أركالناس

جلد اول -

### جمله حقوق محفوظ

نام كتاب مفهوم القرآن (جلداول) مصنف پرويز ايديشن ادل 1961ء

دہم جنوری 2002ء

اشر طلوم اسلام ٹوسٹ (رجسٹوٹ) 25 بی گلبرگ االا ہور بیا کستان فون:5753666,5764484

Web: www.toluislam.com

مطبع عالمين بريس

طلوع اسلام ٹرسٹ کی کتب سے حاصل شدہ جملہ آمدن قرآنی فکر عام کرنے برصرف ہوتی ہے۔

## مفهوم الفران میں قران مجید کی سورتوں کی فہرست

| شار پاره   | تبرسنى      | مورت     | نبرثاد    | بمار پاره   | نبرمنى      | مورت       | فبرعاد      |
|------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 14         | 272         | الانبياء | PI        |             | بدالف       | الفاتحه    | 1           |
| 14         | <b>Z</b> \$ | الحج     | **        | m_r_i       | r           | البقره     | ۲           |
| IA         | 221         | المومنون | ***       | r_r         | No.         | آل عمران   | ۳           |
| IA         | 497         | النور    | rır       | 7_6_F       | 140         | النساء     | ~           |
| H-M        | MQ          | الفرقان  | 10        | ۲۵۷         | ***         | المائده    | ۵           |
| 14         | AFF         | الشعراء  | n         | 1-4         | rar         | الانعام    | Y           |
| F*=#4      | <b>A</b> 4• | النمل    | 12        | <b>4</b> _A | PPT         | الاعراف    | 4           |
| <b>r</b> • | MM          | القصص    | ľA        | 1-4         | l-di-       | الانفال    | ٨           |
| rur-       | 4+4         | العنكبوت | 14        | <b>  +</b>  | നമ          | التوبه     | * 4         |
| ri         | 414         | الروم    | · p.      |             | ۲۵۷         | يونس       | J•          |
| ri         | 470         | لقمان    | M         | 11-11       | <b>PA</b> 9 | هود        | N           |
|            | 100         | السجده   | PP        | 1111        | ari         | يوسف       | IF"         |
| rr_r       | 441         | الاحزاب  | 1~1~      | #"          | ٩٣٥         | الوعد      | <b>!!</b> " |
| rr         | 444         | السباء   | · Pr      | 11-         | ara         | أبرابيم    | 10          |
| rr         | [++]*       | فاطر     | ۳۵        | 14-14-      | 529         | الحجر      | 10          |
| rm_rr      | 1412        | ياسين    | <b>P4</b> | K.          | 24~         | النحل      | P           |
| -          | -           | صافات    | <b>F2</b> | K           | 444         | بنىاسرائيل | . 14        |
| PP         | HOT         | ص        | PA.       | 11-10       | 104         | الكهف      | IA          |
| 44_4h      | FZY         | الزمو    | 74        | PI          | PAP         | مويم       | j4          |
| FIT        | I+AA        | المومن   | l₄.       | M           | 2-1-        | ظه         | ۲۰          |

| شار پاره     | فيرمتي           | سورت      | تمبرهار | عرياره     | تبرمني       | مورت     | مبرنثار   |
|--------------|------------------|-----------|---------|------------|--------------|----------|-----------|
| 44           | 11-12            | المنافقون | *       | TO_TT      | #+A          | حمالسجده | 141       |
| ra.          | ( <b>j</b> arje+ | التغابن   | Als.    | ۲۵         | WA           | الشورلي  | . (**     |
| PA           | (Junjury)        | الطلاق    | 46      | * 10       | HIT          | الزخرف   | ساما      |
| ۲A           | jenjen           | النحريم   | 44      | ۲۵         | NAZ          | الدخان   | (re       |
| #4           | IFFA             | الملك     | 44      | 70         | 149          | الحاثيه  | ۵۳        |
| 19           | mra              | القلم     | AF      | m          | 化工           | الاحقاف  | ٢٦        |
| 14           | mar              | الحاقه    | **      | n          | KAI          | مجمد     | <b>CZ</b> |
| 19           | 1104             | المعارج   | ∠•      | 14         | #40"         | الفتح    | ďΑ        |
| 14           | mate             | نوح       | . 4     | n          | M.+L.        | الحجرات  | (**       |
| Fŧ           | (                | الجن      | 47      | rı         | HTH          | ق        | ۵+        |
| 19           | 15.7L            | المزمل    | 45      | 72-17      | (114         | الناريات | <b>M</b>  |
| r4           | F21              | المدثر    | 400     | 14         | #74          | الطور    | 01        |
| 14           | PA"              | القيامه   | 40      | 14         | MT4          | النجم    | ar        |
| 19           | 11-91            | الدهر     | 41      | 14         | <b>BYY</b> A | القمر    | 4         |
| 74           | II-44            | المرسلات  | 22      | <b>r</b> 4 | MAY          | الرحمان  | 44        |
| <b>1</b> 5*  | المجلد           | النباء    | ∠^      | 14         | arm<br>a     | الواقعه  | PA        |
| <b>}</b> ~+  | M+V              | النازعات  | 49      | +∠         | W            | الحديد   | 04        |
| j=+          | <b>ILIK</b>      | عبس       | Α*      | ۲۸         | MVA          | المجادله | <b>AA</b> |
| <b>j**</b> • | MIV              | التكوير   | . Al    | ۲۸         | HAL          | الحشر    | 44        |
| j**•         | KTT              | الانفطار  | Ar      | YA         | Hack         | الممتحنه | 44        |
| <b>j**</b> • | 1014             | المطففين  | Apr     | ľA         | 15-A         | الصف     | #         |
| ***          | مالها            | الانشقاق  | Arr     | rA.        | -            | الجمعه   | 86        |

| شكر بإره     | نمبرصخه    | سورت     | فبرثاد       | څار پاره     | تبرمنح | مورت    | نبرثار |
|--------------|------------|----------|--------------|--------------|--------|---------|--------|
| <b>j**</b>   | rzr        | العاديات | <b>[44</b>   | . 144        | Kalmhn | البروج  | · A4   |
| <b>j</b> *** | 1724       | القارعه  | H            | <b>j</b> **  | NT"1   | الطارق  | ΑY     |
| <b>j</b> **+ | ľZλ        | التكاثر  | <b>!+1</b> " | <b>j*</b> +  | 1779   | الاعلى  | ٨٧     |
| <b>j</b> **  | IL,\\      | العصر    | <b> + *</b>  | **           | MAT    | الغاشيه | ٨٨     |
| <b>j*</b> +  | MAL        | الهمزه   | HIF          | -            | MYD    | الفجر   | A4     |
| 4            | ·          | الفيل    | (**          | <b>j*</b> *  | 1100   | البلد   | 4+     |
| <b>j**</b> * | * IFA\$    | قريش     | 104          | <b>j</b> **  | ۳۵۳    | الشمس   | 91     |
| <b> **</b> * | MAY        | الماعون  | 102          | <b>j*</b> +  | Mod    | الليل   | 91"    |
| <b>j**</b> * | MAY        | الكوثر   | <b>J*A</b>   | <b>j**</b> + | N744   | الضحى   | 4"     |
| <b>5</b> **  | N=4+       | الكافرون | [44          | <b>j*</b> +  | 1171   | المنشرح | q.     |
| <b>j**</b> • | المها      | النصر    | #+           | <b>*</b> *   | M      | التين   | 40     |
| 144          | 1797       | اللهب    | #            | <b>j**</b> * | (PYD   | العلق   | 44     |
| <b>j</b> **+ | 144        | الاخلاص  | . W          | <b>j**</b> * | MA     | القدر   | 44     |
| <b> **</b> + | 1791       | الفلق    | #            | <b>j*</b> +  | 172+   | البينه  | 41     |
| **           | <b>A++</b> | الناس    | N            | <b>j**</b> * | MZY    | الزلزال | 44     |

### ۮؚڡٞٳۺ۠ڒٳؾٙ؆ڗڷؾؾۜۼڣؽ <u>۪</u>



فَاشُّ لَوَيمَ آخِهُ وَ لِلْ عَمْرَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

تاریخ انسانیت پرنگاه دالے۔ یه تغیروتخریب کی مرت انگیزداستنان اور آبادی و ویرانی کی عدیث تونچکال نظرائے گی- ہرد ورکے اِنسان کی مدد جہداور می دکاوٹ کا مکف بر دکھائی نے گاکہ دہ اپنے لئے ا کے عظیم الشان نظا کا تعد التی تعمیر تاہے۔ اِس نظاف اوس و کیکشال گیرعارت کے لئے انواع داخسام کے نواور آ جع كرتا ہے - وہ عارت أس كے حسين تصورات كى مركز- اس كى شاداب آرز و دُس كى محرا وركل يوسس تمناؤل كى آماجگاه نتی ہے۔ وہ محتاہے کر سس اوان رسنی انشان کی تکیل میں ارتقائے انسانیت کاراز پوسٹیدہ إنساني تاريخ كى عبرت مانى إسه وه خيال يرته به كداس كاديود وينا كرستائي موع انسانول كرائي بناه كامت جوات ظلم داستبداد كرنية آئى كى كرفت يجباك أبن وسكون مطاكرة يه كا وه ايك عرصة مك إن تصورات كي دنيا من محوادر يس تفرعظيم المرتبت كي تكيل تزمّين میں سرکر وال مہتلہ اور جوں بول مس کی دیواریں اوپر کو اُنھرتی ہیں اُس کی نگا ہوں ہیں جیک اور سرک میں بالیدگی پدیا ہوتی جل بنات ہے ۔ لیکن وہ عمارت و مؤتکیل تک بھی تہیں پہنے یاتی کردنیا اِس عرب الكيز تمان كوبصد حيرت وتحيني بي كروي إنسان أس عظيم جسين عارت كوثود اين إنسول سے زمین پرگرا دیتاہے ادر یوں اُس کی آرز د و ّ ں ادر تمثاوُں کا دہ ٹ گفتہ دشاراب مرقع ٰ خاک کا ڈمیر ب مالک ہ ادر اس كے بعد اس كے كمندرات الك جسين خائف كيريت الميركي نشاندي كے لئے باقى رەجاتے إلى - باب اور نینوا۔مصراور بونان بین اور ترکتان - روم اور آبران کی تہاؤیب کے کھنڈرات کو دیکھتے اور پیچانے کردہ کیے کیسے مظیم المرتبت تمدنوں کے مدفن ہیں جن میں ان بی ناکامیوں اور نامرا دیوں کی است انگیزا در حیگریاٹ دائے ایس محوفواب ہیں \_\_\_\_ وہ دائستانیں جوہر قلب حساس ہے بکار پکارکرکھ رييين

وَ لَا نَكُونُ فَوْ اللَّهِ لَهُ فَعَفَتْ غَرْ لَلْكَ الْمِنْ بُعُلِى فَوَ يَهُ الْكَافَا ( الله ) ديمنا! تهاري شال أس برسياكي من بوجائي جي في في في في في من المنظالي عن المنظالي عن المنظالية عن المنظالية المنظول من المنظار المنظالية المنظول من المنظار المنظالية المنظول من المنظار المنظالية المنظول من المنظار المنظام المنظالية المنظول من المنظار المنظالية المنظول من المنظار المنظالية المنظول من المنظار المنظالية المنظول من المنظار المنظالية المنظالية المنظالية المنظالية المنظالية المنظالية المنظول من المنظالية المنظالية المنظالية المنظالية المنظالية المنظالية المنظلية الم

سکن ابھی اس تہذیب کی عمرُ نصف صدی سے بھی زیادہ جونے بنیں یاتی کا اِن بے بناہ قوتوں مل مذاب سراہ اور م

كامأل انسال يكارا كفاي

ہم نے زندگی کی ایت داستائنس کی کاریگری سے کی اس و آوق کے ساتھ کہ ادی کامرانیاں زندگی کے مقدوں کو حل کر دیں گی - لیکن ہم دیجھ رہے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے۔ زندگی کے مسائل اتنے آسال ہنیں ۔

بكديبال تك كه

ہاری موجودہ تہذیب اپنے قوی معاشی عائلی احسال فی مذہبی اور زہنی نظام کے ہرشعبہ میں عادت ، جمالت فریب آورط می کامشقل نظاہرہ ہے ۔

بینا پنیاس تصرفلک بوس کی بنیادی بری طرح سے کھو کھلی ہوری ہیں' اور برقلب صاس متوقیق ہے کہ اگر گذشتہ دوعالمگیرلڑا بیوں کے بعد ایک اور دھچکا لگا' توز صرت برکہ اس کارخ بلند کانام ونشان تک مضاحاتے گا بلکہ اس کے سائے کے نیچے بیٹی ہوئی انسانیت ہی کچل کر رہ جائے گی۔

L J. W. T. MASON - in - Creative freedom.

<sup>&</sup>amp; G. A. DORSEY-LIN- CIVILISATION

مین انسانی عقل نظرت کی تو تو ای توسخر کرسکتی ہے لیکن انسانی معاملات کا اطبینا ای بیش اس کے دائر و کو توسخر کرسکتی ہے لیکن انسانی معاملات کے حل کے لئے ضروری ہے کہ بیتان کہ اسانی معاملات کے حل کے لئے ضروری ہے کہ بیتان کہ اجائے کہ انسانی زندگی کا مقصدا در نصب العین کہا ہے۔ افرا دا درا قوام کے مفاد میں تصادم کیوں ہوتا ہو اورا سے کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ کو منسی جیز عالمگیٹ رانسا نہت کے لئے منفعت بخبش ہے اور کون سی مقر رسال ۔ نوح انسان ہم مشترک افرار کون سی مقر رسال ۔ نوح انسان ہم مشترک افرار کون سی ہیں اوران کا یا ہمی تعلق کیا ہے۔ ان اقدار کی حفاظت کیول خرد سے ۔ ان امور کا تعبین عقل کوراس کے مظاہر طوم سائنس کے لیے بی بات نہیں۔ اور اس کے مظاہر طوم سائنس کے لیے بی بات نہیں۔

سوال یہ ہے کہ اگرانسانی معاملات کاحل انبی امور پر شخصہ اور ان کا تعیق عفر ایسانی معاملات کاحل انبی امور پر شخصہ اور ان کا تعیق عفر کے علاوہ کوئی اور سرحتی مام بھی ہے حب سے ان امور کا تعیق میں اور کاروابن انسانیت راستے کے خطرات سے محفوظ ومصنون اپنی منزل مقصود کی طرف قدم پڑھا تا جائے؟

ALBERT EINSTEIN .... OUT OF MY LATER DAYS

EINSTEIN (IRID)

دَ بُنَاالَٰدِی اَعْطی صُلِی شَکیْ خَلْقسَهٔ نَمْرَ هَدَی نِیْ اَلَّهِی اَنْدَالُمَانِی نِیْ اَلَّهِی اَنْدَال یعنی حبس خدانے کا نئات کی ہرشے کو پیدا کیا ہے' اس نے یہ انتظام بھی کررکھاہے کہ ان امشیار کو تباہے کہ ان کی منزلِ مقصود کو نئی ہے اور وہ اس منزل تک کس طرح برانج سکتی ہیں۔ ہیں راہ نمانی کو وجی سے تبیر کہاجا کہے' جو منداکی طرفت براہ راست منتی ہے۔

ان کی را دیمی ایم الیکن انسان کی کیفیت اس سے مختلف ہے۔ اس کی راہ نمائی (دیمی انسائے السے اندرد دیوت بنیں کی تئی عجری کا بچائش کے ساتھ 'اس کے اندرد دیوت بنیں کی تئی عجری کا بچ ' بیدائش کے ساتھ 'اس کے اندرد دیوت بنیں کی تئی عجری کا بچ ' بیدائش طور پرجانتا ہے کہ اس کے لئے گھاس " حلال ہے اور گوشت " حرام " مشیر کو' از فور' علم ہوتا ہے کہ اس کے لئے گوشت جائز " ہے اور گھاس" ناجائز " لیکن انسانی بچ کو کھانے بینے کی چروں کے متعلق بھی اتنا علم نہیں ہوتا کہ اس کے لئے کوئشی شے نقع بخش ہے اور کوئشی مقرت رساں جیجائیکہ گسے خروسشر کی تبیرا در صبح اور غلطا قدار کی تعیین کی ہمت عدا واز خود حاصل ہو۔

آدمی اندرجهتان خبروشر کمهناسد نفع و درااز مرر کسن اندرشت و ب کارمپنیت میاد و جموار و نامجوار میست

س- انسان کے اندر ہراہ نمانی ( دحی ) اس کے بنیں رکمی گئی کہ اگرابسا کیاجا کا تو بیمی (دعیّر اِنسانی اخت بیار وارادہ اِنسان کاننات کی طرح ) اِس ای کان ایک مطابط نے برمجبور ہو حیا ایسے صاحانیتیا داراده شربها — إس كاافتيار داراده ده شرب عظيم بي حبس بيد وگيراشيا يكائنات سيمتار ده تيرا بي بيراس كي سرندازي دسرليندي كاباعث بيدادراسي سيريس و بما كداد در محذوم خلائي بيد . اگرانسان كوقرت انتخاب حاصل شهو تي تويه تهركابت جو تا يا زندان فطرت مين مجوس و پا بجولان قيدي - اگر اس اين مسكيني دسرتابي كي استعداد شهوتي تو اس كي مهول پيستي كميي ده بشرت اورباعث سي بيسركستني في اس كئي كريني دي اطاعت بير بوري كي قدرت ركيته بورش كي جلي اطاعت دي اطاعت بير بوسركستي كي اس كئي كريني دي اطاعت بير بورس مين انتخام كي قوت آيس مرك جيك بين فو بي بيدس كي پيشافي بين سرفر ازيان جهاك ربي بهول حسن مين انتخام كي قوت آيس اس كے عفوم بين كيا فو بي بيد جس بي بيرك شرول ركين اي دميت شرف افسانيت مين انتخام كي قوت آيس اس كے عفوم بين كيا فو بي بيد عب بيرك شرول ركينا اي دميت شرف افسانيت مين انتخام كي توت آيس كي عملنات مشهود يورتي الي اور زندگي ارتفتا في منازل طي اي دميت شرف افسانيت مين انتخام كي افتيار دارا ده كا تفا منا تفاكه خدا كي طرف سيدراه نما في اس كے اندرو دايت كر كے ذركي حياتي .

قوکیاان ان کو اس را و نمائی کے بغیر حیوژ دیاگئیا ؟ نہیں ۔ اسے بھی یہ را ہ نمائی وی گئی لیکن اس کے لئے طریق دوسسرااختیار کیا گیا۔ یہ را ہ نمائی مشیقت خداوندی کے پردگرام کے مطابق ایک فرد کی طرف وجی کی جباتی جواسے دوسرے انسانوں تک پہنچا آا دراسے اُن کی مری پر حیوژ دیا جا آگ وہ اسے علی دجہ ابھیرت و تبول کرلیں کی ایس سے انکار کر دیں ۔ انہیں بتا دیا حیا آلک اگر دہ اس کے مطابق رندگی بسر کریں گے تو ہرت کی شاوا بیاں ادرسے فرازیاں ان سے ہمکنار ہوں گی ۔ اگراس کے خلاف جلیں گئی بسر کریں گے تو ہرت کی شاوا بیاں ادرسے فرازیاں ان سے ہمکنار ہوں گی ۔ اگراس کے خلاف جلیں کو اس کا تیجہ تب ای ادربر بادی ہوگا۔

خدائی یہ دمی ان مقدرہ تیوں کی دساطت سے جہیں انبیار کرام کہاجا گاہے 'مختلف اد دارہیں ملتی رہی انبیار کرام کہاجا گاہے 'مختلف اد دارہی ملتی رہی نیکن (مانہ کے توادث اورانسانی تحرلین کے انتقول 'وہ اپنی جملی شکل میں محفوظ نہ رہی ۔ یہ وحی مستقرب کے انتقال میں محفوظ نہ رہی ۔ یہ وحی مستاف میں ایسے مستریق ایورہ سوسال پہلے 'محدرسول' افتد کی دستا مستران کریم کے انسانوں تک بہنی ۔ ہس کے جموعہ کانام العشران کو تھی ہے۔

ه۔ قرآن کریم مذاکی طرف سے ہدر ہے نازل ہونار ہا اورت رہے ہیں ہیں سال کے عرصہ میں بھیل نک پہنچا۔ بنی اکرم نے اس کی کتابت اور حفاظت کا بورا بورا اہتمام و انتظام کیا۔ جنائی ہستوں کی وفات کے وقت یہ اپنی مکمل شکل میں کہا بی صورت میں بھی موجود تھا اور سبینکڑوں حفاظ کے سینو میں بھی معنوظ ۔ یہی کتاب اپنی المی شکل اور تربیب کے ساتھ اُس وقت ہا ہے ہیاس موجود ہے اور تاریخ میں بھی وات ہا ہے ہیاس موجود ہے اور تاریخ میں ایک ترون کا بھی تغیرو تبدل بہیں ہوا ۔ شہاوات سے تابت ہے کہ ان جودہ صدیوں میں اُس میں سیالی ترون کا بھی تغیرو تبدل بہیں ہوا ۔ اس کی حفاظت کا ذرقہ خود خدائے حلیل نے لے رکھا ہے۔ یعظیم المرتب کتاب ابدی حقائق کا جموعہ اور سنتقل ان درکا صحیفہ ہے۔ اس میں اِنسانی زندگی کے ہرگوشے کے لئے مکمل راہ نمائی موجود ہے۔ اور سنتقل ان درکا صحیفہ ہے۔ اس میں اِنسانی زندگی کے ہرگوشے کے لئے مکمل راہ نمائی موجود ہے۔

افسانی تصیف اپنے ما حول کی پیادار اورایک فاص مقصد کی ترجان ہوتی ہے' اس لئے اس کی زنرگی ہنگای اور وقتی ' اور اس کی افادیت محدود ہوتی ہے۔ ایکن آسمانی کتاب کی کیفیت اس سے فتلف ہوئی ہے۔ وہ نفا اور ما حول کے اثرات سے بلنداور زمان و مکان کی حدود سے مادرار ہوتی ہے۔ ناس کی تعلیم مجی پرانی اور فرسودہ ہوتی ہے ادر نری وہ کسی مقام پرنسان سے یہ کہتی ہے کہیں ہی سے آگے نہیں جاسکتی۔ وہ بیشہ نمانے کی امامت کرتی ہے اور اس ان زندگی کے برتھا سے کا اطبینا ان نیشس مل بہاتی ہے۔ اسس ایس فران ہے۔ اسس ایس استان کی سازور کی صلاحیت و در وال سے متعان تو آئی میں ہوتے ہیں اور اتوا کے عروج وزوال سے متعان تو آئی میں سے سے اس کی نشو وار تھا ر کے مول بھی ہوتے ہیں اور اتوا کے عروج وزوال سے متعان تو آئی مناب ہوئے اور نوع انسان کے لئے آخری منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے متعان تو ہیں اور نوع انسان کے لئے آخری منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط جیات ہوئے کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط کی منابط کی منابط کے منابط کی منابط کی دور سے ' ہرتی ہیں سے منابط کی منابط کی منابط کی منابط کی سے منابط کی منابط کی

السترادے آئے بڑھ کرا اقوا آئے بہنچاہے تو اس کی زلزلہ فیزیوں اور آئٹ فشانیوں ہے انسانی وُنیا کا گوٹ گوٹ دیران ہو جا آہے۔ یہ وجہ کے اِنسان نے اپنی تمذنی ڈنڈ گی کے لئے حبس قدر راہتے اختیار کئے 'وہ اسے 'سکون واطبینان کی جنت کے بچائے 'تیا ہی اور بربادی کے جہنم کی طرت لے گئے' اور اس کے تھرحیات کی کوئی منزل بھی اپنی بنیادوں پروٹ تم شرہ سکی۔ اس لئے کہ اِنسانی بیدت جب تا عبد کا کوئی ٹیفام حبس کی بنیاد جال اولوں رہ مکھیں نہ ایکر نہیں مرک این ایشار میسی کی بنیاد جال اولوں

اس كاليج فسأ برب -- اس من ختلف الشرادك مفا دمين تصادم موتاب ادرج بهي تصادم

پر بہو کمبی متائم نہیں رہ سکتا اواہ اس یاطل نظام کو کہنے ی حسین دیرادرد ایش اطواری مے کیوں نیچلایا جائے۔ اس کی بنیاد روسنوانصور شیات اسکے برمکس شیر آئی تصور جیات یہ ہے کدائ ان صرف اس کے طبیعی جسم نے دور سے انسانی فاقت اسلامی ہوئی ہے ہے۔ انسانی فاقت اور شے بھی عطا ہوئی ہے ہے۔ انسانی فاقت اور شے بھی عطا ہوئی ہے ہے۔ انسانی فاقت اور فوابیدہ صورت بیں ملتی ہے۔ اس کی مضرصلاحیتوں کو نشو و تمایا فتہ شکل میں ہمیں ملتی ہیکہ مخر اور فوابیدہ صورت بیں ملتی ہے۔ کس کی مضرصلاحیتوں کو نشو و تما ہے کر اس کی مکتاب کو مشہو و کرتے جانا انسانی زیر گی کا مقصود ہے۔ آگران انی فرات کی متاسب نشو و تما ہوجائے ہو اس سے انسانی فرندگی کو میں انسانی نے فرات کی متاسب نشو و تما ہوجائے ہے۔ اس سے انسانی فرندگی کہتے ہیں جس طرح انسان کی جانی زیر گی کہتے ہیں جس طرح انسان کی جانی در تھو فرای ہے۔ انسان کی جانی تھو و تما کے لئے بھی قوانین شعین ہیں۔ یہ و انہین مقرب ہیں اور تسرآن کر ہم کے اندر محفوظ ہیں۔

انسانی ذات کی نشو د نما انفرادی طور پر نہیں ہو گئی بلک معاشرہ کے اندر بہتے ہوئے ہوگئی اِسًا في مَعَاشُره في رَبِيلُ إِنْ إِن لِهَ انسَانَ وَات فَي نَشُوهِ مَمَا كَ لِيمُ وَقُوا بَن وَسُرَآن كُرِيمِي اِنسَا في معَاشُره في رَبِيلُ إِن إِن النصافُ النصافُ وفي نَشْكِيلِ كَ لِمَ بِعِي رَاه تمانَي مُلْتَى جِــ جور اشروان توانین کے مطابق متشکل ہوتا ہے اس کے پیش نظر بوری کی بوری انسانیت کی نشو و تماہوتی ہے۔ ہیں شا فراد کے مفادمیں ایمی تصیادم ہوتاہے' بذا توم کے مفاصد پی شراحم بھس لئے کہانسانی وات کی نشو دینسا کا بنیا دی اُصول میہ ہے کہ جِنتحض حِس قدر دیمسروں کی نشو دیماکرے گا' ای قدراس کی ذہا کی نشو دنماه و گی-ظاهر به که حسب معاشره می*ن هرفرد کی کوشش به جو*که ده زیاده سے زیاده دوسرول کی منفت کا کام کرے ("اکداس سے اس کی ذات کی نشودنما ہو) اُس میں مفاد کے تکواؤ کاسوال ہی پیدا مہنیں ہوگا-اورجب بالمي مفادين تصادم بنيين بوكاتووه الجنين فود كؤوختم بوحياش كي جن كي وحب انساني تاريخ پیشده بی الاس من ویسغك النّه ما مزحالمگیرفسا دانگیر بول ادرتوزیز بول) کاجرت آنگیر صحیفهٔ اور کس کا ہردرق انسانی چیرہ دستیوں اورستم کوشیوں کا بھیانک مرتع بن رہاہے۔ ان قوانین کو جو حندالی اس عظيم الرتبت كمّاب ميس منعوش بي مستقل الداريا فيرمتبدل اصوب حيات كماحبا كايد - بدم ول انساني زند فی کے تمام شعبوں کو محیط میں اور عالمگیرانسانیت کی البری را و نمانی کے لئے کافی-ان میں مکسی تغیر و تبذل کی مرورت ہے' مرحک واضافہ کی گنجائش۔ یہ سامیل حیات پڑروشنی کے مینار کی طرح استبادہ ہیں اور زندگی کی ملاطم خیر پوں اور زمانے کی طوف ان انگیز لوں میں انسانی کشتی کے ناحت اوّ ل کی نول مقعبود کی طرت راہ نمانی کرتے ہیں۔ مقبل ان ان کوان روشنی کے مبیناروں کی آی طرح صردرت ہج حس طرح إنساني آنكه كوسورج كے نوركي احتياج-

ان مستقل آقدارا در غیرمتبدل اولوں کے مطابق آج سے چودہ سوسال بہلے سرزمین حاشرہ کی شکیل حقیق معاشرہ کی شکیل حقیق معاشرہ کی شکیل حقیق معاشرہ کی شکیل علی معاشرہ نے جس قدرانسانیت ساز اورجہ مصبولماں تمائی مرتب کیے است ان تائی مثال بیش نہیں کرسکتی۔

ونيا كاور يرب برساف ون في مردن السلحة قانون التلطنتين ييا<sup>آگي</sup>ن- ده رياده وزياد ماري **توتول کي تحليق کريسڪ** جو اکثراد فات ور ان كى آنكھول كے سامنے والحد كا دھير ہوكر روگئيں ليكن إس انسان ( مُحَدِّ) نِيْصِرِت جَبِيرِ شس وعساكرُ عالِس قالون سَارَ ' دسين سلطنيوَ **ل** ' قومول اورخا ندانول بی کوحرکت منیس دی بلکدان کرور دل نسانول (كے نشلوب) كومجى بوكس زبانے كى آباد دُنيا كے ايك تها في تصديب بست من اس في ايك البي كتاب كي أساس يرس كاليك اكما نفظ ت الون كى چنيت ركمتاجي ايك ايبي توميت كى بنياد كى جَس نے دُنیا کی مختلف نسلوں' اور زبانوں کے <sub>ا</sub>متراج سے ایک اتت واحدہ میداکروی سیدلافاتی آمن الباطل کے حداو سے سرکستیٰا درخفزا درخدائے داحد کے لئے دالہانہ جذب دعیثق-بیٹیں وْمْنِا مِينَ إِسْ مُظْيِمْ مِنْ كَيْ يَا دْكَارِي- بِهِتْ مِبْرُامْفَكُرْ لِمُنْدِيا يَضْلِيب ييغامبر-مقيّن بمبيسالار-معتقلات كافاع - صبح نظريرُ حيات **كو** على وجدالبعيرت قائم كرف كافته دار-اس تطام كاباني جين بإطل خدا' ذہبنوں کی دنسیاتک میں باریزیاسکیں بنسی دنیا وی لطفتو ادر ال كاديرابك أسماني بادشارمت كاباتي-

چوقوم استرآن کی مشتقل اقدار کے مطابات زندگی سبرکرے گی انوٹ گواریوں اور سرمندازیوں کی جنت سے میرہ یاب ہو گی۔ جوان کے خلاف جائے گی تنجیت وزیوں حالی کے جہم میں جاگرے گی

۹- اُس دور بها اول کے بعد اسر آنی نظام دنیا میں کہیں وہ اُنیکن حنداکا کا اُناتی حافق میں دنیا کو بتدر اُن کے بعد استہ اُن اقدار کے شریب الدیا ہے۔ آہم تہ آہم تہ اُسلیم کا اُناتی حافق حن دنیا کو بتدر اُن کا اہم سے بھوتی ہے بستر آن کے الفاظ میں اس کا ایک ایک دل ہمائے حساب دشما ہے۔ اُن کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور میں اس کا ایک ایک ایک اندازہ حساب دشما ہوں ہے اُن کا اندازہ دوحیار مثالوں ہے لگلہ تے۔

انسانی ذہن کا آس وقت فیصلہ یکھاکہ غلاموں کا دجود معاشرہ کا بٹرولائیفک ہے اور نظرت کی صحیح تقت یم کا نتیجہ وت آن نے یہ انقلابی تصوّر دیا کہ تمام افراد انسانیہ اپنی ہیں ہشن کے اعتبار سے بجسال واجب النکر میم ہیں اس لئے کئی فرد کا دوسرے کو غلام بنالینا 'خلاف انسانیت ہے اُس وقت کے ذہری کی کا میں سورکو نا قابل تسبول سجھا 'لیکن آس کے بعد انسان نے تود اس تصوّر کے خلا بناوت کی اور غلام کو انسانیت کے لئے لعنت تشرار دیا۔

بی و سی بورسد می و مدن پیست سب سیست میں استان کے اعتبار سے ایک انسان کو دوسر سے انسان پر سے اسان پر سے اسان پر اس میں میں میں میں کریم نے کہا کہ یہ محض تو ہم پرستی ہے۔ انسان کی قدر وقیمت اس کے جوہر ذاتی کا سب نہ کہ انتسابات نسبی کی برن اپر ایس نے بے اس تصوّر کو اپنے لیے ناآست ناپایا ' لیکن اب دیکھنے کہ دنیا سے بید ت دیم تصوّر کس طرح انتشابار باہے ' اور قرآنی تصوّراس کی جگہ ہے رہا ہے

است زمانے میں جاگر داری۔ زمین اری سربانہ داری کا نظام میں مطابق فطرت مجھا جا آتھا۔ دری کا نظام میں مطابق فطرت مجھا جا آتھا۔ نگر تصور بیش کیا کررز ت کے سربیٹموں کا مقصد نوع انسانیٰ کی خشو و منسا ہے اس ان درسائل پیدا دارتمام انسانوں کے لئے یکسال طور پر کھلے رہنے چا بہتیں اور مناق میزت کا ہوتا چا ہیں نہ مانے کے انسانیٰ ذہین نے آل تعلیم انقلابی تصور کو مشکرانیا۔ میں زمانے کے انسانی ذہین نے آل تعلیم انقلابی تصور کو مشکرانیا۔ انسانی نویوں کی طرب قدم بڑھاری ہے۔ لیکن اب و نیا رفت رفت رفت رفت میں ایک میں سے نگار مشرق فی نظام کی طرب قدم بڑھاری ہے۔

اُس زمانے ہیں ونیا فتاف قبائل اورا قوام ہیں بی ہوئی تھی اور مالگیرانسانیت کا تفتورسی مسائے بہتیں تھا۔ مسترآن کریم نے بتایا کہ نوع انسان ایک ہم گیر براوری ہے اوراس کی جمانی سکی کا فرق بہت کہ سامن بہتی کہ اور کے مطابق ت ایک ہوئی وطائر دہ ستول افغار کے مطابق ت ایم بہت کہ ساری دنیا کا فرق میں جمانی میں مسائر سی مسائر سی کی مطائر دہ ستول افغار کے مطابق ت ایم بہت اس در مانے کے محدود و میں مسائر میں مضطرب و بہترار ہے۔ اگر جہ ایسے اس کی بنیا ذبین کی سامن میں مضطرب و بہترار ہے۔ اگر جہ ایسے اس کی بنیا ذبین کی سے اس کی بنیا در مردن میں رائے اور میں مضطرب و بہترار ہے۔ اگر جہ ایسے اس کی بنیا ذبین کی ۔

اس فتم كى متعدد مثاليس بيش كى جاسكتى بين فيكن بم بغرض اضفهار امنى براكتف اكرتي بين أس سے پر تقیقت سامنے آجائی ہے کرزبان وی نے مدیوں پہلے بتا دیاکہ فوح انسان کے لئے صحے نظا کا زندگی کونساہے جن او کو ان آل کی صداقت پرلفین کیا انہوں نے اس نظام کو منشکل کردیا اوراسکے زندگی تخبش تغیری مانج فے دی کے دعوے کو سیاتا بت کرد کھایا۔ دوسرے لوگوں نے اس سے انکارکیا ادر اینے لئے مناعقل کی را منائی کو کانی مجھا عقل نے بھی بالاحت راسی ست کو میج یا یا جس کی نشاند ہی تی نے کی سخی میکن اُسے سن تیجہ تک میں خیر میں ڈیڑھ ہزارسال کا عرصہ لگ گیا اور سس کے لئے انسان کو جن جانکاهٔ شقّتوں اور بسگر این معینیتوں ہے گزر تا پٹرا اس کی شہادت تاریخ کے زنگین اورا ق دیتے عقل مجر یا فی طریق ایس عقل کاطریق بجر باتی ہے۔ یہ کسی عقدہ کے حل کے لئے ایک تد بیر عقل مجر یا فی طریق اسوچی ہے۔ اس پر عل شد دع ہوجہ اللہے۔ لیکن صدیوں کے تجربہ کے بید معلیم ہوتا ہے کہ وہ تدبیر غلط بھی۔ اسس پڑعقبل انسانی دوسری تدبیر اسنے لائی ہے۔ بھراس پرعمل شرق ع ہوجالکے۔ بوں بیم ناکا انجار کے بعد کہیں ہزاروں سال میں عقب انسانی میسے بیجہ تک بیٹی ہے۔ فيكن انسان كواس كى جس قدر قيت اداكرنى برق بي اس كالناره نبيس لكاياجاسكتا - إسك برعکس' وی ' بیلے بی دِن' حقیقت کو بے نقاب کر کے سامنے ہے آئی ہے اور کہس طرح ' ایک طفتر ان ان كان قدر مبنى وقت كيادي ها در دومسرى طرت اسان تام الاكتول اورتبا ديول س محقوظ ركمتي ہے جوعقل كے بخب رئاتی طراق كالازی نتيجہ ہيں۔ گذمت ته ڈیڑھ ہزارت ال کی ناریخ بكل بِكَارِكِ كِهِدِي بِهِ كَانْسَانِ أَتَرَالُامِ أَنَى نظامِ زِنْدَكَى كُوافِتْ بِادكِهِ عَصِيْتِ آن كُرِيمُ فَي بِينَ كِيا منا --- ال كيموا إسه كونى حياره ي تهيس - اليكن فورطك امريه هدك انسان العداسيد کی روایتی یوتل کاکارک کھول کر ) تیا ہی ا دربر باد ی کی جن میںب عفری تو توں کو فضا ہیں منتشر کِزانشرمِ ع کر دیا ہے' اور وہ جس تیزی سے انسانی زندگی کو اپنی لیبیٹ میں سے میں میان سے اسطانی بہلت ملے تی کہ بیعقل کے بھر باتی طرائی ہے صدر آئی نظام زندگی کی پنا گاہ تک صفح وسکا مست بھنے جائے ؟ دا تعات اس كابواب نفي مين ديتي ايس-

نزول سترآن کے وقت ' دنیائے تہذیب وتمدّن کی حالت کیا ہوچی تھی' اس کانقشہ' ایک

مغربی مورخ نے إن الفاظ میں کھینیا ہے۔

اس وقت ایسا دکھانی و بیا مفاکہ تہذیب کا وہ تھرمشید حس کی میر میں چار بزار سال مرف ہوئے تھے مہدم ہونے رکے قریب ہی جہا مقاا در نوبرع ان ای پیراسی بربریت کی طرف ہوئے و کی تو بہا ساتھاائہ سرول قرآن کے وقت اہر قبیلا ، دوسرے بھیلے کے تون کا بیاساتھائہ مرضیکہ وقت وہ آجکا تھا جبکہ برطرف خدادی فساد نظراتا تھا۔ تہذیب کا وہ بلند دبالا درفت جس کی سرسبزوشا داب شاخیں کھی ساری و نیٹ پر ساید میں اور آرٹ سائنس اور لٹر بچرکے سنہری بچلوں سے لدی ساید میں اور آرٹ سائنس اور لٹر بچرکے سنہری بچلوں سے لدی تینے سے نشک ہو چکی تھی اور وہ اندر سے بوسیدہ اور کھو کھلا ہو چکا تھا جنگ وجال کے طوفان نے اس کے شرف کو شے اور جن کے متعلق خطو تھا برانی رسموں کے بندھن سے یک جا کھڑے ہے اور جن کے متعلق خطو تھا برانی رسموں کے بندھن سے یک جا کھڑے ہے اور جن کے متعلق خطو تھا

اس کے بعد یہ مؤرخ ٹیسوال سامنے لا اسے ک<sup>و</sup>

کیاان طالات میں کوئی ایسا جذباتی کلورپداکیا جاسکتہ تھا جو او ع انسان کو ایک مرتبہ پھرا کی فقط پر تبع کرد ہے ؟

اور فودى اس سوال كاجواب إن الفاظمين دبيايك

به آمر مُوجب جرزت دائستعباب ہے کہ اس تسم کا نیا کلیم عرب کی مرزین سے بدیا ہوا۔ اور اکسس دقت بدیا ہوا جبکہ اس کی اشد صرورت کی تی

يه

فت آن برت ان فاطروا نسره و حال جران وسسرگردان او محم کرده انسانیت کو بجار بجار کرار ایا و مسرگردان او محم کرده انسانیت کو بجار بجار کرار ایا محمد و تا کون و کان نشو الاغانون ان محمد تقویم فرفون ( مرا ) - تم تبایی در اوی کی د بیب قولوں سے مت خوف کا فرق الاغانون اندو به ناکیوں اور بلاکت ساما نیوں سے مت تجبراً و جی ترجیو و محمد اور بیاست می اور بجد دیجود و محمد اور بیاست می ان تا می ان تا می مواقت بر بحروسه کرکے است ممالاً آزماد و اور بجد دیجود کی محمد این می مواقت بر بحروسه کرکے است ممالاً آزماد و اور بجد دیجود کی محمد کی این تمام قولوں بر فلم باکر کوس طرح افزار کی بیار بول این محمد کی محمد کو می محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کرد کوس کی محمد کوستی نظر کوستی کوستی نظر کوستی کوستی نظر کوستی کوستی نظر کوستی کوستی کوستی نظر کوستی کوس

مَا يُنفَعُ السَّنَاسَ فَيمَ فَ مَعَ فَ الْمَرْضِ ( الله عَلَيْ الْمَرْضِ ( الله عَلَيْ الْمَرْضِ ( الله عَلَيْ الله مَن الله مَ

إس كاعملى طسري السركاعمل التي يب كرايك خطة زمين كواس نظام كى تجربه گاه بناكزاس كے ذرشندہ اس كاعملى طسرين اوتابناك عيات بنش وانسانيت ساز نتائج كو دُنيا كے سامنے لايا جائے اور يون معلو

وبریشان اقوام مالم کونبایاجائے کان کے لئے آن سلامتی کارات کونسا ہے۔ ان سے کہاجائے کہ

جاره این است که از میشق کشا<u>د م</u>طلبیم بنیشین اوسجده گذاریم دمرا<u>د م</u>طلبیم

تم في مهاعقل كى راه منانى كو آرماكر ديكه ليا اب ذراوى كى شع فررانى كودسل راه بناكر ديكموا

مله اس بی متبارے لئے وہ سب کھے ہے جے متبارا ہی جا ہے اور بس کی تم آر دو کرد ، عد خداستے رحیم کی طرقت امن و مسلامتی کی فرید حبّ ال فرسزا-



ینے گی۔ اور ندائے ہم ل جنّت سے نکلے ہوئے آدم سے بکٹ ل شفقت و مُجنّت کہے گی کہ

تِنْلُکَ الْجُنْدُةُ الْبَیْ اُوُرِ مِنْ تَمُوُّ مِسَائِهِمَا سُے ثَمْمُ نَعْتُ مُلُوْنَ ﴿ إِنَّهِ ﴾

یہ ہے وہ چنت جس کے تم اپنے اعمال کی بدولت وارث بنائے گئے ہو۔

(اسِمَتَهِیں اِس سے کوئی نہیں نکال سکے گا۔)

اورا کامیاب و شاد کام انسان برار شکرام ٹول ہے 'آسمیان کی طرف د بجو کر کیے گاکہ دیدی آعت ازم ----- انجمیام نگر-

متران عظیم یه کچه کرے وکھ اسکتائے . گزیمینی ! آن ماں ساز درا اینچی می فواید آس ساز درا خستہ بابتی استوارت می کند بختہ مثبل کو مسارت می کند صیفاش آئے نہ ماز دستگ ا

ميكس الميك الروب الميك المربي المعكة المعكة المعلمان الميك المعرب المعكة المعكة المعكة المعكة المعلمان المعكة المعلمان المعكة المعلمان المعكة المعلمان المعكة المعلمان المعكمة المعلمان المعلما

إِنَّ مِنَ الْقَرُّانَ فِي لِكِي لِلَّذِي فِي الْمِقَامِي الْمُؤَمِّرُ ( اللَّهِ عَلَى الْمُؤَمِّرُ ( اللَّهِ أَنَّ

**-€**}}}

ؠٞ*ڕٛڿڗؖڿڒ* ۄڵڶؽؙۺؽڐ

ه۱- بی -گلبرگ لاجوز



## بِمُ النَّرُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ مِنْ النَّا النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِي مِنْ النَّهُ مِنْ النَّائِقُولُ النَّهُ مِنْ النَّائِقُولُ النَّهُ مِنْ النَّالِي النَّهُ مِنْ النَّائِقُولُ النَّهُ مِنْ النَّائِقُ مِنْ النَّائِقُولُ النَّائِقُ مِنْ النَّائِقُ مِنْ النَّائِقُ مِنْ النّلِي النَّائِقُ مِنْ النَّائِقُ مِنْ النَّائِقُ مِنْ النَّائِقُولِ النَّائِقُ مِنْ النَّائِقُ مِنْ النَّائِقُ مِنْ النَّائِقُولُ النَّائِقُولُ النَّائِقُولُ النَّائِقُولُ النَّائِقُ مِنْ النَّائِقُ مِنْ النَّائِقُولُ النَّائِقُولُ النَّائِقُولُ النَّائِقُولِ النَّلْمِي النَّائِقُولُ النَّائِقُ مِنْ النَّائِقُ مِنْ النَّائِقُ مِنْ النَّائِقُولُ النَّائِقُ مِنْ النَّائِقُ مِنْ النَّائِقُ مِنْ النَّائِقُ مِنْ النَّائِقِيلِي النَّائِقِيلُ النَّائِقُ النَّائِقِيلُ النَّائِقُولُ النَّائِقِيلِي النَّائِقُ النَّائِقِيلُ النَّائِقِيلُ النَّائِقِيلُ النَّلْمِي النَّائِقِيلُ النَّائ



## تعاضا

چُوں مُسلماناں اگر وَاری جُرُ د ضِمِیر خُوسیْ و درستر آن کُر صَدِحَبِانِ مَارْه درآیاتِ اوست عصرصَابِحِیثِیدٌ وَرَآنتِ اوست

فدائے جلیل کی کتاب عظیم کا مختصر تعارف سابقہ عفات میں کرایا ہو جاہیے۔
وہیں یہ حقیقت بھی سامنے آبھی ہے کہ انسانی زندگی کے معاملات انتفاعقل کی روسے مل نہیں ہے۔
ان کاعل اسی صورت میں مبل سکتا ہے جب عقل افری فادا وندی کی روشی میں کام کرے۔ یہ وی آپی آثری اور مخل شکل میں مسرآن کریم کے اندر محفوظ ہے 'اور تمام نوع انسان کے لئے 'مہیشہ کیسلئے' طابطہ بریت ہے۔ یہ کتاب عظیم' ہرف رواور ہرقوم کو 'ہرز مانے میں' زندگی کے دورا ہے پرستانی ہے کہ صصح راستہ کو نسب اور علا کو نسا۔ انسانیت کو اپنی منزلِ مقصود تک پہنچنے کے لئے 'نداس کتاب کی راہ نمائی سے مغر ہوسکتا ہے 'نہی اس کا کوئی بدل ہے۔ سوال یہ ہے کہ حقائی ومعارب کی راہ بہاؤینہ اور رسٹ دو ہوائیت کے اس بی مثال گبنینہ سے معرصا صرح راہ نمائی میال

سے میں ہوں تو ڈنیا کی ہرکتاب کی ہرکیایت ہے کہ جب تک اُسے جھانہ جائے اس سے ستھیا۔ منہیں ہوا جاسکتا 'لیکن جس کتا ہی پوزیشن میہ ہوکہ انسان کو ' زندگی کے ہرمعاملہ بیں' اُس سے راہ نما ٹی عاصل کرنی ہے' اُسے کماحقۂ سمجنے کی 'میت کے شعلق کچھ کہنے کی صرورت ہی نہیں۔

یہ کتاب ' زندگی کے مسائل کے لئے عملی آصول (فارموسے) دیتی ہے - اور میز طاہر ہے کہ عملی مکول (فارموما) شی صورت میں صعبع نتیجہ پیداکرے کتاہے جب اس کے ہرج و' مختلف اجزا کی ترتیب اور اس کے مجوعی طئے رایق عمل کا صحیح صحیح علم ہو اگران میں سے کسی کیے عنصر کے سیھنے ہیں ہو اگران میں سے کسی کیے عنصر کے سیھنے ہیں ہو اگران موجائے تووہ اصول تبعی مجمع تا بخ مُرتب نہیں کرے گا ور نسان کی ساری محنت راکگال جسائی ۔ اس سے خاہر ہے کہ جو ہوگ نشتر آن کریم کی صداقت پرایان رکھتے ادراہے ضابعۂ حیاث سبھتے ہیں' اُ<u>ن کے لئے</u> اِس کتاب کا صبح طور پر ہم جینا کس فدر ضردری ہے۔ اُن کی توزندگی اور زندگی کی کامیا ہوگ

کاؤ رومنداری اس پرہیے

م۔ ہدری برستی ہے کہ بیک عرصہ تک اِس کتاب عظیم کی یہ حیثیت اوراس کے سمجھنے کی اہمیت ہماری تکا ہوں سے ادھبل رہی (اور اس کا خیارہ کھی ہم نے بھگتا-اورا بھی تک بھگت رہے ہیں)۔ ا ایک " مقدس صحیف" سجهاجا تا ربا ' جس کا مطلب بیر تنها که است رسی علا فول میں لیبیث کر' او پنچ طاقو یر رکھاجائے " تاکہ آس کی جانب پیشت ہوجانے سے اس کی ہے ادبی مدہو۔ یا اپنے آپ کوسچا ٹابت کرنے کے لئے 'اس کی قسم کو ٹی جائے۔ اور اگر سے پڑھا جائے تو محض بغرض تواب مسے خواہ وہ تواب ا پنے لئے ہو یامرد ول کو بخشنے کے لئے۔ لیکن مقام مسرت ہے کہ اب رفتہ دفت مراس بلندو الاکت آ كالشيح مقام سُاجة آرباب اور الصبح كرير صفى المبيت نمايال بهور بي ہے۔ جديد نعسليم يا فته طبق كا رجیان اسس کی طرف بڑھ رہا ہے اوراس کے حقالق کو بے تقاب دیکھنے کی تٹریب ان کے دِس میں سیدا ہورہی ہے۔ سک<u>ن اسے شکایت ہے</u> کہ مر وجہ ترجموں سے متسرآن کریم سبھے میں نہیں آیا' اور نفاسبرکا نوحَوِ ان طبقه کی مشکلات یا عالم ہے کر کثرت تعبیرے، خورب پر شیال سے پریث ل تر ہوجاتا ہے ا اس سے تو جوال گھراز مصاہد اور اس کی سجھ میں نہیں آتاکہ کیا کرہے۔ اس کے شوق کا بیام ہے کہ وہ ہار بارسٹر آن کریم کی نلا دت شر*رع کرتا ہے '* لیکن آس کامطلب سبومین نهیں آتا. دہ ذُرِق ورعقیدت کی بناپر سپیلے پارہ کے رُبع یا نصف تک بشکل پہنچیا ہے ' اور اس کے بعدا سے جبورا بندکر دیتا ہے۔

س بی قرآن کریم کا ایک اونی طالب علم ہول ہیں نے بین عمراس کے سمجھنے اور سمجھانے میں صرف کی ہے۔ قرآنی منکر کو دوسروں تک پہنچانے کے سلسلمیں میرااولین محاطب طبقہ ' قوم کا یہی نوجوان ' تعلیم یافت گردہ رہ ہے راوراب تک ہے)۔ میں نے نوجوالوں کی نفسیات کامطالعہ کہاہے <sub>اِن</sub> کے دِل کی گہرائیوں میں اُنٹر کر اِن کے جذبات واحساسات 'اور رجمانایت ومیلا مات کو سمجنے کی کوشش کی ہے۔ اِن کے ذہرن میں بدا ہونے والے شکوک وستبہات پر منظر تعتق غور کیا ہے او أن اسماب وعلل كى تحقيق كى بي جن كى وحب سيد اكثر "مذمك "سيركشية جوجات بي یں ہزار با نوجوانوں سے ملا ہوں جن کے سپنے میں' عدم یقین اور تدبذب کی آتش خاموسٹس

سلگ ری می ایکن بنوز بھڑی نہیں می ۔ اوران رُ ولیدہ اوران شفتہ مغز' بیباک سر بھروں سے بھی جن
کی یہ آگ شعد بن کرائی اور جوالہ بھی کی طب رہ بھٹ پڑی تھی۔ اور جہیں مذہب اوراس کی طرب
منسوب کردہ ہر شے سے بنیاری بی نہیں بلکہ چڑسی ہوئی تھی۔ یں نے ' نہ کبی اول الذکر کر دہ کے ذبیب
اور دُ طلس یقینی کو "لا حل" پٹر معرکر تھک ایا ' اور نہ بی آئی الذکر کے سکٹ سجنے اور قریب لانے کی شکنو ہے۔
دصنکارا۔ میں نے ان کے لئے ' میشہ ' اپنے سینے کو گھٹار کی اور انہیں سجھنے اور قریب لانے کی کو شین کی اس کے لئے میں ان کے سلسنے نہیں کہا ' اوران کے شکوک و شبہات کی خلشوں کو ' دلائل و براہیں ہے کی روشنی میں ان کے سلسنے نہیں کیا ' اوران کے شکوک و شبہات کی خلشوں کو ' دلائل و براہیں ہے کی روشنی میں ان کے سلسنے نہیں کیا ' اوران کے شکوک و شبہات کی خلشوں کو ' دلائل و براہیں ہے فرور کرنے کی کوشش کی روشنی میں ان کے سلسنے بی ان کے سامی ہوئے کی کوشش کی روشنی میں ان کے سامی ہوئے آئے وہ و جین ضرا و ذری کی کوششش کریں ۔ وہ باس کے لئے کوششش کریں ۔ وہ باس کے لئے کوششش کریں ہوئے کوششش کریں ہوئے کوششش کریں ہوئے کوششش کریں ہوئی کی مرقبہ اور نہیں کے لئے کوششش کریں ہوئی کی کر میں کہ کی کارا مھٹے ' کی مرقبہ اور نہیں نہیں آ تا ! ور نہیں نہیں آ تا ! ور نہیں کی بھرمیں نہیں آ تا !

میں نے جب ان کی شکلات پرغور کیا تو ان کی شکایت کو ڈرست پایا- وہ ایسا کہنے ہیں تی تھا؟ تھے کہ قرآن کریم مرقب شراجم سے سبھ میں نہیں آسکتا- ان میں سے جہنوں نے 'شراجم سے آگے بٹر ھرکز کسی تفسیر کو دیکھا تھتا' ان کا کہنا یہ تھاکہ س سے 'فترآن کریم کا سبھ میں آنا تو ایک طرف 'انسان کے ذہن

ميں مزيدالھا وَپيدا ہوجا کے۔

يه اجال مقورى سى تغصيل جابتا ہے۔

رؤايات كى رُوسى تفنيير

كُلْفًا ( الله ) -" أدم كوحت وافت تمام فيزول كينام بريق " إس كي تفييرس لكهاسيد

صرت انس بن مالک رسول نداشے روایت کرنے ہیں کہ قیاست کے دن سب مسل ن جمع ہوکرمشورہ کریں کے کہ آج ہم کسی کو اپنا شفیع بنائیں۔ اور آ دم علیالت لام کے پاس میں کے اور کہیں گے کہ آپ سب سے بب ہیں - آپ کو اشد نے ملائک سے سیدہ کرایا ہے او آپ کو تمام نام سکھائے ہیں ۔ آپ ہوری شفاعت کریں تاکہ ہم آج اس جگہ کی تکلیعت سے راحت بائیں وہ کہیں گے کہ آج میں اس قابل نہیں ۔ اور ایٹا گناہ یا دکریں گے رخلات حكم درخت كالجل كه الياخفا) ، ورامندي شرمائي كيداوركبيس كيكرتم نورج محياس حادثہ ان کو ادشہ نے سب سے پہلانی بٹ اکرزمین پر سے است آدمی ان کے پاس آئين محكر. وه كهيس كركرة جهين إس قابل نهين اور اينا كناه يا دكر كرست ما يكن كر اوركبيں كے كہ تم ارائيم خبل الدكے ياس جاؤ-سب ان كے ياس آئيں كے- يہى ايسابى کس کے اورکہیں گے کہ تم مو<u>لئے کے</u> پاس میا ؤ۔ اشد نے اِن سے بانیں کی ہیں ا ور توریت مطامنہ مانی ہے۔ وہ ان کے یاس آئیں گے۔ دہ بھی کہیں گے کے کمیں آج کے ون تمہاراتشینع نہیں ہوسکتا'اورایٹاگناہ یا دکرکے اشد سے مشیر ما نیں گے اور کمہیں مجے كرتم عينة كياس حبارُ- وه رسول الله اوركاته الله اور وح الله بي-جب ان کے پاس تیں گئے یہ بھی ایسا ہی کہدیں گئے اورکہیں گئے کہتم محد کے اس حباد مسلح الله نے انگلے پیچلے سارے گناہ بخش دیے ہیں۔ وہ اس دقت میرسے پیس آئیں گے۔ میں ان کو انڈ کے پاس بخشوائے ہے جاؤں گا اورانڈ کے صفور (داخلہ کی) اجازت طلب كرد لگا نُو مجه كو ( آنے كى ) اجازت ملے كئى۔ توحس وقت میں اپنے رب كو دیکھوں گا تو سجدے میں گریڑوں گا وراونہ جوہات بیرے دل میں ڈیلے گا وہ کہول گا ، مجرافتہ كى طرف يد كهاجائه كا (بله عمر )مسركوأ مثا ا درسوال كر تأكه عطاكبياجائه - ا وركم أ " پراکہنا سناجائے گا اور تیری شفاعت قبول کرلی جائے گی- اِس وقت میں سراٹھا وُگ<sup>ا.</sup> اور جیسے انٹرنے مجھے تعلیم دی تھی دیسے ہی اس کی تعربیت بجارا ق س کا - بھرشفا مت كرول كا- إس وثت ايك كرده بخشاجان كالاليبي جاجرين والصار اوربتري ببرم نبک بندے۔ اولی اربت ہدار) اور ان کوجنت میں مجوادوں گا، مجراہ کی طرف آدٌ س گا ا در دیچه کرسجد سے میں جا دُ س کا ا در شفاعت کروں محا۔ اِس مرتبہ بھی ایک گڑ<sup>وہ</sup> بخشاجائے گا- آی طرح تبسری دفعہ بھرجیمتی وفعہ ایسے ہی شفاعت کروں گا- پھرانسے کہوں گاکہ کوئی یا ٹی نہیں ر ہاسوائے ان کے جن کوٹ رآن لے روکا ہے اوران پر ہمیشہ کے لئے دوڑغ میں رہنے کا حکم ہے۔ ابوعیدا مذہب ان کہتے ہیں جن کے بالریمیں

يه آيت (خَالِب بُنَ فِيهُا) ہے۔

(ترجمه مرز جرت دهساوي - جلد دوم- صفحه ۱۹۸۹)-

ظاہرہے کہ یہ روایت و عَلَمَ آ دُمَّ اُلْاَ مَهُمَآءُ کُلْفَا کَی تشریح نہیں کرنی۔ وریں کامصمون تبار ہاہے کہ یہ کرم کی بیان فرمودہ تغییر کامیمے ریکارڈ منہیں ہو کتی۔

ایک اور آیت لیجیئے۔ سورہ مائدہ میں ہے۔ یّانیُفاالْلِ اُن اسکو لاَ تَعْوَّرُمُواْطِیبْتِ مَا اُحَلَّ اللهُ لَلْ (ﷺ)۔ " ہے ایب ن و لواجس کو اللہ نے تمہا ہے لئے طلال اور پاک کر دیاہے اس کو تم حرام من بن وُ۔" اس کی نفسیرس صبح بنیاری بیں حسب ذیل روایت مذکورہے۔

عبدالد بن مسعور وی بین که جم رسول خداک جمراه جه دمین شرک مقع اور جاسے ساتھ عبدالد بن مسعور و می بین کہ جم رسول خداک جمراه جه دمین شرک مقع اور جاسے ساتھ عور تین نه نفیل ( ورعور توں سے جدائی کی برداشت نه جمونی تھی بوج حرارت اور توت کے تو جم نے عرض کیا۔ آیا جم خصتی جوجائیں۔ آپ نے منع فرمایا ' اور مجراج زت دیدی کرمور ت تا مفرد کر کے ' جس میں وہ عورت راحنی بو نکاح کراو (الک ایس فعل ایسی خصتی ہونے ہے جو اور نگاہ برکسی برنیشرے)۔ بھر بی آیت بڑھی (ایضا صفی ۱۸۷۸)

آیت کا مطلب میاف نشا النیکن اِس تغسیر نے ذہبن بیل ہو اُلجھاؤ پیداکر دیا وہ طاہر ہے۔ ( اس سے چید دانول کے لئے عارضی فکاح کا جواز "بت موتاہے ) لہذا ' بینفسیرنی اکرم کی نہیں ہوئے ت

میں بن و وشد و سیراکنفاکرنا ہوں۔ اگراپ تفصیل بین جو ناچاہتے ہوں توضیح بجناری (باہلے سے میں بن و و شد و سیراکنفاکرنا ہوں۔ اگراپ تفصیل بین جو ناچاہتے ہوں توضیح بجناری (باہلے سے میں اورکناب) میں تفسیری یو ایات ملاحظہ فرمالیں، بات و اضح ہوجائے گی کدان روا بیا کی روسے 'جنہیں بی بحرم کی طرف منسوب کیاجا تا ہے اور جن کا مضمون بنا تا ہے کہ وہ نبی اکرم کے انتہا قالم اللہ میں بندیں سے اندار میں بندیں سے انداز میں بندیں سے کتا و اس بندیں ہوسے نبیان کرتم ہو میں بندیں سے کتا و

تضيران كتشير

، گُنّب احادیث کے بعد ہو سے سلسنے کتب تفاسیر آئی ہیں۔ ان ہیں اس تفسیر کو مقبر رہیں سبھاج ماہے حب کی ہئید میں کو بی حب رہنے یا صفاً ہمیں سے کسی کا قول درج ہو۔ ان تفاسیر میں اقتبر بن کشیر بٹری قابل اعتاد سبھی حب تی ہے۔ اسس میں آیت ( دُ عَلَّمَ آ دُ مَرُ الْاَسْفَ وَ کُلِّهَا ) کی تفسیر سی کھا

فرد یا که حفرت آدم علیدان الام کو تمام نام بنائے۔ بینی ان کی بہت م اولاد کے سب جانورو کے زمین آسمان پہاڑ سری ، خشکی گھوڑے کا کدھے برتن بھا نڈے نے چوند پر دافرشت تاریح وعیرہ تمام جیوئی بڑی چیزوں کے نام .... جیجے قول میں ہے کہ تمام چیزوں کے نام سکھاتے ہتے۔ ذائی نام بھی اور صفائی نام بھی اور کا مول کے نام بھی جعیداً کے حضرت این عیائی کا قول ہے کہ گوڑ کا نام بھی بت یا گیا تھا (ترجیہ الله عدج ناقرص ۔ یارہ اول، صفت) (س کے بعد منتج بخاری کی وہ روایت مذکورہ ہے جسے اوپردرج کیا جا چکا سیے۔)۔ ترجیب شاہ عبدالقا در م

مد تست كتب اطاريث و تغاسير كم بعدا تراجم كي طرح اليم ارد و كم موج د و تراجم مين سشا ف

عبدالعت اذرَّ كا ترجب مستند ترين سجعاجاً لهديد الراترجيم كا المارَ إلى بشم كا بسد . مَثْلُهُ مُر كَمَثْلِ الَّهِ فَى الْسَتُوْقَالَ فَا ثَمَا "فَكَا اَصَافَتْ مَا حُوْلَهُ وْعَبَ اللهُ بِنُوْنِ عِلْمُ وَثَرَكَهُمْ فِي ظَلَمْتِ لَا يَكْبِهِ وَنِنَ مَا مُؤَلَّهُ وَعَبَ وَهُمْ كَا يُرْجِعُونَ فَ اَوْلَتُهِ يَعِنَ الشَّمَا أَو فِيهِ ظَلَمْتُ قَلَ عَنْ قَ بَرُقَ \* عَبَعُونَ اَصَا يِعَهُمُ فِي الْقَالِمَ السَّمَا أَو فِيهُ فَاللَّهُ وَالْمَاتُ وَيَهُمُ اللَّهُ وَا

وَالْمُنْهُ فِيمُولُ وَإِلْكُهُمِونِينَ ١٥٠ -

شال ان کی جیے مقد ساس شخص کی جلادے آگ۔ بین جب روشن کی جو کچھے گردیس کے تھا کے کیا املاروشنی ان کی اور چھوڑ دیا ان کو بیج المد میر المد کے بنیں ویکھتے۔ بہرے بی اگر تگے ہیں۔ اندھے ہیں۔ بیس وہ منہیں پھرکتے۔ یا مائند میں ہیکھتے۔ بہرے بی اگر تگے ہیں۔ اندھے ہیں۔ بیس وہ منہیں پھرکتے۔ یا مائند میں ہیکھتے۔ اور گری ہے ور کھی المائند میں ہیں اور گری ہے ور کھی ۔ کرتے ہیں انگلیاں این بیج کا نوں اپنے کے اندھیرے ہیں اور گری ہے قرموت کے ہے داور اسٹر کھیرنے واقعے کا فروں کو۔

اس ترجه پرتنقیدمقصود مَنْهَین و لیکن به تو واضح ہے کہ جب ایک تعلیمیّا مت نوجوان اسس کی شکایت کے ہے کہ اس ترجمہ سے متدا آن کا مُفہوم اس کی جھے میں نہیں آتا آؤاسس کی بہ بات ایسی نہیں حبس بر اُسسے جغرک دیاجا ہے۔ اس پر توحب دنیہ ضردری ہے۔

ترحمب مفهوم كو واضح نحرين منهيس سكت

ر بسر اوا درس به المحال المراكم كاره و دُني كسى زبان مين بهي كيول نه جواقراني مغبوم كو داخ كرمي نهيل سكتا و و قرائي كاره به كور المراكم كاره به كور العناظ كي حبله فود عرفي زبان كور و المفاظ ركد و يجه به بالكل زالا به به الفاظ ركد و يجه بالمعرب الكل زالا به به بالكل زالا به بالكل زبان بي كه بين اليكن ان بين عاميت اس قدر به كه نه الفاظ كي حبية و و بالله بالكل خرائي بين الفاظ كي حبية بين اور نه بين كي ترتيب مين روّ و بدل كريز سي و و بالله بالفاظ كي حبية و و بالله با

مسترآك كريم كانرول ان تمام سالبب كلام ك مطابق بوايد - يبي دج ي كوئي ترجيه كرنے والا استرآن كريم كا ترجه كسى زبان ميں (كما معتّه ) نہيں كرسكتا ' جيساكة ترج كيفے والوساف الجبيل كاتر بيستراني زبان سه مبشى بارُومي زبان ميس كرليا مقا البيه بي ز بورا ور تورات کے تراجم اور ہاتی کتب الدیّبہ کے تراجم عربی زبان میں کر لیئے گئے تھے۔ کیونکہ عجى زبانوں بين مجاز كى وہ وسعت نہيں جوعر بي زبان بيں بيٹے۔ شال كے طور ير ديكھيے كہ ارتب قرآن كريم كى أن آيت كا ترجه كرناچا إن --

وَإِمَّا غَنَ فَنَ مِنْ تَوْمِ فِيَامِنَةٌ فَالِيُّهُ أَلِهُمُ عَلَى سَوَاعٍ \*

توآب قبامت تك ايسالعناظ مبيانسين كرسكة جوان معنول كوا داكردي جوس آيت ميں دوليت بين بجزس كے كرآپ ال نظم وترتيب كو توثر كرالك الكے چيزوں كوسو ميں و جو چنری س میں ود بعیت کی گئی تھیں 'انہیں اس طرح بطا ہر کر دیں ' اور اول کہیں کہ" اگر تہائے درمیان اورکسی قوم کے درمیان صلح ادرمعا ہدہ ہو' اور تہیں ان سے خیانت اوّ نقض عهد كا اندليته بهو ، توسيل امنين بت ا دوكه جوست را نظامم نے ان كے لئے منظور كى تقيل عم في النبيل تورديا ب اورال ك ساته بي النك خلات اعلان جنك بهي كرو د تأكه نم اوروه دونول نقضِ عهد كوجان لينيه بين برابرسسرابر بهوجا وً "

اليهي كالسندان كريم كى ايك دوسسرى آيت ب

تَضَرَّمُنَا عَلَى الذَا يَصِيمُ فِي الكَهُفِ مِينِ فِي عَدَدًا ﴿ ١٩٠٠)

اگرات جا مب كه اس معنون كوكسى دومسدى زبان كے الفاظ ميں منتقل كريس تو اس ده صنمون قطعًا بنيس مجهاما سيك كاج ان الغاظ من مجهاماتا م. وراكرآب يه كبيس كم ال كاترجه يه بي كه مهم في النبيل چندسال تك شلائي ركها " توابيمي آك مضمون کا نزجیه نو کردیا ' مگرالعث افا کا ترجیه نہیں کر سکے۔

ایسے ہی نشران کریم کی تمیسری تبت ہے وَ الْمِن فِينَ وَذَا ذُكِّرُ وَا بِالْجَاحِ رَبِّهِمْ لَعَ يَجِيرُ وَا حَلَيْهَا مُمَّاوَّ عُنِيَا فَا ( اللّ

سه اس میں مشبہ نہیں کہ مجی زیانوں ہیں، مسرتی زبان کی سی وسعت نہیں، میکن جارا خیبال ہے۔ کے ،عسرفی زبا کے علاوہ اس میں نتران کریم کے فاص اسلوب کو بنیادی وقل ہے۔ اورید ضدوریت ہراسمانی کتاب کی ہوئی ہے۔ وجی کا انداز ہی نر لا ہوتہ ہے خواہ اس کی زبان کوئی تھی جو۔ آج جارے سلمٹے مسترا ن کریم کے علادہ ا کو ٹیاڈ آسعان کتاب بین اصلی شکل میں موجود منیں ، ورزیم و یجھتے که دمی کی دبان کا ترتب رکماحوت ، ہونہسیں سیکتا ' خواہ وہ کو فئ آسندا فی کتاب ہو۔ الجمیل اور تورات مے جو تراجم بدرے سامنے ہیں اول تو وہ اس کٹا بول کے ياه رست تراجم بنين - اور اگر دلفرين محسال إيات يم محري أيساما في ده اصل كما يون ك تراجم بن تركوت كرسكتاب كراصل كبيا تفاه ورده ترجين آكركيا جوكما ؟ اگرآپ اس آیت کا ترجمہ اس کے الفاظ کے مطابق کریں گے تو وہ ایک مفعق بات بن جائیگ اوراگرآپ بول کمبیں گے کہ وہ لوگ اس سے تفافس نہیں بریسے " تو اس سے آپ نے مفعولاً کو وہ سرے الفاظ میں اداکر دیا ہے ۔ ترجمہ نہیں کیا ہر (قرطین جلد دوم ، صفحہ ۱۹۳۳) ۔ ایک مستنظر فی کی رائے ۔ الماک مستنظر فی کی رائے ۔ الماک مستنظر فی کی رائے ۔

یہ تو اپٹوں کی رائے ہے بغیروں میں سے بھی جس نے قرآن کریم کامطالعہ بنظر فائر کیا ہے 'وہ ای بتیجہ پر بہنچا ہے کوٹ رآن کریم کا ترجہ (کماحفۂ) کسی زبان ہیں نہیں ہوسکتا ہمشہورمسنفٹر ق گب (H. A.R. GIBB) 'اپنی کتاب (H. A.R. GIBB) میں

لكمشاسيني-

لِكَا حَنْ مَى وَدَيْدِيْتَ وَإِلَيْنَا المُصَابِرُ ٥ (ﷺ)

اورانگریزی بی بنیں ادنی کی کسی زبان میں کسس کا ترجد کرکے دکھائیے۔ سکے چھ احداظ میں چوبائخ مرتب ہم "( we )گرارہے اسے کونشی زبان اداکر سکے گی؟ (صفہ م ترجدروال)

س-مشکل کاحل

پی دسترآن کریم کے ترجہ کی ان شکلات پرایک مدّت تک غورکر تا رہا اور می کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ کرنے کا کام پر ہے کہ

رن عربی را بان کی مستند کتب لغت و تفاسیر کی مددسے استران کریم کے تمام الفناظ کے معانی اپوری مددسے استران کریم کے تمام الفناظ کے معانی اپوری وسعت اورجامعیت کے ساتھ متعیّن کئے جائیں اور اس کے لئے ہمال تک پہلے جاسکتے ہوں 'جائیں' تاکہ بیمعسلوم ہوجائے کہ نزول ستران باس سے قریب ترزمانہ ہیں اِن الفاظ سے با عمیم کیا مغہوم لیاحبا تا متھا۔

(ii) پھربدو بھاجائے كەتترآن كريم نے ان الفاظ كوكن كن معانى بير، سنعال كياہے يسكا اندازیہ ہے کہ وہ ایک بات کو مختلف مقامات پر ہیان کرتا ہے اور ان تمام مقام منٹ کو ہیک وقت <u>سکامنے لانیسے</u> ك الف ظاكام فهوم تمايال طور برسلين آجاتا ہے - يوكام مير سے ليے "متان تفازس سے كرين كسس سے يہكے سًا بها سَال کی محنت سے نشتراً ن کریم کی تبویب ( Classification ) کا کام ممل کردیکا بحث ا (iii) علادہ ازیں بن الفاظ کونسرآن کر پیم نے بطوراصطلاحات استعمال کیا ہے ال کاروم بھی تسرآن کریم سے متعین کراہائے اور دیکھاجائے کہ وہ ان جانے اصطلاحات سے اپنی تعساہم کے سنہم كے تصورات ( concepts ) بیش كرتا ہے۔ يہ كست براائم ہے۔ اسے ذراآ كے جل كر تفضيدا بيان كياب يكا اس پر وگرم کے مطابق میں لے تشرآئی مفردات کے معانی متعین کرنے کے لئے افغات الصّت رآن استحقیق شروع کی اور مدت دراز کی مسسس محنت کے بعد ایک ایسا جامع نفت مُرتب کیا جس میں ہرلفظ کا مفہوم منہایت وضاحت سے سینے آجا تاہے۔ بعض مقامات پرایک لفظ کے مفہوم کی وضاحت کے بیٹے ' وس وسس بارہ بارہ ' صفحات در کار بہوئے ہیں۔ یہ گفت قریب ساڑھے انمازہ

صفحات پرمیبیلا ہواہے۔

إس كے بعد الكه مرحله سه منے آيا - بعنی مشرآنی احت ظرکے جو مُعالیٰ اس طرح متعیّن كئے مُعَنِّهِ وَهِم القَّدِينَ ، الحَيْرَةِ مِن الكَارُوسِينَ آيات مُسَرَّا فِي كَامْفِهُ وَم مُنْعِينَ كِيامِا عُ ادر الطح ، مُعَنِّبِهِ القَنْسِرَانِ [الْمُنْسِينَ وَالنَّاسَ مَكَ ) إِدر مُنْ مِسَانَ كريم كارسلس) مفهوم المن المَا کانی فورو فوٹ کے بعد میں اس نتجہ پر بہنچا کہ اس کے بئتے وہی انداز اختیار کیاجائے جس کی طرف اساکا اپن تقیبر نے اشارہ کہ ہے۔ بین سرآن آیات کا ترجہ نہ کیا جائے (کیونکر تجہ سے بات واضح نہیں ہو سکتی ) بلك ان كامفهوم ابنے الفاظ ميں بيان كياجائے وا في كتنى ہى حبك كيوں شكير لے جنائحيہ ميں نے اس کام کو تھی م تھ میں لے لیا' ورایتی استعلادا وربصیرت کے مطابق' جو کھے کرسکا' دہ' "مغہوم العشرآن "کی تنكل ميں احباب كے سلمنے ہے۔

قرآني إضطبلاحات

بحيساكه بين في اوبر كماي، تشرآن فبي كي سلسد الي اسب سي الم سوال وقرآني اصطلاحات کے صبح مفہوا کی تعبین ہے۔ کونی من یا موصوع ہوا اس بیں اصطلاحات کی حیثیت بنیادی اور کلیدی ہونی ہے ' اورجب تک ان صطلاحات کاصیح تصوّرسامنے نہ آئے 'متعلقہ موضوع ہا فن سجم میں منیں آسکتا اصطلاحات کے الفاظ توای نہا ن کے ہوتے ہیں جس میں باتی کتاب لکھی گئی ہوا ليكن ان كامفهوم براحامع اور محضوص موتاب - اس كايه مطلب نهيس كرجو العناظ اصطعاحات كميليم استعال کئے جائیں اُن کے معانی کا اصطلاحات کے معانی سے کوئی تعلق منیں ہوتا ' ایسا منہیں ہے۔ اصطلاحات کے معانی کی بنیاد' ان الفاظ کے معانی ہی پررکھی حب نی ہے استدان کے مفہوم میں وست

پیدا ہوجاتی ہے' سترآن کربم نے بھی بنی اِصطلاحات اسی طرح وضع کی ہیں' وران کے معانیٰ کی خودی وصلا کردی ہے۔ اِن معانی کے سمجھنے کا طرفتی ہے ہے کہ پہنے ان الفاظ کے بنید وی معانی کو سمھامائے جن سے وہ مطالعا وسنع کی گئی جیں اس کے بعد شرآن تر میم کے ان تا م مقامات کوسائے لایا جائے جن میں وہ اصطلاحات آل ہیں۔ ایساکرنے سے ان کے معانی واضح طور پرسلنے عائیں گے۔ ہیں نے نغات انقرآ ن میں ' ن اصطلام سے معانی ہی طرح متعین اور بیران کیئے ہیں' اور وہی معانی اب مفہوم اعرآن میں بیش کئے گئے ہیں۔مت لا<del>ڈ</del> صلولة الترس كريم كى ايك خاص اصطلاح "اقامت صلولة كي حس ك عام عنى نماز قائم كرنايا نماز ایر صنا کئے جاتے ہیں۔ مفظ صلوۃ کاماوہ ( ص - ل - و ) ہے؛ حیں کے بنیا دی معنی کسی کے پیچھے <u>سکھے جانے کے ہیں</u>- اس لیے صلوۃ میں ' قوانین حندا و ندی کے اتباع کا مفہوم شامل ہوگا بہنا رہے 'افت صلوة مع معهوم بوگا البيانظام إمعات وكاتب جريس توانين خدا و تدى كاانتها ع كياب أ. براس اصطلاح کا دسیع ورحبامع مفہوم ہے۔ نماز کے جستماعات میں وانین خدا دندی کے اتباح کا تصور محسو أويه في موني شكل ميں سلينة آجا آئے "س منے قرآن كريم نے اس اصطلاح كو ن جماعات كے ليے بھي أعال ا کہا ہے بسترائی میات پر مقور اسا تدر محمد سے واضح ہوجہ آباہی ککس مقام پر اقامت صلوق سے مراد اجتاعات تماز ہیں ورکیس مقام پر فشرآ نی نظام یا معامشہ ہ کا قیام مفتہ ہم العشہ آن میں یہ معانی اپنے اپنے تقام يرو عني كيفي بي-

ہے، <sub>، ا</sub>سی طسّرح مثلاً زکوٰۃ کی صطلاح ہے۔ اس تعظ کام دہ (فر ان - و) ہے جس کے بنیا دی <u> نسین کا</u> معنی بڑھستا۔ بچولسٹا۔ بچلسٹا۔ نشو دنمایا نابیں ، نشراً ن کریم نے اسلای نظام یا ملکت. كا دربعيذ ابدائة رُكُونَ بْمَايِدِ ١٠ س كامعيب بيه بيرك به نظام مسّائم اس ليرّ كي جامّا بين كه نورع السّان كو سامان نشو ونما فت راہم کیاجائے۔ زکوہ کا مرقب مفہوم یہ ہے کہ اپنی و دست میں سے ایک خاص شرح کے مطابق روبیدنکال کر بیرات کے کامول میں صرف کمیا جائے اس میں مشبہ بنہیں کہ اس میں بھی زکو ہے متراً بی مفہوم کی ایک جھلک پائی کھائی ہے۔ لیکن نہ آن کریم نے اسے ان خاص معانی میں استعمال منیس کے اس لئے اس اصطلاع کوانہی معانی کے لئے محضوص کر دنیا مشرآنی مفہوم کی وسعت اور پر گیج

كومقت كردينا موكا-

ت ایسی صُورت نشرآن کریم کی دیگر صطلامات کی ہے۔۔۔۔۔ شنآ کٹاب - حکمت ملاحاً استیار میں میں میں میں میں میں میں است الملائكه - رَبِّن - وُهْتِيا- أخرت : قبيامّت - ساتعت - جنّت - جبيّم - ايمنّان بكفّر نِعَنَىٰ ق - فيتنق - آئم مديم ن - انفتونى - عباوت ، وغيره - مرة مه تراجم بيل ان صطلاحات كے مرف و المي معنى ويتے كئے بي جو جارے ول متداول بين الين مفبوم الفت آل نيس ان كے وہ وسيع ور ہر گئینے رمعانی فیئے گئے ہیں ہو مذکورہ بالاطسارین سے متعین کئے گئے ہیں۔ ان مقامات برغور کرسے سے بہ تقیقت بھرکرسا ہے آجائے گی کہ ال اصطلاحات کے مروجہ مفید مفید مفیوم سے تسرآ نی تعلیم سطح

سمٹ جانی ہے' اوران کے نشر تی مفہو کے سے اس کی دستیں کس طرح صرد و فراموس موج تی ہیں۔ ایک ایسی کیاب کو 'جوزمان ومکان کے صد دوسے ما درء' اور نمام نوع انسان کے لئے ' ہمیشہ کے لئے' ضابط۔ ہواہت ہو' ہونا کھی بساہی چاہیئے۔

(۱) خارجی کا تنات اوران فی زندگی کے لئے اللہ تعالی نے اہل قوانین مقریہ کئے ہیں۔ اِن توانین

كهمطابق زند كى بسركرف سے كاروان انسانيت ابن منزل مقصود كريني سكتا ہے-

(۱) خارجی کا کنات کے توانین معلوم سائنس کی ٹر ویسے معلوم کئے جائے ہیں اللیکن انسانی دنیا میتعلق

قو نبن وی کی دوسے عطام وئے ہیں جواب اپن آخری اور کمل شکل میں سترآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔

(س) بن قوانین کا پورا پورا اتباع الفرادی طور پر نہیں بلکہ جستماعی طور پڑ ایک نظام اور معامشعرہ کے اندر میوسکتاہ ہے اس نظام خااد ندی یا مشرہ انداز آن معاشرہ (ملکت) ہے۔ جو ماسشرہ اینا تمام کار دیار قرآن کرم کے فیرم تبدل اصول واحکام کی حب روفوار تی کے اندر رہتے ہوئے سرانجام میں گاا وہ مشرآنی معاشرہ کہلائے گا۔ اس معامشرہ کا قیام اور ہستی کا م جامن مومنین کا فراجید ہے۔

ريم، إس نظام كالار مي تيجبير موكلاكه

دن اون او گی ڈاٹ کی نشوونما ہو گی جس ہے وہ اس زندگی کے بعد حیات افروی ہیں ڈندگی کے میں میں میں میں میں اور اس ایک ساتھ

مزیدار تقائی مناز س مطے کرنے کے قابل ہوجائیں گئے۔

(ب) ال توم کو' ال دنیا ہیں سرفرازیوں ورسسر لبندیاں تصیب 'اور میں ہمین الا توا می پوز میٹن حال ہو گی حبس سے وہ اتو آم عالم ہمیں عدل دمسہ دات کا آئین قائم کیسٹے کے قابل ہو جائے گی۔اور (ج) ' دنیا ہیں عدل واحسان اورامن وسلامتی کا دور دورہ ہوجہ مے گا۔

محتصرالفاظ بیں اول سمجھے کہ اس معاشرہ میں انسان کو' دنیا ادرآ خرت در نول میں جنت کی زندگی نصیب ہوگی۔ دین کے اس تصوّر کو سامنے رکھنے سے استرآنی تعلیم آب انی ہجرمیں آسکتی ہے۔

پار مازین جوں جوں انسان کی تمسد نی اور عمر نی زندگی بھیلے گی' زندگی کے نیٹے نئے متعلق

اورانسائیت کے نئے نئے تقاضے سائے آئیں گے وسٹرآن کریم کے بیان کروہ مولوں بیں آئی جامعیت کے دوہ انسانیت کے نئے نئے تقاضوں کا آخری حل اپنے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن بیاحل معدوم کرنے کے لئے حرور ٹی کہ وہ انسانی زندگی کے جامع 'عالمگیراور غیر تمبدل ہول انسانی سنت کے جامع کا مساحل کے جامع کی جامع کے جامع کے جامع کے جامع کے جامع کے جامع کے جامع کی مساحل کے جامع کی انسانی کے جامع کی مساحل کے جامع کی انسانی کے جامع کی جامع کی جامع کی گئی گئی کے دیکھ کے دیکھ

این دورسے الگ به کرار قرائی تعلیم کو کما تھ سبھا ماسکتاہے نداس سے مطلوب فائرہ اٹھایا جاسکتاہے۔

اقوا کس الفہ اسلامی کو منع کے کہ مستران کریم نے ہو کچھ توام سابقہ کیا فو درسانہ ترول مسران کا ان نے بیش کرنامقصود بہیں ۔ ان سے بہ نہ نامطلوب ہے کہ جب انسان تو انہن فلاوندی کی خلاف ور تری کرتاہے تو اس کا بیتے کس می در تباہ کن اور بہا کہ بیت کہ مطابق منظم کرتاہے تو اس کا بیتے کس می در تباہ کن اور بہا کہ مار بیت اسلامی کرتاہے تو اس کے مطابق منظم کی کرتاہے تو اس کا بیت کو اس سے س فوم کو کس قدر شد دابیا س اور جب وہ بینے محاشرہ کو بی تو انہیں کے مطابق منظم کی گرشتہ کی دارتا ہیں کس قدر شد دابیا س اور برنے از بیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو افوام گذشتہ کی دارتا ہیں کو بیا سے ساسے آئی ہیں۔ بہذا ان وافدت کا تعلق ماصفی سے بہیں کر بیا سے ساسے آئی ہیں۔ بہذا ان وافدت کا ساسے رکھنا ہی ماصفی سے بہیر کر بیا سے ساسے آئی ہیں۔ کساسے کے ساسلہ ہیں اس حقیقت کا ساسے رکھنا ہی طروری ہے۔

ه مفری العثر آن کی اشاعت سے پہلے سورہ کفرہ کی جندا بتدائی آیات کا مفہوم البطور منوشہ شرکتی ہوئی العام میں العام اللہ منوشہ شرکتی کے کہا گیا تھا اور حباب سے درخواست کی گئی تعتی کہ وہ اپنی آرار اور مشوروں سے مجھے سوفراز فرسائیں المبارک اللہ کی عرف سے مجھے کہ ہے کا میاب کے بیٹر الحرک اللہ کا میاب

اور مسس سے ت من کریم کامفہ می بغیر کسی د تفت اور کاوش کے کیسانی ہموس آجا گاہے۔ دیما قد فیقی الاہامته العلی العظیمہ و کئی بہر عال بین میرمال بین شاق السب بعد بعد میں آنے واسے ہی بنیا دیراس سے کہیں بہرعورت استوارکیکینگے۔ العلی العظیمہ و کئی بہرا السب کی العلی العظیمہ مفہوم العت آن کے متعلق بی کہا جائے گاکہ بیراکٹر مقامات بر مروجہ تراجم سے فیلف ہے۔ مفہوم العت آن کے متعلق بیری کہا جائے گاکہ بیراکٹر مقامات بر مروجہ تراجم سے فیلف ہے۔

مروح سراجم اور عبوم القرآن كريم كى آيات كامفهوم بيه إن كاترجمه نهيس اور ترجمه اور معن بيا كريم كريم كريم كى آيات كامفهوم بيا إن كاترجمه نهيس اور ترجمه اور معنه وم ميس جو فنرق بهوسترا بيد وه طرق لونت ورفت وآن كريم كي مكان المستحد المناس وه عربي لونت ورفت وآن كريم كي مكان المستحد المهيس وه عربي لونت ورفت وآن كريم كي مكان المستحد المهيس وه عربي لونت ورفت وآن كريم كي مكان المستحد المهيس و فن المهيس و في المهيس و فن المهيس و في المهيس و ف

سبے یا آئیں۔
دوسرے یک مروج تراجم بھی سب کے بسب ایک دوسرے کے مطابق بنیں ان میں بھی باہی اختلا
دوسرے یک مروج تراجم بھی سب کے بسب ایک دوسرے کے مطابق بنیں ان میں بھی باہی اختلا
سراجم میں اور النامی اللے اللہ میں میں میں اللہ مولانا محد دلاس و وہ نے ترمیم کی اور مولد ناشئیرا حکم شمانی مروم نے ترمیم کی اور مولد ناشئیرا حکم شمانی مروم نے ترمیم کی اور مولد ناشئیرا حکم شمانی مروم نے س پر دوائی لکھے۔ گویا بہ ترجمہ اسٹے بٹر سے باید کے تین علمار کرام کے تزویک صبح اور وت ابل افتحاد ہے۔

سرو اے سابہ وران کے مرد یا دیا ہے۔ اِس میں سور اُ بقرہ کی آیت

وَ مَا أُدِيْزِلَ عَلَى الْمُلَكِيْنِ بِسَائِنَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ مَا أُدِيْنَ وَهَارُوْنَ الله

کاترجمدیہ مکھاہے

وربه بیست سب (اوراس علم کے پیچے ہولئے) جواترا دوفرشتوں پرمشعبر پابل ہیں۔ اس ترجمہ کی روسے معلوم ہواکہ اسٹرتعالیٰ نے کہا ہے کہ بابل بیں دوفرشتوں پر کچھ نازل ہوا تھا۔ ورسراتر جمہ مولانا ابوالکلام آزاد مرتوم کا لیجئے۔ اِس میں اِس آیت کا ترجمہ ہو دباہے۔ بیمجے صحصے نہیں کہ بابل میں دوفرشتوں باروت اور ماروت پران طمح کی کوئی بات نازل ہوئی کھی۔

س ترہمہ سے ظاہر ہواکہ پاہل میں ہاروت و ماروت فرٹ توں پر کچونازل نہیں ہوا تھا۔ یہ ودنوں ترجے ایک ووسرے سے مختلف ہی نہیں' بلکہ ان میں باہمی نضاد ہے۔ اگر اس تصف دکے یا دجو د' ان براعتراض نہیں سیرت میں میں معتقب کا میں مورث اللہ میں میں اللہ میں معتقب تالی میں کا میں کا میں مورث المحمد سیمانتیاں

بوسكة توامفه ما العندان كريم مقالت كالموج وه تراجم العندان كريم مقالت كالموج وه تراجم ساخلا المحلاف مبنى بريد ترقى القرات الموج وترام تطاعت اس ساستفاده كيا المورسة قرين في جو كه و ترام تطاعت اس ساستفاده كيا المورسة قرين في جو كه كا على سرما الله جحب كيم وارث إلى و إلى الله الله الله الله المعلى سرما الله الموجودة و المرام المحلف الموجودة و المؤلفة الموجودة و المؤلفة الموجودة و المؤلفة الموجودة و المؤلفة الموجودة و الموجودة و الموجودة و المؤلفة الموجودة و المؤلفة الموجودة و الموجودة و الموجودة و المؤلفة المؤلفة الموجودة و المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الموجودة و الموجودة و المؤلفة المؤلفة

مسى سے نہیں چیدناجاسكا (ببیساكرمیں نے اوپر لکھاہے) دیجانا ہے جائے كہ كہ كہاكیا ہے وہ عربی زبان اور دسترآن كريم كی تعلیم کے خلاف تو نہیں میں ارباب بھیرت سے در نواست كروں گاكہ وہ مغہوم انقرآن كا فائر زگاہ سے مطالعہ كریں وراگران كی دانست میں كوئی مقام ایسا جوج عربی ادنت یا فرآئی تعلیم کے خلاف جا آ ہے تو ہے مطلع ب رمائیں و مضرات بركمیں كم مطلع ب رمائیں و مضرات بركمیں كم مطلع ب رمائیں و مضرات بركمیں كم ماسمة هذا بدئ الله قالین ( ترائی) - تو دہ مجھے معذد ترجمیں ،

۱۰ جیساکہ پہلے ہی کہا جا جیکا ہے ' تسرآن کریم کا اندازیہ ہے کہ دہ ایک مضون کو نحقاف مقاماً تصرف آیات تصرف آیات وضاوت کر دیتا ہے مفہوم العتران ہیں تشرآن کریم کے اس انداز کو لتر الماسلان کھا گیا ہا ورہر شعب قدم قدم پراس آبیت کا موالہ دیا گیا ہے جس سے دہ فہوم لیا گیا ہے۔ شالم آپ کو 'سورہ بقرہ کی آبیت علا (ذَالِكَ الْكِتَّابُ كَاسَ بْبُ وَبْدِهِ) كامغہوم ہوں ملے گا ہ

> تم حس ہدایت کی آرزور کھتے ہود <del>لہ</del> ) وہ ہمارے اس صابطۂ قواتین کے انڈرمحفوظ ہے (<del>ھا</del>-)حس ہیں شاہے لیفنینی اور تذبذب ہے 'نڈکوٹی افسیا ایمیر م

( فی ) کامطلب بیر ہے کہ یہ معنون آپ کو پہلی سورہ (الفائخہ ) کی پانچ یں آپت ہیں ملے گا۔ وہاں دیکھٹے۔ آپ طیح ( فی ) سے مرادیہ ہے کہ یہ صفون ہندر ہویں سورہ ( البج ) کی ٹویں آپت ہیں ملے گا۔ بیصر دری ہے کہ آپ ان آیا کوجن کا اس طرح حوالہ دیا گیا ہے 'ساتھ کے ساتھ دیکھتے جائیں ۔ پونکوت آن کریم کے تمام شنول ہیں آبات کے بنبر کی مطابق نہ سلے ' توایک دو آبات کہ کے بجھے وکھی حبائیں۔

ياتى رباية كه مندرج بالاتيت (يم ) ميس الفظ س يب كامفهوم بي نفيني " تذبذب اورنعنسياتي أجبن

کس طرح ہے' تو اِس کے لئے ندت اِنفران دیکھئے۔ اگرآپ نے مفہوم لقرآن کو اِس طریق سے بھینا شردع کیا**نوآپ** دکھیس گئے کرقرآن کریم کمس طرح آپ سے فود باتنیں کرنے لگتا ہے۔

9- مفہ مم القرآن کا اذلین خاطب قوم کا تعلیمیا فہ طبقہ ہے۔ یہ بنیا دی طور پا ہنی کے لئے ترب کیا گیا ہے۔ اگر میری اس کوشش سے ایک سوچے والا ذہن ہمی قرآن کریم کے قریب آگیا تو میں سمحول گا کہ میری مونت نثر بار ہم گئی اور مجھے میری دیدہ دینر بویں اور بجگر کا ویوں کاصلہ مل گیا ——اور سہ بھرا جا لہ قواس بارگاہ صرف تہ ہے۔ ان ان کوششیں میسے بڑا جلہ تو اس بارگاہ صرف تہ ہیں۔ اس لئے جب میں اپنی محنت کا یہ ماحصل 'اپنی کو تاہ وُ ای کے اعزاد کے ساتھ 'ارباب و کو فظر مرشب کرتی ہیں۔ اس لئے جب میں اپنی محنت کا یہ ماحصل 'اپنی کو تاہ وُ این کے اعزاد کے ساتھ 'ارباب و کو ونظر کے ساتھ نہیں کرنے کہ آت کرتا ہوں 'اس کے ساتھ ہی ہیرے وں کی گہرائیوں سے ابھرنے وَ الی آرز وُ میں 'یہ وَ ما کہ منت کا این کو اللہ منت کا آن کی بین کرمیرے دب تک آجا تی بین کرمیرے دب تک آجا تی الکو نین مون قبلین آخ کا تھی تھی اور کا تھی کا انتہ کو ان کو اللہ منت کا انتہ کو کو انتہ ک

سَ يَنَا تَعَيْنُ مِنَا الزَّكَ آنْتَ السِّمِيعُ الْعُبِيمُ ( اللهُ اللهُ الْعُبِيمُ ( اللهُ الل

ىپىروسىز بولانى ئالىكارو ۲۵-بی ک*س برگ* لا**ج**وی

# مفرموا ولعاك فعلن المعالى المع

سابقہ صفحات میں بتایاگیہ ہے کہ خوم القرآن 'آیاتِ قرآنی کے الفاظ کے اُن معانی پرمینی ہے جو زروئے لغت متعین کئے گئے ہیں اور جن کی مزید وضاحت ٹودنٹ رآن کریم کے دیگر مقارت سے ہوتی ہج اسے ایک مثال سے سمجھتے ۔ سُورۂ فی نتر کے الف ظ کے مُعانی ' لغان القرآن کی یہ وسسے حسب ذیل ہیں ا

حسم المسل می نهایت شین ورنا درت برکار کو دیجه گزانسان کے دلایں تسین وسائن ( APPRECIATION ) کے جوجذیات بریدا ہول' ان کے اظہرت رکانام محد ہے 'حبس سے مقصدا سٹا ہرکار کے خالق کی عظرت و برتری کا اعتراف ہوتا ہے۔ اس کے سے خردری ہے کئیں مشاہرکاری کی سند کئیں چارہی ہے دہ محسوس شے ہوا دیجسین کرنے والے کو اُس کا تشیک مثیب میں ہو ۔ فعاہرے کہ بیچیز' خالق کا تنات کی سکیموں پر غور دن کرسے بیدا ہوگی جو زندگی کے مختلف گوشوں میں کا رفسترما ہیں۔

ر ب ۔ سی شے کی تندر ہے نشود نمی اکرتے ہوئے سے کمیل تک بہنچاد بنا راہ بت کہلا ابود مثلاً بتے کا نشود نم پاکرجوان ہوجہا نا۔ یج کا درخت بن حبانا۔ ایسا کرنے والے کورت کہتے ہیں۔ عاطمان ۔ وہشے جس کے ذریعے جسی چیز کا علم حاصل کیا جائے گا لگڑ کہلاتی ہے رئیس کی جمع عَامِلَان ہے۔ چونکے خالق کا گنات کا علم کا گنات سے حاصل ہوتا ہے ' ایس لئے

کائنات اور نوبرا انسان عالمین میں شابل ہیں۔
رحمان و رحید ہو۔ وہ سامان نشو و نماز خواہ یہ شود خاصم کی ہویا شرب انسانیت
کی) ہو خداکی طرف سے بلامزد و معاوضہ سلے رہے فقت کا گہلا تاہے۔ جیسے بجب کی رقم بادر س پروش ہوں۔
کہ سر نفس کی تحقیقات بتاتی ہیں گہ کا ثنات میں ارتقام (نشو و منسا پاکرا کے بڑھنے جانے)
کا ایک طریق ہے ہے کہ ہرشنے کی اگلی کڑی سال ہے علت و علول ( Cause and Effect )
کا لازی نتیجہ ہوتی ہے۔ اسے تدریجی عمل ارتقام ( PROGRESSIVE EVOLUTION ) کہتے
ہیں۔ نماین تعین اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شے کئی کڑیاں بھاند کرآ گے بڑھ حب الی بیاند کرآ گے بڑھ حب الی سے۔ سے ہنگا می یا انقلا بی ارتقام ( Emersent Evolution ) کہتے ہیں۔ عرفی زیا

کے فاعدے کی رُوسے اوّل الذکر کے لئے دَیجِیْنِد کا لفظ آئے گااور ڈنی الذکر کے لئے زحمیٰن کا۔ الفاظ وشرآنی کے ان معانی کوسل منے رکھ کڑ آپ سورۂ فائحہ کی بہلی دو آیات کے مقتم ہو گاکو دیجھئے (جو آگے ویا گیا ہے) ، ہات بھے میں آجائے گی۔

مَالِكَ - وه جِهِ سَعِي شَهِ بِر بِورا بِوراانتهارُ اقتدارا وركنرُ ول طاعل بهو-

يو هـ - وُقت - رُمانه - دن-سب كے ليئے بير لفظ بولاجا تا ہے-

دُین - اس کے ایک معنی فد کاوہ ت نون ہے حب کی میں ان ان کا ہر ممل اپنا مٹیک مشیک مشیک متیجہ پریا کرتا ہے - یو مرالد مین سے مراد 'ان انی اعمال کے تائج کے ظاہر شنے کا دفت ہوگا۔

ان معانی سے تسیسری آیت کامفہوم واضح ہوجائے گا۔ اِس بیں فستسرآن کریم کی جن دگیرآ یا کا توالہ دیا گیا ہے' دہاں سے سس مغہوم کی مزید وضاحت ہوئی ہے۔

ن و سریا کی سیادت کے بنیادی معنی ایس کسی کی محکومیت اختیار کرنا کسی کے قوانین واحکا م کے مطابق چانا۔ اپنی قوتوں کو کسی مجیرو گرام کے مطابق صرف کرنہ۔

سین استعان کے معنی بین اپن ذات کیلئے افتدال (BALANCED DEVELOPMENT) کی خواہش کرنا اور اس کے لئے کسی کی مدوطلب کرنا - اِن معانیٰ کے پیش نظر چھی آیت کا مفہ می واضح ہوجائے گا

مراط المستقيم - مراط سيدهالاسته - اور معيم و احس كاتو ازان

( EQUILIBRIUM ) بھی درست ہو-انعام-انانی زندگی کے ہرمیاد کا فوٹ گوار کش دہ 'ملائم ' آسودہ 'بسند اور اذبیت سے دور ہونا ' بغیقہ کملا آہے۔ مُنعم علیتہ ' دہ قوم ہے جے یہ سب کھ میسر ہو-

اس میں اِس ونیا اور آحن رت و ونوں کی نعداء شام میں۔ مغضوب وضا لاین - بعض قرمیں اپنے جرائم میں اس مدتک آئے بڑھ جاتی ہیں کہ اِن مِن زیّر ہ رہنے کی صلاحیت باتی نہیں رہتی۔ چنہ بخب وہ تباہ دہریا دہوجاتی ہیں۔ مغضوب علیمِقو کہا جائے گا۔ سین تعض قرمیں اسی ہوتی ہیں کہ صحرات ال کیاہے نہیں ہوتا۔ وہ تہمی اپنے قیاس کے مطابق ایک طریب چل نکلتی ہیں انہمی تو ہم پرستی کے ہیں کے دوسری طریب۔ اس طرح وہ چلتی تو رہتی ہیں ' لیکن ان کی کوششیں را نگاں حباتی ہیں۔ وہ من زلِ مقصود تک نہیں پہنے سکتیں۔ اپنیں ضالان کہا جائے گا۔

مرب مستوریک، یان پی کی این معانی کی رُدسے سورہ فاتحہ کا جومفہوم مرتب کیا گیاہے ، الفاظ مشرآ فی کے ان معانی کی رُدسے سورہ فاتحہ کا جومفہوم مرتب کیا گیاہے ، اسے ہے سامنے کے صفحے پرملاحظ فرسائیے اس کے ساتھ ہی آپ ان سورہ کے مردج ترحموں کو دہیجئے ۔"مغبوم" اور" ترحمہ' کانمایاں نسرق آپ کے ساھنے آج سے گا- مثلاث ہ عبدالعت آؤرکا ترجمہ صب ذیل ہے :

سب تعربیت واسطے اللہ کے جوہرور دگار ہے عالموں کا ۔ بخشش کرنے والا اہر بان و خداوند دن حب تراکا ۔ بھی کو حبادت کرتے ہیں ہم اور بھی سے مدد ہا ہے ہیں ہم ۔ وکھا ہم کو راہ سیدھی ۔ رہان لوگوں کی کہ نعمت کی ہے تو لئے اوپر اُن کے ۔ سولئے ان کے جو خصت کیا گیا ہے اوپران کے ۔ اور مذکھرا ہوں کی ۔

مولاناا بوالکلام آزاد مرتوم 'جومرِ شکوه الفاظ بین قرآن کریم کاروان نرجمه کریتے ہیں سور ہُ فانخیہ کانتر حجب یوں کھتے ہیں۔

> ہرطرح کی سبتائش اشہ ہے کے بے جہام کائنات خلقت کاپرورگا ہے۔ جرجت والاہ اور ہی رجمت تام خلوقات کو اپنی بخشوں سے
> مالامال کررہی ہے۔ جو آل دن کا مالکت جس دن کاموں کاپدلہ وگوں
> کے صفے میں آتے گا۔ (حدایا!) ہم صرف ٹیری ہی بندگی کرتے ہیل وجرن
> توہی ہے جس سے (اپنی ساری مقیا ہوں ہیں) مدوما نگتے ہیں (خدایا!)
> ہم ہر (سع دت کی) سبری راہ کھول ہے۔ وہ راہ ہوان لوگوں کی راہ
> ہوئی جن بر تونے انعام کیا۔ ان کی نہیں جو بھٹا دے ۔ اور نہ انکی

آبِ اِن سَرَمِ کامقابلہ" مَفْہوم "سے کیجے۔آب دکھییں گئے کہ سرحموں میں ہوبات مجل یا مبہم رہ گئی ہے' "مفہوم " بیں آئی وضاحت بھی ہوگئی ہے' در فترآن کرمے جو تصوّرات بین کرتا ہے' وہ بھی سامنے آگئے ہیں یہی "مفہوم است راک "سے مقصود ہے۔

م. أبْ يَشِي الله يُعِلَيْنُ كَيِعِيدُ المِنْهِ وَم العسران في طرت آييك وَالله المستعان 4

## مفهوالعثران

# بِيرُمُ اللَّهِ الرَّحْدِنَ الرَّجِابُورَ

خوائے من درسیم نے ال کتاب کے ان کے نازل کیا ہے کہ اُس نے اسٹ کا ڈاٹ اور اور کا انسان کی آئی فور مناکی ہو ذمہ داری لے کھی ہے اور ہوجائے۔ ( ﷺ ; ہم ﷺ ) یہ نشو و منا کی ہو دمہ داری لے کے بینے میں من کی نیز میں اور می کی راہ می کی راہ می کی بین اسٹ فور کے ہم تھول ہوری ہوئی ہیں اس لئے خوا کے بندوں کے لئے ضروری ہے کہ دہ جس کا میں ارادہ کریں آئی سے مقصد خوا کے بندوں کے لئے ضروری ہے کہ دہ جس کا میں ارادہ کریں آئی سے مقصد خوا کے باری روگوام کی تعیل ہوتا (ہو آئی ا)



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ إلرَّحِيمُ إلرَّحِيمُ إِن

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾ الرَّحْمَٰنِ الرَّبِحِيهِ ﴿ مِلِكِ يَوْمِ الرِّيْنِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُرُ مَ

#### إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ اِهْدِينَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْدَ ۞ صِرَاطَ الَّذِينِنَ ٱلْعَمْتَ عَدَيْهِهُ هُـٰ٧ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِهُ وَلَا الظَّمَّ لِيِّنَ ۞

اس اعلان کی تصدیق کیں گئے کہ م خوا کے سواکسی کی اطاعت ادر محکومیت اختیار نہیں کرتے

(بہلہ) الہرہ اللہ کی کا عملی طریق اس کی کہا ہے طیم (قرآن مجید) کے احکا دہول کی اطاعت الہرہ ہیں اور

سے افزاد (ج عدن توسین) جب ہر حیات کے لئے قدم انتقاقی ہیں تو نے صین تمنائی اور
مقدی آرزوئین و عدن کوان کے بدول تک آجائی ہیں کہ: بارا ہما از زوگی کا وہ سیدھا اور بروار رہ اسے ابھا ور کھوکر جارے سامنے آجائے ہوئی بلا تو و ف وطل ہماری منزل قصود تک ہے جائے۔

ابھا ور کھوکر جارے سامنے آجائے ہوئی بالا تو و فی وظل ہماری منزل قصود تک ہے جائے۔

ابھرا ور کھوکر جارہ ہوں اور سرفزاریوں

سے بہرویا ہے بہرویا ہوں اور سرفزاریوں

سے بہرویا ہو بیان ہوں نے کا کتاب کی تو تعلی کو این ہم عصرا تو آئیں

امتیازی چنیت ماص کرلی ( ایم : پیم ) ۔ جب تک پرتومیں نیرے تعین کردہ راستے چلتی میں زندگی کی شادا ہوں سے ہمرہ یاب رہیں جب ان کے نظریہ حیات میں تبدیلی آگئی فزید تیں ان کے کھیتیاں جب سرا کہ اور وہ دنیا ہیں ذلیل و فوار ہوگئی رائے نا ہے ہا ) ان کی سے دممل کی کھیتیاں جباس کر راکھ کا ڈھیریں گئیں اور چونکہ صحیح راستان کی نگاہوں سے اجھی ہوچکا تھا اس سے ان کاکاڑان حیات ابنی قیاس آرائیوں کے بیج و خم میں کھو کررہ گیا۔ وہ کہ بھی اسکویں بندکر کے اپنے آباد

اجاً او کی فرسودہ آبوں پر جیلئے رہے (ای عظم ہو) اور تھی انہوں نے فودا پنے جذبات ہی کو ابناراہ تما بنالیا (ہے) ، جب اس سفر ہے منزل کی بھول بھیدوں میں کھوکر مایوں ہوگئے نویہ کراپنے آپ کو فرب ہے لیا کہ شرا کو منظور ہی نہ تھاکہ ہیں سیدھاراستہ دکھا تا (ہی تا اللہ باللہ اللہ ہم تجھ سے تیرے بلائے ہوئے راست پر جیلئے کی تو فیق طلب کرتے ہی تاکہ ہرا مشرجی ان سوختہ ساما اول کا سانہ ہوجائے کہ تم جانتے ہیں کہ فوم تیری انہائی سے منہ ہوٹے ہے اس کی تاریخ میں کے فوم تیری انہائی سے منہ ہوٹے ہیں کہ براست انہی کے ساختہ ہی ہم جانتے ہیں کہ براست انہی کے ساختہ ہی ہم جانتے ہیں کہ براست انہی کے ساختہ ہی ہم جانتے ہیں کہ براست انہی کے ساختہ ہم ہم جانتے ہیں کہ براست انہی کے ساختہ ہم ہم جانتے ہیں کہ براست انہی کے ساختہ ہم ہم جانتے ہیں کہ براست انہی کے سامنے آسکتا ہے ہو سی کی تاریخ کے لئے جانبہ کریں ( ہے ہے) ۔ اس کی تاریخ کے سے سے موجود کی بھی تو فیون طالب کریے ہیں۔



### سُوْرَةُ الْبَقَ \* (٣) \* عَنِيْ

#### بسواللوالرفسن الزحييه

الَّذِّ أَ ذَٰلِكَ الْكِتْبُ لَارَيْبَ ﴿ فِيْكِ ۚ هُوَى لِلْمُثَلِّقِينَ ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَ وَيُقِيمُهُوْنَ الصَّلُوةَ وَمِيمًا مَرَقُ نَهُمُ يُنْفِقُونَ ﴿ وَالْمَانِينَ يُؤْمِنُونَ مِمَّا الْوَلِيكِ لَ وَمَا الْوَلِكُونَ قَبْلِكَ \* وَبِالْمُلْحِرَةِ هُوْيُونَ ﴿ أُولِيكَ عَلَمُ رَّى فَرْنَدَ وَهُو ْ وَاوْلِهِكَ هُو

فدائے علیم و حکیم کا ارمث دیرک

تم جِن بدایت کی آرژور کھتے ہود ہے اور میں دے اِس ضابط قوانین کے آندر محفوظ ہے اور میں اور این بیانی اور این بارگ ہے اور میں اور این بارگ ہے اور میں اور این بارگ ہے اور میں اور این بارگ ہے اور این بارگ اور این بارگ ہے این بارگ ہے اور این بارگ ہے این بارگ ہے اور این بارگ ہے این بارگ ہے اور این بارگ ہے اور این بارگ ہے

یوف بطة قو انبن اسفرزندگی میں ان وگوں کو انب نیت کی منزل مقصّد دی طرت الے جانے وال زاہ بتر آئے ہے جو غلط راستوں کے خطرات سے بحیاجا ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جو اُن حقیقہ و سول سے میں جو نگا ہوں سے اور اور اور اور است اور است اور است اور است اور است اور ا صعیح رُونِ کے آن شائج پر بھرو سُرر کھتے ہیں جو اگر جیا اِبتداؤ اُن کی نظروں سے پوشیو

جوتے ہیں دیکن جن کا آخرا مامر سامنے آحب آبا یقینی ہوتاہے۔

اس مقصد کے لئے یہ لوگ اُس بند م کو تشائم کرنے ہیں جس میں تام اُفر اوْ قوانین خدا دُندی کا اِتباع کرنے جائیں۔ اور جو سالان نشو و نما اُنٹین دیا جا تا ہے' اُس میں سے اپنی ضروریات کے بقدر ہے کر ( ہڑہ ) باقی ٹوع انسان کی بِّروَرُمشن کے لئے کھلا ر کھتے ہیں۔

یہ دہ ہوگ ہیں ہو آن تمام صداقتوں پرایان رکھتے ہیں ہو (ےرسول!) ہجی پر
ہذریعہ وَ جی نازل کی تمنی ہیں اور ہو تجھے پہلے پیغیروں کو آن کے اپنے اپنے وقت ہیں
وی تکی تعییں (اور جو آب مشرآن کرکیم کے اندر محفوظ ہیں ، — اِن صداقتوں پرایان
رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ دہ صبح تاریخی شہادتوں سے اِس بنجر پر ہینے حبائیں کہ اِس پردارم
پراس سے پہلے بھی کئی ہو جگا ہے اور اِس سے ہرا وہ بی تنائج پیدا ہوئے ہیں جنگا
اب وُغدہ کیا جاتا ہے اس سے اب بھی و ہی تنائج مرتب ہوں گے سے وہ اِس طرح اِس
حقیقت پریقین رکھتے ہیں کہ اِس صابطة عداوندی پر عمل کرنے سے ایک تنی زندگی کی مؤود

0

الْمُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كُفَّهُ وَاسَوَاعَ عَلَمْهُمْءَ أَنْ أَرْتَهُمْ آمْلِهُ تُنْ لِرُهُمْ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمْهُمْءَ أَنْ أَرْتَهُمْ أَمْ لَوْ تُنْزِلُ رَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ مُواءً أَنْ أَنْهُمْ أَمْ لَوْ تُنْزِلُ رَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عُلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عُلْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْ

اللهُ عَلَى قُلُونِهِمْ وَعَلَى سَمِعِ مِنْ وَعَلَى أَبْتَ إِهِمْ عِنْمَا وَةٌ وَلَكُوْمَ كَاتِ عَطِيْرٌ ٥

٩

ہوجاتی ہے ادر وِ ب حال کی جدو جہد ہے اِف ن کا مستقبل روشن ہوجاتا ہے ۔۔ وہ مستقبل جس کا سنستہ ہوجاتا ہے ۔۔ مستقبل جس کا سنستہ ہیں دنیا تک محدود زنہیں بلکہ وہ مرفے کے بعد مجی آگے بیت ہے۔
یہ وہ سَماد مَثْ مُنْد لوگ ہیں جو اپنے نشو و نی دینے ؤ لے کے قانون روہتیت کی راہ نمائی ہیں سفرز مذکی کے تیاں آخرالام ارتبی وہ لوگ ہیں جِن کی کھیتیاں آخرالام بیرون کی کھیتیاں آخرالام بیرون کی کھیتیاں آخرالام بیرون کی کھیتیاں آخرالام بیرون کی کھیتیاں آخرالام

ہے گروہ اُن او گول کا ہے جو غلط زوم ٹر زندگی کے تباہ کُنْ نَا بِحَ سے بچیاچاہتے ہیں اور اُن کی آرزویہ ہوتی ہے کہ چیم زامیتہ کن کے نیاجہ تے آج ہے

ان کے برعکس ورسرا کروہ من توگول کا ہے کہ زندگی کا جیمے آستہ نمایال طور پر اُن کے سَامنے آجا تاہے لیکن وہ صِد۔ حَسَدُ تَحَبِّر۔ سَرُسی اور این مَفاد پرستیوں کی بناپر اُسے ہمتیار منہیں کرتے ( 100 میں 100 میں میں سے سے سے سے سے اس کے بیاں دو وجود بھی اِس راستے پر نہیں چلتے اور و منرول کو بھی اس پر چلنے سے رو کئے ہیں۔ ( بہتے اس ایک ایک اُس )

 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ امْنَا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْهِنْ وَمَا هُمْ بِمُوْمِنِيْنَ فَ يُغْنِ عُونَ اللّهُ وَالّذِينَ الْمُنُوا \*
وَمَا يَغُن عُونَ اللّهُ مَا اللّهُ وَمَا لِينْهُ مُ وَلَى اللّهُ مُ اللّهُ وَمُونَ وَلَا اللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ مُ اللّهُ وَمُونَ اللّهُ وَمُونَ اللّهُ وَمُونَ اللّهُ وَمُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُونَ اللّهُ وَمُونَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُونَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُونَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُونَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

ید دوگروه تو وه بین جزیا کلی بندون حقیقت کا اِقرار کرتے بین یا کھے بندل
اس سے انکار کرتے ہیں۔ تمیسرا گروہ اُن لوگوں کا ہے جوز ہان سے تو کہتے ہیں کہ ہم
اس من بطا خیا وندی کی صد قبول پر بھین رکھتے ہیں ورقانون مکا فات اوراً خردی
زیر گی پر ہمارا یمان ہے " بیکن وہ ورحقیقت بن پر ایمان نہیں رکھتے۔ زید لوگ یا تو
سطی جذبات پر سب ہوتے ہیں اور یا بین ، لوقت اور موقعہ پر ست واس سے اِلن لوگوں
کی رفاقت پر قمیمی محروضہ نہیں کیا جاسکت )۔

یہ لوگ نظام خداوندی اور اُس کے قائم کرنے دانی جامتِ مومنین سے داُد فی چالیں چلتے ہیں اور بڑم فولیش سمجتے ہیں کہم اِنھیں فریب دے رہے ہیں مالا نکداگریہ مقلِ دشعور سے کام لیتے تو اِن پر یہ حقیقت واضح ہوجہا تی کہ دہ فودا پنے آپ کو فریب

يں رکھ دہے ہيں۔

اس متسم کی جذبات پرستانه اور فریب کارانه زندگی کا نتیجه به ہوتا ہے کہ اِن کا قب و دیماغ صحت مند، نه توازن کھو جیٹیتا ہے -اور ضد کا قانون بیر ہے کہ فیر متوازت ذہن جس قدر مصروف کاررہے گااسی قدراس کا توازن ورگجر تا جائے گا-

اس رَوْسُ سُ کُونیھانے کے لئے استہیں قدم دے میں پر بھوٹ یو لنا اور ہرمو قعیر نیا بہروپ بدستابر تاہیں۔ انداز ولگا و کراس سے ان کی جان کس قدر اَلمُ اُنگیرُ عَدْ اَبِیسِ

رمېتى سېپے۔

جب إن سے كها جاتا ہے كه نا جموار إلى پيدائر كے معاشرہ كے نظام كوشباہ مت كرو، تو يہ نهايت و حثائی سے كہتے بي كر جم معاشرہ كو بگاڑت كب بين بهم تو آ سند، رنے والے تمسائون بي ۔ يا وركھوا يہي توگ تب ہكاريال اور نا جمواريال پيدائر نے والے بين و را اس لئے كر جن كى اپنى وَ، فلى زندگى ميں جمواريال من جو الديال معاشرہ بين كس طرح جمواريال بيدائر سكتے إين ا

ٱنْوْ مِنْ كُمَّا أَمَنَ الشَّفَهَ لَمُ الْقَالِيَّةُ مُّمُ الشَّفَهَا وَلَكِنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اَمَنُوا وَلَكِنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اَمَنُوا وَلَا الْمَا الْمُنَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

#### يْجَارَةُ وُوَمَاكَانُواْ مُهْتَى بْنَ ٠

حیرت ہے کہ یہ لوگ اِس کا بھی اِحساس نہیں کرتے کہ اِن کے قول دفیس کا یہ تَصْنَا د' اِن کی اَصل و حقیقت کوکس طرح بے نقاب کر دیتیا ہے ۔

جب ان سے کہا حبات ہے کہ تم بھی ہس صابط زیدگی کو اسی طرح ما اواد،
اختیار کر وحس طرح جماعت مومنین کے افراد اِسے صحیح ت پیم کرتے اور اِس کے
مشطابات چطتے ہیں' نویۃ اِس کے جواب میں بہتے ہیں کہ ہر نویے وقو من ہیں جنسیں
اینے نفخ نقصان کا بھی خیال نہیں اور مفت بائدہ آجائے والے فائدوں کو بھوڑ کر کھول
بیستی "کے بھے پڑے ہوئے ہیں؛ کیا ہم بھی اِنہی جسیے احمق بن جائیں؟
یوستی "کے بھے پڑے ہوئے ہیں؛ کیا ہم بھی اِنہی جسیے احمق بن جائیں؟
یادر تھو! نفع نقصان سے بے شرا ورائمی خودیہ لوگ ہیں جواتی سی بات بھی

بنیں سیجے کہ عارضی مفاد کی خاطر مشتقل ساخ کو چھوڑ دینا 'اچی تنی رت بنیں کہلاسکتی۔
ان کی دوڑ تی ڈندگی کا پیغالم ہے کہ جب یہ ان لوگوں کے سامنے آستے میں جو
اس ضابطہ تعدادندی کو ہفتی دکئے ہیں ' قو " ن سے کہتے ہیں کہ ہم بھی متصاری طرح اسکی
صدافت برایان رکھتے ہیں۔ لیکن جب یہ اپنی پارٹی کے سرختوں سے تنظمائی ہیں ملتے ہیں ۔
تو اُن سے کہتے ہیں کہ ہم ندر سے تو متصارے ہی ساتھ ہیں ' صرف طا ہرا طور پر اِن لوگوں
سے ملتے اور ایمنیں ہے و قوف بناگران کامذائی اُر اتے رہتے ہیں۔

ا کاس میں افران کا اند زہ کر سکتے کہ یہ دوسروں کو بہو تو مت باکران کا ہزان کیا زان کیا زان کیا زان کیا آر ابنی گے نظرائے تو لون مرکان ت کی رُوست (حقائق کی دُنیا میں) خود اپنا مذا ق آر ائے بین میں اید مست ہو کرنلط راستے پر پڑجائے آرائے بین میں اید مست ہو کرنلط راستے پر پڑجائے بین اور بھر جیزان وسر کر دال سارے یا رہے بھرتے ہیں اور بچل جوں آگے بڑھتے بین اور بچل جوں آگے بڑھتے ہیں۔ ہیں امنزں سے دُور ہوتے جلے جاتے ہیں۔

ا یہ بوگ اپنے آپ کو بڑ ،عقلند سیجھتے ہیں کہ دو سرد ل کو دھوکا دیے کرنے حیائز ف مدے حاصل کررہے ہیں اور خوش ہیں کہ ہمارا کارویا ۔ بٹر انفع سیمٹ ہے ۔حت الانکہ مَثَلَهُمُوكَمَثُلِ النَّهِي الْمُتَوَقَّلُ مُنَازًا "فَلَمَّ أَضَاءَتْ مَلْحُولُهُ ذَهَبَ اللّٰهُ مِنْوَرِهِمَ وَتُولُهُمُ فِي ضُلَّمَةٍ كَا يُبْجِرُ وْنَ۞ صُوَّابُكُمُ عُنْيَ فَهُ مُ لَا يَرْجِعُونَ۞ أَوْلَصَوْبِ فِي الشَّمَلَ وَفِيهِ طُلُمْتُ وَ عَنْوَ بَرُقَ عَهُمُ لُوْنَ صَالِعَهُمُ فِي الدَّانِهِ وَثِنَ الصَّاعِقِ صَنَّ رَالْمُوْتِ وَاللّٰهُ فَعِيْظٌ بِالْكُفِر أَنِي ﴿

حقیقت یہ ہے کہ اِن جیساناد ن ہی کوئی نہیں کہ انہوں نے ڈیدگی کی جیجے رُوٹس کے جے میں غلط راستہ خرید لیا ہے - اِن کی یہ عجارت کیجی نفع بخیش تابت نہیں ہو سکتی مسطح کہ یہ غلط راستے پر جیں کرزندگی کی متر لِ مقصود تک کمجی نہیں پہنچ سکتے

- ان فارصی اور عاجه مفاد کے پیچے پھرنے والوں کی شال اسی ہے بیسے کوئی شخص جبگل کی تاریک رات ہیں راستہ معلوم کرنے کے لئے آگ شدگائے جس سے آل کے اِرْدَگر دکی فضا روشن ہوجائے ، لیکن اِس کے فوری بعد آگ بجج جا سے اور اِس طرح خدا کافت الون آسے تا ریکیوں میں اِس طرح جوڑ و سے کر آسسے کچھ وکی نئی نہ و سے در ایعنی مفاد عاجلہ کی تا بناکیاں ایک د لغہ تو نگا ہوں ہیں چکا چنہ پیدا کر دی ہی ہیں ایس کے بعد ایس نہ دھیرا جیا جا ایک و لغہ تو نگا ہوں ہیں اِس کے بعد ایس نہ دھیرا جیا جا ایک دوجہ و ہے ہیں اور انسان ہوتیں بلکہ سو جے ہو جھے تا م راسے مسد دوجہ و ہے ہیں اور انسان ہوتیں بلکہ سو جے ہو جھے تا م راسے مسد دوجہ و ہے ہیں اور انسان کی میز سے عروم ہوجا تا ہے دائیں ہوتیں اور انسان کی میز سے عروم ہوجا تا ہے دائیں ۔ ور اُس کے لئے صبحی راستے کی طرف و شعر کی کی نئیز سے محروم ہوجا تا ہے دائیں ۔ ور اُس کے لئے صبحی راستے کی طرف و شعر کی کوئی عثورت باقی بہیں رہتی۔

يُكَادُ الْبُوْقُ يَخْطَفُ أَصْلَوْهُمْ كُلُما أَصَاءً لَهُ مُ مَّشُوا فِيهِ لُو رَاذًا ۖ أَظْلُو عَلِيهِمُ وَقَامُوا وَلَوَ شَآءً

اللهُ لَنَ هَبَ بِسَمْعِهِ مَ وَ اَبْعَمَا لِهِ مَوْ أِنَ اللهُ عَلَى كُلُ لِنَّى وَقَدِ يُوْ أَنَا أَنْهَا النَّالُ اعْبُرُ وَارَبَّكُمُ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّ

عواقب سے محفوظ رہا جاسکتا ہے لیکن ان کا نیاا ظام ہی خد اکا قانون مکا وت تا من قوم کو چراف سے محفوظ رہا جاسکتا ہے لیے ان کا رکز تی ہے۔ دہائی اس طرف سے طبیع رہنا ہے ہو خفا من سے مکارکرتی ہے۔ دہائی اسلام ہے کہ یہ وگ کڑک کے ڈرسے کا نوں ہیں اُٹکا یَا سِکھرٹ میں اوسلام ہے کہ یہ وگ کڑک کے ڈرسے کا نوں ہیں اُٹکا یا سکھرٹ اپنی آپکا ان کی ہیں۔ ان کی ہیک ان کی ہیں۔ ان کی ہیں ایسی ہیں گئی اُٹکا ہوں ہیں ایسی ہیں گئی ہوں ہیں ایسی خطرہ کے مقامات کو بھا ہینے کے قابل ہی نہ رہیں۔ فیرگی ہیدا کر دسے کہ اِن کی آئی اُٹھام کریں تو دوسرا جنطرہ 'کسی غیرمتو قع مقام سے یا ہے لیک خطرہ کی ردک تھام کا انتظام کریں تو دوسرا جنطرہ 'کسی غیرمتو قع مقام سے انجھرکراً تخصیں تیاہ کر دسے (مائی )۔

فتضرابوں مجموکہ ہار قانون یہ ہے کہ جو قوم سبی نیطرت کی تو توں کو مسئر کرنے وہ اُن سے نفتے یا ہے موجاتی ہے ( ہے۔ اُنہ ایکن صرت طبیعی زندگی کے مفاد پر نگاہ رکھنے والوں کی یہ نفتے یا بیاں عارضی ہوتی ہیں 'اور بلندات دار کو سَمَا ہے رکھنے والوں کی سَمَقُل ور بائیدار ( ہے ، یہ ؛ یہ ، بی ) اقل الذکر کی حت الت یوں سمجھو جیسے کوئی شخص بادلوں سے گھری ہوتی تاریک رات میں صحرا میں رہ گم کردہ کھڑا ہو۔ جب بجلی گئی ہے کہ کہ میں جا دارا سے گھری ہوتی تاریک رات میں جا دوہ میں جا دفت رم جل ہے ، اسیکن جب بجمراند میراجھا جاسے تو کھڑ سے کا کھڑ رہ جائے۔

ہم چاہئے تو ایسا بھی کرسکتے سے کدان لوگوں کے ذریع علم ہما ہت د بھارت اسلب ہوج نے اور س طرح اس قدرتی سامان نسو و نماسے فائدہ نھانے کامونع ہی نہ دیاجہ الارتوانین ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے ہربات کیلئے انداز کے اور پنیانے مقرر کرو سنے اور توانین وضو الط تھیرا دیئے ہیں۔ کائنات کی کوئی شے ان پنیانوں سے باہر نہیں جاسکتی۔ اِن پر ہم ر پور پوراکنٹرول ہے۔ الندا کے کروون ال نسانی اسمیں اِن اقوام کے فودسافتہ بط م کی تھا، فریب جگھ ہمٹ سے دھوکا نہیں کھانا ہے ہمتیں چاہئے کہ سنے آپ کو اسفہ بط م کی تھا، فریب

والمصيح فوانين كے تابع نے آؤ۔ وہ نشو دنما دینے والاحس نے تھیں اور تنها رہے

0

a

الَّذِي جَعَلَ لَكُوْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاكُ ۚ وَٱلْوَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَالْفُرَجَ بِهِمِنَ الثَّمَرْتِ بِهِ فَالْكُوْ فَلَا تَجْعَلُوْ اللَّهِ أَنْ الدَّاوَّ اَنْتُونَعُنُونَ ۞ وَإِنْ كُنْتُهُ فِي كَيْبِ مِمَّالْزَلْنَاعَلَ عَلْي نَافَأَتُوا بِسُورَةُ فِينْ

#### 

آیا د اجهدا د کو پیداکیا' اور کائنات کی اِس ت در تخریبی تو توں کے باوچود 'نسیل نسانی کو ختلف مراحِل میں سے گذارتے ہوئے اِس مفام تک ہے آیا(ہوڑ) سب یہی ایک طریق ہے جس سے تم راستے کے خطرات سے محقوظ رہ سکو گئے۔

یے حفاظت تھیں خدا کے عالمگیر فظام راد بتیت کی رُوسے میل سکے تی حس سے مطابق أس نے متھا ہے لئے زمین میں تھکانے کاستامان پیداکر دیا اور فضنایس التياسية بحصروبيتي ماكرين بمكتبش وجذب سيدان الين حبك برقرار دبين بيمرايسا انتظاكا كردياك آسمان سے يانى برسے حس سے متھارے كے سامان رزق بيدا ہو، طاہر سے كہ تمام سیامان زبیت متعین خدا کی طرحت سے برامرد ومعاوضه ملاسبت اس پرمکیت خد ہی کی ہے متعیں صرف اس سے استعمال کی اجازت دی گئے ہے۔ بہذاتم نے ایئا ذکرناک نسالوں کو اِس کا مالک بنا دو - اگر تم نے ایساکیا تو یہ اُ جائے ہو ہے۔

خداکے سُاتھ شِرک ہوگا۔

الرئم إس قدر محكم ذلا بَل وشوا بدكے با وجود ' من باب بین کسی سنگ و شب يانف بياني أنبين بي مُبتلا بهو كرج ضابطه زيد كي مم ني اپنے بندے كي وساط ت متعیں دیا ہے ، وہ و فقی حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ، تو اس کے دُور کرنے کی آسان تركيب يب كرونساني زندكى كے لئے جو نقشہ بيض بطبين كرا بين أس كے بجائے کوئی متبادل نقشہ تم مُرتب کرکے دِکھاؤ ۔۔۔۔ یوُری کی یوری عمارت کا نہیں تو آگ كسى ايك مبزل بى كاسبى لينى إس ضابط كى كسى ايك شق جيسى شن بناكر لاقة (منان : سلل ) - اس کے لئے کسی ایک شخص پر ذمة داری ڈالنے کی عنرورت منیں -عضے ادب ومعن کرا در تمدّ نی ادر سیاسی مقنّ تحمار ے معاشرہ میں بے طاتے ہوں ان سب کی ایک ممینی بنالو انبس ایک اللہ کی وحی کو الگ جھوڑ و د' وراثن ہے کہوکہ ایسا کر کے دکھائیں ۔ اگرتم واقعی اپنے اِس دُعدے میں سیتے ہو کہ تم إس كافيصد منهي كرماية كربيرضا بطهضدا كي طرف سے ہے يا منهيں اور محص اہی مفادیر بیستیوں سے چیٹے رہنے کی خاطِر شکوک وشیبات کاساز تہیں بجا ہے،

**@** 

فَإِنْ لَهُ تَفْعَلُوْ اوَكُنْ تَفْعَلُوْ فَأَتَّهُوا النَّارَ الَّذِي وَقُودُ هَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ۗ أُعِلَّ صَٰ الْكَافِي بْنَ ﴿ وَيَقِي الَّذِينَ امْنُوْا وَكُولُوا الضَّالِمُ عِنْ أَنَّ لَهُمْ بَحَنَّتِ بَجْرِى مِنْ تَحْيَكًا أَلَاكُمْ كُلَّمَا رُزُقُوا مِنْهَا مِنْ أَسَّرَةٍ يَ زَقًا ' فَالْوَاهْ فَا الَّذِي مُ رِقَنَاصِ مَنْ لُو أَنُوْايِهِ مُفَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْ وَاجْرَهُ مَظَهُرُ وَ فَ وَهُمْ فِيهَا

#### غُولِدُ وَنَ

قوتھیں اسس چیانج کو صرورت بول کرلینا چاہئے۔ سکن اگر تم نے ہمارے چیانج کو تتبول نرکیا ۔۔۔ اور ہم بت نے دسیتے زیب کہ تم لے ہر گز قبول نہیں کرد کے --- دیمفتل دبھیرت کی روسے بات سمجنے کی کوسٹسٹ منہ کی بلکہ این مخالفت بیں اندھا وصند آئے پڑھتے گئے اور تن کے راستے میں روک بن کر کھرے ہوگئے ' تو اِس کانتیجہ وہ تباہی دہربادی کا جہنم ہو گاجس میں تخفارے عوام اور خواص اورجالاک بیڈرا دران کے متبعین سب این دولت وحشت کے ساتھ احاکرینگے۔ - ٹوا ہ پیرونگ کی صورت میں ہو، حس کی آگ انسانوں کے باعقو ل سے اور عدنی الات حرب وصرب كے ذريع معركانى جانى سے اور فوا و علط نظام ريد كى كے تبا و كن انجئام کی شکل میں ہو۔ مہرحال میہ وہ جہ ہے جو صبح ضابطہ زید گئے سے کارا درسرشی برتے والوں کے اعال نے ان کے لئے تیا رکر رکھاہے۔

اس محراؤ میں اس جم عت کے لئے گھرانے کی کو بی بات مہیں ہوتو نین خدادند ادر زندگی کی بلند قدار کی صداقتوں پر تقین رکھتی ہے'، ورخدا کے متعین کرؤہ صَلاَحِیْت پروگرام برعمل برار بتی ہے ۔ اے رسول اتو اعنیں تو شخبری دیدے کو ان کے لئے ایک ایسا معاشره منتشکل موجائے گاجس کی شادابیاں سد بہار ادرس کی آسائشیں زَوَالِ نَا آسْنَا بِهِ لِ فَي ﴿ ٢٤ ﴾ - إسس زنر كَي مِي بِهي خزال نا ديبره بهاري اوربعد كي زند کی میں تھی حیات حباوید۔

یہ چزیں صرف انہی کے ساتھ محضوص تہیں۔جب اور جہاں بھی کسی <del>جاعث</del> اہیں رُوسٹس اختیار کی اُس کا مین نتیجہ نکلہ (ﷺ وَ ﷺ) - اِن احمال کے نتائجً ہمیشہ ایک بھیے ہوتے ہیں البتہ ان کے پیکرز مانے کے بدلتے ہوئے تفاضوں سے ملتے

اس معاشرہ یں بن کے ساتھ اور لوگ مھی ملتے جائیں گے اور النا کے بشیق ہے جائیں گے۔ یہ بھی اِن ہی جیسی پاکے زوسیروں سے حامل ہو لگے۔ جب تک إِنَّا اللهَ لَا يَسْفَقِيَ اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا يَعُوضَهُ فَمَا فَوْقَهَا "فَامَا الَّذِينَ اَمَنُوا فَيَعَلَمُونَ انْهُ الْحَقُّ مِنْ يَهُمُ وَامَّا الَّذِينَ كَفَرُ وَالْمَيْقُولُونَ مَاذَا الرَّدَافِلَهُ بِهِ ذَا مَشَلًا " يُضِلُ بِهِ كَثِيْرًا " وَيَهُو يُ بِهِ كَثِيْرًا " وَمَا يُضِلُ بِهَ إِلَا الْفِيوَفِيْنَ كُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْنَ اللهِ مِنْ بَعْدٍ مِنْ تَاقِهِ " وَيَقْطَعُونَ مَا اَمْرَ

#### اللهُ يِهَ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَمِ الْمُعْسِرُونَ 🕥

به معًا تشره توانین خدا دندی کی بنیاد و ب پراستوار رینے گا' به اینے کھل سی طن رح دیتا جائے گا۔ اس میں نساد اور تغیر دَر فعی نہیں ہوگا

ہم نے اِس معاشرہ کو ایک سرسبروشا داب برغ (حبنت )کبد کرمیکاراہے'اور ادران کے اعمال حست کے نتائج کو لذید بھیلوں سے تشہید دی ہے ، تو اس لئے کہ بلند حقیقتیں ، محسوس تحقیم ہات سے مجھانی جاسکتی ہیں۔ ہذائہ بات مشان خداوندی کے منانی ہنیں کہ وُہ حست افق کوتمشیلات کے ذریعے بیان کرتاہے۔ یہ تو بنیر میر سمی باغات اور محملول کی شامیں ہیں ایر صرورت بیش آئے تو اسے اس بین بھی کسی تھے کا ہاک ہمیں ہوگاکہ وہ مجیر جسی حقیر شے ایا اس سے بھی کسی مکتر چیز کی مثال دے کر مات واضح ک<del>ر ہے۔</del> ہو وگ اِس پر بقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچہ خدا کی طرف سے ( و حی کے ذریعے ) بَانِیا ہور باہے وہ اِن مثاول سے سمھ جاندیگے کہ یہ 'اُن کے نشو دنمادینے دیے کی طرف حقیقتِ ثابتہ ہے۔ لیکن جو لوگ اِس بنیادی حقیقت ہی ہے ای*کارکرتے ہی*ں وہ ان مثیلاً ا درتشبیبهات میں بھی ہزارنقص تکالیں گئے ادرکہیں گئے کہ اس تب می شالوں سے بالآخر مقصد کمیاب ؟ اس سے تم سجھ لوک ایک ہی بات سے کس طرح و ومتضا دیتیج آن د کئے جاسکتے ہیں' فرق زا ویڈنگاہ کا ہوتہ ہے۔ ایک اندیزنگاہ سے دیجیوتو اس گرامی مے راستوں برحب بٹرد-ادر دوسری تگاہ سے دیکھوتو اُسی سے کامیا بیوں اور كامرانيون كى را بين كشاده بوحياتين - سيكن غيط را بون پرصرف ده لوگ جين كظف ہیں جو توانین خدا و مدی کے قالب کے اندر زندگی بسرکرنا نہیں جاسیتے ' بلکہ اِن سے كريز كى دا بين كال كرا اين ك الله داست اختيار كر ليتي بير.

یہ دہ وگ ہیں ہوآ ن تمام ذمہ داریوں کے تنبال کوریزہ دبیزہ کرڈ سلتے ہیں جو اُن پر خدا کی رہوں ہوئی استے ہیں جو اُن پر خدا کی رہوبہت عالمین کی رُوسے عالم ہوئی ہیں ' نیز اُس عہد کو بھی تورڈ آئے ہیں جو اُن خواب نے نظام حت دادندی سے باندھ تھا ( اُن ) - اور اس طرح 'انسانیکے تمام رُستوں کو منقطع کر کے ( سیل فر کے اُن فر وی مفاد پرسٹی کو زندگی کا تصابعین تمام رُستوں کو منقطع کر کے ( سیل فر کی اُنفر وی مفاد پرسٹی کو زندگی کا تصابعین

كَيْفَتَكُمُّهُ وْنَ بِاللهِ وَكُنْتُمُ اللهُ الْكُفِيَالُمُ ۚ ثُوْرَيُونِ تُكُمُ ثُونَ يُخْمِينُكُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ هُوَالَّانِي ْخَلَّى لَكُوْمُمَا فِي أَكُا رَضِ جَمِينِيًّا قَوْرَاسْتَوْنِي إِلَى السَّمَاءِ فَسَوْنِهُنَّ سَعَرَسَلُونِيٌّ وَهُو

#### ؠؚڰڸۺؽؘٷڵڹۄؙڰ

بٹ بیلتہ ایں ' حالانکہ خدا کے مت او ب ربوبتیت کا تفاضا ہے کہ اِن رشنوں کو جوڑ کر' تمام بؤج انسیات کو ایک برا دری کے افرا دا و را یک درخت کی شاخیں سجھا جائے (ہے: ن المراس من المراس المراس كانتيجريه تبوتا المسائرة من المهواريان بيدا موجاتي بين اوّ آخرالامرتباری اور بربادی کے سواان کے حصے بن کچوہنس آتا-

اِن لوگوں سے (بن کی روہن زندگی کا اوپر ڈ کرکیا گیا ہے) ہوکہ تم قالا بن خداوندی كالايكاركس دليل مع كرسكتي بو ، جيك ثور متصارى بين مستى إس كى زنده شهادت بيم محيى ندار مستعى عوركروا اس حقيقت كونسليم كرنا يرسك كاكدا يك وقت يساعقاك تم زندكي سے حروم بھتے۔ (زندگی تو ایک طرف تم کوئی کت ابل ذکر شے بی بہیں تھے۔ (\* ) - پیمر مم میں زندگی آئتی- ظاہرے دندگی مصاری بیدائر دہ نہیں اسے فداہی نے عطا کیاہے۔اِس کے بعدجب تم طبیعی دت نو اِن فدا وندی کے مطابق مرحا وَ کُے توخدا کیلئے كونسى مشكل موكى كم محيس بيرزنده دكرسك ( بيد البيد البيد )- بدا موسك زندگی کاخاتمہ بنیں ہوجا کا رند کی آئے مینی سے اور آ کے جلتی ہے مکا فات مل کیلے۔ . س سے تم آسس قانون کی گرفت سے باہر جا ہی بنیں سکتے۔ ہم اس سے ہزار محاكے كى كوشس كرو محميل آخر مامراس كى طرف اوٹ كر آنا ہو گا \_\_\_ بلك بو ل سمجوكداب يمي التعادا برقدم إسى كى طرف أحدر باب-

یہ قانون اُس ضاکا متعین کرد ہسپے جس لے تحقیں اِس زمین پر پید اکسیا تو تمهارے لئے سامان نشو و تمامجی ساتھ ہی ہتیا کر دیا۔ پھر تم کا تنات کی بینا تبوں میں خور کروکہ اُس میں متعدد اجرام منگی کس توازن واعتداں کے ساتھ اپنے، پنے فرائض کی سرانجامدہی میں سرائرم عمل ہیں ( ﷺ) - یہ مجی مداہی کے قالو ان کے مطابق ہورہا ہے۔ ائس خدا کے متا اون کے مطابق جو ہرشے کی مضرقو اول اور تقاصول مسه اليحق طرح ما خرسها-

ارض وسم کابیر کائٹ نی نظام اِس منتے سرگرم عمل ہے کہ انسانوں کے بھال م منتیک تشیک نتا تج مرتب ہوں ( ایش با) - اِس صنیفت کے سنے ۅؘٳۮؚٷٵڶۯؠؙؙٛۿۅڵؚڶڡڵؠڴ؋ٳڷؽ۫ۼٵۼڷ؈۬ڷڒڔۻڂڸؽڣ؆ٞٷڷٷٵٷۼٷڵڣۣؿۿٵڡۜڹۛؽ۠ڣٚڛۯڣۣۿٵ ۅؘؽڛۨڣڬٵڵڽٚٵۜۼٷڝؙٞڞؙۺێؚۼڔؙۑۼۺ؈ۮٷڷؙڟڕۺڶڬ؇ڰؙڵڕٳڹٞٵٛۼڶۄ۫ڝٵڶٳؾڡٚڷؽۏڽ۞ۅؘۼڵڝٙ ٲۮ؋ڷٳ؇ڛؙٵٞۼڰؙۿٵؿؙۊٛۼۯۻؘۿؙۄ۫ۼڶٵڶؠڵؠڲڋڡؙڡٛٵڶ۩ٚؿٷڒڽٳۺڡٵٚ؞ۿٷؙڵڒ؞ٳڹۧڴڹؿۿۻڕۊڹؽؖ

صروری ہے کہ پہلے انسانی خصوصیّات اور کا سُات یں اِس کے مقام کو اچتی طرح سبھوالیا آباً اے قصّہ آ دم ہے تمثیل اندازیں بیان کیا جاتا ہے 'جو در حقیقت فود انسان ہی کی سرّازشت

آن ن بیں اس امر کی امکانی استعدا در کے دی گئی تھی کہ یہ اُن توانین کا علم مقاص کرسکے جن کے مطابق مختلف اسٹیائے علم مقاص کرسکے جن کے مُطابق مختلف اسٹیائے کا ٹنات سرگرم عمل ہیں۔ جنائے یہ اُن کا مُن نی تو تو ل سے کہا گیا کہ اگر تم اپنے اس جن ل میں سیتے ہو کہ یہ جدید مخلوث متعاریہ مقابلہ میں دروترہے ' تو بت از ایک انتھیں بھی یہ استعدادہ صل ہے ؟

له انسانی زندگی کے رتعتنائی مشازل کے لئے صب ویں آیات و کیسے گے۔ شرز ہیں زندگی کے سیسی زیر ہیں اور ہیں

قَالُوْا سُبْصَكَ لَا عِلْهِ لَذَا أَلْهَا مَا عَلَمْتَنَا أَلَا وَآفَكُ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ ﴿ عَالَ الْمَا عَلَمْ مَا تَعْبِعُهُمُ الْمُعْلِمُ الْعَلَمْ وَالْمَا عَلَمْ عَلَمْ الْمَا عَلَمْ عَلَمْ الْمَا اللّهُ وَالْمَا عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ وَالْمَا عَلَمْ عَلَيْهِمْ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

#### وَ لَا تَقْرَابًا هُ فِي وَالشُّهُمَ المُّتَكُونَا مِنَ الظُّلِمِ إِنَّ الْ

اس پر آمفوں نے عجز سے اپنی گردن جھکادی اور کہاکہ تیرے پردگرام ہماری
حقر نگاہ سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ ہم قوصرت آتا ہی جانتے ہیں جننا ہمیں علم دیالیہ استعدد ہی نہیں۔ تجھے
سے ۔ اِس سے زیادہ اکتسا بالچہ معشادم کر لینے کی ہم ہیں استعدد ہی نہیں۔ تجھے
کا تنات کا کُلی علم ہے اور تو ہی اپنے پروگرام کی غرص و قدیث سے یا فہر ہے
جب اِس طرح انسانی مکنات کی یہ پہلی جھاک اُن کے سَاسے آگئ تو اُن سے
لہالیاکہ ہم کا ثنات اور اِس بیر بید ای جانے و الی محتلق کے متعلق دہ کھ جانے ہیں
جمتھاری تکا ہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی جانے ہیں کہ ہم سے
سرد ست کیا کچے ظہور میں آر جاہے اور کھاری مضم صَلاحِیتیں کیا ہیں (جن کی مودانسا

اس پرکائی آئی تو تیں سب انسان کے سامنے گھک گئیں الیکن ایک چیز ایسی

می کئی جس نے اِس کے سامنے بھکنے سے انکارکر دیا ۔ اسس نے سرکتٹی افتیار کی ۔

میر تھے انسان کے فودا پنے جذیات جن کے نالب آجائے سے اس کی عقل و ب کریاؤٹ جو جاتی ہے اور اتنی بڑی قو تون کا مالک 'خود اپنے اِنقول بے بس ہوجا گاہے ' اور ہن کا جاروں ہے اور اس میں جو جاتی ہیں۔

جاروں طف رسے ما اور سیاں جھاجاتی ہیں۔

إن صلاحيتوں كے ساتھ انسان كو دُنيا بين بساياً كيا اِس كى ابتدائى زندگى كا نقشہ يہ تفاكه آبكى صروريات بهت محدود تفين اور سامان نشو د نما كى بنرى فرا دائى متى - النهان ايك بنرى فرا دائى متى - النهان ايك بنرى فرا دائى متى اور سامان نشو د نما كى بنرى فرا دائى متى النهان ايك برا درى كى طرح سمتے تھے (سوال نه النها الله بالله الله بالله الله بالله بالل

Ø

فَارَلَهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَالْفَرْجَهُمَا وَمَنَاكَالَا فِي وَ وَلَلْمَا الْفَيطُو الْعَصْلُةُ لِيَحْن مُسْتَقَرَّ وَمَنَاعُ إلى حِنْنِ ﴿ فَتَلَقَّ لَهُ مُنْ ثَيْهِ كُلِلْتٍ فَتَابَ مَلَيْهُ وَانَّهُ هُوَ الْقَوَابُ التَّجِينُو قُلْنَا الْفِيطُو الْمِنْهَ لَجَيِيْعًا " فَا مَنَا يَا تَيَكُلُّ وَمِنْ فَي مُنْ يَهِمُ مُلَائِ فَلَا فَوَقَ عَلَيْهُ وَوَلَا فَمَ فَعَنَا لُونَ ﴿ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَوَلَا فَمَ فَعَنَا لُونَ ﴾ قُلْنَا الْفِيطُو المِنْ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللّالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

ایکن انسان براس کی نفرادی مفاد پرستبوں کے جذبات غالب آئے اور اس نے اپنے فودساختہ نظام کے مطابق تمدنی زندگی بسرکرنی شروع کردی - اس ہے اسکی وُہ صنبی زندگی چن گئی ان ان مخلف کرد ہوں ہیں بٹ گیو اور ایک کردہ دوسرے کردہ کا وشمن ہوگیا۔ إن میں مفاد فولیش کی پیریش حائل ہوگئیں۔

میکن وُنیامیں انسانی زیدگی کوئی آیک آوھ وال کی بات نامی کالوں بھی گذر مہمایا۔ اِس نے بیال ایک میت تک رہنا اور سامان زیبیت سے ہرایکے فائدہ مٹھانا تھے۔ آوک انسا

کیلئے اسکی خود پیداکر دہ مصیت کاکونی حل نہیں تھا ؟

اس کا صل تو تھا لیکن یہ اس کے مقل کے بس کی بات نہیں تھی عقب انسانی ہرفرد کوائس کے مفاد کے تحفظ کی رہیں تو بتا سکتی ہے ، عاملیر نسانیت کے اس وسلامتی کا طب رہی نہیں بتا سکتی دیائس نظریة زندگی اور نظام خیات کی روسے ممکن تھا جو خدا کی طرف بدراجہ وی رائعا مقا اور جیے اختیار کر فرسے اسے جرسے وہی جنتی زندگی حال ہو سمتی متی ۔

پینا پرجب و وجنت کی ڈیرگی اس سے چین آئی تواس سے کہدیا گیا کھائے لئے ایاس جونے کی کوئی بات ہمیں سے فواہ تم سکنے سنب علط رئے ستے پر جین کلو پھر کھی باؤی کی کوئی بات ہمیں ہماری عرفت نہارے رسووں کی معرفت (منہ) متصاری طرف رہنمانی آئی ہے گی۔ بولوگ آئی را وہن کی کے مُطابات زیر گی بسر کریں گے وہ پڑت سم کے ٹوٹ وہارس سے تعوفر ایس کے (ہونے ہے) ایکن بولوگ ہیں را وہنائی کے قبول کرنے سے انداز کریں گے اور اس کی صدافتوں کو جھٹلائیں گے اور اس کی صدافتوں کے مطابق وہ ستقل عذاب کی زندگی جئیں گے ۔

۔ اس دنیامیں بھی ،ور ہس کے بعد بھی --کاٹنانی قوتوں کوشنخر کرلینا مقام آدم ہے (بیٹی کا تنات بیبان ان کا تنجے مقام )
اوران قوتوں کو وجی خدا وندی کے مطابق عالمگیارنسانیت کی بیبکو ذکی خاطرات عال کرنا 'مقامموٰ
ہے ۔اگران قوتوں کو مختلف 'نومیس این خواہشات اور ذاتی مفاد کیلئے استعال کرتے لسکانتج عالمگیر فسنگو

يه المستركذشة آدم كالمنتبل بيان اوراس كاساحصل-

يْنَهَيْ َ إِسْرَاءَ يُلَا ذُكْرُوْ انِعْمَتِيَ الْدَيْ اَفْعَنْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُو ابِعَهْدِي ٓ أُونِ بِعَهْلِ أَوْ أُواَنِعْمَ وَكَا أَوْفُوا بِعَهْدِي ٓ أُونِ بِعَهْلِ أَوْ أَوْفُوا بِعَهْدِي ٓ أَوْلَكُمْ وَالْمَا أَوْلَكُمْ وَالْمَا أَوْلَكُمْ فَوْ الْعِنْمُ وَكَا أَوْلَكُمْ فِي مِينَا وَكَالُومِ مِينَا وَلِكُمْ وَلَوْ الْمِنْفُولِ ﴾ وَإِنَّا مَنَ فَالْفُقُونِ ۞ وَإِنَّا مَنَ فَالْفُقُونِ ۞

ہو اُصول او ہر بیان کیا گیا ہے رہی یہ کہ ہو توم تو انین فدا و ندی کے مطابق رندگی بسر کرے گیا وہ سرسبڑ و شا داپ سے گی اور ہو اِن کے فدا فت جلے گی وہ سرائیں ہے ' ہو اِسومت شاہ و بر با د ہوجائے گی اُس کی زندہ شال قوم بنی اسسرائیں ہے ' ہو اِسومت (لے رسو ل!) اِن قو انین کی اِس شدت سے مخالفت کر رہی ہے ۔ تم اِن سے کہدو کہ تم این تا بین کی اِس شدت سے مخالفت کر رہی ہے ۔ تم اِن سے کہدو کہ تم این تا بین تا ہیں ہدکو سامنے لاؤ جب تم قو انین فدا د ندی کے مطابق زندنی بسر کرنے تھے ۔ تم نے دیجھ لیا تھا کہ اُس وَدریں تبیین کس قد آسائین اور راحتیں' سرفرازیاں اور سرباندیاں نصیب تقیس ۔

تیمرتم کے اُس زوہن کو جھوڑدیا ' تو اِس کا نیتج بھی بھا سے سیانے میں ایک دیا ہے اور اس کا میں اور اس کا نیتج بھی بھیا اسے سلسنے ہے۔ بینی

وُنبِيا بَعِرِ كَي دِلْتِ وُرِسُوا فِي ﴿ إِنَّهِ ﴾ -

آب پیرایسا موقعہ آیا ہے کہ تم چاہوتو اپنی کم گشتہ جنت کو و د بارہ مَاص کھسکتے ہو۔ تم دبیرے قوانین کے اِتباع سے ) لینے جد کو پوراگر و 'ادر بھر دبیمو کہ میں کس طرح اُن تمام ذمتہ واربوں کو پوراگر تا ہوں جن کامیں نے تم سے 'اِس کے بدلے میں ' اُن تمام ذمتہ واربوں کو پوراگر تا ہوں جن کامیں نے تم سے 'اِس کے بدلے میں ' وعدہ کیا تھا ( ﷺ) -اس کے لئے ضرور ک ہے کہ تم 'تمام غیر حن وائی تو توں کا تو اپنے دِل سے بُکال ڈابو اور میرف میرے قوانین کے سائنے جھکو 'اور اِن کی فادت ورزی کے تباہ کن شتائج سے ڈرو 'اور محت اطار ہو۔

اِس کا مملی طرفیت بیا ہے کہ مم اُس صابطۂ توانین دستران ) پرایس الاؤ ہے۔ یہ (علادہ اور بالوں کے )
الاؤ ہے ہم نے (اِس رسول پر) نازل کیا ہیں۔ یہ (علادہ اور بالوں کے )
اُن تمام دعاوی کو بھی سے کر دکھائے گاج محصارے بال نظری طور پر موج دہیں بی اس کی تعلیم بنیا دی طور پر وہی ہے ہو کہی محصیں بھی دی گئی تعتی (اور جواب اپنی اصلی شکل میں محصائے باس بنیوں) اس کے محصی سے اس کی تعقیل مقرب کر اِنی طرف آتے ۔ لیکن اس کے برعکس 'تم نے اور دس سے بھی پہلے اِس کی تعاقب متنی متنی متنی ہیں کہ تعقیل متنی بنا پر متنی وی کھی ہیں کی تعقیل متنی بنا پر متنی وی کھی اس کی جائیں کی تعقیل متنی بنا پر متنی وی مقادم صل ایس (جو ایس کے برعکس 'مذہبی پیشوا ثبت کی بنا پر متنی وی مقادم صل ایس (جو ایس کے بریکس 'مذہبی پیشوا ثبت کی بنا پر متنی وی مقادم صل ایس (جو ایس کے دیا کہ مقال سے تو د ساختہ عقالہ ویسوما

æ

وَ لَا تَلْمِسُواالْعَنَّ بِالْمَاطِلِ وَتَكُفَّمُواالْحَقَّ وَالْمَعُرِّفَ الْمُوْنَ ﴿ وَاقِيْمُواالصَّلُوةَ وَالْمُواالَّكُوةَ وَالْمُعُوامَعُ الرَّحِومِيْنَ ﴿ وَاقِيْمُواالصَّلُوةَ وَالْمُعُوامَعُ الرَّحِومِيْنَ ﴿ الْمَالُولُونَ الْمُلْتُعُولُونَ ﴾ الرَّحِومِيْنَ ﴿ الْمُلَاتَعُولُونَ ﴾ الرَّحِومِيْنَ ﴿ الْمُلَاتَعُولُونَ ﴾ والسَّبِعِيْنُوا بِالصَّنْرِ وَالصَّلُوقُ وَ إِنْهَاللَّهُ يُرَةً إِلَا عَلَى الْخُونِومِيْنَ ﴾ والسَّبِعِيْنُوا بِالصَّنْرِ وَالصَّلُوقُ وَ إِنْهَاللَّهُ يُرَةً إِلَا عَلَى الْخُونِويِينَ ﴾

تھاری قوئی گروہ ہندی کاموجب بن رہے ہیں جس کا بھوڑنا تم پرگرال گذری ہے ( اور ج) ، لیکن اس ضابطہ کے اتباع سے جو کلی مفاد حاصل ہوں گے دہ اِن سے کہیں ہڑوہ تر ٹرویز عمال گئے۔ اندائی اسی کے موالوں نیز کی بسیاری

ہوں گئے۔ بہذائم اِسی کے مطابق زندگی بسرگر د۔ مضاری موجو دہ رکش یہ ہے کہ بین ہم خقیقت پر کیسر پر دہ پوشی کرکے' اسے لوگوں کے سامنے آنے ہی نہیں دیتے (جہ ہے)' اور کہیں' ( وی کے سائھ اپنی تو دساختہ شریعیت کو ملاکر ) حن اور ہاطل کو اِس طرح خلط ملط کر دیتے ہو کہ ہاطل' حق بن کر دکھائی ویتا ہے۔اور تم یہ سب کچیز' اپنے مفاد کی خاطر دیدہ و دانت کرتے ہو۔ منابی ایس زومن کو جہوڑ دو' اور (نشران کو این زندگی کا خد بھ بنانیکے بعد)

مم ایی است زون و جوزود اورد سندان و بین رسدی و صد بطه به بسیسیدن نظام صلوّة و تا ایم کرو' اور لوّرع انسان کی نشوه نما کاسامان مسندا ہم کرو' اور آطرع' تم مجی آن کے سامنی بن حیا وُ جو توانین حمد اوندی کے سک مینے سرک پیم تم کرتے بیر ردھ و وہ وہ

اس گمان حقیقت اور تلییس می و باطل کی روشش کا ایک بیتج یہ بھی ہے کہ کنواری اپنی زندگی میں جیب کے کنواری اپنی زندگی میں جیب تضاو اور منافقت پیدا ہو چی ہے ۔ تم دوسروں کو تو تاکیٹ کرتے ہوکہ وہ مجلائی اور کشاد کی راہ اختیا رکزیں (۱۲۰۰۰) لیکن جب اپن باری آئی ہی ہے۔ اور اِس کے ساتھ تم اِسکے ہی مدی ہو کہ تم کتاب اشد کا اِشب ع کرتے ہو! قراعقل وفینکر سے کام نے کرسوتھ کی مدی ہو کہ تم کتاب اشد کا اِشب ع کرتے ہو! قراعقل وفینکر سے کام نے کرسوتھ کہ کیا خد الی کتاب اس کے ساتھ تا ایک کرسوتھ کی مدی ہو کہ تم کتاب اس کے میں اِختیار کرنے کی تعدیم نے گی ہو کے دازن کے درکھواری زندگی ہیں صبحے تو ازن کے درکھواری زندگی ہیں صبحے تو ازن کے درکھواری زندگی ہیں صبحے تو ازن ک

یا در کھو! مخصاری صَلا حیتوں کی تشوہ نما' ادر مخصاری زندگی ہیں میسے اوازن اسی صورت میں پیدا ہو سکے گاکہ تم نہایت استقامت ادر استقلال سے نظت ا صلوٰۃ پر کار بندر مربو (ﷺ) - ہم جانتے ہیں کہ یہ زاستہ مخصیں بڑا دشوار گذار' اور یہ منزل ہڑی کمشن نظر آئے گی (اس لئے کہ تم دو سرد س کی کمائی پر تن آس تی کی نندگی بسرکر نے کے عادی ہو چکے ہو ( پہنی ہے ، اس ایس کی کمائی سائر مخصیں اِس کا خیال رستے کہ تم نے حندا ( کے مت اول ان مکا منیات) کا نما مناکر ایسے - تم اُسن الَّذِينَ يَظُنُونَ الْهُوْ مُلْقُوارَةِمْ وَالْمُهُو إِلَيْهِورِجِعُونَ ﴿ لِيَهِيَ إِنْهَ وَلِيَا وَلَهُ وَالْمَهُو الْمَهُولِ وَعُونَ ﴿ لَيَهِ الْمُؤَوِّ الْمُؤَوِّ الْمُؤَوِّ الْمُؤَوِّ الْمُؤَوِّ الْمُؤَوِّ الْمُؤَوِّ الْمُؤَوِّ الْمُؤَوِّ الْمُؤْوَلِ وَمَا لَا يَقُولُ وَمَا لَا يَقُولُ وَمَا لَا يَقُولُ وَمَا لَا يَعْمَى اللّهُ وَعُونَ يَسُومُ وَمَا لَا يَعْمَى اللّهُ وَعُونَ يَسْوَمُ وَمَا لَا يَعْمَى اللّهُ وَعُونَ يَسْوَمُ وَمَا لَا يَعْمَى اللّهُ وَعُونَ يَسْومُ وَمَا لَا يَعْمَى اللّهُ وَعُونَ يَسْوَمُ وَمَا لَا يَعْمَى اللّهُ وَعُونَ يَسْوَمُ وَمَا لَا مُؤْمِنَا لَا مَا يَعْمَى اللّهُ وَاللّهُ وَعُونَ يَسْوَمُ وَمَا لَا مُؤْمِ اللّهُ وَعُونَ يَسْوَمُ وَمَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِقًا وَاللّهُ وَمُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَمُ اللّهُ وَمُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِونَ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِلللّهُ وَمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِلللّهُ وَاللّهُ مُؤْمِنَا لَاللّهُ وَاللّهُ مُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِ

يَنَ يُعُونُ أَبْنَاءَكُوْ وَيُسْتَعْيُونَ لِسَاءَكُوْ وَفِي ذَلِكُوْ بِالْأَعْرِينَ دَيْكُوْ عَظْيُو

) قانون کی زدستے ہاہر بہیں جاسکتے۔ متعاما ہروت دم اسی کی طرف آنٹر رہاہے' تو پھر متعالیے دل میں یقینا دہ فجھکا ؤپردا ہوجائے گاجس سے انسان' اپنے ذاتی میلا تا کوچھوڑ کر' توانین خدا دندی کے ساسنے سرحجکا دیاکرتا ہے۔

معیں آویہ بتائے کی ضرورت ہی جہیں کو ان قو نین کے سامنے سرتیم فم کرنیکا تیجہ کیا ہواکر تاہے۔ ہتم اِس کے شاخ اپنی تھوں سے دیکھ چکے ہوا جب بحقیں اُن ک بدولت از ندگی کی ہرقسم کی آسائشیں تصیب ہوگئی تقیں 'اور ہتم اپنی ہم عصرا قوام میں 'ایسی متاز چیڈیت کے مالک ہو گئے تھے کہ کو نی اور قوم ہتھارا معت جہ بہیں سکتی محتر ریسی ۔

اور عدل وانص ون کی پاسداری مخصاری حالت بیر ہو گئی کے آئین و قوائین کا آئرام اور عدل و انص ون کی پاسداری مخصارے باب سے بالکل آٹھ محتی ۔۔۔ لیکن اب بیر وحالا کی زیادہ عرصہ کے بیس جاپ کا آٹھ محتی ۔ اب (قرآئی نظام کے قیام سے) وہ دور حبد آنے والا ہے جس میں کوئی شخص کسی شہر م کا ذرات او جو بھی مہنیں بنا سے گا۔ میرا کی کو اپنے کئے کی سندا خود مختلف کے بیرے گئی (جائے) ، نہی کسی کی سفار سسک کے کام آسکے گا۔ در نہی کہیں سے اس کے جرم کے معاوضہ بین کچھ (رشوت) ہے کر اُسے چوڑ دیا جائے گا۔ اور نہ بی کوئی شخص کسی بھرم کی مددکو بہنچ سکے گا۔

یہ اِس دنیاس میں ہوگا حب ر تشران کا ) نظام عدل نشائم ہوگا اور آخرت میں بھی جب تمام فی<u>صلہ</u> خدا کے نشانون مکا فات کی رُوستے ہوں گے۔

تختیں یا دہے کہ جب تم توم فرعون کی محکومی میں سکے تو وہ تم پرا ڈھونڈھ ڈھونڈھ کرطرح طرح کے عذاب وہ رو کمیاکرتے سکتے۔ اُن میں ابرترین عذاب بھا کہ وہ متھاسے اندر پارٹیاں پرداکر تاربتا تھا (ﷺ) اور اِس طرح کرتا یہ مقال محقاری قوم کے معزز افراد کو 'جن میں است جو ہرمردانگی کی جھلک دکھائی دیتی تھی اور بن آسے خطرہ کا امکان نظراتا تھ ' ذہیل و نو درکر کے فیر توٹر بنا کارہتا تھا ' بالحضوص اُنجیاں

وَإِذْ فَنَ أَنْهَا لِكُو الْبَعْلَ فَأَنْهُ مِنْ لُمْ وَأَغْلَ فَلَا أَلَ فِرْعَونَ وَأَنْتُم تَنْظُرُ وْنَ ﴿ وَإِذْ وْعَنْ فَأَلُّوسَى أَرْبُونِي كَيْلَةً ثُوَا لَحَكَ تُوالْعِجُلَ مِنْ بَعْدِهِ وَٱنْتُوْطُلِمُونَ ۞ ثُوَعَفُونَا عَنْكُوْمِنْ يَعْدِ ذَلِكَ كَعَلَكُوْ تَشْكُرُونَ كَيْلَةً ثُوَا لَحَكَ تُوالْعِجُلَ مِنْ بَعْدِهِ وَٱنْتُوطُلِمُونَ ۞ ثُوَعَفُونَا عَنْكُوْمِنْ يَعْدِ ذَلِكَ كَعَلَكُوْ تَشْكُرُونَ

وَلِدُ النَّهُ مَا مُوسَى الْكِتْبُ وَالْفُرْقَالَ لَعَلَّكُو تَهْتُرُونَ كَ

جوموت يرايان لات تق فيك ادر وطبقه إن جوبرول عدماري بوتا أساينا معترَدُ ومقرَّب بناكزُ آگے بڑیا تار بہتا تھا۔ اِس طرح ہجموی جیشیت سے تھ ری قوم کمزور ــه کمز درتر ہو نئا چلی حب انتی تعتی ( 🚡 ) · [ سیاستِ معوکیت کا ایذاز ہی میں ہوتا

تم نے توانین خداد ندی کا اتباع کیا تواس نے تھیں سب سے بہلے فرعون کے اس عذاب سے تجات دلائی میتیز عمارے سٹوو تما دینے والے ی طرت سے تمہ یک لئے ایک عظیم فہت تھی ، کمبونگہ اس سے تنصیں اپنی باز آ المرینی کے مواقع مال

اور کھر (قوم فرعون کے ساتھ کشمکس کے بعد ) دہ وقت آگیاکہ مصرکو چھواکر چل نکلے اور فرعون کالشکر تھا اسے تعاقب میں آیا ، "اآنکہ تم اس مقام رہے ہی گئے جبال سلمنے سمندر (یا دریا ) کا حصہ تھاا در چھے فرعون ا درا من کی فوج - تم اِس طح مُفر جکے سے کہ ہماری را ہ نمانی سے مقیس سمندور یا دریا ) میں خشک راستہ مل گیا اور سطرح مم فرنمتین فسنرعون کے لشکر کی دستیرد سے بچانیا' اور وہ ' اور اس کا لشکو' سب ادرسیناکی دا دی میں بینچ کر (جهان تمقاری ترببت مور می تعتی) موسیع ہمانے حکم کے مطابق چالیس راؤں کے لئے تم سے الگ ہوا (پہنے) تو تم نے التے ہی عرصہ میں ( خدا کو چھوڑ کر ، مصروں کے دلو یا ) بھٹرے کی پرستس شروع

كودى اور إل طرح والين خدا وندى مصر سني اغتيار كرلى-لیکن ہم نے اس پر منجی متعیں داندہ درگاہ بہیں کردیا ، بلکہ د جیسا کہ آگے میل کر مذکورہے - ( ہو اللہ ) مخداری اِس ضط روش کے معزر ٹڑات کومٹا دیا اور بھیں بھیسہ موقعه دیاکه بخم این صلاحیتوں کی پوری پوری نشو دنماکریو-

إس مقصد کے لئے ، ہم نے موسئے کو ایسا صابطہ توانین دیا ، بوتی و باطل کو بهماركر الك كرفيين والا اورستقل اقداركا بهيا نه تفايه إس لير وياكه تم اس كي

<u>aa</u>

وَاذِ قَالَ مُوْسَى لِغَوْمِهِ يَقَوْمِ الثَّكُوطَلَكَ تُوْا نَفْسَكُمْ بِالِنِّيَاذِكُو الْعِجْلَ فَتُو بُوَّا اللَّهِ بِهِ لَا مَا مُنْكُمْ وَالْمُؤْمُ الْعَجْلُ فَوْ الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### لَكَ مَفْي أَرَى اللَّهُ جَمْ كُا فَلَضَلَ مُلْكُو الصَّعِقَةُ وَ أَنْتُو تَنْظُرُ وُنَ كَ

روشنی بن این منزل مقصود تک بیخ سکو-

ہم نے تحقیں ایک واضح ضابط مت اون ویا تھا جس کے سائے نے تحقیق و

الاور بہادیا تھاکہ وہ و اوقی ) فدا کا حت اون ہے اکسی انسان کا فود سے ختہ نہیں ۔

ایکن ابجائے اس کے کہم اُس پر عمل ہیرا ہو کہ اُس کے سائے سے خدا کو بہجائے ہم

اس مت در مسوسات کے فوگر ہو چکے بھے اکہ ہم موسلے سے یہ کہنے گئے کہ ہم تیر می

کوئی بات ماننے کے بئے تیار نہیں جب آگ ہم اُس فد کو د جس کی طرف سے اُنہ کم

کہتے ہو کہ ایہ مت اون ناز ل ہوا ہے ، فود این انھول سے بے نقاب اور کھولیں اور این انھول سے بے نقاب اور کھولیں اور اس کی حندائی اور اس کے قوانین کے نتائے سے ابچیس بھیرت ہی اُنہ اُنہ کا تو اُس کی حندائی اور اس کے قوانین کے نتائے سے ابچیس ہیرت ہی انداز ہ لگایا جاسکی حندائی اور اس کے قوانین کے نتائے سے ابچیس بھیرت ہی انداز ہ لگایا جاسکا ہے ۔

تق صنا تصارحت الوب نقاب دیجه کاتھا 'اور جست کا یہ قالم که زلزله کی گرج دارا واز 'اور ارتماسٹ سے (ملھ) محتمارے ہوس اُڑ گئے 'حسّالانک متم دیکھ سے مجھے کہ دہ زلزلہ ہی ہے۔ (یہ اِس لئے کہ تمہاری تو تہم پرستیوں سے ' ثُوَّ بَعَلَىٰ لَكُوْرِينَ بَعْلِ مَوْرَكُو لَعَلَكُوْ تَشَكُرُونَ ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُو الْفَمَامَ وَالْزَلْنَ عَلَيْكُو الْفَرَامَ وَالْزَلْنَ عَلَيْكُو الْفَرَامَ وَالْزَلْدَ الْمَالَ وَلَا لَكُولُ كَالْوَا الْفَكُورُ وَكُولُ الْمَالَ وَخُلُوا وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْكُوا الْمَالَ عَلَيْكُو الْمَالَ وَالْمُولُولُ كَالْوَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّ

#### مِّنَ التَّهَا عِيَاكَا أَنُوا يَفْسُقُونَ ﴿

جن کی وجہ ہے تم نے بھیڑے گک کو دیو تا بنا اپیا تھا ' اِن مظاہرِ فیطرت کا فوٹ تھا اے دِں مِیں پیداکر رکھا تھا۔ شرک کا یہی نیتجہ ہواکر تاہیے )۔

بُمْ فَ إِن كَ بِعد مَعِي تَعْيَى ، عَمَّا كَمَرُ أَكِيا اوْرابِكَامُوقْد دِياَدَ بَهَارَى صلاحِيَّو ل كى يورى بُورى نَشُو ونمَا ہوسكے اور بہارى كوسيشيں تربار بوسكيں۔

اِس کے لئے تہمیں 'بلامر دومعا وصفہ 'سَامَا نِ معیشت کی فرا وا نباب عطا کی گئیں۔ اُس بیا بان بین 'بلامر دومعا وصفہ 'سَامَا نِ معیشت کی فرا وا نباب عطا کی گئیں۔ اُس بیا بان بین 'پانی سے بھر نے ہوئے ہوئے ہوئے مرک تہما ہے تمرول پر سَایَۃ بُنِی سَنے 'اور کھانے کے لئے نہایت فوشگوار فدا ۔۔۔ پر ندول کا گوشت اور منہ اُن اِن شیرین ۔۔۔ تہما ہے لئے وجہ سکون واطبینان بنتی بھی ۔

لیکن متم کسس پرمبی ہا ہے تو انین کے اتباع پرمت متم مرہے! اِسس ہماراکچہ نقصال نہیں ہوا' متر نے اپنا ہی نقصال کیا' اور فود اپنے ہا تقوںسے ایسا کیتا۔

مناری بخویزید کھی کہ تم فلسطین کی سندزمین میں فائخ نے مذہبہ ہے۔
رہو دہ ہے اور اس طرح ' اپنے افتیار وارا دہ ہے ' جیسے اور جب بی چاہے '
سامان رزق سے فائدہ آتھا ڈ ' فقطاس ایک شرط کے ساتھ کہ تم ہما رہے
قوانین کے سلمنے اپنا سر جبکائے رکھو۔ ہم طرح 'مقاری محرافوری اور شائد ہوتی کی زندگی بھی ختم ہوج باتی ' اور تم سے جو فلطیاں ہو چی تقین اُن کے تمیزار اُت متبین سکامان حفاظت بھی مِل حب تا۔ اور ' اگرتم اُس کے بعد تھی حسن کا رَ انہ انداز سے زندگی بسرکرتے ' قوان فقوحات کا سلسلہ اور بھی آگے بڑھتا چلاجا تا۔

سکن تم نیب با اور من بدانه زندگی کے مقابلہ میں آرام طف ابی اور تسابل انگیزی کی زندگی کویسند کیا (۴) اور اِس طرح اہما سے تجویز کردہ راستے (E)

وَلَوْاسْتَسْفَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ إِعَصَالَة الْحَيَّى فَافَحِيَى تَصِنْهُ الْمُنتَاعَثْرَة عَيْنَا قَنْ عَلِيمَ كُلُّ الْمَنْ مَفْسِونِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُونِهُ وَلَا تَعَثَوْا فِي أَلَا نَصْ مُفْسِونِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُونِهُ وَلَى اللَّهِ وَلَا تَعَثَوْا فِي أَلَا نَصْ مُفْسِونِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُونِهُ وَلَا عَنْ وَاللَّهِ وَلَا تَعَنْ وَاللَّهِ وَلَا تَعَنْ وَاللَّهِ وَلَا تَعَنْ وَاللَّهِ وَلَا تَعْفَوا فِي اللَّهِ وَلَا تَعْفُوا فِي اللَّهِ وَلَا تَعْفُوا فِي اللَّهِ وَلَا مَنْ مُولِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

#### وَيَهْتُلُونَ النَّبِي مِن يَغَيْرِ الْحَيِّ ذَ إِلَى بِمَاعَصُوْاوَكَانُوْ الْعُتَرُونَ ﴿

کو چیوژگر' ایک لگ راه اختیار کرنی اس کا نتیجہ یہ نکا کرفدا کے سم وی قانون مکانی کے مطابق تم میں کمزوری آئی چی گئی اور تہماری ٹی نگیں بُری طرح لڑ کھڑانے لگ گئیں - سم میں جرات و ہمت باتی نہ رہی (حراہ میں) - [اس کا نتیجہ بیہ جواکہ ہی مرزمین 'حس کی ملکیت کا قب رتمہا سے نام لکھا جا چیکا تھا' ( اور) 'چالیس سال تک تیما سے قیصے ہیں نہ آسکی - (وی) }

تم اپن تاریخ کے آس واقع کو بھی یا دکر وجب تھیں پائی کی دقت ہوئی اور موسئے نے اس کے لئے ہم سے ور قواست کی تو ہم لے اس کی راہ نمائی اُس مقام کی طرف کردی جب ب پائی کے حیشے مستور سے۔ وہ اپن جوعت کو لے کرویاں پہنچیا ویٹان برسے میٹی ہٹائی ' تو اس میں سے ' ایک دد نہیں ایکھے' بارہ چھے بچوٹ نظے اُس فی اُن جی میٹی ہٹائی ' تو اس میں سے ' ایک دد نہیں ایکھے' بارہ چھے بچوٹ نظے اُس فی اُن جیشول کو نامز دکر دیا اور ہرقبیلہ کو تب ویا کہ اُن کا چشمہ کو نسا ہے۔ آن طبح ہم نے کتھیں سامان معیشت کی جرسے نجات والدی اور کہدیا کہ دیکھو! اب جبکہ معاشرہ میں نا ہمواری ب پیدا کہ کھوا اب جبکہ کے ہی کا شیرازہ منتشرہ کردیا۔

و بیساکہ پہلے کہا ہو چگاہے ہیں ہم ہے 'سپاہیانہ ڈندگی پرشہری زندگی کو ترجع دی۔ اس کے لئے موسی سے کہا کہ ہم سے یہ نہیں ہوسکتا کہ ہم، اِس صحبرا فی ترزیح دی۔ اِس کے لئے موسی سے کہا کہ ہم سے یہ نہیں ہوسکتا کہ ہم، اِس صحبرا فی ترزیک میں ) صبح وشا ایک ہی تبت میں کا کھانا کھائے دہیں۔ اِس لئے تم اپنے نشو وہنا دینے والے سے بھائے کے ذمینی ہیدا وار طلب کر دے سبزیاں ترکاریال کاریا اس کی ایس دیا فیدے ترکی میں اور دیال کی فوراک ایسی میں جو تم میں زندگی کی خارج

إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوَاوَ الَّذِينَ هَادُوْهِ وَالنَّصْرَى وَالصَّيِهِ بْنَ مَنْ الْمَنَ وِالْلِيوَوِ الْيَزِيرَ وَعَمِلَ صَالِحُ اَفَالُهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَكَيْتِهِوْءٌ وَلَا تَتَوَقَّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَلِوْ اَحَنْ نَاوِيْنَا قَالْمُوْكَ فَعَنَا فَوْ قَالْمُ الطَّوْرَ \*

#### خُنُوْامَا اللَّيْكُلُوْ يِقُونَ وْوَاذَكُمْ وْامَا فِي الْحِكْكُوْ تَشْقُونَ ۞

پىيداكردىتى-

موسئی نے کہاکہ (کس قدر نسوس کا مقام ہے کہ) تم اُس بہترین درگی کی بجائے اور تہدارے لئے ہو ہے کہا کہ اور کی جائے اور تہدارے لئے ہو ہے کہ ہاری کھی اس سے کہ اور کی خار اور کی اختیار کرنے چاہتے ہو۔ گر تہداری بی مصنی ہے قوت اور تشہد کی اختیار کرلو۔ وہاں تھیں یہ سب کچھل جائے گا۔
اور محکومیت اور تساہل آنگیزی کی خصائیں بیدا ہو گئیں۔ اور آس طرح آن پرو لئت و خواری کا عذاب خدا و ندی مستولی ہوگیا۔ یہ سب اِس لئے ہواکہ آئی پرو لئت و خواری کا عذاب خدا و ندی مستولی ہوگیا۔ یہ سب اِس لئے ہواکہ آئی موات و تو قیز خدا و ندی مسرکر سے سے اِن کار کر دیا اور اپنے انہیاء کی عزت و تو قیز کے بجائے انہیں نا تن ذبیل کرنے کی تدہیری کرنے گئے۔ نیز بیمن کی جان تاکے لاگر ہوگئے۔ نیز بیمن کی جان تاکے لاگر ہوگئے۔ یہ سب کھے آن کی سرکتی اور صد و دخرا موسی کا نیتے ہی تھا۔

لالوہوںئے۔ بیسب چھان میسر میں اور صدود فرائمو کی کا بیجہ کھا۔ یہ تو ئہماری رُوس رہی ہے'ادراس کے با دجو دئمہارا فقیدہ یہ ہے کہ تم ضاکی چہیتی اولا د ہو (ہے)ا در جنت تہماری نسل کے بئے محضوص ہے (ہے) ۔۔۔ بیتہاری

ہوری اور اور بہہ کہ رویا ہے ہوں اس کے لئے مضوص بہیں۔ ہارات اون یہ ب خام خیالی ہے ۔۔۔۔ برات اون یہ ب کا مردی ہوں یا دہ لوگ جو بغیر رسی گروہ میں دان ہوئے

فیسے ہی خداکو مانتے ہیں۔ یاخود مسمانوں کے گھرس بیدا ہونے دالے خوضیکہ کو فی بھی ہو، جو بھی خدا کے اقتدارا علی ' زندگی کے شلسل 'اور آل کے قاون مکاف تات براس طرح ایمان رکھے جس طرح ہس قرآن میں تبایا گیا ہے (ہیں) 'اور اس کے دیتے ہوئے بردگرام کے مطابق صفاحیت بخش کام کرے ' تو ان کے نشوونسا

فینے والے کے متالوں مکا فات کے مطابق ان کا بر ملے گا (جسکا نتیجہ میر ہوگاکہ) مرکسی قیم کا فوی آن کے وامنگیر ہوگا ' فرصران ' وجیدا نسرد کی بنے گا۔

الصنی گوٹ کے بعد تم بھرائٹی گاریج کی طرف بیٹو) وراس حقیقت کو سلمنے لا ڈکر تمہاری طبیعی حفاظت کا سامنان کوسل کر دیا گیا تضاکہ تھا کے مربر بہاتے کو کھڑا تھا اور تمہاری انسانیت کی حفاظت کے بیٹے کے مربر بہاتے کے مربر بہاتے کے مان بیس سنے ۔۔ اور تمہاری انسانیت کی حفاظت کے بیٹے

Ð

ثُوَّ تَوَكَّيْنُهُ قِيْنَ بَعَيْدِ اللَّهِ قَلُوَلَا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُوْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْنُوْقِينَ الْغُومِ فِينَ ﴿ وَلَقَالُ عَلِمُهُمُ الّذِيقِينَ الْعُومِ فِينَ ﴿ وَمَا لَيْنَ اللّهِ عَلَيْكُوْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْنُوا فَكَالُا لِيمَا يَكُولُونَ وَالْمَا لَا يُعْلَقُونَا اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### هُزُوا كَالَا عُودُ بِاللَّهِ إِنَّ كُوْنَ مِنَ الْجَهِلِينَ ٢٠

تہیں ضابطہ تو انین دیاگیا تھا۔ اِس کے بعد ہم نے تم سے کہا تھاکہ تم نے اِس ضابعہ ُ تَدَا کو نہایت مضبوعی سے تھاہے رکھنا۔ بعن ہو کچھ اِس میں کہاگیا ہے اُسے ہرد قت اپنے پُٹرنِظِر رکھنا' تاکہ تم زندگی کے مرخطرے سے محفوظ رہ سکو، تم نے اِسِکا محکم عبد کیا تھا۔

ایکن اِل محکم عبد و تبهیان کے بعد عمر اِل سے بھر گئے۔ یہ کو بہآرا ت اون مہلت بعت جس کی وحب سے تم پر فورًا گرفت مذکی تئی۔ اگر ایساز ہوتا تو تم سے زندگی کی وہ فوت گواریاں، درساس ن نشو و تم کی فسندا وانیاں ' بوئمبیں عاصل تعین فورًا چن جائیں اور تم ہالکل تباہ و ہر ہا د ہوجائے۔

منابط نفداوندی کومفہولی سے تھامنا قربہت بڑی چڑ بھی بہت ری نائج تنگئی سیرت اِس صدیک پہنی بھی کہ تم سے کہا گیا کہ سفتے میں ایک دن اپنا کا رو باربند رکھو'اور بھیلیاں نہ پڑو و (ﷺ) میکن بہت ری ترص و ہوس آئی سی پابندی کی تمل بھی نہ ہوسی (جھا : بہت اور تم نے آئی نظم و عنبط کو توڑ ڈالا۔ (سسے ہمارا تو کچھ نہ بڑو) بم خود ہی ذِلت و مسکنت کے چلتے پھرتے ہیکرین گئے ، مکرش تولال کی محکوی کے سنت خور میں جڑے ۔ گئے (جھے نہ ہوئے) ۔اور زندگی کی شا دا بیوں سے کی محکوی کے سنت خور میں جڑے ۔ گئے (جھے نہ ہوئے) ۔اور زندگی کی شا دا بیوں سے

علی میماری یہ ذِ آت و خواری ' ہرائٹس قوم کے لئے جو تبا ہمیوں ہے ہی جاہے ' عرت و موعظت کا سَامان اپنے بذر رکھتی ہے۔ اُن کے لئے بھی جو اُس و قت مقالے ہم عصریحے ' اور اُن کیسلئے بھی جو اُن کے بعد آئے 'اور اُن کفوں نے تاریخی فومشتوں سے تہاہے خالات کو پڑھا۔

و میر نہاری نوئے بہانہ سازی کا یہ غالم ہو چکا تھا 'کرجب بہیں خت آ حکم دیاکہ ایک سانڈ ذیح کرڈ الو تاکہ تہاہے دل سے گؤٹ الد پرستی کا وہ جذبہ تھیتہ حکل جائے جو تم نے قبطیوں کی دیکھا دیکھی اپنے اندر پیداکر لیا تھا (جہی آ ہے)' قریبلے تو تم نے اِس حکم ہی کامذات اُڑا ناسٹ روٹ کر دیا 'حالانکہ تہیں معوم تھا ٩

قَالُوالدُّعُولَنَارَ كِلْمَالِيَّ فَالَمَالِمِيْ قَالَ إِنَّفَاقُولُ إِنْهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضَ وَلَا بِكُنْ عَوَلَّ بَالِيَنَ ذِلِكَ فَافْعَالُوا مَا وَمُولِيَّ فَالْمِالْوَهُمَا قَالَ إِنَّفَايُقُولُ إِنَّا أَبَعَى وَالْمَالُونُهَا مَا فَالْمَالُونُهَا قَالَ إِنَّفَايُقُولُ إِنَّا أَبَعَى فَالْمَالُونُ فَا مَالْمَالُونُ فَا اللَّهِ عَلَيْهَا وَمُولَا أَنْهُ مَا مَا اللَّهِ عَلَيْهَا وَمُولَا إِنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

فِيَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ جِمُّتُ بِالْحَيُّ فَلَلَّهُ وَهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ١٠

که تهبین ده حکم خدا و ندی ایک پیغبر کی و ساطت سے ملاسبتهٔ اوریه بات ایک پیغیبر کے شایاب شان نہیں جو نی کہ وہ جَبالت ہمیڑیاتیں کریے۔

جب تہیں بتا یا گیا کہ یہ خدا کا حکم ہے اور اس کی تعمیل ضروری و تم نے تو اوا کا حکم ہے اور اس کی تعمیل ضروری و تو تم نے تو او کو اور کہنے لگے کہ خدا ہے کہو کہ وہ ذراؤاضح طور پر بنا اور کہنے لگے کہ خدا ہے کہو کہ وہ ذراؤاضح طور پر بنا این کے دور منابع این کے اور کا جا این کے دور کا جا این کا بوٹا جا ہے کے۔

جب تم نے فود اِن جزیبات کا نعین چاہاتو تم سے کہا گیا کہ دہ سائڈ نہ ہوڑھا جونا چاہئے نہ بجت ' بلکہ اِس کے بہن بین اُ دیجیڑ عمر کا ہونا چاہئے۔ ہداانب تم اس حکم کی تعمیل میں لیت ولعل مُت کرو۔

تم نے کہاکہ تہیں 'بات اب بھی وَاضْع نہیں ہو نی ُ۔ اپنے رب سے بو بھی کریے یہ بٹنا وُکہ اُس کار نگ کیسا ہو ؟ کہا گیاکہ گہرے زرد رنگ کاسانڈ 'بود پھنے دالوں کی نگا ہوں ہیں کہ تھا ہے۔

اِس پرتھی تم آ، وہ عمل نہوئے اور مزید جمت بازی کے لئے کہا کہ بات اب بھی کی مثبتہ ہی سی رہی۔ ذرا ور وضاحت سے بیان کھئے آکہ ہم میں بات تک ہی خ جائیں اور چو کی جندا کا منشار ہے عشاک اُنی کے مطابق کریں۔

م سوئم نے ایک معولی سی بات میں بھی اسس قدر موشکا فیال مشرع کائیں۔ یہ کچھ تم نے اس لئے بنیں کیا تفاکر پہنے بات واضح ندیجی۔ بنیں مشرق بی سے معلوم خفاکہ ہم تبدائے یا تقول سے سانڈ (دیوتا) اِس لئے ڈی کرانا چا ہے تھے کہ تم نے اُسٹے

#### وَلِوْفَتَكُمْ نَفْسُا فَالْدُرَءَ تُوْفِيهَا ۚ وَاللّٰهُ فَغِيرَجُ مَا لَنْنَتُو تَكُلُّمُونَ ﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۗ كُلْ الِلَّمَ عُنِي اللّٰهُ

#### الْمَوْلُ أُرِيُرِيْكُوْ الْيَتِهِ لَعَلَّالُوْ تَعْقِلُونَ ۞

معسبود بنار کھا تھا' اور تہم چاہتے تھے کہ تمہات دِل سے یہ جد بڑ عقیدت کل جائے۔ سیکن مہنا راجی نہسیں چاہت عن اکد تم کسے ذریح کرو کنس کی عبت تہمائے دل کی گہرا بڑوں تک آر چی تھی (ہے) ۔ سیکن تم ایسس کا ہے، اربھی نہیں کرن جائے تھے' اِس لئے تم بے حید سے زیال کرنی شروع کر دیں اور اِس سے دلیں بڑری باقول کے بعد ہے سے حکم کی تعمیل کی۔

یا در کھو! تعمیل احکام میں وہ ہاتی*ں کڑید کر ٹین* پوچین پر مئیں جو خ<del>دآ</del> خود نہ کہی ہوں (<del>۔ جب</del>)

آیک طرف تو نتهاری بید حالت که ایک جا فرد کے ذیح کرنے میں اس قدر حیل مجت اور دوسری طرف بیا ماس قدر حیل مجت اور دوسری طرف بید عام که ایک اسمانی جات ناحی کے سرالزم وصرف بینی خم مرد یا اور جب گفتین شرق ہوتی تو گئے ایک دوسرے کے سرالزم وصرف بینی خم میں اتنی احت ان جرات ہی ذہمی کہ مجرم ہو گیا ہے تو تھے بندوں اس کا استرار کر ہو سیکن جس بات کو تم چھپانا چاہتے تھے خدا اسے فل ہرکر دینا جا ہنا تھا اتا کہ مجرم بلاتھا اسکن جس بات کو تم چھپانا چاہتے تھے خدا اسے فل ہرکر دینا جا ہنا تھا اتا کہ عجرم بلاتھا ا

مشرکان قریم پرستبوں ہے این ہیں ہم مبتدا ہو چے کفے انسان کی خدیات کے فیت یہ ہوجائی ہے کہ اُسے کسی ڈراسی خلاب معمول بات کا سامت کرنا پڑنے تو آہر لرز فاحادی ہوجاتا ہے ( ہے) ۔ بوئکہ فدائمہاری اِس نفسیاتی کیفیت سے وَاقت کا ایس نفی اُس نفی آس نے قاش کا عُراع نکا سنے کے لئے ایک تفسیاتی ترکیب ہائی اوجوانسان کی اُس ذمانے کی دینی سطح کے احتب ارست ابری فلاف معمول میں اُس کے احتب ارست ابری فلاف معمول میں اُس کے ساکہ ہم ہیں سے یک یک جا وَ اور مقتول کے کہی صفعہ جسم کو اُس کھاک اس کے ساکہ ہم ہیں سے یک یک جا وَ اور مقتول کے کہی صفعہ جسم کو اُس کھاک اس کے سریب پہنچا تو فوف کی وجہ ہے آئی سے اس میاں ہو گئے جو اُس کے جُرم کی فعال کا کرنے کے لئے کا فی نستے ایس سے ہول دیا ۔ بوائل کے راز کو ہے تھاپ کر دیا اور مجرم سے قصاص نے کرمونت کو زندگی سے بدل دیا ۔ کیونکہ قصاص بی قشانیاں دیک تارب تا ہے تاکہ ہم 'مقل وشعور سے سے بدل دیا ۔ کیونکہ قصاص بی نشانیاں دیک تارب سے حقیقت کو سمجہ و کرفف کیا تھیے۔ کام لئے کہ ' ایسے معامدات کو منصح الیا کہ وا در ہس حقیقت کو سمجہ و کرفف کیا تھیے۔ کام لئے کہ ' ایسے معامدات کو منصح الیا کہ وا در ہس حقیقت کو سمجہ و کرفف کیا تھیے۔ کام لئے کہ ' ایسے معامدات کو منصح الیا کر وا در ہس حقیقت کو سمجہ و کرفف کیا تھیے۔ کام لئے کہ ' ایسے معامدات کو منصح الیا کر وا در ہس حقیقت کو سمجہ و کرفف کیا تھیے۔ کام لئے کہ ' ایسے معامدات کو منصح الیا کر وا در ہس حقیقت کو سمجہ و کرفف کیا تھیے۔ کام لئے کہ ' ایسے معامدات کو منصوبا سیا کر وا در ہس حقیقت کو سمجہ و کرفف کیا تھیے۔

æ

قُرَّفَسَتُ قُلُونَ الْمُوْمِنَ الْمُعْدِ ذَلِكَ عَلَى كَالْحِجَارَةِ أَوْالَشَ الْمُعْدَةُ وَإِنَّ مِنَ الْحِمَا وَالْمَا الْمُعْمَالُونَ الْمُوالَّةُ وَإِنَّ مِنَ الْحِمَا وَالْمَا الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمَالُونَ اللهُ اللهُل

#### يعلمون يعلمون

دا فراد سے آگے بڑھ کر ہ کس طرح بود تو موں کی حالت بدل جائی ہے ( 44) غرضیکہ عمرائے ساتھ یہ کچے ہوتا رہا۔ تم بگڑتے اور بنتے رہے۔ تر الا مرتم نے ندا بعدُ خدا و ندی سے تیسرمند موڑ لیا۔ اس سے تمہمارے دل چقر کی طرح سخت بوگئے 'بلک آپ سے بھی ڑیا دو بخت۔ اِس لئے کہ ' معض چھر بھی ایسے ہوتے ایس کہ اُن سے ندیاں چھوٹ بکلتی

بھی زیادہ سخت- اِس لئے کہ' مبض ہجر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اُن سے ندیاں پھوٹ بھلتی ہیں اور مبض ایسے کہ وہ بھٹ جاتے ہیں تو اُن کے بذرسے (ندیاں مرسی) پان کے حقیہ ضرور ہنتھتے ہیں - اور کسیے ہجر بھی ہوتے ہیں کہ وہ قانون فدا وندی کے سامنے سختی کو جھوڈک لینے مقام سے نیچے اُسرائے ہیں بیٹی نرم پڑ جاتے ہیں — ایسے زم کہ نہیں آسانی سے بہیا جاسکتا ہو کومٹر کم بھلا ہی لیکن بھائے دل ہیں کہ نہ وہ انسانیت کی عمواری ہیں نرم ہوتے ہیں اور نہ

قانون مداد ندی کے سامنے جھکتے ہیں!

لیکن اس سے خود تھ را اپنا آئی اقتصان ہوتا ہے۔ تمہاری کو فی محرکت ہارے قانونِ مکافات کی ٹکا ہوں سے اوجیل نہیں۔ اِن میں سے ایک ہیک کا ٹیتج برتب ہو کردہیگا۔ (ملے جماعت مومنین و کیون ؛ تم نے بھی کہیں اِن جیسا نہوجانا۔ (ہے)۔

العقران انقلاب كی طرف دعوت دینے والی جاعت ؛ ہم جائے ہیں کہ تم دی جائے ہیں کہ تم دی جائے ہیں کہ تم دی جائے ہو کہ بیود مجی اس انقلاب میں تہ ساساتھ دیں 'ادر اس طرع ' وہ خود مجی اس ذرت و خواری کی زید کے خواری اصل کر لیس اور انسانیت بھی اِن کی دسید کاریوں سے خواری کی نہ بیٹ ہے ہو کہ اس متم کی قوم ' بحنیس کی مسلمی کیفیت وہ ہو چک ہو جس کا ذکر اور کہ بیا جائے ہے ' کبھی تم اراساتھ دے سکتی ہے ؟ بالحضوص ' جب اِن کی حالت یہ ہے کہ وہ یہ کچھ اور اس کے دور سکتی ہے ؟ بالحضوص ' جب اِن کی حالت یہ ہے کہ وہ یہ کچھ لا جس سے نہیں کرتے ۔ اِن میں ( مذہبی پیشوا و ک کا ) گروہ کو وہ تہ دو تا بین خدا و مدی کو سنتے ہیں ، سمجتے ہیں 'اور کھر جب ن بوچر کر سیس تو تی ہے ہیں اور کھر جب ن بوچر کر سیس تو تی ہے ہیں اور ہیں جن سے کہ سے کچھ بن فا تبدل کر دیتے ہیں اور اُس کی ایسی ایسی تا دیس کرتے ہیں جن سے بات کچھ سے کچھ بن فا تبدل کر دیتے ہیں اور آس کی ایسی ایسی تا دیس کرتے ہیں جن سے بات کچھ سے کچھ بن فا تبدل کر دیتے ہیں اور آس کی ایسی ایسی تا دیس کرتے ہیں جن سے بات کچھ سے کچھ بن فا تبدل کر دیتے ہیں اور آس کی ایسی ایسی تا دیس کرتے ہیں جن سے بات کچھ سے کچھ بن فا تبدل کر دیتے ہیں اور تبدل کر دیتے ہیں اور تبدل کر دیتے ہیں اور آس کی ایسی ایسی تا دیس کرتے ہیں جن سے بات کچھ سے کچھ بن فا کو کی دیرہ دانت یہ کھر کہا اُن سے یہ تو قع کیسے کی جاسمتی ہے کہ وہ می کو

34

وَإِذَا لَقُواالَّذِينَ الْمَنْوَاقَالُوَا الْمَنَا ﴿ وَإِذَاخَالَا يَعْضُهُ وَإِلَى بَعْضَ قَالُوْا الْمُعَنِّ نَوْ نَهُوْ مِمَا فَضَوَ اللّهُ عَلَيْ كُوْ الْجِعَلَّمُوْ أَنْهُ عِنْ جِعْنُلَا رَبِّكُونَ الْمَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَوَ لَا يَعْلَمُونَ آنَ اللّهَ يَعْلَقُومَا أَيْنَ وَالْمَا يُعْلِمُونَ ۞ أَوَ لَا يَعْلَمُونَ آنَ اللّهَ يَعْلَمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ الْمَلْبَ فَيَعْلَمُونَ الْمِلْبَ فَيْ وَالْمُولِيَ اللّهُ مِنْ عَلَمُ وَنَ الْمِلْبَ فَيْ وَالْمُولِيَ اللّهُ مِنْ عَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

#### لَهُوُوْمِنَا لِكُلُوسُونَ ۞

میول کرلیں سے ہ

مَّمُ اِبْنِیں ایما ندار سمجے ہوا حالہ نکوان کی حالت یہ ہے کہ جب متحاسے ہیں آتے ہیں آو اپنے آپ کو بیما ندار ظاہر کرتے ہیں ا درجب آپس میں ایک دوسرے سنے تنہا تی ہیں ہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس جماعت سے خلاصلار کمنا تو اچھاہے ' لیکن عمیں اِس کی احتیا حرشنی جاسیے کوان سے این کہ بوس کی دور بیس نہ کہددی جائیں جنہیں یہ جمالت خلاف بھور ولیل خداد میں لاکر جہ را میڈ بندگر دیں ۔ اِس بات کو ایمی طرح سمجے دینا جاسیے۔

سین به اتنا نہیں سوچنے کوش خدا کی طرف سے اِنہیں دہ باتیں ملی تقیں ' یہ ' اُسی خدا سے ن ہاتوں کوچمپانا چہ ہے ہیں! اِن سے پہنچنے کہ کیا خداست یہ ہیں جھپی رہ سکتی ہیں؟ وہ اچنی طرح جانباہے کہ یہ لوگ فعام رکیا کرتے ہیں اور چیپاکر کیار کھتے ہیں۔

بین رق با میں برت میں برت کے بین رقب کاری نہیں کرتے ، خدا پنوں کے ساتھ بھی اس قسم کی فریب کاری نہیں کرتے ، خدا پنوں کے ساتھ بھی بہی کو گرتے رہتے ہیں۔ (شلا) ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں۔ دہ ، خوش عقید کی کی پیدا کر دہ جو تی آرزوں کو پلیے ہانہ سے رکھتے ہیں ، اور تو ہم پرستیوں اور قیاس آرائیوں میں مشت رہتے ہیں ، اور شریعیت کے متعمق جو کھی انتھوں نے یو جہنا ہو ' اس کے لئے اپنے اصار در ہبان دعل رومٹ آئی کی حرث رجوع کرتے ہیں ۔

ان کے علمآر کرتے یہ بین کہ تنربیت کے احکام تو دیائیے ذہن سے آپئی مرخی کے مطاق اور ان کے علمآر کرتے یہ بین کہ تنربیت کے احکام تو دیائیے ذہن سے آپئی مرخی کے مطاق اور ان ان بڑھ لوگوں سے کہد دیتے ہیں کہ بیسب ارشاد آ ضرا و ندی ہیں - اور اس طرح اُن سے ناجت آنز فائدہ حاصل کرتے رہے ہیں ۔ یہ لوگ اثنا ہنیں سیجنے کہ اُن کی بیدخود ساختہ شریعیت 'ادر اُس کے ذریعے کما فی ہوئی دوت سرامر شباہی اور رہادی کاموجب ہے۔

ون كى يوخوت فريب دى إس مدتك بره جى بدك ، در توادر ايو خود يا آب

وَقَالُوْالَنَ تَسَنَىٰ النَّلُ اِلْآاتَامُ المَعْدُودَةُ وَلَى الْفَارَةُ وَعِنْهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

کی دھوکا دیئے سے ہنیں چو گئے۔ چنا پنی سمجھے بیٹے ہیں کہ ہم جو ہی میں آئے کری ہم سے کوئی مو خذہ نہیں ہوگا۔ ہم ' زیادہ سے زیادہ ' چنددوں ککے جہنم ہی رہی گے دینی عرف آئے وقت کے لئے جب تک ہمائے اسے شفاعت کر نیوائے ہمیں فدا سے بخشوا نہیں ہیں گئے ) ۔ اِن سے پوچھو کہ کیا تم نے اِس کے متعلق خواسے کوئی عہد لے رکھا ہے ۹ اگر ایسا ہے تو بھر تم عقیا کہتے ہو۔ اس لئے کہ خدا اپنے عہد سے بھرا نہیں کرنا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ تم خدا کے متعلق س تسم کی ہاتیں کرتے ہوجن کے لئے تہا ایسے یاس کوئی عمر دولیس نہیں۔

المتم ہے کسنے کہ دیاکہ خدا کے ہاں سفارشیں جائی ہیں؟ دہال کسی کی سفارش نہیں چل سکتی نہ ہی اُس کی کوئی چہیتی قوم ہے )۔ اُس کا غیر متعبد ل قانون میہ ہے کہ جس قوم نے بھی قانون خدا وندی کی خلاف ورزی کی اوراس کا نتیجہ یہ نکلاکہ سارا معامشرہ خطاکا ریوں سے بھرگیا اور ہرسمت فساد ہی فساد رونما ہوگی ' تو یہ وہ لاگ ہیں جن کی کھتیاں جملس کر رہ جائیں گی 'اور وہ تباہ و برباد ہوجائیں گے۔

اِن کے برعکس جو قوم خدا کے نت اون پر نقاین رکھتے ہوئے صلاحیت بخشس پر وگرام پرعمل ہرا ہوگی تو اِن یو کول کو جنتی زندگی نفییب ہوگی - اور اِن کی کھیتا ہ ہمیشہ ہمہاتی رہیں گی -

(تہادا فداسے یہ عہد نہیں تفاکرتم ہو کہ می کرتے رہوئے 'تم سے اِسک بازیس نہیں ہوگی )۔ تمہادا عہد یہ تفاکرتم اشہ کے سوائسی اور کے قوانین واحکام کی اطاعات نہیں کروگے ۔ (ضعیف ) ماں باپ سے سن سلوک سے پین آ اُ گے۔ نیز اپنے رشتہ داروں سے 'اور آن او گول سے جن کا چلتہ ہوا کاروبار رُک جائے اورانگ ذخر کی کی گاڑی کھڑی ہوجائے۔ اِن سب سے ایسا برتا و کروئے کہ اُن کی کمیاں بوری ہوجائی

ُ اور إِن طرح معاشره كاتو رَن بَجَمْتُ شيعتَ-

رابوں پر بستے۔

مر نے یہ جدیمی کی تھاکہ تم ابھی فریزی نہیں کردگے اور اپنے ہیں سے کمزوروں اور فریدوں نہیں کردگے۔ تم نے اس کا استرار کیا تھا اور ب کے دیکھے ہوائے اس سے نکال یا ہرنہیں کردگے۔ تم نے اس کا استرار کیا تھا اور ب کی دیکھے ہوائے اس سے تکھر کے اپو سے نکال واسترار کے بعد با بھی نو نرزیاں کرتے ہوا ور اپنے فریب بھایتوں کو اُن کے گھرول سے نکال با ہرکرتے ہو۔ اور ہجائے اس کے تہاری سوسائی اِن فریبوں کے فلاف کوئی کارروائی کرے اُتم اُلٹے اِن فریبوں کے فلاف فلام دہ تبدیدا دہیں ایک ووروں کو کمزور بنانے فلام دہ تبدیدا دہیں ایک ووسرے کی مدد کرتے ہو۔ سے اور کہیں این سرکشوں کی حصلہ افرائی کرنے سے اور کہیں این سرکشوں کی حصلہ افرائی کرنے سے ورستم ظرفی ہے جب اُس کے مردوں کو کمزور بنانے من گھروں سے نکائے ہوئے قریبوں کو دو مسر سے لوگ پکر کرنے جاتے ہیں کو تم بنے ورائی کی اور اُن کا زرف سے اوال کی خودان لوگوں کو اُسے ہوئے کوئی اور اُس کا کا م کیا ! حالات کو خودان لوگوں کو اُسے گھڑی اور اُس سے نکائی انتھا سوتمہاری حاست ہوئے کھڑیں سے نکائے بیانی اور سے نکائے بیانی خودان لوگوں کو اُسے گھڑیں سے نکائے سے اور کہیں کی انسانی میں میں میں کیا گیا تھا سوتمہاری حاست ہوئے کھڑیں سے نکائے انسان و کوسنگری بڑم تھا جس سے نہیں اُنے کیا گیا تھا سوتمہاری حاست بھیں اس کی کیا گیا تھا سوتمہاری حاست ہوئے کھڑیں سے نکائے اس اور کیا تھیں اُن کی کیا گیا تھا سوتمہاری حاست ہوئے کا کا میں کیا گیا تھا سوتمہاری حاست ہوئے کھڑیں سے نکائے کھڑی کوئی انسان و کائی کیا تھا سوتمہاری حاست ہوئے کہ

أُولَيْهِكَ الَّذِيْنَ اشْغَرُواالْحَيْوةَ النُّرْنَيَايِا لَالِمُوَوِّ فَلَا يُعَقِّفُ خَنْهُوالْعَذَابُ وَكَاهُمْ يُتَصَرُّونَ۞ وَلَقَنَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ وَقَفْيَنَا أَمِنُ بَعْدِمْ بِالرُّسُلِ وَانْتِينَا عِيْسَ إِنْ مَنْ يَهَ الْبَيِّنْتِ وَأَيْنَ فَفَرَّرُوجِ الْفَدَّيْنِ الْفَكُلُّ اجَاءً لُوّ

رَسُولَ إِمَا لَا تَعَوَّمَ كَانْفُسُكُمُ اسْتَكُلْبَرَّتُو فَقَيْفًا كَنَّ بَتُو وَوَرِيقًا تَفْتُلُونَ 🕙

کرتم صابطۂ خدا وندی کے ایک حقر پر ایمٹ ان رکھتے ہوا دراس کے دوسرے <u>حقے سے</u> إنكار كريت يو- (حالا نكرب طرح الساني ديد كي كے حصے بحرے بنيں كيے ماسكة أسى طرح إن ضابطة خداوندي كو بھي تُحرّے محريب منبين كبياجا سكتا۔ ليسے مانا جا مُرِيَّا اُوسِ كِا سب مان جائے گا۔ اور اِکارکیا جائے گاتو ہوئے کے ہوئے سے اِنکارکیا جائے گاجی طرح جسم کے دو محرات کردیے سے کوئی شکوانجی زندہ نہیں روسکتا " اثنی طب رح جوقوم ضابطة خدا دندي كومختلف حصنول مين نفسيم كردبي بينا اورج حضد مفيدمطلب بهو ائن يرمل كرفي سے اور دوسرے كو جھوڑ ديتى ہے اتو ) إس كانتيجہ إس كے سوائجہ اور ہوي نهیں سکتاکہ اسبی توم کے حسّال کی زیدگی بھی ذلت اور بیوانی کی زیدگی ہوا ورستعقبل کی زندگی بھی الدوہ ناک تنبا ہیںوں سے لبرزیہ وُنیا بین بھی فِرنت، ورآخرت بین بھی رُسوانیُ،

خهابط مندا دندی مسے اسس مبتم کابرتا د کرسے کا یہ لاز می نتیج بہوتا ہے. یا در کمو! خوا

كوت الون مكافات كى نكابوب يه تمباراكون على بيت يده بنين ره سكا -ير لوك معن ذاتي مفاد كى حسّاط منابط مذاوندي كسائة إس قسم كاسلوك کرتے ہیں'ا ورطبیعی زیدگی کی آسٹائشوں کے لئے مستعتب کی سرفراز یوں کو پیچا ڈالسلتے تيل دنيكن ميساكدادير كماكيلب، إن كى يدز مرك معى تب وجوعاني سب ادرة خرت كى زندگی بھی خراب ما اور پہ تباہی بر صنی جلی جاتی ہے اور کونی ایسا بنیں ہو تا جواب حال

سے بھلے ہیں اِن کی مدد کرسکے۔

تهاري طرب قوانين خدا دمدي بحييج كاسلسله موشى تك بي نبيس رما بلكه أسح بعد مجي المهائه الماس فيلف رسول عج بعدد يجرف القرسيم- أخرس عيتي بن يم آیا کے معنی ہم نے واضح والائل وہرا بین میٹے سکتے تعین ہم نے است اُس دمی کی اُرو سے تائید و تقویت عطاکی تھی ہو ہاری طرت سے بلاآ بینرس اُس تک پہنی تھی۔ اور جہاکہ پاس ابسیائے سابقہ کی جو وجی رہ تھی تھی اُس میں تم نے اپنی طرف بزار ملا و نیس کر کھی سکن تھاری رومٹ ہمیشہ یہ رہی کرجب تھیں کیسی رسول نے اسپی بات کہی ہوتھ آگ

وَقَالُوْاقَلُوْبُنَاغَلُفَّ بَلَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفِّهِ هِمْ فَقَلِيْلاً قَايُوْمِنُونَ۞وَكَمَنَكَ بَهُمْ كُوَنْهُ مِّرَاعِنَهِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ وَكَانُوْامِنْ قَبْلُ يُسْتَقْفِتُونَ عَمَلَ الّذِينَ كُفَّهُ وَاتَّقَلَتَابَاءَهُمْ وَالْقَرَ الْكَفِرِيْنَ ۞

مفاد ورجمان کے خلات جاتی تھی اور آپ لئے تہارا دل اسے پسند نہیں کرتا تھا' تو تم وہیں اکڑگئے۔ بیمرین رسود س میں سے عفل کی تم نے تکذبیب کی، در سبف کے قتل تک کے دربیع جو گئے۔

یبی کو اب تم اس کتاب کے متعلق کرئیے ہوا تا کہ اِس بیس تہاری منشاء کے مطابق تب کی کر دی جائے۔ ( انہاں اس کے اس کے ا

سترا فی تعلیم سے ان کی ہے اعتبافی کا یہ عالم ہے کہ اس پر فور کرنا وایک بلوٹ یہ ہاسے دوں پر اس کا کچو اڑ تہیں ہوسکا ان سے کہوکہ یہ کو گئی فو بی اور فر کی بات تہیں کہ ہا ہے دوں پر اس کا ٹرنتہول کرنے (ان سے کہوکہ یہ کو گئی فو بی اور فر کی بات تہیں کہ تہارے دِل اِس کا ٹرنتہول کرنے کے سیائے تیار تہیں۔ دِل کا فیطری فریعیہ تو ہریات پر فور دست کرکے ہی بات کو تبول کرنا ہے۔ جو دل ایسا تہیں کہتے ' بہر ہو کو ک وہ این اِس نظری ہمتعدا داور متلاجہ سے موجایا کرتی ہے کہ جہائے میں مانے آئے اُس پر فور دفت کرکے ہے اس میں اور دلول کی یہ حالت اس طرح ہوجایا کرتی ہے کہ جہائے سامنے آئے ' اُس پر فور دفت کرکے ہے اسٹ میں یہ فیصلہ کرانیا ہوئے کہ ہمتے اس مانے آئے ' اُس پر فور دفت کرکے ہے اس مانے آئے ' اُس پر فور دفت کرکے ہے اُس پر نیس ۔ (ہے ؟ ۔

اس قبتم کی ذہنیت والول میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ صبح بات کو بجھ می گرا مال سے سابھ کرلیں ۔

ان کی یہ صات آس وقت ہورہی ہے جب ان کے پاس اللہ کی طرف وہ وہ منابطہ قوانین آچکاہہ جو آن آسلائی استرارا ور دعاوی کوسے کرکے دکھانے والا ہر والسلیم خداوندی ہیں سے ان کے بال موجو دہیں' اور س کے لئے یہ خداسے دعائیں مالگا کرنے سے کہ وہ آسئے تو یہ کعت ارپر خدبہ پاسکیں۔ یہ خوب ہجانے ہیں کہ منابعث منابی خدا ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے' لیکن' إس کے باوجو د' یہ اسس ضابطہ قوانین خدا ہی کی طرف سے سے نازل ہوا ہے' لیکن' إس منابطہ خدا و ندی کا کیس سے انگار کردہے ہیں۔ لیکن إس انگار سے انہوں نے اس منابطہ خدا و ندی کا کیس ہوا ہے کہ یہ نو و اکسس کی برکات سے محروم رہ گئے۔

بگاڑا ؟ ایس سے ہوا ہے کہ یہ نو و اکسس کی برکات سے محروم رہ گئے۔

بگاڑا ؟ ایس سے جو دی ان کے انکار کی اصلی وجرکیا ہے؟ صرف یہ صد کہ یہ بہیں معدوم ہے کہ اِن کے اِنکار کی اصلی وجرکیا ہے؟ صرف یہ حسد کہ یہ

بِشْكَا اشْتَرَوَابِهَ الْفُسَهُ فَأَنْ يَكُفُلُ وَابِمَا آثَوْلَ اللهُ بَعْيَا أَنْ يُوزِلَ اللهُ وَنَ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَبَثَأَهُ مِنْ عِبَادِهُ وَبَا مُوْبِوَضَ عِلَ عَضَبٍ عَلَ عَضَبٍ وَلِلْكُفِرِ إِنَ عَذَابٌ مُعِينًا ۞ وَ إِدَاقِيلَ لَهُ مُ أُونُونِ مَ يَأْ الْمُوْلِ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُ وَنَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوا لَحَقَّ مُصَرَةً الْمِالْمَعَ فَوْ قُلْ فِيهِ مَ

#### ٳڹؖڴڶؾؙؙۄٛڞٞٷٛڡؚڹۣؽڹ۞

سوں فیراسزئیں کیوں ہے، (اِنہوں نے از نود پر فیصلہ کررکھا ہے کہ دنیا بھر کی برکات وسد دات بن اسعرائیل کے لئے محفوص ہو چک ہیں، حتی کہ نبوت بھی ابنی کی قومیت کے دارہے ہیں محدود ہے)- حالا تکہ نبوت ایک ایسی موہبت ہے جو خدا کے قانو ن مشیہ ہے مطابق آسے دی ہی تی ہے جے اس کا اہل مجھاجائے۔ ( ہِن یس 'قوم اور وطن اور زبان اور رنگ کی کوئی خصوصیت نہیں )-

بہرحال ٰ بن کی ہی ضدسے ہی کے سواا ورکیا ہو اُکہ یہ ذرگ کی تم م نوشگواروں ہے مردم روگئے۔ اِن کی اسیدول کی کمیٹی جل کر راکھ ہو آئی اوران کا اِن کا را دیں۔ کمٹنی اِن کے لئے الیسی ذات آمیز شیابی کاموجب بن آئی جس نے ان کی ساری اجماعی قوت کو توزکر رکھ دیا۔ کمٹنا ٹردہے یہ سووا ہو اِنہوں نے اپنی زندگی کے عومن کہا ہے!

اورید انجسام برآس قوم کا ہوتا ہے ہوتو نین خداوندی سے سرکشی افتیار کرہے۔
جب ان سے کہا جب آئے ایس ف بطہ خداوندی کی صداقتو گئے
ایمان لاو ' تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں! ہم قومرف اُسی پر ایس ن دیکھتے ہیں کہ نہیں! ہم قومرف اُسی پر ایس ن دیکھتے ہیں کہ نہیں اور تعدیم پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں۔
مدا لانک میں میت آن ( اُن کی طرف تھے جب ہوئی تقسیم کے حث لاف نہیں ' بلکہ اُن است اُرا وروہ وی کو پٹ کر کے دکھ نے و لا ہے جوتس پیم خداوندی ہیں سے اُن کے
یاس موجود ہیں۔
یاس موجود ہیں۔

بن سنے کہ یہ ایک بخراسرائیلی کی طب رہ ہم ہے کہ ہم ہسس قرآن کو اِس لیے تہمیں مانے کہ یہ ایک بخراسرائیلی کی طب رت نازل ہؤلہ ہوت ہتا ہ کہ اُس سے تب ن اور ایک بنتا ہ کہ اُس سے تب ن اور ایک انہا ہوت کے ایک انہا و مقاری طرف آئے رہے گئے اس کے ایک تذابیل و تقیر پر کیوں اُر آیا کرتے ہے اور اُن کی جن ان تک کے وسمن کیوں بن جایا کرتے تھے ہو تمہارایہ وعوائے کہ مسرائیلی انہیا و پرایت ن طیا کرتے تھے اور اُن کی دوسے جھوٹا ٹابت ہور ہاہے۔

0

0

وَلَقَنْ جَآءُكُونُ مُوسَى بِالْبَيْنِيَ أَنْمَ أَغَنَ أَنُو الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ هِ وَ ٱلْتَوْظِيمُونَ ﴿ وَإِذَا خَذَهُ الْعِينَا قُكُونُو الْعِجْلَ وَرَابَعُوهِ وَ ٱلْتَوْظِيمُونَ ﴿ وَإِذَا خَذَهُ الْعَيْنَا أَوْ الْمَعْنَا وَالْعَيْمَ الْعَبْلُ وَيَقَوْ وَوَالسّمَعُوا ﴿ فَالْوَاسِمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴿ وَالشّرِيوْ فِي قُلُورِهِمُ الْعِبْلُ وَرَعْنَا الْوَالْمَ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### وَاللَّهُ عَلِيْهُ وَإِللَّهِ إِللَّهِ إِنَّ كُلِّلِهِ إِنَّ كُلِّلِهِ إِنَّ كَالْمُ

دیگرانبیائے بن اسرائیل کو تو جھوڑ وا تم نے خود موسی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ تہارے پاس ایک واضح ضا بطائق نین لا یا تھا (جس کی بنیا دی تعلیم تو تسید کئی) کیکن تم نے اُسے جھوڑ کو گو کسالدرستی شروع کر دی کہوا بیای بن تھا یا کفر ؟ یہ اطاعت تعنی یاسکسٹی ؟

میں الربیدی بہاجا کا جب ہم نے تم سے ' دان کو ہمیں ' اِس بات کا پُخت عدر ایا مقال تم اُس طابط مند اوندی کو پوری قات سے تقامے رہوگے ' قائم سے کہد دیا گیا مقال تم اِس بات کو دِل کے کا نول سے شن لو! اورا چی طرح سجے لو- تم نے جواب دیا مقالہ ہم نے لیسے اچی طرح مسن اور مجد لیا ہے۔ میکن اُس کے بعد کیا ہوا ؟ ہوا یہ کہتم نے اُن قرائین کی اطاعت کے بچائے اُن سے مرکعتی اختیار کرلی - اِس کا نتیج یہ ہوا کہ در وجید دکا اُڑ

ان سے کہوکہ یہ ہے تہا راسابقہ دیکارڈ اُلہذا' تہا را یہ کہنا کہم اِس کے مشرا کن پر ایمان نہیں لاتے کہم اُس ضابط ُ خدا و ندی پر ایمان کے بیں جو ہماری طرف نازل ہواتھا' خود فرزی اور فریب دہی سے ذیا وہ کچے نہیں - اگر تہا را ایمان تہیں ہی کچے سکھا آہے' اور ہس قسم کی زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے تو ہز رافسوس ہے ایسے ایمان پر،

ان سے بُہوکہ تہمارا یہ وہوئی۔ ہے کہ تم خدائی چہدی اولا د بو (ہے)۔ اور آخرت کا گھر ' بعیٰ جنت' تہمائے لئے محضوص ہے (ہلے)' اور غیراسر ٹیلیوں کا اس ایس کو نی حصف نہیں (ہلے)۔ اگر تم اپنے اِس دعوے میں ستے ہو تو تہمیں موت سے کہمی نہیں ڈرٹ چاہیے' بلکہ آس کی تمناکر نی چاہئے۔ (تہمیں تجمر کر میدان جنگ میں سامنے آتا چاہیے۔ چیہ چیپ چیپ سازشیں نہیں کرنی چاہئیں۔ موت توحشین عمل کا پہلا استحان ہے' (ہلا انتہا)

سیکن تم دیکھو گئے کہ یہ لوگ مرنے کے لئے تمبعی تیار نہیں ہوں گئے اس لئے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس لئے کہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی مستقبل کی زندگی کیدئے کیا کمانی کرکے آگے بیسی ہونی ہے۔

وَلَقُونَ لَهُوْاَضَهُ صَ النَّالِينَ لَى حَبُوقَ أَ وَيُنَ الْمَنْ الْمَنْ الْمَا عُودُ الْمَاكُونَ الْمَاكُون مِنَ الْعَلَابِ أَنْ فَعَفَرُ أُواللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قُلْمَنْ كَالَ عَدُولَا لِحِيْرِ لِلْ وَاللَّهُ بَوَيْدُ الْمَاكُونَ فَلَ مَنْ كَالَ عَدُولَا لِحِيْرِ لِلْ وَاللَّهُ بَوَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ كَالْمُ اللَّهُ وَيَهِ اللَّهُ وَيَهِ اللَّهُ وَيَهِ اللَّهُ وَيَهِ اللَّهُ وَيَهِ اللَّهُ وَيَعْمَلُونَ اللَّهُ وَيَعْمَلُونَ اللَّهُ وَيَهِ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُونَ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَيُعْمَلُونَ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُونَ اللَّهُ وَيَعْمَلُونَ اللَّهُ وَيُعْمَلُونَ اللَّهُ وَيُعْمَلُونَ اللَّهُ وَيُعْمَلُونَ اللَّهُ وَيُعْمَلُونَ اللَّهُ وَيَعْمَلُونَ اللَّهُ وَيُعْمَلُونَ اللَّهُ وَيُعْمَلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُونَ اللْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُونَ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُونَ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمُ وَ

مذاس متم مے فریب کارسرکتول کی الد فریسیوں سے خوب وافقت ہے۔

مراف کی تمنانو یک طرف. من دیکیو گے کہ ہوگ از دور سند کے سے اسٹرین ہے جے اسٹرین ہے جے اسٹرین ہے جے اسٹرین ہے جے اسٹرین ہے جی دیا ہے جو ایس اسے بیار سال کی عمر میں ہائے لیک نیا دور ایس اسے بیار اسال کی عمر میں ہائے اسٹرین اسٹرین کی عمر سے کیا ہوگا ؟ کیا ہاں سے بیا اپنے غلطا عمل کی اسٹرین اسٹرین کے جا میں گے ؟ ایس کہی بہیں ہو سکتا۔ خدا کا وت اور ان مکافق ایس کے جا میں گے ؟ ایس کہی بہیں ہو سکتا۔ خدا کا وت اور ان مکافق ایس کے جا میں گے جا اس کے جرعمل کا نیتجہ اِن کے سامنے اِس کے جرعمل کا نیتجہ اِن کے سامنے آکر رہے گا۔

یہ وگ جربی سے ناراص جورہے ہیں کہ اُسے ایک غیراسرا آپلی کو وی کیوں دیدی ( اُلے اِن سے کیو کہ اِل اِس جربی سے دراص جونے کی کوئنی ہوت ہے ہی اس کے کہ دہ از خود کسی کی طرف وی جہیں ہے جاتا ۔ اُس نے اِس سے آس کی کوئنی ہوت ہے گئی کہ دہ از خود کسی کی طرف وی جہیں ہے جاتا ۔ اُس نے اِس سے آس کی کیفیت یہ ہے پر بغدا کے حکم کے مطابق نازل کیا ہے ۔ اور جو کچھ نازل کیا ہے آس کی کیفیت یہ ہے کہ دہ اُن دُما وی کو سے کرکے دکھانے والا ہے جو خود تہما سے ہاں موج دجیں ۔ اور تیسرے پر کہ نید وی برایت وسعادت کو بنی اسما میں بی کہ دو جہیں کرتی (کر تہمیں شکایت ہو کہ تم اِس سے حروم کر شیئے گئے ہوں ۔ یہ تمام افسا نوں کے لئے پکساں طور پر کھلی ہے 'اور اُن کو گول کو جو منزل کی طرف راہ نما فی اُن کو گول کو جو منزل کی طرف راہ نما فی کرتی ہے درخال وستقبل کی خوشگوار ہول کی خوشخری دیتی ہے ( طوا و دہ کسی مسل سے کیوں نہ ہوں ) ۔

(اِن سے کہوکہ) تہائے اِس افتراعن کی نشتر ٔ صرف جبر لی تک ہی نہیں پہنچہ ہے۔ یہ تو فود خدا پلا عترائن ہے۔ اور اُس کے تمام نظام وی پڑ اور ان دئسا نظاہر ہو' اُس کے حکاہے' تدبیرا مورکر نے بیں ۔۔۔ بینی جبری و میکا ٹیس سمیت تمام معالکہ پر افتر من ۔۔۔ ہوتم کا افترائن ورحقیقت 'خدا اوراس کے نظا اسے کھلہ ہوا انتا ہے۔ سوچ 'کہ جو لوگ ہِس ستم کی زکش اختیار کئے ہوں 'خدا اُن کا ووست کیسے جوسکتا ہے ؛ وَلَقُلْ الْوَلْمُ الْمُولِمُ الْمَعْ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُلْفُونُ فَالْمُ الْمُولِمُ الْمُلْفُولُونَ اللهُ الْمُلْفُونُ فَالْمُ اللهُ الْمُلْفُونُ اللهُ الْمُلْفُونُ اللهُ الْمُلْفُونُ اللهُ الله

(یہ توسید ان کی استفادی زندگی کا عالم - باتی رہی بن کی عملی زندگی اسوائس کی محلی زندگی اسوائس کی کیفیت بیسید کے اجب یہ کسی سے جدد بیمان کرتے ہیں تو اگرچہ وہ جدد بیمان پوری کی پوری توم کی طرف سے جو تاہد سیکن ) اِن میں سے ایک جماعت اُس معاہدہ کو اُددی کا غید ذکا محمد و بیمان کے کہ یہ لوگ کسی محمد میں کرتی ۔۔۔ یہ اِس سے کہ یہ لوگ کسی مستبقل قدر اور فیرمتبدل اُصول پر ایمان ہی نہیں رکھتے ' (مصلحت کوسٹی اِن کاشیوہ اُور مفادیر ستی اِن کاشی رہے ۔ دہ کسی طریق سے بھی مال ہو!)

(ساف رسول این جو ال طرح ته رقی خالفت کر یہ بین تو یہ کوئی نئی بات بہتیں بیا بہتی ہیں کوئی نئی بات بہتیں بیا بہتی ہیں کے کہ کرتے رہے ہیں۔ مثلاً اس میں بیلے اجب اِن کی طرف ایک رسول (سیلے) آیا ۔ وہ رسول ہو (تہاری طرح) اُن قدار دوعاوی کوئیج کرکے دکھانے و الانقا ہو تعلیم خدا دندی ہیں سے بین اس کوچ دی ۔ (اوروہ بی اس میں سے تف اور انکی کتابوں ہیں اُس کا اور کی موج دی ایک آل ایک ایک کراہ نے کتابوں ہیں اُس کا اور کی موج دی اُن کتاب کو یوں ہیں بیشت ڈال دیا گویا دہ اُسے جائے تک جوکتاب ابنی اپنی اپنی کے قدل کے قبل تک عرب ہوگئے اور اُن کو گوں کے ایک گرہ نے شریعے (اوراس رسول کے قبل تک کے درہ ہے ہوگئے اور اُن کو گوں کا سٹیوہ ہی ہوگئے اُن

# 

# وَلَوْا لَهُمْ أَمَنُوا وَالنَّفَوَ لَمَتُوْبَةً مِنْ عِنْنِ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَوْكَالُوا يَعْلَمُونَ

اپنے خود ساختہ افسانوں کے بیچیے مگے رہے۔ اُن افسانوں میں ایک بیابھی تفاکہ (انہوں نے مشہور کر رکھا تفاکہ خدا کا برگزیدہ پنیبر سلیمات حقائق خد وندی کو چیوڑ کر سخ آفرینیوں اور شعبدہ بازیوں کو ماننے لگ گیا تھا۔

سلیمان خدا کا بیامبر' اور بس میتم کی کا فراندروش کاصربل، بینجیسرافترارداد مقی، جوش کی نموت کے خلافت ان مشیاطین نے تراس رکھی تھی۔ بسس باطل رُوٹ کا انتہاع مسیمان نے نہیں کیا تھا، خود دن کے ختند پر دان مرغنوں نے کمیا تھ۔ دہ او گوں کو جا دوا لونے سکھاتے تھے (اور ائے ہے منسوب کرتے تھے سلیمان کی طرف)۔

پیمراکی افسانہ پھی تھا (جوانہوں نے مشہور کررگھا تھا ) کے بل ہیں دو قریشنے
سے \_ باروت و ماروت \_ \_ اُن پر فدانے اِن عِلم جادو) کو نازل کیا تھا ۔ لوگ اُن کے
یاس جا کواہی ہتم کے تعوید 'گنڈے سیکھتے جن سے میاں بھوی ہیں انتر ن پیدا ہو جائے ۔
لیکن دور فریشتے سے کچر سکھانے سے پہلے لوگوں سے (صاحت صاحت) کہد دیتے کہ بھائی !
ہم تو ایک افت ہیں ۔ تم یہ کچرسیکھ کر کیوں کا فرینتے ہو۔ ( لیکن اِس کے بوجود کوگ اُن سے
ہم تو ایک افت ہی سیکھتے ۔ ان یا تول میں لذت ہی ایسی ہوئی ہے )۔

سین پرسب افسان ہی افسانہ۔ نبا بل پرس سے کوئی فرشتے تھے۔ اور دہی خدانے اعتمال ہیں جدانے اعتمال ہیں اس استان کوئی کی دساختہ کہا نبال ہیں۔

ہائی سے یہ گنڈے انعویڈ سویو این کے ذریعے کسی کو کو نقصان ہمیں ہم پہنچا سکتے۔

افغ و فقصان سب تو انین خدا دندی کے مطابق ہوتا ہے۔ تعوید اگن ایس سے کو دنیا وی مفاد ضرور مال جوجائے این سیکن ( ذرا بہ نظر تعتق دیکھا والوں کو اس سے کو دنیا وی مفاد ضرور مال جوجائے این سیکن ( ذرا بہ نظر تعتق دیکھا جائے تو یہ تیکن ( ذرا بہ نظر تعتق دیکھا جائے تو یہ تعتمال ہی ہوتا ہے۔ اس لئے تو یہ تعتمال ہوتا ہے ایک ان اس سے بہنے کہ مفاد حاصل جوائے ہیں ان کا تعتمال کی ٹوشگواریوں ہے ان کا کوئی تعتمال کی ٹوشگواریوں ہے مفاید ہیں ماجا مفاد کو وزن نہیں بہت ہوتا۔ (اور پر تعیق ت ہے کہ ستقبل کی ٹوشگواریوں کے مقابلہ میں عاجا مفاد کو وزن نہیں میکھی ہوئی اس کی تجارت فین کا موداکس عرب مقابلہ میں عاجا مفاد کو وزن نہیں درکھتے ، سب کی تجارت فین کا موداکس عرب قرریاسکتی ہے والے کاس ایہ ایس تعرب وی بات کو سی سے ۔

الريدوك إن افسا وكسي من الكريد وكان المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل ال اورقو المن حنداوندى كانتهدات الشت كرق توحنداك بال سام الهين إس كاببت الهابدر التيجه المساسكات المعاش وعمر ساكام ليته!

نَائِهُا الَّذِينَ امْنُواكَا بَقُوْلُوا رَاعِنَاوَقُولُوا انْظُرُنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْفِي إِنَّ عَذَا الَيْهِ عَلَى عَالَوْدُ الَّذِينَ الْفَرُوا وَلَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُا وَاللّهُ عَلَيْكُا وَاللّهُ عَلَيْكُا وَاللّهُ عَلَيْكُا وَاللّهُ عَلَيْكُا وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُا وَاللّهُ عَلَيْكُا وَاللّهُ عَلَيْكُا وَاللّهُ عَلَيْكُا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُا وَاللّهُ عَلَيْكُا وَاللّهُ عَلَيْكُا وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

#### ۺؙٞ؞ٛۅ۫ڎؘڔۮؗڗؙڰ

ا نے جماعت موسنین ؛ اِس مقام پر یک اہم حقیقت کا سجو بینا صروری ہے ، تم نے دیکھا ہے کہ بیمودیوں کی ذہنیت یہ تنی کہ وہ موسی سے بار باراس فیتم کے مصابے کرتے سے کہ ہمائے لئے یہ ہتیاکر دوتو ہم متہاری بات ما نبس کے یہ رُوسِ زندگی خلط ہے ۔ تم فے یہ نہ کرنا کہ پنے نظام سے اس فیتم کی سود ہے بازی شروع کرود ، متہاراطرز عمل یہ ہوں چہتے کرتم لینے رسول (نظام خدا وقدی کے مرکز) ہے یہ کہوکہ آپ ہم پرنگاہ رکھیں کہ ہم ہے راہ ذاہ نے یا تیس اور ہم آپ کی اطاعت کرتے جائیں گے ۔

نير بالنبى كفتكوين وومعنى الغاظ استعل نبيس كرفي بئيس مرى بات كوتور مرزر

کراکرنا بیا ہے۔ بہودیوں کی بیم می عادت ہے (پہر)۔

یا در کھوا کیہ باتیں ہوں تو بڑی عام سی دکھا گئ دیتی ہیں اسیکن اِن کے اٹرات بڑے دور رس ہوتے ہیں۔جولوگ اِن حقیقتوں سے اِفکار کرتے ہیں وہ ایم آئیز عِزاب ہیں مبتلا ہو جا ہیں۔

ان بن کتب اور شرکین عرب بی سے جولوگ قرآن پرایان بنیں لاتے وہ اِسے
دیکھ ہی بنیمیں سکتے کہ تہری طرحت فرائی وی آئے (ﷺ اللہ اور آئی کی بن پر تہری لائے کہ اور آئی کی بن پر تہری لائے اور آئی کی بن پر تہری لائے کا کیا سوال
دید کی کی فوٹ گواریاں ما صل جوں ۔ لیکن اِس میں اِن کے جاہئے یا نہ چاہئے کا کیا سوال
ہے وی کی میرو یا ہے وی کی میرو ہو ہے ہے وی کی خیر وہرکت سے مستفید ہو سکتا ہے ۔ آئی کی افتان کا دستر خوان ہر خض کی بیلے گھلاہے ۔ جوہا تقریر صاکر اُسٹانا جا ہے اُن اُسٹا ہے۔ آئی کی میتوں کا دستر خوان ہر خض کی بیلے گھلاہے ۔ جوہا تقریر صاکر اُسٹانا جا ہے اُن اُسٹا ہے۔

اندای کتاب کتاب کا ایک مراص یہ بی ہے کہ جب خدای کتا بیں پہلے سے موجو دخیں ا قو بھراکی نئی کتاب قرآن ) کی ضرورت کیوں پڑگئی۔ ٹیزیومی کہ اگریکتاب خدا بی کی طوت ہے تو س بیں ایسے احکام کیوں ہیں جو خدکی پہلی وحی اقرات ) کے خلاف ہیں۔ ان سے کہدو کہ جاری حرف سے وحی کا اندازیہ ہے کہ کسی سابقہ رسول کی وحی کے ایسے احکام جووفتی طور پر نافذ العمل سہنے کے لئے دئیے اُنٹیس ابعد ہم آنے والے الیے احکام جووفتی طور پر نافذ العمل سہنے کے لئے دئیے گئے تھے 'اُنٹیس ابعد ہم آنے والے

ٱلَوْتَعْلَقُوْآنَ اللَّهَالَةُ مُلَّكُ الشَّمْوٰتِ وَالْإِرْضِ وَمَالَكُوْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ قَالِيَّ وَالْأَفِصِينِ اللَّهِ مِنْ أَمَّهُ نُرِيدُ وَنَ أَنْ كُنْ عَلَوْ ارْسُولَكُورُ كُمَا لَسْبِيلَ مُولِي مِنْ فَلْلُ وَمَنْ يُتَبَرَّلِ الْكُفْرُ فِإِ لِيمَانِ فَقَدَّ خَسَلَّ سَوَاءَ

رسول کی وجی کے احکام سے برل ویاج ماہے اور بیائے احکام پہلے احکام سے بہتر جوتے میں -جن سابقہ احکام کے متعلق من کافیصار ہوتا ہے کہ منہیں علی حالہ رہنے دیاجہ اے یا جَنبنیں سابقہ رسولوں کی قویس ترک یا فر موس کر دیتی ہیں کیا اُن میں این طرحت سے آمیر ش بيسب كجديها سي مفرد كرده ندازول كے مطابق ہوتا ہے جن پرج را پورا يوراكنشول سيے۔ انبي انداز ول كحصط بق اب يه آخرى ضابطهُ حيات ويأكيا بها حب مي تما أسابقه سياميان آئي إن ( هج ، جو برطرة سيم على مي (ول ) اوريو بمين محفوظ مي كا الله ) -اس من يد يد ضابط اب من مسابق منوابط كى جك ما يكا اورج يشدناند العل سيد كا

ان سے کہوکہ اس باسے میں کوئی شخص خدار اعتراض نہیں کرسکتا کہ اُس سے وى كانتظام ابيهاكيون ركها به وكيا انهين إن كاعلم نهين كه كاشات كى بستيون اورلبندي میں سب افتدار اُسی کا ہے ' اِس لیے وہی جانتا ہے کہ کونسا قانون کب نافذ کرنا چاہیے والن ہے كہددوكى إسكے باوج داگرتم إسس ضابطة تو نمين كى اطاعت سے إنكاركرتے رہو كے تو تم خور دیجه لوگے که کوئی ٔ دوسر ضابطهٔ زندگی کی شکلات د ورکرینے بیل تمہارا کارسازا ورمددگآ

إس سلسلىي ( بلىجاعت مومنين! ) تم مجى أيك بنيا دى حقيقت كوسجه لو- اور وه يه كه صب قدرا حكام و توانين كا دياجانا خداكومغصود هي وهسب ازخود استراك ميس دیدیتے جائیں گئے اور جن امور کے متعلق کے منبیں کہاجائے گا ابن کے متعلق سجولیت چاہیے کہ ایسا دانستہ کیا گیاہے خداسے بحول نہیں جو می لبذار ن امور کے متعلق ممسف البني رسول سے أن قبيم كے سوالات زئنروع كر دينا جس تيم كے سوالات إلى سے بيلے بني إسرائيل ايني سول موسى اس كياكرت سقد (إل كريد كانتجديه بواكرانهول نے ایسی باتوں کو اپنے لئے غیرمتبدل شریعیت بنالعیاجن کا ہمیشہ کے لئے نہا ہناشکل تها . اخرالامر أنهبين أن سه إفكار كرناييًا - سوئم في بعي ايسانه كرنا - ﴿ ﴿ ﴾ - جو قوم بعي ايما

وَدَّنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْوَيْرَةُ وَنَكُمْ وَمِنْ بَعْدِ إِنِمَا الْمُؤُلُقَارًا عَمْسَا الْمِنْ عِنْ الْفَهِ الْمُؤَلِّفًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عِنْ الْفَهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

سے بہرہ یاب ہوکر پیرکفر کی روس افتی رکر لے او فدت و بہبود کی راہ س سے گم ہموجاتی ہے۔ ہن اہل کتاب میں سے آکٹر جہتے ہی یہ بین کہ تہمائے س ایمان کے بعد تمہیں ہیں کہ تہمائے ہیں ایمان کے بعد تمہیں ہی پیمرکفر کی طرف لوٹا دیں ۔ یہ اس لئے تہمیں کہ حقیقت اِن پر واضح نہمیں ہمونی ۔ حقیقت تو اِنکے سلمنے تکھرکر آ بھی ہے۔ بیکن یہ اپنے قوی تعصب کی بنا پر اِسس دین کو اختیار کرنے کیسائے سیار نہیں ، اور نہی یہ دیکھ سکتے بین کہ ہن نظامی ڈندگی کی برکات سے تم فیصیاب ہو۔ سیار نہیں ، اور نہی یہ دیکھ سکتے بین کہ ہن نظامی ڈندگی کی برکات سے تم فیصیاب ہو۔

اس منے وہ جانتاہے کی موقع پرکوئٹی روشس اختیار کرتی ہیئے۔ اس ہروگرام کی تکیل' اقامت صلوۃ اور ایتائے زکوٰۃ سے ہوگے۔ لیتی ایسامعاتم متائم کرنے سے حس ہیں ہرفر دقو انین حنداد ندی کے پیچے چلتے ہوئے 'اُن کی ڑہ سے عائدت و فرائیس کو اواکر تاجائے اور نوع انسان کی نشو ویٹ کاستامان ہم ہمنچا تا مدے دیے اس اہت دیے کہ کررہے ہو'انس ماکوئ نیجے۔ فرتب ہنیں ہور ہا۔ سیسن بیتی رکھوکہ تہماری ہوئٹ رافگاں ہنیں جائیگ۔ کاکوئی نیجے۔ فرتب ہنیں ہور ہا۔ سیسن بیتی رکھوکہ تہماری ہوئٹ رافگاں ہنیں جائیگ۔ ممان منتق کے اوکے۔ (ہے)۔ کسی کاکوئی عمس 'اس کے متا او ان مکا ون اس کی گاہوں سامنے دیکھ لوگے۔ (ہے)۔ کسی کاکوئی عمس 'اس کے متا او ان مکا ون ات کی گاہوں سے ادھول ہیں رہ سکت ا

ان (ابلِ كمّاب كاوعو له سه كرجنت نبس ابني (يبود و نصاري) كرية محصوص ہوچى ہے 'ان كے علدوہ' إلى ميں كسى اور كا د إسند نہيں ہوسكتا، (علم) M

بَلْ مَنَ السَّلَمُورَجُهَة لِللهِ وَهُوَ تَعْمِنَ فَلَقَ آخَرُهُ عِنْدَرَدِيَّةٌ وَكَانَعُوفَ عَلَيْهِمُ وَكَاهُمُ يَعْمَرُنُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُوفَ عَلَيْهِمُ وَكَاهُمُ وَكُوفَ عَلَيْهِمُ وَكُوفَ عَلَيْهِمُ وَكُوفَ عَلَيْهُمُ وَمُولِمُ اللَّهُمُ وَكُوفَ عَلَيْهُمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَكُوفَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَوَ عَلَيْهُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُوالِمُ وَاللَّهُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُوالِمُ وَمُوالِمُ وَاللَّهُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُوالِمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ واللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُل واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ واللَّهُمُ واللَّهُ ا

یہ اِن کی خوش بنی ہے ہوان کے فریب هنس اور جہاات نے پیداکر رکھی ہے۔ اِن سے کہوکہ ٔ ذراجذبات ہے، لگ ہٹ کر علہ وبسیرت کی روہے بات کریں 'اور اگر ہے اپنے اِس دعو میں سچے ہیں ' تو اِس کی تاثید میں ولائل ورا بین ہیں کریں حقائق کے فیصلے خوش آیند جذبات کی رُوسے نہیں ہواکرتے ' علم وہر اِن سے ہوئے بیں۔ یہ

اوردل نوس کور ان کا فیصلہ یہ کرز دگی کی نوشگواریاں اور کامرانیاں نوی گروہ بندیو اور دل نوس کور آئیں کی نوشگواریاں اور کامرانیاں نوی گروہ بندیو اور دل نوس کور آئیں کا ایس کے لئے ایک ایدی اور فیر مقبدل قانون ہے۔ دروہ وٹ نوس ہے کو حس کے بیا ورفیز مقبدل قانون کے سامنے جھکارا حس کے اپنا اور فی آئی منزل کی طرف کر ایا جواللہ نے انسانوں کے لئے مقرد کی ہے۔ اور اس کے بعد (افراط و تفریع کو جھوڑ کر (بیٹر ایک ایس کارا ندا دارے و قرآن کے مطابق اندی سرکی تو آس کے بعد (افراط و تفریع کو جھوڑ کر (بیٹر ایک اندی کو تا اور شرکی انسروگی کو تا کو تا و خطر ہوگا اور شرکی انسروگی کو تا نوب کی کو تا کو تا و خطر ہوگا اور شرکی انسروگی کو تا کو تا کو تا و خطر ہوگا کا اور شرکی انسروگی کو تا کو

تواہ کتے ہی شدید کیوں نہوں ورن خواول کی حالت ہی جیب ہوئی ہے۔ اِن کے باہی اُضلاف ت نواہ کتے ہی شدید کیوں نہوں ورن خواہ ورزی کی خالفت ہیں بیسب مقدہ محافہ بند ہیں ہی محکم کی خالفا کے بیاد و نصاری کی ہے۔ ہماری خالفا ہیں بیسب ایک ہوجاتے ہیں سکن ہی خلافا کا بیام ہے کہ بہود کی عیسائی بہود ہو کا بیام ہے کہ بہود کی عیسائی بہود ہو کا بیام ہے کہ بہود کی عیسائی بہود ہو کا بیام ہے کہ بہود کی معلی کے مقدی ہیں کہ وہ سینائیوں کے مقدی ہیں کہ دونوں اِس کے مقدی ہیں کہ دہ اسس کے مقدی ہیں کہ دہ اسس کے مقدی ہیں کہ وہ سینائی ہم بہیں۔ اور قطعت یہ کہ دونوں اِس کے مقدی ہیں کہ دہ اسس کتاب کی ہیروی کرتے ہیں جس کا سرچی ایک ہے (بینی جدنا مدھتیں وجہ دیا ہے سین ہو است کو تی این شہرین عرب) کی ہے جہنیں کتاب دوغیرہ کا کوئی عم بہیں۔ دہ بھی اپنے سفتھ اُت کوئی پر مینی قرار دیتے ہیں اور دوسروں کی می احت کرتے ہیں۔ پارٹی بازی کا یہ لازی بتی جی این بر مینی میں میں سینے جی بین اور دوسروں کی می احت کرتے ہیں۔ پارٹی بازی کا یہ لازی بتی جی سین اور دوسروں کی می احت کرتے ہیں۔ پارٹی بازی کا یہ لازی بتی ہوئی اور وسی میں انقلاب مظیم واقع نہیں ہو جاتا (ہوں ایس وقت کے ہیں۔ پارٹی ایس وقت کے ہیں ہو جاتا (ہوں ایس وقت کے ہیں ایس وقت کے ہیں۔ پارٹی ایس وقت کے ہیں۔ پارٹی ایس وقت کے ہیں۔ پارٹی کا موروں اور اور ایس اور کیا تھی میں ہو جاتا اور ایس وقت کے ہیں ہو جاتا اور ایسانیت ، در وحدت احترار و سیانوں کا تصور تالی آجائے گا ، در پول اختلاقاتا

m

nr.

وَمَنْ اَطْلَقُ مِنْنَ مَنَعُ مَسْهِمَ اللهِ اَنْ يُذَكَّرَ فِيهُا السَّمَاءُ وَسَعَى فَيْ خَرَائِهَا " أُولِيّهِكَ مَلْكَانَ لَهُمْ اَنَ يَمْعُلُوهُمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

### وَالْأَرْضِ عُلِّ لِلْفَوْنِتُونَ فَنَ الْأَرْضِ عُلِّ لِلْفَوْنِتُونَ فَنَ

بت جائیں گے سیابھرم نے کے بعد ہرایک کومعوم ہوجائے گاکہ دہ تق پر کھایا باطل ہے۔
قرآن کے اس اِنقلاب آفری نظام کی بنیاد 'مومنین کی جماعت کے ہا کھوں رکھی جارہی ہے 'اور وہ اِس کی ابتدا اُس مقام سے کررہی ہے 'جہاں صرف فعدا کے فت اُون کے سامنے جھکنے کی تعلیم دی جائی ہیں ۔ بہی مقامات (مسجد) ن کے نظام کے مراکز برب رائی کی آبادی صرف اِس جماعت کے ہا تھوں سے ہوگی ' نہ کہ اُن ہا تھوں سے جو ضعا کے فت اُون کے ساتھ' انسانوں کے خود سّاخہ تو انین بھی شامل کریں (اور اُسیا) یہ جو مائی جاءت میں لغربی بیداکہ نے کاموجب بیس (بیا) ۔ برجو

اب سوبو کہ اُن لوگوں سے زیادہ مرکس اور انسانیت کا دشمن اور کون ہوسکتا ہے ہوہ س نظام کی تخریب کیسٹے کوشاں ہوں اور پرتسم کی ژکا وٹیس ڈالیس کہ دین کے رن مراکز بیں 'خالص قانون خداوندی کا چرمیسانہ ہونے پائے اور ہے ۔

امنیں جاہیے تھاکہ ن مراکز کی طرف آتے تو سرکیٹی کے جذبات لیٹے ہوئے بہیں ' بلک' چی نخر بی کارز دانیوں کے تہاہ کن نتائ سے ڈرتے ہوئے آتے ۔ ہبرحال اِن کی موجو د ہ رسٹس کا نیتجہ یہ ہوگاکہ اِنھیں دنیاوی زندگی میں ڈِلت ورسوانی نصیب ہوگی اور آخرست کی کی زندگی میں تہا ہی ہریا دی۔

وبھیرت پر بہی ہے۔ میہود بول سے ہمٹ کر اذرار ن عبسا نبوں سے بو بھیو کہ تم کس من سے حشدام ؠۜۑؿ۬ڔٳۺؠۅٛڛۅٲڵۯۻٷڮٳۮڟۻۜؽػٵڡٚٵڝٚٵۼٵۻٵؽڠۊڷڮۮڴ؈۫ڣؽڴۏڽ۞ۅؘڰٵڷڷؽ۬ۺؙڵٳۼڟؠؖۏۛڶٷٙڵٳؿڰؚێٮ۠ڬ ۩ڶؙۿٷؘٮٚڷؿؽڹٵ۫ؽؿٷڴۮڸۣۮڰٵڶٲڋۣؽڹ؈ؙڰؠڸۿۄؙۺؚڟ۫ڶػۅۧڸۿۄ۫ٷؾڝٵڹۿٮٞٷ۠ۊ۫ؠؙۿ؞ٝ ؿۄ۫ؿٷ۫ڹٛ

ایمان کے مدی بنتے ہو جبکہ عدا کے ستعلق تہمار تعد قراس قدرسیت ہے کہ م کہتے ہوا اُسکا ایک بیٹیا بھی ہے۔ ہم نے اس طرح خدا کو انسانوں کی سطح پرلاکر رکھ دیا، وہ اِس سطح ہے بہت او نچا اوراس تصوّر سے بہت دُورہ ہے۔ کائنات کی پستبوں اور بلندلوں بس جو پی بہت اور سب بہت دُورہ ہے۔ کائنات کی پستبوں اور بلندلوں بس جو پی اسب ہے وہ سب اُس کے مقر کردہ ہدو گرام کی تکمیل کے لئے وجو دہیں لایا گیا ہے 'اور سب اُس کے قرانین کے طاعت گذار ہیں۔ ہیں نئے وہ 'انسانوں کی طرح 'بیٹوں کا محتاج بہتوں۔

تبداری دو دون تبین میں تاسکا ہے کہ خداکا طریق آفر نیش بھی تو اٹ دکا ہے بعینی دو اور ایک کا ہے بعینی دو اور ایک کا ہے بعینی دو دو ایک باہید کے بال بیٹیا پیدا ہوتا ہے۔ حالانک خدا وہ ہے جو ساری کا انتا کو پہلی مرتبہ (مدم سے) دج دیں لایا ہے۔ اس کا انداز تخلیق یہ ہے کہ وہ جب کسی چرب بزکے پیدا کرنے کا فیصلہ کرلیتا ہے ' تو اسس کے ساتھ ہی اس شے کی تخلیق کا آحت انہوجاتا ہے۔

اسی قوتوں کے مالک خدام بینے کی کیاا صیاح ہے ؟

ان بین سے بیعن لوگ بر بھی کہتے ہیں کہ (خداکو اگر جاری راہ تمائی مقصود ہے تو دہ) ہم سے براہ راست ہا ہیں کیوں ہمیں گرتا۔ یاکوئی ایسی صوس نشائی ہارے سامنے کیوں ہمیں ہے ہی جہان میں کہتے ہیں خدا کی طرف سے وقی ہے ؟ اِن کی یہ یہ ہمیں ہیں اور پہلی مرتب ہمیں کری گئیں ۔ ان سے یہ ہمیلے بھی ، اِسس ستم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ، یہی کچر کہا کرتے ہے۔

اِہمیں کون بتا ہے کہ ہاری کہتی نشا نیاں اِن کے سامنے تمایاں طور پرموج ہمیں ۔ اس سے کام نے کرا قراب میں ۔ سے کام نے کرا قراب عقیم وہمیرت سے کام نے کرا قراب حقیم تعیم میں ۔ سے کام نے کرا قراب حقیم تا ہمیں۔ سے کام نے کرا قراب حقیم تا ہمیاں ہوں۔ سے کام نے کرا قراب حقیم تا ہمیں ہے گئے اتما وہ ہوں۔

اگر بیعت و اکر بیعت و او است کام بیتے تو بیر حقیقت اِن کی سبور میں آجب ٹی کے صاحب اِنتیا وارا وہ محشار ق ریبنی انسانوں) کی راہ نمانی کے لئے طریقہ بیرے کہ خدااین ہائیں کئی

ΠC

# يِهُ وَ مَنْ يُكُفُّنُ مِنْ مَا أُولَمْ الْمُعْلِينَ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ مُعْ الْغُيسَ وَنَ ١٠٠

ایک شخص رسول کی دساطت سے انسانوں تک پہنچانا ہے ( ۲۴٪) اور اِسے بھرانسانوں پر چھوڑ ویت ہے کہ وہ جی چپ ہے توائسٹ را ہ نمت بی کونستیول کرلیں اور جی جانبے توانسس سے انکارکر دیں (۱۴٪ ، ۴٪)

یبی وہ آمول ہے جس کے مطابق ہم نے اے رسول تجیبی کے ساتھ انسا نول کی راہ سائٹ کے لئے ہیجا ہے " تاکہ تو لوگوں کو بتد دسے کہ خدا کی دجی کے مطابق زندگی ہے ہے کا نتیجہ کس قدر خوشگوا رجو گااہ راس کی خلاف درزی سے کس طرح ہلاکت اور تہا ہی آجائیگ ۔ تو اِن تک یہ پیغام پہنچا ہے اور بھرا اپنیں اِن کے صال پر بھیوڑ دے کہ جس کا کی چا ہے ہے ہس سے انکار کرنے ۔ جو انکار کرسے گا وہ تب و دیر ہا دیرہ وہو چاہئے گا وراس کی اِس بلاکت کی فرزادی تہا اسے سریر بنیں ہوگی ۔ تہارا فریضہ اِس بیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے ( سیلے )

مِلْ بِهِ بِهِ كَهِ بِيهِ وَ وَنُصَّارَى الْمِيْ الْمِيْ فَيْ الْمِيْ فَيْ كَيْ بَعْ فَيْ كَيْ بَهِ بِيلَ الْمَ انہوں نے قریب ہی فیصلہ کر رکھا ہے کہ تم جس راستے پر ملی رہے ہوا ، یہ اُسے کہی اختیار مہیں کرای کے ۔ اِس نے یہ تم سے کسی صورت ایس راضی نہیں ہوسکتے جب تک تم ( اے رسول) ایزاراستہ چیوڑ کر اِن کا مسلک نافتہا رکرو۔

اِن سے کمیہ و د کہ 'سوال میرے رائے یا تمہارے استے کا تہیں - راستہ دسی صبح ہوسکتاہے جس کی طرف خدگی و حی راہ نمانی کرے۔ ( اور وہ وحی بینی صلی شکل بین آئیکا یاس نہیں ۔ ت ران کے اندرہے۔)

اب ظاہر ہے کہ اگر اِن حالات کے ماتحت 'جیکہ خداکی وئی تہماری طرف آبڑی ہے کم آ (ایر سول بفرض می ل) اِن لوگوں کے بست خیالات اور ٹو اہشت کا اتباع کرنے لگ جاؤا (تو تم بھی اِنہی جیسے ہوجاؤگے) اور اِس ظر خدا وندی راستے پر چینے سے جو تباہی آئے گئی اُن سے بچاتے کے لئے تہاراکونی جور مساز اور مددگار نہیں جوسکے گا۔ (ﷺ اُسٹی اُسٹی اُنہیں اُنہیں کے اُنہیں کا ایک ایک تہاری جماعت کے واگ جہنیں ہم لے یہ ضابط تو انہیں (مستران) و با ہے ہما ؠٚؠۼۣٙٳؠٛڒٙٳ؞ٛڵٳڐٚڷۯٵڹۼؠٚۼٵڷۼٙٵڡؙۼٮؙڎۼؽڷڎۄٵڽٛٷۿڶڷڰڎۼڵٳڷۼڵۑڽ۫۞ۅٲؾٞڠۯٳۑۯٵڵٳۼٙؠٚؽؙڵۿٚڿؽ ۼۯڰڣڛؿؘؿٵۊؙڰٳؿڟ۫ؠڷڝڣڵؽڔڹۿٵۼۯڷۄؘڮ؆ؿٚۿڠ؆ڞۿٵۼڎ۠ۊؘڮۿ؞۠ۄؽۨۼڞۯۄؙڹ۞ۅؘٳۮۣٳڹٛؾڬٙ؞ٳؽڒۿۄؘڒڒؿ ۥڲؚڶؠؾؚۿٵؿۘؠؙؙؿؙ؆۫ڰڷڔٳڹ۫ۼٵۼؚڵۮڔڵؿٵڛٳڡٵڡٵ۫۫ۊٵڷڔؙ؈۠ڎ۫ڔٙؽٙؿؿ۠ٷڰڵڒؽڹٵڷڿۿؠڔؽٵڟؚٝڸۄ؞ڶؽ۞

پوراپورا اتبائ کرتے ہیں 'بہی خداکے مفرر کروہ معیار کے مطابق نہیجے مومن ہیں۔ ان کے بریکس' بولوگ مس کی صداقتوں سے انکار کرنے ہیں (وہ بہو دونصاری ہوں یامشکرین عرب) ' تو بیسے لوگ تنیا ہ وہریاد ہوکر رمیں گئے

جو کچر ہم نے اوپر کہ ہے وہ کس قدر رحقیقت پر مبنی ہے اس کے لئے إلى بيودلو ( بنی است رائیل ) ہے کہو کہ تم ابن ٹاریخ پرایک مرتب بھرغور کروا اور دیکھو کہ (جب تنم نے خواکی راہ نر فی اختیار کی بھی تو اس کی بدولت ) تہمیں کس طرح زید فی کی وشکواریا لیسیٹ ہوگئی تحقیل اور کس طرح تہمیں اتنہ ری ہم عصرا توام پر نیفنیلٹ حاصل ہوگئی محتی ،

سیون (جیساکہ ہم پہلے ہی بتا پیکے ہیں۔ (بین )۔ آس ضا بط برایت کو چھوڑ دینے
سے دنیا بھر کی خرابیاں تہا ہے اندر پیدا ہوگئیں۔ تم میں نہ آئین و قوائین کا آست ام باتی
ریاا در نہی سدل و نصاف کا کوئی فیال ۔۔۔ لیکن اب یہ وحالہ لی ڈیا دہ دیے تک ہنیں
چسکتی۔ آب وہ ذور آنے والا ہے جس میں کوئی معض کسی دوستے کے خرم کا ذراسا
بوجہ بھی ہنیں بٹا سے گا۔ ہر کی کواپنے کئے کی سزا فور معکنتی پڑے گئی ( اللہ ) ۔ نہ ہی
کسی کی سفار س کسی کے گا آئے گی۔ نہ کی کسی سے اس کے جُرم کے موص ایکے درشوت فی اسی کی سفار سے جھوڑ دیا جائے گا۔ اور نہ ہی کوئی گسی جرم کی مدد کو بہتے سے گا۔

يَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ال ميں بھی جب طبور تا بچ کا وقت آھے گا۔

آن بین سنب بنیمی که إس فیتم کے نظام حق و صدافت کی اقامت سے کھڑے ہوئے بیں بڑی ہمت اورات قامت کی طرح ہوئے ہیں بڑی ہمت اورات قامت کی صرورت ہوئی ہے، لیکن تاریخ اس پرت ہد ہے کہ چواس ہمت ورات قامت کے ساعد کھڑا ہو حیا نے اُسے کس ت رمقام بلند فصیب ہو حیا تاہے۔ بہیں اپنے مورث اعلیٰ ابرا ہم کے کوالف حیات کا توعسلم کی اُسے۔ اُسے مملک کی بلند ترین پیشو ابہت کا منصب وراثت میں میل سکتا بختا۔ میکن اُس نے اُسے یا ہے اُسے بائے استحقار سے معکرا دیا 'اور نظام حندا و ندی کی اقامت کے لئے اُسے بائے استحقار سے معکرا دیا 'اور نظام حندا و ندی کی اقامت کے لئے '

# وَإِذْ جَعَلْنَا أَلْبَيْتَ مَثَالَبَةً لِلنَّاسِ وَٱمْنَا وَاقِّحَنَّ وَامِنْ مَقَاوِر إِيْرَهِمَ مُصَدًّ وَعَجِدْنَا إِلَى إِيْرَهِمَ

# وَاسْمُوسُ لَأَنْ طَهُمَ ابْدُقِي لِلطَّمَّا بِفِينَ وَالْعَكِيفِينَ وَالرُّكِّعِ السُّبُودِ @

پُورے عزم د استقلال کے ساتھ کھڑا ہوگیا ( ، <del>ہ مسیمہ سینی اس نیا ) ۔ اِس کے بعداً سے</del> کننے بی صبراَز ما در جانگسل مراحل سے گذرت پڑا۔ لیکن یہ تمام مراحل اُس کی بود ذاسطے مواقع بن سکنے۔ دہ اِن سب بیں بوراانرا' ادر اِس طرب اُس نے تابت کردیا کہ اُس کی صلاحیقوں کی کس ت رفشہ وہتے ہوئے ہے۔

اِس کا نیتجہ کیا ہوا ؟ دہ ہؤج انسان کی امامت (لیڈرشپ) کا منتی تستدار پاگیا' اور ائسس کا مسلک' انسانی معاشرہ کی سیدھ اور ٹیڑھ سے پر کھنے کا معیار بن گیا۔

یہ سب ابراہیم کی سعی وعمل کا نیتجہ تھا۔ سیکن تم ہو کہ تحض اولا دابرا ہیم ہونے کی بناپراپنے آپ کو نوب انسان کی امامہ مت کا ستھے بیٹے ہو، حالان کا سرحقیقت کو آئی دقت واضح کر دیا گیا تھا کہ ادار دابراہیم ہیں سے بھی جہاں راستہ سے بھٹ کر نظام اور سرکشی کی را ہ اختیاد کرنے گا' تو وہ مقام بلندائس سے جین سیاجائے گا۔ (چنا کی جیب تم نے آئی سلک کو جیوڑ دیا' تو وہ امامت بھی تم سے جین گی ۔

ابراہیم کا تائم کر دہ میں دہ نظام کہ جس کا مرکز کعیدت دارد یا گیا تھا۔ ٹاکٹ م نوع انسان اپنے اختلافات دور کرسک ایک نقط برجی ہوجائے ادراس طرح ہرتنم کے خطرات سے (جو گردہ ہبندیوں اور تو میت پرسٹی کا لاڑی نتیج ہوتے ہیں) محفوظ ومامون ہوجائے یہی دہ مرکز سے جس پر نوع انسان نے آخراط مرتبع ہوناہے۔ آئی سے افسانیت اپنے پاوک پر کھڑی ہوئے کے قبال ہوسکے گی ( ہتا و نے اس کے مسلک دمنہان کے اگرائم ہمی مقام ابراہیمی کو حاصل کرنا چاہتے ہو ' تو اس کے مسلک دمنہان کے

پیچے پیچے چاو۔ ہمے (معاران حرم) اراہم واسماعیل سے تأکیدگی متی کہ وہ اِسس معتام کوسالمگیرنظام انسانیت کا مرکز بہت ایس اورائے انسانوں کے فودساختہ تصورات ومققدات سے پاک وصاف رکھ کرائی جماعت (حتی ) کی تنظیم و تربیت کے لئے مضوص کرویں جس کا مشیو فازندگی بیرہے کہ وہ قوانین حندا و ندی سے سامنے تجک کز اور اُن کی پوری پوری اوا عت کر سکے میسی بچ زئسٹین اختی رکر سے کہ وہ بمنام اقوام عالم کی نگران و پاسب ن جو اُن کے اسلیم جوئے معاملات کوسٹوارے اورائے بکھرے ہوئے مشیراز ہ کو جنت کرے۔ وَيُوْقَالَ اِبْدَهِمُ رَبِّ اِجْعَلَ هٰذَابَلَكَ الْمِنَاوَالْمَ أَقَ الْهَافَعِنَ الْقَرْنِيَةِ مَنْ الْمَنَ مِنْهُمْ بِاللّهِ وَالْبَوْوِ الْهَوْوِ اللّهَ وَالْمَوْقِ اللّهِ وَالْبَوْوِ اللّهَ وَالْمَاوَالَةِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ابرا ہم تے ہے۔ اس مرکزیت کی بنیاد رکھ دی اور خدا سے التی کی کہ اے وہ جوتی م کائنات کی نشو دینما کا سامان ہم پہنچانے والاہے۔ تو ایسا کردے کہ یہ مقام سری دنیا کے ستاہتے ہوئے انسالوں نے لئے اس اور پناہ کی حب کہ ہن چاہے ( اس اور بناہ کی حب کہ ہن چاہے ( اس ان اس سے ہو وگ تیرے تو انین کی صداقتوں پر لیتین اور مستقبل کی زیر آئی پر ائیان رکھیں افواہ دہ کہیں کے دیتے والے بھی کیوں نہیوں ( این ) انہیں زیر گی کی آسائشیں اور سامان زیست کی فروانیاں عطاکر ہے۔ ( این )

مدائے کہاکہ بینگ اِن لوگوں کو یہ کچہ منے گا۔ ہائی رہے دہ ہو اِسے اِنکارکرینگے تو ہمارے طبیعی قو انین کے مطابق ' اُنفیس بھی ٹرندگی کے عاجلہ مفاد صرورہ صل ہوں تے ( ایکن انجام کار وہ نہایت ہے سبی کی حالت میں مصیبت کی زندگی کی طر محیفے جلے میا میں گئے ۔۔۔ میس قدر سوختہ بخت ہے دہ قوم میں کا مال یہ ہو!

أن حبين تمناو اورمقد سآرزوس كے ساتھ الراہيم واسماعيل نے اس مركز نظام خداوندى كى بنيادركمى تتى. ان كے باتھ الى تقيير سي مصروف ستے اورلب پر يہ وجد الكير دعائيں تقييں كه اسے ہمارے شئو و بمنادينے والے إتو ہمارى إن ناچيسز كومششوں كوشرون قبوليت عطافر مردے كوتو ول جس جيلنے ولى ارزوق كو جانت ا اور لب تك آسے دانی تمناؤں كومشنتا ہے اس من تو توب جانتا ہے كرم كن إدول كے مائخت اس مركز كى تقير كے سنة كوشال ہيں۔

اور وہ اما دے اِس کے سواکیا ہیں کہ اِس مرکز کے سَاتھ دالست رہ کر اہم ہیں گے منابع کو این کے مطابق زندگی بسرکریں اور جہ رہے سراس کے سامنے چکے رہیں — مذصرت ہم ہی اہد ہماری آنے والی نسلوں ہیں ہی وہ لوگ پیدا ہول ہو ہی تاج ہے تیرے قوانین کی اِطاعت کرنے دانے ہوں۔

الع بهارية نشود نمادينية دايله. توسمين وه طورطريق بتاديم بن سه

ۯؿۜڹٵۅؙٲڹۼڞ۫؋ؿؙۄٟۿؙۯۺۊؖڰٳڣڹۿؿ۫ؠۣؿؙڷۊڷڡؘڲؿۄۿ ٳڽڗڮٷؠٛۼؚڵۿۄؙڟڲؾ۫ڹۘۅٛڵۼڴٮڎۜۅؿڒؙڴؽۄٝڡڗٝۦٳ۫ڷڬٵٛۺٙٵۿؽٳؽڒ ٵٛۼڲؽۄؙٷٷؘۅؘڞۯؿٞۯۼۘڹٷ۠؞ۺڵؿٙٳڹڒۿ۪ڝٳڷڒڝٛڛڣڡؘڬڡ۫ڛڎ۫ٷڵڨؘڔڶڞڟؘڡٞؽ۫ڹۿڣۣ۩ڎ۫ؽٳ۠۞ٳؾؘڬڣۣٲڰٳٚڿۯۊؘڰؚ؈ؘ

## الشْلِهِيْنَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ أَقَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبْ الْسَلَوْنَ الْسَلَوْنِ الْسَلَوْن

ہم س مقصد عظیم کے مصول میں کامیاب ہوجائیں' ادر تیری عن یات والفامات کا رُخ ہماری طرف رہے۔ ہیں نے کرتیرا ہی گالؤن وہ نشالؤن ہے کہ جو نہی کسی نے اُس کی طرف رُخ کیا ' وہ اپنے سامان رحمت وربو ہیت کو لئے' خود اُس کی طرف بڑھ آیا ( اُنڈ آ)۔

سے ہمارے ہرور دگار! ہماری اولا دہیں میں سلسلہ اِسی طرح قائم سے اُ آئد اُن ہیں ہے ، اِسس دعوت انقلاب کونے کو وہ رسول اُنٹے گھڑا ہو ہو تیرے ضابطہ قوانین کو آس کی آخری اور بھی شکل ہیں اُن کے سیسنے ہیں گردے (ہائہ) - اُنہیں اس صابطہ (کتاب) کی تعلیم ہی دینا اور یہی ہتائے کہ اِن قواتین کی غوض و غابت کیا ہے ، ور ان پر ممل کرنے سے کیا نتائج مرتب ہوں گے (ہا ہا : ہے اُنہا نہا اور (صرف نظری طور پر ہی تعلیم نے کہ مملا ایسا نظام منشکل کردے میں ہیں) لوگوں کی صلاحیتوں کی برد مندی اور اُن کی ذات کی نشو و نمہ ہونی جائے ۔

ہر منتبہ کی نشو و نما 'قوت اور حکت ' دو او ل کے امتر ان سے ہوسکتی ہے اور اِن دو اول کا امتران تیرے متعین کر دہ نظام ہی کے اندر ممکن ہے <del>( ﷺ)</del>

یہ تھا وہ مسلک زندگی جس پرابرا ہیم گامزن تھا ۔۔۔۔وہ مسلک جس ہے آ۔ ہیں اِس دنیا ہیں ہمی متاز اور پر گزیدہ زندگی عال ہو تئ محق ' اور جس سے آخرت ہیں بھی آئس کا شمار آن غومش بجنت لوگوں ہیں ہو گا ہو آئس بیند و بالازندگی کے بسر کرنے کی صلاحیتیں اسپے اللہ رکھتے ہیں۔ ( اِلا اِللہ اللہ میں)۔

اب خورگرد کر بوشفن ابیے مسلک میت سے روگردانی کرکے دومرے راستوں پرچل شکلے دہ اگر فریب نفس پر مبتلا نہیں تو اور کیاہے ؟ یہ روسش و بی شفس اختیار کرسکتاہے جس نے کہی اپنے متعلق مور دون کرست کام ہی شدید ہو۔ جس نے کہی سوچیا بی مرجو کہ انسانی قات کی قدر دفیت کیاہے اور اس کی ضلاحیتوں کی بر دمندی کس ت رینرور

یہ تتما مسلک ابرا نیٹی ---- لینی اُس ابرا ہیم کا مسل*کہ جب اس کے ن*شو دنمادینے <del>ال</del>ے

وَوَهُ بِهِ الْهِ الْمُوارِيْنِ الْمُورِيَّعُقُوبُ الْبَيْنِي إِنَّ الْعَاصِطَطَ لَكُوالِدِينَ فَلَا تَمُونَنَ إِلَّا وَانْدُومُ سَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

## وَكَاتُنْكُوْنَ عَمَّاكُالُوْايِعُمَالُوْنَ ®

نے اُس سے کہاکہ ہمارے توانین کے سامنے تبک جاؤ اُ تو وہ ہمس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے' اُن قو ابنین کے سامنے پوری طرح خبک گیا ۔۔ اُن قوانین کے سامنے جن کی رُوسے نمام کا کتا کی فیٹوونما ہوری ہے۔

وه تو دہمی اس مسلک پر قائم رہا اورائی بیٹوں کو بھی آئ پرت ہم رہنے گاتین کی آئ طرح اور اوں کے جدا جد اسرائی ابینی ایقوت نے بھی اسی مسلک کی تلقین کی اس نے پن اولا دسے کہا کہ سی وہ نظام زندگی ہے جیے خدانے تہارے لئے منتخب کیا ہے۔ ہمذ انہیں اپنی تم مزندگی اس کے مطابق بسر کرنی جائے 'اورم تے دم تک اس کی اطاعت کرتے رہنا جائے۔

کیا تہیں مسلوم ہے کہ بیقوت نے مرتے دفت اپنی اولادہ کیا کہا تھا ؟ اُل اُ اُن ہے ہو جھا تھا کہ ہم میرے بعد میں کی محکومیت اختیار کر دگے ؟ اُنہوں نے کہا کہ اُس خدا کے توانین کی جو تیرا بھی خدائے اور تیرے آباء 'ابرا ہیم د اسمعیل و استحاق کا بھی حشدا۔ وہ حشدا جس کے سوا کا تمنات میں کسی کا افترار واختیار نہیں ۔ ہم اُس کے توانین کے سامے مرتبع و رہیں گے۔

وَكَالْوَاكُونُواْ مُوَدُّااَ وَنَصَارَى تَعْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلْهَ الْهِرَجَوْنِيْفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ فَوَالُوَا اَمْنَا بِاللّٰهِ وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ فَوَلَوْ الْمُنَا بِاللّٰهِ وَمَا أَنْ فِي اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّمِنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ اللَّهُ الْمُنْ ال

# الْهُ تَكُواْ وَإِنْ تُوَلُّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي رُسْقًا إِنَّ فَسَيَّكُونَكُمْ لَلْقَ وَهُوَ السَّوْرَةُ الْعَلِيدُونَ

یہ کہتے ہیں کرئنیں ہوایت کی را ہ اُسی صورت ہیں کا سکتے ہے کہ نم (موجودہ) بہو یوں
یا عیسا بیّوں کا سباک اختیا رکر و۔ اِن سے کہو کہتم مسلک ابر ہیمی کی طرف دعوت کیوں نہیں
دیتے یا ابراہیم نہ بیہو دی تھانہ عیسانی (ﷺ)۔ وہ خالص دین خدا وندی کا مبتع تھااُ در ہم ہیں
کسی غیر حند ان تصوّر کو مشریک نہیں کرتا تھا۔ (ہس کے برعکس تم ہو کہ ' ناہ نے کہیں شاؤں
کی فو دس ختہ شرعیت کو احرکام خدا و ندی ستوار ہے رکھا ہے اور کہیں خدا کے رسول کو خودخدا
بنا ویا ہے یا ) ،

ان سے ہوگا آئی ہیں بنائی کہ دہ کو نسامسلک ہے جیے اقتیار کرے ہم ہماری فودسا گروہ بندی اور نسل برسی سے بلند ہو جی ہیں۔ وہ مسلک بیسے کہ ہم اند برایمان رکھتے ہیں۔ اور اُس خد بطر حیات پرایمان رکھتے ہیں۔ وہ مسلک بیسے کہ ہم اند برایمان رکھتے ہیں۔ اور اُس خد باری اس میں بطر حیات پرایمان رکھتے ہیں۔ وہ مسلک بیسے کر ہم اند برایمان رکھتے ہیں۔ اور اُس خواب اور دیگر انبیائے ہیں اس میں کا اُس سے بہلے الربیما واس وائیل کی طوف نازل ہوائی۔ ہم ہی الربیما وہ اس میں وہ میں کہ اور دیگر انبیائے وقت میں) خدا کی طوف نازل ہوائی۔ ہم ہی تھے نیز بر بھتے اور مینی کو بھی اور مینی کو بھی وہ میں ہونے اور مینی کو بھی اور مینی کو بھی۔ بلکہ تم می بنیاؤ کو۔ ہم اِن تمام ابنیا رکوایک ہی سلسلہ کی کڑیاں سیمتے ہیں اور مینی کو بھی وہ میں ہیں۔ اُس ہی کہ ایک دو سرے سے الگ ہیں کرتے۔ اُس اور مینی کو بھی وہ میں کرتے۔ اُس اور مینی کرتے۔ اُس اور مینی کرتے۔ اُس اور میں کہ دو سرے سے الگ ہیں کرتے۔ اُس اور مینی کو ایک دو سرے سے الگ ہیں کرتے۔ اُس اور مینی کرتے۔ اور میں کہ کو ایک دو سرے سے الگ ہیں کرتے۔ اُس اور مینی کو ایک دو سرے سے الگ ہیں کرتے۔ اور میں کہ کہ جس کی کو ایک دو سرے سے الگ ہیں کرتے۔ اُس کا میں کو ایک دو سرے سے انگ ہیں کرتے۔ اُس کی طاحت کرتے ہیں۔ یہ میں کہ کی طاحت کرتے ہیں۔ یہ جو وہ سلک جس کی کو دیس کو ایک دو میں کہ کی طاحت کرتے ہیں۔ یہ جو وہ سلک جس کی کو دیس کے میں کو ایک دو میں کو کھی کو کھیں۔ کو کھی کھی کو ک

ان سے کہو کریہ ہے ہماری دعوت اگریہ لوگ ہمی انسی طرح ہیں ضابط نھیات پرائیٹ ن ہے آئیں جس طرح متم لائے ہوا تو انس د قت یہ خدا کے متعین کر وہ صبح راستہ برہوں گے۔ اور اگریہ اس سے اعراض برتمیں گے ' لو اُن کا یہ إعراض اس را ستے سے ہمٹ جانے کے مراد ہوگا جس برتمام انبیاء سابقہ جیتے رہے ہیں۔

اگر اِنبول نے اِس رائے کو اُفت رند کیا اور این صدررت ایم رہے تو اِن کی فی افت برستور رہے گی لیکن تمہیں ہوسی قطعا پر و و نہیں کرنی چاہیے۔ ہما سے

#### ڝؚڹ۫ۼؘڎؘٲڡ۬ڣۅ۠ۅۜڡۜؽٚڶڞۘ؞۫ۻ۞ڶڟۑڝؚڹۼۿؙ۫ٷٚڂٛۯۘڰۼؠڎۏؽ۞ڡؙؙڶٲۼؙڴڿٛڗڹڒٵڣۣ۩ؗۼۅؘڡؙۅؘۯڹٛڹٵۅڒڹٛڴۄۧ ڷۼؠٵڴٷٵۿٷڝؙٷڰڰ ڷۼؠٵڴٵڴٷٵڴٷڰٷڝٷڰ

نظام میں حبس کی تنمیاطامت کرتے ہو' اتنی قونت موجودہ کے وہ تمبیں اِن کی فٹرز مانیو سے محفوظ رکھ سکے ۔ اِس لئے کہ یہ اُس فدا کا نظام ہے جوسب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔

ان (نصاری) سے کہو کر سجات وسعادت ارنگ جیٹر کنے (بیجوں کو بہت میں ہے) سے حاصل بنیں ہوتی ۔ یات نوبن حندا و ندی سے یک رنگ و ہم آہنگ ہو انسے حاصل ہوتی ہے۔ ہس رنگ سے زیادہ سین رنگ اور کو نسا ہوسکتا ہے ؟

ان سے کہوکہ ہم نے اپنے لئے یہی رنگ تخریز کیا ہے۔ تعبیٰ ہم نے خانص فانون حت دا و ندی کی اطاعت اختیار کی ہے۔ اس کے سواہم کسی کی فکومیت کونسلیم نہیں گئے۔ یہ کہیں گے کہ جب ہم پہلے ہی خداکو مانے ایس تو پھڑ ہم ہمیں خابر میں لانے کی دعوت کیوں دیتے ہو ؟ اِن سے کہو کہ آدا ہم بت بیس کر متبارے خدار کے لینے اور جانے یانے میں کی مند ت ہے ؟

مَّمُ أَس حَنْداكُو مَانِيَةً ہُوحِب كى رحمة صرف بني اسسرائيل (كى كھو فى ہُونى بُعِيْرِة) تك محدود ہے 'اور ہم اسس خداكوسانے ہیں حبس كى رُقِوبیت ' ہمارے ' تنہاسے ' (اور تنسام نوع نسان كے) ليا عام ہے۔ ( ﷺ)

تم اسس فدا کو ساختے ہو ہو کسی انسان (مسیخ ) کی حبان کا کفارہ لے کر دوسروں کے گنا ہوں کو بخشد بیتا ہے۔ اور ہم اسس خدا کو ما بنتے ہیں جب کے واسروں کے گنا ہوں کو بخشد بیتا ہے۔ اور ہم اسس خدا کو ما بنتے ہیں جب کے اس کا بخیب بھلانا پڑتا ہے۔ اس مکا حت اس کا بخیب بھلانا پڑتا ہے۔ اس میں نہری کی سفارٹس کام دینی ہے ' مذکفارہ اور مندیہ کا سواں پیدا ہوتا ہے، (مرقور) اس میں نہری کی سفارٹ کے مرجوا کے ماندے میں کہا صندی ہے ، اور ہمار نے مہوا کو تہب ری مرضی - ہم تم سے ' ور ہمار سے بعد اور وی سے اور وی سے ' قطع کفر کرنے ہوا کو تہب ری مرضی - ہم تم سے ' ور کہار سے بعد اور وی سے اور وی سے ' قطع کفر کرنے ہوا کو تہب ری مرضی - ہم تم سے ' ور کہار سے بعد اور وی سے افسالمین کے قواین کی اطاعت اختیار کرتے ہیں۔

اس قدر وضاحت کے بعد مجی اگر ہولوگ این اس بات پراڑے موسے ہیں کہ ابرا ہیم اسماعیل استحاق و بعقوب اور دیگر انہیا ہے بنی اسسانیل ایمودی

ٱمْنِيَّقُولُونَ إِنَّ الْمِرْهِمَ وَالْسُومِيْلَ وَالْسُحَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْمَاطَ كَانُوا هُوَدًا أَوْ تَصْرَى قُلْ وَانْتُوا عَلَوْا مِلْقَا وَمَنْ اَطْلَوْمِتَنْ كَنْهَ شَهْلَادَةً عِنْدَةُ مِنَ اللهِ وَمَا النَّهُ بِعَالِقِ عَمَّا النَّهُ أَنْ اللَّهِ وَمَا

# عَأَلْسَبَهُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُوْ الْعَمَلُونَ ﴾

یا نصرائی نظے او ان سے کہو کہم جو کچھ کہتے ہیں اعدائی طرف سے عطات ہو ہم (وکی)
کی بنا پر کہتے ہیں۔ ہندائی ڈ کرحقیقت کاعبلم بہیں زیادہ ہوسکتا ہے یا خداکو ہ
حقیقت یہ ہے کہ ہم سیس بت کو اچمی صدر کرح ہے نئے ہوا اور پھر دانستہ غلط بیانی
کرتے ہو۔ لیکن سوچ کو ہوشخص اسس حقیقت پر بردہ ڈ الے جوا سے خداکی طرف ست
ملی ہؤائیس سے زیادہ ظالم کون ہوسکتا ہے ؟

سیکن تم ہم سے تو یہ باتیں چھپا سکتے ہو' اللہ سے ہنیں چھپا سکتے۔ وہ تمہاری ایک ایک حرکت سے باخیر ہے۔

ایت ایک اس است با برسید و این است با دجود تم اصرار کرتے ہوکہ تمبارے اسلات ایسے بنیں تھے الیے بنیں تھے اور کیا اثر پڑتا ہے۔ وہ جیسے بھی تھے اُن کے اعمال آئے ایسے تھے اور تمبارے اعمال آئے سے اور تمبارے اعمال بہتارے الی الم بھیا ہے۔ وہ جیسے بنیں پوجیاجائے گاکہ تمبارے اسلان کس روشن پر جلتے تھے اور کیسے کام کرتے تھے۔ تم سے تو یہ لوجیاجا سے گاکہ تم نے کس میس میں کے کام کئے تھے ۔ سے دین کی اسل حرب میں کسی جگڑے کے ایک میں بھیاکٹ بنیں وہیا ہائے گاکہ کی جی کہا ہے کہ کام کئے تھے ۔ سے دین کی اسل حرب میں کسی جگڑے کے کہا کہ کہا تھے ایک کام کئے تھے ۔ سے دین کی اسل حرب میں کسی جگڑے کے کام کئے تھے ۔ سے دین کی اسل حرب میں کسی جگڑے کی جائے کہاں تبدیل بنیں ۔

ختميًا رَهُ أَوَّلُ



#### سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُ وَعَنَّ قِبْلَتِهِ وَالَّتِيُّ

ن لوگوں (بہودیوں) کا ایک، عراص بریمی ہے کہ ، جب سابقہ اہل کتاب کا قبلہ (مرکز) ہبیت المقدس چلا آر ہائت ، تومسل نوں نے ، اُس سے رُوگر دانی کرکے ، کعبہ کو اپنا قبلہ (مرکز) کیوں بنا سیا ؟ بینی اس کے بجائے اِسے کیوں اپنا قبلہ قرار دیا ؟

عَنْ فَرَى تَقَلَّبَ وَهُوكَ فِي النَّمَاءِ فَلَنُولِينَكَ وَبُلَةَ تَرْضَمَا فَوَلِ وَهُمَكَ شَطْرَ الْسَنْجِي الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنْتُورُ وَوَلُوا وُجُومًا وَشَطْرَهُ وَإِنَّ اللَّ بْنَ أَوْتُوا الْكِتْبَ لَيَعْلَمُونَ انَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَنْهِمُ وَ وَمَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ أَلِنُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ أَنْ اللْمُنْ مُنْ أَنْ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ أَا اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ أَنْ اللْمُنْ أَنْ اللْمُنْ الْمُنْ أَلْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أَلْمُ

کی جگ نسائیت کے عامگیرمرکزکے اختیار کرنے کا سوال تھا۔ اِس لئے جس قبد کو ( سے رسول ! ) تونے اختیار کیا ہے ' اُسے ہم نے اِس نے قبلہ بنایا ہے تاکہ دو نوں متم کی ڈیڈیس الگ الگ ہوجائیں اوریہ واضح ہوجائے کہ دہ کون ہے جورسول کے اتباع میں ' اپناڑ خ مجیر کر' ہر شم کی قومی نسبتوں کو چھوڑ کر خانص اِنسانیت کی نسبت اختیار کرتا ہے ' ادر دہ کون ہے جو تو می نسبت کی طرف لوٹ جا کہے۔

یہ تبدیلی فی اوا مقد ان لوگوں پر گراں گذر نی محق جن کے دِل انجی تک قو میتوں کے ۔ تنگ واٹر سے بیں گھرسے ہوئے ہیں- اِن تنگنا وُل سے نکلنہ مسی صورت میں مکن ہے کوانسان لینے ذاتی رجی نات کے بجائے قانون خداوندی کو اپنارا ونما بنے۔

قومیت کے تنگ دائیں ہیں رہنے دالایہ سجمتاہ کوانسانیت کی دستوں ہیں ہیں ا جلنے سے اس کا جقد کمزور ہوجا گہتے اور سسے بٹرانقصان پہنچیا ہے (ﷺ) میکن تم نے ان کی باتوں میں نہ آجا نا - عالمگیرانسانیت کی فلاح و بہبود پر تہما راایمان کہی رانگاں نہسیں جائے گا - خدلکے متنافون کے مطابق چلنے سے انسان انتخری تو توں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اسے سامان نشوون کر بھی بر فراط ملک ہے۔

ہمیں اس کا بھی علم ہے کہ بہارے دِل میں بار ہور آر ذوا بھررہی ہے کہ مقام د مکر اکو ہم نے اپ نظام کامرکز فت مارد یہ ہے' اس پر قبضہ و تصرف بھی ہمارا ہی ہون چاہیے۔ یہ تھیک ہے۔ ایس ضرور ہوکر رہے گا۔ ( تہمارے لئے کرنے کا کام بہ ہے کہ ) تم اپن تمام توجہت اسی نقط ( بعن فان کعب کو بغر فوا و ندی تو تو سے آزاد کرانے ) برمرکوز کر دو۔ ہم دنب کے کسی گوٹے میں ہو (اور زندگی کے کسی شعب میں مصروف تگ و تا زہو)' عم اپنی وجہات کا رُخ اسی سمت کورکھو۔

مسل یہ ہے کہ یہ اہل کتاب بھی اچھی طرح جسنتے ہیں کر تہاری یہ دعوت اُن کے فشو و نماوی نے دعوت اُن کے فشو و نماوی ہے فشو و نماوی ہواں کے پہاں اِس کا ذکر ہوا ہے اس کی طرح ہے ہے کہ خقیقت ہے ( اِس لیٹے کہ خود اِن کے پہاں اِس کا ذکر ہوا ہے ) لیکن ' اِس کے یہ وجود' یہ محض فید اور تعقب کی بنا پڑاں کی خالفت کئے جارہے ہیں۔ ہم اِن کی ایک ایک حرکت سے باخبر ہیں۔ اِن کی ایک ایک حرکت سے باخبر ہیں۔

وَلَهِنَ أَتَيْتَ الَّـٰذِينَ أَوْتُواالَكِتَبَ بِكُلِّ أَيَاتٍ مَّالَيِّعُوا قِبُلْتَكَ وَمَآالْتُ بِتَأْمِع فِبْلَتَهُو وَمَالِعُضُهُم وَتَابِعِ قِبْلُةَ بَعُضُ وَلَيْنِ التَّبَعُتَ آهُوآءَ هُمْ يِنْ بَعْنِ مَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْدِ إِنَّكَ إِذَّاكَ إِنَّاكَ إِنَّاكُ أَنْكُ كُلُّونِ لَكُولِي الشَّلِكُ فِي مَا جَاءَكُ مِنَ الْعِلْمِينَ الشَّلِكُ فِي الشَّلِكُ فِي مَا جَاءَ كُولِي الشَّلِكُ فِي الشَّلِكُ فِي الشَّلْكُ فِي السَّلِكُ فَي السَّلَّالُونِ الشَّلِكُ فِي السَّلَّالُونِ فِي السَّلَّالُونِ السَّلَّالِ فَي السَّلِّكُ فَي السَّلِّكُ فَي السَّلَّالِ فَي السَّلَّالِ فَي السَّلَّالِ فَي السَّلِّكُ السَّلِي السَّلَّالِ فَي السَّلَّالِ فَي السَّلَّ السَّلَّالِ فَي السَّلَّ اللَّهُ فَي السَّلَّ السَّلَّالِ فَي السَّلَّالِ فَي السَّلِيلِ السَّلَّالِ فَي السَّلَّ السَّلِّيلِ السَّلَّ السَّلَّ اللَّهُ فَي السَّلَّ اللَّهُ فَي السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلِّيلُ السَّلَّ السَّلَّ اللَّهُ فِي السَّلَّ اللَّهُ فَي السَّلِّ السَّلَّ اللَّهُ فَي السَّلَّ السَّلَّ اللَّهُ اللّ ٱلَّذِينَ اللَّهُ مُو الْكِتْبَ يَعِي فُونَ فَكُمَّ الْعَرِقُونَ أَنْهَا وَهُو اللَّهُ فَي يَقَالُونَهُ وَلَبَكُمُ وَنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعَلَّمُونَ كَ ٱلْحَقْ مِن زَيْكَ فَلَا ثَكُوْنَنَ مِنَ لَمُسُنَدِينَ ﴿ وَلَكُلِّ وَجَمَّةً مُومُ وَلِيْهَا فَاسْتَبِعُو الْخَيْرِتِ آبَنَ مَا تَكُوْنُوا ﴿

# مَاتِ بِكُورُ اللهُ مَجْدِيمًا إِنَ اللهُ عَلَى كُلِّ مَنْ وَقُل يُرُّكُ

يد ظاهريك كرجها ل صدا ورتصب كارفرما بوا وإل وليس وربان كيدار سيدا بنيس ارسكتى- إن ينظ الرقو إن كے سلمنے دنيا جيات كى دسليں مجى پيشس كردے أيه مير جي تمہا سے قبلہ کی پیروی بہیں کریں گئے ، اور نہ ہی تم (عم وبھیرت کے خلافت)ان کے قبلہ کی ہیرد کا<sup>و</sup> كركة بو- إن كي توخ دايي حالت يديه كه ديمباري خالفت مين توايك ودمري كيساته مِين ميكن ) النيخ النيخ قبلية الك ريكة عير اورايك مركز يرجي اى منهين

بهرسان ایک عالمگرانسانیت کی طرف وعوت دینے والا ان او گوں سے مفاہمت کری مېيں سکتا جو قوميتوں سے تنگ دائرے میں مقيد موں -اگريفر عن ال) اوحی کی رُو سيے حقيقت حال كاعلم مروجانے مح بعب رمجي و إن كي خو مشات كا آبر ع كريا برآماده موجاً وتراشار بنی میں سے موگام توائین فدا وندی سے سرکتی اختیار کرنے میں۔

یہ لوگ اِن تمام حقائل ہے انجی طرح باخبریں ' ادر تنہاری اِس دعوت کو اُسی طسیرہ بہانتے ہیں جس طرح انسان اپنے بیٹوں کو بہان میٹا ہے ( اِس کے کریسب اِن کے کوشتوں س موجودہے۔ ایکن ) ان کے اصار ورسیان دیدہ دوانت ان حقائق کو جیسات ہیں۔ بهرجان به وه مقيقت ہے جو تيرے نشو دينا دينے دالے كى طرحت سے تم ير واضح بهوكي

· معداب اس معالمدين إن معامم لیکن اتعین مرکز کی اس قدراہمیت کے با وجود اس حقیقت کو نظراندا زند کردمیت اک سى في صمقام كو مركز بنالينامقصو دبالذات بنين بهوتا- إل طرح تو مرقوم في الني لفكولً يكوني مركز تخ ينزكر ركها بيد و تجيين كي چزيد بيك كائم نوب انسان كى مبلاني محكامول ادم این ذات کی دستنول میں دیگرا قوام ہے کس قدر آ کے بڑھتے ہوا ہے) -- مصل میں زندگی کی عیش سامانیوں میں نہیں ( <u>عصور اسلام ) میک حقیقی فوز و وسنادح کے کا</u>مو بن ( الله عنه عنه الرئم في الله مقصد كوسات ركها تو كهرتم ونيا كي كسي كوش اور

وَيِنَ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجُمَكَ شَطَى الْمَسْجِ الْحَرَافِهُ الْمُنْ مِن رَيْكَ وَمَا اللهُ بِعَلَافِلَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجَمَكَ شَطْرَ الْمُسْجِ لِ الْحَرَافِرُ وَحَيْثُمَا كُنْفُرْ فَو لُوْا وَجُو مَكُونَ شَطْلَ وَ لَا يَعْلَا يَكُونَ لِلنَّالِ مَلَيْكُو حُجَّةً \* لَا لَا الْإِن طَلَمُوا مِنْهُو فَالاَتَحْتُومُمْ وَاخْتُونِ فَالْمَا وَمِنْ مَا اللهُ وَالْمِنْهُو فَاللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# يُزَّلِّنِكُوْ وَيُعَلِّمُنُكُو الْكِتْبَ وَلَهِكُمْنَةَ وَيُعَلِّمُكُوْ مَّالَوْ تَكُوْنُوا الصَّلَحُونَ ٥

ر ندگی کے کسی شعبے بیر ہی ہوا کا قان متم بیں میں قام میت پیداگردے گا (کیونکہ معتبیقی اجماعیت پیداگردے گا (کیونکہ معتبیقی اجماعیت پیداگردے گا (کیونکہ معتبیقی اجماعیت کامدار او حدت مقصد آئیڈیا لوجی ایر ہے اشکہ دطن اور انسل کے اشتراک پر) ۔ یا و رکھوا خداکات نون ہر شے کے انداز وں سے و فقت ہے اور ان پر پوراپوراکنٹرول رکھتا ہج اس اجماعی جیت کا مملی طریق ہے کہ متم کسی مقدم سے بھی آئے بڑر سے کے لئے مترم انسان آئی توجیات اس مرکز کی طریف مرکوز کرلو ، یہ تیرسے نشوو تم دینے واسلے کی مترم انسان آئی توجیات اس مرکز کی طریف مرکوز کرلو ، یہ تیرسے نشوو تم دینے واسلے کی طریف سے بہنی برحقیقت پینام ہے ، اس کی خلاف ورزی کھی نہ کرنا ۔ یا در کھو انتہاراکوئی کا جی خدا کے قانون مکا صنات کی نگا ہوں سے پوسٹیدہ نہیں ۔

پیمسن او کا تمہارے کے سفر حیات ہیں بنیادی اصور کیاہے ؟ بہ کہ تم انہا کے کسی کوشے میں بھی ہو' اور وہاں سے کسی طرف بھی ت جم اعطالے کا ارادہ کرد (تہا ہے ساسنے کوئی پرد گرام بھی ہو ) اپنی نگاہ جمینہ اپنے مرکز کی طرف رکھو ۔ لے رسول! تم بھی ساسنے کوئی پرد گرام بھی ہو ) اپنی نگاہ جمینہ اپنے مرکز کی طرف رکھو ۔ لے رسول! تم بھی سابی کرد' اور تمہاری یہ جہ عت بھی ایسا ہی کرے ۔ اگر تم ایسا کرے در جے تو تمہاری سعی وعمل کے درخ شدہ نت بھی ایسا ہی کرے ۔ اگر تم ایس بنتے جائیں گے' اور کسی کو ایسا کے درخ اپنے اس کے خلاف ایک ایسا کہنے کی جر اُت نہیں ہوگی ' سوائے اُن لوگو ل کے بچر اپنے صندا ور تعصب ہیں ، حق واقعا من کی را ہوں سے بہت و در کل چکے ہوں ۔ سیکن اِن وگوں سے ڈرین بھی ایسا ہے کہ کہنیں خانون مذا ور تعصب ہیں ، حق واقعا من کی را ہوں سے نہیں عرف اِس بات سے چا ہے کہ کہنیں خانون خدا و ندی کا دائن تمہارے باتھ سے نہیں ۔ ڈرنا تمہیں عرف اِس بات سے چا ہے کہ کہنیں خانون خدا و ندی کا دائن تمہارے باتھ سے نہیوں جائے ۔

مم فرق بی من بطر حیات دیا بی اس گئے ہے کہ تمہیں زندگی کی تمام فوت گواریاں مال بور (۴) اور تمہارا ہرات دم منزل مقصود کی طرف اُٹھتا جائے۔

اسی مقصد کے لئے ہم نے تہاری طرف اس رسوں کو بیع ہے۔ یہ ہمارا پینام نم تک پہنچا آہے۔ تہیں بتا آہے کہ ت اور ان حسندا و ندی کیاہے اوراس کی فرطن وغلبت فَاذُكُرُ وَلَيَ الْمُكْرُولُولُ الْمُكُرُولِ وَكَا تَكُفُرُونِ ﴿ آيَا بُهُ الّٰهِ بِينَ الْمَنُوالُسَعَوِبُنُولُ وَالصَّلُوةِ فَا وَالصَّلُولَةِ اللّٰهِ مَنَ الْمُعَالِقُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا لَكُولُ لَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا مُؤْلِقًا لَا وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا مُؤْلِقً وَلَا لَا مُؤْلِقًا لَا وَاللّٰهُ وَلَا لَا مُؤْلِقًا لَا مُؤْلِ وَالْاَلْمُ اللّٰهُ وَلَا لَا مُؤْلِقُولُ وَاللّٰهُ وَلَا لَا مُؤْلِقُولُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا مُؤْلِقُ اللّٰهُ وَلَا لَا مُؤْلِقًا لِهُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَلَا لَا مُؤْلِقًا لِهُ وَلَا لَا مُؤْلِقًا لِهُ وَلِي وَاللّٰمُ وَاللّٰ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَلَا لَا مُؤْلِقًا لَا مُؤْلِقًا لَا مُؤْلِقًا لَا مُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لَا لَمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِ

کیے ۔۔۔۔۔لینی وہ کچے بتا گاہیے ص<u>سسے تم (وحی سے پہلے) تطفاوات نہ س</u>ے۔(اگر واقف <u>مند سے</u> تو پیر وحی کی صرورت ہی کیا بھتی ؟)۔ ہسس کے ساتھ ہی وہ ایسا عملی نظام قائم کرتا ہے جس میں تہاری ذات کی صداحیتوں کی نشو و نما ہوئی جائے۔

اگریم نے اِس قانو بن خداوندی کو اپنے پینیٹ نظرر کھا' تو خدا تبدائے حقوق کی حقت کے سے کا ورکتبیں شرف اور عفلت عطاکر نے مگا ( بالا : اللہ : اللہ : اللہ : اللہ ) کرے گا اور کتبیں بھر اللہ عظیم نعت دی گئی ہے ' اِس کی ت در کرو- اِس عن بطنے کو لہذا کم تبیں جو اللہی منظیم نعت دی گئی ہے ' اِس کی ت در کرو- اِس عن بطنے کو

الكابول مع ادحبل منهوسي رو-

سین إس نظام کی ، قامت کی راه میں (جوید و دگر و ہوں اور تو مول کے مفاد کے حفالاً عالمیرانسانیت کے مفاد کے حفالات عالمیرانسانیت کے مفاد کا عبر وار ہے) مبری بٹری بٹری رکا و ٹیس بٹیٹ آئیس کی اور سخت مشکلات کا سامنا ہوگا (مفاد برمت گروہ اسے آسانی سے قائم نہیں ہونے دیں گئے ) - اِن مشکلات کا مقابد کرنے کے لئے دوبا تو ل کو یا ور کھو - ایک تو یہ کہ مجھی کبوں شہو استقامت اور شاختیار شاب کو کہ میں ہوئے دوبا ور دوسر سے یہ کہ خوال فیون خواہ کو لی گراہ کیول شاختیار کریں اتم اسی راستے پر جلوج تمہار سے فرانے تمہار سے سے تم تو یہ کریں اسے بر جلوج تمہار سے فرانے تمہار سے سے تم تو یہ کریں اسے بر جلوج تمہار سے فرانے تمہار سے سے تم تو یہ کریں اسے بر حلوج تمہار سے فرانے تمہار سے سے تم تو یہ کریں اسے بر حلوج تمہار سے فرانے تمہار سے برحلوج تمہار سے برحلوج تمہار سے فرانے تمہار سے برحلوب تمہار سے برحلوب

ہں سے متبیں ہما سے دت انون کی روسے مبڑی توت حاصل ہوگی -

یادر کھوا د نیا ہی نظام خدا دندی عشیم کرنا ہولوں کی سبج بنیں اکا توں کی راہ ہوئی ہے۔ اس میں اور تو اور جان کے بھی دے دین پٹرنی ہے۔ سیان ہواں جدد جہد سیں جا دیا ہے وہ مرتبا بنیں ہو اس جدد جہد سیں جا دیا ہے دہ مرتبا بنیں ہو ہے دیا ہے دہ مرتبا بنیں ہو ہے داراک ہواں کے در ہے بہرہ یاب ہوتا ہے۔ سیکن مسلوح مم اس طبیعی زندگی کا ادراک ہواں کے در ہے کو سیکتے ہوکہ فلال شخص زندہ ہے یا بنیی سے آس زندگی کا ادراک ہواں کے در بھے کو سیکتے ہوکہ فلال شخص زندہ ہے یا بنییں سے آس زندگی کا ادراک اوراک ہواں کے در بھے کو سیکتے ہوکہ فلال شخص زندہ ہے یا بنییں سے آس زندگی کا ادراک اس طرح بنییں کرسکتے۔ دہ محسوسات کی دنیا سے اہر کی چیز ہے۔ (البتہ اسکامکان کو جیسکے گا اوراک ان مرکبا اندازہ ہو سیکے گا کہ تہماری صلاحیتوں کی کس حد تک نشو و من جو بچی ہے۔ (انحراؤ کے بغیرات ان ای صلاحیتوں کی کس حد تک نشو و من جو بچی ہے۔ (انحراؤ کے بغیرات ان ای صلاحیتوں کی کس حد تک نشو و من جو بچی ہے۔ (انحراؤ کے بغیرات ان ای صلاحیتوں کی کس حد تک نشو و من جو بچی ہے۔ (انحراؤ کے بغیرات ان ای صلاحیتوں کی کس حد تک نشو و من جو بچی ہے۔ (انحراؤ کے بغیرات ان ای صلاحیتوں کی کس حد تک نشو و من جو بچی ہے۔ (انحراؤ کے بغیرات ان ای صلاحیتوں کی کس حد تک نشو و من جو بچی ہے۔ (انحراؤ کے بغیرات ان ای صلاحیتوں کی کس حد تک نشو و من جو بچی ہے۔ (انحراؤ کے بغیرات ان ای صلاحیتوں کی کس حد تک نشو و من جو بچی ہے۔ (انحراؤ کے بغیرات ان ان کارو

الله يُن الآلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مُ مُوسِيَّةٌ قَالُوْلَا نَالِلهِ وَإِثَّلَالَيْتِهِ رَحْمُونَ ﴿ أَوْلِهِكَ عَلَيْهِ مِ صَالُونَ مِّنْ آيَنِهِمُ وَرَحْمَةٌ أَوْلُولِكُ عَلَيْهِمُ صَالُونَ مِنْ آيَنِهِمُ وَرَحْمَةً أَوْلَا لَا يَعْمَلُونَ فَي اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ

صیح ازارہ کری ہمیں سکتا (ﷺ) ہیں کہیں جنگ و قبال اور دیگر خطرات کا ازیشہ ہوگا۔ کہیں سامان تورونوسٹ کی بھی ہوگا۔ کہیں مال اور سان کا تفضان ہوگا۔ کہیں کی ہوگا۔ لیکن آحت رالام و فتح و کا مرانی کی فوشخریاں کی بیت اور باغ اجری گئے۔ بیسب کچے ہوگا۔ لیکن آحت رالام و فتح و کا مرانی کی فوشخریاں ان کے لئے ہوں کی جو اس جرو جہدیں ثابت قدم رہیں گئے اور مصائب و مشکلات کے ہجوم میں آن کی نگا ہیں اِس نقط سے ذرا بھی او هرا و هر نہیں ہیں ہیں گئی کہارا مقصب نظر میں اور کی کے ہارا مقصب نظر کی کا قیام میں اور کی کا قیام میں اور کی کا قیام ہوا اور کی کا قیام ہو اور کی کا قیام ہو اور کی کا قیام ہو اور کی کا دیا ہو گئی کی جارا ہوت و ہی ہوا اور کی کا دیا ہو گئی کی کا دیا ہو گئی ہو گئی کا دیا ہو گئی کی خورت آئے گئا ( کو گئی ہو گئی کا دیا ہو گئی کی خورت آئے گئا دیا ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی کے دیا ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی کی خورت آئے گئی ہو گئی ہو گئی کا دو ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی کے دیا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گ

یمی وہ انقلابی جماعت ہے جو اپنے نشو دنمادینے والے کے نز دیک مستحق ہزار تبریک و تبنیت ہے۔ اِنہیں اسس کے قانون کی تاثیدهاصل ہے (ﷺ : ﷺ)۔ اِنہی کے لئے سامان نشو ونما کی فراواٹیاں اورالعات واکرام کی بارٹیں ہیں۔ اوردنکا اپنی منزل مقصود تک رہنے جسانا تقیین ہے۔

(E)

٩

اَنَ الْأَنْ يَنَ يَكُفُتُونَ هُمَّ الْوَلْمَا يَمِنَ الْبَيْنُو وَالْهُونِي مِنْ بَعْنِي مَا يَتَنْفُولِكَ إِن الْوَتْبِ أُولِهِكَ يَلْتَنَهُ وَاللّهُ وَ يَلْتُنْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

## الرَّحْسُ الرَّحِيْوُ ﴾

محي واقعت ہو پاہے۔(نہے)۔

یہ ہے مقصد رکج کے اجماع سے ۔ مین اس ضابطہ ہدیت کو 'جسے فرانے اپنی کہاب (مسترآن) کے اسفاظ میں واضح طور پر بیان کیا ہے 'ملا دنیا کے سامنے بیش کرنا 'تاکر کسکے 'ترکج مشترہ وطور پرسلٹ آجائیں (بہلے) ۔ لیکن اگر تم نے اِن بہند مقد صدکور سومات کے پر فیصی میں چسپائے رکھا تو تم اِس صابطہ خدا و ندی کے تمرات سے محروم رہ جاؤ گئے 'اوران تو تول کی 'ایز دفھرت سے بھی جو اِس کے ترکج مرتب کرنے میں ممدور معاون بن سکتی ہے۔ 'ایز دفھرت سے بھی جو اِس کے ترکج مرتب کرنے میں ممدور معاون بن سکتی ہے۔

کی ایکن اگر تم کسی وقت ایسا کر جیگوا تو یہ نامجو اینا کر بس اب یہ محروی اہری ہے۔

بنیں! ایسا ہرگز بنیں۔ تم جب بھی کسس مقام پروہ پس آجب و جہال سے بہر رافت می فلط سمت کو آئے تھا اور مجھ راستے پر جل پڑوا اور ایس طرح ایس نظام کو پھر ہے عسلا منظم کر کے نمایوں طور پر دُنیا کے سامنے نے آؤ اور اس کی برکات پھر بہر بہاری طرف اور آئی کی منظم کو بھر ایسا کے سامنے نے آؤ اور اس کی برکات پھر بہر بہر اور آئی کی اس منظم کی طرف تیزی سے بٹر ہو آگا ہج اس کی طرف تیزی سے بٹر ہو آگا ہج اس کی طرف تیزی سے بٹر ہو آگا ہج اس کی طرف ڈیٹر کو نی ہے اور آئی کے لئے برومندی کے سامان پیواکر دیتا ہے۔

میکن جوتوم ایسا نبیس کرنی اور عمر بم خططر در کشس پر بی چلے جانی بین تو وہ لیقیت اس اس منا بطر کرت اور ان کی بر کات سے افطرت کی تو تو س کی تاثید سے اور اُن تمام انسا اول کے تعاون سے محروم روجاتی ہے اجبہوں نے اِس باب میں اُن کامیات وینا تھا۔

أُن قوم كى يُهِي حالت رئي ہے اور آن كى تباہيوں اور برباديوں يون يُل كوئى كمى نہيں جوتی - شہی اُن مخير پير مبلت ملتی ہے (اس لئے كدا همال كے نتائج كا ظہور ہوتا ہى جُملتے وقف كے بعد ہے - بِهذا اَظِهور شائج كے وقت اُجلت كاسوال ہى پيدا نہيں ہوتا )-

جو کھدا دیر کہا گیا ہے ' وہ تشیک اِسی طرح ہو کررہتا ہے ' ہِس کے کہ کا تمات میں متا نون صرف ایک ہی کا جاری وساری ہے سین حندا کا متا نون جس کے سواکولی

إِنَّ فِي خَلِينَ النَّعَادِبَ وَالْآرَيْنِ وَاخْتِلَافِ النِّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْقَالُوالَيْنَ تَخْرِينَ فِي الْبَعْرِيهِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَّأَ أَنْزُلُ اللَّهُ مِنَ النَّكَلُم مِنْ مَلَمْ فَأَحْمَا مِن مَلَمْ فَأَحْمَا مِن مُلِكُمْ مَن مَعْلَ مَوْمَهَا وَبَعْنَ فِيهَا مِن كُلِّ دَا تَبْتُمَ ۖ وَتَصْرُبُون المَدْ إِنْ وَالنَّمُ أَنِ النَّهُ مَا مِن النَّهُمُ وَالْحَرْضِ لَا يَتِ لِقُولِ لَيْمُولُونَ ﴿ وَمِنَ النَّكُس مَنْ مَنْ عَنْ فَي لَا مِن دُونِ اللهِ آئُلُا يُعِيَّرُنَهُ وَكَتَبِ اللهُ وَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَنَا اللَّهُ مُثَالِقَةً وَلَوْيَرَى الَّذِينَ ظَلَمُ وَالدُّيرَونَ الْعَلَىٰ آبُ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلْهِ جَمِينَكُمُّ وَآنَّ اللهَ شَدِيرُ الْعَلَىٰ إِن الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَا الْعَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَلَّىٰ اللّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَّىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

صاحب اختیار واقتدارنهیں اس کی مشینت کایر دگرام یہ ہے کہ کائن ت انشو وہن حاصل كرتية بوية ارتقال ملارج في كرن جلي جلست الله إلى الله وتخذي توتين أس كما ست یں روشے الکا نی ہیں انہیں راستے سے وشادیاجا کے سے۔ اس کانام قو مول کی تباہی ہے۔

تمنے یہ دیجینا ہوکہ کا تنات میں کس طرح خدائے واحد کات اون کار خرم ہے' اوّ ده قانون کس طرح تعییری نتائج مرتب کرتاہے و ' اِس کے لئے ' کائن ت کی تیرت انگیب ز مشينري پرغوركر وأ در و تيكوكهاس كى كستيون اوربلنديو ساكى تخسليق كس طرح عمل ميس آئی ہے۔ دن اور دات کی گروین مدم کس نظر وضیط سے جاری ہے۔ استے استے بڑے جہ زممنفنت بخش سامان سے مدے ہوتے بھی طرح سینٹ بحریر تیرتے بھرتے ہیں ( اور د ، كون قانون ب جوائليس إسرطيع تقسام جوت ہے) - اس صاف اور شفات ياني كوتومير جوباد بو<u>ں سے برمت ہ</u>ے اور زمین مُردہ کو حیاتِ تازہ عطاکرتا ہے۔ نیز 'اِس تقیقت پرمجی عور كردك صفة ارض يزانواع واقسام كے عطف بمرف والے ذي ديات مكس ملرح بميل سيا موانين كس طرح و خاص خاص مؤسسول من الذي ممت بدلتي من وادل كس طسترح زمین اور آسسان کی وزمیانی فطامین استانون فطرت کی زنجیرول میں میروست اور سے أدهر كمني مليجاتي بي٠

إن تمام مظامر فيطرت برغور كرف سهاندن ايك بى نتيج روي في سكتاسيد - اوروه يك كامنات كانظم وضبط ليك مى ذى اقتدار سى كالمرول ميس ب بيكن النتيج بروي وكريس مي المي وعمت ل وفكرس كام مير.

لیکن دنیامیں کسیسے لوگ بھی ہیں جو ' خدا کے علاوہ اور ہشتیوں کے متعلق بھی سمیتے بن كروه ابنى اقتدارات داختيارات كى سالك بي بوحند أكوحاصل بن وه أن كے احكام و m

اذُنَةُ وَالذِيْنَ اشْبِعُوا مِنَ الذِيْنَ انْتَبَعُوا وَرَا وَالْعَدَ ابَ وَنَقَطَّعَتُ وَهِمُ الْوَسْبَابُ ۞ و قَالَ الذِيْنَ انْتَبَعُوالْوَانَ لَذَاكَ رَّةً فَمَنتَبَرَّ المِنْهُمُ كَمَانَ بَرَّءُوا مِنَا \* كَالْوْكَ يُرِيْهِمُ اللهُ تَقْمَالَهُمُ وَصَمَرْتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمُويِهِ خَرِجِهُ فِي مِنَ النَّارِ فَيْ آيَتُهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَنَا فِي عَلَيْ الْاَرْضَ حَسَلَا عَلِيْبًا وَكُلَامَنَيْهُ وَاخْطُونِ الشَّيْطِيلِ أَنْهُ لَكُونِ عَدَوً مُّسِينً ۞

ارشادات کی اسی طرح اطاعت کرتے ہیں جس طرح فداکے احکام کی اطاعت کرنی چاہئے۔ لیکن جولاگ توانین خدا و ندی کی صداقت پر لقین رکھتے ہیں ' وہ نہا بیت شدت ہے! ن قوانین کی اِطاعت کرتے ہیں اور کسی انسان کو حندائی قو تو ل میں شریک بنیں سجتے وہ توانین خدا و ندی کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرتے ہی نہیں (ﷺ)۔

لیکن بربات ان (قل الذکر) وگول کی سجد میں ابھی نہیں آسکتی جب إن کی آل غلط رکشس کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے قوائی وقت برائی انکھوں سے دیکولیں کے کہ فی الواقعہ کا شنات میں اقتدار وافقیار عرف خدا کو حال سبے - آسکے سواادکسی کو منہیں ۔ آسکے قوائین کو چورکر وگر قوائین بڑھل برا برونے اوراس طرح اضافول کو خدا کا درجب دید سینے ا کا نتیج شب ای ویرودی کے سواکے نہیں ہوسکتا۔

یہ بات اِن کی مجم میں اُس وقت آئے گی جب یہ دیکھیں گے کہ جن ( مخراف اور نہی پشیوا ڈ ل ) کی یہ پر دی کیا کرتے تھے 'وہ کس طرح اِن کا ساتھ چپوڑر ہے ہیں - وہ سہارے کس طرح ٹوٹ رہے ہیں جو اِنہوں نے اُن سے دیستہ کرر کھے مقے۔ اور اِن کے ہائی سشتے کس طرح منقطع میں میں ج

کس طرح منقطع ہورہے ہیں ۔ اس دقت یہ لوگ کہیں گے کہ اگر دقت کا دھارا ایک برچیجے کی طرف مزجائے توہم مجی اِن عاکموں اور پیٹیو اوّں ہے اِسی طرح آنکھیں پھیرکر بتا ٹیس جس طرح انہوں نے پہر آنکیس پھیرٹی ہیں۔ یوں ان کے اعمال کے نتائج بے نقاب ہوکرا ن کے سامنے آجا ئیس کے اور یہ دیکولیں گے کرجن ہے تیوں کو وہ اپنے ہے اس قدر قوت کا موجب سمجنے بھے 'انہوں نے این میں اِس تباہی سے نکلنے کی سکت ہی باتی نہیں رہی۔

اِنْعَمَا يَامُوَكُوْ بِالشَّوْءِ وَالْفَئِدَ آءِ وَ آنَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَ اِذَا فِ مِلَ لَهُ مُ الْبُهُوُ الْمَالَازُلُ اللهُ قَالُوا بَلُ نَتَهِمُ مَا الْفَيْ نَاعَلُهُ وَ اَبَاءُنَا \* اَوَلَوْ كَانَ ابَا وَ لاَيْعُفِلُونَ شَيْئًا وَ لاَيَهُ فَلُونَ ﴿ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَامُ وَاكْتُلُ الَّذِي مَنْعِنُ بِمَا لاَيْسَمَمُ لَا لاَيْعُفِلُونَ شَيْئًا وَ لَا يَعْفَى مِمَا لاَيْسَمَمُ لَا لاَيْعَفِلُونَ شَيْئًا وَ لاَيْهُ فَلَ وُنَ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

# دُعَاءً وَينِدَاءً مُعَمَّ بُكُمْ عُمَّ اللَّهُ عَمْى نَهُولًا يَعَوْلُونَ @

مد مشره میں نا ہموا ریاں ہیپ دا کروا در صرف اسپنے معنا د کاخپ ل رکھوا ور زیا دہ سے زیا دہ دوات جمع کرتے ہے جب ؤ لکھٹ یہ کہ ایسس تو دساخت مسلک کے متعلق کہتے یہ بیں کہ یہ فسنہ بودہ خلافتد ہے۔ شربیت حکمت ہے۔

ان ن اور الله الله المحتا المحتا المحتا المحتا المحتا المحتا المحتال المحتال

إن لوگوں كے ياس اپنے فلط نفام كى سندمرف يسب كريہ نظام آن كے اسلان متوارث چلا آربلب - سوچة كريمي كوئى سند ہے؟ ياور كھو! فعط اور سيم - حق اور باطلى كى سندا ور معيار صرف يہ ہے كہ خداكى كتاب كاكميا فيصلہ ہے - ليكن يہ كبى اُسے معيار تسيم نہيں كريں گے ۔ چنا بخرجب ان سے كہا جائے گاكہ و كج خدا ہے (قرآن ميں) نازل كياہے اُلى كا اتباع كرو فرق آن ميں) نازل كياہے اُلى كا اتباع كرو فرق آن ميں بار ہم نے اسلان كو چلتے اُلى كا اتباع كريں گے جس بر ہم نے اپنے اسلان كو چلتے و بيكا ہے اور شہى وى كے محمل و بيكھ ہوں اور شہى وى كے محمل د استے پر گام ان ہوں اور شہى وى كے محمل راستے پر گام ان ہوں اور شہى وى كے محمل راستے پر گام ان ہوں اور شہى وى كے محمل راستے پر گام ان ہوں اور شہى وى كے محمل راستے پر گام ان ہوں اور شہى و مان كے اسلام نے نقش قدم پر چلتے دیریں گے ! ( مجمل اور شہى و بار این اور شہى اور شہى

ا ما المان کوجیوانوں کی سطح پر بہنچا دیتی ہے ہو عقل و تکرسے کام لینے کی اسلامی سے کام لینے کی اسلامی سے اللہ ما

T-F

ڲٳؿۿٵڵڸٳڛؙٵڡؙٮٛٷاڴڵٷٳڝڶڟؚؾڹٮؾ؞؉ٵڔؘۯؘڡ۫ڬڴٷۅٳۺ۫ػۯٷٳۺٚۼٳڶؽؙڴٮ۫ٮۛۊ۫ٳؾٙٵۿؾۼۘڹڋٷؽ۞ٳڬٮٵٛڂڗٞڡٙ عَلَيٛڴٷاڵڝۜڽؾڎؘۊؘٳڶڵؘؘؘؘۛ؞ۯڂۼۄٙڶۼۣۼ۫ڔ۫ؿڔۅۜؠٵٚٳ۫ڝڷ؉ٷڣؿڔٳۺٷۨڣڛٙٳۻڟ؆ٞۼؙڽڒڹٵڿٷٙڵٵۼۅڡؘڵٳۧڷ۠ۿ عَڵؽۼٛٷڵڝۜڽؾڎٷڶڵ؆۫؞ۯػۼۄٙڶۼۼۼ۫ڔؿؙڔۅۜؠٵٚٳڝڷ؉ٷڣؿڔڶۺٷۨڡؘڛٙٵۻڟ؆ٞۼؙؽڒڹٵڿٷٙڵٵۼۅڡؘڵٳڷ۠ۿ

مها بیت ہی بہیں رکھتے (جہ) - إن کی اور إن کے بیشواڈ کی مثال بول سیمنے کہ بھیر کرانے کا ایک راوٹر ہے جس کے پیچے چردا ہے - چردا ہے سنے اپنے بڑے بوڑ موں سے کچر آداری تیکھ رکھی ہیں الا انعت کا - اور کچر انفاظ یا وکر رکھے ہیں بلا مطلب - وہ یہ آو زین تکا لٹا اور ان الفاظ کو وہرا تا رہتا ہے اور تجسیشر تکریاں ان اشاروں براد صراد معرفرتی رہتی ہیں - نہروا ہے کو اس کا علم ہوتا ہے کہ ان آواز وں اور الفاظ کا مطاب کمیاہے اور نہیں وہ تجسیستر ترکید لیان آوازوں کے علادہ کچر اور سیمنے کے قابل ہوتی ہیں

یہ بیں آیا می تقلید کرنے والے بہرے اگونگے ' اندھے عقل وفکرسے کچوکا اندیدے ۔ والے ۔ انہیں انسان کون کہرسکتاہے ؟

اے جماعت مومنین اہم نے کہیں ہواہ فقیار نہ کرلینا۔ ہم تو علم دلبیرت کی رقدی
میں اہری حقائق پرایسان لائے ہو۔ ہم نے یہ نہ دیجناکہ ہوتاکہ اجلاآ رہا ہے اور مری
قومیں کوشی رُوٹس افتیار کررہی ہیں۔ مثلاً ہن قوموں کوئم دیجو کے کہ تلاف کی آنہ می
تقلید نے اپنیں قدم ت میں افتیار کررہی ہیں۔ مثلاً ہن قوموں کوئم دیجو کے کہ تلاف کی آنہ می
تقلید نے اپنیں قدم ت میں افتی نے سے فطری زخیروں یں جور کہا ہے ۔ یہ حرام ہے اوہ طلال
ہے۔ یہ جائز ہے ، وہ ناجائز ہے ۔ یہ سب اِن کی نودساختہ اِبندی بیں۔ فدا کا قانون
ہیں ہے کہ اُس نے جوس مدان زبیت تمہادے کے بیداکیاہے اُس بی سے کہاؤ ہیو اور اُن جیزوں کو چورکر
جنہیں اس نے جوام ت اور دیا ہے اُلی سب انہایت نوش گوارطراتی سے کھاؤ ہیو اور اُن بین اور اُن بین مون میں لاؤ۔ اگر تم ایساکروں کے قوام ایا جائے گاکہ تم
مذاکے احکام دقوائین کی مطابق مرف میں لاؤ۔ اگر تم ایساکروں کے قوام ایا جائے گاکہ تم
وافتی خداکے احکام دقوائین کی مطابق مرف میں سے بڑکو قرار دیا ہے۔
مردار بہتہ جوانون (ہے ہے)

خنزیرکاگوشت - در ابر و مشے بید اند کے سواکسی در کی طرف منسوب کردیا جائے۔ پیزاگر کہ بی ایسی صورت پرید ابو جائے کہ کھانے کے لئے اور کی نہ بطے اور اور تم (جان بچانے کے لئے) جیور بیوجا ڈ اتو ایسی حامت میں ان چیزوں کو بھی کھاسکتے ہوجہنیں حمام قرار دیا گیا ہے ابشر طبیکہ تم و تعی جمبور بوحب ڈ اور تنہاری نبیت قانون شکٹی یا ہوں بیر مری کی زہود ایسی حالت میں ال چیزوں کے کھانے سے تنہاری ذات پرج معنرا شات مرتب ٩

إِنَّ الْإِيْنَ يَكْتُنُونَ مَا الْحَرْنَ اللهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ شَمَنَا قَلِي لِلْآوَلَمِ كَمَا يَا كُلُونَ فِي مُطُونِهُ وَالْالنَّارُولَا يُكُونُهُ وَاللَّهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلَا يُزَرِّيهِ مُ وَلَقِهُ مَا الْبَالِيْرُ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يُزَرِّيهِ مُ وَلَقَهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

- الكِتْبَ بِالْمَقِ وَإِنَّ الَّذِينَ الْمُتَلَّقُوا فِي الكِتْبِ لَغِي شِعَاقِ بَعِيْدٍ ٥

ہوں گے، قانون کے اخرام کا محکم احساس متہیں اُن اٹرات سے محفوظ رکھے گا درتم ہاری صلاحیّوں کی نشو و نمایدستور ہوتی رہے گی۔

اس سے کہ اِنہوں نے صدائی منعین کر دہ سیدھی داہ کو بیج کر غلط رہستوں کو خیا۔ خدائی حفاظت کے بدلے میں تباہیاں مول لیں --- فراسوچ کہ سب کچرد پیجھتے ہما سلتے ' اِس طرح تباہیوں کے جہنم کی طرف بٹرسے بیسے جانا' کنٹنی بٹری جسارت کا کام ہے! یہ اپنی ق برداشت کے متعلق کس قدر خلط الذاذہ لگارہے ہیں! یہ اُسس تباہی کا معت بلہ ہی نہیں کرمسکیر ہے۔

ن کایہ انجہام ہیں گئے ہوگاکہ فدانے ہوگاکہ فدانے ہوگئاب نازل کی ہے وہ انل حقیقت کے حسیس ، ختلات کا شامئیت کے نہیں (جائیہ) لیکن جب انسان اپنے ذہن سے مترفیتیں وطنع کرکے میں کتاب میں اختلافات پیدا کرنے قلب جائیں 'تو پھر دہ قیمے راستے سے بہت وصنع کرکے میں کتاب میں اختلافات پیدا کرنے قلب جائیں 'تو پھر دہ قیمے راستے سے بہت ور دہ نے در ہوتا ہے۔
دور ہمت جاتے ہیں ۔ اِسس کا نیچہ تب ہی دہر با دی ہوتا ہے۔
یہ لوگ ، اِس طرح دین کے مقصد سے برگائے ہوجاتے ہیں 'اور جہت درموم و مناسک

لَيْسَ الْهِرَّآنَ ثُوَ قُوْاوُبُوهَ مَكُوُوْبَكَ الْمَشْي فِ وَالْمَغْي فِ وَلَكِنَ الْهِرَّمَنْ الْمَنَ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

46

کو اصل دین سجوکران کی پابندی کو آس کی ندیت سجھ لیتے ہیں ۔ سین مقرف کہیں اِسس فریب میں ندآج نا - تم اِس حقیقت کو اچی طرح سجو لو کرفت او بن خدا و ندی کی رُوسے وسعت وکشاد کی راہ (حس سے انسان معیر خدا و ندی پر پولائٹر پاہیے ) یہ بنیں کہ تم اپیت مند مشرق کی طرف کرتے ہویا سخرب کی طرف ( اگرچہ اُست میں دحدت اور بک جہتی پیدا کرنے کے لئے اِس نتم کے مسوس شعاشر کی پابندی بھی ضروری ہو نی ہے ۔ سیس یہ مقصود بالذات نہیں توتے ۔ اِست یہ میں ،

اشدرایمینان و متافر آن مکاف ت اور حیات افزوی برایمان و ان کاشنانی تو آفزوی برایمان و ان کاشنانی تو آفزوی برایمان و انبیار کرام تو آفزوی برایمین واسط بنتی بین و انبیار کرام برایمینان جن کی دُمه طعت سے خد کاپینیام انسانوں تک آبار باہید و اور آن کی دساطت میں میں دوران کی دساطت میں میں دوران کی دساطت

سلى بونى كمنا بول برايب ان ريم) -

إِس اِیمان (آثید یالونی) کے بعد علی دنیایی پر دوش کرمل ودولت کی مجت
کے باوجود اکسے دوسروں کی پرورس کے لئے عام کر دنیا (آق) — وہ درشتہ در میں بول یا ایسے لوگ جومعاشرہ میں لا وارث اور بہارہ بی تدرہ بیا وہ لوگ جن کا جیسا ہوا کارو بارژک ہوستے ایا ان میں کام کان کی استعماد بی تدرہ بیا ایسے مسافر جوکسی طح وارش مرہ جائیں ۔ یا وہ لوگ جن کی کم ستعماد بی تدرہ بیا ایسے مسافر جوکسی طح وارش میں کام کان نہ ہو۔
ان کی مزوریات پوری کرنے کے سے اپنی دولت کو وفقت کر دنیا ، مفقر الفاظ میں ان طف ام میانی مزوریات کے لئے کانی نہ ہو۔
ان کی مزوریات پوری کرنے کے سے اپنی دولت کو وفقت کر دنیا ، مفقر الفاظ میں ان طف ام کرنیا کی منظر الفاظ میں ان دولت کو وفقت کر دنیا ، مفقر الفاظ میں ان دولت کو میان کی استعمام کرنیا در تول دائے وارکا کیکا ہونا ، لیکن آگر خوالف تو تیس آمادہ پیکار ہوجائیں لو بھر مصاب و شکلات کا نہایت ثابت ت دی در استعامت سے مقابلہ کرنیا اور خوف و ہراس کو یاس نہ سیکھنے دینیا ،

يَّا لِهُمَّا النَّهِ مِنَ اَمْنُوا كَذِبَ عَلَيْكُو القِصَاصُ فِي الْفَتْنُلُ لِكُثُرُ بِالْحُرِّ وَالْعَبُلُ بِالنَّهِ وَالْأَسْفَى يَالْاَسْفُى فَكُنْ عُونَ لَهُ مِنْ لَيْدِيشَى مَّا لَيْنَاعُ بِالْمُعْمُ وْفِ وَادْ آجِ الدَّجِ بِإِحْسَانُ ذَالِكَ تَخْفِيفْ مِهِ فَيْنَ كُنْ فَكُنْ مُونَ لَيْنَا وَرَحْمَةُ فَنَمِن اعْتَذَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَلَاكُ لَكِيْرُ فَا

ہولوگ اِس رُوس رُوس اِستقامت سے گامرن رہتے ہیں ' دی اپنے وحوسے ای ن ایس سے ہوستے ہیں اور اہنی کو یہ کہنے کا حق سیح ہوتے ہیں اور اہنی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ دہ قانون خداد ندی کی نگیداشت کرتے ہوئے خطرات کی گھاٹیوں سے بہتے ہیں (مَ وہ جَ چندرسومات کے جُومہ کا نام دین رکھ کر اُن کی ادمی کے سے جنت کے وارث بننے کا دعو نے کرتے ہیں )-

یادر کھو! جس اصول کے مطابق مستبد توم سے اجماعی طور پر جنگ کرنا صرور نی جاتا ہے ( بینی حفوق انسینیت کے تحفظ کی خاطر) آئی اُصول پر اپنے معاشرہ میں ' انفرادی طور پر جرم مثل کی سنزادی بی محفوظ جہیں جرم مثل کی سنزادی بی محروری مشرار پائی ہے ' کیونک اِس کے بغیر کسی کی جان محفوظ جہیں رہے گئی ' اوران نی جان کی قیمت بہت بھری ہے ( جے ) - لہذا اِس باب بیس مت اون بی تقر کیا جا آ ہے کہ حت الروز دری جائے ( لیسی ایسے خو دمعا مشرویا کیا جا آ ہے کہ دت جرم مجماجاتے ' افراد متعلقہ کے خلاف نہیں ) '

برم تمل کی دوصورتیں بوسکتی ہیں۔ تمل بالاراد در تمل مدی یا سبوا (ناد نست) قبل ادر اندر نست قبل ادر اندر نست قبل ادر اندر کی صورت میں منزلے موت ہے (زرت دیے بنیں) یاجم کی فوجیت کے لحافا سے انتہائی مسؤاسے کم ترکوئی ادرسٹرالا میں است ایکن سٹراکو جرم کی صدیعے بڑھ تھیں ساتا ہا۔ ساتا ہا۔

عانا چاہیے ( بہتے : مطل ) -سین اگر منل عمد النبس کیا آئیا- یو بنی سہوا ہو گیاہے ' تو اِس صورت میں ( کہنے ) کے مطابق ) ' دبیت (معادمند ) کی سنرا دی جائے گی- اس دبیت (کی ثبت مسے) اگر مقتول کا دارت ' ہرمنا در فبت کی میجوڑ ناچاہے ' تو مسے اِس کا اختیار دیا گیاہے ( میل ) آل صورت وَكُوْرُ فِي الْعِصَاصِ حَيْوةٌ فَيَا وَلِي الْإِلْمَانِ لَعَلَّمُ نَتَقَوْنَ ﴿ كُونِهِ عَلَيْكُوْ إِذَا حَضَرَ آتَ الْمَوْرَ فَيَ الْمُعَلِّمُ وَفِي حَقَّاعَلَ الْمُثَّقِفِينَ ﴿ لَكُو الْمَوْرُ فِي الْمَعْرُ وَفِي حَقَّاعَلَ الْمُثَّقِفِينَ ﴾ كُورُ الْمَوْنَ الْمُونُ الْمَانُونِ وَالْاَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُ وَفِي حَقَّاعَلَ الْمُثَّقِفِينَ ﴾ فَمَنْ بَالْمُونُ اللّهِ يُن يُبَرِّ لُونَكُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

میں مجرم کے لئے ضروری ہے کہ جو کچھ ہے ہو گیا ہے کہ اُس کی پا بندی کرسے اورسس کاراندا نداز سے اِس کی ادائیگی کرسے۔ (قبل سبہو کی منرامقر رکرنے میں) نتہا سے نشو د نما دینے و لیے کی طرف سے قانون میں رہایت رکھ دی گئی ہے تاکہ اِس سے نتم سب کی صلاحیتیں ساسب نشود ماتی رہیں۔

" سیکن بوشض اس طرح معامله طرح بوجد نے بعد زیاد فی کرے تواسے سخت مسندا

دی جائے۔ اگریم 'سطی جذبات سے ہمٹ کر عقل دمنکر کی رُوسے فور کر دیئے تو ہم پریہ حقیقت اض جوجائے گی کہ قصاص کے ہیں ت اون میں تنہاری اجماعی زندگی کاراز پوشندہ ہے۔ ہی سے نتم ما ت اونیت کے خطرات سے محفوظ روسکو گئے۔

جان کی حفاظت کے بعد معاشرہ میں مال کی حفاظت کا سوال مماشنے آتا ہے (جب مال انفرادی تولی میں ہو) - ہاں کے لئے قد نون میں مقرد کیاجاً ، ہے کہ جب تم دیجھوکہ تہماری موت قریب ہے 'اور تم اپنے پیچے کی مال و دولت چوٹد ہے ہو' تو تم اپنے والدین اوراقر بین کے لئے 'قامد سے مطابق وصیت کرجب وُ۔ ایساکن تم متعین (مسلمانوں) پر فرافیٹ خداوندی ہے۔ (ترکہ کی تقییم ٔ دصیّت پوری کرنے کے بعد ہوگی ۔ (ہم)

د صیت دو عادل آفاہوں کے سائے ہوتی چاہیے ( بی ) مارکوئی شخص ہیت استے نے ایک اگر کوئی شخص ہیت استے نے اید اس میں روو بدل کر دیے اقر اسیے لوگ ( مت اون کی تکاہیں) مجرم ہوں گئے ( انہوں نے سمجھ اسیا تعاکہ بات زبانی ہوئی تھی ایس انے کے معلوم کرمتونی نے کیا کہا تھا اور ہم نے کیا بیتان دیا ہے۔ اسیکن وہ یہ مجول گئے کہ) امترسب کے سننے وال ' جانے والا ہے۔

نَيَائِهَا الَّذِينَ امْنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُو الضِّيَا مُرَكَمَا كُتِبَ عَلَى الْرَيْنَ مِنْ قَبْلِكُو لَعَلَكُوْ اَتَكُوْ اَنَّاكُوْ اَنَّالُوْ اِنَّ الْمُؤْوِنَةُ مَّمَالُو اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُ

کے جرم کے مراد دن نہیں ہوگا۔ بلکہ اسے قانون ضدا وندی آن وگوں کو تی تلفی سے محفوظ کرنے گاجن سے انصاف نہیں ہوائغا ۔ ادر ہیں اُس کے قانون مرحمت کا تقاضا ہے

سین میدان جنگ بی شبات داشگامت کاسوال بو یامعاشری اورمعاشی دنیا میں نظام عدل و مسادات کا قتیام ایسرب اسی صورت بی مکن ہے کہ تہیں ہے آپ منبط ہو۔ یہی جب کیم بیسا ہو کہ تہا ہے کہ میں جب کا تربی جب کی تعداد رباندان ان قدری شراؤ منبط ہو۔ یہی جب کیمی ایسا ہو کہ تہا ہے کسی جمانی دیوانی اتقاف اورباندان ان قدری شراؤ کی میں ایسا ہو کہ تم اس کرنے کے مواد تم اس مقصد کے لئے تم پر روز ہے فرض کئے گئے ہیں احب طرح تم سے بہا اقوام با ورض کئے گئے ہیں احب طرح تم سے بہا اقوام با ورض کئے گئے ہیں احب طرح کم سے بہا اقوام با موسکوا اور زندگی کے سفر میں راستے کے خطرت سے معنوظ رہو۔

بیروزے گئنتی کے دلوں کے ہیں (گنتی کا تعیق 'بجائے ٹولین' ڈمسپن ہیدا کرلے کاموجب ہو آہے)۔ بھر' ہو کو ٹی ٹم بن سے مرحن ہو' یا سفریں ہوا تو دہ درستر او متاست میں اِس گنتی کو پوراکر لے۔ لیکن اُر شکل یہ ہو کرایک شخص مذتو بھارہ اور نہ ہی ماست سفر میں 'لیکن اُس کی کیفیت ہیسے کہ دہ روزے کو بہ سفقت نیا ہ سکتا ہے ( لو اُس کے لئے دوسرے او فات میں روزے پورے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا)۔ اسے چاہیے کہ دوزے کے مومن بمسی حاجم ندگی رونی کا انتظام کردیے۔ (اس سے کم از کم معذدُ اسٹ خاص کا قلبی تعلق' اِس جستماعی قریصہ کے ساتھ وت ایم رہے گا۔)

ین ظاہرہے کہ اس بات کا فیصلہ مت انونی طور پر نہیں کیاجاسکا کہ تم روزہ برمشقت نباہ سکتے ہو۔ یہ چیز تنہارے اپنے فیصلہ کرنے کی ہے۔ لہذا اپنی حالت کا حب سرہ تم خولوہ اگر تم دیکھو کہ صورت بین بین ہیں ہے ' تو پھر تنہاں ہے لئے روزہ رکھنا بہتر ہے ' خواہ ہاں ہیں (مقابد تا) تقور کی سی تکلیف مجی کیول نہ ہو۔ ہسس لئے کہ چو مقصد روزے سے حال ہوسکتا ہے دہ ہمس کے مذہبے سے قابل جوسکتا ہے دہ ہمس کے مذہبے سے انہیں ہوسکتا ہے۔ بشرطے کم روزے کی حکمت سے واقعت ہو۔

(43)

عَنَهُمُ رَمَضَانَ الذِي أَنْ إِلَ فِسْ يَتِهِ الْفُرْانُ هُدَى الِنَاسِ وَبَيْنْتِ شِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَنَنَ شَهِ رَمِنَكُمُ اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ

# عَلَيْسَخِهِيْبُوْلِلْ وَلَيُؤْمِنُوْلِلْ لَعَلَيْهُمْ وَاللَّهُ لَا لَكُلَّا لَهُوْ يَرْشُلُونَ<sup>©</sup>

یہاں سوال یہ پیوا ہوتا ہے کاس جب تامی ادر سکری شرینگ (اور تربیت منس)

کے ئے رمفان کے جینے کا اتحاب کیوں کیا گیا ؟ اِس لئے کہ وہ ہیں ہے جس بیل نزول مسئران کی ابتدا ہوئ سمی ۔ دہ نسم آن ہوتی موٹ انسانی کو اس کی مغزل مقسود ک سینے کی ایسی داہ بتا گہر ہو واضح اورا بھری ہوئی ہے 'اور جستقل اقدار کے پیلے نے بیش کرتا ہوئی ایسی نیز ہوئی رہے۔ روزوں کا نظم وضبط 'س عظمیم پرد گرام کے لئے مستعد سب کی متالانہ شرینگ ہے۔ سو جوشون 'اسس جینے یں پرد گرام کے لئے مستعد سب کی متالانہ شرینگ ہے۔ سو جوشون 'اسس جینے یں پرد گرام کے لئے مستعد سب کی متالانہ شرینگ ہے۔ سو جوشون 'اسس جینے یں پرد گرام کے لئے مسئر میں 'تو وہ دوسر سے دلوں میں گنتی پوری کرے۔ (اور جو ہو' یو آسے ہا ہو ہو سے دلوں میں گنتی پوری کرے۔ (اور جو ہو سیا ہو ہو کہ میں گنتی پوری کرے۔ (اور جو ہو سیا ہو ہو کہ سے ۔ یہ رعاییں ہو ہو سیا ہو ہو کہ ہو گئی ہیدا کرنا ہیں چاہتا۔ اس لئے ہم دوسر دوں میں گنتی پوری کرلیا گرد۔

ان سے مقصد یہ ہے کہ میرسن کو کر روز ہے مقض رہا ہوری کرنے کے لئے نہیں -ان سے مقصد یہ ہے کہ تم اس کا بیرس کا بیر تم اس قابل ہموجا و کر خدانے ہوئم ہیں راہ نمائی مطاکی ہے ' آس کے ذریعے تم مت افان قداد ند کوساری دنیا کے قوانین سے بلند کرسکو (سام ) -ا دراس مقصد کے لئے تم ہو کو کوشش کرو' وہ مجمر اور نمت انج کی حامل ہو۔

 أولَّ الكُوْرَانَ الْفُسَكُورُونَ الْفُسُكُورُونَ الْفُسُكُورُونَ الْفُسُكُورُونَ اللهُ اللَّهُ الْفُلُورُونَ الْفُسُكُورُونَ الْفَصُلُولُونَ الْفَصُلُولُونَ الْفَصُلُولُونَ الْفَصُلُولُونَ الْفَصُلُولُونَ الْفَصُلُولُونَ الْفَصُلُولُونُ الْفَصُلُولُونُ الْفَصُلُولُونُ اللهُ ا

يُبَيِّنُ اللهُ الْيَتِمِ لِلنَّاسِ لَعَالَهُمْ يَتَقَعُونَ ﴿

یہ جی بچو اور دونہ ون ہی دن کا ہے۔ دات کے وقت نکھانے پینے کی ممالہ ہے ۔ دات کے وقت نکھانے پینے کی ممالہ ہے دہی بی بولوں سے جنسی اختلاط ' قرب خدا دندی ' بی موسکتا (یہ بھی مسلک خانقا ہیت کا پیداکر دہ تصویہ )۔ بیبال بیو دی کا قو چو کی د اس کا ساتھ ہے ' اورا پیسا قربی رشتہ کران کے درمیان کوئی گیسرا بیوں کا قوچ کی د اس کا ساتھ ہے ' اورا پیسا قربی رشتہ کران کے درمیان کوئی گیسرا حال بندی ہوسکتا۔ اللہ جانتہ کو نفس اللہ فی نے تقاضے کیا ہیں اورمسلک دہبائیت میں انسان کے دل میں کس کس میں خوالات پیدا ہوتے ہیں جن سے دہ فو دلیتے آہے خوالات پیدا ہوتے ہیں جن سے دہ فو دلیتے آہے خوالات کرتار مہتلہ ہو نے بار کی خوالات پیدا ہوتے ہیں جن سے دہ فو دلیتے آہے ورگذر کرتے ہوئے اس کی وفعات کرتا ہے کہ تم ' اس اور کی ہوتے اس کی وفعات کرتا ہے کہ تم ' ایت کے دفت ' منشائے مت اول موجاتے ہوا در کھا بی بھی سکتے ہو ' آاتک مذاو ندی کے مطابق' آپٹی بیوایوں کے پاس بھی چاسکتے ہوا در کھا بی بھی سکتے ہو ' آاتک میں اگر کم' ' اِس ٹرینیگ کے کسی خاص کورس کے لئے ' تربیت واطاعت کے مراکز (در بالی میں اگر کم' ' اِس ٹرینیگ کے کسی خاص کورس کے لئے ' تربیت واطاعت کے مراکز (در بالی میں اگر کم' ' اِس ٹرینیگ کے کسی خاص کورس کے لئے ' تربیت واطاعت کے مراکز (در بالی میں بیویوں سے اختلاط ہو کو در اور اپنی قوجہ کو پوری کیک سوئی سے ما مالات میں بیویوں سے اختلاط ہو کو در اور اپنی قوجہ کو پوری کیک سوئی سے ما مالات بیش نفر پر موری کے در کوری ک

وَكَانَا كُلُوَ الْمُوالكُوْرَ مِنْكُوْرِ بِالْمَاطِلِ وَثُنَا تُولِيمَا لَلْكُلُولِ النَّالِينِ وَالْمَاكُولُولُ النَّالِينِ وَالْمَاكُولُولُ النَّالِينِ فَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِمُ وَاللْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

بس بین وه صدود جویس باب میں قانون خداوندی نے مقرر کردی ہیں-اِن کی عمداشت کرد- اِس طرح احدابینے احکام و قوانین کونمایاں طور پر بسیان کردیتا ہے تاکہ لوگ اِن کی پوری بوری مجمداشت کرسکیں۔

اس حقیقت کو میشد پیش نظر کھوکہ (بیساکہ پہلے کہاجاچیکا ہے) روز سے سے مقصد

یہ ہے کہ تم میں ایسا خیط نفس پیدا ہوجائے کئم نزرگی کے ہرگوت میں 'جائز اور ناصبائزیں میزکرسکو' اور 'خواہ تمہاری مفاد پرستی کا تقاضا کھر ہی کیوں نہو' ناجائز کی طریف تکاہ اشکار

میں نہ دیکھو۔ (مثلاً ) ہیں ہیں ایک دوسرے کا بال 'ناجائز طریق پر شکا دُ- یا آگر مساملہ
مدالت تک جاچکا ہے ' تو یسانہ کروکہ حکام کورشوت دے کر ایسا فیصلہ نے توجس سے
دوسروں کا کھرمال ناجائز طور پر تہمیں بل جائے 'حالانک تم جائے ہو کہ جو مال بمس طرح
حال کیاجائے سے کے تنائج کیا ہواکہ تے ہیں؟

روزوں سے تہاری اِس سِم کی تربیت ذات مقصود ہے۔

روروں ہے جہدت اور کہاہے کہ دورہ مرمضان کے جینے کے بی بہس ہے ان او گول کے
ول میں یہ فیال پر اہوگیا کو مین مینے مبارک بوتے ہیں اور مبض موس ایس ان او گول کے
ول میں یہ فیال پر اہوگیا کو مین مینے مبارک بوتے ہیں اور مبض موس ایس ان انہوں نے
انے رسول اسم ہے اس کی بابت دریا شت کیا ہے ۔ بان ہے کو دو کہ میز ول داوتوں ایس سعد و
سخس کا خیال تو ہم پرستی ہے ۔ ان کی حقیقت ایس کے سوا کو مہیں کہ اِن سے او قات کا تعین
ہوجہ ایا ہے ہے ۔ اور اس کے فوا اند ظاہر ہیں ۔ اسی طرح اید بھی معلوم ہوجا آ ا ہے کہ
ہوجہ ایس ہے معلوم ہوجا آ ا ہے کہ

ے سب ہوں۔
ان سے واضح طور پر کہہ دوکہ دین میں تو ہم پرستی کو کوئی دخل ہیں مشلا یہ جو تم سجتے ہو کہ رج کے ووران اسکانوں میں شاہنے کے در واندے سے نہیں آنا چاہئے، پچواڑے سے آنا چاہئے (تو یہ ص تو ہم پرستی ہے) -سعادت اور کشاد کی را جی اس فتم کی تو ہم پرستانہ رسوم سے واب تہ نہیں ہو ہیں بٹ دکی را وصرف ایک ہی ہے،

اور وہ یہ کہ تم کس حد تک قانون فدا وندی کی تھیاشت کرتے ہو' ، ورتم میں کیر بجیر کی کتنی بلند پیدا ہوتی ہے۔ لہذا 'تم اِنْ جبالت آمیز ہاتوں کوجیوڑ و' اور حس طرح' اور دنوں' گھروں میں در دازوں کے راستے آتے ہوائی طرح سجے کے دنوں میں مبھی آ د مجب اُڈی

مانون خدا دندی کی عجداشت کروا درمعوب کے مطابق زند کی بسسر کرد- یہی

کامیا بی کاطرنعیتہ ہے۔

سین تبین تبین البته جنگ کی اجازت تبین ( البته ؛ بیته ) - مسیکن اس کے ملات جا ہو او بہی جنگ ہیں دو جنگ اور سلخ اس کے خلات جا ہو او بہی جنگ ہیں دو جنگ اور سلخ اس کے مطابق نہیں ہوگی یہ مجمی ت افران خد دندی کے مطابق نہیں ہوگی یہ مجمی ت افران خد دندی کے مطابق ہوگی اس باب میں سب سے مبلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ آئی سے جنگ کروج تہارے لئے لڑائی کے علاوہ کوئی اور سن طرح تہارے لئے لڑائی کے علاوہ کوئی اور سنت باتی شریب اور اس میں ہمی ت اول کی صدیب کمبھی سے نہیں بڑھا جا تے گا۔

کے تعفظ کی خاطر — اور اس میں ہمی ت اول کی صدیب کمبھی سے نہیں بڑھا جا تے گا۔
عدود میں میں اور اس میں ہمی ت اول کی صدیب کمبھی سے نہیں بڑھا جا تے گا۔

نتيكن الكروه و بأن جنگ سے زُك جا بين ' توتم بھى يُرك جا ؤُ۔ ( روزوں كى مُنتيك

وَهٰوَاوَهُ مُوحَةً فَى لَا تَكُونَ فِنْنَهُ وَيَكُونَ الْوَيْنَ فَهُوْ فَسَرَنِ الْمَتَافَقُ فَلَا الْمُعَلَى الظّٰلِيهِ بُنَ ﴿ الشَّهُ مُلِقَةً مُم الشَّهُ مُلِقَةً مُم الشَّهُ الْحَرَاهِ وَالْحُرُ مُلْتُ فِصَاصَ فَهُو الْمُتَافِقِ الْحَالَى عَلَيْ اللَّهُ مَا الْمُتَافِقِينَ عَلَيْكُونَ وَالنَّفَهُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاكْنَالُهُ مَعَ الْمُتَوْلِينَ اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَ

ے مقصود ہی یہ مقاکہ تم میں اسی صلاحیت بیدا ہوجائے کرمہاں بڑھنے کا حکم دیا جے بڑھ جاؤ' اور جہاں سکنے کے لئے کہا جائے 'رک جاؤ' خوا و آگے بڑھنے میں کتنا ہی ف کہ و کیوٹ کھا گئے دے ۔ یا در کھو! اگر تم مت اون مدا و ندی کی اس طرح نجمانت کے قریبے تو دہ تمہاری مفاقات کے اسلیاب بھی بیدا کہ دے گا اور سامان نشو دنما بھی اب حدوشمار ) بہم بینجائے گا۔

بهرجال ان حدود وسرانط کے ساتھ ہم ان کے خلاف جنگ کروا تا تکہ ہوئے۔
انعول نے انجار رکھا ہے اوہ فروج وجائے اوراسی قِعنا پیدا ہوجائے کردن کے متاملہ
میں کسی پرکسی شم کا جروا کراہ نہ ہو ( انجا ) ، جوجا ہے اسے خالصتہ لائد اختیار کرسکے۔ سوس منام پر بھی تم دیجو کہ ہوگ اس متم کی فساد انگیز اوں سے باز آگئے ہیں ہم جنگ ردک او۔ (اس الے کرجنگ سے مقصد سی ہے کہ مستبدا ور مرش قو توں کو حدے آگے ذائر مضوراً جا۔ ابذا) جو مرش نہ ہے ہی کی سرکونی کیسی ؟

بنگ کواکر مسسل جاری در کھاجائے 'بکہ اِس و تفدیر ہائے تواس سے صبح اور اس کے امکانات روشن ہوسکتے ہیں۔ اِس مقصد کے اینے سال میں کچے جینے ایسے کے طوری ہیں جنگ دوک وی جائے۔ لیکن جنگ دو خالف فریقوں میں تھی ہے۔ ایکن جنگ دو خالف فریقوں میں تھی ہے۔ اِس سے یہ التواائی صورت میں مکن ہوتی ہیں۔ بہذا اگر تسرین آئی اِس کا احترام کریں۔ ایسی اور زیادتی پر اُس کے طریق پر ہی مکن ہوتی ہیں۔ بہذا اگر تسرین آئی اِس کا احترام مذکر سے اور زیادتی پر اُس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر وجیسا دہ تمہار سے ساتھ کرتا ہے۔ ( یعنی اُس کا مقابلہ کرو۔ حرمت کے خیال سے جا تھ پر جاتھ دھر سے نہ جیٹے رہو) میکن می تم قوالین خوادندی کی جمیشہ کی جاتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہیدا شعب کو یا در کھوکہ میں خدوان صود کی تنہیدا شعب کو یا در کھوکہ میں خداد نہی کے ساتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہیدا شعب کر ساتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہیدا شعب کی ساتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہیدا شعب کر ساتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہیدا شعب کی ساتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہیدا شعب کی ساتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہیدا شعب کی ساتھ ہوتی ہوتی ہے جوان صود کی تنہیدا شعب کی ساتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہیدا شعب کی ساتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہیدا شعب کی ساتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہیدا شعب کی ساتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہیدا شعب کی ساتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہیدا شعب کی ساتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہیدا شعب کی ساتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہیدا شعب کی ساتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہید کی ساتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہید کی ساتھ ہوتی ہوتی ہے جوان صود کی تنہید کی تنہید کی تنہید کی ساتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہید کی تنہید کی تنہید کی تنہید کی ساتھ ہوتی ہے جوان صود کی تنہید کی تنہ

ت ك نظام كے ميام اور باطل كى سكرشس تو اول كا مقابله كرف كے لئے يامى

III

وَإِنَّوُ الْحَجْ وَالْعُمْرَةَ الْهِ فَإِنْ أَحُصِلُ تُوفَعَ السّنَيْسَرُمِنَ الْهَدْيُ وَلا تَخْلِقُوالْ وَسكُوسَكُو يَبْلُو الْهَدْيُ عَلَيْهُ فَكُنْ كَانَ مِنْكُوْ مَرِيْضَا أَوْبِهَ آذَى فِنْ زَأْسِهِ فَوْلُ يَدُّ فِينَ صِياهِ أَوْصَلَ قَافِ أَوْلُمُ لَهِ فَإِذَا آمِنْ ثُونَ الْمَنْ مَنْ فَكُنْ تَدُفَّعُ بِالْعُنْ وَإِلَى الْمَنْ فَوْلُ يَدُّ فَيْنَ الْهَدِي الْمُنْ وَاللّهُ وَالْمُنْ فَي الْمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلّمُ وَالْمُلْعُلُولُ وَاللّهُ وَالْمُلّالِمُ وَاللّهُ وَالْمُلْمُ وَاللّهُ وَاللّه

ضروری ہے کہتم لینے مال ودولت کو اس مقصد میں صرف کرنے کے لئے کھلار کھؤ۔ اگرایسا ذکر دیکے تو ہم اپنے پاملوں اپنے آپ کو تب ہی ہیں ڈال لائے ۔ غرضیا ہم ذندگی کے ہم شعبے میں حسن کارانہ ندانسے مصروف جدو جہدر ہو مستقل، قدار کی حفاظت کے گئے جہا مال کی ضرورت ہوا ۔ ل فرق کرو۔ جہاں جان جینے کی ضرورت ہیں آجائے بلاتو تھے۔ جان دید د ، یہی روشش معیار ضدا وندی پر اور کی آخر تی ہے اور ہی سے انسانیت کا تن محمد اے۔

سروسیت میں دیکھاکہ نظام مدل ومُسَاوات کے قیام اور استعکام کے لئے مس قدر حدوجہد کی ضرورت ہے۔ ہس کے لئے ضروری ہے کہ وقتا فوقتا تمہائے اجماعات ہوتے رہی جنایا ہاہمی مشور ول سے ہس عظیم پروگرام کی تکمیل کے طریقے سوچے جائیں ---- ابنی اجماعات

كانام ج ادر مره ب-

الْهَ عَجْرَا اللهُ مَا مُعَلُومُ مَنَ فَنَ فَنَ فَرَا فَ فَيْنِ الْهَ عَجْرَ فَلَا رَهَكَ وَالا فُسُونَ وَ لاجه الله الله الله وَمَا تَفْعُمُ اللهُ وَمَا تَفْعُمُ الله وَمَا تَفْعُمُ الله وَمَنَ وَيَكُونُ وَاللّه وَمَن وَيَكُونُ وَاللّه وَاللّه وَمَن وَيَكُونُ وَلَا اللّه وَمَن وَيَكُونُ وَاللّه وَمَن وَيَكُونُ وَاللّه وَمَن وَمَن وَيَكُونُ وَاللّه وَمَن وَاللّه وَمَن وَاللّه وَمَن وَاللّه وَمَن وَاللّه وَمَن وَاللّه وَمِن وَاللّه وَاللّه وَمِن وَاللّه وَمِن وَاللّه وَمَن وَاللّه وَمِن وَاللّه وَمِن وَاللّه وَمِن وَمَن وَاللّه وَمِن وَاللّه وَمِن وَاللّه وَمِن وَاللّه وَمِن وَاللّه وَمِن وَاللّه وَاللّه وَمَن وَاللّه وَمُن وَاللّه وَمَن وَاللّه وَمَن وَاللّه وَمِن وَاللّه وَاللّه وَمَن وَاللّه وَمُؤْمِلُه وَمِن وَاللّه وَمِن وَاللّه وَمُؤْمِلُونَ وَمِن وَاللّه وَمُونَ وَمَن وَاللّه وَمُؤْمِلُونَ وَمُن وَاللّه وَمُؤْمِلُونَ وَمُولًا وَاللّه وَمُؤْمِلُونَ وَمُؤْمِلُونَ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَمُؤْمِلُونَ وَاللّه ولّه ولا اللّه ولا الله واللّه والللّه والللّه واللّه واللّه

#### الشَّالِينَ 🏵

اوروائی پرسات ون کے روزے رکھے اور بول دس ون کے روزے بورے کرتے ہے۔ اُس کے لئے ہے جس کے اہل دعیال اُس کے ساتھ اکمیٹس سوج ورز ہوں۔

یادر کھو! اِن آستامات سے اس مقد تو قائین تدا دندی کی مجداشت کراہے ' سکن اِن تعربیات پر معبل رسوم بطور سی شعاشرا تشیار کر ٹی جاتی ہیں۔ اِن سے معقود اِ ہمی یک رنگی اور ہم آ بنگی ہوتا ہے جس کا مطاہرہ مسوس شکوں میں ہی ہوسکتا ہے ۔ بوتم اپنی محاوی مقصود پر رکھو۔ مینی قوانین حندا و ندی کی مجداشت پر آل بیسا دکر دگے ( ور محف رسومات ہی کو اس مقصود سمجنے لگ جادی کی او اِس کا بچے ہے تت تبای پوگا۔

ی کے اجماعات کے بہینے معلوم وستین اونے چاہئیں۔ پیروشف اس فریضہ کو اپنے ذینے لئے ذینے لئے اور کا کہ ایک مندری ہے کہ اس کی تمام سندا نظا پوری کرے۔ آزاں جُملہ ' پر بھی کہ اس جائے سردری ہے کہ اس کی تمام سندا نظا پوری کرے۔ آزاں جُملہ ' پر بھی کہ اس جائے ہیں کہ ان بات ہی تاہم سندا نظامی یا کوئی اور معیوب حرکت ۔ نہ ' با جمی کا ی یا ویکر جنبی میلانات کی باتیں ۔ نہ در شعب کا ای یا ویکی اور معیوب حرکت ۔ نہ ' با جمی مشاورت میں ' دوسرے پر فرقیت عاصل کرفے کے لئے پونئی ہائیں بٹر جائے جانا اور مناف سرانہ جنگ دجدل پر گئر آنا ۔ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں جوئی چاہیئے ۔ فرق اول جمو کہ یا جاتا ہوں کہ بیا ہوئی چاہیئے کے لئے جی (بیل ) ۔ سو کہ یا جاتا ہوں کہ بیا ہوئی بات ایسی نہو ہوئی بیان کی منف بی بین مقصد سے دور لے جائے ۔ یا در کھوا بمباراً ہم ال خلا ہم

یہ بھی صروری ہے کہ ہی سفر کے لئے تہا سے پاس ڈا درا ہ بھی ہو- اس کا ت اندہ یہ ہوگا کہ تم دیاں ہیں ہو- اس کا ت ا

نیز ان اجما ما مندسی شکرکیدانهی کو بوتا جلینی جوهنل داجیرت کی ژوسیسوج سکیل که قوانین هذا و ندی کی تکرداشت کس طرح کی جاسکتی بی (اورانسیس علانا فذکرنے کی موتیس کیا ہیں) -اس حقیقت کو نبی فراموش ذکردکہ یہ اجماعات کو فی "یا تدا" کی تسم کی چیز نبیس کردہاں

' ڈنیاداری' کے دصندوں کی کوئی بات نہ ہوسکے۔ اِس میں کوئی مضائقہ نہیں کرتم اِن اجماعات میں (ملّت کے لئے) سامانِ نشود نما اور معاشی دسائل کے اخذ دطسب کے لئے جدد جہد کرو۔ پھرجیب ہم' اِن مسائل کے طرک لینے کے بعد عرفات کے میدان سے داہیں آجا دُر جہاں تہارا باہمی تعارف ہوچکا ہے،' تومشعرا لوام کے قریب آکر' پھرجمع ہو' اور مت اون خدا دندی کی راہ نمائی میں' نظام حتداد ندی کے خلف گوشوں کو سامنے لادُ۔

مُکُن ہے مُہمانے دِل میں یہ خیال گذارے کہم توج کو محض ایک مذہبی فریفہ" سمجتے متے لیکن مذکورہ بالا احکام وہدایات سے واضح ہو تاہے کہ یہ نظام خدا وندی کا لیک آئم گوٹ ہے جس کا تعلق ہماری معاشری اور تمدّ فی دنمیاسے ہے۔ تو تمہارا پبلا نظریہ غلط محتا۔ مسمع بات وہی ہے جو تمہیں اب تباق کئی ہے۔

اِن تمام امورسے فارخ ہونے کے بعد کم عام اوگوں کی طرح اپنے اپنے ہاں وہاں آحیا و (پیٹ مجھ اوکر متم اِن سے الگ کچھ اور بن گئے ہو) اور جو پروگرام و ہاں طے ہوا ہے ہی کے مطابق اپنی صفا طنت کے سامان کی طالب وہ بنجومیں مرگرم ممس رمو۔ یقین ایس طرح اللہ کا دت اون تہماری صفا طنت کا سامان بھی کرنے گا اور پوری پوری نشوو شما کا بھی۔

و پال سے واپسی کے بعد تم یہ فرسم لوکہ ہو کھی تم پر واجب تھا اسب اوا ہوگئیا او اب تم پرکوئی ذمتہ واری بائی مبنیں رہی۔ و پال سے و السی پر بھی تم تو انین حسندا و ندی کو ہر و قت اپنے بیش نظر رکھو' اسی طستر م جیسے تم' (س سے بہنے اپنے اسلاف کے مسلک کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے ۔۔۔ بلکہ اُس سے بھی زیادہ مث ذہ اور گہرائی کے سنانے۔

یہ بھی یا در کھوکریہ جو ہم نے کہا ہے کہ اِن اجھاعات میں تم اپنے دنیا وی معنا و کے متعنق بھی خور و نمز کروا دراس کے حصول کی را ہیں سوچ ' قو اِس کا بیمطلب نہیں کے تہا کہ وین کا منہنی ' دنیا وی مفاد کا حصول ہے ' اور سب یا لکل نہیں ۔ اس حقیقت کو سے لیک چولوگ محصٰ دنیا وی مفاد کو منہائے تکا ہ استرار نے بیتے ہیں ' انہیں بیرمفاد توحاصل ہو جا ہیں ' لیکن مستقبل کی خوشہ گواریوں ہیں ان کا کوئی محصہ بنیں ہوتا۔ (رو الحصار) وَ مِنْهُوْمَنَ يَقُوْلُ رَبِّنَا لَهُ إِنَّ اللَّهُ الْمُعَلَّمَ الْمُعَلَّمَ الْمُؤْمِونَ وَمَنْ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْ

یہی وہ لوگ میں جنہیں آن کے عمل کے مطابق دنیا اور آخرت دونوں کی نوشگور کو مے حصّہ بل جاتہ ہے۔خدا کامٹ نون مرکا فات کسی کاعمل ضائع نہیں کرتا۔ وہ ہڑمل کا نیتجہ ساتھ کے ساتھ مُرتب کرتا جاتا ہے۔ (البتہ نتائج کے ظہور کا دفت الگ ہوتا ہے)۔

یہ اِجہاء کا دخوں کا ذکرا دیر سے چلا آرہا ہے۔ اور) جن کامقصد قوابین فعلاند کوسلمنے لانا ہے' ایک متعین مدت تک رہنے چا ہیں۔ اگر کسی کو جلد واسیس آجا نا ہو تو دہ دو دن کے بعد چلا جتائے۔ جو زیا دہ دیر تک مغیر سکتا ہے' وہ واسی ایس تا فیر کر دیے۔ یہ ایس میں کوئی ہرج کی بات ہے' نہ ہیں میں۔ جمل چیپ زو وت افون خدا وندی کی جگہدا ہے۔ ہذا تہاری تگاہ ایس مقصد پر رہنی چاہیے اور اسے بچے لینا چاہیے کر تہا ہے اجماع کی آحت ری منزل اور خایت وہ ہے جو تہار سے خدا سے لیے مقرر کی ہے بہار ہردے میں کی طرف آ متنا چاہیے۔

ہر سیاں رسید ہو ہیں ہیں ہو ہیں وہت کے انسان ملیں گئے۔ ایک دہ جن کے پیش نظر صرف دنیا دی (طبیعی) زندگی کا مصناد ہوگا۔ جب یہ لوگ دنیا دی معاملا پیش نظر صرف دنیا دی (طبیعی) زندگی کا مصناد ہوگا۔ جب یہ لوگ دنیا دی معاملا کے متعلق گفت گوکریں گئے تو دہ تہمیں درطے چیرت میں ڈال دیں گئے۔ وہ پنے سچے ہونے کے شہوت میں وی مت م پر احت داکو گواہ تمہرا میں تھے۔ (ہات بات پر میں کے دربات بات پر میں کے دربات بات پر میں کے دربات بات پر میں ہے۔ حالانکوان کے دِل او شعنی اور خصومت کے جذبات سے لبریز ہوں گئے۔

وَإِذَا نَوَلْ سَعَى فِي الْأَمْرُضِ لِيُفُوسَ فِيمَا وَيُهَالِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبَّ الْفَسَاءَ ﴿ وَإِذَا وَلِيَّا اللَّهُ الْمَالَةُ وَاللَّهُ الْوَالْمَ وَهُو النَّاسِ مَنْ يَشْرَى فَيْلَكَهُ اثْنِ اللهَ آخَدُ الْعِزَةُ بِالْإِثْمِ فَيَسَامُهُ وَهُمْ الْمِهَا الْمِهَا الْمَا اللَّهُ الْمَالِمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّ

#### فَأَعْلَتُوا أَنَّ اللَّهُ عَرِيبُرُ حَكِيبُهُ ۞

جب إن لو گوں كو حكومت اورا قدّار الله جائے ' آوان كى سارى كوشت أبير ہوگى كرمك ميں تباہيں اور ديرانياں عام جو حب أيس فصييں تباہ ہو جائيں ۔ يشبل انسانی لاك ہو جائيں ۔ بسب نہ معاسق نظام ہيں آواز ن سے نہ مرانی نظام ہیں – ابنيں عرف آبی مقد پرستی كاخیاں ہوتا ہے ۔ ہسس كی قطفا پرواہ بنيں ہوتی كہ ملك پركيا گذر رہى ہے — حالانك ميں خداكو بربات ہات پر بطور گواہ بریش كرنے ہیں 'وہ كہمی پ نہ بہن كرتاك دنيا ہيں شہری اور ديرانی بجيعانی کوائے۔

حب بن توگوں سے کہاجا گاہے کہ تم قوانین خدا وندی کی نگہداشت کردا تولٹ میں محکومت کی بھیداشت کردا تولٹ میں محکومت کی برمستیاں اور جوئی جرزت کا خیبال اونہیں اور خرابیوں کے لئے اکسیا گاہے۔
اِن کامقام تب ہی اور بربادی کا جبنم ہے جہال إنسانیت ذرئے ہوئی ہے ۔۔۔ کتنابراہے

وسدى تېم أن لوگول كى بنى جو منشائ خدا دندى كو بوراكر نے كے لئے لينے تپ كو و قف كرنى تي بي ادراس كے لئے ،گرانہيں اپنى جان تك بى دى برت تو لئے بخوش مشربان كرنىتے بين و يو كرت بينيں قانون خد دندى كى ژوستے بزتم كى حفاظت اور نشود نما كام نامان حاصل ہوتا ہے۔

ہذا ہے جاءت مومنین! تم یہی زوش اختیار کرو' اور ہس نظام خداو ندی میں اور اور ہس نظام خداو ندی میں اور ان وسلامتی کا صابون ہے ' جمّا می طور بر پورے کے پورے ' والی ہوجا ڈ اور چند قدم پل کررک نہ جا ڈ' بکہ اس کی آخری حد تک بہتی ۔ اپنے آن (حیوانی سطح زندگی کے ) جذبات کے بیچے نہ لگ جا ڈ جنہیں اگر ہے باک جبور دیاجائے تو وہ انسان کو بلندا قدار کی سطح تک ہے تاہ جبور کی بیٹ ہے تاہ تاہ ہے تاہ ہے تاہ تاہ ہے تاہ تاہ ہے تاہ تاہ ہے تاہ تاہ ہے تاہ تاہ ہے تاہ تاہ ہے تاہ تاہ تاہ ہے تا

ہم نے زیر کی کے اصول و قوالین واضح طور پر تہما کے سامنے رکھ دیتے ہیں اگر

مَلْ يَنْظُرُونَ الْأَآنَ تَالِيَهُ وَاللّهُ فِي ظَلَل مِنَ الْمَمَاوِةِ الْمَلْهِكَةُ وَقَضِى الْاَقَرُ وَ إِلَى اللّهِ تُوجَعُمُ الْمُمُودُ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ يَّبُ لِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ يَبُلُ لَا يَعْدَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اس کے بعد تمبائے پاؤں میں لفر شآگئ تو یہ نہ سجے لوکر تم سے کوئی پوچھے والاہی نہیں ہوگا جماما مشانون مکافات جوی قوتوں کا مالک ہے۔ وہ ہرایک پرغالب آکر رہت ہے۔ لیکن آس کا غلبہ آندھی قوتوں کا غبہ نہیں ہوتا' قاعدے اور قانون- اور حکمت و بھیرت کے مطابق ہوتا ہے۔

یہ تہمارے خالفین اہمی تک اُنہی خیالات میں مست ہیں جوان کی تو تہم پرستیوں نے پیداکرر کھے ہیں۔ مشلایہ کرقوموں کی تباہی کے لئے ' خداخو دبادلوں (کے رَقَد) میں بیٹھ کو ' فرمشتوں کے جلومیں 'آیا کر تاہیے ' ورایوں آحسنری فیصلہ جوجاتا ہے۔

ان سے کہوکہ قوموں کی تب اہی ادر بربادی ہسس طرح بنہیں ہوا کرتی۔ دہ حنداکے مقرد کردہ مت اولی ہے۔ اور دہ دت اولی ہے کہ تہت ارابر حنداکے مقال کو ان ہے۔ اور دہ دت اولی ہے۔ کہ تہت ارابر عمل متہیں 'خداکے مت اولی مکافات کی طرف کشاں کشاں سلنے جاتا ہے۔ تم اس کی گرفت ہے کہیں باہر بنیں جا سکتے۔ تباہی ادر بربادی اِس طرح آتی ہے۔

إلى كى شهادت بيات بيوديون (بتى بسرائيل) يه به ميود بوت ان بيوديون (بتى بسرائيل) يه به ميود بوتباك كردوبي بين بين المنظم المنظم

یہ اِن طرح ہوتاہے کہ لوگ' زندگی کی بلندسطے کا انکارکرکے' محض بلندی زندگی کو اصل حیات ہوتاہے کہ لوگ زندگی کو اصل حیات ہو ۔ ایسے بیں - اِسس زندگی کی عیس سا یا بنیاں اُن کا مقصود بن جاتی ہیں۔ اور پیچیزیں ہٹری جسین بن کرد کھائی ویتی ہیں۔ بیان لوگوں کا مذات اُڑاتے ہیں' جو بلندا تھارپرائیان رکھتے ہیں۔ اسپتے پر دگوام کے ابتدائی دور میں یہ لوگ کمزور اور نا آوال سے بلندا تھارپرائیان رکھتے ہیں۔ اسپتے پر دگوام کے ابتدائی دور میں یہ لوگ کمزور اور نا آوال

كَانَ النَّاسُ أَمْنَكُ وَالْمِلَ أَقَّ فَيَعَثَ اللَّهُ النِّيدِينَ مُبَشِّى مِنَ وَمُنْ إِرِيْنَ وَانْزُلَ مَعَهُو الكِتَبَ وَالْحَقِّ لِلْعَلَّمِ النَّالَ وَمُنَا الْمُتَلَفَ فِيهِ وَإِلَّا الَّذِينَ أَوْ تُوهُ مِنْ بَعْلِ مَا جَاءً تُهُدُّ لَعْنَا الْمُتَلَفَ فِيهِ وَمِنَ الْوَيْنَ أَوْ تُوهُ مِنْ بَعْلِ مَا جَاءً تُهُدُّ الْمُتَلِّعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### يَشَكُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِينٍ ﴿

دکھائی دینے ہیں کیونکہ یہ مادی مفاد کے صول کے لئے (فرق محالف کی طرح) ہر تر یہ ہستھال بہیں کرتے و لئی آفرالا مرمعاشرہ میں جب آسانی انقلاب بمؤد، رہو حبّ آتا ہے۔ تو ہس وقت ساری دُنیا و کیے لیتی ہے کہ و لوگ مستقب اعدار کی نجداشت کرتے ہے ' وہ اُن لوگوں پر فوقیت رکھتے ہیں جو بحض دُنیا وی مفاد کو مقصد حیات سمجتے سے ادساس کے حصول میں کہی قامدے اوراضول کی پر واہ ہنیں کرتے تھے ۔ آئی وقت یہ حقیقت بھی ساھے آجاتی ہے کہوتوں متنا فرن ضدا وندی کے مطابق رز ف حال کناچاتی ہے ' آسے کس طرح بلاحد وحساب رز ق کی فرا وائیال نصیب ہوجاتی ہیں ( یہ انسان کی جُرَاب سے آسے جو استدائی محت ہے کو اِس سے آسے اختیار کر لیتا ہے اور ہم متاہے کو اِس سے آسے ہری کامت نی حاسل ہوگی)

آمُرَ عَسِبْتُوْانَ ثَنَ خُلُواالْجَنَّةُ وَلَمَّا يَا تَبِكُو مُنْلُ الْلَهِ بِنَ خَلُوامِنَ فَبُهِكُو مُسَنَهُ وَالْبَاسَاةُ وَالضَّرَاءِ وَالْمَانُوانَ فَعَرَا لَلُو فَي يَعْبُوا لَهُ فَي مَنْ اللّهِ فَي يَعْبُوا لَهُ فَي مَنْ اللّهِ فَي يَعْبُوا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا الْفَعْلُو وَاللّهُ مِنْ اللّهِ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا يُعْلِقُونُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّ ومِنْ اللّهُ واللّهُ واللّ

### وَابْنِ السَّمِيلِ وَمَا تَقُعُلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يِمِ عَلِينًو ا

وی کی کراہ نمسانی کام اِنسانوں کو ایک برا دری پی منسلک کردیا چاہتی ہے کہ ایکن چونگر اس سے اِنفرادی مفاوج اسنے والوں کے مقاصد پرزد بیٹر ٹی ہے ' اِس سے دہ والوں کے مقاصد پرزد بیٹر ٹی ہے ' اِس سے دہ والوں کے مقاصد پرزد بیٹر ٹی ہے ۔ ایک سخت مشکلا سخت خالفت کرتے ہیں۔ بہذا ' اِس سنی معامشرہ کے دی کم کرنے کے لئے شخت مشکلا کاسامنا کرنا پڑتا ہے ۔ سو سے جو عتب مومنین ! ہم نے یہ نہ سجھ لینا کہ ہم اِس سواشرہ کو یہ بہی اُن کا اور 'مفت میں ' جنت میں دہ قبل بوجاؤ کے۔ ایسا نہیں ہے تاکہ کا تہم سے پہلے ' اِس انقلاب آ فرینی کی کرمشوش کی۔ سفتیں اور مصیبتیں اُ نہیں چاڑل طریع کی کرمشوش کی۔ سفتیں اور مصیبتیں اُ نہیں چاڑل طریع کی کرمشوش کی۔ سفتیں اور مصیبتیں اُ نہیں چاڑل طریع کی کرمشوش کی۔ سفتیں اور مصیبتیں اُ نہیں چاڑل طریع کی کرمشوس کی بار آ وری کا وقت کب آئے گا (۱۳۱۱ کی کرمیوں کی بار آ وری کا وقت کب آئے گا (۱۳۱۱ کی کرمشوس کی بار آ وری کا وقت کب آئے گا (۱۳۱۱ کی کرمشوس کی بار آ وری کا وقت کب آئے گا (۱۳۱۱ کی کرمشوس کی بار آ وری کا وقت کب آئے گا (۱۳۱۱ کی کرمشوس کی بار آ ور کی کا وقت کب آئے گا (۱۳۱۱ کی کرمشوس کی دو مبر آز ما مراحل کے بعد کہیں جاکرائی کی کرمشوستیں کا میاب ہو تیں اور تا مید بیزد می آن کی سمی دعمل کو مخر بار کرتی ۔

تہبیں بھی ابنی مراحل میں سے گذر نا ہوگا۔ ایسس کے لئے اسب سے پہلام برحلہ' مالی مشتر ہانی کا ہے۔ ایے رسول! تہا سے

اسب سے پہلامر ملہ مالی دستر بان کا ہے۔ الے رسول: مہاسے مائی من سے بو چھے ہیں کہ اِس کے لئے کس تدرمال کی ضرورت ہو گی اور أسے کہا ل

النَّارِ هُمُوفِيهَا خُلِرُ ونَ 🏵

Ġ

خرن کرتا : وگا۔ ان سے کہوکہ اِل اِلَّهُ گُراً کی ابتدا مواشرہ کے محدود دائر دل سے کی جائے گی۔ اِس لئے مسروست مم یہ دیجیوکہ اِن وائرول میں وہ کون کون سے افرا دہیں بودد سروں کی مدد کے متلاج ہیں۔
مثلاً سے بیلا لینے گھروں ہیں لینے والدین کو دکھو ۔ پھڑ بینے گھر کی چار دیو اُری کو کوسیع کرکے اپنے گو دیویش میں بستے دے اقر پاکو دکھو بھرا درا گئے بڑھو کو اُنہیں دکھو جو معاشرہ میں ہے یارومد دکار دیگئے ہیں۔ نیز اُنہیں جن کا چلتا ہوا کار دیار رک گیا ہے۔ پھڑیں سلسلہ کو اپنی سی سے آئے بڑھا و اور ایم مسے آنے والوں کے شعلتی دکھو کہ اُنہیں متہاری مدد کی مس قدر ضرورت ہے ۔ (اس کی آخری صد

æ

إِنَّ الْكَايِنَ أَمَنُوا وَالْهَا بِنَ هَاجَرُوا وَجَهَدُ وَا فَي سَوِيلِ اللّٰهِ أُولِيكَ يَرَجُونَ رَجَعَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَفُورٌ شَهِ حِيدُونَ فَي يَنْعَلُونَكَ عَنِ الْعَصْنِ وَالْمَنْسِينُ قُلْ فِيهِمْ أَالْثُورُكِيدُ وَمَنَا فِهُ لِلنّاس تَعْمِهَا \* وَيَنْعَلُونَكَ مَا ذَانِيَفِظُونَ مُعْلِ الْمَعْرُ كُذَ لِكَ يَبْرِينَ اللّٰهُ لَكُمُ الْوَالِيةِ لَعَلَا وَنَ مَعْلَى الْمُعْرُ كَالْمِلْكَ يَبْرَيْنَ اللّٰهُ لَكُمُ الْوَالِيةِ لَعَلَا وَنَ مُعْلَى الْمُعْرُ كَالْمِلْكَ يَبْرَيْنَ اللّٰهُ لَكُمُ الْوَالِيةِ لَعَلَا وَنَ مُعْلَى الْمُعْرُ كُلُ الْكَالِينَ اللّٰهُ لَكُمُ الْوَالِيةِ لَعَلَا وَنَ مُعْلَى الْمُعْرُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ لَكُونًا لَا الْمُعْرَالُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ لَكُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ لِللّٰوَالِيةِ لِمَا لَا عَلَا لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ لَكُونَا اللّٰهُ لِلْعَالِمُ لَا لِيهِ لَا اللّ

ص جینے میں بہیں جنگ سے دو کا گیاہے ' اس میں جنگ کرنا بہت بڑا جُرم ہے۔ دوسری طرف اس جینے میں بہیں جنگ سے دو کا گیاہے ' اس میں جنگ کرنا بہت بڑا جُرم ہے۔ دوسری طرف اس خیفت کو بھی بیٹ نظر دکھوکہ لوگوں کو خدا کے داستے کی طرف آنے سے دو کنا ، اس کے قوانین کی صعافت سے انکار دس کشی بڑنا یس جدح ام تک میں جنگ کرنے سے انکار دس کشی بڑنا ور ہوگئی اس میں جنگ ہوئے ہوں ' مہیں ویاں سے نکال با ہر کرتا ۔ بیٹ برائم بہت زیادہ ہنگین ہیں ۔ اور فقت پر دازی تقل سے بھی زیادہ ہا کت انگیز شائع کاموج ب ہوتی ہیں ۔ یہ فقت پر دازی ہے اور فقت پر دازی تقل سے بھی زیادہ ہا کت انگیز شائع کاموج ب ہوتی

با میں یا در کھوکہ وال جوتم سے برسر بکار ہیں 'کبی جنگ سے ہاتھ ہنیں اُٹھا ہیں تھے جب تک سے اُتھ ہنیں اُٹھا ہیں ہے جب تک سے اگران میں اس کی استطاعت ہو ۔۔۔ بہیں ہمائے دین سے برگشہ ہرگئی۔ (جنگ سے اِن کا مقصد بی یہ ہے) لیکن اسے ہم لوکہ تم ہیں سے جوشف لمپنے دین سے پھر جائے اور حالت کفر میں اُس کی موت داتع ہوجائے 'قوید دہ لوگ ہوں تے کہ دُنیا ور آخرت ' دو لول میں اِن کے اعمال اِن کے کسی کام جہیں آئیں گے ۔ بن کی سی وعمل کی کھیتیاں جنس کر میں اِن کے اعمال اِن کے کسی کام جہیں آئیں گے ۔ بن کی سی وعمل کی کھیتیاں جنس کر روجہ اُئیں گئی۔ (جوجہ) ۔ بیبات کہ یہ کہی دقت وین کے جسم راست پر بھے ' رہیں اِس تباہی سے بہیں بھی سے بی بی اس تباہی اس تباہی کی سے بہیں بھی سے بھی بھی کھی۔ سے بہیں بھی سے بھی بھی کھی۔

ان کے برکس کے قیام کی صداقت پرتقین رکھیں۔ اور کسس کے قیام کی را اس کے اینے وطن میں جو چیز بھی حائل جو اس سے اپنا دامن چیز اکر آئے بر حواییں۔ حتی کہ اگراس کے لئے وطن بھی چیوڑ نہ پڑست تو چیوڑ دیں۔ اور اس کے حصول کے لئے مسسل جدو جبد کرتے رہیں۔ (اور مرتے وم تک اسی روشس پرقائم رہیں۔ جانا) ۔ تو بہی لوگ ہیں جو رحمت خداوندی کے صحیح معنوں میں امید وار ہیں۔ حت داکا تی تو بی دیا ہیوں کے صحیح معنوں میں امید وار ہیں۔ حت داکا تی تو بی دیا ہیوں کے مقرت رساس اثر ت سے ان کی حفاظت کر دیتا ہے ( ہو ہو ) اور ان کی نشوونسا کا یورا یو را سامانی جیتا کر دیتا ہے ( ہو ہو ) اور ان کی نشوونسا کی دیتا ہو ایک ایک ان ایک جو تیا ہو ان کی نشوونسا کی دیتا ہو اور ان کی نشوونسا کی دیتا ہو کیا ہو اور ان کی نشوونسا کی دیتا ہو کیا ہو اور ان کی نشوونسا کی دیتا ہو کیا ہو کی

ا سس مقام بریہ سجو لینا نبھی ضروری ہے کہ نظام خدا و ندی کے قیام کی راہ میں کون کون سی چیزی جائں ہوتی ہیں جن سے بچنا صروری ہے۔ اِس سلب میں بہلی محمولیٰ بات یہ ہے کہ جو چیز میں انسان کی عقل وخرد کو ما ڈن کرکے ' اِس کے قوائے مملیہ کو

# فِي اللَّهُ تَمَا وَالْأَخِرَةِ لَمُ يَعْمَلُونَكَ عَنِ الْمَاتُمَىٰ قُلْ الصِّلَامُ لَهُوَ عَيْرُ فَوَ النَّكَ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِيحِ وَلَوْشَاتُو اللَّهُ لَا عَنَكَانُو إِنَّ اللَّهَ عَذِيْرٌ كَلَيْمُ ﴿

معنعی کردسے وہ ہیں نظام کی راہ میں مو نعات سے ہے ۔۔۔ ہرائشہ آور چیز اور وہ وہ ت جوبلا منت ومشقت بل جائے دحیں میں قاربازی بھی شام ہے ) اِس کی بین مٹ ایس ہیں - اِن میں اضافی طور پڑ مذفع بھی ہیں ' دیکن اِن سے انسانی ذات ہیں ایسی اضرد گی ' سہل انگاری 'مستی اور اضحلال پیدا ہوجی آئے ہے جو اُسے زندگی کی دوڑ میں آئے بھے کے قابل ہی مہنیں چھوڑ تا - یہ نقصان اِن چیزوں کے عارضی نفع کے مقاہمے میں کہیں زیادہ بلاکت انگرنے -

لهذ المفت میں بائد آجائے والی دولت کے پیچے نہر و اپن محنت سے کما و ا ( اللہ ۱۰ کسس میں سے بقدرا پی عزوریات کے اپنے لئے رکھوا ادر میں قدرین سے زائد ہوا سب کاسب اور مسان کی پرورس کے لئے اکھلار کھو( تاکہ لظام غدا و ندی آسے عزوری مصرف میں لاسکے)۔
مصرف میں لاسکے)۔

اس طرح حندا اینے احکام و تو اثین کو تم رسے لئے و اضح طور پر بہ ن کر دیتر ہے تاکہ تم خور وفٹ کرکرو' اور سوچ کہ تمہاراحت ال اور مستقبل ( دنسیا اور آ بخرت) دولا مجس طرح رومشن ہو سکتے ہیں۔

یہ نظام ہرضرور تمندگی دمستگیری کرےگا۔ اِن میں خصوصیت سے دہ لوگ المین آتے ہیں جو گئی ہیں جو گئی ہیں جسے اِن میں وہ بخے بھی شامل ہیں جن کے ماں یاپ مرجائیں ۔۔۔ اِن کے معاملات کو سبھانا موجب خیرے۔ اگر تم اِن سے مل مل کو رہتے ہو' تو ہمیشہ سس کا خیال رکھو کہ وہ تمہائے مصافح ہو' تو ہمیشہ سس کا خیال رکھو کہ وہ تمہائے ہوا گئی ہیں۔ یا در کھوا ہم خوب جلسنے ہیں کہ تم میں سے کون اصلاح جا ہمتا ہے اور کس کی مصافح ہیں فتورہ ہے۔ مہیں یہ واضح ہدایات اِس لئے وی گئی ہیں کہ محماد ہے لئے ہملاح بیت میں فتورہ ہے۔ مہیں یہ واضح ہدایات اِس لئے وی گئی ہیں کہ محماد ہوتا تو دہ تہیں ہس کا ماست آسان ہوج ہے۔ اگر امس کا ت نوب مشیک میں میشن جائے۔ میکن خدا تمہائے لئے اُسانیاں جاج ہاتے۔ میکن خدا تمہائے لئے اُسانیاں جاج ہا۔ اور ہسس ہے تم مشکل میں میشن جائے۔ میکن خدا تمہائے لئے آسانیاں جاج ہا۔ اُنہا در ہسس ہے تم مشکل میں میشن جائے۔ میکن خدا تمہائے لئے آسانیاں جاج ہا۔

سیکن آسائیوں کے بیمعنی بنییں کہتم ہو کچے حب ہو گرو۔ تم پرکسی کا کشٹروں ہی نہو۔ خدا کا مت نوبن مکا قات ' ہر بات پر پورا پورا فلبہ رکھتا ہے ' آگرچ اِس کا یہ فلبوین جھکت پرمبئی ہے۔

تم جس جنتی معاشرہ کے قیام کی ت کرمیں ہوا اس کی اہتدا تہاری گھرکی زیرگئے ہوتی ہے۔ ہذا نہ سے پہلے ضروری ہے کہ تم اپنے گھرکو جنت بند ڈ- اس کے لئے بنیا دی ال یہ سے کہ میاں ہونا چاہئے ، اس معیار کے شطابات جنگ کی میاں ہونا چاہئے ہونا چاہئے ہونا چاہئے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہونے کے اسی معیار کے شطابات جنگ کروسے تہاری اُمت کی تشکیل ہوتی ہے۔ بین آئیڈیا لوجی کے شتراک کی بنایر- تمہت ری آئیڈیا لوجی کے شتراک کی بنایر- تمہت ری آئیڈیا لوجی ہے اس میں کسی ادر کوشریک آئیڈیا لوجی بین تعام میں کی ادر کوشریک بنیں کیا جا ساتھ اور کی بین تعام کے لئے ضروری ہے کہ دہ اس آئیڈیا لوجی بین تعام میں ایک میں اور کی بین تعام میں کہ دہ اس آئیڈیا لوجی بین تعام میں ایک دہ اس آئیڈیا لوجی بین تعام میں ایک دہ اس آئیڈیا لوجی بین تعام میں در دی ہے کہ دہ اس آئیڈیا لوجی بین تعام میں در دی۔

بنابری النم کسی مشرک عورت سے شادی شکرو تا وقت یک وره ایمان ندلے گئے۔
مشرک آزادعورت سے مومن لونڈئ بہتر ہوئی ہے خواہ اول اندکر بہیں کتن ہی جاذب
الگاہ و کھائی کیوں ندلے ۔ اسی طرح مومن موری شقرک مردد سے شادی ندگری تا وہ تیک
وہ ایمان ندائی بمشرک آزادم دسے مومن غلام بہتر ہے 'خواہ اول الذکر کتنا ہی انجھائیو
شد کلے ۔ یہ اس لئے کومت فناد آئیڈیالو ہی رکھنے والول کا یک جا جے کر دینا 'جہنم پیاکر نے گا۔ آگ فنداکا وی بہتر ہے ۔ دہ تہا سے تعوی نداکی کوجنت کی آسود کیال عطال کرنا ہو ہا ہا ہے۔ دہ تہا سے تعوی نظر کی ندلی کوجنت کی آسود کیال عطال کرنا ہی ہتا ہے۔

ر الله المارية المسترانية المسترانية المسترانية المسترانية المنطقة المرانية المستراكة والمنطقة المسترانية الم

ماح کے بعد مقاریت کا سوال آیاہے سواتیام مین اس سے اجتناب کرنا چیئے۔

ܣ

ے یہ ہمسلام کے ابترائی آیام کا ڈکسپ احبس میں جنوز زمان مہابلیت کی اونڈ بال اور مشام مسلمانوں کے بال موجود تھے ہمسلام نے آئن عشاہ موں اور اونڈ یول کو آہستہ آہستہ اپنے معامضرہ کا تجزوب نا نیا اور آیندہ کے لئے خلامی کا دروازہ بہند کردیا -

يِسَآ وَكُوْرَتُ لِكُوْرَ فَالْوَاحَرُ لَكُوْرَ أَنْ شِنْتَتُمْ وَقَلْمُ وَالْإِنْفَسِكُوْ وَاتَقُوااللّهَ وَاغْلَمُوَ الْكُورُ لُلْقُوهُ \* وَبَشِي الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَاتَجْعَلُوا اللّهُ عُرْضَةَ لِإِيمَا لَالْوُرَانُ تَنَكُرُ وَاوَتَتَقَوُّوا وَتُصْلِحُوابَيْنَ النَّاسِ \* وَاللّهُ سَمِينَةً عَلِيْةً ۞ لَا يُؤَاخِلُ ثُواللّهُ بِاللّقُورَيْنَ أَيْمَا لِكُورُ وَكِينَ يُؤَاخِلُ أَوْسَالُكُو وَاللّهُ

#### غَفُورٌ كِلِيْرُ؈

اس کے کرحین عورت کے لئے ایک تہم کی وا ما ندگی کا موجب ہوتا ہے اوراس میں مجامعت نقصا کا باعث البدن الان آیام میں عورتوں سے لگ رم ناچاہیے گا و تشکید وہ ہس سے فارغ مرہوجائیں جب پر عرصہ فتم ہوجہئے تو' جس طرح خدا کے طبیعی قانون نولید کا شارہ بہتے 'تم اُس طرح اِن سے مقاربت کرسکتے ہو۔

آيندامورد دوررس.

میال بوتی کے جنسی اختارہ کے معاملہ برال انول کو بادر کھوکہ آل سے مقسود افزائر نسل داولا دپدیا کرنا) ہے۔ اِس احتبارے بمہاری برویوں کی مثال کھیٹی کی سی ہے جس طے کیسان اُس قت تخم رمیزی کرنا ہے جب آسے فعمل آگا، مقصود ہوا اِسی طرح تم بھی اس دقت اپنی محدیثی "بیں جاؤ جب تم ور دیدیا کرنا ، چا ہو۔

مَا تَى زُرْكَى كَ سلسله مِن دوسرى بات يه يا در كھوكه عبض لوگ ايو بنى كونى لعنوسى قسم كھالينتے جين (كرمير، فلال كام بنين كروس كا) - بيرجب آن سے مجلائى اور تقولى اور لوگول ميں إضلاح كے كامول كے مائے كہاج ہے تو وہ كہہ ديتے ہيں كہ ہمنے ايك تست

مله وشران كريم فرطبيعي تواتين كي فطرى طرفي كوبجي تسييم خداد ندى سينهم يكياب ويكف ( من الم الم الم الم الم الم

اللَّهُ مِن يُولُونَ مِن يِسْكَانِهُ مِنَ رَبِّ مِن الْبُعُلِمَا مُنْ مُؤَلِّفَةً وَاللَّهُ عَفَوْدَ مَرِيعِيْمُ فَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَمْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُمّا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُو

## عَن بِرْحَكِينُونَ

كاركى بيال له بمإن كامون مين حقد بنيل في سكة-

یا در کھو! خدا سیستم کی لغوتشموں پر گرفت ہنیں کرتا ہوئم 'یونہی ' بلاسوچے سیمے کی اور وُہ اُن متمول پر گرفت کرتا ہے جوئم ول کے ادا دے سے کھاو (چیہ)۔ وہ سب پکر شنے والا' جانئے والا ہے۔ 'بیز' اُس کا قانون ایسا ہنیں جو یونہی ذرا ذراسی بانوں پر بھڑک آئے۔ اِس میں ہٹری سہار ہے اور مقصد تہاری مفاظت ہے' مذکر تیا ہی

الیکن آگر دہ معاہدہ تکل سے آزاد ہو جانے کا فیصلہ کرلیں ( جبے طلاق کیتے ہیں) تو انہیں ایس کرلین چلہئے۔ ہی لئے کہ ہائی خوا کا قانون ہے جو ہرات کا شفینے والا اورسب کچھ جانے والا ہے۔ ( کمنے معنوم ہے کرچپ نہاہ کی شکل یاتی نہ دیسے تو پھرالگ ہوجاتا ہی بہتر ہوتا ہے )۔

طلاق یا فد عور آوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ارتکاری ٹائی سے ایت است مصدرو کے رکھیں جتے ہیں ان کے بین حیض پوسے ہوں۔ [ جہنیں کسی دحیتے حیض نہ آباہوا ان کی عدت تین ماہ کی ہے (جیسے اور سے مورت کی طلاق مقارب سے پہلے ہو حیائے اس کی کوئی عدت نہیں (جیسے ) ۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو آمینیں اس امر کا اظہار کر دینا چاہئے۔ ان کے لئے یہ قطان جا انٹر نہیں کہ انشہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کر دیاہے وہ اُست چھپائے ان کے رحم میں پیدا کر دیاہے وہ اُست چھپائے کے بعد اُس نصم کی جر ثیات تک رکھیں۔ فرد کے متنا نون (امثرا در آخرت) کو مان لینے کے بعد اُس نسم کی جر ثیات تک کے یا بندی بھی ضروری ہوجاتی ہے۔ [ حمل کی صورت میں اِن کی عدت دہن عمل کے ۔ [ حمل کی صورت میں اِن کی عدت دہن عمل کے ۔ [

الطُّلَانَ مَنَ الْمُ الْمُ الْمُعَلِّمُ وَإِنَّ اللهِ عَلَى الْمُ الْمُ اللهُ الله

يوگي-(<del>الم)</del> }-

طنت کے دوران ہیں مورت کسی جگہ کاح بہیں کرسکتی۔ سیکن اگر إی دوران میں آ ن کے خاوندای امرکااحساس کرسی کان سے خلطی ہوئی ہے ، دروہ آیندہ کے لئے اپنی اصلاح کا ادا دہ کر ہیں ' قورہ اپنی مطلقہ ہوی سے ' عدّت کے دوران میں بھی نکے کہتے ہیں اسلاح کا ادا دہ کر ہیں ' قورہ اپنی مطلقہ ہوی سے ' عدّت کے دوران میں بھی نکے کہتے ہیں ارس لیے اس میں مورت کے مقابد میں امرد کو فرقت مال ہے ( یعیٰ مورت کے مقابد میں امرد کو فرقت مال ہے ( یعیٰ مورت کے مقوق دفرائمن بجسال ہیں ۔ اس لئے درش مناہ فرک کی روست ' مردا در عورت کے حقوق دفرائمن بجسال ہیں ۔ اس لئے کریے کس فداکا کا فرن ہے جو ہر مصاملہ کی محکمت سے داخت ہے ادر ہرا کی کو آس کے صفیح مقام یر رکھنے پرت ادراورغالی۔

یا در کھوڈ ایک مرد اور مؤرت کی از دواجی زندگی میں دو مرتبہ تو ایس ہوسکا ہے کہ وہ طلاق کے مطابق آبیس میں نکاح کیں،
وہ طلاق کے بعد عدت کے دوران میں ہمرے قانون کے مطابق آبیس میں نکاح کیں،
یاحشن کاراند اند زسے انگ ہوجائیں۔ (میکن آرتبہری مرتبہ طلاق کی فوجت آجائے "وائی کے بعد دہ یسا ہمیں کرسکیں گے (میل ) - طلاق کی صورت میں اس کی اجازت ہمیں کہ جو کھے تم عورتوں کو دے چکے ہوئی میں سے کھے بھی داہیں سے لو ۔ ہاں آرکسی دقت اسی موت ہمیں کے بعد اور اورا دوسری پیدا ہوجائے کہ ایک طرف میں ہمیں جائی ہوری ہو اورا دوسری پیدا ہوجائے کہ ایک طرف میں آہمیں فردشہ ہوکہ ( انعاقات کی کشیدگی کی بعد ایرا کہ وہ حقوق و فر جیات اوا نہیں کرسکیں گے جو خت نوب حدد وائی کی تحقیق اور سے کہ بعد ایرا کہ دورت اپنے اور معاشدہ کا نظام عدائیت بھی آئی متیں کہ جو رت اور حدد کو درت اپنے اور معاشدہ کا نظام عدائیت بھی آئی متیں کہ جو رت ایس کے حداث در کو دافتی کے حدد اور معاشدہ کا نظام عدائیت میں کے شفائقت ہمیں کہ حورت اپنے کو ت میں سے کھ جوڑوے اور معاندہ کی کارت سے آزادی حاصل کر ہے۔

پیت آنون حندا و ندی گی مدد و بین جن کی نگرداشت مزدری ہے ، جوکو لی ان مردد سے تجا در کرسے گام وہ ست اون کی نگاہ میں جرم ہوگا۔

اگر کسی سیال بیوی کی از دواجی زندگی میس دو مرتب کی طلاق (ادرتین مزرجی

پرسیان کرتاہے جومدت دی زندگی کی مصافتوں کاعلم رکھتے ہیں۔

مزت کے دوران میں مورت کا نان نفعتہ 'رہناسہنا' سابقہ مناوند کونے ہوگا (ﷺ) ۔ اس کے بعذوب مطلقہ عورت کی مدت کا زمانہ ضم ہونے کوئے تو (جیساکہ مہان میں کہا گیاہے) یا کسے تکاح میں ہے آڈ یا قاعدے کے مطابق فیت کردو۔ (اوریہ فیصلہ دومعتر کو ابوں کے روبروکرو تاکہ بات واننے ہوجائے (ﷺ)۔

کی غرص و غایت کمیا ہے اور آل پرعمل بیراج و نے سے نتائج کیا تکلیں تھے لہذا ' ہم اِن قوانین کی پوری پوری نگرداشت کردا در اِس خصیت پھیشین رکھوکہ یہ اسس خدا کا ت نون ہے جوسب کھے جانتا ہے ۔

رسوریو ، ما مدر تول کوط لاق دواورده این مدت کے قریب پہنے جائیں 'اور پر سالیا میاں بیوی پیراز دو جی زندگی بسرکرنے پر رضامند ہوں اور آپس میں تا نوان کے مطاب **(2)** 

وَإِذَا طَلَقَتُو النِّسَاءَ عَبَلَغُنَ اَجَلَهُونَ فَلَا تَعْصُلُوهُنَ أَنْ يُنْكِمْنَ أَزُواجَهُنَ إِذَا تَرَاضُوابَيْهُمْ

وَالْمُعَمُّ وَفِي ذَلِكَ يُوعَظُّونِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُونُونِ وَالْمَوْلُونِ وَالْمَوْلُونِو وَالْمَوْلُونِو وَالْمَوْلُونِ وَالْمَوْلُونِ وَالْمَوْلُونِ وَالْمَوْلُونِ وَالْمَوْلُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَوْلُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَوْلُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَوْلُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَوْلُونِ وَالْمَوْلُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَوْلُونِ وَالْمَوْلُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُونِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤَالُونُ اللّهُ وَالْمُؤَالُونَ اللّهُ وَالْمُؤَالُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤَالُونَ اللّهُ وَالْمُؤَالُونُ اللّهُ وَالْمُؤَالُونُ اللّهُ وَالْمُؤَالُونُ اللّهُ وَالْمُؤَالُونُ اللّهُ وَالْمُؤَالُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤَالُونُ اللّهُ وَالْمُؤَالُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

نگاح کرناچ بین تو (کے افراد معامشرہ) تم 'اِن عور توں کو 'اس سے مت روکو - بیتلقین ہرائی شخص کو کی جائی ہے۔ افراد معامشرہ ی تم 'اِن عور توں کو 'اس سے مت روکو - بیتلقین ہرائی شخص کو کی جائی ہے جو اخدا ور آخرت پر ایمان رکھتا ہے ۔ اِن قو نیمن کی اِطاعت بیاد رکھوا مہاری فات کی نشود نما کاست اسان اور پاکیزہ زندگی بسرکرنے کا راز پوشیدہ ہے بیاد رکھوا یہ قوانین اُس خدا کے عطاکر دہ ہیں ہوائی باتوں کو جات ہے جہنیں تم بنیں جائے ۔ (اس سے تم اِن کی اطاعت کرو - اِن کے نہت سے فو دیخو دہت اور کے کہ یکس مت در حقیقت اور کھت پر معبین ہیں ) -

الرواب المراب ا

آگر دہ دونوں اہمی رضا سندی ورمشورہ سے ' ( قبل از و تُحت ) دود مدہ ہمڑا کردکوئی اور انتظام کرلینا چاہیں) تو س میں بھی کو نی مضالقہ نہیں۔ اور اگر تم بجیز کے لیے کسی اور ورد ہے پلانے والی کا ، تنظام کرنا چاہوتو اِس میں بھی کوئی قباصت مہیں ، بشرطیکہ جو کچیم نے بیچے کی مات

وَاعْلَمُواْأَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُمَّا فِي أَنْفُرِهُمُ فَالْحَلِّ رُوعٌ وَاعْلَمُوْ أَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ عَلِيْمٌ

هے كيا تماده أست إدرا بيرا ديدو-

بہرمال اللّم مِیشہ قانون خدا و تدی کی تجداشت کروا ور ہِں حقیقت کو پیش نظر رکھوکہ خدا کا قانون مکا فات تہا ہے ہرمل اور نیت پرنگاہ رکھتا ہے (ہِں لئے نہ نوت انون کی تحضیری بابندی کروا ور نہ ہی ہی ہے گریز کی رہیں تلاس کرو)۔

(یہ تو سمی طواق کی وجہ سے سفار تن کی صورت دوسری شکل یہ ہے کہ) تم ایل سے بو لوگ مرجا بین اور لہنے ہیں ہیوہ چھوڑ جائیں ' تو اُ انہیں جارہ ہ اور دس دن کے ( نکائ ، فی کے لئے ) انتظار کرنا چاہیتے ۔ جب اُن کی مقبت تحم جونے کو آئے ' تو دہ اپنے لئے ' قا عدے اور قانون کے مطابق ' جو فیصلہ بھی کرنا جا ہیں ' اُ ہمیں اِس کا ، فقیار ہے ۔ ہم پرایس یا سے میں کوئی ارزام ہنیں ہوگا (کہ اُنہوں نے یوں کیوں کیا حربوں کیوں نہیا)۔ یا در کھو! جو کھے تم

کرتے ہو' امتدائی سے خبروارہے۔ اِن مور توں کی جدت کے دوران میں \* اگر تم اِن سے نکاح کی ؛ سے کچھ اشارۃ کنایہ آ

لَاجُنَاءَ عَلَيْكُورِنَ طَلَقَتُو النِسَاءَ مَالُوَنَهُ مُوَالَ الْمَعْرَوْفِ حَقَّا عَكَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا الْمُولِيهِ قَدَى مُن الْمُولِيهِ قَدَى مُن الْمُعْتِوفَى مَن الْمُولِيهِ قَدَى مُن الْمُعْتَوِقَى مُن الْمُعْتِوفَى مَن الْمُعْتَوِقَى مُن الْمُعْتَوِقَى مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

کانسن کارانساوک تم پرداجب ہے۔

ور اگرابیدا ہو کہ تم نے اپنی منکوصہ مقاربت بہیں کی ایکن اُس کا ہر مقرر ہوچکا تھا ' درطلات کی قربت آجائے ' قوائس صورت ہیں اُس کے ہرکا نصف اداکرنا صردری ہے۔

دیکن اگر صورت وہ ہوجیے ( اُس ) میں بیان کی گیا ہے۔ ایمی مرد کو کچومی دہ سہ دلایا جب نامقصود ہو ' قوورت بینا تی چوڑسکتی ہے۔ اور اگر شکل یہ ہوکہ ' نکاح کی گرہ کو مراک کی دلایا جب نامقصود ہو ' قوورت بینا تی چوڑسکتی ہے۔ اور اگر شکل یہ ہوکہ ' نکاح کی گرہ کو مراک کی دلایا جب نامقصود ہو ' تو عورت بینا تی چوڑسکتی ہے۔ اور اگر شکل یہ ہوکہ ' نکاح کی گرہ کو مراک کی دلایا جب نام مطالب کی مراکات ہے۔ ایس کے بہائے ہو اُنہ کی مراکات کا برتاؤ کو تا اول خداوندی کے منشار سے زیادہ قریب ہے۔ اس سے تم آپس میں حسین سلوک کو کہی نہ کھو او — الگ مجی ہو تو فراخ دلی کا تجو او — الگ مجی ہو تو فراخ دلی کا تجو تو ۔ اس کی تم آپس میں حسین سلوک کو کہی نہ کھو او ۔ الگ مجی ہو تو فراخ دلی کا تجو تو دے کرانگ ہو۔ اسٹرکا تنا فرین مکافات تھا اسے برعل پرنگاہ رکھتا

ہے۔ یہ ہیں ( عاکی ڈندگی کے سلسامیں ) تہا اسے فرائفِن منفبی جن کی محافظت ضروری ہے۔ لیکن تہار مرکزی فریفٹ جس کی محافظت امت حضروری ہے 'یہ ہے کہ تم' ڈندگی کے ہرگوشے میں' ہمیشہ' قوانین حندا دندی کی اطاعت میں کمرلبتہ کھڑسے رہو۔۔ خوت کی وَالْهَا يُنَ يَتُوَفَّوْنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُوَاهَا ۗ وَصِيْعَةً لِاَزْوَاجِهِمْ مِّمَنَاعًا الْهَالْحُولِ عَيْرَاغَوَاجٍ ۗ وَإِلْمُطَلَّقَةٍ
خَرَجْنَ فَلَاجْمَنَا مُوعَلَيْكُونِ مَالَعُمْنَ فِيَ الْفُصِيمِ فَيْ مِنْ مُعْرَّوْفٍ \* وَاللَّهُ عَنْ يُزَّعَلِيْنَ ۞ وَالْمُطَلَّقَةِ
مَتَاءًا عِالْمُعْرُوفِ مَقَاعًا عَلَى الْمُنْقِينِ ۞ كَنْ الِكَ يَبَيِنَ اللهُ لَكُولِيتِهِ لَكُولِيتِهِ لَكُولُونَ هَا وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَوْلُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ

خالت میں اپیادہ چل ہے ہو یاسو ری پر- ورصالت من ایل اُسٹے بیٹے - لیٹے ( بہر اُسٹے اُسٹے اُسٹے ) اُسٹے اُسٹے

الله المسول القط كوسم اليف مع بعدا بهراً نبى ما كلى قوانين كى طرف آجا دُجن كا ذكر بيم السي بطلا آر با مقاء تم ميں سے جولوگ ہيو ہ عورتيں جو وز كرمريا ثين ' انہيں جائے كواچئ ہيو ہوں كے متعلق وصيت كرحيا بين كرس الى بھرتك ' انہيں گھر سے مذابكا لاجائے اورا نہيں سامان ذيك ديا جائے ' اليكن اگروہ از تؤ دجي حيائيں ' اور قواعدے قون كے مُطابق المبنى آئے ہے ہوا ور ميسلد كرميں ' قوال سے نتم پر كوئى الزم منہيں آتا ور كھو : احتركا ت اول الله على المرى فوت الله اليكن 'ائل كے ساتھ ہى حكت بر مبنى كھی ہے۔

سی طرح مُنظَلَقه عورتو کو کهی کا مدے قد نون کے مطابق عدبت کے دوران کی است مطابق عدبت کے دوران کی سامان زندگی مہینا کرو( ﷺ ) میدان لوگوں پرواجب ہے توبت انون خدا دندی کی تنجید تا میں است کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

سرح الشرح الشركية قوانين كومتهائد من راضح الوريه بنيان كردينا ب تاكريم عن تال و المناه المناه من المناه عن المناه من المناه م

یات پہاں سے شروع ہونی محتی کہ جوتو تیں تہا سے نظام کی رہ میں جا تی ہوں تی تہیں اُن کامعت بذکر تا ہوگا ( ہونی محتی کہ جوتو تیں تہا ہے نظام کی رہ میں جا تی ہوں تی تہیں اُن کامعت بذکر تا ہوگا ( ہوگا ( ہوں سے اس کے ایم تہیں گئی کرسکتی ہے جہیں کا دحشی نظام پرسکون وراطبیتان جنش ہو اِس کے لئے تہیں جا تی در ذرگی کے متعلق تو نین دیئے گئے اہر ہوں ہوں کا حربت آ دُ۔ بیتی ہیں موصوح کی طربت آ دُ۔ بیتی ہیں موصوح کی طربت کہ تہاری ہمبتا می زندگی میں ہندی می طرح پریدا ہوسکت ا

وَقَاتِلُوا فِي سَمِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيمٌ عَلِيْمُ صَن ذَا الّذِي يُقِيضُ الله قَرضَا كَسنا فَيُصْعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَيْدِيرَةً وَاللهُ بَقْدِيضٌ وَ مَنْصُطْ وَالدُهُ وَرُجَعُونَ ﴿ الذَا وَرُكِ اللهِ مِنْ بَيْنَ البَرَاءِ يُلَ مِنْ بَعُلِ مُوسَى إِذْ قَالُوا النِّي لَهُ وَالْعَتُ لَنَا عَلِكَا ثَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ بَيْنَ المُراء يُلَا مَلِكَا ثَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ

مزاروں کی تعد دمیں سے الیکن جب دشمن کا سامہ ہوا او وہ اپنا گھر زاسب کچے اچور جہاڑ ا ہماک کھڑے ہوئے ۔ انہوں نے اس تدربزدی کا شوت کیوں دیا ؟ محض اِس ہے کہ دہ موت سے ڈرتے ہے۔ ایکن وہ زنگ کے اِس اصول کو بھول گئے کہ زندہ وہی رہت ہے جو موت سے بنہیں ڈرتا (مہر) ۔ بو موت سے بھاگتا ہے اسے مون آگے بڑھ کر و بوئل لیتی ہے۔ - جب منہوں نے اِس راز کو یہ بیا وائنہیں حیات او عطاکر دی گئے۔ وہ دشمنوں کے مف لم یہ ذات گئے در اخرال مرتح خد موت ۔

يېي وه کې نون ميات ميخ سيد اقوام که نم کوانسليت د نوتيت مال جوني تب کيکن اکثروگ اس قانون کې ت د وايي منس کرتے۔

ہمنے ان ہے کہ خاکرتم اموت ہے ڈرکر بھاگنے کے بجسٹے عن و نصات کی راہ خدا و ندی میں 'وشنوں کا جم کرموت الدکرو ۔ اُن ہے ڈٹ کر راو ۔ یا در کھو ۔ تہاری کو ٹی اسٹریانی ضائع نہیں ہوگی - اس سے کہ منہ رایک بات کو مشنتیا اور سب کھ جانت سے۔

س کے ساتھ ہی اُن سے یہ ہماگیا تھ کہ انہاری اسٹائی قوت کے سے مال کی بھی صرورت ہوگی - اس کے لئے مہایت صن کاریہ انداز سے صنیف "دو -اسے حرص " اِس سے کہا جا تاہے کہ بظاہر ایب نظرات اے کہایہ دولت تہارے ہاتھ سے نیکل کر کسی اور کے پاس جی جاتی ہے ۔ لیکن اور حقیقت اسرویہ کسی اور کے باس نہیں جاتا۔ یہ چند درجند (کئی گفت ابوکر) تہا ہے یہ س داہیں سرم ہوتا ہے۔

یاور کھو! دولت کا بڑھنا اور گھٹنا 'خدائے متا اول کے مدولی ہوتا ہے۔ ہم اپنے کے موال ہوتا ہے۔ ہم اپنے کے حس ابت کے مطابق ہی مرتب کے حس ابت کے مطابق ہی مرتب ہوگا۔ ہم آس سے ہدائے کا فون کے مطابق ہی مرتب ہوگا۔ ہم آس سے ہدائے کہ سے مدار کے مطابق کر کہیں اور حب ابنیں سکتے۔ نمیارا ہرت دم آسی کی طرف مستحد رواجے۔

اوروہ قانون یہ ہے کہ وولت حبس ندر نظام حق دانساف کے قیام اور عالمیر نسانیت کی فلاح وہبیود کے لئے صرف کی جائے 'وامسی قدر بُرصتی ہے عَلَّى عَنْ الْمُ الْمُعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

اِس مَبَن مِن وہ وَاقعہ بھی خورطلب ہے ہو موسی کے بعد بنی اسر ٹیل کے سرداران قوم کو ہشیں آیا۔ انہوں نے ' پنے نبی سے کہاکہ جائے لئے کوئی کما نڈر مقرر کر دیہجے تا کہ ہم اُٹس کے ڈیر کمان ' اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اُن کے نبی نے 'ن سے کہاکہ اِس وقت اُو تم جنگ کے لئے 'س تقدر شون اور آ ما و گی کا انہا رکر ' ہم ہو' سیکن ( تم ارک جو اُف یا تی کیفیت ہو جی سے سُ سے ) کھ جعید نہیں کہ جب تہہیں جنگ کا تھم دیا جو تے تو تم اُس سے گریز کر و۔ انہوں نے کہا یہ کھے ہوسکتا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جنگ نڈریں ' درآئی اسے کہ ہم اپنے گھروں سے نے کہا یہ کہ ہوسکتا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جنگ نڈریں ' درآئی اسے کہ ہم اپنے گھروں سے نگال یا ہر کتے گئے ہیں۔

لیکن ہوا دہی ہو اُن کے بی نے کہاتھا۔ بب اُنہیں جنگ کا عکم دیا گیا لا اُن میں ہے' سمجر معدد دے چند اسب گریز کی ماہیں مکانے لگے۔ لیکن یہ کوئی غیر متوقع بات یہ بھی جولوگ قانو شکمتی اور نافر مائی کے عادی ہو بچے جول ' اُن میں نظم وضبط کے سہ تھ' وشمن کا مقابلہ کرئے کی ہمت اور صلاحیّت کہال رہ سے تی ہے ؟ انتدان کی اِس عنے بی کی خیبت سے واقف محفا' اور اسی لئے اُن کے بی نے اُن سے کہا تھا کہ جب جنگ سا صفے آئے گی تو تم مجاگ کھڑے ہو گے۔



**2** 

وَقَالَ لَهُوْ سَيْنَهُ إِنَّ اِنَهُ مُلْكِهِ أَنْ يَانِيكُوْ التَّابُوتُ وَيُعِيَّكُوْ أَنْ يَكُوْ وَيَقِيَّكُوْ النَّا الْهُوْ مَنْ الْمُوسَى وَالْهُمْ وَنَ يَعْمِلُهُ الْمَالِيكُو الْمَالُونَ لَا يَقَدُّلُو الْمَالُونَ فَالْمَالُونَ فَلَا الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلَّا اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

کو اپنے ذاتی فائد سے لئے ہی مرت نہیں کرتا اور سرے لوگ ہی ان سے نفع اندور ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہی مت اون ہے جس کے مطابق کسی کو منصب واقترار کے لئے منتقب کیاجاتا ہے اور ایس کا یہ مت اون کشادہ تاہی ورعلم وحقیقت پر مبنی ہے۔ تہدرے خود ساخت معیاروں کا یا بد بہیں۔

آن کے بی نے آن سے یہ بھی کہاکہ خدائے جواقت دارو ختیار طالوت کو سونیا ہے' اُس کا (پہلا) نتیج ہیہ ہوگاکہ تہمیں' تہدئے سوجو وہ قلوب کی جلّہ ( جو خوف اور مہنظراب کے نتین بیس) ایب قلب عطام و گاجوسکون واطمینان سے لبر مزموگا۔ نیزوہ تہمیں' اُن تم مہترینْ اور بدنی رہنے وَالی خصوصیات اور تعلیمات کا وارث بنا دسے گاجو سوئتی اور بارون کے متبعین نے چھوڑی ہیں' ورجن کی حفاظت' خداکی کا ثناتی تو تیس کرتی میل آرہی ہیں۔

اُکُرِیم فدا کے توانین کی صدافت بریقین سکتے ہوا تو بہائے لئے یا اس اس مرکا پیتہ نشان بن جائے گی کہ طالوت کا آتی ہے تی الواقد میسے تھا ،

بہرمال طالوت کمانڈرمقرر ہوگی۔ جب وہ الشکرے ساتھ وہ مقابلہ کیسائے روانہ ہوا تو س نے ایہ دیجھے کے سے کہ آن میں کس قدر دسپان پر اہو چکاہے اُن سے کہا کہ ویکھو! راسنے میں ایک ندی آئے گی۔ اُس سے پانی نہیں او سے پانی ہے گاوہ سمجھ ہے کہ وہ ہمارے لشکرمیں رہنے کے قبل ہمیں ، جو اس سے پانی شیخ گا ابجراس کے کہ وہ ہمارے لشکرمیں رہنے کے قبل ہمیں ، جو اس سے پانی شیخ گا ابجراس کے کہ وہ ہمارے لئے مجلو بھر ونی نی ہے ۔ تو اس کا بچھ اُنسانقہ مہیں ۔ وہ ہمارا ساستی ہوگا۔

سیکن ده اس میلی آرنهاییش میں بی فیل ہو گئے ۔ اِن میں سے سوائے حیدا<u>کا ک</u>ے ا

وَلَمَّا بَرُزُوْ إِلَيَّا لَوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالُوَّا رَبَّنَا آفَىءَ عَلَيْنَا صَبُرًا وَ ثَبَّتَ آفَلَ آمَنَا وَالْصُرْنَا عَلَ الْقَوْمِ اللَّهِ عَنْ وَلَمَّا اللَّهِ عَنْ وَقَدَ لَكُوْنِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

سب نے پی بیا۔ (ایکن اس کے بعد انہوں نے بین دریا کہ وہ تینہ و بسائیس کریں گے۔
پہنا نے ہے۔ جب طالوت 'انہیں' اور اُن لوگوں کو چواس کے شاتھ ایری بر پیچار ہے
ساتھ نے کر' پار جوا' تو اُن بر دلوں نے اپنے معانی مانگی تھی ) کہد دیا کہ
میں جالوت اور اُس کے شکر سے لڑنے کی جمت نہیں۔ اِس پران لوگوں نے جنہیں فعد کے
سامنے جانے کا خیال (فلہذا 'ائس کے حت اون مکافات عمل پر چورا پورا لیقین تھا) اُن سے
سامنے جانے کا خیال (فلہذا 'ائس کے حت اون مکافات عمل پر چورا پورا لیقین تھا) اُن سے
کہاکہ دستمن کی تعداد کی کشرت سے ممت گھر وُ۔ فدا کے قانون بر یہ ہی ہے کہ تعدد دکی کی سیرت وکروار کی قوت سے پوری ہوجا تی ہے۔ چائی بسس اُمول کے مطابق 'آریشنیں)
کمی واقعات سیے سنے کہ بہر جن میں کم تعداد کے لوگ 'اگر دو کیٹر بریانا ب آگئے تھے۔
امس چیز سنتھال واستھامت ہے۔ جو حق پر ثابت قدم سے 'حت داکے قانون گیا تید
ائس کے شامل جال واستھامت ہے۔ جو حق پر ثابت قدم سے 'حت داکے قانون گیا تید

چنانی جب بر با بمت لوگ جالوت وراش کے مشکر کے سینے صف آزا ہوئے۔ قوا نہوں سے کہاکہ ملے ہائے نشود نم شیخے والے: ﴿ لَو وَ بَيْنَا ہِ کَهُ بِمَ مِحْوْرُ ہِ مِنِ اور جُن جم غفیر لے کر بما سے محرّلہ سو) تو بہائے دلوں کو بمت اور ہستھلال سے لبر مزکر ہے۔ ور بمار سے قدموں کو شبات عط فرما و سے - اور جمیں ان لوگوں پر فلہ عنایت کردے ہو تبرے تو نین سے انکار کرنے اوران سے سرکنٹی برتے ہیں ۔

چنانچہ اُنہوں نے فدا کے ہیں قانو کے مقط بق (کہ فیخ دظفر مندی میں برجم کر کھڑے ہوجائے سے والب تہوئی ہے ) پنے دشمن کوشکست فاش دے دی اور دَاوُدُکے ہاتھوں ( ہو اُن کے نشکر میں تھا ) 'جنالوت ماراکیا۔ اور فدانے (اس کے بعد) کسے حکومت واقد دار' اور فہم و ضربت عطافر ما دیا۔ اور اُسے' اپنے قانون مشیت کے مطابق ( وجی کا ) علم بھی ویا۔

یہ ہے طالوت کا دافقہ- مقصد اس کے بین کرسے سے برہے کہ اگرانٹہ مستداؤ

# يَنْتُ أَنْتُ شُونَتُنُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحُقِّةَ وَإِلْكَ لَهِيَ الْمُرْسَلِينَ 🕒

سرکش قوتوں کی روک تف م کا نتظام نہ کرے تو ڈنیامیں ف وہی فسا دہر ہا جو جائے۔ اس نے ہانتظام سے کررکھا ہے کہ وہ انسانیٹ کی تباہی وربریادی تبیں جاہت ا اس کی تعیمرا در ترقی حابثا ہے ( ﷺ) -

سیکن یا در ہے کہ مستبدتو توں کی روک تف م' انسانی جماعتوں کے ہائھوں ہی ہے ہوئی ہے۔ خدابرہ راست ایسا نہیں کیا کرتا ۔ اس سے دُنسیا میں کسی جماعت کا رہنا بڑ صروری ہے۔

یہ بیں وہ قوانین جنہیں ہم المے سول اسی وصدا قتے ساتھ تمہیں نے بسے بیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہم اِسس قبیم کے قوانین اپنے تم م ہیمبروں کو نیتے چلے آئے میں اور تو بھی اُنہی میں سے ہے۔

كروي كالمي يتن ين المبكول



#### تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا ابْعُضَا مُوْعَلْ ابْعَضْ مِنْهُ مُلِّنَ

كَلْمُواللهُ وَرَفَعُ بَعْضَهُ وَدَمَ جَتِ وَالْمَيْنَاعِيْسَى أَنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَةِ وَأَيْلُ نَهُ بِرُوْرِ الْفُلُسِ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا اقْتَنَكَ الْإِينَ مِنْ بَعْلِ هِمُ مِنْ بَعْلِ هِمُ مِنْ بَعْلِ مَا جَاءَتْهُ وُالْبَيْنَةُ وَلَكِن الْحَتَلَقُوا فَعِنْهُ وُمِّنَ أَمَنَ وَالْمَيْنَ





یہ تہ م رسوں منصب رسات کے اعتبار سے تو یک جیسے کے (جہرہ) ایکن ای تعلیم کے دائرہ اثر و فعود کے لحاظ سے اس میں بعض کو بیض پر فضیلت حاصل رہی ہے ۔ اس میں وہ بھی ہیں جن سے خدانے (جبریل کے واسطے کے بغیر) ہراہ رست با ہیں کیں اشلا موسئے ۔ (جہرہ ) ۔ بعض کے درجے (دیگر امور میں) بلند کئے ۔ ابنی ہیں عیلئے ابن مریم بھی موسئے ۔ (جہر کے قانون مشیت بد ہو اگر امور میں) بلند کئے ۔ ابنی ہیں عیلئے ابن مریم بھی اگر بھار قانون مشیت بد ہو آگر افسان کو بی ہے ہیں کے لئے ساہ بن تعویت بھی بھیا در گر بسر کرے والی مشیت بد ہو آگر افسان کو اس کے اخترات کی حرر انجور بھی جبر اس کو اس کو اس کا افتیا ویا گیا ہے کہ دہ تو نسال سے اس میں جبر اس کے انسان کو اس کا افتیا ویا گیا ہے کہ دہ تو نسال سے بی جا ہے اس کے انسان کو اس کا افتیا ویا گیا ہے کہ دہ تو نسال سے بی جا سے نسخ کے اس کے اس کے انسان کو اس کی دا ہ ہے ہو سے نسخ کے کہ دہ تو نسال سے انہوں سے آپ میں ہو کہ انسان کو اس کی دا ہو ہو کہا گیا ہے کہ دہ تو نسال سے کہا تا ہوں کی دا ہو کہا گیا ہوں کی اس میں ہو کہا گیا ہو کہ کہا گیا ہو کہا گیا ہو

مکن ہے بہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوکہ خدانے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہی کیول ؟ شارے اختیار دیاجاتہ' نا دنیا ہیں جنگ وقتاں ہوئے۔ میکن بان امور کے

فیصلے تہاری منشار کے مطابق نہیں ہوسکتے) - یہ سب خدا کے تا اون مشینت کے مطابق ہوتا ہے ہوتمام نظام کا گنات کو اپنے محیط گل ارقبے (ہروگرام) کے مطابق جلا آرہا ہے - انسا کاصاحب اختیار ہونا بھی ہی پروگرام کی ایک کڑی ہے -

ار جاعب موسین! انبید نے ساتھ اورا قوا گذشتہ کے بیتام توال دکوالف اللہ النہ بیان کئے گئے ہیں کہ تہمیں معلوم ہوجائے کہ زندگی کی نوشتگوار پر العاص کرنے کا رُ ا رُ افغان کے اللہ خداوندی متاہم کرنے ہیں پوشیدہ ہے، اِس کے لئے ضروری ہے کہ بیس ہو کچھی خوا نے دیا ہے ' سے ہس مقصد کے لئے کھلار کھو ، اِس وقت تم ایسا کر نے رقادر ہو ۔ لیکن اگر یہ وقت ہا تھ سے محل گیا تو بھر (و نیاا ور آخرت کی) اِن خوشتگوار پول کا حضول مکن نہیں ہوگا ہیں اس لئے کہ یہ وہ خوس میں بہر کھی دوست ہوگا۔ اس لئے کہ یہ وہ خوس نہیں ہے تم حب و قد یہ ہو بازار سے خرید کو ۔ نہی بیکسی دوست سے اِحسان اس کئی ہے ، اور نہی کہی کی سفار شی سے حاصل ہوگئی ہے۔

لَا َ إِلَّهُ الْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ ثَبَكَ مِنَ الرَّشَّلُ مِنَ الْفَقَّ فَعَنَ مَنَ مَنْ الطَّاعُونِ وَمُؤْمِنَ بِاللهِ فَقَلِ السَّنَسُكُ بِالطَّاعُونِ وَمُؤْمِنَ بِاللهِ فَقَلِ السَّنَسُكُ بِالْعُرُوةِ وَالْوَثْفِقُ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعَ عَلِيْمُ الطَّلُمُونَ وَلَيْ الْوَيْنَ الْمُنْوَاللهُ السَّنَا اللهُ وَلِللهُ مَنْ اللهُ وَلِللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ ال

### الظُّلُمْتِ أُولِيكَ أَصْعَبُ التَّارُّ هُوفِيْ } الظُّلْمُتِ أُولِيكُونَ شَ

ذره برابر مبی نهین کی سکتنا مجزائس طران کے جائس کے قانون مشبت نے مقرر کررکھاہے ایسی وی اور بھیرت وفیرہ )- ایس کا علم واقتدار کائٹات کی پستیوں ور ملبندیوں سپ پڑجیا ہا ہواہے اور ان کی صفاطت و بھیا تی ہے وہ کمبی تعکما نہیں ۔ یہ ' اس پر قطعاً گزاں نہیں گزر تا ۔ اس کا عم واقتدارُ اور غلبہ وتسلّط کا نشات کی بنیا دول سے سے کرانتہائی بسندیوں کے محیط ہے۔

اِس قدر مظیم قوقوں کا مالک فدا اگرچا بنا تو اجس طرح فارجی کائنت بیں ہس کا نظام از فوق قائم ہے انسانی و نیا میں بھی از فوق من بوجساتا اورانسان منس کے مطابی جی از فوق تائم ہے۔ اِسٹ انسانی و نیا میں بھی از فوق تن نم بوجساتا اورانسان منس کے مطابی جی جی برجبور ہوتا۔ لیکن ہم ہس باب میں از برجستی نمیں کرناچا ہے۔ اِسٹ انسانی کو اپنے اللہ اورافتیار کرناچا ہے۔ اِس کے لئے ہم نے کیا ہے کہ (وی کے فرسیعی اور فلط راستے واضح کر لیے ہی اورانسان سے کہ و یا ہے کہ وہ ہونساراستہ بی جاسے افتیار کرنے۔

سوچ توم فیرحندا ولدی نظام ہے مند مورکر اس بظام کی صداقت پرا ہات آئے آئیگی اور سے اپنی زندگی کا نصب العین بناھے گی توسیھ لوک اس نے ایسے محکم سنہارے کو عقبام لیا چرکھی گوٹ نبسیں سکتا۔ اس لئے کہ یہ نظام آگ فدا کا بچو پرکر وہ ہے جو ہر ہات کا سننے والداؤ سب کھے جاننے والا سیے۔

اس نظام کا نیخبر کیا ہوگا؟ مشرکا مت اون اسس جامت کا نگران و محافظا و رہا رو مدوگار ہوگا ' ہوہ س کی صدافت بریقین رکھ کریت قائم کرنے کی کوشش کرتے گا۔ دہ ابنین غلام استوں کی تاریخیوں سے نکال کر ' صبح راہ کی روشتی میں ہے آستے گا۔ بن محرمی معلام کی صدافت سے انکار کرتے ہیں ' اُن کے معاملات و نیا کی مکرن ( فیر خداوندی ) قوتوں کے میرو ہوجائے ہیں ' ہوا ہنیں صبح راستے کی روشتی سے بشاکر غلط مداور کی تاریخیوں کی طرف سے جاتی ہیں۔ اُن تاریخیوں میں جہاں انسانیت کی گئی تی معاسل کر اُکھ کا دھیم جو جاتی ہیں۔ اُن تاریخیوں میں جہاں انسانیت کی گئی تی معاسل کر اُکھ کا دھیم جو جاتی ہیں۔ اور آپ تباہی سے نکھنے کی وئی راہ باتی نہیں رہتی .

(Z.)

براجیم نے کہاکہ گرتم ری ملکت میں اقتدراعلی تنبار بی سے اس کے ادبر کسی کا قدر رہیں ' تو دیجھوکہ خداکے فتا نون کے مطابق ' سوری مشرق سے طلوع ہوتا ہے بنا ہے حکم دوکہ وہ تمہاری ملکت پرمغرب کی طرف سے منودار ہو کرسے،

یو من ون شرادندی کے امکار علی کی میں سکت دلیل می کہ اور وہ ہمگا بگارہ گیا۔ لیکن اس کے اوجود وہ مسیدی را ہ پرند آیا۔ اس سئے کہ ہو لوگ صدد ڈسکنی اور سرمنٹی کو اپنے اشیوہ بنا چکے ہول' دہ آئین وت الوان کی راہ کب اختیار کرتے ہیں ؟

( دوسری مثال بنی اسرائیل کی فشاً ق نا نید کی ہے۔ دہ بخت نصر کے تقول اور وہ کی تقول اور اس کے بعد حب وہ اپنی جیات اجماعی سے بیسریا یوس ہو چکے سکتے کے بعد اور اس کے بعد جب وہ اپنی جیات اجماعی سے بیسریا یوس ہو چکے سکتے کو سٹر نے اہم کا گذاہ میں بھر میت المقدس میں آباد کر دیا۔ تمثیلی انداز میں اسے یوس سجو کو کا ایک شخص کا گذاہ میں اسے یوس سجو کو کا ایک شخص کا گذاہ میں اسے ایک ایک ایسی میں ہو جسکے اس نے کہا کہ کیا سات میں کہا کہ کیا سات میں کو کھنڈر بن چکے سکتے اس نے کہا کہ کیا سات میں ک

يُومُّ الْوَبِعْضَ يَوْمُ قَالَ بَلْ لِيَفْتَ مِا لَكُمَّ عَالِمُ الْفَظْلُمِ لِلْ طَعَامِكَ وَشَمَّ الْمُكَنَّ مَنْ الْمُكَنَّ وَالْظُرُلِ الْمُعَامِكُ وَالْمُلْلُلُ الْمُكَنَّ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُنْ الللْهُ اللَ

وران بن کو اس کی موت کے بعد پر سے زندگی مل سکتی ہے؟ مشنے اسے ایک سوسات کے مست کی جات ہیں رکھا اور س کے بعد اُسے دوبارہ زندگی عطائن کی۔ اُس سے پوچھا گیا کہ تم مجلا کہتی فرت تک ہیں جات کی اس نے کہا کہ بس ایک آدھ دن - اللہ نے کہا کہ تم مو سال تک اِس خالت میں رہے ہو! باس ہم، دیکھو کر تمہارا گھن دریا فی تک خواب بنین جا سی طرح تمہارا گدھا بھی (دیسے کا دیسا ) کھڑا ہے۔ یہ اِس لئے کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کم سیسے اس بت کی شائی بن حب و (کرت اون خداو ندی کی روست 'مردہ اتوام کو بھی زندگی بل اس بت کی شائی بن حب و رکدت اون خداو ندی کی روست برحاک انہیں ہے۔ بہ اِس ایک میں ایک بیت جات کہ ہم کس طرح 'خون کے و تعرف سے ' آب دیل ایک ایک بیت جات کہ ہم کس طرح 'خون کے و تعرف سے نہ دیل ایک بیت جات کہ ایک بیت جات کی ایک بیت جات کی ایک بیت جات کی بیت کی بیت جات کی بیت کی

بنی ہے۔ ایس کو قریب سوسال کے بعد حیات او 'ابنی بیا او کے مطابان می مخییہ خیال کہ جب تو سوں پراس طرح مُرد نی جھاج نے 'و بھراُنہیں سیّات و کس طراح کے
مراسکتی ہے خودا براہیم کے دِل میں بھی پیدا ہوا تھا۔ چنا پھر جب اُس نے اپنی قوم کی حالت پر
مورک اور دیکھاکوائن میں زندگی کی کوئی رُس نظر نہیں آئی ' تواٹ ہے کہاکہ کیدیو مکن ہے کہ آل تھے
کی مُردہ توم بھی از سرافو 'زندہ ہوجا ہے اوراگر ہو مکن ہے تو جھے تیا دیجے کہ آل کے لئے کی طاب

مَنْلُ الْوَيْنَ يُنْفِعُونَ اَمُوالَهُوْ فِي سَمِيْلِ اللهِ كَسَفَل حَبَّةِ الْبُعَتَ سَبْعُ سَنَابِلَ فِي كُلْ سَنْبُلَةٍ مِانَهُ تُحَبَّةٍ وَاللهُ يُطُوفُ لِمَنْ يُشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيْهِ الْبُونَيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُ وَفِي سَمِيلُ اللهِ ثُوَّلًا يُتَبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا اَذَى لَهُ وَاجْرُهُ مُوعِنْ لَدَيْهِ وَالاَحُوثُ عَلَيْهِ وَالاَحُوثُ عَلَيْهِ وَالاَحُوثُ عَلَيْهِ وَالاَحْوَقُ وَلاَ عُونَ

افتیارکیاہ نے اافتہ نے کہاکہ پہلے تو بت اؤکہ تہاراس پرایان ہے کہ نہیں کہ فردہ قو موں کو تیا افسیار کیا ہوئے ہے مل سکتی ہے ؛ ابراہیم نے کہاکا اس پر و سرائی ن ہے ، میکن ہیں اس کا اطبینان چاہتہ ہوں کہ کیس طرف سے ہوگا ساکہ میں پوری جمعیت خاطر سے اس پر دگرام پر عمل پر اہوں - انڈ نے کہاکہ (اس طرف کو سیجنے کے لیے یوں کر دکر) تم چار پر ندھ او - دہ تمرق میں تم سے دور کھا گیں گے۔ انہیں اس طرح ، آہستہ ہمت نہ مدورا و کہ دہ تم ہے اوس ہوجائیں - آخالام اُن کی یہ حالت ہوجائے گی کھا گر عرف سی بیس کے بیس ہی طرف ہے بن اوس ہوجائیں اور زود و و دہ آئے ہوئے تہا رئی طرف سی بیس کے بیس میں طرف ہے بن اوس کا لوگوں میں زندگی میدا کہ انہ اور کا اور انہیں اور کہ اور انہیں اور کہ اور انہیں ایک اندرائی قوت اور و کہت رکھ تاہے کہ آئے ہو اگر کر کے کہیں نہیں جاسکیں گے ۔ اور و کہت رکھ تاہے کہ آئے ہو اگر کر کہیں نہیں جاسکیں گے ۔

سین فلاہرہ کے بہتراصبر آز مار علہ ہے۔ وضی عافرون کا ام کرنا ہرا توصلہ برہائی اوراستقامت جاہتا ہے۔ ایک وائی افقداب کے بنے یہ فصوصیات لدیفک ہیں ( مقام بھر ان ہے ایک اوراستقامت جاہتا ہے۔ ایک وائی افقداب کے بنے یہ فصوصیات لدیفک ہیں ( مقام جواد ندی کی ان تاریخی شہا دات کے بعد بھرا سی تقام کی طرب اوراق و جہاں سے نظام خواد ندی کی تشکیل کی ہت شرق ہوئی تھی ( بھی افقات نی سبیل انسکی طرب سی نظام کے قیام کے لئے ہی فرنست کی کمائی کو کھوار کھنا ورخیق میں گانا ہے۔ فلاہر ہی نگا ہیں دیمیتی ہیں کہ کا داند مٹی میں کرضائع ہوگیا۔ میکن کسال کی دور رس نگا ہوں کو نظراتا ہے کہ اُس ایک د نہ سے کو داند مٹی میں ہیں ہوئی اور ہر بال میں کس طرح سینگروں وانے ہوں گے۔ اس طسرح استد کا دائد کا تا اور ہر بال میں کس طرح سینگروں وانے ہوں گے۔ اس طسرح و ان مشیقت ہم آس قوم کے لئے جو آس برعمل ہم ایور کیا ہے۔ اور کیر طعم و حقیقت بر مہنی اسٹری کے اور کیر طعم و حقیقت بر مہنی

ہوں نظام صداد تدی محاقت مے لئے ۔۔۔۔ جولوں اِٹ ان کی فلاح و ہمبود کا صامن ہے ۔۔۔۔ اپنی کم ٹی کو کھلاڑ کھتے ہیں'اور' اِس کے بعدُ اہنیں اِسکا فیال تک بھی ہنیں ماسک سے انہوں نے کسی پراصیان کیاہیے' اور نہیں وہ اِس سے درمروں کے لئے خواہ مخا

ہہ ہے۔ یا در کھو! چولوگ قوانین خدا و ندی کی صداقت پر بیتان نہ رکھیں ( اور محض لوگو ل<sup>کے</sup> د کھا<u>نے کے لئے</u> ' بیک کام'' کریں تو ) ان پرفت لاح وسعادت کی لاہیں کث وہ مہیں ہوتیں -

وَمَنْ لُالْإِينَ يُنْوَفُونَ الْمُوالَهُمُ الْبَعِنَا فَمُ صَاتِ اللّهِ وَتَشْرِينًا مِن الْفُرِمِ الْفَرِيمَ مَنَا اللهِ وَاللّهُمُ الْبَعَالُونِ وَاللّهُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ وَاللّهُمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

# يُبِينُ اللهُ لَكُو الْوَلْمِ لِلْكُلُولُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْوَلْمِ لَلَّكُو مُن اللَّهُ

(اوال كنتج فرود كي الدان-مح مقدد كابونا سده درى ب)

ان کے برکس جولوگ اپنی عنت کی کمانی کو کھلا سکتے بین تاکرائے تو نین ضاوندی کے مُطابِق صون کیاجائے اور ہسس سے (فرع ، نسانی کی پرورش اور ) اُن کی اپنی و اُنت کا استخدام و تبات بھیا اُن کی دیاجائے اُن کی دیاجا اُن کی دیاجا اُن کی دیاجا اُن کی دیاجا ہے ۔ اُس پراگر زور کی بارسٹس ہوتو وگنا کیل جسے ، اور اگر اور بی بہلی سی پھوار بھی پڑرجائے تو وہ بھی اُنس کی شاوابی کے ایک داری بھی اُن کی کے ایک داری بھی اُنس کی شاوابی کے ایک داری بھی اُن بور کی اُنس کی شاوابی کے ایک داری بھی اُنس کی شاوابی کی بھی اُن بود۔

ملدا کا متیا نون سکا فات ' جوعظم وبھیسرت پرمبنی ہے ان ٹوگوں کے اعمال کے خوشنگواز تاہمیج سیستان میں

ذراسو چوکی میں سے کوئی شخص کی ہیں۔ اس کو بیسند کرسے گاکہ اس کے پاس کھوٹوں
اور نگوروں کا بلغ ہمواحیس میں یائی کی ندول ردال ہوں (تاکہ دہ سرسبز وشاد، ب رہے) ہی میں کثرت سے پی آئے۔ (اور بول اسس شخص کی رہنی اور اُس کی اولدد کی زندگی فوسٹ سال میں گزرت سے پی آئے۔ (اور بول اسس شخص کی رہنی اور اُس کی اولدد کی زندگی فوسٹ سال بین آئے ۔ بیکن ایسس کے بعد جب وہ بوٹرہ ایمی ایس کے بیتے چو شے بولی عین اُس وقت انجا سا دینے والی آندھی کا ایک بیگول اُس کے اور اُس کے بیتے چو سے میں اُس وقت انجا اور اُس کی اولدد کا کہا جشر ہوگا ؟
سوچ کہ ان سے اُس کا اور اُس کی اولدد کا کہا جشر ہوگا ؟

(بعید مین حالت بے آن لوگوں کی جرمرت اِلفرادی مفادہ جلیم نگاہ سکتے ہیں ورتعقبائے متعلق کے نہیں سوچتے فداکا نظام رلوسیت ہ کئم بی ہس سے کیا جا گاہے کہ حاشرہ میں اسی صت کہی زبیدا ہونے پلتے اورکوئی خاندان کسی وقت بھی اپن صروریات زندگ سے محروم نہ ہے ۔ یوں ایٹر فراعت میں لوں سے اپنے تو نین کو دضاحت سے بیان کرتہ ہے تاکہ تم خور دمجکم سے کام بو ورسوچ کرکیا فوٹ انسان کو افر جی اورمفلسی اور نہا ہی وہریا دی سے مفوف ورکھنے کیسے

كونى اورنظام بمي بوسكتاب

المدا اسبهامت مومنین اتم زمین کی پیداوار سیست می اوراین صفعه و ترفت سے جو کھیکا و اس بیست می اوراین صفعه و ترفت سے جو کھیکا و اس بیست می ایست می ایست می ایست می ایست می ایست می ایست می اور و ذکر وک اس میس می بیش می بیش می بیش می بیش می اور و ذکر وک ایس میس می بیش می بیش می بیش می بیش می بیش می ایست بیش می ایست بیش می وجه سے آن کی تیمت کم کرا و میا ورکھو افدا کا نظام ایس بیس که و و اس می بیش که و و ایست می بیش که و و ایست می بیش که و ایست می بیش که و و ایست می بیش که و و ایست می بیش که و ایست می بیش کا میزاداری می بیش کی بیش کا میزاداری و و و ایست می بیش کا میزاداری و و و ایست می بیش کا میزاداری و و و ایست می بیش کا میزاداری و و ایست می بیش کا میزاداری و ایست کا میزاداری و ایست می بیش کا میزاداری و ایست کا میزاداری و ایست می بیش کا میزاداری و ایست کا میزاداری کا میزاداری و ایست کا میزاداری کا میزاداری و ایست کا میزاداری کا

آب مقام پریہ بھی سجھ نوکہ تہائے۔ اِنفرادی مقاد کے خیالات بہیں یہ کہ۔ کرڈرائیں گے کالگر تم نے 'سب کچے' دوسٹوں کے لئے دیدیا تو نئم مفلس اور ناد رہوجا ڈیئے۔ کل کوئٹم پر ٹبراد قت آلیا توکیا کردگئے؛ اس لئے تم اپنیا ہیں۔ اسینے پیس رکھو۔

میکن یا در کھو اخداکا نظام رہ بہت اسمبیں برت می احقید جے سے محفوظ رکھنے اور خوش مالی کی زندگی بسرکوانے کی خانت و بیا ہے۔ اور بیضائت اس بنا پر و بیا ہے کہ یہ نفسا اُئی خد کا ہے جو بڑی وسعتوں کا مالک ہے اور اس کی ہرایت عم د حقیقت پرمبی ہے۔

سیکن یہ باتیں منس عقل کی روسے ہجھ میں المیں سسکتیں جس کاکام ایک فر کے ذائی مفاد کا تحفظ اور انسس کے سطی جد بات کی تسکین ہو (جہ اس کی ان کی وہ بہت کے مطابق وجی پر مہنی حکت کی روسے سبھ میں آسکتی ہیں ' ہو حن دکے قانون 'شیت کے مطابق انبیا مینے کرم کو ملتی ہے (جہ اس) اور ' اُن کی وساطت سے ' دوسرے انسانوں کوجیں قوم کویہ حکت دیا نی مل جائے ' اُسے زندگی کی فوسٹس حالیاں اور افتیار سے کی وستیں ہجد م حساب مل جاتی ہیں (جیسے ) ۔ لیکن اِسس بات کو دہی وگ اپنے ہیش نظر رکھ سے نیں ہو جہ آ

مَّ مَا أَنْفَقَتُومِنْ نَفَقَةِ أَوْنَلَ رَبُّومِ مِنْ لَلْ فِغَانَ اللَّهَ يَعَلَمُهُ وَمَا لِلظِّلِمِينَ مِنْ أَنْصَادٍ ﴿ اِنْ تُبْلُوا الصَّلَةَ وَنِعِمًّا مِنْ وَإِنْ يَخْفُوْهَا وَ تُؤْتُونِهَا الْفَقَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لَكُوْ وَيُكَفِّنُ عَنْكُوْمِنَ سَيَّا نِكُوْ وَاللَّهُ بِمَا تَعَمَّلُونَ خَيِلَةً ۞ لَيْسَ عَلَيُكَ هُلْ هُوْوَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُنِ يُمَنَّ يَشَاءُ وَكَا تُتَفِقُوا مِنْ خَيْرٍ غَلِإَنْفُوسِكُوْرُ ۚ وَمَا أَنْفِقُونَ لِأَلَّا الْبِيغَاءَ ۚ وَجْدِاللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَارِيُّوكَ إِلَيْكُوْ وَاَنْتُمُ كَاتُظُكُمُونَ ﴿ لِلْفُقَرَا وِ الَّذِينَ أَخْصِ مُوانِي سَيِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيْمُونَ ضَرَّ ؟ في أَلا رضَ يَحْدَ بِهُوْلِجَاهِ لَ الْمُنْيَأَةِ مِنَ التَّعَفُّونَ تَعَى فَهُمْ بِسِينَهُ وَ لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ إِنَّا فَأَ "وَمَا (De

تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْهُ ﴿

ست الك جور مقل وبسيرت سي كام لير.

چ کوئم خرج کرنے کی چیزوں سے خرج کرتے ہوں جر کوئم (سانی مدافکے علاوہ و کر اس میں اليفاد مرواجب قرار فسيد بيتم بواتو المناس مد بريات الذاحة قالون مكافات كالكابوت في ا ب- اوروجى تهارا مؤيدا ورمدد كاربوتاب وه الن كامامى وناصر تبيس موتابو تواتين ضادندى

مُنَّقِهِم جَبِي عَيْشُورِيَات كَيْ مِنْ دِينِي مِوالْت كَلْمُنْدِول دوا توسجي اليصاب - ور ( أَلَّم 7 نظام كابتدى سرمان أسى) إلى حاجت كسيتيك سرسفادد الوسى مفيك بها يرب برصورت میں تنہاری بیواروں اور کمزوریوں کو دورکرویں کی — اورایساصرو بیوکرسے گا كيونك فداكات لوان مكافات تمناك يهر كل يراخرب-

اے رسول! تم إن وكول كو تظام ضا دندى كى يدراه دكھا دو-تمبارے دہے تنابى THE ہے۔ انہیں ہس راستے رچلادینا تنہا ہے ذہے نہیں ( 🏤 ، 🚓 ) کسی کا قیم را سے ہے جِلناكُندِ كَمِنَا فِن مِشْيَت كَمِطالِقَ مِوْمَاتِ مِجْسِ كِي رُوسِ أَسِ فِي الْسَانِ كُو النَّيْمِ سَقَالِبَ رائة منتخب كرنے كا اختيار دے ركھاہے --- ثم إن لوگوں كو اثنابی ‹ وكرتم جركيم كجي م مفت میں فرق کرویے اسس کا فائدہ فود تنہاری اپنی ذات کو ہو گا 'بشرطیک یہ کھے قانو شخالف كيمها في نظام خدا وندى في شكيس كيلة خراج كياب يران كالبذب فركر كيدا ورند و يون وكيم عراح كرد كمة ده تنهير يورا يورا وسيس س جائي كالراميس ورة برابر كمي تنسيس بهوكي-يه معيى يا در كحوكة بسب روبيديكو، بيشه در بهك منكون يرسندرج نهيس كبا جاست گا-

ٱللَّهِ يَنَ يُنْفِعُونَ آمُوا لَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَا رِسِمَّا وَعَلَانِيَةٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْلَ رَبِهِمْ وَلاَخُوفُ عَلَيْهِمُ وَكُلاهُمْ ﴿ يَخَزَنُونَ ﴿ الْلَهِ بَنَ يَأْكُلُونَ الرِّبْوالْا يَقُومُونَ الْإِكْمَا يَقُومُ الَّذِي يَخَتَبَكُ دُالشَّيْطُنُّ مِنَ الْمَتِينُ ذَٰلِكَ بِأَنْفُتُمْ فَالْوَلِائِمُمَا الْمِينَةُ مِثْلُ الرِّيْوا ۖ وَلَحَلَّ اللّهُ الْمِينَةُ وَحَوَّمَ الرِّيْوا \* فَعَنْ جَانَةُ لَهُ مَوْعِظَةً مِنْ زَيْهِ فَأَنْهَمَى فَلَهُمَا سَلَفَ وَاقْنُ فَإِلَىٰ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولِيكَ أَصْلُ النَّالِرُّ مُوفِيْ آخِلُ وْنَ 🕾

يه أن متيقى صرودت مندول كي التي بوكاجوا إس نظام كي تشكيل كيسب اميس المين وكين گتے ہول۔ وہ نہ وہال سے کسی اور جگہ جاستگیں اور نہی وہاں ربیتے ہوئے اپنی صروریات پاری کرسکیں · اُن میں (سیرت کی پختلی کی وجہ ہے ہستضار کا پیالم ہوکہ) ناوا ہے۔ رہی <u>سمجہ کا آنے</u> باس بهت كوسے -أنهين كسى تيزكى كمى نهيں البته جانبے وقعے أنهيں ان كر جروب يركزوار جوجاف والعايرات سي بهان ايس - يد توك ايت ليث كرما عظف والع كراكر بهي جوت -

إن لوكول كى عفروريات بوراكرف كرفة تم جركه ووسي الشدكوان كابورابورا عمم موكا بعنى

اسےدسینے والوں کی نیست کا میں عمم ہوتا ہے در لینے و لوں کی عفر دریات کا ہیں۔ اس المانت دين والي وه لوك وي جوايرنامال دن رات عصر بندول اورهاموي سے اِسس مقصد کسیلئے خراج کرتے ہیں۔ اِنہی کی تشربانیوں سے وہ نظا اُت ابٹم ہو اِلے ہے۔ مين يمنى كوكسى متم كانوف وخطرر بتايداند فسركى اورمليني.

الك طرف تويدلوك مير الوا أين بيث كات كرا صرور تمندول كي صرورت كوبورا كرتيب ( اورد ومسرى طرف وه وكسين جو دومسرس كو قرص ديت بي او أن كي احتيان س فائده أعماً أرمبنا دية بن أس سندياده وصول كرتي س سمى ذبنيت ركف والدواول کی حالت بول سمجویت کسی کوسانب نے ڈس لیا ہوا دروہ دیوانہ وارا او صرارُ حرابماکتا ہوے ( مینی وکسیس زران کے سینے میں آگ لگادیتی ہے سب سے دہ ہرد قت مضطرب و بیقرار است ہیں )- یہ لوگ پنی اِس روسٹس کے جواز میں 'ولیل پیمیش کہتے ہیں کہ رکو (روپے پرزیادہ وعثول كرنا ) تنجارت كي مثل هي وولول مين كرون رق بنين (حبس طرح تنجارت مين ووكاندار كابك سے الينے الى زرسے زائد ليناسے اسى طرح ربومين روبيدوين و الا اسینے صل سے زیادہ وصول کڑ ہے)۔ یہ ان کی کمٹ جمتی ہے بنے رہند میں انسان روپر یمی

يَمْحَقُ اللهُ الرِّيْوَاوَيُولِ الصَّلَافَةِ وَاللهُ لَا يُحِبُّكُلُ لَقَارِ اَثِيْهِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنَ اَمَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِيطُونَ وَاقَامُوااتَ لَوْةَ وَاتْوَاالزَّكُونَ لَهُوْ اَجُرُهُمُ عِنْدَرَةِ هِوْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ

#### يَحُزَنُونَ 💬

نگاتاہے اور آن کے ساتھ 'محنت بھی کرتاہے ، جو کچہ وہ زائر میتاہے' وہ آن کے رقیعے کامل فع نہیں ہوتا' اُس کی محمنت کامعاوضہ ہوتا ہے۔ اور پر بالکل جائز ہے۔ ہیں کے بڑیکس' رائو میں' محنت کچھ نہیں کی حیاتی ۔ محض شہر پرمنا فع لیاجا ، ہے۔ یہ ناجا ترہے ۔ (اس فن میں اس اُمول کو یا در کھو کہ جسٹر صرف محنت کامعا وصلہ ہے ۔ (ﷺ) خوالی سرمایہ لگا گڑد وسرد ان کی محنت کا ماصص فود کے لینا ماشر نہیں ہے۔ اِس کو رَبُو کہتے ہیں)

سوس شفس کے فقا کا پیت اون کنے جائے اوروہ اپنی سابقہ رکش سے ڈک جائے اور جائے ہو ہو گھڑہ پہلے سے چکا ہے اوہ اس کا ہے۔ نظا کہ خلاوندی کی روسے اس سے موافذہ بنیں ہوگا۔ میکن ہواس سے ذرکے۔ یا دوبارہ میں رکش اختیار کرسے۔ توبید وگ بیں جن کی سی وعمل کی کھیتیں رحباس جائیں گی اور ابن کے لئے اس خذاب سے شکلنے کی کوئی صورت بنہیں ہوگی۔

یا در کمو! رَبِو جس کے شعب انسان بظاہر پر بھتا ہے کہ سے سربایہ بڑھتا ہے درخیت فود بھی منسا ہے اور کہ سے سربایہ بڑھتا ہے درخیت فود بھی منسا ہے اور کہ سے اور کہ سے اور کہ سے اور کہ سے استعمال انسانی سے اور کہ سے استعمالی انسانی ہے کہ بھتا ہے کہ بہت اور کہ سے اور کہ سے معالی انسانی ہے کہ بھتا ہے کہ بہت است سربایہ منسانی ہے کہ بہت فود بھی بہتا ہے ۔ ہے اور کہ سے اور کہ سے ایک بھولنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے ۔

رَ الْوِسِيرِيدُ وَبِهُ بَيْنِتُ عَلَى بِهِ جَانَى بِهِ كُرُجُهَا أَنْكُ بِوسِكُ سامان رَبِيت كُولُوكُول سِيجِهِاكُر ركعام استُ اكده كِ سِك سِنْ عَمَّالَ بول اورسُسُون الين پرجبور اور قرض وينے والا أن كَى عنت كى كمائى پرعيشس أوائے - إلى سے انسان كى قوت عمل مفاوج بوجاتى ہے اور وہ سفر أندگ ميں آئے برصف كے قابل بنير رہمًا - لهذا انظام سوايہ دارى كى حاص قوم ممّا و ور با دبوكر بنى

حند برایسان می نظام روش کے تجویز کرده صلاحت بنش پژگرام پروسیند والے بعلا ایسا انسانیت سوز نظام کس طرح و تم کرسکتے ہیں؟ وہ ایسا نظام قائم کرتے ہیں جس میں برقرار قوانین خدد وندی کا اتباع کرسے اور اس طرح اور عانسان کی نشود نیا کاسالان فراہم کرتاجا جلئے۔ یہ ہیں وہ لوگ بن کے حسین ممل کا جسالہ نظام ربوبیت کی تسکل میں اسامنے آن ہے اور اس طرح ، نہیں

نه كسي تسم كا فوت لا فق جومًا بيائة نمكيني مشاتى ب-

بدا سے مت مومنین اسم قوانین ضاوندی کی نگیداشت کردا اور آبومیں سے جو کچر کسی کے در قوانین اسے جو کچر کسی کے در قراب کے در قراب کے در قراب کے در ایس معان کردو دینہائے ایون کا بھی تقاضا ہے۔

اگرتم آیسا نہیں کر دیگے تو یا درکھو! تباری ہی روشش کو نظام خدا و ندی کے ضاحت علان جنگ جھا جائے گا (اس لیئے کردین خلاو ندی نظام سے ایداری کا کھنا ہوا و شمن ہے اوران و نول میں کمبی مفاہمت نہیں ہو کئی ، اگرتم ایس روش ہے باز آجا و انوئم ایپ ایس روائسے باز آجا و انوئم ایپ ایس روائس ہے

الرعقروض تنگدست ہے اوائے استان مُبلت دوکہ دو قرض بسبوست اداکر سے اوائر تم اُسے بالکل بی معان کردو تو یہ تہا سے لئے بہت بھاہے ابشرطیکتم ادوریس تگاہ سے دیجہ مسکوکہ س میں کس قدرا خیاجی مفاد مضمرایں -

میں میشناس (آنے والے بقلاب کے) زمانے کو اپنے سلمنے رکھو حب میں تہمائے ہمارے براسد کا نیصہ خدا کے قانون کے مطابق ہوگا - ہرشفص کو آن کے اعال کا پورا پولا بدلہ سلے گا اور کونی کسی کی حمنت کوچھین کر تہیں ہے جائے گا -

(يم س دنيامين موكا ادرمريف كه بعدمي)-

(جب کی نظام روبیت قدیم نہیں ہوت آن منہیں ایک دوسرے سے انفرادی طور بر قرض لینے کی صرورت پڑگی سو ) جب تم کسی ہے ایک مقررہ بذت کے لئے پیوت ہوا ہوا ہیا ہے لکو لیت اگرو - اور جا بیتے کو ایک کلفنے والا منہا سے سیا بھی معاملہ کو مدل کے ساتھ لکھوئے - دہ اِس سے اٹکار نہ کرے ۔ جب انسے انتہ نے علم عط کیا ہے تو اسے جا ہیے کہ اس سے دوسوں کو فائدہ بہنچائے ۔ قرض لینے والا اِس کر بیرکو لکھو ائے ۔ کا تب کو چاہیے کہ وہ قانون خداوندی کی ڲڴؿۘڹڲ؊ٵڟؖؽؽڵۿٷڬڵؽڵۺٷڵؽڣڵٷؽ۫ۺڸٳڷڒؽۼڵؽۅڵٷۏٞڔڷؽۺۜٵۺۿڔۜۺ؋ۅۘٙڰۯڹڣٛٛڵ؈ؽڣ ۺؙڲٵٷڶڹڰڶٳڵ؋ؽٵڷڸؠؽۼڮؽۼٳۼؿٞڛڣؽ؋ٵؖٷۻڿۼٵٷڒؠۺؾڟۣۼٲڹؽ۫ڽ؈ٛؽڿڷ؋ۏؽؙۺؙڸڵٷڸٮؿڂ ٵ۪ڵڡڎڸڷۅٳڛؾۺٚۿڔۅ۠ڞۿؽڮؽڹ؈ڽ۫ڗڿٵڮڴٷٚڡٛۯڶ ڷۊؘڲۅٛؾٵڗڿڶۺؘۏڮڋۯۊؙٵڝٛٲۺ ڝؿڹ ؆ؙۻؙۅ۠ڹڝڹ الشْهؘڒٳٵڹؙۊۻڰٳڂڔڛۿٵؙڣڬڒڮٳڂڔۿٵڵڎٛٷٚؽ ۅڰٳؙڹٳڟۿڮٵٞڗٳۏ ڡٵڎۼٛۅ۠ٷٷڰڟۺۿٷٞٳڶؽڴڞؙڹۅٛڰڞۻٷۿڝۼڽڴٳڵۊٛڲڽؽڒٳڸٙڷڿڮڎ۪ڎ۬ڮڴۯٵڣڝڟۼڹؙڒٳڶۿۅٵؘڨٞۄۿ ڸۣۺٞۿ ۮ؋ۅٵڎڮٛٲڰٳ؆ڟۿٷٳڰٳٳڰٚٳڹڰڰؽڿٵۯۼۜٵۻڰٙ ؿؠؿٷڴۺڣؽڴڎٙٷڵؽۺۿؽڴڎٙٷڶؽڞڰٷڵٷڰۿٷڰ

بِكُوْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهُ ۗ وَيُعَلِّمُ كُولِلْهُ ۗ وَاللَّهُ وَكُلِّ شَيْءً عَلِيهُ ۗ

منجداشت كرے اور يو كھ وايا جائے أسن ميں كسى تب كى كى (بيشى) فركے-

اً استرش بين والا محمد المهورياضيده موريا إلى تحريركو لكموان كي مى قابليت زركمتا الواقع من المريدة المريدة الم

، ورایسے معامد شکے وقت آپنے میں سے دومرد مبھورگواہ مبی بلاسیا کرد۔ آگر کسی وقت وو مرد موجود نہ ہوں 'قوان میں سے جن پرنسریقین ضامند ہوں 'یک مردا درد وعور ہیں 'مبعور گواہ بلالیسا کر و ۔۔۔۔ و وعور میں کسس سے کراگرائن میں سے سی کو کچھ ہشتہ یا ہ جوجائے توا سے دوس کی یاد دلائے ( ﷺ)۔ اورجب گواہ بلاتے جائیں تو آنہ میں جا جیسے کہ وہ انکار نہ کریں ،

قرص عقور ابو یا بہت افسی میعادے اندادستا ویز کھنے میں کوتا ہی شکرو ، قانون خوا وندی کی رُوسے یا چیپ تقاضائے نصاف کے زیادہ تریب ہے اورشہادت کو حکم نبانے کا طراق اورث کوک وشبہات کے زار کی عمدہ تدمیر

سیکن اگرتم آپس میں کوئی نقد سوداکر دا جس کے اپنے تم عام طور پربین دین کرتے رہتے ہوا تو س میں بجد ہرج نہیں کہ شہرتم ضبط تخریر میں شالاؤ ، البتدائیں حسنر برد فرو خت کے دقت مجی تواہ ضرور رکھ لیاکر د۔

بركمي يا دركه والركات ياكواه كوكسى تسم كانقصال المبير بيني الإسبية - أكرتم ايساكروك

وَإِنْ كُنْتُوْعَلَى سَفِي وَلَوْتِهِ لَهُ وَكَالِمُنَا فَرِطِنَّ مَقَّبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُوْ بَعْضَا فَلْمُوْوَ الَّهِ مَا وَأَنْهُ وَاللَّهُ مِنَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

توبیت اون خدا و ری سے سرتابی ہوگی تم ہرمعالمہیں ت اون خداد ندی کی مجمدا شت کرو۔ انتہ تہیں اِن قوانین کا (دمی کے ذریعے)علم عص اکرتا ہے ۔۔۔۔۔۔ اور وہ ہر شے کا عِسلم کِش

اگرنتم حالت سفرمیں ہوا اور تہمیں کا تب ندس سے توقر من لینے والے کی کوئی چیزا بعور حفالت اپنے پاس رکدلو- اور آگریم ایک دوسر میریا فقاد کروا تو جس شخص پرافقاد کیا گیاہے است چاہیے کا اپنی امانت کو (پوری پوری دیانت سے )واپس کر نہے۔ درا اس طرح اپنے نشوونسا دینے والے کے متنا دون کی مجدد اشت کرے۔

اورتم شبهادت کو کمبی نه چیها دُنه ایساکرتا ہے' (تواگر' لوگوں کو آسس کا بنہ نہ بھی چلے' ادر وہ مُن میں معتبر بنا سبے' پھر بھی اس کا دل ضر در تھجرم ہوتا ہے ادراُس کی ذات کی نشو ونمن کی توتیل مضمل ہوکر رہ جاتی ہیں۔ اِس لیے کہ خدا کے ت اوان مکافات سے تو کوئی بات بھپی نہیں رہ کتی۔ آ

امَنَ الزَّسُوُلُ بِمَا أَنْزِلَ النَّهِ وِمِنْ رَيْهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ الْمَنَ بِاللّهِ وَمَلَهِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ لَهُ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ الْمَنَ بِاللّهِ وَمَلَهُ كَتَهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفْقَ الْمُؤْمِنُ اللّهُ وَمَا لَوْ السّومُ مَا وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللّهُ وَمَا لَوْ السّومُ مَا وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمُعَمّا اللّهُ اللّهُ مَا مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ

بارانېسا،

اگر ہم سے کوئی بھول ہوک ہوجائے یا نٹ نہ خط ہوجے 'تو بیچید نہاری نشود تما کے است بیں مال نہ ہو-

# أَوَانْعِكَانًا "رَبَّنَاوَلَا يَحْمِلُ عَلَيْنَالِصُ الْمُحْسَلَتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ عَبْلِنَا " رَبَّنَا وَلَا عُحِيْلُنَا مَا

لاطاقة لنَّا يِمْ وَاعْفُ عَنَّا "وَاغْفِي لَنَا " وَارْحَمْنَا " أَنْتُ مُولْدِنَا

## فَانْصُرْ نَاعَلَى الْفَوْمِ الْكَفِرِيْنَ اللهِ

الكفويْسَ 🖨 🌊

ہم جہالت اور ہستنیدا دے اس بوجو تلے نہ دب جائیں جس کے نیچے اقوام سابقہ دب گئی تقیں' (اور سسے نوج انسان کو آئہ دکرانے کے سٹے ٹیزا پیروں آیا ہے ( ایخ آ) -ہم پر اسی ذمہ داریاں عائد نہ ہوں جن کے ہم نقل نہ ہوسکیں - ( ایعنی ہمیں ہر ذمیاری کے مقاصب تو تنے حاصل ہے ) -

اگر ہم ہے کہیں تغزیق ہوجائے تو ہمیں کسس کی توٹنین ہو کہ ہم اپنے صین عمل ہے ' ائس کے مضر ٹرات کو مثاسکیں (سال ) -

بم تمام تخت يى عناص كے مملول سے محفوظ يى

برای سور می مسروری سال دورانی برست اوری نوببیت کے مطابق ساتے رہیں۔ اس منے کہ تیر مت اوری میں ہمارات بہت اور کارسا است اوراس کی تا بیدونسرت سے ہم تل کے خاصین برطلبہ ورکامید بی جاستے ہیں۔

بإرالب

بمارى ان آرزو و کومشىرىت تكىيىل مطافرما!

— - - 6 经分 ------

خيمترين نوكوكوري المارين الماري

# سُو رَنَةُ الْ رَجِبُونَ

#### ينسب واللوالرقف من الرجسيو

فلام عليم وسكيم كارث ادب ك

ائسس کے سوائونی مہنی ایسی نہیں جسے بہتی مال ہو کہ کسی سے اپنے قانون اور فیصلوں کی اطاعت کرائے مائن میں اقتدارا علی اسی کا ہے۔ دہ زندہ ہے اور زندگی بخشش، فو دقائم ہے اور برایک وقیام عطاکرتاہے۔

اُسُ نے (اے رُسول ای اُہمیں یہ ضابطہ عطاک ہے جو سرتا پائٹ ہے اوران تمام حقائق ڈی وی

کو سے کر کھ نے و لاہے جو اس سے پہنے خدا کی طرف سے نہیج میں - (مشلا) قرات وکٹیل جو اس سے

پہنے اور از رنسان کی راہ نمانی کے سے اُس نے بیجی تقییں من کے بعد اب یہ ضابطہ ہدایت آبات جو تن اور مان کو کھارکرانگ کرنے کا دھیا) ۔

مان کو کھارکرانگ کرنے کا دھیا) ۔

بولوگ ایس کے ہوئے قوانین خد دندی کی صدافت سے انکارکریں گے اوران سے سرکھی بڑی ہے۔ اور خدا کے قانوب مکافات کے مُطابق اُن کی اس ووشس کا نتیج سخت تباہی کے سواکھ بنہیں ہوگا ۔۔۔ یہ خالی دھمی بندیں ۔ یہ اسس خدا کا قانوب مکافات ہے جواتی توت رکھتا ہے کہ مرامل کو اسس کے آثری نتیجہ تک بینجا کر رہے ۔

ال ت در مضیم قوت کے ساتھ اُس کے علم کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ کا تنات کی ہتیوں و بلندیوں میں کو فی منتے نہیں ہو مس سے پوشیدہ ہو۔

آس کے متنافان شینت کی ہم تھیڑی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ انسان کے دنہایں آنے سے پہلے رم مادرمیں اُسے موزوں پر کیرمطاکو تیا ہے۔ هُوالْنِ فِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِيْنَ مِنْهُ الْمَدَّ عَلَكَمْتُ هُنَّ الْوَالْكِيْنِ وَانْخُرُمُ تَشْهِيكَ وَالْمَالَدِيْنَ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

#### الأنباب⊙

ان لوگوں کی بھی ہے کیفیت ہے کہ دہ اِن تشبیبی امر کے متعلق ایمن ان کھتے ہیں کہیب خدا کی طرف سے حقیقت کا بیان ہے اور اسس کے بعد طور وسٹ کرسے علی عقر بشریت ای حقالی ظام ماصل کرنے کی کوشیش کرتے رہتے ہیں (ﷺ)- رَبُنَالَا ثُوزِءُ فُلُوبَنَا بَعَلَ إِذِهَ لَدَيْنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَلُ نُكَ رَحْمَةٌ " إِنَّكَ آنْتَ الْوَهَابُ ۞ رَبَّبَا اِنْكَ بَنَالِا ثُونِهُ النَّاسِ لِيَوْمِرَّةُ رَبِّ فِيْعِلْنَ اللهُ لَايُغُلِفُ الْمِيْعَادَ۞ إِنَّ الْوَبْقَ كَفُرُوالنَّالِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ عَنْهُمُ ﴾ وَتَبَالُونَ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ عَنْهُمُ ﴿ فَيُواللّهُ مِنْ وَلَوْدُ النَّالِ ﴾ كَلَ أَبِ اللهِ فَا مَنْ مَنْهُمُ وَاللّهُ مُورَ وَفُودُ النَّالِ فَي كَلَ أَبِ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْهُمُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ قَالْمُ اللّهُ مِنْ مُنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ الللللّهُ مِنْ اللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

یه وه وقب نین جن کی (همی تحقیقات اور تقیقت فهی کی کوستشول میس) همیشه آرزور آبا که آن کے قدوب (قرآن کی صحع) راه نمانی کے بعد کسی اور طریت نه نبک جائیں : وران کی قلبی اور ذہ تن ملاجیتیں سی کی بیشتی میں برومند جول اس سے کہ وہ جلنتے ہیں کا انسان کو اُس کی صحیح نظر یں کا طلقتر کا ہ نمانی 'تنها عقل کی رُوسے نہیں مل سحتی - یہ صرف وہ می کی وسے ممن ہے جو خدا کی طریف سے (حضر آن انبیائے کرام کو ) ونبی طور پرستی محق کی کئیب و ہزسے حاصل نہیں کی ب سحیق -

یمی وہ خداگی راہ نمانی ہے حسس کی رُوسے انسان اسٹے افتالا فات چھوڑ کرایک نقطر پر جمع ہوسکیس گے۔ یہ اس انقلابی وور میں ہوگا جس کے داقع ہونے میں کسی سے کاشک مشہر نہیں — اس لیے کہ یہ خدا کے نشا نون کے مُطالِق ہوگا ورخدا کے قوانین انل ہیں۔

اس دُنیا کے ملاوہ 'انسانوں کا اجتماع 'افروی و نیامیں بھی ہوگا مسب کانشہینی ہیا ن قرآن میں آیا ہے میکن نسان پنیشنور کی موبودہ سطح پڑائی کی پیفیت کونہیں ہے سکتا ہے۔ لیکن آئی کیفیت اور تقیقت ہماری ہے میں آئے یا ڈیٹے 'ائس کے دائع ہمنے میں کوئی شکٹ مشد بہیں۔

جولوگ ہیں را و نمائی کی صداخت سے اٹھار کرنے کے لیے گئے و دسری رکھی ختیار کرئیں تو ہیں سے انہیں کتنے ہی مفاد عاجہ (مال دراولا دو فیرو کی کثرت ) کیموں نہ طال ہوجائیں نہ طرزش کے تباوکن تائج سے دہ کہمی نہیں بچ سکیں گے۔ اُن کی پیرٹوس ' فتنہ د فساد کی آگ بھڑ کانے کا سویب بنتی ہے جس میں دہ خود بھی میل کر اکھ بہوجاتے ہیں ادراُن کے ساتھتی کھی۔

اسس حیقت پر تاریخ کے اوران شہرای (مشلا) تم قوم سنوعون وراس نے بی قوم سنوعون وراس نے بی قوم سنوعون وراس نے بی قوموں کے انجا کو دیکھو۔ انہوں نے سے قوانین کو جشلا یا اور ایسے لئے لئے دوسری رہیں افتیا کرلیں قوان غلط رہول کے عواقب نے انہیں آن بجران اور د نیا سنے دیجہ سے کہ نامین کا فات مجرمین کا بچے کس شدت سے کیا کرتا ہے۔

ابداید لوگ جوس نظام کی مسس طرح می لفت کررے بی ان محصد من تاریخ کے یہا قعا کا است کا درتیا ہی وہر باوی کے جماعت وُمِراوَ اوران سے کہوکہ وہ وقت جلد آنے والاہ جب بم سیمنسوب ہوجا وُسکے اور تباہی وہر باوی کے جم

سوچ کروه زندگی کتنی بری دندگی بوگی! س کی بلکسی جمل سم آس تعداد کی بوج (ابھی ابھی بدر کے میدان میں) آخ دولوں جامنوں کے درمیان بوچکاہ ۔۔۔۔ ایک گروہ نظام خدوندی کی اقامت کے لئے مشیخ تھا اور دوسراگر دہ خالفین کا تھا۔ تعدد کے لواط سے نو مین کی جامت بہت زیادہ مختی (سیکن تو کہ جب ا مومنین ایک فظیم مقصد کے لئے بیدن جنگ میں آئی تھی اس لئے اس کے وصلے بھرے بلند تھے۔ دوفن کے ہس گروہ کثیر کوزیادہ سے زورہ ان بنے سے دگانا محسوس کرتے تھے۔ (اس سے کراپے سے دلئی تعداد پر کاپ بی کا ابنیں میوالی تو بہتا (سیم اس ا

پر قال باده ۱۰ میں بیرت کی تعلیم ۱۹۰۰ میں ۱۹۰۰ کافٹ خدد ندی کی تیدان لوگوں کو طال بوجاتی ا جنامچے آنہیں منت خصیب ہوئی اس ملع کافٹ خدد ندی کی تیدان لوگوں کو طال بوجاتی ا ہے جصعے روش پرچل کواس کی تائید کو طال کرمینا میا ہیں۔

ہے جو سے روس پریس ان ماہی ہوگ ہیں۔ اندیسے بین ماس کے این کی الفت کا جو اندیسے کا ان کی مالفت کا جو اندیسے کا می

آخرالا مرتیج کیے گا؟ اِن دونوں جاعتوں میں جو بنیادی شدین ہے اُس کے سے یک اُصوں بات کا جمیر لیٹا اُفری ہے ۔ نسانی زندگی کی صف ہے کہ بیاں بے شالیسندیدہ اور فوشنی چرس جی جو انسان کے مقدوم جاڈ جیت جی مشلا جو ی بچوں کی بہت جانمیان اسونے دسال دووست ا کے ذیرے ہی بچوتے میں دیکھوڑے سال اولیٹی کھیتی ہائی وغیرہ ۔ انسان ان کی طرب کھنچاہے ہے ہری بت نہیں۔ عُلْ اَوْنَتِ عَكُمُّ وَخِنْدٍ مِنْ ذَلِعَكُمُ ۚ لِلْهَائِنَ الْقَتْرَا عِنْدَ دَبِّهِمْ جَنْتُ جَجُرِي مِنْ تَخْتِهَا الْإِنْهَارُ خُولِ اِنْ فِيْهَا وَالْمُوالِمُ مُعْلَقِهَا أَهُ وَمِ ضُوانُ فِنَ اللهِ ۚ وَاللهُ بَصِيدُ ۗ بِالْهِ بَالِهِ ﴿ وَمُنَا النَّارِفُ رَبْنَا وَتِنَا مَنَا الْمُثَا فَاغْفِي لَنَا ذُنُو بَنَا وَتِنَا عَلَى النَّارِفُ

مین انهی چروں کو مقصور حیات اور منتم اے زندگی ہے لین اللہ جد میں شری قدر ورحمول کی خاطر کاساز وسامان ہیں درجول کی مقصود حیات ہے لیتے ہیں اور کسی شری قدر ورحمول کی خاطر جان ویا تو ایک طون اور اس کی مقصود حیات ہے لیتے ہیں کرنے ویا تو ایک طون اور اس کی مقصود حیات ہیں کرنے ویا تو ایک اس کی میں ہیں ہی ہے ہیں اور اس کاس وسامان مقصود حیات ہیں ایک بند مقصد کے ماسل کرنے کا فریعہ ہے۔ وہ بلند مقصد ہے افسان الله اسکی نشور فراجی تقل الله کے توزید کی اور ہیں تصدیم افسان الله اسکی نشور فراجی تقل الله کے توزید کی دور اس مقصد کے افسان کی نشور میں تھا وہ میدا قدار کی حقاظت کے موق ہوئے وی مقاد اور بلندا قدار میں تصدد میں ہوتا ہے تو وہ بعد اقدار کی حقاظت کے مدنیا دی مقد دکو بطیب نماطر سند وال کر دیتے ہیں اور یوں اس بلند مقام کو یا لیتے ہیں ہو تفیق ندگی کے دنیا دی مقد دکو بطیب نماطر سند وال کر دیتے ہیں اور یوں اس بلند مقام کو یا لیتے ہیں ہو تفیق ندگی کے دنیا دی نوش گوال ویسین ہے۔

یه ژندگی آن معاد تمندوگون کے مضمیل آن ہے جو قانو بنافد دندی کی پوری پوری نگراشت کرتے ہیں۔ یہ آہنیں ان اعما ل کے بدلے میں ملتی ہے جو ضرائے قانو بن مکاف مت کی تکا بھوں کے سلمنے سمتے ہیں۔

یدوه لوگ بی جو پی نشودنما دینے والے کے ضابط تو این کو پر نصب بعین میات قرار شے
لیتے بیں۔ اس کے بعد اُن کی کوشش اور آرز دید بردتی ہے کہ دوان تمام غلط ہاتوں کے اثرات سے
معنو نور بیں جو خالفین اُن کے چھے چہادیتے ہیں "باکہ اُن کا دائن ان فار دار جہاڑیوں میں اُ بھے کر
شدہ جائے۔ اور وہ بنی اُوانا تیوں اور صلاحیتوں کو تعییری مقاصد میں صرف کرکے از زرگی کی تب بیر

الضّيرِينَ وَالصّدِوَيْنَ وَالْفَيْدِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغَفِرِينَ وَالْاَعْمَادِ فَهُ اللّهَاكَةُ لَا إله إلا هُوَ وَالْمُلَيِّكَةُ وَ أُولُو الْهِلْمِ قَالِهُمَا بِالقِسْطِ الدّالِهُ وَلا هُوَالْمَالِدُهُ فَوَالْمَالِدُهُ فَوَالْمَالِدُهُ وَالْمُلَاهُ وَالْمَالِدُهُ وَالْمَالُونُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللهُ مَن الله مَن اللهُ مَن الله مَن اللهُ مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن اللهُ مَن الله مَن الله

يدوگ البخ نصب العين برشهات و استقامت مند مجرست بين اور برخا هنت كا وَتْ كرمَقابِلَكِيةَ مِن -

ا ہے دعوے یہان کو جمسالا تھ کرکے دکھاتے ہیں۔ ہرقت قوانین خداوندی کے سامنے مجکستے ہیں اور پی صلاحیتوں کو اپنی کے معلیٰ صرت کرتے ہیں۔

یہ تمام شبکا دان السان کوائی نتیجہ بربین بناتی بیں کہ کا گذات میں افتد راعل صرف ذات فعلاد کے معالیات مرکزم عمل ہے۔
اس کا نام ہندلام ہے۔ اور میں وہ نظام جیات ہے جو تمام کا گنات اور فوع انسان کے سینے قانون خدا و ندی کے مطابق تجویز جواہے۔ یہ کوئی نیسان فطام کو سے کر آستے خدا و ندی کے مطابق تجویز جواہے۔ یہ کوئی نیسان فطام کو سے کر آستے میں میں انسان انسان انسان انسان کے بعد میں انسان انسان

یه صالت اس وقت اُن وگون کے ہے جان نظام خدا دندی کی فاعنت میں پیش پیش ایون اور کے ہے جان نظام خدا دندی کی فاعنت میں پیش پیش ایون ہے اس بلید میں جھگڑا تناز عدر ہی، تو اللہ سے بحد دکر تم اینے ہے جو فیصد کرنا ہا اور تم دعاصت کا تعنق ہے جو میرے پیچے جانی ہے ہم نے بنی ترم تو جہات ای نظام کی شکیل پر درکوز کررکی ہیں۔

ای نظام کی شکیل پر درکوز کررکی ہیں۔

اس کے جذم ان لوگوں سے جواپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں اوران سے بھی ہو کسی آسنا فا کتاب کے مدی ہیں پوچوکہ وہ کس نظام کی اطاعت کرنا چاہیے ہیں یا نہیں ؟ اگریاس کی اطآ کریں کے توزندگی کی مانیوں کی ڈین ان برکھل جائیں گی۔ لیکن گریہ سے دوگر دانی کریں گے تو تم پر اس کی کوئی وُر داری نہیں ہوگی تہارا فریفیان کے پیغام بہنچ ویٹاہے۔ (مانٹانہ مانٹ این کے اپنے اختیار کی بات ہے)۔

اس کے بعد جوجیسا کرسے گا ویسا بھرے گا خدا کا قانون مکافت تم م انسانوں کے احمال پر انگاہ رکھتاہیے۔

الْوُتَرُ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا الْصِيبُا مِن الْكِيْنِ يَلْ عَوْن إِلَى كِيْنِ اللهِ إِلْحَكُمُ سَيَّاهُ وَ الْوَيَا الْمَا الْمُورِي الْمُورِي اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ و

--- اورنه می کوتی ایسا بهو گاهوان کی کسی تشم کی مدد کرسکے-

یہ اہل کتاب و ہیں جنہیں اس خابطہ خداوندی کا دہو بہمکل شکل میں مشرات ان اللہ میں آبات کی میں استرات ان اللہ میں استرات کے میں آبات کی حضد دیا گیا تھا۔ بنہیں چاہیئے تھا کہ دہ ہس شکل ضابطہ کی طرف دیا گیا تھا۔ بنہیں چاہیئے تھا کہ دہ ہس شکل ضابطہ کی طرف دھوت دیجاتی ہے کہ دہ انہیں اس ضابطہ کی طرف دھوت دیجاتی ہے کہ دہ رہا ہے کہ دہ رہا ہے کہ دہ رہا ہے کہ اس کے بڑی ہیں ہنٹوا ہی میں کے بڑی ہنٹوا ہی میں کہ انہیں ہنٹوا ہی میں کہ دہ ان کو گوں کی مفادیستیوں نے ان کی ڈ بنیت ہی ایسی بنا دی ہے کہ انہیں ہیں ہیں تھی کی طرف دھوت دی جائے ہیں سے روگر د نی کریں۔

یہ سے کے خوالے کے قان مکافات پران کا ایک آٹ ہی جہیں۔ یہ سن رعم بال بیس مبتلا بیس کر بہیں جیٹم کی آگہ چھو جہیں سختی اوراگر جہیں وہاں جانا بھی بڑے گانو معنی چیدد نوں کے نے (۲٪)۔ اس کے بعد جبنت کے وارث بھم ہی ہوں گئے۔

ید عقیدہ اِن کا خورسًا ختہ ہے۔ اور کس نے اِنہیں اِن کے دین کے بائے میں بخت فریبیں مبتما کرد کھاہے۔

سیکن ان کی پیر فردنستری انبیس فدیک متنافی شکافات کی گرفت سے نبیس بچاسکتی آس متنافون کی روسے ہوا کیک کو اُس کے عمل کا پورا پورا بدل مل جاتا ہے اور سی پُرکسی تسم کی زیادتی نبیس بونی تہ

ان کامظاہرہ ایک تو امبی ہوجائے گاجب بیریدان جنگ میں سامنے آئیں گے اور دلن تواری نے بیاں سے شکانے جائیں گے ( ایک )- ور پیر دبیاتِ اخروی میں بھی اسی تیس کی رسواتیاں ان کے حضے میں آئیں گی۔ حضے میں آئیں گی۔

ان ہے کہدوکر دنیا میں کوئی توم می خد کی چیرتی اولد دہنیں۔ ہر توم کے ساتھ خدا کے عاون مشیقت کے مطابق برتا و ہوتا ہے ۔۔۔ اور وہ قانون بیسے کہ ہرائی کو اس کی معی وحمل کا بھل ساتنا

تُوْلِيُّ الْنَيْلَ فِى النَّهُمَارِ وَتُولِيُّ النَّهَارَ فِى النَّيْلِ وَتَغْدِيهُ الْحَقَّى مِنَ الْمَيْسَةِ وَتَغْرِيهُ الْمَيْسَةِ وَتَغْرِيهُ الْحَقَّى مِنَ الْمَيْسِةِ وَتَغْرِيهُ الْمَيْسِةِ وَتَغْرِيهُ الْمَؤْمِنُونَ الْكُوْمِ مِنْ الْمَيْسِةِ وَتَغْرِيهُ وَالْمَيْسِينَ وَمَنْ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

یه تعید میده می اوران میده است می اوران میده و این می می اوران میده اوران میده اوران میده به اوران میده به اوران میده به اوران میده مطابق را در این می از این مقرر کرده قانون کے مطابق رات کی تاریخ میں اور است کی تاریخ میں اور است کی تاریخ میں اوران کی روشنی کورات کی تاریخ میں اوران کے ساتھ وابست بہب زمین سرو ہیں نشونا سے بموت اور میان کو است بہب زمین سرو ہیں نشونا مین کے ساتھ وابست بہب زمین سرو ہیں نشونا فی کے ساتھ وابست بہب زمین سرو ہیں نشونا ویے کی صلاح ت بیدار بوجاتی ہے اوران سے میکن برا میں اوران بیار شدار ندگی مورث سے بدل جاتی وری بودان بیار شواتی مورث سے بدل جاتی دری بودان بیار شواتی میں اوران کی اوران کی مورث سے بدل جاتی دری بودان بیار اوران کی مورث سے بدل جاتی دری بودان بیار سے بدل جاتی ہے۔

ابذا بیبال اصول یه کارسند ملیه کرنب اورجهال می انظام زندگی قانون قدادندی کے مطابق بوجست و تنسار مطابق بوجست اس قدرسنا والی سے ملتا ہے جو تنها الدے تنسار سے کہیں زیادہ بوتا ہے۔

ظاہرہے کہ آن نظام کی ڈوسے دنیا کے تئان دوگر وجوں میں بت ہیں گے۔ ایک وہ جو اس نظام کے مطابق زندگی اسرکرنا ہائیں گے اہمیں ہوسنین کہا جائے گا۔ دوسرے دہ جو اس کی خالفت کریں گئے ۔۔۔ یہ کفار میسی زیانے والے کہلائیں گئے ۔۔۔ اِن دولوں کر دہوں ایس اُٹھونی اختیا ہے، درخی الدنت ہوگی۔

اب ظاہر ہے کہ جامتِ مومنین کے نتے یہ قطقاجا کر ایسیں ہوگا کہ دہ جامتِ کفار کو اپنادوست اور نسیق بنائے ۔ انہیں یہ تعلقات ٔ صرت مؤمنیان کے ساتھ دالبتہ رکھنے ہوں گئے ۔ ہوان ( خالفیر، قُلْ اِن تُحْفَقُوْ امَّا فِي صَلَّ وَرِكُمُ أَوْ تُهُلُ وَهُ يَعَلَمُهُ اللهُ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْالْاَرِينَ وَمَا يَعْلَمُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَيْ السَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَيَعْمِ اللهُ وَيَعْمِ لَكُونَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَعْمِ لَكُونَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَقُولُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَيَعْمِ اللهُ وَيَعْمِ لَكُونَ وَاللهُ عَقُولُ وَاللهُ عَقُولُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

کواپن) دوست بندگا اس کانظام فداوندی سے کئے تسم کانعلق بن تہیں سے گا( آ آ - ۱۱۰ قا شہر است بندگار آ آ - ۱۱۰ قا ش پھر سے نہتے کی دراست کا اور اپوراسال میں ایس کہیں (اِن ٹی افغین سے) بہت زیادہ مختاط رہن چاہیئے، وراپنی حفاظ میں کا اور اپوراسال میں ار رکھنا جاہیئے۔ تہیں بٹری شدت سے خدا کے قالون مکان ت کی حقیاط اور تھر اشت کرنی چاہیئے۔ دہی تو تہما راآخری مقام اور پنا ہ گا ہے۔

ہم نے بات ہا لکل داخ کر و کی ہے۔ ہمس کے بعد جوتم میں سے جھتا ہے کہ وہ اِن ( خالفین ، سے اپنے تعلقات منقطع نہیں کرس تنا ( باکرنا نہیں جا ہتا ) تو وہ اِ دھر سے بہت کر کیلے بندوں اُن کے ساتھ جائے۔ یہ خلط ہے کہ تہدائے دل میں کچھاور ہوا در فل بڑار کوش کچھاور۔ اِس رو کُ سے بالآحث والی کیا ہوگا جبکہ جالت یہ ہے کہ چکچے تہدارے دل یں ہے تم آھے جہپاؤ یا فلم کرو دہ فدا کے تا نون مکا فات سے کبھی پوٹ یہ نہیں رہ سکتا۔ تہدارے دل کے پرضت کہائے ہیں کا نمات کی ہیں ہوں او لبندیوں میں جو کچھ ہے ، دہ ان سب سے با فریے۔ ادر صرف با فہری بنیں میں سے با فریے۔ ادر صرف با فہری بنیں سب پر کنٹروں ہی اُن کا ہے۔

إِنَى قَا وَن مِكانَه مَن سَصَمِطَا بِنَ ' مِرْقَعَى الْجُورُمُّنائُ كَے دِمْت البِنَّهَ البِنَى المَسَنَّةِ بَو فواه وه تُوسُ بَيْدَ بَويانا پِسند سلينِ سعنَهُ موجود پائے گا 'اگرچه ده مُزارجان سند پائے گارائیکے انھاں کا ناپسندیرہ نتیجاس سے کوسول دور رہے۔ (لیکن ایسا نہیں بوسے گا) - اِس کے خداک قانون مکا قدمت سنت ہر دِقْت محمّاط رہنا ہوا ہیں ۔

انفرادی طور پڑ تنہیں ہیں گا ون کی سخت گیری کی جی تہیں لگے گی الیکن آر تم انسانیت کے مفاد کلی کوشائے رکھو تو بیر خیفت واضح ہو جائے گی کوت اون مکا فات کی سخت گیری ورح انسان کے لئے باعث رفت ورجمت ہے۔ اِس سنے کراگرت کو بن قدل کی گرفت ڈھیبل پڑج سنے 'یادہ ، ایسیں برتے لگ جائے تو نسانوں کے لئے جینا تھاں ہوجائے۔

اب س نظام کی عملی تشکیل کی طرف آو ، اس کے لئے ان (مؤمنین) سے کہدو کر اگرتم اس

نظام فدا دندی کو دانمی در سے بسند کرتے ہو تو تم ان کی پوری پوری اوا مت کر دا درمیر سے بیھے بیھے چینے جا دُ- فدا کا نظام تمہاری صداحیتوں کی نسٹو دنما کرے گا۔ اور تہماری کوششوں کوئٹریار۔ تہماری کو تاہیوں اور نا دائے تافرنشوں کے تصرائزات سے تنہیں محفوظ رکھے گا۔ اس لئے کہ اُس کا مت اور اُتخریبی تو توں کے خدامت سرکا کام بھی دیج ہے اور انت اور کی نسٹو دنما کا سالمان بھی بہم پینچا تا ہے۔

یس بیرے نظام خد دندی کی تشکیل و ستحکام کاعملی طریقید. گینی قانون خداوندی کی بوری پوری پوری بوری کی تشکیل و ستحکام کاعملی طریقی سند (اس نظام کے مرکز ایسی ) کی بوری پوری بوری باطاعت مرکز ایسی کی بول کے فیصلوں کے مطابق آمانون خداوندی کی بطاعت

جولوگ اس نظام اصت سے دوگردانی کری اویکفر ہوگا اسلام نہیں ہوگا۔ امریم جانتے ی ہوککفر کی رُوٹ خدا کے زدیک اسندیدہ نہیں۔

يەسىب ايك دوسرے كى نسل سے تقے ، أن كاية أنتحاب يومبنى عمل مير نبيس آگيا تعاد كشس خداكى سلے كرده كيم كيدمطابق بوانقا بوسب كھ سننے والا اور توم حالات كاجاننے والا ہے۔

(دور آب عران کی آشہ ی شخصیت میلے کی تی اس کے متعلق اسے متبعین در میروایی فیصیب عیب تعین در میروایی سنده کی تعی فیصیب عیب تشم کی خلط فیمیاں جعیلار کی ایس سے خود اس کی ذات کے متعلق اور اس کے متعلق اور اس کے متعلق اور اس کی جامت کے متعلق سے اسی خلط خمیاں جن سے بیمتر شع ہوتا سے کردہ اور اس نظام خلاو ندی کا داعی نہیں تھا 'بلکہ کی لور تی میر شیع ایس سے آئے برسے اسے کردہ اور اس نظام خمیوں کا ازالہ ضروری ہے) ظَلْمُنَا وَضَعَمُهُمُ قَالَتُ وَبِ إِنْ وَضَعْتُمُ أَنْنَى وَاللّهُ الْعَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الأَكْرُ كَالْوَانَى \* وَإِنِّ سَمَّيْتُهَا مَرْيَهُ وَالْنِيَّ أُعِيْلُ هَا بِكَ وَذُرِيَّتُهُمَّ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْهِ ۞ مَتَفَتَا لَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنَ وَالْبَهُمَا نَبَاتًا حَسَنًا \* وَكَفَلَهَازُكُونَا \* كُلْمَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَكُولِ الْبِحْرَابُ وَجَدَ عِنْلَ هَا مِرازُقًا \*

اس داستان کا آن راش و قدست کیا جاگه جب آل عمران کی ایک مورت نے اپنے رب کی منت مانی کہ میں ایک مورت نے اپنے رب کی منت مانی کہ میں اپنے بہدا بہور نے والے بہتے کو انسام ڈنیا وی علائق سے آزاد کرکے تیزے سے وقت کرتی بہوس (کروہ نیرے مقدی گھڑ جیکل کی خدمت کرے) ۔ اید بہر نے پرورد گارا تومیری اس نے معلوم بے اس منت جھے معلوم بے اس منت جھے معلوم بے کرمیں نیست معطا فرما ، توسیب کھی شند والا اور جانے والا ہے ۔ اِس منت جھے معلوم بے کرمیں مندکس شند مانی ہے ۔

اس نے اپنے دل میں قیاں کیا تھاکہ بیدا ہونے والا بھیے الرکا ہوگا جو ہیکل کا رہب بن تھاگا۔ اورا بین پوری عمر اُس کی خدمت کے لئے وقعت کر دے گا۔ لیکن اُس کے باں پیدا ہو ٹی ٹر کی بال اُس کے دل میں خیال گذراکہ لرکا ہیں ہوتا تو ڈیا دہ ایق تھا۔

لیکن خاکونوب معلوم تشاکدائی ہے ہاں ہوکڑی پیدا ہوئی تھتی وہ کن تو بیوں کی سائک تھی' اورائس نے آگے جس کر خانقا ہیت کی غیرخدا و ندی قیو دکو توڑنے میں کتنے بڑے انقلاب کا موجب بنتا تھا۔ ہد اگر وہ کڑکا ہو تا تو' اِس کڑکی کے برابر نہیں ہوسکتا تھا۔

ببرحال ائس کی مال نے کہاکہ یں ہیں کانام مریم کھتی ہوں -اوراسے بیل کی فدمت کے لئے وقعت کرتی ہوں - میں دُھاکرتی ہوں کہ فدالے سے افدجب یہ بعد میں شادی کرہے تو ) ہس کی اولاد کو مشیطان مرد دوکے ذساوس سے محفوظ سکھے۔

عدیدودوں کے بال مشروع میں خانق ہیت کا رواج فہیں ہمتا۔ یہ بیبت یعد کی اخست راح ہے۔ آئی ارمخ بنائی ہے کہ ان کے بال اید رواج معلی کے ان ہیں ممتا۔ یہ بیبت بعد کی اخست راح ہے۔ آئی مون مرور البب تقریع بواقوا است را مرمخ بنائی ہے کہ بی بیبلے مشرق بواقوا است را مرمخ بنائی افاقا کی حون مرور البب تقریع بوئی کا اسلسلٹر مرم بواقوا نہیں مرب نہ مان قب از حین کے وار رہائی بھر اسس میں یہ ترمیم بوئی کہ ان رہائت کی مشادی جیکل کے پیشواؤں کی جماعت کے اندر ہوسکت می آفو کا یہ را بہائت میسائی ( میں ان کہ ان رہائت کی مشادی مرب حضرت میں ان ان رہائی کر ان رہائی کی بیب حضرت میں کا دور دو کا کمیں معدم مونا ہے کہ بب حضرت مرب کی داروں کو کھلاتھا میان آست شادی صرت ہیکل کے پیشواؤں کے ذروں و کھلاتھا میان آست شادی صرت ہیکل کے پیشواؤں کے ذروں و کھلاتھا میان آست شادی صرت ہیکل کے پیشواؤں کے ذروں و کھلاتھا میان آست شادی صرت ہیکل کے پیشواؤں کے ذروں و کھلاتھا میان آست شادی حضرت میکن کے پیشواؤں کے ذروں و کھلاتھا میان آست شادی حضرت ہیکا کے پیشواؤں کے ذروں و کھلاتھا میان آست کا وقرائی۔

قَالَ يَسَنَهُوا فَيْ لَكِ هٰنَ الْقَالَتُ هُوَمِنْ عِنْ اللهِ إِنَّ اللهَ يَوْرُقُ مَنَ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ مَنَالِكَ دَعَارَكُو فَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

جھے بھی اپنے ہاں سے اچی اولا وعطافرہ - تو دعا دُس کا سننے والاہ ( ہ اُ۔ )

دہ ابھی قربانگاہ میں مکڑا ' جُودٌ عائقاً کہ سائے النہ ہے اواز وی اور کہا کہ اللہ تہبیں (ایک نینے)
کی بیٹارت دیا ہے - دہ تہ تون خدا دندی کو ہے کر دکھانے والا ہوگا۔ ایک بٹری جاعت کا لیڈر۔
صاحب نظم دضبط اور بلیڈ ٹرین صلاحیتوں کا مالک۔

(زُكَرَيْ اسس وَشَحَبْری سے وَ سُ تو ہوگیا سیکن جب آسے بینے طبیعی موافعات کا خین لآیا توانس نے کہاکہ ) لئے ہیر سے پروردگا را ہیر سے ال اب از کا پیدا ہونے کا کو نسا وقت ہے جیکہ میں امقدُ بورُسا ہم دچکا ہوں ' دربیری بیوی با بھے ہے ۔ (کیا مجے وہ بٹیا تی طرح سے گاجس طرح یہ بیٹی ' مربم ا مل کئی ہے 'یا وہ بیرے اپنے ال بیدا ہوگا ہی ۔ احتہ نے کہاکہ (بنیں ۔ مربم کی طرح بنیں بلکہ) آئی قَالَ رَبِّ اجْعَلْ إِنَّ آيَةٌ قَالَ آيَنُكَ الْاَتْكُلِّمُ النَّاسَ ثَلْثَةُ آيَّا مِلاَلارَمُزُا \* وَاذْكُوْسَ بَكَ كَيْتُوا وَسَيِهُ إِلْمُنِيْنِي وَالْإِنْكَارِ فَوَاذْ قَالَتِ الْمَلْيِكَةُ بِنَى يَعُولُ اللهَ اصْطَفْلُ وَطَهَّرَ لِدُواصُطَفْلُ ﴿ فَيَ عَلْ نِسَلَّةِ الْعُلَيْمِينَ ۞ بِنَدٌ يَمُوافَنَنِي لِرَبِّكِ وَاسْجُورِي وَازْلِيْنَ مَعَ الزَّكِوبُينَ ۞

طرح بعیسے بہرے قانون مثینت کے مطابق اولاد پر ابواکرتی ہے۔ (بوٹر سے مردا درمقیم عربت میں ا اولا دبیا کرنے کی صداحیت کابیدار بوجانا نامکٹات میں سے نہیں چنانچہ اُن کی صورت میں ایس کا عتا ( نہلے ) -

ائس نے کہاکہ اس من میں کوئی ٹاھس محم ہوتو ارشا د فرمادیکے، خدانے کہاکہ اس سے زیادہ کو بنیں کہ تم تین شب دروز اس ترست ہونے کے ہوجو و کور سے بت میکر داسوائے شارائے شا (بلا) - آمانون خدا و ندی کوٹ ڈس سے اپنے سلسنے رکھو اور دیا تی اجس طرح تہارامعمول ہے) اپنے فرائفل کی کمیں میں میں شام مصرد و نسعی دعمل رہو۔

اکریا کے بات منفی مرکزہ کے بعد بھرمریم کی بات مردع کی جاتی ہے۔

(اب مریم بوان بو می متی خانقاست کی زندگی بیس را به یکنواریوں کی طرف عالی کارلیال کی لاجان بونی نظری بس بری طرح الفتی بیس ارت بیس برت بدید الفتون بس انبوس نے بتا القلام بھی بیس کی فض کر رکھا بوکہ را بہات النبیت و کل کے اندری شدی کرسکتی بیس (زکریا تومرد صرف تھے سین دوسکتر بجاری ان بعید بیس مقی - بیس مربی بری بالباز متی اور باکباز ربدنا جا بسی متی - وه ' اِن بیشواؤں کی آلودہ بجی ہے وہ ' اِن بیشواؤں کی آلودہ بجی سے خت متنظم متی - بیس لئے 'اسے ب بینیل کی زندگی بری فدون نظر آئی متی بین بیشواؤں کی آلودہ بین مالک شری میں مبتلا اسیف آئی کا ایکاس کے دل میس خدائی طرف ' بین اطرف ایک اور مالی کے کورد و ایک کی وہی کا کاروس کے دار میس کی در اس طرح ( روس کا فات ' بین مالی کا بین مورد کی بسرکرے دراس طرح ( روس کی فات کا بین میں ایک بین مورد و سے متناز ہوجائے - (اسے بیا طری ان بین میں ابین ان بین المینان بین اور کی کا در ایع بینا ترین ملتی ہیں (بین کی مدائی کے در ایع بینا ترین ملتی ہیں (بین اوران کے کون قلب کا منا مان پر یاکر دیا جا گہ ہیں ۔ ( وہ تا ہوں ) )

السي الماكياك وه الني الدر عبت اور توصله بدياكر اور خانقا بهيت كي فيرخد وندى بالبديو

کوتوژگزاین فیطری صَلاحیتوں کوقانون خدا دندی کے تبطابق صرف کینے کا تهید کریا ۔ اور بول اس تیجز اور علیحد گی کی زندگی کوچھوژگرا آسی طرح توانین خدادندی کی پابندی کرسے جس طرح کونیا کے دوسرے لوگ کرتے ہیں ۔

مریم کے فرشات بے بیاد نہیں تھے بچر روں نے فیصلہ کیا گداب اسے زکریا کی کفالت میں نہیں سے خود ان کے ایس نہیں ہے اس کے ایس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کفارت میں آجا ہے۔

یہ واقعات دہ بیں و لوگوں کی تکا ہوں ہے وجل ہو چکے ہیں۔ ہم مہمیں (ےرسول:) اِن کاعلم وَ تی کے ذریعے دے رہے ہیں - (اس لئے یہ حقیقت پر مینی ہیں اور اُن بے بنیاد بالول کے ازار کاموجب ہیں جو لوگوں نے س سلسلہ میں خواہ ٹوا و پھیلار کھی ہیں )-

اسی سدسلامیں ملائک نے مرکم سے کہا تھا کہ فیر اپنی طرف ایک بات کی فوشخبری اپنی طرف ایک بات کی فوشخبری و تشخبری و تیاہی ایک بیٹے کی حمل کا آیا میچ (اور) عیلے این مرکم ہوگا، و نہا میں صاحب و جا بہت و کا تعرب میں ہے۔ انغرت میں خد کے تعربین میں ہے۔

تندرست وتوانا- جبوق عرمین نوب بانین کرنے والا در کیند عرک بہنے والا (۱۱۰) بہتا عمدہ صلاحیتوں کامالک باکبار انسان- ( اس سے ان تو تبات کا دُور کرنامقصور تھا ہو یک ہم کے دِل میں ہس نیال سے بیدا ہوسکتے ہیں کہ وہ خات ہیت کی شربیت کے می الرغم مثابال زیر گی اختیار کر رہا ہے۔ اس سے کہیں وہ یا اس کا بچا کسی آفت میں مبتدانہ ہوجائے بعض اوفات اس تم کے تو تبات کا ایسانف یاتی اثر ہوتا ہے کہ توجی ایسا ہوجاتا ہے۔ لہذا اس کے دِل سے اِن خیالات کا دُور کرنا ضروری تھا )

بس برمريم في (زكريا كي طرح عليه ) تعجب سے كماكديد كيسة بوسكتا ب جبكرمين ، يك

وَيُعَلِقُهُ الْكِتْبَوَالْحِكُمُةُ وَالتَّوَرَافَةُ وَالْإِنْجَمِلَ ﴿ وَمَسُولًا إِلَى يَنَالِمُ وَلَا أَنْ قَلَوْ الْإِنْجَمِلَ ﴿ وَمَسُولًا إِلَى يَنَالِمُ وَلَا أَنْ مَا وَالْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ و

مریخ سے برمی کمآگیاکہ وہ تمبارا بیٹا ایآ کارکوں جیسا نہیں ہوگا۔ فدالسے کتا بہ حکت کی تعلیم دے گا ۔ بینی توربیت و تعیل کا طم عطاکرے گا- اور بول اسے بی اسرائبل کی طریعیت رسول بناکر جمیعیے گا-

وہ بسس مرد ہ توم سے کہے گاکرمیں تہمارے نشو و بنتا دینے وَاسے کی طرف سے زندگی مجسش پیغیام لے کرآیا جوں -

یں اس وی کے زمید مہیں ایس سیات نوعطاکر دن گاجس سے تم اپن موجود و لیستی (خاکشین ) سے تمرکز فضائی بندیوں میں آرسف کے قابل جو جاؤگے ادراس طرح تمہیں مکرو عمل کی رفت یں نصیب جوجائیں گی ( ہے ) -

يه آسماني روشي التهاري به ورا محول كواليسي بعيريت عطاكر في في جس المتم زندگي

ك مع استرسي ك قال مواد كر

اس سے منہاری توم کی دبیران کھینی 'جس پرتر دنا زگی کا کوئی نشان بانی ہنیں رہا' پھر سے سرسبرو شاداب ہوجائے گی- تمہاری وہ کمیڈ خصلتیں دور ہوجائیں گی جن کی و مہیے تمہیں کوئی لینے یاس بچھکنے نہیں دبیا۔

۵.

وَٱطِيْعُونِ۞ إِنَّ اللَّهُ رَبِيِّ وَ كَلِكُوْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطُهُ مُسْتَقِيْهُ ۗ۞ فَسَلَمَا ۖ أَحَسَّ عِينِي مِنْهُو الكُفْرُ قَالَ مَنْ أَنْصَادِ تِي إِلَى اللهِ \* قَالَ الْحَوَّارِيْوُنَ نَحْنُ ٱلْصَارُ اللهِ \* أَمَنَا بِاللهِ عَينِي مِنْهُو أَنْ تَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ \* أَمَنَا بِاللهِ عَينِي مِنْهُو أَنْ تَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ \* أَمَنَا بِاللهِ عَينِي مِنْهُو أَنْ تَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ \* أَمَنَا بِاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَينِي مِنْهُ وَمِنْ مِنْهُ وَمِنْ مِنْهُ وَمِنْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## وَاشْهَلُ بِأَنَّامُسْلِمُونَ ۞

اس قانون اور نظامیس تهائے باز آخرین (ایک نئی زندگی حاص کر بینے ) کی بہت بڑی نش نی ہے ' بشرطیکہ تم س کی صداخت پر بقین کر نو۔

وہ ' بنی اسٹرائیل سے پر بھی کہے گاکہ یوٹ تون جمھے وہ کے کے ذریعہ ملاہیے ' کوئی نب قانون نہیں - یہ آن ہاتوں کو سچاکر دکھائے گاجو ' اِس سے پہلے تو رہت میں آ چکی ہیں - اور ہج خود ساخت بیا بندیاں تم نے (شریعیت کے نام سے ) خوا ہ مخواہ اپنے او ہر عامد کر رکھی ہیں اِن سے تمہیں آزاد کرنے گا۔

غرضیکهٔ وه اِن سے بھے گاکہ میں تمہد سینشو ونمائینے والے کا فالون جبت لایا ہوں تم اِس قانون خدا دندی کی مجمد است کرو۔ اوماس کا عمی حریقی بیدہے کہتم اس طرح کر دجس طرح میں کہتا ہوں - ( اِس سے تم میں وہ اجتماعی نظام ہید ہوجائے گا بو دین کا مقصو د ہے ) -

فی نظام کی بنیاد اس ایمان پر بینے کر تنها ری اور میری سب شد نو ل کی نشو و تمساکا دُمه دار خلاہے ٔ اِس منے محکومیت صرف سی کی اختیار کی جاستی ہے۔

یہ ہے وہ سیدی اور متوازان روہ مہیں منزلِ مقصود کے بینے اور بینے وقت

(یہ باہیں ہم نے مریم سے بھی تفییں۔ اُس کے بعد عیلتے پید ہوئے اور الینے وقت

پر اُنہیں خدای عرب سے نبوت ملی آنہوں نے اُسی انقلابی پر دگرام کو 'جس کا ذکر پہلے
کیاجا چکاہے 'بنی ہسرائیل تک پہنچا یا ۔ ظاہر ہے کاس پیغام کی فالفت ' ہیکل کے ذہبی بیٹیواؤ
اور فظام سرمایہ داری کے دیگر طہرداروں کی طرف سے ہوئی تھی ، اور موئی ) - چنا نجے جب عیلتے
خصوس کیاکہ قوم اس پیغام کو مانے کے لئے تیار نہیں تو اُس نے ' اُن لوگوں کو الگ کرمیت

عداد ندی کے تیام کے لئے کون میرامددگار فہتاہے ؛ اُس پڑتوم کے ضعی انسانوں نے کہاکہ نظام

۵.

رَبِّنَآآمَنَا بِمَّا أَنْزُلْتَ وَاتَّبِعُنَا الرَّسُولَ ۖ فَأَكْتُبِنَامَعَ الشِّهِينِينَ ۞ وَمَكَرُوا وَمَكَرَاشُهُ ۗ وَاللَّهُ وَجَاعِمُ لَ اللَّهِ مِنَ التَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّهِ مِنَ كُفَرُوْ اللَّهِ مُو الْقِيمُ لَةِ مَا أَنْ مَرْجِعُ كُوْ فَأَخَلُوْ

# كَيْسُكُوْفِيكَاكُمُنْتُمُ فِينِهِ تَخْتَلِغُونَ ﴿

فدا وندی کے قیام کے لئے ہم آیے رسنین کارنیں گئے۔ ہم اس نظام کی صداقت بردورا وراقیتین مكت بي آب وكيوليل كي كرم إلى كيس طرح إطاعت كرت واب

ينا بير أنبول نے اپنے نشود نمادینے والے سے إل كا إقر ركياكهم إل ضابطة بد بيت يات ۵. لاتے ہیں جب توقے نازل کیا ہے۔ ہم اس مقعد کے لئے تیرے س رسول کے بیچے سیجے طبی سے۔ سوتو ہمیں اُن میں شمار کریے جن کی ریڈ گئی ں' اس نظام کی صداقت کی جیتی جب گئی سنداد ہے۔

بول · دہ قوم دوجاء تو نہیں بٹ گئی۔ ایک حق کی حایت کرنے والول کی ۔ دوسسری ۵۳

اس كے خاخين كى و فافين نے عيلتے ير و تو دلك كى سے برے برے خدير يق اور تدبري شرق كردي - أن كم مقلط من مدان ( انبيس بجلف كري ايوشيده اسباب وذريع بداكردي-اور فابرے كا فداكے توزكرده حريقي برووع بتر بوت إن

(اُن کی آخری تدبیرییمی کر عینے کوگرفت درکرے صلیب پر انتکا دیاجات اوراس اطرح کسے جمیم ٹوئیں 'ولت ورسوائی کی موت مار دیا جائے ) خلانے عیلئے سے کہد دیا کہ تم اطبینان رکھو۔ ن کی یہ سازی می کامیاب بنیں ہوسکتی ۔ ہتم بن طبیعی موت مرد کے میری طرف سے تہا رہے الاج بلىذمون كميم ميں ئتہيں إن مخاملين كى دسترس ہے بہت دُوسے جا وُں گا ا درجوالزمات يونم مارك خلات تراسطة بين ان مع تهداري بريب كرول كا- (إلى وقت تهماري جماعت كا فراو كمزور نظر آتے ہیں' لیکن خوالام) میں اُن لوگوں کو جو تیرا تب ع کریں گئے' ہمیشہ کے سے تن پر نو قبیت دونگل جوتيرانكاركرريب يي-

يا در كود إس متم كالشعكش كيفيط ولاس كى اين اين آرز د وس ا درخوا مشول كمطابق سیں ہوکہتے۔ بہمارے قانون مکا فات کی روسے ہوتے ہیں جس کی طرف مرایک کھنے چلاآر ہاہے۔ ص کے دائرے سے کونی مھی باہر نہیں رہ سکتا۔

فَامَنَا اللَّهِ مِنَ كَفَتُرُوا فَاعَلَى بُهُوَعَنَا ابَّا شَهِ مِنَ الْهِ اللَّهُ فَيَا وَالْاخِرَةِ وَمَا لَهُوهُ مِن فَصِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْدُوهُ وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ الظّلِيمِ مُنَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ الظّلِيمِ مُنَ ﴿ وَاللَّهُ لَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَهُ وَمَ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا وَمَن الْمِلْوَقُلُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن الْمِلْوَقُلُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُ

#### اَنْفُسَكُوْ اللَّهُ وَالْمُنْ مُنْكُمُ لِللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

اس قانون کی روسے اُن اوگوں پڑ جو آبن فداوندی سے آبکادکرتے ہیں اِس دُنیا ہیں جو آب اُنیا ہیں جو گو آبن فداوندی سے آبکادکرتے ہیں اِس دُنیا ہیں جو گا اُن کا مارہ مدکار نہیں ہوسکتا۔ شخص اُنہیں ہوا نہیں ہوسکتا۔

ن کے بڑیس جو لوگ اِن تو بین کی صد قت پر بھیتین رکھتے ہیں 'ور سے مقت پر بھیتین رکھتے ہیں 'ور سے مقد مقرر کر دہ صلاحیت بخش پر وگرام پر حسل پر اِنہوں نے ہیں ' بنیں اُن کی محنت کا پوراپورا بدار بابورا بدار بابورا ہے کہ بہت کی کہت بین کی جب اِن سے سے کوانڈ اُنہیں بیسٹری بنیں کرتا ہو کسی کے حقوق ہیں کی کریں۔

ي بين وه پراز حکت تاريخي حقائق اور قو نين جوتمهين (ك رسول:) بذريب و حي

یہاں تک بات بہود اول کے متعلق بھتی۔ اب آؤ عیسا بیوں کے بال دعوت کی طرف
کے عیسے بن بہ بہیا ہوتے سے دراس لئے دہ خدا کے بیٹے ہیں "سوان سے کہدد دکریہ بہا سے ذک و مشائل کے بیٹے ہیں "سوان سے کہدد دکریہ بہا سے ذک و مشائل کی براشتیدہ یا تیں ہیں ، خدا کے حریب سیانے کی براشن کی بہری وہی کی فیت ہے بوہراً دی کی بیدا ان کے سب ان کی برائشن کی ابتداء می رجاد ت اسے ہوئی ہے اور میں اوا ہے میرو وہ فد کی مقرر کر دی ایکم کے مطابات فرائس میں ان ان کے سب ان کی برائش ہوئی تھی۔ (اس انتے دوہ ان جیس زول کے مقد سے کے مطابات خدا ہے نہ دوہ ان جیس زول کے مقد سے کے مطابات خدا ہے نہ دوہ ان جیس زول کے مقد سے کے مطابات خدا ہے نہ دوہ ان جیس زول کے مقد سے کے مطابات خدا ہے نہ دوہ ان جیس زول کے مقد سے کے مطابات خدا ہے نہ دوہ ان جیس زول کے مقد سے کے مطابات خدا ہے نہ دوہ ان جیس زول کے مقد سے کے مطابات خدا ہے نہ دونا کا بیت ) ۔

عند میں باب میں ہی اور حقیقی بات ہوتیرے رہ سے میان کر دی ہے۔ سوتیرسے منے ہیں معاصد میں مجٹ وحد ل کی کوئی قرائنج ائٹس ہی نہیں

الراس علم وحقيقت كي بدر مجى فري نائى تجكر في مصر مواتوان ست بدوكرمين بس

إِنَّ هَٰ إِلَهُ وَالْقَصَصُ الْحَقُّ ۗ وَمَا مِنْ إِلْهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزائِزُ الْعَكِيمُ ۞ فَإِنْ تُو لُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزائِزُ الْعَكِيمُ ۞ فَإِنْ تُو لُوا فَإِنَّ الله عَسِلِيمٌ بِالْمُفُسِدِينَ ﴿ قُلْ يَأْهُلَ الْكِتْبِ تَمَا لَوُالْ كِلِمَةِ سَوَلَمْ بَنِنَنَا وَبَيْنَكُو الْأَفَمُبُدَ إِلَّا ﴿ اللهُ وَكَا نُشْيِكُ مِهِ شَنْيًا وَ لَا يَقِينَ بَعُضَمَا المُعَالِّا أَرْبَا بَالِمِّنَ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُولُوا اشْهَارُ وَابِ ٱلْأَمْسُلِمُونَ ﴿ يَاكُمُلُ الْحِينِ لِيَعْكَاجُونَ فِي الرَّهِيمُ وَمَا أَنْزِلَتِ التَّوْرِيدُ وَالْإِنْجِينُلُ الْإِمِنُ بَعْدِهِ أَفَالَا تَعْفِلُونَ ﴿

معامله ميں مبكر انہيں جابتا اگرتم دلائل وبارين اورهم وبصيرت كے باوجود حق كالسليم نہيں كرا جاہتے توہی صورت میں ہماری روٹ یہ ہمواکرتی ہے کہ ہم کمنارہ کمٹنی انتیار کرلیا کرتے ہیں لہذا ہم اپنے آپ کو اليفة دميون اورعورتون كواين طرف الك كريت بين اورتم اسى طرع اليفة بكو واليف مروون اور عورتوں کونے کرم سے الگ ہوجا و بھرتم ایک دوسرے کے معاشرہ میں دخل مذوی ( ایک منا علی ) برایک کولینے حال پر بھیورویں وراینے اپنے پروگرام کے مطابق کا کرتے و میں ۔ سامج فود مجود بادی کھ میں سے کون جوٹا ہے ( <del>۱۳۹</del> )-

ير منظ تم بورى شدومدے ديرو- إلى لئے كر حقيقت الى سے جوئم سے بيان كى كئى بے كالت میں خدا کے سواکوئ آف بہیں کوئی اس کی شان او بہیت میں شرکیے نہیں ساراغلبہ اقتدار جومرامر حکت بقيرميني بناسكان الله علية ياكسي وركار بوف كاعقيده كيسر باطل ب

الربياوك عدم مدخلت كياس ول إقرائك بعد إس مع بحرجاني اورخواه كواه فسادر أراتين • تو مندر می جاندای کدیسے لوگوں کے ساتھ کس مع کامعا ملکر کا جاتے۔

تم إن ميود و نصاري ( د و نوب است كهوكه ان جزني باتون كوچيوژ دا ادراس الاصول كي نظر ا و مب کے مانضے بھم بھی دعویدار ہوا حرب کی طروے بم بھی دعوت دینے ہیں ۔ بینی ہیا کہ الله كيسواكسي اور (كي قوانين ) في محكوى الفنيارية في جليه-ہی کے ہیں انتقار فر متیامین کائنات کی مسی شے کوشر کیٹ کیلجائے۔ نہی اسکے سوا ہم ک<del>ے دو</del>کر میں سے سی نسان ) کو خدنی افتیات کا حامل سجیں۔

الربياوك وحيد كي سامركزى لقط برتب بوجائين توجو لمرد - اوراكر بسي وكروان كوجاس تون سے كهدارتم جس طرف جا، چاہتے بوجاؤ ميم صرف كف سيسان سرتھ كائر بوٹ باب استم نود يكور بيد بيد اِن سے کہوکہ تم (کم از کم ) ابراہ میں کے بارے میں ( جسے تم ایا مورث بی انتے ہو)

 $\mathbf{z}$ 

33

هَانْتُوهُ مُؤُلَاهِ مَا جَنْتُو فِيهَا لَكُوْرِهِ عِلْوُ فَلِو عُلَا أَعُونَ فِيهَا لَيْسُ لَكُوْرِهِ عِلْوُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَ النّهُ وَ النّهُ وَكَا كَانَ مِن كَانَعُلْمُونَ ﴿ مَا كَانَ مِن كَانَعُلْمُونَ ﴿ وَاللّهُ وَلَا تَصْرَا فِيبًا لَا لِلْمُنْ وَكَانَا مُن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

یہ جگڑھ تے ان اور دہ بہودی تھایا نصرانی ( ایک ) - دہ بہودی یا نصرانی کیسے ہوسکا ہے جبا تورت اورائی اس کے (بہت ) بعد نازل ہوئی ہیں کیا تم اسی برین بات بہنے کی بھی صداحت نہیں کھتے ، تم نے اُن یا قول کے متعلق جبائزار کے دیجہ نیا جن کی بابت تہیں ' پھر بھی ' کھی نے کہ علم تھا اوران میں بھی مند کی کھی ہی اس کے بعد سوچ کرتم اُن معاملات میں کیا جبائر سکو تے جن کے تعلق تہیں ۔ اوران میں بھی مند کی کھی تی ، - اِس کے بعد سوچ کرتم اُن معاملات میں کیا جبائر سکو تے جن کے تعلق تہیں مسرے سے کوئی علم ہی نہیں و آباد کی ابراہی کے متعلق نہیں کیا علم ہے یا تہیں اس کی بابت بکھ طم نہیں اور جبائر تے ہوئم اُس فدا کے ساتھ ہے اس کا ور اورا علم ہے ۔

یا در کھو! ابر جسیم نہ تو میہودی تھا نہ نصرانی آیہ تہاری خود ساختہ نسبتیں ہیں وہ ناص مسلم تھا۔ دہ دین میں گروہ بندیاں پیدائر نے والے مشرکین میں سے نہیں تھ (عصصہ) - یہ کچھ تم ہی کرتے ہو۔

ان ابل كتب كاليك كرده يه جابتا ب كرم مخورى بدا به نت اختير كركو ( اله ) او قرق بي الم مطلب مطابق كون بدا بيكن يا وركو اله الم المروت الم مطلب مطابق كون بداي كرده ( اله ) قوية تم سند مصافت كرس ليكن يا دركو الق المن مقام برت الم موقات المرود الس سنة يجارك كري سند مقامت بهي كرسكتا و المرود الس سنة يجارك كسى سند مقامت بهي كرسكتا و المرود المن وكول كي يتوانب أل ورخية المحمد ورخية الم كرست المرات من الكارك المنسسول سنة فود البيرة المحمد من الكارك المنسسول سنة فود البيرة المحمد من الكارك المرات المرابي المربين المحقة كرم كياكر سنة الله المنسسول المحمد المرابي المربين المحقة كرم كياكر سنة الله المحمد المرابي المربين المحقة كرم كياكر سنة الله المحمد الم

ان سے کھوکہ تم مت اون فدا دندی سے کیوں تکارکرتے ہو امالا نکاس کے ستے ہونے کی



اس قدرنشانیاں تبدیس<u>ا من</u>موجود ہیں۔

یم نیمون تی ہے اٹھاری نہیں کرتے۔ ان کا ایس سے بھی سنگین بھرم ہے ہے کہ یوت اور باطل کو خلط معط کردیے ہیں جس سے تی مُشتبہ ہوجا آب ہے اور تی کوچیاتے ہی ہی سے ادر یہ کا تی ہے۔ و دان ت بوجیو کر س سے بالآخران کا مقصد کیا ہے ؟

(اے جا عت مومنین اُ اُو ' تہنیں بٹائیں کو اِن لوگوں کی ساز س کیا ہے ؟ کیہ اپنے لوگوں کے ساز س کیا ہے ؟ کیہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کرنے اُو اِج کے وقت 'مسلما وں کے دین میں ( سافقہ فرطور پر ) شامل ہوجبا اُر اللہ مسلم من میں گھل مل کرا دین کی طرف سے اِن کے دل میں مشبہات پر اِکرتے رہو) اور شام کو اس سے وفکار کرود - کوس سے یہ ممکن ہے کہ اِن میں سے کھے لوگ ' اِس دہن کو ترک کرکے تہدائے ساتھ دالیس آجائیں۔

، ور ( بیسی اینے و گول سے اس کی بھی تاکید کرتے ہیں کے سوائے اُن او گول کے تو تمبار مسلک کا اتباع کریں اور کسی کی بات برا حتماد یہ کر د - نیزائن سے کہتے ہیں کہ ( اس کا قوت قور تک مسی دِل میں نہ لاؤ کہ ) جو دین تہمیں دیا گئی اتھا ' اس جیسا دین کسی اور کو کبی سل سکتا ہے ' یا خد کے صفور ' تمہار سے خلاف کسی کی جمت بیل سمتی ہے ۔ ( یہ اپنے و کو س کو ایس طرح پنگا کرتے رہتے ہیں ) ۔

ات ہے کموکہ

(۱) جہاں تک سی کی بات ملنے کا تعلق ہے ' اِس میں ہمدی بات یا تہاری بات کا سوال ہی نہیں۔ بات عرف اتنی ہے کرزندگی کا صح کا ستدکو نسا ہے۔ اور یہ نوا ہرہے کہ صح کا ستہ وہی ہوسکتا ہے جو انڈ نے تبایہ جو تم بت اڈکہ وہ ماہ نمائی تجہار سے پاس موجود ہے ؟
دی ہوسکتا ہے جو انڈ نے تبایہ جو تم بت اڈکہ وہ ماہ نمائی تجہار سے پاس موجود ہے ؟
دی اب رہا یہ کرمس تھم کا دین تبسی ملاتھا ' دیب دین کسی اور کو بنیں مل سکتا مو

يُخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَوالْعَضُلِ الْعَظِيْمِ وَوَمِنَ الْمِلْ الْكِثْبِ مَن الْ تَأْمَنُهُ وَالْعَضُلِ الْعَظِيْمِ وَوَمِنَ الْمِلْ الْكِثْبِ مَن الْنَهُ وَالْمَا وَمُتَ عَلَيْهِ وَالْهِ الْمُؤْوِلُونَ عَلَى اللهِ اللّهِ مَن عَلَيْهُ وَالْمِمَا وَالْمَنْ وَاللّهُ وَلّا يَنْفُلُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اِس بلت کا ختیر کسی انسان کومال بنیس اِس کا ختیار مردن خد کوح اصل ہے۔ وہ اِپنی مشبہ سے مطابق جدی است کے مطابق جدی است کے مطابق جدی ہا ہے۔ خدکی گئ انتخاب المہدری گروہ بندیوں میں تجرکر نہسیں رہ کتی۔ وہ بڑی وسعتوں کا مالک ہے اور لامحد و وعلم رکھتا ہے۔

اس دسعت علم کی بناپروه نوب جانتا ہے کہ وی کی امانت سو بینے کے لئے کونسا قلب سب سے زیادہ موز دل ہے، وہ صاحب نضل عظیم ہے۔ تہما ہے جیسا تنگ نظر نہیں۔

ان اہل کتا ہے ہاں چونکہ دین ایک اجماعی نف می شکل ہیں نہیں ' فض انفرادی فا سابط احتاق کی صورت میں ہے اس سے ان میں ' انفرادی طور پڑا ہے اوگ س جا ہیں تے کہ اگر اُن کے پاس چا ندی سونے کا ڈھیر ہی بطور اسانت رکھ دوا تو وہ ' جوں کا توں ' واپس کردیں ۔ اوک سیم کی اگر اُن کے پاس چا کہ کا جم وسکر دو وہ اسے مجمی واپس نظری ' بجراس کے کہم اُن کے سریہ ایسے بھی کہ اگر اُن پڑا ہیں کہ کہم اُن کے سریہ ( ڈیڈل کے کر) سوار رجو ۔ یہ اس لئے کہ (بیساکہ ہرگر دو بندی ہیں ہوتا ہے ) اِن کے دل ہیں بیر تھیں واپس کر دیا گیا ہے کہم فیرا کی کتا ہے ساتھ جوجی میں استخرار اس سے تم پرکوئی الزام عائد نہیں ہوگا۔ اور تم اشابہ کا نہیں تبایا جا اُن کے کہم اس بات کی اجازت فود خدانے نے رکھی ہے ، حالان کو بیا تنہ کے حفظ اور تم اشابہ کا نہیں جو است ایسا کہتے ہیں ) فوب جانتے ہیں کر پیغلط مرت کا در اون کے ذرہ ہی پیشو اوجو ہم سے ایسا کہتے ہیں ) فوب جانتے ہیں کر پیغلط مرت کا در اور ان کے ذرہ ہی پیشو اوجو ہم سے ایسا کہتے ہیں ) فوب جانتے ہیں کر پیغلط

حقیقت بیسبے کہ خدا کا ت نون اس اب میں نسان اورانسان میں کوئی سنرق نہیں کا اورانسان میں کوئی سنرق نہیں کرتا۔ اُس کا قانون بیہ ہے کہ حس شخص نے بھی اپنا جدد پوراکیا اوراس طرح قوالین خدا و ندی کی تاہدا ہے۔
کی تو بھی لوگ میں جوخدا کی نگاہ میں بیسندیدہ ہیں۔

اس كَـ برغكسُ جِ يوكّ أبيني مهدمعا بده اور قول ا قرار كو عن كى يا بندى كى تاكيدة الذي أو ندم أ

وَإِنَّ مِنْهُ وَلِقَى الْكَانُونَ الْمِنْكُمُمُ وَالْكِتْ الْحَصَّى الْكِتْ وَمَنَا الْكِتْ وَمَا هُوَمِنَ الْكِتْ وَمَا هُوكُونَ فَلُونَ عَلَى اللهِ الْكَلْ بَ وَهُ وَيَعُولُونَ فَلَ اللهِ الْكُلْ بَ وَهُ وَيَعُولُونَ فَلَ اللهِ الْكُلْ بَ وَهُ وَيَعَلَّمُونَ فَنَ اللهِ اللّهِ اللّهِ وَلَانَ عَلَى اللهِ وَلَانَ اللهِ وَلَانَ عَلَى اللهِ وَلَانَ وَاللّهُ وَلَانَ عَلَى اللهِ وَلَانَ اللهِ وَلَانَ عَلَى اللهِ وَلَانَ عَلَى اللهِ وَلَانَ عَلَى اللّهِ وَلَانَ عَلَى اللهِ وَلَانَ عَلَى اللهِ وَلَانَ عَلَى اللّهُ وَلَانَ اللهِ وَلَانَ عَلَى اللهِ وَلَانَ عَلَى اللهِ وَلَانَ اللهِ وَلَانَ عَلَى اللهِ وَلَانَ عَلَى اللهِ وَلَانَ عَلَى اللّهِ وَلَانَ عَلَى اللهِ وَلَانَ اللّهِ وَلَانَ عَلَى اللّهِ وَلَانَ اللّهِ وَلَانَ عَلَى اللّهِ وَلَانَ اللّهِ وَلَانَ عَلَى اللّهِ وَلَانَ عَلَى اللّهِ وَلَانَ عَلَى اللهِ وَلَانَ عَلَى اللّهِ وَلَانَ عَلَى اللّهِ وَلَانَ عَلَانَ اللّهِ وَلَانَ عَلَى اللّهِ وَلَانَا عَلَى اللّهِ وَلَانَ اللّهِ وَلَانَ اللّهِ وَلَانَ عَلَى اللّهِ وَلَانَ عَلَى اللّهِ وَلَانَ اللّهِ وَلَانَ عَلَى اللهِ وَلَانَا عَلَانَا عَلَى اللّهِ وَلَانَ اللهِ وَلَانَ اللّهِ وَلَانَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهِ وَلَانَ عَلَانَا عَلَى اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَلَانَ اللهِ اللهِ وَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

آن میں ( مذہبی پیشوا دُن کا) گروہ ایسا ہے جو اپن طرف یا تیں وضع کرتے ہیں اور پھر
اہنیں وصی خدا دندی کے ساتھ اس طرح بٹ نیتے ہیں کہ وہ دونوں بل کرایک ہی نظرا تیں اور پھر
پول انسانوں کی باتیں خدا کی شربیت بن جائیں۔ جب اِن سے دِجِو تو پوری دیدہ دلیری سے کہتی ہیں کہ وہ یہ تیں کہ وہ ایس کی طرف ہیں کہ اور اُس کر دہ خدا کی طرف ہیں کہ سے طرح ہیں لوگ فردی ہیں ہوتیں۔ بس طرح ہیں لوگ فردی ہیں ہوتیں۔ مقصداس سے سے کولوگوں میں این مونی کے مطابق جی لائیں۔

سین بیپیزدین کے بنیادی اُمُول کے خلات ہے۔ دین کا اُمُول برہے کر محکومیت خدا کے حت اُن کا اُمُول برہے کر محکومیت خدا کے حت اُن کے متاب کو سے سواا درکسی کی اختیار نہیں کی جاسکتی۔ اِس بلب میں اُن کے مطالب کی کسی انسا کو اِس کا تی جا صل کر ہیں گئے ، دروہ لوگوں کو اِس کا تی جا صل کر ہیں گئے ، دروہ لوگوں کے مت اور نہوت مطالب کا جا دروہ لوگوں کے میں میں میں کہ میں کا تی جا صل کر ہیں گئے ، دروہ لوگوں کے میں میں کہ میں کا تی جا صل کر ہیں کے خدا کے صل کو میں میں کا تی جا صل کر ہیں کہ خدا کر میں میں کر میں کہ میں کو کر میں کا تی جا کر میں کا تی جا کر میں کر میں کر میں کا تی جا کر میں کر میں کا تی جا کر میں کر میں کر میں کر میں کر میں کر میں کر کر میں کر م

که خدا کی طرف سے مطب اشدہ ضابط۔ تو ائین (کتاب) میں رسول، ورکسی کے متبعین ووٹوں شامل تشق جیں۔ کیونکہ وہ کتاب 'رسوں کی وساطنت سے دوسرے انسا ٹوں کو بھی مدتی ہے۔ اِسی طرح حکومت ایرانگی۔ میکن نیوت میں نبی کے علاوہ کو ٹی اوپرشر کے نہیں ہوتا۔ کیس النے کتاب سکومت اور نبوت کینے سٹے بی اور غیراز نبی 'سب آتھے۔ دیکھیے (بند نہ )۔ وَلَا يَأْمُوكُونَ أَنْ تَنْفُولُ وَالْمَلَيِّكَةُ وَ النَّيْبِينَ آرْبَا بَا أَمُوكُو بِالْكُغْنِ بَعْلَى لَا أَنْتُو مُسْلِمُونَ فَي وَلَا أَنْسَلَ اللهُ مِنْ يَكَا أَلْنَا لَهُ مِنْ لَكُونُ اللهُ مِنْ كَالْمَا اللهُ مِنْ كَالْمَ اللهُ مِنْ كَالْمَا اللهُ مِنْ كَالْمَا اللهُ مِنْ كَالْمَا اللهُ مِنْ كَالْمُ اللهُ مِنْ كَالْمُ اللهُ مِنْ كَالْمُ اللهُ مِنْ فَاللهُ مَنْ اللهُ مِنْ وَاللّهُ مَنْ اللهُ مِنْ أَوْلُولُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ أَوْلُولُ مُنْ اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ مِنْ مُنْ أَوْلُولُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ أَوْلُولُ اللهُ مِنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُل

به كه ناشره ع كرف كرتم فدا كه احكام كى جگه ميرت احكام كى اطاعت كرد اس كى تعليم ميى بهو كى كيم ب أس كماب فداوندى كى اطاعت سيز جس كى تم دوسسروس كوتعليم ديشے بوا درا جس پرعورو تدبرست اس كے مغز تك مينيتے ہوا را بى ( يعنی اُس كے نظام ربوبريت كے طبرد ا) بن جا دُ-

) و و یا بی نبین کینگارتم ملائک کی پرستش نشرد عکرد و یا نبید ب کوخدا بنا او اوران طرح استخاص پرستی میں آباد کر روجا و کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ تم تو قوانین خدا و ندی کے سامنے بھکنے کاجمد کر وا دروہ تمہیں کفر کی تعلیم ہے ؟

یدست برایت کوئی نئی تیزنهیں الک ایک بی بیغام ہے و شروع سے افیریک سلسل بیلا آرہا ہے۔ یہی وجھے کرانشا انسیا و کے ذریعے ان کی امتوں سے جدایا کرتا تھا کہ تہیں یہ کتاب حکت دی فئی ہے ایکن اس کے بعد جب ہم (عندالصورت )کوئی دو سرارسول بھیجیں ہو اس تعلیم کو تھا کرد کھائے ہو تہیں دی گئی تھی او تھے نے گروہ بندانہ تعصب کی بنا پراس کی فالفت نہ شروع کر دیتا اللکہ اس کی صدافت پر ایمان لاتا اور اس کی مدد کرنا۔

یمس قدرا بهم اُصول تفاکه اشران سے بتاکید بی جیتاکہ کیام اس کا اقرار کرتے ہو۔ و بھرسے اِس کا جد کرتے ہو (کرایساہی کرو تھے) ؟ وہ کہتے کہ ہم اِس کا اقرار کرتے ہیں (مین یمپیٹریں ان کا جز دایسان ہو تی تعین) - اس پراندان سے کتاکہ اب مقرف اپنے ال جبد واسواری فکر نی کرن - اور میں بھی اسس کی نگرانی کرول گا (کرتم اسے باستے ہویا نہیں) -وسادی فر نی کرن - اور میں بھی اسس کی نگرانی کرول گا (کرتم اسے باستے ہویا نہیں) -

یہ ہترازاً مم سابقے دیا ہا تامق۔ (ایک افرار خود انبیاء سے بھی لیاجہ آنا تق حبس کا ذکر (۳۳) میں آئے گا) ،

اسی سلسلار رستدو ہدایت سے مطابق اب یہ فدا کا آخری بی کہا ہے۔ اس کی آمد کا آخرانہ میں ان رہیود و نصارتی ) سے لیا گیا تھا۔ لیکن یہ اس عبدوا قرارسے روگر دانی کرتے ہیں مو

اَفْتَ يُرْدِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ السُلْوَمَنَ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكُومًا وَالدَّيْمِ يُرْجَعُونَ ۞ قُلْ امْنَا يَا اللهِ وَمَا أَنْوِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْوِلَ عَلَى إِنْوَهِيهُ وَالسَّمُويُلُ وَإِنْفَى وَ يَعْفُوبَ وَالْاَسُمَاطِ وَمَا أَوْنَى مُوسَى وَعِيْسِي وَالنَّيْيَةُونَ مِنْ زَوْمَ لَا نَقِيَ ثَرَبَهُ لَانَفَى أَنْ إِنْ أَعْلَى أَمْوَلَى وَعِيْسِي وَالنَّيْيَةُونَ مِنْ زَوْمَ لَا نَقَيْ تُرَبِينَ أَعَلَى وَنْهُونُ

#### وتحن كه مسلمون ٠

ظاہر ہے کہ جو بھی اِس متم کے عہد و پیت ان سے روگر وائی کرے گا ، وہ یقیت سیدی راہ سے مخرف ہوگا-

کی ہے دہ دین جو ن اول کومشروج سے ستاجلا آرہا تھ 'اوراب' اس قرآن کے اندر معنوظ کر دیا گیا ہے۔ ( بینی طاحت صوب تو انین خدا دندی کی ہے 'اورسس!) - تو کیا یہ لوگ اسرین ( نظام زندگی ) کے طادہ کوئی اور دین اختیار کرتا ہے ہیں ؟

حقیقت یہ ہے کے کا منات کی ہیں وں ادربلہ یوں ہوگی کی ہے۔ تا فون خدا وندی کے منظ بھی اور آسے س قافون کی اطاعت سے مغرضیں ( ﷺ) - فاری کا ثنات کی ہوشے تا فون کا دنگ کی اور آسے س قافون کی اطاعت سے مغرضیں ( ﷺ) - اُن کی تختیق ہی ہیں طرح ہوئی ہے ۔ باتی کی اطاعت و ایس کی اطاعت و ایس کی اطاعت کے اس کی اطاعت ہے ۔ اس میں بیم ہور رہے انسان موان ہیں فلاکے تو انین طبیعی کی اطاعت تو ہم رہال کرنی ہوتی ہے ۔ اس میں بیم ہور ہیں۔ جہا انتکا خلاق تو انین کا تعنی ہے ، بعض وگھ طوق ( در کی رضامندی ہے ) ان کی اطاق کی ہوئے کرتے ہیں ( انہیں ہومن کہا جاتا ہے ) اور دو مروں کو رسائے کے تقلصے بحبور کرکے ان تو انین کی طرف کے آئے ہیں اس سے انہیں مان کی اطاعت کہ اور جو تی آئے ہیں اور ان کی اطاعت کی ہوئے کی گروٹ تا تو ن فعا و ندی کے توریک گروٹ تا اور جو توگ او لا اس سے روگر دائی کرتے ہیں ہیں بی بی بالا فرائس کی طرف نوٹ کرمانا ہو ہے۔

يہ ہے وہ طريق جس سے ہم قوانين خدار ندى كے سامنے بھيكتے ہيں۔

وَمَنْ يَبْتَوَعَ غَيْرَالِاسُلَامِرِدِيْنَا فَكُنْ يُغَبِّلَ مِنْ وَهُوَى الْلَاحِرَةِ مِنَ الْخَرِينَ ﴿ كَفُ يَهُمِى اللهُ قَوْمُ الْفَرَرُ ابَعَلَى إِنْ اللهِ عَرَا تَهُمُ وَاللهَ الْمَالُولُولُ وَقَى الْلَاحِرَةِ مِنَ الْمَعْلَى اللهُ اللهِ عَرَا اللهُ اللهُ

اس نظام کانم ہے الاسلام و اور یہ نظام کا خواکی طرف ہے کام مت کم إنسانیت

کرفت بخور ہوا ہے ۔ سوج صفرہ یا قوم اس نظام کے علاوہ از قرقی کے لئے کوئی اور ماستہ
اختیار کرنے ہے ہے قومیٹ زان خداوٹدی میں منسس کا کوئی وزن نیسیں ہوگا۔ اس سیم اس تعلق میں اسی منسس توم کومف و عام اور میں میں اسی مستقبل میں وہ سخت نقص نائی رہیں۔ یہ صوبے میں اسی مسلم میں وہ سخت نقص نائی رہیں۔ یہی صوبے میں اس رہے وہ ( بدنھیں ) ہوا کی ان لانے کے بعد کوئی کی اور اخت یار گریس ۔ لینی صوبے میں اسلامی نظام کے درخت ندہ تمائی نے بعد جو خواسلامی نظام کے درخت ندہ تمائی نے بیاب واضح کردی تھی کہ آن کے درول نے ہو کہ کہ ہماتھا وہ کس تدرخیف پر میمنی تھا۔

برمینی تھا۔

برمینی تھا۔

سوظاہرہ کرو توم 'صداقت کواس طرح بے نقاب دیکھ بینے کے بعد بھی اس نظام سے سرکشی افتیار کرہے ' قوامس پر زندگی کی کامر نیوس کی راہ کس طرح کھل سکتی ہے ؟

ید در کھو! ان او گوں کی زوسش کا نینجہ اسس کے سوا کھونہ میں ہوسکھا کہ وہ نظام م خدا و ندی کے فوش گوار خرات سے بھی محسرہ امر بہ ۔ کا شن تی تو توں کی برکات بھی إن کے حقے میں ندہ مجب اوراقوم عمالم بھی منہ بن و بیل و فوار سبھے کر اسپنے سے وور و و در رکھیں اور اول نیر ہور فت محرومی و نا مرادی کی پھٹکار پڑے۔ ہور فت محرومی و نا مرادی کی پھٹکار پڑے۔

یہ ذائت و نو ری ان پر مسلط رہے گی اور (حندا ورسول کا ز ؛ نی افت رار) ان کی سنرا میں ذراسی تخفیف نہیں کر سنے گا اور نہی ان کے اعمت ال کے نتائج کے نہوڑیں ، خرکی جائے گی۔ وہ آئی ونسیامیں ان کے سسطے آجائیں گے۔

اب سوں یہ ہے کہ بان کے بعرض ذات ومحروثی کے عذاہیے شکلنے کی کوئی صور سے بھی ہوگی

إِنَّ الْلَهِ إِنَّ كُفَرُ وَابَعُ لَ إِنِّهَا تُوَمِّ ثُقَّارُ دَا دُوَا كُفْرَا لَنْ تُقْبَلَ نَوْبَتُهُمْ وَ وَأُولِهِكَ مُوالضَّالُونَ ﴾ إِنَّ الْلَهِ يَنَ كَفَرُ وَاوَمَا نُوا وَهُوْ الْكُفَارُ فَلَنْ يُقَبِّلَ مِنْ لَسَى مِعْ فِي لُمُ الْأَرْضِ ذَهَ الْوَلِوافَ مَرَى مِهْ اُولِيكَ لَهُمُ





حیں دوراہے پران کے قدم خلطراستے کی طرف اُتھ گئے تھے یہ بلیت کر پیرو ہیں جائیں۔ وہاں سے سیدھاراست استیار کریں اور خدا کے تجویز کروہ صلاحیت جبن پروگرم پڑمل ہرا ہوجا ہیں۔ ہی طرح یہ

الأكت مع محفوظ ره جائب كے اورانبير سارن نشوونما معي مل جائے گا-

لیکن گریدابساندگرین اور زبان سے توبہ توبہ کہتے "سیکن عملا اُسی علط راستے پر چلتے رہی اُ اوراس میں آئے ہی آئے بڑ منتے چھے جائیں ' تو اظا ہرہے کہ فلط راستے پر چلتے و لا مجمع منسن پر پر کس طرح مینج سکت ہے ؟

میمر بیمر بیمی سیمولینا بیا بینی کواس بازآ فرینی کاامکان اسی زندگی نگ ہے۔ ہیں کے بعبہ اگر بیر سیمی این ایسا بیٹی کواس کے اگر بیر سیامین ایسا بورگا نواہ یہ اس کے اگر بیر سیامین و نیا بھر کی کا مواس کے بیر سیامین و نیا بھر کی دوست بھی کیوں نہ دید بیٹ اچاہیں ، اِن کے لئے در دناک عذاب کی زندگی موگی اور کوئی ایسا بہتیں بوگا ہو کے سے صاحت میں اِن کی کوئی مدد کرسکے۔

خوة تنائير أريًا يَنْ



#### لَنْ تَنَالُوا الْبِرِّحَةَ فَي تُنْفِقُوا مِنْ الْجِعْدُونَ هُومَا تُنْفِقُوا

مِنْ مَنْ وَاَنَّ اللَّهَ يِهِ عَلِيْهُ ﴿ كُلُّ الطَّعَامِكَانَ حِدُلُا لِيَنَ السَّرَاءِ يَلَ الآهُ مَا حَرَّ مَ إِنْ مَا وَالْمَا وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِدُولُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ

41

قُلْ صَدَنَ اللهُ قَالَيْ عُوْاصِلَة أَرْهُ فِي مُرَكِا وَمُلَا وَمَا كَانَيْنَ الْمُشْهُ كَيْنَ ﴿ الْمُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

عدالت خدا و ندی میں مجرمین کی صف میں کھڑے ہول گے۔

ان سے کہوکہ میں بات وہی ہے جسے فدانے بتا دیا ہے۔ اس نے اتب میں چاہیے کہ اپنی کٹ جُنی چھوڈ کر ملت ابر بیمی کی بیروی کرو- (ہاری دوت بھی دہی ہے) - ابراہیم نے ہوارت میں کر فائض فدائی طرف جانے والاراستہ اختیار کمیا تھا۔ وہ مشرکین میں سے نہیں تھا (کہ فدا کے قانوان کے ساتھ کچھ بنی طرف سے مجھی ملالیتہ)-

یہ راہ نمائی بڑی بین اور و ضحہ یہی دہ مرکز تھاجہاں سابراہیم کوا قوا) عالم کی لائت المقائم مائی ہو تھا اور و ضحہ یہ بہی دہ مرکز تھاجہاں سابراہیم کوا قوا) عالم کی لائت المقائم مائی ہو تھائے مائی ہو تھائے اس کی خصوصیت کبری یہ ہے کہ بوشخص بھی ہی مرکز میں وہال ہوجائے اسے ہولوت اس مرکز میں دسلامتی حاصل ہوج ہے گی ۔ اس کے در وازے ہرا کے لئے کھائیں ( ﷺ)، سو جو لوگ بھی ہوں اور اپنی آنھوں سے دیچھ لیس کہ جس نظام کی بیش نظر ہوں اور اپنی آنھوں سے دیچھ لیس کہ جس نظام کا یہ مرکز ہے دہ نوع نسان کے لئے کس فدر منفذ کی جس نظر نہ ہوں اور بنی اس طرح جس بوانات مسلمتوں کے بیش نظر نہ ہوں

یہ بین ہس مرکز نطام خد و ندی کی خصوصیات ، ب نظام ہے کہ بولوگ ہیں تھے کے نظام اُ اور کشس مے مرکز سند انکار کریں ' وہ اپنا ہی نقصان کریں گے ۔خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں تھے ۔خدا تو تمام اقوم عالم سند ہے نیاز سید۔

ا المراكب المسيح كم وكرنتم ( إس متهم مح منه منه من أنوا نين خداد ندى سيم كيول كالرحظ في

44

عُلْ يَا فَلَ الْكِتْ لِوَنْصُلُ وَنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ أَنْ نَهُ وَنَهَا عِوَجًا وَّانَتُو شُهَلَ آءُ وَمَا اللهُ فَلَا يَا فَلَا يَا اللهُ مَنْ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَفِي مُنْ وَكُونُ وَاللَّهُ وَمَنْ مَنْ اللَّهِ وَفِي مُنْ وَكُونُ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ اللّهِ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَفِي مُنْ وَمَنْ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وقالَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

یا در کھو۔ جو کچھ تم کرتے ہو امٹہ کا ت اُونِ مکافات اُس کی پوری پُوری نگرانی کررہ ہے۔ اس کا نیتجہہ تنہا سرب مشاکل ہے گا۔

ان سے کو کہ تم اِس نظام میں داخل ہونا بہیں جاہتے تو نہ ہوا سیکن اوشخص اس کی صدافت پرایان رکھتا ہے اُسے اِس کی طرف آنے سے کیوں رو کتے ہو ؟ نیز اتم ہیں جی جہد کہ مدائی طرف آنے سے کیوں رو کتے ہو ؟ نیز اتم ہیں جی جہد کہ خدا کی طرف نے جائے والی اسس سیدی راہ میں الجھا کہ پیدا کر و تاکہ ہوگ اُس کے بیچ و تسمیل خدا کی طرف اُس کے بیچ و تسمیل کھوکر رہ جسائیں اور منزل مقصود تک نہ بیٹج سکیں حالانکہ تم حقیقت حال سے ایجی طرح باخبر ہو ۔

میروں ' جو کھر میں تم کرتے ہوا دنداس سے بیخ بہیں ۔

میروں ' جو کھر میں تم کرتے ہوا دنداس سے بیخ بہیں ۔

جُولُوَ الْمِسْ نظام کی عدمت پرایمان لا چیک وراسے ابنی رندگی کا نصب لعین بنایج بین ابنیں ہی طرح سجو لینا چہتے کہ اگروہ ان اہل کتا ہے ایک گروہ کی ہاتوں بی آکران کے پیمے لگ گئے ' تؤوہ انہیں ان کے ایمان کے بعد ' بھرحت امت کفندری طرف او ٹا دیں تھے۔

النه المسلمة الموجود المسلمة المسلمة المسلمة الموجود المسلمة المسلمة

یا در کھو احبس نے ہس کتاب' اور نظام خداد ندی کے مرکز کو مسکم طور پر تھام لیں ' اورا سے اپنی حفاظیت کا ذریعہ بہنا دیں ' تواہسے یقیق' زندگی کی سیدھی، ورمتو زن را ہ کی الرت را ہ نس نی مبل تمنی - (جب تک تم میں متر آن' اور متعرآن پر چلانے والانظام؛ فی رہیگا تم گراہ نہسیں ہوگے ) -

المدا النماك المؤ عروري م كرتم إس ضابطة خدا و ندى كى نگرداشت كروا بعيساك

EFF

FMA

تنگرداشت کے ایک ق ہے۔ اور یہ جمداشت محض بنگای اور وقتی طور پر نذکر و بلک اپنی ساری زندگی اسی بنج پر گذارد و۔ اورجب تہیں موت آئے اقو وہ بھی ہسس عالم میں کرتم توانین خدا و ندی کے سائنے جھکے ہوئے ہو۔

الله بس طرح البني قوانين وصوابط اوران كي تدريج وتمرات واضع طور بربيان كراجي تاكه زيدگي كار مع واسته تمهار مصسامن رہے -

اس نظام کے قیام سے مقصد یہ کہتم اسی جاعت بن کر رہود ہے۔ انہ ہم اس کے فیام سے مقصد یہ کہتم اسی جاعت بن کر رہود ہے۔ انہ ہم اس کو قرآن کی طرف دعوت مے ( اللہ ان اور کو جملانا فذکر ہے ہیں ۔ اُن امور کو جملانا فذکر ہے ہیں ۔ قرآن میسے تسلیم کرے اوران سے وہ کے تو اس کے نز دیک ایستدیدہ ہوں : ہم ہیں وہ وگ جن کی تی جس کی کھیتیاں پُر وال پڑھی جی اور جو نہایت کامیاب زندگی بسرکرتے ہیں ( اللہ ) ۔ کی کھیتیاں پُر وال پڑھی جیس اور جو نہایت کامیاب زندگی بسرکرتے ہیں ( اللہ ) ۔ یا ور کھوا تھے ہیں اور کی اور جان کی طرح نہ ہوجب نا ہو واضح قو الیس خداد دی آجائے

کے بعد فرقوں میں بیٹ مجھے (بید اون اللہ اون اللہ اور باجد گراف کا فات کرنے لگ کتے ہیں ٹراسکین جرم جے۔ اس سے اس کے سنر بھی ٹری سخت ہے۔ اس سے تومیس ڈبیل خوار درتیاہ دہر بر دبوجا تی ہیں۔

ید دو نول کردہ ہا سے سامنے ہیں ۔۔۔۔ ایک دوجو نظام خداد ندی کے رشتے ہیں منسلک ہوئے است فاصدہ کی چیشیت تندگی بسرکریں۔ دوسرے دہ ہوا فرقوں ہیں بٹ کر کفر دشرکے مسلک پر جان کیس بہلاگردہ وہ ہے جن کے چرے کا میابیوں اور کا مرانیوں سے چمک سے ہیں۔ دوسراگردہ وہ ہے جوذ لے اور رسوائیوں کی وجیت روسیاہ ہے۔

یہ روسیاہ وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد بھر کوفری ہولت کی طرف لوٹ گئے۔ بعین فرقول ہیں بٹ گئے۔ اُن کے ہی فرز مسلک کی وَجِنے 'اُن پر ذکت اور تہا ہی کا جرب انگیز مذاب جھاگیا۔ جن کے جہے کرفیان ہیں' وہ خداکی جمتوں کے سائے ہیں ہیں ( <del>110 اللہ 110</del>)۔ جب تک بدوند

، ب معلی می این می می این موسول کے دریان رسانی کن میان کے۔ اورا فوت کی زندگی مسرکزی کے مذاکی رحمتوں کے وریان پرسانی کن رایس کے۔

يه بن تومول كي موت وحيات كے متعلق وہ تواتين وطنو، بطاحبنيں فدا ايك حقيقت بند كے طور پر بيان كرياہے ، س مئے كہ به تو براطالم ہو اكر جن مولوں كة النع چيفے سے نسانی زند كی نے كامنیا ہونا حقا اوہ اُصول نسان كونىتى ئے جاتے ۔

خولسفیداند نکورتم سے افقیار نیس کیا۔ خارجی کانت ت میں بھی آئ سیم کے قوانین م خوابط کار فرما ہیں جس کانتیجہ بیسے کہ زمین وآسما ن بیس ہو کھیے سے اسے تمقر رکر دہ بروگرا) کی تکیل کے لئے سرترم عمل ہے۔ اور ہر تدبیر کاقدم آس کی طرف آتھ رہاہے۔ کائنت کی ہر آسکیم پڑی نزل مقصود کی طائب رشرے رہی ہے۔

فرق بديه كرحت رجى كاشت الترميس فداك قوانين ازخو دكارسند البين اورالت في

كُنْ يَضُمُّ وَكُنْ الْآنَكُ عَلَى يُقَالِمُ وَكُوْلُو لُوْلُو الْأَوْلُو الْأَوْلُو الْأَوْلُو الْآنَاسِ وَبَاءُ وَفِعَضَ مِنْ اللهِ وَضَي بَتْ عَلَيْهُمُ اللّه اللّهُ أَيْنَ مَا ثَقِيفُو اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

دُنی میں اِنہیں نافذکرنے کے لئے انسانوں کی جامت کی ضرورت ہوت ہے یہ ہے وہ مقصد جس کے لئے ہمنے آسے جماعت مومنین، تہیں اُٹھا کھڑ کیا ہے تاکہ تم سانفام قائم کر دہوعالم گیر انسانیت کے لئے نفع سال ہو اِس کے لئے ضروری ہے کتم کن اول کا حکم دد جسے قرآن محمل سایم کرتا ہے اوراُن سے روکو ہو اِس کے نزویک ناپ شدید میں سلیکن تم ووسروں سے یہ کچھ آی صورت میں کہدسکتے ہوجب تم فو دان تو آئین کی صداقت پر اورایقین رکھو۔

آگریہ بن کتاب بھی ہیں نظام کی صداقت پرانیان لاکراسیا بن زندگی کانصب العین بنا ہیں او یہ اِن کے بنتے مبتر ہوگا۔ اِن میں سے کچھوگ تواس پرانیان لائے ہیں ایکن اکثریت اُن کی ہے جو غلط رستوں پرمیں ہے ہیں۔ ( وراس نظام کی سخت مخالفت کرتے ہیں)۔

ا در ان کا کون بار ومد دگارا وربیشت یا منهار می کافت میشین ایج درسی کلیف اورپوش ای کے اورکونی مقصات تبدیل مینچ سکیس کے ۔ اگرین میدان جنگ میس اتبارے مقدمقابل آئیں کے تو بیٹید دکھ اکر کھا گئے بیس کے اور ان کا کونی بار ومد دگارا وربیشت یہ ہنہیں ہوگا

تم دیکھے بنیں کیس قدر ذات فواری کی زندگی بسرکر بہے بیں ؟ دنیا بیں ان کا کوئی تفکا المبین انہیں کہیں اور نہیں منتی بجراس کے کہسی نے اپنیس اسمانی کتاب کے سر سجو کریٹ و دیدی ۔ یا کسی قوم سے انہوں نے کوئی صدو چیت ان کر لیا اور انس کی دجے اُنہوں نے ات کہ تفا کا ذاتے ہیں۔ درنہ اِن کی نام حاصت یہ ہے کہ خوا کا عذا بزن کے چھے سگا ہوا ہے اور یہ حت محت ای اور بدھ کی زندگی بسرگر رہے ہیں۔ یہ سس سے کہ اِنہوں نے قو انمین خد و ندی سے مرکستی برتی ۔ یا سوریک میں اور ایس کی زندگی سے مرکستی برتی ۔ یا سوریک مرکستی برتی ۔ یا سوریک میں کردیا۔

سوچ کرچ توم اس دیج سکرش اور بے پاک دوجائے اوہ وٹیامیں ڈلیل وفو رہنیں ہوگی' تواد رکیا ہوگا؟

سیکن اس کے میمن بنیں کاب ان کی ساری مسل میں معم راستے کی طرف آن کی شالاً مفقود چوہی ہے۔ اِن میں مینور صلاحیت موجود ہے اور میں دھینے کا اِن میں سے جولاک اسلام

HIN

114

Til

يُؤْوِنُونَ بِاللّٰهُ وَالْمَانُو وَالْفِيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُ وَلِي وَيَنْهُ وَنَعَنِ الْمُنْكُرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْمُنْقِينَ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَكُونَ فِي الْمُنْقِينَ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّلْمُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ و

ے آئے ہیں ( ﷺ ) اُن میں مومنا نہ صفات کامنطا ہرہ ہوریاہے۔ یہ لوگ بق پرفت اعمُ رہتے ہیں ، ریوں کو مُحکر تو نین خدا و ندی کامطالعہ کرتے ہیں اور تھڑا اُن کی پوری بوری بلاعت کرتے ہیں ،

یربین اِن میں سے 'وہ لوگ جو تعظیم معنوں میں اشا ورآخرت پرایمان سکھتے ہیں۔ 'ن با توگا حکم فیتے ہیں جنہیں صنعرآن مصح تسیم کرتا ہے اوران سے ردکتے ہیں جنہیں وہ نا پہندیدہ قرار دیتا ہے۔ لوبع انسان کی بجد ٹی کے کامول میں تیزی سے قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ صالحیین (مومنین) کے زمرے میں شامل ہو چکے ہیں۔

اُن کے بیش نظر مرفظیمی زندگی کی آسالٹیں ہوئی ہیں ہی مقصد کے مصول کے سے ہو کھ صرف کیاجا مے اس کی شال ایسی ہے مصیبے شدت کی سند : وابطے اور اُن لوگوں کی کھیدی سک جا پہنچے جنہوں نے 'قو نین قد وندی کے مطابق 'بن کی حفاظت کا سام ن بہیں کر یکیا۔

تویہ ہوان کی کمینتی کوتباہ کرکے رکھ نے گی۔

یا در کھو ، اُن کی بیت ہی خدا کی طرف سے زیادتی بنیں ہوتی ۔ بینتی ہیوتی ہے اس بات کا کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو خصب کرے خود ہنے آپ برزیادتی کرتے ہیں ۔

تفریجات بالاسے داختے ہے کانسانوں کی تفتیم فن - رنگ - زبان - وطن قومیت کے بھاتھ ایڈیا اوجی (ایمان) کی بناپر ہوگی - جولوگ وی کی روسے عطاشدہ ستقل اقدار پرابیان رکھیں اور نظام حت اوندی کے بیت م کواپئ زندگی کانصہ العین قرار دیں دہ ایک جماعت - بال کے برطس بولوگ ان اور نظام کو پڑر کریں وہ دوسری جائے افراد — بولوگ ان اور نظام کو پڑر کریں وہ دوسری جائے افراد — بولوگ وہدت اور بھانگت کے لئے تھے ان اور نظام کو پڑر کریں وہ دوسری جائے افراد — پونک وہدت اور بھانگت کے لئے تھے ان ایسان کی شراک بنیا دی شرط ہے اس سے ظاہر ہے کہ ان وہ منا دائیڈیا اور بی کھنے والول میں قلبی تعلقات کیسی قائم نہیں ہوسکتے۔

الدوا المدورة المستان المرائي المرائي المرائي المرائية ا

ہوس سے وہ ہے وران کھی اور اور میں اپنا دوست بالو اگرتم ایسا کرد کے بھی تو دہ تہیں کھی ا دوست بہیں بنائیں گے والا کرتم ان تمام کت اور پرائیان سکتے ہو جو خدا کی طرف سے نازل جو ٹی تین اور ان میں وہ کہ بین بھی شامل بین جو ان (تہمارے فی مغین) کے بنیاء کی طرف نا ال بو ٹی تین تم یہ کو خلوص قلب کرتے ہوا میکن ان کی ہوالت سے کہ جب تم سے سلتے بین تو کہتے ہیں کہ بھی کہ (متران بر) ایمان میکتے ہیں اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو ت بعد وادت سے المہارے فیصل مرمو الشیاب ان تَمْسَنْكُوْ حَسَنَةُ تَسُؤْهُ وَ إِنْ تَصِيْكُوْ سَوْنَهُ يَعْمُ وَإِنَّ تَصْلِرُ وَاوَتَنَعُوْ الْا يَضُرُّكُو كَيْنُ هُوْسَنَيًّا أَنَّ اللهُ وِسَايَعُمَلُونَ وَمِيطًا ﴿ وَإِذْ عَلَى وَتَحْرَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

ہے کہ تم طاہر کیا کرتے ہوا در تم ایسے سینے میں کیا جیسا ہوا ہے۔ تم اری نفسیاتی تشکش اور دوری نرقی میں تم اسے کے تم اس کے تابع کے اس کے تابع کی تابع کے تابع کی تابع کی تابع کے تابع کی تابع کے تابع کی تابع ک

ان کے خُرِ باطن کا پر صال ہے کہ اُلڑوئی اچی ہات تبین چوکر بھی گزرجائے ۔ تو آبہیں تن اُلوار گذر کی ہے۔ اور اُلڑ تبین کوئی تکلیف بہنچ ، توبہ ہست خوش بوتے ہیں۔ لیکن تم ان کی باتوں کی کوئی برواہ مذکرہ - اگرتم اپنے پر د گرام میں ثابت قدم ہے اور تو انین فدوندی کی ہوری ہوری ان کی انگرا اُلٹ کر میں تبارا کچو نہیں برگاڑ سکیں گی - امٹر کا فاون کا فاق میں تبارا کچو نہیں برگاڑ سکیں گی - امٹر کا فاون کا فاق انہیں مرطرت کھیں ہے جو اِل ایم نشائ ایس کے مطابق مرتب ہول گے ، ناکہ دن کی خواہشا کے مطابق ۔

(آس تقیقت کوسمجف کے لئے کومبروتقوی کا کھیل کیا ہوتا ہے اور سنف من کا دائن اِنتہ ہے ۔ چیوڑو پنے کا نیچ کیے اس جاگ سامد سکا داقعہ سلط ناؤی جب تو (لئے رسوں!) مبع سویج اپنے تھرسے خلاتھا آگار جا عب مومنین کواٹ فی کے مرکزی مقامت پر شعین کرنے ۔ اوران شرب کچھ سنتا اورج نتا تھا۔

مالانک اس سے پہلے جنگ ہدمیں تم یہ می دیکہ چکے تھے کہ دشمن کے مقابلیں تعلاد کے عاظ سے محم ہونے کے باوجود اللہ نے کس طرح تہاری مدد کی تھی ( ﴿ ) --- وہ نیجہ کت استقامت اور لقوی کا --- اِس نے تہیں ' ہیشہ لقوی شعار رہنا جا ہے (لینی توالین خداد مدی إِذْ تَعْدُّلُ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ النَّهُ كَلُومِيُّمُ النَّيْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُلَاثَةِ الْفِي مِنَ الْمَلْهِ عَنَ الْمُلَالُونَ فَهُ الْمُلَاثَةُ الْفِي مِنَ الْمَلْهِ عَنَ الْمَلْهُ اللَّهِ عَنَ الْمَلْهُ اللَّهِ عَنَ الْمَلْهُ اللَّهِ عَنَ الْمَلْهُ اللَّهِ عَنَ الْمَلْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنَ الْمَلْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللللْمُ اللللْمُ

کی پوری پوری نگرداشت کرنی چاندی تاکه تمهاری کوششسی بعرود نتاع پیدائری-

(جنگ احدین) جب تو (کے رسول ۱) اپنی جماعت سے کدر استاکہ کیا تمہا ہے لیے یہ کافی جہیں کیا تھ اُن تین ہز رملا تھے کہاری مدوکرے ہوتہا ہے ول کی گہرائیوں میں آئز کر تہارے سے تہات طی نیت کاموجب بنیں ، (اللہ اُن جُن جُن جُن اُنہا) - [ بین ہزارملا تکواس سے کہ وسمن کی تعداد مجی ای قدر تن کا اورجب مجمی ایسا ہوکہ وشن تم پر پوسے میں وفروس سے تلک سے اورتم آئیں جملے کا جاب ہوک

استهار ﷺ دواورتوانین خداوندی کی نگرداشت کرواتو راگر دشمن کی تعداد پایتی بزار بهوگی او دونمهاری مذر یا نخ بزار ملائک سے کرچگا جوزشمن کوتمباه کر دیں گئے۔

ان ملائکی اساد سے مغوم یہ ہے کہ ( اِس اِفَین سے کہ تم تن وصدات کی را ہمیں الرہبے ہو اسے ہوں ایک ایک است مغوم یہ ہے کہ ( اِس اِفین سے کہ تم اسے دون ہیں اور کی ایک میں الرہبے ہو اس ایک خدائی کا اُنا آئی قوقوں کی تا اُئید متبالے سے اور اس سے دون ہیں ہوری ہوری کو اُنٹ بیا ہوجائے گی اور سے وافی تو شریاں تنہا ہے سے اور سے دون ہو تا ہو اور سے دون ہو تا ہو اور سے معالادہ اور سے ہنیں اس سے انسان کو این محملہ اور کا معالادہ اور سے مطابق جلادہ ہے۔

انظام کا اُنات کو این محملہ بالف کے مطابق جلادہ ہے۔

کہ وہ خاسب وناکام واپس چلے جائیں۔ ان من لفین میں سے کو ن کو ن بی سبرکشی کی وحیہ سے سز اکامسنتی ہوگا اور کسے (سرز نشس کے بعد) معادت کر دیا جائے گا' اس کا فیصلہ (اے روان) تیرے (یاکسی اوران) ن کے ڈائی طور میر) کونے کا نہسیں، یہ فیصلہ خدا کے قانون مطابق کیا جائے گا۔ وَلِيهِ مَا إِنَّ السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرُضُ يَغُفِرُ لِسَنَ يَشَاءُ وَيَعَلَّ بُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَعِيمُ فَيَ الْمَا اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّه

یعتی خد کے اُس ق نون کے مطابق جس کی روسے ساری کا شات اُس کے مقر کر وہ برو آرم اُ کی تحمیل میں معروب عس ہے۔ اُسی کے مطابق قوموں کو تب رہیوں اور بریا دیوں سے حفاظت کا سُانا ملک ہے 'اور اُسی کے مطابق ان کی گرفت اور ہلاکت ہمونی ہے ( جہ ) ۔ ہوتوم 'اپنے آپ کوجس اُک کا مستق بند نے اس سے دیسیا ہی سیوک کیا جاتا ہے ، اُسس کے قانون میں (گرفت اور سنزا کے سُری تھا حفاظت اور پر ورٹ کا ساسا ن مجی موجود ہے ۔ ( ہدا 'اُس میں کسی کے ذاتی انتقام کو کوئی وحسل نہیں ہوسکتا ) ۔

لین نتم نے کہیں یہ نہ مجدلینا کرمیدان جنگ میں نتے عال ہوگئ تو وین کا مقصد پور ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہ دہاں کی منتی سے صرف اُل تخریبی تو تو ل کی مدافعت ہوئی ہے ہو تہمارے نظام کی رَاہ میں حنائل موں ، مہن تقصو دیہ ہے کہ تہما لامعاشرہ میسم خطوط پر تنشکل ہو۔ (ویسے ہے)۔

بیدار بہلے بھی بنایا ما چکا ہے (<del>3) تندہ ہ</del>) معدشرتی تیا ہی میں سیسے براحظہ ہو کا ہے (دینی محض سنہ یہ سے تعظی کمانا) سیمھایہ جاتا ہے کہ اِس سے دوات بڑھتی سیمے -(انفرادی طور پر تو بیساہی نظر سیم الیکن در حقیقت اِس سے (قوی دوات میں) کی اور کمز دری واقع ہوتی ہے ۔ لہذا اسے باعث موسین جمنے راؤ کے (سرایہ دارنہ) نظام کو اختیار ترکر لینا ہے جمیشہ توانین فعاد ند کی بچہ داشت مرد میں کامیانی کی میں راہ ہے۔

اڑتم نے محنت سے دولت بیدائر نے کے بجائے سویہ کے زور پر دوسروں کی محنت کی کمنا فی محنت کرتی ہے۔ خصب کرتی شروح کر دی تو ہوائس توم کی طرح بونطام خلاوندی کی محافظ ہو بھی انسرہ بن جائے گا۔ جبنی معاشرہ بن جائے گا۔

ور (اس طرح) اینے نشود نمائینے والے کے سایہ حفاظت میں جدی سے بینج حباق

الله عَينَ مَنْ مَنْ فَعَلَوْ النَّهُ مَا وَالضّرَاءِ وَالكَظِهِ مِنَ الْفَكُو الْعَافِ مِن عَينَ النَّاسِ وَاللّهُ مُجِبُ اللّهُ عَينَ مَنْ مَنْ فَعَلَوْ الْمَا عَلَمُ الْفَكُو الْفَكَوْ الْفَكَالُو اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ادر راؤبریت ضاوندی کی آن جنت کو قاصل کروج کائدات کی پستیوں اور باز بول میں ہر مگر کی بازی ہوئی ہے ( عص) میں جنت آن لوگوں کے لئے تیمار کھی ہے تو توانین خدا دندی کی مجدا شت کرتے ہیں۔

یبنی اُن اوگول کیسلے و (ودسرول کی کمائی برنگاه سکنے کے بائے ) زندگی کی بروالت ۔ عُم دسترت اور بنگی اور آسونگی ۔ ۔ ۔ بی اپنی منت کی کی ٹی کو نوع انسان کی برورٹ کے لئے کھلار کھتے جی ۔ بواپنی زائد قوت اور حرارے کے نواہ مُوّا ہُشتعل ہوگر تم او وَبدو کرد سنے کے بجائے ) تعمیری کامول کی طنت منتقل کر ویتے ہیں اور اس بات کا قطعا فیال نہیں کرتے کا دوسرول کی طوقت اُن کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے ۔ اُن کا مقصدا بِنی قات اور معاشرہ میں شمن پیلار نا ہوتا ہے ۔ اور بیروٹ نظام خد دندی

اگراُن سے تہی (غلطی سے ) کئی مجبوب حرکت سرز دہوجاتی ہے 'یادہ اپنے آپ پرایا یک دوسر ہے پر) زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو آس پڑت ن بوجہ کر جرار بہیں کرتے 'بلکہ فورا 'قانون فداوندی کو بیٹے سامنے نے آتے ہیں اور آس کے مطابق اپنی اصلاح کرکے اپنی مسطی کے مُضرار است خطا کا سامان طلب کر لینے ہیں ۔ اور حقیقت ہے کہ فلطاقد المت کے مضرار است کی نون فداوندی کے ملاوہ اور کہال سے خطافت مل سکتی ہے ہ

یددہ لوگ بن جہیں اپنی صلاح کاصلہ یہ ملت ہے کہ خداکا قالوب راؤ ہمیت اُن کی سَالِفَتُ فی کے مُضَارِّتُون مُن کی سَالِفَتُ فی کے مُضَارِّتُون کی صافیت کرد تیاہے دراُ نہیں زندگی کی سدا بہارٹوٹ گواریاں نصیب ہوجاتی ہیں --- ہیں دنیا ہیں بھی اور اِس کے بعد کی زندگی میں بھی ہے

کام کرنے والوں کا بیرمعا وضائحس قدر سین و ٹومٹ گوارہے! ﴿ إِسْ مَنَى بِيانِ کے بعد مجراً سی مومنوع کی طرحت آ و جومسلسل جلا آر با تھا ۔ اُنسول بر بیان هْ لَمَا اَبِيَانَّ لِلنَّاسِ وَهُرَّى وَمُوعِظَةُ لِلْمُتَقِعِينَ ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَكَا تَحْزَ نُوا وَاسْتُو كُنْ تُوْمُ وُمِنِينَ ﴿ إِنْ يَنْسَسُكُوْ قَدَرُهُ فَقَلَ مَسَى الْقَوْمَ وَمُرَّةً وَيِنْكَ الْاَتَّامُ ثُلَا وِلْهَا بَيْنَ النَّاسِ \* وَلِيعْ لَمُوا اللهُ الذِينَ أَمَنُوا وَيَقِّنَ مِنْكُورَ شُهَدَا وَ اللهُ لَا يُعِبُّ الظّلِمِينَ ﴾

# وَلِيمُ يَصِينَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْمُوا وَيَعْمَنَ الْكَفِي مِنْ 💬

کیاجار ہاتھاکہ می وہا طل کے بحل ہ میں باطل کی تو تیں شکست کھاکر فاسرونا مرادرہ ج تی ہیں۔ بہکوئی نیدا صور بنہیں جو پہلی ہروضے کیا گیا ہو۔ یہ فعا کا بدی قد نون ہے جوشروے سے آی طرح چلا آرہا ہے، چنا پنجے تم سے پہلے بہت سے نظام اور بہت ہی اقوام گذر کی بیں بھی رہے کے ورق پر عور کروا اور ان بر بدر شدہ قوموں کی اُجڑی ہوئی بستیوں کو دکھوں تہیں نظر آجائے گاکہ قوانین فعاوندی کو جھٹنا فواوں کا انجام کی ہواکہ ہے ؟

یہ انداز تذکیر (مین تاریخی شہاد توں سے تبائج ، خذکرنے کا طریق ) ہیں لئے بتایا گیا ہے تاکہ والی کے سے تاکہ والی کے سامنے حقیقت اُ بھرکر آجائے ' وزان میں سے جو خلط زون کی تب ہیوں سے بچھنے کے ترزو مند ہول نہیں منزل مقصود تک بہنچنے کی سے تدکی راہ اوراخلاق ، قدار کے نشانات مل جائیں -

وفداکم آل ایدی ون کے مطابق اگرتم بھی عدبہ تسلّط کی زندگی جاہتے ہوا تو آل کیسلے
ایک موں یا درکھو- اور دہ یہ کہ جب فع دکا مرانی سے سابن زیست کی فراوائی عال ہوا تو ہاں سے
ایک موں یا درکھو- اور دہ یہ کہ جب فع دکا مرانی سے سابن زیست کی فراوائی عال ہوا تو ہاں سے
ایم ارک اندرک اندرک سبتی اورک میں نہیدا ہوجائے ۔ اور اگر کسی وقت صالات ناساز کا رہو ہیں او آل کے
ایم رافع آل نہ جما جائے ۔ اوریہ آئی صورت میں ممکن ہے جب ہمیں قوانین خداوندی کی صدافت پر اورا

\* المستقدة المربية مون بموتو عُمَّليني اوراف رُبِي كے كيا معنى ؟ جب تك تم أل رُوش پر قائم ربه اللّه تم يو كوني قد لب جبين آستے گا- ( اللّه ) -

بیمی یادر کھوکہ نخالفین کے ساتھ تہاراً کا دُسفروں ہے بیکرا دُسیل ایسا ہوتا ہے کآج ہمیں کوئی میں ایسا ہوتا ہے کآج ہمیں کوئی میں میں کی میں ایک کارکھارڈ میں کی میں ایک کارکھارڈ میں کی میں میں کارکھارڈ ہے۔ اِس کا دیک مقصد میر ہمی ہوت ہے کہ اِس امر کی ہروقت جائے پر کھر ہوئی رہے کہ تہا اُل کیاں کس قدر تو کا ہما دیت ہیں گئے ہیں کہ میں سے کون اپنے ایمان کی عملی شہادت ہیں گئے ہے۔

اس شکست فیغ میں بولوگ فوانین خدا دندی سے سکرشی ختیہ رکزب ٹیس دہ اُس کی نگاہ میں سنتمین قرار نہیں پاسکتے۔ میں دہ محرا و ہے ہی سے دہ جو عست جو تو بین حشد دندی کی صد قت پر لقین کھنگا

D

آمُرَحَسِبُنُوْاَنَ تَلْحُلُوا الْجَنْقَةَ وَلَمُنَايَمُ لَمِ اللهُ الذِينَ جَهَلُ وَالِمِنْكُوْ وَيَعْلَمُ الضّيوِينَ ﴿ وَلَقَلْ الْمُعْتَوْدُونَ الْمُوتَ مِن قَبْلِ آنَ تَلْقُولُهُ ۖ فَقَلْ رَائِيتُمُوهُ وَاَنْتُو تَنْظُرُونَ الْمُوتَ مِن قَبْلِ آنَ تَلْقُولُهُ ۖ فَقَلْ رَائِيتُمُوهُ وَاَنْتُو تَنْظُرُونَ هُورَى أَعْمَا لَهُ عَمَّدًا ﴿ كَانُونُ مَنَاتَ اوْقُولِ انْقَلَبْتُوعَلَ عَقَايِكُو اللهُ وَمَن مَنْ اللهُ اللهُ مَن مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ الشّيل مِن اللهُ الشّيكوين ﴿ وَمَن اللهُ الشّيل مِن اللهُ الشّيكوين ﴿ وَمَن اللهُ الشّيكوين ﴿ وَمَن اللهُ الشّيكوين ﴿ وَمَن اللهُ الشّيكُونِ وَاللّهُ اللهُ الله

نامسا مرت حالات کی کھٹ بی میں سے سی کر کمت دن بن جاتی ہے۔ اُسعی ثبات وہ سی کا م اُسینیا ہے " ہے۔ اور جو وگ اِن قوانین سے الکا رکرتے ہیں کمزور ہوتے ہوئے مٹ جاتے ہیں۔

یہ ہوڈ ہاتا وہ فکم امول جس کے مطابق قومیں منتی اور باتی رہی ہیں۔ اِس کے بعد تم سوچ کے اگرتم اِسس فیال فاکا میں مئن ربوکہ تہیں 'یاد بنی بیٹے برخائے ' کا مراینوں اور تو سخوار کو کی جنتی زندگی مل جائے گی' تو یہ تمہاری کتنی ہڑی بعول ہوگی۔ یہ جنت حاصل کرنے کے لئے تمہیں اپنے کردار سے بتانا ہو گاکرتم میں سے کو ن مسلسل جدد ہبدکرتا ہے اور' باطل کے ساتا محراق میں ثابت قدم رہتا ہے (مزید)

سنے تیار رہتاہے ( میں کہ مول بھی بنت یا گیا تفاکہ جینا و ہی ہے جو (حق کی راہ میں ) مرہ نے کے سنے تیار رہتاہے ( میں ہم مول کے مطابق تم جینشہ مرنے کی تمناکی کئے ہے۔ اس اصول کے مطابق تم جینشہ مرنے کی تمناکی کئے ہے۔ اس کا موقع نہیں آیا تھ - لیکن اب وہ وقت آگی ہے، اب تمہت ما باطل کے ساتھ کھڑی ہوگا جب میں موت تنہا رہے سامنے کھڑی ہوگی اور تم اسے پی اس کے ساتھ ویکھ رہے ہوگے اب معلوم جوجائے گاکہ تم میں سے کس کی تمت افام محق اکس کی تحق ہا۔

موت اورمقا ما کا فرکرآ کسیاست تو اس من سرای ورانهم امور کا بهولینا بعی صروری ہے۔ وہ یہ کرتم بنی زندگی اور توت کا راز اپنے نظام کے استحکام بیل جھو است صروری ہے۔ وہ یہ کرتم بنی زندگی اور توت کا راز اپنے نظام کے استحکام بیل جھو است شخصیتوں کے ساتھ والب تدمت کرو۔ چود ٹی چھوٹی شخصیت تو ایک طرف اس باب بیل تو تی بلند ترین شخصیت کا بھی یہ عالم ہے کہ وہ صرف خدا کا پیغیام بہنچانے والا ہے۔ اس سے پہلے اسی طرح ابہت سے پیغام بہنچ نے والے آئے اورایت فریف اواکر کے چلے گئے۔ ابذا آلم یہ بینام رسّال (محسم الله من می کل کو مرجائے ایا مال کردیا جائے ، توکی تم سمجھو کے کہ اس کی موت سے یہ منارا نظام ختم موگیا ؟ اوراس کے بعدتم اپنی قدیم روال کی طرف بات جاؤ گئے ؟ یاور کھو! جو ایس کی حدیث کی طرف بات جاؤ گئے ؟ یاور کھو! جو ایس کی حدیثم اپنی قدیم کروال کی طرف بات جاؤ گئے ؟ یاور کھو! جو ایس کی حدیثم اپنی قدیم کروال کی طرف بات جاؤ گئے ؟ یاور کھو! جو ایس کی حدیثم اپنی قدیم کروال کی حدیث ایک وہ خدا کا جو کا ایس کی حدیث ایک کروا ہوا ہے کا دورا ہوں کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی دورا ہوں کی حدیث کی حدیث کا دورا ہوں کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کا دورا ہوں کی حدیث کی حدیث کی کرون کی حدیث کی حدیث کا دورا ہوں کی حدیث کی حدیث کا دورا ہوں کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کا دورا ہوں کی حدیث کا دورا ہوں کی حدیث کی حدیث

وَمَاكَانَ لِنَعْنِي أَنْ تَتُوْتَ الْآلِهَ أَوْنِ الْعَيَكَ بَالْمُوَجَلَّا أُوَمَنْ يُّرِدُ ثَوَابَ اللَّهُ الْمَانَعُ وَمَا الْعَيْرِينَ ﴿ وَمَنْ يَرُدُ ثُوَابَ اللَّهُ الْمَانَعُ وَمَنَعَ الْمُعَدَّوِي الشَّكِرِينَ ﴿ وَكَانِنَ قِنْ ثَنِي الْمَلَى مُعَدَّوِي الشَّكِرِينَ ﴿ وَكَانِنَ قِنْ ثَنِي الْمَلَى مُعَدَّوِي الشَّكِرِينَ ﴿ وَكَانِنَ قِنْ فَيَلَ مُعَدَّوِي الشَّكِرِينَ ﴿ وَكَانَ فَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمَا السَّتَكَانُوا \* وَاللَّهُ يُجِبُّ كَثِيرِ فِي مَا السَّتَكَانُوا \* وَاللَّهُ يُجِبُ الشَّيرِينَ ﴿ وَمَا السَّتَكَانُوا \* وَاللَّهُ يُجِبُ الشَّيرِينَ ﴿ وَمَا السَّتَكَانُوا \* وَاللَّهُ يَجِبُ السَّيرِينَ ﴿ وَمَا السَّتَكَانُوا \* وَاللَّهُ يَجُبُ السَّيرِينَ ﴿ وَمَا السَّتَكَانُوا \* وَاللَّهُ يَجِبُ السَّيرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ وَلَا اللَّهُ وَلِا آلَ قَالُوا رَبِّنَا الْحُولُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي الْمَالَالُولُولُ اللَّهُ وَلِلْكُولُولُ اللَّهُ وَلِمُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ وَلِمُ الْمُعَالِقُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَالِقُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَالِي اللْعُلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

ایان کی رئیس برقائم سے گاا دراس نظام کی قدرشناسی کرے گاا نواسے اس کی کوشیشوں کا

يورابوراصله مليكا-

پیسپید مسید اگر اشنی می کوت سے تبارا فظا انجریت نگا او کیر پیزنظام کسی صورت میں می سائیم نبیس روسکتا : اس سے کے موت تو بیر مخص کو آنی ہے۔ (سیلی) - موت فدا کے (طبیعی) قانون کے مطابق و تع ہوتی ہے اور آئی کے مطابق انسان کی محمد تقی بڑھتی ہے ( ۴۴ ) - ابدا نظام کو ہشخاص کی زندگی اور موت کے ساتھ وابستہ نبیس رہنا ہائیہ۔

ابرباس نظام کا نصب لعین سود نیایی دونتم کے لوگ ملیں گے۔ ایک دہ بڑھن ونیا وی زندگی کے مفاد کو اپنامقصو وا و منتہی سمجھیں ، اور دوسرے وہ جو دنیا وی مفاد کے علاق افروی زندگی کے مفاد کو بھی سد منے رکھیں۔ بھرات نوان ہے کہ بڑھنص (یا قوم) جس مفاد کے حصول کیسلے کو مشمل کرنے اسے دہی س جا تاہے (بہ کلہ ارافظا) وہ ہے جس میں ہے اس ذرقی اور اس کے بعد کی زندگی دونوں کی فوٹ گواریاں مل جاتی ہیں ( بہتا)۔ بہذا ہوئم میں سے آل نظام سے واب شدہے گا اس کی کوششوں کے تنابع میں جلد آئی کے سامنے آجا ہیں کے درجی ا

یه بات کرته یمی این نظام کے خالفین کا مقابلہ کرنا ہوگا کوئی ٹی بات نہیں۔ تم سے پہلے کتنے ہی بی گذرہے ہیں جن جن کی میت میں نظام رو بہیت کے معبر وارول نے نخالفین سے جنگ کی اِس رَو میں اُنہیں ہو تکالیف شین آئیں اُن سے نہ تو اُن کے عزام میں افزین آئی۔ ناان میں کم زوری پیدا ہوئی نہیں وہ مسلسل محنت سے تھا کہ رجمت اور انہوں نے جھیار رکھ نئے۔ وہ ان تم ام شکل مرس میں نابت قدم اور مستقل مزاج ہے اور اسی سے ضاکا قانون اُن کا ساتھ دیتار اِس اُنہ کے اِن اُن کا ساتھ دیتار اِس اُنہ کے اِن اُن کا ساتھ دیتار اِس اُنہ کے اور اسی میں خصات ہے۔

یہ لوگ اینے آبنی عزم کے ساتھ سے بڑے شریعے دہے ۔ اُن کی زبان پرس کے سوا کچونہ تعاکز

· [6]

M

عَانَ مُوافَّهُ وَاللَّهُ مُنَاوَحُسُ ثَوَابِ الْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يُوبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ يَاللَّهُ مُاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنَاكُوْ ﴿ فَاللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُولِكُوْ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُنَالِقُ مُولِكُوْ ﴿ وَهُوَخَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا لَكُو اللَّهُ مَا لَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا لَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَمَنَالَ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِ

اے ہارے نشو و تمادینے واسے ؛ اگر ہم سے کوئی تغریق یا کوٹا ہی ہوجائے ' یاکسی سعا مالین ہم ملا سے بڑھ جائیں ' توجمیں 'ہماری اِن فلطیوں کے تضرار اُن سے محفوظ رکھنا ہمیں ٹابت قدم رہنے کی توفیق دینا' ادر مخالفین پر عبدا در کا سیانی عطاکرنا -

ید منظم و و اول جنین به نے اس کے حسین عمل کے بدلے دنیا کی نوشگوار بال بھی عطاکیں اور اسخرت کی ڈندگی کی نعمتیں بھی- حقیقت یہ ہے کر قانون فد وندی کے نز دیک دنی لوگ پسندیدہ استرا یاتے ہیں وحسن کا راند، نداز سے بلند کروار کا شوت دیں،

کے جاعت مومنین : تم اسے ابھی طرح بھی توکدیے نظام کسی خفس کی موت در تم برہم نہیں جو سے گا ( استہ ) - اس س حضرا فی واقع ہوگی تو اس طرح کر تم اُن او گوں کی بات انف نگ بو دُر الا اُن جیسے گا ( استہ ) - اس س حضرا فی واقع ہوگی تو اس طرح کر تم اُن او گوں کی بات انف نگ بو دُر الا اُن جیسے کام کرنے نگ جا دُر ) ہو ہوں نظام کے فی اعت ہیں - اگر تم نے ایسائیا تو وہ وگ تہیں ہو اُن کی اُن جیسے کام میں سے تم تباہ وہر یا وہو جا وگئے۔ یا سے کی طف ہیں ہے جہ تم تباہ وہر یا وہ و مسانت تم تہیں اطاعت صرف تو ایمن حنداوندی کی کرنی چاہیئے ۔ وہی تم ارامر فی اور و مسانت اور دی حای و ناصر-

· DY

مِنْكُومْنُ يُرِينُ اللَّهُ نُيَادُومِنَكُومُنَ يُرِينُ الْإِخِرَةُ ۚ ثُوصَ نَكُو عُنُهُ وَلِيَبْتَلِيكُو ۗ وَلَقَلْ عَفَا عَنُكُوْ ۗ وَاللَّهُ ذُوْفَضُلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِذْ تُصْعِلُ وْنَ وَكُا تَلُونَ عَلَّى ٱحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدُعُوَكُو فَيُ أَخُرِ مُكُونِا فَالْكُونِ عَمَالَ مُعَوِّلُكُ لِلا تَحَرُنُوا عَلَى مَا فَاكْتُدُو كَالْمَا أَصَا بَكُورُ وَاللَّهُ خَيِيرٌ لِيمَا

### تَعْمَلُون 🟵

افرش گوار بوتا ہے!

صرف ونيا وى مفادير نكاه مر كه سي سي قدرا جاى نقصان بولاي إلى كالتجربة فودايك جنگ میں اکر چکے ہو تم وت اون خداوندی کے مطابق وشمن کوتہ تین کررہے تھے المہیں غارب اصل ہورہا تف اوربس طی خدا کا دہ و عدہ اورا بور انتها ہوئے سے تم سے کرر کھا تھا۔ میکن عین اُل تت تبارست وسيس غرس بيابوكن معاملة بيش فطرسي المهدة بهي الامترون كرديا اورز مبار كمانند في وكلم تنبير في ركم تق المم في أس كى نافرماني كى مامانكه فتع وكامرني بولمهارا مجون عصد تف تہاری آتھوں کے سامنے تھا ۔ تہیں معلم ہے کہ ایساکیوں ہوا تھا؟ اس سے کرتم میں ہے کہ ہوگ قبری مفادیر آوٹ پٹرے اور کھا ہیے رہ گئے جن کی نگا ہیں مستقبل کے مفادیر تقییں۔ ایوں تمہارا رُخ وشمن سے مت کر دوسری سبت کو کھر کہیا او متهیں شکست ہوگئ اور) ہی طرح تم برای حیت وانتگاف بوگئی۔

مبرحال (اس مے بعد تم فے اپنی خلطی کو محسوں کیا جمرا پنے مقام پر والیس آگئے تم برکامیابی حاص بوكى دريول) تمهارى لغرس كاثرات مت كية المدكاة نون سي ب كراك باركى فول سے انسان ہمیشہ کے بنتے کامر نبول سے محرد م نہیں ہوجا گا۔ وہ جب مجی خلطی کا احساس کر کے سیم راستدر آجائے افدائی فورشات سے بہرویاب بوجا آلہ۔

إلى شكست ميں ابرو اسى سے تہدادى حالت يہ جورى تقى كرتم مذ أنمات جما مے جلے جارہے عقدا وركوني ايك دُوسرت كى طرف مُرْكر بهير ديجتاتها دكه أسيركيا الدري ب عالان يتبداد يول تمہیں بیجے سے آوازیں دے ما تھا۔ یوں تہیں نقصان پر نقصان ہوا۔ ہی سے مقصدیہ تھاکہم آبیندہ کے لئے نصیحت پکڑو کرلیٹے مقام سے ارتود مجمعی بہنیں ہانا چاہیتے ، اگرتم دیکھ رہے ہو کہ کوئی چزیتبرسے انھول سے تکلے جارہی ہے تو تم اس خیال سے کہ اگرمیں اپنی ڈیوٹی پر کھڑر آقو يه چيزجاني رہے كي اين جسك كوچيوركر اس كي يھيندايك چرد يا أكركوني سخت مصبت أربي ب توأس حدهم الرايد مقام نه جور دو- تماين حيد برت ربود فدا جي عن جاند يكر كياكيت ود

رسول کی اس آوازیں چھیے بوتے عزم و شبات نے میدان جنگ کانقشہ بدرویا اور اِس طریر ا شكسته غم وتُحزن كے بعدُ تم براطمینات وسكون كى مضاطارى ہوگئى ( 👚) - سكن، طبینان وسكون کی یہ کیفیت صرف ابنی پر طاری ہونی جن کے ایمان پختہ تنے اور ان مے مض یہ عارضی تغزیت ہوگئی بھتی۔ اِن کے مِکس و *دِسرالر*وہ منافقین کا تھاجہیں اب بھی اپنی جان کے لاسے <u>ٹرے ہوئے تھے</u> اور أن كاوِر فد كے متعلق بهالت كى بنابر عميب تسم كے خيا لات كى آما بنگاہ بن را تھا --- ايسے خيالا جوزمانة جاربيت ميں توعام تے سكن أنبيل بسلام نے دور كراد مقا - سمبعى و و كينے كرجنا مح معالمان بها إلى يحدا فترربون واستقد تها- إلى بات كافيصل كرينك كرن واسبية يا نهيل اوراً كرن واسبية وأسكا پروگرام کیا ہونا پر جیئے جاری مرمنی کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ حالانکا منہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آگم م کر فیصلے میں ایا گروہ کی مرحنی کے مطابق نہیں ہواکہتے۔ یہ معاملات انظام خدا وردی کے مطاکر نے مے ہدتے ہیں ادرا سی کو س کا گلی افتیار ہوتا ہے جہل یہ ہے کہ بیاوگ اِستم کی باتیں محض دکھانے کے التے كر رہے ہيں ۔ جو كھان كے ول ميں ہے آسے ظاہر ہميں كرتے - (أن كے ول بين وين كى كامر ت شك بيديد كيت إلى كالراس باب مين بمين كوافتهارويد جامًا لا يم إن مقام (براكر) مبى قتل نه بوت-(ہم اپنے گھرول میں سبتے) - ن سے كمدوك الرئم اپنے كھرول ميں رسبنے كافيصل مي كريليت توجى عب يموسنين تهدري تقليد ذكرتي جب إن يرحبك اجب قرار وي جاتي توية فود بخود ميدان حبثك كي طرف جلتے اس سے ہوایہ کرم کی کسی کے دل میں تھا انجر کرسا ہے آگیا سنا نعین کی سنانعت ظاہر برقحتی اور میندایمان دارا مصارب کی اس بی است کندن بن کرنتیک اس این که امترتو د اول میں گذیے والبيخيالات كمست واقف سيء

ے۔ جب ( میں و ن ) دونوں لشکرآھنے ماھنے آئے میں ' تو تم میں سے جو یوگ لڑا نی سے

141

#### وِينَا يَجْمُعُونَ 🟵

مذہ و کر بھاگ خطے تھے اُس کی وجہ پینہیں تھی کہ آن کے ایمان میں فرق آگیا تھا۔ وجہ صرف پیمٹی کہ اُنگی بعض کم زوریوں کے باعث میں باا فتادہ مفاد کی ششش فے اُن کے قدم ڈکم کا دیئے تھے۔ اِس تسم کی زنگا نفرشوں سے خدا کا قانون درگذرگر لیتا ہے اور ملت کا اجماعی حسن میں افراد کی کسی نفرشوں کے متبضر اثر ت کی دوک تف م کردیں ہے۔ خدا کا قانون ڈر ذراسی بہتوں پر بھبڑک نہیں اُنتھا۔ وہ بڑا بھاری مجم کم آت در دنیا نہیں۔

العجاعت مومنین ادیکنا می کیس آن لوگوں کی طرح ند ہوجا تا جہول نے کفر کی راہ استارکہ کی ۔ بین یہ ذہبنیت پیدائر کی کر گران کے بھائی بندا ہرسفر میں گئے ہوں یا جنگ میں صفرت ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آئر وہ ہماری طرح گھروں ہیں سیتے تو کا ہیکوم نے یا قتل ہوئے ۔ یا انداز فکر انسان کے سیسے یا کا میں بینے کا نام ہے۔ ان ہم کے لوگول کی انسان کے سیسے یا کا مقابلہ کر نے کہ ایس ویتا کہ زندگی خطات میں بینے کا نام ہے۔ ان ہم کے لوگول کی انسان کے سیسے ہوئے اور ان کی آل زندگی کے قابل رشا۔ میں ایخ یوبی اور ان کی آل زندگی کے قابل رشا۔ میں انسان کے بین ہو پوڑیاں پہن کر گھروں میں بینے رہے ہیں۔ انہیں ملوم بہیں کہ زندگی محض سانس کیتے اور وہ خدا کے تو نون سے وابستہ رہائے کا میں میں جیسے ہوائے کا میں ہوئے کا میں میں ہوئے کا میا ہوئے کا میں ہوئے کا ہوئے کی ہوئے کا میں ہوئے کا میں ہوئے کا ہوئے کی ہوئے کا میاب ہوئے کو کر ہوئے ہوئے کا میں ہوئے کی ہوئے کا میاب ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کا میں ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کا میں ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کا میاب ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کا ہوئے کی ہوئے کا میں ہوئے کی ہوئی کی ہوئے کی ہوئے

اوراس طرع جان دیدینے کو ممرک باشرت قرار فیے نے فی مفاد اور شس پر دری کی خاطر خطاب مول اوراس طرع جان دیدینے کو ممرک باشرت قرار فیے ہے۔ ممرک باشرت امنی کی ہے جو نطاع می خطاب کا خدا دیری کے تیام اور بقا کے لئے (حبس کا مقصد نوج انسان کی عام کی ربو ہیت ہے) خطاب کا مقابلہ کریں اور وز والفرورت اپنی جان تک دیدیں۔ ایسا کرنے دالے آگر اس کو شبش میں مرجانی مقابلہ کریں اور وز والفرورت اپنی جان تک دیدیں۔ ایسا کرنے دالے آگر اس کو شبش میں مرجانی بی تقال کردیے جب ایک کو شبی مرجانی بی خفاطت مجانی کی جفاطت مجانی کی حدالے محانی کی جفاطت مجانی کی جفاطت مجانی کی جفاطت مجانی کی حدالے محانی کی حدالے محانی کی حدالے کی ح

Ø

وَلَهِنْ مُّمْ أَوْ فَيَلْتُوْلُوالَ اللهِ تَحْشَرُ وَنَ ﴿ فَيَالِرَحْمَ فِهِ مِنَ اللهِ لِنُتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ لَهُمْ وَلَا لَا لَهُمْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلْوَالِكُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ہے اور اُنہیں اُن کی ذات کی نشو ونما کاسامان بھی مل جا آلہے۔ بیپیزائس آم مرایہ سیبتر رہے۔ بیپیزائس آم مرایہ سیبتر بیت میں مادی کے اللہ معادی اللہ اللہ معادی اللہ مع

اس لئے کہ طبیعی موت یافتل ہوجانے سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہوجا یا۔ زندگی اگروہ کا گروہ کا گروہ کا گروہ کا گروہ ک گروہ کاروں درکارواں اُس سزل کی طرف بڑھے جارہی ہے جو خدانے اتر کے لئے مقرر کرر تھی۔ اِس طرح 'رفتہ رفت مسب اُس نقطہ کے گرام میں ہونے والے ہیں۔

لیکن فرم دل ہونے سے بیر او نہیں کتم ذرا ذراسی بات سے متنا شری وکر کھی کھے اور میں کھے کرنے لگ جاؤ۔ تبہ لماعزم کچتہ ہونا چاہیئے۔ ایسا کچتہ کرجب اس مث ورت کے بعد کم کسی بات کا فیصلہ کرو تو پیٹرنستا اون ضادندی پر پورا پورا ہو وسے کرکے اپنے فیصے پر کاربزدر ہو۔ یہی روش ہے جوقانون خدادندی کی لگاہ میں بسندیدہ ہے۔

یہ ہے دہ قانون فداو ندی جس کے مطابق فتح اور کا مرائی نصیب ہو تی ہے۔۔اور
یہ یا در کھوکہ جس کے ساتھ فدلے ت نون کی تائید شامل ہوا اس پرکوئی غالب نہیں آسکتا۔
میسکن جس کا ساتھ احت الون چھوڑوے اسس کی کوئی مدد نہسیں کرسکتا ، اسسائی اسکتا۔
مما عت موسنین کا سنیوہ یہ ہونا چا ہے کہ دہ قانون حنداوندی پر پورا پورا بھرد سنیے اورائس کا
دامن کھی نہ چھوڑے۔۔

وَهُ وَكُاكُانَ لِنَهِ آنَ يَعُلُلُ وَمَن يَعُلُلُ بَاتِ بِمَاعُلُ يُومَ الْقِيهُ وَالْوَيهُ وَالْمُومَ الْقِومَ الْقِومَ الْقُومَ الْقُومَ الْقُومَ الْقُومَ الْقُومَ الْقُومَ الْمُومَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

جوہس ہے بہاں بھی جاتے گا' اِس کے ساتھ بین کھی مرنے کے بعد کی زندگی میں ہوگا۔ زندگی توسیسل آئے جلتی ہے' اِس لئے بہاں اور وہاں ایک ہی بات ہے۔

یا در کھوا ہو شخص دی فرا و ندی ہے پورا ہورا ہم آ ہنگ ہوجائے۔ اُس کی کال اطاعت کرہے۔ اُس کی حالت کہی اُس شخص ہیں بہنیں ہو سکتی ہوس کے خدات چلے اور پوس عذاب خدا و ندی کامستون بن جائے (جو تو نین خداوندی سے سرکمنٹی برتنے کا فطری نتیج ہے) ۔ ایسے شخص کا مقام جبنم ہے کہیں بئری ہے یہ شرل جہاں انسان کی ہے راہ دُدی اُسے پہنچا دیتی ہے :

س کے برعکس قوانین فدرداندی کے مطابق پطنے دالوں کے درجات اُن کی سعی و مل کی اُن کی سعی و مل کی نسبت سید شعین سی تقریل ( سال ) موہ شرب انسانیت کے ارتفار کی سیٹر رہیاں چڑے استے ابندے باندر مقامت پر سینجیتے جاتے ہیں ( ایم اُن ) معلا کے قانون مکا فات کی سی ایم ہوں سے کسی کا کوئی میں پوشیدہ نہیں رہتا۔

جب کامیابی ورناکا ی صفح اور ضطروسش کاد رومار قانون فلاوندی پر کفیرافؤی کی کے ذریعے مسالب تو فوج انسان کے پاس کی اون کا اپنی تقبیقی شکل میں رمیت نہا ہے تو فرح انسان کے لئے اخدانے انہی میں سے ان کی طرف اپنا ایک سول جیجاد

Œ

آوَلَتُأَاصَابَتُكُونُمْصِيْبَةُ ثَلَّاصَابَكُ مِنْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِيعَلَمُ الفُوسِيُنُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلِيعَلَمُ الفُوسِينَ اللهِ وَلِيعَلَمُ المُومِنِينَ اللهِ عَلَى اللهِ وَلِيعَلَمُ المُومِنِينَ اللهُ وَلَيمُ اللهُ الل

یہ ایمان والوں پر خدا کا حسان ہے اس لئے کہ دی کسی بنرے نہیں ال سے خدا کی طرف وہ بھی طور پر لسکتی میں ان کے سامنے قوانین خدا و ندی بین کر اے ایک ایسا فطام قائم کر لئے میں میں ان کی صلاحیتوں کی فشو و نما ہم وجانی ہے۔ انہیں گانون اوراس کی غرض و نما بہت کی تعلیم دیتا ہے ہیں وہ اوراس کی غرض و نما بہت کی تعلیم دیتا ہے ہیں دہ قوانین خداو تدی کی اطاعت اندھا دھند نہیں کرایا ہرات کو اچی طرح سجھا کر ذبات میں کرایا ہم دیا ہو اوراس کی اطاعت کرایا ہے ۔ گر فدائی طرف ایسانتظام نہیو اتو اوگ آی طرح ایمان مرام اس میں پہلے بھرتے تھے۔ راہ گھم کر دہ کمو اسے بہلے بھرتے تھے۔

متبین اس وی کے مطابق نظام قائم کرنے میں دنیا بھر کی خالف تو توں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس مقابلہ میں کامیا بی اور ناکا ی کا داراس پر ہے کہ ٹم کس مذکب قوانین خداد ندی کی الگیا کرتے ہو۔ (جنگ بدرمیں تم نے کامل اطاعت کی تو دشمن کو شکست فائل دیدی۔ دوسری جنگ میں تم سے تغزیش ہوگئ تو تم بین نقصان اعتمانا پٹرا)۔ جرحیٰد یہ نقصان اس نقصان سے کہیں کہ میں ایم سے قبل دشمن تھارہ باعقوں اعتماجی کا تھا ' مین چرمی تمبارے دل میں پیٹیال سدا ہوگیاکہ نقصان کس کی دجہ ہوا ؟

بیت اور است که دروکه تو دتمهاری این دجرسے: آگرتم پوری اطاعت کرتے تو ابسه کیول بڑا یا در کھو اِ افتہ نے ہر چیز کری پیے نے مقرر کرد کھے ہیں ۔ سب کھال جانوں کے مطابق ہوتا ہے ۔ ان کے خلاف کھ نہیں جوتا ایس سے کہ ان پر خدا کا پورا پوراکٹرول ہے۔

سی وت انون کے مطابق تنہیں (ہسٹ جنگ میں) نقصان اٹھانا پڑا۔ سیکن س سے یہ درہواک ہو اگرہوں اور نمانی انجھرکرالگ الگ ہو گئے۔

ترک جب اِن (من فقین) سے کہا گیاکہ پو: نظام فداوندی کے قینام کے لئے وہ میں جنگ اور ہیں کے لئے وہ میں جنگ کروڑیا جنگ کروڑیا (صب موقعہ) مدافعت کروڑ (تویہ بہدنے بناکراد صراد صرکھسک گئے اور جرجہ انہیں تھاکہ وہاں انہوں نے میں اس کالیتین جیس تھاکہ وہاں ٱلْإِينَ قَالُوْ الإِنْوَ الْهِمْ وَقَعَلُ وَالْوَاطَاعُوْمَامَا قُولُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُوتَ إِنْ كُنْتُمْ صْل قِينَ ﴿ وَكُنَّ عَسْمَنَ الَّذِينَ عُتِلَّوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُواتَّا لَيْلَ لَصُيَّا يُعِنْلُ اللهِ مُ يُرْزَقُونَ ﴿ فَي جِينَ يَمَا أَنْهُ وَاللَّهُ مِنْ فَضَيلِهِ ۗ وَ يَسْتَيْشِرُ وْنَ يَالَّكُونَ الْوَيْكَ لَوْ يَطْعَوُ إِيهُ وَيْنَ خَلْفِهِ وْ أَكَّا خُوفٌ عَلَيْهِ وَاللَّاهُمْ يَعُمَّا نُونَ 🗑

جنگ ہوگی اَرَّمِیں اِس کا یقین ہوتا تو کیسے مکن تفاکہ ہم تہیں اکیلا بھوڑ دیتے ؟ اِن کا یہ ندرُ ایما کی نسبت *کفرسے زیادہ قرمیب ہے۔ یہ لوگ ز*بان سے وہ ک<u>ھے سکتے ہیں ہوا</u>ن کے دل میں نہیں اورا مذرر فب روستن مع كرية ظا مركياكية مي اورجيات كيامي-

إن كى كيفيت يد ب كرية خود مى ميدن جنّك ميس ند كنة الين كمردل ميس مي رسي اوراد لوَّل جَنْكُ مِين شِركِ بوت ان كِي متعلق كِيتَ بِين كُرْمَهُول فِي الآثَوْ فِي - الروه بهماري بات مانتے تو میں قتل نہ ہوتے ۔ اِن سے کہوکہ آگر تم اس بات میں سیج ہوکہ جزائگ میں جا وہ مون سے محفوظ رہنا ہے اوس فراایساكرے وكها وكرجب تهارف سائن وت آكارى مو تواسف كال بابركرو اوراس طرح بميشه زنده رموا

إن كوتاه ، تدنينون كوكيا خرك موت اورزندكى كعد كيتم بن ؛ إن عد كيوك وك نظارًا خدا وندی کی راه میں تقل موجو تیں اُن مے متعلق بیا گمان تک بھی یہ کر دکہ وہ مرسکتے (<del>مہزہ)</del> - اُن کی موت عيب باشردي ( <del>ه 15</del>) - أنهيل ان كے نشو ونمسا دينے والے كى طرف سے زندگى اله رتعت مے تمام سامان میسر ہوتے ہیں- (زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی "۔ 0

ۏ٥٨ڛينے بىندىقالت كورىكيوكر بوائنيں عنايات خداوندى سے ملتے بين بہت توش بھتے

مه طبیعی موت و بروی حیات سے لئے ہے ( اس ایس ) - بسس میں کسی کی مستثناه نہیں ( اس ) - اسی طرح مرنے کے بعد زندتی بھی ہوانت ان کے لئے ہے ( بہل) میاں مقولین فی سبیل اللہ کا وکرخاص طور پاس لئے کیا گیاکہ موزالغین نے کہا مقاکہ اگر وہ جنگ میں ماجاتے تو مارسے مذجاتے۔ ویسے بھی ایل جنت کی ڈندگی اوٹرنہ ہو ئ زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے جینم و مصار زندہ ہوتے ہیں ندمودہ (<del>نہ ہے)</del>- انہیں جاروں طرف مو<del>ق</del> ستى د كھسانى دىنى بىلىيىن دەمرىتے بىمى نہيں ( <del>١٩٤</del>٠) ابل جنىت كى زندگى بىشەرتول كى زندگى بىم ( <del>١٢٠٠</del>) - يېھىق بعي عروت انهي كيسلة نهيس وميدان جناك مين قش جوجالي - جومس جدو جهدي ممل جوجات يا ويسيد مرجاية س كابس دُنيا دالور عكوني تعلق نبين ريتا. ( الم المستسرة الم المستسرة الم

يَسْتَنْوْرُهُونَ وَيَعْمَةِ مِنَ اللّهِ وَفَضَلِ وَأَنَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجُرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهَ يَنَ اسْتَجَابُوا اللّهِ وَالنَّاسُولِ مِنْ بَعْنِي مَا اَصَابَهُمُ الْفَرْسُ وَلِيْلِينَ الصَّنْوَا مِنْهُو وَانْقُوا اَبْرَعُ عَظِيمٌ ﴿ اللّهِ يَنَ الصَّابُوا وَانْقُوا اَبْرَعُ عَظِيمٌ ﴿ اللّهِ يَنَ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مُوفَى اللّهُ وَالْقُوا الْمُعْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

ہیں اوراس احساس سے کا ان کی اِس سربان سے اُن وگوں کے سے یہ ایک و نیامیں موجود ہیں ایسا معاشرہ قائم ہوگیا ہے ہوس وہ برطرح کے خود مران سے مامون ہیں ان کی نوشی دد بالا ہوجائی

وهان آسائشوں اور راصوں نے ہو نوازشان فلاوندی سے انہیں عاصل ہوتی ہیں ہیں۔ فوش ہوتے ہیں۔ نیٹر ہس حقیقت سے کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ خد کسی ایمان و المسلی منت کو ضائع نہیں کرتا۔ اُسکا چرا بور بدلدو میتا ہے۔

اُن موسنین کے اعال کا بدر ہومصائب و شکلات کے زخم فوردہ ہونے کے با دجود اعتباد اُرسول (نظام خدا و ندی ) کی آواز پرلیبیک کہتے ہوئے سرفروٹ ندیا ہر عل آتے ہیں۔ (اسی سے دہ تیتی زندگی کے ستی قراریہ تے ہیں ہے )۔

بیسته قانون فداوندی کی نگراشت کاونیسن کاراندشی برزندگی جس کاایسانلیم آجرمکتا آ یه وه صاحبا ن عزم وقعین بی کرجب بن سے نوگ بجستی برگروشن نے تہمائے تعلاق لینے جوارم محکر رکھاہے اس لئے تہمیں آس ہے ڈرناچا جیتے تو اِس ہے ان کا بمان اور بھی مضبوط جوجا آتا دروہ دل کے پورے اطمین ن سے مجتے بیں کا دہمن کالشکر پراہے تو بواکرے تارسے ساخت قانونی اور کی تائید مفریح تاوریہ وہ توت ہے جس کے بعدی ورقوت کی صاحب بنیں بی اور جس پر پور پورا بھر ور کیا جاسکتا ہے۔

ی بس عزم دیتین کے ساتھ کارزا بریات میں مرداند و رائے بڑھتے ہیں اور کسی تسم کانشا انٹھائے مغیر خدائی مطاکر دہ آسود گیوں اور توس حالیوں سے جھولیاں بھر کھر کر داہیں آتے ہیں سیب س نے کا نہوں نے تواثین ضاوندی کا پورا پورا تباع کیا تھا۔ اور ت نون خدا و ندی اپنے تمائج کے انتہار سے بڑ ٹریٹر اور بار آور واقع ہوا ہے۔ یا در کھوا اِن سے کس قوتوں کی (جو تم سے برسے بریکاریں) جال یہ ہوئی ہے کہ اپنی وَكَايَعُزُنْكَ النّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَكَالُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

بارٹی کی طرف سے دوسسروں کے ول میں ڈراورنوف پیداکر نے رہتے ہیں (<del>ہے)</del>۔ لیکن تم جب مومن ہو تو تمہارے لئے ان سے ڈرسنے کی کوئی وجرنہیں - ڈرنا توصرت توانین خادوند کی خلاف ورزی سے جا ہیتے ۔

کے رسول: بو ہوگ کفر کی راہ میں اس تیزی سے بڑھے جائے میں نتہا سے لئے ان کی رقبہ افسروہ خاطر تونے کی کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے اس انکار دسم شرع سے انتہ کا کوئیس بھاڑ سکتے۔ ہیں سے انکا اپنیا ہی نفصہ ان بوگا۔ روہ کھر قریبی مفاو حاصل کرئیں توکرئیں ' بیکن ) مستقبل کی نوشگوار ہوں بیل ان کا اپنیا ہی نفصہ نہیں ہوجانا ہے۔ کوئی حقہ نہیں ہوسکتا۔ اُن کے سے گھل گھل کرم جانا ادر تب ہ موجانا ہے۔

یرسیز کوانبی سے مفتوص بنیں - ہوٹوگ بھی توانین ضروندی کو بھوڑ کرا دومری راہیں اختیا کر لیستے ہیں اتو وہ مشر کا کھے بنیں بگاڑ سکتے - بینا ہی نقصان کرتے ہیں - ن کا انجام ٹرا المناک در درد آگیز ہوتا ہے۔

آن لوگول کونو کونستری مفاد حاص بوجاتے ہیں تو یہ چیز انہیں مفاط میں ڈال دیتی ہے۔ یہ ٹیبال کرنے گلتے ہیں کہ فعا کا قانون مکا فات کوئی شے نہیں۔ اِس کی یو نہی وسمی دی جاتی ہے۔ یہ اِن کی غلط نگی ہے ، جارات انون یہ ہے کہ مرحمل کا نیتجہ فوراً سامنے نہیں آجا آ۔ ایک وقت کے بعظ کو میں آتا ہے (جس طرح بیج کوئیس بننے کیلئے ایک مرت در کارجو نی ہے)۔

یه قانون قبت اک اوگوں کے نئے فغ مخش ابت ہوسکتہ ہے آخری تہاہی ہے پہلے اپنی رَوسُسْ بیں اصلاح کرلیں۔ لیکن جولوگ اپنی کفر کی رَوش میں آگے بڑھتے ہو ہیں' اُن کیسلئے یہ قبعت کا د تعذ ' لفتے بخش نہیں بلک نعصال دہ جو تاہے۔ اُن کے جہرائم کا ورزن بڑھت ہا ہے۔ ادراس نسبت سے آن کی انت تی صلاحت یں مطعمل ہوتی چی جہاتی ہیں۔ تا آخکہ دہ ذکرت و نواری کے جہم میں جاگرتے ہیں۔ مَنْ يَشَامُ عَمَامِنُوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِهُ وَإِنْ تُؤْمِنُوْا وَبَتَعَوَّا فَلَكُوْ اَجُرْعَظِيْدُ ﴿ وَكَا يَضَبَبُنَ الَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُوسَمِّقًا لَهُ وَا مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُواللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

يَدُمَ الْقِيكُ وَلْهُ ومِيْراكُ السَّمُوتِ وَالْأَكْرُضِ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرُ اللَّه

إس كا بھي لقين رکھو کروندا كا قانون ايسا نہيں کہ وہ تہا اسے معاشر كوبس قالت ميل رائي الله ميں اير وہ تہا اسے ميں وہ اب ہے كوئى تحريك بحى ہو اس ميں اير وہ ترسم كو گسناس ہوجاتے ہيں۔ ہول كم بعد ميں اور خور شكلات كى بعثيال آجسة آجسة کھرے اور کھونے کو الگ كرتى جاتى ہيں يہ بات شروع بي ميں اور قود وہ بين بيا وى جاتى کو كون کھوليے اور کون کھوٹا۔ آزمائشوں سے ان كى جھائٹ ہوئى جن تى ہے اور (إس طرح) كسى كويہ كم نے كامو قد بنيس ستاكہ مجملے فضل برگمانى بنا پر نے لئم شاہر نہيں ہونے وہائيا أيا الگ كروہا ہے ۔ يہ وجہ ہے كہ ہم نے تہيں فيہ سے یہ بات نہيں بنا وى (كم فلال منافق ہے اور فلال موس كا مرمون اس ميں شبہ بيس كر ہم نے تہيں فيہ سے یہ بات نہيں بنا وى (كم فلال منافق ہے اور فلال موس كا عمر و يہ ہے ہيں (جو اس کو کہ زیدے ہوئی سے بھی نہيں وہائی بات كا علم و يہ ہے ہيں (جو اس کو کہ ذریعے ہوئی سے بھی نہيں وہائی۔ وہ بھی منافقین كوان كے اخدار ہی سے بھی نہيں وہائی۔ وہ بھی منافقین كوان كے اخدار ہی سے بھی نہیں سے بھی نہیں وہائی۔ وہ بھی منافقین كوان كے اخدار ہی سے بھی نہیں سے بھی نہیں وہائی۔ وہ بھی منافقین كوان كے اخدار ہی سے بھی نہیں سے تھی نہیں سے بھی نہیں وہائی۔ وہ بھی منافقین كوان كے اخدار ہی سے بھی نہیں سے تھی نہیں سے بھی نہیں وہائی۔ وہ بھی منافقین كوان كے اخدار ہی سے بھی نہیں سے تھی نہیں سے بھی نہیں سے بھی نہیں وہائی۔ وہ بھی منافقین كوان كے اخدار ہی سے بھی نہیں سے تھی نہیں سے بھی نہیں وہائی۔ وہ بھی منافقین كوان كے اخدار ہی سے بھی نہیں سے تھی نہیں سے بھی نے بھی نہیں سے بھی نہیں ہے بھی نہیں سے بھی نہیں سے بھی نہیں ہے بھی نہیں سے بھی نہیں سے بھی نہیں ہے بھی نہ

الدرس حالات منه من من من من من من من المحدة من المحدة المحدة المراس كے لاتے والے كى مداخت اور اس كے لاتے والے ك صدافت پر تقین محسكم رکھو (اور بید ندخت ال كروكر اگر بيسلسلد فعد كى طرفت ہے ہے تو اس نظرت والے ہے موالات اللہ من جى میں كيوں نہ بتا دیاكہ منافق كون كون ہے ) - اگر تم نے إس يقين كو فعكم كرويد اور الن قو الين كى تاج داشت كى تو تم ارسے لئے إس كا اجرب بہت بڑا ہوگا -

ن جهر سب ن رہ ہو ہوں۔ اور عالم است کی عالم گرر روش موج ہوگ اُس سا ابن معیشت کو اُس الله کامقصد ہے نوع انسان کی عالم گرر روش موج ہوگ اُس سا ابن معیشت کو جسے انڈر نہیں مے رکھاہے اُن کو کو سے روک میں جہنیں مس کی خرورت ہے اور قوم یہ مہمست کے میں بیت اچھ ہے۔ تہیں : یہ رُوس اُن کے میں بیت اچھ ہے۔ تہیں : یہ رُوس اُن کے مین برگ کرائی کاموجب ہے۔ جب نعام رہ بہت کے انقلب کا وقت آتے گا' تو مہی سامان اُن کے میل کا بار جوجائے گا' آو مہی سامان اُن کے میل کا بار جوجائے گا' آو میں سامان اُن کے میل کا بار جوجائے گا' آو میں سامان اُن کے میل کا بار جوجائے گا' آو میں سامان اُن کے میل کا بار جوجائے گا' آو میں سامان اُن کے میل کا بار جوجائے گا' آو میں سامان اُن کے میل کا بار جوجائے گا' آو میں سامان کا میں ہوجائے گا' آو میں میں کا میں ہوجائے گا' آو میں میں کا میں ہوجائے گا' آو میں کا میں ہوجائے گا' آو میں میں کا ہار کی میں سامان کا میں ہوجائے گا' آو میں میں کا میں ہوگا کا ہار کی میں سامان کا میں میں کا میں میں گا کا ہار کی میں سامان کا میں ہوجائے گا ہوگا کی میں میں گا کہ میں میں گا کہ میں ہوگا کا ہار کی میں ہوگا کی میں ہوگا کی میں ہوگا کی ہوگا کی میں ہوگا کی ہوگا کہ میں کا میں میں کا میں ہوگا کی ہوگا کی

انہیں معلوم ہونا جائے کہ تمام اسٹیائے کا ثمنات جن سے اِن کا بھے کر وہ مال اور امب ب ترکیب ہا ہے خوالی ملکیت میں (اور اُس نے اُنہیں تمام انسہ نول کے فائد سے کیے لئے پیدا کیا ہے (<u>@@</u>) - اِس لئے کسی کا اُنہیں صرف لینے فائد سے کے لئے سمیٹ کر رکھ لیڈ اُنٹا فداوندی کے فلائے ۔ (اِن سے کہدوکہ) تم جو کچھ کرتے ہوا انشرائس سے باخسیے ۔ فداوندی کے فلائے ۔ (اِن سے کہدوکہ) تم جو کچھ کرتے ہوا انشرائس سے باخسیے ۔

124

لَقُلُ سَهِمَ اللهُ قُوْلَ الْوَبِنَ قَالُوْ الِنَّ اللهُ فَقِيرٌ وَّ نَحْنُ اغْنِيلَا مُ سَنَّكُمْ مُ مَا قَالُوا وَقَعْلَهُمُ الْاَنْسِيمَ اللهُ وَوَلِقَ مِمَا قَدَّمَتُ اللهِ مَا قَالُوا وَقَعْلَهُمُ الْاَنْسِيطَ لَا مِم فِينَ وَهَ وَلِكَ مِمَا قَدَ مَتْ اللهِ مَا قَالُوا وَقَعْلَمُ مِنْ اللّهُ عَلِيمَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنَ اللّهُ وَمَنَ اللّهُ وَمَنَ اللّهُ وَمَنَ اللّهُ وَمَنَ اللّهُ وَمَنَ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْلُولُ مَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ مُن اللّهُ وَمُن اللّهُ مُن اللّهُ وَمُن اللّهُ مُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ مُن اللّهُ وَمُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّ

میں اُن کا بھی طمہے جو یہ سمجے بیٹے ہیں کد دہ کسی کے بھائے بنیں اور خدا کا یہ نطا ہوان سے مال دودت طلب کرا ہے آن کا محتاج ہے ہم اِن گیاری کام باتوں کو ایک ایک کرکے نوٹ کر ہے ہیں۔

رہی وگ تھے جو اِس زعم جال ہیں کہ دہ کسی کے بھاج بہیں ۔۔۔۔ ابنیں کسی کی کیا پرواہ ہے ۔۔ اِس نظام کی طرف دعوت نینے والے ابنیار کی تخریب اور قبل کے نہ ہی تی ہوگئے۔

دہ دن آنے واللہ جہ اِن کا سریا یہ اور اند دختہ اِن کے سی کا ایسیں آئے گا اور زندگی کی گا

وہ رہ اے وہ اسے ہوئا ہے۔ لڏنٽر اِن کے لينے زمر کا گھونٹ بن ج نیس کی۔

ان سے یہ پینظم درزید دتی کی بن ایر نہیں ہوگا ۔۔۔ فالے ت اون میں طعم اورزیادتی کا کیا گا؟ ۔۔۔۔۔ینتیج ہوگا اُن کے پنے آممال کا۔

یہ (بہودی) یہ بی گئے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ہمد اور کہ اے کہ نے کسی رمول پرایمان نہ لا ابتیک دو متم اسے ہو اسے اس کا من کھڑت یا تیں ہیں۔ اللہ نے بان کس سے کہ اس کھڑت یا تیں ہیں۔ اللہ نے بان کس سے کہیں ریسا نہیں کہا تھا) ان سے کہو کا اگر تہما را احراض ہی ہے تو ہا ڈکہ جسسے پہلے تہ ری طرف میت سے رمول آئے ہو اپنے ساتھ واضح احکام ودولائل استے۔ اور (بقول تب سے) انہوں نے موقت تی قربانی کا ہے کہ ہے اسے 'ان کی تخریب اور آئی کے کہول تر بان کے بار ایس کے درہے کے وں ہوگئے ؛ اگر تم اپنی بات میں سے جو تو اس کا جواب دو؟

كُلْ نَفْسِ ذَا يَقَدُ الْمُوْتِ وَالْمَا أُوْفُونَ ابْوَرْكُو مُوَالْقِيمَةِ فَمَن زُخْرِعَ مَن النَّارُ وَادْخِلَ الْحَنَّةُ فَقَلُ فَلَا وَمَا الْحَيْوةُ اللَّهُ مَنَا وَالْفَارُورِ الْمُنْكُونَ فَيْ الْمُوالِكُورُ وَانْفُومِكُو وَالنَّهُ مَعْنَ مِنَ الْمَا الْوَيْنَ اللّهِ مِنْ مَهْ لِللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولِمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُولِمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُولِمُ مُولِمُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

تہارامقابدا بنی وگوں سے رہے گا' اور ہس تراق میں 'تم پراسی گروشیں آئی گی ہیں۔ تہا سے مال اور جان کا نعتمان ہو گا۔ معنی اور ان الی کہ اب اور شرکین عرب سے بڑی دکونین والی بائیں سنی بڑی گی۔ سو گرتم نے ان مشکلات کا مقابلہ ثابت قدی سے کیا اور وت اون قداو تھے کا دائن با تقسے شہوڑا' تو یہ تہ سے عزم بلند کی دسیل ہوگا' اور بڑی ہمت کی بات۔

(بالله تاب جاب كرديد) وأبه مساسة في جدايا تنا اوره وبدايا تنا والسبب السبب المساب المسبب الم

يد تفاوه محد توان مصلياً ليا تفا اوريب عدده الذارجس مدانبول في الناج المراجد

لاتحكى بَنَ اللهُ مَن يَعْهَمُ وَنَ بِمَنَا النَّوَا وَيُحِبُونَ أَنْ يُعْمَدُ وَالِمَا لَوْ يَعْمَدُونَ فَلَا فَلَا خَصَدَبُهُو بِمَعَالَة وَمَن السَّمَ اللهُ وَلَا مُرْضِ وَالْمَعَلَ كُلْ مَنْ وَالْمَعَلُ كُلْ مَنْ وَالْمَعَلَ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

يوراكيا تحاا

یدوگ (الم کتائے ذہبی پیٹیوا) اپنی اِس رَوش پر بہت فوش ہیں اور چاستے یہ بیں کہ ہے ، ہو ہاتیں اوگوں سے (بعلور وعظ فیصند) کہتے ہیں میکن فود ان پرعمل نہیں کرتے اُن کی وحب اُن کی تعرفیت کی جائے۔(حالان کے تعرفیت کام کی ہوتی ہے 'یا توں کی نہیں) ،

یا لوگ ایف فرین میں سم بیٹے ہیں کہ (جس طبی ہم دنیادا اوں کو دھوکا نے لیتے ہیں آئی میں دواکو کے لیتے ہیں آئی ہم خواکو مجی دھوکا ہے فیس کے اسم ہیں کے متعلق خیال تک بھی ذکر دکہ یہ فعدا کے عدائے چھوٹ جائیں ہے۔ اُس کے قانون مکا فات کی گرفت بڑی بخت ہوتی ہے۔ ہُس سے کوئی بنیں چھوٹ سکتا۔ ان او گول کی تہا ہی بڑی دردانگر ہوگی۔

یکن پیان پیان پیان دورون کرے جو میں آستی ہے جھیفت بیسے کہ ہولوگ عقل و بھیرت سے گا بیتے میں اُن کے مصرکا مُنافِ کی پیدائیش اور دان اور رات کی گروش میں توانین خدوندی کی گلیت اور جمد آپیری کی بٹری بٹری نشانیال ہیں۔

اُن صاحبان معل وبقیرت ادرار اسپ رونظر کیسلتے ، جوزندگی کے ہرگوشے میں کھڑے بیٹے ۔ لیٹے وت افرن خدا و ندی کو اپن تکا ہوں کے سے سے سکتے ہیں اور کا تنات کی تخلیقی ترکیب (انداز بزیالنش) برخور وسٹر کرنے رہتے ہیں اورا بی تحقیقاتے بعد علی وجہ ابھیرت پُکار اُسٹتے ہیں کہ سے مرسے نہوونما وینے والے ؛ تو نے اس کارگہ سستی کونہ توجت اور برکار برداکیا ہے اور نہی توزین نت مج مرتب کرنے کے لئے ۔ تیری ذات اس سے بہت بعید ہے کہ توکسی شے کوئے "

رَبُّنَا إِنَّكَ مَنْ تُنْ خِلِ النَّارَقَفَ لَ آخَرَيْتَهُ وَمَالِلظُّلِومِينَ مِنْ اَنْصَادِ ﴿ وَمَالِلظُّلُومِينَ مِنْ اَنْصَادِ ﴿ وَمَالِلظُّلُومِينَ مِنْ اَنْصَادِ ﴿ وَمَالِلْلُلُومِينَ مَنَا وَيُوالِمُنَا اللَّهُ وَمَا لَا يُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ وَكُلْ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللِّلْمُ اللْمُلِلْمُ اللَ

ادر بلاغرض و غایرت نیاتخربی تریخ مرتب کنے نے کیسلے پیدار سے (بیہاری کم علی اور کی انتہاں ہے کہ ہم تحقیق کا انہیں اور کی انتہاں کی اندر کی بسر کا انہیں لیتے ور اس طرح استیاسے کا تناسکے نفع بنش پہلوں سے بے خبررہ کر عذاب کی زندگی بسر کرتے ہیں) ۔ تو ہمیں تونیق عطا فرماکہ ہم (علی تحقیقات اور کملی تحب رباتے بعد استیاسے کا کناسک صرح میں فائدہ ایک نیں اور اس طرح ) تباہ کن عذاب کی زندگی سے معنوظ رمیں ۔

بوقومیں اس سے می تحقیقات ذکر نے سے اسٹیائے کا ثنات کی تفتی بنتے ہوں سے محرق ایتی ا ان کی سعی دعمل کی محیتیاں حباس کر روج تی ہیں اور دہ ذست و خواری کی زیر فی اسٹرکر تی ہیں۔ ---- اور طاہر ہے کہ ایسی ذلیل و خوار تو مول کا کوئی پیروید د گار نہیں ہوتا۔

ابذ ان ارباب عقل دیھیرت کی بکاریکی ہوئی ہے کہ لے جارے تشود نمادیث و لے ا جم نے ایک بکارنے وَ لے کویہ کہتے ہوئے شناکہ آوا اپنے شنود نمائینے والے کے تانون کی صدا کوت لیم کر وا درست اپنی زندگی کا نصب العین بٹ او سے ہم نے اِس وعوت پر ابدیک ہو اور خوارک قانون کی صداحت برایب ان لے آئے۔

اس کے بعد ان صاحبان مقل وایدن کے سیٹے میں اس شمکی آرزوتیں بیدار ہوتی بیں کہ سیٹے میں اس شمکی آرزوتیں بیدار ہوتی بیں کہ اس کے اس کے ساتھ کے ہمائے توان کے مفرت سس سے آرکوئی بھول چوک ہوجائے توان کے مفرت سس ن ساتھ سے میں محفوظ رکھٹ ، (۲۰۰۰) ۔

جاری چھوٹی موٹی گو تاہیوں اور تدہیری نا ہمواریوں کے شرات مشائے رہنا۔ ورہما یا بخت آبان لوگوں کی رفاقت اور میشت میں کرنا جن کے سیسنے زیدگی کی وسعت اور کٹ ادکی راہیں کھیل بچی ہیں۔

اے ہمارے نشوہ نسانے ولیاء: تونے ہم سے اپنے رمولوں کے ذریعے جن نوشگو ریوں ادر سرفرازیوں کا دعدہ کیاہیے ( ﷺ) اُن سے مہیں ہمرہ یاب کرتا۔ اور ایسانہ کرناکہ اعمل کے طہور تنائج کے دفت ہم زلیل فوارم وجائیں۔

œ

قَاسَعُهَا بَالْهُمُ رَبِّهُمُ النَّهُ اَضِيمُ عَسَلَ عَامِلِ مِنْ كُوْنِينَ وَقَالُوا لَا لَهُمُ مَنْ مُعْمُونَ فَالْلَهِ بِنَ عَنْهُ وَسَيَّا لَهُمُ وَلَا الْمُعْمُونَ وَالْمَا الْمُعْمَ الْمُونِينَ وَقَالُوا لَا لَكُوْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمَ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمَ وَاللَّهُ وَاللَّه

اس نظام کی غالفت کرنے والوں کی جہل بہل بسینوں میں اِن کی گہما گہمی تہماری تکاہ کو فرید ا مة ويدے اور تم بير ية سمجه مبينو كاس فالون كے فلاف بيلنے سيم بى زندگی کی فوشگوارياں ال سمتى این ا

یہ فرشگواریاں بڑی ہے ختیفت بین اور ان سے محض تقور ی سی مذت کے سے دنا کہ اور ان سے محض تقور ی سی مذت کے سے دنا کہ اور وہ انتخابا جا اسکا اے اکس کے بعد تنب ہی اور دباوی کا جہنم ہو گا اور یہ بور گئے ۔۔۔۔ اور وہ مست ہی تیرا مُعکا شہے۔

ان کے برنکس ہووگ قدا کے قانون راہ بیت کی تجداشت کرتے ہیں اور وی فداوندی کے مطابق باند کروار زندگی بسد کرتے ہیں اقوان کے ساتھ فوٹ کواریوں کی سدا بہار مبنتیں ہیں۔

وَإِنَّ مِنَ أَهُلِ الْكِتْ لَكُنْ يُؤْمِن وَاللَّهِ وَمَا الْزُلَ إِلَيْكُورَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْهُمْ خُونِوبِينَ فِلُونَ لا يَشْتَرُونَ بِاللَّهِ اللهِ تَمْنَا قَلِيلًا "أُولِيكَ لَهُ وَإِلَى لَهُ وَإِلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن ا



بین بر میر بیسب کی اس معاشره میں بوسکتا ہے جس میں تمام افراد کی کیفیت یہ ہوکہ دھ آئی فظام پر نہایت ٹاہت قدی سے قائم رہیں آب میں ایک دوسرے کی ہستھامت کاموجب نین او اسس میں ایک دوسرے میں بیانے کی کوشین کریں۔ مخالفین کے مقابلہ میں ایک دوسرے سے مقابلہ میں ایک دوسرے سے مقابلہ میں ایک مقابلہ میں ایک دوسرے سے جوا کر ہیں تقعید است قامت و کھائیں، اپنی مفاطعت کا پورا پورا استظام رکھیں دیک دوسرے سے جوا کر ہیں تقعید پیش نظر کے حصول میں مسلسل کو شیس کریں ، اور ہرت میر تعانون خداد ذی کی تنج داشت کریں۔ پیش نظر کے حصول میں مسلسل کو شیس کریں ، اور ہرت میر تعانون خداد ذی کی تنج داشت کریں۔ ایس میں کامید بی حاص ہو۔



#### بشم واللوالر فسن الرج منوا

نَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوْ ارَبُكُو الَّهِ يُ عَلَقُكُو بِنَ لَفُسِ وَّاحِدَ وَوَّ عَلَنَ مِنْهَا رُوَعَا وَبَكُو اللّهِ مَنْهُمَا وَبَهُ مِنْهُمَا وَبَهُ وَالْأَكُونَ وَ وَالْمَا اللّهُ كَانَ عَلَيْكُو رُونَهُما وَبَهُ وَالْمَاكُونَ وَهِ وَالْمَاكُونَ وَاللّهُ كَانَ عَلَيْكُو رُونَهُما وَمَا لَكُونَ وَهِ وَالْمَاكُونَ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُو رُونَهُما وَاللّهُ وَاللّه

این فریگانسان: باین نشودنمانیهٔ والے کے قانون کی تجداشت کروس نے تہاری پرائش کی ابتدا ایک جر ٹور زندگی سے کی (۲۴ و ۱۳۴۱) - ازاں بعد پر ٹوئد و تصول میں تقسیم ہوگیا اس سے نرو مادہ کی تقسیم دھوری آئی اور یوں نرو مادہ کے تقالط سے اس نے کر قارض پر نیر آبادی بھیلادی تو مروں اور مور توں پر شخص ہے۔

a

ۗ وَلِنَ خِعْتُمُ الْأَنْفُسِطُلِ فِي الْمَهُمَّى فَا يَكِعُوا مَا طَابَ لَكُوْمِ مِنَ القِسَاءِ مَعْنَى وَتُلتَ وَرَبْعَ فَوَانَ خِطْتُمُ الْأَنْ تَعْنِ لُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلْكَتْ أَيْمَا فَكُو وَلِكَ أَدُلَى الْاَنْعُولُوا ﴿ وَاتُّوا النِّيمَا أَمْسَ فَوَعِنَ غِلَةً \* فَإِنْ طِينَ لَكُوعَنْ ثَنَى وَيَنْهُ لَفُسًا فَكُلُوهُ مَنِينًا مَّرِيَّا ۞ وَكَا نُو تُوا النَّهَ فَهَا مُ المُولكُمُ الذَيْ جَعَلَ اللّهُ

## لَكُورُ قِياً وَالْمَ رُقُوهُمُ فِيهَا وَاحْسُوهُمُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّمْ وَقَالَ

ا پھی چیزیں این تکی چیزوں سے بل او ۔ اُن کا میں الگ محمو اپنا لگ ، اُن کے مال دیں تر در دکر ہیڑی بے انصافی کی بات ہے ۔ ( ہو بچارلمعاشرہ میں تہنارہ جائے اُس کی مدد کرنی چاہیئے ' نہ کہ اُسّا اس کا تی ہے۔ کی دول میں ت

كرليثاجليني)-

a

ریادرکھو بیبال بس مدل کا مطالبہ کیا گیاہے اس سے مزاد نمسلفٹ بویوں میں سلوک در بڑا و کا علا ہے نہ کہ جذبات کا عدب اس کے کہ جذبات میں مساوت اور بیسا بیت کھٹا نفسیاتی محال ہے جو کا نظا نہیں کیہ جاست ۔ ایجا )

اورای بیویون کا برکسی معادف کا خیال کے بغیر اس طی دیدیاکر وسرطی شهد کی شهد دیتی به اس این می قیمت یا بدل کا خیال کے بین نبیل کا اس این که برقوایک تفظیم نزکسی بیز کا بدلس ایل، گرده این فوش سے کھرچھوڑویں تو سے بلا مامل لینے صرف میں لا سکتے ہو۔

#### مِنْتُهُ أَوْكُارُ كُنُوسِيْبًا أَمُفُرُ وَضَّا ﴾

منایا ہے۔ اِس مصفومیں اپنے پاؤں پر کھٹری ہونے ہے تا ہے۔ اِس لئے 'اِسے ایسے لوگوں کی تول میں مذروقی س کے انتظام کی سوجھ بوجھ مذر کھتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے رونی کپڑے اور مسے مصبح

تربيت كالتظام كردياكرو.

اوتیمول کی بھی صیح تربیت کرواورائ کی جائی پڑتال کرتے ربوکان کی صداحیتوں کی کی مد نشو و نما ہوئی ہے۔ حق کروہ کا کی عراس بوخت جھے اسلے انہاں کی سرعض کی بیٹی جائیں۔ بھراگر ان میں معنس کی بیٹی نظرائ نظرائے کو آن کا مال انہیں انہاں کی مدوراگراسٹی صورت نہ ہو تو پھر کھ کے مصابق کی اور س فیال سے کہ وہ اب بن بوخت کو جلدی ہونے جائیں گے اور ان کام ل انہیں واپ دینا ہوگا کہ فضو ل فری کے ان کام اس بڑپ نہ کرجاؤ ہا گی رہا ن کے مال کی مفاطت اوران کی پروش کام ورد اسونمی طری کی کے ان کام اس بڑپ نہ کرجاؤ ہا گی رہا ن کے مال کی مفاطت اوران کی پروش کام ورد اسونمی سے جوم ورتین دنہواست کو پہنیں لین چا ہیں جوم ورت مذور و لین ان کی جائی ہے کہ ورق اس کی جائی ہے کہ ورق اللہ کے ورق اس کی جائی ہے کہ ورق اللہ کے ورق اللہ کے ان کی مطابق کی ان کی جائی ہے کہ ورت مذور و کی ان کی جائی ہے کہ ورت مذور و کی ان کی جائی ہوئے کو وہ تا ہم کو ان کی مطابق کی کے وقت اس کی جائی ہوئی کے دورت مذور کی ان کامال ان کے پروٹر نے لگو تو اس پر کو اورائی کی دورائی وال کے دورت ان کے دورت اور جسانی ہی کے دورت اس کی جائی ہوئی کی مساب کے لینے وال ہے۔ اسے واقعت سے آس کے خوالے میں کی کی مساب کے لینے وال ہے۔ سے واقعت سے آس کے خوالے کی کی کی مساب کے لینے وال ہے۔

ات ون ورشت کی تفصیر سنو ، مرو کیا تعقیہ ہے ہیں مال میں سے وان کے والدین یا دور کر قرب ترین رہشتے دار جن کا ذکر آگا کہ ہے چوڈ کرم ہیں ۔ ای گئی عور توں کے لئے مقدہ ہے ہیں ال میں ہے جوان کے والدین یا قریب ترین رہنتے وار میجوڈ کرما میں ۔ خواہ وہ مقور اسامال ہویا زیا دہ ۔ ہیں میں ہر کے کا جف مقربے ۔ (اِن حصر اِن کا ذکر آگے ہیں۔ لہذا عور ہیں اینا حق ملکیت مگ رکھتی ہیں ۔ یہ نہیں کہ ہریہ زکامالک مرد ہوتا ہے عورت مالک ہی نہیں ہوسکتی (عام) ۔

ا ما قرب کے منی بیں وہ متونی میں کے اور اسٹ کے وارث کے درمیان آن کیلائن بین کوئی اورصف اصال نہ ہور بشلا میں زیدا بجر کا قرب میکن آر بجر را پنجاب زیدگی زندگی میں، فوت ہوچکا ہو آلا زید راہنے بوت عرکا اقرب ہوجائے گا۔ میں زیدا بجر کا قرب کے سیکن آر بجر را پنجاب زیدگی زندگی میں، فوت ہوچکا ہو آلا زید راہنے بوت عرکا اقرب ہوجائے گا۔

وَ إِذَا حَفَّمَ الْفِيهُ مَا أُولُوا الْفَرْ فِي وَالْمَيْ فِي وَالْمَسْحِكِ مِنْ قَالَانُ وَهُ مَدَ وَفَوْلُوا الْهُورُ وَ الْمَالُولِهِ وَدُي يَعْ فِي عَلَانَا وَالْمَانِورَ وَلَوْا الْهُورُ وَلَا اللّهَ وَلَيْقَا وَلَا اللّهُ وَلَيْقَا وَلَا اللّهُ وَلَيْكُولُوا مِنْ خَلْفِهِ وَدُي يَعْ فِي مَا كُولُولُوا وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَيْقَا وَلَا اللّهُ وَلَيْقَا وَلَا اللّهُ وَلَيْقَا وَلَا اللّهُ وَلَيْكُولُوا مِنْ خَلُولُوا وَلَا اللّهُ وَلَيْكُولُوا وَلَا اللّهُ وَلَيْكُولُوا وَلَا اللّهُ وَلَيْكُولُوا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

ا اگرتعت میم دراشت کے وقت البیص رشتہ دار مجی موجود بول بن کا شرکہ میں مقدنہ وایا دوسر یتیم ادر ساکین تو آنہیں بھی ہس میں سے بھے دیدو اور بھیاد دکہ شرکہ کی تعبیم قانون اور قاتلہ کے مطابق ہوئی جس کی روسے آنہیں بطور تن پھے تبین مل سکت جو کھیا تہیں دیا کیا ہے محص اُن کی دِل جو تی کی خاطر ہے۔

ترکه کی تعتیم میمی قامدے کے مطابات کرنی جاہیے' در آس بات کا جمیشہ خیال رکھنا چاہیے' کیا کرتم بھی لینے چھیے نا تواں اور دمچوڑ جہاؤ' تو تم کمبی تہیں جہا ہوگے کراُن ہے ہے انصائی جو بہذا تم ت انوین خداوندی کی مجملا شت کرو' اور ابن معاملات میں ایسی بات کر دہو بالکل صاحب سیدی ادم میں کہ دو۔

یا در کھو! جولوکٹ ما درما انصافی سے بیتیوں کا مال کھاجاتے ہیں اُن کے متعبق یوسی ہوں گا گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ ہمرہ ہے ہیں جس سے اُن کے جذبات حرص و ہوس اور بھڑک آئے ہے ہیں۔ اُن کی نیت ہنیں مجری آورو ہا ہو تر دو اس کے چیچے یا گلوں کی طرح مارے مارے مارے مرتے ہیرتے سیتہ ہیں۔ ہیں سے آن کی صلاح تیسی جب ل کر دلکہ کا ڈ میر جوجاتی ہیں

اس أصولى تهيد كے بعدات نوبن درائت تبهار است السين السين إسبار الله على السين اولاد كم متعلق خدا كا محمية منها ك

() الريح كے لئے دولاكيوں كر برابر صفت ہے ۔ بيني لاكى - الله اورلاكا - يلا ( إلى الله على الله الله على الله ال كر كيف كر افراب كاكفيل مرد ہے عورت نہيں - حالا) -

(۲) آگرلژگین ( دویا ) دوست زیاده بول توان کے لئے ترکه کا تا حصر کا اور آلک بی اور آلک بی اور آلک بی ترکه کا تا حصر کا دورا کی بوتو افست .

(m) ورمتونی کے مال باب بیس سے مراکب کا چشا ( الله ) حصد بے بشرط بیک متونی کی اولادی

وستانترك إن كان لذوكن المؤلق الويكن لذوكن ورندة البود فلاجه الشلث وكان كان كان كان كان كان المؤلودة الشلك المؤلف المؤلفة والمشكرة والمنافرة والمن

یو الیکن اگراس کی اولاد دیوا در در و اور مرون ال باب اس کے ور در بین برل و س کی بال کا حضہ بیرارالی اس اور اگراس کی اولاد دیوا اور مروز الی بیری بول تو مال کا حضہ بیٹا ( ب ) ہے یا در کھوا تیسیم متونی کی وصیت ( بو فرض ہے بیج ) بوری کر نہیں اور قرصہ بیکا دینے کے بعد بوگ و ربین شرکت متنے بیلا متو فی کا قرضه و اکر و بھر دیکھو کو اس کی وصیت کیلہ بالدی مال بر ماوی مود میں میں شرکہ کی تعتب بیرا دور وصیت کری داری ہو ۔ تو ایس صورت میں شرکہ کی تعتب بیرا بدورہ بالا جصور کے مطابق کر و) ، ایک یا وہ وصیت کری داری اولاد میں سے کو نساز شد نفع رسان کے لیا فاسے کری جمعی میں اور کی میں اولاد میں سے کو نساز شد نفع رسان کے لیا فاسے میں میں بیرا کی کی فاف ہے میں میں بیرا کی کی فاف ہے میں بیرا کی کی فرد مقرد کرد ہے تین کی و نکر آس کا ہر فیصلہ علم اور تو کست میں بیرا کی تو کہ آس کا ہر فیصلہ علم اور تو کست میں بیرا ہو ہو ہو تا ہو کہ اور تو کست میں بیرا کی تو کست میں بیرا کی کی تو کہ تا ہو ہو تا ہو کہ تا ہو ہو تا ہو کہ تا ہ

اب عقِدی رشتول (میبال بروی ) کے متعلق سنو۔

(۱۱) جو کھے ہماری ہویاں چھوڑ مری اُس میں سے ہماد صف (ﷺ) ہے ابت استرطیک اُن کی اولاد نہ ہو الیکن اگر اُن کی اولا د ہو ' تو پھر اُن کے ہرکہ میں سے تہا راصتہ چو تھا (ہے) ہے۔ آیٹ ہم اُس وَمیہ سے پورا کرنے کے بعد ہوگی جو انہوں نے کی ہو۔ یا اُن کے قرصہ کی اوائیگی کے بعد۔

( ۲ ) تمهائے سرکسیں تہاری بیوان کاجو تفاحصد (مل بے اگر تمهاری اولاد شبود

تِلْكَ حُدُّونُ اللهِ وَمَنْ تَبْطِيرِ اللهَ وَرَسُولُهُ يُنْ خِلْهُ جَنْتِ بَخِي مُ مِن عَنْهِ بَا الْأَنْهَ مُخْلِوا يُن فَدِّا اللهَ وَرَسُولُهُ يَنْ مِنْ مُؤْلِكَ الْفَوْزُ الْمَظِينُوْ ﴿ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَسَرَسُولَهُ وَ يَتَعَلَّ حُدُودَةً يُن خِلْهُ فَارَاحَ اللّهَا وَهُولِكَ الْفَوْزُ الْمَظِينُونُ ﴿ وَمَنْ يَعْضِ اللّهَ وَسَرَسُولَهُ وَ يَتَعَلَّ حُدُودَةً يُن خِلْهُ فَارَاحَ اللّهَا فَا اللّهُ وَمِنْ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

اور اگریمهاری اول دیوتو تهاری برویول کاحظه استهال (ید) هیه تهاری وصیست بوری کرفیدیا قرضها و اکرانے کے بعد-

آبدنا قاعدہ یہ تقبراکہ پہلے قرصہ اور دھیت کو دیکھ لیاج سے ۔ اس کے بعد اگر کچے بھے تو پہلے تعد رشتوں (میال ہوی) کے مصنوں کی تعسیم کردی جانے ( ﷺ) -اور یا تیما ندہ نسبی رشتہ دارش میں تقسیم کیاجائے۔"اولا دی میں اولا دوراولا د' ،وروالدین میں دادا' نانا' دادی مانی سب شمس میں جب متونی من کا قرب ہو]۔

تیسآوت اون به به کرمتونی لاولد بوا وربس کے بھائی ببن بھی بول اور سال باب بھی ا کرایک بھائی یا ایک بمبن بولتو د د نوں میں سے ہز کیا ہے سے چیٹا حضہ (1) -ادر آگر بھی نی بہنوں کی تعدا دایک سے زیادہ بولتو دہ سب ایک تہائی (1) بین شرک

ہوں تے۔ (جب اسید متوفی کے ماں باپ بھی نہ ہوں و اُسکے سرکہ کی تقسیم ( ہے۔) کے مطابق ہوگی)۔ یوٹیم مجی وُمیت اور ترمند کی اوائی کے بعد ہوگی۔ بشرطیکہ یہ دھینت کسی کو نقصا ان پہنچانے کے لئے ذکی گئی ہو (جب کا فیصلہ نظام معاشرہ کرے گا)۔ یہ انٹد کی طرف مقررہ کہ ہے۔ اسٹرسب کچہ جاننے والا ہے۔ جنہات ہیں بہ جانے والا نہیں۔

ورجوک افرمانی کریے گا۔ بینی اِن صدود اللہ سے تجاوز کرے گا۔ تو اسی زندگی ایسے ذات آمیز عذاب میں گذر ہے گی جو اس کی اِنسانی صلاحیتوں کو راکھ کا ڈھیسر بنا دے گا۔

د مغاطب مال کے بعد محفظ عصمت کی طف آؤ موتمہاری معاشر تی زندگی میں یک بنید دی تدر کی چینست کم تی ہے۔ بنید دی تدر کی چینیت رکھتے ہے' اِس سے اُس کی نگر داشت صروری ہے۔ آرَبَّهَ فَمُ مِنْكُورٌ فَكُونَ فَيْهِ لُ وَا فَامْسِكُوهُ مِنْ فِي الْبَيُوتِ حَتْى يَتُوَقْهُ مِنَ الْمَوْتَ آوَيَعَمُ لَ اللهِ لَمْنَ سَوِيدُلا هَ وَالْمُومَ الذَن يَا تَبْهِ فَا مُنْ اللهِ لِلْإِن مِن يَعْمَلُونَ السَّوَءَ بِعَهَ الْهِ تُحَرَّفُهُمَا وَلَى اللهِ لِلْإِن مِن يَعْمَلُونَ السَّوَءَ بِعَهَ الْهِ تُحَرَّفُونَ مِن قَرِيبٍ اللهُ مَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا التَّوْمَةُ عَلَى اللهِ لِلْإِن مِن يَعْمَلُونَ السَّوْءَ بِعَهَ الْهِ تُحَرَّفُونَ مِن قَرِيبٍ اللهُ مَلْ اللهِ عَلَيْهُمُ مُنْ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا التَّوْمَةُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُونَ اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

اگرتهاری حورتول پس سے سے ایسی سے ایکی حرکت مرزد ہور بوزنا کی طرف لے جانے کامرتب ہوسکتی ہے) توان کے خلاف ہے میں سے چا گورہ لاق - اگروہ اس کی شہادت ہیں (اور جرم ثابت ہوجائے) تو ' بان عورتوں کو با ہر آنے جانے سے روک دو تا آٹکا ہنیں موت آج سے یا خدا کا قانون آن کے سے اسی صور پراکر دے میں سے دہ ہم تم کی حرکامت رکھائیں — مشلا اگر دہ شادی شدہ نہیں توان کی شد دی ہو جا ۔ (زنا کی سے اکا ذکر ہے ہیں ہے اور تیمت لگانے کا مہیلے میں)۔

وراگردد مرد إس تسمی حرکیت محد ترکیب بهول تو آنهنین (من سب) مزاد د سیکن اگروه اپنی کیتر بزنا دم بهوکراس سے بازآجا تین اور اپنی اصلاح کرایین تو ان سے درگذرکرد - مشد کے قانون میں معانی کی تنج انٹن بھی ہے (جواکٹر جانات میں جرم کی روکت میام جب بن کر با بعث) رجمت بن جاتی ہے .

سیکن اسے اجھی طرح مبھے لینا جائے گہیمٹ آئی آن کے سنے ہے ہوند طی سے کو لی حبشم کریشیں اور میزاس کا احساس بیدار ہوئے پڑ فورااصلاح کی طرف اوٹ آئیں۔ ضاکے قانون ہیں معانی انہے کے سنتے ہے۔ ہیں لئے کہ آس کا عت انون علم و حکمت پڑسبی ہے۔

ان کے لئے مدنی نہیں ہوعادی مجرم ہوں اورا پنی حرکات براس وقت ناوم ہوں جہت ان کے سامنے کھڑی ہوں جہت ان کے سامنے کھڑی ہو۔ تہیں ان کے سامنے کھڑی ہو۔ تہیں ان کے سامنے کھڑی ہیں۔ ان کے سامنے کھڑی ہیں۔ ورساری عمر اس کے سامنے کے میں سرکر دیں۔ وہیں وردناک سزادینی جا ہیئے۔

اب معاشره کی اگلی شق (مانلی زندگی) کی فضن آو وس باب میں یہ بنیادی نقطه سجد لین ا چاہیئی کر دہیساکد مردول کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ بیوی کا تخاب اپنی مونی سے کریں - سے-)-

120

اوراً أرقم نیصار کراورای بوی کوطلات در کرکسی اور بخشکار کراہے اس کا یہ طلب بیا کا یہ طلب بیا کا یہ طلب بیا مطلب بیا مطلب بیا ہے کہ اگر اُن شریط محض بی موری میں اور کی کرنے کا طلاق کے لئے دہ جواز ہوسکتا ہے مطلب بیا ہے کہ اگر اُن شریط کے مطابق جن کا ذکر آئے میں کرائے گا طلاق کے مطابق جون کی موری کو سونے کا دھر میں دیر بی کے بواتو اور آئے ہوائے ہوائے اور آئے ہوائے اور آئے ہوائے اور آئے ہوائے اور آئے ہوائے ہ

جو کچیم نے اُسے دیا تھا' دہ کیسے واپس نے سکتے ہو' درا خالیکتم میں زناشوئی کے تعلقات رہ چکے ہیں اور تمہاری ہویاں کاح کے وقت تم سے اپنے حقوق کے تعقط کا بخت جد کھی اے بی وق ابنا تمہارے لئے آل معاہدہ کا اخرام ضروری ہے۔

ب یه دیکم کون کون می در تین بن جن سے تمہارانکا جائز بنیں سنے پہلے یک جن عور توں سے تمہارانکا جائز بنیں سنے پہلے یک جن عور توں سے تمہارانکا جائز بنیں اپنے تکار میں مت لاقہ جو کھی آب سے پہلے کہ اس میں دہ کر چکے۔ اب ایسانہ کرنا۔ یہ بری ہے جیاتی کی بات سکروہ اور مرد و درست اور بہت برادستور ا

### غَفُورًا أُوجِها ۞

وتممي رائج تحالب بيشك التحم كردو

علاده ادر ان متم پرسب دیل برشتون کی حوظ می نظام کے انتظام قرار دی تمین برد ان متم برسب دیل برشتون کی حوظ می نظام کے انتظام قرار دی تمین برد ان متم برد ان مائیں - (۲) بیشیال - (۳) بینی باری برد ان متم برد ان می برد ا

ان احکام سے پہلے ہو کھے ہوچکا سوہو چکا اب ان کی خلافت در زی نزکرنا ۔ یا در کھواتم بار ذات کی خاطب ادرنشو دنسام و نقوانین خلاوندی کی اطاعت سے ہوسکتی ہے۔

ڿؙۿٵڽٵ؇ڿؾ؆؋<u>ۄٳ</u>



#### وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ النِّسَلِّ الْأَمَامُلُّكُ أَيَّا لَكُو النَّالِ الْأَمَامُلُكُ فَاللَّهُ كِنْب

الله عَلَيْكُو وَلِيلُكُو مُنَا وَرَاءُ ذَلِكُولُ مَنْتُعُوا بِأَهُ وَلِأَوْ مُنْصِنِينَ عَيْرَمُسْفِحِينَ فَكَا اسْتَمْتَعُمُو اللهُ عَلَيْكُو وَلَيْمَ اللهُ عَلَيْكُو وَلَيْمَ اللهُ عَلَيْكُو وَكُولُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ وَعَلَيْكُوا اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ الْوَرِيضَةُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْلِقُولُولُو اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ولِهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلّاللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللل

ان کے علاوہ وہ مورتیں بھی ترام ہیں جدومروں کے تکام میں ہوں بجران کے جواس سے پہلے تہر دیے کام میں آپھی ہوں ---ان میں لونڈیاں بھی شاہل ہیں ' وردہ موری بھی جن کی جاند (ہے) میں دی گئی ہے --- ہم تہرارے ضرائی طرف سے میدکردہ فافوان ہے-

ان مورتول کے علادہ اورسب تمہر ۔۔۔ کے طال بی میکن صرف اسی صورت میں کوتم ان سے باقاعدہ کاح کروا اوراس افرح زوجین کن بابند اول میں تجرجائیں ہوسیال بوی کی چشیت سے رہنے میں ایک دوسے رہا مذہوتی ہیں۔ یہ نہیں کرتم ان سے محض مشہون الی کے سے حسفا برداکروا (خوہ) کے لئے نکاح کی سم بھی کیول خاداکر لی جائے)۔

پی رژی کا کی ایک شرط مرسی ہے اس لئے تم (طلال عور توں میں سے جس سے تکار کی کے مفدت کے طالب ہو سینی برعث میں اس سے تکار کی کے مفدت کے طالب ہو سینی برعث میں میاں بیوی رہنا جا ہے ہو ۔ تو اُن کے جو مبر مقرر کئے گئے ہیں اُنہ تیں دید د - البتہ اُگر تم 'باجی رضا مذی سے اِس میں کی بیٹی کرو' تو اِس میں کوئی برت کی بات نہیں - ( میر ) یا در کھو! خدا کا ت اون علم دی کت پر مبنی ہے۔

قَينَ مَا مَلَكُتُ اَيُمَا نَكُونُونَ مَنْيَتِكُوالْمُؤْمِنْتِ وَاللّهُ لَعْلَمُ إِنْهَا يَكُونُ بُخْصُكُونَ بَعْضَكُونَ مَنْ الْمُؤْمِنْ وَاللّهُ وَعُصَلْتٍ غَيْرَا مُنْ الْمُكَمُّ وَفِي هُلَا مُنْكُونُ وَاللّهُ وَعُلَا مُنْكُونُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ول



ایمان پرہے۔ بہی معیار فضیلت ہے۔ اِسی کی بناپرتم ایک دوسرے کے ابزا۔ بنتے ہو۔ کوئی غیر منہیں رسمة یا۔

بَسِيدِ لوندُّينِ مِنْهِ السَّن كاح مِن آمانِ اوراسكَ بعد بحيبًا لَى وزنْ الحَ مُركب بول الواقى منزا از اوعورتو بِ فَي مَركب بول الواقى منزا از اوعورتو بي منز ( الله ) مع نصف ہے۔ (اس لئے کران کی تربیت ایھا تول بس بندل آئے اوران کی بیٹی زندگی میں اس سے منالات اوران کی بیٹی زندگی میں اس سے منالات اوران کی بیٹی میں اس سے منالات اور بندم میام توقع بونا ہے منزا کے تعیین میں ان امور کا خیاں رکھنا ضروری ہے )۔

یری یا در کھوکو کس اندرے اوندیوں کی تربیت ہوتی ہے اس سے ان کی ذہنیت ہست رہتی ہے۔ بہذا اوندیوں سے شادی انہی کو کرتی چاہیے توسیجتے ہوں کہ نکاح کے بغیرہ ہالکت میں پڑھائیں گئے۔ اگریم خیالات کی بدندی بھی چاہتے ہو تو بھر خیبط سے کام ہو ۔ یہ تہارے لئے بہر بوگا خداکات ون جو تبیس مفت و پاکبازی کی تعلیم دیا ہے تہاری صافت کرے گا در تہا ہی بیرت کی شروہ نماکا ذریعہ بنے گا ۔۔۔۔یا در کھوا صبولیس ناممکن نہیں ( عیم )۔ جنسیات کے معاملین بھوک پیاس کی طرح اصطراری حالت پر بدا ہی نہیں ہوسکتی۔ مہی وجہ ہے کہ بھوگ کی

اضطراری حالت میں تو ترام کھالینے کی اجازت ہے ( ۱۲۳) سیکن حنبی اختلاط کے لئے ناجائز فعل کی سی حالت میں اجازت نہیں ۔

ما تی زندگی کیدا مکام (س دفعات سے اس سے بیان کتے گئے تیں کہ انتجاب کہ مہیں بنائے کہ مہیں بنائے کا قوام ما بھر میں سے جنہوں نے معاشرتی اوراز دو جی زندگی کو سیح قوانین کے ابلاکا ان کی زندگی کو سیح قوانین کے ابلاکا ان کی زندگی کس تدرخوشگوار تھی اور جنہوں نے ہیں تواز ن برنسیر رنبیں یکھا او میس استدر تا وجو گئیں۔ اللہ کا فالون بوسٹ ناسر سم و حکمت پر سبنی ہے تم پر اپنی نوجہت مرکو ذر کھنا چاہتا اور زناد و ترجوجا وی۔

پیمرسن لوکرخدا کا قالوں جاہتاہے کہتم تباہیوں سے بھے جاؤ اس کے وہ باربار اوٹ کر تہاری طرف آتا ہے الیکن جو توگ بھٹ اپنے جذبات کے چھے چیتے ہیں' دہ یہ چا زیں کے کہم بھی دان کی طرح ) اعتدال جھوڑ کر اسنہ احد و تفریط کی را ہ اختیار کر لو۔

مَّوَا كُوسَسُ كَامْلُمْ الْمَالُمْ الْمَالُونَ الْكُوعَلَى حَالَا لِلْمَالِمُونُو اِلْمَالِمَ الْمَالِمُ الْم ہوجانا ہے جس کا نیتجہ تہا ہی وہر یا دی کے سوا کھو نہیں ہوتا ، خدانے یہ توانین وعنوا بطائ لئے عطائر وینے بین کہ دوان اوں کا ہوجہ لمکاکرنا جا بتنا ہے ۔ وہ ندائی کے جذابات کو رہانیت کے شکوں میں کسنا جا ہت ہے ( میٹر ) - اور نہ ہی انہیں بدلگام چھوڑ کرانسان کے لئے مانا بن ہلاکت بیداکرنا جا ہتا ہے۔

انسان کا جذبات سے مطاب ہوجانے کا نیتجہ ہے کہ شخص چہ ہتاہے کہ دومرے کامال بھی اُس کے باس آجائے 'خواہ اِس کے لئے اُسے کیسے ہی حربے کیوں شامت مال کر پٹریں ۔ یہ بٹری تیا ہ کن ذہنیت ہے ۔ لہذا اسے جامن مومنین ! تم نے ایسا نہ کرنا کے دوسے داں کامال ناجائز طور پر کھاجا ہ ۔ معاشرہ میں 'ضروریاتِ زندگی کی چیزوں کاساداتہ وا وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰ إِلَى عُنْ وَانَا وَظُلْمًا فَسُوفَ تُصْلِيهِ فِنَارًا وَكَانَ ذَٰ إِلَى عَلَى اللهِ يَسِيرُونَ اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرُونَ اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرُونَ اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرُونَ اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرُونَ عَنْهُ ثَلَوْمَ عَنْهُ مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

## وَسُنَالُواا للهَ مِنْ فَضَلِهُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيَّ وَعَلِيمًا ۞

انظام میں یمقصد اوت ہوجائے وہ جائز نہیں قراریاسکت میں کھلی کھلی تاکید کے بعدمی جوتوم اُپناکار دباراس انداز برد کھے گی کر سر مفص دوسرے کے حق میں کمی کرے اوراپنی صدیے تجا در کرج نے و و و معاشرہ بہت جلد تب میوں کی آگے حمل کر رہ جائے گا۔ مت الوبن خدا و ندی کی رُوستہ ایسا نہا بیت آن ٹی سے ہو سکتا ہے۔ اِس لیے کہ جونظام منفست ومنج خلامت قائم ہوہ کی تباہی کے سامان نود آس کے اندرمو تو دیتے ہیں۔ جن يا تول سے تنہيں رو كامب ارباہے اير سمولي ياتيں نبسيں بيدانسانيت كيفلات سنگین حبْدائم ہیں۔ گرتم ان سے محییتے رہے تو نہمسّاری چھوٹی مجھوٹی نا بمواریا ل فور مجوّد د ور بوجت میس تی اور تهمیں عربت اور مرفد اعالی کی زند کی نصیب بیوجائے کی (منه است<del>اقی</del>) ایک دوسرے کے حقوق کی مفاظت کے سلسلمیں اس غلط نصور کا ازال مجارور ہے جس کی روسے جماجا آب کر حتوق ملکیت مرد کو حاصل بھتے میں عورت کو نہیں ہوتے۔ جيساك يها معيى كهاجا چكا بيد ( من ) مورت اين مال وحيدا مدا دى آب مالك بوتى ب اسى طسىت يىم صنائيى فلطب كى كى انى كى ناصوت مردكاكام ب عورت ايسانىي كرسكت مردا ورعورت دولو ل اكتساب رزن كركت بي - جو كهرمرد كمات وه اس كاحتسب ج عورت کمائے وہ س کاحصہ - یہ مشیک ہے کہ جہاں کے فیطری فرائض کا تعلق ہے تعین یا تو اسیس مرد و ل کو برتری حاصل ہے اور معض میں عور تو ل کو ۔ لیکن اِس کا پیمطلب منين كرعورتين البينة آب كوايا جين اكرمردول كى كمانى كوتكنى ربين اور فور كهرة كري النبيں چاہيئے کہ خدا سے زيادہ سے زيادہ معاشي اکتساب کی توفیق طلب کرتی رہيں۔ خلاع

وَلِكُولَ بَصَلَنَا مُوالِيَ مِنَا تَوْكَ الْوَالِيلِ فِي وَالْاَ فَرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ إِنَّا لَكُو إِنَّ اللهَ كَالَ عَلَى كُلِ مِنْ وَهُو الْوَالِيلِ فَ الرِّبَالُ فَوْمُونَ عَلَى النِسَآءِ بِمَا فَضَلَ الله بَعْضَ الْمَعْ فَعَلَى بَعْضِ اللهِ وَالْمَا فَعَلَى اللهُ مَعْمَ اللهُ وَالْمَعْ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهِ وَالمُواللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِلْمُ اللهِ وَالمُواللهِ وَاللهِ وَالمُواللهِ وَاللّهُ وَاللهِ وَل

جائله بكاوه كيا كوكرسكتي بن-

مردول آدر ور آدر ور آدر محداگان حقوق ملیت کا فطری تعاضا بو کرمر نے ول اے ترکمیں ان سب کاصفہ جو سے صرف مردول بی کان مو سے این است بات ہو کی کے است ان سب کاصفہ جو سے صرف مردول بی کان مو سے ور نظری کے است مقدی کان میں مقدی است بی است کے است صف دار مقرر کرد ہے میں و بیصر دن نبی برشتوں تک محدود نبیس مقدی سے کے مقدی برشت دارول کا صفہ بیلے میں اس بیوی ایمی آئی میں شامل ایں و بلکہ صول یہ ہے کہ مقدی برشت دارول کا صفہ بیلے مال کر بیرنسی رہنے دارول کا صفہ تیں مقدی برائی میں مقادند کے شرکہ سے معالی کر بیرنسی رہنے دند کے شرکہ سے ایمی طرح یا دیکو کرفدا کی تکاہ بریات پر رہی ہے۔

جب صورت ما المت بر عنجری کر مبض فطری فر تض ایسے ہیں جہنیں عورت ہی مارنجا)
عدے سنتی ہے مرد نہیں نے سکتے ، اوران شدوانض کی سرانجار ہی کے سلسلامیں عورت کو
جو درضی معذوری بیش آئی ہے اس کی وشیقے مرد کوائٹ س پرکوئی فاص فوقیت صل نہیں ہوجہ آئی ، تو نہ مرد کے دل ہے اس کی وشیقے مرد کوائٹ س پرکوئی فاص فوقیت و ان ہے اس کی وشیق ہوجہ آئی ۔ ہوجہ آئی ، تو نہیں چاہیے کا دل ہے اس کی حقیقا کمتری - ہدا اُوٹ ہے اور کوچ مضم صلاح تیں وربیت کررکھی ہیں ، انہیں چاہیے کا دل کی حقیقا کی مرکھی ہیں ، انہیں چاہیے کا دل کی حقیقا کر ہے اور اگریں جس کے لیے دوصائی ہیں اور اور اگریں جس کے لیے دوصائی ہیں ا

وَلَ خِفْتُونِهُ فَاقَ مَنْ نِهِمَ فَالْعَثُوا حَكُمُ أَقِنَ أَهُلِهِ وَحَكَمُ أَقِنَ آهُلِهَا أَلَ يُولِينَ آلِ اللهَ وَلَا أَنْ اللهُ اللهَ وَاللهَ وَاللهُ وَكَا أَنْ اللهُ كَالَ اللهُ وَاللهُ وَكَا أَنْ اللهُ كَالَ اللهُ وَكَا أَنْ اللهُ كَالَ اللهُ وَاللهُ وَكَا أَنْ اللهُ وَكَا أَنْ اللهُ كَالَ اللهُ وَكَا أَنْ كُوا بِهِ شَنْ كَانَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا تُنْ كُوا بِهِ شَنْكَا وَ مِاللهُ وَاللهُ وَلَا يَعْمُ وَالْمَا مَنْ كَانَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا تُعْمَلُوا اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ و

دى گئى بى - اور يول قانون فبطرت كى اطاعت كري-

ین ایک ایک ایک ایک ایک ایک می اسی صورت بیدا به وجائے کا عوری (بلاکسی حقول دحیہ کے)
اس سے سرکت اختیار کولیں آوار ب مل وعفد کوچا ہے کا جنیں سمعانے کی کوشیش کریں ۔ اگر دہ
اس سے بھی صبح استے برند آئیں توا گلاقدم یہ ہونا چا ہینے کوئی کئی نے فاد ندان سے عیصد کی اختیار
اس سے بھی صبح استے برند آئیں توا گلاقدم یہ ہونا چا ہینے کوئی کئی کوشیش کریں ۔ او آگر دہ ہیں یہ
کرایں اوراس نف یا نی اور سے ان میں ذمین تبدیل بیدا کرنے کی کوشیش کریں ۔ او آگر دہ ہیں یہ
مجھ سے کھی سے بازند آئیں تو عدات انہیں بدن سندا بھی دے سے تھے ہے۔

بن کی سیم وقت وہ تی نون کی اطاعت کرلیں ' تو پھر آن کے خلاف کوئی را ہِ عقومیت کلش مہیں کرنی چاہیے۔ یہ در کھو! نظام خدا و ندی میں آئی قوت ہوئی ہے کہ وہ قانون ہے سرمٹی بہتنے والوں کوسنزا دے سکے البین ہس کے ساتھ ہی اس بیں آئی بلند نگری میں ہوتی ہے کہ سسرمشی چھوڑ دینے والوں کے خلاف انتقام کے جذبات ندا مجرسی ۔ اُن سے درگزر کر سیا جائے۔ (مڑوں کی طرف سرکشی کا ذکر ( کیا ) میں آئے ہے ۔)

یہ تورہا عام مردد کی ادر عور تول کا معالمہ ۔ آگر کسی خاص میاں ہو می بن ناچ تی کا خدت ہوا توایک ٹالٹ خاد ند کے خاند ن سے اور ایک ہو ی کے خاندان سے تقریکرد - ال طرح الرسیال ہو ی باہمی مصالحت کا ارا دہ کرئیں (یایہ دولوں ٹاسٹ اُن میں ہوسلاح کی نیمت سے موافقت ہیدا کرنے کی کوشش کریں ) تو مت اول خدا و زدی آن میں موافقت پیدا کرد ہے گا - اسس لیے کہ اس کا مت انون علم و آئمی پر مسبنی ہے ۔

مبان بیوی کے بعد و وستے رشتہ داردن کا سو، ل سامنے آئیہ یہ بیکن معالم کسکامی ہو اصوں ہرجیا کہ بی کا رشنہ مارہے گا کہ ہمنے صرف قانون فداو ندی کی بطاعت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ نہ اپنے ڈائی جذبات کو شامس کرنہ ہے نہ کسی و درسے انسیان کے نیصلے کو۔ حت لاکے قانون کا فیصد یہ ہے کہ مال باپ کے ساتھ حسین سلوک سے بیش آڈ۔ اسی طرح دوسم رسے رمشتے وارول کے ساتھ۔ رمیشتے وارول سے آئے بڑھ کر اُن تمام لوگوں کے سے تعرفو (والدین الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاكَ بِالْبَعُيلِ وَيَكْنُمُونَ مَنَّا أَنْهُو اللَّهُ مِنْ فَضَلِه وَالْمَكُوفِينَ عَلَا بَا مَهِينًا اللَّهِ وَالَّذِينَ بُنُفِقُونَ اَمُوالَهُ مُرِينَ فَآمَ النَّاسِ وَلَا بُؤُومِنُونَ بِاللهِ وَكَا بِالْيُووِمِ الْاِيْمُ عَلَا بَا مُهِينًا اللهِ وَالَّذِينَ بُنُفِقُونَ اَمُوالَهُ مُرِينَ فَامَ النَّاسِ وَلَا بُؤُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا الْمُنْفِقُولِ الْفَيْحِ

دوکسرول کے ساتھ صبن سلوکتے وہی پیش آسکتا ہے ہیں کا سینہ چہار نسانیت معور ہو۔ جواحث لات کریٹ اند کا پیکر ہو۔ ہو ووسروں کی امداد میں نوشنی محسوس کرے ۔ لیکن ہولاگ اپنے متعلق نو دسنسری میں مبتلا ہوں ، کوئی ہوصہ وائن میں ہو سے ، دروہ یا ہیں ہٹری ہُری کریں سیسی بہت بھٹا رہی اسپ کن دیں کئی کھیا۔ توالیہ لوگ سے الون حندا دندی کی گا ہو میں کس طرح مستجی سے ایش ہوسکتے ہیں ۔

ن وگوں کی کیفیت بر ہوئی ہے کہ سب کھانے لئے سمیٹ کرد کھتے ہیں اور سسی کو کھٹیں دیا ہے۔
دین اپ ہتے ۔ بھرا ہے توانین دصنوابط بناتے ہیں جب سے معاشرہ کی عام رُوشس ہی ہوجاتے اور
بخس کو معیوب ہی شہماجاتے ۔ اور اول ہر شخص این جیزوں کو لینے لئے جیسیا جھیا کرد کھتا جلا جا جو سے خلاکے نصار کرم سے عطا ہوئی ہوں ۔

یا در کھو! ہولوگ حنداکی تعموں کی نامسہاس گزاری کرتے ہیں۔اورنامپاس گذاری کرتے ہیں۔اورنامپاس گذاری کرتے ہیں۔اورنامپاس گذاری کے اپنے مرت شکیا جلتے۔ یہ ہے کہ انہیں چپ چپاکرر کھاجائے اور واع انسان کی پرکوش کے لئے صرف شکیا جلتے۔ اُن کی اس زکشس کا متجہ در دانگیر تہاہی ہے۔

یہ تو اُن لوگوں کا حسال کے جو اُن و دونت کواپنے مفا دکیسلئے چیا چیا کرز کھتے ہیں۔ جھن ایسے بھی ڈیں جواسے خرج تو کوئے ہیں ' سیکن اس نے تہیں کہ دہ ضداکے عالم کیے نظام ربوبتیت کی صدافت ' متا اون مکا فات عمل اور موت کے بعد ' زندگی کے مسلسل آگے بڑھنے پر ایمیت ان رسکھتے ہیں۔ وہ معض وگول میں اپنی منود ونمالیش کے لیتے ایسا کرتے ہیں۔ اسکا

M

وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوُامَنُوا بِاللهِ وَالْمَوْرِ الْمَخْرِ وَانْفَقُوْ الْمِمَّالَ رَفَّهُمُ اللهُ وَكَانَ اللهُ وَهِمُ عَلِيمًا اللهَ اللهُ وَكَانَ اللهُ وَهِمُ عَلِيمًا اللهُ اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَهُمُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَهُمُ عَلَيْمَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ واللهُ ولِي اللهُ واللهُ وال

جذبة محركه النيخ الينوي تسكين بوما ب اورس. سوطا برب كرم مل كى بنياد ال متم كے بيت جذبت بربوا اسكان بتو كس طرح فوشكوار بوسكتا ب؛

یه محض نگاه کا پھیراور بیت ڈہنیت کامظاہرہ ہے۔ ورنہ اگریہ لوگ خدائی شعین کردہ قبل اقدار کی ہے، قت ورقالون مکا فات پرتقین رکھتے 'اوروولت کو اپنی مقاصد کے لئے صرف کرتے 'مذکہ اپنی مزود کی خاطر اقوان پرکوشی قبیارت آوٹ پٹرتی ؟ لیکن ڈیاکو ڈوم بھم ہے کہ انسان کس جذبہ کے مائت کوئی کام کرتا ہے۔

اور پزنگر برس مقصد کے مطابق تیجر بداکر ماہے ہیں کے لئے دہ کیا جائے اس لئے جولوگ اپنی نمود ونمالیش کے لئے دولت خرج کرتے ہیں اگر میران خد دندی میں ان کے اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوتا 'تو یہ آن پڑسلم وزیادتی نہیں ہوتی - انڈ کسی پر ذرتہ ہرا ہو شمالا رہا دہی نہیں ہوتی - انڈ کسی پر ذرتہ ہرا ہو شمالا رہا دہی نہیں کرتا۔ انہوں نے لوگوں کو و کھلنے اور ان میں بر بننے کے لئے یہ کھوکی الا مقصد رہا وہ کہا تھا جس کا ایک مقصد عاصل ہے گیا۔ اگران کا مقصد تیا نوبی خداوندی کی اطاعت ہوتا 'تو یہ یسام بن عمل مقاص کا ایک مقاص کا ایک میں بر بنی خوات کر وہ مال سے کئی گنازیادہ مبلئا۔ اس سے معاشرہ میں نوشگوار تمانی پر بیوا ہوتے اور ان کی بری خطام ہوتا اور ان خداوندی کی روسے ماتا ہے۔ ان کی بیوا ہوتی۔ یہ جے دہ انجر منظیم ہوتا اور ان خداوندی کی روسے ماتا ہے۔

مه جيوان سط و در گي كرجذبات كام من فيعو ( EGO ) سي تجيركياسها ، درج جذبات خداكي تعين كرده تقل قدارانسانيت كرين وي كار تيس و در اسان دات (PERSON ALITY ) كانود و قه-

### كَانَ عَمْ فَوْ اعْفُورُا ا

اختیار کردہے ہیں سخت بیٹی فی اور ندامت ہے اِس کی تمثا کریں گے کہ اے کاش ہم ہی سے بیسلے اسٹیامنٹیا ہو چکے ہوتے اس لئے کہ ہو کھیریہ لوگ کردہے ہیں خدایر توب دوسشن ہے۔

اگران میں مے کسی پریہ وقت بہ ب: آیا تو موت کے بعد ایسا ہوگا ہی لئے کہ مذاکے فاون مکافات کا سنسلہ بہاں سے وہاں مگ برابر بھیلا ہواہے۔

اس معاشرہ کے تیام داستی کام کے لئے صلوۃ کے جماعات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اللہ است میں شرکت کے سسلہ میں چند خردری ہدایات یہ این کہ

(۲)جب بم جنابت کی است میں ہوتومشل کتے بغیراس جماع میں شرکیب نہو۔ اگراسی حالت میں شرکیب نہو۔ اگراسی حالت میں بائی شنطے تو اس کے بدیت دی گئی ہے) البتنا سے حالت میں اگر تہیں ایس احب تاک میں سے یو بنی گذرنا پڑے تو اس میں کوئی مضائقہ جنیں۔

٣ أَرْمَ مريض بو ادرياني سن كليف بهنج كاات مال ٢٠

یعات سفت رئیں ہو۔ یا - جائے شردرسے فارغ ہو کرکٹے ہو یا عورت سے ہم آغوش ہوئے ہو

آوان صلات بن وضورت سے بھائے ﴿ ﴿ ﴿ مَنْهُم كُرلياكر و بعينى باك مِنْ سَالِكَ مُن صاحب كرلى ، ور ما توشت وسيسے يو تي سيتے ۔

یہ عابیت اس سے دی گئی ہے کہ صاکا قانون مجبوری کی حاست پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس سے ان معنوں حالات میں عام سے کہ ان اختماعات بن شمرکیا

•

الْهُ مَرَ إِلَىٰ اللّهِ مِنْ أُوْ تُوْانَصِيبًا مِنَ الْكِنْ يَشْتَرُوْنَ الضَّلَاةَ وَبُرِيْنُ وَنَ أَنْ تَفِيلُواالسَّمِيلُ ﴿
وَاللّهُ لَمُعْلَمُ بِأَعْلَى الْمِكُونُ وَكُفَى بِاللّهِ وَلِيَّا لَا يَعْلَمُ وَالْمُورُونَ الصَّلَمُ عَيْرَمُ مَعَ وَرَاعِمَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ وَلِيَّا وَعُمْ يَا اللّهِ عَلَى إِللّهِ وَلِيَّا وَكُولُ اللّهِ عَلَى بِاللّهِ وَلِيَا اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

مرجونے سے تسیر جونقصال کی سکتاتھا اس سے تہاری ضاطب ہوجائے۔

اس منی گوشد کے بعد بھراہی لوگوں کی کیفیت کوسائے لدو ابو نظا اخدا دیدی کی مفالفت کرتے بی (، ورجن کا ذکر بھر سیس کیاجار ہا فغا ) - ان بیس ان لوگوں کی سات خاص طور پر قابل خور ہے جہیں ہیں مضابطہ ہابیت کا جس کی تحییل ب قرآن میں ہوئی ہے ایک حضد دیا گیا تھا یہ لوگ برق ساری کوششیں گراہی خرید نے میں صرف کر ہے بین اور چاہتے یہ بی کہتم بھی صحیح راستے سے ہمٹک جا او۔

الشرقهائية ن تمام وثمنول سيرو فقت بينه (تم ن من من دو) - تمها عند النوت وفقت بينه (تم ن من من دو) - تمها عند النوت فذا وندى كى سريريتى اور غرت كانى بينه -

ان میں سے زودی تو بہت ہی پست سطح پراتراتے ہیں۔ یہ وقی کے الفت افاک کو ان اسلی منعام سے بھاکران میں رو و برل کر ویتے ہیں (ہے) - درعام گفتگوسی جمیب افران سے دوسی منا کا استعال کرتے ہیں۔ مندا بجائے اس کے کو سقع ناؤ الفقائ مجمیں (یونی ہم نے آپ کی بلت مشن کی ہے اور ہم س کی اطاعت کریں گے ) ۔ یہ سقی ناؤ عصیفا اسلی ہے۔ (یعنی ہم نے اسے مشن کی ہے اور ہم اس کی ، فرسانی کریں گے ) ۔ یہ سقی ناؤ عصیفا استان کریں گے ۔ یا کہیں گے گو استان کی بات سے اور ہم اس کی ، فرسانی کریں گے ) ، یا کہیں گے گو استان کی بات سے اور ہم اس کی ، فرسانی کریں گے کہ تو برہ ہوجلتے ) یا یوں کہیں گے کہ تم ہیں فلال میاری بات سے باری بات سے بیا کہ دین حشد او ندی کو برف طعن و شیخ ہو یا گو تا اور کو ایک کہا کہ کہا گا فران کی بیت ہے کہ دین حشد او ندی کو برف طعن و شیخ ہو یا گو تا اور ہم ایک کا در ہم اس کی بات سے اور ہم پرنگر المقات کی بات سے اور ہم پرنگر المقات کی اور ہم ایک کا در بات اور ہم پرنگر المقات کریں گے ۔ یا آسمے و افغ کی اور ہم برجائی بات سے اور ہم پرنگر المقات کر کھتے کہ تاہم ایک کا در بات کے ایک بات سے اور ہم پرنگر المقات کی بست سے اور ہم پرنگر المقات کی بات سے اور ہم پرنگر المقات کی دوستا کی بات سے اور ہم پرنگر المقات کی دوستا کی بات سے اور ہم پرنگر کر اور بات صاف اور سیدھی ہوجائی۔ یکون آنکارو سرخش کی دوستا کو بات سے اور ہم پرنگر کر اور بات صاف اور بات سے اور ہم پرنگر کر اور بات سے اور ہم پرنگر کر اور بات سے اور ہم پرنگر کر اور بات صاف اور بات سے کو برن حدی ہوجائی۔ یکون آنکر کر اور بات سے کر بیاں کی دوستا کی دوستا کو بات سے کر دور ہم کو بیاں کو بات سے کو بیاں کا کر بات سے کر دور ہم کر کر بات سے کر دور ہم کر کر بات سے کر دور ہم کر باتا کر بات سے کر دور ہم کر باتا کر باتا کر باتا کر باتا کر باتا کر باتا کر

نَا يُهُا الَّذِينَ أُوْتُو الكِيْبَ امِنُو إِمَا مَنَوُ الْمِمَا مَنَوُ الْمِمَا مَكُونُهُمَا اللَّهُ مَنَ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَا يَغْفِرُ أَنَّ مَلَ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَا يَغْفِرُ أَنَّ مَلَ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَا يَغْفِرُ أَنَّ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الل

## إِلَى الَّذِينَ يُرْكُونَ أَنْفُتُهُو لَهِ إِلَّهُ اللهُ يُرَكِّي مَن يَشَاءُ وَكَا يُظْلَمُونَ فَتِيمُلًا ﴿

بلنة تعليم كوس حرح تسليم كري يين

ن اہل کتب سے کہوکہ آس ضابط ہوائیت ہوا ہمیان لاؤ ہو تہائے وعاوی کو تکی کردھانے والے ہے۔ اللہ اللہ ہو تہائے اللہ ہوگا۔ (مین پر فعد کی موخی چلے گی۔ فی اللہ ہوگا۔ (مین پر فعد کی موخی چلے گی۔ فی اسے اللہ ہوگا۔ (مین پر فعد کی موخی چلے گی۔ فی اسے اس پرائیان ہے آ و تیس اس کے کہ دونوں فرفتوں کے خری خری محراو کی ذہب آجائے۔ ہوئت ایادرکھو تہائے اللہ ہو ایس کے دونوں کان م دفشان کے مدے جائے گا' اور دہ ذلیال خوار ہوجائیں گئے۔ اور ہو اللہ خوار ہوجائیں گئے۔ سرائے کہا اور دہ ذلیال خوار ہوجائیں گیا ہو ہوئی کی خوش گوار بوں سے ال طرح محروم رہ جائیں گئے۔ سرائے میں ایس اللہ کا دورہ کے تھے (جن کا ذکر ہے۔ میں آج کا ہے)۔

ا وركهو. يه تنبيه يونني وهمكي نبيس-يه كانون فداوندي كاعلان باورفد كة قانون كيتانج

سلطة أكر باكرتين ال كي وفي الكيمنا كالبنين روسكتي-

پادر کھو اِسْہود خطاہے کوئی تغربات ہوجاتا دربات ہے۔ اُس کے نقصانات سے انسانوں کے قانون فدا و ندی کے مطابق معنوظ روسکتا ہے بیکن بوشخص فدا کے قوانین کے ساتھ انسانوں کے خودساختہ تو ایس کوشامل کرنے ۔ یا' من کے علی الرقم اپنے چذبہ ہے کی اطاعت شرف کر سے انسانوں کے صنفات اور تو تیں صرف خدا کے لئے تضوص بن ان میں دوسردل کو بھی شرکے بھے گئے تو اس کوش کے منفات اور تو تیں صرف کے اس کے کہ تصور کر کا مُنات میں خدا کے علاوہ اور بھی فتا اس کے مناور کر کا مُنات میں خدا کے علاوہ اور بھی فتا اس کے مناور کر کا مُنات میں خدا کے علاوہ اور بھی فتا اس کے مناور کر کا قانوں بھی جس سکتا ہے و ایس انسانی کا فود منافقہ تھو کے بیجو بری فلا بھا وہ اور کا قانوں بھی جس سکتا ہے و ایس انسانی کا فود منافقہ تھو کے بیجو بری فلا بھا وہ اور اس سے انسان کا دل خوت کا شیمین بن جا ہے ۔ وہ برت اپنے وہ برت اپنے وہ برائی کی قو تیں صفحال اپنے وہ برائی کی قو تیں صفحال ہے کہ منافظ کر اس کی جرائے وہ بیا کی کو تیں صفحال ہے جو برق ان تھا ہیوں سے سی طرح محفوظ رہ سکتا ہے ؟

جولوگ إس باطل تصوّر كو دل ميں حُكّد وتے بهوتے ہیں ادرا اُن كی حالت پر مور كرو- انكابِ

1/4

a

œ

۹۳

**3** 

විත

النظر كيف كفتر أو كن على الله الكن ب أو كفل إلم إذا أنه يناك الذير الذير كالذير كالذير كالم الذير كالمؤلول المؤلول ال

دعو ہے ہے کہ جمیس منے پر علی دہیں ہیں اس سے جاری ذات کی نشووتما جوری ہے۔ اس سے ہم اور وحاثیت کی منزلیں مطکر ہے ہیں۔

یاد کھو:اٹسائی ذیت کی نشو ونماصرت اُس صابطۂ خداد ندی کی رُدستے ہوئے ہے جسے اُ<del>ل ع</del> ابنی شیبت کے مطابق 'بذریعہ وقی مطاکیا ہے ۔ اُس کے مطابق 'جوجا ہے اپنی ذات کی نشو د نماکر سکتا ہے۔ اِس کی سی دعم سیں ذرہ برابر بمی کی نہیں ہوئی ۔ وہ اپنا نتیجہ تشیک بمشیک مرتب کئے جاتے ہیں۔

دیجوا (یا روحانیت کے مرگ ) کس طرح اپنے تو دساختہ مشرب دسلک کو خواکی طرف منسوب کرتے ہیں اوراس طرح کشنا بڑا مجموف ہولئے ہیں۔ لیکن اس سے خداکا کیا گڑتا ہے۔ ان کی اپنی ذات میں رتقویت اورنشو وٹلا کے کجائے ہونے عند واضحال مہیا ہوجا آ ہے۔ اور میں چیڑان کی تعاہی کے لئے کائی ہے ایسا کھلا ہوا جھوٹ۔ اتنا واضح تجرم - اور دعویٰ یہ کرم خدا کے تقرب رہی ا

یه ده لوگ بین بوخدا کے صحیحا در پینے صابطہ ہایت کی رکات میں محروم رہ گئے۔ اور جو آل مشآ کی برکات سے محروم رہ جائے ' سکا کونی مامی وناصر نہیں ہوسکتا۔

یہ تو مذیر کے اس ملک میں افتدار واختیار ماصل نہیں درند یہ لوگوں کو کے بریم کوئی شیخ دیتے۔ اصل بیرے کریہ لوگ اس بات پر سخت صد کرتے ہیں کہ احد سے ان کے منسر بنی معت بل

 $\Box \Delta$ 

إِنَّ الْإِينَ كَفَرُوْ الْمِالِيَّا اللَّهُ وَالْمَا الْمُؤَمِّدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤَمَّدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْ

(جماعت تومنین) کوس قدر نوشگواریال کبول عطاکردی بین ان سے کہوکر ضائے فضل کرم کی یہ بارش کسی قومی طرفداری کی بنور نویں ہوئی ۔ یہ سافون خداوندی کی اطاعت کا فطری بیجہ ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے نودان کے ہسلاف نیسی آل این بیٹم کوکٹ بو حکمت عطا ہوئی تھتی اور اسکے ساتھ ایک عظیم مملکت ہے ؟ اُسی آل بلوئیم میں ایک گروہ وہ ہے ہواس کی طاعت نہیں آیا۔ ان کی عمصر وش ان کی سی و کاوٹ متمتع ہورہا ہے) اور و دسراگروہ وہ ہے ہواس کی طاعت نہیں آیا۔ ان کی عمصر وش ان کی سی و کاوٹ کوند آئیس کر ہی ہے۔ اور یہ (بچلتے دستے کہ میصر ماہ افقیار کرکے ان ٹوٹسگوارلوں میں ہو برکے صفاحات ہوجائیں) جل بھن کر اُن سے صد کرتے ہیں۔

ان سے کہد دکر جو لوگ ہمی توانین قداوندی کی صدافت سے انکارکریں گے اوران سے سمسٹی اختیا کریں گے دوان سے سمسٹی اختیا کریں گے دو ہم در ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کہ اس کے اس سے سمسٹی کے خوائش ہیں۔ یہ ایک دفعہ مقابلہ کیا ہے اس سے انکی توت فوٹ جا سے گی ۔ یہ بھر توت فراہم کر کے سلسنے اس کے اور بھر سک سے ان کی سختی اور شدیت اس کے اور بھر سک سے ان کی سختی اور شدیت ویت اور صلاحیت ہو ہم ہوجائے گی ۔ ایسا ہو کررہ ہے گا اس سے کہ خدا کا قانون مکا فات ہری تو تو اس کا مالک اور ہی جو محکم ہے سنکھیا کھانے والم بلاکت سے کیسے تکی جائے گا ؟

اس کے برعس جولوگ ہا سے خانون حیات کی صدا مت پر تقین کھیں گے اوراسکے متعین کردہ اُ صلاحیت بخبش پروگرام پر عمل بیرا ہوں گئے 'قورہ سبی شا دا ہوں کی زید گی بسر کریں گئے جو کمبنی بٹر مردہ نہیں ہوں گئی کو وہ 'اوران کے رفقہ مروانہی کی طرح پاکباز ہوں گئے سب آر جنبی زندگی میں مشر کی ہونگئے اورانہیں خدا کی حفاظت اور مبایۂ عاطفت تقییب ہوگا ،

اس نظام کے قبیام اوراستعکام کے لئے ضروری ہے کریمنظیم وقد داریاں انہی کے سیرور کی جائیں جوان سے جمعہ برا ہونے کے اچی طرح اہل ہوں ۔ انہیں ، المول کے سپرورز کرو۔ یہ وقد اریال

در حقیقت نظام خداوندی کی ایانتیں ہیں جن میں کہمی خیانت نہیں ہوئی چاہیتے۔ دومرے یہ کرجب ہم وگوں کے معاملات میں فیصد دو تو ہو فیصلہ عدل کے مطابی ہونا چلہ ہئے۔ بوصح مت (منصلے کرنے کی مشینے ہی ، عدل کی بنیاد ول پردت اتم نہیں ہوئی 'تب ہ ہو کرر ہی ہے۔ یا در کھو! یہ بٹری اہم بات ہے جو منہ ہے کہی گئی ہے۔ امور حکومت کو سرانجام دیتے وقت ہمیشہ س حقیقت کو سامنے رکھو کرجب کوئی او سننے والا نہوا اُس و فت بھی ، یک سننے دالہ 'اورجب کوئی' ور دیکھنے والد نہوا اس وفت بھی کیک دیکھنے دالا داشہ موجود ہوتا ہے۔

نیزیہ مجانفردی ہے کہ آن نظام کی ہدی ہوری اطاعت کروا جسے تو نین ضادندی کون ف ند کرفے کے لئے اردول نے قائم کیا ہے ۔ اوراس نظام کے مرکز کے مقر کروہ تایندگان محومت (افسان مائخت ) کی بھی اطاعت کرو۔ بھراکہ ایسا ہو کہ میں اوران افسان ، تحت میں کسی بت میں اقتا اسلام است کروہ ہو تا کہ خوالہ ایسا ہو گئے میں اوران افسان ، تحت میں کسی بت میں اقتا اللہ مرکزی اتفاد نی سے مرکزی طرف رجوع کروسے پیٹی افسان باتھت کے فیصلہ کے فلات مرکزی اتفاد نی سے بیل کرو ہو ہو ہو سر معالمہ کا تو نین فراوندی کے مطابق فیصلہ کرتے گی (جہے )۔ مرکزی تفاد ن کے فیصلہ کے فیصلہ کے فیصلہ کے فیصلہ کے فیصلہ کے فیاد اور چنک دو فیصلہ کرتی تھاری کے فیصلہ کے فیصلہ کے فیصلہ کے فیان موجود کے اس کے فیصلہ کے فیصلہ کے فیصلہ کے فیصلہ کے فیصلہ کے فیاد ن میں بھر کی اور ایسان کے فیصلہ کو بطیب فاطرات ایم کروہ آس کے فیاد ن دل میں بھر کو کی گرائی محسوس ذکر و ( ہے ہے )

پیمشیها دت مجونگی ش بات کی کرتم و افتی خدا کے ضابط بدابیت اور مت نوبن مکان بیل اور حیات اُخروی پرمیشین کے تیم به روشس نهابیت عمدهٔ او اِنجام کا رمعا شره کا صبیح سیمتح وا<sup>ن</sup> قائم رکھنے کا موجب ہوگی۔

یہ توسیح مومنین کامشیرہ ہے ، ان کے بڑکس اُن لوگوں کی صامت قابل فورہے جن کا وعوالے ہے۔ وعوالے ہے۔ وعوالے استے یہ بین کا بینے معالمات کو ایسے معالمات کے فیصلے نے اور کے وہ نستران پر درکتب سالقہ پرائیان مکھتے ہیں 'سکن چاہشے یہ بین کی استران پر کے فیصلے نے اور کے فود میں ختہ تو ٹین کی اوسے کرائیں حالان کے است کردیا جائے۔ ایمان کے معنی یہ ہیں کم فیرجندائی مت اون سے اکارکردیا جائے۔

۲i

T

ان کی بیزوش اس لئے جدکہ یا قانون خلون کے تبائے سکیجائے اپنے مغاد پریسنا نہوات کے چیچے چینا چا ہتے ہیں عامانکہ چرانہ ہیں راہ راسٹ سے بھٹکا کر ہیں کے کہیں لیے جاتی ہے۔ میں میں ان سام میں میں ان میں میں ان میں میں ان اس میں میں ان کا نہیں ہے جاتیان کا نہیے ہے۔

جبان سے کہا جا کہ ہے کا ہے سالات کے نیصلے کے لئے مذاکے قانون اورا سے عملانا فذکر نہو آئے رسول کی طرف آرڈ تو اجیساک (اے رسول) تم دیکھتے ہوا یہ لوگ تم سے اعراص برتنے ہیں اور معا لمات کے فیصلے کے سے تہاری طرف آئے ہے دیکتے ہیں سے یہ ایمان بنیں امنا فقت ہے کفرہ اس کے کہ جولوگ قرآن کے مطابات فیصلے نہیں کرتے اپنی کو کا فرکہا جاتا ہے (مہم) -

وَمَاسوچِورَ بَسَ وَقَت إِن كَى كِياحالتَ بَهُوكَى ْجِبَ إِن بِرُ الن كَى ابِنَى كَرَادَ وَل كَى وَحَبَّجَهُ لَعِيتِ آئے گی تو يہ تيرے ۽ س فدائی تسميس کھاتے ہوئے تئیں تھے اور کہ بیں تھے کہ دوسروں کی طرف رچرے کہ ا سے جارا مقصد صرفِ پر بھاکہ آپس میں میل ملاپ میں اور حسن کارا نہ طور پر زنہ گی لبسر ہو-ورنہ ہمارا میا بٹرامضبوط ہے

صیفت یہ بے کہ ماداسلسلہ ہوایت محض نظری عقامۃ اور رہ و مات کے لئے نہیں آ ، منہی وین طوا ور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعنق کا نام ہے کہ زبان سے ضاکا اقرار کر دیا اور مجرح رضی م جی چا ہا' اپنے اپنے طور پر زند کی بسرکرتے سے ، دین ایک اجماعی نظام کا نام ہے جو'سب سے پہلے'

# ڡؘڵٳۅؘڒؾڮڷٳؽٷؙڡڹؙۅ۫ڹڂؿ۠ڲػؚڮ۫ؽٷػ؋ؽؙٵۺٛػڒؠۜؽۜڹۿؙۏؙؿؙۊٞڵٳۼۣڣٲۅ۠ڶؿۧٵٮٚڡؙٛڽۿؚڡٝڔڂڒڿٵۺۺٵ ؿؘڂؽؙڐٷٳؿڵٳٷؙڡڣۅڮ

غود رسول کے اعقون شکل ہو تاہے اورائس میں اس کی چیٹیت مرکزی اتھ رقی کی ہوتی ہے۔ خانون خد و ندی کے مطابق س کی طاعت خدا کی اطاعت ہوتی ہے۔ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے ذہن کے متطاب ' خدا کی اطاعت 'اطاعت خدا وندی نہیں کہ ماسکتی۔ اس اطاعت کی عملی شکل و ہی ہے ہیں کا دیر ذکر کیا عمل ہے۔ توانین خداوندی کے ساتھ ارسول کو بھیو ہی اس لئے جا تہ ہے۔

اِن تصریحات کی رکشتی میں و مجھوکہ خرائی اطاعت اور خدااور بندے کے تعلق کی عملی تک کیا مبنی ہے۔ اگر کوئی شخص خدر کے سے تھی کہ ملی تعلق کی اطاعت اور خدااور بندے کے خدال کا بنتی ہے۔ اگر کوئی شخص خدر کے سے تھی کہ خلاف ورزی سے اپنے آپ پر زیادی کر بیٹے اوراس کے بعدال پر نادم ہو تو وضا اور بندے کے برائیویٹ تعلق کے نظر میں اس کی شکل متماعت ہوگی۔ اِس میں اُس کے اور خدالے سے معانی مانگ سے اس میں اس کی شکل متماعت ہوگی۔ اِس میں اُس کے سے ضروری ہوگا کہ وہ ( لے رسول ! ) مہارہ ہے پاس آئے اور اپنی لفر س کی سے اسے کے سے اُس کے سے اُل اُل خداو ندی سے مفاطنت طلب کر سے (استے معانی مانگ کی گئے ہیں)۔

یہ نعافی تم (الے سول!) ڈائی طور پر نہیں دے سکتے اُس کی معانی قانون خداد ندی کی رہے ہوگئ ہیں کے اپنے تم دیکیو کہ قانون خداد ندی میں اس معانی کی گنجالٹ ہے یا نہیں ، اگر گنجائٹس ہو تاریخ میں دونہ

لَوْمُمُّ السِيمِ معانيٰ ديدو-- مراه

اس معانی کاسکم آگرجید تنهاری طرفت مها در سوگانسکن به در تقیقت خداکی طرفت معانی بوگی کیروی تا فون خداوندی میں اس کی گف سن نه بولی تو تم معافی نهیں ہے سکتے تھے۔

تم في ديكاكردين ك نظام مين فرم سول اور خداكا بالمي تعلق كي بهو تا هيد فرم مراهر المراهم المالية المراكم المرا

یہ ہے خدابرایان کاعملی مغیوم - بہذا اسے رسول : تم ان او گوں کو بھاری طرف سے کہا ہے کرت راکا دے نون اس امر کی مشعب اوت و تیا ہے کہ یہ وگ کبھی موس بنیں ہو سکتے جب تک بر اپنے افست لافی می سلات میں تنہیں حسکم زفیصل کرتے والا تاست ) نہ بنایس - اور جوفیصل کم تم صادر کروا اس کے سائے اس طرح مسلم تم اندکر دیں کہ لینے ول کی گہرائیوں میں بھی اس کی خلا وَلَوْا نَاكَتَبُنَا عَلَيْهِ وَإِن افْتُلُوا انْفُسَكُوْ أُو اخْرَجُو امِن وِيَارِكُوْمَا اَمْلُوهُ الْاقْدِيلُ فِينَهُو وَكُو انَّهُو فَعَلُوْ المَا يُوعَنُونَ بِهِ مَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاشَدَّ تَفِينِنَا ﴿ وَزَادًا لَا تَبَاهُونِ لَا لَا تَالَكُ الْمَالُونِ اللّهُ الل الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللل

جن وگوں کی عام معاملات میں یہ صالت ہے کہ اگر غیب خدی قانون میں ذرازیادہ من کہ و کھتے ہیں تو ہی کی فانون میں ذرازیادہ من کہ و کھتے ہیں تو ہی کی فائد کی خوات کے در سے دوڑ ہے جاتے ہیں اگر ہیں ایساد قت آجائے کہ نظام خداوندی کی قائد انہیں جان دی پڑے یا گھروار مجبور نا احراکا کی انہیں جان دی پڑے ہے۔ نا احراکا کی تعمیل کریں مالانکہ آگریہ اپنی زندگی کو اُس بنج ہر ڈال میں جب کی انہیں تلقین کی جب تی ہے اور شاملات کا سامنا کرتے کے لئے شاہت و مستقامت کا

اگریایی اگریایی کرسے تو انہیں ' ہارے تا نون مکا فات کے مطابق ابہت بڑر معادہ مست اور پہنس توازن یدوش سیدی را ہیر چاتے رہتے ہو انہیں زندگی کی مزل مقصود کے بنجادتی ۔

یہ اُن لوگوں کی راہ ہے جو انعابات خدا و ندی سے نوازے ہوئی کی مزل مقصود کے بنجاد تی ۔

صدیق برشہ راء اور صاحبین کی راہ ۔

انہیاء جہنیں یہ ت نون سنجان اور صاحب میں برشہ المراج اس نظام کے بعت روستوکام مدیق بور نور نوازے ہوئی برشہ اور ماشرہ جن کی صلاح بیں انظام کے مطابق تشود کی بھر نی کر تھے ہیں۔ اور می محمد اور سنجان اس نظام کے مطابق تشود کی بھر نی کو بین اور و ہ ان صلاح بیوں کو اس نظام کے بخویز کردہ پروگرام کی محمد کے بین مور نور کی بین اور و ہ ان صلاح بیوں کو اس نظام کے بخویز کردہ پروگرام کی محمد کے کئے مرد کرتے ہیں۔

باتی ہیں اور و ہ ان صلاح بیوں کو اس نظام کے بخویز کردہ پروگرام کی محمد کے کئے مرد کرتے ہیں۔ وہ اس نظام کے بخویز کردہ پروگرام کی محمد کی کے مرد کرتے ہیں۔

باتی ہیں اور و ہ ان صلاح بیوں کو اس نظام کے بخویز کردہ پروگرام کی محمد کے کئے مرد کرتے ہیں۔

باتی ہیں اور و ہ ان صلاح بیوں کو اس نظام کے بخویز کردہ پروگرام کی محمد کی بی اس طرح اور کرباگی ہے کہ وہ اس مذکورہ پر الاجاعوں کا رہنے میں معرب طرح اور ہوں کی ہیں بان سے بہتر منہ الوں مذکورہ پر الاجاعوں کا رہنے میں مغرب کی اس طرح اور ہوں کی ہیں بان سے بہتر منہ الوں میں مذکورہ پر الاجاعوں کا رہنے میں مشرب اور ہوں کی ہیں بان سے بہتر منہ الوں میں ان سے بہتر منہ بالاحد کی معرب کی معرب کی مقابلہ کے بیتر منہ بالاحد کی معرب کی معرب کی معرب کی معرب کی معرب کی میں بان سے بہتر منہ بالاحد کی معرب کی مع

ذلك الفض لُ مِنَ الله وَكُفَى بِالله عَلِيْمِ أَنْ بَالْهُا اللهِ مِن الْمُنْ اللهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَّهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

كون جو كيتي إلى -

3

a

47

یران کی عذایت اور لوازت ان بی جنیں بی خص جاہے حاصل کرسکتا ہے۔ یہ یو بہی خبیں کہا جار با علم خدا وندنی کی روسے کہا جار ہاہے حبس کے بعد کسی اور سندا وردایں کی ضرورت بندں رہتی۔ اس نظام کے ہستھ کام کے لیتے یہ می ضروری ہے کہتم اپنی خفاظت کا پر را پر اس امان مہرقت تیار رکھو۔ اور عندالضرورت جنگ مے لئے نکو — انگ الگ تولیوں میں کیا سب کے سب اکھے۔ جیسا

مجى حالات كأنقاضا بو

ا دراً المتعمل خط کامیا بی نصیب برو کو که تا سے کہ سے کاش امیر مجی این کے ساتھ ہوتا تاکیان کامرانیوں میں میرام میں بریکا حضہ ہوتا -

يه الرئيس كي إليس الرياس كرتاب كويا إل مين ورتم مين تعبى كوني تعلق اور البطاعي أنتسا

(حالاً كويه تمبّهاري جاءت كافرد بونے كامذى ہے!)-

3

وَمَالُكُونُ لَا ثُقَا يَلُونَ فِي سَوِسِيلِ النّهُووَ الْمُسْتَضَعُونِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالشِّسَاءِ وَالْولْدَ الِهِ اللَّهِ الْفَالِيوِ الْفَلْمَا فَلَا وَالْحَالُ لَمَا مِنْ الْوَالَّوْ وَالْفَلْمَا فَلَا اللّهُ وَالْفَلْمَ وَالْفَلَامُ وَالْفَلْمَ وَالْفَلْمُ وَالْفَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفَلْمُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

اوراكرميدان بذكب يس ماسيعاتين توسي صارحزي

ہوقت حالات کی نزاکت کا ہونام ہے کہ تہاری جماعت کے جوافراذ بیچھے (متح میں) رہ گئے

میں اُن پر سخت مظالم ورسے وہ ہے ہیں۔ اُن کے بیس اور ناتواں مرد عور ہیں۔ بیخ سب پکار بیکار کیارکہ

کر رہے ہیں کہ اے جا سے بروروگار! ہمیں کسس سبتی ہے کا سے جس کے سہنے وہ ہی تدریا کہ

ادر سفاک اُن - اور جا سے سے این جناب سے کوئی محافظ ونگر ن کوئی سے بریست وردوگار جیجہے۔

ان منطوعوں کی امدا د کے لئے بہنچنا "امندکی رہ میں" جنگ کرنا ہے۔

ان سے پوچپوکر ہس کے بعداب کوشی جیسے دیائی روگئی ہے جس کھانتظامیں یہ بیتے ہیں' اور اِن مظلومین کی املاد کے لئے نہیں ایکتے ؟ یہی تووہ حالات تھے جن میں تہیں جنگ کی جازت بی کی مقید میں اور ا

ا بعض صلات میں جنگ الگزیر موجاتی ہے۔ اور جنگ و فرحقوں میں ہوتی ہے۔ وکھنا یہ چاہئے کہ کون کس مقصد کے لئے جنگ کرتا ہے۔ ایک جنگ دنیا سے طلم دہت باد مثالے کے لئے ہوتی ہے۔ ایسے اندکی را وہیں "جنگ کہا جائے گا، دوسری جنگ معلوموں اور کمزوروں کا کلا کمونٹنے کے لئے ہوتی ہے۔ یہ "طافوت کی روہیں جنگ ہے۔ (طافوت امروہ توت یا نظام ہے ہوا قوانین می وصدافت سے مرکشی افتیار کر کے ونیا میں اپنی من مانی کرنے)۔

ایمان والے بمیشدائدگی را و میں جنگ کرتے بین کف زط فوت کے لئے جنگ کرتے میں۔ سوارے جماعت مومنین اہم اُن تو تول کے خلات جنگ کردجن کا مقصد ہی تو انین تق وعدل سے مرکشی اختیار کرنا ہے اوراس کا یعنین رکھوکہ 'یہ لوگ تہا کسے خلاف کنٹنی ہی خویہ تدبیری اور سازی إِلَى آجَ إِلَى مَنْ مِنْ مُلُمَنَاءُ اللهُ مُنَاعُولُونَ مَا اللهُ مَنَاءُ اللهُ مُنَاعُونَ مُعِيْدُ اللهُ وَ اَيْنَ مَا تَكُو لُوا يُكَرِّدُكُو الْمُوتُ وَلُوَكُنْ لُونِ إِلَّهُ مَنْ يَكُولُوا هُلِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبَّهُ مُ سَيِّعَةً يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ مَنْ عِنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### فَمَا إِلَهُ مُؤُلِّا وَالْقُوْمِ لَا يُكَادُونَ يَفْقُهُونَ حَي يُتَّاكِ

کیوں ناکریں کمبی کامیاب بنیں ہو سکنے۔ جو تدہرین علم وہستبدا و کے سنے کی جائیں اُن یں توتت کہاں ہے ، سکتی ہے ؛ رمینہ کی بنیا دول پر قلع تعبر نہیں ہواکرتے !

مَّنَا أَصَالَكُ مِنْ حَسَنَةٍ فَيِنَ اللَّهُ وَمَّا أَصَابُكَ مِنْ سَيِّنَةٍ فَيِنْ لَقْبِكَ \* وَاَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولُا وَكُفَى بِاللَّهِ مَنْ مِينَ اللَّهِ مَنْ يَقْطِعِ الرَّسُولَ فَقَنْ اَطَاعُ النَّهَ ۚ وَمَنْ نَوْلُ فَيَّا اَرْسَنْنَكَ عَلَيْهِ مَ حِفْظًا أَنْ وَكُفْ بِاللَّهُ عَلَيْهِ مَ حِفْظًا أَنْ وَكُونَ طَاعُونُ وَمَنْ نَوْلُ فَيَا الْمِنْ عَلَيْهِ مَ حَفْظُ اللَّهِ مَا يَعْدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عِنْهِ النَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا مُنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْفِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

# يُسْيِتُونَ أَفَاغِرِضْ عَنْهُ وُوَتَوَكَّلْ عَلَى اللهُ وَكُلْ عَلَى اللهِ وَكِيلُونَ

إن سے كوكة أكرتم دُحافد سے اپنى ہى بات برجے رہنا چاہتے ہوا در كھير سننا سجھنا بہيں چاہتے تواؤ بات ہے ورنہ مبل حقيقت كا بحد بين كھيشكل بنيس.

مہلی بات تو یہ ہے کانسان کے ہمل کا نتیجہ فداکے قانون مکافات کی رُوسیٹے ترتب ہوتا ہے — انچھے کا اچت ا برُسے کا رُر — لہذا ' اِس المتیار سے پہلنا تھے ہوگا کہ کُلِّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ دسب پِجِيفِطُ کے اللہ میں دینا ہے کہ

الي طريب ہے جو تاہے)

دوسری بات یہ ہے کہ مرہ وہل جو توانین ضا و ندی کے مطابق ہوگا اس کا نتیج جینے۔ تو گا اور تو کا مہم آم قوانین ضا و ندی کے خلاف البنے ذاتی قیصلوں کے مطابق کروئے اس کا نتیج انوٹنگو ہوگا اور تو کا مہم تا ہوگا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں (جینے ) - (اس تبم کی بہتر ہیلے لوگ ہوگا سے بینی مصبیبی تم ہالے ہے انھول کی ٹائی ہوئی ہوئی ہیں (جینے ) - (اس تبم کی بہتر ہیلے لوگ ہمی کیا کہتے اور انہیں ہمی بال حقیقت سے انکاء کروہ جاتا تھا کہ لوگوں کے اعمال اور خدا کے قانون مکافی ت میں کیا تعدیق ہوئی ہا اور خدا کے قانون مکافی ت میں کیا تو بالی مبایہ رسویہ جو نکہ ہمارار سول ہے ہوں گئے یہ ہور ہو گام کے مطابق کا کرتے ہے انہیں چانکہ ہمی خاص گردہ میا بارٹی کا مذہ و نہیں میں ہنا تا مام انسان کی حرف رسول جائی کی مفاد ہوتا ہے کہی خاص گردہ میا بارٹی کا مذہ و نہیں میں ہنا تا مام انسان کی طرف تا تا ہم ہمیں ہنا تا ہم ہمیں ہنا تا ہم ہمیں ہنا تا ہم ہمیں ہیں تا ہمیں ہنا تا ہمیں ہمیں ہمیں ہوئی ہے ؟

لهذا بوض اس سرول کی اطاعت کرنا ہے ۔ وہ قانون خدا وندی ہی کی اطاعت کرنا ہے ، اورج شخص دایف مفاد کی خاطر ) ال سے روگردان کرنا ہے تو دوان کا بیجہ نود بھگتے گا۔ (، سے رسول!) تہالا گا بینسسیں کتم انہیں بھیر کریوں کی طرح گھیر کر بائے میں رو کے رکھوٹا کریہ تب بیبول سے محفوظ رہیں۔ (انہیں ' بینے سے خود فیصل کرنے دو۔ اس نفاق میں وہی لوگ شامل رہ سکتے ہیں جو دل کی رہند مندی ہے اس کی اطاعت اختیار کریں ) ۔

تمہاری طرف سے جبر کی اطاعت تو ایک طرف جولوگ اپنی کسی مصلحت کی خاطر تمہارے ساتھ بیٹ باٹ موجائے میں (اور پور) ان کی اطاعت ول کی رف مندی سے نہیں بلکا ہی منفعت کی

اَهُلَابِئِنَا بَرُّوْنَ الْقُرْانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِمْلِ عَنْهِ اللهِ لَوَجَدُ وَافِيهِ الْحَالَافَاكُونِهُ وَلَوْكَانَ مِنْ عِمْلِ عَنْهِ اللهِ لَوَجَدُ وَافِيهِ الْحَالَةُ الْمُؤْمِنَ وَالْحَالَةُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللهِ الْمُؤْمِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

خاطِرِ ہِوتی ہے ) بن کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ زیان سے تو کہتے ہیں کہم نے لااعت قبول کی لیکن ہیں۔ تم سے ملک ہوتے ہیں توراتو ل کوچیکے چیکے اُن باتوں کے مشارٹ مشولے کرتے ہیں ہوتم کہتے ہودا اور مجان سمجتے ہیں کہ سکا کسے پترچل سکتیا ہے ؟ حالانک ) خدا کا قانون مکا قائت ان کی تمام باتوں کا رئیار دُمحنوظ رکھتا ہے ۔

سوتم ان لوگوں سے قطع نظرکرو اور قانون خدوندی کی محکمیت پر کال اعتماد کرتے ہوئے 'اپنے پروگرام پر کاربرندر ہو۔ یہ قانون تمہائے سے کافی کارٹ از ثابت ہوگا۔

ان کے دعوتے الل عت کوشی کی کیفیت ہے کہ جب یہ بیں سے ان یا خون کی کوئی اُڑتی ہوئی ہی آ میں پائے میں تو آسے لے ووڑھے ایس اور خوب بھیداتے ہیں۔ حالات کا ظام سے کوئی کی وراطاعت کا عاصا آ کا میں باتوں کو سول (مرکزی افتال فی بیا دینے اضراب ماتحت کے بہنچا یا جلسے آگروہ لوگ جو بات کی تذک بینے نے متعالیمت اسکتے میں اس کی انجھی طرح جانتے بٹر ال کراہیں۔

مَّ الْمُعَلِّينِ الْمُعَامِ فَدُ وَدُنِّ كَيْ بِرِكَاتُ مِنْ مِنْ الْمُعَلِّينِ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِّينِ الْم حرکات تهارا کچیفقسان نبیس جوما- اگر پیفتورنه بوتی وتم میں سے اکثر منتم کی افواجوں کے جیجے لگکے

تبابه یتال مفات . سبو (مله رسول) منه سس کی پروره کیئر بیزگریه توگ متها داستانهٔ ویتینها یانین مَنْ يُشْفَعُمُ شَفَاعَةُ حَسَنَةً يُكُنُ لَذَ نَصِيبُ وَمُهَا \* وَمَنْ يَشْفَهُ شَفَاعَةُ سَدِّعَةً يُكُنُ لَذَفِولُ وَمُهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ عُلِ مِنْ وَمُوتِنِنَا ﴿ وَإِذَا لَهُ مِنْ يُنْتُو مِقِينَةٍ فَحَبُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْسُ دُومًا أَوْنَ الله كَانَ عَلَ كُلُ عَلَى عَلَى وَإِلَا مِنْ مِنْهِ الْمَعْمَلُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

نظت م خادندی کے قیام وہاا در مطلومین کی امداد دصافات کے لئے افالمین کا امیدان جنگ میں افلات کے خالفین کا امیدان جنگ میں مقابد کرو بہت جن ذات کی ذر داری نے سکتے ہوا ، درول کی نہیں ۔ ابت ہم اسانت ہیم در بہت اوران کی صدر حیتوں کی کشوو نمست اپنی جامت کے افراد کی کمز دریوں کو رفع کرتے جا ڈیٹا کید و جہا تی میں مردانہ وارت رک ہوئے ہوئے کے قابل ہوجائیں ، گرائم ایسا کرتے دہیں تو دہ وقت وُدر مہیں جب خدا ایم ارسے می لفین کی پرید کردہ مشکلات و مصائب کی روک تھام کا [شطاً] کرتے گا اس مے کہ فدر کا قانون اوری تو توں کا سول ورایس محکم گرہے کہ دہ ان سے رکھنوں کو جو کھی کہتے کہ دہ ان سے رکھنوں کو جو کھی۔

تم صرف اپنی ذات بر اوراینے خلص رفعت اسکے بھرسے برینا پر دگر م نباؤ - اس کے بعد اگر کوئی اور بھی اس نظام سند کے تیام کے لئے تہا سے ساتھ کھڑ ہوجا سے گا تواسے بھی اس کے وقت ا شاسجے سے حضہ بل جائے گا - اس کے برعکس ،گر کوئی شخص فرنق ٹمالف کا ساتھ دے گا اور علط نظا) کی تا بید میں کوشیش کرسے گا ' تو اس کے تبا وکن مواقب میں دو بھی مشرکب ہوگا ۔

ہو ( تہارے ساتھ کھڑا ہوکر ) تہائے گئے زندگی اور سلامتی کا سامان ہم پہنچاہتے اللہ اس سے بہتراور سین ترخیات بشش سامان ہم پہنچاؤ۔ اور اگر ہنوز حالات ایسے سازگار نہ ہول کہ تم اسے اسس کی ہیٹ کٹس سے زیاوہ دے سکود تو کم اذکم اُسے است ایس کی ہیٹ کٹس سے زیاوہ دے سکود تو کم اذکم اُسے است ایس کی ہیٹ کٹس سے زیاوہ دے سکود تو کم اذکم اُسے است ایس کی بیٹ کٹس سے زیاوہ دو ساب رکھت ہے۔ ایس اور کا پورا پورا حساب رکھت ہے۔ بہرجال کوئی تہاراس تھ نے یا نہ دے اُتم اس آور کو بلند کئے جاؤ کہ کا تنات ہیں تھنا

₩



كَوِينَّا اللهُ وَمَنْ أَنْكُونِ الْمُنْفِقِينَ وَمَنَتَيْنِ وَاللهُ أَزْلَمُهُمْ مِمَا لَسَبُوا ﴿ اَتُويُنُ وَنَ أَنَ تَهُدُ وَامَنُ الْمَا اللهُ وَمَنْ أَنُو يَنْ أَوْلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

## جَلُ تُعُوهُ وَ لَا تَعَوِّنُ وَامِنْهُ وَالْمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُوسِيانَ

و فقی صرف ایک فدا کا بعد ال کے سوائسی اور کا قانون ایس نہیں جس کے سامنے ہمکاجائے اور کی محکومی افتدیار کی جائے۔ ان نوس کی دنیا میں مجموم نوٹ کا قانون ان کی ہون چاہیے۔ اس آولز کی فالان ہوگئی اور نوٹ ہوں چاہیے۔ اس آولز کی فالان ہوگئی اور مخت فالفت ، سیکن اس مخاطف کا فیصلہ آس و تمت ہوگا جب آسنے والے انقلام کے وفت من مربح ہائے ہوں میں ایک سماتھ جمع ہونگے۔ یہ بحراق ہوکرر ہے گا۔ آس یہ کوئی شریع ہونگے۔ یہ بحراق ہوکرر ہے گا۔ آس یہ کوئی شریع ہونگے۔ یہ بحراق ہوکرر ہے گا۔ آس یہ کوئی شریع ہونگے۔ یہ بحراق ہوکرر ہے گا۔ آس یہ کوئی شریع ہونگے۔ یہ بحراق ہوکر رہے گا۔ آس یہ کوئی شریع ہونگے۔ یہ بحراق ہوئے دونا ہر ہے کہ فداسے زیادہ ہجی بات کوئی شریع ہونگے۔ یہ بحراق ہوئے دونا ہر ہے کہ فداسے زیادہ ہجی بات کرنے دالا اور کوئی ہوسکتا ہے ؟

بائی رہے ہیں فقین اجن کا دعوائے رفافت اپنی مصلحت کوشیوں پرسبی ہے دہ بطاکہ مہارے دوست بنتے ہیں ہیں بہان ہوں کے دوافت کا مسلحت کوشیوں پرسبی ہے دہ بطاکہ مہاری تخریب چاہتے ہیں۔ ان کی پوزشن ایسی اضح ہے رن کی بابت دورا ہیں ہوئی نہیں سکتیں۔ ہس لئے ایسا کیوں ہوکہ تم میں سے کھر لوگ ان کے بارے میں ایک خیاں کے ہوجا ہیں اور کھر لوگ دوسرے خیال کے درا تحالیک دہ اپنی فلط زیشن ادر برعملی کی وحب میرا وقت سے بھر میں ہیں۔

تم یسو چرکہ والگ س طرح صعی آیتے سے ہٹ کڑ درسری را بیں اختیار کر بچھ ہوں تم انہیں کس طرح ضبع داستے پر راسکتے ہو؟ یا در کھو اج شخص قالون خدا وندی کی روسے ناطراستے پر جا پڑے اس کے لینے (بجزیت اون خدا وندی کے اتب ع کے) میں راہ کی طرف آنے کی کوئ صور نہیں ہوسکتی — اورت نوب خدا وندی یہ ہے کانسان ابھیب خاطر اوری دیا نقدار کی سے ا صبح استدانت رکرے ہوگوں کو فریب فرینے کے لئے منافقت رہرتے

ر سر سمجة بهوكرتم النبس الني سائد ملاوت - اور) ان كالا وسد بين كر جرائ بي تودخر المراب المحرائي بي وكرفر النبس الني سائد ملا يوقد و دا كاكر ال كالا وسد بين كر جرائ بي تودخو الما المك سطح برائ الأكر بين الرجي بين الرجي بين المرسط برائن الأكر بين المرسط بين المرسط برائن المك سطح برائن الأكر بين النبس سيكسي كوه بنارسين اور ومساز ناب و "ما آنك بين النبي المورى المراب كوه جور و برسس كالجمور الما مراب المراب المربي ا

A

الإالذي تن بَصِلُون إلى قَوْمَهُمْ وَكُوسَنَا وَاللهُ السَّلَطَاعُمُ مَا يَكُونَ فَلَفْنَا وَكُونَ حَصَرَتَ صَلَّ وَرُهُمُ انْ لَهُ اللهُ اللهُ

یہ بیٹ طفع طوئر کہ ہے۔ اگریہ اس کے بعد گریز کی رائیں کالیں تواہنیں گرفتا اکر بود ٹاکریہ اس سنت پر دازی سے سک جائیں ، اور اگریم تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کروا اور جہاں پا و تہیں قت کرو۔ اور ان میں سے کسی کو مجی ایٹا دوست اور می بنی تصور نذکر و۔

ایکن اگریا وگ (نبست و شمنون کاساتی چیوژکر) ایسے وگوں سے جاملیں جن کے من تھ اسی عہد و بیان ہو بیکے ہیں ( تو بھریہ می اس صیف قوم کے فراد سمجے جائیں گئے )۔ یا یہ جنگ تی اس سیاف کو تمہ رسیاس آجائیں ' اور دیم سے جنگ کری اور دیم اسی ساتھ س کر نبین قرم کے خلافت کے کریں و غیر جاند و بنین کرن چاہیے ) اس لئے کہ کریں و غیر جانب کرنے ہیں کرن چاہیے ) اس لئے کہ اگران کے پاس فوا سے تعالی و میں میں ہوجا بیس اور تم سے جنگ در تواست کی جنگ کرتے ۔ ابدا اگریم سے کیا در تواست کی جنگ کرتے ۔ ابدا اگریم سے کیا در قواست کی جنگ کرتے ۔ ابدا اگریم سے کنارہ سس موجا بیس اور تم سے جنگ ذری مسمح کی در قواست کی تو تو بھرت ہیں ' ان کے فلات کے کہ کرنے کی جازت بنیں ۔ اس سے کرنظام فداد فدی میں مقصود کی سے انتہام فداد فدی میں مقصود کی سے انتہام کی انداز ور تو شرائے جو دنیا ہیں عدل دائصات کا فطاک کا خواست کی مفاوت کو کھران کے فلات کریں۔ سوجب ان کا زور تو شرائے تو بھران کے فلات کو کھران کے کھران کے فلات کو کھران کے کھ

Œ

æ

إِلَى الْمُلِهُ إِلاَّ انْ يُصَالَقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَلَ وَلَكُو وَهُو مُوْمِوْ مِنْ فَتَعَمَّى بُرَرَ قَبَا فِي مُوْمِنَا فَوَالَهُ كَانَ مِنْ قَوْهِ بَيْنَا لُوْمِ بَيْنَا فَلَوْمُ وَمُومَا فَوْمِ مُنْ فَا فَالَهُ مُنْ فَعَلَمُ اللّهُ عَلِيمًا فَاللّهُ عَلِيمًا كَانَ اللّهُ عَلِيمًا كَانَ اللّهُ عَلِيمًا كَانَ اللّهُ عَلِيمًا كَانًا اللّهُ عَلِيمًا كَانَ اللّهُ عَلِيمًا كَانَ اللّهُ عَلِيمًا كَانَ اللّهُ عَلِيمًا كَانَ اللّهُ عَلِيمًا كَانًا اللّهُ عَلَيْمًا كَانَ اللّهُ عَلَيْمًا كَانَ اللّهُ عَلَيْمًا كَانَ اللّهُ عَلَيْمًا كَانَ اللّهُ عَلَيْمًا كَانًا فَا فَا مُؤْمِنًا مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْمًا كَانَ اللّهُ عَلِيمًا كَانًا اللّهُ عَلَيْمًا كَانًا اللّهُ عَلَيْمًا كَانَ اللّهُ عَلَيْمًا كَانَ اللّهُ عَلَيْمًا كَانَ اللّهُ عَلَيْمًا كَانَ اللّهُ عَلَيْمًا كَانَا اللّهُ عَلَيْمًا كَانَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّ

در فو ست کریں اور نہی اپنی دست درازیوں سے بازآئیں ۔ نوا منیس گرفت رکرو ( ٹاکریے فقندرک میآ) ۔ لیکن اگروہ تم سے جنگ کریں تو ال سے جنگ کروا ورجہاں پا وُ انہیں تہ تینے کرو ۔ یہ وہ نوگ ہیں جن کے خلاف اس تسم کی کاررو نی کرنے کی تمہیں جا زت ہے ۔

لیکن آگریالی یان الے تین اور کی ان سے تین او کی انہیں کی بنیں کہاجائے گا۔ اس سے کسی موس کے
لئے بیسنزاوار نہیں کہ وہ کسی دوسے موس کو تس کرنے الدیر خطفی سے بسا ہوجائے۔ اگر کسی کے
بالحقول اکو کی موس ضعلی سے ماراہ سے تو وہ ال کے بدلے میں ایک موس خلام آز وکرے نیز
مقتول کے دار اُول کو اس کا فور بہاا داکرے (ملاح) ۔ اگر دہ نور بہامدہ دے کر دیں تو پھر
اور بات ہے۔

لیکن آگرایسا ہوکہ کوئی قوم تم ہے برسر پریارہ اوران ہیں کوئی موس نسردہ ہوتم بہا ہاتھوں فلطی سے باراجا گاہے تو اس کے کفارہ کے طور پر یک ہوس فلام آزاد کیا جائے گا۔ جول بہا نہیں ریاجا ہے گا۔ کیونکہ جنہیں تم فوں بہا دوگے وہ تو تم ہے جنگ کررہ ہیں ہ ۔ لیکن آگروہ خس اسس قوم سے بروس کے ساتھ متبارا معاہدہ صحیے تو اس صورت میں سکوار توں کو نول بہ بھی وینا ہوگا ورایک موس نظام کو آزاد کرتا بھی۔ سیکن آگرت آس کے ہاس نعام آزاد کرنے کی مقدرت زہو یا ایسی صورت ہوکہ فلام سے ہی نہیں تو وہ و و مینے کے متوا تر روزے رکھے یہ چیز مت اورن فذاوندی کی گوسے حفوظ طاکا موجب بن جستے گی اس مت اون حنداوندی کی و سے برسترا سرام و حکمت پرمبنی ہے۔

لیکن آگر کوئی مومن کسی دو مرے موس کو عمد آفسل کرڈ افے تو ---خون نافق کی مزا موت تو ہوگی ہی (مرش) -- مرفے بعد مجبی دو جہنم میں جائے گاجبال ہمیشہ سہنا ہوگا۔ قانون ادم کی تگاہوں بین دو معتوب ہوگا۔ اسر حقوق شہرت وفیرہ سے محرفہ کرنے جائے گا۔ اور سخت ہم کی مسئز دیری نے گئے --- قبل عمد میں خوں بہایا گفارہ نہیں ہوگا۔

ے نافد بھات سے متر ہے ہوتا ہے کہ متل میں جی فیم کی وجے سے السمارے موت سے کم سندا و پھاستی ہے۔ شاہ کسے فری ہوتا فیر سے شنعل ہوکر کسی وقت کردیا تواسے دوسری متم کا سنزا ہیں در بھاستی ہیں۔ يَانِهُا النّهِ مِنَ امْنُوَ الدَّانِيَا فَوِمْلُ اللهِ مُنَابِينُ اللهِ مُنْبَيْنُوْ الْوَلَا تَقُولُوْ الْمِنَ الْفَا اللّهُ مُؤْمِنًا مَنْ اللهُ عَلَيْكُو السّلُولُسُتَ مُؤْمِنًا اللهُ عَلَيْكُو السّلُولُسُتَ مُؤْمِنًا اللهُ عَلَيْكُو مَنَ اللهُ عَلَيْكُو السّلُولُسُنَا اللهُ عَلَيْكُو مَنَ اللهُ عَلَيْكُو السّلُولُ اللهُ عَلَيْكُو السّلَولُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

المعراصة بها عند الوست مندن العربي الموالي العربي (جنّك كوف كوف ) بابرنكو تو بهي تحقيق كراكولا و وست بها و كون وشن الوبنى بركيك كودشن تفودكرك البريمند الرود الركوى تها رى طفش المن من الماسي كابديا م بيني الموابية المراك المعالية المن من المنته كابرية المرك المعالية المن المنته كابرية المراك المعالية المن كراكا المن كراكا المن المنته والمنته المنته ا

مومنین میں سے بھی جو وگ بلا عذائیہ ست روی سے کام کیں اور جو نہایت و وق وشوق سے خداکی رائیس مصرو ب جدو حبدر میں اوراس میں ال اور جان تک کی برواہ ذکریں تو ظاہر ہے کہ یڈ ونوں ایک جیسے نہیں ہوئے تھا نوب خداوندی کی میٹران میں تھا ان و است جدو جبد کرنے والول کے مدار رقیب سل

انگاردل کے مقابلہ میں بہت کیا وہ ہیں۔ اسکے میسی بنہیں کرنظا) خداد ندی کی نوشگوارلوں میں شست دافراد کا کوئی مقتنہ ہیں۔ دہ توسیح کئے میں بیکن جب سوال فرقِ مارنز کیا۔ ٹیرگاتو مجاہدین کے ملارج مہرحال شست نقالوں سے ثر حکرمیوں گے۔ یہ مدارج دومسیر عبال میں جن سے انسانی فات اسپنے ارتفاقی مشارل طے کرتی ہے۔ Œ

B

إِنَّ اللَّهِ مِن تَوَقَّمُ مُوالْمَلَةِ كَاهُ ظَالِمَ الْفُرِيهِ قَالُوْافِيْةِ كُلْنَا مُنْ مُنْ فَعُومِ وَالْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُوالِمِيَةُ فَلَا إِنْ الْمُلْمَ الْمُلْمَ الْمُورَاسِعَةً فَلَا إِنْ الْمُلْمَ الْمُلْمَ اللَّهِ وَالْمِنَا فَالْمُلْمَ اللَّهِ وَالْمُلْمَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَقَوَّا عَقَوَّا عَفُورًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَقَوًا عَقُورًا اللَّهُ اللْمُلْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(ﷺ) - ان لوگون کی جمابدانه می دهمل ان کی مجموقی چمونی کوتا ہیوں کے مُفراثرات سے ان کی مضاطب کے کرتی ہے۔ کرتی ہے ورتعانو کی سے دورا کے قانون میں مضاطبت اور پر ورش کے سب سمان موج دہیں۔

یہ لوگ ہو یوں بیٹی کمزوری اور نا توانی کاستہارائے کر غیرت داوندی نظام کے بالع قبائع ورطعتن ہوکہ بیٹے رہیں اس کا تفکانہ جہنم ہے — اور وہ مہت ہی بُرا شکانہ ہے۔ یہاں بھی جہنم کرطت خوتی نظام کی غلای بیس ہے۔ ، ور و بال بھی جہنم کو اِن کی ، ن فی صلاحیتوں کی نشقیا ہی جہیں ہوئی۔

- البستهٔ اِن میں وہ کمزور و نا تواں امرد ، عورتیں اور بیچے ٹ مل نہیں جونی الواقعہ مسس قدر معذور ہوچکے کتھے کہ نہ تو اتہیں و ہاں تب دیلی حت لات برکوئی قدرت حاصل متی اوُ نہی دیاں ہے بیکلنے کاکوئی اِمن تہ کھلاتھا۔
- س تسم کی ۔۔۔ نہ جائے ماند ن نہلے رفتن کی ۔۔۔ صافت قابل معت نی جونی ہے۔ ہونی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قانون حنداوندی میں ان جیسوں کے لئے 'عفو وحفاظت کی گفاتش رکھی گئی ہے۔ گفاتش رکھی گئی ہے۔

œ

وَمَنْ نُهُ الْحِرُونَ سَعِيلِ اللهِ عَنَا فَي الْأَرْضِ مُرْعَمًا أَيْوَمُ وَكَانَ اللهِ عَنْ وَكَانَ اللهِ عَفُورًا مَنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا مَن اللهِ مَن اللهِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا مَن اللهِ عَنْ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا مَن اللهِ عَنْ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ اللهُ

پوشخص ہی طرح " خدا درسول" کی طفتہ جانے کے الدے سے گھر سے کل کھڑا ہوا تھا کا بھے۔ یہ ہے جانے کا کھڑا ہوا تھا کا بھے۔ یہ ہے بہ ہے اور بھی ہے بہ بی بہتا بات اور است ہے۔ اور بھی ہے بہتا بات اور است ہی ہے۔ یہ میں موت آجائے اور است ہے۔ یہ درا پر احب رسل جا آج ، خدا کے قانون میں ایسے افراد کے لئے مفاطنت اور رحمت کے پورے بورے سامان موجود ہیں۔ واضح رہے کہ یہ جرت ایسے تقام کی طرف ہوگی جہال فظام خدا دندی متائم ہوا یا ہے موجود ہوگی جہال فظام خدا دندی متائم ہوا یا ہے میں کو است کی خرور کہ اور میں ہوں ۔ اس کو است کی طرف ہوگی جہال فظام خدا دندی متائم ہوا یا ہی ہو ہوئی ترب فیام کے مکانات روشن ہوں ۔ اس کو است خداور سول "کی طرف ہجرت کہا ہوئے گا نو بھی ترب وطن کا ان ہوجرت نہیں۔ وطن کا ان ہوجرت نہیں۔

اورجب بتم (جنگ کے لئے) یا ہر نکاو، و رنہیں پیشسن کی طرف سے صرر رسانی کا خطرہ ہوتوس میں کچے مضالقہ نہیں کہ تم اجتماع صلوۃ کو مختصر کر ایس کئے کر محت العین آو تبارے کھلے ہوئے دشن ہیں، وہ ایسے سو، قع کی گھات میں رہتے ہیں۔

اور (المارسول: ) جب تو قود این بعاصت کے ساتھ ہوا ورقب مصلوق کا انتظا کرے تو اس کا طریقی یہ کہ ان میں سے ایک گروہ آکر تہارے ساتھ کھڑا ہوجائے اور اینے بخسیار سنجائے رکھے۔ اور جب یہ سجدہ کر جکیں تو تم تہا ہے جھے چلے جائیں اور ووسسراگروہ جس نے انجی تک وَآمَةِعَنِكُوْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُوْ مَيْكَةُ وَاحِدَةً وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُوْ إِنَّ اللهَ آعَدُ لِكُورِينَ عَلَا اللهَ عَلَا أَوْ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُوْ إِنَّ اللهَ آعَدُ لِلْكُورِينَ عَلَا المَّامَّةِ فَا اللهَ عَلَا اللهُ اللهُ

صلوق دانہیں کی تیرے ساتھ صلوق میں شام ہوجائے۔ یہ بھی آی طرح احقیاط برتیں اوراپنے بتحیار سبعالے رکھیں آئی لئے کہ تمہائے نی تغین تو دل سے چاہتے ہیں کہ تم ذرائینے سلحا ورساء ن سے فال ہو تو دوہ تم پر سیب رنگ ہما کہ ویں۔ راس لئے تم جنسیاروں کو حالت صلوق بین ہمی الگ مذکر ہو۔ ال اگر تمہیں بارٹس کی وجہ سے کوئی تکلیعت ہوایا تم مرتفیل ہوا تو ہو ہے ہے تھیاروں کو الگ رکھ دینے میں کوئی مضا آت نہیں ۔ لیکن اس عورت میں بھی اپنی حفاظت کی طرف سے فل نہیں ہونا چہتے۔ ابن مخالفین کے لئے خواکی طرف سے بیرواکن (شکست ) کی مزاتیا رکھی ہے جو انہیں بل کر

سب می اس طرح صافرة ختم کرچکو (توبید نیمجد لوکتم فریفیدُ خداد ندی سیسبکدون بروگئے جملوة تو تیمجد اور کار میں اس می استان اور تیمجد کردی کے جملوت کی سازی ندر کی کو جیط ہے۔ جو کچورتم نے اس وقت کیا ہے وہ مؤقت اجتماع میں شرکت جو کی مسکو قد کا ایک جزوجے - اس لئے تتم اس کے بعد بھی ایکھتے ' بیٹھتے سیٹے ' ہروقت اور پرسال میس قرنون خداوندی کو اپنے ساسنے رکھو (جیساک جہے میں کہاجا چکاہے)۔

ورجب تم وسنسن كى طرت سے سطیق بوجا أو بھر المستاعات صلوة كوئا الدارسے قائم كرو-يادركھوا صلوة كے جبتماعات ميں شركت ايك بيسافريض ہے جے وقت مقرره برا داكرت بوگا۔ يعنى جودقت إلى اجماع كے لئے مقرر ہو أس وقت و إلى شركت ضرورى جوگى . . .

اور دیجو امیدان جنگ میں کوشمن کا بیجیا کرنے میں ستی ذکر و بات بالکل واضح ہے۔ اگر اسرائی میں بہتیں کچومشقت اٹھائی پٹرنی ہے تو فراق مخالف کو بھی ہی طرح شقیں اٹھائی پٹرفی ہیں - ( بدنا اس باب میں اتم ،وروہ برابریو) - سیکن نظام خدادندی کے قیام سے جو تمرات م برکات تہمیں طابل ہونگی وہ انہیں تو حاصل نہیں ہوں گی (اس لواظ سے تم اُن کے متعابلہ میں مہیں فائدے میں سیدے) یا در کھو؛ امند کا ت اون ابر تہیں اس شتم کے تاکیدی اسکام دیتا ہے ا

M

إِثَّا الْوَرُلْنَا الْهُوَ الْحِيْدِ وَالْمُورِ الْمُورِ الْفَالِمُ وَلَا الْمُلَالُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

يونبي المرها وحذاليها منبس كرا

ید با بر ماد معدی این است متعن او کا که متدنی اورمعاشر نی زندگی کے متعلق س خیفت کو بهیشه منا رکھوکی اشنے (اے رسول ما) متب ری طرف یہ کتاب (صابط تو بین ) نازل کی ہے۔ اگریتم نو تو س کینزاقی امور کے فیصلے س علم کے مطابق کروجو ان نے تنہیں اس طرح عطاکیا ہے۔ اورایسا کبھی ذکروکہ د خابازا کو خیافت کرنے والوں کی عرف سے وکیل بن کر حجگر نے کے ستے اُن تھ کھرے ہو۔

محومت ورعدالت کامعالمه براز زک ہے۔ اس میں اِنسان کے ذاتی میلانات نیصلوں پراٹر اند ر ہوجا یاکرتے ہیں۔ اِس سے اِنسان اُنسی صورت میں نی سختا ہے کہ دہ ہروقت عت نوان خداو ندی کو اپنے سامنے رکھے اور ٹسی کے چھیے پنا ہے۔ تم اِنس طرح اِن خاطت کا سامان علب کرتے رہو۔ کا اور ت داوندی میں ایسی مفاطت اور مرحمت کا پورا یورا اُنتظام ہے

اس بات کو بھر مجمد ہو گرجو گرا ایک دومرے سے یاخو دایتی وات سے خیافت کرتے ہیں ' ان کی طرف کے کسیل میں کر حیکر نے کے لئے نہ اُکھ گھڑے ہو۔ خیافت کرنے والا مجھتا ہے کہ اس سے آ کی مس گیا ہے اطلاک اس سے اس کی وات میں سے گزوری آجاتی ہے جس سے اس کی انسانی صلاحی مضیل ہو کررہ جاتی ہیں ۔ (اسی کو فود اپنی وات خیافت کتے ہیں) ۔ مواسے ہوگ قانون خدو دری کی شکا و میں کھے بیندیدہ قرار پاسٹھے ہیں ہ

یہ لوگ سمیتے ہیں کروٹی ہم اپنے جوائم ، وگوں سے چھیا سکتے ہیں اس نے ہم پرکیا آجت ہوگی ا لیکن یہ حت الکے قانون کی تکا ہوں سے کیسے چیئے ہیں! وہ تو اُس وقت مجی اِن کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چیئے چیئے کر تا ب ندیدہ امور کے متعلق مشور سے کرتے ہیں۔ فدا کا قانون مکا مات اِن کے تمام اعمال کو محیط ہے ( ایک ) -

( الدر كموا فاكا قانون مكافات ايسانسين كان كاسك بصرف إى دنياتك محدود موا

وَمَنْ يَعْمَلُ سُوْءًا أَوْيَطَلِمُ نَفْسَهُ ثُقَرِيسُنَغُفِي اللهَ يَجِي اللهَ عَفْرُ الرَّحِيمُا هُوَمَنْ يَكْمِسُ إِنْمَا عَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلْ نَفْسِهُ وَكَالَ اللهُ عَلِيمُا سَكِيمُا هُوَمَنْ يَكْمِسُ مَطِيّنَكُ أَوْرِ فَمَا تُوَيِّينَا فَقَى الْحَثَمَلَ بُهُمَّا نَا وَإِنْمَا مَيْهِ بِنَا هُ وَلَوَلَا فَعْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْسَتُ لَلْ اللهُ

که گرکسی نے ایسا انتظام کرنیا کہ وہ بنہاں قانوان کی گرفت سے نکھائے تورہ موافذہ سے چھوٹ گیا۔ بالکل مہنیں بنزٹ جرم کا اثر جرم کی دات پر ترتب ہوتا ہے دہا ) - اوران کی ڈات ہی کی موت کے ساتھ ختم ہنیں ہوت کے ساتھ ختم ہنیں ہوت کے ساتھ ختم ہنیں ہوت کے ساتھ ختم منیں ہوت کے اسکے اسکے اسکے شائے مرنے کے بعد محب سالنے ہوت کے اس کے اس کے شائے مرنے کے بعد محب سالنے اس کے اس کے اس کی طرف سے اس دنیا وی زندگی میں حجا گرتے ہو (اوراس طرح کے اسکے فلط بیانیوں سے اتی نون کی گرفت سے بچا بھی لیتے ہو) تو یہ بت اڈ کہ میں کے اعلام کے طہور تراج کے دفت اس کی طرف کو ان حیار شائے گا اور کون اس کی و کا ست کہنے کے مقرام وسے گا ؟

تم الن محم الم المحم المول كویا در كھوك جرم كسى در كے فعات سرز د ہوایا تو دابئ وات كے فعد دن ارساً ألما الله و د گاه كى خيات ، برے ادا دے بختر بى اسكيميں دغيرہ ) تو تم دنيا دى قانون كى ترفت ميل جائيا اس سن كے جاو تا قانون خاد ندى كى ترفت سے مجى جہیں ہے سكتے ۔ اس فعال كے از اس كى مردت ايك عورت ہے ۔ اوروہ ہے كہم اسپنے كئے برنا دم بوء آيندہ كے لئے ايك السمال كرد ( اللہ ) ۔ اور خبن براتم نے حب م كيا ہے اس سے كہیں نیا دہ معلانى كا كا اگرو ( اللہ ) ۔

اگرتم نے یساکیا اوریوں ماؤن فدوندی کے طابق لیے جم کے تفراز استے مفاطن طلب کی اور میں انتقاد مائے ہیں۔ تنقدان سے تنہاری مفاطنت ہی ہوجائے گا اور تنہاری قالت کی مشود نما کا مزید سامان ہو میں ہوستے گا۔ (جم سے انسانی قالت کی نشوو نمارک جائے تو اس کی کشائش کی بی عثورت ہے)۔

ال المستخبر المورج تعض جُرم كرا المسئة أس جُرم كالثر فود ال كى فرت بر مُرتب بهوا المبعد المستخدم كالثر فود ال كى فرت بر مُرتب بهوا المبعد المستخطا برسي كومبشرم و ومرس ك فلاف بنس جوا الملك ورحقيقت خود ابنى فات كے فلاف بهوا الله عند الله من الله وحكمت برميني ب

اں بنیادی حقیقت کے جو بینے کے بعد ہم سوچ کہ اُرکونی شخص قرم یا خطاتو فودکرے اور اسے مقوب نے کسی دوسکرے گناہ کے سرتویہ 'بجائے فولیٹ کم تنا براجہ م ہے۔ ہس طسرح اُس نے ہے او پر دوہرا ہوجہ لا دنیا۔ ایک تو اُس حب م کا ہوجہ جو اُس سے سرزد ہوگیا تھا 'اور دورلا

m

m

Ø

قَضِلُوْكَ وَ مَا يُضِلُونَ الْآانَفَ كُورَ مَا يَضَمُّ وَنَكَ مِن مَنْ وَكُونَ لَ اللهُ عَلَيْكَ الْكُونْ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَكُونَ وَهُمُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ عَلَيْكَ مَا لَكُونَ وَهُمُ وَالْكُونَ وَكُونَ وَهُمُ وَالْكُونَ وَكُونَ وَهُمُ وَالْكُونَ وَكُونَ وَالْكُونَ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

یہ منافقین (ج،عت، ومنین سے الگ بوکی باہی مشوت کرتے رہتے ہیں۔ اور پیمشوئے مشیر اسے ہوتے ہیں جن میں کوئی بھلاؤ کی بات نہیں ہوئی۔ مشورے دی اچے ہوتے میں ہور فاوعات کے کہا کیسے عطیات نینے کیلئے ہوں ۔ یامعاشرے کے اُن کامول کے متعلق جنہیں قانون شخصے تسبیم کرے بالوگوں کی اصلاح کی خاطر ہوں جو لوگ بیسا کریں ۔ اور دہ ہمی ہی شرط کے ساتھ کہ ہمیں ڈاتی مفار کا نیال نہ کو خالصة اوجا ندمور تو ایسے لوگوں کی کوشسٹول کا نتیجہ خوشگوار ہوگا اور انہیں اسکامہت بڑا آجر ملے گا۔

الله المورد المراق الم

مورے و مجھوتو صاف نظرا آجا سے گاکر سائفتین کی یر رُوش در حقیقت شرکے مُراد ف ہے۔

إِنْ بَنْ عُونَ مِنْ دُونِهِمَ إِلاَ إِنْنَا ۚ وَإِنْ يَنْ عُونَ لِكَا شَيْطِنَا ۚ فَيْهِ اللهِ مُوقَالَ لَا تَخِذَنَ مِنْ اللهِ عَوْلَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مُوقَالَ لَا تَخِذَنَ مِنْ عَلَى مُولَا مُرَقَهُمْ وَلَا مُرَقَعُمْ وَلَا مُرَقَعُمْ وَلَا مُرَقَعُمْ اللهِ وَهُولَا مُرَقَعُ اللهُ اللهِ وَهُولَا مُرَقَعُهُمُ وَلَا مُرْقَعُونَ وَلِيَا مِنْ دُونِ اللهِ وَهُولَ خَيرً خُسُرَانًا مُهِمِينًا ﴿ وَمُنْ يَقِيدُولَ اللّهُ عَلَى مُؤْمِنِ اللهِ وَهُولَ خَيرً خُسُرَانًا مُهِمِينًا أَنْ

اسے بڑا شرکا در کیا ہوگاکھن ہاتو ہیں تہیں فائد ہ نظر آئے ان میں ضاکے قانون کا اتباع کڑا واگ جا ہے تھے ساتھ ساتھ چوچو اسس قانون کو نافذ کرنے کے لئے عمل ہراہے۔ لیکن جب اپنا مفاد کسی دوسر طریق میں نظر تسعے تو اس جاعت اور نظام کا ساتھ چود کر زجیت دوسری راہ اختیار کراہو۔

انت کی معموں مغرضیں اور خطابی قان معمانی ہوتی ہیں اور چھک ( اونون کے مطابق) معانی چے ہے اسے معانی میں سمتی ہے ، لیکن شرک ایساجُرم عظیم ہے سب سے معانی کا سوال ہی پیلر بنیں ہوسکتا ( بہتے ) - یہ تو خدا کے متابد میں متوازی حکومت قائم کن ہے - یہ رَوْق 'انٹ ان کو ' مسمح استے سے دور لیجانی ہے ۔۔ بہت ہی دور۔

اس طرح شرک کینے والے حنداکو چھوڑ کر حبنیں پکانے وران کے بیھے جیتے ہیں ۔۔۔
خواہ وہ خواد اپنے جذابیت بل (چیکے) یا زہبی پیٹوا۔ دہ بیدیو دے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی قوت ہی
منہیں ہوئی ملادہ بریں قوانین خوا دندی سے سرکشی بر تننے کا نیٹجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگو ل کی کوششیں ا میسے متا کتے و تمرات سے محروم روی ہیں۔

تناخ خز ل دیده یا بنجرز آمین کی طرح محروم او تمهین معوم ہے کوان کے مذہبی بیشوا انہیں بات کے خربی بیشوا انہیں بات استول کی طرف کیول ایجائے ہیں ، معض ہیں گئے کہ فیات ایک کی تمین سے ایک مقررہ حصّہ دمنت میں ، قود بے لیں پند جبیوں کی خاطراتنی بٹری قبیع سرکت اکسی ملعون سے بید زید گی اور کتنے مذموم ہیں بید مقاصد ؟
سے بید زید گی اور کتنے مذموم ہیں بید مقاصد ؟

البول في المعاراتين إلى المائة المائة المائة المائة المرتبانية الموات البول في المائة المرتبانية المرائق المر

مسلک اختیارکریا اوران پیٹیوا وَل کو ایناکارسازاور دسیق بنائے تواس کانتیج کھی ہوئی آبائی کے سواا در کیا ہوسکتا ہے؟

ا ان کا انجنام جہنم کی تباہی ہے جب سے تکل بھائے کی کوئی راہ نہیں۔ ان کے بڑھس جولوک قوانین خدا وزری کی صداقت پرتھین رکھتے ہیں ادری کے تعین کڑھ صلاحیت بخش پروگرام پرممل ہرا ہوتے ہیں تو یہ لوگ ابدی شادا بول کی جنّت کی ڈیڈ گی سرکریں گئے سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی — یہ خدا کا وہ وعدہ ہے جو تھوس حقیقت

بن کرسے آجائے گا۔۔۔ اور یہ ظاہر ہے کہ فعاسے بٹر ہوکر بات کا بنجا کون ہوسکتا ہے؟

اس حقیقت کو اچی طرح ہے لوکہ زندگی کی شا دابیال اور فوشگو ریاں 'نہ تہار کا آزدور میں کے مطابق سے بھی ہیں۔ نوحت بی مس میں کسی کے ذاتی جذبت کا سوال ہی تہیں۔

یہ سب کو یک جمکم اور غیر متبدل قانوان کے مطابق ہوتا ہے۔ اور دہ شانوان یہ ہے کہ تو کوئی فلط رحش افتیار کرنے گا اُس کے شائج بھگتے گا۔ وہ ہزار میتن کرے کہ اُسے کوئی ایس دوست اور مدد گارس جائے جو اُسے ان تب ہیول سے بچائے 'ایس برگز شیس ہوسکے گا۔ اُسے ان اور مدد گارس جائے جو اُسے ان تب ہیول سے بچائے 'ایس برگز شیس ہوسکے گا۔ اُسے ان تب ہیوں سے بچائے 'ایس برگز شیس ہوسکے گا۔ اُسے ان تب ہیوں سے بچائے 'ایس برگز شیس ہوسکے گا۔ اُسے ان آب ہوں سے بول سے بول سے بول سے برق کی صعافت پرھیت ین رکھے اور اسس کے بچو نے کروہ صلاح ہوں ہو یا حورت سابھ کے تجو نے کروہ صلاح ہوں سے بہرہ یاب ہوں گے۔ اور ان کی حمات کے ماصص میں ذرہ والے آئے۔ اور ان کی حمات کے ماصص میں ذرہ والے گار نہ بول سے بروں سے بروں ہو یا حص میں ڈرہ والے گار نہ کی کون اور بور یا حص میں ڈرہ والے گار نہ کون سے بول سے بروں کے۔ اور ان کی حمات کے ماصص میں ڈرہ والے گار نہ کی کون اور بور یا حص میں درہ والے۔ اور ان کی حمات کے ماصص میں ڈرہ والے گار کی کی شا د بیوں سے بہرہ یاب ہوں گے۔ اور ان کی حمات کے ماصص میں ڈرہ والے گار کی کی شا د بیوں سے بروں ہے۔ اور ان کی حمات کے ماصص میں ڈرہ والے گار کور کونیا کو کون کے کہ کون کی کی شا د بیوں سے بروں ہے۔ اور ان کی حمات کے ماصص میں ڈرہ والے کی کون کے کونی کی کون کے کا معمل میں ڈرہ والے کی کون کے کون کے کونی کے کونی کون کی کون کے کا معمل میں دورہ والے کون کے کون کے کون کی کون کے کون کے کون کی کون کی کون کی کون کے کون کی کون کی کون کے کون کے کون کی کون کی کون کے کا معمل میں دورہ کون کے کون کے کون کی کون کے کون کے کون کی کون کی کون کے کون کے کون کے کون کون کے کون کے کون کے کون کی کون کے کون کے کون کے کون کون کے کون کے کون کے کون کون کے کون کے کون کے کون کون کی کون کون کی کون کے کون کون کی کون کون کے کون کے کون کی کون کے کون کی کون کے کون کے کون کون کی کون کے کون کون کے کون کی کون کے کون کے کون کون کے کون کون کے کون کون کون کی کون کے کون کون کون کون کون کے کون کون کے کون کون

برايكي بنيس كى جائے كى- ايساكر نا ظهم وگا- اور خداكسى يرطلم تبين كرا-

وَمَنْ أَحْسَنُ وِينَا مِّسَنَ أَسْلُوَ وَهَمَهُ فِلْهِ وَهُو عَيْنَ وَانَّبُهُ مِلْقَ إِبْرَاهِ يُوْكُونِهُ أَ وَالْحَنَى اللهُ وَاللهِ مَا فِي السَّمُ وَتِ وَمَا فِي الْمَرْضِ \* وَ كَانَ اللهُ بِكُلِّ مَنَى وَ فَي يُطَاقُ وَ اللهِ اللهُ يَعْمَ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمَ اللهُ اللهُ يَعْمَ اللهُ اللهُ يَعْمَ اللهُ اللهُ يَعْمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ ال

ان تصریحات کے بعد کان سے پو مجوکہ اس نظام زندگی سے نیا جہد کا اورکونیا ہوسکتا

ہے جس میں ہر فرد لینے جذبات تو جبلت بلکہ بوری کی پوری ذات کو تو انین خداوندی کے سامنے جسکا کے اور میز زبیا ہوت میں کا داندا ندگی نہ دکھی ہے۔

اور میز زبیا ہوت میں کا داندا ندگی نہ ندگی ہے۔ بیشی اس سلک کا اتباع کرے ہے ابراہم تا اس میں تام خیر خداوندی سمتوں سے مند ہوڑکر اختیار کیا تھا ۔ واس کا نیتجہ یہ تھا کہ خدا سے جا ہو ہو تا ہوں کہ اور شریع کے ابراہم کو اپنا دوت اور شریع بنا ہو ہوں ہوں کہ اس سے زیادہ نوش سے نیادہ نوش سمتی ہے۔

اور رہندی بنالیہ تھا۔ سو جے کرمب شخص کو خود خدا اپنی رفاقت کے لئے چن لیے اس سے زیادہ نوش سمتی ہے۔

بخت اور کون ہوں کتا ہے جی خوش بنی تم اسے حضے میں بھی آسکتی ہے۔

یبی و و نظام ہے جو ساری کا نتات میں جاری دساری ہے۔ جہال ہر شے خدا کے تعین کڑھ پیڑگرام کی تکمیل کے لئے مرگرم عمل ہے - اور نعا کا قانون ان اسٹیار کو اپنے گھیرے میں لئے ہوتے سے کوئی بھی ال کے احاط ہے بایر نہیں -

یکی وہ نظام ہے بسکے ایک گوشے (معاشری اورعائی زندگی کے متعق کے اور کا ہے بہلے

( بتندستے سور ق میں ) نیتے جائے ہیں۔ اسی فن میں اے رسول! لوگ کھے سے عور لوگ کے اسے

میں مزید باتیں دریا دن کرتے ہیں۔ ان سے کہدو دکران امور کے متعلق الشریمیں ان اور کا کہ کے

سلس میں جو بہتے دیتے جائے جی مزیدا حکام دیتا ہے۔ بیدا حکام بتیم لڑکیوں یا اُن مور آوں

کے متعلق ہیں جو ببلا خاد ندرہ حن ائیں (بیوہ ہو کریا و لیسے ہی خاد ند شیلنے کی وجہتے ) جم اِن کا

وَإِنِ الْمُواَةُ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزُ الْوَاعُ اضَّافَلَاجُ نَاحَ عَلَيْهِ مَا اَنْ يُصْلِحَ ابْنَهُ مَا صُلْحًا وُالصَّلَحُ خَيْرٌ وَالْحَضِرَ مِنِ الْوَنْغُسُ النَّفَةُ وَإِنْ تُحْمِنُوْ اوَسَغُفُوا قَانَ اللَّهُ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَيْمِرُا ﴿ وَلَنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَيْمِرُا ﴿ وَلَنَّ مَنْ فَا وَانَ اللَّهُ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَيْمِرُا ﴿ وَلَا مَنْ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَنْ فَا الْمَعْلِ فَتَذَرُ وَهَا كَالْمُعَلَّقَةُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُوالِقُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِقُهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ وَالْوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُونُ اللَّالُمُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّقُولُونُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ الْمُعْلِقُولُونَ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُونُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّالِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

## وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَكَفُّوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا مَرْجُمًّا

جود المجاهد المحالية المراق المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المراق ا

تبسری بت بیرا در کھوکھب ان ما اس کے مطابق من کاؤکر کے امیں آچکا ہے اتہا ہے عقد میں ایک سے زیاد و بویں آجا تیں تو تنہیں ان سے عدل کرنا ہوگا۔ جو انتک محبت اور جا ذہبت کا تعلق ہے انتخاب بیویوں ہے ایک جیسا سادک نا محکن ہے۔ تم ہزار چوہو یو ایسا کرنا ہیں کو گے ہی تعلق ہے انتخاب بیوی کی جیسا سادک نا محکن ہے۔ تم ہزار چوہو ایسا کرنا ہیں۔ جو عدل مقصور اسے کہ ان کا تعلق ہے اور جذبات میں پیسانیت محکن نہیں۔ جو عدل مقصور اور محکن ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی ایک بیوی کی طرف اس قدر نہ حک جو ذکر دوسری ہوی بالکل چر اسکی رہ جائے ہے۔ اور جنا والدوالی اسے جا والدی کی رہ سے معاشری معاست میں ان سے ایک بیسے میں ان جو ایک ان میں بیسے معاشری معاست میں ان جو ایک بیسے بیسے میں ان جو ایک بیسے میں ان جو ایک بیسے اسلوک اور برنا دی کرو۔ یہ تیسے میں اور نوا والدی کی رہ سے نقاض ہے عدل کو پورا

وَإِنْ يَتَنَفَرَ قَالَهُ كُلُّا مِنْ سَعَنِهِ وَكَانَ اللهُ وَسِعًا حَكِيْمًا ۞ وَلِيْهِ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْاَمْرُ فِي وَلَقَدُ وَكَانَ اللهُ وَمِنْ فَلِكُمْ وَالتَّاكُورَ إِن النَّفُوااللهُ وَإِن سَكَفْرُ وَالتَّاكُورَ إِن النَّفْعُورُ وَالتَّاكُورَ اللهُ عَنِيلًا كَوْمُ اللهُ وَاللَّهُ وَالتَّاكُورَ اللَّهُ عَنِيلًا مَعِيمُ اللَّهُ وَالتَّاكُورَ اللَّهُ عَلَى السَّمُوتِ وَمَا فِي السَّمُ وَكَانَ اللهُ عَنِيلًا مَعْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَل

### خلِكَ قَدِيرًا ۞

کردے گی اور جوعدم می وات بلذبات کی روسے پیدا ہو گی اس کے مُضرار رہے تم ہماری حفاظت ہوجا قانون خدا وندی اِس طرح احفاظت اور مرحمت کی گنجائش اپنے انڈر رکھتا ہے۔

الین گریامی نباه کی کوئی صورت مکن نه نبط (اورمضالحتی کوششیاب مجی ناکام رہ جاگیا) تو اس کا علاج عبور کی دطلات ) کے سوا کھ بنبیں ہم اس علیحد کی (طلاق ) سے س لئے ند کہ کے روک اس سے معاشی دشواریاں پیدا ہوجائیں گی بیروٹ داری نظام خداد ندی کی سبے کوہ ہے وسیع فدائع سے متم دولوں کی صروریات کا سامان مہم مہنجاتے اس نظام کی بنیاد تری وسعت و حکست پر سبے۔

تم خارجی کا تناسہ میں بہلی، کیتے کئی طرح ہرشے نظام منداوندی کی تھیل کیسلئے مرکزم عمل ہے اور ان کی کس طرح فشوونم کا ہوتے والی ہے۔ اسی لئے ہمنے ان لوگوں سے ہوئی ہی تھے۔ کہا تھا '، ور دہی بات اب تنہیں کہتے ہیں کہ تم میں تہا ہوئی ہیں تہا ہوئی ہیں ہے۔ ہمنی کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ تو ایون فرا وزری کی تھیدا شت رکھوں اس میں تبہارا ہی مجلا ہے۔ اگر تم نے اس روش سے انکا میں تو اس موش سے انکا کی نہیں بگر ہے گا اس کا سال کا کمنات برستورا ہی طرح جاتا رہے گا۔ اس کا سال کا کمنات برستورا ہی طرح جاتا رہے گا۔ اس کی سیاروں کی عفرورت نہیں۔ اور میں جیسے ذائی کے سے وجہ تعدومت تش ہے۔ اس میں جیسے ذائی کے سے وجہ تعدومت تش ہے۔

به مصلی برق جهابردی مسرویت و بین مسرویه با بین ما میروی با بین می میروی به میرود به میروی به میروی اور است حقیقت برا ما تنات کی بستهال در بلندیارت به جین -

سیکن ازن کامد ملدو گیر مشیات کائنات سے ان معنور میں انحیاف بیمکر اشیائے کائنات کو اس کا نشات کو اس کا نشان دو یا گیا ہے کہ دو چاہے آو اُس کا قت اُنو ن اختیار کر ہے اور چاہے اس سے انکار کرنے جم کا افتیار کی مشیقت کے پروگرام کے مطابات کیا ہے ' ورز جارے سے پید کیا مشکل ہے کہ جم موجودہ اُن کے انسان کو (جوصاحب فتیار وارادہ ہے ) ختم کر کے اس کی جگہ سی اور ہے آئیں ج



استنائے کا تمات کی طرح بے جوان وحید والین خدا وزری کی اطاعت کے جائے ہم الیدا کرتے پر

نيكن بم يساكرنا بنيس جاسبة بم انسان ك افتياردادا دي كوسب بنيس كرناج سبته-سكن بم ست آنما بناديناي سنة بين كرنم تو نين حندا دندى وهيوركز دومر<u> سنة س لمة</u> اختيار كرنے جوكە ئېتىن دنياوى مغاد مال ہوجاين، ہائے تو تين كى الا مستے ئېيىن دنيا دى مفادمجى مال ہوسکتے ہیں اورس کے ساتھ ہی خروی زندگی کی کامیابیاں اور کامرانسیال مجی خداتهاری موجودہ زندتى كى آسائن طبى كى درخواستول كوتعي مسنتا ہے اور تنقبل كى شادابيوں كوتعي تكاوييں ركھتا

ہے۔ خدا کے علد وہ کسی اور کے قالون میں یہ مکن نہیں۔

إس نظام كے قيام كے لئے حسب ميں سال أور ستقبل وو نور كى فوٹ كواريا ب عاصبل ہوتی ہیں بنیا دی شرط ہے کہم و تیامیں عدل واقعات کے محافظ ونگران بن کر پیوا ہے ) - عدل کے سلته ایک بنیدوی منفرسمی مشهدوت سب متم شهدوت شدمی کی طرحت سے دون مرحا علیہ کی طرف ہے۔ تم مغالی طرف مجھ کواہ بن کر محرسے ہوا و رہمیشہ عدل واقعیا ہے کو مدنظر رکھ کر سی بھی مشہر کا دیا و خواہ بيشه وت (اور تواور) قود تها اسم التي خلات جائية - التهارية الدين الزير تشوار ك مح خلات بس باب میں ابیرا درخربیب میں بھی کوئی استیاز نہ کرو (حتی کردشمن سے بھی عدب کڑے 🛖 ) تم جا دو کئ وصلا مرست كران كرفر واهمستان و- مذاكوات كي فيرفواجي كي زياده الركان اس كاخيال ركه وكرتم الساس عارياً كبين عدل كى اهين حاص زجوجامير ، منهى كوني بيجيار بات كروسنشهادت نيف سے بيباوتهى كرو-يا ديون الشركاعًا لوب مكاعات تبدلت تمام علل (صربات درجها ثانت كس المحاطي واقف ب-

اس نطا کے سلسلہ میں کیسا دواہم اور بنیا دی حققت کو بھی سسنے رکھو۔ اس نطا کے

إِنَّ الْلَهِ بِنَ أَمَنُوا نُتُوَكَفُرُوا تُتُو المَنُوا فَقَرَكُمْ وَانْتُوازُ وَادُوا لَفُوالُوْرَكُمُ اللهُ لِيَغُفِرَلُهُ وَلاَ اللهِ بِنَ اللهُ لِيَغُفِرَلُهُ وَلاَ اللهُ لِيَعْدُولُولِكُمْ وَلاَ اللهُ لَيْ مَنْ اللهُ لَيْ مِنْ اللهُ لَيْ مِنْ اللهُ لَيْ مِنْ اللهُ لَهُ مِنْ اللهُ لَهُ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

ام س وه استداو المنهن المول کے وصف مسلمانوں کے گھر سد ہوجانے سے جولیں کردہ جو صب ہوئین کے میر ایس ۔ برجاعت آئیڈ یا لوجی (ایبال) کی بنیا دول پرششکل ہوئی ہے ورد ہی صف اس کا مسبم ہوسکتا اور رہ سکتا ہے ہوئی البیٹر یا لوجی کی صدر قت پر نفین کھے ۔ بدا البیجا صب موسنین الم تم بحیث اس نظام کے بنیاوی صولول کی صدافت پر نفین رکھو (ایاب) ۔ وروہ بنیاوی اصول میں سسائٹ ادر ایس کے بنیاوی اصول میں الشہر ایمان و ایس کے بدول پر بیان ۱۰س کتاب پر ایمان و اس نے اپنے رسول پر نازل کی۔ اوران تمن کا کت وں پر ایمان ہوئی سے اس کتاب پر ایمان کو اس کے بدولوں پر اور سے انوروی پر ایمان کو اور سے انوروی پر ایمان کو اور سے انوروی پر ایمان کو اس کے بدولوں پر ۱۰ ور ویت افروی پر ایمان کی مصر اسے بہت دوروا پر انوروی پر ایمان نامور پر ایمان المور پر ایمان کو دولان المور پر ایمان کی سے در المام کی میں ہوئے کا کہ دہ ان المور پر ایمان کا دہ ان المور پر ایمان کی سے در المام کی سے در المام کی بھی ہوئے کا کہ دو ان المور پر ایمان کی سے در المام کی بھی ہوئے کا کہ دو ان المور پر ایمان کی سے در المام کی سے در المام کی کا کہ دو ان المور پر ایمان کی سے در المام کی کا کہ دو ان المور پر ایمان کی کی سے در المام کی کھیں کے دو میان دہ بر المیں کی کھیں کی سے در المام کی کھیں کو دو کا کو دیان کی کھیں کا کھیں کو دو کا کھیان کو در کالم کیان کی کھیں کو دو کی دو کھیان کی کھیں کو در کار کیان کی کھیں کی کھیں کو دو کا کھیں کھیں کو در کار کیان کی کھیں کو دیان کو در کھیں کو دو کھیں کو دو کی کھیں کو دو کھیں کو دو کھیں کو دو کی کھیں کو دو کو کھیں کو دو کھیں کو

یون سے مغبوم بیہ کرانسان کے دل میں کسی وقت بھی تذہب بیداز ہو ، آرکیفیت یہ ہوکدا بھی ایک بات کو مان میا ، پھراس سے انکارکر دیا ۔ در ان طرح انکار میں آئے بٹر صف بط گئے ۔ تولیسے توگ فافون حسدا وزری کے سستے میں اپنی حفاظت کا منامان نہیں پاسکتے ۔ در نہی اُزیل زندگی کی فوٹ گوار اول کا ماستدمل سکتاہے۔

رُنبی ایمان کا بیمطلب ہے کہت، رُوگرای اس آبیڈیا لوجی کا' اورا تباع کرتے ہے اینے جذبت ومعناو کی۔ یافٹ ہرواری سے' ساتھ تو ہے جماعت مومنین کے' لیکن رپڑو ملے رہے جماعت خالف ہے۔ ایسے لوگوں کو سنافق کھتے ہیں۔ اِن کی ہی روس کا نیج بُد الم آنگیر ترب ہی کے سواکو نہیں۔

ی اوگ ہو جہ عت تومنین کو چیو ڈکر نخالفٹین کے ساتھ یا راز گانسٹے ہیں 'تو کیا یہ اور توت موسنین کو چیو ڈکر نخالفٹین کے ساتھ یا راز گانسٹے ہیں 'تو کیا یہ اور توت سناکر نے ہیں ہو ان ان سے کہد دو کہ تقییقی عزت اور توت مرمن تو انہین خداوندی کی اظامت سے مل سکتی ہے ۔ اس کے سوا کہیں اور سے نہیں مل سکتی ہے ۔ اس کے سوا کہیں اور سے نہیں مل سکتی ہے ۔ اس کے سوا کہیں اور سے نہیں مل سکتی ۔

فرق فالهند کقار کے ستھ دوستی کھ تعاقات تو ایک طرف سے فلانے اپنے ضابطہ تو انہن ہیں اس بہب میں سخم پر دوبت کو جب تم کہیں بچھ کا آب خدا و تدی کا نکار ہور باہیے اوران کی بنسی اٹرائی جائے ہے۔ تو تم امیں مجاس میں ہمیں نہیں وار کی شہو اس سے کنار ہوس ہوجا کہ آ انکہ وہ آس سم کی ایش مجوز کر دوسری باتوں میں نہائے جاتا ہے۔ تو آس میں اگر تم ان کی ہوت کی باتوں میں شرک میں اورائی ہیں وار تی ہوجا ہے۔ تا موالا کہ تم میں اورائی ہیں کوئی پیڑ ہے جامیت نہیں ہوستی جامعیت اوراشتراک تو کھت اداد منافقین میں ہے۔ اور بیامیت بہاں سے اے کر جہنم کے بربر جی جائی ہے۔

ان منافقین کی حالت بیہ کے بہائے متعالی بمیشانی عیشانی خالمیں استے ہیں۔ اگر افغانلی بردی انہاری فتح ہوا تو یہ جستے ہیں۔ اگر افغانلی بردی فتح ہوا تو یہ جستے کہ ایس کے کہم عمر السے ساتھ تھے۔ اور اگر فراتی مخالف کے حصے میں کامیا اب اتہا ہے تو ان سے جا کہ بیس کے کہ بیس ہے اس کے انسان کی مقب والارسلا اول تا حلہ کے لیے آمادہ کیا تھ ۔ ہم ہی نے تہاری جرآت بر سائی۔ اور ہم ہی نے جاعت تو منین سے تہاری حفاظمت کی متی۔

سے کہ دوکر مید دوگر کے چالیں کت کے جل سختی ہیں ؟ عنقر ب و ه آخری القلا آئے والا ہے (جب نما هذا و رموانی جماعت میں نکھر کرا کیہ دوسر سے کے خلاف کھٹری ہوجائیں گی) - آس دقت تہدکہ متعلق میں کھلاکھ ملافیصلہ ہوجائے گاکہ تم تحس کے ساتھ ہو ۔ تتم کچر تھی کرلو ۔ یہ معبی نہیں ہوگا کہ خسلا کف رکو مرمنین پر غالب آجانے ہے ( ایس آد) ۔

یون الله کود موکا دینا جائے ہیں طالنکہ اپنی اس رکوش سے فود لینے آپکو

M

(III)

عَظِيمًا ۞

وصویم سن کھتے ہیں ( ﷺ بہب یہ طور دکر ً ہا اجہاع صدہ میں شرکی ہے ہیں تواس سے نہیں کہ اس سے تو انین خلاوندی کی یا د تازہ کری جائے ' بلکہ مضالوگوں کو دکھانے کے لئے ( کہ جسم مجی تہاری جماعت میں شامس ہیں ، ان سے کہوکر حس طرح کا نت اور کمان کے الگ الگ ہے ہے روئی نہیں وصنی جاسکتی ' اِسی طرح نب کہ تہاری طاہری نقل حرکت کے ساتھ نیک سے شامل نہ ہو کوئی تعیری نتیج مزم بنہیں ہوسکتا ( ہے نہ ہو ا ) ۔

ان کی اس روش سے بنیں دو قیبنان حاصل ہی جنیں ہوسکتا جو تقین مکم کا لازمی تیجہ
ہوتا ہے یہ برلیشاں خاطر حواں باخت و رمیان میں شکھ رہتے ہیں ۔ نداد ہو کے نا دھر کے دا دھر کے دا ادھر کے دا اور میں گئی اور میں اور

ن نون فداوندی کی روسے تبین سزا کا مستوجب قرار دینے کے بینے بھی ثبوت اور دلیل کا محت ج مہیں ہوگا۔ تہاری یہ روش تہیں مجرم ثابت کیانے کے لئے اپنی دسیل آپ بن جائے گی۔ یقین امنا فقین مہم کے سب سے تجلے درجے کے سبحق ٹیں۔ یہ و ہیں رکھے جائیں کے سبن کا کوئی رہنی اور مددگار نہیں ہوسکتا۔

ہاں مرابع ابن میں سے اپنی روش سے از آجائیں ا آئندہ کے لئے اپنی اصلاح کرلیں اِس صٰ بھے فداوندی کو محکم مور پر بچڑ لیں اوراطاعت و فرماں پذیری ف لصشہ فد کے لئے فض

# مَا يَفْمَلُ اللهُ بِعَنَ ايِحَدُولُ شَكَرُتُهُ وَأَمَنْ تُو وَكَانَ اللهُ شَاكِرُ اعْلِيْمًا ١٠٥

کردی تواسس سے اوگ جامن مونین کے افراد بن سکیں گے ادراس اجھ ظیم میں شریک ہوجا ہیں گے ہوتا ہیں گے ہوتا ہوں کی رُوسے منقرب ہمامیت مومنین کی شاہ والاہے۔
ان سے کہو کہ اگر تم ضابطت خدا وندی کو این رندگی کا نصب العین بنالوا ورخدا کی طرف عطات رہ نعتوں کی متدر کر پیسے نی جس مقصد کے لئے وہ دی گئی ہیں انہیں اسی کے لئے صرف کرو۔ توسن انتہیں سزاد ہے کرکیا کرے گا ؟ خدا کا ت نوب مکاف ت ہرا کی کے مل نے وا سے ادرائس کی کو شنوں کے بھر لویر شائح دیا ہے۔



ئِ الرُّيْنِيْمِ ئِي الرَّيْنِيْمِ خَدَ لَمْنِهُ ا



#### الدينية الله الجهر بالتوءين القوير الامن خلام

وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيْمًا اللهُ عَلَيْهُ وَالْحَيْرَ الْوَضَّفُوهُ الْوَتَعْ فُواْعَنَ سُوْمٍ وَإِنَّ اللهُ كَانَ عَفُوًّا وَكَانَ اللهُ كَانَ عَفُوًّا وَكَانَ اللهُ كَانَ عَفُوًّا وَلَا يَرُاكُونَ اللهُ كَانَ عَفُولًا وَلَا يَكُونُ اللهِ وَيَوْمُ اللهِ وَيَوْمُ وَلَا مَنْ اللهِ وَيَسْلِهِ وَيَسْلِهِ وَيَوْمُ وَلَا مَنْ مَنْ اللهِ وَيَسْلِهِ وَيَسْلِهِ وَيَعْمُ وَلَا مَنْ مَنْ اللهِ وَيَسْلِهِ وَيَعْمُ وَلَا مَنْ مَنْ اللهِ وَيَعْمُ وَلَا مَنْ مَنْ اللهِ وَيَعْمُ وَلَا مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

یووگ اِس طرح سبقدردش کو جھوڑ کراپئی اصلاح کریں توان کی گذشتہ فلطیوں کی تشہیرمت کرد بیجائنٹ پر سبقہ کرنی چاہیے۔ یہ بات فانون ضاوندی کے نزویک کی تشہیرمت کرد بیجائنٹ پر کرنی چاہیے۔ یہ بات فانون ضاوندی کے نزویک لیسندیدہ نہیں۔ بال اگر کسی منص کے فلاف زیادتی ہوئی ہو اوردہ ( اُس کے مدا واسکے لئے) اس کا اعلان کرد نے توا در بت ہے۔ خدا کا قانون سب کی سنت اور ہریات کا علم یکھتا ہے۔ دہ ج نتا ہے کو تشہیرس مقصد کے لئے کی جب رہی ہے۔

بانی رئیں کھلائی کی ہائیں۔ توانبیں کھلےطورپرکڑی پوشیدہ۔ یابرائی ہے ورگزرکرو (توبائیں سے کوئی بات بھی حشد اکی گاہوں سے جھی نہیں روسکتی )- خدا کا مت اون جمال حنب کر کی سند و بنے کی توت رکھتا ہے دہاں اس میں ورگزر کر دینے کی جی گنجات رکھ دی گئی ہے۔

جونوگ ضدااوراس کے رسولوں کا اٹکارکرتے ہیں۔ یات اکوتومائے ہیں (کرکارگہ کا نگا میں اس کے توانین حب اری وسکاری ہیں الیکن جہاں تک انسانوں کی دنیا کا تعبق ہے وہ) اس قانون سے نکارکرتے ہیں جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجا ہو ( اللہ اللہ اللہ سے فت نوٹ کو ملت میں تواس طرح کرکسی ایک رسول کی طرف نارل شدہ یاکس کے میں جانب اللہ ہونے کو تسلیم کر لیا اور دوسروں کی تکذیب کرے ان کے سن جانب اللہ ہونے سے انکارکرد ہوا تھ کہ ہوا ہے ہی ضابعہ توانین کی ایک بات اربيك مُمُ اللَّهْرُونَ حَقًّا وَاعْتَلُ نَالِكُهِمَ مِن عَذَا ابَاهُهِمْ مَنْ الْكُونَ الْمُعْدَةُ وَكُونَ الْمُعْدَةُ وَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْكُونِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُؤْكِنَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُؤْكِنَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُؤْكِنَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللِهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِهُ اللَ

مان بی اورد دسسری سے اٹھارکر دیا ہے ۔ اور اس طرح ' اِقرارا ورا ٹیکا کے بین بین تمیسری ماہ افتار کا کرنے کی معد حتن ہے ۔

راہ اختیارکرنے کی موجنے رہیے۔ تویا در کھو! یہ اِخرار کی راہ نہیں کیسرانکار کی راہ ہے۔ ایسے لوگوں کا انجت اَباک دہی جو گاہو دوسرے منکرین اور مخالفین کا ہونے وارا ہے بعینی رسواکن تب ہی۔

مومن ده بن جوخداکو، نیس اور سی کے بھیجے جوئے ن انون کو مانیں - اور اسے بی آی کے بیسے جوئے ن انون کو مانیں - اور اسے بی آی کے بیسا کے بیسا کے رسال کے انداز کام کی دس طلب آثار ہائے - ده سب خد کی طرف سے سیح نبی بھے منصب بہوت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق بہیں — ان لوگوں کی کوششوں کے نزات ابنیس عنقرب مل جائیں گے - اور اگران سے کوئی کو تا ہی بوجائے گی اور الکوان سے کوئی کو تا ہی بوجائے گی اور ان کی نشوا میں کوئی کو تا ہی بین ہوجائے گی اور ان کی نشوا کی مناطق کردی جائے گی اور ان کی نشوا میں کوئی کوئی فرق تبنیں آئے گا - اس لئے کہ خوا کے جائون میں اس کی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ بیرائی کرتا ہودی بھے بین کہ ہم تہیں اس کی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ بیرائی کرتا ہودی بھے بین کہ ہم تہیں اس کی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ بیرائی کرتا ہوت اور کرتا ہوت اور کرتا ہوت اور کرتا ہوت کی کوئی کی اور ایک کرتا ہوت ک

مائیں گے کہ تم ایک بنی بنائی کتاب آسمان سے انارکردکھاؤ۔
تم ان کی س تیم کی جہالت آمیز ہا توں سے کبیدہ خاطرت جو۔ بدلوگ (خود سینے
بیغیری موستے سے اس سے بھی بڑھ کرمطا لیے کیا کرتے تھے۔ مس سے کیا کرتے تھے کہ خود خدا کو
جھارے سامنے لاکردکھ قراحہ ، ہے ہی اس بہودگی کی مزاملی تو انہوں نے
جھارے سامنے لاکردکھ قراحہ کہ دی (جمہ ) حالا تک اس سے قبل ان کی اس بہودگی کی مزاملی تو انہوں نے
بیم سے کی سرست شروع کردی (جمہ ) حالا تک اس سے قبل ان کے پاس خدا کی واضح تعسیم
ایکی تھی ہم نے ان کی اس جافت سے بھی درگزر کیا 'اوردی کی کھھا ہوا افتدارا ورغد بعطا کردیا۔
ایکی تعتی ہم نے ان سے کوہ طور کے داس میں 'قانون مندوندی پر کار بذر بنے کا پخت

فَجَمَانَقَضِهِ وَقِيْدِينَا لَقُهُو وَكُفُرِ هِـ وَبِالْتِ اللَّهِ وَقَدْتِيهِ هُو ۖ أَنْ مَنْسِيَا ءُ بِغَدِر حَتَّ وَقَرْلِهِ مُ فَلُوْبُنَا غُلُكٌ \* نَلْطَعُاشُ عَلَيْهَا بِكُفُرُ هِ وَفَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَكُفُرِهِ ۗ ، قَرْلِهِ ، عَلْ مَرْبَهَ مُهُمَّانًا عَظِيْمًا فَ وَقُولِهِمُ إِنَّا قَتَلْنَا الْسِينُعَوْعِيْسَ النَّ مَرْ يَوْرَسُولَ اللَّهِ وَمَا فَسَكُوهُ وَ مَا صَلَّهُ فَ وَلَكُنْ شُيِّهُ لَهُوْ وَإِنَّ الَّذِينَ احْتَلَفُوْ إِنِيهِ لِهِي شَبِّ مِنْ عَلْمُ مَالَهُ وَيِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاءُ الظَّنَّ وَمَا فَتَنَالُوْهُ يَقِيبُانُ

عبدلیا (سلب) - اور (بعیساک پہیے بیان ہوچکاہے ملہ) ان سے کہاک بھارے فانون کے استے سُرِيم مُ مُرت موت بريت المقدر مين واخل بوجادً . نيزان سے يرکمي كبا تھاكسبت سے ستعلَق الحكام وعنوابط كي خلاف ورزى مت كرابا رجال ، وران سے ان تمام بالوں كاريخته جهد

سكن النهوب نے اپنے كسى عبد كى يہ بندى مذكى - من ميں سے ايك ايك كو تور - احكام خدا دندي مصكفلا مواانكاركبيا-ان-ميرك في برني - لينه البياركونا حي دليل ورسواكي - بعض كوجاً تک سے مار دیا۔ اسمبیں جب معبی مت انون خدا ویدی کی طرف دعوت دی گئی ' تو انہوں نے س دعوت کو نهایت استکبارے بیا که کر تفکر دیا کہم آس سے تیاز ہیں - ہمارا ول این یانوں کا اثرت بول مبین کرا - ہما سے لیے یاس بہت رکھ ہے ( میلم )

ان کے اس اِتکار سکتی اور تکبر کا متحدید ہواکدان کے دو میں سمھنے سوچنے کی تسلا ہی ندری سیبی وجرے کاب إن میں سے سواتے معدووے چیذ کوئی یک ن منہیں الآنا۔

إن كے برائم كى فهرست ميين حتم نبين موجاتى اس سے عے بھى ميتى ہے اس صداقت سے انکار اور نون و نودمت کی پراصل سے ان کی حات بیبال تک پینج گئی که انہو<sup>ں</sup> تعريم حسى باكتبارة تون كحفات بهت برابيان بالده ديا اورعيت بصيط بالمعد ا یفیکے متعلق اب تک برے مخرے کتے ہیں کہم نے اسے مثل کرکے وقت کی موت ماریا تها- والتحصيفت بيب كررانهول نه أسهم كياا وررى صليب برجره عاكر برمم وتشب دُلّت کی موت مارا برواکیوا در اور به سمیم کیوا در بور) ان پراهس بات مشتبه موکرره کمی <sup>به</sup> د دسمری طر جولوگ اس باب میں بہودلول سے اخترات کرتے ہیں ( بعنی عیب لی ) صل بات کا انہیں بھی

سله مغرت میست ن کرانتری نبیس آ<u>ر ن</u>خر

بَلْ زَفَعَ مُاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَن يُزَاحَكِيمُا ﴿ وَإِنْ فِنَ اَهُلِ الْكَيْتُ وَلَا لَيُؤُمِنَنَ وِهِ قَبُلُ مَوْدِهُ ۚ وَيَوْمُ الْقِيهَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ وَشَهِيدًا ﴿ فَيَظُلِّهِ فِنَ الَّذِينَ ۚ هَادُ وَاحَرَّمْنَا عَلَيْهِ وَطَيِّبْتِ أَصِلَتَ لَهُمْ وَيِصَدِّ هِمُ عَنْ سَمِيلِ اللَّهِ كَشِيرًا ﴿ فَالْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْوَاوَقَلَ نُهُواعَنَهُ وَأَكْلِهِمُ

علم نہیں۔ وہ مجی محض ملن دقت س کی بن آپر ہاتیں کرتے ہیں۔ ایسی صبح واقعہ کا عبسلمہ میہود یوں کو ہے نہ عیسائیوں کو-ان میں سے کسی کا علم بھی لقینی نہیں۔ جل ہت وہی ہے جواوپر میکان ہوچی ہے (کہ تیسے نہ تو قبل ہواا ورنہ کی بڑتم میہودُصلیب پڑلسنتی موت مرا)

بلکدار نیر کے مدارج کو بلندگر دیا تنفا ( ۱۱۰۰) - اوران نیرکایہ انتظام کر سیجے حصیح دسلا ان لوگوں کے جنگل سینے کل گیا حضد اکی ، زبر دست آوت ورحمت بردلالت کر، ہے لیبی خدد کے دت ون میں جہاں یہ قوت ہے کہ وہ وشمن پر غالب آجائے وہاں دہ آبی سبن تدبیر مجائے اندر رکھتا ہے کہ عندالضرورت وسمن سے محفوظ رہا جائے۔

کرتے تھے --- اورات تک میں کھ کرتے ہیں

Hr

أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَلَعْتَلُ نَالِلَكُفِي بِنَ مِنْهُ وْعَدَا الْبَالِيَّا الْبَالِيَ الرِّيْخُونَ فِي الْعِنْهِ وَمِنْهُ وَ وَمَا اَنْهِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَالْمُؤْتُونَ فَلْكَ وَالْمُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَالْمُؤْتُونَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الصَّلُوةَ وَالْمُؤْمِنُ أُولِيَّا مِنْ فَيْلِكَ وَالْمُؤْمِنُ الْمَثْلُومُ الْمُؤْمِنُ الصَّلُوةَ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الصَّلُومُ وَالْمُؤْمِنُ الصَّلُومُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

بیکوئی نیا دین نہیں (اصلہ) وی دین ہے ہوا توسط اوراسے بعد میگرانبیا مکو بذریعہ وی دیا گیا تھا۔ وی بزریعہ وی دیا گیا تھا۔ ہوا ہوا ہی ایس کی اولا دکو دیا گیا تھا۔ ہوسیتی اور بیا ہوت اور کی دیا گیا تھا۔ ہردی اور کی دیا گیا تھا۔ اور خور میں دیا گیا تھا۔

غرضيك تمام أنبيات تسابقه كوميي دين وياكيا تحاد ان ميس سيعبض كا وتحريم أس

رُسُلَامُنَهُ مِنْ مَنَ وَمُنُورِ مِنَ لِعَلَا يَكُونَ الِمَنَاسِ عَنَى اللهِ مُجَدَّةً بَعُدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَرَيْرًا مَسُلَامُ مُنَافِق مَنْ مَنَ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَال

پہنے کرچکے میں دیکن بیض کا ذکر نہیں کیا۔ دیکن ڈکر کیا ہو ہانہ اصلا ہر سول کو میں دین دیا گیا تھا (اور رسوں دنیا کی ہر توم کی طرف آئے تھے۔ ہیں : جہتا )-

ان رسولوں کا مشن کہی تھا کہ وہ لوگوں کو بتا ہیں کہ نظام خدوندی کے مطابق زندگی بسر کھنے سے کیا کہ ان رشولوں کا مشن کہی ہوئے اوراس کے خلاف جونے سے کیا کہا تہا ہیا ہیں گی اور بیا ہیں گئی کے بیر سول اس سے جہائے بیچے جائے بیچے کو گئی ہے۔ نہ کہہ کمیں کہ بیس صفح است تو بتایا تہیں گیا۔ اور انہا بیا یہ بیس کے اور انہا کہا کہ اور انہا کہا کہ مسلط کر دی گئیں۔ اس سے طاہر ہے کہ ضاکا قانو بن مکاف ت جہاں آئی بٹری قولوں کا ماک ہے کہاس کی گرفت سے کوئی بیچ تہیں سکتا اور و بال اس قدر پُر حکمت بھی ہے کہ کونہی انہ صادر میں ہیں ہے کہا ہے۔ انہاں انہاں قدر پُر حکمت بھی ہے کہ کونہی انہاں انہاں ہے۔ کہا ہے۔ انہاں ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ انہاں ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے۔

ب وی دین علم وبھیرت کی بند ور پڑتہاری طرف ناز رکیا گیاہے۔ اسس پر قود حندا کی شہادت موجودہے۔ اوراس کی کائٹ ٹی قو تول کی مشہادت ہو بچار بچار کیا کرکہ ہے ہے۔ ہیں کہ کائن تہ ہیں ہر کام ت اون کے مطابق ہوتا ہے اور دینا نون ہی کے مطابق ہر مسل کائیجم ٹرتب ہوتا ہے۔ اور وہ بندیا دی شہادت جب کے بعد کسی فارجی شعبادت کی ضرودت ہاتی مہیں رہی خود اسس قانون حنداوندی کی دہ می شہاوت ہے۔ یہ اپنے نتائج سے بتا اسے گاکہ مہیں ائی حندا کا قانون ہوں جس کا وت اون ساری کا منات میں جاری وساری ہے۔

اب طاہر ہے کہ تولوگ دین سے انکار کریں اور نظام حندا و ندی کے قتیام کی راہ میں 'حور بوہتیتِ عامت کی راہ ہے' سنگ گراں بن کر ہیچہ حبالیں' تو ان سے بڑھ کمہ گراہی ادر سس کی ہو کتی ہے ہو

14.

تاہی ہے کہیں بنا ہ بنین ال سے گا۔

ر میں بعد پی سی بی سی برس بر اس بھی ہے۔ اور کی ہے جاتا ہے۔ اس بہت ہی ایس بین انہیاء کوشرور عصوبا جاتا ہو بیکن ابل کتاب (میہود و نصاری) کے بال بہت سی بائیں ہیں جنہیں بوجود ہ دین (جو قرآن کے انہ ہے) خلط استدر ویتا ہے۔ اس کی وجب بیا ہے کہ ان اور کو گئی اس بہت مبالغت کام بیا ہے۔ اور اسے اس کے معم مقام پر نہیں رہنے دیا۔ ان سے کہدد و کہ تم اس باب ہیں جیت سے بین اور ذکر دور اور کو گئی بات منسوب سے بین اور در کرور اور ایس کے متعلق مجیب و غربیب احتقاد ت و تصورات قائم کرر کھے ہیں ۔ فریب احتقاد ت و تصورات قائم کرر کھے ہیں ۔ میمود یوں نے قربیل کی طرف اور کو کی بات منسوب میمود یوں نے قربیل کی طرف اور میسائیوں نے افراد کی طرف اور کی میں ہے کہ و ایس کے متعلق مربی کو بیت دیا ہا کہ کرسوں تھا ، در اس رہند و ہوا بیت کے برد گرام کی ایک کڑی جس کے متعلق مربی کو بہت دیا ہا

لَنْ يَسْمَنْكِفَ الْسَيْمُ أَنْ يَكُونَ عَبْلُ اللّهِ وَلَالْمَلْمِكَةُ الْمُقَرَّنُونَ وَمَنْ يَسْمَنْكِفُ عَن عِبَادَ يَهِ وَبَسْتَكْمِرُ فَسَيْمُ مُرُهُ وَالنّهِ عِجْمِيمًا اللّهِ عَامَا اللّهِ بْنَ الْمَنْوا وَ عَمِلُواالصَّلِحْتِ عَبْوَقِيْهِ وَأَجْوَرَهُ وَرَدُونِ فِي مُعْمَدُ مِنْ فَضَلِهِ وَالْقَاالَّذِينَ اسْتَنْكُفُوا وَسَتَكُبُرُوا أَفَيْعَنَى مُعْمَ عَمَالًا

## ٱلِيْمَا ﴾ وَلايَحِدُ وَنَ لَهُ مُرْضَ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلاَ يَصِيرًا ۞

تعه- اواس کی تعلیم و کی خدا و ندی پرسنی تغنی - سوئم استیح کی الوبتیت کے مقیدے کو چیوژکی شر پرای ن لادّ- اور اس کے رسولوں کوبس رسول مجمو- اور شلیت کا غلط عقیدہ چیوژد و- آگر تم آس منتم کے باطل عقاماً کو چیوژد دگے تو تمہا سے سنے بہتر ہوگا-

ا یا در تھوا کا مُنت میں الاصرف ایک ہی ہے۔ اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ اس سے محت بلندہ کا مُنت میں الاصرف ایک ہی ہے۔ اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ اس سے محت بلندہ کا مان کے سی کام آئے۔ فضعینی میں ان کا سہار ہنے۔ فعا کو اولاد کی کیا صرورت ہے جبکہ کا نمات کی ب تیموں اور ببند یو میں ہو بھی ہے۔ اس کے بروگرام کی تکمیل کے لئے مرگرم عمل ہے ۔ اسے سی سمارے کی ضور نہیں۔ وہ تو خود ساری کا تمات کے لئے تحکیم سبارے۔

الوہدت کا شرک بنارہ ہے جو اس خیس سے کر اس سے چھوٹا ورجہ ان کے شایان شان ہیں۔
الوہدت کا شرک بنارہ ہے جو اس خیس سے کر اس سے چھوٹا ورجہ ان کے شایان شان ہیں۔
جولا کہ تقیقت یہ ہے کہ فور میں اور خدا کے مقرب ملا کا اس حقیقت اخرا من ہیں قطفا غار موس منبین کرتے کہ وہ خدا کے بذر ہے ہیں۔ جو کو نی خدا کا بندہ ہونے والشرکی محکومیت امین ننگ عار محسوس کرنے کہ وہ خدا ہے کہ بہت بڑا سمھا توا سے بی لینا بیا ہے کہ ان تمام باتوں کے سائے خدا کے قانون مکا فات کی ڈوست مرتب ورظا ہیں ورظ ہیں لی بی بی ایم نیس ماسکتے منہیں گھیرکر وہیں لدیا ہے سے ایمان ہیں ایمان سے مقبل میں ایمان سے میں سے میں ایمان سے میں سے

جائے ہیں سیررو دیں دیا ہست اللہ اورا سے آپ کواس کا صدوم کوم سمجتے ہیں اوراس کے اسکا اوقواب
کے مطابق عمل کرتے ہیں انہیں ان کے سن عمل کا پر اورا بر ملیگا ۔ بلک فعدا کی سہولت بخشیوں
کی روسے ان کی توقعات اورا زروں سے بحقیادہ ۔ لیکن جولوگ ضا کا بندہ (محکوم) ہونے میں عام
محسس کریں گے اورا پنے آپ کواس سے بند سمجھیں گے کہ فدائی اطاعت کی جائے 'وان کی
ہیں روسٹس کے ساتے دروز محرت ہی کی شکل میں ان کے ساسنے آئیں گے ۔ وہ بری طرح
ہراو بول تھے

يَايُهَا النَّاسُ فَنْ جَاءَكُو بُرُهَانَ مِنْ نَوَقَعْ وَانْزَلْنَا إِلَيْكُو نُورًا مَّيِينًا ﴿ فَالْمَالَلْ بُنَ الْمَنْوَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا مُؤْلِنا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَفَعْلَ فَي وَهُو لِيهِ عَلَيْهِ وَلِيلُهِ صِرَاطًا مُسْتَفِيكًا ﴿ وَيَهْ لِيهِ عَلِيلُهُ وَمِرَاطًا مُسْتَفِيكًا ﴿ وَيَهْ لِيهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

ائی و قت امہیں معدوم ہوگا کرستے بڑی ذات خدہی کی ہے۔ سارا اقتدار اسی کیلئے ہے۔ سارا اقتدار اسی کیلئے ہے۔ سے اس کے سواکونی جاروساز اور مددگار شہیں ہوسکتا۔

ان ان ان المهار المان المهار المان المهار المان المهار المان المهار المان الم

(۱) تمام نوح انسان ایک عالمگیرم ادری بن جائے - (۱۳۳۰) -(۲) کسی کوکسی تب م کانون و حزن ندر ہے ( <del>مرکز</del> ) دوری دیمان کان ایک کسی روم سرمان اوریکا محکم میرد <del>سر</del>ان شراعی

(م) تیام معاملات توانین ضاوندی کے مطابق طبیائیں (ﷺ)۔ (۵) نظام عدل واحسان اس درخت ندگی سے قائم بموکہ رسین اپنے نشوونما دینے ولیے کے نورسے جگمگاائقے۔ (<del>191</del>)۔ ڗۣڿٲڷٳۊؘڔ۬ڛۜٲۼٞڡؘڸڵڎٚڰڔۣڝۣؾ۫ڷڂڟۣٳڵٳ۫ڷؿۜؽؿ۫ؠؙڲڹؿؙڵؾۼؚڽٵۺ۠ڎٮۜڴۮڒؽؙۻۺۜٷ<sup>؞</sup>ۅؘٳۺۿؠٟڲڷؚڰؽۼؚۼۑؽۄ۠۞ؖڰۣ

(۱) اوراس نورسے نمام افر دکی ذات کی صلاحیتوں کی اس طرح نشو دیماً ہوجائے کہ وہ اس زندگی سے اگلی زندگی کی ارتق الی من زل سلے کرنے کے قاب ، وجائیں - (۱۹) -اسی راہ کو خداکی طرف بیجانے والی صراط مستقیم کہتے ہیں۔

(اس سورة كي شرور من مي واثت كي توانين بيان كم ي كفي عظم من ميل كلوله-يعنى لا وبدكا ذكر عبى آياتها - وبال أس لا ولدمر في دسكا ذكر تصاحب كي س باب ادرببن به في موجود مهول علم ) - اسى صن بين يه لوگ تمست كچه مزيد دريا نت كرت مبي - كهوكم اسك متعلق تبيين خداخ دبت اتاب-

اگرکونی سخف مرحیاتے اوراس کی نیا و ماو ہوئی ماں باپ تو اس کے ترکہ کی تقسیم چ

(۱) اِگُرِمتونی مرد ہواوراس کی صرب ایک بہن ہو تو ترکہ ہیں،س کا حضہ نصف ہوگا۔ (۲) اُگر میو قبیعورت ہو تو اس کے ترکہ کا دارت اس کا بھائی ہوگا۔

(۱۳) اگر، بک بہن کے بجائے و دہبنیں ہول تو، ان کے سنے ترکہ کاو و تہائی ( ۴ ) حصد ہوگا۔ -دو سے زیادہ بہنوں کے لئے بھی بہی اصول ہوگا۔ ( ۴ ) -

رسم) اوراگر بھائی مہن ملے جلے ہول تو " ایک مرد کے بتے د وعور تول کے برابر حضد کا اصو کارٹ رماہوگا- ( مہر )-

(یقت م قرصه کی ادائیگی اور دصیّت پوری کرنے کے بعد ہوگی۔ ہے)۔ اللہ تہیں یہ احکام کھول کھول کر تباہا ہے ناکر تم غلطی میں زیٹر و -ا درانشر ہرات کا سے صحیحے علم رکھتا ہے۔ اس بئے اس کے احکام د توانین علم دحکت پر مینی ہوتے ہیں-





#### بِنْ بِإِللَّهِ رَبَّعْتِ بْنِي رَبِّي بِهِ

يَائِنُهُ الَّذِينَ أَمُنُوَّ أَوْقُوا بِالْعُقُودِ فَأَحِلَتَ لَكُوْبَهِ بَمَتَ الْأَمْنَا فِلْأَمَا أَنْتُلَ عَنَبُكُوْفَ بِإِلَّهُ الصَّيْدِ وَالْمُفُوالَا تَحْجُورُ \* إِنَّ اللَّهُ يَعَكُومُا لِيرِيدُ ۞ يَائِنُهُ الْدِينَ أَمَنُوالَا تَحْجُلُوا شَعَا بِرَاسْهِ وَكَاللَّهُ لَمَ الْحَرَامَ اللَّهُ الْحَرَامَ اللَّهُ الْحَرَامَ اللَّهُ الْحَرَامَ اللَّهُ الْحَرَامَ اللَّهُ الْحَرَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَامُ اللَّهُ الل

ایم افت موسنین: تم پرت نون فدا و ندی کی روسے متنی پاسٹ میاں ما مدہوتی ہیں،
اور تم انہیں بورا کرنے کا میدکرتے ہو(اس لئے کریٹا بیان کا اولین تقاض ہے) انہیں بورا
کر و (مشلا) کھانے چینے کی چیزوں میں بجزان کے جن کے شعلق سرآن کریم ہیں الگ
عمر دیا گیا ہے (ﷺ) تمام جب رہنے جیسکنے واسے موسیسی حب ال ہیں بیکن اگریم کے
میں ہوتو بھران کے شکار کرنے کی مانعت ہے۔ احکام خدا کے اس قالون کی روسے دیتے
گئے ہیں جے دہ نو داینے اختیاروا را دے سے تعبین کی ہے۔

تدابيرسوچين-

ادرجب تم مجے ہے فارغ ہوجا وً تو میمرشکارکرسکتے ہو-مم جائة بي كتها مع مدمقال ووتوم بحس في تهيين سخت ايدالمين بهني في قين حتى كرئمبين كعية كم يسفيف سدوك ديانها ( ١٠٠٥) اب تم ان برن لب آسكة مو توديجها! کمیں ان بیظام اورزیا و فی ندکر نے اگل جاتا ، یا در کمواسی قوم کی شمنی تنہیں اس برآ ، وہ نہ کر ہے كرتم ن مصرياوني كرد بتمان م ميشه عدل كرد (هـ) ادران تام امومين بوانسانيت كي غلاح د مبهبود کی را میں کشاد ہ کریں اور تو نین خدا دندی کی نگر داشت کاموجب بنیں ایک ووسر سے تعاون کرد سیکن اُن امورسیں تعبی تعاون نہ کر د جوان نی ترتی کی راہ میں رکا دی پکا موجب مول ٔ یا خدا کی قائم کرده و مدود ہے تنی وز کا باعث بنم ہمیشہ توانین خدا دیدی کی جمع كرؤادراس عتيقت كويش نظر كهوكر حنداكا قانون مكافات برعمل كالمثيبك تفيك بنتجه مرتب كركے رہاہے-اس كى كرفت بڑى سخت ہے دروه كسى كى رعايت نہيں كرتا-( جیساکہ پہلے بھی بتایا جا جیکا ہے ( <del>ہیکہ )</del> تم پر بیریز*ی حرام نشار دی حتی ہی*ں-اورو و مي جو گلا گفت كرمرجات - جوث كما كرمرجات - جو اوبرے ترکرمروائے - یاکسی جانور کاسینگ الگ کرمروا يلتجيه ورندول في بيار كهايا بو-اگران مبا ذرو س کومرنے سے بیسے ذر*ی کرمیا* ما ومجرن كاكحانا جاتر

(٣) بيتابوا فون (٣٦٥)-

الكُمْلَتُ تَلُمُ دِيْنَكُمْ وَانْتَهَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا فَمَن خَطْرَ فِي الكُمْلَتُ تَلُمُ الْأَمْ وَيُنَا فَمَن خَطْرَ فِي الكُمْلَةُ وَيُمَا الْمُوالِيَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِيَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ ا

(١٠) لم مخترم: (سورکاگوشت )-

ا دریہ بات بھی حرام ہے کہتم قرمه اندازی سے چیزوں کی تقسیم کیا کرویہ فالیں کالاکرو۔ اگر تم ایسا کرد گئے تو تم دیستہ تیوٹر کرد دسری طرف عل جاؤ گئے۔

تبارے خالفین اس وقت تک اس اسید میں سے کہ تبلے ساتھ شاید کوئی مفاجمت کی راہ کل آئے الیکن کھانے پینے کی چیزوں میں طت وحرمت و و لوک فیصلکر دیتی ہے ، ساتھ اب یہ وگ دین کے معالم میں تم ہے بالاس ہو گئے ہیں اور یقینی طور بر جھی ہے ہیں کہ یہ وین ان سے کسی صورت میں مفاجمت نہیں کرے گا۔ سیکن تبییں ابن سے نوف زوہ ہونے کی کوئی خردت نہیں۔ تتم صرت ہیں مفاجمت کہونکہ اس کے نہیں۔ تتم صرت ہیں سے ور و کہ کہیں قانون خواو تدی کی خواف ور زی نہ جو والے کیونکہ اس کے نہیں۔ تتم صرت ہیں ہو گئے تی الا تعد ایسے تباو کن ہوتے ہیں کوانست ان سے خواف ہو۔ تبہاری کم ورکی کا ابتدائی و درتی کم ان ان سے خواف کے بعد جم نے تبہائے کی الا انعد ایسے نواف کوئی کرتے تھے اللہ کوئی کردیا ہے اور س طرح ہم نے تتم بات کی تجوز کر ویا ہے جن کی تم ارزوکی کرتے تھے (ہے) ۔ اور تبہائے لئے السلام کو بطور نظام زندگی تجوز کر ویا ہے (جس کے ساتھ کسی اور نظام جی سے کی مفاجمت کا سوال براہی نہیں ہو سکتا ۔

ہ مرام چزوں کی مفیل ہم نے بتا دی - اس کے بعدید لوگ تم سے بوچتے ہیں کہ بہتا د کرملال چیدنریں کون کوشی ہیں - ان سے کہوکہ جب حرام کی فہرست بتادی تنی تو بانی سب

خوشگوا را ورصات متعری چزی طلال بی - حتی که وه نسکار می بونسکاری جانور تنها اسے لئے بچڑیں ' حبنہیں تم اپنی خدا دا د ذیانت ا در مناسب طرف سے نسکار کرنا سکھاتے ہو " س کے لئے بیضردری

۱۰۰۰ میل می براندگاتام به دیاکرد اورات تبدیشتریش نظریکوکتم مث نون خداوندی کی پایید به که تم اس پراندگاتام به دیاکرد اورات تبدیشتریش نظریکوکتم مث نون خداوندی کی پایید کررید به به دو اور به که تنها راکونی عمل نتیجه مرتب کتے بغیر نهیں رہ سکتا - یہ اور بات ہے کہ مین عمل

مروب ہو ہورور میں جاکر ہو۔ اس لئے تم نے یہ نہ سمجھ لینا کہ جام طلال کی یا بندی کا کیا ہے: کے تمائج کا ظہور ویرمیں جاکر ہو۔ اس لئے تم نے یہ نہ سمجھ لینا کہ جام طلال کی یا بندی کا کیا ہے: حرام کھانے سے کون نقصان ہوجیا کہے ہ

متم نے فورکیاکہ صت وحرمت کے تسرآنی احکام نے ان زندگی میں کیا نوشگوا ر انقلاب پیداکر دیا ہے؟ اس سے پہلے انسانوں کی فودسافٹہ مشریقیوں نے اس پاپ میں بزائشم کی پابندیاں عامد کررکھی تقلیر حبس سے انسانی آزادی کا دم گفت راتھا ، مشرآتی و ورمیں چند چیزوں کو حرام مشرار دسے کر باتی تام نوشگوار چیزیں ملال قرر ویدی کئیں۔ اس سے کس متعدد میدان دسیع ہوگیا؟

نیزان کتاب کے بال کاکھا ناہجی تمبارے کے حلاب سے بشره یکلاس سے الی ایسی تیز شہوج تمبارے بال ترام ہے ور) وہ تمبارے بال کا کھا نا اپنے لئے جائز سمجیب -کھانے پینے سے آگے بڑھ کر ازوداجی زندگی کی طرف آو تو تمبارے لئے موان باکدا عوری اور ن لوگوں کی باک وائن موریس جنبیں تم سے پہلے کتاب وی گئی تمتی اعت رکاح میں مدنے کے سنے جائز ہیں 'جب تم ان کے ہراد اگر دو۔ بشرط یک اس سے مقصد ازدوائی فدگی

ے وقاع عَلَمْنَكُمُ الله كَ نَفَعَ مِنْ مِن مِس رَعْم ، كى روسے مِن الله عَلَمَ مِن مَكَامِ الله مَن الله مِن وہ تعرى لايقِ حسب ہے، نسان عمره ص كراہے - اس كے لئے ويكينے ( موس و موس و موس و موس

نَاتُهُا الَّذِينَ المَنْوَانِ اللّهُ مَنْ وَإِنْ كُنْدُو مُنْكُولُو فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُورُ اللّهِ يَكُولُوا السَّرَافِقَ وَالْمُسْتُوا وَاللّهُ لَمُنْ وَمَا لَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

### تَثَمَّلُمُ وَنَ ۞

کی تمام پابت راں پوری کرنی ہوں نہ محض جنسی جذبہ کی تشکین (خواہ اس کے لئے مسسمی طور پر نکاح تکی کی شاہ ہوں نہ محض جنسی جذبہ کی تشکین (خواہ اس کے لئے مسسمی طور پر نکاح تا کی مشدط مجھی کیوں نہ پوری کرلی جسائے ) باان تعلقات کو پوشید رکھی جائے ہے کہ باقاعدہ مبال بری کی چیشت سے رہنے کے لئے نکاح کیاجا تے اور اس سے عائد ہونے و الی تمام فرتہ دار پول کو پوراکیاجائے ( فرائی )

یہ میں وہ یا بندیاں جن کی عجداشت ہرا ہیان والے کے انتظام روی ہے۔ سوچھف اِن

ابت یوں کو تو در کر ملائے ہے ایمان سے آسکار کرو ہے تو اس کے دوسر سے اعال مجمی وہ تمائے نہیں

پر اکرسکیں گے جو اسلامی نظام کے اندر دہتے ہوئے ہیا ہوتے ہیں۔ دین یک کئی نظام رمدی

می نام ہے جس میں بر نہیں ہوسکتا کر میں بالوں کو مان میہ جائے اور معین سے آسکار کرویا تا

( ایم ہے جس میں بر نہیں ہوسکتا کے میں بالوں کو مان میہ جائے اور معین ہوجائیں سے کو نسان کو کچھ پیس یا تمادہ میں دوس سے ایک کو کے مواکد نہیں ہوتا۔

انجے کا کا داس کا تیم تب ہی دریاوی کے مواکد نہیں ہوتا۔

اس نظام کے قیام کے لئے جس ایس نام افراد تو انین خود کا، تباع کرتے جائیں اجماعات انہاں کہ ایس نظام کے قیام کے لئے جس ایس نام افراد تو انین خود صلاۃ کرد، تو تم اپنامند اور اپنے ہاتھ کہتے ہور ایسی عزم صلاۃ کرد، تو تم اپنامند اور اپنے ہاتھ کہتے ہوئے ہیں خوص ایک دو اور اپنام کرد اور احسال کے بیار کہ اور اور پا اور کو تو تم اپنام کے اور اور پا اور کو تو تم اپنام کے اور اور پا کی اور اور پا کی اس میں جو حب یا کرد (، ورکیم جماع صلاۃ میں مرکی ہوں اور پائی سے تکلیعت پہنچنے کا احمال ہو ہو ہے ہوا ، ورپائی مہیں مرکز کے ہوا یا عورت سے جم می خوش ہوتے ہوا ، ورپائی مہیں مدتا ۔ تو ان صالت میں وضو کرنے کے بچاستے بیم کر بیا کرو ، بینی پاک سی سے الم کشن صالت میں ایک میں اور پائی مہیں مدت ہو ہوئی ہوئے ہوا ، ورپائی مہیں مدت ہوئی ہاکہ میں اور نود کرنے کے بچاستے بیم کر بیا کرو ، بینی پاک سی سے الم کشن صالت کر لی ، در مُن با تھ و سے یو کیے ہے ۔

1

وَاذَكُرُ وَانِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِينَا قَدُالَيْنَى وَاتَقَالُونِ وَإِذْ فَلْتُوسِعِمْنَا وَاطَعْنَا وَاتَقُوااللّهَ وَاللّهِ اللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى وَاللّهِ اللّهِ عَلَى وَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

خفیفت به به که خدا کا قد نون به نهیں جا ہتا کہ تم پر خوا ہ نوا دستگی ما مذکر دے - وہ تو فقط اسنا چاہتا ہے کہ تم پاک صدف رہو - اس طرح وہ تہ بیں ایک پاکیزہ اور شاک تہ جامت بناکر تم پر بی فعمو کا دتمام کرنا جا ہت ہے تاکر تنہاری کوششیں مجربورنت استج سرتب کرسکیں -

این نعمتوں کو عام کردیاہے۔ لیکن یہ نعمتیں لونہی نہیں مل ابطاعیات دے کرتم پرکس طرح اپنی نعمتوں کو عام کردیاہے۔ لیکن یہ نعمتیں لونہی نہیں مل جا بیس گی۔ ہیں کے لئے ضروری ہے کرتم اپنی نعمتوں کو عام کردیا در کھوج تم نے پہنی خواسے بخیہ طور پر کرر کھا ہے ( اُلہ ) - وہ عہد حسس کی روسے تبدال فرامینہ ہے کہ تم نظام حنداو ندی کے احکام کوسنو، و مان کی اطاعت کرد۔ اور اپنی زندگی کو تو انہیں النہ جے ہم آ ہنگ رکھو ۔۔۔۔ ندمرت ظاہراا عمال کو ' بلکہ اپنی خو، ہشوں 'آرزو ڈی اور دلی خیاطت کے کوئی ۔۔۔۔ اس لئے کہ خدا کا قانوین مکا فا

ول ميں گذرف والے خيالات كك كاملى علم ركت ب

اس نظام کے قیام کے لیے طروری ہے کہ تم دنیا میں عدل وافصات کے محافظ و تو ان ایک رہود ( ان اس مدنا کے محافظ و تو ان کہ سی تو م کی وشنی بھی تہیں اس پر آمادہ نہ کرد ہے کہ تم اس سے عدل نہ کرد ( ہے) ۔ ہمیشہ عدل کرد و اور دوست ، وشمن ، ہرا کی سے عدل کرد و به روشش میں اس معیار زیدگی کے نزدیک تر ہے آئے گی جس کے تہیں خدالا نا بیا جا ہے ۔ اس لئے ہمیشہ اس روش کی بابت ہی کرد و یا در کھو! او نہ کا قالون مکا فات تنہا ہے تم ام ، عال سے اجر ہے ، میشہ اس روش کی بابت تم م ، عال سے اجر ہے ، ورکھو! او نہ کا قال نون مکا فات تنہا ہے تم ام ، عال سے اجر ہے ، در کھو! او نہ کا قال نون مکا فات تنہا ہے تم ام ، عال سے اجر ہے ، در کھو! او نہ کا تو او کہ بی اس ف ابطاحیات کی صدافت پر تقین رکھ کرنے کہ اس اس میں بی اور کی در ان کی محمنت کے تنائج نہا ہے تشیما مثال ہوں گے . ورکھوا سے ابن کے برعم ، جو وگ اس ضابط کی صدافت سے ان کا رکی گے در اس کے قائمین کی در اس کے در اس کی در اس کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کی در اس کی

كَانِيَ يُقَالُونِينَ المُعْوَا ذُكُرُوْ الْعَلَمَة اللهِ مَلَنَكُمْ وَهُ هَمَّ فَوَهُرَّانَ يَبُسُطُو النَّكُمْ النَّهُ وَكُلُّ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَلْكُمْ وَهُمَّ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَالله

سکنریب کریں گئے' تو اُن کی سعی و عمل کی کھیتیاں تعبلس جائیں گی۔ وہ نما ہی اور بربا دی کا شکار جوجائیں گئے اوران کی نشو د نمارک جانے گی ·

اس فد بط بوابیت کے مطابق عمل کرنے سے خطوت سے سرح مفاطت مل جانی ہے اس کا مشاہدہ تم خود کر بچے ہو، تہارے نخا نفین تبیہ کر بچے تھے کہ تم پر دست درازی کریں الیکن اِس نظام نے اُن کے بائشوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اُنہیں روک دیا۔ ہذا تم اِس ضابط تو انبین کی نگر اشت کر وا دراس کی محکمیت پر پورا بور بھروس رکھو۔ ایمان کے معنی ہی یہ ہیں کرانے نصابین کی صداقت اور قانون کی محکمیت پر بھی اختہاد ہو۔

(س حقیقت کو بھی پیشین نظر مکھوکہ نہ تو یہ نظام ہی کو تی نیا نظام ہے اور نہ ہی پیجب رہ

کوئی، نو کھا تجریہ اوس کے متعلق شبدلائق ہوجائے کہ گان ہے یہ کامیاب ہوی نہ ہو۔ یہ نظہ او

اقوام سن بقہ کو بھی دیا جا آرہا اور آرائ کے اوراق اس پرت اہر ہی کہ اس کے شائے کیا جگے۔

اقوام سن بقہ کو بھی دیا جا آرہا اور آرائ کے اوراق اس پرت اہر ہی کہ اس کے شائے کیا جگے۔

افعام کے قیام کا عبد لیا گئی تھا اُن کے ۔ رہ قیا آن سے کہدویا گیا تھا کہ اگر تم نے نظام صلوہ کو است ہم تبدید کا یک نعتیب تھا جوان کے حالات کی فیر گیری کرنا تھا ، ان سے کہدویا گیا تھا کہ اگر تم نے نظام صلوہ کو کو ساتہ ہوا۔

اور جانب ان کی نشوونما کا سامان ہم ہم بھیا تے رہے جاری طرت سے بھیجے ہوئے بہتا ہم واس کی سے اور دیکار کیا ہم اور کی کہ سے اپنا اور کی کہ سے ایس کے سے اپنا اور مودکار سے بھیجے ہوئے ہوئے اور کی سے اور نوعائیں گیا ہم ہم کہ اس کے سے اپنا اور کی کا تم ہم کرتے ہوئے اور ایس کی دور ہوجائیں گیا اور کہ بین و سن کی سادہ بی تو اس کی دور ہوجائیں گیا اور کہ بین و سن کی شادہ بی اور ایس کی دور ہوجائیں گیا اور کہ بین و سن کی شادہ بی اور کی کا میں مرجوبائے کی نہیں۔ مراج ح تمہار تھی ہم کردہ میں سام ہوجائے گی نہیں۔ مراج ح تمہار تھی ہم کردہ میں سام ہوجائے گی نہیں۔ مراج ح تمہار تھی ہم کردہ میں سام ہوجائے گی نہیں۔ مراج ح تمہار تھی ہم کردہ میں سام ہوجائے گی نہیں۔ مراج ح تمہار تھی ہم کردہ میں سام ہوجائے گی نہیں۔ مراج ح تمہار تھی ہم کردہ میں سام ہوجائے گی نہیں۔ مراج ح تمہار تھی ہم کردہ میں سام ہوجائے گی نہیں۔

فَهَانَقْضِهِ وَقِينَا قَهُمْ لَعَنْهُمُ وَجَعَلْنَا قَالُوبَهُمُ وَقُرِسَيَةً الْجُرِّ فَوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهُ وَلَمُوا حَطَّافِتَا ذُكِرٌ وَابِهِ وَلَا ثَرَالَ تَطَلِعُ عَلَى كَايِنَةٍ شِنْهُ وَإِلَا قِلْيَالًا شِنْهُ وَالْحَفْ عَنْهُمْ وَاصْعَقْ لَنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُولُولُولُولُلّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

اور بزارگنا ہوکرتہیں دایس مل جائے گا- ( F + 1 )-

سیکن جاس کے بعد اس روٹ سے افکا طورسسرکٹی اختیار کرکے اپنی ٹودس خند روٹ برسیل کیلے گا " وزندگی کی مجوار ایس اس کی نظروں سے اوجس ہوجائیں گی اور وہ اپنی منزلِ مقصود سے بہت و درجا پڑے گا۔ قومول کی کامیانی اور ناکا کی کا یہی اصوب ہے۔

چنا پخسجیت کی امرائیل بن روش پرت اتم اسب اتوام عام بب نهایت ممت از مقام عاصل دیا ( بیش ) - لیکن جب انهول فی اس جهد کو تو دیا تو وه ان نوستگواریول سے حسار م بوگئے اوران کے وہ قلوب جن سے ربو بہت عام کے چنے بھوٹتے تھے ایکسر تھرن گئے ( ہائے ف ہے ق بیک ) - پونک وہ ضابطہ تو انین ہو انہیں وی کے فدیعے دیا گیا تھا ان کی مفاد پرستیول کی رافیں عائل ہو انتہا اس لئے انہول فی سر میں ایر بھرکر ناشرد کا کروں - جس جگار کے درکھے اس بر ولیسے بی عمل کرتا بھوڑ دیا - بدلوگ بجر معدد دسے چند اب کا کہ بہی کھی کرتے ہیں اور تہیں ران کی خیانتوں کا بہت بھی چلتا رہتا ہے -

من رگول کی حالت بہال کے بی ہو ان سے انھذ بیکارہے۔ اس سے انتمان سے داس سے انتمان سے داس سے انتمان سے داس سے انتمان سے داس سے انتمان کی داس سے سن کا اندروش میں تبالے سے سن کا اندروش سے در میں روش کی فوان خداوندی کی روسنے پسندیدہ سے ( ایل انتہا کا انتہا کا دیا ہے ۔ ایک انتہا کا در سے پسندیدہ سے ( ایل انتہا کا در ایک در سے پسندیدہ سے ( ایل انتہا کا در ایک در سے پسندیدہ سے ( ایل انتہا کا در ایک در سے پسندیدہ سے در میں کا در ایک در سے بسندیدہ سے در میں کا در ایک کا در ایک در ایک

ی تو یه و دیول کا ماسد، یا تی رہے وہ جوابینے آب کو نصاری کیتے ایل او ن سیجی بم نے اسی تسم کا جددیا تنا البول نے بھی جارے شابط تو البین سے کھوٹ المدہ المشاید اور اس کے ایک معتد بہ حقد کو جھوڑ جیٹے ، س کا نیتجہ یہ ہواکہ ان کی وحدت بارہ بارہ ہوگئی وہ فرقوں میں بت گئے اور (جیسا کہ فرقہ پرستی میں بوتا ہے) ان میں با بھی عدادت ور کھنے کی آگ میٹرک معی جو ہمیشہ تک رہے گی ورکھنے کی آگ

13

نَامُلُ الْكِنْ الْكِنْ الْلَهُ وَالْمُولَكُ الْمُرْكُولُكُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْكِنْ وَيَعْفُواسَنَ الْكِنْ الْكِنْ وَيَعْفُواسَنَ الْكِنْ الْكِنْ وَيَعْفُواسَنَ الْكَنْ وَيَعْفُواسَنَ الْكَنْ وَيَعْفُواسَنَ الْكَنْ وَيَعْفُواسَنَ الْمُنْ وَيَعْفُواسَنَ اللّهُ وَيَعْفُولُ اللّهُ وَيَعْفُولُ اللّهُ وَيَعْفِي وَعَلَى اللّهُ وَيَعْفِي اللّهُ وَيَعْفِي اللّهِ وَيَعْفِي اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْفِي اللّهُ وَيَعْفِي اللّهُ وَيَعْفِي اللّهُ وَيَعْفِي اللّهُ وَيَعْفِي اللّهُ وَيَعْفِي اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْفِي اللّهُ وَيَعْفِي اللّهُ وَيَعْفِي اللّهُ وَيَعْفِي اللّهُ وَيَعْفِي اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْفِي اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَّى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَّى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللل

ب جونشام خدادندی قائم بورو ہے توانہیں معلوم بوج سے گاکھیں نور ساختہ زون کو بیا سانی راہ نمائی کرکر میشیں کرتے تھے' س کی تقیقت کیا تھی۔

ان الل کتب (بهبود و نصاری ) سے کبدد و کرتمهاری طرف خدا کا رسول گیاہے جو بہت کا ایسی باتوں کو ظاہر کو دیتا ہے جنہیں تم کتاب خداد ندی میں سے چمپلے تے رہے ہو۔ اور بہت ہی باتوں سے جن کی چندال اہمیت نہیں ورگذر کر دیتا ہے۔ تم برزندگی کی ما ہیں نا ریک ہو تھی تھیں۔ یہ میسی تمب سے پاس اللہ کی طرف سے روشنی سکتی۔ بیتی بک کھلہ جو اواضے ضابعة افوانین۔

اس (سابط می توانین) کے ذریعے اس جراس قوم کو جوابی زندگی کو توانین ضداوندی سے ہم آ ہنگ رکھے سلامتی کے رستے دکھا گاہیے اور انہیں ہرسم کی اسکیوں سے بحال کر ذندگی کی جمکائی رہشتی میں ہے۔ اوراپنے قانون کے مطابق سید سے اور توازن بدوش رستے کی طرف ان کی داو منسانی کر ویت ہے۔ اوراپنے قانون کے مطابق سید سے اور توازن بدوش رستے کی طرف ان کی داو منسانی کر ویت ہے۔ ایک وہ زواں وو ل اپنی منز رسق مود کہ بہنچ جائیں۔
میم میں سے نصاری کا کھٹ وہ بالکل واضح ہے جو بیر مقلب وہ رکھتے ہیں کر حندا تو دہرے ابن مریم کی شکل میں ونی میں آگیا۔ اے رسول! ان سے کہو کہ اگرا نشراس کا داروہ کرنا کر میں اور اس کی والدہ تو ایک طرف کرتا وہ ارس کی جائیں۔ کو دیت ؟ یا در کھو! کا متنات کی پیش اور جائی دور کے وہ اس کی الدہ تو ایک طرف کرتا کا دور وی کا متنات کی پیش اور جائی ہو گئے ہے۔ ان سب پر متند کا اور صرف فدا کا اقتداد دور جائی ہو گئے ہے۔ ادر ہرشے پر اسس کا افت ماد دور جائی ہو گئے ہے۔ ادر ہرشے پر اسس کا افت ماد دور جائی ہو گئے ہے۔ اور ہرشے پر اسس کا دون مشیت کے مطابق ہو تی ہے۔ اور ہرشے پر اسس کا دون مشیت کے مطابق ہو تی ہے۔ اور ہرشے پر اسس کا دون مشیت کے مطابق ہو تی ہے۔ اور ہرشے پر اسس کا دون مشیت کے مطابق ہو تی ہے۔ اور ہرشے پر اسس کے دون مشیت کے مطابق ہو تی ہے۔ اور ہرشے پر اسس کا

كنتروب ہے۔ اس لينے كەلوقى ئىسان خوامنىيں ہوسكتا۔ ئەبھى خدا انسەنى يىكىرختىيادكركے نيا

وَقَالَتِ الْمَهُودُ وَالتَّصْرَى تَحْنُ النِّنْوَ اللهِ وَ آجِنَا أَوْهُ قُلْ فَلْوَلِعَدِّنَمْ مِلْ نَوْيَكُوْ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَوْدُ وَالْمَا وَمَا اللهُ وَالْمَوْدُ وَالْمَا وَالْمَا وَمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَوْدُ وَالْمَا وَالْمَا وَمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ميں آيارتاہے۔

M

ان یہود د نصری و دنوں کا دعوی ہے کہ ہم فدا کے مجبوب ادراس کی جدین اولادہیں۔
ان ہے کورکر اگرایساہی ہے تو ص انجیبی تہارے جرموں کی سے اکبوں و تبارہت ہے (جس کے شرکے سے تہاری کیا ہیں بھری ٹری ہیں ) حقیقت یہ ہے کہ تم بھی (ادران اول کی طفرت) خدا کے بدا کروہ نسان موادر جزاد سنراکا جوت نون دوسسرد س پر حادی ہے اسی کا طلاق تم پر بھی ہوتا ہے ۔ اس میں کسی کے چیتے ، درکس کے سوتیے ہونے کا سول ہی تغییں - بوتو م بھی توان مو درک کا اتباع کرے تی نیز مرکس کے سوتیے ہوئے کا سول ہی تغییں - بوتو م بھی توان مو درک کا اتباع کرے تی زندگی کی تبا میوں سے محفوظ رہے تی جوان کے نطافت ہے گئی تبا ہ و درا جو ہو ہے گئی ۔ دونوں راستہ کی گئی تا ہ و درا جو سے گئی ہوات کے نظافت ہے گئی ہوات کے اور سے کا برت میں کی روسے کا تنات کا ایسا عظیم القدرسسیلاسے اختیار کرتے ۔ یہ کچاسی قانون کے مطابق ہون ہے جس کی روسے کا تنات کا ایسا عظیم القدرسسیلاسے سن دفونی سے جال دہا ہے ۔ اور س کا برت میں اس مرف کی طرف الکر دیا ہے خوادائے اس کے سے مقرر کر رقوب ہے۔

کے کر کوشنی دھیں پڑ جی متی ۔ وہ اُن تام حقائق کو بھرسے داغن کرر با ہے جنہیں تہمانات کر چکے تھے ، کی گر کوشنی دھیمی پڑ جی متی ۔ وہ اُن تام حقائق کو بھرسے داغن کرر با ہے جنہیں تہمانات کر چکے تھے ، یہ اس لئے کہتم بیدنہ کہوکہ ہاری طرف کوئی ایسا پہنیا میرنہ آیا ہو ہمیں بھا آیا کہ زندگی کی خوش کو ارائیں کمس طرع ہے صل ہو سکتی ہیں اور عدط راستے پر جلنے کا انجام کیا ہو تا ہے یہ رسول اسی فریقنہ کی سرانجامدی کے بئے آیا ہے 'اور ضاکے مقرر کروہ پیانوں کے مطابق آیا ہے۔

وْراوْن بيهو د كاحب ريسنة جو كهسته بين كه جم خداكي جيبتي اولدو مين- ان سنه' ال كمه يه في ريونة كاكونم' كن العدمات فدا دندي كو جميشه بين مظرر كعوجن كي رُوست أس نيم مين لِقَوْمِ الْحُلُو الْأَرْضَ الْمُقَلَّى مَنَا الْبِي كَتَبَ اللهُ لَكُفُولَا تَرْتُكُو اللهُ الْمُلَا الْمُلَكُ وَلَا تَرْمُ اللهُ الْمُلَكُ وَلَا اللهُ ال

انبیار پیلکئے۔ اور تنہیں صاحب اقدار د ملکت بنایا۔ اور تہیں د ہ کچھ عطاکیا جو اس نسانے بی کسی اور توم کے صفیے میں نہیں آیا تھا۔

ان اند بات خدا و ندی کی یا دیاز ه کرانے کے بعد آن سے کہاکتم اُکھُو 'ادفینسطین کی آل باکرت رسین میں فاستح ومنصور د خل جوجا و جے اندنے تہارے ام لکو دیا ہے ۔ تم آئے بڑھوا ور اس ملک ت قالبن ہوجا و ۔ دیکھنا ؛ کہیں ایسا نہ ہو کہتم وشمن کو ویکھ کرمیدان سے پیچے دکھاکر مجھاگ نکلو ۔ آگرا بسا کروگے تو سخت نقصان اٹھا ذکے ( میں ) ۔

اس كے جوب ميں انبول نے كہاكدا ہے مونئى: اس ملك ميں فورٹ برے زردست كو بستے بیں جب تك برس سے مذعل جائیں ہم وہاں قدم نہیں ر كھنے كے اگر بر وہاں سے كل جائیں قوم برم برے شوق سے وہاں بطے جائیں گے۔

ی بواب ساری کی سری تو می طوت مینا ایجرد و آدمیول کے بو ان میسے نہیں تھا او بورا کے فاؤن سے اس میں نہیں تھا او بورا کے فاؤن سے اس میں کا براق کرنے ہے توت کھا تی تھے ، انہیں قدانے حقیقت بینی کی تعت فواز اس میں اور اور تی تھے ۔ نہوں نے اپنی قوم سے کہاکر استماس قدر بردل کی میں بردا تھے ۔ نہوں نے اپنی قوم سے کہاکر استماس قدر بردل کی میں بردا تھے سی بوائد کی میں بردا تھے میں بردا تھے ہو ؟ ایک و فعہ آرب کی کروں میں میں بردا تھے ہو ؟ - جن توگوں کا مشربا بیان ہو وہ اس طرح ہمت نہیں ہاراکرتے ۔ وہ اللہ کے قانون کی تکھیت پر بورا بورا میمروسے کے ایس بردلی تو عدم تھیں اور تذبیب سے بربیا ہو تی

سبع - سین اُن پران با تول کاکی اثر ہوسکتا تھا۔ انبول نے کہاکدا سے ہوئٹی ؛ جب تک ہو لوگ وہاں موجو دہیں ' ہم کہ بھی آ گے منہیں بھر منے کے ۔ تنہیں اگرانٹہ کے قانوت اور نصرت بالساہی میروسے بینے تو تم اور تمب ارافد، دونوں حبؓ ڈاوران سے جنگ کرو۔ ہم یہاں جبٹے نتیجب مکا ند، ریسی بیری بیری تیری تراورت وابر بھائی واردن ، دون ہوئڈ -

تَأَلَرَتِ إِلَىٰ كُلَّامُ لِكُ إِنَّا نَفْسِنُ وَأَخِي فَأَفْرُ قُ يَدِّنَنَا وَبَكْنَ الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ ﴿ قَالَ فَإِنْهَا مُحَرِّمَةُ عَلَيْهِمُ اَرْبَعِيْنَ سَنَاتُهُ \* يَتِيمُهُوْنَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفُسِقِيْنَ ﴿ ﴾ ﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِهُ نَبَّ ابْنَيْ أَدَمَ بِإِلْحَقَّ لِذَقَّرَ بَاقُوْيَانَا فَتُقُيِّلَ مِنْ آحَدِهِمَا وَلَهُ يُتَقَبَّلُ مِنَ أَلَا خَعْر

عَالَ لَا قُتُكُنُّكُ ۚ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينُ ۞

المطاركرت بي- (جب تم غالب آجاة تومين آواز ف لينا مهم فورا بهني حاكس من ا اس بربونة في تنك الركباك العيراء بروروگار؛ توديخت ب كديالك كيا كه كررب مِي . ميرا، ب ان پر كونى بس نهير. ميرااختيارتوا سمت سمتاكرا خود ميرى دات تك يازياده سهارياد البين مجانى تك ره كياسه -اب مم سين اورس تسمى براه روقوم سين الوجى كونى فيصلكريك كرن كي متعلق مين كياكرناميا جيني 9

چنانچے۔خدلفے نیصد و سے دیا۔ اور فیصلہ یہ تھاکہ وہ لوگ اس مرزمین سے جسے استھے نام لكددياً كيا تق عاليس سال مك محروم كرويت عمق ، وروه اس بيا بان ميس مارے مارے كي مرتب ربير ــــــــــــــــــــــرگروان ويرايشان - تباه مان وخسته نزاب-

يغيناأن كى بەمالىت موئى جىيەشنىق و بى نقلاب كىسلىنىپرى ئاسىنانىچىزىقى ( اور مرنى كى ميى كيفيت موتى ب مد الم الم الم الم الم الكن مم في الساكد دياك الريسم كى باراه روتوم کا یبی حشر بواکرتا ہے ---- اس لئے تم ان کی عالت برانسردہ خاطرمت ہون ہوائے آپ کو تو د تب ہی میں ڈائے سے کون سچاسکتا ہے ؟

يه به فدائي جديق اولاد عوسف كى دعى أوم كاسامنى :

( میبودیوں کی نا فرمانیاں اوبرسسرکشیاں اسی زمانہ ( حضرت موسنتے ) تک ہی محدود مشر سمتیں۔ اس کے بعد میں دو میں کھے کرتے رہے۔ ان کاسمٹری بڑم حصرت عیلے کے قبل کے وريد ہونا تھا۔ان كے ان بيرم مبارئم كى دحبي خدانے أن سے ابن عنايات ايك ايك سر کے جبین لیں' اور ن (عنایات ) کا رُخ ان کے بعد نی ( اسماعیل ) کی مثاخ کی طرف بیٹیز اب ہم ئے اس کے کہ وہ یہ سیجھے کا اُن کی یہ محرومی ان کی اپنی کرتو توں کا ہنتے ہے اوہ اُلٹا حسارکہ تغ لك كمية اوراس واعى الى الحن كروية أزار بو تمة (جوبى اساعيل ميس سے ب)- إن سے كمو کہ یہ توائن ووفرز ندان آدم کے قطعے کی سی بات ہوتئی دعمین کا فکر فود تمہائے ہاں تورات میں موہوج ہے میں جس میں تم نے بہت می رنگ اینریاں کر رکھی ہیں۔ اس لئے ) میں تہیں مشیک مشیک

لَينُ بَسَطْتَ إِلَيْ بِهِ لَا يَتَقُتُلُغُ مُا آنَا بِالسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِإَقْتُلَكُ إِلِي اَكُ اللَّهُ رَبّ الْعَلَمِ بُن ٢٠٠٠ لَينُ مَا اللَّهُ مُن الْعَلَمِ بُن ٢٠٠٠ الْعَلْمِ بُن ٢٠٠٠ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مُن ٢٠٠٠ الْعَلْمِ بُن ٢٠٠٠ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَقُوا عَلْمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَالِهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عِلْمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّعْ عَ إِنَّى أُرِيدٍ أَنْ تُمُوَّا بِإِثْنِي وَإِنُّوكَ فَتَكُونَ مِنْ آصْعِي النَّاءِ وَذَٰلِكَ جَزَّوُ الظُّلِولُنَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَانَفْسُ اللَّهُ مُعَالًا لَهُمْ يُوفَقَتُ لَذَ فَأَصْبَهُمُ مِنَ الْخُورِينُ فَ وَهَا مَكُونًا لَا يُعْتُ فَ الْأَرْضِ لِيُرِيَّةُ لَيْفَ يُوَارِيُ سَوْءَةً لَخِيْدٍ قَالَ لِوَيْلَقَى أَعَجَزَتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلَ الْغُرَابِ فَأُوَادِي سَوْءً قَالَخِيْ فَاصَبِهُ مِنَ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ تُنَّ أَثُّ

بتا يابول كهات كيابوني محق

إِن رونوں بھائيوںنے رايينے خيال كے مطابق كا خدا كے ال تقرب بننے كے لئے قربانياں پیش کیں۔ اُن میں سے (ان کے عقیدہ کے مطابق) ایک کی مسترانی قبول ہوگئی، ورود مرے کی نہونی۔ اس پر س دوسرے و خصد آگیا اورائے ہمائی سے کہنے لگاکھیں تھے ممل کردول گا۔ آس نے كہاكا الشاشقيوں كى ييش كش متبول كياكرتا ہے اس لية اكربيرى قربانى تبول بوكئى ہے توب میں تہارے لئے فقہ کی کونسی بات ہے اورمیراکیا قصورے عب کی دھیے تم میرے مس کرنیکے

إي بهذا أكرتم دحاندني مير مصفلات دست درازى كروك توميس (يني عافقت توكرول كأيك ئنہیں قبل کرنے محد لئے ہاتے نہیں اٹھاؤں گا۔ میں توفد تے رب العالمین کے قانون مکا فات سے ورًا بول كه ناحق كسي كوقتل كروول ميں چاہتا ہوں كەزيا دتى جوتو تهارى طرف سے جو ميرى طریب سے زجو اور اگرمیری اس مدا فعت میں تنہیں کے نعصال پینے جائے تومیرے اس گناہ کا آ بھی تہاری ہی کرون پر ہو --- ہ<sup>یں طرح</sup> تہارے ڈٹے دو حرم ہوجا تیں گئے سیرے مثل (یا اس كدارادك كاجرم اورميرى طرف سي تتبيل جو نقصاك ميني اس كاجرم -- است كے موم كى سزاجنم كے سواادر كيا ہوسكتى ہے۔

سكن اس من غضة مير، يك يسنى- عذوات مندمغدب موكريها في كوتت ل كرديا الأ اس طرح الخود ليفي إلى اليفية أب كوتب الرابيا- (حذبات معنوب الوجاف كاليخاتيم

*برواکر*یاہے)۔

مس نے جوٹن غضب میں بہت تی کو قبل تو کردیہ اسکین جب غضہ تضند ابھوا تو بیٹھ کر سویینے لگاکہ یہیں نے کیا کر دیا ؟ وہ اِس حاست میں جیٹا سوت رہا تھا کہ اتفاق سے سلھنے مِنْ اَخِلِ ذَٰلِكَ أَنْ كَتَبْنَا اللَّهِ مِنْ اَخْلَا اللَّهُ مِنْ اَعْلَى اَلْفَكَ الْفَكَا الْفَاللَّةِ الْمُولِفَةُ الْمَا اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُؤْمِنَ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِ

ایک کو دیکی تورمین کوکرید روانها وه اپنے کئے پرنادم تو پہلے ہی ہور با تھا کوئے کی ہی توکت سے اسس کا خیت ل کس طرت منتقل ہو گیا کہ تا ہے۔ کہدر باہے کا گرفتم نے (بقرش مخاں) ہے بھائی میں کوئی برائی دیجی بھی تواس پریوں مغلوب الغضب ہونے کی بجائے سے دب نے اور پہانے کی کوشش کرئی ہے ہیں ، اس پراس نے لیٹے آپ کو کو سا اور جی میں کہا کہ کس قدر باعث انسوں ہے یہ امر کہ جو میں ایک جا فور جینی ہی بھی بھی نے ہوئی ، اس قدر باعث انسوں ہے یہ امر کہ جو میں ایک جا فور جینی ہی بھی بھی نے ہوئی ،

ینی بہیں کا بہیں چسکم صرف یک باردیا گیاا در پھر فراموس کر دیا گیا -ان کی طف ر جارے پیٹامبر واضح احکام دولائل لے کرتہ سے اور انہی باتوں کو دہراتے رہے ۔سیکی ا اس کے باد جود' ان کی کثریت کا یہ مالم رہا(ا دراب کے سیم) کہ وہ صدود شکنی اور زیادتی کرتے رہے ،

امید اُن کی اسی مفسدانه فرنبیت کانتیجه به کراب جبکه اس سلک میس نظام عدل واحسان اِلْاالَدِيْنَ تَابُوْامِنَ مَّيْلِ أَنْ تَقْيَ رُوْامَلِيَّهُمْ فَاعْلَمُوْانَّ اللَّهَ غَفُوْرُ مَّ حِيْدُ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَابْتَغُوْلِالَيْهِ الْوَهِمِيْلَةَ وَجَاهِلُ وَإِنْ مَهِيَّلِهِ لَعَلَكُمْ تَفْدِحُونَ ۞ إِنَّ الْرَايْنَ كَفَرُوالْوَانَ

قائم ہوچکاہے حب میں ابنیں ہرطرے کا این اور آرام عاصل ہے بجائے اس کے کہ لیٹھیتا کے خلاف ہے۔ اس کے کہ لیٹھیتا کے خلاف ہے وہ ہیں۔ انتھیں کرتے رہنے تیں۔ یہ عدل وا نین پرمبنی نظام خدا و ندی کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف ہے اور کی کے خلاف ہفا وہ کہ ہوائی نظام خدا و ندی کے خلاف ہفا وہ کہ ہوائی کہ ہوائی کی کوشیش کریں۔ تو ال کی سنزایہ ہے کہ ابنیں قبل کر وہ جائے ۔ یا موں پر چھا وہ جائے ۔ یہ خالف ہمت سے الن کے ابنی چا وی کا ف ویقے جائی کہ یا ابنیں جلا وعن کر وہ جائے (یا نظر نید کر وہ جائے اور مام سرا عات سے محروم کر وہ جائے (یا نظر نید کر وہ جائے اور مام سرا عات سے محروم کر وہ جائے ۔ یا موجب ہوگی ۔ یا تی رہی آخرت سو و جا رہ بھی غرضیک جسنزا ان کے لئے سن ایک ہوگی ۔ یا تی رہی آخرت سو و جا رہ بھی کے سنزا ان کے لئے سنوت تباہی ہوگی ۔ اس کے کہ اس حیث مراضر وری سے دی ہوگی۔ یا تی رہی آخرت سو و جا رہ بھی ان کے لئے سرا ان موجب ہوگی ۔ یا تی و وہ وسرا انٹر خو و مجرم کی ان کے دائے دی صوب کی دائے دی موجب ہوگی دائے وہ وہ میں تباہی کا موجب ہے اس کی ذوات کا صنعت و انتشا ایسے جو حیات اور وی سرا انٹر خو و مجرم کی اس کا نیٹج اسس کی ذوات کا صنعت و انتشا ایسے جو حیات اور وی سرا انٹر خو و مجرم کی اس کا خود میں تباہی کا موجب ہے۔ اس کی موجب ہوگی دی سرت تباہی کا موجب ہے۔ اس کی کا موجب ہوگی۔ یا تھو کہ سرا ان کی کو حیات کی دورہ کی سرت تباہی کا موجب ہے۔ اس کی کو حیات کی دورہ کی میں تباہی کا موجب ہے۔

مین جونوگ اس روش سے از خود باز آجائیں قبل اس کے کئم ن پرت بوپا لو' تو اس حقیقت کو فراموش نه کروکات نون خلاوندی کی رُوسے سیسے لوگ سنراسے بھی محفوظ کے جاسکتے ہیں اور انہیں عام سہوستوں سے بھی محروم نہیں کیا جاسکتا۔

بالت من مقصد من کا میں اور میں کا بیان کا میں کا بیان کا میں اور اور کسی افت بار اور کا میں افت بار میں کا میں اور کا اور کسی کا میں اور کا اور کسی کا میں کر اور کسی کا میں کر اور کسی کر بین مندا وندی کی تنجداشت کو و اور کسی کی بیند ترین معتبام اور مرتب ما میں کرنے کی ترب ایسے و میں بید اگرو اس کا علی القیم یہ ہے کہ اس نظر میں کے قیام اور استحکام کے لئے بوری بوری جدو جبد کرو ۔ اسی سے کم کا میں مقصد میں کا میاب ہوسکتے ہو ۔ ( خند ایک پہنچے اسے انسانوں کو وسیل اللہ کی تصور علی ہوئے انسانوں کو وسیل پالے کا تصور علی ہوئے انسانوں کو وسیل پالے کا تصور علی ہوئے۔

َ جِولِوَّ بِسِسِ نظام کی فی لفت کری<u>ے گئے</u> انہیں اوٹیواے انقلاب میں دردناک مزا



(2)

لَهُ وَمَنْ لَوْ الْمَنْ مَهُونُمُ الْوَصَةُ وَمِثُلَا مَعَة لِيَفْتَنُ وَابِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْوِالْقِهُ وَمَا تَقَوَّلُ مِنْهُوْ الْمَا وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهِ مَنْ وَالْمَهُ وَمِ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهِ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

میں کر آسے گی۔ اگران کے پاس و نیا بھر کے فزانے اوران کی شل اور بھی ہوں'، وروہ جاہیں کہ اِنہیں بطور قدیہ ہے کر' س تباہی ا دربر بادی سے پھیجائیں تو ایسا ہونا نا مکن ہوگا۔ (کوئی شف اپنے سرمائے کے زور پر' ان تب ہیوں سے نہیں بھی سکتا جوان لوگوں پر آئی ہیں جوعات گیر انسانیت کی مشاماح دیہ بود کے مظام کے راستے میں روک بن کر مبٹیے جائیں )۔

اُس وقت اُن کی دہ و دلت جے دہ نوع ان ن کی توس حسالی کے لئے تعقیم مہیں کرتے گئے اُن کی دو و دلت جے دہ نوع ان ن کی توس حسالی کے لئے تعقیم مہیں کرتے گئے ان کے ولوں کے اندر بھتے اُن ان کے ولوں کے اندر بھترک اور بھتا ہے۔ اس وقت وہ ہزار جب ایس کراس عذاب سے چشکا را حاصل حاصل جوجائے ایسا نہیں ہوسکے گا۔ وہ عذاب ان کے سریر سلط رہے گا۔

مقصد و نکحب م کی روک تصام ہے اس کے بوتنف اڑ کا ب جُرم کے جسد ا اپنے کئے پر ٹا وم جو اورا پنی اصلاح کر لینے کا یقین دلائے " توت الون حنداوندی میں اس کے لئے معانیٰ کی گنجائیش رکھ وی گئی ہے ۔ ایسے عض کوسٹر سے بھی محفوظ رکھا جا گیگا اور عام سے بردلتوں سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ اَلْوَتَعَلَٰمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّمُونِ وَالْأَرْضِ أَيْعَلَٰ بَصَنَّ يَشَاءُ وَيَعْفِي لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ عَلَى اللّه

**a** 

یادر کھو اجرم کوسز ادیج خوابی قوت وجروت کاسکة دلوس پر ہمانا نہیں جاہت اس کی قوت اور قدار کی زندہ مشہدادت تو یہ بدی کارکہ کا تنات ہے جو اس کے قوانین کی رُجُرد میں جرھے ہوئے کا رکہ کا تنات ہے جو اس کے قوانین کی رُجُرد میں جرھے ہوئے ہوئے میں جرھے کے جو شخص ارتکا ہے جم میں جو دایتے آپ کوسٹرا کا مستوجب قرار دے لیے است اس کے کئے کا بدلس جلئے جو اس بیسے خود اپنے آپ کوسٹرا کا مستوجب قرار دے لیے است اس کی حفاظت کردی جائے۔ نظام خوا و ندی میں ( خواہ وہ فرہ کی کا بال ان نیج مرتب کر آ اس کی حفاظت کردی جائے کے مطابق نیچ مرتب کر آ اس کی دنیا ہیں) ہرمیل ایک خاص بھیانے کے مطابق نیچ مرتب کر آ ا

يحبس برخداكو وراوراكنترول ماصل ي-

ے بن پر میر ہو پر پر ہوں ہے۔ اے دمول اپھراسی موضوع کی طرف آؤ بس کا ذکر پہلے کیا جا اللہ اللہ تعین اوکام کے بعد اے دمول اپھراسی موضوع کی طرف آؤ بس کا ذکر پہلے کیا جا اللہ اللہ تعین اور بہو دکی تخریمی فربنیت کی طرف منافقین ' زبان ہے تو کہتے آب کہ ہم ایسنان لاستے ہیں لیکن وہ دل سے موسن نہیں ہوتے ہیں وی یہ صالت ہے کہ دہ تہادی مجلسوں میں آتے ہیں۔ بظاہراییا نظر آت ہے کہ جو کچہ یہ سہیان کیا جا آ ہے اسے دل کے کا فران سے میں درجوتے ہیں۔ آت کا فران سے میں اورجوتے ہیں۔ آت کے کا مقصد ہے ہو آ ہے کہ یہاں سے انتقار الہے آئن کے آئے کے خیالات کہیں اورجوتے ہیں۔ آن کے آئے کا مقصد ہے ہو آ ہے کہ یہاں سنا ہو' اس ایس جوسے گئی ہیں آتے 'ا در ہو کچہ یہاں سنا ہو' اس ایس جوسے گئی ساختیوں کے پاس میں ہو میہاں نہیں سنائیں۔ اس کے بعد یہ ن کو گوں سے کہتے آب کہ سوائی برگز دستہوں نے جم نے تم سے بیان کی ہیں تو اس کی بات سافو۔ ، دراگر اس کے ضافت اگر سوائ ہی بھر گز دستہوں نہیں۔ کہ جو ہم نے تم سے بیان کی ہیں تو اس کی بات سافو۔ ، دراگر اس کے ضافت کی جو گھر کے تو اُسے ہرگز دستہوں نے کہ جو ہم نے تم سے بیان کی ہیں تو اس کی بات سافو۔ ، دراگر اس کے ضافت

سَمَعُوْنَ بِالْكُنْ بِ الْخُلُونَ لِلشَّعْتِ " فَكُونَ جَاءُوْكَ فَاحْتُلُوبِيهُ الْوَاعْوِضُ عَنْهُمُ " وَإِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَالنَّ بَصْرُوْكَ شَنِيًا " وَإِنْ حَكَمَنَ فَاحْتُكُوبَيْهُمْ بِالْقِيشِطِ " إِنَّ اللهَ يُجِبُّ الْمُقْسِطِلُونَ ۞ وَكَيْفَ بَعُوكُمُ وَلَكَ وَعِدْ لَهُ هُوالتَّوْرُونَةُ فِيهُا حَكُواللهُ وسُدَّةً يَتُولُونَ مِنْ مَعْنِ وَلِكَ وَمَا أُولَيْكَ

## الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

ان دونون گردم و س کی میا حالت ہے کہ بنظا ہر دیجینے دائا ہے گا کہ ان کی رہنے ایک ان کی طرن سے اسکن در حقیقت پر کھر کی طرت تیزی سے جارہے ہیں۔

ان کی توبہ حالت ہے اور ہم سم من میں تصبے جارہے ہوکہ یہ تہاہ اور برباد نہ ہوجائیں اسلام میں من میں تصبے جارہے ہوکہ یہ تہاہ اور برباد نہ ہوجائیں اسلام ہوجائیں خودائی میں منظرہ نہ جاہے ہم اس تو نون کے خلاف اس کے لئے کیا کرسکتے ہو جہدا کردہ معیبت میں مبتلام ہن چاہیے ہم اس تو نون کے خلاف اس کے لئے کیا کرسکتے ہو جہدا گئی جن کے مناف کے دل اس سے کہ خیا بات سے پاک اور صاحت نہیں ہو سکتے سے دہ اس خیالات کو چھوٹ ہی تہیں چاہیت ہو اس کا نیتج ہیں ہے کہ ان کے سے اس دنیادی رندگی میں بھی ذہت درسو نی کا مذب ہے اور آخرت میں بھی حقت معیبت کا سات ۔

ان کا برم بھی تو پھر کم بہیں یہ لوگ تیری یا تیں سنے کیلئے گئے ہی ہستے ہیں کہ بن ہے تھی۔
ملاکر با ہر بیان کریں ادراس متم کی غلط بیا نیوں سے دو سروں کا بال ناجا تر طور پر کھاتے ہیں (یہ
ان کے مذہبی بیٹیوا قرن کا حال ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر جربیا اینے ہم مذہبوں کے معاملات کے
فیصلے اپنی شریعیت کے مطابات کرسکنے کری زہیں ملیکن اگریہ دیجییں کے معاملا بران کی شریعیت گائم
سخت ہے تو یہ فرائی متعلقہ سے کھے لئے اواکر اس سے کہ فیتے بڑی کتم اپنا مقدر میللوں کی عمامت
میں سے جاق و دیاں سے فیصد متم ارسے حق میں ہوجائے گا)۔

ابنا اگریونگ بیرے پاس اپنے مقدات بیکر بیس تو تجے باس کی کوئی بایدی تہیں کے وغرم ان کا مقدم سنے جہا ای جہ ہے توان کا مقدم شن اوابان سے کرد وکہ جن معاملات میں مہاہ ہے ندی پیشرا فیصلہ دینے کے جانزیں (جیساکل سلامی مملکت میں شفنسی معاملات میں فیرسلموں کو، ختیار میں جہ کہے اگر تیمیں ان سے فیصلہ کو او ایس کہتے میں کوئی ہرج اور نقصان کی بات نہیں ۔ دیکر جب ان کا مقدم سے والے راجیساکہ تہا ہے بال سلاموں ہے) ان کا فیصلہ عدل انسان تی کود اسے کے مدان افعال سے کام انسان میں وسانے کی مدان افعال

وراسوچ كه جب ال كے ياس نوات موج ديے جس كينتين ان كا دعوى بيك

إِنَّا اَنْزَلْنَا التَوْرِيةَ فِيهَا هُرَى وَكُوسٌ بَحُكُوبِهَا النَّهِبُونَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوا لِلَّذِيْنَ هَادُوا
وَالْوَشِيْتُونَ وَالْاَحْتِيْنَ وَالْاَحْتَارُ وَمِنَا السَّعْنُوطُوا مِنْ كُونِهِا اللهووكانُوا عَلَيْهِ وَشَهَرًا وَمَ النَّاسَ
وَالْحَثُونِ وَلَا تَشْفَرُوا فِي الْمُعْتَارُ وَمِنَا لَوْ يَعْتَكُوبِهِمَا النَّهُ وَالْمُونَ وَهَا لَلْهُ وَمَنْ لَوْ يَعْتَكُوبُهِمَا النَّهُ وَالْمُونُ وَهُ اللَّهُ وَمَنْ لَوْ يَعْتَكُوبُهِمَا اللَّهُ وَالْمُونُ وَهُو اللَّهُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْنَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَمَنْ لَوْ يَعْتَكُونُهُمَ الْمُؤْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَمَنْ لَوْ يَعْتَكُونُهُمَ الْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَمَنْ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَمَنْ لَوْ يَعْتَكُونُهُمْ الْمُؤْمُونُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَمَنْ لَوْ يَعْتَكُونُهُمُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَمَنْ لَوْ يَعْتَكُونُهُمُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا لَا مُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ لَوْ يَعْتَكُونُهُمُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُوم

ال میں احکام خداد ندی درج ہیں ۔ تو پھرات چیور کر دینے مقدات تمہار سے پاس لے کر کیوں آئے ہیں ؛ (بات صافتے کا ان لوگوں کا ایمان کسی چیز پر پھی بنیں - ان کا ایمان مصلحت بینی اور مفاویرستی پر ہے جب و بھے کہ تورات کا حکم ان کے منتشا سے مطابق ہے ' اس پر عمل کرتے رہے - جس معدمے میں اسے لینے خلاف باین) آس سے منہ و ٹرکر تہاری طرف ارخ کر ایا ۔

دین (ایمنی قانون فدادندی) کی مرگذشت بیست کنهم نے تورات نازل کی ( بوآن تخشف صفحت کا مجموعی به بهر بیسی ( برآسمانی کت تخصف کا مجموعی به بهر بیسی از برآسمانی کت تخصف کا مجموعی به بهر بیسی بهر بیسی از برآسمانی کت کی طرح ) اس می بنیا زبوسب کے مسیلم مخص ( ایسی قانون فداوندی کے مسلم سف مرسیم فم کرنے والے ) ان وگول کے مساملات کا فیصلا ' بواپنے آپ کو میں موری کہتے مخص (حالاً کیا نہیں کمی اپنے آپ کو مسلم بی کہتا چاہیے تخصا ) اسی فور و ہوایت کے مطابق اسی فور و ہوایت کے مطابق مرت نے تقدیم اور آن کے عمل و مشابر کے بھی انہیں حقصف کے مطابق احکام و بیتے تقدیم ان کے انتیام کی طویت نازل کئے گئے تقیم اور بین کا انہیں ( علمار و مشابر کے کو ) محافظ میں اور کے میں ہوایا کہا تھا۔ اور وہ ان کے انتیام کے نگر ، ن بینے کے مدی بھی سفتے ۔ ان سے خاص طور پر کہد ویا گیا تھا کہ تمام امور کے میں ہوائی میں ورثری کے خطابق فیسلم انہیں کو مدید کے مطابق کی خلاف ورثری کے مطابق فیسلم نہیں کر اسے مطابق کو ان کے مطابق فیسلم نہیں کر اسے مدان نے از ل کیا ہے اور دو کا ن مت لگا بیشو۔ یا در کھو! جو شخص اس قانو ان کے مطابق فیسلم نہیں کر الم جسے مدانے نازل کیا ہے ان اور دو کا ن میت لگا بیشو۔ یا در کھو! جو شخص اس قانو ان کے مطابق فیسلم نہیں کر الم جسے مدانے نازل کیا ہے ان میں کی گیز دی اس سے جو بی ہے۔ اس قانو ان پر ایمان کی گیز دی کی کیوں شرو سے سے کا فروسوں کی گیز دی اس سے جو بی ہے۔

اُبنی صفیت میں ہم نے ابنیں حکم و کے رکھائی کرنس شفی نے کسی کورنا حق اِ مسل کرنیا اس کی سنزاموت ہوئی --- جان کا بدارج بان - آنکھ کا بدسہ تکھ - ناک کا بدارناک - کان کا بدار کان - دانت کا بدار د نت ---- اینی صرف حبیم مثل ہی مستوجب سزا بنہیں - کسی کوزنمی کرنیا



7

وَقَفَيْنَا عَلَى اللّهِ وَعِيْتَ الْنِ ثَرْبُومُ مُصَنَّ قَالِمَا الْبَنْ يَدُورُ وَالْتَدُورُورَ وَالْتَيْنَ الْمُؤْمِنَ الْمُورُورَ وَالْمُدَّا وَلَمُ اللّهُ وَالْمُدَّقِينَ وَالْمَوْرُورُ وَالْمُدَّا وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّمُ اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا مُلّمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الل

مبى ايساجم بين من كى سىزادى جائے گى- اور سزائج م كے شل ہوگى دىكن اگر ستغيث مجم كوفود معان كرديے تو يونز مجرم كى سىزاكا كفاره ہوجائے گى-

یر تفادہ ت او بن تعماص جوان کی کتابوں میں ان کے لئے دیاگیا تھا، انہیں اسی کے مطابق فیصلے دکرے جے فعدا مطابق فیصلے دکرے جے فعدا فیصلے کرتے ہیں۔ خدا مطابق فیصلے دکرے جے فعدا منازل کیا ہے تو تو ہی کرتے ہیں وہ منازل کیا ہے تو تو کی کرتے ہیں ۔

پھر ابنی ابنیات سابقہ کے نقوش میں ہم نے مینی بن مرکم کو میں اس کی بعث کا مقصد یہ تفاکہ کو کھی اس کی بعث کا مقصد یہ تفاکہ کو کھیا ہے ہی اس کی بعث کا مقصد یہ تفاکہ کو کھیا ہے ہی اس کے نام سے بیان اس کے نام سے بیان است کی است کی است کی است کی درکھاتے ، جنانچا س مقصد کے سے 'ہم نے اسے بخیل دی جس بین اس کو تفاق سابقہ کی طرح ' فراد تبدا متی ' اور جو ن صحف کی تفیقی تعلیم کو سے کر دکھا نے دالی متی ، اس میں ' ان وگو ل کے لئے جوز ندگی کے خطارت سے بچیا جا ہے سامان ہوایت و موضلت تھا ،

ہم نے اہل انجبیں سے مہی کہدویا تفاکددہ اپنے معاملات کا فیصلہ اُس کے مطابق کری جے خدائے نازل کیا ہے۔ اس لئے کرج لوگ اس مت اون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جے خدا نے نازل کیا ہے ' تو اُن کا شارف سفین میں ہو تاہے۔ بعین محیح رامہ تہ چوڑ کر خلط را ہیں معتباً کر لینے والے۔

اب ان تمام كتب سابقه كے بعد (جب وہ ابّى اصلى مالت پر نہ رہيں اور مشيّت كے پروگرام كے مطابق وہ وقت آگياكة مام توج انسان كے لئے واحدا ور يمسّل ضابط بيت اور ديد ياج سے جو جميشة كان كى را دہنا تى كرے ، يم نے تيرى طرون يركمّاب مازل كى ہے جو

## وَآنِ احْكُوْبَائِنَهُ وَبِهِمَا آنُولَ اللهُ وَكُلاَتَتَ بِعْ آهُوَاءَهُ فِي وَاحْذَرْهُ وَأَنْ يَقْتِنُونَ عَنْ بَعْضِ مَا آفَوَلَ

تام تفوی تقیقی کواپنے آفوی میں رکھتی ہے۔ اُن تمام دوروں اورد عووں کوہ کرکے دکھانے دالی ہے ہوکتہ سابقہ میں کئے گئے تھے۔ اور اس اُصوی تقسیم کی جائے اور اُس اُنگوں تقسیم کی جائے اور اُس اُنگوں تعسیم کی جائے اور اُس اُنگوں تعسیم کی جائے اور اُس اُنگوں ہے۔ اور اُس اُنگوں ہے۔ ہوا اُنگوں ہے ہوئی اور ہوں کے معاملات کے فیصلے اِس کتا ہے۔ مطابق کرد۔ اور اس ہتم کے تعالی مل جائے بعد لوگوں کے معاملات کے فیصلے اِس کتا ہے۔ مطابق کرد۔ اور اس ہتم کے تعالی مل جائے کے بعد لوگوں کے خیالات اور خوا ہشات کے

چھپرست چلو۔

ہے افیر کے انتہاں کے انتہاں کے دل میں بیروال پیدیا ہوکا گرفد نے تام انسان کے انتہاؤہ کے سے افیر کے انتہاؤہ کے انتہاؤہ کے انتہاؤہ کے انتہاؤہ کے انتہاؤہ کے انتہاؤہ کا انتہاؤہ کا انتہاؤہ کا انتہاؤہ کا انتہاؤہ کا انتہاؤہ کی انتہاؤہ کا کہ کا انتہاؤہ کا کہ کا انتہاؤہ کا کہ کا انتہاؤہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا

بین انسان کے اختیار وارا وہ کے بیعنی نہیں کریہ بمیشہ فدھ راستے پر جاتیارہ گا۔ فلط راستوں پر چلنے کے تباہ کن تا بنج (جنیں زیا نے کے تعاصفے کہ کر پکارا جاتا ہے) اور دجی خداوندی سے متی شرفف ایسے دفت رفتہ ' متعدشہ' صبح استے کی طرف تی بیلے جاتیں گئے اور ایوں او گول کی خود سًاختہ ' مختلف روشیں ' تر ندگی کی معمع شاہراہ میں آکر ملتی جاتیں گی۔

المدد الدرسول المم ال الوكول كفيصل الركتاب كمطابق كروجه خداست

A)

نمہاری طرف نازل کیاہے۔ اوراس میں لوگوں کے ذاتی مفاوا ورخواہشات کی قطف رعایت نے کردہ اِس کا خاص طور پرخیال رمکھنا آباکہ مسانہ ہوکیان لوگوں کے مفادا درمیلانات ایسی صورت پر اِکردیں کرمہارانظام اس ضابطہ تھیات ہے جے فدنے نازس کیاہیے اور صراؤ تصربہ وجائے ۔۔۔۔۔ قواہ ڈرسا مجمی کیوں نہو۔ ایسا بالکل نہونے دینا۔

اگر ہوگ جن کے سائے این مفاد پرستیوں کے سوا کھونیں اس نظام سے دوگرداتی کریں ا تو ہجھ و کان کے جرئم ان پرت ہیں لانے دائے ہیں۔ نقیقت یہ ہے کاکٹر وگ چاہیت ہی ہیں کہ
سبح راستے سے تسند موڈ کر خلط را ہول پرمین تعلیں، دراس طرح پیمرائسی نظام جاہیت کو اختیار کس حس پر دہ تستر آن سے پہلے قائم تھے۔ لیکن جولوگ ہی نظام خدا دندی کی صد قت اور محکیت پر یغنین رکھتے ہیں وہ جائے ہیں کہ نوع انسان کے سئے ضابط حدا و ندی سے بہتر ورکوئی ضابط ہوں۔
مندس مرس کا ہ

ا به جامت مونین. تهاسے سلمتے میروداور نصاری کی حقیقت بھی آئی اور بیچی کیم کس نظام کے قبیم کیلئے کھڑے گئے ہو۔ ہم دیکھتے ہو کو آن سکے علمے نگاہ اور تہا سے مقصد زندگی ہی کس ت در نبیا دی مند ق ہے۔ ابدا 'تم نے کہی نبیل بناووست درجیا رہ ساز نبانا 'یہ تو ہوتا ہے کہ یہ باہی ایک دوسرے کے دوست اور حینارہ ساز بن جاتیں 'لیکن تہا سے دبی دو کبھی نہیں ہوسکتے۔

آس ومناصعہ کے بید کھی تم میں ہے جو تفض انہیں بنافیق اور وست بنائیگا تواک شمار انہوں ہوگا۔ اسطے کچولوگ اول بدہ دانستہ غلط استصافتیار کرنس و تعجیر استے پر کیسے ہوسکتے ہیں؟ جن بو کوں کے دِل میں من فقت کا مرض ہے تو دیکھتے گا کہ وہ ان (میہود دنسانہ) وَيَقُولُ لَكِنِينَ الْمَنْوَ الْفَوْكَةِ الْهَائِنَ اَفْسَمُ وَالِالْهِ عَمْدَا لَيَهُمُ لَهُ مَكُونُ لَهُ عَلَا اللهُ عَمَالُهُمُ وَالْمَعْ وَيُنِعِ فَتَمُونَ يَالَى اللهُ يَقُومُ لَهُ مَنْ وَمُن اللهُ يَقُومُ لَهُ مَنْ اللهُ يَقُومُ لَهُ مَنْ اللهُ يَعْدَا لَكُومُ وَيُنعِ فَتَمُونَ يَالَى اللهُ يَقُومُ لَهُ وَيَا يَعْدَا لَهُ وَمِن فَى سَيْدِل اللهُ يَقُومُ لَهُ وَيَعْدُونَ لَكُومُ وَيَعْدُونَ فَي سَيْدِل اللهُ وَهُومُ وَيُحَمِّدُونَ فَي اللهُ وَمُومِن فَي اللهُ وَمُومُ وَيَعْدُونَ السَّامُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَال

کی دوستی کی طرف کیسے دوڑ کرجائے ہیں اور اس کے لئے وجہ جواز پیشیں کرتے ہیں کہ ہمیں ڈرہے کا ان کی رف قت جیوڑ دی تو ہم کسی مصیبت کے چڑمیں نہ کھینس ج بیں۔

تم ان کی با بس کے تابی کا میانی ماہیں کر میں ایک نیصل کی تابی ایک نیصل کن کا میا بی حاصل میں ہوجائے ہوئے ہوئے موجلت اوراس طرح تم برکٹ و کی ابی تحص جائیں ۔ یا حذا کی طرف کوئی اور بات تع ہوجاً اس وقت وہ تمام بائیں جنہیں ہواسوقت اپنے دل میں چیپاتے ہیں اسم بحر مسلمے ہمائیں گی اور انہیں اپنی حرکات پر سخت شرمندہ ہونا پڑے گا ،

اس وقت جاهب موننین کے افراد کہیں گئے کدکیا یہ وی لوگ ہیں جو خدا کی سخت نشمیں کھا کھا کر کہاکہتے تھے کہم تمبارے ساتھ ہیں!

ان (سانقین) کی تمام کوششیں عارت ہوجائیں گی اور بایجہ اکار سوت عصال میں بیجے سانقت کا ہمیشہ بی انجا ہوتا ہے

یا در کھو! تہار رکنیق اور جبارہ ما رصوت پر نظام شداوندی ہے جور سول کے اتھوں با در کھو! تہار رکنیق اور جبارہ ما رصوت پر نظام شداوندی ہے جور سول کے اتھوں ۵N

وَمَنْ يَتُوَلَ اللّهُ مَنَ وَاللّهُ مَنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مُنَاوًا فَإِنْ حِزْبَ اللّهِ مُمُوالغُلِمُونَ ﴿ يَأْتُهُمَا اللّهُ مَنَ اللّهُ مُنَافًا ﴿ يَكُومُنُ وَاللّهُ مَنَ اللّهُ مُنَافًا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَنَا اللّهُ وقُولُ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمَنَا اللّهُ وَمَنَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَنَا اللّهُ وَمَنَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

متشکل ہواہے۔ نیز تہاری اپنی جاعت کے والے ہواں کی صداقت پریفین رکھتے ہوئے اقا صلوۃ اورایتائے زکوٰۃ کے عظیم فریعنہ کی سرانجا مدی میں سرگرم عمل میتے ہیں۔ اور بہیشہ توثین خدا و نہ ی کے سامنے مصلے مہتے ہیں۔

سوتولوگ بھی خد کے اس نظام کوج اس کے پیول کے استوامتشکل بولہ نیز اپنے ان اور است اور چارہ ساز سمجھیں ' قو کوج اس نظام کی صداقت کو این ذندگی کا نصب ایعین بنائیں 'اپناد وست اور چارہ ساز سمجھیں ' قو اِن کا شمار خدا کی پارٹی ' میں ہوج سے گا۔ اور خدا کی پارٹی " ہی آخرالامر خالب آ سے گی۔

ایران دالو! ایل کتاب (بیود و نصاری ) اور کعنا رمین سے جن لوگول نے تہا آگر دین کو مذاق سجے رکھا ہے: اور اس کی تحقیر و تذلیل کے بیخ اس کی بنسی اڑا سے بین انہیں ابیت دوست مت بناؤ- تم مومن ہو تو ہمیٹ قوا بین خلاوندی کی تنجیداشت کرو۔ دین کے مخالفین مقد راکی داسطہ؟

بن کی دنائت کاتویہ المب کہ جب تم اضاع صلوۃ کے لئے لوگوں کو آواز دیتے ہوتو ہے آگ مجی مہی اور نزاق کرتے ہیں۔ یہ س لئے کہ یہ لاگئتس دبھیرت سے کام نہیں لیتے ور نہ اس حقیقت کا بھی مینا کچھ شکل بنیں مخاکر جو اجتماعات فرع انسان کی منسلاح اور مہبود کے لئے منعقد ہوں ان کے انعقاد میں خودا نہی کا منابذہ ہے۔ ان کا مذاق اور ناخود اپنا مذاق اڑانا ہے۔

ان بُلِ كَلْبِ سِي وَهِو كُمْ بِم سِي كَلْ بِالْ بِرِيجُونَةَ بِواور كون مِن جُرُم كَى مسنزا دبنا چاسته بو ؟ جارا " جسم " اس كے سواكيا ہے كہ بم اللّٰدير بيان لاسته بيل اور آل قانون كى صدا قت برلقين ركھتے إلى جو خدا نے جارى طرف از ل كيا ہے ؟ اوران تمام توانين برج إس سے بيط افزو تهدرى طرف ) نازل ہوئے تھے ، ليكن تم ميں سے اكثر نے اس راه كو جيوز كردؤمرى

41

قُلْ هَلْ أَنَهُ عُكُلُمْ لِيتُمِّ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوْبَكَةٌ عِنْكَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَكُ اللَّهُ وَ عَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِدَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَلَ الظَّاغُونَ \* أُولَيْكَ شُرٌّ مَّكَأَنَّا وَّأَضَالُ عَنْ سَوَآءٍ السِّينِينَ ﴿ وَإِذَا جُلَّاءً وَكُمْ قَالُوا الْمُنَّاوَقَلُ ذَكُونُوا بِالْكُفْيِ وَهُوقَلُ خَرَجُوا بِهُ وَاللَّهُ السُّلَّمُ بِمَاكَانُوْ ا يَكُنْمُوْنَ ﴿ وَتَرَايَكُتِ يُرَاقِنُهُ هُوْيَا إِعُوْنَ فِي الْإِثْمِ وَالْعَدُ وَان وَآكُولِهِمُ

# النُّعُتُ لَيِنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 💬

رابين اختياركرلي مقين

توكسيائم بم ساس بالتدير بحرات بوكر بم في هدا كر تجويز كرده راسية كوكيول فتيا

ن ت كوكرتم بلئد خلاف البرار جذبات مناد وعدادت الين دل ميس ركموا است ہارا کے نہیں بگرشکتا انجام می کاخراب ہوتا ہے جونتا نوب خداد ندی کی خلات درزی کرتاہے۔ ، س کانتیجیتب بی نهوتا ہے۔ اسپیے لوگ زندگی کی سُعباد ٽول اور خوٹ گوار بول سے محسنروم ره جائے ہیں۔ اِن کی ان نی صلاحیتیں حفیاس کر را کھین حب ٹی ہیں۔ ان سے کہوکہ تم تو فود این ارسخ میں دیکھ چکے ہوکہ احکام سبت کی خلاف ورزی کرنے والول کا کیا حشر ہوا متها ؟ ان میں اسائیت کاشائب تک بائی منہیں رامقا ، ان کی سیرت برترین جوالال مبیی ہو آئی تعتی (ﷺ) - ان پر دلت اور محکومی کی ماریژی (<del>۱۳</del>) ------اور محکومی بھی کس کی ڈ ان كئ جن كى سسركىشى اورئتر دى كولى حديث متى!

یہ ہیں وہ لوگ جو صحیح راستے سے بہت ڈوزیکل جاتے ہیں اور تخز لامراس مقام تک

ما منتية مير بوان ان كمانة برترين مقام موسكة ب-

اس د منیت کی وجه سے ان کی اب کے بر حالت ہے کرجب تبا اسے بی آتے ہی تو کہتے میں کہ ہم ایمان ہے ہیے ہیں -- مالا کرجب یہ آستے سفے تواس وقت ہی ان کے دول میں کھنسر بمرابواتعاادرجب كتي بي تب بي استيساته كفرى فركت بينان فرتبي كمر أن إيان فرتبين كتي إن ب أتنى احتلاقي جرأت معى نهين ربى كه تصفيهندول كهين كرهم متهارى زُوش اختبار نهين كريسكتي حاليك انهيس بيعلوم بوناج البيئي كانتي إلى تم كى فرب كارانه حركات سيا بنيس كيد عال شيس بوسكتا جو

م کھے بیراسینے دل میں چھپاتنے میں خدا کو ،س کا پورا پورا علم ہے۔ تو ان میں سے اکٹر کو دیکھے گاکہ وہ تسبیرم وسرکشٹی اور حرام خوری میں سب سے تیز آیا

T

لَوْكَا يَنْهُمُ وَالرَّنْ يَنْفِقُ مَ وَالاَحْمَارُ مَنْ قَوْلِهِ وَالْاِثْمَ وَالْحِيهِ وَالشَّعْتُ لَي فَلَ مَاكَانُو الْمَعْمُونَ وَوَلَا يَنْهُ وَمُعْلُولَةً " ثَلْتَ آيُن يْهِ وَوَلَعِنُوا بِمَاقَالُو " مَلْ بَالْ وَ مَعْمُولَةً " ثَلْتَ آيُن يْهِ وَوَلَعِنُوا بِمَاقَالُو " مَلْ بَالْهُ وَمَالِيَ اللّهِ وَمَالَّهُ وَمَا الْمِنْ وَلَا مَنْ مَا اللّهُ وَلَيْوَنِ مَنْ فَلَا وَلَا مَنْ مَنْ وَلَكُونِ مَنْ مَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

۔۔۔۔۔کیاہی ہرے ہیں یہ کام جنہیں یہ توگ (دن رات) کرتے رہتے ہیں اور تماشا یہ کران کے علما ر، ورمٹ ایخ بھی اسٹیل آئے بم ، ورحمام توری سے بنہیں اسکتے۔ انہوں نے بھی ذہب کو کارو بار بناد کھ ہے۔ سس سس سندر کھنا ڈنا ہے ان کا بہ کارو بار ا

بہر سے جم جاعت مومنین سے کئتے ہیں کہ نظام خداوندی کے قین اگے لئے ماں دودلت حرف کرو تویہ (بہود) اس کاند ق راتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا ن کے خداکو دیکھو جوات سے کہتا ہے کہ ہماری را ومیں خرج کرد جمین قرضہ دور کیا اس خدا کے اپنے باتھ ہذھے ہوئے ہیں جودہ انسانوں سے خرج کرنے کو کہتا ہے ؟

صیفت بید ہے کہ چونگ یہ لوگ فود مجنسیل بن سیخے ہیں۔ فلاح انسانیت کے کامول آیں ہے جس کرتے ہوں تا فلاح انسانیت کے کامول آیں ہے جس کرتے ہوں کا میتج بیہ ہے کہ یہ زندگی کی فوٹ گواریوں سے محروم ہو چکے بڑل آل التے اس سے میں کرکے اپنے دل کا غیار کا استے سہتے ہیں۔ ان سے کہوکہ اللہ کے باتھ بندھے ہوئے منہیں ۔ اس کے دو توں باتھ کھلے اورکٹ دہ ہیں۔ وہ ، پنے قانون مشیت کے مطال ہے خزا اول کے مُنہ کھلے رکھتا ہے۔

وَلُوْاَنَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنَا اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ آلهِ وَمِنْ آلهِ وَمِنْ آلهِ وَمِنْ آلهِ وَمِنْ آلهِ وَمِنْ آلهُ وَمُواللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ آلهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ ا

جماعنوں کے ذریعے روک تقام کر کے بہتے ) اسے بھیا دیا۔ ،س سنے کہ املہ فسادا نگیزی ورٹوکٹن کویسند نہیں کرتا

سیکن آس کے باوتو دہم نے ان پر سعادت وبر کات کے دروازے بند نہیں گئے ، آگر ہیاؤگ (قرآن پر) ایما ن سے تے اوراس طرح زندگی کی تبا ہیوں سے بچیاچا سیتے اوجم ، ان کی (شو د پسیداکروہ) نا ہموار یوں کو دورکر دیتے اورا نہیں زندگی کی سے درازیوں اور ٹوٹ گواریوں سے نواز تے ۔

جب به وق پہنے بھی ترنگی کی نوٹ کو روب سے تو و م کے گئے ہے تواس کی وجبہ
کوئی ڈانی عناد نہیں تھا، اس کی دحبہ بیم می کدا نہوں نے توانین فداوندی کا اتب ع جور دیا تھا۔
اگر بیہ تورات و انجیل کی حقیقی تعلیم پر کا رہندر ہتے توان پر زمین و آسمان کی بر کات کے درون شد کھل جا اور ہر مقام سے رزق کے چشے جنے چلے آئے ( جنج نہ ہے ) - لیکن نہوں نے بجر معدودے چند میں جنہ دل نے میانہ روی اخت میں و جنگ شروع کردال ۔

اب بھران کے سے باڑآ فرزی کا موقعہ آبات - اگریراس ضابطہ ہایت (فرآن ) پر کاریند جوجائے تو بھرا بنی بر کانت سے بہرہ یاب ہوجائے - لیکن انہوں نے اس کی بھی می عنت سنندوج کردی-

بایل بهما المسان سعام اس ف بطه بدایت کو جو تنه رسے رب کی طرف سعام پرنازل کیا گیاسید تمام انسا نول مک بیکسال طور پر پہنچاتے ربوا تاکہ کوئی شخص صحیح راہ نمائی نہ بینجینے کی وحسیت بلاک نہ جوجائے (بہر) متمه را فریفیداس پیغام کو توگول تک پہنچا دیا ہے ( بہر) اگر متم فرایسا ناکس توبہ فریفیئہ رس ان کی عدم اوا نیکی جوگی متم ان وگوس کی مخالفت کی قطعاً

عُلْ يَاهُلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَعَنَى تَقِيْمُ وَالتَّوْرَانَةَ وَالْمِي فِيلُ وَمَا أَنْ لَلْكُونَ مَنْ مَنْ كُونُونَ مَنْ الْمُنْ وَمَا الْمُؤْرِدُ وَلَا يَعْلَمُ وَمَا أَنْ لِللَّهُ وَمَا أَنْ لِللَّهُ وَمَنْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

پر داه نه کرد- امند تمهاری شن کوخی نعین کی شوانگیزیول سے محفوظ رکھے گا ( ۱۳۳۳ ) -تم اس حقیقت کوئمی یا در کھوکہ تمہائے دے اس پیغام کا پہنچا دینا ہے ، تم اس کے مکلفت تہسیں کہ لوگ اسے الضرور نتیوں نمی کولیں ( ۱۳۴۰ ، ۱۴۴۰ ، ۱۳۴۰ ، ۱۳۴۰ ، ۱۳۴۰ ، ۱۳۴۰ ، ۱۳۴۰ ، ۱۳۴۰ کا فیصلہ کرئیں کہ ہمنے کئی کی بات ، ننی ہی نہیں ' نواہ دہ کسی ہی حق وصدافت ادر ملم وبصیرت پہنچ کیدن ہو تو ایسے لوگ کمبی راہ راست پر شہیں آسکتے ( ۲ سے ) -

ان الله كتاب سے كهدوك أو نهى أبان سے ايمان كا دعو ك كرے ، دراس طرح فود كا دعو كيس رہنے اور دومروں كود موكا وينے كى كوشبش كرنے ہے كھوت اصل نبس ، جب تك يم آرات و النجيل كى حقيقى تعليم برجواب إس صابطة ضاوندى بيس محفوظ كردى تى بئے قائم تمين جا تربارى كوئى بات فابل اغتنار نبير تمجى جاسكتى -

رہ ہے۔ اس میں اور کہتے ہے اوکر کہا الام کے ذروازے برقوم اور ملت کے سئے کیے۔ ال طور برکھے
ہیں۔ ہمارات اون بیب کہ بیووی ہوں یا نصر نی ما بی ہول یا وہ لوگ ہوکسی سے گروہ میں قبال
ہوتے بغیر دیسے ہی خداکو ، نتے ہیں — یا فو دسما نول کے گھرمیں پریوا ہونے والے — فرضیکہ کوئی ہی ہو جو بھی خدا کے ، نتے ہیں اور اس کے گھرمیں پریوا ہونے والے فرضیکہ کوئی ہی ہو جو بھی خدا کے ، قداراعلی زرگی کے سل اور اس کے قانون مکا فات براس طرح ایک ایمان لاتے میں طرح مت آن میں بتایا گیا ہے ( ایک ) ، وراس کے دیتے ہوتے پروگرام کے مطف بی صلاحیت بخش کام کرنے تو ابنیں کسی تم کاخوت و خطرا در مزان و مسال نہیں ہوگا ۔ وہ انتہت کی احمیت ن اور اس کی زندگی برگریں گے ( ایک ) ۔

**a** 

وَفَرِيْقَا أَيْفَتَنَكُونَ ﴿ وَحَسِمُوا اللَّا تَكُونَ فِيتَنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا وَصَمُّوا اللَّهُ عَيْهُم كَنْهُ فَرُيْهُ هُوْ إِللَّهُ يَصِيرُ مِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَلْ كَفَلَ لَيْ يَنَ قَالُوْ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْسُ مَرْيَمَ \* وَقَالَ الْمَسِيْحُ الْبَرِيْ إِلَيْهِ عَبْلُ واللَّهَ رَبِي وَرَبُكُو \* إِنَّكُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَلْحَمْ الْجُنَاذَة وَمَا وْمَهُ النَّامُ \* وَمَا لِلطَّيِبِ يُنَ مِنْ الشَّامِ ۞ نَضَامِ ۞ لَقَلْ كَفْرَ الذِيْنَ فَا أَوْ النَّ اللهُ قَالِتُ كَلْتَاتُو

یکی پیٹے مستاج ہم نے متعاج ہم نے متعام وں کی معرفت بنی اسرائیں کی طرف بھی کھیجا تھا وران سے اس پرفت ائم رہنے کا مجدد یہ تھ ۔ سیکن ان کی حالت یہ ہم دیگی کھتی کرجب کسی رول نے ایسی بات کہی بوان کے مفاو ورجب ان کے خلاف جاتی کھتی اوراس سے انہیں ناپ ند کھتی تو یہ وہیں اکٹر جاتے ۔ بھران رسولوں مہیں سے بعض کی تکذیب کرنے اور معیض کو فتت ل کھی کردیتے ۔ ( باہر )۔

انهی ابل کتاب کا ایک گرده (نف رئی) یه عقیده رکھتا ہے گوگا ابن مربم وضعه به مند به میری ابنی مربم وضعه به بین اسرین الفرسید بسیج نفر بین آن مربم و بین بین السرین الفرسید بسیج نفر بین آن الفرسید بسیج بین بین به کرتم حند ای محکومیت اختیار کرو و وه تمها البردرد گار بھی ہے اور بیرا بھی و بین بین کسی اور کومشر کی کرلیں ہے اس پر جنت حرام بوجاتی جو اس برجنت حرام بوجاتی جو اس کا تھکا نہ جہنم ہو جو بیا وی بین کران اول کو خدا کا درجب در بریاجات و اس کا کوئی حتامی وناص نبیل بوسکت ا

یہ کہد دیں گئے کہ ممالیعے مطبع کوحت دانہیں سلستے ہم آباب بینا ، روح القدس ' عینوں کے مجموعہ کوخدات بیم کرتے ہیں اس لئے ہم خدا کے خدا ہوئے سے انکارنہیں کرتے -الن سے کہو کہ یہ کونسا توحیہ دکا مقیدہ ہے ؟ یہ مجمی کھلا ہوا گفرہے ، یہ در کھو! خداتے واحد کے عدوہ اور کوئی رَمَّاصِ الْهُ الْآلِلَةُ وَاحِدٌ وَرَنَّ لَقَيْنَةُ وَاعَالَيْفُولُونَ لَيَحَسَنَ لَهُ يَنَ كَفَرُ وَاعِمُهُمُ عَذَابُ

اَينُهُ ۞ اَفَلَا يَتُوْبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسَتَغُوفُرُ وَنَا "وَلَّشُ عَفُورُ وَجِيمٌ ۞ مَا لَسَيْهُمُ إِنَّ مَرْيَعَ لَا اللهِ وَيَسَتَغُولُ وَنَا "وَلَشُ عَفُورُ وَجِيمٌ ۞ مَا لَسَيْهُمُ إِنْ مَرْيَعَ لَكُمُ اللهِ وَيَسَتَغُولُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى الطَّعَامَ "أَنْظُرُ كَيْفَ نَبَيْنَ وَلَيْ اللّهُ عَلَى الطَّعَامَ "أَنْظُرُ كَيْفَ نَبَيْنِ لَهُ اللّهُ عَلَى الطَّعَامَ "أَنْظُرُ كَيْفَ نَبَيْنِ وَلَيْ اللّهُ عَلَى الطَّعَامَ "أَنْظُرُ كَيْفَ نَبَيْقُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى الطَّعَامَ "أَنْظُرُ كَيْفَ نَبَيْنِ وَلَيْ اللّهُ عَلَى الطَّعَامَ "أَنْظُرُ كَيْفَ نَبَيْنِ وَلَيْ اللّهُ عَلَى الطَّعَامَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى الطَّعَامَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى الطَّعَامَ اللّهُ عَلَى الطَّعَامَ اللّهُ عَلَى الطَّعَامَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الطَعْمَامَ اللّهُ عَلَى الطَعْمَامَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الطَعْمَامَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَل

ال نہیں۔ نہ ہی اس کی شاب الوہیت ہیں کوئی اور شرکے ہے۔ اگر س کے اوجودیہ وگ لینے ن باطل مقد مذہبیں تیں گے تواس کفر کا بیٹیے لم انجیز عذار کے سواا ورکیا ہوگا ؟

کی ( اِس کے بعد میمی ) یہ لوگ ان عقالہ کو بھوٹر کر خدا ( کی کتاب نستو کن ، کی طیستنز نہیں آن چاہیے ' جہاں سے انہیں' اپنے سابقہ غلط عقالہ کے مفرت رس ل نتریج سے حفاظت بھی س جائے کی ادران کی ذات کی سٹوونٹ اکاس مان بھی

كيايف اسعايي صاحت مي طلب بهيل كر، جاسته ؟

مستیج ابن مریم خدا کاپیغام برتها -- است پیل کاپیغام بر و گذشتین اور آس کی والده ایک راستهاز سیخی عورت محق و ده دونول انسان تقے درعام ان نول کی طرت کماتے بیتے ستے (ان کے خدا ہونے کے خلاف رسی واسل کا نی ہے) -

و بیجو : جم کس طرح بیجاما درانهه رکر بات درضح کرد ہے ہیں اور پیکس طرح ، ہنے ابنی الجسل عقد مَدَ کی طرف آلٹے بیمریسے ہیں :

ان سے کبورکیا نم فدسے درہے ہی ان مہتوں کواید الارصاحب تنداز حدا التہم میں کر لیتے ہو مبنیں نہ متبالے نفع کا اختیار ہے کہ نفصان کا ان کے بڑکس احتدادہ ہے جوسب کھیے مسئنے دالا اور سب کھے جانبے والا ہے۔

ان سے کہوگدا ہے الب کتاب ؛ تم اپنے دین میں ناحق نلو (سبالغہ ) مذکرہ ، ہرا بک ہو اپنے اپنے مقام ہے رکھو۔ اس سے تکے نہ بڑھ و کہ خداکو حت داما او رسول کو رسول ، اور اُن

M

لُعِنَ الْمَذِينَ كَفَرُ وَامِنَ مَنِي رِسْمَ آءِ يُلَكَ عَلَى لِيسَانِ دَاوْدَ رَعِيلِينَ الْمِن مُرْيَعَ فَ فلا وَلِنَ مِسَاعَتُ وَاكُونَ كَانُوا الْمَا يَعْمَ الْمُونَ عَنْ مُسَلِّمُ وَعَلَوْهُ لَمِ فْسَ مَا كَانُوا لِمَعْمَ وَاللّهُ وَمَا مُعَلَمُ وَعَلَوْهُ لَمِ فَسَ مَا كَانُوا لِمُعَلَّوْهُ فَا لَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا مُعْمَ وَاللّهُ وَاللّه

وگول کے جذبات وتعبورات کے بھیجے نہ مگوجواس سے پہلے خود بھی گراہ ہوئے ورا ہے س تھ اور بہت سول کو گمراہ کر دیا۔ بیسب سید مے راسنے سے بھٹک کرکہیں سے کہبر جلے گئے۔ یا در کھو! انسی سرکی نبوت سے انکار ہی گمراہی نہیں آنہیں ان کے مقام سے آگے بُرمانیا

بھی گمراہی ہے: ورسخت گمراہی بنی اسرائیں کے گمراہ کن عقائد اور تباہ کن روش کے تعلق بڑکچریں وقت کہا جارہ ہے: دہ کونی منتی بات نہیں یہ لوگ ایس نے قبل ایسی سرکسٹی اور نا فرمانی کی بنایر خودا نیے ووبر گزیر

پینی بڑل واؤڈ اور بیٹے کی زبان سے ملعون مشر ر دیتے گئے تھے لیبنی انہوں نے ان سے کہدیاتھا کمان کی ہسس نبلط رُومشس کی وحربیج ن سے نوازشات فدا و ندی چھینی جو رہی ہیں۔ ائسس وقت بن کی حسّات پہ ہم دیجی تھتی کدان کے معدشرہ میں برائیاں ما ہمویک

اسُس وقت ان کی مسّات بیر جوجی تعتی کدان کے مع مقین اور یہ ایک دوسسے کوروکتے لوگتے بھی نہیں تھے۔

وراً ب تک ان کی بیر حالت ہے کہ بیا ان لوگوں سے اپنا یا را مذکا منتقے ہیں جوزیز خدا وندی کے منکرا ورمخالف ہیں -

کتنا براہے یہ مسالہ جسے یوا بنے متقبل کی تعبر کے بئے تتیار کررہے ہیں اضا کے دتیا نون سے س طرح سرکھٹی برشنے کا بیتجہ اس کے سواا ورکسیا ہو گاکہ یو ذلت و رسوانی کے عذاب میں مبتلار ہیں گئے ،

جن کونارہے ہوائی وقت یوں دوست نانعلقت قائم کرتے ہیں 'گروہ ملہ ہوائی اسلام کرتے ہیں 'گروہ ملہ ہوائی الدرہ ہوائی اور ہسس نبی پرادرہ کچواس پرنازل کیا گیاسیے اس پر بمدان ہے آئے 'تو بہ بھی انہیں اپنا دوست ناباتے - لہذا 'بن کونٹ رکے ساتھ اِن کی دوستی محض اس لئے ہے کہ دہ اسلام کے وشمن ہیں ۔ ان کی دوستی کی اور کوئی بنیا د نہیں ۔ دہ اگر آئے اسدم کی شمنی چھوڑ دیں 'تو بیا ت دوستی چھوڑ دیں ۔ كَتَّحِكَنَّ أَشَكَ النَّاسِ عَلَا وَقَ لِلْإِن مِنَ الْمَنُوالْلِهَ وَوَالْهَنِي الْمُكُوّنَ وَلَيْحِكَ الْوَالَمَ وَوَالْهَنِي الْمُكُوّنَ وَالْمَنْ الْمُكُوّنَ وَالْمَنْ الْمُكُونِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ ا

ان میں اکثریت ان کی ہے جوسیدھی راہ کو چھوٹ چکے ہیں۔
ان میں اکثریت ان کی ہے جوسیدھی راہ کو چھوٹ چکے ہیں۔
اے رسول! نم میمو داور شرکین (عوب ) کو جماعت مومنین کے مت بہزین دمن
پاڈ گے۔ ان کے برعکس جو ہوگ اپنے آب کو تصاری کہتے ہیں ' تو دیکھے گاکہ وہ نہا ری جماعت
کے ساتھ دوستی میں قریب تر مہیں۔ یہ اس لئے کہ ان میں منکسرالمزاج یہ ام اور تارک الدنیا
ر ہیں جن کی طبیعت میں بجرادر سرکسنی نہیں ہوئی



#### وَإِذَا سَيعِعُوامَا ٱنْمَزِلَ إِلَى الرَّسُولِ مَّرْي عَلَيْهَا مُو

تَفِيْضُ مِنَ اللَّهُ مِعِيمَا عَرَفُوا مِن الْحَقِّ " يَقُوْلُوْنَ مَ بَنَا ۖ أَمَنَا فَالْمُتَبَنَا مَعَ الشَّهِ فِي يَنَ ﴿ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا





وہ کہتے ہیں کہ مقیقت کو س طرح بے نقاب دیکے بینے کے بعد کوشی بات بی رہ حباتی ہے کہ ہینے کے بعد کوشی بات بی رہ حباتی ہے کہ ہم اللہ بڑا وراس کتاب پرایمان نہ ہے آئی ہیں جو سرتا سرحی وصداقت ہے۔ اوراس بات کی روو یک روو کا رہیں میں میں کے زمرے میں شامل کرئے۔

ید وگ اِس طرح ، جا عت مومنین میں ش مل ہو گئے اورائے مسن کارانہ عمل کی وجہہ است کے ان کارانہ عمل کی وجہہ کے ان ڈی کی ان وشکو اربوں سے بہرویاب ہو گئے جن پر کسی انسرو کی نہیں اسکتی ، یہ ان کے اید ان وال

کابدلہے۔ ان کے پیکس بولوگ ہیں صداقت سے اسکارکرتے ہیں اور ہاسے قوانین کو جشملتے ہیں كَانُهُا الَّذِينَ المَنُوالَا تَحَرِّمُواطِينِينِ مَا اَحَلَ اللهُ الذَّلَ وَالاَتَعْتَلُ وَالنَّهُ الذَي اللهُ الذَا اللهُ اللهُل

تویہ ہوگ زندگی کی ارتقائی منزل میں آگے نہیں جاسکیں گے ان کے لئے شارا ہوں کی جنت کرما ہے '' ایسا در مرحوضہ میں

کے بجائے ' تباہیوں کا جہنم ہے۔ ان بیسانی راہیوں کی خلطی پی تھی کہ انہوں نے زندگی کی ٹوٹ گو،ر تیزوں کو جنہ ہن خلا نے صلاح قرار دیا تھا مسلک قائے ہیت کی بٹایز اپنے ، دیرجرام قرار دے بیا فراط کی طرف چھے گئے اور ترم ٹور کی آگ افراق نے تو یہ (جیسانی اجب ) نفریط کی طرف چھے گئے اور انہوں نے حلاس وطیب تیزوں کو بھی اپنے ، دیرجرام تسرر دے ایا وہ میسی خلط تھا ' یہ بھی خلط ۔

سے جاعب مومنین ؛ تم نے ایسا نہ کرنا کرمن ٹوٹ گو ارتیزوں کو خدا نے صل است والیا ہے انہیں اپنے ادبر ترم استرار دے و - نہی ہر کرمن چیزوں پرس نے پابندیاں ما کہ کی ہیں تم ن یا بندیوں کو ورٹ نے فاک جاد - صدسے گزرجہان ایسی فراط و تقریط ' ، و نوں اطراف میں ہرا ہوتا

يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوٓ إِنَّهَا الْخَمْرُوَ الْمُدْبِرِينَ وَأَلَا نُصَابُوا لَا زُلَا مُسَجِّسٌ فِنْ عَلِ الشَّيْطِينَ فَأَحْتَنِهُوهُ لَهُ لَكُمُ وَفَقِيدُونَ كَا يَسْلَا يُولِدُ الشَّيْطُ أَن يُوقِعَ بَدِينَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَآءَ فِي الْعَثَرُولِلْيَوْرِ وَيَصْلُ أَوْعَنْ ذِكْيِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاقِ فَهُلُ أَنْهُمُ قُلْمَهُ وَرَكِ وَكَطِيعُوااللَّهَ وَأَصِيعُوااللَّهُ مُولَ وَاحْدَرُوا "فَأَنْ نُولَكُ تُو

#### وَاعْلَمْ وَانْتُهَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ النَّهِ مِنْ الْكَافُو النَّهِ مِنْ الْ

طور إليني بل وميار كوكلات بو- يا دس مسكينول كوكيرًا دين - ياكسي غلام زكرون ) كاآزاد كراناً. ليكن جيري كيد ميشرنه مودي حالات اليد مول جن ميل يد كيد مكن نه موسست الأكوني محماج يا منطاً موجود نہ ہو وہ تین دن کے روز ہے رکھ ہے۔ یہ کفارہ ہے تبیاری کن (غلط) مشہور کا جوتم نے بالار ده مک بی مون میکن بوشهین توانین شاوندی کے خدات ند ہون ان کی پاٹ دری نہاتا صروری ہے اس سے کہ بیت میں در حقیقت عبد و جمیان کی حیثیت رکھتی میں ، در جد دکا اور اکرنا نہتا صروري ب و و وه وه عهدد وسرول ك سائقه كياكي بوي فودلي سائقه

اس الرح المندايية توانين واحكام كو واصح طوريب ن كرتا ب تأكمنها رى كوششير

تجربورينت التج يبدأكرس (متسول پرقائم رمیناس امرکی شها دت ہے که تنب رعزم و را وه محکم ہے - تنها کی قرت الادی ادر توت فیصد مهت مضبوط به اس سے سیرت میں بھٹنگ پیدا ہوتی ہے۔ اسکی برعكس هرده كالأحب سيء عقل ومب كرماؤت توصلها درجتت بسنت ، در عزم وارا ده كمرور بوجاً اس قابل ہے کہ اس سے اجتناب کیاجائے مشلاً عمر میسرہ مصاب ازلام (جن کا ذکر ایج، ه میں آجکاہے) ایسے کام بی جن سے معاشرہ میں تخریب پیدا ہونی ہے اوران ان کے قسب وردع في صلاحيس ماؤف بوحب في بي ( نبه )- لبدائم ان = جناب مروناك يرتباري كاسينابي كررميت ميس روزابن كرندا تك جائيل

مرئم، نے بہت جذبات کی ت کبن کے لئے خمرا ورسیسرہ مبیعی مات برا ترا سے فوت چیزیں (انفرادی کمروری پیدا کرنے کے علاوہ) تم میں جبمی غدادت اور کینہ بید<u>ا</u> کرویں گی۔ اور تو نین خاوندی کویشی نظر کھنے، ورنظام صلوق کے قائم کرنے سے تہیں دوک دیں گی، کیا اُں قدر وف حت کے بعد مجی تم ان چیزوں سے پار نہیں رہو گے؟

تنبا<u>ے نے</u> سلامنی کی راہ سبی ہے کہ تم اس نظا اکی لطاعت کر وجو تو اندین خلاوند ک<mark>ے طابق ،</mark> يه مكومول ورمنطوم ركي ودوكان ومروس الاستان

كَيْسَ عَلَى الْمَايْنَ الْمَنْوَاوَعَمِلُواالصَّلِيْنِ جُنَاجُرُوفِهَا طَعِمُوالِذَاهَا اتَّقَوُاوَ الْمَنْوَاوَعَلِوَالصَّيِنِيَةِ تُقَافَقُوا وَالْمَنْوَا ثُقَوَا وَ الْمَنْدُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُتَّمِونِيْنَ ﴿ كَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا وَمَنْ وَقِنَ اصَّنِي مَنَالُهُ آيَدٍ مِنْكُوْرَى مَا كُنْهُ وَيَعَلَمُ اللّٰهُ مِنْ فَعَافَهُ إِلَا يَنِي فَسَن عُمَّالُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ الْمَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْكُورَى مَا كُنْهُ وَيَعَالُمُ اللّٰهُ مِنْ فَعَافَهُ إِلَا يَنْتِ فَسَن عُمَّالُ مِنْ اللَّهُ اللّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّ

#### مَنَابُ إِنْدُو

رسوں کے انتقال منشکل ہو ہے اور ہراس کام ہے ہج بواس نظام کے ضعف کا باعث ہولیکن اگر تم (بیسب بھی مجھ لینے کے بعد بھی) گریز کی راہیں نکالوا دراس مصنگر موڑلو نواس کا ضیارہ تم تو دسکنو گئے ہمارے رسول کے دینے آشاہی ہے کہ وہ تم تک ہمارے تواثین داسکام داشخ طور ہر پہنچ نے۔ یہ تہمارے احتیار کی بات ہے کہ تم الن پر عمسل کردیا ان کی ضاعت ورزی کرو (نم جیسا کرد

ديسايا ڏڪر). ا

اس سے کی ایندیاں عاد کرے سے تقصد فود تہدری ذات ہیں ہے۔ پیداکرنا ہے۔ (مثلاً) فرر تصور میں لا دیاں منظر کو کہ تم حرم کو کئے اندر ہو در شکار تہد ہے ہاتھ کے نیچے اندرے کی زوکے مدر آچکا ہے۔ اب ایک طرف یہ شکار ہے ہو تمہ سے ہاتھ میں آیا ہو ہے۔ دومری طرت فعا کا حکم ہے کہ حرم کے اندر شکار نہیں پکر اور گئے۔ اس شکار میں بطا ہر تہیں کوئی فقص ن رئ ال بات نظر نہیں آئی۔ دیکن تہدرا ہما ن ہے کہ قدت

 <sup>■</sup> NEGATIVE OR DESTRUCTIVE

<sup>&</sup>amp; POSITIVE OR CONSTRUCTIVE

جوبابندی لگانی ہے اُس کے توڑ نے میں یقیناً ایسے صات پوشیدہ ہی جو تہیں سروست وکھائی نہیں دیتے۔

اس کی سی و کینایہ ہوتاہے کہ پریش یا اندا دہ فائدہ کی شرف سی آئی ہے یا اوکا اِخد وندی کے آن دیکھنٹ کے کااحساس ۔ اس تسم کی کشماش زندگی میں متدم متدم بر تبدارے سائٹ آئے گی سوچھنص خدائی مائد کروہ پر بندی کو تورگر منڈوسکٹی کرے گا تو اسکااذیت کی تخصاف نیٹ کے انداز میں کے سائٹے آجائے گا۔

علم ہوگہ کو نستاجا کورکس جانور کے ہم بلے ہوتا ہے)۔ بیاس کا کفار ہ اس جو رکی قیمت کے برا برسکینوں کا کھا تاہے ، یا اس کے برابر روزے رکھ نا (اس حساب سے جس کا ڈکر چیہ میں کیا گیا ہے۔ بیٹی یہ کرتین روزے دس مسکبتو کے کھانے کے برابر ہوئے ہیں )۔

یہ اس کئے ہے کہ تم نے جو دیدہ دانسند صدد ڈٹیکنی کی ہے اس کا نمبازہ تھگٹو ( اور تمہارانغنس یا ہندیوں کے احترام کا نوگر ہوجائے)

یستم است نا قد ہوگا۔ اس سے پہلے ہو ہوچکا سو ہو چکا۔ ہو اس کے بعدایسا کرنگا اُسے سفراوی جائے گی۔ اِس سے کہ وہ مت اول ' قانون ہی نہیں ہوتاجس کی ضلات ورزی کی مسٹرا شہو اور اگر آگ کے پیچے اسی قوت شہو ہو اُس سزاکو عمل میں ماسکے تو وہ ت اون وظ بن کررہ جاتا ہے۔ ہذا ' فطام خدا و ندی میں ' قانون شکنی کی سنراہی ہے اور ایسی تو سیجی ہو أَحِلَ لَكُوْصَيْرُ الْحَيْرَ وَطَعَالَهُ مَنَاكًا لَكُوْرَ اللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَمَعَرَمَ عَلَيْكُوْصَيْرُ الْمَوْرَا وَمُسَدَّهُ وَمُورًا وَ الْفَوْاللّهُ الْهَالْمَ الْمُورَا اللّهُ الْمُورَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُورَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اس منرکوز فذکرسکے۔

44

یوبا بندی کرمدو دحرم کے اندرشکار کر فاحرام ہے خصکی کے جانوروں تک محدود ہے جہا پونی کے جونورول کا تعلق ہے ان کا کھا فاجا ترہے ۔ خواہ اُنہیں تم خو د شکار کرو۔ یا اُنہیں پانی جیال کرخشکی پر بھینیک ہے بیابانی کے پیچے بیٹ جانے سے وہ خشکی پر رہ جا کی ۔ یہ تہدر سے لئے اورا ہل قامند کے لئے سامان رہیت ہے ، سوئم قوا بین خداو ندی کی جمداشت کروا جس کی خاطر کم مہورت کھنج کو ایسس سرکز میں جمع ہو تے ہو۔

یدمرکز کھیے۔ بینی وہ داجب الاحترام مفاہم بس کی مرکز میت سے مقصود یہ ہے کہ تمام فی است مقصود یہ ہے کہ تمام فی ا انسان اسپنے یا وّں پر کھڑے ہوئے کے قابل ہوجائے اور کوئی فرد یا توم کسی دوسرے سندیا قوم کی محت اج زرہے۔

ت بابنی متمیں اس لیے بتانی جسارتی ہیں اکتب برصوم ہوجائے کہ حب طرع صندا ا کا تنان کے نقاضوں ہے دانف ہے اور وہ ابغیب کسی خارجی مہدارے کے اس کسن و خوبی سے چل ہی ہے سی طرح وہ توج انت ان کے نقاضوں سے بھی وافق ہے اور جاہت ہے کہ اِس کی جبتا می ڈیگی کا توازن بھی اِسی طرح کٹیک تھیک قائم ہے

م مقیقت پر ہے کہ اُسکا ہم گیم ہے۔ قانون تمام، مشیائے کا ثنات اور ، فیما آباہیت کی طروریات مصالح اور تقاضوں سے یا خبرہے۔ صروریات مصالح اور تقاضوں سے یا خبرہے۔

سروں مصاح اور ما اس قانون کے مطابق ڑندگی لیسرکرے گی اس کیسلئے مفاطنت ادر بُرورُدُ سوچ قوم اِسس قانون کے مطابق ڑندگی لیسرکرے گی ایس کیسلئے مفاطنت ادر بُرورُدُ کے تمام سندمان مہیا ہموجا میں گے- اور چوہسس کے فلات جائے گی ' مسے سخنت مواقع کی نی مَاعَلَى الرَّسُولِ اللهُ الْبَلَامُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُنْبُرُونَ وَمَا تُنْكُتُنُونَ فَ قُلْ اللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَمَا تُنْكُتُنُونَ فَاللهُ وَمَا تُنْكُتُنُونَ فَاللهُ وَمَا تُنْكُنُونَ فَلُوكُونَ وَمَا تُنْكُنُونَ فَلُوكُونَ وَاللهُ وَمَا تُنْكُونَ فَلُوكُونَ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا تُنْكُونَ فَلُوكُونَ وَاللهُ وَمُنْ وَاللهُ وَمُنْفُولُونُ وَإِنْ تَنْفُونُونَ وَاللهُ وَمُنْ وَمُنْ وَاللهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَلِكُونُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِينَا وَمُنْ وَاللّهُ ولَا لِلللللّهُ وَاللّهُ وَالل

كرمايش كا-

ون مواتب سربیخ کاید طراقی تهیں که تم زبان سے بان توانین کی صداقت کا اقرار کر و ادر دِل میں ان کے خلاف جانے کی آرز و میں بیدار رکھو بالکل نہیں - خدا کا فاہ نوب مکا فات نتہا سے ظاہر دباطن دولوں براوری پوری نگاہ رکھتا ہے -

باقی ربایه بهاراً رسول سواس کے ذہے اس پیغام کائم کی پہنچادینا ہے۔ اس کی اطاعت اضلاب درری کرنا تمہارے اپنے اختیار وارا دہ کی ہت ہے رہی دھیے رکھم ایک روٹ کے ذمیر

آپ فرارپائے ہو۔

زرگی کی در ہی روشیں ہیں ۔۔۔ یک طیب ہے دوسری فبیت ۔ متمان میں سے جوروش چاہوا فرشیار کرا۔ لیکن اس تقیقت کو مجھی نہ مجھو ہو کہ وہ روش ہوڑ مدگی کے نوشگوا تقیری میہاوؤں کو مجفورے اوراس کے متمان سے لئے نشو و نما کا باعث ہوں ۔۔

میہی دہ روش ہے جسے ہم نے طیب کید کر لیکار ہے۔ اور وہ روش جو نا نوشگوار شخریجی تمانی پیٹ را کرے ادر اس سے نوبی آن ان کی نشوہ تمارک ہوائے (اسے فبیت سے تعییر کیا گیا ہے) ۔ یہ و و نول مجھی برا بر نہیں ہو کہ تیں نواہ یہ بات تمہد رہے ہے کہ تی تقیم ہی تعیب ایکن کو یا میں ہو تا کہ و نہا ہیں بالعوم و ور و ور و اس و دسری روش کا ربا ہے اور میں ہو بہ تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تا کہ انہوں کے قبیع ہونے کا شوت نہیں ۔ یہ انسان کی کو تا ہ تا ہی ہے ہوئے کا شوت نہیں ۔ یہ انسان کی کو تا ہ تا ہی ہے ہوئے کا شوت نہیں ۔ یہ انسان کی کو تا ہ تا ہی ہے ہوئے کا شوت نہیں ۔ یہ انسان کی کو تا ہ تا ہی ہے ہوئے کا شوت نہیں ۔ یہ انسان کی کو تا ہ تا ہی ہے ہوئے کا شوت نہیں ۔ یہ انسان کی کو تا ہ تا ہی ہے ہوئے کا شوت نہیں ۔ یہ انسان کی کو تا ہ تا ہی ہے ہوئے کا شوت نہیں ۔ یہ انسان کی کو تا ہ تا ہی ہے ہوئے کا شوت نہیں ۔ یہ انسان کی کو تا ہ تا ہی ہے ہوئے کا سے اس بہنا پر میچ میں اس بہنا پر میچ میں تر ار دیتا ہے کہ عام طین آئی کا ہے ) ،

ہدا اگریم عقل دشعور ترکھتے ہوا درکو تا ہ بھی ادر بے بھری سے کام نہیں لیتے تو تم تولین خدا و ندی کی بھیداشت کرو- اسی سے تم کامیاب زیدگی بسرکر سے

الله ويدون المراث المراث في المراث في المراث المرا

قَلْسَالَهَا قَوْمُ فِنْ قَبْلِكُونُونَ أَصْبَعُوالِهَا كَفِيءُنَ ٣ مَاجَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَجِيدً قِوْةَ لَاسَأَيْبَ فَوْدَكَا وَصِيلَاةٍ وَّ لَاحَمَا مِرْ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كُفَرُ وَابَغْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 💬 وَإِذَا هِيْلُ لَهُمْ

"طیب " کی شق میں آتے ہیں اور کون سے " خبیث "کے ضرمیں ٹندگی کے صول غیر تبل ہوتے ہیں اور جن پیکر دن میں وہ اُصول کارسٹر ما ہوتے ہیں وہ بدیتے رہتے ہیں۔ انہی کو إن اصولول كى جزئيات وتفاصيل كهاجاتات بهم في منسرة ن مبل بالعموم اصول وبيّع ب-

(بخرمستشیت)ان کی جزیمیات نهیس دیں

بد 'جن جيسنوں كى تفصيل بم في نہيں دسى عمر ان كے متعلق كربد كريد وجيا كرو كيونكا أكريم في ان تفاصيل كومجي تنعين كرويا (تووه مجي فيرمتبدب تسراريا ماين كي اوجب وہ زیرانے کے بدلتے ہوئے تقاصوں کا ساتھ نہیں دے سکیں گی تو ان کا نبر ہنا تہا ہے لئے شکل ہوجائے گا- اوراس طرح وہ تغاصیل تم پر ناگوارگزری گی) اور بیظاہرہے کے جب سرول دی کا جاری ہے تو تتبا سے اصار بران امور کو طاہر کر دیاجا نے گا۔ بہرجال تم اس کا فاص فٹ ل رکھو۔ جو کھاس سے بہلے ہوچکا ہے ہی سے ہم ورگز رکرتے ہیں آسدہ کیسلے عماصیاط برتو خداکے ت انون میں سابقہ خلطیوں کی معافیٰ اور مجبونی چھوٹی لفرنشوں پر پر وہاری کی گئے کئٹ ہے۔ يہ بوئتين نبينه كي كئي ہے واس كئے كتم سے يبلے ايك قوم (بن اسلاميل) نے اس م کے سوایات بوجھیے شروع کردیتے تھے (ﷺ)- اِس کا بینجہ یہ ہواکہ انہوں نے اتنی قیود دریا بندیا ابیتے ادریا مذکرانیں جن کاشا ہنا اُن کے لئے مشکل ہوگیا' اوروہ (ان جزئیت کی یا ہندی سے

محبراکر اکبل دین ہی ہے مخرف ہو گئے۔

يادركهوا ت نون خداوندى كى روسى ندعيتيدة كى كونى اسل بهدستانبه كى-نه وصیده کی شهاملاکی دیدسب توجم پرستی کی رسوست بین، ن لوگول ف جوالتدرایك نہیں کھننے ان رسوسّات کوخود دخنع کرلیا ہے ادراس کے بعدا انہیں خواہ مخواہ طالی ط<sup>ین</sup> بنتو کر دیاہیے۔ یہ وگ تنابھی نہیں سمجھے کہ اس متسم کی مضحکہ خیزا دراحمقانہ رسومات کو دین خداد لا سے کھ داسط منہیں ہوسکتا! دین حندا دندی توسیسرم دبھیرت برمنبی ہے۔

توہم برسمتنا نہ رسوم کو دین سمجنے دولوں کی صالت بیاہے کرجب اُن سے کہ جا آ ہے

1.14

1414

ہے عرب جاہبید میں 'بنوں کے نام پرحبا اور چھواڑ دینے تھے (جیسے ہندو وں کے ال سانڈ چھوڈ دیتے توں) اورانہیں منترک سبها جاتاتها مير وينتم كوفتات ما فرور كام ين وتفعيل لفات الغون مير ويحت) -

144

تَعَالُوْ الْهُ مَا آخُرُلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواحَسْبُنَا مَا وَجَلَى اَلْفَاعِلَةِ وَآغُوَكَانَ آوَ وَكَانَ آبَا وُهُولَا لَهُ مَنْ خَتَلَ يَعْلَمُونَ تَسْفَا وَلَا يَفْتُكُونَ آفُلُكُونَ آفُلُكُونَ آفُلُكُونَ الْمَنْوَا عَلَيْكُو آفُلُكُونَ الْفَلْمُ الْمُوافَعَ الْوَلَى الْمَنْوَا عَلَيْكُونَ آفُلُكُونَ الْمَنْوَا عَلَيْكُونَ آفُلُونَ الْمَنْوَا عَلَى اللهُ وَمُرْحِمُكُونِ وَمُنَا أَفُلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ الل

كاس أو نون كى طرف آ و يصح قدا في نازى كياب اوراس كيرسول كى طرف (جواسك مط الن يك عمل نطاع استشكل كررًا بها تويد إس كرجواب بين أكه يقي بين كربين، جومسك تعارب اسلات سے جلاآر إلى مان مان مائن الله كافى ہے - و الله ) -

ن کنس تُذَراحمُقاندہے یہ جو باکہ کو کچھ اسلان سے ہوناچلاآر ہاہے اس کے پر کھنے کا قطعًا فرورت نہیں- ہم اسی پرآنکھیں بند کئے چلے جائیں گئے خواہ ) اِن کے پیہلان نہ علم اِجْتِر رکھتے ہول اور زہی خدا کی بتائی ہوئی راہ پر ہول۔

اے ایمان والو! اس حقیقت کو انجھی طرح سمچے رکھوکئنہاری وات کی مفاطن کی دہیں۔
تہائے بینے اوپر بینے (تہائے اُس لاف پر نہیں۔ اہل ۔ نہی تہیں اس سے ڈرنا جا ہیئے کہا لو
کی روش کی خلاف ورزی سے وہ تہیں کسی تسم کا نقصان پہنچادی گے۔ یہ لکل نہیں) اگر تم
سیدسے راستے پر جلتے جا ڈیٹے تو تہیں کوئی نقضان نہیں بہنچ سے گا۔ اُن کے اور تہا رہے
سیدسے راستے پر جلتے جا ڈیٹے تو تہیں کوئی نقضان نہیں بہنچ سے گا۔ اُن کے اور تہا رہے
سیدسے راستے پر جلتے جا دیٹے تو تہیں کوئی نقضان نہیں بہنچ سے گا۔ اُن کے اور تہا رہے
سید کے اعلی خدا کے مت اوپ مکا فات عمل کے سامنے بیش ہوں گے۔ اور وہیں سے بہ
فیصلہ ہوگا کی سید کے جمال کس تیم کے ہیں۔

اور کماگیا ہے کہ ہم نے انعوا دین کے افعول دیتے ہیں اُن کی جزیبات متعین کر ہیں دیں اس کے ہمنی ہیں کہ ہم نے کسی ت اون کی جزیبات بھی متعین ہیں کیں پیغیل اہم توانین کی جزئیبات اور علی طئے رہتے ہم نے سنین کردیتے ہیں۔ اِن میں ت واب وصیت ومشنہاوت بھی ہے ۔ اس باب میں یا در کھوکہ اگرتم میں سے کسی کی موت کا دفت قریب آجائے اوروہ وصیت کرر باہو رکیونکہ وصیت کرنا فرض ہے۔ ایک اُواس کے لئے گواہ وَانَ عُنْرَ عَلَى اَنْهُمَا اَسْتَعَقَّلَ اللهُ عَلَامُ اللهُ ال

#### ٱنْتَ عَلَا مُ الْغُيُوْبِ 🕑

کی صرورت ہوگی سوتم ہنے لوگوں میں ہے دوا یسے گوا ہمقر کر لوجو نصاف پسند ہوں۔ ایکن اگر تم سفر کی حامت میں ہو' ، درا ہے حب گر برہاں اپنے آدمی موجو د نہیں۔ اور وہاں موت کا سامند

ہوجائے۔ تو پیمرد وسرے لوگ ہی گواہ بٹالو۔

' بوپ سند و بیگر آن گی تشد و ت کی طرورت بیرے تو تنهارے بی آنہیں ' صلوق کے بعد (سیمہ کمیس بیس کیٹے الایں (کیزنک دی منهاری والت گاہ ہے) • اگر تمہیں تشب ہوکہ وہ و بیسے بیجی تی نہیں کمیس کے' تو وہ تشم کھاکر کہیں کہ ہم نے اس گواہی کے عوض کسی سے کچھنیں سیا، خواہ وہ ہمارا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ اور نہی ہم بیجی تشعبادت کو چیپ تیں گے • اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم محمر ہول کے۔

مرا المسلم ہوجائے کا مہوں نے پی گواہی نہیں دی وجب پارٹی کے شان انہوں نے علط گواہی دی بھی اُس بارٹی کے دوگواہ سائے آئیں اور خدا کی تسم کھائیں کہاری گواہی شاک گواہوں کے مقابلہ میں زیر دہ چی ہے۔ ہم می سے ڈرا بھی تجاوز نہیں کریں گئے۔ اگراسیا کریں توجم

مجرم مشرار دیتے جائیں۔
(قانون خدا وندی میں تہادت برشہادت بینے گئواکش اِس کے رکھ دی تن ہے کہ اس کے رکھ دی تن ہے کہ اس کے رکھ دی تن ہے کہ اس کے مطابق شہادت دیں کیو گئا نہیں اس کا خلامہ ہوگا کہ دوسرے گوا ہموں کی شہادت اُن کی شہادت کی مطابق شہادت دیں کیو گئا اوراس طرح دہ مجرم ہم کا کہ دوسرے گوا ہموں کی شہادت اُن کی شہادت کی مردای کی ہوگا ہے گئا (اوراس طرح دہ مجرم کی کئی ہوگا ہے کہ دوسرے گوا ہموں کی شہادت اُن کی مرزای بھی ہوگا )۔

میں میں میں میں میں میں میں میں میں اُن کی مرزای بھی ہوگا کی ہوا کہ دوران دوات کو دل کے میں میں میں میں میں میں میں میں میں اُن میں دائی ہوگا ہے۔

اب تبدائے منے ضروری ہے کہتم نوائین خدا وزری کی نگیداشت کر اوران باتوں کو دل کے کا نوائی میں میں اور کی سے کہتم نوائیں خدا وزری کی نظیداشت کر اور کی سے میں اور کو چیو ترکسی دوسری راہ پر پیلے تو دورا ہیں بین خراج معمود ترکسی دوسری راہ پر پیلے تو دورا ہیں بین کی میں میں اور برین اور برین

ہنیں کے جائے گی۔ (یہ توانین دصوابط معاشر ہیکا توازن برمت دارر کھنے کے لئے ہیں الیکن اس کے مثا اِذُهَّالَ اللهُ الْعِيسَى الْمَنَ مُرَيَّمَ الْمُؤَلِّوْ مُعَمِّى عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَرَكَ مُرَادُ النَّالَ اللهُ المِيسَى الْمَنْ مُرَيَّةً وَالْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ وَالْمُؤْمِنَ الْمُلْمَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُلْمَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُلْمِ وَالْمُؤْمِنَ الْمُلْمُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُلْمَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُلْمَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُلْمَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُلْمَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُلْمَ وَالْمُلْمِ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اس حقیقت کومی میشد پیش نظر کوناچا بینے کاف ان کے تمام اعال کا اثراس کی ذات بیرتب موت ہے اور ابنی اثرات کے مطاب اس کامستقبل تعہد بہت ہوت ہے۔ اس لئے ایر بہیں ہمچھ لینا چا بینے کا اگریم جموث بول کرعدالت کی تک مقسانے بچھ کئے ' نولس جھی یائی ۔ قصا نہیں اس کا جواثر تمہداری ذات برمرتب ہوا ہے اس کا بجوالی سائے آئے گا سے اس کر تدگی میں جب اشریم مرسواوں ہے بوچھ گا کہ لوگوں نے تمہاری دعوت کو کس طرح قبول کی متعالی دل سے ما نا تھا با محف خاہر دری ہے ۔ تو وہ کہیں گئے کہم تو فطر تبطی ہری دیکھ سکتے تھے (کیونکو عدالت تنای کرسکتی ہے) دلول کی حاست کا عام تو تھے (کیونکو عدالت تنای کرسکتی ہے) دلول کی حاست کا عام تو تھے (خدال بی دیکھ سکتے تھے (کیونکو عدالت تنای کرسکتی ہے) دلول کی حاست کا عام تو تھے (خدال بی دیکھ سکتے تھے (کیونکو عدالت تنای کرسکتی ہے) دلول کی حاست کا عام تو تھے دائوں کی جوسکتا ہے۔

وَاذُ أُوْكِيْتُ إِلَى الْحُوَارِيْنَ آنَ أُومِنُولِي وَ بِرَسُولُ قَالُوَا أَمَنَا وَاثْهَلُ وَاثْنَامُ سُلِمُونَ ﴿ الْذَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## مِنَ الشَّهِدِينَنَ @

12

Ш

114

یہ آسما فی روشنی متباری ہے نورآ تکھوں کو ایسی بھیرت مطاکر دے گی جس سے تم زندگی ہے جسم راستے بر چلنے کے قابل ہوج و گئے - اس سے تنہاری قوم کی دیران کھیری حبس پر تروتاز کی کا خیان تک ہاتی نہیں رہا مجبرے سربر دشاداب ہوجائے گی ، ورئتہاری دہ پستہ خصلتایں دور ہوجائی جن کی وجہے تنہیں کوئی سینے پاس پیشکنے نہیں و تیا ۔ محتقراً یہ کہ وہ ذکت و نواری کی موت مج اس و قت تم پرچاروں طرف سے مسلط ہے ایک نئی ڈندگی میں تبدیل ہوجائے گی - ( مراتم و ایک اس سے ایک ایک ایک کی کوئی ہے ۔ ایک کے ایک کی کے ایک کی کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہوجائے گی - ( مراتم و ایک ایک کی کہا ہے کہا ہے

تم ( اے عینی ! ) اس قوم کے لئے یہ کچررہے تھے، دروہ لوگ بہاری جان کے لاگو ہورہے تھے - لیکن میں نے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور تہاہی اُن کی دست درازیوں سے محفوظ رکھا تم ان کے پاس وَلا تل دیرا بین لے کرآئے اورانہوں نے ان سے پر کہدکرانکا رکر دیا کہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے۔

اورجب میں فرتہا ہے تواریوں کو (انجیل میں بدرید وی) حکم دیا تھا (میں طرح ب جاعت مومنین کونت آن میں حکم دیا گیاہے )کہ وہ مجھ پر ورمیرے رسول برایمان لا تیں ، ساہر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان ماتے ۔ تم گواہ رہنا کہ ہم نے قوافین خدا دسری کے سدے سرت ہم خم

اس کے بعد اس ہماعت موسین نے تم سے کہاتھا کہ کیا بار نشو و تما دینے و لاجار کا ا آرزوکو پراکر نے گاکہ جمعاش کے لئے انقرادی سہارش کے عمّاج شریب اور ہمائے لئے ساما تشو و نماضل کے نظام ربوبیت سے دلارے سے بعنی میشت کے موجودہ ارشی نظام گیا جگہ سمادی نظام " مائم ہوجائے - بستے جاب میس تم شھال سے کہا تھا کہ جب تم نظام خداوندی کی صفا پرایمان رکھتے ہوتو تہیں جہتے کہ تم اُس کے تواقین کی پوری بجری تجداشت کرو جب تم ایساکوئے پرایمان رکھتے ہوتو تہیں جہتے کہ تم اُس کے تواقین کی پوری تھیداشت کرو جب تم ایساکوئے نہیں ہوگی۔ بہیں ہوگی۔ انہوں نے کہاکہ ہماری تو دلی فو آسٹس یہی ہے کہ جم بلامشت میرے افظام رابو تبیت ہی

110

T.E.

رزق حاصل کریں ماکاس طریق ہما ہے دلول کوالمینان صاصل ہوج سے اور ہمیں بینین آبات کرجو کچھ تو ہم ہے کہت ہے وہ بالک ہے ہے اور ہم اُسے اپنی ہنکھوں سے دیجو کراس کی شہاد شے

اِل پرہم نے کو نشاکہ ہم تہرارے رزن کا اِسی طرح انتظام کرٹین گے۔ لیکن اپنے شعبین سے کھد د کہ اُکر تم نے اس نظام کی معیم صمیم قدر دَانی نہ کی اور بین بنیا دوں پیرے نائم کیا گیا ہے تم اُک کے پھر گئے '' د اِس کی اُلیسی شخت سزا ملے گی جو د نیا میں کسی اور قوم کو نہ ملی ہو۔

من کے بعد خدا ' (بینے رسول) عیلتے سے بوجے گاکہ نتہاں سے بعد تمہائے نام ہیو وک نے تہمیں اور تہماری والدہ کو معبود بہت اکرا خدائی کا درجب دیدیا تھا اور کہنے تھے کہ یہ خود تمہازی تعسیلم تھی ۔ کیا تم نے بان سے ایسا کہا تھا ؟ ( یہ تھی دہ بات جسس کا ذکر جم میں آیا تھ اور سے

سله صفرت عیست اورآپ کی جاعت کی دیدگی کے دیجے سکھیے حالات تدریخ میں سلنے بہر (حسیم میں فودا ناجیل بی شال جی) ن میں ہش نظام معیشت سکے خلاوہ ال نظر سے بہر، رشول انتریکے مبدر سازک میں برنان م بھرکرساسنے آگیا تھا،

HZ

114

من الميام المعرب الميام الميام

میں نے ان سے وہی کھے کہا تھا حس کا تو نے بھے حکم دیا تھا۔ بعنی یہ کہتم صرف الشہ کی عبود میت اختیا کی استان میں رہا' ان کا عبود میت اختیار کر وجو تمہالا بھی پر دروگارہ اور میرا بھی۔ میس جب تک ان میں رہا' ان کا تکران رہا (کہ وہ کوئی غلط قدم نہ الشمائیں)۔ لیکن جب تو نے تھے و فات ذیدی تو بیری نگرا کی حتم ہوگئی۔ اس کے بعد تو ہی ان کا نگر بال تھا۔ انہی کا کہا نو ' تو کا تنات کی ہرشے کا گران جہنا ہوگئی۔ اس کے بعد تو ہی ان کا نگر بال تھا۔ انہی کا کہا نو ' تو کا تنات کی ہرشے کا گران جہنا

ا انہوں نے جو کھوکیا ہے اُس کے دہ خود ذمہ دار ہیں - اگران کا حبرم اسٹرا کا مستوجہ وائیس سے عالی مستوجہ کے دہ تو تیرے بندے ہیں - ادراگر دہ ایسا ہے کہ اُن کے دوستر اعلی اُسس کی تلائی کرسکتے ہیں اُ تو وہ سزاسے معفوظ رہ سکتے ہیں جہال کو دوستر اسے معفوظ رہ سکتے ہیں جہال دونوں صور تول میں فیصلہ تیرے تا نون مکافات کی روسے ہوگا جو سرتا سرحکت پر مہنی ہے تھا اس کے نفاذ کا تجھے ورا اورا افتیار حاصل ہے۔

الله كِيمُ كَاكُوبِهِ إِمَا لَ كَ مَنَا سِمُ كَالِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله النبيس فائده دے گاجوا پنے دعواے ایمان میں سچے تھے۔ بینی ، نهول نے اپنے ایمتان کو تیجے



# ولله مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَافِيهِ فِي وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا رُضِ وَمَافِيهِ فِي وَمُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا رُضِ وَمَافِيهِ فِي وَمُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَوْرُ فَنَ

اعال سے سیج کرد کھایا تھا۔ اُن کے لئے ایسی پر بہررزندگی ہے جس کی شادا ہیاں ہمیشہ ہیں۔ متائم رہیں گی - انبوں نے اپنے پ کو قانون فدا و ندی سے ہم آہنگ رکھا نوفدا کے ت نون مکا فات نے انہیں اپنے تمرات و برکات سے ہم کمٹ ارکر دیا۔ یہ یقینًا بہت بٹری کا میت ابی و کا مرانی ہے۔

یہ ہے۔ خداکات افرن مکافات ہوکائنات کے گوشے گوستے میں جاری و ساری ہے۔
اس سے کہ تما م کائنات اقتدار حندادندی کے تابع ہے۔ اس براس کا پورا کنٹرول ہے۔
پول رسولوں کی مشہرادت ' اُن کے غلط رومنتبعین کے خلات جائے گی، ۵، ) جمہ جانبیکہ دہ ان کی سفہ رمن کریں 'یوان کے گنا موں کا کفت رہ بن سکیں؛



#### يشم واللوالرم في الربي في الربي الرب

کائٹ کا گوشہ گوشہ اپنے پیدا کرنے والے کی ممدوستانش کا زندہ بہکرہ ہے۔ اس بہا افعلیت اور فور از ریکی اور اُتجالے کی منود بھی اُسی کے قانون کے مطابق سوتی ہے۔ (بیر انہیں کہ بیسیا کہ مجوسیوں کا مقیدہ ہے تاریکی کا خدا انہرن ہے اور روشنی کا خدا زرد س) - یہ اُن لوگوں کی خطابی ا ہے جو توجید کا ارکار کرکے خدا کے ساتھ اور دل کو بھی برابر کا شریک مخبراتے ہیں

آریکی، وررشیٰ تو بھر تھی گروں کی گروٹن کا بیٹجہ ہے۔ فدا تو و ہے جس نے تمہت کی سخت کی سخت کی سخت کی است دائے جس نے تمہت کی اور پیر (تمہدری طبیعی زید کی کے لئے ) ایک میٹا کھیرادی - افراد کی موت دویات کے ملادہ 'اقوام کی موت اور حیات کے سنے بھی ایک میعاد ہوئی سختے ہیں اور حیات کے سنے بھی ایک میعاد ہوئی سختے ہیں میٹان جائی سختے ہیں ایک میعاد ہوئی سختے ہیں اور حیات کے سنتے بھی ایک میعاد ہوئی سختے ہیں میٹان جائی سختے۔

ہدائی شہر لوکھ خدا کا فالون طارجی کا مُنات کے بی محدود ہے۔ ان اول کی زند کا مُنات کے بی محدود ہے۔ ان اول کی زند اس کے دائرہ اثر دنفو ذہ ہے ہم ہے ( ا<del>او قو</del> او ) - کا مُنات میں بھی آئ کا ت نون نافذ مل ہے اور تہماری تمدنی اور معاشی زندگی میں بھی ( <del>اوا تا) ، استماری تمدنی اور معاشی زندگی میں بھی ( <del>اوا تا) ، استماری تمدنی اور معاشی زندگی میں بھی اور اور استماری تعدنی اور معاشی زندگی میں بھی اور اور معاشی زندگی میں بھی اور اور معاشی ا</del></del>

مده خراد کی مذہب حیات خد سکھیمی توانین کے مطابق منعین ہوئی ہے ( ﷺ ؛ ﷺ )-اورسی کے مطابق عمر کھٹ بڑھیکی ہے ( ﷺ) - ہی طرح تو موں کی موت و حیات کیلئے بھی تو ٹون مقرب مدّت پہلے سے نقر شہیں ، فاٹون مقرب جس کے مطابق و وقوم اپنی زندگی کے دن تم وہ قوم اپنی زندگی کی مت فود مقرد کر فیسے ( ﷺ ﴿ ﷺ ﴿ ﷺ ﴿ حِبْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّ

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنَ الْهُوْمِنَ الْمِتِ مَنْهِمُ لِكُاكَانُوا الْمَنْهَا مُعْمِضِينَ ۞ فَقَلُ لَذَ بُوالِ الْحَيِّ لَمَا الْحَادُمُ هُوْ فَسَوْفَ وَأَيْدِهُمْ أَثْنِيهُ أَثْنِيهُ مَا كَانُوْلِهِ يَسْتَهُزِءً وْنَ۞ٱلَوْبَرُوْأَكُوْا هْلَكُنَاصِ فَعْبِلِهِهِ فِي قَلْنِهُمُ فِي الأَرْضِ ٱلْمُؤْمِنَكُونَ ٱلْكُوْرَ ارْسَلْمَا النَّهَاتِ عَلَيْهِ عَوْدُرَامٌ الْوَجْعَلْمَا الْأَنْهُ رَتَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ هُو قَا هْلَكُنْهُ مِينُ نُونِهِمُ وَآنُشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا أَخَرِيْنَ ﴿ وَلَوْنَزَلْنَا عَلَيْكَ كِنْبًا فِي قِرَ طَأَتِس فَلْمَسُوهُ

## بِٱيْمِيْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يه بهي واقت هے جو أبحد كرسامنے ، جونى ہيں اور أن سے بھی جو جسي رہى ہيں (وہ تمهاری عنماؤ مشهود وولول صلاحيتول كوجاسات )- درج كيم مكت مواس س اخرس میکن اس کے یا دہوو کو گور کی حالت یہ ہے کہ (ضداکے کا تنانی قوانین توانین موات

ے تواسد رجہ قابل بیں کران پرعلوم سائنس کی اتنی عظیم عارث قائم کررکھی ہے سیس ا جنب اسى خداكى طريك (إن كى تقد في اورمغاستى زند كى معتمل كونى تانون آتام وأس

۵

يهي كيفيت إن نحاطبين كي ہے جب خدا كاره ضابطة توانين جو كھوس حفائق سينے اندر كهتاب أن ي طرف آياتو انهول في السي عصلا ديا وحب القلاب كايس ميس ذكر كما كميا ي أس كى بنسى أراف كك سكن كيان سي وه انقلاب رك جات كا؛ وه أو آكر سبع كا-بیاین قوت اور در دلت کے بنتے میں بدمست ہیں، درسیجتے ہیں کا ن کا نظام زیر گی' جس سے اس س مدر توشی و رفرادانی ماصل ہے اسمیں تھی تماہی کی طرف تہمیں مے جاسکتا۔ لیکن کیا مہوں نے میمی سرمین غورکیا ہے کدان سے پہلے کتنی قومیں نسباہ بريجي بين حبنين إس قدر تروت اورسطوت مأص محتى جائنيين بهي خال نبين ان بررزق کی فرادانیوں کی بارشس ہوتی تعنی' اورمعاشی توش حالیوں کی نہر*یں بہتی تحقی*ں ۔ <sup>ریی</sup>ن وہ سینے غلط نضام زندگی کی وجید (حس میں عالم گیرانسانیت کی فلائ ومبہ بود کے بجائے، محسدود

م سنے اپنے نظام کے حق اوران کے نظام کے باطل ہونے کے غموت میں حسارجی كأتنات التاني تخليق اور تاريخي شوابه سها يسه واضح ولأنل بيش كرو تيهي بي كوان كيابلا

مفاد **بی**ت کا کوچشی*ن نظر رکھا*گیا تھا ) تبا ہا در بربا د ہو گئیں ۔اوران کی حبکہ دوسری قومو

1)

M

وَقَالُوَالَوْكُا ۚ ٱنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ \* وَلَوْاَنْزِلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ ۖ لَا يُنْظَرُونَ ۞ لَوْجَعَلْنَهُ مَلَكُا لَمُعَلَّنَهُ مَهُ لِلاَ وَلَلْمَسْنَا عَلَيْهُ وَمَالِلْمِسُونَ ۞ وَلَقَى اسْتُهْنِ يَ يُرْسُل مِنْ قَبْلِكَ فَمَا قَ بِالدَّيْنَ تَعِفُوهُ المِنْهُ وَمَا كَانُواهِ يَسْتَهْزِءُونَ فَتُلْ سِنْدُوا فِي أَلاّ رَضِ ثُمَّ انْظُو وَاحَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً الْمُكَاذِينِينَ ۞ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمْ وْتِ وَالْاَرْضِ قُلْ لِلْوَكُتُبَ عَلْ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ الْمُعْمَعُكُمُ

إلى يَوْوِالْقِيْمَةِ لَارْبِ فِيْهِ ٱلَّذِينِ حَيِيرٌ وَالْنَفْسَةُ وَفَهُ وَلا يُؤْدِنُونَ ٣

محسى صاحبيقك بعيرت كواس سے مجالِل بحارينبيں برسكتى - ليكن إن كاسط لبريہ بہے كہم ولاكل و بُرَا بِينَ كُونْهِ بِينِ جَانِينَ عَبِينِ كُونَيْ مِعِرْهِ وَكُمَا وَتَبْ بِمِهُ مَا نِينِ كُلِي لِيكِي إِن كى محص كُت ججتي ہے ۔ اگر م ایسا کرتے کہ تررکونی لکھی لکھائی کتاب آسمان سے ، در کر فیتے جے بول کے بنے اس سے چو کردیکے لیتے کد وہ تھ تھ کی کتاب توجہوں نے نہیں ماننادہ ہن پریمی کردیتے کریکھلا ہواؤر

يد كتية بي كاس سُول بركوني ايسافرشته كيول نبين نازل بؤنا (جيديم ايني آنكون ويكف كيس ، إن سه كووكفريشة أس وقت آياكرة بين جب قومور كى تبر بى كا وقت آجاته ب التوقت إن مجمعالله كا دو توك فيصله وجايا كرتله اورسي كويس كي جدت بنيس دي جاتي كوه بني رُوْس میں تبدیلی کرے اس تباہی سنے جائے۔

باقى رااك كاطرف يعام رسانى كامعالماسواس مقصد كييت أكريم كونى ابسا فرشته يعيق جوانبين نظراسكتا تووم مجى إن كي سُلمن انساني شكل بي مين آنا أن صورت مين يه بيرانبي شبيتنا میں مبتلار ہنتے جن میں ب ہیں۔

تقیقت بست کیا اوگ اس اہم معللہ کوسیجید کی سے ( SER 10U SLY )سینے بی ایس یوننی بنسی مراق سجو سے بیں۔ یہ کھے (اے رسول!) تمیارے ساتھ ہی نہیں ہورہا۔ تم سے سیلے مجى جس قدر سول آتے ' اُن كا إسى طرح مذات اڑا يا كيا-جب انہوں نے اُنتذار يرستول، درُغاَ طلبول سے کماکٹمارا غلط نظام زندگی تہیں تہاہی کی طریت سے جارہا ہے توانہوں نے ان کی منسى الله يسكن أن منهى الراف وابول كواس تسابى في الكيرامس كى دومنهى الراياكر في ينه -ان من كروكية والرمين مين جيوم مرواورد يجوك ان تومول كاكبيا حشر بواجنبول ن قالون حندادندي كوجشلا بإثفاء

ان ہے کہوگہ ان تاریخی شوا پر کے سیاتھ ' نظام کا تنات پر بھی فور کرو ، در دیکھو کہ

وَلَهُ مَا اَسَكَنَ فِي النَّهِ النَّهَا إِلَّوْهُ وَالنَّهِ مِنْ الْعَلِيْمُ ﴿ قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ الْخَوْدَ وَلَا النَّمَا وَتِ وَ الْهَرُضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمَ قُلْ إِنْ أَمِنْ أَنْ الْوَنَ اَوْلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا الْهَرُضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمَ قُلْ إِنْ أَمِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلا عَلَيْهِ ﴿ وَلا عَلَيْهِ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّا اللّ

اس بیں اقدارا در متا اور کی کاکار فرما ہے اور کیس کے پروگرام کی تکمیل کے لئے ہوں مرگرم علی ہے۔ ان سے کبوک (جیسا کہ تم میں خوداس کا اعتراہ ہے ۔ ان ہے اور جیسا کہ تم میں خوداس کا اعتراہ ہے ۔ ان ہے اور جیسا کہ تم میں خوداس کا اعتراہ ہے کہ ہرشے کو اس کی نشو و نما کا سکان ملک رہے۔ اس می نشو و نما کا سکان ملک رہے۔ اس می نشو و نما کا سکان ملک رہے۔ کا بنات میں تو یہ نطا کا بلاروک ٹوک جاری رہتا ہے گئی انسان این دنسیا میں اس کی مراحمت کا سامت میں تو یہ نطاع اس کی مراحمت کرتا ہے۔ ایکن اس کی مراحمت کرتا ہے۔ ایکن اس کی مراحمت کرتا ہے۔ ایکن اس کی مراحمت میں اس کی مراحمت میں اس کی مراحمت کرتا ہے۔ ایکن اس کی مراحمت کے جو جا ڈانو نم میں کھڑا ہے ویاجائے گا؟ ایسانہ بیس جو گا بختیس میں میں دور بین اپر کے ایسانہ بیس جو گا بختیس ایک عظیم انقلائے و وچار بونا پڑھیں گا ۔ اس اور خرور ہونا پڑے گا؟

ان حَت الله في موجود كي مين ايسي عظيم صدافت سے الكارد بى لوك كريستے ميں

جوابینے آپ کوشباہ کرچکے ہوں۔ رات کی تاریکی بیال ہوں با دن کا اُحربالا' حنداکے سے یکسال ہے۔ اس سے نہتم اِس سے بھاگ کر کہیں جاسکتے ہو' نہ اُس کی نگا ہوں سے پوٹ بیدہ رہ سکتے ہو۔ وہ سب کھ

سننے و لا حاسف دالا ہے۔

IL.

10

ن سے کہوکہ کی تم چاہتے ہوکہ بیسے خواکو چھوڑ کر جس نے ہے ظیم سلسہ کا منات کو پیراکیا اور جس نے ہے ظیم سلسہ کا منات کو پیراکیا اور جس نے ہے کہ اور دستین دکارساز ہجویز کرلول ؟ آس مندائی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہرا کیک کوسلمان زمیت مطاکر تاہے لیکن فو دسامان زمیت کا ور است مطاکر تاہے لیکن فو دسامان زمیت کا ور ایک کوسلمان زمیت مطاکر تاہے لیکن فو دسامان زمیت کا ورت ہوئی کہ مسلمان جس مندا ہے۔ کا ورت و مند و مند مسلمان ورکسی کی فرنت اور مشقت میں سے اپنے لئے کچھ نہیں لینا چاہت ۔

یہی ہے وہ حندا جس مح متعلِن جمد سے کہا گیا ہے کہ آب سیے بہتے س کے قوانین کے سامنے سامنے سے کہا گیا ہے کہ آب سیے بہتے س کے قوانین کے سامنے سے بہتے ہے کہ وں اور اس کی حاکمیت بین کسی ادر کوشر کینے کرول (۱۳۳۶) ان سے کہوکہ میں کسی طرح وزائے قوانین سے سرکھٹی احستیار کرسک ہوں جملہ معلوم ہے روایت رہے کے وقت ان کی خلاف در زی کی یا دات ایک بحث ہوگی جس سے مجھے معلوم ہے کو فیت ان کی خلاف در زی کی یا دات ایک بحث ہوگی جس سے مجھے

مَنْ يُضَرَفَ عَنْهُ يَوْمَهِ لِهِ فَقَلَ رَحِمَةُ وَ لِلْكَ الْفُوزُ الْمُعِينَ ۞ وَإِنْ يَمُسَلُكَ اللهُ يِفَيِّ فَلَا كُلُونَا لَهُ وَقَلِ يُونَى وَهُوالْقَا هِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَهُو كَا فُلُونِ فَلَا يُعْرَفُونَ وَ اللهُ يَعْمُونَهُ وَ اللهُ وَقَلِ يَعْمُ وَقَلِ يُونَى وَهُوالْقَا هِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَهُو كَا وَهُو الْفَالِمُ اللهُ ال

ڈرٹاجا ہیتے

جوشخص أن دن اس عفویت سے تعفوط رہا ' توسیجی لوکہ اس برحت دا کابڑا ہی فضل ہوا۔ یہ اسٹ کی بٹری کامیابی د کامرانی ہوگی' بواٹسٹے ان کے اعم لیاحت کے متیج میں ہے گی۔ یاد رکھیو! انسان کو جو نقصون ' قوانین حت داوندی کی نطاخت درزی سے پہنچا ہے'

یادر کھو! انسان کو جو نقصان اقوانین حندادندی کی خلاف در زی ست پہنچاہے۔
اس کے ازالہ کی اس کے سواکوئی صورت جہیں کا انسان اس کے توانین کا تبع کرے۔
مہی صورت نفع پہنچنے کی ہے اس سے کہ نفع ادر عصان کے بیانے سب جس کے توانین کی رہ

سے متعین ہوتے ہیں جن برامے پورا پوراکنٹرول ہے۔

اس کے قور نین کی زوسے کوئی شخص باہر نیٹیں جاسکتا -- وہ سب پر خاس بین اسپی بسکن اس کا پیغلبہ است بداد اور دھاند کی کانہیں، وہ ہر بابث سے باخبر ہے اور اس کا ہر کام حکمت پرمنبنی ہوتا ہے

ان سے پوجیوک ان صف کن کی صداقت کے لئے رجنیں میں بیان کرتا ہوں)
میں کی مشہد دت سے بڑی ہوسکتی ہے ہمیرے اور منہا سے درمیان خود خدا کی مشہد دت موجود ہے۔ اس کی بیشہدا دت، در فینسلاس فرآن میں موجود ہے۔ اس کی بیشہدا دت، در فینسلاس فرآن میں موجود ہے۔ اس کی بیشہدا دار انہیں ہی جن کہ یہ جدازال بینے رندگی کی علط روش کے نیا ہ کن ساز تج ہے۔ کا ہ کرول و رہنا ہے۔

یہ بیات میں سے بیتے ہو کہ اشہ کے سواکوئی اور کھی ہے جس کے قواتین کی اساءت ۔ کی جائے وان سے کہو کہ اگر تمہارا یہی وعویٰ ہے تو میں اس کی صداقت کی شہادت نہیں دے سکتا میرادعویٰ تو یہی ہے کوٹ الے علادہ کوئی اورایسی سی نہیں جس کے فالون کی طاعت کی جائے ۔ جہیں تم حت الے قدار و، خذیہ رمیں شریک بیٹیرائے ہو میران سے الذي النّه المُهُمُّ الكِنْبَ يَعْمُ وَوْنَكُ كُمَا يَعْمُ وُنَ ابْنَاءَهُمْ الذِينَ حَيِرُوَ النَّفَ هُوَ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَيَ الْمَا يَعْمُ الذِينَ عَيْرَا النَّفَ هُو فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَيَ الْمَا لَمُ يَعْمُونَ ﴿ وَيُعْمُونَ ﴿ وَيُعْمُونَ ﴿ وَيَعْمُونَ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَيَعْمُونَ ﴿ وَيَعْمُونَ اللّهِ وَيَعْمُونَ اللّهُ وَيَعْمُونُ وَا مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَلِلْ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

كونى تعلق تنهيس ميس ن يرار بول.

ثابت ہو چکی ہموں کی۔

ہیں۔ یہ اسٹ لیے کہ وگر میں و ترافر ایر دازیاں کیا کرنے تھے وہ سب بیکار

وَقُهُا وَإِنْ يَرُوْاكُلُ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْ إِنِهَا حَلَى إِذَاجَاءُ وَكَ يُجَادِلُوْ مَكَ مَعُوْلِ الَّذِي بَنَ كَفَرُ وَاللهُ هَلَ اللهُ وَاللهُ مَكَ اللهُ وَاللهُ مَكَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اس طرح یہ لوگ فود مجی سندرآن کی راہ نمٹ فی سے بے نصیب رہنے ہیں اور دوسسروں کو بھی اس سے روکتے رہتے ہیں۔ لیکن انت انہیں سمجنے کا اس سے ہم کسی اورکا نقصان نہیں کرنے 'فود ہنا ہی نقصان کرتے ہیں۔

اس وقت قویہ یوں بڑھ جڑھ کرہ ایس کررہے ہیں ( ایس نے اس می طب!) گرتو اس مفطرکو دیھت کتا ہوں ہے اور سے بہتم کے سائے طرے ہوں ہے اور سے بہتم کے سائے طرے ہوں ہے اور سے بہتم کی مائے طرح ہوں ہے اور سے بہتم کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی ' تو یہ س صرت ویا س سے بہیں کے کہ اگر ہیں ایک قعم اور دیا ہا جائے ' تو ہم تو انہیں ت وا و ندی کی بھی سکتریب شکریں اور ان پر طرفوا بہت آئے آئیں۔ یہ کچھ وہ دوسروں سے چھپا کر کہا کہ ہے اور اور یوں مجرم ہوئے کے با دجود او گوں کی محتاج ہوئے کے با دجود او گوں کی محتاج ہوئے ہوئے کا ادر انہیں میں بڑے محتبر ہنے رہتے تھے ) وہ بے چا ب ہو کہ رسائے آجائے کا ادر انہیں مائے جہارائم کے جھپانے کے لئے کوئی پردہ منہیں مل سکے گا۔ در ذان کی کیفیت یہ جسکہ کہارانہیں اور موقع بھی دیدیا جائے تو بھردہی بھے کرنے لگے جا بہر جن سے نہیں رد کا گیا گیا۔ ( ایسا ہرد در بوتا ہے جب آدمی مصیبت میں بھٹس جانا ہے اوراس سے چھٹکارے کی کھا۔ ( ایسا ہرد در بوتا ہے۔ جب آدمی مصیبت میں بھٹس جانا ہے اوراس سے چھٹکارے کی

وَ قَالْوَالِنَ هِنَ الْاَحْدَاتُنَا اللَّهُ نَهَا وَمَا خَنُ بِمَنْعُوثِينَ فَنَ لَوْتَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى يَهِمُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالُوا بَلَى وَرَيْنَا قَالَ فَلُوفُو الْعَدَابَ بِمِمَا لَمُنْ فَوْلَكُونُونَ فَى قَلْمَ وَمَنَا وَاللَّهُ وَمُولِيَّا وَهُولُونَ اللَّهُ اللَّ

کوئی صورت نظر نہیں تی توکڑ گڑا گڑا کر معافیاں با تکتا ہے اور وہڈ کرتا ہے کہ اگریکے دفعہ اس مصیبت سے چیٹکار صاصل ہو جائے تو آیٹ دہ کہی بسہ نہیں کردل گالیکن اِس کے بعد بچرو ہی کچھ کرنے لگ جاتا ہے )۔

ہذا'یہ بوگ ایسا کہنے میں بھی تیجے نہیں ہوں گے کہ اگر انہیں یک موفعاور کہ جا تو وہ کہمی ایسا نہیں کرس گے۔

اس کی دجہ ہے کہ ہوگ سمجتے ہیں کرزندگی ہیں سی دنیا کی ڈندگی ہے۔ س کے بعد کچے بہیں ، اس کے بعد کچے بہیں ، اس کے بعد کھے بہاں ایسا انتظام کرلیں کہسی کی گرفت میں شاہسکیں ۔ یہ گرفت میں آنے کے بعد جھوٹ ہے بول کرسزا پانے سے بیج ہیں ، تو پھرا ہے آپ کوجائز اورن جائز کی یا بندلوں میں کیوں جگریے رکھیں ،

یکی و حبیج کار کاب جرم سے انسان اسی صورت میں نکے سکتا ہے 'جب اُسے خدا کے مت انون مکان ب عمل اور ڈرگی کے سلسل ( سیات ، خروی ) پرمی کہ جین ہور ہے )
مدا کے مت انون مکان ب عمل اور ڈرگی کے سلسل ( سیات ، خروی ) پرمی کہ جین ہور ہے اس وقت کا نصور کرس کو جب بینظہور شت کی کے وقت اپنے نستو و فرف دینے والے کے سامنے کھڑے ہول کے اوران سے کہاج سے گاک بن او از ندگی کے سلسل اورجہ ب اخروی کا عقیدہ خصیفت ، بت تھا یہ منہ بیں ؟ تو ہیں ہے کہنے کے سوچا رہ کا ہیں ہوگا کہ بال انتقاد کی سوچا رہ کا ہیں ہوگا کہ بال ، جارائشو و نمساد ہے والا ہی پرمٹ مدہ کہ یہ فی اوا فعد ایک مفوس حقیقت کی ۔ ہوگا کہ بال ، جارائشو و نمساد ہے گاک اب ہی برمٹ مدہ کے یہ فی اوا فعد ایک مفوس حقیقت کی ۔ اس مقیقت سے کہا فائدہ ؟ اب تم اپنے عال کی سند بھگتو جس سے تم یوں انتخار کہا گرنے نے ۔
کی سند بھگتو جس سے تم یوں انتخار کہا گرنے نے ۔

فلط زون کے نتائج اس زندگی میں مجی سامنے آسکتے ہیں اوراس کے بعد کی رزندگی میں مجی سامنے آسکتے ہیں اوراس کے بعد ک زندگی میں بھی عطانظام کی تو می اوراجتماعی تباہیاں بہیں سلمنے آجاتی ہیں۔ جولوگ خدر کے فالون مکافات سے انسار کرتے ہیں وہ خود بیٹ ہی نقصان کرتے ہیں۔جب وہ تباہ کن انساب کی لخت اُن کے سامنے آتے گا تو وہ بعد جسرت و یاسس لِلْهَنِيْنَ يَنْقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ كَوْنَعُلَمُ اللّهِ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

کہیں گئے کہ مے بڑی تقصیر ہوتی۔ سیکن اس وقت ایسا کینے سے کچھ حال نہیں ہوگا۔ وہ اپنے غلط اعمال کے بوجھ کے نیچے دہے ہوں گئے ۔۔۔۔اورکیتند ربڑا ہے وہ بوجھ حسس انسان کی انسانیت بوسانچلی جانے !

یرسب اس سے تا امرای نے سمھر مکھا تھاکا آٹ ان کی طبیعی زندگی ہیں۔ سے مقد مرکھا تھاکا آٹ ان کی طبیعی زندگی ہیں۔ سے کہ دندگی ہے اور اس سے تھاصنوں کا پوراکر ناہی مفصود جہات حسالانکھا مرؤا قعہ ہے ہے کہ طبیعی ترتدگی کے تھاصنوں کی اہمیت کے باو بود ، جب مجمعی ایسا ہوکہ این تھاصنوں ہیں اور انسان کی ذات کے تھاصنوں میں تھاؤ اواقع ہوجتے تواس وقت طبیعی زندگی کے تھاسا کو کھیل تیا شے صفر یادہ ہمیت ہمیں ویٹی چے ہے وارائ ان زندگی کے تھاصنا کو اس میں ہمیں کردیا ایسے وقت میں انسان زندگی کے تقاصا طبعی تھاصنا کے مقابلہ میں کہیں آن کے نزدیک ایسے وقت میں انسان زندگی کا تقاصا طبعی تھاصنا کے مقابلہ میں کہیں زیادہ تھیتی ہوتا ہے۔

کیاان کی سبح میں، تنی سی بات مجی تنہیں آئی کر ڈندگی تحض جیو نی سطح کی زندگی تنہیں ہیں۔ ہے بلندان کی سطح کی زندگی مجی ہے۔ اوران انی زندگی مہراؤع 'جیوانی زندگی میں وزیر دائیں۔

(ایےرسول:) ہم ہی حقیقت سے بانہ جی کہ یہ لوگ اس نظام کے منعس ہو یا ہیں کہتے ہیں وہ تبدائے لئے سخت ملال اورا فسرد کی کا باعث ہوئی ہیں ۔ لیکن یہ بچے تو ہجو تا نہیں ہی جے رہ ہو تا نہیں ہے در ہو یہ بات تم براس طرح گراں گزرے) یہ قوت او بن خدا و ندی کو جمٹلہ ہے ہیں (حالانکا کا دل اسے صبح تشییم کرتا ہے ہے ہوا) اس لئے ان کی بن با توں سے دل پر براا تر اپنے کی کوئی وہر نہیں ۔ (اگر ہم کسی سے کہوکیسنکھیا جسک ہوتا ہے اور وہ کھے کہ نہیں وہ مہد جیائے ۔ وہر نہیں ۔ (اگر ہم کسی سے کہوکیسنکھیا جسک ہوتا ہے اور وہ کھے کہ نہیں وہ مہد جیائے ۔ قواس سے اس کی جیالت پر افسوس تو ہوستا ہے ۔ فیش اور ملال نہیں ہونا جا ہیں ہونا جا ہے ۔ بنیتی اور ملال نہیں ہونا جا ہے ۔ ہونا جا ہے ۔ بنیتی اور ملال نہیں ہونا جا ہے ۔ ہونا ہوں ہے ۔ بنیتی اور ملال نہیں ہونا جا ہے ۔ ہونا ہوں ہے ۔ بنیتی ہوں ہوئی ہے ۔ ان کے ساتھ ہے کہا ہوں ۔ نے ان کے ساتھ ہے کہا ہوں ۔ نے ان کے ساتھ ہے کہا ہوں کی بہیش کردہ افعالیم کی بھی اسی طرح تکذیب ہوئی نہی ۔ لیکن انہوں سے ہونا رہا ۔ اُن کی بہیش کردہ افعالیم کی بھی اسی طرح تکذیب ہوئی نہی ۔ لیکن انہوں سے ہونا رہا ۔ اُن کی بہیش کردہ افعالیم کی بھی اسی طرح تکذیب ہوئی نہیں ۔ لیکن انہوں سے ہونا رہا ۔ اُن کی بہیش کردہ افعالیم کی بھی اسی طرح تکذیب ہوئی نہیں ۔ لیکن انہوں سے ہونا رہا ۔ اُن کی بہیش کردہ افعالیم کی بھی اسی طرح تکذیب ہوئی نہیں ۔ لیکن انہوں سے ہونا رہا ۔ اُن کی بہیش کردہ نوان کی بہی اسی طرح تکذیب ہوئی نے دل

## الْهُدُى ثَلَا تَكُوْمَنَ مِنَ الْجُهِلِينَ ۞ إِنْمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَتَعَوُنَ ۚ وَالْمُولَى يَبْعَهُمُ مَنْ ثُغَ إِيِّيهِ

### يرجعون 💬

ان ؛ تول کی کوئی پر داہ نہ کی اور نہایت استقلال اور استقامت سے اپنے پر و گرام پڑمل پر سے ۔ اور جسقد ترکیالیت مخالفین کی طرف سے پہنچتی رہیں انہیں ہمت ہے ، وائنت کیا۔ بہاں تک کہ بالآخر (بہائے قانون کے مطابق) ہماری طرف سے نصرت آبہنچی ۔ پہنچتی ، کیوں نہ ؟ خدا کانت نون انل ہے۔ اس میں کوئی روّو بدر نہیں کرسکتا ۔ پہنچیقت اُن انبیاؤ کے امواں و کو اتف سے واضح ہوجائی ہے جن کئے ندکرے داس قرآن میں ، نشک بہنچ

ان دگول کی طرف استار خاصت کے اوجود انم ان عمر سے باد کا اور انم ان عمر سے باد کا اور ہور انکار کی استار کا اور ہور انکار کی استار کا اور ہور انکار کی انکار کی انکار کی اور ہور انکار کی ایسا ان انکار کی ایسا ان انکار کی ایسا ان انکار کی ایسا ان انکار کی ایسا معجزہ الحاق و جس سے ان کی تسلی جوجائے اور انکار کی ایسا معجزہ الحاق و جس سے ان کی تسلی بوجائے اور انکار کی اور انسان کی انتہا کی ان

ہم نے ہداہیں اور گھراہی کے لئے قانون یہ مقرر کر دیا ہے کہ چھنے مقل ولیے رہے کے معنی کے میں مقرر کر دیا ہے کہ میں اور گھراہی کے لئے قانون یہ مقرر کر دیا ہے کہ اس کو دل کے کانوں سے کام نہیں لےگا ، اس کے برعکس جو بات کو دل کے کانوں سے سنے گا وہ اس پرلیسک کہے گا ۔ باتی رہے وہ جو ہے سن ہیں ' تو وہ آہستہ آہستہ بیدار ہوں گے اور وفتہ وفتہ وین خداوندی کی طرف آئیں گے ۔ (اس کے لئے تنہیں بڑی ہستے اس سے کام لین ہوگا (ایک میں جو کہ کے درفتہ ورافقت کی صلاحیتیں نتم کر بچے ہوں گے ورفتہ ورافقت کی بیر کھرسینے کے لئے نہر بری نہیں ہوں گے وہ اباہ ہوجائیں گئے ۔ (ہے ۔ ب

ان (كث محبّ تى كرفي داول) كا اغراص بيب كدفدا ييني سول يركوني نشاني (حبي معجزه )كبور بنيس نازل كرتا- إن مع كبوك حبتى معجزات كارونم أكردينا فدا كيسة المكن تهيل ليكن ابنيس اس حقيقت كاعلم منهيس كه ضاجا بتاب كرتم ابني عقل وبعيرت كام مد كرغلط و صحیح میں استبیاز کرو- دہ تنہاری منف دفخر کوماؤٹ کرئے تم سے خیفت منوا نائب ہی جہتا بطریق کار (کرسب کومبورًا ایک ہی استدر جیایا جائے ، خارجی کا تنات میں ، ختبارکیا كياب بتم ديجوكوس فدر مين برجين والدي حبات إلى يانضائ سماني مين أول والديرشين طبيعي تخليق كما عنبارسة وه مي تنهارت بي صبيى الوائع بي- النامك التي بمسك كتاب مبطرت مس نما توامين كمل طور بروي مركع بي اوروه سنتج سب بلايون ورِّوا بني برُرْكاً کی طرف دی جمونی راه نمانی کے گر د تنبع رہنتے ہیں۔ اُس سے فرا و صراَد تھرنہ ہیں ہٹنتے وہم ہے ) میں اسلے کا نہیں اختیاروارا دہنیں دیاگیا مجور برداکیا گیاہے۔ (سیکن انب ن کی حالت اُن سے فیلفٹ ہے استعقل ذفکر سے کر صاحب افتیار و اراده بن يأكياب، ان ميس سي وعقل وسنكر المساكر خداكى داه خما اى اختياركر بيني، باتى عقل كے ديے كل كركے اس كے توانين كوجھٹلاتے رہے ہيں اوريوں ببرے اوريك بن كر جهالت اورتعصب كي ، ريكيول بين محشكت يهرت بين-انسانوں کے بتے ہی خدا کا مقرر کردہ تا ہون ہے۔ سوچو شخص اس فانون کے مطابق غلط إستذافتيادكرك وه نسطرات برربتنا ب- اورجو صبح رات فتياركرنا چاہیے' اس کے سامنے زندگی کی مسید حی ادر توازن بدوس راہ آجائی ہے۔ اِن سے کہوکہ اگر تم اپنے اس وعو ہے میں سیح ہوکہت اکے علادہ اور تو تیں بھی صبیار

واقتدار تصتی بین توحس دفت کونی طبیعی آفت (آندهی سیداب- و بادعبره) آنی ہے



یاکونی تب وکن القلاب برپا ہونے لگانا ہے تو تم 'ان قوتوں کو پٹی مدد کے بتے کیوں نہیں پھائے ہے ) (بےساختہ) خلاہی کو کیوں پکا رتے ہو؟ اس دقت تم ان تمام تو توں کو بھوں جاتے ہو ۔۔۔۔ پھڑ وہ میبت بھی خلاہی کے قانون کے مطابق رفع ہوئی ہے۔ (میکن ہی کے بعدتم' قانون خداور بی کوپس بیشت ڈل کر پھر میٹر میٹ دائی تو توں کے بیچیے جیلنے لگ جاتے ہو)۔

( اے رسول!) به مجوبہ ایسے ساتھ ہی تفضوض نہیں۔ شرع سے ایسا ہونا چلاآ یہ ہے۔
تم سے پہلے می ہم ویجرا نوام کی طرت اپنے بنیا سر پھیجے رہے ہیں۔ انہوں نے ہی رے نوائین کی
خلاف درزی کی نواس کا نیجہ بیز کلاکہ وہ عام مصیبہ وں اور کلیفوں میں مجالا ہو گئے۔ بیابتد نی
تندیر ہوئی ہے تاکہ لوگ محتاط ہوجاتیں اور اپنی اصلاح کیائے فافون فداوندی کے سامنے جہلیائی
تندیر ہوئی ہے تاکہ لوگ محتاط ہوجاتیں اور اپنی اصلاح کیائے ان کے دِل اور زیادہ سخت ہوجاتے۔
اس لئے کان کی مفادیر سیے جرت حاصل کرنے کے بجاتے ان کے دِل اور زیادہ سخت ہوجاتے۔
اس لئے کان کی مفادیر سیتوں کے جذبات ٹن کے کاروبار کوان کی تگا ہوں میں ہزا فرشنما بنا کہ
د کھائے 'اوران سے کہنے کے جس کام میں اس متدرجلد درآس کی سے مفادہ صل ہورہ ہوں'

آئبیں بیدمفاد عاجد حاصل اس سے بروتے کہ ہمارا قانون مکافات میں دراس کے بیجے طہروس اس بیس میں اس کے بیجے طہروس اس بیس میں اس کے انسان کی غلط روٹ سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ فورات ہوجائے ۔۔۔ چنا بخہ وہ لوگ فدا کے قانون کو پس بیشت ڈال دیتے ایکن اس کے با وجودا اُن ہوجا ہے درواز سے کھلے رہتے (سال )۔ وہ اس طرح 'قرت اور و و دت کے نششیں سامان نہیں ہوتے ہے اوراس کے سامقہ ہی اُن کی غلط روٹ کے تباہ کن اثرات بھی بدمست ہوتے ہوئے ہے 'اوراس کے سامقہ ہی 'ان کی غلط روٹ کے تباہ کن اثرات بھی آہستہ آجستہ جمع بوتے رہتے 'ایکن اُن کے ظہور کا و قت آجس آنا کو وہ قوم اُبین تو قعات کے سرخلاف کے فت میں آجت ای ۔ اورائ پر ایساز وال آتا کو اُن کی باز آفرین کی کوئ صورت کے سرخلاف کی فارآ فرین کی کوئ صورت

بانۍ نه رېخي٠

اس طرح ہیں توم کی جڑکٹ جاتی ہو دوسروں کے حقوق کو خصب کرکے انسانیت بڑتے ہم اور زیاد ٹی کرتی تھی جب ان کی تباہی سے نظام ربوبیت کی راہ میں جائی جونے والے مواقع دور جوجائے تو دہ نظام دنیا کے لئے دجہ ہزار جمد دستات شین باتا اس طرح " پہنے بہری مرسلا تغیری منزل کا بیش خیمہ میں جاتا ہی ہمار قانون ہے۔ بہاں ہر تعیب رپیلے تخریب ہوتی ہے۔ من کے نظام ان تھی منطاق کی کھیتی ہری نہیں ہوتی۔ خلامہ کی جڑنہ سمیمی منطاق کی کھیتی ہری نہیں ہوتی۔

ہمارا قانون جو پیمیروں کی دساطت سے بھیجاجا تا ہے 'ہرد و نظامہ ئے ڈیڈ گی کے

2

وَالْهَانِينَ كُنَّ يُوْالِمَا يَتِنَا يَمَسُّهُمُ أَلْعَنَابُ عَاكَانُوَا يَفْسَقُونَ ۖ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُوْعِنْ فَي خَزَامِنَ اللهِ وَلَا آغَلُتُوالْغَيْبُ وَكَا آقُولُ لَكُولِ إِنْ مَلَكُ إِنْ اَتَبِمُ إِلَا مَا يُوْفَى إِلَىٰ قُلْ هَلْ يَسْتَوى الْاَسْفِ وَالْبَصِيرُ \* اَفَلَا تَتَقَدُّمُ وَنَ فَي وَانْدِرْ بِهِ الْهَائِنَ يَغَافُونَ اَنْ يَحْتَرُوا اللهَ يَهِمْ لَيْسَ لَهُمُ فِن دُونِهِ وَقَ الْبَصِيرُ \* شَفِينَعُ لَقَدُ وَيَا فَعَرْفِ لَا تَعَلَّمُ وَالْمَانِ فَي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَا لَعَنْ وَقِهُ وَالْعَن

ت مج کو <u>کیلے کھلے طور پرب</u>یان کردیتا ہے۔۔۔۔ صبح نظام کا نیج زندگی کی توٹ گواریاں۔ غلط نظام کا مال تب ہی اور بربادی ۔۔۔۔۔ ہیں کے بعد جو توم صبح روش زندگی اختیار کرلنتی ہے ایسے کسی تیسم کا خوف و حزب نہیں ہوتا۔

اس کے بیکس ہو قوم ہمارے قوانین کو جیٹلاکر غلط رکتیں زندگی پر مُصِر متی ہے اُس بِر تب ہی اور بر بادی کامذاب مسلط ہوجا آہے — بے راہ روی کاربی بتیجہ ہواکر آ ہے۔

(ان ہے کہدوکہ میں ہی انبیائے سابقہ کی طقہ رہے 'تہہ ہیں ہی بتا نے کے سے آیا ہو کہ کوشی روش کا بتیجہ کتیا ہوگا؟) میں یہ نہیں کہتا کہ ہیرے پاس فدا کے خزانے ہیں۔ یامیں غیب کی ہا ہیں جا نتا ہوں۔ یا میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں نتہارے ہی جیسا ایک است ن جوں' اور ہو کچھ مجھ برخدا کی طرف سے دمی ہوتا ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ اور اس کی روشی میں' اپنی آنکھوں سے دیکھ کر داستہ چلتا ہوں۔ اس کے بوئس نتم نہ دمی کا اتباع کرتے ہو۔ نہ عقس وفی کے ایکے ہو نبیس اپنے ہم سلاف کے ایسے برا تھیں بند کئے چلے چارہے ہو۔ عقس وفی کے بیتا ہے کہ کہا نمطا اور آنکھوں ذالا' وونوں بور ہوسکتے ہیں ؟ کیا تم اشنا بھی نہسیں

موں میں ؛ کے بیروں : تو اس مترآن کی روسے اُن لوگوں کو زندگی کئے فرطراسنوں سے آگاہ کرتا رہ جو مندا کے قانون مکا فات پر لقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آگرا نہوں نے قانون فلاند کی خلاف ورزی کی توندان کا کوئی رفنیق ویددگار جوسکتا ہے 'ندسفار شی' جو آئیس اُس کے تیا ہ کن نتا کج سے بچاہیے۔

النبين اس طرح مجمل نيسيمقصدير بيكرث ايديه زند كى كے خطرات سے إي معنا

سرین اس دعوت انقلاب پرسب سے پینے کمزوروں ، درمنطلوموں کاطبقہ لببیک کئے گا' اورا کا برین یہ کہد کراس کی مخالفت کریں گے کہ' ہم اُس تحریک میں کس طرح شامل ہوج میں

AN

مَاعَلَيْكُ مِنْ حِسَاءِم مِنْ فَي وَمَامِن حِسَاءِكَ عَلَيْهِم مِنْ مَن وَ فَتَطُرُ وَهُوفَتُكُونَ مِن الطَّلِيدِينَ ﴿
وَكُنْ اللَّهُ فَتَنَا بَعْضَهُمْ مِبَوْنَ لِيَقَوُلُوا الْفَوْلَا وَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ بَيْنَا الْيُسَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ بَيْنَا الْيُسَاللَّهُ عِلَى عَلَيْ اللَّهِ عَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللّهُ عَلَيْهُ وَكُنْ مَن عَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ وَمِن مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُونُ مَن عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عِلْهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَعَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّ

## مِنْكُورُونَا إِبَّهُ لَا تُمَّرَّناكُ مِنْ بَعْلِهِ وَاصْلُحُ فَأَنَّهُ عَفُورٌ أَسِجِيمُ

حِس میں ہم اور بیاب ورج کے وگ ایک ہی صعن میں بٹھا دیتے ہو ہیں؟ انہیں اِس بُھا کے اِس مِنْ اِس بُھا کا میں اِس بھا کے ایک ہوں ہے۔ سے خارج کر دو' تب ہم تمہا کے ساتھ شامل ہوں گے۔

مرحمت ہے محروم بنہیں کیاجائے گا۔ معرفی سے میں طرح اپنے توانین کو کھول کھول کر سیان کہتے ہیں تاکہ (سہو و خطاہت مفرش

کرنے دالوں اُوردیو و دائستہ جرم کرنیوالوں کی ابیں آیک درمسے متیز بوجا ہیں۔ بدا (ان بڑے بڑے لوگوں سے) کہدوکہ تم خداکو چپوژ کر منہیں پکارتے ہونے مجھان کی اِطاعت سے دک یا گیاہے میں تمہاری خاطراب انہیں کرسکتا۔ اگر میں ایساکروں تو میں بھی پملم

المرح راه کم کرده به وجاوک گا بسید مے راستے پر بہنیں ربول گا۔

میں اپنے نشوونماوینے والے کی طوق کی اضح راستے برجوں اور تم السے بھنلاتے ہوں اسے بردالا ہے بہنالاتے ہوں اسے بردالا ہے بہنالاتے ہوں اسے بردالا ہے بہنالات ہوں اسے بردالا ہے بہنالات بردائم میں مفاہمت کس الح بروسمتی ہے ؛ تہمارا راستا ورمیرااور) ، قی را نہمارا یہ بہنالاس شباہی اور ربادی ہے تم میں وراسے ہوا وہ جلدی کیوں نہیں آتی تو من وراسکا نیج برا مربونے میں ایک وقع ہوتا ہے ( جسے ورخت کے بھل لانے کیلئے ایک مدت درکا ربوتی ہے) ، برمیر کس میں کا بات بہیں کہ میں اس میں تعقیمت کرکے تربی کو تہمارے سے جلدی ہے آوں الاسے باتوں کا فیصلہ خور کر بہنا دیا ہے اسے اور میر بہنا دیا ہے اور میں اللے دی اور ایس کے مطابق فیصلہ کرنے والا کو دی اور کردیں اور میں میں میں میں تقیم کرنے والا کو دی اور کردیں اور میں کے مطابق فیصلہ کرنے والا کو دی اور کردیں اور میں کیا تھوں کر میں ایس کے مطابق فیصلہ کرنے والا کو دی اور کردیں کی مطابق فیصلہ کرنے میں ایس کے مطابق فیصلہ کی کردیا ہیں کی اور کردیں کی مطابق فیصلہ کے دور کردیا ہوں کے مطابق فیصلہ کی اور کردیں کی مطابق فیصلہ کی دور کردیں کی مطابق فیصلہ کو میں کردی کردیا ہیں کہنا ہوں کے دور کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کے دور کردیا ہوں کے دور کردیا ہوں کر

اور برس است کمورکتس تباہی کیلئے تم جلدی بھائیہے ہوا اگراسکا جہلد کے آنامیر سے اختیاری ہوتا اور میرے اور مہانے درمیان تعمی کا فیصد ہوچکا ہوتا لیکن (بیچیز میرے س) کی نہیں ) اسکا علم تو خدای کو ہے کہ زیا دی کرنے والوں کے اعال کے شائج کے ظہور کا دقت کونسا ہے۔ اعمال کے آن دیجھے شائج اور انسانی شکا ہول سے ستور خذتی و حوادث کو سکا سے

3

۵r

ۅۜۿۅؙٳڷڹؽؾۜڗۿڴؠ۬ٳٲؿڸۅؘۑڡٚڶۄؙۅڵۼڒڂؿؙ؞ۑٳڶۺٳڔؿٙؽؠؙڂؿڴۏڣۣڮڔۑؿؙڟڂڮڴ<u>ڞڝػٞ</u>ڎؙڗ۫ٳڵٮڲؚڡٚڿۼڴۄ۫ ثُقَ يُنَا بِنَكُمْ يِمِا لَكُنْ مُوْتَعَمَلُونَ ﴿ وَ هُوَالْقَاهِمُ قُوْقَ عِمَادِهِ وَدُيْرِسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً حُتَّى إِذَا جَاءً لَحَدُ كُولُلُوتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُقَمِّ الْحَنَّ ۞ ثُقَرُدُوۤ اللَّالَةِ الْعُكُفَّةُ

## هُوَاسِّهُ عُو الْحَسِينِ 🛈

لے آنے والات اون مسی کا ہے۔ اسکا علم اس کے سواکسی کو نبیں ، وہ جا نتا ہے کہ کا تنت کی خشکی اورتسری (بحروبر ) بین کیا بهور با ہے کس درضت ہے کوئی پتہ کب جمرنگا۔ میبن کی بارنحیوں میں دہا ہوا دار کے بھوٹے گا کونی تازہ یا خشک میوہ کب کھانے کے قابل ہوگا- بیسب کھا ہے کائٹ ٹی قوالین کے مطابق ہوتہ ہے اور پرمت اون فیطرت کی تھی ہوئی کتاب میں دستی ہے۔ (جوال

إس كتاب ويرهاب الهيسان الموكاعم فاصل وكتاب -

(خارجی کا مّنات میں بہار وفزال کی گروشوں کی طریۃ خود تمہاری زندگی میں بھی بیال نهاري گردشيس جاري رئتي بيس، وه جانتائيد جو كيدتم دن بيس كرتي بوس ك بعدد تهيي آزا. کو متعادیت اور *بھیرتم دن میں آٹھ بعیقتے ہ*و۔ اِس طرح وقعت گز رہاجا آ<u>اہے ا</u>کہ تمہا سے احال مح استائج کے جورکی مُدت کیوری جوجائے۔ اس دوران میں تھا را ہر فدم اسی سمت کو اٹھ رو ہو اے (اگرچيئم اينے دين ميں محديب جوتے بوكدوہ بات آئى كئى بوگئى)۔ حتى كدوہ وقت آجا ، ہے جب تمارے اعال کے شاریج محسوس سکل میں تمبارے سامنے اکھڑے ہوتے جی

أَسِ كانت الوبن مكافات تمام انسا نول برغالب ، أس في اليسى توتير مقرز كريقى جیں جو تم پڑنٹران رہتی ہیں (ٹاکرتم ہاراکوئی عمل بے منتج بٹر سنے یائے۔ اِس کے اپنے بیمجی صروری بنین کنطبورستان اسان کی اسی زندگی میں بوجائے ، زند کی کاسل اس سے آھیجی چاتا ہے۔ چنانچہ ، جب تم میں سے سی کی موت کا وقت آجا ناہے تو ہمارے بھیے ہوئے كارتدے (متا نون فطرت كے مطابق)سى كى دنيا دى زندتى كى مدت كويوراكرد يتي بى

ادرس میں کسی شسم کی کمی بیثی نہیں کرتے.

اس كے بجب رزندگی الكيے دورميں دائن موجاني ہے اور وہاں بنائج محموس حقيقت بن كرسامنة آجاتے ہیں - بینت نتج فدائے قانون كے مطابق مرنب ہوتے ہیں ہسس میر تس ويكامتيانون نهيس جل سكتاء فيصارأسي كانيصلاسي يمس كانت نوب مكافات نتمائج مرتب کرنے میں ذرا بھی تاخیر مہیں کرتا ، یا سُامقہ کے سُامقہ و تا رہتا ہے ( یہ الگ بات ہے کہ ان کا مجمود گرقم

عُلْ مَنْ بْيَوْنِ كُوْ مِنْ طَلَمْتِ الْمَرْوَ الْهِنَى مَنْ عُولَهُ تَضَرُّمًا أَوْخُفْكَةٌ الْمِنْ الْجُمْنَا مِنْ هَلْ الْكُونَ الْهُولُونَ عَلَى الْمُولِ اللهُ مُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤمِنَ اللهِ اللهُ ا

ایک وقت کے بعد جاکر بنودار ہو ا

ان سے پوچیو کر بحروبرمیں جب کہیں بھی کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے توجیب آل مصیبت سے بچیتکار کس کے توان کے مطابق مل سکتا ہے ؟ تم آس دقت اپنی ہے کسی او ہے ہے دل میں اس کبھی گر گر اگر ادر کبھی جیکے دل میں آسی کو مدد کے لئے بکارتے ہوا در کہتے ہوکہ اگر حندا بمیں اس معیبت سے نجات والا ایس توجم جینشداس کے شکر گذا اُر

علط نظام کی پیاکردہ تبہ ہی قبات تسکلوں میں آئی ہے۔ کہی ایسا ہوئات کسوسائی کے
اور کے طبقہ میں خرابیاں مام ہوجاتی بیں اوران کی دہتے معاشرہ تباہ ہوجاتا ہے۔ کہی نیچ کے
طبقہ میں لات تو نیت کی و باکھیں جاتی ہو تو وہ تبہ ہی جوادیتے ہیں ( عہم اللہ ہے) کہی ایسا
ہوتا ہے کہ یہ دونوں طبقے محلوط پارٹیوں میں بٹ جاتے ہیں اور یک دومرے ت الرٹ مگھنے
ہیں ( جاتے ) اور اول تباہ ہوجاتے ہیں ،

ي ويجيو إجرتمس طرح الني تونين كو مختلف پهلودَ سے سائے لاتے بنیت الکه لوگ اچھ طرح بات مبھ سکیں

نیکن بیری یا قوم می رسی بندی معنی اورائیسی شوس تعیقت کورار جستان جاری به اورائیسی مقوس تعیقت کورار جستان جاری ب تم ن سے کبدد کد (میران) تمہیں نیک برمجانا ہی میس تم بردار دعه نہیں مفرر کریا گیا کہ تہبی زردی صعیع استے بچنہا و ن الكُلْ نَهُمُ الْمُسْتَقَدِّ وَسُونَ تَعُلَمُونَ ﴿ وَالْمَالَةُ اللَّهُ مُنْ الْمُونَى الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ الل



متم چو کچه کریسی بواسکانیچه اینے و قت پر نمودار به وجائے گا۔ اِس سے کہ فدا کا قانون یہ ہے کجروا تعدیمی نیچر فیز بونے کا ایک تھام ہے بہوتا یہ ہے کہ بات آجستہ آئے بڑتی رہتی رہتی ہے او لوگ سجتے بین کہ کچھ بوجی بندیں رہا۔ "آانکہ وہ ایک مقام پر پہنچ کر مقرح ای ہے۔ اوراس کا فیجہ ہے آجا کہے۔ ( میں یہ بیسی رہا۔)-

سائن نیش کرتے رہواس لئے کئس شفس کو اس کے علط اعمال کی دھنہے ' قرآن سے محرفہ ا

عُلْ أَنْنَ عُوا مِن دُرُنِ اللهِ مَا لَا يَنْ هُعُنَا وَلا يَضُرُّ نَاوَ ثُدُّعَلَ اَعْفَا بِنَابَعُ لَا ذُهَلَ اللهُ كَالَهِ مَا اللهُ كَالَهُ مَا اللهُ كَالَهُ مُوافَةً اللهُ عَلَا اللهُ كَالَهُ مَا اللهُ كَالُونَ مُنَا اللهُ كَالُونَ مُن اللهُ مَا اللهُ كَالُونَ مُن اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ان سے جبول کت میں جو ہے۔ ان کے جاتا ہوا کے متابون کو چھوڑ کر البی ہیں وں کو پکا ان الکی جاتا ہوں ہے۔ ان ہے جبول کے جاتا ہوں ہیں رہ تیں رہ تیں اور اس طرح ہم میں راستے پر گامزن ہو جائے ہوں ہی جرباتیں اس خص کی طرح جے اس کے فود سر موزبات نے اصبح راستے سے بھی گاکر ان ورق صوا میں چھوڑ دیا ہو جہاں وہ جبران و پرایشان کو ایوں رہ اور گرکہ کر دہ تنہا ۔ اور اُس کے ساتھی آسے ادازی میں رہے ہوں کہ تو کہ مولا گیا۔ اِد مز جاری طون آ۔ میسے راستہ ہے۔ اور اُس کی آوازی میں رہے ہوں کہ تو کہ مولا گیا۔ اِد مز جاری طون آ۔ میسے راستہ ہے۔ (لیکن وہ ان کی آوازی سے دور وہ ہوا ان کہ بی ہے)۔ جاری طوف آ۔ میسے راستہ ہے۔ (لیکن وہ ان کی آوازی سے اور وہ ہے انٹہ کی طوف سے مطاشد ہوا ہی اُن کی دور س کر تو آ

س کیلے ضروری ہے کہ ہم نظام صلوۃ کو قائم کریں اور خدا کے قانون کی ہوری ہوری ہجماشت کریں۔ اور اس خنیقت پینیویں کو نوس کے انسان نے آخرالامراسی مرکز کے کرد جمع ہوناہے۔ یہ مس حندا کا قانون ہے جس مے کا تنات کی بستیوں اور بلندیوں کو ایک خفیقہ سے

الصُّوَّةُ فَلِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيئُونِ وَإِذْ قَالَ إِنْهُ هِيمُو كِلَهِمُ وَالْحَكِيْمُ الْحَبَيْ الْحَمْنَا مَّا الْهَةَ وَإِنْ الْهِ وَقَوْمَكَ فِي ضَلْلِ مُعِينِينِ وَكَنْ الْاَ ثَرِي الْمُوفِيمُ مَلَكُونَةَ السَّمُوبِ وَالْاَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِبِيْنَ فَكَمَانَتَ فَي صَلْبُوا النَّلُ وَاكْوَلَهُا "قَالَ هَلَا رَبِّيْ قَلْمَا اَ وَلَى قَالَ لَا لَهِيْهُ

### الأفلينن€

طور پر تقبیری تنابخ مرتب کریے کے ساتے پیدا کیاہے ۔ اوراس کی تو تول کا یہ عالم ہے کہ جوہنی وہ سی بات کا ارا دہ کرتا ہے دہ دافع ہوجت تی ہے۔

تق و وطل کی یم کشتماش محتی جس سے اہرائیم دوچار جوا۔ اس کی ابتدا نود اس کے اپنے گھرسے ہمونی 'جب اُس نے اپنے باپ آزر سے کہاکہ میکیا ہے کہ تم فے اپنے باتھ کی ترات یدہ وزیو اور فیرمندانی قولوں کو اپنا آلاب ارکھا ہے ! میرے نزدیک تو تم اور تمہاری قوم کھلی ہونی گماری میں ہے۔

اِن مقصد کے لئے ہم نے ابراہیم کو کائٹ ٹی نظام کامشا ہرہ کرایا تھا جس سے اُسے یہ لفتین حاصل ہو گیا کہ سے اُسے یہ لفتین حاصل ہو گیا کرسلری کا نئات میں نقط خدائے واحد کامت انون جاری وساری ہے۔ اِن لئے نہ تو کائٹ ت کی کوئی نشے اپنے اندر خدا سننے کی توست رکھتی ہے اور نہ ہی یہاں ایک سے زیاد مستربال کا قت ارمیں سکت ہے۔

اسی کا نتیجہ تقاکرہ ہ شاہ اتی وفائل سے اپنی توم کے باطل عقائد کا ابط ل کرتا تھا۔ شلّ جب رات کے دقت ستارہ نمو دار ہوتا رحب کی وہ قوم پرستش کرتی تھی اتوابر ہیم ان ہے کہتا کے انتھا! تم کہتے ہوکہ یہ میرار پرورد گارہے (اس کے سائے جمکن چا ہیتے؟)۔ اس کے بدجب وہتا اُ

A+

A!

فَكُمُ ٱلْأَلْفُكُمُ بَاذِهُا قَالَ هٰكَ الرِّيِّي فَلَمُ ٓ ٱلْكُونَ أَنْ كُونَ مُكْدِينَ كَذَكُونَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ ﴿ فَلَمَّا رَّ الشُّنْسُ بَا زِغَةً قَالَ هٰذَارَ بِي هٰنَ آذُبَرُ كَلَتَا ۚ اَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنْ بَرِئِيءٌ قِبْمَا تُشي كُونُ اللَّهِ اللَّهُ وَتَعَدُ وَجُمِي لِلَّذِي مُ فَطَلَ السَّمُونِ وَالْهَرْضَ حَنِيفًا وَمَّا أَنَامِنَ الْمُشْرِكِينَ فَحَرَ السَّمُونِ وَالْهَرْضَ حَنِيفًا وَمَّا أَنَامِنَ الْمُشْرِكِينَ فَحَرَ صَاحَةً لَهُ قَوْمُهُ أَنَّالَ أَتُعَاَّجُونَ فِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَلَ مِنْ وَكَا آخَاتُ مَا تُشْرِكُونَ مِهَ الْآنَ يَشَأَهُ رَبِّي شَنيًّا \*

وَسِعَرَ إِنْ كُلُّ مِنْ وَعِلْهَا أَفَلَا تَتَنَاكُمُ وَنَ

دوب جا الووه ان سے كہتاك كيون إلى ب جيتم بردرد كار مقيارتے مو إلى اسى جسيتر مى برورد كار يوسكنى بي بوائعي سائے يكتى بواورائمي فردب بوجائے- جونفير بنيريو وہ ضراكيا بوا اسی طرح جب حیکتا ہوا یہ ند محلتہ (اوراس کی پیسنتیش کی جاتی) تو وہ اپنی توم سے کہتا کہتم كَبْتُح بُوا يه بمبراير درد كارب؟ أس كه بعدجب وه بحي غردب بردجا أتروه أن سے كه تاكرتم محصيت كيت مته كدايت برورد كارت بيم كرون الرمير الشوونماديني والعين ميري راه نماني حقيقت كافر نہ کی جو تی تو میں بھی تہاری طرح گمراہ ہوجاتا اورایس تسم کے عناصر کوخدا ماننے لگ جاتا جنہیں ليفآب يريمي كونى خشىيارنبين.

جبِسورج این تابناکبوں کے ساتھ طشلوح ہوتا' اور دہ قوم اس کی پرستشر کرتے، تود وأن سے كمتاكر تم كيتے بوكري بہت براہے إلى لئے اسے پر درد كارت بيم كراد ؟ جب وه بهي غروب بهوجات تووه الناست كهتاك به ويجيوا متعاسي رورد كاركا كيا حشر ساوا! ن کائٹ الی دلائل کے بعددہ اُن سے کہتا کہ تم جن فولڈ ل کوخدائی ختیارات و

. قتدارات میں شریک سیھتے ہور وہ خواہ جسبرام سما وی ہوں با دیوی دیوتا۔ خواہ تہما سے مذہبی بیشوا ہول یا خود تہارا بادشاہ) میں ال کے خدا ہونے کے تصور تک سے بررموں-مير ابن تمام توجهات كامركز عرون اس دات بيهم الوسجه تما او الرام المام كالمك کوعدم سے وجو دمیں لد کی ہے ( ورحس کا متا اوان بہال اس طرح نامندالعل ہے کہ اُس سے نرستاروں کومفرے نہ حیاندا درسورج کوممنال ستابی اس لنے میں اس کے

اقىدارىس كىسى ئومىشىرىك بنىيس كرسىكنا- يىمىراد د توك فيصله ہے-وہ قوم اسی طرح ابراہیم سے رو و کد کرتی اورجا ہتی کہ اسے اس کے سسک سے بتاوے - وہ اُن سے كمتاكرتم مج سے خداكے يارے ميں رد وكدكرتے ہوا ورج بتے ہوك

### حَكِيمُ عَلِيمُ

میں اُس کارات جور دول ( لیکن میں عہاری بات کیسے مان سکتا ہوں جبکہ ) خدا نے
مجے سیدھی راہ دکھادی ہے۔ ( تم مجیسے کہتے ہوکہ تہا ہے معبود ٹری نو تول کے مالک ہیں
اس لئے مجھے اُن سے ڈر تاجا ہیئے۔ لیکن میں اُن کی حقیقت سے اخبر ہوں ایس لئے ) اُن
سے قطعا ہمیں ڈرتا۔ یہ مجھے کر مقصان نہیں بہنچا سکتے۔ نقصان صرف قانون فدا و ندی کے مطا
پہنچا ہے ادراس کی گاہوں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہ کی (اس لئے مجھے مرف اُس کی
احتیاط کرنی چا ہیئے کہ اس کے قانون کی صاف ورزی نہ ہو)۔ پیرت ہے کہ اس قدر واضح لائل
احتیاط کرنی چا ہیئے کہ اس کے قانون کی صاف ورزی نہ ہو)۔ پیرت ہے کہ اس قدر واضح لائل
کے بعد ہی تم مقیقت کو نہیں ملتے ؟

اگریمهاری سمجیمیں بیات آخمی ہے توبت وکر تم میں اور مجسیں کون این واطمینان کازیادہ حقرارہے (اور کسے لرزال و ترسال رہنا چاہئے!) تہیں یا مجے ؟ (خوت شرکے کانگ نتیج ہے۔ توجید سے انسان کے دل میں اس قدر توت بہیا ہوجاتی ہے کہ وہ دنیا میں کسی ہے ہیں بیتاں۔

ان مقائق کی روشنی میں اس میں شک کی گنجائش کہاں ہے کہ اس والمینان انہی کے لئے ہے جوت افران خدا دندی کی صداقت پرلقین رکھیں اور علا اس کی خلات درزی فرکس (کیونکہ اس اور ہے تو فی کے لئے ایسان اورا عمال صالح 'بنیا دی مشیط ہے۔ ہے ۔ یہی وہ لوگ ہیں جوسیدی ماہ پر گامزان ہول گے۔

ی اور و در بین بر سیدن و میرون رسیدن کا ایرای کا توم کے عفیدہ در مسک کے مثلاً ایرای کی توم کے عفیدہ در مسک کے مثلاً در یہ ہے۔ (مقیقت یہ ہے کہ جھنص بھی ہمارے کا کنا تی لظام پر غور و مسکر کے بہذ و مورت ماری مدا قرت کوت بیم کر ایتا ہے) ہم اپنے قانون مشینت کے مطابق فابق ا در و حدت قانون مشینت کے مطابق

ور اُن کے آبار واحدا داوران کی تسل اوران کے بھائی بدوں میں ہے بھی اور اُن کے بھائی بدوں میں ہے بھی میں کے کانوں کو برگزیدہ کمیاا در زندگی کی اسی تو ازن بدوی سیدی راہ پرچلایا۔

یا حنداکی طرف سے عطات دہ وہ راہ نمانی ہے جبردہ شخص ہو جس کے استے کے ساتھ دہ ہے ہوں اسے ہردہ شخص ہو جسے راستے کے ساتھ دہ ہے ہم جس استے کے ساتھ دہ ہم کے استان کی البتا ہے۔ اسکون اگرید لوگ اس راستے کے ساتھ دہ ہم راستان کی طرح ہو تھی کہ رائٹس مسافر کی طرح ہو تھی ایک ہر اس مسافر کی طرح ہو تھی ایک ہر اس مسافر کی طرح ہو تھی ایک ہر اس مسافر کی طرح ہوئے ہوئے گا ہو تھی کہ ایک منزل مسافر کی ایک منزل کی طرف جا گا ہو تھی کہ ہو تھی کہ ہو تھی کہ اس راستے پر جیاتا جا اس کی منزل کی طرف جا گا ہے ہوئی کی منزل کی طرف جا گا ہے ہوئی کے منزل کی طرف جا گا ہوئی گا ہو

یه ( حن کا اوپر ذکرکیا کیا ہے) وہ لوگ ہیں جنیس ہم نے کتاب (صابطہ تو اثمین اُمکو

۸۵

AM

36

AA

وَاشْتُوَةً وَالْ يَكُفُرُ مِهَا لَمُؤَلِّا وَفَقَلُ وَكُلْنَا مِمَا قَوْمًا لَكُيْسُوا بِهَا بِكِفِي مِنَ ﴿ أُولَيْكَ الَّذِينَ هَنَى اللهُ فَوَهُمُ لَا مُمُ الْمُؤَلِّةُ وَاللّهُ وَكُلُوا لَهُ وَكُلُوا لَهُ اللّهُ وَكُلُوا لَهُ اللّهُ وَكُلُوا لَهُ اللّهُ وَكُلُوا لَهُ اللّهُ وَكُلُوا اللّهُ وَكُلُوا اللّهُ وَكُلُوا اللّهُ وَكُلُوا اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(لوگول میں کتاب خدا وزری کے مطابق فیصدے کرنے کے اختیارات) اور نبون (خدا کی طرف سے جی یا نے کا احتیار خصوصی)عطا کئے تقط<sup>ا</sup> ( ہیں نہ جہرے ) -

اگرے (اہل کتاب جوان انہیات کے سری ہیں) اس ضابط خدا وندی پر چلنے ہے اکارکرتے ہیں جواب قرآن میں دیا گیا۔ ہے تو اس سے یہ ضابط لاوارث ہو کر نہیں رہ آبا) اسے ہم ان لوگوں کے سیرد کر دیا ہے جو س کی صدافت سے آکار نہیں کرتے۔ ( ﷺ )۔

بر (انبیار) وه بی جنبی استرندگی کی صفح راه دکهادی منی کیس (مارول) نم بھی اُسی را سے برمبلوس پراشر نے انبیں چلایا تھا۔ (اورلوگول کو آئی راه کی طرف دعوت وجند جاقہ اوران سے کہدوکہ ) میں ہیں راه نمائی کے بئے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چا ہتا۔ بہ وہشام فرع انسان کے لئے ضابط جیات ہے زمیری قبی ملکیت نہیں کہ تم سے اس کی جمت وصول

جب یہ وگ کہتے ہیں کہ پرسول نو عام ننا نول جیسا ابک انسان ہے۔ خدا اس کی طرف اپنی وی کیسے ہیں کہ پرسول نو عام ننا نول جیسا ابک انسان ہے۔ خدا اس کی طرف اپنی وی کیسے بہتے سکتا ہے تو ( اس سے نفرات ہوائی ہریات نرالی اوراہے نے کی ہوئی چا جیتے )۔ ہیں دگا سے ( انہوں نے ہم کہ رکھ ہے کہ خدا کی ہریات نرالی اوراہے نے کی ہوئی چا جیتے )۔ ان سے پوچھوک اگر تمہا راید دعوی جمع ہے کرمیں کتاب کو کسی بشر ( انسان ) کی طالب نو

ے جن کا اوپر وکر آیائے آن میں انہیارا ورخرا نہیاءسب شامل ہیں (انہیاء کے آباء۔ نسل۔ اور بھائی بندوں ہیں جبر انہیا وہی شامل ہیں)۔ ہدا اوں میں سے انہیارگرام پرومی کے ذریعے کتب نازل کی (عالم ) - انہیاء کی وساطنے کتاب اُن متبعین کوملی۔ اور سے نافذکر لے کی علی قوت ہیں۔ اس طرح کتاب محومت میں نبی اور فیزنی دونوں شامل ہوج نے ہیں اور نبوت صرف انہیا رکا خاصہ و تاہیے۔ وسول اللہ کے بعد نبوت ختم ہوگئی اور کتاب محومت صفور کی اُمت میں آ گے جی ۔ وَهُلَاكُتُ الْوَالِمُ مُعْرَادُهُ مُعْرَادُهُ مُصَدِّ فَالَهٰ مُعْرَادُهُ مُصَدِّ فَالَهٰ مَعْرَادُهُ مُعَرَافًا مُعْرَادُهُ مُعْرَافًا مُعْرَافِعًا مُعْرَافًا مُعْرَافًا مُعْرَافًا مُعْمُولًا مُعْمِعُ مُعْمُعُولًا مُعْرَافًا مُعْرَافًا مُعْرَافًا مُعْرَافًا مُع

نازل کیا جائے وہ من جانب شرہیں ہوگی تو وہ کتاب کس کی طرف نے آتی تھی جو موئی ہوائ اللہ میں تھا تی کھی تو مام اف اول جیسا انسان ہی تھا) ۔ اُس کتاب میں بھی تھا تی کی روشنی اورانت اول کے لئے صبح راہ نم فی تھی۔ تم نے اس کتاب کو ٹکڑے تکڑے کر دیا۔ اب تم اُس بی سے مقودے سے مصلے کو ( اپنی مصلح تول کے مطابق ) ظاہر کرتے ہوا ور یا تی کتاب کو چھیا کر رکھتے ہوا حالانگ اُس کتاب ایس اُن امور کا علم دیا گیا تھا جنہ میں دیم جائے گئے نہ تم بارت کے مطابق کی طاب اور ایک انسان کی کا میں کہ وہ اُن کتاب کو چھی اس بی کی طاب اُن اور کا بی کا اس بی کی طاب اُن کی کا اُن کی کا اُن کی کا اُن کی کی کا اُن کی کا کہ کہ کا اُن کی کا اُن کی کا اُن کی کا گھیا ہوں کا کہ ہو جو دو اور ایک اُن کی کا اُن کی کی گھیا ہے گا اُن کی جھیے جان کی جان کی جان کی جان کی گھیا ہے گا گا ہور دو کہ برائی انتہ کی کہ جو ہو دو کہ برائی انتہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کی گھیا ہوں گھیا ہے گھیا ہو گھیا ہوں کا کہ جو ہو دو کہ برائی انتہ کی کی جو کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کے کہ کا کہ کر کے کا کہ کیا گھا کہ کا کہ ک

ای طرح فدانی ایک کتاب کو ایک انسان برنازل کیاست سیبر بیری بابرکت کتابی اوراس تصلیم کوچ کرد کھانے والی ہے جو اس سے پیلے دی گئی تھی۔ (الے رسول!) تم اس کے ذریعے (بیسے ہاں مرکزی مقام (سکة) اوراس کے کردویش کے بات ندول کو اُن کی غلطروق زندگی کے تباہ کن استان محت اگاہ کروس سروہی لوگ ایمان ما بیر انگے جوز ندگی کومرت اسی دسیا کی زندگی موجودہ فعط نظام کی حیک آب سے ایمان ما بیر ان کی کو موت ایمان ما بیر ان مقصد کے اینے بولگ ایک معموم نظام کی حیک آب سے مقصد کے اینے بولگ خدا کے مقرر کردہ نظام صافی کی حیک آب اس مقصد کے اینے بولگ خدا کے مقرر کردہ نظام صافی کی حیک آب اس مقصد کے اینے بولگ خدا کے مقرر کردہ نظام صافی کی حیک آب اس مقصد کے اینے بولگ خدا کے مقرر کردہ نظام صافی کی حیک آب اس مقصد کے اینے بولگ خدا کے مقرر کردہ نظام صافی کی حیک آب اس مقصد کے اینے بولگ خدا کے مقرر کردہ نظام صافی کی حیک آب اس مقصد کے اینے بولگ خدا کے مقرر کردہ نظام صافی کی حیک آب اس مقصد کے ایک بولگ

ان سے کہوکہ اُس سے بڑھ کرسٹگین مجرم ادرکون ہوسکت ہے ہوا ہے : بن سے باتیں وضع کرے اور نہیں منسوب کرنے فداکی طرف ہے دی آئی ہے

**AT** 



# ٱلْهُمْ وَيُكُونُمُ ٱلْوَا لَقَلُ تُفَطَّعَ بِيَتُكُونَ ضَلَّ عَنَكُومًا كَنْتُمُ بَنَاعُمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالْتَ الْحَيْهِ وَ إِنَّا لِللَّهُ فَالْتَ الْحَيْهِ وَ إِنَّا لَلَّهُ مَا لَنْكُومُ أَنَّ اللَّهُ فَالْتَ الْحَيْهِ وَ إِنَّا لَلَّهُ مَا لَكُونُهُمْ وَاللَّهُ فَالْتَ الْحَيْهِ وَ إِنَّا لَلَّهُ مُلْ عَنْكُومُ أَنْ أَنْتُمُ مِنْ أَعْمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَالْتَ الْحَيْهِ وَ إِنَّا لَهُ مُنْ وَمِنْ اللَّهُ مَا لِنَا لِللَّهُ فَالْتُ الْحَيْهِ وَ إِنَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الَّذِينُ جُغْرِجُ الْتِيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُحْمَّى مُ الْمَهْتِ مِنَ الْحَيْ فَلِكُمُ اللهُ فَأَلْى تُؤْفِّلُونَ 🛈 فَالِثَالَا

مالانکواس ير کيمه دي - جو تي جو-

اور بيراس سے برو كرم كون سے ويد كے كرج كي خدانے نازل كيا ہے مس مى بهیسا دیسکتابهوں ( ﷺ)-یا در کھو! وحی کی مثل کونی شے نہیں ہوئیتی۔ نہ ہی کسی انسان کا کم وحي كادرصر كه سكتات.

یہ لوگ اِس دفت تو بول بڑھ چڑھ کریاتیں کر ہے ہیں · ایکن (ایے مخاطب ) کائن تو ام منظر کو دیج سکتاجہ حق وباطل کے تصادم کے دفت ' برلوگ میدان جنگ میں والور سے جول کے اور ہماری کائٹ تی تو ہیں (ملائک ) ان پرمسلط ہوری ہول کی کے اُس ایکنو کو یا ہزنگا لواج تهارے غرور کابا مت تقا-اب دہ وفت آج کا ہے جب تنبیں (شکست کی ) مرموا کن سزاسلے گی كيونكه تم فدا كے ضلاف ناحق افر أكياكرتے محے اور غرونسس كى بناير اس كے توار ان سے سركستى

ور فدا کے گاکہ التبیں اپنے متبعین کی جعیت بر شراناز تھا۔ میکن) آج تم بھاری مدانت میں تبناآ تھے ، بیے ہی تنها جیسے ہمنے تہیں بہی مرتب پیدائی مقد اورجو کھے ہم نے تہیں (مال ووولٹ نیم ا عطاكيا عقاسب بھيے جيور آتے جم تمہارے ساتھ تہارے ان رفقار كو بھي نہيں ويكه اسے جن كے متعلق تہیں زمم تفاکہ وہ ہرجالت میں تہاراسا تھ دیں گے-آج تہارے وران کے تعلقات منعطع بو كئة- اور يصديم حقيقت بمماكرت عقوده سراب كلا-

یمی ضرا کا قانون مکا قات ہے۔ نہ کوئی خروبیدا ہوتے وقت محسسی اور کے نیا اپنے سابقه جنم مے گناہوں کے اثبات اپنے ساتھ لا آسے ( وہ سادہ لوح سے کرآ یا ہے )اور شری اُسے ا عال كے ساتنج ميلكتي ميں كوئي ودمراأسكا شريك جوكرانس كى مصيبت كوبانث سكتا ہے - بنے ا مال كے ستائج كو خود بھكتنا انساني ذات كى انفراديت كا فيطرى نيتجہ ہے ( اللہ ) -

افراد کی طرح ا توام کی موت اور زندگی کا فیصلہ بھی انتظامال کے مطابق ہوتا ہے-جس دانه یا ممثل میں زندگی کی صلاحیت ہوئی ہے' جب وہ شکن'ہوئی ہے تواس میں <u>سسے</u> ہری بھری کونیل بھوٹتی ہے۔ کونیل بڑے کر یو دابن جاتی ہے۔ جب تک اس میں اندہ مست

صَبَاءُ وَجَعَلَ الْيُلَ سَكَنَا وَالنَّمْسَ وَالْقَمْرُ عَسَانًا فَالِتَ تَقُولُوا الْوَيْوَ الْعَلِيْ وَهُوا لَهَ فَ عَلَى الْمُكُورُ وَالْمَاكُورُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُكَالِمُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

کی صلاحیت ہوئی ہے دہ پورہ سرسبردشاداب رہتا ہے۔جب یہ صلاحیت فتم ہوج تی ہے تو ' دوڑرڈ ہوکر گر پڑتا ہے۔ اِس طرح خدا کا قانون موت سے زندگی پیدا کرتا، ورزندگی کوموت میں تبدیر کرارہتا ہے بین مت اون توموں کی موت اور حیات کا فیصد کرتا ہے۔

اس کے اِسی کنٹرول کا نیتجہ کے فضائے آسا فی مبکن ٹیرنے واسے متاات ( ایسے اور بہتے )

یوں مشیک بیٹیک انداز سے گردیش کرتے ہیں اکرتم بیا یا نوں اور سمندر دن کے سفر میں رات کی
ارکیموں میں ان سے واسے کے نشانات متعین کر لیتے ہود اور اس میں کمبی غلطی مہیں ہوتی )

ارکیموں میں ان لوگوں کے لئے جوم وبھیر سے کام لیتے ہیں اپنے تو ایمن کو کس قدر واضح کرتے ہو۔
اک وہ ذراسے خور دن کرسے این ہیں بخ بی سجھ سکتے ہیں )۔

ر بیرت رخی کا کمنات میں قوانین خدا وندی کی کارسندائی متی -اب وہاں سے پیچائز کرنط انسانی دنیا کی طرف آؤ اور دکھیوکہ وہاں آس کا قانون ارتعت کس سن و توبی سے عمل ہیا ہے آپ وت اون کی روسے تہاری زندگی کی است دائر ایک جرثور ترخیات سے ہوئی ( ۴ ، وہ اس) - استے ہو طَلُوهِ اَقِنُوانَ دَانِيَةٌ وَجَنْتِ مِنْ اَعْنَابِ وَالنَّنِيُّوْنَ وَالنَّامَّانَ مُشَارِهُمْ وَفَارَ مُتَفَادِهِ أَفَظُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَقَالِا مُتَفَادٍ وَأَفَرَ الْفَارُولِ اللَّهُ وَفَارًا مُتَفَادٍ وَالْفَارُولِ اللَّهُ وَالْفَارُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوسَوِّدَ وَالْفَارُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولِللْمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ ال

تم نے رتعت ای منازل طے کرنا شروع کیں ' اِس طرح کرتم ادا کار دان زندگی کھے و نت کے لئے آیا۔ حزل میں تقیراء بیمرأس منزل نے اُسے دوسری منزل کے سپرد کر دیا (ﷺ) - اس طرح پروت اُسد منزل برمنزل آئے بڑھنا آئیا آنا آئک تم مقام آ دمیت تک پڑج گئے -

مم في البينة قوالبين كوائس قوم ك ست كس ت را كهاركر بيان كرد باب بوتم يسوي س

کا ایسی ہے۔

تم اس برمجی فورکر وکراس نے تہیں ہیدائیا تواس کے ساتھ ہی (بلاس سے مجی پہلے)
تہاری نشو و نما کا سامان کس سے من فولی سے بہم پہنچا دیا۔ وہ اس کے بھے بادلوں سے مینہ برت بادکو جس سے بہم کی روتیدگی تعلق ہے۔ بھراس روتیدگی سے ہری ہری ثبنیاں ایجرتی جلی جاتی ہیں۔
اور ٹہنیوں میں گھے ہوئے اناج کی با بیس لٹکنے لگ جتی ہیں۔ اسی طرح کبھور کے درخت سے جل پر اپر اپر وو ترکیلی اور ان ر (اور وو ترکیلی)
پیدا ہوئے ہیں جس کے فوشے جھکے ہڑتے ہیں۔ مہی صورت انگور کرتیون اوران ر (اور وو ترکیلی)
کے باخوں کی ہے ۔ کوئی آب س میں ساتھ جستے کوئی بالکل الگ ۔ س تم ان کے تھالوں کو اس وقت دیکھوجب وہ شرق میں شاخی میں گئے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھو کہ وہ کس طرح بیر وقت دیکھو کہ وہ کس طرح بیر دیکھو کہ وہ کس طرح کی میں شاخی ہیں گئے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھو کہ وہ کس طرح بیر دیکھو کہ وہ کس طرح کس طرح بیر دیکھو کہ دہ کس طرح کے میں میں گئے ہیں اور اس کس کے بعد یہ دیکھو کہ وہ کس طرح کی گئے ہیں اور اس کس کے بعد یہ دیکھو کہ دہ کس طرح کی گئے ہیں۔

جولوگ نظامہ کا تنات کی محکمیت پریفین رکھتے ہیں ان کے سے مدکے قانون ارتقار میں مقبقت تک پہنچنے کی کتنی بڑی نٹ انیاں ہیں۔

ید سب ده فداخس کے متعلق ان لوگول کا عقیدہ ہے کہ وہ نہا کا سات کا نظم دست قائم نہیں رکھ سکتا - کچر غیر مرنی ( سے ساتھ شریک ہیں ہی ہیں ہو ہیں سے ساتھ شریک ہیں ہیں ہو ہیں سے ساتھ شریک ہیں ہیں مولائن تا میں ہاری وسیاری میں افود خدا ہی کی بیداگردہ ہیں مولائن تو نیس میں اور خدا ہی کی بیداگردہ ہیں ہی ہوان کی ہی ہارکھی ہیں بہران کی ہی ہارکھی ہیں ہوان کی ہی ہارکھی ہیں محقیقت یہ ہے کہ خدا کے متعلق از ان اس میں است واش لیتا ہی ہے دور در در ان این اطب تصورات اپنے ذہان سے تراش لیتا ہے دور در در ان اور بان باطب تصورات میراا در باند ہے۔

ر اسوچ که فدا مع بینے مامنیده مس تدرباطل سے بین سلسل تولیدی نیج برد سے

وَلَنَّ وَلَيْ تَكُنَّ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَى كُلِ مِنْ وَهُو يَكُلِ مَنَى وَعَلِيْدُ ﴿ فَلِكُواللَّهُ وَلَا الهَ اللَّهُوا خَالِقُ كُلِ مِنْ وَفَاعُبُ وَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِ مِنْ وَكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

**14** / 14

حس کے لئے ہوی کی بھی ضرورت ہوتی ہے ، اور فدا وہ ہے جس نے اس تمام سلسانہ کا سُنات کو روسے ہوں نے اس تمام سلسانہ کا سُنات کو روسے اور واسطے کے ہراہ راست عدم ہے وہ اُلا میں اور واسطے کے ہراہ راست عدم ہے وہ اُلا میں لایا ہے ، ور وہ ہرشے کا حت اس ہے ۔ اس کا عمل تحسیق سرتا سے موجد برمہی ہے ۔ ابراس کی طرحت عمل تو اس کو منسوب کرنا بڑی حاقت ہے ۔ ابراس کی طرحت عمل تو اسب کو منسوب کرنا بڑی حاقت ہے ۔

یہ ہے اللہ جہ آرانشو و نمادینے والاسے اور سب کا قانون تمام کا مُنات میں جاری سوائی کے اللہ جہ اُس کے سوائی اور کا اقتدار واختیار بنیں وہ ہرشے کا ٹون تا اور کارساز ہے۔ اہدائم مجی اُس کے توانین کی محکومیت اختیار کرو۔

ان ان کاعلم عمومیات مک محدود ہے ۔ اس کی گا ایل عیر محدود وغیر محسوس فات خداو ندی کی کہنے و حقیقت مک بہتی ہی نہیں سکتیں ۔ اس کے بریس علم خدا دندی تما ا سکا ہوں کو محیط ہے ۔ وہ میسالطیعت ہے کو مسوسات کے دائرے میں آبی نہیں سکتا ، اس کے ساتھ ایسا خیر کر نمام امشیائے کا تنات کے احوال دکوالف سے واقعت ہے ۔

ابدنائے رسول اہم ان سے کہدوکہ مسے مطالبنات طرا و ندی کی کد دھیقت تک پہنے کا نہیں ۔
مطالب اس کے توانین کی اطاعت کا ہے ۔ اور بہ توانین 'جو بحیر علم و بھیرت پر سبی ہیں 'وگ کے
وریعے تہا ہے ہاس آچکے ہیں ۔ بس ہے تعم مقل و بھیرت سے کا م سے کران توانین کی صد آ
کوشیدم کر لیگا 'اسکافا کہ و فو و اس کی وات کو پہنچے گا۔ بوان کی طرف سے آنکھیں بند کرنے گاسکی
خط روشس کا نب و کمن تیجہ آسی کو بھگتنا پڑے گا۔ بوان کی طرف سے آنکھیں بند کرنے گاسی 
خط روشس کا نب و کمن تیجہ آسی کو بھگتنا پڑے گا۔ میں تم پر پاسبان مفرر نہیں کیا گیا کہ تہیں '

اس طرع ہم آپنے توانین کے مختلف بہلوؤل کو سائے لاتے رہنے ہیں ناکرتیا ہم کر است میں ناکرتیا ہم کر است ہم انہیں نہایت ول کشیں، نداز ہے ہیا ان کر دیا ہے میکن پین ظاہر ہے کان توانین کی آتیت داہمیت ابنی پر وہ شع ہوسکے گی ہوملم و بھیرت سے کام کبیں گئے۔

مِن رَفِكَ لَا الْمُواكِلَ هُو وَاعْرِضَ عَن الْمُشْرِكِينَ وَ لَوْشَاءُ اللّهُ مَا الشَّرَكُوا وَمَا جَعَلْناكَ عَلَيْهِمُ مَن وَفِي الْمُسْرَكِينَ وَالْمَا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِمُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُمُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُمُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

المرسال في رسول؛ يه بمهاراسا تقدي يا ندي عمر من ضابط خداد ندى كااتباً كرتي جاء جو بمهار سي نشو ونما دين و الله كي حرف المهاري حرف و كي كياجا ناب يا دركوو خدا كي سوف وي كياجا ناب يا دركوو خدا كي سوف الكي المراب الماس المرابي المراب الماس المرابي المراب ا

اے جاعت مومنین! اس میں مضین کان کو گوں کے مغبود ایا طب ہیں اور منہ طبی ہے۔ مقبود ایا طب ہیں اور منہ طبی ہیں ہے۔ مقبود ایک دیکن دیجے نال کے میں بیست سطح پر شائر آنا کا اِن کے میں دی کو گالا کیاں ویٹے لگ جو اُن کی میں اور میں ایسا کیا تو یہ لوگ جہالت کی بت اِیر خدا کو گالا بال آت کی میں گے۔ لگ جا بیں گئے۔

معقیقت بہ کہ و نیا میں (والت مرکمتی اختیار کرنے الول کے علاوہ) ہو کھے کوئی کرتا ہے ابھا بھی کری کرتا ہے۔ اللہ بات ہے کہ وہ جہالت کی دحیتے اچھے اور بُرے میں کی نہیں کرسکتا۔ اسلتے غدط راستے پر چلنے والیہ بڑاس کی غلط رُدی کو واضح کرنا ہو ہے اور س کے اینے صبح کرسکتا۔ اسلتے غدط راستے پر چلنے والیہ بڑاس کی غلط رُدی کو واضح کرنا ہو ہے اور س کے اینے میں میں اللہ خدمید اجوجائے گی۔ اگر دہ سمجھ نیکے مجھے راستہ کی طریف رائے تو اس میں بھی غضے ہوئے کی کوئی بات نہیں واس کا نغضان آئی کو بھے ہوئے۔ اس کے انوان میں بھی غضے ہوئے کی کوئی بات نہیں واس کا نغضان آئی کو بھوگا۔

# لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِبُ الْمِي مُعَادُونَ الْمُصَارَهُ وَلَهَا لَمْ يَوْمِنُوا بِهَ اَوْلَ مَنَ وَوَنَنَ رُهُوهُ فِي طُغْيَانِهِمُ

# يعُمُ وَ رَبِي اللهِ

یا در کھو! تمام لوگوں کے عمال کے شائج خدا کے قانون مکا فات مطابق مرتب ہورہے میں ان کا ہرت م اُسی کی طرف اُنٹھ رَباہے بطہونیا کیج کے وقت اپنیں خود معلوم ہوجائے گاکہ وہ جیج میر شد سیار میں میں از ا

رُوتُس بِرِ بِي بِهِ بَقِيا غَلَطِيرِة يه (مِن الفِين) خَدالى تسمير) كَما كُما أَرِكِتْ بِين كَهُ أَكُرا الْبِين كُونَ مُحسوْلَ اللَّا فَكُمَا أَرَجَا تووه اس پرابیتان لے آبیں گے۔ اسے رسول! تم ان سے کہدوکہ اس منتم کی نشانیال بھینے نہیں کامعالمہ خداسے متعلق ہے (میرا کام توخدا کا پہنچام تم تک بہنچ ناہے)۔

یه پیغیام اس سے پہلے بھی ان کی طرف آتا رہ اسیکن بیہ س برا ان بہیں لائے ال مے کہ پیغیام خدا و ندی کی صدا نت کوعفل وبھیرت کی رُوستے پر کھا اور سجھا جاتا ہے۔ بیکن تولوگ صندا ور تعصیب الو تیم بریستی اوراسلامت کی اندھی تقلید کو اپنامسلک بنالیس اُن کی عقالیں اوندھی ہوجہ اتی ہیں اور وہ اپنی بیداکر دہ تاریکی کی طفا نیول میں بہے چلے جانے ہیں۔ \_





#### وَلُوْاَنْمُنَانُواْلُنَا إِلَيْهِمُ الْمُلِّيكَةَ وَكُلُّمُمْ لِمُولِي وَ

سے بن سے مردے ہاتیں کرنے اگر ہم اِن کی طرف فرشتے نازل کردیتے۔ اِن سے مردے ہاتیں کرنے لگ جاتے اور ہم اِن کے سامنے دنیا ہوں کی چیزیں لاکھڑی کرتے۔ تو یہ بھر سمی ایمان نالا ہیں سائے کدا پمان وہی لاسکتا ہے جو وہ طریقے اختیار کرے جسے خدانے ایمان لا نے کیلئے ' بھر کر کھا ہے۔ ( بیسی عقل وبھیرت سے کام لینا۔ بنا )۔ اوران میں سے اکثر کا جالم ہے کو وہ قبل وبھیرت کے ہاس مک منبیں کھیگتے اورا بین جہاست پرنازاں رہتے ہیں اسلے ہے کہ وہ قبل وبھیرت کے ہاس مک منبیں کھیگتے اورا بین جہاست پرنازاں رہتے ہیں اسلے اس می منازیر بی کی وجہ کھی اس کے اور ان میں اس طرف آئے نہیں دیتی ۔ بینی ان کی مفادیر تی ۔ اور ان کی مفادیر تی ۔ اور ان کی ان کی مفادیر تی ۔ ان کی مفاد کی تی کی در ان کی مفادیر تی ۔ ان کی کی دو تی ۔ ان کی در ان کی کی دو تی ۔ ان کی کی دو تی کی دو تی دار تی ۔ ان کی کی دو تی کی کی دو تی کی دو تی کی دو تی کی دو تی کی کی دو تی کی کی دو تی کی کی دو تی کی کی دو تی کی کی کی دو تی کی ک

اور بیات کچے نئی نئیں۔ جو نبی بھی آیا اس کی قوم کے بڑے بڑے سے سرغنے نواہ وہ سنہروں میں بسنے والے متمدن افراد سنے یا باہر بدویت کی زندگی بسرکرنے دالے غیر فرند اس کی خالفت کے لئے آٹھ کھڑے ہوئے۔ (اس لئے کہ اس دحوتِ انقلاب کی اُن کی مفال پرستیوں پر زدپڑتی بھی ) اس کے لئے وہ یہ بھی خفیدت زشیں کرنے اور حوام کو اپنے پرستیوں پر زدپڑتی بھی ) اس کے لئے وہ یہ بھی خفیدت زشیں کرنے اور حوام کو اپنے سے متحدر کھنے کے لئے ان سے طرح طرح کی ملع سازی کی باتیں کرتے۔ (اس لئے لئے رسول باتم ان کی اِس رُون سے کبیدہ خاطر نہ ہو)۔ اگر مقصود یہ ہوتا کہ دعوتِ اسمانی کی

114

وَلِتَصْفَرُ اللّهِ الْهُورَةُ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَا خِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَفْتَرِفُو المَاهُومُفَّتَرِفُونَ ﴿
الْفَعْيُرِ اللّهِ البُّيِّ فَكُمَّ الْوَالْمِنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتَرِفُ وَالْمُورِينَ النَّيْ الْمُنْتَرِفُ الْمُنْتَرِفُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

کہیں سے خالفت ہی نہ ہوا ورسب لوگ اسٹے طوٹھا وکر ہا مائتے چلے جا کیں 'وہم بنے قانونِ مشیّت کے مطابق ایسا بھی کرسکتے تھے ۔ لیکن یہ جارے پرو قرام کے خلاف ہوٹا جس کی رُوسے ہم نے انسان کوصا حب اختیار وارا دہ بنایا ہے۔ اِس سٹے تم ان سے اوران کی قریب کا روال سے صرف نظر کرتے ہوئے ' انہیں اِن کے حال پرچپوڑد و (اور اپنے پردگرام کی تکمیل میں سرگرم عمل ریو)۔

ان ملق ساریوں اور فریب کاریوں سے اِن کامقصد میں ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہو دنیاوی زیر کی کے مفادی کو منتہی سمجھے میں، درجیات اُخروی اور فدائے قانون سرکا فات پر نفین نہیں رکھتے اِن کی طرب ہیں جاری ہیں۔ اور کھتے اِن کی طرب ہیں جاری ہیں۔ اور کھتے اِن کی طرب ہیں۔ اِن کی ہاں میں ہاں ملاتے رمیں اور ہوکارت انبیال بیرکرتے ہیں 'وہ بھی ان میں شرکی رمیں ۔ یہ چاہتے ہیں کہ سارا معاشرہ اِنہی کے ڈھب پر چاہتے اُن کوئی کسی کورو کئے تو کئے والانہ ہو۔ (وہ تم سے بھی اسی سم کی مفاجست کرنا ہے ہے۔ ہیں)۔

ان سے بوچو کہ اتم ہے جائے ہو کہ میں ضاکو بجوڑ کر کمسی اور کے قالون کے مطابق مہا ہے معابق مہا ہے معابق مہا ہے معابلات کے منصلے کر نے آلے جا دک مالانک اس نے بہاری طرف ایک دارشے اور بجسل ہوا منابط تو انین بھیجدیا ہے جن لوگوں کو یہ کتاب دی گئی ہے (مینی جاعت مونیین کے ارباب علم دبھیرت - ہجھے )۔ وہ اس حقیقت کو پاگئے ہیں کہ یہ فی الواقعہ تیرسے نشو دنما دینے واسے کی طرف سے مق کے ساتھ نازل ہوئی ہے - اس سے ان مخالفین کے ساتھ تھا اگر اگر نے کی عقد وہ تا بنین ہوئی۔

اس ت آن میں حندا کا ضابطہ تو انین 'تمام صدا تقول کو اپنے اندر لئے' اور مدل و آوازن کے تقامنوں کو پور کرتے ہوئے مکل ہوچیکا ہے۔ اب اِن قوانین خد وندی میں کوئی تغیرو تبدل کرنے والا تنہیں — سین 'یہ مکس ایسا ہے کہ اِس میں اضابے

وَإِنْ تُطِعُ ٱكْثَرُمَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْ لَتَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ لَا الظَّنَ وَلِنَ هُمُ لِلَا يَحُوصُونَ اللَّا الْمُدَرِّمَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَ مَنْ مَنْ مِيلِهِ وَهُواَ عَلَمُ بِالنَّهُ مَنْ اللهُ

# الله عَلَيْهِ وَإِن كُنْ تُوبِ إِبَيْهِ مُونِينِينَ

کی گنجاتش بنیں اور محکم ایسا کراس بیں کسی تغیر و تبدل کی طرورت نہیں (اسی سےّاب کسی نبی کے آنے کی طرورت بی تنہیں رہی ( عبط ) اور طرانے تو داس کی صفاطت کاذر سے لے لیا ہے - ( اس لئے یہ اس لئے کہ یہ اُس خدا کا ضابط تو انہیں ہے توسب کچھ منتا اور ہر بات کا علم رکھتا ہے - ( اس لئے یہ مونہیں سکتا کوانت فی ماہ نمانی کے بئے بو کچھ دیا جا نا سروری تھا اُس میں سے کوئی بات لاعلی کی بنا پر رہ کئی ہو) -

سبر دیسوال کریرضابط خداوندی شس زدان کے خلاف دعوت ویتا ہے جس پر انورج انسان کی اکثر بیت گامزان ہے تو یہ احتراص کچے وزان بنیس رکھتا اس نے کہ کسی مسلک کے سمج بھونے کی یہ کوئی والا ایمنیس کہ اسے اکثر بیت نے اختیار کر رکھا ہے۔ اگر تم درس خیال کے مطابا او گول کی اکثر بیت کا انتساز کا کر دو تو یہ پیر نہیں خدا کی راہ سے برا کر گراہ کرفے گی ونیا کی کثر بیت کا تو یہ مالم میں کہ کو کے مضل امان و تعمین کے چھے بھو لیتے ہیں (اور نقینی علم کے بجائے) قیاس آرایتوں سے کا م لیتے رہتے ہیں اس کے برمکس اخدا کی وقی جو کچھ بیش کرتی ہے وہ میں مرسلم دخصیفت پر مینی ہوت ہے)۔

ا بنا الگرا بی آورداست رُوی کا معیار حند اکی دخی بهو کستی ہے بیبی وہ معیت ارہے جس کے مطابق تیرا پر ورد گا فیصلاکر تا ہے کہ کون اس کے بخویز کروہ راسنے سے بہت گیا اور کون ایس ریا ہے۔ کون ایسس پرجل رہا ہے۔

الم معیاری رکشی میں تم اِن اہل کتاب کے اس اعتراض کا جائزہ لوج ہے کہتے ہیں کہت اس اعتراض کا جائزہ لوج ہے کہتے ہیں کہت اس کے حض اسی جیسے ذوں کو حلال کیوں قرار دیسے دیا جنہیں وہ حرام سعجتے ہیں۔ حرام اور حسنال کا معہار ضرائی وحی ہوسکتی ہے کسی کا از نامسائک بنہیں ہوسکتا فواہ اسس مسلک پر جلتے وَالول کی تعداد کتنی ہی کیول نہ ہو)

بهذا 'اگریم قوانین شند وندی (قرآن) پرایمان بیکتے ہوتو (جن چیزوں کو فدلنے حلال قرار دیا ہے ان میں ہے ، جن پر خدا کا نام لیاجہ سے اُنہیں نہایت اطمینا ت سے کھاؤ -

مل اس سے مقصدما نوروں کو ذری کرتے وقت فراکان م ابتاب -(اس الم اسم

وَمَالَكُوْالَةُ الْكُوالَةُ الْمُوالِمُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَقَلَّ فَصَّلَ لَكُومَا حَرَّمَ عَلَيْكُولِ الأَمَا اضْطَى وَتُمُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّكُونُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا اللّٰهُ وَالنَّهُ وَالنَّا اللّٰهُ وَالنَّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ الللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَلَّا اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم



ٱطَعْمُوْهُمُ إِنْكُمْ لِكُسْمِي كُونَ اللهِ

بب ندانة تمين واضح طوريرت ديا ہے ككون كون سى تيزي حرام بي --اور وہ مجى مجبورى كى حالت ميں جائز قرار پاماتی ہيں۔ (<u>ہے ؛ چھ</u>ھ )- توجن جيزوں كو ت<u>ي ت</u>صلال وطبت قرار دیاہے آن براشکانام لے کر کھانے میں کیا زود ہوسکتا ہے ؟ (انہیں آگرفدیکے علاو و مسى ادرى طرف مسوب كرد باجست تو وه مسلم موجاتي مين ) - بداوك جو إس طرح كي با كرتے بي إكرف ال جزيد يول يهرواول كے بال حرام محق اب مم اسے طال كيول قراروية ہو) تو ان کی کوئی بات وی کے علم دیقین پر معنی نہیں۔ مصن ان کے ڈائی خیالات ہیں جن کی بيار پريمتين مع رائية سي بهكا أيهائية بن- فدان حرام دحلال كي وحدي بارهي تقيل ال لوگوں نے آن مدول کو اڑخود آ مے بڑھا دیا۔ اب اس بات کا پورا پورا علم وی حندا دیدی (قرآن) میں دیا گیاہے کہ حام وصلال کی صحیح صدو دکونسی ہیں اور کون اِن صدو ب سے آگے برھرا ہے۔ بيداس بات كوسمى المجي طرح سمجه ركه وكرجن باتول سے رو كاجائے أن سي تحض رق طوريرمت ركو 'بلك أس مم لغت كي إلى وروح كويمي بيش نظريهو بيني أن لوكول بيس سے نہ ہوجہًا و ہوسیمنے ہیں کراحکام کی صرف طاہرا بیروی ہی مقصودہے 'ان کی فرعنی جما سے کو واسط نہیں ، نہی آن میں سے بوب کہتے ، یہ کدا حکام کے صرف باطنی من بواکا کا مقصود ہے خطوا ہر کی کوئی جیٹیت نہیں۔ یہ دونوں علطی پر ہیں۔ جن باتوں کو ، جائنز مسرا دیا گیاہے -- اس سے کران سے تہاری ذات میں اصحال داقع مواہد ظاہر دباطن دونوں سے بچیا ضردری ہے تاکہ تہارے حکرا درعمل میں پر کیزگی ادر بخیتگی پیدا ہو جو وك اس كى خلاف درزى كري مع اس كانتجرابيس تعيينا محكتنا يرعكا

وی اس مال مال می اور اس می است است کوخدا کے مطاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنے سے کہا بنار بریں یہ نہ کہو کہ تھی چہیئر کوخدا کے مطاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنے سے کہا بگر تہ کہے۔ اوراس پرخدا کا نامویے دینے سے کہاسٹورتاہے۔ وہ چیز دولو ل صور تول میں یکسال σĒ

رسی ہے ۔۔۔ اس ہے ایک گہراف یا گی تربو کہ ہے جس سے نب ن کے نعب ہی تبہ استی اور تابع ہوتی ہے۔ بہذا جس ہیز پر فعدا کا نام نہ لیہ جائے اسے مت کھا و جہ چر نہ ہیں جس حراسے سے دوسری طرف بہا ہے گی ۔ خی بفین کی جاعت کے سر غیر این کو آگا ہے این کا کہ اس کی بات ان جائی ۔ خی بفین کی جاعت کے سر غیر اور کوسٹ ش کری کرتم ان کی بات ان جائی ۔ بی بی کہ طرح مشرک ہوجا و گے ۔ اے جاعت مومٹین : اگر تم نے ان کی بات مان کی نو تم بھی انہی کی طرح مشرک ہوجا و گے ۔ ان کی بات مان کی نو تم بھی انہی کی طرح مشرک ہوجا و گئی ۔ ان کی جد اُسے ایسی نورا نی تعند اِل ہے خص مردہ ہو ۔ آسے اسٹ و فود بھی رشتی نی عط ہوجائے آس کے بعد اُسے ایسی نورا نی تعند اِل ہے جس سے دہ فود بھی رشتی میں چلا ہے ۔ اس کے بیٹ و دو اس میں جماور کے بیٹ ان کی جد اُلے ایس کے بعد اُلے ایس کے بیٹ ان اور این سے نماذا نہیں چا ہی اور این ہی ہے۔ نہیں چگاد رائی ہو کہ کی طرح انہ جو اس سے یہی صاحب اور این ہی ان خوال میں کھنگ ہی ہے ۔ نہیں چگاد رائی کی ہے۔ نہیں چگاد رائی ہو کہ کی طرح انہ جو اس سے یہی صاحب اور این ہی تعمول میں کھنگ ہی ہے۔ نہیں چگاد رائی کی ہے۔ نہیں چگاد رائی ہو تا کہ کے بیا و دو آپ نماز دی کی خوال ایک ہے ۔ اس سے یہ و دی نواد ان کی ہو ۔ ان ان خدا میں نوس شرح ہیں ۔ اس سے یہ و دی نواد دی کی خوال اس سے یہ و دی نواد دی کی خوال ہی تا ہو ہی نواد ان کی ہو ۔ ان میں تعد دار ان سے ان و در کوسٹ کی تاری کی ہو ۔ ان سے یہ و دی نواد دی کی خوال میں کھنگ ہیں تو میں نوس کر بیا ہے تاری کی خوال میں کہا کہ کی خوال ہیں تھی نوب ان میں نوس کی دیں ہو تھی ہو ۔ ان میں میں تعد دار ان میں نوس کر رہتے ہیں ۔

یہ نے دہ نونیاتی کیمنیت جس کی بنابر مہیشہ یہ ہوتار آگہ جہاں ہی نے خدا کے عالمگر نظام راہ بت کی دعوت دی وہاں کے اکابر محرمین نے اس دعوت کی نجا لفت کے کیمنسر کے ہانہ صفی شروع کر دیتے۔ آگروہ ذرا بھی عقل وشعور سے کام لیتے تو اُن پر یہ حقیقت کھل جاتی کہ اُن کی اس منصوبہ ببندی میں تو دان کا اپن افقصال نفا۔ اس لئے کہ نظام خد و ندی کا قیبام ان کی بہتری کے لئے تفا۔ (اگر کسی گا وُں کے لوگ اینے اِل ہمسپتال بنانے کی مغالفت کریں تو یہ نی لفت فود اُن کے اپنے مغادے کے طلات ہوگی ،

بيمران كى كيفيت بسب كرجب إن كى طرب ما رى كونى وى آنى بوتوب كبيم

لمه حب جسا قربرة نع كرفة وقت خداكانام خالياجاسة ( ﴿ عَلَى ) يَا لِمِس جَيْرِكُو قِيرِاتْ كَى طرف منسوب كرد ياجات وه حسرام يوجاسة كي.

نُوْنَى مِثْلَمَا أَوْنَى رَسُلُ اللهِ اللهُ ال

### الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ 🗹

اِس مقصد کے کئے مدا توب جا نہاہے کہ وہ کو نسا فردہ جیے س بند منصب (مین وحی دیتے جانے) کے لئے منتخب کرنا جا ہیتے (نہ آء)

تیکن پرسپ ان کی کٹ جیس آئیں، صل بیسپ کہ ناجائز کمانی کا ابوا کو اس طرح ان کے تمذکو لگ گیا ہے کہ اُسے جیوڑ ناچا ہتے ہی منبس ان سے کبدد کہ تم جوجی میں آئے کر دیجیو' تنہیں ایک دن اِس نظام کے آئے جھکنا پڑے کا 'ادراس دفت بہیں ان سازسو کی سوزی سزا پرسر گی ر

وَهُنَاصِرَاطُ رَبِّكَ مُستَقِيمًا 'قَنَ فَصَّلْنَا الأيتِ لِقَوْمِ تَيْنُ كُرُونَ ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلِيرَ عَنْ رَبَّهِمُ وَهُو وَلِيْهُمْ بِمَا كَانُوالِهُمَلُونَ ﴿ وَيُومَرِ يَعْتُمُومُ وَيَوْمِينُا أَيْمُونَ الْحِنْ قَلِي الْمُتَكَلِّمُ تُعْرُقُونَ ۖ الْإِنْسِ وَ قَالَ أَوْلِيَةُ هُوْرِينَ أَكُوْ لُسِ رَبِّنَا أَسْمَتُمْ بَعْضُمّا مِبْغُصِ وَبِلَعْنَا لَجَلْنَا لَذِي فَاجَلْتُ لَمَا \* قَالَ النَّارُ

### مَثْوَكُونُ خُولِدِينَ وَفِيَّ إِلَّا مَا شَكَّةِ اللَّهُ ۚ إِنَّ مَرَبَّكَ حَكِيفًا عَلِيمُ ۗ

نز دیک بڑی بخت گھاٹی پر حیڑے کے مرادت ہوجا آ ہے جہاں قدم قدم براس کا سانس بھو<sup>ل</sup> مِنے (۱<u>۱۱ ---- ۱۱</u>)-

جولوگ عقل و تحرید کارندلیس اور اوجهی وی کی صداقت سے انکار کتے جاتیں ( ۲٪ ) أن يربات واضع بونهين منتى ان كم الترمعالمة بميشه مستبر بهناب ( الله عند الله الم

إن كربيكس جولوك مغل فكرسكام كروحي كي صداقت يرايمان في آيت بي ' ده' تیرے نشود نمادینے والے کی طرفت متعین کردہ مسیدی ادر متوازن راہ پر چلتے ہیں۔ ديجيو! بهم اپنے توانين دخفائق كوان لوگوں كے لئے جوانہ ين بشي تفرر كھنا يا بين كيك واصح طور ربب ان كرديت بي-

يه وه لوگ بي جن كے حسين عمل كانتج بير به وتا بيركد انبير، ان كے نشو د نماديني والے کی طرف اور اور کی سکامتی نصیب ہوتی ہے اور قانون خدا و ندی کی کارسازی اور رفاقت ان کے مقصیر اواتی ہے،

جب وه نظام قائم موگا توان خابفین کی تام پارٹیٹ سائسٹی کی جائیں گی شہری لوگ جو استعمیر بایا کرتے تھے اور بدوی جوان اسکیموں کو کاسیب بنانے کے لئے ان کے وست دیار دبناکرتے منتے ۔ ان ہدوی لوگوں سے کہا جائے گاکہتم نے ان شہری پارٹبول سے مبت كا والماليا اورأن إروك مرضفان صيقت كالترام يرجبورون كركم ال رعوت کی خالفت میں ایک دوسرے کواستعمال کیاکرتے تھتے ٹاآنکد دہ دفت آبہنچا جو ہمارے اما كے مار تا يج كے ليے مقرر تھا (اور آج مم إس طرح مندھے كھڑے ہيں) - أن سے كما و سے كاك تبارا فعکانتها میون کا و مبنم بحس میں تنبیں میشدر منا موگا اس میں تبدیلی ضرابی کے قالون كيمطابق بوستى ب اورايسا جو كانبين وه قانون كيسطم وحكت يرمني ب--

له قرآني اسلوب يه ي كيم الدا لا ي بعد ما شاء الله وفيروات حرس مصور منيت مواد مرى ووق ب قواسك علب يروا ب كروكه بِهِ كِهِ أَلِيهَا مِن أَن كَ خَلَاث مِن مِن مِن مِن اللهِ مِن العَالَ العَرْقِ وَ جَلَدَتِهِ أَن الم صفَّهِ ١٩١٥ حَوَال (ن- ١٩٠٠ عن ) -

وَكُذَ لِكَ نُوَلِي بَعْضَ الطُّلِمِ فِنَ بَعْضًا لَهَا كَانُوا يَكُمِهِ وَكِي يَمَعْشَرَا نُحِنَ وَالْإِنْسِ الْفَرِيَا تِكُدُّرُسُلٌ مِنْكُمُهُ يَعُصُّونَ عَلَيْكُمْ أَيْتِي وَيُنَيْنِ رُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰلَا قَالُوَاشَهِلِنَا عَلَى نَفْيِمِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَاوَشَهِلُ وَاعْدَ أَنْفُرِهُ وَأَنْهُمُ كَالُوَاكِيرِينَ۞ ذَٰلِكَ أَنْ لَمُرْيَكُنْ زَيُكُ مُهُلِكَ الْقُراى يِظُلِيرِوَ مُلْهَا غُولُونَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ وَمُنَاعَمِلُوا \* وَمَارَتُكَ بِعَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَرَبُكَ

اِس مارح ہم مکن لوگوں کی محلف یا رہیوں کو اتن کے مشترکہ عرم کی بناریز ایک سر محساته ملادیا کرتے ہیں - ادر اول وہ اپنے کئے کی سرائیسکتے کے لئے ایک ہی بن جاتے ہیں۔

ہم آس دن ان دو بول گرو ہوں --- بدو یوں اور شبر بول --- سے پوتھیں سے کہ کیا تہاری طرف ہارہے پیغیرنہیں آئے تھے ہو تہارے اپنے ہی بھائی بندیتے كُونى عني رنيين عقر وه تهامي سامني بهاري فوانين بيش كرت عقم ادرتهب آگاه كيا كرتے منے كدا كي دن تمہمار كال كے متائج تمهار ك سائے آكر رہيں گے ( وہ ) - اس م وہ اقرار کریں گئے کریہ تغییک ہے۔ اس کے لئے تحسی خارجی شہادت کی بھی ضرورت نہیں ' هم فودايف فلات شهادت ديت بي.

اصل یہ ہے کہ صداقت تو اِن لوگوں کے سامنے آجاتی ہے ، دراسے بیجائے میں بھی تی دقت بنہیں ہوتی۔ نیکن طبیعی زندگی کے بیش یا انت ادہ مفاد کی جبک دسک آنگاہوں م*یں ٹیرگی* سید کردی ہے اور دہ اس کے فرمیب میں آجائے ہیں۔ سیکن جب ان کی غلط روس کے تباه كن نتائج ان كے سامنے آئے ہيں تو اُس دفت ان كى آنكھيں كھلتى ہيں اور وہ اپنے خلاف آپ شہادت دیتے ہیں کہ نہوں نے تق وصدا قت کا انکار کر کے دافعی جم کیا

(يسب كيداس منة بيان كيالكياب كيه تباديا جائد) نيرارب ينهي كراككي توم کوہ س کا توعلم ہی نہ دیاج سے کہ وہ کون سے تو انین ہیں جن کے اسکارے تباہی تی ہے ا درائیس سرجرم کی یا دان میں تب او کر دیاجائے کہ تم نے ان قوا بین سے انکار کیوں ہے القا- ایساكرا برى زیادنى سے اور ضامى برزيادى البين كي كرا-

ہمارے قانون کی روسے مسنوا درجزاعمل کےمطابق مستی ہے اور عمل ہی کے سطابق ہراکے کادرج شعبن بہوتاہے۔ اس کے انتے ہم نے ایسا انتظام کرر کھاہے کے کاکوئی عمل بهارك قانون مكافات في تكابول سهادهل ندرب يائد

ان ہے ہمدوکہ فداکا نظام کسی فاص قوم کا فتائی جہیں کہ وہ اُتی کے اِکھوں فائم ہوگا۔

موائن ہم ہونچا آئے۔ اِسی طرح اُس نے تمہیں ہو سے گا۔ وہ اپنی جر یانی سے ہر قوم کو نشو و تم حاصل کر نیکے موائن ہم ہونچا آئے۔ اِسی طرح اُس نے تمہیں ہی مواقع ہم ہو ہو ہا تا تا ہوں کے مطابق اِن اِن مواقع سے فائدہ ندائھاؤ کے اور اپنے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت و پیدا نہیں کر دیگئے تو وہ تنہیں زندہ تو موں کی صفت سے نیکال دے گاا در تنہاری جگہ کوئی اور تو میں طرح اُس نے تنہیں (بن اسرائیل کی تیاہی کے بعد) ایک و وسری میں قوم لے بیکی ۔ جس طرح اُس نے تنہیں (بن اسرائیل کی تیاہی کے بعد) ایک و وسری میں ۔ (بن اسمامیل) کی شل ہے اٹھا کھڑاکہ یا ہے۔

ہے وہ ہو رہ ہے اور ہے اس باب میں کسی بحث و محیص یا جبگڑے جمینیلے کی ضرورت ان سے کہدوکہ (اس باب میں کسی بحث و محیص یا جبگڑے جمینیلے کی ضرورت نہیں)۔ تم اپنے پر وگرام کے مطابق کام کرتے جاؤ۔ میں اپنے پر وگرام کے مطابق کا کرتا ہوں۔ اس کے بعد نتائج فود بتا دیں گے ۔ اور بہت جلد بت اویں گے ۔ کہ آخرالا مردنیکا میں کا میا بی کسے ہوتی ہے۔ اس لئے کہ پر حندا کا اٹل فٹ افرین ہے کہ ہوتی وم انسانیہ سے موتی میں تھی کرتے ہوتی کہیں کمیسی کو رہنیں ہوسکتی۔

(یہ وگ بھلا تہاں سے سقا ہے میں کیسے کا سیاب ہوسکتے ہیں جن کی جہالت کا ابھی 
یہ عالم ہے کہ انہوں نے مجیب وغریب متم کے مقائد ورسومات وضع کرر کے ہیں ہو تکیسر تو ہم
ہرستی پرمبنی ہیں۔ مثلاً) یہ وگ اس فصل میں سے اور اُن موشیوں میں سے ' ہو خود
خدا کے بیداکر وہ ہیں ' ایک مقدالگ کر لیتے ہیں اور بنرجم خوشیں ' کہتے ہیں کہ یہ تعد خوا کا
ہے۔ اسی طرح ' ایک اور صفعہ الگ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جارے مقہرا تے ہوتے

وَكُذَ إِلَّ زَيْنَ لِكُيْنِهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْ لَا دِهِمْ شُرَكًا وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيلُوسُواعَدُ بِهِمْ دِينَهُمْ وَ لَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوٰهُ فَذَرُهُهُ وَمَا يَفَكُرُونِكُو وَقَالُوا هٰذِهَ ٱنْعَامُّوَ حَرْثُ حِجْرٌ "لا يَطُعُهُمَّا إِلَاّ مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِ وَوَانْعَامَرُ حَرِّمَتُ ظُهُوُ رَهَا وَ انْعَامِرُ لَا يَكُ كُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْوَرَاءٌ عَلَيْهِ مُنْ يَعْفِيهُمْ

### بِمَأَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

(خداکے) شریج ل کا ہے جوصہ اپنے بھیرائے ہوئے شریح ل کے لئے مختص کرنے ہیں اسانے بريرومت العالمة بن اس ميرس الله تك كونهين مينيا والعنى فداكم سنى بندول كونبين ملتاً )-اورجو حضداللد كے لئے تكافئے بين وہ مجى ان كے بيريرو بيت يدكيد كرا جاتے بين كريم اسے النَّذِيك مِبنِيا دِينَ كُنَّه إِس طَرِح مَا م تُواللُّه كالبيِّيةِ بِينِ الْرَبْطِ جِلَاتِي بَيْنِ إِن كِيهِ وه بِروجه سَاتِهِ معبود ان ہا جل کے نویٹدے بنتے ہیں۔ ڈیاسوچنے کران کے بیمقالد کس قدر بڑے ہیں ؟

يبين بك بس نبين ان كي توجم يرستى اورجبالت كايه عالم ب كرمهين يرحندا كا شربك تغبزتے ہیں ان کے متعلق اِن کاعقبیدہ ہیں۔ ہے کہ آٹر ہم اُن کے حضورا پن اورا د نستگر ہان کر کیا تویہ بہت بڑانیکی کا کام ہے۔ (برسب ان مے مذہبی بیشیو وُس کی کارٹ تانیاں بیر جواری ہم کی تو ہم پرسٹیوں کو دینِ خدا و ندی کا نقاب اوڑ صاکر پیش کرنے ہیں اور سے دہ لوح عقید و كے والحقول) ان كى اولا دسيسى عزيز شے كوبلاك كراديتے وب

( ہم جانتے میں کہ اس سنم کی باتوں کو دیکھ کرتمہاراجی بہت کڑھ تاہے اورتم جاہتے بهوكه به ال يستم كے عقد مُدكو چيور كرميم وين اختيار كرميں - سيكن جيساك بيبلے بھى كها جا چيكا ہے ' يہ كرافهام وتفييم كيذريع كرنا بوكا- ورنداكران ان كومبوراسيد مداست يرجلانا مقصود بوتوتو) ن كى كيا مجال مى كديراس متم كى حركات كرقے (ميكن عم نے ايسا شهير كيا ، اس اللے تم الله ہماراہیت ام بینچائے رہوا دراس کے بعد) انہیں مع ان کے فود ترامشیدہ عقائد دمسالکتے ان کے حال پر چپوڑ دو-

( ان كى جہالت آمير يمول كأكيا إله جيتے ہو! ) يه اسپنے موشيوں ادر كميتى ميں سے كھ حصدالك كرييت إلى ادر كيتے إلى كراسے كوئى تنبيس كھا سكتا بجز ان كے حبنيں ہم اسينے معتبدے کے مطابق کھلا ای جی اسی طرح اید معنی جا دروں کے متعنق کرد سیتے بی که (ب مُلان بیرِکا اونٹ ہے) س پر کونی سواری منیں کرسکتا- اسی طرح بعض جا نور ہیں جنہیں

ذری کرتے وقت بیان کا نام نہیں لیتے (ان کا نام لیتے ہیں جن کے لئے انہیں بطور ندر ٹیار ذری کیا حالہ ہے ) -

آب منظرین وہ دقت آنے والا ہیں جب ان کے اس ہم کے فود تراستیدہ عقامہ ورسمات کے سائع ان کے سامنے آجا بنب گے۔ اب جہالت اور توجم پرسٹی کا دورجانے والا ہے۔ اسی طرح بن کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ دندال جا لفہ کے پیٹ میں ہو کئے ہے اسے صرف مرکھا بال عورانوں براس کا گوشت حرام ہوگا۔ لیکن اگر وہ کئے مُردہ پیر ہوتو آس میں مردا درموریس سکتے۔ یک

بر المنظريب النهين ان كى ان تو تم پرستيول كى منراسلے كى (اور خداكا وہ دين عام ہوجائيگا جو) ئيسر طم و حكت پرمىنى ہے۔

الما فراسوچے گرجولوگ ایسے باطل عقائد کی بند پر محض جہالت اور حاقت سے این والدیسی متارع مزیز کو پنے افغوں بلاک کرویتے تیں اور جو کچھ اللہ نے کھانے پینے کو دیا ہے اسے محفل بی افزار داریوں سے ، پنے اوپر حرام قرار دے بھتے ہیں اور مجران تو ہم ت کومنسوٹ کرتے ہیں خواکی طرق تو ایسے دوگ اینا کس قدر فقصان کرتے ہیں ج

جو لوگ اس طرح جہالت ، ورتو تم پرستیوں کے علط راستوں برآ تھ ہند کتے پہلنے حبّاتیں' اُن پر زیدگی کی صمیح را بریکس طرح کھل سمتی ہیں ؟

رید بی ان کے داوی و یو تا اور سربر و بت-ان کے برکس) خداکی ذات وہ ہے جسنے (تمام انس نوں کی برورش کے لئے) با فات کاسلسلی پیلا دیا ہے۔ بیعن بڑے برمضبوط ورخت جوبغیر کسی سبارے کے کھڑے ہیں۔ بیض ٹرم ونازک (انگورکی سی اسلیس بوششیوں برجرُحانی وَمِنَ الْاَنْمَ الْمُ الْعَالَمُ وَهُمْ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُنْفَقِينَ وَمِنَ الْمَعْزِ الْمُنْفِينَ فَلَ إِللَّا لَمُعْزِ الْمُنْفِينَ فَلَ إِللَّا لَمُعْزِ الْمُنْفِينَ فَلَ إِللَّا لَكُوْمَ الْمُعْزِ الْمُنْفِينَ فَلَ إِللَّا لَكُومَ الْمُعْزِ الْمُنْفِينَ فَلَ إِللَّا لَكُومَ الْمُعْزِ الْمُنْفِينَ فَلَ إِللَّا لَكُومَ اللَّهُ الل



جاتی ہیں۔ نیز سرنفاک کھچور وں کے بٹیز اور فعالت پیدا دار والی کھینیاں-اور زیمون اورانار --- ایک درسرے سے ملتے جاتے بھی اورانگ تھاگ بھی-

جب: ورفت منز ربول توان کے بھیل شوق سے کھاؤ۔ اوراس میں سے فداکا تق "دیدیا کروز بینی اپنی صروریات پوراکر نے کے بعد باتی ووسرے انسانوں کی پرورٹ کے لیے عام کردو۔ 1، 10۔ اورا پی صروریات کے تعیق میں بھی) اسرائ کام نہ لو۔ خدا اسراف کرنے والوں کو بسند نہیں کرتا اور دیکھو! اسی خدائے تہار سے تھاریا تے پیدا کرنے ہیں — کچر بلند قامت (رمین سے لگے جو کے)۔ بوجہ لائے کے کام آتے ہیں۔ اور کچے دسیت قامت (رمین سے لگے جو کے)۔

جو کو اس نے تنہارے کئے سامان رزق پیدا کیا ہے اُسٹون سے کھاؤ الیکن اپنے جو کی اُسٹون سے کھاؤ الیکن اپنے جو دی سطح کے جذبات کے جھے ناگو (جن کا تقاضا یہ ہے کرسب کو اپنے گئے سمیٹ کررکھ لو) ایسا کرنا 'یا ملکی انسانیت سے کھلی ہوئی ڈشمن ہے ۔ نہی تو ہم پرستی میں پڑو

آن تو ہم پرستوں سے پوتھوکر فرانے اُن کوشیوں ہیں سے (چو تہارنے ہاں عا اِطور پر بیائے جاتے ہیں) آٹھ تسمیل پریائی ہیں (جیسے - بھیر - نراور مادہ -- اور بحری خرور مادہ (باتی تیا رکا ذکر آئے آباہی) اسے پوتھوکر اسم نے جو حرام اور حلال کی فرشیں ، رفود مرشب کر کئی ہیں اُن کی کوئی خلائی سند کھی جی ان سے پوتھوکر اسم نے جو کرا ما اور حلال کی فرشیں برگاؤی میں اُن کی کوئی خلائی سند کھی جی خوال کے جیسے میں اور موال کی بیٹ میس جول - ن سے کہوکہ اگر تم اپنے اسس دعوے میں سیعے ہو (کہ تہاری حرام اور حلال کی فہرسیں خدالی مرزب کرتے ہیں آئو جھیتا دکر تہارے باس میں سیعے ہو (کہ تہاری حرام اور حلال کی فہرسیں خدالی مرزب کرتے ہیں آئو جھیتا دکر تہارے باس

، صدیب ، آی طرح خدائے زا درمادہ اونٹ بیا کئے ہیں، درگائے اور بی بھی ﴿ يَهِ سب كَ آمِيْرَ IVN

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوجِيَ إِلَى مُحَرِّمًا عَلِ طَاعِهِ يَطْعَمُ أَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْمَةً أَوْ دَمَّا أَسْفُوحًا أَوْ تَحْدَ خِنْزِيْرِ وَإِنَّهُ رَجْسٌ ٱرْفِيهُ قَالُولَ لِغَيْرِ اللَّهِ يَهِ فَمَنِ اضْطُرٌ غَاثِرَيَا يَجْ وَكُلَّا عَادٍ وَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ سَّ وِيدُونَ وَعَلَى الْدِينَ هَا دُوْ احْرَمْنَا كُلُّ وِي ظُولًا ۗ وَمِنَ الْبَقِي وَالْفَنَورِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ مُعُونًا مَمَا الْآلامًا حَمَلَتْ طُهُوْرُهُمَا أَوِالْحُوالِيَا أَوْمَا اخْتَلَطَ بِعَظْهِمْ ذَلِكَ جَوْيَنْهُمْ بِبَغِيرِهُمْ وَإِنَّا لَصْفِ قُونَ ٣

اورماده ہو گئے۔ بینی پی زرا ورحب رماده ) ان سے پوچھو کدکیاان میں سیے بھی قداتے شرول کو حرام كيايي إماديون كويا ف يجول كوجوان كيبيث مين بيوس (ممرو كيتي بوكر تمهاري مرا وطلال كى عشيم خداني تقييم بي توبنا ذكر ، جب خدان بيساحكم ديا تما توم من وقت موجود تهيد؟ ( لمنے بن کے ندہبی پیشوا و استم ہو جا ہو بغیر علم وسٹرخدا و ندی کے لوگوں کو اس طرح مگراہ کرنے بهوا وراين فودسافة فرستون كوفعاكي طرف نسوب كرتے بواتوان مسترابرم اوركيا بوسكن لياء ال

ا بسيه كابر مجرمين قانوان فعا دندى سيكس طرح برايت عاصل كريسة بي ١

ان سے کہوکہ (حرام وحسلال کا اصلیار صرف فداکوہد) - اُس فے میری طرف بو کھے وای كياہے ميں سي سي كسى چركو جے عام طور براوك كھاتے ہيں احسار منہيں يا آا البحر (ان فيار چیزوں کے بیش مردار بہتاہوا ہو۔ خشرر کا گوشت جسکم خداو ندی کے علی الرئم ان کا کھا اشرب انسانيت كى نشوونماك روك دينے كا إمت اور غلط استوں كى عرف ايجانے كام وتب ميرس (طلال) جزرکو فداکے ملادہ کسی اور کی طرف منسوب کردیاجا نے۔ (پیچیزیں مرام میں، انہیں مت کھا و ' بجزان کے کہ) اُگر کوئی شخص (حدل جیزوں کے نہ ملنے کی دھیسے) مجبور بہوجائے اور آگ بيت ما وان كن يا بوس برورى كى نبوا اوروه إين اضطرارى صرور عست سكة سك نبر مع (توايي جان کی مفاطن کے منے ان چیزوں میں سے جومیس آجائے اسے کھاسکتا ہے)- ایسی وات میں' اِن چیسنروں کے کھانے سے تہاری ذات پر بومضرا ترات مرتب ہوں گئے' قانون کے تہلم كامحكم احساس تتبيس ن الثرات سے معنوط ركھے گا اور تنهارى صلاحية ول كى نشو و بنسا بيئنور بوتی بہتے کی (سال ، ا<del>ن ان</del>)-

وربية وكهاجا كالب كريم في ميوويول برتام ناخن دارجها لورترام كرديت تخفا وركات اور بجری کی چربی بھی حرام کردی تھی بجب زاس چربی کے جوان مب توروں کی بدیٹے یا انترابول کے ساته للي بويا وبريوس كاندرى مو (توبيعييزير عام حامات ميں حرام منبير تقيل الله بِيمَّى كَهُ بَانَهُمِينَ فَن كَنَّ مِنَا لُولَ الشَّكَنَى كَيْمَتِيزًا وَي كَنَّى مِنْيُ الرَيطِورِ مِزَا إِن چيزو ل كومسّرا قَوْلِه

وَانَ كَذَبُوكَ فَقُلْ رَبُكُورُ ذُورَحْمَةِ وَاسِعَةِ أُولا يُرَدُّ بَالْمَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْجُرِوبُوكَ مَ وَالْمَوْمَ الْمَوْمِ الْمُرْوِقُ لَكُولِ الْمَرْدُ اللهِ اللهُ وَالْمَوْمُ الْمُولِونُ اللهُ اللهُ وَالْمَوْمُ اللهُ اللهُ وَالْمَوْمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَوْمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

ديديا گياتفا (١٣٠)-يه بيه ال واقعه (لهذا ان كايه اعترامن كرمن تيزول كوخدان يهياتراً

قرارديديا تما إب البين كيس حدل قرارديا جاربات بي بنيادي،

یدلوگ جب جارد ل طرقت لاجواب ہوج تے ہیں اور پنے مسلک کے جواز میں کو تی سندیا دلیل پیش مندیا دلیل پیش میں کرسکتے ' تو پھر ہے کہنے لگ جانے ہیں کہ (دنیو میں خدکی مرحنی کے فہیسر کر منہیں ہوتا) اگر خواکو منظور ہوتا تو ہم باجو ہوں ہے آیارہ جدا دکھی شرک مذکر تے ۔ ندہی کسی شے کو تراکا فرارد ہے ۔ ندہی کسی شے کو تراکا فرارد ہے ۔ ندہی کسی شارک مناک ہے اس میں جواراک بالصور ہے ۔ بیسب مرحنی مولا ہے )۔

ان ہے کہو کہ محکم اور تقیقت کرسس دسیں صرف ایک ہے۔ وروہ ہے وگ ابھی کی دسیل۔ (اگر یقبار سے یاس دہ دلیل ہے تو سے بیشیں کرو، ماتی رامشیت کا سسئلہ تو) گرخد

14.

بیابتاتوه و تنہیں بھی کامنیانی ت نون کے بنج رکھتا (اوراختیاروارا دہ نہ دبیہ) -اس صورت میں تم بھی (بیٹرااورتیٹرا) کے سب اس مے فانون کے مطابق پطنے (لیکن تم دیجے سے ہو کہ اُس نے میاشیس کیا اس نے تنہیں صاحب اختیار دارا دہ بیدا کہاہیے) .

نے بسائیس کیا است تہیں صاحب اختیار دارادہ پیداکیا ہے) ،
ان سے کہوکہ ذراأن لوگوں کو سَائے تو لاؤ جواس کی گواہی دیں کہ ان جیزوں کو شائے مرام قرار دیا تھ راگرید اپنے احدر در مِنیان کولائیں اوائن سے اِس باب میں خدا کی سَندماً گا اُل دہ اِس برکھی این مشدست بازند آئیں تو تم ال سے کہدوکہ) ہم تم ارست انظا اس عظام الک کے صبح میرنے کی مشعب دت نہیں دے سکتے ۔
کے صبح میرنے کی مشعب دت نہیں دے سکتے ۔

سیں ہوں ہوں ہے۔ ایس سے استعمال کی زندگی اور ترمندا کے قانون مکائٹ اور ترمندا کے قانون مکائٹ المحقین نے رکھیں (کیونکہ گرانہیں اس سانون پر تقین ہونوہ وہ کچے کریں ہی کیوں ؟)اور اپنی خود ساختہ شریعیت کو وی خداوندی کا درحیہ دیدیں ، تم ان کے مسلک کی ہر دی مت کرو۔ (پہنی مساختہ شریعیت کی جیسے دوں کے متعلق ، اس کے بعد )ان ہے کہوکہ آؤ ، میں تہیں بہت اور کی تم بات کہوکہ آؤ ، میں تہیں بہت کی بیت اور کی دائیں مت کھیلاگ ۔ (پہنی اس کے تا دیا ہے ۔ بیک بیت اور کی دائیں اس کے تا نون کے ساتھ کسی کوست رکھیل گئیں اور کے قانون کے ساتھ کسی کوست رکھیل گئی اس کے قانون کے ساتھ کسی اور کے

قانون کو وَاجِبِ الاسّبَاعُ مَرْسَجِهِ الطاعت صرف هذا کے تواثین کی کرو )۔

(۲) والدین کے ساتھ حسین سنوک سے چین آؤ۔ (و ہ بڑھ ہے کی وحب منہاری گڑلی ادر مدد کے محت ج ہیں اس کی سدد کر واوراس طرح جو کمی اُکن میں آئٹی ہے اسے پیراکروہ اور اس طرح جو کمی اُکن میں آئٹی ہے اسے پیراکروہ اور سے اس پیراکروہ کا میں اور اور اس خدرت کی کرنے ہے تم غریب جوج و کئے میسے

تعلیم وتربیت اوزنشود نمایت محروم نه رکهتو نبرارانطام ان بات کی ذمته داری لیتا ہے کہ وہمبار

له قُشْل كرسيادى منى سارد ال اور ذبيل دواركرنا وولال إي ريهال والريائي الميان كباية كياسيت كراز الذا وروكمه الم ( بقدت نوت القاسفية عيم

A

وَلَا تَغُنَّ بُواْمَالَ الْمَيْتِيْمِ إِلَا بِالْتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَفْى يَبْلُغُ اللَّهُ وَالْوَفُواالْكَيْلُ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْصِ \* لَا تُكْلِفُ نَفْسًا لِلْا وُسْعَهَا \* وَإِذَا قُلْتُوْفَاعُهِ لُوَا وَلَوْكَانَ ذَاقُهُ بِلَ وَبِعَهُمِ اللّهِ اَوْفُوا دُلِمُ وَضَّمَعُمُ اللّهِ اَلْوَاوُلُومُ وَصَّمَعُمُ اللّهِ اَلْوَاوُلُومُ وَصَّمَعُمُ اللّهِ اللّهِ اَوْفُوا دُلِمُ وَصَّمَعُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ادر تبهاری اورا دیے لئے سامان رئیت ہتیا کرسے گا۔ ( اللہ) ۔ (۱م) بے دیاتی کی ہاتوں کے قریب بھی نہ کھیں کو ۔۔۔ خواہ وہ کھلی ہونی بے حب اتی ہو

ی پیکسید. (۵) کسی جان کو جیے خدانے واجب اماحترام قرار دیاہے کا حق قبل مت کرو( محق قبر نفس بڑاسنگین جرم ہے۔ ﷺ)

يه بي وه البم امور جن كالمبين خدان حكم ديا ہے آكم عقل وفرسے كام كرأت ير

كاربنديو

ہن کا پہنچی تھم ہے کہ (۲) بتیموں کے مَال کو ہاتھ تک نہ لگا وَ اللّٰ پہ کہ فو والن کے فائد سے اور تکہداشت کے لئے عمدہ طریق سے پھٹ بی کرنا پٹرے ۔ بہنچی اُس وقت تک کہ وہ جوا فی کی محرکون پہنچیں ( بہا فی

﴿ ﴾) ماپ اورتوں کوائصاف محے ساتھ پوراکر و ﴿ لِمِینْ معاشی معاملات میں جمیشہ حق اورائصہ ف کو ہیٹ نظر کھو۔ ﷺ نا ہو ہے ﴾

یادر کھو! اِن احکام سے یہ نہ سمجور کم پر ٹواہ مُو او پا بندیاں عائد کی حبار ہی ہیں۔ ہات یہ بندیاں عائد کی حبار ہی ہیں۔ بندیں، ہارے احکام اور توانین کا تو مقصدیہ ہے کہ انسانی ذات میں وسندیں پریا ہوں سے جمع

IAY

144

توزین کی پابندی سے اٹ نی ذات کی نشود نما ہوئی ہے ( ہو ہو ؛ سینم : علیہ ) -( ^ ) ادر تم جب بھی کوئی بات مجمواعد ل کوسسے رکھوا خواہ اس کی زدتم ہائے کسی مشریمی پرشتہ دار بر بھی کیوں ندیٹر تی ہو۔

(9) ہے ہیں مبدو ہمیان کو پورا کر وج تنہے موس جونے کی جہتے اللہ کے ساتھ کر کھا معدد اللہ ا

یہ بیں وہ احکام جنبیں ضام سے بیان کرتا ہے کہ جنیں 'زندگی کے ہڑ<u>ے تھے میں اپنے</u> مذرکہ ہو۔

اس بدوک یہ ہے تہارے فرکردہ تواڑن بدوش راہ ہو ہہیں ہیں ہیں ہے تہارے فرکردہ تواڑن بدوش راہ ہو ہہیں ہیری منزلِ مفصوقہ کے میں بھی ہیں راہ پر جیا ہوں۔ ہم بھی سی پر جیا۔ اسے چوڑ کراور اسو کو اختیار ذکرو۔ وہ ہہیں فرد کی راہ ہے الگ کر دیں گے۔ اس نے مہیں ہسکا اسلنے سم دیا ہے کہ تم زند کی کے تمام خطرات سے مفوظ رہ کر امن وسلاستی سے اپنے نصب ہو ہیں کہ جا بہنی منزل کے تمام خطرات سے مفوظ رہ کر امن وسلاستی سے اپنے نصب ہو نام کے فرد کے من وہ پر ان من منت کردیا جا ہے جوسن کارانہ زرانسے ندگی سرکے۔ دیا تھا تاک اس کے فرد کیے من وہ پر ان منعت کردیا جا ہے جوسن کارانہ زرانسے ندگی سرکے۔

مراست با کنام کے ذریعے میں قوم برائن م نفت کردیا جائے ہوس کارانہ از انسے ندگی سرکھے۔ اس میں تمام ضروری احکام کوالگ لگ کر کے تکھار کر بینان کردیا گیا تھ ، اس میں صمح راہ نمائی اوران انی ذات کی نشوونما کاس مال تھا ، یہ سب اس سے دیا گیا تھا کہ وہ قوم خدا کے قانون مکافاً عمل رافقین رکھے

اب آس کے بعد بیسبارک کتاب (قرآن کریم) دی گئی ہے لیس اب تم سب اسکان باع کرد ؤ تخویج راستوں سے بچھے دیمو تاکر تمباری انسانی صدر میبتوں کی نشو دیما ہو سکے ۔ بیرکت ب اس سے بھی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے کہ تم یہ نہ کہوکہ ہم سے بہین میہودونسار

کی طرف ہوکتاب میں جی گئی معتی ہم اُس کے پڑھنے پڑھ نے سے اوا قعت تھے۔ یا تم یہ کہو کہ اگر جاری طرف بھی ضابطہ قوانین بھیجا جاتا تو ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت آیا بن کرد کھاتے۔

من ورست المنهاری طرف (میمی) نهدائشو ونمادینے والے کی طرف وہ کتاب آگئی جن میں واضع درائل بین استانی ذات کی نشونما واضع درائل بین استفراز ندگی کے لئے ) صفح راہ نمانی تسب اورانسانی ذات کی نشونما کا درایو رائسان و

اب بنا ذکر اس سے زیادہ برنجت اور کون ہوگا ہو، حکام خداوندی کو جسٹلائے اور آت منہ روڑ نے۔ لیکن ہولوگ ن سے منہ موٹر تنے ہیں دہ کسی ورکا نقصان نہیں کرتے خود اپتاہی نقصان کرتے ہیں۔ اُن کی اِس رَویْن کا نتیجہ ان کے لئے بدنرین مشسم کی نبیا ہی ہوگا۔

(اسقدروضانت کے ساتھ سمھادینے کے بعد مجی یہ اوگ جوبات نہیں مانتے تا) شایدانہیں من کا اسکطارہ ہے کارن پر فرنستے ارک ہوں - یا تو د خداان کے پاس بیل کرائے - بائر کی گرفت کے کھر محسول نشانیاں بان کے سامنے آکھڑی ہوں (توبیم ایک ان لائیں)

ان سے کمدوکر میں دن خدائی محسوس نشانیاں شائے اگرتی ہیں اسوقت کسی لیسے تخص کا اید ن ایس اس کے بعد و کرمیں دن خدائی محسوس نشانیاں شائے ن ایر ن ایس کے نشخص کا اید ن الدیاں کے بیائے نفخ جش جہیں ہوتا جواس سے تب ایر نے اسکا این کے ساتھ علی خرج میں کیا تھا ۔ ان سے کہوکر تم ان چیزوں کا انتظار کرد' اور میں اِسکا انتظار کرتا ہوں دکر تم پر تہ ہاری کی مگڑی کس وقت آئی ہے ؟ ) ،

وين ايك رائسة پر بيلد كانام ب- منسف راستون ير جين كالهير و اوك اين

وها

مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرٌ مَثَالِيا وَمَنْ جَاءً بِالسَّيْتَةِ فَلَا يَجُنْهَى اِلْاَ مِثْلَهَا وَهُمُ لاَ يَطْلَمُونَ ﴿ وَيُنَا فِعُنَا مِنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وین میں تفرقہ پیدا کرلیں اورائگ الگ گروہ بن جائیں۔ اے رسول ! بیراان سے کوئی واسطہ قہیں ۔ ان کا معاملہ ٹالون غداوندی کے ہیرد کر دو۔ دہی بتائے گاکدان کی آس روش کا لیتجہ کیا جوگا ؛ ( مورد و خروش) ۔

ان سے ہدوکہ (اس دین کو اس مندازے اختیار کرنے کا عملیٰ بتیجہ بیسے کہ امیسیر تمام فرائفٹ زندگی اوران کے اواکر نے محطور طریقے بہرامرنا اور مبراجینا خدا کے تجوزگرتھ پروگرام کی تکبیل کے بنتے وفقت ہے۔

اورطريقي كوشرك نهيس كرنائها.

ان سے کہوکہ کیا (نم چاہتے ہوکہ) میں فداکو چھوڑ کرکسی اور نشود نما دینے والے کو گائی ت کی ہے گا استان میں فداکو چھوڑ کرکسی اور نشود نما دینے والے کے گائی ت کی ہے کا نشود نما دینے والہ ہے۔ انسانی صلاح ہتوں کے ہارئیل کا ذمت دار خود ہوتا ہے اور اُس کا نتیجہ میں سے کو اُن او تھا انتہائے والد کسی دومسرت کا ہو تھے نہیں استحاس کا جرائی کے ہیں ہوتھا ہے کوئی ہوتھا متھانے والد کسی دومسرت کا ہوتھے نہیں استحاس کا جرائی کے

كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا \* وَلَا ثَمَرُو الْمِنَ أَوْزَرُ أَنْنِي ثُمَّ إِلَى رَبِّكُو فَمُ يَحِعُكُو فَيُدَبِّ ثُلُّهُ يِمَاكُ نُمُ فِي الْحَالَةُ وَلَا مَا يُؤَدِّدُ الْمُ فِي الْحَالَةُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَعَلَكُمْ وَخَلَيْهِ فَالْاَسُ ضِ وَ رَفَعَ بَعَضَكُمْ فَوْنَ بَعْضِ دَسَ جَعَلَكُمْ وَخَلَيْهِ فَالْاَسُ ضِ وَ رَفَعَ بَعَضَكُمْ فَوْنَ بَعْضِ دَسَ جَعَلَكُمْ وَلَيْ يَعْفِي دَسَ الْمَالِكُمْ فَيْ وَفَا يَعْفِي دَسَ الْمِيالُولُ

# كُمْ فِي مَا اللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ سَمِيعُ الْعِقَابِ "وَإِنَّ لَعَقُورٌ رَحِيْمُ ﴿

قدم فود مجود خدا کے قانون مکا فات کی طرف اقتماتا ہے۔ ہرا یک کے عماب کے تماسیخ آس کے مطابق مزنب ہوئے ہیں اور وہی سے اُن معاملات کے بیسلے ہونے ہیں جن میں لوگ ختلا کرنے ہیں۔

فدا ده جے جس ہے اپنے قون مشینت کے مطابق متہیں (سبقہ اقوم کا) جاتیں بنایا ہے ہی کے قانون کے مطابق خیاف اقوام کے مختلف مدارج متعین ہوتے ہیں اکسی کی بنایا ہے ہی کے دیا جاتی ہے اور اسے کس مقصد کے لئے کام میں لاق ہے ( مہر ا ) مذاکا دیا اور ان کا دیا آ ہے ہی ساتھ کے ساتھ مرتب کئے جاتا ہے ہیں خداکا دیا اور ان کی داور کے مطابق اور ایک مطابق اور ان کی مستحکم کرلیتی ہیں دہ جیون موقی لخر مولی میں افرات سے معفوظ رہتی ہیں اور ان کی نشوونما میں فرق نہیں آ ارجوایس منہیں کرتیں دہ تب موجاتی ہیں ) ۔



#### بِنْ سِيرِ اللهِ الرَّحْسِ لِينِ الرَّحِسِينِ

المَّمْصُ ۞ كِتُبُ أَنْوَلَ النَّكَ فَلَا يَكُنْ فَيْ صَدْرِكَ حَرَجُ مِّنْ تُعَلِّمُنْ وَيِهِ وَذِكْرى الْمُؤْمِنِينَ ۞ التَّمِعُوا مَا أَنْرِلَ النَّكُوْمِنُ رَّنِكُوْرَكَ مَتَمَعُوا مِنْ دُونِهَ أَوْلِيَّا ۚ قَلِيلًا مَا تَكُنُّ وَيَعِمُوا مَا أَنْرِلَ النَّكُوْمِنَ رَّنِكُوْرَكَ مَتَمَعُوا مِنْ دُونِهَ أَوْلِيَا ۚ قَلِيلًا مَا تَكُنُّ وَنَ مَرْيَةِ أَهْلُكُمْ الْمُنْ الْمُنْعَالِكُمْ مَا مَنْ الْمُناكِرِيَّةُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْعِلِقِهُ اللَّهُ ال

خدات علىم وكيم وبصيركا أرشادب كر

ہمنے آل ضابطہ قوانین کو تیری طرب نازل کیا ہے "اکہ تو اس کے ذریعے خلط استے پر جیلنے دالوں کو ان کی روش کے نبیاہ کن نتائج سے آگاہ کردہے۔ اورج عتب و نبین کوان کے فرانفن زندگی کی یاد دلہ تاریخ اوراس طرح یہ ان کے لئے شرب و عرب کا باعث بن ہے۔ فرانفن زندگی کی یاد دلہ تاریخ اوراس طرح یہ ان کے لئے شرب و عرب کا باعث بن ہے۔ اس فریف سند کی ادائی میں بری مشکلات کا سامنا ہوگا نمیکن اس کی دھنے بہیں قطفا گھبل نے کی عزورت منہیں۔

سین برسان روید این است این است این است آن اکا است کرو جے تہارے نشوونما دینے واپ نے تہارے نشوونما دینے واپ نے تہاری طرف ارال کیا ہے اور اس کے علاوہ کسی کا رساز ولائے کا است اور تی کا رساز ولائے کا است است کرو۔ (انسانوں کے لئے صبح روش زیدگی یہی ہے ، بدیکن ) بہت تقورے کا است حقیقت کو بیش نظر مصلے ہیں۔ (وہ ہدایت خداوندی کے ساتھ انسانوں کے فیصلوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ پیمشرک ہے)

(اِن سے بہنے) کتنی ہی بستیال تقیں جنہیں (اُن کی غلط رُوی کی وحبے ہائے قانون مکا فاضنے) ہلاک کردیا-ا دریہ تب ہی محسی قوم پراسیے وقت میں آئی جب ولاگ ات کو (اطمینان سے) سور سے تھے اور کسی پرائس وقت جب وہ دو پہرکو آرام کر رہے تھے۔

فَمَاكَانَ دَعُولِهُ وَإِذْ جَاءَهُ وَبَالْسُنَارَكَا آنَ قَالْوَالِنَاكُمَّا ظَلِمِينَ ۞ فَلَنْسُئِكَنَ لَرْسُنَ رَسِلَ اِلْمُهِمْ وَلَنَسُتَكُنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ فَنَنَقَضَنَّ عَلَيْهِمْ يُعِلِّمِ وَمَا لَمْنَا غَالِمٍ إِنَى ﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَ لِإِلْحُقُّ فَكُنْ تَقُلْتُ مُوارِينَهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفْتُ مَوَارِينُهُ ۚ فَأُولِيكَ الْإِينَ خَمِهُ أَوَا ٱنْفُسَهُورْ بِمَاكَانُوْايِأَيْتِنَا يَظْلِمُونَ۞وَلَقَرْمَلْكُنُونِ الْأَرْضِ وَجَعَلْنَالَكُونِيمَا مَعَايِشَ قَدِيلًا 



( مین ده خالب عفلت میں بڑے تھے اور زندگی کے مقائن کی طرب سے میسر نافل تھے، Δ وہ اپنی دولت اور قوت کے نشتے میں اس قدر بدمست کئے کہ ابنیں اس کا دہم و گر ن مجى نائقاكان يرتب بى آئے كى اور توشخص أنهيں بن من متنباكر الت اس من كيتے تھے كہم كوت اليه يرك كام كرتين جن كي وشيخ جم يرتبابي آت كي الله الميان حب أن يرتبا ي الما خاب آيا تواكن كي الحفيملي ايروه بصناخة يكارا من كراس من كوني شبر تهيس كريم والعي طلم اوزيادني براڑے ہوئے تھے۔

يقيناهم أن سيمى وجيس كرجن كى طرف مم في اليه ينام رس كو يهي مقا اكتم ف اس پیغام کوسٹنے کے بعد کیا کہا تھا)۔ اور فودر سواول سے بھی او مجیس کے (کہ تہاری دعوت کا ج كباسلايقا؟ اوريه يوجينا كيكس فنهم كالبين بوكا بصيكونى ناوانف كسى بات كودريا نت كررابين يدسب كه جارت علم ميس بي كيونك بم كسى وقت بعي غير صاصر منبي بهوت بم سب كيد و وبنازي ﴿ كُوانبُول فِي كِيابِ بِنِيالِ اور بَهُول فِي السَّفِيال كالمستقبال كيد كيا) -

حبیقت بیسنے کے الہور تمانج کے وقت ہما ہے تو اوارہ مکا فات کی میزات ہرا کیائے اعرا کی میک محتیک وزن بنا دیگ ہے جس کے مقبت تعمیری اورصلاحیت شبش احمال کابلر ابحاری ہو تاہے ' وہ ا كامياب وكامران بوتسن ( م الله عنه ) - ورس كاده بار المكام ولله توسي لوك بي جواريا عندان كرتے ہيں- اور بنتي ہوتا ہے ہمانے قوانين سے سرك في برننے كا-

يرمى صيقت بكرم في متبين رسين من مكن كيا ، واس سي مهارى روزى كاسلان ركه ديه ﴿ بيرسب كير بدا مرو ومعا وضيه طاكب ، ليكن تم مين بهت تحم بين جو اس مح قدرت ناس ي ( بینی بچائے اس کے کہ مس تمامتان زمیست کوعا لمگیرانسانیت کی نشو ونما کے لیئے کھلا کھی<del>ں آ</del> فساد مینی امهواریال پیداگرنے کا ذریعیہ نبالیتے ہیں -ا-

ł۳

وَ لَقَالُ خَلَقُ الْمُؤْتُوَ مَنَوَا لَكُو الْمُعَلَمِ لَكُوا الْجُدُو اللهُ وَمَرَ فَلَكُ الْوَاللهُ اللهُ الله

یہ مسادکس طرح بیدا ہوتا ہے اوس کے لئے تم بنی سرگزشت برفورکرو (جے ہم قصد آدم کے عنوان سے بہنے بھی بیان کرچکے بیں (م<del>س سیلی ہ</del> ) اور جسی مزید تقریح سے ساتھ بھرد ہراتے ہیں )۔

وہ سرگذشت یہ ہے کہ ہم نے تہاری بیاتش کی ابتدا ہے بن ادھت کی ( ﷺ ، پھراندگی کو فقف ارتقائی مراحل سے گذار نے ہوئے اسے ) پیکرسٹریت میں ہے ، ہے ، بھرتم میں ایسی صلاحیتیں رکھ دیں جن کے شدخ کا کنائی تو نیں جھک جائیں ، (ہم فیطرت کی توقوں کو سخر کرلو) کیکن اس کے ساتھ ' تنہار سعیذبات بھی ہیں کہ (جن کی گرمیس تربیت نہ کی جائے تو دہ ) تم سے سرکشی فقیاً کہ لیتے ہیں اور ہم اتنی بھری تو توں کے مالک ہونے کے باوجو دار لیسس ہوکررہ جانے جو۔

المستختیلی از از میں ہول جھوکر ملائک سے ہم نے کہاکہ ، قم کے سامنے جبک جاؤ اورہ ہجک گئے لیکن ابلیس نے چھکنے سے انکار کرویا۔

ہم نے اسے وجہال جب ہم نے تھے آدم کو سجدہ کرنے کا مکم دیاتھا' تو وہ کونسی بات مقی حبس نے تہیں اس محم کی نقیل سے بازر کھا ؟

اس نے بھاکہ میں ہیں ہے بہتر ہوں۔ تونے مجھاآگ ہے بیداکیا دراسے ہی ہے۔ اس بے بہاکہ میں ہیں۔ داب علی کے بیکن جب وہ اپنے اندر دی کے اس کے بیکرانسان پڑاس کے مندو تیز بوذیات فائب ہے جی ایکن جب وہ اپنے اندر دی کے اتباع ہے نشر ب انسانیت کو بیدار کرلیٹا ہے تو بھروہ ان جذبات مغلوب ہیں ہوتا ( عام شاہم) ، اتباع ہے کہاکہ ( یہ متباری فلظ مجمی ہے ) ، بیرجیز رکہ تم میں شندی ومرکسی ہے ) نہتاری برائی کی دسیل بہتر ہوتے ہے ، تم اس رعم باطل کی وجہے اپنے مقام ہے کر گئے ، تم الے پہلے آپ کو ذیبل کرلیا ، سوئم بیباں ہے جمل جاؤ۔

اس نے کہاکہ ( ب اگرمیرااور آدم کا با آئی تصادم رہنا ہے تو) مجے اُس دفت تک انسان کے ساتھ رسینے کی مہلت دیدے جب تک یہ اپنے راستے سے ان موافعات کو دُورندکر

14

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَى مِنَ ﴿ قَالَ فَهِمَّا أَغُو يُنَتَى كَا فَعُنَنَ لَهُ وَصِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمُ ﴿ ثُوَ لَا يَهِمُ وَمِنَ الْمُؤْمُونِ وَعَنَ أَيْمُ لَا تَعْمَلُ الْمُؤْمُونِ وَعَنَ أَيْمُ لَا فَعُمَّا إِيهِمُ وَكَا يَجْدُ الْمُؤْمُونِ وَعَنَ أَيْمُ لَا فَعُرَا اللّهُ وَكُلا يَجُدُ اللّهُ وَمُولِ فَي وَعَنَ اللّهُ وَمُلّا مِنْ عَلَى مِنْهُ وَلَا تَقُرُ بَا هُلْ وَمُلّا مِنْ حَيْثُ فِي الْمُؤْمُونِ وَالنَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ عَيْثُ فَي الْمُؤْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُلْ مِنْ حَيْثُ فِي مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

جواسے، کے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ اُس دفت اِسے اسی حیات نومل جائے گی ہس میں مبر ا نالبنہیں ہوسے گا، یاجب تک یہ دنیا سے، مقانہ لیاجائے (جذبات کی مرحنی اُسی صورت میں فور ہوسے کے انسانی ذات میں اس قدراستحکام پیدا ہوجائے کہ وہ اِنہیں غالب نہ آنے دے۔ یہ اِس دنیا میں انسان کی حیات نوسہے۔ اگر ایسانہ ہوتو بھرہ جذبات مرتے والک خالب سے

بواب الاکه بال المبین اس دقت مک کی دہلت ہوگی۔ ( ۹<del>سے ہوں : ۹ کے سے ہیں</del>) اس نے کہاکہ تو تعجم پر عبیشہ کے مضاوت کی اہ بند کر دی ہے اور بھے تباہ در بادگرا ہے تو میں بھی بی آدم کی گھات میں ایٹھار ہول گاکہ وہ اس تواز ن بدوات یاہ سے بھٹک جا بیس ہو تیجا طرف ایسے النے واق ہے۔

ال کے لئے میں اِن برہرطرفت یورٹ کر دنگا --- ساسنے سے بچھے سے دائی سے بائیں سے بائیں سے بائیں سے بائیں۔ بائیں سے بائیں۔ بائیرسے بھرلوان میں اکثر کو دیکھے گاکہ وہ تیری اُن عنایات کے جو تو نے ان برارزاں فرائی میں قدرت ناس نہیں ہوں گئے۔

فوانے کہاگہ تواس حالت سے حل جا۔ تو ذکہ بان و خلکا ماہمواہے۔ (مگرش جذبات چوانٹ ان کوشرب انسانیت سے محروم کر دیں 'ایسے ہی ہوتے ہیں)۔ بوان میں سے برانہ ع کرے گا' توالیسے لوگول کا تشکانہ جہنم ہوگا۔ ( دہ جیوائی سطح پر جہیں گئے اوران کی انسانی صلایی حیلس کرر دہیا ایک گی

افسان (مردوعورت) کواس ت درمت خاد صلاحینیں ہے کہ ' دنیامیں بسایا گیا۔ (مین ایک طرف اس کی تو تو ل کا بیٹ کم کم تمام اسٹیاستے نظرت س کے سامنے جمک جائیں۔ اور دوسسری طرف اس کی میر کیفیت کراپہنے مرشس جذیات کواہنے قابو میں ندر کھے توان کے باتھوں ذمیل و توارم و جائے ہے۔

ابتداء انساني زندكي كانقث بيمقاكداس كم مفروريات بهت محدود بمتيس اورسلان

فَوْسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُدِي كَلَهُمَامَا وَرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْلَيْهَا وَقَالَ مَا هَلْ كُمَارَ بُحْاعَن هٰنِ وَالشُّهُرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكُ لِينَ أَوْتَكُونَا مِنَ الْخُلِي بَنَ ۞ وَ قَالَمَهُمَّ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ الْعِيعِينُ أَنْ فَكَ لَهُمَّا بِغُمُ وَيَمَّ فَلَمَّا ذَاقًا النَّعَجَرَةَ بَكَتْ لَهُمَّاسُوْاتُهُمَّا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَبّ الْجِنَّةِ وْنَادْهُمْ مَارَ فَهُمَّ ٱلْوَا فَكُمَّا عَنْ تِلْكُمَّا الشَّجَرَةِ وَٱقْلَلْكُمَّ آلِنَّ لَشَّبْطَنَ لَكُمَّا عَنْ وَلَكُمَّ الشَّجَرَةِ وَٱقْلَلْكُمَّ آلِنَّ لَشَّبْطَنَ لَكُمَّا عَنْ وَّضُوبُنَّ ٣

نشود نما کی بری فراد ان محتی بینانچدان سے کہاگیاکہ تم جب سے جی جا ہرواپنی صروریات پوری كرستاريو-يها نميرى اورنيرى مكاكوني سوال بنين. ديكن أكرتم في أنهى السّافات شرع كريبً تور منتی زندگی تم سے چین جسے گی ( اللہ ا) -

یه زندگی بری فراد نی اور نوشگواری کی متی (۱۱۸) میکن انسان کے مرسس مذالیے اس کے دل میں وسوسے پیداکر نے شروع کرتیہے۔ تفصیل اس اجال کی بیسے کران ان را انہیں جاہتا۔ اس کی انتہ نی توامش ہے ہے کہ وہ بہیشہ ذیرہ سے جہاں تک ایک فرد کی طبیعی زیر کی کالت ہے اسے موت سے مفرنہیں اسے حیات جا دیدائسی صورت میں عال ہو سکتی ہے کہ وی کے اتباع سے اپنی ذات کی نشو ونماکے ایکن اس کے حیوانی تقصلت اور طرف معانا پید جہتے ہیں۔ مذكوره بالانتشلى الذازمين يول مجهوك مشيطان في أدم مح كان ميس بيا فسون يعوثكا كه خدائے و جہيں كما ہے كہ تمام ان اول كوايك عامكير راوري كى جينيت سے ريانا جاتے تو إس متدأس كامقصدت بي كرتم كمين ميات جا ديدها ص ندكر لو ، تم م بيشه زنده رمه ناچا بيت مو توآة إمين تبين ال كاطراق بت اوّل ( <del>أنا</del> ) - تم زنده ره كتي بهوايي اولاد كي ذريع مرني ك بعد تهارى اولاد متهاراتا من زنده رك كى إس طرح تم ميشد زنده رجوك ول أرك انسان کے مبنسی جذبات کی تسکین کومقصود حیات بتاکز اس کی زندگی کوحیوا تی سطح کے گڈ كرديا اوربلندات في زند كي كے تصور كواس كي تكا بهو سے او جبل كرديا -

مشيطان في مسين كما كماكر كهاكر جو كه مين كهدرا جول اس ميس براايت اكوني

ن ایرہ نبیں میں بیسب کو تنہاری خیر فواہی کے لئے کہدَ ہا ہوں ۔ چنانچہ اس نے اس متم کی بالوں سے انسان (مرد ا درعورت ) کو بہ کاریا ارتبیں

۲۱

مه بالبيل يس؟ يم كا نفران كا ذخه واراس كى يوى كوكيرا إلى اب اداس من موت كوتام كما بول كامريشد قرار دياليات مرآن مرد ا درجورت وو نور) كوز شدارات مديناله -صيف جردت كوتين.

## قَالُارَيْنَا ظَلَمُنَا الْفُسَنَا وَبِنْ لُوْتَغْفِي لَنَاوَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَيِرِيْنَ ﴿ قَالَ الْمُيطُوَّا مَعْضُكُوْلِيَعْضِ مَرُوَّ وَلَكُوْلِي الْارْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَنَاعُولِي حِيْنِ ﴿

امنہوں نے (مرد وعورت نے) کہا کہ اے ہمارے نشو ونی دینے و لے ایم ہے ہے آپ پر ظلم کیلا ہوتیری بات شمانی) اگر تیری طرف سے جوری صفاطت اور مرحمت کا نترهام نے ہوا اتو مم تب ہ وبر با و ہوجا تیں گے

جب خدانے اہلیں سے کہا تھا کہتم نے ہارا حکم کیوں نمانا تو اس نے سکا دسدار خداکو خررد یا تھا (ہے) میں جبر کا مقیدہ ہے جس سے رنسان پرابدی بالوسی طاری ہوج تی ہے - (البس کے بنیادی معنی میں اس کی میکن آدم نے اپنی خطاکا ذمتہ دارا خود اپنے آپ کو قرار دیا۔ اِس کئے اس کے لئے این اصلاح کے اسکانات بیدا ہوگئے۔ ]

فدانے کہاکوایسا بھی ہوجائے گا( ہے ہو) لیکن اب بہر دی زندگی کا نقت کوا ور ہوگا ،
تم نے اپنے آپ کواس مقام بلندے گر لیا جس ہیں تمہد ایک بلادری کی چینیت رہتے تھے
( ساتھ نہ ہے) اب تم گرو ہوں میں بٹ جاؤ گے اور آیک گروہ دوسرے گروہ کا دشن ہوجائیگا ،
( سنی رشتوں کو تمدن کی بنسیاد قرار دینے کا یہ لازمی نیتجہ ہے ) اب تم نے یہال ایک مدت سے ہرایک نے فی قرہ اٹھانا ہے ۔ ( بہذا ' پ تہری معسائی رندگی کی دشواریال شروع ہوگئیں ( ور نہیں ) ۔

قَالَ فِيهَا تَخْيُوْنَ وَفِيهَا تَمُوْنُوُنُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ لِيَكُونِ الْمَا الْمُؤْلِمَا عَلَيْكُ وْلِيَا سَالِمَا قُولُونُ وَمِنْهَا أَخْرَجُونَ ﴿ لَيْكُونُ وَمِنْهَا الْمُؤْلِمَ اللّهُ وَلَيْكُونُ وَمِنْهَا اللّهُ وَلَيْكُونُ وَمِنْ الْمِيهِ اللّهِ وَلَمَا لَهُ وَلَيْكُونُ وَمِنْ الْمِيهِ اللّهِ وَلَمَا لَهُ وَلَيْكُونُ وَمِنْ الْمِيهِ اللّهِ وَلَمَا لَكُونُونَ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْكُونُ وَمِنْ الْمِيهُ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَوْلِمُ وَلَوْلُولُونُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُؤْلِمُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُونَ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ والللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

تہاری زندگی ارض ( زمین ) سے والستہ ہے ہوئہارے رزق کامر شمید ہے۔ اس کے فلط نظام سے تم پر موت طاری موجے گی اور جب اس فطام کو مجمع خطوط پرے ، وُگے تو مہر موجے گئی ہوں ہے کہ تو کہ ہوں ہے گئی ہوں ہے کہ اور یہ سیار ہوت کے بعد بھی جاری سے گا۔

اس سے بید نہ جو این اکر طبیعی زندگی کے تقاضے ۔ این اس دنیا کی زیب وزیبت کی چیزی اس میں ان سے طبع تعت اس میں ان سے طبع تعت کے چیزی سے مال اورا و دغیب رہ سے ان ان میں ان سے طبع تعت کر میا جاتے ہے۔ ان کے میں ان سے طبع تعت کر میا جاتے ہے۔ ان ایک شہیں ۔ ہم نے ان چیزوں کو تمہار سے لئے دجتہ جا ذبیت بنایا ہے ۔ ( ﷺ ) تہیں کوئی حرام انتدار مہیں نے سکتا ( بشر ) ۔ اِن کے میٹوں اوراستعال میں تو الیمین خوا دندی کی گھندا کروتو ، ان میں سے کوئی چیز بجی میٹ مہیں رہے گئے سب خیر جاخیر ہوگا ،

یه امورههٔ ابطر حنداوندی سے متعلق ہیں ادر س سے بیان کتے جانے بہت اگر تو انہیں اپنے بہیش نظر تھیں۔

این نورج السانی اورکھنا استے ہیں سے بیاستیطان (سرش جذبت سے مغلوب میں ہوجان ور نہ وہ تمہا سے سے بھی اسی طرح مصیبت کاموجب بن ہ سے گا سی طرح اس تمہارے مورلین کو حبتی زندگی سے تکلو ویا تھا اورا تہیں شرحب السنیت کے کہاس سے معلوں اور فیر حبت اور نہیں شرحب السنیت کے کہاس سے معلوں اور فیر حبت اور نہیت کے کہاس سے معلوں اور فیر حبت اور نہیتا وہ اوراس کا گروہ ایسے ایسے مقامات میں رہتا ہے جنہیں تم دیجے جنہیں سکتے ۔ (یہ جذبات تمہارے ولی کی گہاریوں اور اشعور میں چھپے رہتے ہیں) ۔ لیکن یا آئی کے رہنیت و دمساز بنتے ہیں جو بہ سے تو انین پرایمیت ان نہیس رکھتے ۔۔۔ جو ہوگ بلندانسانی زندگی مستقل قدار قائو موجود میں اور عامل ورحیات اخروی پر مقین رکھتے ہیں ۔ دہ بیوانی سطح کے جنبات سے مغلوب نہیں سکتے وہ انہیں ہماری عائد کر دہ حدود کے اندر رکھتے ہیں ۔

آتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ۞ تُلَا مَرُرَ إِنْ بِالْقِسُطِ "وَآقِيهُ وَاوْجُوهُ كُوْعِنُ كُلِ مَسْعِيهِ وَادْعُوهُ مُعْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ \* كُابِدَا كُوْتَعُوْدُونَ ﴿ فَي يُقَاهَلُ وَوَيْقَاحَقَ عَلَيْهِ وَالضَّلَاةَ لِنَهُمُ الْخَذُوا لَشَيْطِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَنَى الْوَلِيَّاءُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اللَّهُ فَرَّمُ هُتَدُونَ ۞

جب حیو نی بذیت انسان کوکسی ہے جیاتی کی بات پرآمادہ کرناچاہیں اوشرقرط شروع میں انہیں میں کے لئے کھے دور لگانا پر آہے۔ لیکن جب اس بتم کی ہائیں دد ایک نسلوں کک متواتر آئے جلی حب تیں تو پھرلوگوں میں دہ جمجک باتی نہیں رہی جب ان ہے کہا جائے کہ تم ایساکیوں کرتے ہو تو دہ کہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسلان کو اسی طرح کرتے دیجے ایٹ اور (پونکی اسے امسالات خدا کے ایکام کوہم سے بہترہ بنے سے اس سے ظاہر ہے کہ آئیس ، س تنسم کا حکم خدا ہی نے دیا ہوگا۔

ان سے کہوکر حت ذاہے حید ٹی کی باتوں کا حسکم نہیں دیا گڑت کم حبس بات کاظم نہیں سکتے اسے خدا کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو ؟ حب بات کے متعلق تم کہوکہ وہ شرعیت خد و ذری ہے اس کے متعلق مہیں خود عسلم ہونا چا جیتے کہ وہ واقعی سی ہے۔ یہ کہ دبیت اک بھارے اسٹلات ہم سے زیادہ علم ریکھتے نفٹے اس لئے جس بات کو انہوں نے خدا کا حکم کہتا ہے وہ واقعی حت داکا حکم ہوگا کوئی دلسین اورسند منہیں۔

ان سے کہوکر میرانشو و نمنا چینے والا استداں کی زندگی بسرکر نے کا حکم دیتا ہے۔ وہ بے حینا فی کی ہاتوں کا صلم نہیں نے سکتا اس لئے تم اند تواہی و بذات کا بے باکا نہ انسٹا کرو۔ نہ اسلاف کی رُوسٹس کو بطور سند پین کرو۔ تم اپنی تمام و جہا کو توانین حندا و ندی پر مرکو زر کھوائن کے سامنے اپنا است ہم محرد و۔ اور الله عت کو آئی کے لئے ضاص کرد و۔ اس میں کسی اور کوسٹسریک نہ کرو۔ اس طرح تم بھرائسی ضی زندگی کو حاصل کر لوگے حیس سے انسانیسٹ کا آعث زیموانتا (اور میس کا ذکر اوپرا قصد آؤی میں کیا گیا ہے)۔

لیکن بم جانتے ہیں کہ تم اسب کے سب ایس طریق کو اختیار نہیں کروگے تم دو گروہ بن جب ذکے۔ ایک گروہ ہارے تواثین کا اتباع کرکے زندگی کی سیدمی را ہ بر گامزن سے گا۔ دو مراکروہ اینے جذبات یا سلاف کی اندمی تقلید کی روش پر چلے گا' تواس پر شعادت کی رہیں ہند ہوج میس گی۔ اس لئے کدائنہوں نے الشدکے قانون کو جھوڑ کو'

د وسسرى قوتون كواپذت زگاربت اليا اورزعم فوكش سمية ميالكل سيدى ماه بريك

جارے زں۔

یوع فنانی از پرتصور خلط ب کا طاعت ضاوندی کے لئے ترک نی اندات سرک زیبائش و آرائیش صروری ہے۔ دنیا دی زیب و زیبت اصاعت ضاوندی کی اوہ بیں حال جہیں ہوتی۔ اس کے بڑیس) اس اطاعت خود زیب د زیبت کے بیبلوائیمسے ہیں کیونک طاعت قو آئین حمندا و زی کا اوری نتیجاس دنیا کی ٹوسٹ گواریاں حال ہو نہے۔ لہذا اتم ان چیزوں سے ضرور فائدہ اسٹے اور کھا والے بیج - لیکن اس حدود کا خیباں رکھو ہو خدنے معت تر محرر کھی ہیں۔ حدود شکی قانون خداد ندی کی روسے بسندیدہ نہیں۔

( ایرسول؛ تم إن سلک فانقامین پیروکارول سیده بیجوکر) ده کون به حس نے من زیب وزیت کی چیزول کواور خوشگوارا شیاست خورونوستس کو حرام تغیرایا ہے جنہیں اللہ نے اپنے بندول کے استعال کے اینے پیدائیا ہے بیچیب ڈیں اس دشنائی زرگی میں مومنین وردوسروں کے استعال کے این پیرائیا ہے بیچیب ڈیں اور ہارس قانوں طبیعی کے مطابق میں مومنین وردوسروں کے نتے بیکسال طور پرکھل ہیں (اور ہارس قانوں طبیعی کے مطابق میں کا بیکن رفت ال کے مطابق میں کا مقانی پر فی ایس دفت ال کے مطابق میں کے مطابق میں ایک اس دفت ال کے مطابق میں ایک اس دفت ال کے مطابق میں ایک اس دفت ال کے مطابق میں دور میں ہیں بلا میزان ومشقت حاصل ہوں گی۔

اس طرح ہم اگن او گول کے سے ہوعم دیصیرت سے کاملیں اپنے تو انین واقعے طور پر بتیان کر دیتے ہیں

رر پر بین مرسید بین ان جیسیز وں کو من النے حوام نہیں متسار دیا ۔ جن جیسیز وں کواس نے حرم قرار دیا ہے دہ یہ ہیں۔

وَلِكُلِّ أَمَّةٍ آجُلُّ فَإِذَا جَاءَ اَجَلَهُمْ لَا يَمُتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُلِ مُونَ ﴿ يَبَهَنَ أَدَمَ اِمَّا يَاتِيَكُلُورُسُلُ مِنْكُنُو يَقَصُّونَ عَلَيْكُو النِقِيُ فَمَن النَّهُ وَاصْلَةٍ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَدُونَ ﴿ وَ الْهِ مِن كُلُ مُوالِمَا يَتِنَا وَاسْتَكُمْ وَاعْتُهَا أُولِي كَا أَصْبُ النَّارِ مُعْوِيْنَ الْحَلْدُونَ ﴾ فَمَن اطْلَوْمِتَن افْتُولُ مُعْوِينًا المُولِدُ وَنَ اللهِ مُن كُلُ مُوالِمَا وَكُولُ وَالْمَا يَعْتُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ۱ ) برتسم کی بے میانی کی باتیں خواہ وہ کھلی ہوتی ہوں یا پوسٹیدہ (عملہ ہول یا ان کی آرز وئیں دل میں کروئیں فیتی رہیں )۔

و ۲) البیداسورجن ہے انسانی صلاحیتول میں افسردگی اور صفحالال بدیا ہو اور علی رہیں مفلوج جو ہو ہتیں انسانی صلاحیتول میں مفلوج جو ہو ہتیں

د ۳ ) د دسری طریت ناحق مسکستی اور زیاد تی -

رس، فد کے ساتھ اُوروں کو بھی شریک کرناداس کے توانین کے ساتھ انسانی قانین کو واجب الا تباع سمجنا) - اس کے فقر لیانے کو فی سندنازل نہیں گی - (سندصرف سنزل من امتد ہوسکتی ہے)

ه ) دربیرکتم خداکی طرت ایسی با تو اس کومنسوب کر وجن کا بنیس علم نیهو که وه فیالوا خدا کی هیں - (خدا کی آمیں نستران کریم کے اندر ہیں )-

(ہمارا وہ وت اوں جس کی طرف ا دیرا شارہ کیا گیا ہے ہہ ہے کہ تسلاح دبقاآتی افکا ہے کے ہے۔ اسلاح دبقاآتی افکا ہے کے جس سیس تمام نو رع ان ان کی بہبروا در منفعت پشین نظر سے جسے ان انسان کی تمدنی زندگی کی ابتدار ہی ہیں بردید وحی کہدیا تھا گئی ہوگا ہوں اور ہمان کی تمدنی زندگی کی ابتدار ہی ہیں بدرید وحی کہدیا تھا گئی ہوگا ہوئے اسے تو انین تم کل بنجائیں گئے۔ سوجولوگ بھی ان تو انین کی جہداشت کویں کے اور زندگی اور کا کنان کو سنوائے والے کا کریں گئے ان کے لئے کسی سم کافوٹ مران بیا ہی کا کریں گئے اور زندگی اور کا کنان کو سنوائے والے کا کریں گئے ان کے لئے کسی سم کافوٹ مران ہوتی ہوتے گئی اور ان سے سم کسٹی برتے گئی اور کا کنان کی اس کا کی ان کو اور ان سے سم کسٹی برتے گئی اور ان سے سم کسٹی برتے گئی اور ان تو ان تو اندوں کی کو جسٹی لئی کی اور ان سے سم کسٹی برتے گئی اور کی کا کرندوں کی اور کی کا کرب کے برتی کی در ان سے سم کسٹی برتے گئی کی در ان سے سم کسٹی برتی کی اور کی کا کرندوں کی کرندوں کی کرندوں کی کرندوں کی کو کو کرندوں کی کا کرندوں کی کرندوں کرندوں کی کرندوں کر کرندوں کی کرندوں کرندوں کی کرندوں کی کرندوں کرندوں کی کرندوں کی کرندوں کی کرندوں کرندوں کرندوں کی کرندوں کرندوں کرندوں کرندوں کرندوں کرندوں کرندوں

إِذَا جَاءَ نَهُ وُرُسُلُنَا يَتُوَفَّوْ نَهُمْ قَالُوْا أَيْنَ مَا كُنْتُمُ تَلُ عُونَ مِن دُونِ اللهِ قَالُوا ضَلُو اعَنَا وَهُو دُوا عَلَى الْفُسِهِ وَانْهُ وُكَانُو اللَّوْنِ يُنَ ﴿ قَالْ الْمُحْلُوا فِي أَنْهُ وَمِنَ فَبُلِكُو مِن فَبُلِكُو مِن لَجِن وَ الْإِنْسِ فَالنَّالَةُ كُلْمَا وَخَلَتُ أَمَّة لَعَنتُ الْحَقَا الْحَقِي إِذَا اذَارَ لَوْ افِيها حَمِيعًا كَالنَّا مُواعَمُ لِا اللهِ السَّا فَالنَّالَةُ عَلَيْهَ الْمُعَمِّلَةُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن النَّا وَهُ قَالْ الْحَلْيُ ضِعْفَ وَلَا وَالْحَالَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهِ عَقَالُونَ النَّالِيةِ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهِ مَن النَّالِينَ عَلَيْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن النَّالِينَ عَقَالُونَ النَّالِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

تباہ وبرباد ہوجائے گیا ورعمیشہ کے سے زندگی کی ٹوشگواریوں سے حروی رہ جائے گی۔

یہ ہے دہ اصول جی کے مطابات قوموں کی ہوت وحیت کے قیصلے ہوں گے۔ اور تہ قوانین ہماری طوت سے بذرایعدی ملیں گئے۔ انسانوں کے ٹورسائٹہ نہیں ہموں گے۔ و نہیں قوانین ہماری طوت سے بذرایعدی ملیں گئے۔ انسانوں کے ٹورسائٹہ نہیں گھڑے ۔ در نہیں قوانین حند دندی کہرکر پیش کروے (اس طرح و منعلوم کننے لوگوں کو تباہ کرنے گا)۔

واسم ی طرف اس سے زیادہ برنصیب کون ہوگا جی سے باس ہماری کو ایس کے باس ہماری اون ہملت دوسری طرف اس سے توانین کی گرفت یعینا ہموگی کی بہر ہماری اون ہملت کہنے ہوگی کی بیاس ہماری اون ہملت ایسا ہے کہ اس کی روسے اعمال کے تنا کی کاظھوا کی وقت کے بعد جاکر ہوتا ہے۔ اس دوران ہیں جمرمین کی گرفت ہوگی کے مطابق کے ایس ہماری کو مذہد نے بہرہ کی گرفت ہوتی ہے۔

جب إن كى گرفت ہوگى توان سے پوجهاجائے گاكداب ہو، دہ ہستیاں كون ہے ۔ جنہیں تم خداكو جھوڑ كر بچاراكرتے نفے۔ وہ كہیں تے كہ وہ تواب كہیں د كھا فئ نہیں دیتے۔ وہ ہلا سَمَا تَمْهِ جَهِورٌ كُتَے۔ اُس كے بعد اُن كى حالت بكار بكار كر كہے كى كہ توانین ضاد ندی سے انكار ادر سركت تى كرنے دالوں كا انجام يہ ہواكرتا ہے۔

الیسی قوموں سے کہ اُجا سے گاکاب ہم بھی اِن ہذب، ورفیر دہذب قوموں کے زمرے میں شامل ہوجت و بواس ہے نہا ہونے اور کے خلاف درزی کرکے شاہ وہرید دہوجی ہیں. شاہ وہرید دہوجی ہیں.

قوموں کی تقالت بھی جیب ہے۔ ایک قوم ورسسری قوم کی تقدید کرتی ہے میکن جب کی کے عرصہ بعد ایک توم ورسسری قوم کی تقدید کرتی ہے میکن جب کی عرصہ بعد ایک بھی اس گرسے میں جاگرتی ہے جس میں بہلی قوم کر مطعون کرنے لگ جاتی ہے کہ اُس کی وحیت اس کا بھی ایسا حشر بہوا۔ اس طرح تو میں تب بی کے تہم میں اکھی ہوتی رہی ہیں (تریخ اقوام اس کی حضر بہوا۔ اس طرح تو میں تب بی کے تہم میں اکھی ہوتی رہی ہیں (تریخ اقوام اس کی

وَقَالَتْ آوَلَهُمُ الْمُعُونِهُمُ وَمُمَاكَانَ لَكُوْمَالِينَا مِنْ فَضَلِ فَلُوقُواالْعَلَابَ وَالْمُنْ لَكُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَا الْمُعَلَّمُ الْمُؤْمِنَا لَا تُقَفِّوا لَهُمُ الْهُولُ النَّمَالُو لَا يَلْ خُلُونَ الْمُنْفَعُ مَلْمُ الْمُؤْمِنَا لَا تُقَفِّوا لَهُمُ الْهُولُ النَّمَالُو وَلَا يَلْ خُلُونَ الْمُنْفَعُ وَلِمُ النَّمَالُو وَلَا يَلْ خُلُونَ الْمُنْفَعُ وَلَا يَلْ مُنْفَالِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُولُولُولُولُولُولُ

### المعب المنتوفية في الخوارين

شاہدہے ، بعدی کے وائی قومیں ایمیشیش روقو مول کو مور دالز آ استرار دی ایل اله کہی الله کہی الله استجارے نشو و نمادینے والے بن قوموں نے جمیں بھی گمراہ کر دیا تھا۔ اِس کے انہیں و گنا عذاب دینا۔ (ایک مذاب اُلن کی اِن گمراہی کی دھیتے اور دوسرا اس کے کانبول نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا ، (انہیں اواب ملتا ہے کہ تم سب کو دگن عذاب سلے کا انبول نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا ، (انہیں اواب ملتا ہے کہ تم سب کو دگن عذاب سلے کا آب گمراہ کی دھیتے اور گھراہ ہونے ذالوں کو آس نے کہ انہوں نے ابن مقال میں ہے گام لیوں کے گھراہی کا موجب بن تفقید کیوں کی تیزیں ساتے بھی کر میں تو بھی تو اجسائی آلئے والی قوموں کے لئے گھراہی کا موجب بن تفقید کیوں کی تیزیں اپنے بھی کر میں جو او بھی کا میں کا موجب بن تفقیل کے دالی قوموں کے لئے گھراہی کا موجب بن تفقیل کے دلیا قوموں کے لئے گھراہی کا موجب بن تفقیل کے دلیا قوموں کے لئے گھراہی کا موجب بن تفقیل کے دلیا قوموں کے لئے گھراہی کا موجب بن تفقیل کے دلیا قوموں کے لئے گھراہی کا موجب بن تفقیل کے دلیا قوموں کے لئے گھراہی کا موجب بن تفقیل کی انہ کا موجب بن تفقیل کے دلیا تو مول کے لئے گھراہی کا موجب بن تفقیل کو مول کے لئے گھراہی کا موجب بن تفقیل کی انہوں کو ان کے لئے گھراہی کا موجب بن تفقیل کی انہوں کو مول کے لئے گھراہی کا موجب بن تفقیل کی تو مول کے لئے گھراہی کا موجب بن تفقیل کی انہوں کے دلیا تو مول کے لئے گھراہی کا موجب بن تفقیل کے دلیا تو مول کے لئے گھراہی کا موجب بن تفقیل کی انہوں کے دلیا تو مول کے لئے گھراہی کا موجب بن تفقیل کے دلیا تو مول کی تو مول کے دلیا تو

ادر میلی تومیں 'بعد میں آنے والی تو موں ہے کہتی ہیں کہ محض ہی بند برکہ تم نے از فود کوئی خط نظام وضع نہیں کیا تھا' بلکہ ہارہے قائم کردہ نظام پرطبتی رہی تھیں 'تہیں ہم پر کو ٹی فوقیت مہیں مل سکتی۔ اِس لینے 'تم اپنے جرائم کی سنزا معبکتو۔ یہ کیوں کہتی ہو کہ تہارہے جرائم کی سنزائمی ہم جی معلمتیں ؟

اری انسانیت اقدام عالم کی انہی کیفیات کی داستان ہے۔ مقبقت یہ ہے کہ جو قوم بھی قوانین خداو ندی کی تکذیب کرے کی ادران سے سکرشسی بہتے گی (فواہ وہ از فودایسا کر سے او دسری قوموں کی دیکھا دیکھی 'یہ روٹ افقیہ رکرئے ) وہ کھی زندگی کی ان فوت گوار اول سے بہرہ یہ بنہیں ہوسکے گی بوفدا کے تنعین کر دہ آجائی نظام کے اتباع کا فوطری نیتجہ ہیں ( ایکھ نہ ہی ) ان کامعاشرہ کھی ختی معاشرہ نہیں بن کیکھ یہ ایسا ہی ، مکن ہے جیسا کسی موٹے رشہ کا سوئی کے نا کے میں سے گزر تب انا - بحر میں کی خلط روش کے تا گئے ایسے ہی ہوتے ہیں ۔

الیبی توموں کا در سامیونا جہم کا مزاب ہوتا ہے بطلم دسکرتی کا نتجر ہی کھو الرابحد ان کے برمکس جو توم ہمارے تو انین کی صداقت کوت ایم کرے گی اور ہائے قرر کرف وَ الْمُعْنَامَ الْمُ صَلَّهُ وَهِوْ مِنْ عِلْ الْجَنِي مَن عَجْتِهُ وَلَا أَفَالُ الْحَمْلُ الْعَالَانِي الْمَوْلَا الْحَمْلُ الْمُعْلَانِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

## المطلين ﴿

اس جنتی معاشره کی خصوصیت به موگی کدان کے دلول میں ایک دوسرے کی طرح سے بنتی کی اس میا آئی دوسرے کی طرح سے بنتی کی است نام اور است اسازین اسکره فرسیا اغزینید کوئی اسی بات نام کوئی جسے اسکا دوسرے سے چھپاکررکھنا جا ہے (جہلے) اس معاشرہ کی شادا ہیاں سعا بہار بہوں گئی جہنیں دیکھ کردہ بے سکا فحد پکارا تعیس کے کہ کسقدر در خور محمد وستائش ہے وہ ذات میں نے ہاری راہ نمائی اس مسین منزل کی طرف کردی - اگر جمیں براہ نمائی اس مقام تک شریعی سکتے - خدا کے جو پیغامبر ہاری طرف آئے تھے وہ محتیمی تقسیم نے کرآئے نئے اور ہم اسے محتیمی تقسیم نے کرآئے نئے اور ہم اسے محتیمی تقسیم نے کرآئے نئے اور اس مورد کوئی کہا تھا ایال کی جرب نا وہ وہ و نقسہ ہوگر

''' انہیں آواز دی جانے گئ کہ (پہلی جنت' انسان کو بے مزد و معاوضہ سی بھی اسے مُں نے اُس کی قدر نہ کی' اور وہ اُس سے چین گئی۔ لیکن ) یہ جنت' تمہا کے اعمال کا نیخجہ ہے' اس سے بہنم سے نہیں چیسین جائے گئی۔ اِس کا ہم لیے تنہیں وارث بنا دیا ہج اسے تمہانے اپنے ٹون جگر کے عوض خرید اپنے .

اوریه (الی جنت) جبنم والول کوپکار کرکہیں گئے کہ وہ سے نستوونی دینے وقع نے ہم سے جو دعدے کئے کئے 'ہم نے انہیں اپنے سائنے کمٹیک کوٹیک دیجو دیا ہے۔ و الَّن بَن يَصُدُّ وَنَ عَنْ سَمِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَ هُمُوا لَلْخِرَةِ كُلِفُ وَنَ ﴿ وَبَهَ أَمُمَا جَابٌ وَعَلَى الْاَوْلِذِ يَجَالُ يَعِيْفُونَ كُلاَ البِسِمْهُمْ وَنَادُوا اضْعَبَ الْجَنَةِ الْنَسَلَمُ عَلَيْكُوْ يَظِمْعُونَ ﴿ وَإِذَاصُهِ فَتْ اَبْصَارُهُمُ وَلِقَاا مَا صَعْبِ النَّامِ الْ عَلَيْكُو الْوَارَيْنَا لَا تَخْعَلْنَا مُعَ الْقَدْمِ

## الظُّلِيهِ مِن فَي

سب پورے ہو تھئے ہیں کہو! کہ جو کچھٹ دائم سے کہاکر تا تھا (کہ تہاری غلط روشش کا نیٹجہہ "باہی اور برباوی ہوگا، وہ بھی تھیک نکلایا نہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، بالک تھیک نکلا۔ وہ سب نت کچے ایک ایک کرکے ہمارے سامنے آگئے۔

ان کے درمیان ایک پکار نے ولہ بکا سے گاکہ یہ بات پہندہی کہددی گئی کتی کہ جو توم قوانین خدا وندی سے سرکٹی اختیار کرسے گیا وہ زندگی کی خوشنگواریوں سے محروم رہ جا تیگی۔ سودہ ہوکر رہ

سین وه قوم و خدا کی طرف سے جانے دیں اه -- خد کے نظام راوبت ہے۔ راستے -- بیں روک بن کر کھڑی ہوگی اورانسانیت کو اس کی طرف آنے نہیں نے گی۔ اورا بسی سیدهی راومیں بیچ وخم میپ داکرے گی۔ یہ لوگ در حقیقت نہ خدا کے قانون سکات ا پرایت ان رکھنے تھے اور نہی انہیں جیات اخروی پر نقین تی۔

جنت اور دوزن کی زیدگی کافرن تواس قدرت دید ہے سین کفراورایت ان کے درمیان ایک ادث ہی ہوئی ہے۔ فرانگاہ میں تبدیلی جوجاتے توانسان و دهرسے اوسر

چلاجتا آہے(ہم بھے۔ من )
جائی معاشرہ کے ارباب نظم دست اجوا ہے کہ دارا روزہ شدار اول کے انتہار سے بلٹ نے
مقامات پر بہول کے ( سام ، اسم ، اسم ، اسم ) ۔ مختلفت لوگول کے انداز در کچا
سے جائے میں کے کہ ان کارٹے کس سنت کو ہے۔ وہ ان لوگول سے اجو ہنوزاس معاشرہ ہی اس بہیں بہوتے ہول گے آئے بڑو کو کہ بن کہ در نہیں رکھتے ہول گے آئے بڑو کو کہ بن کے رائی ہیں انتظار کس بات کا ہے ! آئے بڑھ وا در اس معاشرہ میں دہت کی ہوجا و آئے ہیں کہ برطورہ کی سئلامی حاصل ہوجا ہے ۔ اسم برطرح کی سئلامی حاصل ہوجا ہے۔

بدوگ (جومبنوزانتظارمیں تھے)جب ان لوگول کی عاست برنظرہ ایس مج جو بہنی معاشرہ کے عذاب میں گرفت رہوں گئے۔ تو وہ ( نوری نیصد سریر گئے اور ) پکار معبس کے

 $\Delta I$ 

کے اسے ہما سے نشودنم وینے واسے ، ہم اِن لوگوں کے ساتھتی نہیں بنناچا ہے جہوں نے بیرک قوانین سے مرکسی اختیار کر رکھی ہے۔

پیروه رباب نظم دست (اعراف والے) و دسمری رویش کے عامل ہوگوں سے کہیں تھے، مہنیں وہ ان کے انداز ورمجان سنے بہجان ایس کے کد دکھیو، تنہاری سرمایہ داری تمہدرے کسی کام نہ آسکی۔ نہی وہ توت واقد ارحس کی بناپرتم تو نین ضاوندی سے مرکستی برتا کرتے۔ کتھے۔

(وہ جنت میں جلنے ویوں کی طرب اشارہ کرکے ان جہنم دالوں سے کہیں گے کہ) کیا یہ وہ کو گئیں جنت میں جلنے کے ان جہنم دالوں سے کہیں گے کہ) کیا یہ وہی لوگن بیں جن کے متعلق تم منتمیں کھا کھا کر کہا کہ نے تھے کہ انہیں جو سکے گئی ویکھو! آج انہی لوگوں سے کہا جارہ ہے کہ تم پر جنت کے دروازے کھیا ہیں ، تم بیں اس میں نامسی منتم کا خوف جو گانہ حزن

وه کمیس مجے کہ پیریس تو قوانین خدا و ندی پریمان لانے اوران کے مطابق عمل کہنے کا فطری بیجے ہیں۔ انہیں ان لوگوں کی طرف منتقل کیا ہی مہیں جاسکتہ جوان توانین سے انکار کرتے اور سرکتی برتتے ہوں۔ (جو پئی آتھ میں بندگر رکھے اسے دوسرے کی بنیائی کچے فائدہ منہیں وسے سنتی۔ نہی کوئی شخصل پئی بصارت و دوسے کی طرف منتقس کرسکتا ہے)، یہ نوگ (جوان نعمائے فدا و ندی سے یوں محروم رہ گئے ہیں) وہ ہیں جہنیں طبیعی وَلَقَالُ عِنْهُمُ وَكِيْتُ فَصَلَانُهُ عَلَى عِلْهِ هُمَّى وَرَحْمَةً لِقَوْهِ يَّوْمِنُونَ ﴿ مَلَ يَنْظُمُ وَنَ لِآلا تَأْوِنُكُ لَا يُؤْمَ يَأْفِئُلُا يَقُولُ الْإِيْنَ نَسُوهُ مِنْ فَبْلُ قَلْ جَاءَتُ مُسُلُ رَنِنَا بِالْحَقِّ مِنْ شُفَعًا أَهُ فَيَشُفَعُهُ النَّا أَوْ نُودُ فَنَعْمَلُ عَنْدُ اللهِ يَ كُفَّانَعْمَلُ فَيْدُ جَبِهُ وَالنَّفَ مُهُمَّا مَا عُنْدُ اللهِ يَ كُفَّانَعْمَلُ فَيْدُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

زندگی کی گاہ فریب جاذبیتوں نے ایسادھ کادیا کہ انہوں نے اپنے نظام زندگی کو یو بہی مذت سمجے نیسا (یہے۔) اور یہ سوچ اپ بہیں کہ انسانی زندگی کا منتہی بہی دنیہ وی زندگی بہیں ہو مومت کے ساتھ ختم جوجائے گی۔ سویہ لوگ بلندانت نی زندگی کے شرف داعزاز سے ہی طرح محروم رہ جائیں گے جس طرح بہ اس زندگی کے وجود سے منکر سکتے 'اور جا اے قوانین سے محصن هذا ور تحصیب کی بنایزان کارکیا کہتے ۔

ان خاطبین ہے کہ دوکہ ان خاطبین ہے کہ دوکہ )ہم نے انہیں ایک ایساں ابط ہیات دیاہت جہریات کو علم وحقیقت کی بنیا دوں پڑ کھول کھول کر بیان کر دیتیا ہے ۔ ادران ہو کول کیسلتے جواس کی صداقت پرلیتین کھیں سابن ہابت درجمت اپنے اندر رکھتا ہے ۔

یہ وگ ( ہواس قدرواضع حقائق پر بھی ایمٹ ان نہیں لاتے ) کیااس بات کا انتظار کررہے ہیں کہ اُن کی غلط رُوسِ زندگی کے شبس تب ہ کن انجسام کی انہیں خبر دی جارہی ہے وہ اُن کے سامنے آجائے ( تو بھرائنس پرایمان لاتیں ؟ ) ·

ان سے کہد وکرجب غلط روس کا انجمام سکسنے آگھڑا ہوگا تو وہ لوگ جہول اسے آئے ہوں سندا موس کرر کھا ہے 'پکارا تھیں تھے کہ ہاسے ہاں ہارے نشوونرہ دینے والے کی طرفت 'جو پینا ابرا نے تھے وہ وا نقی ہی ہے۔ اس وقت وہ آبا سن کریں گے اور کہ اس کے کہ کوئی سفت رہنی ایسامل جاتے ہو جہیں اس عذاب سے چھڑا دے ۔ یا ہم جھے لوالۃ جائیں تو ہم ہو کچھ (غلط) کام کیا گرفت مان کے بھٹ ان کے بھٹ کام کرکے دکھا دیں سیکن آئی فت سے باتیں تو ہم ہو کچھ (غلط) کام کیا گرفت کے انہوں نے اپنے ہا کھنوں اپنے آپ کو تباہ کرلیہ اور یہ باتیں تو تھ کام کرلیہ اور ان کے کسی کام شرایہ۔

ان منے کہدو کہ متبار انشو وہنا وینے والاوہ خداہے جس نے کائن ن کی بہتیوں اور بلندیوں کو چیدمراحل میں پیدا کہا ورائس کے بعد اس کا مرکزی کنٹرول خود اینے دست

الْعُرُيْنَ يَعْنِي الْيُلَ النَّهَارَ يَطَلُبُ فَحَيْنَا أَوْ الشَّمْسَ وَالْقَهُرُ وَالْجُوْمُ مَنَى بِهِ مِأْ فَى وَ الْكَ الْعَلَى وَ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَالْمُعَالَ وَالْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

قدرت میں رکھا اُس کے مت اون کے مطابق آسانی کڑے اس طے گردش کرتے ہیں کہ راست کی تاریحیاں دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہیں اور کھر (یوں نظر آتا ہے جیسے) دن رات کے چھے لیکے چھا آر ہا ہے۔ اور سورج اور حب ندا ورستارے سب آس کے قانون کے مطابق اسپنے است کام میں گئے ہوئے ہیں۔ یا ور کھو! یہ عالم محسوسات اور اس کے ماورار وہ عام جہا سے اِس کا ماٹ کی تدریز مورجوتی ہے اسب خد کے تعین فرمودہ پروگرام کی تکسیل میں مصروف کار ہیں۔

مستعملیت محس قدر با برکت ہے وہ فرت جس نے کا مُنات کی نشود منسا کے لیے ایسا مجالفتوں مرتب

انتظام كرركهاي،

جب حقیقت بے ہے کہ ربو بتیت اسی کے قانون اور نظام کے مطابق حاصل ہو تھی ہے۔ تو تم بھی اپنی نشود نما کے بیتے اُسی کے وت نون کوآ واز د د ----- اپنے دل کے اسپ کامل جھکا وَ کے ساتھ جو تمہارے تحت الشعور کی گہرائیوں سے اُبھرے اس لئے کہ محرِق دہنیت مجھی پیسندیدہ قرار نہیں یاسکتی۔

جب اس طرخ قا و ن حنها دندی کے مطابق معاشہ و میں ہواریاں پیداہو ہائی اور نہاری عقب فود بین مجون ہے کہ گارتم دونول تو اُس میں بھرنا ہواریاں مت پیداکر و (تہاری عقب فود بین مجبی تم سے کہے گارتم دونول کی مدد کرنے کرنے فو د ننگرست ہو جا دیائے اور کھی تہیں بیالا اللہ دلا سے گار ذراسی بڑی تی مدت میں اتنا کی دراس برا بی را و نمائی کے لئے اوالوں قدا و ندی کو آ واز دینا۔ یا در کھو، جو شخص نہا نا بلکہ ہر بیسے مقام ہرا بین را و نمائی کے لئے اوالوں قدا و ندی کو آ واز دینا۔ یا در کھو، جو شخص بھی فدا کے دت اوان کے مطابق حسن کا را نہ انداز سے زندگی بسرکرتا ہے۔ خدا کا عصا کرد فی سا، بن نشو و نمی اُس کے ہرو قت قریب رہت ہے۔ (اس لئے اُسے نہ افلاس کا خطرہ ہوتا ہے نہ زیا و و سینٹے کا لارمی )

تتم ذرا نظام كالتنات پر عور كرو ورونيمه وكه أس ميس خدانے نشو ونما كاكيا عجيب

سُفْنهُ لِبَلَلِي مَّيْتِ فَأَنْزَلِنَا بِهِ الْمُنْهُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الشَّمَاتِ كَالْ الْفَ غُوْرَجُ الْمُؤْلُ لَعَلَّمُ اللهُ السَّفَنهُ لِبَهِ مِن كُلِّ الشَّمَاتِ كَالْ الْفَاعَلُمُ الْمُؤْلُ الْمُنْكُرُونَ وَالْمُلَا الْفَيْمَ اللهُ اللهُ

## مِنُ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنَّ آخَافَ مَلَيْكُهُ مَذَابَ يَوْمِ عَظِيْرٍ ٩

امطام کررکھاہے۔ دہ بار ن رحمت سے پہلے فوٹگو رہوائیں بھیجاہے ہوبارٹ کی تو تخری لائی ہیں۔ پھرچپ دہ ہو میں 'پائی ہے بھرسے ہوئے بادلوں کوسلے کررٹی ہیں توانس کا قانون انہیں زمین مردہ کی عرف کھینج کرلے جا آ ہے' جہاں روئیدگی کا نشان کٹنیں ہوتا، وہاں ن بادلوں سے بائی ہیں تا ہے جس سے (مسی زمین مردہ سے) ہرت ہم کے بیوں در پھل ہید ہوجائے ہیں، در ہرطرف زندگی کی مخود جوج بی ہے۔

مَّ الْمُعْمِ بِسُ طَرِحٌ فَمَا رَجِي كَا مَناكَت مِينَ مُوت كُورْ نَدْ كَيْ سَنْ بِدِل دَسِيْنَے ہِيں - ہم ، ن حقائق كو بيان اس سے كررہ ہے ہيں كہ تم انہيں اپنی دنب میں بھی پیش ننظرر كھو-

تیمراس حقیقت بر بھی غور کر وکرزمین سے مصل بیدا ہونے کے سے دو بنیادی پیروا کی صرورت ہے ، ایک پارٹ اور دوسرے اس زمین کا اچھا ہون جس پر وہ بارٹ برہے ۔ اس ت نون کے مطابق اچھی زمین سے عمدہ فصل پید ہوئی ہے ، لیکن زمین خراب ہو تو اس پر محنت اور مشقق بھی زید دہ کرتی پڑتی ہے اوراس کے بعداس میں فصل بھی کم پیدا جوتی ہے ۔ ، در جو بہیا ہوتی ہے وہ بھی ن قص ا

دیکھو! اس طرح ہم اسپنے توانین کو مختلف پہبو ؤں سے سامنے لاگر واضح کوتے علے جاتے ہیں تاکہ جولوگ چاہتے ہیں کران کی کوششیں ہے بورنت بج ہیداکریں وہ ان راہ من نئی سامل کلیں۔

ں ادیر کی مشال میں بارش ہمارا قانون ہے ، اور زمین متہاری کوششیں ووز کی ہم ، ہنگی ہے ممدہ نت رکھ مرتب ہوسکتے ہیں ) ،

( فارجی کا تنات پر خور دخوص کے بعد اس کی شواہد کی طرف آؤ ادر دیجو کہ خود عالم انسانیت میں ہمارا یہی قانون کس طرح کارشٹر ماچلا آر ہاہیں۔ عالم انسانیت میں ہمارا یہی قانون کس طرح کارشٹر ماچلا آر ہاہیں۔ ہم نے ذہر کو اس کی قوم کی طرف (یہی قانون نے کر) بھیجا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم حندا کے قانون کی محکومی اختیار کرو۔ اس کے علاوہ کو تی اسبی قوت تنہیں حس کی

24

قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَكُرْ الْكَ فِي صَلَلِ مُنْهِينِ ﴿ قَالَ الْقَوْمِ لَيْسَ فِي صَلَقَةُ وَلَكِنِي رَسُولُ مِنْ وَلِي الْمُلْمِينَ ﴿ الْمُلْكِدُونِ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ قَالَ الْمُلَوّدُوا عَلَيْ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ قَنْ وَالْمُومَ اللّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ آو عَهِ بُدُوانَ حَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ آو عَهِ بُدُوانَ مَنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاعْمَ قَنَا الذِي مِنَ كُنْ يُونُولُونَ مَنْ اللّهُ وَاعْمَ قَنَا الذِي مِنَ كُنْ يُونُولُونَ أَنْ اللّهُ وَاعْمَ قَنَا الذِي مِنَ كُنْ يُونُولُونَ وَاللّهُ وَاعْمَ فَا الذِي مِنَ كُنْ يُونُولُونَ اللّهُ وَاعْمَ قَنَا الذِي مِنَ كُنْ يُونُولُونُونَ وَاللّهُ وَاعْمَ فَا الذِي مِنَ كُنْ يُونُولُونَ وَاللّهُ وَاعْمَ فَا الذِي مِنَ كُنْ يُونُولُونَ وَاللّهُ وَاعْمَ فَا الذِي مِنَ كُنْ يُونُولُونَ وَاللّهُ وَاعْمَ وَاللّهُ وَاعْمَ فَا الذِي مِنْ كُنْ يُونُولُونَ وَالْمُولُونُ وَاعْمَ فَا الذِي مِنْ كُنْ يُونُولُونَ وَاللّهُ وَاعْمَ فَا الذِي مِنْ كُنْ يُونُولُونُ وَاللّهُ وَاعْمَ فَا الذِي مِنْ كُنْ يُونُولُونُ وَالْمُولُونُ وَاعْمَ وَاللّهُ وَاعْمَ فَا الذِي مِنْ كُنْ يُولُولُونُ وَاللّهُ وَاعْمُ وَاللّهُ وَاعْمَ مُعَالًا وَاللّهُ وَاعْمُ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاللّهُ وَالْمُولُونُ وَاعْمَ وَالْمُولُونُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاللّهُ وَاعْمُولُونُ وَاعْمُ وَاللّهُ وَاعْمُ وَاللّهُ وَاعْمُولُونُ وَاعْمُولُونُ وَاعْمُ وَاللّهُ وَاعْمُ وَاعْمُونُونُ وَاللّهُ وَاعْمُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاعْمُونُ اللّهُ وَاعْمُونُ اللّهُ وَاعْمُونُ اللّهُ وَاعْمُونُ اللّهُ وَاعْمُونُونُونُ وَاعْمُونُونُ وَاعْمُونُونُ اللّهُ وَاعْمُونُونُ وَاعْمُونُونُ وَاعْمُونُ اللّهُ وَاعْمُونُ وَاعْمُونُونُ وَاعْمُونُ اللّهُ وَاعْمُونُ وَاعْمُونُ وَاعْمُونُونُ وَاعْمُونُ اللّهُ وَاعْمُونُ وَاعْمُونُ اللّهُ وَاعْمُونُ اللّهُ وَاعْمُونُ وَاعْمُونُ اللّهُ اللّهُ وَاعْمُولُونُ وَاعْمُ



محکومیت اختیار کی جائے - اگر تم نے ایسانہ کیا (اوراینی موجودہ روس پردشائم رہے) تو مجھے نظراتا ہے کہ تم پر سخت تباہی آجائے گی -

جب اس کی قوم کے آن مسرداروں نے جن کے بال مال ددولت کی فراوانی متی اس استر برحل ہے۔ اس بات کو مسئا قوان ہوں ہے۔ اس بات کو مشنا قوانہوں نے کہاکہ ہم دیکھتے ہیں کرئم جمیب آئے راستے برحل ہے ہو (جمیں اس رکھنس پر پھلٹے سے اس قدر مال وو ولت اور توت واقد آرحاصل ہے اور تم کہ رہوں کو میں کر ہس سے ہم پر تباہی آج سے گی !)۔

الو گرسنے کہاکہ میں 'نہ خود غلط راستے پر ہوں 'نہ ہی بہیں غلط راستے کی طرف ہو ۔ دیتا ہوں۔ میں اُس خدا کی طرف ہے پیغامبر ہوں جوہت م کا کنات کا نشو دہما دینے و لاہے۔ ( ہنیں یہ پیغنام ہی لئے انو کھاسا نظر آئا ہے کہ تم صرف اپنی نشو دہنا کی تحرکرتے ہواور خوا کا فت الوٰن 'مالکیرانسانیت کی نشو دنما کا ذہہ دارسہے) ۔

به وه بنیامات به جومیس اپنے رب کی طرف سے تم یک بہنچار ہا ہوں بسب تہارا خیر خوا ه جوں ' یدخواه نہیں بہول - اور حندا کے عطاکر وہ علم کی بناپر تمسے وہ کھ کہتا ہوں بوئم نہیں جانتے - (تم یہی سمجھ بیٹھے ہوکہ تہاری روک فلائ د کامرانی کی راہ ہے -اور یں جانتا مول کہ بیت ہی اور بربادی کی طرف جانے والاراست ہے)-

تہنیں ہیں بات پر تعجب ہور باہے کہ فدائیٹے بیغیام کوئم تک ایک ایسے آدی کے ذریعیے
کیوں بینچار باہیے ہوئم میں سے ہی ہے اور نہا اسے جیسا ہی ہے "باکہ دہ نہیں ہیں کی ضافت کی کے خراجی کے تباہ کی ضافت کی صافت کی صافت کی صافت کے تباہ کی نیز بھی ہے۔ گاہ کرے اور تم ہی جیوں سے بیج جاد کا ور تم ہاری کشوون کا کاسا ، ن ہم پہنی جائے اور تم اسے ذہبان میں بہت کہ نعل کے پیغام برکو مجیب انحلقت سا ہونا جا ہیں ! ) ۔
جائے۔ (نم اسے ذہبان میں بہت کہ نعل کے پیغام برکو مجیب انحلقت سا ہونا جا ہیں ! ) ۔
دیکن انہوں نے نوش کی ہر بات کو مجمد اللیا۔ آخوا لا مرتم نے لئے اور اس کے سائھنوں کو

44

44

وَإِلَى عَادِ آخَاهُمْ وَهُودًا قَالَ يَقُومِ اعْبُرُوا اللهُ مَالَكُمُ وَمِنَ الهِ عَيْرُهُ آفَلا تَتَقُونَ ۞ قَالَ الْمَكُ الْهَانِينَ كُفَرُ وَامِنْ قَوْمِهَ وَتَالْفُرنَ اللهُ مَالَكُمْ الْمَكَ الْمَالِمُ اللهُ مِنْ اللهُ الل

کشتی میں سوار کر کے بچا نہا' اور جن لوگوں نے ہما سے توانین کو جمٹلایا تھا' انہیں غرق کرنے با خفیقت یہ ہے کہ وہ لوگ عقل وفر د کو کھوکر بالکل، نہ سے ہوگئے تنجے ﴿ ورنہ نوع ان کسے منے کشتی بنار ﴿ تفاا ورآئے ولیے سیلاب سے انہیں آگاہ کر رہاتھا۔ وہ ذرا بھی عقل ونہ نکر سے کام لیتے تو آس کی بات ان کی سنجے میں آجتا تی )

اسی طرح ' ہم نے قوم عَآد کی طرف ' ان کے بھائی بندوں میں سے ہوّد کو بھیجا ہ<sup>یں</sup> نے بھی اینی قوم سے میبی کہاکہ تم قوانین خلاوندی کی اطاعت کرد- اس کے سواکوئی تو ت ایسی منہیں جس کی محکومیت اختیار کی جلئے۔ کہائم زندگی کی تہا ہیوں سے بچنا نہیں جاہتے ؟

ر قوم فوت کی طرح ، آس کی قوم کے بڑے بڑے مرغنوں نے ، جنہیں میں وورات
کی فرا وانی خاصل بھتی اور ہویں دعوت کی مخالفت کرتے تھے ، کہا کہ جمیں تو ابسانطرا نہ ہے
کہ ہم عقل وخرد کھو بیعظے ہو۔ ہم سیھتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہوکہ ہاری رکٹس جہیں تماہیوں
کی طرف نے جائے تی اور یہ بیٹ ام تہیں خدا کی طرف سے ملاہے ، بہ تجوث ہے۔
کی طرف نے جائے تی اور یہ بیٹ ام تہیں خدا کی طرف سے ملاہے ، بہ تجوث ہے۔
ہو دنے ن سے کہا کہ ہیں عقل وخرد نہیں کھو سینیا۔ ر میں جو کچے کہ کو ابول مشیک کے سربا ہوں ،
مشیک کے سربا ہوں )۔ میس آس خدا کی طرف سے بہنیا میں ہوں ہو تھی امر کھوں نے اس خدا کی طرف سے بہنیا میں خوادی مفادیر سنتیوں کے انسان اور عائم کے انسان اور عائم کے انسان و نہا دیے والا ہے۔ ( چونکہ یہ نصور نہاری نفرادی مفادیر سنتیوں کے انسان اور عائم کے انسان اور عائم کے انسان اور عائم کا سنتا و انسان میں اس خدا کی طرف سے بہنیا ری نفرادی مفادیر سنتیوں کے انسان میں مفادیر سنتیوں کے انسان میں دیا میں اور کے دیا تھی دانسان میں مفادیر سنتیوں کے انسان میں کی مفادیر سنتیوں کے دیا تھی کہ کہ انسان میں کہ دیا تھی کو انسان کی کو میں کی کی کو میں کی سندی کا سنتا کو انسان کی مفادیر سنتیوں کے دیا کہ کو کھوں کی کو کو کو کی کیا تھی کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کے کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں

فلان جانا ہے اس لئے تنم اس کی خالفت کرتے ہو)۔ میں تہت اری طرت اپنے نشو و نما دینے والے کے پینے ملت پہنچا تا ہوں میں تہارا خینے وٹوا ہ ہموں۔ مجھ پر تعجر وسئے کرو۔ میں تنم کو امن وسلاستی کی راہ دکھار ا ہوں

کیائمیں اس بات پر چنجا ہور الہے کہ فد نے تہماری طرف اپنا قانون ہوئیت ایک ایک ایسے انسان کے ذریعے کیوں بھیجا ہو تہمارے میساہے ورثم میں سے بی ایک ایک ایسے انسان کی فلاف ورزی کے تباہ کن تہ رکھتے تھے کہ

جَعَلَكُوْخُلَفَا عِنْ الْمُعْدِ قَوْمِ نُونِهِ وَزَادَكُوْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً وَاذَكُمُ وَالْكَا اللهِ لَعَلَدَ مُنَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ضاکا بیغامبرکوئی عیب الخلقت انسان ہون چاہیئے!)۔ تم سوچوکتوم نوٹ کیوں تباہ ہوئی ؟ اسی فئے کراس نے غلط رُوش اختی رکر رکھی تھی۔ اس کے بعد خدائے تہیں ان کا جائشین بنیا۔ تہیں بڑی تو ٹیس اور فراخت اس عطاکیں۔ تم خدا کی ان تو توں اور نبستوں کو پیشن نظر کھو (اوراس کے تو انین کی خلات ورزی مرت کرو) تاکہ تم کامیاب ہو

(اور سے وہ یں کی معات ورزی رہ سرور) اوس مہیں ہے ہوکہ جن ہستیوں اور تو تو ل کو ہمارے آیا وہ جداوا پنامعبود متا ہے ہے آئے ہیں 'ہم انہیں چھوٹر دیں اور سرت ایک خدا کی عکومیت اختیار کرلیں ؟ (ہم یکھی نہیں کریں گئے۔ ہم کہتے ہوکہ اگر ہم ایس نہیں کریں گئے تو ہم شہاہی کا عذاب آجائے گا) سواگر تم اپنے اس وجو ہے میں ہیجے ہوتو اس تباہی کولاکر دکھا ڈ۔ اس نے اک اکتفرش شاہ کا اور قال اور کے سے بودا اور واقعہ سے کہ وہ تہا ہی تھا رک

اس نے کہا کہ مقراری کے انتظار کر سے ہوا اور واقع ہے کہ وہ تہا ہی تہا ہے مروں پر منڈلاری ہے ( مہاری آنھیں کے لئی ہوئیں اور انقد ہے کہ وہ تہا ہی تہا ہی مروں پر منڈلاری ہے ( مہاری آنھیں کے لئی ہوئیں اور سے انارسائے نظر اجائے ) جس اضطراب اور میجان میں تم مبتلا ہوا یہ فدا کے عذا اب کی علامت نہیں توادر کیا ہیں؟ اِن رائم ہمارے اسلامت کے ایت اسلامت کے ایت اسلامت کے منا ان کی حقیقت اس کے سواکی اسے کہ چندا صطلاحی نام ہیں ہوئم نے اور تمہارے اسلامت کے وفت کرر کھے ہیں ۔ مداکی طرف ان کے اقتدار واقع آرکی کوئی سند تمہالی ہے اس مہیں۔ اس نا ان کی معبودیت کی کوئی سند تازل ہی نہیں کی وقت اسلامت کے ان کے اقتدار واقع آرکی کوئی سند تمہالی ہے اس نا اس کی معبودیت کی کوئی سند تازل ہی نہیں گی وقت ان کے اقتدار واقع آرکی کوئی سند تمہالی ہے اس کے ان کے اقتدار واقع آرکی کوئی سند تمہالی ہے اس کے ان کے ان کے ان کے ان کی معبودیت کی کوئی سند تازل ہی نہیں گی دیا ہے )

ہے رہا تہا را یہ کہنا کو جس تہاہی سے تہیں منبہ کیا جارہا ہے، میں است جلدی سے ہے آؤں اسووہ خدا کے قانون جہلت کے مطابق کیے وقت پر بنودار ہوگی۔ نم اس کے لئے انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

سوجب طبرورتما مج كاوقت آيا، توجم في برودا ورأس كے رفقاركو اپني جرياني سن

7

وَالْ أَمُوْدُ أَخَاهُمُ وَصِلِمًا كَالَ يَقُوْمِ اعْبُدُ واللّهَ مَالَكُوْمِنَ اللهِ غَايْرُهُ فَنَ حَامَتُكُوبَ يَنَاهُ مِنْ اللهِ عَايْرُهُ فَنَ لَمَ عَلَا مُؤْمِنَا كَالُوبَ مَنَا اللّهُ مَنْ اللهِ عَايْرُهُ فَقَالُمُ مِنْ اللّهُ وَلا تَسَمَّمُ هَا وِسُوَّةٍ فَيَاخُلُ كُورُ وَهَا تَأْكُلُ فِي آمُ مِن اللّهِ وَلا تَسَمَّمُ هَا وِسُوَّةٍ فَيَاخُلُ كُورُ مَا تَأْكُلُ فِي آمُ مِن اللّهِ وَلا تَسَمَّمُ هَا وَالْمُورُونَ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْ

تباہی سے بچالیا' اورجن لوگوں نے ہارہے قواتین کوت بیم نہیں کیات اورامنیں جشلایا نشا' ان کی چڑکاٹ ڈالی۔

ای طرح ایم فرق می فود کی طرف این کے بھائی بند و بایس سے صافح کو بھیجا و ایس نے بھی ان سے بھی کہاکہ تم مرف تو این ضار ندی کی اطاعت کر و - اس کے سوالوئی توت ایسی نہیں جس کی حکومیت اضعیار کی جائے ۔ تہاں سے پاس اسمانسو و تی و نے والے کی طرف سے فواضح و لاکل و تو الین آسیے ہیں - (اس و قت تہاں سے معاشرہ کی کیفیت بیسے کہ تم میں سے بڑھے بڑے کو گا کی طرف دیتے ہوئے سامان زیست — چرا گا ہو انوا تا اور کر اور کر تر ایس کہ تم میں سے بڑھے بڑے اور کو ایشی فرائی طرف دیتے ہوئے سامان زیست — چرا گا ہو انوا تا ان کے دعم و کرم پر زندگی لبسر کرتے ہیں ، خوا کے ذطام راوبیت کا تقاضا ہے کہ رزن انسان اُن کے دعم و کرم پر زندگی لبسر کرتے ہیں ، خوا کے ذطام راوبیت کا تقاضا ہے کہ رزن کے سے بیرائی ہوں ۔ ہو ہے سے مردت کھلے رہی اور سب کے جت اور اُن این اپنی باری اُن اُن سے بما کہ ہیں اس کے معاملے ہوت اور اُن کی مردت کی ایک ایسی بریفا بزرضا مند ہوگئے تو صافح نے اُن سے بما کہ ہیں بات کا عملی شہوت کہ تم وافعی لینے اقرار برکار بند رہوگے یہ ہے کہ ) بایک اُن سے کہا کہ ہیں بات کی نش فی ہوگی کہ تم اپنے عہد پر با بند ہو ۔ گر میت اُن سے کہا کہ تم این عہد پر با بند ہو ۔ گر میت اسے آزاد چرنے دیا تو یہ اس بات کی نش فی ہوگی کہ تم اپنی سی بات کی نش فی ہوگی کہ تم اپنی سی باشر بی باید ہو ۔ گر میت از بنیں سی بھی ہوئی ہو ہو اسے گا کہ تم اپنی سی بھید و سے از بنیں اُن سی بیا ہوئی ہوئی اُن تو اس کا نیخ بر بیا بند ہو ۔ گر میت از بنیں سی بی بیا ہوئی کہ تم اپنی سی بی بیا ہوئی کہ تا ہوئی کی کہ تم اپنی سی بیت اگر میں ہوئی کہ تا ہوئی کہ تا ہوئی کی کہ تم اپنی سی بیت کی کہ تا ہوئی کہ تا ہوئی کہ تا ہوئی کہ تا ہوئی کہ تم اپنی سی بی بی کی کہ تا ہوئی کہ تا ہوئی کہ تھا ہوئی کہ تا ہوئی کی کہ تا ہوئی کہ تا ہوئی کہ تا ہوئی کہ تا ہوئی کی کہ تا ہوئی کہ تا ہوئی کی کہ تا ہوئی کی کہ تا ہوئی کی کہ تا ہوئی کہ تا ہوئی کی کہ تا ہوئی کو کہ تا ہوئی کو کہ تا ہوئی کی کر کر کی کو ک

مم قوائین خدا و ندی کی خلاف ورزی کا نیتجه دیکه بینکے ہو، تم سے پہلے توم عادست ان توانین سے سرکٹی برتی تو وہ تماہ و بر باد ہوگئی۔ تم اُئی قوم کے بدنشین ہو ان کے بعد خدانے تہبیں اس ملک میں اس طرح شکن کردیا کہ تم اس کے میدا نول میں محدات نبیک نے جو ادر پہاڑوں کوتراس تراس کر اُکن میں مکانات بندتے ہو، تم خدکی ان نعمتول ادر اُسکے قَالَ الْمَلَوْ الذِينَ الْمَتَكُلُمُ وَامِنَ قَوْمِهِ اللّهَ بِينَ الْمَتْضُعِفُو الْمَنَ الْمَنْ وَمُهُمُ اَتَعُلَمُونَ اَنَّ الْمَتَكُمُ وَالْمَنَ الْمَتَكُمُ وَالْمَا الْمَنْ وَهُمُ وَالْمَا الْمَنْ وَهُمُ وَقَالُوا اللّهَ اللّهُ وَالنّا اللّهُ اللّهُ وَالنّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّه

قانون کی تو توس کواپنے پہش نظر کھواور ملک میں فساد مت برپاکر و۔ س برمس توم کے سرکٹ اکابرین نے ، جنہیں سال وو ولت کی فراوانی نے برت کر کھاتھا 'جماعت مومنین سے کہا۔ اور یہ وہ وگ کھے جنہیں وہ اکابرین' اُن کے افلاس وغیرہ کی وحت 'بہت کمزورا ورحقیر سجتے کتے ۔۔۔ کہ کیاتم وافقی یہ سمجھتے ہوک صالح اپنے نشود نمادیتے ولئے کی طرف سے رسول بناکر بھیجا کیا ہے ؟ انہوں نے کہاکہ اس میں کیات ہے ؟ جو پینیامات ،سے خداکی طرف سے دیئے جاتے ہیں' ہم اُن جو

پورا پورایقین رکھتے ہیں۔ ( پیرحقیقت عورطنہ کے مظام خداوندی کی مخالفت جمیشاریاب توت و دولت کی طر سے ہمونی اور توم کے مطلوم اور کمز درطبقہ نے اس پر لبدیک کبر - اس سے واضح ہوجا کہ ہے کہ اس انقلاب کی غرض وغایت کیا ہوتی تھی )۔

ان مرکش اور متنگبر کسوداران توم نے کہاکٹم حبس بات کوسچام نتے ہوا ہم اسے منتے ہوا ہم اسے منتے ہوا ہم اسے مسلم کسے مسلم کے ماک مسلم کے مسلم کارکرتے ہیں

منہوں نے آس او بیٹی کوکاٹ ڈالدا وراس طرح ہیں ہت کا نبوت دے دیا کہ وہ قانون خدا و ندی خدا کے بینے برجو توص عذاب قانون خدا و ندی سے مکرٹس ہیں - اورصالح سے کہا کہ اگر تم واقعی خدا کے پینچ برجو توص عذاب کی تم دھ کی دیتے تھے 'است لاگر دکھاؤ۔

سوایک ارز دینے دائی تب ہی داشد پدر مزار - بال نے انہیں گیربیا اور دہ اللہ است کا در اور ہوں اللہ است کے مطابق اللہ میں ہے۔ اپنے مکانول میں ہے میں وحرکت پڑے رہ گئے۔

یہ ہم کے بعد ہواجب صابع" ان سے مایوس ہورکن رکش ہوچکا تھا۔ جستے و اس نے ان سے کہا تھا کہ اے میری قرم! میں نے اپنے نشود نما دینے والے کا پیغام تم ک

اَتَأْتُونَ الْفَاحِنَة مَّا اَسْبَقَكُونَ اَمِن اَحَدِقِن الْعَلِيْنَ ﴿ اِنْكُولَتَأْتُونَ النِّحَالَ اللَّهِ الْمُنْ النِّحَالُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

پہنچایا 'اورجا ہاکہ تم کسی طرح تماہی سے بھی او سیکن تہیں میری خرفو اسی فوٹ نہ آئی۔ سوئم اپنی سرکسٹی کے تمایج مجالتو میں بصد است بترسے الگ جورج ہوں۔

اوراسی طرح ہم نے توظ کو اس کی توم کی طرحت بھیج - اُس نے ان سے کہاکہ تم ایسی ۔ بے حیانی کے کا کرتے ہو تو تم سے پہلی توموں میں سے کسی نے نہیں گئے ۔

ا منام عور آول کو چیوڑ کرا شہوت رائی کے لئے امرد دل کی طرف آتے ہوا در آپ طرح افزائیں نسل کے سادہ کو بے مل صرف کر کے ضائع کرتے ہوا اوران حدود سے شجاوز کرتے ہوجو فالون فیطرتے اس باب میں مقرر کی ہیں۔

اں قوم کے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں تھا ۔۔۔۔۔ جواب تھا ہو جی جو قوت کے نشہ میں پرست وگوں کے پاس ہو تاہیے ۔۔۔۔ بینی دہ آپس ایس کہنے لگے کا ان لوگوں کو اپنی کیست سے سکال ہاہر کروں یہ جربے پاکساز پنے ہیں ؛

سوہم نے لوط اوراس کے ساکھیوں کوسچالیا ۔۔۔بگزاس کی بیوی کے جو پیچےرہ جانے والوں میں سے معتی (اس کے کہ سیار خدا وندی کے مطابق "اپنے" دہی موتے ہیں جو ایمنان میں مشترک ہوں۔ اگر ہو ی بھی جاعب سومنین میں شامل نہیں تو وہ اپنوں میں سے نہیں خبروں میں سے ہے )۔

ادر ہم نے اس توم پر) پھروں کی بارشس کی (جوآنس فشال پہاڑے آراُؤکر آرہے تھے) سوئم دیکھوکدان جرمین کا انجسام کمیا ہوا ؟

اوراہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بعد فی بندوں میں سے شعیت کو بھیجا۔ اُس نے بھی اُن سے بہی کہا کہ تو اٹین مندا دیدی کی اطاعت کر د۔ اس کے سواکوئی آسی قوت نہیں میں کی محکومیت اخت کے جائے۔ تہا ہے یاس تہارے نشو دنمادینے دالے تَجْعُتُواالنَّالَ اشْيَاءَهُمُ وَلَا تَفْيِهُ وَلَا تُفْيِهُ وَلَا تُفْيِهُ وَافِي الْمُرْضِ بَعْنَ إِصْلَاحِهَا ﴿ وَلِكُوْخَيْرُ لَكُوْلُ اللَّهُمُ وَ الْمُفْرِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَعِيْلِ اللَّهِمَ المَامَودُ وَ الْمُفْرِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَعِيْلِ اللَّهِمَ المَامَودُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الل

کی طرق واضح تعلیم آجی ہے۔ تہیں چاہتے کہ اپنے معاشی نظام میں مدل ہر و ماپ آول کو بورار کھو ۔ لوگوں کے حقوق و وابعات میں کمی تکباگر و اور معاشرہ میں ' ہواریاں ہوا ہو جا کے بعد ' ہموریاں تہیدا کر و بیسب کی تہائے اپنے ہی بھلے کے سے ہے اگرتم آس بھیان و کو بعد نہ ہموریاں تہیدا کر و کر زندگی کے ہراستے پر سہر نی کے لئے بی جیلے ہوا و بیس بعد نظا کا داری تر مخرکیاں ہے دیجے اگرتم آس بھی نظا کی دا و میں ہوت کی راہ میں کئی پیدا کرنے کے لئے اکھیں ' انہیں و حمکیاں ہے دیکر آس راستے سے دو کو اور انستا کی راہ میں کئی پیدا کرنے کے دریے رہو ۔ تم اپنی اس صالت کو یا دکر و ب ہم تعدا و میں بہت کی راہ میں کئی پیدا کرنے کے دریے رہو ۔ تم اپنی اس صالت کو یا دکر و ب تم تعدا و میں بہت اور تہیں و لیے بھی بہت کچے دیا ۔ (اب تم معاشرہ بیں فسا و رہا کرتے ہو) لیکن ذرااست تو اور تربی و کو کر معاشرہ بیں سے ایک گروہ آس ضابط پرائیاں کے آبا ہے جسے دے کر چھے بھیجا گیا ہے ۔ اور دوسرا گردہ ہیں نہیں لایا ' تو تم ' اُن ایمان کا آبا ہے کو اور کی تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کرو۔ انہیں ان کے پردگرام کے مطابق کام کرو۔ انہیں ان کے گا کون تق پر سیانہ و فیصد دہاں سے بہرفیصلہ ادر کونسا ہوسکتا ہے ؛



#### قَالَ الْمُلَاوُ الَّذِينَ السَّمَّكُلِّمَ وَامِنْ قُومِهِ لَكُورِ مَنْكُ

ؽؙۼۼؠ۫ۘٛۺؙٵڷؽٳؽؙؽٵؙڡؙؿؙۅؙڡؙڡڬ؈ٛٷٙؠێڹؖٵۧٷٛڷؿٷڎ؈ۜڣ۫ڡؚڷؾؚؾٵڎٵڷٷٷٛڬٵٛڮ؈ڡؚؽڹۜۿٙڰ؈ٵڣ؆ۯؽؾٵ ۼڶ۩ڶؿۅڴڹ؆ٳڹؙڡ۠ؿؙۯٵڣۣڡڷؾڴڎؠۼڎٳڎؙۼڣ۫ڛٵڷؿڰۄڹ؆ٛڎؽٵ۫ؿڰۏؙڹ؆ڎٵٵڲٷ؈ٛؽٵٚڰٷۮؙ ؿؿؙٵٵڵڞؙۯؿڹٵ۫ۅڛٷۯؿ۫ڹٵڰڰۺؽ؞ؚۼڶؠٵڴڶڶؿٷٷڴڶڹٵۯۺڹٵڣٛۼؘؠؽؙڹٵڣٛۼؘؠؽڹڹٵۘۅؠؽؽٷٚۄؠڹٵڽٳڰؾٙۅٵٙڹڡ

#### خَيْرُ الْفِتِدِيْنَ 🖸

وَقَالَ الْمَكَلَّا الَّذِينَ كَفَاهُ وَامِنَ قَوْمِهِ لَهِنِ النَّهُ عَنُمْ شَعَيْبًا اِثَكُفُواؤًا لَخَوْمُ وَنَ ۞ فَأَخَلَ أَهُمُ اللَّهِ عَنَى النَّجُفَةُ فَأَلَّمُ اللَّهُ عَنَا النَّجُ فَلَا أَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَا

کیاہے جس کاعلم تمام چیزور کو میط ہے۔ یافی رہی تہدری وصلیاں سوہم اِن سے اِلکان ہیں ڈرتے۔ جمارا بھر دسے قد نون خدا دندی کی محکیت پرہے۔

سنبیب کے پوری جُراُت اورات میں سے ان اکابرین کو یہ جواب ویا اور مجھ کہاکہ
اے جارے نشوہ نمٹ وینے والے ؛ تو اپنے قانون مکافات کی رُوسے 'ہم میں اور جہاری قوم
میں کھلاکھ لا آحث ری فیصل کر دے۔ توسب سے مہتر فیصل کرنے والا ہے (کیونکہ تیرا فیصل مانون اور عدل پرمبنی ہوتا ہے۔ اس میں شرکسی کی رعابیت ہوتی ہے ' فیکسی کے خلافت
تعضب اور انتقام کا جذبہ کارف مرما)۔

اب ان تَوْم کے اکابرین نے دوسسراحرب اختیار کیا · انہوں نے شبیب سے مزید ہا کرنے کے بجائے اس کے شبعین کو دھمکا ہا شروع کیا کہ اگر تم شعیب کا اتباع کرتے رہبے تویاد رکھو ہم سخت نقصان اٹھا ڈیے۔

اس کے بعد ہوا یہ کر جن اوگوں نے شعبت کو جیٹلایا تھا' انہیں لرزادینے <del>دا کہ</del> عذاب نے تکھیرا دروہ پنے تھے دل میں 'منی کے تو و دل کی طرح ہے میں دحرکت پڑے کے پڑے رہ گئے۔

۔ دہ ہن طرح نیست ضابو دہو گئے گویا دہ ان استیوں میں کسی اسے ہی نہتے۔ (وہ شعبت کے متبعی ہے۔ اور شعبت کے متبعی ہے۔ اور شعبت کے کہ متبعی ہے۔ کہ متبعی ہے۔ کہ متبعی ہے کہ کہ کہ اگرت منظے کہ کم میں روسن سے باز آج و 'ور نہ نغصان انتقاد کے۔ لیکن ہوا یہ کہ نقصان آئی کا ہوا ہو شعبت کی تحذیب کیا کرتے ہے۔ کو آئین خداد ندگی تحذیب کا لیکن فیتے ہوا کرتا ہے۔ کی تحذیب کا لیکن فیتے ہوا کرتا ہے۔

بشعیب این تباہی ہے بہلے ہی ان ہے الگ ہوگیا تھا۔ اس نے جائے وقت التا شعیب ایس تباہی ہے بہلے ہی ان ہے الگ ہوگیا تھا۔ اس نے جائے وقت التا

شوت اور مسقر رکے سے آتا ہے ، بینی جہاں اِن کے بعد ق شکاء ادالله وظیرہ ہو تو اس کا معدب ہے ہوتلہ کرچ کی کہا گیاہے اس کے خلاف کہی ناہیں ہوگا۔ (ملاحظہ جو لغات القرآن مجدجہان مصفر میں ، عنوان میں ، میں )

(4)

وَمُنَا ٱرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ قِنْ ثَنِي إِلَا آخَلُنَّا أَهُلَهُا بِالْبَلْسَاءِ وَالْخَثَرَا وَلَعَلَمُ يَضَنَّعُونَ ﴿ فَهُ مَكَ الْمُعَلَّمُ الْمُعْدَا وَلَا أَخَلُ الْمُعْدَا الْمُعْدَا وَالْخَثَرَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالشَّرَاءُ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنَ السَّمَاءِ وَالْمُؤْمِنَ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ وَالشَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنَ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالسَّمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ السَّمَاءُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِنُ والْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولُومُ والْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَا

## وَ لَكِنْ كُذَّبُواْ فَأَخَلْ فَهُمْ بِمَا كَانُواْ لِيَكْسِبُونَ ۞

کہا تھا کا سے میری قوم امیں نے تہیں اپنے نشو ونمادینے والے کے پیامات پہنچا دیے میں نے بہنزاچ ہاکہ تمہارا بھلا ہوجائے لبکن تم نے ایک نسٹی (اورا بی غلط روس پر کہا اسٹ بڑھتے چلے گئے ہا۔ بنہ س کے نتیج میں جو تب ہی تم برآر بی ہے ، میں اس پر کیا افسوں کروں؛

ر بعض چندو اقت تبی جنبیں اس مقام پرسائی اگیائے در نتام الوم سابقہ کی اریخی یاد رہشتیں اس حقیقت پرشاہ ہیں کہ نے جب بھی کسی سبتی کی طرحت کوئی بنی جیجا (تواس کے ارباب دولت وٹر دت نے اس کی نیاضت کی جہتے نہ سابقہ نہ سابقہ نام ہوئے ہیں گئی کہ اور اس کے ارباب دولت وٹر دت نے اس کی نیاضت کی جہتے نہ سابق نہ سبتی کہ دولت وٹر دت نے اس کی آخری تباہی کا موجب بین جائے ، ک بر بھی ملکی ملکی مصنبی اور شکلیں مقصود ہی سے بیتھا کہ دوایتی غلط روش کا میتجہ دیچھ کر توانین خداوندی مصنبی اور شکلیں میں سیائے جھک جائیں۔ یہ مصنبی اور شکلیں فود اس کے خلط نوالم کی پزیدا کر دہ ہوتی تعقیل ۔

وه ان قو انین کے سامنے جہا جاتے قران کی مصیبیں فرش حامیوں ہیں برا جہا جب اُن پڑاس طرح ایک عرصہ گزرجا آا تو وہ پھر معول جاتے کہ برجان اور فوشگواری ت دنیا خداوندی سے داب تہ ہے داب جب کی ہم معیال پوننی انفائی طور پر رونما ہوتی جب اُن پڑی ہے داب جب کی ہم میں جاتے کہ اس جب کی ہم میں اندان عور پر رونما ہوتی بہت ہوتی ہیں۔ ہارے اس میں اندھا وصندا کے بہت اُن فرن مکافات کوئی چیسے زنہیں۔ وہ اِس طرح ' اپنی فلط رکٹ میں اندھا وصندا کے بہت ہے جاتے آا تک ظہور نت آج کا وقت آجا گا۔ در دہ اس طرح اجا تک بی سے جاتے کو اُن کے دان ہوتے کا اُن پر یوں تباہی آجا ہے۔ گئی۔

ارندگی اگریہ لوگ ہمارے قالون کی صدافت پر تقین رکھتے اور (ممل کے اتب ع سے ) زندگی کی ترباہیوں مے معفوظ رہنے کی من کر کرتے ' تو ہم اِن پر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول فیتے ( ﷺ و ﷺ) - لیکن، نہول نے اُسے جشلایا قوان کے اعمال کے آفامِنَ آهُلُ الْقَرَّى اَنَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمُلَالِقَ الْمُونَ فَ آوَامِنَ آهُلُ الْقَرِّمُ اللَّهِ الْمُلَالِقَ اللَّهِ الْمُلَالِقَ اللَّهِ الْمُلَالِقَ اللَّهِ الْمُلَالِقَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ الللْمُ الللْمُ اللل

ت رتج نے انہیں آن بکر<sup>و</sup>ا۔

Œ

M

ایہ ہیں وہ حقائق جو تاریخی شہاد تول سے تابت ہیں ، تو کیا اِس کے بعد مجی (یہ بھہار سے مفاصب جو ) مختلف بستیول میں رسیتے ہیں اِس سے نشر بہو پیچے ہیں کہ بھارا عذاب ِ ن پر رات کے دقت آئے جب دہ سور ہے ہول ،

کی یہ سے بانکل نجنت ہورہ میں کہ ادا عذاب ان پر چاشت کے دقت آجائے جب وہ یے فہر کھیل کو دمیں مشغول ہوں۔

کیار شمیم بینی بینی انهیں خدائی میرول کی طرف سے امان الم بی ہے دیا در کھون اپنے آپ کو اس منیم کی خود مسری میں دہی تو م رکھ سکتی ہے جس نے تباہ اور بریان ہونا ہو ، یہ لوگ جو بہلی تو مول کی تب ہی کے بعد اُن کے ملک اور دولت کے دارت ہوئے ہیں کیا ان پریہ بات اب بھی داضح نہیں ہوتی کہ ہارا قانون اِن کے جرائم کی بنا پڑا نہیں میں بینوں میں سینا کارے تاہے ؟

سیکن بیرگان بنیں درواضع و ماکل دشہ وات کے باوجود ان باتوں پر کان بنیں دھرتے ا تواس کی وجہ ہے کہ اسلان کی اندھی تقلید ورمفاد پرستیوں کے جذبات نے اِن کے سمجھنے موجے کی صلاحیتوں کوسلب کر دیا ہے۔

بہرحال بین دوچہ آوام سابقہ جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کئے ہیں۔ ان کے رسول ان کی جرحال بین دوچہ آوام سابقہ جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کے کہ کہا تا اس کے کہ کہا ہا ان کے حرار کے ان کے اس بر فور وسن کرکرتے 'بلاسو ہے سمجھے کہ جہٹلا دیتے ۔۔۔ کبھی اس بذیر کہ ہس سے بہلے اُن کے آباء واجدا و اُسے جبٹلا ہے ہے۔ اور کمجی ہوں کہ ایک وقع 'جو بت بونہی تمذیب کی گئی اُس بہ

Ø

1.6

وَ مَاوَجُنَ قَالَا أَوْعَنَ عَلَيْهِ وَقِينَ عَلَيْ وَانْ وَجَلَ فَآلَكُ تُرَهُمُ لَغُمِوانَ الْفَرِوانَ الْم وَلِيْوَاللَّا وَعَنَى وَمَلَا فِيهِ فَظَلَمُوْلِهَا قَافُظُنْ لَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِفِي عَوْنَ لَكُ الْفَرِيدَ الْمُعْلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِفِي عَوْنَ الْمُنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللّهِ وَلَا الْعَرَا الْمُعْلَى وَمَا اللّهِ وَاللّهُ الْعَلَى اللّهِ وَاللّهُ الْعَلَى مَن اللّهُ وَعَلَيْ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ و

جم كرمجي گئے — حقيقت سے اتكاركر نے والول كے دلول پريول بہري لگاكر تى بي اسلا كى اندھى تعليد اور پى بات كى پى انسان سے بھتے سوچنے كى صلاحيت سلب كراياكرتى ہے۔ ان اقوام سابقہ میں ہے اكثر كى بہی حالت رى كہ و قوائين خدا و ندى كے د فاشعار نزر ؟ انہول نے خدا ہے وجید كيا تقا اس پرت ائم نہ رہے ۔ وہ مع راستے كوچور كر خلط را ہوں پر بھلے نے گئے۔

ان اتوام کے بعد جن کا ذکر پہلے کیاجا چکاہے ' ہم نے ہوئی کو اپنے واضح ارکام ود لؤل دیرکر فرعون اوراس کے اکابرین توم کی طرف بھیجا۔ لیکن انہوں نے بھی اِن سے مرکشی برق-سود یجود کر اُن کو گول کا 'جومعاشرہ میں نامجواریاں پیدا کیا کرتے تھے کیا انجام ہوا ؟

مونے نے فرعون سے کہاکہ انتہ نے انسانوں کو کڑے کو سے کررکھا ہے۔ یک گردہ
کویا مال کرتے ہو دوسرے کو مربر چڑھاتے ہو۔ اس سے معاشرہ میں سخت نا ہمواریاں ہیدا
ہوتی ہیں ہے میں اس خداکی طرف سے سیامبر ہوں جو تمام نوبر انسان کا نشو دنما دینے دالا
ہے۔ (اس کے زدیک انسان اورانسان میں کوئی تسنری ہیں۔ یہی انداز معاشرہ کا ہوتا تھا ا بھیروازم ہے کہ میں خدا کے متعملی حق کے موا کھے ذکہوں میں تہمارے یا سائٹیار نشو دنما دینے دالے کی طرف کھلے دائل اور توانین حیات ایا ہوں۔ (ان توانین کی رُدیئے کسی توم کو اپنی نادی اور محکوم میں رکھنا کسی طرح بھی جائز نہیں)۔ بہذا تم بنی اسرائبل کو تیکر

سائقہ بھیجدد-(ٹاکریہ آزاد می کی فضامیں سائٹ ہے۔ سکیں)۔ فرمون نے کہاکداگر تم خدا کی طرف کوئی واضح دلیل لائے ہوتو آسے اپنے دعوے کی صداقت میں پیشیں کر و۔

إس پر موسنی فی ان توانین و دَلائل کومیش کیاجن کی بنابراس فیده دعوی کیامتها دُ

14.7

111

وَ نَوْعَ يَدُهُ وَاذَا مِنَ بَيْضَامُ لِلنَّيْظِ مِنْ شُي قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِ فِيْ عَوْنَ لِنَ هَٰذَ اللّهِمُ عَلِيْهُ ۖ ﴿ ﴿ الْمَا لَا مُنْ اللّهِمُ عَلِيْهُ ۖ ﴿ ﴿ اللّهِمُ عَلَيْهِ مُنَاذَا تَأْمُهُ وَنَ۞ قَالْوَا الْحِفْوَا تَعَاهُ وَالْمِيلُ فِي الْمَكَوْنِ حَيْمِ مِنْ أَنْ الْمُؤْلِقِ مِنْ الْمُؤْلِقِ مِنْ مَنْ مَنْ الْمُؤْلِقِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللّهُ

جہنیں وہ نہایت مضیوفی سے تھا ہے ہوئے تھا ۔ یہ محکم دلائن اپنی صداقت کے زور درول پڑ اس طرح آگے بڑھے بھلے جاتے تھے کہ ان کی توت اور شدّت واضح طور برسا ہے آرہی تھی طان کی شدّت سے مرادیکھی کہ ن کی خلاف درزی کا بینچے کس قدر ہلاکت انگیز ہوگا ) بعدرہ ہ آن روشن دابیلوں کوسائے مایا جن کی رُدسے بڑیا گیا تھا کہ ان توانین کی امل

ال السري المنشأية نظرات به كرزاس طرح لوگول كواليف سائلة معالكر) متهين ال سلكت ملكت مكال المركريد اور ميهان اپن محكمت فائم كرك سوكهوكو تمهاراس باب مين كيامشوره جرافيها

ا منہوں نے (باہمی مشورہ کے بعداً فرعون سے ہماکہ تم موشقے، وراُس کے بھائی کے معاملہ کو توسیرہ ست التوامیں رکھو۔ اور اس اثنامیں نقیبوں کوملک کے بڑے بڑسے شہروں میں بہتے دو کہ ویاں سے سحر کارمذہبی پیشوا وُں کو اکٹھاکہ کے لائیں ( تاکہ وہ اِن کا

مقاید کرکے اہمیں شکست ورسکیں)۔

بنا بند المسلم المستان اوراس كم سائن إروبت فرمون كمهاس المستى إروبت فرمون كمهاس المستح المروبت فرمون كمهاس المحمد المراس المستح المرون المبدية أنبول في است كهاك الربم موسى برغالب آكة توجيس البيدة كريمين المبدية كريمين المبدية كريمين المبدية المراصد ملي كا-

سه به ان الفاتو (عصاله تعبان عبان به باین به بین ایک مهازی سی بی مبنین به ارس نزدیک است رقی سنهال کیا آیا به (اسس کام مندهات القرآن بین این این منام پر ملے تی) - دیسے عصلے منی لائٹی - تعبان میدی سے مخاتی اردها - اور دل بید مناک منی منال با تعذیق -اژوها - اور دل بید مناکے منی سفید کیکیلا با تعذیق -مع سحر کے معنی جھوٹ اور فریب کے بی ہیں - تا تفظی معنی " جساود گر" ہیں -

لِتُخْرِجُوْ الْمِثْمُ الْفَلْهُ فَسَوْدَ تَعْلَمُوْنَ 💬

فرمون نے کہاکہ بیسک متبیں صالی ملے گااور تم میرے تقربین کے زمرہ یں کی افل ہوجاؤ

انہوں نے موسی سے کہاکہ پہلے تم اپنے دائل بیش کروئے یا ہم بہل کریں۔

مویئ نے کہاکہ ٹم ہی ہیں کرو۔ سوجب انہوں نے اپنے مسلک کو پیش کیا اُتوان کی تعریبانی کی تعریبانی کی تعریبانی کی ک کی چیکنے لوگوں کی تگا ہموں میں فیر گی پر پراکر دی۔ اور اس کے ساتھ دی نہوں نے لوگوں کو اس کے ساتھ دی نہوں نے کی مجمی ڈرایا کر کتم نے فرعون کی فیالفت کی تواس کا نیتج کیے ہموگا ؟)۔ اور اس طرح انہوں نے

بهت برت محرو فرب كاجال بجياكر ركه ديا

اورہم نے موتی شیار وی کے در میں کہا کہتم اپنی تنذیرات کو پوری قوت اور شذہ کے ساتھ میش کروں ہوت اور شذہ کے ساتھ میش کروں ہوت ہوکر روگیا۔ ماتھ میش کروں ہوت ہوکر روگیا۔ مواس طریع می فاہر نہ ہوگیا اور اُن کا کیا کرایا سب اُکارت گیا۔

ادر منرون اوراس كى قوم كوا ويال ويكف ويكيت معدوب ادروليس بوكرك بايون

ادران کے اجل پرست (سیکن می شناس) مذہبی پیٹیوا دّ نے موسی کے دائل کے اسان کی نشو دنما کرتے ہے۔ اسامنے سرت لیم ثم کر دیا۔ اور کہا کہ ہم اس خدا پرائیان لاتے ہیں ہوتمام نوح انسان کی نشو دنما کرتے ہے۔ اوالا ہے ۔۔۔۔ بینی مونی اور ہار دان کے رب پر۔

(اس پرسترمون کے فصلے کی آگ مجرک الحق) اس نے کماک کیا تم میری اجازت کے

114

Œ,

له الفتلى معنى من " بينة تم والوكريام والين الله يدن بعر الفطعها "باب-

ڰؙٷڟٷؽۜٲ؞ٝۄؽڴۏؙۅٞٲۯؙڿڷڴۏؿٟڹ۫ڿڶٳڿڎ۬ۊؘڵٲڝڵؠڣڴۮڷۻڡؽڹ۞ٵٚڷۊٞٳڐؙڵڮڔؠٚٵٞڡؙڣڟؠۏ ۅٵؿۜڣۊڡؙڝٵٞٳؙڵٳٙٲڹؙٲڡؙٵٵٵۣڽؾڔڹؠٚڵڶؽڶڿٳؿؾٵ۫ۦۯڹڹٵۧٲڣ۫؞ۼڟؽڹٵڝڣڔٵۊؘؾۏڣٵڡؙڛڸڝڣڹ۞ۅۘۊؙڶڶڷڰڰ ڝڹؙٷٚڝڣ۫ۯػۏڹٵٛٷؙۯؙڡؙٷۮۯڡؙٷ؈ۅػۅٛڡٵڸؽڣ۫ڛڎۏٳڣٳڶٳۯۻۅؘؽۮؘۯڮۅٵڸۿؾڬٵٞٲڶڛڹؙڡٞؿؚڶٲڹڹٵٚ؞

ن فور پر قرار مورسی و فوصه این هرس و این کا روش و پیار راند و اربطه تنگ قال سر منابع میرسی میرسی میرسی این می

# هُمْ وَ نَسْتَعُ نِسَآ مُهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمُ فِهِمُ وَلَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُواتِدًا ٢

بغیری موسی کے حضر ایوا بیان لے آئے ہوہ میں اب مجھاکریہ تم سب کی ملی بھاکت ہے یہ توایک گہری سیاسی سازش معلوم ہوئی ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ میرے وارا خلافہ سطانیا اقتدار کؤ کال باہر کرد (اور ٹو و ملکت پر قبضہ کراد تم سب اندرسے سلے ہوئے نظراتے ہو) تہیں ابھی معلوم ہوجائے گاکواس سازش کا نتیج کیا ہے۔

میں تنہارہ ہاتھ باقب الشے آتوا وَں گا( یا خِنکٹر ہاں اور بٹریاں ڈلوا وَں گا) اوَ پھرتم سب کوسولی پرتیڑھادوں گا-

ا بہنہوں نے فرون کی ال گرج کو تہایت سے ن اور دیرے احمیدان سے کہا کہ جہارت سے سنا اور دیرے احمیدان سے کہا کہ جم کہ جم اپنے سابقہ باطل مسلک سے مقد موژ کر) اپنے نشو و نماد پنے و الے کے فیصح مسلک کی طافتہ کے میں اسے بھرنے والے نہیں ہے۔ بلٹ کتے ہیں۔ (اب جم اس سے بھرنے والے نہیں ہے۔

تم بهارے خلاف اللہ کے سواا ورکونسہ جُرم عالد کرسکتے ہو گرجب بہارے سامنے جارے نشو و نما دینے والے کی تعلی کھلی آبات آگئیں و بھم نے البیس سچالت ہم کرلیا۔ (اگر جسٹیرم ہے وہم بدر وحب اللہ کر الگر جسٹیرم ہے وہم بدر وحب اللہ بیس کرنا جاہتے ہم فشر بدر وحب اللہ بیس کرنا جاہتے ہم فشر النے نشو و نما دینے والے سے وعا کرتے ہیں کہ دور کو صبر واست قامت سے برزیر کرکے ادر جمیں اس حالت میں موت ہے کہ ہم اس کے احکام کے سامنے ہے کہ جو ہول۔

فَرعِون کے درباریوں نے اس ہے کہاکہ اتم نے اِن ترتبی پیٹیوا ڈی کے طلان آف اپنا فیصلہ دیدیا لیکن کیا تیزارادہ یہ ہے کہ مؤتی ا دراس کی توم کو اسی طرح آزا و بھوڑ دیا جا کہ وہ سلک بیں فقہ و فسا دہر پاکرتے مجرس ا در (ایسا پرا ہیگنڈ اکریں جس ہے ڈو تیری توم) تھے ا در تیرے میںود د ل کو جھوڑ ہے۔

فرعون نے کہاکہ (تہیں! میں اِن کی طرف عافل نہیں ہوں۔ سیکن ن کیسلتے میرے ڈین میں دوسری ترہرہے۔ یہ ہماری محکوم توم ہے۔ اسے ہم سیاسی حربوں سے کچن کرر کھدیں گئے ، ہم اِس توم کے معزز افراد کو مین میں جوہرمروانگی کی جبلک دکھائی دی قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ السَّتَوِيْنُوْا بِاللهِ وَاصْلِيرُوْا ۚ إِنَّ الْمَارَضَ لِلْهِ ۚ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشَاهُ مِنْ عِبَاوِهُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِوْنِ ﴾ قَالُوْا أُوْ ذِيْنَاصِ فَهْلِ آنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْلِ مَا جِئْتَنَا ۗ قَالَ عَلَى رَبُكُوْ اَنْ لِهُولِكَ عَلُ وَكُورُ وَبَسْتَغْلِهَ كُونُ فِي الْارْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ وَلَقَالُ آخَوْنَا الْ

# فِرْعَوْنَ بِالسِّينِيْنُ وَلَقْصِ فِينَ اللَّهُمُ رَتِهِ لَعَلَّمُ مُرَكَّ وَرُكَ

ہے وجن سے خطرہ کا مکان ہے ڈلیل و ٹوارکر کے غیر کو ٹر بنادیں گئے ، در بوطبقہ ان ہو ہڑ <del>ہے۔</del> عاری ہے اسے معززا ورکقرت بناکرائے بڑھانے جائیں گئے اسطرح مجموعی چیٹیت یہ تو م انباہ مرحائیگی ( ہمکم ڈی<del>کم</del> )

مونی نے اپن قوم سے کہاکہ فرمون کی ان دھمکیوں سے مت ڈرد کم قانو بن خداد ندی کے مطابق اپنی صداحیت وں کونشو و نر مینے ہو کا درخدا ہے اس کی توقیق مانگو (ہے ، اورا پہنے ہروگرام کا است قدم رمود (حکومت و ملکت ان کے باپ کی جاگیر نہیں کہ وہ ابدی طور پر اپنی کے باس رہے تواہ یہ کھوری کیوں نہ کرتے رہیں ، یہ توخدا کے قانون کے مطابق ملتی اوراسی کے مطابق چینتی ہے۔ اوراسکی قوم کو ہے جس میں اس کی صداحیت ہوا ہے توم اس کے قانون کی تجمد قانون کی تجمد کرے گئی ہوں نہ تراف کی تعمیر کے اوراسکے کا نوان ہو توم اس کے قانون کی تجمد کرے گئی ہوں کے باس جائے گ

اِس بِرِموسَىٰ كَى وَم نے كہاكہ ہِم بِيب ہِنہ كے وائس وقت ہى جہيں مسينوں كا سامنار با- (تبائے آنے سے براميد بنده گئى تھی كاب ہمارا پاپ كرہ جائے گاا درآرام سے زندگی بسر بدگی ليكن فرمون سے بڑائی مول لے كر) تم نے جبس بھرمسيتوں ميں ڈال دیا۔ موسنے نے كہاكہ گھباتے كيوں مو- ( بسئے تہاری مصینیں عكوى اور غلامی كی وج سے تقبیل ليكن اب جن كاليف كاسامناكرنا پڑسے گاا وہ صول آزادی كے لئے ہوں گی اگر تم نے شب سے تقا سے كام ليا وتم ديجو ہے كی تبارالمشوو نماد ہنے والا كس طرح تم اسے دھمن كو لياہ وربر بادكرو تبا ہے اوراس كی عملت تم بارے صفح میں آجائی ہے۔

سے بعد دہ (صُدا) یہ دیجے گاکتم مملکت حاصل ہونیکے بعد کس شم کے گا کہ تنے ہو؟ (اُس اصوں کے مطابق جس کا ذکر سمج میں کیا جا چرکا ہے) قوم فرقون کے غلط نظا اُ کے نتائج رفت مرفقہ ساننے آنے شروح ہو گئے۔ چنائچہ دیاں خشاک کی دھیے 'فصلوں میں کمی ہوگئی توسارے ملک میں توطیک میل گیا۔ انہیں اس سے سمجد لینا چاہیے تھا کہ (غلط نظا اُ

مع الفظي مسى" ال يح بينور كومل كروير يخاورن كى عورتول كوزنده ركسي كي"

وَاذَاجُمَا اَنَّهُمُ الْحَسَنَةُ قَالَوْ النَّاهَدِةُ وَإِنْ فِعِيهُ وْسَيْنَةُ يَظَيْرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مُعَةُ الكَرَاثُمَا طَلَهُمُ فَيْرِعِنَواللهِ وَلِكِنَّ اكْفَ هُولِا بَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ الْيَوْلِسَدَرَنَا بِهَا فَيَا عَنَى اللّهِ عَلَيْهِمُ الطَّوْقَالَ وَالْجَرَادَ وَالْفَتَلُ وَالْفَقَالِ عَوَالنّامَ الْيَوْمُ فَضَلَتِ لَلّهُ مِنْ اللّهِ لِلسَّمْ وَمَنْ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

معاشرہ میں ندرتی حادثات کے مقابلہ کی سکت نہیں ہوتی- اس تیم کے توادث کے مضر تُرت کی روک تضام کا انتیظام نظام روبیت ہی کی ژوسے ہوسکتا ہے )-

سبکن ان کی کیفیت پیمتی کرجب اُن پرٹوش مالی کا زمیاندآ تا تو کہتے کہ ہمارے حسن انتظام کا فیم ہے۔ اور جب منتق آئی تو کہتے کہ بیموں اور س کے ساتھ ہوں کی توست کا نیتجہ

میں ان کی اس معیبت کاسب موٹی ورائس کی جماعت کی مؤست نہ تھتی (تخوست کسی ہیں ہوئی )۔ یہ آن کی اس معیبت کاسب موٹی ورائس کی جماعت کی مؤست نہ تھتی (تخوست کسی ہیں ہوئی )۔ یہ آن کی اپنی غلط زُوش کا نیتجہ تھا ہوتا اور اپنے اعمال کاجا تمرہ لینے کے بجائے ایکن مشکل یہ ہے کا کٹرون کے اپنے آپ کو فرسیہ میں مبتدلار کھنا چاہتے ہیں)۔ دوسہ دوں کو آن کا وقت ور قرار دیجہ لینے آپ کو فرسیہ میں مبتدلار کھنا چاہتے ہیں)۔

قوم فرحون موسط سے می گرتو تم سے پنایاطل مذہب متوانے کے لئے جنا ہی جائے۔
زورلگانے اور سرفتیم کی مصیبتیں ہم پرلاسکتا ہے ئے ۔ ہم تجہ پرکھی ایمان بہیں لانے کے۔
اُن پرحوفان آئے میڈی ول نے تب ہی جائی فصلوں کوبیا دکرنے والے کیڑے پیدا ہوئے۔ مین ذکوں کی کٹرت بہوگئی۔ فساو فوان کی جیاریاں رونما ہوگئیں۔ یسب کھی کھی علامات محتیں داس بات کی کرجب معلک کا نظام صبح خطوط پرتشکل نہوا تو وہاں اس ہم کے صافات بھا ہوجا تے ایس اورار باب عمرون اپن حیش پرتیوں ہی اس قدر منہ کہ ہوتے ہیں کو انہیں اس طرح دینے کی فرصت ہی جنیں ہوتی ۔ توم براس ہت کی مصیبتوں کے با دجود اُس کا حکمان طبقہ یہی مسترصی سے بازیز آیا۔ وہ درخقیقت تھا ہی مجرموں کا گروہ اِ (جوکھ ملک میں اورا

تھا وہ اٹنی کے جائم کا نیتجہ تھا)۔ جب اُن پرتسیّا ہی آئی تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ ، تواہینے رب سے دعاکز اُلروہ ہم سے

فَكَتَاكُشُفُنَا عَنْهُمُ الزِحْزَالَ آحَلِ هُمْ المؤفَّوة اذَاهُمْ يَنْكُلُتُونَ ۖ فَانْتَعْنَا وَنَهُمْ فَأَغُوفُهُمْ فَى الْمُومِ الْمُومُ الْمَالُونُ مَنَا عَنْهَا غَفِيلِينَ ﴿ وَالْرَثِنَا الْفَوْمِ الْمِالُونُ مَنَا وَكَالُوا عَنْهَا غَفِيلِينَ ﴿ وَالْرَثِنَا الْفَوْمِ الْمِنْ مَا الْمُؤْمِنَ وَالْمُومُ الْمَالُونُ مَنَا وَكَالُوا عَنْهَا غَفِيلِينَ ﴿ وَالْمَرْتَا الْفَوْمِ الْمَالُونُ مِنَا وَكَالُوا عَنْهَا غَفِيلِينَ ﴾ وَالْمَرْتِنَا الْفَوْمِ الْمَالُونُ الْمُؤْمِنَ وَقَوْمُ الْمُؤْمِنَ وَقَوْمُ الْمُؤْمِنَ وَقَوْمُ الْمُؤْمِنَ وَقَوْمُ الْمُؤْمِنَ وَقَوْمُ اللّهُ وَمَا كَالْمُونَ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنَ وَقَوْمُ الْمُؤْمِنَ وَقَوْمُ الْمُؤْمِنَ وَقَوْمُ الْمُؤْمِنَ وَقَوْمُ الْمُؤْمِنَ وَقَوْمُ اللّهُ وَمَا كَالْمُؤْمِنَ وَقَوْمُ اللّهُ وَمَا كَالْمُؤْمِنَ وَقَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنَ وَقُومُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنَ وَقُومُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنَ وَقُومُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

#### عَجْهَانُونَ 💬

اس مذاب کوٹال فے وہم تیری بات مال ایس مجے ورین مسالیل کو تیرے تر بھیج دیں گئے ہوئے۔ (توکہتا ہے کہ) خدانے تھے سے مہدکر رکھاہے اِس لئے دہ تیری دعا ضرور تبول کرنے گا۔

ا و اجها بے ل) عدائے جد سے جہدر رواہے اس سے دہ بیری دعا سرور جوں رہے ہا۔ سوجب ہم ' کھ دقت کے لئے اُن سے اس ختی کو وُورکر دیتے ' جس کا انہوں نے بالآثر ایٹی غدط زکان کی دھے پہنچ کر رہنہ تھا' تو وہ اپنے جمد کو توڑ ڈالتے۔

جب وہ اِس طرح (مسلسل ادر بہم) ہمارے قون کو جشلاتے رہے ادر مسکے بیج فیر ہونے کی طرف کالبرواہ رہے کو ہما ہے قانون مکا فات نے ، مہیں پکڑ سیا۔ صورت یول ہوئی کدہ اپنی قوت کے فیٹے میں بدمست موسی اوراس کی قوم کا تعاقب کرتے ہوئے سمندر (یا دریا ہی کو دیٹر نے اور فرق ہو گئے۔ یول ہم نے انہیں تباہ کرئیا۔

اورس وهم كوه وه اسقدرگرزد دنا توال (اور دليس و تقير) سميماكرت تقيم أسه ( فعلف مراحل سه گرا ركر ) اس ملک كيمشري اورخري حقول كاورث بناديا جوجانت قدرتی خرتن ادر مديا دارسيما وارست مالا مال مقاله يول تيريف نشوه نر دينه و اسكاير دگرام بني امرائيل كه حق ميل ادر مديا دارسيما وارست مالا مال مقاله يول تيريف نشوه نرسي و فريست كيميل كه بهني به إس ايم كانبول في اس تمام جد و جهد ميس برى استا كانبول في اس تمام جد و جهد ميس برى استا كانبول في اس تمام جد و جهد ميس برى استا كانبوت ديا مقاله أن كه بركس قوم فرحون كه ماخته برداخته كوبر و اورأن كي عاليشان عورات كانبوس نبس كرديا .

رلیکن یہ آب داشتان کا آخری حقدہ جسے ہم نے آب شقا کر بہان کیا ہے۔ اس کی رئیا کڑیاں یوں ہیں کہ

میں توجہ ہے۔ اس انتظام کرویا کہ وہمند کو اور بی اسسرائیں کے بتے ہم نے ایسا انتظام کرویا کہ وہمند کہ اور انتظام کرویا کہ وہمند کا اور انتظام کرویا کہ وہمند کا اور انتظام کرویا کہ وہمند کا انتظام کرویا کہ وہمند کا انتظام کرویا کہ دور انتظام کرویا کرویا کرویا کہ دور انتظام کرویا کرویا

Œ

إِنَّ هَوْلاً مُتَكُونَا هُوَ فِيهِ وَبَطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَا قَالَ الْمُوا وَفِيكُو إِلْهَا وَهُو مُصَلَكُونَ عَلَى الْعَلَمِ بِنَنَ هُوَ الْحَدَثَدُ فِي اللّهِ فَيْ مَنْ لَا فِي عَوْنَ يَسُومُ وَنَكُونُ الْبَالَ فِي عَفِيلُونَ الْمُوسَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

(یاور و میلی) کے پارٹر گئے۔ ہاں کے بعد اُن کا گذر ایک الیسی توم پرسے ہوا ہوا ہے بتوں کی پرسندش پرجی بیجی متی (اور بہ چہیٹران میں وج جامعیت متی)۔ موٹی کی توم نے موٹی سے کہا کہ جس جیم کے بن کے دیوتا ہیں جمیں مبی اسی سے کا ایک دیوتا بندوو!

موسنی فی باک (میں اس مے سوائم سے کیا کہوں کہ) تم بڑے ہی جابل ہو-

و مسلک ہریہ (بٹ پرست) جن سے بین اوہ مسلک تیاہ موکر رہنے والاہبے اور تو کھے میں مسلک پریہ (بٹت پرست) جن سے بین اور مسلک تیاہ موکر رہنے والا ہے اور تو کھے پرکر سے بین وہ بجسریاطل ہے ۔ اس کا مذہبے تحریبے سوا کھے نہیں ۔

اس نے ہماکر کیا میں تہائے۔ لئے اشکے سواکوئی اور آلا تجویز کردوں عالا تک وہ خدا ایسا ہے جس نے تبدیل اپنی ہم مصرا توام پر فضیلت مطالی ہے۔

(آس فداک اورانعائمات کو آنجیورو - تم اس بات کو بھی بھول گئے کی اس فی بین اس فی بین بھول گئے کی اس فی بین اس فی بین اس فی بین دولوگ اس فی بین مرد اس بین منظار کھی بھی وہ لوگ تبدیل میں مبتلار کھی بھی وہ لوگ تبدیل میں ایساں وخوار کیا کہتے بھے اور جواگن میں سے جو ہر مردائلی سے بینگانہ ہوتے ' انہیں ایس مقرب و معزز بناکر' تمہیں آپس میں لڑایا کرتے تھے (میل) اس قوم کے اس عذاب سے منجات میل جن آ تبدا سے لئے ' تبداد سے نشاو و تماویت و آگئی ۔ کی طرف سے ایک منظیم نعمت تعلق ( ایکم عنظیم) ۔

این قوم سے ایک ہوائے 'ہمارے کم کے مطابق ایک ماہ دس دن کے لئے ' اپنی قوم سے ایک ہوا ( ﷺ ) - اس نے اپنے بھائی ہار دن اسے کہاکہ تم نے میری عَدم موجود تی میں میری جانشین کرن اور قوم کی اصلاح کی کوشش کرتے رہن - اور دیکھنا: اِن میں ایسا شرار تی منصر بھی ہے جوانت اربیدا کرنا چا ہتا ہے ۔ ان کی راہ نہ چینا اُن سے محت اطربہنا

وَلَمُنَاكِمَا مُوسِى لِمِيقَاتِنَاوَ كُلَّمُهُ وَيُهُ كُلُّكُ وَلَلْكُ وَلَا لَهُ لَكُ لَكُ مُوسِى لِمِيقَاتِنَا وَكُلُّكُ لَكُ لَا لَهُ لَا لَكُونَا لَظُمُ لَكَ الْتَهُلِ وَإِنِ الْمُتَقَّلَ مَكَانَهُ فَسُرِفَ تَرْمِنِي ۚ فَلِمَا لَقِبْلِ رَبُهُ لِلْهَبِيلِ يَسَلَهُ وَكَازَ تَحَرَّمُوسَى مَسَوِهَا ۚ فَلَنَّا أَنَّا فَإِنَّ فَأَلُهُ مُعْنَكَ مُمِّتُ إِلَيْكَ وَكَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مُلْكَ إِنَّ اصْطَفَيْ تُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَةِنْ وَ بِكَلَامِقُ ۗ فَعُنُ مَا آتَيْتُكُ وَكُنْ مِنَ الشَّكِيرِ بُنَ ۞ وَ كَتَبْنَالَهُ فِي أَلَا لُوَا يَرِمِنْ كُلِّ ثَنَّ ﴿ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِنُكُمْ لِكُلِّ ثَنَّى ۚ فَغُدُ هَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُلُوا يَأْخَرُوا كَا سَأُورِ يَكُفُودَارَ الفيمقائن@

اورجب مونتی ہمارے مقرر کردہ وقت پر میٹھا اور اس کے رہے اُس سے باہس مین اُز اُہ (شدّتِ اشتیان سے ضیار کارائ اک الے میرے پر دردگار! تومیرے سانے ہے جا اواب تاكنيرى دوارسىمىرى كاه مجى كامياب بوداس نے كما كى موسى ؛ تو مجے بنيں ديكي سكتا بسكن تو ہ*ں پی*ہاڑی طرف دیکھے۔ ہگر بیا پنی حاکم پرٹرکار ہا تو تو مجھے دیکھ سکے گا سوجیب جلال خدا ومذی نے اِ<sup>س</sup> يبارير ين مودى توش في السدريزه ريزه كرديا اورموسى ميهوش بوكركريرا بيرجب وه بوش يل آیا ترکباکربارانبا؛ تو دانعی آل سے بہت بلندہے کوئٹ ان تھے دیکے میں تیری طرف (ویسے ہی، متوجہ رموں گا (جیسے تونے کہاہے) میں اِس حقیقت پرسے پیلے ایمان لا آنا ہول ( کہ

نسان كملة فداكود كيف محال هي-

الله في كماك معرضي ميس في تفيه ووسرت لوكون سه متناز كياسي ووباتون مين - ایک توید کرتھے سے میں نے اتیں کی ہیں (یہ موت ہے) اور دوسرے یہ کہ تھے اس کر مامور کیاہے كروكي تم يدكر ألياب أسد وسرول تكريمي بهجاء (يرسالت ب) بهذا بوكيرس فيتبس ریا ہے سینی احکام خداوندی آسے نہایت مضبوعی سے تقدے رجوادر (ان برمل براہوک ان برگزیده لوگور میں سے بوجا و جن کی منتیں براور سائے بیدائی اگرتی ہیں۔

ادر مم نے اُن مفتیوں پر (جن پر موٹے نے دی لکسی منی) دین کے بڑاو شے سے متعلق

174

يله يهنبوت كمدمته التبيرجن كي مشيقت وربيت مصرف وأنبئ آشدانهي جوسكنا والصفائق كوبوان توجا معدى الفاظاس كياج آلب ليكن ان كي المل وفايت كد وروق بيد مس طرح به ينهيس جوسيكة كرجرين جي يدوى مس طرع لا الله الدول جم يري نهيس جان التي كري اورف الاقعاق كيا جوارات بهم هرون بي في طرف الزراشده ومي كوميوسكة جي الراسة وياده كريم ملكف بي جين

سَاصُوفُ عَنَانِهِيَ ٱلْمِينَ يَنَكُنَهُونَ فِي الْاَرْضِ فِعَدْمِ الْحَقِّ أُوانَ يَرُوا كُلُّ الْهُ لَا لَهُ وَمُنُوا بِهَا أَ وَإِنْ يَرُواسَوِيْلُ الرَّشِيلُ الرَّشِيلُ لَا يَقُونُونُوهُ سَوِيلًا \* وَإِنْ يُرُواسَوسُلُ الْغَيْ يَخْوَلُوهُ سَوِيلًا \* ذَلِكَ يَا نَهُ وَكُلُّ الرَّامِ اللَّهِ مَا كُلُولُوا عَنْهَا عُولِينَ ﴿ وَالْذِينَ لَا يُولُولُوا اللَّهِ مِنْ اللّ

## لَهُمْ مُلَ يُعِزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١

ائکام او اضائی قدری صاف صاف بیان کردی تخیی (بینی بم نے ان امورکوموٹ بردی کیا اورموستے نے ابنیں اُس زمانے کے قاعدے کے مطابق تنجیوں پرفتس کرلیا)۔ ہم نے موشی سے کہہ دیا کہ ویا کہ وہ ٹودھی ان پر پوری توت کے ساتھ عمل بیرارہ ہے اور پنی توم سے بھی کہدسے کے روہ بھی انہیں ہرو تنت بیش نظر کھے اور) ہوسعا سلے آئے اور پنی توم سے بھی کہدسے کے کو اُن احکام میں کو نساحکم اُس کے لئے سب سے زیادہ موڑوں ہے۔ اُس کا اشباع کرے (اِن احکام میں قوم نے ایساکیا تو) وہ بہت جلد دیکھ لے گی کہ (اِن کے معابق عمل کرنے سے کیسے ٹوسٹ گوار میں تا بچ مرتب ہوت ہیں اور) ان کے خلاف جینے کا تیتج کہا ہوتا ہے۔

با در کھو، جو لوگ بھی ہمارے تو انبین کو جشلائیں اورائے معی تیم نہ کریں کہ اُن کی غلط روش کے نتائج بمارے تا تو ان مکا فات کے مطابق ضرو سلمنے آکر رہیں گئے (خواہ س

له الفاطرة بير " بم ن كارْخ يُحيره يريك" مشرآن كريم كابسوب يه به كرم مَّا بَعُ خداكم قانون مكافات كم معالى برآمد بهوت بير ان كى نسبت خدا خوداين طرف كراله به مزير تشوي كمه لمنة و يجيف ( على الله الله الله الما الله المسلم ) - سيمن ميس بينه ، اور ( هافته ) يحى قابل خود بين -

دنیامیں یا س کے بعد کی زندگی میں) اُن کا کیا کرایاسب اِنگاں جاتا ہے (اُس سے دہ نوشگوار تائج تمجمی مرتب نہیں ہوتے جوان لوگوں کے بیش نظر ہوتے ہیں جس سب کا عمل دیسا ہی اِس کا نیچہ۔ ( لہذا 'جن اعال میں تعبر اِنسانیت کا کوئی پہلونہ ہو' مُن کا نیچہ تغییر کا کس طمح موسکتا ہے وی۔

رایک مدن کی خلامی نے اگن سے فور وسٹ کرکی صلاحیتیں اس مذاک جین کی تیں ا اور آن میں اس قدرا صباب کمتری بدیاج و پیکا تفاکہ وہ اپنے با نفسے بنائے ہوئے حیوال کے ہوئے و کو ' پنے سے افضل سمجھتے تھے اور آس کے سامنے جھکتے تھے ۔ شرک سی لئے جرم حظیم ہے کہ وہ انسان کو آس کے مقام بلندسے بہت نیچے گراوتیا ہے) ۔

جب (موئیے کے بیجد نے سے انہوں نے آینے کئے پر فورکیا تو ) آئی پر سخت ، دُا ہوئے اورا نہوں نے مسوس کیا کہ وہ مخت علقی کر بیٹے ہیں، چنا بخے وہ کہنے گئے کہ آگر ہمارے نشو ونما دینے والے نے ہم پراپنی ہریانی نہ گئ ورب رہی اس جمافت کے تباہ کن شائج سے ہیں محفوظ نہ رکھا ' توہم تعینا سخت نفضان میں رہیں گے۔

جب موسنی اپنی قوم کی طرف دالیس آیا تھا تو (ایسے ان کی تھا قت پر) خصہ بھی آیا تھا اوّ افسوس بھی۔ ا<u>س نے اُن سے کہا کہ تم نے میری مرم موجود گی بس جو کھے کہا ہے بہت براکیا ہے۔ جھے</u> یہاں سے میٹے ہوئے کھا دیسالم عرصہ تو نہیں ہوگیا تھا کہتم ما بوس ہو گئے اور خلاکے خضب کو آواز کی دے دیجر مداریا (بنینے)

پیراس نے اواح توات کوایک طرف کودیا اور (غضی میں) اپنے بھائی کے بال پڑکر کھینچے

(خرہ ) - بھائی نے بہاکہ (مجدیواس طرح ناراض ند ہو میری بات س لو میں نے انہیں اس بات سے

اس لئے زبرہ سی نہیں روکا کہ تو اگر کہے گاکہ تم نے قوم میں نفر قرب اگر دیا اور میری واسپی کا انتظام

اس نے زبرہ سی نہیں ہے انہیں سی محالے کی کوشیس کی تو انہوں لے میری نرمی کی میری

محروں کے زمر سے میں شاکہ یہ محقق تا بھی کہ ڈولیتے سوئم اب یہ تو ذکر وکہ محرک ان میری

موروں کے زمر سے میں شامل کہ لوا ور میرے ساتھ ایساؤست سی نے سلوک کروس سے ہا دسے

موروں کے زمر سے میں شامل کہ لوا ور میرے ساتھ ایساؤست سی نے سلوک کروس سے ہا دسے

موروں کے زمر سے میں شامل کہ لوا ور میرے ساتھ ایساؤست سی نے سلوک کروس سے ہا دسے

موروں کے زمر سے میں شامل کہ لوا ور میرے ساتھ ایساؤست سی نے سلوک کروس سے ہا دسے

موروں کے زمر سے میں شامل کہ لوا ور میرے ساتھ ایساؤست سی نے سلوک کروس سے ہا دست

وس، ابت، میں (جب موسی اس طرح حقیقت حال سے با خبر ہواتو اُس نے) کہاکہ اے میر سے پر وردگار بھے ومیرے بھائی سے توخطا ایونئی ہوا اُس سے باری حفاظت کا سامان بھم پہنچا۔ اور اپنی نفوع بایت کو بہستور بارے شامل خاں رکھہ اِس لئے کہ تجھ سے بڑھ کر سامان رقمت و عاطفت بھم پہنچا نے والا

اس بر خدافے کہا گذائم دونوں سے بہ نے درگذرکیا) لیکن جن لوگوں نے بھیڑ سکی کہ میش ک کی تھی بہترین بھارے فانون مکا فاتھے مطابق سخت مزاسلے کی ۔ انہوں نے اپنے آپ کو بے جان جوات میں زود چقیر مجان کی اینے وہ دنیا میں دلیان سوابوں گئے (ﷺ)۔ ہم افران اردں کو اُن کی برملی کی ای طبع

سنزادیاکرتے ہیں (<del>ہنگہ</del>)۔ سیکن جن لوگوں سے (سبئوا) کوئی لغز مثن ہوجائے'ا وراس کے بعدا وہ پھراہتے معتام و كَمُنَّا سَكَتَ عَنْ مُوْسَى الْفَضَبُ الْفَلَا لَا لُواسَمَ فَيَ الْفَقِهَ الْمُنْكُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ الْمَنْ مُولِيَا اللَّهُ الْمَالُولِيَ الْمُؤْمِنَ الْمُلْتَهُمُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

ی طرف لوٹ آئیں (اپنے کئے پرنادم ہوں اور آیندہ کے لئے اپنی اصداح کرئیں) - اور خدا کے ضابط تربیات کو اپنائفسب العین بٹالیں - توتیرے کشود نماد پینے وسنے کے قد لون ربوہ بیت بیسا ان کی حفاظت اور مرحمت کی گنجائش ہے -

اورجب مو کیے کا فصہ فرو ہوا تو اُس نے ان تختید ل کو اٹھایا جن پر دمی منقوس کھی ہو کھواُن پر لکھا تھا اس میں 'ان لوگوں کے لئے ہوت اون خداو ندی کی خلاف درزی کے سباہی نتا سجے سے خاتف ہول صبح رسننے کی طرف راہ نمانی اورید ماان مرتمت تھے۔

اورموسط نے بنائی قوم بین سے سترآدی ہارے مقررکردہ وقت کے لئے چُن (ہ اف)۔
جب اجبیں سخت زلز لنے آپڑ اقوم سی نے عرض کیاکدا سے بیسوال کیاتھا ہیں اسے بات توجہ اوران کوکوں کو اس سے بیشتری (جب ان کوگوں نے یہ سوال کیاتھا ہیں بالاک کر دیتا۔ (ایکن جب تو نے ایسانہ کیا تو اس سے نعاجر ہے کہ تیری مشیت بہی تھی کہ ہم اللہ فر دیتا۔ (ایکن جب تو نے ایسانہ کیا تو اس سے نعاجر ہے کہ تیری مشیت بہی تھی کہ ہم اللہ طرح بلاک نہ جوں۔ تو اب ) کہا تو اس بات کی دھتے جو ہم میں سے کھے بیو تون کوگ کرمیے ہیں، جمیں ہاک کر دیتا گا ، معلوم ہوتا ہے کہ یہ زرزلد انگیزی ہماری ہلاکت کے لئے جہیں، بلکہ بید دیکھنے کے سے ہے کہ ہم میں تواد نے برواشت کرنے کی کس ت رصلا جیت آچی ہے۔ (آلکہ ہما ہے متعمل کے متعمل میں نہ رہیں) ۔ جہیں معلوم ہے کہ اس تیس کے مقامات ہما ہے ازک ہوتے ہیں، ایسے نازک کو مقل و ت کرسے کام نہ لینے والے لوگ نہی ہے مسلم اس میں اور دومہ ہے لوگوں کا ت دم تھی راستے کی طرف کی حرب نا اور دومہ ہے لوگوں کا ت دم تھی راستے کی طرف کی حرب نا اور دومہ ہے لوگوں کا ت دم تھی راستے کی طرف کی حرب نا

ہے۔ بہرس ل قوہم را کارٹ اڑا ورسررست ہے۔ ہم سے بو غلطی ہو گئی ہے اُس کے خطر "تا سجے سے ہماری حفاظت اور مرتبت کا سُامان کر دے۔ اِس لئے کہ سب سے مہترسلا اِن حفا عطاکہ نے والا تیرا ہی قانون ربوبتیت ہے:

ھے والا براہی فاوی بردیسے ہے۔ اور ہمارے لئے اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشا گواریاں بیداکر دے اور سنقب کی الانجرة إنّاهُن نَالِكُ قَالَ عَلَى إِنَّ أُصِيْبُ بِهِ مَنَ اللّهُ وَرَضَيْقَ وَسِعَت كُلَّ مَنَ وَ فَمَا كُذُهُ اللّهَ اللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال



زندگی میں بھی اس التے کہم نیری طرف رجوع کر رہے ہیں۔

اس پر آئی ہی پر خدانے کہا کہ میری طرف سے تباہی پیرے قانون مشیق کے مطابق صرف اس بر آئی ہی رہوں اس بر آئی ہی رہوں اس بر آئی ہی در اس بر وگرام بھی ہے کا گئی گئی ہوئے اسٹو و نما ما میں اس بر آئی ہی ہوگہ تا رہی کا منات میں کی ہوئے اسٹو و نما ما میں کرکے ایک تکیس کہ بہنچ جائے۔ (انتم دیکھنے ہوگہ تا رہی کا منات میں میرایہ نطام رہو بہت در حمت کی طرح کا رہند میں ہے۔ ہی طرح اس ور کی دنیا میں ابدر او بہت بہت میں میں میں میں ہے۔ جو زندگی کی تما بیوں سے بجیاجی ہیں اور ووسروں کی نشو و تما کا سامان ہم بہتے ہا۔
ایکن وہ لوگ جو ہمارے قوانیوں کی صداقت براور پورالقیمین رکھیں۔

برتقا بوم نے موسے سے کر تھ

 قُلْ يَا يَهُ النَّاسُ إِنْ رَسُولُ اللهِ النَّيْ الْمُرْجِينُ قَالَانِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَ الْاَرْضُ لَا اللهُ الْاَمْوَى وَمُوسُ اللّهِ وَكُلِمْتِهِ وَالْمَعُوهُ لَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَكُلِمْتِهِ وَالْمَعُوهُ لَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَكُلِمْتِهِ وَالْمَعُوهُ العَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَكُلُمْتِهُ وَاللّهُ وَكُلُمْتِهِ وَالْمَعُوهُ العَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَكُلُمْتِهِ وَاللّهُ وَكُلُمُ اللّهُ اللّهُ وَكُلُمْتُ اللّهُ وَكُلُمْتُ اللّهُ وَكُلُمْتُ اللّهُ وَكُلُمْتُ اللّهُ اللّهُ وَكُلُمْتُ اللّهُ وَكُلُمُ اللّهُ وَكُلُمْتُ اللّهُ وَكُلُمُ اللّهُ وَكُلُمْتُ اللّهُ وَكُلُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُلُمُ اللّهُ وَكُلُمُ اللّهُ وَكُلُمُ اللّهُ وَكُلُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ں صحیح آزادی مطاکز ہے کہ وہ (صدوراند کا پاس کھتے ہوئے ) اپنی سٹی و کا ومِن سے جن بدنیا تک جانا جا ہے جید جائے ہیں کے راستے میں کوئی روک نہ ہو۔

ہد جووگ س کی موت پرائیان ہے آئیں اوراس کے پیش کردہ پیغام کے عالم سے افراس کے پیش کردہ پیغام سے مخالفین کے لئے۔ مخالفین کے لئے وک بن کراس کی مد فعت کریں۔ اس نظام کے قیام میں اس کی مدد کریں۔ ورایس مقصد کے لئے اس روشنی کواپنے لئے چراغ رہ بٹ تیں جسے اس رسوں کی طرف نازں کہاگی ہے۔ نومیں لوگ ہول کے جن کی کھیٹیاں بر دان حب شرصینگی اور تو کا میں ب و کامران زیدگی سیرکریں کے

ر آن رسول، ایم تمام فرع انسان سے بکارکر کہدوکومیں (قبائل واقو اکی فیود اور اسی وصنی اورمذببی گردہ بندیوں کی حدود سے بندہوکر اپوری کی پوری انسانہت کی طرف خط کا پیڈ مبری کرآیا ہول ۔۔۔ ئس خداکا پیغام برس کی حکومت کا بخت اجلال تمام کا نہ ت میں الماری اندار بھیا ہو ہے جس کا حت اور اور اقدام کا نہ ت میں افراد اور اقدام کی زندگی اورموسے فیصلے سی کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں ۔ لہذا 'منم راہنے اسینے غلط مقد ات و تصورت کو چیوٹرکس اس حت ابرائیات مدار اور اس کے رسول پر جو آقران مطابق سے بہلے۔ چیلی ایک تھا۔ وہ نو د کھی ست پیسے خدا براوراس کی طرف سے جو اقران مطابق بیارا وراس کی طرف سے براقران مطابق بی بیسے خدا براوراس کی طرف سے براقران مطابق بیاری اور اس کی طرف سے براقران مطابق بیاری اور اس کی طرف سے براقران مطابق بیاری اور اس کی طرف سے براقران مطابق بیاری برائیات الماری ہوئے ہیں رسول کے چھے سے جے جاری برائیات الماری کی ایک راست ہے ہوئی سیالی کی منر رسائے جائے گا

سے پہلیتے ہیں۔ ایک بہلے کہا جا پیکا ہے' اسی بنسم کا صابط بدایت موسی کو کبی دیا گیا تھا) وّ (جیسا کی قرم میں بھی ایک گروہ ایسا تھا ہو تق کے ساتھ لوگوں کی راہ نما ٹی کرتا تھ 'ادراُِ سکے مطابق وگوں کے فیصلے عدل واقصاف سے کیا کرتا تھ ۔

مِنَ طَهِ بَنِهِ مَاكَرُ فَنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكُنَ كَانُوا انْفُسَهُ مُرِيظُلِمُونَ ﴿ وَإِنْ قِبْلَ لَهُ وَالْمَالُونَا الْفُسَهُ مُرِيظُلِمُونَ ﴿ وَإِنْ قِبْلَ لَهُ وَالْمُالُونَةُ الْمُؤَاوِنُهُ مَا وَالْمُؤَاوِنُهُ مَا وَالْمُؤَاوِنُهُ مَا وَالْمُؤَاوِنُهُ مَا وَالْمُؤَاوِنُهُ مَا وَالْمُؤَاوِنُهُ مَا وَالْمُؤَاوِنُهُ مَا وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

## السُّمَا وَيِما كَانُوايَظُلِمُونَ ﴿

(السي سيسلسلة كلام بعرواستان بي امراتيل كي طرب بانتاج)-

قوم بنی اسرائیل کے بارہ قبائل تھے ادروہ الگ لگ گرو بھول میں بتے ہوتے تھے جب اس کی قوم نے موئی سے پہلی کی در نواست کی تو اہم نے اس کی راہ نمانی س پہاڑی کی حرب کر دی جبال پانی کے جیٹے مستور تھے۔ جنائچہ ) وہ اپنی قوم کو لے کراس طرب گیا۔ چٹان پر سے مٹی بشانی تو اس میں سے (ایک چھوڑ لے کھے) بارہ ضیفے بچوٹ نکلے (بلہ) - اس نے ان جیٹرول کوامز دکر دیا اور ہر فیدیا کو تباویا کہ س کا حیث مدکو نسہ ہے۔

پیمزائس بیابان میں اپانی سے تجربے ہوئے بادل آن کے سریر سانیگن رہتے تھے۔ کھانے کے بعے پر ندوں کا گوشت اور کال کی نہا آتی شیر بی جو ان کے لئے وخب کے سکون اور باعثِ اطبیعان کھتی- ( سلے )

سه ماین رزن کی اس فدر فرد وانبیار عطائر کے ہم نے اُن سے کہاکہ لان پاکیزہ اور ڈیٹکوا چیزوں کو کھا وَ پیمیز (لیکن' اس پر کھی' انہوں نے ہماسے قالون کا اتباع نہ کیا ،سو) اِس سے ہمارا کچے نفقصان نہیں ہموا ، انہوں نے اپنے بائقوں خود اپناہی نفضان کیا۔

لیکن تم نے سیاہیانہ اور مجاہدانہ ریڈ گی کے بیائے "آرام طبی اور تساہل آنجیزی کی زندگی اختیار کرلی ( اللہ ) - اور اس طرح ہو سے قوانین سے مرکستی برنی - اس کا بیتجہ یہ مکلا کہ ہما سے سماوی قا نوان مکافات کے مطابی کم میں سنسل کمزوری آئی گئی، در تم بین جرکت Œ

m

n

وَنْشَلْهُ وَعِنِ الْقَلِّ يَهِ الْيَقِي كَانَتَ حَاضَرَةَ الْعَوْرِ اذْيَعْلُ وْنَ فِي السَّبُتِ اذْ تَأْتِنُومُ حِيْنَا لَهُمْ لَوْمَ سَنْتِهِم فَنْزَعًا وَيُومَرُ لَا يَسْمِتُونَ لَا تَأْتِمُمُ ۚ أَكَذَٰ لِلَّهُ ۚ نَبْلُوَهُمُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَلِذَقَالَتُ أَمَّةً مِنْهُمْرٍ لِيرَبِّعِظُونَ قُومًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمُ أَوْمَعَنْ لِهُوعَذَا كِلْسَيْدًا ۚ قَالُوامَ عَلِيرَةً لِلْ رَيْكُمُو كَمُلْهُ يَبَعُقُونَ ﴿ فَلَكُنَّا لَسُوا مَاذُكُمْ وَالِهَ الْجَيْنَا لَيْهُ مِنْ يَنْهُونَ عَن السَّوْءِ وَلَحَدْنَا الَّذِينَ طَلَهُ إِيعَلَابٍ بَهِيْسٍ بِمَاكَانُوْ ايَفُ مُونَ ۞ فَلَمَّاعَتُوْاعَنُ مَّا نُهُوْ اعَنْدُ قُلْنَا لَهُمُوكُ وَنُوْا

#### . قِرَدُةً لَحِينُنَ⊕

اوريمنت ياني ندري ( وقط و الهريمنت يا الهريمنت الهروي ( الهريمنت الهروي ( ١٩٧٠ - ١٩٠٠ ) -

اوران سے أن سبق والول كاحال يوجيوجوريا كے كناسے و تع متى ﴿ يَوْ حُدِيم مِهِ د يوكَ بإں سبت كے دن شكاركرنے كى ممانعت تحتى اور رفتہ رفتہ مجيليوں نے اس كا المازہ كرلياتھاك ائس دن اہنیں کوئی ہنیں بچڑ آا اس سے وہ اسبت کے دن یانی کے اوپر تیرنی مجرتی نظر آیا کرتی تقیس اور میفتے کے دوسرے دلوں میں ن<u>ھے نعے</u> ستی تقیس جن لوگول کے درمیں قالا<sup>ن</sup> شکنی کے جذبات پر درا پلتے وہ آنا بھی صبط مذکر سکتے کسبت کے دن کاروبار بندر کھنے کی بات جوطہا یا تھا س کا احرام کرتے جنانی وہ اس قاعدے کوتور کردے راہ ردی احتیار کر لینے ( ا

-( 4 ; 4 ; NE ; NE ; NE

T

Œ

وو لوگ جن كا ذكر ( و ق ) مين كيالياب ولون كواس قا نون سكى سے بازر سفى كي ميت ک<u>ے تے دست</u>ے لیکن ان بر اس کا پکھ انٹر نہ ہوتا ) اس پر دوسرے لوگ اُن سے سکتے کہتم ، ن لوگو *ل کو*فظ ونصیعت کر کے بیٹا وقت کیوں صالع کرتے ہو۔ ان کی فوتے سکتنی پیماریکارکر کہہ رہی ہے کہ یہ ا یہ تو بھیسر الاک ہوجائیں گے یا تھی سخت مذاب میں گرفتار ہوجائیں گے (ان میں را ہ راست برائے کیصلاحیت ی نہیں رہی ہیں ہو وہ ان سے کہتے کہ ہم ایسان لئے کرتے ہیں کشایدیہ تباہی بيج جائين (ادراگرايسانه مي جوتو) مم از مم هم تو صلاي حضور سرخره جوج تين كهم فيلينا فراهياد اكتيافيا چنا پخیرب ان بوگوں نے قانو بن خدا ویری کوئیسیس پیشت ڈال کیا 'توہم نے آن او گول کوچو ا ہنیں رائیوں ہے روکاکہتے تھے الگ کرامیا اوران نا فرمانوں کوان کی محرثی کی دہے ہے تعلقہ السامیز

مذاب مين قرمقار كروماء یعنی جب النہوں ہے اس بات سے *سر کسٹی اختیار کر*لی حب سے بہیں رو کا گیا تھا

ۅۜٳڎ۫ؾؙٲڎ۫ڹۯؽ۠ڬڷؽؠۜۼؿؖؾٛٵؽٙؠٚڔٳڸؽۅٳڵؚڤؽڗڞڽؙؽڛؙۏڡؙؠؙ؞ڛۏۜۼٲڵۼڬ؈ؚؖٳڽٞۯؠۜڮڶۺؠۣؽڠؖڔٲڵڿڡۜٵ<del>ۑ؞</del>ۧ وَإِنَّهُ لَغَفُوْرٌ مَهَ حِنْوُ ۞ وَقَطَّعَنْهُمْ فِي أَكَ رَضِ أَمَمَّا أَمِّنْهُوُ اصْلِعُونَ وَمِنْهُمْ وَوُنَ ذَلِكَ وَبَلُوْنَهُمُ بِ الْحَسَنْةِ وَالنَّهِ أَتِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ فَنَكَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هٰكَا لَادَلُو يَقُولُونَ سَمُّغَفَرُكُنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُونَا ٱلْمَيْوَخُ فَعَلَيْهِمْ قِينُثَاقُ لَكِيتُبِ أَنْ لَا يَقُوْلُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَّرَسُوامَا فِيهِ وَالدَّارُ الْإِخِرَةُ خَنْدُ لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللِّلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلْكُوا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّلْكُ عَلَيْكُوا عَلْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَ

#### ؙ ٛڡؙڵٳؾۼڣڶۯؽ۞

تو ہما ہے قانون مکاتی ت نے یعنصہ کر دیا کہ وہ دلت وخواری کے چیلتے بھرتے میکیون جائیں ( 🛴 )۔ درزندگی کی شاد جور سے محروم رہ جائیں (<del>کہ</del>)۔

(بیکھی بنی اسرائیل کی مجموعی صالت ایس کی وجرہے) تیرب نشود نمانینے و سے نے (دیجی ج ورہے الدان محرد باکد اگر بیلوگ مرحستی سے بارندا تے تو ایس بن پر جمیشہ بھیلند کے لئے اسسیے وگوں کومسلط کر نار ہوں گا جوامہیں بدترین تسم کی سریتیں ہیں گئے۔ (امہوں نے ہورسے عانونِ مکآنہ كويومني مذاق جمه ركها تعاص (أنكر) بيرهيقة تسب كروه قانوت سينه بيميانور كيرمطابق نتائج مرّب كرية مين تهجي دبيزنس لكا آن بن بن دمست كاوقف سرية ركعاني به كه أكرادك اس دوران مين

اپنی زویش میں تبدیلی کرلیں توان کے لئے سام ان مفاطت و مرحمت بہتیا ہوجا ہے۔

رین نیران کے مذاب کی ابتد اس طرح ہوئی کہ) ان کی مرکز بیت تیا ہ سوگئی اوروہ مختلف يارتيول مين منت كتة (تحسي قوم كامختلف بارتيول اورمنسرقول ميں بت جا، حدا كامنحة عدب ہوتا ہے)۔ رئیس سے کھولگ ایسے بھی تخے بوصد حیت بخش پر وگر میں سرارہتے ہوتے زندگی كوسنوارت تقط اور كجوابيد مخربوس روش كاضاف تعلقه محمران كاتوى وروكي كالمتحلف يهبوبد لتے رہے مجى ان يرفوش عالى كادوراجا المبھى بحث الى كا- ( ، تنبيس بك لحث تبوه نہیں کردیا گیا تھا) - اور یہ س<u>اتے کے ممکن ہے</u> وہ ت اون خدا وندی کی حرف وٹ آئیں۔ ( ابتدائر ان کی بیرحالت رہی ) لیکن اس کے بعد تونسلیں اُن کی جانشین ہو کر ہمار صابط توانین کی دارت سبیل اُن کی است پیری کار ده پیشی یا اتنا ده <sup>ا</sup> د بیر دی مفاد پرهسیت پڑتے'ا ورکھتے کہ س کی ہمیں معَانیٰ مل جلتے گی۔ اس کے بعد حب بھیراس قیسم کا کوئی اوُ

Œ

Œ

مفادس سے آجا آنواسے بھی جیپت بیتے۔ بینی ان کی روش ہی یہ ہوگئی کہ یو بنی کوئی فائرہ ساتھ آیا فاصول ورضابط قامدہ اورت انون کو بالائے طاق رکھ کر اس کی طرف لیک پڑے۔ (ان سے کوئی بوجیتا کی کیا تم سے کتاب افتہ کے مطابق بہ عہد جہیں لیا گیا تھا کہ تم خدا کے متعلق حق کے سواکی جہیں کہوگے ۔۔۔ اوریہ اس کتاب کو پڑھتے پڑھ سے بھی ہے ہیں۔ راس کتاب میں نہ کھا ہوا تھا گئی آن لوگوں کے لئے جوز نہ گی کی تہا ہی سے بجیاجا ہے ہیں 'دھیوانی سطح زندگی کے تسریبی مفاد کے مقابلاس مستقبل کی فوٹ گواریاں کہ ہیں مہیر سے بھی اجابہ ہیں۔

ہیں۔ کمیابہ لوگ ، تمنا بھی نہیں سیھتے ؟ ر، در مس کتاب میں ہے تھی کہا گیا تھا کہ جو لوگ خدا کے ضابط توانین سے متساک رمیں گے اور نظر م صلوقہ کو مت ایم کریں گے۔ تو ہم آن لوگوں کے عمد ل کا اجرف تع نہیں کی جو پینی زیدگی اور معاشرہ کوسٹوارنے والے ہول۔

اَوْ تَقُوْلُوَا اِنْمَا اَشْرَكُ الْبَاوُنَا مِنْ قَبُلُ وَكُنَا ذُرِيَّةً مِنْ مَعْدِهِمُ الْفَعُولُ المُنْطِلُونَ وَكُذُ اللَّكَ تَفَضِلُ الْأَيْتِ وَلَعَالَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الّذِي َاتَيْنَاهُ البَيْنَاقَالْسَلَكِهِ وَمُنْهَا وَأَنْهُمْ فُالشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْعُونِيْنَ ۞

سے جاری ہے اوران میں اضافہ ہوتا چلاجار ہاہے۔ اِن کا وجود اِس حقیقت کی شہاد تے کہ کا آنا میں خدا کا قالون نشود نما کا فرنسر ہاہے۔ ہر نیا پیدا ہونے والا بچیاس حقیقت حال کی ناطق شہار آ ہوتا ہے۔ ہم یہ دلائل وشوا ہواس لئے تہارے سامنے مار ہے ہیں کہ جب نمہارے تخزیج مال کے نتائج منشکل ہوکر تمہارے سامنے تھڑے ہوں ' وقتم یہ نہ کہ سکوکہ میں ہیں بات کامیلم نہیں تفاکس شیت کا پروگرام تعمیری کام جا ہتا ہے یا تخریبی۔

یار کہدو کہ ہمارے اسلاف ہے مانتے چھے آرہے تھے کہ کا تنات میں ایکے خدا کا فاق ربوبہیت کارسنسرما جہیں - اور قوانین بھی ہیں - ہمارے اسلات کا یہ عقیدہ تھ ' اور ہم بعدیں آنے وَلَّهُ ابْنِی کُے عَنْشِ قَدْم ہرچلتے رہے - توکیا ہمیں اُن لوگوں کے جُرم کی یا داش میں ہلاک کیا جارہا ہے جواس مہتم کے باطل عقائر رکھتے تھے ہ

منج اس طرح اپنے احکام و توانین تھارکر سیان کرنتے ہیں تاکہ لوگ غلطراستوں کوچھوڑ کرصیح راہ کی طریف رہوع کریں -

الیکن می کی را داختیار کرنے کا مطلب پینیس کرایک دفعر کسی قوم نے یہ روش اختیا کو لی تو اس کے بعد آنے والی نسلیں جوجی میں آئے کریں وہ زندگی کی خوشگواریوں سے بہرساں بہرہ یاب ہوتی راہی گی — قطعًا نہیں — ہم اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے بیان کرتے ہیں اسے رسول ؛ تم إسے اپنی جاعت (مومنین ) کے سامنے پیش کروائو ان سے کہ دکہ اسے دل کے کا نوں سے شن ایس -

ایک شخص کوخدانے اپنے احکام و توانین شینے (وہ ان برکار بند ہوا تو اسے خیش حالی اورعشروج نصیب ہو گیا) ۔ اس کے بعد وہ آنہیں چھوڑ کر اُن میں سے اس طرح صاف کل گیا جس طرح سان کل گیا جس طرح سان کی کیم جلی میں سے بحل حب آلہے کہ اس کی اور کی نشان تک باتی نہیں ہور کر اُن کی نشان تک باتی نہیں رہتا۔ جب اُس نے اِن قوانین کا دَامن ، بھے سے چھوڑ دیا توجیوا نی سطح رُنہ کی کے جذبات 'ائسس پر بری طرح غالب آگئے اور وہ ( بین کاراستہ چھوڑ کر گا تھے۔ راہوں پر جیل نگا۔

وَلَوْشِفْنَالْرَفَعْنَاهُ وَمَا وَلَكِنَةَ اَخَلَلُ إِلَى الْأَرْضَ وَاثَبَعُ هُولَةٌ فَمَثَلُهُ كُمَثُلِ الْعَلَى الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمُعْمَلُونَ الْمَاكُونِ الْمُعْمَلُونِ الْمُعْمَلُونِ الْمُعْمَلُونِ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاكُونَ فَلَا الْمُعْمُلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْمِلُونَ اللَّهُ وَالْمُعُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ

اگرده ہمارے فا فرن مشیرتے مطابی چستارہ تا (ہواسے دیا آبیات، توہم اُسے آن سمان کی ہم اسے بلندیوں تک ہے جائے اسنے مذبات ہی کی ہمروی سندیوں تک ہے جائے اپنے جذبات ہی کی ہمروی سنروج کردی و اس کا نتیجہ یہ کلاکہ وہ (اسسمان کی بلندیوں کے بجائے ) زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک گیا۔ (اس کی زندگی کا ت رامقعد و دیا وی مفاو کا حصول رہ گیا) -اب اس کی مثال کتے کی ہی ہوگئی کہا ہے دوڑا و اورائساو الوجی وہ ہانے اور زبان لفکات اورائساو الوجی وہ ہانے اور زبان لفکات اورائساو الوجی وہ ہانے اور زبان لفکات اورائر و جھوڑ و و اورائسان الوجی وہ ہانے اور زبان لفکات اورائساو الوجی وہ ہانے اور زبان لفکات اورائساو الوجی وہ ہانے اور زبان لفکات - اورائساو الوجی وہ ہانے اور زبان لفکات اورائسان کی ہوس کی تکین ہی تہیں ہوتا ) و اورائسان کی ہوس کی تعین ہوتا ) - موات ہو اورائسان کی جو ہمان کی جو ہمان ہوجان کے وجھ اورائی ہوتا کی جو ہمارے واقون راوبریت کو جھمانی ہے و سواے سواے

رسول؛ تم انہیں یہ باتیں سنا دیکہ بیان بر فور وفٹ کر کریں۔ اور پیسبیسکیں کہ کس ت دربری جا است ہوتی ہے اُم کی جو بھارے تو اثین کو جمثلہ تی ہے اور ویل ایٹے آپ پر زیاد تی کرتی ہے

اور ، آننا نہیں مجسی کہ ) زندگی کے فوٹنگو، رئاستوں کی طرت راہ نمانی صرت آفاین خدا دندی کی رُوست مل سکتی ہے۔ جو قوم اِن قوانین کو چپوڑ منے اسے معیج اِست کمبی بہیں لُکٹا اور وہ سخت نقص ان اکھائی ہے۔

(سیکن برباتین تومقل وجنم اورغورو تدبر مصحفهین آسکتی بین اورانت اول کی

Œ

اکثریت کابیه نام ہے کہ --- ہدب اقوام ہول میاجا لیا اوٹیشین --- وہ زندگی جہنم میں گزارتے ہیں۔ بینی سینے میں ولی رکھتے ہیں الیکن ہیں سے سیمنے سوچنے کا کام کہی نہیں لیتے اُل کی آنکھیں بھی ہوئی کا کام کہی نہیں لیتے اُل کی آنکھیں بھی ہوئی ہیں سیکن اُن سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے ۔ وہ کان بھی رکھتے ہیں لیکن اُل کی آنکھیں ہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ اُل سے سیمنے نہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ اُل سے بھی زیادہ والے تھے ہیں۔ اور ہِی والے انسان اور ہیں۔ اور ہِی والے مطابق تو جھتے ہیں، اور ہِی والے مسلم کے انسان ان ان حدود سے بھی ) ہے خبر ہے جی اُل

(اس جہنم کی زندگی کو جنّت سے بدیکے اطریق بہ ہے کہ)تم صفات فدا وندی کو — جو کامن صن و توار ان کی منظم ہیں ۔ اپنے اندراجا گرکرتے جاؤ۔ درایس میں اعتدال دُ لؤران کا نمیناں کھو و اُن لوگول کی طرح نے جو جن و جو اُن میں سے کسی ایک صفت کو ہے کؤ اور کی کا نمینا سے کسی ایک صفت کو ہے کؤ افران کا نمینا ہے جائے ہیں وا در اور لول زندگی کا توار ان کھو دیتے ہیں۔ ایجا نہ جائے ہیں وا در اور کے سامنے سے آتے گی۔

ان کے برعض ہماری محلوق میں وہ لوگ میں ہیں ہوتن کے ساتھ دوسسردں کی اورائس کے ساتھ دوسسردں کی اورائس کے ذریعے اعتدال اورائو زن کو ہمیشہ برقراد رکھتے ہیں — اس کوحق و عدل کے ساتھ فیصلے کرنا کہتے ہیں -

جونوگ ہمارے تو آئیں کو جسٹاتے ہیں (ان کی گرفت فری تہیں ہوجائی) ہم انہیں ا آہستہ آہستہ 'بتدریج تو ہی وہر بادی کے اس مقدم کسلے آتے ہیں جوال کے وہم وگمان میں بھی تہیں ہوتا۔

(بي الساسلة كأجمارات لون يهي وكبيج والغيرا ويضل كيكية ميس ابك مدت معينه كاوقف

MY

ے بیسے عیسا بھوں نے خد کی صفت ترجم میں اس قد جونالوکیاک اس کے قوائین سکا قات میں کو کیسر لفار نداز کردیا اور تجاسی سعادت کو بھی ل پر نہیں بلکہ میں کے رحم پر موقوت کردیا - اس کا جونیتے برآمد ہوا اس پر عیسائیت کی تاریخ شاہر ہے بشکن کریم صفات خدا وندی میں اعتدال ورجعی تناسب کی تعلیم و تیا ہے۔ آوُلَقَ يَنَفُكُمُ وَا مَا مِصَاحِهِمُ مُنْ حِنْتُوْ إِنَّ هُوالْلاَ نَهِ يَرَفُّهِ يَنَظُّ وَالْ مَلَكُونِ ال استَماوتِ وَالْمَارْضِ وَمَا حَلَقَ اللهُ مِن شَيْ وَوَالْ عَلَى آنَ يَكُونَ قَدِا فَتَرَدِ آجَامُمُ فَهَا عَل حَدِينَ فِي يَعْلَوْنَهُ عَلَى وَيُعْرِفُونَ فَ مَن يُصْلِلِ اللهُ فَكَا هَا وَكَلَهُ وَيَلَ رُهُمُ فَي طُغُلَلُومُ يَعْمَهُونَ فَ يَعْتَلُونَهُ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ قُرْسُهَا قُلْ إِنْمَا عِلْهُ وَعِنْ لَكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ فَكَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ فَكَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

## وَلَكِنَّ ٱكْثَرُّ النَّاسِ كَلايَعَلَّمُونِ

سے کہان کے لئے مہلت کا وقف ہو اہے۔ رہ بات نہیں کرن کی شدوا کا ربوں پر کوئی گرفت کر لھے و لائی ہیں ہوتی - ہمارے قانون مکا فات کی تدبیر پڑی محکم ہوئی ہے۔ روس کی گرفت سے کوئی نہیں بچے سکتا)-

,<mark>不</mark>

اگرییمفل و تکریے کام لیتے تو ن پرمیر حقیقت واضح ہوجائی کدان کا پرنسیق سے بعی ہمار سوں۔ کوئی پاگل نہیں وہ انہیں جن تباہیوں سے ٹیردا یکر رہاہیے وہ و تعی ان پرآنے والی ہیں۔ گریدلوگ کا تنات کے عظیم سیسلا و تخلیق صدا دیدی پرسی عور کر لیلتے تو یہ بات ان کی ہم

ان لوگوں کے نکار اور کذیب کی دھریہ ہے کہ بولوگ غوروٹ کرسے کام بنیں بیتے۔

سست حاربی دیا در این می است میر حسول تصام خوران داد بی در این در این ایس است کار این ایس ایس ایس ایس ایس ایس ک خرابیا این ان خود در که بعدا در کونسی ایسی دلیل آجائے گی جس کی بنا پر بیر است حقیقت کونسلیم کرار کے کرمت انون خداد ندی کے مطابق چلنے کانتیج حسوق تو بی ہے اور اس کی خدود و در ری کاانجا آئیا ہی بودی کے مقیقت یہ ہے کہ جو وگ (خدا کے تو ایمن کو چھوڑ کی علام راستہ ختیار کر دیس تو پھر کو کی تو ہت

الیسی سنیں ہوئی جوانبیس صبح راسنے کی طرف ہے آتے ۔ وہ بنی مرکمٹی کی وقیہ مذکے قانون کو چھود سے میں توخد کا قانون البمیں جمور دیتے ہے کہ وہ ارندگی کی رکیوں سے جیران مرکز ال، رہے ماہ سے پھی رہے ہے۔ میں توخہ سے پو چھنے بیں کہ اغلاب کی وہ گھڑی دمیں کی بابنت کم اس قدر و معمکی سے جو بھی

عُلْ إِنَّ الْمُهِاكَ يَنَفُعُنَا وَكُلْ طَرُّ الْأَلَاكُ اللَّهُ وَ الْوَكُنْتُ اعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سُتَكُفَّ تُصَنَّى الْفَيْبُ لَا سُتَكُفَّ تُصَنِّى اللَّهُ الْمُؤْدُ عُلْ اللَّهُ الْمُؤْدُ وَ اللَّهُ اللْ

کمی قصی ہوگی ؟ اِن سے کہوکہ اِس کا علم ہیں ہے ہوردگاری کو ہے۔ اِس کے سواکو فی نہیں ہو اُسے اُس کے وقت پر بمنودار کرنے ۔ ( لیکن میں اتنا صرور جانتا ہوں کہ وہ انقلاب ایسا عظیم ہو کہ) دہ زمین واسمان سب پر بمجاری جو گا، ورتم پراچا کے آجا سے گا۔ ( ﷺ : ﷺ نہے اُس کے سوا سے اس کے شعلق اِس طرح پوچھے ہے ہیں گویا تو ' اِسی کا وٹ میں لگار ہتا ہے (اِس کے سوا تیرے لئے کوئی اور کا م ہی نہیں )۔ اِن سے کہدو کہ میں اِس کے شعبی قطعاکوئی کاوٹ میں ہیں کرتا)۔ اِس کا عمر طواجی کو ہے۔ لیکن اکثر لوگ س حقیقت کو نہیں جانتے ( اور اس کے شعبی پونہی قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں ؛۔

ان سے گہوکہ (یہ تو مہت بڑی چرہے کہ میں ہتا سکوں کہ یہ انقلاب کب آئے گا۔ میری تو یہ کیفیت ہے کہ) میں اپنی ذات کے لئے بھی کسی نفع نقصان کی قدرت مہیں گفت یہ کہر کھی خدا کے کائنائی تنافون کے مطابات ہوتا ہے۔ آگر جھے فیب کاعلم ہوتا تو میں اپنے لئے مہت سی نفع مبش چیزیں اکھٹی کر لیتا' اور چھے کوئی تکلیف چھوتک ندسکتی (میری فارٹین تو صرف یہ ہے کی میں اس قوم کوچ فداکے تو انین پر تقین کھتی ہے ' جسمے روش کے تو من گوارشائی اور فلط روش کے تباہ کن مواقب سے آگاہ کرتا ہوں (کیونکہ جھے اس کا وگ کے ذریعے علم دیا

گیاستے)۔

M

یان او گول سے کہوکہ (میں جس خراکے قانون کی طرت وقوت دیتا ہوں وہ وہ مندا
ہے جس نے تہماری پرائش کاسل کا قال ایک جرفوت حیات سے کیا۔ پیمردہ جوش نموسے
ہیت کر ترادر مادہ میں تقتیع ہوگیا ( ہے۔ )۔ ادراس طرح رفتہ رفت مورت ادر مرد کا دجود
مل میں آگیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنی بین اور باہمی رف قت سے انہیں اسکون
ماصل ہوتا ہے ( ہے)۔ اس سے سنبل افسانی کا سلسلہ آئے بڑھ میں جہانچ جب ایسا ہو اسے کہ مرؤ حورت کی طرف طرف تا ہوتا ہوتا ہے تواسے مل قرار یا جا گاہے۔ بشروح مقروح میں ہوتا ہے کہ مرؤ حورت کی طرف طرف تا ہوتا ہوتا ہے تا ہے۔ بشروح مقروح میں ہوتا ہے کہ مرؤ حورت کی طرف ملافت ہوتا ہے تھوں ہی تا ہمکا ہوتا ہے کہ اسے اس کا یو جم محسوس ہی تنہیں ہوتا۔ پیمرائیس تہ آہستہ اس کی برت دئ

مُنَكِنَا النَّهُمَالَمِنَا لِمُعْلَمُ لَا فَشَمَ كُلَّمَ فِينًا النَّهُمَا ۖ فَتَعَلَّمَا اللَّهُ عَنَا اللَّ يَعْلَىٰ شَيْاتُومُ عِلْكُونُ وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُونِصُرًا وَكَا أَنْفُ مُهُونِصُرُونُ ﴿ وَإِنْ تَلَاعُومُ وَإِلَّ الْهُلَى لِيَنْ وَكُوْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ٱدْعَوْتُهُومُ أَمْ النَّهُ صَامِتُونَ الْإِنْ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِن مُونِ اللَّهِ عِبَّامُ أَمْنَالُكُونَا وْعُرْهُ وَلَلْسَتَّةِ لِيُرُالِكُو إِن كُنْتُمُ صِي قِلْنَ ﴿ اللَّهُ وَارْجُلَّ يَمْشُونَ بِهَا أَامْ لَهُ وَأَيْدٍ يَبْطِشُونَ عِمَا أَمْرَلُهُ وَأَعْنَ يَبْجِرُونَ عِلَا أَلَمْ لَهُ وَأَذَانَ يَسَمَعُونَ مِمَا فَلَى لَاعُوا

محسوس ہونے لگتی ہے بھرجب وغیع جمل کا وقت قریب آجا گاہے تومیاں بیوی ووٹول اپنے رہے و عاکرتے میں کہ اگر تو نے ہمیں ایا۔ تندرست و توانا بچید عطائر دیا تو ہم تیرے شکے گذار جائے. سین جب وہ انہیں 'تندرست بجیعطاکر دیتاہے' تووہ اس بجید کی پیانس کے سیلے Œ میں مدائے ساتھ اوروں ( رندہ اور مردہ بیروں مقیروں ) کو بھی شریک کرنے مگ جاتے ېږې - ( ا دراتناميمي نېزې سوچينه کرونېي و ه خدا کامېسر *قرار دينه ېې* ) اینه کامقام آن سے کمبرند

ان کی مماقت دیکھتے کہ وہ خدا کام مسام نہیں بناتے ہیں' جن کی حالت یہ ہے کہ آگا (4) کسی چیز کو پیداکن انوایک طرف وه خود کسی کے پیداکروہ ہیں۔ وہ ہسٹس مت ایل ہی جنیں کوان کی کوئی مدد کرسکیں۔ ان کی مدد کر اتوایک طر

197 وه فودایتی مدد کرنے کے معی قابل شیس

(ان لوگول براسینے مبودان باطل کی عقبیرت کا اس قدرغلیہ جوتا ہے کہ وہ اس بار سے میں کسی کی بات تک سف کے روادار تہیں جوتے میں وحبے، کے ) آگر تم انہیں ما و راست کی طرف دعوت دو و قو وہ تمہارا اتباع کمبی نہیں کریں گئے۔ لہذا تمہارے لئے يكسان بي كرئم النبير مع راست كي طرت وحوت ووا يا خامون رجو (علي)-

(ان سے کہو کہ) جن ہستیوں کوئم حندا کے سواپکارتے ہوا وہ عمدارے ہی جیسے 1917 رضدا کے ، بندے ہیں ، ن میں کوئی صندائی قوت نہیں ۔ اگر تم اینے دموے میں سیج ہو كەن مىن مادا ئى قوتىن بىن أوغمانىي اينى احتىد بول مىن مدو كے ليتے پكارو بيرو مير كركياوه تهاري احتياج كويوراكرديت بين؟

(ادربیمنی در بیم کے بت جن کی می پرستش کرتے ہوا وہ ن سے بھی گئے کرار

هُمَكُا أَنْكُو ثُفَاكُونُ وَلَا تُنْظِرُ وَنِ ﴿ إِنَّ وَلِيَ اللّٰهُ الّذِي َنَظَمُ وَلَا الْكِتْبُ وَهُو بَهُ وَلَا الشّبِعِيدُ اللّٰهِ وَلَا أَنْفُ مُهُو الْكُونُ وَكَا أَنْفُ مُهُو الْكُونُ وَكَا أَنْفُ مُهُو الْكُونُ وَكَا أَنْفُ مُهُو الْكُونُ وَكَا أَنْفُ مُهُو اللّٰهِ وَكُونُ وَكَا أَنْفُ مُهُولُونُ ﴿ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ وَهُولُولُونُ ﴿ وَلَا يَعْمُونُ وَاللّٰهُ وَهُولُولُونُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

ہیں۔ تم نے ان کے ہاتھ۔ پاؤں۔ آنکہ۔ کان ،سب بنادیتے ہیں سین سوچوگ کیا اِن کے پاؤں کے پاؤں اسے ہیں جن سے یہ کھر گڑسکیں کیا اِن کے ہاتھ ایسے ہیں جن سے یہ کھر گڑسکیں کیا اِن کے آنھ ایسے ہیں جن سے یہ کھر گڑسکیں کیا اِن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے یہ دیکھ کیں۔ یاان کے کان لیسے ہیں جن سے کیوگر میں ہیں تار تمہ رسے وہ عبودا جن کے بل اوقے پرتم سمجھے ہوگر محق سکور میں اور محے اُن بار ہیں جا واسی بھی جہانت نہ ویں ،

امیں اس جیلنج کو اس حم دلقین اور برآت وجے باکی سے اس سے بیش کر رہا ہوں کے اس میں کر رہا ہوں کے اس میں اس میں کر رہا ہوں کے امیرار فیق و دسیار وہ خدا ہے جس نے مجھے اس میں کا محکم ضابط جیات دیا ہے۔ اور وہ ان تمام لوگوں کی رفاقت اور کا دسیاری کرتا ہے جو مس کے بناتے ہوتے صلاحیت تمین پردگری میں کے بناتے ہوتے صلاحیت کو اس کے بردگری کرتا ہے جو میں کے بناتے ہوتے صلاحیت کو اور لوگوں کے بردگری کے کام مستورتے ہیں

ال کے بڑھی جن معبود ول کوئم خداکے سوا پھارتے ہوا وہ نہ تہاری کھے کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ مینے آپ کی۔

(سیکن ان کی اندهی عقب ت کی شدت کا پیالم ہے کا س فدر واضح ولائں کے باوجود) اگرتم انہیں راہ راست کی طرف وعوت و و تو یہ تہاری جمعی تہیں سنیں گے ۔ تو دیجھے گاکہ وہ نیری طرف تک سے بین سیکن وہ ورتفیقت ویکھ تہیں رہے ہوتے ۔ (ان کی آنکھیں بنطا ہر تمہاری طرف بیوتی بین لیکن دل کہیں اور ہوتہ ہے ( سام جلسوم و کیم)۔

ربولاتم الدرسول انطاع بوریت قی کیسلسد و شملی بوگرم اختیار کے کھو اس بوگرم کی میسیماوت موسی کا زائد ان انداز ان کے باس بہت کے کانے نظام اسلامی کی تو اور دریگا اس اندے میں مالکے وصول کرنیکا انتظام کرد قرآنی قرایمی مام کہتے جا وادرجہ الدست کنادوکش دموکہ وہ آخی تمانی اوقت میں میرک وہ میں میں اسکے کے کسی سے کا کوئی وسور۔ دیاان خالفین کا کوئی سرخت، نم میں باہمی فساد والنے اِنَّ الْذِيْنَ تَقَوَّرُا ذَا مَسْهُمُ طَيِفٌ مِنَ اشْيَطْن تَكُ لَكُمُ وَافَاذَا هُوَمُنْصِرُونَ ﴿ وَاخْوَا نَهُمُ يَمُذُونَهُمُ فَى الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۞ وَإِذَا لَوْتَأْتِهِمُ بِأَيْكَةٍ قَالُو الْوَكَا اجْتَبَيْتَهَا ۖ قُلْ اِنْمَا أَنَّهُ مُمَا يُوْخَى لِلْكَ مِنْ مَرِيْقٌ هُذَا الصَارِّرُمِنْ زَنِكُمْ وَهُدًى وَمَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ عَيْ

## مِنُونَ ۞ وَإِذَ قُرِينَ الْقُرُانَ فَأَسْتَمِعُوالَهُ وَ ٱنْصِتُوالْعَلَكُونُ وَحَمُونَ ۞

کی کوششش کرے، ﷺ) یا کسی اور شدا بی کاموجب بنتا نظراً ہے او تم ضابط خدا وندی کے مشا ، ورث قرت سے متمشک ہوکر اس کی بناہ میں آجا قا یا دیکھو. (تمہارا) خدا سب کچھوٹ نشا ورب

جولوگ زندگی کی تباہیوں سے بچنا چاہتے ہیں ان کی حالت یہ ہونی ہے کا اگراس شم کاکوئی خین ل یونہی مگھوشتے بھرتے بھی ان کے پاس سے گزرجائے الووہ فوز اقوانین خداوندی کواپٹے سامنے لے آئے ہیں اس سے یوں ہوجا نہ ہے جیسے تاریخی میں بچا یک روشنی ان کے ساتھ آگئی اورا منہیں صاف نظر آئے لگ گیاکہ ن حالات میں ہمیں کیاکرنا جاہئے۔

رہے رسول، یہ لوگ تم سے مفاہمت کرنا چلہ ہے ہیں کیکن اس مطرپر کرتم ک کی مصنی کے مطابق منت کرتا چلہ ہے ہیں کی مصنی کے مطابق منت آن کی آیات ماؤ ہے ہے اور مہار اسم کی کوئی آبیت نہیں ویت تو ہے ہیں کر اگر تمارا خداس بات پر راصنی نہیں ہوتا تو ) تم اپنی طوف کوئی آبیت نہیں ہوتا تو ) تم اپنی طوف میں میں تعربی کر لیتے ؟

ان سے کہوکہ (میں کوئی بات ابنی طرف سے وضع نہیں کرسکتا۔) میں نوصرف س وی کا اتب ع کرنا ہوں ہو مجھے میرے نشود نما دینے والے کی طرف سے ملتی ہے یہ ضالطہ تو لیا تمام دنیا کے لئے ایک نیم دولائل کا مجموعہ ہے ، اور جولوگ س کی صداقت پر ایمیان لائیں ان کے لئے دایت و رحمت کا مرشید۔

ر بنم ' ن لوگول مصرف نظر كرك اين توجهات كواين جماعت برمركوز ركعو- اور

# وَاذْكُمْ أَدَّلُكُ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُوْنَ الْجَهِي مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُكُوةِ وَالْا صَالِ وَلَا تَكُنْ فِينَ الْعَفِلِيْنَ ﴿ إِنَّ الْفِينَ عِنْكَ رَبِكَ لَا يَمُنَكُلُوهُ وَنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسْفِعُونَهُ وَلَا مِسَالِ وَلَا يَعْمُونَ فَيَ الْفِينَ وَالْمُوا مِنْ الْعَفِلِيْنَ ﴿ وَلِلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَفِلِيْنَ ﴾ وَلَا يَعْمُونَ لَا يَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْعَفِلِيْنَ فَا اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ان سے کہوکہ) جب بمبارے سلینے قرآن پڑھا جائے ' تواسے پوری پوری توج کے ساتھ خاموشی سے سناکرو۔ اس سے تمبیر ' نواز پڑٹ خدا و ندی سے ساسان نشو و نما مل جائے گا۔

( إن سے کہوکہ جب اس مت انون خدا دندی کو انچی طرح سے سن او تو یہ نہ مجھ لوکسیں مقصد بیرا ہم گئی اسے مبحد کو ایسے جھاؤ کے ساتھ مقصد بیرا ہم گئی است صبح بشام ہروقت ' اپنے پشی نظر رکھو' اورول کے اپنے جھکاؤ کے ساتھ ہوئت استعور کی گہرائیوں سے ابھر سے ( ایم ہی) اس کی پوری بوری اطاعت کرو • اِس سے مطمئن نہ ہوجہا و کی او کی او پنچے بڑھ لیا تو تلاوت قرآن کا فراج ہو گیا - مفصد سے مطمئن نہ ہوجہا و کی اور پی عافل نہ رہو •

۔ مارکے مقربین کی کیفیت ہی ہر ہوئی ہے کہ وہ اُس کی اِطاعت کمجی سرتا ہی اختیان ہیں کرنے دہ اس کے متعین کر دہ پروگرام کی کمیں میں انتہا ئی حبروج پدکرتے ہیں اور صرف اُسی کے توانین کے سرمنے جبکتے ہیں۔ کسی اور کے سامنے نہیں جبکتے۔

~~~



#### إنس والتوالؤف من الرجيد في

يَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالَ لِلْهِ وَالنَّهُ مُولِ قَالَقُوااللَّهُ وَاصْلِمُوا ذَاتَ بَهَ يَكُفُرُ وَاطِيْعُوا اللَّهُ وَرَسُولَكُ اللَّهُ مُنْفَعُهُ فُوطِيْنَ ۞ إِنْهَ الْمُؤْمِنُونَ الْهَايْنَ إِذَا وَكِيرَ اللَّهُ وَحَلَتَ قَلُوْمُهُمْ وَإِذَا تَلِيتُ عَلَيْهِمُ إِينَهُ وَالنَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَل

اے رسول ایر مجھسے پر سے بیر کے حکومت کی جوآمد نی مقررہ واجبات کے علاوہ ہوا وہ کس کے پاس جلئے گی ؟ ان سے کہدوکہ وہ آمد نی \* خدا درسول " (فظ م مملکت) کی ہمو گی۔ (متم اس بارے میں مجملاً و منہیں بلکہ) تو انہیں خد و ندی کی تکہداشت کر واور آئیس میں معالماً درست رکھوا در ہمواریاں پر پراکرتے رہو۔ اور "حندا درسول " — نظام خداوندی — کی اطاعت کرنے رہو میں مومنین کا شعار ہے۔

مومنین کی توخصوصیت بی یہ ہے کہ ، قوانین حدد اور ی کیا مجموعی تصور ان کے سامنے لایا جا کہ ہے تو (اُن کی خلاف درزی سے چنب ہی آئی ہے اُس کے احساس سے )اِن کے در کانپ اسٹنے ہیں' اورجب اِن توانین کی تفصیلت اِن کے سلسنے آئی ہیں تو (اُن پر عمل ہراہونے کے خوشگوا زیما کی کے تصور سے )اِن کا بیمان بڑو جا آ ہے اور وہ اپنے نشود نما دینے والے (کی راہ نمائی) پر بورا پورا بحروس سے کھتے ہیں' کہ وہ آئیں کھی

شه اَنْفَالْنُ جَمْدِے نَفَلُ اور لَفَنَلُ کی اسس کے سنی زیاد تی سے ہیں۔ یعنی توجیسیڈ زیادہ ہو۔ اس آبت کے سنی بھی ہوسکت نیس کوچہ سال لوگوں کی خروریات سے زیاوہ جو( قاصلہ دولت) وہ ربوبیت عامریہ کے لئے ملکت کی تحویل میں ہے گا اس کی تائید ( ۱<mark>۱۱ م</mark>) سے بھی جوئی ہے۔ الَّذِينَ يُقِيمُ وَمَغُوْرَ الصَّلُوةَ وَرِيمًا كَرَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ۞ أُولِيكَ هُوُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُوُ وَرَجْتَ عِنْكَ رَغُومُ وَمَغُومَ قَا فَرَيْزُقُ كُرِيغُ فَي كُمَّ الْفُوجُكَةُ رَبُّكُ مِنْ بَيْتِكَ الْمُؤْمِنُونَ وَانَ لَو يُقَافِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ فَي جُهَادِلُونَكَ فِي الْحَيِّ بَعَلَى النَّهُ بِينَ كَالْفَانِ الْمُؤْمِنَ وَمُومِينُظُمُ وَنَ ﴿ وَلَا مُؤْمِنَ لَكُوهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا الْمُلُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّ

وصوكا نہيں دے كى-

یہ لوگ نظام صالوۃ کوفت ایم کرتے ہیں اور جوسامان نشود نماانہیں مذاہے سے قرما انتیان کی برور من کے لئے کھلا رکھتے ہیں (ﷺ) -

یر بی<u>ں سچے مومن</u>- ان کے نشو دنما دینے دیے ہے ہاں ان کے مدارج بہت مبندین اوران کے لئے سامانِ حفاظت اور باعزت رزق فرا داں ہے۔

الیکن یہ نظام یومنی متائم نہیں ہوجاتا وراس نداز کارز ت کریم بلا محنت دشقت نہیں ہوجاتا وراس نداز کارز ت کریم بلا محنت دشقت نہیں میں جاتا ہوں اور جس فٹ نیوں کی صرورت پٹرتی ہے۔ متلا بدر کی جنگ کا دانقہ ہی لوحب میں تواپنے فشوونی دینے والے کے بردگرام کے مطابق وشمن کے مقالم کے لئے مدینے سے اپنز کلاتھا حالا کو تمہر ری جماعت (مومنین ) میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جس بر بیام رنا گوارگزر تھا ۔

و بخد سے اس باب میں جبگرتے تھے کہ تہارایہ فیصلہ درست ہے یا نہیں اوالا کرمیا اس بربالکل واضح برویکا تھا 1 وہ و بر بکلنے سے آل طرح کھیلاتے تھے اگویا وہ موت کی طر مانکے جارہے جی اور اسے اپنی آنکھوں سے اسنے سامنے کھڑا دیکھ دہے ہیں۔

م بعرجب تم آئے بڑھے تو حالات بتارہے منے کہ انشہے اُس وعدے کے مطابق ہے ج

لله بهرنے جس انداز میں مقبوم بیان کیاہے ہی سے مترشع ہوگاگرید ایک گزرے ہوئے واقعہ کی واستان ہے۔ لیکن تیج و لفظ ا اور فیسا افران (مضام ح) کے پیش نظر ایسا معدم ہوتا ہے کہ یہ آیات میں اُس وفت تازل ہوئیں جب واقع مسرر وجور ہا متعا- ہیں مقبار سے اس واقعہ کا بیان زمدہ کال کے الفاظ میں کرنا زیادہ موزوں ہوگا۔ اور آیت مشاکا مفہوم کی گاڈ و ضع جوجائے گا۔ لیسی وہ وعدہ کسی گزر سے ہوئے وما ندمیں نہیں ہواتھا بلکہ حال ہی کا بیان ہے۔ خداج احت میں نہیں ہواتھا بلکہ حال ہی کا بیان ہے۔ خداج احت میں نہیں وعدہ کرریا ہے۔ الله أن فَيْنَ الْعَنَى وَكُلِمْ وَهِ وَ يَفْطَعُ وَا بِوَالْكُفِهِ اِنَ فَى الْهُونَ الْمُونَ وَيُبُطِلُ الْبَاطِلُ وَاوَلَا الْهُورِ اللهُ وَاللهُ وَمِنَ الْمَدَّوِيَ الْمَا وَاللهُ وَمِنَ اللهُ وَاللهُ وَمِنَ الْمَدَّوِيَ اللهُ وَاللهُ وَمِنَ الْمَدَّوِي وَمَنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اس نے ایمان ورعماں صالح کے بیٹے میں استحلات فی لائیں کے لئے 'کررکھاہے ( ۲۳٪) فرق مقابل کے ووگر دمول میں سے یک پرئم ضرور خالب آجاؤ کے۔ تم بیچا ہتے تھے کہ تم ہمارا آکراؤال گروہ کے ساتھ ہوجو خیمسلم بھا ورلوائی کی طاقت ہمیں رکھتا نظا لیکن اللہ ہچا ہتا تھا گرنہالا مقابدان کے لشکرسے ہوٹا کہ اس طرح یہ ٹابت ہوجائے کری ' باطس پر خالب آیا کر تا ہے اوران سے انکا رکر نے والوں کی ہے۔ گرٹ جا اگر تی ہے۔

وراس طرح حق ورباطل باطل بن كرونيا كے سائنے آجائے وا مجرمین بر بربات كىيى بى ناگوركيول دگريسے -

ببیت ین بن دوری و سروس و سود و این از برجاحه اس منطاک ننم خواست ننتج د نصرت کی دعا مین گاہیے و انتیاز گاہیے می منتے سوارتہ نے تمہاری وعامیس سن لیں اور کہاکہ درگر دشت کا شکرایک بزار ہے تو گھپراؤ نہیں ، میں تمہاری مدو ایک بزار معاملہ سے کروٹ گانجو لگا آبار آئیس کے رکو کناتی قوتیں تمہار ہے تو ایس میں میں تمہار ہے تو ایس میں گئی ہے ۔

اس (خوشنجری) سے تم برامن وسکون کی فضاطاری ہوگئی اورخون وہرامس جان رہا (ﷺ) ، پیھرتم پر ، دیوں سے پانی برسا تاکہ تم نہا دھوکر پاک وصاف اور تروی زہ ہوجہ و اورسندیقِ عمالف کی طرف سے پانی بند کردینے کا جوخطرہ تہمیں لاحق ہور ہا تھا اُس

11"

إِذَا يُعْمَى رَبُكَ إِلَى الْمَلَوِ الْمُعَمَّدُ وَعَنَاقِ وَاضْمِ الْوَالْمِنَ الْمَنْوُ الْسَالُونَ فَى الْمُوْفِقَ الْمَالُونَ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

تمہاراا طبینان ہوجائے۔ اور وہاں کی رتبلی زمین امیسی ہوجائے کرتم وہاں اپنے یا قراب جاسکو۔ — ریک ہارٹ سے پرتم م خطرات و وسا دس دور ہو گئے اور تمہیں جمعیت خاطر تصیر جو گئے۔ — کائٹ ان قرتبس بوں بھی مد د کر دیتی ہیں۔

(به ده وقت تقاجب) تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا تفاکہ میری البیدولھوت جاءت ہو منین کے سیستان وسکون پیداکر کے البین تابت قدمی عطا کر دو۔ میں خانفین کے دل میں ان کارعب طاری کر دوں گا۔ (سو الے جاعت ہو تین تابت تم خالفین کی گرونیں اڑاؤ ، دران کی قوت اور گرفت کے تام، سباب و ڈرائع کو تیس اس کر تو تا اور گرفت کے تام، سباب و ڈرائع کو تیس اس کر تو تا اور گرفت کے تام، سباب و ڈرائع کو تیس اس کر تو تا اور کرفت کے تام، سباب و ڈرائع کو تیس اس کے تابیدی کے تابیدی کے تابیدی کی تو لفت کرتے ہیں۔ سوج لوگ بھی ہسر انظام کی خالفت کریں گے خدا کا حت این میں سخت سے تابیدی کے خدا کا حت این میں سخت سے تابیدی کے خدا کا حت این میں سخت سے تابیدی کو تابیدی سوج لوگ بھی ہسر انظام کی خالفت کریں گے۔

خدا کا حت اور میں مکا ف ت این میں سخت سے تابیدی کو تابیدی کو تابیدی کو تابیدی کو تابیدی کو تابیدی کو تابیدی کے خدا کا حت این میں سوج لوگ بھی کے تابیدی کو تابیدی کو تابیدی کو تابیدی کو تابیدی کے تابیدی کے تابیدی کو تابیدی کو تابیدی کی تابیدی کو ت

ان سے کہاجائے گا کہ پہنچہ سے اعمال کی سزاہے ' سواس کا مرہ چکے کو ﴿ اور بہجر پُر سون نہی کے ساتھ محضوص نہیں ) - قانون خدا ولدی کی خیاطت کرتے دالے جہاں بھی ہوں گے ' ان مج لئے اسی شنسے کا تیا ہ کر دینے والاعذاب ہوگا •

ارج احت مومنین! (فتح ذطفر کی ان فوش خرلول! ورثا مید دنصریک ان تمام دعدول کے بعد متم اچھی طرح مسن لوکی جب تنها رامقابله دستمن کی فوج سے بهوتو، نهیں پیشے مت دکھاتا - یا در کھو! جوابسے و متن میں پیشے دکھاتے گا وہ خدا کے عذاب کا مورد بن جائیگا' اور مسید حاتیا ہی و بربادی کے جنم میں جاگرے گا۔ اور وہ بہت براٹھ کا نہ ہے۔ ہاں مگر جو فَلْفَرْتَفَتْنَانُوهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ فَتَنَاهُمْ وَوَمَا رَمَيْتَ الْوُرْمَيْتَ وَلَكِنَ اللّهَ مَوْهِنَ كُيْلِ الْكُوفِيانَ ﴿ اِنْ مِنْهُ مُلَاّءُ حَسَنَا إِنَّ اللّهِ سَعِيْعٌ عَلِيْمُ ﴿ وَلَكُمْ وَانْ اللّهُ مُوْهِنَ كُيْلِ الْكُوفِيانَ ﴿ اِنْ مِنْهُ مُلَاّءُ حَسَنَا إِنَّ اللّهُ سَعِيْعٌ عَلِيْمُ وَالْمُوْمِنَةُ وَالْمُوجَانَّةُ وَاللّهُ مَعْوَدُولَانَ اللّهُ مَوْمِنَ كُيْلِ الْكُوفِيانَ ﴿ وَلَنَ لَنَا مَا مُؤْمِنَ وَاللّهُ مَعْوَدُولُولُ وَلَا مُؤْمِنَا أَلَا اللّهُ مَعْوَدُولُولُ وَلَا مُعَالِمُ اللّهُ وَلَا مُؤَلَّا اللّهُ مَعَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ مَعْوَدُولُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِنَا وَاللّهُ وَاللّهُو

ر جنگ کی مصلحت کی بنا پراپنا پنیترا بسانے 'یا این بار فی کی طرف پیشنا بھاہے 'ا وراس طرح اپنے مقام سے ہمٹ کراد صراُد صربوجائے 'تواس کامضا کقہ نہیں۔

اِن فا فیس کو تم فی میدان جنگ میں دار فود) قسل نہیں کیا بلکہ اسلین مقیقت استہدے قبل کیا اور جو تبر رزازی تم نے کی وہ بھی تم نے دار فود) نہیں گئ بلکہ فودات ہی ہے کی دائر فود) نہیں گئ بلکہ فودات ہی ہے کی داس لئے کہ تم نے یہ جنگ وقت رفراکی اجازت سے کیا ہے۔ بھی ۔ بھی در فود نہیں کیا ، ورفوا نے اس کا حکم اس لئے دیا تھ کہ شنے وصد کی مسلسل جانگاہ مشقول کے بعد) جماعت مونین کے اس کا حکم اس لئے کہ خواکا کے سامنے دان کی محنتوں کو مرصل اور ، زید گی کا توس کو ارتبار اسلے کہ خواکا قون مکان ت سب کے سنتیا، درسب کھی جانتا ہی در اہدا ، کسی کی محنت رائگاں نہیں حب تی شولیک وہ صح طرف سے کی گئی ہو)۔

ادریہ تواہمی تنہاری پی سنتے ہے اس کے بعد سمجھ لو کہ اللہ 'ان خالفین کی تمتام مدیرین ناکام کر دینے والا ہے (انہیں شکست پرشکست ہوتی جائے گی)۔

تم ان خالفین سے کہدو کہ تم چاہئے گئے کہ اتبارے در ہمارے در میان دولوک فیصلہ ہوجائے ۔ سودہ بھی تم سنے دیکھ ایسا ۔ ابدا اگر تم اب بھی رک جا دَادر نظام خدا و ندی کی خالفت سے باز آجا وَ لو تم ہار سے بہتر ہے۔ ایکن آگر تم پیر بلیٹ کرجنگ کے لئے آوگئے وہ مہمی مقابلہ کے لئے آجا تی گئے۔ اور تم ارا لا وَ اسْکر تم ہارے کی کام نہیں آئے گا او او کہ تارا لا وَ اسْکر تم ہارے کی کام نہیں آئے گا او او کہ تارا لا وَ اسْکر تم ہارے کی کام نہیں آئے گا او او کہ تاریخ وہ دو کتنا ہی بڑاکیوں نہیں۔ کے ہوا اور فوداس بات کو دل کے کا فوں سے سن لوکہ اس فتح سے تم ہارے و لیسے کہوا اور فوداس بات کو دل کے کا فوں سے سن لوکہ اس فتح سے تم ہارے و لیسے کہوا اور خوداس بات کو دل کے کا فوں سے سن لوکہ اس فتح سے بادر کھوا یہ کس کے بعد مجمی اب کچے کرنے کی ضرورت نہیں و بادر کھوا یہ کا سے اس کے بعد مجمی تم نے بہت کچے کرنے کی ضرورت نہیں بادر کھوا یہ کس سلسلہ کی بہلی کر تی سے ۔ اس کے بعد مجمی تم نے بہت کچے کرنا ہے۔ اسلنے بادر کھوا یہ کس سلسلہ کی بہلی کر تی سے ۔ اس کے بعد مجمی تم نے بہت کچے کر ناہے۔ اسلنے بادر کھوا یہ کس سلسلہ کی بہلی کر تی سے ۔ اس کے بعد مجمی تم نے بہت کچے کرنا ہے۔ اسلنے بادر کھوا یہ کس سلسلہ کی بہلی کر تا ہے۔ اس کے بعد مجمی تم نے بہت کھوکر ناہے۔ اسلنے کا بعد مجمی تم نے بہت کچے کر ناہے۔ اسلنے کے بعد مجمی تم نے بہت کے کو تا ہے۔ اسلی

77

E

وَلَا تَكُوْنُواكَالَّذِينَ قَالُوْاسَوِعْنَاوَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۞ إِنَّ شَرَّالِلَّ وَآبَ عِنْكَ الْمُوالصُّمُ الْبَحَكُمُ النيايين لايمقلون ﴿ وَلَوْعَلِو اللهُ فِيهِ وَمَا أَكُا مُسَمَّهُ وْ وَرَا مُسَمَّهُ وَلَوْ اوَّهُ وَمُعْي صُونَ۞ يَأْيَفُهُ الَّذِي بَنَ أَمَنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلْهُ وَلِلْتَرَسُولِ إِذَا دَعَا لَمْ لِمَا يُحْدِينَكُمْ وَاعْلَمُوۤ اللَّهَ

## يَمُولُ بَيْنَ الْمَنْءِ وَقَلْيهِ وَالْكَثْمُ اللَّهِ عَمْدُمُ وْنَ @

تم" خدا ادر رسور) کی پوری پوری احامت کرو اورانس کےاحکام کوسسن کران سے معبی گریز

ديكهذا التم في كبير ان لوكول كى طرح فه جوجا اليو كيت توبيبي كه بم في الوكام كوس ا ہے اسکین در حقیقت وہ امہیں دل کے کا لول سے مہیں سنتے دعیتی ان پر غور دفکر تہیں کرتے ، فانول خداد دى كى روس برزين طلائق ده لوك بن جومبرے اور كو نگے بنے رہے

مِن اور عنف ون كريس كام نبيس ليتي ( ما الله الله )-

راس تسم كے نوگ بوعض واسكرسے كام ليدا چيوڙويتے ہيں اس قابل ہى تہيں رہتے کہ صبح بات تبول کر سکیں)- اگران میں صبح بات تبول کرنے کی صادحیت ہوتی تو آم (اپنے قالون محے مطابق) ایسا کرویتا که وہ اسے تبول کرایس لیکن اگروہ (اِسے اُلُ سے بغیراس صلاحیت کے زبردستی تمول کراتہ ' تووہ اس سے منہیر نتیج جیسا کہ وہ اب منہ بھیرے ہوتے ہیں- دسوان کا اعراض اِس امرکی دلیل ہے کہ ان میں مبول حق کی استعدا و بھی منبين ري حالانكوات ليع عرصتك ابنين في كي تبليغ كي ب تي ري بهه

العجاعت مومنين؛ (ديكهنا؛ مترنے كهيں ايسانه بوحبًانا) متم جميشه" الشراور رسول " (نظام حددادندي) كي آواز برلبيك كهو حب وه تنهيل إس بات كي دعوت ديب ہے جو مہیں زندگی عطاکرنے والی ہے۔ (اس کے لئے عزم راسخ اور بہت بلند کی صرورت ہوتی ہے۔ نیکن انسان کے اندرا لیے جذبات میں تو ہیں جو اس سے حصلوں کو بیت گرفیتے ہیں- لہذائم اس حقیقت حال سے ہے خبرنہ رہوکہ) ابسانھی ہوجا یاکڑنا ہے کہ بھے آل کے كرت أكا حكم انسان كارادول كى سختل كيسائد بيوست رب أواس كع جركت منداً ارادون، دراوصلول کے بیست کرویتے وسلے مذبات کے درمیان مجرحبا کہ ادراس طرح س انسان میں تدید کی مالت بدا موج اتی ہے۔ دس سے بچنے کا ایک می طراقیہ ب اوروه به كرئم مروقت اس حقيقت كواسيف ساسف ركهوكه ) تتبيس نظام خدا وندى كيمركز

وَاثَقُوْا فِنْنَاهُ لَا تُصِيْبُنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُونِكُافَ أَوَاعْلَمُوا انَّ اللَّهُ شَلِيدُ الْمِقابِ
وَاذَكُرُوْ الذَّالُةُ وَالنَّالُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ اللَّ

## وَّأَنَّ اللهُ عِنْلَهُ أَجْرُّ عَظِيمٌ

کے گردہی جمع ہونا ہے۔ اسے چوڑ کرکسی ورطرت نہیں تکل جنانا۔ ادر تنہارے ہرا قدام کی تہسے جواب طلبی ہوئی ہے۔ (بیر خیال تنہ سے دل میں جاگزیں رہ تو پھر تنہا سے ذاتی جا ہات تنہا کے حوصلوں کو بیست نہیں کرسکیں گئے )

(اوراسے میں یا دیکھوکا آگر ہیں ہوت میں لیسے لوگ پریا ہوجا ہیں ہو ہو ہے گذیرہ میں گرفت اربول کے معالم ہوں میں اسے جو مصیب آتی ہے وہ صرف آبنی لوگوں کے عدود نہیں ہیں ۔ وہ سارے کے سارے معاشرہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتی ہے۔ اس لیے کہ خدا کا قالون آپنی سارے کے سارے معاشرہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتی ہے۔ اس لیے کہ خدا کا قالون آپنی تیجہ خیزی میں بٹراسخت واقع ہوا ہے (اجتم عی اعمال کے متا بج بھی اجتماعی ہوتے ہیں سی لیے اس میں صورت بدیا نہ ہوئے اس ایسی صورت بدیا نہ ہوئے اس میں صورت بدیا نہ ہوئے اس میں صورت بدیا نہوئے لیے اس میں صورت بدیا نہ ہوئے اس میں صورت بدیا نہ ہوئے۔

نظام کی افاعت کے سین تا کی کا ڈازہ خود اپنی مالت سے نگاؤ ، تہاری کی بید کم اور نظام کی افاعت کے سین تا اور نوت کے احتیار سے بھی بید کم ورتصور کئے جاتے ہے۔

مہیں ہمیشہ بینظرہ لا حق رہا تھا کہ خاصین ہیں آج کے احتیار سے بھی اور نوت کے احتیار سے بھی اور نوت میں قانون خانون میں ہمیشہ بینظرہ لا حق رہا تھا کہ خارت ہیں ایک کرنے ہیں ہیں ہو مقدا دویا جا اس کم کے مینے اور خوش کو رہنے ہیں اور کرتہار سے رزی کا سرمان ہیا کہ کردیا ہوں اس لئے کو رفعاً ہوا وندی کے تیام دیقا ہیں) تباری جد جہد بھر اور ہا تا کے بیار سے کہ دیا ہوں کا خود مخبرہ کر چھے جو نو تہار سے سے صروری ہے کہ اور تو اس نظام خداوندی دختا ورسول کی اور ایر کی ہیں ہو تھیا۔

مورول کی حبابی میں ہوتے ہو کہ ایسا کر سے کا نیٹے کیا ہوگا۔

مورول کی حبابی میں ہوتے ہو کہ ایسا کر سے کا نیٹے کیا ہوگا۔

مورول کی حبابی می میں ہوتے ہو کہ ایسا کر سے کا نیٹے کیا ہوگا۔

تم است یمی اچی طرح سمجه بوک ( انفزادی مفاد کیسقا بدمیں انسانیت کے مفاد کی

يَّانِهُمَّا الْهِ يَنَ الْمُنْ وَاللَّهُ يَعِمَّ لَكُوْمُ أَقَانَاوَ يُكَفِّمُ عَنْكُوْسَ فِأَكُوْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَا

کواپانسب العین قرار دینے کے راستے میں سے بڑی رکاوٹ ماں اور اولادگی شش ہوتی ہا اگران کی شش تم پر غالب گئی توبیع بڑی رئ تبائی کاموجب بن جائے گی دیکن اگر تم نے ك کی شش دھ وہرت کے با دجود انسانیت کے مفاد کلی کو ترجیح دی تو تم اس کھاں میں سے کندن بن کر نکلو تے ' اور دیجیو گے کہ نظا کی خدا وندی کی طرف سے اس کا کس قدر عظیم بدلم

اگریم ان کی بی کشش وجاذبرت سر بینی ، در توانین ضد و ندی کی گرد شت کرتے رہے تو وہ بہبی ایک متیازی زندگی عطاکر سے گا۔ اور تنہاری نا بمواریوں کو تم سے دورکر دیگا۔ اور تر م خطرات سے تہاری حفاظت کا سامان بہم پہنچاتے گا۔ یا در کھو، انڈ کا نظام بڑی غلیم

اُن کی مسّانت بیمتی رجب ان کے سامنے ضرآن کی آیات پیش کی مبّا تیں تو وہ دیجیہ مقارت آمیز ندار سے کہ کہتے کہ ہم لیے انہیں سن لیا ہے۔ (ان میں کونسی فاص بات ہے) اگر ہم جن ایس کونسی فاص بات ہے) اگر ہم جن ایس کونسی فاص بات ہے کہ ہم جن ایس کونسی کیا ہے کہ ہم جن ایس کی ایس کی بنا ہے کہ ہم جن ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی بنا ہے کہ ہم جن ایس کی کہا تیاں ہیں ؛

اورجب ان سے کہا جب تاکہ آس قانون کی خلاف ورزی کا بیتجہ یہ ہوگاکٹم بیضا ) کی طرف تیا ہی آجائے گئ تی وہ کہتے کا ہے اللہ ! اگریہ وعیدی الوا نفر تیری عرف ہے اور

الله وَهُونَيَ مَا نُورَ الْمَتَ فِيَهُمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَالِيَهُمْ وَمُونِيَ مَعْوَلُونَ وَمَا لَهُ مُو الله وَهُمُ وَعَمْلُونَ عَنِ الْمَعْدِ الْعَمَا و وَمَعْكَا لُوْلِ وَلَيْكَةً وَ الْهِ الْمَتَعَوْنَ وَوَلَانَ اللّهُ وَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ هِ وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمُ عِنْ الْمَيْتِ اللّهُ مُكَا الْوَلْمَا وَقَالُونَ الْمَالُونَ وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ وَهُوا الْعَلَابَ وَاللّهُ مُكَا اللهُ وَتَعْلَمُ وَنَ هُواللّهُ وَاللّهُ مُنْ الْمَيْتِ اللّهُ مُكَا اللهُ وَتَعْلَمُ وَنَ هُواللّهُ وَاللّهُ وَ

بچی ہے' تو پھر تھے انتظاکس بات کاہے ؟ تو ہم پر تھروں کی بارٹ برسادے ،یا ہمیں کسی ہے' عذاب میں سبتلا کر دیہے۔

الیکن ایسانهیں بوسکتا تاک اُن پرتبابی آجا تی ورانی سیدیم بنوراً ن میں صوف اللہ نے تھے دراس کا امکان تفاکدان میں سیدی وگ ق وقبول کرنے بنا ہ خدا وزری بیل آبا کی اسلیم تھے دراس کا امکان تفاکدان میں سیدی وگ ق وقبول کرنے بنا ہ خدا وزری بیل آبا کی اسلیم بنیک انہوں نے اُن مقاصدا ورمصالے کی اورانہیں بزیدہ معیل دی جائے ہو اور بیل کے جانبی ان کی جائے ہوں نے اُن مقاصدا ورمصالے کی اورانہیں بزرگر کھی بی جن کے لئے کو واقب الاحترام قرار دیا تفان اس لئے بیقطعا اس متابل بند کر کھی بی جن کے بیا و متولی رہنے دیا جائے۔ اس کے متولی حریت ہوگئے کہ واشتے تک بہی بنیں رہے کا نام ہے کہ وہ جائے تک بھی بنیں رکہ تو بیا تھے کہ وہ جائے تک اس کے متولی میں تو ایک ہوسکتے بی بھی بنیں رکہ تو بیا تھے کہ وہ جائے تک بھی بنیں رکہ تو بیت کعبر کا مقصد کیا ہے ؟ )۔

دکوبها و اس کی تولیت کا عظیم مقصد تو ایک طرف ان کی توحت نه کومیس صافوة تک بحی مس کے سواکھ تہیں رہ گئی کرسیٹیاں بب تیں اور تالیاں پدیٹیں ۔ یعنی چیند بیم معنی آ دازیں ادر کچی ہے مقصد حسکتیں ۔ یہ صدف ہ کی اصل و ختیقت سے پیسرائے ایکے مراد دینے۔ اس سے ان سے کہوکہ تم اب اپنی ال حسر کات کا بینچہ معبکتوا در تربیا ہی در برباوی کامزہ مجھو۔ (جو توم مجی احکام حند دندی کی اصل و غایت کو نظر انداز کرکے محض رسوم دنوا ہر کومنتہا تسرار نے لیسی سے وہ عذاب غدا وندی میں ماخوز جو حیاتی ہے)۔

يولك جونظا كفداوندى سے اس طرح انكاركيت ورسسوكشى برشتے يور) وراينال

لِيَمِنْ اللهُ الْخَوِيْنَ مِنَ الطَّيْبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْنَ يَعْضَ الْعَلِيمِ وَيَعْطَلُهُ جَمِيعًا فَجُعَمَلُهُ فَيْ جَمَلُواْ وَلِهِ كَ هُمُ الْخُورُونَ ﴿ قُلْ لِلْهِ مِنَ كُفَّ وَلالْ يَنْفَهُ وَايَعْفَى لَهُمْ قَافَلُ ﴿ يَا لَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنَ كُفَّ وَلالْنَ يَنْفَهُ وَاعْفَى لَهُمْ قَافَلُ ﴾ فَاقَلُ اللّهَ مِنَا لَا فَاللّهُ مِنْ كُفُّ وَلا اللّهُ مَا مَعْمُ وَافَقَدُهُ مَضَتْ اللّهُ وَلا يَعْمُ وَافَقَدُهُ مَضَتْ اللّهُ وَلا يَعْمُ وَقَالِمُ مُ مَعْمُ اللّهُ مِنَا لَا مُنْ اللّهُ مِنَا لَاللّهُ مِنَا لَا مُنْ مَعْمُ وَافَقَدُهُ مَضَتْ اللّهُ وَاللّهُ وَقَالِمُ اللّهُ مِنَا لَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مِنَا لَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اس نے فرج کرتے ہیں کہ وگوں کو "خدا کے راستے "کی طرف آنے سے روکیں، سوانہ بیانی ا دولت اس طرح فرق کرے دو اس سے کہا ہوتا ہے اون کی ان تمام ترکات کے گار ع نظا ہمت دا دندی مت ائم جوکر رہے گا۔ اور اُس وقت بیمعنلوب ہموجا تیں گے اور لیسد تشر ویا س کہیں گے دکہ ہم نے اپنی دوست اس ناکا مفصد کے ستے ناحق صرف کی ا ان سے کہدو کہ جو وگ بھی تو انین حت دا دندی سے آسکار کرنے ہیں ' انہیں الآخر

سبابى وبربادى كعجم كاحرب بانك كراكهاكيا جاسب

یہ س کئے کرن اکا قان نوب مکا فات نوشگو، نظریہ حیات رکھنے والی جماعت کو تخریب پردائر نے والی جماعت کو تخریب پردائر نے والی جماعت سے الگ کرنے ، درتمام تخریب جماعت سے الگ کرنے ، مرتمام تخریب جماعت کی مخالفت میں ایک دومر سے کے ساتھ میل کر انہار درا نبار بن جمنائیں ، اور کھر قانون خدا وہدی اس پورے دوران طرح انہیں بتاتو ہیں جمونک دے ۔ اور ان طرح انہیں بتاتو کہ وہ تحس طرح خامسر دنام اور جنتے ہیں ۔

آن می الفین سے کہد وکہ اگر ہے آب بھی اپنی می الفت سے باڑا حیا ہیں الو جو کچے ہے الگافت سک کرچکے ہیں' اس کا ان سے کھے مواحث نہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر ہے وہی کچھ بھرکرسف می گئے تو جو کھے اتو م گذشتہ کے ساتھ ہواہے' دہی ان کے ساتھ ہوگا

بہر سال جب تک یہ این حرکات سے باز نہیں آئے کم ان کے خلات جنگہ جاری کھو تا آنکہ دخلات جنگہ جاری کھو تا آنکہ دخلام داست باد کا) وہ سنت فرد ہوجائے جوانہوں نے برپاکر کھاہے اور اسی فضا پریا ہوجائے جس میں جس کا جی جاہے اپری آزادی سے دین کو فالصنہ لوجہ شہ ( بلا جور داکراہ) افتی رکر سکے دست کی اسلی ا

ا دراگریالوگ اس فقدے بازآجها ئیں قو پھان سے موافذہ کی طرورت نہیں اکہوں جنگ سے مقصدی اس فقند کو فتم کرنا اور دین کے معامد میں لوگوں کو بوری پوری آزادی دمینا تھاکہ جوچاہیے اسے بعلیب خاطرا ختیار کرنے اور حسب کا جی چاہیے اس سے انکار کر دے ا

# وَإِنْ تُوَكُّوا فَأَعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ مُولِكُمُ إِنْ يَعْمَ الْمُولِي وَيِعْرُ النَّصِيْرُ ﴿

صورت میں قانونِ خدا وندی اس پزنگاہ رکھے گاکہ یہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں۔ اوراگریہ جب میں اپنے معاہرہ سے پھر حب ائیں (تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں)۔ تبدارار نین و دمساز نو بہر حال خدا کا قانون ہے۔ وہ کیسا اچھا رسیق و کا رساز اور کیسا ابھامعین ومدد گارہے





#### وَاعْلَمْتُواا لَكُمَّا عَوْمُ تُعْرِقِينَ ثَنَّى وَفَانَ لِلْكُومُعُسَمَةً وَ

لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِي وَالْمَاكُمُ وَالْمُسْكِلِينِ وَابْنِ السَّمِيْلِ إِن كُنْ تُوْلَمُ مَا لَهُ وَمَا أَنْزَلْنَا

### عَلَ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعِينُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ تَقَىءُ وَقَدْيُنْ

جنگ کے سلسلامیں اس اہم حقیقت کو بھی پیش نظر کھوکہ اس سے پہلے تم اور ہندا در سے اللہ اس میں اس اس بھی اس سے پہلے تم اور ہندا در سے اللہ اس بھی اور شکا اللہ اس بھی اور ہندا در ہندا ہوں کے لئے تم سدان جنگ میں جایا کرنے تھے۔ دیکن اب جنگ خلا کورو کئے اور فظام مدل واصان قائم کرنے کے لئے ہوگی۔ اس لئے اس ہیں جو مال فینمت بھی محرکہ اور کامال حاصل کرنے نہیں ہوگا۔ یا در کھو! میدان جنگ میں جو مال فینمت بھی ملے گا اس میں سے بانچوں حقہ "خدا در سول" — بعنی ملکت کی انتظامی صروریات سے لئے رکھوڑ باتی 'ضروریات مندوں کی ضروریات کی انتظامی میں صروت کی جائے رکھوڑ باتی 'ضروریات مندوں کی ضروریات بوری کونے میں صرف کی جائے گا ۔ ۔ ۔ شلا (میدان جنگ میں جائے والوں اور کام میں صرف کی جائے والوں اور کام تم اس کے اپنے میں کام کام کام کام کے تو بل نہ رہے جوں۔ نیز آن مساخروں کے لئے میں حادث کی وجب سے کام کام کام کے تو بل نہ رہے جوں۔ نیز آن مساخروں کے لئے جوں کو میں اور معاشرہ میں۔ نیز آن مساخروں کے لئے جوں مدد کے میں جائے ہوں۔

اِذَانَتُوْ بِالْعُلْوَ وَالدَّنَهُ وَلِكُنْ لِيَقْضِى اللَّهُ وَ الْقَصْولِي وَ الرَّكُبُ السَّفَلُ مِنْ هَلك عَنْ بَهِ وَالْمَا فَوْكَانَ مَفْعُولًا فَإِمَا لَا مَنْ هَلك عَنْ بَهِ وَالْمَا فَوْكَانَ مَفْعُولًا فَإِمَا لَا مَنْ هَلك عَنْ بَهِ وَالْمَا فَوْكَانَ مَفْعُولًا فَإِمَا لَا مَنْ هَلك عَنْ بَهِ وَالْمَا اللَّهُ مَنْ هَلك عَنْ بَهِ وَالْمَا اللهُ اللَّهُ وَالله فِي مَنَا وَلاَ قَلِيْهُ وَالله وَ الْمُلكم مَنْ وَلا الله الله وَالله وَلا الله وَالله و

مستقل اقدار برایمان اس تیم کی تام جا ذبینوں کو تعکر سکتا ہے) - اسے ابھی طرح یا در کھوکہ اس نے ہرشے کے پیمیانے مقرر کرر کھے تیں' اور اُن پڑ'س کا پورا پوراکنٹرول ہے۔ ( اس لئے آس کے قانون پڑھل ہیر ہونے سے تمہیں کسی شیمکا نقصال نہیں ہوگا) -

تن دن (بنگ بدد کے موتعہد) کم إدهر قرب کے ناکے پر تھے اور دہمن کو دور کے ناکے پر تھے اور دہمن کو دور کے ناکے پر
دور کے ناکے پر: ورف افلائم سے بنی طرف سے گزر رہائیں، اگر تم نے آبس میں بی جیلہ کرنا ہو تاکو بنگ کی جائے اور کہاں کی جائے ۔ تو جہارا 'اس باب میں عزور اخت لاف ہوجت تا ۔ (اس سے کہ تم میں بھروگ دہمن کی گڑتے خالف ہے ۔ اور بھرت فالف ہے ۔ اور اختہ ہے کہا کہ در بہت ہے اور بھرک کا تھ منسا یہ تھا کہ دستریق مخالفت سے تہت ارائے او ہوجت اے اور جو بات (آجت رالا مر) ہو کر رہنی ہے اس کا فیصد ہوجا ہے ۔ تاکہ جسے بلاک ہون ہے دہ بھی کھیلی دلسیل کے ساتھ بلدک ہون اور جسے زندہ رہے ۔ اور اور اس کے ساتھ دالا

جب الندنے تیری نگاہ میں دشمنوں کی قداد کو مقور اگر دکی یا تھ ۔ این استحب الندنے تیری نگاہ میں دشمنوں کی قداد کو مقور اگر دکھی ہے ۔ اور میں آحت والامر ہم حبت النہ ہے ۔ اور میں آحت والامر ہمواجھی ۔۔۔۔ اگر وہ مجہاری مطروں میں بہت زیادہ دکھیا تی دیتے تو ہم جمت الیہ یہ ورجنگ کے معاملہ میں باہم حجگر نے لگ جاتے ۔ لیکن، ولد نے تمہیں اس صورت متال ہے ہجا الیا ۔ اس لے کہ اللہ کو معسوم ہوت ہے کہ زن دن کے ول میں کہا کہ شروں میں ہوت ہے کہ زن دن کے ول میں کہا کہ بالدت گر در ہے ہیں۔ خیالات گر در ہے ہیں۔

جب تم ایک دومرے کے سامنے آتے تو ویٹن کو بمہاری نظرد ل میں محم کرکے



دکھایا گیاد بعنی تم سے صرف دوجہ زمالانکہ وہ در تقیقت تم سے سرجند سے بھی زیادہ تھے دہا ہا کے کہتم خلوص وراستقامت کے ساتھ میدان میں آئے تھے اس کی دجہ سے دہشن کی کڑت تہبیں مرعوق مہمیں کرتے تھے اس کی دجہ سے دہشن کی کڑت تہبیں مرعوق مہمیں کرتے تھی اس کی دجہ سے دہشن کی کڑت تہبیں مرعوق مہمیں کرتے تھی اور ان کی زگا ہول میں تہبیں ، ورسمی تھوڑ کر کے دکھایا (کیونکہ وہ قوت کے نشہ میں برسے سے تعقیم برائی کی در تاریخ کے معلی انسان کے اور انہی کی گروسے تمام معد ملا ہے کے دیا ور انہی کی گروسے تمام معد ملا ہے کے فیصلے بورتے ہیں۔

فیصلے بورتے ہیں۔

رای و کینرشکر کم کس هرج بواکر تا ب ا در هیونی جماعت بتری پرغالب کیسے آیا کرتی ہے) - اس سلسلامیں یا در کھوکر جب بھی تہا را مقابلہ مسی جاعت ہو کم ثابت قدم رہو اور قوانین خدا دندی کو شدت کے ساتھ اپنے سسٹے رکھو (اور پنا ہروت ڈیا ان کی روشنی میں مٹا ق) - یہ کروگے تو مہیں بھینا کا میانی ہوگی

ادر"ات درسول" سینی اینے نظام کی پوری بوری اطاعت کرد - یہ نہ ہو کہ تم آپس میں ایک درسر سے سے حبگر نے لگ جاؤا در نفرادی مفاد کی تاطن ہمی تکواؤ شرع کردو اگرایسا کروگے تو تمہاز سے وصلے بست ہوجا ہیں گے اور تمہاری ہواا تھڑ جائے گی- اس کیے تم ہمیشہ ثابت قدم رہو یا در کھوا توانین خداد ندی کی تا ہیدو نفرت ابنی کے ساتھ ہوتی ہے ہو ثابت قدم رہتے ہیں م

بر میں استانی کے بیٹے کا اور کے مناا بائم نے کہیں ان لوگوں (اپنے مخالفین ) کی طرح نہ ہوجہ آنا جواپنے محرو سے (جنگ کے بیتے ) تکلے تو عجب انداز سے (تراتے ہوئے اور لوگوں کے دکھا و سے کی خالا تکلے۔ یہ تو ک کے اور چھے بین کی کیفیت بھتی اور مقصدیہ کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف آنے سے دو کہیں جو تو ع انسان کی سلامتی اور بہبود کی راہ ہے۔ میکن خدا کا دشانوں منہیں ہرطرف کھیرے ہوتے تھا۔ وہ ان کے ترم اعمال کو وَاذْ نَهُنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ اعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا قَالِبَ اللَّهُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ جَارَّ لَكُوْ قَلْمَا تَوَاءَتِ الْهِعَانِي مُكُصَّ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ الْهَ عَنْ عَنْهُ إِنْ الْهِ عَالَىٰ الْمَافِق الْحَافُ اللهُ "وَاللهُ شَيْ يُدُالُوهَا بِهِ إِذْ يَعُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمِرِينَ فَى قُلُونِهِ مُنَ مَنْ عَرَّهُ وَلَا وَدِيْنَهُمُ وَمَنْ يَتَوَكُلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَنْ يُرْحُونُهُ وَوَلَا عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَنْ يُرْحُونُهُمْ وَذُوقُوا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهِ عَنْ يُرْحُونُهُمْ وَدُوقُوا عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهِ عَنْ يُرْحُونُهُمْ وَدُوقُوا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

مبط تف-

اورجب ایسا ہوا تھا کہ ن کے ایک شمریمر خضے نے (ہوا ہمیں جنگ کے لئے آکسا آ۔
فقا، اُن کے پرو آزام کو ان کی نگا ، ہول میں بٹرانو شغا بناکر دکھایا 'ادراں کے کان میں یہ
افسول بچونک دیا کہ آج تم پر کوئی فالب خہیں آسکتا۔ اورا نہیں اپنی جاہت کا یقین لایا۔
فیکن جب اس نے دیکھا کہ دو نو اسٹکر ایک دوسرے کے مقابل آگئے ہیں ' تو پچھلے پاول
بھا گ کھڑا ہو اورصاف کہ دیا کہ بچھے تم سے کوئی سے وکار نہیں۔ میں وہ کھ دیکھ رہا ہول ا جوتم نہیں ویکھتے ( مجھے نظر آتا ہے کہ نہیں کس سری طرح شکست ہوئے والی ہے) ہے فدارکی س جماعت ) سے بہت ڈرنگتا ہے میں جاتا ہوں کہ ان کے ہا مشول تہیں کس قدار کی س جماعت ) سے بہت ڈرنگتا ہے میں جاتا ہوں کہ ان کے ہا مشول تہیں

اورجب منانقین --- بینی و ولوگ جن کی نیت میں فرانی کھتی -- کہنے تھے کہ مسلمالوں کوان کے دین نے دصوکا دے رکھاہے رجو پر سیھتے ہیں کہ ہم نہیں التعداد ہونے کے بہ وجود غالب آئیں گے کیونکہ ہم تن پر ہیں -- انہیں اس کاعب می نہیں کہ یہ وحوکا نہیں بلکہ حقیقت ہے جوان لوگوں کوصاف نظر آجت التی ہے ) جو مت انون خداد ندی کے مسلم افراد سے بھتے ہیں -- وہ قد لون جو بی جانتا ہے کہ غالب کیسے اور استوار ہونے برکامل اعتماد رکھنے ہیں -- وہ قد لون جو بی جانتا ہے کہ غالب کیسے آیا جت اور یہ بھی کہ محکم تد ہیں کس طرح کی جب تی ہیں ۔

ریہ لوگ اِس و قت تو کو کہ شرعیت و ماریا میں کررہے ہیں سکن اے ما گا گا اگر تو کہیں اِن کی اُس صالت کو دیکھ سکے جب (میدان جنگ میں) لاکھائی 'وصفین کررہے ہوں گے اورانہیں آئے اورچھے سے 'تو بٹر تو 'مار بٹری ہوگی۔ اور دہ رہ کتے ہوں کے کاب نم اُس سوزناک عذاب کا مزہ حکمو دحبس کی تم نہیں اڑا یا کرتے

AY.

ذارَ وَمَا قَدَّمَ مَنَا يَهُوَ وَأَنَّ المُعَلَّمُ مِنْ الْعَلَيْ مِلْ الْعَبِيدِ الْحَكَلَّمُ الْمَا الْمَوْقَ وَأَنَّ الْعَلَيْ مِنْ الْعَيْمِيدِ الْحَكَلَّمُ الْمَا الْمَوْقَ وَالْمَا اللَّهُ وَمِنْ مَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ مَنْ اللَّهُ وَمِنْ مَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُلِلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

عفے- ہائی۔ یوسب تہارے اپنے،عمال کا نتیجہ ہوئم کرچے ہو۔ خدا پنے بندوں پر زیادتی نہیں کیا کرتا-

(بیمعاملہ بچاب سلسنے آروہے ایسابی ہے،جیسا اس سے پہلے توم فرعون کے ساتھ ہوگر اہے۔ بیران توام کے ساتھ جواس سے پہنے گزر کی تھنیں۔ انہوں نے تو اثین خدا دندی سے سرکتی برتی اوائنس کے قانون مکافات نے انہیں اُن کے جرائم کی یادیش میں يحرّ ليا بينك خدا كامّا لون مكافات برى قوت والااورمواخذه كرفيم براي مخت ہے۔ يا در كھو! بيسب اس منتے جواكہ خدا كا يفكم قانون ہے كہ دہ ' زندگی كی جو توت گواريال كسى توم كومطاكر تاب ان مين أش دقت تك كونئ تُب ديي نهيس كرتاجب تك ده توم فودا ہے اندرًا یسی نفسیاتی تبدیلی نہیں پیداکرلدی حس سے وہ ان ٹوٹ گواریوں کی اہل نہ رہے۔ ہوتو**ا** این ذہنیت کو تخریب کی طریت نہ ہے جاتے 'ا دراینے معاشرہ کو توانین خدا دندی کی رہنی تیل زمان کے بدلتے ہوئے تقاصوں کے ساتھ منطبق کرتی جائے اور جہال کوئی ذراسی کو کی نفرآیتے اس کی سناتھ کے ساتھ اصلاح کرائے تو، س قوم کاعرُوج ' مبدل ہے زوال منبین بهوسمتنا- ا<u>س کتے ک</u> قومول کاعروج وزوال پومنی اندھا دھندوا قع منہیں بہوجاتا۔ یہ اُس خدا کے محکم اصولوں کے مطابق واقع ہوتا ہے ہوسب کھے سننے وا ماجا ننے والا ہج ( اللہ علیہ )-یبی و و ت ازن نفاحس کے مطابق (جیساکہ پہلے کہ جاچکا ہے) توم فرمون اور اُن کی پیشیروا توام کی قیستول کے بی<u>صلے ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے</u> نیشووٹمادینے والے کے توالین کوجشلایا تو ہمنے انہیں ان کے جرائم کی یاد اس میں پھڑ لیا۔ اور توم فرون کوعز ت کر دیا۔ بیتمام اتوام جو اس حرع تباہ ہوئیں' دہی تقیں جنبوں نے علم دہستبداد پ

اِنَّ شَمَّالدَّ وَآنِ عِنْدَاللهِ النَّهِ مِنْ كُفَّ وَافَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ فَيَ اللّهَ النَّهُ وَالْمَالُونَ فَقَرَادُ بِهِمُ اللّهُ وَالْمَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللل

گربانده رکنی متی ۱. کنده

یا در کھو! معیار خدا و ندی کے مطابات ابترین مخلوق وہ لوگ ہیں ہوتو انبین خداوندی سے سرکشی برتتے ہیں 'ادر لاکھ سمجھاتیے 'انہیں ملنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے۔ (سی قسم کی یہ تو مہے جواب تہارے مدمقابل ہے ) یہ دہ لوگ ہیں کوجب تواہے کوئی معاہدہ کرتا ہے تو یہ ہریار' پنے مہدویمیان کو تورڈ ڈالتے ہیں اور اس مجد فیکنی کے نتا بجے

الکل منیس ڈریقے۔ بالکل منیس ڈریقے۔

سواگریا لوگ مید ن جنگ میں تنب رسے سامنے آئیں تو انہیں اسی سخت سزا نے کریا خود بھی ستوحش ہو کر بھاگ کھڑے ہوں' ا در جولوگ اسی مقصد کے لئے ان کے پیچے آرہے ہیں' نہیں دیکھ کر دہ بھی بھاگ انھیں ہوسکتا ہے کہ اس سے بہ لوگ عبرت پکڑیں اور آئیدہ کے لئے یا در کھیں کہ عہد کئی کا پتو کی ہواکر تاہے۔

رعبدگی بابندی آتنی ہم ہے کہ) اگر تہیں کسی بارٹی کی طرف ورشکی کا انتہ ہم ہے کہ) اگر تہیں کسی بارٹی کی طرف ورشکی کا انتہ ہم ہے کہ) اگر تہیں کسی بارٹی کی طرف ورشکی کا انتہ ہموانو تم انہیں اطلاح دیتے بغیر ہو نہی معاہدہ نہ قوڑڈ الو بلکہ نہیں آس کی ، طلاح دیے کہ معاہدہ ختم کر واوراس طرح و و نو ل ایک معلی رآجی قد اور اگر اس طرح یک گوت معاہد قور نے سے انہیں کوئی نقصان بہنچہا ہموتو اس کی تدائی کرکے ان سے مساوات کا سلوک کرو اس کے کہ خانون خداوندی کی دوسے بدعبدی کوئیسی کیا جاسکت

بولوگ نوانین حداد ندی سے انکار دیسے کشی اختیار کے بدعبد یوں پراتر تے ہیں دہ یہ نہ سجولیں کہ وہ خدا کے قانو بن مکا قات کی دستبر دسے آئے تکل جائیں گے۔ وہ اسے مجمعی شکست نہیں دے سکتے۔ دہ اسے بے بس نہیں کرسکتے۔

ليكن ال كے يمعنی نبيں كرنم إلى بريائقد دھركر مبيّدے ؤ ا در سمجہ يوكر مي لفين كو

1

U

4

44

كَا تَعْلَمُونَهُمْ أَنْهُ يُعْلَمُهُمْ أَوْ وَمَا تُنْفِقُوْ امِن شَيْءَ فَيْ سَهِيْلِ اللهُ يُوَكَّلُ اللهُ وَالنَّهُمُ لَا لَا لَهُ مُوَالنَّهُمُ اللهُ وَالنَّهُمُ اللهُ اللهُ وَالنَّهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالنَّهُمُ اللهُ اللهُ وَالنَّهُمُ اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَالنَّهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### حَيِّكَةٍ مُ

پوئبی شکست ہوجائے گی۔ انہیں شکست تہارے و تقول ہی سے ملے گی۔ اس سے تم انگن کے مقابلہ کے بیے ہروقت تیار ہو امکان بھرسامان حفاظت فراہم کرو ، ابن سرحدول کو فرجی جو دیوں سے تنکم رکھو ، تاکہ تم اور نے ان کے فریا ، ان وگوں کو نیائت رکھ سکو ہو تہاری فرات کے بھی و تمن ، اور ان کے علادہ ' نبی جیسے ذات کے بھی و تمن و اور ان کے علادہ ' نبی جیسے ، ور شمنوں کو بھی جن کا بھی تہیں علم نہیں ہوا ، استہ کو ان کا علم ہے - ان تمام استظام نے بیے روپے کی بھی ضرورت ہوگی ۔ سوتم سجے لوکہ تم نظام خداد ندی کے فیام اور استحکام کے لئے ہوئے کہ بھی خروع کر دیے وہ تنہیں پورا پورا واپس میل جائے گا ، اس میں فراجی کی نہیں بی والی میں جائے گا ، اس میں فراجی کی نہیں کی جائے گی۔

ی پہسیاں اوراگرتمہارا دشن صبح کی طرف سائل ہو تو تم بھی صبح کی طرف حجک ہو ۔ (یہ نیفیال کروکہ اب جمیں ضغ حاصیں ہونے لگی تحق تو وہ صلح کی طرف مائل ہوگیا - ہم صلح کیوں کریں ؟ یا در کھو ؟ اس جنگ سے مقصد فقنہ نیر وکرنا تھا۔ اگر دہ صبح سے فیرو ہوجا ہا ہے تو یہی تہماری فنج ہے) تم اپنا بھروسہ قانون خداوندی پررکھوسس کے مطابق تم جنگ اور صبح کرتے ہو۔

ہاں خدا کا دت اون ہے جوسب کھرسنے والا 'جانئے دالاہ۔ اوراگردشمن (بینے آپ کو سائل ہوسمے ظاہرکر کے) تہیں دصو کا دینے کا ارا دہ رکھتا ہو تو (اے رسول!) تم کھبراؤ بہیں تہارے لئے خدا کا دت اون کا ٹی ہے۔ اُس خدا کا فاتوں حس نے اپنی مددسے اور اس جماعت مومنین کے ذریعے تہیں اس قدرسا، اِن تقویت مہم مینیا یا ہے۔ رہائے نہر فرجہ کا ،

ا اور تبداری جماعت کے فراد کے دلوں میں باہی الفت ڈال دی ہے۔ یہ وہ کائما ا سناع ہے تو دیا بھرکی دورت نزی کرنے سے مجھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی سے میصرف قانون

4/4

HA.

يَّاكَنُهُ النَّهِ عَنْكُومِ مُن اللَّهُ وَمَن النَّهُ كُلُكُونَ الْمُؤْمِرِينَ الْمُؤْمِرِينَ الْمُؤْمِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِرِينَ الْمُؤْمِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِرِينَ الْمُؤْمِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِرِينَ الْمُؤْمِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِرِينَ فَي النَّهُ عَنْكُومِ الْمُؤْمِرِينَ عَلَى اللَّهُ عَنْكُومِ الْمُؤْمِرِينَ عَلَى اللَّهُ عَنْكُومِ الْمُؤْمِرِينَ عَلَى اللَّهُ عَنْكُومُ اللَّهُ عَنْكُومُ اللَّهُ عَنْكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْكُومُ اللَّهُ عَنْكُومُ اللَّهُ عَنْكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَ

خدا وندی پرایمان لانے سے مکن تھے (جس سے ان کی توجہا نفرادی مفاد پرستیوں سے ہے گئ زندگی کے بلندنصر ابعین کی طرف منتقل ہوگئی اور بہ چیزان میں قلبی بگانگت کا موجب بنگئی) خدا کا پرنت اون غلبہ اور ندا بیز دونوں ہے اندر رکھتا ہے۔

اے سول! خداکا یوٹ نون ترکے کتے بھی کافی ہے 'ا دران مومنین کی جُتُ ا کے لئے بھی جو (اس متانون کو عملانا ف ذکر نے کے لئے ) تیرا تباع کرتی ہے۔

اے سول: تو اینے عملی پروگرام کے ذریعے اپنی جاعت کی کمیوں اور کمزوراوں کو رفع کرنارہ الکویہ جہاوز ندگی میں مردانہ وارصقہ لینے کے قابل ہوجائیں اس سے ان میں اس ایسی توا نائی پدیر ہوجائیں کے تو وہ میں اس ایسی توا نائی پدیر ہوجائیں گے تو وہ فالفین کے دوسوسیا ہیول پر غالب ہو بتی گے۔ اور اگر ایک سوالیہ جانب زہوں گے تو وہ وہ سنریق مقابل کے ایک بنرار پر غالب ہوائیں گے۔ یہ اس لئے کرتم رہے خالفین عقل وہ سنریق مقابل کے ایک بنرار پر غالب ہوائیں گے۔ یہ اس لئے کرتم رہے خالفین عقل ان کرسے کام لینے کے بجائے انتقام ور لفرت کے جذبات سے اندھے ہو کر میدان جنگ ہیں آئے ہیں۔ ور کامیا بی ہے لئے اقلیں شرطیہ ہے کہ لڑنے والے بھی اور سوی سے کام لیہ اور سوی سے کام

سیکن یہ ایک اوروس کی نبت (مینی ایک سوکا ایک جزار پرغلبہ طاصل کرلینہ)
میں صورت میں ہے جب کی تعد د کے اغتبار سے ہو۔ ساما اِن حرب وضرب میں ہماری اُو
وشمن کی پورٹین کید ل ہو الیکن یہ واقع ہے کہ اِس دقمت پورٹین الیسی ہنیں کم تعداد
میں بھی کم ہوا ورمن ایان کی بھی ہڑی قلت ہے اس لئے اس وقت نسبت صرف یک
اورد وکی ہوگی ۔ اگرتم میں ایک سوسیا ہی تابت قدم رہنے واسے ہول کے تو وہ دوسو
پرغائب آجا تیں گے ، اگرا یک ہزار ہول کے تو دو جزار پرفتے پا میں گے ، یہ سب خدا کے اس

41

مُكَانَ لِنَهُو مَنَ أَنْ يَكُونَ لَكُوْ اَسْرَى حَقَّى يَغِنَ فِي الْكَرْضِ ثَرِينَكُ وَنَ عَرَضَ الدُّهُمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمِنَ الْمُسْرَى وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا مَا اللهُ مِنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُولِ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

قانون کی روسے ہوگا جس کی تا بیدان لوگوں کے ساتھ ہونی ہے ہو ثبات اوراستھا مست کا ا

ادرکھو اس خیال کو اپنے دل میں کھی نہ آنے دوکہ تم دشن کے ذیادہ سے زیادہ اوک گرفتار کروز کہ گئا کے زبر فدیو سے تبارے پاس بہت ساماں جمع ہموجائے دیہ ہجنگ سے تبدار مقصد وولت حاصل کرنا نہیں۔ تبدار سے پیش نفر فطام خداو ٹری کا تی مہے ہی کے لئے تبدیں مک میں بیسانلہ واقدار حاصل ہونا چا ہیے جس سے تن کے خافین ہے جست کے لئے تبدیں مک میں بیسانلہ واقدار حاصل ہونا چا ہیے جس سے تن کے خافین ہے جست دیا ہموکر رہ جائیں۔ تم قریبی کیش پاش مادہ مفاد حاصل کرنا پر ہتے ہوا ورات اول خداد تدی کونا گاہ ستقبل پر ہے یا در کھواتی تون خداو تدی خدیا و جکت دونوں کو اپنے دامن میں رکھ

اگرفت نوان خدا و ندی میں اس تب کی فر و گرزاشتوں سے در گرزر کر دینے کی گنجا آن پیبلے سے موجود نہ ہوتی توجو کوئم کرنے لگے تنظ اس پر تنہاری سخت گرفت ہوجاتی۔

البند یه مال علیمت جے تم نے فتح کے بعد حاصل کیا ہے اسے حلال وطیب بجوکر کھاؤ سیکن اس باب میں بھی ہمیشہ توانین خداویدی کی تگیداشت کرو بادر کھو و ضاطت اور مرحمت کائنالان توانین خداوندی کی موسے حاصل ہوتا ہے ۔

اےرسول؛ ان قیدیوں سے جو تہماری گرفت میں آہتے ہیں کہدد کر اگر ہم نے قانوب مغدا و مذی کی رُدسے دیکھاکہ تمہارے دل میں فیرسگالی کے جذبات مو تو دہیں ' تو جو کھیے تم سے لباگیہ ہے' تمہیں اس سے بہترواپس ویدیا جائے گا۔ ، ورتمہاری ہرطرح سے حفاظت کی جاتی۔ الشرکے قانون میں حفاظت اور مرحمت کامیا ، ان موجود ہے۔

سیکن اگرید نظر آیاکتمہارے ول میں عبد شکنی ورخیانت کے عبدبات برورسٹ الیے

بین تو تم پہلے بھی فیانت کر کے دیکھ چکے ہوکہ تبداراکیا حشر ہوا تھا۔ اُس نے کس طرح 'جماعت موسنین کو تم پر غیب عطاکر دیا تھا ، نڈ کا مت اون عم دحکت پر مبنی ہے وہ بہمی جانت ہے کہ مہماری نبیت کیا ہے اور یہ بھی کہ مہماری تحت رہی کا ررواینوں کی مدا فعت کے لیے سب تدبیر کرنی چا جیتے۔

یادر کھو؛ بولوگ توانین خداد ندی کی صداقت پرائیان سے آئے اوراس نظام کی ظام حس چیز کے چیوڑنے کی صرورت پٹری اسے بلا، دنی تاسل چیوڑ دیا، حتی کہ گھرو رتک کو جیوڑ کر بہال آگئے اورا پیٹے سال وجہان کی تسربانی سے بھی در بغ ندکیا۔

دوسسری طرف وه مومنین جنهورانے ان سب کے محیور کرآنے و لول کوا طمکانہ دیا ور ن کی ہرطررے سے مدد کی

یبی لوگ با جمد گرایک دوسرے کے دوست اور رہنین میں-

سیکن جولوگ جرعت موسنین میں شامل تو جرگے لیکن انہوں نے لینے وہن کو جس چھوڑا (اور بلاعذر فیرحنداوندی نظام میں خالفین کے ساتھ رہنا کو اراکر میا) انوان کی آغا ورصنافت کی تم پرکوئی ذمہ داری نہیں "با آنکہ وہ جرت کرکے تمہارے ساتھ نہ آملیں بہت کروہ وہ اس بحالت مجبوری "گھر چیچ جول ( چیج ) اور دین کے معامل میں تم ہے کوئی مدد مانگیس تو تم پران کی مدد واجب ہے ابشر طبیکہ یہ مدد کسی ایسی قوم کے خداف نہ ہوجس کے ساتھ تبدارامعا بدہ جوجیکا ہے۔ اوٹ کا قانون تمہارے تمام اعمال کو دیجے ہے۔

(ایک طرف برجماعت مومنین ہے احس کے افرادایک دوسرے کے دوست اور بہی فواہ ہیں ، دوسسری طرف) دہ لوگ ہیں ہواس مطام کی می لفت کرتے ہیں یہ لوگ ایک قسر کے دوست ورمدو گارہیں- لہذا اگریم دہ کچے ذکر و کے حس کا اوپر سم دیا گیا ہے الین ال کا تھا 3

وَالْكُونِيْنَ اَمَنُواوَهَا جَوَدُواوَ جَهَدُوا فِي سَرِيْلِ اللهِ وَالْكُونِيْنَ اَوَوَاوَاضَرُوَا وَلِمِكَهُ هُوالْمُؤُ مِنُونَ حَقًا لَهُ وَمَعْفِرَةً وَرَرَدَقَ كَرِيْوُ ۞ وَالَّذِينَ امَنُوامِنَ بَعْلُ وَهَا جَوْوَا وَ جَهَدُوامَعَكُمُ وَالْوَلِيْكَ مِنْكُمْ وَالْوَالْمَا رُحَامِ بَعْضَهُوْ أَوْلَى مِبْعُضِ فَى كِتْ اللهِ إِنَّ اللهِ يَكُلُ مَنْيَ وَعَلِيْدًا ﴾

توملک میں فلنہ بربا : وجائے گا در بٹری خرابی بہیا ہوجائے گی۔ بھرشن رکھوکہ جولوگ اس نظام کی صدافت برایمان لائے۔ اور بھڑاس کی خاطر ا سب کی حتی کہ وطن تک بھی چھوڑ دیا اوراس کے قبیام کی خاطر مسلسل جدوج بدکرتے رہے۔ اور دہ وگ بہبوں نے ان خانہ دیرانوں کور جنے کا شعکا نے دیا اوران کی ہرطری سے مدد کی۔ توبیہ

اور دہ بوک جبہوں ہے ان خانہ دیرانوں توریب کا ممکا نہ دیا اوران کی ہرطری سے مددی بولیر میں دہ لوگ ہو فی الحقیقت مومن کبلانے کے ستعق ہیں ۔ان کے لئے سامان حفاظت ورزن میں دہ کرنے ہوئی الحقیقت مومن کبلانے کے ستعق ہیں۔ان کے لئے سامان حفاظت ورزن

ا باشرف کی فرادا نیال ہیں معالی میں میں دیمی اور بالاستان میں انہوں کی دیمی کا میں تعمل کے اور تعمل کے اور تعمل کے اور تعمل کے میں تعمل

اور جو لوگ بعد تمیں ایمان لاتے اور انہوں نے ہجرت کھی کا اور تہارے ساتھ مل کر جہاد کیا 'تو یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں۔ (یہ سب اس برا دری کے افراد ہیں جوالیا کی بنیہ دوں پر تنشکل ہوتی ہے ' گرجہ 'جہال تک قانون وراثت و میرہ کا تعلق ہے ' رشتہ دارایک دو سرے کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ فیصا اس خدا کا ہے جوسب کھے جاتا ہی



بَرَاءَةُ وَمِنَ اللهِ وَرَبُعُولِهِ إِلَى الْذِينَ عَهَا أَنْهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ أَنْ فَسِيعُوا فِي الْاَرْضِ ارْبَعَةَ اللهُ فِي وَ اعْلَمُوا اَنْكُنُو فَلْهُ مُعْجِينِي اللهِ وَالنَّاللهِ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَا رَسُولِهِ إِلَى مَنَاسِ يَوْمَ الْحَيْجُ الْاَلْهِ النَّاللهُ اللهِ وَالْمَاللهِ وَالْمَاللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

یدلوگ اس کے بعد چرماہ تک بلاروک ٹوک اس ممکنت میں رہ سکتے ہیں (اس کے بعد کی اس کے بیں (اس کے بیں (اس کے بعد کی اس کے بیر (اس کے بعد کی ان سے کہدوک)
میں ایس ان میں کہ ملکت کے شہری بن کر رہنا چاہیں تو فیہا کورندان سے جنگ ہوگی ان سے کہدوک میں اور غلوب نہیں کر سکتے اس نظام میں آئی توت ہے کہ وہ سرکھی اختریار کرنے والوں کو نیجا دکھیا دے ۔
قوت ہے کہ وہ سسرکھی اختریار کرنے والوں کو نیجا دکھیا دے ۔

آج اس اجراع معظیم کے ون سے ہوت کی ملکت کے بعد سے ہڑے اجماع کا دن ہے۔

دن ہے۔ سے تمام لوگوں کی اطلاع کے لئے اعلان کیاجا آہے کہ نظام خدا و ندی مشرکین عرب کے جدو ہیاں سے بری الذبتہ ہے۔ (اب ان کے ساتھ کوئی معاہدہ بائی نہیں رہا۔ ان کے مدوکہ) اگر تم اپنی سے باز آجرا و تو تمہاں سے لئے بہتر ہوگا، لیکن اگر تم نے (جیم مردش سے ہی طرح منہ موڑے رکھا تو اس خیال کو دہ سے نکاں دوکہ تم نظا باخلاد ندی کو بے س کرو و گے۔ تمہیں درد انگر منزادی جائے گی۔

إِلَّا الْذِبْنَ عَهَا أَنُّهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ أَقَرَا فَرَنَّهُ فَصُو كُوْشَيْنًا وَلَوْ يَطَاهِمُ وَاعَكَ فَرَا حَكَا فَأَيْتُونَ فَا الْمُشْرِكِيْنَ الْيَهُوعَ فَهُ لَا أَلَا الْمُشْرِكِيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَعْدَ وَجَنْ فَهُ مُ وَخَدَّ وَهُمُ وَاقْعُلُ وَالْهُمُ وَكُلُّ مَنْ مَا مُؤْتِوا الْمُشْرِكِيْنَ مَعْدَ وَجَنْ فَهُ مُ وَحَدَّمَ وَهُمُ وَاقْعُلُ وَالْهُمُ وَكُلُّ مَنْ مَا مُنْ فَا وَاللَّهُ مُ وَحَدًى وَهُمُ وَحَدَّ وَهُمُ وَ الْحَدَى وَاقْعُلُ وَالْهُمُ وَكُلُّ مَنْ مَا مُنْ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ عَفُورًا وَعِلْمُ وَاقْعُلُ وَالْهُمُ وَكُلُّ وَاللَّهُ مُ وَحَدَّى وَهُمُ وَاقْعُلُ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ مُ وَحَدَّى وَهُمُ وَاقْعُلُ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَفُورًا وَعِلْمُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِقًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ مُولِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِقًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَالِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا

البشدجن شرکین عرب کے ساتھ تم نے معابات کتے تھے اور انہوں نے نہ تواہا معاہدہ پوراکر نے میں اور نہ تو اپنا معاہدہ پوراکر نے میں کئی کی اور نہ بی بہار سے خلات کسی کو مدد وی توان کے ساتھ 'جتنی آیت کے ہے معاہدہ ہوا تھا' ایس مقرت کو پوراکرو۔ اس لئے کرت انون خد و ندی کی روسے وہی وگ بہندیدہ بیں ہومعا بدات کی تجہد است کرتے ہیں۔

جب چرماہ کا عرصہ کر رہنے واوراس کے بعدیہ نہ تو اس ملکت کے تشہری بن کررہنا چاہیں! ورز ہی کسی دوسیری جگہ منتقل ہول توان کے خلات لاجار جنگ کی جاتی اس مورت ہیں انہیں جبال پاؤ تنگ کرو۔ گرفت ارکر و ان کا عاصرہ کرو ورج جاڑان کی تاکہ میں رہو (اس لئے کہ انہیں نعنہ و فعد دیجیدا نے کے لئے کھلا چھوٹر نہیں جاسکتا) ۔

اگل میں رہو (اس لئے کہ انہیں نعنہ و فعد دیجیدا نے کے لئے کھلا چھوٹر نہیں جاسکتا) ۔

میکن آگرید اپنی ان حسر کرتوں سے باز جہائی (اور مسکت کے امن پسند مشہر لوں کی چیشیت ہے انفام صلوۃ ورکوۃ میں تمہارے شرکیہ حال ہوجہائیں او بھران سے قرآن میں تمہارے شرکیہ حال ہوجہائیں او بھران سے قرآن میں کہارے شرکیہ حال ہوجہائیں او بھران سے قرآن میں کہانی کے انہوں کے لئے حفاظت و مرحمت کی گنجائیں میکھوٹری کے دیا تھا میں دی گئی ہوئیں۔

اگران مشکین میں ہے (جن کے ساتھ معاہدات فتم کر دیئے گئے ہیں) کوئی تہارکہ پاس آگر جن اور کہ توانین خدا و ندی کی پاس آگر بہت ہ مانگے تو سے بناہ دو و بھرائے ایھی طرح سمجھاد دکہ توانین خدا و ندی کی روسے 'اس نظام میں' اس کی پوزلیشن کیا ہوئی ۔ اگر آس کے لئے یہ پورلیشن تی بل متبول نہ ہو' دروہ مملکت سے جارج ناچا ہے' تو تم اُسے (برطاطیت) اس کی بناگاہ تک مینجادو۔

بياس كن كريد لوگ بهالت كى دجه ايساكرد بين- (درنه اگريه علم وغفل كام كرسوچة توانبيل صاحت نظرة حب آلانظام خد وندى ميس رهنا ان كسك لنة

55 - 45 55 5 5 5 5 4 4 G/F - 5 4

مس در منعت بنن ہے )-( تم سو توکہ جو لوگ اس طرح باربار عہد شکنی کر بن فیضا خدا و ندی کی رُوسے اُن کے عہد کو عہد رکس طرح سجھ اُجا ہے ۔عہد ان کا حت بل اعتبار جو گاجن کے ساتھ تم نے مسجد حت رام کے نز دیک (اب) عہد کربیا ہے ۔سوجب تک وہ است عہد پروت ایم رہیں تم بھی ہم کوہستوار رکھو۔ اس سے کہ مت اون خدا و ندی کی رُوسے دہی لوگ بسند یہ ہیں ہوا ہے عہد کی

ان لوگوں سے مجالا کیا عبد ہوسکت ہے جن کی حالت ہے کہ وہ اگرتم پر غالب جائیں توجد و پیمان نوایک طرف رہا وہ معاشرہ کے عام صنوا بطو و اجبات کے کو بھی بالا سے طاق رکھ دیں۔ ان کی پاسداری بھی شکریں۔ بیٹویٹی چیٹری باتوں سے تہیں راضی رکھناچا ہے ہیں اور ول میں تبہا ہے خلاف نفرت اور علاوت کے جذبات مجرے رکھتے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو (مد ہلات کی روسے طیف مدود وقیود سے) او صراً دصر تکل جائے ہیں۔ اکثر وہ ہیں جو رکھ فراسے فرائے میں۔ اور لوگوں میں تبدیل جائے ہیں۔ اور لوگوں میں تبدیل جائے ہیں۔ اور لوگوں میں تبدیل جائے ہیں۔ اور لوگوں میں تبدیل ہونے میں تبدیل ہونے میں اور کو کو بی کو بیٹی کو النے ہیں۔ اور لوگوں میں تبدیل ہونے میں تبدیل ہونے میں تبدیل ہونے میں۔ اور لوگوں میں تبدیل ہونے م

کوفداکے دستے کی طرف آنے سے رو کتے بیں۔ ہو کھے یہ کرتے ڈی وہ کس قدر براہیے ؟
اس نظام کو قبول کرنا توا کے طرف رہا ان کی حاست یہ ہے کہ (ان میں ہے) ہوف اس نظام کو تبدی کہ دان میں ہے) ہوف اس نظام کو تسیم کرلیت ہے نیہ اس کے ساتھ عام معاشر تی تعلقات وردابط کی بھی پاسداری منہیں کرنے ۔ نہ ہی کسی عہد دیمیان کا خیال سکتے ہیں۔ یہ لوگ بٹر سے ہی صدود کن اقع جو تے ہیں۔ یہ لوگ بٹر سے ہی صدود کن اقع جو کے ہیں۔ یہ لوگ بٹر سے ہی صدود کن اقع جو کے ہیں۔

وَإِنْ ثَكَثُوْ الْمُهُالَقُهُ وَمِنْ بَعْلِ عَهْدِهُمْ وَطَعَنُوا فِي وَيُزَكُّوْ فَقَاتِلُوَا لِيمَا قَالَهُ فَيُلَا أَيْمَا لَهُ وَلَا أَيْمَا لَهُو أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَكُونًا فَا اللهُ اللهُ وَلَا أَيْمَا لَهُمُ وَهُمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ يَعْمَلُوهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ يَعْمَلُوهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ يَعْمَلُوهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ يَعْمَلُوهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ يَعْمَلُوهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ يَعْمَلُوهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

نظام صلوٰۃ ورُکوٰۃ کے قیام میں تمہارے ساتھ شریک ہوجائیں آو و ہ' اس طرح تمہارے بھائی بن جاتیں گے بہم ان لوگوں کے بیتے جوعلم وبصیر ﷺ کا الیں اپنے توانین کو تھا کر کہا کے سند میں

تبکن اگریدلوگ معاہرہ کر بینے مے بعد بھرائی مشمول کو تور ڈائیس اور نظام خدا و ذکر کے خدا دنے عن دشینع شرع کر دیں تو (بھراس کے سواجارہ نہیں کیآ تین کفر کے ان سرخوں کے خدا دنے بنگ کی جائے۔ بھران کا عہد عہد جی نہیں رہے گا۔ اوریہ جنگ اس لئے کیجا کے یہ لوگ ظار دسرشی سے بازآجائیں۔

ریہ وس می است و کا بید او کو سے خلاف جنگ کرنے میں کیا آبال و وقف ہو تنا ہے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے اس کے کھونا میں جنہوں نے اس بات کا تہید کرنیا کہ رسول کو اس کے کھونا سے باہر رکال دیں گے وا درجب وہ گھریار جھوٹر کر مدیب آگیاتواس پر بھی اس کا جھائے جھٹنا اور بہار سے فلات جنگ کرنے کی بہل بھی اپنی کی طرف ہوئی۔ لہذا اب کو نسی بات باقی دفتی ہوئی۔ لہذا اب کو نسی بات کی مذابی ایک مدابی ایک بات کی مدابی اس کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی مشرورت نہیں ،

تم ان کے خلاف جنگ کے لئے تکو اور بھرد بھوکہ منداکس طرح انہیں کہارے انکو سے سنداو ہو کا ہے۔ انہیں ذکیل ورسواکر آ ہے۔ اور متہیں اِن پر غلب عطاکر کا ہے۔ ایساغلبہ حس سے جماعت مومنین کے دلی ڈکھ دور جوجاتیں گئے۔

اور دہ کرب اور ہے جینی جس میں یہ مومنین اتناع صدیک ان مخاصین کے ایکو مبتلار ہے ہیں سے جتم ہوجائے گی- ران مخالفین میں سے کھے توختم ہوجائیں گے اور یا تی

تا تب ہوکراسلام ہے آئیں گئے بہیں ان پر نعجب نوضرور ہوگاکہ ان کے اتنا کے کرنے کے بعد بھی ڈرا کی طرف سے ان کم لئے بازآ مشری کا درواڑہ کھلارہے گا؟ بال بوہ کھلارہے گا) ہمارا قانون مشبت ہے ہے کہ جشخص ریاتوم ، بھی جہے کہ خداری هنایات کو اس کی طرف مبذول کردیے (اور وہ اپنے آپ کو اس کا سخق بندلے) توخداری توجہات س کی طر بھیرو تیاہے۔ بیسب کھواس کے اس متنانون کے مطابق ہوتاہے ہوسسرتا مرحلم وحکمت بہر معنی ہے۔

یه بی سن رکھ یکے تنہا انظام خاص توانین خدا و ندی کی بنیاد دل پراستوار ہوتا ہے اس سنے ہولؤگ آیک خدا کے توانین واحکام کے اطاعت گزار نہ ہوں ' بلکہ خیلف نظر کا زرگی کے حاصل ہوں ' تہمارے نظام کا تیام اُن کے باعقوں سے بہیں ہوگا یہ تہماری مساجد رائینی نظام خدا و ندی کے نیام و نفاذ کے مراکز ) کی آبادی کا باعث نہیں ہوسکتے۔ مساجد رائینی نظام خدا و ندی کے نیام و نفاذ کے مراکز ) کی آبادی کا باعث نہیں ہوسکتے۔ یان کی بریادی کا باحث نہیں گر ہے ) ۔ نہی اس نظام کا قیام ان لوگوں کے ہاتھ ہے سے ہوگا ہو نہماری جماعت میں نفرقہ پریا کریں (جو ایک ) ، یہ بھی در حقیقت مشرک ہی ہو جو ہیں۔ نہیں ۔ ان کا تو وجود ہی ، س حقیقت کی شبہادت ہے کہ ہر سس نظام کے خلا

(بېرچسال ئىمان سے بالكل خالقت نەجو) جوكچە يەكررسىچە بىل اسىسى كىمبى

اِنْمَاأَيْعَمُرُ مَنِهِمُ اللّهِ مَنَ أَمَنَ بِاللّهِ وَالْهُ وَرَا لَا خِرِواَ قَامَ الْصَّلُوةَ وَأَنَى الْمُعْتَلِينَ اللّهُ الْمُعْتَلِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

وه نته نج مرتب نهیں ہوں تے جوان کے میں نظریں ان کی سی دعمل کی کھیتیال صلاحات کی بارگ وہ کہی مربار منہیں ہو سکیں گی۔

نظام خدا وندی کے مراکز کی تعیرا در آبادی صرف ان لوگوں کے باعقوں سے ہوگی ہوضا دراس کے قانون مکا فات، درجیات اخردی پرتقین رقعیں اور صلوٰۃ وزکوٰۃ کا فظام قائم کریں۔ ادران کے دل میں قانون خداوندی کے علادہ وکسی کاڈر ٹر ہو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سلمنے علا اور فوشگواری کی راہ تھالی دیچھ لیں گے۔

کیام سجے ہوکہ حاجبول کے لئے پانی کی سبیلیں لگادینے اور خار کھیے گا آ اوکاری کے خدات کام سرانجام دیدنے سے انسان اس شخص کے باہر ہوجا اہے جو تواثین خداوندی اور حیات اخروی برابیان رکھے اور نظام خداوندی کے قیام وبقا کے لئے مسلس جدوجبدر کے دیات اخرابی سے کچہ کی کیوں نہ بھو ) معبار خداوندی کے مطابق یہ بھی برابر نہیں ہوستے یا اور مشیت کھی ایس بھو ) معبار خداوندی کے مطابق یہ بھی برابر نہیں ہوستے یا کہ کھو اانڈ کا قانون مشیت کھی ایس کے وقر کو سعادت کی راونہیں دکھا آ ہو طلم سے بار نہ آئیں (اور ایس مے برائی کا کرکھا ہے آپ کو فریب در ایس کر جم نے بڑا تیر اوا ہے بحقیقی عمل آئی فطام کا نیا اس نظام کا نیا ہے جس سے دنیا میں ظلم باتی نہ رہے )۔

ہے بی سے بین ہے ہیں ہے ہیں ہوت ہے۔

یادر کھوا ہولوگ خواکے متعین کردہ نصابعین حیات پرتیبن کھتے ہیں اور نظام خلاوند
کے قیام و بقا کے لئے اپنی جوئی ماں سے سلسل جدوج ہدکرہتے ہیں اوراس بلند مقصد کے حصول کے
لئے ہو کھے چوڑ اپٹر سے اسے بلا نامل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے مدارج معیار فدا و زندی کے مطابق بہت بلند ہیں۔ اور میں لوگ کاسیاب و کا مران اور فائر المرام ہو والے ہیں۔

ان کانشودنما دینے والا انہیں اس بات کی خوشجری دیتا ہے کہ ان کے لئے سامان نشود نما ورعنا بات کی خوشجری دیتا ہے کہ ان کے لئے سامان نشود نما اورعنا بات خداد ندی کے فراوانی ہوگی انہوں نے ابنی زندگی کو توانین خداد ندی سے یکسریم آ ہنگ کھا ہے۔ اسکانیجہ ایک نیجہ ایک نوشگوار زندگی ہے جس میں سدا بہا رہم ہے۔ اسکانیجہ ایک ان شاد ابول سے ہمیشہ مہرہ باب رہیں گے اور اپنی آنھوں سے دیکھ لیں سے کہ تو نین حت اور اپنی آنھوں سے دیکھ لیں سے کہ مطابق زندگی بسے کے کتنا بڑا اجر

اعالیت او اوربیگانول اوربیگانول کی تقست کوبھی اچھی طئے رحسے سے بولول آئین قداوندی کی روسے اینول اوربیگانول کی تقست رہ تا اسلول ، درخاند افی رشتول کی بنایر نہیں ہوئی ایند نظری زندگی کے ہشتراک کی روسے جو گی ۔ لبندا اور تو اور اگر ) تہہ رسے بپ اور بھنانی بھی ایسنان کے مقابلہ میں کفرکو زیاوہ لیسند کریں تو بھم انہیں اپنا دوست ست بناؤ یا درکھو! اس تبیہ کے بعد بھی تو انہیں دوست رکھے گان تو وہ پنے آپ برطلم کرسے گا۔ بہ متنان ضداوندی سے سرکھنی کے مراد من جو گا۔

( الديمول ؛ ) ان اوگول سے كبدوكر اگر تنهار سے باپ سيٹے ، بهائی بيروياں اور دورتي اہل فا خال اور دورت جوتم كم تے بوا اور دورت جو اگران ميں سے مندا پر جانے سے تم ذر تے بود اور دورت جوتم كم تے بوا اور دورت جود اگران ميں سے كوئی سے تم ذر تے بود اور دوركا ات جنہيں تم اس تندر بين ذكرتے ہو ۔ اگران ميں سے كوئی جير بھی تنہيں حت وا دراس اللہ يول (نظام خدا دندی) اور اس اللہ قيام و بقا) كى راو ميں جد و تبدر سے زياد و عربی سے تو تھی اس تا بی اورت کے تا بی انتظام كر دُتا آنك ميں جد و تبدر سے زياد و عربی سے اس کے ظہورت آنے كا و قت آنها ہے ، يا در كھو اخدا كہمى آن تو كوسعادت اور كاميد بى كى راہ نہيں د كھا آنا جو تھي استے كو چھوڑ كر او معراد عفر كل جائے ۔

لَقَدْ لَكُونَهُمْ اللّهُ فِي مُوَاطِلَ كَذِيْدُ وَ وَيَوْمَ حَنَيْنِ إِذَا عُجَبَتْكُورٌ كَثْرَتُكُونُولَكُونَ لَكُونَ عَنْكُوشُهُمْ أَوْ الْمَاحَدُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُكُونَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(تم ان جروں کو اس منے عزیر کھتے ہوا وراپنان رشنہ وروں ہے آپ ہے تعلقاً
وابستہ رکھنا چاہتے ہوکہ تہیں ڈرہے کان کے بغیرتم ہے یار ومد کاررہ جا ڈگے۔ حالانکیم فودشنا بھ
کر چکے ہوکہ اللہ نے بہت ٹازک ہواتی رکس طرح تنہاری مد د کی ہے۔ با محصوص جنگ جنبن
کے موقد برزب تم اپنی تعداد کی کثرت پراترا گئے لیکن ومٹن کے مقابلہ میں تمہاری کثرت انمہار
کسی کا اور اس اپنی تدم وسعتوں کے باوجود تم پر ننگ ہوگئی اور نم میدان حنگ سے بیٹے وکھا کر بھاگ اور نم میدان حنگ

کھڑونہ نے ' وشین اور پنے سول کے دل میں سکون پیداکر دیا (جہے) اور آنمہاکہ قلوب کی ونہامیں) وہ شکرا اگرے جنہیں تم اپنی تنکھوں سے نہیں ویچھ سکتے تھے ( جُہِ ن جُور اللہ کی ونہامیں) ہے جب س طرح تمہارے دلوں کوسکون صصل جو گیا تو مید ان جنگ کا نقشہ بدر گیا اور منٹریق مخالف کو سخت مسٹرا ملی — زندگی کی مصح روش سے انکار کونے والوں کا بہی مشرج واکر تاہیے

ادرت اکایہ تا نون اس کے بعد مجھی جب ری دساری ہے کہ جس جاعت سے کوئی ضعی جوجائے ' وراس کے بعد وہ اپنی احسالات کرلیے ' توخدا کی برکا پیراس جماعت کی حشر دن اوٹ کر آجت انی جی ( بینی ایک ہار کی لفر س سے تو آجیت کے لئے را ندہ درگاہ نہیں جوجساتی ) - مثنا نون خدا دندی میں لفر س کے مفرائزات سے حفاظت اور مرحمت کی گنجا تش بھی رکھ دی گئی ہے۔ سے حفاظت اور مرحمت کی گنجا تش بھی رکھ دی گئی ہے۔ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤُونُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْمَاخِرَةُ لَا يُحَرِّمُونَ فَاحَرَّمَا لَلْهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَبَيْنُونَ ﴿ بِنَ الْحَقِّ مِنَ الْمَانِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَبِي وَهُوطِ عِرُونَ ﴿ وَقَالَتِ الْمَهُودُ الْمُؤْدِدُ اللّهِ عَنْ يَبِي وَهُوطِ عِرُونَ ﴿ وَقَالَتِ الْمَهُودُ اللّهِ عَنْ يَبِي وَهُوطِ عِرُونَ ﴿ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَقَالَتِ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَقَالَتِ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَقَالَتِ اللّهِ مَا أَنْ اللّهِ وَقَالَمَ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَقَالَتِ اللّهُ مَنْ كَالْمُ اللّهِ وَقَالَتِ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَقَالَمَ اللّهِ وَقَالَمَ اللّهِ وَقَالَمُ اللّهِ وَقَالَتِ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَقَالَمِ اللّهِ وَقَالَمَ اللّهِ وَقَالَمِ اللّهِ وَقَالَمَ اللّهِ وَقَالَمُ اللّهِ مُنْ اللّهِ وَقَالَمُ اللّهِ وَقَالَمُ اللّهِ وَقَالَمُ اللّهِ وَقَالَمُ اللّهِ وَقَالَمُ اللّهِ وَقَالَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَنْ اللّهِ وَقَالَمُ اللّهِ وَقَالَمُ اللّهِ وَقَالَمُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهِ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهِ وَلَا لَهُ اللّهِ وَلَا لَهُ اللّهِ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهِ وَلَا لَهُ اللّهِ وَلَا لَا لَا اللّهِ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهِ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهِ وَلَا لَا لِلْمُ اللّهِ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

### 

ہاتھ میں ہی رہ سی ہے جو خواتے واحد کے قو نین کی مطبع ومحکوم ہو مشکرین کا اس میں کئی است کی وجہ سے انہیں اس کی اجازت تہیں ہوئی چاہیے کے دیا نظام خداوری کے اس کی کہ برہ مرکز کو ملوث کریں ، اس لئے بیمث رکین اس سال کے بعد مجد حرام کے قرب کے نہاں ، اگر تہیں اس کا اندلیشہ ہوکا ان کے بہال نہ آنے ہے تہیں کار و بارسی نشساں ہوگا ورتم مفس ہوجاؤ گے ۔ واحد ایٹ افون منیت کے مطابق تہیں اس کا درست نگر تہیں مہو گے ۔ یہ متبین اس فدرسا مابن رز ن عطاکر دے گاکہ تم سی کے متاج اور دست نگر تہیں مہو گے ۔ یہ رکھوا خد جب کسی بات کا حکم ویز ہے تواسے س کا خوب علم ہونا ہے کہ س کے ترکی وقت میں اس کے ترکی وقت ہیں ۔ بوگ و توب علم ہونا ہے کہ س کے ترکی وقت ہیں ۔ برحواج و ہوتی ہیں ۔ بوگ ہوت کی دور ہوتی ہیں ۔ بول سے اس کے بردگرام میں اس کے بیتے بھی ضروری تد ہرموج و ہوتی ہیں ۔

مشرکین کے ملاوہ آن اہل کتاب سے بھی جنگ کروا جن کا پیسال ہے کہ وہ نہ تو خداہ ورآخرت پر اس طرح ) ایمان رکھتے ہیں (جس طرح تم ایمٹ ن رکھتے ہو ۔ کھتے ہیں (جس طرح تم ایمٹ ن رکھتے ہو ۔ کھتے ہیں اجب نہیں نظام خدوندی واجب قرار دیبا ہے۔ اور نہ ہی اس امورکو اپنے اور واجب قرار دیبا ہے۔ اور نہ ہی اس و قل وصدافت پر مبنی نظام کی اطاعت اختیار کرنے ہیں۔ (بعبی اس مملکت کے اندر سہتے ہوئے ہیں کرنے آبا انگر کے اندر سہتے ہوئے ہیں کرنے آبا انگر من کی سے معاہدہ کریں جس کی ٹروسے بھوئے ، ان کی سے کوئی کی توت اور ہو اس جو فلت و ان کی جب ان مہ ل آبرو۔ معاہد و غیرہ کی مفاطت کا ذرائے اور وہ اس جھ طب و اس کی جب ان مہ ل آبرو۔ معاہد و غیرہ کی مفاطت کا ذرائے اور وہ اس جھ طب و انسانس کے عوش محکومت کا شیکس ا داکریں۔ (اس طرح اور وہ اس مملکت میں امن انسانس کے عوش محکومت کا شیکس ا داکریں۔ (اس طرح اور وہ اس مملکت میں امن انسانس کے عوش محکومت کا شیکس ا داکریں۔ (اس طرح اور وہ اس مملکت میں امن انسانس کے عوش محکومت کا شیکس ا

رید بر برگری میں کو این کے پاس فداکی فرنسے وجی آجانے بعد محالات کی حالت یہ رہی کران میں سے) بہود یول نے مصری دیو تا عزیہ ( SIRIS ) کو شعا کا بیٹات یہ کرلیا اور اس کی برست ش سٹر ورع کروک اور بیسا تیول نے سیجے کو حندا کا بیٹا بنالیا ۔ ( اس سے بڑھ کر کفرا درسٹرک اور کیا ہوسکتا ہے) ۔ یہ بلا سوچے سمجھے

 $oldsymbol{\mathcal{D}}$ 

ا مَعْنَانُوْ الْمَا وَالْمَا لَا مُوْا الْمَا لَا هُوْا الْمَا الْمُوْلُونَ اللّهِ وَالْسَيْعَ ابْنَ هَرَايُونَ وَهَا الْهُولُونَ اللّهِ لِيَعْبُنُ وَالْمَا الْمُولُونُونَ اللّهِ لِيَعْبُنُ وَالْمَا الْمُولُونُونَ اللّهِ لِيَعْبُنُ وَاللّهُ وَا

اس مسه کی بائیں کرتے رہتے ہیں جن کی ان کے پاس اس کے سواکو نی سندا ور دلیل جہیں کہ۔ وہ لوگ جوان سے پہنے ہوگزرے ہیں اس متم کے مقا کر کھتے ہتے ان کی دیکھاد بھی انہوں کے بھی یہ کچھ کہنا شروع کر دیا ----خدا انہیں غارت کرسے - یہ صحر اسنے کوچھوڑ کر کس طر مسکے جلے جاتے ہیں و

(اتن بی بنیں علکہ یہ موگ اپنے عماء و مشایخ کو خداہے و سے بی اپنا خدا بنا میتے ہیں اردوان کی خود سافنہ شریعیت کو دین خد ولدی سعیفے لگ جائے ہیں اور سے ابن مریم کو بھی خدا سے دوان کی خود سافنہ شریعیت کو دین خد ولدی سعیفے لگ جائے ہیں اور ہے ابن مریم کو بھی خدا سے داخلہ کے دواخلہ اس کے سواکا کا مت میں کھی اور کا، قدر دواخلہ ارتبیں - وہ کسس سے بہت بلند ہے کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شرکیے حکم کرلیا جائے۔

یا گوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے ہیں اور اقرآن کو جو مہیں سنتم کی ارکیبوں سے کالے کے لئے بہت کو بھی سے کیا ہوتا ہے ؟

اللہ اپنے قرر کو مکمل کر کے رہے گا' خواہ ان محت اللین پریہ پیزیسنی ہی گراں کیوں شاگذ ہے۔

اللہ اپنے قرر کو مکمل کرکے رہے گا' خواہ ان محت اللین پریہ پیزیسنی ہی گراں کیوں شاگذ ہے۔

اللہ نے اپنے رسوں کو ضابط میات سینی دین تی ' دے کر بھیج ہی اس لئے ہے کہ

یہ نظام تم ام فظا جہ نے عالم پر غالب آئے خواہ یہ بات ان یو گوں پرکسنی ہی ناگوار کیوں نے گذرے ہو خواہ یہ بات ان یو گوں پرکسنی ہی ناگوار کیوں نے گذرے ہو خواہ کے ساتھ اور ول کو بھی سٹر کے حکومت کرنا چاہیے ہیں۔

ان کے علیار ومشائخ میں سے جنہیں بیرحندانی ورجہ دیتے ہیں اکثر کی بیطالت ہے کہ وہ اور فریب نے اکثر کی بیطالت ہے کہ وہ اور فریب نے وگوں کا س ناحی کھ جائے ہیں۔ اور ان کی انتہت نی کوشٹ ٹرینے ہوئی ہے کہ لوگ فدا کے راستے کی طرف ٹرینے ہی کی بیٹر تا ہے اور ان کی بیٹر تا ہے اور اقتد شرح ہوج ہوج ہے ۔

اے رسول ؛ تم ان سکے 'اِن علمار دمشد کے کو ' دران کے ساتھ ان ہوگوں کو جوزان کی تو د ساختہ شریعیت کی ''رمیں' زند م' سرانہ داری کو مذشائے ضراوندی کے عین مطابق سمحدک سوسے بیا مدی ( د د لمت ) کے ڈھیرج م کرنے رہتے ہیں ادر سے نورع انسان کی بہبود کے لئے مام بنہیں کریستے 'ام انگیز عذاب کی خبر مناو د۔

(نظام خداوندی کے دوریس) اس مال کوجنم کی آگ میں تیابا جستے گا (جس کے شعلے دلول کولیدٹ لینے ہیں ہے اوراس سے اس کے بہلوا اور شعلے دلول کولیدٹ لینے ہیں میں مستند اس کے بہلوا اور ان کے بہلوا اور ان کے بہلوا اور ان کے بہلوا اور ان سے کہا جائے گا کہ ہے وہ مال جسے تم نے تنہا ہے سے جع محرد کی تھا )۔ سوج کھے تم نے ول جنار کھا تھا را درد دسرول کو اس سے محرد م کر رکھ تھا )۔ سوج کھے تم نے ول جنار کھا تھا بن مرہ دیکھوں

ریبیں ۔۔۔ مرہ بی ہیں ایر ایست اور سرویہ داری کے ۔۔۔ دہ باطل تھا ا جنہیں ختم کرنے کے نئے خدا کا یہ لور ۔۔ سرآن ۔ اور اس کا رسوں آیا ہے۔ س مقصدہ کے لئے عقد الفرورت جنگ بھی کرنی ٹرسے گی۔ اس سلسلمیں چند تہیدی اصول پیمرسن لو۔ سب سے بہلے یہ کہ جنگ سلسل جری بہیں کھی جاتے گی (بین الاقوامی معاہدات کی روسے ) سال میں چا رہیئے ضرور ایسے رکھے جائیں جن میں جنگ میتوی کڑی جاتے (جب ایک فوج نگ ملتوی کردی جائے تو اس سے مشتص جذبات میں مسکون پیدا ہوجا گاہے اور اکثر و بیشتر اید ہو ہے کہ سے بعد بنگ ختم ہوجاتی ہے ) یہ عکم قانون ہے۔ اس کی یابندی صرور کرد۔

قاعدہ تو تہا کے ال اب بھی یہ موجود ہے سکن تم اس المسیل کرتے یہو کدر ہرنمیسرے سال ایک جینے کا ضافہ کرکے ) بارہ جینیوں کے بجائے تیرہ جینیوں کاسال

اِنَّمَا النَّيِئَ وَيَادَةً فِي الْكُفْرِيَّضَلَّ بِهِ الَّذِينَ كُفَرُّوا عَبِلُونَهُ عَامًا وَعُجَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِعُوا عِلَّةَ مَا حَرِّمَ اللهُ كَيْمِ لُوْامًا حَرِّمَ اللهُ ثُرِينَ لَهُمْ سُوِّءً اعْمَالِهِمْ وَاللهُ كُلْ يَهْدِ عَالُقُوْمَ الْكُفِي يَنَ يَا يُهَا الّذِينَ مَنُوا مَا لَكُوْ إِذَا قِلْ لَكُوا نِهُمُ وَإِنْ سَيِيلِ اللهِ اثّا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِينَتُو مَ الْحَيْوةِ

اللَّهُ نَهَا وَيَسَنَهُ لِلْ وَقَامَنَا عَالَمُ الْعَيْدِ وَالدُّنْيَا فِي الْاِيْرَ وَالْاَ قَلِيلُ الْمَاكِنَ الْمُعَنَّمُ وَاللَّهُ فَيْ الْمُعْرَا وَاللَّهُ فَالْمُعْرَا وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوا اللَّهُ وَال

الے جو عب موسین! (ایسے والے بھی میں کہ دنیا دی مفاد کی حن طرحیاً کرنے کے لئے تو وہ ہروفت آمادہ ہول کے لیکن) جب ان سے کہا جلنے کہ وہ تق وصدافت کی راہ میں جنگ کے اپنے تو وہ ہروفت آمادہ ہول کے لیکن) جب ان سے کہا جلنے ہیں۔ زمین سے ایستے راہ میں جنگ کے لئے تکلیں تو ان کے پا وَ لَ مِن مَن بَعْرِ کے ہوجانے ہیں۔ زمین سے ایستے ہی نہیں۔ ان سے کبوکہ کہا تم بلندان ان نے مفاد اور مشقل است ار کو چھوڑ کر طبعی زندگی کے مفاد کتے ہی گراں بہا کیوں نہ کو پسند کرنے ہو؟ حالا نکے حقیقت یہ ہے کہ طبعی زندگی کے مفاد کتے ہی گراں بہا کیوں نہ دکھانی دیں وہ انسانی زندگی ، درست قبل کی ٹوٹ گو، ربول کے مقالہ میں مترع قلیل ہو ہوں ۔

ان سے واضح العناظ میں کہدو کا گرتم نظام خدا وندی کے قیام و جت کی خاطرت کی کے لئے نہیں نکلوگئی فاطرت کی اللہ انگیز ہوگا ، یعنی خد تہتاری جالا کی اور قوم کو لئے نہیں نکلوگئی اور تم اُس کا بجو تمہار سے لئے بڑا الم انگیز ہوگا ، یعنی خد تہتاری جالا کی اور قوم کو لئے انتہا گا اور تم اُس کا بجو تھی ہوئی ہمیں سکو گے ۔ یا در کھو اِحت داکی ہریات اُس کے مقرر کردہ قانون اور خالط کے مطابق ہوتی ہے جس پراسے بوری پوری قدرت ماصل ہے مقرر کردہ قانون اور خالے کے زمین کی دراشت اُسی قوم کے صفے میں آئی ہے حسس میں اسکی صلاحیت ہود ( میں اُس کے صفے میں آئی ہے حسس میں اسکی صلاحیت ہود ( میں اُس کے اُس

آگرتم (نظام خداوندی کے قیام کے سلسلمیں) رسول کی مدد نہیں کہتے (قو مدد گا نہ کر د) - خدا نے اس کی مدد آس زملنے میں کی تھتی (جب وہ ' بظا ہر نے یار و مدد گا تھا )جب کفار نے اسے گھرسے یا ہزنکال دیا تھا' س حالت میں کہ اس کے ساتھ موت اس کا ایک فیق تھا، وہ دونوں اپنی حفاظمت کے لئے غدمیں چھیے بھتے تھے (اور وشمن تعاقب میں تھا، ایسی مایوسی کے علم میں بھی اسے خدا کی نفرت پرایسا محکمتین تھاکہ جب اس کارفیق اس خیال سے کہ رسول کو کوئی گرندنہ پہنچ جائے مترد و دکھائی دیا ' ٳڹٚڣؚؠؙ؞ؙٳڿڟۜٵۜٵٞڗ۫ؿؚڡٞٵ؆ۅۜڿٵۿؚڔؙؖۊٳڽٲڞۅٳڴٷۅٵٛٮٛڡؙٛڛڴۏ؈۬ڛؠ۬ڸٳۺٝۊؗۮ۬ڸڴۿڗۼؽ۠ۯ۠ڴڴۿڔڶڽؙڴڬڎۛۿ ؿۼ۠ڵؠۯؙڹ۞ڷٷػٵڹۼۘۯڞٵڣؠؽٵٷڛڣڒٵۊٵڝڹٵڒؖڎؿڹۼۏڮۅڵڮڹٛڹۼۘڒٮػٷؽۿۄؙٵۺؖۼؖڎؗ ڛٙؿۼڔڡؙۏؙڹؠٳۺ۬ۅڒٳڛ۫ؾڟٷڹٵڮۯڿٵؘڡۜڰڴٷۣٝؽۿڶٟڴۅ۫ڹٵٚڡٛڛؘۿۄٞٷٵۺ۠ۿؽۼڵۊؙٳ۫ۺٚۿۏؙڰڵۮڹٷڹ۞

" بندا السبجاعت موشنین! تم اس کاخت آن مرکدتم مخالفین کے مقابلہ میں ا کی جائے ہوں تم جکے ہویا بھاری - تم صندا طی کی حالت میں ہود تنگی کی تمہارے پال اسلو بھی پور ہے ، تنہیں تم ان باتوں سے نہ تھجارة - تم باہز سکل بٹروا ور فداکی را ہمیں ا اپنے مال اور حب ن سے سرتوڑ کوششسٹ کرو- ( تمہارا یقین محسکم اور شبات واست قالے تہ ری کمیوں کو بوراکر ہے گا) اگرتم بات کو اچھی طرح سمجھ لو تو تمہارا 'مقابلہ کے لیے مکل کھڑ

بونا 'تہارے لئے بہترہے۔ (باقی رہے یہ ڈھلس یقین وگ۔ سون کی حالت یہ ہے کہ گرتم انہیں ہے ۔ سرائی کے بئے کہتے جس میں انہیں منا کہ وسائے پڑا نظر آجا گا' اور سفت رکھی ٹیاڈ صعوبیت انگیزیہ ہوتا تو یہ ضرور تہارے پیچے میل بٹرنے۔ لیکن اب ال کی کیفیت یہ ہے کہ یسفٹ رانہیں بڑا لمب اور بٹر مشقت لظر آتا ہے۔ (اصل بات تو یہ ہے ، سیکن یہ طنہ حطرح طرح کی بہانہ سازیاں کریں گے اور) متمیں کھیا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہمیں اسس کی استعادت ہونی تو ہم ضرور ہے ساتھ جلتے۔ یہ لوگ اس متم کی مذفق انہ باتوں سے اپنے آپ کو تئب و کررہے ہیں (کسی کا کھی نہیں بھاڑر ہے)۔ کیونکا سنہ بات عَفَااللهُ عَنْكَ الْهَ الْمُ الْمُونِ اللهُ وَالْمَوْمِ الْمُورِينَ اللهُ الْمَالِينَ صَلَّمُ وَاللهُ وَالْمُورِينَ اللهُ وَالْمَوْمِ الْمُخْرِينَ اللهُ وَالْمَا الْمُورِينَ وَالْمُومِ الْمُخْرِينَ وَالْمَوْمِ الْمُخْرِينَ وَالْمَوْمِ الْمُخْرِينَ وَالْمَوْمِ الْمُخْرِينَ وَالْمَوْمِ الْمُؤْمِ الْمُخْرِينَ وَالْمَاللهُ وَاللهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِونَ وَاللهُ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمِونَ وَاللهُ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمِونَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلّا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

تم فے (کے رسول ؛ ن کی منافقانہ عذر داریوں کوسچاسے کر، انہیں پیچے ہے کی اجآز دیدی (نم فے کٹ د ذبیعی سے کا ابیا سیکن کی نیت نیک نیس فتی بہجال) انٹر نے کٹ د ذبیع سے درگذر کرنیا ہج (اگر تو در اور تو نقت کریا تو ) تجھ پرخو د سجو د آشکا اس وجب تاکہ تنہاری ہی عن میں کون سچا سے ، ورکون حجو فی عذر دیریاں کرتا ہے۔

عقیقت بیر ہے کہ جولوگ نی الواقع القداد آخریت پرایمان رکھتے ہیں اوہ کھی ہیہ نہیں کہیں گے کہم ہے مال وجسان سے جہاد کرنے سے معذد رہیں اس سے جہیں حارت دید سے کئے کہم جنگ میں شرکی نہ ہوں ﴿ وہ تو ایسے مواقع کے آرزو مذریقے ہیں، انٹر نوب جاتما ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جوابنے فرائق کی نگر اشت کرتے ہیں (ادرکون ہیں جوان سے جی جراتے ہیں)

اس میم کی اجاز تیس دہی لوگ مانگاکرتے ہیں جو نشا درآخرت پر سینے دل سے مقان نہیں نہیں رکھتے ، من کے دلور ایس شکوک ہیں اوراسی وحیتے وہ مند بذب ہیں -(ورنایمان میکہ کے بعد عمل میں اند بذب کیب ؟)

دیہ بالکل بریمی بات ہے کہ اگران کی نیت جنگ میں شرکت کی جوتی تو یہ رکھی نہا گھی استفری تیا ہوتی تو یہ رکھی نہا گھی سفر کی تیا ریاں کرتے — اور یہ چھاہی ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ نہا ہے کا بہیں فیسہ کرلیا اور جھے کے در ندا گھریے مزید سنافقت برتشے اور ساتھ میں پڑتے تو نظام خدا و ندی کے حق میں یہ کوئی ایھی بت نہروتی (س کا نتیجہ فقف ان رمت س ہوتا) ۔

یہ بجد داس کے مجھے ، کرے کہ تہاری جامست میں انتشار بپیدا کرتے ۔ تمہیں

۵.

41

كَتْهِ الْبَعْنُوُ الْفِلْمَنَةُ مِن قَبُلُ وَكَلَبُولْكَ لَا مُورَحَلَى جَاءً الْحَقُّ وَظَهَرًا مُرالله وَهُو كُم هُونَ وَمِنْهُ مُونَ الْفِيلَةُ مُن اللهُ وَلَا تَقْتِنَى أَلَا فِي الْفِلْمَنَةِ سَقَطُوا وَ النَّجَهَ تَعَلَيْهُ الْمُؤْمِنُ وَ النَّجَهُ تَعَلَيْهُ الْمُؤْمِنُ وَ النَّجَهُ تَعَلَيْهُ الْمُؤْمِنُ وَ النَّامِ مِن اللهُ الله

معیبت میں ڈرانے کے لئے بھا تھے بھا تھے ہیںتے۔ ہرطرح کی خرابی کے لئے کوشش کرتے۔
اور (تم ہانتے ہوگہ) نمہارے ارابید لاگ بھی ہیں جان کی باتوں پر کان و صرفے والے ہیں۔
(یا خودان کے ماسوس ہیں) - اس لئے ان کا تمہارے ساتھ جانا تمہارے لئے بری خزنی کا تو استان خدا خوب جانت ہے کہ کون لوگ فالم وریاوتی کرنے والے ہیں۔
تھا۔ خدا خوب جانت ہے کہ کون لوگ فلم وریاوتی کرنے والے ہیں۔

( ن کی یہ حرکتیں کوئی تہیں ہیں) اس سے پہنے بھی بدلوگ فقد انگیزی کی کوسٹس کرتے رہے میں اور نہوں نے تمہارے ملات ہرست کا الث بھیرکر کے دیکہ لیا ہے۔ ال سب کا نتیجہ کیا تکلا ، یہی کہ تق آ کے بڑھ گیا۔ خدا کا نظام غامب آگیا۔ اور یہ کرشتے کا رہ گئے۔

ان میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جھے بیچے رہنے کی اجازت دید بیجے بھے جھے ہیں۔
میں نہ والئے (ایسے وگوں کو اس کا احساس نہیں کہ یہ ان حرکات ہے) مصبت میں تو

میں نہ والئے کی اسے ہوئے ہیں۔ (مند فق کی زندگی احت اوراطیبنان کی زندگی تھوٹی جوتی ہے ؟)
جینے کی آگ نہیں ہوئے سے گیر ہے ہوئے ہے 'اوراس میں پڑے جل بھن رہے ہیں۔
ادور کی مالہ جو رہ مرک انگر تمہیں کوئی خوت گوار واقعہ میش آتا ہے تو وہ ان مرسین

ان کی عالت کیے اگر تنہیں کوئی خوت گوار دا تغذیب اتا ہے تو دہ ان پر سبت ت ق گزر ا ہے - اور اگر تم پر کوئی مصبت آئی ہے ' تو کہنے ہیں کہ جمنے تو پہلے ہی دُوّ ان میٹی سے کام لے کرا بنا انتظام کرامیا تھا - ہر کہ کر مہت خوش ہوتے ہیں اور مست مجرکر۔ میل دیتے ہیں -

ان سے کہوکہ میں جو واقعہ میں بیٹیں آئے گا' قانو بن خداو ندی کے مطابق بیش آئے گا(ونیا میں سب کھر توانین خد و ندی کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لئے) ہو ما بھروسہ اسی کے قانون برہے۔ وہی جمارا کارساز و کارفسنرماہے ----- اور ایک ہم ہی پر پر موقوضے۔ جولوگ بھی آس کے توانین کی صداقت پر تقین کھیں اسٹیں ہی پر پر ما اپر ابھروسہ عُلْ هَلْ نَوْمَ اللهِ وَمِن مِنَا إِلاَ إِحْدَى الْحَسْنَدِينِ وَهَن نَكُونُصُ وِكُواْنَ يُصِيبُكُو اللهُ وَعَلَا فَعُلَا اللهُ وَاللهُ وَال

### وَهُمُو كُلِغِمُ وَنَ 🕰

رکھناچاہئے۔
ان سے کہدو کرتم ہی رہے متعلق دوری باتیں سوترے سکتے ہو۔ یا ہم میداوئیگ میں مارے چین اور یا فائے دمنصور و پس آئیں۔ ہمارے لئے یہ دولوں باتیں بڑی ڈوٹوار بیں۔ اس کے برعس ہم تمہار سے متعلق اس کا استظار کرنے ہیں کرتم پر فت لون خداوندی کے مطابق بہیں باہرے کوئی تہ ہی تجاتے یا خود ہمارے باعقوں سے تنہیں سے امل جوتے۔

سؤتم الني خيال محرمطابق انتظار كرو أوريم، بني أس تصور كے مطابق أشفار كرتے ہيں بچر ديكھو نتيج كميا كلتا ہے ؟

(اور گریتات فن جائے ہیں کہ) طوعاد کرنا کو سانی امداد وے کر اجنگ میں جانے ۔ سے نکا جائیں وان سے کہدو کہ تہاری مالی امداد ہرگز مت بوں ہنیں کی جائے ہیں ۔ سے کئم ضمع راستے کو چھوڑ کر غلط را ہوں کی طرف سکل گئے ہو۔

وَيُعَلِّفُونَ بِاللهِ الْهُولِيَّنَكُمْ أَوَمَا هُمُ فِينَكُمْ وَالْحَيَّةُ وَوَمَّ يَغُرُ وُنَ الْهُولِنَهُ وَكُونَ مَنْهُمَا أَوْمَ فَيَ الْمُولِيَّةُ وَمَنْ يَلُولُونَ وَمَنْ فَالْمُولُونَ اللَّهُ وَهُمْ يَجْعَعُونَ ﴿ وَمِنْهُو فَنْ يَلُولُونَ فَي الصَّلَ الْمَا يَعْمُونُ فَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَهُمْ وَيَعْمَعُولُونَ ﴿ وَمِنْهُ وَمِنْ فَلَوْلِ اللّهُ مِنْ فَضُولُونَ ﴿ وَلَوْ اللّهُ مُولُولُهُ اللّهُ مِنْ فَضَوْلُهُ اللّهُ مِنْ فَضَوْلُهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ فَضَالِهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ فَضَالِهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَضَالِهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَضَالِهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ فَضَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَضَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ فَضَالِهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَصَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَضَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ



خاندان کی تعداد کھی کیٹرہے جس کی وجہے ان کا جھٹھ کائی بڑاہے بھیکن ہر باتیں تمہمار سے لئے وہ تغیب بہار سے لئے وہ تغیب بہار ہے لئے وہ تغیب بہار ہے لئے بہار تغیب بہار ہوئی جا ہتیں دیا ہے اس کے استان میں دیسے اس کے استان کی دسیاوی زندگی دس کے لئے وہال جسکان بن جاسے گیا'۔ در یہ اینے آپ کو کھڑی کی خاطر الم کسکر میں گئے ( حالہ )

یں ہوسی اور ایک تسمیل کھا کھا کہ ایک والٹ ہیں کہ پہتیں میں سے ہیں اوالا کھ حقیقت یہ ہے کہ پہتم میں سے بنہیں ہیں۔ سیکن پوئکہ بٹرے بیز دل ہیں (اور منہ فقت بڑتا ہی وہ جسے

بوبزدل ہو) اس سے اپنے آپ کو متم میں سے ظاہرکرتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر انہیں کہیں کو تی بٹ ہ گا دمل جائے ہاکوئی غالہ کسی متم کا اور چھپنے کا مقد م نظر آجائے تو یہ تمہارات اخد چھوڑ کر اس کی طرف یو ل لیک کر چلے جائیں جیسے کوئی جریانور زیت تراکز مجاگ راہو (اگریہ تمہال ہے ساتھ ہیں تو محض اس

کامہیں کہیں اور پہناہ کی جگر نظر نہیں آئی۔

(ان میں عض لوگ بٹری کمید حرکات کے ٹر تے ہیں۔ مشلا) دہ تہاں سے فات النام استے ہیں کہ مشلا ) دہ تہاں سے فات النام استے ہیں کہ تم نے صدی ت کی تقتیم دیا تنداری سے نہیں کی د مقصداس ہے یہ ہے کہ اس طرح تم یہ ری جماعت میں افتران اور پرطهنی پیدا جوجائے )-حار تکہ ہت صرف تنی ہے کے آر تو انہیں ان کے حق ہے کچھے زیاوہ دے دیتا تو یہ بہت فوین ہوجائے (اور مجر تم ہاری تقیم میں مطابق حق و، نصاف قرار یا جب اتی اسکین ہونکہ تم نے انہیں نیا دی تم میں مطابق حق و، نصاف قرار یا جب اتی )۔ لیکن ہونکہ تم نے انہیں یا دی تم میں دیا ہس لئے یہ اس طرح مجر میں جی در اور مالزا اسات تراس کو ایسنا عصافہ نہیں دیا ہس لئے یہ اس طرح مجر میں جو اور الزا اسات تراس کو ایسنا عصافہ نہیں دیا ہس لئے یہ اس طرح مجر میں جو اور الزا اسات تراس کو ایسنا عصافہ انہیں دیا ہس لئے یہ اس طرح مجر میں جو اس داروں الزا اسات تراس کو ایسنا عصافہ انہیں دیا ہس لئے یہ اس طرح مجر میں جو اس انہیں دیا ہس لئے یہ اس طرح مجر میں جو اس انہیں دیا ہس سے کو ایک انہیں دیا ہس لئے یہ اس طرح مجر میں جو اس انہیں دیا ہس سے کو ایک انہیں دیا ہس سے کر اس انہیں دیا ہس سے کہ انہیں دیا ہس سے کر انہیں دیا ہس سے کے انہیں دیا ہس سے کر کر انہیں دیا ہس سے کر انہیں کی کر انہیں کر ان

ان کے لئے کیا ہی احتیاب و کا نہیں افغام خدا و ندی کی طرف ہو کھے مقد ہیں۔ ملائق اس پر طائن ہوجاتے دا ہے ) - اور کہنے کہ جو کھے جمیں قاعدے اورت نوان کے مطاب إِنَّمَا الصَّلَ قُتُ إِلْفُقُرُ آءِ وَالْمَسْكِرِينَ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلِّفَةِ قُلُونِهُمْ وَفِيَالِرَ قَالْ وَالْغَي وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَفَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكُنْ اللّهِ وَالْمُؤْونِينَ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكُنْ اللّهِ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ملاہے وہ ہمارے لئے کانی ہے اس کے بعد جمیں نظام خلاو کری وربہت کھے دے گا۔
ہم اپنے دل کی پوری کشد و اورارا و سے کی دسعت ساتھ اس نظام کی طرف رہوع کرتے ہیں۔
صد قاتے سعلق (سینی اس سال کے متعن جے ملکت رفا و سام کے لئے صوف
کرتی ہے) یہ ہم یہ بینا جا ہیے کواس کی تقییم کسی کے ذفنی مفاد یا انفرادی حذبات کی سین کے لئے نہیں ہوگی۔ یہ در حقیقت ان او گول کاحق ہے۔
کے لئے نہیں ہوگی۔ یہ در حقیقت ان او گول کاحق ہے۔

ر ۱) ہوا پینی نشو دنمہ کے بئے دؤسسرول کے ممتاع ہول بیبنی کسبی وحب تودکما تے مروال مذہوں -

سے بابی ایک کاچیتا ہوا کار دیار' یہ نقل وحرکت رکسی وجہے )رکٹی ہو (۳) ہواوگ صدقات (مملکت کی اس آمدنی) کی وصولی پرما مور ہول آنا تی کفالت سے دس کی جن کی جیت ہوں کہ دیدی کی طف آنے کے سے درہ ) جن کی جیت فلوب مقصود ہمد (بعین ہولوگ و یسے تو نظا کا خد و ندی کی طف آنے کے لئے تیار مول ایکن معیش معاشی مواقع ان کے راستے میں ال طرح عائل ہول کہ وہ تنہیں اس طرف آنے ذریں این مواقع کے دُورکر نے میں ان کی امدا دکی جائے )۔
اس طرف آنے ذریں این مواقع کے دُورکر نے میں ان کی امدا دکی جائے )۔
(۵) جو ہوگ دوسروں کی محکومی کی رنجے رول میں جنگ سے ہوں انہیں آزادی لا تے کہنے۔

۵) جو ہوگ دوسروں کی عکوی کی رنجیروں بیں جنگہ سے بھوں اسپیل را دیا ہے جیسے۔ ۹۱) ایسے ہوگ جو رشمن کے تا و ن میر قرص کے بو تھر کے نیچے اس طرح دب تھنے ہوں کہ اِس کاا داکر ناان کے سب میں نہ ہو

ا منیز اُن با ہرسے آئے والوں کا جنہیں مالی امداد کی ضرورت لا تی ہو جستے۔ ( \* ) ان کے علاوہ 'اور ہو کا م بھی نظام خدا و ندی کے لئے مفیدا ور لوح انسان کی قلاح دہمیو دیے لئے معدومعادن ہول' انہیں سرائح اس بینے کیے لئے۔ قلاح دہمیو دیے لئے ممدومعادن ہول' انہیں سرائح اس بینے کیے لئے۔ یہ خدا کے مقبلے تے ہوئے ضوابط ہیں۔اور نشر کے تھارتے ہوئے ضوابط علم دیمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں ہوز طرح طرح کی ہا ہیں کرکے) نبی کو اذبیت ہم جاتھ ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُوْلِيُرْضُوَلُوْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ آخَنَّ أَنْ يُرْضُوْهُ إِنْ كَانُوامُوْمِينِينَ ﴿ آلَهُ يَعْلَمُوْا آنَـٰهُ مَسْ يُحَادِد اللهُ وَرَسُولُهُ فَأَنْ لَهُ نَامَ جَهَلُوْ خَالِنَّ المِدِيمَا \* ذَلِكَ الْحَامُ مَهَا الْجِزْيُ الْعَظِينُو ﴿ يَعْلَرُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ تُلَاّلُهُمُ مُ سُورَةً تُنَفِعُهُمْ بِمَا فِي قُلُومِهِمْ قُلْ

ہیں اور مجتے ہیں کہ یہ تو کا نوس کا کھاہے' ہرایک کی باے سن ابتہاہے۔ ان سے کہوکر ایر کان کا کھا نہیں' اگرچہہ) یہ طبیقت ہے کہ یہ ہرایک کی مصن ابتہا ہے۔ اور یہ چیز تمہاری بہتری کے لئے ہے کہ تم اپنی ہر بات اس تک بہنچاہتے ہو (اس نے اپنے بال حاج فی ربا اس مقرر نہیں کرر کھے۔ نہی و بال یہ حالت ہے کہ اس تک خاص خاص و تول ہی کی رسانی مقرر نہیں کرر کھے۔ نہی و بال یہ حالت ہے کہ اس تک خاص خاص و تول ہی کی رسانی ہوگئی ہو۔ یا تی ریا یہ الزام کہ یہ ہرایک کی بات کا بقین کر بیتا ہے' تو یہ کس طرح مکن ہے اس النے کہ در سول) خدا کے تو انین پر لقین محسکم رکھتا ہے اس لئے بیصر من ان لوگول کی باتول پر احتماد کرتا ہے جو اس کی طرح 'خدا کے تو این پر لقین رکھتے ہیں۔ باتول پر احتماد کرتا ہے جو اس کی طرح 'خدا کے تو این پر لقین رکھتے ہیں۔

ال سے شہد اور یہ اور یہ اور یہ اور کی مصبیت کی وجہ سے جاعت مونین کی او پرامتاه کرتا ہے اس کے بیام و نظام کی برکات بھی اپنی جماعت تک ہی محدود بیں ۔ اس کا بیغام و نظام تر م افراع انسان کے لئے اس کے بیغام و نظام کی برکات بھی اپنی جماعت تک ہی محدود بیں ۔ اس کا بیغام و نظام تر م افراع انسان کے لئے اعتب رحمت ہے ( ایلی ) سیکن ہیہ و اضح ہے کہ اس رحمت سے وہی لوگ مستقیل ہو سکتے ہیں ہو اس بیغام کی صدافت برقین کو کھیں ، یہ وجہ کے کہ جماعت مومنین اس سے بہرہ یاب ہوجب ان ہے اور جولوگ رسوں کے لئے دجرافی میں بور انسان کو اس سے حروم رو کر الم انگیز تبا بیاں مول سلے لیتے ہیں۔ اس جاعت مومنین ایو وگ جا ہے بی اس کے بیاری کر تبارات سامنے تھیں کھا کھی کر اس سے اس مومنین ایو وگ جا ہے بی کر تبارال افراد کے رامنی کر اس اس میں ہو تک ہوا ہے اس میں ہو ال میں بیدا نہیں ہو تک اس موال مقدا ورسول ( نظام حت دا و ندی ) کو رامنی کرنے کا سوال ہی بیدا نہیں ہو تک اس موال مقدا ورسول ( نظام حت دا و ندی ) کو رامنی کرنے کا ہے ۔ اور یہ ای موردت میں ہوسکتا ہے کہ یوگ اس نظام کی صدافت ہو رامنی کرنے کا سوال ہی جو اس موردت میں ہوسکتا ہے کہ یوگ اس نظام کی صدافت ہو رامنی کرنے کا سے ۔ اور یہ ای موردت میں ہوسکتا ہے کہ یوگ اس نظام کی صدافت ہو رامنی کرنے کا ہے ۔ اور یہ ای موردت میں ہوسکتا ہے کہ یوگ اس نظام کی صدافت ہو رامنی کرنے کا ہے ۔ اور یہ ای موردت میں ہوسکتا ہے کہ یوگ اس نظام کی صدافت ہو

سیخ در سے ایمان لائیں۔ کیا، بہیں کسس کاعلم نہسیں کہ چھف نظام خداو ندی کی مخالفت کر تاہیے تو ہی کے لئے جہم کا عذاہیے جس میں وہ جمیشہ رسیے گا —اور یہ عذاب کیاہیے؟ بہست بڑی ذکت ورسوائی!

یسنافی اس بات سے ڈرتے ہیں کہیں مسلما نول کی طرف کو بی ایسی سورت

D

Œ

الْسَتَهُنَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَرْدُ وَاللهُ اللهُ الله

نازل نه بهوجائے جوان باتوں کو ظاہر کر دیے جوان منافقین کے دل میں پیٹیدہ میں۔ ان سے کہوکہ دئم زید گی سے نراق کر رہے ہو) نراق کئے جاؤ۔ نہیں بانت کا آپ اندیٹ ہے 'وہ تو ہوکر رہے گی سنافست کب تک جیچی رہ تق ہے۔ وہ ایک ون ضرورط ہر ہوکہ رہتی ہے۔

اگرتم ن سے بوجود کرتم اسی باتیں کیوں کرتے ہوتو) یہ کہدیں گے کہ ہم تو اینی دل لگی کی باتیں کرتے ہے ۔ ان سے کہوکہ کیاتم خداسے اس کے اسکام دقوا نین سے اور اس کے رسوں سے دِل لگی کرتے ہو (اور سوچتے نہیں کہ اس کا نیجہ کیا اسکے گا ؟)
اس کے رسوں سے دِل لگی کرتے ہو (اور سوچتے نہیں کہ اس کا نیجہ کیا اسکے گا ؟)
دیکن یہ سب باتیں ہو نہی بہار سازی کی ہیں۔ رسی بات کیوں نہیں کہتے کہ اتم ایمان لانے کے بعد کفرافتیار کر چکے ہو۔ (اسکین تم میں بھی دوگروہ ہیں۔ ایک کن کا گردہ ہے۔ انہیں عرور کا جو جب ان ہو جہ کر جرم کفتے مرکب ہوتے ہیں) یہ مجرمین کا گردہ ہے۔ انہیں عرور مسدول کی دیجا دیمی میں ایک دوسے۔ انہیں عرور مسدا کہ دو ہوائی دیجا دیمی اسٹرا دی جائے گی (دو در سراگروہ ان لوگوں کا ہے جو یو نہی ویسسرول کی دیجا دیمی بغیرط سنے ہو جو این کے بیجے لگ گئے ہیں۔ اگر یہ لوگ صبح راستے پرآ جائیں تو ) ان

کرمنا فق دخو ه زبان سنه کتنای منسرار کیون نه کرید و رحقیقت بخدا کاراسته هیمژر کر<sup>ا</sup> دوسسری را بهون پرمین نیکته بین -

یہ وجہ بینی کرمنا نقین کاحث رمی کفار جیسا ہی ہوگا حقیقت کے اعتبار سے ان دوان میں کو اسلام کے اعتبار سے ان دوان میں کو اسرق نہیں دو ان کا تھ کا تہم ہے۔ (بلک منافق جمع کے سے تیلے حقیمیں ہوں گئے۔ ( جہر ) یہ سس سے بحل نہیں سکیں گے۔ یہی ان کیا عال کا صح صح مجم ہیں ہوں گئے۔ ( جہر ) یہ سس سے بحل نہیں سکیں گے۔ یہی ان کیا عال کا صح صح مجم ہیں ہوں گئے۔ ( جہر ) یہ سس سے بحل نہیں سکیں گے۔ یہی ان کیا عال کا صح صح مجم ہیں۔ یہی نظام خدا و ندی کی برکات مخر ہے محرومی اور بہیت سے والی تباہی۔ بدل ہے۔

ان سے کہادوکہ) تمہاری جات بالکل ان لوگوں کی ہی ہوچئی ہے ہوئم سے بہتے ہوگزرے ہیں اور قوت میں ہوچئی ہے ہوئم سے بہتے ہوگزرے ہیں اور قوت میں بھی تم سے بڑھ کر تھے اور دولت، ورا فراد خاندان کی کثرت کی وجہتے ان کی جتھ بندی بھی زیادہ صنبوط تھی۔ لیکن وہ ان چیزوں سے صرف تھوڑے کی وقت کے لئے فائدہ اٹھا سکے (اس کے بعد تباہ ہوگئے) سوئم بھی انہا کی کا طرح 'ان جیسے دولی سے کچھ وقت کے لئے نسا مدہ اٹھا کو اور میں طرح وہ بیہودہ ادر صول با تول میں ایک شائع کرتے رہو۔

كىلىلان دۇكۇن تك اقوام سابقە كىسرگەنىت تېيىر مېنچى - يىنى قوم نوج قوم

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ الصَّلُوةَ وَمُؤُرِّدُونَ الزَّحِنِي يَامُنُ وَنَ بِالْمُعُونَ الله وَمَ سُولَهُ \* أُولِيْكَ الْمُثَكِّى وَيُقِيْمُونَ الله وَمَ سُولَهُ \* أُولِيْكَ سَيَرْحَهُ وَنَ الله وَمَ الله وَمَ سُولَهُ \* أُولِيْكَ سَيَرْحَهُ وَالله وَمَ الله وَالله وَمَ الله وَمُوالله وَمَ الله وَمُوالله وَمُله وَمُوالله ومُوالله ومُوال

عاد - قوم مثور - قوم براجیم - اہل مدین کی — نیزدیگرا توام کی جن کی بستیاں الت دی گئی مقبیل الن کے دسول الن کے پاس داختے تو نین اے کرآ ہے دندیکن انہوں نے اُن سے مجھی اختیار کی ادراس طرح ' اپنے جرائم کی یا داس میں تہاہ ، دوگتے ۔ یا در کھوں خدر نے ان پر زیادتی نہیں کی متی — خدا کسی برتھی زیادتی نہیں کرتا — انہوں نے ٹودا پنے

آب برزیادی کی اوران کے عال المبیں سے وربے.

ربه توگره منافقین کی حالت بھی-ان کے برعکس ویسراگروہ) مون مردول ہ مون عور ول ہ ایک دوسے ہیں۔ مون عور تو سکا ہے۔

دوست درست درسین جوتے ہیں۔ بدأن باتوں کا سکم نیتے ہیں جنیں ضابط خدا دندی میں سیم کرتا ہے ادرائن سے روکتے ہیں جنیں وہ ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ یہ نظام صافرہ قام کرتے ہیں اور اور کا کا میں میں جنیا ہے۔ یہ نظام صافرہ قام کرتے ہیں اور اور اسکاروں فرا وراسکاروں بیں اور اور اسکاروں فرا وراسکاروں فرا وراسکاروں فرا میں ہوند کے عطاکر دہ سامان نشو ونما سفیلیا ہوں کے اور دی ای اطاعت کرتے ہیں۔ ہی اوگ ہیں ہوند کے عطاکر دہ سامان نشو ونما سفیلیا ہوں کے اور دی یہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہی اوگ ہیں ہوند کے عطاکر دہ سامان نشو ونما سفیلیا ہوں کے اور دی ہی اور سامان نشو ونما سفیلیا ہوں کے اور دی ہی دو کا کا فران کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہوند دیکھ میں ہوند کے عطاکر دہ سامان نشو ونما سفیلیا

41

T

لے رسول: تم ان منا نقین اور کفار کے ضلاف (بو نظام فدا و ندی کی محالفت میں اور کفار کے ضلاف (بو نظام فدا و ندی کی محالفت میں انہا تک بہتے ہے ہیں) بوری بوری جدوجہد کرو اور شدت اور سختی ہے ان کا مقابلہ کرو تاآخذ بیشت ہیں اور بریادیوں کے جہتم میں بہتے جاتیں وردیکوئیں کہ زندگی کا بہتھ کا ناکس فکر معدومت انگرز ہے۔

ان کے کیری کی است ہے کہ یہ تعزی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ باتی ہی فہری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ باتی ہی فہری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بہر اللہ بہر کورتے بلکہ یہ درخصیفت ہسلام لانے کے بعد بھر کھڑی زندگی اختیار کرچکے بی بھی ان سے بیار کے بین ہیں۔ یہ اللہ بات ہے کہ انہیں ان بین بھی کی میں ہوئی۔ حالت ان کی یہ ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان سے بوجھا جاتے ہیں۔ یہ الک خداج ہوئی۔ حالت ان کی یہ ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان سے بوجھا جاتے ہیں۔ یہ ان بھیں کھا کھا کر کہدیں گے کر جم نے توکوئی ایسی بات نہیں کہی !

،ن سے کوئی پوسیھے کہ تم جو مجاعت مومنین سے ہی طرح انتقام ہے ہے۔ توکسس بات کا ؟ ان کا بالا حسنہ جرم کیا ہے؟ مہی ناکہ نظام مندا وندی نے انہیں اس قد خوس حسّال کیوں کر دیا ہے ؟

بہرسال یہ لوگ آگراب بھی اپنی روش سے بار آجائیں تو بران کے لئے بہرہوگا۔ لیکن آگر بدائینے و عدد سے اسی طرح بھرتے رہے تو خدا کا مت افران مکا فات انہیں ڈیا اورآخت روونو سامیس سخت تریب مسئرا دے گا۔ اوران کی حالت یہ جوجائے گی کردنی میں ان کا کوئی تحت می اورمددگار نہیں ہوگا۔

ین میں وہ لوگ بھی ہیں جو دعد سے کیا کہتے تھے کہ اگر مشد ہمیں رزق کی فرا دانی مطاکر دے تو ہم اسے نظام خدا و ندی کی را میں خرت کر کے اپنے قول کو تک کرد کھائیں گے اوراس طرح صد نمین کے زمرے میں شامس جو حالیں گئے -- بعنی آن کے زمرے میں الطيلويْن فَلْمَنَا الْهُوْرِي فَلْمَا الْهُورِي فَطْمِلْهِ بَخِلُوا بِهِ وَتُولُوْ اوْهُو مَنْ مُعْمَطُونَ فَا كَانُوا مَا عَلَيْهُونَ فَلْمُونِهِ مُلْكُونُ فَلْمُونِهِ مُلْكُونِهِ مُلْكُونِهِ مُلْكُونِهِ مُلْكُونِهِ مُلْكُونِهِ مُلْكُونِهِ مُلْكُونِهِ مُلْكُونِهِ مُلْكُونُونَ فَلْمُنْفَعِ مَا الْمُنْفَعِ مُلَاهُ مَا اللّهُ عَلَا مُلْكُونُونَ اللّهُ عَلَا مُلْكُونُونَ اللّهُ عَلَا مُلْكُونُونَ اللّهُ عَلَا مُلْكُونُونِ فَيَالُونُونَ مَا اللّهُ عَلَا مُلْكُونُونَ اللّهُ عَلَا مُلْكُونُونَ اللّهُ عَلَا مُلْكُونُونَ اللّهُ عَلَاهُ مُلْكُونُونَ اللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُلْكُونُونَ اللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ مُلْكُونُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْكُونُونَ اللّهُ مُلْكُونُونَ اللّهُ مُلْكُونُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْكُونُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْكُونُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْكُونُونَ اللّهُ مُلْكُونُ اللّهُ مُنْكُونُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْفُونَ لَكُونُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْفُونُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ ا

بولوگول كے كاسنوارت بين-

کی ایکن جب الله سنّد الله می فرا دانی عطا کردی توانهول نے سب مجد اسپنے ہی اسپنے سمینٹ لیدا درا بنے وعدول اسے صاحت می مرکبے ۔۔۔۔ دراب تک ان سے بیرے ہوئے ہیں۔ جوستے ہیں۔

ان کی ان مسلسل دعدہ خلافیوں اور کذب بیانیوں کا نیتجہ یہ ہواکہ منافقت (کی وہ نہتی المحصافیوں نے ان کی ان مسلمت عصور پراختیار کیا تھا ) ان کے دل کی جمرائیوں میں وقعتی مصلمت عصور پراختیار کیا تھا ) ان کے دل کی جمرائیوں میں بیوست ہوگئی - اب یہ ویال ہے مرتے دم آک منہیں اسلمتی -

المجالة المنظم المنظم

ان کی حالت یہ ہے کہ جماعت مومنین میں سے جولوگ افطام خوا و ندی کے لئے در کی رحنامندی سے مال حسوری کرستے ہیں ایہ انہیں ریا کاری کا طعب ہے ہیں او کاری کا طعب ہوتا اسکوہ میں ایکن وہ کار مومنین ) میں اسپیے ہیں کوان کے پاس فیضے کے لئے روبیو پید جہیں ہوتا اسکوہ اس معصد معلیم کے لئے اپنی عنت ہیں کروبیتے ہیں انویہ (مند فقین) ان کی فرہبی پران کی خربی پران کی خربی کران سے میں اور اسپی اور اس مکان سے خودان کی نہی اوال میں اور اسپی آتا کہ ہوا انہی فود فرون کی میں مبتلا ہیں اور اسپیں تنا فطر نہیں آتا کہ ہوا انہی فالت کمن صنت کہ نے داوں کے المقول اکسس طرح ایک الم انگیز عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں ؟

المصر المعرب المع المنت بن كرتمها را دل درد منداب بمي بيا به الما يكو كي تين المين بيديا به وجابه الما يكن أنبار المين بيد المين بيدا به وجاب المين بيدا بالموجاب المين بيدا بالمين المين الميار المين بيدا بالمين بيدا بيدا بالمين بالمين بيدا بيدا بالمين بالمين بيدا بالمين بالمين بالمين بيدا بالمين با

لَهُمْ سَنْعِيْنَ مَنَّةً فَكُنْ يَغْفِمُ اللَّهُ لَهُمُ أَذَلِكَ بِآلَهُ مُرْكُفَرُ وَا يَاللّٰهُ وَ رَسُّولُهُ وَاللّٰهُ لَا يَهُمُ مُرَّفًا وَاللّٰهِ وَكَالُوا لَلْهُ وَمَاللّٰهُ وَكَالُوا لَلْهُ وَكَالُوا لَا تَنْفِرُ وَا يَاللّٰهُ وَكَى هُوَا أَنْ فَيَ اللّٰهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُ وَا فَي الْحَرَّةُ فَلَى اللّٰهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُ وَا فَي اللّٰهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِقُوا اللّٰهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِيرُ وَا فَي اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَقَالُوا لَا تَنْفِيرُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِيرُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَقَالُوا لَا تَنْفَعُوا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَلَا اللّهُ وَاللّٰهُ وَلَا لَكُولُوا لَهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ ال

ہزا ہے۔ وہیں ہی انہیں ہی تماہی سے نہیں ہجاسکت و خواکے تا نون مکافات کی ہے۔

ان کے اعمال کے بدلے میں ان برآنے وی ہے۔ (تمہاراتیاں یہ ہے کہ یولوگ اس نظام برجی در ہے کہ ان خطام برجی در ہے کہ ان تو رکھتے ہیں لیکن نعین کمزوریوں کی بنا پران سے مہو اکھ افزشیں ہوجائی ہیں۔

ایکن حقیقت یہ نہیں ) یہ لوگ خوا در سول (نظام خوا و نہی ہے ول سے انکار کرتے ہیں اور عفل ظل ہرداری ہے اس کا اقرار کرتے ہیں اب سوچ کہ ہووگ اس طرح صفح ماستے سے مگ ہوجائیں ان برسعاوت کی را تی کس طرح کشادہ ہوت نی ہیں؟

ویہ موب کا مستقبانی میں ہوتا ہے۔ یہ اپنی اس کامین انی میر بہت نوش ہیں ان ہے کہوکہ تم اس موبوم خوشی میں مقور آسا بنس اور اسکے بعد تم تم اسے لئے عربے کاروز ہوگا۔ اور بیرونا ہوگا تم ہارے اپنے اعمال کے جملے

اگر (اس جنگ سے) واپسی برا بھرائیں صورت پریا ہوک ان کاکونی گردہ تہا ہے

AY

44

وَكُلْ تُصَلَّ عَلَى اللّهِ مِنْهُ وَمَاتَ ابْدًا وَكُلَا تُعْتُوعِلَى قَدْرِهُ إِنْهُ وَكُفُرُ وَا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَكُلْدُ هُمْ أَنْ مَا يُورِهُ إِنْهَا فَيُورُهُ إِنْهَا فَيَكُورُ وَا بِاللّهِ وَمَاتُوا وَكُلْدُ هُمْ أَنْ مَا يُورُونَ اللّهُ وَكُلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

سائد جنگ میں جانے کے لئے تم سے اجازت مانگے توان سے صاف کہدیزاکر نم میرے ساتھ کبھی ببرکل سکتے ہو نہ ہماری میں میں محسی دھن سے جنگ کرسکتے ہوں س لئے کہ تم وہی ہو جنہوں نے دال انڈک قت میں دیجے رہ سانے کو ترحی دی تنی سواب تم ہمیتہ ہجے رہ جائے د لوں کے ساتھ رہو ہو اسے ساتھ تھ راکسا کام ؟

یری نہیں بلان سے معاشر تی تعلقت بھی منقطع کرو (باکرانہیں) اوران جیسے اور وکوں کو معلوم ہوجائے گئم ان کی ان حرکات کی وجیسے اللہ ان سے س قدر خفا ہو) معاشر تی تعلق کی ایک جو تھے ان سے سے قدر خفا ہو) معاشر تی تعلق کی ایک جو ترک کے ساتھ ان با بو س میں بھی شرک نہوں ہو اس ایک کے بالاک عمر بحر نظام فد و ندی سے سم می اختیار میں اور ایسی ان کارون فرمانی کی حالت میں مرجائے ہیں اسو بیسے لوگوں معاشر تی تعلقات کی ول میں کو ل میں ہوئی ہوں ۔

بعنی دہ اپنے لئے یہ پیندکرتے ہیں کہ (مردوں نجے سائد جنگ میں جانے کے بجائے چڑیاں بہن کرعور توں کے سائد گھرد ں میں بیتھے میں بہر مس سنے کے صداور منافقت کی

لِكِن الرَّسُولُ وَالَّذِي مِنَ امْنُوا مُعَدُّجُهُ وَالْإِمْوَ الِهِمْ وَالْفُورِهُ وَأُولِيكَ لَهُو الْخَيْراتُ وَأَنْ الْمُعْلِمُ وَالْمَعْلَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

#### ر رَحِينُونَ

وجے ان میں سمجنے سو چنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی - رور نہ بات ایسی صافے کو اسکے لئے کہے چوڑ سے دلائل کی بھی ضرورت نہیں ) -

) میں ان کے بیٹکس 'میول اور جواوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں' ( جوعفل دسکرسے کا لیتے ہیں ) اپنے مال وجان سے جہا دمیں شرکت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کیلئے ہرشم کی بھود میاں، در خوشکو ریاں ہیں۔ اورا ہنی کی کھیتیاں میرو ن چڑھیں گی۔

ان کے لئے اُن کے مقط اُن کے خوالے کا بساجنتی معاشرہ میارکرر کھا ہے جس کی شاہ بی انتیافتنگی میں کہوں ہے۔ سین کہی ہندی نہیں آتے گا — اِس دنیا میں کھی اورآ خرت کی زندگی میں بھی — بیان

میں بہیشہ رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑی کا میا بی اور کامرانی ہے۔

ریف ہری تو ایک طرف رہے ، ہرووں (صحائشیوں) میں سے بھی تعض لوگ جوثے مذر نے کرار ہے جی کا تنہیں پھے رہنے کی اجازت دی جو تے رالا انکہ وہ لوگ ہیں جوجاگ کی طرف لیک کرجا یا کرتے ہیں اسکین وہ جنگ کوٹ مار کے لئے بہوتی تنی واب جنگ تی واب جنگ تی واب حنگ سے جی جرتے ہیں) تفیقت جنگ تی واب ان کی موافعت کے لئے ہے اس لئے اس جنگ سے جی جرتے ہیں) تفیقت یہ ہے کہ اسی جنگ کے وقت وی لوگ جھے رہتے ہیں جو نظام ضوا و ندی ہوئی کے وقع میں جوٹے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو رہنے ایس ان کے وجود اس سے عملہ ان کار

البتہ جولوگ کمزوریا ہارہیں یا جن کے پاس دسامان جنگ کے لئے) خرق کرنے کو کچونہیں (۲۲۶) ان کے لئے بیچے رہ جانے میں کوئی حرج نہیں بشرطبیکہ وہ بیچے رہ کڑ ﴿ وَلَا عَلَى لَذِينَ اِذَا مَا آتُولَ لِتَعْمِلُهُ وَقُلْتَ لَا لَجِدُ مَا آخِلُكُوْ عَلَيْهِ تَوَلَوْا وَآعَيُهُمُ تَفِيْض مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا آلَا يَجِلُ وَامَا يُنْفِقُونَ ﴿ وَالْمَ السَّيْدِيلُ عَسَلَمَ الَّذِينَ يَسَتَأْذِنُو ا اعْذِيبًا مُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْحُوالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُونِهُمْ فَهُو لَا يَعْلَمُونَ اعْذِيبًا مُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْحُوالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُونِهُمْ فَهُو لَا يَعْلَمُونَ

نظام خداوندی کی بہی خواہی کے لئے کو ثماں رہیں ۔معاشرہ کو انتشار سے بچا بیں ادر لوگوں ہیں اس کی خمیب رسگا کی کے خیالات کو عام کریں ۔ اس تشم کے حسن کار ندانداز سے پیچیے رہ جانے و لوں کے خلاف کو نی الزام نہیں ۔اسلئے کہ نظام خد، وندی میں سکتے گئے سامان حفاظت مرحمت ہے (بشرطیب کہ وہ اپنے اپنے مفام پراس نظام کے استحکام کے لئے کو مثال رہیں ۔ مجاہد اپنی جہارہ اپنی حگہ ۔

نهی وہ وگ چھے آہ جاسے میں موروالزام قبار دینے جاسکتے ہیں ہوں کی حالت یہ معنی کہ وہ (سفر کے لئے )سواری کی استطاعت نہیں رکھتے ہے ہیں گئے وہ تبرے ہاس دوہ الے کرآستے کوان کے لئے سواری کا انتظام کردیا جائے۔ ورینگی کایہ عالم تھا کہ تم بھی اسکا کا تھا اسکا کو تھا اسکا کو تھا اسکا کو تھا تھا ہوں کہ سے ہوں کو لائے تا اس کو سے بنسور دال تھا دران کاول اس احساس سے پھٹا جا آ تھا کہ دریں عالم کہ ن کی آنکھول سے بنسور دال تھا دران کاول اس احساس سے پھٹا جا آ تھا کہ افساس سے پھٹا جا آ تھا کہ افساس اسے پھٹا جا آ تھا کہ انتظام کرسکیں ۔ وری عالم کہ ن کی آنکھول سے بنسور اور ہوا درجہا دیے لئے سواری کا انتظام کرسکیں ۔ واس کے با دجود ) نم سے اجازت ما نگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جھے عور توں میں ہیتے رہیں ۔ وہ ہیں ۔ وہ ہی سے جا دراس لئے نہیں سمجھے کے سمل انگاری ، در مفادیر سی کے عربہ بات نے اس کے دول پر بہرانگار کھی ہے ادراس طرح "سمجھا درسوی کی سب را ہیں ان پر مسدود ہو چکی اس با ہیں ان پر مسدود ہو چکی اس با ہیں ان پر مسدود ہو چکی اس با ہیں ان پر مسدود ہو چکی سب را ہیں ان پر مسدود ہو چکی سب را ہیں ان پر مسدود ہو چکی اس با ہیں ان پر مسدود ہو چکی سب را ہیں ان پر مسدود ہو چکی کے دول پر بہرانگار کھی ہے ادراس طرح "سمجھا درسوی کی سب را ہیں ان پر مسدود ہو چکی اس بالی ہوں پر بہرانگار کھی ہو کہ دول پر بہرانگار کھی کا دول ہو کہ کو باتھ کی سب را ہیں ان پر ہو کے دول پر بہرانگار کھی ہو کی سب را ہیں ان پر مسدود ہو کی کی دول پر بہرانگار کھی کے دول پر بہر کی کی دول پر بہر کیا گاری کی دول پر بہر کی کی دول پر بہرانگار کی دول پر بالی کی دول کی دول پر بہر کی کی دول کی دول ہیں دول کی دول ک



#### يعُتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَ ارْجَعُنُمُ إِلَوْمِ قُلْ لَا تَعْتَوْرُوا

كَنْ أَوْرِسَ لَكُوْ وَكُنْ نَتَا نَا اللّٰهُ مِنَ أَخَا رَكُوْ وَسَائِرَى اللّٰهُ عَمَلُكُوْ وَرَسُولُهُ ثَوْرَتُرُدُونَ إلى غِلِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَ وَ فَيُنَا فَكُونَ مِمَ الْكُنْ تُونِعُمَكُونَ ﴿ سَائِمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ لِللّٰمُ الْمُواعَنَهُمُ وَالشَّهَادُ وَ فَيُنَا فَكُونَ مِمَ اللّٰهُ مَا أَنْ الْفَلَا الْمُعَلَّمُ اللّٰهِ مَهِ اللّٰهِ مَلَا الْمُعَلِّمُ اللّٰهِ مَلَا الْمُعَلِّمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللّٰهُ مُلِّنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ الللّٰ الللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ

يَعْلِفُونَ لَكُمْ إِنَّوْضُواعَهُمْ وَانْ مُرْضُواعَهُمْ وَانْ الله لا يَرْضَى مِن الْفَوْمِ الْفَيهِ وَانْ آلاعَ الْاعْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلِيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَال

اعمال کا صعصیع بدلہے۔

یہ سمجھتے ہیں کہتم لوگوں کو ان سے کوئی ذائی تخبیس ہے س سے رہے ہے اسے رہیں اک عام کے بین حکم نوں کے سیسلے میں ہوتا ہے ، اگر تہدیں کسی طرح راضی کرلیا توسب معاملہ تھیا۔
جوجہ بیگا اس مقصد کے لئے یہ تعمیں کھا کھا کر تہدیں راضی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن انہیں اِسکا علم نہیں کہ بیم معالمہ تمہاری وات سے متعمق نہدیں ہو تہدیں والی طور پر رضی کر لینے سے ہات دفت و فع جوجاتے گی ۔ س معالمہ کا تعلق قالون فعد و فدی سے ہے 'اور قانون فداون کو اور کہ کا واستہ چھوڈ کردوسری این اور استہ چھوڈ کردوسری این اور استہ چھوڈ کردوسری این اور استہ جھوڈ کردوسری این استہ ہوگا۔
افتیار کرلیں ۔ ہدایت ر ذاتی طور پر راضی کر بدیا ان کے لئے ورائی مفید مطلب نہیں ہوگا۔
افتیار کرلیں ۔ ہدایت ر ذاتی طور پر راضی کر بدیا ان کے لئے ورائی مفید مطلب نہیں ہوگا۔
(نظام خدوری میں جست یا عداوت ' ذاتی جذبات کی روسے نہیں ہوئی ' نظام کے نقطہ نگاہ سے ہوئی ہے جوتی ہے جوتی ہے جوتی ہے جوتی ہوئی ۔

ی سیحافث بن برد کفر دندای میں (شہر لوں سے بھی دوقدم) آگئے اور سخت متناز واقع ہوئے تیں اس کی یک وجہ پہمی ہے کہ ان کے حالات ایسے ہیں کران کے سے فرآنی تعدیم کا ابھی طرح سمجھنا ذرا وشوارہے۔ اس لئے قانون خداو ندی کی دوسے ہو سر معظم دیکت پرمینی ہے (شہر لوں کے مقابلہ میں ان سے کھر فی گھت سوک کیا جائے گا)

کیکن انہی میں ابیسے ہوگ تھی ہیں جو سیجے دل سے اللہ اور آخرت پر بمان سکھتے ہیں

وَالسَّهِ عُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُعْمِينَ وَالْأَنْصَادِ وَالْهِ مِنَ الْمُعْمَةُ وَهُوَ الْمُعَالَيْنَ الْمُعْمَةُ وَالْهُ مِنَ الْمُعْمَةُ وَالْمَا الْمُعْمَةُ وَالْمُعْمَةُ وَالْمُعْمَةُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ا ورج کے جسٹر ج کرتے ہیں اسے خداکے ہاں بلند درجات ' اور رسول کی طست رف سے سے سین وآ فرس كا ذرايية معضيم بيا وك لقين ركيس ك سيد النبي وافتى خداكى والمت مدارج حاصل ہوں کے اور شدائیس اپنی حمتوں کے سائے میں داش کرے گا اس من كرنى م خدا وندى ميں حفاظت اور مرحمت كے سامان موجود بوتے ہيں۔ اور جهاجرین وانصارمیں ہے جن لوگو سانے اس نظام کے تمیام کے لئے میل کی جبکه حالات بڑے ہی نامساعد ور و تعات سخت حوصل شکن منصے ادر حن لوگوں نے حسن *ا*را امارسے آل کا نبر ساکیا ۔۔۔۔ وہ خواہ سنسبری ہوں یا دیب تی -نے توانین خدا وزری سے جم آ منگی اختیار کی اس لئے اس کی برکات وسعادات ان سے جم ُہنگ ہُو تُحَبِّیں اوران کے لئے ایساً جنتی معاشرہ نیارکر دیا گیا جب کی شا داہیو ل میں کیمی کمی مہیں آتے تی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گئے۔ ﴿ سِ زَنْدَتَی میں بھی اور مرنے کے بعدى زند كى مير بھى ؛ اور بياف كى بهت برى كامياني اور كامرانى ب ، ورئمبارے ارد گردیسنے والے میرو وال میں بعض لوگ سنا نتی ہیں ۔ اور مدینہ [1] کے رہنے و لوں میں بھی تعیض ایسے میں کہ منافقت گویاان کی تھی میں پڑ چی ہے۔ تم اہمیں ہمیں جانتے۔ ہم جانتے ہیں۔ ہم، مہیں ( پیبلے) دو ِمرتبہ معمولی۔ اور کے۔ ادر اگریه اس برسی بازنه آئے توانہ یں سخت سنرادی جائے گی۔ ا در کیوا بسے بھی ہیں جہنوں نے اپنی علطیول کا اعتراث کرابیا ہے۔ انہوں کے کے کام اجھے بھی کئے ہیں' اور کھے ٹر سے بھی (اور چونکے امہوں نے اپنی فلطبول کا اعترا<sub>ا</sub> کر بیائے اس نئے ، قانون خداً دیڈی کی روسے آن کی معذرت قبول کرلی جائے گئی جائو

خداً وندىميں رغلطيوں كا بعنزان كرينے وابوں كے بہتے ، حفاضتُ ومرثمَّت كَيْ تَحْالُتُ

حريوا

رکھی ہوتی ہے۔

ہذا ابہ تم ان کی سال امداد (اور واجبات جوسل فوں سے لئے جاتے ہیں) قبول کر بیا کرو ، (حبر کا سطلب یہ ہے کہ اب نہیں اس نظام کے ارکان تبہم کر لیا گیا ہے) -اور جما کے دیگرارکان کے سائھ تعلیم و تربیب سے ان کے قلب د دماغ کی تطہیب را دران کی صلاحیتوں کی نشو و نمن کا ، تنظام کر و ، دران کے اچھے کا مول کی تخشین دستان سے انہیں اطبینان ضاطرا درسکونی فعب حاصل ہوجائیگا۔

(اور اپنی سابھ فعطیوں کی دجہے ان کے دل میں جواحیت س کہتری ہیدا ہوگیا تھا وہ اللہ جوجائیگا۔

بوجائے گی ۔ یقینیا انٹر ہرائی کی بات سفنے د لا اور سب کی جوانے والا ہے۔

بوجائے گی ۔ یقینیا انٹر ہرائی کی بات سفنے د لا اور سب کی جائے والا ہے۔

بوجائے گی ۔ یقینیا انٹر ہرائی کی بات سفنے د لا اور سب کی جائے والا ہے۔

بوجائے گی ۔ یقینیا انٹر ہرائی کی بات سفنے د لا اور سب کی جائے والا ہے۔

کی انہیں ہیں علم نہیں کہ صدا کے بندوں میں سے جولوگ اپنی غلطیوں کا حسا کرکے ایندہ کے لئے ن سے بازر ہے کا تہیں کر لینے ہیں انوان کی معذرت تبول کر لی جی تی سے اور ( دیگر ارکان جماعت کی طرح ) ان کےصدقات قبول کرنے جاتے ہیں اس کے کوت تون حتدا وزری میں مسرقتیم کی دلی معذرت سے اٹ مان مرحمت عطاجوجانے

کی تمغانش رکھی تنی ہے۔

ن ہے کہ دو کر تہ ری معدرت قبول کرلی گئے ہے، اب تم اپنے اعمال سے تابت

کر وکہ یہ معذرت دل ہے کی گئی ہے، اٹرا وراسکا رسول ( نظام حندا و ندی کامرکز) او
مومنین داس نظام کے ارکان) تمہاری کارکر دگی پر نگاہ رکھیں گے، تمہارے تمام کام آل
خدا کے قدنوں مکا فات کی میٹران میں تو لے جائیں گئے جوان امور سے بھی یا خبر ہو ۔ ہے جو
افسانی نگا ہوں سے او محبل ہوتے ہیں اوران سے بھی جو محسوس شکل میں سائے آجاتے ہی
و میٹران ہوک کا تھیاک تھیک وزن بتا دی ہے۔

و میٹران ہوک کا تھیاک تھیک وزن بتا دی ہے۔

اس کے بعد ان تھوڑے سے وگول کا معاملہ تصفیہ طلہ ہے، ہونا کہ ہے، جن کے
اس کے بعد ان تھوڑے سے وگول کا معاملہ تصفیہ طلہ ہے، ہونا گاہے۔ جن کے

وَالْهَذِينَ الْخَذُوا صَنْهِمُ الْفِرَارُ الْوَلْمُ الْوَتَفَى يُقَالَهُ مِنْ الْمُوْمِنِينَ وَارْصَارُ الْمَن حَارَبَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ مُنَا اللّهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَيَعُومُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَوْمِ آحَقُ اللّهُ وَلَا يَوْمِ آحَقُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

متعلق دا بھی تحقیقات بھل ہمیں ہوئیں اور ) یہ طے نہیں پایا کوانہیں سزادی جائے بامعنا کردیا جائے ( اس کا ذکر آئے چل کر <mark>جوز</mark> میں آئیگا ) • اشد کافٹ فون کیسرعلم وحکمت پڑتی

اوران منافقین میں دہ لوگ بھی ہیں (جوابی جالوں میں س حد کہ آگے ہوء
گئے ہیں کا انہوں نے) ایک سے دقعیر کرڈ الی (اوراس طرح یہ ظک ہرکہیا کہ دہ بڑے ہوں
اور سفت اس خدا دندی کے خدمت گزارہیں) میں بیکن اس سبیدسے درحقیقت ان کی غرض یہ بھی
کہ اس سے اس نظام کو نقصان ہینچایا جائے 'اور کفر کی را میں کشادہ کی جب بیں بعیبی
مسلی اول ہیں تفرقہ پیدا کر دیا جائے اوراس طرح بیسے ان لوگوں کے لئے محمیل گاہ بہتا ہا
جو پہلے سے نظام خدا و ندی کے خلاف مصروف بیریا رہیں ۔ یہ لوگ شمیں کھا کھا کہ بیں گئے
کہ جہنے میں مسجد کو بڑی نیک نیسی سے تعمیر کہا ہے ۔
کہ جہنے میں مسجد کو بڑی نیک نیسی سے تعمیر کہا ہے کہ یہ لوگ بیسی کے اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ لوگ بڑے ہیں۔

ہے جائے ہیں۔ ن سے پوچھو کہ کمیا دہ شخص حسب نے اپنی عمد بن کی بنیاد توانین حنداوندی کی



كَلا يَزَالُ بَنْنَيَّا نُهُ مِالَّذِي مَ مَوْامِنَهُ ۚ فِي قَالُو بِهِمْ الَّذِي ٱنْ تَقَطَّعَ مَلَوُ بَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُوا لِللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُوا عِلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا لِمُعْمِلِكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُ هُمُوا أَمُوا لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ ۚ يُقَا يَلُونَ فِي سَيِيلِ اللَّهِ فَيُقَدُّ لُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعَلَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرُونِةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرَّأَنَّ وَ مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِ مِنَ اللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُوا

بِبَيْعِكُو الَّذِي مَا يَعْتُورِيهُ وَذِلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْرُ

عكمداشت اورمنشات قرادندى سنديم آسكى يركهي جواببتريها ياوته خص بسلي يبديوري کے بیے تودوں کے کنارے پر رکھی ہو جوکت کٹ کر دریامیں گرتے بیلے جارہ ہوں، ورآ طرح وه عمارت ابنے بنانے واسے کوسائد لے کرجم کے گڑھے میں جاگرے حقیقت یہ ہے کے چونوگ سلطرح قانون شد وندی سے سرکتی برشنتے ہیں ان پر زندگی کی کامر نیوں کی راہ تعجي تنبين كص سكتي

یادر کھو! ن کی بیعمارت جو منہوں نے اس مقصد کے لئے بنائی ہے ال کے د ل میں کا نمٹ ابن کر کھٹ کتی رہے گئی۔ اس سے ان کے دل کی لیے ہینی ا در **صنطرا بیٹ** دھتا جلا جائے گا-ان کے <u>غضے</u> اور صد کی آگ میں کمی بنیں ہو گی- تا کہ ان کے دل شارت اصطراب میخرے بحرے ہوجا میں ان ہے کہد دکہ خدا کی بیہ باتیں یومہی دھم کی مہیں علم حکت پرمېني حقالق ہيں جو د. قع جو کررہیں تھے۔

يمست انفين كى مالت ب ان كے مركس جماعت مومنين سے حس كا تعام خدا وندی کے ساتھ ایک عظیم معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدہ کی روے نظام خدا و ندی ا ان کاجٹ ن اور مال خرید لیکتاہے ادر اس کے معاوضہ میں انہیں جنت کی ڈیڈ کی کئی و پدیستاہے۔ (بعینی اس دنیا میں ان کی تر م ضرور پات زندگی کی بہم رسانی اورانکی صلاحیاتو

راه بس بده کی دوست کر آگیاست که خدمومنین سندان کاجدان وسال خربرلیزاسی ا دراس سکرموش انهیس جشت عفاکرت ہے۔ یہ معاہد مصن ذہبی اوراح تقادی تہیں کر ہے ول میں کہدویا کہ میں نے ایٹانون ومال فد کے بالخور علی دیا ہے اور خدانے کے کو حشت دیدی۔ یہ معاہدہ محسوس شکل پیس نظام خدا و تدی سے کیا جاتا ہے جسے سے پہلے رسوں شرح نے مشکل فرمایا تعا-اور میے حضوت کے بعد سید کے جانشینوں کے بائقوں قائم ورسنحکم رہنا تھا- ہیں ونیا میں منبی ڑعد کی کا دہرہ مجی ا انظام کے اِنقول بورامونا تھا ( اُفوی جشت کی کیفیت ادرہے) مزیر تعصیل کے لئے و بھتے (جام)

# اَلْتَاكَمِبُونَ الْعَيِدُونَ الْخَوِدُونَ السَّامِعُونَ الرَّيْعُونَ الشَّيِدِ رُونَ الْأَيْرُونَ الْأَيْرُونَ الْمُعَدِّدُونَ النَّاهُونَ عَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَمَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَمَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَمَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَمَنَا لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَمَنَا لَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنَا لَهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

کے تناو و تمایا نے کے تمام دس کل واسیاب کی فراجی اس نظام کے وقتے ہوجاتی ہے ہیں۔

اس مدیدہ کے بعددہ اپنی اور بہنے متعلقین کی ضروریات زیدگی کی طرف مطائن ہوجائے ہیں ،

ہیں ، ور نظام خدا و ندی کے استی کام کی فرط عد الضرورت جان جسیلی برر کھ کرسید بن جنگ میں میں محل آئے ہیں ، بھریا تو وشمن کو فتل کر کے فائے و منصور ولیس آئے ہیں اور یا خود ہیں ہیں جان و یہ نے ہیں ، اور امر لے کے جد جنت کی زندگی حصل کر جنتے ہیں ، اور امر لے کے جد جنت کی زندگی حصل کر جنتے ہیں ، اور امر لے کے جد جنت کی زندگی حصل کر جنتے ہیں ، اور امر لے کے جد جنت کی زندگی حصل کر جنتے ہیں ،

میں بھی مذکور مت ، اوراب ہی کی بخرید فت آن میں کی گئی ہے ۔ اس عہد کا پوراکر آن استہ نے فودا ہے وراک واکر نا استہ نے فودا ہے وراک جا حد اورا برطا ہر ہے کہ احت ہے گراہے کہ اورا برطا ہر ہے کہ احت ہے ہوگر اپنے عہد کو پوراکر نے والا ان کو لئی منہ ہیں ، نیم اس سو و سے پر جو کم نے فیام خدا و ندی سے کہا ہے خوس ہوسی ہوگر ہوراک ہوراک ہے ہوگر ہوراک ہوگر ہوراک ہوراک

ان انسه دمعاشره کی خصوصیات بیر بهوتی بیر که ا د و رسفوی تا میسانده جدار محسوس کرار

(۱) سفرحیات میں دہ جہاں محسوس کریں کدان کات م غلطرا سننے کی قطر محقے گیا ہے وہ وہیں رک جانے ہیں اور جہاں ہے قدم غلط انتفاعضا ' وہاں والیسس ایک صحیح راستے پر مولیقتے ہیں۔

د مع) اس مفصد کے لئے وہ دنیا مجھر کاسفرکرتے ہیں۔ (ھ) ہمیشدوت نون خدا دندی کے سامنے مجھکے رہتے ہیں' اور (۱۷) دل کے پورے جھرکا دُسے' س کے سامنے سجدہ رنز ہوتے ہیں۔ (۱۷) وہ ان باتوں کا حکم دیتے ہیں جنہیں مت انون خدا دندی صفحات کیم کرتا ہے۔ اوران سے روکتے ہیں جنہیں وہ ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔

Œ

مَاكَانَ النَّيْنِ وَالَّذِينَ الْمَنْوَالَ يَسْتَغُونُوا اللَّهُ عَلَيْنَ وَلَوْكَانُوَا أُولِي فَرُ فَي مِنْ بَعْدِ مَالَّبَ اللَّهُ مَاكَانَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## بَعْلَ إِذْ هَلْ مُعْمَرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَكُمْ مَا أَيتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ ثَنَّ وَعَلِيْمُ

( ۸ ) وه ان بن م حدود کی نظیداشت کرتے ہیں ہو توانین خدا و ندی ہے ستعین کی ہیں اوران کے اندر رہتے ہوئے صحح آزادی کی زندگی بسرکرتے ہیں۔ بہ ہیں وہ موسنین جن کے لئے دنیاا و آخرت کی زندگی کی توشاً واریوں کی بشار میں ہیں (ان میں مردا درعور تیں ' دولوں شامل ہیں۔ میں نسس نسس نسس اللے ) ۔

یں راق میں مرد اور مورد کی در در اس ایک کوروں تھا ۔ جماعت موسین ان لوگوں بیشتمں ہے جو صرف قدائے واحد کے تو نیمن کی طاعت کرتے ہیں۔ چولوگ ان میں خدا کے علاوہ اوروں کو بھی شدیک کر ہیتے ہیں ان سے اس جماعت کا کوئی تقساق مہیں۔ ان کے معاملہ میں تو تو و نہی کیا موسین کے لئے ، تن بھی جائیر مہیں کرجب دہ (مشرکین ) قاتون خداو نہی کے مطابق سنے لیکے لئے ماخوذ ہوں ' توان لئے میں سنڈ اسے معفوظ رہنے گی آرڑ وکریں خواہ وہ ن کے تمریبی رُشتہ دار ہی کیوٹ ہو<sup>ں</sup> درا سخت البیکان بروہ مشع ہوچکا ہو (جیسا کہ ہرشر کھے بارے میں و مشع ہے) کہ دہ لوگ جہتم کریہ نام مستقد و سال کے میں ب

اس پر متبر رہے واقعیں شاید بی تب ال پیدا ہوکا براھیم نے اپنے ہاپ کی تفتر کی آرز وکیوں کی تعقی حالانکہ دہ بھی مشرک تھا۔ اس کی وحب ریکھی کراس (ابراہیم ) سے در اس تو قع پر کد اُس کا ہاب خدا پر بیان کے آریکا ) اُس ہے دعدہ کیا تھاکہ دہ اس کے لئے خدا ہے مففرت چاہے گا۔ ایکن جب براہیم پر بہتھی تشکارا ہوگئی کہ دہ حن الرکھیا منہ بیں لانے کا بلکہ دہ اس کا دشمن ہے تو دہ اس سے بنیار ہوگیا۔ اس میں کو فی شب منہ بیں لانے کا بارہ مخوا اور رد بارتھا (جو اس عصد اس توقع میں راکداس کا باب خلا پر ایم بیان ماکوا ہے آب کو اس کی حفاظت ہیں ہے آئیگا ہیں۔ اس میں راکداس کا باب خلا پر ایم بیان ماکوا ہے آب کو اس کی حفاظت ہیں ہے آئیگا ہیں۔ اس میں ایک اس کی جفاظت ہیں ہے آئیگا ہیں۔ اس میں راکداس کا باب خلا

پرویس فاطریک و اس فاصلی کا تعدید کا میسی کا اور میسی کا استدو کھاکر میسی کوم کو صبح راستدو کھاکر میسی کون کے م س پر کامیت ای کی راہ بندکیا ہے۔ وہ پہلے اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ انہیں کن باتو کی یابت دی کرتی بیا ہیں اور کن امور سے بچینا چاہیتے۔ اس وضاحت کے بعد جولوگ ک

إِنَّا اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ وَ وَ لَا رَضَ الْحَرِي وَ يُورِيتُ وَ مَالَكُمْ وَنَ دُوبِ اللهِ مِن وَ إِنَّ وَلا نَصِيدٍ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

گیاہیوں بیقیناالشہرات کاعلم رکھناہے۔ پیاہیوں بیقیناالشہرات کاعلم کی وسعت حس کی بناہر کا کنات کی پستیوں اور بلندیوں ہی کااقت اراورکسٹرول ہے۔ اوراسی کے قانون کے مطابق توسوں کی زندگی اور موت کا فیصد بیوتا ہے۔ یا در کھو؛ ت اون خواوندی کے سوال تنہا اوکا رساز اور مدد گارکوئی نہیں ہوسکتا۔

یه نفیقت ہے کہ اللہ نے بنی کو اپنی رحمت سے قوازا۔ اور جہابرین اور انصار
کی اس جماعت کو بھی جس نے 'بڑی عشرت اور ہے سروساما نی کے عالم میں اس کے بیجے
متری انشایا --- ایسے امساعد حالات میں 'ب کیفیت یہ ہو چکی تھی کر تریب نفسالہ
دشکلات اور صحوبات کے بیجی کی وجہتے ) ان میں سے ایک گروہ کا دل ڈول بساما اور
مشکلات اور اس کے سیکن اللہ نے 'ایسے ناساز کار حالات میں انہیں 'اپنی رحمت کی بڑی گنجا کشیں ہیں۔
کیا۔ حقیقت یہ ہے کراس کے سالؤن میں رافت ورجمت کی بڑی گنجا کشیں ہیں۔
اور اسی طسئر ہ 'اس نے آئ بین شخصوں کو بھی اپنی رحمت کی بڑی گنجا کشیں ہیں۔
پیچے رہ گئے تھے (اور جن کا معاملہ التو میں رکھا گیا تھا ہے جو )۔ ان کا معاملہ معلق رسہنے
کی وجہتے ان کی حالت یہ ہوچی تھی کہ زمین ' پئی تمام وسعتوں کے بادج و ان پڑنگ
ہوگئی۔ اور وہ خود اپنے آپ سے تنگ آگئے اور انہیں معلوم ہوگیا کہ نظام خداوندی
کے حکم کی خلاف ور زی کے بعد انہیں کہیں پناہ نہیں مسکم 'بجے نہ ہی نظام کے
دامن عافیت کے ۔ اس کے بعد انٹرین کی حرون اپنی رحمت سے مستفت ہوا اوران کی

يَّا يَهُمُّ الَّذِينَ المَنُوااتُقُوااللَّهُ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّيَقِيْنَ فَ مَا كَانَ لاَ فَلِي الْمَلِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ وَتَنَ الْاعْزَلِيهِ اللَّهِ وَلا يَزَعْمُوا اللَّهُ وَكَا يَعْمُوطُما اللَّاعْزَلِيهِ اللَّهُ وَلا يَعْمُولُوا اللَّهِ وَلا يَطَعُونَ مَوْطِئًا أَيْفِيطُ اللَّهُ فَالْمَا يَعْمُولُونَ مِنْ فَلَمَا وَلا يَعْمُونَ مَوْطِئًا أَيْفِيطُ اللَّهُ فَالْمَا وَلا يَعْمُونَ مَوْطِئًا أَيْفِيطُ اللَّهُ فَالْمَا وَلا يَعْمُونَ مَوْطِئًا أَيْفِيطُ اللَّهُ فَالْمُورُ لا يَعْمُلُونَ مِن مَا وَلا يَعْمُونَ مَوْطِئًا أَيْفِيطُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلا يَعْمُلُونَ مِن اللهُ لا يَعْمُونَ وَلا يَعْمُونَ وَلا يَعْمُونَ وَلا يَعْمُلُونَ واللَّهُ وَلا يَعْمُلُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلا يَعْمُلُونَ وَلَا يَعْمُلُونَ وَلَا لا يُعْمُلُونَ وَلَا يُعْلِقُونُ وَلَا لا لا يُعْمُلُونَ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِمُ لِلْمُولِ اللْعُولُولُونُ وَلَا يَعْمُولُونُ وَلَا يَعْمُولُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِمُ لَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وا

معذبت تبول کرلی ''، کہ وہ اپنے معاشرہ کی طئر دف واپس آجا تیں (جہاں ہے انہیں الگ کر دیا گیا تھا) ، اللہ کے ت انون میں ' دل سے معذرت کرنے والول کے لئے سامان مرحمت کی گنجا تشش ہے

راس و فعرکا ذکر خصوصیت کے سدتھ' اس لئے کیاگیا ہے کر جماعت ہومنین پریہ حقیقت اچھی طرح واضح ہوجائے کان کا شعار زندگی پر ہے کہ) وہ تو انین خدا دندی کی چری پوری جہدا شت کریں (نیکن پرچیپ زانفزادی طور پر نہیں ہوسکتی اس کیسلئے انہیں اصاد تین کی جماعت کے ساتھ رہنا ہوگا ۔ بعنی سفر زندگی ویکڑا فسندا و کاروال کی میت میں طاکرنا ہوگا ۔ جماعت کے ساتھ رہ کر توانین خدا و ندی کی اطاعت ہے جنت میں جانے کا راستہ (اوج) ۔

الم المرب الراس كاروكروب والعبدوك التي المراس كاروكروب والعبدوك كالتي المائر المبين مخاكد وه اجهاد كو وقت رسول التذكاب تدجيورو في الوراي آپ كو اس كومت بلدس الماده و المراسة كى مشكلات اور مصال الماده و المراسة كى مشكلات اور مصال سے در استان و مطاب كارو المسلامين المجوك و ربياس كى حبس معيبت كو و و جيلت بوتكان اور شقت وه المقلق - انكامروه و تدم جوال مقام برير تاجها سكاير نا فران عالف كيلة غيظ وغضب كاموجب جونا حتى كرمروه فقصال جوابين و شمن كى طرق بنتي جا الناس الماك كيلة عيظ وغضب كاموجب جونا حتى كرمروه فقصال جوابين المكان المرت به بين المائية على صالح بنتي جلى جاتى - اس ليك و الكاقا نوب مكافيات كيلة عيد المن المائية المن بيس جون و دينا - اس ليك المرت المن طرح و يه نوگ اس مقصد كارة على صالح بنتي جلى حد دينا - اس طرح و يه نوگ اس مقصد كارة على صالح به يمن حد راته بين سواه

وَ مَاكَانَ الْمُؤُومِنُونَ لِيَنُوهُمُ وَاكَافَلَةُ فَلَوْكُونَفَ رَمِنَ عُلِ فِي قَيْهِ وَمَهُوطَا بِفَاهُ لِيسَفَقَّهُوا فِي اللهِ

مَن وَلِينُونُ وَا قَوْمَهُ وَإِذَا رَجَعُو اللّهِ وَلِمَا لَهُ لَا مُعَلَّمُ وَمَن هُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُونِهِ وَمَّرَاضٌ فَزَادَتُهُ عَيرِ جَسَّا إِلَى يِجْسِمُ وَمَا تُوْاوَهُ وَلَفِي وَنَ

دوسری طوت دین کی حفاظت کے لئے جنگ کی ضرورت اوراہمیت کو بھی نظرانڈاز نہیں کر نہاہتے ۔ ہم ان خالفین سے جنگ کر وجو تنہار ہے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں آگڈہ نہاری قوت اورشدت کو صوص کرلیں (اور سجولیں کہتم یونہی شکلے نہیں جاسکتے ، سیس حقیقت کو اچھی طرح سجولو کہ خدائی تا مئیدان لوگوں کے ساتھ جو تی ہے 'جو اس کے قوانین کی تجہما

جب بیسا ہوتا ہے کہ خدا کی طفت رجنگ وقتال کے سلسے میں) کوئی سورت

ازل ہوئی ہے تو رمنا نعین میں سے) معض لوگ ازراہ سخر کہتے ہیں گرتم یں سے وہ کوئ ہیں جن کا

ویمان ان نے احکام نے بڑس دیا ہے ؟ سوجولوگ فی الواقد صاحب ایمان ہیں ان کا ایمان ان

احکام ہے یعین ابڑ وہ جا آ ہے اور وہ اس پر خوشیاں مناتے ہیں

احکام ہے نعین جن لو توں کے در میں منافقت کا روگ ہے ، تو اس منت کے احکام ہے

اَوَلا يَرَوُنَ اللَّهُمُ يُفَتَنُونَ فَى كُلُ عَلَمِ فَرَ قُلْ عَلَمِ فَرَدُ قَا وَمَنَ تَانِ ثُقَ لا يَتُوبُ وَنَ وَلا هُمْ يَذَكُمُ وَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَلِكُمُ مِنْ اَحْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَلِكُمُ مِنْ اَحْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّه

ان کے شکوک اوراضطرابات اور زیا دہ ہموجاتے ہیں ( ﴿ ﴿ ﴾ ) اور و حالت کفر ہے کیں ا دنیا سے رخصت ہوجائے ہیں۔

کیایہ بوگ ش پر مجی فور نہیں کرتے کہ کوئی سنال ایسا نہیں گزرتا کہ وہ ، یک یا دو مزتب ( تنہارے ہا تھوں جہ ) کسی نے کسی مصیبت میں مبتلاتہ ہوتے ہول ہی پر مجبی ہے اپنی غلط رُوٹ سے ہاز نہیں آتے اورا تنا تنہیں سیجتے ( کہ منافقت ہمیشہ میں میں کاموج بہوا کرئی ہے۔
کاموج بہوا کرئی ہے۔

مات ان کی یہ ہے کہ جب کہی دینگ وغیب ہو کے ساسلامیں ) کوئی اتکاما نازل ہوتے ہیں تو یہ میک دوسرے کی طرف و کیجنے لگتے ہیں وید ہوتے کہ ہیں کوئی ویکھ تو نہیں رہا و کیونکہ تمبارے چہرے کا تغیر تمباری تشابی کیفیت کی غازی کررہا ہے ) - بھروہ منت بھیرکرچل دینے ہیں و مشت بھیرنا کیا ؟ ) متانون حندا ویڈی کی روسے ان کے تو ول ہی پھر چکے ہیں کیونکہ یہ لوگ عفل وقب کرسے کام لینے کے بچائے والے جو است نفریت و عدا وہ میں بہکے چلے جائے

راگریہ ذریجی عمت اور بھی معتال دون کرسے کام لیتے توان پریہ حقیقت واضح ہو حباتی کہ حندا کا گفتا بڑا احت ان ہے کہ ان کی طرف اونہی میں سے ایک رسول آیا ہے بہ کی درومت دی اور حمت کی درومت دی اور حمت کی درومت دی اور حمت کی اس کی عمت کی ہے کہ اگر انہیں بین کوئی دراسی کلیف بھی پہنچ ہے ہے کہ اگر انہیں بین کوئی دراسی کلیف بھی پہنچ ہے ہے ہے دراس کی انہیا تی آرزو یہ ہوتی ہوگا ہے اوراس کی انہیا تی آرزو یہ ہوتی ہوگا ہے۔

کرکسی نہ کسی طرح ان کی تعبلاتی کا شامان ہوجائے۔

بعران سیں سے جو لوگ راسس کی مخالفت اور سکرشی چھوڑ کر) فظام خدا دندی پر ممیا ہے آتے ہیں' دوان کے سائھ مٹری ہی شفقت اور مرجم شہے بٹین آتا ہے اور ہان کی حفاظت



# وَنَ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ لَا إِلَّهُ وَلَا هُوا كَا هُوا عَلَيْهِ تُوكُّلْتُ وَهُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ اللَّهُ

اورنشوونها كالإرا يورا انتفام كرتاسه

اگربه لوگ اسس تشم کے نظام ورا بیے مشفق امیر کاردال اسے روگردائی کریں تو رائے رسول!) تم ان سے کہدو کہ المجھے تہارے جیے ساتھیوں کی ضرورت نہیں ، میرے نئے خدا کی تائید و نصرت کا تی ہے۔ اس کے سواکا کنت میں کا افت دارا در اختیار نہیں مجھے اس کے متالات کی محکمیت پر بورا بورا بھروسے اس کے متالات کی مرکزی اور بندیا دی تو توں کو اپنے کنٹرول کر دہ متالون اس خدا کا ہے ہو کا بنات کی مرکزی اور بندیا دی تو توں کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہے اور تمام دنیا کی زبو بتیت کا ضام من ہے۔



#### إنسب والتوالرّخ من لرّج بير

الرَّ الْكَالْيَ الْكِنْ الْمُنْكِلْ فِي الْكَالَ لِلنَّاسِ عَمَا الْنَالَ وَحَيْنَا الْهَ مُعِلَ وَفَهُمْ اَنَ النَّاسَ وَ بَشِيرِ اللَّذِينَ الْمُنَوَّالَ لَهُمُ وَلَا مَصِلْ فِي عِنْلَ رَبِّهِمْ أَقَالَ الْكُفِرُونَ اِنَ هَٰذَا لَهُمْ مُبِينَ ۞ إِنَّ رَبِّكُواللَّهُ الذِي حَلْقَ السَّمُونِ وَالْمَرْضَ فِي سِتَنْوَا مَا مِرْتُونَ الْمَا الْعَراشِ بِكُلَادُ

پرین به کیاان اوگول کواس بان پرتعب بهور باہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی شنر ابنی دی کیول جمیعی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے تمام اور گانت ان کو ان کی غلط روش زندگی کے تاہیج سے آگاہ کرے اور جو لوگ اس ضابط تحیات پریمیان لائیں انہیں تو تخبری دے کان کے نشوو نمٹ ادینے والے کے نزویک ان کامعت ام بہت بلندا ورحقیقی مشرف کاموجب

ہے۔ (بدلوگ بجائے اس کے کاس کتاب کی تعلیم پرغور دوسکر سے س تیج بیر بینی کہ ہے کس مت درصدافت پر مبنی ہے ' مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ دسول کو فوق البشر ہونا چاہیے جائیں کچے ہجے ہے دکھاتے - اورجب یہ رسول ان کے جواب میں کہتا ہے کہ وہ انہی جیسا ایگ نسٹا ہے تو یہ ) خیا نفین اعلان کرتے بچمرتے ہیں کہ پیعض بالکل جبوث ہے۔ تہارا پر دردگار ' جس کی طرق نے کتاب نازل ہونی ہے ' وہ ہے جس نے کا کتا کی پہنیوں اور بلندیوں کوجے مختلف او دارمیس پیداکیا ' اوراس کے یورے کنٹرول کو آئے الأَمْنَ مَاصِنَ شَفِيهِ إِلَا مِنْ بَعْدِ اذْ نِهِ فَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ وَعَلَا مَا أَفَلَا مَنَ الكَالَّةُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَا مُؤْوَا عَلَا مَنَ اللهُ وَعَلَا الضّلِكَ وَمَعَ اللهُ وَعَلَا اللهُ وَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعِلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعِلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعِلَا اللهُ وَعِلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ ا

پرترمیں رکھا: تمام کا کمنات کا نظم دنسق آئی کے توانین کے مطابق اُس حسن و ٹو بی سے سارنجا اُ پار پاہیے - اس کات نون یہ ہے کہ ایک شے کسی دوسری شے کے ساتھ مل کر ایک نیائیتی پہلے کرتی ہے۔ آگریتے بیسٹری اس کے قانون کے مطابق آبیس میں شملیں 'تو بھیرد و میتجہ مرتب بس جوسکت - (اسی طرح ' اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی تامید و حمایت کے لئے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے 'واس کی بیٹا میدو تمایت بھی اسی صورت میں بہترت کے بیداکر سمنی ہے جب و قانون خدا و ندی کے مطابق ہوں

یہ ہے وہ انڈ جورکائن ٹی اشیاء کی طرح ) ننہا ایمی نشو ونمادینے دارہے بہذ بنہیں چاہیئے کہتم سی کے توانین کی اطاعت اور محکومیت، ختیار کرد کیا تم س حقیقت کوپنے ایس نشد سمجہ میں

یادرکھوا ہم چرکوش بھی چاہوا فالیارکر و تنہارا ہرت کم آئی کے ت و ن کی طائے۔
اسٹے گا۔ تنہارسے ہم کا نیجاس کے قانون مانات کی روسے مرتب ہوگا۔ تنم آسے مصلے ہا ہم
جاہمیں سکتے۔ بیدا کی تقیقت ہے جائم سے بیان کی تھی ہے۔ اس بیل کسی ہم کا شک شبنیں اس کا کا کنائی قانون ہے کو و محملف اسٹیا ہو ان کے نقط آغاز سے بیدا کر آئے۔ در کیھان کے فیلف بہلو بدر کر طرح حرح کی گروشیں اسٹیا ہو ان کے نقط آغاز سے بیدا کر آئے۔ در کیھان کے فیلون بہلو بدر کر طرح حرح کی گروشیں اسٹی ان کی تھی خبر ہوتے ہیں۔ کی تعنی و الوگ ہو اس سے قانون برائی ان کے مطابق انسانی معالی ان کی تعنی کی وہ صداحیت بخش دکا کنات انسانی معالی ان کی اور نور انسانی معالی ان کی اسٹی تی و نصاف مطابق ان کی اسٹی معالی ان کی امرائی مطابق ان کی اسٹی ان کی انسانی معالی ان کی اسٹی کی والی ہو اس کی انسانی معالی ان کیا جا ان کیا جا ان کی انسانی صلاحیت نشو و نمایا نے کے بجائے ان کی انسانی صلاحیت نشو و نمایا نے کے بجائے اسٹی کی انسانی صلاحیت نشو و نمایا نے کے بجائے اسٹی کی انسانی صلاحیت نشو و نمایا نے کے بجائے اسٹی کر وجائی ہیں وال میں انسانی صلاحیت نشو و نمایا نے کے بجائے اسٹی کی انسانی صلاحیت نشو و نمایا نے کے بجائے اسٹی کی انسانی صلاحیت نشو و نمایا نے کے بجائے اسٹی کی دور جائی ہیں اور بھی ان کی انسانی صلاحیت نہیں نشو و نمایا نے کے بجائے اسٹی کی دور جائی ہیں بھی تا کہ بیا ہو تھیں نہیں ہو تھیں نہیں بھی تھیں میں کی دور جائی ہیں بھی تھی تھی تھیں کی دور جائی ہیں بھی تھیں کر کو ایسٹی کی دور جائی ہیں بھی تھیں تھی تھیں کی دور جائی کی دور جائی کی دور جائی کی دور جائی کے دور سے در کو ان کی دور جائی کے دور سے در کی دور کی دو

الله خال الآلوا تحق يُعَوضُ الله أيت لِقَدُومِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي الْجَلَافِ الْيَالِ وَالنَّهَا رِوَمَا حَلَقَ اللهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ وَالْمَا وَالْمَا رَضَى لا أَيْتِ لِقَدْ مِنَ يَعْلَمُونَ ﴾ وإن الذي والنَّالُ والنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالُ وَالنَّهُ وَالنَّالُ وَالنَّهُ وَالنَّالُ وَالنَّالُونَ اللَّالِ اللَّالُونِ اللَّهُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُونِ اللَّالِي اللَّالُونِ اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالُولِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ الللَّالُولُولُولُولُ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِي اللَّالُولِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالُولُولِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالُولُولُولُ وَاللَّالِ الللْلِي اللَّالَالِ اللْمُولِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِ الللَّالِي اللَّالِي الللَّالِي اللَّالِي اللللْمُ اللَّالِي الللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللْمُولِقِي اللَّالِمُ اللَّالِي اللْمُولِي ا

### نُمْرُ فَيْجَشْتِ النَّعِيْمِ ۞

المبناك بنادید اورت ندگی منازل تعین كردین ناكرتم سسے رسوس کی گنتی اور حساب علوم كرلياكرو (اسی طرح سورج کی ژوسے بھی حساب رکھاج سكتا ہے اور ہے : ﴿ اِللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِلْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

یقینارات اُوردن کی گردیش میں اور خدا نے جو کھی کا کنات میں پیدا کیا ہے اس میں ا ان قوموں کے لینے جو غلط رُدیش زندگی کے نباہ کن ندیجے سے بچپامیا ہیں میٹرے بیٹرے تھائی پیٹیڈ ہیں

کین ان حقائق ہے دہی ہوگئے معنوں میں فائدہ بھاسکتے ہیں جوہ سے حقق پرتقین رکھیں 'کہ' جس طرح خدا کے توانین خدجی کا کنات میں کارٹ رما ہیں اسی طرح انسانی اعمال بھی آئ کے مقرر کر دہ توانین کے مطابق نمیتے خیز ہوئے ہیں۔ نبز وہ ہیں برنجی ایمان کھیں کہ زندگی صرت ہیں دنیا کی جسیمی زندگی نہیں نخیات کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ن کے برکس' جو ہوگ من حق کق سے غفلت بڑئیں گے اوراسی جیمی زندگی کا مفاد' ن کا مقصود و منتہی ہوگا '(وہ ' توانین کا کنات پر غور و فکر سے فیطرت کی تو توں کو تو مسخر کر سکیں ہے۔ لیکن ) دہ ان تو توں کو س طرح ستعال کریں تے ایس سے ان کا معاشرہ جنمی بن جائیگا۔

ان کے برعکس جولوگ خدلے قانون مکافات عمل پریقین رکھنے تکے بعدا تسینر فطرت کریں گے اور) ان قو تول کوکا نئات کے سنوار نے کے کام میں ھرت کریں گے تو اللہ ن کے اس ایت ن کی بنا پڑان کی راہ نمائی نہ ندگی کے صحیح راستے کی طرف کر دیگا ۔ ہی راستے کی طرف جوانہیں اس معاشرہ کی سمت ہے جائے گا جس کی شادا بیوں پر معمی خزاں

دُعُونِهُمْ أَنْهُ فَاللّهُ اللّهُمَّ وَقِعَيْنَهُ فَهُ اللّهُ وَالْحِرْدَعُومُمُ وَاللّهُ وَالْحَرْدَةُ وَعَلَمُ وَالْحَرْدَةُ وَعَلَمْ وَالْحَرْدَةُ وَاللّهُ وَالْمَا وَالْحَرْدَةُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

نهيس أسكتى اورب كآسالتشون مين البي كمي واقع نهين بوسكتي-

رہ معاشرہ جوان کے اس دعواہے کی ٹرندہ شہادت ہوگا کہ یہ بہرخدا کے فانون سے بہت بعید ہے کہ وہ معنع کوششوں کے تخریجی نتائج پیدا کر دے ۔ اس معاشرہ میں ہر فرد' ووسرے افراد کے مقے حیات خبن آرز دئیں ادر سلامتی عطا کرنے و لی تمنا بیں لئے ہوگا ۔ اور ان کی اس دعوت کا آخری نینچہ یہ ہوگا کہ اس نظام رہو بتیت کے عالمگیر تیائج کو دیجھ کر برخص پکا ایکے گاکہ خدا کا یہ نظام کس قدر ستی تحدوستانش ہے ۔ ( ہ ) ،

اوردیجیوا جس طرح انسان اینا فائدہ صاص کرنے کے لئے جلد بازی سے کام بیتا ہے اگرانڈرکا فا فون مکا فات اسی طرح انقصال بنجائے میں جلدی کرتا تو ان وگوں کا (جو قلط رستوں پر چیتے ہیں) بھی کا دفت پورا ہوچ کا ہوتا (لیکن اس نے تخم رسیری ا درکھڑ ری کے درسیان بک و فقہ مقرر کرر کھلہ ۔ ہذا اس قانون جلت کی ردسے ہوتا یہ ہے کہ اج وگ خدر کے فانون میک فانے فکار کرتے ہیں ان کی گرفت نوری بنیس ہوجائی انہیں ان کی گرفت میں چوجائی انہیں ان کی گرفت نوری بنیس ہوجائی انہیں ان کی گرفت میں چوجائی انہیں ان کی گرفت میں چوجائے تاکہ دہ اس بی بیان کی گرفت ہو رک بنیس ہوجائی انہیں ان کی گرفت ہوجائے تاکہ دہ اس بی بی جوجائے دیں اگر فاطا قدام پر دری گرفت ہوجائے تاکہ دہ اس بی موجائے تاکہ دہ اس بی مقرر کر رکھ ہے کہ انسان بلا ہی دواکراہ کا مل غور و فکر کے اجد کی مرضی سے صبح راستہ اختیار کر سے اس کا مقصد ہی قوت ہوجائے ا

منان (جب اپنے جذبات کے الع چلتا ہے اور ہما کے وفائ است علیم کرتا واس) کی صالت یہ یمونی ہے کہ س پرجب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کھڑا ہیں است جمیں پکارٹا ہے۔ بیکن جب اس سے وہ محیبت ٹل ب تی ہے تو وہ اس طرح سندموڑ کر جل دیتا ہے گو یہ س نے ہمیں اپنی مصیبت میں کہی پکارا ہی مہیں تھا (اوراس کے بعد وہ پھرائی خصط روس پر جلنے لگتا ہے۔ سود کھوکہ) جو لوگ ہمارے تو انین کی صدسے با ہز کل جاتے ہیں '

انہیں اُن کے اعمال کس قدرمسین اور ٹومشناد کک کی دبتے میں دلیکن آحت رالامڑان کی جابی آجب انتیاب ہے )۔

انی قان دہلت اور مکا فات کے مطابق ، ہم نے اس سے پہلے بہت ی توموں کا سیاہ کرد یا جب ابہت ی توموں کا سیاہ کرد یا جب ابہوں نے ہمارے قوانین سے سنرسٹی اختیار کرکے اور کو ابر خلم اور زیاد تی شرع کا مردی ال کی طرحت ہما سے پیغیا ہر واضح قوانین اور کھلے کھلے ولا کی لے کر آستے سکن انہوں نے آئی صداقت کو تسلیم نذکیا۔ (اور وہ نیاہ ہوگئے) اسی طرح ہم ہر وور کے مجرمین کوان کے کئے کابرلہ ویتے ہیں

ان اتو م سابقے بعد ہم منع تہریں ان کاجائشین بنایا ہے تاکہ یہ دیجاج تے کہ مکس متم مے کام کرتے ہو (حس نیس کے تمہارے اعمال ہول گئے سی کے مطابق تمہارے متعق بیجی پیلے ہوگا ہمارات اول مکاذ ت سب پر یکیساں ، فذہو تاہے ؛

جب ان اوگوں کے سامنے ہائے۔ داضح تو اہیں بیش کتے جاتے ہیں او جو اوگ ہمائے قانون مکافات کا سامنا نہیں کرناچاہتے وہ کہتے ہیں کہ یا تو تم اس ترآن کی جاکوئی دو سرات آن لاؤ اور یا پھراس دکے مطاب میں ہی کھے روز بدل کردو (ایسی وہ فلالے آئی اور فیرشنبدل آئی کواہی منٹ اور مفاد کے مطابق تبدیل کو ناچاہتے ہیں ان سے کہدو کہ چیز پیرے حیط اختیار سے باہر ہے کہ میں ای فارت کے می ہمیں ہم کاردو بدل کوسکوں بیرام فصر کروٹ آن وی کی بیروی کرنا ہے جو میری طرف نازل ہوتی ہے اگر میں اپنے فسٹوو نماد پنے دالے کے احکا اسے سرتانی کروں تو ہی اس کا مت نوان مکا فات مجھے بھی نہیں چھوڑ ہے گا۔ اس لئے میں اس کی گرفت سے بہت ڈرتا ہوں۔ اس کی مسئوا بڑی سخت ہوں کرتی ہے۔ رہیں انہ میں اس کی گرفت سے بہت ڈرتا

14

قُلْ لَوْشَكَةُ اللّهُ مَا لَكُوْتُكُوْدُولَا أَدُورُكُوْدِهِ \* فَقَلَ لَيْتُ فِيكُوْءُ مُرَّاقِينَ فَيَلُونُ فَالْوَكُونَ وَلَا تَعْقِلُونَ فَيَالُونُ عُلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ا

ریہ وگ اس قسم کی باہیں ہی لئے کرتے ہیں کہ ہے جھے ہیں کہ تم ان اسکام کو بہی طرف وضع کر کے ان کے سے بہوکہ بین کرتے رہتے ہوا ور کہتے یہ ہوکہ بیضا کی طرف ہیں ، ان ہے کہوکہ میں تم میں کوئی ، جنی بہیں کہ بہیں معموم نہ ہو ہے کہ بیراکر دارکسا ہے میں نے ، ہی دعوات بہوت ہیں ہیں گئی ہیں کہ بہیں کہ میں ایک عمر میرکی برزندگی تہیں کس بات کی شب اوت وہی ہے ، میری برزندگی تہیں کس بات کی شب اوت وہی ہے ، میری برزندگی تہیں کس بات کی شب اور بی ہے ، میری برزندگی تہیں کس بات کی شب اوت وہی ہو ، بر موری کر واور عقل وسنگر سے کام لے کرسوچ کراگر بجہید رمشیت خد و ندی کے مطابق نہ ہوتی ور موان ہولی اور بیا ہے اور بیا ہے ہوں با ہا تو میں اور بی ہوری کے مطابق نہ ہوتی ور موان ہوری کا بیام مذہبے جا جہا ہا تا تو میں اور بی رائی کے خلاف ہے۔

اس کے بعد من اس سے بعد من اس سقیقت پرغورکر وکہ توشف اپنے جی سے باتیں گھڑے اوران کے منعلق کیے کہ وہ ضد کی وتی ہیں ' وہ کتنا بڑا جرم ہوگا! ووسسری طرف' وہ شخص بھی کچے کم جرم نہیں ہوگا حبس کے سدے صدائی سبحی وتی آتے اور وہ استے جھٹالا دے ،

یہ دونوں بیکس خرم ہیں۔ ورضا کانٹ انون بیسے کہ وہ مجرموں کوان کے بیرد گرم میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا ہ

و اس کے بعدت کی اسٹے پروگرام کے مطابق کام کرو مجھے سینے پر دگرام کے مطابق کام کرنے وو اس کے بعدت کی خور بخود بتر دیں گئے کہ ہم میں سے کون جوٹا اور مجرم ہے جوٹا کام رہا وہ جبوٹا ہوگا) ،

بہ لوگ طاکوچھوڑکر میں چہبر وں کو اپنامعبود بنانے میں جونہ نہیں نفع بہنچاستی میں نہیں نفع بہنچاستی میں نہیں نفع بہنچاستی میں نہیں نہیں اور کہتے ہیں کہ معبود افدا کے پاس ہماری سفاری کریں گے ور کوی ان کے موقع میں کے متعبق خدا کو ایسی باتیں ہی ہا تیں گئے جن کی بنا پر بیون الب معانی قرار پاجائیں گئے ہاں ہے کہ دو کہو کہ کہا تھ مند کو اپنی صالت یہ ہے کہ دو

وَمَاكَانَ النَّاسُ الْاَ أُمَّنَةً وَاحِلَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّ إِلَى لَقَضَى بَيْنَهُ مُوفِعًا فِيكِ يَعْتَلِفُونَ ۞ وَ يَقَوْلُونَ لَوْ لِاَ أَيْلَ مَلَيْهِ أَيَةً مِن رَّيِهِ فَقُلْ إِنْمَا الْفِيْبُ لِبْلُوفَا أَنْ يَلِمُ مَعَكُمْ فَيَ مَعَكُمْ فَي اللّهُ مُعَمَّمُ وَ اللّهُ مُعَمَّمُ اللّهُ مَعَمَّمُ اللّهُ مَعَمَّمُ اللّهُ مَعَمَّمُ اللّهُ اللّهُ مَعَمَّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال



زمین در سمان میں کسی بات کاعیم نہیں رکھتے بطراس سے مہت دورہے کہ دہ ان چیزوں کے وربعے مقیقت حال معلوم کرنے کا مختاج ہو۔ وہ ان سے بہت بدندہے جنہیں تا ہس کاشرکیب واقع ایسانتہ میں

(الے رسول! تہاری دھوت جس کی یہ سن فدر خاصت کوتے ہیں اس کے سواکیا ہے ۔ کوتم او ہے افتان کے افتان کی نہاں گائے ہوئی ہوئی ہے ۔ مربیہ چراسی صورت میں مکن ہے جائز کی نقیق ہے ۔ نہاری یہ دھوت مذکوئی ٹئی دھوت ہے افرائی ہوئی ہے کہ مطابق زندگی ہے اور ایس کے مطابق نا انہوائی ہائی فوج انسان کی مخدان زندگی کی تاریخ یہ ہے کہ سبتے ہیں دور میں (جب ان کے مفاریق ہی تھے دم منہیں ہوا تھا) سب کے براوری کی شکل میں رہتے تھے (ماآج) اس کے بعد انفرادی مفاد پر سبتے والے اور یہا کے دوسرے کے دشمن مفاد پر سبتے والے اور ایک ورسرے کے دشمن مفاد پر سبتے ہوگئے ہے اور یہا کے دوسرے کے دشمن مفاد پر سبتے ہوگئے ہے اور یہا کہ ورسرے کے دشمن انفرادی مفاد پر سبتے انسان کی آزادی سلب منبیں ہوئی تھی۔ بہنے دی کہ سبتے انسان کی آزادی سلب منبیں ہوئی تھی۔ بہنے دی کہ انسان کی آزادی سلب منبیں ہوئی تھی۔ بہنے دی کہ ورت اس تصور کی خالفت کر یہ بہنے دی کہ انسان کی آزادی سلب منبیں ہوئی تھی۔ بہنے دی کہ ورت اس تصور کی خالفت کر یہ بہنے دی کہ انسان کی آزادی سلب منبیں ہوئی تھی۔ بہنے دی کہ ورت اس تصور کی خالفت کر یہ بہنے دی کہ انسان کی آزادی سلب منبیں ہوئی تھی۔ بہنے دی کہ انسان کی آزادی سلب منبیں ہوئی تھی۔ بہنے دی کہ ورت اس تصور کی خالفت کر یہ بہن کر رہ بنا ہے ، سبتہ میں ادا پر دگر م رک منبیں سکتا۔ قوبان خالفت کر انسان کی آزال مراکے عالمگیر یا دری بن کر رہ بنا ہے ،

اور یہ وگ رہی کی گہتے ہیں کہ اس سول کو اس کے رب کی طرف سے کوئی ایس اسمانی نشان کیوں بہیں، کہتے ہیں کہ اس سول کو اس کے رب کی طرف سے کوئی ایس اسمانی نشان کیوں بہیں مسل سبے دیجھ کرہم سمجھ لیں کہ یہ واقعی خداکا رسول ہے۔ اسرول کا اسمانی نشام کے دونت کی طرف وعوت دیت ہول جس کے دونت کی جوابی تنہاری نگا ہوں سے دوجھل ہیں خداکے مت اوان کے مطابق مرتب ہو کر ہیں گے بیکن اس کے لئے کھے وقت درکا رہوگا۔ لہذا تم اس وقت کا اسلامار کر وجب اس کے محسوس نتائج میری ہوئی اسکے میری ہوئی اسکے میری ہوئی اسکا میں اس کے اسلامار کی تنہا ہوں، وہی شائع میری ہوئی ا

مَا وَالْوَقَا النَّاسَ رَحْمَةُ مِنْ مَعْلِ حَرَّاتُهُ مَسَنَهُمْ إِذَا لَهُوَمُكُمْ فِي الْمَانَ عَلِيالَةُ النَّالَ وَمَعَلَمُ النَّهُ الْمَانَ عَلَى النَّهُ النَّالَ الْمَانَعُ الْمَانَعُ الْمَانَعُ الْمَانَعُ الْمَانَعُ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّالُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

کے آمسہ فی نشان ہوں گے

البکن یہ لوگ آناانتظار کہال کریں گئے) اف کی عجامت پسندی کا بہ عالم ہے کوب اسے فراسی تکلیف کی خی ہے تو جمیں جا چلا کر بچار نے لگتا ہے (ﷺ) - لیکن جب اس کے بعداسے راحت نصیب ہموتی ہے تو ہم رہے تو ایمن سے عراض بریٹنے کے لئے طرح طرح کی تدبیریں سوجا شروح کردیت ہے۔

مم ان سے کہدد کراف کا قانون تربیساری میں تم سے بھی نیرواقع ہواہے اس کی اس مقصد کے لئے مقرر کردہ تو تیں اس سے تہاری مرایک تدبیر کور کارڈ کرفی رہنی ہیں واس سے تہاری مرایک تدبیر کور کارڈ کرفی رہنی ہیں واس سے تہاری ترابیر خدر کے سامنے ہیں اور اس کی گرفت سے باہر نہیں جاسکتیں ،۔

لوگول کی اس عجلت پندی در تدون مزاعی کاتمان و پیمن ہوتوں لب سفر میں وکھو الن سفر میں وکھو ان کاسفر خشکی اور تری دونول میں ہوتا ہے جب یہ سنتی میں سوار ہوتے ہیں اور ہوا ہوائق ہوتی ہوتی ہے تو یہ بہت فوش ہوتے ہیں، دیکن جب یا د نوالعت کا تبذه ور تیز جھکل انہیں آلیہ است در سمندر کی موجیں المام ہز ہو کرچ روں طرف چڑھ آئی ہیں اور یہ ہو لیتے ہیں کہ ہم ہلاکت میں گھرگئے آئو یہ اور اس کے حضور گر گر گر گر کر د فائیں مانگئے ہیں کہ اگر تو ہمیں سے ہم ہلاسے خوات کر اور اس کے حضور گر گر گر گر کر د فائیں مانگئے ہیں کہ اگر تو ہمیں سے ہم ہلاسے خوات دلاوے تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کہلے تیرے شکر گر اور ہیں گے۔

لیکن جب انہیں اس مصبت ہے نجات مل ہوتی ہے ' مورداور اس کے احکام سب نسیامنسیا ہوجائے ہیں- ، وربیہ ملک میں ناحق مسرکشی اورف او بھیلان شروع کروچ

ے رسول؛ تم نوج افسان سے پکار کرکہد دکد آگر تم توانین خدا دندی سے سرکشی وَ

مَنجِعَكُوْنَدُنَيْنَكُوْمِهُ النَّمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنْهَا مَثَلُ الْحَيْوِ وَالدُّنَا الْمَا الْمَا الْمَا ال عِهِ مَبَاتُ الْارْضِ مِنَا يَاكُلُ النَّاسُ وَالْاَعَالَةُ حَلَى إِذَا الْفَرَتِ الْارْضُ أَنْفُرُونَهَا وَانْهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بغادت اختبارکردگے توبیا در حقیقت خود تهاری اپنی ذات کے خلاف ابغادت ہوگی- اس سے تہمیں اس جسی ڈیگر کے کھے مفاد صاصب ہو جائیں گے اسکے سیکن زندگی تنہاں ہے جہم کی جیسی رندگی ہی تو نہیں۔ اس جسم کی جسی رندگی ہی تو نہیں۔ اس جیات نب نیت (ان نی ذات) کی زندگی ہے جس کے ہتے ہارکا طرفت الگ توانین مقرریں بہمارے ہو مل کا نتیجان توانین کے مطابق مرتب ہو تاہے۔ ان سب کا مجرعی بنجے بالآخر تنہارے سامنے آکر سے گا۔

راہ نما فی کرتہ ہے جوہس میں ماہ نمانی حاصل کرناچا ہے۔ بولوگ ہیں روش کوافت پارکر کے حسن کارانہ انداز سے زندگی بسرکرتے ہیں۔ اس کا نیتجے۔

آشاہی نہیں ہوناکران کی اپنی زندگی صبین ہوجاتی ہے بلکہ اس سے بٹردھ کریم بھی کہ ان کا مقام زلن ویروائی کے کرب آگیز عذاہبے محفوط رہتا ہے اور ایک ایسی جنٹ میں نبدیل ہوجا آ ہے ۔ حس برکھی نزل نہیں آتی - ( بلال ، هچھ ، شنہ ) -

اس کے بڑھی اور ایس کے بڑھی اور کی تاہمواریاں بیداکر منے دانی روش افتیار کرتے ہیں انو می تسم کی

تاہمواریاں خودان کی اپنی ذات میں پریا بنوج بنی ہیں اور اس طرح اس کا واڑن جُڑھا ،
ہے۔ اوران کامعاشرہ بھی ذلیل در روسیاہ ہوجا تا ہے۔ انہیں اس سواکن عذا ہے بو قانون خدادندی کی روسے داقع ہوتا ہے اکوئی نہیں بچاسکتا ان کی روسیاہی کا یا عالم ہوت ہے گویا کسی فے دات کی تاریکا کا ایک محر کے اس کا تقاب ان کے چہرے پڑوڑھا دیا ہو۔ ان کا معاش ہوتا ہے۔
جمہنی ہموتا ہے جس میں ہیں ہیں ہیں ہیں ۔

جب بہم ن سب کو تجہا اکتفاکریں گئے قوجو لوگ شرک کرتے تھے ن سے کہیں گئے کہم ویزنہیں تم ہمارے شریک بھٹرانے تھے ' بہنی اپنی جاکھ ٹھرسے رہو ، پھرانہیں الگ الگ کڑی جائیگا۔ اس پڑجن بہت بوں کو وہ غدا کا شریک ٹیسلویا کرتے تھے اُن سے کہیں گئے کہ یہ غلط ہے کہ تم ہمارے کہنے برجاری پُرستش کیا کرتے تھے

اس حقیقت پرخداش ع به اورس کی شهدوت بهارے اور تمبارے دو سے کا فیصل کرنے کے لئے کانی ہے ۔۔۔۔ کہبیں اس کا تطعاطم نہیں تفاکر تم ہا ری پرستش کرتے تفے دجہ جائیکہ جم نے تم سے کہا جو کرتم ہماری پرستش کرو)۔

موضیکہ جو کچیکسی انسان نے پہلے کیا ہوگا وہ اسوقت انکھرکرسلمنے آج نے گا اورتام اعمال خالکے قد نوب مکافات کی طرف کو استے جائیں گئے وہی اس حقیقی میزان کا مالک اور مریرست ہے اور جو کچیو کوگ اپنے تو دساختہ تصورات کے مطابق کیا کرتے بھے وہ سبار گا قُلْ مَن أَيْوَ ذُقَكُوهِ مِن النَّمَّاءِ وَالْاَدْضِ أَمَن يَبْنِ الْفَالْمَاءَ وَالْاَبْصَارُ وَمَن يَغُوبُ والْمَنْ الْمَنْ وَيُغُوجُو الْمَنْ تَتَنَيْنَ الْحَيْ وَمَن يُرَاوُو الْاَفْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ اَ فَلَا تَتَقُونَ ۞ فَذَٰ لِكُمُ اللَّهُ وَيُعُومُ اللَّهُ فَقُلْ اَ فَلَا تَتَقُونَ ۞ فَذَٰ لِكُمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۞ كَذَٰ لِكَ حَقَّتُ كِلِمَةً وَيَا لَا يُن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ \* فَالْنَ أَصْرَافُونَ ۞ كَذَٰ لِكَ حَقَّتُ كِلِمَةً وَيَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۞ كَذَٰ لِكَ حَقَّتُ كُلِمَةً وَيَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۞ كَذَٰ لِكَ حَقَّتُ كُلِمَةً وَيَا لَا يَعْلَى اللَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ كَذَٰ لِكَ حَقَّتُ كُلِمَةً وَيَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۞ كَذَٰ لِكَ حَقَّتُ كُلِمَةً وَيَهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۞ كَذَٰ لِلْكَ حَقَّتُ كُلِمَةً وَيَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۞ كَذَٰ لِلْكَ حَقَّتُ كُلِمَةً وَيَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۞ كَذَٰ لِلْكَ حَقَّتُ كُلِمَةً وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ وقالَ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ وقالَ اللَّهُ واللَّهُ واللْهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ والْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ واللْمُوالِقُولُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَال

عَائِيگا (سینی اس) کا وہ منتجہ مہیں سکائے کا جوان کے ذہن میں تنفاعمل وی منتج خبر ہوتا ہے جو خدا کے قانون کے مطابق کیا جائے )

یسبے تبالاحقیقی نشو و نما دینے والا رہوخارجی کا تبت کی نشو دنما کا بھی ذمہ دارہے او نسانی دنیالی نشو و نما کا بھی۔ خدا ہونا سی کو زیبا دیتیا ہے ، اب سوچو کہ اس میں خدالے قبین سے انکار کرنے کا بینچہ تمرا ہی کے سوا اور کہا ہو سکتا ہے ؟ ان سے پوچپوکہ اس خداکو میپو ڈکر تم اینا اُرخ کس طرف کرنا جا ہے ہو؟

﴿ ٱلَّرِيبِ لُوكَ اسْ قَدَرُوا ضَعِ دِلائل كے بعد بھى ' قانونِ خد و ندى برايمان تہيں لگے' توسجو لوك ﴾ ان كے بارسے ميں تمہار سے خدا كا پيت انون صادت آگياكہ تولوگ صحيح راسته حجود مُكراس طرح ردھرادُ صرّبكل جاتے ہيں' وہ خدا كے قانون برايمان مہيں لاياكہ تے . قُلْ هَلْ مِن شَهُ كُلْ لِكُوْمُنَ يَبْرَ وُ الْخَلْقَ ثُوَيْمِيْلُ وْ قُلِ اللّهُ يَبْدِي وَ الْخَلْقَ ثُوَيْمِيْلُ وْ قُلِ اللّهُ يَبْدِي الْخَلْقَ ثُوَيْمِيْلُ وْ فَلْ اللّهَ يَهْدِي لَاللّهُ وَمَن مُن كُلّهِ مِنْ مُن كُلّهِ مِنْ فَهُ كُلّهُ وَمَن يَهْدِي لِللّهِ مِنْ فَهُ كُلّهُ وَمَن يَعْمَلُ وَمَن يَعْمَلُ وَلَا اللّهُ يَهْدِي فَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ان سے پڑھ کو جن ہستیوں کوئم خدا کا شریک سمجتے ہوا ان میں کو تی ایسی ہی گئی ہے گئی ہے جو کسی شے کی تخلیق کی ابتدا کر سے جو کسی شے کی تخلیق کی ابتدا کر سے اوراس کے بعد اس شے کو اختلاف مراصل میں سے گروشیں نیتے ہوئے ارتفائی منازل طے کرائی چلی جائے وان سے کہوکہ یساکوئی اور تبدیل کرسکت یہ سے میں نون خد و ندی کی روسے ہوتا ہے ، وہی تخلیس کی بتدا کر تاہے اور وہی مخلوق استبدار کو محتلف اورامیں گروشیس ویتا ہوا آن کے نقط شکمیل کے لئے جاتیا ہے ،

سوجب حقيقت يه بي تو بهرتمهار المقضيالات متبين كس طرف القراب

يني ۽

ان سے پوچھوکہ کیا ن غیر خوائی قوتوں میں سے جہایں تم خدا کا شریک ترار دیتے ہو گئی کوتوں میں سے جہایں تم خدا کا شریک ترار دیتے ہو کوئی قوت بھی الیسی ہے اجو بہت اری راہ نما کی کسی ایسے پر وگرام کی طرف کر دیے جو بہنی بڑتیت ہو کہوا در سرف کوئی ترب کرنے کا ذہتہ وار! اِن سے کہو کہ س متم کی راہ نما کی صرف کو خدا و مداد دی کی روسیے مل سکتی ہے۔

ان سے کہوکہ جب حقیقت بہہ تو بھرنت ڈکہ کسیا وہ قانون ہوا س تیم کی راہ نمانی مطاکرے اس کا سے کہوکہ جب حقیقت بہہ مطاکرے اس کا ستحق ہے کہ اس کا اتباع کیاجائے 'یا وہ بہتیاں جوخود اپنی راہ نمانیٰ کے لئے بھی دوسسروں کی متاج ہوں ؟

ان سے کہوکہ تہیں کیا ہوگیا ہے کا بیے واضح حصالی کے بعد بھی متم علط فیصلے

كرتي بهوا

مس بہے کہ ان میں اکثروہ وگ ہیں جن کے پاس حقیقت کا لیقین علم کچے نہیں او وہ محض طن وقیب س کے چھیے جستے رہتے ہیں 'صلا تک نیا طا جرہے کہ طن وقت اس' حق ولایتین کے مقابلہ میں کچے حقیقت نہیں رکھتا ' اور نہ ہی وہ کام نے سکتا ہے جو نقینی علم دیت ہے۔ جو کچے یہ لوگ کرتے ہیں وہ فدا کے علم میں ہے (وہ جانیا ہے کہ یہ کس طرح محض قبیا کما

وَمَاكُانَ هَٰ لَا الْقُرُانَ الْقُرُانَ الْقُرُانَ الْقُرُانَ الْقُرُانَ الْقُورَ اللّهُ وَلَكُنَ فَصُولِكُ الْفَلَوْنَ الْفَرَانَ الْقُرُانَ الْفَرُانَ الْفَرُانَ الْفَرُانَ الْفَرَانَ الْفَلِولَةِ وَالْمُعُوالُونَ الْفَلُولُةُ الْفَلُولُةُ وَالْمُعُولُةُ الْفَلُولُةُ وَالْمُعُولُةُ وَالْمُعُولُةُ الْفَلُولُةُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللّ

ك بيجي ميك بي)

واتعدید ہے کہ یہ مکن بی ہمیں کہ خدا کے سوا کوئی اور مہی فرآن بھیسا ضا بطاقو اثین مرتب کرسکے اس سے بھوٹا استرآن بنایا ہی ہمیں جاسکتا۔ ( ذرا فور کر و کہ اس مسترآن کی فصوصیا کیا ہیں۔ سہ ہے پہلے یہ کہ ایک عملی نظام کے ذریعے ) یہ ان تام مول دقوانین کو ہی کر دکھائے والدہ جو اس سے پہلے بذریعہ وی دبیع جائے دہ ہے۔ پھر پہلیٹ تو نین کو اس طرح ' نکھارا وراجما کر بیان کرناہے کہ ان سے اور ایسا کہ باری کرناہے کہ ان مسلم اس کے دہیں ہوتھا مرائے ہے ' ور نہی کوئی اضطراب اور توئی گئی شاہد اور یہ تو اثین اس خدا کی طرف کے بیسے گئے ہیں ہوتھا مرکائنات اور عالم کیرائی بیت کی تشو و تماکا ہے اس سے ربیدا ' اس بین زکسی خاص توم سے رعایت برنی گئی ہے۔ اور نہی کسی کی خواہ مخواہ گئے ہیں جہ بہ بین کرتا )۔

کے گئی ہے۔ بیضا بط ' انت ان اورا فسان میں قرق ہی جہیں کرتا )۔

غور کروکہ اوگ اس استم کے صابط کہ یات کے معن کہتے ہیں کہ یہ خاراکی طرف اس اس اس اس استح ہوکہ اس اس اس اس کہوکہ آگر کم اپنے اس دعوے میں سچے ہوکہ اس قسم کا صابط حیات اسان طربق یہ اس مناسب اوراس وعوے کو تابت کرنے کا آسان طربق یہ سے کہ کم دسارا قرآن ہیں صرف اس کی ایک سورت کی مانند بنا کرد کھا وَ' اور' اس مصد کے لئے ' کم ' صداکو چھوڑ کر' حس حسس کو اپنی مدوے لئے بلاسکتے ہو بلالو ۔ داگر تم اپنے اس وعوے میں سیے ہو تو اس جیاج کو تبول کرد - ساتھ فی اس اس وعوے میں سیے ہو تو اس جیاج کو تبول کرد - ساتھ فی سال اس مالے کا سے اس وعوے میں سیے ہو تو اس جیاج کو تبول کرد - ساتھ فی سال ا

(بات یہ نہیں کہ یہ لوگ علم وبھیرت کے بعد اس بینجہ پر بہنچے ہیں کونساآن خواب انڈ نہیں میات یہ ہے کہ مسرآن کی صداقت کوسمجنے اور پر کھنے کا بوضع طرفی ہے ایہ اسلیفیا ہی نہیں کرتے مشرآن کے سمجنے کاطراق یہ ہے کہ

رن نسان کی علمی سطح انتی بلیند مبوکہ وہ اس کے حقائق کا احاط کرسکے بیا ران ستران ایک عملی نظام بیش کر اہے جس کے محسوس ترکیج اس کے دعاوی کی

# وَمِنْهُوْمَ مِنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُوْمَ لَا يُؤْمِنُ لِلا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُكَ اَعْلَمُ بِاللَّهُ فِيهِ الْمُفْسِمِ الْمِنْ أَوْلَا كُوْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَكُورُ مَنْ اللَّهُ مَرَاكُونَ عَمَا النَّاعُ مَلَى اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُمُ مُنَانَ عَمَالًا مُومِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُورُ عَمَالًا مُومَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

## يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانْتَ تُسِمُ الصَّمُولُوكَاتُوالْالْعَقِلُوكَ

صداقت کا ثبوت بنتے ہیں- اس کے لئے صروری ہے کرانت اس کا انتظار کرے کہ دہ نظا کہ منتشکل ہوا دراس کے تاریخ سامنے آجائیں-

(۱۱۱) دراگرگونی به بهی نهیں کرناچا متا او کم از کم ناریجی شوابد کا مطالد کرسے ادر کیکھے کہ اس سے پہلے جن قوموں نے ان اصولوں کو جسٹنلوائتا ادران سے سرکتٹی ختیار کی کئی ان کا انبی م کیا ہوا)

اب ن لوگول کی اقتصی سطح اتنی بدن بین اسباد سبان کرنے کی کہ شبع کی گرائیں۔ نہی یہ اس کا اقتصار کرتے ہیں کہ اس نظام کے تمایج سامنے آجا تیں توان سے خوازہ لگایا جاسکے میں یو ہمی اسے جمٹلائے جاتے ہیں۔ اورا تنامجی نہیں دیکھنے کرص لوگوں نے الن سے پہلے اسبی روش اختیار کی تمتی ان کا اینچت ام کہا ہوا تھا! جہیں۔ ویلے)

اُلُوانِهوں نے قرآئی حقالق کے پر کھنے کا یطٹ میں اختیار کر لیا توان میں سے کھ لوگٹ گر اس پراییان نے آئیں گے۔ لیکن جن لوگوں کی نبیت میں فتورہے اور وہ چاہتے ہی ضاد بریا کرنا ہیں تولیسے لوگ کمبھی امیستان نہیں لانے کے۔خدا فوب جانتا ہے کرا ہیے لوگ کوئ

ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہادے پاس آگر بیٹے ہیں تو اس طرح 'گوانمہاری باتیں بہت غور و فوعن سے شن رہے ہیں' حالانکہ وہ محض شن بھی رہے ہوتے ہیں (ان کا خیال کہبیں، در ہو تاہے۔ (ﷺ) تم سوچ کہ تم ایسے بہردل کوکس طرح سنا سکتے ہوج عقال فیکر وَمِنْهُ وُمِّنَ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَنَّا لَنَهُ مَا يَعْنَى وَلَوْكَ أَنُوا لَا يُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظُمُ النَّالَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

ست کام ہی زلیں ہی

اور دہ مجی ہیں جو نمہاری مبلس میں آگر بیٹے تیں اور مہاری طرت تھے ہے ہیں گویا دہ ہمہ تن توجت ہیں بلبکن وہ صرف تک ہی رہے ہوتے ہیں دھیان ن کا بھی کہیں اور ہو تاہے ( ﷺ) ، سوچو کہ تم میسے اندھوں کو کس طرح راستہ دکھ سکتے ہو جوعقل دہھیرہے

رصامت ان کی ہے۔ لیکن جب یہ تباہی اور ہر بادی کے مذب میں گرفت رہوں گئے توکبیں گے کہ ہم پر بینظلم کیوں؟ ہم تو اس جماعت کے ساتھ تھے ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے اوران کی ہاتیں سناکرتے تھے! )- یقین رکھو؛ خدا کسی بیظیم دڑیا دتی نہیں کرتا- لوگ خود' لینے تب پر زیادتی کرتے ہیں' (اوراس کا نینج بھیگتے ہیں )

جس دفت الله البنيس (ميدان جنگ ميس) التفاكر على ثاكرية البي فعط روش كاليج البنے سامنے ديجه ليس تو) اس دقت البنيس احساس جو كاكرية تمام مرّت حس ميس ده اين دو اور قوت كے نيتے ميس پرسست رہے ' اتنى سى تھتى جيسے دن ميں ايك گھڑى ۔ اس ون 'آسنے سامنے كے نشكرا يك دوسرے كو بہي نيس گے ، اور جو لوگ آج اس بات كوت ايم نہيں كرتے كہ انہيں كمبى قانون فدا و ندى كا سامناكر نا ہو گا ' اس وقت سخت نقصان ميں رميب گے ۔ ال

المبارے دل میں کے دسول این اس بیا ہو گاکہ فریقین میں یہ فیصد کن گھڑی کے سول کی فریقین میں یہ فیصد کن گھڑی کے س کب تنے گی تنی ہوسکتا ہے کہ جن تبہ ہیوں کی بابت ہم نہیں متنب کررہے ہیں ان میں ہے کہ منہاری زیدگی میں سلمنے آجا ہیں۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کوان کے فلہورہے پہنے ہی تہاراوت

4

W44

پورا بہوج ہے ، اس لئے کہ اس کا تعنق بھار سے فانون مکا فات اورت نون بہلت ہے کہی فرد پی عربے اسکانعی بنیں ، لیکن اس کا یغین رکھو کہ زودیا جریا ان سب کو وٹ کر بھارے و نون مکا فات کے سامنے خردرا تا ہے ۔ ۔ اس میں انون کے سینے جو ان کے ہڑمل کو اپنی انگاہ بیں رکھے ہوئے ہے ۔ ۔ یہ اس سے بی منیں سکتے ، (سیلم ، مناہ و انہا )۔ بنا ہے وافون مکاف ت کا یہ نداز شروع سے جلا آریا ہے کہ جرقوم کی طرف جارا ہو جا مہرا

خورید کا این ایس کی جو بھتے ہیں کے اگر تم اپنی ان ہاتو اٹ میں سبھے ہو تو بتا وگ دہ سازی حس کی تم ہمیں وسمکی ویتے رہتے ہو کب آئے گی!

ان ہے کہوکہ (اس تباہی کائے آ نامیر سافتیار کی بت نہیں ۔ وہ فدا کے فافوان مکافا عمل کے مطابق و تع ہوگی میری جالت تو ہہ ہے کہ ایکن فودائی ذات کے لئے بھی کسی قفع یا نفصان کی تدریت نہیں رکھتا ہے بھی فدا کے نئا نواب مشیّت کے مطابق ہو ہے ۔ بیکن میں شا صرورجا نتا ہوں کہ اس قانون کے مطابق ہر قوم کے اعمال کے ظہورت سے کی ایک میث و ہوتی ہے۔ جب وہ وفت آ جا کہ ہے تو بھروہ ندایک تا نیہ چھے رہ گئی ہے اند آگے بڑھ کئی ہے (جم جیسے سے اس مرائی)۔

ان سے کہوکہ (کسس بات کو چیوڑ وکہ تنہاری تپ ہی کا وقت کب آئے گا۔ مجھے بہتا و کہ ہاری تپ ہی کا وقت کب آئے گا۔ مجھے بہتا و کہ ہاری تب کا مذاب تم پر رات کے وقت آجائے 'یا دن کے وقت کہتیں گھیر ہے او کہائے پاک اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟)

ے اس میں اس میں اس کے باس کے اس کے باس اس سے بھنے کی کوئی صورت بہیں تو بھیرا وہ مربو سے جس کے لئے ایہ مجرمین اس قدر جدی مجارہ ہے ہیں ،﴿ کیااس وقت انہوں نے اس سے

حفاظت کی کوئی آر برسور کھی ہے جو بعث بریکار ہوجائے گی ؟ )

یم بس کا انتظار کرسیتی بهوکد و و تسابی تمبدرے سامنے آجائے تواسے دیکھ کرنم ایک الدور (سیکن میس وقت ایمان لانے سے کچھ حاصل بنہیں ہوگا، اس وقت ایمان لانے سے کچھ حاصل بنہیں ہوگا، اس وقت تو تم میں حرث شنا کہا جائیگاکہ) یہی و و تسابی ہے جس کے لئے تم اتنی جلدی مجایا کہتے تھے و (اُس وقت تمهارے ایمان لانے سے وہ تسابی لی تہیں جائے گئے۔ اس سے کہ جب اعمال کے شائج کے ظہور کا وقت جاتا ہے تو بھر وہ شنائج کے ظہور کا وقت جاتا ہے۔ تو بھر وہ شنائج کے تیمی بنیس لوٹاکرتے )۔

مس و قت ان لوگوں سے ' بوضلم وزیادی کیاکہتے تھے 'کہاجائے گاکداب اس جمیشہ سے د الے مذاب کا مزہ مجھود بیرسب نتہا ہے اپنے ہی اعمال کانینجہ

یه لوگ بخشت رور بار) پوچتی بین کدمو کچه تم که رسیم به و کیابی د تعی تی ہے ؟ الت کہوکہ صال: میراخدانس برت بدہے کہ یہ بالکل تی ہے۔ یہ دافع موکر رہے گا۔ تم قانون اور اللہ کو بے سب بنیس کر سکتے کہ جو کچھ اس کی روسے ہونا ہے اور نہ ہوسے کا۔

کورٹی کیورٹیمی نہیں کہ اس تباہی کا آناہی تقیق ہے۔ وہ محکم گیرایسی ہے کرمس ظالم اور سرکش پر دہ آئے گی اگر دہ چلہے کہ تمام دنیا کی دولت نے کرمیں اس سے جیٹھا راحاصل و کی الدہ چلے کہ تمام دنیا کی دولت نے کرمیں اس سے جیٹھا راحاصل و کو ایسا نہیں ہوسکے گا۔ ایسے لوگ جب اس تباہی کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چیانے کی کوشیس شریں گے مہرهال ان کے معامد کا فیصلہ بانکل می وافعان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اوران پر درا بھی زیادتی نہیں ہوگی۔

ریدلوگ فدائے قانون مکافات کو بے س کس طرح کرسکیں گے حقیقت بیسے کہ )کائنات کی بیتیوں اور بلیدلوں میں جو کھے ہے سب پرا تندار دا فتیار خدا ہی کا ہے۔ آئے میں بات کے متعلق خدانے کہدیا کہ وہ ایسے ہوگی وہ ویسے ہوکررہے کی دیکن آکٹرلوگ علم م هُوَ عَلَى وَيُوبِيْتُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ﴿ وَإِنْهَا النَّاسُ قَلْ جَاءَتُكُونُهُ وَعِظَةٌ ثِمِن رَوَّهُمَ وَعُلَا اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَمِن اللّهِ وَالْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

**a** 

24

جوئتہارے در کو و تعنی خطراب رکھتی ہے۔ جو' ہراس توم کی جواسے اپنا ضابطہ حیات شکیم کرلینی ہے کاسیا بیول کی راہ کی طرت رہ نمانی کر دیتا ہے ' اور انہیں سامان نشو دنما ہے بہرہ یاب کر دیتے ہے۔

مر المراق الت المراق المراق المراق المراق المراق المراك المراك المراك المراق المراك المراق ا

ان سے یہ چھوک کیائم نے کہی ہی پر کھی غورکی ہے کہ استہ نے تہا ہے ہے ہوسالان ڈن پیدا کہا ہے کہ ہی میں سے خوری (اپنے مفقدات کے مطابق کہی کو صوال فرار دید نے ہو کسی کوسہ ام ن سے یہ چھوکہ کہا اللہ نے نہیں ہی کی اموازت نے رکھی ہے (کہ تم خورہی حام والل کے فیصلے کرنے لگ جاتی ہو جو اور کھرانہ ہیں تا ہے کہ تم اپنے آپ ہی کھے فیصلے کر لیتے ہوا ور کھرانہ ہیں تر کانام دے کر خدا کی طرف منسوب کرد ہے ہو یہ بہت بڑا افتراہے جن لوگوں کی جرت اور سیالی کا برعالم ہے کہ خودہی کے فیصلے کر لیتے ہیں، در کھرانہ ہیں

29

وَمَا تَكُونُ فِي اللَّهُ مَا آَتُنَا قُوا مِنْهُ مِنْ قُرْ إِن وَلاَتَعْمَا فُونَ مِن عَلِي إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُو دُّ الدُّ تَعْفِضُونَ فِي فَي فَوْ وَمَا اَعْرُبُ عَنْ رَبِكُ مِنْ مِثْقَالَ ذَمَّرَ قُو فِي الْاَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا آصْغَمَ مِنْ خُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فِي كُنْتِ مُعِينِ ٢ كَا لَا إِنَّ الْمِلْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِمُ وَلا هُمْ يَعَنَى مُونَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللل

خواکی طرف منسوب کرکے دین کے نام سے نافذکر دیے ہیں) ۔ ن سے پوچھوکا نہوں نے بالا خوجیت کے متعلق کیا سیحد مکھاہے و کیا ان کا یہ نیا ہے کہ یہ جوجی سی آئے کہتے رہیں انہیں کوئی پوچھنے والا ہی بہیں ، کیا انہیں کوئی پوچھنے والا ہی بہیں ، کیا انہیں ہوئی انہیں کے در کوئی الا ہی بہیں ، کیا انہیں ہے کہ ان کی یہ خود فرش کا انسانہ اس بہ ہے کہ ان کی یہ خود فرش کا نسانہ اس بہ ہے کہ ان کی یہ خود فرش کا نسانہ کی دھیتے ہے جس کی روسے احمد ل کے شائے ایک وقت کے بعد جاکر برآمد ہوتے ہیں ۔ اس سے یہ لوگ فیال کر لیتے ہیں کہ کا اوت ممل کا کوئی متنا ہوتا ہی ہے ۔ ان انہیں ۔ حالا کی ہوئی کر کے انسانہ کی دھیتے ہوجت اتی کہ فہدت کا تنا ہوت کی طرف نور جا انسان ہو گئی ہے کہ انسانہ کی طرف نور جا انسان ہوتا ہی بین مشکل بہت کو اکر کا اسکان ہوتا ہی تھی جو جاتا تی کہ فہدت کا تنا ہوتا ہے کا اسکان ہوتا ہی کی مشکل بہت کو اکر کوگ اس کی جمعے حدر نہیں بہتا ہے۔

ور نه جارے قالون مکافات کاتو یہ عالم ہے کہ رائے رسول آئے جس حال ہیں ہی ہو اور
قرآن کاکوئی ساحقہ بھی ان کے سلسے پیش کریہ ہو۔ اور داے لوگو، ) تم ہوگا ہی گرو سے نواہ
تم اس ہیں اس قدر سنجک ہو کہ تہمیں اس کا احساس تک بھی ڈریٹ کرنٹے بہر کی نگاہ ہے لیکن سے جاری نگاہ برابر تم پر ہوئی ہے۔ زمین واسمان میں ایک فرق برابر بھی کوئی شے نہیں ہو
تیرے نشو و نما دینے والے کی نگا ہول سے جھپی ہے — فرق ہ کے برابر ایا اس سے جھوئی ایم رہنا ہے واضح فوٹ تو میں فوظ
یا ہری کوئی چیز ہو سب خدا کے قانون مکافات اور لورے علم کے واضح فوٹ تو میں فوظ
رہتا ہے۔

یادر کھو! ہولوگ تو نیمن خد دندی کی اطاعت ' نظام خداد ندی کے قیا آگیا اختر رفیق ادبیار اللہ بن جانے ہیں' انہیں ٹرکسی خارجی قوت کا خوت رہتا ہے نہ داخی کشکش سے اندو ہنا کی سر میں ا

ان لوگوں دا ولیاء اللہ کاکونی الگ گردہ نہیں ہوتا۔ یہ دہی لوگ ہیں ہوخدا کے

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْمَارَ فِي الْمُخِرَةِ لَا تَمْبُولَلْ لِحَامَةِ اللَّهُ ذَٰ اِلْتَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَكُمْ يَخْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلْهِ جَمِيعًا ۚ هُوَالنَّسِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ ٱلْآلِنَ لِلْهِ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَعَالِمَتُوهُ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مُنْ كَانَّهُ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ

#### الكابغ صُون 🕤

توالین کی صداقت برای ن رکھتے ہیں اوران کے مطابق زندگی سرکرتے ہیں اوران کے مطابق زندگی سرکرتے ہیں اوران کے متقين يكوادك مانشركها جالمهي.

ان کے لئے ون کی زندگی میں بھی برت کی توشکوریاں اورسد فرازیاں بیں اور تفرت کی زندگی میں بھی شاو سیاں اور کامرانسیاں دمینی پینمیں کے بیوگ دنماسیں محتاجی ورفضی کی زیدگی میسر کرنے میں اور میا ڈی ہٹ بیار سے نفرت اور فطع تعیق سے ''روس فی ترقی'' اور ما قبت سنوار نے کی منکر میں لگے رہنے ہیں ۔ یہ قانقامیت کامسلک ہے جیے مشر کی نظام ہے کوئی تعلق منبی<u>ں چھ</u>) به خدا کامت **اون ہے**(کران کی دنیہ اور آخرت دو اوں کی زندگی مہایت كاسياب دريابتاك بوكى) اورجنداكا فالون كمجى مدرنهين كرماء

یہ بہت بڑی کامیابی ہے جوان کے حضمیں آئی ہے دلینی مسال اور ستفبل واق

44

بهذا ' اے رسوں؛ تم ن مخالفین کی باتوں سے در گرفت مت ہو- زیر کونسی قولو کے مالک ہیں چوئتم پر غالب آجا تیں گے اور تنہارے دین کوشکست دیدیں گے؟)۔ حقیقت میں ہے کہ قوت واقت دار تر م کاتمام خد ہی کو حاصل ہے ادر اُسی کے قو نین کی شاہنے ملتاج- وه فدايوس كهدسته او بعاثبات-

كبيائم نهبين ديجيئية كه كائتنات كابيعظيم القدرا ورمجيزا بعقول مسسله كس طرح الساميح توائین کے مطابق سرگرم عسے اہم خدائے اقتدر کا ندازہ اس ایک بات سے سگاؤی ایک الیسی صیقت ہے حب کی مشہاوت عم وبصیرت کی بارگاہ سے ال سکتی ہے) سکین ج لوگ اسس افتدا میں خدا کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر نہتے ہیں کیا وہ علم دلھیرت کا 'نساع کیتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ صرف وہم ولگان کے <u>جمعے حیلتے</u> ہیں او محص حیا<del>ل</del> آرائبال كرتے رہنے ہیں۔

هُوَالَّيْنَىُ جَعَلَ لَكُوُالْيَلَ لِنَسُّنُنُوْافِيْهِ وَالنَّهَارَمُنُوصًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُوتِ لِقَوْمٍ بَنْسَعُونَ۞ فَالُو تَخَذَاللَّهُ وَلَدُّا اللَّهُ عَنْهُ لَهُوَالْغَرَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ إِنْ عِنْدَ كُوفِنْ سُلطِي بِهٰذَا "اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۞ قُلْ لِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ اللّذِب لَا يُفْعِمُونَ۞





7

49

ن سے بُدد کرجو ہوگ بیٹے ذہمن کے تراکتیدہ عقد مرکو الاس خدا کی طرف منسوب کرنے ہیں دہ کہمی کامیاب نہیں ہوسکتے (جول جول ونیہ میں علم کی روشنی پھیلتی جائیگ اس منتم کے قریم برمستانہ معتقدات اباطل متراریاتے جائیں گئے )۔

استرقه می کون ندساز باطل پرستی شک (مذہبی بیشیو ابنیت کو برکھ دندیادی مفاد توحاصل ہوجائے ہیں ایکن آحت رکار ان نمام امور کا فیصلہ ہمارے ن الون کی رُوسے ہوگا ہی وقت ان لوگوں کو اپنی منکر زجد وجید اور تو ہم پرستانہ عفائد کے سخت نباہ کن تنائج بھلکتے پڑیں گے۔ وَانْ عَلَيْهِ هُوَ اَكُونَهُ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمَ الْمَاكَا اللهِ اللهُ اللهِ الل

استران جدد جہداور تو ہم پرستان عقام کس شم کے تبائج مزب کیا کہتے ہیں اس کے

النے ان کے سامنے اقو م گذشتہ کی مرگذشت لاؤ سب سے پہلے) اہمیں قوم لوٹ کی استا

سناؤ - جب لوٹ نے پنی قوم سے کہا اگر بیراسیوں بھیرٹا در تہیں قوانین فداوندی سے آگاہ کو ا مقربرایسا ہی شاق گزرتا ہے ( توگذر سے بیس بہری فاطر اپنے اس ہم فریضہ سے باز ہمیں

روسکتا - میں بنبالوراز ورلگالو اور اس کے لئے ا پنے حما یہیوں کو بھی بلالو - اورا سے اچھی طرح دیکھ میں اپنالوراز ورلگالو اور اس کے لئے ا پنے حما یہیوں کو بھی بلالو - اورا سے اچھی طرح دیکھ بھاں لوکہ بری مخالفت کا کوئی بہلو تہماری نظروں سے او جمل سر رہ جا تے - اور تم نے تو کھی کرنا ہے کرگزر و - اور مجھے قطع اجمات نہ دو - مبرا بھروسہ خدایر ہے - (اگر میں اس کے تو نین کے مطابق چلونگا تو دو مجھے کہی ناکام نہیں رہنے دریگا ) -

ادراگریم اس خالفت سے بازآجت آذا ورق کی راہ اختیا کرلوتو اس بہ ہمارای بھدا ہے، میں اس کے لئے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ - میرامعاوضہ میراخدا مجھے نووطل کر دے گا - دہ حند جس نے بھر سے کہ میں ان لوگوں میں سے جوجا ڈس جواں کے توانین واحکام کے سامنے اپنامر سیم فم کرتے ہیں - (اور دوسر دن سے بھی کہوں کہوہ بھی دیسا ہی کریں) .

(اسس نے بیر کچراپین قوم سے دافئع طور پر کہر دیا ) لیکن انہوں نے اسے جمثلایا (اور اس کی خالفت پر کمرب نئہ ہوگئے تو ) ہم نے اسے اوراس کے ساتھیوں کو چرکشتی میں سوار کھنے طوق ان سے بچالیا 'اورا نہیں ان کے مخالفین کا جائشین بنادیا · اور جن لوگوں نے ہمار قو نیمن کی تحذیب کی بھی ، نہیں غرق کر دیا ۔

ان سے کہوکہ ذرا اس برعور کر وکہ جن لوگوں کوان کی علط رُکٹس کے شائج سے آگا

ثُقْرَبَعَثْنَامِنَ بَعْدِهِ مُرَسُلُا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَا أَوْهُمْ اللّهَ يَنْتِ فَمَاكَا نُوْلِيُوْمِنُوا لِمَاكَنَ بَوْلِهِمْ وَهُرُونَ إِلَهُ مِنْ فَلَا لَهُ مُونَا لِمَاكَنَ بَوْلِهِمْ وَهُرُونَ إِلَهُ مِنْ فَلَا لَكُونَ تَعْلَى اللّهُ عَنَدِينَ ۞ ثُقَرَبَعَ فَنَامِنُ بَعْدِهِمْ وَمُولِيهُ وَهُرُونَ إِلَى فَيْرِهِمْ وَهُرُونَ إِلَى فَيْرَالِ مِنْ عَلَيْهِمْ اللّهُ مُولِينَ ﴾ كذالك تطلب والمنظمة الله المنظمة ال

كيالياتقاجب بنول في المنذرربيكان فد دهم التوان كالخام كيابهوا؟

واضع قوائین در روش کے بعد می جم نے اسی طرح ، مختلف اقوام کی طرب رسول بھیج وہ ان کے پال واضع قوائین در روشن دلائل نے کرآئے۔ سیکن ن کی حالت یہ بھی کہ وہ ان کے بیٹ م کو بھی شرح سنتے سے پہنے بی اسے بھٹلادیئے 'ادر مبس بات کو بوں بھٹلادیئے ' کھڑائی بات کی بی میں اسے کہ بھی تسبول ذکر ہے تو او ان کے سلمنے کنٹی دلیسیں کیوں نے لائی جبتائیں۔ ہو لوگ بی صندا در محت میں اس قدر حدود فراموش ہوجائیں ان میں سمجنے سو جنے کی صلاحیت ہی وقی منیں رہاکرتی (ہے)۔

ان اتوام کے بعد ہم نے موئی اور مارون کو اپنے توانبین دیے کر فرعون اور س کے سرداروں کی طرف کی جو ہم نے موئی اور اس کے سرداروں کی طرف کی جا انہوں نے بھی ان تو انبین سے مرکمتی اختیار کی اس لئے کہ وہ ایک ایسی پارٹی بن جیکے تھے جس کا شیوہ یہ تخاکہ وہ کمز در د ن پرظلم وزید دئی کریں اوران کی محت کے ساحصل کو لوٹ کم سوٹ کر ہے جا تین ( وہ حق وانصاحت کی بات پر کس طرح کا ان مصرتے ہی جا تی ہے ساحت کی بات پر کس طرح کا ان مصرتے ہی ہا تی ہوستر اسری وصدا قت پر

مبنی تھا اُنُوائِبوں نے یہ کہدکراس سے امکارکر دیا کہ یکھلا ہُوَاجھوٹ اورباطل ہے۔
موسی تھا اُنُوائِبوں نے یہ کہدکراس سے امکارکر دیا کہ یکھلا ہُوَاجھوٹ اورباطل ہے۔
موسی نے اس کہتے ہوکہ وہ جموث اور ہاطل ہے۔ یا در کھواجن اوگوں کے دھوے جموث اور ہاطل پر مبنی
ہوتے ہیں وہ کہی کامیا بی کامذ نہیں دیکھاکستے۔ (اور تم ویکھ لوگے کہ میں اپنے مشن میں
کس طرح کامیاب ہوتا ہوں)۔

ہوت اون خداوندی مولئے نے پیش کیا تھا' وہ لوگ عم دہرا بین کی بناپر تو اسکی تردید کرنہیں سکتے تھے' اس سنے انہوں نے وہی کوشس اختیار کی جوباطل پرستوں کے ہا س وَمَا تَعْنُ لَكُمَايِمُوْمِينِانَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنَ الْفَتُونِيُّ لِيَّا الْحَوَاقَالَ الْمُوسَى مَا حَفْتُمُ بِالْحَافَ الْفَعَرُ النَّالَةُ وَاللَّهُ الْعَمْرَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

شرد رئاسے بھی آرہی ہے) انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس انے آئے ہو کہ تھیں ان سک سے برگشتہ کر دوجو ہورے آبار واجداد سے متوارث چلا آر ج ہے ؟ اوراس طرح ممارے افتار اور فتم کرکے مسکمت کا افتدار اپنے باغیر میں نے وار ہم تمبرری پایوں کو خوب سمجھتے ہیں اس لئے ہم متماری کوئی بات باشنے کے منہیں

فرعون نے حکم دیاکہ مدکمت میں جس قدر سحرکار مذہبی بیشیو نیں امہیں ہمار سے ضو مشیر کیا

پنانچ جب ده باطل پرست مذہبی بیشیوا آگئے تو موٹی نے ان سے کہا کہ تم ہو کچے پیش کرنو میں متر موجی پیش کردن

جب انبول نے اپنے وہ دی اور دلائل کو میں کردیا اور مونی نے کہا کہ تو کھے تھے۔ اسکی میں کہا کہ تو کھی تھے۔ اس کی حقیقت کھی تہیں کہا ۔ یہ وہ بجسر باطل اور فرریب پر منبئی ہے۔ (اس کی حقیقت کھی تہیں) سے مقد منظری ملیا میت کردے گا اسلام کی تمہارے اس باطل نہ بہ اور نظام کا منشا رافسانیت میں فساور باکرناہے۔ اور خدا کا مت نواز بسنے کرنسا دِ آومیت بریا کرنے والوں کے گام کیمی منورا نہیں کرتے ۔

بدا الله در بالرف الم در بحد الورك كر الشرك في الأون محم كوريع كس طرح (تهمار ب ف در بالرف و المنظام كم مقابله ميس) تقبيري تناسح بيداكر في والحام حق والصاف كو محكم طور برقائم كرزيد الم خوده إلى المراب وقد المراب المراب وقد المراب الم

(موسنتے نے دلاک وہا بین سے قوم فرعون کو فو ئل کرویا کہ وہ حق پر تہیں) سیکن آل بر

وَقَالَ مُوسَى يَقُوْمِ إِنْ كُنْتُو الْمَنْتُورُ إِلْهُ وَفَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا الْكُنْتُوفُ سُلِمِ مِن الْقَ رَبَّنَا لَالْتَبْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظّلِمِ الْمَنْ أَنْ الْمُؤَمِّنَا لِمَ مَنْ الْقَوْمِ الْكُفِي انْ الْمَا لَوْ الْمُؤْمِنَ الْفَوْمِ الْمُؤْمِنَ الْقَوْمِ الْكُفِي الْمَنْ وَالْمُؤْمِنَ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الل

سواتے اس کی بنی قوم کے چیڈ ٹو جوالوں کے کوئی ایمان نہ لایا- اس نے کہ دولوگ ڈرتے تھے کہ فرعون' ادراس کی قوم کے اکابرین' انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں فرعون بنی ممکت میں بڑا ہی کرش اور مستبد تضا (اور جولوگ اس کے مخالفین کے ساتھ جاسیس ان سے اُنتہا میں بیٹے میں اکسی صدیر رکھے والا نہیں تھا

وی فی فی این قوم سے کہاکہ جب تم توانین خدا دندن کی صداقت پرای ن لاچکے ہوتو ( بھر کسی سے مذار و عمر ) ان توانین کی محکمیت بربورا پورا بھرد سے رکھو - بہی ایک تاری ہے ہوتو سے تم تمام بغیر خداو ندی توانین سے مندمور تحران تو انین کی اطاعت کرسکو گئے -

انہوں نے کہاکہ رآپ معمئن سیتے ہم ان تو انین پر پورا بورا بھروسہ کھیں گے۔ بھر انہوں نے بنے نشو دنما دینے دائے رضا) کے حضورا پنی یہ آرز د پٹیں کی کرتو ہمیں اس سے مفوظ رکھ کہ ہم صندیق محالف کے جوروستم کاتختہ مشق بن جائیں۔

تولاد المسرب المسرب المنظم المام المنظم المام ا

راس کے بغداس نظام کے لئے عملی اقدام کا غاز کردیا گیا ہاس کے لئے ہم نے مونٹی اؤ ہارون ہے کہا کہ مردست مصریس حب سرجگہ تری نوم ہے 'وہیں ان کی ڈبنی اور قبی ترمیت شروع کردو۔ ر فرعون اس کی اجازت نہیں سے گاکہ تم اپنی پارٹی بھے لئے کوئی تربیتی مرکز بہنا جہاں ان کے اجتیاعات ہواکریں۔ اس لئے ، تم تی الحتال 'ابنی جماعت کے ممبروں کے گھروں کے انڈر ہی بیاسلہ شروع کردو' ادر اس طرح اس نظام صلوۃ کی ابتداکردور جے آخراہ تمام معاشرہ کو محبط ہوج تاہیں۔ اور اپن جماعت کو اس نظام کے تمائے و تقرات کی ٹوشخبری و سے مرموز آکران کی جنہیں تازہ اور توصلے بلندر ہیں)۔ '

مونے نے کہد اکسیں بیسب کھی کرول گا میکن بیری قوم کے لوگوں کے ول میں مرکم

لِيُضِلُّوْاعَنَ سَيِيْرِكَ مُنَيِّنَا اطْمِسْ عَلَى الْمُوالِهِمُ وَشُدُدَ عَلَى قُلُو مِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَثَى يَدُواالْعَدَ بَ الْكِلِيْمِ وَقَالَ قَلْ إَحِيْبَتَ ذَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَكُا تَشْيِعَنْ سَيِيْلَ الْلِائِنَ كَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَخُوْدُونَا الْعَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْعَلَمُونَ ﴿ وَخُودُونَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى وَاللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّم

#### كَارَالُهُ إِلَّا الَّذِينَى أَمَنَتْ بِهِ بَنُوالِسُوِّاءِيلَ وَأَنَاصِ الْمُسْلِفِينَ ۞

یہ موال اٹھتاہے کوب خد کا قانون یہ ہے کو استبدا ویر بنی نظام کی پھر پار نہیں ہو گئا توریکیوں ہے کہ فرعون اور اس کے سرد ردل کو زینیت داراتش کا سامان اور سنا گاڑیت اس قدر فراوائی سے مل رہا ہے کہ اس کے بل ہوتے پر دہ لوگول کو خدلکے راستے کی طرف آنے سے ردکتے ہیں۔ اس لئے اس نظام بوتی ہے کید الک اقوان کے معال و دولت کو تب ہ کردے ورس عقل وہنم سے یہ اس می مانسانیت سوز تدابیر ہوچے ہیں استے سلب کردے اس لئے کہ یہ لوگ تبرے قوانین کی صداقت پر کھی ایکتان نہیں لائیں گے جب کے یہ ہی قتم کے الم انگیز غذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیجہ ایس کے

اس برادیر نے کہا کہ ہم نے تم دونوں بھا بیوں کی دعاکوسن لیست اوراسے نبول جی کر سال سے اوراسے نبول جی کر سال سے رکھا ورا ہونا خود بہت رک جدو جہد پر موقوت ہے۔ لہذی تم اپنے جہراً کہ میں ان لوگوں کا طریق شاختیار کر لوجود ہمار کر میں ان لوگوں کا طریق شاختیار کر لوجود ہمار کو آئیں ' وران کے میجو خبر ہوئے کے انداز سے واقعت نہیں ہوئے دراس کئے وہ جلدی سائج کے انداز سے واقعت نہیں ہوئے دراس کئے وہ جلدی سائج

پرداکرنے کے لئے غلط ندہری افتیارکر لیتے ہیں) (ہیں۔ و ہیں۔

(آخرالا درہوایہ کہ) ہم نے بی اسرائیں کو (فرعون کی غلای سے نجات دلائی اور اس)
صیح دستلامت دریا (یاسمندر) کے پارا کار دیا۔ نشرعون اور س کے لشکروں نے ان کا
بیجیا کیا گاکہ انہیں پکڑ کرز ن پڑھ کم اور زیا دئی کی جائے۔ و دہ قوت اور سرکتنی کے نشیہ
میں اس قدر برمست ہوگئے کہ اسکا بھی اند زہ نہ لگا یا کہ ہم غرق ہوجا تیں گے۔ چنا بخہ
جب فرعون اپنے نشکر کے ساتھ فو واغرق ہونے لگا (اور اس نے موت کو اپنے سامنے دیکے
لیا تو اس سے بچنے کے لئے) پکارا کھا کہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ اس خدا کے سوائسی کا
اقتدار نہیں جس پر تنی امرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ الڈیس دہی ایک ہے میں بھی ان ہی
سے ہوجا ناچا ہتا ہوں ہو اس کے قوانین کے سامنے سرت بہم خم کرتے ہیں۔

الَّانَ وَقَلْ عَصَيْتَ مَّبُلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِ بِنَ ۞ فَالْيَوْمَ لَغَيْنَكَ مِبَدَ ذِكَ لِنَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ

ايَّةَ \* وَ النَّكُونِيُّ النِّسُ النَّاسِ عَنْ الْيَتِنَالَعْفِلُونَ۞ وَلَقَدْ بُوَانَا لَا يَنْ إِسْرَاءِ فِلْ مُسَوَّا صِلْ فِي وَ النَّا يَعْفِي النَّالِ اللَّهُ وَلَا الْمُعَلِّقِ اللَّهِ مُعَالِّفِلُهُ وَلَا الْمُعَلِّقِ اللَّهِ مُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ اللَّهِ مُعَلِّقًا الْمُعَلِّقِ اللَّهِ مُعَلِّقًا الْمُعَلِّقُ المَّالُولُهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُعَلِّقِ اللَّهِ مُعَلِّقًا الْمُعَلِّقُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُعَلِّقُ اللَّهُ اللَّ

راس پروی خداد ندی نے بزبان موسی کہاکہ ) توساری عمر می وانصان کی راہ ہے سرکشی اخذیار کئے رہا ورملک میں نب وانگیزیاں کر تاریا۔ (سجے سے دربار کہاجا کا رباکہ اس روث کوچیوڑ دو ورنہ تباہ ہوجاؤ کے۔ لیکن اس وقت تونے یک ندمانی اب جب موت سلسنے کھڑی وکھائی وی تی بیان ہا وا گیا۔ اب اس میان کا کھوؤ تہ وہنیں۔ اس لئے کچواہی ن ڈراؤ خوت کو وی بیان کہلاہی نہیں سکتا)۔

اب تو بھے غرق ہوناہے۔ لبند ہم ایسا کریں گے کہ تیری اش کو سمندر کی موجوں سے مخطط رکو لیس ساکہ وہ ان لوگوں کے لئے جو تیرے بعد آنے والے زیں موجب قبرت ہو۔ اس سے کہ اکٹر لوگ ایسے ہیں جو جمارے قانو ب مکاف ت کی غیر محسوس نشانیوں سے اثر پذیر نہیں ہوئے دان کے لئے اس فینم کی محسوس نشانیاں ہی موجب قبرت وموعظت ہوسینی بیس)۔

وَانْ كُذُتُ فِي شَلْهِ فِيمَّا اَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَلْمَا بِالْهِ فِينَ يَقْمَءُ وَالْكُتْبُ مِنَ قَلْمُكَ لَقَلْمَا وَالْمَا مَنْ مَنْ الْمُنْتَمِ فَي الْمُنْتِ فَي مَنْ فَي الْمُنْتِ فَي الْمُنْتِ فَي الْمُنْتِ فَي الْمُنْتِ اللَّهُ فَي الْمُنْتِ فَي الْمُنْتِ وَاللَّهُ فَي الْمُنْتِ فَي الْمُنْتِ وَاللَّهُ فَي الْمُنْتِ وَاللَّهُ فَي الْمُنْتِ وَلَي الْمُنْتِ وَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَي اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَال

ہس گئے نیلط رُوٹس کا بیچے ہمیشہ تباہی دہر ہوری ہونا ہے خواہ اس پر فرعون گامزن ہو اپنی ترب تند م

اسرتیں).

40

اے قوم مخاطب، اگر تہمیں اس حقیقت بین کسی سم کاشک وشبہ ہو جواس قرآن میں تہماری طرب نازل کی گئی ہے (اوجس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا قانون مکافات کس طرح اقراشا میں کا وضاری را دی کے حاس رہے ہیں (جنا کہ میں میں کا وضاری )، ان سے پوچھ لورک ہوا قعات ہو بیان کئے گئے ہیں درست ہیں یا انہیں اس کے بعد تہمیں بین بین اس کے بعد تہمیں بین بین بین اس کے بعد تہمیں بین ہواہے وہ حقیقت ثابتہ بعد تہمیں بین ہوتے ہوجو فو ہمخواہ جھاڑے کی سے کیوں ہوتے ہوجو فو ہمخواہ جھاڑے کی صورت نکا ہے جو جو فو ہمخواہ جھاڑے کی سے کیوں ہوتے ہوجو فو ہمخواہ جھاڑے کی صورت نکا ہے ہے۔

یا ن لوگوں میں سے جو نوانین خدا و ندی کو جھٹلاتے رہتے ہیں۔ آگرتم بھی دیسے بی ہو

وانبي كي طرح تم محي عصال الشاؤكية

ودین می ایران کی تائیدی در از می می طور بربیان کردیدی اوران کی تائیدی در از دائی بربید و از بربین اوران کی تائیدی در از در بربین کردیدی سے برصاصب معل د فراست ال نتیج بر بینجی گاک ان حقائق مح سیم کرنے میں اب کسی کوت می و توقف نہیں ہو تا جا ہیئے ۔ دیکن ) جن لوگوں نے ہیں کا کو فی اش می نہیں ہو تا جا ہیئے ۔ دیکن ) جن لوگوں نے ہیں گارے ایسا بہت البیا ہے کہ ان پر دالا کل و برا بین کا کو فی اش می نہیں میں برا بین کا کو فی اش می نہیں میں برا بین کا کو فی اش می نہیں برا بین کا کو فی اش می نہیں برا بیان کا مورا بین می برائے می کھی کھی نشانیاں کیون آ جا کی تا تعکدہ اینے اعمال کی برائی سے برائی کے مذاب کو اپنی آ کھو کے ما می نہیں دین اور ایس دورا ایس می برائی کے مذاب کو اپنی آ کھو کے ما می نہیں دین کی میں دین کی مطابق ہوتا ہے۔

و دائی گی برائی کے مذاب کو اپنی آ کھو کے ما می دین فرد ناریخ سے ملتی ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گذری میں ایک ہونا کے مطابق ہوتا ہے۔

ما میں گی ۔ بنا کی می میں دور کی می دین فرد ناریخ سے ملتی ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گذری

1

وَلَوْشَالَةُ رَبُّكَ لَامَنَ مَنْ فِي الْدَيْضِ كُلُّهُ وَجَعِيْهُا الْفَالْتَ كُلْمِهُ النَّاسَ عَنَى يُكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ يِنَفْسِ الْنَ تُؤْمِنَ إِلَا يِهِ ذَٰ إِن اللَّهُ وَيَجْعَلُ الزِّجْسَ عَلَى آلَا يَنْ كَالَ مَعْق انْظُرُوا مَا ذَا فِي النَّهُ وَتِ وَالْكَرْضِ \* وَمَا تُغْنِى الْایْتُ وَالْذُنُوعَ فَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

جوت بی سے بیشتر دھاست ان میں ایر ن لے آئی ہوا ، ویاس طرح اپنے ایمان کی تعلیم بخشیوں سے فیضیاب ہوکر تباہی سے بھے تئی ہو- اس بیں اگر کوئی استثنامہ ہوئی ہوتو قوم ایش کی جو دیڈاب آنے سے بیںلے) ایمان ہے آئی تو ہم نے ان سے اس عذاب کو دورکر دیا جو انہیں دنیا میں ذلیل کردیتا - اورانہیں ایک مدت تک زندگی کی ٹوٹ گوار اور سے منتق کیا۔ (مرم عاص

یسب، سے ہے کہ جارت و بہ شیت یہ ہے کہ کھنے ہاں کی وہ افتیارکرہ نس کے اپنے فیصل پر جھوڑ دیا آباہے۔ (اس میں ہم بالکل خل نہیں دیتے۔ اگر ہم نے دخل دینا ہونا تو ہم ون ان کو بھی اسی طرح مجبور پر بالکر وہتے جس طرح کا تنات کی دوسری چیز ہے بگر پیدا کی گئی ہیں اور و وسب ہمارے مقرر کر دہ فت اون کے مطابق سرگرم عمل رہی ہیں ا سر صورت میں تمام روتے زمین کے افت ان مومن ہی ہوتے۔ ہذا رجب ہمارا قانون یہ ہے کہ کھر درایمان کے معاملا میں افت نی ختیار وار دہ کو کھیا چھوڑ دیا گیا ہے تو اے ربول کا تو لوگوں کو کس طرح مجبور کرسکتا ہے کہ دہ سب کے سب ایمان سے آئیں ؟

وعقل وف کرسے کا میں جا کا گئی ہے۔ کا انسان جذبات ہے۔ انگ ہوئے۔
خارجی کا نیات کا گہری نینوسے مطابعہ کرے اور دیکھے کہ آل میں کونسا فت اون کا رنسوما
ہے۔ ہذا کے رسول ان ہے کہوکہ ہم خارجی کا نیات اور خودانت ان کی مند فی زندگی پر
غور دوت کر کر و (ان میں منہیں حقیقت کی بڑی نشانیاں میں گی (جھ)۔
میکن پینشا نامت راہ اور نہا ہیوں کا احساس ہیداکر نے والی ندا ہمات اس فوم کو
کوفی دیا تہ ہیں ہینیا سکتیں حبہوں نے ہیلے ہی فیصد کر رکھا ہوکہ جمیس اس فافول کو

صحیح مانتاہی بنیں ( پ<del>رسی</del> )-

جولوگ اس منام کی روش اضیار کویں ان کے متعلق اس کے سواا در کیا کہا جائے کہ دہ اس آن کے متعلق اس کے سواا در کیا کہا جائے کہ دہ اس انتظار میں رہنے ہیں کہ ارتئے اپنے آپ کو دہرائے 'اور ابو کچھا تو آم سابقہ کے ساتھ ہو چکا ہے ' وہی کچھ ان ہے ہو اسے سول ! نتم ان لوگوں سے کہ دو دکر داگر میں بات ہے تو ) نتم انتظار کر دو سیس کچی بات ہے تو ) کرد سیس کچی نتم ارسے ساتھ انتظار کرتا ہوں (تاکہ تنا "فی مرتب جو کرسل منے آما تیں اور اس طرح تم یفین کے آخری فقط تک پہنے جا ذرہ اللہ )۔

ران سے کمدد کرجب طہور نشاری کا وفقت آجہ آناہے تو اس ساہی سے ) خدا کے بنگار اوران کے سائقیوں کی جمامت ہی محفوظ ریا کرنی ہے۔ اس لئے گہ ہس جماعت کا محفوظ رکھا جا ہمارے قانون کی ردسے واجب ہوتا ہے۔

ان و گولت کہد دکراگرتم میرے پیش کردہ نظام زندگی کی صداقت کے بار میں اب ہیں شکت کے بار میں اب ہیں شکت ہیں ہو تو تہارے اس شک سے میرے بیتین پرکوئی اثر نہیں پڑسکتا۔ اس سے پہنیں ہو سکتا کو سی الن قو توں کی اطاعت اور محکوم بیت اختیار کراوں جنہیں تم خدا کے سوا 'صاحب اقد ارداختیار مانتے ہو۔ میں توصرہ نہ اس خدا کی محکومیت اختیار کرد لگا جس کے اقدار کا اور تو اور 'خود تہار'ی موت اور حیات ہی ' اس کے قانون کے ساتھ دا اب تہ ہے۔ مجھے اس کا یہی ارت ادہ کے میں اس جماعت میں راہوں جو اس کے ساتھ دا اب تہ ہے۔ مجھے اس کا یہی ارت ادہ کے میں اس جماعت میں راہوں جو اس کے ساتھ دا اب تہ ہے۔ مجھے اس کا یہی ارت ادہ کے میں اس جماعت میں راہوں جو اس کے تو ایمن کی صداقت برا میان رمجھ ہے۔

ادری توجهات کو ہرطرف سے مثاکر کہس نظام زندگی پر مرکوزکر لوں۔ ادران لوگوں میں سے نہ ہوجہا وَ ں جو زندگی کے ختلفت پہلو وَ ں کے لئے "مختلف قوتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں' اور قوانین حمند اوندی کے سسّات 'منسب رخدا وندی قوانین کو جی شامل کریلتے ہیں۔ وَلِا تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَا كُلَّ مِنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُكَ ۚ فَإِن مَنْعَلْتَ فَانْكَ إِذَا مِنَ الظُّلِم بْنَ۞ وَإِنْ يَسْسَمْكَ اللَّهُ بِخُزِقَة كَاشِعْكَ لَقَالًا هُو أَوَان يُرِعْكَ بِحَيْرِ فَلا رَآدَ لِفَضْلِمْ فيصِيبُ بِه مَنْ يَشَكَهُ مِنْ عِبَادِهُ وَهُوَالْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ قُلْ إِلَّا يُهَا النَّاسُ قَلْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ ذَيْكُمْ \* حَسَنِ الْهَمَّالَى فَانْمَايَهُمَّرِى لِنَفْسِةُ وَمَنْ صَلَ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا آنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ فَ

(میرائم سے بھی بیما بیجنام ہے کہ) تم حندا کو چھوڑ کرا ن فوتول کی اطاعت مت اخت یار کرو د خنهی تم محض بنے اندھے حقید ہے کی بت ابراحت بیار و اقت دار کی مالک سمتے ہوا حبالانکے حقیقت یہ سیے کہ انہیں ہے س کی قدرت ہی نہیں کے اور گانہیں ن یا عصان بہنا سکیں اگر تم بساکر دیتے تو تم بھی انہی میں سے ہوجاؤ کے جو قرانین خدادندی سے سنر محتی اخت بیار کرتے ہیں داوران کا انحب مجتیں معلوم بی ہے)-يا در كصوا الرئمين تا اون حنداوندى كى روست كونى كليف ميني وكاسات میں کسی کومسس کی قدرت صاصل بہیں کہ اس کے ت اون کے علی الرحم) س کلیف کور فع کرستے۔ وہ اُسی کے متابون کے مطابق رفع ہوگی۔اوراگراس کے مت نون کے مط بن متہیں کوئی نفع پہنچنے والا ہوا تو کوئی قوت ایسی منہیں جواسے روک سیکے ہی میں بھسی کی شخصیص نہیں۔ جو شخص بھی' اس کے متانون کے مطابق' س نفع مخس صورت كوهاصل كرناجات حاصل كرسكتاج- وه نفع است صرورمل بوف كالياد رخموا نقصانات سے بچینے کاسامان ہوا یانٹود پٹساھ مس ہونے کے ہسباب سب امن کے متا اون سے والب تہ ہیں۔

(اے رسول! منم) تمام ورع انت ن سے مکار کر کہد و دکر تہارے نشود وینے والے کی طرمن سے وہ صابط۔ حیات آگیا ہے جو حقیقت پرمبنی ہے - اگر تم اسس کی را ہ بمت ای میں سعٹ برز ندگی اخت یا رکرو گئے تواسس سے تہاری ہی ذات کو منابدَہ سینچے گا۔ اور اگریم اسے جھوڑ کر وررا ہیں افت بیار کر لوگے تھے اس کا نقصان بھی تنہیں ہی ہوگا رب یہ بہارے اپنے فیصلے پر مخصرے کم آم کونسی را واخت یا رکز ناجا ہے ہو، میں تم پر دار وعنہ بنا کرنہیں بھیجا گیا کہ نہیں *زبر*ہ سيدهي راه پرجيسًا وَل-



# وَاتَّبِعْرَهَا أَنْوِحْنَى إِنَّيْكَ وَاصْبِرْحَتَّى يَحَكُمُ اللَّهُ ﴿ وَهُوحَنِيرُ الْحَكِيمِينَ ﴿

رتم س پیغام کو وگوں کے بہنچادو)اور تو داس ضابط دست آن کا اتباع کرتے ہے۔ جو بہتیں وجی کے ذریعے دیا گیاہے۔اور سایر ثابت میں سے جمے رہو کا آنکہ خدا کا قانون مکان ان نم میں اوران من الفین میں آحت ری فیصد کر دے و بی سب سے بہتر فیصلہ کرے والا ہے





ٱڔ؆ؽڹؠٵ۫ڂڮڡٮٙڐڽڵؾڂؿؙۄٞڣڞؚڷڐؙڝڶڷڽڶڴڮۼ؞ۼ؞ۮ۞ٵ؆ؿۼؠؙۯۏۧٳڒڰٵۺؙۿٵڰؽؽؽڴۿ ؙۼۣٮؙ۫ۿڬۮۣؿؙڒؙٷٙؽۺؽڒڰۥؘٷڹڶۺؾۼ۫ڣۯڒ؆ڴڎؿؙڎؙٷڒڸٳڷۮڔؿؽؿ۫ۼڴڎۺۜٵٵڴڂٮٮ۠ڵٳڵٙٳٙڿڸۿۺڰۜؽ

خدائے علیم جسیم کارٹ دے کہ وہ ضابط تعیات ہے جب کے تو نین محکم بنیادول مشقل اقدار) پر سنوار کئے گئے ہیں وراہیے وضع اور کھرے ہوئے ، نداڑ سے بیان کئے گئے ہیں (کران میں کسی سے کاہشتہاو و بہام نہیں روسک ) اس لئے کہ یہ اُس فدا کی طرف سے نازل ہو سے توجیم میں کسی ہے اور خبیر کئی ۔ جو کا تناس کے تمام ہو لات اور ان کی مقتصابات سے وافق ہے 'اور اسکا برکام محکمت پر مبنی ہے

اس من بطر بیات کی تعدیم کو بنیادی نقط به ہے کو اطاعت صریف خدائے واحد کے توانین کی کرو۔ اس کے سواکسی کی محکومیت اختیار ندگرو (س باب میں 'ور نواور' فودی میں مول کی بھی پوزلیشن بہ ہے کہ وہ تم ہے اپنی اطاعت نہیں کرا آیا۔ وہ خداسی کے قوانین کی اُطا کرا آیا ہے اور ) تنہیں بیا آ ہے کہ ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کے نتر کی کس قدر نوشت گوار مول کے 'اوران کی خلاف ورزی کرنے کا انجمام کیب نیاہ کن ہوگا۔

ر سسک امیں وہ تم تک فداکا بیپیٹ م بھی پہنچا کا ہے کہ کم فداکے مت الوان روبہ بیت سے اپنی مفاظت کا سامان طاب کر د' ادر تمام گونٹوں سے بہٹ کر' صرف بھی کے مت نون کی طرف رج ع کر د - وہ متہیں ایک مدت معذبہ تک (حس کا تعیین خود تمہاکہ اعمال دکر درکے مطابق ہونا ہے) نہت ایت خوش گوا ر ادر پہندیدہ سال زیست سے وَيُوْتِ كُلُّ ذِنِي قَضْلُ مَصَلَلُ مُ إِنْ تُوَلِّوْا فَإِنْ آعَافُ عَلَيْ كُوْمَابَ يَوْمِ كَيْمُونَ إِلَى اللّهِ مَنْ جِعَكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْ وَقَنِي نَيْرٌ ﴿ آكَا لِلْهُو يَنْفُنُونَ صُدُورَ هُمُ وَلِيَسْتَغُفُوا مِنْ لُهُ اللّهِ مِنْ يَنْ يَنْ مَعْفُونَ وَهُوا مِنْ اللّهِ مُنْ يَعْلُومًا أَيْسِ وَنَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَاللّهُ عَلِيهُ مِنْ الشَّدُورِ ﴿ وَهُمُ اللّهِ مِنْ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الشَّالُ وَلَا السَّمْدُورِ ﴾

بهره ناب کرے گا' اورتم جس قدرصوب معاش کی استنداد بڑھاتےجاؤگئے وہ آگ تشدر معاشی تساتشیں بہم بینچا آجائے گا، بیکن اگرتم اس اصول سے انحراف کر دیگے تو مجھے انرایشہ مرک قدرسنی تناہی آول کی گئی۔

یا در کھو ، اس کے ت نون سے دوگردانی کر کے نم کہیں بناہ تہیں نے سکتے ، تہنات زندگی کی ہرگردیش کا منے آئی کی طرف ہے - اور تہمارے ہڑل کا نتجہ ای کے مطابق مرتب ہو گاری س نے عمل اور س کے بیتج کے لئے پیدنے مقرر کرر کھے ہیں اور ان براسے پورا پوراکنٹرول قال سے رہیں لئے انس ان کا کوئی عمل حند کے قت نوان مکافات کی ڈو سے پی نہیں سکت ) -

**44**3338



#### وَمَا يُنْ دَانِكُ فِي الْأَرْضِ ( لَا عَلَى اللهِ مِدْ فَهَا وَ

يَعْلَمُومُسُتَقَرَّهُ هَاوَمُسْتُودَعَهَا كُلُّ فَيُ كُنِي شَيئِنِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ فَى سِتَّاتِوَا يَأْهِمَ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا إِلِيَبْلُوكُوا أَيْكُورُ الْحَسَنَ عَلَا أُولِينَ قُلْتَ إِثَّلُومُ مَعْوُفُونَ مِينَ يَعْدِ سِتَّاتِوَا يَأْهُمُ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا إِلِيَبْلُوكُوا أَيْكُورُ الْحَسَنَ عَلَا أُولِينَ قُلْتَ إِنَّكُومُ مَعْوَلُونَ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عِنْ أَمْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَتِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(اوپرتایاجاچکا ہے کہ نتاؤں خداونہی کے معابات زندگی سرکرے سے رزق کی فراوانیا ماصل ہوتی ہیں (ہے، لیکن یہ فراوانیا سکسی خاص گروہ کے اندر محدود ہوکر نہیں رہ جانی چاتی رزق از ندگی کے قائم رکھنے کا ذریعہ ہے اس سے اسے ہرہ ی جیات تک صب صرفرہ سئی پہنے نا چاہیے ۔ حقیقت یہ ہے کہ) روئے زمین پر کوئی ذی جیات ایسا نہیں جس کے درق کی ذیرائی مذرائی مندل میں گئی فرائی مندل میں گئی فرائی مندل میں گئی فرائی مندل میں گئی ہے ۔ ایک منزل میں گئی ہے ۔ ایک منزل میں گئی نے ایسا نہیں میں ایک منزل میں گئی ہے ۔ اور بھر قانون ارتقائی روسے اگلی منزل کی پہنچنے کے لئے انحس قدرا اور کون کونسے سامان مندو مندل صربر درت ہوگی (ہی ہے) ۔ یہ سب پی مندل کے فانون مشیت کی کتاب میں اضح مور پر درت ہے (ہی ان منتائے خد و مذی کو پراگر نے والانظ م وہی ہوسکتا معدر پر درت ہے (ہی نظام خداوندی کہلا سے گرارا رہ آئی کہ و بات ہے ہے ۔ اس کے فانون اور مبندیوں کو گوناگوں حناص میں کوئی ذی حیات اور اور منازل سے گرارا دی آئی کہ و بی ان ہوگے کہاں میں دی جیات اسٹیار کی نشو د تما ہو سے ۔ اس نے زندگی کی بندیوں کا بی پر رکھی۔ ایکلی میں دی جیات اسٹیار کی نشو د تما ہو سے ۔ اس نے زندگی کی بندیا دیا ہی پر رکھی۔ ایکلی میں دی جیات اسٹیار کی نشو د تما ہو سے ۔ اس نے زندگی کی بندیا دیا ہی پر رکھی۔ ایکلی میں دی جیات اسٹیار کی نشو د تما ہو سے ۔ اس نے زندگی کی بندیا دیا ہی پر رکھی۔ ایکلی میں دی جیات اسٹیار کی بندیا دیا ہوگے کہاں میں دی جیات اسٹیار کی کی بندیا دیا ہوگے کہاں

مُعُوْرًى إِلَا الَّذِينَ صَلَاوًا وَعَلُوا الصَّلِعَاتُ أُولِيكَ لَهُومَنَّهُ وَمَعْفِفِي } ﴿ لَكُولُونَ مَا اللَّهُ وَمَعْفِفِي } وَ لَكُولُونَ مَا اللَّهُ وَمَعْفِفِي } وَ لَكُولُونَ مَا اللَّهُ وَمُعْفِقِي } وَ لَكُولُونَ مَا اللَّهُ وَمُعْفِقِي } وَ لَكُولُونَ مَا اللَّهُ وَمُعْفِقِي } وَ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُعْفِقِي } وَ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُعْفِقِي } وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُعْفِقِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْفِقِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي مُعْلِقًا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّقِلْلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا بَعْضَ مَالَوْ خَى اِلْيَكَ وَضَالِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوالَّوْ كَانْزِلَ عَلَيْهِ وَكُنْزَا وْجَاءَ مَعَنْ مَلَكُ ۚ اِنْكَا ٱنْتَ نَذِيرٌ أُو اللَّهُ عَلَى كُلِّ تَنَى وَوَكِيلٌ ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ أَفَالُونَهُ قُلُ فَأَنُّوا بِعَشْرِسُورِ فِيثَٰ إِنَّهُ مُفَكَّر لَيْتٍ وَ

ادُعُوْا مَنِ الْسَقَطَعُتُومُ فَي رُونِ اللَّهُ وانْ كُنْتُو صِيدِ قِينَ اللَّهُ وَانْ كُنْتُو صِيدِ قِينَ كُ

بس میری تمام مصینتیں منع جو تبن اور اس طرح و ایسے سے باہم و ماآنے اور شیخیاں مجھا رہا اوردُ يَنكس مارتًا بعزايد -(كويائي زندكي كامقصوده صل بوكيا) -

اليكن جولوك رحيواني سطم مع بلند موكرزندكى كى نسانى سطح يرتقين ركهت يب ان كى حات ن كييكس بولى ب و وعسرا ورئيسر النكى اورآت تش وولون حالتونيس ایک بی روش پر جلتے میں اور) اسس پروگرام پرستقل مزاجی ہے عمل پیرارہتے ہیں جوال کی صلاحیتوں کو بھارتا اور معاملات کوسٹوارتاہے (دہ نہ مشکلات سے تھبر کرمایوس ہوتے ہیں ا در ندآسا مَنتُوں پرامِر اکرآمے سے باہر ہوجانے ہیں ، بہی وہ لوگ ہیں جن کے لیتے ، زید کی کی تباہیو

معفوظر بنے كاسا مان اور بندياب اور نوانا يال بدياكية والا اجرعظيم راس میں شبہ نسیں کران ہو گوں ہے جو کہا جاتا کہ ہے کا ان برتبا ہی آنے والی ہے تو یہ بات النہيں سخت ناگوارگزرتي ہے۔ سيكن ) يہ تو نہيں ہو سكتاك توا ان كى دل جونی كے اللے ' وحما كے ان

مقامات كوچيورد مع جن ميس منته كي تنذيرت آني بي یہی بیٹیا۔ ہے کہ یہ بوگ جب کہتے ہیں کہ اگر توخد کا رسول ہے تو تجھ پیضرا نے کیوں تہیں أله صحائے. يا فرمشتے ترسے جو میں كبول نہيں جاتے ، توان كى إن طعن آمير يا و سے وابسترہ خاطر بروجا بكب ميكن توجب فروفية رب ات وإنذارك كقماموركيا أنباب توبيسب كيفردا كرنا پڑے كا ديه ذمة دارى بترى سخت وريه فراجند برامشكل سبے الميكن اس مبس كھيرائے كى كوئى باست بنیں) · امتہ کامت اون ہرمعا بدکی کارسیازی کاسیامیان بیٹے اندرر کھنتاہیں ( آس کئے آگ كارْسب كو كشيك بوجائے كا س

یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس فے مسرآن ایک طرف سے بنالیا ہے اوراسے خداکی حرف و بنی منسوب کررہاہے - ان سے کبو کے اگر تم اس وعوائے میں سے ہو کہ ( یہ حدا کی کتاب بنیم) ات ان کا کلام ہے) تو تم 'اس استرآن میسی وس سور میں بناگر لے آؤ ' اور ' خدا کو جیوژگر'

IJ.

میں میری تر م مصیبتیں فع بڑگتیں۔ وراس طرح وہ آپ سے اہر ہوجا آئے ورشیخیاں جھا تا اُ اور ڈیٹکیں مارتا بھڑتا ہے (گویا آسے زندگی کامقصود حاصل ہو گیا)۔

آلین جواوگ رحیوانی سطح سے باز ہوکرزندگی کی انسانی سطح پرتھیں رکھتے ہیں' ان کی میں ان کے بیت ان کے بیت ان کے بی مان ان کے بیکس جوئی ہے۔ وہ عسرا ورثیبر سنگی اورآسیاس سوونوں حالتوں ہیں رکھیے ہیں ہوان کی ایک ہی رکٹس پر بیلتے ہیں اور) ہسس پر وکرام پرستقل مز جی سے عمل پرار ہے ہیں جوان کی صلاحیتوں کو بھارتا اور معاملات کوسٹوا تر ہے (وہ نہ شکلات سے گھبراکر مایوس ہونے ہیں اور نہاسا تشوں پرامراکر آلے سے با ہر جوجلتے ہیں) بیمی دہ لوگ ہیں جن کے سے از در کی کی تباہیج

ے محفوظ رہنے کا سا ، ان اور بلندیاں اور توان کیاں پیدائر نے والد جرعظیم ہے۔ راس میں شبہ نہیں کا ان تو گول سے جو کہ جا آہے کہ ان پر نیا ہی آنے والی ہے تو ہو بات انہیں سخت ناگوارگزرتی ہے۔ لیکن ، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تو ان کی دل جو تی کے لئے 'وی کے ان مقابات کو چھوڑ دے جن میں اس متسم کی تنذیرات آتی ہیں۔

یعی مشک ہے کہ یو گئی ہے۔ کہتے ہیں کا گر تو خدا کا سول ہے تو تھے بیرخز النے کیون ہیں اگر تو خدا کا سول ہے تو تھے بیرخز النے کیون ہیں اگر تو خدا کا سول ہے تو تھے بیر استے ہوئے ہیں گئی ہیں ہے ہیں گئی استے ہوئے ہیں گئی ہوئے ہیں ہے ہیں ہیں ہے ہیں است واندار کے لئے سامور کیا گیا ہے تو بیسب کھر برد است کر نابی ہے گئا ویہ قراری ہری سخت اور بیرفر این ہر استعال ہے ۔ لیکن اس میں گھر نے کی کوئی بات نہیں) ، امت کا حت او ان ہر معالمہ کی کارسازی کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے مراس کے آبال کا رسب کھے مشیک ہوجائے گا سے ایک

یا یونگ کہتے ہیں کو اس نے مستران اپنی طرف سے بنالیا ہے اوراسے خواکی طرف یونئی منسوب کررہاہے والی سے کہو کو اگر تم اس وعوائے میں سے ہوکدی خواکی کتاب نہیں است کا کلام ہے) تو تم اس مستران میسی وس سور میں بناکر ہے آؤ اور واکو چورکر ک

14

فَالْفَرِيَّهُ عَجْدِيبُوالْكُوفَا عَلَمُوَ النَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِواللَّهِ وَأَنْ كُلَّ إِلَهُ إِلَا هُوَ فَهَلَ أَنْدُو مِسْلِمُونَ @مَنْ كَأَنَ يُسْرِيدُ الْحَيْرَةُ الْمُنْيَارِينِينَ كَانُونِي لِيَوْمَ اعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُولِهِ مُعَالُو يُبْغَمُونَ الْمُلْمَالُونِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْمُرْصَرَةِ لِآلًا النَّارُ "وَحَيِطَمَا صَنَّعُوافِيمًا وَبُطِلٌ قَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الْمُنْ كَانَ كَانْ كَانُ كَانَ كَانْ كَانَ كَانْ ك بَيْنَا يَهِ مِنْ زَيْهِ وَيَتَلُونُهُ شَاهِلُ مِنْ وَمِنْ قَيْلِهِ كِتَبُ مُوسَى إِمَا فَا وَرَحْمَا اللهِ الدَيْكَ يُؤْمِنُونَ يِهِ وَ مَّنَ يُكُفُرُ بِهِ مِنَ الْإَحْرَابِ فَالنَّارْمُوعِلُ لَا قَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْفُهُ ۚ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَلَكِنَّ

اور جيم بعي بيني سائفة شركر الإاستية وكراو بات صاف بوجائي ( الله و بنل الم سبکن اگرینه تو نم خود بی ایساکرسکوا درنه بی ) و ه لوگ تنهاری اس دعوت کوفنول *کری* T جہیں تم آل مقصدے کے اپنے ساتھ ملان چاہوا تواس کے بعد تنہیں جان لینا چاہیے کہ تیر آن علم خد و ندی کی رد ہی۔ نازل ہو ہے ( سول کا خود ساختہ نہیں )- اوراس سے یہ مجی ابت برجہا ككائناك كالمام قدار صرف فعالك لف بهاس ميس كوني ورشريك ومبيم نهيل-ن سے پوچپوك كياتم اس كے بعد يمي اس ضابط خداو لدى كيسان سر ايم نهير كيتے (ليكن الريم السك باوجود إنى مفادير تنيول بي كورندگى كامقصود بنايت ركه و تومتين

يه مفاد حاصل مير عني اس لية كه) بهارا قانون بيه ب كر جونفن صرف صبيعي زندگي كيه مفاد و زید زنیت چاہتا کا اسکا کوشیشل کے یورے پورسے سائج آسے اسی دنیا میں مل جاتے ہیں ان میں کسی متم کی کمی ہنیں کی جاتی (یا ا

ىكىزان لوگور كامستقبل د خيات آخرت كى خۇشگواريون يىن كونى حضەنېيى جوما-جو کچه وه ونیامیں بندنے ہیں' دہ (آخرت میں) سب اکارٹ چلاجا آلہے'، وران کا کیا کرایا ہے تعارت جوجاً ، ہے۔ ان <u>کے لئے</u> دم ال السبی تباہی ویر بادی ہوگی جوسب کے مبلاکر راکھ کا ڈھیے ٹاکٹیے۔ پہلے کہاجا چکا ہے دسترآن کی صداقت کے سمجنے کے ٹین طریقے ہیں۔علم دہیرت

کی روست یا اس کے عملی بردگرام کے شائع کو دیکھ کر اوریا تاریخی شہادات سے ﴿ ﴿ ﴿ وَ ﴿ تنم درا سوچو که کمیا وه متخص جود ۱) سرعقل و بصی<del>رت</del> کام نے جوامیے اس کے شود دبینے والے کی طرف سے عطام وئی ہے اور ۲) دہ دیکھ کو ایک شخص صابط خدا و ندی کے مطابق كام كر، بي وراس كے اعال كے تمائج اس صابط كى صداقت كى عملى شها وت بنة جارہے ہیں اور (m) ناریخ کے یہ نوسٹنے ہی اس کے سامنے ہوں کہ اس سے قبل (مسٹ الا)

أَكُ أَرَّ النَّالَيْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَةُ يُتِمَّنِ أَفْلَارُيْ مِنْ أَنْهُ إِنْهُ وَكَ أَلْهُ وَكَالَمُ مُونَ عَلَى مَنْهُمُ وَيَقُولُ أَلَا شُهَا رَهُو كُلُوالَّذِينَ كُذَ بُواعَلَى عَهِمْ أَكُولَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِيدِ بَنَ ﴿ الْأَلْدِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَيْمِلِ اللَّهِ وَيَبُّغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِاللَّاعِرَةِ هُوكِفِي وَنَ۞ أُولِيكَ لَهُ يَكُونُوا مُغِيزِينَ فِي الأرْضِ وَ مَاكَانَ لَهُوْضُ دُونِ اللَّهِ مِنْ اوْلِيَّاءُ بُضْعَفُ لَهُولُعَدَّاتُ مَاكَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمَعُ وَمَاكَانُوا يُنْجِعُرُونَ يُنْجِعِرُونَ

موسته كفيمي استهم كصضا بطه خدا وندي كوابينا دراين قوم كاراه نمابنا يا تقاتوا ستتهين ى فدرزىدتى كى نىراوانىيال مرحمت بيونسى تفيس -- د توكياا يساشخص كبيمي الباصفا لبطه کی صداقت سے ایکارکرسکے گا ایمبعی نہیں ، یہی دہ لوگ ہیں جو اس قرآن پرایمان لانے

ان كه يمكس جولوك اس سے الكاركر في بين ده خواه كسى يار في سي تعلق بهول ، ان کا تھکا نہ تباہی ویر باوی کاجہنم ہے۔ تم دان او گول کے انجام ومآں کے بارے میں، ذرا مجی شک ندگرو بیا ایک حقیقت ہے جوضا کے قانون کے مطابق واقع ہو کریہے گی لیکن بہ<del>ت</del>ے لوگ دایسے داضع دیائی وبراین کے یا وجود ،اسکایقین نہیں کونے۔

ر بهود و نصاری کے مرہبی میشوا کہتے ہیں کہ چنک قرآن کے احکام ان کی شریعیت خلا مِن اس ليني يه منجاب الله منهيس بهوسك والأنكر حقيقت يه ب كه جي يتسريعيت خدا و ندى منت میں وہ ان کی خودسافتہ شریعت ہے اوراسے پینسوب مداکی طریت کرتے ہیں سودرا عورکر وک ) اس تخص سے زیا دہ طالم کون ہوسکتا ہے جواپنے ذہن سے باتیں وضع کرے او اینہیں دین اوند کہ کرمین کرے ۔ بہی وہ لوگ ہیں جو عدالت خدا وندی میں بیش ہوں گئے اور گواہی دینے والے اس کی نصدی*ق کریں گے کہ انہ*ول نے تی الواقعہ لینے رہنے خوات بہتان ہا خصا تھا۔ یا درکھوا اس فسم كے فعالم رحمت خدا وندى سے عيسر محروم ره جلتے ہيں -

ان كى حالت يرجى كريد اين فودساخة مسلك كوشريب فداد ندى كانام ديكر لوكول كوفداكے بيخے راستے كى طرف آنے ہے روكتے ہیں' اورجہ ہتے ہیں كہ ہں كے صاحت اور سيكر راستنے میں فواہ تواہ ہے وقم پیداکردیں جمل بے کہ بدلوگ منتقبل کی زیدگی دحیات آخروی برایا ہی تہیں رکھتے (مذہب کوانہ وں نے اپنا پیٹیہ بند رکھا ہے)۔ اسیکن یہ مدا کے ت انو بن مکا فات سے کا کرکہیں نہیں جاسکتے۔ نہی قانوان

19

FA

أُولِهِ الَّذِينَ حَيرٌ وَالنَّفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمُ قَاكَانُوا يَفْتَرُونَ ۞ لَاجَرَمَا لَهُمُ فِي الْاَجْرَةِ هُمُ الْآلِ الْمَعْلَمُ وَالْكَ الْمُؤْلِكَ الْمَعْلَمُ وَالْمَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ ولِلْلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ و

## ٱرْسَلْنَا نُوْحُالِلْ قَوْمِهُ لِيَ لَكُنُونَذِ يُرَّمُّمِ لِينَ فَي

صادندی کے سوا ان کاکوئی کارساز ہوسکتا ہے۔ رجس قدران کی سرکتی بڑھتی جاری ہے۔ سی سیست سے ان کی مغرامیں اضافہ و ناچلاجا آہے۔ بیاس لیے کہ را نہوں نے این صداور الشمر سے ایسی حالت بہداکر لی ہے کہ ) تا ان میں تن یات کے سننے کی ناب رہی ہے۔ اور سنری بیعضل ا

بھیرت سے کام کینے ہیں ا بیادگ ہی اس روش سے کسی اور کا کھے نقصہ ان نہیں کر ہے خورا بہا ہی لفضہ ان مرکز میں میں کا میں میں میں اور کا کھے نقصہ ان کہیں کر ہے خورا بہا ہی لفضہ ان

کررہے ہیں۔ ان کی افترا پرد زیاں سب کارت جلی جائیں گی۔ دانہیں سسے کھردنیہ دی فائد نے ضرد رحاصل ہوجائے ہیں۔ بیکن ' بیرخلیفت ہے استعمال میں سیسے کھردنیہ دی فائد نے ضرد رحاصل ہوجائے ہیں۔ بیکن ' بیرخلیفت ہے

کا فرت میں یہ لوگ سے زیادہ نفضان انھنے والے ہوں گے۔ ان کا مستقبل ہجہ خراج گا۔ ان کے بیکس ہو وگ نشا بطہ فداوندی کی سدافت پر تقین رکھتے ہیں وراس بڑگام پر عمل ہیں ہوتے ہیں توان کی صلاحیتوں کی نشود نماکر تا ہے ورانسانی زندگی کے بجرت ہوکے کام سنوار تاہے اور راس طرح ) اپنے نشود نماوینے دائے کے توانین کے سامنے عملا سرج کانے ہیں۔ نویسی وگ ہیں ہوڑ فدگی کی سدا بہارشادا ہوں سے مہرہ یاب ہوں گے۔

اُن دُولُوں گرد ہوں گی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھ اور مبرہ ہواورایک دیکھنے ورسفتے و لا کیا ان دولؤں کی حالت پہلسال ہو تئتی ہے؟ (<del>۱۹ سالہ ہ</del>، اُن <del>اُنٹا)</del> سب کہیا ماس کے بعد بھی تم سمجتے سویتے بنیں (کہ زندگی کی صحیح راہ کوشنی ہوسکتی ہے؟) '

الگریہ لوگ ان داختے دلائل کے بعد بھی حقیقت کوت لیم نہیں کرنے کو بھٹر ان کے سامنے وہ بیسراطر نق لا ڈر ہے بہتی ان سے کہو کہ یہ کاریخ کی سنتہا دات بر فور کریں اور بھیں کرجب اقوام گذشتہ نے اس حقیقت سے انکار کیا تو ان کی اس روش کا بینچہ کیا برآمد ہو مشلاً ہم نے نوح کو اس کی فوم کی طرف جھجا اور اس نے ان سے کہا کہ میں جہیں واضح طور پر بہلنے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف جھجا اور اس نے ان سے کہا کہ میں جہیں واضح طور پر بہلنے کے لئے آیا جوں کہ جہاری موجودہ رکھن کا نینچہ تیا ہی وہریا دی کے سوا کھی جہیں و

آن لا تَعْبُرُنُ وَالْمَالُهُ أَلِيْ الْحَافَ عَلَيْكُوْمَنَ الْهَدِينَ وَلِلْهِ فَقَالَ الْمَلَا الْهَرَانَ كَفَرُ وَامِنَ فَوْمِهِ مَا أَرْمَكُ اللّهِ مَا اللّهَ اللّهَ مَا أَوْمَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْهَالُونَ الْمَالُونَ الْهَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُو

**(** 

تہیں چاہیے کا اپنی اس رُوش کو چیور گرصرت فوانین خداوندی کی اطاعت اور محکومیت اختیار کرد -اگرئم نے ایسانہ کیا تو جھے خطرہ ہے کرتہیں بہت بڑی تباہی گھیر ہے گی-اس براس کی قوم کے بڑے بڑے لوگول نے جن کے باس سامان زلیست کی خردان محقر معین ساتھ میں اور میں اس موت یا طروہ

سے سے انکار دس سے کہ الکہ م تودیہ ہے۔ جس نے انکار دس شی کی سے میں اور میں ہے انکار دس شی کی انسان ہوراس لئے ان کہ م تودیہ ہے۔ بیار کرتھ ہی ہے کہ انسان ہوراس لئے یہ کہ میں کہ میں ہوں۔ باتی رہے یہ لوگ ہو تہارے چھے لگ گئے ہیں تو ل کے حیث میں سے دفی درجہ کے رہے تو م کے اور بیصاف دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے تہارامسک عقل دب کرکی روسے اختیار نہیں کیا یو بھی بلاسوچ میں اور کوئی ایسی بات نظر نہیں ، تی جس میں تہارامسک عقل دب کرکی روسے اختیار نہیں کیا یو بھی بلاسوچ میں اور کوئی ایسی بات نظر نہیں ، تی جس میں تہار ہما کہ مقابلہ میں کوئی برسری عال ہو۔ ہدا اسم ویسی سمجھے ہیں کہ تم ہے اس دعوے میں با لکل مقابلہ میں کوئی برسری عال ہو۔ ہدا اسم ویسی سمجھے ہیں کہ تم ہے۔ اس دعوے میں با لکل

اس پر اور کے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو؛ کہا کم نے اس پر بھی فورکیا ہے کہ میں اپنے پر وردگار کی طرف سے وطاکر وہ علم وبھیرت سے کام اول - اوراس نے مجھانے ہال سے الطور موجہت ایک ضابطہ ہایت دیا جو ہو سرتا سرحمت ہے ۔ لیکن بہیں ان ہیں ہے کوئی با بھی نظرنہ آئے - اور بم اسے بھی پ ندر کروکران حقائق کو تہیں وکھا اور مجھ دیا جائے (آویں اس سے زیاوہ اور کیا کرسکتا ہو ل جو کرر ہا ہول ۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ان بول کو زبروستی تمہارے گئے منٹرہ ویں - راس لئے کہ ایمان علم وبھیرت کی روسے الطیہ خاطر ول کے فیصلے کا نام ہے ۔ اسے یو نہی کسی کے گلے منٹرہ انہیں جاتا ) -

بیمراس بر می فور کروکر میں جو کھے تہارے لئے کررہا ہوں ' س مے معادضہ میں ا تم ہے کسی مال و دولت کا طالب نہیں ہوں (اس لئے مجھے کیاضر درت بٹری ہے کہ تم سے اَنْهِى آلَا عَلَى اللهِ وَمَا آنَا يِطَارِ وِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْهُ وَلَا تَذَكَّرُ وَنَ ﴿ وَهُو وَ الْأَقُولُ الْمُوَعَلَى اللهِ وَلَا مَنْ اللهِ وَلَا تَذَكَّرُ وَنَ ﴿ وَلَا قُولُ الْمُوعِنِ فَي خَزَا إِنْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا أَقُولُ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا آقُولُ اللّهِ مِنَ اللّهِ وَلَا آقُولُ اللّهِ وَلَا آقُولُ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا آقُولُ اللّهِ مِنَ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

جھوٹ بولوں؟) میری محنقوں کا معاوض میرے ضاکے ذیتے ہے۔ لیکن میں بینہیں کرسکتا کرجولوگ اس نظام کی صداقت برا بیان ہے آئے ہیں انہیں اسے تکال باہرکروں (کہ تم انہیں رزیل سمجھے سواوران کے ساتھ مل ہیڑت بہند نہیں کرتے۔ اگر میں ایسا کروں تو بیجب اپنے رب سے ملیں کے تو بیرے متعلق کیہ کہیں گے ؟ رفینی بیات منشائے ضراف کی کے سخت خلاف ہوگی) متم نہیں جاہل کہتے ہوا سیکن میں دیجشنا ہوں کر تمہ رسے میں جاہا قوم کو تی ہے ہی نہیں

قَالَ إِنْهَا يَأْتِنَكُمْ يَهِ اللهُ إِنْهُ أَنْ أَوْمَا أَنْتُوْمِ مُعْنِينَ ﴿ وَكَا يَنْفَعَنُكُونُ فَعِينَ إِنْ أَنَا مُعَمِّقَ أَنَا أَنْكُومِ مُعْنِينَ ﴿ وَكَا يَنْفَعَنُكُونُ فَعِينَ أَنْ أَمْ يَقُولُونَ أَفَا أَنْ أَنْكُولُونَ أَنْكُولُونَ أَنْفَا أَنْهُ وَيَكُولُونَ أَنْ أَلَا يُعْمَونَ ﴿ وَإِلَيْكُونُونَ وَكَا أَنْ اللّهُ وَيَعْمَلُونَ أَنْ اللّهُ وَيَعْمَلُونَ أَنْ اللّهُ وَمِنَا أَمْرُ وَلَا اللّهُ وَمِنَا أَمْرُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مفت کا جنگر ، شرع کردیا اوراس میں برصنے ہی چلے گئے اب اس تصد کو ختم کرد ۔ اگرتم اپ وعوے پر میں سچے جو توس تباہی کی تم باربار وحمکیاں دیتے ہوا اسے ہے آ

وی ہے کہاکہ اس تباہی کالا آیا نہ لانا میرے افتیار میں نہیں وہ تو ضراکے قانون کے مطابق آئے گی۔ میکن میں اتناجا نتا ہول کہ وہ آکر ضرور رہے گی۔ تم مت افون خدا و ندی کو عاجزادر یوس نہیں کرسکتے کہ آں کی روسے ہو کھے ہوتا ہے وہ نہ ہوسکے۔

یمجی یادر کھوکد اگر تم نے اپنے آپ کو اپنے اٹال کی وحت کے نداب خدا و ندی کا مستوج بنائیا تو پیرا آئر ہیں بھی ہزاری ہوں کہ تہ رہے چاک واس کی رفوگری کروں تو ایسانہ میں کرسکوں گا۔ اس وفت میری خواری بھی تہیں کوئی ن تدہ نہیں دے سکے گی۔ تمہاراآت اور مالک خواجی میں نہیں۔ اور تمہارا ہرت میاس کی طوف اعدر باہے۔ تمہارے تمام اعمال کے تبائی اس کے تالؤ مکافات کی روسے مرتب ہول گے۔ واس میں بھی کچھ نہیں کرسکوں گا ا

افدانے کہاگہ کے فرح ؛ ) کباید لوگ کہتے ہیں کڑتم نے یہ باتیں از خود وضع کر لی بین ور انہیں خدا کی طرف غلط منسوب کرتے ہو؟ ان سے کہدو کہ اگر میں نے ایسا کبا ہے تومیاحت شا جورب (تم سے اس کی باز بیس نہیں ہوگی) اور جونب رائم تم کررہ ہے ہو' ان کی باؤٹ س تہیں اٹھانی پڑے گی۔ میں ہی سے بری الذیتہ ہوں۔ (تم یہ کہد کر مطمئن نہ ہوت او کہ جو کھ میں کہدر با ہوں وہ میرا خودساخت ہے۔ تم یہ و کچھو کر چو کچھتم کر رہے ہو' وہ کیسا ہے ؟)۔ میں کہدر با ہوں وہ میرا خودساخت ہے۔ تم یہ و کچھو کر چو کھٹ اس وقت تک ایسان او پچے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمنان نہیں لائے گا۔ لہذا جو کچھ یے کر رہے ہیں' اس پر تم د بریکار ، منع زکھا ہے۔ اس تم اری تم خواریاں اور حب انگلازیاں' ان کی حالت میں کوئی تبلی

پیدا نہیں کرسکیں گی۔ اب وقت آگیا ہے کہ تم ان سے الگ ہومبادی اب تم ہماری زیر عرانی اور ہماری دھی کے مطابق کشتی بنا تا مشروع کردو في الني يُن ظَلَمُوا النَّهُ وَمَعُ وَوْنَ ﴿ وَيَصَانَعُ الْفُلُكُ ۗ وَكُلَّمَا مَرَّ طَلْيُهِ مَلَا فِينَ فَوْمِهِ سَعِرُوا مِنَهُ وَالْمِنْ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

اورد کھیو. ان سرکشوں کے بارے میں ہم سے کھانکہنا۔ اس لئے کا ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی تباہی سلم ہوتئی ہے۔ یہ سباغرق کردیتے جاتیں گئے۔ تا یہ ،

چنانجواس نے کشی بنائی شرع کردی اس کی قوم کے سرداری وصرے گزرتے اوراے کشی بنائی شرع کردی وسے گزرتے اوراے کشی بنائی شرع کردی واب میں نوع ان سے کہنا کہ آئم ہاری نہی اڑانا چاہیے ہو تو اڑا او جس طرح تم آج ہماری نہی اڑا تے ہو ایک وقت آئے گاکہ ہم آئی طرح تم آج ہماری نہی اڑاتے ہو ایک وقت آئے گاکہ ہم آئی طرح تم آج ہماری نہیں گے۔ حمالة تول پر مہیں گے۔

ادراس میں زیادہ وقت بھی نہیں <u>آگے گا</u>۔ نم عنقریب دیجھ لوگے کہ وہ عذاب کس برآتا ہے جا کسے رسواکر نے گا ، ور د ہ وقتی عذاب نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لئے نمیت و نالود کر دینے والا ہوگا

الله وَ مَن الْمَا وَ مُن سَهَا النَّرَ فِي لَعَقُوْ رَبِّي هِ مُن عَدِيهُ وَ عَن عَدِي عَلَيْهِ مَنْ مَوْ وَكَالَهُ مَا اللهُ وَكَالَهُ مَا اللهُ وَكَالَهُ مَا اللهُ وَكَالَهُ مَا اللهُ وَكَالُمُ مَا اللهُ وَكَالَ اللهُ وَكَالُهُ اللهُ وَكَالَ اللهُ وَكَالُهُ اللهُ وَكَالُهُ اللهُ وَكَالُهُ اللهُ وَكَالُهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَكَالُ اللهُ وَكَالُهُ اللهُ وَكَالُهُ اللهُ وَكَالُهُ اللهُ وَكَالُهُ اللهُ وَكُلُو اللهُ وَاللّهُ وَا

الله كنام پرجلناسه ورأسي كنام مندركناسه (برسب كهرس كی دحی كے مطابق بهورو به البت س كايفين ركھوكر اس سه كوئی معيبت تبين آت گی- اس النه كرضدا كا قانون راوبيت جس البت س كايفين ركھوكر اس سه كوئی معيبت تبين آت گی- اس النه كرضدا كا قانون راوبيت جس كے مطابق برسب كھوكيا جارہ ہر ) اپنے الدرسامان حصافت اور قرائع پرورش سب ركھتا ہه جسم النه كار الله بين الم انگيز موجور ميں (بحفافت) حاد بي كمتى جو بيدار كي طرح كار بي تقليق .

' کشتی کے رواز ہونے سے نبل ، نوٹ نے بینے ہیٹے کوآ وارْدی ' جوس کی جاعت میں شامل نہیں ہو ، نھا' ایگ رہاتھا' کہ بیٹیا ؛ تم بھی ہمارے ساتھ سوار ہوج وَ اوران انکار کرسے والول کا ساتھ جھوڑ دو۔

ہیں۔ اتنی بات ہو تی تمتی کہ ن دونوں کے درسیان ایک مند تورج حائل ہوگئی' اور دو کھی دوسسرول کے ساتھ ڈوب گیا۔

اور مجرد الله کاحسکم جواکہ ) ہے زمین ! تواپ یا پی بی ہے - اور سے با و لو اہم تھم جہاؤ - چنانجہ یابی کا جہر شاؤ انرگیا اور یوں وُہ حادثہ فتم ہوگیا - اور نوح کی کشتی سے وستلامت جو دی پر مغیر کئی . اور جماعت موسین کو بت دیا کہ دہ قلا کم (جو تہیں اس طرح منظ کیا کرتے ہتے ) زندگی اور اس کی کامرانیوں سے محردم ہو چے ہیں . جب یوں اطمین ن ہوگیا تو مؤت نے اپنے رب کو بکارا اور کہا کہ اے بیرے نشود نما الْحَقُّ وَآنَتَ آخَكُوْلُولِمِونَ عَالَيْهُو وَالْمُالُولُولِمِ وَالْمُالُولِمِ وَالْمُالُولُولِمِ وَالْمُالُولِمِ وَالْمُالُولِمِ وَالْمُالُولِمِ وَالْمُالُولِمِ وَالْمُالُولِمِ وَالْمُالُولِمِ وَالْمُولِمِينَ فَالْمَالُولِمِ وَالْمُولِمِينَ فَالْمُولِمِينَ فَالْمُؤْلِمِينَ فَالْمُولِمِينَ فَالْمُؤْلِمِينَ فَالْمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُولِمِينَ فَالْمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُولِمِينَ فَالْمُؤْلِمُولِمِينَ فَالْمُؤْلِمِينَ فَالْمُؤْلِمِينَا وَالْمُؤْلِمِينَ فَالْمُؤْلِمِينَ فَاللَّهُ وَلَا تَعْلِمُ لَلْمُؤْلِمِينَ فَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلِمُؤْلِمِينَا وَلَا مُؤْلِمُولِمِينَ فَالْمُؤْلِمِينَ فَاللَّهُ وَلِمُؤْلِمِينَا وَلَا مُؤْلِمِينَا فَالْمُؤْلِمِينَا وَلَا مُؤْلِمِينَا فَالْمُؤْلِمِينَا وَلَا مُؤْلِمِينَا وَلِمُؤْلِمِينَا وَلَا مُؤْلِمِينَا وَلِمُولِمِينَا وَلَا مُؤْلِمِينَا وَلِمُنْ مُعِلِمُ وَلِمُؤْلِمِينَا وَلِمُولِمِينَا مُنْ مُنْ اللْمُؤْلِمِينَا وَلِمُولِمِينَا وَلِمُولِمِينَا وَلِمُولِمِينَ وَلَالْمُؤْلِمِينَا وَلِمُلْمُولِمِينَا وَلِمُلْمُولِمِينَا وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ ولِمُلِمِينَا وَلَمُولِمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلِمُ وَلِمُلِمُ وَلِمُلِمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلِمُ وَلِمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلِمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُولِمُولِمُ وَلِمُلْمُ وَلِلْمُ لِلْمُولِمُ ولِمُلْمُ وَلِمُ مُنْ مُنْ الْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ وَلِمُلْمُ وَل

ویے والیے! میرابیٹا میرے ال سے تھا۔ اور پراوعدہ تھاکیمیرے اہل کو بچالیا جائے گا۔ اور تیرے وعدے ہمیشہ سپچے ہوتے ہیں اور تیرے اوپر کوئی حاکم بھی نہیں جو تیرے فیصلوں کو بدر دے۔ آ حق کن کے بین لظر میرے بیٹے کو تو محفوظ رہنا جائے تھا۔ دہ کیوں غرق کر دیا گیا۔

ان برفد نے کہاکہ کے فرق ارتو نے "اہل کا معم مقبور کہیں سمجھا۔ وہ بیتیک تبراییا تھا ایکن برے اہل میں سے نہیں مضا (تیرے اہل میں سے دہی ہوسکتے ہیں جن کے اعمال صافح ہوں) - ادراس کے اعمال غیرصالے تھے -("اینے "اور" بیگلنے "کا بیروہ معیارہ میں کا بھی علم نہیں تھا) ہذا تھے اس جزر کا مجہ سے مطالبہ تہیں کرناچا ہیتے جس کا تھے علم نہ ہو۔ میں تہیں ان یا تول کی اس التے تعیون کرتا ہوں کہ تہیں حقائن کا علم ہوجے ہے۔

توس نے کہاکہ کے بیرے نشو ونا وینے والے امیں اگر تھے سے کسی امیں چیز کا مطالبہ کہت بول میں کا مجھے علم نہیں ہونا (تو 'توجا تناہے کہ وہ تحض نا واقتی کی بنا پر ہوتا ہے۔ کسی اور خیال سے نہیں ہوتا ، اس لئے مجھے تو تعہ کران امور میں تیری شفقت اور رافت بیری پوری طرح و بچہ بھال کرتی رہے گی اگر تیری طرف سے مجھے سامان حفاظت، وربر درش نہ ملیگا تومیس بریا و ہوجا ق س گیا۔

بم نے کہاکہ اسے نوس البہ بی ہے۔ اتر پڑو کیونکہ اب کو فطرہ باتی نہیں ہا۔

(شاید تہا ہے سائنیوں کے دل میں یہ خیت ال بیدا ہو کہ جزمین اتنے دلوں کا غرقا رہی ہے سرمیں سائنیوں کے دل میں یہ خیت ال بیدا ہو کہ جزمین اتنے دلوں کا خرقا تہہ ہی ہے سرمیں سنامان زندگی کہاں سے ملے گا ، اتن کی مت کر ذکروں تہہیں اور تبہارے سائنیوں کو ساسان زبیدت پڑی فرا وائی سے ملے گا ، باتی رہیں جو جا حتیں جو تبہارا ساتھ نہیں دیں گی ۔ سوہا ہے تا تون طبیعی کے مطابق انہیں ہی تیاو نہیں سا، بن رہیت ملے گا میکن ان کا مستقبل تاریک ہوگا اور وہ آخرالا مردر دناک تہا ہی میں مبتدا ہول کے سرائی ان کا مستقبل تاریک ہوگا اور وہ آخرالا مردر دناک تہا ہی میں مبتدا ہول گے سرائی ان کا مستقبل تاریک ہوگا اور وہ آخرالا مردر دناک تہا ہی میں مبتدا ہول کے سرائی اسے ہا )۔

میں ہم سے بہت ہول کہ تم اپنی غیط روش کی دجہ سے آنے والی تہا ہی سے بچنے کے لئے قوانین غدا دندی سے حفاظت طلب کرو- اوراپنے تمام باطل عقد مد چیوٹر کر اس کی طرت لوٹ آو ۔ ہم اس کی مشانِ روستیت کونہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح تمہاری خشک زمینوں کو ہدش سے میزاب کر اسبے جس سے مہماری توتیں دن بدن بڑھتی جلی جاتی ہیں ، اسکا نیتجہ یہ ہو ، چا ہیے کہم اسکے توانین کی اطاعت کر کے اپنی شکر گذاری کا تبوت دو- نہ بیرکہ الٹا ظعم کیستم پراتر آ و اور مجرمین عَالُوالِهُورُ وَالْحِنْفَا بِهِ بِيَنَاتُهُو وَمَا الْحُنْ بِتَالِيَ الْهُوبَا الْمَا وَمَا أَفُولُ الْهُو وَالْمَا وَمَا أَخُولُ الْهُو وَالْمَا وَمَا أَخُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

كى طرح اس كے توانين سے مند مور لو.

مبیں کوایسانظر آتا ہے کہ تم نے جو نارے معبود وں کی گستا فی کی ہے تو ) تم پڑان میں ہے کہ کہ کے میں کی ان میں کے کسسی کی مار پر تنی ہے رہوئم اس مسم کی بہتی ہم بھی آمیں کرنے مگ گئے ہو۔ ورشاس سے پہلے تم اچھے بھلے تھے ) .

ب بست المستركة المنابس بود في من الناكب وراس من و بنيت ركف و ول سع اورك يمي كيام آيا! -- كري ال برخداكوكواه تفير آن ول الارتم بمي كواه رسناكه تم غيرات سي سع من سرك المرك المركة قرروية بهو مين إن سي كيسر بزير رسوك

من من المحمد المعرب خلاف كراه جائبة بهو استبج سب مل كركراد اور مجهذرا بهي بهلت ما دوس المحمد المعربي بهلت ما دوس المحمد المعربي المات ما دوس المحمد المعربية المعربي

میرانجروب فعاک فانون مکافات علی پہ چھ ہڑاہی محکم گیراورت الل اعتمائیہ۔
اس فعاکا فانون جو میراا ورتمہارا سب کا نشود نماد ینے واقا ہے تم توایک فریف رہے کا متات میں کوئی ڈی جیات ایسا نہیں جو اس کے قانون مکافات کی گرفت سے اہر ہو۔ میرافعا اوجی و عدل کی سیدی اور تواز ان بدوش راہ پر ہے (ابدا تم بھی اس کے چھے چھے ایسی راہ بر جانوں کے اس کے جھے چھے ایسی راہ بر جانوں کو گئے اس کے شائع کی ذمہ داری جھریر عالمہ نہیں ہوگی۔
میرے دیے فقطات ناماک میں تم کے خدا کا بیت ام بہنجاد وال سودہ میں تے بہنجادیا۔ اس تم دیکے اوگے کہ فداکا تب افران مکافات آئیس کس طرح تیاہ و بر بادکر کے ) تمباری جگرا کے ایک اور کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کو کے کو اس کو در بادکر کے ) تمباری جگرا کیا گئے اور کے کہ خداکا دیت آئیس کس طرح تیاہ و بر بادکر کے ) تمباری جگرا کے لیک کو کے کہ خداکا دیت آئیس کس طرح تیاہ و بر بادکر کے ) تمباری جگرا کے لیک کو

H

وَلَمُنَاجِمَاءَ أَمْ نَا كَعْيُنَا هُوْدَا وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَ فَيَرَضَهُ فِينَا وَكَخَيْنَهُمُ فِينَ عَلَى إِلَى عَلِيْظِ وَالْمَا فَوَا الْمَكُونَ الْمَنْ وَالْمَعُونَ الْمَكُونِ الْمَكُونِ الْمَنْ وَالْمَعُونَ الْمَكُونِ الْمَكُونِ الْمَنْ وَالْمَعُونَ الْمَكُونِ الْمَكُونِ الْمَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعُونَ الْمَاكُونِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ول

قوم کوئے تہہ بتم خدا کا کھی نہیں بگاڑسکو گئے۔ وہ ہرجیز کا نگران حال ہے۔ چنا پنچ جب ہی توم کی غلط رئٹس کے تائج برآمد ہونے کا دفت آگیا: توہم نے ہود درائے سائٹیں ان کو خوار بریمان لائے تھے اپنی مرتبت سے سسخت عذاب سے محفوظ رکھا (جس ثیب دہ قوم مبتسل ہونے والی منی)۔

کے ہے۔ ہے سرگذشت قوم عاد کی حس نے اپنے پرور و گار کے قوانین سے انکار کیا اوراس کے رسولوں (کی دھوت سے سے کھی ہرتی اورا ہے ان سرکش اور ستبدحکام کی اطاعت کرتے ہے جو جا یوچیکر حق کی مخالفت کرتے تھے۔

اس کانیتجه بینتفاکه ده ٔ حال و رستنقبل و د نول کی زندگی میں نوازشات ضدا و ندی ہے محرفا ره گئے ، با درکھو ، بیرسب اس سے ہواکہ انہوں نے اپنے نشو دنما دینے والے کے قوالیمن سے انگا کیا نشا — و بچیو ، قوم عاد کس طرح زندگی کی نوشگواریوں سے محروم رہ گئی !

اس فربھی ان سے بھی کہاکہ تم مرت قواتین خد و ندی کی محکومیت احدیا کورسوں بناکر بھیجا۔
اس فربھی ان سے بھی کہاکہ تم مرت قواتین خد و ندی کی محکومیت احدیار کرو۔ اس کے سوا کہا آپ لیے کوئی صاحب احدار نہیں۔ اس نے تہیں ہی ملک میں اٹھا کھڑاکہ اورا بھی طرح آباد کہائیں جا ہیئے گذشہ ری خلاط کہ شعش کی بنا پڑ ج تہا ہی تم پرآنے والی ہے اس سے بھنے کرسے خوالے تو فالے تو فائل سے اس سے بھنا فلا کرو۔ ہرطرف سے مند مورکز اس کی طرف رجع کروا وربے ال اس کی رحمت کے سات سے حفاظت فلا کرو۔ ہرطرف سے مند مورکز اس کی طرف رجع کروا وربے ال اس کی رحمت کے سات سے آجاؤ یاد کھوا: وہ تم سے دورنہیں احرب ہے۔ اور تم باری ہر پکار کا جواب دیتا ہے۔ (جہاء)
انہوں نے کہاکہ اس صعبود وال کا بول بالاکرو تھے۔ اپنی قالمیت سے اس نہ ہب کو دورود کورود کور

یک بھیلاؤ کے . میکن تم نےاب ایسی ہاتیں شروع کر دیں جن سے جاری تمام امیدی خاک میں اُگھیا۔

قَى يُبُ ۞ فَعَقَرُ وْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِ كُوْرَ لَلْكَةَ ٱيَّامِرُ ذَلِكَ وَعُرْعَلَوُ مُكَّادُونِ

تم ذراسوچ توسی کرتم ہم سے کیا گہدرہ ہو؟ تم ہم سے یہ کہتے ہوکہ ہم انہیں اپنامعبدد مان چور دیا جن کی عبادت ہمارے آباء واجد دکرتے چلے سے بیل جس بات کی طرف تم ہمیں بلدتے ہو ہمیں تواس کی صداقت میں بڑاہی شک ہے۔ اوراس کی وجہ سے ہمارے دل میں بڑا اضطراب بیدا ہوتا ہے دلیونکہ وہ جمارے مسلاف کے مسلک کے خدد ت ہے) ،

اس برصالح نے کہاگا اے مبری قوم اکیا تم نے کھی اس بر کھی خورکیا ہے کہ فدتے تھے وگ جیسی نعمت کبری سے فو زاہے اوراس کی بتابر میں استے راستے کی طرف راہ نمی کی دینے والی روش تندل لئے تحرّ ہوں اگراس کے باوچ دمیں اس کے انتکام سے سرکستی اختیار کروں تو جھے اسکے فافون مکا فات کی گرفت سے کون بجائے گا ؟ ثم ہو کچے مجے سے جا ہتے ہوا اس سے تم مبرے بھلے کی انت بنیں کرنے بلکے سراسے تباہی کی طرف ہجا تے ہو۔

رتم نے سس سامان رقی برجوفد کی طرف سے باد مزد دمعاد صد مست ہے اور جونام اور کام اور کام اور کام اور کام اور کے
انسان کے سنے بیکسال طور پر کھلار بہنا چاہیے حد بعد ی سام کر کھی ہیں۔ تم غریبوں اور کمزور دن کے
جانوروں تک کو نہ کھی زمین ہیں جرت دیتے ہو نہ میٹوں سے یائی ہے دیتے ہو جم نے ن سب کو
اپنے جانوروں کے نئے مصوص کر رکھا ہے۔ دیجو ای بیا ایک او ختی ہے جوکسی کی ملکیت بہیں۔ یس السل کی او شنی کو النہ کی زمین میں ایس کے چھوڑتا ہول تاکہ یہ آئی ہیں چہسے پھرے (اور پی اری کیا
یاتی ہے ہو اور پی ایک ہوجودہ روٹ ایس کی بیانی ہوگی کرتم اپنی موجودہ روٹ سے باز آجانے کا اردہ رکھتے ہو لیکن آئر ہے اس مع باز آجانے کا اردہ رکھتے ہو لیکن آئر ہے اس مع میں اس کے بعد تم برتما ہی کا وہ عذاب آجائے گا حس کے طابو کی مالے کا حس کے طابو کی میں کے جو دو میں ہیں۔ اس کے بعد تم برتما ہی کا وہ عذاب آجائے گا حس کے طابو کی میں ہیں۔ اس کے بعد تم برتما ہی کا وہ عذاب آجائے گا حس کے طابو کی میں ہیں۔

منہوں نے اس اونٹنی کومارڈ الا- اس پرصابط نے کہاکہ تم اپنے گھرول میں تیوٹن ایک، درسیں بو- اس کے بعدتم پر تماہی آجائے گی ہو، بیسا وعدہ ہے جو کھی جوٹا ٹابٹ نہیں ہوگا۔

W

( یخ محد وه صائع کی کسی بات کوسچانهیں مانتے تھے اس لئے انہوں نے اسے بھی ڈھکی ہی

المتمحص )

چنا کچہ جب جہور متائع کا وقت گب تو ہم نے صالع کوا دراس کے ان سائنیول کو ہوگا اس کے ان سائنیول کو ہوگا اس کے ان ایمان تف اپنی جمت سے اس سواکن عذاب سے بچالیا - یقیناً تبر سے خلاکات فول بڑا ہی طاقتور اور غالب رہنے داہہے -

اور کا ب میسی روی ایس اور در ایس اور در اور زیز اور زیز اور زیز اور در ده این محرور مین میس اور ده این محرور مین میس

اوروه گھواس طرح ویران ہو گئے گویا یالوک ن میں کبھی ہے ہی مذیقے۔ یا درکھوا شوقٹ تو انین خداوندی ہے اسکاردسسکشی کی راہ اختیار کر بھی تھی۔ اس کا نتیجہ ہے زواکہ وہ زندگی کی ٹونٹ گوارلوں ہے محروم رہ گئے۔

ہور وہ رمری و حدور بیں سور النصاب کو النصاب کی النظام اللہ ہوئی۔ نکا قصد ہوں ہے کہ اخدانے لینے فرسننا دگا نابالگ کی طرف بھیچ جنہوں نے اسے نوشنجری دی (جس کا ذکراً کے جس کرا تا ہے)۔ نہوں نے ایل جی کوسلامتی کی ۔ وعادی جس کے جواب میں اہر جیم نے بھی دہی ہی دعادی۔ اوراس کے بعد میدتو قصف الن کے لئے لیک مینا ہو بھیٹر لے آیا کہ جانوں کی تواضع کی جائے ،

سیکن ہی نے ویکا کہ وہ نہان کھلنے کی طرف ہاتھ نہیں بُر علتے اس سے وہ ان کی طرف سے
برگمان سا بھوا ورد ل میں خطرہ بسور کیا ﴿کیز کا س مدک کا رستور تھا کہ توکسی کے ہاں بُسے اراد سے
آئے وہ اس کے ہاں کھا نا منیں کھا تا تھا ، جب انہوں نے ابرا ہیم کے ان ساوس کو مسوس کہا تواس کے
کہا کہ ڈرو نہیں ہم قوم او طاکی طرف بھیم کھئے ہیں ( ناکان کی تباہی سے پہلے اتمام تجت بوج اتنے جرفیج
کھڑو کی نباہی سے بسلے ناقہ صور کے ذریعے انمام تجت بہواتھا ۔ سے ا

ۅؘٲڡ۫ؠٵؾؙۮؙۊٚٳڽؠڐ۫ڞۼۅڲڐڣٚؠۺٞڔ۠ڹۿٵڽٳۺۼؾۜۅٛڝڹۊؘڔٳٚۊٳۺۼؾٙؽۼڠ۫ۅ۫ڔ۩۞ڟٙڵڐؽۅؽڵڣٚ؞ٵڸۮۅٵؽٵ ۼۼۅؙڒۊ۫ۿڵٳڹۼ؈ۺؽۼٵ۫ٳڹۿ۫ۮڶڞؽؙٵۼڝڽۺ۞ۊؘٲڵٷٵٮۼؽؽؽۺڞٲڡٚڔٳڶڷڮؠۜڂڝۜڎڶڷٷۄڮڴڬڬ ۼؿڴۯؘۿڶٲڵؠؽ۫ؾٳ۠ٳڹۜڟڿؘڽڽ۠ڰۼڽڴڰۼڽڴ۞ڟؙڷٵۧڎؘۿڹٷ۫ٳٵڒؚۿۣؽۏٵڵڗ۫ۏٷۅۜڮٵۜ؞ؿ۠ڰٲڵؠۺ۠ڕؽۼٵۘڕڵڵٵ

## فَ قَوْمِ أُوْطِهِ أَنْ إِنْ إِبْرِهِ بِمُ لَحَلِيْمٌ أَوَّا الْمُعْزِيدِ ٥

ابر جیم کی بردی میں پاس ہی کھڑی ملی اسے پیشن کراطینان جواا وروہ جی میں ٹوش کی اسے پیشن کراطینان جواا وروہ جی میں ٹوش کی کا کھن کی خطرہ کی بت کوئی نہیں عین آمی وقت ہم نے اسے ایک کی پیدائش کی ٹوشنری دی اور یہ مجی کہ آئی کی کہائی کے جدم کے جدان کے باب ن کا اورا کی تعقوب بید ہوگا اوراس طرح بس سرزمین پر (توم لوط کی تنباجی کے جدم ان کی نسب رہیں جائے تی ۔

اس پرابراهمیشه کی بوی نے کہا کہ یہ تو بڑی تعجب انگیز ۔۔۔۔۔ اور میرے لئے جموب کن ۔۔ بت ہے کہ میرے ہاں اس عمر میں جبکہ میں اس قدر سن زمسیدہ ہو چکی ہوں اولا دہو گی۔ اور یہ میپ کر خاد ند کھی اوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں ویاد کا ہوتی میریت انگیز سی بات ہے

اس بر نبول فرائد تم المشرك كامون برتعب كبون كرتى بودك المال فالما بيرتو تهارك في المال فالما بيرتو تهارك في المنظم المنظ

جب ابراتیم کے درسے ان کی طرف سے پیاٹ دہ گھرام ہٹ دُدرہوگئی اور بیٹے کی خوشخبری سے اور کی اطلبیتان حاصل ہوا ' تو توم لوط کے متعلق، ن سے سوال و تواب کرنے لگا۔ کا نہیں کیوں بلاک کیاجارہاہے۔

اس میں شبہ بہتیں کہ ابراہیم بڑا منحل مزاج تھا اس لئے وہ ذرا ذراسی بات پریو نہی بھڑک نہیں اٹھتا تھا۔ لیکن اس کے ماتھ ہی وہ سیبنے میں بڑا در دمند دل کھتا مناحب کی وحب وہ دوسروں کی معیبت کوبڑی شدت سے محسوس کرتا تھا۔ میں وجہ منی کہ قوم لوط کی نیابی کی خرکوب نے اس ایسے محسوس کیو۔

سیکن ا<u>س کے سیاتھ ہی' اسس کی کیفیت یہ بھی</u> کہ وہ ہرمعامل<u>ہ کے فیصلے کے لئے</u> ہاری طشرون رجوع کرتا تھا۔ اس لئے اس کی فیشیق العنسلبی' انتہاج تواثین پرخالہ ہیں آتی متی۔

A.

Δį

نَا الْمُوْمِيُهُ أَعْرِضَ عَنْ هِذَا الْمَا قَلْ جَاءً أَهُ رَبِكَ وَ إِنَّهُ وَابِيْهُ وَعَلَابٌ غَيْرُهُ وَوَ وَ وَلَنَا جَاءً وَ وَالْهَا عَلَيْهُ وَابِينَ وَعَلَيْهُ وَمِنَ الْمَوْوَقِي وَالْمَا عَلَيْهُ وَمِن اللّهَ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

انہوں نے کہا اسے ابراہیم اقراب کا خیال بچوڑو سے (کروہ توم تماہی سے ہو کہ ہے) حقیقت یہ ہے کہ تیہے پر دردگار کے قانون کے مطابق اس قوم کے اعمال کے تمایج کے طہور کا وقت آچکا ہے۔ اب النا پر دہ تماہی آنے والی ہے جو پایٹ نہیں سکتی ۔

منائج بہب بارے فرستادگان ابراہیم سے رفعت ہوکر لوط کے پاس پہنچے تو و دان کی دھے
سے برایث ان ہوگیا اورا بی ہے سبی کے اصاس نے دل ہیں کہنے لگاکہ آئ بڑی معیدیت کادن
ہے۔ دیکھتے کیا ہو کہ اس کی بریث ان کی وجہ یہ سی کردہ جانتا تھا کہ دہاں کے لوگ تو وار د اس کی بریث ان کو ایس کے اساس کے اس کے دور د اس کے دہ ورکبی دیا دہ برایت ان ہوگیا )۔

لوَّظْ فَ كِهِاكُواْتِ كَاشُ ؛ مِيرِتْ بِاس تَهِارْتُ مَقَا بِلَى فُودِطَافْت بَوِقَى ؛ ياكونی فوی سبها ما جو باحیس کی مدد ہے میں تنہیں ان حرکات سے دوک سکتیا۔ لوَظ کے بِهما نوک نے کہاکہ تم گھبڑ و نہیں ۔ ہم تیرے پر دردگار کے فرستادہ ہیں (اوُ قَانُ إِلَا هُوَاكَ بِقِطُوهِ مَنَ الْبُلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُوْلَ عَلَّ الْا هُوَاتَكُ رَنَّهُ مُصِيْدَةِ الْمَاكَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّ

اتمام مجت کے لئے ان کی طرف آتے ہیں ، یہ لوگ تجدیدت او تہیں پاسکیں گے۔ توان کی تشہر درازیوں سے محفوظ رہے گا یول کر وکرجب رات کا تحقوڑا ساحقہ گذرجائے توا پنے فقار کولے کو رہاں سے بحل جاؤ اوراس سے رسین سے بول و اُن جمار کرا تھ گھڑے ہوکہ بھراس کی طرف مزکر مجمی نہ وکھو ۔ تہمارے سب رئیق تمہارے ساتھ چلے جائیں گے سیکن تہماری ہوی تمہارے ساتھ نہیں جائیں گئے ایک وی تمہارے ساتھ نہیں جائیں گئے ہیں ہے اور بھی ہے اس کے بات وی بھری ہیں ہیں ہے ہو وی سرول کو ہیں ہے ۔ اور میں جو اور میں جو اور میں ہے۔ اور میں میں رہو جبکا ہے۔ اور میں میں دور میں میں رہو جبکا ہے۔ اور میں میں دور میں ہیں کہ در میں ہیں۔

برت یک با بخد جب اس تباہی کا دقت آگیہ تو اس بنی کی تام بلندہ رتبی نیچ کر کرب ہوں میں تبدیل ہوگئیں۔ ۱٫ تش فشال بہاڑ کے ایک جنٹکے نے اسے تہ و بالاکر دیا ) اوراس کے ہڑ برے کھینگران بربارش کی طرح برسنے لگے (ﷺ ) — بیجم اورسلسل بارش کی طرح -وہ پنجر خدا کے ہاں ہے موت کا پیغام بن کر ان پر نا زل ہونے شروع ہو گئے اس

وہ چھر خدامے ہاں ہے توت ہا ہی کا عذاب طالمین سے کچھ ڈور نہیں ہوتا (کواسے دہاں) کرت نوب مکافات کی روسے تب ہی کا عذاب طالمین سے کچھ ڈور نہیں ہوتا (کواسے دہاں یک پہنے میں دہر لگے اور وہ، نے میں اپن حفاظت کا سامان کرلیں )

اور اسی طرح بم نے توم مدین کی طرف ان کے بھائی بندا شعیب کو بھیجا ہائے بھی ان سے بہی کہاکہ تم صرف خدا کی محکومیت اخت پارکر و اس کے سوائمہارے لئے کوئی صاحب اخترار منہیں - میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت تو تم بڑے خوشحال ہو لیکن تم نے اپنے معاشرومیں سخت معاشی نا مجواریاں پیداکر کھی ہیں - اس حالت کو بدنواورا ہے: ب تول کے ہمیانوں کو پورار کھو- ہرایک کو اس کا پورا پورا حق دو - اگرتم نے ایسانہ کیا تو مجے خطرہ ہے کہ تم پرائیسی تباہی آجائے کی جو تم سب کوابی لیدے میں الے لیگی۔ وَ يَقَوْمِ اوْفُوالِيهُ لَمَالَ وَالْمِهُوْنَ بِالْقِسُوطِ وَلَا تَعْفَدُوالنَّاسَ اشْيَارَهُ هُوْرَ لَاتَعْفُوا فَيَ الْمُرْفِ مُعْمِدِياتُ مُعْمِدِياتُ مَعْمِدِياتُ مَعْمِدِياتُ مَعْمِدِياتُ مَعْمِدِياتُ مَعْمِدِياتُ مَعْمِدِينَ فَوَالنَّا عَلَيْكُو مِعْفِيظِ الْكَالَّةُ مُعْمِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِدُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا میں بھری قوم کے لوگو؛ اپنے معدشی نظام کی بنیاد ٔ عدل وانصافت پررکھو، درکسی کے تق میں تمی ڈکر و ، ایساکروگے نو ملک میں سخت نا ہمواریاں پیدا ہموجائیں گی، درمعاشرہ تبس \*

تہس ہوجائے گا-

یادر کھوا رہو کھے تم اس طرح فریب کاری اورسلب دنہیں ہے جمع کر لیتے ہوا آگرجہ وہ
یظاہر مہبت کے نظر آتا ہے بیکن وہ تمہا اسے ایئے قطعًا نفع بخش نہیں ہوسکتا )۔ شبات دووام
صرف ان مذہ وات کے لیئے ہوت اون خواو ندی کے مطابق عاصل کئے جائیں اور خواک
می نون یہ ہے کہ ثب ت ودوام سے عاصل ہوسکتا ہے جو نوٹ انسان کے لئے سفعت بخش ہو
رہیا )۔ لیکن یہ بات تمہاری سے میں اُئی وفت آسکتی ہے جب تم خدا کے قو نول کی صداقت کو تیلم
کو وہ راگر تم اس رفقین نہیں کھتے تو اسے تم سے جزا نہیں نوایا جاسکتا )۔ اس لئے کرمیں تم پر دارو فر

بناكرنبين بميجا كبيا-

انبول نے کہاکہ استعیب؛ اہم جو کھے تھے اس ہے ہم نے ہمانے ہوا کام صوت اوجا یا کاونی اپناطراق اورکر استعیب اس ہے ہم ہے اس ہے ہو عرض نہیں کیا تھا۔ ہمار سے دیون ہیں تھا کہ مہاہتے ہیں کہ اپنے آیا ۔ واحدا در کے طریقے پر او جا پارے کرتے رہیں کے ۔ تم اپنے طریق پر کرتے رہو ۔ سیکن ہم و کھی ہے ہیں کہ یہ معامل صوت پوجا پارے کا نہیں تیری صلاق صرت پر سنتش نہیں ۔ یہ تو ہماری دو درم و کی کی ترزی کے آن شعبوں میں بھی خیل ہوری ہے جن کا مذب کوئی تعلق نہیں ) کمیا تیری کو اور اسکا مختصے یہ ہم آن معبود وں کو چھوڑ وی جن کا مذب ہو گھا کہ استان ہمارے ہما ای کھا ہے دوست مال کریں۔ اور نہی جا جا ہے ہا کہ اسکا معلق کرتے ہو گھا ہے اور نہی جا جا گھا ہے اور اوجا ہا ہے اسکا مطلب یہ ہواکہ ہمارے آبار واجدا و میں سے یہ وجودہ نظام منتقل ہو کہ چیا آر ایستان مواجل ہے۔ اور نہی خور کر دکھ میرے پر وردگا رہے مقال و بھر اسکا و میں ہماری کے دروی کو میں اور خواری اسب نہا سے حقے میں آگئی ہے!

ۅۜڽۼۜۯۄڒ؇ۼٚؠؙڡؙڡؙڰۮۺۣۼٵڣٛ ٲڹؿڝۣؠ۫ؠۜڰؽۺۣڷؙڡٵۜٲڝٵؠٷ۫ۄڒٷڿٵۏؙڡۜۏۘڡۿۏۿٵ؋ٷۄ۫ڝڟۄؙۅڡٵۊٚۄؙ ڷۅڟڣڹڴؙڝؙؠڝؠۄ۞ۅٲڛؾۼۏؗڔؙٵؾڲؙڎٷٞٷؘٷڰٳڵؽڎٳٳڹٞۯڐٳڹۮڿٳڎۅڿؽڎٞۊؙۮۮڋۿ۞ۼؘٲڷڗٳؽۺؙۼؠ۫ؠڝؘٲ ٮؘڡ۫ۼڎڰؿؙڗٳؿؚڡٵؙؾڠؙۅڷۅٳؿؙٵڵڒڔڮ؋ؽڹٵۻۄڣٵ۫ٷڷۏ؆ۦڒۿڟڰڶڒڿۺڶڮٷٵٞٳٚٵٚڰۼؠڹ۫ۄ۞

نمایال راستے بیرے سامنے کشادہ کردیتے ہوں - اور لوٹ کھسوٹ بددیائتی اور بے پمانی کے مال کردہ روزی کے بجائے ہے جو نہایت مجدہ ٹوشگورا ورسلال وطیب روزی عطائی ہو - (تو میں اس کے بعد بھی تہمیں جی راستے کی طوت آنے کی دعوت نہ دوں ؟) - شہی ہیں ایساکٹ میں ہوں کوئن باتوں سے میں تہمیں روکتا ہوں انہیں خوداختیا رکر اول - میں جو کھرد دسروں ہو کہتا ہوں کو جن باتوں سے میں تہمیں روکتا ہوں انہیں خوداختیا ہوں کہ جہا تنگ میر کہتا ہوں خودائل کی خلاف ورزی نہیں کرت - میں تو اس کا تہید کرچکا ہوں کہ جہا تنگ میر سے میں ہوگا میں تہمارے خاط نظام معاشرہ کی اصلاح کردں گا- (میں جات ہوں کہ این خیم مقصد کے حصول کے لیتے جن سباب و ذرائع کی خرورت ہے وہ مردست جھے میسٹرنہیں ۔ لیکن مقصد کے حصول کے لیتے جن سباب و ذرائع کی خرورت ہے وہ مردست جھے میسٹرنہیں ۔ لیک مقصد کے حصول کے لیتے جن سباب و ذرائع کی خرورت ہو ایس کرنے سے حاص ہوجا تیں گے۔ اس کے قورہ نو تی اور سفرہ یات میں میرا ہردت می اس موجئی شیر خود فی جو اور سفرہ یات میں میرا ہردت می اس موجئی شیر خود فی جو کی طرف الشاہ ہے ۔

امریری قوم: دیجینا؛ میری نخالفت میں تم کونی ایسی بات ندکر میمینا جس تنبارا مهی دی حشر جو مباتے جو نوع جو دیا صالح کی قوم کا جو استا- یا توم لوظ کا ساحال جسسے تم اچھی طرح باخبر جو کیرونکہ دو کھی ٹریادہ عرصہ کی بات تہیں۔ نہیں ان کی تباہ مشدہ بستیال تم "

سے کھے زیادہ دُورواقع ہوئی ہیں، منم اپنی موجودہ غیطروش کے تبادئن تربج سے اس ترج بچے کئے ہوکہ تم اس اِستے کو چھوڑ کرز خدا کے اِستے کی طرف آجاؤ اور سلب و نہائے موجودہ نظام کی جگہ خدا کا نظام راہ بہینہ قاآ کرکے اس سے اپنی حفاظت کامیا بان طلب کرو۔۔۔۔وہ نظام حن داوندی نہا بیت شفقت آمیزانداز سے سادین مرحمت عطاکر تہے ۔

نہوں نے کہ اگرائے شیب ایسی بات یہ ہے کر ہو کچے تم کتے ہوائی ہے ہہتائ بانیں ہماری بچے میں ہی نہیں آئیں! اس لئے انہیں بائنے کاسوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دو ہج یہ کہتم کوئی لیسے صاحب وقت واقد ارتھی نہیں کراسکی وجہ سے ہم تہباری باقوں کو بجوڑنا ایس۔ حقیقت یہ ہے کہ میں محض نہماری برادری کا لحاظ ہے۔ اگر یہ لوگ نہما رہے ساتھ نہج

90

44

عَالَى يَعَوْهِ آرَهُ عِلَى آعَزُعَكَ يُوْمَ اللهُ وَالْحَنَ نَهُوهُ وَرَآءَ كَمُوظُهُمْ يَأْ إِنَّ رَبِي بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطُ الْعَرَا لَهُ مَعْ وَكَافِرَ الْعَرَا لَهُ مَعْ وَكَافِر الْعَرَا الْعَيْمَ الْعَرَا الْعَيْمَ الْعَرَا الْعَيْمَ الْعَرَا الْعَيْمَ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا مَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللهُ الل

وبم متهي سنكسار كردينا ورتم بها الكويمي بحاث ي

المستب المراكبة ومرى براك المستب المستب المستب المراكبة المن الما فات كاكونى دُر نهين ورب وميرى برادى كالما كالب مين به بماكمة موخدا كانام ليقريق الأوق درن ببت ہے متم المام المنظر المنظر الله المنظر المنظ

بہرمال میں فے ہی دیاہے کہ وعظ ونصیحت کا تمریکوئی اثر نہیں ہوسکتا اس سے اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا جا استاکہ تم اپنے پر دگرام کے مطابق کام کرنے جا کا ادر مجھے میرے پر دگرام کے مطابق کام کرنے دو ترائج مہت جلد بتا دیں گے کہ وہ کون ہے جس پر رسوا کن تباہی کا غلا استاہے اور کون مجاا ورکون جھوٹا ہے۔

تم بمي أنتظار كرد مين بعي انتظار كرتا موك

چنا پنج جب فهورت کی کا وقت آگیا توجم نے شجب اور سے رفقا رکوجو اسے ساتھ ایمان لا عظ بنی رحمت کے مطابق بچالیا اورجن لا گول نے مرکمتی افتیا رکر کھی تھی انہیں الزلہ کے سخت عذاب نے گھر دیا۔ اورجب صبح بوئی تو دیکھا گیا کہ وہ لینے گھر ل میں ہے حق حرکت بڑے تھے۔ اوران کے گھراس طرح ویوان موجعے تھے گویا ان میں کمبھی کوئی بسا ہی نہ تھا۔ دیکھو: اہل مدین بھی اس طرح زندگی کی خوشگواریوں سے عروم روگئے مسلمے ان سے

بِهِلِيَ قَوْمِ بَنُودُ مُورُ مِ رَقِي مَنْيَ . بِهِلِيَ قَوْمِ بَنُودُ مُورُ مِ رَقِي مَنْيَ .

ادراسی طرح ہم نے موٹنگ کو اپنے توانین اور واضح سندد انتقارتی دے کر فرعوں اور اسکے مردار دس کی طرف بھیجا - انہوں نے موٹنگ کی بات نسمانی اور سنبر تون کا حکم مانتے رہنے عالاً مَلَا إِنهُ مَا أَنْهُ عُوْا أَنْهُ وَرُونَ وَمَا آوَرُ وَرُعُونَ عَرَيْسَيْنِ الْ يَقْلُ مُوَوْمَهُ عُومَ الْوَقِيمَةِ فَأُورُدُهُو النَّالَ وَيِهُ اللَّهِ وَالْمَوْرُودُ الْمُورُودُ وَالْمُعِوّا فِي هٰنِ الْمَعْنَةُ وَيُومَ الْفِيمَةِ الْمُن مِنَ آلِيًا إِلْهَا مَى نَقْضَةَ مَلْهُ لَا مِنْهَا قَآلِهُ وَوَحَصِيدُ وَمَا ظَلْهُ اللهُ وَلَانَ ظَلَمُوا انْفَسَهُ وَلَانَ ظَلَمُوا انْفَسَهُ وَلَانَ ظَلَمُوا انْفَسَهُ وَلَانَ اللّهُ وَمَنَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالِهُ عَلَّا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّا اللّهُ الل

فرون کے ادکام بھسراستہ اور مہنی تھے اور انہیں عمل وہیرتے بھی کوئی واسط ناتھا۔
(ہم نے موسی ہے کہا کہ کہرنے کی کوئی بات نہیں) جب بنی سرائیل تمہارے ساتھا تھ کھڑے
بوں گے تو یہ خرجون ہی من کی تھا ہفت میں بہی قوم کو لے کر تکائے گا اور تو د ان کی نیادت کر سکا اور اس طرح انہیں تباہی اور بربا دی کے گھاٹ برلے جائے گا وروہ بہت ہی برا گھاٹ ہوگا جن کا اور اس طرح انہیں تباہی اور بربا دی کے گھاٹ برلے جائے گا وروہ بہت ہی برا گھاٹ ہوگا جن کی افران کی آخرت کی زیدگی میں جو گی جہال کیا و فرون ارتی توم کو جنہ تک بینچا دے گا۔

جنانج مہی ہوا۔ دہ قوم اس دنیا میں بھی زندگی کی فوت گواریوں سے محروم ہو گئی ویشقبل کی زندگی کی شاہ ابیوں سے بھی۔ بیکیسا ٹافوٹ گورصلہ ہے جو تسی کو اس کی جدد جہد کا ملے دسیات ، جدد جہدی ناطام و تواس کاصلا بس طرح فوشگوار مل جائے ؟)

یے ، قوم گزشتہ میں سے جندا کے سرگزشت ہے جسے ہم تم سے بیان کریہے ہیں تایں اسے کیے ہیں تایں ہے۔ سے کی تبادیاں تو ابھی تک موجود ہیں اور ہاتی آجر می ہیں

ریم نے ان کے مالات سے دیجہ ایا ہوگاکہ انہم نے ان برکسی شم کی زیادتی بہیں کی۔ انہوں نے خود ہی اپنے او برزیادتی کی ہوتو انہن خدا وندی کو جبور کر فیرخدا وندی تو تو ان کی اطاعت اختیار کرلی) سوجب ان کے احمال کے شائج کے ظہور کا وقت، گیبا تو وہ جن فیرخدا وندی تو تو اس کے احکام کی اطاعت کیا کرتے تھے اور انہیں اپنا خدا سمجے بعضے تھے وہ ان کے سی کام بھی شآسکیں۔ ان کی اطاعت اس سے زیادہ کچھ ذکری کو اُلٹا ان کی شہائی کا موجب بن جائے۔

لِمَنْ عَافَى عَنَابَ الْاَيْحَ وَ ذَلِكَ مَدُمُ فَعَنَوْمُ الْمُالِنَّاسُ وَذِلِكَ يَوْمُ مُشْهُوْدُ الْاَيْمَ وَالْفَوْمُ وَالْمَالِمُ وَلِلْكَ يَوْمُ مُشْهُودُ الْاَيْمَ وَالْفَالِمُ الْمَالِمُ وَلَا يَوْمُ وَالْمَالُونُ وَالْمُولِمُ اللّهِ الْمُؤْفِقُ النّالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّه

اقوام گذشته کیان داست نول میں اور قانون مکافات کے اس بیر مقدر اصول میں حس کا ذکر اوپر کیا گیاہے اس قوم کے لئے واضح ولائل ہیں بوستقبل کی تباہ کاریوں اور پر باز بول کے اس کے حسال میں مصطلقت رہتی ہے اور اس میں بھیا جا ہی ہے۔

کیا حساس مصفح القت رہتی ہے اور اس میں بھیا جا ہی ہے۔

اسی صلی تون مح مطابق اس توس کا بھی تشریفا ہوئے سے رسول، تیری دعوت کی اس طرح مخالفت کررہ ہے، اس کی اس روش کے مت کی آئی دن سائے آئی دن سائے آئی گے جب دونول فرق ایک میدان میں ایک دوسرے کے مقابل مح میول کے میدو وہ دن ہوگا جب اعمال کے مت ہود طور پر سلسنے آجا کی رابیتی آئی الدار سے جے سب محسوس طور پر دیکھ لیس) میں میں میں میں مور پر دیکھ لیس) ہم اپنے تی نون دہلت کے مطابق اس دن کوایک مدت معین کے ساتھ ملتوی کرد

بیں ﴿ دیکن یہ آکر ضرورر ہے گا ﴾ اُس د قت سب نیصلے قانون ضرا وندی کے مطابق ہول کئے ' اور کو تی شخص اُ سے خلامت بات تک نہیں کر سے گا ﴿ آج کی طئرح نہیں کر جس نے کچھ توت فراہم کر لی اُس کی بات فون بن گھی ﴾

اس وقت و و نول گروه بحرکرالگ به و جائی گے اللہ و ایک وہ بوزندگی کی اس وقت و و نول گروه بحرکرالگ به و جائیں گے اللہ وہ بوزندگی کی فوشگوار بول اور سرفراز بور سے هروم رہ جائیں گے میر برسے ہی برقشمن بول گے۔ دوسرے وہ جو اِن ثوث گوار بول سے بہرہ باب بهول گے۔ بیر برسے قوش بخت بهوں گے ، جو اِن ثوث گوار بول سے بہرہ باب بهول کے بیر برسے قوش بخت بهوں گے ، وراس سے محروم رہ جانے والول کی سی دعمل کی کھیتیاں جھائے کے رہ جت ایر آئی گی اُن کہ وہ مسئل بھے بی السینے ترایج بیدائر نے والے ، اوران کے سے عرب کا جہا جہا

چلانا اور واویلاکر ناموگا (۱۳۰۰)۰ یه وه تومیس میں جن میں دوباره زنده مونے کی صلاحیت باتی نہیں شہان اس منتے ان پر ممیشہ کے لئے تباہی مسلط مومیّاتی ہے۔ یہ توانین تیرے پر در د گارہ نے کا کنت کے گائے لگا وَ اَمَّا الْإِلَيْنَ سَعِدُوا فِنِي الْجَنَافِة عَلِيرِينَ فِيهَا مَا اَدَامَتِ السَّموْتُ وَالْاَرْضُ لِآلا مَا اَلْمَا مُعَلَّمُ الْمَا اللهُ اللهُ وَالْمَا اللهُ اللهُ وَالْمَا اللهُ الله

کوسا<u>ے رکوکرا پ</u>نے اختیاروا اور وسے بنائے ہیں اس لئے ندان میں کوئی دخل نے سکتا ہے اندان پر مقاصلہ میں اس

معرض ہوسکہ ہے۔ من کے برشس خوش بخت تو آر رندگی کی توشگو ریوں سے ساد کا اور کی اور ان کو گواریو کاسلسلہ کہمی منقطع نہیں ہوگا ( هج ) -یہی قشیم اس زیدگی کے بعد بھی شائم سے گی۔ برنجت جہنم میں ہوں کے ویوش کیت یہی قشیم اس زیدگی کے بعد بھی شائم سے گی۔ برنجت جہنم میں ہوں کے ویوش کیت

ربی بیم از رین سے بحری میں ہمیں۔ جنّت میں ا

سویہ لوگ بوضا کوچیوژکر دوسسری توتوں کے ساسٹے جھکتے ہیں ان کے انجام کے سندی آئی اینے دل میں دراسا شہر پرائی نے وہ یہ بہی توتوں کی اطاعت کرتے ہیں جن کی اطاعت ان کے وہ آہام واخداد کرتے ہے بھے (جن کا ذکرا وبرآج کا ہے سوحی ہم کا انجٹ کم اُن کا ہوا' اُنی قسم کا اِن کا ہوگا) جالم قانون مکا فات برص کا برلۂ بولم می کاست پور پورا' دید یاکرتا ہے:

اس سے بہنے کتاب موسی عمی جم نے ہی کو کہا تھا۔ لیکن ان ہیں افضات بیدا کرنے ا گیار ہی وہ ابن کا فود پیدا کردہ افسالات ہے جس کی بنا پڑیہ ہیود تمہری مخالفت کر ہے ہیں) ۔ اگر تہارے پروردگا کے قالون مکافات میں جملت اور تدریج کی گفیائٹ ندریجی کئی ہوئی توان کا نیصلہ میں کا جوچکا ہوتا۔ یہ وگ رہی جمعت کی دجہ سے ) اس مت انون کی نیتج تیزی کے نتعاق مشہیں پڑتے ادرا یک جمیع ہم کی شکتر میں مبتدا ہوگئے۔

مالانکریحقیقت ہے کہ تیرے پروردگارکات انوان سکافات ہرایک کو اس کے اعمال کالوا ،
پورا بدل دے کر رہت ہے ۔ وہ ہرایک کے عمل سے اخبر ہے ۔

بدا من ان کے شعلق کوئی تشویش ذکرہ بھی اور بہارے ساتھ وہ لوگ جو بی علط زول کی تشویش دکرہ بھی علط زول کے ان کے ملط کا میں اور بول بہاری جماعت میں شامل ہوجاتے ہیں مسیحے کو چھوڑ کر سید مصل ستے برا جاتے ہیں اور بول تہا ری جماعت میں شامل ہوجاتے ہیں مسیحے

وَلا تَوَكَّنُوٓۤ الِّي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَكَّمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهُ مِنْ أَوْلِيآ وَثَوْلَا تُنْصَرُونَ 🏵 وَآقِيمِالطَّلْوَةَ طَرُقَ النَّهَارِ وَزَلَقَامِنَ الْيَلِ إِنَّ الْمُسَنَّتِ مِنْ هِبْنَ السَّيّانِ ذَلِكَ ذِكْرى بِلِنْ <u>كِرِينَ</u> وَاصْبِرُوَانَ اللَّهُ لَا يُضِيعُهُ لَجُرَالْمُعْمِينِينَ ۞ فَنُؤَلَّا كَأَنَ مِنَ الْقُرُّونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا يَقِيَّةٍ

سب اس توازن بدوش نقلاب كى إه پرته بت قدم ريون جس كانتنين كم ديا كياب -- پيرس اوكس مين توازن اوراعتدال كومبيشة معوظ ركفوا ورصدود سيتجا وزنكرد مضاكا فانون مكافلات تتهايسا حال يرتمي كرمي كالأه ركحتاب

ربداؤكم عندمقا بمت كى بھى كوشش كري كا ورجابي كے كد كھ تم جھي بنو كھ ياكروسى دراس طبع مصالحت کمکی جلت ﷺ و شاہ ا ﷺ لیکن تم برگزایب مذکرنا ) اور بیاداگ جزا قانون ا خدا و مدی سے مکرشی برنٹ سہے ہیں ان کی طرف بالکل یحیکنا۔ اُلرمَ ایسہ کرنے توہم بھی نب بی کی آگئے شعلول کی لیسیٹ میں آ جا قسکے اس تباہی سے بجائے والاصراف خدا کا قانون ہے۔ اس کے مواہما ا كوني حاى دناصرنبيس اگر سكاسريشته و غذيه يجهوث آيا تو پيرځويس بياه مهين لسكتي-

س مقصد كي حصول كيدية صروري مع كرتم اجتماعات صوة كانه يت يابندي مع إيما ارتے رہو --صبح شام 'رات گئے- اس سے معاشرہ کی شکیل صبح متوازن خطوط پر موجاتی گ ا در وه هموارياب پيدا موحايش كي جوتمام سبقه ما همواريو کو د درگر دري كي --- يا در کھوا تا ممولريا دور کرنے کا طریق ہی ہے سے کے زیادہ سے زیادہ ہمواریاں پیداکردی جائیں۔ تخریسی کارروائیوں مے فقصان رسار الرات مفتق بي تعيري كامول سيس بسب بيه جراس توم كے ليته محكم مول متيات جوقوانين فداوندي كوايني سلمة ركهنا جامتي ب

اِس کے ساتھ جی ہے عروری ہے کہ س پر دگرام پر نہایت استقامت سے کار بند 110 ر ہا جائے۔ (کیونکہ ہیں کے نتا بچ کیک وقت کے بعد جاکر سرآمد ہول گئے)۔ یہ ستقامت ای فور میں ماصل ہوسکتی ہے کہتہاراس حقیقت پرائیان محکم ہوکہ جوتوم مداکے بچونیاکردہ بروگر م بر حسن كارانه الدازيد عمل بيرابوا ال كى محنت تحبى صابع نهير جهة الداخ السيخ شائع مرّب جونے میں وقت تونگتاہے' سین اس کی محنت را کھال مہیں جاسکتی --- یہ' ساخیفت يريقين بحدج براصبر آزمام طميل مسي محيات المتقلال بر اغزال بين آنديا. ‹ ان تمام تفاصیل کے بعد بوا دیر دی تنی ہیں اتم دیجیوکہ اتوام گزشتہ کے توال کوا

يَنْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ الْأَوْلِيَالُا نِمْنَ أَغِينَنَامِنُهُوْ وَالَّهُ الْإِنْنَ ظَلَمُوا فَآثَرُ وَالْمِيكِوكَ كَانُوْا فَهُ مِنْ فَانَ وَمَا كَانَ رَبُكَ لِيُهُولِكَ الْقُرَى بِطُلْهِ وَ آهُلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ وَلَا مَنْ أَنْ الْمُكَانَّ مَنْ الْمُعَلِّمُ وَالْمَنْ الْمُكَانَّ وَلَا اللَّهُ مَنْ الْمُكَانَّ وَالْمُلِكَ وَلَا اللَّهُ مَنْ الْمُحَلِّمُ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمُحَلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْفُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

سے تم کی تیج پر پہنچتے ہو ؟ سی بیج پر کہ بن ہوگوں کو ہم تباہی ہے بچا لیتے تھے ال میں سے جی رہوں میں مرف معدود ہے جی ال میں اسے جی رہوں میں مرف معدود ہے جی الی سے مقاد کو قد نون خدا دندی کے مطابق حا کرنے کی کوشش کرتے (ہیں) دروگوں کو ملک میں نہ جواری پریدائے نے سے دو کتے ۔ ورنہ باقیول کا تو یہ سال مقالہ وہ تو اپنین خدا دندی سے سرکتی برت کرا ہی اپنی مفاد پر سینوں کے چھے لگے ہے۔ اور دوسہ دن کا سب کچے ہوٹ کھ سوٹ کرلے جاتے تاکہ آن کی آسود گیوں اور تن آسا نیموں ہیں فرق ذاتے بہتے رخو و باتی ان اور بر کچے بی کیوں نے گزرے) یہ مقطان کے جرائم جن کی دھے مربی باتی آئی تھی۔ ان برتما ہی آئی تھی۔

یادر کھو، خدرنے کھی بیدا نہیں کیادنہ ہی وہ ایسا کرتاہے ،کسی بی کوایو نہی واندھاؤھندا خلم دزیادتی سے تبرہ کردیے دراسمالیک اس کے رہنے والے اپنے اور و مسرے لوگوں کے حالات کو

راس سے شایرسی کے دل میں یہ خیال پر ابو کہ خدانے ایساسلہ کیول رکھا ہے کہ
وگ بق دصدا تن کی خی لفت کرتے ہیں اوراس طرح ہائمی کشماش پر ابھوئی رہتی ہے۔ اس خوال ایسا کیول نہیں کر دیا کہ سب ان ن ایک ہی رہتے پر طبقے۔ سو جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ایسا کیول نہیں کر دیا کہ سب ان ن ایک ہی رہتے پر طبقے۔ سو جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔
ہوجی ۔ فدا کے نئے یہ قطفا شکل نہیں تھاکہ وہ ان اور کومی کا تناہ کی دوسری چروں کی طرح بلا اختیاروا را وہ پر پر اگر دیتا اوراس طرح دہ سب مجبورا ایک ہی را ہ پر چلے جاتے۔
سکی اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے انسانوں کو صاحب اختیاروا را وہ پر پر اگریا ہے۔ سکی وجہ نے وہ باہمد گرافت لات کرتے ہیں۔

ان اختلافات سے بھنے کی صورت یہ ہے کہ وگ توانین مداویدی کا انتہا ساگریں۔ ( مست ہے ہے) ایک صاحب اقتدار میں کے قانون کا انب سا کرنے سے اختلافات خود کود مث جاتے ہیں۔ یہ خدا کی جمت ہے کاس نے ایسا قانون بھی عطا کر دیا ہے۔ انسان کواں وَكُالَّوْلَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ الْبَهِ الرَّسُ مَا مُنْتَفِتُ بِهِ فَوَادَكَ \* وَجَآءُكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمُوعِظَةً وَوَكُوْرِى لِلْمُؤْمِنِيْنَ۞وَقُلْ لِلْهَنِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ اغْمَلُوا عَلَى كَانَتِكُوْرُ انْاغْمِسُونَ ۞و انْ تَظِرُوْ الْإِنَّا مُنْتَظِرُونَ۞وَ لِلْمِغَيْبُ السَّمُونِ وَلَارْضِ وَالْمَعْتُمُ الْاَمْ كُلُّهُ فَاعْبُرُهُ وَتَوَكَّلُ

اےرسول: ہم ہم ہم اقوام سابقداور) انبیائے گزشتہ کی یہ دامت ایس آئے سے سے سے سے سے سے ہیں کہ اس کے سے سے ہم کے ہم حقائق (وضح سے ہیں کہ آئے سے تنہارا دل مضبوط ہو اس قرآن ہیں ہم نے تمام حقائق (وضح اند زمیں) ہیاں کردیتے ہیں۔ یہ خفائق اور اس کی احت لاقی قدریں جماعت موسنین کو، حقیقت کی یاد دلاتی ہیں رکوان کی زندگی کا نصب العین کیا ہے اور دہ کس طرح سے حال جوگا)

المنظم ا

اس کے بعد تم بھی تدیج کا انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے ہیں (تہداریہ سلنج ہم خدا کے ال قانون پر بی ہے) جس کے تجویز کردہ پر وگرام کی کمیل کے لئے کا منات کی ہیتیوں اور بیندیوں کی ہرشے صود و شمل ہے اور تمام معاملات کا فیصلا س کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ (اس لئے ہو نہیں سکتاکہ سکے جس پر دگرام کی تکمیل کے لئے تم اپنے ہو' وہ کا میاب نہ ہو) . سبس تم اس کے قوانین کی کا مل طاعت کرتے رسموا وران کی نتیجہ فیزی پر یورا پورا جو رسے کردے ورکھو۔ تمہارا پر وردگار کسی کے رسموا وران کی نتیجہ فیزی پر یورا پورا جو رسے کرد۔ یا درکھو۔ تمہارا پر وردگار کسی کے



## عَلَيْهِ وَفَارَتُكُ بِغَافِلِ عَآلَةً عِمُونِ

عمل سے بے خبر نہیں ہو ناکہ سس کانینجہ مرتب ہونے سے رہ جاتے۔



> خدے علیم دسیم کا ایشاد ہے کہ یہ ایک درضح ضابط قوالین کی آیات تیں۔

ہم نے تتران کو داغنج اور نصبیج اس کے بنایا ہے کہتم بھی طرح سمجھ او جھسے کام سیجے اے رسوں! ہم اس تسرآن کو اتم براد حی کے ذریعے نازں کرکے اتم سے انبیائے نا اور اقوام گرزشتہ کی مرکز شنبی مبترین عربی برویان کرتے ہیں۔ وہ سے گزشتیں جن سے متم نزوں مسرآن سے پہلے و فرزنہیں تھے۔ ( انہی میں یوسف کی سرگزشت ہے جے اب سیان کیاجا آ اسے )۔

آغازوائی این اس وقت سے ہونا ہے جب بوسٹ نے اپنے باپ رابیقوب سے ہونا ہے جب بوسٹ نے اپنے باپ رابیقوب سے کہاکہ میں نے (خواب میں بیلے) ریجھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں۔ اور حیا ندا ورسوٹ نیم سب بیرے سامنے بھی ہوئے ہیں

ب نے بیٹے سے کہاکہ اس خواب کو اپنے بھ یتوں سے بیان نہ کو ناد جو سوشیطے کے آئے ، در نہ وہ تیرے خلات کسی منصو مے کی خفیہ تد ہریں کرنے لگ جابیس کے جفیفت یہ سے کوٹ یوان رحسد و عد وت کا جذب ) ، نسانوں میں تفرقہ پیدا کرکے بھائی کو بھائی کا

1-

رُوْ يَاكَ عَلَى إِخْوَ يِكَ فَعَكِيْدُولَكَ كَيْدًا إِنَ الشَّيْطَنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُرُوْمُ مِينُنْ ۞ وَكَذَ لِكَ يَجْتَدِينُكَ رَبُكَ وَيُعَلِمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ لَا كَحَادِيثِ وَيُنِقُ فِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى إِيعْقُوْبَ كُمَّا آتَهُ هَا عَلَى أَبُويُكُ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِمِيْهُ وَإِنْ مُنْكَ عَلِيهُ وَحَكِيمُ ﴿ لَقَدُكَانَ فِي يُوسِمَ وَمُوتِهَ النَّا إِلِينَ۞ إِذْمَا لَوْالْمَيْوُسُفُ وَٱخْوُهُ آحَبُ إِلَى آمِينَا مِنَا مِنَا وَتَعَلَّمُ اللَّهِ مِنْ صَلَّى تَمِيدُنِ ﴿ اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِاطْرَ حُوْهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُوْرَجُهُ أَمِيكُوْرَ وَكُلُوْنُوامِنُ بَعْدِهِ قَوْمًا صْلِحِينَ ۞ قَالَ قَآيِلٌ مِنْهُمْ كَوْتَقْتُلُوَّا يُوْسُفَ وَٱلْقُوْهُ فِي غَيْبَتِ الْجُنِّ لِلْتَقِطْهُ لِعُضَ السَّيَّارُ قِلْ كُنْنُمُ فِيلِيْنَ 🛈

تمجے نظراتا ہے کتبرار وروگار تھے کسی عظیم مقصد کے لئے منتوب کرنگا ور تھے اسی فراست وبصيرت عطاكريس كاكتيري تكاه معالمات كالمحام ومآل مك نور البيغ جست وه يجفين عنايات مرفرزكيكا ورتير ورجيليقوث كالكراني اتمام نعمت كركام حرطن اس في أس سيتبل يترب آبار واجداد براجيم اوراعق - براتمام نعت كيا تضاعينا تبايرورد كاربريات سداقف عادراسك فيصلحكت يرمدى موتي (آگے بڑھنے سے بہلے س حقیقت کو چھی طرح سمھ لینا ہے ہینے کہ اس تقدیمے بوسف او اس کے بھابیوں کی آوٹیرٹ کی داستان بیان کرنامفصود بنیں ) اس میں ہراس محص کے مقابقہ وموعظت كى واضح فشائي ب بي جواية سب كوان شابول كاضرور تمند سميع برادران بوست آبس میں کہا کرنے تھے کہ عجیب بات ہے کہ جلاباب ہماری مست ٠ بوسف اوراس کے رحقیقی) بھالی سے زیر رہ مجتب کرتا ہے۔ حالا کے ہمارا جھ بڑا ہے اور اس القبارے ہماری توت بھی مہتت زیادہ ہے - یقسینان باب میں ہمارا باب بری منطی کراہ يضاني البول تيامي مشوره كياكه بسم معيبت كاحل بيب كم يوسف كومتسل 9 ار دیا جائے پاکسی دور دراز حبگہ بھینک دیا جائے ۔ کہ اسکے بعد یا ہے کی ساری توجہ ہماری طرف مبذول بيداور بهار المسأرك كأاسفور حبالين-ان میں سے ایک نے کہاکہ بوسف کو قتل مت کرود اگر تم نے اسکے ضلات صرور کھی نا

می ہے تواسے سی اندھے کنومیں کی گہرائی میں ڈال دو کوئی را مگیرت فلداد صریعے

Н

16

عَالُوا نَا آبَانَا مَا الْهَ لَا تَأْمَنَا عَلَيْهُ مَنَا الْمَا لَعْصِمُونَ ﴿ آرْسِلْهُ مَعَنَا عَلَا الْمَرَ لَا تَعْمِوْ طُونَ ﴿ قَالَ الْمَيْ لَعُنَا نُوْقَا نُونَا أَنْ فَا أَلْهُ الْمُوالِيهِ وَالْحَالَةُ اللّهِ فَا كَالْمُا الْمِيْدُ وَالْمَا الْمَرْفِي وَالْمَا الْمَا الْمَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا كَالْمُا اللّهِ فَا كَالْمُ اللّهِ فَا اللّهُ وَاللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

## لَنَاوَلَوْكُنَّا صَيِقِتُنَ

گذر موالت نکال کرمے جائے گا' اور اس طبی تمہارا مقصد حاصل ہوجائے گا۔ ریٹ بچواس کیم کوسٹے پہند کیا اور باب کے پاس آگر کہنے گئے کہ باجان کہ بیبات ہے کہ آپ یوسف کے معامدا میں ہم براغ ماد نہیں کرتے روزائے ہمارے ساتھ کہیں آنے جا نہیں دیتے ، حالائک ہم ہیں کے دلی فیر تواہیں۔

م کل باہر جا ہے۔ کمبل اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا کہ اللہ علیہ کا کہ اللہ علیہ کا کہ اللہ علیہ ا الفریکے کرے۔ ہم سب اسکی حفاظت کریں گئے۔

ری سوات م اسب ان می مصافی دی گیات نہیں ) مجھے خطرہ یہ ہے کتم اسے تبکیل ہیں سیر خرج کے اسے میکنگل ہیں سیر خرج کے اس میں ان اور نے اس می خوارد در روز کو السیم مصر کی کما جا تر۔

لئے سائنہ نے جاؤ' اور ذراسی عفلت برتو' تولسے بھیٹر یا کھاجائے۔ انہوں نے کہاکہ باجان! آپ بھی کمال کرنے ہیں۔ اگر ہائے سے کی کوجودگی ہیں بھی اسے بھیٹر ایکھا گیا (توجیعت ہے ہمارسے بھیٹے پرا) اس کے توبیہ معنی ہوں گے کہ جم بالکل کا گئے گذرہے ہو گئے۔

بنانچ ده پوسف کوس تھ لے گئے اورسب آب بات برشفن ہو گئے کا سے گہر سے گنؤیں میں ڈال دیا جلئے کے سات و تت جب دو پوسٹ کو کئو بی میں گرائے ہے ہے گئے گئے گئے گئے کے اورسٹ کو کئو بی میں گرائے ہے ہے گئے گئے گئے گئے گئے کے کے ذریعے بنادیا کہ تم بالکل زگھ باؤ تم صبح وسلامت ہوگے۔ اوراس کے بعد ایک ن ایسا آئیگا کی ہم ایسی بناؤ کے کا نہوں نے تم اسے ساتھ کیا کیا تھا۔ اوران کی جھیب نہیں آئے گار کڑم ز ذو کیسے رہ گئے دراس مفام تک کیسے بینج گئے ہے۔

ر پوسف کوکنوتی میں ڈال مینے کے لبد) دہ رات کو اپنے بائیے پاس رہتے ہوئے آئے۔ اور کہا کہ آبامیان! ہم جنگل میں گئے تو بوسف کو سامان کے ماس جھا دیا' اور مم

M

وَجَاءُ وَعَلَى قَوْمَ عِنْ مِنْ وَكَانَ فِي قَالَ مِنْ لَا تَعَلَّمُ الْفُسْكُوْ اَفَالَ الْفَصَدَّرَ عَلَى الْمُسَلِّمُ وَالْفُلْمُ الْفُسُكُوْ اَفَالَ الْمُسْتَعَلَى وَكُونَا وَالْمُونَا وَلَمْ وَالْمُؤْمِنَ وَهُونَا وَالْمُؤَالِقِيلِمُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَالْ

دور میں مصروعت بو گئے کہ ویکھسیں کون آگے تکاتا ہے واسٹے میں ایک بجیر یا آیا اوراس نے پوسٹ کو بھاڑ کھایا۔

۔ مہم جانتے ہیں کرتو ہم کتے ہی سے کیوں نہوں آپ ہوں یات کا یقین نہیں کریں گے (میکن دافقہ بی ہے جو ہم ہے آپ سے بیان کر دیا ہے)

اور و و بوسف کے کرتے ہم جوٹ کوٹ لگاری ساتھ لے آتے تھے۔ (باپ نے اس داستان کوئن کراور کرتے کو دیجہ کر کہا کہ بوسٹ کو بھٹر نئے نے بالکل نہیں کھایا۔ یہ سب تہاری نو دسانہ کہانی ہے ، جے تہا سے فریب نفس نے تہیں ٹرافیٹ نما بناکر د کھایا ہے ، کہ یہ تد سر بڑی کائنیا سے گی ، ہم جو ل بیرے سے میں بہتر ہے کہ میں صبر اور ہمت سے کام اول دا ور گھر کا نثیر از و تجھر لئے بندوں ، درج کچھ تم بیان کرتے ہموں سے دفالے عدد مانگوں۔

تافد والول نے بوسقٹ کو (مصر کے بازار میں) ظلم و تعدی سے (جیسا کہ غلاموں کی خرید فہرو میں میں ہواکر یہ کھنا) معمولی می قیمت پڑج چند در مہوں سے نیادہ ندگی اُرچ ڈالا - انہوں ہے اسکی فرخت میں ہواکر یہ کھنا کے مام لیو 'راس لئے کہ ایک تو انہیں یہ مال مفت مدد تھ - اور دوسرے انہیں خیال ہوجائے گی )

تجس شخص نے بوسٹ کوٹر بیا تھا وہ السے لیے گھر لے آیا ور) پنی بیوی سے کہنے لگاکہ واس لڑ کے کے ساتھ عام غلاموں کا سابر آیا و نہ کرنہ بلکی ملتے عزت کے ساتھ رکھنا اکیو کہ آل کے اَوْكَةُونَا هُولَدًا أُوكَازُ إِلَى مَكُنَا إِيهُ اللهُ فِي الْكَرْضِ وَإِنْعَلِمُهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثُ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَى آفر هِ وَلَكِنَّ الْكَانَا عِي كَلْمُونَ ﴿ وَلَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُكَانَّا فَعَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّ

چہرے بشرے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیسی ایھے گھرنے کا رم کا ہے ،س سنے) ہوسکتا ہے کہ بینجار لئے کسی نمائنہ کے کاموجب بن جائے ۔ یا بم اے ایٹا بیٹہ ہی بنالیس

اس طرح المجم خے سر مین مصر ایوسفٹ کے باؤں جاد ہے اور یسا انتظام کر دیا کہ اس کی ابھی طرح سے تعلیم وتر مہیت ہوجائے وراس میں معاملہ بنمی وروا تعات سے بیجی تا کئے اخد کرنے کی صلاحیت بیدا ہوج ہے۔ اشدا بنی سکیموں کو کا میاب بناکرر مہتا ہے لیکن اکثر کو کستھنے منہیں دکا ایساکیوں اورکس طرح جورہا ہے ،

چنائی جب بوسف (اس متم کے ماحول میں تربیت پاک جوان ہوا تو وہ کارت رائی اور جہاند کی کے سابیفوں سے واقف اور علم دیھیرت کی فراوانی سے الدمال تھا۔ یہ وہ چیزیں تقلیں جو ایس بنی صحواتی زندگی میں میسیز نہیں اسکتی تقییں ، لیکن اسے بیرحاصل اس لیتے ہوگئیں کہ است یہ اس نہا ہیں جس کارانداند زسے زندگی میس مکی تھی۔

ی جراب ایک می اس طرح زندگی بسر کرین انتیال سکا ایسا ای صادل سکت ب روی است

اس طرح تہبیں استی، اور جس عورت کے گھرس پوسٹ رہتہ تھا رہی عزیز کی ہوی، وہ اس پر رکھے گئی لیکن پیسٹ کی نبیت میں کھی خواتی پیدانہ ہوئی۔ بالآخر اس عورت نے تہبیہ کر سیاکا ہے بہلا بیصسلا کرنی ہو کر دیا جائے کہ وہ اپنی مرخی کے خلاف اس کی بات مان ہے۔ جیا نجیاس نے ایک ن مکان کے نما در دازے بند کر بنے اور پوسٹ سے کہا کیا دھرآ ہے،

وسف کہاکہ معاذ سہ رجو سے میں بات کھی نہیں ہوتئتی)، میرے پر ردگار نے مجے میرت کردا رسے بلندا وجیسین مقال پر بہنچا دیا ہے ۔ اکیا تو مجھاس مقال سے جھیکران چاہتی ہے ۔ ایسا ہر گزن نہیں ہوسکتا)۔ یہ وکھلی ہوئی ماز دفراس تی ہے ، اور حدد دفراس شان بھی کامیاب نہیں سکتے۔ ایکن دہ عورت اس بات کا تہیہ کرجی محتی اوراس نے ایسے حالات پر یا کر دیتے تھے کہ

گربوست کی تبکه کوئی اور ہوتا جس بھے سامنے اپنے پر درد گار کی درخشندہ و تابندہ طلاقی فدر شرہوتی تو وہ ہمی اس پر آسادہ بموجا آنا- اس اخلاتی فدر ہے پیش نظر سینے کا نتیج سیرواکہ وہ اس ہے حیاتی کے کاتم مجتنب رہا ور ہرائی کا ترکب شہوا اور پوس اس نے کہنچ حسن سیرت سے ثابت کرویا کہ وہ ہوسے خلص بند در اس سے ہے۔

بوست در دارسی طرف بعا گاکسی طرح با برکل جائے اور دہ فورت اس کے بیمیجبالی کواسے بخفیف دے عورت نے جھیے ہے بوسف کاکر تہ بچر کیا ایکن بوسف تیزی ہے آگے بڑھ کیا دراس کاکرتہ جھیے سے بھٹ گیا۔

یوسف نے نیوی کردروارہ کھولانوکیا دیجہ اسے کساسے اس عورت کاخا وند کھڑاہے (اس عورت نے ایک سیکنڈ میں بات بنانی اور کھٹ سے اپنے خاد ندسے کہاکہ) جو شخص نیری ہوئی سے بدکاری کا روہ کرے اس کی منزاکیا ہوئی چا ہیے ؟ کیا س کی منزایہ ہیں ہوئی چاہیے کا سے اپنے ا مجوادیا جاتے ؟ یاائے کوئی اس سے بھی زیادہ انمائی شرسزادی جائے ؟

یوسف نے کہاکہ ایر مجوٹ ہوتی ہے، واقع اس کے بڑی ہے، میں نے دست درازی مہیں کی بلکہ اس نے خود جا باکہ مجنے میری مرضی کے خلاف اس تعبل شینع پرآب دہ کرسے ریس تو اس سے چیا چٹرائز کھا گانھا،

ر بات آگے بڑمی تو، فود سامورت کے خاند ان میں سے ایک می پسند نے بیفیصلہ دیا کہ آگے بڑمی تو، فود سامورت کے خاند ان میں سے ایک می پسند نے بیفیصلہ دیا کہ اگر تہ آگے سے بھٹا ہے تو مورت جوئی اور اوسف سیا ہے ،
سے بھٹ ہے تو مورت جوئی اور اوسف سیا ہے ،

چنانج جب کرتے کو دیکی تو دہ چھے سے پیشانھا- داس سے داضع ہو گیاکہ یوسٹ سچاہو در عورت مجودی ،- اس پرائس عورت کے خاوند نے ربیوی سے ) کہائم عورتیں بڑی مکار ہوتی ہو يُوسُفُ عَيْضَ عَنْ هَنَا مَنْ مَنَا مَنَ وَالْسَنَعُونِ مَنْ لِلاَ أَمْهِالُوهُ الْمَالِمُونِ الْعَطِيدُ فَنَ وَقَالَ رِسْوَةً فِي الْمُولِينَةُ وَأَلَّ الْعَرَافِ وَفَعْنَا عَلَى تَقْلُوهِ وَفَا مُنَا الْمَالُولُولُ وَفَعْنَا وَقَالَ رِسْوَةً فِي اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولِللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تباری مکاریوں سے خدا کی بیاہ! تمہاری چالیں کس قدر گہری اور تمہارے فرمیے بکس قدر خطزاک جوتے ہیں ؛

برسی ہیں۔ بیوی سے پرکہا- اور یوسفت ہے کہاکہ (سیاں صاحبرافیے!) اس معالمہ ہے درگذر کروہ راس پرستی ڈالو- عور میں ہوتی ہی ایسی میں کمپاکیاجائے)

کیم بیوی سے کہاکہ تم خطاکار نہو ، پوسٹ سے اپنے فضور کی معافی مانگو ، جب اس واقعہ کاچ جا ہو اتوسٹ ہر کی عور تول میں چہ میگو ئیاں شرع ہوگئیں۔ انہو نے کہاکہ عزیر کی بیوی نے اپنے غلام پر ڈور ہے ڈالنے نئر دع کئے ہیں ۔ دواس کی محبت میں دوا ہور ہی ہے ، سکن اس کے لیتے اس نے جوطر نقیہ اختیار کیا وہ غلط تھا (اسکانتیجہ یہ لکلاکا اس کامقصہ حاصل نہ ہوا۔ غلام بری ارزم بے شار پاگیا اور دہ مجرم کا بت ہوگئی۔ اسے یوں نہیں 'یوں کرناچاہتے

تعاص سيراتومقصدراري جوجاتي ورياغلام بعم فراباجاتا،

جب عزیز کی بوی نے ان کی دبیر بی رقوش نے کہا کہ اسے بی آ برادیجہ بیائی اسے بی آ برادیجہ بیائی اس نے انہیں (راز دارا دطراق سے) کھانے پر بلیا - ان کے لئے مسدی بھیادی گئیں در جبر فا رحمی دفیرہ اس نے رکھ دیے گئے۔ بھراس نے یوسف کو بلایا (چنانچانہوں نے دوسب کھ کر دیکھا جس کے لئے اس قدرا بہتم می آئیا تھا۔ میکن ان کی کوئی تدبیر کارگر شرو تی اس پر وہ یوسٹ کی بخت کئی بیرت کی قائل ہوگئیں ) اور کہنے لگیں کرسبحان اشد ، بدان ان نہیں واقعی کوئی دان التکریم فرشتہ ہے۔ (اب وہ اپنی تدبیر کے دوسرے حصد کی طرف آئیں ۔ کارم فصد براری شریح ان بی بی کے انہوں نے) اپنے انتقار می کرستے۔ (یہ ان ان نہیں بیرک دوسرے حصد کی طرف آئیں ۔ کارم فصد براری بیرک دوسرے حصد کی طرف آئیں ۔ کارم فصد براری بیرک دوسرے حصد کی طرف آئیں ۔ کارم فصد براری بیرک دوسرے حصد کی طرف آئیں ۔ کارم فی دیا ہوں ہے۔ ان ان بیرک بیرک کی کرستے۔ (یہ ان ان کی بیرک کرستے۔ (یہ ان کی بیرک کی کی کرستے۔ (یہ ان کی بیرک کی کی کی کرستے۔ (یہ ان کی بیرک کی کرستے کی کرستے۔ (یہ ان کی کرستے۔ (یہ کرستے۔ (یہ

ر عزیز کی بیوی نے اپنی ان مسبیلیول سے کہا کہ کیوں؟ تنہ نے مجی آ دُماکر دیکھ بہا نان،

HY

MA

لَيُسْبُكُنَّ وَلَيْكُوْنَا فِينَ الصّغِيمُ مِنَ ﴿ قَالَ رَبِ السِّغِينُ اَحَبُّ إِنَّى مِلَا يَنْ عُوْمَ وَالْمَا فَعَرَفَ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ الْمُعْبَلِ وَالْمُنْ مِنَ الْجَهِلِ وَالْمَا مُنْ الْمُعْبَلِ وَاللَّهُ مِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَال

ہ ہے وہ نلام میں ہے یا رہے میں تم مجھے طبخدی تھیں (کہ جھسے اتنا بھی نہیں ہوسکاکہ ایک فلام کورم کرلول) میں نے اِسے اِس کے ارادے سے بھیرنے کے لئے سب کچھ کرد بھا میکن اس پر کھی اثر نہیں ہوا۔ گراب بھی اس نے براکہ نانہ سانا تو اسے ضرور قبد کراکر رمول کی اورائے ڈسیل نورہ والی ایرائی اس کے خورہ کی اورائے ڈسیل نورہ والی ایرائی کا برائی اس کے خورہ کی اورائے کرنے کے سنے حکم میں دیا ہوت موجود ہے سے کہ س نے تم بر بھی اِلقہ وُال دیا تھا وراس کی ملافعت میں تم ہمار کے ایک دو تھی اوراس کی ملافعت میں تم ہمار کا میں تھا ہوگئے )

قَوْقَ مَا أَمِنَ خُوْرَا أَعْلَى الطَّيْرَ مِنْ مُنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

کهاره مین جمیس بنادگ ن کامطلب اور مآل کیبای کیونکه تم برسی سیمه رو نیک آدی د که افرار مترسود

(آیک مبلغ بیفامات خدادندی کی طرح ، جواس مقصد کے لئے کسی موقعہ کو ای سے جائے مہیں دیتا ، پوسف کے لئے کسی موقعہ کو ای سے جائے مہیں دیتا ، پوسف کے لئے بہت کو تزین المبند وجوان اس وقت اس کی بات سننے کے لئے بہت کو تزین المبند ان کے کان میں توحید کی آ واز ڈال دین چاہئے، چنانچہ اس نے ان سے کہاکہ میں تمہار کی المبیر بہت دوں گا دلیکن پہلے یہ توسن لوکہ میں کھانے کے دقت سے پہلے تہارے فوالوں کی تعبیر بہت دوں گا دلیکن پہلے یہ توسن لوکہ میں کو کہا ہوں اپنی طرف مہیں کہتا ہوں اپنی طرف منہیں کہتا ہوں جو کہا ہم کی بناپر کہتا ہوں جو کہا ہم کی بناپر کہتا ہوں جو کہا ہم کی سالے۔

ست پیلے پیشن لوکسیں ان لوگوں کے مسلک پرنہیں ہوں جو نے طراکو ملتے ہیں اوک پر خونت برلیفین رکھنے ہیں۔

رسم في براسم واسخى وببغوث كانام توسنا بوگا، ميں ابنى كى اولاد ميں ہے بول الأ ابنى كے مسلك كا بيرو بول بم اللہ كے ساتھ كسى اوركوشرك نبيس كرنے - س خبيقت كا إليشا (كافت ارخداوندى ميں كسى اوركوشرك نبيس كرنا چاہيئے) خدا كا بہت بڑا فض ہے جواس نے ہم پراورد وسرے انسانوں بر (جواس مسلك كے متبع ہيں) كيا ہے - ليكن بہت سے لوگ اس كے اس فضل عظيم كى قدر رشيناسى نہيں كرنے -

(قومید کے اس نحمہ کومیں تہیں ایک الاسے ہوت ناہوں) ایک شخص صرب ایک آت کا اوکر ہے — اور وہ آت انہی ایس ہے جوہرت کے اختیارات رکھتا ہے — اور وؤسراشنص میک فت بین مالکوں کی آوکری کرتا ہے۔ تمیہ بن و کران میں سے کس کی زندگی انجی طرح سے گذرے کی ؟ ظاہرہے کوئش کی زندگی انہی ہوگی جو ایک آ ماکا ملازم ہے اور مِنْ دُوْرِيَةَ إِلاَّ السَّمَاءُ سَمَّيْهُمُوْهَا انْتُورُا بَا وَكُومَا انْزَلُ اللهُ وَهَا مِنْ سَلَطِينَ النَّا الْحَالَةِ الْمُوالَّا اللهُ وَاللهُ الْحَالَةُ الْمُؤْلِقَ اللهُ وَاللهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَالل



وہ س کی تمام ضروریات پوری کرتارہتہ ہے۔

راس بلیغ کے بعد وست نے ان سے کہاکداب سنو بینے ڈالوں کی تعبیر اتم الی آیات رجس نے دیجھاہے کہ وہ انگور نجو ٹر ہاہی اپنے آت کی ساتی گری کرسے گا اور دوسواسوں پر پڑھا دیا جستے گا جہاں سے پر ندے اس کا سراؤی ٹوش کر کھا ہیں گئے۔ تم نے جن ٹوالوں کے سمانی جھ سے پوچھاہے ان کی نعبیر پر ہے۔ تعبیر کیا جائیں اول جھوکہ تبطعی فیصد ہے (میرا ندازہ میری پہلا ا مناہیں سے جس کے شعاق یوسف کا اندازہ یہ تھاکہ وہ چھوٹ جسٹرگا 'اس سے راوسفہ نے کہاکہ تم جب اپنے آن کے پاس جو ڈائو اس سطان باتوں کا ذکر صرور کرنہ جو ہی نے تم سے کی ہیں۔ چنا نجر وہ قید سے رہا ہوگیا۔ سیکن شیطان نے اس محلاد یاکہ وہ ان یا توں کا ذکر بینے قا

چنانچروہ فیدسے رہا ہولیا۔ سیکن شیطان کے اسے عبلادیا کہ وہ ک یا تول کا دکر چھے گا سے کرے ہی بات کو کئی برس ہو گئے اور پوسفت برستور قبید میں پڑارہا-ایک ان باوشاہ نے خواب میں دیجھا کرسات موفی گا بیس ہیں جنہیں سات دہلی نہلی



عِهَا فَرَوْنَ ﴿ وَالْمُعَلَّانَ مُعْمَى وَأَخْرَ اللهِ عَلَيْهِ الْمُكَاوَّا فَمُوْنَ الْمُكَاوَّا فَمُونَ الْمُكُونَ وَالْمَالُونَ فَالْمُونَ وَالْمُلُونَ فَالْمُونَ وَالْمُلُونَ فَالْمُونَ وَالْمُلُونَ فَالْمُلُونَ فَالْمُلُونَ فَالْمُلُونَ فَالْمُلُونَ فَالْمُلُونَ فَالْمُلُونَ فَالْمُلُونَ فَالْمُلُونَ فَالْمُونَ فَالْمُلُونَ فَالْمُلُونَ فَالْمُونِ فَالْمُلُونَ فَالْمُونِ فَالْمُلُونَ فَالْمُونِ فَالْمُلُونَ فَالْمُونِ فَالْمُلُونَ فَالْمُونِ فَالْمُلُونَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَالُونَ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُونَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

گائیں نگل ری ایں -اورسات قوشے ہرے ہیں اور دسات اسو کھے ہوئے-اس نے پنے درباریوں سے پنا فواب بیان کیا دران سے کباکداگرتم فوالوں کی تعبیر کے ہوئوبت اور میں سے فواب کی تعبیر کے ہوئوبت اور میں سے فواب کی تعبیر کیا ہے ؟

انبوں نے کہاکہ یو اب نبیں مصن پریشاں خیالی ہے۔ اوراس متم کی پریشال الیو کریٹ میڈ میڈ انڈنٹ میں مصن پریشاں خیالی ہے۔ اوراس متم کی پریشال الیو

اُن دو قبدیوں میں ہے جس نے مائی بن کھی اس واکے سلسلمیں اُندی بعد اُن دو قبدیوں میں ہے جس نے مائی بن کھی اسے واس والے سلسلمیں اُندی بعد اُن دو قبدی یادا آئی اس نے کہاکہ مجھے قبدہ سنے میں جلنے دد۔ میں تہیں اس خواب کی تعبسیر بتادوں گا۔ بتادوں گا۔

چنانچه وه نئید خانه مین آیاد ریوسفت سے کہاکہ اے بی تبییری بتانے دالے اجمیں اس خوب کی تبییری بتانے دالے اجمیں اس خوب کی تبییری بتا ہوں گائیں جن جنہیں سات دبلی بتن گائیں گل رہی تیں۔ اور سا سنرخوشے جی اور دسان ، خشک میں س کی تعبیر کوان لوگول تک بہنچا و ک گار جنہوں نے مجھے اس مقصد کے لئے بیال جھچا ہے ، دہ اس سے تنہاری قدر وقیمت پہچان لیں گے۔

ایسفت نے اس سے دایک حرب شکایت کے بغیر کرتم نے اپنا وعدہ بورانہ کیا ، کہا رک میں تنہیں اس خواب کی تعبیر بھی بتا اہوں اور دہ تدبیر بھی جس سے تنہارا ملک اس آنے دیا ہوں اور دہ تدبیر بھی جس سے تنہارا ملک اس آنے

والی تباہ<u>ی سے یکی جانے گا، لوسنوں۔</u> تم نوک سات سال تک خوب محسنت سے کھیٹی باڑی کرو اورجب فصل کا ٹو توسواتے اپنے <u>نظے کے ج</u>وتمبارے کھانے کے کام آتے ' بوٹی آناج یا لوں کے انڈر بی رہنے دو زیاکہ وہ کیڑو كُفَرِيَا إِنَّى مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبُعْ شِدَادٌ يَأْكُانَ مَا قَدَّمَتُوَ لَهُنَّ إِلَا قَلِيلَا فِمَا تُحُومُونَ ۞ تُقَرِيا إِنِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهُ وِيُعَاكُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُ وَنَ ﴿ وَقَالَ الْمَلَكُ الْتَوْفَقُولُ بِهِ ۚ ﴿ فَا لَمُنَاجَاءُ هُ الزَّسُولُ قَالَ الْمَلِكَ الْمُتَوَلِيكُونَ لَا اللَّهِ مَا الزَّسُولُ قَالَ الْمُرجِعُ إِلَى رَبِكَ فَنْ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ الْمَقَاعُ فَا الرَّسُولُ قَالَ الْمُرجِعُ إِلَى رَبِكَ فَنْ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ فَقَعْ مَنَ اللَّهِ مَنْ عَلِيمَةً فَالَ رَبِي بَكُيْدٍ هِنَ عَلِيمَةً ۞ قَالَ مَا خَطْبُ كَنْ إِذْ رَاوَدُ فُنَ يُوسُفَ عَنْ نَقْمِهُ فَانَ

محفوط رسے)

اسس کے بعد سات سال بیسے آئیں گئے ہور قبط سالی کی وہسے سخت معیبہ کے مول کئے اس قور سالی کے زمانے میں وہ سار غلر تمبارے کام آئے گا جسے تم نے دفیرہ کرکھا جو کا -اس نیں سے اتناصر ور جار کھیا رجو بتے کے کام آئے ) -

کیونکاس کے بعد جو سال آئے گا اس میں عام بایسٹس ہو گئی راناج بھی بافراط پیدا ہو گا اور انگور بھی جس کاعرت لوگ پڑوٹیں گئے۔

رجب س شخص نے یہ تعمیر در تدہیریا دیا ہا کہ ہنچائی تو وہ دنگ رہ گیا۔ای اس نے کہا کہ س نے بہاکہ س قیدی کو میر سے باس لاؤ رجس نے یہ تعمیرا ور تدہیریت الی ہے، جب بادث ہ کا قاصد یوسفت کے پاس آیا (ادراسے فیدسے نہیں کلناچا ہتا) ہم اپنے آقا کہ پاس رکسیں، س طرح ، ترجم خسروا نہ کی بہت اپر فیدسے نہیں کلناچا ہتا) ہم اپنے آقا کہ پاس جو والا اس سے کہوکہ (وہ پہلے میرے مقدر کی از سرنو تعمیق کرائے آگ ) میہ واضح ہوجاتے کے والا اس سے کہوکہ (وہ پہلے میرے مقدر کی از سرنو تعمیق کرائے آگ ) میہ واضح ہوجاتے کے مور توں کے باعد کا اجراکیا تھا۔ اور وہ کشا ترا فرمیب تف جو مجھے پھنسلانے کہ لئے اصلاح کے ایک تعمیل کے بعد اس وقت نواسس حقیقت کا جم صرت میرے خدا کو ہے ، (اسکین مقدم کی تعمین کے بعد اس کا جم عت م ہوجائے گاکہ فضور کس کا تھا ، آگر میں اس طرح ہے گئا فضور کس کا تھا ، آگر میں اس طرح ہے گئا قامین ہوگیا نو پھر قب دفان سے باہرا وی گائی۔

منہوں نے کہا مٹ اللہ اہم نے پوسف میں کوئی برائی کی بات منیں دیجی مقی۔ ایہ بالکل ہے گناہ مفار - حَاشَ يِنْهِ مَاعَلِمُنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوِّءٍ \* قَالَتِ الْمَرَاتُ الْعَزِيْزِ الْعَنَ حَضْعَصَ الْحَقُ 'آنَارَ اوَدُنَّهُ عَنْ نَفْيِهِ هُ وَإِنَّهُ لَعِنَ الضّهِ وَيُنَ ۞ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ آفِيْ لَوْ آخَنُهُ وِالْغَيْبِ وَآنَ اللّهَ كَامَهُونَى كَيْدَالْغَلِيْفِ اللّهِ مَا الْفَالِمِ وَيُنَ ۞ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ آفِيْ لَوْ آخَنُهُ وِالْغَيْبِ وَآنَ اللّهَ كَامَهُونَى كَيْدَالْغَلِيْنِيْنَ

(بیسن کر قرنز کی بیوی مجی لب کشانی پر مجبور ہوگئی اوراس نے جبکی ہوئی کا ہوا اُلا کے بوت ہوئی ہوئی کی بول اُلا کے بیار کے بیار کا اب جبکہ فقیقت اس طرح بے نقاب ہوگئی ہے تو مجھ اسکا قرار کرلینا چا ہیے کہ وہ بی منی جس نے وسف کو بیسلانا چا ابتحا بیشک وہوست اِلی بیان میں یالک بچا ہے و بیان کی بیار کی ایک بچا ہے کہ میرسے مرتی اور جربان ، عزیز کو معلوم بوجائے کہ میں نے اس کی بیٹے پیچے اس کی اسانت کرمیرے مرتی اور جربان ، عزیز کو معلوم بوجائے کہ میں نے اس کی بیٹے پیچے اس کی اسانت میں خیا انت منہیں کی بھی اور جرکہ خوا کا قانونِ مکان ت خیانت کرنے و لوں کو کا سیاب نہیں ہونے و بیان کی بیوی نے کی بھی۔ وہ خاسرونا مراد ساسنے کھڑی ہے۔ میں ابین کھا۔ سخر لامرکا میا بی بیرے میں ابین کھا۔ سخر لامرکا میا بی بیرے میں ابین کھا۔ سے دلامرکا میا بی بیرے میں ابین کھا۔







وَمَا أَيْنِي كُفِينِ إِنَّ النَّفْسُ لاَ مَا أَرَةً إِللَّهُ وَعِلْ لا مَارَةً

رَ إِنْ اِنَ رَنِيْ عَفُوْمُ رَجِيهُ ﴿ وَقَالَ الْمَإِلَى اثْنُولِيْ مِهَا سُغَوْلِصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَا كُلْمَهُ قَالَ لِنَكَ الْيَوْمَ لَذَيْنَا مَكِلِينَ آمِينِ ۞ قَالَ اجْعَلِنِيْ عَلِحَوَ آيِن الْأَرْضِ أَنِيْ كَغِيْظُ عَلِيُهُ ۞ وَكُذَٰ إِلَى

عزیز کی بیوی فرایتا بیان جاری رکھتے ہوتے کہاکہ میں اپنے ہے گناہ ہونے کا دعوے اپنی ہے گناہ ہونے کا دعوے اپنی آئی بیس کرتی میرے فلس نے مجھے بہکا دیا تھا۔ حقیقت بیسے کا نسان کے حیوانی جذبات اُستے بالی کے لئے کہا تے رہنے ہیں اس سے دہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جس پر حندار حم کرے وہی اس نتم کی لفزنشوں سے محفوظ رکھنے والا اور مرحمت کرنے والا ہے۔

بادشاہ نے رحقیقت حال سے باخبر ہونے کے بعد کہا۔ یوسف کومیر سے پاس لاؤ۔ میں اسے ورسروں سے متاز کرکے فاص اپنے لئے مختص کرلینا چاہتا ہول (دہ برامشبرخاص کا اسے دخانچہ جب بادشاہ نے یوسف سے بات جبت کی (نومس کے اور چوہر میں) س پر تم یاں ہوگئے، آلے منانچہ جب بادشاہ نے یوسف سے بات جبت کی (نومس کے اور چوہر میں) س پر تم یاں ہوگئے، آلے منانک قرار با چکے ہو۔ تمہاری آتا کے کہا گاتا جسے تم ہم ری تگا ہوں میں بٹری عزت و تمکین کے مالک قرار با چکے ہو۔ تمہاری آتا

ودیانت سلم ہے یوسٹ نے بادشاہ سے کہاکہ د ملکتِ مصر کی تو شحالی کا ماز اس کی زمین کے خزانوں میں مضر ہے، تم ان خزانوں در مین کی پیمیادارا در معاشی معاملات کو بیری تحریل میں ٹیروس میں ان کی حفاظت کروں گا- اس نے کہ میں جانتا ہوں کہ یکس طرح کیا جاتا ہے۔ میں ان کی حفاظت کروں گا- اس نے کہ میں جانتا ہوں کہ یکس طرح کیا جاتا ہے۔

اس طرح ہم نے پوسف کو مسکت معربین صاحب اختیار نبادیا -- ایساصاحب اختیار کہ دوس کے نظم دنسق کو میں طرح چاہتا کچلا آا- ہم اپنے قانون مشیت کے مطابق اود

مُكُنَّ الْهُوسُفَ فِي الْأَرْضُ يَتَبَوَّ الْمِنْهَا حَيْثَ يَنَا أَوْ الْمُعَيْدِيمَ حَمَيْنَا مَنَ الْمُوال الْمُصْبِنِينَ ۞ وَلَا جُوالُولِ عَنَ اللّهِ مِنَى الْمُواوَكَا لُوايَنَّ مُنْ وَجَا آرَاخُو مُنْ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَوْفَهُمْ وَمُعْلِقُهُ مُلْكُرُونَ ۞ وَلَمَا جَهَنَ هُمْ مِنْهَا إِنِهُمْ قَالَ الْمُتُولُ وَالْمَا تَوْوَنَ الْمَنْ الْمُنْ وَمُعْلِقُهُ مُلِكُمُ وَنَ ۞ وَلَمَا جَهَنَ هُمْ مِنْهَا إِنِهُمْ قَالَ الْمُتُولُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

کواپنی رستوں سے نواز تے ہیں اور وہ قانون سٹیت بہہ کے چھٹھ صن کا اِزا نداز سے زندگی بسر کرسے ہم اس کی محنت ضائع نہیں کرتے اُسے اسکا اجرس کر رہتا ہے ۔

ٔ حسن می کے لیے نوشگوار تربیج سی و نیا تک محدد مہیں رہتے ہے۔ توت کی زندگی ہی ہی اسلسل سائند جدتے ہیں۔ نوشگوار تربیج سی و نیا تک محدد مہیں رہتے ہے۔ توت کی زندگی ہوتی ہوتی ہے مسلسل سائند جدتے ہیں اور دیال ان کی کیفیت اس دنیا کی خوشگوار یول سے بھی کرا اُن کے ہوتی ہوتی ہیں۔ بوجاتی ہیں۔ مطابق زندگی ہے۔ کریں انہیں ہرسب کامر نیال نصیب ہوجاتی ہیں۔

ر ہیں واقعہ بڑئی سال گزر گئے۔ اس کے بعد ملک میں تعطیبر تو دور و نردیک کے لوگ غلیجے

کے لئے دارانسلطنت میں آفے لگے۔ اس سلسلمیں ، بوسف کے بھائی بھی آئے۔ بوسف فی منہیں

بہجان لیا الیکن وہ بسے نہجان سکے۔ (اس لئے کہ یہ بات اُن کے دہم و گمان میں بھی مہبی آسکتی

معتی کہ بوسف اس مقام بروٹ مراج و گا)۔

اَکُرُمْ اُسے بَیرِ بے پاس مالائے ' تو نہ عہمیں غدمل سے گا اور نہی تم بہرے قرب آسکو گے۔ انہول نے کہا کہ ہم پوری کومشش کریں گے کہ جارا باپ اپنے فیصلر پر نظر تالی کرے۔ اور مہیں نقین ہے کہ ہم اس باب میں کا سباب ہوجائیں گے داور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لیکر وَقَالَ لِفِتُنْ يَرْوَا جُعَلُوْ إِضَاعَتُهُمُ رَفِي يَحَالِهِمُ لِعَلَّهُمُ يَعْمُ فُونَهَ آلِذَا نَقَلَبُوْ الْفَالُوَ الْفَالُوَ الْفَالُوَ الْفَالُوَ الْفَالُوَ الْفَالُوَ الْفَالُوَ الْفَالُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالُو اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

حاصِرحت دست ہوگ گے ،

یوسف نے اپنے آ دمیوں سے کہاکہ اِن لوگوں کی قیم 'جس کے عوض انہوں نے علّہ خریدا ہے دمیری طرف ) ان کی بور پول میں اس طرح رکھ دو کرجب یہ گھڑ تھنے کراپیا سامان کھولیس آو ریہ رقم ان کے سامنے آجائے، ور) یہ بہان کوئی کہ یہ انہی کی رقم ہے۔ اور اس طرح یہ دوبارہ علّم لینے کے لیے سجب ایکن ،

چنانچ جب وہ لوٹ کراپنے اب کے پاس کے تو انہوں نے دریج واقعات ہیاں کونے
کے بعد ، کہاکہ مے یہ کہاگیا ہے کہ بہیں دوبارہ نداسی صورت میں ل سے گاکہ تم اپنے بھائی کو بھی
ساتھ لاق دراگر ایسا نہ کیاتو غلہ ملناتو ایک طرف تم سرے قریب تک بنہیں بھٹک سکو گئے، ہنا آپ
جہدے بعد نی کو جا ہے ساتھ بھیج دیں تا کہ جم عدلاسکیں۔ ادریم آپ کو بھین دلاتے ہیں کہ جم تک

س پر دیدهوت ہے کہ الدکیویں اس کے بائے میں بھی تم پرائسی طرح استہ رکراول جی طرح کے استہ رکراول جی طرح کے است میں بہتے اس کے بھائی دابوسفت کے بارے میں تم پرافت بازی جفاظت میں بہتیں میں بہتیں میں مسئونشر میں ایک جفاظت میں بی سے گاکہونکہ وی مسب سیونشر محافظ ویر اور اور اور ایسے والے ہے۔

کی جرب انہوں نے اپنے سامان کھوالا تو دیکھاکہ نظے کے ساتھ ان کی رقم تھی واب کرو می ہے۔ اِس برا نہوں نے اپنے اِب ہے کہاکہ میں اس سے بٹر ھرکوا در کیاجا ہیے کہ ہمیں ناکئی مل جائے در فیمت بھی اوٹا وی جائے: (اب آپ سوچنے کواگر ہم محض اس لئے فار لینے نہ جاسکے کہ آپ ہمارے بھی تی کو ہمارے سے تعربیں بھی ناچاہتے تو اس سے کس قدر نعصان ہوگا ؟ لہذا ہمیں اجازت دیکے کہ ہم اسے اپنے ساتھ ہے جہ بیں اور) اپنے گھرانے کے لئے فار لے آئیں۔ ہم ساکی یوری پوری حفاظت کریں گے راس سے ایک و مذہ یہی ہوگا کہ ہم اس کے حضد کا ) ایک اور وضاً عَنْنَالُ وَدُوالِينَا وَنُولِيَ وَالْمَالُوا خَفَظُ اَخَالَاوَ نُولُوا وَلَيْلَ يَعِلُمُ وَالْكَالَا الْمَالُولُ اللهِ النَّا الْمَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

اوجهادر می لاسکیں گے - جوند ہم لاتے ہیں وہ ہمت محقوظ ہے (یو نہی ضمّ ہوجائے گا) 
اب نے ہماکہ اب جو تم بھی سلط جم بورکر ہے ہوتو میں اسے تہاہے ساتھ کھر بھیجے بتا

موں نیکن س شرط پر کہ متم اللہ کو درسیان میں رکھ کرمیرے ساتھ اقرار کرد کہ تم اللہ کو درسیان میں رکھ کرمیرے ساتھ اقرار کرد کہ تم اللہ بے بہرے یا محرد دابیں نے آؤگے : بجراس کے کہ تم خودی کہیں گھیر لئے جافز اور اس طرح بالکل بے بس مرحب وی جو با بھی فول واسل میں میں بوجب وی جو با بھی فول واسل کے ایس کے بھیرو ہے دیا تو آئی نے کہاکہ ہم نے جو با بھی فول واسل کو بھیران ہو۔

کیا ہے ' اللہ اس پر گھیب ان ہمو۔

جب وه ولم نے گئے توباب نے آن سے کہاکہ (دیجو بٹیا) جب تم اس شہر میں تباؤ وسب کے سب ایک ہی دروازہ سے شہر میں دستی شہرونا الگ الگ درواز ول سے دوشل مونا الگ الگ درواز ول سے دوشل مونا الگ الگ درواز ول سے دوشل مونا داکھے دولل ہوئے واقع المباری طون الشخے لگ جائیں گئی۔ ساتھ ہی ہی کہ دیا کہ یہ بہرے ول میں یونبی ایک خیر ساآ گیا ہے جس کی بالا میں نے یہ بات احتیا طائع سے کہد دی ہے اس سے یہ محمد لینا کہ اس کے بعد تم ہو طوع سے امون مون کے اس سے یہ محمد لینا کہ اس کے بعد تم ہو طوع سے امون مون کے اور تبدیل کسی احتیا طاور انہ طام کی ضرورت نہیں نہیں کہ گئی ہے ۔ یا دیکھو! من اور تم طور وقت ادر موند کے لحاظ سے) قانون خداد ندی کے مطابق ہو ایک نے بیتے ۔ یا در کھو! من اور تم طور شغی ور اقتصال سب خدا کے وسائون کے مطابق ہو ایک اس کے سواکسی اور کو اس کا اختیار نہیں سے برائی موسد کی آئی ہے ہے داول کے میں اور تم ہی کہا) ہر محمر دسے کرنے و لے کواس پر تجمروس دمی ا

پی ہیں۔ پنانچان بھائیوں کا دتا غلاہی طرح مشہرس خل ہوا مس طرح باب نے کہا تھا لیکن رمیساکہ ذرا آئے میل کرسا منے آئے گا) یہ تدبیرائس واقعہ کور دک نہیں سکتی بھی جو قانون خداوند

وَإِنْكُالُنُوعِلِمِ لِمَاعَلَمُنَاهُ وَلِكِنَّ الْخُرَالِنَاسَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَنَادَ خَلَاا عَلَيْهُ وَلَكَا الْمُعَالَمُ وَلَكَا الْمُعَلَّمُونَ فَلَمَا جَفَنَهُ مُعْتَمَا وَالْمَاعُولُونَا لَا يَعْلَمُونَ فَلَمَا جَفَنَهُ مُعْتَمَا وَالْمَاعُولُونَا لَكُولُونَا فَاللَّا اللَّهُ اللَّ

چور مقبل تے ہو!)

انہوں نے کہاکہ تاہی کو اگم ہوگیا ہے۔ جو شخص اسے و صونڈ و کا لے اُسے آیک بازشتر

انعام ملے گا دان کارندوں کے سروار نے کہا کاس کامیں ضامن ہوں دکہ انعام صرور ملے گا۔

انعام ملے گا دان کارندوں کے ہوائیوں نے کہا کاش کامیں ضامن ہوں دکہ انعام صرور ملے گا۔

ایورف کے ہوائیوں نے کہاکہ فداشا ہوہے کہ ہم میہاں اس لئے نہیں آتے کہ کہ جو کہ پیدا کریں یا گاؤں تا کہ کو کہ اس لئے ہم ہور نہیں ہوائے ہودکہ جدا اس میں کاکوئی ادا وہ نہیں ہوتا۔ یقین ملئے ، جم چور نہیں ہیں۔

ت این کارندول نے کہا کیا اگریم جھ<u>وٹے نکلے</u> تواس کی کیاسٹرا؟

قَالْوَالْمَثَوْلَوْهُ مِنْ وَجِدَ فِي رَخُولِهِ فَهُوَ جُوْلُوهُ كُوْلِكَ جَوْرَى الطَّلِمِ يَنَ ۞ فَسَهَ ٱ وَأَوْعَتَهُ هُوَّمُ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ جَوْرَى الطَّلِمِ يَنَ ۞ فَسَهَ ٱ وَأَوْعَتَهُ هُوَّا لَهُ الْمُؤْلِكَ جَوْرًى الطَّلِمِ يَنَ الْمُلِلِةِ الْمُؤْلِقُ وَمُؤْلِكَ وَكُولَ كُلْ إِلَى كُورُنَا الْمُؤْلِقُ مَا كَانَ لِمِيَا خُولَ خَاهُ فَي وَبُنِ الْمُلِلَةِ اللَّهُ وَمُؤْلَ كَانَ لِمُؤْلِكُ وَكُولَ كُلْ وَى عِلْمَ عَلِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهُولَ كُلْ وَى عِلْمَ عَلِيمُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِكَ وَاللَّهُ وَهُولَ كُلُ وَى عِلْمَ عَلِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْلَ كَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤُلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِكُ وَاللْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُكُولُولُ

اُن میں سے مبنیں معلوم مضائد کمثورہ کس کی پوری میں ہے بیلے) کہاکہ جس کی پوری میں ہے جائے۔ کہاکہ جس کی پوری میں میں سے کمثورا نکلے' وہ اس کے بدیے میں دھر نیباجائے۔ ہم سپنے ہاں مجرموں کو آئی طرح سنزا متر ہیں :

(دیجوا بات چی بیسے متی اور رکی کبال جاکر اس سوتیلے کہ نی نے بن یامین کی بورک میں کٹورائس نیت سے رکھانھا الیکن اس کا یہ فعل ایوسٹ کے لئے ابن بامین کو اپنے پاس رک کٹورائس نیت سے رکھانھا الیکن اس کا یہ فعل ایوسٹ کے لئے بن یامین کو روک لینے کی تدہیر بردک اینے کا موجب بن گیا اس طرح ہمنے اور اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں دوک سکتیا ہیں اور اُسے کے لئے مشیت ہی کوئی تدہیر کرسکتی تھی رجس سے یوسٹ کی ولی آرز دیجی پوری ہوگی اور اُسے کوئی آمین بات بھی ذکر تی پڑے جس سے دوا پنے مقام بلند سے کرجاتے ایوں ہم اپنے اور اُسے کوئی اس کے سات بھی ذکر تی پڑے جس سے دوا پنے مقام بلند سے کرجاتے ایوں ہم اپنے قانون میں بات بھی ذکر تی پڑے جس سے دوا پنے مقام بلند سے کرجاتے ایوں ہم اپنے قانون مشیت کے مطابق بلندی مدارج مطاکر نہتے ہیں ، یا در کھوا خدا کا علم اور ماص بیلم کی علی سطو سرماند ہو ایسے۔

اس پر بوسعنا کے بھائیوں نے کہاکداگراس نے چوری کی ہے توکوئی تعجب کی بات نہیں اس کا ایک اور بھائی تھا۔ اس نے بھی اسی طرح ' پہلے چوری کی بھی ( لہذا ' یہ بات ال کے لِ عادۃ بھی آرجی ہے)

د آن انحس ت در برطانها یشتر و بوسف کے دل کی گہرایوں میں آباراگیا ؟ میں ایراگیا ؟ میں آباراگیا ؟ میں آباراگیا ؟ میں توآیا ہوگا کہ ان کاسالا کچا چھا کھول کر رکھ وے دلیکن انھی اس کا وقت نہیں آبار تھا اس لئے بوسٹ نے اس بات کواپنے دل میں رکھا - ادرصرت اتناکہا کہ کچھتم کہدرہ ہواس کا

CA

قَالُوالِيَا يَهُمَّا الْعَرَايُرُ اِنَ الْمَا الْمِائْمِيُّ الْهُوَالْمَا الْمُكَانَّةُ الْمُكَانَةُ الْمُكَانَةُ الْمُلَالُونَ فَي الْمُكَانَّةُ الْمُكَانَةُ الْمُلَالُونَ فَي الْمُكَانَةُ الْمُكَانَّةُ الْمُلَالُونَ فَي الْمُكَانَّةُ الْمُكَانَّةُ الْمُكَانَّةُ الْمُكَانَّةُ الْمُكَانَّةُ الْمُكَانَّةُ الْمُكَانَةُ اللَّهُ اللَّ

یقینی علم توحرف خداکو ہے سیکن داگر واقع میں ہے جو تم بیان کر میے ہوتو) تم شراعیت لوگ نظر تھیں استے۔ راس سے کہ تم شراعیت لوگ نظر تھیں جہ تو انہی جدروں کے بھائی۔ قالد س تو تنہا را ہی جی ہے ۔
انہوں نے کہاکہ اے عزیر مصوفات ، بن یا میں اکا باب بہت بوڑھا ہے داوروہ اس سے بہت موست کرتا ہے ، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ یھے اورا سے جھوڑ دیکھے ، ہم نے آپ کوٹرا ہی نیک نیک نسان بایا ہے ۔ آپ بڑے جمعدرو ہیں داس سے ہمیں امید ہے کہ آپ بھری اس

ورخواست کو صرورت بول کریں گئے ۔ پوسفٹ نے کہاکہ معافرانشہ! تبعیل پر کیسے مکن ہے کہ ہم اس شفص کو تو جبور دیں جس ہے ہوری کا مال برآمد ہوا ہے اوراس کی حباً ایک ہے گذا ہ کو پکڑ لیں - اگر ہم ایساکری آفیہ عمری خالم ہوگا۔

جب و و یوست کی حرفت ہے ایوس ہوگئے (کروہ ان کی بات نہیں یا نے گا) توالگ بہ کومشورہ کرنے گئے۔ ان میں سب ہے بڑے بھائی نے کہا کہ تم جانتے ہوکہ تہارہے باب نے تم سے (بن یا بین کے بارے میں) انڈکو درمیان رکھ کرایک علم عبدلیا تھ - اوراس سے پہلے تم یوسٹ کے معاملہ میں بھی بڑی زیادتی کر بچے ہو اس لئے (کم از کم) میں تو یہ بیں رمبول گا (باب کے سامنے ہرگز نہیں حب اوّں گا) آنکہ تو دباب مجھے (و بال آنے کی) اجازت دے۔ یہ سب سے بہتر فیصل کرنے لئے کوئی اور فیصل کردے۔ وہ سب سے بہتر فیصل کرنے لئے لئے ا

سبعه منم باپ کیباس جسّا و اور سست کبوکر تمبارے (لاوٹے) بیٹے نے اپرائے ملک میں) بوری کی ہے: ( ہم نے بیٹ کسے اس کی نگر نی اور حفاظت کا عبد کیا تھا لیکن، ہم انہی امور میں اس کی نگر انی کرین کے تھے جو ہر رسے علم میں و تع ہوتے اس متم کی یا تو ا

میں جواس نے ہم ہے چھپاکر کرنی شروع کر دیں ہم ان کی کیا تگرانی کرسکتھ تھے! آپ اُن بستی والوں سے پوجید یعجۂ جہاں یہ و تعد ہموا ہے ۔ یا اُن فا فلہ والوں سے دبیاً کر بیجئے جن کے سہتے ہیں کہ ہم چھ کہتے ہیں یا جھوٹ بولیتے ہیں ،

ا چنانچاس مشوره کے بعد و و آپ کے پاس پہنچ ، بب نے بب یہ کھرنا و اکہاکر آبیل بن امین کبھی چری نہیں کرسکتا ایسال افقہ تہارا خود وضع کردہ ہے جے نہارے ول نے نہیں سیماویل ہے ، ( دریہ حقیقت کھا درہے ) میں اس پر بھی ( دہی کہو سگا جو اس سیسلے بوسف کے معالمہ بر کہ تھا۔ ہے کہ اس سیسلے بوسف کے معالمہ بر کہ تھا۔ ہے ۔ ہے کہ کہ میں جہرے کہ میں صبرا درجمت سے کام لول (الا کھرکا شیرازہ مجھر نے نہ دول) ، مجھا مید ہے کہ ایک دن احتمان سب کو مجھے مطادے گا بعنی یوسف ۔ بن یہ مین اور دہ بر اس کا جو و بال رہ پڑاتھا۔ ۔ اس لئے کہ دہ سب بھھ بھی اور تمام معاملات کو حکمت اور ند برسے آخرتک بنجانے والا ہے۔

اس نے بیٹوں کی طرف رق بھیرلیا - آور داس نے زُخم نے س کے دل میں ہوست کی ۔ ہ د آازہ کروی نواس نے آہ بھرکر کہا) "جائے! یوسف کا در دسٹران " وہ اس صدمت بھیرار رہتا تھ - اورت دت غم کی دھیں اسکی آنگھیں آنسو وَ ل سے ڈبڈ اِنی ہے تھیں ۔ بھیرار رہتا تھ - اورت دت غم کی دھیں اسکی آنگھیں آنسو وَ ل سے ڈبڈ اِنی ہے تھیں ۔ ( اب کا یہ منال دیور کر ہیٹے ۔ بجائے اس کے کہ اس سے مخواری ورغم کسائی کریں ۔ کثر کہتے کہ ) آب ہی قضے کو چھوٹریں کے بھی یا ہرو قت " یوسعت یوسعت پارست نے اور ایک گریں گے اُک گریس کے دہر کے رہے آو 'خوار ایس ہے ہی کا رہر سابق کے اُک اس کے درم میں کھل کھل کر مرحب ایش کے اُک اُک رمیں کے دہری تو درجو جائیں گے۔ اُک اُک رمیں کے دائی کے اُک سے درجو جائیں گے۔ اُک اُک رمیں کے دائی کے دائی سے دوست کی اُک کر مرحب ایش گے۔ اُک

اب اس کے جواب میں کہتا کہ (میں تم لوگوں سے تو کھے تھی نہیں کہتا)۔ میں تواہی عمر والم کا آطہا راپنے خدا کے سامنے کرتا ہوں۔ اس لئے کرمیں اسٹر کی طرف سے وہ کچھ جونت ہو

جوتم نہیں جانتے - ( اس لئے میری امیدوں کا سنسا منقطع نہیں ہوتا - مجھ نقین ہے کہ میرے بیٹے مجھ ہے۔ اس لئے میری امیدوں کا سنسا منقطع نہیں ہوتا - مجھ نقین ہے کہ میرے بیٹے مجھ ہے ایک دن طرور مہیں گے میں چا ہت یہ ہوں کہ اس انتظار کی مدت زیادہ حول نہ ہو ۔ لہنا اس لئے میرے بچ اہم یک بار میرجا ذری کی نسیم جال نسبذا سے مجھی ایوس نہیو - س سے صرف وہ لوگ مریا فت کرو - مرحمت خدا و ندی کی نسیم جال نسبذا سے مجھی ایوس نہیو - س سے صرف وہ لوگ مالیس ہوتے ہیں جواس کے اس مت انواق بر لقین نہیں کھتے دکھ می دعمل اگر صبح خطوط ایرس آتورہ بھی بایوس نہیں ہے۔ باید نتیج نہیں ہے۔ باید نتیج نہیں ہے۔

(چنانچ وہ پھر مصر گئے اور پوسفٹ سے کہا کہ ) کے عزیز ، ہم پرا درہارے گوانے پر شری سخت سخت کے دن آگئے ہیں ﴿ المامد تو نہیں تھا کہ پھرآپ کے پاس آنے میکن کیا کریں ، ہم شخت مجبورا ور لاچار ہوگئے ہیں ہمارے پاس نہ فلدرہا ہے اور نہ ہی فلد خرید نے کے سے پوری رقم ہے۔ بس ) یہ تھیری پونچی ہے جسے ہے کرہم آگئے ہیں ﴿ اسے قبول کر لیعنے اور معالم خرید و فروخت کا شہجتے ہیں بطور خرات پورا فلد دیر بچتے۔ انٹہ خیرات کرنے والوں کو نہا کہ در تاہے ہیں بطور خرات پورا فلد دیر بچتے۔ انٹہ خیرات کرنے والوں کو نہا کہ بدلہ در تیا ہے۔

میں کریوسفٹ کا جی بھرآیا اوراب فرید توقف کی طرورت شریحی ان سے اکہا انگیا تہیں یا دہے کہ تم نے اپنی جہات اور حماقت سے یوسفٹ اور اس کے بھائی کے ساتھ (اللہ) کیا کیا تھا ہ

عَالَوْاتَالْهُ الْوَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَاكُوْطِيْنَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُوْلْيُوْمَ يَعْفِرُاللّهُ لَكُوْرُوهُو ارْحَوُالْرْجِينَ ۞ إِذْ هَبُوا بِغَيمِيصِي هٰ لَمَا فَالْقُونُهُ عَلَى وَجُولُونُ يَالْتِ بَصِيمًا وَاتُولِي وَ اجْمَعِيْنَ ۞ وَلَمَا فَصَلَتِ الْعِيْرُونَ ۞ قَالَوْا يُرْعَدُ وَلِيْ كَرْجِهُ يَعْمُ يُوسُفَ لَوْكَانَ تَفَوْلُ وَنِ ۞ قَالَوْا فَيَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّه

وہ اس متم کی صن کارانہ ڑنہ گی بسرکرنے والوں کی ممنت کو کمبی راُنگاں بہیں جدنے دبیاً۔ ویسن کران کے سر شرم اور ندامت سے حبک گئے۔ اور) انہوں نے کہا کہ خدا کی متم! فی الواقعہ متہ نے متبیں ہم پر بٹری فغیلت دی ہے۔ اور ہم بڑے ہی خطا کار ہیں۔

اب تم یوں کر وکہ رواہیں گھرباؤاور) یہ میری تنیق اپنے ساتھ لے جاؤ (جو میری وَتَقَا اورمنصب کی محسوس نشانی ہے ) - جب تم اسے اباجان کے سامنے بین کروگے تو وہ سارک بات مجھ جو بنیں کئے 'اور جو کچھ تم کہو تے اس کا یقین کریں گے۔ پھرتم اپنے تمام ابن خدان کو لے کر بہاں آجا تا۔

جب بوسف کے بھابیوں کا فافلہ (مصرے) روانہ جواتو لیفنوٹ نے لوگوں سے کہنا شرع کر دیاک اگر تم لوگ یہ نہ مجھوکہ ٹربطاہیے کی دحبہ بسری مقل ماری گئی ہے، تو مجھے یوسف ذ اس کی مفلت واقتدار کی دہا۔ آری ہے۔

سفے والوں نے کہا کہ بخوا اِنم انجی آب اپنے آسی برائے قبط میں مبتلا ہو (یوسعٹ کاناً)

وزشان کے بھی گم ہوچکا ہے اور تہیں ہی منطقت واقد الکی دیک آرجی ہے!)

پنانچ جب وہ قافلہ کنعان ہمنچ گیا اور توش خری کینے والے نے یوسف کا کرتہ کیتی کیا اور توش خری کینے والے نے یوسف کا کرتہ کیتی کی الواقعہ یوسف زندہ بھی ہے اوراس قدرشان شوس کے الکہ بھی ۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ کیا میں ہم سے نہیں کہا کرتا میں الدی طرف وہ علم دیا گیا ہے تو توہی نہیں دیا گیا ہ

آقُلْ لَكُونَ النّهُ وَالْمُعْلَمُونَ الْمُومَّا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْوَالْمَا الْمُتَغْفِرُ لَمَنَا وَنُوبَا الْمَا تُعْلِمُونَ ﴾ وَالْمُعْلَمُونَ ﴿ وَالْمُوالِّ اللّهِ وَالْمُولِ اللّهِ وَالْمُولِ اللّهِ وَالْمُولِ اللّهِ وَالْمُعْلِمُونَ وَالْمُولِ اللّهِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُولِ اللّهِ وَالْمُولِمُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّه

### إِنَّكُ هُوَالْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ

( یوسف کاایک کرته ده تھا میں نے بیٹوٹ کی آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیرکر دی تھی۔ اور ایک کرتہ یہ تضامیں ہے اس کے دیدہ وول کی کائٹات رکوشن اور تا بناک پروگئی)۔

علی بین باری بیم بین معان کیا کہ میں معان کیا ہے۔ جا سے لئے معانی طلب کرویں ، میں معان کیا جاتے دیا ہے۔ جاتے معانی طلب کرویں ،

یعقوب نے کہ اکسی تنہا ہے لئے اپنے متب سامان حفاظت طلب کرول گا-اس لئے کاس کے قانون مکا قات میں دجرائم کے اتب موجانے و لول کے لئے ) حفاظت و مرحمت کی تنجا

جب دہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کوخاص لینے پاس مخیرایا - اور باتی ابل خاذان سے بھی کہاک اب متم معروس انشارات اور مے دجھ کے دبیتی چونک یہ سب کھوٹ لک قانون مشیت کے مطابق جور باہے اس لئے تم آرام سے رجو گئے - اس مشدوط ہے تو آئین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ) -

اس نے اپنے مال باب کوعزت و تحریم کی بلندسسندوں پر بھایا' در تمام متعلقین اہل کا در خدام' یوسعت' کی وجہ سے ان کی تعظیم بھالاتے ،

آش دقت پوسفت نے کہا، اجان این جسرے اس خواب کی تجیر جس نے آناعوں۔ پہلے دیکھا تھا، میرے نشوونی دینے والے نے خواب کو حقیقت بناکر دکھا دیا ، س کاکتنا بڑا اصا ہے کاس نے مجے قید خانہ سے سکال کر (اس مقام بلند تک پنجادیا) اور نحالفت کی ہی خاج کو پاکٹ جوستیطان نے میرے اور میرے مجاتیوں کے درسیان میں لیکردی می سب کو محل سے بہاں رَبِّ قَدُّ النَّيْقِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَوَى مِنَ تَأْهِ بِلِ الْاَحَلَائِيَّ فَاطِمَ السَّمَا وَوَ الْاَرْضُ أَنْتَ وَلِيَّ فَى النَّنْيَا وَالْمُوْرَةُ قَوْتُوَى مُسْوِلِمًا وَالْمِيقِينِ وَالضّلِحِينَ ۞ ذَلِكَ مِنَ النَّا الْعَيْبِ نُوْحِيْهِ النَّكَ وَلِيَّ وَمَا النَّنَ لَدَيْهِ عُلِفَ الْفَاجِمُعُوْ الْمُ هُمُورَهُ هُو يَمَا لَمُ أُونَ ۞ وَمَا أَحَى النَّاسِ وَلُوحَوْضَتَ مِمُومِينِينَ ۞ وَمَا لَمُنْ اللَّهُ عُرُولَتِهِ مِنْ آجَرُ إِنْ هُوا لَا وَكُمْ اللِّعْلَمِينَ ۞ وَمَا أَحَى النَّاسِ وَلُوحَوْضَتَ مِمُومِينِينَ ۞ وَمَا لَمُنْ اللَّهُ مُو مَلَيْهِ مِنْ آجَرُ إِنْ هُوا لَا وَكُمْ اللِّعْلَمِينَ ۞ وَمَا أَنْ

منتقل کردیا دکسپ عزت اور آرام کی زندگی سرکریں ، حقیقت بیسپ کویم انشود نمادینے والا آئی آنجو کوئیرے کی لعیدے افران سے بروئے کارلا کا آدر کھیل تک پینچانا ہے۔ اس کی ہریات علم وحکمت پرسبی ہوتی ہوئی ہج ران تمام گذشتہ و قعات کی یا دسے یوسعت کے دل میں تشکر واستنان کے جذبات موجزی ہوگئے ۔ اوراس نے بحضور رب العزت عرض کیا کی این پرسے نشود نما دینے والے ! تیراکسنا بڑا احسان ہے کہ تو نے بھے اس قد یا ضقیارات واقت دارات کا ماک بند ریا ، مجھت میرا مورا درعا فیسانہ نی کی علم دسلیقہ عطافر میں دیا ۔

الے کا مُنات کے بیدا کرنے والے : تو ہی حسال اوستقبل - دنیا اورآخرت میں میرا کارستانہ وسنیق ہے - مجے توفیق عطافریاکہ ہری ساری زندگی تیرے تواثین کی اطاعت سیس گزرسے اور میرا شہران فوش بخت لوگوں ہیں ہوج ن کے سب کام سنور گئے ہول !

اے رسول! یہ وہ تاریخی سرگز ہشتیں ہیں جو تبرے ملم میں مہیں تقیس اور مہیں ہمنے تہرے ملم میں مہیں تقییر اور مہیں ہمنے تہرین وی کے ذریعے بنایہ ہے ۔ تم بردان بوسف کے پاس کھڑے نہیں تقی جب وہ اپنی سازش برشفق ہوگئے تھے اور وہ ایوسف کے خلاف خفیہ تدمیرین کررہے تھے (اس ایے تہیں ان وا معات کا ملم کسے ہوسکتا تھا۔ )۔

الم المستمرون ہونے کی بیمی ایک اضع شہادت ہے لیکن اس کے اوجود) بہت وگائیں اس کے اوجود) بہت وگائیں پرایان نہیں لائیں گئے خواہ تم کشنا ہی کیوں نہ چاہو۔ پرایان نہیں لائیں گئے خواہ تم کشنا ہی کیوں نہ چاہو۔

عامانی توان سے اس کے معاوضے میں پی نہیں مانگیا، بلمزد دمعاد صندان کی بعلائی کے اس کے معاوضے میں پی نہیں مانگیا ایتے اس قدر کوشیسٹ کر رہا ہے۔

ربیکن ہیں۔ افسادہ خاطر ہونے کی کوئی وجنہیں ، ہیں گئے کہ تسرآن کا پہنیام کو ہم ہو ہمیں اور اس گئے کہ تسرآن کا پہنیام کو ہمی وجہ کے لئے سنا میں ایسے گئا ) یہ تو تمام ہوئے انسا ت کے لئے شابط زندگی ہے (یہ نہیں تبول کریں مجے تو کوئی دوسسری قوم مبول کرنے گئی ) . دقرآن کی تفسیم تو بھر ممی ایک نظری دعوت ہے جو سرد عن والفاظ کی فسکل میں ان کے اس وَالْارْضَ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْيضُونَ ﴿ مَا يُؤْمِنَ الْمُوَمُونِ الْعِلَا لَا وَهُوَمُ اللهُ وَهُو اللهِ وَالْمُونَ وَالْمَا وَمَا يُؤْمِنَ اللهُ وَمُومُ اللهُ وَاللهُ وَمَا يُؤْمِنَ اللهُ وَمُومُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمُومًا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَن اللهُ وَمَا اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَا اللهُ وَمِن اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ ومِن اللهُ ومَن اللهُ ومَن اللهُ ومَن اللهُ ومَن اللهُ ومَن اللهُ ومِن اللهُ ومَن اللهُ ومَا اللهُ ومَن اللهُ ومُن اللهُ ومُن اللهُ ومَن اللهُ ومَن اللهُ ومَن اللهُ ومِن اللهُ ومَن اللهُ ومُن اللهُ ومَن اللهُ ومُن اللهُ ومُن اللهُ ومَن اللهُ ومَن اللهُ ومَن اللهُ ومَن اللهُ ومَن اللهُ ومُن اللهُ ومَن اللهُ ومَن اللهُ ومُن اللهُ ومُن اللهُ ومُن اللهُ ومَن اللهُ ومُن اللهُ ومُن اللهُ ومَن اللهُ ومُن اللهُ ومُن اللهُ ومُن اللهُ ومُن اللهُ ومُن اللهُ ومِن اللهُ ومُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ ومُن اللهُ ومُن اللهُ اللهُ اللهُ

سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ان کی توبیہ حالت ہے کہ ) کا تنات میں اقائین خدا و ندی کی کارمسندانی کی کتنی کتنی بٹری محسوس شہادات ہیں جن سے بیمنہ پھیرے گزرجاتے ہیں داورغور وسٹ کرسے مارینیس لیتن

دان میں کو توابیہ ہیں کہ توانین خدا دیا ہے کیسرانکارکرتے ہیں اور) اکمشرا ہے کہ وہ خدا کے قانون کو مرینے تو ہیں لیکن ہی کے ساتھ اور تو تول کو بھی صاحب، قدار واختیار تاہم کرتے ہیں اوراس طرح مون کہلانے کے ہاد جود مشرک کے مشرک رہتے ہیں۔

کیایہ نوگ اس سے الکل مطمئن ہو پیکے ہیں کہ حدا کے متنا تو ب مکا قات کی روستے نوالی تباہید ن میں سے ال پر کوئی اسپی تباہی نہیں آئے گی جوان پر پرطرف سے چھاجاتے! یا وہ آزیوں انعلاب ال طرح اجا تک آجے کا نہیں اس کے آئے کا احساس تک بھی نہ ہو۔

(ادریہ جوان کا اعتراض ہے کہ ایک انسیان کس طرح سے رسول ہوسکتا ہے آنوا<del>ن کے</del> کہوکہ بھوسکتا ہے آنوا<del>ن کے کہور</del> کے بھوری بھوری کے بھ

كياية لوك (جواس من من عقيال كرتے بيل) دنيا بيل بين بير بنيل جود كي ليتے كان لوگول كاكيا انجام برواج نبول نے ان سے پہلے (اس من من كروش اختيا مكى منى) ؟ آكرية لوگ

[]]

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ وَلَكَ الْأَلْمِ وَقَدَّةً لِلَّذِينَ الْقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ حَتَّى الْمَا الْمُعْقِلُونَ ﴿ حَتَّى الْمَا الْمُعْقِلُونَ ﴾ حَتَّى الزّاسَيْفَ النَّهُ الْمُورِ الْمُعْقِدِ وَالْمُعْلَالَ فَي اللّهِ مَا كَانَ فَي تَصَعِيمُ وَعِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مُعَلِّمُ اللّهُ اللّهِ مُعَلِيدًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

را تنحیں کھول کر تاریخی شوا بر کامطالد کرتے اور مقل دفکرے کام بیتے تو ان پر پیمتیت داضع ہوجاتی کہ دی و باطل کی شعکش میں ، آخرالامرکامیا بی اور تمکن اپنی کو مال ہوا چرخری کا مروائیوں سے بچتے مہیت تو انین خواد ندی کے مطابق زنرگی بسر کرتے تھے - ( بدنا ' ان سے کہو کری و باطل کا فیصلاس سے تبدیں جو تاکہ پرول دوستے افسانوں جیسا انسان جو الہے یا ' تہا اسے تھور کے مطابق نافوت البشر اس کا فیصلاس سے جو تاہے کہ جو ق فوان وہ بہین کرتہ ہے ہی کے مطابق زندگی بسرکر نے کا میتو کہا جو تا ہے اور اس کی خلاف ورزی کے عواقب کیا ج اس کی مشبہا وہ ' تاریخی سرگزشتیں ہی بھی بھی جاتھ گئی

رسین به تریخ شبه اقیل بی بی بیایش کی کری وباطل کی استفاد او نهی بی بیایش کی کری وباطل کی استفاد او نهی جیست سے نہیں ہوجا کہ بی کے بینے بڑا لمباع صدور کارج واسیدے بینا نجا توام سابقہ کے سلے کہ ایمان نہیں معض ادفات بین رصد تنالمباہوجا گا تھا کہ رسول ما بوسس ہوجاتے تھے کہ اب بیہ لوگ ایمان نہیں لائیس کے اور لوگ اینان نہیں تباہی اور بربادی کے جس عذات و ترا ایمان نہیں تباہی اور بربادی کے جس عذات و ترا ایمان نہیں تباہی اور بربادی کے جس عذات و ترا ایمان نہیں تباہی سے معفوظ رکھتے ماری نصرت کی مطابق و مربین سے دہ عذاب ملائیس کرتا تھا ،

رسوم طرح اقوم سابقہ کے ساتھ جوا اس حرح ان لوگوں کے ساتھ جوگا ۔
ہم اقوام سابقہ کے جواتوال و کو القد بہنان کرتے میں ان میں ان لوگوں کے سلنے
سامان مجرت و موصفت ہے جوعقل و من کرسے کام لیں داس سے یہ ابت جوجا کے گاک مت آن کوئی من گرشت کماب نہیں ، یوان تمام دعا وی کو سے کرکے دکھا دے گا 'جوال سے
پہلے انبیار سابقہ کی وساطت سے کئے گئے تھے ۔ اس میں وہ تمام جوں و توانین دید تیے
ہیں جن کی ' فرح ال ان کو صبح زندگی بسرکہ نے کے لئے صرورت بھی ۔ ان اصول و توانین



# لِقَوْمِرْتُبُونُ ١٠٠٠

کواس طرح محک رورایمارگرین کی آگیاہے (کدان میں کسی شتم کا متباس نہیں رہا) ۔ یہ وہ ضابط ہے جو ہراس قوم کو جو اس کی صدافت پر نقین رکھے سفر حیات میں ہا کا کاکام شے گاا وراس کے سنے سہ مان نشوونما فراہم کرسے گا ، ( یہ ہے تمام نوع انسان کے لیے خداکی طرف آخری اور کمل ضابط حیات) ۔





#### يِسْمِ وِللْهِ الرَّحْمِ مِنْ لرَّجِ مِنْ مِرْرِ

الَّمَّرُ "يَالْكَالْيَتُ الْكِتْبِ وَالَّذِي كَالْمُولَ الْيَكَ مِن زَيِكَ الْحَقُّ وَكِنَ ٱلْأَثَرُ النَّاس لَا يُؤْمِنُونَ ۞ اَثْمُ الَّذِي وَفَعُ السَّمُوتِ مِغَيْرِعَمَ لِي زَوْيَ الْيُولَ الْيَكَ مِن زَيِكُ الْعَرْشِ وَسَغَّى الشَّفْسَ وَالْفَكَرَ الْكَالِمُ مَن لَا حَل أَمْسَطَّةً يُدَوَرُ الْوَمْرَ يُفَصِّلُ الْمَانِيَةِ لَعَلَكُوْ بِلِقَا إِدَيْكُونُونِ فَوَقَوْنَ ۞ وَهُو الَّذِي مُدَّ الْكَرْضَ وَ جَعَل فِيَا أَرُوالِيقَ وَ

وہ آئے علیم وجم کاارت دہے کہ یہ کتاب خدا دندی (قرآن) کی آبات ہیں۔ لینی اُس فیٹا خداد ندی کے توانین ' تو تیرے نمٹو ونما دینے والے کی طرف سے مجھے پر بدراجہ وحی نازر کیا جا آگے۔ جو کیسر مینی پر حقیقت ہے۔ میکن اکثر لوگ اس کے باو ہو ڈہن کی صدا قت پرائیاں نہیں لاتے مرتب ہذا کی طرف سے حس میں انٹر شرے شرے احرام فاکی کی ملندیوں

بیرس خدا کی طرف ہے جس نے اتنے بڑے اجرام قالی کو فضا کی بلندیو ب میں مثلق کررکھاہے اور جیسا کہم دیکھے ہو کوئی ستون انہیں تھا ہے ہوئے اس انہیں اس کا ڈیان کوئٹ ش وجذب ہے جس کے سہامے یہ قائم ہیں) ۔ ہی اپنے کہ کا مُنات کا مرکز می کنٹروں فدائے انھامیں ہے ہی طرح ہیں نے سورج اور جہا کہ سب کو اپنے قانون کی زنجیروں ہیں جبکہ رکھ ہے۔ ان میں سے ہرا کی ایک مدین معینہ کے لئے دینے ایستے پرچلا جار اے۔

جس فدا کا ہر گیرفت او ن خارجی کا تنات میں آوں تدمرامورکر تاکہہ وہی صندا اپنے ائس فالوں کو جس کے مطابق انسان کو زندگی ہسرکرنی چاہیئے تھوں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تہیں اس حقیقت کا یقین ہوجائے کہ تہیں ہی آئی کے نشانون کا سامنا کرنا ہے۔ تم اس وی کرکمیں نہیں جاسکتے۔

ا بین با است. تم غورکر دکراسس کا قانون راوبهیت کا تنات میں کس طرح کارمنسرماہے۔ اس سے ا انه الأورن على المتنزب ممكل في ما أورما أن المنافي المنافي المنافي المنافية المنافي

رزمین کے آوں ہونے کے باوجود) اس کی سطح کو اس طرح پھیلادیا ہے دکہ تم اس پرآسانی سے رہے کن اوراس میں بہاڑ بنا دیئے ، اوران سے دریاؤس کاسل لمجاری کردیا - اوراس میں ہولیک بیل کے چوڑے ' دو دونت مکے پرداکر نیئے۔ اور درمین کی گروشش کا ایسا قاعدہ مقرر کردیا کہ اس سے رات کی تاریخی ' دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے ۔ ان تمام امورمیں ' ان کو گول کے لئے ' جو خور ذکر سے کا الیتے ہیں ' ہراسات اون کی ہم گریری کی کشنی بڑی نشانیاں ہیں

پیراس پرمی فورکروک زمین کے قدامت وطوات ایک دوسرے سے معتی ہوتے ہیں ایک ان میں کسی میں آنگور کے باغ ہیں کسی میں کھیتیاں ۔ کہیں تھجور کے درخت میں ۔۔۔۔انہیں سے بعض ایک ہی جڑت کھوٹ کرالگ الگ ہوجاتے ہیں اور بعض الگ الگ ہڑوں سے لگتے ہیں ۔۔۔ بیسب ایک ہی پانی ہے سبراب ہوتے ہیں اسکین افسان درختوں کے بیل خوبوں کے اعتبار سے محملف ہوتے ہیں داکی میں ایک تو بی ہے تو دوسرے میں دوسری ایل طرح ایک کودوس دے پر بیرتری صاصل ہوتی ہے۔

ان امومیس بھی ان لوگوں <u>کے لئے جومقل و فکر س</u>ے کام <u>لیتے ہیں 'ہما کے نظام ر</u>ہومیت - کی بٹری بٹری نشانیا ل ہیں -

رفدا کے فاتون تخلیق ونشو ونسائی اس قدر گوناگول نشانیول کے باوجود اسے فالمنی اگرتوکوئی تعجب انجاز کا سے فالمنی ا اگرتوکوئی تعجب انگیز بات سندا جاہے تو وہ ان لوگول کا یہ کہنا ہے کہ ' جب ہم گل سور کرئی آئی گائی توکیب اس کے بعد ہم ایک نتے اندا نسے بھر سیدا ہول گے ؟ ' حقیقت یہ ہے کہ لوگ (جو بھتے ہیں کو اندان کی زندگی سے اس سے آگے کہ نہیں) خدا کے قانون ہیں کرانسان کی زندگی سے اس سے آگے کہ نہیں) خدا کے قانون سے تعلیق وربو ہیت سے آگار کرتے ہیں ۔ (اس لئے کہ ربوبیت "کے منی ہی کسی شے کو اس کی کھیل کے سولیس کے کا دربیت "کے منی ہی کسی شے کو اس کی کھیل کے سولیس کے کا سائل کے اندان کی کھیل کے سولیس کے کا سائل کی کھیل کے سولیس کے کا سائل کی کھیل کے سولیس کے کا سائل کی کھیل کے سائل کی کھیل کے سولیس کی کھیل کے سائل کی کھیل کے سائل کی کھیل کے سولیس کے کا سائل کی کھیل کے سائل کی کھیل کی کھیل کے سائل کے کا سائل کی کھیل کے کہا کہ کھیل کے سائل کھیل کے کہا کے کہا کہ کھیل کے کھیل کے کا سائل کی کھیل کے کھیل کے کہا کہ کھیل کے کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کو کھیل کی کھیل کے کہا کہ کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہا کے کہا کہ کہا کے کہا کہ کھیل کے کھیل کے کہا کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کے کہا کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کو کھیل کے کھیل کے کہا کہ کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کو کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کو کھیل کے کہا کہ کو کہا کہ کھیل کے کہا کے کہا کہ کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کہا کہ کے کہا کہ کہا کہ کہا کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہ کہا کہ کے کہا کہ کہ کھیل کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے کہا کہ کھیل کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کھیل کے کہا کہ کہ کہ کہ کہ ک ۘۅۘؽٮٚٮۜۼ۫ۿڷؙٷؽڬ؞ٳڶۺٙؿۼٷڡٞڋڵڵۼڛۘؽڗۅؘڎۮڂڴؾۺ؈ؙڡۧٳۿ؞ۯڵڡۺؙڵؾۛٷٳڹٛڔؽؘڬڵڷۅٞڡۼۼڮۊٳڵێٵڽ عَلْطُلِيهِمْ ۚ وَإِنَ رَبَكَ كَشَرِيدُ العِطَاعِ۞وَيَعُولَ الّذِيْنَ كَفَهُ ۚ وَالْآلَوْلَ عَلَيْهِ الْهِ ۚ أَنْهَا

# أَنْتُ مُنْنِ رُوَّ لِكُلِ قَوْمٍ هَا إِنْ

آخری نقطة تک پنچ نایں ،ورانسان کی تمیل کا آخری نقطاس کی موت نہیں ہے ، ایس کہنے والے دہ لوگ بی باین ہور ہمانت اور نقلید کی از نجروں میں اس طرح مبتر ہے ہوئے بیں کر ان کی نگاہ دور تک جایی نہیں سکتی۔ وہ وسعت نظر اورکشا دلئی علم سے کا بی نہیں ہے سکتے ، وگ زندگی کی دستوں سے انکار کرکے کسی اور کا نقصان نہیں کرتے بلک ہے ستقبل کی بھیتیوں کو اسامی جو کر رافعہ کا ڈھیر بہدیتے ہیں کران میں نشود نما کا اسکان تی نہیں رہتا ہ

بیار در ان کی اِسی تنگ نظری کانیتجہ ہے کہ یہ ابجائے اس ہے کہ اس کا انسظار کریں اُنہاری جدو جہد کے حسین و نوٹ گوار تنائج سلسنے آجا میں 'تنم ہے مطامہ کرتے ہیں کہ جس تباہی کے متعلق تم ن سے کہتے ہو' وہ جلدی ہے آجائے ، انہیں اِسکا علم نہیں کہ ان ہے بہلے قومول کی تب ہی کی میں مرگذشتیں گذر جی ہیں جو دنس میں کہا وہیں بن گئی ہیں .

اسس باب میں تیریے نشو و نما دینے والے کا قانون ہے کا لاگول کے ظام اور زادتی اسے و جود در عمل اور اس کے بنتے میں مہلت کا د تعند رکھا جائے تاکہ جولوگ اس ووران میں فلط روش کو چو در عمل اور اس کے بنتے میں مہلت کا د تعند رکھا جائے تاکہ جولوگ اس ووران میں فلط روش کو چو در گراست اضیار کرلیں اسے والی تباہی ہے ان کی حفاظت ہوجائے اور سیکن جو لوگ اس مہلت کے وقع ہے فائرہ منہیں اسھاتے وہ تب و در باد جوجائے برب جی تیا ہے کہ حت داکا مت الوان مکا فات اعل کیا ہے گا کہ فیس بڑاسخت گیروا قع جواہے۔ یہ ہولیے۔ یہ لوگ جو اس منا بطر قوانین کی صدافت کو تیم منہیں کہتے ور حقیقت " ت الون "

کی اہمیت کوئیں شیمتے۔ اسی لئے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ رسوں کوئی محسوس جڑہ کہ کہ انہیں دکھ آ ؟ حالا کہ تیرا کام صرف یہ ہے کہ تو انہیں متندا کے اس قالون سے آگاہ کردے کہ اگریم غلط رُوشش پروٹ ائم مہدے تو اس کا نیتجہ تب ہی اور بریا دی کے سوانجے نہیں ہوگا۔
کیا گرئم غلط رُوشش پروٹ ائم مہدے۔ آگر تیری دعوت اسی قوم مخاطب تک محدود ہوتی تومعاً کیا ہے۔ اگر تیری دعوت اسی قوم کے لئے راہ نا بنا کر بھیا آئیا ہے۔ اس کے ان خالی ہوئے دہ اور آنے والی توم کے لئے راہ نا بنا کر بھیا آئیا ہے۔ اس کے تیزمنص ہوں اور جن وفعا کے عالم کی شرفتہ دل تو ایس بیش کرے جوزمان و مکال کی صوف سے ما درا رہوں اور جن پرغور د جکرسے ہرقوم مراہ نمائی حاصل کرسکے۔

U

آنهُ يَعْلَمُ مَا عَنِيلَ كُلُّ الْفُرْ وَمَا تَغِيضُ الْاَرْ عَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ مَى وَعِنْدَ وَبِيهِ فَدَا فِي عِيمُ الْغَيْبِ
وَالثَّهُ وَوَالْكُو فَرَالْمَتَعَالِ ۞ سَوَا فِي مِنْكُومُنْ الْمَرْ الْفَوْلُ وَمَنْ جَفَرَيْهِ وَمَنْ هُو مُسْتَغَفِي بِالْيَلِ
وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۞ لَهُ مُعَقِبْتُ مِنْ بَايْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يَعْفَظُونَا فَمِنْ آفِهِ اللَّهُ لَا
مُعْفِرُهُ مَا إِنْفُهِ إِنَّا اللَّهُ لَا مُرَدِّ مَا بِالْفُيهِ وَرُولُوا اللَّهُ يَقُوهِ مِنْ عَلْفِهِ يَعْفَظُونَا فَيْنَ آفِهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا
مُعْفِرُهُ مَا يَعْفَى اللَّهُ وَمَا لَهُمْ فِي وَاذَا اللَّهُ الْمُوالِدُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْهِ مِنْ وَمَا لَهُمْ فِيلُ مُولِدُونَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُولُولُ الْمُلْعُلُولُولُولُ اللْمُلْمُ

#### گزالِ©

ربه جواد پرکباگیا ہے کہ عمل اوراس کے نیتج میں ایک وقف ہوتا ہے تواس کی بین مشال ان کے سامنے ہے کہ جمل اوراس کے نیتج میں ایک وقف ہوتا ہے تواس کی بین مشال ان کے سامنے ہے کہ حصر مالی ہے جو بیا ہوئے کہ کاعرصد ناگریم ہوتا ہے ۔ بیس کی علم خداوندی کے مطابق ہوتا ہے تو جا جا تھا ہے کہ ، دہ کے بیٹ میں کیا ہے 'اور جم کے اندراتی ان کو سامنے کہ ہوتی ہیں ۔ نیز کونسا بچے کمبیل ایک بیتج الب کو سامنے کھیل ایک بیتج الب اور کون ان مدروں کے مطابق ہوتا ہے جو ضانے مقرر کرر کھے اور کون ان مقرر کرر دی ج

میں فداکیانہ زوں کے مطابق جوجا تا ہے کئی شنے کی موجودہ حالت کیا ہے آور اللہ میں اور کول میں میں دہ کن مراص ہے گزر نے والی ہے۔ واس کے کون کون سے جو ہر شہود ہو چکے ہیں اور کول کون سے جو ہر شہود ہو چکے ہیں اور کول کون سے جہنوز پوشیدہ ہیں، اس کا قانون ہری قو تول کا مالک اور بلند ترین مقام پر تمکن ہے ہے۔ ۔۔۔ ایسے بلند ترین مقام پر کوئن آگ سی کا باتھ ہی تہیں ہی تھے سکتا جو آس میں کئی تا ہے۔ ۔۔ ایسے بلند ترین مقام پر کوئن آگ سی کا باتھ ہی تہیں ہی تھے سکتا جو آس میں کئی میں کا تھے تو تیدل کر سے۔ وہ ہرا کے کی بسترس سے ایم ہے۔

الی کے قانون کی گاہ س ت رہا ہے۔ ہم ہو ہے کہ میں سے کوئی شخصل پنی بات کو پہنے ہوئی شخصل پنی بات کو پہنچھ ہے۔ یا اسے فاہر کرنے۔ یا کوئی شخص دن کی روشنی میں اکھلے بندول بھلے یا رات کی تاریخی میں اور مصر و مصر کھی کرنا بھرے) ۔ اس کے نزویک سب بھسال ہیں ۔

(اُس کے قانون مکا قات کی کارت رائی کے لئے) ہرانتان کے آگا ور چھنے الیسی قریس سخین ہم ہرانتان کے آگا ور چھنے الیسی قریس سخین ہم ہوئی کا بھیا کرکے آسے اس کے نتیجہ کے پہنچائی ہیں است اس کے ہوئی ہیں است اس کے ہوئی کی ہوئی گئی ہوئی کا جو فریل کا بیتا ہے کہ اس سے بہی ت اور کا فیتا ہے جو کہ خدا کہ میں کا دور تو م خود اپنی صالت کو نہ بر لے دہ ای جا تھے جو کہ خدا کہ کا کہ میں بداتہ جب کے دہ قوم خود اپنی صالت کو نہ بر لے دہ ایک جو میں گئی جب کے دہ قوم خود اپنی صالت کو نہ بر لے دہ تاہم کے حسالت کو نہ بر لے دہ ایک جو کر اپنی صالت کو نہ بر لے دہ تاہم کے حسالت کو نہ بر لے دہ تاہم کے حسالت کو نہ بر لے دہ تاہم کے دہ تو م خود اپنی صالت کو نہ بر لے دہ تاہم کے دہ تو م خود اپنی صالت کو نہ بر لے دہ تو م خود اپنی صالت کو نہ بر لے دہ تو م خود اپنی صالت کو نہ بر لے دہ تو م خود اپنی صالت کو نہ بر لے دہ تو م خود اپنی صالت کو نہ بر لے دہ تو م خود اپنی صالت کو نہ بر لے دہ تو م خود اپنی صالت کو نہ بر لے دہ تو م خود اپنی صالت کے دہ تو م خود اپنی صالت کو نہ بر لے دہ تو م خود اپنی صالت کو نہ بر لے دہ تو م خود اپنی صالت کے دہ تو م خود اپنی صالت کی سے دہ تو م خود اپنی صالت کی سے دہ تو م خود اپنی صالت کو نہ بر کے دہ تو م خود اپنی صالت کے دہ تو م خود اپنی صالت کے دہ تو م خود اپنی صالت کی سے دہ تو م خود اپنی صالت کے دہ تو م خود اپنی صالت کے دہ تو م خود اپنی صالت کی سے دہ تو م خود اپنی صالت کے دہ تو م خود اپنی صالت کی سے دہ تو م خود اپنی صالت کے دہ تو م خود اپنی صالت کے دہ تو م خود اپنی میں میں کے دہ تو م خود اپنی کے دہ تو میں کے دہ تو میں کے دہ تو میں کے دہ تو م خود اپنی کے دہ تو میں کے

هُوَالَّذِى مُرِيُكُوْ اِلْجُنَّ خَوْقًا وَطَمَعًا وَيُفْضُ النَّمَا النِفَالَ ﴿ وَيَسَيْحُ الرَّعَلُمُ وَمَلَا وَالْمَلْكُاهُ مِنْ عَلَا الْفَالَ ﴿ وَيَسَيْحُ الرَّعَلُمُ وَمَلَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُوعَ اللَّهُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُوعَ اللَّهُ وَالْمَا الْمَالُوعَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ وَعُولًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلُهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولِّ وَالْمُولِّ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِّ وَالْمُولِّ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولِّ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ ا

یرایک محکم اصول ہے کرزندگی کی جو خوشگواریال کسی قوم کوچالی ہوں وہ سے نہیں جینتی ہے۔
وہ اُن کی صلاحیت اپنے اغرر کھتی ہے۔ ہے ، سی طرح ) یہ مجی ایک فیرسنیدل قانون ہے گئے۔
کسی توم پڑاس کے اعال کے نتیج میں تباہی آئی ہے تواہے کوئی نہیں روک سختا اور نہی اُس نوم
کاکوئی جائی و مدد گار ہوسکتا ہے۔ ہال 'اگروہ کی بھرقا واب خداوندی کی طرف رہوع کرے تو وہ آئی
مدد کرسکتا ہے۔

رتب میوں کی ایسی یاس انگیز مالت میں اسا فران خداد ندی کی طرف جوع کرنے کی امیدا کیفیت کا اندازہ کرنے کے لئے تم پیر کا گذات میں فورکرہ کدایک ہی ماہ تہ میں کس طرح ' ہیم درجیا' معے بطے سائند آتے ہیں) - تم رکھو کہ بجی جی ہے تو اس سے خوت و ہراس پیدا ہم و تلے بلیکن اس کے سائند ہی باتی ہے بھرے ہوئے یا دل اُسندے ہوئے چھے آتے ایس جو تنہا سے لئے لغن سختیوں کے پیغام ہر ہوتے ہیں ا

ان بأولوس كى ترج - بلكة م كائناتى توتيس - قانون ها وندى كى بهيت كرزه برا مرام المها المنه فرائفن كى ميت كرزه برا مرام المها المنه فرائفن كى مساخه عمل يتى بن الكرس كى ربوجيت اساطرى تحمر كرسلت الماست كرير ديكين والمركي زباك برب ساخة كلمات تحسين آجايت ولها - باتى ربى بجليول كى تباه كاريال وه أس بركر في بين جوائن كى زوس ابنا مشيات بناكر فود تسباه و اجا المناه و اجا المناه و اجا المناه و الماست المناه كاريال و حالات المن المناب كروس ابنا مشيات بناكر فود تسباه و و المناه و المناه

ید نوگ (اس قدرز فرد شهها د تول کے با وجود) قانون خدا وندی کے بائے میں مجھے ہے۔ محبگر اکرنے رہتے ہیں۔ (اور نہیں سمجھے کرمندا کا ہوت وال کا مُنات میں یہ کچھ کرر اسے وہ انسا دنیامیں مجھی کس قدر منتی ہے مواضدہ کرنے والاہے ،

راس لئے جو توم ہے جا ہی ہے کہ اس کی کوششیں عقوس تعیری مائے بداکریا أسے اس کے توانین کا آب کے بداکریا اسے اس کے توانین کا آب کے اس سے کہ کہ اس سے کہ کہ اس س

14

وَالْهِو يَسْهُونَ مَنْ فِي السَّمَا وَتِوَالْمَا رَضِ طَوْعًا وَكُرُهُا وَطِلْلَهُمْ وِالْفَدُو وَالْاَصَالِ الْفَافَالَ مَنْ وَالْمَالِ الْفَافَالُونَ وَالْمَالِ الْفَافَالُونَ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

قانین سے داہستہ ہے۔ جولوگ بیجا ہیں کہ ہی کے مت الون کوچھوڑ کڑکسی اور کے مت اون کی ژوسنے تغیری متابع پیدا کرایس کے ارزو در کومشش ہی طرح رائیگال جائے ہی جس طرح استحض کی جس طرح استحض کی آرز داور کومشش رائیگال جائی ہے و دور سے بانی کی طرف باتھ پیجیدا کر سیجے کہ بانی اس کے مشتر تک بورٹوں کے میں بہتے سکتا (جیسینہ تا اور کورٹی جائے گا۔ حالانکہ ال حرح بانی اس کے ہوٹوں کے میں بہتیں بہتے سکتا (جیسینہ قانون ضداد ندی کے خلاف ہے)۔ ہیڈائشس کے قانون سے انگار کرنے والوں کی آرز در کی براڈ تہیں بہتے سکتا رہے۔ انہوں کی آرز در کی براڈ تہیں بہتے سکتا رہے۔ انہوں کی آرز در کی براڈ تہیں بہتے سکتا رہے۔ انہوں کی آرز در کی براڈ تہیں بہتے سکتا کی میں برسکتیں۔ ( جانہ ا

ریہ لوگ ہوہ رہے قانون ہے انکارکرتے ہیں دیکھے ہیں کہ کا آنات کی ہیں ہوں اور بدد یوں میں ہوکوئی ہے طوعًا وکر پاہمارے قانون کے سامنے ستاہم تم کئے ہے (جانہ اللہ باللہ اگر یہ لوگ کا تنات کی بٹری بٹری بٹری بٹروں کو دیکھنا ہمیں چاہتے تو کم زکم اپنے جسم پر ہی فورکری جو خدا کے قانون طبیعی کے بائے ہے۔ وہ دیکھیں کہ ان کاسائیس طبیع صبح سے دو ہیرک آیک سمت میں ، ور دو ہیرے شام کے دو سری سمت میں رہتا ہے۔ (کیا انہیں اسس برافلیات کہ دو سری سمت میں رہتا ہے۔ (کیا انہیں اسس برافلیات کہ دو اس کے بدلنے ہا ہمیں اور تا ہی مساید کی مست کو بدل دیں جو یہ لوگ میہاں کہ تو سانیں کے کہ اس کے بدلنے ہا ہمیں اور تا ہی ماشرہ ہوتا ہے کہ خدا کا مت اون اُن کے سایہ سے آئے یہ ہوگئی ان کی ذات بیز اور ان ای معاشرہ پر بھی نافذ ہوتا ہیں )

(اِن کی ہی ذہنیت کانیکو ہے کہ) اگر تم اِن سے پوچپوکہ خارجی کا مُنات (رمین اُسمان)
میں کس کا ت اون کا رسنرہا ہے کو ' جس اظرح 'تم کہتے ہو' یہ بھی اسی طرح کہدیں گے کروہاں
امذی کا مت اون نا فذ العمل ہے ( . <del>) سام س</del>ے تہ ' <del>اللہ اللہ اسالہ ا</del> است کہوکہ بھرتم 'اپنی آبی دنیا میں (اس کے مت وان کوچپوڑ کر) دوسری قو تو ل کوکپول کارستان بناتے ہو' جن کی فیگ

بله اس کی تشریح کے ملتے ( پینے ) ریکھتے۔

ٱنْزَلْ مِنَ السَّمَاءَ مَمَّاءُ فَسَالَتْ ٱوْدِيدَةً يَقْلَ رِهَا فَالْحَثَّمَلَ الشَّيْلُ ذَبَرًا أَرَابِيًّا \* وَ مِسْتَا يُوْقِدُ وُنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِا بْبِغَآ مَهِ لَيْهِ وَمَسَّاجِ زَيَدُونُتُلُ \* كَذَٰ الصَّيْضُ بِ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ \* فَأَمَّأُ الزَّيْدُ فَيَذْهَبُ جُغَامُ وَامَّامَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُتُ فِي الْكَرْضِ ٱلذٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ أَكَا مُثَالً ٥

یہ عالم ہے کے وہ ( دوسرول کے لئے توایک طرف ) خود اپنی ذات کے لئے بھی نفع اور نفضال کی قدرت تبيل كمتيل مستم جب خداكو له المتهاء مائت جواتواكس الد الارض كيول بيا 

إن دار تل كے بعد ان سے بوج وكركسيا اندها اور و يجھنے والا و د نول برابر بوسكتے وي إيا كسيا ية جوسكتا بيما المصراا وراجالة يجسال بوجائية ( الله و الميما)

یا' ن سے پوچھو کا نہول نے جن بسیتوں کو خدا کی کارسُازی میں شر کیا۔ تھے ارکھا ہے' كيااً نهول في معى خدى محلوت كي طرح وكي تحلوق يدياكي هيئ ادران دونوں كى محلوق أيك محر ماسى ملتى جانى ب حسب سيت سيت بريخ كم ين كر خدايكا نامين سيداوي ين ان سے کہوکہ ان کا بنحت ال باصل ہے ۔ ہرشے کا خابق صرف خدا ہے ۔ وہ ہے مشل و

يكانب إورتمام توتول كاوامد مالك اورسب يرغالب-رابرى ياك كراكركا تنات ميس سب كداشي كالبيداكرده بتوهيريكيامعالم المكركيا صاحد اور مفرع بان كرساته خس وخاشاك مجي ب اورخوش كواريول كرسائه ناخوش كواريار كالى خيرك ساتد شريهي إواق كرساته بإطل ميى ؛ ان سے كبوكر براس سنے م كريبال فَي وِيهِ عَلَى كُلْفَ فَي كَانِ وَنِ كَانُولِتِ وَرَائِ كُلْكُسُّ مِنْ كَانْنَاتِ لِيضَا رَفَا لَيْ مَازَلِ ط " كرتى الكي برصى عاتى ب اس شال كولوريراول مجموك وه بادول مع مبينيرسانا ہے تو ری اے اپنے اپنے طرف کے مطابق اب تعلقے ہیں بالی کے بہاؤے زمین کالیل بجنين جاك بن كرورمين كى سلط يرآحب كاسير توسيلاب كى رواس بباكر الم الى بيعداد زمین میان سقری ره جهالی سنی

يديون محدوكة بسب كمسى وصات كواكر كميس تماياحها ناسبة اكدال سے زيورت يا ديجر صروریات کی چیزی بن ای جائین اتواس کا کھوٹ جمال بن کرا دیراج ا کے دا ورخالص کا تعيره جاني ہے)-

اسى طرح كائنات مين خوا يحدث الولي كشكش كمسطابق فتيرى توتيس بتخ

الله يُنَ اسْتَجَاءُ الرَّيْمُ الْحَدُثُ وَالَّذِينَ لَوْ يَسْتَعَ يُمُوالَهُ لَوْ أَنَّ لَهُ وَمَا فِي الْأَنْ لَلَهُ وَمَا فَا الْمَالُونِ الْمُوالَةُ لَوْ أَنَّ لَهُ وَمَا فَا الْمُ اللهُ اللهُ

ے بحرتی رتبی ہیں اور تو تقریبی تو تیں ا**جمال کی طرع رائگاں بلی جس**اتی ہیں اور جو ک<u>ھر</u> فو**ح اسّان** کے لئے نفع بخش ہو تاہیے وہ باتی رہ جسّالیہ ہے ۔ یہ ہے خدا کا مسّانون محود ثبات ( ﷺ ہ<del>ے ہے ۔</del> ﷺ)

ال الرح المنالول كے فریعے بات واضح كرد نبدہے ال وگول كے لئے جوفد كى دموت برنب بيت حسن كاراندا نمازے بسيك كيتے ہيں ہ تاكدا تہيں معلوم ہموجائے كرمس موت كوسلىكر ده الحظے ہيں اس ميں كس طرح تخريبى قو تول سے تصادم ہوگا اور بالآحت كس طرح حق كى كاميابى ہوگى ، ۔

یاتی رہے دہ لوگ جوہی وعوت پر بدیک تنہیں کہتے دبکداس کی ٹمامات کہتے ہیں توان سے کہد وکروت نون خدا و ندی کی گردسے من کی شبا ہی تغیی ہے۔ آج توان کے لئے موقعہ ہے کوئوں اس دعوت کوئٹ ہیں دون کوئٹ ہی گردسے من کی شبا ہی تغیی ہے۔ آج توان کے لئے موقعہ ہے کوئوں کا اور طہور نہت کی کا وقت آگیا اور طہور نہت ہوکا ان کے پاس تم مرفئے زمین کی دولت ہو 'اوراس کے نگا ان ہی ووست اور جمع ہوجائے اور دوج ہیں کہ ہس تمام دولت کو دسے کراس نہا ہی سے نہم جائی۔ توابسا نہیں ہوسے گا۔ ایس وقت ان کے بھی ال کا صاب ان کے بی میں بہت مجرا ہوگا اور ان کا کھیکا نہتے ابیول کا جہنم ہوگا ۔ اور وہ بہت ہوا گھیکا نہیں۔

ذراسو جوکرایک نطص وہ ہے جو آپ پریقین کر کھتا ہے کہ جو تیرے نشو و نما دینے والے کی طرف نازل ہواہی وہ حق ہے اور دوسرا دہ ہے جو ہن حقیقت کی طرف بالکل اندصاہے ۔۔۔۔ کیا یہ دونول کبی برا بر ہوسکتے ہیں؟

ليكن ان منذ لول مع البني لوكول كيسلم حقيقت أسكتي ب جوعض ووانشس مع

کام لیں۔ (وہ عقل دولش نہیں جو میذیات کے آبی میلتی اورانعزادی مفادیرسیتیوں کی راہیں تی

ہے۔ بلکہ ان لوگول کی عقل دوسش

، ) ہواس عہد کو پوراکرتے ہیں جو انہوں نے منٹر سے کررکھا ہے ( اُل ) اورا ہے استرار کو کھی اُزیر اُنوٹر ہے -

ور بروان نیت کے ان اور تے ہوئے بیشتول کو ہوتتے ہیں جن کے ہوٹے نے کا خدانے مجمدیاتھا دیں ہیں مصرور فرستے میں کرائیا نے ایکیا کیا اواسکانیتے تب ابی اور بربادی ہوگا۔

(۳) ہوس مقصد عظیم کے صول کے نئے جوات کے بروردگا سفان کے سے متنین کرر کھا ہے متنین کرر کھا ہے اس مقصد عظیم کے صول کے نئے جوات کے بروردگا ہفان کے سے متن اور کر کھا ہے نہا بت نہات واستحکام سے مترکزم عمل رہنے ہیں اور نظام صلوق متشکل کرتے ہیں اور کھا ہے جو اوان کی مفتر صلاحتیں ہوں یہ مسوقی سامان نہیت اور جا اس کی مفتر سامان نہیت اور جا اس کی مہرود کے لئے مصب صرورت نظیم یا اعلانی صرف کرتے ہیں۔ اور جا معام شرور کو اپنے حسب مل سے دورکر سے ہیں ( میں اور جا )

یمی وہ وگ ہیں جن کے خاص گھرد دنیادی زندگی کا بخت م نہایت اچھاہے۔ بعنی منتی معاشرہ جس میں وہ دہنا کہ اس کے ۔۔۔۔۔ وہ بھی اوران کے بال باپ بیویال اوراد آ بھی بشرطیک ان کے اعمال مصابح بمول جن سے وہ ہمی زندگی کے اہل قرار با چکے بمول - اوران بیا جاروں طرف سے مادیکہ کا نزول ہموگا۔ (بہتے)۔

جویہ نوسٹ جریال بیتے ہوئے آئیں کے کہ تہا اسے ہوارے کا اس اور سلامتی ہے۔ اس لئے کہ تہا بیت استیقامیت، در ستقلال سے شکلات کا مقابلہ کسیاسو دیکھوکاس میڈجید کے بعد نتہاری زندگی کا انجت ام کیسانوٹ گوارجوا

ن کے برعس وہ وگ بیں جو ہی عہد کوجو انہوں نے خدا کے ساتھ نہایت مضبوفی سے بندھ انتما' توڑڈ لے بیں-اور ایسا نیت کے جن برستوں کو جوڑنے کا اس نے حکم دیا تھا' انہیں فِي الْأَرْضِ أُولِمِ كَالْهُمُّ اللَّعْنَاقَةُ وَلَهُمُّ النَّالِ النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

M

اب بھراسی عُمْراص گُیطرن آ دّ جس کا بہتے ذکر جو چکاہے۔ بیٹی ) ہولاگ جو اس ضابطہ خداوندی کی صدافت پرایسان نہیں رکھتے 'کہتے ہیں کہسس رسول کو اس کے کشوونما دینے والے کی طرف سے کوئی رحسوس انشان رسجزہ ) کیوں مذملا ؟

ان سے كبدوكر فداكات نون يہ ب كر غيط اور صحيح راستے پر جينااف ان كے فتيارا وراداد ہے برجيور ديا لياہ به ان ہو خط راستے پر جينے و ن فدا و ندى الے غلط راستے پر جينے و گا اس و ن فدا و ندى الے غلط راستے پر جينے و گا اس ماس راستے ہے مور كر زہر و سئى موجور استے كى طرف آبيس لائے گا اور جو خص جميح راستے كى طرف رجي كا اس گا السے خدا كا تا نون محمح راستے پر جينے دے گا ديمى و جربے كہ فدا كى طرف دوست كى طرف رجي كا السے خدا كا تا نون محمح راستے پر جينے دے گا ديمى و جربے كہ فدا كى طرف دوست على وجا بھيرت بيش كى جرب الى جن الى جرب الى الى اور ان نے ذرائے كے برسے اطبينا ان سے اسے تسليم كر ہے ہماں پر كسى تم كى فرائى الى اور ان نے ذرائى كى برسے اطبینا ان سے اسے تسليم كر ہے ہماں پر كسى تم كى فرائى دوست برگ ہوئى ہے ۔

میں وہ حنداکا آن اون ہے جس سے ذہنی اور متنبی اطمینان ماصل ہوسکتاہے- اور

متم کے املینان کے بغیرا بیان کاسوال ہی پیرانہیں ہوتا ایستان انہی کاہے جواس طرح بطیق طرر قلب دماغ کے پوسے اطلبتان کے بعد حقیقت کوت ہم کریں ۔

مپیرسن لوکسیم اطبینان قسب خدکے آپ فالون کی روسے حال ہوسکتا ہے جس کا ذکر ادپر کمیا کیا ہے۔ دیعنی ان ان کے اختیار وا ما دے پرکسی تسم کا دبا و نہوا وردہ بطبیب خاطرا قرآ حقیقت کرے )

جولوگ ال طبح بمان لائیں اوراس کے بعد خدلے تعین کردہ پردگرام کے مطابق ایسے کا کمیں جن سے ان کی ذات کی صلاحتیں بیدر ہول اورانسانیست کے بچرشے ہوئے کا استور جایش -ان کے لئے ہرتے کی خوش کواریاں ہیں اور نہایت حسین دمتواز ن مقام زلیست این ہے ) -

انے رسوں! ہمنے تھے ہی توم کی طرف ہی طرح رسول بناکر بھیجا ہے جس طرح ال بہتے ہیں۔ اس پہلے ہمت می توموں کی حرف دس کی طرف اس پہلے ہمت میں توموں کی حرف دس کی حرف دی کرتے ہیں تو ان کے سلسٹے بیٹن کرنے۔ ان بوگوں کی جاست ہے کہ یہ خوائے ترکمن کو نہیں سائنے ہم ان کے سلسٹے بیٹن کرنے۔ ان بوگوں کی جاست ہے کہ یہ خوائے ترکمن کو نہیں سائنے ہم ان کے کہدد کہ وہ میرانشود تماد سینے والا ہے اور اس کے سواکا کنات میں کسی کا اخت بیار واقد آر نہیں ہم معالم میں ایس میں اور تیجہ خیر کی پر ہے اور اس کے میں اہر معالم میں اس کی طرف رجوح کرتا ہوں۔

ہی کی طرف رجوح کرتا ہوں۔

کیا، بہ بھی تہاری جا عت کے وگ ( سوسین) اس بات کو نہیں سیھے کہ، گروگوں کو رہے ہوں کا بات کو نہیں سیھے کہ، گروگوں کو رہے ہوئی تو نہا نہا مقصود ہوتا تو خدا کے لئے یہ کچے بھی شکل ند تھا (کردہ لوگوں کو پردا ہی اس طرح کرنا اور سے صبح رائے پر چلتے۔ ( میکن س نے عمدا ایس نہیں کیا اس نے اس بات کوان ان کے بیتا وارادہ پر چپوڑا ہے۔ بدنا) جولوگ اس دھوت سے انکا کررہے ہیں اوہ مرکشی کی راہ اختیار کئے رہیں ہے۔ (اوراس کی خالفت میں میدن بنگ کے میں اثر آئیں گے جس کا بیتی ہو ہوگاکہ ان نئی رہیں ہے کہ رہے گاکہ بنگ کی صیبت تو اس کی کرتو تو س کی دھرے آفتیں آئی جی اگی اور پر ساسلہ میاں تک بھرسے گاکہ بنگ کی صیبت تو اس کی کرتو تو س کی دھرے آفتیں آئی جی گی اور پر ساسلہ میاں تک بھرسے گاکہ بنگ کی صیبت تو اس کے گھر دیک از اورانہ ہیں آخری شکست بوجائے گی ، ایسا ہوکر ایسے گاکہ و کو خدکا قالو اپنی تیجہ خبر تی ہیں ، ایسا ہوکر ایسے گاکہ و کو خدکا قالو اپنی تیجہ خبر تی ہیں ، ایسا ہوکر ایسے گاکہ و کو خدکا قالو

ربیسب کچے آہستہ ہوگا۔ اور س دوران میں اُبداد کہاری باتوں کا فراق اڑائے رہیں گئے۔ میکن تم اس سے دل برداشتہ نہ ہوتا) اس شیم کا استیزار متم سے پہلے رسولول کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے ۔ اُن لوگوں کو گئی اُبھار سے قالون مکا فات کے مطابق مہلت کا وقت مت رہا ۔ کھی ہوتا رہا ہے ۔ اُن لوگوں کو گئی اُبھار میں سے بازند آئے توان کی گرفت ہوئی۔ دائس وقت میں جب وہ اس پر کھی اُبھی فلط روشس سے بازند آئے توان کی گرفت ہوئی۔ دائس وقت انہیں معلوم ہواکی اُن کے اعمال کے نتائج کس طرح ان کا پیچیا کر رہے منے اور ہماری عقومت کہیں سے موقت ہوتی۔

د ان سے کہو کہ ورا س برغور کرد کہ جس خدا کے قانونِ مکا فات کی ہم گیری اور مخزری کا بیامالم ہے کہ وہ ہرمنسر دیکے اعمال پراس طرح لٹکاہ رکھتا ہے کیا دہ (اپنی مدد کے لئے ان عثما

ہوسکت ہے) جہیں یہ لوگ اسکاشر کے مظہرتے ہیں ؟ ان سے کہوکہ (خداکے عم کی وستوں کے منعلق آد متہیں بتاریا گیا ہے۔ ابتم جن ہیں تیول کو اس کا شرکے قرار دیتے ہو ذرہ ان کے عسلم کی تفصیلات بھی ہیا ان کروڈ اکے حاط علم سے تفصیلات بھی ہیا ان کروڈ اکے حاط علم سے باجررہ تھی ہیں وراس کی جرائم' ن شرکار کے ذریعے خداکو دینا جا ہے ہو ۔۔ اُن شرکار کے ذریعے جدکو دینا جا ہے ہو ۔۔ اُن شرکار کے ذریعے جو کریم بنیں ہے نتے ؟

بالمیابہ بات ہے کہ تم نے ان امور کی آبرایٹوں میں ، ترکز کیمی غور نہیں کیا بحض علی طور ہر (جو سنتے کئے دہی ڈھرادیا )۔

دحقیقت بستے کہ ان وگوں کے ہاس اِن کے دعواے کی صدافت کی دسیل کوئی نہیں۔ برمعض جذبات سے کام لیقے ہیں جن کی وجستے ) انہیں اپنی تدابیر شری ٹوٹ آبیند دکھائی دی ہیں۔ ادراسی سے برصیح ایستے کی طرحت آنے سے رک گئے ہیں

فداکامت افون یہ ہے کہ جو لوگ عصص و دکر سے کام نہ لیں اور لینے جذبات کی آدمیں ہیے جیس وہ کمبی تصمیح واستے کی طرف نہیں آسکتے سوجو ہوگ اس طرح غلط راستہ اختیار کرلیں ایس کون صمیح راستہ دکھا سکتا ہے۔

ن کی نلط رُدش کانیتجہ: ہوگا کہ ان زائر دنیا کی زنرگی میں بھی تباہی آئے گی و آ آخرت کی تسب اہمی اس سے بھی زیادہ مجر پاش ہوگی۔ انہیں خلاکے قانونِ مکافات کی گرفت سے بھیانے والاکوئی نہیں ہوگا

وَالْذِيْنَ اَتَيْنَاهُ وَالْاِتْ يَغْرُحُونَ بِهِمَا أَشْوِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ لَاحْوَا بِهِ مَنْ يَغْلِكُمْ يَعْضَاهُ قُلْ إِنَّهَا أُولِنَّ اللهِ وَالْمِيْحَادُ عُواْ إِلَيْهِ وَالْمِيْحَادُ وَمُواْ إِلَيْهِ وَالْمُؤْمِنَ وَلَيْ وَكُلُواْ الْمُؤْمِدُ وَلَا وَاقِ هُو وَلَقُلُ الْمُهُلِّلِ اللّهِ وَمَا كَانَ لِمُسْوَلِ آنَ يَا وَاقِ هُ وَلَقُلْ الْمُلْكُ فَيْ اللّهِ وَمُنَا فَاللّهُ مِنَ اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْلِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه

جن لوگول کو بهم نے ہم سے بات پر جو تیری طرف نازی کی جاتی ہے جس پر عمل پیرا ہوئے کے ستانگا ایسے ڈوشٹ گوا جین) وہ ہر س بات پر جو تیری طرف نازی کی جاتی ہے جشن مرت مناتے ہیں باقی رہیں دوسری جماعتیں سوائن میں ایسے لوگ بھی ہیں جن پاس کے بعض ارکام ببت ناگوار گزرتے ہیں ان سے کہدو کہ رئم ہیں فوش آئے یا ناگوار گزرے ) مجھے تو آئ کا حکم دیا گیا ہے کے میں عرف اللہ کی اطاعت اور محکومیت اختیار کروں اور اس کے ساتھ تھی اور کو مشریک شکروں ۔ میں مسلک کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اور اس کی طرف فود کھی رجوٹ کرتا ہوں۔ اور اسی مقصد کے لئے بھر نے ہی ضابط قوانین کو نہا بیت وہ خور پر نازل کیا ہے ۔ فاطب ؛ آگر تو اور خور خور کے بعد کے بعد بھی ان ان راہ کم کردہ لوگوں کے فیالات کا انہا گار قریب ہے لئے کوت اور ن خواد فری کے مقابلہ میں نہ تو تیزاکوئی دوست اور کا دست اور کا دست از ہوسکتا ہے ورز ہی

دباتی رہان کا یہ عمراض کا بنی جیساایک نسان کس طرح یمول بنا دیا گیا ' وان سے کہدوکی ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے تھے (د ہ بھی تمہاری طرح انسان ہی تھے ادر) ان کے بیوک بچے بھی تھے

راں کے بعد ان کے اِس تعاضا کی طرف آد گرس تباہی کاتم ہاربار ذکر کرنے ہو وہ آئی کیو نہیں ۔ توان سے کہد دک یہ بات کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہوئی کہ وہ کست تم کی محلی نشانی کوجب ہی چاہیے آئی مرتنی کے مطابات نے آئے۔ یہ چیزیں انٹر کے قانون کے مطابات آئے و فقت بہر ظہر میں آئی ہیں ۔ اس کا ت نوان یہ ہے کہ ہر عمل اور س کے پینچے کے طہور میں ایک د قفہ ہو ہ ہے۔ اس و تعت کو میعاد یا اجمل کہتے ہیں ۔ یہ اجمل ایک متنافوان کے مطابات سعیوں ہوئی ہے بینی اس بات کے سے قانون مقرر ہے کہ ایک عمل اپنے نتیج خیز ہونے میں کہنادہ تا لیتا ا

اسی طرح تومول کی بھی اہل ہے۔ ( <del>ہزا</del>ہ)

جُوتُومُ عَظَرِيَّهُ زَمْدُگَیْ یَا نظام حیات اس قابل بنیں ہوتاکہ اِتی سے دہ فداکے قانون کے مطابق مثاریات استکرتیا مطابق مثاریات ارتباط نے اور جواپنے آپ کو مت نون فداد ندی کے مطابق محکم ادر سنوا ثنا استکرتیا ہے اور جائے نہ میں میں ا

یہ سب کورگن اصولی توانین کے مطابق ہوتا ہے جو تھیں کا تناہ کے ساتھ انتہ نے مقر کے تھے اس سابعت ممانط بنسوج جا اسام

اوجن كيمط بق اسكانهم وسنق جل بله-

جن باتول کا ای سے وعدہ کمیام آئا ہے دہ تو ہمرہ لی ہو کرتیب گی۔ ہوسکتا ہے کا ان میں سے
بعض باتیں نیر سے سلمنے دقوع پذیر جو جائیں 'اور پیجی ہوئٹ جو کہتو ہوں سے پیبلے ہی دفات پاجائے۔ داہندا

اسکا خیال نہیں کرنا چا ہیئے کو تیا ہے کئی آمائی تیا گا کہ پیر کہ تو اس العظم ہوئٹ کو لوگوں کہ جو پا اُجا کے
بیمارا کا کہے کہ دکھیں کہ ہائے قانون کے مطابق نتائج کہ ظرفو میں آئے ہیں '

سیمارا کا ایجاد دیمین دیمانی اون مطابی نماج به به بود براست بین به در است بین به بود برا است بین به بروقت نقاضا کرنے دینتے ہیں کردہ نظام رابو بہت کب فائم ہوگا جس بران کی افغار بین بین نظر نہیں ، تاکہ ہم کس طرح زمین ، دسائل بیدا دار) کو بٹرے بٹرے مرداروں کے بائتہ سے چین کراان کے مقبوضات کو کم کرتے چلے جانے ہیں ، ابتی طرح ایک دن ایسا آجہ سے گا جب ان کے بائتہ میں کچھ بھی نہیں ہیگا۔

ہیں ، ابتہ ، ۔۔ اس طرح ایک دن ایسا آجہ سے گا جب ان کے بائتہ میں کچھ بھی نہیں ہیگا۔
سب کچھ نورع انسان کے لئے عام ہوج سنے گا (بہتے) ،

ب خدا کا فیصلہ ہے۔ اور خدا ہو فیصلے کرتا ہے دنیا میں کوئی طاقت اسی تہیں ج

ان فیصلوں کو ال سکے بارد کرسکے - وہ محاسب کرنے میں بٹراتیز ہے ن سے پہلے بھی (مفد دپر سست گروہوں نے) بڑی بٹری تدبیریں کردیمیں اک خدا کے فیصلے نا فارنہ ہوئے بائیں 'لیکن کسی کی کھیٹ ڈگٹی) ان کی تدبیریں خدا کے فواین کے مطابق ہی نتیجہ پداکرتی رہیں ۔



# وَيَقُولُ الَّذِنِ مِنَ كُفَرُ وَالسَّدَ مُرْسَلًا إِمُّلْ كُلِّي بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن وَبَيْ لَكُو وَمَن عِنْمَا وَعِلْمُ الْكُونِينَ فَي

حنیقت یہ ہے کہ کوئی شخص ہو کھی کرے نماکو اس کا بھی طرح علم ہوتا ہے۔ لہذاتوں خداوندی سے انکارکرنے والوں کو جلد معلوم ہوجائے گاکہ خوالا مربازی کس کے بانظمیس مرتب ہے۔ اوکیس کا انجام کیا ہوتا ہے؟



یه لوگ جوت افران خدا دندی سے انکارکر نے ہیں 'کہتے ہیں کہ توخدا کا پیغامبرنہیں اس کے کہ تواس نباہی کوجلدی نہیں انا جس کی دھمکیاں دیتا ہے، ن سے کہدو کہ (ہیں) بات پڑتم سے قطعًا مجگڑا نہیں کرنا چاہتا)۔ تہار سے اورمیرے درمیان جو نیصلہ فانون خاد نہ کی کردست ہوگا' وہ میری صد قت کی کا فی شہادت ہوگا ، یا اس شخص کی شہادت ہو تا نوب خدا دندی سے وافعت ہو' (اور اس لئے سجھ سکتا ہوکہ کھ میں ہیش کرنا ہوں وہ خدا کا قانون با بیرا فورساختہ!)۔





#### بنسب والموالر فسن الرجائير

# صَلِلِ بَعِيْدٍ @

فدائے میم وسیم کارٹ دہے کہ یہ ضابط' توانین ہمنے تیری طرف کسس کئے ناز س کیا ہے کہ 'و' اس کے ذریعے کو ج انسان کو ٹاریجیوں سے نکال کرروشنی کی طرف کے آئے لیے سیسے ) اور ان کے نشو و نما دینے والے کے فانون کے مطابق' انہیں اس خدا کے تجو بیزگردہ مراقع پر ڈال نے جو جلاں و جمال اور سسن و توت کا مالک ہے دہائے ا

و حندا کرکائنات کی پیتیوں اور بهندیوں میں جو کچہ ہے سب اس کے متعین کڑھ پروگرام کی تکبیل میں مسرگرم عمل ہے - جو ہوگ اس کی تجویز کر دہ راہ پر جینے سے انکار کرتے ہیں ا اُن کے لئے سخت تب ہی اور بربادی ہے معلم استے پر جانے کا نیتجرایسا ہی جو تاہے۔

یه وه لوگ بین کرجب اس طبیعی د جهوانی از ندقی آورسطحانسانیت کی داخردی زندگی کے مفاد میں محراو بہوتا ہے تو یہ طبیعی زندگی کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کو صبیح راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں دکیؤنکاس سے اِن کے مفاد پر زد بیٹرنی ہے ) اور کوشیش کرتے ہیں کہس سیدھی راہ میں اوا پنے خودساختہ ذہب وشریعت کی آڑیں) بجی پہل وَمَا آئَرُ سَلَنَامُ وَهُوَ الْعَرِيْنَ الْعَلِيْمُ وَلَقَلَ آرْسَلْنَا مُوسَى بِأَيْمَ اللّهُ مَنْ يَثَاءُ وَيَهُلِى فَ مَنْ يَثَنَاءُ وَهُوالْعَنِيْرَ الْعَلَيْمُ وَلَقَلَ آرْسَلْنَا مُوسَى بِأَيْمِنَا آنَ اَخْرِهُ وَمُومَكُ مِنَ الظُّلْمَةِ مَنْ يَقَلَ الْمُرْسَى بِأَيْمِنَا آنَ اَخْرِهُ وَمُومَلًا مِنَ الظُّلْمَةِ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللّ



كردين واس طرح وين كو بكدي يكونباوير-

ييمي وه لوك جوايك بهت بشرى كمرابي كانسكا مروسي بي

ادر بہنے جننے رسول بھی بھیجے ہیں ، وہ اپنی قوم کی نبان میں پیغام بق بیپنیاتے تھے۔
تاکہ دہ آل طرح ' لوگوں پرُ تو نین خداوندی کو اکا ٹی اضح کر دیں۔ (ہیں کے جد لوگوں کو اختیار دیاگیا کہ ) جوچاہیے قانون خداوندی کے مطابق 'سیدگی دہ اختیار کرنے، درجوچاہے خلط راستے پر چلتا ہیں۔
امتد کا متا اون غدیا در حکت پرمینی ہے۔

اسی بنج کے مطابق ہم نے رہائی کو اسپنے ضابط قوا بین کے ساتھ ہم جاکہ وہ بنی اسرائیل کے موس کی تاریخ کے مطابق ہم نے رہائی کی روشنی میں نے آئے اور اُنہیں ان آریخی سرگزشتوں کی موس کی تاریخ سرگزشتوں کی یا دولائے جن میں نظام حندا ویڈی کوغلبہ وتسلط حاص ہوا تھا۔ ان سرگزشتوں بن اُن کی دولائے جن میں نظام حندا ویڈی کوغلبہ وتسلط حاص ہوا تھا۔ ان مسرگزشتوں بن اُن کی کوئٹ نیال ہی جو ستقل مزاجی اور جانے ہیں ہور ہیں ہے ہیں اور جانے ہیں اور جانے ہیں اور جانے ہیں ہور ہیں ہور ہیں ہور ہوں کی مال ہول ۔

جب موسئے نے اپنی قوم سے کہاکہ تم ان عنایات ضا دندی کویا ورکھوکہ ال نے تہیں کس طرح فرعون کے بخبہ ہستیداد سے سجات دلائی- دہ لوگ تم پڑ ڈھو نڈھوڈ ھونڈھ کر سخت عذاب لاتے ہے۔ ان میں بی ترین عذاب یہ تفاکد دہ تہاری قوم کے معززا فراد کو ڈلیل کیا کہتے تھے درج جو ہر مردانگی سے عاری ہوتے تھے ، نہیں معزز ومقرب بنایا کہتے تھے ( ہیں ) ، تہا ہے نشو و نمادینے دالے نے تنہیں اس مصبت سے نجات دلاکر تہاری قومی زندگی میں بہت بری تنہ بی بریاکردی ، اوریوس کی طرف سے بہت بری نعمت تھی۔

اور تنهارے نشوونما ویٹے والے نے نہیں صاف صاف بتا دیاکہ اس عظیم انقلاصی مقصد سے کہتم ارتبارے کے اس عظیم انقلاصی مقصد سے کہ تمہارے لئے یہ اسکانات پر داکر دیتے ہے تیں کو تم اپنی صلاحیتوں کی نشود نماکر تکو وَكَانِنَ لَقُنُ ثُورُ إِنَّ عَذَالِى لَشَالِيدُ ۞ وَقَالَ مُوسَى إِنَ تُكُفُّرُ وَالْفَقِّمَ وَمَنُ فِي الْأَرْضَ بَمِيْعًا "فَإِنَّ اللّهَ لَعْنِيْ حَمِيْنٌ ۞ الْفُرِيَا أَنِكُو نَبَوَ الّذِينَ مِنَ قَبْلِكُو قَوْمٍ نُوجٍ وَعَالِمٍ وَثَمُودَ أَهُ وَالْوَيْنَ مِنَ بَعْلِ هِمْرُ لَا يَعْلَمُهُمُ الْاللّهُ "جَاءَ نَهُمُ مَرُ سُلُهُمُ بِالْبَيْنِيَةِ فَرُدُوا الدِّيَاهُمَ فِي الْوَاعِمُ م أَرْسِلْنُمْ يَهِ وَإِنَّا لَفِي شَلْهِ فِمِنَا تَكُمْ عُونَنَا لَلْهُ مُرِينٍ ۞ قَالَتُرُسُلُهُمُ الْفِاللّهُ النَّهُونِ

اً لَرَثَمَ فِي السِاكِرانِ اوران صلاحينول كو ہمارے پر دگرام كے مطابق مسمح مصوب ميں لاتے توج كھيم تنہيں صصب ہوا ہے إس ميں اوراضا في موتا چلاجائے گا۔ ليكن اگر تم نے ایسا نہ كیا اور تو كھيے ملا ہے ہى قدرنہ كى توس كا تنجہ خست تيا ہى اور بر بادى ہوگا۔

(موسئة نے ان سے بیمی کہاکہ ) کیاتم نے بہریں سناکدان تومول پر کیا ہی تا تھی ہے ہے ہیں ہے۔

پہلے ہوگزی ہیں ۔ قوم نوٹے - توم عاد - توم مثود - ادر کئ تومیں جائن کے بعدا ئیں اور جن عالات کسی اربی میں معفوظ نہیں ، صرف انڈر کو معلوم ہیں ، ان کی طرف ان کے بیٹیا مبرداضح تھا ہیں ہے کہ آئے ۔ بیکن ان بولول نے ان کی سخت معالات کی ادر ہر مکن کوششش کی کان کی اُڈا کو المبدر ہونے ویاجائے ان کی بات آئے نہر سختے پائے انہول نے ان رموول سے اعلانہ کہدیا کو بلند نہونے ویاجائے ہوئے ہم اسے ماننے کے لئے تیار نہیں ، ادر جس نظام کی طرف تم مہیں تو حقیق میں اُس کے حدیثے ہو ہمیں اُس کی صدافت اور کامیا بی پر قطعاً یعین نہیں ، جارے دلول میں 'اُس کے متعلق ہے ہو ہمیں اُس کی صدافت اور کامیا بی پر قطعاً یعین نہیں ، جارے دلول میں 'اُس کے متعلق ہے سے شکوک اور اضطرابات ہیا ہوتے رہتے ہیں ۔

اُن رسولول نے اُن سے کہاکہ کیا تمہیں ہمس خدا کے بار سے میں شک ہورہاہے ہوئے اس تمام کا مُنات بہت و بلند کو پیدا کیا ہے ؟ -- جونھام میں خدا کا بخویر فرمو دہ ہو کیا کہیں اس کی صداقت اور کامیا بی کے متعلق شک ہے ؟ وہ تہیں ہی نظام کی طرف صرف ہیں گئے

H

14

وَالْأَرْضِ مِنْ مَنْ عُزُلُوْ لِيَغُفِي لَكُوْمِ نَ ذُنُو بِكُورَ وَيُوَجِّرُكُوْ لِلَّا اَحَبِلِ مُسَمَّى قَالُوْلَانَ اَنْتُولِاً لا بَشَرُ فِيلُونَ اللهُ وَمَا كَانَ مَعْ مُلَا اللهُ اللهُ وَمَا كَانَ مُعَلَّمُ وَالْحَمَّا كَانَ مَعْ مُلَا اللهُ وَالْمَا أَوْمَا فَالْمَا أَوْمَا فَالْمَا اللهُ وَمَا كَانَ لَكُورُ وَمَا لَا اللهُ وَمَا كَانَ لَكُورُ وَلَكُنَّ اللهُ وَمُنْ عَلَى مَنْ يَعْمَا وَمِن عِبَادِهِ مُ وَمَا كَانَ لَكُمْ وَلَكُنَّ اللهُ وَمُنْ وَمُنْ مَنْ مَنْ مَا اللهُ وَمَا كَانَ لَكُمْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ اللهُ وَمُنْ مَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ولَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ واللّهُ واللّهُ واللهُ واللّهُ اللهُ واللّهُ اللّهُ اللهُ واللّهُ واللهُ واللّهُ واللّهُ واللهُ واللّهُ واللّهُو

دعوت دبیاہے کر تمہرے مے س تباہی سے محفوظ رہنے کا سامان پیداگر فیے جو تمہرے جرائم کی وجہ ہے تم بڑنے والی ہے۔ ادماس طرح تنہیں ایک متب معین تک ڈنڈگی کی کامرینوں وار خوشگوار بول سے بہرہ باب ہولے کاموقع عمل کردے۔

اس کے جواب میں و ہے کہتے کہ تم ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو ( اس ہے تمہمارا یہ وعویٰ غلط ہے کر نہیں خدا کی طرف سے دحی معنی ہے ) ۔ تم جاہتے ہموکہ جن ہستیوں کی طاعت وعبودیت ہا سے سلان نے اختی رکر رکھی تھی ' ان سے مہیں روک دو ' آگہ ہم تمہر رامسلاختیا کریس ) ۔

نیز انہوں نے کہاکہ م ان دائل اور ناری شہادت کو جھوڑو۔ تم ہو کہتے ہوکہ تہا کہ سیدہ وت ضرور غالب آئے گیا تو اسے غالب کرکے دمکہ و ۔۔۔ س طرح غیاب کہے کہ اس میں کہی نہ کا تیک و ت ہم دکھیں گے کہ میں کیا کرنا ہو ہیں ہیں کہ کہ میں کیا کرنا ہو ہیں ہیں کہ کہ میں کیا کہ ناہی وحق ہیں کے کہ میں کیا کہ ناہی ہیں اس وقت ہم دکھیں گے کہ میں کیا کہ ناہی اس کی میں اس کے رسووں نے ان سے کہا کہ یکھیا کہ ہم تہارے ہی جیسے انسان ہی البیکن خوا ان ہے وہ انسان ہی البیکن البیک ہوسکتا خوا کہ دیا ہے۔ باتی رہا غلب و آخر میں کہ سے جسے جا ہما ہو کہ اور میں ہوسکتا ہو کہ انسان ہو کہ انسان ہوں گیا ہوں گی

اور ہو ہو ہی کیسے سکتا ہے کہم اس کے ت نون کی ممکیت پرا مماد نہ کریں جبکہ اس نے زندگی کی ختمہ ماہوں کو ہمارے سامنے اس طرح داضع طور پر بے نقاب کر دیاہی دکہ ہوتیت واٹنگاف ہوکر ہی سے سدھنے سکتی ہے ) - اس کے تو نون کی محکیبت برا متمادی توہے جس کی وَلَنَصُهِرَنَ عَلَى أَلْوَيُهُمُونَا وَعَلَى اللهِ فَلَيْمَوَكُلِ الْمَتَوَكِّلُونَ ﴿ وَقَالَ الْإِنْ ثَلَامُ وَالْمَهُمُونَا وَعَلَى اللهِ فَلَيْمَوَكُلُونَ ﴿ وَقَالَ الْإِنْ مُنْ اللَّهِ فَا اللَّهُ وَلَنَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

دجے ہے ہماری کیفیت یہ ہے کہ نم میں میں قدراز میتیں بہنج ذکتے ہم انہیں خذہ بیٹیائی سے برداشت کریں گے اوران سے ہمارا قدم کمبی نہیں ڈیکھنے گا۔

جب فداکات اون اس قدر مکم ہے تو ہر مجروسہ کرنے والے کو اس پر مجروسہ کرنا جا ہیں۔ اس پراک کو کو ل نے بھو قوائین خدا و ندی سے انکار کرنے تھے اپنے رمولول سے کہا کہ رمم زیادہ بائیں مسنف کے لئے تیار نہیں ، یا تو (چیکے سے) ہماراسلک اختیار کرلوا ورند ہم تنہیں اپنی شین سے با ہر تکال دیں گے

انبول نے انہیں ہو دھی دی اوران کے شودنمادسینے والے نے انہیں براید وی کہا ہے۔ کہ رکھ بار تنہیں ، ہم ان طلم دنیا دی کرنے والوں کو تباہ کر دیں گئے

اوران کی تباہی کے بعد تہیں ان کے ملک میں آباد کردیں گے۔ (یہ کھاں لئے ہمیں گا کہ میں تہماری طرفداری مقصودہ اوران سے بوننی عداوت ہے۔ بیسب ہمارے آل قانون کے مطابق ہوگا ، اور ہراس قوم کے تق میں ایسا ہی ہوگا ہوجائی ہے کہ کائٹ ت میں قانون خداد ندی کامقام کیا ہے اور وہ اس قانون خداد ندی کا بیت ہے۔ کا بیت سے خالف رہی ہے۔

کامقام کیا ہے اور اس قانون کے خلاف چینے کا بیتج کیا ۔۔ اور وہ اس نیج سے خالف رہی ہے۔

پینا نجے دہ وگ ولائل وہ انہیں سے خملے اورا نہوں نے جا اولیک فیصلی بات سنگ انجا ہے۔ تو وہ آئی۔ اسکانی تج یہ ہواکہ ہر کش اور باغی دھی سے قانون خداد ندی کا مقابد کیا تھا ،

ناکام و نامراد رہا۔

اوربیناکا می اورنامرادی وقتی نه نمتی بلکیه) کے مستقل وزاب نفاتوان کے پیچیے آگے۔ اُس ذلت کی زندگی میں انہیں کھانے پینے کو ملتا تھا 'سکین بجائے اس کے کا اس سے ن کی شوّد ہوتی ' وہ اُن کی انسانی صلاحیتوں کی کشود نمایس اُلٹاروک بن جاتا تھا د ہے۔ د انہیں اس ذکت کی زندگی کا احساس تھا' اس منے) پیسٹامان زیست ان کے حکق

JA

مَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا بِرَيْهِ وَاعْمَالَهُ وَكُرَوا وِ إِشْمَنَ الْمَعْرَفِي الْرَيْحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لا يَقْدِرُ وَنَ عِمَالَكُمْ وَالْمَالُولِ مَنْ الْمَعْرُولِ الْمَعْرُولُ الْمَالُولِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولُ اللّهِ وَمَا وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا وَلَهُ وَمَا وَلَا اللّهُ وَمِنْ مَنْ وَاللّهُ وَمِنْ مَنْ وَاللّهُ وَمِنْ مَنْ وَاللّهُ وَمِنْ مَا وَلَا اللّهُ وَمَا وَلّهُ وَمَا وَلَا لَا لَمُنْ وَاللّهُ وَمِنْ مَا وَلَا وَلَا اللّهُ وَمَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ مَا اللّهُ وَمَا وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَمِنْ مَنْ وَاللّهُ وَمِنْ مَا وَلَا اللّهُ وَمِنْ مُؤْلِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ مُنْ وَاللّهُ ولِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

نیچے نہیں اتر انتفاء میکن نہیں طوعا و کر مقااسنے گلن پڑیا تھا۔ انہیں جاروں طرف موسکے سائا وکھا تی دیتے تھے داور وہ جہ ہتے ہمی تھے کہ انہیں موت آجائے تاکہ اس غلاب سے چیٹ کار ہوجائے ا لیکن نہیں موت بھی نہیں آئی تھتی (جہتے ، ﷺ) بلکہ موت آنے کے بجائے سی غلاب کی شت اور بٹر جوج تی تھتی ۔ (اُحت ؛ وَمت اور محکومی کاغذ ب بھی کس قدرالم انگیز، ورجا تھسل ہوتا ہے ا یہ عن ذاب اِس و شب کا تھا۔ اُحت روی زندگی کا عذاب اس سے بھی زیادہ جاتا

ہوگا۔

(اور پیپ زمرت امنی کے سات محضوص بنیں) ہو وگ بھی توانین حنداوں اسے نکارکر کے فلط راستوں پرجیس انکے ہیں (وہ کبیں ہوں اور کسی زمانے ہیں ہوں اور کسی زمانے ہیں ہوں ان کے اعمال و ندگی کی مثال یوں جھو جیسے بلی سی راکھ ہوجی پڑا کہ می کے دن ذور حید اور وہ ساری راکھ اور کہیں کی کمیں جی جائے ہیں واکھ ہوجی پڑا کہ می کے دن ذور حید اور وہ ساری راکھ اور کی کی میں جی کی میں جی کی میں جی کے کھی جی یا تی ہے اور اس میں سے کھی بھی یا تی ہے اور اس سے دور اس سے کھی بھی یا تی ہے اور اس سے دور اس

(الهجي تووه انتظار كادتف ہے حس ميں آحسندي فيصل محو، تصادم كي تباري ووج

لَوُهَلْ مَنَا اللَّهُ لَهُلَ يُمْ كُنُونَ الْمُونِ عَلَيْنَا آجَزِعُنَا آعَرَ مَنَا أَلْمُ النَّامِنَ فَحِيْصِ فَوَقَالَ الشَّيْطُ لُكَا أَفَّضَى الْمُونِ اللَّهُ لَهُ وَمَا كُنَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الل

جب به وقفة گزرجائے گا) اورسب قانون خداوندی کاسامتا کو نے کھے کھے کھے کہ کھرکرمیدان بی آجائی گئی اور وہ و قت ہوگا جب (مضم ، چھے ہوئے تا بچ ، محسوں (مشہودا ور بارز) شکل میں سامنے ہوئے تا بچ ، محسوں (مشہودا ور بارز) شکل میں سامنے ہوئے تا بچ ، محسوں کے آجا بی کو دیکھ کر کھڑورلوگ (اینی موا) جو میڈروں کے بھے جیلے بیں پینے بید اور سے کہیں گئے کہ ہم تہارے جھے چیا کر تے تھے کو آج کیا تم ایسا نہیں کر دیگے کہ س تیا ہی ہے بینے کی کوئی سیسل پیدا کر دو؛ دہ نہیں گئے کہ گریمیں بنے بچاؤ کی کوئی صورت افرائی تو ہم تہارے بیا و حالت یہ دکھیں تو د اپنے بچاؤ کی کھی کوئی صورت افرائی میں دی کوئی شکل بتا تے ۔ رسکین اب تو حالت یہ دکھیں تو د اپنے بچاؤ کی کھی کوئی صورت دکھائی نہیں دی اس سے تہیں کیا بت تیں ؟ اب تو وہ و قت آ پر کا ہے کہ فواہ بھی کوئی رہ نہیں دی اب اس سے تہیں کیا بت تیں کہ اب تو وہ و قت آ پر کا ہی کے گؤاہ بھی کوئی رہ نہیں دو ہوئے وہ بین خواہ اسے چھوڑ دیں انتیجہ کے سال ہے اب اس تباہی سے تکلئے کی کوئی رہ نہیں دو جیلے وہ بین خواہ اسے چھوڑ دیں انتیجہ کے سال ہے اب اس تباہی سے تکلئے کی کوئی رہ نہیں دو جیلے وہ بین خواہ اسے جھوڑ دیں انتیجہ کے سال ہے اب اس تباہی سے تکلئے کی کوئی رہ نہیں دو جیلے وہ بین خواہ اسے جھوڑ دیں انتیجہ کے سال ہے اب اس تباہی سے تکلئے کی کوئی رہ نہیں دو جیلے وہ بین خواہ اسے جھوڑ دیں انتیجہ کے سال ہے اب اس تباہی سے تکلئے کی کوئی رہ نہیں دو جیلے وہ بین خواہ اسے جھوڑ دیں انتیجہ کے سال ہے اب اس تباہی سے تکلئے کی

74

وَأُدُخِلَ اللّهِ مِنَ الْمَنْوَا وَ عَمِلُواالضَّلِطُوبَ مَنْهِ مَنْهُا مُنْ مَنْ الْمَنْفَا وَ عَمِلُواالضَّلِطُوبَ مَنْهِ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْلُا وَلِمَنَ الْمَنْفَا وَلَا مَنْ اللّهُ مَنْلُو وَلِمَا مَا طَلْهُ اللّهَ مَنْلُو وَلِمَا مَا اللّهَ مَنْفَالُو وَلِمَا مَا طَلْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهَ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# مقيقت بيب كجولوك بمى قوافين طاوندى مصركتى بتميران كالعالم الكرتب بنافق

ان کے برعس جو لوگ توانین طاوندی کی صدافت پریفین رکھ کراس کے بچوبیر کردہ صلافیت میں میں کا اس کے بچوبیر کردہ صلافیت پریفین رکھ کراس کے بچوبیر کردہ صلافیت پروگرام پر قمل جرا بھول کے اشہیں شاد کا میں اور کا مرافیوں کی جنت میں وال کہ بیاج سے گائے گئی بہاروں پر میمی خزال بنہیں آئے گئی۔ اور بیسب کھے ضلاکے قانون ربو بنیت کے مطابق ہوگا س رمبنی معاشرہ ، میں بہرا کے گاروہ دوسے کے لئے نیادہ سے زیادہ زندگی آؤراتی کا سامان کی ہم بہنے ہے۔

و درخت کانون خدا و ندی کے مطابات ہرائے میں ہروقت مجیل کینے جا گاہے۔ استراکا تخریدی اور نظری تقائق کو عسوس مثانوں کے ذریعے واضح کردیتا ہے تاکہ لوگ نہیں جھوج تیں۔ اسکے برنکس فلط نظریئے ڈیڈ گی اور نظام حیات کی شال کیا ہیں تکے درخت کی جہ جس کی کھوتھلی سی جڑ زمین کے اور بری اور بریوک گئے جب جی جاہئے کھاؤکر کھینے کے اجائے۔ رج غلط نظا کا اخلاقی اقدار حندا و ندی ہے بمکنار نہیں ہوتا 'اسے ثبات و قرار نصیب نہیں ہوسکتا )۔ اس طرز ایت اس محکون طریع زندگی کی روسے 'ایمان والوں کی جم عت کو' ن کی گئے ہوا آلَةُ رَالَ الْذِينَ بَدُلُوانِعُمَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا فَوْمَهُمُ وَارِالْهُوَارِ الْعَالَوَ الْمَعَلَمُ وَعِنْسَ الْفَرَارُ الْمَوَارِ الْعَالَدُ اللهُ الْمُوانِينَ بَدُلُوانِعُمَ اللهُ وَعَنْسَالُهُ وَالْمَا الْمَوْارِقَ مَعْمَدُ الْمَوْارِقَ مَعْمَدُ الْمَا اللهُ ال

اور اُخروی زندگی در دونوں میں ' ثبات اور مکن عطاکر دیتہ ہے۔ اور جو لوگ اس نظام ہے۔ مرکستی بہتتے میں ان کی کوششیں را نگاں جلی مبائی میں - پیسب پھواس کے دونوں مشیت کے مطابق دور ہے :

راب بتم اس قر فون شیست کوسلسفر که کر افوام عالم کی مارز خیرنگاه والواور ان رنه بال می می مارز خیرنگاه والواور ان رنه بال قوم کی حالت پر عفور کر دخیب اشد نے زندگی کی خوشگوا مدل اور فراوانتیاں عطامیس بسیک آنها و فیم کی حالت کا دان کا خلط استعمال کیا ) اور اپنی منت کے کاروال کو ایسی منتری برا کر کھیرا دیا حس میں برطرت کسا دیاز اربی تھی جہال ہیں جنس کاسسکا کو کی خریوار در تھا۔

تعین انہیں تباہی اور ریادی کے جہنم میں جھونک دیا۔ اور پیکسی ہری حکی جہا انہوں نے اس قامن لہ کو آبارا.

انہوں نے کہایہ کرنام تو لینے رہے توانین فدا دندی کا نسکن اس کے ہم یا بیکٹراتے مصرفیر حنداوندی قوانین کو تاکساں طرح لوگول کو خدا کے بخویز کر دہ راسنے سے بہاکا کر دوسر راستے پر ڈال دیں ،

راسنے پر داں دیں۔

تم اِن وگوں سے کہدوکہ تم نے بھی اسی ہی روش اختیار کر کھی ہے سواس سے تقور و روش اختیار کر کھی ہے سواس سے تقور و روس اختیار کر کھی ہے۔

دنوں تک فائد ہے جا س کر سکتے ہو۔ اس کے بعد تہارے گئے بھی تباہی اور ہر بادی ہے۔

ہن کے بعکس تم مرب ان بندوں سے ہو میرے توانین کی صدافت پراییان رکھتے ہیں۔

ہمدوکہ (دوہ اس سے شھرائی کہ یاطل کا نظام ہوطرف مسلط ہے اس لئے اس سے کس طرب کا کا جائے گا؟) وہ نظام صلوق کو وت ایم کرنے جائیں اور ہم نے ہو کھا نہیں ہے سرکھا ہے سے وہ جائے گا؟) وہ نظام صلوق کو وت ایم کرنے جائیں اور ہم نے ہو کھا نہیں ہے سے محالی ان کی مضم صلاحیتیں ہوں یا محسوس سامان زیست ۔ اسے حسب موقعہ و صرورت طانیا ہو پیرشکل ان کی مصم سام کے بیان کی مصروب میں ہے ہو ہا ہے گئے یہ وقت می گیا تو بھرشکل ہوتیا ہے گئے یہ وقت کی گیا تو بھرشکل ہوتیا ہے گئے ہو قب میں وہ نہیں جے جب جی جائے ہا ذاریے خرید لیاجائے یا کسی دوستے ہوجیا ہے بازارے خرید لیاجائے یا کسی دوستے



وراس نے مہارے مے جانا درسورج کو کھی توانین کی زنجیروں میں بجر دیا ۔۔۔ وہ ایک تھڑ ا قاعد سے کے مطابی برابر چلے جارے ہیں ۔۔ نیٹر اس نے تہائے نئے دن اور رات کو بھی سخر کرتیا۔ عرضیکہ س طرح اس نے (اپنے کا مُنافی ت نون راو بہت کے مطابق ) تہیں وہ سب کھ وسے دیا 'جس کی تہمیں' اپنی نشوونم اکے لئے ضرورت ہے ( ایک )۔ یہ سابان رزق اس قد تنافیکا اور فراواں ہے کہ اگر تم اسے گننے مگو تو اس کا اصطہ فرسکو۔

الاندور والمن المان رزق بم في المان الول كى عام أيرر ورث كم لئة وإنفاليكن التانول على المكرر ورث كم لئة وإنفاليكن التانول على المكر ورث كم لئة والماليكن التانول على المدينة تبطية المان المانورة كالمراكب ووسر المراكبة المانورة كالمراكبة كالمراكبة المانورة كالمراكبة كالمر

"(سکرش انسانوں کی ان دست درازیول اور ناہمواریوں کی روک تھام کے لئے ابائیم فراے نظام خداد تدی کی بنیاد کھی ادراس کے لئے ایک مرکز ت اثم کیا جہا) - اوراس سسلال خراے دعا کی کہ اے نوح انت ان کونشو و نمادینے والے ! تو اس سبتی کو (جے بس تیرے نظام کا مرکز وسیرار دے دیا ہول ) ایسا بنا دے کہ بر کرش ادرست بدقوتوں کے ستاتے ہوئے انسانوں کے بئے متہ ہم امن بن جے ہے ۔ اور مجے اور میری اوراد کو (جواس مرکز کی محسافظ ہوگی ) ای اوراس رَبِّ إِنْهُنَّ أَضْلَانَ كَيْنُهُ وَالْمَا النَّالِيَ فَهِنَ تَبِعَنِي فَالْنَا مِنْ وَمَنْ عَصَلَى فَالْنَا عَنَ وَمَنْ عَصَلَى فَالَا عَنْ وَرَجِهُمْ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ عَنْ وَمَنْ عَصَلَى فَالْنَا عَنْ وَمِنْ النَّالِيَةِ مُوالْفَ عَنْ وَمِنْ النَّعَلَ وَمِنْ النَّعَلُ وَمَنْ النَّعَلُ وَمَنْ النَّعَلُ وَمَنْ النَّهُ مَا يَبْوَلَنَا الْتَعَلَّمُ وَلَا وَمُنَا النَّالِي وَمُعَلِي الْمُعَلِّمُ وَالْمَ وَمُعْمُ وَالْمَ وَمُعْمُ وَمِنَ النَّهُ وَمِنَ النَّهُ وَمِنَ النَّهُ وَمِنَ النَّهُ وَمِنَ النَّالِي اللَّهُ مُ وَالْمَ وَمُعْمُ وَمِنَ النَّهُ وَمِنَ النَّهُ وَمِنْ النَّهُ وَمِنْ النَّهُ وَمِنْ النَّالِي اللَّهُ مُ وَالْمُ وَمُعْمُ وَمِنَ النَّهُ وَمِنَ النَّهُ وَمِنَ النَّهُ وَمُنْ النَّالِي اللَّهُ وَمُنَا النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مُ وَالْمُ وَمُعْمُولِ النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مُ وَالْمُ وَمُعْمُ وَمِنَ النَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ وَالْمُ وَمُنْ النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مُن النَّالِي اللَّهُ مُن النَّالِي اللَّهُ مُن النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مُنْ النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مُ وَالْمُ وَمُنْ النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ الْمُنْ النَّالِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

عطا فرماک ہم ہراُس کام اورائس شہرے مجتنب رہیں جو نیرے قانون کی اطاعت کے راستے ہیں۔ ماک ہوا اور مہیں تھے سے بیگانہ ہنا دے۔

اے ہارے نشوہ نما دینے والے اسیں نے (اس مقصد عظیم کے لئے) اپنی کھا ولاد کو تیر و جب، لاحرام گھرکے پاس لاکرب دیا (استے تیرا گھر اس سے کہا گیا ہے کہ پرتسام انفرادی سبتوں سے بلند ہوکڑ عالمگر نسبین کی مشترکہ جاتے اس ہے) ۔ یہ ایک بیسے مقام پرواقع ہے جہاں محمیقی کا نام وزشان تک بہیں ۔

میں نے بیسب ، ہتمام اس لئے کیا ہے کہ میری اولاد نظام صلوۃ کوت اتم کرے ۔ بینی اس نظام کوت میں تام افراد تیرے توانین کا اشبارا کریں ۔ سوائے ہمارے نشود ثادینے والین کا اشبارا کریں ۔ سوائے ہمارے نشود ثادینے والے والین کروں کے دل ان کی طرت مائی ہوجہ بیس میں میزو ان کی طرت مائی ہوجہ بیس میروں ان کی طرف ان کی جیدا وارسے سالمان رزق فر ہم کرھے اور ان کی اگر دید معیدے کے اور ان کی جو ان ان کی کوشید میں ہوگر اس مقصدے کے صول کے لئے الیسے جذب وانہا گئے کام کریں کہ ان کی کوشید میں مجرور سال جول

ان جارے پر در دگار! ہو کچے ہارے دلوال کے اندسے اور تو کچے ہم ظاہر کرستے ہیں انجھ پہنے

روسشن ہے ، دراکی بم بی پرکیاموقوضے ) کا نتات کی بستیوں دربلندیوں ہیں کھر بھی ایسنیا نہیں چر بخفہ سے پوششیدہ ہمو ، (اس لئے آئو یہ بھی جانگلہ کے کھیں نظام کی ایتدا اس جھوٹے سے پیمیا پر جارہ ہے بائقوں کرائی جا رہی ہے اس کا مستقبل کیا ہونے دالدہی -

رمیں ہیں کے متعلق برائرامید موں اللہ النے کہ توسیل ہی متعلق برائرامید موں اللہ النے کہ یہ توسیل ہی متعلق برائرامید موں اللہ النے کہ یہ تعلقوں سے دیکھ جو جا آلہ ہے جس کی انسان کو میں میں اور توقع ہوں کی انسان کو میں اور توقع ہیں ہوئی مشل کو نے مجھے میری کیرسنی میں اوبیکہ ہیں اولاد کی طرف میون جی اسلامی میں اوبیکہ ہیں اور اسلامی میں میں اور اسلامی میں میں اور اسلامی میں میں اور اسلامی میں اور ا

اس و عاکوا کہ وہ مجھا ورمبری اولاد کو س قابل بنادے کہ ہا سے ایھوں نظام صلوۃ متا آ جوجائے -- اے ہائے نشوہ نمادینے والے۔ تومبری اس آرز و کو صرور بوراکر ہے۔ نیر میری یہ بھی و عاہدے کہ مجھ سے میسے ، س باب سے اور و دسرے مؤمنین سے آلیہ کوئی چھوٹی موٹی گوٹا ہیاں ہو حیایتی توا طہوڑت ایج کے وقت ہم ان کے مضراشرات سے

معفوظ رئیں دہمائی۔ (ان آرز و کر اورائی اور کے ساتھ ابراہیم نے اس نظام کی بتدا کی تھی جس کی سے سکھیں گئی۔ سکھیل کے بنے سے رسول! اب تم اسٹے ہو۔ اس لئے اش خیال نہ کروکہ بنظا کم اورسکش لو۔ جو کچو کر ہے ہیں ہم ہی سے بے خبر ہیں۔ (ہارا او لون مکا فات سب کچر دیکھ رہا ہے اسکین یہ وقعہ بہلت کا ہے۔ جب ظہور نشائع کا وقت آجائے گا اس وقت نتہا ہیوں کو اپنے سے بے نقالے کھی ان کی حداث یہ ہوں کو اپنے سے بنقالے کھی ان کی حداث یہ ہوجائے گا کہ اور حرار حداث کے ایک ان کے ڈھیلے اور کی آئے۔ ان کی حداث یہ ہوجائے گی کہ تھیں کھی کی کھی رہ جائیں گی ۔ ان کے ڈھیلے اور کی آئے ہے۔ افرائفری کا یہ عالم ہوگا کہ یہ اور حرار کھے اخیر مُندا تھا سے براہ ہی ہوا کے جلے جائیں گ وَانْهِ وِالنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهُمُ الْعَلَابُ هَيَقُولَ الَّذِينَ ظَلَمُوارَبُنَا آخِورَنَا الْفَاجَلَةِ فَي تَقْيِعِ الرُّسُلُ الْوَلَوْ تَكُونُو آافْسُمُ مُقِي عَبْلُ مَا لَكُوْمِنْ زَوَالِي ﴿ وَسَكُنْ تُمْ فِي مَسْكِن الْوَيْنَ ظَلَمُوا الْفُسَهُ مُووَنَّدَ يَكُنُ مُو كَنْ فَعَلْنَا يَهِمُ وَضَرَبُنَا لَكُوْ الْاَمْنَالَ ۞ وَقَلْ مَكْرُوا مَنْكُمُ مُ وَعِنْدَ اللّهِ مَكُونُ فَلَا تَعْسَبَنَ اللّه اللّهِ مَوْمَنَا لَهُ مَنْ اللّهِ مَا يَعْمَلُ اللّهِ مَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(سبان کاس نده چیوشیایش کے حتی کی اِن کی گاہ بھی کا شاء چتم میں ہوٹ کرنہ یل سے گئے اور دی گاہ بھی کا شاء چتم میں ہوٹ کرنہ یل سے گئے اور اسبد سے فالی ہوجا بیش کے اس انگیز صد بات ان پر سری طرح سے چھاجا بیش گئے۔

السرکش اور ستیدوک خدسے کر گر اگر التجا کریں کے کا سیما اسے ہود د گار ایمیس کھوڑی ہی فہلت دیدے ، ہم تیری د موت کو قبول کر لیس کے اور تیرے رسووں کی پیروی کریں گے دیدے ، ہم تیری د موت کو قبول کر لیس کے اور تیرے رسووں کی پیروی کریں گئے ان سے کہا جائے گاکہ تم سسے بہتے قصیر اٹھا اٹھا کر کہا کرتے نے کہ بری تو توں کو توں کو توں کو توں کو توں کو توں کو توں کہ بیس ہے تھے جہائے ہیں اور وہ کیسے آیا کہا ہے ؟)۔

اُن کے واقعات سے آگاہ کر دیا تھا تا کہ تنہیں مسلوم ہوجا تے کہ جہ رافت فون مکا ف ت اِس میں کے لوگوں سے کیا کہا گرائے ہے ' بیرا ور کھی جم نے تہیں کو گوں سے کہا کہا گرائے ہے ' بیرا ور کھی جم نے تہیں کو گوں نے نظام خدا و ذدی کی مخالفت کے لئے طرح کی مثر اوں سے کم پر صیفیت و ضو کر دی کئی ۔

وکوں سے کیا کہا گرائے ہے ، نیز اور کھی طرح طرح کی مثر اوں سے تم پر صیفیت و ضو کر دی کئی ۔

وکوں سے کیا کہا گرائے ہے ، نیز اور کھی طرح طرح کی مثر اوں سے تم پر صیفیت و شو کر دی کئی ۔

وکوں سے کیا کہا گرائے ہے ، نیز اور کھی طرح طرح کی مثر اوں سے تم پر صیفیت و ضو کر دی کئی ۔

کی پایس چلیں ایسی چاہیں کا اُن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹی جہ بیّل سے بیان ہمارے قانون مکا فاستہ کے مقابلہ میں ان کی کوئی جِسَال کارگر نہ ہوئئی ۔ بیڈا 'تم اس زعم یاطل میں نہ رہو کہ حسندا' اپنے پہنیا میروں سے (چواس انقلاب کی تو کے کراتے ہیں ) وعدہ خلافی کرے گا۔ (اس کی ہریات پوری ہمو کہ رسے گی ) اس لئے کہ وہ ٹری

تو تو آن کا مالک ہے' اوراس کے ت تون مکا فات کی رُوست ہر صط عمل کی مسزا مِل کر رہتی ہے۔ اس سے کولی کو دھر کو دھر نہیں بھاگ سکتا۔

ر الدرسول ، ان سے کہدو کرمیری اس وعوت سے ایسا افضاب واقع ہوگاک ہے زمین کیک دوسری زمین بن جائے گی۔ سمان ، ورآسی ن ہوجائے گا۔ ہے بیٹن واہما مله گران الفاظ کے اس دی شیس ملک علی معالی النے ماش تو اس سے ملی دہ کا نا کہ اسلامی القال مرکا ما کہ اسلامی وعلی کے

۵Ľ

وَتَرَى الْعُفِي وَلَن يَوْمَهِ فِي مُنَعَّرَ وَلِينَ فِي الْاَصْفَادِ فَ سَرَابِيلُهُ وَفِن قَطِرَ إِن وَتَعَشَى وَجُوهُ مُولِنَا أَنْ الْعَالَ الْعَالَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# أَنَّمَا هُوَالَةً وَلِحِدٌ وَلِيكَ لَّرَأُولُواالْأَلْبَابِ ﴿



اُس دان کوان مجرمین کو دیجے گا (بواس وقت بول سرکشی، ختیار کرہے ہیں ) کریہ اجنگی تید لوں کی شکل میں ) ریخیرو ل ہیں جکڑے بیے جارہے ہول کئے۔

ان کی زرمیں اجرا تہ ہوں نے اپنی مضافلت کے لئتے پہنی تغییں "ارکول کی طرح ان کے حبم سے چیدے کر ان کے لئتے وبال جان بن رہی بھول تی ۔ ان کے چہرے جنگ کی گ سے جھلے ہوتے بول گئے .

بوسے ہوں ہے۔ یہ سب اس لئے ہوگا کہ خوا کے قانون مکا فات کی وسے شخص کو اس کے کئے کا براز ل جا آ حقیقت یہ ہے کو اُس کا مت اول نا عمال کا عاسب کرنے میں ذرا بھی وہر نہیں لگا آ۔ وہ بہت پیراقع ہوا ہے۔

یه تمام حقائق ادر دا تعات <del>بس این</del>ے بیان گئے گئے ہیں کہ (۱) بان کی رُشنی بس انسا ثبت اپنی منزل مقسود نک بہنچ سکے (۳) نوگ آگاہ موہ میں کہ غلط رُئیس نہ ندگی کا نینجکس قدر تب ہ کن موتا ہے۔ (۳) دو ہی حقیقت کو بچھی طرح سیر نہیں کہ کا کنات میں افتدارا وراختیا رِمرون خدا کا بھر کسی ورکانہیں - اور

( ٣ ) صاحبان عقل وبعيرت ال حقيقتول كوابينے ساھنے يحيير جبير، عاكاطور پر نظرانداز كرويا جاتاہے اوران سے مبرت حاصل كريں ·

(بقیرفٹ فرٹ صفرے نے) ہوگئی وقت آبنگا ، س کی کن دھیقت کے شفلی ہم قبل ُردفت پکے شہر کہ سیکنے، لیکن ہفیرے ٹردیک اس سعد مزاد وہ انقاب ہے ہوئی اکرم کے بالقول اس معاشرہ میں اردفاہر ورجس نے سب کھے تبد دبالاکر کے رکھ دیا تھا۔ اس افقہ اسے ہم نے بان الغاظ کے جازی معنی سعیمیں -



يِنْ بِيلُوالرَّمُ مِن الرَّحِ مِن الرَّح

فدائے عیم وحیم کارٹ وہے کہ پیاکس ضابطہ خدا و ندی کی مینی مستر آن کریم کی آیات بیں جوابنے مطالب کوہشے واضح انداز میں بیان کرتا ہے





ارُبَعَايُوكُ الَّذِينَ كُفُرُوا أَوْكَا لُوْا مُسْلِمِينَ ﴿ كَرُهُمْ

يَّا كُلُوْاوَيَتُمُنَّعُوْاوَ بِلْهِ هِمُ الْمَلُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَّا هُلُكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَا وَلَهَا كِنَابُ مَعْلُومُ ۞ مَّا تَسْدِقُ مِنْ أَمِّنَةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۞ وَقَالُوْالِأَيُّ الْإِنْ عُرِّلًا عَلَيْهِ وِالذَّكُمُ النَّكَ تَعَجُنُونَ ۞

(الے رسوں اللہ القالب اپنے فیصد کن مرحل پر بہنے رہاہے اس کے بعد) یہ ہوگ ہواسی اسطرے خالفت کرسے ہیں اس حسرت میں راب کے کہ اے کاش اہم بھی است ہم کم لیتے !

راس وقت افوا بہن اس کے حال پر چھوڑ دسے کہ از ندگی کی جبوانی مسطح پر چھ اکھا بین بہت ابھی بہت ابھی بہت فائدہ انتہا ہیں راسلے کہ ان کے زدیک زندگی کا مفصد ہی یہ ہے بہا بھی مشاغل ہیں اور سیان رئیسے فائدہ انتہا ہی مہی چوڑی آر دوئیں النہ انہیں (زندگی کے بلندہ حاصلہ بان کی مہی چوڑی آر دوئیں النہ انہیں (زندگی کے بلندہ حاصلہ بان کی مہی ہوڑی آر دوئیں کے انہیں انہیں اپنی اس غلط روئی کے انہیں کو جائے گا راہی جدت کا وقف ہے ،

ور (ان سے پہیے بھی) ہم نے کسی توم کو ان کی ہست کا وقفہ پورا ہونے سے پہلے تیا ونہیں کہا۔ یہ وقف ہوا ہونے سے پہلے تیا ونہیں کہا۔ یہ وقف کہ ہمارے قانون مرکافات کے مطابق منعین ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی ڈی جی پہیے ہے۔ چیسی ہات نہیں۔ رہیں ،

ر من و فند يه لوگ خواب عفلت مين برس بي اوران ك شه خوت كى برستى كا يالم يك

4.

تُومَانَا أَتِيْنَا بِالْمَلَهِ مِنَ كُنْتَ مِنَ الصَّهِ وَيُنَ ۞ مَا لَكُوْلُ الْمَلَهِ كَا لَا بِالْحَقِّ وَمَاكَا فَوَالِدُ الْمُنْطَى مِنَ الْمُلَامِنَ فَالْمَالِيَّ كَا الْمُنْفَاقِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بہ کہتے ہیں کہ"اے وہ حس پر بیسنسرآن نازل ہور ہاہیے تو پاگل ہے" ۱۰ دراگر تواپنے دعو ہے میں سچاہے تو ایسا کیوں نہیں کر تاکہ فرشتوں کو ہہ رہے سامنے رہ ہیں :

(مائے) شابہ بات ن کی بھی آسٹنی کہ ہم ملائکہ کو پہنی بازل ہمیں کیا کرتے۔ وہ اُس و قت نازل ہوا کہتے ہیں جب تنائج کے خبیقت ثابتہ بن کرسلسنے آنے کا وقت آجائے و ہیں و باطل کی شعکش کا آخری مرحلہ ہوتہ ہے۔ اُس کے بعد بھیرکسی کو جہلت تہیں ملاکر تی اس کے بعد بھیرکسی کو جہلت تہیں ملاکر تی اس کے بعد بھیرکسی کو جہلت تہیں ملاکر تی اس کے بعد بھیرکسی کو جہلت تہیں ملاکر تی اس کے اور بھر کے اور بھی کے اور بھر کے اور بھر کی اور بھر کے اور بھر کی اور بھر کی اور بھر کی میں کر رہنا ہے 'اس لئے اس جھر کر اس کے ایک اس کے ایک اور بھر کی کئی خرورت نہیں ہوگی۔ ایک اس لئے اس جھر کر کے ایس کے کہا تھی رد و بدل کی بھی خرورت نہیں ہوگی۔ ایک اس لئے اس لئے ہم

(اورتم کو فی نئے رسول بنہیں ہو) تم نئے تم سے پہلے بھی مختلف گڑنے ہوں کی طرف رسول بھیج بھے دیکن جو سور بھی آیا' یوگوں نے اُس سے (آمی طرح) نداق کبیاد جس طرح میہ تم سے ندن کرنے ہیں ۔ بہذائم ہمارے لئے گھبل نے کی کوئی مات نہیں )۔

یا سب محرمین کی مشنز کے نفسیا فی کیفیت ہے اکہ وہ اپنی قوت کے لیتے میں ادائل اُ برامین کا جواب سنتر اروائے خفاف سے دیتے ہیں ،-

برہیں ہیں ہیں۔ یہی کیفیت تمہاری قوم کی ہے۔ یہ بھی اس پرایمان مہیں لائیں گے (اور جو کھے پہلے لوگ کرتے رہے ہیں' دہی کھے یہ مجی کریں گے)۔

ر یہ کہتے میں کہ اگر تواپنے دعواہے رسالت بیں مچاہے تو ہا ہے۔ سفے فرشنے ہے آ۔ یہ اِن کی محض کی حجمتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے آسمان میں کوئی ورواد م کھوں دیں اوریہ اُس میں چڑھنے بھی لگ جائیں رتو بھی یہ ایمیان نے لامیں ) •

لَقَالُوٓٱإِنَّمَآسُكِمَّىٰ ثَا بُصَارُنَا بَلَ مَحْنُ قَوْمُرْمُسْعُورُونَ ﴿ وَلَقَلْ جَعَلْنَا فِي الشَّكَأُ وبُرُوْجَاقًا وَزَيْنُهَا لِلْغُطِينِينَ ﴾ وَحَفِظْتُهُمُ مِن كُلِ شَيْطِن رَجِيْهِ ﴿ إِلَّا مَن اسْتُرْقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَ لَهُ شِهَابُ وَالْاَرْضَ مَلَدُنْهَا وَالْقَيْنَا فِيُهَا رَوَاسِي وَانْهُتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِ ثَنَّى و مُوزُونِ ® وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا

### مَعَالِينَ وَمَنْ أَسْتُولُكُ يَرِينَ وَيُنْ

اُس دقت یہ کہنے لگ ہو بیس کہ ہماری نگاہ بیندکر دی تمی ہے یا ہم پرحبا دوکر دیا آبیا ہج 14 دا بمان لا نے کا طریقیہ یہ ہے کہ قرآن برغور و مب کرکیا جائے۔ نہ یہ کہ اس میں خارج عادات با تو کا تقا

كباجائت (یاتی راان کایه کهناکه اس مشیم کی باتیس جوشته آن بین بیان جوتی بین ان کو کامهن اور می لم ابنوم \_ستاروں کے ملم \_ کی روسے کہی بتا سکتے ہیں. توسنناروں کی کیفیت ہے کہا <del>بم</del> فصنائی بندیوں میں انجمرے جوتے کرنے بھیلار کھے ہن اوران مصرف ی منعکس ہوتی ہے تو وه و يكفنه دالول كوشر الخشمالط آت ين

ادرابنیں ہم نے برس کی تحدیث تو تول سے معفوظ رکھا ہے۔ (اسی النے تو بیعنلیم کارگ کائٹات اس نظمہ وضبط اور حسن و خوبی سے حِل رہاہیے۔ یہ ہیے ستاروں کی حقیقت جن کے منعلق ب<u>ہ کہتے</u> ہیں کہ اِن کی گر دشش ہے انسا لیٰ مفدرات اور دا نعات کے متعلق ہیش گوئٹیا

کی جشاسمتی ہیں ،-(ان بیش گویّیوں کی بھی ہے۔ میادہ کچر تقیقت نہیں کہ یہ محض ان کی قبیا ک انتیا IA بي رية قياس آرائيال أس زماني سي توسي سنى متين جب علم كى روشنى اس قدرعام ينحى اب نتران کے بعد ان کا دوختم ہوگیا ) -اب ہر قباس و تخلین کے پیچے علم و تقین کا ایک پیکٹ اجوا ، شعله وجود بيري أس كى حقيقت كوب نقاب كرديبا بي- ( ١١٧ الا ١٠٠٠ و العربي المربية الم

رضيفت بيد ي كيد نضا اورس سي تيرن والدكت سب بارك نظام روبيك كليز میں بندریں کی طرف وہ کوئیے ورستی کی طرف رسبن کا کرّہ جے اگول مونے کے با دعویٰ ہمنے پیسیلار کھا تک ا دراس میں بیسے بڑے بہاڑ بناھیتے ہیں (جن نے دیگر فوائد کے علادہ زمین کی آبیاشی کے لئے دامر ورس کا کا ليام المهدار بان كوريعي ممك زين س مهايت عده توازن اور است مام جزي أكايل اورزمین کی سس بیدا وارکو، متهارسے لئے وجد معاش دروزی کاسامان ببنایا-

وَلَنْ قِنْ ثَنِّى وَلَا لَا عَنْ لَا عَنَا لَهُ وَمَا لَنَوْلَا لَا يَعَلَى إِلَّهُ وَلَا يَعَلَى وَلَا اللهُ اللهُ وَكُولُوا وَكَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَكُولُونَ ﴿ وَلَا النَّمَ اللهُ وَلَا النَّكُونُ فَي وَلُولِيتُ وَلَحَنَ الْوَرْقُونَ ﴿ وَلَا النَّكُونُ فَي وَلُولِيتُ وَلَحَنَ الْوَرْقُونَ ﴿ وَلَا النَّكُونُ فَي وَلُولِيتُ وَلَا النَّوْلُ وَلَوْلَ وَلَا النَّكُونَ فَي وَلِمَا اللهُ وَلَا النَّكُونُ وَلَا النَّهُ وَاللَّهُ وَلَا النَّهُ اللهُ اللهُ



تب سے لئے بھی اور ال مخاول کے لئے بھی من کے لئے تم رزق میا بنیس كرتے۔

ہمارے بیس کا گنات کی کینیوں اور بلندیوں میں ) ان چیزوں کے بے بہا و خیرے ہیں ، ان چیزوں کے بے بہا و خیرے ہیں ایک معیندا نداز سے کے مطابق ہیں ) میکن ہم انہیں ایک معیندا نداز سے کے مطابق بیس ہرائے تھیں۔ رکس معیندا ند زے کا دوسرانا م توانون فطرت ہیں)

اس مقصد کے سے ہم ہوائیں چلاتے ہیں تو یاتی کے بخارات سے لدی ہوتی ہیں۔ (بڑسس آند میبوں کے ہے، پھر ہم نہی بادلوں سے مینہ برستے ہیں ادراس کا پائی تمبار بینے کے کام آٹا ہے۔ (یہ ذخائر جارہے یاس رہتے ہیں) تنہ رے پاس نہیں رہتے ،

اور (ہریشے کو جورے قانون کے مطابق ) زندگی مستی ہے اوراسی کے مطابق اس بر موت طاری ہوتی ہے

(ان تفریجات سے داختے ہے کہ کا تنات میں حسن قدرسامالِن زمیت ہے اس سمے) مالک ہم ہیں (ہم ، لک نہیں ہو کا سے سمیٹ کر مبیر حبت اوّ مہی سم ہوں)

اورتهم جانتے ہیں کہتم میں سے کون (اپنی تہزیبندلوں اورجابک دستیوں کی بہنایہ) آگے بڑھ عصد نے ویلے داوراس عرج سامان معیشت کولینے قبضے میں نے لینے والے ، ہیں اوّ کون چھے رہ جانے ویے ہیں

سیکن ہمارانظام رہو بتیت اس شم کی تفریق دفعت یم کی اجازت بہیں ہے۔ کہ اس شم کی تفریق دفعت یم کا جا اس کے۔ اور یہ ہمارے اس قانون کی روسے ہو گا جو سرتا سرعلم وحکت مبنی ہے ۔ مبنی ہے ۔

ایمی دہ حقیقت ہے جے فقد آدم کے نمٹیلی انداز میں پہلے بھی بیان کیاجا چکا ہے اور جسے اب پھر دہرایا حیا آلہ ہے) - یہ حقیقت ہے کہ نسان کی میدائش کی ابتداز میاہ کیوڑت ہوئی توسو کھ کر کھنک نے لگراہے (بعنی دہ طین لازب میں سے زندگی کا قریبی حیث وصد وَالْهَاّنَ عَلَقَانُهُ مِن قَبْلُ مِن قَارِالسَّمُوهِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكُ الْمَلَمِ كَدَّالِيَّ مَنَا أَنْ مَا أَنْ مَنْ الْمَلْمِ لَمُ اللَّهُ مَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَلَا اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا مُنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا مُنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا مُنْ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللْهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللْمُولُونِ اللْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْف

ويوديس آيا ٢٠٠

واضح سے کوان ای تخلیق ہے پہلے کرۃ ارض میں بسپناہ حرارت کتی اس لئے استدائہ میں بسپناہ حرارت کتی اس لئے استدائہ یہاں سبی محلوق کی مود مہوئی حبر میں حرارت ہر داشت کرنے کی بڑی صلاحیت کتی وہ مختلون اب بالی مہمیں رہی انسان ای کا جائے بین ہے (بیلے)۔

اب باتی مہمیں رہی انسان ای کا جائے بین ہے (بیلے)۔

اب وں ، یارہ سے ان اور ہوں ہے۔ اور ہوں اور ہے۔ اور ہوں اور ہے۔ اور ہوں سے کہا کہ میں سیاہ کیچرکی تعلقی اور ہوں سے کہا کہ میں سیاہ کیچرکی تعلقی میں سے ان ان کی تخلیق کی ابت اکرنے والا ہوں ۔

عصرت الله المورد ووزندگی کی مختلف ارتفائی منازل طے کرکے اس مقام کے بہائی ما جہاں ہیں مثیبات مثیبات مشیک تناسب اور نوازان قائم جوجائے اور میں اس میں ابنی توانائی کا یک شمہ ڈار دول ، وریوں وہ صاحب اختیار وارا وہ انبائی ذات کا حاسل الشرائی اللہ ترابطئے ' تو بھی اس کیمه المین سرتیم فم کر دینا۔

و ما ال معلى المعلى مرتبي و المان المام كالمنافي قوتين س كيسامة عُبك كُتين (يعنى المعنى أيان المعنى العنى العن منان ميس يبصلاجت ركادي من كده فيطرت كي توقول كوسخر كرسكي -

فران النان كي بيرس المنان كي بيرش جذبات النان كي سامن عين والول مين النان كي سامن عين والول مين النان كي بيرش جذبات النان كي بيرش جذبات النان كي مرشي كيون جمت ياركي ؟

الن ناكي كه المراك مجمت بين المرس الموسكة الرمين الكياب محلوق كمه المناه حيك الموسيدا المجري كي المنان على المراك المين محلوق كمه المنان كي المراك المين محلوق كمه المنان المنان

قَالَ فَاغْرُجُوهُ وَمُمَّاقِا ذَكَ يَجِيْهُ ﴿ وَإِنَ عَلَيْكَ اللَّمُنَاةَ اللَّهُ نَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

### هنَاصِرَاطُ عَلَيُّ مُسْتَقِيِّمُ۞

خوانے کہا کہ تو اس مالت سے کل جا۔ تو پڑتام کی سعادت سے محروم ہوگیا۔ راگزانسان آئیا جذبات سے مغلوب ہوجائے اور انہیں فوانین خداوندی کے بابع نہ رکھے تو وہ زندگی کی سعاد تو اس سے محروم رہ جاتا ہے ) دھیا )

وریجسومی از ان کے ساتھ سلس کی رہی ہے۔ اس دنیا میں ہی اورائسکے بعد کی زرگی میں ہی۔

بعدی ریری بین بن اس نے کہاکہ مجھانت ان کی شائج تانیہ تک قہست دیدی جائے رائس دور تک کانسا کی ترقی کے راستے میں میں فدر مواقع ہیں یہ انہیں دور کرکے صبح انسانی آزادی مال کرسے۔ جب انسان ان تمام مواقع کو دور کرکے دجی اللی کے مطابق صبح آزادی حال کرسلے گانواسوقت اس پڑاس کے تخریبی حذبات غالب ٹیس آسکیں عمے (ھا ہے۔ ہیں)

ندرنے کہاکہ ہاں گھائی وقت کے گئے جہلت دی جاتی ہے۔ بعنی ایک وقت کا کے گئے جہلت دی جاتی ہے۔ بعنی ایک وقت علوم کے سے د مور قت معلوم میں لئے کہ نسان کی جسم آزردی کا دور میں میں وہ اپنے بیت جذبات بیل سے معلوم میں کے ایسانہیں جس کا کسی کو علم ہی نے ہوئے۔ یہ کو لئی مدز وروین پروہ نہیں سے آس کا جرایک کو علم ہوگا ۔۔۔ اور جوزائے ہے

اس نے کہاکدا سے بیرے برور دگار؛ تو نے مجھے ہوا ہسس طرح از ندگی کی سعادتوں سے محسروم کر دیا اور مجھ برخوت گوار ہوں کی راہ مسدود کر وی ہے تو میں بھی اب ایساکرانا کا کانسانوں کو ان کی طبیعی زندگی کے مفاد وہ سیاب اس طرح فوشفا بناکرد کھاؤں کہ وہ آئی میں ایورکر وجہ ایس اور کر دیں۔ (اور اول میری میری طرح ایس کی حقیقی سعاد تول سے محروم رہ جائیں)۔

اں جو تیرے مخلص بندے جول کے ان بر میراز در نہیں جل سے گا (وہ اپنے آپ کو وحی کے نابع کھیں گئے، س لئے سکرٹس جذبات لن بر خالب نہیں آسکیں گئے)، میں دیار نامی کا جس استخلص نے مار سے نامیر میں تو از ان ریکٹر وزارہ میں

فانے کہاکہ حس راہ پر پیخلص بندے میلیں گئے وہی وہ توازن پردکش راہ ہے جو

**(** 

Ø

إِنَّ عِهَادِئُ لِيَسُ لَكَ عَلَيْهِ وَسُلطَنَّ إِلَّا مَنِ التَّبَعَلَىٰ مِنَ الْغُوِيْنَ ﴿ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ الْمُوَعِنَ الْعُويُنَ وَ اَنَّ جَهَنَّمَ الْمُوَعِنَ الْعُويُنَ وَعَلَيْهِ وَسُلطَنَّ إِلَّا مِنْ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْتَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّ

انہیں سبدھی زندگی کی منزل مقصون کے پہنچا نے گئی سیم راہ سری طرف لانے والی ہے دانیا ) مبرے ان بندوں پر نیراغلہ نہیں ہوسکے گا تیراغلہ نہی پر ہوسکے گاجواس متوازان راہ کو

ميور كرتبر عجي لك عائب

یفیناان سب کے سے نہاہی اور برباوی کا جہم ہے۔ اور یہ وہاں پہنے کر میں گئے۔

تباہی ورکے لئے بیک جسی ہوگی لیکن ان کی پہنچنے کواستے تحاف ہوں گے ان میں

سے ہر آروہ کا الگ راستہ ہوگا جہاں سے وہ تباہی کے جہنم میں دہاں ہوگا۔ العی صراط مستقیم ہو

جنت کے لیجانی ہے ایک ہی ہے لیکن جب اسے چھوڑ دیاجائے تو غلط استے ہے شمار ہوئے ان او

مناف لوگ مناف راسنوں سے تب ہی تک پہنچ جانے ہیں سے سیک فشانے کا مقام ایک

ہی ہوز ہے ناط شانے کے مقالمت الاتعال ہوسکتے ہیں سے بیاب بواب ایک ہی ہوتا ہے۔ قلط

جوابات کا شمار نہیں ہوسکتا خوا کا دین ایک ہی ہے۔ انسانوں کے فو دساختہ المہت شمار

ہیں۔ بہی وحیت کے دین میں فرقے نہیں ہوسکتے۔ اسے سے ا

ان کے بڑی منتقین (زیرگی کی تباہیوں سے بچکر توانین خدا دندی کے مطابق جینے دانوں ) کی منزل مرسبزوشاداب ماغات ادرجاری جیشے جول کئے۔

ان منتی معاشره میں اجوہ س ون کی زندگی ہے اُخرہ می زندگی کے اسل چلاجائے گا) وہ ہرتماہی ہے ما ون جول گے ادران کی تمام صلاحیتوں کی پوری پوری نشوہ تماہوتی جائے گی اس معاشرہ کے افراد کے دلول ہیں ایک دوسرے کی طرت سے جس افدر، گر ہیں ہونگی سب صات جوجا بیں گی ۔ بغض کینہ معادت فریب کی کوئی بات نہیں ہے گی حتی کہ کوئی راز ایسا نہیں ہوگا ہے وہ ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھیں (پہنے) وہ محالیموں کی گئی

دں کھوں کو'یک دوسے کے سامنے تحتول پر ہمیں گئے۔ وہاں انہیں' مشقت'' دکان یا واما نڈگی چھوتک نہیں سکے گی، وہ ہرو تت تر ذیازہ

تَسَبِّى عِبَادِيِّ أَنِّ أَنَّا الْغَفُورُ الرَّحِينِينِ وَأَنَّ عَنَ إِلَى هُوَالْعَذَابُ الْأَلِيعُ ۞ وَنَتِنُهُ مُرَّعَنُ ضَيونِ إِبْرِهِيْمَ۞ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوْاسَلُمُا ۚ قَالَ إِنَّا مِنْكُنْ وَجِلُونَ۞ قَالُوْ الْا تُوْجَلَ إِنَّا نُبَيْمُ لَهُ وِعُلِم عَلِيْهِ ﴿ قَالَ أَبْثُنُ مُنُولِ فَي عَلَ أَنْ مُسَينِي الْكِبَرُ فَيِهَ رِبُكِيْمٌ وُنَ۞ قَالُوا بَشُرُ لَكَ بِالْحَقّ فَالْو تُكُنْ مِنَ الْفِيطِينَ @ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ زَعْهَ وَيِهِ إَلَّا الضَّالُّونَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطُبُكُوآ يُهُ ا

#### الْمُؤْسَلُونِكِ

ادر ہنٹ ش بنیاش رہیں گے نہی وہ دیاں سے تکامے جائیں گے ( اے دسول! امیرے بندوں کو پیٹیرسٹاد وکرمبرے ہاں ان کے لئے ہرشے کی ضافعت اور 0 نشوونما كاسامان ہے ليكن جولوك ميري قوانين كى خلاف ورزى كرك ليف ليف سار باكت خريس كي الي ليترى بى الم التيرتباسيال مول كى ام انگیزنداری کا یه مذاب کس طرح آباکر، ہے اس کے سے انہیں (مثلاً) قوم او ط کی تباہی کا قصتیسٹاؤجس کی ابتدا ابر ہیم کے اس آنے والے ہمانوں سے ہونی ہے۔ رہالی وہ جب ابرا بیم کے بال آئے توانہوں نے کہاکہ ہم تمہاری *مسئلامتی کے حوا*بال ہیں <del>آگ</del> كماك (تم اجنبي نوك موان لتي) مفي تم سي كيما رب ساب-انهول نے كماكا دلية اور خطو كى كوئى بات تہيں تم تنہيں ايك ابيے بيشے كى فوش خرى ديتية إن جوصا حب الم بهوگاء اس نے کہاکہ تم مجھے بیٹے کی خوتم ری فیتے ہوا حالا کے میں اب بوا حال و حکام وں ۔ تم مجھا ولاد 24 كانوشخرى كن فرائ كاروس دية موا ابير الراولاد كاكيامبدموسفى ب اخوول نے کہاکہ ہم تنہیں ولکل سجی خشخبری فینے ہیں تنم نا میدمست ہو۔

ایرا ہیم نے کہاکہ نہیں امیں خدا کی رحمت سے ااسید نہیں ہوں اسے تو وہی مالمی<del>د بی</del>ری ہیں جوش کا راستہ جھو وکر غلط راستوں پر جل تکلیں ۔ یا جنہیں میسے استہ نہ ل سے جواں کی اور چلیں ان کے سامنے اسکی جمعت کے عالمگر نقتے ہوئے ہیں۔ لہذا میں اسکی رہمت کیسے ایوس پہوت بور)؛ میں فرتوصرت یہ کہا تھا کہ عام تن کے محافظ سے ب میرے بال اولاد کی ایٹنہیں ہو گئی۔ میراس نے کہاکہ یہ نیا ڈکرتم ج سمیع ہوئے آئے ہوا تو دہ کونٹی ہم ہے جس کے ایم تمہالوہ ہ 36

عَالْوَالِكَا أَرْسِلْنَا إِلَى قُومٍ عَبْرِمِينَ فَهِ إِلَّالَ لَوْطِ \* إِنَّا لَمُغَوْهُمْ أَجْمَعِينَ فَ إِلَّا امْرَاتَهُ قَلَوْلًا اِنَّهَا لَمُونِ أَنْ فَلِيرِيْنَ ﴿ فَلَمُمَّا لِمَا ۚ أَلَكُو لِللَّهِ مُلَكُونَ ۗ قَالَ اِلَّكُودَ قَوْمُ مُفَكَّرُونَ ۞ قَالْوَا بَلْ عِنْنَكَ } بِمَاكَا نُوَافِيْهِ يَعَتَرُوْنَ ۞ وَٱنْكِنَاكَ مِالْحَقِي وَإِنَّالَصْهِ فُوْنَ ۞ قَاسْرٍ، بِٱهْلِكَ بِقِطْمِ مِنَ الْيُسلِ وَاقْمِعْم ٱۮ۫ؠۜٵۯۿ؞ٞۄٞڰٳؽڵؿؘڣؾؙڝڹ۫ڴؿۯٳٙڂڰؙۊۜٳٲڡڞؙۏٳڝٞؿؙؿٛٷ۫ڡؙۄۏڶ۞ۅٙڡۜۻؘؽؙڹۜٳۧٳڷؽڮۮ۬ڸڬٵڴۄؙڛڒ<sup>ٙ</sup>ٳٙڹؖ كَابِرَهُوْلِكَ مِمْفُطُوْعُ مُصْبِعِينَ @ وَجَأَءُ أَهُلُ الْمَدِينَكُوْيَسْتَبْوْمُونَ @

انہوں نے کہاکہ مالک بم مقوم کی طرف بھیجے گئے ہیں بعنی قوم لو عد کی طرف A. وہ ساری قوم تباہ (وجائے گی بجسٹرلوگا کی اپنی جماعت کے لوگوں سے۔ انہیں کا میا

29

44

Z

منی را واط مے اینے کھونے کے واکول میں سے اس کی بیوی بھی تسیاہ ہرجائے گی 44 اس کے تعلق ہماراندازہ میں ہے کہ وہ والل کے ساتھ نہیں جاتے گی۔ قوم مخالف کے ساتھ مجھےرہ جائے گی·

पा محرجب وويفامر قوم وظ كياس آئے

ووكل ان سے كماك تم لوگ بهال كے رہے والے نہيں جنبي معلوم ہوتا T انہوں نے کہا کہ یہ تشبیک ہے کہم میبال کے سینے دیے نہیں۔ سیکن ہم وہ ہات لے کر 44 آئے ہیں حس کی بابت بہ لوگ تم ہے جھڑتے رہتے ہیں دیسی وہ تباہی حس ہے تم انہیں آگا

كياكر في واور بهاكر في بين كراكر تم سيح جونوست الكرد كهادً : ) .

ہم اس نباہی کو یک معنوس حقیقت بناکران کے سامنے لانے سکے لئے آئے ہیں ہم 41 بالكل س<u>ع كيته</u>ي. ايسا جوكرسية كا

سوئم اپنی جر عت کولے کر کھے ران گئے بہال سے بحل جاؤ ، آگے آگے انہیں جانے دو' اور 40 ان کے پیچے پیچے تم فود جلو اکر خطرہ کے وقت اسام و لیڈر - کوسب کے بعد جانا چاہیے) اور پہال سے بول دائن فٹ اں محتوکہ میریس طرف مرشر کھی نہ دیکھو ( اللہ ) اور سس مقام کا تہیں اخل كى طروت سے ، حكم و إلى اب وال جلے جاؤ-

اور ممنے والا کو برربعہ وحی بت او باکر صبح ہوتے ہی اسس قوم کی جسٹرس کٹ جائیں۔ اِ دھریتہ ہاتیں ہوری تفتیں اُوسر جی بستی کے بوگوں کوان کو فار دو**ں** تی اطلاح ملی<sup>تو</sup>

وه فوننيال مناتے ہوئے آسينے۔

اوظ نے آن سے کہا کہ یہ بہان ہیں بھم ان سے کوئی نازیب احرکت کر کے جھے رسوا کے میں

می می قانون حندادندی کی نظهداشت کردادرمیری تذبیل کایاعث نوبزو. مناب نیاز تاریخ کای ایس نیز سرک کایک ایس فریز می کایشور میز کایش میرسدی نذبیران که انگرا

انہوں نے لوظ سے کہاکہ کیا ہم نے تم ہے کہانہیں تفاکرتم دوسسری قو مول کے لوگول کولینے بار نہ تغیبرایاکرو؟ (اب آگر تم وہی کچھ کہ وتس سے ہم نے تنہیں روکا تفاقواس کا نمیا مجلکتوں

اس پر لوظ نے ان سے کہا کہ اگر کوئی، جنبی مروا و صرآ نکلے نواس کے بہمنی مقور ہے ہیں کہ تم اس پر ہیں بٹرو!) یہ تمہاری عور تم بن جو میرے لئے بمنزلہ میری اپنی بیٹیوں کے بین موجودیں داینی نفسانی خواسش کوان سے پوراکرو)

اس منام بران فرستادگان نے لوط سے کہاکہ دیم کن لوگوں کے ساتھ مغزباری کریج ہوئ تباری زندگی کی قسم ۔۔ وریت اس دین کی حبس پر تم ہو ۔۔۔ یہ لوگ تنہاری لیکٹی ہی سنیں گے تم دیجے تنہیں رہے کہ کیس طرح اپنی بمستیوں میں انہ صے ہوں ہے ہیں ا

تصدیفقران لوگول کو سورج یکاتے ہی ایک ہولناک زلز کے نیے آبکڑا۔ اور آتش مشاں پہاڑسے ان پرسٹی کے تجروں کی اسی بایش ہوئی کستاری بستی نہ ڈ

بوق النبية الله واقعدين ان لوگول كيدائي برت كى بشرى نشانيال ايراج فهم و فراست كام اله كريت يقت نيال ايراج فهم و فراست كام اله كريت يقت تك مينجينا جايين -

وَوْمِ لِوَظْ كَلِبْ تَى كُنِي تَغِيرِ عرون مقام ميں نہيں تھی) - دہ آس راستے پر واقع تقی اُجا آمدور فت کاسل لماب تک فائم ہے داس لئے یہ لوگ آتے جائے اُس کے کھنڈرات و کیسکتے تیا

W

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكُ اللَّهُ وَمِنِيْنَ فَ وَإِنْ كَانَ مُحْمُ الْإِيْكَةِ لَظْلِيْنَ فَا فَتَقَمَّنَا وَمَهُوْ وَإِنَّهُمَا لَهِ أَنَّ فَا فَا فَعَمُ الْإِيْكَةِ لَظْلِيْنَ فَوَا لَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا الللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَل

نفینان کھنڈرات بیں ان لوگوں کے لئے حقیقت شناسی کی نشانیاں ہیں جو خدا کے ذیان مکافات یا تقین رکھتے ہیں

ان کی سرم نے انہیں بھی ان کی سرکشی کی منزادی۔ اوریہ دونوں بسنیاں العینی قوم لوطاؤ قوم مدین کے شہر، عام شاہراہ پر واقع ہیں۔

اوراصىب المجريعين فوم مفود في مين بيني سولول كمبينام كالحديب كي-

انہیں ہم نے واضح توانین دیکے تھے لیکن وہ ان سے روگر دال ہے۔ د دہ بڑی طافتور توم تھی)۔ وہ لوگ بہاڑوں کو تراس کر اپنے مکان بناتے تھے میں دین اور نہ لگ یا دینوں میں خوان میں

تاکہ (ان فلعہ نما کھرول میں) محفوظ رہیں۔ ( لیکن ان کے یہ محفوظ فلع بھی انہیں خوا کے مذاب سے نہ بچاسکے) صبح ہوتے ہی انہیں سخت ہواناک آواز کے سائمڈ مذاب نے آوبوجیا۔

ادره کی انہوں نے اپنی کوششوں سے اپنے لئے بنارکھاتھا ، وہ اُن کے سی کام ہنآیا دے رہے۔ انہوں ایم نے دیکھ الیا گؤام سابقہ کو اُن کے غلط اعمال نے کس طرح تباہ کرتیا ، حقیقت بہت کہ بہسلساء کائنات (ارض وسما) پیدا ہی اسس لئے کیا گیا ہے کہ بہنگوس نغیری نت کی مرتب کر تاریخ - (تخریبی قوتیں کا کتات کے پروگرام میں فٹ نہیں بیٹھ سکتیں اس کے کہوگرام میں فٹ نہیں بیٹھ سکتیں اس کے کہوگرام میں فٹ نہیں بیٹھ سکتیں اس کے کہوگرام کے ساتھ ہوا ، وہ فیصلاکن انقلاب جس سے نہیں منذ کیا جا آگا ہے کہ ان انوام کے ساتھ ہوا ، وہ فیصلاکن انقلاب جس سے نہیں منذ کیا جا آگا ہے آگر ہے گا۔ ابدا کا مرتب کیا جا اوہ ہو جکا ) ، اور فیصلاکن انقلاب جس سے نہیں منذ کیا جا آگر ہے گا۔ ابدا کی منظان وہ ہو جکا ) ، اب

NA CONTRACTOR

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۞ وَلَقَنَّ أَتَيْنَكَ سَبْعًا صِّى الْمَثَانِي وَالْقَرُ أَن الْعَظِيْمِ ۞ كَلَ تُمُنَّ أَنْ عَيْنَيْكُ إلى مَأْمَتُهُمْ أَلِهُ ﴾ أَنْوَاجُافُونُهُمْ وَلَا تَحَرَنَ عَلَيْهِمُ وَالْحُفِضْ جَعَلَحَكَ لِلْمُؤْمِرِيْنَ ﴿ وَقُلْ إِنْيَ أَنَا النَّانِ يُرُ الْمُهِيْنُ ٥ كُمَّا أَزُّ لِنَاعَلِ الْمُقْتَعِينِ ﴿ الْزِينَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِينَ ۞

ممان سے نہایت نوش آیندطری سے الگ جوکرالینے بیروگرام کی کمیل میں مصروف رجو (4) یہ سب کھے نیرے اُس پر درو گاری طرف سے کہاجار اے حس نے اس تمام سلسلہ کا تا كوييداكيا ١- ١٤ . وه حالماله كركس تسم كي عي وعمل كالمنجن ام كيا جوا اسب

ہم نے تہیں اس الریخ کے متعدد واقعات کاعلم دیاہے جواہتے آپ کو دہراتی ہے ایج اں کے ساتھ ہی جسندان عظیم عطاکیا ہے رجو ن اصولوں کو اپنے اندر رکھنا ہے جن کے مطا

انوا کی موت اور حیات کے قبیصیے ہوتے ہیں) ( اوالی

المرائح كى ان مسركر شنول اورمسرآن كان بنيادى مفالق كي اجدى تم طبيعي وكي کے آس سازوستامان کی طرف نگاہ اکھا کرمی ندو بھیوج ہمنے ان میں سے مختلف طبقات کے لو*گول کو دے رکھاہیے۔ داقوم سالفہ کوان سے کہیں ز*یا دہ ساز دسیا بان زبیست ص<sup>یس ت</sup>ھا )۔ میں تم اپنے آپ کواں غم میں گھادنے میو کہ بہلوگ صبح راسنے کی طرف آ کر زندگی کی تباہیوں ہے کیوں نہیں کی جانے از ڈاقوم سابقہ نے اپنے مینیہ وں کی بات پر کان دھرائفا۔ نہ ہم تہاری پاسٹیمینی ا المراب (ان خاافین کا خریال چور کر) أن وگول کو ایوان بینام کی صدا قت برایان الے آئے عين اين بازودك كي يحي ميست جاور اوراس طرح من سب تعليم وترجيت سے اين محتاق معيم مين بختلي ادرمركزيت سيد أكرين في او الها)

ورسندین خالف سے کہتے رم وکرمیں منہیں اتمہاری علط زوسش کے تباہ کن سائج **A4** من كلط طوريرة كاهكرر إيول.

جن نیامبیول سے فوانہیں آگاہ کرتاہے'ان کا کھا زازہ ان لوگوں کو ہو بھی جکاہے بالاگ آبس میں تسمیں کی کھا کر تمہاری خالفت کرنے اور پیر جمو تی فتموں سے تہیں تی رقا كالقين ولاتف تنف ( على : على : حلى : ملى : المله والمناسارا رور بين ملى والمناسارا رور بين ملى كرينے ميں صرف كردينے تھے كەنت رآن جموث 'افترا 'سحرا وركوبالٹ كے سوا كھے نہيں سوہم نے انہیں طرح طرح کے مصاب و نوازل میں مبتلاکیا۔ (اوریہ نواہمی ملکے ملکے <u>ملکے تلے تھے</u> نفے--- آگے آگے ویکھتے ہونا ہے کیا ---)

غُوَّرَ يِلْتَكَنَشَتَكَنَّهُمُ لَجُمَعِينَ ﴿ عَمَّاكَانُوْ اِيَعْمَلُوْنَ ﴿ فَأَصْلَءُو مِمَانَّوُهُمُ وَلَعْيِضَ عَنِ الْمُثْيِكِيْنَ ﴾ غَوْرَ يِلْتَكَنَشَتَكَنَّهُمُ لَجُمَعِينَ ﴿ عَمَّاكَانُوْ اِيَعْمَلُوْنَ ۞ فَأَصْلَءُو مِمَانَّتُوْهُمُ وَلَعْيِضَ عَنِ الْمُثْيِكِيْنَ إِنَّا كُفْيَنَاكَ ٱلْمُسْتَقِّىٰ وَيْنَ ﴾ لَلْإِيْنَ بَجُعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا أَخَرَ أَفْسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُنَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِينَ



صَدُولَة بِمَا يَقُولُونَ فَي فَسَمِعُورِ حَمْدُورَ وَلَا وَكُنْ مِنَ الشِّهِدِينَ فَ وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَمْدُ الْيَوْلِيكُ

تیرے رہے کا مشالون مکافات اس پرستا ہوہے کہ ان سب سے ن کے اعال کی ہاڑی 94

جولی- (اس قسم کی زوش کانتیج تبایی وبر بادی کے سوا کھا درجونہ یں سکتا)-T

البذا الدرسول المم ال كاخب ل مت كرد بلك (جيساكم سع كماكياب الها) Œ سے الگ بہٹ کر اپنی جب و گانہ منظیم کروا اوران او گوں سے اعراض براتو جو خدا کے ساتھا و

ونول وسي مشريك كرتي ال

یہ لوگ جو خدا کے افتدار کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں تمہاری منہی اٹرا کر 94 رببت فوش ہوتے ہیں کہ براکار تمایاں سرانجام مے سے ہیں اسم بری طرف ان سے لئے 44 كانى بي (جداوت اون مكافات ان مينيث الدكاور) انبيس عنقرب معلوم بوجات كاليك اس استهزار كاانجام كياب،

عبين اس كالجلى عمه ب كه وك و كي كت بين اس كانتهار الت فلب حساس برسراانر 94

ہو اہے اس سے تم كبيده فر طربوجاتے مو

‹ لیکن تم ان کی باتوں کی قطعا پرواہ نہ کرد۔ یہ قوچاہتے ہی یہ ہیں کہ تہیں ان باتول مراجعاً **A**A نهاری و توب کومنفیانه طور پیضاتع کردیر) ، تم اینے پروگرام کی تعمیل میں بھٹن مصرحت ریخ تاکیفیو كانظام ربوبيت من مذار منتشكل جوكرسات آجات كدده خداك ممدوسند تش كالمنده بيكرين كا اس کے بنتے ضروری ہے کہتم قوانین خدا دندی کی کامس بطاعت کرتے جاؤ --- ننم فود بھی ایساکر م اورتمدری جماعت بی ایسابی کرے

اوراس طرح سینے نشو و نمادینے والے کی محکومیت پورسے طور پراخت بیار کراوا کا آنکہ تمہالر 99 یہ دعواے اکر مس نظام کی طرف من دعوت دیتے جوز وہ نہابیت ٹوٹننگوارنشائج کا حاسل جوگا'اوُ غلوانطام برطيف والول كاأبخه امنوجي وبروادي جوكا) يابية تبوت كسبيغ عاسة اورابك تقوس خفیفت کی شکل میں دنیا کے سامنے تجاہتے۔



#### يِسْمِ وَاللَّهِ الرَّحْمُ مِن الرَّجِ مِن الرَّجِ مِن الرَّجِ مِن الرَّجِ مِن الرَّجِ مِن الرَّجِ مِن الرَّجِ

اَلْ) مُهُاللهِ فَلَا تَسْتَعِيلُونَهُ سُغِنَاهُ وَقِطْلِ عَلَيْتُولُونَ ۞ يُلَوْلُ الْمَكَلِيكَةَ وَالْزُوجِ مِنَ أَمِهُ عَلَى مَنَ يَشَاءُ مِنْ عِبَلَوْمَ أَنْ أَنْهُ رُوَّا أَنَّهُ كَذَالِهُ إِلَّا آنَا فَاتَقَوْنِ ۞ خَلَقَ السَّمْوَةِ وَالْكَرْضَ وَالْحَقِّ تَعْلَى عَمَّا

ریه خالفین تفاضا کرتے ہیں کئیں تباہی سے تم انہیں بار بار ڈراتے ہو کہ جالدی سے

الے آو۔ ہو ہے۔ ان سے کہو کہ آل کے شعاق ہفدا کا حکم آج کا ہے۔ اس کا ظہور منفر ہے، ہوجا سے گابتم

اس کے لئے آس قدر صدی کمبول مجانے ہو (وہ تنہا ہے لئے کوئٹی اسپی فوٹ بختی کی بات ہے

جسے تم جدر ماصل کرلینا چاہیے ہوائم آپنے ذہن میں قبال کئے بیسٹے ہو کہ جن ٹو توں کو تم ضوا کا میم

قرار نے سے ہوا وہ آس فیصلہ خدوندی کوروک لینگی میہ فیال باطل ہے)۔ فداان سے بلندویالا

چاہیں۔ اس نے بلند وہست کا کنات کو لطورایک حقیقت کے تعمیری تمائج مزنب کرنے کے تئے

سله قرآن کریہتے اور مقیقت کی بار باروشاہ سے کے خواسلے کا کنائٹ کو بائتی پرداکیا ہیں۔ الرسے یہ بہنا تاہی مقصود ہے۔ د باقی مقوم ۱۹۵۹ پر يُشْمُ لُونَ ۞ خَلَقُ الإِنْسَانَ مِن أَطَفَةَ وَالْاَهُونَ عَلَيْهُ مُنْ أَمُّونَ ۞ وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُو فِيْهَا دِفَيْ وَمُنَافِعُ وَوَمُنْهَا تَأْكُونَ ۞ وَلَكُو فَيْهَا لَكُو فِي اللّهُ وَلَهُمُ وَمُنَافِعُ وَوَمُنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُو فَيْهَا مُنَافِعُ وَمُنْ وَجِيْنَ مَسْرَحُونَ ۞ وَتَكُولُ اَنْقَالَكُو مُ

الْ بَلَيْ لَوْتُكُونُوا بْلِغِيْهِ إِكَا إِشْقِ أَكُونَفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرْءُو كَأَرْدِنُيُّونُ

پیداکیات (اور س) کاپواکنٹرول س کے اِنقد میں ہے) جن نوتوں کے شخان لوگ سمجھتے ہیں کا وہ مت اِلی کارسندمائی میں شرک میں حندان سے مہنت بند ہے (وہ دینے تقدار کے لئے کسی کی مدد کا محت کے تبیس)

اسے آئے بڑھوا دران کوشیوں کود کھیوٹینیں اسٹے تنہارے فائدے کے لئے پیداکیا ۔ ان میں تنہا سے گرم لیاس (کے لئے اون اور کھال) ہے، سکے علاوہ کئی اور مفعد بخش چیزیں ایر در اپنی میں السیری فریھی ہوں میں بھاگیا ، تنہ کی ترین

ادرا ہنی میں الیسے جو فریحی ہیں بن کا گوشت تم کی تے ہو (یہ نواس کا ات ادی ہیں لائے ہیں کا دوسرا ہیں لوکٹسین وجمال کا ہے) می دیکھتے ہو کہ جب ہم انجیس ہونے کے لئے لیے جانے ہوں جب ہم انجیس ہوئے کے لئے لیے جانے ہمون یا شام دیشفن آگیں سکوت افراسے میں ) انہیں ہراکر کیسی الاتے ہواتو یہ مناظر صون جما کی کس قدر دلا ویز کیفیتیں لینے اندر لئے ہوئے ہیں :

رکیا کی آلینے نظم دسن کا نیتجہ ہوسکتا ہے جو تھڑ ہی قوتوں کے ب بوٹے پرجل رہا ہو؟) کھرد کھیوا بہی جبافور ( بھالیے دل فریب مشاظر کاموجب بنتے ایس) تمہارے لئے ایرار

النفيدفت فوت صفوه ۱ ما كائنت ايك تقيفت ( REALITY بهت نواب ويهم سواب مايو- فريب يا" طفه دا) نبيال تنيس. الله العاطوات كوت ديم نصور - كامشيات كائنات معض برجها نبال جي سرواس پرسنی اثر انهام فسف كي ترويد به بالآني به جريد فيهان العالي نبوارسال كه عود ترس نشرق اور عرب كي قرب برقوم كوفتناه مد خارت منا از كياب اوركا منات متعاق منعاق منطق منطق بيدا كريك مكاورات

<sup>↓</sup> UTILITARIAH ASPECT

<sup>🛎</sup> AESTHETIC OR APPRECIATIVE ASPECT.

ٷالْعَيْلَوَالِيغَالَ وَالْحَيِيْرَ لِلْآلِكَبُوْهَاوَ زِيْنَةٌ وَيَغَلَّقُ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ۞وَعَلَى اللَّيَ جَاهِرٌ وَلَوْشَاءَ لَهَالَ كُنْهَ آجْمَعِيْنَ ﴿ هُوَ الَّذِنِ مَنَى ٱلْزَلَيْنَ النَّمَاءِ مَاءُلُكُوْ فِينْنُهُ شَرَابٌ وَمِنْكُ فَجَرٌ ۗ

## فِيُ وَتُويِّيُهُوْنَ⊙

کام دینے ہیں۔ بہ نہا اسامان اٹھاکرا ہیے دور دراز شہرہ سیس لے جائے ہیں کہ اگرنہ ہیں وہاں پریدل جانا پڑے نے ، دراس کے ساتھ ہی ہے بوجو کھی انتقاف پڑسے ، تو بیسفر نمبارے لئے جانگاہ شقتوں کا یاعث بن جسنے۔

ر منت ورحمت کے سدہ ان لینے اندر دکھتہ ہے ! رونت ورحمت کے سدہ ان لینے اندر دکھتہ ہے !

بهرتم نگورد و بخروا درگدهو کود بجهوکتم ان سے بواری کاکام بھی لیتے ہوا اور اسکے ساتھ ہی دہ کہا تھے ہو اور اسکے ساتھ ہی دہ کہا تھے ہو کہ بہت بھی بہت کے دونول گوشے موروی اور ساتھ ہی دہ اس کے علاوہ وہ وہ اور مجی بہت ہی جبری پیداکر تاریشا ہے جن کا تمہیں رہنوز علم تہیں۔

ان کے علاوہ وہ وہ اور مجی بہت ہی جبری پیداکر تاریشا ہے جن کا تمہیں رہنوز علم تہیں۔

تم دیکھتے ہوکہ یہ تمام جانور کس طرح اسکھ بند کئے اس استے پر چلے جلے ہی تہیں ہو ہے۔

کے لئے انہیں بیداکیا گیا ہے۔ ان کا اپنے جبلی تقاضوں کے مطابق مجھی استوں بر چلے جب نا خواجی کے دواجی کو جو دہوتے ہیں۔

خواجی کے متا وین ہوایت کی ڈوسے سے حالانگان کے سلسنے اور استے بھی موجو دہوتے ہیں۔

ہوان کی جبی خانقت سے دوسسری طرف نے جاتے ہیں۔ نیکن دہ ان کی طرف آنکھا تھا کھا گھا کھی۔ نہیں دیکھتے، اسی طرح اگر خداچا ہتا آد تہمیں ہی جیوانات کی طرح امجبور میدیا کر دیتا الارتم سب ان طرح ایک تقررہ داستے پر جلے جاتے سکین اس نے ایسانڈیس کیا۔ اس نے تہمارے گئے آتا

كاروس واطران تخويز كيات وبعن بدريد وي درسالت)-

(،ب تم ابنی اورجوانات کی دنیاسے آگے بڑھ کر حت رجی کا مُنات کے وہ سرے گؤٹو پر طور کروں خداوہ ہے تو واپنے قانون طبیعی کے مطابق ) یادلوں سے بیند برسا کہ ہے حین ایس سے کچھ تو تمہارے بینے کے کام آ کہ اور کچھ زمین کو سبوب کرتا ہے حیس سے حنگل ہیں ابو تے ہیں

<sup>4</sup> UTILITARIAN ASPECT

AESTHETIC OR APPRECIATIVE ASPECT.

جن میں تم اپنے موسیٹی چَرنے ہو۔

اسی بانی نے وہ نم ہمارے لئے کھیتیاں پیدائر ناہے۔ نیز زمنیون کھور انگور اور دیگی طرح طرح کے پھلوں کے بانیات یقیدنا ہس نمام سلسلہ شخبیق میں خور دم بکر کرنے والوں کے لئے خدا کے نظام ربوبیت اور کا منات کے بعق بیدا کئے جسنے کی بٹری بٹری نشانیاں ہیں۔ اور ہسریدنے اور دن۔ جاندا ورسورج کو تمہارے فائڈے کے لئے 'ونون

اور مس نے رہت اور دن- جاندا ور سورج کو تنہارے فائدے کے لئے آ دنون کی رنجیروں بیں جکڑر کھاہے۔ اور اسی طرح سنتا اسے بھی اس کے متا نون کی روسے تمہارکہ لئے مسخر بیںا- بن امور میں بھی ان لوگوں کے لئے 'جوعفل وفوکہ سے کام لیں مضیقت تک سخنے کی نشانیاں ہیں۔

اورائس نے ہو کھے رمین میں تنہارے لئے پیدائیاہے رکھوا وہ کس فدر مختف اقساً کا پرشتن ہے۔ اس میں میں ان لوگوں کے سئے ' ہو قوائین ضراوندی کواپٹے سامنے رکھتے ہیں منزل ' پینچنے کانشان ہے۔

ادراک فی زمین کوابسابنادید که آس برآرام ادر سکون سے بیٹے رہواورد کمیں فیکر گھوستی رہے اوراس میں بہار پیداکر دیتے (ج بہارے لئے واٹروکس کا بھی کام دیتے بین اور طرح طرح کے دیگر فوا کہ لینے اندر رکھتے ہیں) اور دریا ، ورضی کے راستے بنادیئے تاکہ منم (باسانی) این منزل مقصود کے بیٹی جا باکرو ( ایک ، ایسانی ) ٱنْ تَمِيْدَ بِكُوْءِ ٱنْهُمُ اوْسُبُلَا لَعَلَكُمُ تَهْتُلُونَ ۞ وَ عَلَيْتٍ وَبِالْغَيْمِ فَمُ يَهْتَكُونَ ۞ ٱفَعَنْ يَخْلَقُ كَمَنْ لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَنَكَّمُونَ ﴿ وَإِنْ تَعُنَّهُ وَافِعُمَٰ أَنْ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا أِنَّ اللَّهَ لَعُفُوسٌ نَجِيدً وَاللَّهُ يَعْلَمُ هَا تَعِيرُونَ وَمَا تَعْلِمُونَ ﴾ وَالَّذِينَ يَدُّعُونَ مِن دُوْنِ اللَّهِ لَا يَعْلُقُونَ شَيْرًا وَهُمْ يَخَلَقُونَ ﴾ وَاللَّهُ يَعْلُمُ فَاتَّتُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ ٱمْوَاتٌ غَايُرُلَحْيًا ﴿ وَمَالِيَشْعُمُونَ ۚ ٱيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ الْفَكُمْ اللَّهُ وَاحِنٌ فَٱلْفِيْنَ لَا يُؤْوَنُونَ قُلُوْ بِهِمْ مُنْوَكِي وَ وَهُمْ مُسْتَكُلُورُونَ 🕥

اوراس نے ایسے ایسے ستان ت بیمار ایتے ہیں (من سے استہ جینے والے دان کے وقت 14 ا بنی ننزل کا تعین کرسکتے ہیں - یانی رہا ہات کی تاریکبور ایس نشان راہ) سواس کے لئے رُون <del>سُنگا</del> بناديت وجو حكميًا تي مندموب كي طرح الشارت راه مفت يصحات إلى

(كائنان كيان نظام تظين ورابيت يرغوركرو أوركيرسوتوك) كياده جويسب كهيب 14 كريكنا بين أس كيروبر موسكتا ب و كيو كلي پيدانبيس كريسكتا - كيانم اي سي بات بحي نهيس جوسك ادراس مصطنيقت كوسامية بميس لاستختر؟

اور ایم نے لوائی صرف چند میرون کان م لیاہے در نداس مائدہ روبیت کی دسعیت کا پیام M يهي كه «اگرتم خدكي عطاكر ده فهمتول كوگذناچا جو" يو وه نميهاريت حبيطة شمار مين نه آسكيل ليمتين او عتهم کی ہیں جمچہ وہ چوتخریبی تو توں سے منہاری حقاطت کرنی ہیں ۱۰ در دوسسری دہ جو تمہار سکتے سامان شوونها بهم بهنجاتي مب

(الناحفاظاتي ادنیشوونمادینے والی نعمتوں کانتیجہ یہ ہے کہ تمہاری ذات کی مسلاحیتین مند T. موتی ہیں) د ہ جانتا ہے کرتمہاری کو ان کوسنی صلاحیتیں اُنشود نمایا کرشہود جوچی ہیں اور کون کوشی ہو

مضربين بنم سيكيا كجي طاهر بواي إيداد ركيا كجرجيبا ماي-(یہ ہے دہ خداتے بزرگ و برتسر جوعالم انفس وآٹ ان کاخالق ارق اوررب ہے) لیک إس كيسوا من قرول سے إين مالك والسندكر في اور منهيں مدرك لين بكانت ميل وه كو في جيز پيدائهي كريكني وه تو فودممندق بي-

ان لوگوں کی یفانے کے زیرہ اقب اول ہی ہے تہیں ایک ٹردوں کے ہے تنی ماوی انگے ہیں H اد اِنہیں شریک خداتی سمجنے ہیں۔ اُن مُرد دل ہے جنہیں اور یا تول کاعلم ہو ما تو ایک طرف توریب منعلق اتنائيسى معدد منبيل كدوه كب ائت ترحوا بتراسك-

( بہذا اس حقیقت کو اچی طرح جھے لوک ) کا شات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے جسے

كَلَّهُمْ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا أَيُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَنَّ أَنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكُلُودِ فِي وَوَا وَإِنَّا لَهُمْ وَالْمَالُكُونَ وَالْمَالُكُونَ وَالْمَالُكُونَ وَالْمَالُكُونَ وَالْمَالُكُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ وَاللّلَالُونَ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا اللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تم پائق قارحاصل ہے۔ وہ خدا کی ذات ہے ان دلائل دیرا ہیں کے باد جود ہولوگ رخمن مفادعا۔ کوسائٹ رکھتے ہیں اور استقتیل کی زندگی پران کا ایمت ان نہیں ' تواسکی دجہ یہ ہے کا اُن کی عقبل خود میں انہیں فرمیب کاریاں سکھاتی ہے اوراشی کے بل بوٹے پڑوہ بٹر سننٹے اور فروراور سکرشٹی ختیا سست مد

کرتے ہیں۔ (سکن بہ لوگ اس کا افرار ہیں کریں گے واُن کے اس مظام کوت ہیم نہ کرنے کی اہلی دسیہ کیا ہے۔ منگراہ تر ان کے حال سے بے خبر نہیں ) وہ جا تنا ہے کا ان کے ول میں کیا جو ڈاہے اور طاہر کیا کرتے ہیں۔ بولوگ آس طرح کر اور سرکٹی ختیا رکر ہیا وہ خدا کی نگاہ میں پہندیدہ ہیں ڈاریا سکے۔ اور جب ان سے کہا جا گاہے کہ تم ذراا س برغور کرد ہوتم ہمارے نشو و تمالینے ول لیے نے نازں کیا ہے' (کوان کے دل میں تو وہ جذبات موجزان ہوتے ہیں جن کا اویر ذکر کیا گیا ہے' ایک میں جیرت

ا البار کرسر الاُ دیتے ہیں گئی۔ منظے لوگوں کی کہانیاں ہیں (اس سے زیادہ اس میں رکھ ہی کیا ہی ۔ (یہ کہ کراید لوگ تو دمجی خطر کوشس پراڑے سے رہتے ہیں۔ اور پونکہ معاشرہ میں انہیں متازجیٹیت حاصل ہے اس سے اس کی دیکہ دیکھی عوا کھی ہی روٹ پر پہلے جاتے ہیں) یہ ہیں ہ لوگ بوظ بورنت کے کے دفت الہنے اعمال کا پورا لوجہ بھی اپنی پیٹے پرلاد سے ہوں گئے وال لوگوں کے اعمال کے بوجہ کا کچھ تھے بھی حبنیں یہ اسس طرح ہربناتے جہالیت کم او کر سے ہیں ( 14 م

اُف؛ اکسقدر مراہے دہ پو بھد جسے یہ لوگ اپنے اوپر لائے جارہ ہے ہیں۔ ( ہو کچھ یہ وگ کرئے ہیں' کوئی نئی بات نہیں )-ان سے پہنی قوموں نے بھی آئے تسم کی ڈیلومیسی اختیار کی مختی- اس کا نتیجہ یہ ہواکہ تو انین خدا دندی نے ان کے نظام کی عمارت کی بنیاد

یک کو بلادیا' اوراس کی جنتیں ان کے اوپر آگریں۔ نہوں نے اپنی طرفتے ہرمکن تدبیرکر کھی گئی کان کا فظام تباہ نہو۔ قبیکن ان پڑتہا ہی اور بربا وی کا عداب اُن راستوں سے آبہنچا ہو ان کی عقل وشعور میں نہیں تھے۔ نُّهُ يَوْمَ الْقِيمَةَ يَغَيْنَ عِهُمْ وَيَقُولَ آئِنَ شُرَكَا وَيَ الَّذِينَ كُنْ تَنْمُ ثِثَمَا فَهُ وَنَ فَيَهُمْ وَاللَّالَا مِنَ أَوْمُ الْمِعْلَةِ

اِنَ الْحِنْ كَالْمُو مِنَ اللَّهُ وَعَلَى الْكُفِيرِينَ فَي الْمَانِينَ تَتُوفَّهُمُ الْمُلَيْكَةُ عَلَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُلْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

ہولوگ حقیقت کاعلم سکھتے ہیں وہ توب جلنتے ہیں کہ اس وقت ہرنے کارمواسگان ک لوگوں کے لئے ہوں گی جو اس نظام حق وصدافت کی مخاطعت کرتے ہیں

العین اُن لوگوں کے سے جو جھتے ہیں کہ دہ دوسردل کے ضلات زیاد تمیال کرنے ہیں ہمالّا دہ زیاد نی خودان کی ہی ذات کے خلافت ہوئی ہے۔ دہ ہی زوسؓ پر چلتے رہتے ہیں حتی کے موسے فرسٹتے ان کے سائے آکر کھٹرسے ہوجاتے ہیں ،

اور اسوقت بہلوگ چلاا تھیں گئے کہ ہم تھی اس نظام کی تابعداری اختیارکرتے ہیں۔ اور مہیں گئے کہ ہم کوئی خوابی کی بات نہیں کیا کرتے تھے۔

ان ہے کہا ہوئے گاکہ ٹم غلط کہتے ہو حلاقات اوپ مکانت تا ایجی طرح جانتا ہے رتے کیا اِللہ کے منتے۔

اب تہیں نہاہی اور بربادی کے جہنم میں دائشل ہونا پٹرسے گااوراسی میں رہنا ہوگا۔ دکھیو: ذائت وخواری کی بیرز نہ گی ان لوگوں کے لئے کس قدر سری ہے جہنوں نے التی تکبر اورسسرکٹنی افقیا کرکر کھی تھی۔

جن لوگوں نے قوانین خدا و ندی کے مطابق زندگی افتسیار کر کھی ہے دمینی موسین کی جاتا اُکن سے (یہ خالفین ) پوچھتے ہیں کہ تو کچھے تہا ہے رب نے تمہاری طرف نازل کیاہے وہ ہے کیا؟ (اس کار حصل کیا ہے؟ وہ آس کا جواب ایک تفظ میں ٹیتے ہیں، دراسی ایک تفظ میں شاری



ٱنْفُسَهُ مِي عَلْلِمُونَ ﴿ فَأَصَابَهُ مُ سَنِهَ لَتُ مَا عَمِلُوا وَحَالَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُن وَنَ ﴿

تفصیلات مث کرآجانی بن وه کہتے بین که آن سے حاصل بوگا — فیر سینی نفع بیشی اور نگر کے ہر مہار بیس بہتری بالفاظ دیگر اس کا ماقصل ہے ہے کہ بولوگ آن کے مطابق حسن کا اِنداز سے زندگی بسرکریں گئے ان کے لئے اس دنیا کی زندگی میں بھی ہولوگ کی فوٹ گوار بال بول گی وادر مستفقیل کی زندگی میں بھی ہولارے کی بہتری - ( ہنل)

توانین حنداوندی کے مطابق زندگی بسرکرنے والوں کا گھرکندنا اجھا ہوگا . مینی سیما ہماریا غات کی نوٹ گواریاں جن کیٹ دا بیون میں تبعی فرق ہمیں آتے گا۔ اُس میں وہ جو کھیچا ہیں گئے انہیں میسر ہوگا۔

سے کہتے ہیں کوئم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں رہوسہوں فور کر وکدان دولوں گروہوں لیے نئی قوانین خدا ویڈی کا ایکارکرنے والوں اور مطابق سیلنے دانوں ۔۔۔ کی ڈیڈ گئ دنیا اور آخرت' دو نوں میں کس قدر مختلف ہوگی!)۔ مطابق سیلنے دانوں ۔ ہیں کر سوال وکسی باین نکال شان کر رہے میں کے ملائکہ ان برعذاب

ید (تالفین) اب آل کے سواا ورک بات کا انتظارکر رہے ہیں کہ لائکہ ان برعذاب اکرا ترآئیں یا تیرے رب کا فیصلہ (دیسے ہی) طہور میں آجائے ۔ بہی کچے وہ لوگ بھی کیا کوتے مختے ہواں سے بہلے گزر بچے ہیں - (جنانچ جب ان کے اعمال کے ظہور نتائج کا وقت آگیا آلووہ تیاہ ویریاد ہو گئے )۔ انڈ نے ان پر ذرا بھی زیا دنی تہیں کی دامنہ کسی پر بھی زیادتی ہیں گیا۔ کرتا)۔ انہوں نے خود ہی اینے آپ برزیادتی کی تھی

لبنی نودان کے امل کے بہرے مّائج ان کے سامنے آگئے 'اورسیں نباہی ہے آگاہ کر ' یرڈہ مذاق اڑا پاکریتے تھے انتی تباہی نے انہیں کھیر لیا

وَقَالَ الْذِنْ اللَّهُ مَا أَوْلَهُ مَا عَبُهُ مَا عَبُهُ مَا عَبُهُ مَا مُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَبُهُ مَا مُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَهُونُ وَ لَا الْمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمَعُونُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْ

راب سوچے کرچ لوگ اپنی گرای کا ذمه دار خدا کو قمار ہے دیں انہیں کون راہ راست کہ لاسکتاہے ای سولوں کے ذیتے تو آنتا ہی ہے کہ جو دئی انہیں دسی جاسے اسے واضح طور پیرلوں

تک پہنچادیں . ہم نے ہر فوم میں کسی نہ کسی رمول کو بھیجاکہ وہ ان سے کہدے کہ وہ صرف ایک خدا کے افکام کی اطاعت کریں اور ہرغیرت او ندی اقتدار کی محکومیت اور مشرمال پذیری سے ارتیاب مو ان میں سے بعض نے وت او ان حنداوندی کے مطابق صحیح اساتہ اختیار کر انیا 'اولیفن نے اس سے انکار کمیا تو گھرا ہی ان پر تربت ہوگئی۔ (14)

سوتم فی آمد می الک میں جباقه اور اقوام عالم کے تاریخی واقعات اور آنار برخورکرو اور دیجیوکی جن قوموں نے خدائی طاقت اور مت افون کو جیشلایا تھا' ان کا انجت ام کیا ہوا ؟ دلے رسول یا ہم جانتے ہیں کہ ) تیری دلی آرزو ہے کہ یہ لوگ معینی استہافت پارلیں داوراس طرح تب ایمی سے نکی جائیں ، لیکن جو لوگ داس اخت بیار کے مطابق جو آنہیں خلا دیا ہے ) غلطراسند اختیار کرلیں قوالٹرا نہیں زیر دستی سیدھی راہ پر نہیں چلایا کیا ۔ اور نہی دت اوں خداوندی کے خلاف ، ان کا کوئی جائی وناصر جو سکتا ہے۔ وَ ٱلْفَنْمُوْ الِلْهِ عَمْ اَلَيْمَا الْهِوْ أَلَا يَبْعَثُ اللَّهِ مَنْ يَعُوتُ آبِلَ وَعَنَّا اَللَهِ عَنَّا اَللَّهِ النَّالِ النَّالِي النَّا اللَّهِ عَنَّا اللَّهِ اللَّهِ عَنَّا اللَّهِ اللَّهِ عَنَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّالُولُولُ اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَا عَلَى اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ادر بالگفت میں کھا کھاکر کہتے ہیں کہن قوموں پر دایک فعہ مگر دنی چھاجا نی ہے ، ادران کا شمار زندہ تو موں میں نہیں رہتا ) وہ کچھر نہیں اٹھ سکتیں (اس لئے بہ مجاعب مومنین ہو کمزورہ ادرن داروں پرشتمل ہے کہ می توت حال نہیں کرسکتی خیقت یہ ہے کا نہیں خدا کے دت افوان کا صحیح ازازہ نہیں ، ان سے کہدوکہ یہ خوا کا وعدہ ہے ہو حقیقت بن کر سدھنے آجائے گا (اوراس کمزور

وانتيكرير كيسيج وجلت كاا

ا بنیں فنہ ورزندگی اور نوت عطاج و کی اور س لئے عطاج و گی کہ لوگ جن امور میں آب و ت اختاات کرتے ہیں 'وکوئی کہتاہے کہ یہ وحوت برحق ہے۔ کوئی کہتا ہے باطل ہے) وہ ان کے اسے محل کرآ جائیں، وراس طرح 'وہ لوگ جو اس دعوت سے انکار کرتے ہیں جان لیس کہ وہ اپنے دعوک میں جمو نے تھے

جماعت كوضرور عديدو قدرار حاصل موكل ليكن اكثرلوك و ان كى موجوده حاست كود بيكوك مهيس

رجائے قانون کی قوتوں کا یہ عالم ہے کہ) ہم جب کسی بات کا را دہ کر لیتے ہیں (اور اول ہم آئے قانون شیقت کی رُوسے طے پاجا آہے کا اُسے یہ کچے بننا ہے) تو ہم اسے کہدیتے ہیں کہ ہوجہا - تو وہ راہے محالف معاری طاکر تی ہوتی ہے تا الامر طیور ایس آجائی ہے اور ایسا ہوکر رہنا ہے۔

اس بن شبخ بی بیت موسین کار و قت تجاعت موسین کی کروری بی انتها لک بینی بی بیتی کی بیتی کی است مطابق اسین این الم باریخی بی بیتی که اسین این الم باریخی بی بیتی که اسین این الم باریخی بی بیتی که این الم باریخی بی بیتی که این الم باریخ بی بی مطابق حس کا ذکرا و برکریا کبیا ہے ) ان وگول کو بوان محالفین کے ظلم و نشد دست نشک آکر اینا کھریا جی بیتی میں این بی بیاری نها بیت عمدہ تھ کاند دیں گے۔ وست میں کا جواس سے بھی برایم وگا و این کا مست خرار الرہی بی خدا ہے اس مدا ہے اس مدا ہے اس ما اور نا توانی کا تسب خرار الرہی بی مدا ہے اس قانون سے باخبر ہوئے۔

ون سے؛ ہروو سے رہ جو لوگ اپنے پر وگرام برات مقامت سے جھے رہتے ہیں اور اپنے نشو و نماد بینے دالے

MG.

وَمَا ٱلسَّلَمَا مِنَ قَنْهِ لَوَ اللهِ وَاللهُ تُوجِقَ اللَهِ هُو فَعُنَا لُوْ الْفُلَ الذَّكُر الْكُنْتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالزَّبُو ﴿ وَالنَّيْ اللهُ وَهِ وَالْمُ اللهُ وَهِ وَالْمُ اللهُ وَهِ وَالْمُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوانین کی تکیت پربورا پر انجروسہ کے بین (انہیں یہ کچیمل کر بہا ہے) ۔ (اب رہاان کا یہ اعتراض کہ انہی جیسہ ایک انسان کس طرح رمول بنادیا گیا۔ سواہم نے

عجے سے پہلے بھی جننے سولوں کو بھیجا تو آئ طرح بھیجاکہ وہ آدمی تنے ادران کی طرف ہم د تی کسیا ک تربیقہ

ہم نے ان رسوں کو داغنے دلائل اور تو اٹین نے کر مجیجا تھا۔ آئی طرح ہم نے اسے رسوں بیری طرف بیر ضابط تو اٹین بھیجا ہے ناکہ تو نوگوں برامچی طرح فلا ہرکر ہے کہ ان کے خدالے ان کی طرف کیانازل کیا ہے۔ اوراس طرح لوگ س پڑھور وہ نیکر کویں ،

یہ لوگ ہو تخربی جالیں چلتے اور نائم واریاں پیڈالرنے ہیں کیا اس بات کی طرف سے ایک مطلق مطلق کی اس بات کی طرف سے ایک مطلق مطلق میں وقیل وخوار کر دیا جائے میان کی توقیل ما ذبیر جائیں امنیس ملک میں وقیل وخوار کر دیا جائے میان کے عفل وشعور میں بھی شہو جو

یادہ انہیں ایسی حالت بیں پکڑ کے جب یہ اپنی کہ کیموں کورروئے کارالا نے کیسلئے میک دروادرالٹ کچیرکر سپے ہوں ؟ یا در کھو! یہ لوگ خدا کے فو لوب مکافات کی گرفت سے پیچ نہیں سکتے۔ نہی اسے بے سِ کر سکتے ہیں۔

یادهٔ ان کی قوقول کو آبستد آبست کم کرکے انہیں بالآمسنوم کرنے رہے : ہے انہیں بالآمسنوم کرنے رہے : ہے انہیں بالآمسنوم کرنے دھے : ہے انہیں بالآمسنوم کرنے کے نظام راببیت کا تقاصا ہے کہ لوگ تخریبی قوقول کے ظلم واستبراد سے صفوظ رہیں اور ان کی نشتو و بمٹ ایموی جلی جلائے ۔ داس مقصد کے پوراجو نے کے لئے ضرری ہے ہے کہ جو لوگ تا کہ انسانیت آگے ہے کہ جو لوگ تا کہ انسانیت آگے ہے کہ جو لوگ تا کہ انسانیت آگے ہے کہ داور لوگول کے لئے قانون خداونری کی اصاحت کی رابی صاحت ہوجائیں )۔

41

ٱوَلَهُ بِيَرَوْالِلْ مَا خَلَقَ اللهُ صِنَّ شَيْءٍ بَنَتَفَيْةُ وَاضِلْلُهُ عَنِ الْيَهِينِ وَالشَّمَا إِلِي سَجَّلَ اللَّهُ وَهُو خُرُونَ وَ اللهِ يَسْعُهُ مُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَاَّبَاتٍ وَالْمَلْبِكَانُ وَهُمْ لَا يَسُتَكُلُورُونَ @ يَغَيَافُونَ ۫ۄۛڞؙٷ۫؞ۣؿؚ؋؞ۅؘؽڣٛۼڵۯڹ؊ٵؠٷٞڞؗۄۛڹ۞ؖۅڟٙڷٳڶڷ*ڎڵٳڐۼؖ*۫ڹۮٞڗۧٳڶۿؽڹٵڎ۫ڹڗڹۧٳڂ۫؊ٲۿۅ

### فَاتَاكَى فَأَرْهَبُونِ@

(مینی انسانی دنیو میں میں میں وہی نقشہ پیدا ہوجائے جس کے مطابق خارجی کا تمات کام وسنق جاری ہیں نظام کا تنان کے بڑے بڑھے کل برزول کو جھوڑو) کیاانہوں نے کمبی آ<sup>نی م</sup> مجی غور نہیں کیاکہ مختلف جیزوں کے سائے *کس طرح د*ائیں مائیں ڈیصنے رہتے ہیں؟ زاور ا*ل* انسان كس يقين كے سائقہ وقت كا ندازه كرانتاہے - بيكس طرح بوزائے إس طرح كم جاندا سورج 'ادرروشیٰ کے دیج سرتینے اور وہ اسٹیارجان کی روشیٰ کے سامنے آتی ہیں اسب) قبلین كے سامتے تھيكى رہى ہيں اوران ميں كوئى سريستى تہيں برسى-

(ادرٔ اہنی جسینروں پرکیا مخصر ہے؟) کا تنات کی بستیوں اور ملیندوں میں جو کچھ يهيئ سبامس كے قو انين كے سامنے سجدہ رسر ہے --فواہ دہ جاندار محدوق ہويا كائناتى توتیں --التامیں سے کسی کو مجی مجال مسرتابی تہیں۔ وہ اِن نوانین کی اطاعت كبهي سركتني اختيارته بب كرتين-

وه نشانونِ خدا دندی کی ہمرگیری اور محکیت سے جوان پرمسلط ہے اچھی **تار**ح وا ہیں( <del>کہل</del>ے )اوراس کی خلاف ورزی کے نتائج سے جمیشہ خالف رہتی ہیں اس لیے جس <del>رائے</del> پرائنبیں لَگایاگیلے وہ سر تھکائے اس برحلتی رہتی ہیں · وہ حند کے حکم کی سنسر ٹانی ہیں

رحس خدا کا ابسا محکم مت انون کا تنات کی صد د د فرا موش پیهنا بیول میں اس تعلم هنج سے کارٹ رماہے) میں حندا نے انسانوں سے یہ کہاہے کہ وہ این دنسیامیں بھی اُس کا مشانوں رائج تریں یہ ن*اکریں کہ خارجی کائٹ*ات میں توحندا کا افتدار واختیار تشکیم کرایں کسیکن این تمد<sup>یق</sup> اور عمرانی زندگی میں اقتدار کسی اور کاتصور کراہیں (اورائے انسانوں کے وضع کردہ تو ہین کتابع رکھیں) - انہیں ہی حقیقت کا پورا پورا لفین ہوناچا ہیئے کہ خارجی کا مُنات ہویا انسانوں کی دنید سب میں افتدار داختیار مرف ایک خدا کانے کسی اور کانہیں سوانہیں آسی کے

وَلَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْكَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا أَفَعُوْرَ اللهِ تَتَقَوْنَ ﴿ وَمَا يَكُوُونَ الْغَيْرَ فَهُمَ فَعُورًا اللهِ تَتَقَوْنَ ﴿ وَمَا يَكُو فِنَ الْغَيْرَ وَلَهُ مَا فَعُورًا اللهِ تُعَرِّدُونَ ﴿ وَمَا يَكُو مِنَ اللَّهِ مُعَلَّدُ اللَّهِ مُعَالِمُ الطُّنَ الصَّامَ عَنْكُمُ إِذَا فَرِيْنَ مِنْكُمُ وَرَا فِي اللَّهِ مُعَالِمُ الطَّنَ الصَّامَ عَنْكُمُ إِذَا فَرِيْنَ مِنْكُمُ وَرَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالَمُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

### يُشْرِكُونَ ﴾ لِيَكُفُرُوْ الِمِمَا أَنْدُ بَلْمُورٌ فَتَمَنَّعُوا "فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿

قوآنبنا کا، تب اع کرناچانبید اوران کی خلاف ورزی کے تباہ کن عواقب سے ڈرناچا ہیں ۔ (۱<del>۱ - ۱</del>۱) نوانبینا کا تب اعلیٰ اوران کی خلاف ورزی کے تباہ کن عواقب سے ڈرناچا ہیں ۔ (۱<del>۱ - ۱۱)</del>

کا تنات کی بنتیول اور بدنراول میں جو کھیے سب آل کے تقریکر دہ ہروگرام کی تکبیل کے لئے سرگرم عمل ہے۔ بہذا ان نول کے لئے بھی ضروری ہے کا اُس کے نوائین کی اطاعت کریں۔ وکر الترا مُنا اور دوا مُنا ایس کریں،

ہیں۔ ان سے پوجھیو کرکیا ایسے واضح حفالق کے بعد بھی تم خدا کے علاوہ وروں کے فوائین کے مطا اس کر دیگر ہ

کیاتم نے کہی اس پہلی فورکیا ہے کہ خاصی کا نتات میں انتہا ہے کہ خاصی کا تبات میں انتہا ہے کہ خس ندا سہوتیں موج دہیں۔ اورکسب وہزی جس قدرصلا حت بن تہمیں تصیب ہیں سب خدا کی عطا کر دہ ہیں نہیں کہیں سے فریز سے تہماری پر اکر دہ ہیں 'نہی تم البہیں کہیں سے فریز سکتے ہو چنا تی جب ان میں سے کوئی سہولت جینتی ہے اور تہمیں مقصال پہنچیا ہے تو تمہاری ما گول کائ خدا ہی کی طریب ہوت ہے اور اسی کے قانون کے مطابق تمہاری مصیبہ وں کا از لہ وتا ہے

سبکن جب دہ مصیبت دور ہوجاتی ہے ۔ جب نقصانی کابر دہ تمہاری اُجہا گیڈنڈ کی سے اُٹھ جا گیڈنڈ کی سے اُٹھ جا گیڈنڈ کی سے اُٹھ جا گیہ ہے۔ ۔ آوئمہاری سوسائٹ کا ایک گروہ (جمہوز ہیں بلکہ اِس سوسائٹ کا ایک گروہ اس باب بین مانون ضاوندی کے سا فداوروں کو بھی شریک کریڈیا ہے۔ وادرلوگوں ہے کہتہ ہوگئیا ۔ اس باب بین مانون ضاوندی کے سا فداوروں کو بھی شریک کریڈیا ہے۔ وادرلوگوں ہے کہتہ ہوگئیا ۔ اس کی ہنرمندی سے جموا ہے۔ جی ج

کے اور جیسیا کر کھیں خواور کری کی رُوسے ملا ہے سے دیا ور جیسیا کر کھیں ۔۔۔ ماکار آبونے دیا ور جیسیا کر کھیں ۔۔۔ ماکار آبونے دیں اور یول خوائی بخش کشٹوں کی ناسی س گزیری کریں

ان سے کہدوکہ (تم آس رُول کے مطابق کھے دلول کے لئے) ان سہولتوں سے فائدہ کھالو اس کا بیتج بہت جلد تم ارسے سلسنے آجائے گا - ( تمبارا یہ نصام دیر تک فائم نہیں رہ سے گا نظام وہی پائے دار ہوگا جس میں ضدا کی معنہ بی حند ایک بندول کی صرور بات کے لئے عام اوکھی رہا۔ کوئی گروہ انہیں دباکر نہ مجیم جائے ایم . وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيْبًا مِنْمَا لَرَدَفْنَهُ وْ تَالله لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا لَنْتُوَقِّقَ وَنَ فَ وَهَعَلَوْنَ فَعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا لَهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ



ر بن اس روش كربوازك لئة براوگ كوتي بين كربو كويم البيس فيتي اس الماليك الماليك الساليك الماليك المالي

انسان کے فور آختہ معتقدات کی تھیا ہوجی!)، ان کا تو یہ معتقدہ ہے کہ خد کی بیٹیا ل بیں! رقطع نظراس کے خدا کی اولاد کا مقیدہ کس قدر باطل ہے بیالوگ اولا دسیں ہے ہی اس کیسائے بیٹیاں تجویز کرنے بیں) اور پنے اپنے کچھا ورا مین بیٹے ، چاہتے ہیں

ما انگان کی پی مانت پر کافیان سے کی جگران کی بیدا مونی ہے تواس کے ہیں۔ کی بیجن سیاہ ہوج الی ہے اور دہ تم میں ڈوب جا ماہے۔

اگن ایمس قدر برائے یہ فیصلہ ہویہ لوگ اپنی معصوم پخیوں کے متعلق کرتے ہیں!!

(یہ تو تو ہم پرسٹی کی جمولی جمولی بائیں ہیں. خفیقت یہ ہے کہ) ہولاگ ہی مستقبل ہیں ہیں۔ خفیقت یہ ہے کہ) ہولوگ ہی مستقبل ہیں ہیں بہیں رکھتے اور مفاد عاجلہ کے معصول ہی کوزندگی کا مقصود و متنہی سبجھ لیتے ہیں ان کی صبحہ و فظرا در سیرت وکر دار کا سارے کا سارا ڈھانچ بڑا نا ہموار در لیبت ہو ہے۔ اس کے بیکس سیرت وکر دار اور قلب و دیائے کے جو ڈھانچے قانون خدا دندی کے مطاب بی ہے۔ اس کے بیکس سیرت وکر دار اور قلب و دیائے کے جو ڈھانچے قانون خدا دنوں کو اپنے آئی ہی ہے۔ اس کے بیکس سیرت وکر دار اور قلب و دیائے کے جو ڈھانچے قانون خدا دنوں کو اپنے آئی ہے۔

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِطَلْهِ هِوْ فَالْتُنْ فَعَلَيْهَا مِنْ دَآبَةِ وَلَانَ نُؤَخِّرُهُ هُو إِلَّ آجَلَ هُمَّا اللهُ النَّاسَ بِطَلْهِ هِوْ فَالْتُلَاثُ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَةِ وَلَانَ نُؤَخِّرُهُ هُو إِلَّا اللهُ ا

میں لئے ہیں ورجوڈھانچے ہی قالب میں ڈھیتے ہیں ان میں یہ اور و مجھ فات قراد ایک سی مقر بشریت منعکس ہوتی ہیں۔ ( نہیں )

المنظم ا

نم نے دیجا کوت نوب خواد ندی میں حکت اور غدیک کارنس رہنا ہے ؛ غور کر دکہ یہ لوگ کس طرح خلا کے شعلق ایسے نصورات فائم کرتے ہیں جنہیں خود لیے لئے جی پ ندنہیں کہتے ۔ یہ زبان سے ہر میگر مہی کہتے رہتے ہیں کا ن کے لئے نوشگواریاں ہی خوشگو اربال ہیں (حالائکہ اندرسے ان کے دل جائے ہیں کہتے ملط ہے ؛

مہرجب ل ان کا این استہام تباہی اور بربادی کے سوائی نہیں ہوگا یہ مصادب مُدگی میں چھے رہ جائیں گے میہاں بھی اوراس کے بعد کی زندگی میں بھی - زنرندگی کے رتقامیں چھے رہ جائے والول کامقام جنم ہے جنتی آگے بڑھ جانے دلے ہیں جہے )

کے طرف بھی اپنے رسول بھیجے لیکن آن ملط رو تو مول ) کی مفاد پر شہر نے بھے سے بہانوموں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے لیکن آن ملط رو تو مول ) کی مفاد پر سنبول آن کے برہے اجمال ان کی نگا ہوں میں توسشہ خاکر دکھاتے۔ دہی مفاد پر سنبیاں آج ان لوگوں کے مصاب پر سوار ہیں، دہی ان کی ہمدم ادر کا رساز ہیں، سوجس طرح اقوام سابقہ کے ساتھ ہوا ایسی طرح اور کے ساتھ ہوا ایسی طرح ان کے ساتھ ہوگا اِن کے سنتے بھی بڑی الم انگیز شہاہی ہوگا

اور بہے نے بیری طریب ضابط برایت استرآن ) بیجا بی اس لئے ہے کہ جن اتوں میں لوگ اختلافات عفنے کے بعد میں لوگ اختلافات عفنے کے بعد میں لوگ انسانی آمنٹ واحدہ بن سکے سیکن بہتواہر ہے کاس ضابط سے وہی لوگ را ہ نہ کی تقاب کرسکتے ہیں اور یہ انہی کی شوونم کا سامان بہم پہنچاسکنا ہے جو ہی کی صدافت پرتقین کھیں۔ کرسکتے ہیں اور یہ انہی کی شوونم کا سامان بہم پہنچاسکنا ہے جو ہی کی صدافت پرتقین کھیں۔ درجہ بہنچاسکنا ہے جو ہی کی صدافت پرتقین کھیں۔

این صابطہ ہواہت نسان کی انسانی زندگی نے بینے آئی طرح سامان نشوہ ونر بہم بہنی کا ہے جہر سامان نشوہ ونر بہم بہنی کا ہے جہر سرطرح اس کی بینے ہاں گیلئے اس کی بینے مطابق بادلوں سے براٹ برسٹا کا ہے تو اس سے زمین مردہ کواز سرنوزندگی مل جب تی ہے۔ مل جب تی ہے۔

ں میں ہے۔ یقبینا اس میں اُن لوگوں کے لئے طبیقت تک پہنچنے کی اُٹ نی ہے جو می کی آواز کودل کے کانوں سے سنتے ہیں

پھرتم موشیوں پرخورکر و معدے میں ان کی غید ذار میرہ رمیزہ ہوجب آئی ہے۔ آوھر ان کے سیم میں خوان دورہ کر رہا ہو تا ہے۔ اس تیم کی ہشیا تیں سے دووہ صببی صاحب اک سففر کی چیز سپیدا ہوجب آئی ہے جو بینے والوں کے لئے بڑی خوشگوار ہوئی ہے۔ اگر تم خدا کے ہی نظام ربو ہیں بیٹ بیرخورکر و نواس سے بھی تمہارا ذہیں ایک بلند خلیقت

کی طرف منتقل ہوسکتا ہے۔ ( ۳۳ )

MA

( ساد كيف موك كالتات مين خدا كات ون بدايت كس طرح كالمستريب اور برش

4.

4

تُمَّرَ كُلِّ مِنْ كُلِ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُولَ سَمَلَ رَبِّتِ ذُلُلَا " يَخْسُرُجُ مِنْ بَطُوْرِهَا أَشَرَابُ فَغَتَلِفَ ٱلْوَانَكُ فِي عِشِفَا النَّالِينَ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَمَّ لِيَقَالِقَوْمِ تَيَّقَكُمُ وَنَ۞ وَاللَّهُ حَلَقَكُمُ ثُوَّ يَتَوَهُمُ كُوْ وَمِنْكُوْمِ مِنْ يُورَدُّ إِلَى اَرْدُ لِمِ الْعَمُّرِ لِكَ لَا يَغْلَمُ يَعْلَى عَلْمَ مَعْلِمِ شَيْئًا " إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ قَلَ بَيْعُولُ وَ اللهُ الْمُؤْمِنَ فَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ فَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کس طرح اس کی راہ نمائی میں مجالعقول کارندے انجام دیتی ہے ) نوشہد کی تھی کو دیکھو خدا نے بی طور ریاس کے اغربیدراہ نمائی رکھ دی ہے کہ وہ پہاڑوں میں درختوں ہیں اوران ٹیٹیول میں ہوس غرض کے لیے بنائی میاتی ہیں اپنا جیت بنائے

اطاعت گزاری سے اس راستے برطیق جائے جو خوا کے دور ہا بت فرمال پذیری کا وکر الطاعت گزاری سے اس کے لئے بخوبر

کیا ہے۔ (جنا نی جب وہ قانون فیطرت کایوں انتہاع کرتی ہے تق اسکے اندر سے مختلف تکوں

کائیسس دہ شدن کا تاہے جس میں لوگوں کے لئے (غذائیت کے علاوہ) شفا بھی ہوتی ہے۔

کائیسس دہ شدن کا تاہے جس میں لوگوں کے لئے حقیقت کے بہنچنے کی نشائی ہے جو سنکر و تدہر سے کام میں۔ (دہ و تحصیل کے کان محصول کے نظام میں کس طرح ہرایک تھی اپنی اپنی استعداد کے مرفع میں اس و دہ و تحصیل کے کان محصول کے نظام میں کس طرح ہرایک تھی اپنی اپنی استعداد کے مرفع میں اس و دہ و تحصیل کی ہے اور اس میں استعداد کے مرفع میں استعمال کے ماحص کو ، پنی مشترکہ بیت لابال میں جس فی کردی ہے اور استعمال کی ضرورت کے مطابق ساء ان استان میں استی نظام میں کو استان میں کو استان میں استان میں استان میں کو استان میں استان میں استان میں استان میں کو استان میں استان میں استان میں کو استان میں استان میں کو کو کھیں کو استان میں کو استان میں کو استان میں کو استان میں کو کو استان میں کو کھیں کو استان میں کو کھیں کو

الشرئتين پرياكرتا ہے پُرمَتِين جوانی تک پنجا کہ جس بين بھراور توانا تياں جاہل ہوتی ہيں بھراور توانا تياں جاہل ہوتی ہيں۔ پيرتم میں سے بينے بھر ہونے ہيں ہونے جوانی کے بعد بٹرھا ہے کی مُرَيَّات پنجنے ہيں ہن ہوتے ہيں ہوتے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے۔ بیسب کھی فدر کے ت نون جبیعی کے مطابق ہوتا ہے۔ میسب کھی فدر کے ت نون جبیعی کے مطابق ہوتا ہے۔ میسب کھی فدر کے ت نون جبیعی کے مطابق ہوتا ہے۔ میسب کھی فدر کے ت نون جبیعی کے مطابق ہوتا ہے۔ میسب کھی فدر کے ت

دانسانی کورٹے مختلف مدرت میں کام کرنے اور کمانے کی ہستنداد مختلف ہوتی ہجر بچوں میں بالکل نہیں ہوتی اور لوڑھول میں بہت کم رہ جاتی ہے۔ توکیا عاسے کا سُنا تی

فَهُمُ فِيْهِ سَوَآءٌ \* اَنَهِمِ عُمَةِ اللهِ يَجْحَلُ وُنَ۞وَاللهُ جَعَلَ كُلُمْ قِنَ اَنْفُمِكُمُ اَزُواجًا وَ جَعَلَ لَكُمْ قِينَ اَزُولِهِ كُمْ اَبِنِيْنَ وَحَفَلَةً وَ مَرَدَ قَكُمُ قِنَ الطَّيِّبَةِ \* اَفَيَالُمُ اطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِزِعْمَتِ اللهِ هُمُمُ يَكُفُرُونَ فِي

نفام راوبتیت اور تو د ننها اس عائی نظام دگر ماور ندگی میں به اس کال ما بوانا بیمی کسانا پر در ان کمانی کے مطابق سے بیچ اول که دہ سامال ضرورت کے مطابق سلے اگر ہے ول کار ت ابوکے سامان زندگی کمانی کی نسبت سلے تو کوئی بخے زندہ ہی نسرہ سکے اور او بھول کے بھی تم کھے تھو ویکر وائم ایسانہ میں کرتے ہا اسکے بڑیس دوسرے جو رس کاربند ہوتے ہو بسکن در اس برخور کر وکے ب احول بڑتم بنی گھر لوزندگی بس کاربند ہوتے ہوا ہے ابنی مائندنی ورمعاتی زندگی بس اسطری فراری کے اور ان برخور کر داری کی اس کے اور ان برخور کو اس ایسانی فراری کے اس کے دوسرے اور ان برخور کی میں اس کے دوسرے ان کے داری کی ان کے دوسرے کا کہ کہ کہ کار کیا ہے کہ ان کی ان کرنے ہوئی ہی کرنے ہوئی ہی کار میں ان کا ایسانی کرنے کے دوسرے ان کی دوسرے کی کار کیا ہوئی ہیں جن سے معاشرہ جنبی بن جا کہ ہوئی ہے۔

وَيَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا كَا يَمْلِكُ لَهُ مُرِيرِ أَقَافِينَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَالْكَبْبَطِيعُونَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَالْكَبْبَطِيعُونَ فَا لَا يَعْبَدُ اللهُ مَثَالَ إِنَ اللهُ يَعْلَمُ وَانْ لَهُ لَا تَعْلَمُ وْنَ ۞ خَرَبَ اللهُ مَثَالُ عَبْبِ رَا اللهُ مَثَالُ اللهُ مَثَالًا عَبْبِ رَا اللهُ مَثَالُ اللهُ مَثَالُ اللهُ مَثَالُ اللهُ مَثَالُ اللهُ مَثَالُ اللهُ اللهُ

سبمیں کھانے پینے کی چیزوں کی تقسیم کس طرح کرتے ہو؟ کیا آئی اول کے مطابق نہیں کہ کتا ہے ۔
والے پوری پوری شنت سے کماتے ہیں اور مجیز خاندان میں اہر نرو کی ضرور سے مطابق ارتیا ہے ۔
جوجا آ ہے۔ ہمارا نظام ربو ہیت ہے جا ہتا ہے کہ تم پوری کی پوری نوع انسانی کوایک خاندان جو اور میں طرح ایک خاندان ہی کارور تقسیم رزت کرتے ہوا ہی طرح پوری انسانی ہوا در تقسیم رزت کرتے ہوا ہی طرح پوری انسانی ہوا در تقسیم کروں ۔ سبکن لوگ کرتے ہیں گوانسانی ہوا شرو میں اس جھے اور تقسیری نظرہ کے بچاہئے غطاف تخریبی نظرہ کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس طرح خدائی عطاکر و دہ تعتوں کی ناسبیاس گزاری کہتے ہیں۔
میں ۔

د ظاہرہے کرجب سا، بن رزق اورانسانی صلاحیتیں خداکی عطاکردہ ہیں تورز ق کی تقسیم بھی ہی خدر ق کی عالمت ہے ہے ۔ سیکن لوگول کی حالت ہے ہے کہ وہ خیر خداوندی نظام و توانین کی اطاعت اختیار کر لیتے ہیں حالانکہ وہ تو تمیں شو کا گنات میں سامان رزق پر کھیکنٹرول رکھتی ہیں اور نہیں آئیس آئی ہے تعطاعت ہے لکہ وہ کسی کوفاک صلاحیت ہی عطاکر سکیں )۔

سوئم اینے غلط معاشی نظام کو خدا کے شعلت اپنی خودسا ختہ شالوں د تصورات کے ذریعے
صیح تابت کرنے کی کوشش نے کہ و بیشنا یہ کہ کرکے آلہ خداکا منشاری کفاکر رزن بین انسان کیساں حقد رجوں خواسے جائے گئے آلہ تام السانوں کو بجب ل صلاحیت و بدینا الکتنا نے
مزن کی استعماری اختلاف کے معنی یہ بین کہ اختقاق رزت میں اختلاف ہو کوئی مفلس نے
کوئی تو نگر ہوں سے خدا کے متعلق ال متم کے نظموات فائم نے کرو۔ وہ جانتا ہے کا ختلاف استعمار کیوں رکھا گیا ہے اور استحقاق رزت میں بقدر صرورت کا اصول کیوں ضروری ہے ۔ تم ان
ابوں کی کہ نہ وضیقت سے وافق نہیں ہو۔ اس لئے ان پر عشر ض ہوتے ہو
باتوں کی کہ نہ وضیقت سے وافق نہیں ہو۔ اس لئے ان پر عشر ض ہوتے ہو

د آگریم صبح شالیں سنتاجا بینے ہو توسنو) ایک شخص کسی کا ناآ ہے اور قطا ایکی زر خرید لہذا وہ مجبوبیض ہے اسے کسی شے کا اختیاری نہیں۔ ووسسادہ تفض ہے جسے ہم نے نہا بیت جی روزی وے کھی ہے اور دہ اسے لینے اختیار دارا دہ سے طام اور اوسٹیدہ روانا يَسْتَوْنَ الْخَمْلُ اللهُ وَالْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

. کے ایج صرف کرتاہے ۔ کہوا یہ دولوں بربر ہوسکتے ہیں؟

(اب سو چوکاگرتمام انسانوں کو بجسال آستعداد دبدی جائی توانت ان شین کے پرزیا کی طرح مجبور ہوتا۔ صاحب انفقیار وارا وہ نرجت بینظام انسان کے شایاب شان نہوتا آئ شرب انسانیت کا تقاف تفاکہ ایسانظام ہوتاکہ شرخص پی آئی استعداد کے مطابق کا آگرے ورجوزیادہ کمائے وہ بطیب خاطرا ہے انفقیار وارا دہ سے اپنی نائڈ کمائی سے دوسروں کی کمی کو پواکرے وادس کی کئی کو بوراکرے دہ نہ اسے اپنے او براسیان سمجھے اور نہی آئی وقتے کا اپورینے یسٹے نظام خداور نہی جو ہرطرے کی تدوستایش کا شخص ہے نہیں اکثر لوگ، توسطے بہتی یا مفاتی

یا شلا دُخداکی بیان کرده به شال که دوآدی بین ایک ان بین سے بیسا ہے وظل ہ فکر سے عاری ہے کہی شے کا کھا اختیار بہیں رکھتا ۔ خود اپنی صروب ت کے لئے بھی اپنے آ فاپر وجیب اس کا مالک اُسے جمال بھی بھیج وہ تھی خسیر کی خرنہیں لانا (اس سے کوئی اچی بات بن بی بی پٹرنی وہ مے میں اور مجبور ہے۔ اس میں نہیں کو نقصال بہنچانے کی استعداد ہے۔ نفع بہنچانے کی طاقت کے کیا شخص اُس شخف کے برابر ہوسٹ ایسے جو خود نہ نہ کی کے آوازان بروان میں یہ ھے راستے برجالا جاتا ہے : در ہر معامل کا فیصل اپنے افتیار وارادہ سے عدل کے تعاصوں کو ساشنے رکھ کرکر تاہیے ؟ (بیسنر تی ہے انسان کے جمہور ورصاحب اختیار وارادہ ہوئے میں ج

ر کھ کرکر تاہیں؟ (یاسترق ہے انسان کے جبور ورصاحب اختیار وارادہ ہونے میں ہ الے سوں ، تم ن حفائق کوان لوگوں پر داخنے کرتے جاؤ اگراس کے باوج دہام روبتیت کی تخاففت کرتے ہیں توس ہے پیشیان مت ہو نہی تم ہی کا کرکروکہ وہ آنے الا انقلاب کب آئے گا) کا کنات کی ہیتیوں اور بدند ہوں ہیں جو گغیرات واقع ہوتے رہتے ہیں ہ منہاری لگا ہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں لیکن خدا انہیں خوب جائتا ہے (آنے والانقلاب اس و فت ضیبرکا گنات میں بہلو ہرل رہا ہے۔ وہ بندر سے آئے بڑھ رہا ہے جب دہ مودا U

26

وَاللّٰهُ ٱخْرَجُكُوْمِنْ بُطُونِ أَمَّهُ مِنَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْنًا \* وَ جَعَلَ لَكُوْ الشَّمْعَ وَالْكَ بُصَالُو وَ اللهُ ٱخْرَجُكُوهِ النَّمُ الْمُعَلَّمُ وَنَ الْمَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ہوگا تو ہوں جھو، جیسے آنکھ کا جمپیکنا ، بلکہ ان سے بھی جد ٹر یقینٹا صلائے ہریشے کے پیلنے تفرکر سکھے ہیں ( ہنی پیدیوں کو توانین خدوندی کہا جا آ ہے۔ ادر ہریشے ان پیمیا نوں کے مطابق طہور کی تی رہتی ہے۔

ر کیرتم دنیا بین این معاشی سپولتول برغورکرو) خدانے تمہارے گھرول کوئمہائے لئے رہنے کی حبائے این معاشی سپولتول کی کھال لئے رہنے کی حبائے اور بینے کی حبائے ایک کھال سے نمہارے میں بنادیتے (جہنیں تم جہال چا ہوئے لئے چھرتے ہو) ، تم کہ بین ڈراجباڈ یا دہاں سے کوئے کروا دونوں حالتوں میں یہ جبے بٹرے بیکے پھلکے دہتے ہیں ۔ نہاکانے میں دقت اُلگانے میں دقت اُلگانے میں دشواری بین کی جینے بھرائے کی دن ادف کی بیٹم اور بحری میں دونوں کا میں دشواری بین میں میں جبے بھرائے کوئے کی دن ادف کی دیتے کی دیں۔ ادف کی بیٹم اور بحری کا میں دونوں کی دیتے کی دن دادف کی دیتے کی دن کا دف کی دیتے کی کی دیتے کے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیت

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْمُ فِيمَّا خَلَنَ ظِلَا وَجَعَلَ لَكُوْ فِنَ لَحِيبَالِ الْمُنَانَا وَجَعَلَ لَكُوْمَ وَلِيلَا وَجَعَلَ لَكُوْ فِنَ لَحَيْدُ وَمِنَ الْجِيبَالِ الْمُنَانَا وَجَعَلَ لَكُوْمَ وَلَا الْمُؤَوِّقُوا الْحَلَمُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

كے الوں سے نہارے لئے كتنے بى سامان اور ضرورت كى چنرى بنادى جوالك و تت تك تهماً له كام آئى رتى دیں .

میزاس نے تہا ہے لئے اپنے بیداکردہ درختوں کے ساتے بنادیتے (کہ جہال مکان ہو خیر منظم ان کے نیچے دھوپ سے پناہ ہے سکو) - نیز بہاڑوں میں تہا ہے لئے چھپنے کی جگھیں بنادیں اور تہا ہے لئے کیڑے بنادیتے ہو تہیں گری سے صفوط رکھتے ہیں۔ اور آ جنی نہاس (ڈر ہجبر) ہو تہیں ہے تیادوں کی زدھے بچا آہے۔

وه إس طرح تتبين ابني بوري بوري لعتين عطاكر ماريتناہے تاكر تم ال كے قانول تاريخ

میں ایسے معباب جادہ ایر سول: اگریہ وگ اسقدر تبیان حقیقت کے بعد بھی اس نظام سے دوگر دانی کریا توثیری دہتر داری ختم ہوجاتی ہے۔ تیرے دہتے آل دینیام کا ان تک کیے چادیا ہے۔ داس کے بعد تم

اپنی جماعت کی تنظیم و تربیت میں لگ عباق ہی ہے انقلاب آئے گا۔ بہا۔ یہ لوگ خدائی دی ہموئی نعمتوں کو بہائے کے بعد ان سے انکار کرتے ہیں عقب خود بیں کی ذہیب کاریاں امہیں یہی سکھاتی ہیں۔ یہی کفر کو شیوہ ہے جسے ان بیں سے اکثر لوگ اختیار کئے ہوئے ہیں ( 14)

رانبیں بن کا اصال نہیں کران کی یہ حالت آئ طرح ہے والی بہیں انعلاب کی فیصد کن گری آنے والی بہیں انعلاب کی فیصد کن گری آنے والی ہے وہ اللہ اس انقلام کے لئے کہیں انہرے کو گری آنے والی ہے وہ آئی فیصد کن گری آنے والی ہے وہ آئی فیصد کی انتخاب کی میں انہرے کی میں انہرے کی میں انتخاب کی میں انہرے کی اور وہ ہزار جا ہیں گر کر ذات اور سوائیوں کا مذاب الن سے میں جائے گیاں ایسانہیں ہوسکے گا۔ وروہ ہزار جا ہیں گر کر ذات اور سوائیوں کا مذاب الن سے میں جائے گیاں۔

ں ہوسے ما 'رہام'' جب دہ عذاب ان لوگو ل کے سامنے آجائے گا جو آل و قست لول سکرشی برت ہوجایں

#### هُرُّى وَرَحْمَةً وَ بَشُرى الْسُيلِمِيْنَ أَنَّ

توندان عذاب بین کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب پر لوگ ہو خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی شرکے کہتے ہیں انہیں دکھیں گے جہنیں پیشر کیب بھم خدا و مذی خرار دیا کرنے تھے تو کہیں کے کرائے ہمارے پرور دگارا یہ جی وہ جہنیں ہم کیرے سواپکاراکرتے تھے تو وہ مشرکار ان کی بات وٹاکران کے مذہر بے ساری گے

ادر کہیں گے کرتم جموت بولتے ہو رہم تہاری کارستا نبول میں تہارے شرکیے بہیں تھے، دہ توگ آس دن نظام حند او تدی کے سامنے سپر انداز ہوجہا بیس گے ۔ اوران کی تمام خودساختہ تدا بیرور تھے ہرجم جوجائیں گی۔

وه لوگ جنبول فے خود مجی نظام خداوندی کے اپنے سے انکارکیا-اور (اپنی مفادید کے اپنے سے انکارکیا-اور (اپنی مفادید کے اور خود ساختہ مذہب کی بنا پر) دوسرول کو بھی اس نظام میں مشرکت رہے۔ ہم ان پرعذاب بر مغاب بڑھاتے جائیں گے۔ یہ اس سے کہ وہ معاشرہ میں تا ہمواریاں ہیدا کہ یہ اس سے کہ وہ معاشرہ میں تا ہمواریاں ہیدا کہا کہ نے نفے اور مفسدہ پردازیوں سے باز نہیں آیا کرتے تھے۔ (اس تب می رُوشش کا نیتجہ میں ہموتا ہے)۔

رجس دن بیانقلاب آئے گاتو) ہم ہرورٹی کے اندرسے ان کے ضلاف گواہ اسے ا کھٹرا کریں گے اوران سب برتمہیں گواہ لائیں گے دہتم) دمتہاری گواہی ہے ہوگی کہ تم نے ان نک ہمارا وہ بیغام بیغا دہاتھا جے اہم نے تیری طرحت اس کتاب ہیں نازل کیا تھا' ہو تمام امورکو انجما راور تھا۔ رکر بیش کر دہتی ہے ، درجو' ان لوگوں کے لیے جو آسکے سامنے سرتیابی خم کریں' انسانیت کی صبیح منزل کی طرحت راہ نمالی' حال کی زندگی کے لئے رِنَ اللّٰهُ يَا أَمْرُ بِالْعَدَلَ وَ الإحْسَالَ وَ الْيَتَاعَ فِي الْقَرْ الْمُؤَرِّنَ الْفَحْمَا أَوْ الْمَثَكَرِ وَالْبَغْيُ عَيَظُلُمْ لَمُ الْمُؤْمِنَ الْفَحْمَا وَ الْمَثَكَرِ وَالْمَعْمَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّٰهُ وَلَا تَنْفُضُوا الْمَا يَمُالَ اللّٰهُ وَالْمَعْمَا اللّٰهُ وَلَا تَنْفُضُوا الْمَا يَمُولُونَ وَلَا تَنْفُضُوا الْمَا يَمُالَ اللّٰهُ وَالْمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَنْفُضُوا الْمَا يَمُولُونَ اللّٰهُ وَلَا تَنْفُضُوا الْمَا يَعْمَلُونَ وَمَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَنْفُضُوا الْمَالِيَا اللّٰهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَمَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَنْفُضُوا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمَ وَمَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَنْفُضُوا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ واللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّلْمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ وَاللّٰمُ اللللّٰمُ وَاللّٰمُ الللّٰمُ وَاللّٰمُ الللّٰمُ وَاللّٰمُ ا

سابان نشودنی اور شفیل کے لئے فو تخب ری کاسامان ہے۔

جو کھی ہمنے اس کذاب ہیں ہماہے اس کا بنیا دی نمخہ ہیں ہے کہ ہم اور اس کا بنیا دی نمخہ ہیں ہے کہ ہم اور اس کا بنیا دی نمخہ ہیں ہے کہ ہم اور اس کو براکر و تحاوی دو۔

(۱) ہرایک سے عرل کر دیا ہی ہم ایک کا پورا پورا تحق دو۔

(۲) جس میں کسی دجہ سے کوئی کمی رہ جائے اس کمی کو پورا کر و تحاوی ہے گئے ہے گئے کے اس کے اور اس طرح معاشرہ کے وازن کو قائم رکھو۔

(۳) اس عمل داحسان کی ابت دار اس کا مسلسلہ عالمگر کرتے ہے جاؤ۔

ہما ہے ہمیشہ کی جی نے کر دادر سب کھا بنی ذات کے لئے سمیت کر بی جسائو۔

مسائو۔

ه ) غدا نے تبہا<u>رے لئے جو</u>حدود مقررکر دی ہیں ان سے بھی تجاوز نہ کر دی سی <del>سا</del> میں بھی قالون کئی نئیرو۔

بداخلاقی اقداراس ایج بریان کئے گئے ہیں کہ تم انسانی زندگی کے بدند مقصد کو بہیشہ سکتا رکھوز درزندگی کو مصل بیسی دھیوا فی ، زندگی زسجھ او-

(۲) بب تم خداک ساته عهد کرلون الحصوص وه بنیا دی عهد بنا او کر ۱۱۰۰ میں کیا گیا ہے ، اور این عهد کولوراکر و -کیا گیا ہے ، توا پنے عهد کولوراکر و -(۲) اور اپنے توں وافرار بخیت کر لینے کے بعد انہیں مت توڑ وادر آنحالیکتم اس برصلا

ون الروسي وال والرائية الريسان المرائية المرائي

91

سوت كالثادراس كے بعذ فودلينے بالتقول أسے محرث عراس كروالا-

تم بیض معابدات اور قونی و اقرار کو (جو این وسلامتی کے موجب اور ضامی ہونے چاہئیں) الٹا باہمی مکرو فساد کا موجب بنا لیتے ہو ، ادر ببسب اس لئے کرتے ہو تاکہ تم میں سے ایک پارٹی و در سری پارٹی سے آگے بٹر صواتے ۔ ایعنی بال و در دلن ادر جمونی و ترت اور فوت میں کی و در سرے سے آگے بٹر صواتے ، تم عمدویمیان کی مجی پر دانہیں کرتے (جھ) ، احتر تم بارے اس قسم کے ارادول کو طاہر کرتار ہتا ہے (تاکیم اس سے نصیحت صاصل کرو) ۔ یا در کھو! جن اموز میں تم قسم کے ارادول کو طاہر کرتار ہتا ہے و تاکیم اس سے نصور تمانی کا وقت آتے گا او وہ سب انجو کررا ہے اتھا بیس کے۔ ایس سے انسلان کرتے ہو جب طہور تمانی کا وقت آتے گا او وہ سب انجو کررا ہے ۔ آجا بیس کے۔

اسانول کوایک جیساکیول نبذ دیا اورسپ کوایک بی راسته پرکیول دیوا دیا تواس نے تمنام انسانول کوایک جیساکیول نبذ دیا اورسپ کوایک بی راسته پرکیول دیوا دیا - به کلیل بیسائیل کوایک بیسا بنادیتا دیک بیسائیل بی اگر ده چاه ایسائیل بیسائیل ب

اسی طرح جومعاہدہ تم نے خدا کے ساتھ کیا ہے ( اللہ ) اُسے تخور سے خالی مفاد کی فاد کی مفاد کی فاد کی فاد کی فاد کی فاد کی مفاد کی منابدہ کے بدائیں اس معاہدہ کے بدائیں

ąγ.

مَلَونُدُكُونُ يَنْفَدُ وَمَاعِنُدَاللهِ مَاقِ وَلَا يَوْيَنَ الَّذِينَ صَغَرْوَا اَجْرَهُمُ وَالْحَسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا ثِنْ ذَكِيا وَانْفِي وَهُومُ وَمِنْ فَلَتْعِيدَ فَظَعَيْهِ مَنْ فَالْمَا مَنْ الْحَدْدِيَ بِالْمُسَنِّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَاذَا قَرَ الْتَ الْقُرُ انَ فَالسَّتَعِلَى بِاللهِ مِنَ الفَيْطُنِ الرَّحِيدِهِ ۞ إِنْ فَالَيْسَ لَمَا مُلْعَنَّ عَلَى الَّذِينَ مَا مَنُوا وَ عَلَى دَيْهِمْ يَتَوَكِّمُونَ ۞ إِنَّمَا مُلْطَنْ عَلَى الَّذِينَ

رنظام خداوندی کی طرف سے مصلے دالا ہے وہ آل طرح حاصل کردہ مقاد کے مقابلہ میں ہیں

بہر ہے۔ تم جو کہ سبی اپنے وائی مفاد کے لئے عامل کر در وہ بنظا ہر کننا ہی زیادہ کیول نہ ہو خرابا فتح ہو کر ہے گا۔ نیکن جو کچے دخلا خداد ندی کی زوست ملے گا' وہ ہاتی رہے گا۔ کسبی تم نہیں ہو گاافتہ تا نیکن نیہ ملے گا آنہی کو جو ہے۔ نظام کے قیام میں ثابت قدم رہیں گے اور سن کاراندا ندانہ سے پنے پردگرام پڑمل ہوا ہوں گے۔

پروسر ایرسدی بر اس باب بس به اوافان به به کرتم میں سے تو تھی نظام ضاد ندی کی صدافت یادر کھو! اس باب بس به اوافان به به کرتم میں سے تو تھی نظام ضاد ندی کی صدافت پریفین رکھ کرا بیسے کام کرے گا جو اس کی ذات اور معاشرہ کو سنوار دیں تو ہم اسے نہما بیت نوش گوار زید تی بسر کرائیں گے بیا تھے ہو گا اس کے اعمال کا جو ان سے سس کارانداذاز سے ظہور میں

این بروگرام برهمل درآمدیشتر کروگئی (قولوگول) یی دانی مفاد برتیال بروگرام برهمل درآمدیشتر کروگئی (قولوگول) یی دانی مفاد برتیال اورزیاده شد اور کسترس قوتیس آس کی سخت مخالفت کریس گی) اس و قت صرورت جو گی که تم (اورزیاده شد کریس گی) اس و قت صرورت جو گی که تم (اورزیاده شد کریس گی) اس و قت صرورت جو گی که تم (اورزیاده شد کریس کی مضرت رسیانیول مصلمان با معالم المون مطلب کرون می داد.

یادر کھو! پیخند بی نوتیں دخواہ انسان کے اپنے اندر کی ہوں یا خارجی اُلٹالا پر کمبی غلب بنہیں ہاسکتیں جو قوائین خدا دندی کی صدافت پر تقیین اور ان کی محکمیت بر بورا پر الجمروسے رکھیں ۔

بور بورا بسروسار میں اور اسلط انہی لوگوں برجو تا ہے جو بنہیں ابین رسنین اور کارساز بناتے ان کاغلب و تسلط انہی لوگوں برجو تا ہے جو بنہیں ابین رسنین اور کارساز بناتے ہیں۔ بین بیا ان برجو توامین خدا و ندی کے ساتھ ویکر تو المین کو بھی شریک کر لینے اور ان کے مطب بن زندگی بسر کرتے ہیں۔ خاص توانبین خدا و ندی کے تابع رہنے والول برتی ہی تو تیں کھی غلب



نہیں پاسکتیں

رب ہم غیرفدوندی فواہن کا ذکرکہ تے ہیں تویہ البات ہے ہیں کا گرائے ہیں تویہ البات ہے ہیں کا گرائے آن کے احکام من جانب استہ ہیں توان میں سے بعضا ان احکام سے فیلف کیوں ہیں ہو فدانے آن پہلے اُن کی طرب بھیجے گئے تھے اُن میں سے کہر قواب کی طرب بھیجے گئے تھے اُن میں سے کہر قواب ہیں جن میں انہوں نے تولید کر کھی ہے یہ لاکھ پاس اپنی اس کی حرب کے تعلق میں رہے ہی ہمیں ۔ او بعض ایسے ہیں ہوا ہمیں استہ کہا کی طور پر فیلے گئے تھے ، اب ان کی حبال استہ اِن کی حبال استہ ہم اللہ استہ کے تود وضع کر دہ ہیں میں لانکے ضوا بھی طرح جانگا ہے کئی وقت کس مت مے احکام فین جائے گئے گئے اور دوضع کر دہ ہیں میں لانکے ضوا بھی طرح جانگا ہے کئی وقت کس مت مے احکام فین جائے گئے گئے اور دوضع کر دہ ہیں میں لانکے ضوا بھی طرح جانگا ہے کئی وقت کس مت مے احکام فین جائے گئے گئے اور دوشع کر دہ ہیں میں لانکے ضوا بھی طرح جانگا ہے کئی وقت کس مت مے احکام فین جائے گئے گئے۔ اور دوشع کر دہ ہیں میں لانکے ضوا بھی طرح جانگا ہے کئی وقت کس مت میں کے احکام فین جائے گئے گئے۔ اور دوشع کر دہ ہیں میں لانکے ضوا بھی طرح جانگا ہے کئی وقت کس مت میں کو انگا ہے کہ کے احکام فین جائے گئے۔

ان سے کہ دوکہ اس مسمآن کوروح القدس ( علی و مقاقی) تیرے نشو و نمدینے دالے کی طرف ہے اللہ اسے کہ دوکہ اس مسمآن کوروح القدس ( علیہ و مقاقی ) تیرے نشو و نمدینے دالے کی طرف ہو اللہ کے دلوں کو مضبوط رکھیا جہئے اور جو لوگ اس کے سامنے سرتیا ہم تم کریں ان کی صبح منزل کی طرف راہ نمائی کرنے درا انہیں مستقبل کی خوش گوار اول کی خوش خری ہے۔ درا انہیں مستقبل کی خوش گوار اول کی خوش خری ہے۔

تهمبن اس کا بھی علم ہے کیہ لوگ کہتے ہیں کہ اس (رسول) کو کوئی آدمی آگر ہے اتبی سکھاجا کہتے (اوریہ انہیں وی کہدکر لوگول کے سامنے ہیں کر دیتا ہے۔ ایسا کہتے وقت برگو ور توا ور است بھی نہیں سوچتے کہ عب آدمی کی طرف یہ اسے منسوب کرتے ہیں اس کی دیتا ہے اس کی طرف یہ اسے منسوب کرتے ہیں اس کی دیان بٹری غیر تصبیح ہے اوریہ سے آن نہا بہت واضح مات اور تکھری ہوئی عسر بی زنان میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کے دشتر آن کے دختا کت کسی انسان کے دختا کر دہ نہیں ہوئے اس کا انداز بیان بھی نہا ہوتے۔

من الدہر ہوری میں ہوریہ ہوریہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حن لوگوں نے پہلے ہی سے فیصلا کر لیا ہو کہ انہوں نے تو آبن فداوند إِنْمَا يَفْتَرِى الْكُنْ بَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإِيْتِ اللهِ وَأُولِمِكَ هُمُ الْكُنْ بُونَ ۞ مَنْ كُفَرَ عِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَا نِهَ إِلَا مَنُ آكُم وَ وَقَلْبُكُ مُظْمَ إِنَّ بِالْلِا يُمَانِ وَلِكِنْ مَنْ شَهَمَ عِالْكُفْي صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ ثِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَلَابٌ عَظِيْرُ ۞ ذَلِحَ عَالَهُ هُواسِتَعْبُوا الْحَيْوة الدُّنْ يَاعَلَ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ ثِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَلَابٌ عَظِيْرُ ۞ ذَلِحَ عَالَمُ هُواللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کومانیا ہی نہیں انہیں صفح راستے کی طرف ماہ نمائی کیسے ل سکتی ہے ؛ ان کے لئے المنا \* ای کا زاریجے رعلی

بولاگ آدائین خادندی کی صداقت برایمان نهیں لاتے دائن کے انکار کی ال دجر آو ای کے انکار کی ال دجر آو ایولی بے کروہ اپنے صدر تعصب مفاویج سنی کی دجہ سے مجھے استہافتہ این کرنا چاہتے ایکن کھلے بناد اسکا خراف اظہار کی جرآت نہیں کھتے اسائے وہ جموقی بائیں قضع کرتے رہتے ہیں اوراس طرح دوسروں کو جموٹائی بت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مالا کر جموتے وہ خود ہوتے ہیں۔

به قوده ژب بوسسه ایمان لاتی مین اسر باده و تخص بوایمان لاتی که بهای استان التی که بهای از دری کامنگر بوجائے بایس نمطاکه وه اس کفروا نکار کے لئے اپنا دل کھول ہے۔
تو بہی لوگ بی بین پر خواکے وت افون مکا فات کی روستے ایسی تباہی آئی ہے کہ ان کا ب کھر را کھ کا ڈ میسر بیوکر رہ جسا ناہم ۔۔۔۔ مگر بال آجس شخص سے جبرا کفر کا کوئی گا کرالیا جائے ورائٹ الیک کاس کا دل افریسے ایمان پر مطابق ہوا تو اسس بر کوئی ما مداخل نہ نہیں۔

واسده این ان نے آفے کے بعد کھڑی راہ وہ لوگ انتیارکرتے ہیں بوطبیعی زندگی کے مفادِ عاصلہ کا مستقبل کی زندگی کے مفاد رزن جے دیتے ہیں۔ دلینی جب تک یہ کیفیت رہی ہے کہ طبیعی زندگی کے مفاد اور شقل اقدامیس نصادم نہیں ہوتا ' وہ موس رہتے ہیں بیکن ' طبیعی زندگی کے مفاد اور شقل اقدامیس نصادم نہیں ہوتا ' وہ موس رہتے ہیں بیکن ' ان میں تکراؤ ہوجائے تو ایمان کا تعاضایہ ہوتا ہے کہ مفاد عاجلہ کو صور ترقیطات کو ایمان کا ایمان کو ایمان کا ایمان ہیں جائے ہیں ہوتا ہے ایمان کو جو ایمان کا ایمان نہیں جب کی مصادمات کا در رہاس کا ایمان نہیں در گا کہ مستقل قدر رہاس کا ایمان نہیں راہ نمائی کس طرح مل سکتی ہے ؟

اُولِيكَ الْهَائِنَ طَبِهَ اللهُ عَلَى قُانُوبِهِ وَوَسَهُ مِعِهُ وَالبُصَارِهِ مَ أُولَا الْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْفَعِلَ الْوَنَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ید وه لوگ بین برجذبات آن طرح خالب آنها تے بین کدان میں سفنے و بجینے اور مجینے سوچنے کی صلاحیت ہی باتی تہمیں ہی ۔ اور یوں وہ اپنے نفع نقص ان سے بے جربیو کرا ( اندھا اسند سطمی جذبات کی رومیں بہے چلے جاتے ہیں ) ۔

من وگوں کا دل ایسان پر طلق ہو' ان کی حالت یہ ہوئی ہے کہ آئیں گفت ہو' ان کی حالت یہ ہوئی ہے کہ آئیں گفت ہو' ان کی حالت یہ ہوئی ہے کہ آئیں گفت ہو کا ایمان ہو کا ایمان کو جہ ہیں تصافل ہو جوائے تو وہ وطن کو خیر یا وکہ دیے جی اورائیان کو جہیں چوڑتے اوراس طریع کسی آئے مقام کی طریع جرت کرجاتے ہیں جوان کے ایمان کے تقاضوں کے لئے زیا وہ سازگار ہو ویا وہ نظام خدا و ذی کے قیام کے لئے سلسل کو شیش کرتے رہتے ہیں اور پر شکل کا مقابلہ نہتا یا مودی اورائی تقام سے کہتے ہیں۔
یامودی اورائی قامت سے کرتے ہیں۔

\* موسی به ده نوگ بین بهنین اس قدرمشکلات اورمصائب کے بعد نظام خدا ویڈی کی طرف سے مقابلات، وزیشو ونما کا سامان عطام ماہے۔

توموں براس فت مى تيابياں كيول اوركب آتى بين اسے ايك شال سے مجمو

Œ

11

مَثَلَا قَرْيَكُ كَانَتُ امِنَةً مُطْمَيِنَكُ يُأْتِيهَا مِن أَقُهَارَغَكَا امِّن كُلِّ مَكَانِ فَكُفَرَتُ مِا نَعُجِمِ اللهِ فَأَذَا قَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْءِ وَ الْغَوْفِ بِمَا كَانُوْ ايَصْنَعُوْنَ ﴿ وَلَقَلْ حَاءَ هُمَّهُ رَسُولُ مِنْهُمْ وَكُلْنَ بُوَّهُ فَأَخَذَ هُمُ الْعَنَ ابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ۞ فَكُلُوْا مِثَالَ رَقَكُمُ اللهُ حَلَلا طَيْبًا `` وَ اشْكُرُ وَا يَعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّا لُا تَعْبُلُونَ ۞ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالنَّهَ مَوَ كُمْمَ

ایک بنتی مخی جے فارجی فطرات سے آن اور دہنی کشمکش سے املینان جال تھا۔ اس کی حرب ہر مست سے ساماب رزق کھنچا جالآتا تھا۔ اس کے رہنے والے بترے فوش حال اور فارغ البال کھے۔ لیکن انہوں نے فرش حال اور فارغ البال کھے۔ لیکن انہوں نے فرش حال اور فوٹ کی ای خشا کہ انہوں کی ناقد رشناسی کی (بٹرے بٹرے لوگوں نے نہیں اپنے بہتے سین اور جو بیانا شروع کر دیا)۔ اس کا نیتجہ بیہ ہواکدان پر بھوک اور خوت کا عذاب طاری ہجھا۔ فارغ البانی کی جگر انہیں فاتے آنے لگے اوران کا آئن فسطات سے بعل گیا بیسب کھال کے اپنے فارغ البانی کی جگر انہوں فارنے اپنی بخشا تشیں نہیں روک کی تقین ایکن انہوں نے اپنے لئے ہو فلط نظام مت الم کیا یہ اس کا نیتجہ تھا۔ (حراح ہے)۔

ان کے پاس فردا نہی ہیں سے خدا کا ایک پیغام آباد اوراس نے بنہیں بتایا کہ یہ آن کے خودسا خد غلط نظام کا بیجہ ہے۔ اگر وہ اس نظام کو فوانین خدا و ندی کے مطابات منشکل کر اس تو پھر وہی آسا تشیں حال ہوج بنس گی ۔ لیکن انہوں نے آسے حجتلایا اور سکرشی برق - اُن کے آس ظلم وسرکشی کا نبتج سے ہواکہ ان کی تیا ہی اور مٹرور گئی۔

ا بداد کے خاطبین، تم آس مثال سے جرت حال کرواور) جوسامان روق اشد تھا۔ دیاہے اسے آس کے مفرد کردہ طرفیہ کے مطابی خوشگوارا در پاکیزوا نداز سے کھا و بہو-اور ایل خدکی بخشائشوں کی سیاس گزاری کا نموت دو لیکن یہ اٹی صورت میں ہوسکتا ہے کہم اپنے ذاتی جذبات اورانفرادی مفادے تطع نظر کرکے توانین خداوندی کی محکومیت اختیار کرو

یادرکھو! کھانے پینے کی چیزول میں سے پرچپار حام ہیں ۔۔ مُروارْ ( بہتا ہوا ہم الم اللہ ) الموہ خسر ریکا گوشت اور جو کچر خدا کے سوائسی اور کے نام سے منسوب کیا جائے ۔ لیکن جو تفض رکھو سے ، مجبور ہوجائے و تواسے ان چیزول کے کھا لینے کی بھی اجازت ہے بشرطب کہ ) اس کی نیت قدنون شکنی اور حدود فراموشی کی نہ ہو۔ ایسی صورت میں خدا کافٹ انون اسے اُن معزائز اسے الْخِنْزِيْرِوَ مَا أَهِلَ إِغَيْرِ اللهِ بِهِ عَمَن اصْطُرَا عَبْرَ بَاغِوْلَ كَاللَهُ عَفُورُ رَّحِيْدُ ۞ وَكَا تَقُولُو الْمَا تَصِفُ اللِّينَةُ كُوالكُن بَهِ هَذَا حَلْ وَهْذَا حَوَامٌ لِمِّتَفَعَّرُ وَاعْلَ اللهِ الْكُن بَ هٰذَا حَلْ وَهْ ذَا حَوَامٌ لِمِتَفَعِّرُ وَاعْلَ اللهِ الْكُن بَ هُذَا حَلْ وَهُ هَذَا حَوَامٌ لِمِتَفَعِّرُ وَاعْلَ اللهِ الْكُن بَ لا يُغْلِمُونَ مَتَاعٌ قِلْيُلْ وَمَاظَلَهُ فَهُ وَاعْلَ اللهِ الْكُن بَ لا يُغْلِمُونَ مَتَاعٌ قِلْيُلْ وَلَهُ وَعَذَا بَالِيْمُ اللهِ وَاعْلَ اللهِ اللّهُ وَعَلَى اللهِ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَمَاظَلَهُ اللهُ وَاعْلَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَمَاظَلُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَاظَلُهُ اللّهُ وَمَاظَلُهُ اللّهُ وَمَاظَلُهُ اللّهُ وَمَاظَلُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ



محفوظ رکھے گاجوان ہیزوں کے استعمال سے نفس انسانی پر میرنے ہیں اور بن سے آل کی ذات کی نشہ ونمارک حاتیٰ ہے۔

اورد بیموا ایسانه کروکه بهاری زبان پرج جموفی بات آجائے اسے بے دھٹرک بیان کردیا کروادرلونہی کہددیا کروکہ بیمال ہے اور وہ حرام - (حلال وحرام کے تعیین کا اختیار صوف خلا کو ہے اور اور اس نے اپنی کتاب میں اس کی دخاصت کردی ہے۔ اس کے بعثہ اپنی کتاب میں اس کی دخاصت کردی ہے۔ اس کے بعثہ اپنی طرف حلال اوک حرام کی فہرسنتیں مزنب کرنا) خلاک خلافت افتر اپر دازی ہے۔ اور جو لوگ خدا کے خلاف نہنسار کرنے ہیں وہ کمبھی کامیاب نہیں ہوسکتے۔

وہ ایسی باتوں سے بھوڑا سافائدہ ضرور صاصل کہ بیتے ہیں' سیکن آخرالا مران کے سئے بڑی ہی در دناک مزام وئی ہیے۔

اور بم نے بہود اوں پر وہ بھو جام قرار دیا تھا جس کا ذکر پہلے آ بیکا ہے (ہو ہے) ( وہ اس کا دکر پہلے آ بیکا ہے (ہو ہے) ( وہ اس کا میام ان ہوں کے ان ہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے تقیم میں ان بر ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی تقیم میں ان بر ایس کے تقیم میں ان بر ایس کوئی بندیاں عائد کی گئی تھیں۔

ور ان اس لئے ہوا تھا کوانہوں نے متالوان تھی کو اینا شیوہ بنا لیا تھا ۔ اور جوایسا کر لئے آ

إِنَّ إِبْرِهِمْ يُمْ كِنَّا فَأَمَّةً فَأَيْنًا يَلْعُو حَنِيفًا وَلَهُ يَاضُرَنَ الْمُشْرِيكِينَ ﴿ شَاكِمُ الْإِنْعُيمَ الْحَتَمَادُ وَهَنْ مُولِ صِرَاطٍ مُسَتَقِيْمِ ﴿ وَالنَّيْنَا مُنْ فِي اللَّهُ نَيْلَحَسَنَةٌ وَإِنَّا فِي الْإِنْ الْصَلِي لَنَ أَن ثُمَّ ٱوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡكَ آنِ اتَّبِعْ مِلَّهَ ٓ إِبُرٰهِمِيۡمَ حَلِيۡفًا ۖ وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشۡرِكِيۡنَ ﴿ إِنَّمَاجُولَ السَّبْتُ عَلَى الْمِينِينَ الْمُتَلَقَوْا فِيهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَحَكُمْ بَيِّنَهُمْ يَوْمَ الْقِيفَةِ فِيمُأَكَانُوافِيْهِ يَغْتَلِفُونَ ۖ أَدُعُ إِلْ سَبِيلِ رَيْكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادٍ لْهُمُ بِالْتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٓ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ

ادران کی نشو دنماکویمی بیستورجای ریکھےگا۔

شكرنفت كى دهروش (ص كاذكر ما الميس آجيكات) ابرا بيم في اختيار كى تحق (آل بوس توایک فروسما سیکن این جامع شخصیت کی بدیر بوری کی پوری قوم تھا جو تو انین هداد ندی کے سلسنے جبی بود اور ہر غیر خراوندی فوسندسے مدمور کر اپنی تمام توجہات اسی مقصد فیلیم ہرم کوزیکھے نمائے خدا وندی کی بیی شکر کراری مفتی جس کی بنایز خدانے اسے د نظام خدا وندی سے کرنے 171 کی تاسیس کے لئے منتخب کیا تھا اوراس کی راہ نمائی ڈندگی کی سبیتی اور توازن بدوش را مک طرف کی تھتی۔

اورانسن إس دنيامير بهي برطيع كى توشكواريال عطاكى تقيل ادرآخرت كى زندگى بريمي اس كاشاران لوكول ميں بوكاين كى صلاحيتين نشود تمايا جكى جون اور حبن كے سب كا استور كيّ "

د اے دمول؛ مبی دجست کر، ہم نے تیری طرف یہ وی کی پی کرئم' ہوطرف سے صرفِ نظارِکے خالص مسلك ابرامين كار المراكر و ( مراه ) - اس التي كه (جيساك اويرك الرياك ) اس في فانتقل بن بغدا درزي كى محكوميت اختيار كى منى اس ميس كسى اور كوستسر بك نهيس كبيا نفعا-

(یہ بیبودی دعوامے تو بین کرنے ہیں کہ پیسلت ابرائیمی کے نتیع ہیں کیکن ) انہوں نے IFΥ اش میں حسن اختلافات بیداکرد بینے تھے (اور فوائین خداد مدی سے مکرشی اختیارکر کھی متی جس کی جن ميس سافتلات كيفين أس وقت فيصل كرس كابيب عبور مّا الح كاوقت أبيكا-110

( نغم إس وقبت ال سے الجوہنیں بلکہ ) اپنے خدا کے راستے کی طرف حکمت اور موعظت جست

عَنْ سَبِينِهِ وَهُوَا عَلَمْ بِالْمُهُمَّيِهُ مِنَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبُنَّهُ وَفَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوقِيَنَهُ وَبَهُ وَلَيْنَ صَهُرْتُمُ لَهُوَخَهُرٌّ إِلصَّبِرِينَ ﴿ وَاصْدِرُو مَا صَبْرُ لَهُ لَا بِاللّٰهِ وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمُ وَلَا نَافُ فَي ضَيْقٍ عِثَمَّا لِمُنْكُودٍ ﴾ لَهُوَخَهُرٌّ إِلصَّبِرِينَ ﴿ وَاصْدِرُو مَا صَبْرُ لَهُ لَا بِاللّٰهِ وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمُ وَلَا نَافُ فَي ضَيْقٍ عِثَمَّا لِمُنْكُودٍ ﴾

# إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوْ اوَ الَّذِينَ هُمُ فَعْسِنُونَ ۞

کے ساتھ دعوت دینیے جلےجاؤ ۔ ایٹی قوائین خداوندی کی غرض دنایت اوراخواتی اقدار کے منشام ومقصو دکو سامنے رکھنے ہوئے ۔ اورافنلانی مورمین ان کے ساتھ نہاہت حسن کا اشازاز سے بات جیت کرو تیرا پروردگار قوب جانتا ہے کہ کوان اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور کوان سیدھے راستے پرجل رہا ہے۔

اوراگر تمہیں ان کا چھپاکرنا پڑے واسی صدیک جھپاکر دھیں صدیک انہوں نے تمہارا پہھپا کیا تضا، زیاد ش عمل میں ہی سے آئے نہ بٹر صو) اوراگر تم ان کے بھیے جانے کے بجے نے اپنے تھا ا بر مجے رہوا تو ہیں روٹ کا انجنام زیادہ اٹھیا ہوگا۔

ہذا' بہتریہی ہے کہ نم اپنے پروگرام پرات فالدن سے مجے دہمو اور یہ توانین خدا دندگی کی تا بیری سے ہموسکے گا —اوران کی تہا ہی کے احساس سے اسردہ خاطر نہ مود کہ جو لوگ کسی طرح مانیں ہی نہیں' وہ تہا ہی سے کس طرح بچے سکتے ہیں ، نہ ہی ان کی خفید ساز شول کی وجہ سے دِل گونشا

اں لئے کہ خدا کی تارید دفسرت ہمیشان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو غلط راستے کی نہ جیو سے بچنیا جاہیں اور اس کے تبائے ہوئے راستہ پرسن کا راندا زازے پیلتے جایس -



الْكَ الهِ إِلَى الْمَسْهِدِ الْمُفْصَدَ لَذِي الْمُكْنَامُولَلْهُ الْمَرْدَة مِنْ ابْتِمَا" مَنْ هُوَ السَّهِ فَيُعُ الْمُوَسِّينَ الْمُولِدُ وَلِي الْمُرَاءِ فِينَ اللَّهُ الْمُوسَى لَكِينَا مُوسَى دُولِيْ وَكِيلُانُ فَيْ الْمُرَاءِ فِينَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ فَي لَكِيلُانُ فَيْ الْمُرَاءِ فِينَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ فَي لَكِيلُانُ فَي الْمُؤْمِنَ وَلَيْ وَكِيلُونُ فَي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

راته فی دعوب انقلائے سلسلمیں جرت کوئی نئی جیز نہیں ایسادافعہ قرب قرب ہے۔
ہرسول کوئیش آیا ہے۔ درمونی کا بڑی قوم کونے کرمصرے علی جا آنوابسائنہ ورواقعہ ہے جس کی تفاصیل تک کاسب کوعلم ہے اُسی نوعیت کی بہجرت بھی ہے، - ہم نے مونی کو کھی اِسی طا فنابط ہوایت عطاکیا تھا اورائے بی اسرائیل کے لئے قندیل راہ بنایا تھ 'اوران سے کہاتھا

که ده واسس ضابطه کے ملادہ' اورکسی کواپیشا کارساز نه تعجمیں ۱۰ دراس پربور بور مجبر دیسہ رکھیں ·

اس بات بریفین بیدارانے کے ایک کفالی ندا بیراس اور مقاطت کی شامن ہوئی ابن ہم نے ان شامن ہوئی ابن ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم آن ہوگی سے بہا تھا کہ ہم آن ہوگی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے میں سے ہو جنہیں ہم نے اور کے ساتھ کے ساتھ کے میں سوار کراکر طوف ان سے بنجات دمائی تھی۔ نوع ہمار بٹراس بیاس گزار میا افسیار کروگے تو تہیں ہی تو م سندوون کے عذات میں جائے گئے۔ جورت سے بہی مقصود تھا ؟ میں جائے گئے۔ جورت سے بہی مقصود تھا ؟ ۔

اس کے ساتھ ہی ہمنے بنی اسر تیل کو ورات ہیں پہنی بتاریا تفاکہ (تم فرعون کے عفائیہ بنی بتاریا تفاکہ (تم فرعون کے عفائیہ نمات حاصل کرنے کے بعد قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کردیے ادر) سلک میں ا دومزنبہ بٹری تباہی می دیگے اورث دبیر کرشی اختیار کردگے (اس کا نیچ خود تمہائے لئے تباہی او بریادی ہوگا)۔ بریادی ہوگا)۔

چنانچ جب ان دو مواقع میں سے دیجت نصر کے عملہ کے وقت ) پہلامو قعد آیا تو ( اے بنی اسسرائیل!) ہم نے تمہائے خلات ایسے لوگ ، تشاکھ سے کتے جو پٹرسے طاقتورا در سخنت گیر ہتے ۔ دہ نہار بسنتیوں کے اندرجا گھسے اورانہوں نے تہیں ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر سکڑا۔ اور خدا کے قانون سکا فاتیا جو کچھ کہا تفا دہ یوں پورانہوکر رہا۔

( منم نے اس سے میرسینیٹر کی تو) ہم نے حالات کو ہی طرح بیٹا دیا کہ نصا مہارے لئے منگر کا اور تمہارے لئے منگر کی اور تمہارے لئے منگر کی اور تمہارے دی اور تمہارے دی اور تمہارے دی اور تمہارے دی تمہاری منگر کے مسک میں آباد کرایا) - اس طرح ہم نے سال و دولت کی فراداتی اور اولاد کی کثریت سے تمہاری مذکی اور بارد بیگر تمہار جھے بہت بھاری ہوگیا ۔ تم بھرائے عظیم توم بن گئے۔

إس طريع من في ديكه لياكتب تم في توانين فدا وندى كي مطابق حسن كارانه المارس

ч

لَهُ مَنْ تُكُورُ لِلْفُوسِكُمْ وَإِنَّ مَا تُعْوَلُهَا فَإِذَ جَاءُ وَعُنُ الْأَخِدَ وَلِيَسَوْءُ اوَجُوهَكُو وَلِيَدَ خُلُوا السَّجِدِ رَكُمَا دَخَلُوهُ ا وَلَ مَرَ وَ وَلِيُتَنِرُوا مَا عَلَوْا تَتُعِيْرًا ۞ عَلَى رَبُّكُوْ أَنْ يُرْحَمَّكُو وَلَنْ عُلْ ثُمُ عَلَى مَا اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنْكُونَ الْحُومُ وَعُلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَالَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ ع



ہے)۔
(اب یہ سیج رکش قرآن کی راہ نمائی ہی بہ السکتی ہے۔ ہس لیے کہ) قرآن کاڑا۔
انسانیت کو سفرزندگی میں اوہ راہ دکھا آہے جس سے زیادہ توازن بدول اور سینٹی راہ اور کوئی منبیں۔ اور آن لوگوں کو جو سی کی صداقتوں کوت یم کر بیتے ہیں اور آس کے متعین کردہ فیراً اللہ میں اور آن لوگوں کو جو سی کی صداقتوں کوت یم کر بیتے ہیں اور آس کے متعین کردہ فیراً برصلے کا بہت بڑا اجر منطق برصل بیا ہوجاتے ہیں ، فو تحری دیت ہے کہ انہیں ان کے حسین عمل کا بہت بڑا اجر منطق اور یہ کہ جو لوگ منتقی کی زندگی پر نظین نہیں رکھتے (اور اسی طبیعی زندگی کو منته کی سیمتے ہیں ان کی خلط زور کے نیتے ہیں) اُن کے لئے دردناک تباہی کا نذا ہے۔

ر منتقب کی زندگی سے الکاراور سرون دنیا کی طبیعی زندگی کو مآل سیجنے کا بتیجہ بیہ ہے کہ ا افسان کا نصب بعبین مفادعا جلہ کا حصول رہ جا باہدے - وہ بنہیں جلدی جلدی سینے کی فکر کہتے ہے ( ایم یہ حرص و بھوس سے اس کی سگا ہوں پر اس فدر دہٹر میڈے پڑھاتے اس کہ وہ لینے حقیقی فتا و نقصان کا بھی فیصلہ نہیں کرسکتا ۔ وہ فیراد پرشہ نیس ٹمیز نہیں کرسکتا ۔ وہ نفصان رسال بالو کو بھی اسی طرح دعوت دیتا ہے جس طرح منفعت عجیش ہور کو۔

ہرطرح کا حساب دکھ سکو ﴿ بَلْمِ وَ ﷺ ﴾ ۔ اِس طرح ہم نے 'کا ثنات' بیس ہر شے کو الیک دوسرے سے الگ الگ رکھ جیوڑا ہے۔ (لبکن ہیں کے اوجود' وہ ایک عظیم شیئری کے کل پیرزے سے ہونے کی بت ایر' یا ہمسائر ہوئیت سمی میں )

ونی و شرک می اور آسکا اور آسکا اور آسکا اور آسکا در آ

ادیان سے کہاجاتا ہے کہ اور اپنانامہ اعمال خوربڑھ او۔ تنہار صاب کہنے کے لئے باہرے کئی جائے ہے۔ لئے باہرے کسی محاسب کے بلانے کی ضرورت نہیں ، خود تنہاری اپنی فرنٹ تنہارے خلاف محاسبہ کرنے کے لئے کائی ہے۔ کرنے کے لئے کائی ہے۔

(یا اعمالناے کیا ہیں؟ اس تعیقت کی زندہ شہادت کہ ) ہوتی تص سید می راہ پر جلتا ہے۔ اس کی نفخ بخشیاں فود ہی اپنی ذائن کے لئے ہوتی ہیں۔ اور جو فلط راستہ اختیار کرتا ہے اس کے نقصالات آئی کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں کوئی بوجھا تھانے والا کسی دوستر کا بوجھ منہ ان ان کے سامنے والا کسی دوستر کا بوجھ منہ بیں انعقالا داس کے لئے ضروری ہے کہ فلط اور مجھ راستہ انسان کے سامنے واضع طور پڑر کہ دیا جائے۔ سلسلا ہوایت آئمانی سے مقصد ہی ہے ، میں وجھے کہ ہم نے کہ بی ایک ایک انسان کے سامنے واضع منہ بی کہ بی وجھے کہ ہم نے کہ بی ایک ایک منہ بیا اور انسان کے سامنے اور کھی ایک اور انسان کے سامنے اور کھی ایک اور انسان کے منہ اس انسان کے سامنے اور آئی کو انہیں غطا و شعیع میں استمال کر کے بتا کا ادر آئی پڑتا ہی کے ایک انسان کے معدد سرآن کی اور انسان کے بعد اب بھی مفصدت آن کی اور انہوگا )

قرمون کی نباہی کے لئے خدا کا تناؤن یہ ہے کہ جب وہ آرام پسند' محنت کئے بیخ زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کی قوام شمند' میں پرست اور سرما ببدالانہ ذہنیت کی حامل ہوجہ اتی ہیں' اور س طرح' اس صحیح استے کو حیور کر ہوآن کے سامنے واضح حور بہانچکا ہوتا ہے' غلط راستوں کو اخت بیار کر مینی ہیں' تو' وہ تہاہی کی مستوجب ہوجہ اتی ہیں' اور بھیرانہ ہیں' اس طرح ہلاک کر دیا جا کہ ہے دکہ اُن کا نام ولٹ ان تک یا تی نہیں رستاں۔

ارزی مالم کوسامنے لاؤا وروکھوکہ لؤئے کے بعد کتنی قومیں مختیں جینیں ہم نے آئی عرب کا ایک مالم کوسامنے لاؤا وروکھوکہ لؤئے کے بعد کتنی تو میاوینے و لا اپنے بندول مح

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَبُلْنَالَهُ فِيهَامَا نَشَاءُ لِمَنْ ثُرِيْدُ ثُوَجَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمُ يَصَلَهَا مَنْ مُومًا مِّنْ مُومًا مِّنْ مُورِيْنَ أَوَادَ الْانْفِرَةَ وَسَفَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَمُونِيَ وَ لِيَكَ سَعْيَهُمُ مَّشَكُورًا ۞ كُلاَ فِيلُ هَوْ لَا وَهُوْ لَا وَمِنْ عَلَا وَمِنْ عَلَا وَمِنْ وَمَا كَانَ عَظَا وُرَيْكَ وَمَا كَانَ عَظَا وُرَيْكَ وَمَا كَانَ عَظَا وُرَيْكَ مُحْظُورًا ۞

جرائم ہے اچی طرح باخبر ہناہے وہ سب کجدد کھتا ہے کسی کاکوئی عمل آس کی نگا ہوں سے اوٹھیل نہیں روسکت

اس كے بڑكس بوقوم (مفاد عاجلہ كے سائندسائلہ الله استفیل كی نوشگوار مال مجي عالیّ ہے اوراس كے لئے اسى كوشش كرتى ہے اليسا كوشش كرنے ہے اور ستقبل اقد ريافقين كامل كھتى ہے۔ توبيلوگ ميں بن كى كوششيں حال اور شقبل دولان بين كيرليك ستائج في حاس بوتى ہیں۔

ہم آل طرح و دون گرو ہوں کو (بیٹی صرت مفاد عاجلہ طلب کرنے والوں اور مفاد طا کے ساتھ سننقبل کی فوشکو کرائے ہوں کو (بیٹی صرت مفاد عاجلہ طلب کرنے والوں کا اینے طبیعی تو انین کی روستے ان کی کوششوں کے ساتھ سننقبل کی فوشکو کرائے ہیں اور نیزے لنٹو و نما دینے والے کا عطا فر مود ہ سا ان کی کوششوں کے اس کے بات میں کھے لئے بند جہیں لگائے ان سب کے لئے بند جہیں لگائے جاتے و جہا ہے کہ سال طور پر کھلار بہت ہے ۔ اس کے راستے میں کسی کھے لئے بند جہیں لگائے جاتے و جہا ہے تھے ہوگئی ہے تھے اس جو کئی ہے تھے اس مور کی ہے تھے ہوں کے سنے کی مسرد مور میں ان والوں کے سنے بیساں طور پر میدان کھلار بنیا ہے۔ زندگی کی آسس دوڑ میں کا مسرد مورمن و دولوں کے سنے بیساں طور پر میدان کھلار بنیا ہے۔ یہ بنہیں ہوناکہ کا مسرکون

M

اَنْظُن كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ وَلَلَا خِرَةً الْمَرَدَرَجْتِ وَالْمَبُرُ تَفْضِيلًا ۞ لَا تَبْعَلَ مَعَ الله ولها اخْرَ فَتَفْعُدَ مَرْمُومًا أَفْغُنُ وْلَا ۞ وَقَضَى رَبُكَ اللهَ تَعْبُنُ وَالْاَلِيَّالُهُ وَبِالْوَالِدَ بُنِ إِحْمَانًا \* فِلهَا اخْرَ فَتَعْبُلُ وَاللَّالَةِ فَيَالُوا لِلْمَانَا الْمُعَالَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

ائی کی کوشش کے باو ہو دیکڑ کر پیچیے وحکیل دیاجائے' اور موٹ کو خواہ دہ کوشش نے ہی کرنے آگئے ہٹر صادیاجائے۔ بہتے )

یه وه ان و با نون ہے سی کی روسے تم دیکھتے ہوکہ صولِ معاش ہیں کس طری اور میں تری سے وہ اس کے مطابق دوسری قوم پر فو قیت ماصل کر سی ہے۔ ان ہیں ہجال اور فرق بیٹر تاہد وہ منتقبل کی نوٹ گواریاں ہیں ۔۔ یعنی اس دنیا میں بھی انجام کارکونسے فظام زندگی نوشگواریاں بی ہے۔ اور اس سے بعد کی زندگی میں بھی کون آگے بڑھنتا اس کے لئے قافون طبیعی سے الگ ایک اور فون مقرب ہے جو وگ کے در بع ملت ہے جو فق کون مستقبل کی خوشگواریاں حال ہوجائیں انہی کے درجات بلندی اور اس کودومر لرا بیجی مسابقی ماصل ہے۔ درجات بلندی اور فوق ہے اور ایک کودومر لرا بیجی مستقبل کی خوشگواریاں حال ہوجائیں انہی کے درجات بلندی اور اس کودومر کرا بیجی مستقبل کی خوشگواریاں حال ہوجائیں انہی کے درجات بلندی اور اس کودومر کرا بیجی مستقبل کی وزشندہ۔

اس کے لئے ضروری ہے کہ مرب ایک خوا کے اقد اروت اون کوت یم کرو۔ اس کے ساتھ کسی اور کے اقد ارکوشاس یکرو ۔ سے درید کر وکے طبیعی زندگی میں تو قو ابین خواد ندی در تو امین فطاد ندی کو صروت اطابق چاو اور تمدنی زندگی کو این خودسا فلہ تو امین کے تابع کھو۔ نہ ہی یہ کو قوانین فواد ندی کو صروت اطابقیات تک محدود در کھوا در طبیعی زندگی کے تو امین کو نظر انداز کر کے عمل رہا نہیں ہے۔ ان دونوں صور تو ل میں بیتجہ بید مہو گاکہ تم مصاب زندگی مبین دونوں صور تو ل میں بیتجہ بید مہو گاکہ تم مصاب زندگی مبین دونت میں دونوں کو ایس میں دونوں کے ساتھ دور سرول سے بیجے جو جائے کے مبین دونت مرول سے بیجے جو جائے گئے مستقل افرار کا عمل صابط بندائی کی دویا ہے اس افدار کا اس العمل اور نقط دویا ہے جائی ہیں۔ ان اقدار کا اس العمول اور نقط ماک یہ ہے کہ تم افواد ندی کے ملادہ کسی کی لطاعت ذکرد۔ اس کے سواکسی کو اپنا حاکم سلم ماک یہ ہے کہ تم افزاد ندی کے ملادہ کسی کی لطاعت ذکرد۔ اس کے سواکسی کو اپنا حاکم سلم ماک یہ ہے کہ تم اور نوائی خت یار کرو

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاكُواللَّ لِينَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ لَالْ الْحَمْمُ الْكَارُبِينِيْ صَغِيمًا ﴿ رَبُكُواْ عَلَوْمِهَا فِي نَفُوْسِ كُوْرُ الْنَ تَكُوْنُوا صَلِحِينَ وَانَّهُ كَانَ فِلْا وَابِيْنَ عَفُورًا ۞ وَالْتِ وَالْفُ رَلِي حَقَّ فَا وَالْمُعَالِينَ عَفُورًا ۞ وَالْتِ وَالْفُ رَلِي حَقَّ فَا وَالْمُعَالِينَ عَفُورًا ۞ وَالْتِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِي اللَّهُ عَلَى الْ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

اس السلالاصول کی روشنی میں دنیامیں فظام رابسین سینی نوع انسان کی عالمگر رابش کا الله رابین کا الله رابین کا الله میں اس الله الله رابین کا الله میں کا الله میں کا الله میں کہ کا الله میں کہ کا الله میں کسی دھیتے کوئی کمی واقع جوجائے اس کی کئی کو بوراکر دیاجائے وال کے لئے ہم النے مال باپ کو دیکھو۔ دہ جوال کتے اور کا اکا جسے کے فایل اور اینے علاوہ کم باری پرورٹ ایک کرتے اسے مال باپ کو دیکھو۔ دہ جوال کتے اور کا ایک کے فایل ہمیں ہے اور میں اور کمانے کے فایل ہمیں ہے اور ہم اور موسے کو ان کی ال کی کو بوراکرد۔

و پر سیستان کردن کردر بوجائے ہیں اورانسان بچیں کی بی بائیں کرنے لگ جاتا ہے ( ایک است کی بی بائیں کرنے لگ جاتا ہے اندا اگر تمہارا باپ یا میں یا دو نوس بور سے بوجایس تو انہیں مقارت آمیز بالمیں مت کہو۔ شہر کا آت سفتی ادر درشن سے کلام کرو۔ اُن سے ادب اور عزیت سے بات کردا ورکٹ اور تھی ہے پین آؤ۔

اُن کی پرورش کے لئے آئیس اپنے باز وؤں کے نیچے ہمڈائے رکھو (میں طرح اُنہوں کے بیچے ہمڈائے رکھو (میں طرح اُنہوں کے بیچین میں انہیں اپنے باز وؤں کے نیچے ہمڈائے رکھا تھا) اور آن کے ق میں ہمیشہ بیآرز دکر و کہ میں انہوں نے بیون میں تہاری پرورش کی تھی تمہدارب تمہدائے ہاتھوں اُنسی طوح '' نکی برورش کا ترویش کی ترویش

مرون انسان کاماصر ہے۔ اس لئے اس کی اکبید کی تمی ہے)۔

تنہا رائشو و تما فینے والا نوب و نتا ہے کہ تہا ہے دل ہیں کیا ہوتا ہے (تم ہوڑ معے والدین کی ہیں اور سے نوع ہوئے اور اس طرب ' تہا رہے دل ہیں ان کے لئے تعظیم کا آئڈ نہیں رہتا ہیں ان کے لئے تعظیم کا آئڈ نہیں رہتا ہیں ان کے لئے تعظیم کا آئڈ نہیں رہتا ہیں اگرتم اپنی صلاحیتوں کو نشو و نمی دیتے رہوا اور اپنے سامنے نصب العیس ہوگھ کے کہر سے ہوئے کا م سنوار نے ہیں تو تم میں سہارا و ربر واشت کا مادہ براہو ہوگئی رہوں تھے دہ طرفیہ میں سہارا و ربر واشت کا مادہ براہو ہیں المؤسلی ہوئی وات کی دانت کی سے دہ طرفیہ میں سے ہائی قام کی طرف کو فرائی طرف سامان ضافات مل جا گا ہے جو اپنی ذانت کی حد مت ' فود تمہاری حفاظت اور نشو و نما کے لئے آئی کی طرف رہو ج کرے - دہندا' ماں باپ کی خد مت' فود تمہاری دی وات کی نشو و نما کا ذرایعہ بن جائی ہے ۔

راسی بنیادی صول کواب آگے بڑھاتے جاؤ) جولوگ تہا سے قریبی (رشندوار) ہیں۔ (اسی بنیادی صول کواب آگے بڑھاتے جاؤ) جولوگ تہا سے قریبی (رشندوار) ہیں۔ 44

ra

إِنَّ الْمُبَيْنِ مِنْ كَانْمُوا إِنْهُ وَ لَشَيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطُنُ رَبِهِ كَفُورًا ﴿ وَ إِمَا نَعُهُ صَّاعَهُمُ اللَّهُمُ وَكُولَ الشَّيْطُنُ رَبِهِ كَفُورًا ﴿ وَ إِمَا نَعُهُ صَّاعَهُمُ اللَّهُمُ وَلَا مَنْهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا مَنْهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

#### كَانَ بِعِبَادِهِ عَمِيْرًا بَصِيرًا أَنْ



یا جن کاچلتا ہوا کاروبار کسی دھتے کے گیاہے۔ یا جومسافیرز اوراہ کے بنیے یہ گیا ہے۔ اُک سپکا تم پر جن ہے۔ ان کے حقوق بھی اواکرو

سین سال کو بے جا صوب مت کر وا دراس اسول کو مہیشہ بیش کنفرر کھوکر مال مدے کی کھینی کے لئے جے کے مانزر ہے ، اگر جے برص بویا کتیا اوا کے ایک دانے سے سان سان سان سو دائے پہاموں کے (ایکا) ادرا کرا سے مباس بھیرے پر تو تحدیثی کا اگنا تو ایک طرف اپنے کہی شا تع

چلاجائے گا<sup>۔</sup>

اسطرح ال کوضائع کرفیے دائے شیطان کے بھائی بندہیں اور شیطان کے ہے ہیں جو خدا کے عطائر دہ سامان نشو و نماکو تباہ درباد کرکے اُس کی نعمتوں کی نامسیاس گزائی کرے داوراکر کمیں ایسا ہوکا اِن حقدار دل میں سے کوئی حرور تمند تمہا ہے یاس اُس و فائے جب نہہ رہے یاس انہیں دینے کے لئے کھے زہر ) اور تم اپنے پرور دگار کے باب سے سامان درن کی طلب و سجو کر سے ہوا و رہنوز متو تع سال کے انتظامیں ہوا و راوں تم اُن سے مشکولیے کے طلب و سجو کر سے ہوا و رہنوز متو تع سال کے انتظامیں ہوا او راوں تم اُن سے مشکولیے

رمیجبور ، وجاؤ ۔ لو آنہیں نرمی ہے بات بھادو ۔ (تفتی ہے نہ جھڑکو) یہے فوانی اخراجات کے سلسلہ میں بھی ہس مہول کوسٹ نے رکھوکہ نہ لوٹم اپنے باتھ کو آنا سکیڑلوکہ وہ تمہاری گردن کے ساتھ بندھ جائے اور نہ آئے بالکل کھلا بھیوٹر دو بہل صورت انجل ا میں تم بر برطری ہے حدیث ملامت ہوگی اور دوسری صورت میں تم فود درس ندہ ہو کر میٹیے

حاؤك

بسارات المسلام المسلام المسترياد وكوشش كروراك المسترياد وأكا ويفوال كافت الون يده كروجابت المسكد ك كلارزن من المسكلار الما مساهم اور جونيا المالينا جاهدات مياسمات وه برايك كي مي ومل سي اخره اور جرايك طلب ومبتجويز لگاه ركمتا مي (اس كه إلى اصول يه ميكان ال كووري كوملتا مي حس كيلت وَلَا تَفْتَالُوْا اَوْ لَا ذَكُوْ خَشْيَة اِمْ اَوْقِ مَنْ فَانَافَهُمُ وَايَّا أَكُوْ رَنَّ قَتْنَاهُمُ وَكَا وَكَلا تَفْرَبُوا الزَّهِ لَى إِنَّادُكَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَيِيلًا ۞ وَلَا تَفْتُلُو النَّفُسَ لَيَقَ حَرَّمَ اللهُ الْإِلَيْقِ فَي وَمَنْ قَتِلَ مَظْلُوْمًا فَفَانَ جَعَلْنَا لِوَلِيَّ فِي سَلْطَنَا فَكَ لا يُسْهِ فَ فِي الْقَتْلِ أَنَّا فَكَانَ مَنْصُورًا ۞ وَلَا تَقْرَامُوا مَالَ الْمَيْتِيمُ اللَّا بِالْمَقْ هِي آخْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُوا اللهُ فَوْا بِالْعَهْدِ \* إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مُسْتُونًا لا إلَيْ الْمَهْ وَيَا أَنْهُ اللهُ اللَّهُ فِي آخْسَنْ حَتَّى يَبْلُغُوا اللَّهُ أَنْ الْمَهْدِ \* إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مُسْتُونًا لا اللَّهُ يَتِهُم اللَّا بِالْمَهْ فِي آخْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُوا اللَّهُ أَنْ الْمَهْدِ \* إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

وہ کوشش کرے 🔐)

اور دیجیوای فرنسه سے کہتم غرب موج و گئے اپنی اولاد کو صم و تربیت سے محروم اندائیو۔
متب اسے اور تنہاری اوراد کے درق کی ذر داری نظام فرا و ندی پہنے - ( اِس نظام کے فیام کا ایک نیادی مقصد سے جب ہور و کو اُئی کی شروریات زندگی کی شمانت نے اور س طرح انسان کی منیادی مقصد سے جب کہ یہ ہونے و کو اُئی کی شروریات زندگی کی شمانت نے اور س طرح انسان کی معالی کے اسے بلندہ نفاصیوانسان بیت کے لئے قارع کرنے آئا فرانسان کی طرف سے مطمئن کرکے اُسے بلندہ نفاصیوانسان بیت کے لئے قارع کرنے آئا فرانسان کی طرف سے مطمئن کرکے اُسے بلندہ نفاصیوانسان کے اور کے اور کو علم و تربیت سے محروم رکھنا بہت بٹری غلطی ہے - (اور اُسے ارڈ لندا منا بٹری غلطی ہے - (اور اُسے ارڈ لندا منا بٹری غلطی ہے ۔ (اور اُسے ارڈ لندا منا بٹری غلطی ہے کی تصور کھی نہیں کیا جاسکتا)

اور ڈناکے پاس کے بھوا بیا ہے۔ صدوقت نے جس سے معاشرہ میں نماشی بھیل جاتی ہے اور چاروں طرب سے برایوں کے راستے کھل جاننے ہیں ا

(تخفظ عصمت کے بعد تخفظ جان کی طرف آؤ ۔ اِس کے ستے یہ بنید دی ہول ہود درکھوک)

ہیں جان کا ، رنا اینہ نے عزام قرار دیا ہے ۔ ( اُسے واجب ، لاست رام قرار دیا ہے ۔ بینی ہے گناہ کا
قشل ، عنظی استے قسل مت کروا ہجڑاس کے کہ ایسا کرن ت انوان عدل کا نقاضا ہو ( ۱۵٪ ) ہج
شخص طلم سے ناحی مارہ جائے ( تو فاش یہ نہجے لے مقلول کے وار توں کا کوئی تمایتی اور مملک مہدین اس لئے کیاں ہج سے باز بہرس کرسکٹ ہے ) مقلول کے وار توں کے لئے اہم نے افغی اس خواوندی ( اسلامی معاشرہ ) کو صاحب غلید واخت یا رہا یا ہے ۔ اس لئے یہ نظام خود مقلول کے وار توں کے لئے اہم نے افغی اسلامی معاشرہ ) کو صاحب غلید واخت یا رہا یا ہے ۔ اس لئے یہ نظام خود مقلول کے وار توں کے لئے یہ نظام خود مقلول کے وار توں کا بیشت پناہ ہے گا۔ لیکن معاشرہ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جرم کی سزا فالو کی صدود کے اندر رہنے ہوئے ہے ۔ اُن سے نجاوز نہ کرے ( عقل م نہ ہے )
کی صدود کے اندر رہنے ہوئے ہے ۔ اُن سے نجاوز نہ کرے ( عقل م نہ ہے )
رجان اور عصمت کے تحفظ کے بعد مال کی مقاطرت کا سوال مدھے آتا ہے ۔ اس کیا کے اس کیا

یہاصول بیتی نظر یکوکی ہو تحص میں شرہ میں نہا (اور کمزیں رہ جائے۔ جوہبتیم ہوج نے۔ اُل کے مال کے قریب کے بیتی نظر یکی نہ ہو ہے۔ اُل کے مال کے قریب کے بیتی نزوری ہو مقافی ایس کے انہا میں نہ ہو مقافی اور کی اسلام کے لئے صروری ہو مقافی ایس مغل دسکر کی پختنگی آج ہے۔ توان کی اسلام کے حوالے کر دو ؟۔

اگلااصول بہ ج کہ پنا مہد جمبنہ پوراگروم یا در مکو! اینا تے عہد کے بائے میں تم سے ضرو یازیک ہوگی۔

سروب برجات اورجب بم کسی چنرکو ما بواتو این او بوراکرو اورجب تو بوا تو میشده رست ترازوت تو بود و فرزه می مارلینے سے مفور اسل میجا فائدہ تو ضرور بہوتا ہے۔ سیکن یا درکھو! ) صعبی منفعت ماتی ل کے پورار کھنے بی ہے بہوتی ہے اور بین دین کی بہی شکل ہے جو با اب کارمعاشرہ کے توازان کو قائم رکھ سکتی ہے۔

رها جائی اول کے پورار کھنے سے مرادیہ ہے کو اپنامعا تی نظام عدل و مساوات کے اولال ہے استوار کرو ۔ انہ سی سے اواج سے زیادہ ہو ۔ انہ کی محت سے کم دو ۔ (ہا ہے ۔) ۔

ادریا در کھو اجب بات کا تمہیں ڈائی طور پڑھی نہ ہو (جس کی خوت سے کم دو ۔ (ہا ہے ۔) ۔

ادریا در کھو اجب بات کا تمہیں ڈائی طور پڑھی نہ ہو (جس کی خوت تے کہ دو اس کے جوہ سے لگو ، وائی تحقیق نے کرلو) اس کے حاص کر و اور اس معلومات کی بنا پڑا ہے و بہن سے فیصلہ کرو اور اس طرح میں تیج بہتے ہو بہتے ہو ان میں سے اگریک کو می بھی گم ہو گئی ۔ لو تمہاری تحقیق ناتھی رہ جائے گی ۔ سوچ کہ آب باب میں تم برکھنی بڑی ذر داری عامد بہو تھے آب باب میں تم برکھنی بڑی ذر داری عامد بہو تی ہے ۔ ( اس لئے کہ خدا نے تمہین صاحب اختیا کو ارائہ علم و دارا دہ بنایا ہے ، مجبور شیس بنایا ۔ اور اس اختیار کے استعمال کے گئے ورائی علم و دارا دہ بنایا ہو دیتے ہیں ۔ اون سے کا م نہ لینے والا ہی ذر داری سے جی چرا تا ہے ) ۔ اور دیتے ہیں ۔ اون سے کا م نہ لینے والا ہی ذر دداری سے جی چرا تا ہے ) ۔ اور دیتے ہیں ۔ اون سے کا م نہ لینے والا ہی ذر دداری سے جی چرا تا ہے ) ۔ اور دیتے ہیں ۔ اون سے کا م نہ لینے والا ہی ذر دداری سے جی چرا تا ہے ) ۔ اور دیتے ہیں ۔ اون سے کا م نہ لینے والا ہی ذر دداری سے جی چرا تا ہے ) ۔ اور دیتے ہیں ۔ اور دیتے ہیں ۔ اون سے کا م نہ لینے والا ہی ذر دداری سے جی چرا تا ہے ) ۔ اور دیتے ہیں ۔

اس سے کدان باتوں کا اثر تھی اف انی ہیرت پرمیٹر ، ہے۔ شلق تم یوں اکر کرنہ چلوص سے

ايسامعلوم ہوگویا تم زمین میں شکان کردینا چاہتے ہو' یا تن کر بہباڑ وں کی اسبال تک

F

كُلُّ ذَوْكَ كَانَ سَيْهَ فَهُ عِنْ لَ رَبِّتَ مَّكُوْهُمَّا ۞ ذَوْكَ مِنَا أَوْ خَى الْيَكَ رَبُّكَ مِنَ أَعَكُمُ وَ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ إِلَّا الْمَرْ فَتُلْقَى فِي جَهَفَتَهَ وَلُومَا مَنْ فَوْا ۞ اَوَاصْفَ كُوْرَ ثِبُكُمْ بِالْبَيْرِينَ وَافَّخَالَ مِنَ الْمَلْمِ كَدُبِكَالًا إِنَّكُوهُ لِتَتَقُولُونَ فَوْ لَا عَظِيمًا هُو وَلَقَلْ صَرَّفَنَا فِي هٰ مَنَ الْقُلْ فِي لِيَذَكُمُوا وَمَا يَرَبُرُهُ هُمَا لَا ثَفُورُ ۞ فَيَكُوا لِلْهُ وَمِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۞ وَلُكُوهُ لِتَتَقُولُونَ فَوْ لَا عَظِيمًا هُو وَلَقَلْ صَرَّفَنَا فِي هٰ مَنَ اللّهُ وَلَى إِنَّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَمِي الْعَرَاشِ سَبِيلًا ۞ فَلْ لَوْمَالِ مَكَ فَا الْهَا هُو كُلُونَ إِنَّا لَا مُنْ اللّهُ وَلَا مَا لَكُولُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا مَعَالِمُ اللّهُ وَلَا لَا مُنْ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا مَا مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا مَا الْهُولِي اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُنَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالْ اللّهُ وَلَا لَا قُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا لَا مُعَالِلُوا وَاللّهُ وَلَا لَا مُؤْلِقُولُولُ اللّهُ فَا لَا الْمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُولُونَ الْ

بهنج جانا جایت ہو۔ ایساتو تم کرنہیں سکو گئے ، ایت ہیں۔ تب راسفارین طاہر ہودیائے گا ہذارفناً میں میبازروی افت بیارکر دولیہ ) (اکر آباوی ہے جو مفاد ماہ سکے کام کیے بعیر ٹرا بینے کی ناکام کوشش کرنا ہے۔ جہ ن من جیکے )۔

یرنی ام اخلاقی عبوب جن کاذکراد پرکیا آب ہے فالون ضاوندی کی رُوسے برے ابستہ ہو۔ بی ان کا نزماری فات پر بہت برااثر پٹر السید۔

بدوه پر از حکت امور داخلاق آت ارا بی تو نیرے نشو ونمائینے و لے کی طرف سے تجویر کی کنتا گؤیوں در میں میں

تبرای افزندگی کابنیادی امول یہ کانم خدا کے سوائسی کی صاکبیت کو تسلیم خرد المقا میں کے احکام و قوانین کی کرو آب کے ساتھ کوئی اور صاحب افتدان ہی شرکی سنگرو اگر تم ایس کوئے دہی خد کے علاو کسی اور کو صاحب افتدار تسلیم کرلو کے ، نواس کا نتیجیت ہوگاکہ تم (شہرف انستا سے کر جب او کے اور ہالمرح طرح کی مداستوں کے ساتھ وحت کا ایسے ہوئے جہنم کی تباہیوں میں جاگر ہے۔ دریسی دین کا اس الاصول ہے۔ لیسی یہ کہ کا تبات میں اخت یاروا قدار صرف خدا کا ہے۔

رہی دین کا اس الاسول ہے۔ یہی بید کا شات ہیں احتیار واحد ارس صحافہ ہے۔
ادکسی کا شہیں۔ اور بی بات ان تو ہم پرست جہدائی ہے ہیں شہیں آئی ان کا عقیدہ یہ ہے کہت ہے۔
سے دیوی دیو تا اور بی بات ان تو ہم پرست جہدائی ہے ہیں شہیں آئی ان کا عقیدہ یہ ہے کہت ہیں اور اور اس کے کاروبارہ اس کا با تھ بیت اور اور شیقے اس کی بیٹر یاں ہیں۔ ان سے پوچھ کر بکی اتم اسے مید نیٹوں کو قر قبائے سے معضوص کرر کھا ہے اور اپنے لئے فرضتوں کو بیٹیاں بنالیا ہے! یہ کتنی شری خت من سے بیت ہے تھ بیٹری خت مات ہے ہو؟ (لیکھ)

اور ہم نے مشرآن میں تبیان حقیقت کے نئے اصلاح اختیا مکئے ہیں اور اس کی منظر علاقتیا مکئے ہیں اور اس کی منظر علی شون کو تھوں کو بھرا بھی ارسا منے لاتے ہیں اکر تصافی بالکل واضح ہوجائیں۔ لیکن (جن گو نے تبدید کر لیا ہو کہ ہم نے اس کی خالفت ہی کرتے ہے اُن پراس سے کھا تر نہیں ہوتا ہا کہ اس سے ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔

ان سے کیوکہ جن چیزوں مے متعلق تم خیال کرتے ہو کہ انہیں خدانی میں اختیار واقتاً

M\*

~~

سُعِنُونَا وَوَتَعَلَى عَلَيْ يَقُونُونَ عَلُوَّا لَكِينَةِ الْكَ فَقَاهُونَ النَّهُ وَلَدُّ السَّمُوتُ الشَّبُو فِهِنْ شَى عِلِاللَّهُ يَسَهِمُ يَعِمُوهِ وَلَكِنَ لَا تَقْفَقُهُونَ أَسْبِيقِهُمْ إِنْ فَاكُونَ حَدِيْمُا عَفْورًا ﴿ وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرُالَ حَمَانَا بَيْمَكَ وَبَيْنَ الْمَانِيَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلاَحِرَ وَفِي حَبَابًا هَسْتُونًا ﴿ فَي خَمَلُنَا عَلَ فَلْوَعِهُمُ أَلِمَ اللَّهُ اللْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

حاص ہے) اگر آنہیں واقعی اختیار واقتدار حاصل ہو گاتو 'یہ تو تیں اُس خلا کے خلاف جسکا آتا پرمرکزی کنٹرول حال ہے مقابلے کی راہی دکال لیتیں د، درجب کنٹرول بیٹ جا ٹا تو کا سُات ہی خساد ہریا بیوجاتہ مراتی حالا کہ بیتحقیقت ہے کہ نظام کا سُات ہیں کہیں خد دا درخلفشا کنہیں۔ (ھسنتہم)

اس سے وضح ہے کہ جو کھیے یہ لوگ حدا کے تعلق کہتے ہیں حدالس سے بدندہے۔ بہت بلنذا ور بہتم کے غلب وافقدار کا مالک کا نمات میں کبریا تی صرف اس کے نتے ہے۔

ہوں با اے ہو عام نگاہوں ہے دیکھا نہیں جاسکتا ، اوراُن کے دلوں پرایسے غلاف چڑوہ جانے ہیں جن کی دھیتے ' اُن کی بھے لوجھ کچھ کا ؟ نہیں دیتی ، دراُن کے کانوں ہیں ایسے ڈاٹ لگ جاتے ہیں دھس سے پچتی ہات اُن کے

٠ ش

خَنْ اَفْلَوْ بِمَا لِنَسْتَهِ عُوْلَ بِهَ اِذْ يَسْتَجَعُونَ اِلْيَكَ وَاذْ هُمُ وَجَهُونِي اِذْ يَقُولُ الظّهِرُونَ إِنَّ الْمَاكَ وَالْمُؤْلِكَ وَالْمُؤْلِكُونَ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُونَ وَالْمُؤْلِكُونَ وَالْمُؤْلِكُونَ وَالْمُؤْلِكُونَ وَالْمُؤْلِكُونَ وَالْمُؤْلِكُونَ وَالْمُؤْلِكُونَ وَالْمُؤْلِكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِكُونَ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللّالِكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِكُونَ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ول تک بینی بین بنیں باتی -- لفرت کے جذبات اف ن کو بس طرح شدھے اور بہرے بنا ویتے ہیں ابنی جذبات نفرت کا نتیجہ ہے کہ جب او قرآن ہیں سروت فدائے داعد کا ذکر کر تاہے اور اسکے سائند ان کے باطع معبود وں اور بیت وا و کی تنہیں ملا تا تو بہ منتھیں کر جی جی بی بی جی انتیا کی سائند ان کے باطع معبود وں اور بیت وا و کی تنہیں ملا تا تو بہ منتھیں کر جی جی بی اور نظام اور بیان نظر تا ہے کہ ایتی بی بیتی کی بیتی کر جی بیتی ہوئے ہیں اور نظام اور بیان نظر تا ہے کہ ایتی بیتی کہ بیتی ہوئے ہیں اور ان سے خوب جانے بیتی کو بیتی ہوئے ہیں اور اور و میں بیتی ہوئے ہیں اور ان سے خوب جانے بیل اور ان سے خوب جانے بیتی کرتے ہیں اور و میں بیتی ہوئے گئے ہیں کرتے ہیں اور کو منی سے نہایت میں آمیز از دان سے خبی گئے ہیں کہ تم ایک الیسے آدی کے بیچے گئے ہیں کرتے ہیں کہ تم ایک ایسے آدی کے بیچے گئے ہیں کرتے ہیں کہ تم ایک ایسے آدی کے بیچے گئے ہیں کرتا ہے )۔

اے رسول ؛ ریجو یہ لوگ نہدائے مشلق محرب کی باتیں کرتے ہیں ؛ اِن کا بہی تعقب میں مسلم کی باتیں کرتے ہیں ؛ اِن کا بہی تعقب کے جس کی وجہ ہے یہ ایسی گمراہی میں پڑھ کے بہل کہ اب سیدھی راہ باز میں کے درجس کی آنکھوں پڑھ ت اور تعقب کی پڑی بندھی ہوا سے مسیدھی راہ نظر کیسے آسکتی ہے ؟ ) -

ر پروٹ تہاری بن باتوں کو بہی بہی تشرار فینے بین ن میں ایک بیمی ہے جی پیکھتے میں کجب ہم دمر نے کے بعد ، پڑیاں مہ جائیں گئے ، درگل سٹرکر رمیزہ رمیزہ ہوجائیں گئے توکیا اُس کے بعد بھی ہم از سے رفوید یاکر کے اٹھا بیٹے جائیں گئے ؟ ( ﷺ)-

ان سے کہوکہ تم (مرکے کے بعد بڑیاں، درچورا ہی تہبیں) چھری ہو و او ہا بن جاؤ۔ یاکوئی اورا بہی چسیٹر بن جاؤ حس کا زندہ ہونا 'تنہائے نزدیک' ناممکن ہور تم کچھ ہی بن جہاؤ - تم ضرور دو بارہ زندہ کئے جاؤ گئے ، ہس پر پہلیں گے کہ دہ کو ان ہے ہو ہی دویارہ زندہ کرے گا؟ اِن سے کہوکہ وہی حضرا جس نے تمہیں بہلی مرتبہ پر اکسیا تضار جباتی ہماری بڑیاں اورچورا تک بھی نہیں تھا ) ۔

00



يَوْمَرَيَنَ عُوْكُمَ فَتَسْتَغِينَهُوْنَ بِحَمْنِ وَتَظَنُّونَ إِنَ لَيَهُمُّ الْاقْوِيلَا فَهُ الْآلَقِ وَقُلْ اللَّهِ فَهُمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

جس طرح مُردِ وں کو نئی زندگی مس سمتی ہے اُسی طرح اِس دنیا ہیں بھی اُن جماعتوں کو حیات از ہمل سمتی ہے جن کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ اُن کا د دیارہ ، مُعنا نا ممکن من میں ہے ہے ، بیٹن کرام یوگ تیرے سلمنے ہم شکانے لگ جائیں گے ادر کہیں گے کہ ایسا کب ہو گا ؟

ان سے کہوکہ عجب بنیں کہ اس کا دخت قریب ہی ہو۔ بس دن وہ جہیں بلانے گا، درغم رسکرٹی اور نوانفنت کے بجستے اس کی جمد دستائش کے مجسمے بنے اس کی دعوت پرلسیک کہوگے۔ اور تہیں خیال گزیسے گاکہ جود قت تم نے اس سے جیلے

گزارات وه که زباده نبیس تفایه سیت مفوراسا تفار

(النيسول) عمران لوگول ساجوميرى اطاعت قبول كريكي الهوكرة جوبات بحى كرو البى كروس ميس سن اورخونصورتى بو جونهايت منوازان اور مشيك مفيك بوطاكى راهت بهكاف دالى توش جيشاس كوشش ميس رتى بي كهم ميس بگار اور فساد پيدا بهوجائ وسوتم أن سے محاط ربنا) - يہ تخري توشين انسان كى كلى بولى دشتى بين (اگرچه به اسامنے برسے جمكواله الباس ميں آتى بين) -

تہارانشودنمادینے و لائنہائے تمام حالات سے احریدے اگر نم اُس کے قوانین کے مطابہ چلوگے تو وہ تنہاری البدگی کا سامال مہیّاکرنے گا۔ اگراکن کے خلاف جا دَکے تو تم پر سَبابی اَجائے گی ·

اے رسول، (برسب کی میمادینے کے بعدائہ بات الن پر چیوڑ دوکہ یہ اپنے اپنے کو نساداست افتایا کرناچا ہتے ہیں ) - ہم نے کمہیں اِن ہر پاسسیان بناکر نہیں بھیجا (کہ آوا نہیں زبری تی صفح راستے پرچلاستے 'یا اِن کی رُوش کی' باہت تم سے باز پرس ہو)۔

﴿ يَ كِيدِ إِنْهِي كَيْنَعَالَ مَنْهِي الْسَلَاكَ مُنَاتَ كَالْهِ يَبِيلِ اور للنديون يس بوكوني بهي جها تيرانشوونماديني والا النسب كي مالات سے باخر ب- (يه بمارے إلى علم كي بنا پر تفاكه بم

ON

قُلِ إِذْ عُوالَّذِي أَنَ زَعَمُ تُوفِينَ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضُّرْعَنْ لَكُو كَلا تَحْوِيلًا ﴿ الْإِلَى الَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُونَ إِلَى يَهِمُوالْوَسِيلَةَ أَيْهُمُ أَقِّلُ مُ وَيَرْجُونَ لَيْحَمَّتُهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَكُ إِلَى عَلَابَ وَتِكْكَانَ <u>َهَـُنُرُورًا۞وَإِنْ ثِينَ ثَرِيَةٍ إِلَا نَحْنُ مُهْلِكُونِهَا قَبُلَ يَوْوِالْقِينَاةِ أَوْمُعَلِّ بُوْهَا عَذَا بَأَشَرِينًا 'كَانَ ذَلِكَ</u>

### في الكِتْب مَسْطُورًا ﴿

مخلف قومول كمالات و كواتف كم مطابق أن كى طرب البيفرسول بسيع. وه بحيثبت مو سب ایک جیسے تنے لیکن ان کی تعلیم کے دائرہ اٹر وفعوذ کے اعتبارسے ان میں سے بیض کو البص يرفضيات عال ري ب ( الأهم )- بني ين دادُدُ ميساني مي تف صيم في كتاب في دادراس كے ساتھ يى عظيم ملكت جس كى مثال بشس دوسير بنير بائتى - بى بو نے كے غلباً يه تووه مبي ديگيرانبيء ي طرح تفا سيكن جب ايبي وسن وعريض ملكت بين نظام ضاوند كانتج بولواس کی فضیلت کا ندازه نگایا جاسکتان )

إن مع كبوكرتم جن بسنيول كو الميني خي ل ميس خدا كي سواحد عب افترار مجت بهو ذرا انهیں پیکا رکر دیکھوٹوسیسی تم دیکھو کے کائن ہیں نہ توہاں کی طافت ہے کہ دوکسی ایسی معیب کو رہے ہمارے قان کے مطابق ، تم پر آرہی ہوا تم سے بیٹادیں اور نہ اس کی مقدرت *اقبا*کہ

جن بستيول كويدلوك صاحب اقتدار مجكر اين مدد كميلة يكارت بين أن كاتى عالت پر ہے کہ ن میں ہے جہیں بیسب سے زیادہ مقت خیال کرتے ہیں' وہ کھی ہمیشہ اس طلب اور فواس ميس سين بين كه انهيس فداك بان محية المرتب اور ورص مل جائة (هيه) وه أن كى طرحة يديئ سامان نشوونما كي متوقع اورأس تحفوانين كى خلات ورزى كيتباكن نْهَا بَجَى ہے خالف مستنے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ تسبالہیاں ایسی ہیں جن سے بھیانہایت ضرور

ديد نوك ايني علط نظام زندگي برنازان بين اور سجت بي كهيد شرامتنحكم ادريا تيدار ميا اورائے کوئی تت اوجنیں کرسکت-ان سے كهدوكه عدط نظام كمجى بائيدارنہيں جوسكتا)كوئي فو ابسی نهیس که وه غلط نظام کی حاسل جو' اور وه' این دنسیا میس' تب و پاسخت عنواب برمنتلا' نہ ہوجائے۔ یہ سب کچے ہمارے قالوان مکا فات کے ضابطہ میں درج ہے۔ (اور دہ فاتوان امل ہے)۔

وَعَامَنَعَنَا أَنْ ثَوْسِلَ بِالْاِيْتِ إِلَّا أَنْكَذَبِ بِهَا الْاَ وَلُوْنَ وَانَيْنَافَمُوْدَ النَّاقَاةُ مُنْهِمَوَةً فَطَلَمُوْا مَا "وَمَا مُرْسِلُ بِالْلَايْتِ لِأَلَا تَعْوِيْهُا ۞ وَإِذْ قُلْنَالَادَ إِنَّ يَلْكَاحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَلَجَعَلْنَا النَّهُ عَلَا الْمَا وَنُوْكَ أَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل



29

ہم انہیں ال طبح ان پر آلے والی نہ ہی ہے شنبہ اور خالف کرنے چھے آئے تھے لیکن اسس سے یہ اور ڈیا وہ سرکن اور بیباک ہوتے چلے گئے۔

41

44

وَ إِذَ قَلْنَالِلْمُنَكِّمِ الْجُرُو لِلاَ مُفْتَحِدُ وَالْآلِالِيْسُ قَالَ اَلْمَعْدُ لِمَنَ خَلَقْتَ طِلَيْنَا فَ قَالَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ ال

(ان کی پیسکرشی اور میبانی انہی مفاد برستان بنیات کا پیج تھی جوان ان کے مائی آئی مفاد برستان بنیات کا پیج تھی جوان ان کا تعییل ذکر سے لگے چلے آئی بی اور اس کے بسی کی طرف آئی بین موال ہوتے ہیں ان کا تعییل ذکر فقت آؤم کے نیشیلی انداز میں بہتے بھی کیا جا جا ہے ، جب ہم نے کا تمالی قولوں سے کہا کہ آم کے جا اب اور اس کا آغاز آئی می موقعہ سے کیا جا اب جب ہم نے کا تمالی قولوں سے کہا کہ آم کے سسنے جھک جا کو تو وہ آئی کے سامنے جھک گئیں لیکن بلیس نے ایسا ذکر اسس نے کہا کہ آئی میں ایسے انسان کی اطاعت اختیار کرلوں جے تو نے می سے بیا کی ہے (بینی جس میں مدی جا ذبیت و ایسان کی اطاعت اختیار کرلوں جے تو نے می سے بیا کی ہے (بینی جس میں مدی جا تھی ہے ۔ اس کے ایسان کی اطاعت اختیار کرلوں جے تو نے می سے ان کا گائی ہے ۔ اس میں ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی منصر ہے تا ہے جس سے ان کا گائی تو ان کی کا گائی تا میں دیا ہے جس سے ان کا گائی تو ان کی کا گائی تا میں دیا ہے جس سے ان کا گائی تا میں دیا ہے تا ہے جس سے ان کا گائی تا میں دیا ہے جس سے ان کا گائی تا میں دیا ہے تا کا گائی تا میں دیا ہے تا ہے جس سے ان کی گائی تا میں دیا ہے تا ہے جس سے ان کا گائی تا میں دیا ہے گائی تا میں دیا ہے تا گائی تھی دیا گائی تا میں دیا ہے تا گائی تو میں کی گائی تا میں دیا ہے تا گائی تا کی دیا گائی تا کا گائی تا کہ دیا گائی تا کیا گائی تا کی دیا گائی تا کیا گائی تا کا گائی تا کا گائی تا کہ دیا گائی تا کا گائی گائی تا کا گائی تا کیا گائی تا کا گائی تا کیا گائی تا کا گائی تا کیا گائی تا کیا گائی تا کیا گائی تا کا گائی تا ک

(اِسس برجب اَبلیس ہے کہ اگیا کہ توسعاد نول سے محروم رہ جائے گانو اُس نے کہا کہ اگر تیر یہی فیصلہ ہے کہ اس حقیری مخلوق کو مجھ پر مضیعت دی جست و شجے یوم کفیا مت تک بہلت ہے۔ مجمد یک کمیس اس کی نسل کے سیاتھ کجز معدودے چند کیا کرتا ہوں اسیس کس طرح اِن کی تھوتی کورتی سے یا ندھ کر جد صرح اے لئے لئے بھڑا ہوں ،

اس پر ضائے کہ آگرب و ان میں ہے ہو کوئی تیر سے بیچے چلے گانو فیمسب کی کشت ہی آ محبس کررہ جائے گی ——اور سی تمہالت اعمال کا تشیک تشیک مبدسہ ہے۔

(ہم جائے ہیں کہ انہیں فہ واستے سے بہکانے کے لئے کیالیا حربے ہے الکا وہ کے استعال وہے استعال وہ کے اور سے سے میں میں ہوں کے سے بعض مقدت پرتم انہیں مالی امداد دینا مشروح کرد و کے اور انہیں کارو بارسی ایرائٹر کے کہ اور اس طرح احتصادی تعلیہ سے انہیں ایرائٹر کے اور اس طرح احتصادی تعلیہ سے انہیں ایرائٹر کے بعض جگا ہیں کھول دو گے جن سے ان کی تے والی سال

ٹود بخود تمہائے۔ نگ میں زنگی جائیں تم ان ہے بٹرے بڑے وعدے کر دیگے حامانکہ تمہالے وعدے سب فریب پرمبنی ہوں گئے۔ ﴿ اور بِہِ تمہا اِ فریب کھاچائیں گے ﴾

ا تمہارے بیجہ ہے۔ ہوئے مؤشر اور تمہاری چالیں بٹری کارگر ہوں گی۔ باہی ہمہ ہولوگ میرے توانین کے مطابل چلیں گئے اُن برتیراکوئی روز نہیں چل سے گا، تمہاری تمام چالوں کے مقابلہ میں حن اکانظام ربو بہت اُن کی کارسازی کے نئے کافی ہوگا۔ یہ اس پر معروسد کریں گئے۔ قورہ انہیں کمبی دغانہیں نے گا۔ ( ہم سے ہم)۔

رخداکات نون کس فدر بجروت کے قابل ہے اس کامشاہرہ تم طبیعی دنیا میں ہروز کرتے ہو۔ شلا) تم دیکھتے ہوکہ بڑی بٹری کشتیاں اتنا سامان لادکر 'کس طرح سمندر میں بّبر تی بھی جب اتی بین آکہ تم 'ان کے ذریعے' ملائٹس رزق کرسکو-اُس کا بہت نون دکس فدر مجرف کے قابل اور) تہا اے موجب رحمت ہے۔؟

رجب بهاری کشی این و عافیت سے بلی جاتو تم اور بنیکر و استیم کے خیالات ولی بین الاتے ہوئیکن ال الون توجہ وینے کی ضرورت تک مسوس نہیں کرتے کہ بیسب کچھ جاتو خدا و ندی کے مطابق ہور باہید میں جب و ہکشی کسی مصیبت ہیں گھر جاتی ہی جاتو اس قر عرب و بھی کہی مصیبت ہیں گھر جاتی ہے تواس قر عرب و بھی کہی مطابق اخت بیار کی جائیں ۔ اس کے خلاف کسی ایسی توت کی تدبیر جب تم جاتو ہی تو ایس کے خلاف کسی ایسی توت کی تدبیر جب تم جاتو ہوں خوا و ندی کے مطابق الم تعرب سے تعرب تو ایسی کے خلاف کسی ایسی تو ایسی تو ایسی خوا می تار کی اور کی اور کا او ندی کے مطابق زندگی بسرکر نے بی سے مل سکتے ہیں) ختیقت ہوں کو چوڑ کرا حرب الم بی جاتا ہو ہوں او ندی کے مطابق زندگی بسرکر نے بی سے مل سکتے ہیں) ختیقت ہوں کو جو کرا اس کے ایسی جاتو کی جو کرا مرب الم جو کی اور کی خدا و ندی کو چوڑ کرا حرب الم جو خدا ات و خیالات کے تابع ہے تھاتی بی برانام بیاس گزار اور الم اس کے تابع ہے تھاتی برانام بیاس گزار اور الم الم الم کا اس کرا اس کو تا ہے۔

ت تنم دریا<u>ت بعا بنیت بحل گزشکی پرآجائے ہوتو سبھے لینے</u> ہوکرتم قوانین خداد ندی کی 40

آمُ أَونَدُتُو إِنْ يُعِينَكُو فِيهِ عِنَارَةً أَخُورَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُو قَاصِفًا مِنَ الرَّيْحِ فَيَغِي فَكُو بِمَ أَلْمَ نَوْ الْوَ عَلَيْهُ وَ الْمَالِيَةِ وَالْمَوْرَةِ الْمَوْرَةِ الْمُورَةِ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل



## مِعَ يْنِهِ فَأُولَيِكَ يَقُرُ وَوْنَ كِنتَهُ هُوَ لَا يُظْلَدُونَ فَرِيْلًا @

زدسے بابرنکل آئے حالا کہ اُس کے توانین سیاری کائٹات کو مصطوب ورج جس جگہ ہی آئی خلاف ورزی کرتا ہے وہیں پچڑ اجا آلہ ہے ) وہ شکی کے قطعے پر بھی تہیں ای طرح آباہ کرسکتا ایک جس طرح پانی کے اندر-اگر وہاں پانی کا طوف ان وجہ بلاکت بن سکتا تھا تو یہائی آندھی اور جب کڑکا چھراؤ تہاری بربادی کا سامان ہیداکر سکتا ہے 'جس سے تہیں کوئی بچدنے الا مہیں میں سکتا

O

9

، عطالی ہے۔ (نیکن نہ نواف ن محض اس کے طبیعی ہم سے صبارت ہے ' اور نہی اُس کی بولا نیول اور کا مرانیوں کا میدان صروت طبیعی کا کنات ہے - جیوانی زندگی کے علاوہ ' اس کی" انسانی زندگی" بھی ہے جوائن کے اعمال کے مطابق مرنب ہوتی ہے۔ علال کے شائج کے

ماصل كرييت بن حقيقت يدب كريم في التان كوابي اكثر محتاوق برفضيات اوربرترى

ۅؘڡۜڹٛػٲڹؖ؋ؽ۫ۿڔ؋ٲۼٛؠؗ؋ٛۄؽٲ؇ڹۼۯۊۜۼٛؠؗۥۯڝٙڷ؉ڽؽڷٷ۞ڗڶڽؙػٲڎؙۅؙٲؽڣۧۏڹؙۏؙڎڂڝۧڷٙڒۼٙٛٲۏۘڂؽٮؙؖ ٳڶؽڬڸؾؙڡؙٞڹۧڔؽؘٮۮؽٮؙٵۼؿۯ؋۫ٷڲڎؙڰڴؿؙۯٷ ڂڸؽڰ۞ۅؙڰٷڵٳڷڹ۫ؿؿڹڬڶڡٞڵػڒڮڶػٞڗٛڴڶڔڶۿۅۻۿۺؽٵٞ ۘۊؘڸؽؙڰٷٚ۫۫ۻٳڋؙٷٚٙۮۮڣ۫ڬڿؚڡ۫ڡٞٵڰؠۄۄ۬ۄؘۻڡ۫ۼؘڰؙڡؙؠٵڗڰٛۊٙڵٷۼۣٙٮؙڵڮٷۼڵؽؙٮٵٚۻؽٵ۞ۅڶۥٛػڵۮۯؙڵؽۺؾؘڣۯ۠ۏؙڬڰ

فلہورے وفت تمام انسالوں کو ان محاممالنا سے ساتھ بلایا جا آنا ہے جس کا اٹھالنا کے س د ابنی با تدمیں بولائے رکہ بیمن وسعادت کانشان ہے، تو یہ لوگ کستے رفوشی فوشی بیرعظے ہیں او إس ميں اينے تمام عمال كالورايو ايد موجود پلنے ہيں اس بن ذھ بير مج كمي نہيں ہوئي۔ ، ال ہے یہ نہ سجہ لیجے کان نی اعم رہے نہ بج صرف اگلی زندگی میں ہی سائے آنے ہیں مہیں امل کے تابج سی زندگی میں بھی ساسے آنے شروع ہوجاتے ہیں حسن ملکا نینچ اِس دُنیا کی خوش گواریال بھی ہیں بہی وہ محسوس سعیار ہے جس سے دیکھا جا سکتا ہے کے سی قوم کے اعمال کو البین خد وندی کے مطابق ہیں یا نہیں ۔ اگراکسے عزت اور عروج حاصل ہے او اش كهاي لأن قوانين كيده حايق من الكروه ولت وفو رى كى زندگى بسير يست لووه ان كى خلاف ورزی کررہی ہے یہ مول یا در کھوکہ جو کوئی آس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت بیل کھی المصابى يوگا اور راسته سے يك فعم بحشكا بود (النيّ كرند في توايك بوت روال ب اللّها) (یونک ن لوگول کو خدمے والد کی اطاعت سخت اگوارگزرتی ہے۔ ایک ال لئے انہوں نے اس بات کا آبید کرایہ مفاکر کسی نکسی طرح تھے دحی کے داستے سے ہٹا کہ س پرآبادہ کرایا كرنوان مع مفاجمت كرك وران كى رعابت كونى بت رين طرف بناكر أعد معلور وكى خداوندى یش کروے انہوں نے یہ طے کرانیا مقالہ اگر تواس برآبادہ ہوجائے تو یہ تیرے دوست بناجائیں۔ اورداس بس مشد نبین کان کی چالیں ان زر گهری تفین که اگر وی کی صدافت پیقین 44 كامل نے تیر سے قدم مرجماد يے جوتے را در تو نهي أنكى طرح اصرف صلحت و قت كوسا منے ركھنا، اً رُرِ الفِرضِ محالِ، ایسا ہوجہا یا تو پھرہم تجھے سن زندگی بیں بھی دوہرا مذب چھلتے 40 اورموت ركے بعد كى زندگى كابھى دوہ اعذاب-أدر تجفے ہمارے مقابله ميں كونى بارومدد كار ندملنا (اس لئے کہ تیری مغرس صرب تہیں ہی تب اہ نرکی پوری انس بیت کی تباہ کا

موجب بن جاتی)-راور مربیہٰ کے بیہو و وغیرہ نے اس کا بھی نہیدکراییا تھاکہ تجھے اتسا تنگ کیا جائے کہ تو



اس سرز میں کو بھی چھوڑ کرچداج نے اگریہ ایب کرنیٹے وائر سے بعد بھر نہیں بھی کھے زیادہ دہلت ملق۔ ران کی نہا ہی بہت جد آجاتی ،

رہبرطان ہو کہے تہ مے ساتھ ہورہ ہے یہ کوئی ٹی بات نہیں تھے ہے ہی ہم نے جنے رسول کھی ہم نے جنے رسول کھی ہم نے جنے رسول کھی ہم نے بیٹے رسول کھی انہیں لاگوں نے ہی طرح تنگ کیا اور ان کے بارے میں ہمارا یہ کسنور را از کر جب ان کی سرک فی انہا تک ہوئی اور ان کی صفاح کا کوئی ان کا ان کی سرک فی انہا ہوگئی، وی وی وی میں ان کی سرک فی انہا ہوگئی، وی وی وی میں میں کھی تبدیلی نہیں میہاں کھی کا رسوما ہوگا ہمارے نوانین اور دستورائی ہوتے ہیں توان میں کھی تبدیلی نہیں یا انہ کا

رسین برگوام بروجائے گا اس کے لئے تہیں سلسل جدوج در گری جہالا

یروگرام بروناچ ہے کی علی اصبح حلوع آفیاب سے پہلے ترانی مقائق پر فردو تدہر کیاجائے وہ

دیجھاجائے کہ ماملات بیش نظر کے متعبق دہاں سے کیاراہ نمائی ملتی ہے علی اسے اس لئے

کر بجرا کی کون افراسے میں انسان کے فیالات میں اس فدر کیسوئی ہوتی ہے کہ اس سے

قرآئی مقائق محسوس کو شہود مکل میں سامنے آسکتے ہیں اور دل ان کی صداقت کی بے افقیا

گواہی ہے دیت ہے اس کے بعد طلوع آفیا ہے کو ابتدائے شب کی ناری رائی میں سے

شام ، مک اس پروگرم پرسلسل عمل پرایاجائے اس مقصد کے لئے ایسے اجماعات بھی نعمد

کر جائیں جن بیں ماہمی مشیا ورت سے معاملات سے کہ کہ جائیں دیجی ہے۔

کر جائیں جن بیں ماہمی مشیا ورت سے معاملات سلے کہ کہ جائیں دیجی ہے۔

اوراً گرحالات كا تقاضان سيجي زياده كا بو تو تم رائے كچھ تصفير بي سيمفسر كي الله الله الله كا من الله كي الله فلسر كي الله فلسر كي الله كي اله كي الله كي الله

المرحم في إلى نظام كے نيام كے لئے سطرح جدوجبدكى تو وہ دفت دور نہيں كو اس مقام بلند برفائز جو جو فت دور نہيں كو اس مقام بلند برفائز جو ج ئے كروني بلاسانت پكار كے كرفدا كے نظام روبيت كى طرف دوت دينے والے كامقام فى الواقعه ايسا ہى فابل محدوستانت ہونا چا جيئے - آذِخِلْنِى مُلْخَلَصِلَ فِي وَالْخُوجِي فَعُنَى مَوصِدْقِ وَالْحَلَ الْمُحُلِّ الْمُحُلِّ الْمُحُلِّ الْمُحَلَّ الْمُحَلِّ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ اللَّ

يدُمن ارى جيم آرز واور منقل نمنا موني چا بيته.

رقوبس پروگرام برجمل پرام وجا اوراس تے بعد خامفین سے للکارکر کہدہے کہ ب نظام میں دصدافت کا دور آگیا اور باطل کی مخت دی تو لوں کا زمانہ ختم ہوگیا -اس کے گئیزی قوتیں عرف اُس وقت تک و فاریتی ہیں جب تک میں وصدافت کی تعمیری نوتین برسیمات آئیں اُن کی موجود کی میں بخزمین تو تیں تعمیر بی نہیں سختیں ۔

یسب کی اس فرآن کی روست ہوگا جس کی تعلیم جماعت ہو اس کے حام روگ مٹاوے کی اُن کی نفی باتی کمزوریا ب اور د فلی شبکس دور ہوجائے گی اور مثبت طوک پر اُن کی صلاحیتوں کی نہمایت عمد گی سے نشو و نما ہوجا کے گی اِن کے بریس جولوگ آپ سریشی ہرت رہے ہیں اور طلم و استہدا دکی راہ اخت بیار کتے ہیں اُن کے ساما اِن الاکس ہیں اضاف ہوتا جائے گا رجس طرع علوع سحر شب کی تاریکی کے لئے موجب الاکت ہو تی ہے آئ طرح صدت وعدل پر مینی نظام خدی کے قیام سے ظلم داست دکی توقوں کی تب اُگا فی

معادیرستیان بیان او گول کی سیم میں نہیں آسٹنی جن کا مقصود صرف طبیعی زندگی کی مفاد پرستیاں میں اور منہیں ہیں وقت دولت وشروت کی فراوانیاں حاصل ہیں جب انسلی کامقصد زندگی ہی بیرجو اُس کی صالت بیرمون ہے کہ جب اس کے پاس بخشائیش ضراوندی اسکار رزق کی فراد ، نی جو تو وہ حق سے اعراص برتنا ادر صحیح راستے سے موکر دانی کرتا ہے۔ادریب

AF



# عُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ قَرَبُكُوْا عَلَوْمِهِمَنُ هُوَا هَلْى سَبِيلُا ﴿ وَيَنْ عَلَوْمَ عَنِ الرَّوْمِ أَفُولِ اللَّهُ وَمِ أَفُولِ اللَّهُ وَمِ أَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمِي اللّهُ وَمِي مَنْ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

اُس برمسیب آتی ہے (اور و وہاں و دولت اُس سے بین جا آتا ہے تو چونکہ اُس کے سے اِس سے بلند مقصد ی کوئی نہیں ہوتا آل لئے اس بر بایوسیاں جیلواتی ہیں۔ ایک ( يهجوا ويركها ألياب كلاى قرآن كي هائل بك جماعت بركام إنيول كي ابي كتأوه بهوتي ہیں اور دوسسری جی عن پر نیا ہیال آئی ہیں ' توس سے بیر نہ ہے ایہا جائے کہ اُن کے ساتھ یہ کھانگی القدير" كي موسع بول سي عن يرامنين كوني فسيار منين بالكل مبين فداني افساني سي وال کے بنے بک میدان تخویز کر دیا ہے اور اُس بن جراف ان کوصاحب اختیار وارا دو بنا کر تھوڑو یا ہے مون اس کھلے میدان میں سوائے ان صدود کے جو فوانین خداو مدی نے متعین کردی بیا او کوئی یا بندی اینے ادبر عائد نہیں کر" المبہکن ووسیب لوگ اینے یا دُل کو اہر ایت کے خووساخ ت بند صول سے باندھ لینے ہیں۔ ، ہُ ا ) - اب طاہرہ کر تبریض آل حد مگ بی فام انتقاسکتا ہے جہا تک س کی رسجیریا جازت مے راس طرح اس جہان سمی دعمل بیں مون آگے بٹر معجاتے ہیں گیزیکھ أن كے يا دُس سِند مصر ہوئے نہيں وقتے اور منكرين جھيے رہ جاتے ہيں كدوہ اين فود ساختہ ز مجين میں جکڑے ہوئے ہیں ہوں ہران ان اپنے احتیار کے دائرے کے اندرائے ایے ڈھنگ برکا ا كرتااوراس ين الخرى مدتك چلاجا ما يه ويكن اس كيد مني منين كرم الك كاعل صغيح اور فن پر ہو ناہے) اس کاعم خداکو ہونا ہے کہ ان میں سے کون زیدگی کی سے زید دہ سیدمی راه برصل رباین دا دروه اسس پر کها ن نک چلاجیت گا- خداکوعم بهونے کے معنی پر برب کے دولگ فوانین فدادندی کے مطابق میلتے ہیں وہ زندگی کی سیدھی راہ پر ہونتے ہیں ا

4

**~**₽

ئَةَ لَا يَجِنُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلًا فَي الْارَحْمَةُ مِنْ تَرْادَ" رَ فَضَلَا كَانَ عَلَيْكَ كَوِيْرُا الْ قَلْ أَيْنِ الْجَمَّعَتِ الْوَلْسُ وَ الْجِنْ عَلَى الْمَالُولُ الْمَالُعُوْ أَن كَا يَا تُوْنَ بِيهِ شُوهِ وَ ثَوْكَانَ بَعْضُهُ وَ لِبَعْنِ طَهِيْرًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَرْ أَن كَا يَا تُوْنَ بِيهِ شُوهِ وَ ثَوْكَانَ بَعْضُهُ وَ اللهَ اللهُ ال

نہیں جوس کے خلاف ہم پرکوئی وعوی کرسے یہ ہم سے ہاڑی کرسے وارا آب ہات ہے کہ جارا فیصلہ
یہ ہے کہ اس وی برسے کوئی ہات بھی سلب نے جائے گذائے محفوظ رکھا جائے بالہ اُ جھی ایسی سلب نے جائے گا اُسے محفوظ رکھا جائے بالہ اُ جھی سلب نے جائے گا اُسے محفوظ رکھا جائے بالہ اُ جھی کہ اُن جے اور تجھی پر المائے ہوں اُن جس کے اور تجھی پر المائے ہوں اُن جس کی ایسی کہ بھی کہ خوا کا بہت سرافضل ہے جو اُس نے تھے اُس موج بہت کہری کے لئے منتقب کیا ہے مہسی کی محشدت پاکسی و ہنرسے نہیں اُل سکنی و اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن کے اُن اُن کی اُن کے اُن اُن کی اُن کے اُن کے اُن کے اُن اُن کے اُن کے اُن اُن کے ا

ادراس کے من جانب اللہ ہونے کا سب سے بٹرا تبوت آویہ ہے کہ آگریاری دنیا کے انسان

حضری اور بدوی سب کے سب سے سل کر بھی کوشش کریں کہ کسس قرآن جیسا قرآن

بنالیں کو وہ ایسا تبہیں کر سکیں گئے خواور وایک دوسرے کے کہتے ہی مدد گارکیوں شہر تا جا

رجیساکداوپرکہاجاچکا ہے تم دحی کی کت دحقیقت کو تو نہیں باسکتے نیکن اس کے بیان کر دہ خفائق کو انجی طرح سجھ ہو۔ اس کے لئے ہم نے اندازیہ اختیار کیا ہے کہ ہم خماف اسور کو لوٹا لوٹا کر بیان کرتے ہیں ان کے مقنوع گوشے باربرسا مفاظ نے ہیں۔ لیکن اس کے باوالوٹ کر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ضداور نصب کی بنا پر بلاسوچے سمجھ اس منے افکار کئے بطاحیا نے ہیں۔ رکان کے ساتھ افکار کئے بطاحیا نے ہیں۔ رکان در کان ۔

یہ لوگ ( بجائے اس کے کوت آن کی تعلیم برغور و مبتکر کریں اور سلم و بھیرت کی وہسے

دسے سمجھنے کی کوشش کر ہیں اپنے اس طفلانہ مطالبہ پر زور دیتے جاتے ہیں ( ﷺ ) کہ جم اُن وقت

اک نیری بات ، نے کے سے تیا رنہیں ہوں گے جب نک تو اس متم کے مجزات نہ دکھا دہے۔
مثالاً بواشارہ کرسے اور زمین سے ایک چشر بھیوٹ بھے۔

یانیے پر محجوروں اور ایک ایک باغ ہموا ور تیرے محمت النا ہیں بائی کی ندیاں جاری ہوجہ ائیں

7/5 [

ٱۅ۫ؿؙؽ۫ۅڟٳڛۜؠؙؙٳڲػٵۯۼؽؾؘۼڵؽٵؙڝڟٵٷٵۧ؈ٙؠٳڟؠۅٵڶڡێۑڲۊڟۑڵؖٛٷۘۘۅٵۏؽڴۏؽڵڬؽؿؖڞ۬ ڔؙڂ۫ڔ۫ڹٳۊٙؾڒڨٚ؈۬ۺؠٙٵٞ؞ۣٷڷڷڰۏڝۯڸڔؙۊؾؾػڂڟۨؿڹڒڷؠڵؽؽٵؽۺٵڣٞۿڕۊ۠ڎڰٛڶۺ۫ۼٵڶۮٙؿ٥ۿڮ ڴڬڎٳڰ؇ڛؘۯٵڗۺٷڰ۞۫ۄٵڡؙڹۼٳڶؾٵڛٙڷؿٷڡؚڎؙۊٳؽ۫ڿٵٙؿۿؙٵڶۿڒ؈ٳ۫ڮٳٲؽؘٵڵٷٵڮڡڬڶۺ۫ڮڎۘڔؙڗۺٷڰ ڰؙڶڰ۫ۊؙڮ؈۫ٳڷٳٛڝ۫ؠڵڸٟڲڐؿۼۺ۠ۊڽ؞ٛڟؠڽڹۣؽ۬ڹؙڵڗؙڵؽٵۼؽؘٷۮڞؚڶڶڹٵٚڋڡڵڰٵڗ۫؊۫ڰڰڶڴٷڰۿڽٳۺٚڮ

یا بیساکہ تو کشریمیں عذاب خداد مذک ہے ڈٹریاکر تاہے تو آسمان کو ہم پڑکڑ ہے گئے۔ کرکے گراد ہے رادراس طرح ہم پرناگہائی آفت ٹوٹ پڑھے - ہنتیں )-

یا لواغ دخدا درفرشنوں کو ہمارے سامنے لاکھڑاکریے دھاتو)۔ باتیرے نئے ایک سونے کامحل ٹیا یہوجائے۔ یا تورہمارے دیکھنے دیکھنے آسمان پرطیم جائے ادرصرت سمان برطیمہ ہی نجائے کیو بحض آئی بات سے ہم تجدیا بیان نہسیں

ریس کے بلک — وہاں سے ایک کھی لکھائی کتاب ہم پرا تاریے جسے ہم پڑھ کر دیجہ لیں (کہ کسے وہتی خدانے لکھاہے

ایس خیرا ان سے کہدو کرمرانشود نی فیض دالا ہی سے بہت بلندہ اک دہ انہا کے اور اس سے بہت بلندہ اک دہ و تہا کہا کہ اور کے این میں تو دہ توسیس نے کہی خدائی کا دعو ہے بہر کہا ہمیں تو تہا ہے جیسا ایک افسان ایک اور ان ہی فرق کے ساتھ کیس تم تک خدائی و این ہوں اور برا دہم جانتے ہیں کہ جب تو ان سے کہ گاکس تم ہا ایک ان ان ہوں اور برا فریف ہو ہے کہ میں قدا کا پیغام ہم تک کہ پہنچا دول تو یہ نم پر ایمان تہیں المیکن کے اس سے کہ دہم اس کے کہ دہم اس کی کہ دہم اس کی کہ دہم اس کے دوس سے کہ اس کے کہ دہم اس کی کہ دہم اس کی کہ دہم اس کی کہ دہم سے کہ دوس سے کہ اس کے کہ دہم سے کہ دوس سے کہ اس کے کہ دہم سے کہ دوس سے کہ اس کے کہ دہم سے کہ دوس سے کہ کہ دوس سے کہ اس کے کہ دہم سے کہ دوس سے کہ اس کے کہ دہم سے کہ دوس سے کہ کہ دہم سے کہ اس کے کہ دوس سے ان اور کہ کہ دوس سے کہ دوس سے ان اور کہ کہ دوس کے کہ دوس سے ان اور کہ کہ دوس سے کہ دوس سے ان اور کہ کہ دوس سے کہ دوس سے کہ دوس سے کہ کہ دوس سے کہ دوس سے ان اور کہ کہ دوس سے کہ دوس سے کہ کہ دوس سے کہ کہ دوس سے کہ دوس سے کہ دوس سے کہ کہ دوس سے کہ دوس سے کہ کہ دوس سے کہ دوس

اِن سے کہوکہ (افسالوں کورسوں بناکراس کے بھیجا جاگا ہے کہ دنیا میں انسان سینے میں ۔ اگرا بیا ہونا کہ زمین میں فرشتے چلتے بھرتے اور سکونت پذیر ہوتے توہم ال کے لیئے آتما سے فرشتے کورسول بناکر سیجنے (ﷺ)

ان سے كىدوكہ دى اور سالت كے متعلق ميں نے كائى تعقبل سے بات مجمادى ب

A

سَهِيْدَ البَيْنِيَ وَبَيْنَكُوْ اِنَّاكَانَ وَجَارِهِ خَيِدُ البَصِيْمَ ﴿ وَمَنْ يَعْوَاللَهُ فَهُوَ الْمُهُمَّ وَمَنْ يُصَالَ فَلَنْ عَيْدَالهُ هُوَ اللَّهُ وَمُواللَّهُ وَكُوْلُونَ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللًا وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّا وَمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُولِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

اگراس کے بادجود کم بیری وجی پراییان نہیں لاتے 'قومیالمم پرکوئی زور نہیں) میرے اور نمہارک ورمیان آئزی فیصلا خد کی نگرانی میں ہوگا۔ اس سے کدوہ تمام بندول کے اعمال سے باخر ہے مناب کا است

وران يرزنگاه رکمتاب

سیکن اس خبیفت کویا در کھو کہ میسے راسنے پر وہی انس ان ہونا ہے ہو خدا کی دی ہوئی راہ کا کے مطابق چات ہے۔ جو شخص اس استے کو چیو از دیا ہے۔ اُس کا دنیا میں کوئی کارساز جہیں ہوسکتا ہے۔ اُس کا دنیا میں کوئی کارساز جہیں ہوسکتا ہے اور جس کی راہ نمائی کو اس نے چواڑا تھا ، اور کم اہمین فیارت کے دن اوند مصر مذا تھا تیں گے ۔ اس دنیا میں مجھی ذامیل و فواڑا دراسکے بود کی زندگی میں بھی ۔ اندھے گونگے میں ہے بعظل و تنکر سے عاری ان کا آت نمری کے مطافہ جہم ہوگا جب بھی اس کی آگ بھینے کو ہوئی تو ہم اسے اور مجر کا دیس کے درایین ان کے دائین ان کے عذاب میں ہوگی ،

یہ ہس انے کر اہموں فے ہمائے قو نین کی صدافت سے انکارکر کے (اپنے لئے علاکہ آئے مطار آئے ہے انکارکر کے (اپنے لئے علاکہ آئے ہم ایسا تھا جی کر کراییا تھا جس کا نینجہ تباہی اور بربادی کے سوا کھے نہیں تھا ، ان کاخیال یہ تھا کہ آئر ہم ایسا انتظام کرلیں کہ معاشرہ کی گرفت سے بہتے رہی تو ہم سے بازیرس کرنے والاکوئی نہیں ہوسکتا ، یہی دجہ بنی جی یہ کہا کرتے تھے کرجب ہم (مرنے کے بعد) پڑیوں کا ڈھانچے رہ جائیں گے اور جمال ا

جہم ریزہ ہوجائے گاا توکیا ہم بھڑا دسپر نوپیاکر کے انتقائے جاہیں گے ؟ ( اہم )۔
کیاا یہ کہنے والے اس پر فور نہیں کرنے کرمیں فعانے اس تمام سلسلۃ کا تمات کو
پرداکیا ( درآنی ایک پہلے کچے بھی شکفا) کیاوہ اس پردت در نہیں کہ ان (لوگوں) کی اس زندگی
کی مشل اور زندگی پرداکر دیے۔ اِس مفصد کے لئے اُس نے موجودہ فلیبھی زندگی کی ایک مترت
مقرر کر رکھی ہے جس ( کے بعد اُس جیات نوکی تو دکے بارے) میں کسی متم کاشک دستہیں۔

9

44



وہ ایک ظیفت ثابتہ ہے لیکن اس کا کریاعلاج کرجن لوگوں نے ہمارے تو انین ہے سرکتھی برتنے کی تھ ن رکھی ہے وہ اُر کار کے سوا کھے جانتے ہی نہیں

رستنقبل کی زرگی نے انکار اوراسی دنیا کی زرگی کومنها نے نگاہ ہجے لینے کا نتیجہ یہ کریہ اوگل مال ود ولت کوصرف اپنے لئے سمیت کرر کھتے ہیں اسے ربوبتین عامرے لئے کھلا ہمیں رکھتے ہیں اسے ربوبتین عامرے لئے کھلا ہمیں رکھتے جب ان سے کہتے ہو کہ دبیتے ہی کویہ نو ہماری صروریات کے لئے بشکل اکتفا کر سکتا اگر سے دوسروں کو دیدیں اور پہتم ہموجائے تو بوقت صرورت ہم کیا کریں) - بان سے کہوکہ بات بر بہتیں بیر میروں کو دیدیں اور پہتم ہموجائے تو بوقت صرورت ہم کیا کریں) - بان سے کہوکہ بات بر بہتی ہم کی اگر ہما کہ بیس میروں کے لامحدود مزاتے بھی ہوئے تو تم آنہیں با ندھ کرر کھتے کہ بیس فرق باس میں ان انسان بڑا تنگ نظراد رئیس کے دہوجائی سمجھنے والا ) انسان بڑا تنگ نظراد رئیس میروں میں وسعت ور دل ہی ہموائی سمجھنے والا ) انسان بڑا تنگ نظراد رئیس میروں میں وسعت ور دل ہی کہتا در پیا کرنا ہیں وسعت ور دل ہی

ُجبُ مونی قوم فرحون کی طرف آباتو فرجون نے سب کھے سننے کے بعد اُسے کہا کہ دِیم ہو کہتے ہوکہ تم خدا کی طرف رسول ہوئی اس باب میں باتو تہیں تو دو حو کا لگ گیہ ہے۔ یا ہم دو مرس کو دھو کا درجوں موسئے نے اس سے کہا کہ تو دیقہ بناا پنے دل میں اس حقیقت کو ہا چیکا ہے کہ) پر شور نہاں عَلَىٰ الدَّالُ يَتَمْتَفِرَّهُمُ مِّنَ الْأَرْضِ فَاغْرَفْنَدُومَلُ مُعَاضَدِيْعًا ﴿ وَقَلْنَا مِنْ مَعْنَ الْأَوْمِلُ السَكُنُوا الْكَانُونَ وَمَنَ الْمَالُونُ مِنْ الْمَالُونُ السَكُنُوا الْوَرْضَ وَلَا لَكُنُوا الْمَالُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِيفًا ﴿ وَمِلْ اللَّهُ مُلِيفًا فَي مِلْمَا لِمُعْمُ لِمِنْ اللَّهُ مَلِيفًا فَي مِلْمَا لَهُ مُلْمَالُونُ مَنْ اللَّهُ مُلْمَالُونُ مَنْ اللَّهُ مُلْمِنْ اللَّهُ مُلْمَالِكُمْ اللَّهِ مُلْمَالُهُمْ لَلْمُ اللَّهِ مُلْمَالِكُمْ اللَّهُ مُلْمَالُونُ مَنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمِنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمَالُونُ مَنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمِلُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالِكُمْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمَالِكُونَ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّالِمُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلَّالِكُونَ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُلُولُونُ مُلْمُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّالِمُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُلُولُونُ مُلِّلِكُمُ اللَّهُ مُلْمُلُولُونُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُلِّلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُلِّلُولُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُلِّلُولُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِّلِكُمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِّمُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلْمُلِمُ اللَّهُ مُلْمُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِّلَّا مُلِّمُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ م

### اِلَّا مُبَثِّمٌ الْوَنَدِيْرُانَ

یہ تو نین وضوالط جنہیں میں نے نہا ہے سائٹ میں کیاہے تھے یا حداے ارض وسلوت کے علاقہ ، درکسی نے نین وضوالط جنہیں میں اس نے نہا ہے سائٹ میں کیا ہے کہ اور کے میں دصوکا لگ گیا ہے ) سیکن میں و بھت ہوں کو دست ابوک نہا ہی تمہارے مسر میں منڈ لارج ہے تم اس میں میں روں و کنہیں نظر نہیں آئی )۔
میں دول طرف سے تھے بچے بو (، درو د تنہیں نظر نہیں آئی )۔

راس پرفرموں نے ملوکیت کے منی مربوں سکام لید ہوست بھر اوں سکے ہال عجرت استعمال میں لائے بائے ہیں، مفسداُس کا رضائد اس طرع منی اسلیک کوالا ۔ گر بڑائے۔ کیان کے باوک کھڑج ہیں وال کے لئے وہاں جینا کال ہوجائے سیکن دہ سکا نجام ہے ہواکہ ہم میں اوراس کے ساتھیوں کو غرق کردیو۔

ادراس کے بعد بی اسوائبل سے کہا کہتم افلسطین کی سرزمین میں نہایت المینان سے مہوسے ہوں ہے بعد دومری مرتب کہا کہتم افلسطین کی سرزمین میں نہایت المینان سے مہوسے و روس کے بعد دومری مرتب کی گئیسے کی تباہی عالم کی مرتب کی کارٹر کا کھا کر کے المال کی جا ہے گا

راس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہدویا گیا تھاگا ایسس نب ہی کے بعد تنہیں پھر بازآ فرین کاموقع دیا جائے گا' جب ہماراآ خری تسول آئے گا۔ اگر تم ایس پرایمیان کے آئے تو تنہیں بھر جیات نومل جائے گی ہوئے)۔

سید کی جانیا جائی ہے۔ اور اور اس انتہاں کے اللے بازآ فرینی کاایک اور ہوقع ہے۔ اگر وہ اس قرآن کو بطور ضافی ہے۔ میات نشاہم کرلیں کے نوالن سے ذلت ، وررسوائی کاعذب نیم ہوجائے گا۔

1.6

J.A

149

وَقُرُانًا فَهُ فَنَاهُ لِتَقْدَ أَوْ عَلَى التَّاسِ عَلِ فَكُتْ وَنَزَّلْنَاهُ تَكُولُوك قُـــلْ أَعِنُو الِهَ أَوْ كَا تُؤْمِنُوا أَلَّ الَّذِينَ أَوْتُواالْعِلْهُ صِنْ فَبُلِهِ لِذَا يُشْكُ عَلَيْهُم يَحِنُّ وْنَ لِلْأَذْ قَالِن سُعَّتَ لَ أَنْ كَانَوَمْدُرَ بِيَالْمَفْعُولًا ۞ وَيَغِينُ وْنَ لِلْأَدْقَالِ يَبْكُونَ وَيَزِيْدُ هُمْخُشُومًا ۞ فَلِ دُعُواللّهَ أَوِا دُعُوا الرِّحْسَنُ أَيَّامًا مَنْ عُوْافَلُهُ الْأَمْمَاءُ الْصُلْفَ وَكُلاَ يَجْفَرُ بِصَلاَتِكَ وَكَلْقُلُونَ بِهَا أَوَانْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَهِيْلاً®

چوبچانزول سترآن من منصدر بنهاکه لوگ آن پر چی طرح غورون کر کے بعد فیصلاکریں كدوه الصالم كرتي بين بنهين إس لية بم في الصد تمام كاتمام يك لحن مازل نبين كرفيا بلك، تقورًا تفورًا كرك بتدريج نازل كيات، اوراس كخائل كو الك الك كرك نك يكرب كرديليد جب اسيى واضح كتاب كو وكور كے سامنے بندئر بنج پیش كيا جائے كار وجو لوگ فق كے مثلاثی ہیں انہیں حقیقت تک پہنچے میں آسانی جوجائے گی ا

اے پیول! تم ان لوگوں سے کہدو کہتم اس کتاب کو مانو یا را پنی صدا ور نقصب کی بنابِرہ اس الكاردوون ساس الأب كي صداقت مين كيون مبين اسكنا ياكتاب ديفية علم وبصیریت کی روست بھی جاسکتی ہے ۔ لہذا )جن لوگوں کے پاس پہلے سے علم ہے جب اِسے اُن تھے سائف بین کیام المه تووه اس کی مظرت کو میجان این بین ادراس کے سائے حیک م تے ہیں۔ اور ایکارا تقیقے ہیں کر ہس ہیں کوئی شک وٹ بنہیں کہ جارے مشوو تمادینے والے کے

تمام دورے بورے جوکر رہی گے۔ س می مغلب و صداقت ان کے دلوں پر آس طرح جیاجاتی ہے کہ وہ سحدون ایس مرجاتے ہیں آن کی آنکویں آسکہار ہوجاتی ہیں اور اُن کے قلب کا جھکا واور زیادہ ہوجاتا ہو ايرسول بنم إن سے كورد وكر وتم اپنى نگاه خيقت پر ركھو بفظى سراع ميں شيرون ئم خداکوان که کربیکارویه رحمن که کرداس ہے جس حقیقت میں کچھ مسترق نہیں آتا) اُسے اُسکِ ذاتی باصفاتی نامول میں سے جس نام سے مجی بیکار و تعقیک ہے بیسب انسی ذات کے حسن زیا كے فتلت كوشے ہيں ايك ہى خنيقت كے فتلف ميہلوہ بن اسوال ينهي كه خداكوكس نام سے

یکلاماے سوال بہے کرس مے خداکو مانا جلئے۔ ضایر میں ایمان کے منی برمین کرائ کی

اُن تمام صفات کوما ناج استے جن سے اُس نے مسئر آن میں اپنیا تعار*ف کرایا ہے - اگرا*ن میں سے

# وَقُلِ الْمُعَمَّدُ شِهُوالَّذِ فَى لَقَرَبَكُنِّ أَوَلَهُ اوَ لَهُ يَكُنَّ لَنَهُ شَرِيْتُ فِى الْمُلْكِ وَ لَـ هَ يَكُنَّ لَنَا وَإِنَّ شِنَ الذَّلِ وَكَذِيْرُهُ فَتَكْمِيْرًا شَ



کسی ایک صفت کو مار باے اور دو سری کا انکار کرویاب نے جیت سیسائیت ہم کی حر<sup>ت</sup> صفت جم کومائی ہے صفتِ عدر، قانوب مکافات عمل، کوت بیم نہیں کرنی تو اُسے خدا پرائیان نہیں کہاجائے گا۔

او صلوة میں ناتوال کی صرفت ہے کدت چلا چدا کر پکاراجائے اور نہی ہالکل فامونی سے میک ان دونوں کی درمیانی راہ افسیار کرتی چاہیے۔

﴿ ضَرَا كَاجِومُنِرِّهِ نَصَوْرِسُتُرِ آل بَيْشِ كُرِيّاتِ وَ مِي ضَدَا كَا حَقِيقِي نَصُورِتِ اس تَصَوِّرِ كَي ‹›› يَهِ بِمِي عَبْطِ ہِے كُهِ إِسْ كَاكُونِي بِيثِيا ہِے .

۲۰) بر معی فلط ہے کہ اُس کے افترارا وراضیامیں کوئی اُس کا شر کیا ہے۔

رس) اور بیمبی غدط ہے کراسے پی کمزوری کی دجہ سے تحسی مدد گار کی نفردرت ہے۔ دہ خدا ' بلا شریک رسبیم تمام قو تول کا واحد مالک ہے۔ خدا کا بیمی دہ تصور ہیے جو در خورجمد وسنات

ہے تمہاری زندگی کامقصدہ ہوناچاہیئے کہ اُس کے نظام اور تو انین کو نمام دیگر نظامہائے حیات ور تو نین زندگی برغاب کیا جائے اور بول انسانوں کی دنیا میں جی اُس کی کبریا تی کا تحری<sup>ا ا</sup> اسی طرح بچہ جائے جس طرح دہ خارجی کا شات میں بچیا ہو ہے۔ (ساتھ نہ سیم )۔





### يشم والله ارتف من الرَّج سيني

ٱلْحَمَٰنُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبَ وَلَهُ يَجْعَلْ لَهُ عَجَالَ أَنْ عَجَالَ أَنْ عَ وَ يَمْدَوْمَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمِائْنِ مِنَ يَعْمَدُونَ الضّلِطْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرُلْكَ مَنَالُ قَالِمِيْنَ الْمِيْنَ قَالُوا الْخَذَاللْهُ وَلِدُلُقُ مَا لَهُمْ يِهِ مِنْ عَلَى قَالَ لِإِبْآيِهِمُ "لَّبُرُتْ كَلِيمَةً

کائمان کا جرسین نقشہ اور تعمیری ہروگرم' اس ذائب خدا و ندی کی جمدوسشانش کا زندہ پیکرہے جس نے (اس مقصد کی تعمیل کے لئے) اپنے بندے بریہ ضابطۂ قو انین مازل کیا ہے۔ وہ صابطۂ قوانین جس میں کسی شعم کا بیچے وخم نہیں

ہونہایت سیدی داننج اور متواز ن بات کہتا ہے۔ مقصداس سے ہے کہ بہ اُن لوگوں کوچوہس کی صدافت سے افکارکریں' اُن کی غلط رُوشس کے الاکت انگیز شائج سے آگاہ کردیے اور ہوہس کے مطابق زندگی بسرکریں اُنہیں' ان کے صلاحیت بخش، عمال کے نوشگوارشلکج ۔۔ کی شارت دیدے۔

وہ ٹوٹ گواڑ تمائج جن سے وہ ہمیشہ متمتع ہوتے رہیں گئے۔ ایکو) فلط رُوٹس پر جلنے وا وں میں خصوصیت سے دولوگ شامل ہیں جو بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ فدا کا ایک بٹیا بھی ہے۔ د حالا تکر بہ تصوّر تحیسریا طل اور مدنی برجہاںت ہے۔ اللہ) اس عقیدہ کی سند میں 'زان کے باس کوئی علی بریان ہے اور نہی ان کے آمام اجداد کے ماس معتی 'جنہوں نے اس عقیدے کی ابتدا کی معنی بے لوگ سوسیتے ہی نہیں کہ یہ

کی

4

رِنْ يَتَقُوْ لُوْنَ إِلَّا كَانِهًا ۞ فَلَعَلَّكَ بُاحِيمٌ تَفْسَلَى عَلَّى أَتَا رِهِمْ إِنْ لَهُ بُؤُونُوا إِهِذَا أَعِدَ يُشِوْ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَامَنَاعَلَ أَلَا رْضِ زِيْنَكُ لَهَا لِنَبَالُوهُمْ آيَّهُمْ أَحْسَنُ عَلَا ۞ وَإِنَّا لَهُ عِلْوَنَ عَاعَلَيْهَا صَعِيدًا مُرَّزًا ۞ أَمْ حَسِبْتَ ٱنَّ اَحْمَٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّفِيهُ وَكَانُواصِ إِينَا عَهُمَّا ۞ إِذْ أَوَى الْفِتْدَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوارَبِّنَا أَلْمِنَا مِنَ أَلَى نُلْكَ

كبيبى سخت بات بصحب بونهي بلاسوي سمي منه الكال ديته أي بعفيده سرياسر فيوت داے رسول: ہم جانتے ہیں كر تواہيے سيد ميں ايب درد مندول ركھ تاہے كر) اگر يوك میں واضح عقیقت پڑھی ایمان ۔ لاتے تو' تو' رن پر تنے دالی تاہی کے عم میں اپنی جان کھلالیگا-(به لوگ بین کار کره این و فت پیش نظریه میسانی میس ان کی نعط روش صرت اینگی نہیں کرانبوں نے خداکی اولاد کا عضیدہ وضع کر رکھاہے ان کی عملی زند کی گی تب ہ کن رُوشس یہ ہے کہ ہِنہوں نے دین خداوندی کی حبکہ جو بکیسرانقلاب اخرسِ بطریبَ حیبات تھا'خانھا ہیںت کو اپنامسلک نجائز ميليا- ( ﷺ) - بهين الأي فالقامية من بدر جالك الواس تبديل كاليجرك ووالب السنة ایک مثال سے سمجھے) ورقے رمین پر حرکی تھی ہے اُسے ہم فے زمین اور اس پردینے والول اُسے رجة زينت بنايا ہے تاكہ بينظام بر وجائے كريس كے سنتمان بين كون اعتدال. ورثوازن كى را خوتيا جس زمین پر کاشند کاسال دجاری نه رکها جائے اس کر منعلق جارا کا لون بر ہے کہ ڈ<sup>و</sup> کھے عرصہ کے بعد بیشیں میدان بن جاتی ہے جس میں دصول اڑتی ہے اور بیدا و ارکی صلاحیت بختم ہوتی ہے- رخانقامیت میں بی ہوتا ہے- س میں انسانی زندگی کی تمام صلاحت س اخشک ہوجائی ہے-بانى ربايدك ضراكا دبن جوالقلاب آخرى وعوست كانام ب كس طرح هالعا جيست ميس تبديل بوجاتا ہے اس کے نے ہم اُس واقعد کو سامنے لائے ہیں بوقط الاستاب کھٹ کے نام سے شہورہ ہو ا المعاطب! كيانوية محمدًا ك ده وكرمبين أصف الكفف والرَّقِيمُ مرككارامِلاً 9 ہے ۔ یعنی اس ناروامے لوگ ہو بطرہ دبیٹل امیں واقع تمتی - کوئی خارق عادت مخلوق يا الصِيني كي جِيبِ زعقه إلى السام بين منها والتركيم الربع في جيه بعد بين الوكول في جيستان بناد اورأن نے آی طرح شہرت بحرالی ،-

ہوا یہ معالد کچھ نوجوان تخفے رجو رہن کے صولول پر معاشرہ میں انقلاب بِرید اکرنا چاہئے تھے ( ان كى سخنت خالفت بوتى ، ورحالت بهرل تك بنغ كنى كه وه ملك جيور في يرمبور بوكت چنانچے، انہوں نے بہاڑوں کے اندر یک بہت بڑے غارمیں جاکر بنا ہ لی (الکووال اسیے

رَحْمَةً وَهَيِّىٰ لَنَا مِنَ اَمْرِنَا رَسَّدًا اَكَ فَصَرَبُنَا عَلَى اَدَنَهِمْ فِي الْلَهُ فِيسِينَ عَدَّالُ فَعُرَّبَعَنَا اَهُ لِلَهُ الْعَلَمُ الْمُ الْعَالَمُ اللَّهُ فِي الْمَكَّةُ اللَّهُ الْمَدُو الْمِرَ الْهُوهُ وَالْمَكُونَ الْمُعَلَّمُ الْمُولِ الْمُكَالِّمُ اللَّهُ الْمَدُو الْمِرَافِقَا الْمَكُونَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَكُونَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَكُونَ الْمُكُونِ وَلَا يَا تُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكُونِ وَلَا يَا تُعَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللْمُ

مقصد کے صول کے لئے تیاری کرمیں - اِس کے لئے ، نہوں نے ہم سے انتجا کی کہ اے ہمارے بروٹر گالاً تواپسا انتظام کرنے کہ بہب تیری طرف ہے ساما اِن زندگی بھی بہم پہنچنارے اور ہم نے جس بات کا ارادہ کیا ہے اسے کامیاب بنانے کے اسباب فرائع بھی میسرآ جائیں -

ارادہ بیں ہے اس عارمیں کئی برسس نگ اِس طرح ہے کہ دہ باہر کی دنیا ہے منقطع تھے پینانچہ دہ اُس عارمیں کئی برسس نگ اِس طرح ہے کہ دہ باہر کی دنیا ہے منقطع تھے رایک مدت کے بعد جب اُن کی تیباری ہوگئی تو ) ہم نے اُنہیں اٹھا کھڑا کیا اور اُل کی تخا معلوم ہوجا ہے کہ اس مرت میں جبکہ دہ فارمیں پناہ گزیں تھے آن کی جماعت اور اُل کی تخا یارٹی میں ہے کس نے اس فرصت کے موقع سے اچھ طرح فارمی اٹھا کر (تیاری کی ہے)۔

راس دفت ہماری) قوم کے توگوں کی حالت یہ ہے کا ابنبوں نے خدا کے علاوہ ا ادر بہت ہی قوتوں کا اقدارت کیم کرر کھاہے '(ادر کہتے ہیں کہ انہوں نے بر کچے خود خدا کے تھے کے مطابق کیا ہے مطابق کیا ہے ۔ حالانکی ان کے پاکست دائتا تھا گئا ہے مطابق کیا ہے ۔ حالانکی ان کے پاکست دائتا تھا گئا ہے منابع کے بیار کی دی کوئی سند دائتا تھا گئا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ حدود فرامون ادر کوئی ہو تھے گئے ہے۔ Ō

•

•

ٱڟؙڵۄؙڡۣۺٙٳڡٛڎؽؽۼڵۺڲڒڽٵ۞ۅٳڿٳۼۺۜۯڷۿؙۅ۠ۿؠ۫ۅۘۮٳؽۻؙڋۅ۫ڹؖٳڰٚٵۺػٵٞۅٛٚٳڸڵڷۿؠڣؚؽۺؙڵڴۿ ڔؙؠۜڴؿڞؙڗۜۼڝؾ؋ۅؽۿؾٟۼٛڵڴۿۺۻٲۿۅ۫ٷڡٞٵ۞ۅؘڗؽۺۺۺٳڎؚٵڟڵڡڎٞۺٚٛۅۯۼڹڰۿۿۿڎٲ ٵؙؽڮڹڹۅٳڎۥۼۯؠڎؙڰۿ؈ڰؠۼڎٵڞٳۺٵڶۅػۿۄؙؽۼٛٷۅڝڎۿڐڮۺۺٵۺٳۺڵڟڞڽڰۿڽڶۿڰۿۿ ٵڵؠڮؙڹۅٛٷڞؙؿؙۿؙڛڵڰڶؽ۫ۼۜڮڰۮۅڔؿٞٵڡٞڔ۫ۺڴٳ۞ٷڴؽۺؙۼٛٷڮڝڎۿٵٚۮڸڮۺٵ۠ڛٵڶڷۄ۠ۺؽۜۿڣٳڶۿڰۿۿ



بوخداير مس طرح افترا بالدهيج

ر أن كايه إمسالان كرنا تفاكر أن برجاره ل طوت مے فالفت كا بچم استراآيا بينا نجه انجوں نے بابئی مشورہ كيا ورايك دوسرے سے كہنے لگے كى بحب تم نے ابئ فوم سے مگ لك افترا كرليا ہے اور اس رفوم ) نے استركو جوثر كر من بستوں كے افترار كو افتيار كرر كھا ہے تم أن سے بھی كنارہ كش بوجي بود تو تم برا إن كے اندر رہنا تھيك نہيں مردست بہيں بين سے جليجانا چاہيئے ) - اور فلال فار بس بيناه ہے ميني چاہتے (اور و بال خند طور برا بئ ستاریاں جاری رکھن فی جاری رکھن فی جاری رکھن فی استری میں اور کہا تھا اور بہا کہ جاری رکھن فی استری کے لئے میں سازوسالان كی ضرورت ہے اور کہا تھی اور بہا کہ مقدد كی تكویل نے اور بہا کہ مقدد كی تكویل ہے ہوں فار میں جاكر بناہ لی حقی و اس تک بھیلا ہے اور بہا کہ مقدد کی تكویل کے لئے میں سازوسالان كی ضرورت ہے اور بہا کہ میں مصول بنا ہے ۔ مقدد کی تكویل کے لئے میں سازوسالان کی ضرورت ہے اور بھی سے موسی انہوں نے جس فار میں جاكر بناہ لی حقی و و اس کی حورت کی کے جب موسی بھلے کے استری کی کے جب موسی بھلے کے استریک کی جب موسی بھلے کے استریک کی جب موسی بھلے کے استریک کی جب موسی بھلے کی کھیل کے جب موسی بھلے کے جب موسی بھلے کی کھیل کے جب موسی دی بھلے کی کھیل کے جب موسی بھلے کی کھیل کے جب موسی بھلے کی کھیل کے جب موسی بھلے کی کھیل کے دی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے دیا کی کھیل کے کہ کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کے کہ کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کے کہ کہ کو کہ کی کھیل کے کہ کے کہ کے کہ کھیل کے کہ کے کہ کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کے کہ

انہوں نے جس غاریس ہارہاہ کی تھی 'وہ ان طرح دافع ہوئی تھی کہ جب ہوت تھے۔
انوم دیکھوکہ دہ اس غار کے دہانہ سے دہ تیں جانب کو پھر جب آ اے 'اور جب وہ غردب ہو تدائی کہ دہانے سے دہ تیں جانب کو پھر جب آ اے 'اور جب وہ غردب ہو تدائی کہ دہانے سے بائی طون کترا اہموانکل جا آ ہے۔ ( بیٹی سورج کی شعاعیں اُس غار کا دھانہ تو تنگ تھائیکن کسی صفے میں ہی نہیں ہوئی تھیں۔ وہ تمالا جنوا دافع ہمتی، ایس غار کا دھانہ تو تنگ تھائیکن اسس کے اندر نہیت کشادہ جگہ تھی (جوان کی جماعت کے لئے گائی تھی)۔ یہ انتظام خدائی نشائیو میں سے تھا ( ہوانہ ہیں میسرآ گیا تھا) اور خدا ہی نے آن کی راہ نمائی اس طرت کر دی تھی۔ مقیمت یہ جے خدائی راہ نمائی میسرآ جا تے مجسے تہ راہ نمائی نہیں میسرآ جا تے مجسے تہ راہ نمائی نہیں آ جا ہے دہیں۔ راہ نمائی نہیں آجا تے مجسے تہ راہ نمائی نہیں آجا ہے مجسے تہ دالا۔

وہ ( دشمنوں کی خالفت کی وجہے' اپنی حفاظت کے ہارہے میں اس قدر مخاط کتے کہ وہ ) نمیند کے وقت مجی اس سے عاقل نہیں رہنتے تھے' بلکہ اِس طرح ' جان و ہو بند سوتے تھے حس سے دیکھنے دالوں کو یہ محسوس ہوکہ وہ تھاگ رہے ہیں۔ مزیدا حتیبا طرکی غرض سے وہ ہاری

الْبَكِنُنِ وَذَاتَ الثِّمَالِيَّ وَكُلَّهُمُ بَالِيصْدِ رَمَعَيْهِ بِالْوَصِيْرِ لَوِاطَعَعْتَ عَلَيْهِ فَهُ وَكُلُونَ فَهُمُ فِيَارًا وَلَمُلِفَّتَ مِنْهُ هُورُعُمَّا © وَكُنْلِكَ بَعَثْنُهُ وَلِيَتَسَاءَ لُوْا بَيْبَهُ وَ قَالَ قَالِيَّ لِمِنْ يَوَمُّا اَوْبَعْضَ بَوْ مِ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعَلَمُ عَالَمِثْمُ فَالْعَثُوا اَحْدَا لَوْ يَورِقِكُو هٰذِهَ إلى الْمَرِينَاقِ فَلْمُنْظُنَّ أَوْلُوا الْمَثَوْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللل

دى ، و فى بصيرت كے مطابق غارميں ابنى پوزئين مجى بدلتے رہنتے تھے ۔۔۔ كہمى غاركے دائي حانب ، موجائے ، كمبى بائبر ، جانب -- ادرائن كاكتا ، غاركے دَبائے برا اپنے دونوں بازوجھيلاً راستد دكے ميشار ہاتھ ، تأكر انہيں فعلروسے ، گاہ كرف ، غرفيدك انہوں نے و بال كوائيں شكل بيداكر كھى سى كذائر كسى خص كوية بمى جل جائے كدوبال كوئى رہتا ہے تو اُس كے دل پر تو طارى ، موجائے اور دہ اندرجانے كى جرابت نہ كرسكے ، بكائے لئے پا دُل بھاگ كھڑا ہودكہ نہ جانے غاركے اندركون ایں ا ، -

انہوں نے کہاکہ اِس اختیاط کی ا<del>س لئے سخت صرورت ہے کہ اگر لوگوں نے ہماری فہر</del> پالی کو وہ چھوٹ نے ول لے مہیں ۔ وہ یا تو جمیس سنگسار کردیں گے اور یا مجبور کردیں گے کہ جم

چار نبی کا مسلک ختیا کرایس اگرایسا ہوگیا نو باراسا راکیا کرایا خاک بین ل جائے گا جیس کھی کامیابی کامندو کھنا نفیس نہیں ہوگا

َ (اس في جاكر ديكها تو اس دوران ميں مالات بدل چكے تھے۔ اُن كے ہم خيال لوگ تفویت پچڙ چکے تھے۔ چنانچ اب ان كے باہر تكف كاوفت آج كانف، سواس كے لئے)

ی سیری من من من منے بوسمان کاکتا تھا، دوسرے کہیں گے کہ نہیں! دوہائج کوئ<u>ی کہا</u>گاکہ دہ تی<u>ن کتے ب</u>وسمان کاکتا تھا، دوسرے کہیں گے کہ نہیں! دوہائج

نہیں بلاتین سونوٹ ال تک رہے۔

وَ لَا تَقُولَنَ لِشَائَى وَإِنِّ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدَّالَ إِلَّا أَنَ يَشَاءَ اللهُ وَاذَكُنُ آَتِكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَلَى اَنْ يَهْدِينَ مَرَفِيْ لِإِذْ يَهِ مِنْ هٰ لَ ارتَفَانَ ﴿ وَلَيِثُوا فِي لَهِ فِيهِمْ ثَلْكَ وَاقْلَةٍ سِزِينَ وَارْدَادُ وُالسِّعًا ۞

نظے بھٹاائی کاکتا تھا۔ ایٹی بنیر سندیا عم کے یہ لاگ یو بنی قیب س آرائیاں کرتے بہتے ہیں ۔ کوئی ادرائٹیں کے بودہ اپنی یہ تخفیق بین کریں گے کہ دہ سات بنے اد آٹٹوا ان کاکت نفیا (کوئی کہدے گاکہ تم لوگ اس بحث میں مت بڑد، صرف انساکہ وکران گئتی شمار خداہی جانت ہے۔ ہس لئے کہ ان کے اسلی حامات جند لوگوں کو معموم نفیے دوراُن بین اب کوئی بھی باتی تنہیں ،

اے خاصب؛ تم ان نفاصیل کے شعلق کسی سے محبگر امت کرد ۔ جنبی بات دفران کی درور اور اس معاملہ میں ان موگول سے تعیق انفتیش کمی کاردور سے دوران معاملہ میں ان موگول سے تعیق انفتیش کمی مذکر در درکیون کان میں سے میں کو تعیقت کا علم نہیں ، ۔ مذکر درکیون کان میں سے میں کو تعیقت کا علم نہیں ، ۔

ریغیب کے عملی ہاتیں ہیں۔ انہیں خدا کے سواکوئی نہیں جا ثنا۔ غیب کے سلساہیں انسان کی یہ حالت ہے کہ تمسی دوسرے کے متعلق تو ایک طرف ) وہ خودا پنے متعلق بھی تقیق طوّ پر نہیں کہ یہ کمتا کو میں کل صرورایسا کروں گا۔

ازنان جس کا اداده کراید اگراس کے لئے ده تمام مسباب دفرا تع جن بوائی جو ایک جو ایک کا میابی کے لئے ازروئے قوائین فعا و ندی خردی بین فوجروه اراده بورا ہوسکتا ہے۔ اس لئے اراده کرنے کے بعد الزان کی توجب الن اسباب دفرائع کے بتبا کر فے پرمرکون ہونی چاہیے۔ اگر اس سل لے کی کوئی کرئی مجول جائے اوراس طرح ایس میں کا میابی جہو تو ہمت بار کر نہیں بعیر جانا جا جیئے بلکہ یہ جو بنا چاہیے کہ دہ کوئنی دھیے جس سے آس مقصد تیا کا میابی جس سے آس مقصد تیا کہ استالی نہیں ہوری یا آبا خرجوری ہے۔ اگر بول سلفہ قوائین کی کرئے و من استان ایک کرکے سامنے لا یاجائے و من من اپنی مقصورت کے بیٹھے کا قریب تر استد سامنے آسکتا ہے۔ بیڈا تھی کی فوری ہو جائے گا اوراس طرح کے صول کے لئے قانون خدا فائی کی گوسے جن اسباب وعل کی ضوریت ہے آگر وہ دیتیا ہو گئے تو بھریا کام ہوجائے گا کی گوسے جن اسباب وعل کی ضوریت ہے آگر وہ دیتیا ہو گئے تو بھریا کام ہوجائے گا کی گوسے جن اسباب وعل کی فوری نہا ہو گئے تو بھریا کام ہوجائے گا کی کرتے رہتے ہیں کا صحاب کہف کی تعداد کتنی تھی کہ یا بیکہ وہ فیار اس کا متناع صدر ہے کوئی کرتے رہتے ہیں کا صحاب کہف کی تعداد کتنی تھی کہ یا بیکہ وہ فیار میں کہنا عرصد ہے کوئی کرتا ہے کہ میتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہو گئے کہ کہنا ہے کہ بیتا ہو گئے کہ کار کرتے رہتے ہیں کہ اسباب نو کہتا ہے کہ بیتا ہو کہ کہتا ہے کہ بیتا ہو کہتے کہ کہتا ہے کہ بیتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے کہت

قُلِ اللَّهَ عَلَمُهِ مِمَالَمِ قُواْ قَلْفَ عَيْبُ السَّمُونِ وَالْمَرْضُ الْمُصِرِّيةِ وَالْمَعِمُّ مَالَهُوَقِينَ دُونِهُ وَلَى عَيْبُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَعِمُّ مَالَهُوَقِينَ دُونِهُ وَلَى عَيْبُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا تَعْدُ عَيْبُ السَّمُونِ وَالْمَانُونِ وَيَكَ عَلَيْهِ لَكُونَ وَلَا تَعْدُ عَلَيْهُ وَلَى الْمَعَلِيمُ وَلَى اللَّهُ وَلَا تَعْدُ عَيْبُ لَكُونَ وَ وَلَا عَيْبُ لِلْمُ اللَّهِ وَلَا تَعْدُ عَيْبُ لَكُونَ وَ وَلَا عَيْبُ وَلَا يَعْدُ عَيْبُ لَكُونَ وَلَا تَعْدُ عَيْبُ لَكُونَ وَ وَلَعَيْمِ لِمُ اللَّهُ وَلَا تَعْدُ عَيْبُ لَكُونَ وَالْعَيْمِ لِمُ اللَّهُ وَلَا تَعْدُ عَيْبُ لَكُونَ وَالْعَيْمِ لِللَّهُ وَلَا تَعْدُ عَيْبُ لَكُونَ وَالْعَيْمِ لِمُ اللَّهِ وَلَا تَعْدُ عَيْبُ لَكُونَ وَالْعَيْمِ لِمُ اللَّهُ وَلَا تَعْدُ عَيْبُ لَكُونَ وَلَا تَعْدُ عَيْبُ لَكُونَ وَالْعَيْمِ لِمُ اللَّهُ وَلَا تَعْدُ عَيْبُ لَكُونَ وَالْعَيْمِ لِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا تَعْدُ عَيْبُ لَكُونَ وَالْعَيْمِ لِمُ اللَّهُ وَلَا تَعْدُ عَيْبُ لَكُونَ وَالْعَيْمِ لِللْمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُونِ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَلِقُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُونَ وَاللَّهُ ولِلْكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَا اللْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلِقُونَا اللْمُؤْلِقُونَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُ

ۅڟڸٵڂؿؙؿڹڐٳۼڐٷڞڞڐٵۼڡؙڝؙٛۺٵ۫ٷڬڷؽۅؙ۫ڡؚڹٛۅٙۺؙڡٞٲۅٛڡڵؽڴڡؙڔؙؖٳڷٵٞڷۼؾٙؽٵڸڣڟۣ؈ٛٵۯٵڝٙۼۅڡۺڗٳۄ؋ٞ؆ ۄڲڽڲۺؾؘۼؿؿٷٳڽٵٷٳڽٵۜۄڟڷؠڰڸؽۺ۫ۄؽڶۅڿۅۊ؞ڽۺؙ؈ڟۺٙٵۺ۠ڝڐ۫ڗڮ؆ڛڝٵ؞ۺٷؿڡٛڟ۞ٳڽٙڵؽۺٵڡڎۅ ۅؘۼڵۄٵڂڽڂۼٳڰٵڮٳڣۼۺۼؙٳڿۄۺؙٵڿ۫ۄڞڰڝػڰٳٷ۞ٳڋڸڐڷۿڿڟۺۼۮڽۼؖؿڰ؈ڰٷڰۿۿ ؿڴؙۅٛڽ؋ڟ؈۫ڵڛڮۄۯ؈ؙڎڡٙڛٷڲڵڛڗ۫ڹٷڲڰۺۅ۫ڹڰۣڰڰڂڟڗٳڣڽۺۮ۫ڰ؈ڰٳۺۺڰ۫ٳۺۺڰ۫ٳۺۺڰ۫ٳۺڰڰڮڹڮڰٵڡٙڰ

لگرجہ بی اورائی تمام توجہات کوائی مقصد برمرکوز رکھتے ہیں ہیں پروگرام پراستفامت کے سکتا جمارہ ( اللہ قال اللہ شاہ اللہ میں اللہ باللہ بھی جہیں ہونا چاہئے کہ تو اونیا وی مفاد عاجلہ کی کشش دجا ذہیت کے بیچے لگ کڑان لوگوں سے ابنی لگا بیں بھیر لے وید خالفین انتہیں بان رفعان سے برگٹ نہ کرنے کی بڑی کوشش کریں گے ، سوئم کسی لیسے شخص کی بات پر کائ تو معزاجی کے دل پڑ بھائے تو انین کی طرف ' ہردے بٹر چکے ہوں' اور وہ اپنے جذبات کے بیچے لگ راہوں ایسے خص کامعا ملہ حدسے گزر چکا ہوتا ہے۔

تم ان لوگوں سے کہدوکہ تہا سے پروردگاری طرف سے پرضابطہ حق وصرافت آئیا ہے۔ اب جس کا جی جاہد اس پرایان نے آئے اور بس کا جی جاہد انکار کرنے دیکن وہ اتناس جید نے ان ان کو این سے انکار کرنے دوسری را بی افتیار کرنے والوں کا انجام 'تباہی کا وہ عذاب ہے جو انہیں چاروں طرف سے گھرے جو سے جب وہ اس عذاب کی لی اور شرف عذاب نے مطلات فریاد کریں گے تو 'آس مصیب کو کم کرنے والی کو نی پیز آ نہیں نصیب نہ بوگی بلک وہی صلات فریاد کریں گے تو 'آس مصیب کو کم کرنے والی کو نی پیز آ نہیں نصیب نہ بوگی بلک وہی سامان ہو 'مساعد حالات ہیں ممہومیات مونا ہے ال ان کے لئے وجہ بواکت بن جائے گا۔ دہی صونا جا ادری جس کے بل ہوتے پر بی نظام خداور ذری کی تحالفت کرتے ہے تھے ہوں سے کہ است کی است میں انڈیلاجا نے گا۔ وہم اینے سے وجہ آسائٹ بھی اگراف انگری وگا بہ بلخا ہا اورس فار کیلیف اس کے مال وہ سہارا جے وہ اپنے سے وجہ آسائٹ بھی اگراف نظے ہو

ان کے برعکس جولوگ اِس ضہ بطہ خدا و ندی کو اپن زندگی کا نصب العین بٹالین م ادراس کے متعین کردہ صلاحیت بخبش پر دگرام پر عمل ہیراہوں گے تواگ کے صبن عمل کا ایر مجمی ضائع نہیں ہوگا۔

من کی قیامگاه ایسے باغات بیس جو گی جن کی بہاری خزان ناآشنا ہیں۔ اُن کے معارِّھ میں سنتقل خوش حالیاں اور فارخ الباسیاں رہیں گی دسروری اور سرداری کے جس فدرگران، الْوَرَآهِ إِنِهُ وَالنَّوْرَبُ \* وَكَسَنَتُ مُنَّقَقُلُ وَضَرِبَ لَهُ وَمَنَا الْوَرَّهِ الْمَرَّ الْمَالِحَ الْمُوَالُونَ الْمُؤْمِنَا الْوَرَّ الْمَالِحَ الْمُؤَمِّنَا الْوَرَّ الْمَالِح الْمُؤَمِّنَا الْوَالْمُؤْمِنَا الْوَلْمُ الْمُؤْمِنَا الْوَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْوَلْمُؤْمِنَا الْوَلْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّ

سباب نہا ہے ذہن میں آسکے ہیں انہیں سب بسر ہوں کے مشل سونے کے کنگن چوسرواری کے متیازی نشان تاہیں — دہزاور باریک رشبی البوسات — جوعمل ترین سیارز بست کی خصوصیات ہیں - بلندوبالاٹ فشینوں پڑیجہ لگائے - جوشالم ا تشست کا نقشہ انہیں یاسب کھ میشر ہوگا۔

س قدر خوشگوار ہو گا ان کی محسنوں کا یہ معاوضہ اور کمیسی سیبن ہوں گی ہسایٹ جوان کے بیتے سریدا رُنقار (اوپرا کھنے) کا تواران بدوس سہاراہیں گی۔

بروروں میں اور جو تی تھی اون جیں آب شی کے لئے آپ روال موجود تھا۔

بوی ی وی بی بین بین می است می این مالدار جوگیا و ایک ون اس نے باتوں باتول میں اپنے دو اس سے بیٹن اپنے دو اس سے بیٹن کی مالدار جوگیا و مالدار جون و اور بیرا جمعا کتن برا ما آئز

ده یه بانین کرتا این باخ مین ده اس بوا - آن خیالات مین بوست جوال کی شیالات مین بوست جوال کی شیابی کا با هدف بن رسید منظ - (اس کاو دست اس سے کہا کرتا تھا کہ اسے اپنی دوست بر اس کا و دست اس سے کہا کرتا تھا کہ اسے اپنی دوست بر اس کا و دست بر اس کا و دست بر اس کا و در نام دو ایک تابع رکھنا جا ہے اور نام دو ایک تنہ مرد جو ایک اس اور جو جو ایک اس اور ایک اس اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک ایک اور ایک برای برباد جو ب اس ایک کی ایک ایک اور ایک ایک اور ایک برباری برباد جو ب آبی سب واہم ہیں ) میں نہیں ہوتنا کہ وہ انقداب کی گھڑی دقیات ا

عَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُعَاوِرُهُ أَنَّهُ إِنَّ إِلَّا إِنْ خَلَقَتَ مِنْ تُرَابٍ ثُوَ مِن نَصْفَةٍ ثُوَ سُولَا وَرَا اللهُ ال

### نَصْبِيرِ صَعِيدًا رَلَقًا فَ

مس نے تو مجھ ڈرا مارہما ہے کہی آئے گی ﴿ کھرید ن سے کہنے نگاکہ) اگرایسا ہو کھی گیا اور مجھے اپنے یدورد کارے صفو جانا پڑا تو مجھ دہاں آپ سے بہتر تشکانہ سے گا۔ ﴿ ووسمند بہاں بھی عبش کرتے ہیں اور دہ خدا کے ہاں بھی مزے میں رہیں گے ﴾۔

اس کے دوس نے ہوئے۔ سے آہیں کردیا تھا کہاکہ کیا توائی خدلکے فا فون مکانتا سے انکارکر باہے میں فے تیری پیدنش کاآباز ٹی ہے کیا ۔ پھرائے لطفہ ہے آگے بٹر ہایا پھر خیلف عناصر میں احتدال پیدائر کے بچھے انسانی شکل میں نمو دار کردیا ﴿کیا اس کے بعد بھی تم مجھ ہے ہوکہ تنہیں ہو کچے حاصل ہے نتہاری دبی ہٹر مندی کی بنا پر ہے۔ ہیں اس میں خدا کی تواب کا کچے دخل نہیں اسوچ کو تہاری پر نمام صلاحیت اور استعداد تنہیں بی کہال سے ہے اور اس پر مینی خور کردکہ تنہارے باغات کی پیدائش میں تہاری محنت کا کتنا دخل ہے اور پخشا کشیں خدا و بڑی کا کتنا ہے۔ ؟ مور ہے۔ مور ہے مور ہے۔ مور ہے۔

انم ان شائق سے انکارکرسکتے ہوا ٹوکرو۔ میں تو اس برابیان رکھتا ہوں کی انسان کو کا سامان نشو و نما خوا کے قانون رہو بیت کی روسے ملتا ہے۔ اس لئے اُسے اُس کے قانون رہو بیت بی کسی اور کو شریک جہیں کرناچا ہیتے کم از کم میں توایب انہیں کرسکتا۔

عَمِي البِينَ كَا اللهِ اللهِ

(باقی رہایہ کرس دقت بھے نہا ہے تقابلہ میں بال اورا ولا وکم حاصل ہے (تو تھے آل کیا مغرور نہیں ہونا چاہئے ) کیا جب کو میرام و درگاز تھے 'تیرے باغ سے بہتر یاغ دیدے و اور نیرے باغ پر کو دی ایسی نالبانی آفت آبٹرے دشالا تعلق بھیکڑ پالا 'مڈی دن دفیرہ ) جس سے اس کی سرمیزی اوک شاوا بی سب ختم ہوجا ہے۔

شادا بی سب ختم ہوجا ہے۔

يا (مثلاً) تمهارے (حیثموں کا )یانی اس قدر نیجے اُترجائے کوئم کسی طرح اُس تک پہنی بی کو

رچنانج بین بواک اس کامال و دوت تبایی کے گھیرے میں آگیااور دہ کھنب افسوس کی کے سے میں آگیااور دہ کھنب افسوس کی ک کہنے لگاکٹیس نے ان باغات اور کھیتوں پرکس قدر روید جمرون کیا تفا (وہ سب ہر بادگیا) اور آبا کی جالت یہ ہموگئی کہ ان کی ٹشیاں گر کر زمین کے برابر ہوگئیں

اب وه کهتمانخهاکه ایمکاش : مبیر اینے نشود نمادینے والے کے قالون ربوبتیت کے ساتھ کسی اور کوشر کیب نشکتا !

رمان تو یون گیا-ادر) جن حبتوں پراسے نازتھا' وہ مجی خدلیکے قانون مکا فات کے مقالم میں آئی کے کسی کام ندآ سکے -اور ندہی وہ فود' اپنی قوت سے اسس بربادی سے نکا سکا،

اس مثال ہے مقصوریہ تبانا تھاکہ کا تناست میں ساراافتداروافقیار صرف فعالے کے ہے۔ بٹس کے دانون کے مطابق زندگی بسری جائے توائس کا معا دصہ بہت اچھا ملتا ہے اور اِس رکش کا انجستام بڑا عمدہ ہوتا ہے۔

ا اس شخص کا بخی مراجی اوران قوانین خدان نے این نظاہ صرف مفاد عاجلیہ رکھی۔ اس طبیعی زندگی کو منہئی بھو ایا اوران قوانین خداد ندی کو نظرانداز کردیا جن سے دنیا اوران قوانین خداد ندی کو نظرانداز کردیا جن سے دنیا اوران قوانین خداد ندی کو نظرانداز کردیا جن سے دنیا اور آخر مندن دونوں سنور تے ہیں، اسس شم کی روشس اختیا کرنے دالوں کی زندگی کی متیاں ہوں سمجھوک ہم نے بادلوں سے میدنہ برسایا۔ وہ زمین جی بھوست جوان توزمبین کی روشیدگی اس کے ساتھ میں کر بٹر ھی بھولی، را در بول محسوس جونے کیا جیسے اب یہ بمیشدایسی ہی رہے گی بھر کیا ہوئے اورائی سب کو سوکھ کر ہو را جوابی را جو گیا اورائیسے ہول کے جونے کو اسے ارائی ادھ کر دھر کھیں۔

M

ٱلْمَالُوَ الْبَنُونَ (ِيُهَةُ الْمَيْوَةِ النَّهُ فَيَا "وَالْبَقِيتُ الصَّلِحَتُ خَلَيْءِ فَلَا رَبِكَ ثُوّا بَا وَخَلِيراً مَلَا ۞ وَيَوْمَ لَسُيَةِ الْجِهَالَ وَ تَسَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً وَحَثَرُ لَهُ وَفَائِنَا فَعَادِرُونَهُ مُمْ آحَدًا ۞ وَعُو الْمَيْةِ الْجِهَالَ وَ تَسَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً وَحَثَرُ لَهُ وَفَائِنَا فَعَادِرُونَهُ مُمْ آحَدًا ۞ وَيَوْ

یدسب فانون خدا دندی کے مطابق ہونا ہے حسس پر سے پر اپوراکنٹر ول ہے۔ دکسان صرف کھیتی کے اُگ آنے کو کافی سمھا اوراس کے بعد مت انون خداوندی کے مطابق کھیتی کی شکیدا شت مذکی تواسس کا انجام ہے ہوا اس شاں کے مطابق بیسے ہوکران ن اگر صرف افوانین طبیعی کے مطابق چیا اور حندانے انسانی دتیا کے متعلق جوراہ نمائی وجی کے فریا ہے وی سے فرایس کے مطابق میں کے مطابق میں کے فریا ہے در ہے اسے نظرا نداز کرانے اور مسلمیسی نوائین کے مطابق عمل کرنے کا نمیجے تو اسے طبیعی نوائین کے مطابق عمل کرنے کا نمیجے تو اسے کی انہا ہو اور بادی جا سائی،

اسس تنه نه نهر البناكطبين زنگا ورونباوى زيب وربندى چزي اسى هرجن سان نفرن كرے بالكل نهيں وولت اولا واسب حيات ارضى كى زيائش كى چزي هيں جنهيں فدانے حرام مشرار نهيں ديا اپنه ) مطلب صرف يہ ہے كالهن چزوں كو مقصود و منتهٰ ني نه جوليا جائے و بيسب تغير نوپير چزي ہيں - نا قابل تغير اور باقى رہنے وال وه منابع جيات ہے حبس سے فدا كے فوائين راوبيت كے مطابن السانى صلاحيتوں كى نشونا هوئى ہے دہائے ، يہى وہ كراں بہا منام ہے حبس سے انسان كواپنى بېترين تو فعات استه ركھنى چا مئيں .

يد الكِن اس زعم باطل ميس بيرك ان سے جو كھ زبان وحى سے كماجا ما ہے وہ وقوع

میں بنیں آئےگا- (ان سے کہدوک، بیسا ہوکرسینگا)-

ہمس دورہ بن وی کی روسے دیا ہوا ضابط تو آبن تا قد العمل ہوگا ، حبس کے اصول و احکام کو دیکھ کر وہ لوگ خفت کرنال و ترسال ہول کے جود وسروں کے حقوق کو خصب کر لینے کے عادی تنے۔ وہ پیکارا تغییں گے کہ کیسس شم کا ضابطہ تو انین ہے ہو چوئ اور بٹری ہریات کو فیط بخ اور النانی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہو اس کی زوسے یا ہر رہ سنے ؟ پھراس کی روسے قائم کر اور النانی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہو اس کی زوسے یا ہر رہ استے ؟ پھراس کی روسے قائم کر افران میں ہوتی ہوئی کے اور ہریات کا فیصلہ عین مطابق عدل ہو افرام ایسا نظام نی الواقعہ مجربین کے سے کسی پرکسی است کی زور اور ایسا نظام نی الواقعہ مجربین کے لیے فون اور ہراس کا موجب ہوتا ہے۔

(ان أَنَّ مَا شُره كَحْسِ يَهِ لَهُ دوركى طون الثره كَيَا كَياسِ ﴿ إِنَّهُ ﴾ وه دورب بسب القدّة آدم " ميس مِنْنَ زندگى سے نعبير إلكياسِ اور جو مختفرا يوں بنه ك يم في كا مُنات كى تمام وقول كوسكم دياكہ وه آدم كے ساسنے فبك جائيں - چنا نجد وہ تعب كيس اليكن أس كے جوائي اسطح كے جذبات في اس سے مرکشى افت ياركرلى • يه فيرمرنى دا تنظول سے نظر أسكنے والے بعد الله معركات الى ان كو خوا كے نقر ركرده داستے سے بهكاكرد وسرى طرف ہے جائے ہيں ا

رخدا کے بخور کردہ راستے کو جھوٹ نے کا نیتجہ ہے کا انسان خدا کے ساتھ اور ہے نیول کو بھی مداکا ہمسر قرار نے لیتا ہے۔ حالان کو اس مقیدہ کے باطل ہونے کی سے پہلی ولیل یہ ہے کہ ہے

٧٤٤ أَنَ الْفُورِهِ فَهُ وَمَا كُنْتُ مُغَيِّزُ الْمُضِلِّ مِنَ عَضُرٌ الْهُورِمَ يَقُولُ نَادَةِ الشَّكَاءَ الْهَرْنَ الْمُنَّا الْمُورِمَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ الللللْلُلُولُ الللْلُلُولُ اللللْلُولُ الللْلُلُولُ الللْلُهُ اللللْلُلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُهُ اللللْلُولُ اللللْلِلْلُلُولُولُ الللللْلُلِيلُولُ الللْلُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

تم ہستیں بی مندون ہیں اور کا مُتات کی تختاییں کے بعد وجود میں آئی ہیں۔ لہذا ا جوچزیں فود محتوق ہوں وہ خال کے کارو ہار ہیں شرکے کہتے ہو گئی ہیں ؟ شہی خدالیا کمزور تھاکہ اسٹانہیں، ہنادست و ہاڑ و ہنا نے کی نئرورٹ بڑھائی۔ بیسب فاہن ان ان کی تراشیہ ہستیاں ہیں بین کامصرف اس کے سوائی نہیں کہ وگ ان کی دجہ نظار استوں پر لیا کھیں جس دن خدا اور باطل معبودوں کے پرسندادوں ) سے کھے کا کر جہیں تم بڑھ ہوئیں میراشر کے فرار دیتے تھا انہیں پکارو۔ وہ انہیں پکاریں گے نیکن وہ ان کی پکار کا جواب جہیں دیں گے۔ ہی طرح ان کے ہائی تعلقت اوان پرسندروں کے لیے وجہ ہلاکت تھے۔

سیکن اس وقت نعاقات کے منقطع جوجانے سے کیافائدہ ہوگا؟ اُس وقت خدا کے قانون مکافات کی روسے نباہی کی آگ ان کی آنکھوں کے سامنے بھڑک رہی ہوگی اور ہرفرمیز سے آئیں معاوم ہوگاکروہ اِس میں گرنے والے ہیں۔ وہ اُس وقت اس تب ہی سے بی تعلقے کی کوئی راہ

ہیں پا ہی ہے۔ وکھوا ہم کس طرح اس متران میں اوگوں کی ہدایت کے لئے ہرتم کی شالیں اور اور اضح ہوجائے لیکن اور اوٹا کر بیان کرتے ہیں آگ بات ہرگوشے اور ہر مہلوسے صاف اور واضح ہوجائے لیکن اس کے با وجود انسان کی حالت بیسے کہ رکھاتے اس کے کہ بات واضح ہوجانے کے بعد است تبیم کہانے ایر محکمہ نکالمار ہتا ہے۔

وراسوچ کرجب إن لوگول کے پاس بدایت اس دضاحت ہے آگئی تو مجروہ کوننی بات متی جو امہیں اس سے روکتی کہ وہ اس کی صدافت کوت لیم کریں اور اپنے پر وردگار کے قانون کی اطاعت سے اپنے گئے سامان مفاظت طلب کریں ؛ یہ بات اس کے سواکیا محق کہ بان کے ساتھ مجھی وہی معاملہ چیس آئے جو افوام سابقہ کے ساتھ چیس آ کا رہا ہے 'بہانتگ

AA

الْعَذَابُ قَبُلا ﴿ وَمَا نُرْيِيلُ الْمُؤْسِلِيْنَ إِلَا مُبَشِّمِ إِنَّ وَمُنْفِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِنْ الْعَلَمُ وَالْمَأْوَلِيكِ الْعَلَمُ وَمَنْ الْمُؤْرِدُ وَالْفَرْدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْمِدُ وَفَيْ الْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْمِدُ وَفَيْ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَفَيْ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ والْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُو

كه بمارا عذاب ال كے سائے آكر كھڑا ہوجائے

ہم تواہیے پینیبروں کوہاں کئے بھیجتے ہیں کہ وہ بوکوں کو صفیح رویش زندگی کے نوشگوارشانگ کی نوشخری دیں اور ضطار کوشش کے ساہ کن عواقب سے آگاہ کریں سیکن جو لوگ ہمارے قالون سکا قالت سے انکار کرتے ہیں 'وہ' ہمارے رسولوں کے ساتھ نیاطل کے حرابوں سے حملاتے ہیں ایک وہ اس طرح' حق (سیانی) کوہاں کے مقام سے بھیسلاکر سیکار کردیں۔

حفیقت بہے کہ اُن ہوگوں نے نہ تعبی ہمارے تواثین برسنجید کی سے غور کیا ہے' اور نہی اِن تباہ کن نتا گئے پر بوان کی خلاف ور زی سے پید ہوتے ہیں اور جن سے انہ ہیں مننبہ کیا جا آ ہے یہ انہیں نہی مذات ہی سمجتے ہیں۔

تنه سوچ که ایس سے بیٹرے کواپنے آپ برطلم کرنے دالاا ورکون ہوگا کو اُس کے نشو ونما وینے والے کے قوانین کوائر کے سامنے لایا جائے اور دہ اُن سے اعراص بہتے دہماؤی کرسے اگر اسے قبط نا بھول جائے کہ اُس کے نمام اہمال کے نتائج ' اُس کے سامنے آنے والے ہیں۔ ایسے لوگو کی اِس رَوسِش بڑیم کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ اُن کے دِل پر برنے پڑجاتے ہیں جن سے ان میں مجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی جہیں رہتی۔ اور اُن کے کا وسیس ایسی گرائی بیدا ہوجہ انی ہے کہ وُ تق وصد قت کی کوئی بات شن ہی نہیں سکتے۔

جن بوگوں کی حالت یہ ہموج ستے اوہ صمح راستہ تمہی اخت بیار نہیں کرسکتے اخواہ تو انہیں اس کی طرف لاکھ بلائے۔

ج کھے۔ لوگ کررہے ہیں را درجوحانت اِن کی ہوجی ہے) اُس کا تعاضا تو ہے ہے کہ اِن کی نورا گرفت ہوجائے 'ادران برتب ہی کا عذاب مسلط ہوجائے۔ لیکن خدا کے تنافان سکا فات میں 'مہلت کی شق بھی رکھ دسی تنی ہے ناکرجولوگ اِس دوران میں ایک اسلاح



# وَيَلْكَ الْقُرْنَى اَهُلَكُمْ الْمُؤَلِّفَا طَلَمُوا وَجَعَلْمَ اللهَ الْمِلْكُوهُ وَتَوْمِيرًا اللهَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْسَهُ لَا اَبْرَتُهُ حَتْقَى اللهُ الْفَرْنَى الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولِللللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

هَلَنَّا لِمَا وَزَاقَالَ لِهَنَّهُ أَيِّنَا غَرَاءَنَا لَهَ لَ لَقَيْنَا مِنْ سَفَرِيَا هَذَا فَصَمَّا

کرناچاہیں شہیں ہیں تباہی ہے حفاظت کا سامات س جائے اور ان کی انسانی سلاحیتوں کی سٹوونما کا انتظام ہوجائے ملیکن جب یہ بہلت کا دفعہ قتم دوجاً است تو پیمرانہیں کہیں بناہ تنہیں مل سکتی — خلاکہ نفایل میں بندہ سے کون سکتاہے ؟

ریہ ہے وہ سنت الاؤلین ' بنی مسارا وہ اس ت نون چوشرم سے اس طرح چلا آرا ہی میں اور ہے ہوئے ہے۔ اس طرح چلا آرا ہی ہے اور جس کے مطابق ' ہم نے اُن اس بہوں کو ہلاک کر دیا جہا وں نے ظلم پر کمریا غرصر کھی متی ۔ اِسی قانون کے مطابق ' نمہارے نما لفین کی بھی تباہی ہوگی سیکن بہلت کا وقعہ پر آج وجانے کے بعد رعمل اور اُس کے بیتیجے کے ظہور کا درمیانی عرصہ ٹراصیر آرزما 'اور اکثر لوگوں کے لئے وصو کا

رعمل اورأس کے بینچے کے ظہور کا درمیانی عرصہ بڑا سیر آزما اور اکثر لوگوں کے لئے اوصوکا
کھانے کا موجب بن جانا ہے عقبل عجلت بیندا فوری بینچہ دیجھناچا ہی ہے۔ وجی کی نگاہ مآل کاریج
ہوتی ہے، وجی جب بینے ضافق بیان کرتی ہے ہوائی وقت کی عام عقلی و یعلی سطح سے بلند ہوئے
ہیں تو عقل آس پر معترض ہوجب ان ہے اورا تناا منظار نہیں کرتی کہ زمانہ ذرا اورا کے بڑھھائے اک
علی تحقیقات کی وسعت کی بنا پڑ وجی کے بیش کردہ صافق ہے نظاب ہوکر سائے آجا میں واب اس واقعہ ہے کو زمانہ قبل از بروت میں بین آیا تھا جب وہ تعلیٰ فیم معتملی و بینچ ہوئے کو زمانہ قبل از بروت میں بین آیا تھا جب وہ تعلیٰ کی ممدم حقیقت میں مصطرب و بینچ ارب برتا تھا اورائے کی عدید مقل کی بینا بی اوروجی کی صبولا بی کی ممدم حقیقت میں مصطرب و بینچ ارب برتا تھا اورائے کی اس مقل کی بینا بی اوروجی کی صبولا بی کی ممدم معتمل میں بینا بی اوروجی کی صبولا بی کی ممدم معتمل کی بینا بی اوروجی کی صبولا بی کی ممدم

موئے اپنے ایک نوجان فیق کے ساتھ مصروب جادہ ہمیائی تھا۔ (سفرلمیا تھا۔ آگ کارٹین آلٹا آبیا۔ لیکن) موئے نے کہالڈ بی تو پیستورچاتیا جاؤں گا جب تک آس تھام آگ د جسا پہنچں جہاں دونوں دریا صلتے ہیں خواہ اس میں بھے کتنا ہی وقت کیوں شاکس جا۔ پہرچہ، وہ آس مقام پر پہنچ جہاں دونوں دریا صلتے تھے کوسستانے اور چڑھتے پانی سے مفاظمت کے لئے 'دریا کے کنارے ایک جٹان پر مقہر کے آنے (شہا)۔ پھرجہ آتھ کرڈانہ ہوتے' تو اُنہیں آس بھیلی کاخیاں نرماجے آنہوں نے اپنے ساتھ بعور آونڈ رکھ لیا تھا دیجھیل

ادراس طرح پائی میں جا بہرخی۔ جب وہ اُس مقام ہے آئے بڑھ گئے تو مو شئے نے اپنے سائنتی سے کہاکہ آئ کے سفرنے

بنوززنده محتی اس لئے اس نے سرکتے سرکتے پنتروں کے اندسے دریانگ بیغنے کاراست نکال ا

T

عَالَ إِنَّ الْمُعْنَ الْمُعْنَ فَقَ وَإِنْ لَسِيمَتُ الْمُؤْتَ وَمَا أَنْسَنِيكُ الْمَالُونَ الْمُعْنَ الْمُؤ الْجَنِّ عَجَبُ الْمُعْنَى الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُؤْتَّ وَمَا الْمُعْنَ الْمُؤْتَّ وَمَا الْمُسْتِيكُ الْمَ عِنْدِينَا وَعَلَمْ مُنْ مُن اللّهِ مَا الْمَعْنَ اللّهِ مَعْنَ مِن اللّهِ مَعْنَ مِن اللّهُ مَعْنَ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَعْنَ مَعْنَ اللّهُ مَا اللّهُ مَعْنَ اللّهُ مَعْنَ مَعْنَ اللّهُ مَا اللّهُ مَعْنَ مَعْنَ اللّهُ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ اللّهُ مَعْنَ مَعْنَ اللّهُ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ اللّهُ مَعْنَ مَعْنَ اللّهُ مَعْنَ مَعْنَ اللّهُ مَعْنَ مُعْنَ اللّهُ مَعْنَ مُعْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مُعْنَ اللّهُ اللّهُ مَعْنَ مَعْنَ مُعْنَ اللّهُ اللّهُ مَعْنَ مُعْنَ اللّهُ اللّهُ مَعْنَ مُعْنَ اللّهُ مَعْنَ مُعْنَ اللّهُ اللّهُ مُعْنَ اللّهُ اللّهُ مُعْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

### أغيض لك أفراك

عيس ببت تعكاديا ماؤ نات كرلين

اس نے کہاکہ داشتہ کس چیز کاکریں ؟ )جب بم نے دریا کے کناسے پڑھتے ہوئے یافی سے بیخے

کے لئے پٹان پر بناہ لی بھی تو مجھ پہل کا فیال شرا اور وہ دسر کتے سر کتے سر کتے اس جا گئی۔ تعب بہ کوسٹ کوسٹ کوسٹ کی سے بیٹ کوسٹ کے لئے پٹان کے سے اس کا ذکر کرنا مجول گیا اب اس کے سواا ورکیا کہا جائے کی شیطان نے یہ یات میرے
ذمن سے تکال دی .

مونتے نے کہاکہ (اب مصحبال پٹریاہی کہ) ہم میں تعام کی تلاش میں ہیں وہ وہی کہیں گا سہم علظی ہے آگے عل آتے ہیں سووہ دولؤں پھیلے پاؤل لوقے

والأرتبيل بهار مي بين من الماليات الما

جب دہ جانے لگاتو موسئے نے اُس سے کہاکہ اگر آپ اجازت دیں تومیں بھی آپ ساتھ چلوں بشرط ب کآپ اس پر آمادہ ہوں کہ اسس علم میں سے جوآپ کو اس فوجی کے ساتھ دیا گیا ہے مجھے کچھ عطان سریادیں۔

اس نے کہارکہ مجھے اس پر کوئی اعتراض ہیں۔ لیکن میں اس کھوڑ ہے سے وقت ابراً وکچے دیکھ سکا ہوں اس سے میں نے تہاری طبیعت کا اندازہ لگا باہیے کہ انتم صبط اور حمل سے سیار اتھ نہیں ویرسکو گئے۔

رمیراا زازه به بین کی ایسی بات دیجو کی جنهاری سبی سے باہر جوگی تو تم صبط نہیں کرسکو کے داور س پرا متراض کر ناشروع کر دوگے ، موسعے نے کہاکہ دنہیں ؛ مجھے توصول علم کی طلب ہے اس سنے ) تہ تیجیس تک میں انشاکی

منيط الا كام اوس كا اوركسي بات بيس آپ كى تا فرانى نبيس كروك كا-



قَلَ وَإِن اللَّهُ عَيْنَ وَلَا تَعْنَلُنِي عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَعَنْ الْحَدَرِثَ الْكَوْرَاقُ وَلَمُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اس نے کہا کہ آئر نمبیں بیرے ساتھ جپلنہ ہے و بک بات کا خیال رکھنا اُلجب نگ ہیں اُؤ تم سے بات نہ چیٹروں تم جھ سے کچھ نہ یو چینا ۔

چنانیا سوار اقرار کے بعد دہ دونوں جن پڑے آگے جاکروہ ایک شنی میں سوار ہوئے نومونی کے ساکھ نے کشنی میں سوار ہوئے نومونی کے ساتھ نے کشتی میں شکا دیا ۔ موشتے نے اُس سے جھٹ سے کہاکہ یہ آپ نے ساکھ دیا ؟ آپ نے سے کہاکہ یہ آپ نے سے کہاکہ دیا ؟ آپ نے سے کہاکہ یہ آپ نے سے براخطراک کام کیا ہے !

س نے روشی سے کہا کہ کیا ہیں نے تم سے نہیں کہا تھا کرتم ہیرے ساتھ صبط سے گا آہیں اس کو گئے ہ

ے دیے: مونٹے نے کہاکہ مجھ سے بھول ہوگئی اس ( بھول) پر مجھ سے مؤاخذہ نہ کھیے ربڑے وگو کو) بھول چوک پر سختی نہیں کرنی چا ہیئے۔

چنانچوه میرآئیمل کلے یہاں تک دکدایک مستی کے قریب بینچے قود وال انہیں ایک و توان اور کا ملاجیت موئی کے سامتی نے قبل کر دیا اس پر میرموشی ہے اختیار ہول اسٹالڈ بیآئے کے سامتی نے قبل کر دیا ۔ اگر اس نے کسی کو قبل کی اور اس جرم کی یا داس میں ایسے قبل کر دیا جاتا تو اور بات میں کی بیاداس میں ایسے قبل کر دیا جاتا تو اور بات میں کی بیاداس میں ایسے قبل کر دیا جاتا تو اور بات میں کی بیاداس میں ایسے قبل کر دیا جاتا تو اور بات میں کی بیاداس میں ایسے قبل کر دیا تو بہت بری کیا



### ةَالَ ٱلْوَاقُلُ لِلْهِ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَدْرُك قَالَ

ان سَالْتُكَ عَنْ ثَنْ عِنَهُمَا فَلَا تُصْعِبْنِي قَلَ بَلَغْتَ مِنْ لَدُ فِي عَلَى الْطَلَقَا ﴿ عَنْ إِذَا آتَيَا الْهُلَ قَرْيَكِمْ الْسَعَطْعَمَ الْهُلَمَا فَالْوَالْنُ يُضَيِّفُوهُمَ الْفُرَجَدَا فِي الْمُلَا عُرِيدًا نَ مُنْ الْمُنْ فَا قَالَمُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّعَطُعُمَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الل

اس في موقع ع كما كركيامين في نبيل كما تعالمة من عنه عنه المرائد المراتبين : و عندا الم

موسی نے کیاکہ (اب کے معاف کردیجنے) اگراس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کرد توبیشک مجھے بینے ساتھ شار کھنے گا- اس صورت میں مجھے آپ سے کوئی شکابیت بنیں ہوگی

پنهانج وه دونو بهر بگیل بڑے بہاننگ کده ایک بیتی میں پہنچ انہوں نے بہاننگ کده ایک بیتی میں پہنچ انہوں نے بستی وانوں سے کہاکہ ہارے کھانے کا انتظام کر دوائو انہوں سے اس سے صاب الکا کر دیار بی والوں نے توالن سے بیسلوک کیا ایکن ) انہوں نے دیجھاکہ دہاں ایک بوسیده دیوا ہے ہوگر اپنا بی دالوں نے توالن سے بیسلوک کیا ایک مرمت مشروع کر دی در) گئے ارائس کی مرمت مشروع کر دی در) گئے ارائس کی مفت بی مونی سے بیرز سراگیا اور وہ بول اسٹاک رہے والوں نے ہم سے دہ سلوک کیا اور آپ نے مفت بی این کی دیوا رہ دی: میں کم از کم اتنا تو ضرور کہوں گاکہ ) اگر آپ جا ہینے تو ان سے اِس کا معاون ہے ہے۔

اس پر روسی کے ساتھی نے کہ کہ رس اب انتہا ہوگئی۔،بہم، کھے نہیں رہ سکتے۔اب) ہماری عابید کی کا دقت آگیا۔ ( با تضوص اس لئے کہ تم نے ہو کچھ پہلے ہو بھاتھا وہ ازرہ استعبالیہ ا اب تمہا یا اعتراض یہ ہے کہ میں نے بلا، جرت کام کیوں کیا۔ بہتی تنہا را اعتراض یہ نہیں کہ اس دلوار کوکیوں بنایا۔ ہتراض یہ ہے کہ اس کا معاوضہ کیوں نہیں لیا ہیں متعام ہے بہ س عقبل فود ہیں اور

AF

صَبْرًا ۞ اَمَا السَّفِينَاةُ فَكَ اَنْتُ لِمَسْكِمِينَ يَعْمَاوُنَ فِي الْبَحُوفَا وَتَأْنَ الْمَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمُ مَ قَلِكَ وَمَنَا أَنِ فَنَوْمِينَا آنَ يُرْجِعَةُ وَكَانَ وَرَآءَ هُمُ مَ قَلِكَ وَيَعْلَمُونَا أَنْ اللّهُ وَكَانَ الْفَالْمُ فَكَانَ الْوَقَا الْفَالْمُ فَكَانَ الْوَقَا وَاللّهُ وَكُلُ اللّهُ وَكُلُ اللّهُ وَلَا وَنَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُو

عقب جہاں ہیں کے راستے لگ الگ ہوجاتے ہیں) - اب تم جاؤ۔ لیکن جائے سے پہلے میں نہیں بتادینا چاہت ہوں کہ جو کچے میں نے کیا گھا' وٹرس پرتم سے ضبط نہیں ہوسکا تھا ان یا تول کی اس خ حقیقت کیا تھتی۔ راس سے تنہیں معلوم ہوجائے گاکہ وگی کی کوئی بات اسی تنہیں ہوتی ہوم حقول ہے پر سہنی نہ ہو۔ سطے ہیں، ن ان حقیقت کے داشگا ف ہمونے کا اشتفار نہیں کرتا درجھ سے اعتران کی بیڈا سر د

ست پہلے شتی کا معاملہ اور وہ چند غریب آدمیوں کی کشتی تھی جو بچاہیے دریا میں محت مزدوری کرکے اپنا پریٹ پال سے تھے۔ وہ سس طرو کشتی لئے جائیے تھے اُدھر کیک بادشاہ ہے دبٹرا ظالم، وہ سس کی (اچی) کشتی دیجت ہے اسے نہروستی چھین لیتا ہے۔ میں نے چا اِکائی کشتی کو عیب وار بنا دوں زیاکہ وہ سے ناقص دیجے کرما تھ نہ ڈالے،

باتی را لائے کا معاملہ سوسکے مال باپ بٹرے نیک ورمن بیسند تھے 'لیکن یا لڑکا بڑا سکرش بامنی اورت افون شکس تھا۔ مجھے ڈر منعاکدائس کے مال باپ 'ائس کے جرائم کی وجہ سے فت میں لیبیٹ میں نے آجائیں۔

ریں نے آت میں کے اوراش کے مادانگریوں سے مفوظ کردیا اوراش کے مال باب کو ناح لیدیٹ میں آجانے سے بالیا ) آن کاپردروگار انہیں ایس کے بدے اورائیکا مطاکردے کا جو عمدہ صلاحیتوں کا ،الک جو گا اورائوگوں سے جست کھی کرسے گا۔

موطار وسائد و بازو مدوسد بینوس و داس کامعامد ایسانتهاکد) وه گاؤل کے دویتیم ازکول کی سخی آئے بہب نے جو بٹر انیک آدمی تھا' اُس داوار کے نیچے کچے رو بہید دفن کررکھا تھا۔ تیرے پرورد گارکا مفشاریہ تھاکہ (امٹس روپے کو گاؤل والے نہ ہے جا بتی بلکہ) جب بیدار کے جوان ہوں تو اُن ج اُسے خود نکال لیں' اور اول بیروسیہ ان کے ہرورد گارکی طرف ان کے لئے ساما اِن رحمت بری

## وَيَنْ تَاكُونَكَ عَنُ ذِي الْفَرَّ نَوْنِ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُمُ وَمِنْهُ ذِكْمًا اللَّهِ

﴿ اُگروہ دلوارتبل اڑو فت کُرج ٹی کوروہی گا وَل واسا ہجائے۔ میں نے اُس کی مرست کردی ہیں۔ روہی معذوع ہوگیا – تم بنا وکہ س کام کے معاوضہ کاسوال کس طرح ببدا ہوسکنا تھا ؟ فطام خداد ندئی نفر بیبول اور پیمیوں کے مقوق کا تحفیظ بلامعا وصل کرتا ہے اور میں بات ہے جو مقبل خود ہیں کے کاروباری ذہن میں منہیں آئی ،۔

یادر کھو: میں نے یہ کھاز خود نہیں کیا ﴿ وَقِی خداوندی کی روسے کیا ہے ) ہے جنیفت اُن امور کی بن کے متعلق من منبط سے کا انہیں نے سے سے واپ تم نے سجولیا کندی کا ہرفیصد کس طرح حکمت پرمینی ہوتا ہے ؟ ﴾ -

ایرسول ؛ متهسمیه لوگ دوالقرنین (سائرس یا کیخسرد) کیشغلق دریافت کرتے ہیں۔ رہی ۔ اسلامیں ہم تنہیں ہی کامبی کھیرمال ہتاتے ہیں گیز کے دولی کمزوروں کی مفاطرت کے لئے بلامعادینہ ڈیواری " بنایاکرتا کھا) ۔ اِن سے کہوکہ لو اِمیں ہی کامبی منقرحال بیان کرتا ہوں۔

له يه تصديدان رفتم برجا آب اور مانواي جومله جريان كياليات السنة المن كا مقيقت مى والتح بوجاتى جريك الرك منفط منعلق بسن قدرة اضافى بايش مشبور بوجى بن ك الرك بعض مقلات كى مزيد وف حت افرورى معلوم موتى بيد مشد (۱) نبوت سے پيلا بول والے بى كى كيفيت يہ بول بن كرج كيدال كى اول برن بورج اول بن بورج المقابة كا مؤلم من الله بالم من المراب المورج المواج المواج

رد ، جی صاحب صفرت مونی کی سلافات ہوئی تھی ان کے متعلق تعریکے تو نہیں کہا گیا کہ وہ نبی میٹے دیکن استران کی ا کے بیان سے بچہ ترقیم ہوتہ ہے کہ وہ صاحب ومی دخلکے مول ، تھے، الفسوس وَمَا فَعَلْتُهُ فَعَنْ أَصْرِیُ دَائِمَ ا کے اپنی مرضی سے تبین کمیا \* اس پرشا ہے -

ه مام طور پرمشهره به که دو "خضر" منے سیکن ترآن کریمیں مضر "یم کے سی بینی برکا ذکر نہیں ۔۔ شام انگرز رمان اور حبیکہ،

و مه ۱٫۷ شقد میں جن نین واقعادہ کا ذکرے ان کافعلق ایسے امور خیب سے نہیں ابن کا علم بھی کے بغیر نیز وسٹ ہوتا جہذا ایس میں بوسکتا ہے کہ ان صاحب کو ال امور کا معم دی کے ذریعے ویا گیا ہوتا البندن فرور حسل جو-البند دان ہے ہ

### إِنَّا مُكُنَّالُهُ فِي لَا رَضِ وَأَتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْء سَبِهُ فَي أَلْتُهُ مُسَبِّكُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغُرِبَ الشَّمْسِ

مهنه آسے ملک میں کمانی مطالی منی اور بہتم کا دحزوری ، سازہ سامان ہی جسے رکھاتھا۔

> اس نے پہلے ایک ہم کے لئے تباری کی۔ بیہم مغرب کی طرف دیڈیا کی جانب استی ہے

برمهم مغرب کی طرف (میدیا کی جانب) معتی جنانچدو ، چلتے پہلتے ایک ایسے مقام کا حالیہ چاج ایک ایسے مقام کا حالیہ چاج ایک ایسے مقام کا جائیہ جاتے ہے۔ اس نے دیکھاکر سورج سیاہ کھی ایسے ایسے ایک کا دیکھاکر سورج سیاہ کھی ایک کا دیکھاکر سورج سیاہ کھی ایک کی دیکھاکر سورج سیاہ کھی دیکھاکر سورج سیاہ کھی دیکھاکر سورج سیاہ کھی دیکھاکر سورج کے ایک کا دیکھاکر کا دیکھاکر سورج کے دیکھاکر کے دیکھاکر کی دیکھاکر کے د

( بِنِيَهُ فِي فِيصِهُ مِنهِ ) جِهُدانبول فِي كَياب بن كَنْ تَعَلَّى مُرَّان كُرِيجَ كُونِ مِنْ الْمِنْ الْمُن كِيافِية -كِيافِية -

ده بان بین دافغان میں از کے کے تنز کرے سفاق بعض وگوں کو کہنے سٹاگیا ہے کہ کیس طرح جائز قرر باسکت جمہ س ساسد میں کنام میں لینا عزوری ہے کہ-

( و) وه لڙکا بجي نبيس بخا - جوان بخا-

> مرو وامسیسر کاروال-مرد و بهنسنسطیروال معتبل برصیسلدی برو- مشق برد کشال کشل رانتهاری

وَجُدَهَ القُلْمُ الْمُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّم

پائی میں ڈوب رہاہے۔ (اس منے کہ دہاں تا محدثگاہ سیاہ رنگ کاپائی تھا جس سے اسے ایسادکھا دیا کو یا سورج 'اس پائی میں ڈوب رہاہے)۔ اس کے قریب ہی اس نے ایک قوم کو دیکھا۔ (اُس قیم مے اس کی محالفت کی میکن وہ اس پر غالب آگیا۔ اب ارروئے قانون دہ تن بہائی سے اک انہیں ان کی سرکشی کی سنزادیا) سوہم نے کہا کہ یہ تہاری مرضی پر موقوت ہے ہم چاہے انہیں نزا دوا اور چاہے ان سے سن سلوک سے بین آؤ ۔ بہلادا سند عدل کا ہے دو مرااحسان کا

لیکن بور توانین ضاوندی پر)ایمان لے آئے گا اور معاملات کو سنوار نے والے کا مرکیکا م تواس کی ہس روس کے نتائج بٹر ہے توث گوار ہوں گئے اور جاری طرف سے اس کے لئے سہوتیں بہم پہنچائی جائیں گی راس لئے کہ وہ نظام خدا دندی کا ممدومعا دان ہوگا)۔

میمراس نے ایک اور میم کے سے سا، بن سفر تا زہ کیا یہ بہم شراس نے ایک اور میم کے سے سا، بن سفر تا زہ کیا یہ بہم شرق رائع کے کہ جانب بھی۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی قوم کے بہنجا ہو کھلے مید ن میں رہتی تھتی ۔ ان لوگوں پر چرمستے سورج کی شعاعیں سید میں آکر پڑتی تھیں اور ان کے اور سورج کی شعاعیں سید میں آکر پڑتی تھیں اور ان کے اور سورج کی شعاعیں سید میں آئے گھر نے درا خاتہ بدون تول ، سورج کے در میان کو تی اور شد میں۔ بیٹی وہ کھلے میدان میں نے گھر نے درا خاتہ بدون تول ، کی سی زندگی لب کرتے تھے ۔

ان کی حالت الیبی ہی (ناگفتہ ہے) متی ان کے بڑکس ڈوالعت نمین کے پاس جوسازوساما متعااس کامیں علم تھا · (اس لئے دہ توم اس کا کیامتعابلہ کرسکتی متی ؛ چنامجے۔ وہ ان کی شوش کو تَقْرَا لَهُ مُسَبِهُ الْ حَتَى إِذَا بِكُوْ بِيُنَ السَّدَيْنِ وَجَدَونِ دُونِهِ مَا تَوْمًا الَّهِ عَيَادُونَ يَفْقَهُ وَنَ فَوْلًا ﴿ قَالَوْ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَمُلْ السَّمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللل

بآسانی ختم کر کے دائیں آگیا)

بهراس نے ایک ادرہم اختیار کی (جو کاکیشیا کی طرف تھی) - وہ ایک ایسی داوی میں تھی جس مے دونوں طرف پہاڑوں کی اونچی اونچی ویواریں تھی خربی تقیس وہاں اس نے دئیھا کہ ایک ایسی قوم آباد ہے جو اس کی کوئی بات نہیں تعجمتی -

و العنتر تین نے کہا کرتے کیے مصنے برے برددگارے مطاکر مصاب و ہبت ہوں ہوئے مصنے برددگارے مطاکر مصاب و ہبت ہوں گئ محیے تہا اسے خراج کی صرورت نہیں۔ تم پرظلم ہور ہاہے اوٹر الم کی روک تضام میرو فرایش سیت و آگ میں اس کام کو بطور فرایش خواوندی سیوانجام دول گا) سمجے تم صروت ایٹی محت ، LABOUR ) سے مدد وید و (مزود و بیاکردو) تو میں انتہارے اور ان کے در میان دیوار بنا دول گا

منم یون کروک او ہے کی بٹری سٹری سٹیس لاؤ- رچنانج جب بینتم مسامان تبار برگیا اور، اس نے دولوں بہاڑوں مے درمیان دلوارا مقائران کے برابر کردی تواس نے کہاکاب بعضیاں سلگا ڈاورا نہیں دھونکو-جب اس طرح وہ لوبا آگ کی مانند سرخ بروگیا تو ہس نے کہاکہ اب بچملا بوا آنبالاؤ تاکہ اس برانڈیل دیں۔

اس طرح وه دیواراس قدرمصنبوط اوربلندین گنی که یا بوج و ماجوج کے قبائل نه توال بر

عَالَ هٰ لَا الرَّحْمَةُ عِنْ قَرْ فَا ذَا جَاءَوَعُلُدَ فَيُجَعَلَهُ دَكَاءُ وَكَانَ وَعُلُدَ فِي عَدَّى وَعَلَا فَيَ وَكَانَ وَعَلَا وَكَانَ وَعَلَا وَكَانَ وَعَلَا وَكَانَ وَعَلَا وَكَانَ وَعَلَا وَعَنَى كَانَتُ عَنَى مَا يَعْمُ وَيَعْمُ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَالِمُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمِنْ وَالْفَالِمُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمُنَا اللّهُ وَمُنَا اللّهُ وَمُنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ كَانَتُ اللّهُ وَاللّهُ وَالِ

چرددسكته تصاور منهى ال يس مريك لكاسكتم تهد

ر ذوالقرنین نے تقبیک کو تھا۔ ایک زمانی آئے گاکہ سے مو نعان ادرردک تھام کے اسباب و ذرائع کی تقبیق نہیں رکھیں گئے ، یہ تومیس مماندر کی تلاظم آنگیز موجوں کی طرح ایک دومر سے پر چڑھ دوڑیں گئی در اس شتم کی رکا وٹیس ان کی پورشوں کے راستے میں قطعًا حائل ہیں ہوسکیس ٹی ، جنگ کے جگل بھیں گئے اور تمام تو ہیں (جنگ کے میدانوں میں ایک دومر سے کے مقابلہ میں ، اکھی جو کر آجائیں گئی۔

اس وقت ان لوگوں کے سامنے بہنون نے ہمارے توانین کی صداقت سے انکار کیا تھا ۔ جہنم کی عالمگیر تیا ہمیاں تھے اور اُبھر کرآج بہن گی۔

آن و گون کے سامنے جن کی آنکھوں پر ہمارے نوانین کی طرف سے پردے بڑھیے تھے اور جن کے کانوں میں ان کی طرف سے گرانی آبھی تھی۔ داوروہ مملکتوں کانطام ' قوانین خاندہ کے بچائے' اپنے اپنے فو دساختہ توانین و دسائیر کے مطالین چلانے تھے ' حس کا ماری نینجہ تنہا بی اور بریادی کا جہنم تھا )۔

ر بیرخائن بیان کرنے کے بعد نم اِن لوگوں نسے لوچیوکی جولوگ ہمارے قوانین کی صداقت سے اُن کارکر نے ہیں کمیاوہ اپنے ذہن میں یہ سمجھے بین شیخ ہیں کا گربہت سے لوگ قُلْ هَلْ نَنْ يَعَلَّمُ بِالْاَنْسَمِ فِي اَعَمَالُالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فیق ادر کارساز بن جائیں (اوراس طرح کثر قبائل ادراتو ؟ غلط نظام پژنفن اور تحدیموجائیں تو جائز قانون ان کا کچھ بہیں بنگاڑ سے گا یہ ان کی محبول ہے - غلط نظام زندگی کا انجسام تباہی اور بنود کے سو کچے بنہیں ہوتا تو اوستے تمام تو اس مربعی کیوں نداخت یارکریس ) - ہمارے قانون مکافات کی روسے ان کے لئے جہنم کاعذاب تبیار ہوتا ہے جو ان کی جمان اوازی مرکز ہے۔ کی روسے ان کے لئے جہنم کاعذاب تبیار ہوتا ہے جو ان کی جمان اوازی مرکز ہے۔

(بان یاطل کے نظام برجع موجانے ور اول سے کہوکہ) کیا ہم بنائیں کہ وہ کون ہیں جوازی

سعی وعمل میں معنت نقصال بیں رہنے ہیں؟ یہ وہ وگ ہیں جن کی ساری کوششٹیں طبیعی زیدگی کی مفاد کوسٹیموں میں ضائع ہوجاتی ہیں (اس لئے کہ وہ اس زیدگی کے ماورارا کسی اور زیدگی کے قائل ہی نہیں)- اور وہ ہتر مجم نوش

سيسيدين كرجو كيدوه ابنى كاريگرى سينارسي ايراده بهت اليمايد.

یہ وہ لوگ بیں جو اپنے نشوہ نمادینے والے کے قوائین زئرگی سے الکارکرتے ادر سرکشی بہتے ہیں ہیں اور اس کا یفنین ہی نہیں رکھتے کا انہیں اس کے قوائین زئرگی سے الکارکہ ہے۔ (یہ بہتے ہیں کر اپنی غلط رکس سے کامیاب زندگی بسرکر لیں گئے۔ ان کا بیفیال خام ہے ) ان کی تمام تگ وَالْمُ اللّٰ اللّٰ کا جائے اللّٰ کے اس کی مرتب نہیں ہول کے جوان کے بیٹ نظر رائکاں جائے گی۔ (بینی ان کے اعمال سے وہ نذائج کمبی مرتب نہیں ہول کے جوان کے بیٹ نظر بین ، حتی گذام ہو زن ان کے اعمال کا دران معلوم کرنے کے لئے میران تک کھڑی نہیں کی جائے گی شہادت آب ہوں گے )۔

گی جائے گی (وہ ای بے مائی کی شہادت آب ہوں گے )۔

یہ ہوگا تب اہیوں کا دہ جہم جوان کے سامنے نمودار ہوجائے گا۔ یہ اس کے کہ بولگ ہمار قوانین سے انکار کیا کرتے تھے ۔۔۔ انکار ہی تہیں کرتے تھے بلک ان توانین کی اور ان کے یہ بیش کرنے والوں کی بیسی اڑا یا کرتے تھے

بہ میں سرے وروں ہی میں میں اور ایسے سے است است کی صداقت بریقین رکھیں گے اورائیے کا اکریس کے اورائیے کا اکریس کے اورائیے کا اکریس کے اورائیے کا اکریس کے دوائیے کا ایک سیریت وکروائیسٹورجائیں کو ان کی میمانی کے لئے فرانیوں آئے

ۼۅڸڔؠؙڹۜ؋ۣ۬ؠٵؖڷٳؠڹۼؙڹؘ؈ؙٛٵ۫ڿۘۘٳؖڰ۞ڠؙڶڷ۠ۊػٲڹٲؙۼۘٶ۫ۄڒٲڎٵڷؚػڸڡؾۯڹٚڶڹۜڣ؆ٲڹۼۘڽؙڡۜڹڶٲڹۘٮؙ۫ڣ؆ڰٳڡؾۘڔڮۨ ۅڵٷڿۺؙٵڽۄڠڸ؋ڡڒڋ؈ڠؙڶٳۺٵۜٲٮۜٲۺؘٷڝٞڟڴؠؙٷڂٛؠٳڶٵۜٲٮٚٵۧٳڵۿڴؿٳڵڞؙۊؙڶڿڴڞؙڡؘؽٵؘڹؠٷٳڸڡۜٲۦ۫ۯڗ؋ڡٚڵؽۼؙڝڵ

کشاوگیوں کا حتی معاشرہ ہوگا ہے۔ دہ کسٹ میں رئی گئے اورایسی احمینان کی زندگی ہے کہ وہ وہال سے منتقل ہونا نہیں جے بیں گئے۔

یہ سب کچرف دے اس نظام کے مطابق ہوگاجس کی دستوں کا بہ عالم ہے کہ اگر سمندر روٹ نائی بین جائے ہے کہ اگر سمندر روٹ نائی بین جائے اور زمین کے تھام درخت تلمیں۔ ہیں اوس ندر کا بائی ختم ہوچائے سیکن میرے نشو و من او بینے والے کے سابان ربور تیت کی حدود فراموش تفاصیل کو ان سے متعلق تو انین و دس تیرختم نہ ہول - ، وراگران سمندر دل کے ساتھ اور سمندروں کا اضا ہوچائے تنب بھی وہ ہی مقصد کے سے کانی شہوسکیں۔

ربه سب کچه کمه یختے کے بعد اسے رسول ، ان پراس حقیقت کو واضح الفاط بس وانسکات كردوكه بيسب هدائ بلندوبرتركي كارسنه في ميري نهيس، ميري نهيس، ميري نويه كيفيت بكيميس تمهار در به بهالیک انسان بوق مندق صرف اثنائیه کرم بری طرف به وی بهونی که به کم تمهار لفص حب اقتدار واخت بارصرف خدای ذات ہے اس کے سواکوئی اور نہیں یسوچکوئی تم میں سے خداکے متنا نوب مکافات کا ساسٹاکرنے کی امیدرکھ تاہے اے چاہیے کہ ایسے کا اگر سے وقط م ما ا كوسنوارب اورخود ال كى ان ان صلاحيتول كى سنوونماكاذر بعيرن جايس اورسب سيرشري ا *ورثبن*سیادی بات به کراطاعت اور محکومیت *صرف اینے نشو و نما دینے دایے کے قوانین* کی اختبار كرے اس ميں كسى وركومشر كے ذكرے (اس لئے كا ترك مشرف انسانيت كے منانی ہے۔ شرک کے معنی یہ ہیں کہ انسان یا تو مظاہر فیطرت میں سے کسی کو اپنے سے بر نر سمجھے یا خود انسانول میں ہے کسی، نسان کو سویہ دونوں بائیں اخرام آدمیت کی خلاف ہیں فطرت کی توثیر سپ اِنسان کے ہے سخر کر دی گئی ہیں' لہذا ان میں ہے کسی کے ساھنے جھکنا'میاحد کومسجو<sup>د</sup> بتالية إيده ورانسان تمام كم تمام ان ورف كى حبيت سديرا برمي - لهذاكسي انسان كا ووسير السان كاست جكذا السنيت كي مدليل بها وأن سي بلند صوت حداكي وات ہے۔ اس سنے حجکناصرت اس کے تو نین کے سامنے چاہیے اس میں کسی اور کوشرک كرمينا انسانيت كى توبين لهذا ظاع ظبيم ب- ﴿ \* " ظلم " كَيْمِ عَلَى بِي مَسَى شَهِ كُوا سِيمَ اصلی معت م پرندر کھنا مظ ہر فطرت ' باخو دانب ہوں میں سے مسی کو انسان سے بر ترسیمے کر



## عَمَلًاصَلِعًا وَكُايُتُرِيكَ يِعِبَادَةِ سَرِيَّهَ آحَدًا ﴿

خدتی افت یا است سرکیکرلید اورخود اینی آب کوس سے فروز سمچھ بین طلم تبیس تواور کیاہے؟ توصید کامصب بہ بین کرد نباییں مندا کے علاوہ ان ان سے برنز کوئی تنہیں ابار میں کے سوکسی کی محسکومیت جائز تنہیں ﴾



C



كَلْمَيْعَضَ أَوْ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبُى وَزَكَ عِبُى وَلَا أَوْ نَا وَى رَبَّهُ فِلْكَامَ وَلَا الْمَا وَهَنَ الْعَلْمِ مِينِي وَاشْتَعَلَ الرَّأَسُ شَيْبًا وَلَوْ أَكُنَ مِنْ مَا إِلَى مَا مَا فَعَتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَمَن أَمْرَ آءِي وَكَانَتِ الْمَا أَنْ عَاقِرًا فَهَبُ إِنْ مِنْ لَانْ حَدَيْ وَلِيًّا فَى قَرَفِي وَيَرِثُ مِنْ الله مِنْ وَمَن وَمَر آءِي وَكَانَتِ الْمَا أَنْ عَاقِرًا فَهَبُ إِنْ مِنْ لَانْ حَدَويًا فَي اللهِ

الله لکریم البدادی المی العیم البطیر کاارشاد ہے کہ اللہ لکریم البطیر کاارشاد ہے کہ یہ سے سندے ذکر ایا ہے کہ یہ سے اس رحمت و لوارش کا ہیاں ہے جو تیرے نشوہ نماد بنے والے نے سینے سندے ذکر ایا پر

ی ی در به ایسا به وان اکر زکر یا نے اپنے نشو و نما دینے والے کو انتہائی خاموشی سے پکار ( پہلو)
اور کہا کہ سے برور دگار امیں بڑھا ہے کی دھیتے کمز در ہونا چلاجار ہمول میں بر سے حرکم
بال بالکل مفید ہوگئے ہیں ۔ اس میر سے نشو دنما دینے والے ؛ ایسا کہی نہیں ہوا کہ میں نے تجد سے
کھیمانگا ہوا در تونے ندریا ہو در تیری ہیں محت سے با یاں سے مجھے امید ہے کہ میری بڑھا ہے کی دیما کھی ڈون قبولیت سے نوازی جائے گی ،۔

رمیں بوڑھاہوں اور بری بیوی با بھے ہے۔ اس سے نظر فطا ہزاب جھے اولا دکا کوئی امکان وکھائی تہیں دیا۔ اور ولاد شہونے کا بھے تم اس لئے ہے کہ ہمدے جدا مجد حضرت بیقوب کی بکات اور خصوصیات اُس کے گھرائے میں نے لا بعال با منتقل ہوئی ہوئی ' جھ کے بیچی ہیں میرے بھائی بندوں میں کوئی اس ت بل نہیں جوان کا بل ہوسکے۔ اس لئے جھے ڈرہے کدوہ میرے بعدا نہیں يَعْقُوْبَ أَوْ الْجُعَلُمُونِ وَيَا اللهُ اللهُ الْمُواَلِقَا اللهُ ال

ضائع كردي كَياوريه سلسلماً كَيْنبين عِلى سَكِكَا اس كَيْمِيرى دعاية بِ كَدَّوَا بِنَ بِنَاب سِي مِعِيرَكُنَّ ايساوارث عطاكر يستجوان بركات دفعما مكاابل بن سيحة تاكوميس إنهيس أسس كي سرد كرجاوس وه ايسا جوناي جيتيجواس منصب جليله كيه لئة برطري سيه موزون اورتيرى نواز شات كالجيمي طوري مستق بهو-

رہم نے ہیں کی دعاسن لی اور کہاکہ) لاے ذکرتیا ہم تہیں ایک بیٹے کی پیدائش کی فوشخبری دیتے ہیں جب وہ پیدا ہموتو ہن کا نام سمیری رکھنا۔ یہ ابیسالٹر کا ہمو گاجس کی نظیر (تمہمار سے خاندان

میں) مہیں ملے کی (اچ)۔

(زگریاس فوشخری سے فوش و ہوگیا الیکن جب اسے بنے طبیعی موافعات کافی الیکا تو اسے بنے طبیعی موافعات کافی الیکا تو اسپنے اطبیعات کی فاطر کی اگریا کے میرے نشود نمادینے والے امیرے ہاں اب رشخاکس شرح ہوا ہوگا جب کہ میں بہت زیادہ عمریسیدہ ہوچکا ہوں اور میری بیوی با مجھ ہے۔ رکیادہ عمین فود میری با مجھ ہے۔ رکیادہ عمین فود میری با مجھ ہے۔ رکیادہ عمین فود میری با مجھ ہے۔ کی اور کا انتظام میری با مجھ س جائے گا جسے میں اپنا بیٹا بند لوں گا جس طرح سریم بی بی بیری کی الماست میں ویدی کئی سے۔ جھی ا

مارا فی کہاکہ (بنیں ؛ فودنیرے بال بیٹاپیدا ہوگا اور) اسی طرح ہوگا جس طرح لوگول کے
بال بچے بیدا ہوتے ہیں۔ تبرے پر دردگا کا ارت او ہے کہ بڑھا ہے میں ، ولاد بیدا کرنے کی صلاحیت کا
بیدار پوجیانا 'ہارے قانوان کی روسے ستبعد نہیں 'ہمارے سس قانوان نے اس سے پہلے نود تھے
بیدا میں اس کو تیری ہی کا نام وفت ان کہی نہیں تھا ( وہ بٹرھا ہے میں کسی کوصاحب اولاد کیو
نہیں کرے گا۔

مهین فرنسانها-می اور وی که

زر المائي في كم اكد المدير وردكار امير القياس وب مي كوني فاص محم الواوت و

فَخَرَجُوعَلَ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاوُخَى اِلْيَهِوَ انْ سَيِحُوا بَكُمَ ةَ وَعَشِيًّا ﴿ لَيْ لَيْهُولَ الْكُتْبَ بِقُوَّ وَ الْيَهْ لُهُ الْحَكْوَصَبِيًّا ﴿ وَحَمَّانَا فِنَ أَنْ الْوَرْكُوةَ وَكَانَ يَقِيًّا ﴿ وَ الْيَهُ لِهِ الْمَاكِورَ وَكُونَ أَنْ الْوَرْكُولَةُ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَهُ وَكُولَةً اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُولَةً اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فریاد یجئے۔ خدانے کہاکہ اسے زیادہ کچے نہیں کرتم مسسل تین دن اور رات (کاروزہ رکھ او (بہت) اور جیساکہ روزے میں ہوتا ہے ، لوگوں سے بات چیت زکر د ( اول )

اں کے بعد ذکر یا قربالگاہ سے نکلا اور جولاگ اس کی افتدامیں طدمات سرانجام نینے کیلئے اس کی افتدامیں طدمات سرانجام نینے کیلئے اس کے بعد ان سے اشارہ سے کہاکہ (میری ہوایات کا انتظار نے کر و ملکہ) معمول کے مطابق مسح شام اینے فرائفش کی اوائے گئی کرنے رہو۔

کی ٹراس کی انسیانی صلاحیتنیں نہایت عمد تی سے نشنو و نمایا تی چی گئیں۔ طلادہ ہرہی ٰوہ اپنے بوڑھے ال باپ کے لئے اپنے در میں بٹری کشادر کھتا تھا · ان سے حسن سلوک ہے جیش آتا تھا 'اور سخت گیریا سکرش نہیں تھا -

(پیمتیں دوخوبیاں جن کا مالک و و بجنی بنا) - اس کی بیدائش بھی برت م کے مقص ہے مبر کائق (بینی بٹر جاہیے کی اولان و نے کے باوجو دو وہ صحیح وسکلامت اور تندرست و تو انا پیدا ہوا) - اس کی موت بھی سلامتی درآغوش تھی - اور حیات افروک میں بھی اس کے لئے سلامتی ہی سلامتی ہوگی -زکر یا ای تمام کا بچہ جا ہتا تھا -

الى رسور، اب توس كتاب وقرآن بين نوگول سئة مريم كاقصة بيان كر ورسسلة كلا كاآغاً اس وفت كرجب ده خانق بهيت كي زندگي كوجبور كر (بينه گادَن ناصره بن بيلي گئي تعني جو دو إل سئ شرت كي سمت داقع تفا

ی سمت دارج محطه در خانقامیت کی زندگی در د ہاں کے ناخوش آبیندوا فعات نے اس کے دل برامیسا الزمجیورات وَالتَّوْلِيُّ آعُودُ بِالنَّ عَمْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنْمَا ٱنَّارَسُولَ رَبِّوَا ﴿ لِاَهْبَانِ عَلَمَا أَلِيَّا ۞ وَالتَّالَ مُنْكُونُ لِيُعْلَمُ وَلَهُ إِنْ عَلَيْ وَلَهُ إِنْ مُنْكُرُ وَلَوْ الْوَهِ فِي الْكَلْوَ قَالَ كَذَلِو قَالَ كَنْكُو هُو عَلَى مَا الْمُنْكُونُ وَلَهُ الْوَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كه وه) و بال مجي لوگول من الگ تفلگ رسمي كلتي - مهم نے دان اثرات كومثانے كے لئے اسے زندگی كے نوشگوار بېلو وَ ل كے متعلق القوميت بخش اشاره كبيا (جواس كے فواب ميں ) ايك البھے كھالے نسا كى نشكار مهم رورا مندلان

دمریم میدد بی کرگیرانی ادراس سے کہاکہ اگر توخد کے ت نون کا انترام کرنا ہے تومیں ہے۔ بہاکہ اگر توخد کے ت نون کا انترام کرنا ہے تومیں ہے۔ بی مین آجا ناجا ہی ہوں •

اس نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں تو برے نشود نماد بنے داسے کی طرفت ایک بیغام نے کرآیا ہوں دہتے ہا وروہ بیغام بیسنے کروہ تجھے نہایت عمدہ نشود نمایا فقہ بچے عطاکر کیا اس پرمریم نے کہا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ جب تک میں ہیکل میں رہی بیاک بازراہب کی زندگی بسرکی۔ وہ اس کسی انسان نے جھے جھوا تک نہیں۔ وہ اس سے بحلی ہول تومیں نے شادی منہیں کی کیونکہ یہ جیزضا بطر خانقا ہمیت کے فلات ہے۔ ( ہیلہ نہیں)۔

رینآی رفت در فران دو موانی دور مونی گئے۔ ادھر مریم کے دل سے فاتھا ہمیت کی فلطر آ کی فلاف ورزی کا فوف ڈور ہوگیا اکھر کی شخص ہمیل کے احب رور ہبان کی تنہیں تخویت کے ہوجود امریم کے مدخوشادی کرنے پر رضامند ہوگیا ) مریم کو ہونے والے بیتے کا حمل قرار پاکیا - اس بران دو نوب نے بہی مناسب سمحاکہ وہ گاؤں سے کہیں دور بیلے جائیں آگا کہ بیتے کا والد کسی میں جگہ ہویہ س ان کی حیال بیجیان کا کوئی ٹیموا اور یوس وہ احب ارور جب ان کے حقق وی شاہر کے میں دی کے انسار ورجب ان کے حقق وی شاہر کا در اور احداد رجب ان کے حقق وی شاہر کا در اور اور احداد درجب ان کے حقق وی اور اسے محفوظ رہیں) فَكَمَا مَا الْمُوَاصُ الْهِ مِنْ عِلْمَا الْوَالِةِ عَمَاكُوسَ الْكَيْدَى مِثُ مَنْ الْمُنْتُ الْمُنْ الْمُنْكَ الْمُنْكَافِ الْمُنْكِفِي الْمُنْكِفِ الْمُنْكَافِ الْمُنْكِفِي اللّهُ اللّ

وضع تمل کا دفت آیا تو در د نره کاانسطراب مربم کوایک مجور کے درخت کی طون سے گیا۔ آئین خانھا جیسٹ کے خلاف تماہل ڈندگی بہلے بچے کی دلادت میر کیسے کامعاملہ ہے سروسامانی کا یہ عالم کرسے برچھیت تک بچی نہیں۔ مربم محبر آئی ۔ اور کہنے لگی کے اسے کامشس؛ میں اس سے بہلے جی سرگری بھوتی اور بالکل بھولی ہسے بہوتی ہوتی ؟

الم الرب ویاس کے عالم میں اُسٹانس مقام کے انتیب کی طرف آواز آئی کہا ہے گا گھراؤ نہیں اس طرب ایک (خوشگوار) بائی کی ندی ہے - داورا دیز تھجور کے درخت میں بی ہوئی جورو کے فوشے لٹک رہے ہیں

توان بیرگی شاخ کوردست بلاتا زه اوری بهونی کمجوری تدر سے فریب جیٹر بیری کی و ان کارہ اور کی بهونی کمجوری تدریب جیٹر بیری کی تو ان از ایک کھوروں کو کھا۔ ندی کا تھند البانی بی رکھر بیچے کے نظارے سے ایسی آنھیں تھنڈی کر دباتی رہا تیرا یہ طواب کہ لوگوں کی بہ توں کا کمیا جواب دوں گی تو تم مذت کا روزہ رکھا این اور کرون آدی بچھے تو اشارہ سے کمدینا کہ بیر نے خدائے رہن کے لئے اپنے اور بروزہ واجب کررکھا ہے اس لئے میں آج کسی شخص سے بات چریت نہیں کرے کئی

(اس طرح عبدای کیبیدائش بونی-میان بیوی اس بچے کو لے کرکسی دور تھام میں جاہیے وہ بڑا ہوا۔ شرب بہوت سے سرنزاز کیا آئیا آواس کی والدہ اسے ساتھ لے کراپنے وطن میں واپ آئی اور ایک نولوگوں کے نزدیک مریم کی بیسسر کست بی کھی مت ابل اختراص نہ کئی کہ اس نے راہب بن جا کے بعد بہبل کے منابط کے ملاحت اس طرح متابل زندگی بسٹر کرنی شروع کرد کو گئی اس بھیلتے کی طرف احبار ورب بان کی خود دہ تھ شریعیت اوران کی سیرت و کردار کے فلات سختی شیکتر بینی ہوتی متی ، چنا نچہ دہ لوگ مریم سے کہتے کہ تم نے بہد خود کھی بجیب وغریب حرکت کی اوراس کے بعداس نہم کا انو کھا بیٹا ہے کہ آگئی .

ده اس سے کہنے کراے اُخت مرون ؛ مذفو تیریاب براآ دی تھا نہ ہی نیری مال میری

14

13

سَوْهِ وَمَا كَالَتُ الْمُهُ لِي بَغِينًا ﴿ فَالْمَارَ مُلَالَيُهِ قَالُوْلَكُونَ كُولُومَ مَنْ كَانَ فِي الْمَهُوصِينًا ۞ فَالَ الْمُنْ عَبْلُ اللّهِ الْمُنْ الْرَبِ وَجَعَلَى بَيِينًا ﴿ وَجَعَلَتِ مُازِكُا آيَنَ مَا كُنْتُ وَا وَصْفِي وَالصَّلْوة مَا وَمُتَ حَيَّا ﴿ وَهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهُ اللّه عَلَى اللّهُ مَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمَ اللّه عَلَى اللّه عَلْمَ اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه الللّه الللّه الل

جيكل كـ توانين دضوابط سرسركثى اختيار كى متى - (ئم تُوايك تَركِف مَدَبِب بِرست بابندشرانيت كُلَّرُّ كى از كى تقييں - تم نے يد كياكيا ' اورا پنے بنتے كوكس منه كى تغسابم دلانى ؟ ) -

اس کے جاب بیس وہ تو دکھ نہ گہتی بلکہ میٹی کی طرب اشارہ کر دیتی کی این بات کا جواب آل سے لو۔ ( بوٹر مصے احبار ورہبان ) یک چیشوائیت کے محمند میں نہایت نخوت دیج ترسے کہنے کہ کہا ہم س سے بات کریں جو ابھی کل تک جبولا جبولتا تھا؛

اں پر عیستان سے کہتے کہ ( یہ یمی کوئی انصاف کی بات ہے کہ بچا کہ تم عمر میں بٹر ہے ہوا اسے نہ نہاری ہر بات کو سند نشلیم کر لیا جائے اور میں عمر میں چھوٹا ہوں اس لئے تم مجھ ہے بات کرنا میں پر بند ذکر و ۔ ہو کچو میں کہتا ہوں اسے مجوش ہوشس سنوں میں خدا کا بندہ ہوں ۔ اس فی مجھے کہا ہے ۔ کہا ہو دی ہے اور منصب نمو ت پر سر فراز فرایا ہیں۔

اس نے بھے کہ ارزگی کے ہرگوئے میں بابکت بندیا ہے۔ ہی نے بھے کم دیا ہے کہ بین انہار فورسافۃ شریعت کی جگر میں انہار کا معید خطام مت ایم کروں۔ اور قر مجرمرا ہی شعاریت وزراہ کا معید خطام مت ایم کروں۔ اور قر مجرمرا ہی شعاریت کے دسافۃ شریعت کی جگر مالات اس طرح زبان درازی کرتے ہو؟ اس نے ہو کچھ کیا ہے قلال سیحی شدر دیست کے میں مطابق کی سید اس ایک میں اس سے بمیشہ حسن سلوک سے پینا آؤٹکا میں اور میں اور میں ایس میں اور می

تمهیری پیدانش کو بھی قابل ائٹراص مسدار دیتے موایہ تمہاری نو دساخہ شریعیت کا فیصلہ ہے۔ میں جس ضراکا پیغام ہے کرآیا ہوں' اس کے نزدیک میری پیدائش بھی سلامتی کی منظہ ہے۔ میری ساری وزرگ آحتری وم تک مسلامتی کی حاصل جوگی۔ اور جبات اخروکایں منظہ ہے۔ میری سادی وزرگ آحتری وم تک مسلامتی کی حاصل جوگی۔ اور جبات اخروکایں معیمیں ابن وسلامتی ہیں ہونگا۔

يه ب مين ابن مريم كى مع صبح سركدشت عس كمارسيس الكاس قدراختلا

مِمَا كَانَ لِلْهِ آنَ يُغَوِّنَ رَبِّ وَلَهِ "سُبِعْنَهُ إِذَا تَصْفَى آمُرًا وَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَنْكُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِيْ وَ ۯؿؙڴٷڲؙؙڲؙؙڰؠؙۄؙؿٵ ۿڒڸڝڒٳڟؙڡؙ؊ؾۊێؿ۞ڬٳٚڂؾڵڡؘٲڵڒڂڒڮ؈ؽٙؠؽٚؿٳڡ۫ڐٷٚڷڷڷؚڶڹ۫ؽ۫؆ڰڡ۫ۯؖٵڝٛڡۜڡٚڣؖۿٳ يَعْ يَعْظِيمِ ۞ أَشْمِعْ بِهِمْ وَ ٱلْصِرْ يُوَمَ يَأْتُونَنَا لَاكِنِ الظُّلِمُونَ الْمُؤَمِّ فَيْضَلِّل مُعِينَنِ ۞ وَٱنْهَارُهُمْ يَغُمَّر الْمُعَمَّرَةِ إِذْ قَضِيَ الْإِمْرُ ۗ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لِايُؤُمِنُونَ ۞ إِنَّا عَنْ تَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْ مَا

كرمه يبين دكه ايك كروه بيبود أكر تفريط كي طرف من كي بيداتش تك كوفا بل اعتراض مثيرارا بخ تودوسراً كروه عبساني افراط كى طرف استصاكا بينا قراروس رباسه

یہ بات خدا کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ سی کواپنا بیٹا بنائے آر کہ وہ کار دبار ضرا ویدی میں اس کا بائد شائے) وہ اس سے بہت بندیں۔اس کی تو تون کا توبیا عالم ہے کجب وہ سی كام كرف كافيصل كرليتان تووه مكر تاب كرجوجا اورده بوجا كاب وألت وأا اوراً حکام کوبر فرین کارلانے کے لئے کسی مدوگار کی عزورت بہیں اپٹرتی )-

(باتی را ان کابعقیدہ کو مسلح خود فدائقا تو اس کی تردید کے لئے اس سے بٹر ھاکرا ورکو سی با بهو يمتى ب كرفود التي كى دعوت يمقى كى ميراا ورتمها را اسب كانشو ونماد بنے دالا امتر ب سوتمسب

س کی محکومیت اخت بارکروسیه بهازندگی کی صفح سیدمی اور متوازن اراه ( <del>- ۱۵۰</del> ) اس کی تعلیم تو پیمنی لیکن اس محدید داس کے شبعین میں سے انحلف فرینے آبیل میں انتخا 14 كرنے لكے سوجن لوگوں فيال تعبقت سے الكاركيا ہے الن پر بجدا فسوس ہے۔ اُن كي مس دن كيا صالت ہوگی جب حقیقت حال منتبود ہو کرسا ہے آجائے گی- دو وقت ان کے بیتے بڑا ہی سخت ہوگا۔

(آئ توبرلوك خداكمايك رسول كوفودخدا ياس كليميا بناك اس قدوط مركت بيسا ورضيف ہے انکھیں بند کئے علط راستے پر جیے جارہے ہیں لیکن اعمال کے طہور شائع کے دل یہ ایسا نواجی سیکنے مشس وقت إن <u>كے كان كيسے سنے</u> واليے اوران كى **آئكميں ك**يبى د**ئيسے والى برجائ**ر گیا ·(🙌)

دار سول بائم النبيل أس آف والمع وقت سفيردار كردد و وكس قدر يحياد سكادك بوگاجب تا معالمات فيصله بوجائس كم بسوقت بيلوك يف آل كى الريج بالكل عاقل بيس است آلايك.

( أن كى وحبريه بين كريداين يحومت اورسلطنت كمه نشيمير برمست بل بيكن أبير

وَلَوْ آَنُ فِي الْكِنْسِ الْرَهِيمَ مُوْلِنَاكَانَ صِلْ يَقَا نَبِينًا ﴿ اَوْقَالَ لِاَ بِيهِ يَأْ اَسْتِ لِم وَلَا يَعْفِى عَنْكَ شَيْكًا ۞ يَأْ الْبَيْولِ قَ قَلْ جَآءً فِي مُنَ الْمِولِيمِ الْمُؤَيِّا الْمَوْلِيمَ الْمُؤَيِّا الْمَوْلِيمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤَمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَا اللْمُو

معلوم ہوناچا ہیے کہ زمین اور چرکچے اس پر ہے ۔ وہ انسان ہوں یا دیجر محضوق اس سے معلوم ہوناچا ہیے کہ زمین اور چرکچے اس سے ملک ہم ہیں۔ اور تمام امور ہارے قانون مکافات کے گر دگر دی کرتے ہیں۔ اس کے باہز ہیں رہے ۔ دیکومت اور سلطنت بھی آئی قانون کے مطابق ملتی اور چینتی ہے۔ جائے ،

(سلام بیم کی سرگزشت بیان کر آب نواس کتاب د قرآن بین ایرانهیم کی سرگزشت بیان کر بقینا وه بچانی کام شمه اورخدا کانبی نتفا-

کی کی سے بیارے باب اوال فیرٹ انی کرش تو توں کی طاعت کیوں کر اے جانہوں نے ضالے میں اسلامی کے جانہوں نے ضالے میں میں اور کھی ہے؟

الم میرے باب میں درتا ہون کہیں ایسانہ وک تجدیر ضدائی طرف سے کوئی عذاب جائے اللہ اللہ جائے اللہ اللہ میں ان سرکشوں کا ساتھی بن کر خدائی رحمتوں سے بمیشد کے لئے محروم رہ جائے۔

رابرامیم کاباب یہ کھیسن رہاتھاا در ضعیت آن کا خون کھول رہاتھا۔ ہالآحنسر اآل سے کہاکہ ایس کی برامیم ایک اور سے معبود ول سے کھر آبیا ہے؟ دکیا تو اپنے آبائی بذہب ومسلک سے برگشتہ ہو گیا ہے؟ ) اگر توان باتوں سے بازند آیا تو بادر کھ ایس کھے دمقسکار دول گا- (اور

عَلِيًّا ﴿ وَلَأَكْرُ فِي الْكِتْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ فَعُلَصَّا وَكَانَ رَسُولًا نَويًّا ۞



ابراسیم نے (اسس فت کلامی کا جواب نہایت نرمی سے دیاا درکہاکہ) خداآب کو (صفح راستے کی طون ہایت کہ کے ) این وسلامتی میں رکھے میں بیٹے پرور دگار سے دعاکر نارم وں گاکہ دہ آپکو (ایسیان عطاکر کے کفرکی تیاج بول سے) محفوظ رکھے۔ وہ مجھ پر شرا ہی ہریان ہے۔ میر مے حالتی اس کی مذابات ہے یا یاں ہیں۔

( اقى راآپ كايد كه اكد ياس من كى بات كهنا جور دول يا آب سے الگ جوجاد ل تو كي الله جوجاد ل تو كي الله جوجاد ل تو كي الله جوجاد الله كي الله به وجاد الله كي الله به ميں من كى دحوت كو كيسے جيور سكتا جوں ؟ الله كئے ميں آپ ميں آپ مداكے سوا پكارتے ہيں - يرس ضر ميں آپ فداكے سوا پكارتے ہيں - يرس ضر الله بي حرور گار كو بكار تا جول مي ميں اپنے رب كو بكار كر دزند كى اور اس كى كالمز يو سے بحد و م نهيں ريول گا- ( بهندا اجھے آپ كى اس دھمكى كى بھى كچه برواہ نهيں كه الله ميں الله ميں الله ميں دارت بنے والانفا ته كالمز يو الن مناصب واملاك سے محروم كر ديا حيا و س كا جن كاميں دارت بنے والانفا ته كاميں

چناخیہ وہ اپنے اہل حت قرآن کو اوران کے معبود ول کو چیوژ کر الگ ہوگیالا ورشاً کے علاقے میں جابسا - وہاں) ہم نے اسٹے اسٹے اسٹی جیسا بیٹیا اور (اس کے بعد) لیفنوٹ جیسا یو اعطاکیا - اور ن سب کوہم نے شریب نبوت سے مرفراز کیا -

ادرائبس اینهاسدزنگی کی تمام نعتبی عطاکیس ادران کی زبانوں سے اسی مطاکیس اوران کی زبانوں سے اسی مدائیس بلند کرائیں جوصدا قتوں اور زمتوں کی طبروار تغییں (اور مین کی دولت خودان کاناً کی میں دنیا میں روشن اور لبند ہے) ،

وَنَادَيْنَهُ مِن مَانِيهِ الطُّورِ الْأَيْسَ وَقُرَّا بِنَهُ يَجِيًّا ﴿ وَوَهُ لِمَالَكُ مُن مَّ حَسَرَنا أَ أَخَاهُ هُمُونَ لَهِ سَيًّا ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِنْسِ الْمُحِيِّلُ اِنَّفَكُانَ صَادِقَ الْوَعَلِيوَكُانَ رَسُوَلًا لَهِيًّا ﴿ وَكُن يَا أَمُ الْمُلَاقِ وَالزَّكْوةِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ وَيَضِيًّا ﴿ وَذَكُمْ فِي الْكِنْسِوادُ رِنْسَ لَائَكُ كَانَ صِدْ يُقَالَنِس ا مَكُنًا عَلِيًا ﴿ وَلِيكَ لَلْهُ يُنَا لَعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُونِينَ اللَّهِ بْنَ مِنْ ذُرْيَةِ وَأَدَمَ وَمُنَّ حَمَلْنَامُعَ أُوْهِمُ وَّمِنْ ذُرْيَكُ قِلْ وَلِيْ وَإِنْ وَمِنْ عَلَى أَمَا الْمُتَلِينًا الْمُؤَالِّيْ عَلَيْهِمُ أَيْتُ السَّحْنِ تَحَرُّوالْعَبِ الْمَحْنِ تَحَرُّوالْعَبِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ أَيْتُ السَّحْنِ تَحَرُّوالْعَبِ لَا

#### وَبُكِنَا الْحَ

ده شراعلص انسان ادر بهارا فرستاده نبی تصار وريم في أسه كوه طور كى واليس جانب سنه يكارا اورومى كيرسرب از بمان محسك ar اليني قربيب كربها

اوراسن ابني منابيت و اردن جيسابها ي عطاف رايا جوفودي بي تها-

(ای طرح ) مشمآن میں اسلعیل کی سرگذشت بیان کر د جوسسات بی اسرائیل سے الك دوسسرى شارخ ابراهيئ كامورث تفا > وه اين قول كاستياً اورجمارا تهيجا بهوانبي تفا

وه ايني سائهيون كوصلوة اورزكوة كي تقين كرتا تقا (كرمين نظام خداوندى كيتانون ΔÀ بیں) - اور وہ اپنے نشور نمادینے والے کے توانین سے تعیس م آبیناً کھا-

(ای طرح <u>ساسر</u>سول؛ ) تومنشرآن میں، درسیس کی مسرگذشت بسیان کر وہ بھی براسيت بني مقا.

ادريم في است ببت بلندمرتبه عطاكيا بها (مها) 34

يسب زمرة انبيارس شامل بي- النبيل خداف اين تعتول سے واز اتحا- بيسب AA نسل آدم سے ربینی ازبان ) متعے اور اِن لوگوں کی نسل سے جنیوں ہم نے لوٹ کے ساتھ شتی میں سوار کرایا تھا - اورا براح بیم اورا سرائیل (مینی میفوٹ) کی نسل سے انہیں جم نے میں راه نما فی عطائی متی اور (منصب نبوت کے لئے) جن لیا تھا ، ان کی کیفیت بیکتی کیجب ان کے سائنے توانین خدا دندی آتے تو وہ ' دِل کے پورے گدا نہ کے ساتھ (عسیٰ وحبہ البعیرت <del>(عم)</del>) ان کے سامنے ٹھک جاتے۔

(یر لوگ توان خصوصیات کے حامل تقے لیکن) ان کے بعد ایسے ناخلف اُن کے جانشین میں ان کے بعد ایسے ناخلف اُن کے جانشین میں سے کہ انہوں نے ان اُن کے بائے اپنے اپنے میں مفاداور خواہ شمات کے ہمچھے گئے۔ (اب ان کے بے بھرایک موقعہ آیا ہے ۔ اگر انہوں نے سے بھی کھوویا تو یہ بہت جلداین ، ہواکت کو اپنے سامنے کھڑاد کے لیس کے۔

ایکن ان میں سے جولوگ این خلط روش سے بہث کر اس ضابط خدا و نری پر بہان سے بہث کر اس ضابط خدا و نری پر بہان سے آئیں گے اوراس کے بتائے بوتے صلاحیت بیش بروگرام پر عس پرا بہوں گے جس سے انسانیت کے بیش سے انسانیت کے بیش کے اوران کے ایک دنیا میں بھی جنتی معاشرہ میں دائی بہوجائیں گے اک بعد کی زندگی میں بھی جو اوران کے اوران کے اوران کے بدلے میں ذرا بھی کی جہیں کی جائے گی۔

ال دنیاکامنتی معاشرہ داس پروگرام کے ابتدائی مراحل بیں انگا ہوں سے اوھبل ہو تا ہے (ﷺ) اور جہاں آگے اخردی جونت کا تعلق ہے وہ اِس دنیا دی زندگی میں سامنے آمنہیں سکتی سیکن سیکن سیان کا دعدہ خدائے رسمان نے کردگھ ہے دکرایمان داعمال صالح کالازی نیتجہ دنیا درآخرت دونوں میں مبتی شدی ہوئے ہوئے دیو سے متعمق تو یوں سمجھتے جیسے دہ وتوس میں آہی گیا۔
میں مبتی ایسانی بی کی داتے ہوئے میں کسی شک دسشہ کی گفیائش نہیں۔
یعنی ایسانی بی کی اور خدا کے داتے ہوئے میں کسی شک دسشہ کی گفیائش نہیں۔

اس سعاشرة بين كونى ناشات تدبات بمسئ ملابية فضد شوروشف يا بينتي به نظام آرائى منبين بهونى الريس بريات انسانى ذات تى مميل كاذرايد اورانسانيت كے لئے موجب ان دلاستى بهوتى - ادر برايك كوسامان نشوونمامسلسل اور تواقر ملت رسته گا-

سے وہ جنت جس کا دارث ہم اپنے بندول میں سے اُسٹے بنائے ہیں جو ہارے تو نین کی جُداشت کرکے زندگی کی تبا میوں سے نیج جائے۔

﴿ س سم كے لوگوں برملائككا شرول مور بيج ن تك ان كے اعمال كے ستائ كى



#### الرَّضْن عِنْكًا ﴿

نوشخریاں بینجائے ہیں - (ﷺ)-اوران سے کہتے ہیں کہ ہم تمہار سے نشود نماوینے واسے کے مطابق نازل ہوتے ہیں - ہو کچے ہمارے سامنے ہے-اور ہو کچے ہم نے پیچے بھوڑا ہے-اور ہو کچھان کے درسیان ہے رہی ماضی - حال اور سقبل میں جو کچے تم نے کہاہے اسپ اوٹ تہ خدا و مدی میں محفوظ ہے ) میں میں کسی تیم کی فروگز دشت کا امکان نہیں -

(اُنے رسول بیک سی خداکات نون مکافات ہے جو کا تنات کی ہتیوں اور بلندیوں کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کی کا تنات کی ہتیوں اور بلندیوں کا اور جو کچوان کے درمیان ہے سب کانشو وٹما دینے والا ہے۔ اس کوئی بہنچیا ہے کہ آس کی کوئی بہندا ، تو تھی آس کی جائے ہوا ہو کر در اور اس میں اس کی جائے ہوا ہو کر در اور اس میں اس کی جائے ہوا ہو کر در اور اس میں اس کوئی اور کھی ہے جو اُس جیسا ہو ؟ (قطعًا نہیں ، اس کا مثیل و نفیر کوئی نہیں ،

﴿ ذَرَا مِن بِرِعُورِ كَرُوكَ قَا فَوْتِ مِكَا قَامَت ﷺ جِي جِراً فِي اللهِ انسان بِهِ كَهِمَّا جِبْ مِن مرحاة لگا تو كيروه باره زيره كريكه القاياجاد ل كا؟

الم کیا اُسے بیات یا د نہیں رہی کہ ہم آئے اسے بیار بیکے ہیں در آنحالیکدہ کچری ہیں۔ (سوجو خدا انسان کوعدم سے وجو دمیں داسکتا ہے اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ سے اس کی جسیمی موت کے بعد جہات نوعطا کرنے۔)

(حیات آخرت سے انکار در تعیقت خدا کے قانون مکافات عمل سے انکار پر بنی ہوتا ہے۔ ہِل سے انکار پر بنی ہوتا ہے۔ ہِل سے ان لوگوں کے دِل میں بیز جم بال بیدا ہوجا آ ہے کہ ہم چری میں آئے کرتے رہیں ہم پر گرفت کرتے والا کوئی نہیں۔ سو اے رسول انوان لوگوں سے کہد سے کہ مرتے کے بعد کی زندگی کا عذاب تو ایج طرف تم ہی دنیا ہیں دیجہ لوگے کر فدا کے قانون مرکافات کی گرفت کمیسی سخت ہوتی ہے ، ہمارا فیصد بیسے کہ ہم انہیں اُو اُن کے باعی سرخوں کو گھے کر دیا گئے میدانوں میں اُن اُن کے باعی سرخوں کو گھے کر دیا گئے میدانوں میں اُن اُن کے باعی سرخوں کو اُن ہوگی اُن کے باعد اُن کے باعد اُن کے باعد اُن کے باعد اُن کی میں بھی ہوگی ، داسکے بعد اُن کی بی صالت 'خروی زندگی میں بھی ہوگی ، سے بھران کی نی تھا می نی الفت ہیں ہے۔ داسکے بعد اُن کی جو اُن کو فدائے جمن کے نظام کی نیالفت ہیں ہے۔

44

72

زياده متشدد تف إتيون عدالك كربيا مات كا-

جم خوب جائے ہیں کہ ان میں سے کون کون عذاب جہنم کے سب سے زیادہ ستی ہیں۔
دسکین ہیں کے یعنی بنہیں کہ جہنم میں عرف ان کے سرعنے ہی جائیں گے۔ ان سے کہدوکہ)
تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوائی کے عذات ہی جائے گا۔ (یہ سب مجرم ہیں) اس ان ان سب کو وہاں بانک کرلایا جائے گا۔ ایشان سب کو دہاں ہے گا۔ ایشان سب کو دہاں بانک کرلایا جائے گا۔ یہ بات نیز سے نشوونما دینے واسے کے قانون مکا فات کی روسے طے یا جی ہے۔

البتہ منتقیوں کو اسس سے محفوظ رکھاجائے گان (وہ اسس سے اتنی دور رہیں گے کہ اسس کی آ دار تاکہ بھی ان کے کافر اس میں نہسیں آئے گئی اللہ اور دہ لوگ ہو آس دخت نوالیا منت نوالی منت کی اللہ اور دہ لوگ ہو آس دخت نوالیا مناوز کا سے سرکھی ہرت رہیں ہے۔ (اس دنیا منس میں ذات وخواری کی زندگی بسرکریں گئے۔ (اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی )۔

ان کی حالت بہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآنی احکام د توانین بیش کئے جاتے ہیں آوہ جماعت مومنین سے کہتے ہیں کہتم یہ بٹاؤ کہ ہم دولوں پارٹیوں میں سے کونسی اسی ہے جس کی پورٹین اعلی اور سبس کی محقل زیادہ آراست پر ایستہ ہے۔ (بس آی سے ہمی لوکہ کون کرمی راستے پر ہے ادر کون غلطرہ میں ا

اس سیست بنبین که نظام ضاور ی کے قیام کے ابتدائی مراحل میں جماعت تو مسین کی حالت کر در ہے اور نمالفین کے پاس دولت وٹروت زیادہ ہے۔ لیکن انہیں آس کا علم نہیں کہا ہم میں ہم مان سے بہد کہتی توموں کو تیا ہ کر چے ہیں ہوان سے کہیں بہرساز وسامان رکھنی تعییں اور انگی منودونمائٹ بھی ان سے کہیں زیادہ کھی۔

منودونمائٹ بھی ان سے کہیں زیادہ کھی۔

ان سے کہدو کدر بر مقیک ہے کہ ہی وقت تہامے یاس قوت اور دولت زیادہ ہے الیکن

## وَعَزِيْنُ اللّهُ النّهُ النّهُ الْمُنْ اللّهُ عَلَى وَالْمُقِيتُ الضّياطَةُ عَدَّيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الضّي الذي تُقَرِيرًا اللّهُ الذِينَا وَقَالَ لا وَتَلَيْنَ مَا لا وَ وَلَدًا إِنْ الصَّامُ الْفَيْبُ المِلْ الْمُنْ الذي تُقَرِيرًا لِمُنَا وَقَالَ لا وَتَلَيْنَ مَا لا وَ وَلَدًا إِنْ الصَّامُ الْفَيْبُ المِلْ الْمُنْفِقِ ال

سَنَكْتُ وَالْقُولُ وَيُعْدُلُ وَمُ ذَلَكُ مِنَ الْعَدَابِ هَدًّا ﴿ وَأَرْثُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا

خدا کا قانون بہے کہ ہو وگ غلط راستاختیا کرتے ہیں دانہیں نورًا نہیں پڑتی جاتا)۔ نہیں ہلت دی جاتی ہے حتی کہ وہ ہس تہا ہی کو اپنی آنکھوں سے دیجھ لیتے ہیں جس کی بابت ان سے کہ جاتا تھا ——بہلے بلکے سی سنزار تاکہ وہ اپنی روشس سے باز آجا بیس۔ اوراگروہ آس پر مجمی باز نہ آئیس تی پھر انقلاب کا بلاکت ایجیز خواب۔

داسی قانون کے مطابق میر خالفین بھی عنفریب جان لیں گے کے کس کی پورٹین برتر ہے اور ک

اون رو مان المست المست

ریادر کھو!) پہنو کچر کہتا 'یا سمجتا ہے' بالکل غلط ہے - ہم آس کی ایک ایک بات کو لکھتے چلے حاتے ہیں۔ حاتے ہیں۔ اوراس دقت اس کی تبدلت کی رتبی کو دراز کتے جاریجے ہیں۔

رجب یہ بہلت کا وقد ختم ہوجائے گاتو یہ دیکھ کے گاکتب مال اورا ولاد کے دعم پریناں طرح مجر صحر یا تیں کرر باہد) اس کے ہم ہی دارث ہوں تے۔ اور وہ ہمار سے مان انکال جا آتے گا۔ (مین اس کی تمام اضافی چیزیں موت کے ساتھ ختم ہوجائیں گی اور جیسا کھے وہ اعمال کی برد

ۅۜٲڴۼڎؙڰٳڝٛڎۅڹٳۺۅٛٳڸۿڐٞٳۑۘڲؙۅٞڹٛۅٲڵۿ؞ڔۼڒؖٵ۞ػڵٙڒۺؽڴڣٛۯۏڹؠۼۣؠۜڵۮؿۿ۪ۄۅؘؽڴۅٛڵۅؽٷؖؽٷؽ ٱلْوَتُوْآتَأَ ٱرْسَلْنَا الشَّيْطِيْنَ عَلَى الْكِفِي مِنْ تَوَكُّوهُ مُوَازًّا إِنَّ فَالْا تَعْمَلُ مُنْ إِنَّمَا نَعْدُ لَهُمْ وَكَلَّ الْمُعَالَقُ اللَّهِ مِنْ مَعْمَلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُعْمَلًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَلًا اللَّهُ مُعْلَقِيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَلًا اللَّهُ مُعْمِلًا مُعْمَلًا اللَّهُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمَلًا اللَّهُ مُعْمَلًا اللَّهُ مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلْمُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمِمُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمُولًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِمُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِ الْمُثَيَّقِينَ الْيَ الْرَسَمُونَ وَفُكَ الْيَ وَكُلُونَ الْمُعُونَ الْمُعُورُونُ الْمُعَيْدِ وَمُركا ﴿ لَا يَسْلِكُونَ الشَّفَاعَظَ لَا مَنِ الْمُعَنَّدَ عِنْدَ الرَّصْلِي عَمْدًا ۞ وَ عَالُوا الْمُعَنَ الرَّصْلُ كَلِكَا ۞ لَقَدَّ عِنْدُونَهُ مِثَا الْمُعَالِقُالُ

بن بِكاب وه بهار سسائے آجائے گا، ہو كھ اس كاب جھے رہ جائے گا، اور جو كھے وہ ٹو دے اگل -(# : # -824TU.L)

اوران لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو بھی صاحب انتدارت میم کرد کھ سے آکددہ ان کے

ليخ تفويت كالرحب مين-

(ان سے كهدوكدان كا برسيال يعي خام سے) جن كى ير (اس خيال سے) محكوميت اختيار كھے ہیں وفت آنے پڑوہ ان کی ماعت گزاری ہی سے انکارکر دیں گے اور دان <u>کے لئے</u> موجب نقوبیت ہو كيريجائة التي ان كے خالفت موجا بيس گئے۔

السيد كران كى مفاديرستيوں كے جذبات اوران كے سرفين ان كے اعصاب برسرى طرح Afr سوار بو بي من اورانهين ال نظام بق دصدافت كي خالفت يراكسات ريتيم.

د سوال کی تباہی میں جو دہر ہورہی ہے تو ، اس باب میں انوجیدی ندکن بیصرف اس سے AP ہے کہ ہم (بینے ت اور انہات کے مطابق) ن کے در آئن رہے ہیں

(ده وفنت عنقرمب آف والاسه )جب بم متقيول كواين إل عزت ورفعت اوصول عطابا و نواز شات کے بیتے مہاہرت مظہم و تحریم کے ساتھ جس کریں گے .

اور جرمین کوال طرح جہنم کی طرف بنکائیں کے حسامت پیا سے جانوروں کو گھات کی طرف بنکایا جاتا ہے- (بنكاياكياجاتا ہے نكيتِن دروب الهيس فودكتان كشان الى طرف مي بي الله الله

15 اس دن کونی کسی کے ساتھ کھٹرانہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے آپ کوخداتے رمن کے قانون کے مروشت ہے با مرح مطاب (اوراس طع ایک دومرے کے رفیق دیاور بن گئے ہیں)۔

ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ خلاتے رمن نے (مسیقے، بن مریم کو) اپنا بیٹا بنار کھا ہے 44 (اورده جارے گنا جول کو بخشوار سے گا).

(ان سے کہوکر) بیسس قدر خطرناک بات ہے جو تم نے گھرم کھی ہے!

تَكَادُ السَّهٰوَ يُتَفَطِّرُ نَ وِمُنْهُ وَتَنْشَقُ لَا رَضَ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَنَّا إِنَّ أَنْ دَعَوْ الِلرَّحْمِنَ وَلَكَّا اللَّهِ وَمَا يَكْبَيْ فِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَنْفِيذَوْلَكَ الْ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي الشَّمْوْتِ وَأَلَا رَضِ الْكَافِ الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا اللَّ لَقَلَ ٱحْصَابُهُمْ وَعَلَّاهُمْ عَلَّ الْحَوْدُ وَكُلُهِ حَدَّ لِيَهِ عِنْهُمَ الْفِيمَةِ فَرُدًا الشَّالَ إِنَّ النَّهُ وَكُلُّهِ حَدَّ لِيهُ عِنْهُمَ الْفِيمَةِ فَرُدًا اللَّهِ إِنَّ النَّالُ الشَّلِعَةِ سَيَجْعَلُ لَهُو الرَّاصُنُ وَكُا ﴿ فَإِنَّمُ أَيْتُمُ مُهُ بِلِيمَا يَكَ لِتُبَيِّمَ بِهِ الْمُتَّقِيدُنَ وَتُعْزِرَ بِهِ فَوْمَا أَنَّ الْ

السي خطرناك بات كرحس سے آسمان كيمٹ بٹرسے ، زمين كاسب بنتن ہوجائے اور بيبار ا 4. ربنره ربنره و وكردهما كيست كرمزي! ( ١٩٤١)-

9 ذراغور توكروكه يدكنته كيان بياب بيد كيني بسركه خدا كاليك بيتا بهي سيد الامال والمضبط

ر این به گیز برگز شدا کے شامان سان شعیل کروا پنر لئے بیٹیا بناتے۔

(سے اپنی اسدا دیے سے کسی کو بٹیا بنانے کی ضرورت کیا ہے جبکہ اس کے اقت ارکاماً) يب المائنات كى كونى شے ايسى نہاسى بواسى كى عندامى كاطون اپنى گرون ميں والے اسك حفنورس رجه كلية كحرى مذبو-

اس كے محيط كل افتدار نے ہرشے كو كھير مكاہے - (كونی شے اس كے جبطة افتدار سے باہر 414 سنبير رسكتى، اوراس كة الون مكافات في ايك ايك كاشمار كررها اي-

(بيساكه الله مير) كرمايكاي) - اعمال كفيرورت الع كردفت سب أس كسام 94 تن تنهاآ يس كند كوني كسبي كيرساته نهيل موكاء اوربرا كيساليني اسينيا عمال كافوو ذات أر ہوگا وانسان کی دات کی انفسرادیت کا تو تقت اضا ہی بیسنے کہ نہ کوئی کسی دوسرے کے اعمال کی سنز ایکھیئے۔ ناکسی کے اعمال کسی اور کے کام آسکیں۔ ناہی کوئی اللہ فی يشراس كاسا تفي يسيح - حقّ

(اے رسول، ) جولوگ جمارے تواہین کی صدافت پر تفتین رکھتے ہیں اور ان کے مطابق 44 صلاحيت خبش پروگرام پرهمل بير تين- (اس وقت تويه عالم ي كرستاري ونيا أن كي مخالفت پركي بھی ہے مبکن دہ وقت وگور تہیں جب خوائے جمن لوگوں کے دلول بیں ان کے سے محبت کہا ہے۔ بيداكردك كا- (اوروه اورج دروري الناكي طرف كليني جارة تير كر- نها)-

(يسب إس مسرآن يرعمل كرنيسي موكاجيد) مم في تيري (بان يب (سمجين كيات) بڑاآت ان کردیا ہے۔ تواں کے ذریعے جماعت موسنین کوان کے صبن عمل کے ٹوشگوارنت انتج کی



# وَكُمُ إَهْ لَكُنَا قَبَّلَهُمْ مِنْ قَرْنِ مِنْ قَرْنِ مِنْ فَلْ فِيسُ مِنْهُ وَمِنْ أَحَدٍ أَوْتَسَمَعُ لَهُمْ رَكْزًا ﴿

بشارت دیدسدا درجوادگ سپانی کے خطاب میں مداور صدیبات سبو ترمیب انہیں ان کی غلط روشش کے تیاہ کن تنائج سے آگاہ کردیہے۔

ادران سے کہدے کہ ان سے پہلے ہمارے قانون مکافات کے مطابل کتنی تومیں سا وبر باد ہموجی میں بریان میں سے تہمیں کوئی بھی دکھائی ویتی ہے؟ یا ان کی بھنگ تک بھی مہار کان میں پٹرتی ہے؟

ا من الرئم نے بھی اس نظام کوت بول نہ کیا اور اپنی غدھ رَوَتُس پرا میسے رہے تو جو حشرات کا ہوائتھا' وہی تمہارا ہوگا ) •





# يسمه واللوالرهم والمالوريس بيور

اليفاطب (رسول))

جم نے بیت آن بھیلاں نے نہیں آپاراکہ تھیر ڈندگی ہارگر، بن جائے اور نوسع دول تے معروم رہ جائے۔ (بہتر آن بھیر ٹرندگی ہارگر، بن جائے اور نوسع دول تے معروم رہ جائے۔ (بہتر نہیں کا مرانیاں اور نوشگواریاں عطاکہ نے کا ضابط ہے۔ (بہتر نہیں ایک مراحل عزور دشوارگزار ہیں سیکن ہیں کے بعد کا صابی تمہمارے ہی صفے میں آئے گی۔ بیلان م

اس کے ناز سگر نے سے مقصد ہے کچ شخص ڈرتا ہو کہ دہ کہ بین زندگی کی شادابیوں ست محرق زرہ جائے : اس کے لئے اقبال مندیول اور سرفراز بول کاموجب ہے۔

یہ اس خدائی طرف نازل جواہے حس نے کائنات کی پستیوں اور بلند ترین پہنا یکوں کو پید کیا ہے (، دران میں اس کا ت نون آل سن و تو بی سے کارف رما ہے) -

وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں کائنان کالپر اکنٹرول ہے -- بند تری بہنا بجول سے

اوریہ تمام مجرالعفول کارگہ اس کے مقررکر دہ پروگرام کی تحبیل کے

ایسے مصروب تگ فار ہے -

وَإِنْ جُهُمْ مُهُ الْعَرَانَارُ الْعَنَالَ لِإِمْرِامُ الْسِنَهُ وَاضْفَى اللهُ لَا الْمُواكِلُهُ مُو الْدُالُا الْمُواكِلُهُ الْمُواكِلُهُ الْمُواكِلُهُ الْمُواكِلُهُ الْمُؤْدِدِ الْمُعَلِّقُونِ وَمَلَ اللهُ اللهُ

(ادربیساراکنٹرول اس لئے ہے کہ برشے کو سامان نشوه نما ملتاسہ (ا) اور ہومل کا سجے سیم

نیتی برتب برق ارہے ( ﷺ)۔ (جب اس کے قانون سکافات کی کارٹ رانی کا بیام ہے کہ یہ تمام سسسہ کائنات ای کیلئے گئر کر عمل ہے تو اس کے نز دیک بچسال ہے کہ) تو کوئی بات بکارکر کھے رہا چیکے ہے)۔ وہ تو تمہمارے پر پیریٹر پر بلکہ بھیدہے بھی زیا دہ محفی شے (نبیت اورارادہ) تک سے بھی واقع نہے۔

مقیقت بیسب کر کائنات میں نمام اقد آرا در اختیاراسی کام میں نہاں کے علاوہ کوئی اور صافتیاراسی کام میں نہیں۔ اس کی نمام صفات (جونسلون میں نہ کوڑی) انتہائی حسن ٹواز ن کے ساتھ اُس کی ذات کے خلقت پر توہیں۔

اِس تقیقت کبری کوجانے کے لئے کا حندا کے ضابطہ توابین پڑھل بیرا ہونے سے کبطر کا استان درائی درائ

(ال داستان کاآغاز ہم استقام سے کرتے ہیں) جب اس نے (دُورسے) آگ دیجی وائے میں سے میں استقال کے بھی وائے مائے ہوں میں ہے میں وہاں کے میں سے میں وہاں میں استقال دی میں ہے میں وہاں میں است کا رہے آؤں ویا رہم از کم ) لاؤپر کونی ایسا آدمی میں جانے ہو جہیں وال اندھیری رات میں ) داستے کا یہ نشان بتا ہے ۔

(تنباطف السانی وحی کی مدو کے بغیر اس طرح میاسات سے نشاب را ہ کلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے)

جب موسنة آل كي قرب بهنجاتوايك آواز آني كالمام وني ا

میں نبرائشو ونمی دینے والانہوں ۔ تواب اُس مقام نک آبہ پنچاہے جہاں تبرے گئے عقل کے خبر ہائی اور نہاسی طریق سے سائے تک پہنچنے کی طول طویل مسافتیں لیبیٹ دی گئی بیں اور اِس کی حبکہ وحی کامقدس راست کھول دیا گیا۔ ہے جہاں حقائق ازخود منکشف ہوکر سامنے آج تے ہیں ہندا ' تواب ' بس لمبے سفر کے ساز دسامان کو الگ رکھ کر اطبینان سے پھیجا۔ وَانَا اخْتَرَ ثُكَدَ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَكُ اللَّهُ الْمَالُكُ اللَّهُ الْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُولُولُكُ وَالْمَالُولُولُولُكُ وَالْمَالُولُولُولُولُكُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّالِل

وه و درختم جوگيار ( الله) .

میں نے تھے ایک عظیم تفصر کے لئے منتخب کیا ہے سوج بات تھے اس وی کے ذریعہ بتائی جاتی ہے لئے دل کے کانوں سے شن ( اہم نظیم

ال وحی کا آفییں پیغیم ہے۔ کہ خدمیں ہی ہوں میر ہے سوا کا میں میں کسی کا اقتلاً وافتیار شہیں اس کے نوصوت میری محکومیت اختیار کر اور میرے قانون اور نظام کو خاس کرنے کے میں مسالی آئی کا نظام ہوئی کر

(ال صفيفت كويا دركك نيرب بالقول ايك) القلاب تظيم رونما بون والايت بهارا بركرا)

به ب كه ده القلاب بواس دفت تك ظاهرين لگام ول سے بوشيده تق اب تحركر سائے آجائے۔

پر افغلاب اس ہے آئے گا تاكہ برخص كواس كى عنت كابورا بورا بدرس سے (اورسلب ونہد كا بود فرعوتی و متنا دوتی اور بالی معاشرہ سبس میں صلحت بیستے كرمنت كوتی كرتا ہ اور اسس كا فرعوتی و متنا دوتی اور بالی معاشرہ سبس میں صلحت بیستے كرمنت كوتی كرتا ہے اور اسس كا ماصل كوتی نے فبا ماہ بنا المس كر ركھ دیا جائے۔ یہ انقلاب " نظام صلوق مت الم كر سے ہے" است كر ركھ دیا جائے۔ یہ انقلاب " نظام صلوق مت الم كر سے ہے" است كار

اس کے بنتے ایک بات کو انجی طرح سمجے رکھو۔ جولوگ آن آنے والے نقلا کے واقع ہونے بر یقین نہ مکھیں، ورا پنی مفاد برسنتیوں کے پیچے لگے رہی دا نہیں بینے ساتھ نہ رکھنا، در نہ وہ تمہارک راستے ہیں سنگ گران بن کرہ ک ہوہ بیش کے 'اور اپنے ساتھ' نیزی تہا ہی کا بھی موجب بن جائیں کے (بیانقلاب انہی لوگوں کے ماہتوں روٹھا ہوگا ہو سس پردل سے یقین رکھیں اور اپنی افغادی مفادیدہ کے خیال سے بالاتر ہوجائیں )۔

رچنانچهاس کے بعد ہوئی کو اس انقلابی پر دگرام کے سلسلاس برایات اصکا کہنے گئے۔ ان بر افریق میں مقابل کوروشن دلائل دہر میں سے قائل کرنے کی بدنیات بھی تھیں اور مقابل کے وقت قوت اور سخت کی برک سے کام لینے کے احتکام بھی جب یہ احتکام کے جب یہ احتکام کے جب یہ احتکام کے جب یہ احتکام کے جب کے احتکام دہ ایات پڑتے ہوئے تو تدا تعربر کمت مرد و تقابل لگا ہ سے خور کرد اور بہتا و کہتم انہیں کیسا پائے ہو؟

مونتے نے عرص کیا۔ براہا! یہ احکام کیا ہیں میر<u>ے کئے</u> توسفرزندگی میں بہت جُل

الغرى ﴿ عَلَىٰ الْفِهَالِيْهُونِى ﴿ قَالَفُهُ وَالْوَالِمِنَ مَنَةً لَكُفُونَ ﴿ وَالْكَفَدُ مُا الْفَهُونِ الْفَالْمُونَ الْفَعُ وَالْفَالُونِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مهارا ہیں۔ میں اب اپنی کے ہمرے سے چلوں گا اور ہڑتگل مقام پر انہیں احضوطی سے تھا ہے دکھوں گا اکر میرات پر کہیں نہ میسطے۔ انہی کے ذریعے ب میں اپنے راوڑ کو (اینی بنی ہسرائیل کو جن کا گڈریا جا تو مجھے میسیج رہاہے) جبنجوڑوں گا اور اس طرح ان کے جمود و تعطل کو میڈل برحرات وہمل کروول گا ان علادہ از ندگی کے دیجرت وراہ نمانی صاحف علادہ از ندگی کے دیجرمی ملات کے متعلق ہو میرے سامنے آئیں گئے ان سے بھیرت وراہ نمانی صاحف کروں گائے۔

حکم ہواکہ تمنے تحقیک ہم ہے۔ اب تم انہیں لوگوں کے سامنے پریش س کرد۔ اس کے بعد جب موضف آں مجم پر فور کیا جس کے لئے اسے مامور کیا جا مراتھ تو اسے اُرازہ ہواکہ ان انتکام کا لوگوں کے سامنے پیش کرز انسان کام نہیں۔ ہی نے ایسا محسوس کیا کہ دہ ضا بدائی کام

مدائے مولئے کو الکینان ولایا ورکباکہ اس خیال سے مت گھباؤ - ان احکام کومضبوطی سے مقامے رکھو -ان کے متعلق ہو بات تم نے پہلے کہی منی (کدان سے غلاں فلال منفعت شب کام بول گا) ہم ہبیں ایسا ہی بناوی گے - رہے اڑو صاکی طرح ہلاکت آ فرس ثابت ہوں گئے باطل کے لئے -لیکن تہارے اور تہاری قوم کے لئے سہارا میں جائیں گئے )-

اس بهم میں تو ہالکل پریشات نه ہوا بلکہ نهابت اطبینان دسکون ، درکا مل دلجہی سے اس بھی دھوت کو داصنح ا در دکوشن دلائل کے ساتھ پہنٹیں کرتا چلاجا ، کو تمام مشکلات سے محفوظ وصنو بہر کی دھوت کو داصنح ا در دکوشن دلائل کے ساتھ پہنٹیں کرتا چلاجا ، کو تمام مشکلات سے محفوظ وصنو بہر کی اس کے ساتھ بہر کی دھوت کی دیسوی نشاتی ہوگی دیبی نشاتی اور میں مسری نشاتی امتہاری جامت کا تمکن اور سرفرازی ،

براحكام تقياس كنة ديئة تي كريتي وكاون كوريي كان كوريد كان الأالقاب عظيم رونما بوجالة بيد دافع )

ىلە ئايات تېروا ئانېرو يىلى الغانلەكە مھازى معان<u>ىڭ ئىق ئىل</u>. يوقارتىن ئىنىقى معانى كوتۇنىڭ دىناچا بېرىدە ان كەمەر قىكسى ترقىئىڭ تەك رىمىيى دىكەرىيى .

MA

عَالَ رَيْ الْفَهُ مِنْ الْمُعَلِّمِ فَيَهُمْ الْمُؤَلِّمُ فَيَ الْمُكَالَّمُ فَا مُونَ لِسَالُ فَي الْفَعْمُ وَاقَدُلُ فَا وَالْمُعَلَّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ و

### إِذَاكِمَيْنَا إِلَى أَفِكُمَّا يُرْخَى ﴿

رجب وسی نے بیسناکہ اسے س مقصر بھیم کے میزینا گیا ہے ادراس کی محرکن کن نوتوں کے ساتھ ہونے والی ہے تو ہاں نے عرض کیا کہ اس میرے نظوہ نما فیضے والے اور یہم بٹری سخت ہے۔ اس میرے نظوہ نما فیضے والی ہے میں وسعت اورکٹ وعطا کرنے کے رکہ بٹری سے بٹری شکل ہی جھے ببراتیاں ندکر سے میری میں میں وسعت اورکٹ وعطا کرنے کے دکہ بٹری سے بٹری شکل ہی جھے ببراتیاں ندکر سے میں وسعت اورکٹ وعطا کرنے کے دکہ بٹری شکل ہی جھے ببراتیاں ندکر سے میں وسعت اورکٹ وعطا کرنے کے دکھ بٹری شکل ہی جھے ببراتیاں ندکر سے میں وسعت اورکٹ و مطاکر نے کے دکھ بٹری شکل ہی تھے ببراتیاں ندکر سے میں وسعت اورکٹ و مطاکر نے درکہ بٹری سے بٹری شکل ہی تھے بیاں ندکر سے میں وسعت اورکٹ و مطاکر نے درکہ بٹری سے بٹری شکل ہی تھے۔

ورج جودشوار بال بسرى راه بين آئين انهين بجديدَّ ن كريشه و النظيى اورميري زبان مين ابسي طاقت اور رواني پيداكر فيه د كذمين آئير سيبيغامان كومطرتي اس فراتي مقابن تك بينجاسكون) -

اورمیری بات ان کی سمج میں آجائے-(اورسید عی ان کے دل تک ارجائے)

(چزی بہم بڑی سخت ہے آس لئے) بیرے ہل فاندان میں سے میرے بھائی ' ہارون کو میرے بھائی ' ہارون کو میرے سے ایک میرے بھائی ' ہارون کو میرے ساتھ کردیے تاکہ وہ میرا ہوجہ بٹاتے۔ اس کی مدوست میری تون منتحکم ہوجائے گی وہ آسکیم میں میراشر کے کاریج کا۔

یوں ہم دونوں الرئے تیرے تعریف کردہ بیروگرام کی نمیں میں بہت زبادہ سرگرم عمل آیا۔ اور تیرے قانون اور نظام کو غالب بناوینے کے لئے بہش از مبین قدم انتقاسکیں گے۔

توہم دولوں کے حالات سے ایجی طرح باخر ہے داورہ نہا ہے کہم دولوں ل کرس طرح اس المرس طرح اس ہے کہم دولوں ل کرس طرح اس ہم کوسر کریں گئے ،

ارشاد ہواک امیونی؛ ہم نے بیری مانگ پوری کردی تیری در تواست منظور ہوگئی اب

وہ کا بروروم پریم مرسر ہو ہاروں کا بیان کرکے انتے جبک گیا اوراس نے کہاکہ باما ہما ؛ بہتبرا ریسن کرمولنے کا سربیاز اظہارت کرکے لئے جبک گیا اوراس نے کہاکہ باما ہما ؛ بہتبرا مہت ہزادسان ہے جو مجبر کمیا گیاہے ۔ ہی بر بارگاہ خدا و ندی سے اسٹاد ہواکہ اے موقی !) تم برہمارا

یا حدن کور بہلی مرتبہ نمبیں ہوا۔ اس کاسلسلہ بہت پہلے سے شروع ہوا تھا۔ جب ہم نے رئتہ ری بریالتش کے ساتھ ہی ، نتہاری مال کی طرف دا بینے ایک بند ہے

آن اَقُولِ فَيْهِ فِي الثَّالُمُ وَعَالَمُ فَلَوْ فِيهُمْ فَلْهُ فَي النَّهُ وَالسَّاحِ لِيَالُمُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلُ

كي عرفت البرسكم بمبيج بتعاكد

وہ اپنے بیچے کوصندون میں ڈال نے -اور کھیاس صندوق کو دریہ ہیں دہمادے دریائی لہری اسے کنارے برلگا دیں گی جمال سے اسے دہ شخص لے جائے گا جومبرے احکام وقوانین کا بھی دشمن ہے اور خود اس بیچے کا بھی کوشمن ۔

(اس طرح کے موتی ؛ تون مون کے محالات میں جائیہ ہے۔ اور) ہم نے اپنی عنایت ستھے ایسابٹا دیا تضاکسب لوگ تخبہ ہے مجہت کریں۔ یہ تمام انتظام اس لیے کیا آئیا تضاکہ ہم جاستے متے کڑم کی پرویش ونزمیت 'ہماری زیبزنگرانی (شاہی محالات میں) ہو (تاکہ تو ان دیوز مماکمت وسیاستے ایجی طرح واقعت ہوجائے جن کا بچھے آخرالام مقابلہ کرن تھا) ۔

ر توجب و بال بہنج گیا توسنر مون کے تھروالوں کو بہن کرلائ ہوئی کہ تہاری رضاعت دو دھ بلا نے کاکیا انتظام کیا جائے۔ اُس وقت ، تہاری بہن دہاں سے گزری تو اس نے ان سے
کہاکہ کیا میں تہیں ایسی حورت کا پہتہ تباؤں ہو اس کی پر درین کرسکے گی؟ دیورت نو د تہاری الا میں ، اس حرح ہم نے تھے بھر تہاری والدہ کی گود میں بہنچا و یا تاکہ اس کی آنھیں تھنڈی رہیں و وہ (بیٹے کی حبدانی کی دحیے ہے بھرکئیں نہ ہو۔

(اس کے بعد توبٹراہوں تو) توسنے ایک آدمی کو مارڈ الا۔ نسیکن ہم نے بھے اس معاملہ کی پرلیشا نی سے بھی نخوان ولائی و (مجر بھٹے محسلات سند نکال کر سخنت اور درشت زیڈگی کئی، کھالیوں میں ڈالا (ناکہ تو کسندن بنتا چلاہ سنے)۔ کسس طرح تو کسی برسس تک مدین میں چرداھا بن کررہا۔

ال فدر مختلف المول سے گزر نے ہے بعد کہیں جاکر تو ہمارے پیمانے پر بورا اترا۔ اس طرح ہم نے اسے موٹی! سجھے لینے ایک خاص کا کم کے سے بنایا اور تیار کیا ہے ہمیہ نہیں کہ نو بحریاں چانے چراتے ' تفاق سے آگ لینے کے لئے اِدھرآ نکلاا درہم نے تیرے مسمر ہر

ٳۉؙۿڹؖٲڹٛؾۘۅٛڐۼؖڐؠٳٝؽؿؙۄ؆ڒؾڹٵڣٛۮۭڴؠؽۜ۞ٳۮ۬ۿؠۜٵڵڣؠٛٷؽڒڵڶڣڰٷٛ؆ڵڵؽٵ ڷۼڵۮؽؾڽؙڴۯٲٷۼڟؽ۞ۊٙڵۅڔؾ۫ٵؖڒؽٵۼٵۮٲڽ۫ؿڠ۫ؠڟڡٚڵؿٵٞٷڹؿڟۼ۞ڐٙ۩؆ۼٵڰٳڗؽٵ ٲڞؙۼۘۅؙڒؽ۞ٷٲؿؽۿۼڠٷڰڒٳڰٳۯۺٷڵٳڒڗ۪ڰٵڰڗڛڶ؞ڡۜٵڹؽٙڮٳۺڒٙۅؽڵ؋ۅڵ؇ڠڹۨۿۼ۠ۊڎڿڟؽڮؠٳؙؽٳ ؿڹٛۊٙڟ۪ػٷڵۺڵۄۼڮؿڹٲؿۼٲڡڰٷڰڒٳڰٳۺؽ؈ٳػٵڎ۫ۯڛڶ؞ڡۜٵڹؽٚٵؽٵۺٵڿڰ؈ڮڰڞۮڹڮٷڞؽڎڿڟؽڮؠٳ۫ؽٷ

تاج نبوت دکھ دیاہی۔

سواب تم اور تها را بهارای دونون جاریة قوانین کولے کرف عون کی طرن جاؤ۔ اور دینا! میر سے بردگرام کے مطابق عمل کرنے میں ذرا بھی سنتی نیکرتا۔

(اس کے بعد موسی سی اور انہ ہوگیا اور جب اس کا بھائی ہارو بی سی سے ساتھ آملا تو اُنہی ہوایات کا بھراعا دہ ہوااوران سے کہ آگیاکہ ) تم دونوں فرعون کی طرف جساؤ ساتھ آملا تو اُنہی ہوایات کا بھراعا دہ ہوااوران سے کہ آگیاکہ ) تم دونوں فرعون کی طرف جساؤ وہ اسٹے طامہ وستے تم میں صدیحے زیادہ آئے بڑھ گیا ہے اس کی سسرکتنی کی کوئی انتہا نہیں ہی ۔ جب اس کی طرف جائے آئواس سے نمر می سے بات کرنا جوسکت ہے کہ وہ اس طربی تھیجت کی گریا نے این مسرکتنی کے عواقت قربائے ۔

ان دونوں نے کہاکہ اے ہارے تشوہ نمادینے دائے! مہمیں ڈرہے کہ نمرعون ہماری تنا میں پیش وستی نہ کریسے پاسکرشی سے میش نہ آتے .

فدانے کہاکہ تم مت گھراؤ۔ میں تبہارے ساتھ ہوں۔ میں سب کھرسنتا ہوں سکھے دیجتا ہوں (اس لئے وہ تبہ رابال تک بیکا نہیں کر سے گا)

تم اس کے پاس بے دعورک جاؤا ورائی سے کہوکہ ہم تیرہ پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ تم بنی اسسانیل پراس قدر سختیاں ناکر و بلکہ بنہیں ہاں سے ساتھ بہیج دو۔ اگرتم اسس راستے پر جہوٹ کے بوضرا کا بہتا یا ہوا ہے۔ تو تہارے لیے ساستی ہوگی۔ سامتی ہوتی ہی اس کے لئے ہے جو حن رائے بتائے ہوئے رائے برچا۔

سیکن اُگریم پیغام خدا و ندی کوجمٹلاؤ گے اوراس سے سے نابی اختیار کروگے و بھرتیا ہی اور بربادی کے عذاب میں قرفت اربہوجا ذکتے۔

اب عمّ خود سوی مبھے کرفیصلہ کرلوکہ تم کوٹ رسند، ختیبار کرنا چاہیجہ و۔ رچنا پنچہ یہ دولوں بھائی ' فرعون کے پاس پہنچے اور اس نک خدا کا بدہبنجا م بہنچے یا۔ اُن ک

5.

ۗ ڡؙڡۜڹؙڗؙڋڴٳؽٮؙۊ۫ٮڵ؈ڟٲڶۯؿؙٮٵڷڔٚؽٙٵۼڟڰڷۺٞ؞ڂڷؘؿؿؙؠؙڡڬڷۿؽڎؙؠؙڡؙ؈ؽ۞ٵٞڶڣۜڡٲڹڷڶڷڰ۫ڔٞۏڹٲڵٳؙۯڶ ٵؙڶٷڶؠؙڲۼڹؙۯڔۧؿڹٛڲۻۣٵٞڵٳؽۻڷ۠ڔٙڹٞٷ؆ڒؽۺؽ۞ٲڶڹؿؙڿۼۼڶڵڴۅؙڵٳۯۛۻؘڡؙڡٞڒٵۊۘڛڵڬڵڰؙ ؋ؿٳؙۺؠؙٳٷۊؘٳؿ۫ۯڶ؈ؘ۩ۺ۫ڸۣ۫۫ڡڡٵۺؙڴۣ۫ڡٵٞٷٵٚڂۯڿٵؠ؋ٲۯۅڹڿٵۻؽ۫ڹٳؾ۪ڞ۫ؿ۠؈

فرعون نے کہاک ایمونی بہلے یہ بتاؤکہ رحبس رہ کی طرفت تم یہ پنیام لائے ہو، تمہارا وہ رہیں کے کا وہ رہیں کہ کون ا کون و رخم جائے ہوکہ ترتبیال ور ہر توم کارب -- دیوتا --- الگ الگ ہوتا ہے۔ تمہارا رب کونسا ہے ؟)۔

مونے نے کہاکہ مارارب کمسی فاص گردہ یا قوم کارب نہیں۔ ہارارب وہ ہے ہوہوں کو پیداکر تاہے اور مجرسے دہ راستہ بتا دیتاہے دحس پر جل کروہ آئی منزلِ مقصود تک بھی سکتی ہے۔ انسانوں تک بہراہ نمائی دمی کے ذریعے آئی ہے جے لے کر ہم نتہارے یاس آئے ہیں)

الله المستول المستار المستول المستول

راس نے ہیں تہاری طون ہے اس کے معالی اور اسکے ہوائی اسکے ہوائی اور اس اسٹیل کی آزادی کا جہنم میں جائیں گے اور اس کے اہل دریا رشتعل ہوجہائیں گے اور اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مسئلا ذہبی جذبات کے سیلاب میں بہ جلسے گا۔ لیکن اسے معلق بنہیں مقالماں کاسالفہ کے پر اسبی ۔ مولئے نے کہاکہ اس بات کا مجھے کو مسلم تنہیں (کروہ لوگ کس حال میں ہیں)۔ آئی علم بہرے پر ورد گار کے نوشتے میں ہے۔ اس سے ان کے حالہ کا فیصلہ خوا کے نوشتے کے جاتہ ہوجا ہے۔ یا مجمول میں پڑجا ہے۔ (آس لیے ان کا فیصلہ معنیک مقیک ان کے احمال کے مطابق ہوجا ہے۔ یا مجمول میں پڑجا ہے۔ (آس لیے ان کا فیصلہ معنیک مقیک ان کے احمال کے مطابق ہوجا ہے۔ یا مجمول میں پڑجا ہے۔ (آس لیے ان کا فیصلہ معنیک مقیک ان کے احمال کے مطابق ہوجا ہے۔ کا حملہ سینے پہلے سوال کا جواب سنو کرس میں تمہاری طرف میں جوجا ہے 'وہ درب کیسا ہے ہیں۔

وه رب وه بحرب آریم سب کے لئے اس وسیع و طریق زمین میں سامان فرور ش مع کر دیا اور تنہاری نقس و حرکت کے سفر راستے بنا دیتے۔ وہ رب جو با دلوں سے مینہ برساتا ہے اور اس کی آبیا شی سے انواع واقسام کی نباتات پیدا کردیتا ہے۔

3

30



ماکیم خود مجی کھا و اور اپنے موشیوں کو مجی کھلاو۔ اس تمام نظام فطرت میں صاحبان علی میں جورت کے لئے اس تعلق میں میں جاری کے لئے بٹری بٹری نشانیاں ہیں کہ کا نمات میں پرورد گاری فشر خدا کی ذات کے لئے ہے۔ (لہذا کسی فرمون کا پہکٹنا کہ افا دُیْبُکہ اللّٰ علی " میں تمہاراست بڑا پرورد گاریوں۔ چھے ۔ بہزمین یہ دریا - یہ ملک سب میری سکیت ہیں جھے ۔ اس لئے تم میر محتاج اور محاف ہے جاری میں تاریخ اور محاف پرمین تصویر ہے ،

اس پر دردگار حقیق نے تم سب کو ہی زمین رہے جان مادہ) سے پیدا کیا ہے۔ بھر دِہ زُمبار کے اس سے بیا کیا ہے۔ بھر دِہ زُمبار کے اس سے بھا کے اس کے مشاکر میں اور جا کہ بھر کے اس سے بھا کے اس کے مشاکر میں اور جا کہ بھر کے مشاکر میں بربراورائس کے فکل ہیں)۔
مند ہے۔ سب انسان آئیس میں بربراورائس کے فکل ہیں)۔

(کیااپ تم سجید گئے ہوکہ وہ خداکونسا ہے۔ جس کا پہنیام لے کرہم تمہاری طرف کئے ہیں؟)۔ (اپ فرمون واقعی بچھ کیا کی و نئے کا پہنیام کیا ہے اور وہ ملات ہیں کس تسم کا انقلاب اللہ چاہتا ہے)۔ مولیقے نے خدا کے احکام د تواثین نہایت وضاحت اس کے سامنے پیش کردیئے۔ اسے دکھ آیا کہ دوکس قدرت وصدافت پرمہنی ہیں۔ لیکن اس نے ان کی تحذیب کی اورا نہیں مانے سے انکار

اس نے موٹی سے کہاکہ کیا توجارہے ہاں اس انتقابات کو اپنے باطل مذہب اور نگاہ فریب دلائل کے زورہ نے جمیری ہماری ممکنت سے تکال با ہرکرے ؟

آگریم بات ہے تو ہم آپری اس محرطراز بول کا ہواب سمح طراز اول ہے دیں گئے۔ (اسکاہواب ہم طراز اول ہے دیں گئے۔ (اسکاہواب ہمارے ندہی بیشیوادی گئے) سوتو مارے اور اپنے درمیان مقابلہ کے لئے ایک دن مقرر کراہے ہمس کی طلات ورزی ندم کریں ندم کرو ہمارے اور تہارے درمیان بید تقابلہ برا برکی سطح پر ہوگا موسئے ہے کہاکہ بہت اچھا ، تہارے مقابلہ کے لئے حبش کادن مقرر موا - دن چڑ سے

هُتُولَى فِهُ عَنْ نَعْمَةُ مُلَدَدُهُ فَهُ مَنْ فَكَ قَالَ لَهُوْمُولِي وَبُلَكُو لَا نَفَتَرُوا عَلَى اللهُ لَذِي الْفَيْسُوتِ كُفَر يَعْدُابِ وَقَلْ خَابَ مَن افْتَرَى ۞ فَتَنَازَعُوۤ القَرَاهُمُ بَيْنَهُ هُو وَاسْتُمُ والفَّيْوى ۞ فَالْوَانُ هٰ فَابِن المُومِلِي ثَرِيْدِ إِن أَنْ يَغْرِجُكُو فِن ارْفِسَكُو بِيعِي هِمَا وَيَنْ هَمَا يُطَي يُقَتِكُو الْفَضْلِ ۞ فَالْمَهُو صَفًا \* وَقَلْ افْلَةِ الْمَؤْمَرُ مِن الْسَتَعْلِ ۞

نوگوں كواكش بوب الجاہيے-

اس فیصلہ کے بدرسترعون نے ان کی طرف سے توجہ مثالی-اپنی تم م ہزا ہر کو یک ج بھٹے کیا ا اور مقربہ وفت بریم تھا بلہ کے لئے آگیا ،

رجوز بنی پیشواسوستے کے مفاید کے لئے باستے گئے تفظ میستے نے انہ بس مخاطب کرکے کہاکہ یاد رکھوا تم تباہ ہوجا ذگے۔ تم خدا کے فلان افراپر دازی مت کرو۔ بی طرق نے ندہب تراش کی اسے اس کی طرف منسوب مت کرو۔ بادر کھو اخدا کا ت انوان یہ ہے کہ جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ خاکر ونامرا درہنے ہیں۔ وہ انہیں جر بنیادے اکھیڑ دیا کرتہ ہے۔

راس تقرير كااثرية مواكه ال رقبي بيشوا وك في آبس ميس رد وكدسش كردى اوريام مركوست المركوست المركوسة م

(فرحون کے درباریو ل نے جب مجمع کی پیمالت دیجی توانہیں خطرہ لاتن ہوگیا) انہوں نے
لوگوں سے کہا کہ تہیں معلوم ہے کر بد دونوں کھائی (موضع اور باردت) کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور کہا چاہتے ہیں اور کہا چاہتے ہیں اور کہا ہیں اور کہا ہیں اور کہ ہیں متہاری ملکت سے ذکال باہر کریں۔ اور تنہارے مذہب دمسلک کو جواس قدرا علی درجب کا بنے
منہاہ کرکے رکھ دیں۔ اور اس طرح تمہار سے ارباب محومت اور بیشیوایا ن طریقیت کا تمام شرف نے
افتہ دار جیس کرنے میں کے اور اس طرح تمہار سے ارباب محومت اور بیشیوایا ن طریقیت کا تمام شرف نے
افتہ دار جیس کرنے میں کہا

ر کھیرانجوں نے اپنے مذہبی مناظروں کوخصوصیت سے مخاطب کردے کہاکداپنے باہمی اختلافات کو جھوڑ کراس مشترکہ دشمن کومغلوب کرنے کے لئے اپنی تمام ہنر مندلوں اور ندابیر کو کیجا

ے بان لفاذ کا بھازی مغیوم ہے۔ ہوساکہ پہلے کہا جا چکاہیے اوت رئین مقیقی مد نی کوٹر جیمے دیٹا چاہیں وہ ان الفاظ کے مدانی کسی باشر تمینٹ وک کریم کے تستنے سے دیکلیں

4.5

عَالُوْ الْمُوْسَى إِمَّا أَنْ تَلْقِقَ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوْلَ مَنْ الْقِي وَ قَالَ بَلَ الْقُوا وَوَا دُوسِ الْهُمْ وَ عَالَمُ الْفُوا الْمُؤْمَّ وَالْمَالُولُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَهُولُولُ اللّهُ وَمُولِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللل

انہوں نے دیا ہے ہے کہا کہ کیاد مناظرہ کے لئے ہم کے اج کچے ہم نے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا

مولئے نے کہ اکرتم ہی بہل کرواور (اپنے دعادی کی تائید میں) جو کچے تہا ہے باس ہے سے
پیش کرو چنا نچا نہوں نے (حبل اللہ دین فداوندی) کے مقابد میں اپنا ذہب رحبل) اور موسئے
کے وعاوی کی شروید میں البنے دعاوی ہیں گئے۔ نکا زاز ہیان اس قدر حرائی تھاکہ موسی کو ٹویال
بیدا جواکہ میں الن کے دلائل (معن لفاعی کے زور بربر) مؤشر نہ جوج بیں اور اس طرح وہ کا میاب
نہوج یا بین "

اس احساس سيموسة اليني جي مين گهرايا: (أن) -

تومیم نے سے دستی دی اور اکہ اکھ بڑنے کی کوئی بات نہیں تم ان پر صرور فا الج بھا گئے۔
البول نے جود لائل بیٹ کتے ہیں دہ سب فریب انگیز ہیں، اور فریب وہی کمبی کا میاب نہیں
ہواکرتی خواہ وہ کسی کی طرف کے بھی کیوں نہ ہو۔ رہ بات کہ ان نہ ہی بیشوا وس کے ساتھ حکومت
کی تائید کمجی مث مل ہے حوام کو مرحوب کر سکتی ہے لیکن تہمارے دلائل کے میا ہے ان کی چیز نہیں
جاسکتی اکس لئے تم ان توانین خدا و نہ کی کوئے جہیں تم نے باصف ہیں وسعادت پایاتھا (ہے) رشن ولئل کے ساتھ ویشن کر و۔

بنانچ جب موسة في دلائل يش كة تودى موا يوفد في كما تفا - فرون كم ديى

عظمی ان انفافاکا بھساڈی مفہوم ہے۔ جیساکہ پہلے کہ اب چکا ہے۔ اوقارتین طبقی معانی کوٹریمی دین**ایا ہ**یں وہ مناانفاؤ کے معانی کسی باتھے۔ صندی کن کریم کے نسفے سے دیکوہیں۔ عَلَىٰ مَنْتُمْ إِنْ فَأَلُكُونَ الْأَوْرِ إِنَّا فَلَكُمْ يُرْكُمُ الَّذِي عَلَمَكُمُ البِيغَى ۚ فَلَا قَطِعَنَّ أَيْنِ يَكُفُوا أَرْجُكُمُ وُسِنَ خِلَافٍ وَكُوْوَصَ لِيَنَكُكُمُ فِي جُدُّوْجِ الْكُولِ وَلَتَعَلَّمُنَ أَيْنَا أَشَلُ عَلَى إِلَا فَا أَبْعَى ۞ قَالُوْالَنَ تُوْثِيرُكَ عَلَى مَلَجُاءَنَا مِنَ لَلِيَنْتِ وَالَّذِي خَطَلَ نَافًا فَضِ مَالنَّتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقَضِى لِهِ الْمَرْ وَالنَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّا اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ فَإِنَّا اللَّهُ فَأَنَّا إِنَّ اللَّهُ فَإِنْ إِنَّا اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا إِلَّهُ اللّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا أَنَّ اللَّهُ اللَّ امْنَايِرَيْنَالِيغُوْرَكُنَا عَطْيِنَا وَ مَا الْمُحْتَنَا عَلَيْهِ وَنَالِيعُونَ وَاللَّهُ عَلَيْوَ الْمُعْ

پیٹیواوّں نے اعتراب عجر کرنیا اور بے اختیار کیارا کھے کہم مولیے اور ہاردن کے پروردگار پرامی<sup>ن</sup>

لاستغيري.

ا*س پرسشرعون ( اربیقصے کے لال پ*یلا ہوگیا اوران سے گریج کرکہا کہیں!) تم میر سے مکم كريغير رب موسة وبارون برايميان ليه آسة بو؟ (ايسامعلوم بوتان كرية موسع ) تمب البيروم رسنة ص سے تم نے پیسب فریب انگیریاں سکیسی متنیں (اور میر تو کھیے مور ہاتھا سب تمہاری ملی معلّمت متی تم دىكىيومىن ئىنبىن كىسى عبرت زىگىزىىزادىيا دون، مىي ئىمارەپ مايتە ياۇن الىيىن ئىلواۇن گاديا تمهیں اپٹی چھکٹریاں ادر میریاں ڈلوا وک گا) اور تہیں تھجوروں کے بنوں کے ساتھ لائکاکرسولی دی جائے گی-اوراس طرح تم ریجولو کے کہ م دولؤل، فرمون اورموستے میں سے کون ڈیا دہ سخت

اورويرياعذاب فيستخله

( انہوں نے اس کرج کو نہابت اطمینان کید، تدسنا اور دل کے بیرے سکوات سے کہاک جو حقیقت دلائل دبراین کی روست مهم پردنکشف به ویک بے نه مهم اس برینی باطل پر سنی کو ترنش میت ميتين اورد بى مم اس خدات مدمور كرحس في ميس بيدا كياب متبارا علم مان محتمين توج كوكرناچا بتاب كركزر تيرافيد مبرجال بهارى إى دسيا كى دندگى المستان بوسكتاج رای سے زیادہ تیری دستری میں ہے ہی کیا ؟ سواس زندگی کی ہم پر داہ نہیں کرتے کیونک زندگی سیس فتم نبیں موجب تی آئے بھی جلتی ہے اورائس زندگی پر متبیر کونی اختیار جی م اینے نشوونم ادینے دلے برایمان لاچکے اس سے بماری دعایہ بے کدوہ بماری مالیہ فلطيول كے بسلك الرّات سے بهارى مفاطت كردے -- إنمضوص باطل يرسنى كى اس خطاكارلة روش کے اثرات سے س بر جلنے کے لئے تم نے مہیں مجبور کررکھا تھا (ہم اب دیجہ سے ایک فداكات اون يى بهترين اور بانى رين والفيتائ كاحامل ي

(اُکرتو ہیں محب مسمعتا ہے تو اس کی بھی ہیں کو بی پر داہ نہیں۔ پر داہ ان ان کی

كى چاہئے كانسان خدا كے مضور محرم كى حيثيث سے ندھا تے اس لئے كى، چوشنص دہاں مجرم بن كرجائے گا' س كے لئے جہم كا وہ الم انگیز بنداب ہو گا جس سے انسان ندز ندول بیں شی رم و گا'ند مردور ایس ( ﷺ خ سے .-

اس مے بڑکس ہجولوگ ایمان وراعمال صالح کی مندر حکول میں اس کے صنور جائیں گئے۔ تو میں موگ بیں جن کے لئے بلند مداری ہمول گئے۔

ان کے رہنے کے سے ایسے یا فات ہول کے جن کی شادابیول میں کہی تہیں آئے گا۔ بیراس کا صلہ ہے میں نے اپنی ڈاٹ کی نشوونماکر لی۔

اس کے بعد مولئے اپنی توم -- بنی ہم ائیل - کی تعلیم و تربیت میں لگے رہے ۔ بھر کانے وقت مقررہ برامولئی کی طرف و کی جیجی کہ جارے بندول کو مے کر راقوں رات مصرے کل جا' در انہیں سمندر کے مس حضہ ہے بار لے جاجہ ل بیانی فشک ہوج کا بیٹے اس طرح نے تجھے تعافب کرنے والول کی گرفت کا مذرث ہوگا' وردی فرق ہوجانے کا اندایشہ - ( ایک ناسیم ) -

له میبود بور کی طرف سے حال ہی میں تورات کا یونیا انگریزی ترجیش نئے جواہے اس میں کہا آئیا ہے کہ دورحاضر کی تفقیق کی روسے معلوم جواہت کہ بنی ہسرائیل نے بحیرة قلزم کو مبورنہیں کیا تقا بلکہ حضرت مونی ایک قوم کو اُک مقام سے یا رہے تھے بھے جود معل بڑتا مقار درجیاں سرکنڈا اُک ریافتا ، اسی لنبیت سے اُسے ( SEA OF REEDS ) کہتے تھے۔ یہ مقام موج وہ مہرسو بزر کے قریبا واقع مقاء

(Announcement made by Mr. Llaser Zussman, Executive Director of the Jewish Publications Society of America Daily Telegraph,

-- September 1962).

عَّاتَبَهُمُهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ فَعَشِيهُمُونِينَ الْمَيْوَاعَشِيهُمُونَ وَاَعْلَا الْمَيْعَ الْمَيْعَ المَهْ الْمَرْا وَلِلْ قَدْما الْجَيْنَ كُوتِهُمْ عَنْوَاهُمْ وَوْعَلْ لَكُونِهَا الطَّوْيَ الْمَالُونِي الطَّوْيَ الْمَالُونِي الطَّوْي الْمَالُونِي الطَّوْي الْمَالُونِي الطَّوْي الْمَالُونِي الطَّوْي الْمَيْعَ وَمَنْ يَخُولُ عَلَيْهِ وَمُعَلِي الطَّوْي الْمَالُونِي الطَّوْمِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونِي الْمَعْلَونُ الْمِيْعِ فَيْحِلُ عَلَيْكُو الْمَعْلَونُ الْمِيْعِي فَدَعَلَى عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُونُولِي المَّعْلَونُ الْمِيْعِ فَيْحِلُ عَلَيْكُو الْمَعْلَونُ الْمِيْعِ فَيْحِلُ عَلَيْكُولُومِي وَالْمَالُومِي الْمُعْلَولُومِي وَالْمُولُومِي وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَيْهُ وَمِلْ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى عَلَيْهِ الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ

جب موسلة بيئ قوم كيساته مصريف كل كياتون فرعون في النيف لشكرول كي ساته اس كا تعاقب كيا الميكن سمندر كيها في كاربلاان برجها كي اورامنيس فرف كروبا-

ادراس طرح مسترعون، بین توم کو معی د دباا دراس نے ان کی راہ نمائی سلامتی کے راستے کی طرف مذکی د صالان کی موستے نے خدا کی بیراہ نمائی اس کے ساشنے واضح طور پر مینی کردی تھنی )

اے قوم ہنی ہے۔ ایک ایم نے اس طرح تنہیں انتہارے دشمن سے نجات ولائی تھی اؤ مطور کی وائیں میں انتہارے دشمن سے نجات ولائی تھی اؤ مطور کی وائیں جانب (موسلی پروہ وحی کی تھی حب میں) منہا ہے۔ ایک مستقبل کی کامرانیوں کے وعدے تھے۔ نیز تمہارے لئے 'صحراتے مسینامیں" من وسلوی " وبیاکر دیا ( تاہ )۔

ادرئم ہے کہدیاکہ وخوشگوار چرکی ہم نہیں دی جاری ہیں انہیں کھاؤیہ یو سیکن آل باب میں حدود وشکنی منٹ کرو۔ آگرایب کروگے تو (خدا کے فالون سکافات کی رُوسے) تم پر بلاکت آئیز عذاب آجائے گا۔۔۔۔ بادرکھوا میں نوم پروہ عذب آجائے ، وہ ذکت کی پسیتوں میں گرمہایا کرنی ہے۔

ان البیتیوں سے مخلفے کاطران یہ ہوتا ہے کہ وہ توم اپنی غلط زوش کو جھوڑ کر بھرضا میں منعین کر دہ منعی کر بھرضا متعین کر دہ منعی راستے کی طرف آجائے اورانسا بنت متعین کر دہ منعی کر ایستے کی طرف آجائے اورانسا بنت کے گڑھ ہے ہوئے معاملات سنورجا بی ۔۔۔ اوراس کے بعد اس راسٹ بر فائم رہے تو آل کی سابقہ لغز شوں کے تباہ کن نی رہتے اس کی صفافلت ہوجانی ہے۔ سابقہ لغز شوں کے تباہ کن نی رہتے اس کی صفافلت ہوجانی ہے۔

اُور ( استان کے آن سے کو بھی یا دکر و ) جب ایک دند موسئے (طور پر حاصر ہوائق ہم نے کہاکی تو بی قرم کو چھوڑ کر میہاں جلدی سے کیوں چلاآیا۔ ( ابھی کچھ وقت اوران کی ترمیت کرتی چا بیئے تھتی )۔

اس نے کہاکہ وہ میرے پھینے میر نے نتش قدم زیمٹیک جل رہی ہے (اس لئے میری اسس

عَالَ فَإِنَّا فَنَهُ فَتَنَكَ فَوَمُكُ وَفَنَ الْمَنْ لَهُ وَاصَلَّهُ وَالنَّالِ فَيُ وَاصَالَهُ وَالنَّالَ فَلَكُو النَّالَ فَلَكُو النَّالَ فَلَكُو النَّالَ فَالْكُو الْعَلْى الْمُؤْمِرُ الْمَنْ الْمُؤْمِرُ اللَّهُ الْمُؤْمِرُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِرُ اللَّهُ الْمُؤْمِرُ اللَّهُ الْمُؤْمِرُ اللَّهُ الْمُؤْمِرُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْ

عارضی فیرصاصری سے کھی ہرج شہیں ہوگا۔ بیں جدی اس منتے چلا آیا کہ ( کھی سے مزید اِ حکام مال کرکے) ان کے مطابق عمل ہیں ہوں (اوریہ چروگرام جلدا زحید کمیل تک بیٹی جائے)۔

فدانے کماک (تونے توبید اندازہ کیا ' قبیکن ہوایہ ہے کہ) نیرے بھیے نیری قوم ایک معیب ہیں میٹس گتی ہے اور سامری نے اسے گراہ کرویا ہے

مونے (فیرسناتی) امنسوس کرنا ہوا اور فیقتے سے پھرا ہوا اپنی قوم کی طرف وٹا اور انتے کہا (کہ بہتم فی کی کار فی وٹا اور انتے کہا (کہ بہتم فی کی گئی کی ٹوٹ گوا روں کہا دینے والے فی تم سے زندگی کی ٹوٹ گوا روں کے وہدے نہیں کئے مقعے ؟ پھر کہ بااس وعدوں کے پر را ہونے میں کوئی لمباعرصدالگ گیا تھا دوہ تم اسے فید را ہونے میں کوئی لمباعرصدالگ گیا تھا دوہ تم اسے فید اسے فارسے فارسے کی تم بہتے کر تہ بہتر کرایا ہے کہ تم برحت داکا خضب نازل ہو کر اسے اس لئے تم نے جست یوں جہائے کی ا

انهوں نے کہاکہ ہم نے زبیب وزینت کے جوڑی کی بنیس کی ربکہ مالمارد وسوایش آگیا بھری قوم کی دیکھ دیکھی ہم نے زبیب وزینت کے جوڑیورات وغیرہ بہن رکھے نفے (وہ شہری زندگی تک فے مشیک سنے کیکن اس صحالی زندگی میں جہال دن رات کا سفرد ثریث رمها استدا در بود و ما ذہری سفت سبے) وہ زبورات ہم پرمفت کا بوجم بن رہیں کے آڑھیلیا۔ بیضی ال ہمارے ول میں سامری نے ڈالا تھا۔ یہ جی ال ہمارے ول میں سامری نے ڈالا تھا۔

سامری نے (ان زیورات کولیا اوسا نہیں گلاکر) ایک بچیڑاں ابنادیا وہ مخفاقو محف کیا۔ بدحیان دھٹر سیکن سامری نے است ایسا بنایا کہ ان میں سے (بطیقہ جائے ہے) بجیڑے کی سحا آدا محلتی محق ولگ اسے دیکھ کر بچارا تھے کہ یہ جم لا بھی معبو دہنے اور موسلے کا بھی۔ لیکن یہ سامری اس بات کو بھول گیا دکھ و لئے آگر کہا کہے گا ،

(ليكن ال كه يه عذرات لعو تحق - الرسامري في يجيرًا بنائى ديا تصالوكيا البين نظر نبيل

44

16

وَلَقُلُ قَالَ لَهُ وَهُرُونُ وَنَ مِنَ قَبْلُ يَفَوْهِ إِنَمَا فَتِنْمَ أُوبِهُ وَإِنَّ رَبَّكُوالنَّ حَمْنُ فَالْمُوعُ وَالْمَا فَعَلَا وَالْمَا فَعَلَا وَالْمَا فَعَلَا وَالْمَا فَعَلَا الْمَوْلِي فَالْمَالُ وَالْمَا فَعَلَا وَالْمَا فَعَلَا الْمَوْلِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي كَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

آثا تفاكه (بجبطریمی<u>ں سے آ</u>واز تونكلتی ہے ليكن) دوان كى كسى بات كا جواب نہیں شے سكتا- اور مذہبی ان مے ليئے مسی نفع یا نقصان كی قدرت رکھتا ہے۔

علادہ ازی ارداز نے انہیں پہلے ہی کہدیا تفاکہ لوگو ایشخص بہیں سخت گمراہی ہیں ڈال رہا ہے۔ (تمہدار رہ یہ جیٹر انہیں، وہ فدائے جنن ہے۔ لہذا تم داسس گمراہ کرنے والے کی ہات مست کا میر یہ جیجیے چیجے چلتے رموا درج کچھ میں کہتا ہوں اس کی اطاعت کر د

المن المهول في السيسان بواب ديديا تقاله بم ال كي برستش سياز نهي آبي كم-جب موسة دابس آئة كار توال وقت ديجماها مي كاكدوه كياكهتا ہے،

مونتے نے (اب روئے من اروان کی طرف پھیراادر) اس کہ اگرجب تو نے دیکھا تھا کاتوم ہوں گراہ ہور ہی ہے تو تو نے انہیں (سختی سے) رد کا کیوں نہیں؟ تو نے دہی کچو کیوں نکیا ہوا ہیسے وقت میں میں کیا کتا ہوں؟ وہ کو نسا امر تھا ہو تھے ایسا کرنے سے انع ہوا؟ یا تو نے مہی دیرة و دانت کچھ سے مرکشی برتی ؟

بروق نے موق ہے ہوت ہے۔ کہاکہ اے میرے بھائی اُلو مجھ ہلاس طرح خفانہ جواور مجھے ہوت سلامت ہا (جی میں نے انہیں ختی ہے اس ایک نہیں روکا کہ مجھ ڈریفا کہ تو آگری شہر کے کہ تو نے قوم میں نفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا کچھ یاس نہ کیالایں نے قوم کی اس عارضی جمالت کو گواراکر لیا اسکن اسے نفرت بچالیا۔ ہس پر موسط یارون کی طرف مطمئن پڑھیا)،

مرسة بها بيان من المرى كى طرت متوجه بودا در اس سے كها كه تجد برالين كيا بى منى كه تو في يكي

سنے کہاکہ (میں جب إدھر تمہاری قوم کی طرف آیا ہوں تق میں نے دہ کچے بھانیا مقابوان کے حیطۂ تصور میں بھی تہیں آسکتا تھا۔ میں نے تمہارے پیغام رساست کو کما تھا تھیا

1.4

عَالَ اَلْوَى طَلْتَ طَلِيهِ عَالِمُ الْعَيْرَةَ لَكُوْلُولُ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ اَلَكَ مَوْعِدُ النَّ اَلَّهُ عَلَقَهُ وَانْظُرُ الْ الْهِلَ الْهِلَ الْهِلَ الْمُؤْلِقَ النَّهُ وَالْفَالِولُ الْهِلَ الْمُؤْلِقَ الْوَالْمُ الْمُؤْلِقَ الْوَالْمُؤْلِقَ النَّهُ وَالْمُؤْلِقَ النَّهُ وَالْمُؤْلِقَ النَّهُ وَالْمُؤْلِقَ النَّهُ وَالْمُؤْلِقَ النَّهُ وَالْمُؤْلِقَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَ

ہمیں کیا تھا۔ ہن میں سے بس تھوڑا ساحقہ لیا تھا (اور مض کیف تفاصد کی خاطر تمہاں ہے ہیرہ وَ اَس میں شامل ہوگیا تھا۔ تمہاری عدم موجود گی سے فہ مَدہ اٹھاتے ہوتے )مبرے ول نے یہ نقشہ میر کے سلمنے بیش کردیا ہو مجھے بڑاد لکش نظر آیا۔ چنا نجیس نے تمہاری تعلیم کا وہ تھوڑا ساحقہ بھی جے میں نے اختیار کیا تھا الگ کردیا وا در تمہاری توم کو بھرت پرسنی کی طرف آیا :

مونیق نے سے کہاکہ بیاں نے کل جائیر سے کھے کی سخایہ کر کھے کی سخایہ ہے کہ کھنے سے نا است کر کھے کے سے نا است کہا تعلقات مقطع کے لئے جائیں اور داگر کوئی نا واقت مجموبے سے تیرہے فریب آجائے تو ا تواں سے کہد تے کہ مجھے نے چھونا۔ (میں وہی ریڈہ درگاہ سامری ہوں!) سس تیرے سے یہ یک ایس فیصلہ ہے ہیں تو کھی بی منہیں سے کا

اور دیجید اتیرے گھڑے ہوتے "خدا" کاب کیاحشر ہوتا ہے جس کی پرستش پر تواس طسیح جم کر بہ چارتھا ۔ ہم اسے رکڑ کر رہت بنادی گئے اور پھراسے جلا کرسمندر میں بہادیں گے ( آگریہ لوگ ویجے لیس کر بیست کس قدر ہے سب بھا)۔

(پھرموٹے بنی ہرائیل کی طرف مخاطب ہواا وران ہے کہا کہ یا درکھوٹا) تمہد راآلہ صرف وہ خداجہ میں کے موال کے موسی کے اصافیہ میں کے موسی کی افتدار واختیار نہیں - ای کا عم ہرشے کو مجیط ہے (کوئی شنے اس کے اصافیہ کے اس کے اصافیہ کے اس کے اصافیہ کے اس کے اصافیہ کی بیٹنیں) ۔

المرسول!) اس عرج مم أكررى مونى سركوشتول من البين تجهة ميان كرديج من (ان اريخي نوشتول محماده) مم أكر كام مونى سركوشتول من البينات الموات مواتع موجاتا من كرتومول كاعوم وزوال كن صواول محمطابق موتاجه

جوگونی بھی ہسس ضابط قوانین سے مداکر دانی کیسے گا' وہ' ظہور تنایج کے دقت اپنی غلط روشس کے تنایج کا بوجوخودا کھاتے گا (کوئی دوسے انہیں اٹھائے گا)

وه اسى حالت بين به يه كا — أن دن أس كايه بوجيكس قدر براثابت بموكا

يَّوُهُمْ يُنْفَخُو فِي الصَّوْسَ وَمُحَشَّدُ الْمُعِي مِينَ يَوْمَهِنِ زُمْ قَا صَّ يَخَافَتُونَ بَيْهُمُ إِنْ لَيَنْتُمْ إِكَا عَشَرًا مُحَنَّ ) عَلَمُ بِمَا يَقُوْ لُوْنَ الِّذِيقُولَ امْثَلُمُ طَي يُقَدُّ إِنْ لَيِثْتُمُ إِلَّا يَوْمًا ﴿ وَيَنْعَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهُ ۚ إِنَّ نَسْفًا فَهُ فَيَنَ رُهَا مَّا عَاصَفْصَقًا ﴿ لَا تَرَى فِيْ الْحِرَجَّا وَ لَا آمْنًا ﴿ يَوْمَهِنِ يَتَنْهِعُونَ الدَّاعِيَ لاهِوجَلَهُ وَخَفَعَتِا لاصواتُ لِلرِّحْسِ فَلا تَسْمَعُ إلاهَمْسًا

(اعمال کے نتائج کاظہور اس ونہایں بھی سامنے آناشروع جوجاتا ہے۔ ان بخالفین کے ساقد یہی جوگا) جب جنگ کا لبگل بیٹھے گا اوران مجزمین کو اُن کے اعمال کا بدلہ ہی طرح دیا جائے گاکہ مارے د بشت کے ان کی آنکھیں، زحی ہوجا تیں گی ( جَاتَان)

ده آبس میں چیکے جیکے ، تیس کر میے مول کے داورایک دوسرے سے کیدرہے مول کے کہارک عیش وعشرت کی زغرگی دحس نمیننعلق بهم <u>سمجت سف</u>ے کیم بینیداسبی ب<u>ی سب</u>ے گی بس فدرنا پائیدارا درخشتر کلی بس یونهی ہفتہ عشرہ کے برا ہر در حیات جا دوال کے مقابلہ میں مفاد عاجلہ کی مدت ایسی ہی ہو تی ہے (14 5 Pe Pl)

بم خوب جاننے ہیں کہ وہ (ہن وہشت اور پرسانی کے عالم میں) کس کس متم کی بانیں کرتے -ان میں سے جوسے زیادہ موجد بوجے والا ہوگاہ کے گاکہ ہفتہ عشرہ کھی کہال! حیات جاد دا کے مقابه ميں أل كي مُدت ايك ون سے بھي زيادہ نه تھي- (وه زند كي س قدر شعليمستعب آبت موتي!)-

(اس احیرت بھیزا تقلاب کی باتیں ٹن کر بہلوگ تم سے تعب ساتھ) یہ چھتے ہیں کہ بہرے بہرے 1.4 ا کا ہرین جوبیبار ول کی طرح کھڑے ہیں (کیا ہے تھی تھم ہوجائیں گے ہان سے کہدو کرمیرانشود نمادینے قام النيين جراني وسه ، كويركر بركاه كي ما مندا والدسك كالرانية والهم الله والمياء الله المراه

اوریہ بیے صاف اورجموارجوحیائی کے کہ

1.4 تودي<u>ڪ</u> گاکهنه ن ميس کونئ ٿيرُهوين ۽ نئ ربا ٻيه' نه اورخ ڏيج · ، <del>۽ ڳر</del> )- (ان سب ڪيل ڪل جائين كے اور عيارى ويركارى سے بياكردہ : مجواريال صاف جو عيل كى ،-

اس دقت سب وگ اس کے پیچھے جلیں گے ہوآج اس انھاب کی دعوت سے راہے وَ 1+4 مِس کی دعوت میں کسی مشتب کا بیچ وخم شہیں ( آل ، اور مخالفت کی نمام آ دازیں ' خدیئے رُمُن (کے نظال)

يُومَينَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَا عَامُ الْأَكُومَنَ أَوْنَ لَمُ الرَّحْنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلُا ۞ يَعْلَمُ الْمُؤ خَلْفَهُ وَلَا يُعْفِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۞ وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْفَيَّوْرُ وَقَدْخَابَ مَنْ صَلَ طُلْمًا ۞ وَمَنْ يَعْمَلُ عِنَ الضَّيِفِيتِ وَهُومُ وَمِنْ فَلَا يَخْفُ طُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۞ وَكَذَلِكَ الْزَلْفَ أَنْ الْفَ فِي مُومِنَ الْوَعِيدِ لِهِ الْمَكْمُ يَنْفُونَ أَوْ يُعُن ثُلُهُمْ وَلَا اللهُ عَلْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ الل

کے سامنے ظاموش ہوجائیں گی اورسولہ نے فدموں کی خاموش آہے گے اورکوئی آوازستائی نہیں مے گی۔

اس وفت کسی کی رہا فت وصیت کسی کے کام نہیں آئے گی ال متحواس کی جوفد کے رہمان کے مان کے مان کے مان کے مان کے مان کرہے۔ قانون کے مطابق ہے۔ تدبیرہ بات کرہے۔

ریدسب کیجاسی طرح و قع بروکررہے گا'اس لینے کہ) خداکات اون مکافات جات ہے گیہ وگ کیا کچر کیچے بر 'اوراسے مواقب (جوان کے چیچے چلیا رہے ہیں'، درجواپنے دقت پر کودار بردجا کیں گے۔ کیا ہیں۔ یہ بات زاس وقت ان کے جیطہ اوراک میں بھی تنہیں آسکتی ذکہ یہ کیسے بوگا)۔

ادرچ شخص خدا کے صابط قوانین کی صداقت کوت کیم کرکے صلاحیت بخشش کا کرسے گا اُسے اُ ترکسی ظالم کے ظلم کا خوف ہوگا اور نہ کسی می تلقی کرنے والے کی سلب و نہدب کا غراب ہ یہ سب وہ مقیم مقصد سب کے سنتے ہم نے اس مستران کو اس قدر واضح انداز ہیں نازل کیا ہے۔

یہ ہے وہ عقیم تصدیس کے سنتے ہم نے اس سرّان کو اس قدروا صنح اندازیں نازل کیا ہے۔ اور س میں نوٹ عند انداز سنے ندگی کی غلطر رکشس کے نتائج دعوانٹ کو ہیان کر دیا ہے۔ اگر لوگ مس روشس سنتہ کی کرمیاییں - (آپار مجی سرگزشتیں جو اس میں ہیان ہوئی ہیں ان سے) ان کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں بدار ہول اور انہیں سرفرازی و مربلیدی عطام و جائے۔

ادراس طرح یہ لوگ علی وحبہ البصریت اس حقیقت کا شاہدہ کرایس کہ تو انین خدا د فدی کے ساتھ والب تدرجنے سے کس طرح فلید و توت اور بلیندی وسے فرزی حاصل ہوہ تی ہے۔ کیونکہ جیس مداکے توانیس ہیں وہ شاہشہ و حقیقی اہری معظم تول کا مالک ہے۔
مدا کے توانیس ہیں وہ شاہشہ و حقیقی اہری معظم تول کا مالک ہے۔
مدا کے توانیس ہیں وہ شاہشہ و حقیقی اہری معظم تول کا مالک ہے۔
مدا کے توانیس ہیں وہ شاہشہ و حقیقی اہری مسل ایسیں ایس سول! اس بات کا فیال رکھنا صروری ہے

114

بِالْقُرْانِ مِنْ مُبْلِ مَنْ يُفْضَى إِلَيْكَ وَحَيُنَا لَوَ مُنْ الْوَرْنَ وَفَيْ الْمَالِكَ الْمَالِمُ الْم مُثُلُ لَكُسِي وَلَوْ يَجِدُلَهُ عَزْمُ اللهُ وَالْمُقْلِمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدِّدُ وَالإَدْمُ فَسَعَدُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ اللَّهُ اللّ

کرجب تک دکسی معالمہ کے شعلق ، وحی کی روسے تکمل ہایات نڈیل جائیں اس میں مجلت بہیں کرنی چاہئے: بلکہ انتظار کرناچاہیے کرتمہارے علم میں اضافہ ہوجاہتے (آو پھونے ڈیا مشایاجائے۔ ﷺ) -

(وحی کاظم حاصل کے بغیری آل کے صول کے بعد اسے بھوڑ کر اینے جندیات کے تابع پطنے سے
کس فدر نقصان ہو اسے اسے خیاف مفامات پر قصتہ آدم کے تشیلی بیان میں واضح کیاجا چکا ہے جیسا
کد اُن مفامات میں بتایاجا چکا ہے یہ فضہ سی فرد کی داستان شیس بلکہ خودان ان کی سرگزششہ ہے
جسے تشیلی نداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مہم سے مہم و جس سے ا

ہم نے ہوم ہے ہمدور تھاکہ دحی کی رہ نمائی کو نہ چھوڑ ٹا۔ نیکن ہی نے اُسے مجبوڑ دیا ہل یہ ہے کہ ہم نے ہی بیں عزم کی پختلی نہ پانی ویدانسان کا پہلا کمزور پہلو ہے کہ اس کے عزم میں اِنعمی سختلی نہیں ہوتی ۔ پر کمزدری اہمان سے رفع ہوسکتی ہے )

ریہ تصدیح نمٹیل رنگ میں ہیں وقت کی بات ہے ہے۔ ہم نے ملائک ہے کہا تھا کہ آئی کے سلطے جب جا ہے اگر ہے میں المیس فیصلہ جا کہ تو میں ہے۔ میکن المیس فیصلہ اس نے س کے ساستے مرت ہم کرنیے سے اوکا کر دیا۔ (بینی فطرت کی قوتیں اوال ان کے سلسنے جبک جو تی ہیں امیکن اس کے لینے سرش جذبات اور جی کے تاہی میکن ہے کا السان اپنے عبذبات کو دحی کے تاہی رکھی جذبات کو دحی کے تاہی رکھی جذبات کو دحی کے تاہی رکھی جورت کے انڈر نہیں ہموتے۔ مروا ورخورت و واؤل کے اندر ہوتے ہیں ) ہم نے کہا کہ کہیں ایسانہ ہو کورت کے انڈر نہیں ہموتے۔ مروا ورخورت و واؤل کے اندر ہوتے ہیں ) ہم نے کہا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ بیتہ ہیں جن تی کہا کہ کہیں ایسانہ ہو کہیں ہے۔ داس کا نتیجہ یہ ہوگا کہتم زندگی کی طوریات سے جو تیں ایسانہ ہو کہیں آس فیصوں کے لئے اس وقت اس آس فیصوں کے لئے )

نتم جگرباش مشقتول میں پٹر جاؤگے۔ اس دقت دحیس بنج کی زندگی تم بسر کریسہے ہوا اس میں کیفیت بیسے کہ انتہیں وئی کی صنکرسٹائی ہے۔ شکیڑے کی۔ وَاكُلُ لَا تَظُمُوُا فِيهَا وَكُو تَصْفِع ﴿ فَوَسُوسَ إِلَهِ فِي الشَّيْطُنُ قَالَ يَلْدَمُ هَلَ اَدَلُكُ عَلَى عُهُمَا وَالشَّيْطُنُ قَالَ يَلْدَمُ هَلَ اَدَلُكُ عَلَى عُهُمَا وَالشَّيْطُنُ قَالَ الْمُعْلِقَ الْمَاكُونُ وَلَكُمُ الْمُعْلَى وَمُلْكُونَ الْمُعَلِّمِ وَمُلْكُ وَمُلْكُونَ فَا كَالُونُ مُلَا مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَمُعَلَى اللَّهُ وَمُلْكُ وَمُلَاكُونُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَمُلْكُ اللَّهُ وَمُلْكُ اللَّهُ وَمُلَاكُونُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُلْكُونُ وَاللَّهُ وَمُلَاكُونُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَمُلْكُ اللَّهُ وَمُلْكُ اللَّهُ وَمُلْكُ اللَّهُ وَمُلَاكُ اللَّهُ وَمُلْكُ اللَّهُ وَمُلْكُ اللَّهُ وَمُلْكُ اللَّهُ وَمُلْكُ اللَّهُ وَمُلْكُ اللَّهُ وَمُلْكُونُ اللَّهُ وَمُلْكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ اللْمُعْمِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

نہاس کا فون ہے نہ سورن کی بیش کا- (تمہرے لئے کھائے کورد فی بینے کو باتی بینے کو الی بینے کو الی بینے کو کا فوت ہے کہ بالشقت موتود ہے)-

دينهاوه مدشره خبرسين انسان ايئ ابندائ زندگي مين ريتناتها >

(سیکن اس کے بعد انفرادی مفاد برسٹیوں نے اس کے دل ہیں طرح طرح کے خیالات پیدا کرنے شردح کردیے۔ اس کے سے سب سے شرافو ون موت کا تھا۔ وہ مزبانہ ہیں جا بہتا تھا۔ جنائی سیطان ۔۔۔ اس کے معاد برست جذبات نے اس کے اس کرد رہیلو سے قائدہ انتھا، اور) اس سے کہا کرکی سیس شخصے ایک ایسے "ورشت" کا بندنت ان بنا کی آس کرد رہیلو سے قائدہ انتھا، اور) اس سے کہا بوجائے وزمیس ایسی مملکت میں جائے جس پر کھی زوال نہ آئے۔ وال ان پیلے ہی اس کا متمی اق متلاشی تھا۔ اس نے کہاگداس کا بندنت ان خرور بتا کہ اس کہا کہ یہ حاصل ہوگی، ولاد کے ذریعے ہی متباران میں بیشتہ کے لئے زندہ رہے گا۔ امدار کم فوراف فی مفاد کو پیش نظر کھو۔ تہیں دوراس کی حب گرامرت اپنی اولاد کے مفاد کو پیش نظر کھو۔ تہیں دوراس

اس طرح انن نے اپنے نشود نمادینے دایے سے سرشی افسیار کی نیج بسس کا یہ کا آگ معیت فراب ہو گئی ہس کی روزی درہم برہم ہو گئی۔ اس کی زندگی برباد ہو گئی، وہ علط راستوں ہم جل نکلاا وربری طرح محتک گیا۔

ربیکن اس سے انسان ابدی طور پڑھسروم و المراد نہیں ہوگیا۔ اس کے لئے صبیح راستہ بھائے اوراس طرح زندگی کی ٹوٹ گواری صاصل کر لینے کے امکانات موجود تھے)۔ پنائنچ آوم سے کہدد یا گنہ اب تنہاری مواشرت کانقٹ کچواور ہوجائے گا عم آس حالت سے بھے آرب و کے اور مہاری انفراوی جَوِيُهُ الْمُعْضَلُمُ الْبَعْضِ عَلَا وَ فَامَا الْمَا يَكُلُمُ وَقِي هُلَى الْمُعَلَّى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مفاد پرستنیاں درمیان میں حائل ہوگر تہیں ایک دوسرے کا دشمن بنادی گی۔ میکن ہماری طرق تنہا کہ یاس صیح استے کی طرف کیجانے والے تو انین زندگی کستے رہیں گے۔ بوکوئی ان تو انین کا انباع کریں آتو نہ آس کی محنت دائگاں جائے گی اور نہ ہی دہ زندگی کی توشگواریوں سے محروم رہ کران جا نکا ہ شقتوں ہی پٹرسے گا دجن کا ذکر ہے ہے میں کیا جا چرکا ہے )۔ اس طرح خدا کسنے الطاب کری نہ ہے اس کی طرف توہ ہوا اور کشا دوسعا دین کے راسنوں کی طرف اس کی راہ نمائی کر دی سے یوں انسان 'جمیش کے لئے راغہ کا دیگاہ ہونے سے بچ گیا۔

اس کے سد تھے ہی آئے۔ ان پراس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ تو کوئی بہرے توانین سے امران برتیگا تواس کی محیشت دروزی ) تنگ ہوجائے گی-اورہم اسے ظہور نتا کی رقیامت ) کے دن الدھا انتھا کیں گئے۔ درندگی کی رکشن راہیں اس کے سامنے تاریک ہول گی۔

(اس کی غلط روشش کایہ انجام اس دنیامیں بھی ہوگا' اور اسس کے بعد کی زندگی میں کبی- ﷺ نیتا )

ده کی گاگدا سے بیرے نشوونمان پنے دانے ؛ توسنے مجے اندصالیوں انتھایا - میں تواجہا خاصا دیکھنے والانتھا - ( کیلئے )-

اس سے کہاجائے گاکہ: الدائے کہ جارے نوائین تہارے پاس مینچے رہے میکن تم نے آبیں نافابل اغتمار ہے کر مجوڑ دیا : اس سے آج اہمیں رزندگی کی روشن نے بھروم کر دیا گیا ہے اور آتا مال پر مجوڑ دیا گہہ ہے۔

بوکونی بھی اپنے نشوہ نمادینے ولیے کے توانین کی صدافت کوت بیم تہیں کرتا درات سے سرکشی بڑتا ہے۔ ایسے نامی ایسے ا سرکشی بڑتا ہے'امیے' ہما ہے تا اون مکافات کے مطابات ای است کا بدار ملتا ہے رہین ہیں دنب ایس معیشت کی تنگی اور تب ہی اور استعنبل کی ڈیڈ کی میں اس سے بھی ریادہ مث دیدادر دیریا عذاب -

اليے سول، كيان تفالفين بر) يہ حقيقت واضح من بيں ہونى كہ ہم تے ن سے پہلے (اس قاؤب مكافات كى روسے) كنتى تؤمول كونساه كرديا (جنہول فيها رسے تو فين سے سركشى اختياركى تھى) اور مكافات كى روسے) كنتى تؤمول كونساه كرديا (جنہول فيها رساق في شوابر ميں) ان لوگوں كے لئے (حقيقت جن كى بينيول ميں اب ہے جلتے ہجھرتے ہيں۔ يقين فالان ان اگر كي ان لوگوں كے لئے (حقيقت جن كى بنت نياں اير ہوسفل ومن كرسے كام ليتے ہيں۔

رخفیقت بین ہے کہ) اگرتیرے نشوہ نماد ہے واسے کے نتا اوب ہاست کے مطابق خبری آئے کا وقت بھر مذہ و چکا ہونا (حس طرح تھی رہزی کے بعد نصل پیکے کا وقت بھر ہوتا ہے) تو ہلاکت کا عذاب ا حس کا فیصلہ و چکا ہے الن کے ساتھ کمجی کا جیک گیا ہوتا ،

المدااج گور بوگ کینی است مگ رنیزو منه کا وصله باره میلاین مین برنهایت استقلاب خاتم رمو صحات مرات کی گفتر بول بس دن کے اطریت بیس راید ایک کرکے) نظام فداوندی کے قب میس ال طرح تک ونا ذکر نے رموکہ وہ اس کی حدوستائش کی زند جمہد بن کر دنیا کے سامنے تھائے ۔ اس طرح تیری تمام آرزو تیں بوری موجائیں گی۔

لِلتَقُوٰى ﴿ وَقَالُوْالَوُ لَا يَأْتِينِ الْمَا يَوْشَنَ وَيَهُ أُولَهُ وَأَيْرَهُمْ يَوْنَكُ مَا أَوْلُوالَّوْ الْمُعْسَفِ الْمُ وَلَى ﴿ وَلَوْا أَنَّا اللَّهُ الْمُؤْمِدُهِ الْوَلُونَا وَهُوا الْمُعْسَفِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

تم سے کھانے کے لئے کچے نہیں مانٹے گاداگرجہ ال وقت بھی نظر آتا ہے کہ پہتر اراسب کھر نتے جارہا ہے ہا۔ کے برکس) یہ تم الرسے سلمان ٹرسیت کی ساری ذمتہ داری لینے سرے لیگا ، ورجو لوگ اس کی مجد اشت کریں گئے انجہ ام کار کمرشم کی ٹوش گواریاں انہی کے لئے ہوں گی۔

اوریه خالفین کیتے ہیں کہ بیر سول اپنے رب کی طرف سے کوئی واضح نشان کیوں نہیں ہے آتا ' آگا کہ سے دکھکر سب ایمان ہے آئیں۔ ان سے کہوکر سپے ٹی کو بات سے کی نشانیال دکھاکر نہیں منوایا جاتا ہے۔ دبیں اور بریان کی روستے یم کرایا جاتا ہے۔ تم بیتا ذکہ علم دیر بان کی دہ کو نسی بات ہے جو انبیارسا اجھ صحیفول میں آئی سخی اورست آن میں نہیں آجی ۔ چھی ۔

گرم انہیں (ال استران کے ازل کرنے سے پہلے ہی ہلاک کردیتے تو بہ لوگ کہتے کہ اسبہارے نشو ونما دینے والے ! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں جا آگر ہم ہیرے احکام کا انہا ح کرتے ۔ اگر ہم ہیب نہ کرتے تو بھر میں بیشک ذرییل و فوار کر دیا جا آ۔ (جے)

ربہرمال منم ان ہے کہدوکہ ان ہے کارباتوں ہے کیا صاص ہے بنم اپنی راہ برجاتے رہو ہیں اپنی راہ برجاتے رہو ہیں اپنی راہ پرجاتے رہو ہیں اپنی راہ پرجاتے رہو ہیں اپنی راہ پرجاتی کا استظار کرتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کو ان ہے بروگرام کے ساتھ کا استفاد کرتا ہوں ہم ہیں ہے کو ان ہے ہو ہموارا دیسیدمی راہ پرجل رہا ہے اور وہ آبی منزل الم استفاد کا رہائے اور وہ آبی منزل الم استفاد کا رہائے اور وہ آبی منزل الم استفاد کا رہائے ا





# كرية المنطقة ا

### ئِسْسِيوالله الرَّفْسِيْنِ الرَّوْسِيْمِ اِقْتُرْبَ لِلنَّاسِ وَسَالَهُ مُوْدَهُمُ لِلْتَعْفِيلَ عَفْلَة المُعْمِ المُعْوَنَ فَي

مَا يَأْتِنَهُ وَمِنْ ذِكْمِ مِنْ زَيْهِ وَمُحُلَ شِرَاكُوا اسْتَمَعُوهُ وَهُو يَلْعَبُونَ ﴿ لَا هِيَةٌ قَالُو اللهُ وَاسْرُوا النَّهُوي \* الّذِيْنَ ظَلَمُوا \* هَلْ هَٰنَ آلِكُا بَشَرٌ مِنْفُلُكُو ۚ ٱفْتَأْتُونَ السِّعْدَوَا نُفَعَرُ مُنْفَرُونَ ﴾

یہ وگ جو کھے کرتے رہے ہیں اس کے نتائج سامنے آنے کا دفت مربی بہنچاہیے الیکن یہ انجی ای طرح مفواب غفات میں مربوس صبح کوشس زندگی ہے مندموں نے غلط راسنے پر چلے جارے ہیں۔

ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی طرف إن کے نشو و نما دینے والے کی جانب سے جب بھی کوئی تو انین و منوابط بہلی بارآئے' بنہوں نے اُن پر کہی سنجید کی سے غور شیر کیا۔ انہیں کا فرائع کو گئی۔ سنتے رہے۔ ایکی

س طرح کہ بظاہر کان ادھر گئے ہیں لیکن در بیسر نافل ہیں۔ بلکہ ان میں سے بور بادہ کرت ہیں ان کی کیفیت سے کہ دہ راتوں کو چھپ چھپ کرمشورے کرتے ہیں اکسس طرح اس آ دازکو آئے بڑھنے سے روک دیاجائے۔ وہ مو گوں ہے کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری ہی طرح کا ایک عام انسان ہے۔ کیا تم اس لئے وہاں جائے ہوکہ آل کی خود ساختہ جھوٹی ائیں سنو ؟ تم سب کھرہ یجھے بھالتے ہے فُلَ رَفِي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَا وَالْمَارَضِ وَهُوالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ بَلْ قَالُوَّا أَضْفَ الْ الْحَالَا وَرِبْلِ افْتَرْلُهُ بَلْ هُوَشَاءِمٌ \* فَلْمَا تِنَا بِأَيْهِ كُمَّا أَنْ سِلَ الْاَوْدَانُ ۞ مَا أَمَنتُ فَبْلَهُمْ مِنْ مَّرْيَةٍ اَهْلَكُهُما \* اَنْهُمُ مُؤْوَمِنُونَ ۞ وَمَا الْرَسَلْنَا فَبْلُكَ الْاَلِيجَالَا نُوْجَى الْمُؤْمُوفَ مُثَلُّوا اَهْلَ النَّ فِي إِنْ كُنْ تُورِ لا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَمَدًا لَا يَأْكُونَ الطَّعَامُ وَمَا كَالُوا فَلِيدُنَ ۞ النَّ فِي إِنْ كُنْ تُورِ لا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَمَدًا لَا يَأْكُونَ الطَّعَامُ وَمَا كَالُوا فَلِيدُنَ

فرينيس كبون آجاتيهو؟

رین بہت ہوں ہوں اور سے کہتا ہے کہ رہو کھ میں تنہا ہے سامنے بیش کرتا ہوں اس خلاکی طر سے ہے ہوز میں و ترسمان کی سب ماثیر ہوائی اسے۔ و وسب کھ سننے والا جانئے والا ہے۔

دریالوگوں سے کھنٹی کہ یہ ال رسول کے اپنے ہی فیالات پراٹیاں ہیں ہو سے فواب میں گا بن کرد کھائی دینے ہیں۔ (کچھاس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تہیں ایشخص النولوں کو دبیدہ و دائٹ تہ وضع کر ٹاہے اور انہیں خدا کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں ایت شامو ہے داور لینے وصوان کو حسندا کی دی جھتا ہے)۔ اگریہ ٹی او قعہ خدا کارسول ہے تو احب طرح جم سنتے ہیں کہ پہلے رسولوں کو مجزات دیتے جائے نتے یہ بھی اسی عرح کو کی مجز ہو کیوں نہیں دکھتا ؟ یہ باتیں جو ان لوگوں کی طرف ہوری میں کچھئی نہیں ، ان سے پہلے متبئی قویس تباہ ترکی ان کی ضداور سرکشی کا تھی بھی عالم تھ ارباک ان کی ضداور سرکشی کا تھی بھی عالم تھ (بلاکت اُن کے دروازوں پردستک دی تھی سیکن وہ آئی کیو میں ایسان نہیں لاتے ہے۔ الہ دائی اُن لوگوں کے سہ سنے بزار دلاک بیش کرون ورانہیں اِن کی دو کے تباہ کی نہ تا اپنے سے دلکھ آگاہ کروں کے سہ سنے بزار دلاک بیش کرون ورانہیں اِن کی دو

ربانی ربان کایر کہناکہ رسول میں ری بی طرح کا ایک افسان ہے سو کے رسول است کے دوآ دی ہی سے اگر متبیں اس کا علم نیمولواُن کہدوکہ میں ہم نے اس سے پہنے ہی ہو بغیر سیعیج سنے دوآ دی ہی سنے اگر متبیں اس کا علم نیمولواُن لوگوں سے دریا فت کر لوجنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ ( ایک ا

حب طرح الجيسي اقدام سالفيتها هموني تقيس

نہ تو آئ رسولول کے بنائے گئے منے کا انہیں کھانے بینے کی ضرورت نہ ہوا اُو نہی وہ ہمیشہ ژندہ رہنے والے نفے اوہ عب اُسانول کی طرح کھاتے بیتے اور کھراپنے وقت پر وفات پاجاتے نتے۔ لہذا 'یاتصوری غلط ہے کہ رسول کو عام انسانول سے الگ کوئی افق الغطرت جہتی ہونا چاہیے

# تُعْرَصَى فَهُمُ الْوَعَنَ فَا غَبَيْنَهُمْ وَمَنْ لَمُنَاءُ وَاهْلَكُنَا الْمُسْرِيفِيْنَ ۞ لَقَدَّ اَنْوَلْنَآ الْفَكُمُ كِنْبَافِ بِهِ ذِكْرَكُمْ الْفَلَاتَعْفِلُوْنَ۞ وَكُوْقَصَمْنَا مِنْ قَرْيَاةٍ كَانَتْ طَالِمَةً وَانْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمَا الْحَرِيْنَ۞ فَلَمَّا الْحَسْنُوا بَالْمَا الْمُولِيَّةُ وَمُنْفَا يَوْكُونُونَ۞ لَا تَوْكُونُونَ الْمُعَلَّوْنَ الْمَا أَثْرُفِ مَنْ اللّهَ مَا أَثْرُونَ فَيْهِ فَلَمَا أَكُونُ اللّهُ مَا أَثْرُونَ فَيْهِ فَلَمَا أَنْ فَعَلَى اللّهُ مَا أَثْرُونَ اللّهُ مَا أَثْرُونَ اللّهُ مَا أَثْرُونَ اللّهُ مَا أَثْرُونَ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَثْرُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَثْرُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(وہ یہ ول اپنی بیسے نسان تھے۔ اور اُپنی کے باکھوں) ہم فے آن باتوں کو سچاکر دکھا یا ہے ہم مخالفین ہے کہی جاتی تقییں۔ (، ن میں سے جنہوں فے اپنے رسول کی باتوں کو مان لیا) انہیں ہم نے پنے تا نونیامشیت کے مطابق کیا کہت سے بچاہیا۔ جنہوں نے سسرکشی اور صدود قرر موشی احت بیار کی انہیں تساہ کردہ۔

(ان سے کہوکہ اسی ہر دگرام کے مطابات اب ہم نے تمہاری طرف یہ ضابط تو انین نازل کیا ہو اس میں خو د تمہارے شرف اور عظمت کا دار پوشیدہ ہے۔ اگر تم ذراخفل وبھیرت سے کا اے کہ بھینے کی کوشش کر ور تو یہ تھی تن تم پر واشگات ہوجا ہے گی کہ یہ ضابطہ تو انین تہیں بلندیاں اور فرازیاں عطاکر نے کے لئے دیا گیا ہے اس سے خدا نے کوئی اپنا مقصد حال نہیں کرنا) - رہا : بہا : بہت ہم اسلام داگر تم نے اپنی زندگی کا فقت اس کے مطابات مرتب کردیا "تو تہیں رفعت وعظمت حاسل جوجائے گی اگراس کے خلاف چھنے تو تم بھی تسی طرح تباہ و بربا دہوجا ذکے میس طرح ) جم نے رتم سے بہوجائے گی اگراس کے خلاف چھنے تو تم بھی تسی طرح تباہ و بربا دہوجا دکے میس طرح ) جم نے رتم سے بہوجائے گی اگراس کے خلاف چھنے تو تم بھی تسی طرح تباہ و بربا دموجا دکے میس طرح ) جم نے رتم سے

دوسسري قومول كوامقا كحراكيا

اُلُونَ كَى فَلِطِ رُونَ كَى خَلِمَ اللَّهِ غَيْرِ صِينَ طَهِرِ بِهِ مِرْتِ بِهِو تَصْبِينِ جَارِبِ عَقِيمَ النِهِ بِأَنْ كَعَلَى فَلِمُ اللَّهِ عَلَى فَلِمُ اللَّهِ عَلَى فَلِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ال اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(سیکن اُس وقت بھا گئے کا کونسا موقع تھا چنانچے ہارہے قانونِ مکا فات نے انہیں الکالا اور کہا گئی اب کہاں کھا گ کرجا سکتے ہموہ مت کھا گو۔ ،بال نٹے پر وُس ابنی میش شا با نیوں کی افرت چلو ( جن کی مسرشا ریاں تنہیں اس طرح مدیکش کتے تھیں) اور اپنے اُن محسات کی طرف پلٹو ( جن کے اغراض اپنے آپ کو اس قدر محفوظ سجھا کرتے تھے) ویاں چیو آگارتم سے پوچھا جائے کریے کچھ عَالُوْ إِبْوَيْكَنَاۤ إِنَّاكُنَّا طْلِيمِيْنَ۞ فَمَازَالَتَ يَلْلُكَ دَعْوِلِهُمْ حَقْلُنْهُمُ حَصِيدًا خَعِيلِتُنَ۞ وَمَلَخَلَقْنَا النَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ الْعِيدِينَ ۞ لَوْ ٱسْ دِنَّا ٱنْ لَتَخْفِذَ لَهُوا لَا تَخْذَنْهُ مِنْ لَدُنَّا تَ إِنْ كُنَّا فَعِلِيْنَ ۞ مَلْ نَقْنِ فَ بِالْحَقِّ عَلَى الْهَاطِلِ فَيَدُ مَعْنَهُ فَإِذَا هُوزَاهِقٌ \* وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِثَمَّا تَصِفُونَ ۞ وَلَهُ مَنْ فِي التَّمُونِ وَالْإِرْضِ وَمَنْ عِنْ لَهُ لَا يَسْتَكُمُونَ عَنْ عِسَادَتِهُ

س کی مونت ہے بناتھ اور تہاراس پرکیا حق تھا؟ (ﷺ) م من وقت منہیں اس خبیقت کا اعترا*ت کئے بغیر حی*ارہ ہی مانتھاکہ وہ وافعی ظام تھے وسا<sup>ہ</sup>

كتے پیخن شاسف۔

دا کین مُن وقت استاست سے کیا حد مختاطفا وجب " سنج مرتب ہو کرسامنے آجا مگر الو 14 بجروه بلثامنین کرنے، چنانچہ وہ برابرجیا نے رہے کہ جرنیا دنتیاں منہوں نے کی ہیں ان بیر وہ بہجد مناسف بین سیکن مارے قانون مکافات نے انہیں ایسے کردیا جینے کٹر ہوا کھیت حس میں سود کی صلاحیت باقی شرہے (یا مجھا ہوا شعاحیں میں زندگی کی حرارت فتم ہوجائے ، ایک

(وہ سمجتے کھے کہ بم نے س کارگ کائٹ ت کو محض کھیل تما نے کے طور پر پداکر رکھاہے ! وبالكل نهيس السيجمة كاش كيطورير بيدانهي كياس كالكي عنيم مقصد واوروه مفسدة ككسي كاكونى عمل بالتنج فارسه صيائ افراد جول يا توام سبك عول صعير نتج مرتب كرك

أكربها وإبدارا وه بوتاك سلسالة كانف يوبني كميس تماشت كيطور بر للمقصدرسي توسم 14

وخطرف ايسانهين بناوت الميكن مجم في اسانهين بنايا٠ داس کی سخنایین کو ہس طرح عمل میں لایا گیا ہے کہ بیال تخریج اور تعمیری قونول میں مثل IA ین ہے ہن کی تعمیری قوتیں ماطل کی تحت میں تو تول پر برا بر منرب کاری لگانی رہتی ہیں اور إس منظم ان کام رکیل کریکه دری بین اور اهل شکست کھاکر بھاگ اٹھتا ہے (یہ ہے جاما کا کناتی پرنگرام اس کے بیکس، یہ جوئم کہتے ہو رکہ بعض کھیل نا <u>شب کے طور پر دجو دمیں آگیا ہے اور ب</u>ہاں کو تی ظاکا ایسانهبیر حبس سے انسانی اعمال پر گرفت ہو سے اور تعلط رُوشس اینا تباہ کن نتیجہ مرتب کر کھے کیا يكيس فططه اورات إلى صدائسول اورموجب بزارتسابي كاننات كى يستيون اور بلندون مين جو كھے ہے اسب خدا كے منعين كرده يرد كرام كى تميل كيے

وَلَا يَسْفَعُسِرُونَ ﴿ يُسَعِمُونَ الْيُلَوَ النَّهَا مَ لَا يَغَارُونَ ۞ آمِرا نَّفَ اللَّهَ أَوْلَ الْمَدَّ مِنْشِرُونَ ۞ لَوْكَانَ فِيمُومَا اللَهَ أَلَا اللَّهُ لَفَسَلَ مَا " فَسَجْنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْبِ الْعَرَ

## يْسْعَلُ عَنَّ أَيْفُعَلُ وَهُمْ يُسْعُلُونَ ۞

(سرگرم علی ہے کا عنات کی کوئی قوت اُس کے قانون کی اطاعت سے سرتابی اختیار نہیں کرسکتی ا اور شہی در کہی لینے فرائض کی سرانجام دہی سے محتی ہے۔ ووسپ رات دن خدا کے غرر کر دو پروگرم کی تھیل کے لئے سرگرداں رہی ہیں اور اُن کی

مسركري ممل مين مجي ستي نهيس بوتي-

علیہ اس کے افتدار کا برنالم ہے کہ آسے کوئی منیں اوچ سکتا کہ اس نے اس سلسلہ کا کتا کوایسا کیوں بنایا ہے ادراس کے لئے اس اس کے کوانین کیوں نا فذکتے ہیں۔ (آی کو بالفالج دیجروں کہا مائے گاکہ کا کنات ہیں اقدارا کا صرف خدا کے سنتے ہے ۔ اس کے برعس اورسے پوچھا جاسکتا ہے کہ

ع عدد والمعالي المنظمة ( SOVEREIGHTY ) على المنظمة ال

The Power to do all things without accountability.

Robert Lansing-Motes on Sovereignty-P. 5
(Succeed by Jacques Maritain, in," Mengand the State"P.51)

آوِراَتَخَذُوْامِنَ دُونِهِ الهَدَّ عُلُهَ أَوْابُرُهَا لَكُوْءُ هَلَ الْإِكْرُامُنَ مِّنِي وَذِكْرُمُنَ فِلَا النَّذُوهُ الإِيعَلَيْوُنَ الْحَقَّ فَهُدُ مُعْرِضُونَ ﴿ وَمِنَّا ارْسَانِنَامِنَ قَلْهِ لَيْ مِنْ زَسُولِ الآ الدُّهِ أَنَّهُ لَا لِلهِ الْإِلَّا أَنَا فَاعْبُلُ وَنِ ﴿ وَقَالُوا الْحَفَى لَا الْرَّحْمُنُ وَلَكَا الْمُخَ فَكُرُمُونَ ﴿ لَا يَسُوفُونَهُ إِلْفَوْلِ وَهُمْ يَافِي الْفَوْلِ وَهُمْ يَافِي اللَّهِ الْمُعْمَلُونَ ﴾ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ يَعْمَلُونَ ﴾ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ الْمُؤْمِدَةُ وَمَا خَلْفَهُمْ

ا نہوں نے اپنے سے جدا گاند نظام زندگی کیوں وضع کر کھاہے۔" پوچھ جانے "سے مطلب یہ ہے کہ کوئی اور نظا آیا زندگی کارگڈ کا کنامت کے گلی پردگرام میں فٹ میٹر ہی نہیں سکتا۔ نہی کسی کومسس کا تن ،ور ختیار دیا آیا

کیار ابیدہ ضح درئل کے ہا دجون اِن لوگوں نے اپنے گئے مذاکے علادہ اورا ارباب، قدة رتجوز کرکھ بیں؛ ان سے کہوکر تم سپنے اس مسلک کی تارید میں کوئی دلسیال بیش کرد (یو ال کے لئے کوئی دلیل نہیں لاسکیس کے دسینے،

ان سے کہدو کہ اس مساک پر جے ہیں بیٹی کررہا ہوں میری جماعت کے لوگ برس مائھیں۔ اور سی مسلک پردہ لوگ تنے جو جمہ سے پہلے وا نہیا واوران کے ساتھی اگذر ہے ہیں۔ یہ ان کے لئے کھی آئی شرف وعرث ہے جس طرح کن کے لئے تھا جس یہ ہے کہ یہ مخالفین خیقت سے و نفٹ نہیں وراہ بنی وجذبات کی زومیں ہے کر یا درحی تقدید کی رُوسے) اس مسلک تن وصد فنٹ سے اعراض بریستے ویں۔

رید مسلک شروع بی سے ایسا چار آرہا ہے) جنانجہ بہم نے تجہ سے پہلے کو لی پیغبرایسا تہمائیں۔ حبس کی طرف یہ وی نہ کی گئی ہوکہ کا تنات میں اختیار و تدار صرف خدا کا ہے کسی ادسکا تہیں سوتم تواہین خدا و ندی بی کی محسکوی اور اطاعت اختیار کرون رہی دجی اب کی جار ہی ہے)

ان کی جبالت کاب مله ب که به خدائی اولاد کابمی عفیده می خان حالا تک جنبی به خدا کی اولاد مستختی می ده اس کے معزز اطاعت گزار بندستان ا

ن کی طاعت کانے عالم ہے کہ وہ کسی بات میں خداسے مبنی کرتے بس دہیں تک رہتے ہیں جہا نتک فران خدا دیدی ہوتا ہے۔ اور وہی کچھ کرتے ہیں تسب کے کرنے کا انہیں حسکم دیاجاتا

رید بھی نہیں کہ دونط اہر داری سے کھا ورکرتے ہوں اوردل میں کھے اور خیالات رکھنے بوں محندانن کے تمام اتوال و کوانف سے دانف ہے) - اگن کے ماعنی سے بھی اور ستقبل سے بھی۔ عدیم حال ر ۶۹۲ ۹۶۷ کینے میں وہ ماحق کاستقس اور ستقس کا مشی ہوتا ہے۔ وَ لَا يَنْفَقَعُونَ لِآلِ لِمِنَ ارْتَضَى وَهُوْفِينَ حَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۞ وَمَنْ تَبَقُلْ مِنْهُمُ ا فَيَ الْمُونَ وُونِهِ فَذَ اللّهَ فَهُن يُهِ جَهَنَّوَ كُنْ إِلَى نَجْوِى الظّلِمِينَ ۞ اَوَلَفَيْلَ الْمِنْ كُفَّ وَالنَّال السَّمُونِ وَ الْاَرْضَ ﴿ ﴾ كَانْتَارَتْقًا فَقَتَقُنْهُمَا \* وَجَعَلْنَا مِن الْمَاءُ كُلُّ شَيْءٍ وَيَ \* اَفَلَا لُؤُمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنا فِي الْاَرْضَ رَولِيهَ آنَ تَوْمِيْدَ رَبِهِ فَوْجَعَلْنَا فِنْهَا فِجَاجًا لُسِلًا لَعَلَاهُمْ فَلَنَاوُنَ ۞ وَجَعَلْنا الشّاءُ سَقُفًا الْخَفُوطًا \* وَهُمُ

ان کی تا تیرونصرت کسی کے ساتھ نہیں ہوتی بجزائی کے جو نوائین ضاوندی سے ہم آہنگ ہون وہ نو د نواین منداوندی کی ضلاف در زی کے مواتے ڈر تے رہتے ہیں ( 15) -

(ان میں سے کوئی میں این آئے ہونے کا دعوائے نہیں کرسکتا۔ اندی اگر نفرض محاس) ان یں سے کوئی میں اسے کوئی میں اللہ ہوں و مجھے میں خدائی افتدیا مات حال ہیں) تواس کی جادش ہوں میں ہے تھے میں خدائی افتدیا مات حال ہیں) تواس کی جادش ہوں ہم دورسے سکرش کوگوں کو سنز دیا کہتے ہیں

ر البعن وگریم برنائے جہامت مظاہر فطرت کو دیوی دیوا سجھ بیتے ہیں طالا کو سلسلہ کا کتا اس میں خدا کا پیدا کر وہ اورائسی کے قوانین کے مطابات مرکزم جمل ہے۔ اِس وقت تو ہندی کا بیت میں خدا کا پیدا کر وہ اورائسی کے قوانین کے مطابات مرکزم جمل ہے۔ اِس وقت تو ہندی کا بیتی میں خدا کہ میں میں خدا کہ کام کرنے دکتا تی ویتے ہیں لیکن ) انہوں نے اِس پرخور نہیں کبا گرفائی اہتدائی وہ ہیں ایس ایک می میعلی سے بھر بھر جم نے انہیں لگ الگ کرون رمشاؤکرۃ احض اس آولیں ہولی سے یوں الگ ہوں جس طرح کو ہے سے بھر کھی نیا جا ہے۔ اور اس طرح کام کرتے اسینی ہم لیے درمین تیر نے بگ ہے اس اور ہی کہ اس پرجہا ذاہین اس تو بل ہوگئی کرس پرجہا ذاہین ہیں۔ ایس تو بل ہوگئی کرس پرجہا ذاہین ہیں۔ رہی ہی ہم نے یاتی سے اس اور اس میں بیان کی کے اس ان جس پیدا ہوئی۔ رہی ہم نے باتی سے اس ان جس پیدا ہوئی۔

كبراس كربيد كي يوك الرحمية من برايمان فيدي لات كرب ركاكاتمات مين اقت داره اختيار صرف خدا كاج يسى اوركانهين ·

آورہم نے زمین کو ابسا بنا دیا کہ و گھوستی بھی رہے اورانسان اس پراطمینان ہے سکونت بذیر بھی رہیں۔ (ﷺ، نیز اس میں بٹرے بٹرے بہاڑ بنادیتے (جو واٹر وکسس کا کام بھی ویتے ہیں اور دیکرسانا زمیست کے ذخ ترکابھی) - اوران میں دریے رکھ دیتے کا کہ ان سے رامسنوں کا کام ایراجا سے ا اور کرتھ ارض کے اوراسی نظایر اکر دی جو دیمی محفوظ ہے، ورزمین کے رہنے والوں کو اور کے

عَنْ لِيْهَالْمُ مُوْفُلُونَ ۚ وَهُوَ الَّذِي مُحَلِّنَ الْمُلَلُ وَالنَّهُ أَرُوالشَّمْسَ وَالْفَكَرُ الْفَكَرَ جَعَلْنَا لِبَنْتِي ضِنْ فَبْلِكَ الْخَلْلُ أَفَا مِنْ مِتَ فَهُمُ الْخَلِلُ وَنَ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِفَةُ الْمَوْتِ وَانْبُلُوْكُمْ

# بِاللَّيْنَ وَالْحَدِيرُ فِيتُنكَ وَالْكِينَالُوُّ جَعُونَ ۞

گرفے والے سشبہاب اُ اقب کی تباہی سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ یہ سب کھی ہوئی نشا آیا ں ہیں داس حقیقت کی کہ اشیائے نظرت فود نوا نین فعا و ندی کے اِن مرکز عس ہیں ان ہیں سے کسی کو کوئی قوت وہ قد دار قائل نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ) یہ لوگ ان حقا مُق سے مذبح میرے رسینے ہیں

ونیایس ہرذی جبات کو موت کا مزہ چکتا ہے۔ رہاتی رہی بہاں کی زندگی اور اس کے قادت سو ہس میں تم سب، بھی بُری عالمتوں کی کھالیوں سے گزرتے ہوناکہ تمہاری مفرصلاحیتوں کی تمودیو ہوگئے۔ تمہاری ہرنقل دحرکت کا ثرخ ہمارہے قانون مکافات کی طرف ہے۔ رتم اس سے الگ ہے گئیس نہیں اسکے۔

ے جنیں ہے" وقتے ورہے است ( AETEORS) کہتے ہیں وہ درحیقت القام شمسی کے جوئے جوام ہونے ہیں ہوکھنٹر ٹھل کی قوت سے اوٹ کرنیچ کرنے ہیں اوران کے چھرچ بخشے ہارش کی طرح برسیتے ہیں۔ بہتس اوقات کرہ ارض اس ارائش کے رائٹ حیس ہوا ہے ہیں ہیں ہے اوپر کی فضا ان چھروں کو ہیں کررکھ دیتی ہے اور جسے ہم" اوٹا ہو آرہ "کہتے ہیں وہ ان کی چیکے والی کھ یونی ہے۔ کہی کمجی یہ چھرتے ہوئے ہیں کہ فضا ہے ہیں کردا کھ جیس ہوتے واس طرح ان کے بعض محکوہ میں ہرائے ہیں۔ ایکن یہ شاد وار بروالیہ و عام طور پروفضا ہیں ہما ہے ہیں واکر فضا ان چھروں کی بارٹس بھو ہیں کردا کھ نیادے تو اس برنانہ کی وَإِذَا مَ الْذِهُنَ كُفُرُونَ ﴿ خُلِنَ الْمُونَدُونَ لَكُونُونَ الْمُونَالَا مُعْدَرُوا ﴿ أَهْلَ الّذِي يَلْكُمُ الْهَ تَلْمُو وَهُمُ مُونِكُمُ الْمَالُونِ وَهُمُ وَلَا لَمُنَالُونِ وَهُمُ وَلَا لَمُنَالُونِ وَهُمُ وَلَوْلُونَ الْمَرْفَالُونِ وَهُمُ وَلَيْ الْمُؤْمِنُ وَلَمُ الْمُؤْمِنُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

رجبیر معلوم بے کی بیتم ہے اربار کہتے ہیں کو اگر تم اپنے دعوے میں ہیچے ہو تو ہے وکہ ایک حسن ہی ہے ہو تو ہے وکہ ایک حسن ہی کے متعلق تم اکثر دھمکیال دیتے رہنے ہو وہ کب آئے گی ؟

آگران سنگرین قافرن مکافت کو بسس آنے والے انقلابی حادث کا کھی علم ہوج ہے اور بہ جان دیں انداز کی حادث کا کھی علم ہوج ہے اور بہ جان دیں کہ جب (جنگ کی آگ بھڑک انتظامی تو ان کے مدد کو بھی بنہیں بیٹی سکے گا ( تو بہ کہی اس کے لئے جلد ادر آس و قت کوئی ان کی مدد کو بھی بنہیں بیٹی سکے گا ( تو بہ کہی اس کے لئے جلد دعی ایش ) مدد کو بھی انیس ) ۔

وہ آنے والاانعلاب ان کے سامنے بول وفت کمود رہوہ سے گاکہ یہ مہوت رہ ج بیس کے بھر نہ تو انہیں اس کی قدرت ہوگی کہ اسے ہٹاکرکسی دوسری طرف مجمودی اور شری انہیں اِس کی جملت وی جائے گی دکہ یہ اُس کی زد سے بھنے کے لئے ایک طرف ہوجائیں ،

(حقيقت بدس كان كى طروت سعد إستهزار واستغفات كونى نى جزيبيس اليح سيميسك

MA

رسولول کی بھی ای طرح بنسی اڑائی جاچی ہے۔ میکن ان کی اس مبھی کا نیتجہ کیا نکلا ؛ یبی کہ دہ تن ما تول کوئد ا سمحھ اکرے تنفے انہوں نے پیچ کی آکرانہ میں گھیراہا

ان سے بوجیوک، دن ہویا رات کوئی توت ایسی ہے جوخد اکی گرفت سے ہولئے کے سے ترخد الی گرفت سے بہلنے کے سے ترکی توت ایسی ہے جوخد الی گرفت سے بہلنے کے سے توان کے متافون سے تمہاری مفاطنت کرسکے ہوئے ہیں۔ مکافات سے کیسرمذ کھیے ہے ہوئے ہیں۔

کیا ایر سیمنے بین کہانی الواقعہ کوئی قوتیں ایسی بی جو انہیں ہماری گرفت ہے بچالیں گی ، رجبنیں یہ ایسی میں جو انہیں ہماری گرفت ہے بچالیں گی ، رجبنیں یہ بینامجود سے بچی دو قرد اپنی مدد کرنے کی بی ایسی کے ۔ اُس کی تو بیسی من ہے کہ ، وہ قود اپنی مدد کرنے کی بیسی کرسکتے ۔ یہ بی ہم ان کی مفاظت کریں گئے (ہماری مفاق انہی کوصاصل ہو تی ہے جو جارہے تو بین کے مطابق زندگی ہے کریں ) .

جیوجائے (نوان کاسارانٹ ہرن ہوجائے) وربیا ہے سافتہ پکارا تھیں کہم وقعی زیادتی کیا کرتے تھے۔ بیتیا ہی ہم بہاتی جا بیئے تھی۔

اسی تسم کے انقلایات البیائے۔ ابلی کے انتخاب و قوع پذیر ہوتے رہے ہیں۔ شاآمنے ادر باردان کے انتخاب جہر سنا آمنے ادر باردان کے انتخاب جہر ہم نے دہ ضابطہ نوائین عطاکیا تھا ہو جہ اور غلط کو تک رکرالگ الگ کروینے والا ادران لوگوں کے مقربوزندگی کی تباہیوں سے بچہاج ہیں مشعبل بدیت اور دہ مُنفرت منظما

بینی ان لوگوں کے لئے جونٹ انون خداونہ می کی خلاف ورزی کے این دیکھے آتا کئے معے ڈرتے تھے اور اس طرح آنے دیاے انقالاب مکے نفتورسے لرزیہ تنے تھے۔

اُوراَب، مُسْرَآن ہماری طرف سے نازل کردہ ضابطہ حیات ہے ہوڑ مذکّی کی ٹوشنگو رہوں کا منامن ہے۔ توکیائم اسے سے اُلکارکرنے ہو؟

ورہم نے (موستے اور بارون سے بھی) پہلے ابراہیم کو دہ بھی ہے جھ عطاکر دی متی (جواس کے منصب کے شایان سٹان اوران نسترانض کی سرانی م دہی کے لئے ضروری تنی ہو کسس کے پہر کئے جاریت تھے ۔ اور جم کسس کی حالمت سے ٹوب واقعت کفے ،

جب اس نے اپنے باپ اورایٹی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ کیا ہو تیال این جن کی پرستش پرننم اس طرح مجم کرسٹھے گئے ہو اور جن کے تم مجاورین رہے ہو؟ (ڈراعفل وبھیرت سے کام لوا ورسوچ کے

ar

20

قَالُوْاوَجَلُنَا أَبَاءَ نَالَهَا غَيِدِينَ ۞قَالَ لَقَلْ لَنَدُوْ أَنْهُ وَالْمَا وَكُوْفَ فَيْ صَلَّى مُعِينَ ۞ قَالُوَّا أَجِنْ تَنَا بِالْحَيِّى آمُرَانُتَ مِنَ اللِعِيدُينَ ۞ قَالَ بَلْ تَوْكُوْ رَبُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ الذِي مُصَلَّمُ مَنَ \* وَآنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ اللّٰهِدِينَ ۞ وَتَاللّٰهِ لَا يُمِيرُنَ أَصْنَا مَكُوْبَعُ لَدَ أَنْ تُولُوْا مُنْ يَدِينَ ۞ فَحَمَلَهُمُ

تم برس بوجبول فالبيل بالله اليه ورتيال برى بن ؟).

انبول نے جواب میں کہاکہ رہم ان باتول کو کھٹنیں جائے، ہم نے لینے آبار واجداد کو دیکھا کہ دہ ان کی بہتنش کی کرنے بتھے دہم سے ویساہی کرنے لگئے )۔

ابرام بيم في كماكة مى كلى بوئى كمائة مين بوز ورئم الساب وادام من كم اي مين تق رجوني التقول كى ترام شيده مورتيون كمسلف مجتنف تقياد واس طرح شروب انسانيت كوفاك ين معاديت تقديق.

انہوں نے کہاکہ ابرائیم توہم سے کھی گاہر اب یا یوشی ڈاق کررہاہے؟ ادامیا ایک کار موجد داق کی کشر اور یہ نہیں ہو تا میسو کا جو میں گاہ

کا کنٹ کوعدم سے وجود میں لاہ ہے، واس کے بعدا نہیں نیٹوونما دے رہا ہے۔ میں میں میں اور اس کے بعدا نہیں کی ادار سے کہا ہے۔

(تمبائے باس تبارے سسک کے صبح ہونے کی دلبل بیہ کے تباقی اور المارے جلے آر ہے تھے لیکن میں اپنے اس دعو نے پرخود گواہ جول دا درس متم کی محکم شہادت جا جو ا

بنش كرسكتابون سوچوكس كيشهاري ندوه قرب اعماد بوسكتي بهدي-

بضائف ابراسيم في تنهائى مين ان بنول كوتور كركريس محرس كرديا صرف ايك بت كو

41

جوابندس سنج بٹرائند مجھوڑ دیا ماکروہ اس کی طرف رہوں کریں۔ انسینی ان سے کہا جاسکے کہ بہترا اُسٹ بٹراٹر عبود موجود ہے اس سے پوچھوکہ یہ کیا ہوا ہے اوراس کی موجود گی میں کیسے ہواہے ؟ اُگر ٹس بت کو مجھی توشد یا جاتما تو اس فیمل وجست کی گنجا تش شرویتی)۔

هنا چیجب لوگ عبدی آئے تواہے عبودول کا پیشسرد بیکھ کر کہنے لگے کی ہمارے میودول کے ساتھ یے کیکسس نے کیا ہے ؟ جس کسی نے کھی کیا ہے ، وہ بڑا ہی ظالم اور سرکش ہے

رمعبد كي بياريون كوس كاعلم مقاليكن بنهور أو دانستان كوجيها يا- كيون كأكروه بيتالية كابراميم فيان سى به كي بيهدى كهدر يات توهوم ان كرجي برط ت كرب تتبس ال كاعلم بي كا مقاتو تم في ان كى حفاظت كى عرف عفات كيول برتى ؟ اس نة ده خاموش سه ليكن عما يس سيد بيش في انهاكهم في ايك في جان كو اجت ابرا ميم كركريكار تي بي ان كي متعلق طرح طرح كى ياتيس كه توسنا به درشايد به تى كى حركت يون .

ر پینانچر بھاروں نے متر بینے کے لئے ) کہاکا ابراہیم کو یہ ں بھی کے مستے لائے کہ یہ لوگ اس کی رہ نہا ہے بھارے در رک میں وہ اور سے ان سم معدود وں سے متعلق اس کی رہ نہا ہوا ہے ملا اس کے رہ نہا ہوا ہے ملا اس کے رہ نہا ہم کہ بائر اس کے مثلا اس کی انہاں کے مثلا اس کے بائر اس کے مثلا بائر ہے ہم کہا کہ اس کے مثلا بائر ہے ہم کہا کہ اس کے مثلا بائر ہم ہم کہ ہمارے کہا ہم کہا کہ انہا ہم کہا کہ انہا ہم کہا کہ انہاں میں متعلق انہا ہوں نے بتوں کی حفاظمت سے لا پروائی برتی ہے ، انہوں البرائیم سے کہا کہ تنہارے مثلات بے حرکت کی ہے کہو۔ تم اس سے کہا کہ تنہارے مثلات بے حرکت کی ہے کہو۔ تم اس اس کے جواب میں کہا کہ ناجا ستے ہو!

ایرا ہیم نے حس مقصد کے لئے۔ سب کھرکیا تھا اب اُس کے حصول کا موقع آگیا تھا۔ وہ اگر یک بیتا کہ تم س قدر معد نے تن کر یکھ کیول پوچید ہے ہو! کیا میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہد دیا تھا کمیں تنہارے ہوں کا علاج کرنے والا ہوں تو وہ ایک دم اور حم مجاکر جوام کے جذبات کو متعل کرتے

# مُرَجَعُوۤ الِلَ انْفُيهِ هِمُوَقَقَالُوۡ الِثَّكُمُ النَّلِيمُ الظُّولِمُونَ ﴿ ثُمَّرَ تُكُسُوا عَلَى رُءُ ويم السحْرُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُكُو يَهُ عِلْقُونَ ۞

اوران کے سلمنے حقیقت واشگات ہوکرد آسکتی ابراہیم نے کہاکس بات کو تو بعدیں ویکھاجا کتا نئے۔ تم ذرااس پرخورکر وکر تمہار مقیدہ بہت کر تہمارے یہ معبود بٹری تو تول کے مالک ہیں۔ بہلینے پراو کی تما امرادیں برالستے ہیں اور خالفین کو تباہ وہر با دکرو ہتے ہیں ان ہیں سے بٹرے دیو آگی نوٹیں بہتاکر نزد کے فیرمجہ دو ہیں۔ بسب کھائی کے سامنے ہوا ہے جس تھیں نے بہ حرکت کی ہے ہی بڑھئے ت نے اپنی قوت کو کا اس میں لاکر اُسے اس سے رو کا کیوں نا در سے تباہ دیں۔ دکیوں نکر دیا ؟

ابراہیم کے اس سواں پرچ روں طرف سقایا جاگیا۔ اس کے بعد سے بجاریوں سے کہاکم آ لوگوں سے کہاکرتے وکہ بہت فیب کاعلم رکھتے ہیں۔ یہ لیک بات کو جانتے ہیں۔ جب کوئی شخص تہ ہے کوئی بات ہو چھتے آتہ ہے تو تم کہتے ہوکہ ہم سکا جواب ان دیوتیا وس سے پوچھ کرہت ایس کے جہا بجستہ بعد تم آئی سے کہتے ہوکہ ہم نے دیوتہ وس سے پوچھا تھا۔ انہوں نے سے جاب دیا ہے۔

اَکُمُمُ اینے اِس دنوے میں سیتے ہوگہ بیت تم سائیں کیا کرتے ہیں تو تم مجے کیوں لوٹیے ہو کہ میر کرے کس نے کی ہے۔خودان نئوں سے کیوں نہیں پوچیتے کہ نمہر سے ساتھ یہ کچھ کس نے کیا ہے؟ (ملا سیسے میں)

الاسمیم کے ان سوالات بہی رون کی پورٹ ن بجیب کر دی! وہ محم سے الگ بٹ آئیں ہے۔
مشورہ کرنے گے اورا کی دوسرے سے کہنے لگے کہ تی تو بہہ ، کدریا دنی ہم سے ہی ہوگئی ہے۔
دوہ تقیقت کے قائل تو ہوگئے لیکن پشوائیت کی سندیں کھلے بندوں اس کے مراف کی جاز
سب دی تخییں ، وہ سکر و نفر کی بن بلد یون پر پہنچنے کے بعد بھرجہ است و وہ ہم پر فنی کی ابنی ہیں یول
سیس آگر ہے ۔ وہ ایرام بیم سے کہنے لگے کہ تم نے مصل مناظرہ میں ؛ زی جینے کے سے ہم سے یہ
سوال کہا ہے ورنہ تہیں اور معلوم ہے کہ یئرت وائیں تنہیں کہا کرتے۔

اله اس کا پر مغیوم می جوسک سے کہ ان پجار ہوں نے کہا ہوکہ یہ آنوجم ہو شقے میں کہ یہ کام تمباری جماعیت کا ہیں۔ لیکن جم جرم معین کرنے کے لیے معلوم یہ کرنا ہو ہے تہیں کہ اسے وہ تم نے کہا ہے یا تمباری جماعیت کے کسی اور آومی نے اس کے جواس ابرا ہی ہے کہا کرسسی ورنے بین بلک اُس کے سب ہے بڑھے قائد نے جم تمبار سے سسے کھڑا ہے ، خود یہ کھر کیا ہے لیکن ماریسے نزدیک جو ب کا وہ خداز ہے ہے شن بیرا لم سے بیا گیا ہے جسسی رہے دابرا ہی سے زیادہ قریب سے حب کا ذکر ( ایل میں آیا ہے۔ عَالَ اَفَعُهُرُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمُ شَيْعًا وَلَا يَضَرُّ وَالْمَعَلَّمُ وَلِهَا تَعْبُرُونَ وَ عَلَنَا مِنْ دُوْنِ اللهُ أَفَلَا تَعْفِلُونَ ﴿ قَالُو الْحَرْوُونُ وَالْصَرُّ وَالْمَعَلَّمُ وَالْمَعَلَّمُ وَالْمَعَ يَنَارُكُونِ فَي بَرُدُ وَ سَلْمًا عَلَى الرِّهِمِيمَ ﴿ وَالْمُولِ اللّهُ الْعَلَى الْمَعْقَ وَالْمَعْقَ وَالْمَعْقَ وَالْمَعْقَ وَالْمَعْقَ وَالْمُعْقَ وَالْمُعْلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

وه ابرا مبیم کے خوان مداورت اورا ترقام کی آگ کو لیاں بھٹر کار ہے تھے اور بم ایسالٹنظام کرز تھے کہ ہی آگ کے شیعلے سرویڑجا ہیں اور وہ ہراہتم کو کوئی کزندہ پہنچاسکیں۔

منانچه، نهور نے السلامیں ابرائیم کے خلاف جو تدبیر ہوجی تھی۔ بہد نے اسے بیکا کڑا ا ادر میں دہ سب اپنے منہ وجہ میں ناکام رہ گئے ( کہا : پڑا)

اورابرا بیم اورداس کے ساتھی) او کا کو اُن او کو اُن او کو کی ساز شون اور نست انگیزیوں ہے معنوط رکھ کرا من دسیاستی ہیں سرزین کی طرف بھیج دیا جیسے ہم نے توم ہالم کے لئے بڑای اُبر بنایا تھا، را میں اس سرزین کی طرف بھیج دیا جیسے ہم نے توم ہالم کے لئے بڑای اُبر بنایا تھا، را میں اور سے میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں اور

دابرا بيم في خام كيرسيزوشاد ب ميدانون مي ايك بى زندگى مشروع كى وه و بال ايك شروع كى وه و بال ايك شريع كامياب بود اور بم في است النحق جيسايتيا اور فيغوب جيسايونا عطاكيا اوران سب كوعده صلاحيتون كامالك بنابا

اورم نے انہیں لوگوں کی اساست رایڈرشپ عطاکی وہ جارے لوائین کے مطال ال

ۅۘڰٵڡٚٵڵؽٵۼؠڔ؋ؽ۞۫ۅؙۘۅؙڟٵۺؽڹۿڂؙڴؠٵۊۜۼڷؠٵۊۘۼٛڣؠڹۿ؈ۜٵڷڡٞڒؽڗٲڷؿؗػٲۺۜٛڟڡۘڷٳڬڮؠۣڎ ٳڷۿٷڲٵؙڎٚٳٷۄؘڔؘڛۄ۫ۅڣۑڣۣۺؘ۞ۅۘٵڋڂڵڹۿ؈ٛڗڂڝٚڹٵٵٷۿؿڽٵڞڸڿؚٳٛڹ۞ۉۅؙڝؖٵڋڹٵۿؽ ڝؙۊٞڹڷۏٵۺۼۜؠڹٵڷڎڡٛڹڿؠ۠ڹۿٷؘۿڶۿڝڹٵڰڒؠٵؗڡڿڶؠڽ؈ۅؘڡٚڞڗٛڹۿڝڹٵڷڡۜۅؙؠٳڷٳڹػڰڷؿٳ ؠٳؙؠؿٵٵۣڰۿٷڲٵڎ۫ٳٷڔؘڛۄ۫ۄڣڰڴؠ۫ڟٷڰ۫ۼڰۼڹؽ۞ۅؘۮٳۮۮۅۺڰۿڹٳڎ۫ڮۼڴۺ؈ڣٵ۫ۼٷۺٳڋڎؘڡٛڞؙ

اُن کی را ہ نمائی زندگی کے میچ رابستہ کی طرحت کرتے تھے۔ ہم نیان کی عرصہ وجی کے ذریعے اسپیا مشکاً بھیجے تھے جن کی گوستے وہ آوامست صلاۃ اورایٹا سے زکوۃ کا انتظام کریتے اورنو ہے السّان کی مجلائی کے کامول میں بڑھو چڑھ کرحقہ لیلنے تھنے وہ سعب ہارے اسکام و توانین کی اطاعت کرنے تھے۔

(ابراہیم کے ساتھ کوٹانے بھی بجرت کی متی اُس وقت ہن کا شارعام مومنین کی صعبین تھا۔
لیکن بعد میں ، ہم نے ، سیز بوت کا علم اوراس کے مطابق کوگوں کے معالمات میں فیصلے کرنے تھا۔
عطاکیا۔ ہس کی بستی کے لوگ بڑے نا شاک تدکام کیا کرتے تھے۔ وہ میں راستے کومپور کر بڑی عطاکیا۔ ہس کی بستی کومپور کر بڑی کو تباہ کرویا اور لوٹا کو و بال سے محفوظ کا کروؤ کی ا

ہم نے است بنی رحمتوں سے نوازا ، وہ مجی صافعین کے زمرہ میں سے تھ ادراسے تھ ادراسی طرح نوش کا مدراسی طرح نوش کا مدہ ماریجی ہے جوان انبیار سے پہلے ہوگر رہ شما - داس نے اپنی قوم کوسل میں کہتے گئے گئے کہتا ہے جہاں کی تبلغ کی لیکن ان لوگوں کی سے کتی برصی بھی گئی ، چنا ننج جب اُن کی طرف نے نوالفنت انتہا تک بہنچ گئی تو ، نوش کے دفعت ارکواس کے بہنچ گئی تو ، نوش کے دفعت ارکواس

وران دوگوں کے مقابلہ میں اس کی مدد کی جوہارے توانین کی تحذیب کیا کرتے تھے وہ اس تربے دوگ نفے سوہم لمان سب کوسیلاب میں افرق کر دیا۔

له چ<del>ې ۱ م</del> سرمي ايک دانو ندکوري سيکن وه الل- ته انگره علق يوناست.

M

فِيْهِ عَنْمُ الْقَوْهِ وَكَنْنَالِهِ مَنْهِ لِينَ فَي فَقَلْمَنْ اللّهُ اللّهُ الْهُوَالَيْنَا حُكُمًا وَوَلَمًا وَاللّهُ وَالْمَا الْمُعْرَالُهُ وَاللّهُ وَالْمَا الْمُعْرَالُهُ وَاللّهُ وَالْمَا الْمُعْرَالُهُ وَاللّهُ وَالل

و و د کی رمانے میں توانس توم کی حالت زیادہ یہ سنور کی ایکن سببہ ت کی بھی میں ایس کی بھی میں کا بیاب ہوگیا ہوں اور کی تعبید اور کی تعبید اور کی میں کا بیاب ہوگیا ہوں کی میں کا بیاب ہوگیا ہوں کی تعبید کی توجہ کی تعبید کی توجہ کی تعبید کی تعب

ادر بم نے سے زرہ سازی کاعلم بھی دیا تاکہ تم اسے پن کر ان میں دہم نے ہے بیاراں میں دہم نے ہے بیاراں سے جھیاراں سے محفوظ روسکو۔

لیکن تم آل پر معی آل کے سپاس گزار نہیں ہوتے بھتے (اورسلطنت کو کمزور کرنے کے ساتے رہیشہ ؤور نیال کرستے رہتے تھے) -

اورا کاطری اوت رکامعالم بھی یا دکرو) جب استے اپنے نشو وتما دینے واسے کو پکاراتھا ورکہا تھاکہ خدایا؛ میں سخت کلیف میں پڑگیا ہوں ، اور دس سے خبات حاصل کر۔ ترکیسے

تیری رحمت کی صرورت ہے ، بیٹی ہرہے کہ تھے سے ٹرھ کرسامان راد ہیت ورحمت عطاکرنے والاا ورکوئی منیس د شقع )

پنانچہ ہم نے اس کی پیکرمٹن لی اوراس کی ٹکیف نع کردی اس کے بجیڑے ہوئے ساتھ کا اسے ساتھ اسے سے بیاتے ساتھ اسے ساتھ اوران کے اسے سی ان اوران کے اسے ساتھ بیاری طریق مرحمت ہوا۔ اس واقعہ میں بھی ان اوران کے لئے سامان موقع ہے جو جارے قانوں کی طاعت کرتے ہیں ۔

داوراسی طرح کے انبیال اور سی اور ڈی الکفن سے بیمی بن کی دعوت میں جم کر کھوسے میں اور ڈی الکفن سے بیمی بن کی دعوت میں جم کر کھوسے رہے گئے۔ رہے تھے۔

ہم نے انہیں ہی جمتوں ہے وازا۔ بیسب صالحین کے زمرے میں شامل تھے

اورای طرح ذوالتون کا معاملہ بھی ہے۔ وہ اپنی تو م کے توگوں ہے تیگ آرفیفٹی وہاں ہے

پطا گیر حالا نکے لہے بھی جمزے کا سم مہم مہم انتخا میکن ہی نے یہ بھیلائسی سرتنگ کے الاقے سینہیں

کی تھا : اس نے فیال یہ کی مفالہ ہو نکے بی جو اس کے خلاف نہم ہی سرائے خلاس پر واض نہ

بنیں کرے گا ور مجھ کسی مفتی میں نہیں والے گا بھرجب وہ ( پنے سط پروگرم کی وجہ ) مشکلات

میں گھر گیا توہی نے جمس پکارا ور کہا گہ ؛ ماہما! ٹیرست سوالوکسی کو اس کا افت دارہ فیسیا تہمیں کہا تہ شار نکیا تو

وہ مجھ ان شکلات سے نجات ولا سے میں نے جاس ہوتا ہے جو ہرت کے اور تیرسے کہا استفار نکیا تو

یمیری نیادتی مفتی مقبقت ہے ہے کہ تیافیصلہ ہی ایس ہوتا ہے جو ہرت کے نعق سے پاک ہوتا ہے۔

یمیری نیادتی مفتی مقبقت ہے ہے کہ تیافیصلہ ہی ایس ہوتا ہے جو ہرت کے نعق سے پاک ہوتا ہے۔

در ہے ہیں ، جہم ہی ۔

سویم نے اس کی پکار کوسس لیاا دراستے تم سے تجات دی - ای طرح ہم اُل او گوں کو تم وحرات نجات دیتے ہیں جو ہامنے تو اُبین کی صداقت ومحکمیت پرتقین سکتے ہیں اوراسی طرح زکر ایک بھی معالمہ یا دکر و جب اس نے اپنے رب کو بکا را اور کہا کہ اسے میسر قَاسْتَجُهُنَالَانُ أَوَوَهُهُنَالَانَهُ يَعْنِي وَاصْلَحَنَالَانُ وَجَهُ أَنْهُمْ كَانُوايُسَيْءُونَ فِي الْحَيْرُوتِ وَيَلْ عُونَنَا رَعْبًا وَالْمُعْ فَالَوْايُسَيْءُونَ فِي الْحَيْرُوتِ وَيَلْ عُونَنَا رَعْبًا وَكُونَا لَا الْحَيْمِ وَيْنَ ﴿ وَجِعَنَا لَوَجُعَ لَمُ الْمُؤْمِنَا لَا الْحَيْمِ وَيْنَ ﴿ وَجِعَنَا لَوَجُعَ لَمُ الْمُؤْمِنَا لَا الْحَيْمُ وَيْنَ ﴿ وَجِعَنَا لَوَجُعَ لَمُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّ

## اِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴿

نشوہ نمادینے والے اِنو مجھے اس دنیا میں ابغیر دارث کے تنہا نہ جھوڑ اگر مید بہ تقیقت ہے گرفہی ہم سب کا بنتری دارشہ ہے۔ امکین سوشم کے دارث کی ضرورت بھی ظاہر ہے۔ ہوں نہ ہے ۔ ہم نے آس کی پیکڑسس می ادراس کی ہیوی میں اوظاد پر براکرنے کی صلاحیت پر اکر کے لیے سروی

البحني بيساميا عطائروبا

بیتاً انبیار نوع نس ن کی بھلائی کے کاموں میں نہایت بیزی ہے آگے بڑھتے تھے اور نرگی کے برائے تھے اور نرگی کے برا کے برگوشیوں سے خواہ وہ سپدافزا ہویا یاس آگیز ۔۔۔ ہم ہے پوچھتے تھے دائیں کیباکرناچا ہیئے روگا ہر معالمہ میں نہارے محکم کا انتظار کرتے تھے ) اور آسی کے سلستے جھکتے تھے کینو کہ وہ جانتے تھے کہ تو الجزیاب خدا وندی کے خلاف ورزی سے بمیشہ ترسال خدا وندی کے خلاف ورزی سے بمیشہ ترسال میں دہ ان کی خلاف ورزی سے بمیشہ ترسال میں دہ ان کی خلاف ورزی سے بمیشہ ترسال میں دان کی خلاف ورزی سے بمیشہ ترسال میں ان اس بنتے تھے

شريعيت في المبين مقرف مقبول المبراي

(ظاہرے کے جب بیسب ابتیاء ' ایک ہی جماعت کے افراد تنے اوران کی تعلیم مجی ایک ہے گئی

91

44

توان کے تبعین کی کی امّدیہ احدہ بن کردہ ناچاہتے تھا۔ لیکن) انہوں نے باہمی افسال فاتھ آپ وہ دیت کوپلرہ پارہ کردیا۔ حامان کیاں سب کو بالآخر ہا ہے ہی قانون کی طرف آڑے ہے۔ (اس کے سواافٹ ان کسیسلتے فلاح وسعادت کی کو تی اور ماہ ثہبیں )۔

(اورده بنیادی قانون یہ جمک، جوکوئی بھی ضابط خداوندی کی صداقت پلیمان کھے اور سکے
منعین کروہ مسلاجیت بخش پروگرام پیمل بیرا موحب سے ہیں کی ذات کی نشو ونما بھی بھجائے اور انی
معاشرہ کے جڑھے بورتے کام بھی نورجائیں اوران کی کوششیں ناکام نہیں رژب گی ۔ (وہ بھر لوزت انج
کی مال جو ل کی اس لئے کہ ہالے آفین مکافات ہرا کیے گئی تھی دہمل کو محفوظ رکھ متاہیے۔

ال معرف المول على المراسط المهاد ما والمعاد المولي على المول والمولف المسيد المولي ا

البتياس كى ايك شكل يوس جوجاتى جيكة جب توست و توكت كى الك تيزخام تومي الين الكلو المين الم

(ان لوگوں سے کمدوکہ جیسا کی شرع میں کہاجا چکاہے) وہ انقاب ہو کھوں تیری سائے کا خال ہوگا قریب آرا ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے قانون کی صداقت سے انکارکرتے ہیں اُس دقت اُن کی حالت یہ ہوگی کان کی آنکسیں کملی کی کھیلی وہ جائیں گی اور دہ بے ساختہ پکارائشیں تے کا فسوس ہم پر اہم ا نے والے انقلاب بے خریب اوراین کرشنی ہیں آئے بڑھے ہے۔

ے وقعے العداب ہے جروب اور ہی عرف ہیں اسے بستے ہیں ہے۔ اُس وقت اُن سے کہا جائے گاکہ تم اور تمہاں سے وہ ارباب اقتدار جن کی تم تو آئی لوند کو چیوڑ کر اطاعت کیا کرتے تھے سب کے سب سیاسیا ہ کردینے والے آئٹیں عذائے ایند من ہو راہسکے

كَوْكَانَ هَوْكُورُ الهَدَّمَ مَا وَمُكَانَّ فِي الْحَلَى فَيْكَا لَحُولُ وَنَ الْعَلَمُ وَفِيهَا لَا فِيدُو وَهُمُوفِيهَا لَا يَسْمَعُونَ

اِنَ الْمُنْ مَن سَبَقَتْ لَهُمْ فِي قَالَعُسْفَ الْوَلِمِن عَنْهَا مُبْعَلُ وْنَ الْوَيْمَعُونَ حَرِيسَهَا وَهُمُمُ فَيْ الْمَنْ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ

<u>شعاکہیں باہر سے نہیں آتے خور تنہا سے لینے احمال ہی شعادین جاتے ہیں بتم فود ہی ہی آگ کوجائے</u> جواورخود ہی ہیں میں بل کر رکھ جوجہ تے ہو۔

اگرینمهارے معبود داریاب افتاد رکسی توسے مالک ہوتے توہاں نباہی کے مذاب ہی کیوں بندا ہو تے اب دیجھو کیس طرح ہل میں ماخوذ سے ہیں ا

اس بسار ان کی چیخ و پیکاراس قریت دید بوگی که کان پڑی آوادر سنائی نہیں دے گی۔ ان کے بڑکس جواؤگ اپنے اعمال کی بدوست حسن کاراندا نداز زیست کے سخی قرار با بیج

ہوں گئے دواس مذات دور کھے جائیں گئے۔ اینے دورکہ دواس کی آہت کے جمعی شیس سے پائیں گئے۔ (اللہ) ان کی تمام دی آرڑو میں

اینے دورکہ رواس کی آہت کے جمی میں سن یا بین کے (ﷺ) ان کی تام دی آر تو ہیں اور وہ ہیں ار تو ہیں اور وہ اس کی آہت کے جمی میں سن یا بین کے اور وہ اس کی فیدت میں سرشار رہیں گئے۔

حتی کہ اس انقل ب کی شدید ترین ہولتا کی میں انہیں ہواسال نہیں کرسکے گی۔ کا کنات کی تا ا

سى دى المان كى دىن المعارب مى من بوت كى بن برران بى بن برسان بى مرسان بى مرسان مى مان مان مان المسام المسام ال المهيرى قولم بى الن كى دينين كار بول كى - ادران سے كما جلئے گاكدت ہے وہ دور بس كاتم سے دعدہ المبار با نامناكدوہ آكو مين گا ( ﷺ) -

آن دورس ان برس برگول کوبواج اس طرح بلندیول برتمان بی ایول بیت کر رکد دیا جائے گاجس طرح بهی کھاتے کورساب کتاب ہو جیکنے کے بعد الهیٹ کراکی طرف رکھ دیا جاتا ہے ذکراب ہیں کی ضرورت ہوتی نہیں ہی اس دقت اخلائی اقدارا دران ان کی معاشی زندگی کے بی مرکز کے تاریع بموجاتیں گئے۔ (جہ ) - اور کسس طرح اس دائت آدم کی بھروہی کیفیت بہوجا گی ) بی تحفظیتی افسانی کے دوراول میں سمی - معامضرہ بھڑاسی عالمت کی طرف لوٹ آئے گاجس ای نور الحکمالی فور الحکمالی فور الحکمالی فور الحکمالی فور الحکمالی فور الحکمالی فور الحکمالی فام منسر دائی سمی - رہتے و الحجمالی و معدہ رفیل کا اس سے بید و المور رہنا ہے ۔ یہ جارا و صدہ رفیل کا اس سے بید المور براہ ہوکر رہنا ہے ۔

ے میں ہوتو ہوتوں میں ہے۔ عد اگر ان آبات کا تعلق مرے کے بعد کی رمری سے میں جا ہے کہ جمران میں طیسی کا کتاب کے دیرور برجوعلے کی طرف وہنے میں برجینے وَلَقَنَّ لَكَتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْمِ الذِي كُورَانَ الْأَرْضَ بَوْفَكَاءِ بَالِيَالْطُونَ ۞ إِنَّ فِي هٰذَا الْبَلْفَا لِقَوْمِ غير بَيْنَ ۞وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَارِكِمَّ لِلْفَكُوبِينَ۞ قُلْ إِنْمَا يُؤَخِّ إِلَىٰ أَشَا الْفَكُورِ الدُّوَاحِدُ \* فَهُلَ انْدُورُ مُسْلِمُونَ ۞ وَإِنْ تَوَلُوْا فَقُلْ أَوْنُشُكُمْ عَلَى سَوْآ وْ وَإِنْ آدْرِيْنَ آفَرِيْبُ أَمْ بَعِيمُنَّ مَا تُوَعَلُ وْنَ۞ مُسْلِمُونَ ۞ وَإِنْ تَوَلُوْا فَقُلْ أَوْنُشُكُمْ عَلَى سَوْآ وْ وَإِنْ آدْرِيْنَ آفَرِيْبُ أَمْ بَعِيمُنَّ مَا تُوَعَلُ وْنَ

ہم نے س حقیقت کو ہرکتاب دی بیس متعلقہ امورکوسل منے لائے ہے بدیطوریک ساستخانوں کے لکے دیا تھاکارش (نظام معکمت و محکومت اوروسائل پیدا واروخیرو) کے تقیقی وارث دی لوگ ہوں گئے۔ جن میں ان امورکی صلاحیت ہوگی اور ہے ہارے تو نین کے تابعے زندگی بسرکریں گئے۔

یہ اساسی قانون میں ت ہراس تو کے لئے ایک دورس حقیقت بینے اندر رکھتا ہے جو ہمارے تواقین کے تابع زندگی اب رکرتی ہے۔ میسی بیت آنون کہ وراش ارض کے لئے صعاحیت اور قوامین خدوندی کی اطاعیت شرط ہے۔ان کے معنی کے گامی طور پر نظم تو عامل ہوسکتا ہے وراثت ہمیں مل سکتی۔

(وہ ضابط تو اُنہ ن سے مطابق ندگی ہے۔ کرنے ہے دراشت ارض طال ہوتی ہے ا اب اے رسول اونیا کو تمہاری وساطنت سے ویاجا رہا ہے۔ تم اتوام عالم سے کہدوک ان کی صح انشودی ' جس سے انسانی صلاحت ہیں ہیدارہ وقی اور پرد ن چرصتی ہیں سی ضابط کی اطاب ہے ہو کتی ہے۔ بو توم اس خنیفت سے انکار کرسے گی اس مرحمت اینروی سے محروم رہ جلسے گی۔ ( ایسی ، این تہاری تین تام اتوام عام کے لئے حقیقی رحمت کا موجب بن جائے گی۔

ان ہے کہ دوکرمیری تعییم کالب ساب ہو مجھے بزراید و محل ہے ، ہے کہ اقتدار و ضیار کی الکھ ویت ضاکی ذاہد ہے ، اس کے سواکوئی، سس فابل نہیں کہ اس کی طاعت و محسکومیت و ایسار کی جائے ۔

( جَيْرِفْ نُوعِ سِفُرِيهِ ٤) اشْاره بِوگا جِن كے بِعَرَّمَلِيق كے ليك شَيْرِد ركا آنان بوگا- اس صوبت بين بدآبيت اليك شيم مِيّنت كوسل شفال آن ب كران كريس مُنْلِق بكانات كان سرف آناز يوگاج مالرج بيلا بوائنا

# الله يَعْلَمُ الْبَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُنتُهُونَ ﴿ وَإِنْ آدُرِيْ لَعَلَهُ فِيتُنَاقُ لَكُوْ وَمَتَاعَ إِلْ حِدَيْنِ وَيَا مِن مِن الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُنتُهُونَ ﴿ وَإِنْ آدُرِيْ لَعَلَهُ فِيتُنَاقُ لَكُوْ وَمَتَاعَ إِلْ حِدَيْنِ

# قُلَرَتِ احْكُمُ بِالْعَقِّ وَرَبُنَا الرِّحْمِنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى عَلَقْصِفُونَ ۖ

- (اگرنم شانقاندریش اختیار کراو کدل بین کچه اور رکه و اور کم برگجها ورکرد توان می کید اور که و اور کرد توان می می وه تبایی رک نهین کتی- اس منع ) که خدا کاشتا نوان مکاف ت میماری پوشیده اور خلایز بریانت و افغا بریم بریانت و افغا بین بریانت و افغا بین بریانت و افغا بین بریانت می دانق بین ب
- (اوراگراس کے آنے میں ہوز کھے دیرہے تو) مجھاس کا بھی تم بنیں کہ یہ تاجیر تمہارے لیے مزید معید یہ کا موجب بن جائے گئیا ہی سیھرٹ آنیا ہی مقصود ہے کہ تم پھے دفت کیلتے اور مسام کنڈ سے متالدہ انتقالو





### إنْ \_\_\_\_ إللوالرَّف مِن الرَّحِ \_\_ غير

نَا يُهَا النَّاسُ اَتَقُوْ ارَبَّكُو َ اِنَ زَلْزَلَةَ النَّمَاعَ فَيْنَى عُظِيدٍ فَيْ وَهِ مَرَّوَ وَنَهَا مَلْ هُلُ كُلُّ مُن ضِعَهِ عَمَّا اَرْضَعَتُ وَتَضَعُرُكُلُّ وَابِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَمُرَى النَّاسَ سُكُرَى وَمَا هُمْ وَسُكُرى وَ لَكِنَ عَلَابَ اللهِ مَن مِنْ لَكَ السَّمَ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ وَهُ مُوْمِقَامُ مُلَى مَن النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ وَهُ مُوْمِقَامِ وَمَن النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ وَهُ مُوْمِقًا وَمُوَمَ مُن النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ وَهُ مُوْمِقًا وَمُو مَن النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ وَهُ مُومِوا وَمِنَ النَّاسِ مَن أَنْهُ اللهِ وَهُ مُومِوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ وَهُ مُومِوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ وَهُ مُومِوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ وَهُ مُومِوا وَمِن النَّامِ فَي مِنْ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ وَهُ مُومِوا وَمِنَ النَّاسِ مَن النَّامِ وَمِن النَّامِ وَمُن النَّامِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ النّا مُن اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

این توج انسان البین نشو ونده دیند واسد که قوانین کی نجه اشت کرد- (۱ ورابین معاشره کوسیم خطوط پر تشکل کرنو اگرخم از تودایساند کردیگر تو) برایک البین شدیدانقلاب کی مدسده آن بگردیگر تو بریش کرس کی حرب براد و سرگان

میں دن یہ اخلاب رونما ہوگا اسس کی ہوانیا کیول کا یہ عالم ہوگا کہ اسس کی ہوانیا کیول کا یہ عالم ہوگا کہ اسس کی ہوانیا کیول کا یہ عالم ہوگا کہ اسس کی ہوانیا کیول کا یہ عالم ہوگا کہ اسس کی ہوانیا کی اور اسکا مہیں رہے گا حقیق کے دورور میں ہیں تھے۔ لوگ ہوں دکھ لی املیس قطان فسوس نہیں ہوگا جساما موروں کے حمل ساقط ہوجب ایس کے۔ لوگ ہوں دکھ لی دیں تھے جیسے نہیں ہوگا ۔ یہ کھو خدا کے دیں تھے جیسے نہیں ہوگا ۔ یہ کھو خدا کے مذاب کی ثبتے ہوگا ۔ یہ کھو خدا کے مذاب کی ثبتے ہوگا ۔ یہ کھو خدا کے مذاب کی ثبتے ہوگا ۔

رفدا کے بہ توانین باسک صاف مسید سے اور و ضع ہیں بلکن السے لوگ بھی ہیں تو بلا کم دبھیرت اس باب میں یوننی محبر کے سے مطابق رہنے ہیں۔ یہ اس لئے کہ یہ لوگ محض اپنے مکرش حذبات کے جھے چلتے رہنے ہیں اور مہیں سمجھے کہ ان کی یہ زوش انہیں کس طریع ترفد کی کی سعاد توں سے محروم كُتِبَ عَلَيْهِ النَّهُ مَنْ تَوْلَا مُعَانَا لَهُ يُضِلُّهُ وَيَمْ يَهِ إِلَى عَلَا إِلَى عَلَا إِلَى عَلَا النَّهُ اللَّهُ اللَّ

کروچی۔ہے۔

~

یموال به جارا قانون بے کرفیخص بھی (دی فلاوندی کے بھائے) بینے مکرش مزبات باسفائیر دفعت اسکانا تیا می کرے گانوں نے کرفیخص بھی (دی فلاونٹ نیا جمیول کے جہتم کی طرف جائے گا۔ بیالاگ استعم کی روش اس کے اختیار کرتے ہیں کہ یہ سمجھے جیں کہ زندگی ہس آسی دنیا کی ہے، مون سے انسان کو فائد جو جا کہ ہے۔ اس لئے کامیا بی ہی کانام ہے کے سس طریق سے بھی جوسکے اس ما

كمنفأوزياده سرياده طال كرستهايش-

ان ہے ہوکا آرتم مرنے کے بعد کی زرگی کے ارسیس اس انے شک وشبہ ان میں ہوکا ایسا ہوتا تہیں د نظر انظام مرنے کہ ان کی دیتا ہے تو دائر میں اس ان کی دیتا ہے تو دائر کی میں اس ان کا دائو ہے کہ دائر میں آپہنے تو دائر کی کے الیس حب راوس کی مود ہوئی کی میں کا دوان حیات خیات میں ان ان کے اس اس برراید تو لیک کی اندا کا دوان حیات خیات میں ان میں آپہنے جیات ان افرائش نسل برراید تو لیک کی میں درت ان سے اکر ایا ہے۔ میں ان ان میں ان ان ان میں ان ان ان میں ان ان ان میں ان ان میں ان ان میں ان ان میں ان ان ان میں ان ان ان میں ان ان میں ان ان میں ان ان میں ان ان میں ان ان ان میں ان ان میں ان ان ان میں ان میں ان میں ان ان میں ان ان میں ان میں ان ان میں ان می

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوالْحَقُّ وَاكَلَهُ يُحَى الْمَوْثَى وَ اَنَّلَا عَلَى كُلِ اللَّى وَقَدِيدٌ فَى وَالشَاعَة التِيهُ لَلْرَبَةِ فِيْهَا `وَانَ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ فَو مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَبْرِ عِلْهِ وَ لَاهْدًى كَا كَا يَبْهِ فَيْنِ بَيْرِي كَا لَهُ يَعِظُفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَمِيْلِ اللهِ لَهُ فَي الذُّيْهَ الجَوْرَى وَنَذِيْ فَقَهُ يُومَ الْقِيمِ لَـ عَنْ سَمِيْلِ اللهِ لَهُ فَي الذُّي اللهُ الله

كرين كے بعد بھريے ميں كى طرف چاجا آ ہے۔

ایہ تو نود تمہا سے اپنے شخیع مراحل کی شال ہے۔ ہی کے بعدتم اپنے سے بہری دنیا کی طر دیجیوائی جہین کی حالت یہ فور کروکہ دو کی صدی خشک ورو سال پڑی ہوئی ہے کہ اُس میں زندگیاؤ منو کا نشال کے دکھائی تہیں دیتا ، پھرجب ہم اس بربارش برساتے ہیں تو دہ اجا ایک ہملیا نے لگتی سے دراس کی روئیدگی روز بروز اُنھر کی جی جب اتی ہے۔ اس طرح از اس زمین مردہ سے ) فوشنا مناظر کی ایک و ٹیا فہرویں آجاتی ہے۔

یوسب آل سے سے کرصرائی ہی ایک حقیقت ثابتہ ہے اوراس کا فا نوان ہمیشہ کھڑی آخمیری انتائج مرتب کر اسپ وہ میں جو سرشیار کو جارت آسپ اس لیتے مردول کوزندگی عطاکر دیٹا آسکے از دیک کچھ کھی شکل نہیں - اس نے ہرشے کے بیانے رقوانین مقرر کررکھے ہیں جن پرماسے پورا پوراکٹرو ماصلہ میں

اَبِی اَوْابِین کی روسے دخیا ہی سروہ انوام کوزندگی مط ہموتی ہے اوراہنی کے مطابان انسان کو مرف کے بعد ندگی منتی ہے لہذا وہ انست ہے جس کی روستے اس بناعت کی جے تم اپنی نظام ڈاپنا تھا ہوں سے کمزورا ورم روہ دیکھتے ہوا جہ بت نوعطا ہوگی صرور آکر رہے تکہ اس میں کسی شک شہدی کمنجائش نہیں ۔ ایسی طرح اس میں بھی کسی شہدی گئے ائش نہیں کہ خطوم دور کو بھی زندگی عطا کر سے تکا

سیکن دجیب آگر بہتے ہی لکھا جا چکاہے۔ ساتھ )۔ بعض لوگوں کی حالت یہ ہے کہ زا آن کے پرس مم دنصیرت کی کوئی روشنی سے ناکسی طرح کی صحصرہ انسانی اور نہی کوئی ایساف بطانحیات جو مہمین ناریکیوں سے سکال کرردسٹنی کی طرف سے جائے لیکن اس کے باوجود وہ تو آئین خادمہ کے بارے اس محکمہ نے مکالتے رہتے ہیں ہ

ا بیسے آدی سے بات کرونو وہ اسے توجہ سے سننے اور معقولیت جواب دینے کے بجائے۔ مونت ویکٹر کے عالم میں جمیب ازاز سے ) مذہ میرکر جل دیتا ہے ، اور (اتنا ہی انہیں کہ فود کی عمال سنے کا خُولِكَ بِمَا قَدَّمَتْ بَدُكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَا فِي لِلْعَبِيْنِ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ ۗ فَإِنْ أَصَابَتُهُ فِي اللَّهِ عَلَى وَجُهِهِ النَّاسِ مَنْ يَعْبُ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ ۗ فَإِنْ أَصَابَتُهُ فِي تَنْ اللَّهِ عَلَى وَجُهِهِ النَّاسِينَ اللَّهُ عَلَى وَهُمَا لَا يَنْفَعُهُ وَلَا يَحْرُونَ اللَّهِ عَالَمُ الْمَعْدِينَ ﴾ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ وَلِكَ فَوْلِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَهُمَا لَا يَنْفَعُهُ وَلِلْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَ

چلتا ہے بلک و دسرے لوگول کو بھی اللہ کے ماسنتے سے بھٹکا آ ہے ۔ البیشے خص کے لئے دنیا وی زنگی میں ذائت ورسوانی کے اور قبیامت کے دن مجملہ اوسینے والا عذاب - ربینی ہن کاحال بھی تاریک میں ہے اور ستقبل مھی)۔

ر السے بتادیہ جلئے گاکی یہ سب تیرے اپنے اعمال کا بیٹجے ہے۔ خدال پنے بیڈل رکھی طلم در زیادتی نہیں کیاکر تا (دہ لینے اعمال کا بیٹجہ بھٹکتے ہیں)۔

(یک طبقہ توآن لوگوں کا ہے ہوت انون خداہ ندی سے ہی طبقہ توآن لوگوں کا ہے ہوں۔ دوسر طبقہ آن کا ہے جن کی حالت ہے ہے کہ ، وہ فاقوق خد وندی کی اطبعہ بین ہی حالت ہے ہے کہ ، وہ فاقوق خد وندی کی اطبعت کرتے ہیں ہیک آل اطبع گور و گذاہ کنارے برگھڑ ہے ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں کہ ہوں کہ بالوں کی اطبعت ہیں مائڈ ہے ہوئے تو اس برطعت میں رہتے ہیں۔ دیکن اگر سے آن ہوتا ہے ہوجا تی سے بلا امل مذہ تھیر لیتے ہیں (سیمی سیمی کو ایس کے دنیا ہی ۔ دنیا ہی ۔ دنیا ہی ۔ دنیا ہی ۔ دریا خسارہ ایسا کھلا ہول ہے (حیس کے سیمی کسی دلیل مبر کا کی خدارہ ایسا کھلا ہول ہے (حیس کے سیمی کسی دلیل مبر کی کی خدورت نہیں )۔

ایسا کی خدورت نہیں )۔

رید ذہنیت آل گئے پیدا ہوئی ہے کا نہیں توانی خدا دندی کی معکیت پریقین نہیں ہوتا چنانچہ حب انہیں اِن قوانین کی اطاعت سے بڑم نویش افتصال ہو تا دکھائی دیتہ ہوتو وہ اخدا کو جوگر دوسسری تو قول کو بکارنے گئے ہیں حالانکے حقیقت ہے ہے کہ انہیں سکی مندرت ہی نہیں ہوئی کسی کو نفع یافقصال پیچاسکیں سے ہوس سے بڑی گمرینی کوئی ادر بھی بڑو کئی ہے ؟

یہ اسبی تولوں کو بکار نے بین جن کا نقصاً ان اُن کے نفع سے زیادہ فریب ہو تہ ہے ہو کتنے بڑے بیں اِن کے بیکارٹ اور کتنے بڑے میں ان کے بیٹ بین ؛

ا انسان خداکوچپوژگر حبس توت کونسی بیکارسے گا وہ یا تومنطا ہر فیطرت میں سے کوئی تھے ہوگی یاکوئی دوسسرا انسیا س- دسشیا تے فطرت کو خلاتے انستانوں کے لئے مستحرکر مکھاہے اس لیتے

D

إِنَّ اللهُ يَنْ خِلُ الَّذِيبُ نَ اَمَنُوْ اَوَعَمِهُ وَالصَّرِلَعَتِ جَنْتٍ مَجْنَى مَنْ عَوْمَا الْأَمْرُ إِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَنْ كَانَ يَظَنُّ أَنْ لَسَنْ يَنْصُرَ وَاللهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْإِخْرَةِ فَلْيَمْدُ وَسِبَهِ إِلَى السَّمَاءُ فَتَرَلِيْهُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنُّ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ السَّمَاءُ

ائن میں سے کوئی مجھی انسان سے برتر تہیں ہو کئی ان سے تودشدن تودہ سب انسان ہوئے کے اعتبار سے کھی کوئی معبود نہیں ہوست بنابر ہی بیجزاں کے شرب انسان ہور کہ بین ہوست بنابر ہی بیجزاں کے شرب انسان ہور کی انداز میں بیار کا بیٹر اسے شرا انسان ہور کیا ہوستا ہے وہ اپنے سے کمر شے یا ہے جیسے انسان کو بینے سے بڑا ہم جی اس سے بڑا توجون الدہ اپنے شرت و مجد کو بیج کردے کل توجون الدہ اپنے شرت و مجد کو بیج کردے کل کیا جائے اسے فائدہ ہم جن ای جمافت ہے دستہ آن انسان کو بائی تعاون کی تعلیم دینا کر جس میں انسان کسی کوڈ میل کئے بین برا کے بین برا کے بین برا کے بین برا کے انسان دوسرے میں میں انسان کسی کوڈ میل کئے بین برا کے دسرے کی دوکر نے بین برب ایک انسان دوسرے انسان کے سامتہ جسکتا، در جھولی میں لا آ ہے توسی سے ایک انسان دوسرے بین برا دیا ہوجا تھے ہیں ) بین برا دیا ہوجا تھے ہیں) بین برا دیا ہوجا تھے ہیں) ب

ی کے میکس جو لوگ تو انہیں خدا و ندی کی محکمیت پرتقین رکھیں اوران کے مطابق لیسے کا اکریں میں سے ان کی حکمت پرتقین رکھیں اوران کے مطابق لیسے کا اکریں میں سے ان کی ذات کی صلاحیت میں میدار ہوں اوران الی معاشرے کے جمہوئے کام سنول تو فدانہیں اسپی زندگی عطا کر دیتے ہے جس کی شادا میوں سیس کہی فرق منہیں آئے۔ بیرسب کچھ فدر کے اس میں نوان مکا ذات محد مطابق ہوں ہے جسے اُس نے لینے منشارا ورا را دیے محم مطابق ایسا بالیا

وَكُنْ الْكَ الْوَكُنْ الْمُكَالِينِ بَهِ يَنْتِ وَوَانَ اللهُ يَهْدِيْ مَنْ تُولِدُ فَإِنَّ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

کس قدرروشن دلائل ور دانشج برا ہیں ہیں جن کی اسید کے ساتھ ہم نے ہی صابطہ قوائیں کو نازل کیا ہے لیکن ہیں سے راہ نمانی ہی کومل تعتی ہے جراہ نمانی کہ صل کرنے کا قوامشمند ہمو ( ہو شخص اپنی آنکھیں بند کرنے کہ کہ سے سورج کی روشنی کیا فائد ہ دیسے تکی ہے ؟ ؟۔

هْ لَن حَصْلُ الْحَتَّكُمُ وَافِي رَبِّهِ هُ لَا لَلْهَا مِنَ كَفَرُّ وَ اقْطِعَتْ لَهُ مُ فِيَابٌ فِنْ ثَالِهِ لِيُصَبَّرُ مِنْ فَوْقِ رُوُرُسِومُ الْحَمِينُهُ فَى يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي مُطَوِّنِهِ مَ وَالْجُلُودُ ﴿ وَ لَهُ مُومِنَ عَلَيْ مِنْ صَ



## آرَادُوْ أَأَنْ يَخُومُ وَالْمِهُمُ أَمِن عَيْدِ أُعِيدُ وَالْمِهُمُ وَدُولُوا عَذَابَ الْحَرِيثِينَ

ادراکشران کی خلات ورزی کرتے ہیں جوخلات درزی کرتے ہیں وہ س کی سنرا بھگنتے ہیں ادروہ خرا یہ ہے کان کی زندگی ذست و سوائی کی زندگی ہوتی ہے ۔ اور سس پرقانون خداد ندی کی خلاف یہ سے ذکرت و خواری فاعذاب مسلط ہوجا تے اسے کوئی خرت دیکریم عطا نہیں کرسکتا ہیں لئے کوئرت اسے کوئی خرت اسے کوئی خرت اسے کوئی خرت اسے کوئی خرت اسے کہ کا فون خداوندی کی اطاعت کے ساتھ وابست ہے ۔ (جیس نے ایم)

مذاکے بیقوانین، عن کے مطابق عنت تحکیم در ذات فی تواری کے نبیطے ہوئے ہیں) ایکا شیستے۔ مطابق مزیب ہوئے میں س میں کوئی ذہبل ٹیمیں ہوئے تا ﴿ فَو نَینَ فَارِقِی کَا مُتلت سے متعلق ہول باان فَا زندگی سے سب فداکے متعین کردہ ہیں کسی اور کے تہیں)

در کیفی میں تو دیا میں ماہب کئی ایک ہیں دلیکن در حقیقت )اسانی گروہ در کی ہیں ایک ا جو خدا کے قانون راو بتیت کی صدافت پر انبال رکھتا ہے دوسراوہ جو اسے ایک کرتا ہے انبی بیائی کشکٹر ہے۔

ا ان کے طاہرہ یاطن کی شخبیوں کو نگھ لادیا جائے گا۔ میں میں میں میں میں میں ان میں میں ان میں میں میں ان ایس کا م

(اِس وقت بنظم داستبدادین حدود فراموش بوسیدین اورد لائل و برابین کی روستاین روش میمورد نے کے لئے تیار نہیں۔ اس لئے اسکے سوااب چار ہمیں کہ انہیں ہی روش سے بردروکا جائے ،
جات اوراس طرح ان کا دور کورکر انسانیت کوان کے مظالم سے بچالیا جائے (ﷺ) داور یہ روک مقام محص وقتی اور منگامی نہ ہو بکہ ایسا استقل اشظام ہوکہ ، ہرجب بھی سے خال سے گھراک مکان بھا گئے کی کوشش کریں تو آئیں میمرو ہیں وحکیس ویا جائے اور کہ دیا جائے کے کوششش کریں تو آئیں میمرو ہیں وحکیس ویا جائے اور کہ دیا جائے کے

M

إِنَّ اللَّهُ يُدْرِضُ الَّذِينَ الْمُنُوَّا وَعَمِلُوا الضَّيلُمِي جَدَّتِ تَعَبِّيرِي مِنْ تَقِيِّهَا الْأَنْهُرُ يُعَالُّونَ فِيهَا أَمِنْ ٱسَاوِرَصَ ذَهَبِ وَ لَوُلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيُرُ ۞ وَهُلَ وَالِلَّى الطَّيْبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴿ وَهُلُ وَالْ حِرَاطِالْحَيِيْنِي ۞ إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوْ وَيَصُرُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمَسْمِينِ الْعَرَامِ الْدِيْحَ بَعَلْنَهُ لِلنَّأْسِ سَوَآءً الْعَالِفُ فِيلِهِ وَالْبَادِ \* وَمَنْ يُودِ لِينِهِ بِإِلْمُعَادِ بِظُلْهِ ثُنِ فَهُ مِنْ عَنَابٍ الِينِو ﴿ وَاذْ بَوَا نَاكِو بْرَهِمُ }

> حاقه الرعذاب كامرة مجهوم تنهاراسب كهرملاكرات الحدكاة حبربنا فيهيكا. (الن كے ساتھ بركھ اس دنياميں بھی مؤكا ادر مرتبے كے بعد تھي)

(ال كے بڑكس دوسراگروہ مومنين كاہے،-يالوگ ہے، بمان اوراعمال صر كم كى بدير Œ ا بسيمعاشره ميل سي تحصي كى شاوابيول بركهجى خسدار نهييرا آستے گى- (انبير بحومت كى سرداريا ما مل ہول کی جن کے نشابات )سو نے کے تنگن موہوں کے ہارا و حربر واطلس کے البوسات ہوں گے۔ الدالقك نبيس بيد نظرية حيات كى طرف ره نمانى على يحق بدنهايت باكبروادرو شكوات

انبيس أس راست برحلاياكباغها بودر فرينرار همدور تناتش ميه- ( صل )-

( الرونيا ميل بھي ان كى زندگى اسپى بھوگى اور آحت ريت ميں بھي . -يانظام جن كيسين وتوسكوا يناسج كا ذكراويركيا ألياب أسكامركز كعبيب يده واجب الاخرام مقاً بحرتهم نسانول كے لئے اطاعت خد و دري كا سرت مقارب مے كا اسے بم لے تمام بوٹ انسان کے لئے خواہ وہ بہار کے رہنے دائے ہوں یا ہرسے نے دائے بچسال طور پر کھلاگھا سے (اس کےدروازے دیا کے برستائے ، وستانسان کے لئے محمال طور پر کھلے این ادرسب ال كى منفسك فيتعول مين شرك بين ، ليكن جواس مين طلم وزياد فى محد تقد فل كى راه دورا مجىدوصراً وحريث كالأسالم الكيرسرادى جائے كى-

يه لوگ إل نظام عدل واحسان سے نو و تھي سرکشي برينتے بيل مرد وسرے لوگول کو تھي اس فی طرف آسف سے روکتے ہیں۔ (اِن کی مسس دھاندلی کوکب تک برداشت کیاجاسکتا ہے جو آگیا ہے کان کی روک تفام کی جائے اگرانسائیت ان کے جروستم سے اس میں ہے۔ اللہ اس مركز فظ م خدادندى كى تامسيس ابرا بيم ك المفول عل بين آئى تى تاكانسانون ك لے محکومید صرف حدالی رہ جائے اس میں کسی اور کوشر کے نہ کیا جائے ہم نے اسے کما تھا کہ وہ س مركز كوان انول كے خودسہ شر تصوّرات ومغنغدات سے پاک اورصات رکھ كرائس جماعت كي تعليم مَكَانَ الْبَيْتِ اَنَّ لَا تُشْهِ الْمُوْلِ فِي مَنْ الْوَعَلَى الْمُنْ الْطَالِهِ فِينَ وَالْفَالِمِ وَنَ وَالْوَلَمُ السُّهُوْدِ ۞ وَكَوْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَوْمِ الْوَلْقِ فِي الْاوْعَلَى كُلْ صَلَّى الْأَتِي مِنْ كُلْ فَهِ عَينِ فَى الْمَكْرُوا مَنَا فِعَ لَهُمْ وَلِذَا لَكُمُ وَالسَّمَ اللهُ وَيَ آيَا هِ مَعْلُولُهُ عَلَى مَلَى وَنَهُمْ وَمِنْ يَهِ فَمَ وَالْمَعَ فَي الْمَكُولُولُونَا وَمَعَا وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وتربیت کے معے مفوص کروسے سس کا فرہ کے زندگی بہ ہے کہ وہ تمام اتوا کا عالم کی نگلی ویاسیانی کرسے خطام عدل وافعہ ان کوفاتم رکھے اور توانین خداد نری کے سلسنے ہوئی عم کرکے ان کی اورق اوری اطاعیت کرسے سے ح<del>ملی نے مقالی سیانی جھے</del> ک

بوری اطاعت کرے ( حقق : عقو : عقو : عقو : عقو : عقو : عقو ) ۔
(اس کے بعد ہم نے ابراہ بھرے کیا گیا ہے کہ اگول میں اعلان کر دوکہ دہ ہے مدملات
میں آخری دمیل دمجت (فیصل کے لئے بیال آیا کریں ۔۔۔ دنیا کے دور دراز گوشول ہے کہ بی بی بی سائنیں
طاکر تے یا بیادہ یا ایسی سوار پول پر جوسفر کی مشقت سے خصک کرجے رہوجائیں۔

مطر مطریا پیاده یا بی خواریون پر بیوسری مطلق کے مصاف میں بیان کی ایمی فوج انسان کی ) وہ یہاں س نئے آئیں کہ این آئیک کھول سے دیکھ لیں کہ بین خطام ان کی ایمی فوج انسان کی )

منفعت کے لئےکیا کچھ کردہا ہے۔ اور یم نے جو مونٹی انہیں ہے نہ کھی انہیں انڈ کا نام لے کر اس اجتماع کے نقرمہ دو میں ذرج کرس اوران کا گوشت خود بھی کھائیں اور (اگروم ل کوئی) تکلیف زدہ مشائع ہوا تواسی بھی سے ایق

معالی در بایمی مشاورت سے دہ تدبیر میں میں اور جا جمی مشاورت سے دہ تدبیر میں میں موجی جن سے ، ان کی کی ذکر کی تام کا فتی دور به وجا میں اور وہ کن ذر دار اول سے مهده براج وسکیں رجبنیں انہوں سے فوج انسان کی فلاس و مہدود کے سلسلہ میں آپنے اوپر اے رکھا ہے ، اور اس الم جم اور کی اور میں کی اور اس الم کی اور اس الم کا کو میں انسان کو کی مرتب و آز دی اور فوت و افتدار خلاو شرک کی اور اس الم کی کا اور فوت و افتدار خلاو شرک کی کا اور فوت و افتدار خلاو شرک کی کا اور سین شرف اولیت اور سینت حاص ہے ۔

ے Ayneal کے سرائرے صوفہ میں رکوح وجوداس استدارکا محسوس منعا ہوئے کہ ہم توانون فدا وندی کی کاسل طاعت کرتے ہیں اوراس کے سواکسی اور کی محکومیدین اختیار تہیں کرتے ہی طرح کعید کے گروطوات اس حقیقت سے جنرات کا محسوس منعا ہر سے کہم ہم انفعام فعا وندی کی حس کا یہ مکرزسے سرفروشان مفا کھٹ کریں مجے اورایس عالم کے ضامس ورجی ان رہیں گے۔ الْعَيْنَةِ ۞ ذَٰلِكَ وَمَنَ يُعَظِّمُ حُرِمْتِ اللّهِ فَهُوَخَوْرٌ لَهُ عِنْدَرَيْهِ وَأَحِلْتَ لَكُوالْ نُعَامُ الْآلَامَا يُعْلَ عَلَيْكُو فَاجْتَنِبُوالرِّجْسَ مِنَ الْآوْنَانِ وَاجْتَوْبَوْا قُولَ الزَّرْوِنِ حُنَفَاءَ اللّهِ عَلَيْرَمُنْ كَيْنَ بِهِ وَ مَنْ يُشْهِ لَوْ بِاللّهِ فَكَانَهُ اَحْرَمِنَ النّهَا وَفَقْعَطَ فُوالطَّيْرُ اَوْتَهُو فِي بِوَالرِّيْجُ فِي مَكَانِ سِعِيْقٍ وَ مَنْ يُشْهِ لَوْ بِاللّهِ فَكَانَهُمَا خَرَمِنَ النّهَا وَفَقْعَطَ فُوالطَّيْرُ اَوْتَهُو فِي بِوَالرِّيْجُ فِي مَكَانِ سِعِيْقٍ

بہ ہے مفصداس اجماع کا سوتر تفص می خواکی مقرر کردہ یا بنداوں کا اخترام اوران کی ضلمہ کے اعتراب اوران کی ضلمہ کے اعتراب اور خداوندی کی رہے اس کے لئے بٹری نفع خبٹس ہوگی۔ اعتراب کرے تو یہ چیز ت اور کہا ہے کہ آل، جماع میں کھلنے پینے کے سلسہ میں جا فور ذری کریں بسوال صفرت میں یہ بات یا دیکھنی جا جینے کہ آن جا فوروں کو چیور کر جن کی بایت قرآن میں حکم دیا جا جیکا ہے کہ وہ

البکن حرکت کے پیسنی نہیں کہ دہ بچھ لے کا سائق ہو کیے مترل کے نعین کے بغیر میں گرت بر بھی تعطیب حرکت کے معنی بر بیر کہ بہتے نصب انعین تعین کر لیا جائے اور کھر برقدم ہی العین کی طرف ایٹے اس کے لئے صروری بہر کا نسان ہواس نظریوسے بھے جوا سے صبح راستے سے شاکز کی دوسری طرف لیج نے کا موجب ہو۔

صفیح روش زندگی به بے کاف ان جراف سے نیال بین توج ن کامرکز نوانین خواوندی کی اصفیح روش رندگی به بے کاف ان جراف ان جراف سے نیال بین گریت اور کی محکومیت کوش اس نہ کریت با در کھو۔ جو خص حن ایک علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا اور اس کے سلسنے جبکتا ہے ' وہ شرب انسانیت می وہ مہوجاتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال بول مجمولاً یا وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پہتیوں کی آلما اور ایسا کہ بی ایسے دیا گرا اور ایسا کی بلندیوں سے زمین کی پہتیوں کی از اور ایسا کر در والوال ہوگیا کہ جو ای ایس جو میں کا ایسا کی بالدیوں کے گونسل سے نیے آئی النے کی اسے جیل جو بیٹ کے لیے جائے۔ اور ایسا کر در والوال ہوگیا کہ ہوا کا ہر ترجمون کا اسے رکھو کیا گروں کی میں کہ بیا کی طرح ) اور ایسا کر در والوال ہوگیا کہ ہوا کا ہر ترجمون کا اسے رکھو

خ إِلَىٰ وَمَن يَعَظِمْ شَعَا مِرَا لَهُ وَ وَالْهَامِنَ تَقُوى الْقُلُوبِ ۞ لَكُمْ فِي اَمَنَا فِعُ إِلَى اَجَلِى فَسَعَةً فُوَّ عَيْمُ لَهَا إِلَىٰ وَمُن يَعْظِمْ شَعَا مِرَا لَهُ وَإِكُلِّ اَمَّا فِيجَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَنْ لَكُوااتُمَ اللهِ عَلَى مَا مَرَوَقَهُ مَرَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى مَا مَرَوَقَهُ مَرَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

یا نجام ہوتا ہے غیرہ اور اسکے افران کے سسنے جیکئے کا- (اس کے بھس) بیخف خالفہ نشآ ا خدا دیدی رکی طاعت کرسے گا- اوراسکے اعترات کے طور براس نظامی کے شامات کی تعظیم کرسے گا' تو یہ سامر کا اظہار ہوگا کہ اسکے دل میں تو اثبین خداوندی کی تبکید شدے کا حساس اور ان کا اخترام ہو جودہے۔ (لیکن آگران نشانات کی تعظیم ہی مفصود بلدات بن جائے ہیا یہ چیر محض رہم بن کررہ جائے تو یہ بات انسان کو دبین کی حقیقت سے دور لیے جائے گی )

اس سداسی اس حققت کواکی مرتبہ کھیر محدلوکہ میں جانوروں کوائی اجتماع میں کھاتے پینے کے لئے ذیح کروگے ان محضفق بانصور ناکر لیناک کھی اسی سنم کی مشتر افی ہے جیسی حسام پر سنش کا ہوں میں کی جی ہے اور بہ جانور مقدس ہو گئے ہیں۔ بالکل مثیں، یہ عام حانور ہیں آب منم دورا ان سفر میں سواری یہ باربرو ری کے سابسلمیں محسلف نو نہ سے ایک شے ہوا ور اس طرح انہیں بہاں رہا نہ کھیمیں الاکرائی خواک کے لئے دی کے کر لیتے ہو

ایہ جوہم نے جافوروں کو ذرج کرتے و المت خدا کا نام بینے کا طسرین بتا ایسے تو یضویہ بنت انہا ہے لئے ہی بنہیں ہم نے ہر قوم کے لئے بطسراتی مقرر کر دیا تھا کہ وہ جافوروں کو ذرج کہنے وقت اللہ کانام فیاکری (سیزے فیہ بڑوم کے لئے بطسودیہ کے خدا کا جمعے اور کھرا ہموانعہ و ترج نہارے بینی نظریہ اور یحقیقت تہاری تکا ہوں سے اوجیل نہونے پر نئے کہ تہارے اور فرقد واخت یا صرف فعائے واحد کا ہے۔ اور سی کا نہیں ، سوتہ بین صرف اسکے قوانین کی اطاعت کرتی جاہیے ، دیسہ وزن کی وہ آئل جن میں کسی قسم کا نشاز نہیں ہوسکتا ہے ہے ) ، سو ہو لوگ ان اس مظیم کے ملہ نے جبک جائیں انہیں زندگی کے فوٹ گواز تائے کی بشارتیں سنادو۔ مینی ان نوگوں کو کر میں کے سلسے جب قانون خوا وندی پیٹی کیا جاتا ہے تو اس کی تعلق میں Q | W وَ الْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُوْفِنَ شَعَا إِرِاللّٰهِ لَكُمْ فِيهَا حَنْرُونَ فَاذَكُرُ والْسَوَالْهِ عَلَيْهَا صَوَافَ وَإِذَا وَجَبَّتُ جُنُونِهَا فَكُولُوا مِنْهَا وَالْمُعْمَو الْقَالِعَرُ وَالْمُعْمَرُ الْفَالِدُ مَعْوَنِهَا لَكُولُمُ لَكُولُمُ لَكُولُولَ وَالْمُعْمَرُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَا هَلُ وحَمْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَا هَلُ وحَمْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَا هُلُولُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَا هُلُولُ وَاللّٰهُ عَلَى مَا هُلُولُ اللّٰهُ عَلَى مَا هُلُولُ وَاللّٰهُ عَلَى مَا هُلُولُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَا هُلْ مِنْ اللّٰهُ عَلَى مَا هُلُولُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَا هُلَّا مِنْ اللّٰهُ عَلَى مَا هُلُولُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَا هُلُولُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

## كُلِّ عَوَّانِ كُفُوْدٍ ﴿

کے آبا ہ کن تنائج کے تصورے ان کے دل کانپ کھتے ہیں دہ ، بھراس قانون پر چلنے کی راہیں انہیں جو جو دشواریاں پہشیں آتی ہیں ان کانہا بہت ہمت اور وصلہ سے قد بلکر نے ہیں اوران کے پلیتے استقلال میں کبھی افترش نہیں آتی ۔ اس طرح وہ نظام صلوہ کو قائم کرتے ہیں اور جو کہم ہم نے نہیں وہے مکھ ہے کے اسے ذوع انسان کی رویش کے لئے ، کھنار کھنے ہیں

76

اس منے کو لوگ فلاح دہبہ ووانسانیت محامین نہیں جن پرکسی صورت میں اعتماد نہیں کیا جاسکتا، اور جو نظام خلاد ندی کی عداقت بر شدو مدار کارکرتے ہیں اوہ خلا کے زدیک کیسے لیا ندیدہ ہوسکتے

ہیں: یہی و حبے کہ ان لوگوں رفینی جاعت موشین کو جن پر محالفین کی طوق آس قدر مطالم آوڑ گئے ہیں ، در میں کے خلاف اب وہ مخالفین میدن ہنگ تک میں انرکتے ہیں ' وشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے' بنگ کی اجازت وی جاتی ہے۔ ستہ ن مطلوموں کی مدد کرنے پر لوری قدرت رکھتا ہے۔ بنگ کی اجازت وی جاتی ہے۔ ستہ ن مطلوموں کی مدد کرنے پر لوری قدرت رکھتا ہے۔

یه و منطقه میں جنہیں ان کے گھرول کے سے احق کال دیا آبیا ان کاکوئی جرم نہیں تھا بھر کے کہ وہ کہتے تھے کہ اوانت و تی آبی کہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ اوانت و تی آبی کہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ اوانت و تی آبی کہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ اوانت و تی آبی کہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ اور اسکا استظام میکر آلوانداس کا استظام میکر آلوانداس کا استظام میکر آلوانداس کی روک تھام وہ سرے گروہ کے ذریعے ہوئے (اور وہ سکرتی ہوگوں کو بدلگام چھوڑ و تیا کہ وہ ہوئی اللہ اللہ اور سے میں میں نے اسلی مواد اللہ اور سے بہذا ہو جماعت بھی حق وانصاف کی موافعت کئے استھی کی مورد مدد کر سے گا۔ وہ سے در کھو اخد افران اس کی ضرور مدد کر سے گا۔

پورسو بعد بری بولوں ماں الصدور علیہ بہت ہے۔ (مظلوموں کی یہ جماعت جوذیائے ظلم اور سرکتی کومٹ نے کے لئے انتخاب ) اگر ہم نے انہیں ملک میں حکومت عطاکر دی ، نہیں اقتدار حاصل ہوگیا (تو فیسٹم اورات نباز نہیں کریں گئے) یہ نظام صافرہ ت مم کریں گئے (تاکہ تمام افراد معاشرہ تو انین خدا و ندی کا ، تباع کرتے ہے جائیں) یہ نظام نوع از ان فی کو سامان قشو د ٹمہ ایہ میں جائیں گئے۔ بیدان احکام کو نافذ کریں گئے ہو نہیں قانون

خداوندی دشتران، صبح تسلیم کرتا ہے۔ اور تمام لیسے کاموں سے روگیں گے۔ بنہیں وہ جائز قرار نہیں دیتا۔ غرضیک لیہ میٹی آمدہ معاملہ کے تعلق دیکھیں گے کہ ہم باب میں خدا کا قانون کیا کہتا ہے۔ اس طرح ان کی حکومت میں بحث وتحیص اور باہمی شدورت کے بعد آخرا لامز ہرمعاملہ کا فیصلہ "فانون خدا وزی کے مطابق ہوگا (ہے)،

ریہ ہے' اے رسول؛ تہاری اس دعوت سے مقصود) ۔ سیکن اگریے لوگ داس قدر دھیا ہے۔ کے اوجود) تیری تحدیب کرتے ہیں (توبیکوئی نئی بات نہیں) ان سے پہلی تو میں بھی اپنے اپنے ہواو کی اسی طرح تکذیب کری ہیں اشالی قوم نوح - قوم عاد - قوم مثود -

قرم ابراتيم. توم لوظ-

74

مرین کے رہنے والے (قوشعیت) - اورای طرح موسے کی تکذیب بھی ہوئی۔ ہم نے
ان کرشی اختیار کرنے والوں کو پہلے اپنے قانون کا فاسے مطابق مبلت دی (کدوہ اپی قلط زوشس
سے ہاڑا جائیں - میکن جب وہ بازندائے تو ہما اسے مثانون نے ) انہیں اپنی گرفت میں سے لیا (بیئز ارسخ کے اوراق سے پوجھوک) آن کے ہیں انکار اور کرشی کا نیچے کیا لکاد ؟



استطاعت بديا بوعاتى! (الليه بكرحب كونى شخص حقائق كى طرف التكميس بندكر لبيا بها توبيه تنہیں ہوناکہ س کی ماتھے کی آنکھیں اندی ہوجاتی ہیں ﴿ وہ توبیستورمینا ہوتی ہیں بیکن مال کے دل اندهے جوجا نے ہی جوسینوں کے اندوی داور سس طرح ال میں سیجھنے سوچنے کی صلاحیت مفقود

رية وكُ سِجائية اس كَ أَعْقَل وليسرية كالم ليس تعامد بريقال في السيابي كم استاجي لى انبير رهمي دى چارى ين يخ ده حيدى كبول نبيل آجاتى ان سےكبد دكه ضاكا قانوت من جوايسا ہونہیں سکتا کرتم ایسے عمال کے تمامج تمہر سے اسٹے نہ آئیں دلیکن بات بیسے کہ بب بیات کچ فلا کے كائنانى قانون كے مطابق مرتب و ل توان كے فہورس در لكتى ہے - اس ينظر) فد كے كائنانى تطام من ايك أيك دن كى مفدارا يى ب بين تم لوگول كائنتى شمارك مطايف ايك بزارسال جوراية أن بني -(کا کناتی تبدیبیان اور تومول کے احوال وظرو من سی تغیرات بڑے بڑے میں مصح بعد رخما

(المندان سے واضح طور رکبرو کرسات کرن برتما جمجلدی کیول تنہیں آئی انہیں الن فترین س منتقلانهٔ ریکھے کومت الوب مکا تاکست محض فررواہی ہے۔ تدریخی مرگزشتیں ہی منفیقت کی شہباوت دس آل کر کنتی بی قومیس آیری تغییر کرده ما ورستبدا دکرتی تغییر میسیامنیس جیلت دی گئی اور دجب وه لوگ این رون سے بازید آسے نق انہیں بیر لیا گیا۔ راہد ' انہیں سمجے لیٹا چاہیئے کمان کا انجام مجی جار ہی ت انون کے مطابق جوکر میزاہیں۔ یہ ا*سے مجاگ کرکہیں جانبیں سیکتے ، انہیں ا* احت[الامر س کی طرف آنا ہے۔

ران من كبدوكر، الداوكود بيرى حينسيت أس باب من نقط تني من كيس منهي خوا مح قافوات قا

سي كل كليالفاظمين، كاه كرتامون-سوحولوگ ایسس نانون کی معدافت پرلفتین رکھ کر صلاحیت بخیش **کا کریں گئے**' وہ تر ہی اگر بربادی سے بھی معفوظ میں گئے اورانسیں باعرت روی سمی سلے گی۔

À١

## إلى صرّاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۞

اور چاہ لوگ بن کی کوشش کریں گئے کہ تواثین خداد ندی کی مخالفت کرکے کامیاب زندگی ہے کریں اور سامی نہیں عاج تور ناکارہ کر کے رکھ دیں ( تو وہ نو دفر پینی میں مبتلا ہیں ، وہ ایسا کہی نہیں میں کیا گئے ، ٹاپرست د تول اور کامر پنول کے دروانہ پیر ہندہ وجائیں گئے اور وہ ایک قدم بھی آگئے نہیں جرمع میں گئے۔ زادیاس طرح تیاہ وہربا د موجائیں گئے )

به تو نین جن کی روسے قوموں کی سعاد توں و رناکا ببوں کے نیصلے ہوتے ہیں کو فی پل متن سائٹ نہیں لائے گئے۔ انہیں ہم شروع ہی سے فعالف انسیار کی معفوت وہنے چلے آسے ہی ایکن ہوتا یہ راہے کہ ہمار فرت دہ ہی آتا توگوں کہ ہما اپنیام ہیں گا۔ سے جلے جانے کے بعد اپنی مفاد بہتیوں کے چھے سچنے والے لوگ اس کی دگامیں ہی طرفت آئیز من کرکے اسے کچھ سے کھے بنادیتے (اس کے بعد فعالی اور سول کی سے ویتا۔ اور سابقہ وحی کو) آئی آئیز ش سے پاک اور صا کرے اپنے توایس کے بعد فعالی اور سول کی سے ویتا۔ اور سابقہ وحی کو) آئی آئیز ش سے پاک اور صا کرے اپنے توایس کے بعد فعالی اس لئے کہ فعد کو ہر بات کا علم ہموتا ہے اور اس کے سب کا احمت پر سبنی ہوتے ہیں (سابقہ) ،

وی فداوندی بین ن نساتی آمینرشول سے بونایہ کین اوگوں کے دل میں ر نفرادی مفاد تربیع کا) مرض ہوتہ' یا جن کے دل حقائق قبول کرنے کی طرفتے سخت ہوجوتنے وہ فود بھی آل مقت میں مبتلامینے راور دوسروں کو بھی ہیں میں مبتلار کھنے،

غورگر وکه جولوگ نوانین هذا و ندی میسیستی بین وه آن باب بن کهمال تک جلیمهایتی بیا رمینی ده س کی ترکن سجی کر لینته مین کرانی طرحت "شراعیت" وضع کر کے است خدا کی طرحت منسوب کر دیں میہ کننا بڑا طلم ہے ؟ دستی ا کننا بڑا طلم ہے ؟ دستی ا مینی سالم اند وحی اب قرآن تک آئی تجاہیے ، اس میں وہ سب کھ جوانبیا سالقہ کی طرف

وَكُونَزَالُ الَّذِينَ كُفُرُ وَافَى فِنْ مَنْ يَعَوَّمُنَهُ حَفَى تَأْتِنَا الشَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيهُ هُرَعَلَا النَّاعِيمِ عَلَى النَّوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ بَقْهُ عَلَى النَّوِيمِ عَلَى النَّوْلِيمِ عَلَى النَّوْلِيمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

ہوں ہے ہیں انہیں زندگی کی نوش مالیا آب اور شاہ ہیاں تصبیب ہوں گی۔ اور چولوگ ان تواقین سے انکار کر رہیے اور انہیں حبثلار ہے ہیں انہیں ذات آپیز منزل منے گی۔

(لیکن اس دوران میں) جولوگ اِس نظام کے قیام کی خاطر ایٹ انگریار را درسب کھی جھوڑ کرنکل کھڑے ہوئے ہیں ایک میں جو اگر اس جدو تبدئیں ایک میسی مون مرجایش اِ آمل کردیتے جائیں او آئر اس جدو تبدئیں ایک میسی مون مرجایش اِ آمل کردیتے جائیں او آئر اس احساس است افسر دہ خاطر نہیں ہونا چا ہیں کہ اُن نظام کی شکیل ان کے باعثول سے سکیل تک بہیں ہونا چا راحضہ لے لیا اوراس طرح اپنے لئے جیا جا

كاسامان مِتَاكَرلِيلَتِ - لهذا ، الله النبين الن كى موت كے بعد بہترن سامان تشود نما عطاكر سے كام بن من وہ معطاكر سے كام بن من وہ دندگى كى مزیدارت في سنازل في كرنے كابل موج التيريك اور بيتية تت ہے كرا شريبترين الله الله الشود نما عطاكر في والا ہے ۔ اللہ اللہ اللہ وہ اللہ على اللہ عطاكر في والا ہے ۔

وه انبيس زندگی کا اس مزل میں داخل کرسے گا جیدوہ بہت پہندگریں گئے۔ یہ خیبقت ہے کہ منتشر میں کا جیست ہے کہ منتشر کے یہ خیبقت ہے کہ منتشر میں کا منتشر میں اللہ ہے اور نہایت محمل سے ہر بات کواس کیا تجام تک بہنچا آسہ

برجال رض مقصد کے لئے تہیں جنگ کی اجازت وی گئی ہے۔ انہ وہ ہے کہ جس قوم نے دی سرول پر زیادتی شہیں کی بلکر ہس قدر طلم وقٹ دوس پر جواہے اس کا بدلہ بینے کے لئے قدم الٹایا ہے ۔۔۔ اور دیٹمن نے آس پر بھی ہیڈ اس کا بلکہ وہ مزید نیاوتی پرائز آیا ہے۔ تو قانون فلاوندی کی و سے ہم شطاق کی مدد صرور کی جائے گی اس کا قانون یقین اطلم وقٹ دکومشا کر مطلق موں کے لئے سامان مقا

الته است به كرنودكا مُنات تريافلاكاية قانون جارى وسارى به كرصورت حالات بلتى ته و المها بين المها المرادي بين المرادي بين المرادي المر

یرسب اس نے جاری اشہا کی ذات ہے۔ اس کے سوالوگ جنس پکا استے ہیں دہ سب ہال ہے۔ مغوس تغیری شائع صرب اس کے قانون کی ٹرمین مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علادہ سب تخریبی شائع ہیدا کرتے ہیں۔ اور خدا کا قانون تمام قیرخدائی توانین پرفالب ہے اورسب سے بعندہ برزز

ریقیری تلک سیاک والاقانون کا منات میں کس الری کارسیا ہے اس کے ایک کیا تو نے اس پر فور شہیں کیا کہ امٹر اول سے بارش برسا کہ ہے تواں سے زمین مرسبزوشا واب جوجاتی ہے تھیا



كَانَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَلَدِ فِي الْأَرْضِ وَالْفَاكَ فَيْقِ مَى فِي الْفَوْرِ فِالْفَاكَ الْفَوْرِ فَالْفَاكَ الْفَاكَ فَيْقِ مَى فِي الْفَوْرِ فِي الْفَوْرِ فَالْفَاكَ الْمَاكَةُ وَالْفَاكَ فَيْقِ مَى فِي الْفَوْرِ فِي الْفَوْرِ فَالْمَاكُونُ اللّهُ فَالْمُورُ اللّهُ فَالْمُورُ اللّهُ فَالْمُورُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَالْمُورُ اللّهُ فَاللّهُ فَا لَا لَلْمُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَلْمُلْمُ فَاللّهُ فَل

فد بڑا ہی بار کے بہر بنا در ہر نفے کے حالہت اور اس کی صلاحیہ بول سے واقعت ہے۔
کا تمات کی ہے بیوں اور بلندیوں میں ہو کچھ ہے سب اس کے تعیین کردہ پر دگرام کی تعییل کے سئے
سرگریم میں ہے۔ اسے اپنے قانون کو نتیج خبر ہائے کے لئے کسی سہا ہے کی صرورت نہیں۔ (وہ قانون اپنے
دور در دوں سے از نو دنیتیج خیز ہوتا ہے) اور اس کے نتائے خود اس کی جمدوستائٹ کی زیدہ شہادت بنے

بھڑکیا تم نے ہیں یہ فورنہیں کیا کہ جھے زمین میں ہے احتد نے اسے کس طرح تمہارے قارکے کے سے قالوں کے مطابق سینڈ محرکو جہزی کے سے قالوں کی رخیروں بیرے کے مطابق سینڈ محرکو جہزی ہوئے ہے اور کی رکھا ہوتا ہے کہ وہ زمین برصروں س کے فالول کے مطابق کے دورک رکھا ہوتا ہے کہ وہ زمین برصروں س کے فالول کے مطابق کے دورک رکھا ہوتا ہے کہ وہ زمین برصروں س کے فالول کے مطابق کے دورک رکھا ہوتا ہے کہ وہ زمین برصروں س کے فالول کے مطابق کے دورک رکھا ہوتا ہے کہ وہ زمین برصروں س کے فالول کے مطابق کے دورک رکھا ہوتا ہے کہ وہ زمین برصروں میں کے فالول کے مطابق کے دورک رکھا ہوتا ہے کہ دورک میں کے فالول کے مطابق کے دورک میں کے دورک رکھا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ دورک میں کے فالول کے مطابق کے دورک میں کے دورک کے دور

نظا کا نفات قامدے ورضا بھے کے مطابق اس لئے جل رہا ہے کان واضعی ما ہفت ہو ہے جوائے ان واضعی ما ہفت ہو ہے جوائے ان ورنمائی ما ہور نہیں سامان شو و نمائی ہا ہے۔

یہی دہ قانون ہے جس کے مطابق س نے تہیں زندگی عطا کی مجھواسی کے مطابق تمہارے طبیعی ہم زندگی عطاکہ ہے گا راسی طسمت طبیعی ہم برزوت دارد جو جاتی ہے اور اسی کے مطابق وہ تہیں ہم زندگی عطاکہ ہے گا راسی طسمت تو موں کی وقت و حیات کا فیصلہ مجھی ہم ہی کے تا نوان کے مطابق ہوتا ہے ،

ویسب کچھاٹ ان ہی کے لئے ہور ہا ہے'، وران ان کی حالت ہے کہ یا این زندگی فیرخوائی

قوانین کے ابع گزارنا چاہتا ہے، کیس قدرناسیاس گزاروا تع ہوا ہے؟ ( ہے ہمارا بنیا دی ت نوت ہے جو نسان کی راہ تمانی کے سئے شرع سے چلاآ رہا ہے میکن ا عملی نفاذ کی شکلیں محد آعت اووارسیں زمانے کے قفاصلوں کے ماتحت مخد عن موں میں مخد تعدیدوتی رہی ہیں، ای بنایی مخد آعت قوموں کے رسوم وروائ اور طرز سعا شرت الگ لگ ہیں، یہ کوئی اسی مات

نہیں جس پر جھگرا ابیاجائے۔ رہی، ہس جیزوہ نید دی تسلیم ہے (جواب بی تحقیق کل بین سالت میں محفوظ کردی گئے۔ ہے ، س کے متعلق کسی خارع کی جازت نہیں دی جاسکتی ۔۔۔ یہ کے متعلق کسی خارع کی جازت نہیں دی جاسکتی ۔۔۔ یہ کی متعلق ہوئی ہے ۔ اس کی خالعت تعلیم ہے متعلق ہوئی ہے۔ اس کی خالعت تعلیم ہے تھا ہے گئے ہے کہ دوجائے کہ وہ جائے کہ وہ کھی برحق ہے۔ اب برحق اور صدافت پر بینی صرف وہ نشایم ہے جو مسران کے افر محفوظ کرتھ کے اور مدافت پر بینی ہے جائے اور مدافت ہے جو اور اس منے کرتم با کل سیمیے اور دوحوت میں جائے اور مدافت ہے۔ اور مدافت ہے ہے جو اور اس منے کرتم با کل سیمیے اور دوحوت میں جائے ہے۔ اور دوحوت میں جو دوح

ورا آرید وگ آن باب میں تم سے تعبیر اس توان سے بدوکر بھے تم سے جبگر نے کی صور ا نہیں بھرا کا قانون مکافات توب ما تا ہے کئم کیا کرتے ہو روہ ہی کے مطابق نمائے مزب کردے گا ، جب البور ترایخ کاوفت آئے گا فرحت داکا یہی ت نون ان تمام اموریس فیصلے کردے گا تین

میں تم اس وقت احدالات کرہے ہو ﴿ ﴿ ﴿ وَ ﷺ وَ ﷺ ﴾ کیا تو اس میں تو کھے ہے اسب خدا کے علم میں ہے کہ کیا تو نہیں جا تا اُلکا کا اُنات کی ہے تیوں اور بلندیوں میں ہو کھے ہے اسب خدا کے علم میں ہے کوئی شے ہس کے وافون میکا فات کی تکا ہوں سے جیسی وئی تنہیں ، میر ہو کھے کا مُنات میں ہوتا آن سب اس کے قت نون کی کذا ہیں ضبط ہوتا جا گہے ، اور خدا کے سے ایسا کر اہمیت سان ہے ۔ اور خدا کے سے ایسا کر اہمیت سان ہے ۔ اور خدا دندی کو چیو در کر ان تو توں کی تحکومیت اِن کے تحکومیت اِن کے اُن کے دار میں اُن کے دور یہ ہے کہ ہونتا تول فواد ندی کو چیو در کر ان تو توں کی تحکومیت

افتیارکرنے اوراگی اوراگی اطاعت کرتے ہیں جن کے لئے شامتہ نے کوئی سندنازی کی ہے اورنیکی بیان کی حقیقت سے خود می واقعت کرتے ہیں وصف آیا مواجدا وکی تعلیہ ہے ہیں کئے چلے جاتے ہیں۔ ہنتہ اللہ کی حقیقت سے خود می واقعت ہیں۔ وصف آیا مواجدا وکی تعلیہ ہے ہیں کئے جلے جاتے ہیں۔ ہنتہ کہ لیکن انہیں ہو کوئی مو کا رنہیں ہو کہ کہ اس کے سامتے ہمار وت اون وی پرشیس کیا جا کہ ہے توان کے دل میں نفرت اورسرکشی کے جذبات اس شدت سے شنتھ ہو ویا نے ہیں کہ آزان کے جہوں ہے جہوں ہے تھا۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ جا اور کیا ہے جوان کے جوان کے جا اور کیا ہے جوان کی اس کے جوان کے جوان کیا ہے جوان کے جوان کیا ہے جوان کیا ہے جوان کے جوان کے جوان کیا ہے کہ جوان کیا ہے جوان کیا ہے جوان کیا ہے کہ کیا ہے کہ جوان کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ جوان کیا ہے کہ کیا ہو کیا گوئی کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کہ کی کی کیا ہے کہ کی کی کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کی کیا ہے کی کی کی کی کیا ہے کی کی کی کی کیا ہے کہ کی کی کی کی کی کی ک

يكادُون يَسْطُونَ وَالَّذِينَ يَسْلُونَ عَلَيْهِمْ إِنْهِنَا فَ لَ اَفَانَهِكُمُ اِشَيْ فَنَ وَلِكُوْ النَّارُ وَعَلَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُولُ وَ وَمُسَالُمُصِلَّةُ فَا أَنْهَا النَّاسُ صُوبَ مَثَلُّ فَالْتَقِعُولُ لَهُ وَإِنَّ الْمُعَلِّمُ فَالنَّاسُ صُوبَ مَثَلُّ فَالنَّقِعُولُ لَهُ وَإِنَّ اللَّهُ النَّالَ اللَّهُ الذَّا وَإِنْ اللَّهُ الذَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلِلَّةُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِل

جارات اون میش کرتے ہیں۔

SY

ان سے کہوکہ کیا میں بہتیں اس سے ایک برترصورت ملی خرووں ؟ وہ ہے آگ رکا بہاؤ عداب ہو ہو شے کورا کھوکا ڈسیر باکر رکھ دیہائے ، یہ عذاب خدا کے قانون مکا فات کے مطابق ال اوگوں کے لئے مقررہ ہے جائن کے قونین کی صداقت سے آکا رکرنے اوراس سے سرکتنی برتتے ہیں، یہ ہتے مبراہ تقام ہے۔

فیرمدائی مودیت افتیارکرنے والو: آؤ منہیں ایک شال کے ذریعے بات محصائی جائے۔
اسے دن کے کانول سے سنو تم جن تو توں کو خدا کے سوا صاحب اقتدار مان کر بکارتے ہوا ان کی
بے سبی کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک بھی میسی شدیمی ہیدا نہیں کرسکتے 'خواہ اس کے بنتے وہ سب ل کر
بھی کوشش کیوں ڈکرلیں - اتن ہی نہیں ۔ اگر کوئی سکھی ان سے کھے چین کر اے جائے واور شم کھے وان میں ان میں کھے جین کر اے جائے واور شم کھے وان میں ان میں کہ کے جین کر اے جائے واور شم کھے وان میں ان میں کہ کے جین کر اے جائے واور شم کھی

اب آخوری سوچکدان معبودول کی اور تہماری جی سنتم کے معبودول کو فرابنا ہے ہوئے ہو اس تھم کے معبودول کو فرابنا ہے ہوئے ہو گئے ہوں کی ایسی کے دو تھی میں شعر کر گئی ترک تہماں میں میں اور تہماری طلب کے تہما میں معبودوں سے اینی مراوی طلب کے تہما معبود میں معبود اور تہماری طلب کے تہما معتمد معبود مقاردہ لگایا ہی تہمیں میں اور سالدارہ الله اور ہوا کے برغالب ہے والد کو ایسا ہون جا ہیں نہمیں اور ساجیسا می تھے۔ دو بری قو تول کا مالک اور ہوا کے برغالب ہے والد کو ایسا ہون جا ہے تا اور ہوا کے برغالب ہے والد کو ایسا ہون جا ہے تا اور ہوا کے برغالب ہے۔ والد کو ایسا ہون جا ہے تا اور ہوا کے برغالب ہے۔ والد کو ایسا ہون جا ہے تا ہوں کا مالک اور ہوا کے برغالب ہے۔ والد کو ایسا ہون جا ہے تا ہوں کے دوسا جیسا میں میں میں کہ تا ہوں کا مالک اور ہوا گئے۔ اور کی ایسا کی میں کا میں کو ایسا کی میں کا میں کا میں کا میں کو ایسا کی کا میں کر کی کا میں کو میں کا میں کہما کی کا میں کی کو میں کو کو کا میں کا میں کو کا میں کا میں کو کو کو کا میں کو کا کو کا میں کو کا کو کا میں کو کا میں کو کا میں کو کا میں کر کا میں کو کا میں کو کا میں کو کا میں کو کا کو کا کو کا میں کر کا میں کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کی کو کا کو کی کو کا کو کا کا کو کو کا کو کو کا کو

(باتی سے ملاک والمیار جہیں یہ لوگ اپنامعبود بنا لیتے ہیں۔ توان کی پورسی مرف آن ہے کہ انڈان ملائے میں سے معن کو اس کام سے سنتے تن لیتا ہے دیے کام ان سے دیے لگا دیتا ہے

36

يَعْلَوُمَ أَبَانَ أَيْنِ يُهِوْ وَوَالْحَلْفَهُمْ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ يَا يَهَا الّذِينَ أَمَنُوا الْكُورُ وَالْعَلَا الْكُورُ وَالْعَلَا الْكُورُ وَالْعَلَا الْكُورُ وَالْعَلَا وَالْمُورُونَ ﴿ وَجَلُولُ وَالْمَا الْمُكَاوُرُ الْمُعَلِّلُورُ وَالْمَا الْمُكَاوُرُ وَالْمُعَلِّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

كروه اس كى دى رسولول تك بينجادي- اوران الول مين يستين كومنتف كرفيتا ب كدوه اس وى كود وكركم ن الول تك بينجادي ويربستيال نه توخودى كومقدرت ركهتى بي اورنه بى لوگول كى هاجتول كوختا بهنجان كاذر بيد نتى بين اس لينته كرخداكوان ذرائع كى ضرورت بى بنيس، وه سب كوسين والانسكيم

وه تمام نوع نسان کے حال اور تعقبل کے سے دافقہ ہے اور کا نفات کے جلااموراس کے مرکزی اقتدار کے گردگردشش کرتے ہیں۔ (کوئی بات اس کے حیط اقدار سے باہر نہیں رہ کتی ۔ رکزی اقتدار کے گردگردشش کرتے ہیں۔ (کوئی بات اس کے حیط اقدار سے باہر نہیں رہ کتی ۔ رہ ہے تمام قوتوں کا مالک خدا ) لہذا ' اے ایمان والو ! متم اسس خدا کی مبودیت رکھویت ) خت بیار کرو - اس کے قوائین کے سامنے حیکوا وران کی بوری وہای مطاعت کرد - اوراس طرح الیسے کا کرومن سے قوح افران کی بوری وہائی وہائی کے تمام کرومن سے قوح افران کا بھولا ہوا اور خور تہاری ڈات میں دستیں بدیا بھول - اس سے تہاں کا کھوٹیا پروان چڑھیں گی متبین کا سیاجیاں اور کا مرانیاں حاصل ہوں گی ۔

## فَاقِيْهُواالصَّلْوَةَ وَأَتُواالزَّكُونَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَمَوْلَكُمْ ۚ فَنِعُـــَوَالْمُولَى وَنِعُوَالنَّصِيْرُ ۞



**女**位型



# بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمِ مِن لرَّجِ مِن لِرَجِ مِن الرَّجِ مِن الرَّجِ مِن الرَّجِ مِن الرَّجِ مِن الرَّجِ

مَدِ وَهُ اللَّهِ الْمُوالِمُ مُونِ مِن اللَّهِ فِي هُو وَقُ صَالِمُ اللَّهِ وَمِن اللَّهِ فِي اللَّهِ وَلِي ا عَدِ الْفَيْرِيَّا الْمُولِمِمُنُونَ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ ف

رِ كَا عَلَى ۚ زُوْاجِهِ هِوْ وْمَا صَلَّتْ أَيْمَا لَهُمَّ فَوْ ثَهُمْ عَنْدُ عَلَوْمِ لَيْنَ ۞

آؤتم بین برایش که وه کون مین بین کی کھیتیاں بیس تی جن کی مختیس تغربہ رموں تی جو دنسیاات سخرت بین کی محدث بیاات سخرت بین کامیاب د کامران زندگی ابسه کریں گئے ؟ یہ وہ بین جمہوں نے بمائے ضابط تواقین کی صراقت کو سیم کر بیا ورسے اپنی زندگی کا نفسین بنالیا ۔ بنالیا ۔

ادر بمیزول کے پورے جھکاؤ کے سائنڈ اس قانون کے بیچے چھیے چھتے سے نعیخواس کی روسے، بوفرائض آن پر ما تر ہوئے ہیں انہیں بطیب خاطرم رانجام فیتے ایسے۔

ا درس بات کاخاص طور پرخیار رکھاکان کی توان میان سیسے کا مول بیں ضائع نے ہول جن کا گئی۔ کچر نہ کلے۔ نیر دو اُن عام امور سے مجنسب ہے جوان میں قرآن کی طرف آنے سے رو کئے والے تھے (ایکے) انہو نے مرطرح کی تعویات سے پرمبز کہا۔

اور و ہائں یہ وگرام ریمل ہرا ہوگئے جسے تام نوع نسان کوشنو وٹماکاسامان بیم پہنچیا ہے۔ اورانہوں نے اپنی صبّی تو نہ بیول کومعنوظ رکھ اورانہیں صرف اپنی بیو یول پرصرف کیا

هُمَنَ ابْتَغَى وَلَاوَذَ لِكَ فَأُولِهِ لَكُ فَمُ الْعَلَى وَنَ فَي وَالَّذِينَ هُوكِمَ فَفَتِهِمْ وَعَلَيْهِمُ مِلْ عُونَ ﴿ وَالَّذِينَ مُعْمَعِلَى صَلَوْتِهِمْ يَحَافِظُونَ۞ أُولِيَكَ هُوالُورِتُونَ۞ الَّذِيْنِيَ مَرْتُونَ الْفِرْهُوسُ هُمَفِهُمَّا خُلِلُونَ۞ وَلَقَدُ عَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْسُلَاةٍ مِّنْ طِينِ ۞ ثَوَجَعَلْنَهُ تُطَفَّةً فِي قَرَارِقَكِينِ ۞ ثُمَّ خَلَقَنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً تخلفنا العلقاة مضغة فخلفنا المضغة عظما فكسونا العطم تخدا فتراندأنه خلفا الحرفة براء

### الله أحَسَنُ الْمُعْلِقِينَ ﴿

یاان وند یوں پر جوزان۔ او قلامی کے تعلق قرآنی احکام نازل بوئے سے پہلے پیمی ان کی ملا میں آمیکی تعیں (سیکن جنیں لکام کے بعد ہو یوں کا ہم یکے قرار دیاجا چکاہے) - ان سے زناشونی کے تعلّفات مینے يركوني مالمت يثبين

، جو کونی اس محیطاوهٔ حبسی تعلق کی کونی صورت اخذ تیار کریے تووه قانون شکنی بهو گی اور خود 4 خداد تدك سے تجاوز (يوسنگين جرم ہے- ١٣٠٤).

> ادر چنبول نے ایتی امانیوں اور معاہدوں کا پیس رکھار میں ہے ۔ -

( مختفرایه کیکامیه بی د کامرنی کی زندگی ان کی ہے ) جنہوں نے خدا کے مقرر کردہ نظام صوہ کی اور 9 پرى عافظت كى يىنى زندگى كے برشعبس أن كا قدم قانون خدا دندى كا تباع يس الله - ( الله )-**O** 

میں وہ اوال بی جوزندگی کی سعاد تول ور کام اینوں کے وارث ہول گے۔

بعن إس دنيامبر كمي أسيى زندكى كے الك حين برطري كى وحتي اورفراخيال سرميزيال H اورشادابیال بول اورآخرت میں بھی ای تسم کی زندگی کے دارث اس میں وہ بہشدر ہی گے رہام -(-<u>144</u>

یہ بی ان مومنین کی صفات وخصالص ہو کامیابیوں کی زندگی مبرکزیں کے (<del>اس شیس</del>) د بہر النے کانسان کی زندگی معن بیوانی زندگی نہیں یہ جیوانی زندگی کے مراحل طے کرنے تھے 11 بعد مترك إنسانيت يربيني ب اوراب انساني زندگي كيمراص طركرتا بوا السي مرستا حات كارتاى جيواني زندگي كيمراحل كي كيفيت برسيدك المهف اس كي خليق كي ابتداستي كيفراهد ديون مادي

(مَبِيرِ مِارْتِيغُلِيقِي بِرِدَّلُوم مِن كَرْيَ مُكسِمِا بِهِنِي جِينَ افْرَامَتُنْ سَلْ بْنِرِيعِيةُ وَلِيدِ بُوتِي جِهِ إِلْكُمْ IF. 10

ہم نے اسے نطقہ نبایا جو رحم نے ندر) مخیر آمیا اور مادہ کے منیضہ ہیں قرار گیریو دکیا۔ بھاس نطقہ کو علقہ (جونک کی بی شکل) مبس تبدیل کیا۔ بھراس علقہ کو گوشت کالو تفتر اسا

تُقَ إِثَلُهُ يَعَلَ وَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ ثُلُقُ إِنَّا لَهُ يَوْمُ الْقِيمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿ وَلَقَلْ خَلَقْنَا فَوْقَالُمْ سَبْعَ طَلَ إِينَ \* وَمَا لَذَنَا عَنِ الْخَلْقِ عُولِانِينَ ﴿ وَانْزَلْنَا مِنَ الْتَقَاءِمَا أَيْهِ فَلَ رِفَاسَكُنْ لَهُ فِي الْ

### لَقُلِدُونَ ۞

بد دیا - بھراس میں ہریوں کا ڈھانچہ ابھار دیا - بھراس ڈھانچے پرگوشت کی ترج ٹھادی۔

(بیبار کا کے مراصل جو نی زندگی کے قانون شیبی کے مطابق میے ہوتے ہیں -اس کے بغدی اس بیب بی توانائی کاشمہ ڈال کر استیسے ) اسٹالیک ہالک نئی قسم کی تخلوق کی شکل میں مودار کرنیتے ہیں دہائی سے بیروشائی سے بھرائی کا شکل میں مودار کرنیتے ہیں دہائے ۔۔۔ یہ جدید شیم کی تخلوق کو جیوا بات سے کیسر ضافت ہے انسان ہے تحلفت ہیں مود بھروا خدا کا متنا نوان تخلیق کئی بھری مکنات کا میں سے دیول تو انسان می مخلفت ہیں بنا آر ہتا ہے اسکان میں مخلوق ہو جیوا گار تری ۔ خدا کی تخلیق اور خدکی تخلیق میں ہرافر ق ہی ۔ خدا کی تخلیق اور خدکی تخلیق میں ہرافر ق ہی ۔ خدا کی تخلیق اور خدکی تخلیق میں ہرافر ق ہی ۔ خدا کی تخلیق اور خدکی تخلیق میں ہرافر ق ہی ۔ خدا کی تخلیق اور خدکی تخلیق میں ہرافر ق ہے ۔ اس لینے وہ جسین انتیا مقین ہے۔ پیکر دیست و خربیائی کا بھر شال شاہر کا رمون ہے ۔ اس لینے وہ جسین انتیا مقین ہے۔

پیرس کے بعد تم سب کومرناہے - رسوتم فورکر وکرکیا تہاری موت سے یہ مطلب ہوگا کہ تم آگر طبیع جم کے انتشار سے تم بھی تم ہوجاؤ کے ؟ اگر تم فقط نے طبیع جم سے عبارت ہوتے تو پیمریا تصوّر ور مقال جسم کے مرجانے سے تم بھی تتم ہوجائے ۔ لیکن جیسا کہ اوپر کہاج چکاہا ان جم کے علاوہ کچھاؤ بھی ہے ۔ اور وہ کھا ور " بے جسے ان ان ور ت کہاجا ان ہے ۔ جسمانی موت سے فنامہیں ہوجا گا۔ وہ آگے تھی چنتا ہے ۔ جنائی ، تم قیامت کے دن انتشار کھڑنے کر دینے جاؤ کے۔ میں ۔

10

74

1

نَانَشَأَنَالَكُوْرِ بِهِ جَنْتٍ مِنَ لَخِيلٍ وَآعَنَانِ لَكُورِيْهَا فَوَاكِهُ لَفِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ﴿ وَتَنْجَرَةً فَخَرُمُ مِنْ طُورِسَيْنَاء مَنْكُبُتُ بِاللَّهُ فِن وَصِبْغِ لِلْأَكِيْنِ ۞ وَ الْ لَكُوْرِ فِي الْأَنْعَامِ لِعِبْرَةً الْسَفِينَكُمْ فِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِهُ كَيْنِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَ عَلَى الْفُلْدِ تُحْمَلُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا أُوْمًا الْي قَوْمِهِ فَقَالَ لِفَوْمِ اعْبُرُ واللّهُ وَالْكُورَ مِنْ الْهِ غَيْرُةً " أَفَلاَ تَتَقَوْنَ ۞ فَقَالَ الْمَلَوَّ الذِي ثَنَاكُونَ الْي قَوْمِهِ فَقَالَ لِفَوْمِ اعْبُرُ واللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ غَيْرُةً " أَفَلاَ تَتَقُونَ ۞ فَقَالَ الْمَلَوَّ الذِيْنَ كُفَرُوا

بلك بن كورسين ير شجرات كفترين الكرده نهارك برورش كادراي سن

اِس پائی سے بہم تمہما مے سے مجور دن اور انگور دن روٹیرو) کے باغات اُگاتے ہیں اِن باغات میں کثرت سے بھل بیدا ہونے میں جہنیں تم کھاتے ہو — در دیگر مصارف ہیں کا تے ہو او اِسی طرح دینہ وز کے ، خت کو تھی اوگاتے ہم، حسینا کی وا دہور ہیں محترت ہما ہوت

ہے۔ ہی سے بہل کاتا کہ ہے جس سے کھ نے والول کے لئے بہت اچھاسا ان تیار ہو۔ ہے۔

ای طرح اگرتم اپنے موشیوں پیٹورکر کے قورن میں بہت ہی اسی باتین میں گیجن سے تبدالہ ذہن کہیں ہے تبدالہ ذہن کہیں ہے تبدالہ ذہن کہیں ہے تبدالہ اس کہیں ہے تبدالہ اس کی بیٹ میں بالدخر برفزاکیا ہے ؟ (ہیا ) - (کیا اس) کوئی کوئی ہیں ہیں ہی ہیں چیز ہوئی ہے جے نوشگواریا تو آئی ہیں جا کہا جا ہے۔ لیکن ، ہم ہی ہے تبدالے گئے و دوھ جی تامدہ تا ان موشیوں میں تبارے لئے طرح طرح کے اور توا مرتبی ہیں ۔ دران میں تباری کے اور توا مرتبی ہیں ۔ دران میں تباری کے اور توا مرتبی ہیں ۔ دران میں میں سے اجھن کا تم کوشت بھی کھاتے ہو۔

بیں۔ بیں ہے ، سام ہو ہے۔ ہیں ہے۔ ہوں۔ اور تم زخشکی میں ، ان برسوار ہوتے ہو ۔۔۔ اوریا نی میں کشیٹیوں پرسفرکرتے ہو ریسب سلمان تمہائے ہم کی پرورٹ کے بئے ہے میکن ہماری ربوسیت کا تعاضا تعاکیس سے تہا ہے ہم کی نشوہ نما کا سامان ہم بہنچایا سی طرح تمہائے انسانی جو ہردِ س کی نشود تماکا ہی انسطا اکریے۔

تہا ہے ہم کی نتوونماکا سامان ہم ہم پہنچا ہے ۔ سی طرح تہائد انسانی بوہروں کی ننوو ماکا بھی انسطا اکر ہے۔
اس سے کریے جاری شہن رہ بہت سے بعید تھا کہ تہ ہیں انسان تو بناتے لیکن تب سے جو ہرانسائیت انسا
ذات کی نشو ونماکا سامان ذکرتے ، س کے ہتے ہم نے اپنیا مرام کی معرفت راہ مائی ا بھیجنے کا انتظام کیا ، اس سے الے بہی کوی اور سفا ہے ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے بھیجنے کا انتظام کیا ، اس سے الے بھی کوی اور سفا ہے ہم خواد ارک کی اطاعت کر و اس کے موالوئی ان سے کہا کہ ایم میں جو اس کے موالوئی اور سبتی ایسی نہیں جس کی محکومیت اختہاری جائے ، سوئم تب وکر تم اس کے توانیمن کی تجمع انسان کی تھو تیا رہو یا نہیں ؟

اس کی توم سے ای برین نے جہیں مارین زندگی کی فراوانیاں حاصل نفیس اس کی بات

صِيْ قَوْمِهِ مَا هٰذَ ٱلِآلَا بِسَنَمُ وَمُثَلِّكُمْ يُولِيُ إِنْ يَتَعَصَّلَ عَلَيْكُمْ ۚ وَلَوْسَكَ اللّهُ كَانْزَلَ مَلَيْكَةٌ ۖ مَمَا سَمِعْنَا إِهٰزَ الْفَ أَبَّا مِنَا الْأَوْلِينَ ﴿ إِنْ هُوا لَا رَجُلُّ بِهِ جِنَّةٌ فَتُرْبَصُوا لِهُ حَفْي عِنْنِ ۞ قَالَ وَثِ الْحُمْلِ بِماً كُذَّبُونِ ۞قَاتِحَيْنَا ٓ إِيْهِ أِن اصْنَحِ الْقُلُكَ بِٱعْيُونَا ۗ وَحَيِنا ۚ فِاذَاجَاءَا مُرْنَا وَقَارَ النَّبُورُ ۚ فَاسْلُكُ فِيهَا مِنْ ثُلِّ زَوْجَدُنِ اثْنَيْسِ وَٱهْلَدَا لَامَنْ سَنَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْ أَوْ وَلَا تَعْلَطِيفٍ فِي الْرَبْنَ طَلَمُوا " اِنْفُسستْم مُغَرَقُونَ ۞ فَإِذَا اسْتُوبِتَ انْتَوَيْنَ مَعَسَاتَ عَلَى الْقُلْوِي فَقُسِلِ الْعَمْدُ وَلِهِ الْذِي عَجْنَا مِنَ الْقَالْوِي فَقُسِلِ الْعَمْدُ وَلِهِ الْذِي عَجْنَا مِنَ الْقَالْوِي فَقُسِلِ الْعَمْدُ وَلِهِ الْذِي عَجْنَا مِنَ الْقَالُوعِ فَقُسِلِ الْعَمْدُ وَلِهِ الْذِي عَجْنَا مِنَ الْقَالُوعِ فَقُسِلِ الْعَمْدُ وَمِ

### الظُّلِيدِينَ۞

م فقت أكاركروبا الهول في دوسرے وكول سے كه اكريد ، نوت جو اپنے آپ كوف اكا فرستاده كميتا ے ، تنہا سے بی جیسا ایک انسان سے ایکن چاہتا ہے ہے کہ تم پر ٹرائی ماص کریے ، اگراشہ نے ہاری او كوني بينيه م بعيجنا به وتا توفريت بميجنا و وه بمارے بي جيسے ايک انسان کو اينا پينيام بركيوں بنايا ؟ كيفر حركيد بكرنتاب ده بالكل الوكلي بات بي جي) هم في ايني اباروا جداد ي معين بين مسنا

(ایسانفرآتایه) ساکادمن میں گبایه (س کے اس یاگل کی کسی بات برکان ندوهرد)

نم كه دنول تك انتظاركروا ور وتجوكهاس كاانجام كيابوتا مهم-

(نوٹے نے انہبر برطرح سم ملنے کی کوششش کی لیکن ہے سود کسس پر) اس نے اپنے خالیسے كباكر الديري يروروكارا بيميري كونى بات بليس مينة اوريد سنة سمع ميري كذيب كفهار بهاي توان كے ضلاف ميري مدكر وال كامعاملاب حديث برو قريات، ٠

اس پریم نے نوٹ کی طریت وجی میں کہ ہماری زیر نگرانی اہماری وی کے مطابق ایک تی ہذاؤ ۔ 13 بعرب بهائ مطرده بروگرام محمطابق الله عشعجوش بارف لکین دادرسیلاب استداکت، تو كشتى ميں ہر رضورى ، شے كے دو دوجور سے ساتھ ركھ ليے اور اپنے رفقار كو كھى اس ميں جھا ہے-بجزأس كحسس كالفرد عدوان في يبعي سع بتاركه اسع كدوه تهارى جماعت مين شامل ببين كا ، دراس بت کواچی طرح زمرنشین کرلوکریه وگ جنبول نے سرعرح سرکشی بر کمرا نده رکھی ہے ' سبغرق ہوجایش محمہ سوان کے شعلق ہم سے کوئی بات ناکرنا۔

ادرجب تو ابنی جامت کے لوگول کے سائھ کشنی میں جم کر بیٹیر جاست تو تمباری رالن سے مد سی باہے کہ طرح کی حمدوستائٹ اُس داست کے سے جب نے میں اس ظالم توم کے وَقُلْ زَنِ الْهِ الْهُ مُلْزُلُا مُن كُلُّ الْمَنْ الْمِنْ لَلْهُ الْمِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمُلْكُونِ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْلِلْ اللْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بنية استبداد من عات ولاني.

اس کے بعد تمہاری دعایہ ہونی چا ہینے کہ اے بیرے بروردگاں بہیں زمین براسی جگہ آثارنا ' جہاں اترنا ہمارے النے خبرو برکت کا موجب ہو۔ توسیجے بہترا کا دینے والا ہے۔

بہاں ہر نہا ہو ہے۔ ہوریت کا توہب ہو یہ توسب جہرا ہا وقت کے محکم کے بہرا ہا وقت کے محکم کے بہرا ہو اور سے ان ان قوم فوت کے کسس واقع میں انتہا ہے گئے جمارے قانون مکا فات کی محکم کے بی نشانیا میں -اوراس سے واضع ہوجا کہ ہے کہ م کس طرح نے توموں کو گروش نے کر تغیر ابوال کرتے رہتے ہیں ۔

ری اور سے ماری کا نیجہ تھاک توم اور سے میں میں موسوں تو مرد سے سیر میر براواں اور سے رہے ہیں۔ داسی گردش کا نیجہ تھاک توم اور میں اور راس سے بعد ہم لیے تو موس کا ایک اور داد

شرفرع كرويا.

بنانچ راس کے بعدآنے والی اور میں ہم نے اپنارسول ہیں جسنے اس اور ہو ہے۔

یبنی یہ کرتم صرف خداکی طاعت اختیار کرد اس کے سواا در کوئی سبتی ہیں جب کی جائے۔

گی جائے۔ جرت کا افتدار صرف خداکو ماس ہے۔ سوئٹ بت اوکٹم اس کے توانین کی نگر داشت کرنے

گی جائے۔ جرت کا افتدار صرف خداکو ماس ہے۔ سوئٹ بت اوکٹم اس کے توانین کی نگر داشت کرنے

کے لئے تیار ہو یا مہیں۔ راگر تم نے ایساکر لیا تو اپنی موجودہ غلط روشس کی تیا ہیوں سے بھی جاؤگی،

ائس کی تو م کے آن اکا ہری نے جہوں نے توانین خداو ندی سے افکارا درسر کشی کی رافت کی کر م کی توانی ہیں۔ تھے اور جہنیں ستا بان

کر رکمی تی ہو خدا کے قالون مکافات اور سیھنے تھے کر نظام خداوندی کی زدان کے ذائی مفادات ہے۔

زندگی خراوا نیاں ماس تعیس راور وہ دیکھتے تھے کر نظام خداوندی کی زدان کے ذائی مفادات ہے۔

زندگی فی قراوا نیا اس حاسل میں داور وہ دیکھتے تھے کرنظام خلاوندی کی زدان کے ذاتی مفادات کے۔ پڑے گیا میں لفت کے لئے اکٹر کھڑے ہوئے ۔ اُنہوں لیا ہی قوم کے لوگوں سے کہا کہ پیشفس دہوخدا کا پیڈیلم برم و نے کا مدمی ہے ، تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے۔ یہ میں وہی کھرکھا آسنے ہوتم کھاتے ہو وہی کچر میں ہے جو تم ہیتے ہو، ( ہر تم سے انسان سے متناز ہے ہوتم اس کی ہات ماتوں) خورت نے میں داری میں سے دور ان میں میں اور میں کر ان سے میں کہا تھا ہو ہوئے۔

اً كُرْمَهِ فَإِلَى البِينِ بِي جَلِيهِ السَّالَ كَى اطاعت اختياركر لى أَوْسِهِ الوكر ثَمْ سَبِاه بوهِ فَيْهُ-واطاعت اس كى اختياركر في چاہيئے جوفوق كبشرخصوصيات كان مل ہو ---- مُسيايشوركا اوّارُ ٱڽۼڹؙؙڵؿؙٳڬڵؿٳڬٳڡؿؙۼ۫؞ػؙڬڹؙؿؙۄ۫ڗؙٵٵۊۜۼڟٵڡٵڐڰڎۼؙٷڿۏڽۜ۞۫ۿڹۿٵؾۿۿٳڬڶڡٵٷ۫ڝؙۜۯۏڹ۞۠ٳ؈۬ڡ ٳڰٳڝۜٳؿؽٵڶڎ۫ڹؠٳڎؠۅ۫ؾؙۅػۼؠٵۅڝٵۼؿ؞ؠؠڹۼۄ۫ؽؿ۞ٳڹۿۅٳ؆ڔڿڴٵڣڹٞۯؽڟڶۺۅۘڰڋڹٵٞ؋ٚٵۼؽ ڵڰؠؠؙٷ۫ڡؠڹؽڹ۞ڎٚڷڕۜڿٵ۫ڞؙڔ۫ڿ۫ؠؠٵؘڰۮؠ۠ۏ؈ڰڷڶػؾٵؿٙڸؠڸۣڷؿڞؚۼؿؘۮؠڽؽڹ۞ڎٚڰڒڿٵڴڂڰۿؙۄ۠ٳڝۧؽؿؙ

یاظس اللہ علی الماش ہونا چاہئے۔ ایک عام انسال کی اطاعت کیا معنی ؛ پیرسی نظام کی طرف ہوتو وہم دہتا ہے۔

دہتا ہے ۔۔۔ بعنی افسائی تکریم ومد وات کا نظام ۔ اس میں سراسر تہاری تہا ہے ہے،

(دولت تہا ہے پاس اقتدار تہارے پاس نظر ہوچا ہوسوکر و بہتبیں کوئی پو چھنے الا نہیں۔ سیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں ؛ ضاکا قانون مکا فات ابسا ہے جس کی گرفت ہے تہ تہ ہیں سکتے حق کرمر لے کے بعد ہی تم اس کے اصافعہ ہے اہر نہیں جا سکتے ہائی ہور وہا ہو اس کی تربت ہے کہ جب تہ مرجاؤے وہ ورسٹی اور ہر یوں کا ڈ جبرے ہواوے تو تم پھرووہا ہو زندہ کر کے اعلیٰ نے جا دے راک کے اور کی تم وہا ہوں کی تہیں سے زاملے ، وظاہراور زیاد کی تم وہا میں کرنے رہے ہواس کی تم ہیں سے زاملے ،

ذراسوچ كريكىيى أنبونى بائندى كىيى على سے دُوراور قباس سے بعيد بات جس سے منابع اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال منابع ورار ہے

درنے کے بعد مجرز ندہ ہونا کہسا؟) زیرگی بس ہی دنیا کی زیرگی ہے وہماری بنگھولا کے سامنے ہردون) لاگ مرتے رہتے ہیں در نئے بچے پدا ہوتے رہتے آہا۔ ایرسب آی دنیا ہیں ہونا جے۔ لہذا 'یہ ناط ہے کہ) ہم مرف کے بعد پھرائٹائے جائیں گے۔

یے خص اس کے سوا کھی کہ ایک طرف سے جھوٹی بائیں بنا تا ہے اور انہیں ، شد کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ ہم اس کی بات مہمی نہیں ما شنے ہے۔

اس رسول في فداست كهاكد مير ميرورد كار! بياول بيرى بات سنة بى نبيل اور اندهاد دند كذيب كنه ورج بي قوال كيفها ف برى الدادك

فدائے کہاکہ (ان کی بہلت کا وقد فتم ہونے کو ہے )عنقریب ان کے اعمال کے ترکیا گئے اس سامنے آجائیں گئے اور پر اپنی ان با توں پر نوو ہی مشروسار ہوں گئے۔

رَجِنَا بَخِيزِياده وقت كُرْرِنْ مَهُ بَا يَا مُضَاكَ، يَكَ مُولِنَاكَ آواز كَ عَذَابِ نَا الْبَهِيلَ بَرُّنَا اورَمِ نَي الْبَيْرِ خُسس وَخَاشَاكَ يُطِرَح إِنَّا الْكِرُدِيا - (كِيوْكُوه هِ مَارِكَ تَعْمِيرِي تَنَائَعُ بِمِيالَرِيقَاكِ

له ما دی تصور میات ( MATERALISTIC CONCEPT OF LIFE ) مجمع برسے بی دوریک افزاع نہیں۔ یکھوٹر بہت پراٹا ہے۔

M

7

M

پردگرم کے استے میں سنگ گران بن کرها کی تھے۔ اور بعندها کی تھے۔ ہا ) سود بچھو کہ جو لوگ ظلم وہستبلاد کی روٹ اختیار کرتے ہیں وہ کس طرح زیدگی کی کا مراہبول افر نوٹ گوار بوں سے محروم رہ جانے ہیں دیہ ہم راائل قالون ہے جو شرد ع سے ایسا ہی چلا آ یا ہے۔ اور حق واقعاف پر مبنی ہے )۔

يطرأن كي بعذبهم في اور قومول كادوريت روع كيا-

(وه مجی سی طرح اُرِی غدط رُون کے نتائج کی وجہ سے نباہ ہوگیس بادر کھو؛ ہا مے قانون مکافات کی رُوسے نہاہ ہوگیس بادر کھو؛ ہا مے قانون مکافات کی رُوسے نہوکو کی قوم ظہور تم بی سے پہلے تباہ ہوئی ہے اور نہ کی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ فائد کی میٹنی ہونہ ہیں گئی وہ نہیں کہ میٹنی و میٹن و میٹن و دیا ،

انبير كيم في فرعون اوراس كي قوم كه أكا برين كي طرف مبيجا تقاء دان دو دو س معاير سن

فَقَالُوْاَانُوْمِنُ لِيَثَمَرِيْنِ مِثْلِمَا وَقُومُهُمَالَتَاعْيِدُونَ۞َ قَلَّنَ بُوهُمَافَكَانُو اصِنَ الْمُهْلَكِيدُنَ۞ وَلَقَالَ اتَيْنَامُوسَىالِكِتْبَلَعْلَهُمْ يَقْتَدُونَ۞ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَزْيَمَ وَاضَةَ آيَةً وَاوَيْنَامُمُ الْلَدَيْوَ وَذَاتِ قَرَالِيةَ مَعِيْنٍ ﴿

## كَأَيُّهُ ٱلرُّسُلُ كُلُوًّا مِنَ الطَّيْمِينِ وَالْمُكُوَّا صَالِكًا ۚ إِنَّ بِمَا لَعْمَلُوْنَ عَلِيْدً ٥

آن كىسىت بىماراسچا دىن ئېش كىيالىكىن) انبول نى اسىسىرشى اوركېرىرتا- دە كىقى بى بىرك مغرور كرش، درىر تو دغلط

انبوں نے (بچ ئے اس کے کہ ہو کھیان کے سامنے میش کیا آئیا بھا اس پر فورکرتے ) کہا اکٹیا ؟

ان کی بات دن لیس جوان ان بونے کے احتیار سے جوار سے ہی جیسے ہیں (سافوق البشر نہیں) ایر
ہمانتک رتبہ اور درجہ کا تعلق ہے وہ س قوم کے افراد ہیں ہو جاری محکوم ہے۔ (محکوم قوم کے باس تفاق بھیرت کہ ل ہوستی ہے واور کھی انہیں ہے جوانت کیسے ہوگئی کہاری حاکم قوم کو آگر سبق پڑھانے لگہ : یہ جمار سے لئے سخت باعث ذکت ہوگا آگر ہم ان کی بات مان لیس ،

چنائچ انہوں نے ان دونوں کی گذریب کی - س کا تیجہ یہ نکلاکہ وہ بھی ان تو مول میں سیجو جو تباہ ہوئی تغییں راس لئے کہ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے ۔ تو تو م بھی زندگی کے قیمے اصولوں سے آخرت کرے گی تیاہ ہوجہ نے گی ۔

صالانکہ جیسا کہ او بیرکہا جاچکاہے) ہم نے مونٹی کوضا بطر توانین دیا تھا گاکہ وہ لوگ س کے مطابق جل کر اس نباہی سے رکھ جائیں۔

ریہ تھا مختصریا تذکرہ جارے صواول میں سے چذا کے کا) ہم نے ان کے منتے جو

كِانَ هَٰذِهَ أَمَّتُكُوْ أَنَةُ وَالِحِدَةُ وَآنَارَ لِلْكُوْفَا الْقُوْنِ فَعَ فَنَفَظَعُوْ الْمُرَهُمْ بَيْنَا لُمُؤُولُوا ۚ كُلُّحِوْمِ مِمَالُدُ يَهِمْ وَقِرْحُونَ ۞ فَذَرُهُمْ فَيْ غَمْرَتِهِمْ حَثْى حِنْنِ ۞ أَيْحَسَبُونَ اَنْمَا لُمِدُوهُمُ م وَ يَجِدُنَ ۞ نُسَارِءُ لَهُمْ فِي الْغَيْرِتِ بِلِ لَا يَشْعُرُونَ ۞

بہرد گرام تجویز کیا تھا، س میں ان سے کہ اگیا تھا کہ تم زندگی کی نمام پاکیزہ ٹوشگو رہیں سے تعتق ہوئے اورا بیسے کام کروجن سے انسانیت کے مجڑسے ہوئے معاملات سنورجائیں ، ہمار قانون میکافات نہیں۔ تمام اعمال سے باخر ہے ،

(الدرسول: به تمهاری میری بهاعت ایک بی جماعت به درس و اگرچهای جماعت ایک بی جماعت به درس و اگرچهای جماعت ایک بی جماعت به درس و اگرچهای جماعت افراد نخسکان درسان میرس مختلف اتوام میں اور فخسکان میں بیدا بہوئے ایکن اس کے باوجود و ایک بی جماعت کے فروشخ اس لئے کران کی آئیڈ بالوی (مطریح رندگی اور تعلیم) ایک بی تحقی ورسان میری فرائل کی سب کا مشوو نما فیٹے والا ایک حت راس جماعت العین بیار می فوالک توانین کی جائے دس و حدث فکروی کی بنا پر دوسب ایک جماعت افراد مقعی قوانین کی جائے والوں کے افراد مقعی افراد مقعی المیان کی جائے دس و حدث فکروی کی بنا پر دوسب ایک جماعت افراد مقعی افراد مقعی افراد مقعی افراد مقدی المیان کی جائے دس و حدث اور سے ایک جماعت کی جائے افراد مقعی افراد مقعی افراد مقدی کی جائے دوسان کی دوسان کی دوسان کی جائے دوسان کی دوسان ک

(اللهرب البهان تمام رسولول في تعليم ايك منى توان كم تبعين كو مجى ايك بي برواج بين منها ويكن ابرواقع بين المراب المرابول الميك وصلات الميك المرابول الميك وصلات والمعتبين المرابول الميك وصلات ركان المرك المين فودسافة ميست كرينها مكوفر الموش كرك ابني فودسافة شرعبتول كا تبري كرف المن كرينها مكوفر الموش كرك ابني فودسافة شرعبتول كا تبري كرف الكراب الميل فرق بيلا بوجلة الما وراب في الما وراب في المن المراب في المراب في المراب في المين المراب في المين المين المراب في المين مين مين مين المراب في المين مين مين مين مربة الكروبي فرق في يرسب والى فرق المل مين المين المي

(اس دفت کے سول، ان انبیائے سابقہ کے نام بیوا اسی طرح مختلف فرقول میں بھتے ۔
ہوتے ہیں اوراس دین کی خالفت کر میے ہیں جے توہیش کرنا سیفا درکسی طرح سے تے نبیس بھتے ۔
سواب ان کا علاق ہی کے سواکی نہیں کی نوا نہیں کھو دقت کے لئے مغلب میں مدمول بڑا میں جا
("اآنک نہدرے دان کا نظام مشکل ہوکرسائے آجائے اوراس کے انسانیت ساز نتا کے بہیں دہ
کری وصد فت برکو ان ہے ، (عالم ۱ عدم ۳ عدم)

کیا یہ وگ اس ترم باطل میں مبتلا ہیں کہ ہم جوانہ میں مال و دوامت کی فروانی اوراولاد کیکٹرت سے آئے بڑھائے ہورہے ہیں توس کامطلب یہ سہے کہ ہم ران کے اعمال سے ضروب نظر کرکھ اتبہیں فی الواقعہ ) زیدگی کی فوٹ گوارین عطار خ

۵L

إِنَّ الَّذِينَ هُوْمِنَ خَشْبَهُ وَ يَنْهِمُ مُشْفِقَةُ لَ ﴾ وَالَّذِينَ هُوْ بِأَيْتِ مَنْهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ الْمَانِ مَنْهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ الْمُمْ وَجِهُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ وَيَهُمُ وَجِهَلَةً القَهْمُ الْمَوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ الْمُؤْنَ ﴾ وَاللّهُ اللّهُ وَجَهُلَ اللّهُ وَحِهَلَةً القَهْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

بین اوران کی طرف جبلت تمام اپنی نفتنوں پڑھتیں بھیجتے چسے ماسے بیں ؛ نہیں ، حقیقت مال کھ اور ہے جس کا پیشور نمیں کیکتے ۔

ز زندگی کی مقیعتی فوشگوار بول کے اہل اور لوگ ہوتے ہیں۔ ایسی، و • لوگ جو تو نین اوند کی خلاف ورزی کے شیاہ کن متا کئے سے خالف رہتے ہیں

ادران كى صدافت اورمحكيت بريقين كامل ركف بين-

اور طاعت صرف احکام و نوائین خدا و ندی کی کرتے ہیں اس ہیں کسی، ورکوشر کی ہیں ہے۔ کرتے۔

ورنظام خداوندی کی عملی تشکیل اور نوع ان ان کی نستودنم ایک سے جننا کھ ویسکتین ویشے چلے جاتے ہیں۔ اس کے باد جود اُن کے دل اس خیال سے جمیشہ ارزال و ترساں سبتے ہیں کا ان کا کوئی مت م اس راستے سے بعث ناجا تے ہو خدا کی طرف لیجانے دالا ہے .

یہ ہیں وہ ہوگ جوزندگی کی خوشگوار ہوں کے حصول کے لیئے تیز کام رہتے ہیں اور میجایں جوشا ہراہ حیات پڑسے آگے کل جانے والے ہیں ،

ار کا اس خفیقت برای ان بونا بین کرت نون فدا امدی کی ترسیم برج بابندیاں عالم موقی بین ان سے بم برج بابندیاں عالم موقی بین ان سے بر مقصد جہیں کے دا جہیں خواہ مخواہ کو او کو او کو ان بین اس سے بر مقصد جہیں کے دا جہیں خواہ مخواہ کو او کو او کو ان بین اس کے عالم کرتا ہے کران سے ان افی ذات میں دسعت دکت دبیدا جو ان ہے در بین از اس کے ایک وج سے لوگ نوع ان ان کی منازح دبیبود کے لئے اپناس کھ دیکے میں میں بھی اپنے دل میں کو دی گرانی محسوس جہیں کرتے وہ سمجھتے بین کہ اس سے ان کی اپنی ذات کی شونا میں بوتی ہے دل میں کو دی گرانی محسوس جہیں کرتے وہ سمجھتے بین کہ اس سے ان کی اپنی ذات کی شونا میں بوتی ہے دل میں کو دی گرانی محسوس جہیں کہ اس سے ان کی اپنی ذات کی شونا میں جوتی ہے ۔

اوروه بالكل مبعيع معينة مين بهار مياس فالون مكافات كاجب شرب حس ميل برايك كما هال كاربكار دُرينا به اوربرعمل كالشيك تشيك بينج مرتب بوتار مناجع اليساكيمي في ال بَلْ قَالُونَهُمْ فِي عَمْرَ قِنِينَ هَذَا وَلَهُمُ الْمِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمُ لَهَا عَمِدُونَ ﴿ عَلَى الْمَثَلُ وَمِهُمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كسى كے ساتھ كسى شم كى ناانصافى جو-

لیکن ان مخالفین کے دل اس حقیقت کی طرفت میکسر عافق ہیں۔ برایٹی مفادیر نیوں کے حذبات میں ڈویے ہوئے ہیں۔ اسی جسے براہیے کام کرتے ہیں جو صبیح روش زندگی سے انگال لگ۔ جوتے ہیں۔۔۔۔۔ اوریہ ہی تنام کے کام کرتے ہیں گے:

ت آنکه هم ان محمر فرالحال سهوت بینلاسرایه دارطیفه کو عذاب میں گرفت رکرلیں مجے دستیاں۔ اُس وقت نم دیکھو کے کا ان کا تحریحس طرح توثی ہے اور وہ کیسے جینے چلاتے اور آہ وزاری کرساتے ہیں۔

ان سے کہ دباجائے گاکداب اس میں وبہار ورنالدو فریاد سے کچھ مال نہیں۔ ہاری طرف اب مبداری کوئی مدد نہیں کی جائے گی-رئمبیں اپنے اعمال کفتائے بھیکتے ہوں گئے۔

مهاری برکیفیت می کرجب بهارت قوانین تهدین سامنی بیش کئے جاتے ہتے تو تم انتیان اللہ است میں میں گئے جاتے ہتے تو تم انتیان میں منا

ادراین مقلول بین انوش گذیون اورداستان مرایون کا دونور بنایا کرنے اوران کے متعلق ایسا برایون کا دونور بنایا کرنے اوران کے متعلق ایسا بریان بختے بنتے (جسے کوئی شراعین آدی سنن آگوارا ناکرے)۔

اسوچنے کی بات ہے کہ اوگ ایسی کھلی ہوئی واضح تعلیم کے ماننے سے افکار کیوں کرتے ہیں ) کیااس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس بات رقرآن کے پیام ) پرغوروٹ کرتبیں کرتے ہیا ہے وہ آسی، نوکمی چیزے جوان (اہل کتاب) کے آبار واجواد کی طرف کمیں تہیں آئی کئی ؟ (ایجہ) ۔

بایسم در بین کداسے جون بروگیا ہے ؟ نہیں!ان میں سے کوئی بات بھی نہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ برسول ان کے سلسنے فو ایش ک

حِنَّةُ \* بَلْجَآءِ فَهُوْإِلَيْنَ وَأَكْثَرُ فَمُرِلِلْحَقِ كُيْ هُوِّنَ⊙وَلَوِاتَّبَعَ الْحَقِّ آهُوَاءَ هُمَّ لَفَسَرَ يَتِالسَّمُونَ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِرَوْنَ مِنْ أَتَيْنَاهُمُ بِإِنْ لِي هِوْفَهُوعَنْ ذِكْرِهِمُومُعُونَ ﴿ أَمُرَفَّتُ لَهُمْ خَرْجًا لَغَوَّا جُورَ يَا عَنَادُ " وَهُوَ عَنْدُ النَّهِ زِقِيْنَ @ وَإِنْكَ لَــــــــَّنَّ عُوْمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدِ @ وَإِنْكَ لَلْهُ رُنَى كَلايُؤْمِنُونَ بِالْلاخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِلَلْكِيُونَ ﴿ وَلَوْرَجِمَنْهُمْ وَكُثَّمُونَامَا بِهِ مَرْضَ ضُمّ لَلَجُوا فِي طُغْيَانِهُمْ يَعْمُهُونَ ﴿ وَلَقُلْ اَحَدُّهُمْ فِالْعَدَابِ فَمَا اسْتَكَانُوالِ إِنْهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿

ب واورج الحراق ان كى مفاديرسنيوس كمفادت جاكب اس النايد سي مخت بالسندكرة في والديقا بین کدوه بن محیج نیات و مفادکی رعابت سے اس میں کھے تبدیلی کرکھا ن سے مقابمت کر ہے۔ 👸 📆 +1 41 3-16

ان مے كبوكر أكر فى لوگول كى نواہش ت كے نابع چلنے لك جائے تو كا كتات كى يستيول اور بلنديون ميس كونى شي بين مقام يرشيع مرطري فسادي فساد بريابهوج في ورمظام كالمات تدم بالابيوحاسقه

( دراان لوگول کی عقل کود بجیمو ؛ ) هم ان کے پاس ان کی بٹرانی اور عظمت سنسرت و مجد مفران وسربيندي كاساران ليكرتست بيرا وزان كي ببطالب سيسكر بيهس عفيت ومسرفوزي سيعمشت الوررسيمين ( ( الله عالم المسام المسام المسام) -

راے رسول ذکریا بولوگ بوخیال کرتے ہیں کی توان سے کھ مال دروست جا مثا ہے؟ ان سے 44 کهدوکه آیس ان کے مال دروست کی کو لی سرورت شایر، عمنی براغدا کی طرف مسیرو کھ ملک ہے وجازا كرال ودولت سيكيس بترج اس سيبترود كادين والااوركوني منيس-

4 تو توانہیں دہلامزد ومعاوض زندگی کی سبیعی اورمنو زن راہ کی طرف دعوت ویں ہے۔ لیکن یولوگ منعتبل کی زندگی ربعتین تهمی<u>ن کفت</u>ه وه آن رایستهد دُور بیشهر مینته این راوی 4 ادصرآ النبيس يوبت)-

راس وقت ن ير الحاي كرفت بوني ب سيكن اس سيمي ان ميس كوني شدولي نبيس آني 42 پینانجیان کااب بھی یہ عالم ہے کہ ،اگر ہم ان سے تری بڑنی اور توکیکلیف انہیں کہنے رہی ہے اسے وہ كرديها توبيات كشي مير بدست موج درموج "تريش من جليما بن محر 44

(اس كاثبوت: به كرجيساك اوبيركهاكيله) بم خانبيس عدَّاب مبس مبنى الكيانعا تو

حَقْى إِذَا فَتَضَاّعَلَيْهِمْ مَا بَالْهَ اعْلَىٰ فِي شَهِ إِنْهِ الْمُعْوِلِيْ فِي مُعْلِلُمُونَ فَي هُوالَّذِي أَنْشَالَكُوْ السَّمْعَ وَأَكُو الْمُصَارَّ فَي وَالْهَ فِي دَةَ \* قَلِيلُوْمَنَا تَشْكُرُونَ ۞ وَهُوالَٰذِي وَزَاكُوْ فِي الْمَرْضِ وَالَّذِي أَفْتُمُونِ ۞ وَهُوالَٰذِي عِنْهِ وَمُونَ وَلَهُ الْحَيْلُوفَ الْبَيْلِ وَالنَّهُمَا رُأَ فَلَوْ تَغْفِلُونَ ۞ بَلْ قَالُوْا وَشَلَ كَا قَالَ أَلَا كُونَ وَكُنَا الْوَالْمُنْ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينَ ۞

اس پر بھی ہے اسپنے نشو و نما دینے واسے سے قانون کے سلسنے نہ جھکے اور نہ ہی دن کے دل میں فراسا بھی گدار پیدا جوا۔

اب ہوگا ہے کہ جب نابر عدب تندید کا بھا اُکھن جائے گا داور دہ ایک ببلاب بلا کی طرح جس امندا کے کار آو بھر پیج بہرانیس ہوج نبر گے۔

الم عنفل وليرت كام لوتوبيظيف تم رواضح موجات كه خداه ه جرس في تهيس زمين المراق المراق

خدادہ برس کے قوان مے مطابات داخرادہ درافعاً کی موت اور دیات کے لیصلے ہوتے ہیں۔ دادرا بک کے بعددوسسری تفری آئی رہتی ہے جس طرح ، رات مے بعددان اوردان کے بعدرات آئی ہے کیا آئی زینی مقل وسنکہ نے ذرامی منہیں لیتے ؟

داگر پیشل و کوسے کام لیتے توان کی روشن سے کمبی شہونی جس کی روست ان کی کیفیدن پسسے کہ جو کھوان کے اسلاف کہتے تھے ہے' بلاسوچ سمجے دہی وہرائے پہلے ہے جس

اور النبى كى تقليدس كرين بين كرجب بمهركرت أور تريون كادميره وبيس ك توكيا بيمن من الموري المريدي كادميره وبيس ك توكيا بيمن كادم المقا كمرس كة حائيس كية والمائيس كائيس كية والمائيس كية وال

كَفَّنَ وَيُونَا نَا مُعَنَى وَابَا وَمَا هَذَا مِنْ قَبُلُ إِنْ هَذَا إِلَا اَسَاطِيْرُ الْوَ وَالِيْنَ ﴿ قُلُ لِمِنَ الْمَا وَهُو وَمَنَ الْمَا وَهُو وَمَنَ الْمَا وَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّه

(اور کیتے بین کرین ان سرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے وہ ہے) جم اکا ہمت پہنے ہمارے آ آبا واجدا دست ای طرح وعدہ ہوتا چلا آرہا ہے (سیکن آرج کا کسی نے سرنے کوزندہ ہمونے نہیں دیکھا اس نئے تو کھی ہے کہا جار ہاہے، بیزا بی نیست کو انگے وہ تول کے اور ان کی کہا نہاں ہیں جہنیں دہرا!

المنم الن سے إس باب ميں زياده مجت مذكرو الن كے فظام نامذ كى كے متعلق بات كروانو ميں اللہ ميں كار مران اللہ ميں اور جو كھے ال كا ذريع اللہ ميں كى ملكيت ہے؟ \_\_\_\_\_\_

یہ میں بہتر کریں گئے کہ بیاں شرکی ہے؟ توان سے کہوکر کیو اس سے تم ننی سی بات نہیں مجھ سکتے (کہ ایک میں بنا میں

کے بھرن سے پوجیوران محلف جرام نکی راور ن کے اندرہ کھے ہے ہم استہا آن) کانشونما دینے والاکون ہے اوروہ کون ہے جس کے استومین ساری کا تنانت کی مرکزی ربوبریت کاکنٹرول ہے۔ بیا مراف کریں کے کہ یہ بھی تعاہی کرنا ہے اور ہرشے پرائسی کاکنٹرول ہے۔ توان سے کہوکرڈم

بيا حرات مريات مريات ويب بي موايي مريا ميد اور جريد يد ما همون بيست مواتو تم ال المرح الحذاكا جواث يائي كائنات برأس كي نشرول كي بي سئة ابنا كنشرول ركفت به بيت بمواتو تم ال طرح الحذاكا مقابل كرنے كو انجام وعوا قب سے اور تے تنبيس اكبيا تم اس تب اى سے بچنا نبيس جا ہتے ہو نم ار اس فلط روشش كا لازى نتيج ہے ؟

ن نے پوچپوکہ اگریم جانتے ہوتو بتناؤکہ دہ کون ہے میس کاافقہ رتمام کا مُنات پہتے ایساافقہ ارکہ جاسٹ کی پناہ میں آجائے اے کوئی گزند نہیں بینچاسکتا سیکن جاس کے قوائن سے مکٹ ی اختیار کرنے اسے کا ندت میں کوئی بناہ نہیں اے سکتا۔

یہ اسے بھی تسلیم کریں گے کہ بیرخدانجی کے سنے ہے۔ (ساب سے ۱۷) اب ان سے بع چھوک ان حقائق کے تسلیم کر لیننے کے بعد وہ کونشی بات ہے جس کی دھیسے بہیں دھوکا لگت ہے کہ جو کھے میں کہتا ہوں وہ حق تہیں ۔ میں اس کے سواکیا کہتا ہوں کہ دا ایسانیان

97

ىل أَتَيْنَا أَوْمَ الْحَيْقَ وَ إِنَّهُ وَلَكُونَ مُونَ ۞ مَا الْمُعَنَّ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَنْصُ الْهِوْدُ الذَّهَ مَكُلُ اللهِمِ مِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى يَعْضِ مُنْ سُبُعْنَ اللهِ عَمَّا أَيْصِفُونَ ۞ غَلِو الْعَيْبِ وَالشّها َ دَقَ فَنَعْلَى عَمَّا مِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى يَعْضِ مُنْ سُبُعْنَ اللهِ عَمَّا أَيْصِفُونَ ۞ غَلِو الْعَيْبِ وَالشّها َ وَفَقَعْلَى عَمَّا يُشْرُ كُونَ ۞ قُلْ زَتِ إِمْمَا تُرِينِي مَا يُؤْمَنُ وَنَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجْعَلُونَ فِي الْقَوْمِ الظّلورينَ ۞ يُشْرُ كُونَ ۞ قُلْ زَتِ إِمْمَا أَرْبِينِي مَا يُؤْمَنُ وَنَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجْعَلُونَ فِي الْقَوْمِ الظّلورينَ ۞

000

(ان نے پوچوک فدیکے علادہ وہ کو نہے جس کے قدار و فقیار کے اتحت تاہم بناچا ہتے ہو؟)۔

اس کا کوئی بٹیا نہیں اکرتم بادش ہو مجور کراس کے ولی مہدکواپنا حکوان بنانے کی سوچ ، شہرکاس کی ہمسرکو ئی صاحب اقد رہتی ہے (کرتم ایک وجور گراد دسرے کی حکولی انسیم کرنوا دراس کی ممکنت میس بطیعاتی اون سے کہو کر اگر ایسا ہوتا کہ مہاں ایک سے زیادہ صاحب اقتدار ہستیاں ہوئیں تو ہر خوا " اپنی اپنی مخدوق کو اپنے ساتھ لے ایتنا اوراس طرح بیسب ایک دوسرے پرجرشد دورات و رہیں اوراس طرح بیسب ایک دوسرے پرجرشد دورات و رہیں اوراس طرح بیسب ایک دوسرے پرجرشد دورات و رہیں اوراس طرح بیسب ایک دوسرے پرجرشد دورات و رہیں اوران ہول خوا کے شعائی جس کا تصور کھتے ہی اوراس طرح بیسب ایک دوسرے پرجرشد دورات و رہیں اوران خوا کے شعائی جس کا تصور رکھتے ہی اوران خوا کے شعائی جس کا تصور رکھتے ہی اوران میں ہوتا ہے کہ بہروال یہ لوگ خوا کے شعائی جس کا تصور رکھتے ہی اوران میں ہوتا ہے کہ بہروال یہ لوگ خوا کے شعائی جس کا تصور رکھتے ہی اوران میں ہوتا ہو کہ بہروال یہ لوگ خوا کے شعائی جس کے کا تصور رکھتے ہی اوران میں ہوتا ہو گا کہ دیا کہ دی بھول کے تعدیل کے دورات کی دورات کے دورات کی دی بھول کے دورات کی دورات کے دورات کی دورات کے دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورات کے دورات کی دورات کے دورات کی دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورات

جو کھے متہارے سائے موجود ہے اور جوموجود نہیں اُسے سب کاملم ہے اور وہ ان تمام تو اور دہ ان تمام تو اور دہ ان تمام تو اور دہ ان برغالب ہے جنہیں بدلوگ خدائی میں اس کا شرکے تھیل تے ہیں۔

( ایے رسول ! نیری یہ آر دوجوئی جا جیئے کہ اے میرے نشو و نما دینے والے احس آنے والی تمامی سے ابنیں آگاہ کیا جارہ ہے اگراہے میری زندگی میں واقع جونا ہے تو وہ المیسے وقت طبور میں۔

تمای سے بہتیں آگاہ کیا جارہ ہے اگراہے میری زندی میں وائے ہو کہ ہے تو دہ المصوف میں ہوری المامی سے بہتیں اس مکرش توم کے اندریڈ ہوں رمیرے بہاں سکانے تکل جانے کے بعدایسا ہوا تاکہ وَانَاعَلَانَ أُويَاكُمَا نَعِدُ مُمُ لَقُلِ رُوْنَ ﴿ إِذَ فَعُرِ بِالْتِيْ عِي كُمْسُ السَّيِسَةَةُ لَحُنَ اعْلَمْ بِمَالِيَصِفُونَ
وَقُلْ زَنِ الْعُودُ وَلِفَا مِن هَمُ لَقُلِ رُوْنَ ﴿ إِذَا فَعُرُ بِالْحَرَ بِ آنَ يَخْضُرُ وَنِ ﴿ حَتَى إِذَا جَمَا مَكُمُ مُمُ الْمُونَ وَالْمَا مِن السَّيْعَ الْمَوْنَ وَالْمَا مُعَلَّمُ وَاللَّهُ وَمُن قُلْ اللَّهُ مُن وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَعَالَمُ اللَّهُ مُن وَاللَّهُ اللَّهُ مَن وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَن وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ

#### ال كى ليىت ميرى جى صنت كے افر دكون چيوجلئے - 🛪 ) -

(باین جمنست جولینا چلینے کا گرمین ہم اس بر قادرای کر انہیں جر اتبابی سے ڈایا ہی ہے وہ ایس کے درق تیسی آتا۔
ایری زندگی میں دائق ہوجے دلیکن وہ تیری زندگی میں الہوتین آتے ، اس کے بعد اس سے کے درق تیسی آتا۔

اس کافیصلہ بلنے قانون مکافات کے مطابق بھو ہیں۔ ہیں : ہیں استیاں ۔ ہیں ۔ ہیں استیاں ۔ ہیں ہیں ۔ ہیں ہیں ۔ ہیں ہیں ۔ ہیں ہیں ۔ ہیں ۔

تیری آرز داورکوشنش به مونی چلسینی کدان مخالفین کی طرف سے جن کی ذہنیست بخانی قیم وتخدیب کی ہے جو ترازیس نمہاری جرعت میں تعرفہ پید کرنے کی غرض سے کی جائیں ان سے بھیے کیسئے جمائے نوائین کے دائن میں بناہ کل جائے ۔ ان کی تخریبی کوششوں سے بھنے کا طربقیہ یہ ہے کہ تمہاری جماعت توائین خداوندی کے ساتھ اورٹ ترت سے تقسیک ہوجائے۔

الدملان مخالفین کو منهارسندسائند آنے کی جرائت ہی ترجو

بہرسال ان کی روش میں مینے گئی تاآنکان میں سے سی کے مربانے موت آکھڑی ہوتو وہ اس وقت پکارے گاکہ لمائے میرے پر دردگار الو مجھا کی مرتبہ بھر دنیا میں وٹائے۔ تاکہ بومواتع میں نے زندگی میں کھونیئے تھے وہ بھرطال ہوجائیں آؤمیں اچھ کام کر کے لکھاؤں۔

تاكر يومواتع ميس في زندگي ميس كمونيك تقف وه تجريال به جائي آنوميس اليكام كريم نظاول. (تواب ليكاكر) بارش مى باتيس بهكاريس-اب ايسا نهيس جوسكما --- درندگي ميس رهيست ادر كرار تهيس- ندى كاجرياني آئے چلاج استا وه واپس نهيس وت سكنا )- إن كما ادر مجيلي دنيا كمدرمنيا وَلِذَا نَفِحُ وَلِي الصَّوْرِ فَالاَ السَّالَةَ بَيْنَهُ وَيُومَ إِنِي وَلا بَسَمَاءُ أُونَ ﴿ فَمَنَ نَقَلَتُ مَوَازِيْنَهُ فَا وَلَهِ لَى هُورَ وَلَا يَعْمَا وَلَيْ اللَّهُ وَلَا يَعْمَ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا يَعْمَ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُونَ فَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا مُونَ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُولِمُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ

ایک اوٹ ہے اس لئے یہ چھے مرتبیں کئے ۔ البتہ جو لوگ اجی چھے ہیں جب وہ مرف کے بعد جا گھاں آئے ہجریہ وولول ایک دو سرے محس تھ مل جا بیس کئے الر<mark>ہ ہ</mark>ے ) .

جب بیگرول میں دندگی کی توانائیاں بیدو کی جائیں گئی تو اس وقت ندا پس کی سندواریا قی بیس گی اور ندجی کوئی ایک دو سرے کاپرسا بناحال جوگا-

آس دن فیصلانت ان کی دائی صلاحیتوں کے مطابق ہوگا جن کی صدحیتوں کا بلڑا بھار ہوگا دہی لوگ کا میاب د کا مران ہوں گے۔

تبابی کی آگ کے شعلے ال کے چیروں کو جھلسادیہ کئے اور دہ اسس میں سری طوح منہ بگاڑ رہے ہوں کئے۔

اب تقیقت ہم بہ آشکار ہوئی ہے۔ لہذا ہاہے ہمارے نشوہ نمائیے والے: اب توجہیں مناب سے نکار اسے مقال ہوئی ہے۔ لہذا ہاہے ہمارے نشوہ نمائیے والے: اب توجہیں مناب سے نکار اسے مائی اس کے بعد ہم بھرد و بارہ میں ہے کا اگریں تو واقع اجرم تارفی ہوئی اسے کا کرند گئی کی وہ نمران ہے ہے رہ کئی جس میں نموج دو شنزل کے لئے کھرنا تھا ۔ آپ رہ اس کے بارک تھا ۔ آپ ہمیں ہوج دو نمزل کے لئے کھرنا تھا ۔ آپ وہ وہ او بارہ نہیں کہ اب تہمیں ہم میں ذات کی زندگی سرکرنی ہوئی ، اب آب کے کے سائد ہم میں دات کی زندگی سرکرنی ہوئی ، اب آب میں کے ایک تروہ ایسا مقاجی کی بھارہ میں کے مدد ل میں سے ایک تروہ ایسا مقاجی کی بھارہ میں کے مدد ل میں سے ایک تروہ ایسا مقاجی کی بھارہ میں کہ

D

عَا غَنَانَ تَمُوهُ مُورِهِ فِي يَا حَتَى اَشْرُكُو وَكُونَى وَكُنْتُمُ فِيهُ مُو تَضْعَكُونَ۞ إِنْ جَزَيْنَا هُو الْيَوْمَ عَاصَهُ وَلَا الْمُوهُ مُو الْفَاوُمُ وَكُونَ ﴿ وَالْمَا الْمُؤْمِنَ عَدَد سِنِيْنَ۞ قَالُوا لَهِ ثُنَا يُؤَمِّ الْوَبْحَضَ بَوْهِ لِمُنتَى الْمُؤْمِنَ وَهُ لَنتَهُ فِي الْمَا رُضِ عَدَد سِنِيْنَ۞ قَالُوا لَهِ ثُنَا يُؤَمِّ الْوَبْحَضَ بَوْهِ لِمُنتَى الْمُؤْمِنَ فَي الْمَا الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ فَي اللّهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللّهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللّهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللّهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اے ہمارے نشو دنما نینے دائے ہم تیرے توانین کی صد قت بھیں دکھتے ہیں۔ تود محاسفین کی ہلاکت انہو سے ، ہماری مغاطب کا سمال کرنے ہے اوراس کے ساتھ ہی ایسا انتظام بھی کرنے کہ ہماری نشو دنم اچھی طرح ہوتی سے - ہیں ہے کہ تجہر سے بہتر مردرش ورنشو دنما کرلے والاکونی تہیں -

منے ان اوگوں کو سینے استہزیرا و کہ سخر کافت انہذار کھائقہ اس میں متم آس حدیک بٹر جیے کے تبدائے دل میں ہماری ہا ذیک باتی نہ رہی

مقم النكي منهي الركسية ليكن وه ايني دعوت اوركوشسن مين ستقل مزج عقد أكي استقامت كانتيجية بيك دوة في يول كامياب وكامران بن ا

ن سے ہو جیاجائے گاکہ تنہیں کچھیاد پٹر تا ہے کہ تم زمین میں کہ تناعرصہ میرے گئے ؟

(ان کے شعور کی سطح اور زبان کا نفور اس قدر بدں چکان و گا کہ، دہ کہیں کے کہ ہم ایک ن
یادن کا کچھ حصیہ ہیں۔ ریاتی اگر مشیک مثیک معلق کرنا ہیں ٹو ن سے ہو چھے یعظے و س کی تنی ا

(يادر كهون) وه خدا بوايين افتداراً ورفو ول كو تقوس تغييري منائج كم يستركا كايس التا

وَمَنْ نِيْرُوْمَهُ اللّٰيَالْعَالْحَرَ الرَّبُوهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّهُ أَخِلَكُمْ وَلَى اللَّهِمُ وَلَ

# وَقُلْ رَبِاغُفِرُ وَالْرِحَمْ وَالْرَحَمْ وَالْنَاتَ خَيْرُ اللَّهِ عِينَ أَنْ

اس سے بہت بلندہ کروہ ہم متم ہے بے منصد کام کر سے اس کا ہر کام تقیقت پر مہنی ہوتا آ کا تنات میں اس محے واکسی اور کا اقتدار نہیں - اورائے تام نظم ونسن کامرکزی کنٹرول مسی کے اٹھے میں ہے۔ وہی شانشنا وضفینی ہے -

ید دعونی اس قدیلم و بصیرت پرمینی ہے کہ جواسکے خلاف کی کہنے اور خدا کے واکسی اور کو بجا سے کواسے اسے واسکے خلاف کی جب احقیقت بہت کہ ایسا اپنے وہ بی ایسا نہیں مل سے گی ۔ در لہل کسے ل سکے گی جب احقیقت بہت کہ ایسا سمجنے والے کیا بنیا اور کا حساب سمی خدا ہی کے قانون کے مطابق ہوگا - لہذا ہولوگ اس کے اقتدار واختیار سے اسکار کریں وہ اپنی کوششوں میں کیسے کا سباب ہوسکتے ہیں ؟ (کا سباب و کا مران د ہی ہوں گئے جن کی خصوصیات کے ذکہ سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہے) -

ر ببرحال به توگ س حفیقت کوت میم کریں بائے کریں، تیری پیکاریمی جونی چاہیئے کہ بارالبا اتو لینے قانون ربوہیت کی روسے ایساانہ تظام کرفے کہم تخریبی توتوں کی ہلاکت سامانیوں سے محفوظ شہریہ اوراس کے ساتھ ہی جمہر سامان نشود نما بھی ملتا ہے اس لئے کا نوشت بہرنش وو با سید کی عطاکر سے والا ہے۔



#### يسم والله الرّخم من الرّجم منيو

سُوْرَةُ النَّوْلَفَةَ وَقَى صَّنْهِا وَالنَّرَلِمَا فِيْمَا الْمِتِ بَضِيْتِ تَعَكَّمُوْ تَذَكَّرُوْنَ ۞ اَلَمَ النِيَةُ وَالنَّمَا فَى فَاجْوِلُدُ وَاكُلَّ وَاحِدٍ مِنْفُهُمَا مِا فَاتَحَلَّمَ فَيْ 'وَكُوتَا أَخُلْ كُمْ عِرَادَافَةٌ فَيْ وِيْنِ اللّهِ إِنْكُنْتُوتُومِنُونَ وَاللّهِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ۞

اس سورة كوربهى ديگرسورت آنيه كاهرج ، بم نيندال كياسته او إس كماركام كو بمبى قرآن كيد ديگرا حكام كى طرح هيئي اطاعت كيد لئزهنرورى قرار ديا ہے ، اس ميں داضح احكام ديتے گئے بمينا كه تم اس حقیقت كو جمیشه اپنے سامنے ركھ سكو . كه وه كون ہے امور بس جن كی تعییں عزورى ہے وركون

رفردگی ذات کی نشوه نما اورتوم کی فلاح و بہبر دکے مقد عفت کا تفظ نہر بت صرور ہے۔
جیوان اول سان بس ایک ہم نقط کا متیاز یہی ہے بیوان عفت کے تصورے نہ آٹ نہ ہو تاہے ہی اسلامی مدہ شرہ بس ایک ہم نقط کا متیاز یہی ہے وال سامی بیلا محم یہ ہے کہ الخافوت ورز این مرز دونوں کو سوسو کو ٹرول کی سنز ادو بیوت نون کاموں کے ہے۔ س لئے س سی کسی تم کی ورز این مرز دونوں کو سوسو کو ٹرول کی سنز ادو بیوت نون کاموں کے ہے۔ ہوگئے ہوگئے اور کا کا مواد کی موجود کی میں اور ان کے شائع میں سامی کے بعد کی زندگی ہا میں اور ان کے شائع میں سامی کی موجود کی میں نافذ کرو۔ (لونڈ یول کی سنز اس سے نصف ہے ہے۔
اور عام ہے جیاتی کی باتوں کے سام میں ہے میں نافذ کرو۔ (لونڈ یول کی سنز اس سے نصف ہے ہے۔
اور عام ہے جیاتی کی باتوں کے سام میں ہے میں خواج کی ہے)

اَنَاإِنْ لَا يَنْكِمُ وَالْاَنَانِيَةُ اَوْمُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لَا يَغْفِطُهُ الْآلَانِ اَوْمُشْرِكَةً وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

جب عصمت اس قدر مناع گران بدا درستقل قدر بین قواس کی حفاظت کے گئے بھر کانجے تراس کی حفاظت کے گئے بھر کانجے تراس کر ان چا منیں اس سامہ میں بین کم دیا جا اسے کہ جولوگ پاک واس حور تول برتہمت لگائیں اور عند اور سے درجوں سے کہ بولوں کے جدالیہ ساقطالا بین کوڑے نگا ڈا وراس کے جدالیہ ساقطالا بین کو روسے درگا ڈا وراس کے جدالیہ ساقطالا بین کو دوسے دورا کہ ورادرا تہیں ان محقق سے بولوں کی جو دوسے دورا کر ورادرا تہیں ان محقق سے بیا دامنہ مات لگائیں گواہی ت بول شکر ورادرا تہیں ان محقق سے بی محروم کرد و جواسلامی مملکت کے شرعیت نسانوا و ورائی ہوئے ہیں۔ ورائر وہ اس بر محمی ان محبور کر دور کی بات سے کہ بی اور تعین سے اور سے بیاجی ان سے کہ بی اور تعین کی تو ان کے بیاد ان سے کہ بی اور تعین کر اور محبور کر دور کی بات سے کہ بی اور تعین کے اور محبور کر دور کی بات کے دیا لگ تھی جو ان محبور کر دور کی کی جائے ہیں۔

بار با الکرید لوگ س کے بعد اپنی نلطار دین ہے باز آجائیں اور پنی اصلات کرلیں او کچر منہیں معاون کیا جاسکت ہے۔ اس سے کری تو ب حداد ندی میں انوب واصلات کے بعد عقوا ورور گزرگی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ واس سے اتفائی مجرم منراسے محفوظ تھی رہ سکتا ہے اوروہ سا، اپنیشوو ملاجی

سه بها ربینگوسیم دمیشی تعلق نشاخ کرانب ناک صطفاحی تکاح - انکاح - کاهنده مدندیس آن استورایی بی استوار به آنه -ناه زادا امیرکی توصیت خدآعت ہے ، اس پی حورت مجمع بنیں قراریاسکتی درمردکایوم مجی دبرایوناہے - والذين يَرْمُونَ أَذْ وَاجَهُمُ وَلَقَرِيكُنْ لَهُ وَشُهُ مَا آغِلَا الْفُعُهُ وَفَا هَا وَالْمَا الْفَرِيدُنَ © وَيَدُرُونُوا اللهٰ لَينَ الضّد وَلِينَ ۞ وَالْحَامِسَةُ أَنْ مَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ اللّذِيدِيْنَ ۞ وَيَدُرُونُوا عَنْهَا الْعَذَابَ الْمُعَلِّينَ الشّهِ وَلَيْ اللهُ إِنَّهُ اللّهُ إِنْهَا لَيْسِ اللّذِيدِينَ ۞ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ مَخْتَبَ اللّهُ وَيَعْمَتُهُ وَاللّهُ وَيَانَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَا لِلللّهُ وَاللّهُ وا

محروم نهسیں رہنا)۔

جوبوگ خودا پی بیوبول کے خلاف تبمت لگائیں اوران کے پاس سوئے بیٹے آپ کے اور کوئی گواہ : ہو تو السے معاملیس بول قبیصل کیا جائے کے مروبے رہا رامتہ کو حاضرو ٹا طرحب ان کر کو ہی سے کہ وہ سے کہتا ہے

وریانجی بارید که کاگریس نے مجبوث بولا ہوا توجی پیشدا کی احتت ہو۔ (ایسی میں ان تمام تحوق ومفادات سے محروم کر دیا جا دُل ہو مجے میک شیند وندی داسلای محومت اکامشہری ہونے کی تیثیت سے حاصل ہیں -

ن سے وہ عورت قرم قراریا جائے گی دیکن اگر وہ اپنی مدافعت میں کی سی حمالا ہے اور حاصر و ناظر جان کر گواہی دے کہ وہ مرد محبوث بولتا ہے اور

پایخوی مزنبه کیے که آگرده سچاہے تو مجھ پرمتد کاغضب ہو دمینی ہمجے ہی صف دردغ کوئی کی سزا میلے۔ تو اس سے دہ سری الذہر ہوجائے گئی ۔

العجماعت موسنین ای خداکانفس ولاس کی رخمت ہے کہ است این قون ایس مطری میں مطری مقت ہے کہ است این قون ایس مطری مقت میں مطری مقت ہے کہ وقت میں این فطا او لفتر س کے حساس کے بعد اپنی غلط روش کو چو ڈکر قالوب فداوندی کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ قالون اپنی تام مراعات کو لئے اس ہے تھی زیارہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ اور یہ چیز عین حکمت کے مطابق ہے سے قانون سے خصد مفرد کی اصلاح اور معاشرہ کی سلامتی ہے۔ اگریہ مقصد عفوا ور در گرز رہے صاصل جوسکت ہے توسیرا بالضرور کیول دی جائے ؟

(ان احکام کی روشنی میں اس واقعہ پر غور کر وجو تمہارے بال ہوا تھا · اس میں اجھن وگ جو تمہاری اپنی جماعت کے تھے افود اپنی مماعت کے دومسرے لوگوں کے خلاف دسم بھوٹی الإثور والذي تولَى إلى المرفع في منه في إله عَذَاب عَظِيهُ ﴿ لَا إِذْ سَعِعْتُهُ وَهُ طَانَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمَا فِي الْمُؤْمِنَةُ وَعَلَيْهِ وَالْمَا الْمُؤْمِنَةُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

نبرین اش ائے تھے۔ دانہوں نے پنی طرف سے توجا باتھاکیاں سے معاشرہ میں سوئت شائی پیدا ہوجائے گی سیکن تم بساخیال دکروکہ آسسے دافتی کوئی خواتی بیدا ہوئی ہے) بلکہ یہ تو تمہار سے بھاہی ہو دکہ ایک تھوں مقدر سائے آگیا جس کا فیصلان نوانین کی موسے ہوگیا اور ہراک کومعدم ہوگیا کہ سنتم کے دافتہ ت میں افراد معاشرہ کوکیا کرناچا ہتے ، اب س بجر مین میں سے ہوگیا کولیٹ کئے کی سنا الملے گی۔ اور جو اس شررت کا بانی مبائی ہے وہ اور دل سے بھی ڈیا دہ تحت سز اکا مستوجی ہوگا۔

انگی بات ہے کہ جن یوگول نے بالزام لگا بائضا ان پرواجب تضاکروہ آل الزام کے تبوت میں چارگواہ میش کرنے رہیں ، سوجب یہ لوگ گواہ نہیں لاسکے تو عدالت فعدا و ندی کے نزدیک یہ بہد جدر شرمین :

بالوسليد. بانوخدا كافض اوراس كى رحمت بحتى دكه بات زياده نهيس برطى اورمعا بالمستبعل كيا در في حس انداز سائم اس فتنه ميس به كيف تقط تم پرهال ميس بعبى تبابى آج اي اور اس كے اثرات آن

دوری سے کا خم سنظر میں ہی تباہ اور برباد ہوج نے داس کے کہوسکا کھاگا اس سے تہمارے ماشر بہنی ا میں اس تدرخد خشر کھیل جا آگر خانہ جنگی شروع ہوجاتی جس سے تہیں نوری نقصان تھی بہنی اور سک آگ در کے جی بیراج آئی۔ اور س نہ ہی کاسل ایم باری موجودہ زندگی کے جی محدود ندر تباء تہماری خرد زندگی بھی تباہ ہوج تی س سے کہومنین کا ایک دوسرے کو بالارادہ قسل کر دنیا عذب جہم کا ستوجب ہوتا ہے شاہی ۔

عقیقت بہے کہ نے ہی معالمہ کی ہمیت کا اصاس بی ہمیں کیا اسے ہوئٹی عمولی بات مجھے اسے جس کا بہتے ہیں کہ اسے جس کا بہتے ہیں کا بہتے ہیں اول ہر جرات اور سے بات تھیں فقیش (ﷺ اللّی وہراتے ہے ہے کہ نے سے عمولی بات ہم دیا اور نے فائون خاوندی کی روسے یہ بات بری اہم تھی وہراتے ہے ہے کہ نے سے عمولی بات ہم دیا اول کے فائون خاوندی کی روسے یہ بات بری اہم تھی کہ جب سے مناصب ہمیں کہ ہم اس کے حب ہم نے سے مناصب ہمیں کہ ہم اس کے منطق کو تی بات کریں یوں تو معصوم خدا کی ذات ہے لیکن یہ ہمت بٹری سنگین نظر آئی ہے۔

ر بدرس باید واقعه و گزرگید سیکن )استر تهبیس آل کی بیت است ترت سے آل المتے فہماکش کررہا ہے کہ اگر تم ماس کی وت مدینے والے ہوا تو اس متنم کی ترکمت دویارہ شکر نا

بیان کردیت - ندتیم امور کاهم رکھتا ہے اوراس کی ہریات کت پرمینی ہوتی ہے ۔ مرابی المحرور کے المرابی کے جرم سے معلق قانون کو سن وضاحت کی بیان کردیت ۔ ندتیم امور کاهم رکھتا ہے اوراس کی ہریات کت پرمینی ہوتی ہے ۔ مرابی یا در کھو اجولوگ چا ہتے ہیں کہ جماعت مومنیوں کے اندراس تسم کی ہے جیاتی کی بائیری ہوتی انہوں ہی ۔ انٹریو ۔ انٹریو ۔ انٹریو ۔ انٹریو ۔ انٹریو ۔ انٹریو ۔ اور ائم اس حقیقت کو ایس آل جات ہے ۔ کام وجب ہوتی ۔ اور ائم اس حقیقت کو ایس آل صال حقیقت کو ایس آل صال حقیقت کو ایس آل صال حقیقت نے کہ وجب اگر قداکا نصل و جمت تنہار سے شال الحال میں ہوتے ۔ وہ ان معللات کے تعلق معیم اور الحل کے تعلق میں اس میں گرون کے بھرتے ۔ وہ ان معللات کے تعلق معیم اور الحل کے تعلق معیم اور الحل کے تعلق معیم اور الحل کے تعلق میں المور کے بھرتے ۔ وہ ان معللات کے تعلق معیم اور الحل کے تعلق میں کے تعلق میں کے تعلق میں کو تعلق میں کین کے تعلق میں کے تعلق میں کی کو تعلق میں کو تعلق میں کی کو تعلق میں کو تعلق میں کی کو تعلق میں کو تعلق میں کی کو تعلق میں کے تعلق میں کے تعلق میں کے تعلق میں کو تعلق میں کو تعلق میں کو تعلق میں کے تعلق میں کو تعلق کے تعلق میں کو تعلق کے تعلق میں کو تعلق میں کو تعلق کے تعلق میں کو تعلق کے تعلق کے

وَالْوَالْا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُوْ وَرَحْمَتُ عُوَانَ اللهُ رَوْقُ وَحِيْهُ فَضَلَ اللهِ عَلَيْكُوْ وَرَحْمَتُ عُوانَ اللهُ وَوَقُ وَحِيْهُ فَضَلَ اللهِ عَلَيْكُوْ وَرَحْمَتُ هُ وَاللّهُ وَمَنْ يَعْلَمُ وَلَوْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُوْ وَرَحْمَتُ هُ وَاللّهُ عَلَيْكُوْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَ

اس لئے ویتا ہے کہ وہ نہیں جا ہتا گاف ان بونہی ہے خبری، درلاعلی سے تباہ جوجائے ، وہ انسانوں کی حفاظت یہ ہنا ہے "نہا ہی نہیں جا ہنہ -

را پیدوگ برجگرد نے ان جومعاشرہ بین افقہ پھیلانا چاہے ہیں) اسے جوعت موسیں!

تم اس سم کے فقہ پردا رول کی شیطنت کے پھیلی ست جلو ہوکوئی ان کے پھیلی با اسے
برا ہول کا اس پھیلی بڑھا۔ نے اور ہے دییا بیوں کے بینے اکسائے رہتے ہیں۔ (اس سے زمرت معاشرہ ہیں
فیاد کھیلانا ہے بلکا افر دکی صلاحیتوں کی نشوہ نما بھی رک جاتی ہے مقیقت یہ ہے کہ اگر تم پر حشد کا
فعنل اور اس کی رحمت نہ ہوئی دا ور وہ تہیں مستران جیسا مقابط کہا ہے تدرید بینا تق تم میں ہے کی
کیاف نی صلاحیتوں کی بھی نشود نما نہ ہو گئی ۔ اس لئے کا ان کی نشود نما خدا کے قانون سے ہے
مطابق ہی ہو گئی ہے ۔ ش خدا کے قانون کے مطابق ہوسب کھی سنتا اور سب کھ جاتی ہے
داور جب تہیں اس کا علم ہی نہ ہوتا کہ اس باب ہیں خدا کا تنا فون کیا ہے تو نم باری نشود نما کس طرح

إِنَّ الَّذِينَ كَدِّمُونَ الْصَحْسَنَةِ الْفَعِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُوَنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْمُؤْمِوَةُ وَلَهُمَّ مَا الْمُعْتِينَ الْفَعِلْتِ الْمُؤْمِنِي لُوَنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْمُؤْمِنَ وَكُومَ مَا مُعَالِمُ فَي الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّالِينَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِيلِيلُولُولِيلِيلِيلُولُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ ال عَلَيْهِ هَالْسِنَتُهُ مُواَيْدٍ نَهِمُ وَ الرَّجِلُهُمْ مِنا كَانُوايَعْمَ لُونَ ﴿ يَوْمَهِنِ يُوَقِيْهِمُ اللَّهُ وِيْنَهُ مُالْحَقُ وَ يَعْلَمُونَ ٱنَّالِلْهُ هُوَالْحَقُّ الْمُهِايِّنُ۞ٱلْحَمِينِيْتُ لِلْعَيْدِيْنِ وَالْحَنِينِيَّةُ وَلَلْحَيْدِيْنَ وَالطَّيِّيْنِ لِلطَّيْنِيَّةُ أُولِيكَ مُنَيَّءُ وُنَ مِنَا يَقُولُونَ لَهُومَ مَغْفِرَةٌ وَيَذْقُكُم يُنَعُ وَيُ



درگز ركرس ادراس غباركو يجيع جيور كرخو د آئے بتره دجائيں- زاس بات پر درااس زاوية نگاه منے فوركر و تم سے بھی تعبی کو کی افترین ہوجاتی ہے ، کیا اس افرین کے بعد تم نہیں چاہیے کہ سے خطات ا معین المباری حفاظت کردے ؟ ایسانی بروگ چاہتے ہیں۔ اس لیے تم بینے آب کوان کی پرزگشین معالی معالی حفاظت کردے ؟ ایسانی بروگ چاہتے ہیں۔ اس لیے تم بینے آب کوان کی پرزگشین مين ركك كرسويوكم أن عادُّت إلى سُلين ساته كس تنم كاسلوك بيا بهوسك إنبس أي سعم كاسلوك ل سائقد کرورہ وصبے کے خدامے بینے قانون میں مغفرت اور مرحمت کی گنجائش رکھ دی ہے۔

(فافوك كامع لمدوم ليه- وه عدل كالمعتقني بوتليد ليكن انسا في معلقات اصال بجي فياً بیں۔ فالون کا بیسلہ سی بیرکر) ہولوگ ایسی پاک وامن عور توں سے خلاف جو بدکاری کے نام کے سے ناآف ا مون تبهت تراشين البيل واس مزلك علاوة بس كاذكر يبط كبياجا جكاب عيد مفوق شريب محرقا کردینا بھا ہتے۔ اور آخرت کی سٹراس کے ملاوہ ہے۔ (ایکن بایر) ہم۔ ان ہے ہوسلوک ان کے اٹسانی جونے کی روسے کیاج آ انتقا بیاشس سے محروم نہ محقیجا بیں مجرم بہرجاں ان ن ورہم اسے سلے لیا سلوک سے محروم نہیں کرنا جا جینے)

(عدل كانق صلى تويكيفيت باكركوني ملزم حقيقت كوجيباك دبياوى عدالت يرى مجی قراریاجاتے تو آخرت میں دہ اسے جرم کی سزاسے بھی میں سے گا، وہان اس کی زبان اور اس کے المنتسبة وك ال كفظاف كوابي وي كيما ورصاف صاف بنا دي محيك ال في كيا كيا كفا-

ائس وقت ایرا کیب کواس کے اعمال کا پورا پورا پدرس جائے گا، اور وہ اس بات کواچی طرح حال ليس م كريت داكات نوان مكافات ، كي حقيقت أابسب

( ام حالات مير) برجوسكة اسب كرايك خبيث مجرم البي ف ثمت كوجيسا كرعد الت سيري موجاتے اوراس کا شمار حسب سابق شروب، ن اور میں ہونے لگے سی طرح یہ بھی مکن ہے کا کیہ ب كذاه مشرب خاتون كے خلاف ال طرح تهمت تراثی جلئے كا عدالت كيمي ليے برى الذم يست ارتد اور اول اس کا شمار خبیشوں میں ہونے لگ جائے۔ دیکن جب مسی حبگ صحع نظام عدل قائم ہوجائے ا







ێٳؿۿٵڷڽڽڽٵڞڹؙۅٵ؆ؽٙڷڂڰۊٳؠؿٷ؆ؙۼؿڗۺؿؾڴۏڂڨٝؾۺؾٲٚؽؚڛۘۄٵٷۺۘؽڶڡؙۅٵڟٙڸۧٵۿٳۿٲڎٝڶڰٝۄڿؖؿڗۥڷڰۿ اَعَلَكُوْرَكُ كُرُونَ @ فَإِنْ لَمْ يَعِدُ وْفِيْ الْمَكَا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَثَّى يُؤْوَنَ لَكُوْ وَإِنْ قِيلًا كُمُوْرُحِعُوا وَّارْجِعُواْ هُوَّا زُكُلِكُوْرُوا اللهُ بِمَاتَعُمُلُونَ عَلِيْهُ ۞ لَيْسَ عَلَيْكُوْ جَنَاحُونَ تَنْ خُلُوّا بَيُوتَاعَ يُرَمُسْكُونَة

فِيًّا مَنَّا عُزَّلُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُرُونَ وَمَا تَكُنُّونَ فَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُعْلَمُونَ فَ

اس میں ایسے دافعات شاذور در برسکیں گے اوراً خروی زندگایں تواس کا امکان بی نہیں ہوگا، آف خبیث خبیتوں کے سائد ہوں گئے ویشریون شریغوں کے سائد اور جن کے خلاف نسط تبہتیں لگی ہونگ وہ ان ہے سری لذمتہ قراریا کیں گئے۔ بول انہیں خبیثوں کی مقد سردازیوں سے خفاظت بھی مل حاسے گئ ورندابيت آبرد مندانس دان نشو وتما يحي ( سه)-

دید. *ن کامی شره جس قدراً خردی میبایعدل کے مطابق ہوتا جائے گا' اسی قد اس می*ں زیدگی صنی زندگی کے مرآل ہوتی جائے گی ﴾

ے جرعت مومنین! ( بِ اَگَلاحَمُ سنو - اوروہ یہ بینے کہ) جب تم اینے گھریے علاوہ کسی اوّ كيهان بود توييليان ستاجان طب كروا اورجب وه جازت ويدين توارد جاد ورتماكا الرخآ کوسیامتی کی د عایش دو اوران کے لئے ٹیک آرز وکیس لے کرجساؤ۔

ان واب معاشرت کی میراشت تهاسه لتے بیترسے اکرتب رامعاشرہ انسانی معابط کے عمده ترس اسواور كويميت يتساطر كع

وراكرتم ديجوك أس كمرس كونى تبين تبيعي اس كاندر دواؤ ---- كونى شكل مى ہو ، وسرول کے تھرون میں صرف اس صورت میں دخل ہوجب تنہیں اس کی اجازت مل بائے ، اوراگر ممسي بهاجات كداب إس وقت وي تشريف العالم انورول بين كوني كراني التابيين والمي حاديد ن امورکی مجدوشت سے متمامے صالات سنور سے دہیں گئے۔ اسٹرکا قانون تمباری ہوات كاافيح طرح علم ركلتاب

البتداس مي كوني مضائقة نهيب كرتم، ميه مكانات ميس بلااحازت دجسل جوجاؤجن ميس او فی بستاندین اوارن میں تمها راسان رکھاہے۔ (جیسے گو دام وغیرہ بسکین اگر وہ شتر کہ گو د، اسپ ادراس میں تم اکیلے دخل ہورہے ہوا تو تمہاں ول بیر کسی سم کی بددیا نتی کا خیبال نبین ان اچاہیے) يادر كهو . خداكا فا نون مكافات اليحي طرح حانت ب كتم ظام كياك ته بوادرد ل ين كبيا جهياتي و-

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينُونَ يَغُضُّوْامِنَ أَبْصَارِهِمْوَ يَعَفَظُوا فَهُ وَجَهُمْ خِلِكَ أَذَكَ لَهُمُّ إِنَّ اللَّهُ حَيِيرٌ بِمَا يَصَنَعُونَ وَعُلْ لِلْمُوْمِنْتِ يَغْضُضْنَ مِنَ ابْصَارِهِنَّ وَيَعْفَطُنَ أَمُوجُهُنَّ وَلا يُبْرِينِ زِيْدَتُهُنَ إِلا مَاطَهُمَ بِمِنْهَا وَلَيْضُمِينَ وْحُمُونِ فَكُ جُمُونِهِ فَيْ وَكُلَّا مُدِينَ فِي مُنْهُ فَي إِلَّالِيهُ وَكِيِّهِ فَ وَأَبْلَا بِهِي أَوْ أَبْلًا وَمُعُولَتِهِ فَيَ أَوْ أَبْلًا وَالْمُؤْلِمِينَ أَوْ أَبْلًا وَاللَّهِ مُؤلِّمِ فِي أَوْ أَبْلًا وَالْمُؤلِّمِ فَي أَوْ أَبْلًا وَالْمُؤلِّمِ فَي أَوْ أَبْلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ أَوْ أَبْلًا وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ أَوْ أَبْلًا وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ أَوْ أَبْلًا وَلَهُ وَلَهُ مِنْ أَوْ أَبْلًا وَلَهُ وَلَهُ مِنْ أَوْ أَنْهُا لَمُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ أَنْهُ وَلَهُ مِنْ أَوْ أَنْهُا وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي أَمْ وَلَهُ مِنْ أَنْهِ فَا لَا مُؤلِّمُ وَلِي مُؤلِّمُ وَلَهُ وَلِي أَنْهُ وَلَهُ مِنْ أَنْهُ وَلَهُ وَلِي أَنْهُ وَلَهُ وَلِهُ مِنْ أَنْهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِي أَنْهُ وَلَّهُ وَلِي أَنْهُ وَلِهُ وَلِي أَنْهُ وَلِهُ وَلِي أَنْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِي مُؤلِّمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِي أَنْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ فَاللَّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَمْ لَمُ لَا مُؤلِّمُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِمُ لَا مُؤلِّمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِمُ لَا مُؤلِّمُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَاللّمُ وَلِمُ لَا مُؤلِّمُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ لَا لِللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلّهُ وَلِمُ لِللّهُ وَلِمُ لِلْمُؤلِّمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ ل بُعُولَتِهِنَ ٱوْلِمُحَوَانِهِنَ ٱوْبَيْغَ اِنْهُنَ اَوْ بَيْئَ ٱنْغُرْتِهِنَ ٱوْلِسَلَمْهِنَ ٱوْمَاطَكُكُتْ آيَمَ ٱلْفُنَ آوِالثِّيعِيْنَ غَيْرِاً ولي اللارُ يَكُومِنَ الرِّجَالَ أَوالطِّفْلِ النَّوامِنَ لَقَيَظُهُمُ وَا عَلْيَحُورِتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْمِ بِنَ بِأَرْجُولِمِنَ لِيعْلَوَمَا بُغْفِيدُنَ

< اے رسول؛ اب انہیں اگلاحکم سنادہ اور) مومن مرد ول سے کہدوکہ وہ اپنی تسکا ہول کو آداره اور میباک نیهونے دیرا اور (اس بات کا خیال کھیں کہ) ان کی عفت و غدار ندم وسف یائے (نگائیں وه محركيان بي جن سدانسان كدريس يورد إفل بهوتي بي اورمعاشرة بي بحياني كراست محلتين انسانی ڈات کی نشودنما قلب ورگاہ کی اکیز کی سے ہوتی ہے

(انهیں بیمی سجھاد وکہ وہ ان آفاب کی یا بندی محض میکانکی طور پر شکریں۔ انہین س طرح نشیاً كرير كدية ال كى سيرت كمه مفاجرت عابيس من النهاك الفداكات الول مكافات اس مع توب واقع الميم كم كس عس كومعض شيني طورياخ نياركيا حا آياي واوركونساهم ول كي تهرايمون سے انجرتا ہے ،-

اسی طرح مومن حور تول سے بھی کہد دکہ وہ ، پی انگا ہوں کوآ و رہ اور بساک شہو نے دیں اوس ا بنی عفت کی بوری بوری مفاطنت کریں - ان کے لئے بریمی مفروری ہے کا بنی زیزیت وآرائش کی جزوب کو نمایال نیکریں جس قدروہ چلتے بھرتےاز فود فاہر ہوجائیں' انہیں آننا ہی ط ہر ہوسنے دیں • انہیں تعود نریال نکریں (امنیس بالارا وہ نریال کرنے کامطلب سے وگاکہ ان کے دل میں نمائش حسن کاجذبر کریش یے رہا ہے) ۔ اس کے علاوہ انہیں جاہئے کہ بینے اور مصنے کی جادریں اپنے گریبانوں سے بنوں اور السا كەيپى (ئاڭدىقىنە پردازلۇڭ» ئەكېيىسكېس كەممىي علۇم ئېيىن تىفاكەيەشرىيىنە غورتىن بىن ' درىزىم بىيىن تانگ

الله حراتور كوج تماليش زينت سروكالكياب تواس كى يك وج توف بهرب كراس سے مردوں محدول ميں آوارہ خيالات ميداد ہوئے ہیں۔ نیکن ہی ہے کہیں گہری ہے بک اورہے۔ صدیول کی قلط قربیت سے مورث کے دل ہیں :: خیال ہوست ہوچکا ہے واق ه جيارة ومردكا بيداكرده بيماكة ورت كى زندكى كاستصد مرد كم معن الخاصول كايوراكرت براس كى زسيت فى والتركوي معمد من كا الشيت اوراس كى نمايش سے عورت شفورى ياغير تعورى الورز سجىتى بىكدود اين اس مفصركو يوراكر فى بد- اورمرد الراكى و اس سے دیتا ہے کہ مودت کے وربیس برخیال اور داسٹے ہوجائے ۔ آس سے دیتا ہے کہ مودت کے وربیس برخیال اور داسٹے ہوجائے ۔ قرآن کی دُھے ' عودے اور مرو وہ ڈول ابراہر کے دانجین نے بھیجنے )

#### مِنْ زِيْنَةِ بِنَ ۚ وَنُوْبُوٓ اللَّهِ اللَّهِ مِنِهُ الْهُوْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تَقْطِعُونَ۞وَالْفِيعُ الْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالصَّلِيعِ بَنَ صِنْ عِبَادِكُمْ وَامْمَا لِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوا فَقَرَاءَ يُغْتِرِهُم اللَّهُ مِنْ فَضَلِةٌ وَاللَّهُ وَاسِعً عِنْ عِبَادِكُمْ وَامْمَا لِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْتِرِهُم اللَّهُ مِنْ فَضَلِةٌ وَاللَّهُ وَاسِعً

زگریتے ہے۔ زگریتے ہوئے)۔اور چلتے وقت اپنے ہاؤال اورسے ڈمین پریڈ بادیں کہ چیچ جوتے زیو دان کی جنگار سے معبوم جوجائے کہ انہول نے کہا پہن رکھا ہے۔

اوپر جمها آیا ہے کہ حورتی اپنی زینت و آرائش کی جروں کونمایا استکری تویافتیاط نامحراو کی صورت میں خرور کی کالع بالی بیشہ رفاقی کی صورت میں خرور کی کالع بیاب بیسر رفاقی کی صورت میں خرور کی کالع بالیہ بیشہ میں جائم شامل نہیں ۔ بینی نظر خاور دری کے بیٹے اس میں جائم شامل نہیں ہے ، سونیلے بیٹے ، مجائی محتیج - مجائج - با راہنے ال کی جائی ہویائی مورتیں - با وہ غلام اور لونڈیاں دہواً س زمانے میں عروال کے بال کا اکا کا کا کا کا کی اگریت نظر کے انہیں رفتہ دفتہ آزاد معاشرہ کا جزو نیاویا اور آبندہ کے لئے نلای کا دروازہ بد کرویا ) یا دیگر فرمت کا رول ایس سے ایسے بوٹر ہے جانسی خورائوں کے بردے کی بالوں رحنسیات ، سے مورائا آت ہوں ،

ید میں معاشرہ کے متعلق اس سلے مہیں عام اسکام جن کی طروت تم سب موشین دمردوں اور عور آوں ) کولومناچا ہے۔ آگر تنہیں زندگی کی کامرانیا ل فصیب ہوں۔

تهارت معاشرہ کا پہنجی فریف ہے کم من توگوں ۔۔ مرودل یا مورتوں ۔ کی شاوی نے ہور تو وہ کنواسے انتظام کیے ، ان کے نکاح کامنا سب انتظام کیے ، ان کے نکاح کامنا سب انتظام کیے ، این کے نکاح کامنا سب انتظام کیے ہیں ۔ نیز تہارے غلامول اور لونڈ لوگ میں ہے ہوشادی کی صلاح سن رکھتے ہوں ان کے نکاح کامی بندو کیا جب مدو کیا جب میں آسا نیال ہول اور کیا جب انتظام کرے کہ لوگوں کو مناسب رہشتہ گاش کرلے میں آسا نیال ہول اور

(یقیدون فرصه خواس) بنسان بی اوردونوں کی زیرتی مفصور بالذات ہے۔ حوست کی زیرتی مرد کے کسی مفصد کے حصور کا درایہ نہیں۔ اس لئے وہ حورت کے درسے ہی معطونیتاں کو لکا اسا جا بہت ہے جس کی دور توب سے شکار ہوئی بھی ہے۔ را الجہ ارز بہت کے دو کئے سے بھی بھی بھی سے بھی الجہ ارز بہت کے دو کہتے ہیں ہے بھی بھی سے بھی اور کی کھی اور کی کھی اور کی کھی ہے۔ وہ جا بھی ہے کہ حورت اور مروز وانسانوں کی جنہ ہے سے ماری و نہائے ہی صفیقت کو جھے لیا ایر اس کو انقائد کھی اور ہو جا ہے گا۔ ملا میں جو سے لکا حورت کا مروز وانسانوں کی جنہ ہے سے میں دان و نہائے ہی صفیقت کو جھے لیا ایر اس کو نقائد کھی اور ہو جائے گا۔

ماری میں سے نکاری نہیں ہو سکتا۔ نامحسری میں سے نکاری ہو سکتا ہے۔

نکه مشترة ن کریم میں جا ل بھی عشادم اورادنڈ یول کا ذکر آنیاسیتان شنعماد وہ غلام اورادنڈیاں ہیں ج ایشسی زمانے پی عسرتی معاشرہ میں عام طورم موجود کتھے۔ مشتراً ن نے مہیں آہر نڈ آجسنڈ ڈزاومعا شرہ کا جزویا دیا اور آئیڈہ سے بھے خلاک کا دروازہ بذکرہ یا۔ وَلَيْنَا تَعْفِهِ الذَيْنَ لَا يَجِلُ وَنَ نِكَامًا حَتَى يُغَنِيهُ وَاللّهُ مِنْ فَضَامَةُ وَالَذِيْنَ يَبَعُونَ الْكُتْ وَالْمَا لَكُوْ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ول



جے متابل زندگی بسرکر نے کے ایما تھا ما دی خردت ہو اس کا بھی مذاسب اشق م کیا جائے۔ برسب ہس خرا کے مقر کردہ نظام کی طرف سے ہوناچا ہیتے جو بٹری دسفنوں کا سالک اور ہراکیکے حالات سے ، خرج و توانین خواوندی کے مطابل قائم شدہ نظام ملکت کو بھی جسابی ہوناچا ہے ، جن لوگوں کے سنترشنتے کا انتظام نہ مسکے انہیں منبط خوش سے اپنی معنت کو محفوظ رکھنا جا تھیئے تا آنک نظام خدا وزی ان کے لیئے ضروری مہدائتیں بہم پہنچا ہے۔



پیا بیدا الدوطام عدا و در ان سے سے سروری ہو یہ بیاب ہے۔

ورغلام ادرلونڈ یون بیں سے جربی آزادی کے لئے تم سے تحریری سندلین جابیں' انہیں

پرویڈ آز دی دید بیاج ہے اسٹر طبیکہ می کھوکہ وہ اس قابل ہیں کہ ابنی ہیںودی کا تو دخیال رکھ کی کے

دیمینی وہ ایسے ناایل اور ہے سمجھ نہوں کہ تم سے الگ ہو کر اپنے آپ کو بھی سنجیال سکی ہوں۔

اس مقصد کے لئے اس مال میں سے جوائہ نے نہیں نے رکھ ہے انہیں کی سنجی نے دیاکرو

اور تہماری نوجوان لڑکی ں ، نوکرانی ں یالونڈیال ، جو تکام کا رادہ رکھتی ہوں' انہیں کیانہ

دنیا وی مفد دکی خاطر اس سے نہ دکو ۔ اس طرح وہ بدکاری پر مجبور ہوجائیں گی اور آلکر کوئی انہیں اس طبح

مجبور کرے نوت نون خداوندی میں یہ تق بھی موجود ہے کہ وہ اس جبر کے خلاف آگ کی خاطرت کرے اور ان کی خاطرت کرے

ادرانہیں سامان نشو و نما ہے یا کہا ہے و نظام خداوندی کا فراخید ہے کہ وہ ایسان ہے۔

مہم نے تہماری عرف یہ حکامات نازل کر دیتے ہیں جو نہایت واضح ہیں۔ داوران کی تائید کو دھا

كے سالىيىس، بهرنے اتوم كرنشنت كى تارى شىباد توں سے بریمی تبادیہ ہے كتومعاشرہ احكام خداد ندى



له ترآن کرم نے موک کے سالاس اضطاری ماهت میں موام چیزوں کے کھانے کی داختہ مزدت ) اجازت دیدی ہے وہ ہے اسکین جنسی ٹواہ نسات کے منس میں مواسکاری کی اجازت نہیں دی اس سے کہوک پوٹ ان کا پیڈاکٹرول ٹہیں ۔ اور غذا نہ سلف انسان پیم بروجا آ ہے اور مرکعی جا آہے کیکن خبی تو ابضات کی بیماری انسان کے اپنے کنٹرول کی چیزے اوراس کی کیکن نہو نفست کچھ مرج واقع نہیں ہوتا ۔ ڵڷڡؙؙٮؙۊؙۯٳڶٮٞڡ۬ۅ۬ؾٟٷٳڷۯڞؙ۠ٙڡ۫ٮػڶڔٞڔۄڲڽڣ۫ڬۅۊ۪؋ۣؠٛٵؠڝ۫ؠٵٷٵڷؠڝ۫ؠٵٷؽؙؽٵۻٷٵڶڗؙڿڵۻڎڲٵؽٚٲڴۯڴڋ ۮڔٚؿٝؿٚۊ۫ڟٞڔ؈ٛڰۼڕٙۊ۫ڞؙؠۯڴۊۯؿؿۨۯؽۊؙ؆ۺٚۄؾؾۊؘۯٙٳ؇ۼٞڔؠؾٷ۠ؿڮٵۮڒؽؙۿٳؿڿ؈ٛٚٷؘڶٷڵۄؘۺڛۿ ٮؘٲڒؙٷ۫ۯٷڸؿؿؖؽؿ۫ڛڮٳڶؿؙڰٳڹؙٷڔۼڡڹٞؿۺٵٛٷڲڝٚڔۘٵڶڰٵ۠ڮٳڡ۫ڟؙڶڸڶٵڛٵڶڰؗڮڮڵۺۜڰۄػڸؽڰڰ

كى خلاف درزى كرد بى ما يا يا يا يا يور بى بدائى بىدائى دران كى نائىدى مى تارىخى شهادات ان لوگوں كى كى تابىيوں سى بى يا چا بى بىداخلاتى اندار كا كام ديتے ہى -

ريدايات ومنيس صلك طريف سعدى جارى بي دهروشى بعص سعتمهارى زندگى كى الميك البين منور بوجائيل كي- الهوز المهم ميروشني صرف تبيس ي بنين وي كني - به كاكنات كى بىتبون اورلىد بوسى برمكر كيسلى بونى ب- رفدائے برشے كو يبداكيا اواسے ال راستے بر علنے کے سے راہ نمانی دی جواں کے ائے مفر کیا آبیا تھا۔ 📲 - اور میں دہ خدا کا فرہے جو ہر حکیم ملا بہوا ہے۔ اسٹیلے کا کنات میں یہ ہابت ان کی پیدائش کے سائھ ان کے انڈروولیت کر کے رکھنے گئی ہے الیکن افر الول کو بیر را ہ نمانی کذاب کی شکل میں دی گئی ہے) - خداکی س شعبل ہوا بہت دجی) كى شال يول مجموع جيد كم سى طاق ميس (جو يجهير مصيند جو اس النه محفوظ اورسائ مسح كلا بو جست روشنى سارى فضامين بسيل جلتى أيك جُمُكًا أجراع بهو -- ايسانهن لأى اورها رئتنی نبینے والا جراغ بیسے ستارہ صوگا ہی نضائی ناریکیوں میں نوریا س ہو — اور اسس جراع کو ایک صاحت ورشفاف شیشے کے فانوس میں رکھ دیا گیا ہو تاکہ وہ تم م خارجی اثرات مخطط يبير الهي، خور فانوس مجي ميسا ورختنده گوياوه جيڪتا جوا ماره ہے جس سے نور کي ندياں موان ہي . فر چراخ ایک ا بسے ، برکن تیجزیتیون رکے تیل ، سے روشن ہوج مشرق ا دیمفرب کی منسبتوں سے بلند تاگا ؤح انسان <u>سے لئے ب</u>جساں ہو۔ پیسائیل جواس کا محتاج ندم *وکہ کوئی خارجی روشنی* اسے جد ہے۔ وہ اینے ہے روشن ہواوردوسرول کو مجی رقتنی دے روہ اپنے معالیٰ و کونسیر کے منع خارجی امداد کا مناج ندمو) - وه جرخ نبیں روشن کی نبیں ہی جو یک کے اوپردوسسری تو برتو پر می ہوگئیں۔ وه سارے کا سارا نورجے - نورج بسے - اس میں روشنی ہی روشنی ہے -

رو من وسل من وروب المرادي حس كى طرف وه برس شخص كى راه نما فى كرتا ہے جواس سے
راه نما فى ابدنا بيا ہے - الله المجروضيفتوں كو اس كى محسوس) شالوں كے ذريعے اس التے بيان
سرتا ہے اكروك بات المجى طرح سموليس بيد ليس اس خداكى عرف سے دى جاتى بيں اور جاشا ہے
سرتا ہے اور اسے سرت مى كى شالوں سے داضح كيا جاتا جا ہينے

MA

فِي بَيْوَتِ آذِنَ اللهُ أَنْ وَهُمْ وَيُلَا كُرُونِهَا الْمُعُلَّ يُسَجِّدُ لَهُ فِيمُا بِالْفُلُّ وَوَالْمَالِ فَرِيجَالٌ كُلُ تُلْهِمُ الْمُعَلِّ بَعَالُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِي الْفُلُونِ وَمَا تَتَقَلَّبُ فِي الْفُلُونِ وَمَا تَتَقَلَّبُ فِي الْفُلُونِ وَمَا تَتَقَلَّبُ فِي الْفُلُونِ وَمَا تَتَقَلَّبُ فِي الْمُعْلَقُونِ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

وی خدادندی کابیج آغ رجی عدیت در تین کے ان گھروں میں ریشا ہے جن بس ضرائی گزاگوں صفات (واحکام ) کاچر جار جناہیے اور تو آل طرح ۔ قوانین خدادندی کوج بیشہ بنے سلمنے رکھنے سے ، نیایس بلند مفام حال کر لیتے ہیں - ان گھروں کے رہنے والے صبح شام (ہرد قسنہ نظام خدادندی کے تیں م اور تھا کے سئے سرگرم عمل رہتے ہیں -

اس سے بہ نہ جولوکہ وہ را بہوں کی جاعت ہے جو دنیا ترک کرکے جروں اور خالقا ہوں میں مسروت ور دو وہ الک رہی ہے ، یہ لوگ دنیا کے کاروبار کرنے ہیں لیکن یہ کاروبار بیت میں فرو خت ۔ نہ آن کی فکا ہوں سے فافون فدا وندی کو اوجیل ہونے ویتے ہیں اور نہ ہی انہیں ان کے انم فرائش جیات سے خافل ۔ دہ ہم فرائش جیت کیا ہیں بی نظام صوفہ کا قیام جس میں تم م افراد فوائن فرائش جا وندی کا اتباع کرنے جد جا ہیں اور ترم فوج انت ن کی نشو و نما کا ۔ ، ان ہم ہم جا ہیں ۔ دہ آل نقال سے خالف رہتے ہیں جس دلول اور آنکھول کی حالت کیسر بدل جاتی ہیں ۔ دہ آل نقال سے خالف رہتے ہیں جس دلول اور آنکھول کی حالت کیسر بدل جاتی ہیں ۔ دہ آلی ہول کی جات ہو کرسا صفا جاتی ہیں۔ دہ آجی کے جس دل نگا ہول کی جات ہو کرسا صفا جاتی ہیں۔ دہ آجی کا میں در بھی جس میں دلول اور آنکھول کی حالت کیسر بدل جاتی ہیں۔ دہ جھی کا میں در بھی تھیں ہو تھا ہے ہو کرسا صفا جاتی ہیں۔ دہ جھی ا

"بانقد ب خدا کے اس فانون مکا فرن کی رُدستے دنما ہوتا ہے جس کے مطابق ہوگل کا نیتجہ مرتب ہوکر سے آجا آہے۔ غلطاعی ل کا تہاہ کن نیتجہ اور) اچھے اعمال کا حسین اور ٹوشٹگو ارتیجہ۔ اس کی مُدست اچھے اعمال کے نتائج ایک ایک کے سوسو ہوکر سکتے ہیں اسلیہ ،

جولوگ ت نوب طواوندی کے مطابق اس طرح رزق حاص کرناچ ہیں انہیں حنداکا قانون ان کے اندازوں سے کہیں بڑھ کر دیتا ہے۔ میں میں کا دیاری میں تاریخ مشود کرارٹر ایک معد ذیری تریش را اور کراہوا رہے

اس کے بڑھس جو اوگ اس آساقی روشنی کی راہ نمانی سے انکار کرنے ہیں ان کے اعمال جیا کی شال یوں مجموعیے کوئی پیوسا انٹیس سیدان میں سسراب کو یائی سمجھ کراس کی طرف لیکھ جب جو اس کے پاس بینچے تو دیاں اسے دیاتی جیوش کوئی شے بھی شیطے رجو کچھا سے نظر آریا تھا اور بیسرفر سیار ٱوْكَطَلُمْتِ سِنْ بَهِي بَنِي يَغْشَمُهُ مَوْجُونَ فَرَقِهِ مَوْجُونَ فَرَقِهِ مَعَالِثُطُلُمَةٌ بَعَضَهَ آفَوَى بَعْضَ إِذَا ٱخْرَجُويَاكُ فَلَوْيَكُلُورُهُمَا وَمَنْ لَوْ يَجْعَلِ التَّقُلُة تُوْرَا فَمَالَة مِنْ تُوْرِي اللَّهُ يَالَق فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ ضَفْتٍ كُلُّ فَنْعَلِمَ صَلَا تَتْعَوَمَنْ بِيعِينَةٌ وَاللَّهُ عَلَيْنَ

تَابِت ہِو) البِعد تعام پرالبندات ان کو یک چیز ضرور س جائی ہے۔ بینی فدا کات اوْ بِ مکافات جوا ہے' اس کی اس سی اوجامس کا پورا ہورا صافب چکا دیتا ہے۔ احترکات نوب مکافات 'وہی ل کے صاب کرنے میس فرا دیر نمیس لگایا

یا داسمانی روشن کے مقابلہ میں، ان کے عمال کی شال یوں سجھ وجیسے سی تعدام انگیز سمندر
کی گہر تیموں بنہ انہائی تاریخی ہو-اس تاریخی کو اور تاریخی ان موٹ ورموج خلمات کے گہر سے براے بن کر
قصاب ہوں ان تاریک ہوجوں کے اوپر جاروں طرحت کالی گھٹا تیں جہارہ ہوں ۔ مختقرا
یہ کہ تاریخیوں پر تاریخیوں کی تنہیں چڑھ رہی ہوں ، اور جالت یہ ہوک آگر کوئی ایٹ ہا تقد و ہر تکالے تو ہے
دہ ہا تھ بھی نظر از آئے رانظر آ بھی کیسے سکتا ہے ، میں شخص کو وی طواوندی کی روشنی نعیب نیمول اگر سے کی میں تاریخی نعیب نیمول اگر سے کا تاریخی کی روشنی نعیب نیمول اگر سے کی میں تاریخی کی روشنی نعیب نیمول اگر سے کوئی مل کہاں سے سے تھے ہے ؟

(بدائدان بی ہے جو اس می عالمان بردشتی کے بوتے ہوئے سخت ناریحیوں میں نیاتی میں برنے ہوئے سخت ناریحیوں میں نیاتی میں برخور کردگے تو یہ ختیفت کھر کرسلنے آجا گی میں کہا تھا ہے کہا ہے اپنے اپنے فرائص کی سارنجام دی میں تو ہے ہی ہے اپنے اپنے فرائص کی سارنجام دی میں تو ہے ہوئے ہی ہے اپنے اپنے فرائص کی سارنجام دی میں اور بھی ہوئے ہی ہے دراان پر ندو ان کو دیکھوکہ وہ کس طرح پر میں میں سبینکڑوں برزاروں میل دور نکل جاتے ہیں اور بغیر کی رائتے کے نشان کے اپنی این منزل مفصود تک پہنے جائے ہیں۔ اور اس میں کہی علمی نہیں کہتے ۔ کے نشان کے اپنی این منزل مفصود تک پہنے جائے ہیں۔ اور اس میں کہی جانتی ہے اور اپنی کہی جانتی ہے اور اپنی کے در سے دائی ہوئے این ہے درجانی ہے دورات کی ہوئے این ہے اور اپنی میں کہی جانتی ہے اور اپنی کے در سے دائی ہوئے این ہے دورات کی ہوئے این ہے دورات کی ہوئے این ہے دورات کی مرائجام دیا ہے ۔ چانچ وہ اس مقصد کے حصول کے لئے ہرو فرت سرگرم ممل اس کے مرائجام دیا ہے ۔ چانچ وہ اس مقصد کے حصول کے لئے ہرو فرت سرگرم ممل دیں ہے۔

یہ سب ضراکے اس نور کی دجرہ ہے ہو کا گنات میں ہر حب کے پھیلا ہوا ہے۔ یہی وہ رُویٰ ہے جب سے اسٹیائے کا گنات کہا ہی اپنی منزلوں اوران تک نے جائے والے راستوں سے ڈائ ہیں اور خداکو بھی اس کا علم ہو تا ہے کہون کیا کررہہے۔ وَيْلُومُلُكُ السَّمُونِ وَالْمَرْضَ وَإِلَى الْمُولَدِينَ فَيْ الْوَتَرَانَ اللهَ تَدْوَى عَمَا الْتُرَوَيَ وَالْمَا الْمَدَّدَ وَيَعْرَفُهُمْ وَيَهْ وَيَهْ وَيُولِ وَيَا الْمُولَا وَيَهُولُونَ اللهُ وَيَعْلُونَ اللهُ وَيُعْلُونَ اللهُ وَيَعْلُونَ اللهُ وَيَعْلُونَ اللهُ وَيَعْلُونَ اللهُ وَيَعْلُونَ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلُونَ اللهُ وَيَعْلُونَ اللهُ وَيَعْلُونَ اللهُ وَيَعْلُونَ اللهُ وَيَعْلُونَ اللهُ وَاللهُ وَيَعْلُونَ اللهُ وَيَعْلُونَ اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَيَعْلُونَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

1

55

یادر کھو! اس تمام کا کمات میں حکم انی صرف ضائی ہے۔ اس میں اسی کا ت الذان کا رفر اہے۔
اور ہر شے کا قدم انسی کی طرف انگر رہا ہے۔ کوئی شے اس کے قانون کے دائرے سے باہر نہیں لکل محق اور ہر شے کا قدم انسی کی طرف انگر ہے۔ کوئی شے اس کے قانون کے دائرے سے باہر نہیں لکل محق اول کی ایم بادوں کو نہیں ویجھتے کہ دہ کس طرح افانون فدا و ندی کے مطابق آ جستہ ہمتہ دے باوں اور حراد صرح بات ہمیں اس طرح مد تم ہم وجانا ہے کہ دونوں ایک جوجلتے ہیں۔ جب اس طرح اول کے تدبر تد و حیر آگے۔ جل اور ایش بن کرے کے بین اور بول نظر اسے کے بارٹ کے قطرے ان کے اندر سے محل کر دستن کی طرف آ دے ہیں۔ یہ باد ف جانوں ہے جب ایس کے قطرے ان کے اندر سے محل کر دستن کی طرف آ دے ہیں۔ یہ باد ف جب بہاڑ وں کی چر ٹیموں پر آتے ہیں آو و باس برف بن کر جم جاتے ہیں۔ و بعدا ذاں ہم برف باد فی بن کر بہ نکل کر شمان کی ہے۔ اور بان برف بن کر بہ نکل کی ہم بات ہیں۔ و موان اس بی برف اور بان کر بہ نکل کی ہم بات ہیں۔ و موان اس بی برف اور بان کر بہ نکل کر شمان کی ہوئی گائے۔ اور بان کر بہ نکل کی ہم بات ہے۔ و ما ہم بات ہے۔ اور بان کر بہ نکل کی ہوئی گائے۔ و ما ہم بات کے دورا ہم بات کے دورا ہم بات ہم بات کے بات کر بان کر بہ نکل کی ہے۔ و درا ہم بات ہم بات کے بات کے۔ اور بان کر بان کو ایک کا تھیں۔ و درا ہم بات کی بات کی بات کو بات کی بات کر بات کر بات کر بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کر بات کر بات کی بات کر بات کر بات کا کو بات کر بات کر بات کی بات کر بات کر

ہاہد جوادیا فکر سے ان اس سے من کھیر کردوسری طرح جی دیا ہے، (بارش اور سردت کے علاوہ ان کی بادلول سے ) مجلی کی سی نیز حیک پیدا ہموتی ہے جو لگا کو خیرہ کر دیتی ہے دروائی ہے۔

جوایب بہان اس سے اف کارٹ دومسری طرف بھرجا آہے دیان ہر یک کے فائد سے کے لئے

ہے میکن سے دہی فائدہ انتماسکتہ ہے ہوت انون فطرت کے مطابق اس سے فائدہ ماصل نا

آئی فداکا قانون دُن اور بات کوگروش دینار بنتا ہے (کا ایک کے بعددوسرا کہا آئی آئی آئی آئی آئی فداکا قانون دُن اور بات کوگروش دینار بنتا ہے (کا ایک کے بعددوسرا کہا آئی ہے آئے گرز کو ایس ارباب نظر کے لئے ایساسا بان بھیرت سوجو دہے جس سے دہ خارجی کا کنات سے آگے گرز کو فواٹ الی معاشرہ کو این خداوندی کے شودان الی معاشرہ کو این خداوندی کے "بری جائے تو اس سے کس قدر فوش گوار تا کی مرتب ہوسکتے ہیں ،

اوراٹ لے این دندگی کا آغاز ہو اندار کو ای سے پراکیا۔ رسین دندگی کا آغاز ہو ہے کہا اور اس کی بقاکا انتصار میں یا تی ہے۔ باتے ) - بھران میں دہ بھی ہیں جو ہریٹ کے بل

4.

لَقَدُمُ الْوَلْمَنَ الْهِ مُبَيِنِينَ وَاللَّهُ مُنْدِيْ مُنَ يَشَاءُ إلى حِرَاطٍ مُسْتَقِيبُونَ وَيَقُولُونَ لَمَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَفَنَا أَنْهَ يَهُولُ وَيِئَ مِنْهُمُ وَمِنْ يَعْلِ ذَلِكَ "وَمَا أُولَدٍ لَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُوَ الِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَالمَعْدَا أَنْهَ يَهُولُ وَيَعْدُ لَهُ مُنَا وَلَهِ لَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُوا اللّهَ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ مُنْ وَمُنْهُمُ وَمُعْمَ ضُونَ ۞ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُ يَا أَنْوَ اللّهُ عِنْدُنَ ۖ هَا أَوْلِهِ لَهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُ مُنْ اللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُ مِنْ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَهُ لِكُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُ مُنْ اللّهُ عَلْولُهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُ مُنَا أَولِهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُ مُلْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُكُ وَلُكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ وَلِكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ وَلِلْكُولُكُ وَلِلْكُولُكُ وَلِلْكُولُكُ وَلِلْكُولُكُ وَلِلْكُولُكُ ولِلْكُولُكُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ وَلُولُكُ وَاللّهُ لِلْلِلْكُولُولُكُولُكُ وَلِلْكُولُولُكُولُكُ وَلِلْكُولُول



اتحاکاکنٹرول ہے دیکھو۔ ہم نے کس طرح ایسے نوائین ازل کئے ہیں جوہر بات کو وضاحت سے بیان کردیتے ہیں ،سو پڑھنص ،ن توانین سے راہ نمائی دینا چاہے' ہے اُس کی راہ نمائی' زندگی کی سے دی اور نواز

رہ کی طرف کرد بتے ہیں۔
رہ کی طرف کرد بتے ہیں۔
رہ ستوازان، ورسبدی راہ صرف ان لوگوں کو مل سکتی ہے جوان تو نین کی صداقت برل سے نقین رکھیں، ورسبدی راہ صرف ان لوگوں کو مل سکتی ہے جوان تو نین کی صداقت برائی سے نقین رکھیں، وربھی ہیں جوزیات سے نقین رکھیں، ایسے بھی ہیں جوزیات تو کہتے ہیں کہم اشرا وراس کے رسول برایمان لاتے ہیں' اوران کی اطاعت بھی کرتے ہیں' سیکن' اس کے بعد ان کا ایک گروہ اس اطاعت سے روگر دانی اضلیار کرلنٹ ہے۔ در ضبقت مومن ہیں اس کے بعد ان کا ایک گروہ اس اطاعت سے روگر دانی اضلیار کرلنٹ ہے۔ در ضبقت مومن ہیں

ہی نہیں۔ (اس کاعلیٰ وت یہ ہے کہ جب انہیں اس نظام کی طرف بلایا جا آ ہے جے سول نے قدا کے حکایات نافذ کرنے کے لئے تعشکل کیا ہے ناکہ وہ ان محے متعنا ڑھہ فیہ معامدت کا فیصل کرسے

تووه گروه (جس کی طرف ادبیانشاره کمیانگیاہے، اس سے اعلان برتناہے۔ سیکن آگرامہیں معملوم ہموجائے کی فیصلاان کے حق میں ہوگا' تو وہ اس کی اطاعت لیتے دیک کر آتے ہیں •

ر من من مومنین کے لئے ان کی پر زوش بڑی توب انگیز ہوگی' وران کے در میں رہ رہ کر پیسوالات پیدا ہوں گئے کہ بار خوان لوگوں کو ہو کیا آلیا ہے ؟ ) کیا گیسی غیبیا تی عارضہ میں بشاہ میں رجس کی وجید سے ان میں اس فدر لون پیدا ہوگیا ہے)۔ یوان کے دل بین کوک ہیں دکریہ ضابط قوانین جی پرمہتی نہیں)۔ یا بہیں ضرت ہے کہ اعتراوراس کا رسول سے ایسی پرناگا

0

إِنْمَاكُانَ قُولَ الْمُتُوْمِنِيْنَ إِذَا وَعُوَّا إِلَى اللهوورَسُولِهِ لِيَعَكُّمَ بَيْنَهُ وَانْ يَعُوْلُوْ اسْوَعَنَا وَا وَلَهِ اللهُ وَاللهُ وَمَن يُطِيرِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَخْصَ اللهُ وَيَعْفَى وَالْمَالِمُ وَالْمَالُونَ فَا وَلَهُ اللهُ وَاللهُ وَمَن يُطِيرِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَخْصَ اللهُ وَيَعْفِي وَاللّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللّهُ وَال

خدادندی مسدان کے ساتھ ہے انصائی کرے گا؟

(ان میں سے کوئی بات مجی تہیں ، بات صرف ہے ہے کہ یہ نوگ اس نظام کی طاعت چاہیے ہے۔ کہ یہ نوگ اس نظام کی طاعت چاہیے ہی بہیں ، بی بہیں چالم اور زیا وئی ہے ۔ نظلم کرنے والے نظام عدل کو لینے مفاد کے ضلاف یا ہے بہیں اس لئے اس کی حرف آتا ہی بہیں چاہیے ۔

جوداً آن نظام کی صداقت بردل سے نفین رکھتے ہیں ان کی روش یہ جوئی ہے کہ آئیں جب کہ آئیں جب کہ آئیں جب کہ آئیں جب کہ انہیں جب کہ بھی اس مقصد کے لئے بلاہ ج سے کہ ان کے متعازمہ فی مالات کا تصفیہ کہا جائے توان کی زبان ہے ۔ بسیافتہ نکلتا ہے کہم نے اس بلاد سے کومن لبیا ہے اور جم اس کی فرو نبرواری کے لئے تیار ہیں ۔ بہیں وہ لوگ جن کی کھیتیاں بار آور جوں گی اور وہ کامیاب دکامران زیدگی کے در برای کے۔

صفیقت بیر ہے گہ، مرادلوگ دہی ہوسکتے ہیں ہونظام خدا دندی کی اطاعت کریں ۔ فیعنی ج تو نین خدا ، زی د سیسرکشی بر تنے کے انتہام ، حواقا ہے، سے ضاعف رسی اور دن کی پوری پارٹی کھیا۔ بر س

 وَعَنَى اللّهُ اللّهِ مَنَ الْمَنْوَامِنَكُوْوَ عَوْدُالضّلِعْتِ لَيَسْتَغُولْفَكُوْمُ فِي الْأَرْضِ كَلّمَا اللّهُ اللّهُ مِنْ مِنْ مَنْ اللّهِ فَوَ النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

ان کام خداوندی و این طور پرتیخادے اس کے بعد تنہاری ذمہ داری ہے کہتم اس کی اطاعت کرتے ہوتیا ہیں۔ اگر تم اس کی اطاعت کرو گئے تو تنہیں زندگی کے قصع راستے کی طرون راہ نمائی مل جائے گی۔ در دگر دانی کر و گئے تو اس کا خیازہ ٹود کھ گئز گئے ہے۔

دلین اے ایجی طرح سی رکھوکر پرسلسدا سوخت تک قائم سے گاجب تک ہے توم ہمارے توانین بر عمل پرائینے گی ، تودک ایسا فظام فائم ، وجانے کے بعد است علّا انکار کردیں تے دادرا حکام خداد نہ کا تھے۔ بچائے اپنے حکام نافذ کونے لگ جائیں گے ، توبہ لوگ اس شہرا وصلت کو ججو ترکز تو النیس معیم مزل کی طر لئے جاری کھی اور انہوں کی طرف کل جائیں گے۔ داوراس لئے اس خبی معاشرہ کی ہرکتوں سے محرق موجائیس تے میں ہرکات ایمان دعمل کا نتیج محتیں - جب ایمت ان وعمل نہ رہا تو وہ ہرکات کیسے اتی رمی گی ؟ ، ۔

بذا الرئم جائية موكمتيس موت كالمكن عاصل بوجائ اوراس كع بعديا والحام

قائم ہے تواس کے بنے نظام صنوۃ قائم کرواورا بنے معاشرہ کو ن خطوط پڑشکل کروجن سے نوح انسانا کونریا وہ سے زیادہ سان نشو ونما ملنا تو ہے و بہج پرانعرادی نہیں جنما جی ہے بہسے کھرا بک نظم و ضبط کے تابع ہوگا واس کے لئے صروری ہے کئم اپنے اجتم عی نظام کے مرکز) رسول کی طاعت کرد اسکا نیتے نہ ہوگا کرتم پر نوازش ان حت اوندی کی بارشس ہوگی

ریاد کھو! دین کے ممکن ہسلای زندگی سرکرنے کی ٹشکل ہی ہے کہ جیست العمد و سرتہ تین کے مدیر میں مصروف میں میں اور اس کے مدیر کے میں ہے کہ جیست

اجمّاعية فرآني خطوط برنشكل كي حلية اورتمام افراد الرينفام كي اهاعت كريه)

رئم ال پروگرام بر بے عل وغش اور الدخوت و شطر عمل بیار جوت و شیماد اور) اس کا وجم و گمان کی میں اگر دکہ جو نوگ اس مطام کی محالفت کرتے ہیں وہ اس بر صالب آ جا بیس گے۔ در اول جمارے قالوں کورنب میں بے لیس کر کے رکھ ویں گئے رفط فیا نہیں ، -ان کی تمام کوششنیں جل کر راکھ کا دسمیس بین جائیں گی - اور ان کا انجہام بہت ہار ہوگا۔

ر ان تصریحات کے بعد بھرائی معاشر فی ضوابط کی طرف آؤین کا ذکر پہلے کیا جا راتھا گھرو کے ذر ضوت کا خیال رکھنا ہی عزوری ہے تہائے ملازم اور سرکے الے بواہمی تک ہی بلوغ کو دیستے ہوں کام کلا کے لئے نہارے گرول ہی بھرتے پھراتے رہتے ہیں اس ہیں کوئی مصافہ نہیں میکن آگروہ ان او قات میں تہارے یا آناج ہی جب تم اپنے کرے میں ضلوت دہری ا سی ہو ۔۔۔ دمثلہ صلوۃ الفرسے پہلے، ووہر کے وقت جب تم کوئی سے آبار کرآرام کرتے ہو اور صلوۃ العشاء کے بعد جب سونے کا وقت آجا اے۔۔ توان اوقات میں انہیں اجازت کر افران اجاجہ نے اس سے نہ تہارے لئے کوئی وحب پراشیائی ہوگی نہ اُن کے لئے۔ ان اوقات کے علاوہ وہ کا اکا ج کے لئے بلا اجازت اخدیا ہراتھا سے ہیں۔

4/

وَإِذَا بَلَوْا لَوَا طَفَالُ مِنْكُوا لِمُعَلَّمَ فَلَيْسَتَ أَوْ فَلْمَا اسْتَأَوْنَ الَّذِينَ مِن هَنْهِمْ كَذَلِكَ يَبَيْنُ اللهُ لَكُوْلُينَ الْمَا فَالْيَسَ عَلَيْهِ مَنَ جُنَاحُ الْ يُفَعَنَى وَلِنَامًا فَلْيَسَ عَلَيْهِ مَن جُنَاحُ الْ يُفَعَنَى وَلَا مُنْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلَيْهُ وَكُولُولُ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا

اس طرح الشرقيد من سفا ہنے، حکام واضع طور پر بیان کر دنیا ہیں۔ وہ احکام ہوسرایا علم وکت پرمسبی ہیں۔

ا کیکن جب پرنز کے اِنٹے ہوجائی توانہیں تہائیں گھردل کے اندائے کے لئے اسی طرح اجّ زُ طلب کرنی چاہتے جس طرح ور اِلغ مردوں کو جازت کینے کی خردرت ہے ( ﷺ) 'س عرح اشراپنے ان احکام کو جوعلم و حکمت پرمسی ہیں وضاحت سے بیان کر دیتا ہے۔

المنظم المالية المالية المورس المن المنظم المن المنظم المن المنظم المنظ

ریہ جوہم نے کہا ہے کہ دوسروں کے إل جانے کے لئے آبل خانہ سے اجازت لینی خری اے آبل خانہ سے اجازت لینی خری اے اور کے اس سے بنی برائی میں مفامرت پیا ہوجائے گی اور لینے ترجی عربی و اس سے بنی برائیوں مفامرت پیا ہوجائے گی اور لینے ترجی عربی و کے قرمت مور ہونے لگیں گے۔ بالکل جیس برائیوں کا کا فار کھنا اور بات ہے مور مزید داری کے تعلقات کا مفامرہ بالعمی اس سے مور مزید داری کے تعلقات کا مفامرہ بالعمی اس سے ہوتا ہے کہ تم ال کے بال کھا اکھانے سے نظفت و نہیں برتنے ، س باب میں کوئی مضالکہ نہیں ہوتا ہے۔

وَلَذَا دَخَلْتُمْ بِنَهُ وَالْسَلِمُ اللَّهُ وَمِنَوَ الْفَيْسُكُمْ يَعِينَا فَصَ عِنْمِ اللَّهِ عَبْرِ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمِنْوَا اللَّهُ وَمِنْوَا اللَّهُ وَمِنْوَا اللَّهُ وَمِنْوَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْوَلًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

کتم اپنے تھروں سے کھا آگ و بارہ نہ الفرورت ) اپنے ہ ہ ( دادا ) کے تھرسے ، با پنی والدہ کے تھرسے ۔ یا اپنے بھائی 'بہن چا' بھوٹی مامول یہ فالہ کے بال سے کھالو ۔ یا ن گھردس سے جن کا نظم وسن تہا آر باتھ میں بو ۔ یا اپنے دوستوں کے تھرسے - (اس سے پہیں سمجھاجائے گا کہ تم معذوریا محمان بو و یہ باہمی تعدقات کا مظاہرہ ہے - اس باب بیس ) معذور سے اغدھے کو لئے ' تنگر سے مریض نہ تندیست و تو ناکی کوئی تیز نہیں ، نسب بجساں ایس اور عزیز داری کے تعلقات کی بنا پرا کی و دوسر کے بارا کی دوسر

یرسیک ہے گرائم (تر م مومنین ) آیک ہی بر دری کے افراد ہو اس لئے کھانے کی عمدہ شکل یہی ہے کہ تمسب آیس میں ل بانٹ کر کھا کہ تنہا قوری اچھی چیز بنیس، لیکن ہی میں ایسا غونہ بر تو کھ ایک کی نے کومیوب مجھنے لگ جا کہ حسب صرورت ایسا کرنے میں بھی کچے مضائقہ نہیں

(جیساً کہ پہلے کہاجا چکاہے کہا ، جب تم دد سرول کے ہال جاؤ تواند رجلنے کی جازت ہے ادر مجر البنے ان لوگول کے بیئے سلامتی ادرایسی پاکٹر ، زندگی کی آرزو کا اظہار کر وجوخد کی طرف خسکہ کاموجہ ادر بزار ٹوٹسگوار اول کا باعث ہو۔

اس طرح المندائيني احكام واضع طور بيبيان كرتاب تأكهم ان كى روشى مبل مقل عرب كام مي كرمعاشره بيس ربوسم

( ن معاشرتی منوابط کے بعد اپنی میست اجتماعیہ کی طرت آؤ ، اس باب ہیں اتنا مجھ لینا خرص ہے کہ موس بننے کے اینے میں موس دہ ہیں جوان اس کی بابدی کا فی تنہیں ، خفیقی موس دہ ہیں جوان تو فین کی صدر فت پر وی این ہی ہو خودا کی طرف سے رسالت محد ہے وساطت سے انہیں منے ہیں ، اس کے بعد ان کی عملی زندگی کی ہیکی فیست ہے کہ دہ جب سی اجتماعی معالم میں اس فطام کے مرکز (رسول) کے ساتھ ہوتے میں تو آس کام کو چھوٹر کرجا تے نہیں جب کے اس رسول سے اجاز میں بات کی علامت ہے کہ دہ فی الور قعد ضدا ورسول برای س رکھتے ہیں۔

؆ۼۼۜڡڵٷٵۮٵٵڗۺؙۅٚڸ؉ؽڬڴۄؘڲۯۼٙٳؠۼۻڴۿڔۼڟٵ۠ػۯؽڡ۬ڮۏڶؿڡؙٲڵڋ؈ٛؾٮٛڵڵۅٛ۫ڹ؈ٛڵڴۿٳڰڐٵ۫ڣڵؽۼۮڔ ٵڵڔؿڹؽؙۼٵڸڣؙۏڹۼڹٵڡٚؠ؋ٙٵڹٞڝؽؠؠؠؙ؋ۅؿ۫ڹڴٵۏؽڝؽؠۿۄؙۼۮٵۻؙٳڸؽۄ۫۞ٵ؆ٚڸڬ؈ڶڮۄٵڣٳڶۺڡۅڿۅ ٲ؇ۥٛۻٝۊ۫؞ٛٮۼڵڋڡٵٞٲڹ۫ؿؙۿۼڵؽڣۣٷ؉ۏڞؿ۫ڗۼٷ۫ڹۯٳڮڽۿؚڣؙۺؙؿؙؙۿڎۼٵۼؚڎٛٵٚۅؙڶۺؙڣڴٳۺٙؽۄۼڶۼؖڰ

الے رسول، )جب یہ لوگ تجے سے اجازت مرنگیں اور ان کی ضرورت کے بیش لفر انجے سنا استے مواجازت مرنگیں اور ان کی ضرورت کے بیش لفر اجھا گا سبھوا جانت دیدیاکرو- ہی طرح جانے والے ش حفاظت سے محروم نہیں رہیں گئے ہو آس اجھا گا معالم میں شرکت کرنے والوں کو ازر وستے قانون حاصل ہو- اس النے کہ قانون خواوندی میں اس استا کے ہستاندائی حالات کے النے خفاظت ومرحمت کی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔

یادرکھواجب تمبارے بس نظام خاوندی (کے مرکز سول اکی طرف سے کوئی بلا واہم خوا اس بلا اس کو اس فسم کا معمولی بلاوات مجھوا جبسا تنہارا ایک درسرے کوبلانا ہونا ہے ( - ق ، ( نہی بہ سجھوکد اگر تم ہیں سے مدول بحک کے جاؤے کے نواس کا کسی کو بتیہ نہیں جلے گا) - انڈوا ان تمام لوگوں ہے ؛ خبر بہ ہوئتم میں سے مدول بحکی کا ببلو گئے ہوئے جب کھسک جاتے ہیں - لبذا وہ لوگ جواس طرب نظا ا خدا و ندی کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اس بات سے ختا طرب ناچا ہے کہ وہ اس نہم کی زوش ہے کسی آ دے ہیں منتلا نہ ہوجائیں جو تکتا ہے کہ بی آ دھ ایک بلائے عظیم بن کوان کی تباہی کا مرح سے بن ہوائے

یا در کھو؛ کائنات کی بہتیوں وربلندبوں میں جو کچے ہے سب خدا کے قانونِ مکا فات کو بیروکا لانے کے سئے سرگرم عمل ہے ( "") وہ جانتا ہے کہ کم کس دُون برجل سے ہو، جب طہور نتا کج کا و سئے گانو وہ بتادیگا کہ تم کیا کیا کرنے نفے کسی کاکوئی عمل بھی خدا کے علم سے باہر نہیں .





#### يِسْ إِللهِ الرَّفْ مِن الرَّجِ مِن الرَّجِ

؆ؽۯڬٲڒۯؽؙ؆ٚڷٲۿؙڗؙڰٲؽٷۼڣڔ؋ڸؽۜڴۅؙؽڸڵڡ۬ڵڝؽٙؽؙڬڒؽڒٵٚ۞ڷٙؽؽؙڶۿڡؙڵڬٲۺؽۅڿؖۅڰ؆ڗٛ ۅؘڵؿؽۼۧۊۣۮ۫ۅؘڲڒٵٷۜڶؿؘؽڴؽڷڎۺۧؽڬٷٲڞڷڮٷڂڵؿڰڷۺؽۅڣؘڡٛڎۜۯڎؾڠ۫ڕؿڒ۞ۅٲۼٞۼڷۅؙٳ؈ؙۮۏڹڰٙ ٵڸۿڰٞ؆ۜۼڶڰؙۅؙڹۺؿٵٚۊۿۄؙۼٛڬڰ۫ۅ۫ڹۘۅ۫ڵڮؿڒڮڴۏڹڮ؆ؽڣ۠ڛۿۄڞ؆ٞٷٙڵٳؽۿڰٵۊٚڵٳؽۺ۫ڮڴۄؙڹؘۘڡۜۄؖڰٲۊٞ

وخداکی توبیت ان ہے کہاں ان لوگوں کی جالت دیجھوکہ: ) ان ہستیوں کوصائے فیڈا ت بیم کر لیتے میں اپناالاب لیتے ہیں ---جوآں ہر قطعًا قادر نہیں کسی شے کو ہدا کرسکیں ت

وه تونودخدکی پیداگرده پی بن کی بے بیضاحتی کا پرعالم ہے کہ وہ اورول کے لئے توایک عرف انود پی ڈاٹ سکے بعثے دخانون خداوندی کے خلافت کسی نفع بانقصان کی فدرت بنہیں کھنے منہی منہیں موت اورز ندگی پرکوئی کنٹرول ہے - اور شہی مرکزی اسٹنے پرز (افر دہول یا اتوام 'سب کی زندگی قاگا میں خداکے قانون کے مطابق رہتی ہے 'اورآ مجے میں ہی کے فانون کے مطابق بڑھنی ہے ۔۔ ہاں دنیا میں ہی 'اورآ فرین ہیں بھی )

جولوگ قرآن کی صدافت سے انکا کرنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روحی وغیرہ کا دعوی ہونہی ہے ا یہ سول اس قرآن کو اپنے جی سے گھڑ لیتا ہے اور کھیراسے خدا کی طرف منسوب کر دیتا ہے (اور ماں کا گاکو بیننہ نہیں کرتا) ایک اور پارٹ ہے جواں معاملہ میں آس کی مدد کرتی ہے وا ور بیسب مل کولسے دعنع کرتے میں )۔

ذراسو توکیہ وگ کس قدر حجوث اور خریب سے کام لیتے ہیں ؛ یہ کہتے ہیں کہ (یہ فرآن س کے سواکیا ہے کہ) پھیے لوگوں کے قضے کہانی ل ہی جہنیں ولوگ آگر اس سے بیان کرتے ہیں وریدانہیں) مکھ لکھا لیتا ہے (یہ کی خبطور پر ہوتا ہے ، کیم وا دی چرین جس شاگا اس کے دل کا جول کو لکھوائی جاتی ہیں (آل کا نام وقی ہے)۔

ان سے کہوکہ آل قرآن کو آگ خدنے بازل کیا ہے ہوکا کتاب ہے ہمار دخفایا (پشیدہ بُون سے واقعت ہے۔ (آگریہ انسانول کا بنایہ ہواہے تو، نہیں کا کنات کے ان روز داسرار کا علم کیسے ہوگیا؟
ایس کے ہم لا انتہا علم کا بیتجہ ہے کہ اسے ایسانی نظام کرر کھا ہے کہ) منٹیا ہے کا گیات ہی توری عن مر سے محفوظ کہی رہیں، ورانیس مناسب ساران نشوونما کہی ملناں ہے ( ﷺ)،

وت رآن کے بعدیہ لوگ فودرسوں کے خلاف اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسارسول ہے جود عام انسانوں کی طبیع ) کھا گا چتیا 'اور بازاروں میں چلتا بھرتا ہے ؟ درسول کو فوق البشر ہوناچا جیتے بھری س کے ساتھ کوئی فرمٹ تہ نازل ہونا چاہئے تفاجولوگوں سے کہتا کہ آگراسی بات ٵۯؽڵڟٙٙؠٳڷؽۼۘٷڴڹ۫ۯٞٵۅٛؾڴۅ۫ڶڰڿڬڠ۫ؾٲڰڷۅڹٛ؆ؙۅۊٵڶ۩ڟؚٝؠؠؙۏڽٳڶؾۘۘؽۜۑٷڹٳڵٳڔڿؙڷٳڞؙٮۼۅ۫؉ٙ۞ ٵڟٷڴڽڡٛڂ؆ؠٛٳ۫ٳڬٵڵٳڡٝؿٵڶٷڞڶڎٳڣڮۺؾڟؽٷؽڛڽؽڸٷؿ؆ؿڔڬٳڶڶڗٚؿٙٙٳڶڽۺٵۼڿػڶڮڬ ڂؿڗؙٳڞؚڹ۫ڂڸڬڿؿ۫ۊ۪ڲڿؿؿؿڴٷٵڶٳؿؙؽڔؙڎڮۼۼڵڶڰڞؙٷڒ۞ڵڴڒۜڹڔٳڸۺٵۼڗ۠ۊٲڠؾڒؽٵڽۺ ڰڹ۫ۜؠٳڶۺٵۼؿٙۺۼۯ۫۞ٳۏۯٵٷؙؠۄؿ۫ڴڮٳڹڽۼڽؠڛٷٵڶۮٷؿڟٲۊۮۏؿۯ۞ۅٳۮٙٵڵڨٷؿڣٵػٵڴٵڟۼڰ

منسالوكة توتم تهاه اوربرباد موجاؤكه-

یااں کے پاس کوئی بہت بٹر خزانہ ہونا۔ یاکوئی روسینے وعربیش ) باغ ہو تاحب سے یہ کھا آپیتیا۔

یہ ظالم ہی پراکنف نہیں کرتے بلکہ ہوگوں کو درغطانے رہتے ہیں کوئم ایسے شخص کی پردِی کیوں کرتے ہوشیس پرکسی نے جاد وکر دیا ہے را دراس طرح اس کا دیاخ چل گیا ہے)۔ ایس مول ابتم سنتے جو قرکہ یہ تمہار سے متعلق کیا کچھ کہتے ہیں؟ (لیکن اس سے تمہ راکب بگرش ہے) یہ ٹور چی زندگی کے صبح راستے سے بھٹک ہیکے ہیں اورا پنی منزی مفصود کہ سینچنے کا کوئی راستہ

منبس <u>سکت</u>

ا بہنیں کون بتائے کہ خاکی ذہت اسی فراوا نیوں اور نوشگواریوں کی مالک ہے کہ (جب یہ فظام ربوسیت جس کے مطابق شخکم ہوگیا تی فظام ربوسیت جس کے مطابق شخکم ہوگیا تی دہ سجھان چیز والیس کے مطابق شخکم ہوگیا تی دہ سجھان چیز وں سے جن کا بید مطالب کرتے میں بدر جبابہتر چیز یہ عطاک سے کا سے ایک ہاخ جھوڑ کمتی ایسے باغات ہو جمیت سرسبزوشا واب رہیں۔ نیز رقیصر دکسری کے معلات ،

اورید لوگ اس کسنے واسے انقلاب کے شعلی کہتے ہیں کہ یو بنی دھمکیاں ہیں - (انہیں علوم نہیں کہ جولوگ اس انقلاب کو مجھٹلاتے ہیں - ہم نے ان کے ستے ایسا شعار ہارعذاب تیا رکرر کھا ہے (جوان کی متابع حیات کوراکھ کا ڈمبیر منیا ہے گئی) -

اس آنے والے انقلاب کی بلاکت سار نیول کا بیا عالم ہوگاکہ وہ اِنہیں دُورسے دیج کرنفنگر جوش وخروش میں آمیا نے گاکہ بیا رومی سے اس کے دعا ڑتے، ورگر پینے کی آواز سنیں گے۔ راس انہیں ایزازہ جوجل نے گاکہ یہ تصادم کس قدر جیب ہے ،۔

اورجب وہ اس جنگ میں شکست کھاجانے کے بعد تبدیوں کی جیٹیت سے ارتخیرال میں جڑمے ہوئے تنگ کو مقر اوں میں بند کئے جائیں گئے او وہ رمسوس کریں کے کہ آل ذات کی مُّفَةَ نِانَ دَعُواهُمَالِكَ ثُبُورًا ﴿ لَا مَنْءُ الْيَوْمَ نِبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَذِبُورًا اَمْحَنَا قَالْمُ لَلْ النِّي وَعِدَ الْمُنْقُونَ كَانْتُ لَهُورِجَزَاءً وَمَعِيرًا ۞ لَهُمْ فِيْهَا مَا لِسَنَاءُ وَنَ خُلِمِينَ كَانَ كَانُورُ حَزَاءً وَمَعِيرًا ۞ لَهُمْ فِيْهَا مَا لِسَنَاءُ وَنَ خُلِمِينَ كَانَ مُورَاءً وَمُعِيرًا ۞ لَهُمْ فِي اللّهُ فَيْعَالُونَ عَلَيْهُ وَمَا يَعْبُلُ وَلَكَ مَنْ مُولِمَا لَكُورِ عَلَيْهِ مَنَا لَهُ مُورًا يَعْبُلُ وَلَكَ مَنْ مُولِمِنَا اللّهِ فَيَقُولُ وَاللّهِ مَنْ مُؤْلِمَ اللّهُ مُورًا لَكُورُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُولِمَا لَهُ وَمُعَلِيمًا وَمُنْ اللّهُ مُؤْلِمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ مُولِمَا لَا لَهُ مُؤْلِمُ وَاللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مُنْ فَاللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

زىدگى سىمرحانامېرىيى اس كىنادە بلاكت كوآدازدى كى

است کها جائے گاکریم مروت آیا۔ بلاکت کوآ دازنہ دو۔ بہت سی بلاکتوں کو بلاؤ (ریم کچر بیان کرنے کے بعدان سے) پوچھوکہ کیا، نسان کے لئے اس تنم کی تبہی اور دکست نواک کی نندگی ہتر یو دکی با وہ سدا بہار شادا بیوں کی زندگی جس کا وعدہ ان لوگوں سے کیہ جانا ہے جوآت توانین کی تگر اشت کے تے ہیں۔ وہ سین وشاداب مد شرو ان کے اپنے حس عمل کا نتیجہ ہوگا۔ اس میں ان کی ذات کی نشوونمی ہوگی اور بی ان انی تگ و تاز کا منتہ کی ومقصود ہے۔ رہے س نندگی

میں بھی ہو گااوراً خروی زندگی میں بھی ۔

اس زندگی میں سب کچے ن کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ روہ 'جوجا ہیں گئے وہی ہوگا۔ رہ کسی انسان کے محکوم اور تا بع فرمان نہیں ہول تھے، یہ نسانی حسبن عمل کا ایسانیت ہے۔ خداے آرز دکرنی چاہئے۔ اور یہ آر کاحتی وعدہ ہے جو بچرام کوکر ہے گا۔

جب رطہور نتائج کے وقت ) اِن اوگوں کو جوخدا کے فقدار میں دوسروں کو کھی شرکیب کرنے ہے۔ کرتے ہیں اُن کے معبود در رہے ساتھ اکٹھاکہ باجائے گا' کو ان کے معبود دوں سے پوچھاجائے گا کہ میرے ان بیٹرول کو صمیح راستے سے تم نے بہکلیا تھا' یا یہ خود ہی بہک گئے تھے۔

و کہیں گے کہ تیری ذات اس سے بہت بانہ ہے رکہ ہم سمیں کہ تھے تقیقت مال کاعلم بہیں ۔ نہیں ۔ نیکن جب ہم سے پوچھا گیا ہے اور مقتصلا سے یہ ہے کان لوگوں پراتمام جت ہوجائے اور مقتصلا سے یہ ہے کان لوگوں پراتمام جت ہوجائے اور مقتصلا سے یہ مقالد الان کا معبود بنا تو کھا " نود لینے سے بھی تیرے سواکسی اور کو کارساز اور آت انسان کرتے ۔ جوابہ کران لوگوں کو اور ان سے آجام و، جدا دکو زید گی کاساز وسلمان اس فدر فراد فی سے مل کی اکر دیے آس کے نشے میں بدمست ہو کراتے میں اور کو کا تاہوں نے ایک تابی خرید لی۔
قانون کو کھوں گئے ۔ اور اس طرح انہوں نے ایک تباہی خرید لی۔

છે. ઉ

14

٩ فَقَالُكُذَا يُوَكُونِهَا تَقُولُونَ فَمَا لَشَيَطِيْعُونَ صَمْ قَاوَ لَا فَصَّى الْوَصَى فَظِلِمْ فِن كُفُونُونَ فَهُ عَلَا بَالَّهِ إِذَا وَمَا آرَسَلْنَا فَتَلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِفَ إِلَا لَهُ وَلِيَا أَكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَنْشُونَ فِي الْاسْوَاقِ فَ جَعَسَلْنَا

## بَعْضَكُ ولِبَعْضِ وِتُنَاةً أَتَصَابِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ مَعِلِمُونَ وَكَانَ رَبُّكَ مَعِلْكُ أَن

(اس برعم ان کے متبعین ہے کہ سن لیائم نے؟)۔ تم جو کہ اگرتے تھے دکھ میں ان ہو بڑے لوگوں نے گراہ کیاجن کی ہم اطاعت کرتے تھے ) توانہوں نے تہارے مندبراس کی تردید کردی ہے (اب تہیں ہی عذب کو مجلکتنا ہوگا) تم نہ تواس کا رخ کسی دوسری طرف کچھ پرسکتے ہوا ورنہ ہی کوئی تہا کہ مروکہ پہنچ کر تہیں ہیں سر ہجا ہے اب ہا تم میں سے صریف کھی جا سے فوانین سے سکرشی سرتی کوئی تہا کہ اسے عذت عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ یہ جارسے قانون مکا فات کا فیصل ہے۔

ربانی ربان کاید افزاهن کویم عاد انسانول کی طرح کھاتے بینے اور بازاروں بس چلتے پھرتے ہو تو ہم نے تجہ سے بہلے بھی جننے رسول بھیجے تھے وہ سب ای طرح کھاتے بیتے اور بازاروں ہیں چلتے بھرتے تھے۔

ر نیز اگر سرول کو انسانوں کو افسی اور سم کی محلوق بنا دیا جاگا کو دہ مقصد ہی فوت ہو جاتا کا میں اور سم کی محلوق بنا دیا جاتا کو دہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہو جات



### وَكُالَ الْمِيْنَ لَا يُؤْخِرُنَ لِكَانَ ثَالَةِ كُوْ الْوِلْ عَلَيْنَا الْمُمَلِّدَةِ

ٱۏؙٮٚڒؽڒڹۜؽٵٚڷڡۜڽٳۺؾؙڴڹڔؙۏٳڋۣٞٵٚڡ۫ڡۑۿ؞۫ۄۜۼ؞ؾۘۏۼؾؙۊٵڴۑڹڗؙ۞ؽۏؘڞڵڗۏڹٲۺڵؠڴڎٙڵٳۺؙڒؽؠۏؙڝٙؠڹ ڷؚڷؿؙڿؠؿؙڽۜۅؽؿۘۊؙڷۏڹۜڿۼ؆ؙڟٞۼۼۯڒڰۊڛڡ۫ٵٞٳڶؽڡٵۼڶۊٳۺ۫ۼۺڸۼٙۺڵڹۿۿؠۜٲۄ۫ڞڶؿ۠ۏؙڗ۞ٳڞۼؠ۫ٵۼؖڹؾٙ

جولوگ دل من فيال كئے بيٹے من كانبوں نے معى بمارے افون مكافات كاساساكرنا جى نبيں (وہ دين كوسجيدگی سے ليتے بى نبيں - دہ كہتے ہيں كائراس رسول پر فرشتے دل ہوتے ميں تو) ہم پر مي فرشتے كيوں نہيں مازل كئے جائے ؟ يا خداكو ہم اپنی آئكموں سے كيوں نہيں ديكہ تج يہ لوگ اس اسم كى باتيں اس منے كرنے ہيں كہ يہ لينے آپ كو بہت بڑا سہتے ہيں - اسى درہے يہ بنداد مند درسر مشى افتدار كررہے ہيں .

(اِنبیں یہ ملوم نہیں کہ) جس دن اِنہیں قرشتے وکھا کی دسینے گئے وہ دن ان جرمین کیلئے کسی فرشنے وکھا کی دسینے گئے وہ دن ان جرمین کیلئے کسی فرشخری کا دن نہیں ہوگا ۔ اُکسس دن یہ جرخی اکمٹیں گے اور کہیں گے کہ کوئی ایسی صورت پریا ہوجائے کہ ہمیں اور ان فرشتوں ہوئی ردک حائل ہوجائے ۔ زمیس سے یہ ہم کمک بہنچ توکمیں ، اور ان کی یہ بیٹی و لیکار ہوگی اور) ہمارے سلسنے اِن کے اعمال ہوں گئے ۔ (وہ اِس سے کے ایمان کے دوہ اِس سے کے ایمان کی بینا تیوں گئے۔ (وہ اِس سے کا بینا کی بینا تیوں میں اوا و کیے جائیں کے درن اور بی حقیقت ہوں گئے کہ اگر وہ غیبار کی طرح فضا کی بینا تیوں میں اوا و کیے جائیں کا

یے وزن اور ہے حقیعت ہوں ہے ہے) ترود عباری حرت صفای بہنا ہوں ہیں او اوسیے ج ہیں (اُن کاکوئی سفید پینچ مرزب نہیں ہوگا۔ تخریبی احمال کا یہی انجام ہواکر تاہیے)، اور کے رحکس انجسس دورمس مغنی زندگی اسسرکرنے والول کی برکیفست ہوگی کہ آن کی

الن کے بڑھس اجسس دومیں امبنی زندگی سبرکرنے والول کی پرکیفیت ہوگی کوآن کی ریاکشش کا جول میں جوآسانیاں اور فرادا نیال جول کی دو تو ایک طروت رہیں جہاں اہلیں

يَوْمَهِ إِنَّ خَيْرٌ مُّسْتَقُواْ وَاحْسُ مَقِيلُا ﴿ وَيَوْمَ نِشَقَقَ الشَّنَاءُ بِالْقَامِ وَنَلَ الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَا الْمَالَا الْمَلَا الْمَلَالُ الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَالُ الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَا الْمَلْمَ الْمَلَا الْمَلَا الْمَلْمَ الْمَلَا الْمَلْمُ الْمُلْكِلِيدُ اللَّهُ الْمُلَا الْمُلْمَالُ الْمُلْلِكُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّامُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ ولِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ اللّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُل

معن استراحقًا (آرام كرنے كے لئے) تقین لاہوگا و و مقابات مجى صن دخو بی گئے تیز دار مہل گے۔ آس دور بی خدا كے كائت انى تو اين زندگى مخبش اسباب دوسا كل كوسا تھ لئے ہے تھاب سلھنے آجے المیں گئے '، ورُحن دا كے بروگرام كو بروستے كا رلانے دالى كائت انى تو تو ل كاپ در يے نزدل ہوگا ،

اس دورسی سب اقد داروا خدیار اس خدا کے لئے ہو کا جوکا تنات کی ہر شے کونشو دیسا دیبا ہوا تکبیل تک سے جارہا ہے ۔۔۔ یعنی جس طرح خارجی کا تنات اس کے توانین کے بالع جل رہی ہے اسی طرح اف نی دنیا میں بھی اسی کا ت نوان ناسنذ ہوگا۔

 وَكُذُلِكَ جَعَلْنَا لِيُلِ لِنِي عَنْ وَافِنَ الْجَيْ وِيْنَ وَكُفْى يَرَ وَكَ هَا دِيّا وَ نَصِيْرًا ﴿ وَقَالَ الْدِيْنَ كَفَرُوا لَوَ وَرَثَلْنَهُ مَرْيَدٍ لِلْآكُونَ وَاللَّهُ وَلَا يَرْقَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَثَلْنَهُ مَرْيَدٍ لِلْآكُونَ وَاللَّهُ وَاللّلَا وَاللَّهُ وَاللّلَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ ومَنْ اللَّهُ واللَّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ



كے تابع ركھ تھوڑات ).

(سیکن بیماجراکسی ایک نبی کے ساتھ محضوص بہیں رہا)۔ جس بنی نے بہاں اورجب ا خداکا پہنیام بہنیا یا افسانیت کے خلاف جرم کرنے والے گروہ نے ہمیشاس کی ٹمالفت کی لہماا (الے رسول انہیں سے کبیدہ خاطر نہیں جو ناچا ہتے )۔ تیرانشوہ نما دینے والہ ان سب کے خلاف اس کے لئے کانی ہے کہ دہ تھے زندگی کی کامازیوں کی راہ پر جیلائے اور ہرشکل مقام پر تیری مدد کرسے۔

ورجولوگ ہی ضابط کیات ہے افکارکرتے ہیں اُن کا ایک اعتراض پیمی ہے کہ اس زسول پرسارے کا سارات آن ایک ہی دفعہ کیوں نازل ہوگیا (ٹاکٹ میں معوم ہوجا آگہ ہم ہے کیا کیا ایا تیں منوائی جہائیں گی ۔

کے رسول؛ اس انتقال کو اس طرح بھا بھا اس اور ہے ) اس لئے نازل کیا گیاہے کس پرسیا تھ کے ساتھ عمل ہوتا جائے اور اس طرح اس کے نوشکوار نتائج تمہارے گئے تقویت اور ثیات فلب کا موہب بنتے جائیں اس کی تمام تعسیم باہمدگر مرابط ہے اور ایک خاص نظر وضبط کے ساتھ' سدیا در دسکہ ایک برحتی جلی جاتی ہے ۔ ایک لسل پروگرام کو اسی طرح ترجید کے ساتھ سائٹے آنا چلہ ہے تھا۔ (سیکے ) ۔ ۔ ۔

نتم بالکل مطلب ریموا دران کی باتوں سے مگراؤ نمیس )- پیرجوافتر اس مجرک کے اس کا جو آ خی وصداخت کے ساتھ نتہا ہے سیا ہے آجائے گاا وروہ ایسا واضح ادر مدلل ہوگا دکاس کے جد کھا ور کہنے کی ضرورت نہیں کہے گی ،-

اسیکن ہِی کا فہ آز ہ نواہنی کو ہوگا ہوتھا وبھیرت کام لیں گے۔ ہولوگ ضدا و رتعصّب کی بنار اسکی نمالفت کرتے راہیں گئے، وہ او تدمے منہ کشال کشال جہنم کی طوب دھیکیلے جائیں گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جوصعے راستے سے بہت دورجا پڑے ہیں' اور توراستندام نہوں نے اخت بارکہا ہے' وہ انہیں

بدترين متعام يهك جائے كا

وی وباطل کی شعکش کا پیسلہ دیجونیا نہیں۔ بیشروع ہی سے چلا آرہا ہے مشلاً ہم نے موثی کو ایک خدائی اس ایک ہم نے موثی کو ایک خدائی ایک خدائی ایک خدائی ایک خدائی ایک خدائی ایک میں ایک بھائی ایک دورہ کا ایک میں ایک بھائی ایک دورہ کی کا بوجو شائے۔

ہمنے ان دووں ہوا تیوں سے ہماتھ اگردہ آئی توم کی طریف جائیں جو ہمارے تو انین کی رکھلے بندوں پوری سکرشی کے ساتھ آئکڈ ہب کرائی ہے۔ (جنانچ دہ ان کی طریف گئے ۔ سفت کششکش ہموئی ۔ اور آخرالا مرزیتے بین سکانک ہم نے ان کے نحالفین کو بھی انھی طرح تباہ کر دیا جس طرح ہم اس نہم کی مجرم آتھ ا کو تباہ کیا کہتے ہیں۔

اور اسی طرح (اگن سے بہلے) توم نوح کا بھی اجرا ہے۔ اُنہوں نے بھی مُن سولوں کی تکتریہ کی جو اُن کی طرف ہمارا پیغام لے کر گئے تھے۔ پہنا نجہ (اسی اسی کے بعد) ہم نے انہیں فرق کی جو اُن کی طرف ہمارا پیغام لے کر گئے تھے۔ پہنا نجہ (اسی اسی کے بعد) ہم نے انہیں فرق کر دیا (اور اس طرح اُن کے سجام کو دوسرے لوگوں کے بینے نیافوں کی مشائی بناویا (اکا کی سے وگوں کو معلق ہموجائے کی) جو لوگ دوسروں برطام کرتے ہیں آخرالامر وہ خود ہی الم انگیستر مغالب موجائے ہیں۔

ادراسی طرح ، قوم عادا در تنودا دراصحاب الرس کا انجن ام بھی ایسیا ہی ہوا ، اور دیگیزیہ ہے اقوام کا بھی جوان کے درمیان ہوگزیں ۔

بور م در بون مسارویوی موروی این تام اقرام کے سامنے ہم کاریخی شوا بڑھٹیں کرکئے بتلقے سے اکتوانین فعاد ندی ہے سڑی برتنے کا انجہام کیا ہوتا ہے۔ سیکن انہوں نے ہی پر کوئی توجہ نددی اورایئی غلط روش پراٹسے سے واقہ آخرالاس بمارے قافون سکافات کی روسے تباہ اور بریاد ہوگئے۔

(ان قومول کی و استانی تو فیز تمیریمی إن خاطبین -عروب - کے لئے ذراد ورکی باتیں

وَإِذَا رَاوَكُ إِنْ يَنْغِذُ وَنَاعَرا لَا هُزُوَّا آهٰزَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُوَلًا ۞ إِنْ كَادَ لِيَعِمْلْنَا عَنْ الْهُوَيْنَا لَوْ لَا أَنْ صَبِرْنَا عَلَيْهَا "وَسُوتَ يَعْلَمُونَ حِبْنَ رُوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَحْسَلُ سَبِيلًا كَا أَرَاتِهُ مَن أَخْسَنَ إِلْهَاءُ هَوْمَهُ ٱلْمَاكَتَ تَكُنُونَ عَلَيْدِ وَكِيْلِا فَيْ أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَنَعُونَا فَيَوْقِلُونَ النَّهُمُ الْأَكَالُاكَمَامُ



میں ، ہمس رقوم لوط کی بہتی کے کھنڈرات برسے تو ان کا گزراکٹر ہوتا رہنے ہے جسے کوہ آنش فشا كے بغرول كى بارث نے تماه كرويا تھا كيا ہولاك اپنى آنكھول سے نہيں ديجھتے كه أَل قوم كا ابخ ام كيا مِوامِمَة ؟ رديكِية توجي ليكن ج نكب نوگ، قانون مكافات عمل اور السل جيات بريقين تبسير ر كيتر ال ينتاي كه كراين آپ كو اطبينان في كت بي كدوه أيك آنف في حاوي مقا جو جوكسا -ہی ہے۔اتھ بیسا نہیں ہوسکتا،-

يهى وحبد بيد كريه لوگ جب تهي و يكت بي توندان كرت بي، ور (ايك البيد اندازيد ص میں استہزار واستحفاد ، کے شتر لوسٹیدہ ہوں ) کہتے ہیں کہ" اچھا! یہ ہیں وہ جنہیں خدانے مول بذاكرتعيجاب.

أقريم اليف مسلك برث بهند فذم فدسيت تواس في بين بهار معبودون مع بهكار القداء جب ان كرسامنه عذب آجائة كاتوش وفت البيس علوم بوگاكرده كون ب جويم ما

جيوركر فلطراه برمل ربه

وحقيقت يه بي كران نوكور في اپني خواستات اورجذبات بي كواينام مود بنار كها بي سوجو معص بنی فوا ہشان کا خلام، وریرستارین جائے سے کون ماہ ماست بررالاسکتاہے ؟ اے يول إكياتير ين مكن مي كواس منهك آدى كي اس طرح تكساني كريك ده تبابى كي جنبي مُرسى واليستفض كالمجي وتدنيس سيكنا

كياتو سمجة البيكرة واستم كولوك ولاكل وبراجين يركان وحرق اورعقل وخروست كأم ليقة مِن؟ (بالكل نمين- بوعض الني جذبات كم يجيم علمان وعفل وخردت كيير كالم في سكما ہے ؟) - يه لوگ دانسان سطح ديد كى تك بينيے ہى نہيں ، محض حيواني سطح برزند كى بسركرت يہي بكدان سيريمي زياده غلط را ه بريطاتي بين دس من كريود نات محم ازتم ابين جبلي تعاضول كيمطابق توجيقين اورائس را وسي كميى إوصر موحر تبيس بوق ان كے برمكس جذبات كے تابع جلنے والا

**\$**4

اَلْهُ أَمْ الْمُن رَافَ كَيْفَ مَنَ الظِلَّ وَوَصَاءَ بَهُ عَلَا اللَّهُ مَنْ الشَّمْسَ عَلَيْهِ وَلَيْلَا فَ الْهُ نَا عَمْمًا لَيْهِ مُنَا اللَّهِ مُعَوَّلُونِ مُ جَعَلَ لَكُو الْقِلْ لِمَا سَاقًا وَالتَّوْمُ اللَّهَ ال الْهُ فَيَ الْسَلَ الذِي حُرِّبُتُ رَّا اللَّهِ مَنْ مُرَحَمَتِهُ وَالْوَلْمَالِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَالْمَ الْهِ فَيَ السَّلَ الذِي حُرِّبُتُ رَّا اللَّهِ مَنْ مُرَحَمَتِهُ وَالْوَلْمَالُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الل

انسان لمحدبه لمحداثين روش بدلتار بتناهيه.

(حیوانات توایک طرف قارجی کا تئت میں ہے ہون ہشیا تاک بھی ایک ہی روشی میں ہے ہوں ہشیا تاک بھی ایک ہی روشی میں ہے گئی رہتی ہیں ، کیا تو نے اس برخور نہیں کیا کہ فدا کا قت اور کا گئات کس طرح در والآ فدا کے است سے کو لمبیا کرتا رہتا ہے آگر جم چاہتے تو بسا قانون بھی بنا سے تھے کہ زمین گردش کا باہی نہ در آئی اور اس طرح ) سایہ جمیشہ ایک جمیسار جہتا ﴿ لیکن جم نے زمین اور سوری کی گردش کا باہی تعلق ہیں ہے کہ اسلیم کا سایہ سوری کی نہیں ہے گئت بڑھتا رہتا ہے 'اور اس طی سوری اس کے تعلق بڑھنے بڑھنے کا سایہ سوری کی نہیں ہوری کے مقام ہے جم نیسل سے بینی سوری کے مقام ہے جم نیسل کا سکتے ہیں کو دینی کی انداز کیا ہوگا۔

(بول زواً به فماب کے وقت سے ساتے بڑھنے شروع ہوجاتے ہیں حتی کہ ہم اہمین اسے ساتے بڑھنے شروع ہوجاتے ہیں حتی کہ ہم اہمین اسے سے ساتھ بیا سے اپنی طرف کیسٹی لیتے ہیں۔ ربینی طرف آن اب کے ساتھ بیاسا سے کھی ختم ہوجاتے ہیں۔

( مذاکے سی قانون کے مطابی زمینی پیدا واسکا سلسلہ قائم ہے) ۔ رہ بازش سے پہلے توہر ذی حیات کے لئے سامان نشوونما کا ڈراچہ ہوئی ہے ٹوٹنگوار ہواؤں کو قاصد بناکر بھی تاہے کہ لوگوں کو ہائی بارش کی ڈٹٹخبری دیں ۔ بھر دہ بادلوں سے اس شم کا پانی برسا کا ہے جو ٹود بھی برتم کی کٹنا فتوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے اور س سے برتم کی کٹنا فقیل دور کی جاتی ہیں ۔ (مارمض سے بہی مقصد نہیں ہوتا کہ اس سے نوگ نمیاد عوامی) اس سے جم مردہ شیو وَلَقُلُ صَرَفَنَهُ بَيْنَهُمُ لِيَنَّاكُمُ وَا "فَا بَنَ أَكْرُ النَّاسِ إِلْأَلْفُولِ ﴿ وَلَوْشِ لَمُنَالَبُعَثُنَا فِي كُلِ فَنَ يَكُو تَلِيَرَانَ فَالْهُ مُلِيدِ اللَّهِ فِي مَنْ مَنَاعِلَ مُنْ مِن وَحَادِلُ مُنَاعَلُ مُنَاعَلُ مُنَاعَلًا مُنَاعِلًا مُنْ اللَّهُ مُنَاعِلًا مُنَاعِلًا مُنَاعِلًا مُنَاعِلًا مُنَاعِلًا مُنْ اللَّهُ مُناعِلًا مُنْ اللَّهُ مُنَاعِلًا مُناعِقًا مُنْ مُنَاعِلًا مُنْ اللَّهُ مُناعِلًا مُنْ اللَّهُ مُنَاعِلًا مُنْ اللَّهُ مُنَاعِلًا مُنْ اللَّ

# هْنَامِمُ وَأَهْاجُرُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَعُمَا وَجِعَلِ مَعْفِولًا ﴿

زندگی عطاکرتے ہیں۔ (بنجرز مینوں سے نہا گات اُگئی میں )۔ نیزیۃ ہماری بے شمار محتلوق — موشیوں اور نب انوں سے پینے کے کام آتا ہے۔

ریہ ہے وہ ہمار متا نوبن کا گنات جے ) ہم ضاعت پیراوک میں دیارہار) بیش کرتے ہیں ا تاکہ بدلوگ اس حقیقت کو سجے کیس کرجب کا گنات کی ہرشے نوا نین طراوندی کا اتب ع کرتی ہے اوراس سے اس قدر تعمیری نتا کی مرزب ہوتے ہیں اور گران ان سمی اس کے توانین کے مطابق جے قوس کی زیزگی ہی ٹوٹ گوریوں کی حال ہوجائے۔ لیکن اس کے باوجود) اکثر نوگوں کا بیصال ہے کہ آئین توانین حنداوندی سے انکارا ورسسرکشی کے سوانج سوجھتا ہی نہیں۔

(اسی سے ان وگوں کے اس اعتراض کا جواب مجی مل ہو گاہیے کہ ان کے ہر قبیلے کی طفتر
الگ الگ سول کیوں نہیں بھیجا گہا ) اگر ہم جاہتے تو اس سل دکو بہتورت انم رکھ سکتے تھے جب کی
روسے رسول اپنی توم کی طرف مبعوث ہوتا تھا۔ انگین ہماری شیت کے پروگرام کے مطابات اپ وہ
دُور آگیا ہے جب میں رسالت کو تو ی نہیں ایک حالمے پر ہونا چو بینی جس طرع کا تناہ کے وہ بن کھی عاملی میں اور س میں مجمور ہواسالمان رزن مبی عالمگیر اس لئے ہم نے اس ت آن کو تمسام فوع انسان کے لئے ضابط ہو بیات بنا ہے۔ جہ ا

بدن المارسول القال منكري مداقت كى بات بردهيان ندو ركم وسيل مين الك الكي نوافت كا مناسب الكريب الكريب الكريب الكريب الكريب الكريب الكريب الكريب الكريب المين الكريب المين الكريب المين الكريب المين كوشش جرة خرالامران برغالب اكريب المريب المري

راوراس کی ن کردیسب لوگ اس دونون کوتنول کرکے ایک ہی اُمنت کیول بہت اس من کوتنوں کرنے ایک ہی اُمنت کیول بہت اس من جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں دونوں ہے کہ نسان ملے جلے رہتے ہیں ۔ جی کو تبول کرنے والے بھی ۔ جس طرح 'طوا کے قانون کا کنات کی گرنے والے بھی ۔ جس طرح 'طوا کے قانون کا کنات کی گرفید والے بھی سے بہتے رہتے میں ۔۔ یہ نہایت شیری ۔ وہ جید کھاری اور کروا و جین ) میکن کس اضلاط کے اوج دا ان کے درمیان ایک آڑا ورروک دو جین کی درمیان ایک آڑا ورروک رہتے ہوں جود ونوں کو آپس ملنے نہیں دی ۔ (اسی طسترح نیے ایک جگہ رہنے والے انسان کرتے ہے ایک جگہ رہنے والے انسان کرتے ہے۔

64

وَهُوالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمُنَاءِ نَشَرًا فَجَعَلَانَسَمُ أَوْصِهُمَّا وَكَانَ رَبُكَ قَدِيثُمَّا هُوَ يَغُدُونَ مُنَ دُونِ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَى مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا يَعْدُونَ مَنْ مُنَاءَ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِلّهُ مَنْ شَمَّاءَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِلّهُ مَنْ شَمَّاءَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِلّهُ مَنْ شَمَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِلّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَنْ مَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَعْلَا عَلَيْهُ مِنْ أَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

بغا ہرا یک جیسے دکھانی دیتے میں السیکن ان کی ذہبیتوں میں بٹرا فرق ہے ۔ اوران کی ایک جگہ کی بود در ند مجی ہی اسٹرق کو مثا نہیں سکتی ) ۔

(باقی را رمول کے یم قوم اور یم تبیلہ و نے کا سوالی ہے ہم قبال ہے ، خداتے

اپنے قد فون تعنیق کے سطابی ان ان ان کی پید کشش قطرة آب سے کی ہے - (لهذا پیدائیں کے افعال سے ایک ہید انسان اور دو سرے انسان کے بعد معاشری صرور بات کے ماتھ ہے ، اوسر دو سیال کی طرف سے - أوسر ماتھ ہے ، اوسر دو سیال کی طرف سے - أوسر خوسیال کی طرف سے - أوسر خوسیال کی طرف سے - أوسر خوسیال کی طرف سے - اُوسر خوسیال کی طرف سے ؛ لهذا میا کی افتا خوس کی مقابل کی مقابل کی مقابل کا معالی انسان میں کے مقرر کردہ چی اور کے مطابق عام بوتی جا دی کے مطابق عام بوتی جا ہے ، انسان و رہے خوس ختر معیار دن کے مطابق کا میں جوتی جا ہے ، انسان و رہے خود سے ختر معیار دن کے مطابق کا میں جوتی جا ہے ، انسان و رہے خود سے ختر معیار دن کے مطابق کا میں جوتی جا ہے ، انسان و رہے خود سے ختر معیار دن کے مطابق کا حدد کے مطابق کا میں جوتی جا ہے ، انسان میں کے خود سے ختر معیار دن کے مطابق کا میں کے مطابق کا میں کے مطابق کا میں کے مطابق کی کے مطابق کا کہ کے مطابق کے میں کوتی جا ہے کہ کہ کے مطابق کا میں کے مطابق کی کے مطابق کا کہ کوتی کے اسے کی کوتی کے اسے کی کی کے مطابق کے کہ کے مطابق کی کہ کے مطابق کی کے مطابق کے مطابق کی کے مطابق کے کہ کے مطابق کے کہ کے کہ کے کہ کوتی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ ک

س کے برعس 'یہ ہوگ خداکے عالمگیرضا بط بدایت کو بھوڑ کر اپنے ، پتے تعبیلے کے بھوس کی بیستش دراکا ہرکی اطاعت کرتے ہیں جو ان کے لئے کسی نفع یا تقضان کا اقدار تہمیں رکھتے درکی ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگ زندگی کے برمعالم میں قدم کا عصبیت پر شرا درسرے تبدیلے کے قران کا بیست ہوجا گا ہے لیکن) جہا فرور بیتے ہیں۔ ڈرا ڈراسی بات پارٹ ایک تبدیل درسرے تبدیلے کے قول کا بیست ہوجا گا ہے لیکن) جہا خدا کی خالفت کا سواری آ گاہے تمام تبدیلے کے درسرے کے مدد گارین جاتے ہیں۔ مدا کی خالفت کا سواری آ گاہے تمام تبدیلے کے درسرے کے مدد گارین جاتے ہیں۔

ببرح ل بدلوگ قبائی عصبیت کاشکان کو توجواکری منها آفرید کی اسکے قو نین خداو ندی کے مطابق چلنے کے ٹوٹ گوار نتائج کی ٹوشٹجریاں دو اوران کی فی لفت شاہ کن عواقب سے آگاہ کہتے رہو۔

ادران سے کہدروکسیں ہوتہ ہیں صبح رائے کی طرب دعوت دیتا ہوں تو سمیں میری
کوئی ذاتی غرض پنیاں نہیں میں تا ہے س کے معاوضے میں کو نہیں جا اپنا میرا مقصد صرب بینے
کوئی بین ہے جوج ہے اپنی مرضی سے افدا کی طرب لیج نے دالا رائے افغایار کرنے ابس میجامیل اجریب میت ہے - ( میں اور اور میں اور اور میں اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور اور اور میں اور اور اور اور ا

و ماس کے بعد عم اس اور کے اس تو انین کے فیرمتبدل شائع ) پرکاس مجموسہ رکھو جو دراس کے بعد عم اس فدار کے اس تو انین کے فیرمتبدل شائع ) پرکاس مجموسہ رکھو جو ۼۜڡؙؠ؋۫ ٷٛڷ؈ٚؠ؋ڽؚٲۥؙٷٛؠ؏ۼڮۅۻڂۑڋڗؖڞ۬ٲڵڒؽؙڂڬٙٵڶۺۜٮؗۏؾٷڵڵۯ۫ۻۜۉٵؠڲڹڰٵ؈ٛڛڐۿٳٚؾٙٳۄٷٛڎ ٵڛؙؾٚۯؽٷؘڶڷۼۜۯۺٵ۫ٵڗڂڡؙڽؙۿؽڷڸ؋ڂڡ۪ؽڗڰ؈ڗڶۮٳڣؽڷڴۿۅؙۺۼڎٷڶڶڗٞڂ؈ڰٲۊٳڝٵڶڗڂ؈ٛ ٵڞۼؙڎڸؽٵؿؙٲڰڔؙڹٚٲۅؙڒؘٳۮڰؙۄؙٮؙڰٷڗٵ۞۫؆ؘۯڰڐڵڶۄؿڿڡڛڶ؈۠ڶؾڰٳ؞ؚؿڔؙۅ۫ۼٵۊڿۘڡڶ؈ؽؠڰٳڛۯۼٵۊٞڰ۫ۺ؆

000

ہمیشدزندہ ہے۔ بمبعی مرینے د لانہیں - (اس بقین مسکم کے ساتھ اس نظام کے قیام کے لئے سرگرم عمل رہو آ آ تکذ ہر خص اس کے دیرشندہ شائج دیکھرکر ہے ساختہ پکارا کئے کہ) وہ خدا 'جس کا نظام ہم تئم کے نتائج پیداکر ایسے نی الواقعۂ برت کی حمد وستنائش کا سفق ہے دیا۔

اس محدود تم اس کی بعد اس کی بھی پر داہ مت کردکہ یہ لوگ عہمائے خلاف کیا کیا آجھ تیں تراہشتے اور اس کے خلا الز مات لگاتے ہیں۔ خدا توب جا ماہے کہ ہی جندوں ہیں سے کون کیا گرتا ہے اور اُس کے خلا الز مات لگاتے ہیں۔ خدا توب جا ماہے کہ ہیں ان کی تہمت تراشیوں کے شعرا ٹرات سے معفوظ رکھے گا۔ آئے اور اُس کے خلا اور ہم کھوا ان کے اندر ہے گا۔ آئے اور اس سے معاول ہیں سے گذار ہے کا کمنات کی بیستیوں اور بلیٹروں کو اور ہم کھوا ان کے اندر ہے انحامت ممنازل سے گزارتے ہوئے کے دوا میس بینا یا۔ (اس کے بعدر میں اس قابل ہوئی کہ اس برزندگی منازل سے گزارتے ہوئے کے اور میں بینا یا۔ (اس کے بعدر میں اس قابل ہوئی کہ اس برزندگی کی اندو ہوسکے) اور میراس ساسلا کاک اندات کا سرکزی کنٹرول اور ہوسکے) اور میراس ساسلا کاک اندات کا سرکزی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا آگا کہ کاکنات

کی ہریشے کی پوری پوری نشود نما ہموتی رہے۔

(اُن حقاقی کوید لوگ کمیاجائیں؟) اے خاطب اگرتواں فدلئے آوان کے خطا کارہیت کے متعلق فی الواقعہ کچھ جانت اچا بہتا ہے توکسی ایسٹے خص سے لو تھے تو ( دمی خداوندی کی روشتی ہیں اُ حقل و بھیرت سے کام لینتے ہوئے ' مسرار و رموز کا کتاب سے یا خبر رہتا ہے ( وہ سے میں اُنہ ہے )۔ فیل و بھیرت سے کام لینتے ہوئے ' مسرار و رموز کا کتاب سے یا خبر رہتا ہے کہ سے آئے ہی نشو و نسا فیل جو کھے کھے مانگذا ہے اس ضوائے رقمن سے مانگ ہوجات ہے کہ سے کے گئے کس کس سامان کی طرف ہوگی ۔ ( قہاری ہرمانگ اس کے نظام کی طرف ہوری

ان المرجلة و لون كي قوية حالت به كري جهد ان مديم المالية كرفوات وسنتي المالية كرفوات وسنتي المالية كرفوات وسنتي والمين كرمن كيا ؟ ( عم المدن بيس جائية ) و كيا جم الجله المبلة ا

(ب انہیں کون بتائے کہ) میں مدانے کا خالت میں اطبیعی روشی کے لئے افضائی اجرام، فلی اس طرح بھیلادیتے ہیں کہ وہ کہیں سشاروں کی قندیویں بن کرم کھاتے ہیں ۔ کہیں سورج کی

24

مُنِيْرُان وَهُوَالَّذِيْ عَجُعُلَ الْيُلَ وَالنَّهَا رَخِلْفَكُلِمَنَ أَرَادَ أَنْ يَكُلُّمُ أَوْ أَمَادَ شُكُوْرًا ﴿ وَعِهَا وَالرَّعْمِنِ الَّذِيثِ مَنْ يَمْشُونَ عَلَ الْاَرْضِ هَوْ نَاقَ إِذَا خَاطَيْهُ وَالْجِهِلُونَ قَالُوا سَلْمُ الْ وَالْمِيثُونَ لِيدَوْهُ وَالْمَا يَعْفِرُ مُجَدًّا وَقِيَا مَنْ وَالْذِيْنَ يَقُولُونَ رَبِّنَا اصْرِفْ عَنَاعَلَ ابْ جَهَفَتُمَ أَلِنَ عَذَا يَهُ الْأَن

# مُسْتَقَرُّا وَمُقَامًا ۞

ستم فردزا کی شکل میں سامنے آتے ہیں اور کہیں جا نہ کے ساغرسییں کی صورت ہیں وجہ تابانی عالم ہوتے ہیں واس نے افت ان عقل وبھیرت کی راہ نمانی کے لئے وجی کی روشنی عطا کردی ہے)۔

ادر حب فد نے خارجی کا ثنات ہیں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ دات اور دن ایک دوسرے ادر سے نظام کی کے بعد روشنی کی منووہوتی سے اس افران انی وٹیا ہیں مجی اسکا انتظام کردیا ہے کہ کوئی قوم ہمیشہ تاریخ میں نہ ہے۔ اس تک وجی کی روشنی ہنچ جائے۔ تاک ہو جا کہ اسکا اس کے ذریعے مصمے رہے کوا ہیے سامنے ہے اس تک وی کی روشنی ہو جائے۔ تاک ہو جا کہ کا کا کہ کی کا سے دریعے کوا ہنے سامنے ہے اس تک وریعے اپنی سی وعمل کو تجمر ورنستا کی کا

و المرابطي المالي المرابطي المرابطي المرابطية المنتها المنتها المرابطية بين التي كيفيت بيه بوني بين المبين المبين

یہ لوگ دن کے ہنگاموں سے فادغ ہوکز راتوں کی تہا بچوں یہ سوچے رہتے ہیں کہ ہمیں نظام فدا و مذی کے منگاموں سے فادغ ہوکز راتوں کی تہا ہیں ہوئے۔

ہمیں نظام فدا و مذی کے تیام کے سلسلہ میں کہاں حکمنا چاہیے اور کہاں کہاں تھنا دیا ہے۔

اس تمام گئے قدر میں ان کی آرز وا کیسے ہوئی ہے اور وہ بیکہ وہ اجال کے نظام
کے اس تمام کن مذاب سے محفوظ رہیں جو ہر غلط روانستان کے چھے لگارہ تاہیں۔

اورائس میں خواہ کوئی محقور کی دمیر کے لئے تغیرے پامستنقل طور پر آن م کیے وہ بیتال ا ہنایت بری قیامگاہ ہے۔ رمحقور کی دمیر کے لئے اس دنیا میں ' اور ستقل طور برا خروی زندگی
میں )۔ كَالَّذِيْنَ إِذَا النَّفَقُوْ الْوَيْسَ فُوْ الْوَلَوْ يَفْتُمُوْ الْوَكَانَ بَيْنَ خَلِكَ قُوامًا ﴿ وَالَّذِينَ كُولَا الْفَقُوالِكَانَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ وَكُولُوا اللَّهُ وَكُولُوا اللَّهُ وَكُولُوا اللَّهُ وَكُولُوا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَكُولُوا اللَّهُ وَكُولُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ

یہ لوگ اپنی صروریات نے مرولان کو نوع انسان کی نشود نما کے لئے کھلار کھتے ہیں۔ ( جمل ) میکن اس شاع کوائل نظم وضبط کے ساتھ صرف کرتے ہیں کہ ندکمیں صروبت سے زیادہ خرت اوج کا اور نہ ہی کسی کی صرورت رکی رہے۔ وہ افراط و تفریط سے بچاکڑا عملہ ل کی راہ خدیبار کرہتے ہیں۔

جاني بين اوروه نهايت ذلت وقواري كي زندگي بي- كرتي بي-

البتہ تو (فردیا قوم) اس روش کوچھوڑ کر (تحفظ عند کی صحح روش اخت یارکرنے) کو پھرا میں اخت یارکرنے) کو پھرا میں کام کرتے میں سے اس کی صلاحیتوں میں نشوہ نما ہوئی جائے توخدا کا قانو بن مکافات ان کی غلط روسش کی پیدا کردہ نا ہمواریوں کو خوشگواریوں ہے بدل دبیا ہے۔ خدا کے تناون میں سنگی گھواکش ہے کہ وہ ایس سے کہ وہ ایس سے کہ کو گول کو اگول کو اگول کو ان کی غلط روش کے نقصان رسال تنائج سے محفوظ میں رکھے اوران کی نشوہ نما کا سامان می گردے۔

بندا ہوشفس بھی فلط روش کوچھوٹر دیتہ ہے اور اس کے بعد صلاحیتے شہری کام کرتا ہے' اس کا ہرستدم قانون خدا وندی کی طابت واشمتا ہے۔ داورت اون خدا وندی مسے بہترین نستائج می سر ہ درکر تاہیے)۔

يه توك تهيى اين مجلسون مين نبيل بينية جن مين چالت اد فرين جارى كى باتين بوتى

ۅؘڷڵڔؽڹٳڎؘٳڎؙڲؙؽؙۅٛٳٳٝۑؾؚۯۼۯؠؖڴٷڲۼؙۅؙ۫ۅٵڡؙۜؽؠؙۜڞۼٞڗٛڝٛؠٵؘؽۜٲ۞ۅؘڷڹؽڹڲڣٚۅؙ۬ٚۅٛڹۯڒڹۜٵۿٮڷڛٵڝڹٳٛۮۅڵڝٵ ۅؘڎؙڔۣؿؾؚٵڰ۫ڒۊٙ۩ڡؿؠٷڶۼڂڶؽٙڵؚڵؿؿۜۼؿڹٳڡٵڡٵ۞ۅڵڸۣڮؽۼڹٛۄؙڹٵڷۼۏٛۼٞؿٵڝۜؿۄٛۅؽڵڠٚۄؙڹٷڲڵۼؽۜ

## وَسَلْمًا فَ خَلِيانِينَ فِي المُحْسَنَةُ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ۞

ہوں۔ ریم بی کبھی فرجب کارانہ شہادت دیتے ہیں ، گرانہیں کبھی ایسے تفامت سے گزرا پٹر حاتے جہا مغوباتیں ہورہی ہوں تو وہاں سے نہا بیت شریف انداز سے ابیٹ دان بچاتے ہوئے گزرجاتے

یں اور ہے ہے۔ اس میں جات کی روس شہر ہوتے بلکہ اپن ہرت کم یورے فورو فوض کے بدار فالے اس میں ہوت کے بلکہ اپن ہرت کم یورے فورو فوض کے بدار فالے اس میں ہوتے کا میں میں ہوتے کا اس کے سامنے تو الیون حت اور کری تھی ہیں گئے جاتیں اور وہ ایسانہیں کرتے کہ سم دبھیرت، ورعمت ل وسنکر کو بالاتے طاتی کے کرامحض جذاتی طور بڑائ برگر بڑیں۔ دہ اس کی ایک بھور پڑائ کر افرات یا رہنیں کرتے ، سوئی سمجے کو افت یا رکرتے ہیں۔ (طاہر ہے کہ بدلاگ جب قوائیں خداوندی پر بلاسو ہے سمجھے عمل نہیں کہتے تورندگی کے دوسرے معاملات کے قیصلے جب موجے سمجھے کریں گئے ؟) م

ان کی بنے پر دروگارسے ہمیشہ آرز د ہوتی ہے کہ ان کے گھرول کی زندگی ایس ہوکہ ان کے گھرول کی زندگی ایس ہوکہ ان کے متعاقب ہوں ان کے بیٹے ان کی بینے پر دروگا رسما شرومیں ان کے بیٹے انکھوں کی تعندگ کا موجب ہوں -ادر معاشرہ میں ان کے بین ایس کی اسامت ان کی بین اس کی اسامت دلیڈرشپ) ان کے حضے میں آئے ۔
دلیڈرشپ) ان کے حضے میں آئے ۔

اس کی نوشگواریوں سے صرور بہرہ پاب ہونا ہے۔ ( ا<del>للہ از کیا ہے اوا ہوں</del> یہ ہوگی ان لوگول کی زندگی جسے وہ اس طرت بسر*کریں گے۔* 



# قُلْ مَا يَعْبَوُ الْإِلْهُ رَبِي لَوْ لَا دُعَا وَكُوْ " فَقَدْ كُذَ بْتُهُ فِلْسُوفَ يَكُونُ لِزَامًا ف

(اے رسوں، ان نخالفین سے) کہدوکہ یہ ہے میری دعوت گرتم س دعوت ہیں ہا ساتھ نہیں دیتے 'تو نہ دو میرافشو و نما دینے والا تمہاری ذرائھی پر واہ نہیں کرنا ، س کی بیزان سیس تمہاری نخالفت کا پر کاہ جننا بھی وزن نہیں ، تم اس دعوت کی تحدیب کرتے ہو' تو سے اس کا کھی نہیں بچر تا ، اس سے تم فو دہی تیا ہ ہوگے درفینین رکھو کہ دہ تہا ہی تمہارے سلنے آگریت گی۔





#### إنس واللوالزَّف من الرَّحِ في

ڟڛۜۊٙ۞ؿڵڬٳؿ۫ٵڷؚڮؿؠٵؽؠؽڹ۞ێۼڵڬؠٵڿۼ۠ڟڡٞڬٵؘ؆ۣؽؙڵۏڹٞٳٚڡؙٷڝڹؿڹ۞ٳڹ۫ؽٚڞؙٲڬؠۜڒڵۼۼۿ ۼڹٵڶؾۜٵٚؠٟٵٛؽڋٷڟڶؿٵۼڹٵ۫ڰؙڸڎڵٷڂۻۅؽڹ۞ۅؘٵؽڷؾؠۄ؋ۨڝٞ۠ۮؙؚڷؠۣڝٚٵڵڗڟؠڹڠؽڵڗٷڵڰڰٵؿٚۏٵۼؽؙڎ ڡؙۼؠۻڛؽڹ۞

خدات ذمى القلول وسيت وعبيم كارمشادسيمك

به اُس ضابطه خد و ندی کے احکام ہیں جوہریات کو دضاحت سے بیان کرتاہیں۔ د اے سِور! ایول نظراً تاہیے کہ تو اس عم میں کہ پولگ اس ضابطہ ندگی پرائیال کیونسی

والمنة الني حب التكولات كا-

رقبارے دل وردمند کا تعاملہ ہی ہونا جائے۔ لیکن جائے فافرن مشیب کا فیصلہ ہے کہ کھر واید ان کے معالم ہیں انسانوں کوان کی مرخی پر جبور دیا جائے۔ ورنہ اگرانم ہیں زبر دیتی موس بنا نا مقعد ہونا تو ہما سے لئے یہ کیا شکل تھا کہ ہم آسمال سے کوئی ایسا کھلا ہوا نشان نازل کردیتے جس کے سامنے ان بٹر سے بڑے اکا برین کی گرونیں جبکہ جائیں دلیکن ہم کسی کو اس طرح زبر و تی موس بنا ناہمین جا موس دی ہے ہوئے اپنے دل و دماغ کے پورے اطبینا ان سے علی وجہ اسمیرت ہماسے تو انین کی صدقت کو تسلیم کرے ہی تشم کے نشانی میں جو مان وارد دیے کو سام بنہیں کرتے اس لئے ان کی حالت یہ جو کہا دیو کے ہم انس ن کے اختیار وارد دیے کو سام بنہیں کرتے اس لئے ان کی حالت یہ جو کہا فَقَلْ كَنَايُّوافَسَيَأْتِيُمُولُوا أَبْهُوامَا كَالُوامِهِ يَسْتَهُمْنَ ءُونَ۞ آوَلَهُ يَنُووْالِلَ الْوَرْضِ كَفَا أَبْهُ ثَمَا كُلُّ عَنْ وَلَكَ كَنَايُوالِهِ مِنْ تَكُلُّ عَنْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا لَكَ لَوَالْمَنْ يُوَالِّقَ كَنَا الْمَوْمَ وَالْمُؤْمُّ مُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا لَكَ لَوَالْمَنْ يُوَالْمَنَ يُوالْمَنَ مُؤْلِكَ كَوْمَ الْمُؤْمِنَ أَنْ الْمُومَ الْفُلِمِينَ ۞ وَمَا فَالْمُومَ الْفُلِمِينَ ۞ وَمُ فَرِمُ وَلَا اللّهَ مُؤْلِكَ مُولِكَ مُولِكَ مَنْ الْمُتِ الْفَوْمَ الْفُلِمِينَ ۞ وَمُ فَرِمُ وَلَا اللّهَ مُؤْلِكَ مُولِكَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ اللّهُ وَمُ الْفُلُومِينَ ۞ وَمُ فَرِمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُ الْفُلُومِينَ ﴾ ومُن اللّهُ عَلَيْهِ مِن أَنْ عَلَى اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

جب بھی خداتے جمل کی طرف سے ان کے پاس کوئی ابسانے آتا ہے جو ن کے مسلک میں پہلے

سے موجود ناہوا تو یہ سے مند کھیر لیتے ہیں اللے ا

اسی بناپریہ تمہار سے بیٹیام کی بھی تکذب کرنے ہیں دکھونکہ ان کے نزدیک بالک نی بینے ہیں۔

اسیکن داس میں گھبارنے کی کوئی بات تہیں ، جن باتول کی یہ لوگ نہی اڑنے ہیں وہ ان کے ساسنے

اکر دہیں گی۔ داسس لینے کہا ہے گا نوانِ مکافات کی ڈوسے ایسا ہونہیں سکتا کہ سی کا کوئی عمل

بدنہتے رہ جائے ،۔

بدنہتے رہ جائے ،۔

کیاانبول نے اس پیغونہیں کیاکہ زمین میں رختھ ہے ل سے کس طرح تعمیم کی جزیریا اُکٹی ہیں ، ابی طرح انسان کا میں ایک تم کی طرح ہے جس میں بھیل آناخروری ہے ۔ گدم ہے گذا

يۇسىيىق.

غورکرنے و وں کے سے توسی ایک بات ہیں ، ہمارے مانون مکان ت کی پنج خیری کے اصول کا پیچا ننے کی بہت بٹری مشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ہوگول کی کیفیت یہ ہے کہ (وہ عور و تکری نہیں کرتے ہوں کرتے ہیں کرتے ہیں اس کے اصوافرت برائیان نہیں لاتے ۔

اس خفیقت کی شد بر داستان بنی اسسرائیل ہے جے اِسس جگہ مختفراد ہرایا جا یا ہے۔ س کی اہت داس مفام سے کی حباتی ہے ) جب ہم نے موسی کو آواز دی اوراس سے کہا کہ تم اس توم دسندعون ، کی عرب جاقے جس نے بڑی سرکسٹی اخت بیا رکر رکھی ہے۔ ان کی طرب حب ڈاو مان سے پوچھوکہ کی اوہ اپنی غسط زوسش کے تباہ کن عواقہ

البيناباستبير يانهيره

قَالَ وَ إِنْ اَخَافُ اَنْ ثُكُونَ إِنْ وَهُ وَيَضِينُ صَلَ دِي وَكُلا يَعْطِينُ إِسَانِي قَارُسِلُ اللهُ هُونَ ﴿
وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْكُ وَاللهِ فَالْوَاللهِ فَالْوَاللهِ فَالْوَهُمْ عَلَىٰ اللهِ فَالْوَاللهِ فَالْوَهُمْ عَلَىٰ اللهِ فَالْوَهُمْ وَقَالَ كَالَا فَالْوَاللهِ فَالْوَهُمْ اللهِ فَالْوَهُمْ وَاللهُ فَالْوَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ عَمَا اللهُ فَاللهُ فَاللهُ عَلَىٰ اللهُ فَاللهُ فَا مُلِللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَا مُنْ اللهُ فَاللهُ فَا مُنْ وَاللهُ فَا مُنْ وَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَا مُنْ مُنْ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَا مُنْ مُنْ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا مُنْ مُنْ اللهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا مُنْ اللّهُ فَاللّهُ فَا مُنْ الللللهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا مُنْ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّه

مولئة ناعرض كياكه اساميري نشوونماه بينه والها؛ تجهيد اله يهاكه وه دميرى بالشبيك مرتيس مجم بكدالية المجمع جشلاتيس كيه -

ر ہوسکتا ہے کہ ان کی مخاصف اس تدریث رہ اشتبار کرجائے کہ اس کا مفابلہ کرنا تہا ہیں کا مفابلہ کرنا تہا ہیں کہ اس بس کی بات خرہے ) میراوم تفتنے لگ جائے اور میں ان سے کھس کر بات بھی خکرسکوں -اس النے قو بیسا کر کہ باروق کی طرف بھی بیغام میں جے ہے دکہ وہ میرسے ساتھ چینے کے سئے تیار رہ ہے )-

ر دومری بات یکی به که اولاگ بیرے فلاف تس کا ایزام دھرتے ہیں اس اسے مجھوفد یک وہ مجھے گرفتارکر کے قبل شکرویں - ( ﷺ)

فدانے کہا کہ مت ڈرہ ، ان کی مجال نہیں کہ وہ ایسا کریں - اللین یہ کھیک ہے کہ مہم کی سفتی کے بھر کم وہ فول انہاں کے بھر کم وہ فول انہاں کو لیے کہ سفتی کے کہ بھر کم وہ فول انہاں کو لیے کہ ان کی طرف جاد جم تمہارے ساتھ ہیں - ہم ایک ایک بات کو سفتے (دیکھتے ) رہیں گے - انہاں کہ ایک بات کو سفتے (دیکھتے ) رہیں گے - انہاں کہ سوئم دونوں فیرعون کے یاس حب و دراس سے کہوکہ ہم تمہاری طرف خداستے

سوم دونول مرغون کے ہاں حباد ورا یب العالمین کا ایک بیغیام کے کرآتے ہیں۔ سرالعالمین کا ایک بیغیام کے کرآتے ہیں۔

وروہ بینیائم یہ ہے کہ تم بنی سرائیل کو ہمارے ساتھ مجیجے دو۔ رٹا کدہ تہارے کہ است ساتھ مجیجے دو۔ رٹا کدہ تہارے ا ستبد دیے شکینے سے محل کو تو انین حنداوندی کے مطابق آزادا نہ زندگی سرکر نے کے قابل ہو سکیں۔ نیکی ۔

لیکن مُترنے ان حدیات کا برلہ ہوں دیا کہ ٹود ہماری ہی توم کے ایک آدی کو تست کرڈ ارسے بمتر کیسے نہ شکرگزاماً دی ہو-؟

40

عَلَىٰ مَعْمَثَهُمُّا إِذَا وَا مَا مِنَ الطَّمَا لِيْنَ ﴿ فَعُنَ أَنْ مِنْكُوْ لِمَنَا خِفْنَا أَوْ فَوَهُمَ لِيْ رَبِي حُكُمُّا وَجُعَلَوَى مَنَ الْفَرْسَلِيْنَ ﴿ وَمَا لَكُونَ مَنَ الْفَرْسَلِيْنَ ﴿ وَمَا لَكُونَ مَنَ الْفَرْسَلِيْنَ ﴾ وَمَا لَا فَيْ عَوْلُ وَمَا كُونُ مَا لَا فَي عَلَى اللّهُ مِنْ الْفَرْسَلِيْنَ ﴿ وَمَا لَكُنْ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَمْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَلْمُ م

#### ٱڵٳٮؘۜڛ۫ؿؘڡٷؽ۞

موشق کہ اکسی نے دائے تا اُسے قبل نہیں کیا بھا۔ سی نے توالے محصل ایک مرتبی مارا تھا۔ بھے کیا خبر تعتی کہ وہ شکتے سے مرتبی جائے گا۔ (ﷺ)

اش محد بعد میں بہاں سے بھاگ س لئے گیا تھاکہ دمقتول تہا یک نوم کا آدمی تھا اس لئے میں ڈرزا کھاکہ دمم انصاف سے نہیں ایک نومی عصبیت سے کام لوگئے اور میرے ذیتے جرم میں عاید کردویگے ،

اس کے بعد خوات میں بھر نہوت سے مفراز فرمایا - میں مالمان میں میں فیصلے کرنے کی صلاحیت عطائی - اوراس طرح میرانش را خدا کے رسولوں کے زمرہ میں ہوگیا - ( اورائ میں ای چیٹیت سے نہار سے باس سے ہول ) -

ا با فی رہائم ارایہ مناکہ تم نے بھین میں میری بروین کی، ورمحلات میں زونعت سے بالا • تو ہم نہ اسرائیل کواپنی محکومی بالا • تو ہم بنی اسرائیل کواپنی محکومی کے شکھ میں جگڑے رکھوں (تم نے ایک فروبرج احسانات کے بین انہیں وجناتے ہوالیکن اُس کی بود کے تو ایرج منظالم کرت ہے ہوان کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں ۔
تو ایرج منظالم کرت ہے ہوان کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں ۔

اس پرفسنرعون بکسیاتا ہوگیا اوربات کارٹے دوسری طرف موڑنے کے لئے کہنے لگا کہم بورے کے لئے کہنے لگا کہم بورک جو کہتے ہوگا کہ میں۔ بو کہتے ہوکہ تم خداستے رب العالمین کی طرف سے مبری طرف بینیام لاستے ہوا) کو وہ رب العالمین۔ تی م اقوام عالم کا سنو و تمادینے والا ---- کون ہے ؟ ( نیز)

موشة نے بماكہ خدمة رَبِّ العالمين ده بي ہو كائنات كابستيوں ادر مبذيوں ميں ہوشے كى نشر مؤتف كى نشر منظم كى نسب موقت كى نسب موقت مند كرتا ہے ۔ سواگر تہميں ہس كا يقين تھائے اكد كائنات ميں ہر شنے كى رو بتربت خد كرتا ہے ' تو تم اسے بھى بآسانى مجھ جا و كہ خودان انوں كى بردرش بھى وہى كرتا ہے 'اور تم ارايہ وحوا يہ كرتم اپنى روايا كے رب ہو' قتل قالے بنيا ديے۔ مہلتھ نہ بھى ۔

اس پروسندعون نے اپنے درباریوں دیرا کیسنظر ڈالی اوران ، سے کماک تم سنتے ہوگئیں

قَالَ رَقِكُوْ وَرَبُ أَبَا بِحَدُمُ الْأَوْلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَكُوْ الَّذِي أَمْ سِلَ إِلَيْكُمْ لَهَؤُونَ ۞ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْي بِوَمَا بَيْنَهُمَّا لِنَ كُنْتُوْ تَغْقِلُونَ ۞ قَالَ لَبِنِ الْتُحُنُّ ت كَوْجُعَلْنَكُ وَنَ الْمَسْجُوْلِيْنَ ۞ قَالَ آوَلَوْ جِفْتُكَ بِنَنَى وَشِيدُنِ ۞ قَالَ فَاتِيمَ إِنْ كُنْتَ مُرِسَ الصَّرِقِينَ ۞ فَالْفَيْ عَصَاهُ وَإِذَا فِي نَعْمَانُ مُعِيدُونَ فَيْمَانُ مُعِيدُونَ فَيْ اللّهُ عَصَاهُ وَإِذَا فِي نَعْمَانُ مُعِيدُونَ فَيْمَانُ مُعِيدُونَ فَيْ

کیالبسرہ ہے؟ اوس کی باتیں گبری توج کی مختاج ہیں۔ انہنیں در کے کا نوں سے سنو؛ )۔

(مو یئے نے فرون کی بات کوائن سنی کرکے اپناسا سلا کلام جاری رکھا اور کہا کہ وہ خدا
صرف ندرجی کا تناست ہی کا رہ بندیں۔ وہ خود ننہارا مجی رہے۔ ور تبارے آیا و جداو رساجہ فرامندُ
مصر) کا یہ بجی دہی تھا۔

فرعون نے اپنے ہل دربارے معاطب ہو کرکہاکہ لو کھنی خدانے تمہاری طرف ہٹارسول کی بھیجاتہ ایک بیانگل کھیجا ؛

(موسئے نے ہیں کی ہفوات پر پھیرکوئی توجہ نہ دی ورپیٹے ساسلۂ کلام کوجاری رکھتے ہوتے۔ کہاکہ وہ خدا 'مشرق دمغرب' اور ج کچیان کے درمیان ہے سب کا پرورک کرتے و لا ہے۔ اگرتم ذرا بھی عقل وٹر دستے کام نو تویہ بات باسانی سجھ میں آسٹی ہے۔

رب فرعون سے شریا آبیا-اس نے طبیش بیس آکرو لئے سے کہاکہ بنی زبان بٹ کرو' اور کان کھول کرسن ہوکرو' اور کان کھول کرسن ہوکہ ، اگریم نے (میری مملکت بیس نہیت ہوئے) میرے سواکسی اور کو صاحب اقتدار سبیم کیا زغواہ دہ تنہا را مذاہی کیوں نہوتو تو یہ کھلی ہوئی بندوت ہوگی جس کی یاد ہش میس انہیں جبیل تا نے بھی دول گا۔

موٹے نے کہاکا آئیں اپنے دعو سے تائید میں کوئی کھلی ہوئی دلیل ہے توی دتوک تم پیرمی مجھ تب دکر دو گے ج کیاتم معالمہ کو دلاک دہرا ہین کی رُّ دہے طے کرنے کے بجائے دمعالمہ لی سے کا کہینا جاہتے ہو؟ کیا تبدرے ہی استند دِ فرعونی کے علادہ ادرکوئی قانون نہیں ؟)۔

(الل جواب سے فرجون کھ مجینیا اور اوسٹے سے کہاکداگر تم اسٹے دھوا ہے ہوا تو اللہ اللہ میں ہے ہوا تو اللہ اللہ میں ہے ہوا تو اللہ اللہ میں ہے ہوا تو اللہ میں ہیں ہے ہوا تو اللہ میں ہیں دیکھوں اور کونسی نے بات ہے جے تم بیش کرناچا ہے ہو؟

اس برموطئ في ده توانين وضوابط بيش كرّبوا سي خداس مدر تقي اورجبنين ده نبها في معند مقد اورجبنين ده نبها في معنبوطي من مقام المراق المرا

وَ الزَّهُ وَالْمَالِينَ الْمُعْلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

شکلے جار ہر کتھا۔ ( ان کی روسے بتایا گیا تھاک اہل فرئون کی غلط روش کا بیتج کس قدر تب ہ کن ہوگا۔ مع کے بنا زیر ہوئے : موسکے نو موسک ہوں)۔

ال مے بعد تونی ان براہین ٹیرہ کو سلسنے لایا جن کی روسے واپنے کیا گیا تھا کہ نو ٹین الہید کی اطاعت سے اُن کا مستغیل کسس قدر رکھن ہوجائے گا۔ ان ولاک کی ورٹرٹ ندگی اور ثابت کی ہڑیاؤ بیٹا کوصاحت لفزاری کھی۔

اس پرنسندھون سنے بنے اہل دربار سرداران قوم سے کہا کہ بینخص بقین ایک ساہر سحرکارہے جھوٹ کو ہے بناکرد کھ تاجلاجار ہے۔

اس کا ارا دہ یہ نظراتا ہے کہ بابی فریب کا ریوں سے نوگوں کو بنے ساتھ سلاکر یہ البی محکومت قائم کرے اور کہ بین اس ملک سے نکاں باہر کرے سو بنا ذکر کہا را مس باب بین کیا مشورہ ہے؟ ( بہر) ،

امنہوں نے بہاکا ہمسا ماخیال بیسے کہ ہمردست موسی اورس کے بھائی کے معاملاکو معرض التوامیں رکھوا ور مملکت کے بھرے بڑے مشہروں میں ہرکارے بھیج دوکہ وہ مختلفت معیدوں سنے ماہرین سحرکار بروم تول کو بھارے یاس بلالائیں ،

پنانجیہ، ایسا ہی کیا گیا' اور ملک کے بڑے بڑے توکارپر دہست' ارتخ اور دقت مقررہ پر موسف کے مقابلہ کے لئے جمع ہو گئے۔

علاده زین ٔ مام لوگوں سے بھی کہا گیا کہ دہ بھی جمع ہوجائیں ۔ تاکیجب پیرومہنت کامیوب ہوں توان کا شاندار طوس کا لاجائے ۔ سے گئی منصر میں میں کا تاریخ میں ماریک میں ماریک کا لاجائے ۔

جب دوپرومست آگئے توانہوں نے فرمون سے کہاک آٹریم وٹی پرخالب کے اوکیا میں کچھا نوسا ) بھی دیا جائے گا؟

**M**4

عَالَ لَعَمْ وَ إِنَّكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَالْمَا الْفُوْامَ الْفُوْامَ الْفُوْنَ ﴿ فَالْفَسُوا وَالْفَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَال

س نے کہا کہ بیٹک بنہارے لئے انعام بھی ہوگا -اورسب سے بڑوانعا آتو یہ ہوگا کہ تم بماسے عرب بن جائے کے ۔ ( مراز ) -

(مقابلة شرم بوااور) موسة في الاست كماكدلاد - جو كيونبدار سهاس ب است بش

چنانچارنبول نے اپنے باطل مذہب کی تابید میں نہایت رکیک اور او دی ولیلیں پیش کیں۔ اور کہاکہ فرحون کے جاہ وجلال کی نشسہ ہم آج ضرور میدان مارئیں گے۔ ربینی دلیلیں آوجود کمزدر کھیں سیکن چونکہ وہ فرحون کی جاہ وحشمت اور توت وجروت کواپنی بیشت پر سمجھتے متھے اس لئے انہیں اپنی کامیا نی کا بھین تھا ﴾

س پر موننگ نے نظام خداوندی کی تائید میں تعکم دلاکٹ پیشیں کئے جو پر وہتوں کی افریب پر مبنی دلیبوں کو ایک یک کرسے نگل گئے۔

وہ دلائل اس قدر واقع بتن اور تکم سفے کہ ون کی روشنی شرا بیرد ہتوں پر بوشنے کی دمی کے دمی کی صدافت ہے نعاب ہوئی اورام ہوں سے اس کے سامنے مشتر نہم غم کردیو -

ادرا علان کر دیاکہ ہم خداستے رہت العالمین پرائیان لہتے ہیں۔ بعنی آش حند پرحس کی طریب موسلتے اور ہاروان وحوت دیتے ہیں۔

یعنی آس مند پر حس کی طرف موست اور باروان دھوت دیتے ہیں۔
افر مون اپنے پر دہتوں کی تکسند پر پہنے ہی غضہ میں ہمرا بیٹھا تھا ، اب ہواس نے نکھا
کوہ برمالا موسنے کے مذابر ابہان ہے آئے ہیں ، تو وہ ان پر برسس پڑا اور انتہائی غیظ و
مفضب کے منام میں آرج کر بولاکہ ہیں!) تم میری اجازت کے بغیری ہوئئی کے خوابر ابہان لے کئے
مود ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یہ دموسنے ، تم ال بیرومرت دہے جس نے تہیں پر وہتی کا علم سکایا
مقد دہم افر سے معیب امیر ہوئے تھے تاکہ ہے شکست نے کراپنی محکومت قائم کردی کہیں ابھی
معلوم ہوجائے گاکہ تم اری اس حرکت کی مزاکیا ہے۔ میں ابھی تم باری مشکیر کسوا آنوں۔ تم بیں
معلوم ہوجائے گاکہ تم اری اس حرکت کی مزاکیا ہے۔ میں ابھی تم باری مشکیر کسوا آنوں۔ تم بیں

ٱێؠؽڴۏٙۅؘٲۯ۫ۼڴڴۏۺڹڿڵٳڿٟۊٙ؆ۘۄؙڝٙڵؚڹٮؾٞڴۏؙٲۼٞڡۼؽۜ۞۫ٵٞڷٵڵٳۻؙؽڔۜٛٳڷٙٲٳڶ؉ڔؾ۪ڬٵ ڡؙڹؙڡٞڽڹؙۏ۫ڹ۞ٳڷٵڡڟڡۼٳڶؽٞۼ۫ۼڔؙڵڎٵڔؿؙڹٵۼڟڽؽٵڶؽڴؽٵٙٵۊؘڶڶؿۊ۫ڡڹؽڹ۞ٛۏٵۉڝؽڹٞڵڸۿڡؙۅؗڛٙٲڹؖ۞ ٵؙۺڔؠۼؚٵڿػٙٳڷڴۏڞٞڷؿۼۅ۫ڹ۞ڡؘٵۯڛڵٷؚۼٷڽ؋ٵۿۮٵؠڹڂۺؽڹ۞ڶۿٷڵٳۅڮۺۿۏػۿٷڵٳۅڮۺۿۏڡٞۜٷڶؽؽۅٛ ۅؘٳڡٞۿٷڵٮؙٵڵڡؙٳڽڟؙۅ۫ڽؙ۞۫ۅٵڵڰۼڽؽۼڂڕۯٷڹ۞ڡ۫ٵۼۯڿڹۿۏۺ۫ڿؿۊٷۼۅٛڮ۞؞ۊ۫ڰٷڒؽ۞ٷڴڎؙۅؙٳٚۄؘٙڡڰ

و کیم مونی اور بارون کی دعوت برسے پہلے، کیمان لا تحریب اس سے جمیں امید کاس ہے کہاں کا تصویر کا سے جمیں امید کاس ہے کے جماع کا دون میں جماع کا مصرا ترات سے جمیس محفوظ رکھے گا

(الرائے بودونی واقعات بیش آئے اورآخرالام الم نے موشے کی طرف دی گئے کہ جارے بندوں وہنی مسرائیل کو لے کرا وہاں سے راتول رات محل جا۔ اور دشنا مجھ رکھ کہ ، فرعون منرور مہارا تعامیٰ کرے گا۔

وحفرت موی کی تعلیم اور بی اسرائیل کی تنظیم کا اثر سلک میں کھیل را تھا۔ ان کے از مے کے لئے ان کے از مے کے ساتے افرون نے مقدد تثمروں میں ہرکارسے ووڑ ائے۔

المان المرسوبيات بترسوبير مسلم الشكرين و المم النبين كيل كر ركووي كے ) (او صرفیرعون كی طرف سے به ڈونڈی بث رہی تنی اورا و صرفعا كات اون مكافت علاكم؟
متا كسب سف ولديشن ليس كم ) بم من فرون اوراس كي مراران تيم كو ان كے باغات اور حبيموں سے
اوران كے خزانوں ، اور بنا صب و مدارج سے فكال با ہركيا ہے -

10

44

44

كَدِيْوِ فَكَذَلِكَ وَاوَرَقُهُ آبَانَ مَعِي َدَنِي الْمُرَاءِ فِلْ فَي مَا مُعْجُوفُمُ مُشْرِي فِينَ ﴿ فَلَمَا أَوْ الْمُعْجُمُ مُونَى الْمُؤْمِنَ الْمُونِي وَ الْمُعْجُمُ وَالْمَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي وَمَنْ مَعَالَا الْمُؤْمِنِي وَمَنْ مَعَالَا الْمُؤْمِنِي وَمَنْ مَعَالَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمُؤْمِنِينَ ﴾ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ فَي اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ فَي وَاللّهُ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّ

نہرعال ہی اسرائیل راتوں رات مصرت بھل کھڑے ہوئے۔ اور) پوکٹے فرمون کالشکر ان کے تعاقب میں جل نکلاء

جب نرفیقین نے ایک دوسرے کو دیکھا توسوئٹے کے ساتھیوں نے کہاکہ لواہم کھیٹس گئے۔ (ساتھ یا نی ہے اور چھے نرمون کا شکر اب ہارہے بچاؤگی کوئی صورت نہیں )۔

موننی نے کہاکہ گھباؤ نہیں ابساہرگر نہیں ہوگا جس ضار نے بھے ہی طرح مصرے نکلنے کاحکم دباتھا دہ سبعی) ہبرے ساتھ ہے ، دہ بھے ضرورکو تی ابسالاسند دکھاتے کا رحی سے ہم بلاقو وخطرا سی منزل تک جائب نہیں ،۔

ت چنانچه بم نے مونائی کی طرف دی بھیجی کا پی جماعت کو لے کر د فلال سمت کے سمندر دیا دریا ، کی طرف چلو اور دیاں سے انہیں اس استے سے پارسے و چوخشک برچکا ہے (ﷺ فر سہ ﷺ) ، جب سے منو دار ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں جماحتیں اعظیم تو دوں کی طسرت ایک دوسے کے بالمقابل کھری ہیں ۔۔۔ بنی اسوائیل سمندر دیا دریا ) کے اس بار اور فرعوان کا شکر اس طرف -

ا درائے بھر است میں اسرائیل کی دیکھا دیکھی اورائے بھرورگئی۔ دلتے میں یانی چرمو آیا اور دیسب غرق ہو گئے ) -

يون بم في مولى اوراس كن ما مساعقيون كو بخيروخ في مصريت نكال بيا اور فرعون ادراس كيسائتي عزق بوكت .

اس واقع میں تقیناً رہر صاحب بعیرت کے لئے حق و باطل کی تشکش کے انجام کی داخے، نشانی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں میں سے اکثر رضرا کے قانون کی صدافت دیر) زیمانی میں اللہ وَ إِنَّ رَبِّكَ لَهُوَالَعَيْ يُزُالرَّحِيدُ فَي وَاقْلَ عَلَيْهِمُ نَبِهِ كَالْهِ فِيهُمَ الْوَيْدُونِ وَقَالَ لِإِنْ مِنْ وَفَوْلِهِ مَا تَعْبُرُونَ الْمَا لَا لَمُعْلِفِينِ فَي وَاقْلَ عَلَيْهُمُ وَلَكُمْ الْمَا لَا لَكُونِي مَنْ وَقَالَ مَا لَيْسَمَعُونَكُمْ الْوَلَالُهُ مِنْ فَي وَفَالَ لَا لَهُ الْمَلْوَيْنِ فَي وَقَالَ مَا لَيْسَمَعُونَكُمْ الْوَلَالُمُ مُونَ فَي الْمَالُونِ فَي وَلَا لَا لَكُونَا لَا لَهُ الْمَا لَا لَكُونِ اللّهُ عَلَيْنَ فَي اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَالَ مَنْ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل لَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

(اوركمديتية بركرايسه واقعات محض اقطاق ورديكا مي طوريره ورجو جاست بي ١٠ حالانك حقيقت يهب كريسب كيرضلاكم أن قانون مكافات كي دي جوناب جواتني تولوك 44 مالك بدك من لفين بربورا بوراغد بالزفظام تل وصعاعت كعاميين كي نسووتما كاسامان كر، جائع إسى طرح (سنه دسول:) انتعيل داستنان ايرجيم مجى سسنادً 41 جب إل الما يبن إل اوراين قوم الكاكم كن يروف كى يرستش كرتيهو؟ ٤٠ انہوں نے کہاکہ م بڑول کی پرسندش کرتے ہیں-ادراہنی کی پرسندش کرتے رہیں تھے-41 ابراهسينتم نے كباكرجب تم ان تبول كويكارتے بوتوكيد بيتهارى بات سنتے ہيں ؟ 44 يان ميس كي توت ب كتبس كي نفع و نفضال بيني سكيس. والبور سف كهاكتيس وبالول كالوبية فبين منهيم ال محدث بين يرزاج منتي بم ف 4 اینے آبار واجدا وکوان کی پرستاش کرتے دیکھاتھا داس سنے ہم مجی وسیابی کرسیے ہیں ا-40 الراسم البياكدكيا مم في معى ال برمعي وركبا بها كمم أورتهار السالات جن تول كي برست 40 كرتيم إن كي حقيقت كياج؟ 64 (ببرطال عم بنيس بوكية يجت بوسيعة ربو جهل تك ميانعان ب ابيس أبييل بنا برترين 44 وتمن بمتابون بس دوست ركمتا بون اس ضلتےرب لعالمين كو جس نے مجے بیداکیا ہے-اور جوزندگی کے معمع اسمنے کی طرف میری راہ نمانی کرتاہے-41 وه صداا بو مجه ، بين قا ون روبتيت كم مطابق كمان بيني كودينا ب و مجي نبيل 44 بكيسارى محننوق كو ا درجب میں جیدر برتا ہوں توہشس کے قانون طبیعی کے مطابق مجھے شفاملتی ہے دامیدا ہم وسعصة ببوكيان بتول ميرست كونى رزق عطاكرنے والاسے اوركوني شفاو بينے والا - يوسب تمهاري توم مين

4.

وَالَذِئَ يُعِينُونُ فَقَوْيُهُمْ فِي وَالَذِئَ اطْمَعُ الْ يَغِفَر إِلَى تَحْطِيَّتُونَى يَوْمَ الْمَا يُونِ ﴿ مَبْ إِلَى حُكُمًّا وَ

الْحِيقُونِي إِلصَّيلِهِ اللَّهِ وَالْمِعَلَ إِلَيْ إِسَالَ صِدْقِ فِي الْمُنْصِيْنَ ﴾ وَاجْعَلْنِي وَنَ وَرَفَقَة جَنَّة النَّعِيمُ ﴿

الْحِيقُونِي إِلصَّيلِهِ اللَّهِ وَالْمُعَلِّ إِنْ إِسَالَ صِدْقِ فِي الْمُنْصِينَ ﴾ وَاجْعَلْنِي وَنَ وَرَفَق وَالْمَالِينَ فَي وَلَمُ يَبُعُفُونَ ﴾ وَالْمُعَلِّينَ فَي وَلَمُ يَبُعُفُونَ ﴾ وَاللَّهُ وَلَا يَعْفَى اللَّهُ وَلَا يَعْفَى اللَّهُ وَلَا يَعْفَى إِلَيْنَ اللَّهُ وَلَا يَعْفَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُولُ وَاللَّهُ وَالِ

ہیں۔ کا کتابت میں سب کچھ فعالمے تھا نیمن کے مطابان ہوتاہے ،۔ پھڑاسی کے قانون کے مطابق مجھے ایک وان موت آئے گی- اور وہی تھے مرنے کے بعد اُز ندگی طا کرے گا

اسی فلاسے میں ہیں گی اسیدر کھتا ہوں کہ جھسے کہی کوئی بھول چک ہوجائے کو وہ اعمال کے اعمال کے اعمال کے اعمال کے اعمال کا میری حفاظت کرسے گا

خواسے میری التی ہے کہ وہ مجے لوگوں کے متناز عرفیہ مدانت بیل احق کے ساتھ) فیصل کرنے کی توت عدا فرمائے اوران لوگوں کے زمرے میں شاس کرسے جن کی صلاحیتوں کی نشوونر ہو بھی ہو

ادر مجیسے نوع انسان کی خلاح و بہیدد کے لیسے علی کام سرز د ہوں کہ آنے والی تسلیل میرا ذکر ایک سے عنوار کی چینیت سے رہیں۔ وا وراس طرح مشروب انسانیت کی بنا پر مبرانام زندہ رہے)

ادر میں ان لوگوں میں شامل ہوجاؤں جنیں زندگی کی آسائشیں اور مرقد الحاسیال تعییب جوجہائی ہوں ان بور ہوت الحاسیال تعییب ہوجہائی میں از اس میں اور اس کے بعد کی زندگی میں کھی)

راور پند سند تا معی بین که دوایساکرف کی میراب جمال و اقت المطاوا مستخ برمل را بین اصلح راسته اختیار کریے اور س طرح و دان تا امیول سے تکا جو ستے توال کی موج دور و شاکا داری نتیج بے (۱۳۲۰ ایم : ۱۹۲۱ میم ) .

ادرجب الگُنظمور مَمَّا بِحَ كَمُ وقعت الصف ع بَين الواش وقعت ميري رسواني شهو-كيونك أش وقعت شاتوكسي كامال أسه كيمة عائمه مينجاسك كااور شرى اولاد-

آس دقت مناع ومبیوداسی کے حضومیں آئے گئی جو الکت کیم "لے کرفد کے سلسنے جائیگا رچولینے افتیار دارا دو خواہشات اور آرز دول کو تواقین خدا دندی کے سلسنے جھکا ہوا رکھے گا جو ان توانین سے مبی سکٹی افتیار نہیں کرسے گا) - دھیگا)

ا درائس د فت اجنت کوان لوگول کے قریب کر دیا جائے گا جو قوانین خدا ویدی کدیوری پوری

وَ الْهُوْرَتِ الْجَوْجِيْدُ لِلْغُوِيْنَ ﴾ وَقِيلَ لَهُو آيَنَمُ أَنْنَا وُتَعَبُدُونَ ۞ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَبِ لَيَنْصُرُ وَكُلُّوۤ أَوْ يَذَقُورُ وَنَ اللَّهُ لَكُنْ يَكِبُوا فِيْهَا هُمُورَالْغَاوْنَ ﴿ وَجُنُودُ اللَّهِ مُنَاكَةُ مُعُونَ ﴿ قَالَوْا وَثُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُونَ ۗ ﴿ تَاللُّهِ إِنَّ كُنَّا لَإِنْ صَلِّل مُعِينِ فَي إِذْ لَسَوْ يَكُوْبِهِ بِإِللَّهُ لِمُنْ الْعَلِيلُ فَكُولُوا أَضَلَنَا الْكِيلُ صَالِمًا مِنُ شَافِعِينَ ﴾

نگراشت *کرتے تھے* 

اورهبتم كوك ولكول كمسلمن نمووادكرويا طائر كابوتوا نين خدد عرى بيد مرشى برت كرخلط 91 المستقاضيًا ركر لين كف جهنم قو بمجي كبيل دورنبيل، ووان سب كواين كمير مين التي بوك ب اس وقدت يه أستاسيف ساست المرابواري منس كر الله المراب الريون

ائن وقت إن منه يوجه جائے گا کہ تباؤ! وہ تمب رہے معبود کیاں ہی جن کی تم خد کوچھوڑ کرا 95

يرستش كياكرة كق.

44

کیاوہ تہاری مردکزسکتے ہیں؟ نمبر ری مددکر ناتوایک طریت کیاوہ تو دایش مدد کے لی*تا*ی æ كسى كويلاسيكت بي ؟

سواس دن حوام وران کے مراہ کرسفدانے میں بیٹواؤں اورلیڈروں کو اور سعے مند 90 المنم رسيدكرديا جاستعطاء

یعنی ابنیں کے سارے فاؤلٹ کرکو ·

وم ال وہ دلیڈر وران کے تتبعین ، ایک ووسرے سے جنگڑی گئے۔

94 وه دمتبعین اینے سیڈرورسے بمبیر کے کہ خدائی سم جرتم ارسے بھے لگ گئے تو 96 مم في برابي غلط رستدافعتياركيد.

(بماری اس سے بڑی گراہی اور کیا ہوگی کہ اسم تہیں واینا آن والا ۔ راز ق-سم منے منے ادراس طرح متبين افعلے رب العالمين كادرجه ويتے تھے۔

الم رزن كي سري ول كواين و تدمين الحكر اوراوكون كي عفل وستكركور و و كري فيس 94 مموركردينے تھے كدوہ تہا اسے بھے علیں، تم سفسة مجر تھے جہنوں نے بمیں اس حرج غلط راستوں تملایا ا 

(آج بيرچلاكم وكهاكية مي كارية من كتي كم منهار مسيح مخوارد وست اين اور برصيب من مهاز سائقة دي گئے و دکس ت دغلط نفها) - اب کوئی ایسا نئیس ج اس مصیبت میں ہمارے سائق **کمڑا** ہو- وَلَاصَدِينِ بَعِيهُونَ فَاقَانَ لَنَا كُوَةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْأَنْ فَا ذَٰلِكَ كَالَيْهُ عَلَى مَاكَانَ الْكُذُرُ مُهُمْ شُؤْمِنِينَ فَوَاقَ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِينُزُ الزَوسِيْمُ فَلَيْ بَشْفُوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ فَي الْكُنْرَ مُهُمْ شُؤْمِنِينَ فَا فَقُوا اللّهَ مَا لَا تَنْفَرُونَ فَي الْمُؤْمِنَ فَي اللّهُ مَا لَا تَنْفَعُونَ فَي إِنْ الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَمَا لَكُونَ فَي اللّهُ مَا لَا مُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنِ فَي الْمُؤْمِنِ اللّهُ وَمَا لَا مُؤْمِنَ اللّهُ وَمَا لَا مُؤْمِنَ اللّهُ وَمَنْ أَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا لَا مُؤْمِنَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ أَنْهُمْ اللّهُ وَمِنْ أَنْهُمْ وَاللّهُ وَمِنْ أَنْ فَي اللّهُ وَمِنْ أَنْهُمْ وَاللّهُ وَمِنْ أَنْهُمْ وَاللّهُ وَمِنْ أَنْهُونَ فَي الْمُؤْمُونُ فَى اللّهُ وَمِنْ أَنْهُمْ وَاللّهُ وَمُلْكُونَ فَي اللّهُ وَمِنْ أَنْ أَنْهُ وَاللّهُ وَمُومِنْ أَنْ فَاللّهُ وَمِنْ أَنْهُونِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ أَنْهُمُ وَمِنْ أَنْهُمُ وَاللّهُ وَمِنْ أَنْهُمُ وَمُنْ أَنْهُ وَمِنْ أَنْهُ وَمِنْ أَنْهُومُ مِنْ أَنْهُمُ وَمِنْ أَنْهُمْ وَمِنْ أَنْهُمُ وَمِنْ أَنْهُمُ وَمِنْ أَنْهُمْ وَمِنْ أَنْهُمْ وَمِنْ أَنْهُمْ وَمِنْ أَنْهُمُ وَمِنْ أَنْهُمُ وَمِنْ أَنْهُومُ وَمِنْ أَنْهُمُ وَمِنْ أَنْهُومُ وَاللّهُ وَمِنْ أَنْهُمْ وَمِنْ أَنْهُمْ وَمِنْ أَنْهُمْ وَمِنْ أَنْهُمْ وَمُنْ أَنْ أَنْهُمُ وَمِنْ أَنْ أَنْهُ وَمِنْ أَنْهُمْ وَاللّهُ وَمِنْ أَنْهُمْ وَاللّهُ وَمِنْ أَنْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ أَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اور ندې کو کې غمخ ارودست ہے۔

ایکاش نهایک ارکیس پیرسی زندگی کی طون لوٹ ج بیک تو پیچیسوس بن کرد کھائیں --ایکاش نهایک ارکیس پیرسی زندگی کی طون لوٹ ج بیک تو پیچیسوس بن کرد کھائیں --ارتاب اور ایکس بیرسی در درگان کی ایکس بیرسی زندگی کی طون لوٹ ج بیک تو پیچیسوس بن کرد کھائیں ---

(ابراہیم کے ہی وافغہ اوران تھائق ہیگ فافون مکافت پڑھنی ہیں خور کرنے و لوں کے لئے مقیقت تک پینچنے کی ہٹری نشانی ہے دیکن اس کے بادجود ان میں سے اکثر یہ ن نہیں ماتے واس کے وہ ان تھائق پرخورنہیں کرتے اورقوم براہیم کی طرح کہددیتے ہیں کہم پنے آیا ۔ وہ مبداد کے طریق کر بندس جھوڑ سکتے ۔

رلیکن بیای ان الائیں یا نہ الدئیں ، خدا کا تہ نون پنا کام کے جاراہے ، وہ بٹری نو تو س کا مالک بنے اس لئے وہ ان تمام می عمق عمق پر غالب آکر خدا کے عطاکر دہ سامانِ زمینت کو فوج ان ان کے لئے ماکا کے سے ماکا کے ان کے لئے ماکا کے ان کے لئے ماکا کے ان کا میں کا میا ہے گا۔

رہی طرح اوق کی تھی سرگزشت ہے، اس کی قوم نے بھی خدا کی تکوئیب کی۔ تاآ کا ن میں خودان کے مجانی مند دل میں سے ایک رسول - نوح ہے آیا- اس نے ان سے کہا کریے تیا ڈکر تم اپنی خلط رکوش کی تیا ہ کاریوں سے بچنا جاستے ہو کیا بنیں ؟

راگر بجنیاچا بنتے ہوا تو بیری بات فورست سنوی - مجے فدانے تھاری طرف اس وسلامتی کا پیغیابر بناگر بم بواہد -

آگریم ان تیا ہیوں سے ہی میں مہناج ہے ہواؤیم ، قوانین فعاوندی کی عجمد است کرد او اس کے کا است کرد او اس کا عمل طریق یہ ہے کہم میری اطاعت کرد واس کے کان قوائین کی نظیما شت اجتماع طریق سے ہوگئی ہے ۔ بیو کتی ہے ) ۔

ربیہ نہ مجول س میں میراکوئی اپنامفاد مضمر ہے۔ بالکل نہیں میں یہ تہارے ہی مجلے کیا ہے۔ کہتا ہوں میں تم سے اس کے سے کوئی معاد عذہ میں جابت - بیرامعاد عذا اس فالے ذھے ہے۔ توتماً ا

11.5

عَاتَّقُواللَّهُوَالِيَّهُوْكِ قَالُوَا اَنُوْمِنُ لَكَ وَالَّبَعُكَ الْاَرْدُوْنِ فَالْكَوْمَا عِلْمِي بِمَا كَالْوَالَهُ مَا لُوَدَ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ فَاللَّالُمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّامِ الللَّهُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمِ الللَّهُ الللَّهُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللْمُؤْمِنِينَ الللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ الللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَالِمُولِ الللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَا وَاللَّهُ وَالْمُولِيلُولِهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَالِمُولِقِيلُ اللَّ اللَّمُولِيلُولِيلِمُولِمُولِقُولِمِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَالِمُولِمِلْمُولِمُولِمُولِمُولِمُولِمُولِمُولُ

تو م عالم کاپرویش کرنے وا راہیے۔ تم صرب تواتین خداوندی کے مطابق زندگی بسرکرنے کے لئے میری اطاعت کرو انبول المركب كماكهم كماكه رميع واكباهم تهيس ايد ليدرت بيم كابي ادراس طرح تهاري المتبتآ 111 يين شاكر وجائي حساي سوسائي كوولك شاحل بي وزبايت ايست ذليل اور كميت بي اورادني درجے کے کا کائ کرتے ہیں دکیا ہم آب بارنی میں شامل ہوکر ان رؤیل اوالوں کو اپنا ہمسرتیا ہیں ، مجلس نواصف كباكه مجاس معقرض تبين كان لوگول كم يبيت كميايين دري مجهار سيمعلو كمية ill كى فردىت كى يكاكام كرتين. (بهاست الم الوصريت ويجداواً كاسبك ان كردل كس تم كياب اورية تظام خد وتدى كم القكيا كرتيان الى كيسطان إل كى قدر وقيت كربوا في مقرمين، ميراعد الس كاحساب ركمتاب، يهي كاش! ثم اس حقيقت كوهمجه يسكتے ذكہ انسان كي عزت وْحريم ال سے بيسے كه وہ توانين ند وند کی س قدر گیراشت کرناہے 🔐 مذاب سے کاس کا میٹیہ کیاہے ؟ مير بتهاري خاطران لوگور كوينے سے الك نبيس كريكتا جو توانين فداوندي كي صداقت بر W'ایمان لاکزمیر سے نستین کارہنے ہیں ویہرے نیز دیک پیغرب اورا دنی بیٹیوں کے حامل ان سردا با ان

ایمان لا تزمیرسے رسین کارسیت ہیں جہرسے تردیات پر حزیب اورا دی بیسیوں سے حاس ان سردا ما ان قوم سے کہبس زیا دہ واجب لہ خرام ہیں ہو تو انین خد و تدی کی مخالفت کرتے ہیں ،۔ بہرجال میرافر دیفید ہر کھاکہ میں جہیں انتہاری غلط روش کے تباہ کن نیار کا سے آگاہ کردوں۔ سووہ میں سنے کردیا۔ اور نہاجت واضح افراز سے کردیا۔ لاب ماننا متہارا کام ہے ،۔

ابنوں نے کہا دکہ تم اِن اونی درسے کے لوگوں کومساوات کی تعسیم نے کرمعاشرہیں فساد ہریا کرتہے ہو، اگرتم اس روش سے یا زندا ہے تو ہم تہیں مشکسارکر دیں گئے۔

۔ توان میں اور چھ میں تطعی فیصل کردے اور مجے اور میری جماعت کے لوگوں کو جو تیرے كَنِيْنَ وَمَنْ مَعِيَّ مِنَ الْمُتُومِنِيْنَ ﴿ فَالْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَالَى الْفَالْفِ الْمَشْعُونِ ﴿ فَوَاعْمَ فَا الْهُولِيَّةُ وَمَنْ مَعَالَى الْمُتَعَلَّمُ وَمَنْ مَعَالَى الْفَالْفِ الْمَشْعُونِ ﴿ وَالْعَرَانَةُ وَمَا كَانَ الْمُتَعَلَّمُ وَمَعْمُ وَمُونِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ الْمُتَعَلِّمُ وَمَا كَانَ مَنْ الْمَالِيَ الْمُتَعَلِّمُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

توانین کی صدافت پرایان رکھتے ہیں ان کی دست درازیوں سے بھنوٹا رکھ۔

تان چنانچرېم فيون کوا وراس مے سائفيون کواليک شي ميں سواکيا اورانهيں بخروخ بي نكال كه اورانهيں بخروخ بي نكال كو اوگذه

کی، مٹری نشانی ہے، لیکن اس کے باد جود اکثر لوگ اِس قالون پر بہتان نہیں لاتے۔ (لیکن اسس ہے کہیں ہونے کی کوئی بات تہیں بھد کانت نون بٹری تو تو س کاما

ہے۔ وہ آخرالد مرغاب نے گا' اور خدا کی عالمگیر ہو ہتیت کو پھیلا آیا چلا ہائے گا ای طسمر ح ' نوم عاد نے بھی ہمار سے پیغامبروں کی تک ڈیپ کی۔

جب رآخرس، ہودنے جوان کے معید کی بندوں سے مقا ان سے ممالد کیا تم اپنی غلط روش کی تباہ کا دیا تم اپنی غلط روش کی تباہ کا روس سے بینے چاہئے ، دوائیس ؟

اگر مجینا جا جنتے ہو توسس لوکومیں تنہاری طرف شراکے بال سے اس وسلومتی کا بینیا ا

ہذا 'تم قوانین خداونری کی عجمد شت کرنے ہے ہیں ہیں اطاعت کرو۔ یہ مجی سن لوکرمیں' اس کے بدے میں 'تم ہے کوئی معاوضہ نہیں چا ہت - میرامعا وضہ ہے عدا کی روسیت عالمینی کی طرف س جائے گا۔

الدی روبیدی ما یکی حرف بهدی و به الدی براس قسم کے برے برسے میموریل دیا دگاری ، بذتے رہتے ہوئی کوئی مصرف بنیں و ران سے مجمعانو عانسانی کوکیو فائد و بہنی سکت ہے؟ اگر کوئی مارت بنائی ہے توسی بناؤ ہوکسی کے کام آسکے ا ) -

## ٱلْخَرْهُمُ مُؤْمِنِينَ 💬

اورتم طرح طرح کے سازوسامان دادراسلو وغیرہ بنانے رہنے ہوداس سے نہیں کو سے نہیں کا کہ اور سے نہا کہ کہ دوروں پر بہرارے ہی بی بینے کے گر دروں پر بہرارے ہی بی بینے کے گرفت و حین نہونے بائے اور مہران ملا اور جردواست بد دہمیشہ ہے سے قائم کہ سے والی افراد ندی کی نگر داشت کرنے کے سے اس دروج میں قائم کرنا بھا ہمتا ہوں۔

انظام کی اصاحت کر دہمیں قائم کرنا بھا ہمتا ہوں۔

میران فداکے توانین کی نگر دشت کر وجس نے جیساکہ تم خود جانے ہوئی ہمیں سامین زمین سامین زمین کی س مت درخراو میاں عطاکر رکھی ہیں۔

کی س مت درخراو میاں عطاکر رکھی ہیں۔

مال موشقی کی کمرت ، تبییط کے افراد کی بہتات ، بہلہاتے ، غات ، اِن کی بیر بی کے لئے آب رو ل کے جیٹے۔ (بیسب قدلسنے دسے رکھے ہیں ، ن بیس کوئی جزائیسی نہیں ہو بنیا وی الور پر تہ رکھیا کر دہ ہو۔ سیکن تم آس سامان زمیست سے حاص کر دہ فوت کو در صرف برنظام واستبد در کے لئے است شعال کرنے ہو ۔ بین کی آ

الله هجه دُرب كه نهارى إلى دوش كانتجه بيه جوگاكه تم برسخت تها جى آجائے گا۔ ( نهول في يسب بجور شااور نها بيت طفر دِ تقارت سے کہا گر آپ الله و علاکا شكر بيا ليكن يميل ال كى صرورت نبيس ، جارہ يسئ عمرار اوعظ دُلھيجت كرنايا شكر نا برابر سبع .

رفد - اس کا قانون مکاف ت- تها بیول اور برباد بول کا عذب جس سے تم جبیں ڈراتے دھم کا جو سے بیار کا دائے دھم کا جو جو - یہ سب پرانے زمانے کے لوگوں کے من گھڑت افسانے میں - دیجے،

راب جورے مم میں یونہی بیکار نہ تھلے جائیے ) ہم برکوئی تباہی نہیں آتے گی۔ چنانچاس طرح انہوں نے ہڑود کی ایک ایک بات کوغلط تبایا اور جھوٹ بھیرایا ۔ نتیجاسکا سیکہ ہمانے قانون مکافات نے انہیں تیاہ وہریا دکردیا۔

II'

141



تو عادی سسرگرشت میں بھی سمینے والوں کے لئے دیماسے فا نون مکافات کی ابٹری شائیا ہیں۔ لیکن اس کے باوج دان وگول **میں سے ا**کٹر ایمان ہیں لائنس گے۔

(ميكن بيرايدن رئير يا-لايتي- قداكا قانون ايناكام كية عير يُحَكِّل وه بيري نو قول كامالك سبير- وه ون تمدم ركاو تور ، كود دركر فيديما تو توج الأراني كي نستو وتما كير مينتزمين هأنل كوها تي مين العظرات توم ممود نے بھی اینے پیغامبروں کی محدیب کی۔

(آخرالامر أن كے تصافى بندول ميں سے صابح ان كى طرف آيا ورن سے كباك مجے بيتا د M كرتم بنى غلطار يشس كى تدائيدول مديني عاسبته مويانبين؟

كريجيا بالبنة بوتوسس اوكميس تمبارى طرف ضرك إلى يد امن وسلامتي كابه بينا الميكر آيا ۾ول

اس التريخ تم توانين خداوندي كي تحبير دانشت كرو- اوراس كاعملي طريق بير سب كرج نظام يتي تتكل المهم كرز بهون اس كى اطاعت كرد-

اورد يجموامين اس بات كائم سے كوئى معاوض تبين جابت ميرامعا وصف خاكى ربوسية [[40

(ئم سوچ ك أكرتم في بي روش جارى كمي بس يرتم اسوقت جلي جارسيد بوت كياتم HYY زندگی کی ان آسائنشوں در فراد انیوں میں ابو تہیں اِس دفت میسر بیں امن دھین سے عی حالیہ ربيني دينے جا دُ گئے ؟ 114

معنى ان بعليهانے باغلت اور شيمور ميس.

ان زرنه بینرز مینون مین- اوران مخلستانون میں جہاں درختوں پر کھیلوں کے زم اور تو کھا TA نربه ندام فوشے لٹاک رہیں میں ۔

اوران قده تما محلول مين جنبين تم رمضبوطي ورضافلت كي غرض سے) يماڙول كوترائن أن

عَاتَقَوْااللَّهُ وَالطِيعُونِ فَي وَكُونُوطِيعُوا أَصْرَ الْمُسْرِافِيْنَ ﴿ الْمُونِينَ الْمُونِيُونَ فَي الْوَفَى وَكَا يُصْلِعُونَ ﴿ الْمُسْرِافِيْنَ ﴿ الْمُسْرِافِيْنَ ﴾ الْمُسْرِافِيْنَ ﴿ الْمُسْرِافِيْنَ ﴾ وَالْمُسْرَافِيْنَ ﴾ وَالْمُسْرَافِيْنَ ﴿ وَمُسْلَمَا \* وَأَنْ وَإِلَيْهِوانَ كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِيْنَ ﴾ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُ

بڑی صفت کاری سے بناتے ہوا در کھا تراتے کھرتے ہوکہ یہاں تمباز کوئی ال بیکا نہیں کوسکتا ۔

(بیسب جیزی اپنی اپنی جگ مغیدا و رضوری ہیں سیکن چونکے تم انہیں استعال کہتے ہوئوج
اتسان کی سلب و نہیب کے دیئے اس لئے اس و کشش کا نیچہ تما ہیوں اور بریا و یول کے سوا کھنیں

بوگا۔ اگر تم و انہا ہیوں سے بجیا جا ہے ہوتو سکا ایک ہی طریقیہ ہے۔ اور وہ بدکر تم ) توانین فعاوند
کی بھی داشت کے بعری اطاعت کرو۔

ادر بینے، ن البیٹروں کا کہامت ما فوج عدل واقصاف کی مدد دسے تجاوز کرکے ملک میں ناہمو ریاں بھیلاتے ہیں اور کیجی اس کی اصلاح کی منکر نمیس کرتے۔

ا بنبول فے یسب کچور نیا وراس کے بعد نہایت تقارت سے کہاکہ بیں اس کا اندازہ ہوگیا ہے کہ ، تو کھی ان لوگول میں سے ہے تواسس فریب میں مبتملا ہم وجاتے ہیں دکہ خلائم سے ہمکلا ایموا ہے در میں دنیا کی اصلاح کے لئے مامورکر تاہید ')۔

مَنْ مَنْ مَوْ بَهَ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

HE

144

146

وَلَوْ تَنْسُوْهَا أِنِهُ وَهَا لَكُنَّهُمْ عَنَابٌ يَوْهِ عَظِيْهِ فَ فَعَقَّهُ وَهَا فَأَضَبُ وَلَيْوِينَ فَ فَالْمَدُوهُمْ الْعَالَالِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا فَأَنْ مُعْلِيدُهِ فَ وَمَا كَانَ مُعْلِيدُهِ فَ وَمَا كَانَ أَنْ فَا مُعْلِيدُهِ فَ وَمَا كَانَ أَنْ فَا مُعْلِيدُهِ فَ وَمَا كَانَ مُعْلِيدُهِ فَا فَعَلَى وَمَا لَكُنْ مُعْلِيدُهِ فَا فَعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا أَنْ فَا لَكُنْ مُعْلِيدُهُ وَمُ اللّهُ مَا مُعْلِيدُهُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَمَا اللّهُ مَا أَنْ فَا لَكُومُ مُعْلِمُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ

سے ای بھی جائے ہے اور چارہ ہیں)۔ ہم ہاریاں مقرر کریتے ہیں اور اس کا علان کردیتے ہیں۔ یہ او مثنی اپنی باری پر افزائس کا علان کردیتے ہیں۔ یہ او مثنی اپنی باری پر اگر تم نے اس کی ماری کے دن اسے پانی بینے اس کی ماری کے دن اسے پانی بینے سے روکا اور کوئی اور بہتائی تو یہ آس کی علامت ہوگی کرتم اپنی موجودہ روش سے بار نہیں آٹا جا جائے۔ اور تم باری بیروش اسے بیری نتیج شیا ہی اور بربادی کے سوا کھی میں۔

المست المراد المارة المارة المارة المارة المستوانية المراد المستونية المراد المراس المراد المراس المراد ال

و پیرکیا ہوگا؟ ادرصالت کی بات ہی نکلی ۔۔۔۔ سے جانگلذ ہی تھا ۔۔۔۔ جِنا نجان پر تباہی گئی۔ رچوق م بھی کسسی کو ضرائے دیتے ہوتے۔ میں رئیست سے محرق رکھے گی س پر تباہی آجائے گی) اس داقعہ میں بھی غورون کرنے و بوں کے لئے ہزارسامان عبرت و موعظ ہے ۔ کین اس کے باد ہود ان میں سے اکثر نوا کے قانون مکا فات عمل پرایمان نہیں لائیں گے۔

ال مے باد بود ان یا سے امر طور سے کا و باس کا قانون بٹری قوتوں کا سالک ہے۔ دہ ان برعا اسکا قانون بٹری قوتوں کا سالک ہے۔ دہ ان برعا اسکا قانون بٹری قوتوں کا سالک ہے۔ دہ ان برعا اسکا قانون بٹری قوتوں کا میں میں خدا کا عطا کردہ سا ما بن رزت تا اس محلوت کی نشو و تما کے لئے اگر سے کا دوایسا نظام قائم دوگا جس میں خدا کا عطا کردہ ساما بن رزت تا اسحلوت کی نشو و تما کے لئے

عام ہو۔ اسی طرح قوم لوط نے بھی پینیاران فداوندی کی تحذیب کی۔ آخر دامران کی طرف ان کے بھائی بندول میں سے لوط آیا۔ اوراس نے کہا کہ مجے بتاؤ کرتم اپنی فلط روش کے تباہ کن نتائج سے بحیاچاہے ہو یا نہیں ؟

میں تہ ری طرف خدا کے دو توا تین لایا ہوں ہوئمہائے اس وسلامتی کے ضامن ہیں۔ ہدا' ان تو این کے مطابق زندگی سرکرد-اوراس کاعملی طریق یہ ہے کتم میری اطاعت کرد۔ میں اس کے لئے تم سے کوئی معادضہ نہیں مانگتا - ہرامعا وضد خدا کے عالمگر نظام لوہیت اَتَا تُوَالِينَ لَذَهُ وَاَنَ مِنَ الْعَلَمِهُ مِنَ الْعَلَمِهِ مِنَ الْعَلَمُ وَاَنَّهُ وَاَنَّ الْمُكُورُ وَالْمَكُورُ وَانَّالُونُ وَالْمَكُورُ وَالْمُكُورُ وَاللَّهُ وَالْمُكُورُ وَالْمُكُورُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

المي ذيتے ہے

مهاری و است به ب کریم فرهندی کیدن کے لئے و نیاج ان سے الگ رُول اختیار کردگی

الا تم عور تول کوچیوژ کر جنہیں تہا ہے۔ نشوہ نما دینے ولے نے ال مقصد کے لئے پیدا کیا ہے۔ دکان سے افزائش نسل ہو ؛ مردوں کے پاس جلتے ہو تم تو بالکل عدسے گزر گئے:

(انبول نے لوگا کی اس بات کا تُوکوئی تواب ندیا ۔ وہ جواب اسے کیا سکتے تھے؟ ۔ اور کہا کہ ہم تنہازی یا تیسنے سنتے تنگ آگئے ہیں، - اگر تم اس می دند آئے ورہم سے ہم کچھ کہتے رہے کہ تاریخ اس میں جی سے اپرزیکال ویا جائے گا۔

وظائے کہاک دہم ہو کچوکرنا چاہئے ہو بہرے قلان کرلو سیکن ٹیماری ان حرکات کے قلا ہے۔
ہیکشانی سے باز نہیں رہ سکتا ۔ اس سے کہ ہوایسا مذہوع نعل ہے جے دیکوکرمیرا دل میں جاتا ہے۔
دمیرے سینے میں جذیات نفرت کا سیلاب امنڈا کا ہے۔ اور یہ جو نہیں سکتا کو بی فعل کو ہیں اس فت تہ شنبع سمیوں اور کے خلاف کی ہدا اس جاتا ہے۔
شنبع سمیوں اور کے خلاف کچھ نہوں ، ہمذا اس جو کچھ کم سے کہتا ہوں ، اور اسے بر نہیں آسک ، میں اور میرے نوان کو گول سے یہ کہا اور کھیر اپنے فتو و نما دینے والے سے عرص کیا کہ اے میرے پُردگا کا میں ان اور کی اور میرے دفتہ رکواس تباہی سے کھیا اور میرے دفتہ رکواس تباہی سے کھا اور میرے دفتہ رکواس تباہی سے کہا ہوگا ہے جوان کو گول بران کے اعمال کے نیتے میں آنے والی میں ان دوالی میں ان میں کہا ہوگا ہے کہا ہوگا ہے جوان کو گول بران کے اعمال کے نیتے میں آنے والی

چنانچ ہمنے سے اوراس کے ساتقیوں کو وہاں سے بحفاظت نکال لیا بجز لوظ کی بٹرمیا بیدی کے دہشہ -

ا کا جواس جماعت کے اتھ متی جو پیچےرہ کرتباہ ہونے والی متی -جنائجہ ہم نے ان سب کو جماس طرح پیچےرہ گئے تھے تب ہ کردیا-ایمان میں میں میں ان می

اوربہ تباہی ان پھروں سے ہوئی جوکوہ آتش فشال نے ن پربرسائے کھے۔ کبیسی

149

(A.

إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَا يَدُّ وَمَاكَانَ أَنْفُوهُمْ مَوْمِرِينَ ﴿ وَلَنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَيْرُ الْرَّحِيْمُ ﴿ كَانَ الْمُعْبُ لَنَكُمُ ﴿ الْمُ يَزُالْوَحِيْمُ ﴿ كَانَ الْمُعْبُ لَنَكُمُ الْحَالُونَ ﴾ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ الْمَاكُورُ الْمَائِنَ ﴾ وَلَا تَلَكُورُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

تباه كن بحقي به بایش جوان لوگول پر جونی جنهیں پیلے متنبه کردیا گیا تھا که اگرتم نے لوظ کی بات نیانی ته ملاک جوج دَیجے۔

اس واقع میں کھی ارب بصیرت کے لئے سامان صدروعظ میں۔ میکن اس کے با وجود آ لوگوں میں مسراکٹر خدا کے قانون مکا قات برائیان نہیں لائیں گئے ،

میکن اگریگان بال منہیں لائیں گئے آؤٹ لائیں - اس مصفرا کا کھونہیں بھرسے گا- اِس کا قانون میکا فات بٹری تو تو ان کام لک ہے۔ دوآ خوالام غالب آئے گاا وربیالوگ اور ان ان کی شوخا کے راستے میں جور دیڑے انسیار ہے ہیں وور منہیں دوکر دے گا۔

الى طرح المرين في الين غيرول كالكديد ك

آخرالامران كي طروت شعيب آيا وران سي كبالكيام ابى روش كي تباه كن تائج سي بينا نبير رواسية،

ب من ان قو نین کی تخبداشت کرد-اوراسکا ملی طرفق سے کتم میری اطاعت کرد-میں تم سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگھتا -میرا برلہ مجھے قدارتے رب العالمین کے آل

ملےگا-ملےگا-تم بنی غلط روش کو چپوڑ و- ماپ تول کے پیانے صبیع رکھو بسسی کو کم مذوو-ماریا مشک تاز دہے تو ہو-

اورلوگول کوان کی چیزی بوری بوری دو مخفراتم اپنے معاشی نظا اکوعدل کے خطوط پرشکل کرو۔ اوراس طرح ان نام موریوں کو دورکر دانو تم نے اس وقت اسپنے غلط نظام کی روستے پیدا کر کھی گیا۔ دائے نی معاشرہ میں معاشی نام مواریاں پیدا کرنے کا نیتج بڑا تیا ہیں ہوتا ہے)۔

145

اس تبابی سے بچنے کاطری پیسے کئم اس خدائے نوانین کے مطابی زندگی بسرکر وجس نے منہیں بھی پیدا کیا ہے اور تہسے بہلی قوموں کو بھی - رجس فعالے نے اس ان کی پر دری کے سے الکاری کے سالمان رہیت بھی عطا کر دیا ہے اس سالمان کی تعقیم اس طری سے کرد کم کوئی فرد اپنی ضرور بایت سے محرق نہ رہنے یا ہے )۔

کوئی فرد اپنی ضرور بایت سے محرق نہ رہنے یا ہے )۔

انبوں نے کہاکہ میں ایسا نظر تاہی کا توجی اہی میں سے ہے ہواں فیزے میں مبتلا جوکر کہ خداان سے اتیں کرتا ہے وقوم کے مصلح بننے کی کوشش کرنے ہیں ؟

نوم ری بی طرح کا نسان ہے داس لئے تو خدا کارسول کس طرح ہوسکتا ہے؟ اسم نتبیں تہا سے دعواسے میں سراسر جمون اسمجتے ہیں۔

اُکریم این این دعوے میں شیعے ہوکہ ہاری اس روش کے میج میں ہم برتبا ہی آنے والی میں اس کے میج میں ہم برتبا ہی آنے والی ہے ۔ توہم آسمان کاکوئی محرفہ ہم برگرا دو روراس طرح اس ناکہائی آفت کو ہم برکے آف ا

معلے کو تم اسمان کا توی سرو ہم پرترا دور ہوں سرت ہاں ، جان است کو ان ہوں است و ہم ایست ہوں ۔ شعیت نے کہا کہ زمیں تم پرآسمانی آفت کیا آلواؤ لگا )۔ میرانشو و تمادینے والا خوب جانما یے کرتم کیا کرتے ہو درور تم اسے یہ اعمال تم پرکس شم کی تباہی لاتیں گے ) ۔

بهرجال وه س کی نکونی کرتے رہے تا افکان کی نلط زوش کے شائج کے ظہور کا وقت آگیا-اوروہ ہرطریت سے ان پر جھا گئے- وہ عذاب نبڑا ہی سخت تھا۔

الميادوروه برروي من المي المين المي المين المين

الک ایکن یق این اس کے باوجود ابناکام کرتے جائیں گئے۔ یہ بٹری تو توں کے مالک بہی۔ آجسندالا مرغلب انہی کا ہوگا اور نوع انسان کی نشوو نمتا کے لاستے میں جو رکا دخمیں پریلکی جائی ۔ بیریا وہ دور ہروکر دہیں گی۔

(يد ب برماراسك درشدو بدايت بوشروع سي جلاآ رباب اب كي آخرى كري

نَرُل وِرَالزُوْمُوا كَارِمِينَ ﴾ عَلَى قَلْمِ الْمَائِمُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴾ بلِسَمَانِ عَمَ بِيْ مُسِيْنِ ﴿ وَانَاهُ لَسَغِي ذُمُو الْإِرَائِينَ ۞ آوَلَهُ يَكُنْ لَهُمُ إِلَيْهُ أَنْ يَعْلَمُ فَاكُمْ وَابَنِيْ إِنْهَ إِيْلَ ۞ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ \* اِنَجْمَعِمِينَ ۞ وَهُمَّ آوَهُ عَلَيْهِمُ وَقَاكَانُوا بِهِ مَعْدِينِهُ ۞ كَذْ اِلْفَ سَلَكُنَّةٌ فِي قَانُونِ الْعُجْ مِيلُنَ

اس مستدران کی شکل میں نور محاستان کو دی گئی ہے، اِسے اُس خدا کی طرف ہے بتدریج ماز راکبیا جاریا ہے جو تمام نور محانسان کا نشو ونما جینے والا ہے - «اس سے مقصد بی بر ہے کہ ایسا نظام قاتم کیاج تے جس میں تمام افراد انسانیہ کے مہم اور ذات کی نشو دنما ہوئی جائے، -

اسے الیں داخت صاف اور تھری ہوتی زبان میں نازل کیا گیا ہے رض میں کسی کا ہماً آ تبیس کوتی الجھا و تبیس ،

وراس كالسيم اصولًا وي بيع إنهائي سالق كي عيفون مين محى داور يود بال مخفظ

ربرةرش عرب ال حقيقة واقف نهين كتيبليم السولادي جهوا بنيائے سابق كي حيفو سيس متى كيونكان كى طرف مدت سے كوئى رسول نهيں آيا - اليكن ) كيا يہ بات ان كے ليخ شال نهيں بن كستى كس حقيقت كو على تے بى مسرائيل فوب جانتے ہيں - (بيرچا ہيں تو ان سے دريافت كرسكة ميں ،

ر پیر جیسیاکراد پرکہاگیاہے اس قرآن کویم نے اپنی قرش کی قسیح دلینے زبان میں تازل کیاہیے جس سے بیاز تو دیم سیکتے ہیں کہ بیکتا ہے سی انسان کی بنائی ہوئی ہیں کہ انسانوں سے بالاتر مہتی ۔ حن دا۔ کی نازل کردہ ) -اگرایسا ہوتا کہ ہم اسے کسی جمی پرنازل کرتے •

اوروه اسے آبیں بٹروکرسٹایا (تو بھی ان کا عتراعن قابل بنم ہوتا۔ سکن اب اِن کا اِنکاراس امر کی کملی ہوئی شہباوت ہے کہ بیا چی روّن کو جپوڑ کئ صدافت کی راہ اختیار نوسیں کرناچا ہتے۔

میں ہے۔ اس ایسا کی الات ہیں جو ان او کول کے دل میں ایسا کی ایسے جو ان ہے۔ اس

كَلْ يُؤْمِنُونَ وَبَحَتَّى يُرُواالْعَلَابَ الْاَلِيْدِ ﴿ فَيُأْتِيَّهُمْ بَعْنَةٌ وَهُمْ لَاَيَثْمُ وَكَ فَيَقُولُوا عَلَ مُعْنَمُ مُظُولُونَ ۗ ٱهْبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِاوَنَ ۞ ٱفْرَيْتَ لِنَ مَتَعْهُمُ مِينِينَ ۖ فُنْتِيَاءُ مُمْ قَاكَانُوا يُوَعَلُونَ ۞ مَّا ٱغْنَى عَهُمُ مَّاكَانُوا يَسْتَعُونَ فِي وَمَّا أَهُلُلْنَا مِنْ قَرِيْقِ إِلَّا لِهَالْمُنْذِرُ وَكُنَّ وَكُونَ مُوالْكُنَا ظِلِمِيْنَ ۞ وَمَّا تَنَوَّلُ السَّيْطِينُ ۞

بازتہیں موجائتے۔

اس مصفط المرہے كريہ لوگ معى اس قرآن يولميان نہيں لائيں گے تا وقت بيكه ال الم انگير نبای کواینے سلسفے در کھیں (صسے انہیں معنب کیا واربسے)۔

جب ان کے اعمال کے ظہور تنائع کا وقت آئے کا تودہ غذاب ان کے سامنے اس طرح P+1 دفعة منودار بروجائ كاك ن كيب ان مكان من مي نبير بوگاكرده كمال سي آكبا-

ئس وقلت بيكبير عمر كركبيا جميس كجيه دبسلت بنهيس دى جاسكتى ركه بم اپنى زوست سهي اصلاح کرمیں ،-

توكيا "اس كے باوج دايداؤك بهارے عذاب كمسائة عبلدى مجائة بين؟ جهان تک اس بست کا تعلق ہے توانہ ہیں اِس وفت دی جا رہی ہے اس کے متعملق سجه لبینا چاہیئے کیا گریم انہیں سالہاسال تک کی جہاست دبیریں۔ اور بیامس مدّت میں ' سامایِ زیست سے بھر بورفائدہ اکھاتے رہی النیکن اس کے باد جو دا پنی تلط روش میں ننبریل

اوراس کے بعد ان کے سامنے وہ خراب آنہائے۔ نوان کا سانہ وسامان تواہمہول تے اس دوران میں اعقار دیا ہوگا اون کے سی کام نہیں آسے گا- وہ انبیں اسس تو ہی ہے

بركز نتبر بجاسكي

بمارااندان يه به كجب تكسى قوم كم ياس بمارا يبنام رنبي آحيا آج انبين ان کی غلط روس سے تباہ کن نا گئے سے متنہ کردے اوراس طرح انہیں اس کامونعم بہنجا كروه اي غلط روش سعازة ماين مم اس قوم كوللك تبين كياكية

( به تومبری زیاد فی همو فی کسی توم کو بغیرآگاه کنته او بغیراصلاح مال کانسر تعیم دینی دیم 7.0 تباه كرديا جانا) فيسلمب- اوريم معى ظلم نبين كياكيت.

( إل الوجيب اكداد يركب اجاجكا ب إس استران كواحد الى طرف سے روح الاسين " **FI**\* لے كرنازل جوابيد) يواس من جرزين جيدان كے كابن اور تو ى بيش كياكر تے بي اوه

وَمَّا بَكْبَغِي أَهُوُ وَمَّا يَنْتَطِينُونَ ﴾ وَإِنَّهُمْ عَيِ السَّعْظِ المَّعْزُولُونَ ﴿ فَلَا تَلُوعَ مَعَ اللَّهِ الْعَالَا عَرَفَتَكُونَ فِي السَّعْظِ الْمَا الْمَعْلَ وَلَوْنَ ﴾ وَانْزِدْ عَشِيْرَتَافَ الْاَثْرَيْنِينَ ﴿ وَالْحَفِضَ جَنَا صَلْفَ لِمِنَ النَّهُمُ لَكُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَالْحَفِضَ جَنَا صَلَّا لِمِنَ النَّهُمُ لَكُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَالْحَفِضُ جَنَا صَلَّا لَهُمُ لَكُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَالْحَفِضُ جَنَا صَلَّى النَّهُمُ لَكُ مِنَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِن تَمْأُونَ ﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَال

ال فى شدره باريول كرفتى بوتى بى وى اسم وىكل الكريري،

(ده باتین جس کاجی چاہیے کسب وہنر سے ماصل کرسکتا ہے)۔ تیکن دی اس طرح مال من مال کا الم معماج آ ہے) کا جن او منبی کی جسکتی۔ (ده خدا کی طرف مون اس می المی بوسکتے۔ ساحہ دفیرہ اس کے المی نہیں ہوسکتے۔

رومی کاپی نااوراس کا اسمانوں مے ہے آنا توایک طرف یہ لوگ تو ) اس مقام کی مجنگ تک کہیں کہ بنگ تک کہیں کہ بنگ تک کہیں کہیں ہے جودی کا سرتیجہ ہے - (<u>ماطع</u>: ﷺ ؛ ﷺ)

بهذا بیسجه ناکان ن این محنت اورکوشش سے وہی بات پیداکرسکتا ہے ہوضدا کی وی ہوتی ہے وضدا کی وی ہوتی ہے خدا کے ساتھ انسان کوالا تسلیم کر بینے کے مراد دن ہے و دوی کا تعلق خاصات کم اور دن ہے ۔ روی کا تعلق خاصات کم اور مناز خدا دندی سے ہے میں کسی انسان اس کا در میں ہوسکتا ۔ نہی کوئی انسان اس کا میتے ہیں کہ یہ دونوں چریں ایک ہی تقبیل سے ہیں دوسخت گرائی کی ایس کا میتے نہا ہی اور بریادی کے سواکھ نہیں ہوسکتا ۔ تم اب انسجو لینا ۔

ال بمران من من المان من من المان من من المان من من من المان من المان ال

اس كي بريكن ولوگ تيري وجوت سي مكنشي اخت ياركرين ان سي كهد سعكه امين من

وَتُوكِّكُلُ عَلَى الْعَزِينِ الرَّحِيْمِ أَلَا يُ يَرِ الْعَجِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلُّهَاكَ فِي الشِّعِدِينَ ﴿ إِنَّهُ مُوالتَهِ مُ الْعَسِلِيمُ الْعَسِلِيمُ مَلْ ٱنْدِيْكُمْ عَلْ مَنْ مَنْ كُلُّ الشَّيْطِينَ ﴾ تَنْزُلُ عَلْ كُلِ ٱقَالِهِ آئِينِهِ ﴿ يُلْقُونَ السَّعَرَ ٱلْكُرُ مُمَ كُلِي بَكَ ﴿ وَالشَّعَلَاءِ

# بَتَّبِهُ مُمُ الْفَادِينَ ٢

تم كفاكى ويت بينجادى أمس كمبدتم وكي كروي أل كي ذمه دارى مجريه عالد بين اوكى وتم سي بينيام كوان مك بهنجاني واس كربعد، بذا تجروس عدد كرس و وان ير يكوج مری نوتوں کا مالک ہے دراس قابل کہ لوع انسان کی ہرنشو و نما کے ایسے میں جس متار 116 رکافتیں بدای جائیں انہیں دورکردے۔

وه فدا تیرے سارے بیروگرام ،ورتمام جدوجهد پرنگاه رکھتا ہے۔ جب توانگھتا ہے 114 توده المعين ديكما ه

ادرجب اپنی جماعت کے ان افراد کے اندرجیت پھرت ہے جوفانون فداوندی کے سا 4/4 سيام تم كتيبي تويجي أن كانكاه مين بوتا ہے

وه بريان كومسنت اور برس كور يكسب W

(علاوہ بری کہانت وفیرہ کے فتی چنہہے۔ جو معی سر کی شتی کرنے اس میں یہ تو تیں پٹیا ہوجاتی ہیں۔ اس کے لئے تو یمجی صروری نہیں تر اس انسان کی زندگی اکب زی کی بری آؤ تہیں بناؤں کروہ توتین کس کس منام کے اسد ہوں کے کو حاصل ہوج تی ہیں۔

ان وگوں کو معبی بو فرمیہ کارا ورکذب بات ہیں۔ ہو جھوٹ بوستے ا درمکاریاں کرتے ہیں۔ 77 جن کی نسانی صلاحیتیں مری طرح سے صنعی ہو تی ہوتی ہوتی ہیں۔ ( جنع ) وه إدم أدهركان لكلت ربيتي بي كي قياس كام ليت ين كامريب اكتران -

مين سه د شد جوث بولتين وبعض فود فري مين مبتلا موتي بين ا ( کا مینوں اور ساحروں کے علاوہ شاعروں کو بھی ہی بات کا وعوسے ہوتا ہے کہ وہ جم کھی 770 كتيم إلهام كي روس كيت بيك إلى التي دى اورته مركا مترشيم ايك بي بيد - بعبى وحب ال - يهمى

له عروب ميس - اورويخ الوام مين يمي - يامقيده عام تقاكر شاعركوالهام بتقاب " نوايج سروَّلْ " ارْصِلْ عَالَ الله جیسے تصنورات آی عقبیدہ کے مطاہرای - آی کاب وجدال ( INTUTION) سے میرکہاجا باہید الیکن قرآن کیے اف اس حقیقت کو داخ کرویا ہے کہ وی ان تمام پیزوں سے اِنگل الگ شے ہے۔

## ٱلْوَتَرَاكَهُمُ فِي كُلِ وَاحِيْمُ وَكُنَّ وَأَنْهُمُ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ فَيْ أَوْالْمِينَا وَاللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

## التَّعَرُوُانِ أَبِعْدِ مَا طَلِيمُوا وَسَيَعَهُمُ الْأَرْنَ طَلَمُوا أَنَّى مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِمُونَ



غلط ہے۔ ن دونوں میں بنیادی شنرق ہے۔ اتباع دی کرنے والوں کی جماعت دینے سامنے آیک منعین نصب اسین رکھتی ہے اور ن کا ہر کمل محقوں آمیری نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ ہیں کے برکسی، شاع دی کھیتھے چلنے دائے وہ فریب توردہ لوگ ہوتے این ہوجذ بات کی رومیں ہے چلے جاتے ہیں۔ ادر کھی مقانی کاسامنا نہیں کرنے۔ تعداد کے لحاظ سے دکھیو تو مذمی دس کی طرح ہے شمسار لیکن نیتجہ کے اعتبار سے دکھیو تو تخریب ہی تخریب ،

باقی سیم خودشاعرد جو سیمتے ہیں کہ ن کا تعلق عالم فیدی سے ہوتا ہے ، ن کی حاست ہی اونٹ کی سی ہونی ہے ہوئی پیاس کی ہمیاری میں مبتدلا ہوا وراس کی وحب سے فی آعد و دیوں اور سیایا فول میں مار مدر بھرے اور اس کی پیاس کہیں بھینے نہائے ۔۔۔ساری عمر حذیات کا پیرالا اور حذیات کی جوٹے ورب وق

ورسب سے بٹری بات یہ کران کی اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں ہوتی جو وہ کہتے ہیں۔ ان کے قال اور جنال نول اور عمس سس تطابق نہیں ہوتا ربیدا ایک آسمانی انقد

مانے والا پیغا بنرشاع کے بیسے ہوسکتا ہے ؟ یہ س کے شایان شان ہی نہیں ہوتا۔ ہیں۔
ان کے برکس وی پرایمان لانے والے بیں جوا کے ستھیں نصب العین پرفتین رکھتے ہیں۔
اورا یسے پر دگرام برش ہرار ہیتے ہیں بوان کی اپنی ذات کی صلاحیتوں کی بھی تشود نماکرے اور دنیا
کے بجرسے ہوئے کام بھی سنو ہے۔ وہ زندگی کے ہرگو شے میں قانون خداوندی کولینے سلسفر کھتے ہیں۔
اسے کہی نظور سے ادھیں نہیں تھنے ویت جب ان برکوئی فلم اور زن دتی کرتا ہے دوشاعوں کی طسرح
اسے کہی نظور سے ادھیں نہیں تھنے ویت جب ان برکوئی فلم اور زن دتی کرتا ہے دوشاعوں کی طسرح
اس کی بچوکھ کرزینا کلیو کھنڈ انہیں کر لیتے بلک اس سے ہیں زن دفی کا بلہ لیتے ہیں داورا کیا سیان قام کے
اس کی بچوکھ کرزینا کلیو کھنڈ انہیں کر لیتے بلک اس سے ہیں زن دفی کا بلہ لیتے ہیں داورا کیا سیان کی فلط کوشن کی بیاب کا نہیں کو ئی
دو کئے ٹو کئے والا ہی نہیں۔ اس نظام میں لیسے دوگوں کو حد د نظر آجا کہ ہے کا نہیں ان کی فلط کوشن کے
وہاکو کس مقام کی طرب لا پر جائے گا اوران کا ٹھا کا دکونسا ہوگا۔ د اِس طرح مونیوں کی مجاعب خالوں کا ٹھا کہ اُس کردکھ دی ہے ۔

يرج قرق ايك ني مين اوران سرحيد بن المام وكها من مين :





#### إنس واللوالرخ في الرجو في

طس يَلْكَ ايْتُ القُرْانِ وَكِتَابٍ مُهِينِينَ هُدَّى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْمِنَ يَقِيمُونَ الصَّلَوة وَيُؤْتُونَ الزَّلُوةَ وَهُمُ يِأْلُانِكَ قِهُمُ يُوقِئُونَ ﴿ إِنَّ لَا يُونِونَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْمُؤْمَةُ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَيْكَ الْمَايِنَ لَهُمُ سُوَّءُ الْعَذَابِ وَهُمُ فِي الْمُخِدَةِ هُمَ الْمُخْسَرُونَ ﴾

ندائے ذی الطول و میتع کا ارش دہے کہ یہ ٹواٹین جو تمہد سے سنے آرہے ہیں تقرآن کیم سعن ماک واضح کی سیادت ۔۔۔ مرین ۔

۔ مینی ایک واضح کتاب ہا بہت ۔۔۔ جوان لوگوں کے لئے جواس کی صدا نہ تول رہتین کھیں مسمح راستہ کی طریف راہ نما نی کا موجب اورائس راستہ پر میلئے کے توث گوا رُمّا کیج کا متردہ جانف زاہیں۔

تعین آن توگوں کے لئے جوراس شابطہ حیات پڑائیان لانے کے بعد ) نظام صلوۃ قائم کرتے ہیں اور عالمگیرانسانیست کے بیئے سامان نشود نما کی فرانہی کا انتظام کرنے ہیں-اورضا کے قانون مکافات عمل اور شفیل کی نہ تاکی رہنن سے کم رکھتے ہیں۔

قانون مکافات عمل اور منتقبل کی زندگی پرینین مسکم مرکفتے ہیں۔
ان کے بریکس جولوگ آخرت کی زندگی پریستین نہیں رکھتے وا در زندگی کو صرف آئ دنیا کے محدود اور اسی کے مفاد کا حصول مقصود حیات سمجھتے ہیں انہیں اسپنے اعمال بڑر سے خوش خماد کھائی دینے ہیں اور وہ آئ فود و نسر ہی ہیں بھٹکتے رہتے ہیں۔

يه وه لوك مي جن كى علىط روشي زندكى ان معد القريش منا بى كاموجب بوتى --

وَ إِنَّهَ كُنَّ لَقُلُهُ الْفُرُانَ مِنْ لَكُنْ عَكِيمِهِ عَلِيهِ ﴿ اِذْقَالَ مُوسَى لِإَهْلِهِ اِنْ آمَسَتُ كَالَا اللهِ الْفَالَانَ مِنْ لَكُنْ الْمُسْتُ كَالَا اللهِ الْفَالَانَ مُوسَالُهُ مَا يَعْمُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

(النهير) ونياك مفادتوطرور صاصل بوجات بن السيكن) ن كاستقبل برياد بوجانات -اس طرح وه آخرالامر سخت نعضان بن رست من

(فرع السان كواسى نقصان ورنه بتى سے بجانے كے لئے الى تھے۔ الى رسوں ! يوستان ورنه بتى سے بجانے كے لئے الى رسوں ! يوستان ورنه بتى سے بجائے كے لئے الى مصلح راستے بر جائے ہے۔ ورائے ہے مطابق مصح راستے بر جلار إجاد ورج رشے كے مقافیات سے واقت ہے۔ (اسے معدم بے كس شے نے صحح فشوون الى ياكركيا بغنا ہے اوراسے وہ كھ بننے كے سے كيا كھ دركار ہے ) -

(بہ جوکہا گیاہے کہ غلط راستے پر چلنے کا پنجے تو ہی اور بردی ہوتا ہے اس کے لئے فرون ورموسنے کی شمکش کو دیکھو۔ اس واستان کا آغاز اُس وافقہ سے کروجب ایک نیرہ و نارشب سیں موسی اور اس کے سامقی ایک پہاٹ کے دائن بیس کفے۔ رہ کی نا رکی میں راستے کا پتر نشان نہیں مسابقی اور سروی بلاکی تھی، موسلی نے ن سے کہا کہ جھے (دور پہاڑیں) آگ کھا نشان نہیں مسابقا اور سروی بلاکی تھی، موسلی نے ن سے کہا کہ جھے (دور پہاڑیں) آگ کھا دی ہے۔ تم یہیں کیٹرو، میں جا انہوں اور یا تو وال کسی سے استے کے متعسلی بہت دنیان انہوں اور یا تو وال کسی سے استے کے متعسلی بہت دیان

جب موسی آگ کے قریب پہنچا تواسے آواز سنانی دی کہ بید مقام جس ہیں آگنظر آری جہ دعین طور کی ہوئی ۔ راس کا اردگر وزارض فلسطین ) بٹری سبارک سرز میں ہے رجہ ساتھ ا انسب مہدا ہونے ولے ہیں اور جربی اسرائیل کے لئے انقلاب عظیم کی آماج گاہ بننے والی ہے۔ پیشہ : جہتے ) ،

(سیکن تم اسے یہ نہ مجدید ناکہ تمام بر کات وسعادات ای خطر زمین میں محدود میں۔ باتی و منہاان سے مورم ہے۔ نہیں ایسانہ میں) ۔ وہ حندا جو تمام نوع انسان کو نشو و تماد بنے کا ڈولئر سینے وہ اس سے مورم ہے۔ نہیں ایسانہ میں) ۔ وہ حندا جو تمام نوع انسان کو نشو و تماد بنے کا ڈولئر سینے وہ اس سے مجدود کسی ایک خطر نرمین کو اپنے سے اس کی طرون سے مطالت دہ سامان نشو و تما کرے اور باتی دنیا اس کی گہر پاسٹیموں سے محدود انسانی طورت سے مطالت دہ سامان نشو و تما کو تیا ہیں کے سیال میں کے اور دی کی راہ نمانی مجبود سام ہی ہے ہو تو میں کو رہے ہے اور دی کی راہ نمانی مجبی اور دی کی دیسان میں دور دی کی دور دی دور دی کی دور دی کی دور دی کی دور دی دور دی کی دور دی دی دور دی کی دور دی د

•

يْمُوْسَى إِنَّهُ آنَا اللهُ الْعَنْ يُوْ الْحَرِكَيْمُ فَ وَالْنَ عَصَلَا فَلَمَّا رَاْعَا تَهُ تَوْكَا فَهَا جَآنَ وَلَى مُلَوِا وَلَهُ يُعَقِّبُ يُمُوْسَ لِا تَعْتَفُ اللِّيْ لَا يَعْمَاكُ لَلَّ مَا لُمُنْ اللَّهُ مَنْ ظَلَوْتُوَ يَرَّ لَكُمْ مَ عَهُوْرُ رَبِيمُ مَنْ وَالْدُولُ بِيرَادُ فِي بَيْهِ لِلْ تَعْمَلُومَ بِيَعْمَا وَمِنْ فَرِيدُ وَوْ لَى نِسُولِيتِ الْدِرْعُونَ وَقُولِهُ إِنَّهُ مُكَافَا وَمَا

#### فْيِقِيْنَ۞

(موسئے چران تھاکہ آواز کہاں سے آئی اور کس نے دی؟ اس بری ندائے جال نے کہاکہ لمے موسئے ایہ آواز تہا سے قدالی طوی سے آئی ہے جو بٹری تو آوں کام لک اور عمدہ ترین تدابیر کا مال ہے۔ داس کی توت و محمدت کا مظاہرہ اس شکٹ کشن ہیں جوگا جو نیرے ساسنے آنے وال ہے)۔

ب رہے در اس اور وہ میں ہم کے سامند ہیں میں اور اس کام کو ہو ہو ہے اس اور کام کو ہو ہو ہے اس اور کام کو ہو ہو ہے ان اور کام کو ہو ہو ہو کام در کر گائے کام میں اور وہ جامعیت ہیں ( فرمون کے سامنحا کہ بیش کرو۔ موسی نے جس اس ہو کا اور اسے اور اسے اور اسے اور اسے ہو آفر یا وہ ایک جیسا ما گا ما از دھاہی و میں کام مقالج کرنے کام سکم دیا جار ما ہے۔ موسلے نے اپنے خیال ہیں آب سے چھے ہشنا جا القاف خرمون کی طرف جونے سے فائقت ہوا۔ ( میں قرمون کی طرف جونے سے فائقت ہوا۔ ( میں قرمون کی طرف کے سے فائقت ہوا۔ ( میں قرمون کی طرف کے ساتھ ہیں کو کھوال کے اور آئی کہ اے مونی اور میں ہوتا ہے ہوئی ہوں کے ساتھ ہیں کو کھوال کے اور از آئی کہ اے مونی اور میں ہوتا ہے ہوئی ہوں کے ساتھ ہیں کو کھوال کے اور آئی کہ اے مونی اور ہوتا ہیں۔ جب جم اپنے ہو غیروں کے ساتھ ہیں کو کھوال کے اور آئی کہ اے مونی اور کو میں اور کو کھوال کے اور آئی کہ اے مونی اور کو میں کو کھوال کے اور آئی کہ اے مونی اور کو کھوال کو کھوال کو کھوال کے اور آئی کہ اے مونی اور کو کھوال کے اور آئی کہ اے مونی اور آئی کہ اے مونی کے دور کھوال کی کھول کے دور کھوال کے دور کھوال کے دور کھوال کو دور کھوال کے دور کھول کے دور کھول کے دور کھوال کے دور کھول کے دور کھول کو دور کھول کے دور کھول کو دور کھول کے دور کھول کے

لئے ڈرینے کی کوئی وحب تبہیں ہوستی رہے۔

یه دلاکل این نوره) احکام سین تغلق سنتے جنہیں لے کردوی صندمون اوراں کی قوم کی کم

### الْفَشْلُ الْمُهِيْرُ 🛈

گیانته — ده نوم جوزندگی کے صبح راستے کو جیوژگر غلط را ہوں پرمان کلی تھی۔ اس ایک میں تاریخ

لیکن جب آن قوم کے پرس ہماہے اسقد رہیں تا افردنا مکام آئے تو 'بجائے آس کے کہ وہ لوگ ان برایمان نے آئے آئے آس کے اسقد رہیں تا افرائی اسے دکہ موسی کو خدائے یہ اسکام دے کر ہماری طرحت میں جائے ہیں ۔ اوراً کر ہمنے انہیں ناما یا تو ہم پرتما ہی آجائے گی است کام در ہماری طرحت میں بوچکا تھاکہ وہ جموع نہیں 'لیکن انہول نے محض اپنی کرتی اور کہ برکی بنہ بران سے مکا کر دیا۔ سوتم دیجھوکہ ان لوگول کا انجب میں ہما ہوا جہول نے نسدتی معاشرہ میں ہی طرح ضا دیریا کر رکھا تھا دانت تی معاشرہ میں ہی طرح ضا دیریا کر رکھا تھا دانت تی معاشرہ میں ناہمواریاں پیداکر نا عدامت خدا داندی

ميرامب سے براجرم ہے)۔

14

یں سب سے بر بہ اسپ بہا ہوں ہے۔ اور اسپیان جیسے روالعزم اپیغیر بدایکے اور آئی اور اہم نے رہی اسپیار کے اور آئی اور آئی

واؤد کے بعد سیمان اس کا بانشین ہوا (اس سے نہیں کہ وہ اس کا بٹیا تھا۔ بلک سے
کہ دہ اس منصب بند کا اہل تھا اور خدائے اسے اس کے لئے منتخب کیا تھا۔ یہ بحض انعناتی
بات تھی کہ وہ ایک بی اور جماص مملکت کا بٹیا تھا کہ اس نے دوگوں سے کہا کہ راس سلطنت تعادا کی تو توں اور شرو توں کو دیکھو، جہیں جرت کا سازو سایا ن بیسر ہے۔ ہائے یاس بٹراٹ تعد کی تو توں اور شرو توں کو دیکھو، جہیں جرت کا سازو سایا ن بیسر ہے۔ ہائے یاس بٹراٹ تعد کھوڑوں کا ان کر ہے جس کے توا عدو صنوا بط سے ہم خوب واقعت ہیں۔ رائٹس زمانے میں میں یہ جہیں ٹرس کی توا عدو منوا بط سے ہم خوب واقعت ہیں۔ رائٹس زمانے میں میں یہ جہیں ٹرس کی توا عدو منوا بط سے ہم خوب واقعت ہیں۔ رائٹس زمانے میں میں یہ جہیں ٹرس کی تو رائٹ کی تو بات ہوں واقعت ہیں۔ بے سے میامان زمیست او درسیاب قوت و مدافعت کی یہ فرادا نیاں یا لکل نمایاں ہیل درفار شہا

خداوندى كى تعلى تُصلى نشانيال-

وَحَيْرَ إِسْكَفَى جُنُودُهُ مِنَ الْحِنْ وَالْإِنْسِ وَاطَيْرِقُهُمْ يُؤَنِّونَ كَعَفِّرِ اِنَّا اَتَوَاعَلَ وَالنَّمْلُ قَالْتَ نَمْلَةً اَلَا يَعْلَمُ الْمُؤَمِّمُ يُؤَنِّونَ كَا يَشْمُونَ الْمَالِولَ النَّمْلُ وَالنَّمْلُ الْمُؤْمِنُ وَهُمْ لِا يَشْمُونَى ۞ فَتَبْسَنَهُ صَالِحَالُونَ فَوْلِهَا وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَهُمْ لِا يَشْمُونَى ۞ فَتَبْسَنَهُ صَالِحًا أَمِنَ فَوْلِهَا وَقَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### فيُعِيَّادِلُمُ الشَّلِعِينُ ٠

سلیمات کے شکروں میں شہروں کے مہذب باش سے مجنگلوں اور بہاڑوں کے دیوہ بیکل وحشی اور تبدیلہ طیر سے شماج سوار سب شرس کتے۔ انہیں رکیم پول میں اروک کررکھا جا آ اکھا آ اگ مناسب ترمیت اور شرننگ سے ان سے مقید کا کے جائیں۔

ایک دفد کا ذکر ہے کہ سید ان کو معنوم ہو کرتبا کی مملکت اس کے خلاف سرخی کا ارادہ رکھتی ہے۔ چنا نجے دہ مطور حفظ مالقت دم اس کی طون شکر ہے کررو نہ ہوا ۔ راستے میں وادی نمل پڑتی کئی۔ مملک سے مراہ کھی ایک تورت تھی )۔ جب آت کی سرمراہ کھی ایک تورت تھی )۔ جب آت کی سرمراہ کھی ایک تورت تھی )۔ جب آت کی سرمراہ کھی ایک تورت تھی )۔ جب آت کی سنکر کی آمد کی خبرسی تو اپنی رعایا کو سکم دیا کہ وہ اپنے اسپنے تھرد رائیس جا کر تی احماق رکھتے ہو ایس ایٹ ہو کہ ایک میں تا ہوں کے خبر کو تم ایک میں تا ہوں اور خبر ہو تا گاری کے کہا کہ ایک وہ سے سے سے ہوئے جا گاری وہ سے ہوئے جا گاری وہ سے ہوئے جا گاری وہ سے سے ہوئے گاری وہ سے ہوئے جا گاری وہ سے ہوئے گاری ہوئے گار

سیں ن نے یہ نا تو مسکرایا (کہ یہ جا کے سیخ ہیں۔ انہوں نے ہی دیکا در شہ کہ کہ جہ شاہی کہ سیم ن کے بیان انہیں کہ جہ شاہی کہ کہ سیم کر رہا ہے تو وہ اندھا دھند تباہی ہے تے جا جا آہے۔ لیکن انہیں ہی سیم نہیں کہ کہ سی یادت ہ کا اٹ کر نہیں۔ خوا کے ایک رسول کی سیاہ ہے تین کا مقصد ہے گن ہول کو سیان نہیں ان کی حفاظت کر الہ ہے)۔ ہمراس نے اپنے خوا سے دعاماً گاکہ تاللہا ہے تھے تو اس کے ساتھ ایسا خبط ادرا پنے آپ پر تنظروں ہی تعالی ہے تو اس کے ساتھ ایسا خبط ادرا پنے آپ پر تنظروں ہی تعالی خوا میں خرسا کہ میں تیری ہس مند عفلی کو جو تو نے جو پڑا ورمیرے والدین پرا رزاں فرما کی ہے اسطری صرف کروں کہ یہ تو جا آن کے معالمات کو سنوائے مورن کروں کہ یہ تو جا آن کے معالمات کو سنوائے کا ذرایع ہیں ۔ اور میل ہرت کی می تیرے تو انین سے ہم آ ہنگ ہو۔ ہس اطرع میں 'تیرے قانون آج و مرجمت کی بن پر تیرے آن بزروں کے زمرے میں شرمل ہوجہا و اس جن کی صلاحیتی نے تو انین سے کی مواملات نور تے ہیں ،

وَتَفَقَّلُ الطَّنْرَ فَقَالَ مَا إِنَّ الْمُنْ مُنَ الْمُنْكُ فَرُ الْمُنْكُ فَلَمْ الْمُنْكِ فَالْمُنْ مَنْكُ فَلَا الْمُنْكِ فَلَا الْمُنْكِ فَلَا الْمُنْكِ فَلَا الْمُنْكِ فَلَا الْمُنْكِ فَلَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللّلِهُ فَلَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الم المستحمل المستخدم برايسا مواكد بسليمان في تحوز سوار بركارول كو بواس وقت با موجود نيس تفيظ طلب كيا - جب ده آئة توانهول في كباكر ان كاسروار برايد كهال جه و كبياده يؤني ا كيس إدهراد عركيا جها البي في بوفي سي بي بي ا

اگر ده این ڈیونی سے غبرحاض ہوگیا ہے تو ر نوجی توافین کے مطابق ہیں ایسے تخت سنزا دوں گا۔ ادراگراس نے 'س کے بیئے کوئی واضح انتماری داحا زے نامہ ) یا دھی جواز ہیش نے ' تو ہوسکتا ہے کہ اسے منزائے موت وی جائے۔

تقور فی محرصہ کے بعد بر بر آگیا - اس نے کہاکہ میں تفقیق حالات کے لئے کہاکہ میں تفقیق حالات کے لئے کہا کہ الک کے افریجا گیا تھا - وال سے میں نے اسی معلومات فزاہم کی ہیں جو آن سے پہنے آپ کے ہاں جہاں ہیں۔ مقیں - اور ج بحد یہ علومات میں نے قود زیراہ راست واصل کی ہیں آن لئے بالکل فیتنی ہیں۔

سیں نے دیجاکہ اس ملک برایک ملک مکاری جس کے باس سب کچے موجود ہے رہی ا وو بنی ملکت میں خود مکتفی ہے ادرا بن شروریات کے لئے کسی بیردنی قوم کی مستاج نہیں، اوراس کا اندرونی نظم ونسق اورکست مرول بھی بڑاعظیم الت بنہے۔

نیکن دہ ملکہ اوراس کی توم کے لوگ سوری گزیرستش کرتے ہیں۔ خدا کی تہمیں کرتے بتیبطاً نیان کے اعمال کو ان کی نگام ول میں اس قدر توشنما بنا رکھا ہے کہ دہ اپنے مسلک کو بالکل میم اگر درست سمجتے ہیں۔ اس نے انہیں مصمح روشن زندگی کی طرف آنے سے ابیدے روک رکھا ہے کہ ہم اس کی طرف راہ نمانی تہمیں عال کریا تے۔

رجرت ہے کہ اوہ لوگ خداکواپنا معبود نہیں کہتے۔ آس صنداکو ہوکا مُنات کے مفتی دخیروں سے ہرجیز کو صندالصرورت و ہرالا آلہ ہے۔ اور داس کا علم صرف فارجی کا مُنات تک ہی محد در نہیں بلکہ) دور بھی جات ہے کہتم اپنے دل ہیں کیبار کھتے جواو فطا ہرکیا کرتے ہو۔

وہ خلا جس سے علادہ کا مُنات میں کسی کا اخذی ردا قدا زہیں یہ سے ظیم کارگہ نبطرت کا مرکزی کنٹرول ہیں کے ہاتھیں ہے۔

کنٹرول ہی کے ہاتھیں ہے۔

(نبخی سے کہ یہ وگ انٹی بٹری سلطنت کے سالک ہوئے کے ہا وجود انٹی تی ہاتے بخالیں سیمنے اوراسی صاحب اختیاروا راوہ ہی کو چوڑ کر سورج کو اپنا خدا مانے ہیں سے اپنے طلوع وٹروسی میں کا ختیارہ ہیں۔

یرسمی کوئی اخت مارنہیں ہے۔

سلیمان سے بیسب کچوسنااور کہاکہ بہت اچھا۔ ہم انجی معلوم کرلیتے ہیں کہ تہاہے ہیاتیں کہاں انک صدافت ہے۔ رخبر بساں ہمینسیوں کے بیانات کی تصدیق کرلیزا ضروری ہوناہیے، بیسبم اراخط لواور اسے ستبلہ کے اروب حل وعقد تک بہنچا دو۔ کھارن کے پاس سے ہٹ کر

وبي انتظاركردا ورد كيوكران كاردهمل كيا جوتاب

44

ملک نے وہ خط پاکرانے شیروں کی مجلس بلائی اوران سے کہاکہ مجھے یک ایسا خطاسا ہے جو شریعے پی شریفیاندا زمیں لکھا کیا ہیں۔

یہ خطاشاہ سلیمال کی طرف سے ہے اواس کی ندیبت یہ بنائی گئی ہے کرخدا کی صفت مہیب ہے۔ اور رجیبیت ربینی سامان نشوونما کی مہم رسانی) انسانوں میں عام جوج سے - دیل ، -

ال میں ہوکھ کہ اگریا ہے اسکا ملحض ہے ہے کتم میر سے ضلاعت سکشی افلتی رند کر و بلکہ قوانین خلاعذی کی مطبع و فرما نبر وار ابن کر بھی آئ

خطاکامضون سنا نسینے کے بعد اس نے اپنے اہل دربارسے کہاکٹم اس معالمہ بیخور کر کھم مجھے بناؤ کرم میں کیا کرناچا۔ بیتے بمہیں معلوم ہے کہ بی تم شخصورہ کئے بغیر سی معالم انزی فیصلی میں کہا گرتی۔ انہوں نے کہاکہ اگرسلیمان کے پاس بھرے بھرے جمار مشکر ہیں توہم نے بھی جو ٹرانسی عَالَتْ إِنَّ الْمُلْوَلَتُمْ إِذَا مَخَلُوا قَرْيَكُا الْفَسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ الْهِلِهَا الْوَلَة وَكَالُوْكَ يَفْعَلُونَ۞وَالْنِ مُرْسِلَةً اِلْيَرْمُ بِهَدِ يَبْقِ فَلْظِرَةٌ لِيُحَرِّيَةُ جِمُّ الْفُرْسَادُنَ۞ فَلْمَا اَجَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَيْم فِمَا اللّهُ مُؤْكِلًا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ يَتِكُوْنَهُمْ حُوْنَ ۞ إِنْ جِمُ اللّهِ مُؤَلِّكُمْ يَجَنُوْ وَكُل قِبَلَ لَهُمْ عَا وَكُوْمٍ جَنَاهُمْ

پہن کھیں۔ ہم بڑی توتوں کی مالک خن جنگوقوم بی اس لئے ہی بناپراس سے نوٹ کھانے کی کوئی بات نہیں اسکن یہ اس معاملہ کا صوت ایک بہنو ہے جس کی طوف سے جم مجہیں طبینان کا تھ بیس۔ س کے دومرے پہلوڈ ال پر آپ نور کویں۔ اس کے بعدا خری فیصلہ کریں۔ اس لئے کہ اسے معاملات میں آخری فیصلہ کریں۔ اس لئے کہ اسے معاملات میں آخری فیصلہ کہا ہوسکتا ہے۔ آپ جوفیصلہ بھی کریں گی ہم اس کے مط بن عمل کریں گئ ہم اس کے مط بن عمل کریں گئے۔ ہم آپ کے حکم کے مستنظر ایں ،

(اس نے کہاکہ آر ہائے کا وہے تھی غین ہے کہ تم جنگ سے گریز بہیں کروئے ہیں ا پرخیفت ہے جس سے انکارنہیں کیا جاسکتا کی جب بادشہ و دسرے ملک پرچڑھ نی کرتے 
ہیں تو اسے نہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں ، درمعاشرہ کاتھنہ اس طرح امث دیتے ہیں کہ وہا کے 
صاحب عزت کا ہرین کوسسے زیادہ ذلبل و فوریت دیتے ہیں۔ ہربات کسی خاص بادشاہ سے 
منعلق نہیں ملوکریت ہیں ہی کھے ہوتا جلا آیہ ہے اور کہی کھے ہوتا چلا جائے اور اس لئے ایسا 
بادرکرنے کی کوئی وجہ منہیں کہ ہم بادشاہ کی طرب سے ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا سیس یہ جستی ہو 
کے جہاں تک ہوسکے ہمیں جنگ کی نوب نہیں آنے دی چاہیے )۔

مبی دسردست)ان کی طرف کچھ تھا تھ تھیجتی ہوں اور بھرانہ تفارکرتی ہوں کہ آگ کا ان کی طرف کے بیار چمل ہونا ہے۔ دشاید دو ہسس طرح ' ہونا کے الادہ نسر کے کردیں)۔ جب ملکہ کا خاصد تھا تھ نے کرسلیمال کے پاس آیا تو اُس نے دیجا تھے وقیرہ دیجھ کرکہا کہ کہا تم لوگ ماں کا لائع مے کہ تھے اپن طرف تھینچنہ جائے ہو ؟ تہیں معلوم ہونا چاہئے کے جس قدر

کیا تم بوگ مان کا لائع فرے کر ہے آئی طرف جینچہ چاہیے ہو ؟ مہیں معلق ہونا چاہیے کے سی عادر مال و و ولعت مجاولتہ نے دے رکھاہے وہ اس سے میں زیا دہ اور بہترہ جو تمہارے پاس ہے۔ اس نے تہارا میں بہرے لئے و میکٹش نہیں ہوسکتا ، جو تحالف تم لائے ہو، وہ تمہارے نزدیک بٹرسے قابل فخر ہوں کے (لیکن مبرے نزدیک ان کی کچھ تیمت نہیں۔ میرے نزدیک قدرو صرف ہیں کی ہے کہتم تو انین حت وا و نری کی اطاعت اضتیار کرلوں،

صرف ہیں ہے اوم توا ین مسئل و مری فاطاعت اصیار تری ہ تم بین توم کی طرف واپس ج وَ داور ن سے کہوکہ چنک تم نے ہماری شد مقاکوت لیم ہیں کیا اس مقالب ہارے لئے اس کے سواکوئی حیارہ تہیں کہ ہم اسیسے شکروں کے ساتھ تم پرترفعانی مِنْهَا الزَّلَةُ وَهُمْ وَضِمْ وَنَ عَالَيْ الْمَا لُوَا الْمَا لُوا الْمَا لُوا الْمَا لُوا الْمَا لُوا الْمَا لُولِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مری جن کائن مقابد نہیں کرسکو ہے۔ ہم تہیں تہارے ملک سے ذبیل کر کے نکال دیں گئے اور اس کے بعدتم جیشہ بحکوی کی زندگی ہے۔ ہم تہیں

(چنانچ قاصد والس چلاگیا ورسلیمان نے چڑھائی کاارا دہ کرلیا - اور) اپنے اہل در آ سے کہاکہ میں چاہتا ہوں کہ تس اس کے کہ اہل سیا ، باہر لکل کرجنگ کریں اور شکست کھ کر چندیارر کھردیں اُن کے بایر تحنیت پرشدت کا حملہ کرے است اپنے نبضہ میں ہے آیا جائے - رہج کا ہے کہ اس جوج وہ جنگ کے بغیر جی راہ راست پرآجا ہیں) - چنا پنچ اس نے ان سے پوچھا کہ دہ کون ہے جو کسس جم کو جلداز جلد سے کرسکتہ ہے ۔

ال پروشی قبال کا ایک توی جیکل سرد رجوسسانی توت کے علادہ معالمہ فہی ہیں گا ماہر کھنا کو لاک میں ہم میں سرکروں گا اورائن جلدی گرفتیل اس کے کہ آپ اس مقام سے کوئ کریے آئے بٹر صیریا ملکہ اور اس کا تحقیق سکومت آپ کے قدموں میں ہو گازاپ اس ہم کومیز کے سپرد کیجئے میں اسے مرکزے نے کی قوت مہی رکھتا ہوں اور قابل احتماد میں ہوں ۔

آیک دومسید مردار من جدین خطا وکتابت کالودا بورا علم تفاجس کاذکراو برآجیکا ب کماکسیس اس میم کواس سے مجمی جدی سرکرسکتا ہوں ۔ اس جلدی کے ملک سبان چشم زون میں مفتوح ومغلوب بہال آجائے۔

چنانچوه بهم ال عنیمت کو اینے سائے دیجما تو جسی بها بیت مس و فی سے مرکرالیا۔
جب سلیمان نے مال غنیمت کو اینے سائے دیجما تو بحضوررب العزّت سجدہ ریز جواا در کہا کہ
ان قوم کے خلاف اس میں کا میا بی اپنی اسباب و ذرائع سے مکن بھتی ہو ہیں خدا کی طوقے کھا اور کہا کہ
جوتے ہیں ۔ دوا یسے مواقع اس لئے بہم ہم نیا کہ سیک لوگوں پراس حقیقت کو آفتکا اکرے نے کمیں اس کی دی ہوئی قوت و حتی ادرد واحت و شروت کو میم مصرف میں لا یا ہوں یا ان کا ضطاب تعال کرتا ہوں۔ ادریہ فالم ہوئے قوم مجی فطرت کی بخشائشوں کو صبح مصرف میں الاتی ہوئے اس کا

قَالَ كَلِّمْ وَالْمَا لَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ مَن الْمُولِينَ لَا يَهْمَدُونَ عَلَيْمَ الْمُعْلَمُ وَالْمُولِينَ الْمُهَدُّونَ عَلَى الْمُؤْلِينَ لَا يَهْمَدُونَ عَلَى الْمُكُونَ وَالْمُؤَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَا اللَّهِ الْمُؤْلِقَا اللَّهِ الْمُؤْلِقَا اللَّهِ الْمُؤْلِقَا اللَّهُ الْمُؤْلِقَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَا اللَّهُ اللْ



فائده آی کو به ذیاہے - اور جو لوگ ان کا غیط استعمال کرتے ہیں آس کا نقصان الآی کو بہ قاہیے -سے خدا کا نہ تو آن مفادات کچھ سنور تاہے اور دہی ان نقصانات سے کچھ کجر آب ہے - یہ سب نسا کے اپنے لئے ہے - خدا اس سے بے نیاز ہے کہ وہ انسانوں کی محنت کے ماحصل سے کچھ ہے -آس کے یاس بہت کچھ ہے -

نیکن یه نتخ میدان جنگ میں جونی تحق وال سے داراسسطان آبیس جونی تحقی ان کے داراسسطان آبیس جونی تحقی چنانچواس کے سے سلیمات سے اہل شکر سے کہا کہ تم درگرمقالت کوزیادہ گزندنہ پنجا کہ ایوان تحقی پراس مشترت کا جمد کروکر آس کا ملیہ تجرم جائے۔ جوسکتا ہے کارباب محکومت آب سے اہ راست بر آبیس اگر ایسانہ جواد تو مجرد درسری تدا بیریم چمل کیا جائے گا)۔

پیلے ہی ہے احب س ہوگیا بھا، اب ہم آپ کے طبع و فروا نبردار میں۔

و اس مدراں پزبیری تواس سے بہت پہلے تبول کرلیتی سکین جو تیزاس کی را ہ میں

و اس ہورہ می دہ اس قوم کا مذہب بھا — بین و معبود جن کی وہ قوم منداکو چورگر تیش کرتی متی ۔ دان کا خیب ال تھاکہ وہ حبودان کی ضرور مدد کریں گے اور وہ غاسب ر بہا گے۔ لسکین

ان کا پی خیال ہام کھا)۔

 وَلَقَنْهُ أَرْسَلْنَا إِلَى تَسُودًا مَا فَهُ صِلِعًا إِنِهُ عَبُرُ واللهَ قَاذَا فَمُ فَرِيْقُن يَفْتَصِمُ وَكَ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْنَعُ الْوَلَ عَلَيْهُ وَلَا تَسْنَعُورُ وَلِا اللهُ قَاذَا أَمُ فَرَيْقُونَ فَعَنْ مَنْ فَا لَا اللهُ تَعْفِرُ وَنَ اللهُ لَا تُمْ تُونَ فَا اللهُ اللهُ عَنْ فَا لَا اللهُ عَنْ فَا لَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

کوئی بات بنیں۔ یہ پائی بنیس بھینے کافریق ہے جس بھی تکس دکھائی قے بہتے ہیں۔

(ملکئے بلنے اس شان وشوکت کو دیجے کرسلیات سے بوجیاکہ نیسے سابان آرائش و اسائنس کی ہس قدر فراوانیاں کس طرح حال ہوگئی ہیں بسلیمان نے کہاکہ جس سرتایں بزوا کا نظام رو بتیت قائم ہوجلتے وہاں یہ سب کچی ہیسر آجا آہے، اس پرملک نے کہاکہ اسے بسرت شونما فیان کے کہاکہ اسے برائی کی معتی جہتے جو رکز معبودان یاطل کی عبود برت اختیار کرکھی فیسے میں درجی ہے۔ اس کے اس سے کہا کہ سے میں درجی ہوں جو تمام نوع انسان کی نشو و نمت اکا ضامی ہے۔ اس طرح میں سیمان کی مطبع و نہ نہ ال پذیر ہوں جو تمام نوع انسان کی نشو و نمت اکا ضامین ہے۔ اس طرح میں سیمان کی مطبع و نہ نہ ال پذیر ہوں۔ ہم دونوں اس کے محکوم ہیں۔

(بیر مقاسیهان اور ساک سیاکا مرا اس ساک کو سیس نے قوائین خد وندی کی اطّنا اختیار کر کے اسینے آپ کو تباہیوں اور بریادیوں سیے بچا لبا اس کے برطکس وہ اقوام تھیں جہولا نے ارسولوں کی تبنید سکے باوجود اپنی خلط روش کو دھھوڑا اور تباہ وہریا وہوگئیں۔ ابنی میں قوم خمو و کھی جس کی طرحت ہم نے اس کے بحد تی بندوں میں سے صالح کو بھی تھا۔ آس نے اس سے کہا کرتم قوانین خدا وندی کی محکومیت اختیار کرو۔ اس پران میں دوبار شیاں ہوگئیں آپ وہ توصالے کے ساتھ تو ایم میں خدا دندی کی محکومیت اختیار کرو۔ اس پران میں دوبار شیاں ہوگئیں آپ وہ توصالے کے ساتھ تو ایم میں خدا دندی پرائیت ان سے کہا کہ میں میں دوبار شیاں سے کرتی دو ہوں نے اس سے کرتی ہوگئیں ہوگئیں

اخت بیار کی --- به دونوں پارٹیال ایک دومرے کی مخالف بھیں -د صد لفتہ نہ انہیں بہتراسمہ ایکن دومہری بہتر سے بھتے جس تیا ہی کی دھم

(صالح نے انہیں بہترا میں ایک و میں کئے رہے کہ جس تاہی کی وہم کی دیتے ہوا کے کیے رہے کہ جس تاہی کی وہم کی دیتے ہوا کے کیے رہے کہ کا اس کے کہنا کہ میں سے دہنی کر ہے ہوکہ زندگی کی فوٹ کو اربی ہے اس برصالح ان سے کہنا کہ میں تدریقے ہے جسے دہنی کر ہے ہوکہ زندگی کی فوٹ کو اربی اربی ہے ہوا تھا ان ہے کہ ان تباہیو کو اور بربا دیوں کے لیے جلدی مجارے ہوا تم ان تباہیو کو آوازیں ہے دیجر بلانے کی بجائے افوا سے ان سے محفوظ رہ جائے گا سامان کیوں نہیں طلب کہتے!
اس سے ندھروں یہ کرتم ان تباہیوں سے محفوظ رہ جائے کے بلائم برمی تستو و بن کا سامان میں افراط مل جائے گا۔

اس کے جواب میں وہ کہتے کرجب سے تم اور نمبارے سائمتی بدیا ہوئے میں ہمارے کانوں میں سلسل تیا ہی اور برباوی کی آوازیں بر نی شروع ہوگئی میں - (ور دائس سے پہلے ہم ان الفاظ تک سے افت ناسکتے محیقت یہ ہے کہ تم وگ بھرے خوس ہو! YA

U

طَهِرُ لَوْءِ عِنْدَاللّهِ مِنْ اَنْدُوْ وَمُّ الْفَتْدُونَ ۞ وَ كَانَ فِي الْمَائِينَةِ بِنَهُ عَدُو فَا فَعْنِهُ وَالْمَالْمُونَا ﴾ وَالْمَائِمُونَا مَعْلِمَا الْمُعْلِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُونَا مَعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَالُونُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُونَ وَالْمَائِمُونَ وَالْمَائِمُونَا وَالْمَائِمُ وَالْمَالِمُوالْمَائِمُونَا وَالْمَائِمُ وَلَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُونَ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُونَ وَالْمَائِمُونَا وَالْمَائِمُونَا وَالْمَائِمُونَ وَالْمَائِمُونَ وَالْمَائِمُونَا وَالْمَائِمُونَا وَالْمَائِمُونَا وَالْمَائِمُونَا والْمَائِمُونَا وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُونَا وَالْمَائِمُونَا وَالْمَائِمُونَا وَالْمَائِمُونَا وَالْمَائِمُونَا وَالْمَائِمُونَ وَالْمَائِمُونَا وَالْمَائِمُولِمُوالْمُوالْمُوالْمُوالِمُونَا وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُونَا وَالْمُوالْمُونَا وَالْمُلْمُوالْمِنْ وَالْمُوالِمُوا

اس پرصابع ان سے کہتا کہ تم پریہ سخوست " دشاہی اور پریادی ) ہماری وجسسے تعدیّ ہوگ ہے۔ یہ تو تم باسے اسپنے احمال کا نتیجہ ہے جوخد کے قدنون مکا فامت کے مطابق مرتب ہور باہیے - زلسیکن ایسان فائر آ بکہ ہے کہ یہ باتیں مہماری مجمعیں نبیعی آئیں گی جب تک ) نتیس مذاب کی کعشائی میں تبایل منبس حاسے گا۔

اس قوم میں قربرے بڑے معقب سردار کے جن کے فستے معاشرے کا نظم دستی تھا۔
دی ان تمام شرار تول کی جربے وہ ملک میں تا جواریاں پیداکر سے رہنے کے اورقوم کو کہی اصلاح کی طرحت آنے نہیں دیتے کے وہ ملک میں تاجواریاں پیداکر سے رہنے کے اور قام کا دار و مداران او تول پر ہوتا ہے ہان کے اسلام کی طرحت آنے نہیں دیتے کے وہ میں وہ میں کا دار و مداران او تول پر ہوتا ہے ہان کے ایک میں اور ان میں اور ان تھی اور ان تھی وہ دی عوام کو لگا اُستے بھی اور ابنی کے سنوار نے سے معاشو سنور تاہے ) ۔
معاشو سنور تاہے ) ۔

ر چونی جس نظام عدلی کی طرف صالح دوت وسیتے بختے اس سے ان ارباب اخت دار کی مفاد پرستیوں پر زو بڑی محق اس سے دیا دہ ان کی خالفت کرتے ہے۔ انہوں نے بیٹی میڈنگ بلائی اور) آئیسس میں کہا گوئت اضافہ کرم سب مل کرصالح اوراس کے ساتھیوں پرز مات کو جمد کریں گے۔ اور ہم مفتولین کے ورثنا مسکوسا منے صاف سر کرجائیں گے اور کہ دی گے۔ کے درثنا مسکوسا منے صاف سر کرجائیں گے اور کہ دی گے۔ کرم نے انہیں بلاک ہوئے در کا مسکوسا منے صاف سر کرجائیں گے۔ اور کہ دی گے۔

ده ادهم به تدبیر موج رہیم تھے۔ اور ہم اپنے قانون میکافات کی روسے ایک اور تدبیر کیے ہے۔ مقرحس کا انہیں شعور واصباس تک منتقا۔

سوئم دیکیوک ان کی تربیریا ایف م کیا جوا اور خداکی تدبیریدنے کیا کیا ؟ دصالع اور اسی مجتل توصیح دسلامت رہی) اور وہ مفسدین اوران کی توم اسب نیاہ وہرباد ہو گئے۔

يرمي أن كي بستيال ج آجنك، وسيان پثرى بين- اوريسب السائع بواكده أولوس بولسلم كريت يمنز.



اس سرگزشت میں ان لوگوں کے لئے سد مان جریت ہے جوعلم وبھیرت سے کانم لیتے ہیں۔ ( دہ تباہ ہوگئے اور ) دہ لوگ جو نوانین خدا وندی کی صدافت پرای ک لائے کتے 'اوران کے مطابق زندگی بسرکر۔ تسریخے' اُن کے شریسے محفوظ رہے۔

اسی طرح اوقا کی سرگزشت بے س سے ایک نوم سے کہا ہم سب پھر دیکھے محاست بھتے سوچنے اس قدر کھی ہونی ہے جہانی کا کام کرتے ہوا

میں میں اور البت ہے۔ کہم حنبی فوہش کی سکین کے گئے عورتوں کوچھوٹرکر مردون کی گر تہے ہو۔ بیکتنی بٹری جمالمند کی ہت ہے۔

اس کی قوم کے ہیں اس بات کا کوئی ہواب نہ تھا 'بجراس کے کہ انہوں نے باہمی مشود میں کیا کہ وہ کے گئے انہوں نے باہمی مشود میں کیا کہ وہ کا میں کہ الکہ اور ایسے ایک اردائی ہے اس کے اور انہوں کیا کہ اور انہوں کیا کہ اور انہوں کے انہوں ک

کے سیکن ہم نے اوکا ، در اسس کے سیاتھیںوں کو 'اُن کے دست نطا ول سے محفوظ رکھا ہجز ولا کی بیوی کے جس کے خیالات کے بیشن نظر پہلے ہی سے اند نرہ محفالدہ ہو تا کا ساتھ ہمیں گئے۔ بلکہ چھےرہ جانے والی جماعت میں شامل میے گئی

میں جہائی۔ پہلے ہائی توم پرکوہ آلٹس فشاں سے بیمتروں کی بارسٹس ہوئی ۔۔۔ کس فدر بہر مخی دہ بارشس جوان لوگوں پر برسی صلا نکہ انہیں ہس کے متعلق پہلے سے آگاہ کرد باگیا تھا۔ (مسیکن انہوں نے آوا ہناسٹیوہ بنالیا تھاکہ لوگا کی ہریات کی نما لفٹ اور کندیب کرنی

ان تاریخی شوا برگی روشنی میں ایر حقیقت تمہا اسے سامنے ہے نقاب جوجائے گی کہ خدا کا دینا فران مکا فات کس قدر در فور حمد دستائش ہے بوجائے کہ کہ اور جولوگ مصل کے قوانین کی محکومیت اصلیار کرتے ہیں امنین اور ظالمین کے گرد وسے الگ

## اصطَفَعُ اللهُ خَيْرَ اللَّهُ اللهُ وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا

کرکے اس دسلامتی میں رکھتا ہے۔ (اگر خداکا قانون مکافات نہوتا تو ہوگروہ ایک دفعہ کسی طرح تو اس دفعہ کسی طرح تو سے ماس کے دوسروں برطیم دہست دیئے جاتا اور کوئی آسے روکنے والمانہ ہوتا)۔ اس کے بعد سو چوکہ کیے خداد کے قانون سکافات ) کاغلب اورا قبقہ رستے ہیا ان تو تو س کا خدید یہ ہوگے ہیں ا





#### ٱلمَنْ عَلَى الشَّمْوتِ وَالْإِرْضَ وَٱلْوَلَ لَكُوْمِنَ السَّمَّاءَ مَّالْمُ

عَانَّبُتُنَا بِهِ مَلَا إِنِّى ذَاتَ مُعَبَعَةٍ "مَا كَانَ لَكُوْاَنْ مُنْوِتُوا مُجَرَّهَا "وَالْهُ مَعَ اللهِ إِلَى هُوْقَوْمُ اَعْلِمُ أَنَّ مَا كَانَ لَكُوْاَنْ مُنْوِتُوا مُجَدَّهَا "وَالْهُ مَعَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ ا

اس خیقت کی شہرادت کے لئے کہ کا سّات میں فا نون صرف فرا کا کا دِسے رسل ہے کسی او کان اون ہی میں شعر کے بنہیں ان سے پوچیو کہ وہ کون ہے جس نے ہیں تمام سلسائر کا سُنا تے کہ پیدا کیا ہے۔ جو ہم ہلانے فائدہ کے لئے ، دلول سے بارش برسا کہ ہے۔ بیمرانس پائی ہے نہر بیت فوشغما بانی سے انگا کا ہے۔ ہم مسے لئے تو بیمکن نہیں تھا کہ خواکے ان عطیات ( زمین - بائی۔ ہموا۔ روشنی - حورت ) کے بعران درختول کو اگا سکتے۔

اب بنا وکر کیا بہاں قانون خدا و ندی کے اضتیارہ تدارکے علادہ کسی اور کا افت درو اختیار میں کا رسند ملہ و کیا اس کے ساتھ کوئی اور آلا نہی ہے ؟ واگریہ وگ اس برقاں لذہ ف کم خور کریں تو اس حقیقت کے سمجھنے میں کوئی وشواری نہ ہوکہ یہ سب کھے جت دا اور صرف خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے اس لئے کا کنات میں کوئی اور سنی اسی نہیں جسے الا قرارہ یاجا ہے ، سیکن کل یہ ہے کہ یہ لوگ سیدھے ست پر چانے کے بجائے ' پنے جذبات کے تابن ایک طرف کو جھکھا تھیں۔ اور اول کجردی اختیار کر بینتے ہیں۔

پھران سے ہو چھوکہ وہ کون ہے جس نے زمین کو (باوجوداس کی اس قدر تیزگروش کے) بسابنادیا جس پر ہرشے نہاہیت عمد کی سے تھہر کتی ہے۔ اوراس کے اندرد ریا بہادیے۔ اور عَرَالُهُ مَعَ اللهِ عَمَا الْفَرَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنْ مَنْ اللهُ عَلَى الْمُضَطَّرُ إِذَا وَعَاهُ وَيَكُونِ عَلَى النَّهُونَ وَيَعْلَمُونَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ وَعَلَا اللَّهُ وَعَلَمُوا النَّهُو وَيَعْلَمُوا النَّهُو وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل اللْمُؤْمِنَ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ ال

بدئریم رکھڑے کردیئے۔ اور دوریاؤں کے درمیان روک کاسا مان پریاکر دیا ( ایھے)۔
اب بتاؤیک کیاکوئی اور می بھی اسی ہے جس کا اقت دارس تمام نظم وسن میں شرکے ہوا جب کوئی اورا کے کیاکوئی اورا کے کہا ہے البکن یہ نوگ علم جب کوئی اورا کے کیا ہوں کتا ہے البکن یہ نوگ علم بھیرت سے کام نہیں لیننے (اور محض توجم بریستی اور جہالت کی بنا پر غلط راستے اختہا کر لینتے ہیں، بھیرت سے کام نہیں لیننے (اور محض توجم بریستی اور جہالت کی بنا پر غلط راستے اختہا کر لینتے ہیں، بھیران سے بوجھوکہ وہ کوئ سے کر جب کوئی محکوم اور محبورتوم بینی براث انہوں میں اس کے مطابق میں کو پیکارٹی ہے کہ اس کی براث انہوں کا علاج اس کے مطابق عمل کر نی ہے کہ اس کی براث انہوں کا علاج اور کس سے باس سے اور جب دہ اس کے مطابق عمل کرتی ہے تو اسس کی مشکلات کو دور کر دیتا تھا۔ اور کسس طرح تنہیں محومت و مملکت عطاکہ دیتا ہے د جو سے ہو ہو۔

اب نبادَ كركها خداسكة فا نوان كے علاوہ بحسی اور كا دننا نون بھی ہے جو ہے كچے كرسكة ا ہو بسكت ال ميں بهيت بختور سے بي جو س حقيقت كو پيش نظر يہ كھتے ہيں؟

بینزان سے پوچیوکہ جب تم رات کی تاریکیوں میں ، صحافی یا سمندروں میں سفرکرتے ہوتو وہ کون ہے جو رستاروں کی روشن قند بلوں سے ، تمہاری راہ نمانی کر ، ہے داوراس میں کھی تھی ہیں ہوتی ،

عُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُوفِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّاللَّهُ وَمَا يَشْعُهُ وَنَا قَلْنَ يَبَعُنُونَ ﴿ بَلِ الْمُولِةِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّاللَّهُ وَمَا يَشْعُهُ وَنَا قَلْنَ يَبَعُنُونَ ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُ وَا الْأَرْضِ الْفَيْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِي الللْمُوالِمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّه

انظام راہبتیت فضا کی بلندیوں اورزمین کی ایستیوں کے پانچی تعاول سے تہارے ہے۔ البارزق یبداکر تاہیں۔

ران لوگول کی جہالت کا پیف کم ہے کہ بید زیدہ انسان نوایکطوٹ مُردول تک کوکائیا میں ان کوکائیا کی خدادندی میں شریک سمجتے ہیں ) ان سے کہو کہ کا تنات کی سیتیوں اور بلندلول میں جامور پڑھا خواسیں میں (اوران کا تعلق عالم محسوسات سے تنہیں )ان کا علم خواسے سوائسی کو نہیں - اور مردے تو خود بینے سعلق بھی اتنا نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھاتے جائیں گے، وجہائی کہ وہ مجانکہ وہ کم خواسی میں شریک ہوں ہیں ۔

جہاں تک انون کی زندگی کاتعباق ہے اس کے شعاق اور ان ان کو زوق کے ذریعے مسلسل در پیم علم حال ہو تار بلہے میکن اس کے باوجو ذیہ لوگ اس باب میں شک کرتے ہیں۔ بلاس کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کتے ہیں۔

اور کہتے ہیں کرجب ہم اور ہمارے آباموا جواد مرکزی ہوج میں گے توکیا ہم پھرزیدہ کہ کے انتقا کھڑے کئے جائیں گے ؟

اس کے بعد طنٹر اسکتے ہیں کہ ہمیں بھی ایس ہی کہا جارہا ہے اور ہمارے آیا واحداد
سے بھی ایسا ہی کچھ کہا جا آیا تھا۔ (خدوہ ابھی کے زندہ ہوئے ننہی ہم میں سے جومر کیا اسے ہمنے
تندہ ہوتے دیکھا) ہی گئے یعض الکے وقت کے لوگوں کی بیان کردہ کہا نیاں ہیں جواس الرح
دہرانی حباری ہیں۔ ان کی حقیقت کچھ نہیں۔

قُلْ سِسنَرُوُ الْفِ الْاَرْضِ فَالْفَارُ وَاكَيْفَكَانَ عَاقِبَهُ الْفَهْرِهِ بِنَ ﴿ وَلَا تَخْزَنَ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُنْ مُ الْمُعْرِهِ بِنَ ﴿ وَلَا تَخْزَنَ عَلَيْهُمُ وَلَا تَكُنْ لَهُ وَلَا تَكُنْ وَلَا الْوَعْلَى اللّهُ وَعَلَى النّاسِ وَلَكِنَ الحَدِّمُ وَمُعْمَ رَوْدُهُمْ وَمَا لِنَاسِ وَلَكِنَ الحَدْثَ وَمُعْمَ لَا وَفَعْمَ لِي عَلَى النّاسِ وَلَكِنَ الحَدْثَ وَمُعْمَ لَوْلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّاسِ وَلَكِنَ الْحَدْثُونَ اللّهُ عَلَى النّاسِ وَلَكِنَ الْحَدْثُ وَمُعْمَ لَا وَمُعْمَى اللّهُ وَلَا النّاسِ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّاسِ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

اسی بنابر بیت داکے قانون مکافات سے می الکارکر نے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوتم سے
کہ اجارہا ہے کہ ہماری غلط رُوٹ کا نیٹجہ تباہی اور پر بادی ہوگا - یہ بھی ہوئی وحملی ہے ) ان سے
کہوکہ دنسا میں چاد بھروا ور داقوام گذشتہ کی بستیوں کے کھنڈرات کو اپنی آنکھوں ہے دیجھ کرتنا کہ
کہ اور اقوام نے انسا نیست کے خلاف جرائم کی رکٹس اختہ ارکر رکھی مغنی ان کا ایخب م کیا ہوا ہ رکیا
دہ کامیاب و کامران رہیں با تباہ و ہر باوج و کہیں ہی ۔

دے رسول، توان لوگوں کے صبیح بات پہنچ نے جااور) است افسردہ ضاطرت ہو کہ ربہ لوگ اس میم بات کو مانتے کیوں منہیں) نہی تو ان کی ان تما ہراورساز شوں کے جسال سے جو یہ لوگ ترب اور تیرے مشن کے ضلاف سوچتے اور کرتے ہیں' ول گرفت ہو- (یہ تمہارا کے منہیں بگاڑ سکیں گے۔ آحٹ رالامرکا میا بی تمباری ہی ہوگی)۔

ب وگ تھے سے ہار ہار کہتے ہیں کر جب آنے والی تباہی کی تم دھم کی دیتے ہوا اگر تم سے ہوا قوبتا ذکر دہ تماہی کب آئے گئی۔

ان سرکبوکا جواتبادی ان کرمتفلق کمّ اس قدرجاری جهار جربیوا برورکا کیا ہے کا قابی سے معیض کا لکل تنہا سے ساتھ ہی ہیچے جلی آرہی ہوں۔

(اعمال او اِن کے مّنائع میں بہلت کا دفقت س لئے رکھا گیاہے کہ) ضاکات اون ا وَمِ انسان سے مَری اورکٹ اُسُن برترناچا بہتا ہے۔ راس کا منشا ریسہے کہ اس دوران ہیں ایر وگ اپنی غلط دُوش کو چھوٹر کر میں راستہ اختیا کر دیس اوراس طرح تر ہی ہے۔ بی بہت کے ہس اکثر لوگ اس بہلت کا ناحیا کرفٹ ایکھائے ہیں واپنی غلط روش چھوڑتے نہیں اورائے لئے خدا کے قانون مکانات کے قلاف اختر صاحت کرنے لگ جاتے ہیں )۔

وبیکن برہا تیں ہی محض ان کے کہنے کی ہیں۔ ان کے دل میں کھا وری چرجیا بیٹ میں ۔ ان کے دل میں کھا وری چرجیا بیٹ ہے ۔ بہتے۔ برابرد ردیکا رفوب جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے

وَمَامِنُ فَمَا إِبَاقِ فِي السَّمَاوَو الأرضِ إلَّا فِي كُونِ مُمِينِي النَّهُ مَا الْقُرُ انَ يَقْصُ عَمل بَيْقَ إِنْمَاءِنْلَ الْمُثْرَالَانِي هُمُوفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَانَّهُ لَهُرَّى وَرَحْسَةً لِلْمُؤْمِدِينَ ﴿ النَّ إِنْمَاءَ فِي النَّهِ مِنْ الْوَلِي مُولِقِي يُولِقُونَ ﴿ وَالنَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدِينَ ﴾ وَهُوالْوَيْ يُولُونُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْلِقَ اللَّهِ الْمُؤْمِدِينَ ﴾ وَمُوالْوَيْ يُولُونُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَالنَّهُ المُؤَلِّ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

دل میں کیا چیاہے میں اورطا ہرکیا کرتے میں

داخبی کے دل کے راز کیا؟) کا نتات کی بینیوں اور بلندیوں کوئی بھی رازایس مبیں ہو علم خداو ندی ہے جیا ہوا ہو، سب کچے دت او بن خداو ندی کے توشقے میں موجود ہے ۔۔۔ اور وہ فوشت بٹراواضح ہے۔

(اُسی نوشتہ تعاوندی کا ایک حقد السافران کے ندست اور ایمی وجہ ہے کہ رقران ) اُن امور کو بھی وضاحت سے بیان کرونیا ہے جن میں یہ بنی اسرائیل دیم ودی ایک دوسر سے سے

الختلاب كرتيب

می تقرآن کا بین مفام ہے جس کی وجہ سے بیا سراس افرم کے لئے بواس کی صدافت بیقین کھے جسے اسلام ان مشودتماعطاکت ہے ۔۔ انگی صبح راستے کی طرف راہ نمائی کرتہ ہے اورائے ۔۔۔ انگی طبیعی زندگی اورائے انی صداحیتوں دونوں کی نشوو نماکا سامان

الیکن اگریہ وگ اس کی صداقت پرای نہیں لائیں گئے درائی غلطر کشس پراڑے سے رہیں گئے درائی غلطر کشس پراڑے سے رہیں گئے میں گئے نوب مرکا فاس کی روست اس کے مصادت کا فیصلے کو وہ پنے لوڈین کو نافذ کرنے کی پوری پوری قوت رکھت ہے۔ اور اس کے فیصلے علم و کھت پر پنی ہوتے ہیں ۔ اور اس کے فیصلے علم و کھت پر پنی ہوتے ہیں ۔ اور اس کے فیصلے علم و کھت پر پنی ہوتے ہیں ۔ اور اس کے فیصلے علم و کھت پر پنی ہوتے ہیں ۔ اور اس کے فیصلے علم و کھت پر پنی ہوتے ہیں ۔ اور اس کے فیصلے علم و کھت پر پنی ہوتے ہیں ۔ اور اس کے فیصلے علم و کھت پر پنی ہوتے ہیں ۔ اور اس کے فیصلے علم و کھت پر پنی ہوتے ہیں ۔ اور اس کے فیصلے علم و کھت پر پنی ہوتے ہیں ۔ اور اس کے فیصلے علم و کھت پر پنی ہوتے ہیں ۔ اور اس کے فیصلے علم و کھت پر پنی ہوتے ہیں ۔ اور اس کے فیصلے علم و کھت پر پنی کے دور اس کے فیصلے علم و کھت پر پنی کے دور اس کے فیصلے علم و کھت پر پنی کے دور اس کے فیصلے علم و کھت پر پنی کے دور اس کے فیصلے علم و کھت پر پنی کی دور کے دور اس کے فیصلے علم و کھت پر پنی کے دور کی کور کی کور کی کور کی کھت پر پنی کی کھت پر پنی کی کھت کے دور کی کور کی کھت کے دور کی کور کے دور کی کھت کے دور کی کھت کے دور کی کھت کی کھت کے دور کی کور کی کھت کی کھت کے دور کی کور کی کور کی کھت کے دور کی کھت کے دور کی کور کی کور کی کھت کے دور کی کور کی کور کی کھت کے دور کی کور کے دور کی کھت کی کھت کے دور کی کور کی کھت کے دور کی کھت کے دور کی کھت کی کھت کی کھت کے دور کی کھت کی کھت کے دور کے دور کی کھت کے دور کے

ایدی رسته بین و بوست بهذا کراپ به بول بی تواپنے خدا کے محکم اور غیر منتبدل نوانین پر پورا پور مجمروسر کھتے ہو سکے شرعتاجا اور س برتنین رکھ کہ تواسی راہ پر نگامزن ہے جو داشتا طور پر حق وصداقت کی راہ ہے۔

اوراس بے کبیدہ ف طرمت ہوکہ یہ وگ تیری آواز پر ہو کیسری دصدافت کی آواز ہے کان کیوں نہیں دھرتے۔ تیری دعوت علم وہریان پرمبتی ہے۔ اس پروی غورکرسکتا ہے وغفل بھیرت سیکام ہے۔ جوابینے جذبات کے طومنان میں غرق ہوکر سمجھنے موجنے کی صداحیت ہی کھو جیٹے دہ متہاری آواز کو کیسے سنے گا۔ امذا 'تم اس سے انسردہ خاطرست ہوکری تمہاری آواز کوکیوں ہی وَمَا آمَنَ بِهِلِى الْعَنِّي عَنَ صَلَاتِهِ فَهِ الْنَ تَسْمِعُ الْاَمَنُ يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَا فَقُدُو أَسْلِمُونَ ۞ وَإِذَ وَتَعَالَقُوْلُ عَلَيْهِهُ أَخْرَجُنَا لَهُوُ دَاّ نَهَ فَيْ مِنَ الْاَكْرِضِ ثُكُلِمُهُو أَنَ النَّاسَ كَاتُوْ بِأَيْتِنَا لَا يُوفِئُونَ ۞ وَيَسُومَ عَمْفُرُ مِنْ كُلِ آَمَنَةٍ فَوْجًا فِمَنَ يُكُلِّ بُعِلِيمِ تَنَا فَقَدُو يُؤْرَعُونَ ۞ حَثْنَى إِذَا جَآءُ وَقَالَ أَكُنَ بُنُو بِأَنْ يَهِ مَنْ كُلِ آَمَنَةٍ فَوْجًا فِمَنَ يُكُلِّ بُعِلِيمِ تِنَا فَقَدُهُ مُ يُؤْرَعُونَ ۞ حَثْنِى إِذَا جَآءُ وَقَالَ أَكُنَ بُنُوهُ بِأَنْ يَهِ مَنْ كُلِ آَمَنَا فَهُ وَجَافِهُ وَمِنْ الْمُعَالِيمِ مَا فَعَالَمُ الْمُعَالَةُ الْمُنْفَعِلُون

سينت من زمده انسانول كوش ناسكتي و مردول كونيس سناسكت منهي انهيس شناسكت جوهو بهري بول اوراس بركيفيت به جوك جب انهيس بات سننے كے لئے بلايا جاتے توشن كيم كرم چل دیں - ( بیسے ) .

منهی تو ن اندهول کومسیدهار سنند د کهاسکنا ہے د جوآنکھیں کھول کرحیان ہی سند چاہیں ،-

قومرف انہیں سناسک جدج رسیننے کے لئے آمادہ ہوں۔ اُن سے جو کچہ کہا جائے اُگئ غور نوشکرکریں، اور یں طرح 'علیٰ دجہ البصیرت) ہما برے قوانین کی صدافت پرائیان لوٹیں وربھے سلسنے پرشیم خم کروں۔

(بمارات عده یہ ہے) ہوتوم ہمارے توانین کی صدافت بر مین تہیں رکھتی اور غلط کروں انداز گی افتدیار کرلیتی ہے اوران کے ) ، عمال کے خلیور تنائج کا دقت آج آہے اوران کے ) ، عمال کے خلیور تنائج کا دقت آج آہے اوران کے ) ، عمال کے خلیور تنائج کا دقت آج آہے اوران کے انداکھول یتی فعص یا جماعت یا کوئی دوسری توم الٹے کھڑی ہوتی ہے اور آہی نشتر سے ان کی فنداکھو سنے والی ہے جس سے ان کی مسرکتی کے مرسام کا سازج ہوجا آہے۔ زموسکتا ہے کہ برفصد کھوسنے والی جماعت انظام خداو ذری کی علم دوار ہو۔ اور بیمی ہوسکتا ہے کہ ان سکرش تو تو ل کی جمی جنگ ہے ان کی فصدی کھل جائیں ہے ہو۔ اور بیمی ہوسکتا ہے کہ ان سکرش تو تو ل کی جمی جنگ ان کی فصدی کھل جائیں ہے ہو۔ اور بیمی ہوسکتا ہے کہ ان سکرش تو تو ل کی جمی جنگ ہے ان کی فصدی کھل جائیں ہے ہو۔

--چنانچ جب آل طرح با ہمی تصادم ہے ان کی تونٹی کمزور ہوجا کیں گی اور وُہ آسالسند وُوكُمُّمُ الْقُوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُو لَا يَنْطِقُونَ الْآلَا يَرُواْلُكُ الْمَالِيَسْ كُنُوَا فِهُ وَالنَّهَالَ مُوكُمُّ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُو لَا يَنْطِقُونَ فَا لَا يَرُواْلُكُ اللَّهُ الْفَالِيسَا كُنُوَا فِهُ وَالنَّهُ الْمُؤْمُونَ فَا كَا يُوكُونُ النَّهُ وَمِنُونَ فَا وَكُلُّ الْمُؤْمُ وَيُوكُمُ اللَّهُ وَمِنْ فَي النَّهُ اللَّهُ اللَ

سد من آیش کے توان سے کہاجائے گاکہ ہمارے توانین کی اندهاد صد تکریب کرتے رہے وراہیں کھی علم دہجیر سے سمجنے کی کوشش ندگی رہنے ، -اب رجبکہ تم نے ان توانین سے سکرشی برتنے کا تخب ا خود دیجہ لیا ہے ، ذراسوچوکٹم کیا کیا کرنے تقے ؟

۱۰۰۱ است ۱۳۰۱ کا تعلق حیات امزوی سیمنجی موسکتاسید اس صورت بیری ان کین نهری کا املان آش زندگی کے اندلاب پربهگا دو کیکھتے ۱۳۶۲ س

تَمُنُّ مَنَّ الشَّكَابِ صَنْعَ اللهِ الذِي مَنَ افْقَ كُلُّ مَنْيَ إِنَّهُ خَيِيرٌ لِمَا تَفْعَلُونَ ۞ مَنْ جَآءً بِالشَّينَةُ فَعَلُونَ ۞ مَنْ جَآءً بِالشَّينَةُ فَعَلُونَ ۞ مَنْ جَآءً بِالشَّينَةُ فَعَلَمْتُ وَجُوَّهُ هُوْ فِي النَّالِ فَلَا مُنْفَا وَمُوْرِقِنَ فَنَا وَكُلُّ مُنْ وَكُلُّ مُنْ وَكُلُّ مُنْ اللهُ اللهُ

خداکے قانون مکا فات کے مطابق ہوگا۔ اس خداکے قانون کے مطابق جس نے ہرشے کو نہایت درست اور تشکم انداز سے بذہ ہے دلہٰ آاف نوں کے فود ساختہ قوانین دنظام حیات خوا کے فواہین کے سامنے تشہر نہیں سکیں گئے )۔ وہ فوب جانتا ہے کتم لوگ کیا کرتے ہوا در نہر رہے ان اعلی کا نیتجہ کیا ہوگا۔

اس دورس جوتوم حسن کارانه اندازی متوازن نظام خدادندی پر کاربند ہوگی اسے اس کی کوششوں سے بھی زیادہ خوشگواریاں مصر موں گی-اوردہ لوگ اس انقداب کی بھوک پریشا بغوں سے من بس رہیں گے۔ در سائل و بھیلی -

اور جو لوگ نام جواریاں بیداگر نے والے غدط نظام پر تصریب کئے وہ اُس تیا ہی اِل و تر م مذہبونک نے جائیں کے جوان ان کی متابع حیات کو جلا کر راکھ کرف کے گی اوران ہے کہا جائیگا کہ بید اُن اعمال کا فطری نیتجہ ہے جوئم کرتے تھے -- تہر رے اعمال خودیہ تب ہی بن کر تنہارے سامنے آرہے ہیں۔

وان حقائق کی تبیتین کے بعد اے یمول! ان سے کہدد کہ بھے توبیخ مریا آبیا ہے کہ بر اس خوا کے احتکام و توانین کی پوری بوری اطاعت کروں جسنے اس شہر دمک کو تما اور حائیا اور حائیا ان حائیا ہے۔ کے ہے واجب الاحترام بتایا ہے۔ دکیونک اس نے وجہ قیام انسانیت بنیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کا تنات کی ہرشے خوا کے تجو بزکر دہ بروگرام کی تکبیل کے لئے مرگم مجمل ہے۔ ہی ہے جی بھے بھی بھی مرکم دیا گیا ہے کہ میں آئی سے قوانین کے سامنے سے لیے مرکم اس کے اور کی اس کے وانین کے سامنے سے ایم کی کہ اس کے بیاری کے اس کے بیاری کے اس کے وانین کے سامنے سے ایم کی کھیل کے لئے تک وانی دول۔

لیبی میں ہس نشراک کا تباع کرناجاؤں۔ ( لے رسول ائم خوریہ کردا دماس کے بعد ان لوگوں سے کہدد کہ یا درکھو ) تم میں سے



# وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلْهِ سَدِينِكُمْ الْمِيَّهِ فَتَعَيْ فُونَهَا "وَمَادَ بُكَ بِغَافِلِ عَمَّا نَعْمَدُونَ ا

چۇخى ئىرىسے پېچىچى سەيقى رەپرىچلىگا اس كافائدە خودائىنى كوجوگا-ادر توغلط راستىرىر چلىگا دېس كانقصان دەخودائى ئىن كى بىيراكام بەسپىكەسىرىتېبىن داخىچ طور پېتبادول كەئتمارى غلط ئەت كانتېچىس تىدر تىپا دىن بوگام

ا دران سے کہدوکہ (تم جس قدر نجاعت کرناچاہیں ہوکرلو۔ وہ نظام قائم ہوکررہے گا جی خداکی محددسنائش کی جیتی جاگئی تضویر ہوگا۔ وہ ہی طرح دہ ضح طویرا پی نشا نبال تمہارے سامنے ہے آئے گاجی سے تم پہچاں لوگے رکہ ہاں یہ وہی مد شرہ ہے جس کی بابت تم سے کہاجا، تھا۔ دوسری طرف ہو نہاہی تمہارے اوپر آئے گی وہ تمہا سے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگی کہونکی طدا کا فا ون مکاف ت تمہائے مام اعمال سے اچھی طرح دافق ہے۔





#### يسم واللوالزّف من الرّج مير

ظهرَ ﴿ وَإِلَىٰ الْمُعَالَكِتُ الْمُهِ أَنِي ﴾ نَتَلُوْا عَلَيْكَ مِنْ فَكُمْ أُمُوسَى وَفِرَا عَوْنَ وَأَلْحَ يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ الْمُلَالِيْكِ كَالَّا يُسْتَضْعِفَ طَلَّا فِفَةً فِنْهُمُ مُنْ ذَوْمِ أَبْنَاءُ يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ الْمُلَالِيْكِ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِ اللَّهِ عَلَ مُمْرُو يَسْتَعْمَ فِيمَاءُ فَمْ أَلْنَاكُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِ اللَّهُ ؟

خدات ذى الطول وسيع وعليم كارث ديك

حدات و جا سون المعاري و ين المساول و ين المساول المساول المساول المساول و ين المساول و ين المساول و ين المساول المساو

ایمان کھتے ہیں۔
واقع یہ تفاکر منسر عون نے اپنی مملکت میں بڑی سرشی اختیار کر کھی تھی۔ اس نے اپنی تو کوستھ کم مکنے کے لئے ملک کے باشندول کو فتاعت پارٹیوں ترفیسیم کرر کھا تھا اوران ہیں ہے گیا۔
کوستھ کم مکنے کے لئے ملک کے باشندول کو فتاعت پارٹیوں ترفیسیم کرر کھا تھا اوران ہیں ہے گیا۔
پارٹی رہنی ہے راتیل کو کمزورے کم ور ترکی تاجلاجا تا تھا۔ اس کے لئے اس کی پالیسی یہ تھی کہ وہ اس اور جوان جہو قرم کے ادر تا جوار اور جوان جہو سے ماری ہوئے نہیں انجمال اور آئے بڑھا تا رہتا ۔ اس طرح دہ اس قوم کے افرر تا جوار ال بھیا کر کے ان کی قوت کو تو و تا چلاجا تا و جان ہے ، نہیں انہوا میال بھیا کر کے ان کی توت کو تو و تا چلاجا تا و جان ہے ، نہیں انہوا میال بھیا

اور بیربات ایک فرعون پر ہی مخصر نہیں مقی - ملوکیت کا فاصد ہی ہے ہوتا ہے ، پہلے )-اور سے عول مجی انہی میں سے تھا۔

چنانچه آل کی سرکشی اور نسادانگیزی کے بیش خربهارے فانون میکا فات کا فیصله پر کھنے آلہ حس تو کو وہ کسس قدر کر در کئے جارہا کھنا کسے ہم ری فغمتوں سے نواز اجلستے۔ لینی انہیں ملک کی مرداری عطاکر دی جلستے اور ایک خطع زمین کا مالک بنا دیا جستے۔

ا جہاں ان کی اپن حکومت ہو- اور سنرجون اور اس کے مذہبی بیشوا دس کے سروار امان ا اور ان کے سب لادک شکر کودہ کھا دیاجاتے جسے دیکھنے سے وہ اس قدر خالف کتھا در سے سے ا کے لئے وہ آس قدر محکم تدا بیرافقہ ارکیا کرتے ہے۔ ایسی ان کی تباہی اور بربادی-

اس مقصد ظیم کے بیٹے ہم نے ،یک پروگرام مرتب کیا۔ اس کی پہلی کری ہی کھ جسٹے
دمو سلتے کی پیدائش کے بعد النے کی پیغالبر کی وساطت سے موسلے انکی مہاں کی طرف تیا کم
بھیجا کہ ہر دست اس بھے کو دو دور پیلے نے ماؤ الیکن جب ہیں کی باجت تہم ہیں کوئی خطب قامی موسلے انکی مال کی طرف تیا کہ
محسوس ہوا تو است دریا میں بہد دیا۔ اور اس خیال سے قطافیا فاعت اور ہموم نے ہونا دکھملوم
میرے بیجے پرکیا گزئے ، ہم اس بھے کو پھر تری طرف اوٹا دیں گئے اس بیت وسلامت رہے گا۔
اور اس ت درصا حب اقبال ہوگا کہ ایم ایسے بینا رسول بنا میں گئے۔

بعنائحید مونی کی مال نے مینے کوایک مندوق میں ڈال کر دریامیں بہاریا، اوراسیا جواکہ آس صندوق کو خود فرحون کے لوگوں نے دریاسے نکال لیا -- اوراس طرح اسے محفوظ کرلیں تاکہ وہ ان کا دشمن بن کر شراجوا اوران کے لئے عمر وحزن کا باعث بنے - حقیقت یہ ہے کرفرجون اور بامان اوران کے لاؤلٹ کرسپ مجر کا درخطا کار تھے داس لئے ان کی تما ہی تو تو ۔ ان کے جرائم کا فیطری بنتی میں سیوبر فینے کار موسے کے بائعول آنا تھا۔ آگر وہ آس کی وَقَالَتِهِ الْمُرَاتُ فِي عَوْنَ وَقَرْتُ عَلَيْ إِلَى الْمُ تَقْتُ الْوَهُ الْمُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْم تويَشْعُرُ وَنَ ﴿ وَالْمُ الْمُوْمِنِينَ ﴿ وَقَالُهُ الْمِرْمُ وَسَى فِي كَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِنِينَ فَي وَالْمَ الْمُومُونِينَ فَي وَقَالُتُ لِا نُحْمِتِهِ فَضِيْدِهِ فَيْصَلِيهِ فَيْصَرَتْ وَالْمَ عَلَى الْمُومُونَ وَهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَمُولِا يَنْفُعُ وَنَ اللّهُ وَمُولِا يَنْفُعُ وَنَ اللّهُ وَمُولِا يَنْفُعُونَ اللّهُ وَمُولِا يَنْفُعُونَ اللّهُ وَمُولِا يَنْفُعُونَ اللّهُ وَمُولِا اللّهُ وَمُولِا اللّهُ وَمُولِا اللّهُ وَمُولِا اللّهُ وَمُولِلاً اللّهُ اللّهُ وَمُولِلاً اللّهُ وَمُولِلاً اللّهُ وَمُولِلاً اللّهُ وَمُولِلاً اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُولِلاً اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فہمائٹ برائی خلط رَدُن چھوڑ دیتے نواک تباہی سے بی جلتے۔ انہوں لے ایسانہ کیا اور تباہ ہوگئے۔
اس طرح ایر بجی فرعون کے محل میں بہنچ گیا۔ جب فرعون کی بیوی نے اسے دیجے تو فرعون سے
کہنے نگی کہ دیر بجی شراخو صورت ہے )۔ میں اسے پالونگی تاکہ یہ سرے اور میرسے لئے آنکھوں کی تصنفہ
مور ہذ 'اسے یومنی صالح ہے کیا جہ نے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ ہمارے لئے فائدہ کاموجب ہو۔ یاہم اسے
اینا بیٹیا ہی بنالبیں۔

ده آبس میں پیمشورے کررہے تھے اور تبہیں مجھتے تھے کجس بینے کی پردرت وہ لینے آخوش میں

(بيني كوفريون كے محالت ميں جيوڙ كرفرائيم مونتى كى عرف جلو) أن نے بہانے كو تو بيني كو درياميں بهد دياميكن اس كادل صبر دسكون سے خالى ہوگيا۔ دہ اس قدر ضعرب و بے قرار ہوگئى كہ اگريم اس كے دِل كوشبات وقرار عطانہ كرتے اوراس طرح لسطة بن نہ آما آگر ہو كھے اسسے كہا گيا تھا أ ديسے ہي ہوگا الوبعي رئيس تھا كہ وہ سار اراز افشاكر ديق ۔

رلیکن مانتا ببرطال مانتا جوتی ہے۔ اس نے اسفدرسلی تشفیٰ کے اوجود) اپنی لڑک ہے کہا کہ ذرااس صندوق کے پیھے بیھے بیلے میں اور جنبیوں کی طرح اور رہے دکھیتی رہ کہ اس پر کیا گذرتی جمہ چنانچہ دہ اُسے اسی طرح اور سے دیکھیتی رہی اور سندمون کے لوگوں کو اس کا احساس تک شہوتے دیا (کہ وہ صند دق کا پیھے کر رہی ہے) و

ادھریہ ہور ہاتھا۔ ادھریم نے ایساکیاکہ بچنے نے سی کے دودھ کو مُسنتک شاکا ارچانجان کے
لئے یہ مشکل شکل بن گیاکہ اِن حالات میں بہتے کی پرورٹ کاکیا انتظام کیا جائے اسٹے میں موٹی گی ہوا
وہاں بہتی گئی،۔ اُس نے ان سے کہاکہ کیا میں بہتیں ایک ایسے گھرانے کا پہتہ بناؤں ہوتمہا ہے ہے
اس بہتے کی پرورش کریں اور مرطرت اس کے فیرٹواہ رہیں؟

كَنَّ وَنَهُ إِلَى أُمِّهُ كَنَّ تَقَلَّ عَيْنَهَا وَلَا تَغَنَّ نَ وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعْنَ اللهِ حَقَّ وَلَكَنَّ أَلَّهِ فَكُمُ وَلَهُ وَلَكَ اللهِ حَقَّ وَكُنَّ اللهِ حَقَّ وَكُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَكَنَّ اللهُ عَنْ مَا اللهُ وَكُنْ اللهُ عَنْ وَكُنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَكُنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَكُنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَكُنْ وَاللهُ وَاللهُ وَكُنْ وَاللهُ وَاللهُ وَكُنْ وَاللهُ وَاللهُ وَكُنْ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللل

چنانچه اس طرح بم نے مونی کواس کی سال کی طرف اوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں تھٹ ڈی رئیں اور دہ منم نے کرسے - اور دیکھیے کہ الشرکا دیدہ کس طرح پورا ہواکر تاہید رحقیقت یہ ہے کہ افتہ کے توسب وعدے پورے ہوئے میں لیکن ، اکٹر اِکٹ عم وبھیرت سے کا کہ نے کواس حقیقت کو تیجھنے گاکوش نہیں کرتے ۔

رچنانچے ہی طرح موٹی فرعون کے پرور دہ کی جیٹیت سے بڑھنے بچولنے لگا ہجب وہ جوانی کی عمر کو پینچیاتو ہم نے اسے ہم اعتبار ہے متناسب اور متوازن بنادیا۔ اوراسے مم ووائنس سے بھی بیٹر قرام عطاکیا اور معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بھی نوازا۔

حقيقت بيسب كرجو لوك محصن كالأنه تدرست احدال ووازن كى زيد كى بسركري اسكا

لتحيابيابي مواہر

ایک دفعدکا ذکرے کرئوی جسک رہائی جائے رہائی جسے ہوائی جسے جاہر محدات ہیں تھی کسی کا کے

ایک دفعدکا ذکرے کرئوی جسک کی کو چوں میں گھر تھی نہیں گئی و خلی الصبح - یا دو پہر کے قبلالہ

کے وقت با رات گئے ) - اس نے دیجھاکہ دو آ دمی آپس میں الر ہے ہیں — یک قوم مونی دفی النیا اللہ کا فرد ، ورد وسراائس کی دشمن کی فوم (اہل مشرعوان) میں سے - بنی سرائیل نے اسپنے ترفیت

کے خلاف اور مسرائی کی دشمن کی دو می اللہ دیکھاکہ وہ فض اس یکا سے دو اے سے دہر میں مقالیا ما دائو

ہوائی اس کے میں دو اس پر کھی اس طرح پر گئیا کہ دو ہو ہیں ڈھیر بھوکر رہ گیا ۔ جب موسے نے دیکھاکہ
انس کے میکے نے کہاکہ دیا جے تو بڑانا وی ہوا اور لینے جی میں کہنے لگاکی افسوس میں نے فقیہ
انس کے میکے نے کہاکہ دیا جے تو بڑانا وی ہوا اور لینے جی میں کہنے لگاکی افسوس میں نے فقیہ

سے خلوب ہوکر ایسا کام کر دیا ۔ حقیقت یہ سے کہ مفعوب الغضب آ دمی ایک آئے دشمن ہوجا کا سے نے اور دہ وہوئی سے کام سے و

توسے وہ صحور برحائی ہو بائے کہ ہر سکاات ام کس تعدر علط تھا۔

مولئے نے ہاکہ سمیر سے رور درگار میں نے آپ برٹری زیادتی کی ہے۔ تو بسا

انتظام کرنے کرمیں ہی کے مضر ٹران سے محفوظ ہوں المبری ٹیت اسے مار دینے کی تبدیل تی میں نے تو یک معلام کی مدوکرتی ہو ہی تی ایسا محف تھائے۔ ہوگار کا اس کے بڑر دگا سے ایسا کردیا کہ ہو کہ دائے اس کے بڑر دگا نے ایسا کردیا کہ ہوئی کا دائے اس کی دائے اس کے بڑر دگا تا میں اس کی خوائے اور وہ ہی کے احسال میں اس کی گنوائٹ ہے کہ داگر کسی سے تعظیم سے کوئی تصور سرز د ہوجائے اور وہ ہی کے احسال میں اور کی گنوائٹ ہے کہ دائر کر کے اس کی ذائ کی نشود نما کا سالہ برمتوں رکھا جائے۔

میں اس کی گنوائٹ ہے کہ دائر کسی سے تعظیم سے کوئی تصور سرز د ہوجائے اور وہ ہی کے احسال میں دائر ہوئے اس کی ذائ کی نشود نما کا سالہ برمتوں رکھا جائے۔

موسے نے س طیبان کے بدا محضور رہ العزین طبازت کر کیا ، در کہا کہ اے ہر نے نشونیا

دینے دانے تود مجھے گاکسی تھی مجرموں کی مدد تبدیل کروں گا۔

دوسرے دان موتی مجیر شہر میں آیا ۔۔۔ ڈرتا ہوا اور دائیں بائیں دیجھ کرائی جہرات کرنا ہوا بہ عدو کرنے کے میئے کشہر میں اس قتل کے متعلق کیا چرجائے۔ اس نے اچا کہ دیجھا کہ دیجھا کہ دیجھا حس نے اس سے کل مدد مانگی محق رکسی اور سے ابھور با ہے اور موائے کو بھر مدد کے سے پیکار رہائے مونے نے اس سے کہا کہ دیمیرے ومیں نہیں جا تیا تھا بیکن اب مجھے ابھی طرح معلق ہوگیا ہے۔ کو ٹیراسی لوا کا اور غلط کا ہے۔

سیکن برب موستے بے بخورد بھیا تو معلوم ہواکہ دوسراشحض پھرتوم نسنہ عوان کا فرہبے داور اپنی حکومت کے زعم میں اس برسامہ زیادتی کررہ ہے ۔ حاکم توم کے افرادایسا ہی کہتے ہیں ا چنانچی میں نے ارادہ کی کہائی زیادتی کہنے والے کو پکڑ کرانگ کوئے۔ دمو نستے نے میں طرح اس اسسائیلی کو ڈوانٹ تھا اور اس میں کل کے واقعہ کا ذکر آگیا تھا ا اس سے اُس فرعونی نے از دازہ لگا لیا کہ یہ دہی تخص ہے جس نے کل اُس نسر عولیٰ کومار دیا تھا۔ وَ جَادَ رَجُلُ فِنَ أَقْصَاالْمَلِ يُنَاقِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوْسَى إِنَّ الْمَلَا يَا تَعِيمُونَ بِإِنَّ لِيقَتَالُوكَ فَالْحُرَجُولِ فَى لَكَ بِينَ اللِّهِ عِنْنَ صَ قَتْنَ مَ وَمُعْلَمُ فَا يَعْلَى يَنْهُ فَا كُلُونِ مَجْهِيْ مِنَ الْقَوْ وِالظّلِمِ بُنَ شَحَالُهُ وَلَمَا الْمُ

پنانچہ آن نے پودیکھاکہ موتی آن کی طرف ہاتھ بڑھارہا ہے تو وہ چلاا تھا اور کہاکہ ) لمے موتی کیا تو ، چا بہتا ہے کہ ص طرح تو نے کل ایک آدی کو مدروا تھا 'آج مجھے بھی آی طرح سارڈ لدلے ! معسوم یہ بہوتا ہے کہ تو ملک بیں اصلاح نہیں ہے بہتا 'بلکہ اپنی توت کی دھاک بھٹ ناچا ہتا ہے ۔ (سسکے نزدیک اصلاح " کے معنی یہ تھے کہ حاکم قوم کے افراد تو کچ کرنا چاہیں اس میں مزاحمت نہ کی ہے تے ' بلک برمقام پرمکوم قوم کے افراد کو دہایا ورڈ انٹا ہے نے اور اُنہی کونج م فرار دیا جا ہے !) "

رمعادم بوقائے کو کرتش کا برجا میں ہوگیا ور ویکو مالی میں کے فردی تا کا بیں معاوم بوقائی کے دریا ہوگا ہے۔ مقال بلکہ کو سیاسی وحیت کا مقالی سے اسے بیت ماصل جو گئی۔ حتی کو سرادار ان تہر نے اسے بی توجہ کا برائے ہوں نے فیصلا کر ایا کہ موسلے کو اس جرم کی بادش میں سزائے ہوت دیدی ہے۔ ان میں بیک شخص جو موئی کا بہی خواہ تھا) شہر کے آئی حضے سے جو آبادی سے دوروق مقال میں سول لائن ہوئے جہاں کا برین مشہر ورار باب حل وعقد کے مکا اس بوتے ہیں ، وروز ہرائی ہوتے ہیں کہ وروز ہرائی ہوتے ہیں کہ دورات ہوا آیا اور موسلے جہال کا برین مشہر ورار باب حل وعقد کے مکا است ہوتے ہیں ، وروز ہرائی ہوا آیا اور موسلے جہال کا مشورہ کر رسبے ہیں۔ میں بیار سے فرز ایران سے فرز ایران ہونے کہ ایک کرائے ہوا۔

چنانچیرتی پیشن کرخانف بوا اوراینی مفاطنت اور گرانی کرتا ہوا وہاں سے کل ڈا وہ خداست و عائیں سائٹ انتقاکہ باراب اسمجے اس ظالم توم کی در روستی سے مفوظ رکھیتو ۔ چنانچہ اس نے چلتے جلتے مدین کارخ کیا کیونکہ اسے بقین تقاکہ دہاں پہنچ کرکوئی ایسا

) سے چہانچہ ان کے چلے چلیے مدرن کارن کیا میں میا میں تھا کہ دہاں ہی مروق ہیں۔ راستہ صرور مکل آئے گا جس سے دہ نرعو نیوں کی دستبرد سے محفوظ رہ سکے اور آئندہ زندگی ان ومسلامتی سے گزار سکے۔

جب ده مرین کے پیاؤپر پہنچاتو اس نے ریجا کا کچہ لوگ لینے جا فروں کو پائی پلارہے ہیں لیکن کچے دوڑ دولڑ کیاں ہیں جو اپنی بحریوں کو روک رہی ہیں کہ دو پیاؤ کی طرف بڑھنے نہائیں۔ موسئی نے ان لڑکیوں سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ دوسرے لوگ اپنی بحراوں کو پائی پلارہے ہیں۔ تمہا ی بحریاں ہیں کی وجہ سے پائی کی طرف دوٹر دوٹر کر آنا جا ہتی ہیں بسکن تم انہیں روک رہی موکہ دو پائی کی طرف نہ جو نے پائیں ہ أَمَنَةُ فِنَ النَّاسِ يَسْفُونَ أَهُ وَوَجَدَرُنُ دُونِهِ وَافَى أَنَانُ مَنْ وَذِنِ قَالَ مَا خَطْبُكُما كَالْمَا لَا يَسْفِعُ حَفَى

يُصْلِ رَالتِهِ عَانُهُ وَالْفُونَ اللَّهُ فَوْ كَمِينَ مُنْ فَلَهُمَا ثَوْرَقُولَ إِلَى الظِلْ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِهَا النَّلُتُ إِلَى الْمُعْلِقُ مَنْ فَالْمُونِ فَلَا النَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْفَرْدِ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْفُوالِ اللَّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّلُولُولُولُولُ اللَّلْمُ اللَ

انبول نے کہا گرجب تک یہ چروا ہے اپنی بجراول کو با ڈیا لاکرے شعابی ہم اپنی بجراول کو با ڈیا لاکرے شعابی ہم اپنی بجراول کو بائی نہیں بالاسکنیں۔ راس نئے کہ ہوگ بٹرے مبتوں کے مالک ادرصاصب قوت ہیں اولا ہمارک کیا تجال ہے کہ جمالا کوئی آدمی نہیں ) صرف ایک باپ ہے جو بہت ہو شرصا ہے۔ راس لئے ہماری کیا تجال ہے کہ جس وقت اِن کی بجریاں بائی بی رہی ہوں 'ہم اپنی بجراوں کو آگے بڑھنے دیں۔ اِن کی بجریاں بستو کو بائی بی بی براوں ہم اپنی بجراوں کو آگے بڑھنے دیں۔ اِن کی بجریاں بستو کو بائی بی بی بھریاں ہے گا! )۔

المولئة في در مين كهاكد - بهرز مينة كرنتيم آسرال بيدست " -- مصريت كعافا مقاك دبال فرعو نبول كى بالادست توم في اپنى قرت كے بل اوتے بزامرا تبليول برعرصة حيات مثاك كر كھاتھا- بيبال بينچب تو معالما دبال سے بھى زيادة ناست أنگر نظر آيا و بال بك توم دوسرى قوم كا فراد كو تنگ كرتى متى - بيبال آيك بى قوم كے افراد كى يہ حالت ہے كہ بالادمت طبقة كمرورة كور ژن كے مرحثيوں كے ترب نبيس آنے ديال -

وه ان خیالات میں ڈوبا ہوا تھاکاس نے دیجاکی ان دونوں لڑکیوں میں سے
ایک لڑکی خیاست مثاتی اس کی طرف آرہی ہے۔ اس نے آکر مونی سے کہاکہ برسے والدینے
آپ کوبلا یہ ہے تاکہ ہماری بحراوں کو پانی پلانے کے ساسلمیں ہو کچھ آپ کیا ہے اسکا کھوماڈ تا ہے۔ چنا نجے جب مولئے اس مروبزرگ کے ہاس بہنجا اور اپنی سرگزشت سنائی تواس نے کہاک

غَالْتُ إِخْدَابِهُمَا لَأَبْتِهِ لِمُتَأْتِمُولُهُ إِنَّ خَيْرَكُنِ السَّتَأْجَرُتَ الْقَوَيُّ الْأَمِيْنُ ۞ قَالَ الْحِنَّ ٱلِإِيْدَانَ ٱلْكُمُكُ الْحُرَى اسْتُمَ هُنَيْنِ عَلَّ أَنْ تَأْجُسُونِي ثَمْنِي حِيجٌ ۚ فَإِنْ أَنْسُتَ عَشْرًا فَيَنْ عِنْدِكَ \* وَمَأْ ٱرِيْدُ ٱنْ اَثْقَ عَلَيْكُ سَيْحِدُ فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ قَالَ ذَٰ لِكَ اَمْنِي وَابَدِ ٱلْإَجَلَيْنِ تَضَيْتُ مَنَكُو عُرُوانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ﴿ فَلَمَّا فَضَى مُوسَى الْأَجَ



ڈرونہیں بنم بیال اس ط لم توم کی گرفت سے الکل مفوط رہوگئے۔ اس كى توكيون مير سيريك نے كه اكداباج ك! اس لوج و كو اپنے بال كام كائ كے لئے الآلا كيول ندركوليه جائية س تتم كيمالازمول ين دوبنيادي خوبيول كابهو باضروري ب يبني كه ده طاقلور بوا ورويه شدار ---- ( اس ميس د د نوب خوبياب د كلها ي ديتي مين - طافتور تويينظر بي بأ

سے باتی رہی اس کی دیا نداری سوس بے فرضی سے اس نے جاری بحراول کو یانی بالابہ ہے وہ اس کی

دیانتداری کی زنده شها دست ہے)۔ رأس شیخ بزیگ نے معامد پر خورکیا - مونی کو سینے باس تغیر اکر ایسی طرح اطمینان کریدا - اس بعدمونتی کے سدمنے ایک بتحریز رکھ دی، اِس نے اِس سے کہاکہ میں جاہتا ہوں کہ این لڑ کیوں میں سے کے بی اوی تمہارے ساتھ کرووں میکن ہس شرط پر کوئم کم از کم آٹھ سنال تکسکتم ہی رہوگے۔ اگریم آسکی بجائے دس سال تک رہ سکو تو بہتہاری طرب سے اصافہ ہوگا۔ اس دوران میں ہیں تبهار بے کام کی اجرت میں دول گا۔ میں نہیں چا شاکھتم پر سی تسم کی سختی کروں۔ يه أورسي معامله كي إن البحيد معالمه كي طسور على جوالط بينية التي رابيراسلوك توتو مع الشاراف الي لوكول بي سديات كا

موست في كماكربهت اليما- تمبار اورير البين بدمه مله عي موا ميس جامول تورس مدال کی مدن ہوری کروں ۔ سیکن اگرمیں آئھسال کے بعد چلاحیا ایا ہوں تو اس سے مجدركسي شم كانيد دني نهي بوكي بحركويس كبدرا بوب اس برسرا خداستا بداورضاس بهد جب موستے نے ابی رہ ملا رمت بوری کرلی تواسینے لوگو ساکھ اے کرمدین سے روانہ وگیا - راستے میں اس نے درات کے وقت عور رمیساٹ کی مانب ورسے آگ دیجی

اس نے اپنے لوگوں سے كماكرتم ذرابيس كثيرو ميں في آك ديجي ہے ميں جاتا جول شايد وباں سے راستے کی کھ خبرسل جائے۔ یا رکم از کم ، میں تمبار سے لئے آگ کا انگارہ ہی ہے آگ

وَكَانَ مِهَا وَهُوَ الْسَالُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْمُعَلِّمُ الْعَلَى الْعَلَا الْم عِنَهُ وَ وَعَنَ النَّا الْعَلَا الْعَلَا الْمُعَلَّدُ وَمُصْطَلُونَ ﴿ فَلَكُنْ اللَّهُ مَنْ الْعَلَانُ وَهِ وَمِنْ النَّا الْمُعَلِّمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

بُرِّهَا لِن مِنْ زَبِلِهِ إِلَى فِي عَوْنَ وَمَلَا يِهِ لِإِنْهُمْ كَالُوْا فَوْمَا فَسِوَيْنَ 🗨

تاکتم لوگ سے اپ سکو- راس سے اِت لوکٹ جائے گی)-جب وہ وہاں پہنچا تو وادی کے دائیں کنارے 'ش بابرکت زمین کے یک درخت کی طون سے آد زآنی کہ اسمونی! یہ آدار تمہارے خداکی طرف سے آرہی ہے جو تمام آ وام عالم کا لشود نمادینے والا ہے ( مسلمے )

پرمونے کوالیے احکام دیے جن میں سن ممل کے فوٹ گوار تائے کی نوش خریال تیں ۔ نیران تمام احکا کی تائید میں روشن اور تا بناک ولائل و براہین ۔ ہس سے کہاگدان ولائل کوئیا و مجھی سے پیشیں کرنا ۔ لوگوں کے لئے یہ بہت فوش آبید ہوں گی ۔ ان ہیں سے کوئی بات بھی اُن کے لئے ناگواری کا باعث نہیں ہوگی ۔ آرکہیں فوف کا مقام آئے تو و ہاں پھڑ کھڑا نا نہیں ا بلکہ : اینے بال دیر ہمیت کر بوری جمعیت فاطر سے مقابلہ کے سئے تبارر ہنا ۔ اور اپنی تباعث کی منظیم اچھی سے رکھ سے کرن و چھا ) عَالَ زَنِ إِنْ قَتَلْتُ وَمُهُوْ لَفُكَ أَنْ أَخَافُ أَنْ يَقَتُلُونِ ﴿ وَأَنِي هُرَافُنَ هُوَ أَفْضَوُ مِيْ إِنَا فَالْمَا أَنْ الْكُونِ وَنِ ﴿ وَالْمَا الْفَلْدُونَ ﴾ وَالْمَا الْفَلْدُونَ ﴾ وَلَمْنَا مَا فَلَا الْمَا الْفَلْدُونَ ﴾ وَلَمْنَا مَنْ أَنْ اللّهُ اللّ

یه د د نول شیم کے اتکام (منذرات وسیشرات ) نیرے پردردگاری طرف فرعون ادراس کے اہل دربا سے لیئے واضح دلائل ہیں رانہیں ان کے ساسٹے پیش کردں دہ لوگ بٹرسے ہی علطسات مرحل بر مدموں۔

مولیتے ہے کہاکہ اے بیرے پر دردگار! بیرے باتھوں ان کا ایک آدی مرکبیا تھا۔ میں دریا جوں کہ درد گھے گرفت ارکر کے مثل کر دیں گئے۔

رودسری بات بیسبے کہ آبے عرصد درا تک شہری آبادی سے دور سہنے کی دھتے ہیری بان
میں نسی صاف نہیں ری کھیں دربا فرعون کے توگوں سے نصبح و بلیغ گفتگو کرسکوں) ۔ ہمرا ہم انی اللہ میں باردات مجھ سے تباد وقعیع اللہ ان ہے۔ اسے میری امداد کے لئے میرے ساتھ میں جدیجے تاکہ وہیں کروں یا کہوں وہ میری تائیدو تصدیق کرتا جائے ۔ مجھ فرد ہے کہ دہ توگے ضرور میری تکذیب کریں گئے ہیں خوانے کہاکہ کھراؤ تہیں۔ میں تمہا اسے بھائی کو تمہار سے اتھ میں کرائے ہیں اور تم دد لور کو ابسا غیرے طاکروں گاکوان لوگوں کا باتھ تم کے مہیں ہی سے گائے تم میں تمہارات تو اب میں تبیا دول گا۔ ورتم دد لور کو ابسا غیرے طاکروں گاکوان لوگوں کا باتھ تم کے مہیں ہی سے گائے تم ان احکامات کو ہے کران کی طرف جاؤ تو ہی ۔ تم دولوں اور جو ہوگ تمہارا اتباع کریں گئے نیفینا الباغ کریں گئے نیفینا الباغ کون پر غالب رہیں گے۔

بنائی جب موستے ہارہ تو امن کو سے کران کے پاس کیا تو انہوں نے ہوشتے ہی کہ بیا کہ یہ سب جورش پرمنی من گفرت بائیں میں ہم نے اسی بائیں اپنے آبار وا جدا دسے ہمی ہیں سنیں- راس سے ہم انہیں مانے کے لئے تیار نہیں ،-

موسط في كماكر يهد كونتي دليل ب كرج نكديه بالبس منه في البي آباره عدادست

وَقَالَ فِي عَوْنَ لِكَايَّهُمَا الْمَكَلُّ مَا عَلِينَتُ لَكُوْمِينَ اللهِ عَلَيْرِي ۚ فَأَوْقِدُ لِي عَلَى الطِلْمُو مَا عَلِينَتُ لَكُوْمِ عِنْ اللهِ عَلَيْرِي ۚ فَأَوْقِدُ لِي عَلَى الطِلْمُو مَا عَلِينَا الْمُعَلِّمُ لِللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَلْهُ عَلَيْ الْمُعَلِّمُ لَلْ أَنْ صَرِّحًا لَمُنِينَ ٱخْلِيمُ إِلَى إِلَيْ مُوسَى وَ إِنِي كَلَ ظُنَّهُ مِنَ الْكُنْ بِأِن ۞ الْسَتَكُمُ هُو وَجُنُودُ وَا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَتِّي وَظَنَّوْا اللَّهُ وَ إِلَيْنَا لَا يُرْجُنُونَ ۞ فَلْغَذَّ لَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذَّ نَهُمُ فِي الْمَيْرِ "فَالْظُنَّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظُّلِمِينَ ۞

مبیر منسی اس لئے سب جموث ہیں ، یاتی رہا تہارایہ اعتراض کو میں نے یہ باتیں اپن طر<del>ف ٹور</del>یشع کی بین اورانهیس منسوب کرریا بهورن خدا کی طرف . تونمتم ان با تول کویر که کرد مجیمو که میسی بین جما ان كے منجانب الله رہونے كاتعب آت ہے ، مير أنشو ونماد بينے والد فوب عاللة ہے كه كوان في الواقع، اس كى طرف سے توانین سے كرآتا ہے وركون اس كى عرف نبلط باتيں منا وب كرا ہے نيزدوية مجی جانتہے کہ انجٹ آکار کامیا بی کسس کی ہوگی اس سنے کہ اس کان اون یہ ہے کہ جولوگ مستع قوالین سے سرکشی ترتیس (یا اس کی عرف علط با تمیں منسوب کریں) وہ کمجی کامیاب ہیں ہوسکتے۔ . فرعوان نے اپنے اہل در ہارسے کہاکہ زموسے تو کھے کہدرہاہے وہ محض " ذہبی "گفت گو نہیں۔ یہ توگہری سیاست ہے۔ یہ کہتا ہے کہ افتدار وہ ختنبا زمروری اور حاکمیت سب فعراکے التے ہے کسی اور کے لئے نہیں اسیکن میں اپنی ملکت میں تم وگوں کے بتے اپنے افت دار

و خت کے علاقہ اور سی کا اقتدام میں جانتا، اس کے بعد اس نے باسان سے استبزار کہا کہ بوں کروکہ براوہ میں اینطیس یکاؤ بھر ان ابنیوں سے میرے سے ایک بہت بلند مل تعیر کرا و الکسی اس پرچڑ مدکر مو نتے کے ضرا تک بېنچون اورونکيون که ده کيسان،

ببرجال میں اسے اس کے دعوام میں جموث اسمجتنا جون اس سے س کی کوئی بات سا <u>كەلتە</u>تىيارنېسى بول ( <del>''''</del> )-

ببرحال فرعون فيموى كى كسى بات كوتوتب كے قابل ناسجها وراينے لاؤن كرسميت ملك يو 149 علم واستها دی روش پر پیتور قائم را- و ه لوگ بی توت کے نشمیں اس قدر بیرست منے کراہیں اس كاخيال كريجي بيس الماتفاكران سےكوئى بازيرس كرنے والاے حالانكان كا برايد ماك قانون مكافات كى طرت أكثر التعارض كرفت برى سحت بوتى سيها-

چنانچهم نے اپنے قانون مکا قات کی روسے اُسے اوراس کے نشکر کو پکڑالیا اورا قبیل

وَجَعَلْنَهُ مُ إِنَّهُ مُ الْمِعْ فَى إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيمَةُ لَا بُنْصَرُونَ ﴿ وَالْبُعْنَهُ مُ فَى هٰنِ وَاللَّهُ الْمُعْنَا وَيَوْمَ الْقِيمَةُ وَمِيْنَ ﴿ وَلَقَلْ الْكُنَا مُوسَى الْكِتَبُ مِنْ بَعْلِ مَا الْفُلْكَا الْفَيْرُونَ ﴾ وَلَالْمَا الْفُلْكَا الْفَرُونَ الْمُولِينَ اللَّهُ وَلَيْكَا الْمُعْنِينَ اللَّهُ وَلَيْكَا الْمُولِينَ وَهُلَى قَرَحْمَةً لَفَ الْمُولِينَ اللَّهُ وَلَى يَعْمَلُ إِلَيْنَا مِن وَهُلَى قَرَحْمَةً لَفَ اللَّهُ وَلَيْنَا أَلْمُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْكَا اللَّهُ وَلَى الْمُولِيلُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

سمندرسی غرق کردیا ، سوتم دیجیوکهان لوگول کاکید انجسام بردا جنهور نے ظلم و تم پرکمر الده دی تی است ظهر سنم مجی ایساکه وه آب پاپ سال لوگول کے اسام رسیدر تصحیحانسانبت کو تباہی و بربادی کے جنم کی طرف بلاتے رہنے ہیں۔ دا دران کے ساتھ خود بھی جنم میں جاگرتے ہیں۔ ادر الماتو تنابئے کے وقت ان کی مدد کرنے والاکوئی نہیں ہوتا۔

اس روشش برچلنے دالوں کی حالت یہ ہوئی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی محرومیال آن پیچیے لگی رہنی وزیر رامینی اگرت وہ مفادی حبد حاص کر بہتے ہیں بہکن آخرا مامروہ زندگی کی توشگوار بو سے محروم رہ جہتے ہیں ) اور قبیامت میں بھی وہ زندگی کی شادا ہمول سے دورر کھے مہا بنی گے ادر ذات و تواری کی زندگی ب رکزیں گئے۔

ران ان تاریخ میں بر بہنی قوم نہیں کئی جو پنے ظلم رستم کی وجب سے نبوہ ہوئی تھی اس سے بہید بہت ہی قومی ہلک ہوئی تھی اور موستے ان کے بعد قوم مشرعون کی طرف آیا تھا اس سے بہید بہت ہی قومیں ہلک ہوئی تھیں اور موستے ان کے بعد قوم مشرعون کی طرف آیا تھا اس سے بہنا ہوئی تھیں۔ مقصداس سے بہنا کہ وہ لوگ سے اپنے سلسنے رکھ کرزند تی کے مصلح راستے بر مہیں او کا مسلم میں مقصداس سے بہنا کہ وہ لوگ سے اپنے سلسنے رکھ کرزند تی کے مسلم راستے بر مہیں او کی مسلم میں مقصداس سے بر مہیں او کی مشور زندا ہوتی جلی جائے۔

د اُنے سول! یہ باتیں تہیں دمی کے ذریعے بتائی جاری ہیں اور نے ہم نے موسلے کی طرف دمی جمیعی ہے تو ' تو اُس دادی کے غربی جانب کھڑا' اِن باتول کوسٹن محقور اربائضا؟ یہ مکن ہی نہیں تضاکہ تو اُس وقت دیا ل موجود ہوتا!

یم میں ہیں ہیں گاروں وہ میں وہر ہیں ہوں ہوں ہوں ہے اس ان کی تسلیم گرانہ کی ہے در میان کئی تسلیم گرانہ کی ہیں گرانہ کی ہیں اور ان میں سے ایک ایک کی مدت حببات طول طویل رہی ہیں۔ نہی تو اہل مدین کے ہاں موجود متفاکہ تو ان کے سامنے ہما سے اُن حکام کو ٹین کا

وَعَالَمُنْتَ وَعَالِيْنَ الطَّوْمِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً عَنِنْ رَوْمَا لَمَنَا اَنْهُو فِنْ ثَنَيْ فِي مِنْ عَلَيْكَ لَعَلَمْهُو يَمَنَا كُذُرُونَ ﴿ وَلَا لَا أَنْ فَصِلْهُمْ مُصِفَيَّةٌ بِمَا فَكَامَتَ الْمِرِيهِ عَوَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْكَ لَا أَنْ فَصِلْهُمْ مُصِفَيَّةٌ بِمَا فَكَامَتَ الْمِريهِ عَوْفَيْ وَفَا رَبَّنَا لَوْكَ لَا أَنْ فَصِلْهُمْ مُصِفَيَّةٌ بِمَا فَكَامَتَ الْمِريهِ عَوْقَ وَفَيْكُولُ وَالْمَا أَوْلَى مَنْ الْمَوْفِي وَلَا أَنْ فَي مُولِي اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مَنْ مَنْ اللّهُ وَالْمَا أَوْلِي مَنْ اللّهُ وَالْمِنَا وَلَا مُولِي اللّهُ وَالْمَا أَوْلِي مَنْ فَلَا كُولُولُ اللّهُ وَالْمَا أَوْلِي مَنْ فَلِكُ وَالْمَا أَوْلِي مَنْ فَلَا أَوْلِي مَنْ لِللّهُ وَلَا مِنْ مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ مَنْ اللّهُ وَلَا مِنْ مَنْ اللّهُ وَلَا مُؤْلِلًا اللّهُ وَلَا مِنْ مَنْ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَلَا مِنْ مَنْ فَلَاكُوا مِنْ مَنْ اللّهُ وَلَا مَنْ مَنْ اللّهُ وَلَالْمَا اللّهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُولُ اللّهُ وَلَا مُؤْلِلُولُ اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا مَنْ مَنْ اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ اللّهُ وَلَى مُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى مُثَالِقًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

(جوہم نے موسئتے اورشیب کی دساطت سے بھیجے تھے)۔ اس سے منہیں ان اسور کا عم ہونسیں کی مضاجب تک ہم منہیں ان امورسے بذراجہ دی باخبر نیکر شے جس طرح ہم اپنے یہوں ں پر دی تھیجا کرتے ہیں۔

نهی تواس وقت طور کی طرف کفترانساجب ہم نے موسلی کو آ دار دی محق سیکن بیسب کھے سینے خدا کی طرف اس سے پہلے میں اسے بہلے خدا کی طرف اس سے پہلے خدا کی طرف اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آ ؛ ( ﷺ ا ﷺ ) علاط رواز ، زندگی کے تباہ کن شائع سے آگاہ کر دھے اور وہ آ ہے اور وہ آ ہے اسے میں کہ کوئی رسول نہیں آ ؛ ( کی اس سے کا کہ کر دھی روش نہ ندگی اخت با کرسکیس ) ۔

ا درایسانہ بوکھب ان کے اعمال کی وجہ اِن پرکوئی تب ہی آئے تو بہ کہیں کہ ہے ہما کے پر در دگارا اگر تو نے ہماری طرف بھی کوئی رمول بھیجا جو تا تو ہم اُس کی بات مانتے۔ اس کی پیش کرتے تعلیم برایمئان لانے اور تیرے توانین کا اتباع کرتے۔

ربم نے ہی مقصد کے سے تہیں ان کی طریت رمول بناکر بھیجا ، اسکین جب ان کے ہم ہماری طریت سے حق بہنج کیا تو یہ (بجائے اس کے کہ اس برخوروت کرکرتے ، کہنے گئے کہ جب طرح موس موشقے برایمان ندلا فی سے توم فرخوان برطرح طرح کی تیا ہیا ۔ آئی تفییں اسی طرح راسس موشقی برایمان ندلا فی سے ہم برا ہم بر نما ہم ان کیوں نہیں آئیں جن سے ہم بچان میں کہ یہ فی الو فند مونی کی طرح فداکا ستے ارسول ہے۔

سیکن ان کے باوبود' موسلتے ہر ایسان مبیں ان کے باس سے صاحت کہدیا تھا کہ موسلتے اوراس کا بھائی باردن وولوں فرکھیے اور باطل پرسست ہیں انہوں نے ان کی ہیٹ کردہ نما کی تمام نعلیم کو تعکرادیا تھا۔ اور باطل پرست ہیں انہوں کے دیجے کرتے کہتے ایس سے تیس کے ج

قُلْ قَالَوْا بِكِتْبٍ مِنْ عِنْوِاللهِ هُوَا هُلَى مِنْهُمَا آتَدِهُ مُرانَكُنْتُمْ صَدِيقِيْنَ ﴿ فَا أَنْ لَقَ مِنْهُمَا آتَدِهُ مُرانَكُنْتُمْ صَدِيقِيْنَ ﴿ فَا أَنْ لَهُ مَنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ لَا يَهُمُونَ فَا عَلَيْزُهُ وَمَنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ لَا يَهُمُونَ فَاعْلَقُ إِنَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ لَا يَهُمُونَ فَاعْلَقُ إِنَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ لَا يَهُمُونَ فَاعْلَقُ إِنَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ لَا يَهُمُونُ فَا عَلَيْهِ مُونُ وَمَنْ أَضَالُ مِثْنِ اللَّهِ مُوافِقُهُ إِنَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ لَا يَهُمُونُ فَا عَلَيْهُمُ هُولُونَا فَا لَا يَهُمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل

الْقَوْمَ الظَّلِيمِينَ فَي لَقَدْ وَصَلَّنَالَهُ وَالْقَوْلَ لَعَلَّهُمُ يَتَكُلُّونَ ٥

(ان ہے کہوکہ مونی کا دعواہے ہے تھاکہ اسے خداکی طرف سے ایک اسب کی ہے توزنگر کی صحیح راہ کی طرف اہ تمائی کرتی ہے رہا ) ، ب ہی دعو سے براہے کہ جھے خداکی طرف سے بہترا نہ ملی ہے جوہ جسم کی خصوصیات کی حال ہے - اب اگریم کوئی اسبی کتاہے آؤ جو خداکی طرف سے ہو اور شسر آن سے بہتر راہ نمائی کینے والی ہو - جس سے عنی یہ ہوں گے کہ وہ کتاب موسی ہے ہی بہتر راہ نمائی دینے والی ہے - (ایل ) - توہیس اس کا اتباع کرنے لگ جو قل گا- راس میں گروہ بنڈ تعصیب کی کوئی بات نہیں ۔ مقصد تو توانین خداد ندی کے اتباع سے جو وہ جہاں بھی پنی اسلی ، درجی شکل میں موجود ہول ان کا اتباع کرنا جا ہیئے۔ میکن وہ اب قرین کے علاوہ اور کہیں نہیں اس

) من آگر بیرلوگ تنبارے اس پیلینے کا کوئی جواب دیں را در پرجواب دے ہی کیا سکتے ہیں۔ ح<del>الا منظم کا</del> )-توکیر بیات داختے ہوجائے گی کہ بیلوگ رحفیقت محمد سند شی نہیں ۔ محض، اپنے جدفا اور مفاویر سنیول کا اتباع کرتے ہیں ،

اسے سامنے رکھ کرزندگی کے مبعی داسنے برطیس .

AN

ٱلَّذِيْ فِينَ ٱنَّيْنَاهُ وَالْكِتَبَ مِنْ قَبْلِهِ مُوْمِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَ إِذَا يُتُلْ عَلَيْهِ مُوقَالُواْ امْنَا بِهَ إِنْهُ الْحَقَّ مِنْ زَيْنَا إِنَّالُتَنَامِنْ فَبْلِهِ مُسْلِمِ يَنَ۞ أُولِهِ لَعَيْزُ تُوْنَ اَجْرُهُمْ وَقَرَّ تَعَيْنِ مِمَاصَبَرُوْا وَيَنَ رَبُّوْنَ وَمِنَ

## بِالْحَسَنَةِ السِّيتَةَةَ وَ مِمَّا مَرَزَقُنْهُوْيُنُفِقُونَ ﴿

(قرآن کی بی خصوصیت ہے ۔۔۔۔ بینی برکس کی تعلیم سابقہ آسمانی کتابول کی صیح اور کی تعلیم سابقہ آسمانی کتابول کی صیح اور کی تعلیم کتابید کرتے ہیں گئی بنا پر ) وہ لوگ اور کی تعلیم کتابید کی اسمانی کتابول کے سانے والے بن اوج سے سربی بور وہ کرکرتے ہیں تو اسس کی صدر قت پرائیان اے آتے ہیں۔ داوراسی طرح ایمان لہتے رہیں گئے )۔

چنانچ جب ان کے سامنے قرآن بیش کیا ہا ہے تو یہ اس کی صدافت کا افرار کرتے ہیں اور اس پرایمان ہے آئے ہیں اور اس پرایمان ہے آئے ہیں کہ یہ ایک چیفت ، جنہ ہے ہو ہمار سے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی سے۔ ہم ہونک میں اصول کو پہلے ہی سائنے تھے کہ اتباع صرف خدا کی وی کا ہونا چا جہنے واور پیچیفت ہم پر روضن ہوگئی ہے کہ اب وی خدا و ذری اپنی منزوشکل میں صرف اس کتاب کے اخر جناک ہم اس پرایمان لاتے ہیں)۔

ن ہمو ریوں کو صحیح تعلیم کی روسے نہایت سن کار شا نداز سے دورکرتے ہیں (ﷺ) -اوردو کھا نہیں دیاجا آ ہے کہ اسے نوع انسان کی عالمگیر رورش کے لئے کھلار کھتے ہیں۔

وہ ہروفت ہی کا خیال سکتے ہیں کمان کا وقت اور آوات کی سفوا در ہیں وہ وہ اور اسکتے ہیں کمان کا وقت اور آوات کی سفوا در ہیں وہ وہ اور اسکتے ہیں کمان کا وقت اور آوات کی سفوا ہیں ہور ہی ہمول آور وہ ان سے اعراض ہر ہیں گئے اور وہ ال سے نہایت شریفیا ندا نہ ہے وہ ان ہوگئر کر جائیں گئے دہ ہا ہے او ان اوگوں ہے کہ دہر ہے کہ کہ ہما ہے کہ ہما ہم کہ ہما ہم اس ہم اس ہوجائے میکن ہم اس ہوجائے میکن ہم اسب کھود کھتے ہما گئے تو دہ ہلا کے زمرے سیس شامل نہیں ہونا جا ہے۔

ے سوال کسی کی کتاب پرابیان لانے ہی کا بنیں - آگرکوئی توم اپنی منزل من اشرکت ب کی تعلیم کوچیوژ کڑائے انورکا فود ساخت حسائے اختیار کرنے تواش مسلک کوچیٹر اکر کسنے کتاب انشرکی طرف لانا ہی بخت مشکل جوجا کا ہے ۔ جیسی کہ فود ہمست اری جسمان فور کی۔ مثال جارسے ساسنے سبے -

4+

وَكُوْ اَهْلَكُنَا مِنَ قُرْ يَتِوَيَطِلَ تَمَعِيشَتُهُمَا عَيَلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَوْ تُسْكُنْ مِّنْ يَعْلِ هِمُ إِلَا قَلِيلًا وَكُنّا خَنُ الْوِيثِهُ فَكَ وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهُولِكَ الْقُرِي حَلْى يَبْعَثُ فِي أَفِهَا كَرَسُولُا يَتُعَلَّوهُ مُ الْيَنَا وَمَا كُنّا مُعْلِكِي الْقُرْ يَ إِلَا وَاهْلُهَا طُلِمُونَ ﴿ وَمَا أَوْنِيْ يَنُونِ مِنْ مَنْ وَهَمَتَاعُ الْحَيْوِ قِالدُنْهَا وَدِيْنَتُمَا وَمَا أَوْنِيْ يَنُونِ مِنْ مَنْ وَهَمَتَاعُ الْحَيْوِ قِالدُنْهَا وَدِيْنَتُما وَمَا



ہمارے دشمن ہوجائیں گئے اور میس آجک کر لے جائیں گئے۔

بین رسے ہوکہ کیا ہم نے انہیں ترم کے پاس اس طرح نہیں بسار کھاکہ میہاں برطرے کا آن بھی ہے' اور چار دل طرق محسف سے کھیل روعیزہ کھی کھیفے چلے آئے ہیں' جو ہماری طرف ' ان مح لئے سامان رزق ہے بسوس خدائے تمہا سے لئے اس دقت اس کا انتظام کرد کھا ہے اگر کم اس کے نظام کا اتباع کروگئے تو کہا وہ تمہیں مصیبتوں اور خطروں ہیں ڈال سے گا؟ یہ کسی اسے آ ہے لیکن اکٹر لوگ ایسی انتجائے کہ بھی نہیں سمجتے ؟

بانی را پذیب ال دارس وقت جماعت موشین کے خالفین کاگروہ بٹری تو توں اور شول کا کا کا کہ ہے۔ اس لئے بیمبی نقصان بہنچائے گا' توان سے کہوکہ ہم ذرا قوام سابقہ کی تاریخ کو کسنے ماقہ اور دیکھیوکہ ہم نے اپنے قانون سکا فات کی گروسے کنتی اس قوموں کو تباہ کر دیا' جنہیں سامان رسیت کی بٹری فرا والی حاصل بھی اور وہ اس پر بہت امرا تی تقییں مسود کھیو! بیان کے مکانا بین ہوئے۔ اوران کے وارث اور بین ہوئے۔ اوران کے وارث اور مالک ہم ہی ہوگئے۔ واہدا' اگر تمہار مے مخالفین سامان زیست کی فرا والی کے ظمند میں حق میں موالے کے خمند میں جو کے۔ واہدا' اگر تمہار مے مخالفین سامان زیست کی فرا والی کے خمند میں حق کی مخالفت کریں گئے توان کا مشرکعی ویساہی ہوگا۔

راس سلساه میں ہمارایہ فامرو بھی سن لوکی ہم کسی قوم کو پوئنی اندھادُ صندتیاہ نہیں کردیتے۔ ہم پہلنے ہی ارسے قوانین کردیتے۔ ہم پہلنے ہی کے مرکزی مقام میں اپنارسول بھیجے ہیں توان کے سلمنے ہمارہے قوانین پیرٹ کرتا ہے۔ پھر جب وہ لوگ ان قوانین سے مرتب ی اختیار کرنے ہیں تو ہمارہ قالون مکافا

کی روسے تیاہ ہموجاتے ہیں۔ بہرکسی قوم کو تباہ مبنیں کرتے بجز اِس کے کہ اس نظام داست بد و پر کمریا ندھ گئا۔ دان و گورسے یہی کہد دوکہ )جرب ایان زئیت و آرائش فبنیں اس وقت عاصل خ وہ صریت متہاری جلیبی زندگی کی ستاع ہے۔ وہ اس دنیا ہے آئے نہیں جاسکتی۔ اس کے میکس ٱفْسَىٰ وَعَلَىٰ لَهُ وَعُلَّا حَسَنَا فَهُو لَا قِيْهِ كَمَنْ مَنْغَنْهُ مَتَاءَ الْعَيْوةِ الدَّنْمَ الْفَرَّهُ مَا أَوْسَى وَعَلَىٰ مَنْغَنْهُ مَتَاءَ الْعَيْوةِ الدَّنْمَ أَفَرَهُ مَا أَوْسَهُ مَنَاءَ الْعَيْوةِ الدَّنْمَ الْفَرْعُمُونَ ﴿ وَيُوْمَ يُنَا وِنِهُو فَيَغُولُ اَ فِي شَرَكَا وَيَا الْإِنْ مَنَ كُنْ مُنْفَعِمُونَ اللَّهِ مِنْ الْفَرْمُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

### يعبرون 💬

جوتهم حیات توانین فد دندی کے اتباع سے ملتی ہے دو تھا اسے موجودہ سازوسامان کے مقابلہ میں بہتر تھی ہوتی ہے اور در باہیں۔ دہر باہی لئے کدوہ دنیاوی زندگی کے ختم ہوجانے کے اجسائی ساتھ جاتی ہے۔ دنظام خداوندی کے ماتحت زندگی بسرکے لئے سے ونیاوی سازویرات می بہر سے بہتر ملتا ہے۔ اور س کے ساتھ انسانی ذات کی نشوونما بھی ہوئی ہے۔ ونیاوی سامان طبیعی ذرق کے ساتھ طبق ہوجا آلے کے ایکن انسانی ذات کی نشوونما بھی ہوئی ہے۔ ونیاوی سامان طبیعی ذرق کے مدکی زندگی کو فروس بداماں بناوی ہیں)۔ اگر تم فراحمت کی فنٹو دنمایا فروس بداماں بناوی ہیں)۔ اگر تم فراحمت کی فنٹو دنمایا کو تو اس بات کے سمجھے میں ذرائی کی وشواری ہیں نہائے کہ ان و دنول میں سے کونسا سودانیا دہ فنی بخش ہے

بات بڑی واضح ہے۔ آیک گروہ وہ ہے جس سے ہم نے دعدہ کیا ہے ۔۔۔۔۔اور ہمادا یہ وعدہ حقیقت بن کراس کے سلسنے آنے والا ہے ۔۔۔۔کر آسے اس دنیا کی فوشگواریاں اور مراسندازیاں ہمی حاصل ہول کی دیائے ، اوراس کے بعد کی زندگی کی مسر بلندیاں ہمی ۔ اور وقال گروہ وہ ہے جسے آس دنیا کا سازور ایان تومل جائے گا لیکن آخرت کی زندگی میں وہ دعجرموں کی جشبت ہے ہاری عدالت ہیں، حاصر کریا جائے گا۔

رسوچ کان دونوں گرو بول میں سے کونسا گروہ زیادہ نوش بخت ہے! )۔ (دوگردہ مجرمول کی جندیت سے تہاجا ضربوگا-ان کاکوئی جمایتی اس کے ساتھ نہیں ہوگا-ان سے پیکار کرکہا جائے گاکہ وہ تہارے لیڈرا در چنیو اکہا ہیں جن کی تم میرے قوالیمن کوجھوڑ کر اطاعت کیا کرتے تھے اوراس طرح انہیں میری خواتی میں شرکے مجھاکرتے تھے۔

دوسری طرف ده ایدراورمزی بیشوا بوس تحرین کے خلاف بهارے تواثین سے سرکستی برستے کا بُرم آبابت بردیکا بروگا وہ کہیں گئے کہ بیشک ہے وہ لوگ بی جہنیں بہے فیگراہ کیا تھا۔ لیکن ہے اس لئے برداکر ہم خود گمراہ سنے۔ یہاں تک تو ہم اپنے جرم کا احتراف کرتے ہیں۔ زباتی رہا ہے کہ بیشار کہنے سے بھاری اطاعت کرتے ہیں۔ وہ اوری اطاعت سنگنے

وَقِيْلَ الْمُعُوافُّى كُا مَا كُوْ فَكَ عَوْهُمْ فَلَوْ يَسْتَهِ بِبُوْ الْهُمْ وَلَا وَالْعَلَابَ الْوَا مَهُمْ كَانُوا يَهْتَدُو وَلَا مُنْ اللَّهُ مَا لَا أَنْهُمْ وَلَا أَلْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا مُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

كرتے تقے كانبيس، سيس إيثافا مَده نظراً تاتھا ليعنى يە درخيقت اپنى مفادىرستيول كى اطاعت كرتے تھے كان اس كے اس الزام سے ہم برى الذر بي كرية ہمارى اطاعت كراكرتے تھے -التھے، - بدلا ان كے اس الزام سے ہم برى الذر بي كرية ہمارى اطاعت كراكرتے تھے -ببرطان ان متبعين سے كہا جائے گاكرتم اپنے ان بيڈروں ورز ہى پيشوا دُن كو بلاُوحبنيں تم شرك فوائى مجھاكرتے تھے -

وہ انہیں بلامیں گے میکن وہ ان کی بات کا بواب ہی نہیں دیں گئے ۔ وہ جواب خاک دیں گئے ؛ انہیں خود اپنی شیبا ہی سامنے نظر آرہی ہوگی .

اے کاش: بیالوگ را ہ راست پر جگتے دنو آج، ان کا پیشٹر کیوں ہوتا )۔ پھرفیداان سے کہے گاکہ ربیمعا لمہ تو وہ ہوا ہو تمہا سے ابیڈروں کے ساتھ پیش آیا اب یہ بتا دکہ جب ہمار سے رسوں سے خود تم تک ہماری دعوت پہنچائی تھتی تو تم نے ان کی دعوت کا کیا جراب

دیاستها؟ دلیکن وه ایش وان زطبورتهای کی جودنهای سے اس قدر برتو اس بونگے کر، انہیں کوئی بلت صاحت صاحت تبحد فی مہیں وسے گی ---اوریة حاست کسی ایک کی نہیں جو گی۔ سب اس پریشانی میں مبتلا ہوں گئے۔ اس لتے یہ بمی نہیں ہوسکے گاکہ یک کوبات نہیں سوحیتی تو دہ کسی دو مرسے سے پوچیکے۔

ران سے کہدد کرجب مجرز آگئ کا ذفت آگیا تو اس وقت بمتہاری حالت یہ بوجائے گی۔ لہذا استہ منہ اس موقد کو تنفیت مجھو ہے کہ وقت بہنا میں سے جو تفصل پی غلط روش کو جھو ڈکر صفیح استہ اختیا کرنے ورفدا کے تجویز کر دہ صلاحیہ سے شخص پر میں سے جو تفصل پی غلط روش کو جھو ڈکر صفیح استہ اختیا کرنے ورفدا کے تجویز کر دہ صلاحیہ سے شخص پر قرام پر عمل پر ایوجائے تو اسے امید کھنی جا جھنے کہ دہ وان مو گور نہیں شامل ہوجائے گاجن کی کھیتیاں پر دان جو صبی کی اوران کی زندگی کا میا ہے گئے۔

زندكى كامياني اورناكاى فلاكراش متانون مشيت كمعطابق واقع جونى بيحيك

وَرَبُكَ يَهُلَوُمَا تَكِنَ صُدُورُهُ مَوْكَ مَا يَعْسِلِنُونَ ﴿ وَهُوَاللَّهُ كُلَ الْهَ إِلَاهُو الْهُ الْحَدُدُ سِنِهُ الْدُولِ وَالْلاَخِرَةِ \* وَلَهُ الْحُكُورُ وَالْمَالِمُ وَرَالَيْهِ وَرَجْعُونَ ۞ قُلْ آرَءَ يُتُولُ لَهُ عَلَيْكُو الْمُثَلِّ

رُوسے کا تنات کی ختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں ۔ (ان ہیں سے جو چیزیں بنے اندرزندہ رہنے اورائے بُرسنے کی صلاحیت پیداکرمیتی ہیں انہیں درت اون انتخاب طبیعی کے مطابق زندہ رہنے اورآگے بڑسنے کے سنے بچن لیہ جاتا ہے۔ بہ سخاب خدا کے مقررکروہ قانون ارتعت کے مطابق ہوتا ہے۔ انسانوں کے اپنے بنا تے ہوئے نظروں کے مطابق نہیں ہوتا ۔ خدا کا تنانون حیات اس سے بہت بلندہے کا انسانوں کے دعنع کردہ نظریات بھی اس میں شرکے ہوجائیں۔

رحب تسم کات الون انتخاب طبیعی خارجی کا گنات میں کا رسنرما ہے اسی تسم کا قانون خودان الوں پر مجی زفذہے اس قانون کے مطابق مفلین بہلیاب و کامران -- وہ ہوتے ہیں جن کی نائی صلاحیتیں فیشود نمایا جی ہیں جن کی نیکیفیت نہیں ہوتی وہ ناکا ا دنامرادر بہتے ہیں > -

یدت نون ایسی ریک بی اور جزرس ہے کہ لوگ جو کچہ اپنے ول میں جیپاتے ہیں اور جو کچہ طاہر کرتے میں اس کے نزدیک سب برابرہ ہے - دخود طبیعی دنیا میں آب دیکھتے یسٹکھیا ' بند کمرے کی تنہا تی میں چری جوری جوری کا کھایا جائے یا کھلے بندول ' س کا اثرا یک جیسا ہوگا! ) -

یرسب کوخداکے اقد ارداخ تبار کے مطابق ہوتا ہے کا کنات میں اس کے عدوہ اور
کوئی صاحب اقد ارنہیں - اس کے توائین کے مطابق عمل پر جونے سے جسی زندگی کے قریبی مفاد
میں ماس ہوج سے جی اوراخ وی زندگی کی ٹوشٹ گواریاں ہیں، بیسسر فرازیاں اور ٹوشگواریاں ہے
حسن کا راندا مذاز سے متی جی کا انہیں و بچھ کر ہرایک کی زبان پر بے ساخت زمز متد تعدوستانش
اتجاتے - اس مقصد کے افغ اس نے کا کنات کی آگ ڈورلینے ایجد میں رکھ ہے ہرمعالم کا فیصلہ
اس کے قانون مکافات کی روسے ہوتا ہے ، ورکوئی شے اس کے اصطرب یا ہر زمیس ہوستانی ہوئے۔
کا مت م انسی کی طوف اکٹار ہائے۔

ا اس بان کا تبوت سے کا کنات کی ہرشے کی نقل دحرکت خدا کے قانون کے مطابق ہورہ کے سابق ہورہ کے مطابق ہم رہے ہورہ کے مطابق ہم رہی ہے۔ مثلاً ، ان سے کہوکہ گرخدا ایسا کرونیا کہ راست پر تی قومسلس رات ہی جلی حباقی دن پڑھت ہی جنہارے لئے رات ہی جلی حباقی دن پڑھت ہی جنہارے لئے

سَمُونَ الله عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَا اللهُ عَنْ اللهِ عَلَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

### يَفْتُرُونَ فَي

دن كى رۇشى بىتياكردىنى ؟

44

ان سے وجھ وکر کہاتم سن سے جو کوئٹم سے کیا کہاجارہ ہے؟ بااگرایسا ہوناکہ دن چڑھتا توسلس دن ہی چلاج آیا -رات پڑتی ہی نہیں - تو تباؤ کہ کیا خدا کے

یا اراف ہوئی ہوئی اور ایس ہونا کا دری ہونی ہونا ہونا ہونا ہونی ہونی ہونی ہونی ہونی ہونی ہیں۔ رو علا وہ کوئی تونت انسی مخی ہو تمہارے لئے رات سے آئی تاکئم اس میں آرام کرنسکتے

ان سے کہولکیاتم ان شانوں پر جو تمہد سے سلسے لائی جارہی ہیں فوروٹ کرسے آئی تیجیگ نہیں سینچنے کے کا کتاب میں صرف ایک ہی جستی کا قانون کا دسترہا ہے۔ اور وہ خداکی دات ہے۔ یہ صرف خدا کے نظام رحمت وراو بہیت کا تصدق ہے کہ اُس سے رات اور دن کی گروشیں سائم کررکھی ہیں تاکہ تم رات کے وقت آرام اور دن کے وقت کا رویا رکیسکو۔ اوراس طسسرے

عنت اورآرام دونوں لکر تمہاری کوشششوں کو تعبر پورشائج کا مال بنادیں ۔ الدوشا یوں کے بعد بھراسی منظر کوسے لاؤ خبس میں تبایا گیا تھا رہے ، کہ ظہورتا کی کے وقت خدا انہیں بیکار بے گا اور کہے گا کے ستا ڈینٹر سے وہ ابیڈرا ورمد ہی پیشوا کہاں ہیں '

جنبین میری خدانی میں شرکیب مجھاکرتے تھے؟

ادرہم ہرگرد ہیں سے ان کے سرخنول کو با ہرزکال لائیں گے دران سے کہیں گے کہ

تم اپنے مسلک اور دعویٰ کی تامئیہ میں کوئی دلیل پیش کرو- اس وقت وہ جان لیں گے اور

تسلیم کریں گے کہ بال ؛ حق وصدا قت پر سبی صرف خداکا ت اون ہی تھا جس میں کوئی اور

توت شرکیب نہیں کتی ، اور انہول نے جواصول اور نظر بات ٹود دوننع کررکھے تھے وہ سب باطل تھے

ہیں گئے دہ کوئی تھوس نتیج سرتب نہیں کرسکے .

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قُوْهِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِ عَنْ وَالْتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُونِ قَالَنَ مَفَا لِعَ الْمَنْفُونِ قَالَ الْمُنْفُونِ قَالَ الْمُنْفُونِ قَالَ الْمُنْفُونِ قَالَ الْمُنْفِي عَلَى الْمُنْفَقِيقِ الْمُنْفَقِيقِ الْمُنْفِي اللهُ اللهُ

## عَنْ ذُنُوْ بِهِمُ الْعُعُومُ وَنَ ۞

راس دولت کے نشہ نے اسے بدمست کر دیا تھا۔ چنانچہ اس کی قوم رکے باہوٹ طبعت، نے اس سے کہاکہ تم اس مدل و دولت پراس فدرا تبراؤنہیں۔ اس کا نتیجہ فراب جوگا۔ یہ روش قانون

خداوندى كى روسى بسدىيده تبين

ہم یہ بنہیں ہے کہ مال دوولت کو بیاگر تارک الدنیا بن جاؤ ہرگز تہیں ہم کہتے ہیں اور میں سے ہی فائدہ اسطاق الیکن اسے دہولوکہ زندگی صوت آئ دنیا کی زندگی جیسے اس مال دوولت می کرنا ہے۔ اور سس زندگی اس کے بعد ہم ہے۔ اس مال دوولت کی میں بندگی کو بھی توث گوار بناؤ اور اس کا طراقیہ بیسے کے میں طرح خوافے بہاری ہر کی کو بوراکر کے تہاری ہر کی کو بوراکر کے اس کی ترفی کو بوراکر کے اس کی ترفی کو بھی بن دو۔ اور معاشرہ میں ناہجواریال میت پریا کرو سے کہ ایسرہ امیر تربیعت جاؤا ور دوسیر کی بن دو۔ اور معاشرہ میں ناہجواریال میت پریا کرو سے کہ ایسرہ امیر تربیعت جاؤا ور دوسیر کی بن دو۔ اور معاشرہ میں ناہجواریال میت پریا کرو سے کہ ایسرہ امیر تربیعت جاؤا ور دوسیر کی تربیع خرب بندیدہ نہیں آل کا تھا جی بیٹ نہیں کرتا ۔ اور فساد پریا کرنے والول کو خواجی بیٹ نہیں کرتا ۔۔۔ اور بیٹا ہر ہے کہ جوروش قانون خدا و تدی کی رُد سے پہندیدہ نہیں آل کا تھے ہیں۔ اور فساد پریا کرتے والول کو خواجی تیا ہی اور بریادی کے سواکھ میس ہوتا

ر بریان سے ان ہے کہا گئم لوگوں کومیرے معاملات میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ یہ دولت اس بے ان ہے کہا گئم لوگوں کومیرے معاملات میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ یہ دولت فَنْ بَهِ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَوَةٌ عَلَى الْإِيْنَ مُويِّدُونَ الْعَيْوةَ الدُّنْمَا لِلْيُتَ لَنَامِشُلَ مَنَا أُوْتِيَ قَارُونَ فَيْ الْمُونِيَ الْمُولِيَّةِ الدُّوْنَ الْعَيْوةَ الدُّنْمَا لِلْيُتَ لَنَامِشُلُ مَنَا أُوْتِيَ قَارُونَ فَيَ الْمُونِ الْمِيسَلِمُ وَيَلَكُمُ لَوَابُ اللّٰهِ خَيْدُ لِينَ أَمَنَ وَعَيلَ مِنَاكِمًا مُولِيَّا لِمُولِمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّ

میں نے اپنی میٹرمندی اورجا کمیے سے کمانی ہے اس انتحاب میں طرح میراجی چاہے صرف کول، اس میں خدا کے قد نون کا کہا عمل دخل ہے اورکسی کو بھرسے بازیری کرنے کا کہا تی ہے !

کے طرن پرلوک مختے ہوت رون کو زندگی کی صمیح روش اختیاد کرنے کی تصبیحت کرنے تھے۔ دوسری طرف دہ لوگ بھی مختے جن کے بیش نظر صرف ہی دنیا دی زندگی کے مفاد سختے ان کا کیفیت پہمتی کرجب قارون کر وفراورشان وشوکت سے باہر نکاتیا تو وہ بڑی صرت سے کہتے کہ اے

کائش؛ چوکوت ارون کوسلا ہے جمیں بھی ایسا کی س سکتا، یہ بٹرا ہی توش نصیب ۔

ایکن جن نوگوں کو فدا نے حقیقت کا علم عطا کر رکھا تھا وہ ان ہے کہتے کہ کبختو ہم س کرتے ہوئے۔

میں سبتلا ہو ۔ داس کی شان دشوکت توجموٹے تول کی مینا کاری ہے، جنیقی غیرو بکت کاموجب
وہ مال وہ سہاب ہوتا ہے جوت اون ضا وندی کے مطابق ملک ہے۔ وروہ ملا ہے ان لوگوں
کو چوا س کے توانین کی صدا قت برتھین کا مل رکھیں اور ایسے گا کریں بن سے معاشرہ کے جھے ہے۔

عالات سنوری اوراس طرح خووان کی اپن ذات میں بھی سنوار میا ہو ۔ لیکن اس کے لئے بڑ سے بھو اور سے بھور کے میں مواج ہوں کی بھورکہ ورائٹ کی اس کے لئے بڑ سے بھورکہ ورائٹ کی افروں کو جھورکہ ورائٹ کی افروں کو جھورکہ ورائٹ وامائٹ کے اصولوں کو جھورکہ کی مطابق گا کی سے نے مرحلہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے گئی اس لیئے یہ مرحلہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے گئی اس کے یہ مرحلہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے گئی اس کے یہ مرحلہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے گئی اس کے یہ مرحلہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے گئی اس کے یہ مرحلہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے گئی اس کے یہ مرحلہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے گئی اس کے یہ مرحلہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے گئی اس کے یہ مرحلہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے گئی کی اس کی تھورٹ کی کا تیجورٹ ہیں کا کو بھورٹ کو اس کی کی کا تیجورٹ ہیں کا تیجورٹ ہیں کا تیجورٹ ہیں کا تیکھ کے اس کی کی کو تو اس کی کا کو بھورٹ کی کو تا ہے گئی کی کی کو تا ہے گئی کی کو تا ہو گئی کی کو تا ہے گئی کی کو تا ہے گئی کی کو تا ہے گئی کی کو تا ہو گئی کو تا ہو گئی کی کو تا ہو گئی کو تا ہو گئی کی کو تا ہو گئی کو تا ہو گئی کو تا ہو گئی کی کو تا ہو گئی کو تا ہو گئی کی کو تا ہو گئی کی کو تا ہو گئی کی کو تا ہو گئی کو تا ہو گئی کی کو تا ہو گئی کی کو تا ہو گئی کی کو تا ہو گئی کو تا ہو گئی کی کو تا ہو گئی کو تا ہو گئی کی کو تا

چنانجے۔جب قارون کی برکردارلوں سے شائج سے طہور کا وقت آگیا ، توہم نے اُسے اوراسے

مِنْ دُونِ اللَّهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِى بَنَ ﴿ وَيَقْهِمُ الَّذِينَ ثَمَنَوْا مَكَانَ بِالْمُسِيَقُولُونَ وَيَكُانَ اللّهَ يَبْسُطُ الرِّيْقَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخْسَفَ بِنَا \* وَيُكَانَكُ اللّهُ عَلَيْنَا لَخْسَفَ بِنَا \* وَيُكَانَكُ اللّهُ عَلَيْنَا لَخْسَفَ بِنَا \* وَيُكَانَكُ اللّهُ يَبْسُطُ الرِّيْقَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخْسَفَ بِنَا \* وَيُكَانَكُ اللّهُ يَبْسُطُ الرِّيْقَ الْمَاكُونُ وَنَ اللّهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا \* وَيُكَانَكُ اللّهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا \* وَيُكَانَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْنَا لَكُومُ وَنَ اللّهُ وَيُكُانَكُ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَلَكُواللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَا

مال دمنده سے بھرے ہوئے گھرکوت اوراس دفت کوئی گردہ ایسانہ کلا ہونت اون فداد ندی کے مقابلہ میں اس کی مدد کرسکتا - فہاس سے خودی بسا ہوسکا کہ دہ اس تباہی ہے گئے نکلتا دسرایہ و رکی اقبال مندی کے زائے میں ایسا نظر آن ہے کہ ایک اشکر ہے ہواس کی حساطاتیٰ جان تک قربان کردے گئے الیکن جب اس پراد بارا تا ہے توایک شخص مجی اس کا ساتھ لینے والا مہیں ہونا - فہری اس کی مبنر مندی اسے اس تباہی سے بچاسکتی ہے ۔

وه تباه ہوگیا اور دلوگ ابھی کن کہ اس کے مقام بلند کی آرزد کیا کرتے تھے کہنے گئے کہ فی الواقعہ ہماری غیط بھی تھی جو ہم ت ارون کے مال د دولت پررشک کیا کرتے تھے ۔ حقیقت یہ ہے کہمال دوولت کی ننگی اور فراوائی فدا کے قانون کے مطابق ہوئی ہے ۔ جو شخص حبوج تم کی رکوش اختیار کرتا ہے اس کے مطابق بنیج ساسے آجا با ہے ۔ اگر ہم پرانتد کا احسان نہ ہوتا داور ہم بھی ہی رکوش رکوش اختیار کہا تھا ، قواق ہم بھی سی طرح تباہ دہر باد ہوجائے۔ اب ہم نے یہ بات علی دحب البصرت دیجھ لی ہے کہ جو واک دولت کو دہا جھ پاکر سکتے ہیں اور اسے متمان کی کامیاب بنیں ہم ہے۔

کلدیاب وہی ہے جس کا مستقبل کامیاب ہو -- اس زندگی میں بھی اوراس کے بعد کی زندگی میں بھی اوراس کے بعد کی زندگی میں بھی ۔- اوریہ کامیا ہی ابنی کو حاصل ہوسکتی ہے ہو یہ نہیں چاہئے کے ساراسال و دلوت سمیدے کرما شرومیں نام ہواریاں پر بواکریں اور بھراس دولت کے بل لوتے پر اپنے لئے سوسائٹی میں ایسا مقام حاصل کرلیں ہوتا لون اور ضابطہ کی دسترس سے بالا ہو

یا در کھو! ابنے آم کارکامرانی اور ٹوٹ گواری صرف ان کے لئے ہے ہوڑندگی کے ہومعالمہ میں قانون خدا دندی کی چھواشت کرتے ہیں۔

ی میرود و قانون بیا ہے کہ جو توم معامشیرہ میں حسن کا راندا نداز سے آواز ن قائم ریکھے گی انہیں اور دو ہ قانون بیا ہے کہ جو توم معامشیرہ میں حسن کا راندا نداز سے آواز ن قائم ریکھے گی انہیں إِنَّ الَّذِينَ فَي مَنْ عَلَيْكَ الْقُرْانَ لَرَّ وَلَوْ الْ مَعَاوَ قُلُ رَّ فِيَّ أَعْلَمُ مَنْ مَنْ عَلَا م صَلْلِ شَيِينِ ﴿ وَمَا لَدُتَ مَرُجُوَا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِشْبُ الْلَارَاءُ مَا قَالَا مَلَا مَكُوْنَ طَهِ فَيْلا مِنْ الْمُنْ فِي مُنَ فَي وَكُوْنَ مَنْ الْمِيلَا فِي بَعْدَ رَادُهُ الْوَلَتُ الْكُونَ وَادْ عُولِلَ وَفِكَ وَلَا مَنْ مُونَ وَمِنَ الْمُنْ مِكُونَ فَي اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمِيلَا فِي بَعْدَ رَادُهُ الْوَلَتُ اللّهُ وَادْ عُولِلْ وَفِكُ وَلَا مَنْ مُنْ وَمِنَ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

ان کی کوشششوں سے بھی زیادہ صلہ ملے گا۔ لیکن ہوتوم ناجمواریاں پیدا کرے گی ان کے بیہا عمار نتیا ہیا اور بربا دیاں بن کران کے سیاھنے آجا تیں گئے۔

یہ بیں ہمارے وہ غیر متعبد لی توانین ہوشرج سے ای طرح چلے آرہے ہیں اور حبہ ہر ااب اس قرآن میں وضاحت سے بیان کہ کے ان کا اتباح تم پرلازم قرار دیدیا گیا ہے۔

(بہذائم سے نے افسان مل کا کہا ہے۔ معنی کہ منصب سالت پر فائم بور کے اور سبیں ہی کتاب دی جائے گی؟ پیسب کچھفداکی رحمت سے ہوا سے -اس لئے موجودہ ناسساندہ الاست سیں ماہوسی کی کوشسی نسبی بات ہے جسس کی بنا پر تہمیں آس کی مفرورت لائق جوجائے کہ این رمخالفین ہے مفاہمت کرکے ان کے بردگرام میں ان کے مددگار بن حیا قری

یا در کھوا یہ نما نفین اس نظام کے قیام کو تھی روک نہیں سکتے جوان توانین خدا دندی کے نمطابق مقتشکل ہوگا جو تیری حرب بازل کئے گئے ہیں۔ یہ نظام قائم ہوکر رہنے گا۔ تمہارے سے کرنے کاکام یہ ہے کہ تم وگوں کو خدا کے نظام رویدیت کی حرب دعوت نہتے جا و اوران لوگوں سے کرنے کاکام یہ ہے کہ تم وگوں کو خدا کے نظام مرویدیت کی حرب دعوت نہتے جا و اوران لوگوں سے کرنے سے کے جمورتے ورم خاہمت کا خیال ایک بھی دل میں شلاق کی کو کو مغاہمت کے جمورتے ورم خاہمت کا خیال ایک بھی دل میں شلاق کی کو کو مغاہمت سے معنی یہ ہوتے ہیں





# يِنْ إِنْ الرَّحْ لِي الرَّحِ لِي الرَّحِ لِي الرَّحِ لِي الرَّحِ لِي الرَّحِ لِي الرَّحِ لِي الرَّحِ

الَّهِ أَلَى النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُو النَّالَ يُقَوَّلُوا أَمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَلَ فَتَنَا اللّهِ مِنْ اللّهِ فَا اللّهِ مَنْ اللّهُ اللهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ

فدائے ملیم وسکیم کارٹ دہے کہ مدائے ملیم وسکیم کارٹ اسٹام کی ہے جہاں فریقین کو ان کے انجام وواقب رکفرد امیان کی شرف اس مام کی کی جہارے تو انین کی صدافت کا سے داضح طور پڑگا ہ کردینے کی ضرف ہے۔ پہلے اس کردہ کولو جو بھارے تو انین کی صدافت کا

افرارکرتاہے) کیابیوک بساسی سیٹرں کی مضانا کہدیے سے کیم فدا پرایان کے آستے ہیں آئی چوڑ دیا ہائے گاکاب ہوجی میں آئے کرو۔ تم نے مطالبہ پوراکر دیا ہے! آگر یا ایسا سمجھتے ہیں آوان سے کہ دوکہ تم نے الکل نعظ سمی اسے ویہ تو نسانوں کی تو دساختہ عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ آ مسیخ کے تفارہ پرایسان لے آڈ تو نجات ہوجائے گی ۔ اس کے لئے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ا

آخر حيب الذين يعملون الشيئات أن يشبه فونا شآة ما يَحْكُمُون اسَنَكُونَ النَّهُ وَالْقَاءُ الله فَإِنَّ اللهُ فَانَ اللهُ فَإِنَّ اللهُ لَعْمَا اللهُ فَعَنَّ اللهُ لَعْمَا اللهُ لَهُ اللهُ لَعْمَا اللهُ لَلْهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَعْمَا اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَكُونُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ الل

زان لوگوں سے کہدو کہ کامیا بی سسل جدد جہدہے ہوگی اوراس کے لئے بڑی قربا نیو<sup>ں</sup> کی خرورت ہوگی ﴾۔

دوسری طرحت دہ لوگ ہیں جو رہی رہے تو نین کو جوٹا جھ کر بدعاشرہ میں نا ہواریاں ہیں کرتے ہیں کیا ہولاگ اس زعم جال میں بندا زین کہ یہ ہماری گرفت سے بھی کرائے کی کا جی بیل گے واگر یہ ایسا سجھ سے ہیں کو دان سے کہدو کہ ، تنہا را یہ قیصلہ بہت شرا داور خود فرسی پر مینی ) ہے۔

پیرائی بہنے گروہ میں سے ان لوگوں کو لوا جو اس تو تَنْ بِر رسْخَتْ اَں جیبیلتے اور صیبتی برق کرتے ہیں کہ انہیں قدنون مکافات کا سامنا کرنا ہے اور وہ اپنے ہڑیں مے لئے خدا کے صفور تجابرہ ہیں۔

ان سے کہدوکے میں انسان کے سے دہ بیسب کھرروانٹ کرمنے ہیں وہ انعالب آئریہے گا۔ بیرخدا کا آل فیصد ہے وہ سب کھرسنے والد علینے والد جاندے

ان سے بیمی کہدو کہ بیجاس قدر عبد وجہد ورسی دکا دیش کر ہے ہیں تواس کا ف کہ ہ فودا بنی کی ذات کے لئے ہے۔ اس سے خدا کا بھر نہیں سنویا - وہ ساری کا کتات سے سنتنی ہے۔ وہ اسکا متاج ہی نہیں کہ کونی شخص اس کے لئے کچھ کرہے۔

جولوگ جارے توانین کی صدا قت پرائیان لدتے ہیں ادر کھے صلاحیت کے بین و اس سے ان کی اپنی ذات اور معاشرہ کی نام جواریاں دور جوجاتی ہیں اور ان کے اعمال کا بدلز ہمائیت حسن کارانہ ، نداز سے ملی ہے۔

ریہ ہے دہ بنیادی اصول جس کے مطابق ان دونوں گردیموں کی تعزیق توسیم ہوگی ہا میں قبیلۂ خاندان بارشند دری کا کوئی سوال نہیں ہوگا 'انس ن کے مسب سے زیادہ قری شیدیم اس کے مال باپ ہوتے ہیں )۔ ہم نے ان کے متعلق بھی سپی محکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ نیک کو کھے۔ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّلِعَةِ لَنَكُ عِلْمَا فِي الصَّلِعِينَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ المَنَاعِ اللهِ وَالْمَا وَمُنَاعَ النَّالَ كُذَا إِلَا اللهُو وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالُونَ اللّهُ وَالْمَالُونَ اللّهُ وَالْمَالُونَ اللّهُ وَالْمَالُونَ اللّهُ وَالْمَالُونَ اللّهُ وَالْمُلُونَ اللّهُ وَالْمَالُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

سیکن اگر دہ تم پرزورڈ امیں کرئم خدا کے، قدار واخلت میں ان کوٹ ریک مجھو — ان کا ایسا کہت جمالت پڑتی ہے۔ کا کنات میں کوئی اسی میتی نہیں جواس کی خدائی میں شرک بروسکے — تو کم انگی بات کھی مت مالو و ھا ﷺ میں کم جرمہ ملامیں خدا کے سامنے جواب دہ جو۔ دہی تنہیں یہ تبائے گاکٹم نے جو کھے کیا ہے اس کا نیتج کیا ہے ؟

جولوگ اس طرح بلاشرکت عیرسے توانین فدا دندی پرایمان لائی گئے ادرصار جیسی کا کریں گئے جن کی ن فی صدحیتوں کی شونو کا کریں گئے تو ہم انہیں ان لوگوں کے زمرے میں داخل کراسی گئے جن کی ن فی صدحیتوں کی شونوں ہوگئی ہے۔

اب ایک اورگروه سائے آتا ہے۔ بعنی وہ لوگ ہوڑیان سے نو کہتے ہیں کہم خدرایا اسے نو کہتے ہیں کہم خدرایا دکھتے ہیں البین کوئی البین کی طرف آئی ہوئی لکلیف کو بول سمجتے ہیں گویا وہ خدا کی طرف آیا ہوا عذاب ہے۔ رچنا بچہ ہرمگہ اس کی شکا برت کرتے بھرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم این لوگوں کے ساتھ شامل ہوکر تواہ محد بیست میں بھینس گئے ، لیکن اگر تہمیں خدا کی طرف فنے وکام الی حاصل ہوجہ تے تو سے آئے بھر کے ہیں کہ ہم تو بجائ در، تہارے ساتھ ہیں۔

ریه جوار شنه کی فرب دی کی کوششش کرتے ہیں قو ) کیاا نہیں تناہجی معلق انہیں کے خدا'

لوگوں کے دلوں کے اندرجیبی ہونی یا تول سے بھی واقعت ہے۔ ( دربیمان کا بہ فریب جمہام واکب تک رہ سکتا ہے ؟ ابھی کوئی ادرصبر آزما مرحلہ است آجائے گا تو بہ تضیقت کھس جستے گی کراسیجے ایمان والے کون ہیں ، ورمنا لوں کون !

جولوگ نظام خداد ندی کی خالفت کرتے ہیں دہ جماعت موشین سے کہتے ہیں کداگر تم ہمارے راستے پر مپلو تو تہماری تھا فردگر اسٹ تول اورکوتا ہیںوں کی ڈسداری ہم لینے سربر لیتے ہیں۔



وَلَيْحُوانَ الْقَالَهُمُ وَالْقَالُامَةُ الْقَالِهِمُ وَلَيْسَانُ اللَّهِ الْقَالَةِ الْقَالُونَ ﴿ وَلَيْسَانُ اللَّهِ الْقَالُونَ الْفَالُونَ وَهُو اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

يسراسر جوية بي بان كى كوتابيول اور فروكرا شتول بسيسي كى ذمه وارى البين

سرر بہیں ہیں ہے۔ یان کی ذر واری لینے اور کہا ہیں گے ؟ إِن کی صلت ہے کہ الن کی پشت پرخود اِن کی خطاکا روں کا بوجھ بھی ہے اور اس کے ساتھ ان توگوں کی خطاکا ریوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ بہکا کہ غلط اِسنڈ پر لے جائے ہیں ﷺ) ۔ فرانطہور تاریخ کا دفت آنے دو ش وفت ان سے پوچھاجائے گاکہ جن باتوں کو یہ بینے جی ہے گھڑ کرلوگوں کو مہکاتے تھے ان کی حقیقت کیا تھی ؟ پوچھاجائے گاکہ جن باتوں کو یہ بینے جی ہے گھڑ کرلوگوں کو مہکاتے تھے ان کی حقیقت کیا تھی ؟ دے باتیں ہون کی طوف سے ہور ہی ہیں کوئی نہیں کئے شرائی دباطل کا پیلسلے شروع

رہ بائیں ہون کی طوت سے ہورہی ہیں کو بھی ہمیں کے سکس ان و باطل کا پیلسلہ شرد م سے ایسا ہی چارا کر ہاہے۔ "ماریخ کے اوراق کوالٹ کرد کجھو اس میں تہیں سسے بہلے، آوگ کی سرگرزشت ملے تی جے ہم نے اُس کی توم کی طرف بھیجا تھا۔ اس کا دور ساڑھ مے نوسو ہرس نگ سیا۔ اِس کے بعدد ورا برا ہمیٹی مشارع ہوگیں ۔

اِ ں مسے جبروں ورا ہو ہیں مسامان ہوئیا اُنس کی قوم نے اُنس کی دعوت کی سخت مخالفت کی : میتجہ یہ کہ انہیں طوفان نے میکٹرا۔ دھ شرے ہی کٹ اورمسننیدلوگ بختے۔

جردے ہی سران در مسبدوں ہے۔ وہ فرق ہو گئے - اور او مح وراس کے سائنیوں کو جوکشتی ہیں سوار ہو گئے گئے ہم نے اس تیا ہی ہے معدوظ رکھا-

اس واقد میں اتوام عالم کے لئے بھار ہے قانون مکا فات کی صلاقت کی نشانی ہے اوج بہ بتاتی ہے کہ مکرش اور طالم اتوام کا حشر کیا جواکر تو ہے ؟ -

اسى طرح ابرائيم كى درستان محك بي جس ف بى قوم سے كماكيم قوانين خدا وندى كى إما

یه بس محدیمه نی مجدیر بسته چی که ان کی حمد در سوسه ال کی متی ( سندن کے سنی سال کی جارفیسنول بی سے ایک فیسل سے چی اس اختیار سنے وکے بزارفعد نوس کے اڑھائی سوسال ہوئے۔ ان میں سے کہا س سال ڈکال ویکے تو ابنی ووسوسال رہ گئے۔ نا پیمسی مجمع کمان کی عمواز مدی تی سوسال کی متی جن میں سے کہا س سال دندا د تبران زنبوت ) ترام کا زماند تھا۔ اس سے بعد تخیول کا زماند مشروع ہوگیا۔ یہ بہرمال تیاسات میں جب تا ایکٹی تحقیقات سی تھنی تھاؤ تک بہنجیں گئی تو اس کا حتی عموارسا ہے آج سے گا۔

اعُبُدُ والله وَالْعَوَّةُ خَلِمُ عَنَهُ لَكُوْ إِنْ كُنْ تُوْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنْمَا لَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْ كَانَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کرواوران کی خلاف درزی کے تباہ کن مثالج سے بچے اگر علم وبھیرت سے کا کوئو تنہیں نظر آجائے گاکہ هب رئیش کی طوب میں تنہیں وحوت ویتا ہوں وہ تنہارے لئے بہت بہترہ ہے۔ ان میں رئیش کی طوب میں تنہیں وحوت ویتا ہوں وہ تنہارے لئے بہت بہترہ ہے۔

تم فراکو چیورکر تبوس کی پرستاش کرتے ہودیکس قدرشرب انسانیت کے سنانی ہے کا انسانی ورایکس قدرشرب انسانیت کے سنانی ہے کا انسانی ورایکس قدرشرب انسانیت کے سنانی ہے کا انسانی ورایک خوالے پر انسانی ورایک کے سنانی ہوئے افسانے وضاکے راہنیں مقید تمندوں میں کی مقدرت ہی نہیں کہ تبدیل رزی پہنچ سکیس بنتم (داویا کا اور تبول سے زی سامیس بنتم (داویا کی اور تبول سے زی سامیس کی مطابق کرون ن کی اطاعت کو داک ہے جہتمیں ان کی روسے رزی ملے تی بررگا و رب العزب سیاس گزار ہودکہ ہی نے بہیں ان فران ورایک کے سامنے جیکنے ورکن گزار ہے درگر گزار ہے سے مقابی مساملے جیکئے ورکن گزار ہے درگر گزار ہے درگر گزار ہے ۔ مقابیر مساملے جیکنے ورکن گزار ہے ۔ مقابیر کا مساملے جیکنے ورکن گزار ہے ۔ مقابیر کی دورایک کے ساملے جیکنے ورکن گزار ہے ۔ مقابیر کا کرکن کی مساملے جیکنے ورکن گزار ہے دورایک کے ساملے کی دورایک کے ساملے کی دورایک کی دورایک کے ساملے کی دورایک کے ساملے کی دورایک کی دورایک کی دورایک کی دورایک کی دورایک کو دورایک کے دورایک کے دورایک کی دورایک کی دورایک کی دورایک کرکن کر دورایک کر دورایک کی دورایک کی دورایک کرکن کر دورایک کی دورایک کرکن کر دورایک کر دورایک کی دورایک کرکن کر دورایک کرنے کر دورایک کے دورایک کرکن کر دورایک کرکن کر دورایک کرکن کر دورایک کرکن کر دورایک کرکن کر دورایک کر دورایک کرکن کر دورایک کر دورایک کرکن کر دورایک کرکن کرکن کر دورایک کر دورایک کرکن کر دورایک کرکن کر دورایک کر دورایک کرکن کر دورایک کرکن کر دورایک کر دورای

یا در کھو؛ دنیامیں تمام اعمال کے نتائے 'قوانین فداد ندی کے مطابق مرتب ہوتے ہیں۔ کا تنات کی کوئی شے اس کے احاطہت یا ہرنہیں تہارا ہریت کا اس کی طرف انتقار ہاہے اوراسی کے

سلفظ تم جوابده ہو۔
اگرتم مجے جمثلاتے ہورتواس سے نہیں کہ تہے علم دبھیرت کی بناپر پر کھ کر دیکھ لیے ہے
کرچ کی میں کہتا ہوں وہ علط ہے۔ تم محض تعلیدا ہے ایسے ہوں بعنی ہونکہ تم سے پہلی تو مول سے
ایسی روسٹ اختیار کی بھتی اس لئے تم بھی انہی کا اشبار کرتے ہو۔ دلیکن تمہاری تکذیب ڈرکسی
ایسی روسٹ اختیار کی بھتی اس لئے تم بھی انہی کا اشبار کرتے ہو۔ دلیکن تمہاری تکذیب ڈرکسی
اینے فرطید پرینام میں ان سے باز نہیں آسکتا )۔ رسول کا تو منصب ہی ہے ہو لہے کدوہ واسم طور پیالین
خداو ذری کو دوسروں تک بیتج اسے۔

ذَلِكَ عَدَالُهُ عَدِينَهُ ﴿ فَالْ سِنْهُ وَالِي الْأَرْضَ فَانْظُرُ وَاكَيْفَ بَدَا الْخَدَاقَ ثَمَّ اللهُ يُنْفَيْعُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

916

کس طرح ایک جیزگی تخلیق کی ابتداکته این راس کی ادلین شکل کیا ہوتی ہے) بھیرکس الرح 'آسے مختلف گردشیں نے کر رتفائی مراحل طے کرا کا ہو 'آگے لیجا سے رتا تک وہ اپنی اس منزل تک پہنچاتی ہے جہاں تک مینچانالمنے مقصود ہوتا ہے) اور پر سب بھی توانین شد دندی کی روسے نہایت آسانی ہے ہونا چیاجار ہے۔

( کیمری فی این آبیس مانتی آن و اور ایست کهوکد داگریم میری بات یون تهیس مانتی آن و اور نیمی ایست آن و اور نیمی ب چل میم کرد میکه و رخور کر وکر فقی معدا شیائے کا گذت کی پیوائش کی ابتدا کیست موقی ہے۔ پھر وہ کس طسر سرح د خدا کے قانو بن رفو میست کے مطابق ، نمی نمی زند کمیال اختیار کئے جاتی ہیں ۔ یہ سب کیسے خدا کے مفر کراؤہ سمید و ن کے مطابق ، موالے ہے۔

اس البه ساتولان نشودنما انسانی زندگی پرهی ماوی به اس فرن کے ساتو کا اشبائی کائن اس ایس استان کا اشبائی کائن اس اب میں مجبوبای اوران ان صاحب اختیار وارادہ ہے۔ یہ اپنے لئے بین مجبوبای اوران ان صاحب اختیار وارادہ ہے۔ یہ اپنے لئے بین میری راستان میں اختیار کر استان کی استان کی مسد حیتوں کی نشود نما ہوا وہ ستان فرن اوری کا اس کے اس کے اس کے اس کی نشود نما کر استان کی ساتھ بین اور دہ اس طرح زندگی کی شیر بینیوں سے محروم رہ جا اسے اس کی صد حیتین جل کر راکھ ہوجاتی میں اور دہ اس طرح زندگی کی شیر بینیوں سے محروم رہ جا اسے اس کی صد حیتین جل کر راکھ ہوجاتی میں اور دہ اس طرح زندگی کی شیر بینیوں سے محروم رہ جا اسے میں کی طرف کر مقال لوگ میں سے کوئی مرکن اور نہیں۔

نة توئم متانون خداوندی سند بهاگ کرمبین جاسکتے ہو۔ شکا کینات میں کسی مقا ایراس کے خانون کوشکست نے سکتے ہو۔اور نہی س کے علادہ تمہا راکوئی حیارہ ساز اور جامی دیا صربوسکتا

جولوك شبهارسة فانون نشوونما برائيان ركيت ببرا اورندي نهيرهاس كالفنين بيرك

عُمَّاكَانَ جَوَابَ فَوْصِهَ إِلَّا أَنْ قَالُواا فَتَلُوْهُ أَوْحَوْتُونُهُ فَا غَيْمَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا أَيْتِ لِقَنَّوْهِ ثَيْوْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنْمَا الْخَنَانُ ثُوْرِضُ دُونِ اللَّهِ اَوْثَاثًا مُّودَةَ بَيْرِكُو فِي الْحَيْوَةِ الدَّانِيَا \* ثُمَّ يَوْمَ الْفِيلَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُوْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُوْ بَعْضَا أَوْمَا وَكُوْالنَّلُ وَمَالكُوْرِ مِنْ لُهِمِينَ فَيَ

انہیں قانونِ مکافات کا سامناکر ناست روہ اپنی من مانی کرتے ہیں اور کس طرح ، اس سامانی نشود مماست محروم رہ جاتے ہیں ہو ہمارے مجویز کر دہ راستے پر چلنے بی سے حاص ہوسکہ است آئی اس حرماں تصبی کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی تمسام انسانی صلاحیتیں جل کر راکہ ہومیاتی ہیں۔ ان کا بخسام بڑا ہی امرانگیز ہوتا ہے۔

(ابراهمسیم شف لای توم کو به سب کچه نهرایت ول شیس انداز سے مجھایا سکن ) اس کی قوم کی طرفت اس کا جواب اس کے سواکھ نہیں تفاکہ ابرام میں کو بچر او۔ اسے تستسل کر دو۔ اسسے زیدہ آگ میں جلادو :

(قوت کے نشہ میں بدست لوگ دلا کل برایون کا جواب ای طرح دیا کرتے ہیں ۔)۔
ان کی طرف سے بیشنا کی دھمکی نہیں تھی۔ وہ سے می ایساکر تاجا ہے تھے۔لیکن ہم نے
براہیں کو ان کی آنٹ انتقام سے محفوظ رکھا۔ ( پائٹ نی ہے ہے ۔)
اسس وافقہ میں تھی ان لوگوں کے لئے سام بن بھیرت سے جو ہمارے قوائین کی صدا

بدید مسلس المراتیم فیان سے یہی کہا تھا کہ نے ہوخواکوچھوڑ کرتوں کی پرستش اختیار کر کھی ہے آوا نہیں کہ تم انہیں تھی تھی خدامد نتے ہو ، تم جائے ہوکہ ان کی حقیقت کی ہے ۔ نیکن ہی کے با وجود تم ان کے ساتھ جو چھٹے رہتے ہو تو تعفی کس لئے کران کی مقلت کاعقیدہ تہا اسے قوی انک و کا باعث ہے ۔ یہی دہ درشت ہے جس سے تمہاری توم کے افرد آپ میں بردھے ہوئے ہیں ، اور ہی توی انک ادکے ساتھ تمہارے دنیا وی مقاد و لیستہ ہیں گئے۔

سیکن جب تمباری عبطروش کے تمائج نکمرکرسائے آجائیں گے قوتم یک ورسرے کے معنا موجاؤ گئے۔ اس دقت تمبارا موجاؤ گئے۔ اس دقت تمبارا

ے جس طرح ہندوستان کے ہندووں کے سے تاہ کی تعظیم کری اتحا وی موجب ہے کسس کے سواان کی وج ماسیت کچے نہیں۔ میں وجہ سے کردن کے بڑے بڑے لیڈر ہوجائے ہوئے کا کیک تیوان کی تعظیم کا مقیدہ کس فدر لفہے گئور کھشا "پرزورد بیتے دہتے ہیں۔

عَامُنَ لَهُ لُوَطُّ وَقَالَ إِنَّ مُهَاجِمُ إِلَى رَبِي الْعُهُ مُوالْعَنْ أَلْمُكُومُ وَوَهُ بَنَا لَغُواضَقَ وَ يَعْعُوبُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيْتِهِ الشَّبُوةَ وَ الْكِنْبُ وَانْتُنْهُ أَجْدَةُ فِي الدُّنَا وَانَّهُ فِي ا لَيْنَ الضّلِيمِينَ ﴿ وَيَعْمُ الْمُعْمَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ مَهَ إِلَّكُ عُمْ لَنَا تُوْنَ الْفَاجِمَةَ مُ مَا سَبَعَكُمُ فِي الْمُعْمَلِ لَيْنَ الْمُعْمِلُ وَلَنَا اللّهِ عِنْ الْعَلَيْمِينَ ﴿ وَالْمُعْمَلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

حدى وناصركوني تنهيس ہوگا - اورسس آگ ميس تم مجھے ڈالناج استے تھے اس سے تهيس تبيارہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل كي آگ تنهيس جلاكر اِلكوكا ڈھير بنائے گئ

رچانچوه این توم کوچوژگردوسری مگرچلاگیاجهال اسنے معاشره کی شکیل نظا اضاوندی کے مطابق کی شکیل نظا اضاوندی کے مطابق کی وال عمر نے آئے آخق جیسا بیٹیا ادر تقوت جیسا پوتا صطاکیا اور اس کی اسل میں نبوت اُوکا کو مت رضابط توانین ، کوجاری رکھا (ﷺ) ،

ہم نے اس کی خلصانہ جدہ جہد کا یہ اجر تواس دنیا میں دیا۔ اور آخرت کی زندگی میں اس کا شہار صالعین کے زمر سے میں ہوا۔ اس طرح اس کا حال اور شقبل دولوں ٹوشگوا رہو گئے۔ اور اس کا حیاتی کو قرائی مرکز شت ہے۔ جب اس نے دنہوت ملنے کے بعد ابنی قوم سے کہا کہ تم ایک ایسی ہے دیائی محمد ترکب ہموتے ہو جب اس سے پہلے و نیا جہاں میں کسی نے اختیار منہیں کیا تھا

ہ میں تہاری مالت یہ ہے کتم مبنسی حذبہ کی تسکین <u>کے لئے</u> مور آوں کو چھوڈ کرمردوں کے قَالَ رَبِ انْصُرُ فِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِلِ مِن حُولَمَا لَمَا أَنْ الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا مُهُلِكُونَا أَهْلِ هٰ وَوَالْقَرْ يَاتِهِ أِنَ هُلَهَا كَانُوا طَلِيمِ أَن أَضَالَ الْمَلِيمُ الْمُلَا الْمُلَا يَمَن فِيهَا مُعْلَنَهُ مِنَا فَي الْمُلَا مُلَا أَمَا اَتَهُ فَكَانَتْ مِنَ الْفَيْرِ مِن ﴿ وَلَمُنَا أَنْ جَلَّهُ تُعُرُّلُنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ مِن الْفَيْرِ مِن ﴿ وَلَمُنَا أَنْ جَلَّهُ تَعُرُّلُنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

پاس مبلتے ہو ( ایک بید ) دراس طرح اس مارے کو منقطع کرتے ہوجے فطرت نے افزائش نسل کے لئے تخریز کیا ہے ۔ نیز تم اپنی مجسول میں نازیا حرکتیں کرتے ہو۔

اس کی قوم کے پاس اس کی ان باتوں کا جواب کھی نہیں تھا انجواس کے کہ انہوں نے کہ اکراکر تم اینے اس دھوئے میں سچے جو دکہ جاری ہی رکٹس سے فداکا عذاب آجائے گا ) تواس عذاب کو لاکر دکھا ہُ ۔ اس پر اوظ نے اپنے یہ سے عرض کیا کہ بارالہا! مفسدین کی اس توم کا مقالہ کرتے میں فومیری

اسی داقعہ کی ایک کڑی اور بھی ہے۔ اور دہ ہی کہ بجب ہمارے فرستنادہ ایو بہتم کے پاس اہتے کی خوشخبری ہے کر پہنچے تو انہوں نے ابرا بہتم سے کہاکہ ہم لوظ کی بنی کو تنباہ کرنے کے لئے مامور جب نہجو نے بٹری مسکرشی افتریار کر کھی ہے۔

ارا برائے نے کہاکہ سسبی میں تو تو دلوط کمی آبادہ رکیا ہے والوں کے ساتھ اسے می بلاک
کر دیا جائے گا؟) - انہوں نے کہاکہ بہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں کون کون آبادہ ہم لوط اور
اس کے ساتھیوں کو اس تب ہی سے معفوظ رکھیں گے ۔ البتہ اس کی بیوی اس سے معفوظ منہیں ہے فاتیو
وہ ان کرش لوگوں کی یا دی میں شامل ہے

جب بررے فرستا دہ لؤظ کے پاس آئے تو وہ بتی دا لوں کی رُوشیں بڑا وران کے مقابلیں اپنی بوسی کے خیال سے ، فسر دہ خاطر بروا دکہ یہ معنوم دہ کمبخت ان کے سرخد کیسا سلوک کریں ہے ا فرستادگان نے لوظ کی ہس پریشانی کو محسوس کیا تو اس سے کہاکہ تنہیں بھارے لئے فوٹ زدہ بالین بونے کی قطفا مزورت بنہیں۔ إِنَّا مُنْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُنْ اللهُ وَالْمُنْ اللهُ وَالْمُنْ اللهُ وَالْمُنْ اللهُ وَالْمُنْ اللهُ وَالْمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ان بنی و لول پزرخد کے قانون مکافات کی روست فضلتے آسمانی سے بحت تباہی نازل ہونے دان ہے ہی نازل ہونے دان ہے ہیں۔ جونے دان ہے ہیں لینے کہ وہ بٹری ندھ ایموں پر جل ہے ہیں۔ لیکن ہس تباہی سے تم ادر تمہا اسے سائمتی محفوظ رہیں گے سواتے بٹری ہوی کے بو بچھے رہ جانے والول میں سے ہے رہے ہے۔

د چنامنجده قوم تباه بموتنی ) - ان کی د ستان میں مجی مم نے عقل دستار سے کا لینے و لول کے سنے کا لوین مکا فات عمل کی صداقت اور توکیت کی واضح نشانی رکھی ہے۔

اور داسی طرح) بل مدنن کی طرف ان کے بھائی بند در میس سے شعبیت کورسول بناکر بھیے۔
اس نے ان سے کہاکہ لے میری قوم کے لوگو اہم قوائین خدا و تدی کی طاعت کر داور دہیں متاع و
دولت کو غضود جیات میں جھے لوجیے تم جائز اور ناجائز ابرطر یقے سے اکتفاکسے دستے ہو جکہ آخت
کی دندگی کی خوت کو ریوں کی بھی آرز دکروا را دراس کا طریقے ہے ہے کہ) ملک میں معاشی نام بواریا

انہوں نے شعب کی تکذیب کی تو رآخرالاس انہیں زلزلد کی تب ہی نے اس طرح آپکڑاکہ وہ اپنے گھروں میں او نعیصے مشاکرے ہوئے پائے گئے۔

ای طرح عاد و مخود کے ساتھ بھی جواجن کی تب ہی واستانیں ان کے مکانوں کے کھنڈرات سے فال ہراہی۔ ان کے مکانوں کے کھنڈرات سے فال ہراہی۔ ان کے مکرش جذبات اُن کی غلط رُوٹس کو نہاہت توشف بناکروکھاتے کے اوراس طرح انہیں صحیح استے کی طرف آنے سے رو کئے تھے۔ وہ لوگ اس سے کا ابر بنا جہالت نہیں کرتے تھے۔ وسب کھ سیمتے سوچتے اور دیکھتے ہوا لتے تھے۔ وسیکن شکل یہ ہوتی ہے کہا اس نہیں کرتے تھے۔ وسیکن شکل یہ ہوتی ہے کوجب نسان کے جذبات اس ہر فالب آجائیں آتے سی کی مقل واست کرما دُن ہوجاتی ہے۔ یہ صوت وی کی صد بندیاں ہیں جوان نی جذبات کو بے راہ رونہیں ہونے دیتیں تنہاعقل کے س کی ۔ بات

وَقَالَوُنُ وَفِي عَوْنَ وَهَامَنَ وَلَقَدُ جَآءَهُ فَوَمُوسَى بِالْبَيْنَةِ فَالْمَدُو افَى الْأَرْضَ وَمَا كَانُوا سُوفِيْنَ ﴿ فَكُلُّوا مَحَلُوا مَعَنَ فَايِدَ فَيهِ فَعَنْهُ مُ مَنْ ارْسَلْنَا عَلَيْهِ عَاصِبًا وَمِنْهُ مُ مَنْ اَكُولُونَ اللَّهُ لِيَحْلُومَ مَنْ اَكُولُونَ اللَّهُ لِيعَلَّوهُ مَنْ اللَّهُ لِيعَلَّوهُ مَنْ اللَّهُ لِيعَلَّوهُ مَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ لِيعَلَّوهُ مَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ لِيعَلَّوهُ مَنْ خَسَفُنَا بِهِ الْأَرْضُ وَمِنْهُ مُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَا وَلِيمَا مُولِيكًا وَكُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا لِلللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللّهُ الللل

نہیں۔ کتنی تومیں بہب ہو عم عصل کی مندی پر ہونے کے باوجود خود تباہی کے جہنم کی طرف بہتے ہے۔ چلی ساتی بہت کے جہنم کی طرف بہتے ہے۔ چلی ساتی بہت جسال وی کی صرورت بٹرتی ہے۔ چلی ساتی بہت وربائی دنیا کو بھی اس میں جو نک بہتی بیس رکز سنت ہے دور سے داروں خرعون اور با مان کی مسر گزشت ہے دور سے دور سرمایہ پہتی بلوکیت اور مدہ بہت والیک مدہ بیشوا بہت کے نسانیت کشس نظا کے نمایند سے نمول نے سائی داختے توانین اور دلائل مدہ بی بشوا بہت کے نسانیت کے از نہ آئے جسے نہوں نے سلک میں عام کر رکھا تھے۔

ره محمی کی تمام دوات اور توت اور دو مشکر کے باوجود میں سے قد نوب مکافات کی گرفت

سے بھی شسکے اہم نے انہیں آن وبوجا،

غرضیکہ اسی طرح ہم نے تمام تو ہم سابقہ کو ان کی غیط رکوش زندگی کی پاراش میں گھیا

ان میں سے مفن پر رآتش فٹ ں پہاڑوں سے ، چھروں کی بارش ہوئی کسی کوزلز لے کی

مخت ہیں آواز ف آپ کڑا بعض زمین میں وطنس کر نیست و نابو و ہو گئے ۔ کوئی سمن رمین ویک یہ

یہ سب کچھات کے سپنے اممال کی وجہ سے ہو ۔ ایسا کہی نہیں ہواکہ فدل نے کسی کسی تم کی زادتی

گی ہو۔ وہ نود لینے آپ پر شیا وتی کرتے مخفی اس لئے اُن کے پنے اعمال تب ہی کی شکل اختیار کرکے

ال کے سامنے آب تی کئے

رحالانکدان کے پاس بٹری توت اورمسار وسار ان منتا - سیکن جو توت کا تون مداوندی مطابق کردروں اور معلوموں کی حفاظت اورعما بہت کے لئے مہمیوں لیک امنیس کچانے کے لئے مہمیوال

کے نود بھارے زمانے میں بھی کچے ہور ہا ہے۔ یورپ اورا مرکبہ کی تومیں تبدئیب دیمڈون اور علم دیکٹ میں کس فقر سے نکل گئی ہم نیکی اس کے با وجودا نہوں نے لیٹے معاشرہ کوکس قدر غلط خطوط پڑتھٹنکل کر رکھا ہیں کہ ہم ست وہ تو دمجی جہنم کے مذاب میں مبتلا ہیں۔ اور ان کے ساتھ ماتی ونیا مجی تھا ہ ہور ہی ہیں۔ یہ صرف اس سنے کہ پرتوسی ومی کی رکڑی سے کام نہیں بیٹیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَكُونَ مِنْ مُونَ مِنْ مُونِ مِنْ ثَنَى وَ أَوْهُوالْعَنِ يُزُّ الْعَكِيمُ وَ وَالْكَ الْمُمْثَالُ لَضَمِيهُا اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْنَ وَ وَهُوالْعَنِ يُؤُالْعَ الْمُؤْنَ وَ وَالْعَلَى الْمُؤْنَ وَ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ وَ وَالْعَلَى اللَّهُ السَّامِ وَ وَالْمَا يَعْفِي الْمُؤْنَ وَ وَاللَّهُ السَّامُ وَ وَالْمُؤْنَ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ ال

# الأية المؤونات ﴿

کی جائے) اُس کی مثال ہوں مجھو جینے عرصی حالاتنتی ہے۔ وہ اپنے سے کمزور کو لواس میں پھائستا ہے دیکن جب مقابلہ پنے سے زیادہ زورآ دیکے ساتھ آپٹر سے تواس کا تھرسب سے زیادہ کمزور ثابت

ہوں ہے۔ اے کاش:ان لوگوں کو معلق ہونا کہ جو تحص ریاقوم ،خدا کے علاوہ اور وں کواپناسر پہست کیم اگر تی اور توانین خدا دندی کو چھوڑ کرنے نیے خود سیاختہ نظر بات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے ان کی قوت وسمت سرتی اور توانین خدا دندی کو چھوڑ کرنے نیے خود سیاختہ نظر بات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے ان کی قوت وسمت

م رعنکبوت کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہذا لوگ خدا کے سواحب کسی کے قانون واقت ارکوم کی لیم کرتے ہیں خلاکوم علوم ہوتا ہے کہ اس قانون کے متعابلہ میں ان کے توانین واقت ارکی حیثیت کیا ہے۔ (حب اِن دونوں میں محلاقہ ہوتا ہے توخلا کا قدن غالب آ کہ ہے کہ بھی بارہ راست قوت سے او کی جھی پر جمت طریقوں سے سے اس لئے کہ وہ قوت اور جمت دونوں کا مالک ہے۔

میں ہے۔ ہم اوگوں کو سمھانے کم سے آپ شم کی شالیں بیان کرتے ہیں بیکن ان شالوں سے بھی با وی سمھ سکتے ہیں جو نقل فکرسے کا مریس

ر و خص عن مرسه کا ان اس بریخیقت اضح برجانی ب که ماند کی تا ماند کا ماند کی تا ماند کا ماند کی تا ماند کا ماند

مرور المرى والمحال المنتقب برنفين سكفته بين ان كم لئة اس بين زندگى كي بيم روش بيجانت كم النه اس من اندا كي كاروائي المنتقد ال



وَكُذَرُ الْكَ ٱنْزَلْنَا ۗ الْكِتْبُ ۚ فَالَّذِينَ الْتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنَ أَهُوْ لآءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۗ وَمَا يَجْمَعُ مِا إِنِينَا ٓ الْكِفْرُونَ۞ وَمَا كُنْتَ تَتُلُوْ امِنْ قَسْلِهِ مِنْ كِثْبٍ وَ لَا تَشْطَانُ بِيَمِيْنِكَ إِذًا لَا زُمَّا بَالْمُبْطِلُونَ۞

رباتی رہ یہ کہ اس کا کیا ٹبوت ہے کہ یہ سیران خد کی طرف سے ہم ہے استوال کو دہی طرف سے ہے ہم نے استوال کو دہی ا وعن نہیں کر بیا - لویہ بات مجھ کی واضح ہے - ان میں ہے ہر شخص جائت ہے کہ ، ہس قرآن کے نازل ہونے سے میلینے تو ندکوئی کتاب پڑھ سکتہ تھا اور نہی اپنے با تھ سے کچھ لکھ سکتا تھا۔ اگر

Δ)

كُلْ هُوَالِتُ بَيْنَا لَكُونَ الطَّلِمُونَ أَوْلُوالُونَ أَوْلُوالُولِهُ الْمُولِمُونَ ۞ وَقَالُوالُوَ كُلَّ الْوَلِكَ الْمُولِيَّ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْمُكَالُّلُ اللَّهِ عِنْدَاللَّهُ وَالْمُكَالَّا الْمُلِيْدُ فَي الْمُكَالُّلُ اللَّهِ عَنْدَاللَّهُ وَالْمُكَالِّ الْمُلْمِدُونَ ۞ أَوْ لَوْ يَكُولُهُ هُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

آؤنزوب مشرد آن سے بہلے نکھنا پڑھنا جانت آنوان لوگوں کو جواسے باطل قرر دسے ہے۔ ہیں شک گزرین تفاکر نم نے اسے تو دہی ویش کرمیا ہے وواغور کر دکرتم میں سے بکٹ ٹرچھ "دی کہیں سے تعلیم حاص کئے بغیر کی ایسی کتاب میش کردیا ہے جس کی شال نمباسے بڑھے بڑ عالم ادبیب اور شاعر س کر بھی بہتیں نہیں کرسکتے ، ساتھ - تو کیا ہے بات اس امرکی دلیں نہیں کی س

کماب کا بھڑتے پیان نی علم دعقل سے ، وراہے ؟) یہ تو بی اس کتاب کے منجانب اشہونے کی خدجی شہادت ، یا تی رہی اس کی دائی ہماد تو ہو ہوداس کی تصلیم ہے ، دنیا کے ارباب بلم و بصیرت جب بھی اس برخورکر نیس کے ان کا دل کا گو ہی نے گاکہ یہ تو انیمن تی اوا قعہ بڑے واضح ، و رروشن ہیں ، وہ محسوس کریں گے کے فرآن تو ان کے دل کی بات کہ رہا ہے ۔ ان سے ان کا رصرون و ، وگ کریں گے توصدا ورسرکسٹی کی بنا پر نہا اور تو ہم پرستی کی نا رسمیوں میں رہنا تھا ہیں گے ۔

یہ وہ لوگ ہیں ہو فرآئی حقائق برخورکرنے ہے بجائے ہرشور پرمط مدیکے جائے ہیں کہ آگریہ خدا کا رسوں ہے تواسے سنی مجزات کبول آئیں دیتے گئے ؟ ان سے کہوکہ صدا کے ہاں مجزات کی گئی ہیں ——— کا مُنات کا ذرّہ ذرہ مجرو ہے — لیکن جیساکہ متعدد یار بنایا ہا جیکا ہے قرآن کی۔ دستو جیات ہے اور میرافرلیف ہے کہ میں تہمیں واضح طور پر تباد ک کرتم اس دستور کے مطابق چلے گؤتو س کا میچے کیا ہوگا اور ہی کی خلاف ورزی کا استحیام کیں ۔

ن سے کہوکہ کیا تہا ہارہ لئے یہ کانی نہیں کہ فدانے میری وساطن سے نمہاری طر اس نشم کا ضابطہ زندگی بھیجا ہے ، جولوگ اس کی صدا قتول پرائیان لائیں گے ن کے سے اس یہ ۔ ان رقم معنی مربوسیت ہوگا ویٹ ہارہ جیات کے ہرموٹر پراس مرکی یا دوصانی کا نہیں کس طرف جانا جاہیے ان ہے کہ وکہ خدا کے اس ضابطہ زندگی کے شعبود تنا سکے بسرے اور نم ہاسے درمیان

وَيُسَتَّقِهِ لَوْنَكَ بِالْعَلَابِ وَلَوْ لَا أَجَلُّ مُسَمَّى كِنَاءُ هُمُ الْعَذَابُ وَلَيَلْتِيَمَّهُ وَبَعْتَةً وَ هُمَ لَا بَشَعْرُونَ ﴿ يَهِمَ يَشَعَهِ لُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَمَّلَمَ لَعِيْظٌ بِالْكَفِيرِيْنَ ﴿ يَكُولِيَنَ عَوْقِهِ هُو وَمِنْ كَمْتِ ارْجُلِهِمُ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمُ يَعْمَلُ وْنَ ۞ لِعِبَادِ مَى الْمِرْيُنَ أَمَنُو النَّ مَرْضِ وَاسِعَكُ قَوْاتِهُ مَا كُنْ عَلَى الْمَالِمِيْ وَاسِعَكُ قَوْاتِهَا مَا كُنْتُمُ وَعَلَامُ وَنَ ۞ لِعِبَادٍ مَى الْمِرْيُنَ أَمَنُو النَّذَابِ

فیصلہ کرنے کے لئے کافی ہول کے رہ آتا)۔ وہ جانتا ہے کہ کائٹ ت میں کیا گھر ہورہا ہے اور شرح کی عل وحرکت کس طرح تعمیری تبائج پیدا کرتی ہے۔ لہذا وہ لوگ ہوتا تون خداہ ندی سے انسکار کرتے میں ادرائی آئ کروش کو صبح جمعیے ہیں ہوتھ ہیں تائج پیدا کرتی ہے وہ عقری اپنی سنگھوں سے دیکھ لیس کے کدائن کی ہروش من کے لئے کس قدر زمیا ہمین نقصانات کا موجب نہی ہے اسے دیکھ لیس کے کدائن کی ہروش میں نے لگ جاتے میں کہ لاؤا دہ عذاب جدی سے لاؤ جس کی تم دھمکیاں ویتے ہو

محقیقت یا بیک آگر به رسین ما نوان بهست و مدر کنج کی موسنے انمال او این کے تاکیج کے محسوس طور پرسا شئے آگر به رسین فانون بهست و مدداب ان پرکھیجی کا آچکا بوتا - وہ إس محسوس طور پرسا شئے تھا وہ بات کے اس طرح جا نکس کے دنفہ کے بعد بی آگے۔ کا میکن آئے گا اس اطرح جا نکس کہ ن کی مقل دخرد ندازہ ہی نہیں کرسکے گی کہ وہ کسال سے آگی۔ ا

ماں! یہ جاری جاتے ہیں کہ وہ عذاب آکیوں نہیں جاتا ہے سکاش؛ ان کی آتھ ہیں تاہیں ہوتا ہے ہیں۔
تور ویکے لینے کو میں نے میں کہ وہ عذاب آکیوں نہیں جاتا ہے ہیں۔ اس وقت مجھ جائیں ہوئے ہیں ہوئے عذب ان کے اپنے احم ل کے نہ تائی ہی کا پہلے ہوگا، اور وہ تن کج ساتھ کے ساتھ مرتب ہوئے علاجا ہے جا ہیں ، فرق یہ ہے کہ اس وقت دہ اِن کی نگا ہوں ہے ستور میں ۔ اُس وفت محسوں شکل ہیں ۔ اُس وفت محسوں شکل ہیں۔ منے آجا بیں تے سے کہ اس راز دکی میں ۔ خواہ اس راز دکی میں ۔ خواہ اس کے بعد ہے۔

من جب وہ محسول منگل میں سامنے آئے گا تواہمیں اور اور نیچے سے گھر لے گا دھائی، اور خداا ن سے کیے گا کہ یہ خود متبالیسے اپنے ہی اعمال ہیں جوہاں مسکل میں تمہدر ہے۔ منے ہے ہیں ۔ سونم ان کا مرہ حکھو۔

وان كا بسيا ابني م بوكرد بيري اليكن سب جماعست في نظام قدا وندى كو قائم كريلين

ڰڷؙڬڡؙڛڎؙٳٚڽ۪ڟۜؿؙٵڵؠۅ۫ؾؚ۩ؿؙۊؘٳڵٮؽ۫ٵؙۼؙڔٛۼٷۯڽ۞ۅؘٲڷڔ۬ؽؽؙ۩ڹؙۉٵۅؘۼڽڵۅٵڵڞڸڂؾڵؾڹۧۊؙؚڬڹٞۿؙۄ۬؈ٛ ٵؙۼڹؙؾۊۼۘڔڰٵۼؿؽؿڽڴٷڽٵڰڒؿڡؙڰڂۅڶڔڽؿڽۜۅؿ؆۠ؿڡ۫ۄۜۼۯ۠ڟڡۑٳؽؽڰٙ۞۫ڵڕؽڹڝؘڝۜؿڗ۠ۉٵۅؘۼ؈ ڛٙڣۣڂ۫ڽؾۜۊڴڵۊ۫ؽ۞ۅڰٵؿؽ۫ۺؙۮٵ۫ڮۼڰڒۼؖڛڶڝۮ۫ۊڰٵڟؿڎؙؽڒۯؙڡؙۿٵۅٳؿٙٲڴڎ؆ۘۅۿۅاڶڛٙۄؽۼٲڰۼڸؽڠ

ا ال جدو جید میں زیادہ سے زیادہ سی ہوگاکہ تم جان دید ونٹے سود نیاسی ہمینے کے سلے کس نے ہیں شربنا ہے؟ ہرذی حیات موت کی طرف کشال کشاں چلاجار ہہے۔ اُسٹالیک مذاکب دن مرنا 'اورا پنے اعمال کے بنتے ہیں ہے تعفور جو ب وہ مونا ہے۔ سوئی را ہرت م ہوری مقرر کردہ منزل کی طرف اٹھنا چاہئے راعمال کی بواب دہی سے تفہوم یہ ہے کوان کئے گئے ۔ خدا کے قانون مکافات کی روسے مرتب ہوئے ہیں ،۔

من بهارایه وعده ب که بهم اش جماعت موسنین کوج به رس بخویز کرده صداحیت خیس به وگرام پرهمل بیرا بهوگی عسرت اور مدح ی کی زندگی سے سکال کرده ه زندگی عطا کردین کی جو برطسسرے کی بلندیوں روانیوں ورفر دینیوں کی صاس بہوگ - اس کی توشکوار پول وشاد اپو میں کہمی کمی جمیس بہوگی وہ سدا بہار میں گی و جیج ہ۔

دیجھوڈ ہم کام کرنے والوں کوان کے کامول کاکٹنا جھا بداریتے ہیں۔ بیٹی اُن توگول کوجولیٹے پردگرام پر نہا بیٹ است قامت سے عمل پیرار جنے ہیں اورخدا کے مت نون کی محکیبت پربورا پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ دا درا نہیں کہی یہ نذبذب نہیں ہونا کرجہ گھر بارچھوٹرکر خد کی راومیں چل تکویر نوجمیں کھانے کو کہ اس سے ملے گا ، یہ ہما پی محست کی کمائی کو توع افسان کی نشو ونمسا کے سنے عام کر دیں ' تو ہم خود کہاں سے کھائیں تے ؟ ، رجنہیں اس قسم کا تذبذب ہو' ان سے کہوکہ ذرا کا کتاب میں غورکرو اکتے ذک میا

وَلَوِنْ مَا الْتَهُمْ مِّنْ عَلَى السَّمونِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَ الْقَصَّر بَيَقُولُنَ اللهُ فَا فَي يُؤَكُونَ الله يَدُ عُلَا يَرْزُقَ لِسَنُ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْبِ رُلَة عَلَى الله وَيُحَلِّ مِنْ عَلِيْمُ ﴿ وَلَمِنْ سَالْتَهُمُ مَنْ الله يَدُ عَلَى الله عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَيَقْبِ رُلَة عَلَى اللهُ وَكُلُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ ﴿ وَلَمِنْ سَالْتُهُمُ مَنَ اللهُ وَمَن اللهُ وَلَيْ اللهُ وَكُن اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَالهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ



میں جو پنارزن، بنی پیشیر الا دے لا ور بھرتے میں یا اس کا ذخیرہ کرتے ہیں ؟ ان سب کوخلاکے کا منا قانون رہ ہیت کے مطابق سار ان زئیبت ملائے ہے دیا ، بعد اگر تم بھی اپنے ہاں ویب بی نظام ریج کر لو۔۔۔۔انعزادی لوٹ کھسوٹ اور ذخیرہ اندوری حجوز دو ۔۔۔ آوتم سب کو ہی طرح رزن ملت ہے ہے گا ، ملی اس لئے کہ وہ سب کی سنت اور ہرا کیے کی ضروریات سے وانفہے۔ اس کی نگا ہوں سے کوئی بھی او حجل نہیں رہ سکتا ، رید لو تنب را غیط نظام ہے جو اس نسیم کی معاتی

پریٹ ٹیاں اور ناہمواریاں ہیداگر دیتا ہے)۔ رئسیکن ان لوگوں کی حالت ہیہ ہے کہ بیٹ خرجی کا کنات میں توخداکے تواثین کی محکمیت کوشلیم کرتے ہیں میکن انسان کی دنیا کو س سے باہر رکھنا چہتے ہیں مشلاً اگران سے بوجھو کر کا کنات کی پستیوں در بلند بول کوئس نے پراکیا اورجا ندا درسورج کس کے قانون کی رکھیں میں جڑے ہوئے ہیں تویہ، قرار کریں تھے کما دشتہ ہی فے ایسا کررکھا ہے۔

وَمَاهٰنِ وِالْحَيْوِةُ الدُّنْيَأَ إِلَالَهُوْ وَلَعِبُ ۚ وَإِنَّ النَّارَ الْاَخِرَةَ لِهِيَ الْحَيَّوَانُ لَوَكَالُوا يَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا رَكِبُوْا فِي الْقُلْلِهِ دَعَوُ اللَّهَ مُغَلِمِهِ بَنَ لَدُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَنَا كَغْهُمُ مُرالَى الْمَرِّرِاذَا هُــــــــُونِيُفِي كُنُونَ ۞

### لِيَكُفُرُوا بِمَأَاتَيْنَاهُونُ وَلِيَتَمَتَعُوا سَفْتُوفَ يَعْلَمُونَ

( ورنبهاي*ت حسن و* بي س*ير تاسيه).* 

ان ہے کہوکہ جب تم اس کے معترف ہو کہ جہاں جہاں حندا کا قانون رہو ہیت کارفراہیے وہاں ہرطرف سے سنٹائٹ دنیا آئٹ کی آ داڑیں بلند ہوتی میں کو بجرتم اپنے معاشرہ میں فہانوں کیوں نہیں رائج کرتے ؟ لیکن بہال بہنچ کران کی مفاد پرسٹنیوں کے جذوت اُن کی سوچنے کی تو تا یرنالب ہمائیں گئے اور بیقل دہن کرسے گا انہیں لیں گے۔

جہد بہ بہ بہا ہے۔ اگر ذرا بھی عقل وشعور سے کام بیں توان پر بیر حقیقت واضح ہوج سے کہ نہدگی اگر محنف سانس کی آمد وشد کا نام ہوا ور س کے برز بروجانے سے انسان کاخاتمہ: دجا نا ہوا تو بھر نسان کے سامنے کوئی بلند مقصد نہ سے گا اور نہ کی کامفہوم جبیبی تقاضوں کی تسکین سے نیاڈ کھے نہ ہوگا۔ یہ محض کھیل نمی شد بن جائے گی۔

اور پرسب اس منے کرجو کچھ ہم نے انہیں سازوسا، بن حیات دے رکھ اپنے اس بر پردے ڈ لکر کھیں اوراس سے فود ہی فائدے انتقابیں کولی وراس میں شرکب تہوجے

4

ٱوَلَهُ مِنْ وَالْتَا الْمُعَلِّمَا الْمِنَاوَّيُنَا فَطَفَ النَّاسُ مِن حَلِيقُمُ الفَيالْبَاطِ لِي يُؤْمِنُون وَبِغِهُ مَافِاللهِ يَكُفُنُ وَنَ ۞ وَمَن اظْلَمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيًّا اوْكُنْ بَالِمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ كَا مَثُومًى لِلْكِفِي مِن ۞ وَالَّذِيْنَ جَاهَمُ وَ فِيْنَالْنَهُ مِن مَنْهُ مُسَلِّنا \* وَإِنَّ اللهُ كَلَمَ الْمُعْسِنِيْنَ ۞



رخانص توانين خداوندي كي طاعبيين توايسانبين كياجاسكتا).

ال ذبليت ورنبج زندگى كا بخب م عنقرب ان كيسائي آمات كا-

رگرانبول نے بروی کھنا بہوگر جس سر سین میں بہ رہے فاقون کا احترام کیا جا گہے اس میں انسان کیسے ان سے زندگی گزارت ہے تو اس کئے گزرے زمانے میں بھی ،اس کی متاب حریم کھیہ کی ننسکل میں ان کے سامنے ہے جو تعض وہاں پہنچ جائے وہ برخطرہ سے امون مہوآ اسے جا والا کہاس کے روگر و بے منی کا بہ مام ہونا ہے کہ لوگ دان دھاڑے ایک لئے جاتے ہیں مین حالے ان سے پوچھو کہ کیا ہے وہ خو شہادت کے بعد کھی بر سینے خود ساختہ فلط نظم مہرا ہمیان کے منابع استے ہیں منہ موڑ نا جا جاتے ہیں مکن اچا جاتے ہیں کے منابع استے ہیں جاتے ہیں کا مذری نتیج ہیں ؟

جو ان کے بیکس بولاگ اس مفتسد کے صول کے اپنے جدہ جہد کرتے ہیں جو بہم نے ان کے سیمین کیا ہے ان کی کوششوں کا نیتجہ ہے بہوا، ہے کہ ان کے سلمنے زائدگی کی نئی نئی ما ہیں کھستی ہیں جو ہولوت آکر صراط سنتھ ہمیں مل جاتی ہیں اور اس طرح نسانی سعی وکا دیش کا اُسٹے بھار ہے سعین کردہ ہر دیگرام کی طرف کھیرد ہی ہیں و

یا در کھو؛ جولوگ خدا کے بتاتے ہوئے طریقے سے مطابق حسن کارا نہ اندازے زندگی ہم کہتے ہیں' انہیں خدا کی ائیدونصرت حاصل رہنی ہے -



ٱلَّمِّ ۞ غُلِبَتِ الزُّوْمُ۞ فِي ٓ ٱدْلَ ٱلأَرْضَ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِ وُسَيَغُلِبُوْنَ۞ فَي فِضْهِ سِنايَنَ لَمُ اللهِ الْإِمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ يَعْدُ أُو يَوْمَ مِنْ يَعْدُ أُو يَكُوْمَ مِنْ إِنَّافَةً مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَال

خدے علیم و کیم کاارٹ اوے

اس سرزمین میں جوعوب کی سے حریب واقع ہے بیٹی فلسطین اور شامہیں) ردی رابراینوں سے) مفلوب ہو گئے - زاور پرچیز مشرکین عرب کے لئے بٹری ٹوسٹی کا باعث ہو تی گا کر اہل کتاب مشرکیین کے ہائقول شکست کھا گئے -

يَنَصْمِ اللَّهِ يَنْصُمُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَنْ يَزُالنَّهِ عِيْمُ ﴿ وَعُدَاللَّهُ لَا يُغْلِيفُ اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ وَعُلَا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

یا در کھو! خدائی یہ تابیّد د نصرت آسس کی روسے مومنین کو کامیا ہی ہوگی ، سس کو سکتی ہے جو خدا کی جس کو سکتی سے جو خدا کے دستانون کے مطابق سے حاصل کرنا چاہے ۔ یہ تابیّد د نصرت ایک طرف ایک نوث اور معلمین کو کمزد کر دیتی ہے ۔ دردیسسری طرف جماعی مومنین کے سئے سامان رحمت آبیۃ ہے۔ بہم بہنج و دی ہے ۔

یہ انڈکا وعدہ ہے (کہاعت مؤنیں اپنے مخالفین پر نی اب آگر ہے گی) اورا قد کہے تھی ا خلافی نہیں کرتا ، رخلاکا وصدہ متانون خد و ندی کے مطابق نتائج برآ مدہونے کا دوسرانا کہ ہے، اوس چونک توانیمت خداوندی اٹل ہیں اس لئے ان کےخدات کہی کچے ہونہیں سکتا۔ یہی مطلب ہے ایسا کہنے سے کہ خدا کہی وعدہ خلائی نہیں کرتا)۔ لیکن اکثر لوگ اس جیسے تن کا علم مہیں سکتے۔

( السلامة و السلامة الميكان كه رندگی كا ايك باز مفصد سيخ او إنسان كه سلامه الميكير فسانيدن كامفاد كلي رمينا چلسيني اندهي عقيدت پرميني تنهير - پورسے غور وفكر كانيتج سبے -اگر - نجافين ٱٷؘڎڔ ێڛؽۯۅؙٳڣۣٵٛٷۯڝۼؽڹڟؙۯٳڲؽڣػٵؽۘۼڶۼؽڎؙٵڷٙڒۣؽ؈؈ٛڣؠٝڸؠؠٝٵٷڷۅٞٲۺؘڎڡؚڹۿۏڠۊۜڰ۫ۊؙٲڟؖٳۅٛٳ ٵٷڽؙڝ؈ؘۅۜۼۺٛۏۿٵٙڴڴۯڝػٵۼۺؙۏۿٳۅۜڿٵٷۿۿۄڔؙۺۮؙؠٞؠٳڷؿؾۣڹؾ۠ڣػٵڟؽ۩ۿۅؽڟڸڹۿۿۅڰڮڶػٵڎٛٵ ٲڟ۫ۺؙۿ۫ڎؽۣڟڸڎؙۏٛؽ۞۫ڰ۫ۊ۫ڲٵؽؘٵۼؚ؊ٵڷڒۣۺؙٵۺۮٞٷٵڶۺٷٚٲؽٵٛؽڴۮٞۺٳٛڮؿڟڸڎڰٷڰٵٷٵ

یمی نظرور بہت کام بین توس تقیقت کا سجوریت کوشکل نہیں ، بہ فودا پنی دسی دیو بغور کریا ور در کھیں کہ ن کے بسب کی مشیغری مفاد کئی کے نت ون کے مطابق چل رہی ہے ۔ اس میں مرحضوا بنے اپنے مفاد کی مسلمیں ہے ) اس سے آئے بردھ کریے خارجی کا کنات پر خور کریل ورکھیں کہسس میں بھی ہرشے اپنے اپنے مفاد کے حقول میں مرکز دار سے یا دہ کا کنات کے گی لفام کے امر کی چیٹیست سے سرگرم عمل ہے اگر یہ س پرفور کریں گے تو بہ حقیقت ان کے سامنے آج سے گی کہ یہ تمام نظام کی تو ت عینہ تک تعیری ترتی مرزب کرنے کے لئے پیداکی گیا ہے۔

لیکن مس قد بین شهادات کے ادجود اکثر یوگور کی یکیفیت ہے کہ وہ زندگی کولیف مفادادر چھانات کے مطابق بسرکرنا چلہ متے ہیں داس بیتین ہی تہیں کھتے کا نہیں فالمین والدین کاسامنا کرناستے دران کی ہرمرکت کا منجا بھی توالین کی دوسے مرنب ہونا ہے۔

اگرے وگ بی وات اور کا منا نہ کے نظا کہ برخورکر: انہیں چاہتے وہ م از کم انکی وہ اور کی ان کو دیجیس کے وہ انہیں کس بینے ہے ہیں ؟ اس قصد کے لئے اگریہ وگ سکھیں کھول کے وہ انہیں نظر جائے گا کہ جن قومول نے ان سے پہلے انہی سیکی کوشی کو اخت یہ ان سے پہلے انہی سیکی کوشی کا کہ جن قومول نے ان سے پہلے انہی سیکی کوشی کا اخت یہ کی بین ان سے کہیں بڑر پر پڑھ کو اخت یہ کا کہ جن ان کا بجف ام کہا: واقعا، وہ تو میس فوت و شوکت میں ان سے کہیں بڑر پر پڑھ کو کہ منتی ان سے کہیں بڑر پر پڑھ کو کہ منتی وہ ہوں نے ذات کی اور مسلکی کی اور میں کے سیمی کر ہے کہیں زیادہ تھیں ۔ ان کے سول اگن کے باس ضدا کے واضح تو آئین نے کر آتے ۔ وہ اس تا ہو کہیں میں ہو کہ قدما کی تو م کو یو نئی ظلم ور زیادہ تا ہو کہ اور ان خواہی طرح یا در کھوکی ایسا کہی تمیں ہو کہ قدما کہی تو م کو یو نئی ظلم ور زیادہ تا ہو کہ وہ کہی طرح یا دورا ہے اور ہی اس کو کہیں ورتب ہوجواتی ہیں دھی ہی در ہیں ہی ہوجاتی ہیں دھی ہی در ہیں ہیں ہوجاتی ہیں دھی ہی در ایک ہیں در ہیں ہی در ہی کہیں در ہی ہی در ہیں در ہیں ہی در ہیں ہیں دھی ہی در ہیں در ہیں ہیں دھی ہی در ہیں ہیں دھی ہی در ہیں دیا ہو گھی ہیں دھی ہی در ہیں دیا ہیں دھی ہی در ہیں ہیں دھی ہی دی در ہیں دیا ہیں دھی ہیں دھی ہیں دھی ہیں دھی ہیں دھی ہی در ہی ہی دہ کی دو اس کی دورائی میں دورائی کی دورائی ہیں دھی ہیں دورائی کی دور

إلى الوفداكے رسول ان كے پاس آئے ليكن انہوں نے انہيں جشدان ان كامسخر "ايا-، درايني آسى رئيش پرت كم ہے جس سے معاشرة بين البمواريال بيلا بوتى تخليل ان كانتيجہ ية تكلاكه دو توك جنبوں نے ہوئے مل البموار بال سيداكر نے والانظام فائم كر ركھا تفا ان كى اپنى زندى يَسْتَهُونَ وَنَ نَ اَلْفُورِ مَنْ اللّهُ مِنْ الْمُعَلِّقِ الْحَدَّى الْحَدِيرَ وَالْمَعْلِيلِ اللّهُ وَالْمَا الْحَدِيرَ وَالْمَا الْحَدِيرَ وَالْمَا الْحَدِيرَ وَالْمَا الْحَدِيرَ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُ وَاللّهُ وَال

میں ناہمواریاں ہیدا ہوگئیں ان کا توازان بڑوگیہ (اور دہ تہاہ دہرباد ہوکررہ گئے)۔ یہ سب کھ خدا کے تتا تون کے مطابق ہو اربا ۔۔۔ دہ قانون جس کی روسے خدا ہوشے
کی پیدائش کی ابتداکر تاہیے (تووہ غیر شوونی یافتہ حالت میں ہوئی ہے) بھر اسے ہس طرح گرڈسین تبا ہے کہ ہرگر دین اس چیز کو اس منزل کی طرف ہے جانی ہے جو خدائے ہیں کے لئے مقرر کر کھی ہے رہے کھے
تو مول کے سد خدمونا ہے ۔۔
تو مول کے سد خدمونا ہے ۔۔

ال چنانچه جو کچها نوام سابقد کے ساتھ ہوا وہی کھان رنالفین عرب کے ساتھ ہوگا واس آت تو بیلوگ توانبین خداوندی کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان کا مذاق بھی والنے ہیں تیکن جس وقت آنبولا انقلاب ان کے سلمنے آگھڑا ہوگا ' توان بٹر سے بٹر سے سرکش جربوں پر ہرطرت کی ما پوسسیاں جھا ساتھ گ

وجن وگوں کے سائندمل کرانہوں نے اپنی مفاد پرسٹنبوں کی اجارہ داری فائم کر کھی کٹنی ائٹس وقت ان میں سے کوئی کھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ سے بھی صدف کرجا کیگئے کہ دہ کہی ان کے ساتھ شرکت تھے۔

اس انعلاب کے دقت سب بینی اپنی منکرمیں غلطان بیمیاں ہوں گے۔ ہرایک کولف انتخاص بیٹری ہوگی۔

کی سنگین جوبوگ توانین خداد ندی کی صداقت پرایمان لاکر صلاح سیخنس پردگرام پیمل برا رینتے بین ان کی حاست بالکل مختلف بهوگی - وه زندگی کی شیاد ابیول اور نوشگواریول سے بیرویاب ایکی اور انفیات حیات آور سے لذت ایڈوز جول کے • ریسیمی»

۱۷ اور دِلوگ به است توانین کی صدافت سے انکار کے بی اور کئی اور سفنل کی زندگی کی تحذیب کرنے ہیں۔ کرنے میں وہ ایٹے آپ کو تیا بیول کے اندر موجو دیائیں گئے۔

كالما المسامة الحسى قوم كى زندكى كے خاذكا و تنت بويالس كے فتم بون كا زماند اسكا آفتاب

# يُغْيِجُ الْحَيَّى مِنَ الْبَيْتِ وَيُغْنِي جُوالْمَيْتَ مِنَ الْحَيْ وَ يَخِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْزِهَا " وَكَالَ الْكَ عُخْرُجُونَ فَى مَيْنِ الْبَيْقَ اَنْ خَلَقُولُونَ فَلَا الْمَثَلَّمُ مُونَى الْبَيْقَ الْمُونِيَّةِ الْمُؤْمِنَ أَوْلَا الْمُتَعْدُمُ الْمُؤْمِنَ وَ فَيَ الْبَيْقَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَ وَمِنَ الْبِيَّةِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْلَالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلِيَّةُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللِّلِلْمُ الللللْمُولِللْمُولِيَّا ال

افیال نصف انہار پر ہویا زوال کے قرب و کسی دورسے بھی گزری ہوجب اس کے سامنے توانین خداوندی آئیں تواسے ان توانین کی سلسل اور پہم اطاعت کرنی چاہتے وہ دیجھ لے گئی مسلسل اور پہم اطاعت کرنی چاہتے وہ دیجھ لے گئی کرس طرح توانین حت اور کی کا گنات میں ایسے نوش گواندائے پیدا کرتے ہیں جہین کھی ہم ایک میں ایسے نوش گواندائے پیدا کرتے ہیں جہین کھی ہما کے مساحقہ واج واج لیکار کھتا ہے جب یہ اپنے معاشرہ کو ن توانین کے قالب ہیں ڈھٹا ہے جب یہ اپنے معاشرہ کو ن توانین کے قالب ہیں ڈھٹا ہے گئی تو و بھی سی تشم کے قابل تھندیں شرات کی حال بن جائے گئی۔

انہی توانین کی اطاعت ہے مردہ توموں کوجیات ٹازہ س جاتی ہے۔ دراہتی کی خلامیہ سے زرد تومیس موت کے گل ہے اتر چاتی ہیں۔ تم دیجھتے نہیں کرجب زمین مردہ کی نوانین نطت کے مطابق آبیاری کی جانے تواس ہیں سے کس طرح زندگی لہلمالی ہوں تمودار ہوجائی ہے۔ سی قانون کے مطابق تمہیں تھی زندگی مل جائے گی۔

وتانون خدا وندی کی تبات بخشی کااند زه لگانا بروتونم خوداین پیدائش برخور کرد و جامد ماده دمنی بمیں زندگی کے کول آئی تہیں بونے - خدانے اس جامد ده سے تمبر بی تخلیق کی بتدا کی اور بھیراسے خداہ ۔ گردشیں دیتا ہوااس مقام تک ہے ، جہاں تم پیکریش ریت اختیار کردے ساری دنمامیں کھیل گئے ۔

جامد ما وہ سے جب زندگی کی ابت ابھوئی تو وہ ایک جرثومند کی شکل میں گئی۔ وہ ہوتی مو سے پھید کر دو تصول میں تعتبیم ہوگیا تو اس کا ایک تصد نرب گیا اور دیسی امادہ — اس طح تم ۔۔۔ مرضا دیوریت — ایک دوسرے کے زوقتی میں ٹیٹ میں گئے۔ مقصداس سے یہ تفاکہ تم ایک دومہ سے کی رفاقت سے سکوان فلب حاصل کرد۔ س نے تم میں ایک ایسا گبرایت تم بہداگئے

<sup>&</sup>amp; LIFE CELL

وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمْ وَتِ وَ الْأَرْضِ وَاغْتِلَا فُ الْمِينَةِ لُوْوَ الْوَائِلُمُوْ إِنَّ لَهُ وَالْمَائِقُ وَالْمَيْعَ وَمِينَا وَالْمَيْعَ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَيْعَ وَالْمَيْعَ وَالْمَيْعَ وَالْمَيْعَ وَالْمَيْعَ وَالْمَيْعَ وَالْمَيْعَ وَالْمَيْعَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَيْعِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِعُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ والْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْ

جوتمباری (مروا ورعورت دونول کی)صلاحیتوں کی نشودنما کاموجب بن گیا۔ زیدگی کے سرسقت میں بھی ان لوگول کے لئے جوغورونٹ کرسے کام لیتے ہیں مثانون خداو ٹمری کی محکمیت ورحیات کیشنسی کی نشہ نیال ہیں

الروم الون کا گنات ہے کے اور جبیقت کی طرف کورکرو۔ ٹم دیکھتے ہوک کا گنات کی اور جبیقی کی طرف کورکرو۔ ٹم دیکھتے ہوک کا گنات کی لیستیوں اور بدند پول میں کس فدر ترفوع با وجانہ ہے سیکن اس مؤع کے یا دجو در ساری کا گنات کی کے مصرعة موزوں کی طرح فیرشقسم ورستیرہ وحدث ہے۔ سی طرح ال نول میں زگا در نیا کا اختلاف ہے البیان وہ اس اختلاف کے باوجود کی اشت داحدہ کے افراد ہیں۔ ( جا جا )۔ کا اختلاف ہے سی میں بھی ارباب علم دبھیرت کے لئے ختیفت تک پہنچنے کی بڑی بٹری نشا نیا ا

ہیں۔ ان کی ایک مثال اوراو-تم رات کوسونے ہو دین کو لاکشس معاش کرتے ہو۔ رہ کہن سکون اور کرکئے ان دومت ضادعنا صرکی یک جمبی سے زندگی کی گاڑی آگے بٹر صنی ہے ، یقینا آل بیس بھی ان لوگوں کے لئے جوگوش ہوشس سے کام لیتے ہیں ہمارسے قانون وصدت کے سجھنے کے لئے بڑی نشانیاں میں

ا دراس کی ایک شال پیمی ہے کہ ایک ہی اول اور بھیال دونوں موتونہ جونی ہیں۔ بجلیاں تہا ہے ہے وجہ خوت منتی ہیں اور و دل موجب مسترت ( ﷺ ) جاس کے کہ با دل سے وہ میں نہرستا ہے جس سے زمین مردہ کوزندگی مل جانی ہے۔ اس میں بھی ان ہوگوں کے لئے جوعق وصنکہ سے کام بیتے میں ہمارے فانون حیات کی کارت رمانی کو سمجھنے کی بڑی نشانیاں ہیں۔

M

خدا کے کانٹ ٹی قانوں کی کا بست رہائی یہ مجی ہے کہ بن قد خطیم البحثہ جرم فلکی دکتیہ ہے ہفتا کی پینا نہوں میں معلق متیا تم میں ان میں ہے ایک کرتھ ارض دعمہاری میں کہی ہے جسائیہ تم اسس وقت بہتے ہو ہم بہجی ہو سختا ہے کہ خدا کی طریت سے تہمیں بلاوا آئے وکم اس زمین سے برس سریاں ملہ

یہ س لئے کہ کا تنات کی پینیول اور بلد دیوں میں خدا ہی کا قانون کا رفز ملہ ہے ۔ یہ کسی اور کا افت کا رفز ملہ ہے اور کا افت یہ رنہیں ، اور کا کنا شاکی ہر شاہدی تمام صداحیتول کو آس کے تفریر روہ ہروگرام کی میں کے لئر و فعد کئے ہوئے ہے۔

ر من خطه نق کی روشنی میں سوچوکه کیا کا تنان میں کوئی قوت کھی ایسی ، وسکتی ہے جسے خداکی ( من خطه نق کی روشنی میں سوچوکه کیا کا تنان میں کوئی قوت کھی ایسی ، وسکتی ہے جسے خداکی

ے س کا ایک عَبْوْ آ تو ہے کہم مرتے سک بعد فدکی آ واز پراز سرتو اُر رو موجا وَ ۱ ورا یک عبوم پہنی ہو سکتا ہے کہم اس زمین سے کھاگری وور ہرے کڑے کی طرف جن انکلومیں اگر آ جنکل تفوّر ہاہے ۔ اس صورت میں "حد کے خلاف سے موادعلم انقطرت سکے از بیر تکٹ فاعث جو رہے کے خطرت کا جزارت رہ افدا ہی کا بلاں سبے \*\* عَنَافُوْنَهُمُ كَنِيْفَتِكُوْانْفُسَكُوْ كَلْ إِحَكَنْفَصِلُ الْلَابِتِ لِقَوْمِ يَغْفِ لُوْنَ۞بَلِ اللَّهَ الَّذِيْنَ طَلَمُوْااهُوَ مَهُمْ بِغَيْرِعِلَمْ فَمَنْ يَهْلِيمُ مَنْ اَضَلَ اللَّهُ ۚ وَمَالَهُوْ مِنَ أَصِي يُنَ ۞ فَاقِهُ وَجَمَكُ لِللَّذِينِ

رہم نے جاور کہا ہے کہ تم اپنے مائٹ وں اور زیر وسنوں کو اسس میں شریک کرتے ہوئم نے تہیں دیاجا ہے۔ ایدنا ہمسر نہیں ہتا ہے تو اس سے بیمر دہمیں کہ تہیں بٹاف شارر ق انہیں نہیں دیاجا ہے۔ ہم نے اِت سجھانے کے لئے تہاری روشن کو بطور مثنال پیش کہا ہے ۔ ورشیح معاشی نظام و رہی ہے کہ حتمییں فاصلہ ( ف حاصل جو وہ استان لوگوں کو دیدی حتمییں اس کی تھے جو تاکہ متابان رسیت سے پرورش پانے میں سب ہرابر کے صدوا رہو جائیں۔ ہیں ا

ان واضع حقائق کے بعد ان لوگوں کی حالمت برغور کروج وی رحلم ، کی روش کے بغیر اپنے میذ بات کے تاب بیان جلنا چلے ہیں اور س طرح اپنے میڈبات ہی کو پٹاخد بٹلیدے میں حالانکہ صمیح رکش یہ ہے کرانسانی جذبات کودئ منداوندی کے تابع رکھاجاتے ۔ جیڑا ) - ان کی سس ندط پیشس کا بیتے ہیں ہوتا ہے کہ ان پرسعاد توں ادر کا مرانیوں کی را ہیں مسدود ہموجاتی ہیں ۔ ادر سس پر خدا کے متنا اون مکاف اس کی روست زندگی کی صحیح را واس طرح بند ہوجائے ہیں صمیح راست پر کون لاسکتا ہے اور کون اس کی مرد کرسکتا ہے ۔ مسلم حوالا اپنی تمام توجہا کو بہدا اصحیح روش زندگی یہ ہے کہ توان تمام غلط را ہوں سے مذہود کرا اپنی تمام توجہا کو بہدا اس می مرد کرسکتا ہے ۔

•

كَوْيُهُا "فِطْهَاكَ اللّهِ الْتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيُهَا "لاَتَبُونِلَ يَعْلَى اللّهِ ذَلِكَ الذِيْنَ الْفَيْدُ " وَلَانَ الْفَالِينَ اللّهُ وَلَا الْفَلَادُ وَلَا الْفَلَادُ وَلَا اللّهِ وَالْفَلْمُ وَالْفَلْمُ وَالْفَلْمُ وَاللّهُ وَلَا الصَّلْمَ وَلَا تَكُونُو اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا تُلْوَقُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا تَلْوَلُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

اس نظام زندگی پرمرکورکر فرم جوخدا کے ختیجی قانون کا تقاصا ہے ادر ہیں قانون کے مطابق اس نے خودانت ان کو پیدا کیا ہے ، خدا کا ہوت نواز خشیق بیرستبر سے داس لئے ہون م زندگی جوان انی معاشرہ کے لئے نہ ربیہ دی دیا گیا ہے ، سی طرح قبر شہر سب ، رہی و ہ نظام زندگی ہے جو نہایت محکم اور تمام نوع ان ایس مصبح توازات قائم رکھنے کا موجب ہے لیکن اکٹروک اس طفقہ مند کا عمر نہیں کھنڈ ،

ید نظام کیاہے ، برکسفرز ندگی میں تمہ را برت مراکس منزل کی طرف استفے ہو قداتے تمبارکہ سے 'بخور کی ہے کتم اس کی پوری گئر اشت کرو اس کے سے نظام سالوہ ت اس کم کروسی میں برسٹر دبطیب خاطر آوابین خدا و ندی کا انسیار کئے چلاجا اسپے واس سیاع اور اطاعت بین کسی اور کے وت اون او فیصلے کوشریک فرکرو اس سے پہلے فو و تمہارے اندر و حدرت فکروعم میدا مروج سے گئی اوراس کے بعد بوری توسی انسانی سینے خسلافات کو چھوٹ کر منت واحدہ من جائی ا

ور آر ہی تم ان لوگوں کی روشن افت رکرلیٹ اجن کی حالت بہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف ہے تو وہ بن تم ام توجہات کو خدا کی طرف مرکوز کر کے اُس سے و عالم مرافظت میں اور جب اس کی طرف سے سا باز کش اسٹ س جا تا ہے توان میں سے یک گردہ اپنے

نشوونمادینے والے رفدا کے قداروافقیاریں دوسرول کو بھی شریک کرنے گے۔ اوراس سے ان کا مقصدہ ہونہ ہے کہ تو کچے ہم نے انہیں دیا ہے اسے دیا ورڈھانپ کر اپنے لئے مفض کر ہیں اوراس طرح کفران فیمت کریں ہوسیے لوگوں سے کہدوکہ تم اس سازو ساران زندگی سے کچے وفت کے لئے فی مذہ انتقاب اس کے جد منہیں فود معوم ہوجا ہے گاکہ ہماری اس غلط روشس کا بخیام کیا ہوتا ہے:

(یا در کھو؛ جولوگ ہما سے قانون اوراقد آرمیں دوسے ول کو بھی شریک سمجھتے ہیں دویہ کچھ اپنے خودساخیہ نفسورات کے مطابق کرتے ہیں، ہم نے کوئی تا تیداورسندائسی نازل نہیں کی جواک کے مقیمیں دلالت کرتی ہم جنہیں ہے خدکی نو تول میں سفسر یک قرار دیتے ہیں۔

رضیقت بین کرچید اوگ وی دان جیور دین توان کی حالت بیموجانی ہے کہ جب انہیں سابی زندگی کی کشور وہ سل ہوتی ہے تو وہ مجو سے نہیں ساتھ اس بر سراتے ہیرتے ہیں۔
انہیں جب انہیں خوران کے اپنے اعمال کی ہرونت کوئی تکلیف بہنچ ہے تو فورزندگی کا طرب سے ہی بالیسس ہوجاتے ہیں رہینی ان کی طبیعت میں توازان اورا عدال سہتا ہی نہیں کی سے ہی بالیسس ہوجاتے ہیں رہینی ان کی طبیعت میں توازان اورا عدال سہتا ہی نہیں کی سے بی بالیسس ہوجاتے ہیں سرجیع تقت برخور نہیں کرتے کہ رزق کی کت اس اور ننگی خواکے قاف کے مطابق ہوئی ہیں۔ جوا بینے لئے جس میں کی رہ اختیار کرتا ہے اسے اسی تندم کا بیتی مل حیا تا ہے۔ سرحیم توان بر موش راسنے کی شری برخی شری شری شری شری شری شری ہوتی انہیں میں صورت راسنے کی شری برخی شری شری شری شری شری شری شری شری ہوتی انہاں ہیں۔

رزق کی کشانش اوز سنگی کا متنافوت یہ ہے کہ جس معاشرہ میں رزق کی تقسیم آگے۔ بوگی کے کسس سے ہوئے ورنمند کی صرورت بوری بھوتی کہتے اس معاشرہ میں رزق کی فراد نی دیگی اورجہاں اس کے خلاف بھوگا' و ال رزق کی تمنگی ہوگی، -لبذأتم اپنے معاشرہ میں رزق کی ۅۜڡٵۜٲؾؿ۫ۼؙٷۺ۫ڹڔۣٵٞڶۣؽڒؠؙڗٳڣۜٲڡٞۅؙڸ۩ؾٵڛۥۼڰٳؿؙؠٷٳۼڹ۫؆۩ۼۅٞۅڡۜٲۺؿۼؗ؋ۺۨۯڴۅۊۺڔؽؙۮۏۜ؈ۘڿۿڶۺۼڬٲۅڵؠٟڬ ۿؙٵڷڎڝ۫ۼڡؙۏؘڹ۞ٲۺؙڰٳڷڒؠؽڂػڡٞڴڮٷؙۼڗۜ؍ڗؘڰڴ؋۫ٷڗؽؠۺؿڴٷؿۺ۫ۼٛڽؽڵڎ۫ڟۿڶ؈ڽۺۺؙػٳٚؠڴۏۺٙؽٚؽٚڡٚڡڰ

## مِنْ ذَلِكُهُ مِنْ ثَنَّى وْ سُعْلَنْ وَيَعْلَى عَمَّا لِشُّورُونَ ١

یہ روشن ان ہوگو<u>ں ہے لئے بہترین</u> تمائج کی حامل ہموگی جوکسس ا<u>ستے بیرح</u>لنا چاہتے ہیں جو نہیں حت داکی مفرر کر دومنزل کی طرف ایجائے میں وہ لوگ ہیں جن کی سعی وعمل کی کھیتیا ہروان حرصیں گی۔

یون افون اس خدا کا بیخس نے تم سب کو پیدائیا اورسب کے لئے رزق دسا، ن ریست، دبیائیا دلدا جب رزق سب کے سے بیٹا تواس کی تقسیم بھی اس الحرے ہوئی جا ہے کراس سے سب کی نشوونما ہوئی جائے، اسی مت افرن کے مطابق تمہاری موث اور حیات کے جمی فیصلے موتے ہیں۔

تم بنت اوًك من سيرول كوتم صاحب المدارسين بو ان ميں سے كوئى بھى اليرى بين بولم كائناً سينغ سالق ان درس سے كيد بھى كرسكتى ہو ابتم اس برغور كروگ توية ختيقت داضتى موجائے گى كر خدا آگ

بہت دورادر بندیت کراس کے افترامیں کسی ادر کوٹ ریک کیاج ہے۔

سبور بوگان الم المراج بوگان فرود ای نظریات و نصورت کو قانون فعاد ندی کانمسر بنا دیا نواس کا النجر به مواکات کی زندگی کے برگوشتے میں نا ہمواریاں بیدا ہوگئیں ۔ بیانہ ہواریاں تو دلاگوں کی اپنی پیدا کر دہ ہیں ۔ خدا کی طوف سے نہیں ہیں — ن کی خود پیدا کر دہ ناہمو ریوں کے بعض نباہ کن اس سے بین کریا ۔ گریا ، تکھیں کھول کر دیجیس تو بیج شائع اس مرکے لئے کافی محک بوسکتے ہیں کہ بیا اپنی اس مرکے لئے کافی محک بوسکتے ہیں کہ بیا ایس کے بیا مرک النے کافی محک بولی کے بیا کہ اللہ بیا ہوا کہ بیا کہ بیا ہوا کہ بیا ہوا کہ بیا ہوا کہ بیا ہوا کہ بیا کہ بیا ہوا کہ بیا ہوا کہ بیا کہ بیا کہ بیا ہوا کہ بیا کہ بیا

ببرجال یا لوگ جوزوش می افتیار کرتے ہیں انہیں کرنے دو تم اپنی تام مسامی کو فد کے تکم فظار کے قبام کے لئے دقف کر دو - رہنے افتیار کرنے کا فدا کے فافون مکاف ت کی رہنے ملہوں کے (انقل ب) کی وہ گھڑی میں ہنے آج تے جکسی کے لوٹائے لوٹے گی نہیں ۔ یہ وہ دقت ہوگا جب ریو کو یارشیاں تھرکرالگ انگ ہوجاتیں گی اور یک دوسر کے مدمنفہ بل کھڑی ہوں گی

جن بوگوں نے توانین خداو نہری سے انکار دکھر بکی راہ اختیار کی ہوگی اس کا دیاست پر پڑے گا۔ جن لوگوں نے دِگار کی عبد سنوار پردِاکر نے والے کام کتے ہوں گئے انہیں زندگی کی آسٹیں حاص ہوجو بیں گی۔

يسس منه كه يقيقت بحركها منه آجائه كايمان اور عمال صامع كابرر خدا كے فعنل

وَمِنْ الْيَتِهَ آنَ يُنِيلُ الْإِيَّا وَمُمَشِّرُ فَ وَلِيْوِيْقَا لَمُومِّنَ رَحْمَتِهِ وَلِقَيْ كَى الْفَالْكُ بِالْمَيْمَةِ وَلِتَبَتَعُوْ الِمِنْ فَضَيهِ

وَلَمَ لَكُلُّ وَتَشَكُّرُونَ فَا الْيَهِ الْمُومِ وَلَيْهُ وَلِيْنِ يَنَقَالُونَ فَي مُرْمِعُ فَيَا وَهُمْ بِالْبَيْفِيةِ وَالْتَقَمَّمُ الْمُؤْمِنِ فَي مِنْ عَبْلِكُ وَالْمَالِيْنِ فَي مُرْمِيلُ الْإِنْ فَي وَلَيْ اللّمَالَةِ فَي اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَمِن فَيْلُ اللّهُ وَمِن فَيْلُ اللّهُ وَمِن فَي اللّهُ اللّهُ وَمِن فَي اللّهُ اللّهُ وَمِن فَي اللّهُ اللّهُ وَمِن فَي اللّهُ وَمِنْ فَي اللّهُ وَمِن فَي اللّهُ وَاللّهُ وَمِن فَيْلُ إِلّهُ وَاللّهُ وَمِنْ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ فَي اللّهُ وَمِن فَي اللّهُ وَاللّهُ وَمِن فَيْلُ إِلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وکیم سینے کمٹ میں کامل ہے۔ اور کفر کی رہ انسان کو کس طروے اپنجاتی ہے -- وہ را ہ جو خدا کے ہاں بیٹریکر کی نگا ہ سے جبیں دکھی حب تی۔

قانون فداوندی کے مطابق جینے کے قوشگوا زیتائے ایسے بن بیجیدے فدا بواول کو کھینے ہے تو دہ بارٹ کی تو سخبری دیتی بین اوروہ باریٹس منہا سے لئے ساہ بن زندگی کا موجب بنتی ہے ۔ سختی میں یہ بونا ہے او برمندرول میں ہی بوائیں قانون قداوندی کے مطابق کشتیوں کو جلائی بین اگرتم کلاش مدہ شریس اوھراُوھونکو اوراس طرح تمہاری کو مشنئیں بھر بورندائے کی حاس ہوں۔

الکتم کلاش مدہ شریس اوھراُوھونکو اوراس طرح تمہاری کو مشنئیں بھر بورندائے کی حاس ہوں۔

وہ این کو اپنی قوم کے سامنے بیش کرتے (بیکن وہ ان سے سرکٹی بزنی اور آخرالامر) انہیں ای کے درائم کی وصیر ہوئے ہی ہوئی کی صدر اللہ کی دھیتے ہو جائے تو اُئین کی صدر اللہ کی دولی ہو جائے تو اُئین کی صدر اللہ کی دولی ہو جائے تو اُئین کی صدر اللہ کی دولی ہو جائے تو اُئین کی صدر اللہ کی دولی ہو جائے تو اُئین کی صدر ا

استعن بین به واور کی مثال کوایک باریجرسامندلاقد ده بروائی کویجیتیا ہے تو وہ مندر کے استعن بین بیروہ اپنے قانون فیصل کا استان ان اور کھائی ہیں بیروہ اپنے قانون فیصل ان ان اور کھائی ہیں بیروہ اپنے قانون فیصل ان ان اور کوفضا کی بہتا بیون میں بیسیا دیتا ہے بیروہ فی معامل میں بیٹ کوالگ الگ بروجائے ہیں۔ بیراود کھت ہے کا ان ولوں میں سے میند پرستاہے ۔ اس طرح جب بیسینہ خدا کے قانون مشید کیے مطابق زمین بیسے والوں بر برستا ہے تو دہ اس سے کس قدر نوش انون میں بیسینہ خدا کے قانون مشید کے مطابق زمین بیسے والوں بر برستا ہے تو دہ اس سے کس قدر نوش انون بیں

كرس انبيس است سے ساوا جائے۔

حالانکہ یہ لوگ آپ سے پہلے اس بایش کی طرف بالک ما کوسس ہو چکے ہونے ہیں۔ تم ذراضہ کے ہس قانون رپومیت کے نتائج واٹراٹ پرنگاہ ڈالوا در دیکھوکہ اس کے ذریع

41

۵۳

DN

وَلَهِنَ ارْسَلْنَا رِيُعِنَا فَرَا وُهُ مُصْفَعً الظَّلُوْ امِنْ يَعْدِهِ يَكُفُّرُونِ فَإِنَّكَ لَا تَشْبِعُ الْمُوَلَّى وَلَا تَسْبِعُ الصَّفَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُولِيُّ وَالْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَى عَنْ صَلَيْتِهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي

وه كس طرح زمين مرده كوحيات، زه عطاكرويزسيم-

اسی طرح 'ڈنیا میں مردُہ قوموں کو بھی (آسانی وجی کی بایٹ کے ذریعے) حیات توسل سے بی ہے۔ اورسب کھے خدا کے ان اندازوں اور پہیا نوں رقوانین )کے عطابی ہونا ہے جن براسے پورا پور کنٹرول پھول سے .

فدائے انبی اند زوں (قوانین نظرت اکے مطابق وہی ہوا چلتی ہے تو بارسٹس لینے کے بہائے کھیں کو پکاکرسونے کی طرح زرد کر دی ہے داور س کے بعد ناج پک کرلوگوں کے مطاب میں پہنچ جا آہے یہ سب کی ہمارے قانون ربو ہیت کے مطابی ہوتا ہے ناک سے تمنام انس نوں کی ہرورش ہوسکے سکن یہ لوگ اس کے باوجوں اس قانون سے ہرا برانکار کے جاتے ہیں ور کہتے ہیں کہ برسب کی دن کی اپنی ہرمندی سے طاس ہوتا ہے اس سے اس کی تقسیم خدا کی ہاریت کے مطابی کیوں کی جاتے ہیں۔

ن بریست به به به به داختی ها کن کوبون جشال نے جائیں اتہیں راہ است پرکس طرح الایاجا سکتا ہے: او زندہ انسانوں کو تو بات سنا سکتا ہے مرد دن کو نہیں سندسکتا دہتے ، نہ ہی بہروں کوستا سکتا ہے جبکہ وہ سندنا ہی نہ چاہیں بلکہ مذبح پر رجیا دیں ۔

ندمی تواندهول کوان کے علط رست سے بیٹا کرسید حکاراستد دکھ سکتا ہے رحب وہ سے رحب وہ سے پر جینا ہی نہ چ ہیں ، توصر بن تہمیں سنا داور دکھا ہسکتا ہے ہوعقل دشورسے کا سے کر بہدے توانین کی عدادت پر نینین رکھیں اوران کے تابع ترندگی بسر کرسف کے لئے تیارہوں ۔
اسی اصول میں تو مول کے عروج وزوال کا راز بھی پنہاں ہے ۔ تو مول کی حاست مجی دراصل افراد کی سی ہوئی ہیں ہوتے ہوئو تنہا کی مارت میں موان ہے ۔ تم جب پیدا ہوتے ہوئو تنہا کی صالت بڑی کر زور ہوتی ہے ۔ تم جب پیدا ہوتے ہوئو تنہا کی صالت بڑی کر زور ہوتی ہے ۔ تھی اس کے مطابق ہو تو وہ مالت بڑی کر زوری اور بڑھا پر چاجا آگر تنہا ری پر ورت کے بعد متم بر کمزور ہی اور بڑھا پر چاجا آگر تنہا رہی ہو تو دہ کر دری توری اور بڑھا پر چاجا آگا ہے۔

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّافَةُ يُقِيمُ الْمَعْيِ مُوْنَ فَالْكِثُواْفَيْرَسَاءَةً لَلَّهُ كَانُوكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُلِمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْ

اس کاشخنالیقی پردگرام سطرح 'مس کے قدنو بہشیت کےمطابق جرری دساری ہے ۔اوَ یہ سب کوان 'فو نین کی روسیر ہوتا ہے ہو کس عمر مدینی ہے ؛

یرسب کوان نو نین کی روسے ہوتا ہے جکیر عمر پرمینی ہے،

رج نومیں اپنے صنعت اور کم زمانے میں اپنی زندگی کو خدا کے فافران رہ سبت کے قاسب میں دُھواں لیں ان کی نشو وٹماشر ع ہوجاتی ہے اور وہ آوت واقتدار کی بندلوں پر پہنچ ہوتی ہیں۔ وہاں بہنچ کراگر وہ اپنی سرحینوں کی نشو دہما کی طرف ناقل ہوج بیں آوان بہضنت و ہفطا ہیں۔ وہاں بہنچ کراگر وہ اپنی سرحینوں کی نشو دہما کی طرف ناقل ہوج بیں آوان بہضنت و ہفطا ہوت کا فیصلہ کرنے ہوتا ہے وہ انقلاب منو دار م وجاتا ہے جس نے ن کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے ہوتا ہے تو ہس وفت ہوگہ جن کے اپنے جرائم کی وجہ سے ان پر بیاتہ ہوگی و مسان پر بیاتہ ہوا کہ جن کے اپنے جرائم کی وجہ سے ان پر بیاتہ ہوا گئے واقعہ ہیں ہوت کا فیصلہ کر کہتے ہوں کہ ہوت ہی نہیں سلاج ہم ، پنی اصلاح کرسکتے ۔ حالا کہ واقعہ ہوت کہ یہ وقت کی ہمیں نیادہ وفت ہی نہیں بہنچ ، بلکہ اس لئے کہ ہو ہوا ۔ ۔

پینانچرن لوگوں کو عم دلبیرت عطان دنی ہے اور وہ ہمائے قوانین کی صدافت برایمینان
رکھتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہتہیں فدائے قانون مکافات نے اس دفت تک بست دی جنگ
نظہور نتائے کی آخری گھڑی ہنیں، محکیا وریہ فیصلہ نہیں ہوگیا کہتہیں زندگی کے سنے سے اٹھا کولگ
پھینک ویا جائے کیونکم خواہ مخواہ دوسروں کے راستے ہیں روڑ بن کرا کا سنہ ہے گئے چنانچیہ
اب وہ وفنت آبہنچاہے یوسب کھی تہمارے سامنے ہوریا تھا لیکن تم اپنی قوت کے نشہیل تقل
پرمست تف کہ تہمیں اس کا عم ہی تہمیں ہواکہ تم کس طرح "آہست آہست الاکت کی طرف ہو ج

اس وقت - جب اعمال کے تنائج سے آخابیس کے سان لوگول کے آل میں منے آخابیس کے سان لوگول کے آل میں کے سے مذر ہو صفیقتوں ہر پر دیے ڈل لنے کی ناکا اکوششوں سے زیادہ کی کہنیں - انہیں کوئی فائڈ مہمیں رہے کے درنہ بنی ان کا جماری تو کھٹ پرگر کر بیالتی کرناکر ہم اپنی نو زشانت کو ن کی ظر

4

ملاليناليندال وشوارنهين-

وَ لَقَدْضَرَبْنَا لِكَاسِ فِي هٰذَا الْقُرُ انِ مِن كُلِ مَثَلٍ وَلَهِنَ جِنْتَهُمُ بِأَيَةٍ لِيَقُولَنَ الَذِنَ كَفُرُ وَالنَّا نَتُمُ الْأَمْنِطِلُونَ ۞ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوْبِ الْذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ۞ فَاصْدِرُ إِنَّ وَعُدَرَ اللهِ حَتَّ وَكَلْ

## يَسُنَيْخِفَّنَكَ الْإِنْ يُنَ لَا يُوفِيَّوُنَ ثَ



اداكرىية توبات اور محقى بلبورتنائج كے وقت اصلاح كا خبال كي دنائدہ بہيں ہے۔ سكتا)۔
جم نے اس طرح اس قرآن ميں منده عرف و سابيب سے خفائق كو داغع طور پر سيان كرنيا ہے ليكن اس كے باو تو داجن لوگوں نے بہيے سے طربيا ہے كہ وہ بہارى دفوت كو كھنى ہيم نہيں كريا كہ خواكاكوئى قانون كى جبان كے سفے بين كيا جائے كاتو وہ يہ كميكراس كى نحا هذكر يك كسيد جبواً و فركيا بي خواكاكوئى قانون كى جبان كے سائے گاتو وہ يہ كميكراس كى خانه كي سيد جبواً و فركيا بي اور علم دبھيرت كام نہيں ليتے ،
ان كے دلول باليسى مبري الگ جاتى بن كر كھيران بين خيرة نہيں اور علم دبھيرت كام نہيں بيت ،
ان كے دلول باليسى مبري الگ جاتى بن كر كھيران بين خيرة نے تو بھراس كے سواچارہ كام نہيں بيت ،
ان كے دلول باليسى مبري الگ جاتى بن كر كھيران ہے سائے آپر شے تو بھراس كے سواچارہ كام نہيں بين الله منا الله منا الله بين الله و منا الم ميں و عصل من الله بين الله منا الله منا الله و منا الم ميں و على الله من الله بين الله الله الله الله بين الله الله الله الله الله بين الله و منا الم ميں و عصل من الله بين الله الله الله الله بين الله و منا الم ميں و عصل من الله بين الله منا الله الله بين الله الله الله الله الله بين الله بين الله و منا الم ميں و عصل من الله بين الله الله الله بين الل

<del>্ব</del>



#### يسم والموالركف من الرجسيو

الَّذِّ أَيْنِكَ الْمَتَ الْحِينِي الْحَلَيْمِ فَهُمَّى وَرَحْمَةً لِلْمُعُمِينِيْنَ فَالْمِنْ لِيَقِيمُونَ اضَسلوة وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ إِلْمُ حِوَةِهُمْ يُوقِةَ وُنَ فَ أُولَيْهِكَ عَلَى هُرَّى قِينَ لَيَوْهُ وَأُولِيكَ هُوالْمُفْلِمُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ إِلْمُ حِوَةِهُمْ يُوقِةَ وُنَ فَ أُولَيْهِكَ عَلَى هُرَّى قِينَ لَيَوْهُ وَأُولِيكَ هُوالْمُفْلِمُونَ

فدلت عليم وسيمكا رشاويه

اس میں ن لوگوں کے لئے جوسن کا إنه انداز انداز کی سرکھنے کے متنی ہوں استعمال استعمال

طون اہ نونی اوران کی انسانی صدامینوں کی نستو و نماکا سامان ہے۔

یعنی ان لوگوں کے لئے جوابید نظام نی تم کرتے ہیں جس میں تمام افر و معاشرہ تو نین اور کو سامان ہم پہنچ ہے۔ سیا کی طاعت کرتے ہیں جا اور جو تمسام نورع انسان کی ہرورٹ کا سامان ہم پہنچ ہے۔ سیا نظام وہی لوگ فائم کرسے تھے ہیں جنہیں س حقیقت پر ھیتین ہو کہ زندگی اسس دنیا کی زندگی بنیں۔ ہسس سے آئے ہمی جاتی ہے۔ وسٹس زندگی میں مزیدار تعت الی مندل طے کہنے کے تاہیں۔ ہسس سے آئے ہمی جاتی ہوئے کہ وسٹ نوائین حنداد ندی کا انباع کرتے ہوئے نورع انسان کی پرورش کا انباع کرتے ہوئے نورع انسان کی پرورش کا انتظام کریں۔ رہے ہوئے ہوں۔

ی پردر سی منظم مرب میں ہے۔ ، ) یہی لوگ ہیں ہو خدا کے بتائے ہوئے میں راستے پر جلتے ہیں ، اور بھی ہیں جن کی کھیٹ ا یروان حب شرهتی ہیں ، ( ﷺ ) - وَيَنَ النَّالِسِ مَن يَشْتَنِي لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُصَلَّعَى سَبِيلِ اللّهِ يَعَيْرِ عِلْهِ " وَيَغْفِذُهَا مُنْ وَا أُولَيْ لَهُ لَهُ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَا مُعَلّمُ اللّهُ عَلَا مُعَلّمُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

ان کے بڑئس ہوگئے۔ اور ندگی کا کوئی بلند مقصد اینے سامنے نہیں کھتے اور بہی زندگی کی عاصف نہیں سکھتے اور بہی زندگی کی عاصف مد نور اور ہے معنی سرتوں ہی کو مقصود جات بھر بینتے ہیں۔ اس الرح برلوگ تو دیمی آراہ ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی بلا عمروز ہش صبح استے ہیں بہی کا تے رسیتے ہیں۔ بیدز ڈگی کے بہند مفاصلا ور ان کی طرف سے جلنے والے مسجع راسنے کو مذاق سمجتے ہیں۔ بیدوہ لوگ ہیں جو آخرا لا مرذ است آمیز عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔

ن کی صالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسے سلسنے توانین خدا و تدی بیش کئے جانے میں اور دو مہا بیت منتب کئے جانے میں ا تو دہ مہا بیت منتب دائدر سے مذکھیرلیتا ہے گویا اس کے کافوں میں ڈاٹ لگ رہ سے میں اجن کی وجہ کے اس نے سنا ہی جب کہ ایس ایس سے کہا کہا گیا ہے۔ ان لوگوں کو مطلع کر دوکھان کی بیر روش این ہیں جر کے اللہ انگیز عذا ہے میں مبتدا کر دے گئے۔ اس اللہ انگیز عذا ہے میں مبتدا کر دے گئے۔

برخدا کا وحدہ ہے تو کھوسس حقیقت بن کرسلسنے آجائے گا۔ کس لئے کہ خدا بری قوتوں کا مالک ہے اوراس کا برفیصلہ حکمت پرمبنی ہوتاہے ۔ اس لئے کسی میں اس کی جرات بین گئ کیسس کی مات پوری تر ہونے دستے اس کی تدبیر کو ناکام بنائے۔

اس کی قو توں او بیسکم ندہر دِل کا ا ندازہ لگانا ہو نو کارگہ کا سَنات پر عور کروا در دیجھوکہ کے اسکا کے کا سُنات پر عور کروا در دیجھوکہ کی کسی طرح نصنا کی بہت بجول میں کسس قدر عظیم البحثہ کر وال کو بغیر البینے سنو نول کے جوکسی کو انظر آ سکیں تعام رکھا ہے۔ دلعی غیر مرنی کشیش نقس کے ذریعے اور ژمین نبیل انتے التے بھر ہے ہوئا دور آئی ذرائے مطابق تھومتی مہم ہے و

7/

هَنَ اخْلَقُ اللهِ قَارُونِ مُكَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهُ لِي الطَّيْسُونَ فِي حَمَلِي مُعِينِ ﴿ وَلَقَلَ النَّيْنَ الْقَالَ الْمُولِمُونَ فِي حَمَلِي مُعِينٍ ﴿ وَلَقَلَ النَّيْنَ الْقَالَ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ مَا الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلُولُ اللْمُنْ اللَّمُ اللْمُولُ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُ

تم آن براطمینان سے بین رستے ہو ہے)-اورس تے سطح زمین پڑانواع واقساً ایکوئی حیات پھیلا رکھے ہیں-اوروہ بادلول سے مبنیرس آسیے میں کے ڈریعے رمین سے سم فشم کی علیٰ درجہ کی چیزیں بید بہوئی ہیں

ت سے کہوکہ یہ نو وہ کا کتات ہے جیسے فدانے پیداکیا ہے۔ اب اگر رکہ اسے رغم بال کے مطابق کوئی او کھی اتنی نو تو الک میں تو جھے بتا او کا نہوں نے کیا پیداکیا ہے ؟ حقیقت بہت کے جواؤگ کسی چیز کو اس کے صبح مقام پہنیں رکھتے وہ اسی مسطی کرتے ہیں جسے غلط آبات کرنے کے لئے کسی دہیل وہ بران کی ضرورت نہیں رفائ کو اس کے متفاکیہ النے کسی دہیل وہ بران کی ضرورت نہیں رفائ کو اس کے متفاکیہ کے متفاکیہ کے متاب کی خرابی میدانہیں ہوگی ۔

وی کی روشی میں افظ م کا گنات پر عورو فکرسے قیمے بتائے کہ پہنچنے کی ہی رائیس اور نی محقی ہو ہم نے خصوصیت سے افغان کو عطا کی گئی ' تاکہ وہ ہمائے تقد و ندی کا جمعہ سپ ساگذر سینے ہو ہم نے خصوصیت سے افغان کو عطا کی گئی ' تاکہ وہ ہمائے قد و ندی کا جمعہ سپ ساگذر سینے خدا کی مفتنوں کی سپ س گزاری یہ ہے کہ انہیں تو بین فداو ندی کے مطاباتی صرف کیا جائے جوابسا کر تاہے اس کی ذات کی صلاحتیں مجراورا فاریسے شنوون یائی ہیں اور قوض س کے ضدف جا گاہے ہیں کا فقصان آئی کو اکھانا پڑے ہے ۔ فعا کا ہس سے کچھ بنیں گڑتا ۔ اس کا تون نی فوٹ پی تنہیں گرتا ۔ اس کا تون نون پی تنہونے نی روشونی ہے کہ مرابہت ہے کہ سے کہ مرابہت ہے کہ سے کہ انہا ہے ہیں۔ وہ ار خود اس سے کھی نیسے کے مرابہت ہے کہ س کے انہا ہم دیری کے دیا تھیں وصول کر لیتے ہیں۔

لقى ن فودىمى حكام حداوندى كارتباعا الداي اولاد كوسى الناسك تباع كرتا عفا ادرايي اولاد كوسى الناسك تباع كى ملقين كرتار بنا عفا- جنانج بسن في البين بين بين جهد وه محمت كي مول مجمد المحق المحق المحارث البياد كى مول كو مجھ لوحس برنسانى عمارت المحارث المواري عمارت المواري بين بين اوركوست بين مولى سارى عمارت المواري بين بين اوركوست بين من كرد اطاعت اوركوست مون خداكى المست كرد اطاعت اوركوست مون خداكى المست بين كارت مين كسى اوركوش مركب كرف كي منى بين كانسا مداكي المست و كاست المركون في المركون المركون المركو

وَ وَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْوِ عَمَلَتُهُ أُمَّنَا فَاوَهُمَا عَلَى فَيْ وَفِصَ الْهُ فِي عَالِيَنِ اَنِ اللَّهُ مُكَّرِبِينَ وَلِوَالِدَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلْ وَصَاحِبْهُمَا فِي اللَّهُ فَيَا أُمْ عَلَى وَقَا أَوْ اللَّهِ عَسِمِيلًا مَنْ آنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّذِ

ہیں اور پر تو د درمرے انسان- منط برنطرت سب انسان کے لئے مسخر کئے گئے ہیں- اور انسان انسا مونے کی جہت سے سب برابر ہیں ، اس لئے کسی انسان کا بمسی دوسرے انسان- یا منطا برنطرت ہیں سے کسی کے ملعتے بھیکٹ اس کے شروت انسانیت کی تذلیل ہے ہتے ، بیٹیا؛ ایسا کہی یہ کرنی۔

(ال سے آگے برصوتو شانوں کے باہمی معاملات کا سوال سے بنے ہوائیت کو دیکھو۔ دہ اپنے بچے کی پروٹس کے لئے سب کھ کرتے ہیں۔ لیکن کو نی جیوان ٹر ہو جانے کے بعد البنے یا ایپ کو بہانت کا نہیں ہوئی جاہئے۔ اس لئے ) خد نے انسا کو ان کی زیز گی اس بنج کی تنہیں ہوئی جاہئے۔ اس لئے ) خد نے انسا کو اس کے ماں باپ کے باسے میں بٹرے آگیدی احکام دبنے ہیں (کہ ان سے سن سوکے بین او اس کے ماں باپ کے باسے حالہ اس سے میں ، پروٹس کی کہ وہ تو دکر ورسے کر ور تر ہوئی او اس کی مال نے اس کی اسے مالہ اس کے مال اس کے الدین کا وہو دجہاں ہاری موجہت کاربین منت ہے وہاں اس کی نشوو تمامیس اس کے والدین کا کو وہ دجہاں ہاری موجہت کاربین منت ہے وہاں اس کی نشوو تمامیس اس کے دالدین کا کھی کم حصد تنہیں۔ لہذا سے خوا کا اور اپنے سال باپ کا سیاس گرار ہونا چاہیے۔ اگر جہیں سے کھی کم حصد تنہیں۔ لہذا سے خوا کا اور اپنے سال باپ کا سیاس گرار ہونا چاہیے۔ اگر جہیں سے کھی مطابق ہوتا ہیں۔ داس کی نشوو خساکا ذریعہ ہول ان کی سیاس گرار کو میں اس کی پروٹس کی نشوو خساکا ذریعہ ہول ان کی سیاس گرار کو میں اس کی بروٹس کی نشوو خساکا ذریعہ ہول ان کی سیاس گرار کی کے مطابق کم مطابق ہوتا ہیں جہد تو اس کی نشوو خساکا ذریعہ ہول ان کی سیاس گرار کی کے دائیں کی مطابق کی بروٹس کی نشوو خساکا ذریعہ ہول ان کی سیاس گرار کی کے دائیں کی سیاس گرار کی کے دائیں کی سیاس گرار کی کے دائیں کی کہنے کی کہنے کی سیاس گرار کی کے دائیں کی سیاس گرار کی کے دائیں کی سیاس گرار کی کا کہنے کا کہنی تھا منا ہے کی کہنے کی کروٹس کی کروٹس کی کہنے کی کروٹس کی کروٹس کروٹس

ایکن مال بہب ہے سن سلوک کی اس قدرنا کید کے ساتھ ہمنے نسان سے یہ کہ آیا کا گروہ تم پر زور دہ ہوئے کہ تارہ ہو ۔۔ ان کا ایسا کہنا جہا سن پر مہنی ہے ۔ کا بخات میں کو فی سبی اس کی بات بھی نہ او دہیں ۔ تو ہم ان کی بات بھی نہ او دہیں ۔ تم نبس ان سے ونباؤی معاملات میں نبک برتا و کرتے وہ وہ اورا تباع صرف ہی کے داستے کی کر وصی کا ہوت وہ فد کی معاملات میں نبک برتا و کرتے وہ وہ اورا تباع صرف ہی کے داستے کی کر وصی کا ہوت وہ فد کی سامنے ہواب دہ ہو۔ وہ تہیں بت دے گا گا تبار طرف انتقاہے ۔ یا ورکھو انتم لمینے ہوگل کے سے خوا کے سامنے ہواب دہ ہو۔ وہ تہیں بت دے گا گا تبار انتہاں تا ممال تم ہیں سرمقام برمائے آتے ہیں دخمہا کے انتاز کیا خدا کے فاتون مکاف سے کی گروہ

لِبُنَىٰ إِنَّهَا أَنْ اللَّهُ وَمُنْ عَالَمُ مِنْ عَالَمُ وَالْمَا فَيْ الْمَالُونِ اللَّهُ وَالْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُولِي الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمُلْوِلِي الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمُلْوِلِي الْمُلْوِلِي الْمُلْوِلِي الْمُلْوِلِي الْمُلْوِلِي الْمُلْولِي الْمُلْمُولِي الْمُلْولِي الْمُلْمُلُولِي الْمُلْولِي الْمُلْولِي الْمُلْولِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُلُولِي الْمُلْمُلُولِي الْمُلْمُلُولِي الْمُلْمُلُولِي الْمُلْمُلُولِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلُولِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلُولِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُلُولِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلُولِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُلُولِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُولِي الْمُلْمُ الْمُلْمُولِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُ الْمُلْمُلِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُ الْمُلْمُولِي الْمُلْمُ الْمُلْمُولِي الْمُلْمُ الْمُلْمُولِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُ الْمُلْمُولِي الْمُلْمُ الْمُلْمُولِي الْمُلْمُ الْمُلْمُولِي الْمُلْمُولِي ا

منعین ہوتے میں)

کیمرحتی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایم سیسے مبیٹے اخدا کات اون مکافات یسلہ کالگر نہاراکوئی عمل مان کے دلنے کے بابریمی ہواور و کسی پیٹر کے افر چید کررکھ مو-یا وہ کا کنات کی سنتیوں وربلندیوں میں کہیں بھی ہو-خدا کات نون مکافات اسے تھینے کرسل نے لے سے گا-یا درکھوا وہ مت اون بٹرا باریک ہیں 'اور سرایک کی حاست سے باخر ہے

اور لوگو<u>س</u>ے نخوت اور کھیں ہے گوت اور کھیں ہے ہوں ہے ہوگی مست برگو اور معاملات میں نہی ہوں اخست پیاریذ کروجیس سے اوچھا ہی نطا ہر جو لاچھا ، ۔ یہ ویکھو ۔ مت انون فعا و ثدی کی روسٹ خواسیند ورا وچھا ہیں'ا ایچھے خصا کل نہیں ۔ ویھے ، ۔

اورای فضارد درگفتاری بین جمیشه اعتدال اور میاندروی کوسعوظ رکھو- ورطاحی کرنه ولا کرو- نرم اور بلی آواز سے بات کہا کر دیجیج کرگد سے جولتے ہیں- اور پیم جانستے ہی ہو کہ گدمے کی آواز کہس قدر مکروہ ہوتی ہے اور سینے والوں پرکسی گرال گزرتی ہے-

یہ سنتے وہ ففائق جن کم لقمن جماری وقعی کی روشنی میں عام نفسس وآ فاق پر عورو ون کر کے بعد پہنچا تھا، دلے رسول، تم اپنے نی طبین سے کہوکہ نظام کا کنات تمہار ہے سائنے مجی ایک واضح کناب کی طرح کھلا ہے کہ پائٹم اس برغور نہیں کرنے کہ خدانے کس طرح کا کتات

وَاسْبَعْ عَلَيْكُونِ فِعَمَنْظَاهِرَةً وَبِالطِنَةُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّبِادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِوقَ لَا هُنَّى وَلَا يَتَعَمَّ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِوقَ لَا هُنَّى وَلَا يَتَعَمَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْدِي وَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَهُو تَعْمِينَ فَقَلِ السَّاللهُ اللهُ وَهُو تَعْمِينَ فَقَلِ السَّامُ اللهُ وَهُو تَعْمِينَ فَقَلِ السَّامُ اللهُ وَاللهُ وَهُو تَعْمِينَ فَقَلِ السَّامُ اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

ین آخیرہان سے کہا جا گہا ہے کہ آل ضابطہ ہدا ہت کا تباع کر دھیے خدانے نازل کیا ہے تو کہہ دیتے ہیں کرنہیں صاحب؛ ہم نواسی ڈگریہ چلنے حائیں گے حس پر ہم نے بینے آبار دامیر کویا یہ ہے ۔۔۔ خواہ یہ روش شیط ن کی دعث کر دہ ہوا وروہ انہیں ایسی تباہی کی طرف کیجائے ہوجی سے سب کھے علی کر راکھ کا ڈھیر ہوجائے۔

ر در کھون زندگی کی صبح رکوش یہ نہیں کہ تم آنھیں بندیئے اسلان کی رکوش پر ہوئے جاؤ یہ صبح راستے ہروہ ہے جائے تمام رجانات اور نفت اصول کوت نون خدا و ندی کے تاہی گھا ہے اور کہ سے اور کوت نون خدا و ندی کے تاہی گھا ہے اور کہ س حرح سن کا را نہ افر رسے نہایت متوازات زندگی بسوکر اسے میں وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں یک ایسے تکام میں ایسے کو تھام لیں جواسے کہی دغائبیں دے گارہ ہوتا اسے کہی دغائبیں دے گارہ ہوتا ہے اور اس کے رہو نہیں خداوندی کو ایسنا کہ کا کنات میں ہرکام قور نین خداوندی کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے رہو نہیں کو ایسنا راہ من این جائے ہو نہیں سکتا کہ کسس کا کوئی کام بگرا جائے۔

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَخُونُنُكَ كُفْرُهُ " إِلَيْنَا مَنْ جِمُهُمْ فَنْنَتِ مُكُونُهِمَا عَلَوُ الْآنَ اللَّهَ عَلِيْهِ الطَّمَّةُ وَكَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنُ الْعَلَامُ عَلَيْكُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ عَلَيْكُوالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ

ان کی کیفیت بہ ہے کا گران سے پو چیوکہ کا مُنات کی بینیوں اور بلند اول کو سے پیدا کی ہے بیدا کی ہے تاہد کے اندن کے اندان کی موالم کی کا مُنات ہو یا تمہ رادہ نی نظام) ہرب کہ فال حمدو سندائن موت فراکا قانون ہو سکتا ہے ایکن اکٹروگ عقل بھیرت سے کا اندنین کی دج سے مقت کے سے بہرہ رہ ہے ہیں۔ رہیں اکٹروگ عقل بھیرت سے کا اندلین کی دج سے مقت سے بے بہرہ رہ ہے ہیں۔ رہیں ا

ان سے کہو کہ ارض و سمون میں سب جھ فلاکات اون کا زند ہے ورکا سنات کی ہوشے

اللہ کے نفر کر دو ہر وگرام کی کمیل کے لئے مصروت میں وعمل ہے۔ اس لئے اوہ آگر کہتا ہے کہ لئے ہے معاشرہ کوال کے قوائیں کے تاہیع رکھوا تو اس لئے نہیں کہ مس کا کوئی اببت کا م رکا پڑا ہے۔

معاشرہ کوال کے توانین کے تاہیع رکھوا تو اس لئے نہیں کہ مس کا کوئی اببت کا م رکا پڑا ہے۔

بر شکر ارسے ہی فائد سے کے لئے ہے ، وہ تمہال مختاج نہیں ۔ تم دیکھتے نہیں کہ کا سنات کی مسئول کا مائنات کی جمہ دوستانش کی زندہ شہادت ہے ؟

اس کا تنان کی دستوں اور تو اثین حندا و ذری کی حدود فراموت ہوں کا یہ عالم ہے کے اس کوئی امین کے درخت میں تبریل ہوجا۔

اگر تم ام وئے زمین کے درخت میں تاہ بین اور تو تو دہ سمندر سب دوشن کی میں تبریل ہوجا۔

اگر تم ام وئے زمین کے درخت میں تاہ بین اور تو تو دہ سمندر سب دوشن کی میں تبریل ہوجا۔

الإرضِ مِنْ فَهِنَ وَافْلَامْ وَالْعَرْيَمُ لَهُ مِنْ بَعْنِ هِ سَبْعَةُ أَعْمِ فَالْفِرَتَ كَلِمْتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيْزُ حَسَرَيْهُ وَالْعَرْيُمُ وَالْعَرْيَمُ لَهُ مِنْ بَعْنِهُ مَ مَعْنَا وَالْعَرْيُمُ لَا اللهُ اللهُو

س اوران کے ساتھ کئی اور ممند کھی مادیتے جائیں ۔ تو کھی ان قوا بین کا اصافہ نہو کے ، ہیں۔
وریہ توانین جر ل اتنی قوت رکھتے ہیں کہ اس قدر غظیم ، افقار زفظام کا کنات کو لینے کنٹرول کی کھیں اس کے ساتھ ہی جیسلم و تکن پڑھیتی ہیں ۔ یو نہی اندھی قوت کی بنایر تافذ اسمل نہیں۔
اس کے ساتھ ہی جیسلم و تکن بیر کا گفار وسعنوں کا اندارہ اسس سے لگا و کہ جب سے انسان کی پہنی سے کا سر ایٹر ٹرع ہو ہے اس و فقت سے فری وقت تاک تم مانسہ ول کی تحت ایق ، وران کی بعث و دو و یہ و اکٹری باور کی اور کی تحت ایس کی بیار کی بیار کے دو ویر و یہ ہی کہ بیر کے سر ایک کے تو اور کی تحت اور ویر و یہ بیر کے دو انسانوں کو پیدا کرد و با اور کا اندا ہو اس کی نگا ہ عالمگر اسسانی سے والا سب کھ ویکھنے و ایس کی نگا ہ عالمگر اسسانی سے برہو تی ہے ۔ تم ایز ایر نظر و رہے ہے ۔ تم ایز ایر نظر

ر کے ہو۔ وہ کل کوئی و بچھنا ہے ۔ جس طرح نہاری محدود لگا میں افراد کو بچیتی بن عالگیر نسابیت کو نہیں کھتے ہا گئے ہم ہرایاتے قد کالگ لگ نے بچھے ہو نظام کا گنات کوابک کٹ کی چینیت سلسے نہیں کہتے ہیں اس کو بک الگ و صدیق مجھتے ہو وردن کو لگ۔ میکن ہی برخور نہیں کہتے کہ ضاکا قانون کردئ کس طرح رات کو وردن ایک نا قابل میں ہوتھ ون کے اقدرد ہن کرتہ ہے اوردن کو بات کے اقدر او در س طرح رات اوردن ایک نا قابل میں ہوتھ ہن جاتے ہیں) ، ہی نے درت وردن کی ہی گروئٹ کے سے جانیا در سورج کوسخ کر رکھا ہے۔ ان میں سے براک کے میارتھ رہے ان میں سے برائر جارہ اور ہے در تیا۔)

اسى طرح س كا قد نون مكافات ہے جو ہروقت سرگرم ممل ہے اور قوب حیا نتا ہے كہم ہم

ے کوٹ کیباکر ہے۔ پیسسیہ اس لئے سے کہ خدا تو وایک حقیقت ٹا بشہے۔ اس لئے اس نے ہو کھے پیداکیا ہے وہ ٱلْوَثَّرُآنَ الْفُلُكَ تَجْرِى فِي الْمَقَى بِينِعْمَتِ اللهِ لِيُرِيَّكُة فِن الْيَهِ إِنَّ فِي الْمِكَّ لَا يَتِ الْمُكُورِ ۞ وَ إِذَ الْحَثِيَةُ هُوْمُو جُكَا الطَّلَلِ وَعَوَاللهَ تَغْلِصِ بِنَ لَهُ الدِينَ فَ فَلَمَا اَجَدُّ عَلَى الْمَرَّفِي الْمُورَّفِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى الْمَرْفِي اللهُ وَقَعْلَمِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ وَمَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّ وقالمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مهنی پرخفهقت ہے اور بیٹوس تعمیری نتائی پیداکر نے کاموجب اس کے سوائٹم جس کو بھی لیکار ذاور صاحب اختیار وافسدار سمجھؤ وہ وطل ہے ۔ حفیقت میں ہے کہ خدا کا مت تون اس تدریدند اور عظیم المرتب ہے کہ کوئی درمت اون اس تک پہنچ ہی تہمیں سکتا۔

کیاتم نبیس دیجنے کی خدا کے ہیں قانون کی روسے کشتیاں دور ٹرے بڑے جہ زرکسے اس کے پیداکر دہ سایان رئیسٹ کو لئے سہنڈ بجر برروال دواں جلے جو نئے ہیں۔ قوانین خداوندی کی کارٹ رمائی کا نتائے ہرگوشے میں نظر اسکتی ہے۔ بیکن یہ نظر نہی کوسیحی

ہے ہو نہا آہت نظل مزاجی سے نظرت کا مشاہدہ او مطالع کرتے رہیں اس طرح الن کی اُن تھا کھنے'' بھد دین سیجہ میں کرسکتی ہے۔

(ایک طرت یہ فاجی کا بنات ہے جس کی کیفیت ہے ہے کہ وہ والین فد ولای کے مطابق مسلسل اور منواسز ایک بنی پر بلی جرب ہے۔ یہ کہی بنیس ہو ناکد وہ جب جی چاہیا ہیں تبدیل بنی پر بنی پیدا کہ دے ہو جب جی چاہیا ہیں ہے۔ اور دو مری طرف انسان ہے توایک کو ہے۔ اگر یسیا ہو تو فرایک انسان ہے توایک اصول پروت می بندیں ہتا ، ہو تی بدلتارہ ہاہے۔ مشلہ تم کشنی کی مشال کو لو بھتی توایک امول کے مطابق جس بہوتی ہے کہ ہوئی تی طوفان کی لیسٹ مطابق جس بہوتی ہے کہ ہوئی تی طوفان کی لیسٹ میں آجاتی ہے اور بڑی بڑی والوں کی بیک ہوئی ہیں توان کی لیسٹ میں آجاتی ہے اور بڑی بڑی والوں کی بیکن ہیں اسلواری الدی میں اسلواری الدی ہیں توان کی تمام اطاعت بذریاں آسی کے لئے میں توان کی تمام اطاعت بذریاں آسی کے لئے میں توان میں ہوتی ہے کہ وہ میں نے روی اضت بیار کرتے ہیں توان میں سے بعض کی کیفیت تو جڑ کھڑی اسی ہوتی ہے کہ وہ میں نے روی اضت بیار کرتے ہیں اور تاریخ کی پر برہدے پڑے کی ایس اور ترکیل کی اور کی کرتے ہیں جو تو تھی جی چاہیں اور کی کوئی ہیں کہ توان میں خداد ندی پر برہدے پڑے میں ہو گوگائی اسی مطابق ترفی گاہد کرنے ہیں ہوگائی وہ گائی کی اسلامی کی کھڑوں کے مطابق ترفی گاہد کرنے ہیں ہوگائی وہ گائی کی مطابق ترفی گاہد کرنے ہیں ہوگائی کی کھڑوں کے مطابق ترفی گاہد کرنے ہیں ہوگائی کے کہر شکھے اور جون اکسی کی خرورت ہوگائی کی ان توانین سے مطابق ترفی گاہد کرنے ہیں ہوگائی کو کہر ان توانین کے مطابق ترفی گاہد کرنے ہیں ہوگائی کی کھرائی کے اور جون اکسی کی خرورت ہوئی کی گاہد کرنے کی ہوئی کے کہر شکھے اور جون اکسی کی خرورت ہوئی کا کہر ان کو ان ک

وَلَدِهِ وَلَامَوْلُورُ هُوسِهَا إِعَنْ وَالِدِهِ مِنْ يَكُمُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغَيَّ تَكُو الْحَيْوةُ الذَّ نَيَا " وَلَا يَغَنَّ نَكُو اللَّهِ عَنْ وَالِدِهِ مِنْ يَكُو اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

# عَلَّا ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللهُ عَلِيْرُ خَيِدُرُ ﴿

اور بمیند اپنے اعمال کے ظہورتنا کے کے وقت سے ڈرتے ہو جب حالت پر ہوگی کہ نہ نوباب ' بیٹے کے سے کام آسے گا 'اور نہ ہی بیٹیا 'باپ کا بانھ بٹاسکے گا- یا دکھو! خدا کا پیت انون مکا فات اثلی ہے۔ ہیں لئے بلیبی زندگی کے بیٹیں باافتادہ مفاد ' تہمیں وھو کے میں نہ ڈال دیں – دھو کا وقت ما اسے دھو کا دینے کی کوشسٹ کر رہ گے۔ ان کی جب الوں پرکڑی نگاہ کھنا کہ وہ تہمیں خدا کی رہ سے دھو کا دینے کی کوشسٹ کر رہ گے۔ ان کی جب الوں پرکڑی نگاہ کھنا کہ وہ تہمیں خدا کی رہ سے بہکا نہ دیں ۔

به ظهورتائج کی گفری کب آئے گی اسس کاعلم خد ہی کو ہوسکتا ہے اگر جا عمال کے انتیابی سرون تو ایک فت پرجا کر انتیاب سے سرح جارش برتی تو ایک فت پرجا کر سنتی سرائی سرتی تو ایک فت پرجا کر سنتی سے سیکن وہ نبی شروع ہوئی ہوتی ہے ایک تدت پہلے ہے۔ یا حس طرح ایک پیدا نو ہوتا ہے ایک و فت خدا کو و فت خاص پرجا کر ایکن وہ تم ما درمیں بہت پہلے سے مختلف مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ خدا کو این نام مراحل کاعلم ہوتا ہے۔

ان امور دعینی بارش با بنین کے خداف کر اصل سے گرینے کالم، نوتم بھی حاصل کر بہوال کے بہوں اصل کر بہوال کر بہوا نہا ہے جو تم بہیں بان سکنے۔ رمثلاً) کوئی شخص پینہیں کہ پسکنا کہ وہ کل استحقال میں بہائے ہے اور نہ ہی جا نتا ہے جو تم بہیں بان سکنے۔ رمثلاً) کوئی شخص پینہیں کہ پسکنا کہ وہ کا اور نہ ہی جو تم بہاسکتا ہے کہ اس کے اسکتے جانے والا اور ہر بات سے باخس جے زاس لیئے خلاکواس بات کاعلم ہے کے طبور ترائح کی گھٹری کے اسکتے کی دیم بیر اس کا تقین رکھنا ہے کہ وہ آکر ضرور رسیعے گی ا





ٱلْهِ آثَةُ إِنْ الْكِتْبِ كَلْرَيْبَ فِيْهِ مِنْ زَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ اَمْرَيَقُوْلُونَ افْتَرْبَهُ ۚ بَلْ هَوَالْحَقُّ مِنْ تَا بِكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مِنَّا أَتْهُمُ مِنْ نَذِيمُ فِينَ قَبْلِكَ لَعَلَمُهُ مِنْ فَيْلِكَ مُعَلِّمُ مَا اللّهُ ال

فَيْ سِتَمَةِ آيَاهِمُ أَوَالْسَتَوَى عَلَى الْعَنْ شُلَا الْكُوْرِينَ دُونِهِ مِنْ وَلِيَّ وَكُلْ الْفَيْهِمَ آفَ لَا تَسَكَّمُ وَنَ الْعَنْ الْمَاكُورُونَ الْعَنْ الْمُونِينَ وَلِي كَانَ مِقْدًا اللَّهَ الْفَ سَنَاتِهِ فِي سَمَّا تَعَدُّونَ الْمَاكُورُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّ

اینے سامنے بہر الاسکے دکر تمہاری رُمدگی کو کھی آئی کے توانین کے نابع رہ ناجا ہیے ؟ ) ۔

رکا بُنات کو خشف ادورومن زل سے گزار کر پیدا کرنے ہے مراد کیا ہے اسے توریت نو بھی کا آغاز اوریت نو بھی کا آغاز اوریت نیزین تعظم سے کر تاسے اوروہ لرکا کتا تی عناصر کے باہمی تعاون سے نسٹوونی باتی ہوئی آئی ہوئی اوریت کے سند نرین تعظم سے کر تاسے اوروہ لرکا کتا تی عناصر کے باہمی تعاون سے نسٹوونی باتی ہوئی ارتباق فی منازل سے کرتی ہاتی ہوئی اوریت کی منازل سے کرتی ہاتی ہوئی اوریت کی منازل کی مدت مقرر کیا تعاوج ہے کہ ان ارتباق کی منازل کی مدت مقرار کیا تعاوج ہے کہ ان ارتباق کی منازل کی مدت مقرار کیا تعاوج ہے کہ ان ارتباق کی منازل کی مدت مقرار کیا تعاوج ہے کہ ان ارتباق کی منازل کی مدت مقبالے سے سافت و کے مطابق ہزار ہزار س رو تا ہے ) ، ربلکہ بعض اسکیموں کے سسند سی بچا س بچا ہی ہزار سال ان ہزار ہزار س رو تا ہے ) ، ربلکہ بعض اسکیموں کے سسند سی بچا س بچا ہی ہزار سال

بیسل کا تخلیق دار قاراس فعالی طرف کارفریا ہے جو ہر شے کی مفتر مکتاب بھی و ہے دریکھی جانتا ہے کوان میں ہے کیا کوش مہود ہوج کا ہے دا ورکتنا کھ مینوڈ بانی ہے) ، یہ سب کھ اس وت نون فعاد تدی کی روسے ہوتا ہے جو تمام سکیموں کومناسب نشوونا در کر نہیں تھیاں۔

پہنچانے کی قدرت رکھتاہے اسس مفصد کے لئے 'س نے ہوشنے کی تختایق میں بہترین سن توازن رکھاہیے۔ اُس کی بہنی سکیموں میں سے ایک سکیم اُسان کی تختایق کھی ہے ۔ ( فدا کے عالم ہمرین اس سکیم کے طربا جانے کے بعد ) اس کا آغاز اُس ہے جان ماڈہ سے ہوا ہو تہا ہے سامنے مثی کی صورت میں ہے س دح کرت پڑا ہے۔

ر سبه عان ا ده کے ساتھ بانی کی آبیرات موئی رہ ہے ) نواس میں زندگی کے اولین آئوس کی منور میں ہوئی - اس کے بعد ایکارو ان میات مختصنه مراص طرکز تا ہوااس وادی میں آپہنچا جہا )

#

ئَوْسَوْمُ وَنَقَوْ فِيهِ مِنْ زُوْجِهِ وَجَعَلَ لَكُوالسَّمَةِ وَ الْأَبْصَارَ وَالْآفِهِ نَوَةً طَلِيْلَا مَا أَشَّكُمْ وُنَ وَقَالُوَّا عَلِاَفَا عَلَاْمَا فِي الْأَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلِي جَدِيْهِ \* بَلْ هُوْ بِلِمَا آئِ مَنْ كُفُر يَتُو لِلْكُوْرَا عَلَاْمَا فِي الْكُوْتِ الْمَوْتِ الْمَدِي وَكِلَ بِكُونُوَ الْمَارِّرَةِ مُؤْفِقًا لِلْمَا

لَكُ الْمُؤْرِةِ الَّذِي وُكِلَ مِكْمُ نُفَالِلُ مَرَّكُونَةِ مُؤَنِّكُ فَاللَّهُ مُؤُنِّكُ فَاللَّ

افر کشش شل بزراجه تولید (مین شرادر ماده کے فقلاط سے بوتی ہے۔ کھٹر خدا کا وی اس بریا ہوئے دائے بیچے میں صحیح ہم توازن دن سب فائم کرتا ہے۔ (اس مرحل کے بیطریق تحنایق محیوانات اورانسانوں میں شترکے چلا تاہے۔ اس کے بعد ان کی صورت میں بیک انقلابی تبدیلی واقع ہوتی ہے جس سے اس کا خلیقی سلسلہ جوآنا بعد انسان کی صورت میں بیک انقلابی تبدیلی واقع ہوتی ہے جس سے اس کا خلیقی سلسلہ جوآنا سے کمیسر ختلف ہوجا آ ہے یعیسی نا قدا ان ان کو بین الوجیاتی توانا کی کا یک شم عطا کردتیا ہے۔

راسے نسانی ذاتی کہارہاتا ہے جوساہ ہافتی ہو یا دہ بعد لی ہے ۔ اور دیکھو! اس طرح وہ تنہیں سماعت و بصارت (عیسیٰ علم بالٹوسٹ کے ذرائع) عطا کے متا سے ماران کے امامان اس کے علاقہ

كرديباب إدران كي ساتمو دل مجي

لیکن بہت کم لوگ اسے بیں جون تو تول کا صبح استامال کرتے ہیں۔ جریت ہے کے حس انسان کو ہم نے اس طرح ہے جان مادہ سے پیدا کیدا ہے وہی یہ انتراض کرتا ہے کہ کیس طرح ہوسکا اسے کرجب مرنے کے بعد جارے جبری اجزاد عنا عرضاک میں اس کر ضائع ہوجیا بیس کے توسی مکن زندگی ملے گی ؟

ان سے کہوکہ آباری کاست فی تو ہیں جن نے آبی متبدار اجب فی نظام کار فرا ہے متبدی آت آست موت کی طرف لئے جارہی ہیں - اس طرع ایک دن متبداری طبعی شین جینے سے رکھا بیگی۔

- PROCREATION

A EMERGENT EVOLUTION

APPIVINE ENERGY

# HUMAN PERSONALITY

PERCEPTIAL KNOWLEDGE

AT MIND

وَلَوْتَزَى إِذِالْعَجُومُونَ مَا كِيمُواسُءُوْسِهِمْ عِنْسُ رَيِّهِمُ الْكِنَّ اَبْصَرْنَا وَسَمِعُنَ فَالْحِعْنَا نَعْسَلُ صَالِعًا إِنَّامُوْ فِنُونَ۞وَكُوْ شِنْنَا كُوْتَهُمَّا كُلَّ نَفْسِ هُذَهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِيْنَى كُومْكُون وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ۞ فَنُ وَقُوْ إِمَا لَسِيْمُ إِفَالَةٍ مِنْ فِلْمُوهِنَا ۚ إِنَّا لَيْسِيْنَكُوهُ وَذُوقُوا عَنَابَ الْخُلْدِيمَا كُنْتُوهُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ۞ فَنُ وَقُوْ إِمِمَا لَسِيْمُ إِفَالَةٍ مِنْ فِلْمُوهِمَا أَنْ النِّيسِيْنَكُونَ وَوَاعَنَ الْمَالُونَ الْمُعْمَلُونَ ۞ تَعْمَالُونَ۞

سیکن اس سے نمید راجعم می ضائع ہوتا ہے۔ انسانی ذات منا تہیں ہوجائی وہ کے بھی جائی ہے۔ جواعمال تم نے دنیا میں کئے تھے ان کے مطابق اس کامستقبل مرتب ہوتا ہے۔

کارت و در کور با من من کاراس طرح نفر به کارات و به کارات و کور با کارات و کارتی سطح کرتے کارات و کارتی کا

مهم نے شیان کودونول رستے دکھ ویکے ہیں دائیے ، نیابی کا کھی اور سلامتی کا کھی اور یہ اسس پرچوڑ دیا ہے کہ ہج لب راست جی چلہے افتیار کرنے - بیکن بہذب وٹیا کے رہنے ولیے ہول یا دشتی فنہائں ہے بالہوم غلط راسٹ ، ختیار کرتے ہیں اور تب می اور بربا دی کے تیم میں جاگرتے ہیں یول ہما رافت اول مکا فات یک خفیقت بن کرسد سے جا کہے۔

ان سے کہاجائے گاکہ اب تم بینے اعمال کا نیچہ کھنگتو۔ تم نے بھے رکھا کھاکہ قانونِ مکافات کا ذکر ہوسی وحمی کے طور پر کیاج کا ہے اس لئے تم نے طہور نتائے کے وقت کو کوئی ایمیت بہین کا گئی۔

14

إِنْمَا أَوْمُونُ بِأَيْوَنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُ وَ ابِهَا خَزُوا سُغِكَا وَسَعَوْا بِحَمُورَةِمَ وَهُوَ لا بِسَنَكُورُونَ ﴿ تَنْجَا فَ جُنُونُهُ هُوعِ الْمَصَالِحِورِينَ عُونَ رَهَّهُمْ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيَمَا مُرَفَّا بُهُو يُنْفِقُونَ ۞ مَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أَخْفِى لَهُ وَمِنْ لَهُ وَمِنْ فَرَةٍ إَعَلَيْ جُزَاءً إِمَا كَانُوا بِعَمَلُونَ ۞ افْمَنْ كَانَ مُؤْمِنَا لَكُنْ كَانَ فَاسِقًا "لَا يَسْتَوْنَ ۞ مَا الَّذِينَ الْمَنْوا وَعَمِلُوا الضَّياحِةِ فَلَهُ وَجَنْتُ الْمَاوَى ثُورٌ لَا لِمِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاسِقًا "لَا يَسْتَوْنَ ۞ مَا الَّذِينَ الْمَنْوا وَعَمِلُوا الضَّياحِةِ فَلَهُ وَجَنْتُ الْمَاوَى ثُورٌ لَا لِمِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

اسے پیسرفراموش کر رکھ تھا۔ ابتمبیں ہیں عذاب کا مزہ چکھنا ہو کا جونمہاسے اعمال کالازی نتیجہ ہے۔ ہم تنہیں اس میں مغوظ نہیں رکھیں گے۔

البیکن ان تهام دمائن وبرا بین کے وجود نیہ لوگ بھارے فافون برا بیان بہیں لائبن کے ہاں بردہی لوگ بھان لائے بین کوجب اسے ان کے سامنے بیش کیا جائے ہے۔ اور بھر لوگ ایسان لائے بین کوجب اسے ان کے سامنے بیش کیا جائے ہے۔ کے بعد رہنے ہیں کے سامنے مرسلیم جم کر دیتے ہیں ور کھر نظام فد و ندی کو عمل منتشکل کرنے کے لئے مرکزم عمل مہتے ہیں تاک س کے سین ور فوت گو رشائج کو دیکھ کر برخیص کی زبان سے بے سافت مرکزم عمل میں اواقد ہم ارتحب واقع میں کامشخص ہے۔ وہ ہیں جدو بہد میں مسلس مصرف یہ بین اور کسی صال میں بھی اس سے سرتا بی نہیں کرتے ہے۔ وہ ہیں جدو بہد میں صال میں بھی اس سے سرتا بی نہیں کرتے ہے۔

ان کی سلسل جدوجبدا در بہم سعی دعمل کی کیفیت بیہ ہوتی ہے کان کے بہ بولسبترسے ااشتا ہوجاتے ہیں ، وہ دان رہ ہی فنکرسی سنجک ہند ہیں ) ۔ وہ مدہ شرہ میں نوشگو رنت کے بید ہوجاتے ہیں ، وہ دان رہ ہے ہی فنکر میں سنجک ہند ہیں ) ۔ وہ مدہ شرہ میں نوشگو رنت کے بید کرنے کی توقع اوراسے ہو مکن خطارت سے محفوظ رکھنے کے احساس سے ہر منفام ہر قانون خدا ذریک کو لیکا رہتے ہیں (تاکہ ن کاکوئی قدم خلاصہ سمت کی طرف ندا کھ جہتے ) اس مقصد کے لیے وہ ہر سنگ کو تو ہم نے اپنیں دے رکھی ہے مغرور تمندوں کی پرورٹ کے لئے کھدار کھتے ہیں والول نظا اُکھ خدا وندی عملی شمکل اختیار کرلینہا ہے ،

ان کی می وعمل کے بینتائج تواسی دنب اس سلطے ہوتے ہیں ایکن اس کے بعد کی زند اس سلطے ہوتے ہیں ایکن اس کے بعد کی زندگی میں بیان ان کے عمل کے بدھے میں اللے والا ہے اس کا نظارہ آج کوئی شخص نہیں کرسکتا - وہ انکسوں کی شخندگ کا سالمان آج السانی آئکھول ہے سنور ہے -

ان خائق پر مؤرکرنے کے بعد بتہ ڈکر کیا وہ جماعت ہوخدا کی بتائی ہوئی فیصح راہ پیٹری ہے۔ اور وہ جو ہس راہ کو فیچوٹر کرا ور راستہ اضتیار کرنے اپنے اٹھال کے شائج کے عندہار سے ہر ہر ہوئئتی ہیں؟ مجمع راستے پر جیلنے والے لوگ — بعین جو نوائین ضاوندی کی صعافت پر بیٹین کسی وَاَمَّاالَّذِينَ فَسَفُواْفَمَا وَمُحُوالنَّارُ " كُلْمَا آرَا وُوَّالَ يَخْرُجُوْلِهُمَّا لَيْهِيدُولِفِيمَا وَقِيلَ الْهُوذُو وَفُواعَنَا التَّالِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ ثُلَوْبُونَ ۞ وَلَنُونِهُ فَنَهُمْ مِن الْعَنَابِ الْاَدْ فَى دُوْنَ الْعَزَابِ الْأَلْم وَمَنَ اَظْلَهُ مِثِقَلَ ذُكِرَ بِالْمِيرِدِيهِ فُتَوَاعُمَ صَحَّمًا "إِنَّامِنَ الْعَبْرِ مِيْنَ مُ فَتَقِعَمُونَ ﴿ وَلَقَمَ التَّيْنَامُوسَى ﴿ وَمَنْ الْعَبْرِ مِيْنَ مُ فَتَقِعَمُونَ ﴿ وَلَقَمَ التَيْنَامُوسَى ﴿ وَمَنَ الْعَبْرِ مِيْنَ مُ فَتَقِعَمُونَ ﴿ وَلَقَمَ التَيْنَامُوسَى ﴿ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَلَيْ وَمِنْ لِلْمُ وَلَا تَكُنَا مُوسَى الْعَبْرِ اللّهِ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَكُنْ وَلَ مِنْ لِيَا إِنْ مِنْ اللّهُ وَلَيْلُ اللّهِ وَجَعَلْنَامُ اللّهُ وَلَا تَكُنْ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِيقُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُنْ فِي مِنْ لِنَا مِنْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْقُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

و اس کے تنعین کروہ صدا ہیں بخش ہروگر آا پڑل ہرار میں-ان کاستنقر نوشگوا ریوں کی جنت ہوگئ ہیں میں ان کی عزیت اور کواضع اسی ہوگئ میسی ہوں ن کی ہونی ہے۔

سیکن جووگ علط راستے پر چکتے میں ان کا تھ کانہ تیا میوں کا تبہتم ہوگا۔ وہ ہزار چاہیں گئے کسی طرح سے تکل بھاگیں میکن وہ جب بھی اس کا اردہ کریں گئے انہیں پھر دہیں دھکیل یا جے تے کا اور ن سے کہ جائے گاکہ تم جس مداب کی تحذیب کیاکہ نے تھے اب س کا مرہ مجھو

ہم نہیں اس بٹرسے تماہ کن عذب سے پہنے بھوتے چیو شے عذابوں میں مبذا کریں گے۔ ہوسکتا سے کربیہ سے مبرت حاص کرکے جبم راستے کی طرف ہوئ کرلیں ، دلیکن جب ابسیا نہیں کریں گے واپنی غلط روشن میں آگے ہی بٹر صفے جائیں گئے توان پر آخری نباہی تو سے گی جس سے کمیں مفاندیں مرکارہ

تم فورسوج کے کہ سے بٹرے کرفنالم کون ہوسکتا ہے کہ ہی کے سامنے عذا کا فالون بیش کیا جے تے و دہ ہم سے منہ کھیم ہے۔ جا رات اون مکا فیت ان یو آول کو ان کے غلط اعمال کی سنر دے کر رہے گا۔

المستريسة بهم في ال سي بهين موسنة كوبي المستم كاها بطر حيات دياتها حس كى رئيسى برني آلال المستحد من المراق الم كوسي رئيسة برجينا تفاء ليكن ال ميں سي عض في است سرستى برنى توانى بى مزاملى لبذا والم تعلق الله باب ميں قطعاكونى منت بنييں جو تاج بينے كريستوا تنها سے سي بحق اكر رہے گئے۔

ان لوگول کے بڑکس اُن میں ایسے وگ بھی سے جو جائے تو انین کی صداقت پرتیب کی کے اس کا بیتی ہے ہوا کہ ہم لے نہیں رکھتے سے اور نہا بیت استفامت سے ان کی بابندی کرتے ہے تھے۔ اس کا بیتی ہے ہوا کہ ہم لے نہیں دیگواتو م کی امامت دسیڈرشپ ، عطاکی اوروہ انہیں ' جارے تو نوان کے مطابق' زندگی کے صحیح است پرجیلا نے رہے۔

MA

سیکن سے بعد اہموں نے اس تو نین میں اضلافات پر اکر نے شروع کر دیئے رکوان سے مارت تو ام چن گئی اوران پر ذکت اور رسو فی کاعذاب مسلط ہوگیا ، اب اِن کے اِن اختلافات کا فیصلہ تھا ہوگیا ، اب اِن کے اِن اختلافات کا فیصلہ تیا ہے۔ اب اِن کے اِن اختلافات کا فیصلہ تھا ہے۔ اُنے ، ابت اُن کے بیس ماندگان جو ہم تھے۔ میں اس کے اختلافات کا فیصلہ اس تھلاب میں ہوج نے گا جون آن کی رہے۔ والے ج

دان درئل دربین کے بعد تو پہنے بیان کئے جیکے ہیں۔ اوران ٹاریخی شو بدکے بعد جن کی طرب اب شہرہ کیا گیاہہ ) کباان پر پر تفیقت واضح منبیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہنے کنٹی ٹوسوں کو ران کی تعطرہ وشیں زندگی کی پر دہش میں اتب ہ کر دیا۔ یہ تومیں کہیں و زنہیں تفییں ۔ ن کے اُجڑے ہوئے مکا ٹول کے کھنڈرے میں یہ لوگ چلتے بچرتے رہنے ہیں۔ اگر پہنٹر ننی بات پر ہی غور کرلس تو بھی دن کے بنے ' یمارے ٹوانین کی صدافت کی ہیں مشہرہ دے بن کئی ہے۔ کہا یہ لوگ اس کے بعد کھی صعیع بات پر کان نہیں دھریں گے ؟

و تعطر سنتر بربید کا بچک بونا ہے اس تو بوگ، ن کھنڈرات سے دیولیں ، در فراکے نظام رہ بہت کی سیجے رکوش پر چلنے کا بچو کیا لکتنا ہے آگرا سے جھنا چاہیں تو بیم زان کے روزم و کے شاہرہ کی ہے کہ ہم یائی کو با تکتے ہوئے اس سرزمین کی طرف لیجائے ہیں جہاں سرسزی اور روئیر کی کا نام وفٹ ان کا بنیس ہوت و لیکن زمین میں پیدا وار کی صلاحیت ہوئی ہوتا ہی اس بری بحری کھینی آئنی ہے جسے یہ فود بھی کھانے ہیں اور ان کے موثنی کھی (بہت اس سے بھی آئنی ہے جسے یہ فود بھی کھانے ہیں اور ان کے موثنی کھی (بہت اس سے بھی آئنی ہے جسے یہ فود بھی کھانے ہیں اور ان کے موثنی کھی (بہت کی برا سے بھی آئنی ہے جسے یہ فود بھی کھانے ہیں اور ان کے موثنی کھی اور بیت کے مط بی متنا کی موثنی کی کا مامل ہوگا )۔

البکن به وگ اِن میں سے کسی بات بر کھی دصیات نہیں دیں گئے ، اس لئے کہ انہیں مہارے فانوان مکافات برمینتین ہی نہیں - بہی وحب کہ بہر وقت ہو چھتے رہتے ہیں کہ اگر تم

# قُلْ يَوْمُ الْفَتْهِ ﴿ يَنْفَعُ الْإِنْ كَفُرُ وَالِيمَالُهُمُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۞ فَاعْرِضَ عَنْهُمُ وَانْتَظِرُ إِنَّهُ مُ

پنی بانوں میں سچے ہونوستا وَ کہ وہ فیصلاکن القلاب رحس سے تم ممیں ڈراتے رہنے ہو ، کب آئے گا ؛

بین مصطرف اور در این ان سے جو کھے کہنا تھا کہ جاچکا) - اب توان کاخیال جھوڑ کرا پہنے پر وگرام کی مسکیل کی طرف الگ جا' اور کھیراس کے متائج کا انتظار کر دوسری طرف بہنی نفین بنی روش کے انتائج کا انتظار کریں (دو فیصلہ کن انقلاب ٹود آکر تبالیے کا کہ کون سچا تھا)۔



### إنسم والتوارة فسلمن الزَّج ملية

ئَا يُنْهَا النَّبِيُّ اتِّنَ اللَّهُ وَلَا تُعِطِعِ الْكُفِرِينَ وَالْمَنْفِقِينَ "إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِمَا أَنَّ وَأَنَّهِ مَا أَيْنَاكُ لَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَال وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

ایم بهاری بین و تون خدا و دی کی پوری نبیمد شت کرر و مفاهمت کے خیاب سے اور مناسمت کے خیاب سے اور سے اور سے کا فوت سے کھیلا موا اُلکارکر نے میں اُیا جو زیان سے نواب رائے کی میں اُلے میں درول سے اسے صحیح شہیں مریقے ۔ نیفیڈا بھارات نون مکا فات ہم اِلے سے کام رکھنت ہوئی ہے۔ اور بھاری ہرتہ ہر حکمت پیرسنی ہوئی ہے۔ بھاری ہرتہ ہر حکمت پیرسنی ہوئی ہے۔

ہماری ہرید بیران پر ہوں ہے۔ واس دحی کا اتباع کئے جا ہوتیرے رب کی طرف سے بخصلتی ہے۔ ( ورآی کی قین اپنے منتبعین سے بھی کرتا رہ - اوران سے کہدے کہ انتہارا خد اچنی طرح جانتہ ہے کہ تم کیا کرتے ہوا تو ہوں ہے ان توانین کی محکمیت پر پورا پورا بھردِسے رکھ بیر تنہیں کہھی د فانہیں دیں گے اور تمہاری برطرح کی کا یہ لاک کے بعدے کا تی ہوں گے۔

رمنانقین تب رے معاشرہ میں انتشار پداکرنے کے سے جن می بائیں اُڑائے رہتے ہیں ان سے منتشر نہ ہو معاشری معالمات میں اس حقیقت کو ہمیشد ساسنے رکھوکہ قابل محافظ دہ بات ہوتی ہے جو دل کے فیصلے کے ساتھ کی جائے۔ اگر کھی ایسا ہوجائے کہ مجول ہوک سے با شارت جذبت سے معلوب ہوکر غصے میں تہا میے مندے کوئی غدط بات محل جائے ، تو ہونید ٱڹڬؙٲ؞ؙڬۊ۠ڂٳڴۉٷڷڬۿؠٳڣٙٳۿڴۄٝٵۺڰؽڣٞڷڵۼؾۜۅۿڮۿڽڮڛٵۺڽؽڵ۞ٲڎٷٛۿؠٚڸٳٛڲٚۄؠۿۅٵڣٛٮڟ ۼؠؙۮڵؿۊٞٷڶڐؿػڟؠٷٵؠۜٵۼۿۿۏؘٳۼٷڰڴۿ؈۫ٳڸؿڹۅؘۅ۫ۺۅڷؿڲۿۅڬۺڛٛڟؽڰڠۺڬڿڣۼٵۜۺڡٲڰڎؠڽ ۅڮؽؙ؆ٵؾؘۼؾڒٮٛڠؙٷڹڴؿ۫ٷڰڶۯٳڵۺۼڣٛۏڔٵڗڿۿٵ۞ٵۺٙؿٵۮڸٳڵؠٷڝڹڹڹۯ؈ٛڷڣٛؽۼۿٷٳۮٵڿؖ

منیوں کر کے دہن شاں کہ برا ہوئے ہوا بہتر ہی ہے کہ انہیں اُن کے باب کی طرت منسوب کر کے دہن شاں کہ برا برائے ہوا بہتر ہی ہے کہ انہیں اُن کے باب کی طرت منسوب کر کے دہن شاں انہر کر باد کا برائے ہوا بہتر ہی سے آگیا ۔ اور منہیں معلی خہمیں ہوسکا اگر تہہیں اس کے باپ کا علم نہ بود مدالا کوئی گم شدہ برخمیں سے آگیا ۔ اور منہیں معلی خہمیں اس کے اس کا باب کون ہے آئر تم انہیں ای کسس کا باب کون ہے آئر تم انہیں ای اس میں برخواجات اس برخواجات کے جو اور سے بور سے داد سے کے ساتھ کرو۔

یا دیکھوا میں تو ان خداد نہی میں اس کی گفیالنش رکھ دی گئی ہے کہ نبور چک پر برخواجات انہیں کا انہیں خیاری شاک داری سے سے سات کی دور ان کا کہ برخواجات اس کی گفیالنش رکھ دی گئی ہے کہ نبور چک پر برخواجات انہیں کا کہ انہیں خواب انہیں خیاری شور خواجات اس برخواجات اس برخواجات انہیں خواجات کی خواب برخواجات کی خواجات کی خواب برخواجات کی خواب برخوا

بیری باری سے معاشرہ میں گے۔ دوسرے کے ساتھ ایک تعلق تودہ ہے جودی کے رکھنے سے مستوارہے - اس میں مشبہ نہیں کہ تیعسلن بڑا گہراا دریا میدارہے ایکن اس کے یا د جوانسی شند دارہ کے تعلقات اپنی حب کم پر باتی رہتے ہیں- مثلاً معاشرہ کی بسند نزیں مرکزی شخصیت العبیٰ خود رماکھ اَمُّهُمُّمُ وَالْوَالْاَزْعَامِ بَحْمُهُ وَالْلِيمَ فِي فِي حِنْ اللهِ مِن الْمُؤْمِن الْمُؤْمِن وَنَ وَالْمُطْحِينَ الْاَلَانِ اللهِ مِن الْمُؤْمِن الْمُؤْمِن وَالْمُطْحِينَ الْاَلْمِانَ لَكُوالُ لَا اللهِ اللهُ ا



الى رسول كى بورش الا المن كر تعناكوتى شخص فودا بنى ذات برق ركات البيار موس كائل براس الله الله المنظم المن

الے جماعت ہومنین! اس مقصد کے مصول کے اپنے بیض او فات اجماک کی کرفی پٹر تی ہے۔ جیسا کہ تہا رہے سہ تھ ہوا۔ تہیں بہت سی لڑا متیاں لڑتی پٹر میں ان میں سے جنگ احزاب کا

ہں لرزا دینے والی مصبت کے وقعت مؤمسین کا صدیّہ عدد قد بھرکرسائے آگیا اور وہ۔ وار ان نے دیجھ لیاکہ وہ کس باسر دی سے مصابّ کا مفایلہ کرتے ہیں۔ ان کے بڑکس منافقین اور وہ لوگ جن کے دول میں کھوٹ نف اعلا نہر کہنے لگ

گنے کو استداور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کئے کتے او و سب وصو کا کتھا۔

وَ لَقَدْ كَانْوَاعَاهَنُ وَاللّهَ مِنْ قَبُلُ لَا يُولُّونَ الْأَدْبَارَ "وَكُلَّ عَهْنُ اللّهِ مَسْفُولًا @ فَلْ لَنَ يَتَفَعَنَّكُو الْفِرَادُ إِنْ فَرَدِتُهُ مِنَ الْمَوْتِ الْوَالْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُعَتَّعُونَ الْأَقِلِيلُا ۞ فَلْ مَنْ ذَا الّذِي يَعْضِفُكُو مِن اللهِ الْمَالُونَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَلِينَا أَوْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِينًا أَوْلَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

ن سے کہتا گرتم سلما نوں کے خلاف فساد ہر یا کہنے کے لئے یا ہر کلو تو یہ بھی انت کا عدر ہذکرنے کہ کہ سلم بانہ کلیں جارے گھرخم خود دیں ۔ یہ بلا کاس با شرکل آنے ادر سلما نوں کے خلاف جنگ کرنے لگ جاتے (اس لئے ان کا اب یہ کہنا کہ جارے گھرغیر محفوظ ہیں سس لئے ہم دارس جا ما چاہتے ہیں محض اساری

ہے)۔ یہ اُن لوگوں کی حالت ہے جواڑاتی میں کے سے پہلے شرے و مدہ کرچکے تھے کہم میدا سے پیٹیے دکھا کر جبیں بھا گیں گے۔ س و عدہ کے پوراکرتے کی ذمر و ری ان پر عالم موتی ہے۔

چنانچ میم نے اپنے رسول سے کبدو یا تقالدان پر اس خیفت کو دافتے کرد وکرمیدن جنگ سے سورج بھالے جانا متبس کچھ فائد و نہمیں دے گا۔ اگریم موت یافس کے ڈیسے میدان جنگ بھو کہ اگریم موت یافس کے ڈیسے میدان جنگ بھو کے جو رکم میں طرح بہت مقورے وفت کے بیئرسالین زیبت سے بہرہ یاب ہموسکتے جو رکم فی میڈ بیس کے لئے توجینیا تنہیں۔ اور جن عوسہ جینا ہے اس میں بھی تنہیں سکون قلب نصیب نہیں موسکت ، اس لئے کو عہد کئی اور اپنی جماعت کے ساتھ فداری کونے دالہ مجھی آسائٹ کی زندگی میسرمیں کوسکتا کی۔

ہم نے کہا تھا کہ ان سے بہتی کہدوکرتم نظام خداو ندی کے ستھ خدا ری کرتے ہوتوانیا سوج لوکراگری نظام تہبیں ہس کی مسئوا دیتا جا ہے تو وہ کوئسی طاقت ہے ہوتہبیں ہس ہے گا ۔ گا اسی طرح نہیں ہس ہے ہوتہ نظام کے ساتھ رہ کرزندگی کی جو توت گواریاں تہیں تسریس ہے ہوتہ ہیں ہے۔ اور کھوا اس نظام سے کھا فیگے تاہم کے ساتھ جو کہوا ہے۔ یا در کھوا اس نظام سے کھا فیگے تو ہوئی کا رساز ہوگا مدمین ومددگا ہ

میم نے یکھی کہا تھاکہ ان سے کہد وکہ ضرائم میں سے ان لوگوں کو ابھی طرح جا مناہب جوروسے دوں کو میدان جنگ میں آنے سے روکتے ہیں۔ دینی وہ جولہنے مجانی بندول سے کہتے ہیں کہتم جمارے پاس آرام جین سے رہو۔ کہوں اپنے آپ کو مصببت میں وُ لے لتے ہو۔ ٱينفَّةَ هُ عَلَيْكُونَ ۗ قَالُوا بَدَا الْحَوْفَ رَائِمَةً مُنظِرُ وْنَ الْهُكَ تَكُورُ الْفَيْئَةُ مُ كَالَّنِ مُ يُغْفَى عَلَيْرِ مِنَ الْمُؤْوَ فَالْفَا مُعْمَالُهُمْ وَالْمَا مُؤْوَا اللهُ الْمُؤْوَةُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَكَالَ وَهُو الْمُؤْوَا اللهُ ال



بولگ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور تو دہی مید بن جنگ میں شا دونا درہی آئے ہیں جب بینی خوشیکہ برتمہ اسے معد مدمیں جری ہی تنگ کی اور تو دخوضی کا نہوت میتے ہیں جب بینی طوفا و کرنا امید ن جنگ میں آئے میں ہی تنگ کی اور تو دخوا ہوگا کہ بنیری طرن کیا ہو گویب اندازسے المحتی و بات کی آنکھیں و بشت او جرب سے اس خفس کی طرح کروش کر کوشس کرتی ہیں جس برت کی خشی طاری ہو ۔ ایکن جب دہمنوں کا توت جا آثار ہنا ہے اور تہمیں فتح حاص ہوجاتی ہے تو پھر ہو سے تھی طاری ہو ۔ ایکن جب اور تروی کا رہ نے بیا ناکر ہے ہیں۔ ان کی زبال تینی کی طرح ہی کا رہ نے بیا ناکر ہے ہیں۔ ان کی زبال تینی کی طرح ہی کا رہ ہے ۔ اورا نے کا رہ نے مدالے منالے میں تمہر سے خلات طعن آمیز یا ہیں کرتے ہیں۔ لکہ تو میدان جب اورا نے کا رہ نے مدالے نظے ہم ہے وہمنوں کو ب پاکیو ۔ بیسب اس اے کہ مان غذیمت کی تقشیم کے جھوڑ کر بھاگ ہی چلے نظے ہم ہے وہمنوں کو ب پاکیو ۔ بیسب اس اے کہ مان غذیمت کی تقشیم کے دوت اسب کو بچھے دھکیل کر بہیں آگے رکھا جائے۔

من تا بت کے دوگر کہ بھی ایمی اور تنہیں ہوسکتے۔ میٹران صند و دری میں ان کے منافقت ال کا کوئی وزان نہیں موڑ - ان کاکسیا کرا یہ سب رانگاں جاتا ہے۔ خانو ن خدا و مد ی کے لئے الیسا کر دینا کھ بھی مشکل نہیں۔

این روبیا پر بی اوائنی بٹرھ بڑھ کر کر سے بیں ایکن توت کے اسے ان کی حالت ہے ہے کہ اگریہ دہمن کی فوصی شکست کھا کہ بھی کی بھاگہ بی بیں ایسی کنی نہیں ایسی کہ بہت کہ وہ کہ کہ وہ بہت کہ اگریہ دہمن کی فوصی شکست کھا کہ بھی کی بھاگہ بی بیں ایسی کئی ہیں ایسی کا کہ بھی ہوئی ہے کہ دہمن کے کہ ایسی کر بھی ہیں ۔ کر وہ بھی و و بارہ جملا کردیں اور مداز مد نقین بھی سریتی اگر جا ایسی کے کہ ایسی کا اس ایسی بھی جوائے بدووں کی طرح المہیں دور دراز مقام پرجنگل میں بھوتے اور وہیں سے بیسی تھی تہمارے معالی کیا کر سے کہا معدد دے ہوئی جنگل میں شرکے منہوا۔
جونی جنگ میں شرکے منہوا۔
جند کوئی جنگ میں شرکے منہوا۔

ربیرسال به متعالصه میک امزائے وقت جب مصائب او مشکلات اپنی منها مک

و یان عاد ول عساسے رہے ہوئیں میں اللہ ہو گئی کے شکر جرا کو دیجا آو انجائے سکے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ ان برقدت دہراس طاری ہوا دہ دیکا اسٹے کہ باب ضد اور اس کے یہ ول دنظامہ خدا و نمری الے ہم سے جو دعدہ کیا تھا اس کے بوراز و نے کا دفت آگیا۔ اب شخص دیجے لے گاکہ وہ س طرح حرصاً سے جو دعدہ کیا تھا اس کے بوراز و نے کا دفت آگیا۔ اب شخص دیجے لے گاکہ وہ س طرح حرصاً مواجع موسائے تاہے ۔۔ بعنی وہی لشکہ ثرین سے منا فقیمین پر موسد کی عشی طاری موجع میں اور موسی کی عشی طاری ہو دہی گئی اور اس کے جدمات اطاعت رہی ہو دہری گئی اور اس کے جدمات اطاعت رہی ہو دہری گئی اور اس کے جدمات اطاعت رہی ہو دہری گئی اور اس کے جدمات اطاعت رہی ہو دہری گئی اور اس کے جدمات اطاعت رہی ہو دہری گئی اور اس کے جدمات اطاعت دری

معیں مربدا صنافہ ہوگیا۔ یہ موسنین دہ مرد میدان میں ہوں پنے اس دخوے کو بچے کرو کھانے ہیں جو انہوں نے آت خواکے ساتھ کیا تھی ہے ہیں ان میں سے کھے تو وہ میں جو اپنی جان نے کرایفائے جمد کر چکے ہیں۔ وریاتی میں انتظامیس میں کہ کب میم ہوا در دوسے فراستی کے لئے سیدان میں جا پہنچیں ہوں تمام مخلص بند سے ہیں جنہوں نے اپنے عمد دہیں ان میں ذراسی نبد فی محص منہیں کی

اس طرح (بعیساکہ عیقہ میں کہا جا پیکا ہے ، پنجوں کی صدافت انظام خد ونہ کی کے تغسیام ورسٹحکام سے کا اس تی سبے اندکات وال مکافات الن کے حبن عمل کے پورے ہوئے

آبائج ساستے ہے آئے گا۔ اورمن نقین کورن کے کئے کی منر دے گا۔ ہاں ؛ اگریہ لوگ اپنے کئے پر ، دم جوں کے اور بیدہ کے سے انسان کا ویدہ کریں گئے ' توان سے درگزرکیا جاسکے گا ، تل کھ قانون خدا دیرمیں منراسے حفاظت اورمزمست کی بھی گنجائش ہے ۔

جِنامَةِ سَ طَرِحُ الله في وجامعة مؤمنين كَ أَسِيعِ القَارِ كَالْتُ وَفَامِ كُوسَكَستُ كَى وَدِهِ وَدِهِ مِنْ فَامِ مَنِيطُ وَمُسَلِسَ كُوسِينِ وَاسِعِينَ وَلَهِ مِن جِعِدَ مِنْ الله عَلَيْ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَن عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

ور بل کتاب رہیج درینہ ہیں ہے جن لوگوں نے دلینے معامدہ کے علی اسرائم ) کفار کی گر کی کفتی نہیں ان کے بحکی فعدوں ہے ، بریکال دیا گیا ، اور ان کے دریا ہی نمبال ایس رہب ڈال دیا کہ وہ نمبارے منفا بلیسیں میدان جنگ میس آئے تھے ، قست کر دیا اور یا ببول کو قید کر لیا، کو' دیو نمبارے منفا بلیسیں میدان جنگ میس آئے تھے ، قست کر دیا اور یا ببول کو قید کر لیا، اس طرح استہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا ، ان کے گھرو رکا' وران کے مال واسیا کیا مراک بند دیا سی طرح 'خد منہ میں بیسے مراک کا بھی سائک بٹاوے گا بن برا بھی گئے تمہار یا قری بھی نمبیں بڑے۔

س طرح مینا نون خد داری کی روستا ہر بات میں کے مقررکر دہ اند زوں اور جانوں کے مطابق خور ہوئی ہے ۔ داور بول خدا کے دمدسے پورسے ہوئے جیے جاتے ہیں ہے ، راور یول خدا کے دمدسے پورسے ہوئے جیے جاتے ہیں ہے ، راور یول خدا و خدت پورسے ہوئے جی خاصل و درکرنے کا دیجہ بیس میں مقابون کی مخاصل و درکرنے کا دیجہ بیس میں مقدسوں بالڈان فراد موان ہوگی میں تعصیبے وزر بیت سے جس سے یہ ہم افران ہوگی کے دربی میں مدل دمسا و ت قائم کریں اس اب میں اعور توں کی دمدواریاں مردوار اسے کچھ

فَتَعَالَيْنَ أَمَةِ فَكُنَّ وَأَسَى خَكُنَّ سَمَاعًا جَمِيدُ وَالْكُنْنُ اللهِ وَرَسُولَا وَالدَّارَ ( وَجُرَةَ فَا فَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَ وَسُولًا وَالدَّارَ ( وَجُرَةَ فَا فَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالدَّارَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُكُ

کم نہیں اس لئے کے رسوں: جہاں تم نے مردول سے وہ کچو کہ ہے تیں کی عصیل اور گزر دیگی سے وہاں تو رتول کی مناسب ترمبیت بھی کرنی ہوگی ۔ اس ترببت کا آن کا خود رسوں کے لینے تھر سے جونا جا ہے تھے س باب میں دوسروں کے لئے تمونہ بنائے )

یریت کرنم نظام خورد ندگ کے لئے زیدگی دنف کر دینے چوجوا اطلبی زندگی کے قریبی مفاہمیننگ تو تنگواریوں کو ترجیح دو توقم میں سے چھی ہی طریع تسن کار ندانداز سے زندگی بسرکرے گا محند کا تو نوٹ مکانات اسے ایونظیم عطاکر سے گا

ر ول کے اسے کی صورت میں مجھی سوت لوکہ تا کہ تباری زندگی کو وزیر سکے لئے تمونہ بنا سے اس لئے تمہیں بہت ہی محتاط رسنا ہوگا - دمثلہ تم میں سے گرکسی سے کوئی نانیا حرکمت منسردہ سوگئی تواسے سی دلین سرامیں گی ۔ تفاوان خلاوندگ کی ڈسے ایساکٹ بھی محمشکل مہیں ہوگا ،

7



وكمن يَقْنُتُ مِنْكُنَّ لِلْهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا فَوْ يَهِكَ

ٱجْرَهَامَ كَيْنِ وَآغَتَدُ نَالَهَا مِنْ قَالَمِ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ النَّهِ اللَّهِ مِنَ النَّهَ اللَّهِ مَ تَعْفَعُ مَنَ بِالْقُوْلِ فَيْطَمَعَ الّذِي فِي قَلْمِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَدْوَلًا مَعْمُ وَقَالُ وَقَرْنَ فَي بُهُ مِنَا لَكُولُ وَلَا مَعْمُ وَقَالُ وَقَرْنَ فَي بُهُ مِنْ وَلَا مُنْفَعِ مِنْ وَقَالُ وَلَى النَّهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَدْوَلًا مَعْمُ وَقَالُ وَلَى الْفَالِي الْقَالُونَ وَلَا مَنْ مَنْ وَقَالُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ السَّالُونَ وَاللَّهُ مِنْ الرَّحْوَةُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى وَالْفِلْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى وَالْفَالِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُؤْمِنَ اللَّهُ وَلَى وَاللَّهُ وَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُؤْمِنَ اللَّهُ وَلَا مُؤْمِنَ اللَّهُ وَلَا مُؤْمِنَ اللَّهُ وَلَا مُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُؤْمِنَ اللَّهُ وَلَا مُؤْمِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ہی طرخ جسس نے تم میں سے خدااوراس کے رسول (نظام خدا دندی ) کی پوری پوری فرما نبر داری کی اور زندگی کوسنوار نے والے گا کئے ' توانسے اِس کا اجر بھی ڈہرا ملے گا-اور قرنت و توقیر کے ساتھ سامان زیست عطام دیجا

یہ س لئے کہ مام حرتوں کی طرح نہیں ہو (جن کے عمال کا انٹر اُن کی اپنی قا تک محدود رہتا ہے۔ دوسرے اُن سے متاثر نہیں جونے۔ تہاری زندگی کا انٹر وسائے عاشر پرٹپر سے گا، ہذا تمہیں بہت مختاط رہنا ہوگا و دخلہ اگر تہیں کسی فیرخوم سے بات کرنی ہو آل پی آواز میں ایسی فری اور لوق نہید اہونے دو کرئے سے ایسے محص کے دل میں ہو برے فیالات لئے ہو قلط آرز دئیں بیدار ہوجائیں اُس سے قاعدے کے مطابق عمدہ اندانی سے بات کرو

عبات رو اورتم نهایت سنبیدگی اورو قاری این گھرول میں رہو بمتم سے کوئی چیچو سے پن کی يُم يُنَكُلُكُ اللهُ المِنْ الْمَعَنَ عَنْ عَنْ عَنْ النّهِ عَنَ اللّهُ كَانَ لَطِيفًا خَوِيْرَا اللّهَ اللّهُ كَانَ لَطِيفًا خَوِيْرًا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

بات سرزدنه بو اورجب نم إسرت و ايتى زينت كى منود ونمانش فكرد جيساكه منترك سر ببلغ عدم الميت ميں موزيس كياكرتي تقيس-اوركوني مركت السي مذكر وجومردوں كے جذبات مين اضطراب وظاهم بيداكرين كاموجب بني ( المسط الم تطام صلاة كوت تم يكوا ال تعليم وتربيب كحه ذرييخ فرأدمعاشره كمان الى صلاحيتول كى نشودنما كاسامان كرو- الطفعيد مے فتے تظام ضاوندی دخدا وراس کے سور) کی بوری بوری اطاعت کرو خدا یہ چاہتا ہے كرنى كانكر افرادمعاشرہ كے اللہ مورس بن بائے اس النے اس كھر كے افراد ميں كسى ت مى فلب ونظركي آبودگي وشطراب الكيزشكوك وسنيبات يا دوسسري كوئي اسي چيز جهيل من چستيج اله کی نند ونمیا کے راستے میں جائں ہو --- پیگھڑیاکیزہ او پیندز ڈرکی کائمونہ ہوناچا ہئے۔ بدأتى صورت ميس بهوسكرا ب كرتم أن احكام اورمصال كوجمينيدا بني ساسف ركهوجوأن سَرَآنیٰ آیات میں مذکور ''یاجن کی تلاوت تنهارے ال موتی رہنی ہے -ادرکونی ص<u>نیف</u> خنیف مرکت بھی اپ ی ندکرو توان ریام کے خلاف صبے ایاشس غرض دغابیت کے منانی بوجر کے النايداتكام ديني كفي فدا برابارك بن اوربراك كحالت سي اخرب إلى رسول: تمها يسابل خارى ال سنم كى تعليم د تربيت إس كي صرورى ميمك اِن کی زندگی معاشرہ کی دوسسری عور تو سامے لئے بمنونہ بن جائے۔ با درکھو! معاشرہ مردوب اورعورتول دونوں پر شتل ہوتا ہے اس لئے سفر رندگی میں ان دونوں کو دوش بدو چین جاہیئے۔ اگران میں سے کیا صنعت بیجھےرہ جائے تو' زندگی کی گاڑی آتے نہیں ال<sup>ری</sup>ق اسے بھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ان طبیعی خصر عدیات کے علاوہ جوا فرائٹس ویر ورثب شل

ۅۜڡۜٲػٲؽٙڸؠؙٷ۫ڝڹۣۏٞڵٳؙؗڡؙٷ۫ڝٮ۬ۼٳڿؘٳۼۜڡٚؽٳڷڷڡۘۅۜۯۺۅڶۿؙٲڡ۫ٵڵڹڲڴۏڽۘڵۿڡ۫ؖ؞ٲۼۣؽۯڠٛڝؗٲڡ۫ڕۿٟڡڎۅٛڡۜؽ ؿۼڝٳۺ۬ڡۜۅڒۺۅٛڵۿڡؘڎۻڵۻڵڰؚڡٞؠؽێٵ۞ۅٳۮ۫ؾڠۊڷڸڵڒػۧٲڡٚڰۯۺؗۿۼڵؽۿۅٵڵۿڰۼڵؽۿۅٵٚڡؙٚڡٚؽ

کے لئے مردا درعورت میں گے الگر تھی گئی ہیں اِن دونوں کی صلاحیتوں میں کوئی فرق نہیں )- بنا ہرمی ہسلامی معاشرہ کے مرد دل اورعور توں دونوں کی خصوصیات ہے جو ٹی جائیس کہ وہ ،-

۱) قوانین خدا دندی کے سلمنے بشریم ٹم کئے ہوں۔ (۳) ان قوانین کی محض میکانگی طور پراطاعت ندکر پی بلکہ در کی گہرائیوں میں '

ان کی صداقت و زنتیجه خیز می برابمب ان رکھیں۔

۳) وینی صداحیتوں کی نشو و نما کرکے انہیں صرف و ہاں صرف کریں جہاں صرف کرنے کا حکم تو انین خدا و ندی کی روسے ملے

رمم) وه عدد وأتبول في بي خواس برصاب (أأ) اس ع كرد كما أبل

(٥) مشكلات اورمصامب كم مقابله مين من قدم اورسنقل مزاج راب

(۲) نوع نب ن کی خدمت کے بتے شایع مردار کی طرح جھکے رہیں۔

(2) اپنی ہرمتاع کو نظام ضداوندی پرسے مخھاور کردینے کے لئے تیار ہول۔

( \* ) قوانین حندا و دی نے جہاں جہاں سے رکیے کاحسکم دیاہے وہاں سے

ركين- ان برجوبا بنديا ، عامدًى كنى بن ان كابورا بورا خيال ركيبر-

( e ) نبی عفت و عصمت کی پوری بوری حفاظت کریں-

دُ ۱۰۰ عُرْضِیکه زندگی که برت یم پر توانین خداوندی کو آپنے سامنے رکھیں۔ بیابیں وہ لوک جنہیں خدا کات نون مکا فات ' زندگی کی ہزئپ ہی ہے محفوظ کھیگا اورامنہیں' ان کی سعی وعمل کا ہرمنظیم عط کرئے گا ہی باب میں ' مرد دں اورعور نول میں روز میں نازند

كولى ف رق مبين - ( ١٩٥٠ ١ مهر ) -

دلے رسول! انہیں یہ مجھی بت ادوکہ) جب سی معاملہ میں خدا ادراس کارسول دنظام خدا دندی) کوئی فیصلہ دیدے توموس مردوں دیور توں کو'، س میں کوئی اغتبار یائی نہیں رہندا (ﷺ )- انہیں بطیب خاطر' ٹس فیصد کا یا بندر منا ہوگا - جوائٹس کی خلاف ورزی کریے تو وہ مسبدھا ماستہ چھوٹر کر بہت ہی غلط استے برجا پڑے گا۔ دلیکن اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لوکہ یہ اطاعت فظام خدا وندی کی اطاعت المُسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاثْقِ اللهَ وَ مُغْفِقُ فِي نَفْسِكَ مَااللهُ مُنْبِي يُهِوَ تَغْفَى النَّاسُ وَاللهُ اَحَقُ اَنْ تَغْشُمهُ ثَفَلْمَا تَعْضَى زَيْدٌ فِنْهَا وَطَمَّا زَوَجُنْكُهَا لِكُنْ كَلَا يَكُوْنَ عَسَى الْمُؤْمِينَ بَيْنَ حَرَّجُ فِيُ أَزُواجِهِ اَدْعِيمًا عِهْمُ إِذَا فَضَاوًا مِنْهُنَ وَطَرًا مُؤَلِّنَ كُلُ اللهِ مَنْهُمُولًا اللهِ مَنْهُمُولًا اللهِ

گرچهاس نظام کے فیصد مول کی طرف سے صدور ہوتے ہیں۔ ہیں سے مول کی ذاتی اطاعت مقصود نہیں (ہیں)۔ سول کی ذاتی رائے یہ مشورہ سے تہبیں اختلات کا تن عاس ہے۔ ہس اختلاف کا نام "مصینت خداویسول" نہبیں ہوگا۔ ہیں باب میں زید کا واقعہ ایک بین مثال سے جسے اس نکت کی وضاعت کے لئے یہاں بیان کیاجا آہے،۔

سیکن زید نے تیر سیمشورے کو نہ مانا اور پنی ہیوی سے فطع تعت کر دیا۔ ہی ہے بعد تم نے تنا نوان خداوندی کے مطابق اس کی مطاقہ بیوی سے شادی کرلی (ناکہ آسئے ہی طادشہ ہوی سے شادی کرلی (ناکہ آسئے ہی طادشہ ہو حدمہ بہنچاہی اس کی تلائی بیوج تنے ، ہم نے اس باب ہیں واضع ہا ہوئیاں کردی تھتی جب کہا تھا کہ منہ بورا بیٹیا ، حقیقی بٹیا نہیں بن جانا (سیم )۔ (لکاح 'حقیقی بیٹے کی مطلقہ سے شادی کہ نے ہی کی کے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کہ نے ہی کی کی مطلقہ سے شادی کہ نے ہی کی کی مطلقہ سے شادی کہ نے ہی کی کی حرج نہیں۔ رسول الفہ کا بیٹ میں 'کا نوان خدا وندی کے مین مطابق تھا ،

(اس دا قعہ سے دو باتیں واضح بہو گئیں۔ ایک بہکہ طاعت امہی نیصلوں کی لازم ہے جہیں رسول نظام خدا وندی کی طرف نا فذکرے۔ اس کے ذاتی مشورہ پارائے ہے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ اور دوسرے بہکدا دعیار --- استہ اوسے بیٹے ---- حقیقی بیٹے مَاكُنَانَ عَلَى النَّبِيْ مِنْ حَوِيفِهُا فَرَضَ اللهُ لَهُ اسْتَهَ اللهِ فِي الّذِيْنَ خَلَوْ مِن فَبْلُ وَكَانَ فَرَ اللهِ قَدَرُا مَقُدُورًا الشَّالَيْنَ يُبَلِغُونَ رِسْلَتِ اللهِ وَيَغْتُنُونَ فَوَلَا يَغْشُونَ لَحَدَّ مَالِلًا الله وَيَعْلَمُ اللهِ اللهِ وَيَغْتُمُونَ فَوَلَا يَغْشُونَ لَحَدَّ اللّهِ اللهُ وَكُلْ إِللهِ مَن اللهِ وَيَغْتُمُونَ اللهِ وَعَلَيْهُمُ وَلَا يَعْفَى اللّهِ مِن اللّهِ عَلَيْهُمُ وَلَا يَعْفَى اللّهِ مِن اللّهِ اللهِ وَكُلُ رَسُولَ اللهِ وَعَالَمُ اللّهِ عِنْ اللّهُ اللهُ يَعِلَى اللهُ وَكُلُ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

#### عَلِيْمًا ﴿

نہیں بن حیاتے).

اور بین برویسی، منتم سے پہلے جننے رسول گزر ہے ہیں ان کے لئے بھی آئ تم کے توانین ضاوندی کمی ہے گئے تھے۔ وہ صرف تو آئین خداوندی (کی خلاف درزی کے متابج ) سے ڈریتے تھے۔ لوگوں کی باتوں کا خیبال نہیں کرتے تھے۔ وہ خوب جلسنے تھے کہم بینے اعمال کے لئے صرف خدا کی باتوں کا خیبال نہیں کرتے تھے۔ وہ خوب جلسنے تھے کہم بینے اعمال کے لئے صرف خدا کے سامنے جاب دہ ہیں۔ اور کسی کے سامنے نہیں، ورائسی کو وہ بینا فگران سمجھتے تھے۔

کے سلمنے جواب دہ ہیں۔ اور کسی کے سامنے نہیں، ورائسی کو وہ بینا فگران سمجھتے تھے۔

(الم ہوگوں کو جوزید کی مطلقہ ہیوی سے ذکاع پرجید میگو تیبال کرتے ہوا جھی

( تم بوگوں کو جو آبد کی مطلقہ ہوی سے رکاح پرجہ میگونتیاں کرتے ہوا جی
حرح ہولینا چاہئے کہ اور منی میں سے سی اور کے کا باب نہیں (اگر کسی کو عبت سے
بیٹا کہد دیاجائے تو وہ بیٹا نہیں بن حبایا کہا، نہیں یہ رسول اپنے فو دساختہ احکا اوقت
کرتا ہے، وہ خدا کے احکام نم تک بینچا کہ ہے (اورا نہی احکام کی تو داطاعت کرتا ہے یہ
احکام ایسے ہیں جن میں کسی متم کا تغیرو شبدل نہیں ہوسکتا ۔ نواس رسول کی زندگی ہی ۔
احکام ایسے ہیں جن میں کے بعد ) نہوت ( بعنی خدا کی طرف سے دمی ملئے کا سلسلہ ختم ہوگئی ۔
اور یہ سب کچھ نشد کے لامحدو دعلم کی بہنا پر ہوا رہو ٹوب جا نہا ہے کہ فرقت کا سب اکتاب
جاری رکھنا چاہئے تھی اور کب کسے حتم کر دینا چاہتے ۔ جو کچوان اور سکر آن کو ہمیشہ کے لئے
جاری رکھنا چاہئے تھی اور کب کسے حتم کر دینا چاہتے ۔ جو کچوان اور سکر آن کو ہمیشہ کے لئے
دیاجہ یا مقصود رہنا وہ حتر آن میں اپنی تکمیل تک پہنچ گیا ۔ اور سٹر آن کو ہمیشہ کے لئے
مفوظ کر دیا گیا ۔ اس لئے اس کے بوڈ نبوت کی ضرورت ہی مذری ) ۔

يَّا يُهُا الَّذِينَ المَنُوا ذَكُرُ واللهَ وَلَا الْمُتَابِّ أَنَّ سَبِعْنُوهُ بَكُرَةٌ وَاَصِيْلًا ﴿ هُوَ الْذِي مُنَالُونَ عَلَيْكُ وَ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا ﴿ هُوَ الْذِي مُنَالُهُ وَلَا عَلَيْكُ وَ مَا لَلْهُ وَمِنِينَ رَحِيْمًا ﴾ فَحِينَا أَنْ عَلَيْكُ وَ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

رنبوت توخم بروگئی- باتی را فریفیه "رسالت "یعنی خداک منکام کولوگول مک پینچ ناافر ان کے مطابق ایک نظام قائم کرنا بمواسے شت محدید کے سپردکر دیا — ( ایک نظام قائم کرنا بمواسط کرنم قوانین خد و مذی کو خود اپنے سامنے بمورکو کو سامنے بمورکو کو

اور بن کابرحب انجی کرد. اورا ن کی هملی تنفیذ کے منے دن رت سرگروال رمو (<u>دیم</u>)-

اگریم ایساکی ترتیخ تو توانین خداوندی کی برکات اوراس کی کائنانی قو توس کی آئید و نفرت ننهای ساتھ ہے گی ( ہے ) ۔ ن کی طرف تھی ہم پر تبریک و نہنیت کے بھول بین کی اس کاعملا نیم یہ بیا گاکہ وہ ننہیں زندگی کی ہرت کی ماریخیوں سے لکا ل کر جگرگائی روشنی میں بے تھے اور تمہاری نمام صلاحیتوں کی نشو و نماکر اجلا جائے گا۔
میں بے آتے گا و ایم اور تمہاری نمام صلاحیتوں کی نشو و نماکر اجلا جائے گا۔

ران مونین کی موجوده زنرگی بھی درشنده و تا بناک ہوگی اور) اس کے بعد بھی جب
وہ اپنے اعمال کے متابع کا سرمناکری گئے ، حقیقی زندگی اور سلامتی کی جانفزاا ورروح پیرور
دعائیں ہولوت سے ان کا استقبال کریں گئی اورا نہیں نہا بیت باعزت مقام عطاکیا جائیگا۔
مائیس ہولوت مے ان کا استقبال کریں گئی اورا نہیں نہا بیت باعزت مقام عطاکیا جائیگا۔
مائیس کے مطابق میں لئے بھیجا ہے کہ توا و کی خلاوندی کے مطابق ایسانطا کا
وتائم کردیے ہوتھام ، نب توں (اقوام عام ) کے اعمال کی تحرائی کرے رہ تا تھ آ ) اور لوگول کو
بنا دیے کہ آئی کے مطابق جلنے کا این کی کیسا خوشگوار ہوگا' اور اس کی خلاف ورزی کے عوا

کس قدرتب و کتے۔ ہماریہ سور مہارے ضابطہ کے مطابق و عوات ت کو نظام خلاوندی کی طرف وعوت ویتاہے اوران انی زندگی کی تاریک ماقول میں سورج کی طستسرح جگر گیا آہے۔

اے رسول قو اس ضابطة بدابیت پرابیان رکھنے دالوں کو خوشخری نے کہ انہیں خلا کی طرف ، بھری خوش حالیا ں اور فارخ العبالیاں نصیب ہوں گی -

تواس بینیام کوء م کر تاجسا 'اور می لفین کا تسترین اور منافقین — کی کوئی بات زمان- (ای سے مفاجمت کرنے کی قطفی طرورت نہیں) ان کی طرف سے ستھے جو نیا ہے پہنچیں ان کی پروا ہ ندکر نفا ) خبار ندی کی محکمیت پرلچرا پورا بھروس۔ رکھ نو دیکھے گاکہ کہ من نظام پر پھروس مکس قدر کا نی و وافئ ثابت ہوت ہے۔

رجیساکہ بہاجا چکاہے۔ اس مع شرہ میں عور قال نے بھی مردول کے ساتوکام کوا
ہے اس کے طروری ہے کہ عائی ۔۔ مردا ورعورت کی گھر کی ۔۔ زید گی کے شعلق نہا تہ
داختے ہایات اوراحکام ان کے سامنے ہوں۔ اس سلسلہ میں بہت سے حکام پہلے بھی
ویئے جاچئے ہیں۔ ابہہ علیہ مہم اس کورتول سے نکلی کرو۔ اور بھرا نہسیں
لیے جا عسب مومنین ! جب بہم مومن عورتول سے نکلی کرو۔ اور بھرا نہسیں
رفت اون کے مطابق ویدو، قسبل اس کے کہتم نے انہیں چھوا ہو او تو تہا ہے
لئے ظروری نہیں کہتم ان کی عدت کا شمار کر وجس میں اُن کا نان نفقہ تہارے ذمہ ہوتا ہے
اور سبس میں وہ دومری جگرف دی نہیں کر سکتیں۔ تم انہیں سناسب سامان نے کر نہا
فوت نہیں سکتا قوقا عدے اور قانون کے مطابق اسے مع کر دیا جائے۔ اس میں لئی بھیا
مونے کی کوئسی بات ہے ؟ ہو سے اس میں ہو ایک معاہدہ ہے۔ جب دیجھاجائے کہ وہ معاہدہ
نبو نہیں سکتا قوقا عدے اور قانون کے مطابق اسے مع کر دیا جائے۔ اس میں لئی ہیں اُن میں بات ہے ؟ وہ اس میں لئی ہیں اُن کا کہ کوئسی بات ہے ؟ وہ اس میں سی ہو ہوں ہوں۔ اور قانون کے مطابق اسے مع کر دیا جائے۔ اس میں لئی ہیں اُن کوئسی بات ہے ؟ وہ اور قانون کے مطابق اسے مع کر دیا جائے۔ اس میں لئی ہیں اُن کوئسی بات ہے ؟ وہ اور قانون کے مطابق اسے مع کر دیا جائے۔ اس میں لئی ہیں اُن کوئسی بات ہے ؟ وہ مواب ہوں کے مطابق اس میں کر کوئسی بات ہے ؟ وہ وہ سے بی ہوں کے کہا ہوں کے مطابق اس میں کوئی کوئسی بات ہے ؟ وہ میں کا کوئسی بات ہے ؟ وہ میں سی مطابق اس میں کوئی کوئسی بات ہے ؟ وہ میں سی میں کوئی کوئسی بات ہے ؟ وہ کوئسی بات ہو ہوں کے دور کوئی کوئسی بات ہے ؟ وہ ہوں کے دور کوئی کوئسی بات ہے ؟ وہ ہوں کے دور کوئی کوئسی بات ہے ؟ وہ ہوں کوئسی بات ہے ؟ وہ ہوں کوئسی بات ہوں کوئی بات ہے ؟ وہ ہوں کوئسی بات ہوں کوئسی بات ہو ہوں کوئسی بات ہو کوئسی بات ہو کوئسی بات ہوں کوئسی بات ہو کوئسی بات ہو کوئسی بات ہو کوئسی بات ہو کوئسی بات ہوں کوئسی بات ہوں کوئسی بات ہو کوئسی بات ہو کوئسی بات ہو کوئسی بات ہوں کوئسی بات ہو کوئسی بات ہوں کوئسی بات ہو کوئسی بات ہوں کوئسی بات ہوں کوئسی بات ہوں کوئسی بات ہو کوئسی بات ہو کوئسی بات کوئسی بات ہوں کوئسی بات ہو کوئسی بات ہو کوئسی بات ہو کوئسی بات

کے بی ایرے سے تیری وہ بیویاں ملال ہیں جن کے بہراواکیکے تونے ان سے نکاح کیا ہے۔ نیز وہ موریس جو کفار کی طرف سے دٹ کر بنہاری طرف آئی ہیں دیا ہے۔ نیز ایکر

إِنَّ وَهَبَّتُ نَفْسَهَالِلنَّيْنِ إِنَّ آرَا وَالِيَّهُ آنَ يَنْسَتَنَكُمُ آنَ كَالْهُمْ وَلَكُنْ الْفَالْمَ عَلِمْنَا مَا فَيَ ضَنَا عَلَيْهِمْ فِي آرُو الِيهِمْ وَمَا مَلَكُتُ آيْمَا نُهُمْ وِلكَيْلا يَحَدُونَ عَلَيْك الله عَفُورًا مَرِيعُكُا ۞ تُوْجِيْ مَسَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغُومَى إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْت مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَجْمَنَا حَعَلَيْكُ وَلِكَ أَدْ فَيَ آنَ تَقَدَّرُ آعُينُهُنَ وَكُونَ اللهُ عَلَيْكُ مِنَ اللهُ عَلَيْكُ وَكُونَ اللهُ عَلَيْكًا وَهُمَنِ ابْتَعَيْفَ كُونُونَى اللهُ عَلَيْكًا وَلَيْكُونَ كُلُومُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْكًا حَلَيْمًا ۞ فَلَاجْمَنَا حَمَلَيْكُ وَلِكَ آذَ فَيَ آنَ تَقَدِّرُ آعُينُهُنَ وَلا يَعْوَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آنَيْمَهُنَ كُلُهُنَّ وَكَانَ اللهُ عَلَيْكًا حَلِيمًا ۞ الله يَعْلَمُ مَا فِي قُلُومُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ كَفَدَرًا فَيْمُ وَكُانَ اللهُ عَلِيمًا حَلَيْمًا ۞

چ کی بیٹیاں -، ور میچو کی بیٹیاں - وزیرے مامول کی بیٹی اورخالہ کی بیٹیاں اجہوں تا اورخالہ کی بیٹیاں اجہوں تیر سے ساتھ جرت کی ہے - اور وہ مومن موریت بھی جو بلہ بہرطلب کے 'بیرے نکاح بس آجانا چاہیے اور تو میں آس سے نکاح کرنا پہند کرے - بید وونوں اسکا الاکر حمزا دہ وغیرہ کے سلسہ میں مرون وہ جو بجرت کرکے آئیں اور ذکاح بلا بہر) صرب تیرے نئے محضوص ہیں - عاامونی میں محاشرہ میں بہلے سے موجود تھیں اور اور نگر اور اور نگر اور کے ختمن میں جو ان کے معاشرہ میں بہلے سے موجود تھیں جو اس کے میاجے ہیں ان کا جمیں علم ہے - (وہ قرن میں وہ تی جا چکے ہیں ان کا جمیں علم ہے - (وہ قرن میں وہ تی ہے گئے ہیں اگر کی معاملات کے سبھوانے میں وقت نہ ہو — ضابطہ خدا وید میں اس سے میں خصوصی احکام اس سے دیتے گئے ہیں اگر سے معاملات کے سبھوانے میں وقت نہ ہو — ضابطہ خدا وید میں اس سے موجا ہے خصوصی احکام کی گنجائن میں وقت نہ ہو اسے اورا فرا و کی نشو و نم میں فرق نہ آئے ۔ یہ خدا کی عین مرحمت ہے اورا فرا و کی نشو و نم میں فرق نہ آئے ۔ یہ خدا کی عین مرحمت ہے اورا فرا و کی نشو و نم میں فرق نہ آئے ۔ یہ خدا کی عین مرحمت ہے اورا فرا و کی نشو و نم میں فرق نہ آئے ۔ یہ خدا کی عین مرحمت ہے

ُ (اس کے ساتھ ہیں۔اسے بی استھے پر کچھ نوش پابٹدیاں بھی عائد کی جاتی استھے ہے۔ مومنین پر عائد مہیں کی گئیں )-

پہلے کہ جا چکا ہے کہ اب جبکہ معاشرہ کے ہنگائی جارت باتی نہیں ہے آوا بی بیواوں
کواجات دیدے کہ چتیرے ساتھ رہ کرتیرے جیسی سرت کی ۔ ندگی بسرکر ناچا بھی ہیں اوقیری
زوجیت میں رہیں ۔ بویں نہیں چا مہیں انہیں سن کاراندا ندائیت الگ کردے ۔ ہیں انہیں اسکا اخت بیار دیا گیا ہے کہ اس کا اختیار دیاجا کہ کو ان میں سے ہنگا مسلما قسم مسلما خسیاری صحیح رفیقہ حیات بن کر رہ سمتی ہے اسے رکھ لے ، جوایب
مسملی توسیحت ہے کہ دہ تہاری صحیح رفیقہ حیات بن کر رہ سمتی ہے اسے رکھ لے ، جوایب
نہیں کر سکتی اسے الگ کردے ۔ (بیا لٹوائیول کی دجہ سے پیدا شدہ ہنگائی حالات ہیں
تیرہے یاں آئی تغییں ، س وقت اولیں مقصدان کی حفاظت اور پہاہ دہی تھی اب جبکہ

لا يَعِلْ لَكُ الرِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لَا آنَ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ آزَ وَاجِوَ وَلَوْ آغَبَهَ كَ حُسَنُهُ فَى إِلَا مَا مَلَكُتْ

يَمِينُكُ وَ كَانَ اللهُ عَلَى كُلْ مَنْ وَلَا أَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ ال

مادت احتدال پرآمن بن ان امور پرنظر ای که بی جاجیهٔ اوابید این مادت این میں مستقبل کافیصل کرناچ بینی ۰

اگرتوان میں سے کسی سے الگ ہوجائے اور دیکھے کہتے سے طبعدہ ہونے کے بعد وہ افسردہ فاطر ہوں ہیں ہے اور تہارے ہاں آجا نا اس کے لئے آنکھول کی تھنڈک کاموجب ہوگا' تو تہہیں اس کی بھی اور تہارے ہاں آجا نا اس کے لئے آنکھول کی تھنڈک کاموجب ہوگا' تو تہہیں اس کی جمارت میں ہے آؤ بشرطیکہ وہ آت کی مضامند ہوں ہو تو انہیں وسے (اور انہیں اس کی شکا بیت نے جو کہ نبی کے گھر میں رہ کر مہیں یہ نہیں ملتا اور وہ تہہیں ملتا اس باتی اس کے شکا بیت نے وضح کردی گئی ہیں کا دنہ تو ب جائے کے مہیں ملتا ہے کہ سے دلول میں کیا کہا تھا اس کے ہیں۔ اسٹر ہریات کا عمر رکھتا ہے اور اس کا برنیسه حکمت برمینی ہوتا ہے۔

اس کے بعد تنہارے لئے کسی تی عورت سے شادی کرناجائز جہیں ہوگا، نہی ہا کان بیوبول میں سے کسی کوطاق دسے کراس کی جگہسی اور عورت سے نکاح کرلے افواہ اس کی خوب ال تنہیں کتنی ہی اچھی کیول شکیس ، اب تیری بیویال وہی رہیں گی جو تیری بیویاں بن جیس

(مبریا بندی خاص تیرے نے ہے۔ دوسرے مسلمانوں کے لئے نہیں) یا در کھوا خواکا تنا انون تمام امور کی مجمد اشت کرتا ہے۔

اسی سلسلامیں جاعت موندین کے سئے سعاشرتی آداب سے شعاق کے ہدایات می معروری ہیں۔ بہلی بات یہ کوئم ہوئی بن بلاتے اور بغیرا جازت ان رسول کے تھرن جلے جایا کرو۔ اس سے آس کی برائیوں میں خلال آتا ہے۔ اگر دہ تہیں کھانے کے لئے بلاتے تواہیکے بال جسال وہ میں س طرح نہیں کہم کھان بینے سے بہلے ہی و بال جا بیٹھوا اور بال جسال وہ میں س طرح نہیں کہم کھان بینے سے بہلے ہی و بال جا بیٹھوا اور

لَكُوْ أَنْ تُؤُوُّ وَارَسُوْلَ اللهِ وَكُوْ أَنْ مَنْكُمُوْ آأَنْ وَاجَعْرَنَ بَعْلِ اللهِ الْبَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

کھانے کا انتظارکرتے رہو جب کھانا تیار ہوجائے اور دہ تنہیں بلائے ' تو بھرا ندرجاؤ ۔ اور جب کھانا کھا چکو تو و بال سے چلے آؤ ۔ وہیں بیٹے یا توں میں ندلگ جاؤ ۔ اگر تم ایسا کردگے تو اُسے تکلیمت ہوگی ' لیکن دہ تمہیں' مشیم کی دجہ سے کہیگا نہیں لیکن اللہ توحق بات کہنے سے نہیں مشیرم آل (ال لیے اُس نے یہ بات صاحت صاحت کہدی ہے)۔

پیلے کہا جا پیکا ہے کہ رسوال کی ہیویاں مونین کے لئے بمنزر مال کے ہیں ( ﷺ) پید یو بھی رسی عزت واحرا کے عور پرنہیں کہا گیا۔ ان سے آس طرح تمہا اِن کاح حرام ہے حیل طرح حقیقی اور سے اس لئے 'تم' رسول کی وفات کے بعد مجی ان سے فکاح مت کرو۔ معاشرتی امور کی ہیر آمیں بنظام جیپونی جیونی نظراتی ہیں الیکن ان کا اثر تراوور

بے اس لئے متا نون ضاوندی کی روشے ان کی بٹری آجمیت ہے۔
ران معاشرتی آ داب میں بھی آس بات کاخیال رکھوکدان سے مقصود تہا ہے۔
قلب و نگاہ کی ترمبیت ہے اس سے آنہیں ایومنی دکھا دے کے لئے استما دانہ کرنیا
کر و ابلادل کے جبکا و کے ساتھ صبط خوسیں کے لئے ان کی پابندی کرو ۔ یا در کھو ) جو کھو کھو سے فال ہر کرتے ہوا اور ہو کھی تہمارے دل میں ہوتا ہے ان انٹر پرسب روشن ہے ۔ اس سے کوئی شے جبی نہیں رہتی ۔

دوسری طرف ارسوں کی بیویوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ دہ اُن آداہ جائشر کوملح ظار کھیں جن کامسکم انبیں اور عام مؤس مور توں کو دیا گیا ہے۔ بینی دہ آئی زینے کا

إِنَّا اللهُ وَمَلْهِ كُنَّهُ يُصَلَّوْنَ عَلَى النَّيِيُّ إِلَيْهُا الَّذِينَ امْنُواصَلُوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوَ النَّيْقُ النَّيْقُ الَّذِينَ الْمُنُواصَلُوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوَ النَّيْقُ النَّيْقُ اللَّهِ الْمُنْعَ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْعَ الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْم

نمايال ندكياكرين- بإل الروه البينه باب- بييون بهما مُون بمنتيول- بهما بُول كمِسَا ابساكريس توال ميل كيدمضائق منيس-يا فيصلاز مول كسامن في وه وه لاك ہوں یا موتیں ان کے لئے بہرجال توانین خدا دندی کی عجمد اشت ضردری ہے۔ تنہیں اس حقيقت كومبينية بين نظر يكنناها بهيني كه قانون خلاد ندى كي نگاه هر دحجو يي شرى الآ رية توالين دونو بط أل التي ديم كيهُ بي كهتم الهدشرة مثالي معاشرة بن طائعًا اورانوع انسان كمه ليخ تنوز جيساك پيلے كباكيا ہے ال قوانين كى طاعت سے تتهيں خدا کی نصرت، و اس کی کائناتی تو تول کی نائیدهاصل سبے گی۔ ۳٫۳ ) بیہی امتیدونصرت' تباري نظام كى مركزى شخصيت نوديسول كومعى حاص ب سكن تتم إس اطبينا ن ميس بر مروك جب خداا وراس كيمنا لكدكي ما يرد و فضرت تمهار رسول کے ساتھ شمل ہے تو مہیں کھ کرنے کی ضرورت کی نہیں۔ تنہارے لئے ضروری ہے کئم اینے عمر می<u>ہم سے رسوں کے مشن کی تعتویت کاموجب اوراس کے وست و بازو بھو اگ</u> کے پروگرم کو تمیل تک بینجاؤ اس کاایک ہی طریقہ ہے۔ اور وہ یہ کدول کے جھکاف کے سائمة اس كى يورى يورى اطاعت كروز ت<del>الي</del>رة : 🚓 : 🚓 ) · اس کے برضاف جولوگ استر وراس کے رسول بعنی نظام خلاوندی اسے لئے کسی تکلیف یا صنعت کاموجب بنتے ہیں' وہ دنیا وی زندگی *یوشگو، ریوں سے بھی محروم رہتے ہی*ں' اور آخرت کی سے مزاز بول سے معنی وہ ذلت آمیز تیا ہی کے عدام میں افوذ ہوں گئے۔ ا دربه بات صرف س نظام خداوندی کی مرکزی شخصیت کے بی محدود منبیس جولو کانے من AA مردوں اور یؤں عورتوں کے لئے' ایڈ ارسانی کا سوجب بنتے ہیں اوران پر ناکردہ گنا ہوں کا الزاکا وصرتے ہیں تودہ بہت بڑے جم کے ترکب ہوتے ہیں (ابنیں مجا کی سرامل کرسے کی)-

كمانبى! قوابنى بيولول اورمبيتيول سے- اور مومنول كى عور ٽول سے كہد سے كم

آدُنَ أَن يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤُدُنُ مِن وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيْهُ اللهِ اللهُ نَعِقُونَ وَالَّذِينَ فَي فَلُولِهِمْ فَنَ صَّى وَالْمُرْحِفُونَ فِي الْمَدِينَ وَلَنْغُرِينَاكُ وَهِمْ مُنْقَ لَا يُجَاوِرُ وَلَكَ فِيمَا لَا لَا قِلْيلا فَي مَلْعُونِينَ \* أَيُهَا لُفِقَفُوا الْحِذُوا وَقَتِلُوا تَقْوِينُ لا اللهِ فِي الَّذِينَ حَلَوْا مِنْ مَبْلُ وكن تَجِر لِيُمنَ فِاللهِ فَي اللهِ اللهِ مَن النّا لَكُونَ فَو النّائِلُ عَنِ النّاعَةِ فَلْ إِنْمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ فَي الذِينَ حَلَوْا مِن مَبْلُ وَلَنْ تَجِرَ لِيكَ لَعَلَى النّا عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْدَا اللهِ فَي الذِينَ حَلَوْا مِنْ مَبْلُ وَاللّهُ عَنِي النّاعَةِ قُلْ إِنْمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ فَي الدِينَ عَلَوْا مِنْ فَيْلُ وَاللّهُ عَنِي النّا مَا عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمَا يُذَوْلُونَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا يُذَوْلُونَا اللّهُ وَمَا يُدُولُونَا اللّهُ الل

ده یا ہزلکلیں تولینے کیڑوں کے اوپڑا یساکٹ دہ ساکٹرامین سیاکریں جس سے بیزیت تمایاں خیمو ٔ وہھے ، یہ ال لیئے صروری ہے کہ وہ پہچانی جاسکیں (کیشردیت پیدیاں جارہی ہیں) اور کوئی بدقمان انہیں تنگ نے کیے۔ یہ چیز ان کے لیئے قالون خدا و ندی کی رُوسے مضاطت اور تربیت کاموجب بن جائے گی۔

ادراُن تمام مراعات سے محروم کردیے جائیں گئے رہو انہیں ہسلای ملکت کے شہری ہورنہیں ہسلای ملکت کے شہری ہونے کی چینیت سے حاص ہیں)۔ اگریہ سی پر بھی پنی سکرشی سے ہاڑ نہیں آئیں گئے توجہال کہیں بھی بول تھے انہیں گرفت ارکیاجائے گا ادر سختی ہے تمس کیاجائے گا.
ایسے لوگوں سے اس مشم کا سلوک کوئی نئی بات نہیں۔ خدا کا ت نون شرقری بی

السيد لو تون تسريم كاسلوك كوئى نئى بات نهيس و فدا كان نون تسريم بى السيد نهيس و فدا كان نون تسريم بى السيد بيل المريد الموادي المريد المريد المداكة والون المريد المريد المريد المريد المداكة والون المريد ا

اسس برربه مناتقین اور فقتهٔ پرداز) پوچتهٔ بب که رحب انقلابی د ورکیت تعلق تم کینهٔ بوکه اس میں مشربرالنفس برقماس توکول کواسیسی سزاید کی وه دورکب آندگا؛ ان سے کہوکہ مس کے طبور کے مشیک وفت کے متعلق حسندا ہی جا شت اسبے دمین بیں بتا سکتا ) -

لمع بدجيف واسدا تجي كيامعلوكده نعلاني ودراتير عسربري كمرابوج

استاعة تكون قريريا ها الله تعن الكفيرين واعدا له هوسيد الله في المناحة تكون قريريا الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه والمناه الله والمناه و

اس لئے کہ یہ فالفین رفتہ رفت اس تفام کے آپینچے ہیں جہال بہتیں (مُلَّ کَی اِن کے اِمال نے ایم اُلِمال نے ایم ال

جے۔ ایساعذ ب سے سے بیسی نکل نہیں کیں گئے ( آبسس دنیا میں اُنداس کے بعد -ندان کا کوئی کا رسیاز وجارہ کا رہوگا۔ نہ کوئی معین دمد دگار

ائن دفت ان کی حاست یہ بہوگی کہ پہائی گی آگ میں او ندھ منہ جھونک دیے جائیں گئے دریہ بصد حسرت دیاس کمیں گئے کہ اسکاس ، ہم بھی اللہ اور رسول (نظام خداد ندی) کی اطاعت کرتے (تو ہماری) آج یہ حالت نہ ہموئی )

اس وفت ان کے عوام کہیں گے کہ اسے ہمارے نشوہ نمادینے والے : ہم نے اپنے آبا سڈرول کی جو ہم میں بڑے بغے ہوئے کتھے اطاعت کی نو انہوں نے ہمیں زندگی کے ضعیع راسنے سے بہکا دیا۔

ر سے ہے ہوریہ بندا میں اسے ہمارے ہر در دگارا تو اپنیں ڈہری سنزا دے اور اپنیں زندگی کی توسطوالیو سے اس طرح محروم رکھ کدان کے بھی پہنچے شیاتے ( کیلا : ہوا نہ سے ۱۳۳۲)

لیکن ایج اعت موسنین! (بیانقلاب اس سورت میں بریا ہوسکے گاکہ تہارا معاشرہ عیرے خطوط بیشکل ہوجائے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ تم اپنے رسول کی پوری پوری اہل عت کروا اور) ماسے اس طرح منگ کرد ( سیسے ) جس طرح ان ہی اسرائیل دت م قدم بڑا پنے رسول رمو لئے ) کو تنگ کرتے تھے (اس کی تفاصیل محالف مقالات برآ ہی ہیں ایخصوص سورہ بقرویں) نتیج اِسکا یہ مکالکہ جہانتک مولئی کا تعلق تھا اُس کا تواس سے کھرز بھڑا ایس لئے کہ فعدا کے بال اُس کا مقام بہت بلند مخفا (سیکن بی سرائیل سے مکن يَّا يُهِكَا الَّذِينَ الْمُنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلُا سَنِ يِنَّانِي يَضْلِخِ لَكُوْ اَغْمَالَكُوْ وَيَغْفِي لَكُوْدُ نُوْلِكُوْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَلُ قَازَ فَوْرَّا عَظِيًّا ۞ إِكَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِبَالِ فَأَبِيْنَ أَنْ يَتَعِيلُنَهُمَّا وَ ٱشْفَقْنَ مِنْهَا وَحُمَلَهَا الْإِنْسَانُ أِنَّ كَانَ ظَلُوْمًا مُؤَلِّكُ لَيْ اللَّهُ المنفقيين والمنفقة على والمشركين والمشركة ويتوب الله على المؤومينين والمؤومنة والمؤمنة

فى الارض كاج وعده كياكيا بهما أس كربورا بهونه كا وقت ببهت يجيعا براً اوراس تمام مدستي وه تنهًا ه حال جيران وسيركر دال پيمرت رسيع الجيرية

اس كرين المتروري بيكرةم جميشة تواتين خداد ندى كى تجداشت كروا ورجوبات كروا

4

4.

ايساكروكية وه عنبارك سبكاك سنوارد على اورتمهارى بعول يوك ياجيوني موتى لغرشول كے مقرافرت سے تنهاري حفاظت كرسے كا ﴿ مِيْرَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الله اوراس کے رسول (مظام خداوندی) کی اطاعت کریگی مست طیم الث ان کامرانیاں تصیب ہوں گی۔

تم معی جب یک ایساکرتے رہوئے کامیاب ں تمہارے یا دَل چومیں گی-جبگم اسميس خيانت كروك توتم يديركات جين جائيس كى - يراس الن كراكيات كالنان کی کیفیت استیائے کا تنات کی سی نہیں ہے)

عَمَانَتْها يَهِ كَانَنَات بِرِعُور كرو-يه بتريع بتريد اجرام ساوى - فود تمهار أكرة ارتى والج اس پر جمے ہوئے اتنے اتنے بٹر سے پہاڑ' ( وغیرہ ) ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے ذینے وقوم عائد كف كمة بين بيسب ان كى بجيأ آدرى ميس بمه تن مصروت بين-كوني اس بير أي خیانت نہیں کرتا۔ وہ اس کے تصور تک سے ڈرتے ہیں۔ میکن انسان کی بیرہ لت ہے کہ یون رائص اس کے فیصے مائد کئے جاتے ہیں ' یہ ان کی بجا آوری میں جہانت کر ناہے حالا کھ ایساکرنے میں کسی اور کا کھنہ میں مجر تا ، خود آس کا تفصال ہوتا ہے --- یہ آس کی کتنی بری جہاست ہے میں کی دجے یہ فو داہنے آپ باس قدر زیاد فی کرتا ہے (اگر یہ می اشیاے کا تنا كى طرح اليكن بطيسة خلط وحى مح تقريك واستقريميات جائے تواسيك ي سم كانقف ك شرو ربيبان بربيه سوال ببدام وكاكران ان كومجي دنگرامشيات كالنات كي طرح الساكيو 4



# اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾

نہ پیاکر دباگیا کہ فود کو و وی کا ، آباع کر ناج ئے۔ اس کا جواب وضح ہے جیہ الات میں کوئی فرق

بر بتایا جاجک ہے اگران ان کو بھی مجب بور پیدا کر دیا جا تا تواس میں اور جیوا نات میں کوئی فرق

فر بتا - انسان کو صدح ہونے یہ جیے انسان لیٹ افغتیا روا رادہ ہونے مرض سے جورات تھا ہے

فتیا کر سے ۔ نبکی و بہن کی ہے جیے انسان لیٹ افغتیا روا رادہ ہونے میں بی شروب

نیکی ہوتی ہے۔ نہ مجبوری کی ہدی نہری ۔ بی کے صدح ب افتیار وارادہ ہونے میں بی شروب

نیکی ہوتی ہے۔ نہ مجبوری کی ہدی نہری ۔ بی کے صدح ب افتیار وارادہ ہونے میں بی شروب

نیکی ہوتی ہے۔ نہ مجبوری کی ہدی نہری ۔ بی کے صداح ب افتیار وارادہ ہونے میں بی شروب

ہنسانیت کا راز بینہاں ہے ، اوراسی ہے بین نے اس کی اوران کے غدھ ایمان کی سواملتی

ہندا دورموس مردوں ورعور تول پر افو می سے فرا و ندی کا سحاب کرم جبو گرآتا ہے ، الی اسے اگر سبو و خطا ہے کوئی تغز میں جو بی ہے تواس کے مضر تراث سے ن کی حف طت

کردی جاتی ہے - اس طرح الن کی ذات کی صداحی وارد و مبوتا )

ادی صورت میں ممکن می کی کانسان صداحی افتیار وارد دہ بہوتا )





يِسْمُ الرَّيْجِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّيْجِ مِي الرِّيْجِ مِي الرَّيْجِ مِي الرِّيْجِ مِي الرَّيْجِ مِي الرِّيْجِ مِي الرَّيْجِ مِي الرِّيْجِ مِي الرِّيْجِ مِي الرَّيْجِ مِي الرَّيْجِ مِي الرَّيْجِ مِي الرَّيْعِ مِي الرَّيْجِ مِي الرَّيْجِ مِي الرَّيْعِ مِي الرَّيْجِ مِي الرَّيْعِ مِي الْحِيْجِ مِي الرِّيْعِ مِي الْمِي الْم

المُعَمُّنُ وَلِيهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْعَسَمُلُ فِي الْمُرْجَوَةِ أُوهُوالْعَسَكِيمُّ الْنَهِ يُرُنُ وَبَعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخَنُّ بُومِنْهَا وَمَا يَهُولُ مِنَ السَّمَا وَمَا يَعْلَمُ وَفَيَّا الْمُعَالِمُ وَمَا يَعْلَمُ وَمَا يَعْلَمُ وَفَيَّا الْمُعَلِّمُ وَمَا يَعْلَمُ و

کائنات کی بستیوں اور بندیوں بس جو کچہ ہے وہ خدا کے خلیقی پروگرام میں مرگرم عمل بے اور سن ٹو فی کے اعتبار سے اس کی حمد و مسئالی کازندہ بیکر اور جب اِس بورے سلہ کا نتات کے مجموعی پروگرام کے آخری شائ پر خور کیا جائے تو وہ مجی اس کی حمد و مسئانٹ کا آمینہ اور اور کچھ میں اس کی حمد و مسئانٹ کا آمینہ انظراتے گا اس سنے کہ س کی ہر سکیم حکت پر مبنی ہے اور ہو کچھ میں اس جور اِسے وہ اس سے ایجھ طرح یا فیر ہے۔

ہیں کے باوجو ذیبہ لوگ جو ہمارے قانون مکا فات سے انکارکرتے ہیں کہتے ہیں کہ حس انقلاب کی تم دھمکی دیتے ہو دہ ہم پر نہیں آئے گا۔ ان سے کہدوکہ وہ آئے گا'اور اہمر غِلِهِ الْغَيْبِ الْمَا يَعْرُبُ عَنْ مُعِنْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي الْمَرْضِ وَكَا أَصْعَمُ مِن ذَلِكَ وَ

الْإِلْمَ الْمَا لَا فِي كِنْ مِن مُعَنَّى فَي لَهِ مِن الْمَا يَن الْمَنْوا وَ عَيم لُواالصَّلِي الْمَا وَهِمَ فَعْمَ وَقَالُ وَمَا وَكَا

الْمُ يُعْرُفُ وَالْمَا يَن سَعَوْفَ الْمِنا مُعْمِن مِن اللّهِ فَا لَهُ مُعَنَّا اللّهِ مِن الْمِن الْمَا اللهِ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ مُن ا

آئے گا۔ ال حقیقت پرمیرا وہ پروردگارٹ بدہ جو ہونے والے واقع ت کہ گا ایجی طرح علم رکھتاہے۔ کا تنات کی پہنیوں اور بیندان میں سی کا کوئی عمل ہو ۔۔ ٹواہ وہ ایک ڈرکھ کے برابریا اس سے برمیا چھوٹ ہی کہول نہ ہو ۔ اس کی لگا ہوں سے پوشیدہ نہیں میں مدا کے برابریا اس سے بوشیدہ نہیں میں مدا کے مسامنے کھلا ہے' اس کا اقداری موال ہے۔ ہوجا کا ہے۔

، تاکجولوگ ہماسے قانون کی صدافت پرایمان لاکر صدیدے ٹی پروگرام پڑھل ہیر ہوگا ہیں انہیں ان کے عمال کا ہدائیں جائے — بعنی نمام تخریبی عناصر کے مصرا ترات سے ماان حفاظات اور آبر و منداندرزت کی فرا دانی -

ان کے بھک جو لوگ یہ کوشکش کرتے ہیں کہ ہمارے تو ٹین کوشکست میں کران کے ملاحث اپنی مرضی کے مطابق نتائج مرتب کرلیں ( وہ اپنی س کوششش میں کمجی کا میاب بنیں ہوسکتے)۔ یہ اپنی غلط روش کی وجہ سے تیا دیوں اور بر دلول کے لیسے لم آگیز عذا ہیں تباللا ہوں گئے جوال کے لیسے لم آگیز عذا ہیں تباللا

جولوگ عم ولعبرت سے کام لیتے بین ، وہ بنی آنھوں سے دیکھ سکتے بین کہ ہو کچھیرے پر در دگار کی طرحت ، زل جواہے وہ تھوس تعیری نتائج کا حال اور حقیقت تابتہ ہے۔ لورکاروا انسانیت کی آس منزل کی حرف رہ نمائی کرتا ہے جو ضدائے عزیز و تمید کی تعین کر دہ ہے ۔۔۔ مینی آس خدا کی جوابہ طرحت انتہائی غلبا ور توت کا مائک ہے اور دو مری طرحت اس کا پر گرام ہے حسین اور ٹوٹ گوار تا کئے پیدا کرتا ہے جے دیجہ کر چرہ جھیت بیں بیکر جمد وستائش بن جاتی

سكين النكم بركس وولوك ملم ولجيرت سي كام تبييل لين او محض إسلات في قلية

ч

اَ فَاتَرَى عَلَى اللهِ كَانَ بِأَا مَرِيهِ حِتَّاةً " بَيْلِ الْإِنْ بَنَ كَا يُؤْمِنُونَ بِالْمُخِرَةِ فِي الْفَذَابِ وَالفَّسْلَلِ الْبَعِيْدِ ۞ اَفَلَهُ يَرَّوُ اللَّهِ مَا اَبْنِي أَيْمِ وَوَمَا خَلْفَاهُوْمِ نَ السَّمَا وَالْمَرْضُ النَّ تَا الْكَرْضَ الْوُ نُسُقِطُ عَلَيْهِ وَكِسَفًا فِي السَّمَا وَإِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِيُكُلِّ عَبْدٍ مُنِيْدٍ ﴿ وَلَقَالُ التَّيْنَا كَاوَدَ ﴾ الْكَرْضَ الْوُ نُسُقِطُ عَلَيْهِ وَكِسَفًا فِي السَّمَا وَإِنْ مَعَدُّرُ الْفَاكُورَةُ الْكُلِّ عَبْدٍ مُنِيْد

اور تعصّب کی بناپر بہارہے قانون مکافات سے اُلکار کئے جاتے ہیں ان کی ڈمانٹ کا بہ عالم ہے کہ وہ از روئنسفر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آؤ ایمتہ بن ایک ایساآ دی بنا بیس جویہ کہتا ہے کہ جب مرتے کے بعدتم رہنرہ رہنرہ ہوکر پراگندہ ہوجا ڈیٹے 'نوئمٹیس' بھرنتے سرے سے بیداکیا جائے گا۔

المركبة المركبة المنتائية كهرائي المرية بنايا بها الم توية منطقة بن كرياتو يتخف مان الإجرار المركبة المرائة الم ايساكرة الب لعيني البني من منايس كلم بالب اور نهيس خلاكي طرفة منسوب كردية ب - أو بالاس كاد ماغ صل كميا ب-

عقبقت به بهد كروگ آخرت كى زندگى برابمان منهيں ركھنے وہ بڑے بى غلط دستے پر چلتے بیں جس كانتیجہ تباہى اور بربادى كے سوا كھے ہوئنيں سكتا۔

کی یوگ، بینی وارد این فاری کا تات برعور بنیس کرنے دکه ان بس موت اور حیات نوکاسل کی مراح عاری وسا ری ہے ؟ کس طرح ایک داخاک میں اس کر برخ وجو جانے نازہ حال کر ااور ایک نیا لبادہ اور هدکر کمودار ہوجا آہے۔
یا یہ تو دانیان کی زندگی کی تاریخ پرخور کریں اور دیکھیں کہ یکس طرح ایجاروں طرف ایسان می مرسی گھرے ہوئے ہوئے کے اوجو دازندہ اور پایندہ آگے برصنا جلا آر ایسی تاروں کا ایک جیب بھوکا۔یا آسمان سے شہاب آتب ( اور شنے والے تاروں اکا ایک ایک جیب بھوکا۔یا آسمان سے شہاب آتب ( اور شنے والے تاروں اکا ایک عالمی جھنے تا اس کی نسل کوختم کردینے کے لئے کائی تھا۔ ان بھا تربین ان لوگوں کے لئے جو حقیقت کی طرف رجوع کرنے کا بادہ اپنے اندر رکھتے ہوں صدافت این ہوگا میں مدافقت مدافقت میں مدافقت مدافقت میں مدافقت مدافقت میں مدافقت میں مدافقت میں مدافقت میں مدافقت میں مدافقت می

حب ہم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں اسی شتم کی بانیں قوم مسب کے لوگ تھی کیا کرتے تھے۔ وہ بھی سامان زیسیت کی فرادانی ستجارت کی دسعت اورا پنے حجمہ کی کٹریٹ

ٲڹٳۼۘڡؙػڷڛۼ۬ؾٷۜۊؘۊۜڒڔؙڣٳڶٮؘڎڔڿڮڵڡ۫ػڶٷٵڝڵڮٵٞٵٳڐۣڔ۫ۼٲؾۼۘڡڵۏڹۜؠڝؚؽٙڔ۠۞ۅؘڛڵؽۺٵڷڗۣۼۘٷۼٛۯۊؙۿٵ ۺۿۯۊۯۅؙڶڂڰٵۺۿۯٷٵڛڵڹٵڮڎۼٷٵڷڣڟڕٷڝٛٲڣۣڹؿ؆ؽۜۼۺڷڹؽڹڲؽڲڽڮۄڽٳڎ۫ڔڔڹڮ؋۠ۅڰۺؙ ڝؚؠؙٞۿؙؿٛۼٞۏٵڎۣٚ؆ؙڎۏڨؙ۫ڝٛؽٚٵڮٵۺۼؠؙ۞ؽۼڡڎؙٷڶڮۮٵؽۺٵ۫ۼۺؙڴٵڔؽڹۅؘڗۜڡػٲؿؽٳڮڛۅؘڎڰٵؙؽڽٛڶۮڗڿڡڰٵڮ

بڑرے نازاں تھے اور قانون مکان ن کی نہی اڑا یا کرتے تھے ابسنوکان کا تخبام کیا ہوا؟
سکن ہیں ہے پہلے ان کے ہم مصر پنیر داؤ ڈ ادیسی ن کا مخضر ساتذکرہ ہمی ضروری ہے،
ہم نے داؤ ڈکو بٹری ٹوٹوں اور فضیہ توں سے تواز تھا۔ اس کی مملکت ہیں بٹرے بٹرے
مکرش سرد را در قبیل مظیر کے اکا بر تھے جن سے گھوڑوں کے رسامے ترتیب پاتے تھے۔ ایج ،
ہم نے ان سے کہد دیا تھاکہ وہ سب داؤ ڈکے ساتھ مل کرا جا رہے تو انہن کی ادارہ میں کرتیں۔

اس نے ہمارے قانون کے مطابق استے سازی کے کا خانے بنار کھے تھے جہاں آؤ کوگلاکرز میں تبار کی جو تی تھیں، وران کی کڑیاں تھیں کے شیک انداز سے ہوڑی جو تی تھیں کئیں اس کے ساتھ ہی ہم نے ان تمام لوگوں سے کدر کھ تقد کہ یسب سان جنگ انسانوں کے کا استور نے کے لئے استعمال میں آن جا جیئے اندکہ دنیا ہیں فساد ہر باکر نے کے لئے۔ آئہیں میں نے اچھ طرح بتا دیا تھاکہ وہ ہو کچھ کرنے ہیں اس ہر ہو یکا ہے۔

(ایسی طرح اس کے بیٹے سلیمات کو بھی ہم نے بڑی و وں دفیفیسوں کا مالک بنایا سے اس کی کشتیاں دہوی ہڑے اس میں طبق تقیس، اس سلسد میں اُسے ہواؤں کے رق کا ایساعلم حال تھاکہ ش کی کشتیاں الایک ن ابلا دن کے اولیس حصر ہیں اُسنا سفر طاکر مینیں ، جینا سفر در سری کشتیاں ہینہ تھر میں طرح کر میں اورا تعالی سفر ان کے وہرے حصر میں اورا تعالی سفر ان کے اور تعالی سفر ان کے اور تعالی سفر ان کے اور تعالی سفر اور تعالی کا جہد میں اور تعالی سفر اور کے صابات کی اور اس کے مطابات کی اور اور کے مطابات اور میں اور اور کے مطابات اور میں اور کی سرینی اخت میا کرتا ہی سے اور کی سرینی اخت میا کرتا ہی سے اور کی سرینی اخت میا کرتا ہی اور میں اور میں اور میں اور کی سرینی اخت میا کرتا ہی اور کے مطابات اس کے زیر ہوا میت کا کوئی سرینی اخت میا کرتا ہی اور کے مطابات اسے خوت سرا ملمئی تھی ۔

وہ اُس کے پروگرم کے مطابق اہم ہے جگرے قلعا محلات اور سکل تعمیر کرتے ہوگے (نادر) مجیمے تراشعے اور نصا وہر مبلاتے - اورائینے اتنے بٹرے لگن نیار کرنے جیسے توش ہو اور زمین میں گڑی ہوتی دنگیں -

ہم نے آل داؤ وسے کہ رکھا تھا کہم نے انہ ہم حصول نعمت کے جس قدراسہا اور سال عطاکر دیکھے ہیں ان سے معرف محصوصی خامدہ استان عطاکر دیکھے ہیں ان سے معرف محصوصی خامدہ استان عطاکر دیکھے ہیں ان سے معرف کی اس ایک صفورت پٹری محق کہ لوگوں میں سے بہت کم ہے ہیں میں اور سامہ بن آر قوت اور سامہ بن زبیت کی فروائی حاصل ہو تو وہ بن چیزوں کو صحیح مصرف میں ایک میں بول۔

10

عَلَّكُوْضُوافَالْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَبُلَ الْعَيْرِ مِوَبَلَ لِنْهُمْ وَجَنَّنَيْهُو جَفَلْتَيْنِ وَوَلِكَ أَكُلِي حَمُّطٍ وَّأَنْلِي وَشَى وَرَنَّ سِنَ وَقِلِيْلِ ﴿ ذَٰلِيكَ جَزَيْنَهُمُ مِهَا لَقُنُ وَا \* وَهَلْ نَجْنَ أَنْ إِلَّالْكَفُورُ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ وَوَبَيْنَ الْقُرَى سِنَ وَقِلِيْلِ ﴿ ذَٰلِيكَ جَزَيْنَهُمُ مِنَا أَهُو بِهِمَا لَقُنْ وَا \* وَهَلْ نَجْنَ أَنْ إِلَّالْكَفُورُ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الْقُرْمِي الْتِي بُرِكُونَا فِيهُمَا فَي مِي ظَاهِرَةً وَقَدَرُنَا فِيهُمَا السَّهُ وَلِيهِ اللّهِ وَافِيهُمَا لَكُولُ

آئی زمانے میں معیشت کے سب سامان انہیں میسریقے۔ ہم نے ان سے کہا تھاکہ تم آس رز ق فراو سے چوکہیں فیطرت کی طرف سے یوں بلامزو دمعاوضہ ملاہے توب کھاؤ ہیو بلیکن ان معتوں کو توانین خدا دندی کے مطابق صرف کرو کیہی ان کی شکر گزاری اور قدریشناسی ہے۔ ایساکو کے تو تم تیا ہیوں سے محفوظ رہوئے

ان کے حالات نے بیٹالیا چناپنے دم اسے متر پھیرسیا ورملا سیس فساد ہر پاکرنا شروع کردیا تو ان کے حالات نے بیٹالیا چناپنے دم الیہ نے وہ بستیاں خرج خاصات کی طرح بیٹی ان کے حالات نے بیٹالیا چناپنے دم الیہ نے جو بیٹی ہوئی کا رہتا تھ بنداؤر سے نے ہے وہ بستیاں خرج خاصاک کی طرح بیٹی ان کے باقا شباہ و ہر یا دیمو گئے ، ور ان کی مبلہ بہاں دیاں جبنگی جہاڑیاں آگ آئیں جن میں کرو کے بیلے مہل گئے تھے ، یا پھر حجاؤ کے درخت اور مقوری سی بیریاں ہے ایس ان کی زندگی کی ترت می خوش گواریاں نیور گئیدوں میں بدل گئیں واگروہ اپنی معاشی اور معاشری زندگی کو تو آین اور معاشری زندگی کو تو آین اور کھے اور معاشری زندگی کو تو آین اور کھے نا اور مہیں دو برہ اسے میں بھی چنداں دشواری شروتی تو آئین خطرے کو است قامت سے جو جاتا اور مہیں دو برہ اسے میں جنداں دشواری شروتی انتظام ورمعاشرہ میں مادلانہ نظام سے طبیعی جوادت کا مقابلہ آسانی سے موجاتا ہے ،

ہے لیک الیکن انہوں نے سامسے توانین سے بیسرائیکا رکر رکھانھا اس لئے اس کا انہسیں پول بدارملا-

اوربہ بات کچوا بل مسب سے ہی مضوص نہ تھی۔ جو بھی ہمارے تو نین ہے الکار کرایگا اس کا بخیام ابسا ہی ہوگا۔

ر آن تنهائی سے بہلے اُن کے ممک کمین ، سے لے کر شام اور فلسطین کے مربر اور دارون شہرا باد کتے جوانی وشد داب علاقول تک تمام را ستے میں ہرسے ہرسے متر قال اور بارون شہرا باد کتے جوانی

عَقَالُةِ رَبِّنَا إِهِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظُلَمُ وَالنَّفُ مَهُ وَفِي عَلَيْهُ وَآمَا فِيهُ وَمَنَّ قَنْهُمْ كُلُّ مُسَرَّقِ أِنَ فَيْ ذَلِكَ كَلْيَتِ لِكُلِّ صَبَّالٍ شَكُورٍ وَلَقَلَ صَدَّقَ عَلَيْهِ وَلِقَلِي صَطَّنَطُ فَاثَبَعُ وَهُ إِلَا وَيِنَقَاضَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهُ وَتِنَ سُلْطِي إِلَا لِمَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْالْحِرَ وَمِثَنَ مُومِنْهَ فِي شَلَقُ \* وَرَبُكَ عَلَى كُلِ



## الله وحَيفِيظُ الله

تجارت کی منڈیاں تھیں۔ اور یہاں سے دہاں گا۔ استے میں پٹرا وَ اور سرائیں بی ہونی تھیں اور راستہ آس قدر رپاس اور آباد تھاکہ آس میں قافلے دن رات نہایت تفاظت سے آئے جاتے تبرین

سب انبول نے اسپی حکتیں شروع کردیں بن سے راستے کی بارونق منڈیاں رفتے وفت ما بڑتی سے استے کی بارونق منڈیاں رفتے وفت ما بڑتی سیان انبول کے نظر مول کے نظر بولیا اس مسم کے غلط اور مفسدانہ اقداد سے انبول نے اپنے آپ کو شب او کرلیا - را گرسید ب نے انبیس طبیعی نقصال بہنچا یا مقانوان کے قلط مدشی اور معاشر فی اقدامات نے مندنی نقصال بہنچایا) ۔ بتیجہ اس کا یہ مواکدان کا شیرازہ بری طسرح سجو گیا اور اس کے لود ان کی صرف کہا نیوں بانی روگئیں ۔

قُل اذْعُوا الَّذِينُ رَعَمَنْتُوْ رَنْ دُونِ اللَّهُ لا يَمُلِكُونَ مِثْقَالَ ذَذَةٍ فِي السَّمُونِ وَلا فِي أَلاَرْضِ وَكَالْهُمُ فِيُومِمَا مِنْ شِرْلِهِ وَمَا لَمُعْمِنْ مُعْمِنْ طَيْمِ وَكُورَ مُنْفَعُرُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَةً إِلَا لِمِنَ آذِنَ لَكُ مُحَفِّى إِذَا فَيْ عَ عَنْ قَالُوا مِنْ الْمُولِيةِ وَمَا لَعْمُونِ مُعْمَرِنَ طَيْمِ وَكُورَ مُنْفَعُرُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَةً وَكَالُوا الْمُنَّ وَهُمَوالْعَلِيُّ الْكُورُونَ

انسان کواستیا ہے کا تنات کی حرج 'جیورپید بنیں کیا 'بلکہ صاحب اختیارہ رادہ پیدائیا ہے کہ دہ چی پہاہتے کہ اور چی خدا دندی کا اتباع کرے اور چی چاہے تو آل رائے کو چیور کرا ہے حبہ بات کے بہتے گئے گئے گئے گئے ہے جب وہ بنے جذبات سے مغلوب ہوجا آ۔ ہے تو کہاجا آ اہیں آس بر فاسب آگیا۔ اوران ان کوصاحب، روہ پیدا کرنے سے مقصد سے کھاکہ وہ) چی مرحنی سے حیات خرب پر بین لاکڑان لوگول سے متیزاور ممتاز زندگی بسرکیسے جوس بارے میں شک میں شک میں خرب رزندگی کی سرفراز یول اور خوشگوار ہول کا راز خواکے قونون مکا فات ممل پرائیان میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا راز خواکے قونون مکا فات ممل پرائیان میں پوسٹیدہ ہے اوراس متانون پرائی ان لیا نہیں جا سکتا جب کے تیات اُخروی پر ایمان نے جو ہ

تیرنشود تمادینے والا سرشے برنگاہ رکھتا ہے اکہ جرا کیک کائمل اس کے قانون کے ا

مطالق ليتجه رتب كرك

یہ کے ضراکا قانون مکافات اس کے خلاف یہ لوگ جو کتے ہیں کہ نہیں ایسال او جستیا کھی ہیں جہیں ایسال او جستیا کھی ہیں جہیں اقتدا یا وراختی رہ صل ہے تو زامے رسول ؛ )ان سے کہو کہ ذیا ان ہستیول کو بلو تو سہی ؟ تم دیجھو گے کہ وہ پوری کا گنات میں ایک فرے کے برابر می تو اور تندا میں کسی طرح شرکے ہیں ۔ اور شہی اور ایسال کسی طرح شرکے ہیں ۔ اور شہی یہ صورت ہے کہ فدا کو اختیار و قدامیں کسی طرح شرکے ہیں ۔ اور شہی یہ صورت ہے کہ فدا کو اختیار و قدامیں کسی طرح شرکے ہیں ۔ اور شہی یہ صورت ہے کہ فدا کو کئی ددگا وہیں ۔

اس کے فافون مکافات کی نتیج فیری اور محکیت کا پیمسام ہے کہ کسی محص کا کسی دوسر
کے ساتھ مدد کے لئے کھڑے موجاتا بھی اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا بجڑی کے کہ آن کی

باہمی رفافت اورایک دومرے کی جمایت بھی خرابی کے قاف فین سے مطابق ہو۔ جولوگ انسطر

اس کے قافون کے مطابق ایک دوسرے کے مینیں بن جائیں تو اس جماعتی زندگی کے اندر

ان کے دلوں کی گھبرا بہت دور ہوجائے گی۔ اور وہ نجیز اطبیتا ن سے ایک دوسرے سے

قانون خداوندی کے متعلق دریافت کریں گئے تو اُن پر پیشت کھل و سے گی کہ پیت نوان تی

عُلْمَنْ تَرْزُقُكُونِينَ السَّمُونِ مَا لَارْضِ قُلِ اللهُ وَإِنَّا آوَ إِنَّا اَوْ اِنَّا لُوْلَعُلْ هُدَى آوَ فَيْ صَلْلِ مُرِينِ اللهُ وَاللَّهُ وَإِنَّا آوَ إِنَّا اَوْلَا هُدَى آوَ فَيْ صَلَلِ مُرِينِ اللهُ وَاللهُ الْمَاكُونَ فَلْ يَجْمُعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا لُو مُنْ اللَّهُ وَاللهُ الْمَاكُونَ فَلَا يَعْمُو بَيْنَنَا رَبَّنَا لُو مُنْ اللهُ عَمَالُونَ فَلَا يَعْمُونَ اللهُ الْمَاكُونَ اللهُ الْمَاكُونَ اللهُ الْمَاكُونَ اللهُ الْمَالِمُونَ اللهُ الل

-- دراس متانون کا دینے والہ خدا بمت بلندوبالا اور بٹری نوتول کا مانک ہے۔

ان سے بوجھوکہ رتم جو معاشرہ میں رزق کی تقسیم ہے ہا مقول ہیں رکھنہ چاہئے ہواتو اور استے ہواتوں ہے۔

المین واسب ان سے ہو کھے تنہیں بطور رزق ملت ہے اسے کو ن عطاکت ہے ؟ تم ان سے کہد کہ اسے کو ن مسید ہے کو ایسے فول کے سواکوئی تنہیں دیا اس کے بعد ان سے کہوکہ تبر والی میں سے کوان مسید ہے رستے برہے اور کو ان کھلی ہوئی گمرا ہی ہیں ؟

ان سے ہوکہ اتنا کے جہا درہی دینے کے بعد تھی اگریم صحیح استے ہزئیں آنا جا ہے۔
توہم جانو ہم ارکا ، جو کچے ہم کرتے ہیں اگر دہ جرم ہے تواس جرم کے متعلق تنہت کچے ہزئیر کا تنہیں ہوگی دہ ہوگی ، اور نہ ہی تنہا دے عمال کی بازیرس ہم سے ہوگی ، اور نہ ہی تنہا دے عمال کی بازیرس ہم سے ہوگی دائل گئے متما پنا کام کرد ، جہیں اپنا کام کر سے دو خواہ تو ہ صحیکیت لکا لینے ہے کیا جا مارہ ای میں اپنا کام کر سے بازن آھے تو کھر تنہا اور جہا را فیصلہ میدائی گئے میں دوراگر تم اس بر کھی اپنی کھی لفت سے بازن آھے تو کھر تنہا اور جہا را فیصلہ میدائی گئے میں دورجارہ ہی کہا ہوگا ؛ ) اور پی فیصلہ اس کے سو اورجارہ ہی کہا ہوگا ؛ ) اور پی فیصلہ اس کی وصدافت کے قول نے میں ہوگا ، اس کے سو اورجارہ ہی کہا ہوگا ؛ ) اور پی فیصلہ اس کی وصدافت کے قول نے

بین بول به به سے مو بوری را به بول به به بول به به بوری بیستد به بی و ساد سے ماری میں میں میں میں میں میں میں م مطابق ہوگا حسس کی طرف تم تم تم بین دعوت وسیقے میں سے یا در کھو: خدا کا ت اون جمیت سے مصلے کرتا ہے کیونکہ آل کی ہروات علم ریسی مون ہے ۔

ان سے کہوکہ جن میں ہوگا گائیر کی بناگراس کے سائٹ مل کر کھاہے ذرا بنا ڈنوسیوی کہ ان کی حقیقت کیا ہے ؟ یہ ہرگز نہیں بن سکیں گے ؛ (بنا بئی بھی کیا جماح قیقت یہ ہے کہ ، ہرت م کی توتین اور تمام محکم تدبیرین حنداً او صرف خدا کی جی- ان میں کوئی اور مشہ یک بیونہیں سکتیا ،

رجب کائن سے کی یہ صافت ہے کہ اس میں تمامًا و کما لاً خد کا ت افون چلت ہے۔ جہیں کہ س کے یک گوشے میں خدا کا حت نون نا فذیموا ور و دسسر سے بین کسی اور کا ۔ تو ان فی و نیا میں بھی بہی کیفیت ہونی چاہیئے کرتمام ان ایک ہی قانون کے تاہم میں وَيَقُوْلُونَ مَنَى هٰذَالُوعُرُ إِنْ كُفْتُهُ صٰلِ وَمِنَ الْكُوْ مِنْعَادُ يُومِ لَا تَسْتَافِحُونَ عَنْهُ سَآعَةً وَ لَا مَنْتَقَفِّهُ وَنَ صَالَّوْ مُنَ كَفَرُ وَالْنَ تُوْمِنَ بِهِذَا الْقُرُ الْنِ وَلَا بِالْلَائِ مَنْ يَلَا الْمَانَ عَنْهُ وَلَا تَوْمُ الْمُونَ مَنْ اللّهُ وَالْمَالُونِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اس کے بعد پر تھیں گے کھیں فیصلاکن محراؤ کی تم دھی دیتے ہو (مہم ا) اگر تم سچے ہونوبت اؤ کہ دہ کب وقع ہوگا ؟

ان سے کہدو کوٹ اور ہی فعد و ندی کی ڑو ہے اس کے لئے لیک جہلت کا د فعہ ہے جب وہ و فعہ ہے جب وہ و فعہ ہے جب وہ و

اس وقت ان خالفین کی مدے دھری کی بیرہ است کے بینہ ایت تنگرانیا ادازے

ہے ہیں کہ ہم نہ س مسرآن کو مدنیتے ہیں اور نہی اس تعلیم کوس کے تعلق کہا جا ا ہے کہ ہ اس سے بیلے خدا کی طرف سے آئی رہی ہے (اور جواب قرآن میں محفوظ کروی گئی ہے) بیکن اگر کم ذراجی ہم تصور کو کا) میں لاکر اس منظر کو دیکھیوا جب یہ نما نفین گردن جھکا ہے لینے ضدا کرم ذراجی ہم تصور کے کا اور آئیس میں حکم کردیے اور آیک دومرے کی بات کی تردید کررہے ہموں گئے اور آئیس میں حکم کردیے اور آیک دومرے کی بات کی تردید کررہے ہموں گئے کہ آئر تم نے ہوئے تو میں میں حکم دراسے کہیں گئے کہ آئر تم نے ہوئے تو میں ہم خروراس دھوت تن وصدافت کو قبول کر ایستے۔

اس کے جواب میں ان کے لیڈران سے کہیں گئے کہ رہتم خواہ مخواہ کی یاتیں کیو ک بیاتا جو ہی جب یہ جابیت تنہار سے سامنے آیکی مخی توکیا ہم نے تہیں اس کے فہول کرنے سے

روكائق بائتم فودى مجرم تنفيؤ

آن برحوام ن لیڈرول سے کہیں گے کہم کیا کہدرہے ہوکہ ہے ہیں اسے نہیں اسے نہیں اسے نہیں مردکا تھا 'اورہم نے فورہی اسے سے انکارک تھا! ہم رات دن اس سے کہا البازیاں وزرگائی کرتے سیتے تھے جن سے ہم ال سے مراستے کے قریب تک دیجھٹک سکیں۔ تم استم کے قانون ہائے سے سے تم اور کرتے ہے انکار کرنے ہو جو بہور ہوجائیں وراس کے حکام کے سے تھے دوسرول کے احکام کوشر کے کہا اس کے بعد بھی تم ہی کہا ہے کے ساتھ دوسرول کے احکام کوشر کے کری (کہتے) - رکیا اس کے بعد بھی تم ہی کہا ہوئے کہا ہوئے ہوئی تم ہی کہا ہوئے کے احکام کری دوکا تھا ؟)

رہے، یں اس سے اس میں اس سے ہیں ایران کا اس میں اس میں ہے۔ جب یہ ایڈ زایک طرف اپنے سامنے مذاب کو تیار دکھیں گئے اور دو مری طرف اپنے متبعین کی طرف سے اس مشم کی ہائیں منیں گئے تو کوششش کریں گئے کہ اپنی مدامت کو چیپائیں دلیکن بیسا کرنہیں سکیں تھے۔ ن کی گرد ول میں زنجری ڈال کڑا نہیں کشاں کشاں مذاب کی طرف مے باج ہے۔ اور بیسب کچھان کے ایسے اعماں کا بدار ہوگا۔

دیانت اس دنیا میں سلمنے آئے گاجب یہ شکیری جنگ میں شکست فوردہ قید یوال کی طرح کھیسے ہوں گے اوراً خروی زندگی میں بھی) -

ایرزوش کی انبی اکابری ترشی سے مفصوص نہیں۔ یہ انداز شردع ہی سے چاآرہ ایسی ہم نے جب بھی کسی قوم کی طرف اپنا پیغام بر بھیجا کہ وہ نہیں ان کی غلط روش کے تباہ ک منت بھی سے انتخاص کی مسی قوم کے دولتمند طبقہ نے ابود وسروں کی کمائی پرش و عشر ادرشن آسانی کی زندگی لب رکر نے کا حادی کھا اس اس بھام ہی سے صاف کہ دیا کہ تم جو کچھ لیکر ادرشن آسانی کی زندگی لب رکر نے کا حادی کھا اس رہنیا میں سے صاف کہ دیا کہ تم جو کچھ لیکر بھاری طرف آئے ہوئی ہم اسے ماننے کے لئے ہرگزتیا رہنیں۔

ہارے ہاس اس قدر مال و دولت ہے - ہاراجتما ایسار مردست ہے - رجو کھیے ہار

جی میں آئے ہم کریں اکس کی مجال ہے جو ہم را بال تک بھی بیکا کرسے ؟ میں کچھ بیلوگ بھی کہدر ہے ہیں۔ سوے رسول: ان سے کہدو کئم ماں و دولت کی
اس فراو نی پرمت اتر ؤ۔ رزق کی تعنظی اورکٹ دگئ مت فون خداوندی کے مطابق ہوئی ہے:
لیکن اکثروگ اس حقیقت کو نہیں جانتے (اور سجھتے ایس) ہم جونسی روش جی میں آئے تے اخت کا
کرس ' ہما یہے رز ن میں کمی ہو نہیں سکتی)

ن ہے کہوکہ مال اورا ولاو وہ سپڑھیاں تہیں تمن برجیٹھ کرتم ہمدے إلى بلندمراتب ماص کرسکتے ہوئے۔ یہ توانین کی صداقت پرتھیاں کھتے ہوئے زندگی کوسٹو رہنے والے کا کرے۔ نہیں اسکتے میں جو بارے توانین کی صداقت پرتھیاں کھتے ہوئے زندگی کوسٹو رہنے والے کا کرے۔ نہیں ان کے کا مول کا دو ہراا جرہلے گا ۔۔۔۔۔ ایک می سروکی کو شھالی ال ۔ اور دوسرے ان کی اپنی ذات کی صلاحیتوں کی نشوونما ۔۔ سطح یہ تو م زندگی کی جربو پر فوشگواریوں کے ساتھ من دسکلامتی ہے آگے بٹرھتی 'اور بابسٹر فوتی ہے تا گے بٹرھتی 'اور بابسٹر فوتی ہے تا گی دوستا کی اور بابسٹر فوتی ہے تا گی اور بابسٹر فوتی ہے تا ہے بٹرھتی 'اور بابسٹر فوتی ہے تا گی دوستا کی دوستا کی دوستا کی دوستا کے دوستا کی دوستا کو دوستا کی دو

ن کے بڑس جولوگ اس کی کوششش کریں گے کداپنی مخالفت سے ہمارے تواثیمن کو بے کہ س کردیں ر توبیہ تواثین تو ہے ہی ہوں گے بہیں ) وہ صرور نہاہ ہوجا بیں گے۔ ان سے ایک مرتبہ بھر کہہ و دکہ رزت کی شنگی اورکٹ وگی ' خدا کے قانون سے و سبتہ ہے جوائی مت نون کا اتب اع کرتا ہے اسے وسعت اورکٹ وگی ص صل ہوجا تی ہے۔ جو

اس سے منہ موڑلیتا ہے اس کی روزی منگ ہوجاتی ہے ( ہم موا) ۔
اور وہ وت انون یہ ہے کہ حب قدرتم انو گائے ہوجاتی ہے اس کی م ہرورش او نسٹوونما کے سے کھلاچھوڑو و گے ہی وت رتم ہارے رزل میں وسعت اورکٹ و گی بید ہوئی جائے گا ۔
۔۔ جوسا ، بن رزق دوسروں کی ہرورش کے لئے دیدیا جائے ابنا ہرای نفراتا ہے کے موسم میں درختوں کے بیوائی

رَوْمَ بَعْثُرُهُمْ بَعِيْعَالُقُرَيْهُولُ الْمَلَيْهِ كُوا آهُو كُرُواتِا لَا تَكُولُوا يَعْبُدُونَ ۞ قَالُوا سَبْعَنَكُ آنَتُ وَلِيهُ مَنَا مُنْ وَهُو مِنْوَنَ ۞ قَالُوا سَبْعَنَكُ آنَتُ وَلِيهُ مَنَا مُنْ وَهُو مِنْوَنَ ۞ قَالُوا سَبْعَنَكُ آنَ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمُرُ وَمُو مَنْ وَمُولِكُ الْمُؤْمِنَ وَمُولِكُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَ فَلَامُ وَمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَالُوالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَالُوالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُوالِمُولِقُومِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُومِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِونُ وَالْم

### عَالَ الَّذِيْنَ كُفَرُ واللَّحَقِ لَمَا اجَآءُهُمْ إِنْ هَٰفَالْ الْأَرْضِ مُنْفَيِينُ ٣

حجر خانا من کے بعد کے ایک پنے کی حباکہ متعدد ہتے کوئیلیں اور شکوف ابھرتے ہلے تھے ہیں اور سارے بنت بینی بہار آجاتی ہے (۲۶۹)

اسے تم نے اندارہ نگا باکہ جورز تن متا یون ضا وندی کے مطابق ملتاہے وہ کہ تاہیا۔ اسے ج

من حسن دقت ان سب کو اکتفاکها جس کی توصل کرسے پوچیا جائے گاکہ کیا ہولاگ تخفاری پرسٹنش کیا کرتے ہتنے (اور تم نے ان سے بیسا کہا تھا ؟)

و وه کهیں گے کہ اے ہوں سے نشو و نمادینے و لیے اتو ہی سے بہت بہند ہے رکتیرے ساتھ کسی درکو بھی شرکیے کہا جاتے۔ باتی رہا ہے کہ ہے ان سے ایسا کہا ہوا تو یہ مجلا کیسے بہت سے ایسا کہا ہوا تو یہ مجلا کیسے بہت سے ایسا کہا اور ان میں سے ایسا کہا جاری پرشش ہے۔ اور ان میں سے اکثر ان کی فعلا بناتے ہوتے تھے۔ نہیں کرتے تھے بلکے بنے اور ان میں سے اکثر ان کی فعلا بناتے ہوتے تھے۔

) ہمروال اٹس د تست تم میں سے کوئی تھی ایک دوسرے کو نفع یا نقصان پہنچانے کی ندرت بنہیں کے گا - اور ہم ان لوگول سے کہیں تے جوب سے قوانین سے سکتھی برشتے سے کہم اس تباہی کے عذاب کا مرہ مجھوجیسے تم حبشہ میاکہتے ہے۔

ان اوگول كى عالت بيست كرجب ان كے سامنے بارے وائين بيش كئے جاتے ہيں

له جهالت کرزملف میں انسان نطرت کی فیرمرتی توتول کی پرستش کرناخها کوئی آبیں فرشتے کہنا۔ کوئی جنات ستجیر کرنا انسانی عمرت النسم کی توجم پرستیور کو تو دورکر ویاسکین ان کی مگرنی تنم کی توجم پرستیاں "آگئیں، آن کا ماوہ پر انسان خواکو تبین مائڈ او فطرت کی توتول کو چنا خوا بنائے ہوئے ہے۔ بیچواس کا ظاہر ہے قطرت کی توتول کواگروتی کے تو غین کے تابع رکھا جائے تو دہ سلاک میں جاتی ہی جوامق سلامتی کے چاہر ہیں۔ آگرا تبین سکرش اورآزا دہیوڑ دیاجے تو وہ جنگ ہوجاتی ہیں تو پرطرف ترا بھی بھید و ہے ہیں۔ آج وزیر پرائٹی" جنات "کا تبدیدے ،

وَمَا آنَيْنَا لُهُ مِنْ كُنْتُ يِنَانُ رُسُومًا وَمَا آزُسَلْنَا الِيَهُ مُ قَبَلَكَ مِنْ نَلِيدُ فَ وَكُنَّ بَالْلَهُ مِنْ فَعَلِهِ مُو وَمَّا بَكْغُوْ الْمِعْشَارَ مَا أَتَيْنَهُ وُقُلُكُنَّ مُوْارُسُلِي "كُلِّيفَ كَانَ كُلِيْرِ فَ قُلْ إِنْمَا أَعِظُكُمْ يُوَاحِدَةٍ "أَنْ تَقُوْمُوا ُ لِلْهِ مَنْفَى وَفَيَ اللَّهِ مِنْفَعَ مَنْفَكُمُ وَالْمُ مَا يِصَالِحِهُ فُونِنَ حِسنَةٍ لِإِنْ هُوَ إِلَّا نَانِ بِرُ لَكُونَا بَانَ مَا كُونَا مِنْ وَمِنْ خِسنَةٍ لِإِنْ هُوَ إِلَّا نَانِ بِرُ لَكُونَا بَانَ مَا كُونَا مِنْ وَمِنْ خِسنَةً فِي اللَّهِ مِنْ فَا إِنْ هُوا لَا نَانِ بِرُ لَكُونَا بَانَ مَا كُونَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَا إِنْ هُولَا لَا نَانِ بِرُ لَكُونَا لِمَا يَعْلَى إِلَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَوْلًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَا اللَّهُ مُنْ الَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م عَنَ إِبِ شَدِيْدٍ ۞

جوبالكل واصحبين تويذعوا كويه كبر كرمغر كالتيبين كسيخض بالمسائب كتبين اسسلك <u>بہلنے سے روک دے جس پریمہارے ہ</u> الا ہنہ چلتے آئے ہیں۔ (ادر کہتا ہے کھیں راستے کی طرف ئىي ئىتىبىي يلانا بيول دەھندا كامقرىكردە بىرى» تەسبىھونى اتىس جنيال يېخص <del>لىن</del>ى جى سے گھڑينيا ہے اورانبين ضاكى طرف منسوب كردتياہے۔ بینی به وه لوگ میں کجب ان کے سامنے حق پیش کیا جا آ ہے تو یہ کہتے میں کہ میکا

(ان ہے پوچھوکتہ یں سرح معلوم ہوگیاکہ یہ وی نہیں میانودساختہ جھوٹ ہے۔ ك التاكه والمراجع المسترا المستراح المستراح المستنجير لينجير المستراك المسترك المسترك المستراك المسترك المسترك المستراك المستراك المستراك المستراك المستراك المستراك کی اندگی تقبیدکرنے ہو --- اور) نہی اس سے پہلے تہاری طرف کوئی رسور آیا ہے جو خدا کی تماب تنبیں دے گیے ہوا درتم اسے بٹر دوکراس نتیجہ نک پہنچے ہوکہ جو کچھیں کہتا ہوں وحي نهيں- وحي كا انداز كچيدا در بهو تاسيعية بھيرتم كس بندير كہتے بهوكد پيشسرآن منجانب سننہيں او (صل پیسے کریہ لوگ محض تعصب وریقلید کی بہت پراندھا و صندایسا کہتے چلے جارہے ہیں) - اس طرح دہ لوگ مبی وحی کی تحذیب کرتے تھے جوان سے پہلے موکز سے ہیں انہیں قات سابان زندگی حال تعاص کاعشر عثیر بھی انہیں حال نہیں - ان سے پوچھوکہ تہیں معلوم ہو كران كاانجب كيابهوا نفها ؛ (حب وه اس قدرسا بان زيست اورتوت و اقتدار يحم ياوجودُ آخرالامرتباه بموسِّح ' توتم كس طن كي حاوِّم !) -

(اے رسول! ) تم ان سے کہوکرمیں تنہے کوئی کسی چومری بحث تنہیں کرناچا ہتا ا نه بي كوني طول طويل ليكيرويين على بهت بهول ميس متم مصصرف ايك بات كمناجا بتناموس

> اوروه پیرکه تم فداکے لئے ایک ایک وود و اکرکے محرے برجاؤ- اور معرسوجو.

عُلْ مَا النَّكُاهُ مِنْ الْمُحْوِقَهُ وَتُلُومُ إِنَّ الْمُجِرَى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىء شَهِيْدُ الْكَافُ لَانَّ مَا فُ يَقُونِ فَ مِالْحَيِّ عَلَامُ الْفَنْهُوكِ اللَّهِ عَلَى كَاء الْحَقِّ وَمَا لِيْنِي مَنَّ الْمَبَاطِلُ وَمَالْعُيْدُ اللَّهُ عَلَانُ خَلَاتُ مَا لَكُ وَإِنْهَا آلِهِ لَ كَالْمُ الْفَيْدِي وَإِنِ الْهُ مَدَّدُينُ فَنِيمًا يُوْجَعَ الْنَّ وَقِي اللَّهُ وَقِي ال

الرئم في ذا بهي غوروت كريسيكام بيا توكمبين نظر اجائي كاكريريول وتبيين دن ات ال استعماكي نصیعتیں کرتارہت ہے) کوئی یا گل نہیں اس کی ہریات علم دبھیریت پرمنبی ہے۔ ا دراسی کلم افسیر کی روشنی میں وہ تبیس تمهاری عبط روش کے تباہ کن نتائج سے قبل از وقت متنبہ کررہاہے۔ (وہ یہ سب کچوعض سمباری فیرخواہی کے مقدر اہے۔ اس میں اس کا ایت کوئی عصد ینبال تنہیں، وہ ہ*ں کے بدیے میں تم سے کوئی مع*اوضہ تھی نہیں مانگیا۔ اس کا معاوضہ کسے اسکے خوا کے باب سے ملے گا – وہ خداج س کی تیشن تحوال کے سامنے سب کھے ہے۔ ان سے كبد وكرميرے يرورد كاركانظام ايسائيك اس ميں تق اور ياطل كا بالمي كراة MA مُوْمَارِبِهَا بِهِ (حَبِسِ مِن عَيْ بِاطْلِ كَامْرِورْكُرُ فَاتِعَ وَمُصُورِاً كَيْمِرُومِا سِهِ · اللَّهِ )-ال كه فدا خوب جا تما ب كريق ميس س مند به ينا و قوتيس يوستيده ميس. اب وہی فی محرر میدان میں آلیا ہے تہاری اطل کی توتیں اس کے سامنے میر نہیں سکیں گی - وہ پہلے جلے میں مجی شکست کھائیں گی اوراس کے بدر مجی جب اوٹ کر رَئِينَ فَي منه كِي هَائِينَ كَي - آبِ إطل كادورِ كَيا (<del>أَدُ</del>) حق در طل کے اس مرکسیں اگر معیاسی مقام پر مجھ نقصان اٹھا نا پٹر آ ہے اس تووه میری زیامیرے ساتھیوں کی سی، تدبیری فلطی کی وجی ہوتا ہے۔ زینہیں ہوتا کہ اُس وقت باطن تق پرغالب آ جا آلہ ہے) - اور جب میں صبح رکٹس پرجلاما آنا ہوں ' تو وہ اس وگ کی روسے ہوتا ہے چومھے بیرے نشوہ تمادینے والے کی طرف سے ملتی ہے ۔ وہ ہریات کا سینے والا اُو برا<u>ک مح</u>قرمیسنج-

لله إلى حَلَلْتُ فَا خَيْنَ أَحَيْنَ عَلَى مَعْنِى كَ بِالعِنْ بِيسَى كَ عَالَمَ بِيلِ لَا تَمْ بِحِدر بِ بِوكتين عَلَا السنة بِرَحِلَ بِاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَلُوْتَوَكَى إِذْ أَرْعُوْ الْمُلَا فَوْتَ وَأَخِذُ وَامِنْ مَكَانِ قَرِيْتِ فَوَ قَالُوْا اَمَنَادِهِ وَالْفَاوَشُونَ مَكَانٍ بَعِيْدٍ فَهِ فَوَقَالَا فَوْرَ اللّهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقَانِ فَوْنَ وَالْفَيْدِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ بَيْنَ مَا يَشْتَهُ وَنَ كُمَا فَعِلَ مِا شَمَاعِهِ هُرِ مِنْ قَبْلُ اللّهِ مُعْرَفِ مَنْ اللّهِ اللّهَ اللّه



ابم حال اگراند کھے کہتے سنے محد بعدیمی یہ لوگ اپنی سمزیں سے ہاز نہیں آئیں گے تو بھردہ فیصد کن نقلاب ان محسد منے آجہ سے گان)۔ اس وقت نیپٹرامِ مضطرب دیبقر رہوں وہ ان سے لیگا نئیس بلکہ ان محے قریب سرد ٹور ملکہ کی گلیوں میں ) انہیں بچرشے گا

اسوقت يكبيل محكم قوانين ضاوندي برايمان لا تعمير سكن اپني غلطروق براسقد دوزيل جانے كے بعد جب اسكے نتائج سامنے آن كرسے ہوں — ايان كا پالبناكيسة كمن أور اس سئے كريم س سے پہلے رجب ابہان كار مدہوسكتا تھا ، انكار و رنی لفت كى را ہيں بينر و يجے بھالے اندھرے ميں تير ملات رہے - اواس عرج مسمع است سے دور بنتے جلے گئے -

اب ان کے ادران کے اُن مقاصد کے درمیان ایک روک صل مجوجائے گیجن کی خاطریہ اتنی خالفت کیا کرتے تھے۔ بینی وہ مقاصد نہیں حاصل نہیں ہوسکیں گے۔ اسی طرح 'جس اطرح ان خالفت کیا کرتے تھے۔ بینی وہ مقاصد نہیں حاصل نہیں ہوسکیں گے۔ اسی طرح 'جس اطرح ان کے سوائر کے اس سے مجملے لوگوں کی صد قت کے شخصات اس سے مجملے لوگوں کی صد قت کے شخصات شک شہر میں مہینے اوراس طرح ان کا سبیدا ضطور ہو بینیم کی آساجگاہ بناریا۔ وہ تقیمین کی دولوں کے سالمال نہ ہوا۔ رائی کا اب یہ انجتام ہیں ،

( بقیدنت فوت صفراس) تبدادس شدکی هیس جمشندگا- میکن آگزیس میسی ایسنند پربور توسیس وی کی بنایر جهجهٔ داری طرون پسینداسی -

عدده بری صفورگان لوگوں سے استادی تھاکہ بہر سرسے پرجلو۔ نقصان سے کی جاؤے۔ وہ کبتے بننے کہ تم نعط ماستے پرجل بہت جواس سے جم تبہا سے سابقہ میں جلنا چلہتے اب ان سے پرکہنا گدائیں علط رہتے پر بول تو اس سے برجی کچے تعقبان ہوگا تبدار س سے کچے نہیں بگڑے گا درست نہیں ہوگا۔ کیؤکہ جب وہ بھی آئی عطراً سنے پرجلیں کے تواس سان کا بھی توفیسان گا بن برین وہ موم زیادہ قال قبول علم آئا ہے جواد پر استن ایس ، بیان کیا گیا ہے۔ اس پر یہ آئر ان ما تم ہوسکت اسے کہ اس سے صفورے تعطی سرنید ہوئے کا امکان بیدا ہوتا ہے۔ لیکن صفور کے س تسم کے مول سے نہیری اسفام کا ذکر جو آفران کا میں ہو تو دہے دشائل ہے ، اس لیے اس سے صفور کی شاہدان قدس پر کی تسم کا حرف شیس آتا۔



#### يِنْ بِي اللهِ الرَّحْبِ مِن الرَّجِ فِي اللهِ الرَّحِبِ فِي الرَّجِبِ فِي الرَّجِبِ فِي اللهِ الرَّاءِ الرّاءِ الرَّاءِ الرَّاءِ الرّاءِ الر

الْحَمْلُ يَلْهِوَالِطِ السَّمُونِ وَالْكَرْضِ جَاعِلِ الْمَلْمِ كُلُو رُسُلُواْ وَلِيَّ اَجْفِعَ وَمَّنْفَى وَثُلْكَ وَرُبَعَ لَيْزِيْدُ فِي الْفَلْقِ مَا يَشَاءُ أَوْ اللَّهُ عَلَى كُلِ مِنْ عَلَى يُورُونَ مَا يَفْحَدِ اللَّهُ لِينَاسِ مِنْ رَحْمَهِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا اللهُ لِينَاسِ مِنْ رَحْمَهِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا اللهُ اللهُ

قبل جمد وستائش ب وه ذات خداوندی (۱) جوتم مسلسانه کا مُنات کو مدا سفود سیس لائی ہے اس نے کا سُنائی قو توں کو اپنی سکیموں و تدبیروں ، کی تحبیل کا ذراجہ بندیا ہے ن میں ہے کئی تو نیس دو دو و تین تین چارچار ٹو احس رکھتی ہیں وہ سلسله کا کنات کو بک آ وجو دسیس لاکر معطل ہو کر نہیں میٹے گیا وہ لمپنے قانون مشیّت کے مطابق کا سُنائی تحلیق ہی منت نے اصافے کرتا رہتا ہے - اس فے ہرشے کے لئے بیائے د توانین ) مقرر کردیئے ہیں جن کے مطابق وہ کام کرتی ہے ۔ اسے ان برورا بورا بورا کو اگرال حال ہے ،

وه پنجاس کائٹ ٹی نظام کی روسے نوع انسان کی راہ مہیت رمرور تل اور نشوونما،
کامجی سامہ ن دہتیا کرتا ہے۔ وہ اس سامان میں سے جس جیز کا دروازہ کھول نے تو کوئی توت
ایسی نہیں جواسے بند کرسکے، ورحین چیز کا دروازہ بندکر فیے تو کوئی ایسا نہیں جواں کے بعد آ انسانوں تک پہنچا سکے۔ وہ جری توت در نہ سب کا مالک ہے۔ سبکن وہ اپنی تو توں کو اندھا دُھند صرف میں نہیں ماتا۔ اس کی ہر تدمیر حکمت پر عبنی ہوتی ہے۔

سولے بوخ عانسان اہم اللہ کی عطاکر دہ نعمتوں کو یا در کھوا در سوچو کہ کیا اللہ کے سواکوئی اور خانتی ہے ہے جہتیں زمین اور آسمان سے سال رزق عطاکر تاہے بقیقت ہے کہ کائٹ میں کسی اور کامت نون اورا قدار کار فرما نہیں ، اس لئے اطاعت اور محکومیت اس کے سواکسی اور کی نہیں ہوگئی .

ان سے پوچھوکہ تم آبی وضع حقیقت کوچھوٹرکس طرف کھٹے ہوئے ہوئے ہو؟

لکن یہ بون نفین ایسے واضع دلائل کے باد تو د تم ہاری کا ٹیس کرنے ہیں تو تم ہیں اس کی بار تو د تم ہاری کا ٹیس اس کی بار تو کر تم ہیں ہوتا ہا ہے۔ تم سے پہلے جننے رسول گزرے ہیں ان کی بھی سی طرح کنیں۔

ہوتی رہی ہے ۔۔۔ لیکن ان کی تحذیب سے کیا ہوتا ہے ؟ بیمال ہر معالم کا فیصلہ ہو سے تا تون مکا فات کی روسے ہوتا ہے۔

قانون مکا فات کی روسے ہوتا ہے۔

بنا الم آنوع نسان کوپکارکر برد که خداکا قانون مکا قات ایس خیقت تا بند ہے۔ وہ جو کھ کتا ہے سی طرح واقع ہوکر ہے گا۔ تہیں طبیعی زندگی کے بیش پا فتا وہ مفاد فریب میں ندر کھیں۔ اوَ نہی مف و پرست گروہ اس قانون کے بارے بین این چاپ زیوں ہے دسوکا دے جائے۔ رتہا کہ اپنے حذیات بھی تہیں ہی کہیں گئے کہاں کا خدا اور کونسا اس کا قانون و نیا کا سلسلا بیسے بی چالا تر ہے۔ ہم من طریق ہے بھی ہوسکے اپنے مفاد برست بی سے کو س کی ۔

وسى به البین در کھو؛ وہ جذبات جنہیں قانون فدا دندی کے این نرکھ جائے اور وہ لوگئے تہیں اس طرح منہ وحال کرنے کی ترغیب دیں سب بمتہ رہے دشمن ہیں سوانہ میں اپناوشن ہی جھو یہ وہ شیاطین ہیں جواپنی یارٹی کو تب ہمیوں کے جہنم کی طوت بلا تے رہنے ہیں متم ہیں حقیقت کو کمجی فراموش نیکر وکر جولوگ تو انین خدا و ندی سے انکارکر تے ہیں' ٱفَمَنْ رُيْنِ لَدُسُوْءِ عَمَرَاهِ فَرَالُهُ حَسَنَا ۖ فَإِنَّ اللَّهُ يَعِيلُ مَنْ لَيْشَاءُ وَ يَهُ دِي مَنْ لَيْشَاءُ وَ فَالْاَتَذَهُ مَبُ تَفْسُكَ عَلَيْهُ وَحَمَرُ بِي \* إِنَّ اللَّهَ عَلِيْهُ وَيَأْيَضْنَعُونَ ۞ وَاللّٰهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّي

# إِلَى بَلَوْمَيْتِ فَأَحُينَنَا بِإِلْمُ رَضَ بَعْنَ مَوْتِهَا اللَّهُ اللَّهُ مُوْرُكَ

ان <u>کے لئے سخت</u> تباہیاں ہوں گی۔ اور جولوگ ان قوانمین کی صدافت پرلیمین رکھیں گئے اور بھلا سمیر تغیین کر دہ صلاحیت خبش پر دگرام ہیٹمل ہیرا ہوں گئے ان کے لئے سالین حفاظت ہوگا' اور ان کی سعی دعمل کا ہمیت پٹرا بدلہ

سوجب ممارات نون بیخبرا— اورقانون می ایسا می حس می مدد برای نبین می دد برای نبین می دد برای نبین می دد برای نبین می مدارت و برای نبین می مدارت و برای نبین از کافسور است بر جلنے دالے وعض آل ان محصر راست بر محد ایا جائے ہیں۔ مفاد سرت دخیا ب اوروہ ان کے فرج میں آگر ایس محصر است بر می اوروہ ان کے فرج میں آگر ایس محصر است کے ایس کی راہ فی الو تعدیم ری سین داہ ہے۔ دید کیسے بوسکتا ہے ہی میں آگر ایس کی اس کی راہ فی الو تعدیم ری سین داہ ہے۔ دید کیسے بوسکتا ہے ہی میں است کی مصرف است میں است میں است میں اور معلم اور معلم اور میں کا میاری بیاری کی است میں کہ است میں کہ است اختیار کر ہے ۔ جو جا در معلم اور میں کا جی جا ہے میں کا جی جا ہے میں کا جی جا سین کا میں است اختیار کر ہے ۔ جو جا ہے فاط راہ پر حلی است اختیار کر ہے ۔ جو جا ہے فاط راہ پر حلی است اختیار کی جا ہے فاط راہ پر حلی است اختیار کر ہے ۔ جو جا ہے فاط راہ پر حلی است اختیار کی جا ہے فاط راہ پر حلی است اختیار کی جا ہے فاط راہ پر حلی است اختیار کی جا ہے فاط راہ پر حلی است اختیار کی جا ہے فاط راہ پر حلی است اختیار کی جا ہے فاط راہ پر حلی است کی دور میں کا جی جا ہے فاط راہ پر حلی است کی دور سین کی جا ہے فاط راہ پر حلی است کی دور سین کی جا ہے فاط کی دور سین کی دور

بسب المراجب فاطرستے پر جلنے والے اس راہ کو اپنی مرخی سے اختیار کرتے ہیں ابعد اسکے کے صحیح اور خاط راستے ان کے سلسنے نمایا ل طور پر آجکے ہوتے ہیں ) تو اسے رسوں! تم ان کو کا ان کے سلسنے نمایال طور پر آجکے ہوتے ہیں ) تو اسے رسوں! تم ان کو گول کی خاط رائے ہے تاہیال مول کھنا تے ہوج فاط رائے پرجل کر اپنے لئے تباہیال مول کہتے ہیں۔ امثدان کے ساختہ پرد ختہ نے نوب واقع ہے ہا ور پیمی میات ہے کہ اس کا انجم ام کیا ہجوام ہے۔ ران کے نود وضع کر دہ نظام سے انہیں زیدگی نہیں ال سکتی )

زندگی فدیجون نون محمط بق چانے ہی ہے اس تانون کی دفرائیا تم فارجی کائنت میں مدافظ کرسکتے ہو۔ مشالاتم رکھوکہ ) دہ ہوا ق ساکو ایک سٹ برچلانا ہے۔ وہ مندر کے بخلات کو با دل کی نسکل میں اوپر سے جاتی ہیں۔ بھرہم ہی باول کوال مقالت کی طر بائک کر میوائے ہیں جن میں زندگی کی مود منہیں ہوتی۔ ویا س جب بارش ہوتی ہے نوز مین مردہ ادسرنوز ندہ ہوجاتی ہے۔

سروه ارجرور مره بوج ب سبه -اف نور) و حیات تازه معی اسی مت اول میصمطابق مسکتی ہے دیعنی دحی کے حاکمیہ سے میراب ہونے کے بعد — ہس دنیا ہی معی اوراً خردی زندگی بیس معی) -

مَنْ كَانَ بُونِيْ الْعِزَةَ وَلَهُ الْعِزَةَ بَعِيْعًا الْآلِيْ وَعَلَمُ الْكِلْمُ الْطَلِيْ وَالْعَلَ الْصَلَاحُ يَزَفَعُهُ وَالْوَائِنَ يَمُكُمُ وَنَ النّهَ يِنَا لَهُ وَعَذَا الْبُ شَرِيْلٌ وَمَكُمُ أُولِيكَ هُوَيَبُوْرُ ۞ وَاللّهُ خَلَقًا كُورِنَ أُولَى الْفَرَوْنَ الْطَفَاةِ تُوجَعَمَلُكُونَ وَاجَا مُوعَا تَعْمِلُ مِنْ أَنْفَى وَكَا تَضَعُ الْآرِيعِلْمِهِ وَمَا يَعْتَمُ مُنَى مُعَمَّ الله في كِنْهِ إِن ذَلِكَ عَلَى اللهِ وَكَانَتُ إِن ذَلِكَ عَلَى اللهِ وَمَا يَعْتَمُ مُنَ مُعَمَّى وَكُلُولُونَ اللهِ يَعِيلُونَ اللهِ يَعِيلُونَ اللهِ اللهِ يَعِيلُونَ اللهِ اللهِ يَعِيلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَعِيلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ يَعِيلُونَ اللهِ اللهِ يَعِيلُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

س کے بریکس جو لوگ غلط نظریہ جیات اختیار کر سے ایسی ندا ہر کوستے دہیں آبا انسانی معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا ہوئی حیاتین ان کی یہ تدہیری بھی ناکام رہ جاتی ہیں ' ادروہ خود بھی تیاہی سے جہنم میں جاگستے ہیں

صعی نظریّ حیات صلاحیت شی ای کے زور برکس طرح اوپرکوا تشتاہ ہے اس کی میں جب تھے نظریّ حیات صلاحی ہے۔ فار نے اسفے قانون تخلیق کے مطابق عماری بیدائش کی بتدا میں این اور ممباری اپنی زیدگی ہے۔ فار نے اسفے قانون تخلیق کے مطابق عماری بیدائش کی بتدا محمادات سے کی۔ مجموعہ ارتفائی مراحل طے کرتی ہوتی اس منزل میں جا آجی ہوا ہوتی ہوتی ہے۔ اس مقصد کے سلنے بک ہوج و دوصقوں انہو یا دہ ہمیں گفتیم ہوجاتی ہے۔ ان دونوں کے انتزاج سے متنانون فادا ورک کے مطابق رحم میں جس قراریا گاہے اوراسی کے مطابق جیدائش ہوتی ہے۔ اس کے بعذکون کم میں جس مرابی گردہ و تالون فادا کے مقرر کردہ متالون فلسی کے مطابق میں کے مطابق بیدائش ہوتی ہے۔ اس کے معابق کی میں کے مطابق رکھ دیا گئی ہوائی ہے۔ ایک کے بعذکون فلسی کے مطابق میں کے مطابق کردہ میں گئی ہوائی ہی خدا کے مقرر کردہ متالون طبیعی کے مطابق کرندگی ہیں موالے تو عمر میر صحابی ہے۔

وَمَالِيَسُنَوِى أَلِحُوْرِيَّ هَنَاعَانُ وَالْسَالِهُ مَنَاعَانُ وَلَيْ الْمُعَلَّمَ اللهُ وَهَنَا وَلَوَّا أَجُاءُ وَهِنَ وَلَا أَكُونَ تَعْمَاطِرِيًّا وَكَلَّمُ وَنَ فَي اللّهُ وَلَا أَكُونَ تَعْمَاطِرِيًّا وَكَلَّمُ وَنَ فَي اللّهُ وَلَا يَعْمَا فَي اللّهُ وَلَا يَعْمَا فَي اللّهُ وَلَا لَكُونَ وَمَعْمَ الشَّمْسَ وَالْفَرَةُ وَكُلُّ فَي مُ وَلَا يَكُونُ وَمَعْمَ الشَّمْسَ وَالْفَرَةُ وَكُلُ فَي مُن وَعِلْمِ اللّهُ وَلَا يَعْمَا وَمَا أَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَعْمَ الشَّمْرَ وَاللّهُ وَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

ان کی خادف ورزی کی جلئے تو تمرگفت جانی ہے۔ حہتیں ، اور برسب کچے جدد قت ہوتا چلاجا کہ ہے۔ داس سے کے خدا کے اس قانون ارتق مردکمیں میں بڑھنے اور بلند ہونے کی استعماد ہے اور صلاحیت خیش ہردگرام اسے اوپر شطائے جلاجا آ

کی بھرتم ذرادن اور رات کی گردش کو دکھبوکس طرح آریت کے پردے سے دن تموداً مولا ہے اور دن کے اقرار چیکے ہی جیکے مات کی تاریحیاں تھس تی ہیں۔ اور سورج اور جا ندکو دکھیوکہ دوکس طرح قانول خداو تدی کی زنجی سرول میں حکرشے ایک مدت معینہ کے لئے روں دواں چلے جارہے ہیں۔

یرب وه اشترس کا قانون واقت دارنمام کا مُنات بین کارسنر این اورال نے متبہار سے سالان رہوں کا رسال کے متبہار سے سالان رہوں کا سالان عطائر رکھاہے۔ ہم جن ہستیوں کوارک سواصاحب قدار داختیاں سیجھتے ہوا وہ ذرہ مجرمی اختیار واقت ارتبیس رکھتیں۔
مواصاحب اقدار واختیاں سیجھتے ہوا وہ ذرہ مجرمی اختیار واقد ارتبیس رکھتیں۔
وہ چھرکے ہت ہوں یہ زمین میں دنن شدہ مردے -اگریم انہیں بیکارو تووہ تمہار

i۲

پکارگوسس نہیں سکتے۔ اوراگر بفرض می ل رہ اسپے ن بھی لیں قودہ اس کا جواب نہیں انسسکتے یہ (زندہ اورمردہ بزرگ جنہیں بھے پندائی اختیارات میں اس کا شرکی سمجتے ہیں۔ قیامت میں منتا کہدیں محے کہ انہوں نے کمبی نہیں کہا تھاکہ انہیں خدا کا شرکیہ بنالیاجائے۔

اے رسول: اس می این تبسی صرف ضالی طرف سے بدریعہ وجی معلوم میو سے تابید

اس کے علادہ کوئی ذراعیہ ایس انتخاج تہمیں اسی بآمیں بناسکتا تمان لوگوں ہے کہدو کرتم واپنی پرورٹ اور زندگی کے لئے ایک ایک سائٹ میں خلا کی مدد کے مقاح ہو۔ لیکن غدا تمہارا متاج نہیں۔ اس کا سالسائہ کا نئات 'بلاکسی کی تعدوسکے ' از فود' بایرے سن و فو بی چلاجار ہاہے اور ایسے تنائج مرتب کرتا ہے جہنیں دیچے کر ہراکی کی زبان پڑ ہے ساختہ' زمزوتہ تبریک وحسین آجائے۔

اس کا تم اوگرف کا محت جونا توایک طرف اس کی تو تول اور تمهاری بے سی کا ایم میں کا بیام بے کا کا بیام بے کا کا بیام بے کا گاروہ بیا ہے کہ کا بیان ایک بیان ایک بیان ایک بیان ایک نئی معنادی بیدیا کردے۔

وريه بات الله كما الله كم محري مسكل مبين

وَمَّايَسَتَوى لاَعْمَى وَالْبَصِيدُ فَى وَالْوَالظَّلْمَتُ وَكَا النُّوُرُ وَكَلَا الْخِلْ وَكَلَا الْحَرُورُ الإَضْيَاءُ وَكَلَا لَا مَوَاتَ إِنَّ اللّهَ يُسْعِعُ مَنَ يَنِمَاءً وَكَا النُّورُ مُسْعِمِ مَنْ فِي الْفَبُورُ

اس کے تباہ کن شائج سے کسی طرح بھی کی سکو گئے ؟ )۔

نیکن س تنذیہ سے دہی لوگ فائدہ القاسکے ہیں ہو قانون مکافات کے اُن دیکھے اُس کے اُن دیکھے اُس کے اُن کی مان فیرمرئی حقیقتوں پرائیان رکھتے ہوں جن کی روست اعمال کے بتائج سامنے آتے ہیں ۔ وراس طرح اپنے سامنے آتے ہیں ۔ وراس طرح اپنے فلطا عمال کے واقب سے ڈرنے ہیں اس سے بچنے کے لئے دہ نظام صلوہ کو فتائم کرتے ہیں (اور توعان ان کی نشو و نماکا سامان بھم بہنجاتے ہیں اور پہوا نئے ہیں کہ ) جو دو مرس کی نشو و نماکا سامان بھم بہنجاتے ہیں اور پہوا نئے ہیں کہ ) جو دو مرس کی نشو و نماکا سامان بھم بہنجاتے ہیں اور پہوا نئے ہیں کہ ) جو دو مرس کی نشو و نماکا سامان بھم بہنجاتے ہیں اور پہوا نئے ہیں کہ ) جو دو مرس کی نشو و نما ہوتی ہے اور ان کے نام معاللہ کی نشو و نما ہوتی ہے اور ان کی آخری ہے ہی گاہ وان نہ مرب اور و پی ان کی آخری ہے ہی گاہ

ہوتا ہے۔ (اب بید دونوں گروہ تہارے ساہنے آگئے۔ یک دہ جو دی خداوندی کی روشی مزندگی کے صبح راستے پرچات ہے۔ اور دوسرا وہ جواپنی مفاد پرستیوں کے لئے غطر استدافت رکہ اسے۔ کیا تم سمجتے ہوکہ بید دونوں گروہ مآل اور ختائج کے اعتبار سے 'ہرا ہر ہول گے ؟ اس کا تواب دینے سے پہلے یہ بناؤکہ) کیا اندھا اور آنکھوں والا وونوں برا بر سوتے ہیں؟

کیا "ریکی اور روشنی ایک صبیبی جودی ہے ؟ کیا دصوب اور سایہ کیسال جوتے ہیں ؟

یا کیامردہ اور زیزہ برابر ہوئے تیں ؟ اگر بیرا برنہیں ہوتے را در کمبی نہیں ہوئے ) تو وہ دونوں گردہ کھی ایک جیسے نہیں ہو بر میں بریاں مال سے علامیں

جن کا اوسروکر کیاجا چکاہے۔ (جہل ا م<del>اہم کا )۔</del> اسکین ایسے واضح دلائل کے بعد بھی یہ لوگ معیج راستے پرنہ بیل ٹیس گئے۔ اس لئے کہ خواکا قانون یہ ہے کہ بات اس کوسنائی دیتی ہے <del>تو اس</del>ے سنناچاہے۔ توفیروں کے مردوں کو کسی طرح

مجى نہیں سناسکتا -توصرون غلط روشس کے تہاہ کن ڈینجے سے آگاہ کرسکتا ہے - (لیکن تہاری تینیہ آت کارآمد ہوگی جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہوگی ہے ) - مردے اس سے کیا فائدہ اٹھائیں ؟؟

۲A

اِلَّا آرَسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرُا وَلَوْنَ وَالْ مِنْ أُمْتَةِ الْآلِهُ فَهِ الْمَنْ فَيَالَوْنِيُّ كَال مِنْ قَبْلِهِمْ عَلَيْهُمُ وَسُلْفَهُ بِالْبَيِّنْتِ وَبِالْنُهُ وَبِالْكِتْبِ الْمَنِيْدِ ( فَهُ اَنْدُونَ الْفَلْفَ كَانَ كَلْيُوْ الْفَرْدَاتَ اللّهَ الْمُؤْلِ مِنَ النّهَ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

ہم نے تیجے اس تق دعدا قت کی حامل کتاب کے سرتھ بھیجا ہی اس کتے ہے کہ تولوگوں

کو جیجے اور غلطر رکیشیں زندگی کے ٹوشگوا اور تب ہ کن شائج سے آگاہ کردے ۔ اور یہ بات بھی

کو نی نئی تنہیں ، و نیامیں کو نی توم بھی اسی تنہیں گذری جس میں تب رہے بھیے آگاہ کر نیوالے

ذائے ہوں -

اوراس کے ساتھ ہی کوئی قوم اسی بھی نہیں گذری جس نے ان آگاہ کرنے والوں کو مشلیا نہو ہیڈ نہ تمہارا بن کی طرف آنا کوئی نئی بات ہے اور نہی بن کا تمہیں جسٹیا ناکوئی انو کھا فہ اس آقو م سابقہ کے پاس ابن کے رسول واضح ولائل اخلاقی صمت اقت اور روشن ورتا بناک ا تا نون وصوال طاسے کرآتے ۔ (میکن آنہوں نے ان کی ایک ندماتی)

ی و ایر و بید کے درمانی کو ہمارے قد نون مکافات نے انہیں پی الیا ۔۔۔ بیمرو چھو ارتیا کے انہیں پی الیا ۔۔۔ بیمرو چھو ارتیا کے اوراق سے کہاری ہی گرفت کیسی تھی ا

سعادتمندا در صبح الدماغ لوگوں کو است تعب ہوتا ہے کہ لوگ اس کی مفعت بنیا واضح، ویصیریت، فرو تعلیم کی فی لعنت کیوں کرتے تھے دا ور کمیوں کرتے ہیں) ۔ لیکن سربات کچواری تعب انگیز نہیں ، لوگوں کی ومنیتوں اور طبیعتوں میں اضادت ہوتا ہے۔ وربیا خیالات تمہیں ہڑ نظر آئے گا۔ لیکن دمی کے متباع سے یہ افتداف مٹ جا تا ہے) ،

ذراغورکروکہ ولوں سے یک جیسا پانی برستاہ میکن آس سے نماف انواع دا قسام کے عیل بدا ہونے ہیں رہینہ ہیں ہو آکس بھیل اور فصلیں ایک میسی ہوں) اور بہا وول کو دیکیوکہ ان کا مادہ تحقیق ایک ہی تھا' سیکن ان ہیں فعالمت بھوں کے فیطے ہیں سے کوئی سفید کوئی شرخ کوئی کا لا بھجنگ -اسی طرح انسان دیگر حیوان اور موسیقی بھی فعالم تسمول کے ہیں ۔ اسی طرح انسان دیگر حیوان اور موسیقی بھی فعالم تسمول کے ہیں ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَنْ الْوَيْنَ يَنْ اللهُ وَالْقَامُوا الصَّلُوةَ وَالْفَقُوْامِتُمَا لَرَقُوْمُ مُّ مِيرًّا وَعَلَا فِيهَ يَرَجُونَ فِي أَلَى اللهُ اللهُ عَفُوْرُ مُنَكُوْرٌ ﴿ وَالَّذِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَفُورٌ مُنَكُورٌ ﴿ وَالَّذِينَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ ا

صحیفہ قیطرت کے باوراق جو توانین خد دندی کی نہ ندہ شہادت ہیں سب کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے کے سامنے کے کے دریتے ہیں ایکن ان توانین کی عظرت کے سامنے وہی لوگ جھکتے ہیں جوان شہادات برطم اوریتر سے خور وسئے کرنے ہیں کہ خدا کا قانوں سے خور وسئے کرنے ہیں کہ خدا کا قانوں کے مطابق جاتا ہے وہ اسے کس قدر تعلیمات مفاطرت ا

الشیائے کا تنت میں اضلات ن تبیروں کا فو دیب داکر دہ ہمیں۔ نظام بطرت بیگراف ہے۔ اس کے جیس کے سامنے وہ مشیار مجبوری الیکن نسانوں کا افتدات ان کا فو دبیدا کر دہ ہے۔ اس کئے ان پراس کی ذمہ داری عائد ہوئی ہے ، ورجوس روش کو اختیار کرتا ہے اس کا نیجہ اس کے سامنے اور جو کیا گئے۔ چائی کے دارتے ہیں۔ نظام صلوق ت انکم کرتے ہیں اور جو کھی فوالے انہیں عطاکیا ہو ۔ وہ ال کی مضموسا تیتیں ہوں یہ محنت کا سامن سل ۔ اسے فوالے انہیں عطاکیا ہو ۔ وہ ال کی مضموسا تیتیں ہوں یہ محنت کا سامن ہو ہے اور محتیات فوج ان کی عام ربو میت ، نشو و نس ا کے لئے کھوں کھتے ہیں ۔ سے کہا ان کی عام ربو میت ، نشو و نس ا کے لئے کھوں کھتے ہیں ۔ سے کہا ان کی عام ربو میت ، نشو و نس ا کہ لئے کھوں کھتے ہیں ۔ سے کہا ہے کہا وہ موندا ہو ہو گئے ہیں ہو اس کے سامنے ہی اور میت ، وہ سے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو گئے ہیں جو اس کے سامنے ہی ان ہو کہا ہو کہا

اس تجارت میں انہیں مصرف ان کی محنت کا پورا بورا معا وضرمل اسیم بلکھنٹول اینروی اس سے زیا وہ اور بہت کھ مدتاہے - حقیقت یہ ہے کرچ ہوگ قانون خدا وندی کا شاع کرنے ہیں وہ ہرتم کی تخریب سے محفوظ بھی رہنتے ہیں اور انہیں ان کی محنت جربی نتا مج بھی ملتے ہیں ۔

یہ وہ مت نون ہے جے ہم نے تیری طرف بزریعیہ دی تھیجا ہے بہسرتا پاتی وصدا پرمبنی ہے اوراس تمام تعلیم کو عملاً سی کرد کھیا نے دالاہے جوائی سے پہلے انبیار مداعت کی وساطت سے آئی رہی ہے۔ وریوائی سے کہ میت اون می صدا کی طرف سے آباہے جوا ہے کی وساطت سے آئی رہی ہے۔ وریوائی سے کہ میت اون می صدا کی طرف سے آباہے جوا ہے بندوں کے تمام تقامنوں سے اِخراد رات کے حالات واقعت ہے داس کتاب (مسرآن) میں وہ سب کھی آگیا ہے جوانسا نول کی رہ تمانی کے لئے ضرور الصطفين المن عبالينا في نهم ظالِمُ إِنفَو الله ومنه ومنه ومنه ومنه ومنه ومنه وسايوق بالخيرت وإذب الله والله الموافقة الكيرة والمحتلف عن من من من المحافظة المنافقة المن المنافقة والمنافقة والمنافق

اس لئے اب وجی کا سل انجم ہوجائے گا ۱۰س کے بعد کر تاصرف یہ ہوگاکان انی معاشرہ کو اس نعیبہ کے مطابق متشکل کیا جائے اس کا ایکے لئے ایک جماعت دائمت کی ضرورت ہوگی ) ۔ یہ امرت منتخب کری گئی ہے ( مائل ۱ جبار) اورانس کے بیرویس کتاب کو کردیا گیا ہے۔

سین س آت کی برها من ہوگی کہ ان بیں ہے کہ تو استرآن کے مطابق عمل کھنے میں آگے بٹرہ جائیں گئے کھ میاندروی اختیار کریں گئے۔ اور کھے ایسے بھی ہوں گئے جواسے جورک اسپنے آپ برطلم کریں گئے جو آگے بٹرہ جائیں گئے وہ بلند مدارج کے ستحق ہوں گئے۔ وہ ایک ایسا معاشرہ وت ایم کریں گئے جس میں ان کے لئے فوشگواریاں اور مرداریا موں گی بسی مرداریاں جن کے نشان مونے اور تو اہرات کے لئے توشگواریاں کے مستوسا

موں تے۔ ( ﷺ)
دوزندگی کی ان شادا ہوں اور سرفرازیوں کو دیکھ کر والب خطور پر پکارا بھٹیں گے کئی قدّ
در فور تمدوستانش ہے خدا کا یہ نظام جس نے ہماری تمام پریشا نیوں اورا فسردگیوں کو ددرکرٹیا
اور جم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ نظام تخریبی عناصر سے حفاظت کا سامان بھی اپنے افدر
رکھتا ہے اور مختوں کے بھر یورنت کے بھی عطاکر تاہے،

سیاس نظام کی برکات ہیں کہ میں ایسامہ شرونصیب ہوگیا جس نے کو کی طرح اس ہے اور نہ زہنی کا کوشس اور گفت ہیں افسار گی- (نہ اس میں ضروریات زندگی کے لئے مشتقتیل شانی پرنی ہیں (ہے) اور نہ ہی یا ہمی معاملات میں ایساالحجا و پیدا ہوتا ہے جس سے انسان خواہ کو ا برنشیان ہوجائے،

ان مے بیکس جولوگ ہی نظام کی مخالعت کرتے ہیں اس کے لیے تیاہ کن عذاسیے .

۳q

جَهَلَمَ ۗ أَلَا يُقَضَى عَلَيْهِ وَفَيَمُونُوا وَكَا يَعْظَفُ عَنْهُ وَنِنَ عَنَالِهِا الْكَالِحَ مَعَى كُلُّ لَقُوْلِ ﴿ وَهُمْ يَصْطَهُ وَنَ وَيَمَا مَنْهَا أَخْوِجُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا عَلَيْ الْإِنْ كَا كُنْا لَعْمَلُ الْوَلَوْلُولِيَ كُلُّ الْفَيْدِ وَمَنَ وَيَا اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِي الللّهُ

ایسامذاب بس بس ان کی حالت به جوگی که زنوان کا کام تمام جوگاکه وه مرکز عذاب سے چیٹ کارا پر جائیں ۱۰ درنہ می ان کے عذاب میں تخفیعت کی جائے گی کا نہیں کچھین س جائے ، رہے ، مرائم ان جائے ، پیچی کا د

ادر بات کسی فاص قوم سے مخصوص نہیں۔ یہ جارا غیر منبدل فانون ہے کہ جو توم بھی علط استہافت کرتی ہے اس کا آنجام ابساہی ہوتا ہے۔

یہ وہاں مدو کے لئے چینیں چلائیں گئے اور کہیں گے کہ لے ہمارے پروردگار! توہیں ایک باریب سے نکال دہے۔ بھردیجو کہم کس طرح ، پنی سابقہ روش کے خلات 'تبرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایھے کام کے تھیں '

ان سے کہا جائے گاکہ کیا تہیں آئ مرنہیں دی گئی تھی کہم میں سے جو ہارے فاون کے مطابق نصیحت حاصل کرنا چاہتا دہ اس کے لئے کانی ہوجاتی ؟ ادر مجر تمہار سے ہاس وہ رس کے لئے کانی ہوجاتی ؟ ادر مجر تمہار سے ہاس وہ رس کے بھی آگیا تھا جو تہیں تہا ہی کے جہنم کی طرت ہے آگیا۔
معی آگیا تھا جو تہمیں پکا ریکا رکز کہدر ہا تھا کہ تہاری روش منہیں تہا ہی کے جہنم کی طرت ہے آگیا۔
لیکن تم نے اس کی ایک ندمانی سواب تم اپنے اعمال کے نتائج محلقو ، اب کوئی تمہاری مدد منہیں کرسکتا ، س لیے کے ظلم کرنے دالوں کا کوئی مددگار نہیں ہوسکتا ۔

ران کی بیر حالت وس دنیا میں ہوگی اورآخرت میں کھی۔ بیرک لئے ہوگا کہ خدا کے مت اون مکا خات کی زوسے کو ٹی چیزیا ہر نہیں رہ سکتی وہ جس طرح ' کا کنان کی کہتیوں اور بلتہ پور میں جہی ہوئی ہمریت کا علم رکھتا ہے اسی طرح انسانوں کے دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ خیالات کسسے مجی واقعت ہے۔

وه سی مت انون مکاف ت کی روسے ایک توم کودوسری توم کا جانشین بنا آہے۔ دسس توم میں زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں رہتی اسے الگ کردیاجا آہے اوراس کی صبکہ وہ قوم آجہ اتی ہے جوعمدہ صلاحیتوں کی سالک ہوتی ہے)۔ سوج توم اس کے تواثین سے الکا

کرکے اپنی خود ساختہ روش برجان کلتی ہے اگسے اس کے تباہ کن شائع کھیکتے بٹرتے ہیں یا در کھو اِصحیح روش ہے آنکا رکا نیتج س کے سواکھ اور ہونہیں سکتا کہ وہ توم انعامات خدا وندی سے خردم رہے چنائج بوس ہوں وہ نوم اس رُوسٹ میں آئے بٹرسٹی جاتی ہے اس کے لفضا آ

ميں الله فرمو الطلاح أمايے-

ان غلط روش بر جلنے والوں سے کہوکہ تم لوگ اقتد رضا و ندی کے ساتھ جن وی سوئی بھی کے قدار واختیار کوشر کے کرتے جوا ذرا بتا و تومہی کرا مہوں نے زمین میں کہا پیدا کیا ہے 'یا اساق میں وہ کو ساشعبہ ہے میں وہ خدا کے شرکے کا رہیں؟ باکیا ہم نے ان کی طرت کوئی اسی کتاب میسی ہے میں میں یہ لکھا ہے کہتم خدا کے ساتھ ان قو توکی شرکے سمجھو

ایت ان میں سے کوئی کیمی نہیں است صرت ہے کہ حقوق انسانیت میں کمی کرنے دلیے مفاد پریست لوگ ایک دوسرے سے کہتے رہیتے ہیں کہ (تم صابطہ خداوندی کا خیال جوڑ فر اورا پی مصنوب کے مطالق کا کم و متم بول کروگے تو یہ حال ہوگا اور وہ) ، جارانکہ پیسب

وهو کابی و هو کابوتا ہے۔

اس کے کہ کہ جو کہ ہوتا ہے قانون حمند وندی کے مطابی ہوتا ہے ۔ اور سی بین آئی ہی تہیں کہ ہی کہ تو ایس کے قوائین کے خلبہ ذفد رہ ہیں کہ ہیں در اسابھی رد و بدل کر سکے ، اس کے قوائین کے خلبہ ذفد رہ کو دیجے نا ہو تو حن ارجی کا کنات پر ذکاہ و اور دیجے وکہ اس نے ہی قدر منظیم البحثہ احرام فلکی کو میں ہو در میں بھی شامل ہے کس طرح اپنے تو اثمین کی زنجیروں میں یوں حکر رکھا ہے کرنسیں ہو در میں بھی اپنے مقام سے یال برا برا دھراد صرفیوں ہیں آئی ان میں ہے کوئی اسے کوئی اسے کھی اسے کھی اسے کوئی اسے کوئی توت اسی مہیں ہولسے بھراس سے مہلی تھام پر لیجا ہے اسی مہیں ہولت کی خفاظت کرر ہے ۔

یہ وگ جواں دفت تو نین ضاو ندی کی خالفت کرتے ہیں' بٹروہ بٹروہ کرخدا کی تشمیر کھنایا کرتے تنے کواگر ان کی طرت خدا کا کوئی پیغا مبرآجائے تو وہ اس طرح سیدھ رائنے پرمل کر دکھائیں جس کی شاں دنیا کی کوئی اور توم پٹیس نرکہ سکے ۔۔ لیکن جب ان کے پاس خدا کا پہیا ہوتیا تو وہ اس سے دور بھاگنے لگے۔

ال النائيس مك بيس كرده ال كرد كلات بوت استين كوني فلعي د كيت بي بكهال المحدد و ابنيس مك بيس بورواستهداد اورسرتشي سير و كلب اوراسي الدابير من كراسب و ما النهرو بين الريش كراسب و مراش و بيرار بين الريش كراسب و مراش و بيرار بين الريش كراسب و مراش كراسب و مراش كراسب و مراس بيداكر في وال تدبيري خودان تدبير كرنيوالوس كوسكرة و باكرتي بين الرياس بيداكر المراس المر

# الله النَّاسَ بِمَا لَسَبُوا مَا نَرَ لَذَ عَلَى ظَهُمَ هَا مِنْ حَالَبَا وَ وَلَكِنْ يُعْوَقِدُ مُعُمُ الْفَا كَا حَلَى اللَّهُ النَّالَ اللهُ النَّالَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

کوئی آدمی میں باقی نے رہتا۔ جب وہ جہلت کا دفعہ پورا ہموجائے گا توان کی بھی گرفت ہموجائے گی۔ اس تا نیرسے یہ بنہیں سمجھ لینا ہے ہئے کہ ان کے جائم 'خدا کی نظردن سے ادھیل ہو گئے ہیں آگ نظردن سے کچھی اوتھیل نہیں ہوسکتا۔ وہ اپنے بندوں کے تمام اعمال پرنگاہ رکھتاہے (آ)۔





#### إنسب واللوالزخب من الرجيب بير

نِسَ۞ وَالْقُرُانِ الْمُوكِدِ فِي الْكُولِ الْمُرْسِلِيْنَ فَيْ عَلَى عِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ فَ تَدُولِ الْعَن يُوالتَّجِيمِ فَيَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَنْنَ رَابَا وَهُمْ فَهُو غِفِلُونَ ۞ لَقَالُ حَقَ الْقَوْلُ عَلَى الْمُرْهِ فِــ هُوَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اللَّهِ عَلَيْنَ وَكُونَ فَي

اے دہ انسان ا (جس کی طرف ہے وحی کی جاتی ہے بعی اے ہمدے رمول ا) رید توگ تم ہے تمہاے س دعوے کا ثبوت مانگتے ہیں کیم خدا کی طرفت رموں ہو ان سے کہو) خود مراج میغیام بعنی قرآب کیم اس برشا ہرہے کہ میں خدا کے سو وال میں ہوں ۔ میریے دعواے کی صدافت

کا تبوت فودیبت رآن ہے۔ اس پر عور دن کرکر و تو تم پر بیر تقیقت واضح ہوجائے گی کہ میں از صبح ورسیند توازن بدوش راستے پر جل ساہوں بڑکا قیان نسانیت کواس کی منزلِ مفصود تک بینجاد تیا ہے،

دلية رسول الكرانهون في المراق يرغ ركبيا توية فودانهي بنادية كاكدية في تيرا فودسا في يبعه والسياس كاكدية في تيرا فودسا في يبعه والسياس كالمنات أو يستح و برى توقول كالمالك بينا اورتمام كاكتنات أو من السيان كي نشو و نما كاكفيل و المراق المراق

ر تیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ بجائے اس کے کرفوروٹ کوسے کام لیتے ورائ قرآن

إِنَّا اَبَعَلْنَا فِيَ اَعْمَالَةِ هِمْ اَغْلَا فَهِي إِلَى الْأَوْفَانِ فَهُمْ مُّفْقَعُونَ۞ وَحَعَلْنَا مِينَ بَهْنِ آيْدِيهُوْهُ سَكُّا وَمِنْ خَلْفِهِ هُوسَكَا فَأَغْشَيْنَهُ هُوْفَهُ مُ لا يُضِمُ وَنَ۞ وَسَوَاءً عَلَيْهُمُ وَ اَنْذَرْتَهُ وَامْل لا يُوْمِنُونَ۞ إِنْمَا تُنْذِرُ مَنِ الْبُعَ الزِّكُمْ وَحَشِي الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِيْرُ وَمِعَنْفِي وَوَالَهُ مِنْ الْفَعْفِ لَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ فَى اللَّهُ وَاللَّهُ الزِّكُمْ وَحَشِي الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِيْرٌ وَمِعَنْفِي وَوَالْمَرِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَهُ وَالْمَا مُعْمَلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَ



سیمینے کی گوشش کرتے انہوں نے یہ کہ کراس سے اُنکار کردیا (کرچ نکریہ س راسنے کی طریف دھوت ویتا ہے جو ہمارے آبا و حبر دکی روش کے خلاف ہے اس اٹے ہم اس کی محالفت کریں گے۔ اُور پیلس قامدہ ہے کہ جو وگ س مسلم کی روش اختیار کریں وہ تن وصداقت کو کھی تنہیں نہیں کہا کرتے ایک قامدہ ان کی صورت میں کہی صفیح ثابت ہوگا۔

ہذا میں لوگ ، دلاس و براہیں سے کا ایسے ہیں کہ نے دلے دا قدات کا جائزہ کے کہ میں کہ نے دلے دا قدات کا جائزہ کے کہ میں کے است کی است کی اس میں کہ کہ است ہوئے و قدات ہی سے انتباط میں کہ کہ اس کے آئے تھی جب اس کی دیو رکھنج جاتی ہے اور چھے تھی۔ اس طرب ان کی آئے تھول ایس میں دیو رکھنج جاتی ہے اور چھے تھی۔ اس طرب ان کی آئے تھول ایس میں دیو ہوجاتے ہیں میں دروہ جھیرت سے تھوم ہوجاتے ہیں

یروسے پر جات ہیں دوروں بیرت سے سر البہ ہسیاں جن وگوں کی بہ حالت ہوج ئے ن کے لئے بچس بن ہوتا ہے تواہ تو انہیں ان کی علطروش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرے یا دکرہے۔ وہ بھی صداقت کو سیم مہیں کرتے۔ رہے ۔

نعط روش کے تنائج سے نمید کا فی مُرہ تواہے جی بہنچ سکتا ہے وعقل وہنکر سے کا الے کڑھا وہن خدا و ندی کا تباع کرے اوراس کی خلات ورزی کے تب و کن شائج سے فی نفت ہوتیں آل کے کہ وہ ننائج اس کے سلسنے آب بین اسے رسول! تواہیے شخص کو میسے زکوشس زندگی کے فوشگو رہتا تج کی فوش فہری ہے اورا سے بناد ہے کہ ذندگی کے نام فسطرات سے اس کی حفاظیت ہوگی' اور آگی محانہ کا بٹرویا عزیت بدلہ ہے گا

من البرو رض بروسه و اس طرح جم مرده توموں کوجہ ت نوعطاکر دیتے ہیں بھر جو کھیدہ اپنے سنتقبل کیلئے کرتی ہیں اسے بھی جمارت نواب مکا فات اپنے جسبر میس درج کئے جانا ہے اور جو نقوش ہونے ا

j.

وَاخْدِينَ لَمُ وَمَنَا لَا اَحْدَى الْقَرْبِيةِ الْفَرْبِيةِ الْفَرْبَالُونَ الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذَا لَهُ الْمُنْ الْمُؤْنَ الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذَا لَهُ الْمُنْ اللّهِ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

نسلوں کے لئے چھوڑجاتے ہیں اور مجمی محفوظ رہتے ہیں۔ اس طرح ان کا ہڑل اس کتاب ہیں سنطبط ہوج آب جو غلطا ورصیح کے ہر کھنے کے لئے ایک واضح معبار کا کا اور تی ہے --- بیٹنی وہ اساتھ کے ساتھ اغلاما ورصیح اعمال کوچھ نٹ کر نگ کرتی جلی جاتی ہے۔

ان لوگوں کو بیر حقیقت ایک مثال کے ذریعے سمحاؤ ، ایک سبتی تھی جس میں ہم نے لینے

رسوں بھیجے۔ بہلے ہم نے دہال دو سول بھیجا دران ٹوگول نے ان کی تکذیب کی۔ بھیرہم نے تمیسر ہو بھیجاکہ دہ پہلے دورسولوں کی تابیّد دِ تقویمین کاموتہب بنے۔ س نے بھی ان سے آکرکہا کہ میں خراکا فرشا

ہوں بیرن ہوں اس کے کہ دیا اینم تو ہماری طرح انسان ہو۔ تنم خدا کے فرستا دہ س طرح ہوسکتے ہوں کتے ہوں کے ہوسکتے ہوائتہا ہو ہماری طرح ہوسکتے ہوائتہا ری طرے خدا کی وقی وغیرہ کھیے تنہیں آئی ۔ تنم بیٹے دعو سے میں بالکل حجو تے ہو۔

ده رسول بهندگری را بردردگارای برشاه به کریم نتب ری طرف می کمی بهنیم وزرسول این به ارا فریف بیب کریم نتهاری طرف اس کے داختے پینیا ات بینچاوی اس سے زیادہ کی ا مترے کھی نہیں کہنا جاہتے .

وه لوگ أن ب كنت كتم بهت بى سويتم عنه ام يى كنتر بت بوكتم آباه موجادك، برباد موجاد كم مترية عذب تيكا وه عذاب آت كا-

بدر کھو! آگریم ان ہاتوں سے ازنہ تھے توجم تہیں بیہاں سے نکال ہا ہرکری گے رہا سنگسارکر دیں گے، بہرطال ہم تہیں ہی کی الم انگیز سزادیں گے وہ رسول آن سے کہتے کے حبس چیز کوئم تحرست کہتے ہوا وہ سب تہمارے اپنے ال کی وجہ سے ہے ہاتی رہا تہا را یہ کہنا کہتم ہمیں بڑی سخت مزادد گئے توکیا بیسٹرا ہورے سے ماک

### وَجَانِمِنَ أَقْصَاالُمَدِينَافِيرَجُلُ لِيَسْمَى قَالَ لِقَدُومِ التَّيعُوا الْمُرْسَلِينَ فَ الْبَعْوَامَنَ لَا يَسَطَّلُكُو الْبُرُّ وَهُمْد مُّهْمَّلُونَ ۞

ہو گی کہ ہم تہیں تباہی سے بینے کی قبیحت کرتے ہیں ؛ حقیقت یہ ہے کہ تم بٹری حدسے گزری ہوئی ' قوم ہو!

انہوں نے توان یووں کی کوئی بات نہائی کین بیرون شہرے (جہال اکابرانی اور معززین نیستے تھے) ایک (صاحب ش) آدی بھاگا بھاگا آیا (ٹاکہ دہ لوگ ن سولوں کو کوئی اذبیت نہیں بھاؤی ہے لوگو اتم ان یولوں کا اتباع کرونی اذبیت نہیں بھاؤی اس نے ان سے کہاکہ ہے میری قوم کے لوگو اتم ان یولوں کا اتباع کرونی ان رسولوں کا جو (تہماری خیر خواہی کو تے ہیں اور ) اس کے بہلے میں تم سے کوئی عاقم مہیں ما بھتے اتب اع کرونہ یہ صاحب نظر آرہا ہے کہ بیسیدھے راستے پر ہیں اور اسی راستے پر میں نظر آرہا ہے کہ بیسیدھے راستے پر ہیں اور اسی راستے پر میں۔





## وَمَلَىٰ لَا الْحُبُرُ الَّذِي فَطَرَ الْهُو الدِّوَعُونَ ۞ وَالْجُولُ مِنْ دُوْنِهَ الْهَدَّ الْهُ الرَّحِلُ الرَّحِلُ الْمَانِ فَيْ لَا لَعْنَى عَنِى شَفَاعَتُهُ وَشَيْعًا وَلَا يَنْقِلُ دَرِ الرَّحْلُ الْعَنْيَ عَنِي الْمَنْدُونِ فَي الْمَانَةُ مِنْ وَكُونِ فَالْمَعُونِ فَي اللَّهِ مَا لَيْ مَانِينِ ۞ إِنِّ الْمَنْتُ بِرَبَرُ لُونَ السَّمُونِ فَي اللَّهِ مَا لَيْ مَانِينِ ۞ إِنْ الْمَنْتُ بِرَبَرُ لُونَ السَّمَعُونِ فَي اللَّهِ مَا لَيْ اللَّهِ مَا إِنْ الْمَنْتُ بِرَبَرُ لُونَ السَّمَعُونِ فَي اللَّهِ مَا لِي مَنْ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْكُلْمُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ

میں بنہیں سجستاکہ ہن شہرے واضع حقاتی کے بعد میرے پاس کو فساعڈر مائی رہ جاتا 
۔ پرکہ میں اُس خواتی محکومیت اختیار مذکر وں جس نے مجھے پیداکیا 'اوجس کے فالون مکا فا 
کی حرف بخبہ را ہرت ہم ، کھر رہ ہے ہو اُس سے سی کو مطاب سے باہر جا بنہیں سکتے ۔ تم سب
کشاں کشاں کشاں اُس کی طوف جو رہ ہو اُس سے سی کو مغر بنہیں۔
کیا ہیں ایسے خداکو چھوڑ کر اور بہتیوں کو پناآ حت اسیم کرلوں ؟ اُن بستبوں کو 
جن کے بخرون تو ان کا بیر عالم ہے کہ اگر خدا نے رہان کے قالون مکافات کی روسے مجھے ہیری 
میں فلط رکوش کے نیتے کے طور پر کوئی فقصال پہنچ رہ ہو تو اون بستیوں کا میرے ساتھ ہو 
میں فلط رکوش کے بیٹے کے جو استے ہو جھنے 'اِن بسبوں کو اپنا ضرابنا ہوں 'و مجھ سے 
رید دہ کھنی ہوئی گمرائی میں اور کوان ہوگا ؟

میں تو اس خدایر ایمان ہے آیا ہوں ہوئم سب کا نشو و نماد ہے دالہ ہے۔ تم کم کی

قِيلَ ادْخُلِ الْحَنَّةُ وَالْمِلِيْتَ فَوْمِي يَعْلَمُونَ فَي سِمَا غَفَرَ لِيْ مَرَ فِي وَجَعَسَى مِن الْمُكْرَمِينَ فَوَعَ أَعْلَمُونَ فَي سِمَا غَفَرَ لِيْ مَرِيْقَ وَجَعَسَى مِن الْمُكُرَمِينَ فَقَ وَمَا أَنْنَا مُنْزِلِينَ فَالِنَّ حَلَى الْمَعْمَةُ وَاحِلَةً وَلَمَا أَنْنَا مُنْزِلِينَ فَلِي إِنْ كَانَتُ لِلَا صَعْفَةٌ وَاحِلَةً وَإِذَا هُمْ خَيِلُ وَنَ فَي الْمِنَا فَي وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُوالِيَهُ وَلَا يَرْوَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْمَلُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُوالِمُ اللْمُعْمَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ



میری بت بر کان دهرو ادر می کوخداما نو-

ایک بن میری نوم سجی سی که اس معیم روش کے بدلے میں مصیر سے اختیا کہ اس معیم روش کے بدلے میں مصیر سے اختیا کہ اس کیا ہے اور سس کی طرف میں انہیں دعوت دے ساہوں اخد نے کس طرح مجھے تباہیوں سے بچا بیا ہے ادکس قدر بلندمر تنبت لوگوں کے زمرے میں ایر اشمار ہوگیا ہے۔

آئی کی طرف ہے اس اتمام جمت سے بعد اس کی قوم کی تب ہی کا دفت آگیا۔ ہس تباہی کے لئے جمہیں آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر منہیں آثار ناپٹرا۔ نہ ہی ہم قوموں کی تباہی کے لئے آسمان سے فرشتوں کے شکر آماکرتے ہیں۔ اُن کے اعمال فود ک کی تباہی

کامونب بن جتے ہیں . اُس قوم پرس ایک جھیٹ پٹری جس سے کہام چھ گیو 'اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ راکھ کا ڈمیر بن کررہ گئتے - ان مبیں زیڈ کی اور سسوارت کی رثق تک باتی نہر ہی ہے۔ اُک ، کمس قدر تا متف انگیز ہے ایب نوں کی حالت کہ جو شخص کھی زیڈ کی اور حرار

كالبعينام طاوندي أن تك يبنجا كسيخ بأس كي منسى اراسته مين.

به تاریخی شوا بد بین جنه نگی م نے اس وقت مثال کے طور پر بیب ن کیسہے آگے رسول ایکیا بدر تم بارے مخاطب اس حقیقت بری فر بنیں کرنے کہ ان سے بہلے کتنی قویم تغییر جنہیں ہم نے نتباہ کر دیا' اس سے کہ وہ ان لوگوں کی طرف رجوع نہیں کرتی تغییل جو آئیں نوائیس خدا وندی کی طرف دعوت دیتے کتے ' بلکدان کی منہی اٹرانی تغییل ہے تو اس کے علیہ ان مقالق کو ور فوراعت نہیں سیجھتے تو اس کے ت وَايَةُ لَهُمُ الْارْضُ الْمَيْمَةُ \* اَخْيَيْنَهَا وَاخْرَجُنَا مِنْهَا حَبَّا فَعِنْهُ يَاكُلُونَ ۞ وَجَعَلْنَافِيهَا جَنْتِ مِّنْ يَخِيلِ وَايَةُ لَامُ الْارْفِيهَا مِنَ الْعُيْدِينِ ﴿ إِيَّا كُلُوامِنَ ثَمَرِمٌ وَمَاعَمِلَتُهُ اَيْدِيهِمُ الْفَكَاف الَّذِي خَلَقَ الْارْوَاجَ كُلِّهَا مِمَّا تَنْفِيتُ الْارْضُ وَمِنْ اَنْفُيهِمْ وَمِنَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞ مُنعَى

معنی نہیں کہ ہمارے تا نوب مکا فات کی گرفت سے بھی جائیں گئے۔ یہ بھی اپنے بیش رو دُل کی طرح اپنے کئے کی سنزا پر تیں گئے۔ پینانچہ وہ وقت و درنہیں جب بیاسب کے مب صف بت ماصر کر دیتے جائیں گئے کہ ہمارے تا نوب مکا فات کے مطابق اپنے اعمال کے نتائج اپنے سامنے ماعز کر دیتے جائیں گئے کہ ہمارے تا نوب مکا فات کے مطابق اپنے اعمال کے نتائج اپنے سامنے میان قالب دیکھ دیں۔

نسی ہائیں سے کہ اور دعوالی یا تیں کہ ہے ہیں کہ ہس قدر کمزورا درنا قوال لوگول کی یہ شخی مجر احدیث اور دعوالی یہ کہ کہ ہم ان کے حضور با یہ نی کھڑے ہوئی ہوئی کہ ہم ان کے حضور با یہ نی کھڑے ہول ہے ہول گئے اسکین آگران کی آنکیس ہوئیں تو یہ و یکھتے کہ جارا فالون فیطرت کس طرح بے جائی ہا ہم کو بھر لوپر زندگی، درمث دانی عطا کر دیتا ہے۔ ان کے سامنے ایک جنبر میں پٹری ہوئی ہے جس میں تازگی اور گفت کی کا نام وفت ان کے نظر نہیں آتا ۔ ہم آسے بارش کے میک چینئے سے اسے میں تازگی اور گفت کی کا نام وفت ان کے نظر نہیں آتی ہیں جو تو دان کے لئے۔ مال زیست بنی حیات تا دہ عطا کر دیتے ہیں۔ میں میں فصلیں آئی ہیں جو تو دان کے لئے۔ مال زیست بنی

ا اس میں مجوروں ورانگوروں کے بانات آگئے ہیں۔ اس بیر سے آپ رو ان کے جیٹے میں

چوہ ہے ہیں۔ ن دختوں کے کھیں کہیں انہیں غذا کا کا دیتے ہیں۔ یہ کچھ اِن کے بالقول کا ٹو دسکت پرد ختہ نہیں ہوتا۔ ہمارے قانون کے مطابق ہوتا ہے ، معالی میں معالی میں میں میں ایک ایک اور اس میں میں میں ایک ایک اور اس کا میں ایک ایک اور اس کا کا کا میں اور ا

بہتر ایک میں میں میں میں میں میں اس وقت ان لوگوں کو توت اور افتدا کا کو گئے۔ دیاں دکھائی مہیں دیتا — ہما ہے تواتین کی اطاعت سے نزندگی اور سے تمرات آن اس بہرہ یاب ہوگی کہ من کی گفت بخشیوں سے نہ صرف یہ خود ہی متمتع ہوگی بلکد وسے روگ ہی اِس میں شرک ہوں گے)۔

آن سے پوچھوکڈکی تم بھی چاہتے ہوکہ تمہاری کوششیں اس علی بارآ در بوں ؟ (اُکرتم ایساجا ہے ہو ''وتم بھی ہس جاءت کی طعے' ہمار سے نالڈوں سے نالڈہ اُنٹھا دّ جو نوموں کو حیات نوعطاکر تاہیے ؟ را دراس کا یقین پیکھوکہ اگر تم نے اس نانو ٹ کا اتباع کیا تو اس کے یہ نتائج ٹرنت ہوکر

وَانِهُ لَهُمُ الْمُنْ لَا مُسْتَخَوِمِنْ النّهَارُ وَإِذَا هُمُ مُخْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ عَبُرِى لِسَمْتَقَرِلَهَا خَلِكَ تَقَدِيدُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيمِ ﴿ وَالْفَصَرَ قَنَ رَنَهُ مَنَازِلَ حَلْى عَلَدُكَالْعَرْجُونِ الْقَوِيدُو ۞ لَا الشَّفْسُ يَشْبَعِي لَهَا أَنْ تُنْ وَلِيَ الْعَلِيمِ ﴿ وَكُنْ اللَّهُ مَنَازِلَ مَنْ اللَّهِ النّهَارُ وَكُنْ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ ۞

رہیں گے۔ فدا کے تعلق کھی ایسا دہم و گمان کھی نہ کروکہ اُس نے جو کچہ کہا ہے ویب بہبیں ہوگا،
وہ ہِس سے بہت بلندہے کہ اس میں میں باتیں کرے۔ کم دیجے نہیں کہ اس کے فالون نظرت
کی رو سے کس طرح نبا آن میں تسم میں جزیں پیدا ہوتی ہیں ۔۔۔ اور کھی ایسا بہیں
ہوتا کہ اس کے مقرر کر دہ تا عدہ اورت اون کے مطابق عمل کرولو وہی نیتجہ برآمد نہ ہو اور
خود منہاری افراکش نسل کاسال ایمی اُس کے قانون فیطرت کے مطابق جاری وساری ہے۔
علادہ ہری اُن چیزوں کی تحسیل کاسال کھی جو ہوز تہا دے حیط علم میں نہیں آئیں۔

تبھر تم فارگی کا سُنات پر عُور کروا ور دنگیموکدوسٹ آن ہم کس طرح رات پر ہڑے ہوئے وان کے رئیشن اور تابناک پردے کو کھینچ کرالگ کرنیتے ہیں' اور نیچے سے تاریکی ہی تاریخ نکل آتی ہے' اور یوں ہرسیگ گھی اندھیا تھا جا آئے۔

اورس پرسمی خورکر وکسورج جمس طرح اینے ستقر کی طرف رواں دواں چلاجار اِ یہے- بیسب کھ رُس خدا کے مقبرائے جوئے انداز داں کے مطابق جور با ہے تو بٹری توتوں کا مالک ہے اور سب کا ہرت اول علم بیر بین ہے۔

کامالک ہے افریس کا ہرت اول طم بیسن ہے۔ اوری اندکود بجبوکہ اُس کے لئے ہم نے کتنی منز ہیں مقررکر دی ہیں۔ (وہ ایک بین نائن کی طرح ہمودار ہوتا ہے۔ بٹرھند مسکاسل بن جا اکسیے۔ بھر گھندن شرق ہوتا ہے اوس گھنٹے کھنٹے کھنٹے ) اس طرع ہوجا آسیے جیسے بجورکی پرانی سوتھی ہوئی ٹہنی۔

یہ تمسام عظیم این گئے۔ این این علمہ ساکت بہیں کورے بلکہ ہم اور السل حرکت کریے ہیں۔ سین ان کی ہے حرکت اس طرح حساب اور قاعدے کے مطابق ہموئی ہے کہ جا ابسانہ ہیں ہوسکنا کہ سورج اپنی رفت رکو تیز کرکے جاند کوجا پڑتے۔ باکھی ایسا ہموکی سندھ سے رات کا افتدتام اور دن کا آناز ہونا تھ ارات و بال سے آئے بڑھ جائے ۔۔۔ بین کسی مقام ہم سورج اپنے معید وقعت کے مید طلوع ہو ۔ ایسا کھی نہیں ہونا ۔ این میں سے ہرگڑہ ان اپنے نہنے دائر ہے میں اپنی رفت رسے کھیک اسے اپنے راستے پڑتیر تا حیت فاح آئے۔ باس میں اپنی رفت رسے کھیک اسے اپنے راستے پڑتیر تا حیت فاح آئے۔ باس میں ا

وَايَةُ لَهُ عُواَنَا حَمَلْنَا ذُوْيَتَهُ مُونِ الْفُلْكِ الْسَفْعُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُ وَيْنَ مِّنْلِهِ مَا يَرْكُونَ ﴾ وَان نَشَأَ نَعْرِفْهُ وَفَكُونَ الْحَمْرِيْعَ لَهُمْ وَلَا هُمُويُنْفَلُونَ ﴿ وَلَا رَحْمَةٌ فِنَا وَمَنَا عَالِلْ حِنْنِ ۞ وَإِذَا لِنَاكُمُ وَالْفَافُوا لَقَوْا لَكُونَ وَمَا تَا يَتَوْاهُ فِي الْمَالِي وَمِن الْمَوْرَةِ وَمَا الْمُعَالِمُ وَتُوحَمُونَ ۞ وَمَا تَا يَتَوْهُ وَمِنْ الْمَوْمِقُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ اللّهُ وَالْمُحَمُّونَ ۞ وَمَا تَا يَتَوْهُ وَمِنْ الْمَوْمِقُ الْمُوالِمُونَ الْمُوالِمُونَ الْمُوالِمُونَ الْمُوالِمُونَ الْمُوالْمُونَ الْمُوالِمُونَ الْمُوالِمُونَ الْمُونَا لَا اللّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِونِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

#### مُعُرِضِينٌ ۞

آسمان توخرا بجرتھی، دُور کی چڑے۔ تم ذراس پر غور کر دکمتم کس بحردے اور انتقاد سے دینے بال بچوں سے بھوٹے بڑے سب ۔۔ کوشتی میں موار کرائیتے ہوا اور پکٹ تیاں استقاد دزان لئے ہوئے ،کس طرح دریا وسمندروں میں تیرٹی بھرتی ہیں،

ا دُکِشتیول جلیبی اور بہت ہی تیب ذیں جی جہیں ہم نے ان کی سواری کے لئے

بيداكرديا ہے۔

اگرہار وت انوب کا بحات میروقت اپنے انداز ہے کے مطابق کارسنرمانہ ہو تو تو کھی کشتی تیرتی رہے اور کھی انہاں سے انداز ہے کے مطابق کارسنرمانہ ہو تو تو کھی کشتی کے بن مسافروں کی دا و فریاد کو پہنچ سکے اور نہی یہ صبحے دسلامت ساحل کے پہنچ سکے اور نہی یہ صبحے دسلامت ساحل کے پہنچ سکے اور نہی یہ صبحے دسلامت ساحل کے پہنچ سکے اور نہی یہ صبحے دسلامت ساحل کے پہنچ سکے اور نہیں ہے دیا ہے داس سے سکے دیا ہے داس سے میں تو تو تا اور ن مناوی ہے وہ کھیا۔ اس کے مطابق جلتی رہتی ہے۔ سے دو کھیا۔ اس کے مطابق جلتی رہتی ہے۔ سے دو کھیا۔ اس کے مطابق جلتی رہتی ہے۔

ہم نے جس شے کے لئے ہوت نون بنا ریا ہے وہ تھیک اس کے مطابق جلتی رہتی ہے۔ ہارے قانون میں کمبی روو بدل نہیں ہوتا - اور نہی وہ محسکم اصول ہے حس کی بنا پر آاانہ ا اعتاداوراطینان سے زندگی لبسرکرتے ہوں

ر حس طرع ہشیا ہے کا کوا ہے گئے میں نیستیں توانین تقریبی اسی طرح نودانسکا زیدگی کے لئے تعمی صوابط مقریب - اسٹیلے کا کناست ان توانین کی اِطاعت پر مجبور ہیں کین انسان کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ان توانین کے مطابق زندگی سرکر

یا ن کے ضافت چلاہائے،۔ ہی مقصد کے بیش نظران سے کہا جا گاہے کئم تو بنین فدادندی کے مطابق زندگی سرکے اپنے حال کو می ٹوشگوار بنانے کی فکر کرواور مقتب پر مین نگاہ رکھو اگر تم ایسا کردیئے تو تمہاری طبیعی زندگی کی نشو و نما مجی طریق میں ہوجائی اور انسانی ذات کی می ۔ ہی کا نام ک ک ورند تنسبل کا نوش کو اربونا ہے۔ میکن ن کی مالت بہے کے جب معمی إن کے سامنے آل جسم کا قانون خدادندی پی کیا

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِثَمَّا مَزَقَكُمُ اللهُ قَالَ الَّذِينَ أَنْفَا لِلَّذِينَ أَمَنُوا الْفَالطَعَمَةُ وَإِنْفَا أَنْفُا اللهُ الطُعَمَةُ وَإِنْ اللهُ اللهُل

سند توبه اس سے مذکھ کرا کے طرف کوحل دیتے ہیں۔

اورجب ان سے کہا جا گاہے کہ اگرتم نے بھیج کوش اختیار نے کہ اس کا نتیج ہا ہوگا تو ہد ہے ہیں کہ اگرتم ایسا کہنے ہیں سمجے جو تو بت اوکہ وہ تباہی ہم پرکب آئے گی ؟ (ہمارے قانون سکا فات کی روسے عمل اوراس کے بیتج کے مسوس تسکل ہیں سا آنے میں ایک وقفہ ہوتا ہے۔ اسی وقفہ کی وجب سے یہ ہیں متم کے استفسالات نما اجمرا کرتے نیں جب وہ وقفہ پوراجوجا آہے تو بھروہ نتیجہ) یک جانک جمیٹ کی تسکل ہیں ساتھ

آجا آباہ جس سے برطرف کہ ام بھی جا آب ۔ انہیں اس جیدے کا انتظارہ جو انہیں اجید وقت میں اجانک آپکڑے گی جب ہ

ایک دوسرے سے مجگڑ نے میں معروف ہول گئے۔ اُس وقت انہیں آئی مبات مجی نہیں مس سکے گی کہ یہ کوئی وصیت کر سکیں اوا پہنے مال مدال ایک میں مہنی اللہ میں

اہل دھیال تک ہی بھٹے جائیں۔ پر گرفت ہی دنیاتک محدود نہیں ہوگی ہی کاسل لاس کے بعد کی زندگی تک مجی جائے گاجب حیات نو کے لئے نگل بجبگا - زندگی کو نئے پکیرعطا ہوں گئے - اور پر سب ناپنے بینے کھٹکا نوں سے نکل کز دوڑتے ہوئے اپنے نشوونما دینے والے کی عدالت کی طرب جائیں گئے -

او تعبب سے ہمیں گے کہ ہماری بریختی جمیس نے ہمری خوابگا ہوں سے اعظادیا۔ ان سے کہاما ہے گاکہ یہ وہ ظہور تماننج کی فقری ہے جس کا وحدہ خدائے رجمن نے کیا تھا ادرب کی تصدیق ہی کے بیسیج ہوتے بینج سرکیا کرتے تھے۔

يه وه کهرم م پادينه والي جميث مولي جس سيسب بهارس تا نون سكافات مين استياس بهارس تا نون سكافات مين استياس بهارس تا نون سكافات مين استياس مين اس

ان سے بوالی اسے کہا جائے گاکہ آئے کسی کیسی تم کی زیادتی تہیں ہوگی خود تہا سے عمال ان سے کہا جائے گاکہ آئے کسی کیسی تم کی زیادتی تہیں ہوگی خود تہا ہے عمال این انتجاب بن کر تبدر سے سائٹ آجائیں شحے۔

ان کے لئے بڑی ہی کیوں کے اور ان کی اس نئی منت کے ستی ہوں گئے اور ان دگی کی اس نئی منزل کے بیرو گرام میں انہا ہیں جذب دانہاک سے مصروت ہوں گئے - اور اُن کی بید مصروت ہوگئے - ان کے لئے بڑی ہی کیف آورا ور شاط انگیز ہوگئے -

وه اوراك كيسائق اسالتول كسائي من مشينول بريكية لكائے

بنیعے ہول گے۔ اس میں ن سے لئے ( ن کے اعمال کے) میں ہول گے۔ اس ہی وہسب پھرو میں میں میں میں ایسے لئے اور اس کے اعمال کے) میں ہوں گے۔ اس ہی وہسب پھرو

سَلْمُ "قَوْلًا مِن زَبْ زَجِيهِ ۞ وَامْتَازُوا الْيَوْمَأَتُهَا الْعَبْرِمُونَ ۞ ٱلْوُاعَهُ لَا لِبُكُوْ لِبَنِي أَدْمَ أَن لَا تَعْبُدُ والشَّيْطَنُ الْفَالْكُوْءَ لَوَقَيْدِينَ فَيَالِنَ فَوَالْ الْعَبُدُولَيُ \* هٰلَاصِرَاطَّ تُسْتَقِيْدُ ﴿ وَلَقَلَ الْمَلَكِمِنَكُو جِيلًا كَيْنِيرًا ۗ أَفَاؤَ يَكُونُوا لَعُقِلُونَ۞ هٰذِ جِجَهَنَّوْالَيْنَ كُلْفُهُ تُوْعَدُونَ ۞ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَأَلَّفَ تُعَرّ تَكْفُرُونَ۞ٱلْيَوْمَ نَحُوتِمَ عَلَ أَفُواهِ مِوْلَكُومَنَآ أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَ لَأَرْجُلُهُ مَا كَانُوا يُلْسِيُون ۞

بودہ طلب *کریں گئے*۔

ہاں لئے ہوگا کہ اُن کی ذات کی نشو دنما اورصلاحیتوں کی بھیل میں سی تسم كى كى شرره جائے۔ نه بى أمنييں إن كے جن جانے كاكونى خطرولات أو يرسب كي أن خلاکے مت نوکن ربوبیت محمطابق ہوگاجیس نے بھیلِ انسانیت کے لئے ہِس قادر امان

ن زركي الله معاشره مخلوط منهيس بهيري عبي الأسرية الله الك كريبيك والمراقع. 4 کوئی مجم شربعیت بن کرده مسوّل کو دحوکا نہیں سے سے گا- مذہی البِ بہتم جنت کی آساکشو ميں شركب ہو يحيس كے-

إن مجرسي سے كماجات كاكد كياسيں نے تہارى طرف يعكم نبير كيوا تعاكم تمس 41 توتوں اورائینے منفاد پرستانہ ہے اک مذبات کا اتباع نہ کرنا- اس این کدوہ تہارے دشمن میں - وہ مجانی کو بھی نئے سے جدا کردیں گئے۔

ادريكه اطاعت صوت بهار سے توانين كى كرنا بيى وہ توازن بديش سيدهى راہ 41 ہے وہمیں سرل مقصور کے مینواسے تی۔

عمين كردياكيا مقاكرة باليص فاديرستان وزبات اوركس سرفي المدرى برى برى جماعتوں کو غلط راستے پر ڈال دیں گے۔ اوراس طرح تمہاری اکثر سیت صحیح راستے سے بہا عائيى بم فيسب كيدون طعطورية دياتماليكن تم فدراعمل مكرست كالالياء الكانتجيجيم بيحس منتبس اربارا كاهكياما القاء 44

اس میں دخل ہوجاؤ بہی تنہاری زندگی ہوگی مجیس لوکسیاں گئے ہے کتم نے مجمع YM زوش پر جینے سے انکار کر دیا تھا 40

ا الله الله الله المراكبي المرورت را جوالي كهم ال كانت الما المال حرارة المراكبي الم

وَلَوْ لَشَاءُ لَطَهُ مَنَاعَلَ عَيْنِهِ مَ فِأَلْمَ تَبَعُوا الصِّراطَ فَأَكْي يُبْصِرُونَ ۞ لَوْلَشَاءُ لَمَسَخُنَهُ وَعَلَىٰ

مَكَانَيْهِمْ فِسَااسْتَطَاعُوا مُصِيتًا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَنْ نُعَيْرُهُ مُنْكِلْمُهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلا يَعْقِلُونَ ۞

وَمَاعَلَمُنْهُ الشِّعْرَومَايِنْيَعِيلُهُ إِنْ هُوَالْ ذِلْرُوتُونْ مُسِينًا فَ

ان کے جا کہ ان کے اعمال ان کے جا ان کے جا کہ ان کے جا کہ کہ شہادت دیں گے۔ ان کے اعمال خود مُنہ سے بول انھیں گے۔ ان ان لینے خلاف ٹود آپ شہادت ہو گا دہمہ ﷺ : ہے۔ ہوں کو دمُنہ سے بول انھیں گے۔ ان ان لینے خلاف ٹود آپ شہادت ہو گا دہمہ ﷺ : ہے ہے۔ ہوں کے مطابق توموں کی موت اور حیات کے نیصلے ہوئے دیں اس ونیا میں بھی اوراس کے بعد کی زندگی میں بھی۔ ہی قانون کے مطابق المرسول نیا کہ اس میں تہاہی ہوگا )۔ اگر ہما لات نون مشیقت ایسانہ ہو آگا ان ان میں میں ہے۔ ہوئے اس میں تہاہی ہوگا )۔ اگر ہما لات نون مشیقت ایسانہ ہو آگائے ان ان میں میں سے بس راستے پر چان چا ہے۔ اسے چلنے دیا جائے اور ہوار سے سے کیا مشکل میں ان میں کے دیکھائے دیا جائے اور ہوار سے کی تلاش ہوئی دیا۔ اور میں لاستے کی تلاش ہوئی انہوں کے دیکھائی نہوں کے دیا کہ دیا۔ اور میں لاستے کی تلاش ہوئی ان دیا۔ اور میں لاستے کی تلاش ہوئی انہوں کے دیا کہ دیا۔ اور میں لاستے کی تلاش ہوئی انہوں کے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کی بھیا تی سے دیا کیا ہوئی کی بھیا تی سے دیا گیا ہوئی کی بھیا تی سے دیا کی سے دیا کی بھیا تی سے د

یاہم' اِن کی مُتام تو تول کے علی الرغم' انہیں اِس قدر کمز درا درنا توان کر دسیتے کہ ہے ۔ بہذا کے بٹرصکتے ' زبیعے لوٹ کتے اواس طرح ہم ان کی خالفت کوردک سکتے تھے لیکن ہم ایسانہیں کرنا چاہتے ﴾۔

ا المراسم المراع توتول کوسلب نہیں کیا گرتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح عمر کے آخری میں میں جاکرا کیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح عمر کے آخری میں میں جاکرا کیے۔ میں جاکرا کیے۔ میں جاکرا کیے الحقظ الم میں جاکرا کیے الحقظ المراس کی جسی تعلق کیا گئے۔ آگے بیٹر جے اور میں ہوجب زندگی کا جیسے کے بچائے اور اس کی جسارت بیٹر کی کا جیسے مارس کی جسارت بیٹر کی کا جیسے میں اور اس کی حسارت بیٹر کی کا جیسے میں اور اس کی جسارت بیٹر کی کا جیسے دیا ہوجاتی ہیں اور اس کی حسارت بیٹر کی کردہ تعرف کی جیسے دیا ہوجاتی ہیں اور اس کی تربی روبہ تنظر کی ہوجاتی ہیں۔

کیایہ لوگ ان حفائق بر فور نہیں کہتے ! ہم ہو کچے کہدرہ میں آگر ج شبیعات واستعادات کے افراز میں کہدرہ ہیں الیکن اسکن اس کے یامعنی نہیں کہ ہم یو نہی شاعری کر رہے ہیں اہم نے بہتے دیول کو شاعری نہیں سکوائی ۔ مزہی شاعری ایسے شخص کے شایا ان شان ہے جو ایک انقلاب انگیز سخام حیا الے کرتی ہو۔ بہذا ایر شاعب ری نہیں اسکوائی اسے تو تا رہی حست ائق ہیں اور ایک القیم اور کھکی صابط تجیات ۔

لَيُنْنِ رَمَن كَانَ مَنْ كَانَ يَعَلَّا لَكُوْرِينَ كَالْكُوْرِينَ كَا أَوْلَهُ يَرُوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمُ وَيْمَا عَلَاكُوْرِينَ كَاللَّهُ وَيُمْ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اوریه ضابط نویات تجھے ہے رسوں ؛ دیا اس لئے گیاہے 'آگہ آؤاس کے ذریعے ' اُس آوم کوئیس میں زندگی کی حوارت یاتی ہوا ور وہ آرندہ رہنا جا جے خلط رُول کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کردے - پھراگردہ قوم صحیح زرش پر چینے سے انکار کردے تو وہ دیجھ لے کہ ہم نے جرکھ کہا تھا وہ کس طرح حقیقت " بند تھا۔ ٹ وی نہیں تھا۔

ر ندہ تو موں کے مقابلہ میں مردہ تو مول کی کیفیت وہی ہوئی ہے جوان ان کے منفالہ میں میں موٹی ہے جوان ان کے منفالہ میں منفالہ میں منفالہ میں منفالہ میں منفاصد کے منبی خاطر مرتے ہیں۔ وہ اس کے منفاصد کے میڑے کا لائے کا ذراید ہونے میں)

کیا یہ لوگ اس پرغور نہیں کرتے کہ جو موشی ہم نے پیدا کئے ہیں' یہ لوگ ان پر کس قدر قدرت اورنس لط رکھتے ڈیں ·

ن سے سواری کاکام لیتے ہیں - انہمیں ذیج کرکے ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ بن کا دو دھ پیتے ہیں - اوران سے سبنکرول متم کے اور نائڈے انکھاتے ہیں۔ رید سب حیوانات ان کے لئے جیتے اورانہی کے لئے مرتے ہیں میں حاست مردہ تو موں کی ہو یہے' دہ طاقتور تومول کی خدمت کے لئے زندہ رکھی حباتی ہیں)۔

ا تنا کھے سچھ لینے کے بعد بھی یہ لوگ معسے رکٹس زندگی آختیا رکرنے بہا مادہ نہیں ہوتے؟ اورخدا کوچھورکزا درستیواکی اختیاروا قدّ ارکاما لک نصوّرکرتے ہیں "اکہ وہ اِن کی مدد

ان سے کہدوکہ پیہستب ل قطعً اس کی قدرت نہیں رکھنٹیں کوان کی سی تیم کی در کرسکیں- ان کی مددکرنا تو یک طریقہ یہ ٹو داپنی حفاطیت تک نہیں کرسکٹیں- اِن کی حفا کے لیئے اِن کے پچاریول اور مریروں کے شکر کے لشکر کو ہرو قدن موجود رہنا پیڑتا ہے او

فَلا يَخُونُنُكُ قَوْلُهُمْ النّافَعُلَمُ النِّينَ وَنَ وَمَا يُعْلِمُونَ الْعَلَمُ الْإِلْمُ اللّهُ اللّهُ الأَلْمَ اللّهُ الْمُلَا وَالْمَالُ النّا عَلَا وَالْمَالُ اللّهُ اللّهُ الْمُلَا وَالْمُلْكُمُ اللّهُ اللّهُ

تصادم کے دقمت میں اٹ كرفريق مقابل کے التعول كرنتار موالسے-

ہدا ہوگئے جی میم کی باتیں کرتے ہیں اے رسول: توان سے انسردہ فی طرعت ہوتا ہو کچھ یہ لوگ نطا ہرکرتے ہیں اور نو کچھان کے ول میں ہے ہم ہیں سے خوب واقت ہیں دانسان کی تو کچھالت ہی اسی ہے کہ ہم این حقیقت کو کھوں جا باہے اور اپنے جذبا کی رُومیں میشی اختیار کرمیتنا ہے)۔ وہ ہی پرغور نہیں کرتا کہ ہم نے ہی کی تحضیلیت لطفہ آب

سے کی رحب پراسے کوئی مقدرت نہ تھی) اور پہ بھر ہمارے ہی خلاف اسے کھڑا ہوتا ہے۔

درہمارے سعلق طرح طرح کی بائیں کرنے لگ جوآیا ہے اور اپنی پیدائنس کونطاقا

معول جو با ہے۔ نیز ہے کہنے لگ جوآیا ہے کہ خدا جو پہ کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد بھرزندہ کئے

جاؤے تو بیسب علط ہے جب انسان کی بڑیاں گل مٹر کر دسیدہ ہوجا بیس کی تو بھالا

انہیں کون زندہ کردے گا؟ رہ انہا : سے ) .

ان سے کہوکہ انہیں وہی خدا دیڈہ کرسے گا جس نے نہیں پہلی ہے، بنایا تھا۔ وہ فعد اپنی تام مخلوق سے وافقت ہے رکہ اسے کس کس منزل سے گورنا ہے اوران مراحل کوسطری فیلی تام مخلوق سے وافقت ہے رکہ اسے کس کس منزل سے گورنا ہے اوران مراحل کوسطری فیلی تاریخ

من خون خوارک قانون مشبت کی پیر کیفیت ہے کہ وہ درختوں کی سبز تہنیوں کی رگوں کے اندر رطوبت اور حرارت کو پیجا رمینی رگب خس میں شدے کو بنیاں کر کے ) رکھ سکتا ہے اور اس حرارت کا مشاہدہ تم بنی آنکھوں سے کر لیتے ہوجب اس بنہنی کوجلاتے ہو- (کیاوہ زیدگی کی حررت کو اس طرح محفوظ منہیں رکھ سکتا ہی ۔

کیاوہ فد جس نے س سلساۃ کائن ت کو پیداگر دیا ر درآ تخالبکہ پہلے کچے بھی نہ تھا) وہ س پر فادر نہیں کہ دموسے بعدانسانوں کی، مثل پدیاکرسے ، کبول نہیں، وہ فعالمرست می خلبی ا

## إِنَّمَا اَمْرُهُ إِذَا الرَّادَ شَيْئَا الْ يَتَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَكَ أَنْ فَيَكُونُ فَكَالَمِهُ وَاللَّهِ فَ اللَّهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءَ وَاللَّهِ فَ النَّهُ الْمُرَاةُ الرَّادَ اللهُ مَلَكُونَ كُلِّ مَنْ وَاللّهِ فَ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا لَكُونَتُ كُلّ مَنْ وَاللّهِ فَ اللّهِ مَا لَكُونَتُ كُلّ مَنْ وَاللّهِ فَي اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَ

قادرہے۔اورہر نئے کاعلم رکھنا ہے۔ امیے تختیق کے لئے 'کہیں ہے کوئی مسالہ مانگ کرلانا نہیں بٹرنا 'اس کا قا نوب منخلیق یہ ہے کرجب وہ کسی شے کے پہیا کرنے کا ارادہ کرتہ ہے ' تو اس ارادہ کے ساتھ ہی اس

شے کی تختلیق کی بتدا ہوجانی ہے۔

لبذا وه خدا جس کے تبعث قدرت میں تمام اشیائے کا مَنات کی حکم الی ہے اس تصویر کسی قدر دورا درباندہ ہے کہ دوہ ان کی موت کے بعد زندگی کوج ری رکھنے پر قادر نہیں ہوسکتا۔
یاد رکھو اجس طرح حدا کا اقدار واختیارتمام اشیائے کا سنات کو مجبط ہے ' سی شرح اس کا وت و ن سکا قات انسان کے اعمال کو بھی مہین رکھیر ہے جوئے ) ہے۔ اور تمہال ایر بھا اس کی طوت اندر اس سکا وزندگی میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی ۔ تہارا کو فی محل بنا نہیم نہیں رہ سکتا۔ فواہ دہ نتیجہ بس زندگی میں سانے آئے یا اِس کے بعد حیات اُخروی میں ۔ میں دین کی صل ہے۔

ــــه هر نازه ــــــــــ



#### ينسب وللنوالرُّف من الرَّيز سيِّير

وَالضَّفْتِ مَكُلُّ فَالنَّهِرْتِ زَجُرًا فَالتَّلِيْتِ وَلَمَّ الصَّالَ الْهَكُوْلُواحِدُ فَرَبَّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاوَرَبُ الْسَمَّارِينِ فَإِنَّا لَيْنَا السَّمَارِينِ فَإِنَّا لَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَيَنْفَقِ الْكُوْلَاكِ فَ

مجا برین کی جماعتیں جونظام خدا دندی کی مفاطنت کے لئے صف کسینہ کھڑی تری ہیں۔ ادر سکومت خدا دندی سے ارباب حل دعقد رصاصبان امر اجومف رین کو قانون تھنی

سےروکتے ہیں اورعام مؤمنین جومت آئی تعلیم کی پیروی کرتے ہیں -

ان سب کا دج داش تقیقت کری کی جملی شهرادت ہے کہ اقدار داختیار مردن ایک خلط کلیے درکسی کا نہیں۔ انسانوں کو صرف اس کے توانین کی اطاعت کرتی جا ہیئے۔ اور کی گئیں۔ اس خدا کے توانین کی اطاعت میں کا نظام راہ ہمیت تمام کا تنات میں جاری وساری ہے۔ (ہے) اس کی راہ ہمیت مرف جمہری نشونی ہی کی فیل نہیں بلکانسانی راہ نمانی کے لئے ہرتہ کی رونی

(اٹ ان علوم اورومی) کے مرشیمے بھی آئی سے متعلق ہیں۔ میکن 1 جدیداکہ <del>۱۵ - ۱۹ :</del> میں بتایاجا چکا ہے ) ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کر حمی ہم کی ہاتیں رسول دمنی شب ان کر تاہے 'اس متعم کی باتیں ہمارے کا مہن اور تنجی کرتے ہیں۔

ی بر رون د چین باندی اس قدر اس قدر اس مالا که این باندی جونهین فریب ترفطرآنی ب

آگے بڑھ کی ہے۔ (ہے)۔

وَحِفْظَاقِنْ كُلِ شَيْطِنِ مَا مِن ﴿ لَا يَشَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَا الْإِعْلُ وَيُقُنَّ فُونَ مِن كُلِّ جَائِب كُدُّعُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ إِلَا مَنْ خَطِفَ الْغَطْفَةَ فَأَنَّبُعَهُ شِهَابُ ثَاقِبٌ ۞ فَاسْتَفْتِهِمُ آهُمُ إَشَاتُ خَلْقًا آهَ

#### مَّنْ خَلَقُنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَا مُؤْمِنُ طِيْنٍ لَازِبٍ ۞

اس میں منی میں کرتے ہیں ہو ہی چیک کی وجہ سے تہاں نہایت ٹوشنا دکھ کی ویتے ہیں۔

وریم نے نہیں ہو ہی عناصر سے تعربی عناصر سے معفوظ کی اینے جان سناروں کی قیقت میں کے تعربی عناصر سے معفوظ کی اینے دیتے ہیں۔

حن کے تعمل ان کا دعو سے ہے کران ان تقدیران کے مطابق بنتی اور نگر کی ہے اوران کے ذریعے کا بن وریخ می انسانی لقبیر است کے تعمل میں گوئیاں کرنے ہیں اید ان کے علم اور سول کی وی کا مرت مارک ہیں ہے۔ بیانلط ہے )۔

رسول کی وی کا مرت مارک ہیں ہے۔ بیانلط ہے )۔

مِلْ عَجِبْتَ وَيُسْعُرُونَ ﴾ وَإِذَا ذُكِيَ وَأَوْ الْأَيْلُ أُولُونَ ﴾ وَإِذَا زَأَوْالْيَادُ يَسْتَسْيِغِرُونَ ﴾ وَقَالُوْا إِن هٰۚ ﴾ آلِلْ مِعْرَاتُهُ مِنْ أَنَّ وَإِذَا مِتُنَا وَسَكُنَّا تُوَالًّا وَعِظَامًا وَإِنَّا لَمَبْعُونُونَ أَوَابًا وَأَنَّا لَا وَلُونَ ٥ ٠٠٠ عُلْهُمُ وَٱنْتُتُودَانِحُرُولِ ۞ وَإِنَّمَامِي زُجْرَةً وَاحِدَ ةَ فَلِخَاهُ هُ يَنْظُرُونَ۞ وَقَالُوْا يَوَيْلَنَاهُ لَا ايَوْمُاللِّيدِنِ

هْ لَهَ إِيوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُونِهِ ثُكُلَّ بُونَ أَنْ

متھے إن كى إلى جماقت برحيرت بولى بے ركبيا استان زندہ جوكرا ين آب كو با 11 ستناره سعیقی بین ادر کا جنول اور تجمیول کے اوبام پرانیسان رکھتے بیں ) - اور برتنہا ری إن باتوس كى منى الرائي إن ولهذا علم ديميرت كى بدوتين الهين كيا فائده يهني سكتى وف يبي وجهب كرتوب ان كمسائ قرآن بيش كرتاب (جوسرتا ياعلم وبصرتا) 114 تويدس كى طرت توجرى نهيس كرته.

بلکه آن کی کسی ایک آبیت کو بلت بین اورایک دوسرے کو بلاتے بین که آفر اس کا 15

(اورجب نوان سے کہتا ہے کہ یا در کھو! زندگی اِس دنیا کی زندگی نہیں کس کا 14 سلد مرنے کے جدمی ماری میے گا اتو ) یہ کتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ صاف جھوٹ۔

يه كيسيه وسكتاب كرجب بم مرح البّل اوربها رأكوشت بوست من بوجلت اور 14 صرف بریوں کا دُھ نھا باتی رہ جائے تو اس کے بعدیم میرزندہ کئے جائیں - ہم بھی ادرجارے آیار واجداد مجی وجنبیں مرے ہوئے صدین گذری است المقادیدی B

ان سے كوك إل! بالك ايسے بى بوكا-

(ليكن تنبيل إن اعمال كي نتائج ديجة كيد التمرة مح بعد دوسرى و نركى مے انتظار کی تعمی صرورت نہنیں : طہورت انتج کا پیسا ایمین سے شروع ہوجائے گا) تیم تفریر دیجه دیگے که د حق کی خالفت کر کے عم کس طرح دلیل خوار بوتے ہو۔

اس کے بئے ایک ہی یورش کانی ہوگی جوان کی میرستی ہوئی کروک دیگی 14 ا دروه اسے دیکھ کرسٹ بٹیا جائیں گے۔

اوركهبي الخياك بهارى تبابى آقتى - يهي طهونيت استح كا ده وتنت بيع حب كيتعلق N-مم يه كهاجا ما تفا-

ان سے کہا جا تے گاکہ (ال! بہي دہ وان ہے جيے تم جھ ميلا ياکرتے ہے - الراي

أَحْتُرُواالَلِي يَطْكُوا وَأَزُواجَمُ وُومَاكَانُوا يَعْبُ وَنَ فَي مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهُ لَ وَمُ إِلَى صِرَاطِ الْبَحِيونَ وَقَوْمُ مُ ٳڵۿؙؙؙؙڡؙؙڞؙٮٛٛٷؙڶۯؙ۞ٛڡٵؙڴڵ۫ۼڷٳ؆ؾۜٵڝۜڔؗۏڹ۞ڣڵڝؖۄؙٳڵۑۏؘڡڔٞڡؗڛؾۜڛڸٮؗۏڹ۞ۅؘٲڣٚڮڮۼڞڰۄؙۼڵۑۜۼۻ تَتَسَالَهُ لُونَ۞ قَالْوَا إِكَلُوْ لِنَتُونَا أَوْنَنَا عِنِ الْبَسِينِ ۞ قَالْوَا بَلْ لَمُ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا أَكَانَ لَنَا عَلَيْكُوْمِنْ سُلْطِنْ بَلْ كُنْتُوُ قَوْمًا طَغِيْنَ ۞ فَعَقَ عَلَيْنَا فَوْلُ رَبَيْنَا ۖ أَيْنَا لَكَا يَقُونَ ۞ فَأَغُويَنْكُمُ النَّا المُنَا غُويُن ٢

سب باتوں کے فیصلے ہوج الیں گے۔ متم ان سب بوگول كو اكتفاكر كے دمقابله ميں ) لے آ و جوالم اور زيد و في كياكر تے 77 <u>تقے انہیں اوران مح</u>تمام ساتھیوں را ورحما بیتیوں ) کوبھی و نیز انہیں بھی جن کی پُرخدا كوچود وكر اطاعت كياكرت سخ اورانهين ايناآت اورساكم سليم كرن تح ان سب كواكتهاكرك تبابى اوربربادي كي تبنم كي طرت أيجاؤ سكن مبين درا عقبراؤ الكان مع يه إتين يوجه في جهاكين-77 إن يه يويها جائے گاكه رتم باتيں تو آل قدر مربط حرك كركياكرتے تھے سين اب ra كيا جو كياك ممايك دوسكى مدد مبين كت. وہ اسسوال کا پھر جاب بنیں دے سکیں گے ان سب کی نظری بی اور گر ذیر حج بی بوني بول گي-البيدوه ايك ودسرك كماطرت متوجبه وكراكيس ميس سول جواب كريس يحك 44 ان میں سے متبعین (عوام) اسپنے لیڈرول سے کہیں گے کہم ممبی راہ راست 44 رو کے کے لیے بٹر ہے بٹریے زہر دِست اسیاب وڈراکٹ کے ساتھ آ پاکریتے تھے۔ وه ان مع مبير كي كريه بالكل غيط ہے . تم تؤديمي عي بات مانينے كے سے تنسيار 

نہیں <u>تق</u>ے۔

بارائم برکمیا علیہ اختیار کھا جوم ممہی مجور کرکے راہ داست سے بازر کھتے جن دصلا معرضى تم فود اخت باركرناي من كفي اوراب الزام مار عمروه ويهي بوج بها النابي تضورب كم بم في جب د كيماكاتم را مراست كوهيور كر غلط راست يرحيك 141 الم يايته بونوم في منهيل وازد اكري عرب بلاليا كيونكم تود علط استربه الهياك

وَالْهُمْ يَوْمَهِنِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِّلُونَ فَ إِنَّا لَذَا إِنَ نَفَعَلُ وَالْحُبْرِ مِينَ الْهُوكَا لُوَا إِذَا وَسِيلَ لَهُوُ لِآ الْهُ الْوَاللَّهُ "يَسْتَكُلُورُونَ فَي يَعْتُلُونَ إِنَّا لَتَالَّوْنَ الْمِيَالِينَا الْمَالِينَ الْمُرْسَوِيرُ فَي الْكُولُونَ آبِعُواالْعَنَابِ الْالِيُونُ وَمَا تَجْزُونَ وَالْامَ الْمُنْتُورُ فَعْ سَلَوْنَ فَ الْاعْبَا وَاللهِ الْمُؤْلُومِ اللهِ الْمُؤْلُومِ إِنْ اللهُ الْمُؤْلُومِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ر اور جا ہتے تھے کرزیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہولیں ، یوں ہم تنہیں غلط اِستے بر لیے گئے ،

بہت اب ہم سب کے نئے خداکا قانون مکافات زندہ فقیقت بن کرسامنے آگیا ہے۔ جمیں اس عذاب کا مرہ مجھنا ہی ہوگا۔ داس سے نہ ہیں مفریعے۔ نہ نم میں ا چنا بچہ اس وقت متبعین اوران کے میڈر سب اس عذب میں مشترکہ طور پڑ رکیب

موں کیے۔ ( مہل : ﷺ : مهم : نہم )-اور جات کچھ انہی کے مدد دنہیں۔ ہمالات تون مکافات تما المجرمین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتا ہے-

یعنی ان لوگوں کے ساتھ کہ جن سے جب کہا جاتا گیا فقدار داختیا رصرف ایک خداکا ہے اس کے سواکسی کی اطاعت ومحکومیت ج ہم خوبیں۔ تو دہ نہا بہت انسکبراند انداز سے کہتے کہ اس کے سواکسی کی اطاعت ومحکومیت ج ہم خوردیں کا دیوا نے شاعرے کہنے پر جھپوڑ دیں کا دیوا نے شاعرے کہنے پر جھپوڑ دیں کا دیوا نے شاعرے کہنے پر جھپوڑ دیں کا دیوی کی یہ یوگ کہدر ہے جیں ا

مالانکی فقیقت یہ ہے کہ جمارایہ رسول دشاعرہے نہ دبوانہ وہ خدا کی طرف ہے اور ان تمام باتوں کو ایک محکم ضابط حیات لے کرآیا ہے جو سراسری وصدا قت پر بہنی ہے ، اوران تمام باتوں کو سیج کرکے درکھانے وہ لاہے جو اس سے پہنے طلا کے رسول اسپنے اپنے دقت میں کہا کہتے ہے۔ اور کی تقی تصدیق کرتا ہے۔

ان سے کہدوکر نم ایک الم انجیز یواب کا مزہ پیکھنے والے ہو-اوریہ عذاب تم پر کہیں خارج سے عائد نہیں کیا جارہ ، بین تہد سے ایک اس کا منہ کیا جارہ ، بین تہد سے اپنے اعم ل کا فطری نیتجہ ہے ۔

مطری یجب ہے۔ ان کے بڑیکس ہا ہے وہ بندے ہوں گے جو ہارے فالون کے مطابق زندگی

۵.

۵į

اُولَدٍكَ لَهُمُ مُرَانَ مَّعْلُومُ فَوَاكِهُ وَمُمُومُكُومُونَ فَيْ النَّعِيْوِنَ عَلَيْسُ وَمُتَفْيلِينَ فَك يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَالِس مِّن مَّعِيْنِ فِي بَيْضَاءَ لَنَّ وَلِلشَّيْمِينَ فَيْلاَ فِيهَا عَوْلاً وَلَا مُعْمَعَةُمَا يُلْوَفُونَ فَوْنَ وَعِنْلَ مُعْ فَصِرْتُ الطَّرْدِ عِنْيِ فَي كَانَهُنَ بَيْضَ مَحَنَّوُنَ فَا وَالْمُعَنِّ فَعْضِ يَتَمَا عَلُونَ فَوَنَ وَعِنْلَ مُعْ فَصِرْتُ الطَّرْدِ عِنْيِ فَي كَانَهُنَ بَيْضَ مَحَنَّ فُولْ آيِنَاكَ لَمِنَ الْمُصَالِقِينَ فَ

مسرکرنے کے لئے ان سے کٹ کرلگ ہو <u>گئے تھے</u>۔ ان <u>سے لئے ز</u>ندگی کی وہ خوشگواریاں ا درآساکشیں ہموٹ کی جن کا ذکرسترآن میں جا برسب ان کی منت کے میٹھے کھل ہیں ۔۔۔ یہ لوگ برے ہی صاحب عزیت و تحریم وه نوشگواربول کے باغات میں ایک دوسے کے سامنے شیشینول بربیتے 44 مول المد وإلى سي تسمى كادي في نبي مبيل جولى-ان کی مجلسون منیں ایسے بیالول کا دور چلے گاجن میں مفندے اور جاری فیموں کا منهايت نوشكورياني بهوگا- راهيستي ايساسامان حيات جيه روك كرنه ركهاجات بلكه وه سنج لنته لاردك أوك جاري بورو ايسامشروب وديكف مير برون كاساسفيده اورييني ميل سجار لذبذج اورتنا تیرانسی که نه وال سے بلاکت وسرگرانی هو اور نه بی مد جوت و دبیرتی منهی است W كيمه دسرور اورينت سي كي بهو كي- ( الله )-بہ زندگی مردوں ہی کے لئے مخصوص نہیں ہوگی، عوریس سجی آن میں برابر کی ضریب مور تى -- بىرى خوبصورت آنىحول والى- ئىكىن بىپى آنىمىسى جېبول نىے كىبى كىسى خيركى طرب نگاہ اسماکرند دیکھا ہو۔ بعنی طبیعی سن سے سا تعرف یا کیزگی کی بحتات د تیس جیا کی پیجا یہ ہو گا دومبنی معاشرہ سب کی یہ لوگ شکیل کری گئے۔

ده ایک دوسرے کی طرف متوجه موکریاتمی باتیں کریں گئے۔

ایک کید گاکه میرا ایک سائعتی به واکر تا مقاد د ه مجه سے کہا کر تا مقاکد کمیا تو بھی ان لوگوں کی با توں کو سچا مانت سہے جو

11

عَلِفَاهِ مُثَنَّا وَّلْمُنَا تُتُوابًا وَّعِظَامًا ءَ إِنَّالَمَ إِينَوْنَ ﴿ قَالَ هَلَ اَنْتُوَمُّظَلِعُونَ ﴿ وَالْطَلَمَ فَرَاهُ فِي سَوَآءِ الْهَدِينُو ۞ قَالَ تَاللهِ إِنْ كِنْ تَ لَتُرْدِينِ ﴿ وَكَوْلَا نِعْمَةُ مَنِ الْكُنْتُ مِنَ الْمُعْفَى الْمَا عَنَى الْمُعَلِّمِ وَكَوْلَا نِعْمَةُ مَنْ الْمُنْ الْمُعْفَى الْمُعَلَّمُ وَالْمَا عَلَى الْمُعَلَّمُ وَالْمُوالْفَوْرَ الْعَظِيمُ ۞ الْمُعَلِّمُ ﴾ وَكَوْلَا نِعْمَةُ وَالْمَا عَلَيْهُ الْمُولِلُونَ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُولِلُونَ وَالْمَا عَلَيْمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُولِلُونَ وَالْمُولِلُونَ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَلَا الْمُعْدَالُهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ والْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُولِولُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُولُولُولُولُوا وَالْمُوالُمُ وَالْمُؤْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

جب بم مرما بس كيا وربها راصم شي س ل جائي كا دريم بريون كا دُه الخيار عاليك **SP** توس كے بعدم دوبارہ زندہ كئے جائيں گئے تاكدا بنے اعمال كا بدلها تي-وومرأس سيمريح كأكرنتم ذراا وصرحيانك كرديجيو-21 وہ اس طرف حصالتھ گا تو ڈیکھے گاکہ آن کا دہی سائعتی مہنم کے درمیان عداب می<sup>ا</sup> جوڈ ۵۵ وه اس سے کیے گاکہ خدا کی ت ؛ تو نے تواین طریب سے کوئی کسرنہیں چیوڑی تی 4 كه فيم مجي (اينے ساتھ) تباہ كردتيا-اگر مجبریت دا کا فعال نه بهونا اورمیس سیدهی راه اختیار ندکر لبتها تومیس نمی آج انبی 44 يس ہوتا ہوجہ کے مداب میں ماخود ہیں۔ المندكات كرب كراب مبيل مرز تهيل جوها بوموت في تحقى وه مين اورنه كا 40 ۵۹ عداب دیاج سے گا-ید بهبت بڑی کامیا بی ہے جو ہمیں صل ہوگئی۔ ہمیں ہماری مرادِ من گئی۔ ( اے رسول ان توگوں ہے کہدوکہ) یہ ہیں دہ کامیا ہیاں ادر کا مرانیا احتہاں حا كيف كه الق بركام كرف وال كوكام كرنا جسبتي-ان سے پوچیوکہ ہیں۔ کا باعریت رزق اچھ ہے یہ شجرہ الزّ توم ---- مین کلم 44 وہستنبرا دسیے حاصل کردہ مال ودولت ہو آخر کارانت آن کے لیئے ویال حیان بن جائے۔

یا در کھوا ظلم وہستبدا وسے حاس کردہ رزق انسان کے لئے عداب بن جایا کتاہے۔

جوار شوخبيت كى طرح موتاب حب بس كعيى كيل نهي لكنا بوجهم (جميد)

ہجڑمیں سے آگیا ہے۔ (بینی اس کے کھانے سے نیام ان انی صداحیتیں حل کرر کھ کا ڈھیز

44

نتائج ہے آگاہ کرتے تھے۔

طَنْهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيطِينِ ﴿ وَإِنَّهُ مُلَا كِلُوْنَ وَمَهَا أَفْسَاكِوْنَ وَمُهَا ٱلْبَطُونَ ثَ ثُقَرَانَ لَهُ مُ عَلَيْهَا أَشَوْيًا مِنْ حَمِينِينَ ثُعَ لَنَ مَرْجِعَهُ وَلَا إِلَى الْهَجِينِينِ إِنَّهُ وَالْفَوْالْبَاءَهُ وَصَالَّيْنَ فَ فَهُوعَلَ أَثْرُوهُ يُهُمَّ عُونَ ۞ وَلَقَالُ مَن لَّ قَبُلُهُ وَ أَلْكُوالْا وَلِين ﴿ وَلَقَلَ الرَّسَلْنَا فِيهُمُ مُنْوَرِينَ ﴾ وَانْظُرُ لَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُنْذُرِينَ 6

ا درار تقار کی را ہیں مسدود ہوجاتی ہیں ﴾-ال كانوث إيساد كهاني ويتاب يهيد الكرين كاسروج ميس زبري زمر كوار والها 40 بابرے برے ستبدادر رس اوگوں کے سراجن میں مجترد توت کے سوا کھے نہیں ہوتا ) س كه كمان سيديد تو معروا الب البي السان كي طبيعي ضرورت إورى موجاتي و 44 ليكن انساني دات كي نشو ونمارك جالي سيد بيع)-اس کے اور سے بنیں گرم آمیزہ دیا جائے کا ربینی پانی ایسا گرم جس سے بیاس بھینہ 44 كر بجائ ادر معرك عفد اوروه مى مصقائهي بلكات فتول سے بعرا بوار فريب زند كى ك كثافتين. ان کی تمام سی دعمل دفریب و بسنندوست مجری جونی زندگی کامآل به جو تلب که 41 ان کی ذات کی نشود نمارک جاتی ہے - اوروہ سخت عذاب میں زیدگی بسرکرتے ہیں -يه بهاأن يوگول كي رُوش جوحق وصديقت كي فالفت كرتي س اورطرفه تماشا 44 يد اس زوش کو بھی منہوں نے تو دسوی سبھ کراخت بیار منہیں کیا حیس راستے برا پنے آبار د اصدا دکو ہے دیجھا اسی پر فورس برے -ینانچاب یا انہی کے نقوش قدم بر آنگیں بدیتے ورٹے جلے جارہے ہیں- داشنا 6. مین نهیس کرتے کوسی مفام برارک کردیجانیں کیم جاکد هريب بين ان کی بیرزوس کی نئی روش منبیں- ان سے پہلے بھی بہت ہی تومیں آی طرح غلطرا 41 اختيار کرنۍ ري بي-مم مم نه أن كى طرف مجى اينے فرستا دگان كو تھيجا جو أمنييں 'أن كى غيط رُوش كے نباہ

سويتم ديجيوكه ان لوگول كا جنهيں إس طرح منذبة كبياكيا تفعا دسكن، نهووں فيے اس

40

49

الآعِبَ آدَاللهِ الْعُنْالُوسِينَ ﴿ وَلَقَلَ نَادُمَا أَنْوَحُ فَلَاعُمُ الْعُعِيبُونَ ﴿ وَغَيْبُنَهُ وَالْمُلَامِينَ الْكُرْبِ الْمُولِيهِ فَي وَجَعَلْنَا وُرَيْنَ فَي سَلْمُ عَلَى نُومِ فِي الْمُلَوِينَ فَي سَلْمُ عَلَى نُومِ فِي الْمُلَوِينَ فَي سَلْمُ عَلَى نُومِ فِي الْمُلُونِينَ الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُلُونِينَ فَي اللَّهُ وَمِن عَلَى اللَّهُ وَمِن عَلَى اللَّهُ وَمِن عَلَى اللَّهُ وَمِن عَلَى اللَّهُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْ اللَّهُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

تنبید پرکان نه دھوا ،کیاانخهام ہوا؟ دراس کے ساتھ ہی یہ بھی دکھیوکہ ہارے دخلص بندے ان سے الگ رہ کر جبی کرا پر چلتے رہنے ان کام آل کیسا نوشگوار تھا۔

مثلاً وصح كادا تعدلو- السنة (مرش توتول كيظلم واستبداد كم فعلاف) بهبل بيكاراً تودنيا في ديجيد بياكة بم يحس طرح اس كي يكاركا بواب ديا.

ور بیسے وید بیار ہے۔ اس اور اس کے ساتھیوں کو اس جانگاہ ماد شہدے محفوظ رکھا رس نے اِئی مہم نے اُسے اور اس کے ساتھیوں کو اس جانگاہ ماد شہدے محفوظ رکھا رس نے اِئی توم کوغرت کر دیا تھا )۔

اس کے نی تفین سب تباہ ہوگئے اور نوع کی ذریت یاتی ہیں۔ اورآنے والیا سلول بیں اس کا تذکرہ جسن و خوبی اور خیرو برکت سیے جوری رہا۔ اور راس طرح ) نوع کوا توام عالم میں امن وسلامتی کا جا ہم بر برونے کا مقام حال ہوا اور بیان جرف نوع ہی ہے مخصوص نہیں۔ ہم ہرس شخص کوج ہما سے تو نین کے مطابق حسن کا بازا نداز سے زندگی بسرکریے ایسا ہی مقام عطاکرتے ہیں۔ یہ اس کے اعمال کا تیجہ

ہوتا ہے۔ پیسری لوکہ نوس میں اسے ہن وسلامتی میں راکہ وہ ہمائے قابن کی صدافت پرتین کھنا اورس میں فالفین ہی ایئے خرق ہو گئے کہ وہ اُسے تعبشلاتے تھے اوراس کی کسی بات کو سپا مہیں ہے تھے (ورنہ وہ ان کے سامنے شتی بناریا تھی۔ آگر وہ س کی باتوں کو تی بال تمنا خیال کرتے تو وہ باسانی سجھ سکتے متے کہ کوئی ایسا حاوثہ رونمیا ہونے والا ہے جس سے محفوظ رہنے کے لئے اس سم سے ہمایاب و ذرائع کی ضرورت پٹرے کی ۔ نسیکن وہ اس کی ہمرا

وراوح كاروش برطيفه داون بسابراتيم مجي تقاء

إِذْ جَآءَرَ بَنَهُ بِقَلْمٍ سَلِيْوِ ﴿ إِذْ قَالَ لِإَمِينِهِ وَقَوْمِهِ مَا فَاتَعَبُّ وَنَ أَيْفُوكَ إِنْ قَالَ لِهَ مَنِيدِهِ وَقَوْمِهِ مَا فَاتَعَبُّ وَنَ أَيْفُوكَ إِنْ فَكَا الْهَ الْمَا الْهُ مَنْ وَقَالُ لَا يَعْدُونَ ﴿ وَمَا اللّهِ مَنْ اللّهِ وَمَنَا اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

AN وہ بینے ، حل اور خاندان کے شرات سے میسرالگ رہتے ہوئے اپنے نشوونما دسینے والدى طرف كالب بيم بيكرآيا - ايسا قلب جويق وصداخت كيسا عنه بلا ياش حفك جلت السنے ( ان کی فالفت کی برواہ کتے بغیر) اینے باپ ورساری توم سے برمواکسدیا کہ AA نبت اوراجر ام سمادی جن کی تم برستشش کرتے ہو۔ رحتی کر تم ارابادت و جس کی تم اس طرح محکومیت اخت یارکتے ہو)ان کی تقیقت کیا ہے؟ يرتمهار مضائد سازمعبود ببي جنبيل متماينا غداسمهر بيمووا ورضيتي حنداكومهوركر ن ك AH سامنے تھکتے ہو۔ إس الما من الما المنتقل كس فدر عله الداره لكا يا الما الوام عالم كانشود بم دسيتےوا لاسبے-وه نوم ستاردل کی بھی سیستنش کرتی تھی ابر ہم نے سنا دس کی ماہیست پرغور ومٹ کرکیااؤ AA التى قوم كويته ياكدان يس كياكيان مصري جن كى دجست و معبود بن سكف ك ق بل بنس-19 أس فيان يه كها كه يعلانها وكوس نهيس سيطرح معبود مان سكنا جول إسين تنهاري رَوْشُ مَنْ مُعَنْت بِزَارِ جُولِ ( ﴿ إِنَّهِ وَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ -وہ لوگ ابر بیٹم کے دلاک کاکوئی تھا۔ نہیں دسے سکتے تھے کسین وہ اسیام معبوداں 4. كوي جيور في من من المنس المقيد السلة ده اس من معدر كريل فيه ووران ك علط عقا مذكوي نقاب كيف كان اورا غاز اختياركرتا. وه ١١ ن 41 سامنے ان کے بڑول سے تعربینا کہ تاکہ زنہول نے کھائے بینے کی آئی چڑی انہارے ساسمنے

لارتھی ہیں اتم انہیں کھائے کیول نہیں ؟ اور یہ بم ہے اپنی مرادی مانگنے اور تم ماسے صورالتی بی کرتے ہیں۔ بہتیں کیا ہوگیا آجہ کرتم ان سے باعد مگ نہیں کہتے ؛

ایک دفعہ اس نے موقع پاکر ان سے بنول پر تعبر بی روارکی اور انہسیں تور ڈالا۔ دبیجے ،۔

فَاقَبُكُواْ إِلَيْهِ يَوْفُونَ ﴿ قَالَ اَتَعَبُرُونَ مَا تَغَيْرُونَ ﴿ وَاللّٰهُ خَلَقُكُوْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالُوا البُنُوالَةُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللللللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

جب نهوں نے۔ براد بھا وغضے سے بعرے ہوئے اس کی طرف پیکے۔

اس نے اُن کے خصے سے متا شرچو نے بغیر نہایت طینان ورسکون سے اُن سے کہاکہ وراسو چوکٹم ن بتول کی پرستنش کرتے ہوجہنیں بتم ہؤوا ہے اُن سے کہاکہ

ان كے بركس خوائے ضيفى دہ ہے جس نے تهمین بھى بيد كيا اوران پھروں كو بھى بيد تراش كرنم بيبت بناتے بهو-

اُن کے بس اُل کے اِن دائل کا جواب کچھ ندتھ ۱۰ سے دہ او چھے جھیا ول پالٹرکٹے (امبوں نے بہمی مشورہ کیا کہ اس فقد مکو حتم کرنے کا طریقیہ ایک ہی ہے۔ اور دہ بہ کہ ) یک عمارت بذؤ ور اس کے اندراسے آگ میں ڈال کرحب لادو۔ (لیکن یہ کچھ کھلے بندوں مت کو۔ خفیہ تد ہر کے مطابق کرو)۔

اً الخفضر أُنهول نے اُس كے خلدت اس تشم كى چار جينى چاہى ۔ ليكن ہم نے اُن كى چال كار اُن كى چال كار اُن كى جال كى جال كى جال كى جال كى جاك كى جال كى جاك خلاف اُن كى جاك كى جاك كى جاك خلاف اُن كى جاك كى جاك

چنانچ اُس نے دہا ہے یہ کہتے ہوئے جہن اختیار کرلی کسیں اپنے میہ کی طرف جارہا ہوں - وہ یقینا میری راہ نمائی ہے ، حوں کی طرف کر دے گاجواں کے نظام کے قیام کے لئے سازگار ہو دہرنبی کی بجرے اسی مفصد کے لئے ہوتی ہے اور میں مفہوم ہمتا ہے اس کے یہ کہنے گاکہ" میں اپنے رب کی طرف جارہا ہوں " ہیں ا

(چنانچابراہیم دہاں سے جرت کرکے شام کی طرف چلاگیاجہاں اس کے شن کو بری کا سے کا میں کو بری کا سے بھوئی۔ لیکن اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ چنانچہ) اس نے دعا مانگی کہ اسے میروردگار؛ مجے اسپی اولاد عطافر ماجوت رف انسانیت کی صلاحیت سے ہو۔

سوہم نے سے ایک ابیے ترک کی ٹوشخری دی جو رعلاوہ دیگر تو بیول کے بیرائیمل مزاج ، در کھر بور توانا بیور کا مألک تھا۔

جب دہ بیٹا بٹر ہواا درباپ کا الفیشانے کے قابل ہوگیا تو بک دن ہائے اُس سے کہ کابل ہوگیا تو بک دن ہائے اُس سے کہا کہ میں نے فواب میں دیکھا ہے کہ میں تھے ذرک کررہا ہوں ۔ سوئم ہی برفورکر کے جھے تباؤ

كتبررى اسباب الكيامات ه

بیتے نے باپ سے کہاکہ آباجان !آپ کو ہڑھکم خداد ندی کی تعیل کرنی جا ہیئے۔ اگر آپ سمجتے ہیں کہ یہ خدا کا تکم ہے تر بھے ذکح کر دیجئے آپ مجھے ثابت قدم پینی کے اس لئے کرجب خدا ایسانیا ہتا ہے تو بھراس میں تذیذب د تامل کا کیاسوال ہے ؟

ابراہیم اپنے فواب کے تعلق بھی سمجے ہوتے تھاکہ وہ فلاکا تھ ہے اس لئے دہ بیٹے کوئی کرنے کے لئے ایرائی جوائی جب باپ اور بیٹے دولوں نے (اس فواب کو فلاکا کم سمجے کی ایک اور بیٹے دولوں نے (اس فواب کو فلاکا کم سمجے کی ایک اور بیٹے کو ایک اور بیٹے کو ایک اور بی سمانیا تو ہم نے اس وقت اس خوب ل کو اس کے ول سے دور کر دیا اور اس سے کہاکہ ابراہیم ایم نے اس فواب کو خید قدت ہوگہ کرائے جیٹے کو ہے رکی کوئی کرنے کے لئے لٹا دیا! یہ ہمارا حکم تہیں تھا۔

ایس خواب کو خید قدت ہم کے کرائے جمہنے تہمیں اور تنہارے جیٹے کو اس سے کہالیا -اس لئے کہ یو لگا کہ ہارے جیٹے کو اس سے کہالیا -اس لئے کہ یو لگا کہا ہوگہ ہارے جیٹے کو اس سے کہالیا -اس لئے کہ یولوگ ہارے جی ایس سے کہالیا -اس لئے کہ یولوگ ہارے جی ایس سے کہالیا -اس لئے کہ سرکرے ہیں ہم انہیں ہی اور تنہارے دندگی سرکرے ہیں 'ہم انہیں ہی

هم سے نعصامت ہے جانیا کہ شعبیں۔ یہ خداکی طرف سے ایک واضح انعام نفاج ابراہم ٹیم پرکیا گیا۔

یا تی رہاوہ بین مسوالسے جم نے ایک بہند بڑی قربانی کے بیخ بجالیا - (یہ مظیم قربی قربانی کے این بجالیا - (یہ مظیم قربی قربی کی سرداری کے بہائے ہم اس کے بیرداینے اس گفری یاسیانی کولئے والے سمتے جوج بی ہے برگ وگیاہ رسین میں واقع تھا اور جبے دنیا بھر کے نوجید برستول کا مرکز بنینا تھا ، رہیں ،

بوئت ربانی ابراہتم دینا چاہتا تھا وہ تو ال کے بیٹے رہ میل کی ذات کے مدود ترق ۔
میں جو سر افر الن اکے بیتے ہم نے اُسے زندہ رکھا اولین تولیت کھیں اس کاسلساراس کی شل میں بھی جری رہے گا جو اسموی ل کے بعد اُس گھرکی تحران ویا سبان میں گی۔

الطرح ابراتيم كوزندگى كے ہرمریطے ميں سلانی نصیب ہوتی رہي ب

ال ليتذكره بهار مي توانين كيمطابي حسن كارانه ازاز سے زندگی بسركرتا عضا اور جو

مبى اس النازد نركى سركد الكانتج ميى بواكر اب

وہ ہمارے ان بندول میں سے تفقاً ہو ہمارے توانین کی صدافت بڑے کم بھین کے مقتال اور ہم افتات بڑے کم بھین کے مقتال اور ہم نے آست راس کے دوسرے بیٹے اسخن ٹی کی بھی ٹوشخری دی بوصالحین کے زمرے

مين سيخفا

اور بم نے ابرا بیٹم اور بھی کواپٹی برکات سے لوازا۔ اوران کی نسس رہنی ابرا بیٹم کے بھلت بعثوں کی اورا دی کوا کے بڑھایا۔ ان میں وہ لوگ بھی جوتے جو بھارے تو آئین کے مطابق حسن کا راشہ انداز سے زندگی کبرکرتے تھے' اورا میسے بھی جو کھسے بندوں لینے آپ پر زیاد ٹی کرتے تھے۔

اور بن اسرائیل میں ہے ہم نے موسی الد بإرون کو بھی اپنی نفستوں سے نوازا دا ورانہیں میوت عطاکی ،

ا در انہیں اور اس کی قوم کوایک جانکا ہمصیبت سے تجات وال نی۔ انہیں ہم نے مدد دی اوروہ فرعوں کی توم پر خالب آگئے . اور اس دولوں و موضع اور باردائی ، کوہم نے واضح کماب دی .

اوران دووں وسوے اور ہارون ہو ہمے داے ماب دی۔ اور زیر کی کی سیدی در توازن بددس راہ کی طرحت ان کی راہ نمانی کی-

ان کی داستان میں ت کوئی ہم تے آئیوالوں کے مقدموعظمت کا باعث بنایا-

موشة اومباروك يرسيلهم جو-

ہم ہی طرح ہراس شخص کو امن دستلامتی کا مقام عطاکر دیتے ہیں جو ہمارے توانین کے مطابق حن کارا شا زازے زیدگی سبرکر تاہے۔

وه دونون جارے موس بندے تھے۔

1.9

11-

111

III

111

P

**(1)** 



اورير حقيقت بي كرالياس مجي بهار الكوارس الكان مي سي تعاد

جب اس نے اپنی قوم سے کہاکہ کیا تم فلطروش زندگی کی تباہیوں سے بجنانہیں چاہتے؟ تہاری مانت بہ ہے کہ میں روایتا) کی پر تنش کرنے ہوا دراس ضاکو چوڑرہے ہوتھ

بہترین بیداکرنے والاسے

يعنى اس خداكويو يمهار بهي يروروكارس اوريمهار الااواجدا دكامجي-

( اس نے اپنی قوم کوخیر کے رائستے کی طریف دعوت دی البیکن انہوں نے اسے جیٹلایا۔ اوّ پیٹر سی نیز مدس در سور میٹر نے میں

الني فلطروش كي يتجمير الدابير ما فوذ بوكة

روں ہے۔ ہیں موجی میں موجی ہے۔ ان میں سے دہ ہوگ محفوظ رکھے گئے 'جوان سے الگ ہو کر الب س کی وعوت سے بیر ہو

TY.

174

Œ

176

البياس كيد كره كوكي ممن آينوالول كسلة موجب عبرت وموعظمت بنابا-

ره مجنی من ومسلامتی کابیا ببر تھا۔

بهم سی طرح ان لوگول کو ان کے حسن عمل کا بدسد یا کرنے بیں جو ہما سے توانین کے مطابق زندگی سبرکریں

وه آن لوگول می سے تھا ہو ہمارے نوائین کی صدافت پرنقین رکھتے ہیں۔

ای طرح اوط محی جارے فرستادگان میں سے مخا

جم نے اسے اور س کے ساتھیوں کو اس مُلا آہے بچالیہ رحب بیل کی قوم بافوذ ہونیوالی تھی ، بائی قوم تباہ ہوگئی۔ حتٰی کہ س کی بیوی تھی جو اُس پار نیٹ سے متعلق تعلق جو لوظ کے ساتھ تھی

الكريمية بروكتي.

من صبع شام ان كى اجرى مونى بستيول كى كىندىد برست كدير في كياتم ال كى

100

وَانَ يُوْلُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيقِ فَيَ إِذَا بَنَ إِلَى الْفُلُو الْمَشْعُونِ فَسَاهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدَعِيدِ فَا الْمَثَمَّةُ وَلَا الْمُلَامِنَ فَا الْمُسْتِقِيدِ فِي الْمَسْتِقِيدِ فِي الْمَسْتِقِيدِ فِي الْمَسْتِقِيدِ فَي اللّهِ فَي الْمَسْتِقِيدِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ مَنْ الْمُسْتِقِيدِ فِي الْمَسْتِقِيدِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ مَنْ الْمُسْتِقِيدِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ الْمُسْتِقِيدِ فَي اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

خفل دن کرسے کام نہیں لیتے اوز ہیں سوچنے کر نواین خداوندی سے کیشنی برتنے کا نیتج کیا ہوا کروں ہو

وريست من مار مع خرستار كان من سع خفا-

اویر مہر میں اور اسی اجہاری فلطی ہوگئی۔ وہ توم کی نوالس سے خت گھراگیا اور جہر میں اسے خت گھراگیا اور جہر مسلم کے کہا است مندا کی طوت سے بھرت کرنے کا کھی مالیا ) وہ ، پنے فرائقن مضبی کو بجبر از کر وہا کے رواز ہو گیا۔ اور وریا پار کرنے کے لئے دوسری سواریوں کے ساتھ کی کیکھتی ہیں بعثید گیا۔ (جہر کا اور وریا پار کرنے کے لئے دوسری سواریوں کے ساتھ کی کیکھتی ہیں بعثید گیا۔ (جہر کا اور دریا پار کرنے کے لئے دوسری سواریوں کے ملاحد دا شد سریتی نہیں بی گئی مسیکن اسکان

بېرت ل مفالو جائے قانون كے فلاف - يوں اس سے بيافرش سرزد بوكئى .

ک تى ميں بوجو زيارہ مخط وہ ڈوب كئى - اور اونٹ كوايك بهت برى مجعلى نے مذہب و بوج ليا۔ دہ اس معيب كو ديكو كراپنے آپ كو سلامت كرر بائن ركدوہ بوخد كى اجازت كے فير

توم كو جيورة إن يه إلى كي مسزات)-

سین اس نے بہت اسمارے انتہائی جدد جہد کی اور میلی کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑالیا۔

الروه ایسا فرکر نا در بهت اچها تیراک زهونا تو مجیلی این نگل بیتی اور مجبرده قبیا سنه نگ با جرز آسکال زمین مهمی با جرز آسکتا )

مریا ہے اسے دریا کے کذریے کھلے میدان میں ڈار دیا و انتہا کی سین اس کا اور دیا ہے اور دیا ہے اور دیا ہے اور دیا ہے کہ اور دیا تھا۔ دیا تھا۔

سے ایک بڑے بڑے بتوں والے پودے کے سلتے میں جاکر آدام کیا تواسس کی مانت سفیلی-

ادر بم نے اسے بھراس کی توم کی طرف بھیج دیا۔ (وہ بہت بٹری نوم بھتی )جس کی تعداد ایک لاکھ بکہ ہں سے بھی شیا وہ بھی۔

دہ لوگ جارے فالون پرایمان سے آئے توہم نے اُسے ایک مدسور مقینہ تک زندگی

Dr

IPM

104

06

نَمَتَعْنَهُمُ لِلحِينِ فَي السَّعَقِيمِ لَا رَبِّكَ الْبَيَّاتُ وَلَهُ وَالْبَنُونَ فَي أَمْخِلُقَتَ الْمَلْمِ لَكُمَّ إِنَاثًا وَهُمُ الْبَنُونَ فَي آمْخِلُقَتَ الْمَلْمِ لَلَّهِ عَلَيْهِ إِلَا يَاثًا وَهُمُ شَهِدُونَ الرَّالِقَهُ مِينَ إِفْكِهِ وَلِيَقُولُونَ فَوَالْمَاللَهُ وَإِنَّهُ وَلِأَنْهُ وَلِلْمُ اللهُ وَالْمُ الْبَيَنِينَ ﴿ مَا لَكُونَ سَكَيْفَ غَعُلُمُونَ ﴿ اللَّهُ مَنْكُرُونَ ﴿ مَا لَكُونِسُلُولُ شَيِينَ ﴿ وَالْمِكِنَّ يَكُمُ إِنْ

سازدسامان سے نوازا- دائن نوم نے ایمان ہے تا تھا۔ پینسٹ نے مبدیاری سے کام لیاج ان سے مايوس بوكر وبال مصح للآليا خداكي طريت سيجرت كاحكم اس دفت ملاكت بعيجب اس تواي حق وصدائت کی متولیت کا مکان باتی نارہے۔ اس سے پہلے وہاں سے چلے جانا 'گویاا سینے فرض مصبى كوچيوردينا ہے - يبي ايس كى اجتبادى علطى منى ،-

ان قومول كالنجام اور مآل كواس طرح واضع كرف كيد يداد المصدمول التم الين قوم كا پوچپوککیا تم بھی انہی فوہم پرستیوں میں مبتلارہ ناچا جنتے ہوجن میں سابقہ زمدنے کے لوگ مبتلا معقة ويعنى كياتم بحى النشم ك عمّا مدّر كهذا جاست جوكربه ولويال خداكى بيشيال بي --- علاده آل کہ خداکی اور دکاعقیدہ ہی کس فدرجها است پرسبی سبے ذرا ہی سنم خریقی کو ملاحظ کر دکہ یہ لوگ خلاکے بان اولاد مى بنت يى توميتيان حالانكانودل ين القيمية بسند كرت بن اوراكرا تهين اين ال بیٹی پرید ہونے کی ہست میں جلئے ومشرم اور منتے کے مارے ان کے چہرے کارنگ بدل جا آ ہے۔

یا به مقیده کهم نے نرشتوں کو عورتیں بنا الب سے ان سے یو چیوک کیائم اس 0. ر مقره بود متحب بم فرشتول كوبنارى كق.

انہیں یہ تو کھے ہے نہیں سب بوشی اپنے دِل سے باتیں تھڑ لینے ہیں - اور وہی ال کے 141 مقارت حاتے ہیں.

اس سے بڑا جوٹ کھاور کی ہوسکتا ہے کہ خدا کی اواد دمی ہے۔ اور مير جيساكه اوير كهاجا چكاسها س في اين ين بيشول كوبيرول برترضي وي إد كسفدرلغوبين يبعت الما ان سے يوجيوكم ميں كيا جو كيا ہے جواس مستم كے من<u>صب كرتے</u>

ريبتي پهوا كياتم إن قدرواطيح الألك عبد يحيى سوجية معين نهين؟ 100 يا تمهاركي س ان يهوده عقالد كم ين كوني واضح سندب ؟ أكرب تولاؤ وكهاؤوه كونسي كتاب بيرس مين ولكها ب الرئم سيح بوتوا ين وعوسك

كُنْتُوْصِ وَيْنَ @ وَجَعَلُوا بِيُنَهُ وَبِينَ الْحِنْةِ نَسَبًا \* وَ لَقَنْ عَلِمُتِ الْحِبِ فَهُ إِنَّهُ وَلَمُحَضَّرُونَ ۞ سُجُعْنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ وَمِ إِلاَّ عِبَادُ اللَّهِ الْمُغْلَصِينَ ۞ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۞ مَآ أَنْتُو عَلَيْهِ وَفَيْنِونِينَ ۞ إِلَّا مَن هُوصَالِ الْبَحِيدِينِ ﴿ وَمَامِنَآ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْسِلُومٌ ۚ قَالِنَا لَعَنَى الصَّافَوُن ۞ وَانَّا لَعَنَى الْمُسَنِعُونَ۞ وَإِنْ كَانُوْالِمَقُوْلُونَ۞ لَوْ أَنْ عِنْ نَاذِكُمُ إِمِنَ الْإِوَلِينَ ۞ كُلُنَا عِمَا دَاللهِ الْمُعْلَعِينَ؟ فَكُفُرُ وَالِهِ فَسَوْفَ يَعَلَّمُونَ كَا

مایت کرکے دکھاؤ۔

ا دربه لوگ خداسی ادر کاکنات کی ان قولول میں جوان کی آنکھوٹ او کی ٹریشتہ جو سے ہیں۔ د مهمی آسمانول کی بجلی کو دیوی قرارد سے کراس کی بیوی شاننے ہیں ، کمبی با دل کو دیو تا سیم کراسسکا تاط خداست جرزت بي بحمى مرضول كواس كى بيتيال مقرات بير) - حالانك برتمام كاسًا في توتيل خوب م نتی بی کدوه بارگاوحندادندی میں تعمیل ریشاد کے لئے ماصر میں اوراس کے توہین کی زسخیرون میں جنوعی ہو تی ہیں۔

بهرطال ضداکی ذات ان لویم بهست بهت ووز اور بلندسے بویہ لوگ اس کی فقر

بال: جوفدا كيفلص بنديين وه المنسم كيلنوا تتقادات نبيس ركحت سود عبر عدت فالفين إتم شن ركه كرتم ، درتمها يديم ود ان مخلص بندول كو مذاكى را مسيخرن نيس كرسكتية

اس را مصمخرت دہی ہوتاہے جوابیے آپ کوجہم میں ہے ، ناج سہے -ہمارے فلص بندے ہی حقیقت پرنتین رکھتے ہیں کہ ان میں سے ہرا یک کے لئے اس کے

اعال کیدط بن وہ تعاہیے ہوقرآن کی روسے تغیین وُعلوم ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسے یہ بیسلد کرر کھاہے کہ ہم نظام خداوندی کے تعیام کے ابتد بميته صف به تد كارك راس هم.

ا در عمر بھراس کے ملتے سرگرم عمل رہیں گئے --- ہس کے بنتے یوری مگ و تا ذکری مجم ا دریری تعذین اکثر کیاکرتے تھے کہ اگر بھا ری طرون کھی ا توہی سابقہ کی طسرے کوئی کتاب مہر 170 آتی تو ہم بھی خدا کے محکص بندے بن جاتے۔

ىكېن جب دەكتاب آنئ تواسى مانىفەت اىكاركر ديا ---سواس كانتوبېيتا

Œ 144

109

14.

H

144

140

134 146

**[A]** 

أمن وسلامتي بين يستة بين-

وَكُفَّنُ سَبَقَتْ كَلِمَنَنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ الْهُمُ لِلْهُمُ الْمُنْصَوْرُونَ ﴿ وَنَ ﴿ وَلَا الْمُوالْفِلِبُونَ ﴾ فَمَا أَنْهُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا لَهُمُ الْفِلْبُونَ ﴾ فَمَا أَنْهُمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْسَلِينَ ﴾ عَمَّا لِصِفْرَنَ ۞ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾

النسك مليثن آجاست كا ادريم في يبيع بي سي فيصا كررك اب سي بمارات الون ب سي 141 KP ہمارے سلین جوہما رابیغام دوسوں تک بہنو بین کے اسبی عزورہماری تائید طال ہوگا۔ ICH ادروہ جماحتیں جہ مارے دین کی حفاظت کریں گی، دراس کی تنفید کے لئے سینسپر مول كى اليف فالفين يرغالب آكرريس كي. سو' البيرسول! تواسس بهلت كيعوصيس إن مخالفين كي طريت إعراص برت 141 ر وراین جماعت کی تنظیم وزسبت کراره). إسك ما تفيى إن مخالفين كياروال وكوائف يرتعي نكاه ركه (كريدكياكرتيمي) 140 يراتي في لفنك كا الجسام بهت جداية سلمة و كجولس كيه 144 یہ لوگ اس آخری نسباہی کے لئے جلدی بھاتے ہیں۔ خنیقت به سه که نهیں اس کا اندازهٔ هی نهیں که وه تباہی س شبه کی ہوگی حس بن 144 وہ تبتاہی اِن محصحن میں آاتری تو اِن لوگوں مے نے جنیب اِس دخت اِسے آگاہ كيام السب ورياس بركان مين دهرة دهميع بري مي سفت بوكي لهذا أوأس دفعت تك ان سے اعراض برت - سيكن ان يركر عي ركا ه ركه كريد كب 149 كرنے بيں البير بهت جلدائي في بعث كانجام نظرآجائے كا ائس وقت المهمين معسلوم بهوجائے گاکہ وہ مندا جو برسم کے علیہ واف ارکامالکے ان کے رمہودہ اختقادات سے دجن کی طریت اوپراٹ رہ کیا جاچیکا ہے )کہس قدر دور

ادر من مح فرستنا دگان جو دوسسرول تک اس کابیب مربینیات مین کس طرح

ومالي (٢٣٠)



## وَالْحَمْنُ لِتُورَتِ الْعَلَمِينَ ٢

اورساری دنیاکس طرح اپنی آنکھوں سے دیجھ لبتی ہے کہ خدا کا دہ نظام ہونگام اتوام عالم کی نشوونماکا صاحن ہے کس طرح سرتا پا سزاوا جمد دستنائش ہے۔



## صۜۅؘڶڨڗؙٳڹڿؽڵڐۣٲ۫ؠڽۥؘڸڴڸڔڹۜڴڣۯٵڣؙۼڗۜۊؚۊؘۺڠۜٲؾ۞ڷؽؗٳؙۿڵڴڹٵۺ۫ڣڣۺؙڣۜڒڽۿڹۜٵۮڗ۠ٷڰڒٮۜڝؚؽڹۘ ڡؙٮؘٵڝ۞ۯۼؘۿؚڹؙٳؘٲڹ۫ۼٵۼۿٷۛۺؙڹ۫ڎڰؿڹۿٷؗۅڡۜڶڶٲڵڣۯٷڹۿۮؘٵڟۼۣڗٵڴڵڰڰ۫

ال بات کی صدافت پڑیہ عالی مزیرت قرآن جوشرت انسانیت کا ضامن ہے گواہ ہے۔
- اس کی بلند پارتھ بیم سس پرشہ ہدہے ۔ کریہ وگ جوائی خالفت کرتے ہیں علم د
بھبرت یہ دلائل دہرا ہیں کی روسے ایسانہ بیس کرنے بلکہ محض این جوئی عزت صد تکبرا در نوت کی
بنا پرکرتے ہیں ۔ اگریہ صدا در تعصّب کو جھوڑ کرایس کی طرف آئیس توانہ بیں صاحت نظر آجائے کہ
اس کی تعلیم کس قدر جی وصدا قت پرمہنی ہے ۔ ا

یہ اس اندھی خالفت میں اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنے فانون مکانات کی روسے ن سے پہلے کتنی قوموں کو تباہ کردہ - اُن کی حاست بہتی کہ وہ . ندھا وہندی لعنت کرتے ہے جانے سین جب تباہی ان کے سریر آج تی تھی تو پھر تہیں پیکارت تھے سین اُن تا تا ہمیں پیکارت اُن کے سین اُن تا تھی اُن کا ہمیں پیکارتا اُن کے سی گام نہیں آسکتا تھا - اُس وقت انہیں ہمس تباہی سے کہیں بناہ نہیں مل سکتی تھی

أشي هجوني عزت كالمتبحه بسك يه لوگ اس بات برتعب كيت مي كه انهيس زند كي كي تعط

ٱجْعَلَ الْإِلْهَةَ إِلَمَا وَاحِدًا ۗ إِنَّ هِنَ الْفَقُ وَعُلَقُ وَافْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمُ إِن الْمُشْوَا وَاصْدِرُوا عَلَى الْهَوَيْمُ ۗ إِنَّ هُذَا لَشَيْءٌ يُزَادُ فَي مَاسُومُنَا فِهِ لَا إِنْ الْمِلْوَ الْأَجِرَةِ ۗ إِنْ هِنَ الْآلَا الْحَيَلَا تُنْ وَالْإِلَى مَلَيْهِ الْأَكُرُمِنَ مَنْ لِنَا الْمُ

## بَلْ مُ فِي مُلَاِينِ وَلَرِي بَلْ لَمَّاكِنُو وَوَاعَلَابِ

روش سے سکاہ کرنے والا اور تب مبوں سے ڈرانے والا انہی مبس سے را نہی جیسا) ایک محص کیسے ہوگیا ؟ دانہیں ہی بات کا حسد مار سے جارہا ہے کہ کل کے بیٹھنے انہی ہیں ہے ایک تھ ادر آئی ان سے بٹران کر ان سے کہتا ہے کہ تم بٹری علطار دین پر جل رہے ہو۔ اس سے باز آجا ذرائے ہوجا و گئے۔ ان کے باس نے کہتا ہے کہ تم بٹری علطار دین پر جل در ہی دہیں ہے ہیں انہا ہوجا و گئے۔ ان کے باس نمہاری بات کی تردید کے لئے دلبل تو کوئی ہے نہیں نہیں انہیں انہا ہوئی گئے دلبل تو کوئی ہے نہیں نہیں انہا ہوئی ہوگا ہے۔ دائی بات کی میں مان ان انہا نہ مقالی دو تا ہے۔ دائی بات کی میں مان انہا نہ مقالی دو تا ہے ہوئی انہا نہ مقالی دو تا ہی بات

یه دازرا فیسخ ، کمیتی می درا اس محص کی طرف دیجه نا به کمیت سے کہ بیسب دیوی دیوت جن کی ہم پرسننش کرتے ہیں باطل ہیں - اور الدَ صرف ایک ہی ہے ہی کے سواکسی کو کوئی احتدارات اختیار حاص مہیں ، یہ کتنی اچھنے کی بات ہے کہ ہارے سب معبود : ختم ہوہ بین اور اسس کا پیسٹ کردہ کی معبود بائی رہ جائے ؛ دہمی کوئی کیستی آس قدر مختلف نوتوں کی حال ہو تھی ہی ؟ ا پیسٹ کردہ کی معبود بائی رہ جائے ؛ دہمی کوئی کیستی آس قدر مختلف نوتوں کی حال ہو تھے ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ک

نظراً تاہے کہس نے نہید کررکھا ہے کہ بیاری وت منواکر مینے گا- اس میں اس کی کوئی بہت ثبری غرض مضم نظراتی ہے۔

جوباتیں یہ بین کرتہ ہے ہم نے انہیں اپنے اسلات کے مسلک میں کہیں دیجا است نہیں - یوایک اِلک نیاوین ہے جسے اس نے خود ہی گھڑ بیا ہے ۔ و جی ہے ۔

مبعلاد نجمو توسیقی اس شخص میں وہ کونٹی خصوصیت تفی حبس کی بہت اپڑیم سبیں سے اسی کو دمی کے لئے جن لیا آبیا · اورکسی کو اِس کے ستابل سجھا ہی نہیں آبیا ؟ وال کے یہ کے کہنے کا جذبہ محرکہ مجمی وہی جمو فی عزب کا احساس ہے ) ·

ر کے رسول انتمان کی باتوں سے انسردہ ضاطرمت ہو۔ ان کی بہ توں سے بطا ہر یہی مترشع ہوتا ہے کہ بریجھے بجو ٹاسمجھتے ہیں۔ ایکن حقیقت یہ نہیں۔ یہ تھے بھوٹا نہیں سمجتے ملک ہمارے اس ضابطہ نوانین کے شعلی شک فشید ہیں بٹرے ہوئے ہیں۔ اور یہ اس سے کی آنے والی تہا ہی آمُعِنْلَ هُمُّنَوَّا بِنَ مُسَدِّةِ دَيِكَ الْعَزِيْرِ الْرَهَابِ أَمْلَهُ وَمُلكُ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَا لَيَنَهُمَا كُلُورُتَقُوا فِي الْمُعْنَا فَي الْمُعْنَا فَي الْمُعْنَا فِي الْمُعْنَا فَي الْمُعْنَا فَي الْمُعْنَا فِي الْمُعْنَا فِي الْمُعْنَا فَي الْمُعْنَا فِي الْمُعْنَا فَي الْمُعْنَا فَي اللهُ الْمُعْنَا فَي الْمُعْنَا فَي اللهُ اللهُ



متعلق انہیں آگاہ کیا گیے ہے وہ انجی تک ن کے سائے آئی نہیں۔ ان سے پوچھوکر تم نے جواس طرح خدا کا مفا بلکر نے کی تھان رکھی ہے تو کیا سامار ہے۔ (رزق کے مشیمی) ہوتیر سے نشود نما دینے والے نے اپنے غلبہ وافتدار کی بنا پراپنے ہاتھ میں رکھے میں اوج نہیں آئی نے ترم نوح انسان کی نشود نما کے لئے الامزد ومعادضہ عطاکیا ہے۔ اکن سب

مرائبارا تبصدوا قدار بوجيكا ب

یاکیاکا گنات کی بینیون دربلندیون بین انہی کی محصص ہے؟ اگریہ لوگ ایساہی سمجھنے بین توان سے کبدوکر بہت انجھا! تم إن وسائل د ذرائع کوا درآ گے بٹر صالو جنناجی بھا ہے آئیں زیادہ کرلو۔ اوران کے مہارے بلندے بلندنز ہوتے جاؤ۔

ریادہ رو دوری مے مہارت بیرے بست رہ ہوتے ہوتے ۔ لیکن س کے باد ہودائم تر الامرد بھوگے کہ میمض شکست خوردہ لوگوں کی بھیڑ ہے جو اُمی طرح تباہ ہونے دالے ہیں جس طرح ان سے پہلے دہی تنہ کے لوگ ) تباہ دہر باد ہوئے

سیخے۔ ان سے پہلے توم واح ادرعاد اور فرطون نے بسب کے کھونٹے دور دور کے گڑے ہوتے تھے سے ہمار سے نوابین کو مجتملا کرا ادر بول ہمارا مقابد کرکے) دیکھ لیا-

نیز توم منود - توم اوط ا دراصحاب الایکه د ایل بین، نے بھی – ان کابٹرالا د اسکر تفا ان سب نے ہارے بھیجے ہوتے رسولول کی تکذیب کی اوران کے اهمال کے شاریخ

صیقت ابتدین کرتباہی کی کل میں اُن کے سامنے آگئے۔ اب یہ لوگ بھی ایک ایسی آ داز کے منتظر ہیں ہو کہرام مجا دسے گی - وہ تباہی مسلس کی علی جائے گی اور یہے میں وہ ایک شائے گی۔ جلی جائے گی اور یہے میں وہ ایک شائے گی -

اور بیروگ شور بجانے میں کوئم فہونت تکے کی حب کھڑی ہے جبیں ڈراتے دہتے ہوتم سے اس کا اس قدران نظار نہیں ہوسکتا۔ گرتم سچے ہوتو اپنے رہے کبوکہ وہ ہمسال حساب

جلدچکادے اور ہمارے حصے کاعذاب آجی کے آئے۔ (ملے دسول!) ان کی یہ با نیس بٹری مجگر خراش ہیں لیکن توان کی پر داہ مت کرا در بنے پر دگرام بڑتا ہت قدمی سے جمارہ - اوراس باب میں ر، بنیائے سابقہ کے اتو ل دکوالفہنے سامنے رکھ - مثلاً، ہمارے بندے دؤڑ کی سے گرزشت - اسے ہم نے بٹری توت عطاکی تھیٰ، ڈ

وه بهارية توانين كي إطاعت يس براجي تيزخرام تفار

اُس کی فوتوں کا یہ عام مقاکہ بڑے بڑے کوش پہاڑی قبائل اس کے محکوم تھے بودن رات اس کے بردگرام کی تکمیل میں 'اس کے ساتھ سرگرم عمل رہتے تھے۔

اور قبیله طیر کے نوٹ بردیل منتشرافرادسب س کے ہاں جمع کردیتے گئے تھے جن اس کے اس جمع کردیتے گئے تھے جن اس کے اس کے کارسال مرتب ہوتا تھا' اور وہ سب اس کے زبر شدمان تھے۔ رہا ہے اس کے لئے کہا ہے۔ اس کے کہا ہے۔ اس کے لئے کہا ہے۔ اس کے لئے کہا ہے۔ اس کے لئے کہا ہے۔ اس

ی سیر مناسط میں میں میں میں میں میں ہے۔ ایسی ہو ہی کہ عام آداب مع شرت تک سے میں اور انسان بنیس کی ذوم بھری جاہل اور دوننی می ۔ وہ اپنے معاملات اس کے سامنے بیش کرنے کے لئے آنے تو نہ و تت دیجھے نہ رات یہ جب اور جدھرسے جی چا آ گھیستے۔ وہ اس پر میجی برا نمر دفتہ نہ ہوتا ، وران سے مند ترقیقاً پلک نہا بین سکون وشیات سے ان کی مسلاح کی مندکر تاریبتا ایک صلح کا یمی اند زمو نائیا میٹ ایک میٹ کا ایک صلح کا یمی اند زمو نائیا میٹ ایک میٹ کا ایک میٹ کا در آدمی اور ایک اندر کھیس آئے ہیں ۔ دور اور کھیا کہ در آدمی اور ادر کھیس آئے ہیں۔

دہ گھبراگباکہ معلوم ان کی نیرٹ کمیاہے جونہ اس طرح دیوار بھی ندکر اچانک اس کے مکان کے ندرومنل ہوگئے ہیں۔ اس پرانہوں نے کہاکہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ہم ایک إِنَّ هٰ لَا آَتِنَّ لَهُ يَسْعُرُنَ لَغِهَ أَوْلَ لَغِهَ أَوْلِيلَ أَنْ فَقَالَ الْفِلْفِيهَا وَعَزَفِي فِي الْخِطَابِ وَقَالَ الْفَلْفِيهَا وَعَزَفِي فِي الْخِطَابِ وَقَالَ الْفَلْفِي الْخِطَابِ وَقَالَ الْفَالِي الْفَلْفِي الْفَلْمَ الْفَلْمُ وَعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مقدمہ کے دوفرق میں مہم میں باہمی تعبیرا ہوگیا ہے اورایک دوسرے برزیا دنی کرنا چاہتا ہے۔ سوچم میں تق دانصا دے کے ساتھ فیصلہ کریسے دیکھنا اہم ناانصانی شکرنا۔ ہمیں عدل وانصا کی اور لگادینا۔

داؤ دین کہاکہ سے خص کا یہ مطالبہ کا پی نتا نوب دسبیوں کوسو بنا ہے ادر تیرے ہاں ایک بنی نوب دستے دیے اس ایک بنی نوب کر تبدیوں کوسو بنا ہے کہ کوگ جب بھی ایک بنی بھی تربینے یا باہمی شراکت سے کارو بارکرتے ہیں تو الن میں سے اکثر کی حالت یہ ہموئی ہے کہ دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں ، بیسا کھ وہ لوگ ہیں کرتے جو تو انین خدا و ندی بائیا کہ دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں ، بیسا کھ وہ لوگ ہیں کرتے جو تو انین خدا و ندی بائیا کہ کہ تا ہیں ادر معامضرہ کوسنوار نے داسے کام کرتے ہیں ۔ سیکن ا بیسے لوگ بہت تعمورے

ہوتے ہیں۔ (داؤڈ نے بہ اس معاملہ کی گہرانی پر غور کیا تو ہت قیقت اس کی سبھ میں آگئی کی مسلہ صرب ان و نسبیوں کا نہیں۔ یہ اس نعط معتی نظام کا سوار ہے جس میں بڑا سرمایہ مجد فے مرمایہ کو اپن طرب کھینچ تا چلاجا تاہے جس کا بیتجہ یہ ہوتا، ہے کہ امیر امیر ترا اور غرب الحرب تر ہوتا جہ ایر دن بدن معاشرہ کے اِن دوط بقات میں گفت ازیادہ ہوتا چلاجا تاہیں۔

فَنَفَرُنَالَهُ وَالِنَّ وَإِنَّ لَهُ عِنْ مَا لَوْلُوْ وَحُسَ مَا فِ الْمَالُولُولُولُ وَالْاَحْمَلُنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْالْرُضِ فَاحْمُ بَيْنَ التَّالِي وَالْمَا وَاللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّه

پتائچہ آپ نے بحسوس کیا کہ بیش کا فریضہ ہے کہ اس خلط معاشی نظام کو بیسے خطوط برشنشکل کیا ۔ بدیڑا مشکل کا انتفاء آپ کے لئے اس نے اپنے رب سے سامان مغاظمت ہلب کیا — ایسی بین پہتے ہیں سے دہ تمام مخالفتوں کامقا بلہ کرسکے — اوراس نے تہتیہ کر لیا کہ وہ تو آئین منداوندی کے مطابق معاشرہ کی مہلاح کر کے رہے گا۔

جہ نے اس کے بینے سا، بن خاطبت ہم پہنچا دیا ۔ وہ ہر عاملہ ہیں ہمارہ توانین کا ما ترب تربہ تا تھا اس کے تمام معاملات کا ما بہ نہیں در فوشگوار ہوتا تھا۔

پینا نجے ہم نے اس سے کہ دیا کہ رخم یا لکل اطبینا ان اور بے فونی سے معاشرہ کی اعمالہ کروں۔ ہم نے تہ ہیں ملک میں حکومت عطاہی اس لئے کی ہے کہ تم لوگوں کے معاملات کے نیے معاشرہ کی تعدید مقتل کے ساتھ کرو ۔ ۔ بینی توانین خدا دندی کی روسے عدل وانصات کے مطابق ۔۔ اور کسی کے خیالات ادر مذبات کا تمباع دا در رمایت ) مت کرد۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہوگئی ہیں صبیح راستے سے ہمکاریں گے۔ یور کھو! لوگ صبح راستے سے ہمکاریں گے۔ یور کھو! لوگ صبح راستے سے اس سے ہمک جاتے ہیں کردہ تا کہ

ا درانبين توم نے دالے ايك بطب بروحاتيا كے ؟

البد كمبى نهين ہوسكا - يہ جو سكافانون كائنان كے خلاف ہے - ادراسى قون كونم نے اس كتاب يس بيان كيا ہے جيے ہم نے تنهارى طرف الال كيا ہے - يہ بترى يابركن كتاب ہے - اس كے اتباع ہے بترى سرفراز بن در توشكوارياں عامل ہوتى ہيں جبكن يہ ابنى كوشال ہو كتى ہيں ہوس كے احكام برخور وسئكر كريں عقل وسئدسے كام ليں - ادراس طرح واس كے مضابين كو اتبى طرح سے سيمين -

اور ہم نے داؤ ڈکو ایک بیٹر بھی عطاکیا تھا ۔۔۔سبیمان ۔۔ دہ بھی بڑا اطاعت کیا ہے ۔ بندہ تھا۔ ہر عاملہ ہیں ہما سے توانین کی طرف رہوئ کر تا تھا' اورسین عمل میں بڑا نیز خرام

اس کے ہاں بھی عمدہ عمدہ سبک رفتا رکھوڑے تھے۔ و دیکھیے بہر ن کا معاشنہ کیاکت اتھا۔

ایک دفعہ وہ اس طرع میں گھوڑوں کا معائمۂ کر رہا تھا تو اُس نے بنے ساتھیوں کے کہا کہ تنہیں معلوم ہے کہ میں ان گھوڑوں سے ہی قدر محبت کیوں کرتہ ہوں ؟ محض ہیں اس کے کہا کہ تنہیں معلوم ہے کہ میں ان گھوڑوں سے ہی قدر محبت کیوں کرتہ ہوں ؟ محض ہیں اس کے کہ یہ نظام میں خواد ندی کی گدافعت کے لئے رجہا دمیں ، کام دینے ہیں ۔ وہ اپنے ساتھیوں سے آئی تنہ کے جھائی ہوتے گئے ہیں گرتہ جا اُلا تھا ورسا تھ ہی گھوڑوں کا معائمۂ نبھی کرتہ جا اُلا تھا ۔ مرسا تھ ہی گھوڑوں کا معائمۂ نبھی کرتہ جا اُلا تھا ۔ ما انتخارہ میں کہ نظور اسے او تھیل ہوتے گئے۔

( سیکن جب و سے شعلن گفتگو اوران گھوڑوں کے محافظ آئین ضاوندی ہونے کے جذبہ نے آل کے درامیں ایسا اثر بدلکیا کہ) اس نے محم دیا کہ انہیں پھرسے آس کے سائے لا یاجائے جب وہ اُس کے سائے آئے قوائل نے خود پنے ہانھوں سے ان کی بنڈ بیوں اورگرد سے گرد دخب رجو ڈ انٹر می کردیا ( بیر جب ادنی مبیل انٹر سے مشق تھا جس کا منظا ہرہ سیان فی مبیل انٹر سے مشق تھا جس کا منظا ہرہ سیان فی مبیل انٹر سے کردا نے آل کے موٹروں کے سائیس برکام کرنے ہی تھے ۔

منے سس وارفنگی ہے کہا نے الا کو گھوڑوں کے سائیس برکام کرنے ہی تھے ۔
میران ان خصوصیات کا مامل تھا ، سیکن آئے اپنے بیٹے کی طرف سے جو اُس کا

عَالَرَتِ اغْفِرُ إِنْ وَهَبْ إِنْ مُلْكُمُّ الْا يَشْيَعِي لِإَحَرِ وَنَ يَعْنِى ۚ إِنَّكَ الْتَ الْوَقَالُ الْمَعْظَوْ نَالَهُ الرَّيْعَ بَجُسِينَ بِأُمْرِهِ رَخَاءً عَيْثُ أَصَابَ فَيُوالثَّيْطِينِ كُلَّ بَثَا وَتَغْوَاصِ فَي وَاخْرِينَ مُعَرَّفِينَ فِي الْرَصْفَادِ ۞ هُذَا عَطَاءً نُواكُمْ مُنَ الْوَاصِلَةِ وَعَقَوْمِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلَا وُنَا فَالْمُسْلَةُ وَعَنَا مِنَا

جانشین ہونے والائمقا' بٹری کوفت محتی --- وہ آیک جبد تھاہے روح - مہمہ - اور ن صفاً کا مالک نہیں نفاجو کس مملکت کے انتظام کے لئے طروری نفین - الیکن 'بجےئے ،س کے کہ وہ س سے دِل ہر داشتہ ہروت ہا' وہ تو انبین خدا و ندی کی طرف اورٹ ترت سے رہوع کر آرناکہ وہ نظام مملکت کو اور نفح کم کریسے ) -

ایس کی دعاریہ ہوئی تمقی کہ ہے بہر بے نشو دنمادینے وسے؛ تو بھیے لیز ہم کے خطرات محفظ رکھ۔ در جھے سبی ملکت عط فرما جو بیرے بعد کسی اور کو ندملے رتا کہ میں زیادہ سے زیادہ کو تق مدود تک تبرے توانین کون منڈ کرسکوں) ، توسب کچے مطاکر دینے کی قوت رکھتہ ہے .

اور تبکم نے سیار ان کو سمندر میں ہے ان سے ان سے ان سے ان سے کا میں اور اور اور ان اسے ذریعے ان سے کا میں کی می کام لینے کا علم بھی دیے رکھا تھا۔ اِسی بنا پرانس نے بینا بحری بٹرہ ایسا بنا بیا تھا کہ دہ میں طرف

جانے کا را دہ کرتہ موافق ہو بین اسے بخیرہ ٹوبی اُس طریت بیجا تیں۔ رہیں ، ادر بٹرے بڑسے ٹوئ ہیکل سکڑس قبائل کے لوگ اُس کے نابع نسٹرمان کتھے کوئی ان میں ہے معارور کا کام کرتا نتھا کوئی غوطہ ٹور دل کا- ا<del>دائی</del>ہ ، میں ہے

ان کے علاوہ اور میں کئی سنرٹس قبائل سے جو آٹ کے احکام کی ریخیروں میں جو ہے رہتے سے وہ ان سب سے مفاسب کام بیتا متنا۔

جم نے سبیان سے کہدویا تھا کہ جو توت واقد ارتہیں حال ہے وہ ہماری طرف ہے بہا معلیہ ہے۔ اس کے بل بوٹے برتم نے ن جشی قبائل کو اپنا کا بی نسریان بنالیہ ہیئیکن اسے مقصد یہ تہیں کہ نہیں قلامی کی بخیب ول میں جگڑا جائے ان کی مناسب تربیت کو بھر جوان میں سے براس شہری کی جنتیت سے رہنے کے قبل ہوجائے اُسے بلامعا وضر ہا کہ دو جوان میں سے براس شہری کی جنتیت سے رہنے کے قبل ہوجائے اُسے بلامعا وضر ہا کہ دو جوان میں سے براس شہری کی جنتیت سے رہنے کے قبل ہوجائے اُسے بلامعا وضر ہا کہ دو جوان میں سے براس اور جو تو سے سکرشی نہیں جھوڑیں گئے اماشرہ ان کے مفسدات مفید منصر بنتے جائیں گئے اور جو تو سے سکرشی نہیں جھوڑیں گئے اماشرہ ان کے مفسدات

محوزار بيئكا

سلیمان بین آپ کو ہمارے قانین کے بہت قریب رکھتا تھا، در ہرمعالم میں ابنی کی ظر رج ع کرتا تھا۔ یہی دہ بھتی کہ آل کے بہال نہا ہے جیسین ادر خوش گوار ہوتا تھا۔

اور جارے بیڈری ابوٹ کی مرکز شت کو بھی سامنے رکھو دہ استہ )- وہ ایک سفوس بڑی جاد کا ہ عیب تول میں مبتلا ہوگیا - اس کے سامنی اس سے بھیڑ گئے - جانی ختم ہوگیا - دہ عز کی تکان ، در پیاس کی شریت سے نڈھال ہور استے - اس برائسے سامنی نے ڈس لیا - اسلام اسے مصابب و تکالیعن کے بچم نے تھیرلیا - راسکین اس نے بٹر سے استقلال سے ان سریکا مقابلہ

سی ) به مین ) به مین اس کی ره نمانی یک، یسے تقام کی طرب کردی جب سینندے پانی کامپشتا۔ وه و ہاں پینچا- یاتی بیا۔ نرمایا- مارگزیدہ یاؤں کو پانی میں رکھ کر ہلا تار ہا جس سے حقت رفع ہوتی -

پھراس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ آملے۔ بلکان کے ساتھ اتنی تعدا دسیں ایک ادر جماعت بھی رہیمان ہے آئی ، بیرسب کھے ہماری طریف سے ساماین رجمت ور بوستیت تھا۔ اس واقع میں صاحبان عفل دبھیرٹ کے لئے ساماین موعظمت ہے۔

اس وا موسیل صاحبان مس و جیرت سے سے سام بن موسط سام بن موسط سے استی استی استی استی سے رہے کہ دہ آس زمانے کی عاآنوم بیت کے مطابق جمانی کے استی کے مطابق جمانی کے سے اسکے کا تو میں شرکے کاشائہ پایاجا کا تضااس کئے دور) ان کی طرف تعدیا مائل شہوا کیکھٹری ہو ٹیوں سے اپتا عداج کرتا رہا ۔ اس طسرت است شعب ابرائی ۔
شعب ابرائی ۔

ال نے اس تکلیف کو بڑی با مڑی سے بڑشت کیا، در بین بھی ہمارے قانون کی خلاف رزی ہے۔ د کی۔ ہرمعالمہ میں اُسی کی طرف جوع کرتا ہا، راوں سے توہم پریتی کی جڑکاٹ جی سوالگی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہندے ابراہیم ادرائسٹی ادرائسٹی ادر بعیقوث بھی تھے۔ ان کی داشتان حیا کے

٥r

إِنَّا ٱخْلَصْنَهُمْ وَقَالِصَاتِ وَلْرَى الدَّارِن وَإِنَّهُ مُعِنْ تَأْلُونَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَادِ فَ وَاذْكُرُ السَّحِيلُ وَالْيَسَعَ وَكَاالْكِفُلُ وَكُلُّ مِنَ الْوَحْمَالِهِ هُلَا إِنْ لِلْمُتَقِينَ لَكُمُّ مَنْ الْمُلَوِّدُ وَلِنَ اللَّهُ وَالْمَالَقِينَ المُتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُلِّلُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا مُثَّكُونِينَ فِيهُ أَيْنَ عُوْرَ فِي الْهُوَ لِيُرْمِرُ وَ وَسُرَابِ ﴿ وَهِن أَمْ فَصِرْتَ الطَّرْفِ أَثْرابُ ﴿ الْعَلَامُ أَنْ عَنَ فَلَا أَنْوَعَ وَأَنْ لِيَوْمِ أَلِيسَالِهِ مُثَّكُونِينَ فِيهُ أَيْنَ عُوْرَ فِي الْهِيَّةِ كُوْمِرُ وَ وَسُرَابٍ ﴿ وَوَهِن أَمْ قَصِرْتَ الطَّرْفِ أَثْرابُ ﴿ الْعَلَامُ الْمِنْ الْمِيْ الْعِسَالِهِ

معى اينسسا من ركعو- أنبس بم في توت والمداري عطاكيات اورعم وبجيرت مجى-ان كى تصوصيّت كبري يهمنى كه وه برمعا لمدين مستنقب كى زندگى كوپيش نظرر كلت تصرا یئے کہی توانین خداوندی سے الگے بہث کر کولی فیصلہ نہیں کرنے تنے) اسی خصوصیت کی ہنا پر مم نے انہیں بانی وگول سے الگ کرکے ایک خاص جماعت بنادیا تف

دہ جارے مزدیک منتخب افرادات نبہ تھے ہو محالانی کے کا مول میں بہتیں بیٹی رہیتے

السي طرح المعيل اليسع - اور ذي الكفل كي داستنان حيات كواية سائف ركهوية مهی دیجرانبیاری طرح انوع اسان کی منعنت تخشیول میں سے آگے دہتے تھے۔

بیة ارتجی یا در شنتیں ہیں ان لوگوں دانبیار) کی رسنبول نے اس سے بیلے نواتین طارندی 14 كى بطاعت ادر ففاذ ميں برى برى صيتيں الشائي سكن ان كے بائے استقلام يں كمي لغريش نه " بی ان کی سرگرزشت سے پینتیفت واضع ہوجاتی ہے کہ ) جوبوگ قوالین خدا دیدی کی پوری اپر عجداشت كرتيمين البدين شرع ميس كتن مي مصيتين كيون شاعفاني بري التحرالامرانبين مهايت نوش گوار تفكاف مل جائے ميں ان كائحبام براحسين مواج

لینی اس زندگی میں میں معاشرہ اور آخرت میں میں جنت دوا ا حس کے دروانے ان کے لئے کھول دیتے جاتے ہیں۔

(ایساہی جنتی معاشرہ تمہاری جماعت کے منتے ہو گاہو نظام خداوندی کی شکیل کیلئے مصروب مدوجبد ہے) بدلوگ آت كشول كى جزت ميں يحة لكائے بيشے ہول كے اوران كى طلب پر برجي كم ي بنزي كيل اورشروبات ان كے الله جا آي مح-

ربیطنتی آسائشیں صرف مردول کے ہے ہی جہیں ہول کی ، اِن کے ساتھ ای 21 بم كل سين الني جيسي خصوصيات كي بيك عورتين بهي جول كي ---- حيا كي مستظرين کی نگا ہی کہمی پیاک نہ ہول-

يه بهو گانعث ال معاشره كاج تمهار اعمال كيطهور تاليج كيونت مرتب بهوكا-

إِنَّ هَذَ الْرِزْقُنَا كَالَةُ مِنْ نَفَادٍ فَقَ هَذَا مُنِانَ الِطَّغِينَ اَشْرَمَاكٍ فَيْ مَعَمَّمٌ يَصَلَوُنَهَا فَيِفُسَ الْمِهَادُ ﴿ هَٰ هَذَا كُلُوفُوهُ جَيْدٍ وَعَنَاكُ فَيْ وَاخْرُمِنَ شَكُلِهَ اَزُولِهِ فَيْ مَنَافَوْمُ مُعَنِّمُ ثَلَامَزُمُ الْفِيدُ اِنْهُمُ صَالُوالاَنَاوِ فَالْوَائِلُ وَالْمَالُولُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمَالُولُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونُ الْمَالُولُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونُ الْمَالُولُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

يەبىمالاعطاكردەسا، ن زىسىت ايسا ، وگامېس ئىن كى نېمىن آيتے گى جۇكىجى تىسىم نېمىل بېوگا-

مرین ہوں۔ ایک طرف تویہ ہوگا- اور دکسری طرف ان لوگو ل کے سنتے جو ہما سے تو بین سے سرشی بیتے ہیں بہمت ہوا تھ کا میں گا-

المعنى المجان المعنى ال

ہوں۔ بہنتیجہ ہوگا ان کے اپنے اعمال کا ۔۔۔ دہاں سامان رابیت تو ہوگا اسکن ایسا حس سے سکین ہوئے کے بچائے ادراعنطرب بڑھ جائے جس سے نشو وٹمانہ ہوسکے اسٹنا آبا پانی ہوگا ' لیکن یا ٹو کھولتا ہواا دریائ استے ان دونوں سے کیئے تی جل جاتی ہے۔ رہے ا دراسی تسم کے دیگرانواح واقسام کے عداب۔

اِن کے میڈرول سے کہا جائے گاکہ ہم تہارے تنبعین کی فوج ہے جو تہارے ساتھ آئم میں دہنل ہورہی ہے واس لئے کہ یہ اندھا وصند تہارے بچھے چلاکر استحقی ، وہ جواب یں کہیں گے کران کے ساتھ ایسا ہی ہونا چا ہتے تھا ۔ انہیں ڈراسی کشا وا درآسد مش مہنیں ملتی چہتے۔ انہیں ہمبشہ جہنم میں جانے بھنتے رہنا ہے ہیے ، وا نہی کے ساتھ ہود نے کی وجہ سے تو ہم تھی اس فدد

مرس بوسط میں کے آج تم مہیں مورد لزام مفہراتے ہو حالانک تم نے تو دی مرشی ختیا کے دو میں میں مورد لزام مفہراتے ہو حالانک تم نے تو دی مرشی ختیا کے کرتھی کوئی آرکٹس ورکشاد نہیں جو نی چاہیتے تم ہی نے تو بہر مہم میں میں اس کے تعارکرا یا ہے سواب د بجھوکہ سکیسی بری حکہ ہے رہنے گی! رہم ( سیس ا

ما مقام ہے ہوں میں الموق طب کر کے کہیں گے کہ اے جارے پر وردگار! یہ کمبخت جو ہمارے النے پیرصیبت لاستے ہیں تو گن کے بنے عذا ب جہنم کو دگن کردے رایک ان کے لینے جرآ کا کے پدلے میں ورد وسراس بنے کہ انہول نے ہمیں کھی گراہ کیا تھا،۔

[ • 4 ]"



ورامنهیں ذلبل وٹوار مجھ کُرُ ان کا بَدَانَ ارْا یا کرنے تھے۔ اُن لوگوں کو کیا ہوگیا۔ وہ کہاں گئے ؛ کیا وہ یہاں جہنم میں کی الواقعہ نہیں ہیں' یا

مهری نگامیں انجیت حاتی میں اور وہ تمیس دکھائی تہنیں دیتے!

جہنم دا یوں تھے ہی متم تھے انہی تفکیسے ایک تمثیر سے ایک تمثیر میں متب ہے۔ دیار سول میں ان سرکہ دیکر میں متبین میں آئے خوالی تب ابی ہے

الے رسول!) ان سے کہدو کہ میں تمہیں اس آنے والی شباہی سے آگاہ کررہ ہوں اور تم سے بار بار کہدرہ ہوں اور تم سے بار بار کہدرہ ہوں کہ اس مقیفت کو چھتی طرح سمجھ ہو کہ کا منات میں خدائے واحد القبتار سے ملاوہ اور کسی کا غیب واقت وار شہیں۔ وہ اکسیدا تمام تو توں کا مالک ہے۔

کا مُنات کی بستیوں اور بیندیوں میں جو کچھ ہے دہی ان سب کا آقا اور بیروردگارہے۔ وہ بٹرے غلب کا مالک ہے اور صرف اس کے مثالون کی روسے انسال کو تمام تنظارت سے ساما اِن حفاظمت میں سکتا ہے۔

ان سے کہو کہ دوآنے دالا، نقل جس کی میں تہیں فبردے رہا ہوں ایک بہت بڑا

يَخْتَمِمُونَ ﴿ إِنْ يُوْخَى إِلَى إِلَا أَنْمَا آنَا لَا يَرْمُنُونِ ﴿ وَقَالَ رَبُكُ لِلْمُلَيِّكَةِ الْنَظَاقُ السَّرَامِّنَ وَالْمَا الْمَلَيْكَةِ وَالْمَالِيَّةُ وَالْمَالُونِ وَمَا الْمَلَيْكَةُ وَالْمَالُونَ وَمَا فَقَعُوا لَهُ مَعِيدِينَ ﴾ فَعَمَا الْمَلَيْكَةُ كُلْهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ وَمَا فَقَعُوا لَهُ مَعِيدِينَ ﴾ فَعَمَا الْمَلَيْكَةُ كُلْهُمُ أَجْمَعُونَ فَا لَا لَيْلِيسَ إِلْمَالُهُمُ وَالْمَالُونَ فَعِيدُ وَلَا لَا يَعْلِيسُ وَالْمَالُونَ فَعِيدًا لَمَا لَمِنْ الْمَلَيْكَةُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ الْمَلَيْدِ وَمَن الْمَلَيْدِينَ فَي الْمَلْفِي وَلَيْكُ وَلَا لِللّهِ مِن الْمَلْفِي وَلَى اللّهُ وَمِن الْمَلْفِي وَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمِن الْمَلْفِي وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمِن الْمُلْفِقُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُن اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا مُن اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سوحبس دی سے مجھے اصنی کی یہ بائیں صوم ہوئیں وری وحی مجھے پہتا تی ہے کہ تنہاری ہی فلط رُدِش کا نیٹوکس فارتیا ہ کن ہوگا۔ اس سے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔

معطوروں یو میں دی نے مجھے ہوئے ہم کے عظیم حالی بھی بتائے ہیں کانت ان کی مکنات کیا ہیں اور سے کو نفسیا ہی سے محظیم حالی بھی بتائے ہیں کانت ان کی مکنات کیا ہیں اور سے کو نفسیا آئی سے محظیم حالی بھی پر نفشہ آئی ہے کہ نہیں افراد میں منکشف کئے گئے ہیں جھے ہیں ہے ہیں ہے ہیں کہ اور جسے محقرالفاظ میں بھر دہرایا جا تا ہے — اس کی جب ہیں ہے ہوئی ہے کہ اکسی انت ان گائی ہی کہ انداجا مدر دو سے کرنے والا ہوں۔ (جسے اللہ ہوں۔ اور سے اللہ ہو

ی ابتدا جا میرور ایسا به و کروه زندگی می نیاست ارتفای منازل طی کریجات مقالک بهنیجهای میرور به ایسان به بهنیجهای میرور به ایسان میرور به این تواناتی کا جهار سرمیس مشیک مشیک شاسب اور توازن مت ایم به وجهت اور میرای این تواناتی کا ایک جهار به دن اور بویس وه صاحب اختیار واراوه ان نی ذات کا حال بیشرین جلئے تو تم

ال المسالة المراجية مسروبية بناخيه اس بروگرام كيه مطابق تمام كائناتي توتيس انسان كيه ما مي تحبك كيئيس. ديكن اس كيه ترش جذبات اس كيسانينه نرجيك انبول ني س سے بغادت كي اور تفيكتے سے انكاركر دیا۔ (حمیم).

اور جیسے سے اندار تردیات (مہر ہے)۔ فوانے ابسیں (انسان کے سکرش حذبات) سے پوچھاکی تم اس کے سلسنے کہوں آبیں مجھے دیا، متم نے کہوں سکرشی اختیار کرلی ! تم نے دکھانہیں کے میں نے اسے کس سن فوتی

وف فرٹ صور ۱۰ ۱۰) ماہ ہم نے دیسے ہیں ایک آل ایک شفر سے مغبور طوا کا مربیہ ہم ان کا مت فی معاملات طربات میں ایکن اِس مقاک براس کے ماغد إذ یختین مون آب ہے جس کی وحر سے دہ مغبور البینا ورست معنوم ہم براہ تا عالم امرس میں جی جگڑوں کا کیا کام ایس سے ہم نے میں اس سے مراودہ مڑے بڑے سردار سے میں جو انبیائے کرام کی خاصت کر نے منے اور یا ہم دکر جبگڑتے ہے ۔ ایک میں ل یہ بی ہے کہ اس احتصاف و دیمی جبگڑنے کے کا اللہ ماہ تحلیق آ وا کے وقت ملائی کا استخصار ہے دجس کا ذکر میں میں آ چکا ہے ، ایکن سے می اختصاف تہمیں کی جاسکتا ا قَالَ اَنَاعَيْرُ قِينَهُ خَلَقَتُهُو مِن الْهِ وَخَلَقَتَهُ مِن طِينِ فَالْ فَاخُوجُ مِنْهُ اَوْاَتُكَ رَحِيم يَوْلِلْوَيْنِ فَالْ رَبِّ فَاتْفِرُ فِي الْهِ مُنْ الْهِ وَعَلَقْتُهُ مِن فِيلِ فَالْ فَالْفَالْمُ مِنْهُ الْمُنْفَلِينَ فَالْ الْمُنْفَلِينَ فَالْ الْمُنْفَلِينَ فَالْمَالُونِينَ فَالْمَالُونِينَ فَالْمَالُونِينَ فَالْمَالُونِينَ فَالْمَالُونِينَ فَالْمَالُونِينَ فَالْمَالُونِينَ فَالْمَالُونِينَ فَالْمَالُونِينَا فَي الْمُنْفَالُونِينَ فَالْمَالُونِينَ فَالْمَالُونِينَ فَالْمَالُونِينَ فَي الْمُنْفَالُونِينَ فَي الْمَالُونِينَ فَي الْمُنْفِينَ فَالْمُونِينَ فَي الْمُنْفَالُونِينَ فَي الْمَنْفَالُونِينَ فَي الْمُنْفَالُونِينَ فَي الْمُنْفَالُونِينَ فَي الْمُنْفَالُونِينَ فَي الْمَن وَمِثَنْ تَبِعَلْ وَهُمُ الْمُنْفِينَ فَي الْمُنْفِقِينَ فَي اللَّهُ الْمُنْفِينَ فَي اللَّهُ الْمُنْفَالِقُونَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سے پیدائیا. ادر کس فدرصاصب افتیار بنایا ہے کیا تواس سے بٹراندنا چاہتا ہے یا اپنے آگئے۔ ملائک سے بھی اوٹنے اسمحتا ہے۔

اس نے کہاکہ میں اپنے آپ کو آدم سے بہر سختنا ہوں۔ تونے مجے نارسے پیداکیا ہے، وَ آدم کوسٹی ہے۔ (الب ان کا طبیعی ہم اس کے تندو تیز عذبات کے نابع رہذہ ہے، اس خصر آتا ہے تواس کا بالا فود کو دائے کرونسری مقابل کے سینے میں حیخر گھونپ دیتا ہے )۔

خدان کهاکه تواس مالت سے نکل جا، تو مرشم کی سعادت سے محروم ہوگیا- داگافہ آ بنے جذبات سے مخلوب ہوجائے اورا نہیں قوانین خدا و ندی کے تابع نہ رکھے تو بہ زندگی کی سادلو سے محروم رہ جانا ہے )-

ادر تیری برعودی نوفرالتین تک بروگی جب طبخونمان کا دورآئے گا۔ اس نے کہاکوا سے سرے بروردگار: توجی بو مرالبعث تک جملت دیدے دہا۔ مزانے کہاکہ اس میے اُس وقت تک کے سئے بہلت دیجانی ہے۔ یعنی ایک

خدانے کہا کہ ہاں مجھے آل وقت تک کے سئے بہلت دیجا بی ہے۔ یہ ایاب اس میں اور میں اور اس میں اس میں اس اور کی کے کسیں ان ان اول کو کسی آبر سے میں اس میں کہا کہ تیرے فلیہ وسلط کی تندم تو دیجہ کہ میں ان ان اول کو کسی آبار سے صبح راستے سے بہکا آبا جو ل۔

بجزیرے ان بندل کے جو اس بچم سے الگ ہٹ کر بیرے قانون کا اتباع کریں۔ خدانے کہا کہ یہ تھیک ہے ۔ اور جو میں کہتا ہوں وہ بھی طبیقت ہے۔ لینی یہ کہ میں بچھ سے اور جو تیراا تہا ع کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر وں گا۔ اے رسول، ان سے کہدو کہ ہے ہے تہا،ی کا وہ راستہ جس کی طریف جلسنے سے میں

تہیں روک ہوں- اوراس کے بدلے میں تنہتے کو مانگنا نہیں۔ نہی یہ کو محف دکھا دے کے لئے کررہ ہوں رمیرا دل نمہاری تباہی کے تصوّر سے کڑھنا ہے اور تنہا ری ہمسازدگاہ

# إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعُلَمِينَ ۞ وَلَتَعَلَّمُنَّ نَبَاةٌ بَعْنَ حِينٍ ٥



(لیکن اُکرتم میری تنذیر برکان نبیں دھرقے نواس سے فدا کے س فدا بطہ نوا بین کا کھے ہیں۔ بہنیں بگڑھ کا ۔ بہصرت تمہارے لئے ہی نبیس )۔ بہنو نتام انوام عالم کے لئے او نمائی کا فتا ہے۔ دہو قوم بھی سے اپنے لے گرزندگی کی نوٹ گوار اول سے ہم کنار بوجائے گی،

مب رہا ہے۔ اس کے اس دعوے کوئم ایک دقت کے بعد خود حان ہوگے رجب نہار ہے اعال کے نائج نمہ رسے سامنے آئیں گے ۔۔ بہستقیس کی تاریخ بتاد سے گی کہ اس کے تمام دعادی کس ذکہ خنیقت یزمینی بیں ،۔





#### ــيوانله ِالرَّحْـــــــــــــ سِالرَّجِ

تَنْزِيْلُ الْكِسْبِ مِنَ اللهِ الْعَيْدُولِ إِنَّ الْزَلْمَ اللَّهُ الْكِتْبَ بِالْعَقِّ فَاعْبُ اللَّهُ الدِّينَ فَ الْاِلْهِ الدِّينَ فَ الْاللَّهِ الدِّينَ فَ الْاِلْهِ الدِّينَ فَ اللَّهِ الدِّينَ فَي اللَّهِ الدِّينَ فَي اللَّهُ الدَّيْنَ فَي اللَّهُ الدِّينَ فَي اللَّهُ الدِّينَ فَي اللَّهُ الدِّينَ فَي اللَّهُ الدَّيْنَ فَي اللَّهُ الدِّينَ فَي اللَّهُ الدَّيْنَ فَي اللَّهُ الدَّيْنَ فَي اللَّهُ الدَّيْنَ فَي اللَّهِ اللَّهُ الدَّيْنَ فَي اللَّهُ الدَّيْنَ فَي اللَّهُ الدَّيْنَ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الْعَالِصُ وَالَّذِينَ الْمُعَنَّدُوا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَصُرُ فَمْ إِلَّا لِيقَوْ بُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْقِ إِنَّ اللهَ يَعَلَّمُ بَيْنَاهُ فَيْ اللَّهِ يَكُونَا إِلَى اللَّهِ وَلَقِي اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّلِي اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ فِيْهِ وَخُتِلِفُونَ أَوْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُولُ مُعَنَّ مُنَّا هُولًا لِنَهُ لَا يَهُولُ مُعَنَّا مُعَالًا

بيضابطة قوانين أس ضراكي طروت سے ازل بهواہ جو ہریشے پر غالب ہے در ما اسلا كائنات كوين تدبير كمطابق جلات جاراب

مم في الدرسول. ) أس ف إلط توانين كوتيري حرب عقيك عليك الدارس اللكي ہے۔ اس مصفیح تعمیری متائج مزنب ہوں مجے۔ اب کرنے کا کام یہ سے کہم برطر میں مدمورکر نهایت شدد مدسے آس کی اطاعت کتے جاؤ۔

ادراس امرکاعام اعدان کردوکراطاعت صرفیت توانین خدا دندی کی جونی جا ہتے۔ جو لوگ خدا كے علدہ أورول كواينا كارسار وكاريس ما فرايد بيني بين ان كاكبشابيہ ہے كدوہ ان كى اطاعت ر سیستشن اس سے کرتے ہیں کہ وہ ان کا وسیدین کر بہیں خدا کا مقرب بنا دیں۔ زبیان کی سخت بعول سبے خدا کا مغرب بنے کے سے کسی درسیا، ور ذراحیہ کی صرورت نہیں - اس کا طرق فقطية بي كفراك إلى سابط فوانين كي اطاعت كي جلت وهم واليه لَّوْلَالْ اللَّهُ الْمُوْلِمُ الْمُعْطِفِهِ مَا يَعْفُلُ مَالْمُنْ الْمُعْنَةُ مُولَالُهُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْ

ببرحال اس بب میں یہ لوگ الگ مسلک اختیار کرنے ہیں- اب اخترا کس خرآن کے ذریعے ان تمام اختلائی امور کا فیصلہ کرنے گا اور بیا ہا ہے گاکہ ، جو شخص ہماری طرف کی مقصود تک نہیں میجے سے گا۔ مقصود تک نہیں میجے سے گا۔

(خداتك بنفيف كم المقال في دسيل كم بالل عقيده في يخب ل خام بدياكر د باكفا کی اولاد بھی ہے۔ اس کئے اس تک پہنچنے کے لئے اس کی اولا دیسے شرحکرا درکونسا ذرای جسکم تر بهوسکتاب بیسا بیول کا بنیت مسیخ کاعقیده آی تصور کا پیداکرده ہے) . ان سے کہوکہ اگر الشهد اینا بیابی بنان موناد تواست اس مکلفت کی کیا خردرت می کدا سے سی عورت کے جن سے پیداکرتا، وہ اپن محمناوق میں سے جیسے اہتا اہراہ راست ابنابیاجن لیتا کسیکن خدا اس سے ببت بندید کاسے اور کی احتباع ہو- وہ فدائے داحد ہے - اور تمام فولول الک اس نے اس نمام سلسلة كائنات كو مشيك مشيك انداز سے نعيري ننائج مرتب كھيے کے لیئے پیداکیا ہے۔ اس نے زمین کی گروش کو اس ازاز سے تغیین کیا ہے کہ رات کوا دن کے اوپیر بیتا جا ایک اورون کورات محاویرة را کویا ورات زمانه کی بیش می بیم بی جنبیم ا مسلسل لبديثتا جله جارباهه) اوراس منهسورج ادرحها ندکوامينهٔ توانين کي زنجيرول مبريج مُ رکھاہے۔ ان انسبر ام فلکی میں سے ہرا کی ایک مدّرہ معینہ تک کے لئے اسینے اسینے راست میں جلاجار باسب بيسب كيرأس فداكة وانين كمعطابق مورباسيه جويورس إدر عالمالك ہے اور ہرشے کی حفاظت کا سامان رکھتا ہے ۔ راس لئے اسے اولا دکی کیا احتیاج ہے؟) اس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا ایک جر تومة حیات سے کی رہے ، مجھراسی ایک جرافیہ کوہسس طرح دوحضوں میں نقت ہم کر دیا کہ آپ میں سے ایک حضہ نربن گیاا در دوسسرا ما دہ-اوراس نے تمہارے کئے موشیوں کی آٹھ فیٹمیں بنائیں ربعنی اوندے انگلتے انجیٹرا بحری

إِنْ مَكْفُرُواْ وَالْآلَاثُ عَيْنَ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِيهَا وِ الْكُفْرُ وَالْ اَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُوْ وَلَا تَرْبُ وَالْهَا وَلَا مُونَ الْمُونَّ وَالْمَالُونَةُ وَلَا يَرْبُ وَالْمَالُونَةُ وَلَا يَرْبُ وَالْمَالُونَةُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَالْمُونَ وَالْمُونَّ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا تَوْمُ وَلَا مَنَ الْإِنْسَالَ ضُرَّ اللهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا مَنْ الْإِنْسَالَ ضُرَّةً وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَ

کے زرا در سادہ توڑے - ہ<del>یں سیس سیس</del> ) جب تم رحم ادر میں ہوتے ہو تو دہ تجیب انداز سے تم میں شخلیقی تبدیلیاں پیدائر تار جتاہیے --- کمبھی ایک حالت کھراس کے بعد دوسری حا --- ادر پیسب کھ رایک دونہیں بلکہ ) تین تبن پر دول کے اندر ہوتار جتاہے -

یہ ہے تہا را اللہ حبس کے نظام رابتیت کے مطابق تہاری اس طرح نشود نماہوتی رائی ہے کا تنات میں تمام اقتدار واضتیار آسی کا ہے۔ اسس کے سواکسی اور کو کوئی اقتدار عال بنیں۔

، میں '' سوبتا وَکریم رضرا کے قوانین میں مذہور کر کس طریت جارہے ہو؟ رکونی ا درسمت جلنے '

کی ہے کھی:)۔

ميكن السان كى حالت مجيب ہے جب، سےكوني تكليف بهفري بعد تويد سبين

سله بینی پهیٹ رحم اوروہ بھیلی جس سے اندرستین ہوتا ہے – دیسے' اس بھیلی کی بھی دو تہیں ہوئی ہیں۔ اس اعتبارسے نیر دوجھکیاں اور رحم کی دیوار ٹیمن پر دھرین جائے ہیں۔

پردردگارکودل کے پورسے جھکاؤکے ماتھ دیکا تاہیے۔ نیکن جب اس کے جدا اسے تماکش اجاتی ہے تو وہ اپنی اس نمام کرید دزاری کو بھول جب آئے ہے جس کے سہتھ وہ ضدا کو پیکارتا تھا اور کہنے لگتا ہے کہ بیمصیبت توصنال کی وجہ سے دور ہوئی ۔ اور اس طرح و خود کھی گمراہ ہو اسے آئ دیرے در ل کو بھی خداکی راہت گمراہ کرتا ہے۔

متم ان سے کبدوکر تم توانین ضاوندی سے نکاروسسکشی کرکے جس فدریوناد حاصل کرناچا ہتنے ہوا کھ دقت کے لئے مصل کریو ، پیمرآخرالامزیوسب کچھ رکھ کا ڈھیر ہوکر استان

رہ جائے گا۔

(ایک شخص وہ ہے جو ال تم کی زندگی بسرکر تا ہے حس کا ذکرا دیرکیا گیا ہے۔ اس کر بیک بوری اطاعت کرتا ہے۔ اس بی جمسلا مسلامیت و المین خدا دندی کی پوری پوری اطاعت کرتا ہے۔ اپنی جمسلا مسلامیت کو نظام خدا دندی کے لئے وقعت کئے ہے ددن کی بحر پور مضرد فیڈول میں نوایک طفیقت و وقعت کئے ہوئے اس کی اطاعت کو تی میں مصرون مصرون وہ عندالصرون ی مالوں کو بھی کھڑے اور مجلے ہوئے اس کی اطاعت کو تی میں مصرون رہنا ہے۔ اور بیسب اس لئے کہ اس کی انگاہ صرون مفاد عاجلہ پر منہیں۔ دہ ستقیس پر بینی کا مکت ہے، در بیت مخاطریت اس کے کہ اس کی نرائی واقع نہ موجاتے وہ چا ہتا ہے ہے کہ خدا کی جمدید فراؤی واقع نہ موجاتے وہ چا ہتا ہے ہے کہ خدا کی جمدید فراؤی واقع نہ موجاتے وہ چا ہتا ہے ہے کہ خدا کی حدید فراؤی واقع نہ موجاتے وہ چا ہتا ہے ہے کہ خدا کی حدید فراؤی واقع نہ موجاتے وہ چا ہتا ہے ہے کہ خدا کی

رحمت وراو بهیت کانظام علی به وجدئے. ان سے پوچیو کہ کیا بید دونول شخص کہجی ایک جیسے ہوسکتے ہیں؟ کیا دہ ہواس تقیقت کا علم رکھتے ہیں دکانت انی زندگی کامقصود و منتہ کی کیا ہے ) اور وہ ہو ہی سے بے خبر ہیں، برام بہتو ہوں، ،

ان سے كوك دخداكية اسے كى سے وہ لوگو جوان حقائق پر جنين ركھتے ہوائم اپنے

قُلْ إِنَّى أَمِرْتُ أَنَاعَهُ لَا اللَّهُ مُعْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿ وَأَمِنْ لَكُنَ لِأَنَّا لَكُونَ أَقُلُ السّبيبِ بِنَ ﴿ عَلْ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الدِّينَ ﴿ وَأَمِنْ لَا إِنَّ لَا لَكُونَا أَقُلُ السّبيبِ مِن السّعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّ كَنَاكُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَزَلُكِ يَرْمِ عَظِيرٍ ۞ قُلِ الله ٱعْبِرُ عَزْصًا لَهُ دِينِي فَيْ فَاعْبُدُوا مَا يُسْتُمُ مِنْ دُونِهِ

قُلُ إِنَّ الْحُسِمِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا الْفُسَاهُ وَ الْمِلِيهِ وَ يُومِ الْقِيمَةِ ٱلاَدْ إِلَى هُوَ الْحُسَرَانُ الْمِينِ فَكُ

نشود نمادینے والے کے توانین کی پوری بوری نگرد شنت کرو۔ یا در کھو! جولوگ ان قوانین کے مطابق جسن کارانداندازسے زندگی بسرکرتے ہیں ان کے لئے اس زندگی میں بھی نوشگواریاں ہیں دا درآخرے میں بھی ستسرفرا زیاں ۔۔۔لہذا ' تم اس کے توانین کے مطابق ڈندگی مسکوسے کی کوشسٹ کرد ،اگراس کے سئے کو تی ایک خطر زمین ماس مہیں ہیں ، توکسی دوسری جائیہ آبگا فضا المائش كراو) خداكى زمين برى وسيع ہے - ربوانى بمت باركر نام بين سا و استفام کام بی - خدا نتہاری اس استقامیت کا اجراس اندازسے دسے گاجی تنہ رسے وہم دگران ہیں۔

ان سے کمیدوک رئم لیف سے جوفیصل جی چے ہے کرو اچھے تواس کا حسکم ویا گیا ہے کسی توامین حسندا و تدی کی اطاعت اس *طرح سے کرول کہ اس میں کسی ا* در کی اطاعت اور کیا*پ* 

يذيري كانت سنة تك ندبوو

، در کسس طرح اس جاعت کا پہلاف رمین جاد کے سامنے ت ایم خم کرن ہے۔ ربینی میرا کا موت ووسسروں کو وعظ و نصیحت کرنا ہی بہیں - میرا کا ا يريمي سب كرست بهيا فود ان توانين كي اطاعت كردل - اوراس كے بعد ورسروں كو اس کی دخوت دول اورایسے لوگول کی یک جماعت تیارکرول)-

ن سے كمد وكروندا كاف اون مكافات ايسا ہے كه داس كے تائج ميں كسى كى درو 100 برابررہ بیت نہیں کی جاتی- اور لو اور) اگرمیں ہیں گئے توانین کی خلاف ورزی کروں' تو مجھے ڈرسے کہ طہور نتا سمجے کے وقعت اس کے عذاب سے مجھی نہ بہتے سکوں- زا ورجب میری اپ حالت يرب تونم سوچو كرميس كسى اوركوان كے نتائج سے كيسے بياسكنا جول-اس باب میں کسی کی تجیر ہیں بیل سکنی ،-

اس کے میں قوانین خدا وندی کی اطاعت اس طرح کرنا ہوں کہ اس میں کسی 10 ادركي اطاعت كاشائة نك نهو-رئم بعي ايسابي كرو، -10

مبرا مسلک توب ہے ، تم اگر خدا کے سوکسی اور کی اطاعت کر ناچاہے ہوا توجہار

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِ مُ طَلَلُ مِنَ التَّالِوَ مِنْ مَّوَاهُ مُطَلِّلُ فَالْفَدِ عَوْفُ اللهُ بِهِ عِبَادَةً المَا يَعَالُونَا فَقُولِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَبَادِ فَا أَفَعُولُ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ

مرضی، تم جب کی جی چاہیے اطاعت اختیار کرد اس کا نقصان تم نودا تھا ڈیگے۔ یا در کھوڈال نقصان میں دہی لوگ رہیں گئے جنہوں نے ستقبل کی زندگی میں اپنے آپ کوا دراپنے ساتھیو کونقصان میں رکھا۔ یہ ایسا نقصان ہے جس کے نی الواقعہ نقصان ہونے میں کسی ت مکا دی سے مرھے نہیں ۔

آس نقصان زدہ زندگی کی صورت ہوں مجھوکہ ادبیر سے بھی 'خاکسٹر کر لینے والے شعلے برسیں گے اور نیچے سے مجھی ایسے ہی شعلے۔ یہ سبے وہ مجہ گیرتب ہی جس سے انٹڈا پنے بندوں کو اسکاہ کرنا ہے اوران سے مجتاب کہتم ہی سے بچنے کے لئے میرے توانین کی پہنا ہیں ہجاؤ۔ یا در کھو! جولوگ فیر خلاوندی تو توں کی اطاعت سے محترز دہشتے ہیں اور ڈندگی کے تہرا پر توانین خدادندی کی عرف رہوئ کرتے ہیں' ان کے سئے زندگی کی خوش گوار ہوں کی ٹوشخری

یہ ٹر تخبری اُن لوگوں کے ہے ہے جواس فرآن کونہایت عوْرو نوض سے سنتے داور سیھتے ہیں۔ اور کیھے ہیں کہ جو معاملہ زیر نظرید اُس کے لئے اس کاکو نساحکم سیسے زیادہ مناسب اور موزوں ہے ۔ اس سے کم کا اتباع کرتے ہیں ۔ (اسی کو تدبیر فی العت رآن کہاجا تا ہے ۔ میں اور لوگ جو فدا کے بنائے ہوئے راستے پر جاتے ہیں ۔ ابنی کو صوح معنوں ہیں صاحب اِن عقل دبھیرت کہا جاسکتا ہے۔ ربین قرآن پر عورو فکر کرنے دائے اوراس کی روشنی میں اپنی عقل سے کا کے لینے والے ) ۔

جوشعض ہس روپ کے خلاف چاتا ہے اس کا انجسام ' قانونِ خدا دندی کے مطابق ' شباہی ہے۔ ایسے شخص کو ' اس نہاہی ہے کوئی نہیں بجاسکتا۔ لیکن جولوگ اپنے نشو دنما دینے والے کے متانونِ ربوہبیت کے مطابق زند بسرکرتے ہیں ' ان کے لئے زندگی کی کٹ دگیاں اور فرا دا نیاں۔ بلندیاں، ورسفرازیاں وَعَلَاللّٰهِ الْكُوْلِفُ اللهُ الْمِيمَادَ الْهُ الْوَرْدَانَ اللهَ الزّل مِنَ الثّمَاءِ مَنَاءٌ مَنَا اللهُ الْوَرْدَ اللهُ الْوَلْمَ اللهُ الزّل مِنَ الثّمَاءُ مَنَا اللهُ الْوَلْمَ اللهُ الزّل مِنَ الثّمَاءُ مَنَا اللهُ الْوَلْمَ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

یں۔ وہ جوں جول ارتقائی منازل طے کرتے جلے جاتے ہیں ان نراوا نیوں اور سرنرازیوں ہیں۔ اصافہ ہوتا چلاجا تا ہے۔ اس اپنے کہ ان کی زندگی کی عمارت بٹری بھسکم غبیا دوں پر استوار ہوتی ہے۔ ان کے حسن عمل کی شادا ہوں ہیں بھی کمی اورانسے دگی تنہیں آئی۔ یہ خدا کے تنافولِ نیزید کا حتی اورائی نتجے ہے جس کے خلاف کمبی نہیں ہوسکتا۔

راس کامشا بده که خداکات نون رئوبریت کس طرح اپنے شائع مرتب کرتا ہے کم بروز کرتے رہتے ہو۔ مثلًا، تم ویکھتے ہوکہ اللہ باداوں سے بینہ درسا تا ہے اوراس سے زمین میں ا (ندی- نامے اور) حیثے یہتے ہیں- اس پانی سے رنگارنگ کی کھیتیاں اگتی ہیں۔ پیٹوسلیں پک کرخشک ہوجاتی ہیں۔ بھروہ پورہ ہوجہ اتی ہیں راوراس طرح اناج الگ ہوجاتا ہم اور بھوسہ الگ،)

رہ بین کے اس کا متنانی نفاح میں اصاصان مقل دہیں ہے ہے سے سوچنے اوّ سمجنے کی بڑی بٹری نشانیاں ہیں

بسین بری، رق معی بین میں بہت ان کادل خدا کے مت انون کو نبول کرنے ہے گئے دان امور پر فور کرنے ہے گئے کا ان امور پر فور کرنے سے انسان کادل خدا کے مت اور وہ اپنے نستونی کا دل اسلام کے لئے کھل جائے اور وہ اپنے نستونی دیے والے کی عصا کردہ روشنی دوی میں سفرزندگی ملے کہ سے ذکی اور ہاس کے برابر پر نیما کا دل تا فوق فدا وندی کی تبولیت کے لئے پھر جیسیا سخت اور جامد بروج استے۔ یہ لوگ کھلی برونی گمراہی میں ہیں اور ان کے لئے تباہی اور بریادی ہے۔

سی ہوں سربان یاں ہیں ہوروں سے سے باب بار دہیا ہوں ہے۔ ادشہ نے ہیں دمی کو ہس انداز سے نازل کیا ہے کہ یہ اپنے حسن تو ازن میں کمال پہنچ گئی ہے۔ اس کی ہرا کیے بشق وسری سے ملتی ہے۔ کہیں کوئی اختیلات نہیں ۔ مضاوی مجداس کے مطالب کی وضاحت متضا و چیزوں کو سامنے لاکر کی گئی ہے ۔۔۔ شٹلا نور کے مقابلہ میں ظلمات ویا ہے مقابلہ میں ممات و خیرہ - اس تقابل سے بات بڑی واضح ہوجاتی ہ

-- نیزرنصرین) آیات ربات کو دہرانے ) سے بی اس کے مطالب کو داھے کیا گیلہے ۔ اس طرح ایرکتاب این نفنیہ آپ کردیت ہے ۔ ( پیلے ) ،

جوبوگ فرآن براس طرح غور ونب کرگریتے ہیں اور سویقے ہیں کہ اس کی خدت فرری کے خدت مردی کے خدت فرری کے خدت مردی کے خدت کے خدت کے کان بیاں کا جائے ہیں۔ ان کے دل توانی خداد ندی کی اطاعت کے لئے اور شرح موجاتے ہیں۔ ان کے دل توانین خداد ندی کی اطاعت کے لئے اور شرح موجاتے ہیں۔ اور شرح موجاتے ہیں۔

یہ ہے وہ ضابطہ ہدامیت جس سے دہ ہراس شخص کی مصحے راستے کی طرف راہ نمائی کردیتا ہے جو اس سے راہ نمائی حاص کرناچا ہے۔ سکین چشخص کوئی ایس راستہ افتیار کرے جسے یہ وی غلط مندار دیتی ہے تواسیے منزلِ مقصود تک کوئی نہیں بہنچاسک دیا رکھو ۔۔۔ غلط راستہ کمبی صبح منزل نک نہیں بہنچا یا کرتا ) ۔

ذراسوچک و شخص ( قانون حندادندی کوسر بنانے کے بجائے) فود بیٹے آپ کوسر بنائے اور اس طرح تیا ہی کے مقرب سے بچناجا ہے ( دہ کہی اس عذات بی سے بخاص ہے ؟ \*\*
امس کی مجول ہے ) - اس وقت (طہورنت آئے کے دفت ) اِن وگول سے جنبول نے قانون طداد تدی سے سرتھی سرتی ہوگی کہا جا ہے گاکہ کم اپنے اہمال کے نتائج کا مزوج کھو - اسس عذات و ران میں سے اکونی نہیں بی سے گا۔

ان سے بہلے بھی کئی توموں نے توانین حذا دندی کو بھٹدا یا تھا۔ سوائن پر آن اُن اُن اُستوں سے تعابی آئی ہوائن کے عقل دشور سے بہیں ہے تھے۔

و سلوں سے مہاں ہی جوان ہے مار مردیں بن ایس اسے سے اس میں اسے سے اس میں اسے سے اس میں اسے سے اس میں دائر تصویر اس اسے کہیں بڑا ہوگا ، زندگی کاعذاب مودہ اس سے کہیں بڑا ہوگا ، اسے کاشس! یہ وگ اس یات کو جمع لیتے دکہ جو کھے اقوام سابقہ کے ساتھ ہوا وہی ج وَلَقَنَّ ضَمَّ مِنَا لِلنَّاسِ فِي هٰزَ الْقُرَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَتَكَلَّرُونَ ۞ قُرُانَاعَ بِيَاعَيْرَ ذِي عِنَ الْعَلَّمُمُ يَتَقُونَ ۞خَرَبَ اللهُ مَثَلًا تَجُلَّرُفِيهِ شُرَكًا مُ مُتَفْرِكُ وُنَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُلٍ هَلَ يَسْتَرِينِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ

## وِللْهِ مِنْ ٱلْمُرْفَعُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِلَّكَ مَيَّتُ قَالْقُدْ مَّيْتُونَ ٢

ان کے ساتھ کھی ہوگا)۔

می د صاحت کرتے ہیں اگری مختلف شالوں اور افوم سابقہ کی تاریخی یاد دہشتوں سے مطاقا کی د ضاحت کرتے ہیں آکہ یوگ سمجی سکیں ا

اسی مقصد کے لئے ہم نے ہی اسٹران کوصات اور غیر مہم زبان رعسر فی ایرنار اس کیاہے ، اس میں کسی سنم کا پیچے وخم نہیں ، ابہا) اورا یہا) نہیں ۔ تاکہ یہ لوگ راستے ہوکر)' زندگی کے خطرات کے کرچلیں ۔

(ایک خدا کے احتکام و فوائین کی اطاعت منے کس قدرسکون واطبینہ ن حاسل ا

يوتايه) إس كالذازه أيك شال مع لكاؤ-

ایک شخص بہت سے لوگوں کا ششرکہ ملازم ہے ۔ اُس کے وہ آت ابٹرے ننگ بنظر
میں ہیں ، ورہمند خونی کی وجہ جبگر نے والے بھی — ( ذراسوچو کا بیسے آت وک کی ملاز
میں سس شخص کی حالت کیا ہوگی ؟ ) اس کے برعکس درسر شخص ہے جو صرف ایک ملائلہ کا سالام ہے ۔

کیاان و دنول کی حامت بیسال ہوگی ج کہی نہیں ہوگئی داس ہے، ندازہ لگاؤ کہ جوشخص دنیامیں خماعت تو تول کے احکام، یاخودا پنے جذبات کے تا بع چلے جن ہیں ہر و کشماش حباری رہنی ہے۔ اور اس کے مفاہلیس ایک ایسا شخص جو صرف صفا بطائحدا ڈید کی کا انسباع کرنے جس میں کوئی رہیب و آف کیک نہیں ، کوئی نف یہ تی کشمکش یا صطاب بجر بات نہیں، سے کہوکہ ان میں سے کون اطبیت ن کی زیدگی بسرکرسے گا ؛ ( ایکل )۔

یہ ہے ضوا کاف بطری نوائین سوکس قدر درخور حمد دستائش ہے آگ ہا ضابط حس کی اطاعت میں زندگی کے ہرت کے نضادات خود بخود حل ہوتے جلے جانے ہیں۔ لیکن آکٹ رنوگ رعمت کی وخرد سے کام نہیں سیتے ادر) اس حقیقت کو نہیں سیجنے رکھیں گا راحت وسکون آیک فدا کے کوائین کی اطاعت ہی ہے مل سکتا ہے )۔

بهرمال ن اوگول سے حجال اکرنے کی ضرورت نہیں ، توسفے بھی مراسب انہول



## ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيمَاتِ عِنْ رَبِّكُو تَخْتَصُونِ ﴾

کھی مرناہے۔

اس کے بعد فہونیت کے کے وقت یہ تنام ساملات سامنہ آجا بی گے۔ وہاں ان تمام تھگڑوں کے نیصلے ہوجہ بیس گے۔ اعمال کے شائج فود بنادیں گے کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر: (کسی دعوے کے نمطیاصی ہونے کا ثبوت اس کے نمت ایج سے بڑھ کولؤ کیا ہوسکتا ہے ؟)



PRAGMATIC TEST.



#### فَمَنُ أَظْلَهُ وَمِثَنَ كَنَبَ عَلَى اللَّهِ وَكُذَّبَ بِالضِّدُ قِ

ٳۮ۫ۘڿٵۜٙۼؙڎ۫ٵؙڲڛٛ؈ٛۼۿڐٚۄ؆ڣٛۅۜؽڷڵۣڲڣۣ؈ٛ۞ۅٲڵۧڎۣؽ۫ڿٵۧ؞ڽٳڵڝؚۨٮ۫ؾؚۅۜڝۜڒۜڡۜٙؠ؋ۘٲۅڵؠٟڬۿؙۄٲڵؠؙؾۜڠٞۅؙٛ ڵۿؙۄ۫ڡۧٳؽۺۜٲؿ۫ۅ۫ڹ؏ؽؙڒڔؿۿۣۄٝڂٳڮۮڿڒۧٷ۠ٳڵڞۼۑؽؽ۞ۧڸؽڲۊؚٵڵؿ۠ٷؙڹٞۿؙٵۺۅٵڵۧؽؚؽڲڝڷۊٚٳۅؽؿڗؙ؉ۿۿ

### آخِرَهُمْ بِأَحْسَنِ الْإِنِي كَالْوُ يَعْمَلُونَ @

اَلَيْسَ اللهُ يَحَالَمُ مَنَ عَبْرَةٌ وَيَعْوَوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُورِيةٌ وَمَنْ يُضْلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ عَلَمْ فَيْ وَمَنَ يُضِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ عَلَمْ فَيْ وَمَنَ يَعْمِ وَمَن يُضْلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ عَلَمْ فَيَ مَنْ يَعْمِ وَمَ وَمَن مُنْ فَعْلِ اللهُ فَمَا لَهُ مَن مَن اللهُ مِن أَن فَي اللهُ مِن أَن مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن

بناپر) سرز رہوج تی ہیں اور مقبت طور پزان کے لئے بہترین نتائج کا حاک بھی ہوتا ہے: یہ بوک تھے ڈرانے ہیں کہ توان کے جن دیو آؤں نذہبی پیشواؤں یا سرغنوں کی مخا کرتا ہے وہ سچھے غصان بہنچا میں گئے ان سے کہوکہ تھے ان سے ڈرنے کی کوئی ضرور سنتہیں۔

ادر میں تعاہر ہے کہ جو اس طرح غدط رائے برخلاع ئے سے صبیح راسٹند کون دکھاسکت ہے؟ اس کے برنکس جو شخص اپنی غفل و تصبیرت سے کام نے زصابطہ خداوندی کا بتا یہ ہوائے

رات افغیارکرمے اسے کوئی غلط آسنے پڑہیں نگاسکتا۔ رسیسب کچے خدا کے متنا نونِ مکافات کے مطابق ہوتا ہے۔ اِس کے خلاف کھی ہیں ہوسکتا اس بیتے کہ اِس خدا کا مائون ہے جو اہری تو نوں اور غلب کاسا مک ہے اور اُس کی یہ نوت اور غلب س مقصد کے متاہے کہ ہرایک ایپ اعمال کا جسمے صحیح بدلہ یا سکھ

اگر نوان ت بو جھے کہ کا تنات کی پہنیوں اور بلندیوں کو کس نے بیدا کیا ہے نوہ آبرا۔

کریں گئے کہ انہیں استہ ہی نے پیدا کہا ہے وہ ہے ، ان سے کہوکہ جب ساری کا تنات کا فالق
اور مدفک دو ہے نو پھر جن بسینوں کو تم اس کے سواا پکار نے جو ان بیس اِس فتم کی فوت
کیسے بوسکتی ہے کہ اگر خدا دائینے فافون مکا فاضے مطابق اسمے کوئی نفصان بہنچا ناجا ہے تو یہ
اُس نفصان کو دور کر دیں ، یا داشی مت نون کے مطابق وہ مجھ پراینی رحمت کی فوازش کرنا جائے
فوراً سے روک لیں ،

ان سے کہوکہ جب داقعہ بہت نومیرار کسا حقیقت پر مینی ہے کا میری حفاظت کیسے

میرانداکاتی ہے (مجے شکے فانون مکا فات کی تحکیت پر پورا پورا بھرو سدستے) اور ہر بھروسہ گرینے والا ای پر بھر دسکر کا ہے۔

آمِدا الْكُونُ وَامِنْ عُرْنِ اللهِ مُنْفَكِّدُ قُلْ آوَلَوْ كَانُوا كَلْ بَعْلِمُ لَذَنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُونَ ۞ قُلْ بِلهِ الشَّفَاصَةُ جَعِيمًا لَذَهُ الْكُفُ السَّمْ وَنِ الْمَرْضِ عُنْمَ إِلَيْهِ مُنْزَعُونَ ۞ وَلِوَا فَكِهَا اللهُ وَحُسَدَهُ الشَّمَا كَرْفَ قُلُوبُ الْمَوْمِينَ لَا يُعْوِمِنُونَ وَالْمَالْمُ الْمُعْرِدِينَ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمَا خُرِهَمَ الْمِنْ مُنْ وَوَفِهَ إِذَا فَمُ

رہی شکل انسان کی اخلاقی دنیا ہیں تھے ہے۔ جب آس پراس کے جذبات فالر آجائیں۔
یا اس نے اندھی تقلید کی روٹ اخت یا کر کھی ہو تو اس کا شعور بریکا رہوجا آ ہے۔ ال صورت بی اگر وہ صنداد رکع تقلید کی روٹ اخت یا آواس کے شعور کے کارفر ماجونے کا امکان ہوتا ہے جس سے وہ صعیح ماستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تسکی اگر وہ صندا ور تعصب میں آگے ہی آگے بڑھتا اجائے تو اس کی معوری صالح ہیں سلب ہوجاتی ہیں اوران کی بازیا نی کا امکان ہی تہیں رہتا۔ مہی وہ لوگ ہیں جو سے متعالی کہا گیا ہے کہاں تھی بہیں رہتا۔ مہی وہ لوگ ہیں جو سے متعلق کہا گیا ہے کہاں کے دلول پر مہری لگ جاتی ہیں۔ ہیں ؟

ان حقالت میں ان توگوں کے لئے جو فوروٹ کرسے کا ابیں صیفت تک پینچنے کی

واضع نشانیاں ہیں۔ ان تصریحات کی روشنی سیں سوچ کرس لوگوں کی جہالت اور تو ہم بیستی کا بیا عالم ہوگاہ ہو خدا کو بچوڑ کر پنے انتھوں کی بنائی ہوئی سٹی کی مور تیوں کیا ہے تیا سامت کے تراشیدہ والا کا اور آئی کی اپنے مدد گارا ور حیب توں میں ساند کھڑے ہوجانے والنے خیال کریں 'حالانک بیا طاہر ہے کہ انہیں دیمسی تیسم کی کوئی توت حال ہے اور نہیں وہ عمل وخرد کے مالک ہیں' (انہیں) ہیں تالے صادیے کروشور کہاجا سکتی ہے )

ان سے کہورکہ یہ نمام فصوصیات کے وہ آڑے وقعت میں ان ان کے کا آئے اور مشکلات میں ان ان کے کا آئے اور مشکلات میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں صروع آفون فعا وندی کوھا سی ہیں ۔۔۔ اس قعدا کے قانون کوسس کے کنٹرول میں تمام کا تعالیہ کا تعالیہ دست ہے۔ کوئی انسان اس کے حت افون مکافات اور میں اور سکتا۔ ہوا کہ کا قدم اس کی طروت اکھ دہا ہے۔ ہراکیہ کشال کشال کی طروت اکھ دہا ہے۔ ہراکیہ کشال کشال کی طروت اکا اسے۔

سین جو لوگ خدا کے متا اول مکافات اور جیات اُخردی پر تغیین تہیں رکھتے اجب اُن سے کہا جا کہ جدا قدارا دراختیار صرف غداکو حاصل ہے اس میں اس کا کوئی شرکی و سہیم نہیں تو انہیں یہ بات سخت ناگوارگزرتی ہے۔ لیکن جب ال کے سامنے ان کا ذکر کیا جاتا ہے جنہیں دہ خدا کے سوا اپنا کا رساز سجتے ہیں ' تو خوشی سے ان کی اچھیں کھل جاتی عُلِى اللّهُ وَقَالَ السّمَوْتِ وَالْمَارِضِ عَلْمَ الْعَنْفِ وَالشّهَادُ وَآنَتَ عَنْكُو بَهِ مِنْ عِبَادِ اَ فِي مَا كَانُوْ ا فِيهِ عِنْ اللّهُ وَالْمَا فِي الْمَرْضِ عَلِيمًا وَمِنْكُوْ مَعَهُ لَا فَتَدَوْ اللهِ مِنْ سُوَّ وَالْعَنَابِ يَوْمَ عَنْكُوْنَ وَاللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَالْمَا فَي اللّهُ وَاللّهُ وَمَنَا اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمُنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنَا اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنَا اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمَنَا اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَاللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَن اللّهُ وَم مَن اللّهُ اللّهُ وَلِمُ مَا اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُ مَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

心能:治:治)

تو دان کی اس خالفت اور نفریک علی ارغم این اس نکارکود برائے چلاجاکہ اشد آنوکائنا کی پسیروں اور یلندیوں کا پیداکر مے والاہے سیفیرہ عاصر دغانب رُسندہوً دنامسہود) سب کامم ہے۔ اور جن باتوں میں وگ افتالات کرتے ہیں توان کا تقیاب تمثیک جیسد کرنے والا ہے۔ داسلتے

کانت انول کاعلم محدود ہوتا ہے اور تیزاعلم لا محدود ہے ۔

ر نواچیٰ ہی وعوت کو عام کرنا جا اور آب کی تشکر ذکر کہ آب کے خدد نہ ان لوگول کارڈس کے عام کرنا جا اور آب کی تشکر ذکر کہ آب کے خدد نہ ان لوگول کارڈس کے باہوتی اسے جب خہور شائج کاوقت آئے گا تو یہ لوگ اُس تیا ہی ہے بجینے کے لئے ' توان کے ہما کا نائیہ ہوگی ' اگر دفرض کیجیتے ، ساری دنیا کی وولت بلک اس کے ساتھ انتی ہی اور میلور قدیمہ دبیت ا چاہیں گئے تو بھی ہی تہاہی سے چھٹکا را نہیں ہوسے گا ۔ خدا کے قانون مکا فات کی دوسے دہ بچھ ان کے سامنے آئے گا حس کا انہیں سال گمان تھی نہ کھا ۔

معنی ان کے اپنے عمال کی پرداکردہ نا جواریاں انجمران کے سامنے آجائیں گی اور میں تباہی کادہ ذان اٹرایاکرتے تھے وہ انہیں برطریت سے تھیرنے گی دہائے )

النان کی حالت ہے کہ جب اس برکو کی مصیب آئی ہے تو ہمیں پکار نے لگہ ہے۔

ارجب ہم اسے سی لعمت سے لواز نے ہیں تو کہنے لگ جاتا ہے کہ سب کھ ہیری اپنی ہنرمندی

کا نیتجہ ہے۔ رکھاں کا خدا' اور کو نسائس کا تنا نون ؟ )۔ حالانکہ یہ اس کی تھلی ہوئی جمافت

اور گھراہی ہے۔ سیکن اکثر لوگ اس یا ت کو نہیں ہمنے (کہ جو کچھان ان کو ملنا ہے اس میں کچھ حصہ

اس کی محدت کا جوتا ہے اور بہت ساان اسب و ذراتع کا جوفدائی طوت سے بلامزد و معادف میں ہیں۔

ہیں۔ انساؤں کے نورسائر تھام زندگی کی بنیاداس غدط تصویر ہے کرانسان کو تو کچھ جال ہوتا ہے

وہ فعالصتہ اس کی این ہنرمندی کا نیتجہ ہوتا ہے اس عنداس کے انتعال اور تھرن میں و خدا کے

وہ فعالصتہ اس کی این ہنرمندی کا نیتجہ ہوتا ہے اس عنداس کے انتعال اور تھرن میں و خدا کے

عَنَّ قَالُهُ النَّهُ النَّهُ مِنْ فَيْلِهِ وَعَمَّا عَنْى مَنْ الذَهُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَاصَابَهُمْ النِهَ الْمَا مُنْ اللَّهُ الذَا اللَّهُ الذَا اللَّهُ الذَا اللَّهُ اللَّهُ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّ

منابط كوكوني دخل نهيس بهو، چاہيے،

ار کوئی نئی بات نہیں جوہاں وقت پہلی باریسی تنی ہیں استیم کی ہیں وہ توکہ بھی کیا۔

کرتے تھے بوان سے چہلے ہوگذرہے ہیں، رسردور کے سرمایہ پیست اپنے نظام کے جو زمیس ہی دیس دیار کے

منے شق کا بیکن جب ان کے غلط نظر یہ کی پیدا کروہ نبا بہاں ان کے سامنے تیس توان کا کسب تو بران کے سامنے کا کاریہ یا۔

ان کے کیا گا کہ تیا ۔

ن کی تعلط روسش کی پیدا کردہ نا ہم و بیاں اُن کے سامنے محتیں وسو ہو کھان پیلے لاگوں کے ساتھ ہوا دہی کچھ بن وگوں کے ساتھ ہوگا جنبوں نے ہیں دقت انعام اور زیادتی کی رہ افتہ یار کردگھی ہے۔ ان کے اعمال کے تب ہ کن ترکیج بھی ان کے سستے کر دہیں گے ۔ یہ عارے فافون مکافات کوشکت جنس نے سکیس شے کاس سے پی کرنگل ہوئیں۔

بنیں معلوم مو دیھا ہے کرزن کی شیمے بست کتنا دفداک قانون کے مطابق ہوتی ہے ہوئی تانون کے مطابق ہے اس بورن کشاو دمومال ہے ہرس کی فلات مندی کرسے اس کی اواقی سنگ بوجاتی ہے رہے ہاں بات میں مجمعی حمیدے تک بھی کی بٹری بٹری میری فشانیاں ہیں بھیکن ال نشٹ نیوں سے وہی وگ فائرہ الحق سکتے ہیں ہوس کی صداقت کو نسیع کریں۔

المبذا البولوگ المارے قانون کی خلاف درزی کرکے اپنے آپ پرزیا دنی کر میٹے ہیں ان سے بعد وکران کے لئے ابوس ہونے کی کوئی بات ہمیں ان کے جو لات ہارے وائین کے خلا چلنے سے بجر میکئے ہیں وہ ہارے قانون کے مطابق چینے سے پھر سے ہوری تھیں ۔ یہ قانون ایس ہے کہ سے اتباع سے سابقہ تفریخوں کے پیارشدہ نقصالات کی تلائی بھی ہوجاتی سے اور پر برنیشو و نہا کا سامان ہی مل جا آ اسے سے اس سے تفریخ عالی میں مطابق اور تقیر تو تین کے موقع دو توں حال ہوجاتے ہیں ۔ اسڈا المنے خداری عالم موجہ کے کہ واور اس کے سامنے میں بیم خم کر دو بریکن ہیں وَالْهِ عُوْالَا عُسَنَ مَا الْمُولِ الْيَكُومِنَ وَتَلَوْمِنَ فَيْ الْمُولِ الْيَكُومِنَ وَتَلَوْمِنَ فَيْ الْمُولِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَاللَّامِ وَاللَّهُ وَلَامُ وَاللَّهُ وَاللّلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا الللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولِولُولُولُولُولُولُولُول

در مت كرو- إلى من كتيب به جلت كاد تعفيم بهوكيدا وراي قالي كادفت آگيا أو كير تهين اس آيايي بي بيدنه والاكوني تنهيس بردگا-

ابذا قبل سے کوہ آ ہوالی ایک و نظری میں اسے کوہ اس کے کوہ آ ہوالی ایک و نظری میں اسے کوہ از ہوجائے درآ تھا الیک آئیس کے کوہ اس کی خبرتاک شہو اس خدا اور کا تھیں کہ اور اس کے خبرتاک شہر کا کھیں کہ اور اس کے مطابق عمل کرہ و اس کے مطابق عمل کرہ و اس کے مطابق عمل کرہ و استے اس کے مطابق عمل کرہ و استے اس کے مطابق عمل کرہ و استی استی کے کس فدرانسوں میں کہ اس وفت کوئی ہونہ کے کس فدرانسوں میں کہ اس کے میں نے رہے خبری کے عالم میں ، خدا کے قانون مکانات کے تعدق صبح امدازہ لگا تھیں آ ہوئی کی ادر میں سے پونٹی مذا تی سمجھ آرہا۔

کی ادر میں سے پونٹی مذا تی سمجھ آرہا۔

یا بیر کہے کہ اگر جھے استرکی طرفت کراہ تمانی سل جاتی ٹوسیں مجمی تفقین کی جماعت میں شامل سرحت آنا

ہوئی۔ یائس تباہی کو دیجے کہ اگرزندگی کا دصوا بک مرتبہ چھے کو لوٹ ج نے اوسی میر کیے کا ا کر کے دکھ دُل

ولی اور وسیاری کرتے تھے آئیں کے دائٹ تو دیکھے گاکہ جودگ خدا کی طرف علط آئیں منسوب کرتے تھے آئیں کسفار اور دوسیاری نصیب ہوئی ہیں۔ ان شکبرین کا تھکا تا جہتم ہوگا ۔ ولت اور حون لوگوں نے تو انین حدد وندی کے مطابق زندگی برکی کھی انہیں وہ انہوں

اَللَّهُ خَالِنَ كُلِ اَفْنَ وَوَهُو طَلَّ حَنْ اَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَالَا اللَّهِ الْمَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللْحَامُ اللَّهُ الللْمُعَلِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْمِلْمُ الللْمُعْمَا اللَّهُ الللْمُعْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْمَا اللَّهُ الللْمُعْمَا اللَّهُ الللْمُعْمَا اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْمَا الللَّهُ الل

کامپ بن اورکا مرانی کے ساتھ اس ذکرت ورسوائی کے مذاب سے مخوط رکھے ۔ نامیس کسی سے کا کی سے بینے گی اور ناور میں اورا فسروہ فاطر ہول گے۔ دفین ناصریت برکا تہیں وارت ورسون کی کے مذاب معنوظ رکھا ہوئے کے اور نامی اور کا سے کہ تر تو محض تنی بہلوہ ہے ۔ بلکا یجا بی طور پڑکا میں ابیال اور کا مرانب الربی ان کے حضے میں آئیں کی مہر آ )۔
کا مرانب الربی ان کے حضے میں آئیں کی مہر آ )۔

(برسب کچرخدا کے قانونِ تحضیق دارتقام کے مطابق ہوگا۔ اس سے کہ) وہ ہرشے کا خال ہے۔ و فلبذاج انت اہے کہ آئ ہیں کیا کچر بننے کیا مکانات ہیں) اورایس کا کفیس مجی کرج کچھ اس شے نے بنتا ہے۔ وہ وہ کھین جلتے۔ اسی لینے وہ ہرشے کی گڑائی بھی کرتا ہے۔

کائنات کی سیون اور بلنگرون میں تام اصیارات واقتدارات آن کے تبضیر میں بہلاً بولوگ اس کے توانین کے خلاف جیس کے وہ نقصان انتقابی گے - زیر ہونہیں سکتا کانسان اُس کے توانین کی خلاف ورزی کر کے ایٹے سے توشگوار تا کے پیدا کہ لیے ، یہ تو خدا کوشکست بیدیئے کے شاووں ہوگا تا تامکن سیمی۔

الت سے پوچپوکر کیا تم ہے جائے ہو کیں لیسے خدا کے مت اون کی اطاعت چیوٹر کرادٹر ا کی اطاعت کروں ؟ تم بٹرے تی نادان جورچ مجہ سے ایسامطالب کرتے یا تو تع رکھتے ہوں۔

علی میم شرح سے ہر سول کی معرفیت بدید غیام بھیجے رہے ہیں۔ اوراسی محدطا بی ابہاری طرحت بدید خاص میں معرفیت بدید خاص میں معرفیت بدید خاص میں معرفیت کرے گا تو تیرے میں معرفیت کرے گا تو تیرے میں اور کی اطاعت کرے گا تو تیرے میں مار میں مارکان چلے جائیں گے اور تو سخت تقصان انتہائے کا ورقی نہا ہے۔

اس النظار تورف ایک خدا کے توانین کی اطاعت کر اس طرب تیرے اعمال مجراور تما گی کے معامل ہور تما گی کے معامل ہوں گئے۔

خنيقت يدجه كران لوكور فغدا كيستعلق صمح مسيح الدروي شبير لكايا ادر بجعابي ثبير

وَلِهُوْرَ فِي الصَّنَى فَصَعِقَ مَنْ فِي الشَّمُونِ وَمَنْ فِي الْمَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُوَّ لِفَوَ فِيهِ الْخُوى فَالْمَاهُمُ قِيَامُ يَنْظُرُونَ ﴿ وَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمَرْضُ بِنُوْرِينَ مَا وَوَضِعَ الْكِتْبُ وَجِلَتُ عَ بِاللَّهِ بَنَ وَالشَّهُ لَا الْمَاءُ وَ فَيْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ لَا اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ لَا اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَ

جب اس انقلاب کے لئے پہلا بگل بجے گاا توپ نیوں اور بلندیوں رایش وسما، یں جب اس انقلاب کے لئے پہلا بگل بجے گاا توپ نیوں اور بلندیوں رایش وسما، یں جو اس باختہ ہوجائیں گئے سوائے آئ کے جو خدا کے قانون شیست کے مطابن اپنے اوسا ال فطا مذہبونے دیں گئے ۔

اس کے بعد جب بھریگل بیج گا' توانس وقت سنج با وَان پر کھٹرے ہوجا بیس کے اور خدا کی رہولگی رہوں کے اور خدا کی رہوں کے درخدا کی رہوں ہے مارے کے اس مقاب دیجہ لیس کے دریق ) اس وقت از مین ران ای معاشرہ ) خدا کی عالمگیئر بوہدیت کے نورسے جگر گا استھے گی اور گراکس

مه مرض کے بعد کی زندگی۔ قیاست ، جنت ، جہنم اُسی سِّنقین بیری من پرہ راایمان ہے۔ اِس ایم ن کے بینے کوئی شخص الل نہیں ہوسکتا ۔ لیکن قرآن کر کی ہے کہ کا قات عمل کی ابتدا سی دنیا سے ہوجاتی ہے۔ اور جو معاشرہ فعد لے قوائین کے مطابق منتشکل ہوائی کا نقشہ آئی شم کا ہوتا ہے جیسا مرف کے بعد کی قیاست کا سے نہیں ہریات کا فیصل عدل کے مطابق میں کا تقید آئی شما کا ہوتا ہے جیسا مرف کے بعد کی قیاست کا محتال ہے اور مواقب ، اِس القیق ہے معلی کے مطابق ۔ بیر مل کا تقید کے تو اُس کی تباوی میں اور ایسا جاسکہ لہے اور مقید کے بیری منظر آئیت رہے ہی مراد لیا جاسکہ لہے اور مقید کے بعد کی قیاست میں دوائی انقلاب می مراد لیا جاسکہ لہے اور مقدم ہے۔ بالحقم ہی اس منظر آئیت رہے ، بیری دوائی اور میں ہے۔ بالحقم ہی اس منظر آئیت رہے ، بیری دوائی اور کی ہوئی کا وکو ہے ہوئی کی موجد کی تعلیم مراد لیا داران الذکر کا موج ہے۔ بالحقم ہی اس منظر کی تبت رہے ، بیری دوائی اور کی موجد ہے۔ اس دنیا کی موجد سے مراد لینا زیادہ صبح ہے۔

سلام ، الأستن الله المنته مع مراد بلام منتشار مجى بوسك من الين آيت دين من قرآن نے جو استشار فود كى بين اس كين الا غرد م كور تھے دى كئى ہے - وَوْفِيَتْ كُلُّ لَهُمْ وَأَوْلِيَا الْمُؤْمُونَا عَلَوْ بِمَا يَفَعَلُونَ فَ وَمِينِ الْمَانَ الْمَثَلُونَ اللهِ عَلَى الْمَامُونُ اللهِ اللهُ اللهُ

فواکے ضابط توانین کے مطابق طے ہوگا۔ اس طرح زندگی کا دہ نقشہ ترب اور کھل ہوکس سے آجائیگا جس کے لئے اندیا کا تھرہے اور جامت ہوشین جس کی شہاوت بیتی رہی۔ اُس دور میں الوگوں کے تمام معاملات کے نیصلے می کے ساتھ ہوں گے اور کسی پر سی شند کی زیادتی نہیں ہوگی۔ نہی کسی کے حق میں کوئی کمی کی جاتے گی۔

مشخص كواس كے كاكا كالد إله راصله ملے كاكسى كاكونى كام زيكا بول مصاوعيل بسب مج

یاتےگا۔

۷٠

توانین فداوندی سے آنکار دسمشی برشنے دالوں کو گردہ درگردہ جہنم کی طرف ہے باجائیگا حتی کرجب دہ اس کے قریب بہنیس کے قواس کے در دان سے کھول دیتے جائیں گئے۔ اوراس کے محالا ان سے کہیں گئے کہ کہا تہارے باس فد کے رسول نہیں آتے تھے ہوئٹم میں سے ہی تھے اور قوجہ کہ کہ سامنے فدا کے تو نین بیش کرنے تھے اور تم سے کہتے تھے کہ یا در کھوا تنہیں ایک فن اپنیال ایمال کا تقویم کشنا پڑے گا۔ وہ تمانج تہدرے سامنے آکر ایس کے سے دہ کہیں تھے کہ ان ایس کے اس ایس کے کہ ان ایس کی کہ ان ایس کے کہ ان اور تھا۔ یہ دوانھا۔ ور انسان

اس طرح حدا کا وہ مت اون جس کے مطابق انسانوں پڑان کے اعمال کے بدلے بہاتہا ؟ آئی ہے ایک خنیست تابئہ بن کرسا ہے آجائے گا اور جولوگ اس سے انکار کیا کر کے سختے وہ استابینی آئیکھوں سے دیکھ میں گئے ،

ان ہے کہا جا گا کو جنہ کے درواز ورسیں دہشنل ہوجاؤ اور فود دیجے لوکہ توانین ضاد ند سے سرکتی رہنے والول کا ٹھکا دیکیسا ٹراسیے۔

ن مے برعش جولوگ تو این خدا دندی مے مطابی زیدگی بسرکریں گئے انہیں گردہ درگردہ جند کی طرف سے پاچا جائے گا۔ چنانچ جب وہ اس کے نرمینی شیرتی تو اس مے ورواز سے کھول آئے۔ وَقَالُواالْحَمَّلُ اللَّهِ الَّذِي صَلَقَنَا وَعَلَى هُوا وَرَبُنَا الْأَرْضَ سَنَبُوا فِينَ الْجَنَة حَدِثُ السَّاءُ فَعِمُ حَالَمُو الْعَمِلِيْنَ ﴿ وَتَرَى الْمَلْمِكَةَ حَالَةِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَنْ شَيْعِتُونَ هِحَمْدِ رَبِهِمْ وَقَصِى بَينهُ مُ

# بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَدُ رُيلِهِ مَ إِنْ الْعَلَيْمِينَ فَ

ے تیں گئے اوراس کے محافظ ان سے کہیں گئے کہتم پر ہرطرح کی سلائتی ہے۔ تنم اس میں فوشگوا ریوں کی زندگی ہے۔ وکر و

كام كرنے والول كايہ كبيسا اچھا بسلہ ہے ا

ورجمد کائفاتی تونیس اور دربات امورالنید مدا کے تخت اجلال کے گرداحاط محتے ہول گے ؟ اوّ اس کے نظام رہوبیت کو در ٹورحمدُت نائش بنانے کے لئے بندیت متعدی سے سرقرم عمل اُس وقت کیا ا انسانی امور کے نیصلے تن کے ساتھ ہوں گئے۔ اور خواکی ربوبیت عامیتی اس من وخوبی سے آشکا لائو کہ براک کی زبان اُس کی حمد وسب تش میں زمزمہ بارا در تعمد سنج ہوگی.



خعن تأزيل الكتيب من اللوالعرزيز العرايين فالغياري فالخي الذّيب وَقَابِلِ التَّوْبِ مَدِيد العِسقَابِ في

خدات عجم وعيم كارشادب

يضابطة توانين اس فد كالريث ازب بهواب جوير سفلبددا تداركا سالك ادربرات كا

اس ضابط بر پیطنه والوں سے آئرکمیں سہود خطا ہوجائے توبدایساط ای بھی بڑا کہ ہیں۔
سے دہ اس مغرش کے معزار آت سے محفوظ رہ سکیں رہا ، اگرکسی دور ہے بران کا قدم خلط سمت
کی طرف الحدجائے اور وہ این خلطی کو حسوس کر کے بلٹ آئیں تو انہیں بازا فری کا موقع وہا
ہے۔ دوسے می طرف ہو وگ ہی ضابط سے حمدًا مرکشی بریس ان کی سخت گرفت کرتا ہے۔ اُن کا
قانون سکا فات بڑی تو تو ان کا مالک ہے اس کے اس کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ کا منت میں اُس کے سوا سے کا منت اور برحمل کا نتیجہ اس کے کا منت میں اُس کے سوا سے کی خلیارہ تندا رہیں اور برحمل کا نتیجہ اس کے مت اُنون کے مطابق مرتب ہوتا

اس کے نوائیں کی صدانت کے بارے میں وہی لوگ فیکڑے بجیڑے نکا لیتے ہیں بو بہلے ج



فى البهاكون المناب عبد المهام و المرتفظ المنابعة المرق المنابعة المرقم المرهم المرهمة المنابعة المناب

یه نیصلدگریس کریم نے انہیں۔ نناہی جہیں -ان اوگوں کو اس وقت بستیوں اور شہر فراہی کھتون عامل ہے را دراسی کی بنا پر امہوں نے اس ضم کی دھا ندئی ہی روش اصلی رکر رکھی ہے ، میکن یہ باشتہیں کمسی تلط فہی ہیں مبتدلاند کردیں۔ وان کا انجت کا تیاہی اور برباوی ہوگا۔ اس کا تبوت اتوام سابعت کی مرکز فیتوں سے مس سکتا ہیں ۔

رمت ان سبب توانس کے بدادر نمان ہے جو اوراس کے بدادر نمان ہو عتول اور گروہوں ا ان توانین کی تکذیب کی - یہاں کہ کرانہوں نے اس کا رادہ بھی کرایا کہ اک رسووں پر تجبیب آنا آن کک بہنچاتے تھے الحق ڈال دیں - وہ اس مقصد کے انے جو تے بھیگڑ ہے بدیا کرتے ، رفاط پُرسکنیگا کرتے ۔ تہمت تراثیوں سے کام بیتے ، آگراس طرح تن کواس کے مقام سے بھسد کر اُسٹی بچاد کھا دیا لیکن آخرالام جواکیا ؟ ہمارے قانون مکا ف نے ان سب کو بچڑ لیا - اور دنیا نے دیکھ سیاکٹیس کا تعاقب ہمارا قانون کرتا ہے اس کا انجام کیا ہواکر تاہیں ؟

اس طرح تنرب دب کی دو بات جران سے کہی جباتی تھی دکران توانین کی خلاف ورزی کا تنج نترباہی اور بریا دی جوگا ) حقیقت تابتدین کرسا ہے گئی۔ اوران کی سعی وعمل کی کھیتیال جاک راکھ کا ڈیویرین گئیس رہی کھوان وگوں کے ساتھ ہوگا )۔

ان کے برعکس اور سرے ہوگ وہ بہ جو توانین ضراو ندی کی صدافت پر بقین کھتے ہیں ہو۔
ان کے سطابی اپنی زندگی کو وصلتے ہیں۔ خدائی کا سندتی توثیل -- بور تبلت امرالہیں ہیں۔
ان کی تا مند و نصرت کا باعث بہتی ہیں رہائی ، یہ وہ قریس ہیں ہو کا شناست بیں خدا کے مرکزی کنٹر ہے
اور اس کے تضینا مندہ کو برنے کا راف نے کے بیروگرام کی تکمیل کے لئے مامور ہیں آگر ت ذکا لف آرتوں اور اس کے تضینا مندہ کو برنے کا راف نے کے بیروگرام کی تکمیل کے لئے مامور ہیں آگر ت ذکا لف آرتوں ہوئی کا رف ندر سا رہیں۔ اس بران کا ایمان ہے۔ وہ توثیل جماعت بھی قبتی ہیں اور نب اور نب اور نب کی خطاط ہے۔ بھی طالب کے عالم اس بھی طالب کی خطاط ہے۔ بھی طالب کی خطاط ہے۔ بھی طالب بھی طالب کی خطاط ہے۔ کا موجب بھی قبتی ہیں اور نب او

رَبِّنَا وَالْوَجِهُ الْمُرْجَنَّةِ عَلَى إِلَيْنَ وَعَلَّهُ مُمُ وَمَنْ صَلَحَةً مِنْ الْبَالِيهِ وَوَالْوَاجِهُ وَوَدُونِهِ فَرَالَاتُهُ وَالْمَالَةُ وَمَنْ أَنَّ الْمَالَةُ وَمَنْ أَنِي السَّيْءَ وَمَنْ أَنْ السَّيْءَ وَمُنْ السَّيْءَ وَمَنْ أَنْ السَّيْءَ وَمُنْ السَّيْءَ وَمُنْ أَنْ السَّيْءَ وَمُنْ السَّيْءَ وَمُنْ أَنْ السَّيْءَ وَمُنْ السَّيْءَ وَمُنْ السَّيْءَ وَمُنْ السَّيْءَ وَمُنْ أَنْ السَّيْءَ وَمُنْ أَنْ السَّاعُ وَمُنْ السَّاعُ وَمُنْ السَّاءُ وَمُنْ السَّاعُ وَمُنْ السَّامُ وَمُنْ السَّلِي مُنْ السَّاعُ وَمُنْ السَّاءُ وَمُنْ السَّاءُ وَمُنْ السَّاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاعُ السَّامُ السَاءُ وَالسَاعُ السَاءُ وَالْمُنْ السَاءُ وَالْمُنْ الْمُنْ السَاعُونَ السَاءُ وَالْمُنْ السَاءُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّالِمُ اللْمُنْ اللْمُ

ہیں۔ وہ زبان حال سے کہتی ہیں کہ ہے جارہ نشو وتمادیثے دائے ! جس طرح تیرانظام روہ ہیں جہلے
کائنات کو مجیط ہے اور تو فرب جا تھا ہے کہ تقدید ہشیا ہے کائنات کی منتم صلاحتیں کیا ہیں اور وہ
کس طرح نشو و تر باسکتی ہیں واسی طرح ان ٹی دنیا میں کبی ہونا چاہئے ۔ یہ جما صب موشین ہیں
سقصہ کو لے کرائئی ہے اس لیے ان ہے اگر کہیں مجدل چک ہوجائے ، اور وہ اپنی غلطی کو میں
کرکے اس کی تازی کر اچاہیں تو اتو اب شاخام کرنے کو اس خلط در شرکے مضر شرات ہے ان کی خفظ کو میں
موجائے اور یہ بار اور اسے پر سیدھ جلتے جائیں۔ تو انہیں تبا میوں اور بر با داول سے مفوظ رکھے
موجائے اور انہیں زندگی کی وہ شادا ہیں عطاکر دھے جن کی بہار پر مجی خسرال از آتے ہیں وہ زندگی
ساتھ ان کے آبار واجوا و۔ از داج ۔ اور اولاد میں سے دھجن میں دیے مواشرہ میں رہنے کی صالح اس

یہ سب بیرے قانونِ مکافات کے مطابق ہوگا ہو ٹرے ہی غدیکا سالک ہے سیان غلبہ توسراسر محکمت پرمنٹی ہے — دھ ندلی پرمنہیں۔ ملبہ توسراسر محکمت پرمنٹی ہے۔ دھ ندلی پرمنہیں۔

اے ہمارے نشو دنماریٹے والے اگر ان کے معاشرہ کو زندگی کی ناہمواریوں سے مفوظ رکھن س لئے کہ جو معاشرہ ناہمواریوں سے بھی گیا وہی نیری رشت ور او بسیت ہمرہ یاب ہوسک ہے۔ او یہ بہت ہری کامید بی و کا مرانی ہے جے نصیب ہوجائے۔

المبورت المجار المرائد المرائ

وه كميس تشكيك اسيري رست برورد گارا أوسنيمين دومرتبه زيندگي عطافرساني---

-9%

ip

14

﴿لِكُوْ بِالْكَوْ بِالْكَوْ الْمُعْرَفِينَ الْمُعْرَفِرُ وَإِنْ الْمُنْهَ وَهِ تَوْمِنُواْ فَالْحَكُمُ وَلَمُوالْمُونِ الْكَيْمِينِ مُوالَّدِي مُوالَّدِي مِنْ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ ال

دنیا میں ہدا ہونے سے سلے ہم مردہ تھے۔ تونے زندگی مطابی۔ پھر ہیں ہوت آئی تو اس کے بعد اب دوبارہ زندہ ہوئے۔ رہا تہ ہے : ہے : ہے ) ۔ سیکن یہ ہم کی زندگی سے ہے جو ہوتے ہی پہر ہم کی زندگی سے ہے جو ہوتے ہی پررہ ہے دیا ان ہے ہے اس از ہم ہے ہے ہی بار ہم ہی ہے ہیں ان ہے ہم اپنے جائم کا استرار کرتے ہیں۔ تو کیا اس اس سے نکلنے کی کوئی رہ میں ہے ہی زندگی کی لذتوں ہے ہم رہا ہے ہوگیں ؟

می بدر ہے و کہا : جو ہے اگر ہم میں تھی زندگی کی لذتوں ہے ہم رہا ہوگیں ؟

می بدر ہے و کہا ان ہے کہا جائے گاکہ جب بہیں ضوائے واحد کے توانیوں کی اطاعت کی طرف دوستا کی کو می تو ہم اس سے انکار کرتے تھے۔ اور جب اس کے ساتھ ادر وں کو بھی شرکے کہا جا تا تھا اور ہم و تا کی کہا ہو تھے اور جب اس کے ساتھ ادر وں کو بھی شرکے کہا تا ہم ان تو ہم کی کہا ہم کی کہا تھا اور ہم و تا کہا کی کہا ہم کے توانیوں کی مطابات ہوتے ہیں اس سے اس کی حکومت میں کوئی شرکے نہیں ہوتا۔ وہ ہرکا کہا کی کام لگ اور سے ارفع واعلی ہے۔ اس کی حکومت میں کوئی شرکے نہیں ہوسکا۔
کام لگ اور سے ارفع واعلی ہے۔ اس کی حکومت میں کوئی شرکے نہیں ہوسکا۔

وی با است اور سب رس بی است کی سامنے یہ نظائی بیش کرداد آن سے کہوکہ یہ دفور اس میں بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار ہی ہے جوانف کی کارٹ رمائی لیکھئے ہیں ایک کارٹ رمائی لیکھئے ہیں ایک کارٹ رمائی لیکھئے ہی بیار ہی بیار کی کارٹ رمائی لیک بیار کی بیار ہی بیار کردہ میں ایک بیار کردہ میں بیار کی بیار کے میں بیار کی بیار ہی بیار کی بیار ہی بیار کی بیار ہی بیار ہی بیار کے میں بیار ہی بیار ہی

مہارے مسابق میں بہت کا است تو تین بہرسیاں صح رئیش (بذگ یہی ہے کہ تم اطاعت و نبرس پذیبری خالصند تو تین خداوندی کی اضتیار کرد۔ (اس میں کسی اور کوشٹر کے مست کرو) - خواہ یہ بات ان لوگوں کرتنی می گراں کبوں مذگزر سے جوان توانین کی صدافت سے انکارکرتے ہیں ا

یہ توانین کس خدا کے میں جو بڑے بمندمرات کا مالک ہے۔ اور دہ اس معت آگ بتر رہے نہیں بینجا۔ اس معت آگ بتر رہے نہیں بینجا۔ اسے برمرتب ارتقائی من ازل طے کرنے کے بعد نہیں مِلا، دہ اس معت آب مستولی ہے۔ اور جو لوگ اس کے توانین کا اتباع کرتے ہیں انہیں بلندمرات مطاکر اسے کا کنا کا

[9]

مركزى كنترول ال كم إقد مين به ووا بنان قوانين كواف أول كى راونمانى كوسك أيسك وي المانى كوران الله المسكة أيسك و وى الال كراسيد الس كسلة ال كاطري يه به كدووا بن بندول مين من جه بها الله المن ووسم المستحد المان كودوس المن المنت المان كودوس وى بهيم البنة وه رسول ال قوانين كودوس وكون كريم المان كودوس المن المناب كالمنتج الناه كوديم المن المنت المان كوديم المناب كوان محم م ل كانتج الناه كوريا المن كوريا المناب كوان محم م ل كانتج الناه كوريا المن المناب كوان محم م ل كانتج الناه كوريا المناب كوان محم م ل كانتج الناه كوريا المناب كوان كوريا المناب كوان كوريا المناب كوان كوريا الناه كوريا المناب كوريا كانته المناه كوريا كوري

ان كے ہوناكا بتج مرتب تو عمل كے ساتھ بى ہونا شرع ہوجا كاست ليكن وہ نمودار كھ وت كا كہ وت كا يوں كا يوں كا يوں ك كے بعد جاكر جوتا كہ بت ان ان كاكونى عمل خواسكے قانون مكا قات كى نگا ہوں سے مننى نہيں ہو سكتا ا ہوليك كا يتج مرتب ہوتا ہے -

سب دن ان کے ایمال کے مثالی موار ہوکر سلسنے آیٹس کے آس دن ان سے بوچھا جائے گا کاب بٹا ڈکا فرز ادامت اوراف تیارات کی کا مالک کون ہے ؟ وہ زیان حال سے پکار ہے ہوں کے کرسپ اختیارات صوت خدائے واحد کے لئے ہیں جو ہریات پر تعلیہ رکھتا ہیں۔ رہ ہماری جہالست کمتی ہو ہم اس کے ساتیا وروں کو کئی صاحب افترا درما تاکہ تے تھے ؟۔

اس وقت برخص کواس کے اعمال کا پورا پر ابدار دیا جائے گا کسی کری تنم کی نیادتی ہیں ہوگی۔ انٹری قانون مکافات ہرا کہے عمل کا بٹری تیزی سے مساب کردیتا ہے۔ رمین جیسا کیا دیکیا آئیا سے انسان کے برحمل کا نیتواس کے ساتھ ہی مرتب ہونا شروع ہوجا کہ ہے )۔

ایمد سول؛ توان لوگون کوان وی کے ذریعے ان کے اعمال کے ظہور تنائج کے دفت انگاہ کرتا رہ جو زیادہ دور مجدیں، اس من سائج کو اپنے سائے نیکھ کران کی حالت یہ جوج اسٹے کی کوان کے اس آجال کرطاق شکا جائیں گئے اور یا ہم نیکلنے کے بتے بتیاب ہوں گئے۔ ان کی جان پر پنی ہوگی۔ اس و کت ان ظافم اسٹیدا و کر نے دالوں کا کوئی دوست اور خوار نہیں ہوگا۔ زکوتی ایسا زئی دیا درس کی بات مانی جاسیے۔

کر مے دانوں کا لوی دوست ور فوار ہیں ہوگا۔ ٹرلوی ایسا رہی ویا دریں ی بات میں جاستے۔ اس وقعت تمام اعمال کے شائی حمندا کے قانون مکا فات کے مطابق مرتب ہو کرساستے مع نی اکری کے بدیرسا سے فتم ہوگیا، اس فدا کے تروش قران کران کران کر کوئی معود دیں۔

H

44

وَاللَّهُ يَقْضِي وَالْحَقِّ وَالْمَانِينَ يَلَّ عُونَ مِن دُوذِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيِّي وَٰإِنَّ اللَّهَ هُوالسَّمِيعُ الْبَصِديرُ ۞ ﴿ ٱۅؙڵۄؙڮڛؿڔۜٷٳڣٳڵٳۺ؈ڡٚؽڹٞڟؙ؞ۅ۫ٲڲؠڡ۬ػٳؙؽٵۼۣؠ؞ٛٲڵۮؠؿڮٵڵۏٳڝڣۜڸۿۄ۫ڗ۫ڮٳڹۅٛۿۄٳۧۻڴڝڹ؆ؠۨ؋ۊۊؖۊۜۊ أَمَّاكُمُّ المِنْ الْإِنْضَ فَلَنَكُ مُواللَّهُ بِنُ نُومِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُو مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ كَوْلِكَ بِا تَهْمَكَانَتُهُ وَمَاكَانَ لَهُومٌ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ كَوْلِكَ بِا تَهْمَكَانَتُ تَأْتِيهُ وَرُسُلُهُ وَ بِالْبَيْنَةِ فَكُفُرُ وَالْمُكَانَ مُهُ اللَّهُ أَلَكُ فَوَى شَيِينُهُ الْعِفَايِ @ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِأَيْتِنَا وَسُلْطُون مُعِينُ فِي إِلَى فِي عَوْنَ وَكَالْمُنَ وَقَادُونَ كَفَالُوْالْمِعِيمُ لَمَا أَبُّ

آمايس كري الكرائي والوائد كالوائد كالوائد المراه المال والكرام الكاه كي خياتول اورل ميس محزرنے ولئے نبيالات تك سے واقع نہيے۔

وه خدا برمه المدكا فيصل عنيك عثيك عن مصمطابق كرديد اوربياوك من مستيول كأاتك واختیارسیم کرتے بی ان میں کسی معاملہ کے نیصلہ کے قوت مہیں -- نیصل کرنے کی اوسے معنی یہ تیں کہرمعاملے کا بتھ مالے کا بتھے مالے کے متعانی کردہ قانون مکا فات کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ اس کے سو الاكتاب مين كسي كاحت الوان كالسندما منبين --- اوروه خدا ايساب جرجر بات كاديمين والا اورسب كي سين والله ماس التي كسى كأكوني عمل اس كمات الون كراماط ب بالثيري المختا-خدار کے بہنیصد کس آج مشیک مشیک طور پر بہوتے ہیں اوراس کا قانوب مرکا فات کر المح ساکتے مرتب كراب ال كي شهادت المريخي شواجه الماسكي الماريكي الداؤك ملك المن إدهر أد مرجي يحر نبیں جوانبیں نظرِ مِا ماکدان <u>سے پہیے</u> جو قومیں گزرجی ہیں ان کا انجام کیا ہوا جوہ قدیمیں **کی** اِک سے برص فرار و کشین اورانهور نے زمین سے بیدا ہونے والے سام بن زمیست پر کسی ان سے کہیں زیادہ کھڑت كرركما تقا وتها ويكن جب انهول في فلطروش اختياري توفد اكتفاؤن مكافات النبي بيرهيا.

ادر كيركوني ليسانه بواجونسيس اس كي كرفت سي بجالبياً-يرال الت بواكران مع يمول ال كرياس واضع قواين الدكرة ميكن الهوك ال ك ملفے انکارکیا۔ اس برخدا کے ت اون سکا قات نے انہیں پڑ لیا ۔۔۔۔ صبحت یہ بے کرخداکا قانون بري تولول والا اومرسين كاجها كسفيس براي مخت واتع بواب-

دان تاریخی شوا برمین سے مسئلاً نوم سنرون کاساجراسلینے لاؤ) - بیم نے موتی کو اپنے توالین اور دامنے وال کے ساتھ داستیداد ملوکیت کے مسعد فرحون اور رندہی پیشواور کے مستر المان اورونظام سربابه واری می نماینده ، قارون کی طرب بمیجا- رجو توانین موسط نے کر می تھے تھے ؟

وفرعون نےجب بیٹے تمام حربے دمادیجے تو آٹوالام رہنے دریار ہول سے کہاک تم مجھے کچھوڑ ووک میں موٹی کو تستیل کر ڈالول بھر ہے ہے رب کو پکار کر دیجھ نے کہ وہ اسکس طرح کے لکتا ہے۔
سے بھے ڈریس ہے کہ پر تہا ہے لیا م حکومیت کی جگڑا تک دوسرانظام نے آئے گا-اور آگراہیا دکری کا توکم از کم ) موجودہ نظ م کوتیس نیس کر تھے ملک میں نسیاد خرور بریا کردیگا۔

اس پر موشق نے کہاک میں ہواس کیش دست درازیوں سے جوخدا کے قانون مکافات پرائیت ان نہیں رکھتا اس خد کی پہنا ہیں جب آیا ہوں جو بیرائیمی پر ورد گارہے اور تمہاراتھی

دھواے کو علم دبھیرے کی بناپر جیس کر اور قفل دیریان سے منوا آسے ، اور تم اس کے مقابلہ میں ا معاندلی سے کام نے کراسے مارڈ الناج ہے ہو ) - بات ، لکل اضح ہے ۔ اگروہ لہنے دھوئی رسالت میں جھوٹا ہے تواس کا دبال ہی بربرے گا - سین آگر دہ سچا ہے تو یا در کھو ایجن تہا ہوں کے شعلق وہ تہیں آگاہ کررہ ہے دہ تم برآ کر ہیں گی ہم ضاکے اس موں کو یا در کھو کہ وہ کسی ایسے قف کو چھو ہے دعو ہے کہتے ، ورمت انون ضیاد دندی سے کرشی برنے کمجنی کاسیانی کی رہ نہیں دکھانا ۔

مرمیری قوم کے لوگوا بیشک آئ اس رزمین پر تمب ری با دشا بست سے اور برطرف کہا م میں فلبہ ہے الیکن ریہ بنا ڈک اگر تم پر خوا کا عذاب آگیا تو اس سے جمیں کون بچاسکے گا فرعون نے بات کا منے ہوئے کہا کہ میں نے حس بات کو قیم سمجی اسے تب اسے سانے بیش

كرويا ميرسين فرديك ودى طراق كار (مين موسى كاست كردينا) تمهاب سنة بهترب باور كهوايي تمهين بمبيشدوي روه بتاياكة تاجول جرئها سام بعدى جولى ب

اُہُن سُرد موس نے فرطون کی بات کو ال شی کردیا درایئے سلسانہ کا اکو جاری رکھتے ہوئے کہاکہ المصیری قوم کے لوگو امن ڈرڈا ہول کہ کبیس تبارے ساتھ بھی ہی کچے نہ ہوج کہانی قوموں کے ساتھ جوچکا ہیںے۔

سے کیٹی تہاری حالت بھی دہی نہرہ جائے جوتوم نوخ - عاد اور تمود کی بہرجوتوس ان کے بعد آئی تغییل ان کے بعد آئی تغییل ان کی جوجی ہے۔ دان کی تیا ہی آن کے اینے احمال کی وصیح ہوئی تھی ، اللہ اپنے بندوں میں سے سی برطلم دنیا دنی نہیں کیا کرتا ۔

راس نے کہاکہ الدیمیری توم کے وگو امیں ڈرٹا ہوں کہ پراسیاد نت آجائے رجب خواکا مذاب ہتیں ہورت کیے رہے۔ اورائی ہماکٹر کی جائے کہ ہم ایک ودس سے کو مدیکے لئے آوازی دولاؤ تم میں سے کوئی ایک ورسم سے کی آواز نہ سنے )۔ جب ہم مس میں ہے ہیئے سے سئے مذہبیر رمیاک لکاورلیس وہ سہاہی ال ایم وَلَقُونَ مِنَا اللّهِ وَمُنْ وَلَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ وَمُنْ الْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

بھی تہارا ہمیانہ چیوڑے، اور تہیں کہیں بنا و ندس سے (اور یہ تقیقت تہارے سامنے کھر آجائے کہ جو وک فدا کا بت یا ہوا صبح رستہ چیوٹردیتے ہی نہیں کوئی کا میانی کی راخیوں کھاسکتا۔
اور دیجھوا اس سے پہلے یوسعت بھی تہاری طرف فدا کے واضح تو انین سے کرآیا تھا۔
لیکن تم نے اُن تو انین کے بار سے میں بھی شک کرنا نہ چیوڑ، پنانچ جب وہ فوت ہوگیا اُلائم فوٹ ہوگیا اُلائم فوٹ ہوگیا اُلوٹم فوٹ موگیا اُلوٹم فوٹ موگیا اُلوٹم فوٹ موگیا اُلوٹم فوٹ موگیا اُلوٹم فوٹ مولی کے جد اُنٹہ کسی سول کو جاری طرف نہیں بھیم کا دا در کوئی ہی رد کنے ترک واطرف نہیں بھیم کا دا در کوئی ہی میں اور کو اُنٹی خد و ندی کے بار

جوموسنة محفداكى طريت جاتي مب اورميراس خداكودراجهانك كروكيون

وَقَالَ أَلَذِي أَمَنَ يَقُولُوا تَبِعُونِ آهِن كُهُ سَبِيلَ الرَّشَّادِ ۞ يُقَدُّوهِ إِنْمَا هُذِهِ الْحَيْرةُ الدُّنْيَامَتَاءَ وَإِنَّ الإغِرَةَ هِيَ دَارْالْقَرَارِ۞ مَنْ عَبِلَ سَيِقْتَهُ فَلَا يُجْزِنَى إِلَّا مِثْلُهَا ۗ وَمَنْ عَلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَّهَا وَأَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِيكَ يَلُ خُلُونَ الْجَدَنَةَ يُزِرَقُونَ فِيهَأَيْغَيْرِيسَانٍ ۞وَيَقَوْمُ مَالَيَّا ذَعُوَلُوْلَ لَالْجُووْوَ تَنْ عُونَيْنَيَ

#### الَىٰ النَّايِنُ اللَّهُ

میں اس شخص رم نتے بکو اس سے دھوے میں بالکل جھوٹا خیال کر ہوں۔ يهتى اس كى د د فرم نېست جس كى د جست ذرخون كو بس ري بات مجنى بن كرد كه أني ريتى كتى - اك استصح راسته كالرب آسفى منين يتي كتى

رجنا نيد ارمون في موسى كي خلاف كتى مرب استعال كية ليكن ال كانتي سوائ اس كالني تہا ی ورمرادی کے کھر د فکانہ

اس مردِ موس سے رمیر فرحوں کی بات پر کوئی توجہ نہ دی ا در، توم کے لاگوں سے کہ اکہ مجا تیوا مفرحون كى إتوب برنه جاق جو كيرتميس ميس كهتا جوب اس كيمطابق عل كرو ميس تمبيس تجلاني كا راستدوكمانا مون ديتبس تبابئ كاطرون عبانا جاتب

میر معجمایدوا (کسس میں شہبین کردنیاوی سامان زلیست مجی بری چیز ہے دیات اس ترسي مفادا وستقبل كى زندگى كے سى مغادين تصادم بواتو كھاس حيت كوم حدلينا عائية كه) اس دنيا كامفاد وتتى بهوتاب اورستقبل كى زندگى كامفاد مشحكم اوريائية إر اس الته كذرنب ا راة كزاريه اوانسان كاحقيقي شقر حيات اخروى ب

ران معاملات کے فیصلے سی ونیا دی بادشاہ کے تو مین کے مطابق بہنیں ہوتے۔ان فيصله ضوا مح قانون مكافات كى روى برساته بن اوروه قانون بيسب ك) بوسخص برسه كام كرة لهي اسے ان كى مطابق بدار ساتنا ہے - اس كے بيكس ' بوسخس آس كے ضابط والين كے مطابق صلاحیت خشراکام کراہیے --- دہ مرد ہویا عورت سکے باشد ہو کھی آن توانین کی صداقت برايان ركدكرصلاج بين شركام كرتاب -- ال كامقام جنت موكاحس بيرسالان زلیست کی فرادانیاں ہی فرادانیاں ہوں گی- است مے حدوصاب معتیں اورآساکشیں **کال** مِوں گی۔

المعيري بعايتوا برااور تهادامها معى عجيب بدامين تثبير سيعط ستكاطرت

₹A

کومی صاصبات آرسیم کول بن کے اقدار وافقی رکے تبوت میں بیرے پاس کوئی دلیل دہر ہاں نہیں - اور میں اس کے بیکس نتہیں اس خدا کی طرت وقوعت دنیا ہوں ہو ہر مسلم کے فعید اور قومت کا منگل میں میں اس کا تعریب کے اس میں میں میں است سے میت کے خوال میں میت کا میں میں اس کا میں میں میں اس کے اس م

مالک ہے۔ اور جاس کی ماہ پرچلتا ہے وہ اسے راستے کے ہوت کے خطارت سے معنوظ رکھتا ہے۔
اس میں قطعا کلام نہیں کہ تم مجے جس بات کی دھوت دیتے ہوا وہ نہ آس دنیا وی زغرفی ہوات کے دھوت دیتے ہوا وہ نہ آس دنیا وی زغرفی ہوات کی دھوت ۔ ارسابات توسیقیں کہ ہم جیس دعوت کو مجی فلاح و بہبود کی دعوت ہم جی لیں دہ فلاح و بہبود کی دعوت ہم جائے۔
ہم جیس دعوت کو مجی فلاح و بہبود کی دعوت ہم جی لیں دہ فلاح و بہبود کی دعوت ہوجائے۔
ہم جیس دعوت کو مجی فلاح و بہبود کی دعوت ہم جائے ہیں۔
ہم جی تام مواملات کے فیصلے فوا کے قانون مکا قامت کے مطب ابن ہوتے ہیں۔ ابدا اسم کے دعوت و بہی ہوتے ہیں۔ ابدا اسم کے دعوت و بہی ہوتے ہیں۔ ابدا اسم کی حرب و بہی ہوتے ہوتے کا دور کے دار اسم کی حرب و بہی ہوتے ہیں۔

کریں تھے ان کا آنجت اُ ہما ہی اور مربادی کے مواکھ و تہیں ہوگا۔ عززان میں ایمیں نے ہو کچوتم سے بینا تھا کہ چکا۔ تم آئ مبری یا توں پر سخید گئی سے خور تہیں کرتے۔ نیکن ایک و ترت آئے گاکٹم ان باتوں کو یا دکر و گے۔ رمیں جا نتا ہوں کہ تم یں سے کاٹر رمیری باتیں بٹری ناگو ارگذری جوں گی۔ نیکن میں تق بھٹے میں کسی کی ناگو اری کی کوئی پرواہ نمیں کرتا ، میں لینے تمام معللات خدا کے سپرد کرتا ہوں ۔ اُس خدا کے سپرد جو اپنے

بندوں کے تمام اتوال دکوائف ایسی طرح دافقت ہے . دفر ون ادراس کے ہم نوااس تی گوئی کو کس طرح برداشت کرسکتے تھے؟ انہوں نے اس مرد مؤمن کو مخالفین کے ساتھ مس کرسازش کرنے والا قرار دست دیا اور اس کے در پہتے آزار ہو گئے۔ لیکن ،اشرنے آھے ان کے داکہ بیجے سے محفوط ربکھا۔ اس کے بیکس نود قوم فرمون آ

النَّارَ عَرَّفُونَ فِي اللَّهِ عَلَيْ الْمُوازَعَرِهُمَّ وَيُومَ بِعَقَّمُ السَّاعَةُ الصَّيْرَالَ إِنَّ الْمَ عَنَّ الْمُعُونَ فِي اللَّهِ عَلَى الْمُعْمَ لَوْ اللَّهِ إِنَّ الْمَا الْمُؤْوَالِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِي النَّارِ فَ قَالَ الْمَا اللَّهِ مِنْ المَّكُورُ وَالْمَاكُنُّ فِي إِنَّ اللَّهِ قَالَ الْمُؤْمِنَ الْمِيلُو النَّارِ فَ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِي اللْمُعَالِي اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِي اللْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللْمُعَالِي اللْمُعَالِي اللْمُعَالِي الْمُعَالِقُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعَالِي الْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِي اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللَّهُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

سخت تباہی کے مذاب نے آگھے لز

وه آل دنیا سین مجی نها بی اور بها دی می مذاب سی به تلاست جوان کا پیمیا نهیس مجنوتا منیا داور قبیاست کے دن می ان کے متعلق مکم دیا جائے گاکہ نہیں محنت مذاب میں مبتلا کرو۔ ( سطی د تریم - ) -

ان کے دیور بہت وہ اس کے دیار ہے۔ اور ہوں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس اور اس اور اس اور اس اور اس او کے رائم ال کے ہتعلق خوا کا نیصلہ ہے۔ داس میں ردو بدل کرنے کی سکو مجا سے ؟ ہماری

برسی است مرون دی ؟ اور ایل جینم اس مے تمافظوں سے کہیں گے کہائے پروردگارت درخواست کردکددہ ا مذاب میں کھ وقت کے لئے ذرا کمی کروہے ،

ده ان سے کمیں گے کہ کیا تہا ہے۔ اس تہادے رسول واضح دلائل نے کرنہیں گئے
تھے ، وہ کمیں گے کہ اِل آئے تھے، وہ ان سے کمیں کے کہ درجب ہم نے دیدہ ودائٹ خداکے قراب
سے احراض برتا تھا تو ہم تمہارے لئے خداسے ایسی درخواست کس طرح کریں ، تم خودی اپنے
لئے خداسے درخواست کرو۔۔۔ لیکن ظاہرے کہ جولوگ خداکے تو انین سے سکرشی برئیں اُک
کی سن لئے کی درخواستیں ، نہیں کیا فائدہ دیسے تی ہیں ؟

الدُّنْ الْوَ يَوْمَرَ يَفُومُ الْمَنْهَادُ فَي يَوْمَرُلا يَنْعَمُّ الطَّلِمِ فِنَ مَعْرِدَ تَفَعُّوا لَقُومُ الْفَسْمَةُ وَالْمُؤْسُونَةُ الْمُلْولِينِ مَعْرِدَ تَفْعُو اللَّفْسَةَ وَالْمُؤْسُونَةُ النَّالِ فَي اللَّهُ الْمُلْعَلِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَلِيلِمِينَ وَمُعْلِمُ وَالْمُؤْمُونَ وَفَي الْمُؤْمِنَ وَمَنْ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ وَمَا لَمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُونَ وَمِنْ الْمُؤْمُونَ وَمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُونَ وَمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُونَ وَمَالْمُؤْمُونَ وَمَا لِمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُونَ وَمَا الْمُؤْمِنَ وَلَامُ وَالْمُؤْمُونَ وَمِنْ الْمُؤْمُونَ وَلَامُومُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ وَلَامُومُ اللّهُ وَالْمُؤْمُونَ وَمِنْ الْمُؤْمُونَ وَلَامُومُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُونَ وَلَامُومُ وَالْمُؤْمُومُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْ

آن کی' اِس ونسیا کی زندگی میں مجی مدد کرتے ہیں اورانس وقت مجی ان کی مدو ہو گی جب تما اہما کیفت استی مضہود ہوکر ساھنے آنیا میں گئے۔

اُس دن اُن لوگوں کی معذرت جنبول نے ہمارے توانین ہے۔ کوئی برتی متی ان کے ان کے ان کا مقد کا ان کی معذرت جنبول سے جوم رہیں گئے۔ ان کا مقد کا ما بہت بُرا ہوگا۔ ہوگا۔

الم يرجم ال يريمتى المراست دون كى داستان جن كى طرف بم في مونى كو كيميجا تقاالى المستان عن كى طرف بم في مونى كو كيميجا تقاالى المستان المن المستانك فعالم المناه المائية المرابعة والمناه والمناه المائية المناه الم

استایات میں ہے ہمریت دولات بین میں مقال دیمیرت سے کام لینے دانوں کے بیئے سامان ہاہیت ہ معظمین تقیا

امو فيقي المن المراب المن المراب المن المراب المن المراب الما المراب ال

يبتيريه خامنين بوقوانين مندا دندي سے برسم يكارستے بس مالا كان او

كَنْكُونَّ السَّمُوْتِ وَالْمَا مُنْ اللَّهُمُ مِنْ عَلَيْهِ النَّاسِ وَلِانَ ٱلْمُثَرَّاتَ السَّمَا وَعَوَى وَمَا يَصَنَوى الْمَكُونَ الْمُثَوَّةُ وَالْمَانُونَ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَانُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللِّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللِّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللِّهُ وَاللِّهُ وَاللِّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللْمُوالِمُولِقُولُ وَاللْمُوالِمُ وَاللْمُوالِمُولِمُولِمُ اللْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلِي الللْمُولِمُ وَاللْمُولِمُ وَاللْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِمُ اللْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِمُ وَاللْمُؤْمِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللْمُؤْمِنُ وَاللْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَاللْمُولِمُ وَاللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُو

اس کی قدرت ہی حاصل بہیں کہ دوان توانین کے خلاف جنگ کرکے کامیا بی حاصل کرسکے۔ ذکے اور ایس کی قدرت ہی حاصل ہوجائے لیکن ایس است کرنے ہیں کہ آبسیں سعک سیس اخت اساع کی حناصل ہوجائے لیکن اجنب میں است اسلام کی حناصل ہوجائے لیکن اجنب میں است اس است اسلام کی ایس حت دوندی کے اسب میں میں است است است ہوئی کے ایس میں است میں است کے کرری ہے لیکن بڑائی ماسل است است است ہوئی کی کرری ہے لیکن بڑائی ماسل کرنے کا پرطرافیہ نہیں و ایس کی ایس کی قدر بیس ان سے است ہے کہ کرری ہے لیکن بڑائی ماسل کرنے کا پرطرافیہ نہیں و ایس کی است کی ایس کی کرری ہے لیکن بڑائی ماسل کرنے کا پرطرافیہ نہیں و ایس کی کردی ہے لیکن بڑائی ماسل کرنے کا پرطرافیہ نہیں و ایس کی کردی ہے لیکن بڑائی ماسل کرنے کا پرطرافیہ نہیں و ایس کی کردی ہے لیکن بڑائی ماسل کرنے کا پرطرافیہ نہیں و ایس کی کردی ہے لیکن بڑائی کا کردی کی کردی ہے لیکن کردی ہے لیکن کردی ہے کہ کردی ہے لیکن کردی ہے کہ کردی ہے کہ کردی ہے لیکن کردی ہے کہ کردی ہے کردی ہے کہ کردی ہے کردی ہے کردی ہے کہ کردی ہے کہ کردی ہے کہ کردی ہے کر

ائم اسے رسول؛ ان مخالفین کی ان باتوں کی پرواہ مت کرو، تم ان کے مضرار است محفوظ رہنے کے لئے ، توانین خداد مذک کی سپر کے بیچے بیناہ لو، یہ اُس خدا کے نوانین جوسب کھ سیریں مصرف میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہونے کے ایک میں میں میں میں میں میں میں میں ہوسپ کھ

ويجعنه والأسيني والأب

46

40

49

4

یادر کھو! یہ انقلاب جسب سے بیعقیت نمایاں ہوجائے کی کہ ذکورہ الادونوں گروہ بالر نہیں ہو سے ، واقع ہوکر سے گا اس میں کسی تسمے شک وسٹ کی گئی کش جیس الکی اکثرادگ

اسی بدسی بات کوت لیم کرنے کے لئے بھی تیار شیس ہوتے۔ اس رانقلاب کے لئے پردگرام مان ہے کہ تم زندگی کے ہرد دراہے بڑا پنی را دنوائے کے لئے كَلُّوْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُعْدَّدُونَ عَنْ عِبَادَنْ سَيَنْ خُلُونَ جَهَلَّمَ وَحَدِيْنَ فَ الْمُعْلَلِينَ مَعْمَلَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَدُونِ وَالنَّهُارُ مُنْصِمًا النَّالِكُلْ وَقَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَذِنَ الْمُعْلَدُونِ اللَّهُ وَالنَّهُارُ مُنْصِمًا النَّالَةُ لَلْمُعْلَدُونَ وَالنَّهُا وَمُعْمِدًا فَي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوال

قانون حندادندی کوآ داز دو و و قانون تهاری پکارکا بواب دیگا ا در تهاری راه تمای کریے گا رقانون خدادندی کوآدازنینے سے مطلب بیست کرتم معلوم کروکہ پیش نظر معاملہ میں خدا کا ت انون کیا ہے۔ پیماس قانون کی اطاعت کر د- یادر کھی جولاگ قانون خدادندی کی اطاعت سے کرشی برتشے ہیں وہ ڈسیل و خوار ہوکر تمیاہ کن غذاب میں میتلا ہوں گے ۔ دو تھا) ۔

قداده به خرس نه تنه، ری طبیعی شود می کردید اشظام کردیا سه کریم دان کی روشنی میس کارد برکر و اور رات کے وقت آرام کردر آگر تهارت اعصائی کون حاس کرکی ادما ورون کی میس کارد برکر و اور رات کے وقت آرام کردر آگر تهارت اعصائی کون حاس کرکی ادما ورون کی بازیادت ته وجهت که خواف السانی حدد جهد کے لئے اس قد میس میس میس میس میس از ایس کا تاریخ اس کی قدر نهیس کرتے، وران سے میس اخراز سے فالد میں اعلاقے۔

میں اسے وہ افتاح سے تہاری نشود نماکے گئے ایسا جمدہ انتظام کرر کھاہے۔ وہی ہر کامن ان ہے ہیں کے سواکائنا میں کسی کا اقت دار داختیار نہیں، دجرت ہے کہم اس خدگی طرف آنے کے بجائے کسی اور ہی طرف الٹے بھرجاتے ہوا ( جید ) -

حبس طرح تم توانین خدا دندی کو چیور کر دوستری دایمی اختیاد کررہے ہوا ای طب ح رقم سے پہلے ان لوگوں نے یمی کمیا تقاجوان تو انین کے خلاف تواہ کواہ محبکرے بجیزے لکالئے محقے، دان کا جوانجہ م ہو اس کا تمہیں عمر ہی ہے۔ وہی آخیہ م تمہارا ہوگا)۔

یہ ایسے نظام رہ بہت ہی کا کرٹ مہدہے کہ سے اس کرۃ ارض کو رہ کسی زملنے میں ایک آتشیں گوا کو کا کھی زملنے میں ایک آتشیں گوا کہ ۔ آہستہ آہستہ کہ تمارے رہنے کے قابل بنادیا۔ اوراس کے اوپراسی فضا میسط کر دی جو تہیں اور سے گرنے واسے اجرام سے محفوظ رکھے۔ والتے )۔ پھرتہیں آس نے واسے اجرام سے محفوظ رکھے۔ والتے )۔ پھرتہیں آس نے واسے اجرام سے محفوظ رکھے۔ والتے ابوایس کو مہترین جسن و تناسب کا مغیرہے۔ اور تمہاری نشو و تما کے لئے

هُوالْمَنُ كُرُالْدَاكِلَ هُوَالْوَعُونَ عُولِي عَنَى لَهُ الرّبِينَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَوَلَ الْمَلِيدِ الْمُلِيدُ الْمُلِكَ الْمُلِعَلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِينَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

نهاييت نوش كوارسالان زميست مبياكيا-

مرت بهر الأوه الله و بمهاري تسود بما كري تسود بما كريات و مرت بهاري تشود بما بمين المراجي المتود بما بهين بلكه وه تمام كائنات اور جهارا توام هالم كي نشود نماكرتا هي وه سي خاص توم خاص كرده فالساح كارب مبين وه رب العالمين ب

سوتم سوچ کس قدربابرکت بهده وات جراو بهینه هالمینی کی و ترواریه یا

وه جمیشه زنده رسینه و ی وات به اور برایک کواس نسید ندگی مستی بهت ال کے

سواکات ت میں کسی کا قت بار وافقها رنہیں - لهذا منم خالصته اس کے توانین کی اطاعت کون اس طرح اختبارے معاشرہ میں وہ عالمگیر ظام راو بتیت تائم م وجائے گاہیے دیچھ کر پرخفس بکار اسٹے گاکری الواقد وہ وات جس کے توانین المیے نوش گوار ندائے مرتب کرتے ہیں اور تور براز واسید وسندائش ہے ۔

رس خدارے نظام راوبیت کی زخدہ شہادت تو تو دیمبرااپ دج دہے ، اس نے تہاری کے تہاری کے تہاری کے تہاری کے تہاری کے تہاری کے تخیاری کا بت ایسے ہوئے اسے کے در اید ہوئی ہے ، کھراس نے ہوئے اسے اس منزل میں ہے آیا ، جہاں پر اکٹس نطف کے ذراید ہوئی ہے ، کھراس نطف کو در تم مادش اللہ کی تسمیکا او تقر ابنایا ، کھر وہ تنہیں اٹ ان بجہ کی تسکل میں دنیا میں ہے آیا ، کھر تم ایس ہے آیا ، کھر تم ایس ہے تا ، کھر تم میں سے بعن بھرین میں کا دفات این جو ، تی کی عمریک پہنچے ہو ، کھر او اسے جو جائے ہو ۔ تم میں سے بعن بھرین میں تا کا دفات

هُوَ الْذِينَ يُعَنِّى وَيُدِينَ فَوَنَ فَقَ آمَرًا وَإِنْهَا يَشُولُ لَهُ كُنْ هُنَا لَهُ مَنَا فَا الْهُ مَنَ الْمَا الْهُولُونَ فَيَ الْمِنْ وَمِمَا الْمَسْلَمَا اللهُ وَالْمَا الْهُولُونَ فَيَ الْمِنْ وَمِمَا الْمَسْلَمَا اللهُ وَاللّهُ وَال

### گذرانگينياڻ الله الكفويزي

پاچائے ہیں۔ ادرمین آل عمر سن مورث کے بیٹیے ہیں جہاں انستان مغنل دہشکہ سے کام بیٹے۔ با جاتے ہیں۔ ادرمین آل عمر سن مورث کے بیٹیے ہیں جہاں انستان مغنل دہشکہ سے کام بیٹے۔

قابل ہوتہ ہے۔ مقروہ ہے جس کے فافون کے مطابق زندگی ملتی ہے۔ اور ای کے فافون کے مطابق تو واقع ہوتی ہے۔ اس کی ہم گیر تو تو ل کا یہ حالم ہے کہ جب دہ کسی بت کا فیصلہ کرلینہ اسے تو اس کے ساتھ ہی وہ راہنی ابتدائی صورت میں) و تو دمیس آجاتی ہے۔ رمجروہ اس کے قافون رہو میں مطابق کشود نما حال کرتی اپنی آخری تسکل تک پہنچ جاتی ہے۔

یہ جے فواکا قانون سے جو تھی اور نقینی ہونے میں کسی تھے کے اُسے کی گنجا کش ہیں ا ایکن تو نے ان نوگوں کی حالت پرخور نہیں کیا جو تو انین خدا دندی کے بار سے میں محبر سے کالمنے ہیں۔ ر ذرا ان سے پوجھ کہ ) ہے لوگ خدا کے قانون کو جھوڑ کر کو نسا داستہ اختیا رکر ناچلہ ہے ہیں۔ ہدوہ ہوگ ہیں ہو ہس ضابط تجہات دستر آن ) کو جشدا ہے ہیں۔ دادر ہو ایک تو آن اُس تھا گا تعلیم کا جمین ہے جانبہ اے سابقہ کی وساطیعت سے جبیج گئی تھی اس سے قرآن کو جشدا نے کھی تا یہ ہیں کہ یہ لوگ ، اُس تمام تعلیم کو جشدا رہے ہیں جیسے ہم رسولوں کی موزیت وقت اُسے جسے سے جسے ہم رسولوں کی موزیت وقت اُسے جسے سے جسے ہم رسولوں کی موزیت وقت اُسے جسے ہم

رلیکن ان کی اس تکذیب سے اس تعلیم کاکوئی نفقهان بنیس بهوتا و فقصان تؤد ان کا بینا کی جوتہ ہے ، سویہ بہت ملدد کی لیس سے کہ آس تکذیب والکارکا نیتے کیا بہوتا ہوتہ ہے ؟
جب ان کی کرونوں میں طوق ہوں گئے اور یہ زخور اس میں حکومت ہوئے کشار کشار جہنم کے کھولتے ہوئے بیانی میں ڈرمے جائیں گئے وار کھی آگ میں انھونگ نئے جائیں گئے۔

مع الله معاريد ويد واست كاكده كدن من وبنيس تمشرك فلاني محاكرة عظ ورفعالو

ذَلِكُذُ وَمَا لَكُنْ مُ نَفَرَ مُونَ فِي الْمَرْضِ وَفَيْوِ الْحَقِّ وَمِمَا كُنْتُو لَعْمَ مُونَ فَ الْدَخُ الْوَاالَوَ ابَجَهَدَّة خولدِنَ فَيْمَ فَيْ مُنْ مَنْ مَثْوَى الْمُتَكَارِيْنَ فَيْ الْمَتَكَارِيْنَ فَا أَصْدِرُ إِنَّ وَعْنَ اللهِ حَقَّ وَالْمَالُونِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ وَالْمَالُونِ اللهِ الْمَنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا كَانَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

چھوٹرکزان کی معبود میں اختیارک تے تھے از منیں اپنی مدد کے لئے بلاؤی وہ کمیں گے کہ وہ توہم سے ایسے کم ہونے کراب کمیں دکھائی ہی نہیں وسیتے ۔ ہم پراب پر از کھلاہے کہ ہم جنہیں اپنا معبود ہم کرکر دکاراکہ تے تھے ان کی مهل وخیصت ہی کچھ نہیں ۔

إس طرح رخدا كاتي نوب مكافّات احق وصدا تهيئ أ لكاركمية والوس كوتنب ه وبرباد

کردیباہیں۔ ( نسسے کہام استے گاکہ تہارائیسٹراس لئے ہور اہدکہ بغیرکوئی نعیری کام کئے اولئی اسرائے تھے اور اپنی توسیم نشریس اکرتے بھرتے تھے۔ (اوریوں بٹرائی ماصل کر: چاہتے تھے۔ ہیں ہے۔ اب تم مخیاف درواز دل سے مہم میں وہنسل ہوجا و اوراسی میں رہو۔۔۔ ناحی بجراز والو

> الایشنگاشس قدرئیل ہے! امریس این میں ایک

رہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس موحودہ عذاب کے لئے جدی جاتے ہیں اور کجے سے کہتے ہیں کا نہیں حتی طور پر بتایا جائے کہ وہ کب واقع ہوگا اوراس کی علاسات کیا ہوں تی ۔ یہ کوئی نئی بات ہ نہیں ) ۔ ہم ان کچے سے پہلے مجی کئی رسول فہلے اقوام کی طوت مجیعے کتے — ان ایس مینے کے آفه الذي بَهُ كَانَهُ الإِنْ مَا مَن الْمُوالِمَ الْمُعَالَقِهُ الْمُعَالَّةُ وَالْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْم فَيْ صُرُّ وَرِكُوهُ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُونِ عُمْمَ لُونَ فَي وَيُولِيَكُوالِيَّةِ "فَا مِنَ الْمِينَا الْمِوالْمُونُونِكُمُ وَنَ۞ أَفَ لَمُو مَن مُرُولُونِ فِي الْمُرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ اللّهِ فِينَ عِنْ قَبْلِهِ فَرَّكُوالُونَ مَن مَن مُورُونِ فِي الْمُرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ اللّهِ فِينَ عِنْ فَبْلِهِ فَرَّكُوالُونَ مَن فَوَةً وَالْمُأْرُا فِي الْمُرْضِ فَمَا آمَنْ فِي الْمُرْضِ فَمَا آمَنْ فِي عَنْهُمْ وَمَا كَانُوالِيكُ اللّهِ

مالات البح في منظر سيم بيان كرديت بي اور لعن البيدي بن كم حالات بيان نبيل كمة النبي الميا الميل كريمي كريمي كم الفيل الميل كريمي كالموري الميل الميال كريم الميل الميل

ریاتی ریاان کایندخان اکر و بینی کوئی مسوس نشانی ان کے سلسے آئی جا ہیتے ہو مداکی بزاروں نشانیاں ان کے سلسنے جلتی پھرتی موجودیں۔ سیکن جو انہیں دیکھنا ہی شجاب آگ کیا مال ج ؟ ان سے کہوکس انشروہ ہے جس نے تنہا رہے سلتے کوشنی پیوا کتے ہیں۔ ان میں سیسین پرتم سواری کہتے ہوا و دوخری کا گوشت کھاتے ہو۔

ی اوران میں تنہارے لئے اور کھی ہمنے فرائد میں منیز تم ان پرسامان فیرو لاد کرا پی نظر ان میں الدی ایک تنزل مقصود تک پہنچ ہاتے ہو-مقصود تک پہنچ ہوتے ہو-

ان جا فرروں کے علادہ تم کشتیوں پرسوار ہوکر مجی سفرکہ تے ہو۔ بیسب خدائی نش نیال میں ہوتم مارے سلسے علیتی بھرتی ہیں، تم اس کا کس شانی سے انکار کرو تھے ؟

را دراگرید لوگ آس امرکاستانده کرناچاستیمین که ضطاع ال کس طرح تومول کوشیاه کیارتے ہیں اوان سے کہوکہ ) فرار نہیں اور مراؤ صرحاو مجروز اور مجرد کیجو کہ ہوتو تومیس تہسے مہیل ہوگرزی ہیں ابن کا انجام کیا ہوا۔ وہ تعداد میں مجی ان سے زیادہ تھے اور توستدیں بجی ان سے زیادہ تھے اور توستدیں بجی ان سے بہیں ان سے بہیں ان سے بہیں خوان سے کہیں ان سے بہیں اور قسمت پر مجرا انہیں ان کے فلط زیادہ تعرف حاص کر رکھا تھا۔ لیکن ان کا مال وہ والت اور کسب و برا انہیں ان کے فلط

فَلَمُّا كَا أَنْهُ وَرُسُلُهُ وَ بِالْبَيِنْتِ فَيَرَاحُوا بِمَلَعِلَى هُوْمِنَ الْعِلْهِ وَحَالَ وَرَامَ مَن يَسْتَهُ زِرُونَ ﴿ فَلَمَّا رُاوَا بَالْسَنَا قَانُوا الْمَنَا بِاللّهِ رَحْبَ كَنْ وَحَكَمَ نَا بِمَاسَكُنَا بِهِ مُشْرِي إِنْ صَفَادُ يَافُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَا نَهُمُ لَمَنَا مَا أَوْا بَالْسَنَا اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهِ ال

## عِمَادِه \* وَ خَسِرَ هُمَالِكَ الْكَعِمُونَ ۞

اعمال کے تنباہ کن نتائج سے بالکل نہ بچاسکا۔ یہ مب دھرے کا دھرارہ گیا۔ جب ان کے پاس ان کے رسول واضع احکام خدا وندی نے کرآئے رتوانہوں نے ان توانبن کی تحذیب کی اور) اپنے علم دہ نرمزناز ں بہے۔ اس کا نیتجہ یہ جواکہ مب مذاب کا وہ نداق اڑا یا کرستے متے اس نے انہیں آ دوجا۔

جب انہوں نے اس تماہی کواپنے سہ شنے کوٹے دیکھا توجِلّا اٹنے اور لگے کہنے کہم ضرائے واحد پر بیان مانے ہیں اور جن ہستیوں کوہم اس کے ساتھ شرکیب ہجفتے تھے' ان سے انکار کرنے

سین اس ایسان نے انہیں کے فائدہ ندی جسے وہ نداب کوسائے دیکے کرلائے تھے دایا دہی نفع مجش ہوسکا ہے جزم ہورتما سج سے پہلے لایا جائے کیونکو اس صورت میں مہنوز دقت ہونا ہے کانت ان صفح اعمال ہے سابقہ غلط اعمال کے مضرا ٹرات کا ازار کرسکے ) ۔ بیرخدا کا وہ انس ت نوان ہے جوانس نی دنیا میں شروع سے چلا تر ہاہے ، اوراس کا مہل یہ ہے کہ جولوگ قوانین خدا دندی کے مطابق جلنے سے انکار کرتے ہیں' وہ ہمیشہ نقصال میں رہنے

77.00

میں اور آخرالا مرتب ہوماتے ہیں۔



#### يسم واللو الرفس من الرئيس فيور

ڂڝٚ۞؆ؙۯ۫ڽڷٞۺٚٵڗڂڛٳٳڗؘڿؠؽۄ۞ڮؿۘڹٛڣۻڵٙڡ۫ٳؽٷڎ۫ۯؙٵٵۼڔؽٵٞێڣٚۅ۫ؾڣۘڵڎؙڹ۞ۺؽڰٵڎۜ ٮؘڹڽؙڔؙٵ۫؞ۼؙٷۻٵڴۺؙٷؙ؋ۿۿڒٳؽۺۘڡٷؽ۞ۅؘۼٵؖٷٵڠڶٷؠؙڹٵٙڣؙٞٵڮٷۊڹۼٵڗڽۼٛٵٞٳڵڛٷۅٙڣ

خدائے میدو فیبد کا ارت ادہے کہ

یہ ضابطہ توانین اس خدا کی طرب سے ناز س کیا گیا ہے جو بلامزد و معادحہ تمام کا کنات کو سامان نشو ونما ہم پہنچا گاہیے را در یونکا نستانی ذات کی نشو و نما کے لئے وگ کی راہ نمائی کی خربت تھی ہس بنے ہیں راہ نمائی کو بھی وہی طور پر عطاکر دیا )

اکترنی حالت یہ ہے کہ وہ اسے سفتے تک ہیں ، درایو ہی سنہ جیرار میں دیہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمیں حسی بات کی طرف بلا گا ہے اس کی طرف ہمارے دل پڑول میں اْذَانِنَا وَقُنَّ وَيَنْ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَمِينُونَ۞ قُلْ إِنَّمَا اَنَابَشَرُ فِنْلَكُوْيَوْ فَي إِلَىَّ اَنَمَا الْهَكُمُلُلَهُ وَاحِنَّ فَاسْتَقِيْمُ وَاللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَمُمُ

### بِالْأَوْمِ وَفَعْمُ كُلِفِرُونَ ۞

جولوگ خداکی تجویز کرده راه کو تجوز کر اور ایس اختید رکر این ان کی عملاکیفیت

یه جوحباتی بین که وه دسب کی لیف این سیمت چلے جاتے ہی اور انور ان ان کی عملاکی نشود
کی مب کرنہ ہیں کرتے وہ در حقیقت منتقبل کی زندگی دحیات اُنزدی سے انکار کرے نے ہیں۔
کی مب کرنہ ہیں کرتے وہ در حقیقت منتقبل کی زندگی دحیات اُنزدی سے انکار کرے نے ہیں۔
نزدیک زندگی لیس اِس دنی دنسیا کی زندگی ہے و بادر کھوا این محنت کی کمائی کو نوع انسان کی
فلاح و ہم ودکے این دیمی وقت کرسکتا ہے جے کسس کا یقین ہوکہ اس سے اس کی ذات نشود کا
باکر زندگی مربیار تقائی سن زل ہے کرنے کے قابل جوجا نے گی ، اس کے علادہ کوئی جوئی جوئے

ابسانہیں جس سے انسان اپنی کمائی کو دوسرول کے لئے کھلا جھوٹردہے ،۔
ان کے بڑکس جو لوگ ہمارے توانین کی صدافت پرلیسن رکھتے ہیں' اور ہمارے تجویز کر زہ
مساا جد یخش پروگرام پرمسل ہیرا ہوتے ہیں ان کے احمال کا نیتج کم جمعی حتم ہونے والا نہیں ۔ اور نیتج ۔
انہیں بطوراحسان نہیں اسان بلکہ عورات حقاق ملتا ہے۔
انہیں بطوراحسان نہیں اسان بلکہ عورات حقاق ملتا ہے۔

ان سے بوجیود کیا تم اس فداکا انکار کرتے ہو وراس کے ہمسراور و ساکو تھرائے ہو جی کی تو تو ساکا یہ عالم ہے کہ اس فے زمین کو وو مراصل میں سے گزار کر (موجود ہ سکل میں) ہیواکہ بسا رہبلام جلہ وہ تھا جس میں یہ آنشی سٹیال کا ایک گور تھا جس پر زندگی نا مکن تھی اور دوسرام طو وہ آیا جس سے یہ اس خاصل کر سکوا در اس سے سالمان زیست حاصل کر سکوا وہ آیا جس سے یہ ان فاجی کہ تم اس بی رہندگوا ور اس سے سالمان زیست حاصل کر سکوا تھا ہم کر دکھا ہم اس مقصد کے لئے اس نے تمام کا منت اور جملہ لوج انسان کی نشو و نہا کا انتظام کر دکھا ہم اس مقصد کے لئے اس نے زمین میں اسطے کے اوپر بہا ڈبنا دیتے وہ ن سے آب سائی کا سے اس کی نعماول کا تھیک تھیک اندازہ تقریر کر دیا جس سے بہاں کی فعماول کا تھیک تھیک اندازہ تقریر کر دیا جس سے بہا سکے چرموس میں تم بہاں کے جدروں کے بیدا کردیا جس سے بہاں کے جدروں کے بیدا کردیا جس سے بہاں کے جدروں کے بیدا کردیا جس سے بہاں کے جدروں کی تعماول کا تھیک تھیک تھیک اندازہ تقریر کردیا جس سے بہاں کے

رہنے والوں کو فوراک مل جستے۔ زمین کی یہ پیدا دار ہرضرور تمند کے لئے اس کی صرورت کے مطابق کیساں طور پر کھلی رہنی چہ جئے۔ کسی پراس کے درواز سے بند نہیں ہونے چاہئیں · ( ﷺ : ﷺ : ﷺ ﷺ اس کے درواز سے بند نہیں ہونے چاہئیں ، ( ﷺ : ﷺ اس حقاد کی سے اُس دقت و یالکل دھو بَس کی سے سے دوروں کے درواز سے دیگر اجرام نعلی کی طرون مفطعت کی سے اُس دقت و یالکل دھو بَس کی سے سے دوروں کے مان کے مدین کو کہا کہ تم بنارے تو انین کے تابت چلو سے طوعا یا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کرتا کیوں ؟ جم بطیر نیا ج

مله طوقا وکرا ہا کے مفاظ میں ہے تھے۔ میں ہی آئے ہی اسیکن وہ ان الملط المئن آیا ہے جس انسان کی شامل ہوسکتے ہیں - امل المثنا المادن

ان تواثین کی اطاعت کرت محمہ (سین : ﷺ) -

كَفَفْسَهُنَّ سَبَعُوسَمُواتِ فِي يَوْمَنِنِ وَأَوْنِي فِي كُلِّ سَسَمَلُوا فَيَهَا وَزَيَّنَا النَّسَمَا وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ

رجیساکہ ایک میں ہوتا ہے کھا۔ دومراصل میں بنادیا -اورس فانون کے مطابق انبوں نے چلتا تھا اس کی وی ان کی طرف کو ی رامنی اس فانون کو فود ان کی ساخت کے اندر رکھ دیا ) - اور جو فضا بہیں سنے قریب نظر آئی ہے اس میں اس شسم کے اجرام بجیرد نے جو بہیں ایکٹائے جاخوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں ماوٹ ہیں ایسا محفوظ بٹ ویاکہ بہت آپس میں محکمائیں نہ تہارے اور گریں ۔

بیسب کیدائش خوامے مقرد کردہ اندازوں کے مطابق مے پایا جرتمام تو توں اور خلکا مالک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہرشے کا علم بھی رکھتا ہے۔

المن المستحدد المعام المراح كالتنات كى المرشف كالتنات كالتنات المراكبة التناف المراكبة التناف المراكبة التناف المراكبة التناف المراكبة ال

( يقد فحث لومث ۱۸۱۰ )

إِنْهِكَا أَنْهُمُ اللهُ سُلُ مِنْ بَيْنِ آيْدِيهُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ اللهَ اللهُ مُقَالُوْ اللهُ اللهُ مُقَالُوْ اللهُ اللهُ مُقَالَمُ اللهُ اللهُ مُقَالُمُ اللهُ اللهُ مُقَالِمُ اللهُ اللهُ مُقَالِمُ اللهُ اللهُ مُقَالِمُ اللهُ الله

--- سقیم کی نسباہی اور بریادی میسی افوا سابقہ عاد کُود پرآئی بھتی --جب ن کی طرف اگری سے سے اور چیے ہت اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے ان سے بہا
کی خدا کے سواکسی اور کی اطاعت اختیار نذکر و تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ آگر اشرد ہماری
طرف اپنی وی بھیجن ، چاہتا آنو وہ آسمان سے ڈریشنے نائل کرتا رہنہیں ہم اپنی آئیکوں سے دکھی سے
تم تو ہمارے بیسے اثبتان ہو اس لئے ، ہم تہارے ان ہیا سات کوت میم کرنے کے لئے تمتیار
منہیں ،

بین توم عادی پیرحالت می کا انبوں نے ناحق بجرّا درسکتی افتیارکر رکھی محق انبیس آگا زمم نیماکدان سے زیادہ طاقتورکوئی منبیس (اس سے دہ تو ہی میس آئے کرسکتے ہیں - انبیس کوئی پیسچنے دالانبیس ، انبوں نے س پر خور ہی یہ کیا کہ وہ اشر حیس نے منبیں پنیدا کیا ہے 'ان - نبیس زیادہ تو تول کا مالک ہے ۔ ان کے اس عام تد تبر کا نتیجہ مخطاکہ وہ نوانین خدا د ندی کا الکار

سوجب ان کی تب می وفت آب سے بوظاہر ہے کہ ان کے لئے بڑا ہی است اک سفا سے نوہم نے ن پرالیے زور کی آئد حمی چلائی جس نے انہیں آئیش فوہوش کی طرح فتم کھے رکھ دیا ہے، اس طرح انہیں اس دنیا کی زندگی ہی میں ولت آ بینر عذاب ال گیا اور آخریت کی زندگی کا عذاب اس سے بھی زیا رہ رسواکن موگا ، انہیں اُس عذاب سے بچانے والا کوئی ہیں موگا۔

دوسری توم مخود محتی - میم نے مہیں صفح راستدد کی با اسکون انہوں نے آنکھی کھول کے



مسمع راستے پر چلنے کے بیجائے اندھوں کی طرح آنکھیں بندگر کے نطط مدش پر چلے جانے کو اپنے لئے زیادہ پ ندکیا. سوان کے احمال کے نتیجہ بین ان پر زلز لیکا ایسا عذاب آیا حیں نے انہیں لیل وخوارکر دیا ،

ران کے رسول نے انہیں آنے والے زلزلہ سے قبل ازدقت آگاہ کردیا تھا سکن پونک دہ اس کی ہریات کو بھی مذات ہو انہوں نے اس کی بنیہ کو بھی مذات ہوا اور انہا ہوں نے اس کی بنیہ کو بھی مذات ہوا اور انہا ہوں نے اس کی بنیہ کو بھی مذات ہوا اور انہا ہوں کے اور سے مقت کا ان نظارت سے محفوظ والی وہ قبل از دقت وہاں سے محفوظ والی اس تباہی ہے تھے گئے۔
سے محفوظ والی وہ قبل از دقت وہاں سے محل کتے ادراس طرح اس تباہی ہے تھے گئے۔
ان خاص خدا و مذی کو مہا ہی کے عذاب کے ایسے اکھا کی جائے گا اور انہیں آگے بڑھے سے وک نے انسان میں اور انہیں آگے بڑھے سے وک نے انسان مداوندی کو مہا ہی کے عذاب کے ایسے انسان اور انہیں آگے بڑھے سے وک نے انسان مداوندی کو مہا ہی کے عذاب کے ایسے انسان اور انہیں آگے بڑھے سے وک نے انسان مداوندی کو مہا ہی کے عذاب کے ایسے انسان اور انہیں آگے بڑھے سے وک نے انسان مداوندی کو مہا ہی کے عذاب کے ایسے انسان اور انہیں آگے بڑھے سے وک نے انسان مداوندی کو مہا ہی کے عذاب کے ایسے انسان مداوندی کو مہا ہی کے عذاب کے سے انسان کی مداوندی کو مہا ہی کے عذاب کے انسان کی کا مداوندی کو مہا ہی کے عذاب کے انسان کے انسان کے انسان کا مداوندی کو تھا کی کا دورا تھیں آگے بڑھ سے وک کے دورا کی کو کا دورا تھیں آگے بڑھے کے دورا کی کو کا دورا تھیں آگے کے مداب کے دیے انسان کی کی مداب کی کے مداب کے دورا کی کو کی کو کا دورا تھی کے دورا کی کے دورا کی کو کی کو کا دورا تھیں کا دورا تھیں کا دورا تھیں کے دورا کی کی کو کی کو کی کو کی کے دورا کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کا دورا تھیں کے دورا کی کو کی کی کے دورا کی کے دورا کی کو کی کو کی کی کی کے دورا کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کے دورا کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو

مائے گا۔
جب وہ و ہاں پہنچیں کے قوج کی وہ کیا کرتے تھے اس کی مشہوت کے لئے ہیں اپرسے گواہ بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کے کان ، ان کی ، تکھیں عرضیا ان کا پوا جسم ان ان اعال کی گواہی وسے گا۔ ان کی ذات خود ان کے احمال کاریکارڈ ہوگی ۔ حج میں ان اعال کی گواہی وسے گا۔ ان کی ذات خود ان کے احمال کاریکارڈ ہوگی ۔ حج وہ اپنے اعضار سے کہیں گئے کہ تم ہے جارے خلاف کیوں شہبادت دی ؟ فہ بی کو سے اعمال کاریکارڈ ہوگی ۔ کو ان کی طافت دید کا دری ہے ہیں اپنے اعمال کاریکارڈ ہوگی طافت دید کا دری ہے ہیں اس میں ہے ہوئے گو ، بی دید ک ۔ دانت ن اپنے اعمال کا آپ محاسب اور اپنے خلاف تودات میں ہے ہیں ہے ہیں اور اپنے خلاف تودات ہوگی ۔ دوری ۔ دانت ن اپنے اعمال کا آپ محاسب اور اپنے خلاف تودات ہوگی۔

شہاوت ہے۔ ﷺ : ﷺ ) ۔ دوہ ان سے کہیں گے کہ جس خدانے تمہیں پہلی مرتبہ بیداکیا تھا اسی کے فاور مکا فات محے مطابق تمہارے اممال نے یہ متناسج مرتب کتے ہیں۔ بمہاراکوئی عمل آسانوں کے احاط سے اہر یہ تنہیں سکتا تھا ، وَمَكَ نَنْ مُنَا اللهُ لَا يَعْلَمُ وَنَ أَنْ يَنْهُ لَهَ لَ عَيَنْكُوْ سَمْعُكُو وَ لَا أَبْصَادُكُو وَ لَا جُلُودُكُو وَلَانَ اللهُ وَلَكُو اللهُ اللهُ

7

7

ان الرئين سے كه جائے گاؤتم غيطاكام كرتے وقت البينے كولوگوں كى لگا ہوں سے بدوہ كى شرورت نہيں ہے ہے كہ ليكن كم البينے كانوں آ الكھوں اور ديگراعض سے بدوہ كى شرورت نہيں ہے كانوں تھنے كيونكر تنہيں ال كا دہم دكم ك بحى نہيں ہوسكتا تھاكہ يہ چیز ہي ہى بہار سے خلاف شہاوت دستے كيونكر تهني البينے اعمال كوسوسائٹى كى نظروں سے جوبالینے كے بدركم مطائن ہوجائے تھے كان كاكسى كوملم نہيں ہوسكتا بگویا ) تمهارى وائست ميں ان اعمال كاعلم فداكو ہى نہيں ہوسكتا بگویا ) تمهارى وائست ميں ان اعمال كاعلم فداكو ہى نہيں ہوسكتا كائت كوملے متعالى قائم كيا — سوہى غلط خيال نے تمہیں اس عام درفق بن بين گيا ،

موآگر به لوگ ال عذاب کوخامو تی سے پر داشت کریں او بھی یہ عذاب ان پر سلطان کیا ا اور آگریہ سس کی کوششش کریں کہ ان یا تول کو دور کر دیں جن کی دجہ نے بیزاب آیا تھا اور اول خلا کی رضامندی حاصل کرلیں اتوا یسا نہیں ہوسے گا ۔۔۔۔۔ داس لئے کہ مہلت کا دقعہ ختم ہم کا کے دید کا دونہ دنیں رہتا ہے عداب ہرجہ اس ان پر مستعار ہے گا۔ اسس سے میشکال

تيس بوسط كالرين

) (ان لوگول کی سرکشی اور آمرای کاایک سیب پر کمی ہے کہ ) ان کے کچر سائنی ہیں جوان کے تمام اعمال کو جوانہوں نے پہلے کئے تھے یا اب کرتے ہیں انہیں نہایت خوشنی بناکر دکھاتے میں - والن کے یہ مصاحب ان کی ہر حرکت پر مرحب اور سب بن انشہ کہتے ہیں اور اس طرح انہیں غلط فہیوں میں مبتدلا رکھتے ہیں ۔ بیاج ) -

یوں' اِن لوگوں پر مذاب خدا دندی کی ہات ٹبت ہوگئی جس طرح ان سے مہیسلی قوسوں پر عذاب ٹبت ہوگئی جس طرح ان سے مہیسلی قوسوں پر عذاب ثبت ہوائی اسے خواہ دہ مہذب شہری آبادیاں بختیں یا صحرالی لوگ — دہ سب مقصال انتقائے دانے تنے۔

**FA** 

14

وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوْ الاِ تَسْمَعُوالِهِذَا الْقُرْانِ وَالْفَوْافِيهُ وَلَمَا لَا مُكَانُونِ فَا لَا مُكَانُونِ فَا لَالْمَا الْفَرْانِ وَالْفَوْافِيهُ وَالْمَا الْمَالُونَ كَانُوا بَعْمَلُونَ ۞ فَلَكُنُونِ فَلَا الْمَالُونُ كَانُوا بَعْمَلُونَ ۞ فَلَكُنُونِ فَلَا الْمَالُونُ كَانُوا بَعْمَلُونَ ۞ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ النَّالُ اللهُ الله

ادرج لوگ قانون خداوندی سے انکارازیرکشی پر تینے بیں اوھ بنے لوگوں کو تاکید کرتے رہے۔
رہتے بیں کہ دیکھنا اسم کہیں ہت آن کو رکستین لینا راس سے تبدارے مقائد خراب ہوجائیں گئے )
بلاجہاں دیکھوکہ کوئی شخص سترآن کی بات بیش کرتا ہے وہاں شورمج دو- کا بیس کا تکر کہنے کہ ان لوگوں پر خالف آسکو- رور ندید ناممکن ہے کہ ان لوگوں پر خالف آسکو- رور ندید ناممکن ہے کہ لوگ ہت آن کی اتیں سنیں اوراس سے متاکثر ند ہوں )-

رچنام پیر بیشتران کے بینیا مے خلاف اس میم کے نام ترب استعال کرتے رہتے ہیں ایکن اس سے کیا ہوتا ہے۔ دسترانی انقلاب فالب آگر ئیسیے گا) اور بھم ان لوگوں کو سخنت عذاب بیل مبتدلا کریں مجے ۔ اور بیدان کی اپنی براهمالیوں ہی کا بدلہ بوگا۔

(اوربیچیز کیرانبی سیمنش نبیس) جووگ مین نظام خدا دندی کی خالفت کرتے بیرانکا انجیا انتہابی ادربر بادی کا جہم ہوتا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ یدفیلری نتجہ ہے قالین حداور ندی سے انکارا درسرکشی کا رحبس طرح سنگھیا کھانے کا فیطری نیتجہ بلاکت ہوتا ہے ہے اوراس وقعد وہ لوگ جہوں نے ہمارسے توانین سے انکارکیا تھا کہیں ہے کہ لے ماریے نشو ونما دینے والے اینوں اور پیگا توں میں سے جن لوگوں نے مہیں خلط راسیتے ہم

ہمار بے نشو و نما دینے والے اپنوں اور پیگا لوں میں سے جن لوگوں نے مہیں على استے ہم والا تھا' انہیں ہمیں دکھا' تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں سے روندی اور وہ سہے زیادہ ذلیل خوار جول و اس طرح جمارے انتھام کی آگ کچھ تو تصنعی ہو) •

ریہ تورہی تق وصدا قت سے آنکارکرنے والوں کی بات - ان کے بڑکس) جولوگ اس طبقت کا استرارکرتے بین کہ ہمارانشو و تمادینے والا ' اشد ہے - اور پھراپنے آس اقرارا ور ایمان پرجم کر کھڑے ہوجہتے ہیں ' اور دنیا کی کوئی قوت ان کے بائے استقامت میں افزاق نہیں پیدائرتی۔ تو ان پرملا تک کا نزول ہوتا ہے رخدا کی کا شنائی تو تیں ان کا ساتھ دی ایل کو

ان کے لئے باصفِ تعویت بنی ہیں ہیں )اور کس طرح ان ہے کہتی ہیں کہ کمکی ہے کا نوت شکروہ دی انسے انسان کی کار انسان کی انسا

مهم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہمارے رئیتی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی تہما اسے رئیسی ہوں تے۔ راس سے تہمیں یہ منبی زندگی اس دنیا میں بھی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی)۔ اس منبی زندگی میں وہ سب کھے ہوگا جسے تہمارای چاہیدگا اور وہ سب کھے ملے گا جے تم طلک ہے۔ رجو جا ہوتے ' ہوگا۔ جو ما تکو کے ملیکا ۔ یہ ہوگا نیتجہ تمہارے تینین محکم اور عمل مہم کا )۔

ر بوچ ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی ہے ا ادریہ سب کہ اسی عزب کے اسی عزب کے خطارت سے صفاطرت کارے ان کھی ہوگا' اورت اماری شوخ ہیں۔ مہی۔

بی اس کے بعدیت و اکر اس شخص کی بات سے زیادہ مین اور جاذب بات اور سس کی ہوئے۔ ہوں اور جاذب بات اور سس کی ہوئے۔ ہوسکتی ہے اور خدا کے متعین کر دہ قسا ہوں کی طرف دعوت دیں ہے اور خدا کے متعین کر دہ قسا اس منس پر دکرام پر جمل ہیرا ہموتا ہے ہے اور زیاس طرح رہی جملی زندگی سے تاہت کو دیتا ہے کہ کا دیں میں سے ہے جو تو انین خدا و ندی کے اطاحت گزار جیں ۔

یا در کھو؛ معاشرہ 'اوراٹ نی ذات میں سیاکر نے دائے کام اور لیسے کا ہجنے ہے۔ انگار پیدا ہوا نتیجہ کے اعتبال سے کہی ایک جیسے نہیں ہوسکتے۔ آگر معاشرہ میں نامجواریال پیدا ہوجہ بیس تو، ن کے ازالہ کی بہترین صورت یہ ہے کہ معاشرہ میں زیا دہ سے زیادہ مشسن پیلا وَ مَا يُلَقَّمُ الْإِلَالَانِ مِنَ صَبَرُوا "وَمَا يُلَقَّمُ الْآلَا وُوَحَظِّ عَظِيهِ وَ وَإِمَا أَيُنْ فَكُ الشَّيْطِينِ بَنُوْعُ فَالسَّتَعِلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّيِيْعُ الْعَلِيْدُ ۞ وَمِنْ أَيْتِ وَالنَّهُ الْوَ الشَّيْمُ مُن وَالْفَكُمُ \* لِانْتُهُولَا لِلصَّمْسِ وَكَا لِلْقَتَى وَالنَّهُ لُولِيْهِ الَّذِي حَلَقَهُ فَ إِن كُنْتُو الشَّيْمُ مُن وَالْفَكُمُ \* لَانْتُهُولَا لِلصَّمْسِ وَكَا لِلْقَتَى وَالنَّهُ لُولِيْهِ الَّذِي عَلَقَهُ فَ إِن كُنْتُو

کرنے دارہے کام کئے جائیں - (اس سے فلط کا موں کے صفرانزات کا ازار تھی ہوجائے گا ، درآبہندہ کے لئے بنگاڑ تھی رک جائے گا۔ نیزاس کا ایک فائدہ یہ تھی جو گاک دہشخص جس کی طرف کے بگاڑ ہمیا کرنے لئے حرکت مرزد ہوئی تھتی اس میں ادرتم میں اگر خست علادت ہوگی ' تو وہ تنبیاراً کر مج س دوست بن جائے گا۔

۔ دبرائی کومجیلائی سے رہ کنے کا یہ طریقے ہیں۔ لیکن یہ طریق آئی کی صورت میں کارگر ہوسکتا ہے مین میں اصلاح کا امکان ہو ، جو نحالفت کی آخری صوتک پہنچ چکے ہوں ان کے طاح کے سیے حتی کی ضرورت پڑرہے گی ﴾

سیکن بیطرین کارسید برامشکل اوراس برقمل بیرادی بموسکتا سیدجونهایت تقل زاج جو، بایس بهمذیبه به بها بیند کرجس شخص کواس طربین کارکی نوشین نصیب جوج سنت تووه بری کامیا بیون اور کامراندون کا مالک جوگا-

یکام دشوارس مینسب کرسش توتین اور تو د انبهار سے طبی مقاد برسبنی جذبات کی مقاد برسبنی جذبات کی مقاد برسبنی جذبات کا علاج کی میت کریں کے کہ انتہاری اس کروش میں بگاڑی مورت پیدآلردیں۔ ایسی صورت بیس اس کا علاج بیست کرانے کا میں اور شدت سے توانین خواد ندی کی بیروی کرنے لگ جاؤ اس سے متبین ان تخریج عشام کی فیسادانگیز اوں سے متبین ان تخریج عشام کی فیسادانگیز اوں سے بنا والی جائے گی۔ یا در کھوا خوا ہر بات کا کسنے والدا درجانے والا ہے۔

آرئم بینجمنا چا بهوکرتو الین نده و ندی کی اطاعت اوراس اطاعت بین بستهامت ندگی میرکسس طرح صن او راستواری بدیاکرئی جے تو ذرااجرام فلکی کو دیجیوا ور فورکرد کرچا ندا در واج کسسر ح ایک مستقل روش کے مطابق کردشش کرتے ہیں اور رات اور دن کس طبح ایک سیسر میں اور رات اور دن کس طبح ایک سیس سیس کے مطابق کردشش کرتے ہیں اور رات اور دن کس طبح ایک ایک دوسسرے کے بعد آئے رہے ہیں ایک ویسسرے کے بعد آئے رہے توانین ویسسرے کا کا تب فی اطاعت کا کا مسیس کہیں بھاڑ اور نا ہمواری نہیں ، یہ نیچہ سے توانین طداوندی کی اطاعت کا ک

وَإِن النَّهَ عَنْهُوْنَ فَكُونُ مَا لَلْمَانُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ لَهُ مِالَدُ مِنَ النَّهَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا النَّهَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

ال سے بات میں واقع ہوئے الی ہے کہاندیاسورج میں ازخود کوئی ایسی توت ہیں ا جس سے انسان اہمیں دوتا سمجد کر سے کرنے لگ جائے۔ دبیعض انسانوں کی توہم ہیں تا ہی ہو ہم ہیں تا ہی ہوئے ہیں ۔ جاندا ورسورج کو خدانے ہیدا کیا ہے اوریہ اس کے تواثین کی بطاعت کرتے ہیں اس لئے تہسیل میں خداجی کے توانین کی اطاعت کرنی جائے۔

آگریہ لوگ توانین خداوندی سے مرشی برتتے ہیں اتواس سے خدا کے نظام کا تنات برکھے اثر نہیں پٹرتا کا کنات کی کھیل کے ملئے مرکز م کل انتائت کی تمام تو تیں دن رات اس سے نعام کر م کل کے ملئے مرکز م کل کر میں ہیں اور اپنے اپنے فرائفس کی سے رائج اسدی میں کہی تعفلت تبدیل بر منتیں ۔ مہتی ہیں اور اپنے اپنے فرائفس کی سے رائج اسدی میں کہی تعفلت تبدیل بر منتیں ۔

ا الرئم به ویجستای بهوکر قوانین خداوندی سے بیم آ منگیکس قدر جیات آفرین مانج بهداکران به قدر مین کی طرف دیکیود وه کس قدر خشک در شرمرده می بهونی بین میم آفری الریر بارش برسلت بین توده سربروشاداب به دو ان سے اوراس میں سے زندگی انجھ نے گئی ہے۔ بارش برسلت بین توده سواجو لینے کا سنائی قانون کی روسے زمین مرده کو حیات تازه عطاکر در بلہے ای طرح است قانون راو بریت مرده اقوام کو زنده کردیتا ہے۔ اس کے متنانون میں زندگی اور تو کے بیاے موجود این اوروه ان سب بر بورا بوراکنٹرول رکھتا ہے۔

نهم نظام کاتنات کی مشال تہارے سامنے بیش کرتے میں توار الے کہ تم اس سے بیس کر اس کے کہ تم اس سے بیا سے بیا سے بیا سے بیا سے بیان الرکوئی تعص دیا توم ) نظام کا تنات وطیعی و میا امیں فور وسنکری کو مقصود بالذات مجیسے اور اس برا بہا حد تک جذب ہوکررہ جو تے کہ وہ انسانیت کی بلند و بالار ندگی کی طرف نے فال ہوجائے تو اس کی یہ رکٹ کہ بیان کی یہ رکٹ کی جو اسے فال ہوجائے تو اس کی یہ رکٹ کی جو اس کے نظم و نسس بہار کرکتی و جو کروٹ کی اور اس کے نظم و نسس برخور دن ہیں کرے کا تناتی تو تو ل کو سے کروٹ اور ان توق کی سے میسی زندگی اور اس کے نظم و نسس برخور دن ہیں سے اس کی اور اس کے نظم و نسس برخور دن ہیں سے اس کی اور اس کے نظم و نسس برخور دن ہیں ہور کروٹ کی اور اس کے نظم و نسس برخور دن ہو سے اس کی بار کا دو اور کو سے کروٹ اور ان کو تو اس کے مطابق موس کی و دیا ہے اس کی داو اور کو تا میں مواد کی داو اور کو کو اور کا دو تا کہ کہ کے مطابق میں موت کہ و دیا ہے اس کی داو کو کو کروٹ کی داو کا کروٹ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کر کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کو کہ کہ کا کہ ک

القِيمَة المعَمَدُ المَاشِفَتُو النَّهُ مِمَاتَعُمَدُونَ يَعِيْرُ النَّالَ الذِينَ كَفَامَ الْوَالَةِ الْمَاطِلُ مِنْ اَبَيْنِ بَدُنِ بَدُنِ بَالْمِنْ الْمِنْ الْمَاطِلُ مِنْ اَبَيْنِ بَدَالَةِ الْمُاطِلُ مِنْ اَبَيْنِ بَدَنْ اللَّهِ وَالْمِنْ اللَّهُ الْمَاطِلُ مِنْ اَبَيْنِ بَدَنْ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قانون مكافات كى نگابول سے پوشيده نہيں - اس كا انجما انسانيت كى تباہى ہے - اس كا انسانيت كى تباہى ہے - اس كا انسانيت كى تباہى ہے - اس كا ان سے پوچوكو چھنے شہا ہ كر دينے والے عنداب ميں مبتلا كرويا جائے وہ اجھا ہے اوہ جو المهمون رہنے ؟ اس فرق كوسلنے ركھوا اور كھر توكي تبهار سے جي ميں آئے كرو - رجونتى توشس جى جائے افتيا ركر لو - بم يكونى زير توسل نہيں اس انتا بھولوك فول كا وت اون مكافات تنها رسال كود كي مراج ہے - بم جونتى وقت افتيار كرد كے اس كے مطابق تنجي مرتب ہوجائے گا۔

" رصیح اور فلط راستے کو تنگیز کر دینا ' ہمارا کام ہے۔ بھڑا پنے لئے فلط یاصیح راستے کا انتخاب تنہاں ہے اپنے اختیار کی بات ہے ۔ اس کے بعد جور دسش تم احت بیار کروا اس کے مطابق نیتے ہرتمب کرنا 'ہمارے تہ نوانِ مکافیت کے ذہتے ہے ۔ اس پر تنہماراکو کی احت بارد اقت درتہیں ) -

افتیارکرنے سے آنکارکریں، تو اور ان کے سامنے پی کرا جستے رہینی کے رائے انگارکریں، تو ابھی جب وہ ان کے سامنے پی کرا جستے رہینی کے رائے انگارکریں، تو ابھیں معلوم ہونا چہ بیٹے کہ ان کے اس الکارسے نسترآن کے قرایت پر کوئی اشر جہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا مذابطہ حیات ہے کہ آحت اللہ رائی کو خالب آتا ہے۔

بطل کی تحت ہی تو تیں اس کے تعلیم بیا بیچے سے آئیں راسس سے براہ رائے بیکر و پیدا کریں یا در پر وہ سائر شیں کریں، اس کا کچے بہیں بگاڑ سکتیں۔ باطل اس پر کسی ہم سے کہ یہ اس طرائی طرف تا زر ہوا ہے جو بہیری حمل میں بائی مالک ہے اور برت کی حمد وست کش کا حال رائی۔

ترا برکیا مالک ہے اور برت کی حمد وست کش کا حال رہے ،

مربیرہ مالک ہے اور پر اس مربر سے مال کا استراک ہے۔ ہماری دحی کے متعلق ہو کچی ہے لوگ تجدسے کہتے ہیں دہ کوئی نئی بات نہیں - بہی کھرتھے سے پہلے رسولوں ہے بھی کہا حب آنا تھا۔ تیرانشو دنما دینے والا ان کی محالفت سے تیری حققا کرے گا۔ اورا نہیں ان کے آنکار وسسرکشی کے نتیج میں الم انگیزعذاب میں مبتلاکرے گا۔ وَكُوْ جَعَلْنَاهُ قُوْ الْمَا الْحَيْمِينَا لَقَا لُوْ الْوَصِلَتَ الْمُنَاةُ أَوْ الْحَيْقَ وَمَّكُوْ الْمُو الْمَبْدُوا هُمَانَى وَ شِفَانَهُ \* وَالْمَرِينَ كَايَةُ مِنْوُنَ فِي الْوَانِهِ وُوقَتْ رُوَ هُوَكَايُهُ وَحَكُمُ أُولَيْهِ فَا الْمَارِيقِ فَا الْمُولِقِينَ الْمُولِقِينَ الْمُؤْلِقِ فَا الْمُؤْلِقِ فَا الْمُؤْلِقِ اللّهِ مُولَاكِلْمَةً ﴿ وَالْمُؤْلِقِ اللّهُ اللّهُ مُؤْلِقِ اللّهُ اللّ

د جم في الم المسترآن كو ابنى كى زبان ميں تازل كيا تاكان كى جربات واقع عور يرجمين آجا فيد ليكن ابنيس اس براعتراس ہو ۔ يہ كہتے بي كراگر باف س كا كلام منبيں خدا كا ہے تو ہے جنتر منتركى مى مبيم زبان ميں ہوتا چاہئے تفاجس طسترے ان كے كابن يو لئے بيں الميكن ، اگر يوت واقع اور تكھرى ہوتا او جو احتراص كر ديتے كہ يہ واقع اور تكھرى ہوتى زبان ميں كبوں نہيں تازل ہوا ؟ وحقيقت يہ ہے كہ خوستے بدرا بہائ بسيار، سوال اس استرآن كى زبان كا نہيں - رجونكان كى نيست شراب ہے اس سے انہيں اس استرآن ميں ہزاد تقص و كھائى ديتے ہيں ا

ن سے کہدوکہ یہ تسرآن ان وگوں کے دیے اجواس کے منے منب استر ہوئے پر تین ن رکھتے ہیں صبیح اسنے کی طرف راہ نمائی کا ذرائع ہے اور زندگی کی تمام ہیں راہ لی کے لئے شفاہ لیکن جولوگ اس کی شیادی صدر قت پر ایمی ان نہیں رکھتے ان کے کا نو ل میں رتعقب کی وجہے ڈاٹ نگ جائے ہیں اوران کی آنکھیں اندھی ہوجہ اتی ہیں - اور اس کے العناظر ج خودان کی اینی زبان کے قصیح الفاظر ہیں ) انہیں اس طرح مہم اور فیرواضح مسلوم ہوتے ہیں ہے کوئی دور کی آواز مسمن رہا ہوا اور یہ دائنے نہ ہوسکے کہ کہنے والاکیا کہتا ہے۔

ہم نے اس سے بہلے موسے کو بھی ہی سام کی کتاب دی تھی رہو بی اسوائیل کی بات میں بھی اور اس بردہ ای ان بھی لاستے تھے۔ لیکن اس کے بعد) دہ اس میں اختلات کرنے لگئے۔

راس سے بہیں کہ اس کی زبان ان کی سجو میں نہیں آئی کئی بکہ اس سے کہ ان کی بیتوں اس فرانس کے نہیں اور اس کے بیتا کہ فرانی کی دوست متوں کیا تھا۔ اسی طسمی ان کی بیت کی فرانی کی دوست سے کہ ان کا طرز عمل ایسا ہے کہ سس کے تمای ان کے سامنے نور آآ جائے لیکن قرانے کی دوست سے کہ سس کے تمای ان کے سامنے نور آآ جائے لیکن قرانے طبخ اس کے ایک جیسے ان کا طرز عمل ایسا ہے کہ سس کے تمای ان کے سامنے نور آآ جائے ان کے لئے جیسے شاک کا ماصف بن رہی ہے۔

شاک کا ماصف بن رہی ہے۔

# مَنْ عَمِلَ صَائِعًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ آسَاءَ سَكُمْ وَهُارَبُّكَ يَظَلَّا وِرِلْمِيمِيْدِ

بېرمال توان سے كېدىك كوشخنس كىي اعال سالى كرت اس كا فامده نود اس كى د كے ديئے ہوئات، اور جو لگاڑ بهيدا كرتے والے كام كرت ہے تواس كا بتيجہ كيمى وہ نود ہى بحسكت كا سے بيرا نشود نماد پنے والا زكسى كے اجرميں كمى كرنا ہے - نەكسى بېللم اور زیاد لى كرتا ہے - واس نے لینے بندول دېرزیا دتی كركے كيالينا ہے ؟) ،





الَيْهُويُودُ عِلْمُ النَّمَا عَلَةِ \*وَمَا تَخْرُمُجُ مِنْ شَمَّدُ نِ مِنْ ٱلْمُمَاهِهَا وَمَا تَخْوِلُ مِنْ أَنْهَى وَكَا تَضَعُرا لِلْإِيعِلْوِمِهُ وَيَوْمَرُ مُنَادِنْهِوْ أَيْنَ مَمَا مِنَا مِنْ تَبِهِيْدٍ ﴿ وَمَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَنْ عُوْنَ مِنْ قَبْلُو طَنُوا مَا لَهُوْ مِنْ تَجِيْمٍ ۞ مَمَا مِنَا مِنْ أَمِنْ تَبِهِيْدٍ ﴿ وَمَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَنْ عُوْنَ مِنْ قَبْلُو طَنُوا مَا لَهُوْ مِنْ تَجِيْمٍ ۞

یہ نقلاب بینی فلہ ورزائے کا دفت کب آئے گا اور ال کے لئے ہملت کا دفیکسفٹر ہے۔ سے کا علم خداہی کو ہے۔ یہ معاملات ہیں کے قا بون مکا ڈات کے مطابق طے پاتے ہیں شہر سے دخہور نتائج کا یہ دہی قا بون ہے۔ اور سے درختوں کے بھل کہ بینے غلافوں کے اند بردرش پرتے ہوں اور شہر کے مطابق سنقرار دو منبع حمل ہوتا ہے۔ رس طرح ان اور میں محمل ہوتا ہے۔ رس طرح ان ان اعمال ادرائ کے نہ کے محسوس شکل ہی سامنے آئے میں بھی یک وقف جو تا ہے ۔

اس طرح یہ انقلاب اپنے وقت پرآئے گا جس میں ان سے پوچھاجائے گاکریت اؤدہ قونیں کہاں ہیں جنیں متم خدا کا مشر یک ہے آکرینے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہم تیرے صفوراس کا علان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی تھی انہر میں نہیں دیکھ را ۔مصلوم نہیں وہ کہاں فات ہوگئے۔

۔۔۔ لینی اس نقلاب کے وقت ہ و مسبح بنیں وہ راہنی مدد کے سے) پکاراکر کے

Al

ان سے عاتب علام وہ ئیں گئے ۔ بس وقت انہیں اصاص ہوگا کہ خداکے قانون مکاف ت کی گفت سے پچ کرمھاگ جلنے کا کوئی بھی مقام نہیں

ن كى حامت يہ ہے كه و داہنے لئے مال و دولت وغيرہ كى طلب سے كہم كھكتا ہى نہيں د ﷺ : ع<sup>سان</sup> ) ہيكن جب اسے ذراسانع تصال پہنچ جائے توسخت أسكت خاطر

قُلُ آرَءَ يُنْقُولُونَ كَانَ مِنْ عِنْوا مَلْهِ ثُقَرُّ لَقُرْ بُهُ مَنْ اَضَلُّ مِثَنَّ هُوَ فِي شِقَا فِ يَعِبْدِ ١٦٥ سَنْوِيْمُ الْيَمْنَا فِي الْإِفَاقِ وَفِي آنْفُرِيهِ وَحَسَنَّى يَسَّبَيْنَ لَهُ وَانَّهُ الْحَقُّ آوَالَهُ يَكُولُ شَى وَشَهِبُدُ ۞ آلِا لَقَهُ وَفِي مِرْ يَكُوْ مِنْ لِقَالُورَ بُهِوْدُ ٱلْإِنْفَائِكُ إِنَّ مَنْ عِبْطُ ۞ ﴿

بہرسال اے رسول: آوان لوگوں نے جاس قرآن کی صداقت سے آرکارکرتے میں جو انہیں خدا کے قانون مکا فات سے متنہ کرتا ہے کہدے کہ کیا تم نے ہی بات برجھی غورکیا ہے کہ اگریم کتاب غدگی طرفت ہو اجسے یہ فی لوزقد ہے) اور تم سے دکارکر سے دہوا اور میں اس کی خوافت میں آئی دور اکس نکل جا آ ' آؤتم سے زیادہ راہ کم کردہ اور نب وحاں ورکون مرکع ہوں کا در تک میں اور کیا ہوں کہ کا دور اور نب وحاں ورکون مرکع ہوں کا دور تک وحاں ورکون مرکع ہوں کا دور تک میں اور کو اور نب وحاں ورکون مرکع ہوں کا دور اور نب وحاں ورکون مرکع ہوں کا دور تک والے میں مرکع ہوں کا دور تک میں مرکع ہوں کا دور تک میں مرکع ہوں کا دور تک میں میں کا دور تک میں کا دور تک میں کا دور تک میں کا دور تک دور تک کی دور تک میں کر دور تک دور تک دور تک دور تک میں کر دور تک میں کر دور تک تک دور تک تک تک دور تک تک دور تک د

ریہ لوگ قرآن کی صداقت سے ہیں وقت اُلکارکرتے ہیں توکرتے دو) ہم ایسے حالات پیدا کرتے جائیں گے کا ان لوگوں کو خود ہی توم ہیں اور اپنے گرد ڈوٹیس کی اقوام ہیں' (جب بر نظام مرکز عرب آگے ٹر بھکڑا ورعلا تول میں بھیل جائے گا) ہمارے فالون کی صداقت کی میں نشڈ نیاں نظر آجا ہیں گی' حتی کہ یہ حقیقت ان کے سائنے تھرکر آجائے گی کرنتہ آن نے جو کھ ان سے کہ نظادہ حق بہری تھا' اور کھیاکہ ہی طرح داقع ہو کررہا۔

رادر یہ جزیر وقت آن زمانے تے نماطبین وب آگ ہی محدود نہیں ۔ جول جو ل علم ان کی بٹرصنا جائے گاا در دنبایر نے نئے خفائق منکشف ہوتے جائیں گے ۔۔ دہ انسا کی داخی دنیا ہے شعلق ہوں یا خارجی کا کنات سے ۔۔ وہ سب قرآن کے دعاوی کی زندہ شہاد تیں بفتے جائیں گے اور یو ل دنیار فقہ رفتہ دیجہ لے گی کے مشتر آن کی ہریات حقیقت پڑی

یہ آن سے کہ کہ کتاب آس خدائی طرفت ہے ہوکا گنات کی ہر شے پڑگران ہے۔ اس اُسے توب علوم ہے کر بہاں کیا ہونے والاہے ۔ لہذا ' آس کا ایسا ہم گیر علم ہی آس بات کی کا تی ضانت ہے کہ چوکھی سے کہاہے وہ حقیقت تابتہ ہے۔

سیکن اس کے یا وجود' زیان لوگوں کی حالت پر عور کر وجود کے قانون مرکا فات کا سامناکرینے کے متعمل شک کرتے ہیں ۔۔۔۔ اُس خوا کے قانون کے متعلق ہو کا مُعالت کی ہوشے کو ہرطرو ہے گئے ہرے ہوئے ہے اُس کے ہِس گھیرے سے محل کون سکتا ہے 1 زید یوگ حقیقے کتنی دور ہیں . ) -



#### بِسُـــيواللهِ الرَّحْـــنِي الرَّحِــنِي

خَمَّرَ فَ عَسَقَ ۞ كَانَ إِلَكَ يُوْجِئَ إِلَيْكَ وَإِلَى الْهَانِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّهُ الْعَنَّ أَيْزَ الْحَيَامُ ۞ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَنَافِ الْاَرْضِ وَهُوَ الْعِلْ الْعَظِيْمُ ۞ تَكَادُ السَّمَوْتُ يَتَفَظَّرْنَ مِنْ فَوْقِحِنَ وَالْمَلَي عِمْنِ رَقِيمُ وَيَسْتَغُوْرُونَ لِمِنْ فِي الْاَرْضِ أَكَانَ اللّهُ هُوَ الْعَقْمُ وُ الزَّجِيْمُ ۞

فدے تمیدو مجید اور علیم وسیمیع و ت دیز کا ارتباد ہے کہ
یہ جورہ میں کے مطابق وہ تیر کی طرف اس کتاب کو بدر اید دئی نازل کر رہا ہے۔
اس مطرح 'اس نے' انسیا تے سابقہ کی طرف وٹی نازل کی منی ۔۔۔ اُس خدا نے ہو حکمت در حکومت کا
مالک ہے۔ وہ بٹراصا صب غلبہ و تسلط ہے۔ لیکن اس کا غلبہ کمیر حکمت پر سبخ ہے۔ دوصا مدی
کا تسلیط نہیں ) ،

المستعمل ال

(اُس کے بیکس نسانوں نے اپنے معاشرہ کا جوان کے بود وضع کردہ آئین دو تور کے مطابق متشکل ہوتا اور جبات ہے ایسہ حشر کر رکھا ہے وراستے اس طرح نساد انگیز اول کو نول ریز بوں کی آماجگاہ بنار کھا ہے کہ ) بعید نہ تھاکہ ان پر آسمان کھٹ پڑتا دہا ہے ۔ اسکن انسان یہ تباہی اپنی ونیا میں ہی جب سکتا ہے کا کتاتی نظام س کی دستبرد سے باہر ہے۔ وہ وَ الَّذِنْ اَنَّا عَمَا مِنَّا أَوْمِنَ دُوْفِهَ أَوْلِيكَاءَ اللهُ حَفِيْطُ عَلَيْهِوْ ۚ وَمَا آنْتَ عَلَيْهِ وَبِوَكِيْلِ ۞ وَكَذَ اللهُ عَفِيْطُ عَلَيْهِوْ ۗ وَمَا آنْتَ عَلَيْهِ وَبِوَكِيْلِ ۞ وَكُنْ اللهُ الْعَصَوْمِ اللهُ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَوْلَهَا وَتُنْوَرَ رَبِّوْمَ الْجَعْمِ عِلَا رَيْبَ فِيلُو فَيَ الْعَنْ فِي الْجَنَافَةِ وَ وَرِيْقُ فِي السَّيْعِيْنِ ۞ وَ لَوْضَا وَاللهُ مُجْعَلَهُ وَأَمَّلَهُ وَالْحِدَةً وَلَالْ يُنْ السَّيْعِيْنِ ۞ وَ لَوْضَا وَاللهُ مُجْعَلَهُ وَأَمَّلَهُ وَاحِدَةً وَلَالْ يُنْ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْحَدَةُ وَلَالِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

# الظّلِمُونَ مَالَهُمْ مِنْ قَدْتِ وَكَالَحَمْمِ مِنْ مَا لَهُ فَعَلِيكِ

اس كے حيطة اقت دامين نہيں۔ سية وه محفوظ ہے۔ وہ لي خدائى كائناتى توتيں أس كے فظام ربو بهيت كوموجب حمد وست الش بنانے ميں ابروفت سرگرم عمل رہى جن اور اول باب رمين كو قدرت كى طرف ہے سامان حفاظ من سل جا باہے ۔۔۔ حقیقت یہ ہے كہ بحث داكا بروگوام ہے جس كى روسے التان بول تبا بيوں سے محفوظ ہے وراسے سامان تشود ممال با بيوں سے محفوظ ہے وراسے سامان تشود ممال با بيوں سے محفوظ ہے وراسے سامان تشود ممال با بيوں ہے دور نب تواہد آپ كومتم كر كے جوارتا ،۔

نہیں ریہ اس دنیا میں بھی ہوگا اوراس کے بعد کی زندگی ہیں بھی) ۔

یہ تشبیک ہے کہ اگر انٹر کی مشبت اسی ہوئی تو وہ نمام انسا نول کو پیدا ہی آس طرح
کرتا کہ وہ سب کے سب رجوانات کی ظرح ) ایک ہی داستے ہر جینے پرمجبور ہوئے لاس لئے شان
میں اختلاف کی استعداد ہوتی نہ تتی و باطل کی کیشہ شرعوتی ۔ لیکن اس کی مشبت آل سے
خراری مقی ۔ اس نے افسا نول کوصاحب اختیار وارا دہ بنا یا ہے 'اوراس باث کا فیصلال کہ چھوڑ دیا ہے کہاں میں سے جوچاہیے صبح راستہ اختیار کرکئا ہے آپ کوخواکی رحموں اور کرتو کا

اَوِالْخَفَ الْمُولِيَّ وَوَلِهَ اَوْلِيَا مُّ فَاللَّهُ هُوَالُولِيَّ وَهُوَيْتِي الْمَوْلُ وَهُوَ عَلَى كُلْ مَنْ وَقَالِيْ اَوْلِيَ اللَّهُ وَلَكُواللَّهُ وَيَهُ عَلَيْهِ وَوَكَلْمُ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ وَالْمُولِيَّةِ الْمُؤْلِيْنِ اللَّهُ وَيَعْلَمُ وَالْمُؤْلِللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلِمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلِمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلِمُ اللَّهُ وَيَعْلِمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ

مستقی بندنے (اور جوجائیے اس سے سکرشی اختیار کرنے ۔لیکن اسے جی طرح سجھے نے ) کہ طرح کرشی اختیار کرنے والول کا ابخت ام تیابی اور بربادی ہوگا' اور ن کا کوئی کارسیازا ورمدد گاڑیں ہوگاج انہیں اس تنبابی سے بجائے۔

جوه بوران برین است به بیست بیست به بین خدا کوچهوژگرا در دل کواینا کارسیاز قرار دے رکھا ہے رتو رکس دلیں دمجنت کی ژوست ہے؟) کارساز صرف خدا ہی ہوسکتا ہے ۔ دہمی مرد دل کو زندگی

عطاکرتا ہے۔ ہسس نے تمام چیزوں کے پہانے مقردکرر کھے زیر جن پرا سے پورا پوراکنٹر دل حال ہے۔
یہ تعلیک ہے کہ طبائع کے اختلاف اور مختلف رجحانات وسیلانات کی وجہ سے تم پن فسلف امور میں ' باہمی اختلاف ہوگا۔ ان ختلافات کے مثانے کا طریقے ہیں ہے کہ ہر معاملہ خاصیت خدا کے مت نوان کی روسے کیا جائے (جرسب کے لئے تحکم اور آ نوی سے ندہے۔ ( پھے )۔ خدا کے مت نوان کی روسے کیا جائے (جرسب کے لئے تحکم اور آ نوی سے در بھے )۔

یہ ہے وہ دنٹہ جو میرانشو دنماوینے دالاسبے انحابر میرانجروس ہے۔ اور بس مجاملہ میں آئی کے قانون کی طرف رہوئے کرتہ ہوں۔

ال المحاف المحاف المحافظ المائية كوب والياب المحاسة المهار المحاسة المهارى جنس سے وقت المحاس المحاس المحاسة ا

کائنات کی نیستیول اور باند کیوں تمام اختیارات واقد اران اُمی کے بین متما اُ خزانول کی کنجیال سی کے قبضہ میں بین - یہال کے تمام انتظا بات اُمی کے مقرر کردہ توانین کے تَشَرَّعُ لَكُنْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَضَى بِهِ نُوْحَنَّا وَالَّذِي اَ وَحَنِنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهَ إِبْرُ هِيْمَ وَمُوسَى وَعِينَى النَّهُ مِنَ الدِّيْنِ مَا اللَّهُ مِنَ الدِّيْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللِمُلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ الللِمُ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُولُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ الللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ مُنْ اللللْمُنْ مُنْ الللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ الللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّمُ مُنْ اللْمُل

مطابق سرانجام یا تے ہیں- انہی توانین کے مطابق ہوتوم جائے اے رزق فرادال کی تا ہے-، درج یسانچ ہے (اورس کے توانین کی خلاف درزی کرے) اسے نیا لگامشاہے ۔ اسے نوب اللہ مساہے ۔ اسے نوب علم ہے رکہون کس فیتم کی کوشش کرتا ہے اس میں اُسے کی اُلی مناج ہیے )۔

ری گی کے دیے بھی نوانین مقرر کرر کھے ہیں۔ یہ توانین کارسٹر اہیں اسی طرح اس نے انسائی

زرگی کے دیے بھی نوانین مقرر کرر کھے ہیں۔ یہ توانین انبیار کی وساطنت بزردیہ وجی دیئے گئے

ہیں ارسٹ فرح سے ہی طرح چلے آرہے ہیں۔ بنانچہ اس نے بونظ ہم زندگی تنہارے سے بخریز

میں ہے وہی ہے جے اس نے نوئے ابراہیم موسئے۔ عیتے (ادرد پچرانبیاءً) کی طرف وی کیا تھا۔

ان سب بہی کہا گیا تھا کہ وہ فدا کے بجویز کر دہ نظام کو عملات ایم کریں اوراس میں تفرقہ نہیدا

کریں (کیونک نظام فداو ندی سے مفصود یہ ہے کہ فوع انسانی اپنے افتالا فات اور تفرقات کو مشاکر

ایک سامگیر رادری بن جائے۔ سم ان اور اور اس میں اوراس میں تفرقہ نہیدا

عَلِىٰ الِكَ قَادُعُ ۚ وَ اسْتَقِقُوكُمُا أَهِنَ وَكُو تَدَيِّعُ أَهُوا مُعَمَّ وَقُلْ أَمَنْتُ مِنَا أَنْزَلَ اللهُ مِن كِينَا وَأَهِرُتُ لِا عَدِلَ بَيْنَا لَهُ آللهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُو ْلَنَا آعُمَا لَنَا وَكُلُو اعْمَا لَكُوْ لَا حَجَهُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُوْ آللهُ يَجْبَعُ

### بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصْيِرُ فَ

الیکن ن لوگول کی ہیں روس سے مذکھ الے کی ضرورت ہے ۔ نہ منسردہ خاطر ہونے کی۔
تہارا کام بیہ ہے کہ ہم ہیں وعوت کو عام کرتے جا ڈ اور میں طرح ہم ہے کہ جا ہے غیر ترکز کو عزم کے ساتھ الی کے مطابق عمل کھنے جا ڈ اور اس باب میں ان لوگول کے فیالات و کو ایشات کا امب کے مطابق عمل کھنے جا کو اور اس باب میں ان لوگول کے فیالات و کو ایشات کا امب کی مدا تہ ہے میں کہ دور نہیں واضح طور پر بت دوکہ بھے بچا دیا ہے کہ رمیں تہرا اور انہیں واضح طور پر بت دوکہ بھے بچا کہ دیا تہا ہے کہ رمیں تہرا اور انہیں اس کی صدا قت بر نظام راہ ہے والے میں جمیعت عمل کہ ول اس ایسے کہ رہم ہو جی جا کہ میرا ایران ہی ہے کہ تہا راد میرا نشوو نما دینے والا و بی ایک فلا ہے ۔ واور سرافر بیٹ سے کہ ہیں کے نظام راہ بیت کو با قربی اور سے اور بیاری کی را ہ افت بیار کرو گئے ہوں گئے ۔ اور بیاری روس کے متا کے بارے لئے دائی ۔ تہرای کروس کے متا کے بارے لئے دائی ۔ اور بیاری روس کے متا کے بارے لئے دائی ۔ میرا ہے کہ وی جی ہوں گئے ۔ اور بیاری روس کے متا کے بارے لئے دائی ۔ میرا ہے کہ میں کہ میں کہ کہ اس کی مخالف کہ وی کے ۔ اور بیاری روس کے متا کی بارے کے متا کے بارے کے متا کے بارے لئے دائی بیارے اور میں اس کی محالف کے دور ہے ۔ اور بیاری روس کے متا کے بارے کے سے تم لیے تہرارے اور میرا کی کو دیا تھے ہوں گئے ۔ اور بیاری روس کے متا کے بارے کے سے تم لیے تم ایک میالت کا دور میں کا دور میں کا کی دور کی کے دور بیاری کی دور کی میں دور کی کے دور بیاری کی دور کی میں دور کی کے دور بیاری کی دور کی کے دور بیاری کی دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کے دور کی کی دور کی کی

وَ الَّذِينَ يُعَالَّجُوْنَ فِي اللهِ مِنْ بَعْلِ مَا اسْتَجِينَ لَهُ حَجَّتُهُمْ وَاحِفَةٌ عِنْدُدَ يَا هُوَ وَعَلَيْهِ وَعَفَّبُ وَلَهُمْ وَالْمِيْوَانَ مُواعَلَيْهِ وَعَفَّبُ وَلَهُمْ وَالْمِيْوَانَ مُ وَمَا يُدُرِينُ لَكُ لَعَلَ السَّاعَةَ فَي يَبُ مَنَابُ مَنْ اللهِ يُوَانَ مُواعَنُونَ مُواعَنُونَ مِنْ اللهِ يُوَانَ مُنْ اللهِ يَوَانَ مِنْ اللهِ يَوَانَ مُنْ اللهِ يَوَانَ مُنْ اللهِ يَوَانَ مُنْ اللهِ يَوَانَ مُنْ اللهِ يَوَانَ مَنْ اللهِ يَوَانَ مَنْ اللهِ يَوَانَ مِنْ اللهِ يَوْنَ مَنْ اللهِ يَعْمَ اللهِ يَعْمَلُونَ مِنْ اللهِ يَعْمَلُونَ وَاللهِ يَعْمَلُونَ وَاللّهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ

طرق کے مطابق کام کئے میں او ہم اپنے پر دگرام کے مُطابق کام کرتے جائیں گے) ۔ اُگرتم اس کے دوقو جنگ پر انز آؤگے تو ہمیں مجی لامحالہ انتہارے منا بلسکے لئے باہز کلنا پٹرسے گا۔ اوران تمسام معاملات کا آخری فیصلا خدا کے قانون کے مطابق اُسا ہے آجا ہے گا۔

(جن لوگول کافیصلہ میں ابن جنگ میں ہوگا 'یہ) وہ ہول کے جونظام خدا وندی کے بارے میں ہار جھگڑ نے جے جائیں گئے حسالا کہ بہت لوگ اسے علی دج البھیرت قبول کرنے ہول کے دوریہ اس قدر وضاحت سے سامنے آبیکا ہوگا کہ اس میں تھگڑ ہے کی گنجائش ہی ہیں ہوگی ، ان کا یہ حکر وضاحت سے سامنے آبیکا ہوگا کہ اس میں تھگڑ ہے کی گنجائش ہی ہوگی ، اور انہیں سخت تریب باہی کا سامنا کرنا پٹر ہے گا۔
کوششیں جل کر راکھ کا ڈھیر ہوجا بھی گی واور انہیں سخت تریب باہی کا سامنا کرنا پٹر ہے گا۔
ہی سے کہ غدا نے س صابطہ تو ایمین کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے واراس کے ساتھ ہی اس میزان دعمی نظام ) کو جس میں ہول مشیک مشیک ساتھ ہی اوراس کا نتیج سامنے آبھا تا ہے۔ داہدا اوراس کا نتیج سامنے آبھا تا ہے۔ داہدا کا میں نور ددیکے لیس کے کہ ان کی مخالف کا نتیج کیا ہوتا ہے ؟ ) تجھے کیا خبر کو نتا گئے سامنے آبھا کے سامنے آبھا کے اوراس کی دوریکے کیا ہوتا ہے ؟ ) تجھے کیا خبر کو نتا گئے سامنے آبھا کی سامنے آبھا کی خوالف کی خوالف کا نتیج کیا ہوتا ہے ؟ ) تجھے کیا خبر کو نتا گئے سامنے آبھا کی خوالف کا نتیج کیا ہوتا ہے ؟ ) تجھے کیا خبر کو نتا گئے سامنے آبھا کی خوالف کی خوالف کا نتیج کیا ہوتا ہے ؟ ) تجھے کیا خبر کو نتا گئے سامنے آبھا کی سامنے آبھا کی سامنے آبھا کی خوالف کو خوالف کی خوالف کی

جودگ فدا کے متا ون مکا فات پرایمان نہیں رکھتے نئور مچاتے ہیں کہ وہ انفتالب (حسین تائیج سامنے آجا بیس کے سور کھتے نئور مچائے ہیں کہ وہ انفتالیت کے اس کے سامنے آجا بیس کے اس کے سامنے ہیں کہ اس کے سامنے ہی وہ اس کا آنا ایک حقیقت ہے۔ سیکن ہیں کے سامنے ہی وہ اس کا کھی احساس رکھتے ہیں کہ اس میں کس قدر میر آزما مراص میں سے گزرنا پڑر سے گا۔ اس لئے وہ ہی سے فالف رہتے ہیں۔

یادر کھو ؛ جولوگ اس کے واقع ہونے میں ذراسا بھی شک و ترد در کھتے ہیں وہ صعیع راستے سے بہت دور چلے ہیں۔ وصعیع راستے کامداری وت اول مکافات عمل کے ایمان پر ہے ،۔ عمل کے ایمان پر ہے ،۔



#### عَنَابُ الْبِيرُ

ر عبض وگوں کے دل میں بیزی ال پیدا ہوتا ہے کا گریا خاصین غلط راستے پر ٹی سے
ہیں تو انہیں ہی فدرسا مان زلبیت اور ماں و دولت کیول مل رہے ہیں۔ ہیں کی دجہ بیہ
کہ جہا تک رہ مطالبہ ہے ، خدا اپنے بندول سے نرمی برتہ تاہے ۔ راش نے حصول رزق کے لئے
قاعدے مقرد کرر کھے ہیں ، جو وگ بھی س کے تقرد کر دہ فاعدے مطابق کوسٹسٹ کرتے ہیں ا
انہیں ان کی کوششوں کا کھی مل جاتا ہے۔ س کا یہ وفن اس قدر محکم در زبر وسعت ہے کہ
کسی کے جذبات عواطعت ہی براٹرا نماز ہمیں ہو سکتے۔

صول رزق کے لئے کوشش کرنے والوں میں دوگرہ ہوں گے۔ ایک وہ جو دسیااؤ آخرے ووٹوں کی ٹوشگواریاں چاہتے ہیں۔ ہم ان کی کوششوں کے شائج بڑھاتے چیے جائے ہیں۔ انکا حال اور ستعتبل ووٹوں روشن ہوجاتے ہیں۔ دوسراگروہ وہ ہے جس کی نگاہ صوت میں ونیا کی طبیعی زندگی کے مفاولت پر رہتی ہے۔ ہم آہیں 'ان کی کوششوں کے پیچے میں احال کی ٹوشگواریاں مطاکر وینے ہیں اسپ می شقتب کی زندگی کی ٹوشگوارلوں ہیں ان کا کوئی تحقد مہیں ہوتا۔ رہے وجر ہے کہ ان مخالفین کو اسامان زلیب فراوائی سے ملتا جارہا ہے۔ یہ آل کے لئے کوشش کرتے ہیں اوراس کے مقرات سے تمتع ہوتے ہیں۔ لیکن تعقبل کی زندگی میں انکا کوئی حقد مہیں ہوگا۔ اوراس کے مقرات سے تمتع ہوتے ہیں۔ لیکن تعقبل کی زندگی میں انکا

اِن وگول نے زندگی کا جوارت بینے ہے اخت بیار کر رکھا ہے استے فدانے مقرز نہیں کیا۔ انہوں نے اور ہیں ور سے ذہبی راہ نما کان کی اس کھا ہے جو ان کے لئے دین (نظام از ندگی امیں مختلف راہیں دشریعتیں) وضع کرتے رہتے ہیں ایسی راہیں دشریعتیں) جن کی تو انہیں حت دا وندی کی روسے تمجی اجازت نہیں ہوتی۔ (خدا کا حکم کچھ ہوتا ہے اوران کے مذہبی بیشوا کر کی شریعت کھا ور کہتی ہے۔ بیشر کھنے جے ہے۔ اوران کے مذہبی بیشوا کر کی شریعت کھا ور کہتی ہے۔ بیشر کھنے جے ہے۔ اُر خدا کا حت کا رست مار نہوتا اور زندگی کی ان خلط راہوں کے شائے آن

تَرَى الظُّهِينَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّالَكُمْ بُوْاوَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ وَالْمَانِينَ الْمُوَّاوَعَ لُواللَّهُ ال مَّاكِشَاءُوْنَ عِنْدَرَةِ فِهُ وَلِكَ هُوَالْفَضْلُ اللَّهِ يُرُقِ وَلِكَ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ

سلف فوراً آجائے اور قصیعے ہوجا ہا۔ لیکن ظہور برت اعج کا وقت مہل<u>ت کے بعد آتا ہے مہوثت</u> . ان ظالمی<u>ن کے لئے</u> دردانگیر علاہے بہوگا

اش وقت توان مجرتین کودیکھے گاکوا ہنے اعمال کے متائج سائے دیجیکوکس قدالزہ براندام ہوتے ہیں (بلے کاش: انہیں ایمی آس کا یقین ہوجا آگر) ایسا ہوکر مینے گا ر تو یہ زنی ط روش سے برزاجاتے ۔

ان کے بڑھی جولوگ خداکے قانون مکافات پیفین رکھتے ہیں اوراس کے مقررکرہ صلاحیت پر میں اوراس کے مقررکرہ صلاحیت سے پردگرام پر ممل ہرارہتے ہیں دہ جنگ ماشرہ کے ہانات میں ہوں گے در ہے ، - دہ جرکھ جا ایس کے ان کانشود نمادیت والا ابنیں نے گا۔ بربہت بڑی ہات ہے رکاف ان بھر جا ہے وہ اسے لرکاف ان بھر جا ہے وہ اسے مل جوگا ؟

الله الرسك يرسي مى بوسكة في كمين موت عابتا بول كانم اكم الم آبس مين ايد ودسرت كسائة ومشددارى كفتاً اورصل رحى كه تقاصلون كوتونغواغ الذكرو- اس وقت تنهارى حاست به برتم الغرادى مفاد كافاطر رشة وارى كه تعلقاتك. كى بجى يروا وبنين كريق - ايسا تون كروز بنها والمبناء المبناء )

آمْرِيَةُوْلُوْنَ افْتُوَكِيْنَ اللهِ كُلْوَبِيَّا فَإِنْ يَنْفِيا اللهُ يَغْيَرُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَعْوُ اللهُ البَّاطِلَ وَبَعْقُ الْحَقَّ بِكِلمْتِهُ إِنَّهُ عَلِيْهُ لَا يَهَ الشَّهُ رُورِ هِ يَهْوَ الَّذِي نَيْفَا اللهُ عَلَيْهِ مَا يَعْفُوا عَنِ السِّيانِ وَيَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْفُوا عَنِ السِّيانِ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْفُوا الشَّلِطِينَ وَيَوْدِيْرُهُمْ مِّنْ فَضَلِهِ \* وَالْكِفِرُ وَنَ لَهُمْ مَا تَفْعَلُونَ فَيْ وَيَسْتَعِيْبُ الذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الشَّلِطِينَ وَيَوْدِيْرُهُمْ مِّنْ فَضَلِهِ \* وَالْكِفِرُ وَنَ لَهُمْ مَا تَفْعَلُونَ فَيْ وَيَعْفُوا الشَّلِطِينَ وَيَوْدِيْرُ مَا مُنْوَا وَعَمِلُوا الشَّلِطِينَ وَيَوْدِيْرُ مُمْ مِّنْ فَضَلِهِ \* وَالْكِفِرُ وَنَ لَهُمْ مَا تَفْعَلُونَ فَيْ وَيَعْفُوا مَا الشَّلِطِينَ وَيَوْدِيْرُ فَا اللهِ عَلَيْكُ مِنْ فَضَلِهِ \* وَالْكِفِرُ وَنَ لَكُولُولُ الشَّلِطِينَ وَيَوْدِيْرُ مُمْ مِّنْ فَضَلِهِ \* وَالْكِفِرُ وَنَ كَانِكُ مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَالِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّالِيلُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

حسن کاراڑا زاڑے ڈنڈگی ہے ہم ہیں کے لئے 'خشگواریاں زیادہ کرتے جاتے ہیں۔ آگرتم ایساکرٹرگر تود کھو کے کہ نعاکس طرح تہیں نقصا است سے معفوظ رکھتا ہے اور تہاری کوششیں کس طرح مجربور نت انتج میداکرتی ہیں۔

اس منتم كم صفالط تواثين كم نفلق بحى (حبس مين المدرمول التيريب ذابي معت دكا شامّه تك نبيس ) بولوك كهته تين كالمست فود وض كرليا كبيا بيما ورضا كي طرف يونهي منسوب كريا سي منه

اگریستران مندی مثینت کے مطابق نازل نہوتا اوالتریب دِل بِراسی ہرانگادیتا کاس کاکوئی خیال تک بھی سن س گذرنے نہا یا ۔ میکن ہی بات کا شوت دکیہ خواک سے ہے) یہ ہے کہ باطل نظریات زندگی اوران پرستائم کردہ نظام بھی باقی بنیس رہاکرتے مشطا کرتے ہیں ۔ درسی پر شفری نظام قائم رہتا ہے ( ﷺ ا ﷺ ) ۔ بدلا کچے وقت کے بعد سالگ خود ہخود بت دہی گے کہ یہ نظام جیس کی طرف میں دعوت دبتا ہوں اسی پر مینی ہے یا باطل بید اور خواکات او اب مکافات دلوں کے حالات تک سے واقعت ہوتا ہے اس سے نامے کوئی وہا

ر ن او گوں ہے کہد دکہ آگریم آب ہی جبکہ دلائل واضح طور پر بہارے سائے آ چکے ہیں ا این غلط کوش کو چھوٹرکر صبیح رکوش اختیار کر لوتی تہہاری غلط کروش سے جو خرابیاں پہیا جوچی ہیں خدا کا متنا فون مکافلت ان کے مضرائزات کو مثاوے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہے اِس وقت تک کیا کیا ہے اور اب کیا کہ تے ہوا اور اس کے متا کتج وجو اقب کیا جیں ا (اس کا متنا فون یہ ہے کہ غلط واستوں پر جلنے والے لوگ جب بھی) اس کے

(ان کات اون یہ ہے کہ علط داستوں بر مطلقے والے اول جب بی) اس ہے تو انین کی صدافت پرایسان لے آئیں اور اس کے بعد اس کے تجریز کروہ صلاحیت بخش پروگرام پرمل برا ہوں "تو وہ ان کی کوشششوں کو نٹر بارکرتا ہے اورا پنے نصل وکڑم سے انہیں وَنَوَبَسَطَ اللّهُ الدِّذِي لِعِبَادِهِ لَبَعَوَا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِلُ بِقَلَ رِمَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّ الْعِبَادِهِ حَيْدِ وَلَيَسْ يَرْكُ وَهُوالّذِي يُنَزِلُ الْفَيْفَ مِنْ بَعْدِ مَا فَعَطُوا وَ كِنْشُرُ رَحْمَتَكُ ﴿ وَهُوَالْوَ إِنَّ الْعِيدُ رُ وَهُوالّذِي يُنَزِلُ الْفَيْفَ مِنْ بَعْدِ مَا فَعَطُوا وَ كِنْشُرُ رَحْمَتَكُ ﴿ وَهُوالْوَ إِنَّ الْعِيدُ رُ



خَلْقُ التَّمُونِةِ وَالْكَرْضِ وَمَابَتُ فِيهِمَاضِ مَا بَتُ فِيهِمَاضِ مَا بَيْهِ وَهُوَعَلَى جَمْوهِمْ إِذَا يَشَأَءُ قَلِيرُ اللَّهِ

بڑی فراوانہاں عطاکرنا ہے۔ لیکن جولوگ ان توانین سے برسنورانکار کئے جاتے ہیں اور ادراین غلطروش سے باز نہیں آئے تو انہیں تخت نہا ہ کاریوں کا سامنا کرنا بٹر تاہیں۔ (یہ بھی خدا کا مقطام ہے کاان ن اخلاقی اقدار سے توسرکشی اختیار کرسکتا ہے لیک خدا کے کاکنائی میں نون کو نہیں تورسکتا۔ اگر بیا سیاکرسکتا توسوچنے کہ یہ کیا کچے ذکر گذرتا۔ مشلاً) اُس کا مت تی متنافون یہ ہے کہ زمین سے بدیدادارا یک اند زمے کے مطابق باہر آتی ہے۔ آگرا بیمانہ مونا ورزمین سے درق بغیرانداز سے درجیا نے کے کامتاج لا آتا تو جولوگ رز آ کے بڑی موں پر قابض ہوجاتے وہ اس سے باباں اور غیر منتم فرادائی سے دنہ یا میں اور میں میاد ہے۔ سے حقیقت یہ ہے کہ خدا بندوں کی ہر بات سے باخر ہے ادران پر اور ی پوری پوری میاد میں سے اسے اسے اسے اسے انسان کے اختیارات کی بھی مدود قائم کر رکھی ہیں ا

ا سی ت نون کے مطابق ہوتا ہے کہ خاکے مسالی ہوجاتی ہے تو لوگ پیدا دارستے مالوس ہوجاتے ہیں۔ پھرپایٹ ہوتی ہے تو اس سے سامان رزق بجیٹر پاچا ہے۔ اس طرح حذ کی وہ کارسازی ہرفتے کارآنی ہے جوہرطرح در فور حمد دست نش ہے۔

رفد کے توانین فیطرے اسی رمین کے محدود نہیں۔ پیساری کا نتات میں جاری دساری اسی دساری در دساری دس

سله س آیست سے مرستے ہوتا ہے کیعین آسائی کروں ہیں زندگی موبود سینے اسان سنے جس انداز سے جزم فعلی سے سلسلامو صلات شروع کیا ہے ہسس سے اس کا امکان پدوا ہوگھا ہے کئی کرنے کے اوی ہیں اورج میں رفیط پدایہ کی ا ور یوں یہ آنا دیاں کھی ہوجہائیں۔ وَمَا آتَكُ وَمِنْ مُصِينِهِ فَهِمَا كُسَبَتْ آيْدِ يُكُوّرَ يَعْفُو عَنْ كَيْنِينَ وَمَا آنَثُمُ بِمُغِيرِيْنَ فِي الْأَنْضُ وَمَا لَكُوْمِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَكُونَصِيْرٍ ۞ وَمِنْ اليَهِ الْحَرَّكُ الْاَعْلَامِ الْوَانَ بَنْ الْمَنْ فَيَطْلَلُنَ رَوَالِدَ عَلَى ظَلْمَ هُ إِنَّ فِي ذَلِكَ كُلْبِ إِنْ عَلَى صَبَارِ شَكُورٍ ۞ أَوْيُولِهُ مَنْ وَالْسَبُوا وَيَعْفُ

## عَدَّنُ كَيْشِينُ

ربیب فداکا نظام ربیب بین اری کائنان بین کیسلا بوسید مقصداس سے بیسکه بروی میات کی بروی میات کی بروی میات کی بروش اور نشود نما به وئی رہیں - بید تو تم دیکھتے بوکر بختی برصیبی آئی ہیں اتو یہ بختی رہے ہیں اور نشود نما بوئی رہیں — انفرادی تعطیوں کی وجہ سے یا قلط اتباگی یہ بختی رہے ہیں اس دور نہ فدا فواہ تو اہمی برصیبی بنیس بھیجا کرتا - بلکہ اس کا فیام کی وجہ سے بدا بولے و کی خواہد تو اور نواس علمی کی وجہ سے بدا بولے و کی خواہد میں سے بھی اکثر کی تا فواں تو یہ سے بدا بولے و کی خواہد میں سے بھی اکثر کی تلائی بروم بائی ہے ۔

یں سے برائی ہیں ہوسکتا کہتم توانین خداوندی کو توڑتے چلے جاد ' اور پھراپنے ان امال میکن ایسا نہیں ہوسکتا کہتم توانین خداوندی کو توڑتے چلے جاد ' اور پھراپنے ان امال کے تب اس مواقب سے بچھ جاؤ تم خدا کے قانون مکا فات کو تسکست نہیں دے سکتے سے ادر کھوا متہارے اپنے اِس سے قانون کی بیشت بنا ہی کے عدادہ انہسی کی کارسازی کا م آسکتی ہے نہاور

اورمددگاری-بیزائس کے نظام رہ بیت کی نشانیوں سے بہتی ہے کہ اُس نے سمندرول کوالیسا بنا دیا کہ اس بی پہاڑوں جیسی بڑی بٹری کشتیاں ' ہوا کے زورسے ' بترنی چلی حانی ہیں-اگروہ چاہتا توایسا بھی ہوسکتا بھاکہ جوائیں جیلانہ کریں- ساکن ریا کرتیں- نو کھیسر

یک تیاں رقبہ دبانوں سے پی بیں ) سطح آب برایک جگہ کھڑی کہ ہاتیں۔

ریرسرا انظام کا تنات کتبی کس نتیج بر بہنچا گئے ہے ؟ کیا آئی پرنہیں کہ فدانے تہیں ہیدا

کیا تواس کے ساتھ ہی تہاری ربو بہیت کا ایسا محمدہ انتظام بھی کر دیا۔ میکن نسانی دنیا میں

اس نظام ربو بہیت سے وہی قوم و ناگرہ انتقام سے جو ، نہایت استقام سے کام لے اور

ہرنے کو کھیک کھیگ اس مقصد کے لئے کام میں لاتے میں کے لئے اسے بنایا گیا ہے۔

ہونے کو کھیک کھی اس مقصد کے لئے کام میں لاتے میں کے لئے اسے بنایا گیا ہے۔

ہونے کو کھی کے ایسا نہیں کرتے اور اپنی فلط روش کی دجہ سے تباہ وہ وجاتے میں ۔ اگرچ

میں کی جھوٹی بھوٹی لفز شول سے اکثر درگذر کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ آپی اصلاح کرکے میں کا ا

اختيار كركس

اس سے ان و کول کوج ہمارے توانین کے برسبری ہونے کے بارے میں جھگڑے تکلے کنے دہتے ہیں اوران سے سکرشی برتنے ہیں آفرالا مربتہ جل ما اسے کوان کے لئے بھاگئے کی کوئی تعبید سے خدا کے متالورن مکا فات کی گرفت سے کوئی منہیں بیج سکتا۔

بیر مس نظام ربوبین کا ذکر بے حب کا تعاق انسان کی طبیعی زندگی سے ہے۔ ہی طرح حنداکاد ہ نظام بھی ہے۔ جب سے انسان کی "انسانی زندگی " کی نشو دنما ہوتی ہے ایر نظام دحی کے دریعے دیا انسان کی مطاکردہ منتقل اقدار برایمان رکھتے ہیں اوران کی محکمیت بربورا پورا پورا پور ایم وسے دری کھتے ہیں۔ کی عطاکردہ منتقل اقدار برایمان رکھتے ہیں۔ اوران کی محکمیت بربورا پورا پورا پور ایم وسے درکھتے ہیں۔

یہ وہ لوگ بیں جو لیے جائے سے مجتنب رہتے ہیں جن سے ان کی ڈات ہیں صفعت اوراصفی ال بیدا ہو جائے۔ یا جم سے طبیعت بیں بخل اور بے حدی کے انسا بنیت وزرجی آنا میدار ہو حرب آئیں۔ (ہال ایم می بھول چوک سے کوئی چھوٹی موٹی فخریش ہوجائے جسس پر وہ بعد میں فودنا دم ہوں تو دریات ہے۔ ہیں ، اورجب آبیں میں کسی سے سہودا کسی بات ہوجائے جس سے طبیع سے میں طیش آجائے تو اس شخص سے درگذر کرتے ہیں۔ اسے نقصان مہیں میں ہے درگذر کرتے ہیں۔ اسے نقصان مہیں میں ہیں اورجہ تو اس شخص سے درگذر کرتے ہیں۔ اسے نقصان مہیں میں میں جائے۔

یہ وہ اوگ بیں جو خدائے ذخام راہ بہت کے قیام کی دعوت پرلیمیک کہتے ہوئے آگے بڑستے ہیں۔ اُس کے توانین کی طاعت کرتے ہیں۔ نظام صالہ قبر کاربٹ درہتے ہیں ہو انہیں یہ سکھا المب کہ تہم امور کے فیصعے توانین حنداو ندی کی حدود میں رہتے ہوئے 'باہمی مشاور' سے ہونے چاہیں اور جوسالمان زیست انہیں حاصل ہو' رہیں میں سے بقدراہی حزور نہا

14

M

وَالَّذِينَ إِذَا آَصَ آَيُهُو الْمَعْيُ فَهُمُ يَنْتَصُورُونَ ۞ وَجَرَّ وَاسَفِيعَةُ سَيِّتَ الْمَاهَا فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَاجُرُهُ عَلَى الْعِيْرِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُعِبُ الْطَلِيمِ فِي وَلَمَن الْمُصَرَبَعَدَ هَا لِهِ فَا وَلَيْكَ مَا عَيْمِ الْمُومِنِ الْمَالَّةِ بِيلُ عَلَى الْذِيْنَ يَظْلِمُونَ النَّالَ وَيَهْ فُونَ فِي الْمُرْضِ فِعَيْرِ الْحَقِّ أُولِيكَ لَهُوْعَلَ الْكِيْر عَفَى الذَيْنَ فَظْلِمُونَ النَّالَ وَالْمَوْرِ فَى وَمَن يُعْفِيلِ اللَّهُ فَمَالَكُ مِن قَرِيقِ فِي الْمُومِة عَفَى إِنَّ ذَلِكَ لَسَمِنَ عَوْمِ الْمُورِقَ وَمَن يُعْفِيلِ اللَّهُ فَمَالَكُ مِن قَرَاقِ فِي مِن اللَّهُ فَاللَّهُ مِن قَرَاقِ فِي مِن اللَّهُ فَاللَّهُ مِن اللَّهُ فَاللَّهُ مِن قَرَاقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

کے رکھ کرنے تی افرع انسان کی رہیں عام کیسید کھلار بہنا چاہیے۔ یہ وگ اس طرح ایک برادری کے فرادین کر زندگی بسرکرتے میں کرجب ن پرکسی کی طر سے زیادتی ہوئی ہے تو بیسب مل کراپنے بچاؤ کا انتظام کرتے تیں اور زیادتی کر نیدالے سے برلہ

سیم بیت بیت بیت بیت سیرله لین بین مجی بی مهول کوم بیش نظر در کلتے بین کاسنزا جرم کے مطابق ہو بس سے برورنہ جائے۔ میکن آگر وہ و یکھتے ہیں کہ زیاوتی کرنے والا اپنے کئے برناؤم ہے اوراگر لیے مقا کر ویا جائے تو اس کی مہلام ہو کئی ہے تو اس سے درگذر کرتے ہیں۔ ان کی بہروشس فانون خدا و ندی کے مطابق مہترین نت اس بیراکرتی ہے

وه کسی پرطلم اور دیادتی کسی حال میں بھی نہیں کہتے۔ ہی لینے کہ وہ توانین خداوندگا کا تبداع کہتے ہیں درظلم اور زیادتی حتا نوب خداوندی کی روسے بٹری تابسندیدہ بات ہے۔ دہیں اگراوپر کہا گیاہیے، وہ طلم اور زیادتی کا بدلہ لیتے ہیں اور طاہرہے کہ متا اور خاص کے مطابق ایسا کرنا کوئی جرم نہیں رماکواس سے جرائم کی روک تھام ہوتی ہے)۔

جرم بیہ ہے کہ دوسٹر پر برطلم اور زیادتی کی جلنے اور رقوت کے نشے میں پرمست ہو کہ اس اور توت کے نشے میں پرمست ہو اس ملک ہیں اور مم مجاویا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جوالم آنگیز سنزلے سخی ہیں۔ لیکن جولوگ ( توت داقہ ارجاس ہوجائے کے باوجود جادہ کی دانصات پر اشعا سے جے رہیں' اور کمزوروں پر طلم اور زیادتی کرنے کے بجائے 'انہیں اپنی حفاظ میں ہیں ہے ہیں گے ہیں'

تویه بری ہمت اور تزمیت کے کام اور مبند سرت وکر دار کے آئینہ در بال استفاضی اور میں ہوں کے کام اور مبند سرت وکر ایکن ہوشخص متنانون خدا و ندی کا دامن ہاتھ سے جھوڑ کر غلط راستفاختیا رکھ لئے تو اس کے آل فیصلہ کے بعد اس کا کوئی کارستاز اور سر رپست بنہیں ہوسکتا۔ آل قسم کی سرت بی وَتَرَاهُمُ يَعْمُ صُونَ عَلَيْهُ الْمُعْتِهِ فِينَ مِنَ اللَّهِ إِيَّهُ هُمُ وَرَاهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعَتَّمِ الْعَلَيْمُ مُرَاهُ اللَّهُ الْمُعْتَمِ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْمُلَامِيمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اِختیارکرنے والوں کا حال یہ ہوگا کرجب وہ عذاب کواپنے سامنے دکھیں گے توجِلّا انتقبس گے کہ کہ اس سروایس صلیحان کی کوئی سبیل ہوئئتی ہے؟

کباش کے والیں جلے جانے کی کوئی سبیل ہوتئتی ہے؟ جب وہ اُس عذاب کے روبردلائے جائیں گئے تواش وقت ان کی کشتی اور رونت سینجتم ہوئجی ہوگی، وہ نہایت عاجری اختیار کئے ہول گئے اورکنکھیوں سے اِدھراُ ڈھسر رکھیں گئے کہ کمیا ان پر کوئی تترس کھا تا ہے؟

ا درایمتان و لے اُن سے کہیں گے کہ تم نے دیجے دیا کہ آخرا لامر نقصہ ت میں دی لوگئے۔ جنہوں نے پیش پا افت ادہ مفادیر نگاہ رکھی اور شفت ل کی زندگی کونظر ایزاز کر دیا 'اور اس طسرے خود بھی نیاہ بیوئے اور اپنے ساتھ لینے ہم نوامنعلقین کو تھی ہے ڈو ہے۔

بياؤگ ايک شفعل عذاب ميں راب ہے۔ اس وقت کوئي سررست ایسانہ ہوگا جوان کی پھر بھی مدد کرسکے اس اسے کیسر س اور کا بینار توصرت خدا کات نون ہوسکتا کھا ہے ہے انہوں نے چیوٹر رکھا کھا۔ اور پیقیقت ہے کہ چوٹ داکے وت نون کو چیوٹر کر فلط راستے اختیار کریائے اسے فلاح دہم ود کا راستہ لے ندس سکتہ۔

کریے میں سوسے کی دوختے کردینے کے بعد مجھی بیالوگ اس دعوت سے اعراض کریں تو بھے۔ اگریوسپ بچھ داختے کردینے کے بعد مجھی بیالوگ اس دعوت سے اعراض کریں تو بھے۔ ابے رسول! نمہارے ذمے ادر کچھ نہیں) ہم نے تمہیں ان پر در دغہ نفر نہیں کیا زکہ تو انہیں

1/9

۵۰

۵

قُصِبُهُ وُسَيِعَةَ يُمَا قَدَّمَتَ اَيُلِيمُهُمْ فَانَ الْإِنْسَانَ كَفُوْرُ ۞ يِشْهِ وُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ يَخَالُقُ وَا يَكُونُونَ الْوَلْسَانَ كَفُورُ ۞ يِشْهِ وُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ يَخَالُقُ وَا يَكُونُونَ أَوْيُونُ فَوَدُمُ هُو فُكُلُ الْأَوْرَانَا ثَا وَيَجَعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا \* يَهُ عَلِيمُ وَلَا يَعْمَدُ وَمَا كَانَ لِبَشْمِ الْنَ يُكِلِمُ لُهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحَمَّا الْوُمِنَ وَدَا يَ وَنَوْجِي بِإِذْنِهِ مَا أَيْثُمَا وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ لِبَشْمِ الْنَ يُكِلِّمُ لَا مُعَالَمُ وَمِنْ وَدَا يَوْجِيكُ اللّٰهُ السَّمَا وَاللّٰهُ وَمَا كَانَ لِبَشْمِ الْنَهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَا كَانَ السَّمَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَا كُونُ وَمَا كُانَ لِبَشْمِ الْمُؤْمِنَ وَلَا السَّمَاءُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمَا كُونُ وَالْكُونُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْكُونُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّ وَنُوجِي بِإِذْنِهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَالْكُونُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ واللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّ

مار مارکرب یہ صراستے برچلاتے ، تبری قدقے فقط بہ ہے کہ تواس ضا بط ہوا بہت کو ان تک پہنچا دے ران کا بہ اگرامن والکاراس سنے ہے کہ انہیں اس وقت سامان زاست کی فراوانی حاص ہوتی حاص ہوتی ماص ہوتی ہیں تو یہ اکرٹرنے اور) انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب سے زندگی کی فوٹ گواریاں حاص ہوتی ہیں تو یہ اکرٹرنے اورائر نے لگ جا کہ ہے۔ ورجب اس پرکوئی مصیب تہ تی ہے تو اس کا سازا لزم خدا پر دھرتا ہے حالا نکی وہ مصیب تو وہ اس کے بہنے با محقول کی لائی ہوتی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ کان ان بروی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ کان ان بروی ان کے دو ہوا ہے ،

یہ ان کی جراف ان کارسے خدا کا کہا بگر تکہ ہے کا گنات کی ہے تیوں اور بلنداول ہیں از ان کے ہی ہوں اور بلنداول ہی سالا اقتدرو خدیا ہی کا کہا ہے جا گئا ہے جا ہے ہو گئا ہیں گئا ہے جا گئا ہے جا ہے جا ہے جا ہے جا ہے جا گئا ہے جا گئا

را دف فوره مورس (۱۳۰۰ پردیکت)

وَكَذَٰوَكَ اَوْحَيْنَا الْيَكَ رُوْحًا فِنَ الْمِينَا مُمَالْنَتَ مَنْ رِي مَا الْكِتْبُ وَكَالَا يُمَانُ وَكِنَ مَعَلَّنَهُ نُورًا لَهُنِي يَهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا \* وَإِلَّكَ لَمُهُنِي فَي إِلَى صِوَا وَإِنْ مُسْتَقِينِهِ فَي صِوَاطِ الْمُوالَّذِي لَدُمَا فِي

## التَمُويِةِ وَمَا فِي الْأَرْضَ لَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُولُ

، تی رہے غیر زانبیہ رعا ان ان ) سوان کی طرف رسول بھی جا آ ہے جوان تک ہ وجی بہنچا آ ہے جسے خدال پنے قد نون مشیقت کے مطابق س رسول کو دیتہ ہے ۔ رکوئی غیراز ہی خدا براہ راست ہم کلا انہیں ہوسکت) ۔

يه انتظام أن خدا كى طون سے جوتا ہے ' جوسم كى انتها ئى بىنديوں كا لك ہے ادر سبكا

ہر فیصلا ور نتظام حکمت برمنتی ہے۔

ای طرح اسرول؛ ہم نے ہی مستران کو تیری طرف می کیاہے یہ ہا رہے عالم ہم اسری کا بین ہونے ہی کیاہے یہ ہارے عالم ہم اسری توان نیاں ساتھ لئے نیزی طرف نانس ہواہے۔ ﴿ ہے تم نے اپنی ہونت اور کسب ہنرے قال نہیں کیا کہ میں کہا گا گا کہ میں کہا گا گا کہ کہا ہم نے اس توان کو جگا آ کی طرف سے دال شدہ کہا ہم ہے ہی ہوئی ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں! ہم نے اس قرآن کو جگا آ ہوانور بد دیاہے میں اسے ہم نہیں ہوئی ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں! ہم نے اس قرآن کو جگا آ ہوانور بد دیاہے میں اور وہ قانون مشید ہے کہتے ہیں۔ اور وہ قانون مشید ہے کہتے ہم این میں کہتے ہیں۔ اور وہ قانون مشید ہے کہتے ہم این میں کا گا تھے کہتے ہیں۔ اور وہ قانون مشید ہے۔ ہی طراق کے مطابق اے رسول! تو بھی لوگول زنگ کر ہے کہ میں اور متوازان راہ کی طرف راہ خانی کرتا ہے۔ ہی طراق کے مطابق اے رسول! تو بھی لوگول زنگ کی سے دھی اور متوازان راہ کی طرف راہ خانی کرتا ہے۔

اس فدا کی طرف نیجانے والی راہ کہ کا تنات کی بیتیوں اوربلندیوں ہیں ہو کھے ہے سہ بیٹے م متعبین کردہ پر دگرام کی محبیل کے مقد مرکزم عمل ہے۔ اور تمام امور اُسی کے قانون کے مصابق مرانجام یاتے ہیں۔

سله گذرشند معقد النشار و می که در حقیقت اور ماهیت کو اکونی فیار نبی جائی بیس سکتا - بس مع بهم بین بهرسکته کرفس بوی پراس کا الفار کیسے جو تا گفا - جربی بین اسے کس طرح کا تا گفا ، یا جسی خورت موسطی کے منس میں " تکلم سے تبھیر کریا گیا ہے کس کی صورت کیر متی - جہا تک فیراز ا بسیار کا نعلق ہے ان کی طرت وی ارسولوں کی وساطات سے بہتی ہے - وہ جو دبرا وراست فعل میں کارم نہیں برسکتے ۔ فتم جوت کے بعد "مذا سے بمکاری میں کاروہ موت قرآن کریم ہے - بینی جب بہتی ترق برستے ہیں توخلا ہم سے مہم کارم ہوتہ ہے کیونے و شرآن خوا کا کلام ہے - ہیں کے ملاوہ کوئی تعلق کسی میں خواہے بھام نہیں جو سرکتا - جواب اکت ہے وہ میں کاروؤی کرتا ہے ۔

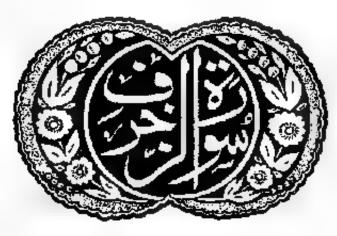

#### ينسب والتوالرخ فسنس الرجيب فيو

الأَوَلِينَ ۞ وَكَوِنْ سَالُمَّهُوْ مَمَنَ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لَيْفُولْنَ خَلَقَهُنَّ الْعَيْرُ الْعِلِيمُ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُوالاً وَضَا مُعْدًا وَجَعَلَ لَكُوفِيْهُ سُبْلا عَلَكُونَهُ تَدُونَ ۞ وَالَّذِي فَلَوْلَ عَلَكُونَ الْعَلَمُ وَعَلَمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْعَالَمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُولُولُولُول

65

دامستے کی طرمت آیہتے۔

اَلَرَاوِ نَ سے بِوجِ کُم کائنت کی لیبتوں اور بلندیوں کوس نے بیا کی ہے تو بریقیانا یہ کہ بیں گئے کہ نہیں آس خلانے پر پر البیائے جو غیبہ واقتدار کا مالک ور برشے کا علم رکھنے و لاہ ہے۔ رہیں خدا کے توت کی بین جی کا نئات کو پیدا کیا 'لیکن ہُن خدا کے قائی نہیں ہونا چاہتے جس کے تو نین کے مطابق نسانی معاشرہ تشکل ہونا چاہیئے ہے ؟)

ایر تشیک ہے کا خات کو سی فدائے پیدا کیا ہے گیں نے س زمین کو تہارے لئے آرامگاہ بنایہ ہے - اوراس میں تہارے سے تملف راستے رکھ دیکے ہیں تاکر تم اپنی اپنی منزل تقصورتک پینچ جایا کرو-

و فعدا جوگہ دول ہے یک بھیندا ندازے کے مطابق بارش برسا ماہیے بھرائی ہے زمین مردہ کوزندگی مطاکر تاہے۔

ای طرح فلانے یہ منظام کیا ہے کہ ہیں سرآن کے ذہ بیم تہیں جیات نوعطا کرائے۔

وہ فد جس نے زمین ہیں انواع واقعہ می جیزی پریائی ہیں۔ اور تہمارے لئے

کشتیاں اور کوشی بدیا کرد بیے ہیں آگرتم ان پرسوار ہو کر رسفر کی منزلیس طے کرسکو) ۔

درجب ہم سواری کے سنے ان کی بشت پرجم کر ہجے جب او تو تم پنے نشو و نمان سنے والے کہ فعموں کو بین نگا ہوں کے سامنے لاؤ اور بیب فتہ پکارا تھوکہ تی اوا تو فلا کی فات ہر ہم کے

نقائص ہے پہلے جس نے ان تمام جیزوں کو سادے تا ہم سندمان کر دیا ور فہ اور اندائی اسے بیا ہوں کے بیاب کی بات دیکھی کہم انہیں اس طرح سنحر کر بیتے۔

نہیں ایسا نہ بنایا تو ) ہے ہمارے لب کی بات دیکھی کہم انہیں اس طرح سنحر کر بیتے۔

اس کے جد منہاری دوس ہوتی جا ہیے کہم انہیں اس طرح سنحر کر بیتے۔

اس کے جد منہاری دوس ہوتی جا ہیے کہم انہیں اس طرح سنحر کر بیتے۔

اس کے جد منہاری دوس ہوتی جا ہیے کہم انہیں اس طرح سنحر کر بیتے۔

# وَجَعَلُوْا لَدُمِنَ عِبَادِهِ مُؤْءًا أِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورُ مُّدِينٌ ثُنَّ آ مِلِ فَقَنَا مِنَّا أَيْفُكُ بَلْتِ وَكَفْفَكُمْ بِالْمَيْنِينَ فَيَ آمِلِ فَقَنَا مِنَّا أَيْفُكُ بَلْتِ وَكَفْفَكُمْ بِالْمَيْنِينَ فَيَ الْمِلْفِينِ فَي الْمِنْ فَلَا وَجُهُدُ مُسْوَدًّا ذَهُو كَلِطْ فَيْ وَهُو أَنْ مُنْ وَكُلُو الْمُنْ فَالْمُ وَمُن الْمُنْفُولُ فِي الْمُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا

لیکن ان لوگوں کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ یکے طوت آس کا بھی استراد کرتے ہیں کہ ساری کا بھی استراد کرتے ہیں کہ ساری کا بہتات خدائی کی پیدا کر دہ ہے اور دوسری طرف یہ عقیدہ مجھی کھنے ہیں کہ خدا کی اولاد بھی ہے حالا تکنی علاوہ دیگر اعتراض است ایر بنیادی حقیقت بھی قابل فور ہے کہ جب بھی پیدائش ہسل کہ تولید ہوگئ تو والد کا ایک حصد اولاد میں منتقل ہوگر آب سے گاجس سے ولد نافض رہ جائے گا۔ اور خدا اس سے باند وبر تربے کہ وہ ناقص رہ جائے ۔

بیلیوں سے میں مورو ہیں یا معام مرادی ہے۔ یعنی یا ایک ایسی محت اوق کو خداکی اولاد قرار دیتے ہیں جس کی حالت بیسے کہ وہ ایور آ میں پر درش یا ہے۔ اپنی آرائٹ وزیبالش کے خیالات میں سنفرق ربی ہے۔ اورشد ہ جذبات اور جہالت سے ہی حالت ہے ہوجہاتی ہے کہ خودا ہے معام کو صاحبا ورواض طور کے

من يهى وجب كرفدا كاطراق بدرات تخليق ( CREATION ) جه توليد ( PROCREATION ) أبيل.

من احراص القيوركي وارد بوتا جه بس كارو ب كهام المه كالثان درع ورح مذا وندى كابزد ب توزي السل المسال بهوارد و كرد و براي وارد بوتا به به توزي المسل كامنتنى يب كري كيم اين اصل ساس ملية المسال به المسال كامنتنى يب كري كيم اين است س جلية واست سال المبين الكرد و به واست س جلية واست الكرد و به واست س جليم واست الكرد و به واست المسال المنتنى المنتنى والمنتنى والمنتنى

وَجَعَلُوا الْمَلَوِّكُ الْزِيْنَ فَهُمْ عِلْمُالْوَ عَنِي إِنَّاقًا \* اَنَّهِمُ وَاخَلْقَاؤُ اَسَتُكُتَبُ أَنَهُمُ وَالْمُنَاقُونَ ۞ وَقَالُوْا لَوْ شَمَاءَ الرَّحْمُنُ مَا عَبَدُ ثَهُوَ مِمَالَهُ وَبِرْ الِكَ مِنْ عِلْمِي ْ إِنْ هُوْلَا يَعْمُ صُونَ ۞ أَ فَهُمْ مِنْ \* مُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلْ قَالُوَ الزَّاوَ جَدْنَا أَبَاءً مَا عَلَى الْمَرْوِفَهُ مُعْتَدُونَ ۞

بیان نہیں کرسکتی گئی رہی خلون کو ہے خدا کی اوما د قرار دیتے میں ناکہ دہ نظم ونسیق کا کنامیاں اس کا اِنحد بٹا سکے

اوران کا پہنجی عقیدہ ہے کے ملاکہ جوخد کی فرمانبردار مخلوق ٹیل مؤنث رویو ہیاں ، میں۔ ان سے پوئھ وکرجب ہم نے ملائکہ کو ہن ایا ہے تو کس بہ اُس وقت وہاں موجود کتھے جو اپنیں اس کا علم ہوگہ آکہ وہ عبقہ اُل ان سے تعسق رکھتے ہیں ؟

" ہم حال ہم نے ان کی یہ بات بھی ان کے نامۂ اعمال میں لکھ لی ہے۔ ان سے پوچیا

جائے گاکہ ن کے پاس بنے ہی دعوامے کا ثبوت کیا ہے؟ جب ان ہے کہا جا آہے کہ تم ان چروں کی پرسٹش کبوں کرتے ہو تو ہوتت ریکا بہا آ بنامیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رہباں سب کھرضوا کی مرشی سے ہوتا ہے۔ انسان مجبور مصل ہے،

آگر حت داکی مرخی اسبی نه جمونی تو ہم مجھی ان کی برستنش نہ کرنے۔ حقیقت بیاہے کہ منہیں اس کا علم ہی منہیں کہ تقت دیر کسے کہتے ہیں اور خدا کی مشہبت معمد مرکز میں میں مار میں میں مراس کا علم ہی منہیں کہ اعتماد سے مہم ہو میں مار میں تا کھیں

كاسفيري كياب - يديونى نياس آرائيال كرتے ميں - داگرانه بيس حقيقت كاعلم بوتا توكيمي يد كهتے كرسب كيد خداكى رضى سے جون ہے - ہماراس ميں كونى اختيار نبيس خدان ان ات كوصاحب اختيار ميداكيا ہے - يد لينے برس كاآب در دار ہے جاتا ، ليہ ،

ران کے پاس اسیدان دخوسے کی نہ کوئی علی اور عقی دلیل ہے۔ اور نہی ہات ہے کہ اور عقی دلیل ہے۔ اور نہی ہات ہے کہ اس ہے کہ) ہم نے اس سے پہنے ان کی طرف کوئی اسی کتاب ہم بھی حتی جس میں یہ کیچے مکھا تھا۔ اور آ یہ اُس کتاب کے مطابق اپنے اس عقیدہ پر جمے بیسے ہیں۔ و اہذا انقد برکا یہ عقیدہ 'ان این عیم و داش اور آسمانی دخی دونول کے خلاف سے )

ان كے پاس البنے أس مفيده كى سندا وروليل ب توب لائنى كا بيم نے بينے مسلاف كو

\_

H)

له وت آن کریم نے یہ زمان جا بلیدن کی غیرتر ہین یا نہ مورت کے متعلق کہا ہے یہ نہیں کہ آٹ کے نزدیک مورت کی تطریحی ایسی ہوتی ہے۔ مبنی معاشرہ کی تربیع یا نہ مورت کی کیفیسے کچھا ورجو لی ہے ( وکیکٹے جست ہے )۔

وَكُنْ لِكَ مَا ٓ ٱرْسَلْنَا مِينَ مَّنْ لِكَ فِي هُوْ مَنْ لِكُومِنْ تَنْ يُرِيرُ إِلَّا قَالَ مُثْرَقُونِهَا "إِنَّا وَجَدُنَّا ابْآءَنَا عَلَى أَمْنَوْ وَّاِيَّا عَلَىٰ الْمُوهِمُ مُّفْتَلُ وْنَ ﴿ قُلْ الْمُولَوْ عِنْتُكُمْ مِلْهُمْ مُعِمَّا لَهِ مَنْ تُمْ عَلَيْهِ الْمَاعَلَ الْمَاعِمَا أَرْسِلْتُمْ يِهِكِفِي وَنَ۞ مَا تَنْقَتَنَامِنُهُ وَالنَّطْنُ لَيْفَ كَانَ مَاقِبَةٌ الْمُكَذِينِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِنْ هِيمَ وَقُوفِيرَ إِلَّهِي بِرَا مُؤْفِيهُمُ أَتَعَبِدُ وَنَ فِي

ال زوش پر چنے دیکھاہے اور ہم ابنی کے قتش قدم پر چلے جارہے ہیں ۔ راقینی یہ عقالہ مہم البنه اللف سدورا شت ميں بات بي اس الله مهيں صحيح مجت بي كس قدر كزور ب

يه وليس، وركس قدر باطل هيدير

،ورکس قدر باطل ہے بیدسلک!)-لیکن به"دلیل" کیواننی کی طرف بیش نہیں کی جارہی ہم نے تجدسے پہلے جس قوم کی طرف بھی کوئی رسول بھیجا جو ہنیں آن کی غلط روٹ کے تب ہ کن عواقب سے متنبہ کر تا تھا' تود بان کے مہل انگارا ورآسورہ حال وگوں نے جونہ علی دنیا میں تعقیق و تدفیق سے کام لینا ما بنتے تھے اور نہی اپن محنت سے کماکر کھانے کے عادی تھے۔ وہ دوسروں کی کمائی رحمیش گریتے تھے۔ ان لوگوں نے ہمبیتند ہر کہدکران رسولول کی نحالفت کی کہم نے حس سسک براپیخ آبار واحداد کود کھا ہے مہ س برجلنے مائیں گے ۔ اُسے سی صورست میں میں مہیں جھوٹیں گئے۔ دا ن کی " پیشوائیت" کاراز ہی ہ<sup>یں بی</sup>ں بھاکہ لوگ عقل وفخرسے کام نہیں بلک<sup>میں راسیتے پر <del>حلیت</del>ارہے</sup> بن آنکس بندرک سراست برطینایی،

س کے جاب سے ان کے رسول ان سے کہتے کہ تعلیم ہم بیش کرتے ہیں آگر وہ تمہد یے اسلاف كے سلك سے زيادہ بہرو وضيح راستے براجانے دالی ہو توكياتم بحركيمی ، سے مقابلے ميں ايني ساك كوترجيج دوكم!

س كے جواب ميں وہ كيتے كنم كھرسنے كے التے تبار انہيں ، م جو كھ كھى كہتے ہو ہم اس الكاركرة بن رجم اینے اسلاف کے مسلک خلات ندیجے سنتاج ہے اور نبی اسے چوٹ کے

يئے تساوي >-ان کی پیرش عقل وظم اورد کی خدا دندی دو تول کے خلاف بھتی ہنا ہما سے قانون سکا فا نے ہنیں بچرالیا سوئم تاریخ کے اوراق سے بچھوکان کنیب کرنے دالوں کا انجام کیا ہوا؟ ران تاریخی یه دوشتول میں ابراہیم اوراس کی قوم کا دا قعابیہ اسے جس سے بوگ

الاالذي فطر أن فالذه كن فالذه و وجعلها كله المنافية في عقيه العلامة براعة في عقيه العلامة براعة في المنافقة في ال

الهجی از واقف این کیونکی اولاد میں سے ہیں ان سے پوتھیوکہ کیو ابراہیم نے بھی بی کیا تھا کہ جو کہوں کے آب واجدا دکرتے جلے آرہے تھے وہ اٹسی روش پر جلتا رہا تھ ؟ ) اس نے توعلہ نیہ اینے اپ اورا بنی قوم سے کہدیا تھا کہتم جن چیزوں کی پرسٹسش ادراطاعت کرتے ہو جران سے متنفراد رہنرار ہوں ۔ میران سے کھے واسط اور فعلق نہیں

میں صرف آس فداکوا بت می اور میں کرتا ہوں جی نے مجھے بداکیہ ان کا کا بات میں میں اللہ انسان کی کا بات میں موارات دہ ہے کہ میزال مفصود تک بہنجادے گا۔

وابر سیم نے نہیں یہ تسلیم دی اور ہم نے انہیں اوران کے آب واجداد کو سلالی از فراوانی سے عطاکیا ۔ (لیکن انہوں نے ابراہیم کی ضعیح اور چی تقسیم کوپ بر پیشت ڈال دیا ) آئیکہ اب ان کی طرف ہمارا یہ رسول واضح مقائق لے کرا گیا ۔

سیکن جب ا*ن طرح حق ان کی طرف آ*یا گویه کبنے لگے کہیے ، نکل جموث ہے بم اسے ماننے کے لئے تیار نہیں ۔

(اس كے فلاف إن كا عمر اصلى كيا ہے ؟ به كى بيت آن جارى دوستيوں الكر باطاً) كے كسى برسة آدمى كى حرف كيول تهيں نازل كيا آبيا؟ ايد كيسے يا دركيا جاسكة اسے كہ ہاہے برخ برے سرداروں اور دولتمندوں كو مجبور كرمنصب سالت كے لئے ایک غرب ورثيم كوچن ليا گيا ہو! ہم اليت محض كى اطاعت كيسے كرسكتے ہيں؟) .

اچھا؛ توگویا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نبوت جسی جزر بھی جو خالصتہ خد کی رحمت اور وہیت ہے اور وہیت ہے اور وہیت ہے اور

ۅۜڷٷؙ؆ۣٚٲڹ۫ؾڴۏؘؗؽٳڷٵؙڛؙٛڎڐۜٷٳڿۮڰڴۼۼڵڹٵڸۺؙؾۘڴڡ۠ۯؠٵڶڗ۫ۻڽڶڽڹؽۅ۫ۼؗۺڟڡ۠ٵۺٚۏڟٚۄۏٛڡۜڂڮڿ ٵؿؠۜڸڟ۫ؠٚۅٛڔؘ؈۞ۅڸؽؽۯؾۿۣۄؙٳڹۅٵؠٵۊۺڔڒٳۼڮۿٳؽڟٷ؈۞ۅؙۯۼۅٛڟڟۅٳڹ۞ڷڎٚڮڷڎڶڞٲڡػٵٵٵڮؠۅۊ ٵۺ۫ؽٵٷٳڵٳڿڒۿۼؽۮڗۅۣٚۮڽڶۺؾؘۼۺ۞ۅؘڡۯؽۼڞٛۼؽۮڴۄۣٳڗٚڂ؈ٛڰڣٙؽڞڰۿؽڞڰۿؽڞڰڰۿؽڞڰڰۿ



دنیاوی زندگی کی معیشت مجی ان کے معیاروں کے مطابق تقسیم نہیں ہوتی ۔ اکتساب رزن کی بنیادی استعداد اور صلاحیت مختلف افراد میں فیصف بہوتی ہے ۔ اور اسی لئے ہوا کیے کی کمانی میں فرق ہوتا ہے ۔ استعدد ول کا پیسٹرت آل لئے رکھا گیا ہے کہ معاشرہ میں محمد کا ابھوتے بین جن کے لئے فعلف ہے کہ اسانیت پرکوئی فرق نہیں چرتا موسی طریق ہوتی ہوئی اسانیت پرکوئی فرق نہیں چرتا موسی سے محمد اور کی کی کی دو بالاسی سوجب کہ تساب رزت کی بنیادی صلاحیت و استعداد کی کی کیفیت ہے کہ وہ فراد کی آئی معالم وہ بنیاں ہوتی ہوئی ہوئی ہے تو نہوت میسی موجب عظی جو دنیاوی مال وہ تاج ہیں اور دہ نہیں زیادہ بلند مرتب ہے تو گور کے معیار کے مطابق کس طرح سے محمی ہے جو مفدلی تو بہ ہوتی ہے اور اس کے معیار کے مطابق مناسب خوجہ کا انتخاب کرتا ہے۔ ہوتی ہے اور کی معیار کے مطابق مناسب خوجہ کا انتخاب کرتا ہے۔ اور ہم ان وگوں کو جو جو رہ نوا اس کو برائی مناب کی گور اس کی جو بیا ہے گئے میں وہ سے میں اپنے جو سے ان کے گھرال کی چھیں وہ سے دیا تھا کہ کے انتخاب کی جو بیا ہیں۔ کہ کو جو جو برائی کی جو جو بائیں۔



وَإِنَّهُمُ لِيُصَدُّوْنَهُ وَنَا لَكُونَ السَّيِدِ لِي وَيَعْسَبُونَ الْهُوْمُهُ لَدُونَ ﴿ حَقَى إِذَا جَاءَنَا قَالَ بِلَوْتَ بَيْنِي وَبَيْنَا اللَّهِ وَمَا لَكُونَ الْمَالِمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّ

ہونہی کسی نے نظام روبریت کے تصور سے مذہونہا اسی جیسے اور کرش لوگ جسٹ ہے آل کے ساتھ آسلے اور س پر ہری طرح سے مسلط ہوگئے رہے )-

تاآنکا ان کی علط روش کے تباہ کن مائج ان کے سیمنے جاتے ہیں اس وقت ان کی سیمنے ہوئے ہیں اس وقت ان کی سیمنے ہیں اور وہ کوئے حسرت سل کر کہتے ہیں کہ اے کاش! ہم بین اور جائے ان ساتھیوں میں ایس مدر بیرے کتابے ہوا اپنے ساتھ جبرا کھی ہے ڈوج

اُن سے کہاجائے گاکا آب یہ اِنٹین کھی فائد ہنیں و سے سکتیں اس کئے کہ میں اس کئے کہ میں اس کئے کہ میں سے سل کرظام اور زیاد تی کیا کرتے ہوئا اس نب ہی اور بربادی کے عذاب میں تم سب برابر کے شرک ہوگئے۔

ریہ ہے ان لوگوں کی حالت؟ یہ خودھی محض میں زندگی کے مفاد کو مقصود حیات یہ سمجتے ہیں اور کھرانہ ہیں ساتھی مجھی ایسے ال جائے ہیں جو انہیں ' انہی مفاد پر ستیول کے لئے اگسا میں ہوئے ہیں جو انہیں ' انہی مفاد پر ستیول کے لئے اگسا میں ہوئے ہیں۔ اور ان جیسے اندصوں کور ستہ دکھ اسکتا ہے۔ اور ان جیسے اندصوں کور ستہ دکھ اسکتا ہے ؟ حقیقت یہ ہے کرجو ہوگ اپنے آپ کو اس ستم کی کھلی ہوئی گراہی میں رکھنا تھا ہوراس پرمصر ہوں انہیں کون راستہ دکھ اسکتا ہے ؟

ریہ وکی دل سے جائے ہیں کہ تو دنیا سے جلدی رضت ہوجائے توہ آئی الہا ، الیکن یہ ان کی مجول ہے۔ ان کی تب ہی 'جس سے توانہیں متنب کر تاربہتا ہے ان کے عال کا فیطری متجے ہوگی ، اس کا تیری موت اور حیات سے کیا تعلق ہے ؟) لہذا اگر تو دنیا سے جلدی مجی چلاجائے تو مجی یہ تباہی ان کے سامنے آکر رہے گی ۔

M

MA

آوُنُورِيَّكُ الَّذِي وَعَلَىٰهُمْ وَالْمُا عَلَيْهِمْ مُعُنْ الْمُونِ وَالْمَا الْمِنْ وَالْمَا الْمُونِيَّ وَالْمَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمَا الْمُؤْمِدُ وَالْمَا الْمُؤْمِدُ وَالْمَا الْمُؤْمِدُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

تدرت رکھتا ہے۔ ارہ نہ : ﷺ : ﷺ : ﷺ : ﷺ )۔ اس کیے 'توان کی کسی بات کی پر واہ نہ کرا ور تو کچہ تیری طرف دی کیاجا، ہے آس کا اتباع کتے جا۔ تو ہا ککل سید مصرا سنتے ہر جارہا ہے۔ راس کئے تواینی شزل مقصود تک پہنچ کر تیسی<sup>ی</sup>

بید و چپیزکسی رسول کی تعسیم میں مہیں تھی ۔ ان الب کتاب کا یہ دعوے غلط ہے کہ ان کے رسولوں نے آنہ سیں اس متم کی تعسیم دی تھی کیا یہ مکن ہے کرمن الکاکوئی رسول مشرک کی تعسیم دمیت ؟ رسوں او خسائص توحی رکی تعیم

دینے کے بئے آتے تھے رشانی ہم نے ہوئی کو اپنے دوائین دے کر فرعون اوراس کے سردارش کی طرف میں گا۔ اس نے اُن سے کہا کہ مجھے خدائے رہے العالمین نے تہماری طرف میں جاہیے۔

جب اسف ان كے سامنے توانبين فدادندى كويت كياتو ده ان كا بداق الراف كئے۔ اور مم آنبيں محملف تعمول كے عذاب ميں بھى مبتلا كرنے رہے تأكدده اپنى كستى سے إز تم يتين ورہے) به عذاب ہے درہے مختلف شكلول ميں الن جراس طرح آتار ماكر بعدی نے الا وَقَالُوْا لِيَا يَنْهُ الشِّحِرُ اوْ عَلَنَا رَبَكَ بِمَا عَهِلَ عِنْدُكَ آَوْنَالُمُؤَنَّدُونَ ۞ فَلَتَأَلَّمُ فَنَاعَهُ وَمُوالْعَلَابُ إِذَا فَهُمْ يَنْكُنُونَ ۞ وَنَاوْى فِيْعَرْنُ فِي فَوْمِ قَالَ فِقَوْمِ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَضَرَوْهِ فِلْ الْمُؤْمِنُ فَعَيْمِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنَافِقًا اللَّهِ مُنَافًا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِقًا عُلْكُلُولُكُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِلْ اللَّهُ مُنْ اللّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

عدب بيد مركفي راده مخت بوتا-

جب ن پر عذاب آتا تو وہ موسئے سے کہتے کہم ستھے بہت بڑر ندھی بیشیو استھتے ہیں تہرے رب نے ہو تھے سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہم اگر میچ راسندا ضایا رکرایں تو ہم سے غداب ل جائے گا تو توا پنے رب سے وعاکر کہ یہ غذاب ہم سے ٹل جائے ، گریہ ٹل کیا تو ہم صر درسیدی را ہ اخت بیاد کلس کے۔

اورجب ان سے عذاب شل جا گا تو وہ پھر حہدت کئی کرنے لگ جاتے۔ (فرعون سانقلہ بی تخریک کے بڑھتے ہوئے ٹرات سے اس قدرہ کفٹ کھاکہ) وہ سک بیں اس سے کے علان ت کرتہ بہتا تھاکہ لے ہیری قوم اکیا میں ملکت مصر کا مالک نہیں ٹن ٹ کریا پہنری اس جو میرے استفام کے ماتخت جاری بیں اور جن پر تجہاری معیشت کا دارہ عدرہے ' میری نہیں ہیں ایکیا تم ن با تول برغور نہیں کرتے ؟

کب تم اتنائی بہاں سمجنے کرنسی سس فنص کے مقامہ میں کس قدر بہراور برتس ہوں ہو ہماری محسکوم قوم کا ایک نزد ہے اس بنتے نہا بہت بست اور کمزور - بھڑیے ایسا دہق نی اور کنور ہے کا سے کس کریات کرنے کا بھی سبیقہ نہیں آئا۔

اگراس کے ضائے اسے تئے بڑت اقتدار کا مالک بنانا تھا تواسے سرداری کے امند ازی نشان کے ضاربہ سونے کے نگرت اور کے ا امند ازی نشان کے طور پر سونے کے کنگن کیول نہ دیکھے گئے۔ یاس کے جلومیں صف در اور میں میں میں میں میں میں میں می

چنانچدده اس سه کے بابیگیاڑہ سے بین قوم کو فریب میں مبتلار کھنے کی کوشش کرتارہا تاکہ دہ سموری سے کام نہ ہے سکیس بلکہ اندھا دھنداس کی اطاعت کرتے رہیں — لیکن حق بات تو یہ ہے کہ دہ قوم خودہی علط راستوں پر جیلنا جا ہتی گفتی۔ رور نہ اگر قوم صبح راستے پر جیلنچا ہے تومستبد تو تول کی طرب ہے اس سے کا برا چیکندہ اسے متاثر نہیں کرسکتا )۔



فَلَمَّ أَاسَفُونَا أَنْتَقَمْنَا مِنْهُوَ فَاغُونَهُمُ مَجَعِنَى فَ تَجَعَلْنَهُ وَسَلَقَا وَمَثَلًا لِلْانِمِ بَنَ فَ وَلَمَّا لَمُرَّمَ مَلَ يَعَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكُ وَمُنْهُ وَمِنْهُ وَنَ فَ وَقَالُوْاءَ الِهَمَّنَا خَيْرًا مَهُمَّ شَمَافَرَبُوهُ لَكَ الْاَحْرَالُا مَلَا مُعَمَّلًا اللَّهُ مَعَلَا المَعْمَلُولِيَةِ اللَّهُ الْمَافَرَيُوهُ وَلَا نَشَاءً مُحَمَّلًا اللَّهُ مَعَلَا اللَّهُ مَعْمَلُولِيَةٍ اللَّهُ اللَّ

میں سوجب ان کی سرکشی انتہا کہ پہنچ گئی اوران کی تباہی کا دقت آگیا تو ہم نے ان سب کوغرق کردیا۔

مسب و روه ایک زنده قوم کے بجائے داستان پاریندین گئے جوآنے والورہ کے لئے ایک عبزنناک نظیر کے طور پر میں ان ہوتی ہے۔

جبرتنات بیرے مورپر بین جوں ہے۔ اورجب تو جیلئے ابن مرکیم کا ذکر عزّت توضیع سے کرتا ہے نو تیری فوم چیا انگشتی ہے۔

ور الحاسب که (جب توشرک کی مخالفت کرتا ہے اور توحید کی تعلیم دیں ہے تو اس کا کیا مطل<del>ب ہ</del> کہ ہمارے معبود و س کی اس قدر نحا ہفت کی جسائی ہے اور عیسائیوں کے معبود کی تعربیف کی **جاتی ہ** ہم اِن کامعبود ہمارے معبود د س سے کس طرح بہتر ہے **ہ** 

مین ان کانیہ افزاعل محص تھیگڑ ہے کی خاصر ہے بات کو با وضاحت تھینے کے لیے ہیں۔ یہ لوگ ہیں ہی بٹر ہے تھیگڑ او (ور ندیہ انھی طرح جانتے ہیں کہ توعیب یئوں کے شرک کی مجی آگائے مذہرے کرتا ہے جس طرح ان کے شرک کی - ورکع فیم خدا کے رسول میلئے کی کرتا ہے جس نے توحید کی تعلیم وی بھتی ہے

کی بیم روی کی بیم الیاب بندہ تھا جے ہم نے وی کی نعمت سے دواز انتھا' اورائے ہی ہمرائیل کے لئے سیرت وکر دار کامثالی تمونہ بنایا تھا۔

کے لئے سیرت وکر دار کامثالی تمونہ بنایا تھا۔

مع الدين مشركين عرب كماس اعزاض في طع نظر علته كم تعتى فود ال كم متبعين المجرية الله المرافق الله كم متبعين المجرية المحالية المرافق ا

لمه بروبسائيت كاخيادي مقيده ب ومدوند بورجد مدامة جديدي سينت ياس كالعوط

وَ إِنَّ الْعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَالَا تَمْ تَكُونَ ﴾ وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطُ مُّسَتَقِيْدُ ۞ وَلاَيْصُ تَكُمُ الشَّيْطُ وَالْمَاكُونَ فَيْهُ عَدُوْتُمِينَ ۞ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى بِالْبَيْنَةِ قَالَ قَلْ حِلْفَكُونِ الْحِلْمَةِ وَلاَئِينَ لَكُوْبَهُ ضَ الَّهِ فَ فَغَتَلِفُونَ فِيهُ فَاقَتَهُ اللَّهَ وَ اَطِيْعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ هُورَ إِنَّ وَرَكُلُمُ فَاعْبُدُوهُ \* هَذَا صِرَاطُ مُّسَتَقِيْمٌ ۞ فَانْحَتَكَ الْإِخْرَابُ فَاتَّقَوُ اللَّهَ وَ الطِيْعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ هُورَ إِنِّ وَرَكُلُمُ فَاعْبُدُوهُ \* هَذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمٌ ۞ فَانْحَتَكَ الْإِخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ \* فَوَيْلُ لِلْإِلْهِ فِي ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْ هِ اللَّهِ ۞

كَبُوكِهِ أَكْرَانِ الْوِل كُواسِ طَرِح" فَرَشِتْ "بِنَا أَمقَصُود مِوْمَا لَوَهِ مِم تَمِهِ لَدِي طِلْتَ بِي كَيُول مناسبة منترا

رجیساکدا دیرکب جاچکا ہے عیلئے خداکا بیغیبر تضااور) پس انقلاب عظیم کی نشانی دکاب اسلابی تفیم کی نشانی دکاب اسلام توت شاخ اسرائیل سے مقطع بوکر شاخ اسمیل کی طریب متفقل جوجائے گا جس ایک خداکا آخری بیغیام ہے کر آئے گا جن ایک خداکا آخری بیغیام ہے کر آئے گا جنائی وہ انقلاب اب آئیا ہے اہذا انتم بی المرائیل سے کہددکہ ایم اس کی بابت سی متم کا شک و شبصت کرد اور پیرا انتہار کرد میری زندگی کی سیدھی اور توازان بدوش راہ ہے۔

دیجه نا به کمیس تمباری مفاد پرسنیوں کے غلط حذبات اور مذہبی بیشوا منہیں اس سے سے ندروک دیں- بربمہارے سب سے بٹرے اور کھلے ہوئے وشمن تیں-

جب عیلتے آیا تھا تو وہ خدا کے توانین اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے وی اسرائیل ہے)

ہمائی اکسین متب ری طرت وہ خد بطہ ہوایت لایا ہوں جوسرتا شرطم وحکمت پرمنبی ہے بندھ مد

ہمائی اکسین میں میں کی جن یا تول ہیں تم یا ہمی اختلات کرتے ہوا وہ تم پرخلا ہر و وہائیں۔

ہذا ' متم توانین خدا وزری کی تکہداشت کرو۔ اور سرے جھیے چھیے چلو۔ (سیں بھی اپنی توائین کی اطاعت کرتا ہوں بتم بھی ایسا ہی کروں۔

احت باررو مین ریری اسیدها ورواری بدول استهاد ریاضی توجید کی ده تعییم جے مینے نے بنی سرائیل کے سامنے بیش کیا تھا لیکن اس کے بعد اس کے متبعین کے اضاف فرقوں نے باہمی اختلاف کی را ورخی آمد و عقا ارکومیسے

کی طرف منسوب کرکے شرک میں میتالا ہو گئے ، سوجن لوگوں نے اس باب میں اس مس کی کیا دقی سے کامریہ ہے ان کے لئے المرانگیز عذاب کی تها ہی۔

سے کام لیہ ہے ان کے لئے الم انگیزیدا ہے گہا،ی ہے۔ (پیسے ان کے س افتر ان کی حقیقت کہ ان کے عبود وں کی مخالفت تو کی جائی ہے اُر عیدی کی خالفت نہیں کی جائی الیکن پیوگ لائل وہز بین سے ماننے والے نہیں) ہے تواشس آنے والے انقداب کا انتظار کر سے ہیں۔ وہ ان پراس طرح اچانگ جائے گاکہ نہیں خبر تھی نہیں ہوگی کہ وہ کیسے آگیا۔

اُل دند تام رشتے منقطع ہوج بیس کے - دوست ایک دسر سے کے وَمُن ہوجائیں گئے۔
البیہ تبقین کے اہمی تعلقات بہ تور ڈیس کے اس سے کان کے تعلقات کی بنیاد ایمان رآئیڈیالوگی)

کے اشتراک برکھی اور بیمی وہ بنیاد ہے جس برتقیقی رہنے کی عمارت ستوارہ وئی ہے۔

ان رمنقین ہے کی، جائے گاکہ میں انقلاب سے مت تھے ہوؤ۔ تمہد رہے گئے۔

کاخون و ترزن بہیں۔ بینی ان بوگوں ہے جو ہمار سے نوانین کی صداقت پرائیان لائے 'اوران کی پوری پور اطاعت کی ۔

ن سے کہاجائے گاکہ اور تمہر سے ساتھی جنت میں دہ کر ہوجا و 'جہاں ہو آلا اور تمہر سے ساتھی جنت میں دہ کروٹے و جہاں ہو آلولو کی زندگی ہوگئے و رفت جیات آور سے لطعت اندوز ہوگئے۔ رہے '' وہاں 'سونے کی طشتر اور اور پہالوں میں کھانے بینے کی جزیں ان کے آر ڈرش کی گئے۔ اس میں وہ سب کھے ملے گاجس کی آرزوان کے بل میں پہیا ہوگی اور چون کی آئے تھوں کے لئے تھنڈک کاموجب ہوگا۔ ن سے کہاجا سے گاکا اب تم آن میں رہوئے۔

ے سے معرف ہوجب ہوں ۔ سے ہم ہوے ہوں ہے۔ اس ائے کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم' اپنے اعمال کے نیتجے میں 'مالک بنائے گئے ہو۔ ابدا' اس کے حین جانے کا سوال ہی پیدائنہیں ہی ۔ لَكُمْ وَيْهَا فَالْهَمَّةُ كُونِيْرَةً فِنْهَا تَأْكُونَ ﴿ إِنَّ أَنْجُرُونِيَ فِي عَنَامِ بَهُمَّتَ كُونِلِمُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمُ وَهُمُّ فِيهِ مُنْدِسُونَ ﴿ وَمَاظَلَتُهُمْ وَلَكِنَ كَانُوا هُو الظَّلِيقِينَ ﴿ وَتَلْدَوْ الْمُلْقَرْنِيَةً فِي عَلَيْنَا لَا يُلْكُونَ مَنْكُونَ ﴿ فَالَمُونَ الْمُنْهُمُ مِنَا مُونِ وَلِكِنَ أَلْاَ لَكُونَ لِلْحَقِينَ لِيهُونَ ﴾ أَمَّا لَهُ وَمُؤ عَمْمُونَ الْأَلْالَمُنَهُمُ مِنَ هُو وَنَجُونُهُ وَلَكِنَ أَلْاَ لَكُونَ لِلْحَقِينَ لِيهُونَ كَانُوا هُونَ كَا

> ال میں تمبارے کا فیے کے لئے بحرت میں موجود ہیں . ان کے بیکس مجرمین جہتم کے عذاب میں ماخ ذہول گے .

ان کے بڑنس مجرمین جہتے عذاب میں اخوذ ہوں گے۔ اس عذاب کی شدت میں قطعاً تخفیصہ جہیں ہوگی اوران پر کیسرایوسی چھاجاتے گی دیڑ عذاب کی مٹ دیر ترین صوریت ہے)۔

یادر بے کہ اس میں اُن برکسی میں کی زیادتی نہیں ہوگی بیات نظام اور زیادتی خاتیج بوگا جوانہوں نے فودا پنے اوپر کی متی

وہ عذاب کی شدت سے چلائیں گے اور ہم کے ظبیان رمالک ہے ہیں گے کہم اپنے کہم اپنے رہوں کے کہم اپنے رہا کہ ہے در فورست کر دکہ دہ جمارا کام تمام کردے آگا اس عذاب سے چیشکا رامل جائے۔ لیکن ان کے کہا جائے گا کہ بیمال موت بہیں آسکتی۔ تہیں کہیں رہنا ہوگا اور آسی ھے درح عذاب بھاکت ا

مندان سے کہے گاکہ ہم نے تہاری طرف اِس ضابط حیات کو بھیجا ج کیسر تی قصدا پرسپی تھا' سکن تم میں سے اکثر نے اس تی کونا پسند کیا داوراس کی مخالفت کی۔ یہ عذاب آئ کا نیطریٰ تیجہ ہے )۔

البن طاقت کے اسے سوں ان خالفین نے ، تہداری خالفت کی نام تدبیروں کو اپنی طاقت کے مطابق بیب شخص کرلیا ہے۔ اس کے جاب میں ہم نے بھی اپنی تدبیروں کوستھ کم بدار کھا

ان کاخی لہے کہ یہ قفیہ سازشیں کہتے ہیں ہم ان سے الک ہے خبر ہیں ہم ن کیوٹ بدہ مشوروں کوس نہیں سکتے ، ان کا یہ نیال فعط ہے ۔ ہمارے فرستادہ ہروقت ان کے ساتھ رہتے ہیں 'اوران کی مسل مرتب کہتے جائے ہیں ۔ ( ہو ) ۔ ن سے کہد دکہ آکر رجیسا کہ ان کاخیال ہے ، خدائے وہن ایسا بھی ہوسکتا ہے جسکے اَ وَلَ الْعَهِدِينَ كَ مُعُونَ وَمِ الشّمُوتِ وَالْمَرْضِ رَبِ الْعَرُينِ عَمَّا اَعْصِفُونَ فَانَدُهُمْ يَغُوضُوا وَيَلْعُبُوا حَتَّى يُلْقُوْلِيَوْ مَهُ وَالَّذِي فَا الْمَا مُوهِ وَالْمِنَ فَي النّهُ وَالْعَرَاقِ الْعَرَاقِ وَالْمَا الْمَا مُوهُوَ الْمَا مُوهُوا الْمَا مُوهِ وَالْمَا وَاللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّه

بیتے (سیٹیاں) ہوں (تو کم ایسے فداکو خلامان سکتے ہو) میں نوسب سے بہلا شخص ہوں گا جوابیے خدا سے بزاری ورنفرت کا علان کردے۔

میں حب ترب کی کوخدا مائتی ہوں و ہائے ہم کے باطل تھویت سے مہت دور ہے۔ وہ تمام کائن منت کی اپ تیمول اور بلندیول کارب اور آتا ہے۔ وہ ان سب کی نشو و نماکر الہے۔ اور سبکے مرکزی کنٹرول آئی کے ہاتھ میں ہے۔

ربهره ل ان لوگول کواهی طرح سے سمجھ یا جا چیکا ہے۔ اگریہ اب بھی لینے باطل فیا آ سے باز نہیں آتنے، توانہیں ان کے حال پر جمچوڑ دو کریہ پنی اس سم کی لغو باتوں ا درہے عنی موکتوں میں ، لیھے رایں ' تا آنکہ طہور نہا سے کا وہ وقت ال کے سامنے ، جائے جس سے آئیں متنہ کیا جا گیے۔

یہ انتباہ ہی خدا کی طرف سے جس کا قانون خارجی کا تنات میں بھی کا فِروہ ہے اُو خودانیانی ونیا میں بھی۔ ساری کا تنات کی زمہ م م اقتدالیاں کے بائقو میں ہے۔ اور میتما کا نظر بنسق علمہ و حکمت کی بنا برسہ اسمامہ ماریلہ ہے۔

نظرونسق علم وحکت کی بناپرسرامنجام پارلیہ۔ ' کا مُنات کی پینیوں اور بلندیوں میں اور جو کیوان کے درمیان ہے اس بن کال افتدار وافتیارایک فداکا کا دِسٹرمہ ہے ۔ کا مُنات کی ہرشے اُس کے نظام رہو ہیت کی تحبیب کے لئے مرگرم عمل ہے۔ وہ عظیم انقلاب کب اقع ہوگا دحب میں یہ عالمگیر لوبیت انسانی وزیر میں مجی جاری و ساری ہوجائے گی ، س کا عدم مندا ہی کو ہے ۔ سیکن یہ حقیقت ہے کہ منہارا ہریت م سی کی طرف اکور ہاہے۔

مہار ہبرسا ہا ہی طرف مطرب ہے۔ یہ لوگ خدا کے سواجن ہیں اور اپنی مدد لئے آبہیں پکا تے ہیں انہیں آپ کی ہستھا عت ہی بہیں کہ دہ ان کی مدد کے بیئے ان کے مائے کھرم سے ہوسکیں - عدالت خد وندی میں کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوسکے گا بجز

# وَ لَيِنَ سَالْمَهُ فِي مِنْ خَلَقَهُ فِي لَيَقُوْلُنَ اللَّهُ فَالْمِي وُقِيلُهِ يَرَبِ إِنَّ هَوْ كُلَّ عِقُومً

# كَلْيُؤُمِنُونَ ۞ فَأَصْفَحْ عَنْهُمُ وَوَقُلْ سَلْوَ الْمُسَوْنَ يَعْلَمُونَ فَا



راورحس طرح خداگوی بات کالم ہے کہ بوگ اُس آنے و سے انقلاب میں تباہ دیریاد موجا بیں گئے اُسی طرح اُسے اس کامجی علم ہے کہ بیر یول کس در دمجری آوانہ سے کہتہ ہے کہ اے میرسے نشو دنمادینے دائے: بہ لوگ ان صدا فقوں برائیان لاکر اس غذر ہے سے کیوں ہیں بیج جاتے - رہے : ہیں ۔

الکین جوا دیده و دانت انو دکشی پر گلامیخا مواس کی صالت پرتم کھانے سے کیا حال ؟ اسس لئے الے رسول!) توان کا خیال جھوٹر دے اوران سے کہدے کہ ہیں جو کچے کہتا اور کریا ہو اس سے تمہ ری سلامتی مقصود ہیںے

بنکن اگریہ ہی کے اوجود صحیح رستہ انتیار ندکریں تو یہ منقرب دکھیلیں گئے کا بھی علط روش کا نتیجہ کیا لکلہ ؟





ڂ؞ڽ٥ؙۅٵڮۺڽٵڷۺۣۺؙ۞ٛۄٳڰٵٙڎۯڵۮڰؽڷڮڷۊڠۺڔۜٛڎٳڰٵڴڟڡؙڹ۫ڕ؈ٛ۞ڣۿٵؽۿڷڰڴڷۿؠؙۘۿڮڰڰۿڝۘڮؽۿڰ ٵڞڗٳۺؿؙۼڹ۫ڽٵٵؿڰڰٵڴڒڛٳؽؽ۞ڗڂۿٷۺۯڒڮڎؖٵڒڰڎۿۅڟۺؽۿؙۄڷڡڮؽۿ۞ڕؾٵۺڶۅؾۅٵڰۯۺ

خداتے حمیدو محبید کا ارث دسے کہ

يركم المبين يرواضح ضابط حيات الي صداقت برآب شامه

ال کاآغ زمزول درمض ن کی ) ایک اسپی دات میں ہوا جو سری دنیا کے گئے صد ہزار برکات دسعادت کاموجب بن گئی ( ورمیس میں دنیا کوئی و باصل کے ملیف کے بیا نے ل گئے۔ هیں اور ہے ) - یہ ہمارے آئی پرڈگرم کے مطابق نازل ہوئی جس کی روسے ہم ' شوئع ہی ہے نسانو کوان کی غلور وش کے ساتھ سے آگاہ کرتے ہیلے آر ہے میں - دیہ ہی سلسازرش ڈ ہایت کی آخری کو

اس من الآركويواتها في حكت برين المن الكرك ركه دياليا المساك الكرك ركه دياليا المساك الكرك ركه دياليا المساك الم المركويوات المركويون المركوي المركوي المركويون المركو

عندان وی و دربرت رئین وجیب بیدن بیفداکی رشت ہے (جواس نےانسانوں کی راہ نمانی کے بینے ومی کا سلسلہ جاری کیا)۔ وہ کی میڈ این اور جانبا ہے زکانسان مراہ نمائی کیلئے کس کس مات کی خردرت ہے )۔

کی سنتا ہے اور جانتا ہے (کانسان راہ نمائی کیلئے کس کس بات کی خردرت ہے)۔ بہائٹس خدا کے نظام راہ بمیت کی ایک کڑی ہے جو کا ننات کی ہرے کی کسٹو و نما اس

حسن نوبی سے کررہ ہے۔ روہ جو نتاہے کہ جہاں تک انسان کا تعلق ہے' اس کی نشو وٹم کے سئے طبیعی ساماین رئیست کے علادہ 'وحی کی راوٹن ٹی کی بھی عزورت ہے جس کے بغیراس کی وَات کی نشود نما نہمیں ہوسکتی )۔ اگر تم عقل بھیرت سے کا کو گئے تو تمہیں اس حقیقت کا تین اُجائے گاد کا اُسّان کو و فتی و تی کی رونانی کی صرورت ہے )۔

اس نے کنشو و نما تمبیشہ لیک ملے بندھے قانون کے مطابق ہو گئی ہے۔ اور کا کنا ت میں خد کے علاوہ اور سی کا قدنون کا رسٹر انہیں بعثی کہ ہشید ہے کا گنات اورا فراد کی طرح ' قوموں کی موت اور دبیات بھی آئی کے قانون سے وابستہ ہے۔

بیہ وہ خدا ہو تہا ری نشو دنما کا بھی سی طرح کفیل ہے جس طرح تہارے آباد اور کی نشوہ نما کا کھی سی طرح کفیل ہے جس طرح تہارے آباد و صاد ۔ سابعت اقوام کی نشوہ نما کا کفیل تھے۔ در سی فئے جس طرح اس نے تہاری اونمائی کے لئے بھی دی کھیج ہے۔ ۔ کی راہ نمی ٹی کے لئے اپنی وجی جسے کھی تمہاری راہ نمائی کے لئے بھی دی کھیج ہے۔ ریکن یہ نوگل ہی تعلیم ضیقت کے تعلق شک شبہ میں بڑے ہیں' درزندگی کو محض

بین ین بات به بیرسبین (جب به وگ ایس قدره صح دلائل کے باوتود صدفت کوسلیم نہیں کرتے اور اس اور اس اور اس کے سواچارہ بی کریا ہے کہ اور اس کے سامی فیشا بیس گرد و فیبار کھیل جائے گا جب مصاب و آلام عَا کہ وہ بیس کے سامیے اندھیرا و آلام عَا کہ وہ بیس کے سامیے اندھیرا

جیاجائے گا۔ ایس بید مشکلات دمصائب لوگول کو ہرطرف سے گھیرلس گی۔ وہ عذب بٹرا ہی ور دناک ادرالم انگیز ہوگا۔

ا من وقت به لوگ بیکار تخیس کے کہ سے ہمارے پر دردگارا تو اس نبا ہی کو ہم سے دوً کردے۔ ہم تیرے توانین پرائیان لاتے ہیں

أن وقت نصيمت حاص كرن إنهين كي فائده دے كا ؟ ان كے باس بهار اسول اضح

تُوْتُوَلُوْاحَنُهُ وَقَالُوْامَعَلَوْ فَجُنُونِ إِنَّاكَ أَشِعُواالْعَنَابِ قَلِيلُّا اِنْڪُومَّا أَمِنَ وَعَ الْكُثْرَى إِنَّامُنْتَقِعُنُونِ وَلَقَدُ فَتَنَاقَبَلَهُمْ قَوْمَ وَحَوْنَ وَهَلَّاكُمْ أَمُولُوا لَكَوْدُونَ رَسُولُ آئِينَ فَي وَانْ لِاتَعْلُواعَلَى اللهُ إِنْ آئِيلُهِ إِسْلُطِي شَيدُنِ فَوَا إِنْ عَلْمُولُولُ وَمُن رَسُولُ آئِينَ فِي وَانْ لِاتَعْلُواعَلَى اللهُ إِنْ آئِيلُهِ إِسْلُطِي شَيدُنِ فَوَا إِنْ عَلْمُولُونَ وَرَقَا

دلال ورحكام الحرآباتها.

نہوں نے اُس سے روگرور نی کی بھی نے کہاکہ اِسے کوئی شخص یہ بائیں سکھاجا نا ہیے اوّ یہ بھر کہنیں وحی خدا دندی کہ کر جماسے سامنے بیش کر دیتا ہے۔ کوئی بوماکہ یہ پاکل ہے سس کی آپ مست سنو۔

ا بناأب ال عذاب كوسس طرح دوركيا جاسكة البينية اوراكريم بفرض محال المسيخة وي المراكزيم بفرض محال المسيخة وي الم

دیر کے لئے ہٹائجی دیں تو یہ بھردی کھی کرنے لگ جائیں گئے۔ اس لئے اُس دقت ہماری کرفٹ بٹری سخت ہوگی - ہمارا قانون مکافات انہیں اس کئے کا پدلہ دے کررہے گا۔

ان سے پہلے قوم فرون کے ساتھ بھی بہم کچھ ہوگزراہے۔ زان پڑان کی سکرشی کی بنا پڑھونی تھے وہ فرون کے ساتھ بھی بہم کے ہو ہوگزراہے۔ زان پڑان کی سکرشی کی بنا پڑھونی تھے وہ ہونی تھے وہ ہونی تھے ہوں ہے تھا ہے۔ سکن اس کے بعدو وہ بھرویسی جرکتیں کہنے لکھ لے مار ایک مرز سول آیا۔
بات یوں ہوئی تھی کہ ، ان کی طرح ہاراا کے مزر سول آیا۔

اوران ہے کہاکہ تم ان اشد کے بندول رہی ہسسرائیل، کو بیرے واے کردور آکہ میں بہتیں آزادی کی فضا کی طرف نے جاؤل، یہ خدا کا پیٹ ام ہے جو میں تہاری طرف پہنچارہا ہوں را بی طرف سے نہیں کہدرہا، میں اس اسا تت رہی ہسسرائیل ) کا امین تاکر کیا گیا ہول جو براغتہ دکرواوریہ امانت میرے والے کر دو اس سے ہرا کیہ کو ان نصیب ہوجائے گا۔

میں تہارہ یا ہوں بخ خداک داخ سندردی پر مینی دلائل ) ہے کر آیا ہوں بخ خداک در کا کا میں تہا ہوں بخ خداک درکام کے خلات برکرشی مت اختیار کرد

متم مجے دھی دے رہے ہوکہ مجھے سنگ ارکر دوگے میں اس کے لئے اس فداستے سامان مفاظت طلب کرول گا جو تہت اری اور میری دونوں کی شونا کا کفیل ادر آت ہے۔ ۘۄٳڶڷۄ۫ٷ۫ڡؚڹ۠ٳڸؙٵٚڡؙؾؙۅؙڷڹ۞ڡٚێڡٵڒؿڟٙڷۿٷٙ؆ۣٷۿڔۼٛۼؙۄؙڡؙۯڐؖٛٛ۞ڡٙٵۺڔڛؚڮۅؽڵؽڵٳؽؖڷڎؖڡ۫ڟؙؠؙٷڽ۞ ڔٵؿؙٵۅٳڷۼۜڔؘڎڟٵڴؚؿۿؙڂڂڎڟۼؙڮٷؽ۞ڰؙڎڒۘڴٳ؈ؙڿڵڿۊؘۼٛٷڹ۞ۊؘڂؙڽۯۏۼۅٚۻڡٛۊٙڟۿڴؠۿٟڰٷڰٷۼۼۼ ػٵڎٳڣؠٵٷڝؠ۫ؽ۞ڐۮڸڐٷٷٞۯؿؙ؋ٵٷٵٵڂؠۣؽ۞ڞٵڣڴؿؿڟؿؠٵڶڟٵٷڔڵڒۯڞۅؘڝٵڰٵؽؙۅٵڡ۫ڟۄڰ

## وَلُقَدُ عَنِينَا أَيْنِي إِسُرَائِولِ مِنَ الْعَدَّامِ الْمَهِينِ

رتم الران احكام حث اوندى يا يمان اله آتے تواس من تهدرى بيترى محق سين الرتم انہیں نہیں اپنے تو خیر ئمباری مرصنی- سیکن میں جو بنی اسرائیل کو بیبار سے لیجا نا جا ہتا ہوگ توتم ميرارات تدرروكو- الساسين مزاحمت شكرو-(سیکن وہ وگ نہ وی خداوندی پرائیسان لائے۔ درشہی ہی پرراصنی جوئے کر بنی اسرائیل کو وہا<u>ں سے جانے</u> دیں ) مسس پر موسئے نے اپنے رب کو پکا را اور کہاکہ یہ وگ تویٹری ہی زید دنی پراتر آئے ہیں۔ (ان مجرمین کا کیا علاج کیا جائے ؟ – اور بن اسسرائیل کو ان کے حینگل ہے کمس طرح چھڑا یا جائے ؟ ) اس برم نے مولتی ہے کہاکہ یوں کروکہ ہی مسرائیں کونسیکر راتوں رات بہال سے تکلجاد ۔ 11 بالوك عماران فب مروركرس كم وليكن اس محراف كى كونى وت ملال جب تم سمندرد ورو ، كوكنا سي بي كي توس كاياني بي بي بي بي تم ساكن مندرد با M دیا ) کے خشک حضے سے یا سطے جانا - فرعون اوراس کے شکر تی ہوجائیں گے - ایج انتہا ) (چانچابسائی ہوا، و دکھو) ال فرعون نے س قدر باغات اور صبتے-اور فصلين اور رفيع ات ان محلات -، در گونا آلول سامان سانش حس میں دہ عیش وعشرت کی زندگی سبرکیا کرتے مقر بنجم فيورس

اس طرح دہ اینا ساز دسیاق مچور کرتئیا ہ ہوگئے اور بم نے دومرے لوگول کو ا دارٹ بنا دیا

دارت بنا دیا . سوان کی اس ثبابی پرنه سمان دیا ، نه زمین - اور نه بی بنبین دست دی گئی رکزید ظهورنت ایج کے وقت دہلت نہیں ملاکرتی،

اوراس طريح بمهني بن إسرائيل كو فرعون كيذست آمير عذاب سي عات ولاني-

مِنْ وْعَوْنُ الْذَهُ كَانَ عَالِمَا إِنِ الْسَّيْرِ وَلِنَ فَ وَلَقَلَ الْعَكَوْنَهُمْ عَلَى عِلْهِ عَلَى الْعَلَيْمَ فَ وَاتَدَافَهُ مِنَ الْمَلِيتِ عَالَيْهِمَ عَلَى الْعَلَيْمَ فَقَلَ الْمُؤْمِنَ الْمُلْفِيمِ وَالْعَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُلْفِيمِ وَالْمَا الْمُؤْمِنَ وَمَا الْمُسَلِّينَ الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللّهُ وَلَى وَمَا الْمُسَلِّينَ اللّهُ وَلَى وَمَا الْمُسَلِّينَ اللّهُ وَلَا وَلَيْ مَا أَنْهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَلَى وَمَا الْمُسْلِينِ وَالْمُؤْمِنَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وه بربی کشش اور صدو دسکن جوچکاتها و اور بی چیزاس کی تباین کاموجب بختی ، اس کے بعد جب بنی اسر تبل نے بماری وقی رحم می کااشباع کیا توجم نے انہیں ای سیم عصر تو م بربر گزیدگی و طاکی ،

یرلوگ دنی تفین عرب میمی این بسترعون کی سسرح اسی تشهین برمست بین که قانون کا مکافات عمل کونی شنے نہیں ان کا کہت ہے کہ زندگی بس آی دنیا کی زندگی ہے جبس کا فائمت موت کے سائند ہوجا تاہیے - س کے بعد کس کا دوج مدہ زندہ ہونا اوراعال کی سنزا بھیکتنا ؟

موت ہے سا تھے ہوجا ہے۔ اس مے بعدی اور وہ رہ ریدہ ہوتا اور عال کی مسر اجلستا ہے۔ ایہ بہتے ہیں کہ اگر مُردوں کو بھرسے زندگی سِ جب تی ہے تو) ہمارے آباد اجداد کو ذرا زندہ کرکے دکھاؤ۔ بھر ہم مانیں گے کہ تم اینے دعوسے میں واقعی ہے ہو۔

ان کے بہوکر ذراسو توکہ کہائتہ وگ توت دستھ کے ذیا ور سالک ہویا وہ اقوم ہوئتہ سے بہائے گذر ہی ہوں اور اقوم ہوئتہ سے پہلے گذر ہی ہیں ۔ قوم عاد و بمثور 'بالحضوص توم تنج ' جوئنہ سے بہت قریب تھی۔ نہو نے جب ہیں نہت کی تا نون شکنی کی زوش اخت بارکی تو ہمارے فالون مکافات نے انہیں تب ا کردیا۔ رجب اتنی اتنی ہڑی قوت کی مالک فومیں اُس متنانون کی گرفت سے نہائی سکیس تو تم ہی گروسے کیسے محفوظ روسکتے ہو:

ہم نے سعظیم القدر کارگر کا مُنات کو یو بہی منبی مذت کے طور پر بب یا منہیں کیا۔ بیاس النے سرگرم عمل سبے کہ ہر کام کا سٹیاک سٹیک نیٹے ہم ترب ہوجائے رہے ، انہا ، جہا )۔ بیاک خفیقت تابتہ ہے، لیکن ان میں سے کثر لوگ اسے نہیں جانتے دا در سجتے ہیں کرزیڈ گی محص کھیل تیا شاہے جو موت کے ساتھ ختم ہوجا تاہے)۔

MA

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِنْفَاتُهُوْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ الْاَفْعَىٰ مَوْلَى عَنْ فَالَى شَنْفَا وَ لَا هُمَ يَضَرُونَ ﴿ وَلَا مَنْ تَرَجَمَ اللّهُ ﴿ وَلَا عَنْ مُولَى عَنْ فَا أَوْ لَا مُعْمَدُونَ ﴾ لَعَلَى اللّهُ وَالْمَعْنَ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

سكن المبين علوم بوناميا بيني كه يمص كليل المشانبين بيد بالحق بيدا كي كني ب وانسا 1 کاہر عمل اپنانیتح مرتب کر کے رہتا ہے۔ اوران تتائج کے طبور کا وقت عین ہے۔ ہمں وقت اِن تہ سج کیے کے بیئے کے اپنے کا دوست کسی دوست کے کام آسکے گا' ورنه محان لوگول کوکسی مشم کی مدد مینی کے گی۔ ہاں؛ جن بوگول کی نشود نمات اون خداو ندی کے مطابق ہوئی ہوگی انہیں اسدان جن بوگول کی نشو دنما کے گئی ہے رکیو بحد دہ بنا واپ ریوبیت کے خدد ب زندگی سبر الك كرية بي تو) وه جو كچه برپ كرك بكتے جانے بي اس ان كى ذات صلحل بوكرره جاتى ر الال سجوك ) ان كى غذا ' بجائے إلى كے كم ان كا جزد برن بنے إن كے معدے <u>~</u> میں فیلے ہوئے انبے کی طرح کھولتی رہتی ہے۔ ادريدي كميائ كهول ابوايانى جس مياس بجيف كريسة اورزد ده بحرك الحق 14 (بِی دنب کےمفاد کومقصود زیر کی سمجنے والوں کی حاست بدہوجاتی سے کروہ سی قدر مال ودولت جع كرتے بي ان كى بوس زراتنى بى اور برصى جن ہے . ان ا بيديناه بول المستم كانسان كوكشال كشال بمنم كين وسطمين M <u>لے حیاتی ہے رہ سے ر</u>ہ

جس مصاری سکرشی میش کرنگل و ستے تی . اوراس سے کہ جائے گاکہ تولید آپ کو بٹرا واجب التکریم اور صاحب علیہ اقتدار سمجھاکر تا تھا۔ اب اینے اعمال کا مزوج کھے۔ رہے ہے ) .

وإن أب كيسريز جيه وه س طرح المقاكر حيثنا تقا الحولنا مويا في ذالا جائيكا ا

إِنَّ هٰ لَا امْ اَلْمُنْ تُوْرِيم تَمْ تَرُوْنَ ۞ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فَى مَقَامِ آمِينٍ ۞ فَى جَنْتٍ وَعُيُونٍ ﴿ فَهُ يَلْلَكُونَ وَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ وَمُنْ الْمُتَوْنِ ﴿ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا

یہ ہے تس متا ون مکا فان کا بینج میں گئیس کم شک وشبہ میں رہتے تھے' اور صلاُ اُکہ اُن کی اُن کے اور صلاَ اُن کا فات کا فات کا بینج میں کے تعلق کا میں میں کہا تھا۔

ان کے بڑکس جولوگ توافین خدا و ندی کے مطابق زندگی بسرکرتے ہیں وہ نہایت

پُر من معت م بس ہول گئے۔

مرسپروش داب باغات اور کھنڈے اور میشے بانی کے نوٹ گوار جیٹھے۔ اُس جنتی زیم گی میس دنے ابھر کی آرائش وآپ نسش کاس مان ہوگا، وہیزا دربار بکیشن ا کے ملبوس ن بنہا بیت نوشس دخرم ایک دوسرے کے قسفے سامنے مساواتی چیشیت سے رمھائیوں کی طرح بیٹے،۔

اوران کے ساتھی۔سب کے سب کے سب کے مسالک جس اور کا ایک جس میں فریکایی کا طوت میلان کا شاہر ہے۔ کی طوت میلان کا شائبہ کک ماہو۔

کامل من واطبینان کی زندگی مستریخش سامان رئیست کی نراوانیاس موت کے بعد جوان کے طبیعی جسم ہر دنسیا ہیں دافع ہوئی تعلی - انہیں کھرتو
نہیں آئے گی - انہیں حیارہ جواد دان مل جائے گی - اوران نشیام موانعات سے محفوظ
رکھا جو ان انی ڈات کی نشو و نمسا کے دامستے میں روک بین جائے ہیں - ( بہنو

یہ سب کو خدا کے نظام روبیت کی ڑو ہے ہو گاجس میں شوونماکی مہدئیں اں طسرے بل جاتی ہیں۔ بیزندگی کی بہت بٹری کامرانی ہے۔

مہنے ایسے اہم مقائق وربیط کوالف کو رکت پہلت وہت تورات کی اہی زبان میں بیان کر دیا ہے جسے یہ لوگ آپ نی سے مجھ سکیں، وریا در تھیں و داب رہا ہے اور کا ہے کے بیاتائج کب مزنب ہوکرسائے آپر گے۔ سواس کے لئے



### و در و در فرانیقبون(ف

تم بھی انتظارکرو' اور بہتھی اسطت رکزیں۔ (تھوڑے ہی عرصہ میں بیسب کچھ سامنے تباہے گا)،





ڂ؈ۜٛؾؙڒ۫ڔؽڵٳڮۺؠۯ؞ؙڶڡٳٲڡڒؠڒٳڷۼڮؠۅ۞ٳڹۜؽاۺڡٚۅڿۅٲڵٲۯ۫ۻڵٳٝڹؾ۪ڵۣڷڎۏ۫ڡڹۺۜ۞ۘٷؽؙڂڵڣػؙۄۜۄۜڡٵۘؽڹؖ ڡٟڽ۫ۮٵۜڹؿٙٳٳ۫ٮڐڸۼۅ۫ڝٟؿٚۅٚڣٷؘڽ۞ۅٵۼؾڵۅٵڷؽڽۅٵڬۿٳۅڡٵٞٲڬۯڵ۩۠ۿڝؘٵۺڴٵ؞ڝؙڐڎؾۏۜڞؙٳؙڮٷڵڵۯڞ ؠۜڎڽػۄ۫ڽٚۼٳڮٷڰۯڝ۫۫ٷۼٷڰٷڝ۫ؠۼٳڸؾڿٳڵؿڿٳڮٷڰٷؿ۫؞ؿٚۼۛڣڰۯڹ۞

خواتے حمیدد مجید کاار شاد ہے کہ بدائے جمید دمجید کاار شاد ہے کہ بداقہ داقہ داکسانک بین علید داکسانک بین

اوراس کے ساتھ بڑاہی صاحب کمت نی بیرہے۔ اس کے علبہ وحکمت کی نشامیاں صحبن کا مُنات میں برطرت کھری پٹری ہیں۔ لیکن بیدا نہی کو نظر آسکتی ہیں جواس کے فوانین کی صداقت پر میان رکھیں۔

دخاری کا کنات میں ہی نہیں۔خود المہاری پیدائٹ میں اور دیگر ذی حیاسی ہی ہیں۔ چوچاروں طرف میسیسے ہوئے ہیں اس کی نشانیاں ہیں۔ لیکن صرف انہی کے لئے بواس کے قوانین پریقین رکھتے ہیں و

اور' دن اوررات کی گروش میں ، اوراس بارش میں جو اولوں سے برتنی ہے' اورزمین مردہ کوازمسر بوزند کی عطا کر دہی ہے ، اور ہوائیں جو مفررہ او قامت پراہنی سمت تِلْكَ اللهِ الله

برتی رہتی ہیں ان سب میں خدا کے توانین کی صدافت کی نشانیاں ہیں بیکن صرف انہی کے بنتے وعقل وسنکرسے کا ہیں .

جس ضرائے قوالین خارجی کا تناہ میں ہم حسن خوبی سے کارٹ سائیں اٹھی فے انسانی مصافرہ کی گئا انسانی مصافرہ کی گئا است معاشرہ کی گئا کہ انسانی معاشرہ کی گئا کہ انسانی معاشرہ کی گئا کہ کے جائے ہیں است بوجھ کو کہ گئے جائے ہیں ہے۔ جو تنے ہوئے ان قوالین اوراش کی ان شائیو پر جو کا گناہ میں بھری پڑی ہیں خور دسنو کر کے بعد کھی ایمان نہیں لاتے تو بھر دہ کو شی ایس بات ہوگی جس پر بیای ن ادبیں گئے ؟

میر این بین بین بین بین مین مین مین از بین کوئیش کیاجاتا ہے تو دہ انہیں سننے کے بعد معض مند کی بنابیر اس طرح منکراندا مذارہے مُند بعیرکرجل دیتا ہے گوٹا اس نے سٹ ہی نہیں سو ہے اس انکار کرشی کا نیتج الم انگیز تیا ہی ہے۔

اسی غُرو کانینجہ ہے کہ جب ہمارے توانین میں سے کوئی بات ہیں تک بہنچ ہے تووہ اس کا مذاق اڑا کی ہے۔ سوجی طرح بہلوگ قوانین خدا وندی کے ساتھ المبانت اور ڈکٹ کاسلو<sup>ک</sup> کرتے ہیں ہی طرح انہیں ڈکٹ آمیز مذاب ہیں مبتلہ کیا جدئے گا۔

مرسے بین ہوں مرت ہم بہر طور ہیں جسو ہیں جسو ہیں جسے ہا جہم کے شعلے ان کے سے ان کے سکتے ہیں۔ دیائے کاش بیر انہیں ہاس وفت میں کاش ہیں ہوئے ہیں۔ دیائے کاش بیر ان کے سکتے کا اور نہیں آئے گا۔اور نہی کام نہیں آئے گا۔اور نہی



هٰنَ اهُلَى وَالنَّهِ مِنَ لَعُرُوا بِأَيْتِ لَكُمْ لَهُ وَعَلَكُوْ مَنْ وَهُوْ الْمِيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ وَيُهِ بِإِمْرِهِ وَلِتَبْتَنَوُ المِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُوْ مَشْكُرُونَ فَي مَعْفَرَلَكُمْ مَنَا فِي الشّهُوتِ وَمَا فِي الْاَحْرِ جَدِيعًا فِمْنَهُ وَيَهِ بِإِمْرِهِ وَلِتَبْتَنَوُ المِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّمُ وَمَنْ فَي السّهُونِ وَمَا فِي الْمَالِي عَيْمَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْفِي وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُونَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَالُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مُؤْلِقًا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَالل

وہ لؤگ ان کی کوئی مدد کرسکیں گے جنہیں انہوں نے خداکو چیوٹر کراپنا کارساز دسر کا پست بنا ریکھا ہے۔ ان کے لئے بہت بڑی تباہی ہوگی

ر معاہب ان میں ہوں ہیں ہوں ۔ یہ آن زندگی کی نوشگواریوں کے راستے سامنے لآ اے بسوجولوگ بن تم کے نونمیز مداوندی سے انکار کے بیں ان کے لئے الم انگیز تیا ہی کے سواد درکیا ہوسکتا ہے ؟

فراوندی سے انکارا ہے ہیں ان کے بیٹے اٹم امیر عبابی سے توادر در میں ہو تھا ہے ہ فرا کے تو نین زندگی ٹوٹ گواریوں کے راستے کس طرح سامنے لائے ہیں اس کا کچھا زازہ میں کے کائنانی تو انبین پرغور و ب کرسے لگ سکتا ہے۔ (مثلاً) تم دیجھو کہ اس سے اس فدر ٹریز فروش اور بے بایاں سمندر کوکس طرح تمبال سے سے سخو کرر مکھا ہے کہ اس میں اس کے قانون کے مطابق کرنے تدیاح لیتی رہتی میں تاکہ تم سامانی معیشت کی تلاش میں اوھ آوھم

ایک سمندری پرکهیاموتو دن ہے، کا کنات کی پیدائری، ایک سمندری پرکهیاموتو دن ہے، کا کنات کی پیدیوں اور لمبند بول بسیمی ہو کچے ہے۔ اس نے سب کو متمہار سے لئے توانین کی زخروں ہیں جکر رکھ ہے، اس میں مخور و نظر کرنے والو کے لئے نش نیال بیں راس بات کی کہ جو لوگ ان توانین کا علم عاصل کرلیں گے جن کے طابق برکار کہ گا گنات سرگرم عمل ہے وہ فطرت کی تو تول کو سخر کرنے انہیں لینے کام پر السکیں گے، اے جماعت مومنین متم ابنی طرف سے کوشش کرتے رہوک یہ لوگ جو اس خدائی

اے جماعت موسین مم بی مرف سے وہ سی سے ایک اور ایک موسی استان استان

اسے دالی ہیں ہے کی موسی ہیں۔ تہارے ذیے مرین آس کی کوشش کرتا ہے۔ تم ابن کے عمال کے نتائج کو بدل نہیں سکتے۔ ہما اِ مت انوب مکا فات یہ ہے کہ جشخص صلاحیہ بیشش کام کرتا ہے۔ ان سے فودائی ذات کو بنا مذہ مواہد اور جو غلطر دکشس پر جیاتا ہے۔ اس کا دبال فودائل پر بٹر واہدے ہم اِس قا نون کے دائر سے باہر نہیں رہ سکتے۔ تہار ہرقدم اس کی طرف اسٹار را ہے۔ انود

**\***\*

وَلْقَلُ النَّيْنَا لِنِي َ إِسْرَاءِ بِلَ الْكِتْبَ وَالْحَكُمُ وَاللَّبُوّةَ وَمَرَدَفَعُهُ وَمِنَ الطَّيِبَ وَفَضَلَنْهُ وَقَلَ الْمُلِمِينَ فَقَلَ الْمُلِمِينَ فَعَلَ الْمُلَمِينَ فَعَلَ الْمُلَمِينَ فَعَلَ الْمُلَمِينَ فَعَلَ الْمُلَمِينَ فَعَلَ اللَّهِ فَعَلَ اللَّهُ وَمَنَا الْمُلَمِينَ الْمُلْمِينَ اللَّهُ وَلَى الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ اللَّهُ وَلَى الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ اللَّهُ وَلَى الْمُلْمِينَ الْمُلْمُونَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُونِ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُومُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُومُ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُ

المما بقد کی ، رسخ اس حقیقت پرشا ہوہے ) (چنانچہ) ہم نے اس سے پہلے بنی سے ایس کو ضابطۂ ہدایت اوٹرکومت عطاکی اوّ کتنے ہی بغیر بنیس پریا کئے رہے : ﴿ ) انہیں نوشگوارسا، ننزلبیت ملتا الم اوروہ آپی میسر قوم ایس بڑے منتازا ورسرمہند ہے۔

جوت ابطة نوائين النهيں وياگيا تھا وہ ہڑا واضح تھا' سبكن النہوں نے ال تشم كائلم ددى ا سل جانے كے بعد محض باہمی صندا ور مبث دحرمی كی وجہ ہيں ہيں اختلا فات بديا كر ہے ۔ ربعنی ان کے باہمی اختاہ فات اور فرقہ بندى كی وصیہ بنہیں تھی كہ نہیں جو تعلیم وى كی روسے دیگئ کھی س میں کھا بہام اور السباس تھا۔ وہ تو بٹرى واضح تھی ۔ ہراختاہ فات باہمی صندا وراک دوسر سے سے بٹر جوجانے كے جذبہ كی جسے بدیا ہوئے گئے ) اُن كے ك اختلافات كانى حلہ دور فيامت ميں ہوگا۔

یہ منابط قرانین جو تمہیں دیا گیاہے تمام نوع انسان کے لئے معم دلھیرت کی تم ورتی ہے۔ ہے۔ اوران لوگول کے لئے جواس کی صد فت پریقین رکھیں زندگی کی سیح منزل کی طرت اون کی کی ٱمرَحِسِ اللَّهِ إِنَّ اجْتَرَحُوااسَّيِّنَاتِ الْ يَغْمَ هُوكُالَّذِينَ الْمُنُوارَعُ لُواالْقُولِينَ الْمُؤَلَّ وَخَلَقَ اللّهُ السَّمْرِتِ وَالْاَرْضَ وِالْحَيِّ وَاجْتِى كُلُّ فَفِي بِمَالَسَبَتَ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ اَفَرَءَيْتَ مَن الْحَيْلَ اللّهِ فَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

اورانسانبىت كىنشودنماكا ذرير-

ریاؤگ کیتر بین کیاتونی کیتان کو عقل و بنم دسد. گیاتو کیسے وی کی راہ نمائی کی کی فروت ہے۔ یکن کیاتو نے است نوٹو کی است پر فور نہیں کیا ہوا ہے جذبات ہی کو نیا معبود بنالین ہے اور وہی کو کرنا ہے جو اس کی تواجشات کا تقاضا بہت ہے۔ ہم نے دیجھا کہ وہلم معبود بنالین ہے اور وہی کو کرنا ہے جو اس کی تواجشات کا تقاضا بہت ہے۔ ہم نے دیجھا کہ وہلم وعقل رکھنے کے باوتو دکس طرح فلط دستوں پر بچلے جاتا ہے۔ اس پر حبر بات اس بری کی است نوب ہم جاتے ہیں کہ یول نظر آتا ہے گوبا اس کے کا نول پر اور دل پر نہری آگ بی ہی ہیں اور آگ کی میں اور آگ کی میں بر رہے ہے اور نہ کی اس کی است کی میں بر رہے ہے اور نہ کی اس کی سبھی ہو جھ کھی کام کرتی ہے۔ اور نہ کی اس کی سبھی ہو جھ کھی کام کرتی ہے۔ اور نہ کی اس کی سبھی ہو جھ کھی کام کرتی ہے۔ اور نہ کی اس کی سبھی ہو جھ کھی کام کرتی ہے۔ اور نہ کی اس

فراسوچ کہ جشمض س طرح اپنے ہذبات سے مفلوب ہوجائے تو وی خدا دندی کے علاوہ وہ کوننی حافت ہو وی خدا دندی کے علاوہ وہ کوننی حافت ہے ؟ درسان کے پاس سے بیری توسیع کی ہے۔ بیکن جب آس پر حذبات نالب آجائیں تو مقل جی کی ہے۔ بیکن جب آس پر حذبات نالب آجائیں تو مقل جو دان جذبات کی فونڈی بن جاتی ہے اوران کے سروئے کار آئے کے لئے سال ذرائع

# ثُوَّ يَعْمَ عَكُو إِلَى يُومِ الْفِهَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَكُرُنَّ أَلْدُو النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

نبم بہنچاقی' وران کے بڑاز کے لئے فریب آمیز دلیلیں وضع کرتی ہے۔ان حاملت میں کوئی آسی توت ہی س کی را ہ نمائی کوسکتی ہے جوعقل اوراس کے معلی جذبابت سے بلند ہو۔ اور ہیر توت وحی حب داد ندی کے علادہ کوئی اور نہیں ہو گئی)۔

كيائم إل حقيقت برغور بنسي كية

یدوگ رج وی کا افکارکیتے اور پنے جذب کواپناالی نیتے ہیں خیال کرتے ہی کہ زندگی اور نظری کے بنی زندگی جہ بنی زندگی جہ بنی زندگی جہ بنی کر پدا ہو تے رہے ہیں۔ برز لمنے کا چکر ہے جو یونہی چلتار ہتا ہے (رجے پیدا ہوتا ہے جب فی زندگی معتمل ہوئے تاریخ ہوجا ہے ہیں۔ ور بالآحن وہ مرحباتا ہے۔ زندگی کا خانم ند ہوجات ہیں ندگی کے علادہ انسان کی کوئی اور زندگی ہیں ان کوئی اور زندگی ہیں ان کوئی اور زندگی ہیں ان کوئی کوئی اور زندگی ہیں ان کوئی کوئی اور زندگی ہیں بن سی کوئی اور زندگی ہیں کہ سے عبارت تاہیں کا جس کے ختم ہوجا ہے۔ یہ محصول تاہی جب اس کوئی میں محدول تاہیں ہیں کہ ختم ہوجا ہے۔ یہ محصول تاہی ہیں کوئی ان کی موت کے ساتھ فنا انسان میں ایک اور شے بھی ہے جس ال کی "فالت" کہتے ہیں۔ چب کی موت کے ساتھ فنا مہیں ہوجاتی۔ س کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ جس طرح جسم کی مشوون کے لئے جسبی فوائین کی عرورت ہے ہیں کوئی مشوون کے لئے دی کے ساتھ فنا کی خوالی کی عرورت ہے۔ جس طرح جسم کی مشوون کی کے میں خوالی کی عرورت ہے۔ بھی فوائین کی عرورت ہے ہے جس طرح جسم کی مشوون کی کے میں خوالی کی عرورت ہے۔ بھی وائین کی عرورت ہے ہیں وہ مقام ہے جہاں دی کی صرورت ہیں۔ جس طرح جسم کی مشوون کی کے میں خوالی کی عرورت ہے۔ بھی وہ مقام ہے جہاں دی کی صرورت ہیں۔ جسم کی مشوون کی ہوئی توانی کی عرورت ہے۔ بھی وہ مقام ہے جہاں دی کی صرورت ہیں۔

ان لوگوں کے سامنے رجوز کُرگی کو آئی دنیا لک میدود ہمتے ہیں اجب دمی پر بنی حافق وقوانین بیش کئے جاتے ہیں' توان کے پاس اس کی نمالفت کے لئے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی ۔ صرف ان کی کٹ بجتی ہوتی ہے ۔ اور وہ بیا کہ اگر مرد دن کوئی الواقعہ زندگی مل سکتی ہجر قوہارے سلاف کو' جومر سیجے ہیں' پھرسے واپس ماکرد کھا ڈ۔ شب ہم جا ہیں کئے کہتم اپنے دھو

، ہوں۔ ان ہے کہوکر زندگی اور موت قانون خدا دندی مے مطابق ملتی ہے۔ اور وہ قانو<del>ن کی</del>

T

10

کر موت کے بعد الن ان اس دنیا بی کابس نہیں آسکت ، آسے اگی دنیا میں جاکرز ترکی ملتی ہے یہ یک حقیقت ہے جس میں کوئی نشک فی مت بنہیں ، لیکن اکثر لوگ سے نہیں ہمجھتے

ہیں ہے گھا اس قدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے جس کا اقتدار تمام کا بنات کو مجیط ہے۔

جب وہ انقلاب عظیم واقع ہوگا "ویہ لوگ بوباطل کی روشس پر جیل رہے ہیں اسحت نقصت ان انتھا بیس گئے۔

انتھا بیس کے۔

آس وقت ہرخالف قوم کی تون ٹوٹ بھی ہوگی۔ ورتو دیکھے گائر دہ گھٹنوں کے بہم بھی ہوئی ہوگی، ہرتوم کوبلا ہاجائے گاکہ دہ اپنے اٹھاں نامہ کو دیکھ سانے مس وفٹ ہرتوم کے اٹھال کے تمایج اس کے سامنے آجا میں گئے وراسے ان کا تحتیک تھیک برا مصے گا۔ دہوں ،

( ن سے کہاجائے گاکہ ) ہو کچو کم کیا کہ سے تھے دہ سب ال جسٹر ہیں لکھ ہا جا آلتھ۔ ال اپنے یہ تو کچے کہے گا تعیباک مشیاک کیسگا۔۔ نہ کم نے زید دیو ، بالکل صبح ، بر ال

ا اعمال است سطابق برایک کافیصله بوگا ، جونوگ مارسے قوانین کی صدافت ارکیا رکھتے اور جارسے نعین کر دہ صلاحیت شن بروگرام پر ممل برا بردیتے میں کانشود نمادینے الا منبیں این رحمتوں کے سستے میں حبکہ دے گا-اوریہ بہت بڑی کا سیالی مولی۔

ادر جولوگ ان تو نیمن سے انکارکرتے ہیں ان ہے کہ جائے گاکہ تہ رہے سامنے ہیں۔ نوانین بیش کئے جاتے تھے اسیکن تم ان سے سکرشی برشنے تھے اور بہت ہے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے۔

ادرجب مم سے کہاجا آلفا کہ یادر کھو، خدا کا دعدہ تن ہے۔ جو کچو کم سے کہاجارہاہے، اسی طرح واقع ہو کر رہے گا-اور بیانقارب آکررہے گا اس میں قطعاکسی شکے مضعبہ کی گفجائنٹس نہیں۔ تو تم کہاکرتے بھے کہم نہیں جانتے کی بیانقلاب کیاہے۔ ہم اسے معن ایک بھ وَبِنَ الْهُمْ سَيِّهَ لَتُمَاعِلَةًا وَمَا قَ يِهِمُ مِنَّاكُانُوا بِهِ يَسْتَهُ وَءُونَ ﴿ وَيَلَ الْيَهِمَ نَنْسَكُوكُمَ الْسِيقَمُ لِقَاءَ يَوْمِكُوهُ لَا وَمَا وَمِكُوالِتَارُو مَالَكُمْ مِنْ تَصِيرِينَ فَاللَّهُ مِ أَلَكُمْ مِنْ أَعِيرِينَ وَإِلَهُ مِنْ أَعْلَمُ وَأَيْتِ اللَّهِ هُزُوا وَعَوْمَكُمُ الْحَسَمِ وَاللَّهُ مِنْ أَعْلَمُ وَمُ لَا يُعْرَجُونَ وَتُهَاوَلَا مُهُمُ يُسْتَغُتُمُونَ ۗ وَلِلْوَالْحَمُدُ رَبِّ الشَّمَوْتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ وَ لَهُ الْكِابِرِيّاء في السَّمَاوِين وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْعَكِلِيْدُ



سمعتیں ہم س ربقین کرتے کے لئے الک تب رہیں۔

مَن وقت ان کی جمی<u>یوں کئ</u>ے اسمج کھل کران سمید اسٹر آجا تب گئے۔، درجن بالول کی و نهى الراياكرت سے محيرس وارت سے محيرس كى-

اوران سے کہا جائے گاکہ س طرح تم اس وقت کے سامنے آنے کی کوئی بروا ہندیں کیا ر تبریقیا آج تنهاری بھی کوئی پیرواہ نہیں کی حاسے تی ۔ رحیں طرح تنم نے اس خیال کو اپنٹ سے والركاتفاكة بهاري إعمال فيايك والتهاري ساسفة المدين التحارح لتبين يمي آج زندني كى آساكتنوك مسيعير حكيل كران مع فروم كردياج الشيطا) . تمهاراالنجام تبيابي اوربربادي كالمبنم

10

ہاور تباراکونی مددگار نہیں جو تتہیں اس عذاب سے عبرالیے۔ باس منے کہتم نے خدا کے توانین کوندات سجھ رکھاتھا اوطبی زندگی کے مفاونے تہیں دھو معبی مبتبلاکر رکھا نفیا سواب میمتم آل نتباہی اور برباوی کے عذاب سے بحل <u>سکتے</u> ہوا وریز ہی تہماری گریدوزاری بهاری نوازش ن کوتمهاری طرن و تا سکتی ہے۔ در کبونکه بهاری نوازشت تمهاری اعما<sup>ری</sup>

به پیریمیرم ل کسی تقیس- <del>بری</del>ریا-

أس دقت زندگی کا وه نقشه مرتب موگا حبن میرا خدا کی وه ربوبیت جو کا کنات میں سطمتا بسی ہوئی ہے ، لم انسانیہ بس معی شی طرح حلوہ بار ہوتی اور ہرایک کی زبان <u>سے بی</u>سائنہ داد عشين كي الله الله المناه المنه الم المنه الم

اور برایب اس کا اعتراف کرے گاکرنی انتقیقت ساری کائنات بر اقتراروا مغیار ص ایک فداکا ہے۔ ہرشے برآسی کا غلبہ ہے اور بدغلبہ حکمت پرمنی ہے۔





ينسب والله الرّفس من الرّج سينو خد أن تريّل المكتب من الله العَن يُوَالْعَ كَلَيْدِ ٢ مما

خَلَقْنَاالَسَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّ الْآلَا مِا الْحَقِّ وَ أَجَلِ فَسَفَّةٌ وَالَّذِينَ كُفَرُ وَاعَمَّ أَنْذِرُ وَامُعَى ضُولُ عُلُ أَرَّعَيْنَةُ مَا أَنَّ عُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَا ذَاخَلَقُوامِنَ الْأَرْضِ أَمْرَ لَهُ غُنِي السَّمْونِ أَيْتُونِيْ

> منائے تمید دمجید کا ارت ادہے کہ میں استان میں میں ایک میں

یه صابط توانین آل حدا کی طوت سے نازل ہوا ہے ہو کا کنت کی ہرشے برغالت کی الکی اللہ دھا ندلی کا نہیں۔ میں کرت پرسنی ہے اس کا غلبہ دھا ندلی کا نہیں۔ میں کرت پرسنی ہے اس کا ارت اور ہو کچھ ان کے زیبا ہے۔ اس کا ارت اور ہو کچھ ان کے زیبا ہے۔ اور اس ہے 'سب ) کو ایک وقت معینہ تک چینے کے لئے 'مق کے ساتھ بدیا کیا ہے۔ (اور اس کا سب سے بڑا مقصد سے کہ ہو کل اپنا کھیک تھیک تھی ہیدا کرے۔ جی ) میکن جو کو گئی تھی ہیدا کرتے ہیں ان سے جب کہ اجا آ ہے کہ تنہاری غلط روش کی وحب میں پرتسا ہی آجائے گی تو دہ آس سے مذبی پررسل دیتے ہیں۔

ان او كوك سے كموكر عن مستيول كوئم خدا كے والكارتے بو كيائم نے كہمى ال

بِكِيْ مِن قَبْلُ هُنَ الْوَالْمُ وَالْهِ مَنْ عِلْهِ الْ كُنْهُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَمَنَ أَصَلَّ مِنَ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

سعلق غور تمبی کیاہے گیائم بناسکتے ہو کہ انہوں نے زمین میں کیا کھ بیدا کیاہے؟ یا کا کنائی تقم ونسق میں ان کا کہا دخل ہے۔ اگر تم اپنے ہی عقیدہ میں پیچے ہوتو اس کی تاشید میں کسی سابقہ آسمانی کتاب کی سندلاؤ - یا کوئی عسی دسیان پیٹیس کرو

ران ہے کہوکہ ) آن ہے زیارہ راہ گم کردہ اورکون ہوگا بوضا کو چھوڑ کر اُن ہستیوں کو پیکار سے جو قیامت تک ان کی پیکار کا جواب نہ دے سکیں جٹی کہ اُنہیں اِن کا مجمی علم نہ ہوکہ اُنہیں کو کی پیکار رہاہیے۔

اورجب طہورنت ایج کے وقت، وہ اِن کے سلمنے آئیں تو ردوست کی تبتیت سے نہیں بلکہ) ان کے دشن کی چینیت سے آئیں اورصاف کہدیں کہ ہم نے ان سے کہیں نہیں کہا تھا کہ جاری پر ننش کرو۔

جب ان منگرین عی کے سامنے ہارے داضع قوانبن میش کئے عاتے ہیں، تو میدریتے ہی کریہ تو کھلا ہوا جموع ہے۔

بلکہ بہاں تک کہدیتے ہیں کہ ال رسول انے است تو دہی وضع کرلیا ہے اورائے وجی کہ کرفت دائی طرف منسوب کرتا ہے۔ ان سے کہوکہ اگریں وافعی ایسا کرتا ہوں آلی حب مرم کی پا دائش میں خدا کی طرف سے ہو و بال مجد پر بٹرے گائم میں سے سی بیں یہ طآ نہیں کہ مجھے آئ سے ہوا کی طرف سے ہو و بال مجد پر بٹرے گائم میں سے سی بیں یہ طآ نہیں کہ مجھے آئ سے ہوا ہے وائی سے ہو ایک مفاد پر ستیوں کو جو ژنا نہیں جا ہے ای اس سے اس سے اس سے کہ نواور دوراز کار باتیں بناتے رہ ہے ہو۔ خدا پر سے تعیفت آجھی طرح سے روشن سے و وہ میں ہے دوہ سے دوشن اوران کار کے معاملہ میں اسب سے برات ایرے وہوں کرتا ہے۔ وہی سب کو مضاطب اورانشو و نما کا سامان مرتمت کرتا ہے۔ برائی سے کہدوکر میں کو بی سے اسول نہیں، رسالات کی طرح میں نے نہیں گئے۔ برائی سے کہدوکر میں کوئی سے اسول نہیں، رسالات کی طرح میں نے نہیں گئے۔

اَدُرِيْ مَنَا يُفْعَلُ فِي وَكُلْوَ أَنْ اَثَّهِ مُ إِلَّا مَا يُوْخَى إِلَىٰ وَمَا اَنْالِلَا مَلِيُهُ وَثَيِينَ فَ وَلَا مَا يُوْخَى إِلَىٰ وَمَا اَنْالِلَا مَلِيُهُ وَثَيْرِينَ فَلَا اَنْهُ وَلَا مَا يُوْخَى إِلَىٰ وَمَا اَنْالِلَا مَلِيْ يُنْفُوا اللّهِ وَكُفَرُ ثُورً إِنْ مَنْ اللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَاللّه

### لَمْ يَمَقُتُنَّ وَالِمُ فَسَيقُولُونَ هَلَا ٱلْفَكْ قَي يُمْ ﴿

نه بن میں تم سے کوئی انونکی بات کہدر ہا ہوں و سالے ارساست شرع سے چلا آر ہا ہے' اور ہرقوم ہیں خدا کے رسوں آ چکے ہیں۔ میں بھی انہی جیسا ایک دیوں ہوں اور دہی پیغام لایا ہو ہو انہیا ہے سے سابقہ لاتے رہے ہیں۔ میں بھی انہی جیسا ایک دیوں ہوں اور دہی پیغام لایا ہو ہو انہیا ہوں 'وہ باطل پر ضرور غالب آتے گا 'ایکن ) میں یہ نہیں کہرسکتا کہ آل تصاوم اور تکرا و میں 'تومیرے اور تنہارے درمیان ہور ہو ہے 'بیراؤ اتی انجام کیا ہوگا 'او تنہارے ساتھ کیا جوگا نا کہ دی کا انتہارے کے جاتا کہ ہوئی ہے۔ اور تنہیں 'تہماری غلط روٹ کے انہام وی ایک سے آگاہ کرتا رہوں و رمیری ان کوششوں کے تنہاری غلط روٹ کے مطابق 'اینے دفت پر سلمنے آئیں گے ،۔

ان خالفت کریے ہوں ہوالوں رہا گوصوص بہودیوں ) سے ہودکھیا تھے نے اس پر کھی خور کیا ہے کہ جو کیے میں ہتا ہوں اگر وہ خدا کی طوت سے ہوا ادر تم اس سے افکار کرتے رہو تو ہم ہماری اس وٹ کا انحب ام کیا ہوگا ، جربت سے کہ تم اس سے افکار کرتے ہو حالانکہ رو یسے تو نہ سام ابنیا ہے بنی اسرائیل اسی تسم کی تقسیم میں کرتے رہے ہیں میکن ان اس سے ایک سے ایک افتالی میں سے ایک سے مواج کر اُس کی افتالی میں سے ایک سے مواج کر اُس کی افتالی دعوت اِس سول کی دعوت کی مشل میں اور اس سے اس رسول کی دی تھی اور تھی ہوگا ہے اور اس سے ایک گوا ہی بھی دی تھی اور اس سے بوگر وہ اور اس حقیقت برائیان لا پاتھا اور تم اس سے می جو کہ وہ اور اس حقیقت برائیان لا پاتھا اور تم اس سے کی اور سے خور کروکہ جو اور کس سے کی اور اس حقیقت برائیان لا پاتھا اور تم اس سے کی اور سے کی طور ن راہ نمائی کس طرح من سے کی اور سے کی اور سے کی طور ن راہ نمائی کس طرح من سے کی اور سے کی اور سے کی اور سے کی اور سے کی گا

اور برلوگ رہیوو) ہوئی شسرآن کی صداقت سے آمکارکرتے ہیں کہتے ہیں کا گر ملہ تورات دکرآب استثناء میں صنب موسط کی برشہادت اب تک موجود ہے ، ان میں فارنے آگ سے کہا کھا کہ ہیں ان کے اندان کے بھائیوں بیں سے کھیسا ایک جی بداکردل گا:

10

4

وَمِنْ مَنْ إِن مُنْ اللّهِ مُونِ إِنَّا اللّهِ الْمُنَا وَهُلَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

النائد رجیداکداو پرگر جاچکاہے) ہمنے اس سے پہنے موشی کی طرت ہوگاہ ان ان کی بختی وہ بھی اس کے بہتے موشی کی طرح بنجی راہ نمائی کا ضابط بھی اوران نوس کی نشوو نماکا تو بسیاں وہ اپنی آسی شامی باتی بنہیں رہی ، اب یہ کتاب انہی دعاوی کو سی کر کے دکھانے کے سئے بہبجی کئی ہیں ہیں گئے گئے تھے ، اس کتاب کو نہمایت واضح زبان دعربی میں نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو اچوش وصدا قت کی راہ چوش کر طلم وہ سند بدا دکارات افتار کرلیں ان کی نصط روش کے تباہ کن شاریج سے آگاہ کس جائے ان کو میں کا راشا نماز سے افتار کرلیں ان کی نصط روش کے تباہ کن شاریج سے آگاہ کس جائے اوران کی اعمال کے خوشگوارنت آگاہ کی بات ارتبار تا دی جائے۔

بعنی ان توگوں کوجو ہی حقیقت پرائیان رکھتے ہیں کہ ہمارارب صرف رایک) اللہ ہے اور بھراس ایمان پر نہمایت ہستقاست سے جم کر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ دہ لوگ ہیں جنہیں کسی تشم کا ٹوٹ اور حزان نہیں ہوگا۔ دائیج)۔

یہ لوگ جنت کی زندگی سبر کریں گئے ہوان کے اعم ل کا نیتجہ ہوگی، دیم خبتی معاشرہ اسس دنیا میں بھی ت ائم ہوگا - اس معاشرہ ہیں گھر کے سزرگ ، در خور داسب قوانین حندا و ندی کے رنگ ہیں رنگے ہول گئے اورا حیوانی سطح سے مبند ہوگڑ سَنَهُ كَالَ رَبِ اَوْزِغِنِي آنَ اَشْكُر يَعِمَنَكَ الَّذِي ٓ اَنْعَمُنَكَ كُلُّ وَعَلَى الِدَى وَالْدَى وَالْ وَاصْطِوْ لِي فِي دُوْزِيْنِي فَي اللهِ تُمْتُو الدِّكِ وَإِنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ أُولِيْ لَا الَّذِينَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ

راس سنتی گرا ان کائی جب ال طرح پر و بن پاکرسن باوقت کو نہیج میا کسید اور بیم مقل اور تجرب کی پنتی میا کسید بال سرس کا ہوما کسید - تو کہتا ہے کہ الدیسرے نشو وہما ویے والے بالدیس برس کا ہوما کسید - تو کہتا ہے کہ الدیسرے نشو وہما ویے والے بالدیس کی تو نیق عطا فرما کر میں اپنیس صحیح مصرف بر آجال کر موں اور تیرے والدین کو نواز سید میں اپنیس صحیح مصرف بر آجال کر وال اور تیری تو گرام کے مطابق صلاحیت بخش کام کر وال اور جو الے میں ایک اولا کی صحیح تربیت کرسکول جس سے وہ مجھی صلاحیت بخش کام کر سکنے کے قابل ہوجائے میں کی صحیح تربیت کرسکول جس سے وہ مجھی صلاحیت بخش کام کرسکنے کے قابل ہوجائے میں مربعال المسلم فیصلے کے لئے تیرے تو انہین کی طرف رہوع کرتا ہوں اور جو فیصلہ وہاں سے میل المسلم میں المسلم میں اور جو فیصلہ وہاں سے مطابق میں کے مطابق میں کے مطابق میں کی طرف رہوع کرتا ہوں اور جو فیصلہ وہاں سے مطابق میں کرتا ہوں اور جو فیصلہ وہاں ۔

یہ ہے وہ گھرا باجس کے افراد کی صن کارانہ جدد جہد کو ہم شرب قبولیت عطاکہ ہے اس اوران سے اگر کوئی سہو و خطام و مبائی ہے توہ کے کھاڑات انہیں معوظ رکھتے ہیں

0

له قانونی مقاصد کے بیٹے فرآن کریم نے ف عن کی ڈیٹ دوسال مقرر کی ہے۔ (ایس اس) کیان اس کے بیعن نہیں کہ چسکہ خدا و نری ہے کہ ندوسال سے معرس بھی کو دو دو چھڑ اپا جائے اور نہی است و دسال سے زائد مرکک دو دو چاپا یا جائے۔ اِنّی رہا جمل سومموی طور پر کس کی تریت نوما ہ جونی ہے اگر جہ یہ دست کم ذریش بھی جوجاتی ہے۔ ابتدائی دو بیا ماہ کہ عمل خلیف جو ناہے و ہا ہے ایس است بھی دی کے دری و کا ہم درج ہوتا شروع ہوتا ہے دہ ہی اس است بھی درج ہوتا ہے دو ہی است دہ ہوتا ہے دہ ہی اس است بھی درج ہوتا ہے۔ ایس است بھی درج ہوتا ہے دہ ہی اس است کے دری درج ہوتا ہے دو ہی اس است کے درج ہوتا ہے درج ہیں۔ دو ہی اس است کے دلکر تریس او ہوئے ہیں۔

## اعْمَالَكُورُومُمْ لَايْطُلْمُونَ۞

یہ بین جنتی معَاشرہ کے افراد - ان کی آرام وآسائش کی بیرزندگی ان وعدول کے بین مطابق ہوتی ہے جواس استرآن میں ان سے کئے گئے ہیں۔ بینی ان کے اعمال کا بینتیجہ خدا کے مقرر کر دہ متافون مکافات عمل کے مطابق ہوتا ہے۔

ریست اد تهندا دلاد کی کیفیت کا تدکره تھا۔ اس کے بیکس وہ اولاد ہوتی ہے ہی اپنے مال باپ سے ہی ہے کہ تھا ہے کہ تھا ہے کہ ہے ہے اس کے بیکے کتنی ہی نسابیں مرما چی ہیں کے بعد کھی زندہ ہوگا ' حالا نکو میں دیکھتا ہول کہ تھے سے پہلے کتنی ہی نسابیں مرما چی ہیں دان میں سے کسی کو زندہ ہونے میں نے مہیں دیکھا)۔ دہ بچارست کم می اللہ سے دنہ یا و کرتے ہیں رکہ تواسے صحیح راستے پرآنے کی تو فین عطافر ما۔ اور کھی) اس سے کہتے ہیں کہتے آپ کو کیوں نہا ہی میں ڈال رہا ہے۔ فعالے ت اور میانت اور حیاب آخرت پرائیت ان رکھ۔ یا در کھا جو کھے فعالے کہا ہے وہ حرفاح وٹ ایس میں اور کیا تھا ہے کہ دھے سب معلی ہے ، یہ پہلے لوگوں کے گھڑے ہوئے افسانے ہیں دجو ہم تک توارث پہنچ ہیں۔ سے معلی ہے ، یہ پہلے لوگوں کے گھڑے ہوئے افسانے ہیں دجو ہم تک توارث پہنچ ہیں۔ سے کہ دو کوئی زیدہ فیس وہ تا کہ

ال سم كے نا فلعد ہوتے ہي جن كے تن يں فداكے عذاب كى بات حقيقت بن كرستا آجاتی ہے۔ آئی طرح ' جس طرح ان سے پہلے اس سم كى رَدَّ پر چلنے والے و تول كرى ہي اُس كى بات پورى ہوكر رہى -- اس ہيں ہر ذّب اور غير فير آنب لوگوں كى كو كى تخضيص نہيں بترى بترى مذب توميں بھى حيات آخرت سے الكاركر كے غلط رَوش زندگى پولپى رتى بن -- يدسية تباه ويرياد ہوگئے .

ال حقیقت کویا در کھوکہ ضرا کے قانون مکا فات کی روسے بڑھش کو اس کے اعمال کا پورا پورا پدلے ملتا ہے اس میں سی سے کم کی مبتی نہیں ہوئی۔ اور ہرا کے سے مدارج اس کے عمال کے وَيُوْمَ يُعْمَ صُّ الْمَوْنِ مِمَا لَمُنْ قُوا عَلَى النَّارِ أَوْهَ مَنْ تُوطَيْعِينَا أَنْ فَيْ حَيَايَكُواللُّهُ فَهَا وَالْمُعْمَا عَنَى الْمَالِيَةُ فَيْ حَيَايَكُواللُّهُ فَيْ الْمَالْمُونِ عِمَا الْمُنْ وَمَا الْمُونِ عِمَا الْمُنْ وَمَنْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ الله

مطابق متعین ہوئے ہیں۔ ال میں شکسی سے رعایت برتی جاتی ہے۔ نہ زیادتی کی جاتی ہے۔ یہ ہیں خدا کا مشالون مکافات۔

ان او گول کو رہو ہار نے فانون مکافات سے آنکارکرتے ہیں ، جب تباہی کے جہنے کے ساتھ لاکھڑاکر دیا جائے گانوان سے کہا جائے گائے تم فیصرت دنیا کی جبنے کو اپنانسد العاد کا بالدی اسائٹ توں کو اپنانسد العاد ہوئی ہیں۔ تم اپنی آسائٹوں کو اپنانسد العاد والدی کے ساتھ فتم ہوئی ہیں۔ تم اپنی آسائٹوں دمال ود ولت ، کے بل اور تی پراکڑ ہے بھرتے تھے اور چاہیے تھے کہم کام تو ایسے نہ کروہ تی واقعہاں کے مطابق ہول ایکن بڑائی تھا دے حقے میں آجائے۔ ہی لئے تم نے ہمال تھی دائی مارک کا تھیں۔ سواس کا تیجہ یہ رسو کن اور ذالت آمیروذاب ہے جس کے ساتھ تم کوئے ہو۔

جن تو مول نے اس میں روش افت یاری میں دارا ہے ہوں اور اس سے معانی بندوں ہیں ہے ہو کوروں اور میں سے ہو کوروں اس کے ہمائی بندوں ہیں ہے ، ہتو کوروں اس کے ہمائی بندوں ہیں ہے ، ہتو کوروں بناکر ہم یا آلیا ہم است میں ہما ہیں ہما ہما ہما ہما ہما ہما ہما ہما ہمائی ہمائی

اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کیا تو ہماری طرف اس لئے آیا ہے کہ ہم اپنے مبودہ سے روگردانی کرلیں ؛ اگر تواپئی اس ہامت میں سچاہیے کہ ہماری روش کا نیتجہ تباہی ہے تو

راس دفت طوی نشک کی دسته انہیں بارش کی بہت صرورت تعنی ) انہوں نے ویکھاکرانی گھٹا اسمی ہے جوان کی واریوں کی طرف بٹرھے جلی آر ہی ہے۔ وہ اسے دیکھ کوئیت فوش ہوئے اور کہنے گئے کہ یہ گھٹا ایسی بارش برسائے گی جس سے ہماری رسینیں میراب ہوجائیں گئے۔ میکن وہ بارش برسائے گی جس سے ہماری رسینیں میراب ہوجائیں گئے۔ میکن وہ بارش برسائے گی جس سے ہماری رسینیں میراب ان کی آس آنہ بھی کا محبکر محما ہو ان کی آس تب ہی کے لئے بڑے سے بھلاآ رہا تھا جس کے لئے وہ جلدی مجائے تھے۔ می اس کی آس تب ہی کے انون خداون خداوندی کے مطابق میں ہوئے کھاڑ کھیا کی اور چاروں طرف تب ہی کھا تھے۔ می جنانچہ آل بی کی صالت یہ ہوگئی کہ مس کے مکالوں کے کھنڈ رات باتی رہ گئے 'اور مکین جنانچہ آل بی کی صالت یہ ہوگئی کہ مس کے مکالوں کے کھنڈ رات باتی رہ گئے 'اور مکین سے بلاک ہوگئے۔

اس طرح بم مجسمین کوان کے فلط اعمال کا بدلہ دباکرتے ہیں۔ وان سے کہدفر کواگر نم نے بھی اپنی فلط روش کو نہیں گو نمہاراانجٹ م بھی دیس ہی ہوگا )۔ راور' دہ کوئی ایسی وسی توم نہیں بھی ۔ عب ت سرحاہ وجلال اور غلب واقت آ انہیں جال تھا دیسائنہیں بھی حال نہیں۔ نیز' وہ غیر دہذب اور وشی توم بھی نہیں گئی۔ انہیں علم وزاش کے نمام ذرائع —ساعت و بصارت اور قلب — حاصل تھے بیکن

وَلَقَلَ أَهُ لَكُنَا مَا لَوَلَكُونِهِ أَلْقُرُانِ وَصَرَفَنَ الْإِينِ لَعَالَهُ فَي يَرْجِعُونَ ۞ فَلَوَ لَا نَصَرَفُمُ الَّذِينَ الْغَنَّهُ وَا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْبَانَا الهَدَّةُ "بَلْ صَلَوْا عَنْهُمَ " وَ ذَلِكَ افَلَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَاذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ مَنْ الْمِنَ الْجِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَرُّ أَنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوْا انْصِتُواْ " فَلَمَّا فَضِي وَلَوْ اللهَ قَوْمِهُمْ مُّنْ أَرِينِي

پڑنکان پرمفاد پر تی کے جدبات عالب تھے جس کی دجہ سے وہ قوانین خداوندی کی مخالفت کرتے تھے اس بیتے ان کی عقل ورانس اور نہم و فراست ان کے سی کام سائے تھے اس کے مقتل اور نہم و فراست ان کے سی کام سائے تھے الیار جب عشنیل متاسیج کی وہ بنہیں اڑا یا کہتے تھے انہوں نے انہیں جاروں طرفت سے گھیرلہ یا رجب عشنیل انسانی وی کی روشنی میں کا کہنے تو اس کے نتائج بڑر سے خوشگوار ہوتے ہیں سیکن انسانی وی کی روشنی میں کا کہتے تو وہ اندھا ہوجاتا ہے اور اس کی عقل دوائش ماؤٹ ہوجاتا ہے اور اس کی عقل دوائش ماؤٹ ہوجاتی ہوجاتے کے وائد ہیں وہ ہوشن دیوس کھورٹیفیا ہے )۔

(اور آیک قوم عاد بکی پرکسیاموقوت ہے) ہم نے تنہار ہے ملک رعرب کے گردو قواح کی بہت سی بستیوں کو ہی طرح تباہ وہربا دکردیا - ہم ال تاریخی یاد داشتوں کو آل سے باربار دہراتے ہیں تاکہ یہ لوگ صبح راستے کی طرف ہوع کریں ،

ران سے پوچپوک ان قوموں کو 'ان کے معبود دل نے تباہی سے کیوں نہ بچالیا جنہیں' انہوں نے خدا کوچپوڑ کراس لئے معبود بنار کھا تھا کہ وہ انہیں بلند مدارج عُطُ ا کردیں گئے اور خدا کا مقرب بنادیں گئے۔ جب ان پر تساہی آئی تو وہ معبود کہ ہیں دکھائی ہی نہیں دیتے گئے۔ ان کا بی عقیدہ ان کے ذہن کا تراث بیرہ اور کیسر بإطل کھا۔ اس کی حقیقت سی کھی نہ کھتی۔

المارسول؛ اگرئیشهری آبادیان متهاری دعوت کی خالفت کرنی ژب تواس علی ایران کی کو کی بات بنیس - بهم نے بہیں تام ال نول کی طرف دسول بناکر بھیجا ہے۔ بہتو ، عرب مشہری اور دیبائی - بہتو ، عرب مشہری اور دیبائی - بہتو ، عرب اور غیر دہذب اور غیر دہذب المحالفین سب شامل ہیں - دیبائی اوسے محالفین بدوال کی طرف متوج ہوئے جارہ ہے ہیں سمبری یا و ہوگا کہ ، ہم نے بہاری طرف محالفین بدوال کی ایک جماعت کو متوج کیا تھا اگر دہ مت آن کو منیس و ہے ، جنانج جب دہ بہر رہا تھا است نوان ہوں نے ایک دوسرے جب دہ بہر کہا کہ وہ اسے نہایت فاموش ہے منیس - جب دہ بیان تھم ہوگیا تو دہ بی توم کی طرف داہر سے کہا کہ وہ اسے نہایت فاموش ہے منیں - جب دہ بیان تھم ہوگیا تو دہ بی توم کی طرف داہر سے کہا کہ وہ اسے نہایت فاموش ہے منیں - جب دہ بیان تھم ہوگیا تو دہ بی توم کی طرف داہر سے کہا کہ دہ اس کی غلط روش کے نتائج سے آگاہ کریں -

قَّالُوْا لِيَقُوْمَنَا النَّالَ النَّهِ الْمُوْلِ مِنْ بَعْنِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا يَبُن يَن يَهُ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

انبوں نے جاکرا بی قوم ہے کہا کہ ہم ایک ایسی کتاب سن کرتے ہیں ہو موشتے کے بعد دف تاری ہے۔ دہ ان تام باتوں کو بی کر دکھانے والی ہے ہو کتا ہے کے بعد دف ان تام باتوں کو بی کر دکھانے والی ہے ہو کتا ہے ہے۔ دہ ان تام باتوں کو بی کا دیکا ہے ہو گئا ہے ہو گئا ہے۔ دہ حق کی طریت راہ نمانی کرتی ہے اوران ان کو دہ راست دکھا دہی سے جواسے میں بیان ہو کہ منزل مقصود تک بینجا دے۔

راہنہوں نے کہاکہ بلے ہماری توم کے بوگواہم اس داعی الی المحق کی دعوت کو قبول کرواور رس طرح وہ کہتا ہے اس کے مطابق مغذا پرائیان لاؤ- وہ تمہماری لغز شول کے مضرا ٹران سے تمہماری مضافلت کرے گااور تہمیر اللم انگیز تباہی سے بجائے۔

یادرکھو! چیخفسان کی دعوت کوتبول نہیں کرسے گا' (اورغلط راستے برجیاتا سے گا خلاکے تا نون مکافات کی روستے اس کا ابخت اتباہی اور بربادی ہوگا)۔ روستے زمین پرکوئی قوت اسی نہیں جوخدا کے وت انون کوشکست دے سے داس لئے اس کا ایسا انجام ہوکر رہے گا)۔ ایسے خفس کا'خدا کے سواکوئی کاریت از اور سربیست نہیں ہوگا۔ جو توگ اس کی دعوت کوت بول نہیں کرتے وہ کھلی ہوئی گراہی ہیں ہیں۔

د موت کوت بول نہیں کرتے دہ کھلی ہوئی گراہی ہیں ہیں۔ دید بات اس وحثی قبیل کے افراد کی سبھتیں تو آگئی۔ لیکن یہ مکہ کے بہذب ترب قبیلة لرئیس کے افراد ہیں کہ ان کی سبھتیں ہے بات نہیں آتی ) ۔ کمیا انہوں نے کبھی ہس رفود نہیں کیا کہ دہ امتہ جس نے کا تمات سکے اس قدر محیرالعفول سال کو پیدا کیا ۔ دہ خدا بھی تھکا نہیں کے کیاوہ اس پرمت ادر نہیں کہ مردوں کوز ندہ کرسکے رہے ) ۔ بیشک دہ

یں اسے باتبل کے آل باطل حقیدہ کی بھی شرد پر بہوجاتی ہے کوف دانے زمین و آسمان کوچے ون میں بنایا اور پیرساؤ ون آرام کیا کیونکہ وہ آل کام سے تفک گیا تھا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الْآنِ مِنَ كُفَمُ وَاعْلَ النَّالِ الْمَسَ هَذَا وِالْحَقِّ مُقَالَقَا بَلُ وَرَتِينَا ثَالَ فَلُوقُو الْعَنَ ابَهِمَا كُنْهُمَةً تَكُفُرُونَ۞ فَاصْبِرُكُمَ اصَبَرَا وَلُوا الْعَزْمِينَ الرُّسُلِ وَكُولَتَ تَغِيلَ لَهُمُّ كَا نَهُمُ يَوْمَ كَرُونَ هَا يُؤَعَلُ وَنَ كُوَ

# يَلْبَثُوا إِلَّاسَاعَةً مِنْ لَهَا إِلَّهُ اللَّهِ وَلَا لُقَوْمُ الْفُسِقُولَ فَا لَكُواكُمُ الْفُسِقُولَ



ا بوگرچواس سانون خداد نمری سے انکارکرتے ہیں 'جب بہیں نیاہی کے جہم کے سائے لا باجائے گا توان سے پوچیاجائے گاکہ بناؤ ؛ جو کچیو کم سے کہا جانا تھا ' دہ مبتی جی تھے۔ کفا یا نہیں ؟ وہ کہیں گے کہ ہاں! ہمارانسٹو دنما دینے والا اس پرشا ہدہے کہ دہ سب کچھ حقیقت تا بہین کرہا ہے سائے آگیا ہے ۔ ان سے کہا جائے گاکہ بچر کم اس عذاب کا مرہ چھو جس سے تم انکارکیا کرنے تھے۔

ربہرسال - ابے رسول؛ تم ان لوگوں کی فالفت کی پرداہ تکرد' بلکڈ ، اپنے بڑگرا کا پر نہابیت شبات داست امت ہے ہے رہوا اُسی طرح جس طرح ہمارے دوسرے رسول' جو پٹری ہمت اور عزمیت کے مالک بھٹے اپنے پر دگرام پراستھام ہے جے رہے بھے۔ تم ان رمخالفین) کے انجام کے تعلق جلدی مت کرو۔ ریہ بہلت کا عرصہ زیادہ نہیں ہوگا، جس دن یہ آس عذاب کو دکھیں گے جس کا ان ہے وعدہ کیا جارہ ہے، تو یہ مسوس کریں گے کہ یہ دہلت کا عرصہ ایک دن بھی نہیں ' بلکہ دن کی ایک گھڑی کے برابر بھا۔ کہ یہ دہلت کا عرصہ ایک دن بھی نہیں ' بلکہ دن کی ایک گھڑی کے برابر بھا۔

ننمان نک بهمارایه پیغیام پهغیاد دکه جولوگ بھی خداکی راه چیوژکر دوسری طرف کا آبایش ده تب اه وبرباد جوهاتے بیں — اور جوایب اندکریں وه تب ه نبیس جوتے - لهذا 'اگر ده تب ابنی سے بچنیا چاہتے ہیں توانہیں چاہئے کہ وہ خدا کا بجویز کر دہ راستداختیار کرلیں -





### بِسُـــهِ وِللْهِ الرَّحْــ مِن الرَّجِـ فِيهِ

الله مَن كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَيِيلِ اللهِ اَصَلَاعَمَ الْهُون وَالَّهِ مِن النَّهِ الْفَرِيمَ الْمُؤْلِمَ الْمُؤْلِمَ الْمُؤْلِمَ الْمُؤْلِمَ الْمُؤْلِمَ الْمُؤْلِمَ الْمُؤْلِمَ اللهُ عَلَى اللهُ الل

جن لوگول کی حالت بہ ہے کہ دہ خود بھی نظام ندا وندی سے افکار کو سے اندی کے اور دوسے ایک رکوستے ہیں اور دوسے دوسے لوگال کا بایس کی انداز کی سے انداز کی سے دو کتے ہیں ان کی ترام کوششیں را لگال جا بیس کی انداز کی سے دو کتے ہیں کر سے کا دو کتے ہیں انداز کی سے دو کتے ہیں کر سے کتاب کی سے دو کتے ہیں کر سے کا دو کتے ہیں کا دو کتے ہیں کر سے کہا کہ کتاب کی سے دو کتے ہیں کر سے کتاب کو کتاب کر سے کتاب کر سے دو کتے ہیں کر سے کتاب کر سے دو کتے ہیں کر سے دو کتاب کر سے دو کتاب کر سے دو کتاب کی سے دو کتاب کر سے دو کتاب کر سے دو کتاب کی سے دو کتاب کر سے دو کتاب کی کتاب کر سے دو کتاب

ان کے بینی وہ آس نظام کی صداقت پر مین رکھتے ہیں۔ بعنی وہ آس ضابطہ زندگی دست آن) پرائیان رکھتے ہیں ہوئی۔ تدرینازل کیا گیا ہے اور جوان کے نشود نمادینے والے کی طرف سے مقیقہ نبتی ہتہ ہے اور خدا کے متعبین کر وہ صلاحیت خبش پروگرام برقمل ہرلے ہوتے میں این کے اس لیقین بحکم اوقیل بہم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے معاشرہ کی ناہمواریاں دور ہوجائیں گی اوران کی صلاحیتیں نشوہ نما ہاکران کی صالت سے محاددیں تی۔ یہ ہے کہ دور کی ورکہ اس نظام کی محالات کرتے ہیں وہ باصل کے تخریبی پردگرام کے جمجے

به اسطهٔ زجونوک اس نظام لی مخالفنت کرتے ہیں دہ باطل کے تخریبی پروکرام کے بھے عیتے ایل وجوس پرائیمان رکھتے ہیں دہ اپنے کشو دنما دینے و سے کے اُس پڑگوام پڑمل ایم تیسی فَإِذَا لَقِنْ مِنْ الْمَانِ كُفُرُ وَافَضَرَبِ الرِّي قَالِ "حَتْنَى إِنَا ٱلْخَنْتُمْ وَهُوَفَتُ وَالْمَانَ فَ فَأَمَّا مَثَابَعُنْ وَ إِمَّا فِي آءً عَنِي تَضَعَوا لَحَرُبُ وَزَلَهُ هَا أَلَّهُ ذَلِكَ ثُورَ لَكُو يَشَاءُ اللهُ لَا نَصْرَ مِنْهُ وَ لَكِنْ لِيَبْلُو أَبِعْضَكُمْ وَبَعْضُ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فَي سَمِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ اعْمَالُهُ هُو كَسَيَهُ لِيَوْمُ وَيُصِلِحُ مَا لَهُ وَكُو يَلْمَ خَلَمُمُ وَيَعْمِلُهُ مَا لَهُ وَكُو يَشَاعُونُ فَي اللهُ وَقُو وَيُدَا خِلُهُمُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِينَ وَلَهُ مَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ مَا لَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

جوى برسنى اور تفوس تعيري سائع كاحاس

اس طرح الله الوگوں ہے ان کے احواں وکوائعت بیان کرتہ ہے۔

اس حرب میدان جنگ بین افاحت میں اس درجہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ان سے تصادم ناگز برنظر آتا ہے

سوجب میدان جنگ بین ان سے آمنا سامنا ہو تو تم بھی نہیں تش کرد ۔ جب اُن کی تو ت

تو می جائے اور تم غالب آجاؤ الوقعیۃ الشیعت کو ضبوطی سے باندھ کر جنگی قب می بداور چہ اور جہ اُن کی ترفیق

ہے رہ بسیدہ الات کا تقاصا ہو اس کے مطابق ، انہیں یا تو معاویہ کے کرر اکردو رائین ترفیق

الحکے یالیے تیدیوں کے مبادلہ کے طور بہا اور یا تحق احسان رکھ کر وجہ اس مقصد کے لئے

ابنے ہمیار رکھ دسے (بعنی ملک میں ہرطرح کا اُن وامان ہوجائے ۔ اسی مقصد کے لئے

تہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے )۔

تہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے )۔

یہ بھی یادیکھوکہ آگران ہو ہتا توان نخالفین کو اورطرح سے بھی سراد ہے سکتا تھا۔
لیکن وہ چاہتا یہ ہے کاس طرع باہمی مقابلہ سے بیبات ابھر کر بمبدارے سامنے آجائے کہ تم ہیں
زندہ رہنے اور قیمن کا مقابلہ کرنے کی کس قدرصلاحیت ببیدا ہو تھی ہے۔ یاتی ہے تم میں
سے دہ جواس جنگ متال میں جیمن کے باکھول مار سے جائیں سویا در کھو! ان کے اعمال
ضائع نہیں جائیں گے۔ از زندگی ایک جوئے روال ہے جس کا خاتمہ ہوت نہیں جا

الدانهين ان كي منزل مقصوة كبيني يركا ان كي حالت سنورجائي وه المهين عندي زندگي عطاكر نيسي كا جيد نهمايت فوث كوار بنايا كيا هيهٔ اور سن كا تعارف داس فت آن كي دريع بهياجي سن كرا ديا كيا هيا -

سله عرب بنال مرد قدان که فلام ادران کی هورتور کووند ول بنایا کرتے تھے قرآن نے پینکھ نے کا خلای محدودارے کو مہت بہت ہے۔ محدست بندگر دیا يَّا يَهُمُّا الَّذِينَ الْمُتُوَّالِ مِنْ صَرِّوا الله يَعْصَرُّلُوْ وَيُجَنِّفُ اقْلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله



ان حقالت کی رشنی میں اے جاعب بومتین ؛ تم اچھ طسرَح سمجھ لوکہ اگرتم نے نظام خداوندی کے قیام میں مدد کی توخدا تمہاری مدد کرے گا- بیٹی وہ تمہارے پاؤں جمادے گا۔ د تمہاری اس ثابت قدمی کا نیتجہ میں گاکہ ،

تہا ہے خامنین کو اسی شکست ملے گی کہ وہ اکٹر نہیں سکیں گئے اوران کی تمسام کوششنوں آرنگاں معل مائی گ

كوششىن رأنگان ملى جائيس كى-

یہ اس سے کہ پیہ س نظام کونا پسند کرتے ہیں بھیے اسد نے رفوع اس ان کی مہبود

کے نئے متعین اسٹر ماکر شتر آن میں ، نازل کیا ہے۔ دنیا
میں دہی کام مخر بار ہوسکتے ہیں جو نوع ارسان کی منفست کے لئے ہوں۔ سے اسے میں کاموں
سے انسان بت کی تخریب ہوتی ہو وہ ہرومند نہیں ہوسکتے

یروه اُتل اصول ہے جس کی مشہدا درت اقوام سابقہ کی سرگزشت سے ل سختی ہی اُلے۔ اور اُتل اصول ہے جس کی مشہدا درت اقوام سابقہ کی سرگزشت سے ل سختی ہی الرب اور استان میں اور معراؤ صربطتے بھرتے قوانہ ہیں معلوم ہوجا آبالہ ان اقوام کا حشر کہا، وا سختاجو ان ہے پہلے ہوگزری ہیں۔ انہوں نے خدا کی متعین کردہ صحبی روش پہلے ہے آبکی سے انہوں نے خدا کی متعین کردہ صحبی روش پہلے ہے آبکی سے میں کہا تھا و درباد ہوجائی ہے۔ اس کو وحد سے کا متاب اور ایک میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس کو وحد سے کا کنٹ ان سے کا دی اور کئے ہیں۔ کا دی کو اور کئے ہیں۔ کا دی کا دی کا کہ اور کیا گئی ہیں۔ کا دی کو اور کئے ہیں۔ کا دی کو دور کا کہ کا کہ کا دی کا کہ اور کیا گئی ہیں۔ کا دی کو دور کی کا کہ کا دی کا دی کی کو دور کی کا کہ کی کا دی کا دی کا دی کی کو دور کی کا کہ کا دی کا دی کی کو دور کی کا کہ کا دی کا دی کا دی کا دی کی کا کہ کا دی کی کو دور کی کا کہ کا دی کی کو دور کی کا کہ کا دی کی کا دی کی کی کی کی کی کا دی کو دی کا دی کی کا دی کی کا دی کا

ال میں سے کہ جواگ خدا کے تو آمین کا اتباع کرتے ہیں خدا ان کا دنین ہوتا ہے ہم کا تعالیٰ کا دنین ہوتا ہے ہم کا ت قوانین ان لوگوں کی پیشت پنا ہی کرتے ہیں۔ سیکن جولوگ ان سے اُدکار کرتے ہیں 'ان کا دنین اک بیشت پناہ کوئی نہیں ہوتا۔

مت پیاه توی بلین جومانه خدا کی اس زمانت ادر پیشت پنا ہ<u>ی کے معنی یہ بن ک</u>دان لوگوں کے ایمیان اور

6.

اعمال صام کے نتج میں انہیں ایسی جنتی زندگی نصیب ہوجاتی ہے جس کی شادا ہوں ہوگہی کی نہیں آسکتی لیکن جولوگ ہی حقیقت سے افکار کرتے ہیں دادر سیجتے ہیں کہ زندگی ہیں سی ونیا کی زندگی ہے ، نوان کی زندگی اور حیوانات کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوڈنا۔ دہ انہی کی طرح کھاتے بیتے سامان زلیبت سے فائدہ انتہاتے وادر مرجاتے ہیں) ہی تصور زندگی کا تھے دشرے انسانیت کی ، نب ہی اور ہربادی کے سوانچہ نہیں ہوتا۔ جبوانوں کی طرح ہے

جوالوَ کی طرح مرکئے۔انسانی سطح رزگی ان کے نصیب ہیں ہی نہوئی۔ (ال اسم کی حیوانی سطح پر زندگی بسرکر لے دالی) کتنی ہی قومیں تھیں جہنیں ہم نے ہلا کرنے یا اور دنیا کی کوئی ھافت انہیں اس ہلاکت اور تباہی سے نہ بچاسکی۔ وہ قومیں ایتری اس قوم کے تفاجہ میں احب لے تنجے داسے رسول ان گھڑک۔ سے لکال دیسیے قوت و شھمت میں کہیں بڑے کر تھیں۔ رجب وہ تباہ ہوگئیں توبیة قوم کس طرح محفوظ رہ سکے گی !)۔

ریہ آور بی راستے کی شال اب ان کی منزل کی طوف آؤ) - ایک شخص کا مقا اوہ نیت ہے جسس کا وعدہ تنقیوں سے کیا گیا ہے۔ اس جنت کی مثال یوں سمجھوکہ اس میں ایسے مثال اور شعیر ہوتا دول کی میں ایسے مثال اور شعیر ہوتا دول کی میں ایسے مثال اور شعیر ہوتا دول کی میں انگاڑ ہیلا ہوتا ہے اس کے بند دیکھنے ہے ۔ اور منبتی معاشرہ میں سامان حیات روک کر نہیں دکھا جا آ۔ سب کے لئے کھلار ہتا ہے۔ اس لئے اس میں انگاڑ ہیدا نہیں ہوتا ۔ ہے ) - نیز اس میں میں انگاڑ ہیدا نہیں ہوتا ۔ ہے ) - نیز اس میں انگار ہیدا نہیں ہوتا ۔ ہے ) - نیز اس میں انگار ہیدا نہیں ہوتا ۔ ہے ) - نیز اس میں انگار ہیدا نہیں ہوتا ۔ ہے ) - نیز اس میں انگار ہیدا نہیں ہوتا ۔ ہے ) - نیز اس میں انگار ہیدا نہیں ہوتا ۔ ہے ) - نیز اس میں انگار ہیدا نہیں ہوتا ۔ ہے کا انگار انگار ہیدا نہیں ہوتا ۔ ہے ) - نیز اس میں انگار ہیدا نہیں ہوتا ۔ ہے )

دو ده کی نهرس بین جن کامره نهیس بدلتا- اور نشرده انگر کی نهرس جن میں پینے دالوں کے
افر مصفا لئے بٹری لڈن ہے دلیکن جس میں آٹ نمرگرائی یا خمار نہیں - ﷺ : ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ اور مصفا مضہد کی ندّیاں - نیز برطرح کے کھل - اس مسم کا سامان نشوونما اور اس کے ساتھ ہرخطرہ سے حفاظت ۔ بہ ہے اس جن کا نمشیلی برئیان –

اس کے بڑیس ورسراشخص ہے جواں جہم میں زندگی بسرکرتا ہے جس میں بانی ماتیا ہے تو کھولتا ہوا جو زنشوہ نما کا ذریعہ بننے کے بچاہئے الثا ان کی انتر ایوں کو کاٹ ڈیلاے میں ا

-(<del>14</del>)

16

10

مهم مهم مهم المار المراحس المولاك قوانين حنداوندى سے راہ نمالی کاصل کرتے ہیں اتوانشر ان کے براحس الموسے ہیں کو انشر ان کی بداہت ماصل کرنے کی استعداد کو اور بڑھا آ ہے جس سے وہ اس قابل ہوجاتے ہیں کو ان قابل ہوجاتے ہیں کو ان قربین کی پوری پوری گرسکیں اوران کے مطابق زندگی برکرسکیں اس قربین کی برائی کے بہرای مخالفات میں اس حد تک آئے بڑھ گئے ہیں کہ بہیں تہارے وطن کے سین کا کہ بیس کہ بہدی تمہدار چھپانہیں چھوڑتے ) توانہیں اب فر اس کے بعد مجمی تمہدار چھپانہیں چھوڑتے ) توانہیں اب فر اس کا انتظار ہے کہ وہ آنے والا انقلاب اچانگ ان کے سامنے آجائے۔ اس انقلاب کی اس کا انتظار ہے کہ وہ آنے والا انقلاب ایانگ ان کے سامنے آجائے۔ اس انقلاب کی



هَاعْلَمُوانَهُ كَرَالُهُ إِلَا اللهُ وَاسْتَغْفِرُ لِنَ فَيْكَ وَلِلْهُ وَمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَعَلَّمَ مُتَعَلَّمَ وَمَعُولُكُمْ فَا عَلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

ابتدائی علامات تو نمودار بوچی بین البدا اب اسے آنے ہی والا مجود جب وہ انقلاب بیگا تواتر وقت ان کا سجھ بوچ سے کام لینا انہیں کوئی من مذہ نہیں ہے سکیگا۔

تمهان حقیقت پرتین رکھ وکی کائنت میں خدا کے سواکسی کا خارا اقتدار ایس اسے کہ اسے خالفین خود نیر ہے اور جب اعت مؤنین کے مردوں اور عور تول کے خلاف ہو ہیں۔
تراث اور بہتان با ارصتے ہیں ہم ان سے انسردہ خاطر نہ ہو بلکہ ان کے مضرائز ان سے محفوظ رہنے کے لئے 'ت نون خدا ویری سے حفاظ من طلب کرتے رہو و مقط نہ ہے ' و مجانت ہے کہ اس موقت تمہاری نقل دح کمت و مکہ سے مدینے کی طرف کس طرح ہوری ہے اور بالآخر اسے کہاں جاکر مغیر نا ہے۔

ر جنبی جہاد کا صکم آیا تھا ان کی زبان پر ببیاف آمانا چلہ تھاکہ ہم اطاعت ائے ہرد فت تیار ہیں اس کے بعد انہیں چلہ بینے تھاکہ اس نظام کے منظور کردہ پردگرام کی ہائیں کرتے اور جب جنگ کے تنعلق آخری فیصلہ جوجا یا تو اس میں شرکیب ہوکرا پہنے دعوئے ایمان کو چھی کرد کھاتے۔ فَهُلْ عَسَيْقُمُ إِنْ تُوَلِّيْهُمُ أَنْ تَفْسِرُ وَإِنَّ الْأَرْضَ وَتَقَطِّعُوَ الْرَسَامَكُونَ الْوَلِيَ الْفَهُمُ اللهُ فَاصَمَّمُ مُ وَالْفَعْلَ الْفَالِيَ الْمَالُونِ الْفَالُونِ اللهُ اللهُ

یہ مقی وہ مناسب رُوش ہوانہ ہیں اخت یا رکر لی چاہیئے تھی ! رائیکن ان کے دل کا رُگ انہیں اُسپی روشن کس طرح اختیا کرنے دیتا ہی۔

(ان ہے کہوکہ) اُڑئم اِس وفت اپنے عہد سے بھر گئے توال کامطلب ہے ہوگاکہ تم مجی دکفار سے ساتھ مل کر) ملک میں فساد ہر پاکرتے بھرفیٹے اور قطع حم کروئے دکیونکہ تمہاری شدہ اِپر توزیادہ ترمسلمانوں کے ساتھ دہیں ،

کس قدر تاسعت انگیریت به سلخ حقیقت که ) به بوگ اینی اس رکیش کی دهسته اگ سعات سے مرد ارو گئے جو انہیں جہا دمیں شرکیب ہونے سے حاصل ہونی متی - ان کی مقال<sup>ل</sup> پر ریسے پڑی گئے - اب انہیں نہ کھیسنا کی دیتا ہے۔ دکھیا گی ۔

من به به کرچ لوگ مسترا تی راه نمانی کے داخع طور پرسائی آعائے ہوائی کے داخع طور پرسائی آعائے کے بعد اُسے

یوں بھر جاہیں اور اس کی وجہ یہ جو تی سبے کہ ال کے جذبات انہیں ان کی مفاد پرستوں کو ہڑا

خوش نما بٹاکرد کھاتے اور انہیں طرح طرح کی فریب انگیز اسیدیں دلاتے ہیں۔ داوں یہ لوگ لینے انفرادی مفاد عاجد کو لاح انسانی کے مفاد کلی پرترجیج وہے کر مستران کاراستہ جھور دیے

ہیں ،

ادراس کے بعدیہ خضبطور بہان وگول سے مل جلتے ہیں ہوا حکام خداد ندی گوت ناپسند کرتے ہیں 'اوران سے کہتے ہیں کہ ہم بھن امور میں تہاری اطاعت کریں گئے۔ ان سے کہد دکہ خدا نمہار سے خنیہ مصولول سے اچھی طرح واقف ہے۔

ان مسے جدور صور مہارسے علیہ معلوقوں سے اپنے طرح وادعت ہے۔ (اس وقت تویہ لوگ اس ہم کی ساز شیس کر کے بہت خوس ہوتے ہیں لیکن) ہوت ان کی صالت کیا ہمو کی جب موت ال کے ساشتے آکھڑی ہمو گی اور ان کی قلط روش کے تباکان



نتائج' عذاب بن کران پرمسلط بوجائیں گے اوران کا کچومزیکال دیں گے۔ پیریس سے کہ بیالگ ان راسنوں پر جیلتے ہیں ہونوانین خدا و ندی۔

یہ آپ سے کہ یہ لوگ ان راستوں پر جیلتے ہیں ہوتوا نین خداوندی کے خلاف ہیں' اوران قوانین کے مطابق زندگی بسرکر ، انہیں سخت ناگوارگزر تاہے۔ رسکین آپ سے آپ ہیں کا میالی میں مہیں ہو سکتی ، ان کاکیا کرایاسپ اکارٹ جائے گا۔

جن لوگول کے دل میں منافقت کا رقب ہے کیا وہ یوٹیال کئے بعظے ہیں کہ خلالان کے دل میں چھپے ہوئے کینے کوظا ہونہیں کرے گا ، داور یہ میشیدمنا فقت کے نقاب میں چھپکے دندگی لب رکتے جائیں گے ہی ،

اگریم چاہیں آوان لوگوں کو آیک۔ ایک کرکے نمہارے سائنے ہے آئیں اور تو ان کی ایمی طرح شناخت کرلیے۔ دلیکن ہم ایسانہیں کریں گے۔ یہ ہاری اس ہم گیرا سکیم کے خلاف ہے جب کی روسے ہم انسانی معاملات میں کسی خلاف عادت ہات کو دخل انداز نہیں ہونے وینا تھا ہے۔ البت، تو انہیں اپنی نہم و فراست کی روسے ان کے طرز کلام سے پہان سکتا ہے۔ جبال آگ ہم اور ان کے اعال اکا تعلق ہے وہ ہمارے فافون مکا فات کی نگاہوں سے بوسٹ یدہ ہمیں۔ ان کے شائج سا ہے آگر دہیں گے۔

راگریم نے خلاب عادت طریق سے کام اینا ہو تا تو اسکون کی فردیت ہی نہ تھی۔

ایکن) ہم چاہیے ہیں کر تنہا را ان سے تکواؤیو تاکہ بنظا ہر بہوجائے کرتم میں جسابہ بن کون

ہیں اور وہ س حد کے منتقل مزاج ہیں۔ بینی وہ کون ہیں جواس نظام کے قیام کی فال ہرت کی منتقل مزاج ہیں۔ بینی وہ کون ہیں جواس نظام کے قیام کی فال ہرت کی منتقل مزاج ہیں۔ بیم جائے والی تمام مشکلات کا مقابلہ بہتا استقلال اور استقلال اور استقامیت سے کرتے ہیں۔ ہم جاہیے ہیں کہ تم بین سے ہمرایک کے احمال کو اللہ کے کہا کہ کو اللہ کا مرایک کے احمال میں اور منت و کھے لیے کہا ہن کی وجے کہا ہیں کہا رہے اندر کرتے کہا ہن گئے ہوں۔

میہارے اندر کون سے کہ تب بی پردا ہوگئی ہے اور کتم کیا ہیں گئے ہوں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُّ وَاوَصَنُّوا عَنْ سَمِيلِ اللَّهِ وَشَا قُوْالرَّسُولَ مِنْ بَعْلِ عَالَبَيْنَ لَهُوَ الْهُدَى لَنْ يَقَمُّ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمَوْلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

یا در کھو؛ جو ہوگ قوانین خدا دندی کا انکارکرنے ہیں اور دوسرے ہوگوں کو اس اٹرون آنے سے روکتے ہیں اور اس کے بعد کہ تعجیج راستان کے سائٹے بھرکرآچکا ہے' رسول کی برستور فالفت کئے جلے جرسے ہیں دان سے کہدوکہ) وہ خدا کا کچھنہ ہیں بگاڑ سکیں گئے۔ وہ ان کی تماا فیالفانہ حدوجہد کو بے بنجے کر محد کھندسے گا۔

(لیکن اے جماعت موسین تم یہ نہ جھ لینا کہ بیسب کچھ ضافود ہی کرنے گااوُتن ہیں کچھ بیس کرنا پڑسے گا- اس کے لئے ضروری ہے کہ اس نظام خداوندی کی پوری پوری اطأت کروجے رسول نے منشکل کیاہیں۔اورکوئی ایسا قدم ندائھاؤجس سے نہاراکیاکرا یاض کتع

چلامیسے۔ جولوگ توانین خواوندی سے انکارکرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس طریت آئے ہے۔ و ہیں اگروہ اپنی روش کو نبدلیں اوراسی حالت بیس مرجائیں تو وہ اپنے غلط اعمال کے نبائین مائے سے مجھی مفوظ نہیں رہیں گے۔ واس لئے آگران میں سے سی کے سامنے یہ تباہی اس دنیا میں نہیں آئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مکافات عمل سے بھی گیا یہ نتائے مرف کے بعداس کے سامنے آجائیں گے ہ

(ملے جماعت موسینی ایب بوان خالفین کے ساتھ جنگ تک کی نوبت آگئی ہے تو ایسا نہ ہوکہ تم ران منافقین کی اس می کی تکانت سے افسردہ خاطر جوکرا پی جارجہ میں شمست ہوجاؤ ۔ یاس خیال سے کہتم کمزور ہوان سے دب کر صلح کی در نواست کرو بقین رکھو! تم ان تی صدر رفالب آؤ کے اس کے خدا کے قانون کی تائید نصرت تمہارے ساتھ ہے ۔ وہ تمہاری آٹ میں میں تمہارے گائٹ کے میں تمہیں کرنے کا وہ تہیں گھائے میں نہیں رکھے گا

إِنَّ يَتَنَّمُكُلُمُوُ هَا فَيْمُو كُمُّ مِنْ فَكُوْرِ وَيُمُونِ مِّ أَضَعَا لَكُونِ فَالْمُنْ لَهُ هُوَ لاَءِ ثَدُّعُونَ لِيَنْفِقُدُ افْ سَبِيلِ اللهُ الْعَسَى لَكُونِهُ فَا لَا مُنْكُونُ لَا يُعَلِّى اللهُ الْعَسَى لَا مُنْكُونُونَ لَا مُنْكُونُونَ اللهُ الْعَسَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ ا

## يَسْتَبْنِ لَقَوْمًا غَنْدَكُمْ نُقُوَّ لَا يَكُونُوۤ اَمْنَالَكُوْ



نہیں ہوناچاہیے۔ تہاری نکاہ زندگی کی بلندستقل اقدار پر بہی چاہیے۔ ان کے مقابلہ پر نیاد زندگی اواس کے لواز مات کھیل نماشے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھنے۔ اگرتم اس بات پر یقین محکم رکھو گئے اور (ونسیاوی مفاذا در سی ستقل قدر میں نصادم کی صورت ہیں) ستق قدر کی نگر داشت کرنے کو فواکا تہ تو اب مکافات نہیں تہاری مفتوں کا پورا پورا معاوضہ دلیگا اوراس کے بدرے میں تم سے کچھ نہیں مانتے گا۔ واس سے اس وقت تم س نظام کے قبام کے لئے جو کچھ بن پٹرے دے ڈالو سیسب تمہیں وگنا ہوگر داپ ل حقت تم س نظام کے قبام من ممالی ستر بانی سے ہی صورت ہیں بچکچا سکتے ہوگر داپ مل جائے گا، زبروستی مالی ستر بانی سے ہی صورت ہیں بچکچا سکتے ہوگر دین نظام ہم سے اپنے لئے کچھ جران چھڑانی مشکل ہوجا تے اور ہم تنگ ہاؤں 'تہارے چھے چھے پھرے اور تہیں اس کے تم رہونا نظام 'یہ کچے نہیں کرنا۔ وہ ہو کچے مانگ کی ہے نتہا اسے بی مانگر اسے۔ اس لئے تم رہونا

رغبية أدور-

سان تم سل المسال المعلا على الرجب ان سے بهاجا آاہ کورہ ان نظام خدادنگر کے قیا کہ کے اپنا مال کھلا کھیں آتو وہ بحل کرتے ہیں۔ انہیں علم ہونا چاہیے کو خض اس معاملہ میں بحل سے کام لیتا ہے تو دہ بحل کرتے ہیں۔ انہیں علم ہونا چاہیے کو خض اس معاملہ میں بحل سے کام لیتا ہے تو دہ بحل فرداس کی این ذات کے خلاف جا آبی استر تبدارا محت اس بخیر اس کی ضرورت رکی رہ جائے گی ، تم آپی فشود مما کہ سے اس کے قوام کے محت جو اگرتم آس نظام سے دو گردانی کردگے اور استے فی میں ہوگی دوسری قوم لے آئے گاج تبدار سے بہیں ہوگی دوسری قوم لے آئے گاج تبدار سے بہیں ہوگی دوسری قوم استبدال کا مت انون سے کہ جو قوم صح نظام زندگی کی حاص ہو وہ باتی رہتی ہے۔ جو غلط نظام کی حاص کو وہ تا ہو جاتی سے جو بہتر نظام کی حاص ہو۔ قوم مول کی موت دحبات سے اور اس کی حاکم موت دحبات کے دوراس کی حاکم وہ قوم نے لیتی ہے جو بہتر نظام کی حاصل ہو۔ قوم مول کی موت دحبات کے دیسے در استراد کی کے معال کی دوسے جو تے ہیں ) ۔



#### بِسْمِ وَاللَّهُ الرَّحْمِ مِنْ الرَّجِمِ مِنْ الرَّجِمِ مِنْ الرَّجِمِ مِنْ الرَّجِمِ مِنْ الرَّجِم

إِنَّا اَنْتَمَالَكَ فَقُمَّا مُهِينًا ۚ لِيَعْفِرُ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَنُولَة وَمَا تَا فَتَرَ مَعَنَ عَلَيْكَ وَيَعْمَتَ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ وَمَا طَأَا مُسْتَقِقَهُا فَ وَيَنْصُرُكَ اللهُ تَصْرُاعَ إِيْرًا ۞ هُوالَّذِينَ الْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قَلُونِ الْمُؤْمِنِ مِنَ لِيزَدَلْدَ وَالْفِمَا فَامْعَ

ہم نے دائے رسول؛ آبیے نئے کامیابی دکاماریٰ کی واضح راہ کتادہ کر دی ہے اورایک نبعہ کین انقلاب مفتریب آنے والاہے۔

آس سے مقصد بہت کر بین الفین تیر سے فلات جن فدالزامات تر شنے بہتان با دھتے الم فلط باتب تیری طرف نسوب کرنے ہیں دیواں کے بعد کریں) ان کے صافرات تیری حفالات کا ساما موجائے - (بیکا میباب ل تیرے دعوائے کی صدافت کی زندہ شہدادت بن جائیں گئی اور اس طرح ان کے سلمنے ان تمام بالوں کا حتی جواب آجا بیگا ہویہ س فت تیرے خلاف کرتے ہیں۔ ایک خدا کی ان ایف تو این کا میات نے دعدہ کرد کھا ہے رہے کا اور پول تو اپنے قافلے سمیت فراکی ان ایفتوں کا اثران مرد کی اور پول تو اپنے قافلے سمیت فراکی ان ایفتوں کا در تو از ان راہ پر گامران دیں گا۔

يسى فرا تنجيه برازردست علبه عطاكرديكا واوراس طرح بيسب كيديس محكه بالأخرى عام آتا ہے اور باطل غلوب موجوا كا ہے .

یہ اعلان اس خدا کی طرف ہے ہے سے سے جماعت مومنین کے داول میں اطمینان او

المَّمَانِهِمْ وَلِلْوَجُنُودُ السَّمُونِ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا عَلَيْهُمْ اللهُ عَلِيمًا فَي اللهُ عَلِيمًا فَي اللهُ عَلِيمًا فَي اللهُ عَلِيمًا فَي اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلِيمًا فَي اللهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ وَلِكَ عَنْدَاللهُ وَرَا عَظِيمًا فَي اللهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَلَيْ عَلَيْهُمْ وَلَيْ عَلَيْهُمْ وَلَيْ عَلَيْهُمْ وَلَيْ عَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَّهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلْمُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْكُومُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَّهُمْ عَلَيْكُومُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو

سكون بيداكرديا تأكدان سے اُن كے إيمان بين مزيد تقويت آجائے بيسب كھوان كائن اُنَ قو توں كے ذريعے مولا ہے جو اُس كے بروگرام كى تعبل بين سرگرم عمل رقبی بين و چھ ناكات كے برس كانتيج تقبيك تقبيك مرتب ہو (چھ نا چھ) اوريسب كھ خدا كے علم و حكمت كے مطالب مواہد -

اس سے مفصود ہے کہ اللہ جماعت موشین کو ان کے ایمان واعمال سے تیجہ کے طور پڑ دھنبتی معاشرہ عطاکر ہے جسے کہ اللہ جماعت موشین کو ان کے ایمان واعمال ماران کی معاشری طور پڑ دھنبتی معاشری معاشری انہموار ہوں کو دورکر ہے دور اللہ اللہ مارین مثانون خدا دندی کی ژوستے بہت بٹری کا میالی معاشری میں مدال دندی کی ژوستے بہت بٹری کا میالی میں مدال دندی کی روستے بہت بٹری کا میالی میں میں مدال دندی کی روستے بہت بٹری کا میالی

ٳڴٵۯڛڵڹڬ ۺٙٳڡؚێٳۊۜڡ۫ڹۺۣ۫ۯٳۊٛٮۜڹؽؗۯٳ۞ڶؚؾٷ۫ڡۣڹ۫ۅٳؠۣڵڷڡۅۯۺۘۅڶ؞ۅۜڷۼڔۜ۫ۯٷۛ؞ۅڗ۫ۅۜۊؠؙۏڎٷۺؙڝؾۼۄؙۛ؞ڣڴۄڐ ۊٞڮڝڽڵٳ۞ٳڽٙٲڵٳؠ۠ڹۺٵ۪ۼٷڹڬٳڹٞؠٵؘؿٵؘؽٵؠۼۏڹڶڷڠ ٛؽۮڶڷڡۣۏۊؾٵٚؽؠؿۄؗؠٝٷؘڡۜڹۘڴػۏؘٵ۫ؾۜؠٵٙڛڬڴٮٛ

### نَفْيِهِ وَكُنُّ أُولِي كَأَعْهُ رَعَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيْوْتِينِهِ أَجْرًا عَظِيًّا أَنْ



يه واضح بهوجائ كاكف اكا و نونكس قدر غلبه ورحكت كامالك ب-

رئیکن بیمل میں آئے گا' تیرے، درتیری جماعت کے اعتوں سے۔ اس مقصد کے لئے ہم نے ایک اضح پردگرام تمہمارے سے سفے رکھ دیاہیے جس پیرتم عمل بیرا ہو۔ اس پیر دگرام کی ڈوسے تیرافر لیفید رہے کہ تو این جماعت کے افراد کے اعمال کی نگرائی کرنہ رہیے دہ ہے ہے ، - انہیں آ رہے کہ صبیح اعمال کا نتیج کس قدر خوشگوار ہوتا ہے اور غلط روش کس طرح السان کو تہا ہیں کے طور وہ الحالی کرنہ ہیں۔

(اس نظام)ی صورت بہ ہے کہ پیتج بزگر دہ ہے فود خلاکا میں نے اس کی دفت اپنی کتاب میں کڑی ہے ہیں بیم نی شکل اختیار کتاب اس کے رسول کے باعقوں سے بول کے بعداس کے بعداس کے جانشین بی فرلغید سرانجام دیتے ہیں۔ ہمذا اس ہیں ، جماعت موسنین ہے اور برایت اسے ، وہ بھی عملا اس نظام کے باعثول پوری جوتی ہیں۔ مثلاً جماحت موسنی اس کے باعثول پوری جوتی ہیں۔ مثلاً جماحت موسنی اس کے باعثول پوری جوتی ہیں۔ مثلاً جماحت موسنی کے اس کی عملی سے باعثول ہوا ہے اور تبری سائٹھ کہا ہوا اس کی عملی سے کہ یوگ ہوتے معالم ہو ہے قائم مقام جوجاً اسے۔ چنانچ اس جمد نہیا اس کے ماجو کہ اس جمد نہیا اس کے ماجو کہ اس جمد نہیا ہوا دوت اس خطام کی عملی ہوتا ہے ۔ جنانچ اس جمد نہیا ہوا دوت اس نظام کی عملی ہوتا ہے ہوتے معالم ہوتا ۔ بول مجمولہ وہ خواکا باتھ ہوتا ہے ہو ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ۔ بیت ہوتا ہے کہ اس نظام کی عملی شکل ۔

اس کے اب بھوتی اس معاہدہ کو توڑتا ہے تو اس کا نقصان خود آی کو ہوگا دکیونکہ اس کے اس عہد کو توٹرنے کا لازی نتیجہ ہے ہوگا کہ جومعاہدہ اس کے ساتھ خدانے کیا کھا 'دہ معمی

سَيَقُولَ اَكَ الْعَظَفُونَ مِنَ الْوَصَ الْعَصَلَمُنَا الْمُوالْنَاوَاهُ اَوْنَافَاسَتُغُفِرَ اَنَا عَقُولُونَ بِالْسِنَةِ وَقَالَسَ فَي تَعْمَلُونَ تَعْمَلُونَ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَمَنْ اللّهَ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّ

توٹ جلنے گا دریہ ان تمرات سے محروم رہ جائے گا۔ بوز ظام خداد ندی کی طرف ہے، سے حاصل جونے تھے الیکن جواس عہد کو پوراکر سے گا ہو آپ نے اس طرح ، نشر سے کیا ہے تو ات السے ابر عظیم عطاکر سے گا- (یہ ابر مقلیم اس دنیا اور اگلی دنیا میں جمنت کی وہ زندگی ہیں ہو س معاہدہ کا دوسے ابڑو ہے۔ ہے ،

(اس بنہیدی دخاصہ کے بہار سنہم کی طرف آؤ ہو ننہارے بیش اندا ہے۔ وہ جنگ میں) جوبڈ و بنہارے بنان کے سے جورہ خابش کے سے دہ جنگ میں) جوبڈ و بنہاں جول کے سے جھے رہ خابش کے سے دہ بنیں گے کہ بہاں ہونگے کہ بہاں ہونگے کہ بہاں ہونگے کہ بہاں ہونگے کہ بہاں ہے ہوا کہ بہاں ہے ہوا کہ بہارے خلاف جرم الرا میں مصروف رہے اس لئے ترکیب جوار جہیں ہونگے ۔ اہذا اسے ہمارے خلاف جرم الرا نہ دیاجا ہے۔ لیکن یہان کی محض بہانسا زبال ہیں ۔ ان کی نیت کچھ اور بھی ، ان ہے ہمارک ہمارے ہمارے الله اس کے دوسے تنہیں کچھ متا کہ ویا نقابات ہمارے بھارے گا اگر اس کی روسے تنہیں کچھ متا کہ ویا نقابات ہم ہمارے بھارہ کے خلاف کچھ کے انداز کری کہ اس کے خلاف کچھ کے ساتھ الراس کی دوسے تنہیں کچھ متا کہ ویا تھا اسے بھارہ کے خلاف کچھ کے انداز کری کو انداز کری دائی منج کے انداز کری کو دوسے تنہا ما فیصلہ ہوگا راس میں ہمری یا کسی اور کی ذاتی منج کی کوئی موال بنہیں )۔

(ان نے کہدوکہ) تمہاراخیال تفاکد رسول اوراس کے ساتھاس کی جماعت سب ہا جنگ میں آئے میں اوراس کے ساتھاس کی جماعت سب ہا جنگ میں اپنے گھروں کو لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ارتبال سے تم تم بہت فوش ہوئی ہو ہیں ان کے ساتھ جنگ ہیں آئے گا۔ ارتبال سے تم بہت فوش ہوئی ہوئی ہوں اورا نہی باتوں نے تہیں تباہ کرنیا ۔ پیٹر بیال بہت ہی برانتھا ہو تم تو تعض بھی ہس بات بریقین نہیں رکھے گاکہ یہ نظام خدا و نہ کی سے تعقیقت ہے کہ جو تعض بھی ہس بات بریقین نہیں رکھے گاکہ یہ نظام خدا و نہ کی کا سیاب ہوگا وہ ہی ترکب کی حرکات کرے گا ، اور جو ہی تنہ کی حرکات کرے گا ، اور جو ہی تنہ کی حرکتیں کر سے گا وہ تباہ دربیاد ہوجائے گا 'کہو نکواس افظام نے تو کا میاب ہونا ہے۔

وَيَلْهِ مُلْكُ الشَّمُونِ وَالْاَرْضَ يَغَفِي لِسَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا وَحِيمًا ﴾ سَيَفُولُ الْعَنَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ م

انهیں علوم ہواج ہے کہ ساری کائن ت میں احت روافتدار خدا کا ہے۔ اس کئے ہوئیں سکتا کہ جو نظام خدا کے احداد کا کہ ا ہوئیں سکتا کہ جو نظام خدا کے احداد کو دت کم کرنے کے لئے عمل میں لا یا حار انہو وہ کامیاب میں ہو خص آس نظام کی حفاظت میں آجا ناج ہے اسے حفاظت مل حالی ہے۔ اور جو آس کے خلاف جل کرتیاہ ہونا جا ہے وہ نیاہ ہوجا کہ ہے۔ یہ میں یا در کھوکہ خدا کا دنیا نون ہمیشہ تنہاری

حفاظت ور ربوبه بین چاہتا ہے۔ یہ اس کی ضاف ورزی ہے جسست آہی آئی ہے۔ ان اعراب دیڈوؤل ، کی حالت یہ ہے کرب انہیں تین ہوگا کہ تم سی ہوگا کہ تم سی ہیں جنگ ہے۔ مکل سیے ہوجہاں سے سال فغیمت صرورہ کا تو یہ تم ہے کہ بیں کے کہ ہیں تھی اجازت دو کہ ہم تمہد ہے ساتھ جلیں۔ بالفاظ دیگر خود نے بوان کے شعلق فیصلہ دیا ہے کہ بدان توشگوار بو سے بحوم رہیں گے بولظام خداد ندی کالازمی نتیجہ ہیں تو سیج ہیں سے کہ آس فیصلہ کو بدل کیا جا ان سے کہ وکہ ایس اہرگز نہیں ہوگا۔ جیساکہ خدا نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہمارے سا

ہائیں ہیں جاسے ہوئے۔
ہود الیکن حقیقت یہ ہے کہ ہیں گے کہ تم لوگ ہم سے صدکرتے ہوا اس لئے ایسا کہتے
ہود الیکن حقیقت یہ ہے کہ ہزارہ ہجو اوج ہے کام نہیں لیتے رور نہات کچھ اسی مشکل
نہیں ہو ہجو ہیں نہ آکے بات یہ ہے کہ تمہاری جاعت میں وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں
ہونظام من وصداقت کے ڈیسام کی نفاظ ہر ہرتم کی کوشش کریں ابلالحاظ آس امر کے آس یں
انہیں کوئی دنیا وی مفادہ صل ہوتے ہیں یا نقصان اٹھانا پر آیا ہے۔ سکن جن لوگوں
انہیں کوئی دنیا وی مفادہ صل ہوتے ہیں یا نقصان اٹھانا پر آیا ہے۔ سکن جن لوگوں
ہونہانسانہ یاں شروع کر دیں اوہ عہدارے ساتھ ہو ہیں ' در ہو نہی کسی فقصان اُنھال میں جَسد کی کوئی بات ہے ؟)۔

ان یم رہ جانے والے اعراب سے کہو کہ تمہار مضوص کا امتحان اس طرح بہتا ہے۔ ان یم پی رہ جانے والے اعراب سے کہو کہ تمہار مصوص کا امتحان اس طرح بہتا ہے۔

وَانَ تَتُوَلُّوْلُمُ الْوَلْنَيْمُ مِنْ قَبْلُ يُعَيِّنَكُمْ عَنَا الْأَلِيْمَا @لَيْسَ عَلَى الْأَغْفِ عَرَج وَلَا عَلَى الأَعْمَ <del>وَحَرَيْهُ</del> وَلَا عَلَى الْمِيلَةِ فِي حَرِينَ وَعِلِيمِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فِي أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ في أَنْ وَمُولِكُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَا لَهُ مَنْ وَمُولًا يُعَرِّبُهُ عَنَ الْأَلِيْمَا ۚ لَهُ لَكُ مَنِ لِللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُ وْمَلَكَ تَحْتَ النَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلْوَعِهِ مِنَا أَسْرَلَ ا السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ كَفُعًا فَإِنَّهُمْ صَعَا فِي مُعَالِمَ كَيْنَا وَكَانَ اللَّهُ عَن يُرَّا حَكِيْمًا ۞ وَعَلَ كُو اللَّهُ مَعَالِمَ كَيْنِيرَةً مَلْخَذُومَهَا فَعَبَ لَلَّهُ هُدِهِ وَكُفَّ آيْدِ مَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِيَكُونَ أَيَهُ

كتمتهيركسي اسيئ نوم كيخلات حبثك كرني كيسي سيغ بعيبي حاستے جو بتري طاقتورا ورنبگو ہو۔ اورتم

ے كہاجائے كئم ان سے جنگ سلسل جارى ركھونا تكدوه اپنے مقيدر ركھ ديں. اگرتم نے آن مكم كى اطاعت كرلى تو مجھاء ئے گاك تم پنے دعو ہے ہيں و تھى تعلص ہو۔ اس كا ترب مرتبير بن خداكي طرف مراخ شكوار ملے كا ليكن اگرتم اس سے پھرجا و كئے جب اكرتم

نے پہلے کیا تھا' تو تہیں آلم انگیز سرسے گی۔ لیکن س تفہسے اندھ سنگرے اور مین سنتی ہیں، وہ جنگ میں شرکی جستے

صول يب كر توسفس مي دل كيضوص من نظا كاخداد مدى كى اطاعت كري كا الله اسے ال جنتی معاشرہ میں فال كرسے كاجس كى نوشگوارياں سدا بدائي اور ح كوئى اس سے روكرتهاني كرسيطانوه تخت مزاكا مستوجب بوكا-

اس المول كيمطالق جب جماعت مؤتين فالفين كيه بياه هجم اورخطات خونناك سيلائے على الرغم إس درخت كے نيج تخد سے جداطا حت كرر سے تھے و بہر، اوال بيعمل فالون غدا وندي كے مثين مطابق تھا۔ وہ تھيك تھيگ دہي مجھ كريسے تھے جوابيسے حالاً معن قالون خداد تدی کا تقاصاتها - ادران کا یعن محض تهی پادیکانی طور پرید تھا لیکه ال کی يورى يورى رضامندى مصانعا جيف فداليمي طرح جانما تقا- ادراس كانتير كفاكدا بنيس اليهب تحطان سينة وكهاني ويربهم تقديمين اس كرا وجود انهيس يورا يورا المبينان حال تقابي الجنام صالے ان کے مستنتبل قریب اس نق وکامرنی کی راہیں کھول دیں۔ اورمبت سامال فنيمت محى ان كي القراكة - خدا كأن أون مكافات بي فالمرور كمت كا

ے ہاعت موسین! تمہارے حین عمل کے نتیجہ بیں) تمہیں بہت کھ حال

لِلْمُتُوْمِنِيْنَ وَمَا لِمِيكُمْ فِصِرَاطًا مُّسْتَقِيْنَا فَ وَمُنْفَرِى أَوْتَفُي رُواْ عَلَيْهَا فَالْ كَالْفَوْمِهَا وَكَالَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

مونے واللہ یہ یہ تو کھر تہیں فوری طور پرٹ گیا ہے رہے ان کا تعبیل ساحظہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ) ۔ کیشیں تو تول کے انتقام تہاری مخالفت سے رکسہ کئے ہیں۔ راور ہی جائے۔ مثال سے مقدمہ کی یہ تھاکریہ لوگ نظام عدل واحسان کے خیام میں تمبیاری مخالفت نظریں۔ سال خیمت تو یو بنی روشکے میں باتھ آجہ آئے ہے۔

اس سنت کی فتوحات بمی هست مؤمنین کے دیے اس امرکی فشانی بن جاتی ہیں کہ خاد کا یہ وعدہ کر تمہارا نظام غالب آکررہے گا' وہتی خنیقت پڑسبی ہے اور س راستے بروہ آئیس جلار اِ ہے ' وہ مجمع منزل مقصود تک بہنیانے والاہے -

اب قری کاسیابی کے علاوہ آور کھی بہت سی فتوصت بیل بین پر کم لے ابھی مقدر مال بنیں کا سیابی کا سیابی مقدر مال بنیں کا میکن فدر کے سے مال بنیں کی دیگر کا فات نے انہیں اپنے احاط میں ہے رکھا ہے۔
ان کا دقوع بعد میں ہوگا۔ یہ اس لئے کہ اشہ نے ہرشتے کے انداز سے (توانین ) مقرر کرائے کے بیا اور ہریات اُن اندازوں کے مطابق واقع جونی ہے۔

اگریه نمانعین تم سے جنگ کرتے توشک ست کھاکر مجال جائے۔ بھران کا نہ کو فی مرایتی ہوتا دسم رست ۔

یه کچد محفّ بنگای یا انف ای طور پرنبدی جور با حندا کے ان توائین کے مطابق جور با بست جور با بست جور با بست جور ا جور باہے جوششروں مست ای طرح بھے آرہے میں اور وہ اس اور غیر منتب میں ان میں کمبی تبدی نہیں ہوتی۔

اوریان استی خانون کے مطابق ہواجس نے تہارے نو نشین کوروک دیا کہ م تہاں سے خلاف اخترا مخابی اور تہیں روک دیا کہ تم ان کے خلافت یا تقدام او اور اسل محادث استی میں دادی ملکشت و تول سے معنوظ رہی حسالا تحریب اُن پر کھلا ہوا غلبہ حاصل تھا۔ استی ہے کاروبار پر لگاہ رکھتا ہے۔

70

هُمُ الْذِيْنَ لَقُمُ وَاوَصَنُ وَلَهُ عَن السّعِيدِ الْحَرَامِ وَ الْهَانَى مَعْلُوفًا آنَ يَبْلُو عَلِيَّ الْهُ وَكُو كَرِيهَ الْهُ وَمُنْوَنَ وَالْهَانَى مَعْلُوفًا آنَ يَبْلُو عَلَيْهِ اللهُ فَي رَحْمَونِهِ وَلِيمَا اللهُ فَي رَحْمَونِهِ مَنْ يَشَالُهُ وَلَا يَعْلَمُ وَهُمُ اللّهُ فَي رَحْمَونِهِ مَنْ يَشَالُهُ لَوْ مَنْ يَلُوا اللّهُ فَي رَحْمَونِهِ مَنْ يَشَالُهُ وَلَا اللّهُ مَن يَشَالُهُ وَاللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ مَن يَشَالُهُ وَاللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ مَن يَا اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُوا وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُوا وَاللّهُ وَمُؤْلِ مُنْ مُنْ وَاللّهُ وَمُؤْلُ مُنْ وَاللّهُ وَمُوا وَاللّهُ وَمُؤْلُولُ مُنْ اللّهُ وَالْمُوا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ واللّهُ ولَا اللّهُ واللّهُ واللللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وہ پر بھی جانت اسے کہ ہونی لوگ ہیں جنہوں نے تہاری ہریات ملنف سے آلکار
کردیا۔ اور بھیں کو کیا مج کر سنف سے بھی روک یا۔ حتی کدا نہوں نے تہا رسنے مج کے تحامف دجائو
وغیرہ) کو بھی ان کی منزل مفصود رکعیہ، تک نہ جائے دیا۔ اسکین اس کے باوجود 'خدا نے تہیں
روک ریاکہ تم ان کے خلاف جنگ مذکرہ اس کی وجہ یہ جی کہ اسکیس سے موس مرداور مون موریمی تقییں ہے موس جن کے سکے تعلق مرداور مون اس کی وجہ یہ جی کہ اسکیس اسے موس میں معلوم نہ تقاکہ وہ کہاں کہاں ہی ۔ اگر تم شہر مرد محد کوسے تو الموس کی اسکی صورت ہو الموس کی اسکی صورت ہوئی کی دوجائے۔ یہ تنہا را ایپ ابی تقصال ہوتا ہو تہیں
موسی کی وجہ جہ بہنے جاتا رہی گئے ہم نے تہیں از الی سے دوک دیا اور اس کی اسکی صورت ہوتا ہو تہیں
ورڈ اگر سک میں ایسی صورت ہوئی کہ دیا ل کے موس مرد اور مورشی' ان کفار سے الگ ہوتا کہ وجاتا ہو تھی کہ دیا کہ میں اس محالے ہوتا کے موس کے موس مرد ناک منزا کا مزہ جکھاتے۔

رجمیں ہیں ہو جا ہے گئے۔ ان فاحین نے تبارے خلاف اپنے دل ہیں ہا۔

میں تعریب بولی ہے کہ ان فاحید ہیں کا رکھے کہتے جس طرح سخت ہا ہی اور وشی لوگ اپنے اپنے ول میں نفرت و عداوت اور مندا ور تعصب کے جند بات کی پر ورش کرتے رہتے ہیں ماکر تم بھی پہلے کی طرح ہوئے تو تم ہارے دل میں اس کا رحمل سخت اضطراب اور جوان کی شکل میں ایجوزیا کی شکل میں ایجوزیا کی شکارت کے تبار کری تھی۔ اس ایک ایک ایک اس کے ایک ایک ایک ایک ایک اس کے ایک اور جماعت مومنین کے دلول میں تسمیلی تبدیلی پراکر دی تھی۔ اس اور انہیں تالؤن خدا و ندی کی تحدوث برائی کے دلول میں تسمیل و ملکم کر و با سے حقیقت اور انہیں تالؤن خدا و ندی کی تحدوث ہے۔ اجہالا کی طرح اجذباب صندا و راحمت کا مشتقل رہنا اس کے شایا اب شان ہی دی تھے۔ اجہالا کی طرح اجذباب صندا و راحمت کا مشتقل رہنا ان کے شایا اب شان ہی دی تھے ۔ اجہالا کی طرح اجذباب صندا و راحمت کا مشتقل رہنا ان کے شایا اب شان ہی دی تھے )۔ خدا کا ہر نیصل علم پر سی ہوتا ہے۔

(العرسول، نولیت کوبیک بیم اری شرت آردو رسیم ) کانتیج تفاکه تم نیخه میں دیجوائم میں دیجوائم میں فائع و منصور وہ ہورہ ہو۔ رہا ، جونک بہاری به آرزو کی جا کہ وعد سے کے مطابق تقین اس لئے ہم بہارے فواب کو طرور سیار دکھائیں گئے اور تم اکت وفوق کے لغیز امن دوا فیت سے کہ میں داخل ہو تھے اور لیور سے سکون کے ساتھ جج کے مناسک اواکر کے اس کے اور کی اور کے اس کے مناسک اواکر کے سے سرمنڈ واٹا ۔ بال ترشوانا دخیرہ سے اور کسی کا فوت تم ہرفالپ ہیں ہوگا۔ خواان باتوں کو جانہ لئے جہ ہیں جا اس کے علادہ والد تنہیں منظر ہو ایک اور نتیج می عطاکہ سے گا۔

به س انترکا شدنه این رسون کوی شابطه دابت کوی تن برسنی نظام دے کر بھیجا ہے۔ سے کرین دنیا کے تام خو دساختہ نظا بہلتے زندگی پرخالب آگریہے - داوریہ ہی صورت میں ہوسکتا سے کہ ہیں جماعت کو آئی قرمت دورمنفدرمن حاصل جو کریہ باطل کا نظام شاکرا پنا نظام قائم کرسے ، اور خدااس بات کی گزائی کرنے کے لئے کانی ہے کہ ایسا ہو کررہ ہے ،

ادریه به یکا می تدرسول اشرا دراس کے رفقار کار کی جماعت کے ہا کھنوں ہے جماعت
میں کیا بھیب و فریب جماعت ہے اون کی کیفیت ہے جہا کہ بیت کے بیائی کے مقابلت کے مقابلت کے مقابلت کی کیفیت ہے جہاں کی طرح سخت ہیں اسکین ہا ہمدگر میرسے ہی ندم ول اور بمدرر درج ہے، تو آنہ میں بھت ہے کہ دوکس طرح ذمہ داریوں کا بوجھا مشانے کے لئے جمک جاتے ہیں اور تو آنین خدا و فدی کے سامنے پاکستاہم درصا بن جاتے ہیں درسین بہتارک الدنیا را جہوں کی جماعت بنہیں کا اور ن خدا و ندی کے سامنے پاکستان جاتے ہیں۔ دسین بہتارک الدنیا را جہوں کی جماعت بنہیں کا ذائی ضدا و ندی کے سامنے و نہیں مصروب تگ و تا در جسے ہیں۔ اور مقابن خوا میں درسیت کی تلاش میں مصروب تگ و تا در جسے ہیں۔ اور

ملة لقائد صَدَّتَ ، وَهُوْ مِن مِنْ النَّي معنى مطارع سقوي الربي شالين فرّن كريم بير الوجّ وبين وشلاَ جا الملين المرتبين المررد قدت نازل جونى متى جب مكرفتع بوكيا مقاقماس كيمسنى جول هركرة لوا التدفية تبالالااب تنظيم وكحاياة

ڡۣڹ۫؆ؙڔٳڶۺؙۼۅڎۣڂٳڸڡۜڡؙڬڵؠؗؗٛ؋ؙ؋ۣٳڵٮۜٞۊڔٮڗۼٛۅؘڡڬڵۿؿ؈ٲڵٳۼۣؽڸؿٛڴۯڗڿٲڂڗڿۺڬڂڬؙڶڒ؆؞ؙۼڬۺڬڬ ۼؙڵۺۊۯۼڵڛۘۅۊۣڔؿۼۣڣٵڷڗٞڗٵۼٳڽۼؽڟؠڔؠؙٲڴڣٞٲڗ۫ۅۼڒڶؿڡڷڋؽؽؙڰؿٛۊۅؘۼۘڶۅٵڞڸڂؾؠڹؗۿڡٚڡۜۼۅؘڎٞۊؘۼڴٵۼڟۣڰ۠ڰ

اس کے ساتھ ہی اس کی بھی کوشش کرتے ہیں کان کا ہڑمل قانونِ خدا و ندی سے ہم آہنگ اور ان کی میرٹ صفات خدد و ندی سے بجرنگ ہوج ہے۔ اس سے انہیں ہوسکونِ قلب اور حقیقی مسرت حاصل ہوئی ہے اس کے امرات ان کے جبروں سے نمایاں نظر آئے ہیں۔ ان کی یہ علامات سابعت کرنے ہمانی سے تورات و آنجیل سمبر کھی ذکور تقیس۔

انبوں نے آل لطام خداور کی کوش طرح قائم کیا ادربردان پر معایا ہے اس کی شال

الوں جھوکہ جب عمدہ بیجے سے شکوفہ بھوشا ہے تو اس کی بہی کوئیل بٹری نرم دنازک ہوئی ہے۔

المجھوری بوں ہیں کی جر مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ اس کی نال موٹی ہوتی جاتی ہوتی کہ دہ آئی

مضبوط ہوجاتی ہے کہ دہ اپنے سہارے آپ محکم اور ہوارطراتی برفائم ہوجاتی ہے۔ راس الی تھے ہے

الکتے ہیں اور ٹوشول میں دانے بڑکر سخنت اور مضبوط ہوجائے ہیں۔ بوب وہ مضاسا بیج بی ہوئی

فصل میں نبدیں ہوجاتا ہے، جب کا شنگارا ہی محنت کو ہی طرح مشربار ہوتے دیجھتا ہے تو وجد
دستریت سے جوم اٹھتا ہے۔ لیکن بیج بیزاس کے خالفین کے سینے پرسانپ ہن کر لوشنے لگ جاتی



#### يسم واللوالرّف بن الرّيب في

كَانَّهُا الَّذِيْنَ اَمْنُوا لَا تَعَلَى مُوابَيْنَ بَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْتَقُوا اللهِ إِنَّ اللهُ مَن لِا تَرَكَفُهُوَا أَضُوا لَكُوْرِ فَصُوبِ اللِّي وَلا تَعْبَهُمْ إِوْ اللهُ بِالْقُولُ لِكُورِ أَنْ مُعَمَّا المُعَالَّذُهُ لَا تَعْبُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ وَالْمُنْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ

العجاعت موسنین؛ وتم من عالمگرانقلاب کی دائی بن گرانگی اس کے لئے بنیادی شرطیب کی مراق میں المراق میں المراق اس کے لئے بنیادی شرطیب کرتم ابنی وجسلی زندگی میں پورانظم وضبط رکھو۔ اس سلسلمیں سب پہلے اس بات کومکونظ رکھوکہ جب سک سی معامد کے منعلق مرانز نظام خدا و ندی کی طریب جبطه منا و جوجائے اس و قربت تک اس جب از خود کوئی میدم مدافقات جبیشه انتظار کردکرد با سے کیا خیصلہ صادر ہوتا ہے۔ ہرسال میں قانون خدا و ندی کی تگر اشت کرو۔ یا در کھوا اللہ سب کو بینے والا جانے دالا ہے دالا ہے رکس لئے اس کے قانون کی گردسے جو فیصلہ ہوگا وہ با بہترین ہوسکتا ہے)۔

اوراینی دانے کو جمیشہ آل مرز کے فیصلے کے نابع رکھود اپنی آ داز کو نبی کی آ دازسے
اونجیانہ چانے دو) - اور دہی مشاورت کے وقت ایساکر دکر یونہی شورغل بچاکرا بنی بات
منوالی جائے جیساکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ بائیں کیا نے میں کہتے ہو۔ اس طرح کرسے
سے تمہارے تمام اعمال دانگاں چلے جائیں گے ادر تمہیں اس کی خبر تھی نہ ہوتے یائے گی۔

إِنَّ الْمِنْ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمُ عِنْدَرَسُولِ اللهِ أُولِي حَلَّ الْمِنْ الْمُعَنَّ اللهُ قُلْوَبَهُ فَر مَعْفِفَى اللهُ وَالْمُولَّ عَظِفُمُ ﴿ اِنَّ الْمَنْ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا صَعَرُ وَاحَتَّى فَعَنَّ مَهِ اللهِ وَلِكَانَ عَنْدَاللهِ وَاللهُ عَفُورَتَ عِنْمَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(مينى بمهارى البروش كافيرشعورى طورير ينتج نظيكا).

یقینا ہو وگ اپنی آرام کو مرکز کے نبقیلوں کے تابع رکھتے ہیں الوبہ وہ لوک ہیں جن کے دلوں کو فدا اسپنے تو انین کی اطاعت کے سئے پاکیزہ اور خانص کر دیتا ہے۔ (وہ سنجلوس تعداجی اطاعت کی تنے ہیں) اوران کے لئے تباہبوں سے بچنے کاسانان پیدا کر دیتا ہے اورانہ ہیں آرعظیم عطاکر تاہیں۔

اورمیس آن سم کے نادان تھی آجائے ہیں کہ وہ راجماعی نظم وضبط تو ایک طرف ما کا آواب معاشرت تک کو بھی ملحوظ منہیں رہ کھتے۔ شلاوہ ) تنجیئے تیرے مکان کے یا ہر ہی سے چلاچلا کے یکارنا شروع کردیتے ہیں۔

اَمْ بِي جِائِبِ َ اَنْ ظَارِكِي َ الْنَدُوْهُ لِسَهِ بَابِرَآمَاتُ وَمِيرِ قِبَاتِ كَرَىٰ ہِ َ آدابِ معل کوملوظار کھتے ہوئے کریں ، یہ طرز عمل ان کے حق میں بہترہے ، ببرطال رہونکہ یہ وگا بیا کچومش نادانی اور جبالت سے کہتے ہیں اس لئے ، انڈان سے درگذر کرے ان کے لئے ایسے سامان پرداکر تاہیے جن سے ان کی مفاطنت بھی ہوجہ نے اور نشوونما بھی ۔

۔ کے زول؛ اپنی جامعت ہے ہیں کہدودکر جب کوئی سنسدہ پرواز تہارے ہاس کسی معاملہ کی خمرلائے تو فوراس کے پیچے نہ لگ جایا کرد- بلکہ پیلے ان کی تختیق کر امیا کرد. ایس نہ ہوکہ تم بلا تختیق کوئی ایسا قدم اسٹا اوس سے سی پارٹی کو محض تہاری جہالت کی دجستے کوئی نقصان پیچ جانے ؛ دراس کے بعد تہیں اپنے کئے پر فودی کچیانا پڑے۔

(یادرکھوا تم اب بہلے کی طرح انتشارا درلات اونیت کی زندگی نسبز نہیں کر ہیں۔ بتما می نظم ونسن کی زندگی نیسے کر ہے۔ ہو۔ اب تم اراایک نظام ہے اور) اس نظام کا مرکز زخت اکا رسول) تم ہارے اندر موجود ہے۔ تم ہر معالمہ میں اس کی طرف رجوع کرو' اور تو فیصلہ دیاں سے مصے اس کے مطابق میں کرو۔ یہ زجا ہوکہ وہ تم ہاری ہریات میں بیارے۔ رَسُولَ اللهُ لَوْ يُطِينُهُمْ فِي كَلِيْهِ وِمِنَ لَا مَن لَعَيْقُهُ وَلَكِنَ اللهَ حَبَّبَ الْيَكُولُولُولُ وَكُرَّ هَوْلَيْكُو الْكُفْرَ وَالْفُسُونَ وَالْعِصْبَانَ أُولِي النَّهُ هُوالْرُفِ لَوْنَ فَنَ الْإِنْ مِنَ اللهُ وَيَعْمَةٌ وَاللهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلِيهِ وَاللهُ عَلِيهِ وَاللهُ عَلِيهِ وَاللهُ عَلِيهِ وَاللهُ عَلِيهِ وَاللهُ عَلِيهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل



اگروه ایساگرنے لگے رمینی تم میں ہے ہوض کی بات مانے لگہ جستے تو اس سے ابسا انسٹا واقع ہی جس سے تم مصیبات میں برجاد انڈیم ہارے لئے بی بست کرتا ہے کہ ایمان ہوں رہوا در نہارے دل ہی سے مزین ہوں راسکا عملی نبوت یہ ہوگاکہ تم اپنے نویا لات وارایکی احکام خدا و ندی کے تابع رکھوا دران کی اطاعت بطیب نماط کرو) وہ تمبارے لئے یہ نہ نہیں کرتا کہ تم ان تو انہیں ہے انکا کرو ۔ یا پنے لئے کوئی الگ راہ بخویز کروا درا پنے نظام ہے کہ شہری اختمار کرو ۔ یا درکھو اجو لوگ ایمان اوراطاعت کی راہ اختمار کرتے اور کھر دعصیان کی ماہ سے بات کہ میں اور سے انکا کی سے کامران ہیں ،

اس كانتيج برشه كي توش عاليال اورآسانشي بي يا در كهو! خدا كابرفر مالفاعلم الأ حكمت برشبی به واسعه

اوراگر کمیں رسورانفاق سے) ایساہ بوکہ تو نین کے دوفراتی آپس میں الرقیس والی س فراصلے کراد و۔ اگراس کے بعدا کیے فرین دوسر سے پر زیادتی کرسے تو استہبیں کتم بھے تماث رسکیتے سید ) عند ہے سرکار آس زیادتی کو نسوا لیفراتی کر نشاوت ، مشا کھٹے ہے ہوتا انکادہ آس نیصلہ کی طرف پلٹ آئے جوت اوان خداوندی کی روسے کیا گیا تھا سواگر وہ لوگ اس سے کی طرف پلٹ آئیں تو ان ہیں عدل اور انصاف کے مطابق صلے کرا دو۔ اور بہیشہ انصاف کو ملی نظر کھود یہ چیز مت اوان خداوندی کی روسے بٹری سخس ہے۔

ریادرگھو!ایسے حالات بیس تم یہ نہی توکیکم کسی ڈسمن کے ساتھ معاملہ کررہے ہوں اگر پینٹریق فلطی سے ایک دوسرے کے ساتھ ابھیٹرے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دو بھائیو سین تمجھی کسی بات براختلاف ہو جائے ، - اس لئے تم انہیں تعالیٰ تصورکڑ ---یا در کھو! مومن سب ایک دوسرے کے تعالیٰ ہیں --- دوان میں صلح کراتے وقت يَّاتُهَا الَّذِينَ اَمَنُهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُومَ وَهُمْ عِنْ وَهُمْ عَنْ الْمُنْ اللّهُ اللّ

ہی حقیقت کو فراموش نیکروکہ بیہ در نول تمہارے مجانی ہیں ،تمہال نیسد الاکسی رورعایت کے اوالون خدا دندی کے مطابق جوناچ<del>ا ہتے</del> ، اس سے تمہاری جماعت مرتب صدا دیدی کی سنتی رسمے گی ۔

رجب بام ی افتان برجانی افتان موجائے واس سے متسر وراوگ فار و انتقائے میں اور فرسی سے متسر وراوگ فار و انتقائے میں اور فرسی سیں لگائی برجان کی بائیں کرتے ہیں ، تم اس باب میں بڑسے متناظر مہو ، تم ایک ورسی کے متعلق ہمیشہ جسن من سے کا اوا در) بدگائی سے اجتمال کرد بعض بدگائی تو اسی میں اسے کہ وہ در سرسے کے تعمل فریات صفحی کردی ہے وصالا تک وہ مض بدن اسے کو وہ در سرسے کے داری باتوں کی ہوتی ہے وہ ورحقیقت ایسانہ بر برقا) نہ ہی تم خوا و مخوا و ایک درسرے کے داری باتوں کی فرود کھائی اور کی اور کی ایک وہ سرے کے در سرے کے داری باتوں کی فرود کھائی اسے بسند کرد ہے کہ مراسے کی فیریت کرد کی اسے بسند کرد ہے کہ تم دا بنے مزود مجائی کا

ۗ ﴾ إِنَّهُ النَّاسُ إِنَّا لَمُ لَقَلَمُ مِنَ وَكُنِ وَانْفَى وَجَعَلْنَكُوْ شُعَوْبِا وَهَا إِلَى النَّا أَقُلُ الْمُوانَّفُكُوْ إِنَّ اللَّهُ عَلِيهِ خَيِيرُ ؟ قَالَتِ الْإِعْرَابُ امْنَا فَلْ لَوْتُؤْوِنُوا وَلَكِنْ قُولُوَ السَّلَمُنَا وكَتَا اللَّهِ الْفَعَالُ اللَّهُ الْفَالْوَلُونُ وَمُنَا وَلَا لَهُ وَرَسُولَهُ لَا يَلِمُنَا أَوْلُونُ وَمُنَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَوْمُ تَعِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلَوْمُ تَعِيمًا اللَّهُ عَلَوْمُ تَعِيمًا

گوشت کھاؤ۔ ہیں۔ تو بہیں سخت کمن آتے گی۔ رسوفیب کی بھی ہی مثال ہے،۔ الفقائم ہم ہرمعالمائیں توانین ضاوندی کی تجہداشت کرد۔، دراگر ہی خلطی کر ہیٹے ہوئا تواس سے نادم ہوکرانی اصلاح کرلو۔ اس طرح مت لؤن خدا و ندی تنہاری لفزیش سے درگذرہ کرسے گاا ور تنہاری نشو و نمامیس کی نہیں آنے دیگا۔

ہے۔ رفود اسلامی نظامیں دہال جونے والوں کے مماری کا تعین می ای سیار کے مطاب کا تعین می ای سیار کے مطاب ہوئے مطاب ہوگا مدت آل ) یا مومنین کے زمونی موسین کے زمونی إِنْكَ الْمُعُونُونَ الَّذِيْنَ امْنُوا بِاللهُووَرَسُولِهِ ثَمَّ لَهُ يَرْتَا اَوْارَجَهَرُوا بِامْوَالِهُ وَآنَفُهِ هِمْ فَي سَيِسَيْلِ اللهُ أَوْلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَآنَفُهُ هِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا فَا لَا مُنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ يَعْنُ وَعَلِيْمُ وَاللهُ يَعْنُ وَعَلِيْمُ وَاللهُ يَعْنُ عَلَيْهُمُ وَعَلِيْمُ وَعَلِيْمُ وَعَلِيْمُ وَاللهُ يَعْنُ وَعَلِيْمُ وَاللهُ يَعْنُ وَعَلِيْمُ وَعَلِيْمُ وَعَلِيْمُ وَعَلِيْمُ وَاللهُ يَعْنُ مَا اللهُ يَعْنُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ مَا اللهُ يَعْنُ عَلَيْهُمُ وَعَلِيْمُ وَاللهُ مَا اللهُ يَعْنُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْمُ وَعَلِيْمُ وَاللهُ مَا اللهُ يَعْنُ عَلَيْمُ

### آنَهُ مُلْكُمُ لِلْاِيمَانِ الْكُنْتُومِ مِن وَيْنَ ۞

شمار ہوں گئے ان سے کہوکرتم ہی موت کے درجے پرنہیں پہنچے ہم نے صرف ہا ای حکومت کی فرسال پذیری افغیر کی ہے۔ اورموس دہ سیے جس کے دل کی ہوا یہوں ہیں ہیں انطاع الحالاندی کی درسال پذیری افغیر کی ہے۔ اورموس دہ سیے جس کے دل کی ہوا یہوں ہیں ہیں انطاع کا علیہ دیجہ کر اس کی اطاعت ہم ہیں ہیں اس کی اطاعت کی اس کے بدلے میں ہی ہے۔ دلیکن ہیں سے تہار سے اعمال کے بدلے میں ہی ہوئے ہیں اس کے بسول آئے گئی اگریم اس نظام کی ، طاعت کرتے رہو گئے جوالتہ کے توافین کے مطابق اس کے بسول کے ہاتھوں ششکل ہو سینے تو تہار سے اعمال کا پورا پورا بدر تہمیں ملت جائے گا۔ اس ای کی اس کے باتھوں ششکل ہو سینے تو تہار سے اعمال کا پورا پورا بدر تہمیں ملت جائے گا۔ اس ای کی اس کے باتھوں ششکل ہو سینے تو تہار سے اعمال کا پورا پورا بدر تہمیں ملت جائے گا۔ اس ایک کا ان اس کے باتھوں ششکل ہو سینے تو تہار سے اعمال کا پورا پورا بدر تہمیں ملت جائے گا۔ اس اور تہیں کھی اس افضام کی طرف سے حفاظات اور ربو بریت کا ساتا اس کے طرف سے حفاظات اور ربو بریت کا ساتا ہو سے کا جس طرح مانت اور تو ہوں کو مدتر ہی کہا تا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کے اس طرح مانت اور تو ہوں کو مدتر ہیں کہا کہا ہوں کہا تھا ہوں کا مت کی کھی تا ہوں کا جس طرح و دوسرس کو مانت ہوں کے اس کی کھی کہا ہوں کا جس طرح کا متنا جائے گا جس طرح و دوسرس کو ملت ہے۔

مومن نہیں کے بی جو امتدا وراس کے رسول پر دھی وجا ہے ہوت ) ایمان لائیں ۔
اس طرح کا ایک ن کہ ہم کے بعد ان کے دل میں ذراب بھی انسطری اور ٹنگ یائی نار ہے۔
اور دہ بھڑاس نظام کے تسیام اور استحکام کے لئے مسلس جدد جبد کرتے رہیں' اور اس کے
سنتا پنا ماں می فرزے کریں' اور صرورت پڑے توجان تک میں دیدیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں توایت وہوں نے بی توایت دھوسے ایمان میں سیھے ہیں ۔

(ایمان فیصداقت کاسیار نسان کے معض انسی ہولوگ عمل نہیں کو سے معض انسی ہولوگ عمل نہیں کو سے معض انسی ہولے کم بھرے انسی ہولے کم بھرے انسی ہولے کا میں ہولے کہ ہیں انسان کی انسان ہوگئے ہولے کا میں ہوگئے ہیں انسان کی خبر جونی ہیں۔

کوسی کا عم ہے۔ است ہم یات کی خبر جونی ہے۔

پھڑیہ لوگ رائے رسوں؛) بھیرا حسان دھرتے ہیں کہ وہ ہسلام ہے آئے ہیں۔ آن کے ہوراحسان دھرتے ہیں کہ وہ ہسلام ہے آئے ہیں۔ آن کہ ہوکا بینے ہسلام کا مجھ براحسان مذر صرف بلکہ بہ توانٹہ کا ئم براحسان سنے کہ ہن نے تہمیں ایمان کی راہ دکھاری ہے۔ لہذا 'اگریم واقعی ہنے دھوئے ایمان میں سیخے ہوتو اس کا تقاصنا پہنے



## تَ اللَّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ الشَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَعِيدِيرًا مَالنَّهُ الْوَالَ (اللَّهُ

کتم خدا کے ممنون احسان ہو تہ ہدکہ ہے اسلام کامجھ راحسان دھرو ان ہے کہوکہ تنہارے کہنے اور جن نے کی کوئی نے ورٹ تنہیں، جب تتہ پرتام کا تنا کی پوٹ میدہ ، تیں روشن ہیں تو تنہارے اعمال اس سے س طرح جھیے رہ سکتے ہیں ۔ وہ ن سب کو دیجھنا ہے۔ ہرجمل کا نیتجہ اس کے قالون سکافات کے مطابات مرتب ہوتہ ہے۔



قَ عَلَى الْفُهُ اللهُ الْمَعِيدِ اللهُ مَا مُعَجِيزُ اللهُ عَجِيزُ اللهُ عَجِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ الم عَ إِذَا سِتُنَا وَكُنَا تُوابًا وَلِيكَ رَجُعٌ بَعِيدٌ ٣ قَدْ عَلِمُ مَا اللَّهُ مُ الْأَرْضُ مِنْهُ وْ وَعِنْدَ مَا كِتَبُ

حَفِيظٌ ۞ مَلُ لَكُنْبُوا بِالْحَقِّ لَغَاجَاءَهُمْ فَهُمْ فَيَ الْمُوسِّينِ ۞ أَفَافَةُ يَنْظُمُ وَالْهَالشَمَاءَ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنُهَا وَزَيَّةُهَا وَمَالَهَا مِنْ فَرْ وَجِ ۞ وَالْارْضَ مَلَ دُهَا وَالْفَيْنَا فِيهَا رَوَابِي وَالْبَثْنَا فِيهُا مِنْ كُلِّ ذَوْجِ بَهِيهِ ﴿ تَبْعِيرَةً وَذَلُوى لِكُلِّ عَبْي شَينِي ۞ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَا وَمَاءً عَلَيْكًا فَانْبَتَنَا بِهِ جَنْتِ وَحَبِ الْحَصِيدِ ﴾ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَا وَمَا أَعْلَاعُهُ الْحَصِيدِ فَي

تعلق انسانی ذات سے میئے ندکھ جم سے اس لئے اس کی ذات کے محفوظ رہنے کا نیج ہیں ہے کر) آس کے اعمال سب جارہ عوظ رہتے ہیں ( آس سلسد کے آگے جینے کا نام حیت ا اُخروک ہے) ۔

یمی — مکافائی — ده حقیقت نابته ی کذیب کرنے میں الکا جی بی بنیس بیابت کالتیب کریں کال کیا عالم بھوگا-اه بھی و دونا بسیدی اینسیں اس طرح کشائش بھم اوراضطراب سلسل میں مبتداد کھتا ہے اور یہ روقت ایک جمیت مرکا کھا میں شرے دہتے ہیں و

اور کیمرز مین کو دیکھیں کو اسے ہم نے رگوں ہونے کے یا دیود ) س طرح بھیلار کھا ہے۔ اوراس میں کتے کتے بڑے پہاڑ میداکر دیکے ہیں رمونطادہ دیگر فوا مذک نظام آب فی کی جیب کرمی ہیں جس سے زمین میں متم کی توشعا چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔

یچینزین ہراس تعض کی آنکھیں کھولنے اور مراموس کر دہ تعقیقوں کوسلمنے لانے کے لئے کانی ہیں جوان پر خور ولٹ کرسے توج کرے۔

ادر برے برے اوپنج کمجورہ سکے دخت جن کے فوشے تدب نہ ہوتے ہیں۔ یہ سب کھے ہم نے اتسا نوں کے لئے بطور سامان زمین پرداکیا ہے۔ خدا کے جس فالون کی روسے بارش کے ذریعے زمین مردہ میں زندگی کی مود ہوجاتی ہے انسی سم کے قانون کے مطابق مردوں کو زندگی عطام وجائے گی، رضد کے لئے ہی میں شکل کیا ہے ؟ ) -

(مانون مکافات عمل سے پرائے کا جوجذب ان لوگوں کو حبات اُخردی سے انکار پڑگاڈ کررہا ہے: آئی جذب کے ماتحت ) ان سے پیپلے فیکف اقوام نے بھی اس حقیقت کی تکذیب کی تئی۔ مثلاً قوم نوح - اصحاب الرّس رہیں ۔ توم تمود -

ان سے بوجھوکر یہ ہور نے کے بعد جیات تو کے تعلق شبیری بٹرے میں اوکیا دان کا خیال ہے کہ ہم بہلی بارکا مُنات اورانسان کو بناکر تھا۔ گئے ہیں (جو دوبارہ پربداکر نے کی ہم بیس سکنت نہیں رہی ؟ ایس )۔

(یایہ سیمتے بی کانسان ہو کھے ہوری ہے کتا ہے اس کا ہمیں مہیں ہوسکتا اس کے اسے اس کا ہمیں میں ہوسکتا اس کے اسے ا اسے اعلال کا موافذہ کس طرح ہوسکتا ہے ؟ ان کا یہ تعیب اس می علط ہے ) - ہم انسان کے خالت ہمی (اور ظاہر ہے کہ خالق سے اپنی علوق کی کو ٹی بات پور شید ہ تہیں ہوتی۔ لینڈ اس کے ظاہری ممال تو ایک طوف ) ہم یہ میں جہ جانتے ہیں کہ ہیں کے ول کی گہرائیوں میں کیا اس کے طاہری امرائی و ایک طوف کے مہیب کیا ضیالات اور وساوس گذرہ تے ہیں۔ و بھر یہ بھی نہیں کہ حزالت اور وساوس گذرہ تے ہیں۔ و بھر یہ بھی نہیں کہ حزالت اور وساوس گذرہ تے ہیں۔ و بھر یہ بھی نہیں کہ حزالت اپنی موناوق سے کہ ہیں اِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِقَ فِي عَنِ الْيَهِنِي وَعَنِ الشَّمَالِ فَعِيْدٌ ۞ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِهِ الْآلدَنْ فِهِ رَقِيْبُ عَنِيْدٌ ۞ وَجُاءَتُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَلِكَ مَا لُئْتَ مِنْهُ مَقِيدُ ۞ وَلِفِخَ فِي الضَّوْرِ وَلِكَ يَوْمُ الْوَيَعْيِينَ ۞ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَلِكَ مَا لُئَتَ مِنْهُ مَقِيدُ ۞ وَلَفِخَ فَي الضَّوْرِ وَلِكَ يَوْمُ الْوَيَعْيِينَ ۞ وَجَاءَتُ مِنْهُ مَعْهَا سَلَمِقَ وَمَنْهُ مِنْ وَكُونَ اللّهُ مَنْ عَنِيدًا اللّهُ مَنْ عَنْهُ اللّهُ مَنْ عَنِيدًا اللّهُ مَنْ عَنْهُ وَاللّهُ مَنْ عَنْهُ اللّهُ مَنْ عَنْهُ مَا عَنْهُ اللّهُ مَا عَلْهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَنْهُ اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مَالْكُونَ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مَا لَلْكُونَ عَنْهُ مَا عَلَامُ اللّهُ مَنْ عَنْهُ اللّهُ مَنْ عَنْهُ مُنْ اللّهُ مَنْ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ عَنْهُ اللّهُ مُنْ عَنْهُ مَا عَلَامُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَلّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

الگ ہوکر مبیقی کی ہو) ہم انسان سے س کی رگب جان سند بھی زیادہ قربیب ہیں ، راس ہے ہم سے ان کا کہا چھیارہ سکت ہے ) ۔

ہمارالنظام ہیں ہے کہ ہیر دائیں جائے یہ ایک اس کے اعمال کو تھنوطار کھنے دالی توقیم جمعیشہ کس کے ساتھ ہونی بس

ودصرس کی زبان سے کوئی نفطان کلا اوراڈ صرایک محافظ اور گیبان نے اسے ریکارڈ کرلیا۔

ورموت کی غنتی تو ده ہے جوا کیسے خبیقت بن کرنم الاسے منے آجاتی ہے صالانکومتو دہ ہے جس سے ہترخص کناری س مہنا جا ہنا ہے۔

(اس طرح تمهاری آنکھوں کے سائنے ہوت واقع ہوجاتی ہے۔ سیکن اس کے بعد ہوکھ ہوتا ہے اسے تم دیکھ نہیں سکتے اس کے سئے تمہیں نقین کرنا ہو گاکہ جب السانی ہیکروں کو انسرنو قوانائی مطاکی جائے گی' توبیر' وہ آخر وی زندگانی کا در مرہوگاجس کا تم سے وعدہ کیاجارہا

میں وقت ہر ہوئی اپنے انمال کا بھوسننے کے سے آس طرح حاصر موالت ہوگاکہ رائی کے اعمال کے می فضال کے ساتھ ہوں گئے، ایک اسے پیچے سے ہانک رہا ہوگا اور ڈوسل اُس کی نگرانی کرریا ہوگا۔

ال سے کہا جائے گاکتواں زندگی کے تعنی غفلت ہیں پٹر رہا سوآج ہم نے تیری آنکھوں پر ٹپر ہے ہوئے برائے اٹھا دیتے ہیں اور تیری لگا ہ اس تدر تیز کر دی گئی ہے رکہ دہ محسوسات کی تام دایو ارول کو چیرکر' سابقہ زندگی کے اعمال کے غیر محسوس اور غیر مرنی نتائج تک بلاروک ٹوک پر ہیجے رہی ہے۔ وہ سب تیر ہے سامنے نقاب ہیں)۔ اس کا رایکارڈ کیسیز ہو ہی کے سامنے آیا ہو رافینی ٹو دنفنس انسانی کیے گا کہ یہ ہے 

چنانچهان ریکار ڈیے مطابق ہرا کے کا فیصل ہوگا۔ اور جولوگ شداور نعصب کی ہزارہ تو انہیں خداوند میں سے انکار کریتے اور سرشنی بریتے تھے انہیں جہنم میں بہنچا دیا جائے گا۔

بین اُن لوگوں کو جو سال دو دلت کوروک کرر کھتے تھے وا درائے نوع انسان کی شوفہ نما کے لئے عام نہیں کرنے تھے) جو نظام خداوندی سے سرشی برتتے تھے اور قانون مکا ک کے بارے میں شک اوراصنطوب میں بٹرسے رہتے تھے

ادر جوفعالے اقد ارا درافتیار کے ساتھ اور تو تول کا فتیار داقت ارسیم کرتے اوران کی محکومیت اوراطاعت افتیار کرتے ہے۔ محکومیت اوراطاعت افتیار کرتے تھے۔

ان سب کے تعلق فیصلہ ہو گاکہ آئیں جہنم کے سخت تباہ کن عذاب میں مبتلا کردہ

(ادریہ لوگ اپنے ساتھیوں کے سرالزام دھری گے کہ انہیں انہوں نے غلط راستے

برڈ الائھا۔ لیکن) ہرایک کاساتھی برملا کہدے گاکہ اسے میرے نشود نمادینے والے افیلط

کہتا ہے۔ میں نے اسے تیرے سالون سے سکرشی اختیار کرنے کو نہیں کہاتھ بہتو دہی قلط

رستے برمیت دور کل گیا تھا

خدا کے گاکہ ان جبگرہ سے کہ حاصل نہیں جب تم تک جی آب بہنی چی کھی جب است کے آب بہنی چی کھی جب است کے است کی است کے است کا کہ است کے است کے است کے است کرنے اسک کے است کے است کی است کے اس

(یوں ہر غلط راستے پر چلنے والا جہنم میں جا پہنچ گا \_\_\_\_ اوج نم کی وقتو کاکیا تھکا نہ!) اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا نو مجربوں سے بھر تری ہے تو جاب ملے گا کہ نہیں! عَلِى امْتَلَافْتِ وَتَعَوَّلُ هَلَى مَنْ مَرِيْنِ ﴿ وَالْفِقِ الْجَنَّةُ الْمُنْقِينَ عَلَيْ لَعِيْنِ ﴿ هَنَامَا تُوْسَلُو وَالْمَا مُنْ مَنْ الْحَلَى الْجَنَّةِ الْمُنْقِينِ فَالْمُنْفِينِ فَالْمُنْفِينِ وَهَا الْمُنْفِينِ وَهَا الْمُنْفِينِ وَهَا الْمُنْفِينِ وَهَا الْمُنْفِينِ وَهُمَا الْمُنْفَاقِينَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللل

مجى بہت ى گنجائىڭ جەرسى بىن جانے دالا اپناج بىنى ئودى نىدىكا اور بىنے سائق لىكىر جانا يەنى .

ورسری طرف برنٹ کومنٹفیول کے بالکل فریب کر دیاجائے گا۔۔۔۔وہ ال سے دور نہیں کئیے۔ دور نہیں کتھے گی۔ دہر باک کی جزئت اس کے اپنے اندر ہونی ہے۔ اس دفت اس کا شعور نمایا ہروہا بین گاہ

ن ہے کہاجائے گاکہ یہ وہ جنت ہے جس کائم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ لیبنی ہر آل شخص ہے جو تمام معاملات بس ہمارے قالون کی طرف رجوع کرے اوراس کے خلاف جسنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اوراس حقیقت کو ہرونف اپنے سامنے رکھے

ہے ہے ہو جی سے درجہ اوروس سیدے ہو ہوں سے اور درجہ کے اور س) کی خلاف رنگ کے ساتھ آل کی خلاف رنگ کے ساتھ آل کی خلاف رنگ کے سیا کھ آل کی خلاف رنگ کے سیا کھ آل کی خلاف کے سیا کھ آل کی خلاف آجائے۔

ان سے کہا جائے گاکہ تم امن وسلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجہاؤ جنبی زندگی کا دورہے۔

ان کے بیتے س جنت ہیں وہ سپ کو ہوگا جس کی وہ آرز دکریں گئے ۔۔۔ بلکہ
ان کی آرز دوکر سے بھی کہ ہیں : یا دہ - زانسانی آرز دیکی آس کے موجودہ شعور کے مطابق ہوتا
ہیں - وہ زندگی کی اگلی ارتفت انی منزل کا شعور نہیں رکھتا - اس ایتے اس کے سعان کوئی سنین
آرز داآس کے سینے میں ہیدار نہیں ہوسکتی - خدا کا طلم لا محدود ہے - اس ایتے وہ جا تا ہے کہ
زندگی کے ارتفت انی سفر کی ہرمنزل میں انسیان کی ضروریت کیا ہول گی ا

ر الدرسول؛ ن مخاطبین سے کہوکہ یہ ہے خداکا قانون مکافات سیکن اس کے لئے اس کے الجمال کے اہتمال کے اس کے لئے اس کے لئے اس کے اللہ میں ایک کا انتظار صروری نہیں ۔ تومول کے اہتمال کے تاکج توال دیا میں بھی سامنے آجائے ہوگ ہواک مہمانے ان سے بہلے کتنی قوموک ہواک دیا میں بھی سامنے آجائے توال ہواک

إِنَّ فِي َ ذَٰإِلِكَ أَنِكُمْ لِمِن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ الْفَى السَّمَعُ وَهُو شَوِيْدُ ۞ وَلَقَ لَ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّا مِنَّ قَوْمَ مَسَنَاصِ الْعُوْمِ ۞ فَاصْبِرْ عَلَ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّعْ بِحَسْ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ ۞ وَمِنَ الْيُلِ فَسِيْفَ مُو اَدْبَارَ السَّبُودِ ۞ وَاسْتَوْمُ بِيُومَ بِينَا لِلْمُنظِونَ مَكَالِهِ قَرِيدٍ ﴾ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ ۞ وَمِنَ الْيُلِ فَسِيْفَ مُنَ الْمُؤْدِدِ ۞ وَاسْتَوْمُ بِيوَ مَيْنَا لِلْمُنظونَ مَنَا لَا مُعَالِيهِ قَرِيدٍ ﴾ يَوْمَرَيْنَمَهُ وَلَ المَّنْهِ عَلَيْ الْمُنْعِمَةُ وَالْحَيْوَمُ الْمُؤْدِجِ ۞ إِنَّا لَمْنُ مُونِي مُنْ اللهُ الْمَصِلُونَ ﴾

كردياجن كي قوت اورگرفين إن يركبيس برهكريمني-

ر جب ان کے سامنے تباہی آئی تو ) انہوں نے کئی شہر شرب کو چھان مالارکہ ہیں پناہ مں جاتے بسکین ، نہیں اس سے کہیں ہی بناہ ندس تک-

ان ارسی شوا پرس ہراس شخص کے سے سامان عمرت ہے جس کے سینے میں زمادہ د ہے رسی حومقائق ہداز تو دغور کرنے سے مہم نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے) یا جو کم از کم دوسرے کی بات کو فورسے سنتا ہے ادر مجراس کی نگرانی کرتا ہے۔

ران لوگوں سے کہوکہ وہ اس طیم حقیقت برخورکریں کہ افدائے کس طرح اس محیرالعقول کا گئے۔ کا گذار کے ان کو بدراکہ یا۔ اور کھراسے چھوٹ میں محاصل سے کرارکراس منعام کے لئے۔ اور اس سے کہ ارکراس منعام کے لئے۔ اور اس سے کہ ارکزاس منعام کے لئے۔ اور اس سے کہ ارائی دکان مجی محسوس تہوئی۔ راس سے انسانی زندگی کو مزیدار لقائی مواصل سے گذار نے کے سئے اسے کو سے وقت ہوگی ہی۔

(اس كربعدان في لغين سے تكوؤ بوگا) جس دن جنگ كے بيئے آواز دینے والا بہت قریب سے آواز دے كا رئيسي بيدلوگ جملائر نے كميائے مدینیہ كے قریب آپہنچیس كے ما

سرسی سے اوارو سے ہار ہی ہوگ اسٹر سے اور سے سیست میں اور سے سیست بن کرسائے آجائیں گئے۔ اُس وقت ہرا کے کو باہر سکل کر سیدان میں آجا نا ہو گا

ر کیا۔ مجھر میدان جنگ میں اموت اور حیات کا فیصلہ مار سے قانون صلاحیت کے مطابق کا رسینی و بی گروہ زندہ رہے گا جس میں زندہ رہنے کی صداحیت ہوگی تہم )- اوراس تصادم کا يَوْمُ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ﴿ إِلَّ حَشُرٌ عَلَيْنَا لِسِيرٌ ﴿ فَعَنْ أَعْلَمُ مِمَّا يَقُولُونَ وَمَّ أَنْفَ عَلَيْهِ مَ رَجِبًا إِنَّ فَذَكِّرْ

# بِالْقُوْانِ مَنْ يَغَالَفُ وَيَعَدُ

آخری نیخه سی کشمکش حق و باطل کے فالون کے مطابق میلائی۔

اُس وفت 'مین ان کے سامنے سے بٹری نیزی سے بٹنی جائے گی۔ ربعبی وہ آگے۔ میں بٹر چر سی سے۔ بیچھے بیٹنے جائیں گے )،

إن الشكرول كوميد ل جناك مين اكتفاكري بهرسة التي كو تعي شكل بهي بوكا (لبيدًا ' قو ' ان كى با أول كى طرف نه جا) بهم جائت بي توكيد به تبية بي - نوان يرسته رماً بناكر نهي معيالكياك انهي در دستى علط راستے سے روك دے الوان كے سلت ستران ميش كرتا جا- آل سے دہ شخص نصیحت ماصل کرے گا جو ہمارے قالون مکاف نند کی کا نِسنر ، کی سنے ڈریا مع دلین اس قانون سے س کے مطابق ہر غلط روین کا بیتجہ تباہی اور سرباوی ہواہیے)۔











### إِنْ بِهِ وَاللَّهِ الرَّهُ مُ مِنْ الرَّزِيدِ فِي

## وَالنَّ رِيْتِ ذَرْوًا أَنْ فَالْحِيلَةِ وِقْرًا أَنْ فَالْجِي يَتِ أَسْرًا أَنْ فَالْمُقَيِّدَةِ أَمْرًا أَنْ الْمُوَاتِ الْمَاتُوعَدُونَ أَصَادِقٌ فَيَ

تا کا وہ ہم عنیں جو پہنی م خدا دندی کی نشر اشاعت کرتی ہیں۔ در نظام خدا دندی کے قیام کی در اس کا در اس کے قیام کی در در اس کے عظیم اوجہ کو اپنے کندھوں برائٹھائے آجہ تہ آجہ سند آگے بٹر ہے جلی جاری آیں' اور یوں اس خدا نی بیروگر م کو عالم انسانیت میں نقسیم کر رہی ہیں''۔

یوں اس خدا نی بیروگر م کو عالم انسانیت میں نقسیم کر رہی ہیں''۔

له ان آیات کا پیمفہو بھی بوسکتاہے۔

وه بوائي بو بحول کاطرون منتقل کرے سب پخلیق کو آئے بھر جاتی ہورہ ہوں بتی جو دلول کے شکیزوں کو بینے کندھے دوسرے بچول کی طرون منتقل کرے سب پخلیق کو آئے بھر جاتی ہیں ، وروہ ہوں بتی جو دلول کے شکیزوں کو بینے کندھ پر لئے نئے اوٹی میں اگر بائی سے سامیان رق بدیا بہو ۔ اوروہ ہوائیں جو ایک خاص موسم ہیں ایک طرف جلتی ہیں اور دو مرسے میں دوسری سمعت ناکدان سے کشتیاں آسانی سے اوھوادھ طبقی رہیں ۔ اور صوف ہوائی بی نہیں بکارت کا کا تانی تو تی جو خلاکی کی میں برسے تعلیقی نطا آئی مقبقے نظا آئی سب کے لئے تی نظا آئی سب کے دنیا میں ہرس بنائی جو براکر کے مہاہی واقعی )

إِنَّ الدِّيسُ لَوَاقِمٌ ﴿ وَالنَّمَا ۚ وَذَاتِ الْحُبُكِ ثِ إِنَّكُو لِفِي قَوْلِ تُغْتَرَافِ ﴿ ثُوفَاكُ عَنْهُ مَنَ أَوْكَ ۞ تُستِلَ الْخَرَّصُونَ ﴾ أَلَذِينَ هُو في غَمْرَةِ سَاهُونَ ﴿ يَنْعَلُونَ أَيْلَانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿ يَوْمَهُو عَلَى النَّارِيفُونَ ﴾

## ذُوْقُوْ افِتُنْتَكُمُ مُ هُنَا الَّذِي كُنْتُوْيِ تُسْتَغِيلُونَ

بيتم أنساني دنياسية كل كردراس فصالت مادى يرفوركرواورد يجهوكه اس فصالت مادى يرفوركرواورد يجهوكه اس ب مخلف اجرام البين اوليس مبولى ت أوت كركس طرح البين المين راستون مين نهايت محکم طور پریھڑوپ کر دس ہیں۔ یہ سب قانون کی زنجیرس بندھے ہوئے 'ایک سزل کی طر رو آن دوان جاریه چین- د ای طرح این حدو د فراموش فضامبی این اجرام کا ایک ال بجها ہوا ہے ہوایک منعین بروگر م کے مطابق مصرف عمل ہے۔ اوران میں سے ہرایک كى حركت كارخ أيك بى منزل كى طرف ؟ ٠

أيكن تم موكر عمبارك خبالات معي اللّه اللّه بي اورمنزلس معي جداحدا ریه نهیں کر تمہیں میرای اس طرح کیا گیا ہے کہ تحقیق راستوں پر <u>حیانے کے لیے ج</u>و بهو-بالكل بيس بنهيس ليف الميات بواسته منتخب كرف كالفتبارد بالكياب، جويم ميس عليج استه جيودُ كرفلط واستدا فتنياركر الجابت است ده واستده فنياركر في وياجا ياست نكسى كوزبردستى صبيح إستضير حيلايا جأناب اورنهى استزبردنى فعط واستضير والامإناب ركاسناني نظام مي ادران الأرميس يي بنيادي مرت الها-

يدمجي نبيس كه غلطاراست اختياركرف والواسك ياس كوتي محكم على دلس اورسند مونى ب- وه عض الكليس دورات اور تياسات كى بناير فيصل كرينة بن

7 ال كه يه فيصل جهالت برمعنى جوت مين وه ليندآب كوهيشت سه برخرر كحقي حالانکر حقیقت کاعلم حاصل کرنے کے ان کے یاس وراتع ہوئے ہیں رسی عقل کی آنکداور دى كى روشنى اسكين وه كهي شفيد كى سه اس طرف آئے ہى تنبين.

(جِنا بِخِيان لوگول كى إسى دَمِنيت اور رُوسَ كانتج بين كرجب نوان يت مكافات اللي 14 بات كراب توبجائے اس كے كريواں احمول اور فالون كى صدافت كوت ايم كري طنزل موجة این کرده دن کب آئے گاجب البین ان کے اعمال کی سزاملے گی ؟ 7

ليىنى دە دن جب بەن عذاب بىل مانو زېول گے توانبىي تباه دېرباد كركے ركھ ديكا-ادران سے کہامات گاکہ ہو فق تم بر پاکیا کرتے تھے ان کے تابیج بھات یہ ہے دہ

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنْتِ وَعُمُونِ فَ الْحِنْ مِنَ مَالْمَهُ وَرَقَهُمُ أَمَّهُ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ ﴿ كَانُواْ مَنْ الْمُعْرَوْمُ مَا الْمُعُورَةُهُمُ أَمَّهُ وَكَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ ﴿ كَانَا مُعُورُومِ ﴾ وَفَي الْمُوالِهِمُ حَقَّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحُرُومِ ۞ وَفِي السَّمَا وَالْهِمُ حَقَّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحُرُومِ ۞ وَفِي السَّمَا وَ فِي السَّمَا وَالْمُعُمُونَ ۞ وَفِي السَّمَا وَ وَفِي السَّمَا وَ وَفَي السَّمَا وَ وَفَي السَّمَا وَ وَفَي السَّمَا وَ وَفَي السَّمَا وَوَقَا الْمُعَالُونَ وَالْمُولِينَ ۞ وَفِي السَّمَا وَ وَفِي السَّمَا وَوَقَا الْمُعَالُونَ وَالْمُعَالُونَ وَالْمُولِينَ ﴾ وَفَي السَّمَا وَالْمُولِينَ فَي وَالْمُعَالَمُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللْمُعْمِدُونَ ۞ وَفِي السَّمَا وَ وَالسَّمَا وَالْمُولِينَ فَي الْمُولِينَ فَي وَالْمُعَالَمُ وَالْمُولِينَ ﴾ وَفِي السَّمَا وَالْمُولِينَ فَي السَّمَا وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ الْمُعْمَالُونَ وَالْمُولِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

عذاب مِن کی بایت تم اس فدر جاری مچایا کرتے تھے ان کے مینکس وہ لوگ جو توانین خدا دندی کی نگیداشت کرتے ہیں' باخ دیمبار کی زندگی مسکریں سیکس ایر

بسروریا ہے۔ اور خدا کی راوب بیت مات کی تمام خمتوں اور آسائٹوں سے بہرہ یوں گے۔ یہ آپ کانہوں نے اس سے بہتے نہایت صن کاران انداز سے زندگی بسری بھی یہ آئ کا کیل ہوگا۔

ان کی کیفیت یہ بختی کر دید دن بھر خدائی پر دگرام کی تحییل میں سرگرم امل رہتے ستھاؤ میری والوں کو اس کے فیسٹ پہلوؤں پر یا ہمی شاورت سے عور دخوص کرتے تھے اس کے

ہمیں مسوے ہے۔ اوراس کے بورجب صبح کو اسپنے پر دگرام کی ابتداکرتے تھے تو اس آرزد کے ساتھ کددہ ہم تخری توت کی شرائگیزی سے معنوظ رہیں۔

اوران کی عملی زنرگی یہ ہوئی تعتی کہ وہ اپنی محنت کی کمانی کو صرب رہی نات کے لئے مضوص نہیں سمجتے بھے بلکہ ہی میں ہراس شخص کا حق ہوتا تھا جس کے پاس اس کی توز سے کم ہویا جربالکل کما سکنے کے قابل نہ جو۔



وَسِمُهُمُ وَالْتُ عَجُوزُوعُهِ فَيْهُ

حس سے ہر قرد کو ہی کی ضرورت کے مطابق سیامان زمیت ملتا جائے )۔ اس عور وٹ کرکے بعد وہ علی وجہ الیصیرت اس بینین تک پہنچ جا آ ہے کہ اس نظا کا زندگی کے جن خوشہ گوار ترائج کاخدا نے وعدہ کیا ہے وہ بالصرور مرتب ہوں گے۔

یول وہ کائناتی نظام میں فدائی رقوبہت کری کے شاقدہ کے بعد پوسے تم ولقین سے لیکا اٹھتا ہے کہ زبان وی سے ہو کچے بہان مور باہنے وہ ایک تقیقت ہے ۔۔ اسی حقیقت جیسے واس کے تعمق ہم خود بات کر رہے ہوں .

واگریہ لوگ ان کا کتاتی ولائل وشوا پر سے بھی مطائن نہیں ہوئے کو ان کے سائے گئی واقعات بیش کرواورا نہیں بتا وگام سابقہ کی غلطروش کے س قدرتہا ہ کن بتائج برآمد بہو منعے۔ مثلاً قوم لوط کا ماجرا حس کی ابت دا ، ان معزز بھانوں کے تذکر ہسے جوتی ہے جو ابراہیم کے یاس آئے بھے۔

جب وہ اس کے پاس آئے تواسے سلام کیا۔ اس نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیالیکن وہ آس کی پہچان میں نہ آئے کہ کون لوگ ہیں۔ وہ اسے کچرا وہرے سے معلوم ہوئے۔ رسیس وہ اور پرے ہی کیوں نہ ہوں تھے تو ہمان - ہی لئے ہما توں کی تواسع ضروری گیا۔ چنا نچری ابرائیم کھرس گیا اور ایک جمدہ مجھڑے کا بھنا ہواگوشت ہما توں کے لئے لئے آیا رہائیا۔

اوران کے سامنے بیش کرنیا۔ لیکن ال نے دیکے اگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے۔ اس نے ان سے کہ اگر آپ کھانے کیے ول نہیں ؟ (ال پر بھی وہ کھانے کے لئے آبادہ نہ بھے آبو) ابل تیم کو کچھ لمبرٹ سی جوئی۔ ہل اِنہو کہا گھہاؤ نہیں۔ ہم سے ڈریٹے کی کوئی بات نہیں۔ دہم وست بڑی ہم خدا کے سول کی سول کی ا

مہار ہرو ہیں ہم اسے روسی اول ہا ہے۔ اوراس کی طرف سے تہیں ایک ایسے بیٹے کی فوشخبری نیتے ہی جو شراصاصبطم ہوگا، ابرا ہیم کی بیوی نے بیت تو انتہا ئی تعجب سے ماسے پر ایمتدارتے ہوئے کہالکیافوج

# قَالُوَاكُنْ إِلِي قَالَ مَ يُلِو أَنَّكُ هُوَالْمَحِكِيْمُ الْعَلِيْمُ

ایک بٹرصیا بانجے 'جس کے ہاں جوانی کے زمانے میں اولاد نہ ہوئی 'اب س عمر میں اُس کے ہاں لاکا پیلام وگا! ہاں لاکا پیلام وگا!

ہاں اوکا پیدا ہوگا! انہوں نے کہاکہ ہم نے یکچھا ہی طرف سے نہیں کہا ۔ یہ تیرے رب کا پہنام تھا جو ہم سے تم آک پہنچا یا ہے۔ اورجب یہ خدا کا فیصلہ ہے تو تھنٹا ایسا ہو کر رہے گا۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تہارے ہاں پہلے والا دکیوں نہیں ہوئی کھی اوراب تم میں یہ صلاحیت کس طرح بید ہو سکتی ہے۔





قَالَ فَمَا خَطْبُكُ وَإِنَّهَا الْمُرْسَافُونَ۞ قَالُوْا اِنَّا أَرْسِلْنَا إلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾ لِلْرُسِلَ عَلَيْهِ مَّ حِجَالَةً وَن طِلْمُ فِي مُسَوَّمَ اتَّعِنْ لَرَ يُلْكُ الْمُسْرِ فِيْنَ۞ فَاخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُوْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدِّنَا فِيهُا عَلْيَرَبَيْتِ وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞

(ابابر بہتم بھی گیاکہ دہ خواکے رسول بیں اور کسی خاص بہم کے لئے آئے ہیں اس کے اس سے بوجھا کہ وہ خواکے رسول بیں اور کسی خاص بہم کے لئے تہ ما مور ہوکر آئے ہو؟

انہوں نے کہاکہ بیں ایک بھرم قوم کی طوب تھیجا گیا ہے۔ دوہ پٹی برسننہوں بی اللہ معامات مریح شاہات مریح شاہات کی طرح کھڑا ہے۔ لینے لئے ہیں سے حفاظت کا کو نی سمان کر بیں! اگر دہ آی طرح حدود فراموث لیے نے ہی سے حفاظت کا کو نی سمان کر بیں! اگر دہ آی طرح حدود فراموث لیے ان پر مذاب خواوندی ان چیزول کی شکل ہیں وارد ہوگا جن بران کی موت کا بینجام کوندہ ہے۔ جوقوم بھی قانون تھی میں حدود فراموث بوج اے آس کی تباہی لازی ہوئی ہوئی کوندہ ہوئی جو ان اور کی مواکون کی مواکون کی مواکون کی ان اور کی مواکون کی تباہی لازی ہوئی ہوئی کو ان اور کی کھر کے مواکون کی گواندا ایسانہ خواد (سو ائے لوط کی ہوی کے دوال نے کا کر بھاظت در مری جاری ہوا ہوئی اور باقی سے گھرانے کے لازور (سو ائے لوط کی ہوی کے دوال سے کل کر بھاظت در مری جاری ہوگئے اور باقی س

تباه بورگتے۔

آل دافعہ میں ہو آل بٹی کے کھنڈرات ہمنفون چلا آرہا ہے ان لوگول کے لیے عمرت و مومظمت کاسامان ہے وغلط روٹ زندگی کے الم بھیزانجام ہے ڈریتے ہیں ۔

اوراسی طرح موسلتے کے نفتہ میں ہی دارباب بصیرت کے منتے حقیقت بینی کی ، شانیال بیں . جب ہم نے است فرحون کی طرف واضح دلائل و قوانین نے مے کر بھیجا

فرعون نے اپنی فوت کے زعم میں این فوائین سے دوگردانی کی اور دونگ کے متعلق کہاکہ وہ وہ گئی کے متعلق کہاکہ وہ یا ت

سوہ ارسے قانون مکافات نے اسے دراس کے لاؤٹ کرکو اُن کے جُرم کی پاؤٹ لیل بیکرا۔ اوران کابیٹرہ ٹو دان کے اپنے ہائھوں غرق ہوگیا۔ وہ تھے ہی آی کے سنحق.

اوراسی طرح قصائہ توم عاد نہیں بھی رہمارے و کون مکا فات کی نشانیا ل ہیں ، جب مہر نے ان بریاد کرن انگیز آندھی کا عداب بھیجا

س كى شدّت كا عالم يائتناك جوجزاس كى زومبى آئى تحقى بوراج را دوكرره جاتى تحقى دوكسى كومبيح وسالم جيوثرتي بى منهين تحق-

اور توم ئٹو دیے واقعہ میں ہی واسی طرح ہار سے قانون مکاف ت کی نشانیاں ہیں، ہے ہم نے انہیں ہلت دی اور کہا کہ اس گرت میں وہ سامان زلسیت سے انجھی طسٹرح منا یہ دو اکٹر الیں اس کے انتہاں ہیں۔ منا یہ وہ الٹر الٹر الیں ا

سیکن انہوں نے دہات کے آس د نفے سے فائدہ نہ اٹھایا ور توابین خداوندی سے
کشرشی اختیار کرلی جنا بخیہ

رقبورنستانج كاولت آياتو، و كيفتى دينية أنهيس ايك بو ماك زلزل في ايكراء دان كم تنكير فه دعو مصرب خاك بي مل كتري اوران ميس انتى سكت بعي زرى كدّر في كالعام



مُنْتَصِرِينَ ﴿ وَالسَّمَاءَ وَمُنَ مَنْ الْمُعَوْقُ وَمِنْ مَنْ الْمُعَوْقُ وَمَنْ الْمُوسِونَ ﴾ وَالسَّمَاءَ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالله

ایک بار بھراڑھ کھڑے ہوتے۔ بااپنی مرد کے لئے کسی کو بلاسکنے سے خدا کے قانون مکافات خلاف مدد کون در سے کتا ہے ؟

ملات مردوب سے سہاد ہوئے کا اسے اور الت سے بہلے قوم نوح کئی۔ اس نے بھی غلط رُوٹ اختیار کر رکھی تھی آجرکے اس نے بھی خلط رُوٹ اختیار کر رکھی تھی آجرکے اس نے بھی خلط رُوٹ اختیار کر رکھی تھی آجرکے

یجے بی وہ سباہ وجربا وہوں ہے۔ (بیرہے بہارا قافین مکافات جس کی رُوسے اتوام سابھہ کابیا نجام ہوا۔ یہ تمام سلسلہ کائنات آئ قانون کو نتیج فیرین نے کے ایئے سرگرم عمل ہے۔ یہی رجہ ہے کہا ہم نے آس سماوی کائنات کو 'بو نضا کی بلندیوں میں کیسلی ہوتی ہے اپٹی قرت واقٹڈ ارسے بنایا ہے ----اور

ہماری قوت کی وسعت صدو دناآشنا ہے۔ اور زمین کو ہم نے راس کے گول ہونے کے باوج دائل طرح ) بھیادیا ہے کہ وہ نمارت کے لئے وجہ آسائش نے ۔۔۔۔۔اور دیکھو ؛ ہم کمیسی لطبعت رفقیں آسائٹیں پیدائینے

والے بن! ادر بم نے ہوشے کے ساتھ ووسری شے اس طرح بدیا کی ہے کہ دہ دو اول مل کراکیہ دوسرے کی مکیل کا باعث نبتی ہیں -

من بهم نے اِن امور کابیان این لئے کہا ہے کہ تم خوا کے اندار کی ہم گیری پر فور کرسکو۔
اور تمام علط راستوں کو چپور کرائس کے راستے کی طرف نیزی سے چل نکلو۔
میرا فریض کرند گی ہے ہے کہ میں تنہیں علط رُوس کے تباہ کن ڈیٹا گاہ کرنا
ریہوں۔ اور تم مکسی اور ٹورے کو خدا کا مہسر شیار ہو۔ اس کے سوا کا کنات بی کسی کا اختیار اوار تعلق

نہنیں بیں تئی خدائی طریق اس بائے لئے مامور ہوں کئنہیں تمہاری علط رُدِق کے شائج سے آگاہ کرتار ہوں -د اس سے جواب میں یہ لوگ تمہار سے خلاف طرح طرح کی ہائیں کرنے ہیں لیکن التَوَاصَوَارِم ثَلْ أَمُ وَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُ وَقَالَتَ بِمَلَّوْمِ فَا ذَكَّ مِنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا خَلَقْتُ الْمِحِنَّ وَ الْإِنْسَ الْأَلِيغَيْرُ رُبِ ۞ مَّا أَرِينَ مِنْهُمْ مِّنْ مِنْ أَوْيِهِ كَالْمَعُوالتَّ لَأَقُ ذُوالْقُزُو الْمَدِينُ

جس طرح توکوئی ا و کھارسول نہیں 'ای طرح 'ان خالفین کی بیروٹس بھی نرالی نہیں) <del>آت</del> <u>پہیں بھی جن اقرام کی طروت رسول بھیمے گئے انہول نے بہی کہا تھا کہ وہ محبولے مگار ہیں'</u>

ان باتول سے بطاہرانیا لظرآتا ہے جیسے ہرجانے والی توم آنے دالی توم کودسیت رب تی ہے کرئم اس تھے کی دعوت انقلاب کا جواب ان بالوں سے دینا کیکن تقیقت ہے ہے کی ان لوگوں کی مفاد پرستیاں انہیں فافون خداد ندی سے سکرشی اختیار کرنے برآسادہ کرتی رہتی ہیں (اور چونکہ ذہنیت ایک میسی ہوتی ہے آپ لئے اس کا مطاہرہ بھی تی جاتی صورتول میں ہو تا رہتا ہے۔ یہ دہے کہ اس دعوت انقلاب خلاف رقی مل آک جیسا ہو چلاآرہ ہے)

المدامم ان كي ال مم كي الول سيدل كرفته ديود اوران سيمالك بهدف كرايخ يروكرام كى تميل من منهك ربور الساسيم يركوني الزام بنين آئے كار وكيونك تم ف فريضة تْبْلِيغ اداكردِ يا )-

اوُان توانين كوجها عديد مؤسنين كرسائي بيهم اورسلسل لاتحا- اس سات عزم وکردار میں بخت کی بیدا ہو مائے گی اور لیال بطئ رتین کاران کے لئے سرانین مجشس آگ بروگا-

ادراس خفیقت کویا در کھوکرانسان -- خواہ وہ مہلب شہری ہول یا صحالے خانه بدوش غيردبذب قبائل -- ان كى تخليق كى غرش وغايبت اى صورت ببر بورى موسكے كى كرية توانين حدا دندى كى اطاعت سے اسى صلاحيتوں كى نشوونماكريں راور أبيل نوع ان ن كى يردر ب عامه كے ليئے وقت كركے عالمكير نظام راوسين مشكل كريس ،-2 اس نظام کی شکیل سے ضاکا کے فائدہ نہیں۔ تمہارای فائدہ ہے۔ خدا مددل

ليرمنين جابنا- نهر باب زيست اور نسامان تورونوش ·

وه بدون سے کیاجا ہے گا ؟ وہ تو تو دسری صوت کے لیے الل زق جنیاکتا

# نَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

اور بٹری محکم تو توں کا مالک ہیں و اس طرح 'جو نظام روبیت 'اُس کے نوانین کے مطابات متشکل ہوگا' وہ بھی کسی سے اپنے فائڈ سے کے لئے کچھ نہیں ملنگے گا۔ اس سے نوع از بیان ہی کا فائڈ ہ مفضود دمطاوب ہوگا ) .

بی ایکن اگریہ لوگ اپنی تنخلیق کے آل مفصد کو پورانہیں کرتے بلکہ اس سے سکرشی بر بیں توان کا انجب ام بھی ان ہی لوگوں جیسا ہوگا جنہوں نے ان سے پہلے اس منتم کی رکشس اخت مارکی تھی۔

سیکن یہ بات اپنے وقت برسامنے آئے گی یہ لوگ اس کے لئے جلدی نہ مجائیں۔ ان کا ڈول رہمیانہ ) محرر ہاہیے۔ ہوئنی دہ لبر زہوا' یہ تباہ ہو گئے۔ سو' جولوگ اعمال کے طہور تبایخ کے دقت سے انکارکر تے ہیں اور خلاکے فالون مکافات برلقین نہیں رکھتے' ان کے لئے کس قدر تباہی اور بربادی ہے !



ۅؘالطُّوْرِ ﴿ وَكِنْتِ مِّسُطُورِ ۗ فِيْرَ فِي مَنْشُورٍ ۞ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۞ وَالنَّمَعْفِ الْمَرَفُوعِ ۞ وَالْبَحْرِ الْمَسْمُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ لَوَاقِعُ ۞ مَّا لَكَ عِنْ الْمَعْمُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ لَوَاقِعُ ۞ مَّا لَكَ عِنْ وَافِيمٍ ۞

آسمانی رہند و ہواہیت کاساسیلا جس کی منود کھی طورسینا پر ہونی واورکھی کوہ زیر ہو پر ﷺ ﷺ ما - اور پیکت ب رہند آن ) جو نتہارے سامنے زم جھلی پر لکھی ہوئی موجود ہے او جس کی نشروا شاعت ڈور ڈور ٹاک ہور ہی ہے۔

اور بیضا کا آبادگھر دخانہ کعبہ) جو اُس نظام خدا دندی کامرکز ہے جس کا ضابطہ یک اُلکِ دراس کے ساتھ ہی دار باہنے کر دلنفر کے لئے ، یہ آن ای کا کنات اور فضائے اِسپیطام ایجید نگاہ' بلنداوں نک تھیلی ہوئی ہے۔

اور نیج به بمجر بورسمندر جوابنی پوری وسعنول اورگهرایبول کے ساتھ ایک دوسر کے سے ملے ہوئے وسر کے ساتھ ایک دوسر ک سے ملے ہوئے چلے جارب ایسی ایس ۔

یسل از میشده در در در اوغضیم کارگیر کامنات اس پرشا برمی که خواکا قانون سکا قا رحس کی ژویے برعمل ایک مین نتیجه پدیاکر نامی هیجی - ایک حقیقت تابتہ ہے ایس کی رُوسے ان خامین کی غلط رُوش زندگی ان کے بتے تباہ کن تمائج پیداکر کے رہے گی - اور نیا

بَنُومَ تَنُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَنَسِيرُ الْحِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيُلُ يَوْمَهِنِ الْمُكَذِّبِينَ ۞ الَّن يُنَ أَمُّ فَ خَوْضِ يَلِعُنُونَ ۞ يَرُمَ يُنَ عُوْنَ إِلَى نَارِجَهَنَّمَ دَعَّا ۞ هٰنِ وَالتَّالُ الَّتِي كُنْتُو بِهَا تُكُلُ بُونَ ۞ أَهْسِحُرُ هٰنَ آلَمُ إِنْ تُنْهُ لَا تُبْصِرُونَ ۞ إصْلَوْ هَا قَاصِيرُ وَالْوَلَا تَصْبِرُ وَا "سَوَاعٌ عَلَيْكُو إِنَّمَا تُجْزَعْنَ

#### مَا كُنْتُوْرَعْمَالُونَ ﴿ إِنَّ الْمُثَّوَيْنَ فِي جَنَّتِ وَلَحِيمُ ﴿ مَا حَنَّتِ وَلَحِيمُ ﴿ مَا

كى كونى قوت استىلانېيى سكى كى-

ی وی و سامی بین سان می این سان کاد قت آئے گا، توب برس بڑے مکرش سروار اس کی انظراب انگیزی اور کی می است کا دور می این سان کی انظراب انگیزی اور کی میں این کی جیسے پاؤل تنظیم و نداز میں میں میں میں ایک کا برو

جبابر سب بینے اپنے تقوم سے ہست ہو بتیں گے ج اس وقت فی تو گوں کے لئے تما ہی اور بر بادی ہوگی ہوضوا کے قانونِ مکا دات کو

بختلات ہیں۔ بینی بوزندگی کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے بلداں سے کمبیل کھیل رہے ہیں ان کی تمام سی وکاوش بیش پاافتہ دہ طبیعی مفاد کے حصول کے لئے ہے اوراسی میں وہ منہک تنظ بیس د حالانکہ طبیعی مفاد کا حصول مقصود بالذات بہیں ہونا چہتے باکہ اسے بلندائ فی اقداد

کے تحفظ کا ذراجہ بننا چاہیئے)۔ جس دن ان سب کو گھیرکر تہا ہی کے جہنم کی طرف لایا تبائے گا وران سے کہا جائے گا کہ بیسہ وہ تہاہ کر دینے والا عذب جس کے شعلق تم کہا کرتے سکتے کہ یو ہتی جبو ٹی بات ہیں ہیں۔ اب بتا ڈکہ کیا بیچھوٹی بات کئی یائی الوا تعدیمہار سے سامنے موجو دہے ؟ کیا بیت ہی کہا کہنیں اب بھی دکھ لئی دیتی ہے یا نہیں ؟

بلواب اس تباہی کے اندر اسے ہمت سے برداشت کر دیا وا ویلا میا و اسے کھے فرن نہیں پڑے گا۔ یا در کھوا یہ کوئی باہر سے لائی ہوئی آگ نہیں یہ فور تمہارے اپنے اعال ہیں جوئم پرتیا ہی بن کر جیدر ہے ہیں۔ یہ تباہی اُن ، عمال کے اندر پوشیدہ کئی ان کے بوئس متقین جنتی معاشرہ میں ہوں کے جیاں انہیں ہرتم کی ٹوٹ گواریال کے

ٷؠؠڹٙ؞ؠ؆ٵؖڶ؆ۿۅ۫ڔٵٞۿۄ۫ وٙوف ۿۅؙڔڷۿۅؙۼڒٵۘڹٵڶڿڿؽۅ۞ڬڵۊٞٳۯٳۺٞڔؖؽۅ۠ٳۿڹؾٚٵ۠ؠؠٵؙٙٛٛٛٛڝؙڬڗؙٷ ۼؙۺڵۏڹ۞ۺڐٙڝٟڹڹ؆ڶۺڔۅٞڞٷۼڐ۫ۄٝڔۯٷڿڹۿ؞ڽٷڝڝڣ۞ڒڵڵڸڹڹٲۺڎۯٳۅٵڰڹػڰٷ ۮؙڒؚؾۜڰؙٷڔٳؽڛٵڛٵڂڡٞڹٵؚڡۣۅ۫ۮؙؠۨ؞ۑۜؾۿۄ۫ۅؘڝٵٞٲڷڎڹۿۄؙ؈ٚٛۼڛٳ؎؋۫ڹڹۼٛؠ؋۠ڰڷٵ؈ٛ؆ؠٵٙڰۺۘ ڔٙڝۣڹؖڽ۞ۅٙٵۻۮڎۿٷؠۼٳٚڮڹڗؘڰۼۄؿؚۺٵؽڞ۫ڰۯڹ۞ؠۜؽٵۯڠڹۏۏؠٵڬڵۺٵڵٳڬٷٷۼڵٳڰڰٷٚٳؽؽؖۄڰ

آسالشين نصيب بهون كي-

ان کے نشو ونما دینے والے کی طرف سے جوسامان راہ بتیت آئیبیں ملے گا' دہ آئی بہت نوش ہوں گئے۔ وہ ہی تہاہی سے محفوظ رئیں گئے جوانسانی ذات کی نشو و نما کے راستے میں روک بن جاتی ہے اوراس سے وہ اپنے ارتقائی تنازل طے کرنے کے قابل نہیں ترق ان سے کہاجا نے گاکرئم نہائین فوشگواری سے کھاؤ ہو۔ رسامان زمیبت سے مقتق

مرو)-بيسب منهاري ايني مي منتول كالمروب-

تہارے گئے نہاہ و مناصب کا سامان موجود ہے۔ برابر ہا آبہ بھے ہوتے سے سے بین پریم شکن ہو ۔ اس جنتی زندگی میں تہارے نقار دہ ہیں جوصات اور ہا کیرو مغلل وخرد کے مالک ہیں۔ ان کے درخ ہیں حیاج نی اور فریب کاری کا شائبہ تک نہیں معلل وخرد کے مالک ہیں۔ ان کے درخ ہیں حیاج نی اور فریب کاری کا شائبہ تک نہیں میں ان کے درخ ہوں کے لئے ہوگا جو ہا ہے تناؤن کی صدا قت برامیان رکھتے ہیں آئی اولاد میں ہے کہی جوان کی ایمانی رکوش پر کاربند ہوں گئے وہ ان خوش کو ربوں اور فوش حالیو میں ان کے شرک ہوں گئے درخ سے آئی کی ایمانی روش کی بنایاس کے سختی قرار یا تیں گئے۔ اوران کے انتال کے اثران کے انتال کے اثران

میں ذرائمی کی بنیں کی جائے گئی ہیں گئے کہ ہمارا فالون یہ ہے کہ برخص کی جالت کو اس کے اہمال مندین کر بنیں کی جات کو اس کے اہمال مندین کر بنیا کا معال مندین کر بنیا کی معالم کی معالم کا معال میں کہ بنیا کہ بنی کر بنی کے بنیا کہ بنی کر بنی کے بنیا کہ بنی کے بنیا کہ بنی کے بنیا کہ بنی کر بنی کے بنیا کہ بنیا کہ بنی کر بنی کے بنی کر بنی کر بنی کے بنی کر بنی کر بنی کے بنی کر بنی

ان کے لئے کھانے پینے کاسامان -- الذیز سجل نہاہت عمدہ گوشت -- بافراط موجود موگا جس چیز کوان کاجی چاہے وہ مل جائے گی۔

وہ ایک دوسرے سے دانستانی صلاحیتوں میں توانانی پیداکرنے والی استے حیات با کے ایسے ساغر سیک جھیک کراس کے جن کا ، ٹرخمر کا سانہیں ہوگا جس میں انسان ہے معتی

ľľ

ہاتیں کرتاہے واس کے خمار سے اسمحلال اورافسردگی پیامونی ہے۔ روہاں کی ہرشے ا زندگی اورتوانانی میں اضافہ کرنے کاموجب ہوگی )

ا در (جیساگراویر کمباگیا ہے ۔ میں اس کے لاکے اسکار ویوٹی انجرتے ہوں گے۔ نواست درنظ فت کے اعتبارے ایسے گویانعا فول ہی لیٹے ہوئے موتی - (سیار: ہے فرق)، یہ لوگ آگے بڑھ کر دنہایت خرزہ بیٹیائی سے) ایک دوسرے کا استقبال در تراج پری

اور ہیں گئے کہم اس ہے پہلے اپنے رفقارا در تعلقین کے ساتھ کری ہمدردی کا الو کیاکرتے تھے 'سواں کی وجہ سے ، متد نے ہم پر ہی نواز شات ارر ل فرز کی این اور ہم ہی اس عذاہے بچالیا ہے جو تام محنوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر سٹادیتا ہے

میم اس سے پہنے ہر معاملہ کا فیصد کرنے کے لئے کا توان خدا و ندی کو پیکاراکہ تے تھے راس کی طریب رجوع کیا کرنے تھے ) سواس کی وحت اس نے میں اس قدر کٹ انس ا ور خیاج نہ الذر الذر بیروں اپنی جمانیاں میں اراز میں

فرائی عطافر مانی ہے اور اپنی جمتول سے لواز اہے

(ایے رسول: جس نظام خلاد ندی کی تشکیل کے لئے تم، س ندرجد وجبد کررہے

ہو' اس کا پینتج برتزب ہو کر دہے گا --- اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی این کئے جا۔ واور ہو کچھ یہ تہرے

کبھی) سوتو اس سے قبال کی لغلیم کو ان کے ساشنے برابر پیش کئے جا۔ واور ہو کچھ یہ تہرے

خلات کہتے ہیں' اس سے قبالی افسر وہ خاطر نہ ہیں۔ تو اند تو کا ہنوں کی طرح افکال کے

تیر حلا تا ہے اور نہ ہی ویوانہ ہو گیا ہے۔ ر توخدا کی وی بیش کرتا ہے جس کی ہریات یہ تینی

اور طم ولھ بیرت پر مہتی ہے۔

 قُلْ تَرْبَعُ وَافَا إِنْ مَعَكُونِ مِن الْمُثَرَّ يَضِينَ ﴿ لَمْ مَا مَا مُنْ مَعْمُ الْمُلَا مُفْهُم يَهُ أَمُلَا مُفْهُم يَهُ أَمْلًا مُفْهُم يَعْلَانُ أَلَمُ هُمُ أَمْلًا مُفْرَقُونَ فَا أَمْرُهُمُ أَمْلًا مُعْمُ الْمُلَامِنَ فَالْمَا مُنْ مَعْلَانِ مَن الْمُلَامِن فَيْلِ فَيْ وَمُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَا مُنْ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّ

اور جذبات مقائن کامقابلہ کرہی بنیں سکتے ہیں۔ گئے شاعر کی بساط ہی کیا ہوتی ہے؟)۔

ان سے کہو کہ بہت الحقیاء تم بھی انتظار کر دا اور تہارے سائند میں بھی انتظار کر اور تہارے سائند میں بھی انتظار کر اور تو کھی کہتا ہوں اس کی اصل و حقیقت کیا

منتا کے خود ہجو د بتا دیں گے کہ میں کیا ہوں اور تو کھی کہتا ہوں اس کی اصل و حقیقت کیا

میں و بیتیں ا

بولگ جوان سم کی باتین کرتے ہیں گواس کی دجہ ینہ ہیں کدان کی عفل و فکر کا ہمآ می انتا ہے کہ بیت آئی تعلیم کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تیکن ان کی مفادیر سنتیوں کے حذبات ان برا سے غالب آ چے ہیں کہ وہ انہیں سمجھنے سوچنے کی طرف آنے ہی بہیں دیجے اس لئے یہ مرکشی اختیار کر لیتے ہیں

یولگ بیمال آگ بیمال آگ بیمی کہتے ہیں کہ رائی شخص پر دی دفیرہ کو بہیں آئی ) یہ سب کھ اپنے بی سے گھڑ لیتیا ہے اور کھی است ضراکی طرف منسوب کر دبتیا ہے۔ تبکین اصل بیسہے کہ ان کا بی ہی نہیں جا ہتا رکہ اپنی مفاد پرستیوں کو چھوڑ کس اس پرایمان نے آئیں۔

ران سے کہوکہ اُکر تم اپنے آس تول میں سیھے ہوکہ یہ سرآن میر خود ساختہ ہے اور سی اسیو نبی خدا کی طرف منسوب کر رہا ہوں یا یہ معض شاعری اور کہانت ہے تو اس کا فیصلہ ہیت آسان ہے) تم بھی س جیساکوئی ت الان بناکہ ہے آؤ، بات صاحب ہوجائے گی تکہاکہ بال شاعر بھی ہیں اور کا ہن بھی ان سب کو اپنے ساتھ ملالوا ورت وآن کی مثل کوئی ضابطہ حیات مزنب کر کے دکھاؤ۔ ہے ، نہر ، نہر ، نہر ،

(ان سے پوچھوکداگر نمہیں دی جیسے والے ضوا کا انکارہے تو بیبت اوکہ) کیا ہم پونہی از خود میدا ہو گئے ہو یا ہم اپنے خالق آپ ہو۔

یا تم نے 'اس کا کتات کی آپ تیول اور بدندیوں کو پریدا کیا ہے ! حقیقت یہ ہے کہ ان کی کوئی ہت بھی علم دبھیریت پرسبی مہیں۔ یہ اپنے جذبا کی رُومیں ہے جا ہے جس اس کئے نشران کے پین کر دہ حصت اکت پر بھین نہیں رکھتے۔ کی ان کے یاس 'یترے نشوہ نمادینے والے کے خزانے جی کیا ہے کارگہ کا نمات پر ٳڮڒڮؠؙؙۺڵٷێۜۺؿڽڡؙؽؘٷڣؠۯڟٚؠٳٛڽڡؙۺؽؠۼؙٷؠۺڟ؈ڣؠٳڹ۞ٵۿڵڎڟڹڎٷڴۿؖڟڹڣڎؘۅۘڴۿ ڮٷٵٷؠؙؠؙڞڴۄ۫ۼڠڟۊڒ۞؞ؙڿؽڰۿڟۼڮڂۿڂۏڲڰۺٷ۞ٵۿؠؙۯؽڋۏڴڎ؊؆ڰٵڵۅٙؽڴۿۿٵۿۿ ڶۼٷٷؠؙؠؙڞڴۄ۫ۼڠڟۊڒ۞؞۫ڿؽڰۿڟۼڮۮ۞ ڶڡڮؽڎۏڹ۞

دار دغه مقرر کتے گئے میں کر بیاں کا نظام ان کی مرشی کے مطالبت چلتا ہے اور کوئی اور اس ب یاان کے پاس کوئی سیر طبی ہے جس پر چراہ کرے آسمان کی آبس براہ راست س لیتے ہیں ؟ را گران کابہ دموی ہے توان سے کہوکی ہے اس کے نبوت میں کو لی سے داور حجت میں کریں۔ بلا وليل كولى دعون مان نبعيل حاسمنيا . (جركه المصرسول التم بين كرر بيه جو أس كم منجازات ا ہونے کی دلیل تمہارای صلیج ہے کہ اس کی شل کوئ انسان بنا نہیں سکتا، اگرانہیں کی ال منهم كاكوني دعوى بتواس دعوس كانبوت بين كري ١٠ ر پویے توان کے بیمبی کہ ہے آہمان کی باتنس براہ اِسٹ شن لینے ہیں' اور علی وہم كابه عالمهيه كسيسكتية بي كه خداكي اولا دمهي بهيئة اور) اولا دمهي مثيال --- حالا يحرب اپنے لئے کہی پیٹیاں پہند نہیں کرتے بیٹے ہی چاہتے ہیں ۔ بایہ تہاری بات ال لئے نہیں مانتے کہ توان سے راپنی اس تبلیغ کا )کو نی معاونہ مانگتاہے اور وہ اسے جرمان کا ارگرال ہو کر تھے سے کنارہ کش مہناچاہتے ہیں؟ ( اُنہٰ ) یا انہیں کے فالی باتوں کا پہلے ہی علم سوچکا ہے اس لئے یہ جانتے ہیں *کہ جو کھ*ھ توان سے کہتا ہے وہ کہمی داتع مہیں ہوگا' اس لئے یہ آل پرابیان نہیں لاتے! (ان سے کوئی بات میں جس مل بے کہ تیری اس دعوت انقلاب کی روان کے بنعاد پر بڑنی ہے اس لیم بیاں کی مفالعت کرتے ہیں اور انتی جرات ال میں ہے نہیں کہ علانيكمين - يا بطاهراس قسم كي بأثير به ناريه يهين اور، قدري الذر) تمهار يسفلان تدبيرو ل كا

ماه دمی کی خصوصیت بهب کرکوئی نسان کمسی این ذرید سن است حاصل بنیس کرسکتا، ده خدا کی طرف سے انسان پرازل جوئی ہیں۔ ہس کے بھکس ارباب تعنون کا دعوی یہ ہے کہ دہ اپنی کسب و شربت جب جا بیں علم خدا دغری حال کر سکتے ہیں ۔ وسے وہ کشف والہام سے تعبر کررتے ہیں ) - یہ وعوی قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے کسی انسان کے پاس کوئی اسی میٹری منہ میں جس کے ذریعے وہ علم خداوہ دی تک پہنچ سکے - وہ علم خد جس پر جا ہے نازل کریا تھا اور ہس کا سعد سرول انتر کے جدتم ہوگیا ٱهُ كِهُهُ إِلَّا عَيْرَ اللهِ سُبَعَى اللهِ عَمَّ النَّهُ وَلَنَ مِن وَإِنْ يَرَوَ السَفَاعِ السَّمَاءِ عَلَيْ عَلَى اللهُ وَالْمُومَ مُ الَّذِي فِيهُ رَيْضَعَفُونَ ﴿ يَهُمْ لَا يَغِيمُ عَنْهُ وَلَيْهُمْ اللَّهُ وَلَا هُو يُنْصَرُونَ ﴿ وَالْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلْمُ وَاللَّهُ وَالْ

حال بچهارسهای بسوانهیں ابساکینے دو۔ ان کی تدبیر دن کا وبال خودا بنی پر بڑسے گا تبرا بال جبی بیکا تنہیں ہوگا۔

یہ سیستھے ہیں کہ اس باب ہیں اِن کے معبود اِن باطل دوبری - داوتا پیر مقیر اِن باطل دوبری - داوتا پیر مقیر اِن ک ان کی مدد کریں گئے - بیان کے اورام اور وساوس بی کائنات میں عدا کے سواکسی کا اُندا واضت برنہیں وہ اِس سے مبہت بدندہے کہ اس کے ساتھ اور دل کو بھی شریک ضوالی

(ان کی اسی قریم پرستی اور نوش نسی یا خود قریمی کانینجه بهکتیا بیان ان کیچالی مست الدی بین اور بیان کانوطی الحساس نہیں کرتے ۔ بیس بیجے بیٹے بیں کہ ان کے مت لا ان سب ابیوں کو بھی خوش المساس نہیں کرتے ۔ بیس بیجے بیٹے بیں کہ ان کے مت لا ان سب ابیوں کو بھی خوش المساس کی آگا وہ شائی پر آن قدر گرجہ سے پردے ڈار دیکے بیں کہ آگر دہ شلا کی ایک تھوں سے دکھ لیں کو فضایس کوئی بہت بھرا شکر ایجے جو ان پر گراچا ہتا ہے ۔ تو یہ بیا کہ کرمطائن موجا کی کہ بہاری تا جا کہ ان بیا ہی تو ایم بیا را اس ہے جو بہاری کھی تیوں کو سیراب کر نے کے لئے تو ایم بیرا

(سوجن لوگوں کی ذہبنیت یہاں تک مسنح ہوجگی ہوکہ انہیں عذاب مجی راحت بن کرد کھائی آجے ان کے راہ ماست پر آنے کی کیا امید ہوسکتی ہے ۔ تو نے تبلیغ کا فریعبنہ ویری طرح اور کردیا۔ اب انہیں ان کی حالت پر حجود اور تا آنکہ ان کی ہلاکت بر قباط تعلق بن کران پر آگر ہے۔

مسس دنت ان کی کوئی تدبیران کے کسی کام نہیں آیے گئے۔ اور نہوتی آئی مدد کرسکے گا۔

یہ عذاب تواسس دنیامیں دا تع ہوگا ہیں کے علاوہ ان کے لئے اُفروی زندگی میں اُ ایک ادرعذاب ہوگا، سکن ابرال سے بالکل مے فیریاں ۔ (انہیں ان کے عال پر چھوڑ د د اور) نظام خلاوندی کے قیام اور اسٹحکام کے منتظ مہما



# وَمِنَ الْيُولِ فَسَمِعْنُهُ وَلِهُ بَالْ الْنَبُومِ فَ

نابت قدمی مصرد و جرد وجبد رمو منم ناری آنکھول کے سامنے ہو ہم تہار نے گران بین .

ہیں. استم صبح شام ون رات "اروں کے ڈوینے کے دقت سے گویاسلسل اور بہم -- آن نظام ربوبتین کو ہیکہ حمدوستنائش بنانے میں سرگرم عمل رہو رہے ،







# وَمَالِنَفُولِقُ عَنِ الْهَوْى ﴿ إِن هُوَ إِلَّا وَحَى يُوْحَى ﴿ عَلَىٰهُ فَشَيْرِيْدُ الْقُوٰى ﴿ ذُومِنَا فَإِ بِالْوُقْقِ الْإِنْفِي الْمُونِي الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُؤْقِينِ الْمُؤْفِقِ اللَّهُ اللَّ

راستے کی تلاش میں سرگردال میر اسبے اور نہ ہی راستہ پاجائے کے بعد محفظک گیاہے۔ (السے ابن منزل کا بھی علم ہے اور اس کی طرف لے جانبوالے راستے کا بھی تیہ)

اس لئے کہ وہ تو کھی تھے۔ جی تبیت رسول کہنا ہے اپنی طرف سے تہیں کہنا۔ وہ صن اس دی کو بیان کرتا ہے جو تبیت رسول کہنا ہے اپنی طرف سے تہیں کہنا۔ وہ صن اس دی کو بیان کرتا ہے جواسے مدائی طرف سے ملتی ہے۔ قرآن وی خدا وندی کا مجموعہ ہے۔ اس میں رسول کے ذاتی خیالات اور مذبات کا کوئی دخل نہیں رائت ان کے ذاتی خیالات او تبذیبا اس کی افتاد طبیعت اور ما تول کے بیداکر دوا فلہذا تعیش غیر ہوئے ہیں۔ سیکن وی جواسے ماری سے منزو اور نغیرات سے مادرار ہوتی ہے)
سطنتی ہے ان افزار سے منزو اور نغیرات سے مادرار ہوتی ہے)

سے ن ہے ان ہوں سے مرہ بور بیرات سے مدی ہور در براہ ہے ۔ راس کی تونوں کا مالک ہے ۔ راس کی تونوں کا مالک ہے ۔ راس کی تونوں کا کا کہ ازارہ تو کم انظام کا نتات کا لحصوص سند روس کی دنیا سے کرکتے ہو کہ بعظیم الجنتہ اسمانی کئیے ہی ترک کے توانین میں حکر ہے ہوئے کس نظم وضبط سے اپنی اپنی ماہ پر جلے حامیم بیں ۔ ہی طرح اس نے جو توانین وجی کے ذریعیے ان انی ماہ نمائی کے سئے دیکے جی ان وہ بیس میں میں میں دوہ کے ذریعیے ان انی ماہ نمائی کے سئے دیکے جی ان وہ میں ۔ ہی طرح اس نے جو توانین وجی کے ذریعیے ان انی ماہ نمائی کے سئے دیکے جی ان وہ

مهی این نتیجه خیزی میں میرمواد هر آدهر نهیں ہوتئے) ده طراخردت لا محدود تو تو آن کا مالک ہی نہیں۔ دہ زیدگی کی مختلف گذرگا ہوں سے مجبی انجی طرح واقعت غلیدا' اس قابل ہے کہ اسی ہم گیریوہ نمائی دیسے جوانت کی انفرادی اوراجتماعی معاملات کے تماش عبول کو مجیط ہو اوراجتماعی معاملات کے تماش عبول کو مجیط ہو

اورا بهما کامعاها دینے عام میون و بیطا ہو رظاہر ہے کے جس محصیت، درمہ ل ، کو اس میم کی د جی کاحامل ہو نا ہوا کہتے ہیں تبر کی کمِن رعنا بیموں اورعم کی کمن بدند یوں کامپ کہ ہوناچا ہتے ؟ چنا نجی اِس رسول کی فات بس پورا یو را تو از لن پیدا ہمواا در پاکیز کی میرت اپنی انتہا تک پہنچ گئی .

اس کے ساتھ ہی وہ اور کی گروہے، علم کی ان بلندلوں پر تھی جا پہنچا جا اعقل انسانی کی رسائی نامکن ہے۔ یہے )۔

و بال پہنچ کر دہ حقائق کا مُنات سے ترب ترا در توا نبین خدا دندی کی گہرائیوں ایس ڈوب کران سے ہم رنگ ہوگیا۔

قوانین خداوندی سے اس درجیہم آ جنگی کا نیتجہ یہ واکدوہ ان ابی دنیا میں 'خدا کے پروگرام کی تکمیل کے گئے خدا کا نسیق بن گیا د 2 ) جس طرح تم ہاہمی رفاقت اور معاہد کی

### غَاوَتَى النِّعَبْيِهِ مَا أُونِي صَّمَا لَذَبَ الْفَوَّادُ مَا رَاْي الْفَوَّادُ مَا رَاْهُ فَزُلَةً الله عَبْيِهِ مَا أُونِي صَّ مَا لَذَبَ الْفَوَّادُ مَا رَاْي الْمُنْتَفِي الْمُنْتَفِي عِنْدَهُ مَا يَخَدُ المَا وَمِي صَلَى اللهِ مَا يَعْدَ اللهِ مَا يَعْدُ اللهِ مَا يَعْدَ اللهِ مَا يَعْدُ اللهُ مَا يَعْدُ اللهِ مَا يَعْدُ اللهِ مَا يَعْلُمُ اللهِ مَا يَعْدُ مَا أُولِنَا اللّهُ مَا يُعْلَمُ الل

ننجتگی کے نیتے دو کمانوں کو اس طرح سلاتے ہوکہ وہ ایک ہی فاب رحیلہ) و لحابن جاتی ہیں' اور دونوں ل کرامٹھا تیر صلاتے ہوخواکے ساتھ رسول کے عہدر فاقت کی بہی مشال ہے۔ بلکہ اس کی رفاقت اس سے مجی زیادہ محکم اور گہری ہونی ہے۔

اس طرح فدانے اپنے بندے ریسول ، کی طرب دہ کچہ وحی کردیا جے انسانی اہمائی

کے سے دیا مصود ہا جوعلم اسے وجی کے ذریعے دیا جا آیا ہے ہیں کی کیفیت یہ تنہیں ہوئی کہ آنگھیں ہو کچھ دکھیں دل کو اس کالیقین نہ ہو کہ وہ مقیقت ہے یا فرمیب نگا ہ جنبی کی آنگھیں ہو کچھ دکھیتی ہیں آگا دل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ رہی سے بنبی مسب سے پہلے اپنی وجی کی صدافت پرالیٹ اللہے جنٹی و میں ا

اب بناؤکرتم دی کے مقائق کے متعلق رسوں سے سی طرح عبار سکتے ہوجیکہ صورت بہ ہے کہ دہ تو کچھ کہ نتا ہے آنھوں دیجا کہنا ہے اور تم اس مقام کی کیفیت نکے ناآشنا ہو اور تم اس مقام کی کیفیت بہ ہے کہ تو کچھاں ایک ایک بردیکھاجا تا ہے اُسے اپنی نفاصیل جزیئیت اربطا ور مسلس کے ساتھ انسان بھی دد بارہ نہیں دیکھ سکتا ) رنبی نئی کی آنکھ نے جن خفائق کو ایک بردیکھا ہے 'وہ آئی طرح ان کا شاہ باردگر کھی کہتے ہے۔ وہ س لئے اُس کا خفائق کو دیکھنا 'خواب دیکھنا نہیں۔ وہی خواب ہیں

مُونَى أَيْنِ مِنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ مُونَا ہِمِ ) . وقی کامرت مام ابنی ہے ، اور یہ وہ مقام ہے جہاں عقل ان ان کے لئے میرت اور تحدیر حریت کے سوالم پینہ میں ہونا ، ووجی اٹ ان فکر کی بڑھی ہوئی شکل کا نام نہیں ۔ بارہ ما کی تختایی نہیں ، ان کا مرتبی عقل اٹ ان کی سرحد سے ماور ارسیے ۔ وہ مقام معتمل

کے لئے ،نتہائی تحیر کا ہوتا ہے )۔ رسیان عقل اٹ ائی اگر نفام نہوند کی کیفیت اور ماہین کو سمجھ نہیں کئی اُوال کے بیعنی نہیں کہ وہ وجی ہے ستفید کئی نہیں ہو سکتی۔ وہ وجی کی رُوسے عطاف وہ توائین کو سمجھ کرنے ان پراییان لا سکتی ہے۔ ور بھڑ ان کے مطابق عمل سے ان کو حقیقی اطمینان و کو ک کی جنتی زیدگی مل سکتی ہے۔ رمعینی اڑ ان عقل اگر نہوت کی ماہیت کو سمجھنے کی کو شیش کے

# رِخْ يَغَنَّمَ السِّدْرَةَ مَا يَغَنَّمِي مَا زَاعَ الْبَصَرُّوَمَ اطَغَى القَّرِرُ الى مِنْ الْبَتِرَ بِهِ الكُنْرُي ﴿ الْحَدَّرَةِ مِنْ الْبَتِرَ بِهِ الكُنْرُي ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل

وال کے عقیم بر جرت کے سواکونہ میں آسکتا۔ میکن جب وہ وقی کی رہ نمائی میں سفرزندگی طریعے توسید حی جنت تک پہنچ سکتی ہے جمت اس مقام تجر کے قریب ہی وہ قتی ہے)، رعام شاول کے مقابد میں نہی کی پر کیفیت موٹی تب کرجب الن تجبر کی واد اول آپ علم النبی ہرطرف سے چھا ، ہوا ہوتا ہے '' وائی مقام بر تھی اس کی آنھ ذرا (دھرا دھر نہیں مٹرتی کھی

عط نهيل كرتي كبيل نهير كاشكتي.

سیکن سے کہ اتھ ہی ہم حقیقت ہے کہ وہ اس صدیتے کے بھی جہیں بڑھ کئی جس حد کے متیبت خداہ ندی اسے رکھناچا ہتی ہے (عہم خدو ندی اور علم نہوی ہیں ہینمایا سافر آبا کر علم خداوندی لامحہ ود ہمو تا ہے لیکن بنی کو جوعلم وقی کی گروسے عطا ہمو تا ہے وہ محدود ہمونا ہے وہ اتناہی ہو تا ہے جہتنا ہے خدا دینا چا ہت ہے۔ یوں کہتے کہ وہ عم اپنی کا ، یک جضہ ہو ہے۔ مگل نہیں ہوتا ہمڈ 'بہاں وحی کی روسے عطارت دہ عم عقب انسانی کے مقابلہ میں 'ہم ہے ہونا ہے علم خدا وندی کے مقابلہ میں وہ بہر حال محدود ہموتا ہے۔ تبنی کی آ نکھ اُس صدے مقابلہ میں وہ بہر حال محدود ہموتا ہے۔ تبنی کی آ نکھ اُس صدے میں میں دو بہر حال محدود ہموتا ہے۔ تبنی کی آ نکھ اُس صدے

ر ن سے کہوکہ کی طرف پر دائیں ہے ہوئی خد کی طون سے عطان واہے جس کاعلم افخہ سے عطان واہے جس کاعلم افخہ سے اور سے اور اسے اس کا دور سول بیش کرر اسے جو شرب نسانیت کے بلند ترین مقام برن ترب اور ور سری طرف تم اس میں کرروسے تم اپنے الحقوں کے ترمشیدہ بھرنے بتول کے ساتھ ورسری طرف تم نے جس کی روسے تم اپنے الحقوں کے ترمشیدہ بھرنے بتول کے ساتھ حصلتنا ہمو؟ کہا تم نے کم بھی اس بر کھی فور کیا ہے کہ بدلت اور نوٹرنی و ران کا نیسلرسا تھی منات۔ اون کی نقیقت کہا ہے ؟

ریمرکیا تا ہے اپنے اس عفیدہ پر تھی تھورکیا ہے کہ یہ دبویاں خدا کی بیٹیاں ہیں۔ ذا سوچوکہ اول نوشدا کی اولاد کا عفیدہ ہی کس قدر باطل ہے اس پرُطرَہ یہ کہ) خدا کے ہاں اولاد کا تِلْكَ إِذَا فِينْهَ قَ ضِيْرِى ﴿ إِنْ فِي إِلَّا ٱسْمَاءُ سَنَيْ تُعُوْهَا ٱنْتُوْرَا أَبَا ۚ وَكُوْمَا ٱنْزَلَ اللهُ بِهِمَا مِنْ سُلَطَيْ إِنْ يَنْتَبِعُونَ إِلَا الظَّنَ وَمَا تَهُوَى الْوَقْفُ وَلَقَنْ جَاءَهُ وَثِنْ ذَيْهِ وَالْهُدى ﴿ أَمُولِا نُسَانِ مَا تَمَنَى ﴿ وَيُنْوِاللّٰهِ وَدُّوَالْا فَلِي وَكُورِنَ مَلَكُومِنْ مَلَكِ فِي السَّمُونِ لِالْعُنِيْ مَنْفَاعَتُهُ وَتَنْفَا لِلْاِئْسَانِ



بیتیان بن اور تهایت ان بیشی ا

بیمیان بین اور مهارت می است می است می اور مین اور جهالت برمینی ہے۔

بادر کھو! ان دلوی دیواؤں اور نبوں کی حقیقت اس کے سوالجونہ بیں کہ جیندا مہیں ہوا مقر نے اور متمارے اسلات نے رکھ جھوڑے میں ایج ، اختر نے ان کے لئے کو نی سند نازل منہ بیں کی ۔ رنہ ہی انہیں علم وبھیرت کی روسے ، ان عقائہ کے جواز میں کوئی دلیں س کتی ہے۔

بولگ محض اپنے قیار ات کی بیروی کرتے ہیں اور مفصداس سے اپنے جذبات کی تسکیین ہے۔

اس کے مقابلہ میں اوج کھا اے رسول ، تم پیش کرتے ہو) وہ ان کے نشود نما دینے والے کی طون سے ایساضا ایل ہوا ہے۔ وجسز ایا علم وحقیقت پر مینی ہے۔

انتم میں سے برطف آئی اپنی مادیں ہے کہ ان برل کے پاس آتاہے اور مجف ہی کہ ہوراد کہ می کی ہرمراد پوری ہوجائے گی۔ ذراسو ہو توسی کہ کیا کہی طرح مکن ہے کہ ہوض کی ہوراد پوری ہوجائے دشار ہے۔ دوشخص ایسی مرادیں لے کرآ بنی جو ایک دوسرے سے سنطناد ہوں توان دونوں کی مرادیں کس طرح پوری ہوج بنیں گی۔ انفرادی زندگی میں جمیشہ ہی ہوگا افراد کے مفاد ایک دوسرے سے محراتیں گے۔ اس کے بھس خداکا عطاکر دہ نظام اسی ابتہ می نزگی کا تصور دیتا ہے جس میں ہونو کے پشی نظر نیرا انسانی کا کی مفاد ہوتا ہے اس لئے اس میں نظادی مفاد کا تفعاد م ہوتا ہی نہیں۔ اس اجماعی نظام کا بیجہ ہے ہوتا ہے کہ اس لئے اس کے اس لئے اس کے اس کے بین اوراس کا ستعتبی ہی روشن اور تا بناک ہوجانا

ہے۔ وانسانیت کامفاد کلی اور صال اور شفیل دونوں کی درخشندگی --- بہتے ذیب حنداوندی کی بنیادی خصوصیت - "افغادی مذہب کی روسے ایسا ہوہی بنیس سکتا ) ان وگوں نے کا گذش کی فمامت قوتوں - ہوا- بانی - آگ بادل بججہ کروک وغیرہ - کو مجی اینا معبود بنار کی ہے۔ ان سے کہدد کر ان کا معبود بنالیت انہیں کچھ سنا کھ منہیں وسکت آگریا ہے خیال میں بیمجی سمجھ لیس کہ بیسب دیوی 'دیویا' ان کے ساتھیں ک

بَعْيِ أَنْ يَكَاذُكَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَكَّاءُ وَيَرَضَى ۞ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإِلْأَخِرَةِ لَبُسَمُّونَ الْمَكَبِكَةَ تَسْمِيحَةَ الْأَنْفَى ۞ وَمَا ٱلْهُمْ يِهِ مِنْ عِلْمِ أِنْ بَنَّيْمُ وْنَ إِلَّا الظَّنَّ "وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقَّ تَنَبُّكُ فَا مُؤْمِنًا عَنْ مَنْ تَوَكَّىٰ هُ عَنْ ذِكْرٍ نَا وَلَوْ يُسْرِدُ إِلَّا الْعَيْوَةَ الدُّنْيَا ﴿ وَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلنَّا كَالْكُ هُوَا عَلَكُمْ

#### بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُواَ عَلَمْ بِمِنْ اهْتَانُكِ

توجي أنبير المجد ماصل نبيل بوسكتا ان كاكسي كے ساتھ جونات صورت مفيد جوسكتا سے کران سے خدا کے قانون فیطرت کے مطابات کام لیاجہ نے اور انہیں مشیّت کے کلی پروگرام کے

سلک ہے جوعلم وحقیقت پر بن ہے-اس کے بیکس 'یہ واک بی کر)ان منطا آئر نِطرت کواپِنامعبود بناگران کے عورتوں جیسے نام کھے لیتے ہیں۔ ابسا کھے وہی لوگ کرتے ہیں جو<del>خاہم</del> مانون مكافات اوسنعتبل كى زندكى يقين نهيل ريحت رقانون علت ومعلول يبقين مكيف الا ال مشم كة وجلت بين ستلا برقبين سكتا ،-

ان كايرمسلك علم وحقيقت برميني نهير محض قياسات برسني ب اوريرطابر بيك تقبیقت کے مقابلہ میں اس وقبیاس کھ کام نہیں ہے سکتے۔ ( <del>الحم</del>ر ) ۔ نفن وقبیاس جبالدیکے بمانے میں توجل سکتے ہیں ، سکن جونہی انہیں علم وحقیقت کا ساسٹاکر نایٹرسے ان کا انروط

سو جولوگ طبیبی زندگی سے مفادسے بسند کوئی نصب العین ہی اینے سامنے شرکھیں او 74 ال لئے بارے ال ضابعہ حیات سے روگر دانی کریں دلے دسوں! ، توان سے میہادی کمیے (اوراينے يروگرام كى تكبيل ميں سرگرم عمل رہ)-

جن نوگول كے علم كي آخرى صديہ بيك وہ اپنے إلىقول كى تراستىدہ چىركى مورتيول كو ایماخدا سیمنے ہیں اور کا کنات کی تو تو*ل کے سامنے سیدہ ریز ہوجاتے ہی*ں' وہ مس دین کی صدا كمصقرف كيديهوه بأسرتح تؤسرا سرطم دختيفت ريمني بادران ان كؤ كالنات مي بلندري مقام عطاكرته بي - توان كے س طرز عمل سے احسر دہ خاطر نہ ہو) تيرانشو دينما دينے والا الجي طئسرح جانتاب كدكون راه راست پر جلتاب اوركون اس راه كوجهو وكر غلظ أست اختياركركتياس -

وَيْهُومَا فِي السَّمُونِ وَمَّا فِي الْأَرْضِ لِيَجْوِي الَّيْنِ سِنَ اسَاءُوابِمَا عَمِلُوا وَيَجْوِي الَّذِينَ اَحْسَنُوا وَيَعْوَى النَّهُ وَيَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّةُ إِنَّ اللَّهُمَّةُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّةُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّةُ اللَّهُمَّةُ اللَّهُمَةُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْفُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللللْمُولِقُولُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا





ید (آخراندک) وہ لوگ ہیں جوتم ملیے بڑے بڑا کہتے ہیں جی ہے ہیں جن سے انسانی داری میں معدل پیدا ہوجائے ہا جن سے نوب کی جیلیں ۔ ہاں ابتدا کر کیوں سے دل ہوئی کی معمولی ہی مغربی گذرے سکو وہ آئی کی اس سے ناوا نہ ہوگئی معمولی ہی مغربی ہوجائے (اوراس کے بعدوہ اس کی معلاح کرنے) تو اہبی بنیں فاہل گرفت نہیں ہوجائے (اوراس کے بعدوہ اس کی معلاح کرنے) تو اہبی بنیں فاہل گرفت نہیں ہوتیں معالم ہے من کے جن کمل کے نمائے ایسے وزنی سے ہیں کہ دہ ان کے جن کا کے خالمت کردیے ہیں ہیں ہوتی ہوئی تعزیروں کے معمال ہوتی انظر فی ہے ۔ رہا ہوئی کا خالمت کردیے ہیں ہوئی ان معداکات نون ہے جوان کی کشاوہ بھی اور دبی انظر فی ہے ۔ رہا ہوئی کا معلوم کا فاف کی کشاوہ بھی اور وہی ایمی ہی طرح وا نقف ہے واراس کی کم دورای سے بھی انجی طرح وا نقف ہے واراس کی کم دورای سے کہی آجی طرح وا نقف ہے واراس کی کم دورای سے کہی آجی طرح وا نقف ہے واراس کی کم دورای سے کہی آجی طرح وا نقف ہے واراس کی کم دورای سے کہی آجی طرح وا نقف ہے واراس کی کم کا ماس کی کم دورای کی کمال کرنے ہوئی کے معلوم کی کہنے گائے کہ کہ ہوئی کا معامل بنا ہی کہن ہوئی اس میں کی مطابق ہوئی اسے میں کی صلاحیتیں ہر وہ مذہ ہوئی شعار کہ جاتی ہے دورای کہنے ہوئی اسے دارا وہی کے مطابق ہیں جن سے اس کی صلاحیتیں ہر وہ در کہنی ہوئی شعار وہ معیار خوار ہے دورائی معیار دورائی کہنا ہوئی اسے دارائی کی سے اس کا میں حد نک تعوی شعار ہوئی اسے دارائی کی اس جاتی کی انسان کس حد نک تعوی شعار ہوئی ہوئی اس جاتی کا معیار اور دی یائے مورائی کی کا ہے جن کے مطابق ہیں ہیں جاتی ہوئی اسے جن دورائی کی کا ہے جاتی دورائی کی کہ ہوئی کا ہے جاتی کا معیار اور دی یائے مورائی کی کا ہے ہوئی کا معیار اور دی یائے مورائی کی کا ہے جن کے مطابق نوان کی کہ ہوئی کا ہے دائی کی دورائی کی کی بھر کی کا ہے دائی کی اس کے دورائی کی کا ہے دورائی کی کے دورائی کی کا ہے دورائی کی کہ ہوئی کا ہے دائی کی کو دی کا ہے دورائی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کورائی کو کو کی کورائی کی کو کی کورائی کو کی کو کو کی کو کی



ٱفَى ۗۦَيْتَ الَّذِي مِنْ تُوَكِّى وَٱغْطَى قَلِيْلاً وَٱكُدْى ۞ آعِنْدَ ةَعِلْمُ الْفَيْبِ فَهُو يَرْى ۞ آمْ لَوَيُنَبَأَ إِما أَنِي صُعُفِ مُوسَى ﴿ وَايْرِهِ فِهَمَ الَّذِي وَفَى ۞ الْأَنْزِرُ وَازِرَةً وَزُرَا فَرَى ۞ وَٱنْ لَيْسَ لِلْإِثْسَالِ إِلَا مَا اَسْفَى ۞ صُعُفِ مُوسَى ﴿ وَالْمَا فِيهِ مَا الْوَى وَفَى ۞ الْأَنْزِرُ وَازِرَةً وَزُرَا فَرَى ۞ وَآنَ لَيْسَ لِلْإِثْسَالِ إِلَا مَا اَسْفَى

#### وَأَنَّ سَعْيَ لِأَسُوفَ يُرِي

سمانے - <del>مات کی ایک استار</del>

ریرجانجے کے بیتے کہ نسانی ذات کی س حد کہ نشوہ نماہوری ہے بنیادی پیمانہ یہ ہے کا نسان دوسرول کی نشوہ نمائے لئے س قدر دیتا ہے بیکن ہم ایسے لوگوں کو مجمی دیجھو کے کہ دورتیا ہے بیکن ہم ایسے لوگوں کو مجمی دیجھو کے کہ دوہ خدا کے اس وضع کر دہ معیار سے روگر دانی کرتے ہیں ، وہ نوع انسان کی راوہ بیت عام کی ختیار کے لئے کھوڑا سادیتے میں اور بھیر بھیر کی طرح سخت ہوجاتے ہیں۔ وہ 'روش تو اس فتم کی ختیار کرنے ہیں اورا ہے اعمال کو نو دساختہ معیاروں کے مطابق ماپ کر ہر عم خویش میصے ہیں کہ دہ فرسے "ادثہ دالے" بن چکے میں ،

کیاا ہے لوگوں کے پاس کوئی غیب کاعلم ہے جس سے انہوں نے دیکھے لیا ہے کا ان کا اختراک مدرول نے صحیح مداہ میں وہ

اصبارنزوه پیمیانه بی سرع پیمانه ہے؟ کر از کند کا براعل کند کا د

کیاا نہیں ہی کا علم نہیں کہ چیائے ہم نے اس قرآن میں دیاہیے وہ وہی پیائے ہے جو مختلف ابتیار کی و ساطنت سے شروع ہی ہے انسانوں کو ملتا چلا آیاہیے ۔۔۔ یہی کچھاں کتاہیں ہیان ہوا نفا ہو موٹ کو ملی بھتی۔ اور

اس تعید میں بھی جو اسے بہتے ارائیم کو عطام والمقا -- اُس ابرائیم کوجو وہ اکا پنادا و اطاعت کا بیکے نفا جس نے اپنے ہر قول کو پو اکر کے دکھا دیا تھا۔

براصول اور بميات كيائي جوابتيك مابقد كوديت من اور بياب المراق من وجابياً من

ن کوئی ہو جھ اسمانے والاسی دوسرے کا بوجر نہیں اٹھائے گا۔ ہرا کیے کی اپنی ایسی اسمانے گا۔ ہرا کیے کی اپنی ایسی فرقہ در ارک سے اوران ان ذات کی نشو دنما آس کے اپنے اعمال ہی سے بوسکتی ہے۔ (۱۱) انسان کو وہی نتا سے سل سکیس کے جن سے سلتے آس نے محسن اورکوشس

(۱۱) انسان کو وہی نتائے مل کیں گے جن کے سلتے آل نے محنت اورکوشش کی ہوگی جیسی جدو تہدا ہی سے محمد اس کے نتائے سے فدانی پیمیانہ کے مطابق معاد صرف محنت کا ہوگا

رنان کسی کی مونت رائیگال نہیں مائے گا۔ اس کا نتیج لقید سامنے آکریے گا۔

نُوَرِيْجِوْرِهُ الْجَوَّاءَ الْمَوْفِى فَى إِنَّ إِلَى رَبِكَ الْمُنْتَفِى فَوَانَّتُهُ هُوَ اَضْعَكَ وَابْكَى فَوَانَّتُكُ هُوَ اَمْكَاتَ وَالْحَيَا فِهُوَانَّتُهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكْرُوالْمُ انْفَى فَيْ مِنْ نُطْفَوَ إِذَا تُمْنَى فَى وَاكَ الْمُخْرِي فَيْ النَّمْ اللَّهُ مِنْ وَانَدُهُ هُوَانَدُهُ هُوَانَهُ هُوَانَدُهُ هُوَانَهُ هُوَرَبُ الشِّعْرَى

ر ۱۷) کی می محنت کے تمروس کر دہ برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ برایک وال کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔

پورا پورا بدلہ ملے گا۔

(۱۷) انسانی زندگی کا منبئی وقصود سے کہ جناعی طور برنظام ربو بنیت کا قبام ، وجائے درزندگی اورانفرادی طور بزیر برفرد کی ذات میں صفات ضدا وندی کی مؤود دعلی حد شرخت ، بوتی جائے - اور زندگی کے برمعالما کا فیصلہ تو ایمین خداو تدی کے مطابق ہو ۔ انہا ہے ۔

بیجی و و بندیا دی جو ال بی جن کے مطابق آیا تو من زندگی کی تعقید برفضا کہ رہیں سوگوا رحیات بن کرخون کے سف و روق ہے ۔

کے سف و روق ہو ۔

یعنی قوموں کی موت اور سیات ابنی تھکم توانین سے داہت ہوجو قوم ان توانین کے مطابق عس کرتی ہے زیڈہ رہتی ہے۔ جوان کی فعات ورزی کرتی ہے تہاہ ہوجوتی ہے۔ (اقوام کی موت، ورجیات اسی طرح ت نوان خلا وندی کے تابع ہے جس اطرح، فراد کی پیلائٹش پرورٹ اورموت، میں قانون کے مطابق انسان کی پیلائٹش مادہ تولید کے آبراج سے ہوئی ہے ۔۔ اسی سے مربیلا ہوتا ہے اسی سے اوہ

ے ہوں ہے۔ اس مرحد کے جوان اوران ن سیشترک ہیں۔ میکن ہیں کے بعدُوہ ہما میرائش کے اس مرحد تک حیوان اوران ن سیشترک ہیں۔ میکن ہیں کے بعدُوہ ہما کی انتقان ایک، وربی اندازے انتقالا ہے۔ روہ اس میں اپنی توامائی کا ایک شروالتا ہے۔ میرصاحب اختیار وارا دہ سی بن جاتا ہے)

اس کے بید خاکا نظام راج بہت انسان کی مجله ضروریات پوری کوئے کا انتظام آل طرح کرتا ہے کہ وہ سی دوسر سے کامختاج مہم رہتا اور اسے وہ کچھ دیتا ہے جس سے سے سکوان اور اطبینان حاصل ہوجائے۔

اس من کارشهای این برورش میں حیوان اورانسان سینشترک بین بیکن انسان کو مقل شعور عطاکیا گیاہے ویشی کی روبتریت کاکنشمہ ہے ؟

ے شعری ایک ستارہ کا ام بھی ہے جس کی پرستش موں کا ایک بنیار کرناتھ سیکن آگراسے شفر سے معدر ماناحاتے توس مے سی ا عقل پشور کے ہوں گئے جم نے ابنی سائل کو ترجیح دی ہے وَاَنَّفَا اَهْلَكَ عَلَدُ الْأُوْلِ فِي وَنَمُودَ اَفَعَا الْبَقِي وَوَهُمْ نُوْجٍ مِنْ فَبْلُ الْهَوَكَ اَوَا هُوَاطَالَكَ وَوَالْمَا عَلْمَ وَوَهُمْ نُوجٍ مِنْ فَبْلُ الْهَوَكَ اَوْا هُواَكَ وَالْمُواَعِلُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُواَعِلُ وَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُونَ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَقُونَ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ ومُواللّهُ واللّهُ وال

(يبي وه عقل وشعورية جس كى بناريران في اليف تام الله الكاف دارتر ربات اور ابنی کے تنائج کے مطابق اس کی انسانی زندگی ترتیب یا تی ہے ۔۔۔۔ افراد کی مجی اورا توام کی ممى ، جنانچهٔ اسى قانون مكافات كے مطابق اس في عادِ اول كو ماہ كر ديا۔ اورتوم تمو دکو تھی۔۔۔ان میں سے کوئی کھی باتی نہجے۔ اوران سے مجی پہلنے قوم بوژ کو ۔۔۔ یہ اقوم 'اس کئے تباہ ہرگئیں کہ دہ توان ازند معيم ترشي برنتي اور كمزورول برطلم وسمم ردار كهني تخيير. جن اقوم نے مجی اس فیلم کی روٹ اختیار کی 'وہ ٹری طرح تر ہ برگیتیں' اوران کی بستیا يتب ابى ال طرح بهوى كال كے اعمال كے نتائج اس برجار فس اعرب سے چھا گھتے وَ 94 البيريايى ليبيث ببرسلي ليا-30 ال تاريخي شوابدكي موضى مبران لوگول سے ديچهوكهم توانين حنداوندي كى كون كونى قون كالتعلق حبر اكرامي وران ميس المسكس كوجبتلا وكي يبى بى بہارے، عمال كے دہ تها كن مّا سے جن سے يه رسول تنبيس، كا مكن اسے۔ اسى طرح الكاه كرسية بسبطرح اقوم سابقه كے رسولوں نے اپنی رہی قوم كو آگاه كيا تھا۔ دانبول نے اپنے رسولوں کی تندیر کی برواہ نے کی اورہ ہلاک برائتیں ، یرواہ جیس کریں کے توبیعی أي طرح بلاكب بوجائتر التمني.` " الك بوحب ين سيَّ كما ؟ ان كى الاكت كى كمرى توان كي سرري بهني بيد. 4 اب اسے دنیاکی کونی طافت دورہیں کرسکتی سے بال! اگر بداب مجی ت انوان خداوندىكا ، تباح كريس توسيان سے ال سمتى ہے . ان سے درجیو کی ایم اب مجی ان جوال پرجم سے کہی جربی ہیں تعجب کرتے ہوا 

ُوران پر بنینتے ہو۔۔۔۔ جا لانکواگر ذرا نینطرتعن دیکھونوئم پریچھیفت واقعے ہوجا

ادرسس ربقين نهيس كست كرايسا موكريسي كاا

4



# وَانْتُوسِيمِنْ وَنَ كَافَا مُعَدِّدُوْلِينِهِ وَلَعَبِدُوْلَ اللهِ وَلَعْبِدُواْكُ

کہ بہ مقام ہنینے کا نہیں بلکہ رو نے کا ہے۔ لیکن تم اس سواں پر سنجید گئے سے نور ہی نہیں کرتے۔
یہی وجہ ہے کہ تم برستورسر شی اختیار کئے جارہ ہے ہوا در اپنی روشن میں تبدیلی نہیں
کرتے . تم نے زندگی کو مذات جمھے رکھا ہے ۔
ایسیانہ کرو ، اب بھی و قدت ہے کہ تم توانین خلا و ندی کے سا ہنے حجا کے وان کی
اطاعت ، ختیار کرو ، رہی سے تم آنے و کی تباہی سے بچے جاؤے ۔
اطاعت ، ختیار کرو ، رہی سے تم آنے و کی تباہی سے بچے جاؤے گئے ) ۔



ٳڣؙؾۜڒؠۜڹڐؚالسّاَعَةُ وَالْشَقَ الْقَهُرُ ۞ وَإِنْ يَرَوْ الْبَةَ يُغْيِ ضُوْا وَيَقُوْلُوْ اسِعْرُ مُسْتَمِرٌ اتَّبَعُنَوَا اَهْوَا يَهُوْ وَكُلُّ اَهْمِ مُسْتَمِقِرٌ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُ وَشِنَ الْأَنْبَاءِ مَافِيْهِ فُوْدَ جَرُّ ﴿ حِكْمَةٌ \*

وہ انقلاب کی گھڑی رحیں کے شعب ان سے آئی مرت سے کہاجا رہا تھا) یا لگل تعریب ا آپہ خی ہے ۔ اب ان تحالفین عرب کی توت و شوکت شم م وجستے گی اوران کا برجم رحب برقمر کا نشان سے می شے سے وجائے گا۔

بال تھاب ہے سی برہت و بسلانے ہی درید واری معادر برسیوں سے بھے ہے اس معادر برسیوں سے بھیے ہے اس معادر برسیوں سے اس معادر برسیوں ہے۔ اور جب اس سے اس کے متعلق بور و معکمیاں دی جاری ہیں آئے لیکیوں نہیں آئے ، انہیں معلوم نہیں کہ اعمال کے منابع اپنے وقت برخسوس شکل میں سلنے آئے ہیں ،

راس جلت کے وقع میں انہیں اس آنے والی تابئ کا بقین والنے کی ایک ہی تور



مَّالِيَهُ فَمَا النَّهُ وَ فَهُ وَلَا عَنْهُ وَ يَوْمُ يَدُمُ وَالنَّاعِ إِلَى عَنْ عِلَمْ النَّهُ وَ عَنْهُ وَالنَّهُ وَالنَّا النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا النَّوْلِ النَّا اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّا اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِمُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّ

معنی کانہیں تاریخی شواہد سے بتایا جا آ۔ سواس مقصد کے لئے) اقوام سالقہ کے سعدد داقعات ان کے سامنے دیا ہے ہوا تعدال سے سامنے کے انداز سے خور کیا جائے توبات سے معنی دل تاریخ میں جن میں سے ہروا قعالی سامنے کا آگر س پر سنجی کی سے خور کیا جائے ہوا تعدال کو سنگر سے کے جائیں۔ لیکن یقفل و شیکر کی باتیں من سے کے قائمہ انتقالہ او معالم کی باتیں من سے کے قائمہ انتقالہ او معالم معال کی باتیں من سے کے قائمہ انتقالہ او معالم معال کے بیانی کیا انتقالہ او معالم معال کے بیانی کیا گیا ا

المنظمة المنظ

اس بلا وریریہ اپنے اپنے تھکا نوں سے اس طرح نکیس کے گویا ایک تقری ول تھا جسے
منتشرکر دیا گیا اور بیان میں سے باتی رہ گئے ان کی کیفیت بیہو گی کہ پھرموں کی طرح مجلی ہوئی
منتشرکر دیا گیا اور بیان میں سے باتی رہ گئے ان کی کیفیت بیہو گی کہ پھرموں کی طرح مجلی ہوئی
گاموں سے اس بلانے والے کی طرف تیزی سے قدم انتصافے ہوئے جائیں گے۔
پیلوگ جو ہی دفت میں انقلاب سے تکاریران کار کے جارہے ہیں اس دفت کیم کریا

کریددان دہ قعی بڑی تختی اور تصیبت کادن ہے۔ لیکن ان کی بیروش کوئی نئی بات نہیں - جو کچھ پے کر ہے ہیں بہی کچھ ان سے پہلے افراق گذشتہ نے کیا متا اور شلا مجب ہارہے ہذہ نواح نے پین قوم کو ان کی غیطر روش کے تباہ کوئٹ گئے ہے متنب کیا تو منہوں نے کہا کہ بیجو ہے دولا شہے۔ دو غیرہ وغیرہ )۔ وہ اسے چھڑ کہاں و کے مسال میں مجاس سے نکال ویا کرتے تھے!

یں : سے معان دیا مرہ ہے۔ اس پر نواح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ سیکرش لوگ مچے پر جڑ منتے چلے جارہے ہیں۔ سونوان سے رمظلوموں کو ناحق متانے کا) بدلد ہے۔

چنانچیم نے موسلا دھاریا ش کے لئے اور سے معدل نے اور میں ہے دروازے کھول نے اور میں اور میں اور میں اور ممال کا باتی اس مقصد کے لئے جس کا جا سے میں مقصد کے لئے جس کا جا سے

وَحَمَالُنَهُ عَلَى إِنِ الْوَاحِ وَوَدُسِ ﴿ يَغُومُ مِ اَغَيْدِنَا أَخَزَا عَلِمَنْ كَانَ كُوْرَ۞ وَلَقَارُ تَرَكُمُ اَلَهُ اَلَكُونَ فَهُلُ مِنْ مُنْذَكِرٍ ۞ فَكَلَيْفَ كَانَ عَذَا فِي وَنُدُرِ ۞ وَلَقَدْرُ يَشَرُنَا الْقُرُانَ لِلِذَكُرِ وَهَلَ مِنْ مُّذَكِرٍ ۞ كَذَبَتْ عَلَدٌ فَكَلَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُدُرِ ۞ إِنَّا الرَّسُلُنَا عَلِيْهِمْ رِيْعًا صَوْصَرًا فِي يُومِ فَهِن مُسْتَقِيقٌ ۞ تَذْرِعُ النَّاسُ كَا نَهُمْ وَاغْرَارُ وَنَوْرِ ۞ إِنَّا الرَّسُلُنَا عَلِيْهِمْ رِيْعًا صَوْصَرًا فِي يُومِ

قانونِ مكافات كيمطابن اندازه موجكاتها كي جاجي بهوكزسيلاب كي تكل اختيار كرتيا. جم نے نوح وادراس كے سائقيول كو) الكشتى برسواركرا ديا بو بٹرے بٹرے تختول كو كى خول دا در رسول سے باندھ كى تياركى كئى تھى.

وه آن سوقان بلاغیز میں ہماری زیرنگانی سفاطت ہرتی جلی جا رہی تھی۔ ایز نانج و فہ کی گئے اور نانج و فہ کی گئے اور ان کے خوالفین ڈوب کر مرکعتی ۔ یہ متبیخ تقان بات کاکدا نہوں نے ذرح کی بات مانے ہے انکا و کر رہا تھا اور یہ است میں سرطوفان سے آگا و کر رہا تھا اور یہ است میں سرطوفان سے آگا و کر رہا تھا اور یہ اس کی منہی اور اسے تھے۔ جولوگ سب کچھ دیکھتے تھا وہ ان کے سامنے شق بنار ہو تھا اور یہ اس پر معجی سرکی منہی اور است تھے۔ جولوگ سب کچھ دیکھتے تھا اپنی حفاظات کا سامان نے کریں 'وہ تب و نہ ہول گئے توا ور کہا ہموگا ؟ ،

اس وانعدکو ہم نے عمرت ومو عضت کے ستے محفوظ رکھ چیوڑاہے سوکو لی ہے ہواں سے عموظ مرکھ چیوڑاہے سوکو لی ہے ہواں سے عمرت حاصل کرے'، ورجان نے کہ ہمری طرف سے دی ہوئی تنذیرات کس طرح ہی ہوئی ہیں' اور ہمارا عذاب کس طرح حقیقت تا بترین کرسائے آجا یاکر اہے۔

م نے قرآن کو تصبیت حاصل کرنے کئے بٹراآسان بنا دیا ہے۔ سوہے کوئی ہو سر برا خوروب کرکر کے ہیں سے تصبیحت حاصل کرنے ہ

ای طرح توم عآد نے میں اسے دنون مکا فات کو جٹلایا۔ سین اس کے بعد دیجہ لیاکہ ہاری تنبیس طرح سچی بوکر رہتی ہے اور ہمارا عذاب کس طرح آیاکرتا ہے۔

ہم نے ان پر تندو تیزاندی کا عداب بھیجا۔ سودہ ان کے لئے کس قدر تباہی اور بریادی کا دربریادی کا دربریادی کا دربریادی کا دربریادی کا دربریادی کا درب تھا ؛ کسی تب ہی کا درب جو انہیں ہمیشہ کے لئے ختم کرکٹنی ۔ در ہے ۔
دہ آند می اوگوں کو اس اخرج یا وس سے اکھیٹر کرددردور مسئیکتی کئی گونہ وہ اسی مجورول کے

ده آندهی او کون کوال همری با ول سے الفیقر کرددردور میسی می کوند و ها. تینے ہیں جو بنی مصنبہ پورٹرین جڑوں ہے، کھڑ کرادِ صرادُ معرکرے بیٹرے ہیں دھیے ، -سوغور کر و کہ جاری تنذیریس قدر سی اور جارا عذاب کیسا سخت مخفا-

 $oldsymbol{\Omega}$ 



ان ، ریخی شوا بدکوساسنے لاکر ، ہم نے نہتہ آن کو نصیحت عاص کرنے کے لئے کس قار آسان بنا دیا ہے سو ہے کوئی ہو نور دونیا کر کے بعداس سے نصیحت عاصل کرے ؟ اسی طرح قوم متو دسنے بھی ہماری تبنیبات کو جبٹلا ؛ -ان کہا کہ کہا ہما ہے آدمی کے بھے لگ مائیں تو الکل تہاہے اور کوئی ہے واس کے ساتھ

اورکهاکه کیابهم ایسے آدی کے چھے لگ جائیں جوبالکل نہاہے اورکوئی جھواس کے ساتھ نہیں ؟ اگر جم نے ایساکیا را ورا بنا جھر جھوڑ کڑس کے چھے لگ گئے ' توبیہ خواہ مخواہ تباہی اور برد د کا مول لیننا ہوگا ) ایساکام قود ہی کرے گا جسے سلامتی کی کوئی کرہ جھائی نہ دیتی ہموا دروہ اندھا۔ بن کرکنویں میں جاگرے ۔ یا وہ جو ، لکل پاگل ہوا اورا بنا نقع نقصان ہی نہیجائے!

بن ار وی یا جوست بی ده بوب سن پی بود دور پیشی کے بیٹھے رہ کئے اور خدانے پی دی کے کہاسو چاکہ مسب اپنے استے بڑے آدی بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور خدانے پی دی کے لئے اسے رصافح کو ) جن لیا! یہ تو جمہیں بالکل جمور ، اور خود لیسٹد لفر آتا ہے رہج بٹرا بینے کے لئے اپنے آپ کو خدا کا رسول کہتا ہے ) •

رہم نے صابح سے کہاکہ توان کی ان میگریش باتول سے افسردہ ضاطرنہ ہو) کل ہی آئیس معلوم ہوجائے گاکہ بھوٹا اور تو دلیہ ندکوت ہے!

تم انہیں واضح طور پر بیک دوکہ آل مقاہدہ کی روسے تھے یہ یا یا ہے کہ ہراکیہ کے موضی اپنی اپنی باری پر بانی ہیا کرس کے۔ اور آسی طرح یہ اونٹنی بھی اپنی باری پر گھاٹ پر آپاکوسے گی۔ انہوں سے جاکراپنے رئیس تر قبیلہ کے مزار ، کو ماجرا سنایا۔ و وہ سخت شخصے میں آگیااکہ کہاکہ ہیں! اُس کی ، وہنی ہمارے موشیوں کے برابر ہوگئ ؟ ) - اس نے بڑی جسارت ایسا بائد بڑھ یا اوراس اونٹنی کو قستال کر دیا۔ قَلْيُفَكَانَ عَلَانِي وَنُذُرِكِ إِنَّا الْسَلْمَاعَلَيْهِهُ وَسَبَّعَةً وَلِيدَةً فَكَانُواْ لَهَشِدِيْوِ الْمُعْتَوَظِ ۞ وَلَقَسَدُ بَيْتَرَنَا الْقُرُّ انَ لِلذِّ كَمِر فَهَلْ مِنْ قُلْكِمٍ ۚ كُنَّ بَتْ قَوْمُ لُوْطِ بِالنَّذُرِ ۞ إِنَّا ٱلِسَلْمَا عَبَيْمُ مَحَاصِبًا لِالْا الْكُوْطِ بَغَيْنَهُ وَهِنَتِي ۚ فَيْفِهُ مَدَةً مِنْ عِنْدِنَا "كُنْ لِكَ تَغَيِّنَى مَنْ شَكَرَ۞ وَلَقَنْ اَنْذَرَهُمْ بَغَيْنَهُ وَهِنَتِي ۚ فَيْفِعَهُ مِنْ عِنْدِنَا "كُنْ لِكَ تَغِيْنَى مَنْ شَكَرَ۞ وَلَقَنْ اَنْذَرَوُهُمْ بَطْشَتَمَنَا فَتَمَارُوْا بِالنَّذُرُو

رہے آخری علامت بھی اس بات کی کہ دہ اپنی کمیٹری میں انتہا تک پہنچ بیجے ہیں ، چنا نجے اس کے بعد ان کی تباہی کا دفت آگیا' درا نہوں نے دیکھ لیا کہ ) ہماری تنڈیرکس قدرجی اور ہمارا عذاب کیسا تباء کن ہوتا ہے۔

جم نے ان پر مخت زوزلہ کا مذاب بھیجا جس سے دہ اس طرح ملیا میٹ ہوگئے جس طرح
بوسیدہ باڑ ہموا کے تیز جو ذکوں سے چرا چرا ہوجو ان ہے۔ دیاڑ کا کا انکرو کھینی کی مضافلت کرنا ہوتا
ہے۔ لیکن جب براتنی بوسیدہ ہوجائے کہ دہ ہوا کے تیز جمونکوں سے ریزہ ریزہ ہوجائے تو دؤ تو لئے مفافلت کرنا تو ایک طرف دہ فودا بنے باؤں پر بھی کھڑی جنہیں رہ کئی، اعلاروش زندگی خیار
کرنے دای تو موں کی حالت سے ہی جوجا تی ہے۔ وہ بنظ ہرزندہ نظر آتی جی لیکن اندر سے
کو کھی ہوئی ہوتی ہوتی ہیں اور نامیہ عدجا لات کا ایک و چوکا انہیں چوا چورا کردیا ہے۔

سم نے ان تاریخی شوا بد کونشرآن میں ہیں ان کرکے بات کا بھنا بہت آسان کردیہ ہے ہو کیاکوئی ہے جو کسس سے فائدہ انٹھاکرا پئی زندگی کو صبح راستے پر لے آئے ؟

ای طرح قوم اوط نے بھی ہارے مرسلین کی تکذیب کی جو مہنیں' ان کی غلط روٹ کے تیاہ کن عواقب ہے آگاہ کرنے تھے۔

اس برجم نے من برآئش فشاں بہاڑھے بھراؤ کیاتو ن بیں ہے کوئی بھی نہا بجاؤط اور س کے سائھ بھوں کے جہنیں ہم صبح سو سرے بجائز وہاں ہے نے گئے تھے (جہ ہے ہوں)

یرچزر لوظ کے رفقا کے لئے ، ہماری طریت مغیت تھی لیکن یا فیسٹ ایو نہی مفت تا ہا کہ مفت تا ہا کہ سے من بھی سے بھر اور کا کے رفقا کے لئے ، ہماری طریح مسلم کی روسے انہوں نے حق کو یہ نا اور اس طریح ہماری را و نمانی کی قدرت ناسی کی ۔ جو لوگ بھی ہروس اخت یا رکرتے ہیں انہیں آی تشم کا بدلہ معارک تاہے وہ تمام آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں ۔

معارک تاہے وہ تمام آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں ۔

توظ نے اپنی قوم کو بر باتین میں کمی گرفدا کے ت نوب مکا فات کی گرفت سے ڈروہ لیکن انہوں نے اس کی پر وا ہونہ کی اور شم مجھے کہ وہ یو بنی حت لی دھمکیاں دیتے ہے' اس لیئے اُس سے الٹا حیکاڑنے لگے۔

**(2**)



وَلَقُنُورُ وَدُوهُ عَنْ صَنْيِفِهِ فَطَلَسَمْنَا اَغَيْنَهُمْ فَنُ وَقُوا عَنَالِيْ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَالَ صَنَعَ الْوَبُكُر دَا عَنَالِهُ مُسْتَقِعٌ ﴿ فَوَنَدُو قُوْاعِنَا إِنْ وَدُنُ رِ۞ وَلَقَدْيَتُمْ فَا الْقُرُانَ اللّهَ كُل فَهَالَ الْمَرْكُون فِرْعَوْنَ التُذَرُ وَكُلَّ بُوا بِالنِيمَا كُوْلِهَا فَاخَذُ الْمُؤَلِّفَذَ عَرْغُوا فَالْمُؤَلِّفَةَ اللّهُ وَكُونَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤَلِّفُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الله وَاللّهُ اللّهُ الل

جب لوظ کے پاس س کے ہمان آئے تو وہ از قالوظ کے لوگ اس کے ہمان آئے تو وہ از قالوظ کے لوگ اس کے ہمان آئے تو وہ از قالوظ کے لوگ اس کے ہمان آئے تو وہ از قالوظ کی کوئی بات سے ہورہ ہے مقصل ور لوظ کی کوئی بات سے تعمیل کے کوئی بات سے تعمیل کے دیا گائے کا خروج بھوا ور دیکھو کے حس بات سے تہیں مقنبہ کیا جا آنا کا اور تم اسے جھوٹ سمجھے کے ناتا کے دہ کس طرح وہ تع ہموکر رہتی ہے۔

چنا کچه عی الفتیخ انهبی ایک ایسے عذاب نے آلیا ہوآ کر دہیں رہ جانے والا کھا۔ (اوران سے کہاگیا کہ و ، اب میرے عذاب کا مزہ حکیموا ورا پی آنکھوں سے دیکھ لوکٹ مرک سندیات کس طرح صحیح نابت ہوتی ہیں۔

ہم نے آن واقعات کونشران میں بیان کرکے بات کا بھنا بہت آسان کر دیا ہے۔ توکیا کوئی ہے جو اسس پینور فکر کیکے نصیعت حاصل کرے؟

بی طرح توم فرعون کے باس بھی ہمارے سلین بینچے جو انہیں ان کی غلط رویش کے میں ان کی خلط رویش کے میں ان کی غلط رویش کے میں ان کی خلط رویش کے میں کی ان کی ان کی خلط رویش کے میں کی کی میں کی کرٹ رویش کے میں کرٹ رویش کی کرٹ رویش کے میں کرٹ رویش کرٹ رویش کے میں کرٹ رویش کے میں کرٹ رویش ک

انبوں نے ہارے احکام کوایک ایک کرے جشالیا اس برجائے قانون مکا فات کے میں پنج سے ان برجائے قانون مکا فات کے میں پنج سے ان براسی گرفت کی جیسے کسی غالب توت والے بائقہ کی گرفت ہوئی ہے۔

رایے رسول؛ انوام سابقہ گی ان دہ شنانوں کو دہراکر) تم اپنے زمانے کے منکرین اور مفاحقیں سے دھیو کہ کہا تم قوت اور شوکت میں ان انوام سے بڑھ چڑھ کر ہوجن کا اوپر ذکر کہا گیا گا دکہ وہ تو تباہ ہو گئے اور تم محفوظ رہ جاؤگے ؛ ) یا تمہارے لئے ہمارے حیفوں ایس معانی نامہ کھا ہوا ہے! انہیں ہز عم ہے کہ ان کے تمام قبائل اتباری فی لفت میں ایک دوسرے کی مدد کے لئے

کھے ہوجائیں گئے راوراں طرح ان کا کوئی کھے نہیں نگاٹیسے گا)۔ ن سے کہوکہ تم سب مل کزمیر سے مقاب میں متعدہ محاذبنا لوا در میدان میں آجاد کی بھر ؠٙڸٳڶؾۜٲۼڎؙؠۜۏۘۼڔؖۿۄؙۅؘٳڶۺۜٲۼڎؙؙۮٷ؈ۘٵؙڡۜڗٛ۞ٳڹٙٲۼؿؠڔؠۯڹٷۻڵڸ۪ۏٞۺۼ؞۞ؠۅؙڝۘڲۄؽڵؽٳ ۼڵۅۛۼؙۅٛ؋ؠۏ۠ڎؙۏؙۏؙٲڡڛۜڛڟۜ۞ٳٮٞٵڰڷۺٚؠڂڬڷۺ۫ڎؠڣٙ؎ڔۅ۞ۅؘڡٵٞڡؙۯؙڗؙٳڷٳۅؘٳڿڒۊ۠ڰڵۼۣ ڽٳڵڹڝۜڔ۞ۅؙڵڨڎٵۿڵڴڶٵٞۺ۫ڽٵۼڴۯٷۿڵ؈۠ۺ۫ڒڮۅ۞ۅٙڲڷۺٚؠۅ۫ۼػڷۏؙٷڣڶڷ۫ؠٛۺۅ۞ۅػڴڷ ڝ۫ۼؠ۠ڔۊٙڰڽؠ۫ۄ۫ڰؽؠ۫ۄ۫ڰۺؠ۫ۄؙۺۺٙڟڔ۠۞ٳڹٞٲۺؙؿڣؿڹٷڿۺؾ۪ۊۜٮٚۿؠ۞

ویجوکر بہیں کس طرح شکست فاش منتی ہے اویتم کیتے بیٹے دکھاکر پھاگتے ہو۔ رہارے قانون مکافات کے مطابق ، اس بیصلہ کن انقلاب کے مسوس طور پرسلف آئے کا دنت مقرر ہوئیکا ہے یہ ان براجانگ اور جبرت انگیز طریق سے آئے گا اوران کے لئے بٹرای سخ ہوگا۔

بیرسرس وفت سخت بلاکت اور صیبت میں موں گئے جب انہیں اکسس تیا ہوں گئے جب انہیں اکسس تیا ہوں گئے جب انہیں اکسس تیا ہوں عذاب میں منہ کے بل گلسیٹی اجلئے گا۔ دران سے کہا جائے گاکدا بہم کا مزہ جگھو۔
اس کے یوں سسنے تے میں انہی دیراس لئے نگی ہے کہ ہے نے ہرشے کے اندازے مقررکرر کھے ہیں اس سے ہرال کو نتیج جبز ہوسانے کے لئے وقت ورکار ہوتا ہے۔ جہ اسے قانون مکا فات کا بیما نداز ہے۔

ورند جارافیصلہ نوایک ہی بار ہوجیکا ہوتا ہے اوراس کے نافذ کرنے میں ایکھ جھیکنے کا وقت کھی نہیں لگتہ ،

ان سے پھر کیدوکہ (اس فیصلہ کے مطابق) ہم نہدا ہے جیسے کئی سرکشوں اورستبدوں کو اس سے پہلے بلاک کرچکے ہیں۔ تو کیا تم میں کوئی سے جوان حقائق پرغور کرکے اس سے جوان حقائق پرغور کرکے اس سے جوان حقائق پرغور کرکے اس سے جوان حقائق کی مصال کرتے ؛

یہ جو کھے بھی کررہے ہیں نہم اسے اپنے فالون مکافات کے جب ٹرمیس محفوظ کئے ۔ جارہے ہیں .

اس میں برحمونی اور ٹری بات درج ہوتی رہی ہے۔ رای کے مطابق صبیح اور غلط روش پر جلنے دالوں کے نبیصلے ہوں گئے ، غلط روش پر جلنے والے تب ہی اور بر با دی کے جبنم میں اور) صبیح روش پر جلنے دالئے متعین 'سدا بہر ُ فرافیوں اور ُ فوش حالیوں کی جنت میں •



# فِيُ مَقْعَدِ صِدَ إِي عِنْ مَرِيْدِ فَيَ

یہ وہ مقام ہے حس میں زندگی کی نمام خوشتگواریاں موجود ہیں، وسس کی ممکنان بے کراں ہیں' اس سنے کہ بیر اس خب را کی طرف سے عطام واسے جوتمام اختیارات اوراقتدارا کامالک ہے،





اَلرَّحْمْنُ أَي كَالْمُرُانَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿ عَلَيْهُ الْبَيْآنَ ﴿ اَلْشَمْسُ وَالْفَكَرُ بِحُسَالٍ ﴿

یشرآن کسی انسانی ذہن کی تخلیق نہیں بلک اسے اس فدانے تعلیم کیا ہے جس فی نوع انسان کی روہیت جہم کی پرورٹ تک میں انسان کی روہیت جہم کی پرورٹ تک میں در نہیں اس اینے اس کے سئے بطیعی عزوریات کے ملاوہ ارتفائے ذات کے سامان کی مجی اور میں متنی بھرآن اِن دونوں کے سئے راہ کا تی ویئی ہیں ۔

ہمتی بھرآن اِن دونوں کے سئے راہ کا تی ویئی ہیں ۔

ہمتی بھرآن اِن دونوں کے سئے راہ کا تی ویئی ہیں اور اسے اظہار فیالات دقوت کو یا مطاکی ہوکسی اور اور الے اظہار فیالات دقوت کو یا مطاکی ہوکسی اور اور کے کو ماصل نہیں دائی اس کے اس کو بعد اکی اور مالی کے اسے دوسرے افراد تک بہنوا اگر میں ایک افراد تک بہنوا اگر میں اس کے ایک میں ایک اور اور اسے دوسرے افراد تک بہنوا اگر میں اس کے ایک میں اس کے سئے دولیسے مائی کی دو ایس کی آئی تو نبین ہیں جیسے توانین منازی کا کن سے بین کا روشی کی روسیے ۔ شائل سورج اور چ ند جیسے عظیم کرتے ایک فارجی کا کن سے بین کا روشی دولیسے ۔ شائل سورجی اور چ ند جیسے عظیم کرتے ایک فارجی کا کن سے بین کا روشی کی روسیے ۔ شائل سورجی اور چ ند جیسے عظیم کرتے کیا۔

وَالْفَهُورُ وَالْفَهُنَ يَمْهُونِ ۞ وَالتَّمَا وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِينُونَ ۞ الْوَتَطَعُوا فِي الْمِيزَان بِالْمِسُوا وَالْاَتْفُورُ واللهِ يَزَانَ ۞ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَمَّا مِنْ فِيهَا فَأَلِهَ مَا الْمُؤْنَ بِالْمِسُوا وَالْاَتْفُورُ واللهِ يَزَانَ ۞ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَمَّا مِنْ فِيهَا فَأَلِهُ مَا اللهِ فَالْمُونَ وَاللّهُ فَاللّهُ فَا أَنْ فَي اللّهِ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَيَا أَنْ فَي اللّهُ وَمَا اللّهُ فَا اللّهُ فَيَا أَنْ فَي فَي اللّهُ وَلَهُ اللّهُ فَي اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَاللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ فَي اللّهُ وَلَا أَوْلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

مقررہ صباب اوراندازے کے مطابق چل سیمیں اور زمین پڑترے بڑے مطابق چل سیمیں اور زمین پڑترے بڑے مطابق کے توہین اور زمین پڑترے بڑے تنا ور درخت ہول کیا چھوٹے چوٹے پودسے سب اُس کے توہین کے سامنے چھکے ہوئے ہیں

آس قانون کے سلسنے جس کی روستاس نے تام ہجرام فلکی کو نصفا کی بہنا بڑوں ہیں' اس انداز سے رکھاہیے کہ ان کے باہمی ربط وضبط کے لئے جس توازن کی ضرورت ہے اس ایس ذرد برابر فرق نہیں بیدا جونے یا تا۔

ربط دخیر از انسانوں کو منی ہی فوض کے لئے دیا گیا ہے کان کے معاشرے بس باہی ربط دخیر طے لئے جس توازان کی ضرورت ہے دہ عجر شئے نیائے۔

ربط وسلط المساعدة على والمن المرابط المن المساعدة المرابط المرسى كي معوق وخرائض المعلم المرسى كي معوق وخرائض المرسى كي معوق وخرائض المرسى المعنى المرسى المعنى المرسى المعنى المربط المرسى المعنى المربط المرسى المعنى المربط الم

اس بیزان عدل کی ضرورت اس میخیش آنی کانت ان پرورش کے سے جن بنایا کا بیٹی ہوئی کھرورت ہے ۔ بیٹی زمینی بیدا دار مشلا لذیذ کیس و خوشوں کے پردول میں لیسی ہوئی کھروری ۔ بالوں کے اندراناج ۔ رنگار نگ کے خوشبود رکھول ۔ انہیں ہم نے برندرد کے لئے الگ الگ بنیں رکھا ۔ اسے تام محلوق کے خوشبود رکھول ۔ انہیں ہم نے الگ الگ الگ بنیں رکھا ۔ اسے تام محلوق کے فائدے کے لئے مشترک طور پردیا ہے۔ اس کی تقدیم کے لئے نوائی فررات کے مطابق در وقوا نین ذریئے جائے ان اور اسے لوگوں کی مضری پر چھوڑ دیا جا آل وہ جس طرح جا بہت میں وقوا نین ذریئے جا نے اور کر درانسا نوں کو رہی ضروریا ہے میں لائیں ہورہا ہے ،

ریہ ہے خدا کا نظام رہ بتیت جس کی روسے اس نے تمام نوع انسان کے لئے سال ان زمیست مجی دیا اوراس کی تعلیم کے لئے راہ نمائی بھی - سوالے گروہ جن دانس سینی مشہری او خَلَقُ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَقَارِ فَي وَحَدَى أَقَالِمُ وَرَبُولُمُنَا فَكُونَ فِي ۞ رَبُّ الْمَشْرِقَانِي وَرَبُ الْمَعْرِ بَيْنِ ۞ فَهِ أَيْ أَنَّ لَا يَوْرَيُكُمَا أَثَكُونِينِ ۞ مَرَجَ الْبَعْرَيْنِ يَلْمَعْيِنِ ۗ فَكُونَ فِي ۞ رَبُّ الْمَشْرِقَانِي وَرَبُ الْمَعْرِ بَيْنِ ۞ فَهِ أَيْ أَنَّا لَا يَوْرَيُوكُمَا أَثَكُونِينِ

## بَيْهَهُٱلْزُرْزُةُ لَا يَسْوِينِ

صحرانی آبادی کے لوگو!) تم سوچوکیتم خدا کی کس کس قدرت کو جیشداکر دائی معاشی اور تندنی زندگی کوفیرخدانی قوانین کے تابع رکھو تھے ہی۔

اں کی تدرتوں کا ندازہ کرنا ہوتو تو دانت ان کی تخلیق پر طورکر و اس کی پیدائش کی ابتلا اسپی مٹی سے ہموئی بوسو کھ کر بجنے لگتی ہے ۔ بعتی ہے بان مادہ سے جس میں کہیں زیر کی کی نوڈ نہیں ہوتی -

ورانسانوں سے پہلے ہیں زمین پرائسی خلون کھتی جس میں حرارت برواشت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ کھی کیونکے زمین کی جوحالت اس نمائے ہیں کتی اس میں آئی ہتم کی خلوق اب ناپید ہو چک ہے اور اس کی حبکہ ان نوان نے لے ہے۔
وراس کی حبکہ ان نوان نے لیے اور اس کی حبکہ ان نوان نے لیے ہو جب اور اس کی حبکہ ان نوان نے لیے ہوئے ہوئی ہے۔

سوغورکروکر تم خدا کی کس قدرت کو جبتلا دیگے۔ اس کے قانون کے مطابق سورج اور زمین کی گردی اس طرح منعین ہے کیے گئے کے مقابات طلوع دغروب کے ساتھ میں میں بدلتے رہنے ہیں۔ اوروہ طلوع دغروب کے دو آنہائی نقطوں شرقین دمغرمین ) کے درمیان بھر تاد کھائی دیتا ہے۔ اس تمام نظام پر خدا کا کنٹرول

مس قدر قوت والماسي وه فالون جن في ايسيدا بير عظيم كرول كواس طرح بإيند ضوابط بنار كهاسيم - سوئم فداكي كس كس قدرت كوهبللا يسكني جوا

ضوابط دیئے گئے ہیں، سوخور کروکہ ہم خداکی کس س قدرت کو جمثلا دَ گئے ؟ ان دید وس ریاست در) کی تہ سے موتی اور مرجان بھلتے ہیں اوران کی سطح پڑ پہاڑو جیسے ہیرے ہیرے ہاڑا وھرسے اُدھراورا دھرسے اوھر تیرتے پھرتے ہیں، ایسب فافوان خوادر کی اطاعت کا بیجہ ہے، سوچ کہ تم خداکے قانون ربوہ بیت کی کس کس قدرت کو جمثلا ہے ؟ یہ تمام نظم دنست کسی ایسی کا کنات سے تعین تہ ہیں جوایک دفیر بنا دی گئی ہوا ور کھی آگ

یہ تا م نظم دست کسی ایسی کائٹات سے تعیق تہیں جوایک دفیہ بنا دی لئی ہوا در تھیراں میں کوئی تدبلی نہ ہوتی ہو کائٹ ہی کہ ہرشے میں ہرآت تغیروا تع ہوتا رہا ہے لیکن القیم آ کا خدا کے توانین رکوئی اثر نہیں بٹریا۔ اس لئے کہ یہ توانین اس خدا کے بیں ہوتغیرات سے اوراء دیے میں انہ دی میں انہ

ہے، درجر ای سین کے طرف ایک اللہ است یہ اور اس کی طرف جانبوالا ایست یہ میں واضح ہے کہ زمین انسانی کا وضع کردہ ہرنظام ادراس کی طرف جانبوالا راستہ نوندائی راج بہیت اعلیٰ کی طرف مے جانبوالہ تغیر نیز رہنوں ہوتا۔ دہیں۔
تغیر نیز رہنوں ہوتا۔ دہیں،

سوئم ال خدا کی کس قدرت کو جمثلا دُکے؟

اس برسمی غور کر وکہ کا گنات کی ہرشے دانیانوں سمیت، اپنی نشو دنما کے افغالی

دو تبیت کی مقاح ہے ۔ اوران کی روبریت کے تفاضے ہرد دشرس بدینے رہتے ہیں ، ہردَ درس بی نہیں کا فغالف ہو درس بی نہیں کے تفاضے کو درس بی نہیں کا فغالف ہونے

ہی نہیں کہ نخم آف حالات اور مختلف مراحل ہیں ہرشے کی نشو دنما کے تفاضے مختلف ہونے

ہیں ۔ خدا کا نظام روبریت بہ ہے کہ ہرشے کو اس کی حالت کے مطابق سامان نشو دنما ملتارتها

ر الله المنظم ا

سَنَفَهُ عُ لَكُوْا يُهُ النَّقَالِ ﴿ فَهَا يَهُ لَا إِرَيَّهُمَا تُكَوِّيْنِ ۞ يَمَعْظُمُ الْحِنْ وَالْوِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنْ تَنْفُذُ وَاصِنَ اَعْطَادِاتَ مُوْتِ وَالْاَرْضِ فَالْفُذُوا \* لَا تَنْفُذُ وْنَ إِلَّا يِسْلَطُنِ ۞ فَهَا يَا أَنْ الْآو رَقِهُمَا تُكُذُونِ ۞ يُوسَلُ مَلَيْكُمًا شُوَاطُ مِنْ قَالِي فَوَقَعَالَ فَالْا تَنْتُصِلْ إِنْ فَهَا أَيْلًا

وَ بَن كَ ابع ركوكس طرح سنود خاص الرسكوك،

ليئة ماس كى كرفت سے يج منيس سفة

7

ضاکاییی ت نون جوکا مُنات میں اس طرح کا فرمایت ،ب داس قرآن کی روسے انوع انسانی کی طرف متوج جور ہاہیے۔ اس میں بدوی اور صفری ۔ شہری اور صحرانی - مہذب اور فیر دیم ہز

سونو کروکتمت وی خداو دی کی سرس نوت سے انکار کرتے ہوئے۔
عمران ہام ان اور سے کہ وکہ خدا کے متا اول مکا فات کی ہم گیری کا یہ نالم میم کا و ساری کا کمنات کو محیصہ ہے۔ گرتم اس کی گرفت سے بچھ جانے کا خیال کر دقویہ آئی صورت میں مکن ہے کہ نم کا کمنات کی حدول ہے اہر کل جا دَ سے گرتم ہیں اس کا گمہ ن ہے کہ تم ایس آئے ہو تو ذر اکوشس کر کے دیجھوا لیکن تم مجھی ایسا نہیں کرسکو تھے۔ کا کمنات کی حدوں سے اہر جا کے لئے خدا کے بردانہ کا ہداری کی ضرورت ہوگی۔ اور و کہ کی کوس نہیں سکتا۔ اس استے تھیں کا کمنات کے الدری رہنا ہوگا۔ اور یونکہ کا کمنات میں ہر جگہ خدا کا قانون مکا فات حاوی ہے ہی

اس کے بعد سوجو کہ تم خدا کی کس قدرت کو جھٹلاؤ گئے؟ اگر تم نے خدا کے رفعام رو بہیت کی فیالفت کی نوئم پر تباہیوں کی آگ کے شعلے اور وصوئی کا غمباراس طرح چھاجائے گا کہ تم اس مصیب سے اپنے آپ کو بجا بنہیں سکو گے اس کے بعد سوچ کرم خدا کی کس س ندرت کو جھٹلاؤ گئے ؟

لمه ہیں۔ بمبی مراہ ہوسمی ہے کہ نہ آئی کی مکتات رہی س کی ذہت کی آرتفانی وَستوں) کا با عالم ہے کہ شرط ہنگا۔ یہ مری کا کا سائی صود دے آگے تھا سکتی ہے سیکن ہیں کے لئے کیا۔ خاص توت کی خردیت ہے جس سے انسانی ذات کی صلاحیتوں کی نشود تو ہوجائے۔ یہ فوت فو نین خدا و ندی کے شاح کے بعیرحال نہیں ہو کئی۔ ان فوائین کے اتباع سے انسانی ذات حیات جادید حال کو کئی ہے ہے۔ معنوں کے بیش نظر ندکورہ صدر طبق کو ترجیح دی ہے۔ انکل جا ہے۔ میکن جم نے انگی آیات کے مضور رکے میش نظر ندکورہ صدر طبق کو ترجیح دی ہے۔ وَاذَا انْفَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَلَرَدَةً كَالَيْهَ هَانِ فَي فَهَا كُلَّ وَرَقِكُمَا تَكَانِيْ فِي فَيْ عَنْ ذَشْهِ هِ الشَّرَاصِي وَالْمَاقَلُ فِي صَها تَى اللّهِ وَرَقِكُمَا تَكُلُونِ فِي مُعْرَفُ الْعُنِي مُونَ بِسِيمُهُ وَفَيْ وَخَدُ والتَوَاصِي وَالْمَاقَدُاهِ فِي فَهَا فِي اللّهِ وَرَفِكَا لَكُلَةٍ فِي هُو هُونِهِ مَعْمَنَدُ النّهُ وَمُونَ ف والتَوَاصِي وَالْمَاقَدُ وَمِنْ وَالْمَاقِدُ فِي فَهَا وَمَا لَكُورُ وَمُؤَلِّ اللّهِ وَرَفِكُمَا اللّهُ وَمُونَ فَي وَالْمَوْافِقُونَ مَنْ فَاوَرَدُونَ مَنْ فَاوَرَدُونَ فَي اللّهِ وَرَفِكَا لَكُونُ وَمَنْ فَالْمَاوَرُونِ فَي وَالْمَوْافِقُونَ مَنْ فَاوَمُونَ مَنْ فَاوَرَدُونَ فَي اللّهُ وَرَوْكُمَا اللّهُ وَرَوْكُمَا اللّهُ وَاللّهِ فَاللّهُ وَمُونَ فَي

اُس تباہی کی آفش فی نیول کا یہ مالم ہوگاکہ نصا کی بلند اوں سے پھٹنے والی جزیں اُوں گریں گی جیسے شرخ پکھلا ہوآ مانیا- یا تیل کی تلچمت - جوجیت کرجھوں ہی شسکے اور یوں ہر شے کوجلا ، ورکیسلاکر تیب اوکر ہے ۔ د ہے )

سوبت أو كريم خدا كي كس كن توت يت إركار كريسيَّةِ:

ان حقاً فَی پر عورکروا دربت ؤ کرئم خاد کے متبا فوت مکا فات کی کون کونشی توت کو اشلاؤ گئے میں انجے ام ان کا ہوگا جو تو انین خلاو ندی سے کمٹری بڑیں گئے۔ ان کے پرکس جن لوگو

یہ انجسام ان کا ہوگا ہو تو انین خلاوندی سے کمٹری بزیں گئے۔ ان کے برمکس جن لوگو کو اس کا احساس ہے کہ ہا ہے۔ ہڑل کے متعمل ہم سے باز بریس ہو گی ----ان ان کا کوئی کھیل بلانتیجہ نہیں رہے گئے ہوئے زندگی بسر عمل بلانتیجہ نہیں رہے گا --- دا دریوں وہ خطرناک گھاٹیوں سے بھتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، ان کے لئے دوجنتیں ہول گی --- یک جنت اس ونب ہیں ؛ اور دوسری جنت 'آخرت ہیں۔

یہ آس کشیں اور نعتبی بھی اس کی تدریت کے کریٹھے ہیں ، سوہت و کیم الن ہیں ۔ کس کس کو جھٹسلا ڈیگے ؟ ذَوَاتَا آفَانِ ﴿ فَهَا كُوْ اللَّهِ مَنْ فَكَاتُونِ ﴿ فَهُومَا عَيْنُونَ فَقَى أَنَّ الْآوَرُ وَلَمُكَاتُكُونِ ﴾ فَهَا تَمَا الْحَدُونِ ﴾ فَهُواتَا اللّهُ وَمُواتَّا اللّهُ وَمُواتَّالُونِ اللّهُ وَمُواتَّالُونِ اللّهُ وَمُواتَّا اللّهُ وَمُواتَّا اللّهُ وَمُواتَّا اللّهُ وَمُواتَّالُونِ اللّهُ وَمُواتَّالُونُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ وَمُواتَّالُونُ اللّهُ وَمُواتَّالُونُ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُواتَالُونُ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللّ

ان کا پینتی مد شره ریبال اور و بال ، نمناه علوم دفنون کامرکز بوگا - ان دونول این ا منین کرمیشی جاری بول کے رزق کی فراوانیال اور و ہ بہتے پانی کی طرح ' ہر کیک کی غرریا پوراکر نے کے لئے عام ، اواع واقعہ ام مرح میل و بال کے رہنے والے اعلیٰ درجہ محفر شول بہد ویسے تکیے دکائے بیٹے ہوں گے جن کے داہر سے تو یک طریت ، سنرتک بیس بھی دہیر رشیم

لگاہوگا۔ یادیکو ادن کی حال کی زندگی آور تقبل کی زندگی ریمبال اور وہال کی زندگی ایس کوئی بُداور فاصلہ تنہیں ہوگا دونوں کے تمرات ایک وسرسے سے ملے ہوتے ہوں گے۔ زندگی ایک ہوئے رواں ہے ہو بہال سے وہاں تک سلسل جائی ہے۔ اس لئے ہی کے حال کو مستقبل میں کوئٹری نہیں ہو سکتا۔ نشود نمایافتہ ذات بہال بھی سکون واطبینا ان سے ترہی ہے اوراس کی نبی کیفیت وہاں ہوگی۔ ہی تھم کے افراد کی اجتماعی زندگی بہا س بھی آسائشو ل و فرادا زوں کی ہوئی اور وہاں بھی بہاں کی جنت کے گوشے سلسل وہال کی جنت سے حالے

بیں ؟ ان حقائق کی رہنی میں تم خورگردا وریت اوکہ تم خلاکے قانون مکا نات کی کون کوشی مغمنوں اور قدر توں کی تکذیب کرونتے!

ڒ**ۮٚڔٙۮ۪**ڂؙۿ۬ؠڎٙۼؠٚڣٙڔؾڿٵڮ۞

معفوظ أومرآ بإر

یان کے لئے ہوگا جہ اس نظام کے قیام ہیں" ت بغون الاولون کامرتبہ کھتے ہیں۔ ان کے علاوہ اُن کے لئے بھی معلم میں اس کے علاوہ اُن کے لئے بھی معلم اللہ ہیں۔ ان کے علاوہ اُن کے لئے بھی معلم معلم میں ان کے بعد شامل ہوں گے۔ یہ معاشر ہے ہی بڑرے سرمبروشاواب ہوں گے۔ یہ معاشر ہے ہی بڑر سرمبروشاواب ہوں گے۔ ان میں بھی ایسے شیمے ہوں گے توریخ دورول اوپر کی طرب اکافر رہی ہوں گے توریخ دورول اوپر کی طرب اکافر رہی ہوں گے ہوں گے توریخ دورول اوپر کی طرب اکافر رہی ہوں گے ہوں گے توریخ ہوت کا کر دیا زہ سا باب زیست بافراط ) مرجی ان مرجی ا

سوئم سوچ اوربت اؤکرئم اینے نشود نمادینے والے کی کون کونسی نفتوں کو جبٹلا و مجھ الوگھے۔ کا لگ ان میں بھی مرد اور حورثیں 'سب ہوں گئے ۔ اسی عورتیں بونسین صورت اور حس بیرت دولوں سے مزتن ہوں - دہ ایسی نہم وفراست کی مالک ہوں گی جوانت ان کو



# فَإِلَيْ اللَّهِ مَنْ يَكُما تُكُرِّينِ فَتَبْرَكَ اسْمُرَتِكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْإِلْرَامِنَ

کسجی فرسیب کاری کی طرف نه مے جانے - نه ہی ان کے مزاج میں آ دارگی جو گی - وہ عفت عصمت کاپیکر بہوں گی - رصیح ہسلای مد شروکی عورتیں اننی خصوصیات کی پیکر ہوں گی ا-اس معاشرو کے رہنے والے بھی سبزم سندوں اور نا درنرشوں پرشکان ہوں گے بعین انہیں زندگی کی سین اور جبیل آسائٹ میسر ہوں گی .

سوت و کرئم این نشوه نمادین و این کون کون کون کون کو جشلاو کے؟

یہ ہے اس نظام راہ میت کے خوشگوارا ورصا تخبش تا کئے کی ایک ہلی سی جملک ہو کہ مہار سے نشوه نما کے کی ایک ہلی سی جملک ہو کہ مہار سے نشوه نما کے کی ایک ہلی سی جملک ہو کا ہے۔

مہار سے نشوه نمادینے والے کے توانین کے اتباع سے متشکل ہوگا ۔ اِس دنیا میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی۔ وہ نشوه نماد بینے والا جس کی راہ بیت ہری بلند بات اور ہر اس کی نوش صافیوں کی ضامن ہے۔

عدرت والمائل من المستران كو إى مقصد كم المنة ازل كياب - ( مهد )





ٳڿۜٵۅػۼؾڹڵۄؙٵڣؚۼڎؙ۞ٚؽڛ۫ڵۄػۼڗۼڵڝۜٵڿؚؽڎ۠۞ۼؘڣۻڎٞڒٛٳڣؚۼڎ۠۞ٳڿؘۯڿٛؾؚٲڵۯۻٞڔۜۼؖٵ۞ ٷۜؠؙۺۜؾٳۼۣٵڷؽۺۜٵڞۣۏؘڮٲؽڎ۫ۿڹٵؿؙڞؙڹڴڰ۞ٷٞڷؽ۠ڎؙۄؙڒٛۅٛٵڂؚٵؙڟؽڎٞڽ

ب ده دافع ہونے والمانقداب جس کے وقوع پذیر ہونے سے کہ کاشک شہر ہیں ' المورس آئے ۔ قواس کا نتیجہ یہ وگاکے مینیں آج پست اور کھڑ وہ مجا جا آئے دہ بلندا ور قوی ہوجائیں ۔ اور ہو آج اپنے آپ کو بہت ہڑا سمجھے ہیں دہ پست ہوجائیں گے۔ اور ہو آج اپنے آس وقت نیچے کے طبقے کے لوگ رحوا مین جنیں سننبر قو توں نے اپنے اول کے روز در دکھا ہے وکرت میں آکرا کھ کھڑ ہے ہول گے۔ اور اوپر کے طبقہ کے بشرے ہڑے لوگ اول من منتشر اور پیشان ہوجائیں کے جیسے تیز ندھی ہی گر دو خوارا اور ایک وقت ایک ایک اس وقت میں تیز میں تی مقسیم ہوجاؤ کے۔

لے جم نے ان سیات واور اپنی ہیں دیگر آیت ہیں اُرض اور جبال و نیروانفاظ کو موازی عنول میں لیا ہے اگر انہیں مقیقی معنون میں لیا جائے تواس سے کوئی طبیعی تبدیلی مراولی جائے گئی جاکڑ ہا اُون میں دائع جوگئی۔ فَاصْ الْمَقَنَّةُ فَالَاصُ الْمَقَنَدَ فَى وَاصْحَبُ الْمَشْفَةَ فَالَّصْمُ الْمَشْفَةُ وَالشَّيِقُونَ الشَّيقُونَ الشَّيقُونَ الشَّيقُونَ الشَّيقُونَ الْمَقْفَةُ وَالْمَسْفَةُ وَالْمَالُونَ وَالْمَسْفَةُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُواللَّالِ الللْمُوالِمُ اللل

ايك آروه نام يمن وسعادت كامالك جوگا-ان كي زندگي كسي ما بركت جوگي ارايك دوسر آگرده سوخته بخت السانول برشيمل بوگان ان كي حامت سيي ناگفته به بوگي ار <del>برهه</del> ا تيسراكروه ان كا بوكا بومضات زندكي ميس سي آكي آكي كقي دوسب سي زیادہ صفات خدا وندی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہول گے۔ دان کی زندگی قوانین خداوندی سے بہت زیادہ بم آہنگ متی اس سے ان کے دارج کھی سب سے بلند ہوں سے ا وك آسائشول اورسرفرازيون كى جنت كي الك برول محد رياز جوز ها، اس تیسرے گروہ میں بیشتردہ وگ ہول کے بوشرد علی میں رہجرت سے بہلے 1 اس نظام میں شامل ہوگئے تھے۔ اور بہت یا 'کفوڑے سے لوگ وہ' جو اہمجرت کے بعد آ یس داخل ہوئے سمقے۔ رتعین مدارج کے بیتے میں صول بعد بس تھی کار فرمارے کا بعنی ج لوَّكَ سَخِتِيونِ اومِصِيبَوْنِ كِيرِمانِينِ الظام خداد مَدى كَيْتَكْبِلِ اورَ التَحْكَامِ كِي لِيَ مَرِّزُمُ عمل دہیں گئے ان کا رتبہ بلند ہوگا اس ہے کہ بہ وگ س نظام کے ان ویجھے تباریج پرانمیان لاکڑ اس كى في طرير م كى صعوبات برواشت كرتے رہے . الله ، یه زُرِنگارُ مرصع تخلول برشکن ہوں گئے بیکیبرلگائے ایک دوسر سے کے سامنے بیٹے۔ 10 ان كے بينے بھى زيوات سے مزين ان كے ارد كردي ركے بول كے داس دنياس [4] اد اُس دنیامیں وہ جوابیان دمل کی شہر ان کے ستی بول کے د<del>عا اِن ایج از ایج از ایک از ایک از ایک ان ایک ان ایک ان</del> وه عندالصرورت أبخوس اوصاحیان اوربیلی بیش کری گے جو مهابت محمده وہ عندالصرورت ابورے اور ریاں میں المام میں المام کے اور ہراکی کے لئے کیاں طور بر موتو در اللہ کے استرابی کے مشر Ø ن شروباًت سے بینے سے ند توسر گرانی ہوگئ میری سی تیم کانٹ میں ان کی لذت ہ رورس کی بوگی رہے،-

وَكَالْهُ وَمِنَا النَّوْلُونِ فَى وَكَفِ عِطَيْرِ فِيمَا النَّوْلُونِ فَي وَحُورٌ عِيْنَ فَى كَامْتَالِ اللَّوْلُو الْكَلْنُونِ فَي جَزَاءَ عِيمَاكَا لُوا الْمُعْمَلُونَ ﴿ لَا بَسْمَعُونَ فِيهِ الْفَوَاءَ لَا تَأْفِيمًا أَهُ الْاَفْلُو سَلَمًا سَلَمًا سَلَمًا صَلَمَ أَعْمَلُونِ فَي اللَّهِ مِنْ فَي اللَّهِ مِنْ فَي سِدُو فَعَضُوهِ فَي وَلَا مَعْمُومَ وَفَا لَهُ مَنْ وَعَلَيْ مَنْ فَعُو فَي وَالْمَعْمُونِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ وَالْمَعْمُ الْمَوْلُونَ فَي اللهِ وَالْمَعْمُومِ فَي اللهِ وَالْمَعْمُومِ فَي اللهِ وَاللّهُ وَلَا مَعْمُومَ وَالْمَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

كهاف كيا في المنتقب كالحال اوران كيصب ليستدير شدور كالوشت. يەمھاتىرەمردەن ئىكىبى محدددىنېيىن بىۋگا موس مورىم بىجى ات بىل برايركى شرك بهول گى-نهایت پاکیزه بیرت اورصاحب عفل د فراست . میکن اسی مثل د فراست نبیس جوان آن کوفر پیکابی كالرف في والت الله والتي الله الله الله الله التعمية جيسة ورسكنون والحنوط موتى إيول-یہ سب آسانشیں اور رفرازیاں ان لوگوں کے اپنے اعمال کے شاک جول سکے Œ ال معاشره مين مذتوكسي مسلم كى كونى كعوبت موتى اور ترى ايساكام سيسانسانى 14 صلاحيتين عنمحل بوجالين-اس كے برعس وہ فضا سيى بوگى جس بيل برطروت مسلامتى كى آوازى آئيل كى سى 14 ہر خرد و دسرے کی سلامتی اور تکمیس ذان کا تتنی ہوگا --- اس میں تصحیف کون واطبیتان اوّ اس دسلامتي نصيب بهوكي-م كيفيت جو كى الت القون الا ذاوان كى - اب رسي العاب المين رسم ) - سووه مي ي [3 تی مد شروین مول کے بس میں معلوں سے لدے موستے سے قارور خت مول کے المین اليي آسائشين جن من في سي منهم كي خلس وذي كانت! عدہ تم کے کیلے ہوئے یہ تہ اسکے ہوں گے۔ رسی فراداں لذتیں ١٠ اوروسیم مگنیرے دہیج كيسائية نهايت صاحف اورشقام آب روال تصيكمودكرز كالدن يرس والين الساساليان نركى

بلاردک آوک فراوانی سے ملے گا۔ یا اور موترین مالی مرتب بیکات کی طرح جول گی- ان کی تعلیم د تربیت اس اندر سے ہوئی

و المساح المراجية المساح المراجية المساحة المراجية المراجية المراجة المريجة المريجة المريجة المراجة ال

موم ختم بهواد هم اورنه می انهیس کونی روک کرر کھے دع بنا۔ تیعنی اس معاشرہ میں ہرایک کوسا مالٹ تر



# عُرُكِا أَتَرَا بَا فَ إِرْصَعِي الْيَوْنِ فَى لَلْقَ مِنَ لَا قَالِيْنَ فَى وَلْلَةً مِنَ الْأَوْدِ فِي رَالُوهُ وَلَا اللهِ عَنَى الْمُوْدِ فَى اللهُ وَلَا اللهِ وَذَكَا كَرِيُو فَ اللّهُ وَكَالُوا فَي اللّهِ وَكَالُوا فَي اللّهِ وَكَالُوا فَي اللّهِ مَن اللّهِ عَلَى اللّهِ وَكَالُوا فِي اللّهِ مَن اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا اللّهِ وَكَالُوا اللّهِ وَكَالُوا اللّهِ وَكَالُوا اللّهِ وَكَالُوا اللّهِ وَكَالُوا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْنَ فَي اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَوْنَ فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْنَ فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْنَ فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ساخرین کی بھی ۔۔۔ بین ست ابقون لاؤلون کاگروہ تودہ ہوگا بوتطام خدوندی کی شیس کے زمانے میں مصرف سی وعمل ہوگا- ان کامتعام ہے بندہوگا اس کے جدرجب بین طاقم شکل موجائے گاتو پوری جاعت محاب ایمین برتمل ہوگی اس میں متقد میں بھی ہول کے اور انزین

ب رہے وہ سوختہ بخت لوگ جنہیں انتحاب الشمال رابتیں انتحاد الے) کہا گیاہے قوال کی صالب بڑی فراب بروگی ، رہنے ، ،

تا میں ان کے لئے بھی او بینے والی کو کھوات ہوا پانی ۔ ورسیاہ وحوی کے سئے ہول کے سہ ان کے لئے ان ان کے لئے انتقال ہوگئ میں ان کے لئے انتقال ہوگئ میں ورزی عرف و انتقال ہوگئے انتقال میں ان کے لئے بھی نگر کے انتقال ہوگئے انتقال ہوگئے انتقال ہوگئے ہ

و الرحية انهيں باربار سمجه ياجا أنها ميكن ده ال جربان رُقِ زندگَ پر جُرب المراس جي سينت تف- ائے عاطرح بهي جيوث من سے تيار ندموت تھے۔

رجب ان الله ما ألك زندگى اى دنياكى زندگى بنين بوتم سيمدلوك اگريم نے يب

22

قُلْ إِنَّ لَا قَلِيْنَ وَالْمَا يَوْيِنَ فَى لَعَجُمُوعُوْنَ أَوْلَى مِيْقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومُ فَ فَرَ إِنْ كَ الضَّالَوْنَ الْسُكَارِ بُوْنَ فَ لَا يُكُولُونَ مِنْ فَهِي مِنْ مَن فَدُو إِنِّ فَمَا لِيُوْنَ مِنْهَا لَبُطُونَ فَ فَنْ أَشْرِيُونَ فَلَا يَوْنَ الْمُكَارِّ بُونَ الْمُكُونَ فَي فَشْرِيعُونَ فَي مَنْ مَن فَي مِن مَن اللهِ مِن فَي مَن اللهِ مِن فَي اللهِ مِن فَي اللهُ مَن مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن مَن مَن اللهُ مَنْ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن الل

توش حالی کی زندگی بسرکر کی خواہ وہ توش حالی سے طریق سے ہی حاصل کیوں نہ کی تئی ہوا توہم
کامباب دکامان ہوگئے۔ زندگی اس کے بعد میں سلس آگے جلے گی اور دہاں کی توش حالی اس
کے حضی آئے گی جو میباں تواثین خواوندی کے مطابق زندگی بسرکرسے گا اور اس کے جواب
میں) دہ کھا کرستے سے کہ اتم نے کیا کہا ؟ جب ہم مرح ایش گئے اور سی کے ساتھ مل کر ٹی موج کے
اور صرف ہم ری ہڑیوں کا ڈھانچہ باتی رہ جائے گا اور کیا اس کے بعد ہم دوبارہ ، میٹائے جائیں گئے اور سے ہم ہمی اور ہمارے آبار واجوادی رجو ترت ہوئی مرمث چکے ہیں!) ۔

(سم اپنے سولوں سے کہتے تھے کہم ان سے) کہددکہ ہاں! پیلے اور پھیلے سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور یک مقررہ دان کے منعینہ وقت پڑسب اکتھے ہوں گے۔ ریہاں سے اپنے بینے وقت برجانے والے وہال والوں سے ملتے ج ہیں گئے،

م بھرا ہے عدد رست پر چلنے دالوا و صبح روث زندگی سے انکارکرنے دالو: شجرة اس توم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا مرابع

الم رزن بوکا- در نام المست المست معرفت بهر اوپرسے کھوسا ہوا پانی پیوگے واس سے تہراری کے پیار اوپرسے کھوسا ہوا پانی پیوگے واس سے تہراری پیار سے کھوسا ہوا پانی پیوگے واس سے تہراری پیار سازر بھران المرک اسٹے گی تو اتر اند بلینے جا اور کیے جس طرح وہ اونٹ وہ نی پینے جسا جا ایک بیاس بھری ہوں اور وہ پانی پیئے جسا تا ہے لیکن اس کی بیاس بھری کا نہیں ور در رستی سے مترفین کی بہی حاسب ہوجت تی ہے۔ وہ اور اور پینی مترفین کی بہی حاسب ہوجت تی ہے۔ وہ اور اور کی بیار ماست ہوجت تی ہے۔ وہ اور اور اور پینی مترفین کی بہی حاسب ہوجت تی ہے۔ وہ اور اور اور پینی مترفین کی بہی حاسب ہوجت تی ہے۔ وہ اور اور اور پینی مترفین کی بہی حاسب ہوجت تی ہے۔

ظہور تہ بچ کے وقت اِن کی اس طرح " خاطر اُلواضع ، ہو گی رہینی خودان کے اعمال اِن کی سندا ہن کو دان کے اعمال اِن کی سندا ہن کران کے سلمنے آجائیں گئے ،

(ان سے اے رسول! کہوکہ یہ بات کہم دوبارہ پیدا کئے جاؤ گئے تم سے) وہ خسال کہ رہے جس نے تہمیں پہلی ہا سپدا کیا تھا بہمیں اپنی بہی بار کی پیدائٹس پر تعجب کیوں نہمیں آتا' بود وسسری بار کی پیدائٹس کو ممکن قصور تہمیں کرتے اورا سے حجب ثلا اَفَرَاءَ يُمْوُ فَالنَّمْنُونَ فَى عَامَنُو فَغَلَقُونَا اَمُونَا فَالْمُونَا وَالْمُونَا الْمُؤْمِنَا وَالْمُونَا الْمُؤْمِنَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَالْمُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُونَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللْمُؤْمُونُ وَاللْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُ وَالْمُؤْمُونُ وَا

تم ذراس برخوركروكهمر داورعورمن كحنسي اختداط سط بو بجيريدا بهوتا بينه وكاسك ة نونِ تخييق كيهطابق بيدا هوتاب و ده هارس بي تخليقي بيروكرام كيه مطابق بيدا بونا ب بھرہم ا<del>ں بنے</del> کو مختصہ مراحل میں ہے گذار کر مٹراکر تے ہیں۔ ای فالون تخلیق رندگی 4. کے مطابق ہم نے تہاری موت کے ندا نے سے مقرد کرر کھے ہیں مهدامهم قطفان سساجر تنبس كرتمهارسان بيكروب كوبدل كريمنيس كيسي H نتى شكل ميں بيداكر دين سب كائتين جعلم بي نہيں ذراسو يوكرجب تم اي موجوده زندگي كالقنين علم ركھتے ہو \_\_\_\_ تمبس سينے زنده ، ورموجو دہونے میں ذرائیمی شکٹے شبہ نہیں \_\_\_ توتم اپنی ددمبری زندگی کے متعلق گفتہ بالیے بنين كرتے؛ رجم ع نتے بين كريتين أس زند كى كے تصور سے تعبر البث كيور بورى مي جم تتبیں پھی بتلتے ہیں کہ وہ زندگی کس طرح کسی جیسین بن سکتی ہے کہ تم اس سے بھا تھنے کی بوائے اے لیک کر <u>گئے سے لگالو استے نور سے م</u>نو ا راس م<u>قصید کے اپنے</u> کم ذراس نظام برغورکر دحیں کے مطابق تنہاری پرورٹ افتروم موت ہے اورسوچوککیا بیسب کھے فدا کے قانون سے مطابق ہوتا ہے یا تمہارے وضع کر ہ توان كيدهابن مثلاً مم وكليتي بارى كيت بوانو خوركروك سيس تمهاراعل وخل كتنا بوناج ا و رہارات اون کیا کچوکرتا ہے۔ تم رسین میں بل چدکر اس میں بیج ڈاں دیتے ہو۔ اب بتا اوک اس بیجے شفسل کون 'گارہے بھیا ہیم کرتے ہو ایم سے قانون کی روسے ایس ہو تاہے - ر<del>یجار</del> ہ ا ا ا ا ا کا بیکییتی کے ایکنے کے بعد اس کی حفاظت کون کرتاہے ؟ یہ بھی توہوسکتاہے کہ کوئی

البی آفت آج تے میں ہے آگی ہوئی کھیتی تہس نبس ہوکر۔ہ جائے - اس طبح تباث ہی

4.

ٱفَرَءِيْنُوُ الْمُكَاءَ الَّذِيْ مَنْفُرَ بُونَ۞ ءَانْنُوْ انْوَلْمُمُوَّهُ مِنَ الْمُزْنِ الْمُنْوَلُونَ۞ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَهُ الْجَاجُمَا فَلُوَ لَا تَشَكُرُهُونَ۞ أَفَرَءَ نِنْهُمُ النَّارَ الَّذِي نُوْرُونَ۞ ءَانْنُمُو ٱنْشَاتُمُ شَجَـــرَتَهَا آمْ تَحَنُ





کیاا نے اووں نے تم برساتے ہو یا جاراتہ نون روبتیت ایساکرتا ہے؟

(بد، ول سندر کے پانی سے ترقیب پرتے ہیں جو اس قدر کھاری ہو یا ہے کہ نہیں ہے کہ میں ہو اس قدر کھاری ہو یا ہے کہ نہیں کے کام آک ایسے نہیں باڑی کے فراسو چوکہ اگر بادلوں کا پائی ربازش ) و بسی کا وبسالھا کی ربت تو تم کیا کہ تیرت ہے کہ تم اس قدر صاف اور سیدھ سعاملہ پاس ہی ہے فور کر کے صبح میں ہوئے ہوں نہیں کہتے ہو اور شوو مما کے متعلق خدا کے نظام کی قدرت ناسی کیوں نہیں کرتے ؛

اسی طرح ہم اس آگ برغور کر وجیسے تم روشن کر کے اس سے اسے کام بینے ہو! کہو کر سزور کی شاخوں میں حوارت کویوں سمٹاکر رکھ دینہ ۔ رکب س ایس شطے کو نہال کڑیا ۔ ورختوں کی شاخوں میں حوارت کویوں سمٹاکر رکھ دینہ ۔ رکب س ایس شطے کو نہال کڑیا ۔

تباری کارگری ہے ہے یا ہمارا قانون ایسا کرتاہے؟

(رزق بیدا کرنے کی اس تمام کا سناتی مشینری پرفور کروا درسو توکہ کیس کے قانون کی کارسٹریا تی ہے بھراس پر بھی فور کروکہ اس تمام پردگرام میں تہمارا حصاکس قدرہ اور افظام خداو ندی کا کس ندر ؟ تم کسی نیج سے بھی فور کروا بہر ہوں اس نیتجہ پر بہر نیج کے کہ آسکانی میں تم صرف محت کرتے ہو۔ باتی سب کچھ خدا کا نظام کرتا ہے لہذا اس کے ماحصل اسامان رئیست ) میں بھی تمہار حصار بقد رختہاری محت کے بوسکتا ہے۔ تم پور سے کے بور سے کے بور سے اس نہیں بن سکتے ، یہ تمام ذرائع پیاوار از خود موجود رہتے ہیں ۔ بیٹ تمہار سے بنا میں خدائے میں کہ انہیں خدائے میں کہ انہیں خدائے میں کہ دولوں کے لئے سامان زندگی بنا ہے۔ رہیا ) ،

ہدوں اسم کے روش رندگی ہے۔ کہم رکسس سامان نسٹو دنما کو اپنے حلقوں اور کرتے ہو میں عدو دکر دینے تھے بجائے اسے نوع انسانی کی عالمکیرر بوسیت کے لئے کھلا کھواور یو عَلَوْ ٱلْشِيءُ بِهَوْ فِيهِ الْجُوْرِ فِي وَإِنَّهُ لَقَسَمَّ لُوْنَعُ لَمُونَ عَظِيْمُ فَى إِنَّهُ لَقُرُ الْ كَي يُمُ فَى فَيْ لَيْنِ مَكْنُونِ فَى الْوَالْقُونِ فَى إِنَّهُ لَقُسُمُ لَوْنَ فَى الْمُعْلَمُونِ فَى الْمُعْلَمُونِ فَى الْمُعْلَمُونَ فَى اللّهُ الْمُعْلَمُونَ فَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُولُولُولُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّل

دنیا میں ، خدا کی ربوبیت عظیٰ کے قیام کے ہے سرگرم عمل ربو ربیدہ طریق ہے جس سے تہاری ذات کی نسٹو دنما ہوجائے گی اور تہاری اگلی زندگی جس کے صورے تہیں اس دقت اس قد گھارہ میں ہوری ہے اوراس سے تم اس سے انکارکر رہے ہو ہڑی سین بن جائے گی ، رست دان اس نظام ربوبتیت کا ضا بط ہے جس میں زندگی کے محکم اور غیرستیدل امول کے گئے ہیں ، اس دعوے کے نیمون ہیں ہم ست ول کے طلع وغروہ کے مقابات کو ابطور شہادت ہوا تو تہیں موزد و مسرار کا مُنات کا جم

 قَاوُلِا إِذَا بِلَقَتِ الْعُـلِقُومَ فَي وَالْمُتُوعِينَ إِن الْمُعْرُونَ ﴿ وَنَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ وِمَعْكُو وَلَكِنَ لَا تُبْعِينُ وْنَ ۞ فَلَوْ لِإِنْ كُنْتُوعَ يُرْمَى يُنِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَ فَهَا إِنْ كَنْدُو صَوِقِينَ ۞ فَا مَا الْنَكَانَ مِنَ الْمُقَرِّيِنِينَ ﴿ فَرَوْجُ وَرَبْحَانٌ \* وَبْحَنَّتُ نَعِيمُو ۞ وَا مَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَبِ

تعی دخشنده بهوجائے)۔

بی در سین بارسی اور میں بیان کے سامنے نہیں جیکئے کہم کسی درسرے کے قانو کی اعلان کے سامنے نہیں جیکئے کہم کسی درسرے کے قانو کی اعلان کی اعلان کیوں نہ ہو۔ لیکن تم اس پرکہمی غورنہ ہیں کرتے کو تاکہ کا عالمات پر بھر وربی کی اعلان کی اعلان کی اعلان کی اعلان کے ہرسائٹ میں کہ اپنے آپ کو آل کے احاظ ہے وہر لیے جانب کو آل کے احاظ ہے وہر لیے جانب کی اسائٹ آل کے حالق میں آگے جانب کو جب تم ہیں ہے کو تی مرفے کے قریب ہم تاہے اور اس کی سائٹ آل کے حالق میں آگے جانب کو تم ہے ہیں ہے ہوگئے اس کے حالق میں آگے جانب کو تم ہے ہی ہوئے ہوئے کو تم ہے ہیں ہے ہوئے ہوئے کو تم ہے ہیں ہے ہوئے ہوئے کو تم ہے ہیں ہے ہوئے ہوئے کو تاہے کو اور ایک درسرے کو تاک رہے ہم جونے ہوئے۔

سُوقت بمارا قانون موت و حبات عمرسب کے مقابلہ اس مرنے ولئے کے قریبہ مونا ہے۔ بعنی سربراس قانون کی گرفت محکم ہوئی ہے اور تم سب ہے ہیں اس مونے ہو اس قریب اس مونا ہے۔ بعنی سربراس قانون کی گرفت محکم ہوئی ہے اور تم سب ہے ہی تابع زندگی بندی سبر منہاری دکتا ہے قانون کے تابع زندگی بندی سبر کررہے اور ثور نھی رہو ' فو تم مرنے والے کی زندگی کو دہیں کیوں نہیں ہے آتے ؟ اگر تم اپنے اس دعو سے سب ہے ہو کہ تم کسی کے تابع فرمان نہیں ہو' فو تم باری ہو ہے اگری اور ہے کی والے کی زندگی کو دہیں کہوں نہیں ہے آتے ؟ اگر تم اپنے اس دعو سے میں سبنے ہو کہ تم کسی کے تابع فرمان نہیں ہو' فو تم باری ، ہجارگی اور ہے کہوں ہو تی

الْيَهِنِ اللهُ فَسَلَمُ لَكَ مِنْ أَصْحْبِ الْيَهِنِ ﴿ وَامْنَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِيثِينَ الفَمَا لِيُن فَانُولُ مِنْ حَسِيْمِ فَ وَتَصْلِيَهُ جَدِيْمٍ ﴿ إِنَّ هٰ ذَا لَعُوحَتِى الْيَعِيْنِ ﴿ وَاسْمِرَ رَاكَ فَانُولُ مِنْ الْعَوْمِ وَالْسَمِرَ وَلَا لَعُومَ مَنْ الْعُومَ مَنْ الْعُومَ مَنْ الْعُومَ مَنْ الْعُومِ وَالْسَمِرَ وَلَا الْعُولِي فَيْ اللهُ وَمَا الْعُولِي فِي اللهُ وَاللهُ الْعُولِي فَيْ اللهُ الْعُلِيدِ ﴾



البکن اگردہ ان میں سے ہوتا ہے جو غلط روش پر جلتے اور سیمے راستے کو جمٹلاتے ہیں۔ تواس کی تواسع کھولتے ہوئے بانی ادر مجلساد پنے و لی آگ سے ہوئی ہے۔ جس سے انسانی صداحیتوں کی نشوونی رک جاتی ہے۔

يسب كهرجه آن دفت تمثيلي الذازين بيان كياجار بهب الكه بقيقت بعجر واقع بوكريسه كي.

والع بولرع بين الفريد بين أو بجريم بها المسالة المركونسي رقب المركزي بوكي المركزي بين المسالة المركزي المركزي على المركزي المركز



#### يستبير الموالركف من الرئيس في

سَبَقُوَ اللهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَأَلَا رَضِ وَهُوَ الْعَنِ أَيْرُ الْعَيْلِيمُ لَلهُ مُلْكُ السَّمُوْتِ وَالْإَرْضُ يُحْبِ وَبَينِيتُ مَّ وَهُوَعَلَى كُلِ ثَنِي وَقَلِيرُ فَكُ هُواْلِا وَلُ وَالْاخِرُ وَالظَّامِ مُرَوَ الْبَاطِلُ وَهُورِ كُلِ ثَنَي

کائنات کی پیتیوں اور لبندوں میں جو کچھ ہے سب خدلے متعین فرمودہ ہر وگرام کی کمیل کے مقر سرگرم ممل ہے۔ وہ بٹر سے ہی غلبہ کا مالک ہے۔ لیکن اس کا غیبہ افری توت نہیں، وہ سرا۔ موکت پر مینی ہے۔

ساری کائنات میں صرف ای کافاون نافذانعل ہے۔ یہاں اوکسی کی محومت ہیں۔
حتی کہ ذندگی اور ہوت بھی اسی کے قانون کے ساتھ واب تہ ہے ، اس نے ہرشے کے انداز ہے تھر اس کی رکھے ہیں۔ وامنی انداز ول کواس کا قانون کہ اجا ایسے ، اوران پر اسے پورا پورا کنٹر ول ہے۔
اس کی ذات نرمان درکان کی نسبتوں سے ، ورا سبے ، سب سے اول بھی وہی ہی ۔
ورسب سے آخر بھی وہی ، اس کے لئے شاہندار ہے شائنہا ۔ وہ ہرشے پر غالب ہے لیکن اس کا فلہ غیر مرنی اور فیر محسوس طور پر کا کرت ہے رقانون ہوتا ہی فیر مرنی اور فیر محسوس ہے سیکن اس کے انداز میں کی صفح اللہ ہوتے ہیں۔ یا یوں مجمولہ جد کا مُنات اس کی صفح الحقیت وربو ہیں۔ یا یوں مجمولہ جد کا مُنات اس کی صفح اللہ ہوتے ہیں۔ یا یوں مجمولہ جد کا مُنات اس کی صفح الحقیت وربو ہیں۔ یا یوں مجمولہ جد کا مُنات اس کی صفح اللہ ہوتے ہیں۔ وربو ہیں یہ میکن اس کی ذات انسانی ہوتے ہیں۔

هُوالَّذِي حَافَقَ الشَّمُونِ وَالْمَارَضَ فِي سِتَّةِ اَيَّا إِرْفُوالْسَنَوْى عَنَى الْعَرْشُ يَعْلَهُ مَا يَكُولُ فَى الشَّلُو وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُومَ عَكُوْاَيْنَ مَا كُنْتُو وَاللَّهُ الْمُورُ وَهُو مَعَكُوْاَيْنَ مَا كُنْتُو وَاللَّهُ الْمُورُ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُومَعَكُوْاَيْنَ مَا كُنْتُو وَاللَّهُ وَمُ الْعَمْدُونَ وَمَا يَعْرُجُ وَاللَّهُ وَمُومَعَلُوا مَنْ مَا كُنْتُو وَاللَّهُ وَمُومَعَلُونَ مَنْ اللَّهُ وَمُومَعَلُونَ مَنْ وَلِيهُ النَّيْلُ وَهُو وَاللَّهُ وَالَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

پنهال اورستور ہے ، بن اعتبادت وہ اہم مجی ہے اور ہے ہم مجی آ۔ اس کاهم ہر شے کو محیط ہون اس نے کا نبات کی پیٹیوں ور بلنہ یوں کو چونحات ادوار میں متسوع منازل سے گذار کر پیدا کیا اور اس کا مرکزی کنٹرول اپنے دست قدریت میں رکھا، جو کچھ رسین سے کتا اور جو کچھ کے امدروال ہموتا ہے ، جو کچھ نبقہ کی بلندیوں سے بیچے انترا اور جو کچھ اوپر چرفتنا ہے ۔ وہ ان سباط علم رکھت ہے ۔ ہم جر س کہیں تھی ہو وہ تمہارے سائفہ ہوتا ہے ، اور جو کچھ تم کرتے ہوئے سب اس کی نگا ہوں کے سامنے ہوتا ہے ۔

کائنات ہیں سالماقتہ روافقیارائ کا ہے۔ ہر حالہ سی کے فانون کے گرد گردش کرتاہے۔ ہر بات کا فیصلہ 'سی کے نوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی اس کے احاصہ ہے اہر بنیس جاسکتا۔

یہ بھی کا وت انون ہے جس کی رُوسے رات آگے بھر بھی بڑھی ون کی صدول الراقل موجانی ہے ۔ اور دن سرکیا سرکیا 'رات کے آعوش میں جاچھیتا ہے ۔ وہ صرت عارقی کا تما کے رموز دہ سرار سے ہی واقعت نہیں' وہ انسانوں کے دل میں گذریہ نے دالے خیالات کے سے اخرے ۔

ببدا من من من من خابرایمان لاؤا دراس کے آس رسول پر حس کی وساطت سے آس نے اپنا قانون انسانوں کی طرف بعیجا ہے۔ رہی ایمان کاعملی منظا ہرہ بیٹے کہ ہم رزق کے سرتم پر کو جود وسروں کی جانشینی سے اب تمہماری تحویل میں آئے ہیں کو خود وسروں کی جانشینی سے اب تمہماری تحویل میں آئے ہیں کو خود کی مطالبہ کا میں ایک کے ایکٹرون کے لئے کھلار کھود

وَمَا لَكُوْ لَا تُوْمِنُونَ بِإِللَّهُ وَالرَّسُولَ يَلْ عَوْلُو لِيَّوْمِنُوا يَرَامُ وَقَدْ أَخَدَ لَهُ مِنَا فَكُولُونَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَمَا لَكُولُونَ اللهُ اللهُ وَمَا لَكُولُونَ وَلَا اللهُ وَمَا لَكُولُونَ وَلَا اللهُ وَمَا لَكُولُونَ وَلِنَّا اللهُ وَمِنْ الطَّلُمُ وَاللَّهُ وَمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَمَنَا لَا اللهُ وَاللهُ وَمَنَا اللهُ وَاللهُ وَمَنَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَنَا اللهُ وَاللهُ وَال



برسے بعد در ان الصریحات کے بعد تم ہم وکہ وہ کوئنی چیز ہے ہوئمہیں خدا کے اس نظام پرایمان لا سے
سے رکئی ہے درانحالیک یہ نظام محض نظری جثیب نہیں رکھتا بلکہ غدا کارسول تہمیں اس کی
طرون عملی دعوت دسے رہا ہے۔ اور وہ تم ہے اس کا بختہ عبد مجی لے چیک ہے۔ سوجب تم اس پر
ایمان مجبی لا چیے ہو'اور س کا عبد محبی کر چیکے ہو' تواب اس کی علی شکیس کوئنی چیز اِنع ہونی

بنین معلوم ہے کہ رسول کی اس وعوت کا مقصد کیا ہے ؟ مقصد ہے کہ تہیں ہوتے کی اس مقصد ہے کہ تہیں ہوتے کی ارکھوں سے نکال کر زندگی کی ایناک رہنی میں ہے۔ اس مقصد کے لئے فلا ہے تک اور کی ایناک رہنی میں ہے آئے۔ اس مقصد کے لئے فلا ہے تک طور می پیشا بھا ہے کہ تنہاری بوری بوری نشووٹما ہوجائے۔ وہ جا این کے دسترخ ان بررزن بجیردیا ، اور تنہاری فلا کی انشووٹما کے لئے زمین کے دسترخ ان بررزن بجیردیا ، اور تنہاری فلا کی انشووٹما کے لئے اینال کردیا ) ۔

می سووی سے بیں بھیہا یہ بارس طرح روا ہوں باند ہول ہیں ہو کھ ہے سب خدائی ملکیت ہے ہے کہ کا خات کی پہنیوں اور بلند ہول ہیں ہو کھ ہے سب خدائی ملکیت ہے تو تمبیارے لئے بہس طرح روا ہوسکتا ہے کہ رزق کے سرتیجوں کو آئی ملکیت سجے لوا ورا نہیں رابو میت نامہ کے لئے کھلانہ رکھو؟
ملکیت سجے لوا ورا نہیں رابو میت نامہ کے لئے کھلانہ رکھو؟
میں یا در کھوکہ رجو لوگ نظام خدا وندی کے ان دیجھے تناسج پر لفتین کرکے اس کے میام کے لئے عملی کوشش کرتے ہیں اور اس مقصد کے لئے ) اپنا مال بھی کھلار کھتے ہیں اور اس مقصد کے لئے ) اپنا مال بھی کھلار کھتے ہیں اور اس مقصد کے لئے این اور اس بھون الا ولون جوتے عند الضرورت سربحت میدان جنگ ہیں بھی آجا ہے ہیں وہ الت ابقون الا ولون جوتے عند الضرورت سربحت میدان جنگ ہیں بھی آجا ہے ہیں وہ الت ابقون الا ولون جوتے

میں ان کے ماری ایفیڈا اُن لوگوں سے بلند ہوتے ہیں ہو اس نظام کے فیام کے اجدا ''تا *تج کوسامنے دیجو کرس میں شاس ہوتے ہیں۔* بنابرین نم میں ہے جن لوگوں نے اپنے ال دولت كواس انظام كي علب وسلسلة ننوطت است يبيك ال مقصد ي التي مام كردها تفا ا در تواین حانبر، بخیبلیوں برلئے نحالفین کے مقابل<u>ے گئے میدان جنگ میں</u> نگل آتے تنے ان کے برابردہ بوگ نہیں ہوسکنے جنہوں نے اس کے بعد ایساکیا- اول الذکر کے در<del>اقا</del> بهنت بلندين أأرح ن سب كے لئے خوانے خوشكواريوں اور كامرانيوں كے وعد سے كريكھ بين دا ورنطام خداوندي كفران بي ن سكا حصر الله المال الماك فعد عرايك المال باخبر بيخ راوراس كـ إل مارج كانتين الثال كي نسبت بوتا ہے۔ هوز علاء مر نظام غدادندى كي فيام ادر الحكام كم المرتبعض عبى اين دولمت حسن كارانداندازين أل نظام كے و الكرستگا توان كا ديا ہوا مال دوگنا جوگن ، وكراس كى طرف إلى آجانيگا . معینی ہیں۔ ایب معاشرہ قائم ہوجہ سے گا حس بیں برطرت کی فرا دا نیاں اورخُونشگواریاں ہونگی واس كى اين ذات كى بھى اسپى نشو د نا بروبلئ كى جس سے د ، برى عرب و بحرى عمال بوجات ران طرح اس کا حال اورستفتیل ۔۔ دنیا درآخرت ۔۔ دونوں میشون ہوج ثیں گھے ہے البير روائي المحارث الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي المحارث ا 1 آج متہارے نتے اس بتی معاشرہ کی بشارتیں ہیں جس کی بہار*یں رہیمی نز ل نہیں آئے گی*۔ جس کی شادا بیان مهیشه تروّازهٔ ریس کی میسه اوریه زندگی کی بهت بری کامرانی ب جس کے حصیت آجاتے۔ اور یہ لوگ جو آج تمہارے ساتھ منافقت برت دہے ہیں ۔۔۔ بعنی بغلا ہم ہمارے

يَنَاكُونَهُمُ الْوَنِكُنَّ مَعَكُونُ قَالُوا بَلِي وَلِيَنَالْمُ فَتَنَتَّمُ الْفُسَكُمْ وَثَرَبَّصْتُو وَارْتَبَتُو وَخَمَّ تُكُورُ الْأَمَا فِيَّحَقَّ جَاءَاصْرُ اللّٰهِ وَغَمَّالُوْ بِاللّٰهِ الْفَرَّوْرُ۞ فَالْمِؤْمَ لَا يُؤْخَفُ لُرِمِتْكُمْ فِذْ يَةٌ وَلَا مِنَ الْلَهُ مِنَ كُفَرُوا \* مَا وَنَكُولُ النِّيْ وَمِثْسَ الْمَهِنِّ مِنْ الْمُؤْمِنَ وَرُكُوا لِنَا الرَّهِي مَوْلِمَا لَهُ عِينِسُ الْمَهِنْرُ۞

وه منا نعین ان شونبن کوآ در دے کہ بین گئے کہ کیا ہم تنہا ہے۔ ساتھ نہیں ہواکئے ہے؛ داس دئے اب تم ہم ہے الگ کیول ہور سے ہو! ) وہ کہیں گے کہ پہشیک ہے کہ تم الجنا ہما سے ساتھ ہی ہواکر شے تھے ' میکن تم نے اپنے آپ کو وصو کے بین رکھاتھا۔ تم ہمیشہ گنا اسے بر کھڑے نے اس انہ ظالمیں رہتے تھے کہ دکھیں! پلڑا کس طرف جھکتا ہے آگا اسی طرف تم بھی ہو۔ نم نظام خلاوندی کی صدافت کے بارسے یں ہمیشہ شک اور شعلوا ہمیں سے تھے۔ تمہاری انفرادی مفادیر ستیال ہمیں طرح طرح کا فریب دیا کرتی تھیں۔ تم ایک شکاش اور دھو کے میں سے تا آنکہ قانون خددوندی کی روسے فیصلاکن انقلاب آگیا۔ دلہذا ' تم بسطے کہ سکتے ہو کرتم ہمائے ہواکہ تے تھے! ) ،

ا بھرتم نے اپنے آپ کو اس فریب میں بھی رکھا کہ اگر خدا کے ال گرفت ہوئی تو ہم کھیے اب دلاکر چپوٹ جائیں گئے ) - اب تم دیکھو گئے کہ اس عذاب سے فدیہ دسے کر نہتم ہی چپوٹ کو اَلَهُ بِأَن اِلْمَانِ الْمَانَ اَمْنُوَا اَنْ تَخَشَّمَ فَلُوْنَهُمْ إِلِا لَهِ اللهِ وَمَا لَوْلَ مِن الْمَقَ وَ لَا يَكُونُو كَالَّذِينَ الْمُنْ الْمُنْ وَلَا يَكُونُو كَالَّذِينَ الْمُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ورنه بی وه لوگ جو کھیے بندول قانون خدا وندی سے الکارا درسے کتنی اختیار کرتے تھے۔ اتم دونو بیک بی بی<u>ضلے کے چئے بٹے</u> ہوں - بہندا 'تم سب کا ٹھکانہ تہنم ہے ۔ بہی تنہار اکارساز درفیق ہے۔۔ ۔۔۔۔۔اب تم دیکھ لوگئے کینتہا را نجام کس قدر ٹیر ہیے ۔

یہ لوگ جو جماعت کونین کی دول ہو بچے ہیں سیکن، نہیں ہنوزایر ن کی کمزوری سین ( ایک کی ایک کے دولای ) پختگری ایان کے لئے (حقائق کے س طرح بے نقاب ہوجائے کے بعد بھی) پختگری ایان کا وقت نہیں آباکدان کے درا قوانین فلا و ندی کے سامنے جھک جائیں ۔ بیغی ہی قانون کے سامنے جھک جائیں ۔ بیغی ہی قانون کے سامنے جو ایک حقیقت ثابتہ کی طرح نازی ہوا ہے اور وہ ان لوگوں کی طسوع نہ ہوجائیں جنہیں ہیکن جب ہی بیا آسانی کتا ہیں دی تئی تقیمی ہیکن جب ہی برایک لمبا عرصہ کندیگی تقیمی ہیکن جب ہی برایک لمبا عرصہ کندیگیا توان کے دل سخت ہوگئے 'اوران ایس سے اکثر نصیح راستہ چیور کر دوسر راستوں سرص کی ہے

(ان وگوں کے لئے جن کے ایمان میں انہجی آگئے پیدا نہیں ہوئی ، یوس ہوئی کی ایس ہوئی ، یوس ہوئی کی کوئی ہوں ہو گئی کی کوئی بات نہیں انہیں زندگی کا صعیع استدمل سکتا ہے ؟ ) کیا یہ دیجھتے نہیں کرخسوا کا ت نون زمین مردہ کو بھیرسے زندگی عطا کر دیتا ہے ؟ اس طرح ' اس ضابطة خدا دندی کی روسے' انہیں بھی جہات کو مل سکتی ہے۔

ہم نے تم سے اپنی ہائیں و اضح طور پر بیان کردی ہیں الائم عقل و تکرسے گا ا کے رضیح نیتے تک بی سکو

یا در کھو، جو وگ -- مروہوں یا حور میں - اپنے دعو اے ایمان کو کہنے امال سے سچاکر کے دکھاتے ہیں ایسی حسن کا راندا نداز سے اپنی دولت کو نظام خداوندی تھے لیے "فرص دیتے ہیں توان کا دیا ہوا' انہیں' ہڑھ جڑھ کرداہیں مل جا کہنے اوراس کے ساتھ انہیں نمایت عزبت و تحریم کی زندگی عطام وجاتی ہے واس دنیا میں بھی اورآخرت ہیں بھی)۔

بولوگ ان طرح خدائی داس کے رسوں پرایمان ماتے میں تو بہہ لوگ میں ہوائیے دکوا ایک میں ہوائیے دکوا ایک میں ہوائیے دکوا ایک میں سیتے ہوئے ہوئے اور پی عملی جدوج ہدسے نظام ربو بدیت کے شاہد (نگراٹ) بن جاتے ہیں ور بہر اور وہ روی بی کا ذکرا در کہا گیا ہے دکھ اس اور وہ روی بی کا ذکرا در کہا گیا ہے دکھ اس میں ہوئے اس میں ابولے جاتے ہیں اور جارے تو انہیں کو جمٹلاتے ہیں تو یہ در گوگ ہیں رمین کی زندگی کی راہیں تاریک مہتی ہیں اور وہ ) آگے تہیں ہر ھ سکتے ۔ یہ اہل جنم ہیں۔

ران کی تکابی صرف طبیعی زندگی کے بیشی یا فتاده مفادیر ہوتی ہیں حالا کو قرآن کے دیتے موتے بلند تصور کے مفاہیس طبیعی مفاد کی جشیت محض کھیل تاشے کی سی ہوتی ہے جس سے کچھ دفت کے لئے ول بہلالیا ہے نے یازیائٹ وآرائش کری جائے ۔ یا ال اور فوریا جائے کے بروجانے کی دورائل کی جائے۔ در سیمیزی بھی صروری کے مفاہیس بہت زید دہ ساز دسالی نہ ہے ۔ یا بال اور اولا وجن ایک ووسے سے آئے بروجانے کی دورائل کی جائے۔ در سیمیزی بھی صروری ہی الالیا بشرطیکہ بنیس زندگی کے بلند مفاصد کے صول کا ذراعہ سیماجاتے۔ بیکن آر جبین صوبالالی سیمی بیاجاتے تو یہ صوب طل ہے۔ اس طرح ان سے جو کچے حاصل ہوت ہے اس کی مشال کی سی سے جو ہارائ کے ایک چھینے سے آگھری ہو، دراسے دیچے کرکسان بہت تو تو ہوجاتی ہے۔ دراسی کھیتی کی سی سے جو ہارائ کے ایک چھینے سے آگھری ہو، دراسے دیچے کرکسان بہت تو تو ہوجاتی ہے۔ اور آل کا زیش کسال کے سے بروجاتے کی مورت ایک ہی دورائی کے ایک ہی دراسی کے مورت ایک ہی ہوت ایک ہی ہوت ہوجاتی ہے۔ اور آل کا زیش کسال کے سے ان تبا ہمیوں سے بھینے کی صورت ایک ہی ہوجاتے ہے۔ اور آل کا زیش کسال کے سے ادروہ ہی کرائے ای تبا ہمیوں سے بھینے کی صورت ایک ہی ہے۔ اور وہ یہ کان اس ان دسیت تو خواری میں جم کے کے صورت ایک ہی ہوجاتے ہیں کہا کہ کرائی کی کرائی کرا

سَايِقُوْ اللهُ مَغُوفِرَ وَمِنْ مَرَ يَكُوْ وَجَنَعَ عَلَوْ مَا لَكُوْرِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّ فِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مِل جا ، ہے ہیکن وہ مثاح بڑی ناپا تیدا یا در کم قبمت کی ہوتی ہے اور اس سے انسان دھو کا گفا میں دیوں میں نہیں اور استان

(十) (4) (4)

رقافرونکائر بعنی ایک دوسرے سے برھ جانے کا جذبہ بیٹیک افسانوں میں ہوتا ہے۔
ہے بین ہم نے آس جذبہ کی سکیوں کے لئے سیدان غلط منتخب کیا ہے ۔ آس کے لئے صحیح میدان یہ ہے کہ ہم قوانین خد و ندی کے اتباع سے تخریبی فوتوں سے حفاظت طلب کرو ، اور کیس جنت کوحاصل کروئیں کی آسائٹیں اور سرتری ساری کا بنائٹ ہیں جبیا ہوئی میں ، اس کی وسعت نزین و آسی ن کو مجھ ہے و گئی ہیں ۔
۔۔۔۔ وہ سی ارکھی ہے ان کے لئے جوخد اور اس کے رسولوں پرایمان طاقیں ۔ یہ آس تشہیں اور خوش حالیاں طاقیں ۔ یہ آس تشہیں اور خوش حالیاں 'ہراس شخص کو مل سے تی ہو آئیس نوانین خدا و ندی کے مطابق حال کرنے چاہیے ۔ خدا بری آسائشوں اور خوش حالیوں کا عطاکر سنے والا ہے۔
کرن چاہیے ۔ خدا بری آسائشوں اور خوش حالیوں کا عطاکر سنے والا ہے۔
کرن چاہیے ۔ خدا بری آسائشوں اور خوش حالیاں اسے حاصل ہوئی ہیں جو آئیس خود حاصل کرنا جا ہے۔
ماصل کرنا جا ہے ہیں سے بینویال ہیوا ہوسک ہے کرزق کی نے کی استعداد نو خدا منافراد حاصل کرنا جا ہے ہیں ہو تہیں جانہیں خود حاصل کرنا جا ہے ہیں ہو تہیں جانہیں خود حاصل کرنا جا ہے ہیں ہو تہیں جانہیں خود حاصل کرنا جا ہے ہیں ہو تہیں جانہیں خود حاصل کرنا جا ہے ہیں ہو تہیں جانہیں خود حاصل کرنا جا ہے ہیں ہو تہیں جانہیں خود حاصل کرنا جا ہے ہیں ہو تو اس کے در قرق کی ستعداد نو خدا میں انہیں خود حاصل کرنا جا ہے ہیں ہو تو اس کو تا ہوں کا مطابق خوش حاصل کرنا جا ہے ہو تو اس کرنا جا ہے ہیں جو تا ہیں جانہیں خود حاصل کرنا جا ہے ہیں جو تا ہوں کی ستعداد نو خدا میں جانہیں خود حاصل کرنا جا ہو تا ہوں گا ہوں گا

ماص کرناچاہ اس سے بیزال پیا ہوسکا ہے کہ رزق کہ نے کی استعداد مختلف افراد میں پیدائشی طور پر نم آلفت ہوتا کہ ہے کہ ایک میں پیدائشی طور پر نم آلفت ہوتا کہ ہے کہ کہ ایک ہیں اور بیٹ کی استعداد کم ہوجائے یا بالکل ہی جاتی سے انو مندر جہالا قانون کے مطابق ایسے وگ بیز سے نومندر جہالا قانون کے مطابق ایسے لوگ بٹرسے نعصان میں رہی گے ۔ یہ تمام امور ہماری لگاہ یں ہیں اس منے ان

نه مخفظ فوئيس ( PRE SERVATION OF SELF ) زندگی کا تعاضا ہے ہو ہر جا خار کے اندر جنی طور پر By - کا تعاضا ہے ہو ہر جا خار کے اندر جنی طور پر By - برج دست - دوسروں سے کے بڑھ جانے کا جذبہ اس تقامت کا پیدا کردہ ہے۔ آگر انسان ہی جذبہ کی سکیں اور مرح کے مفالم میں زیادہ ہوجائے تی چیز جو انی سے بند ہو کوانسانی سے کا تقاضا بن جدتے گی۔

إِكَيْهِ لَا تَاسُواعَلَى مَا فَالْكُوْ وَكُواتَفُنَ مُولِهِماً الْسُكُوْ وَاللّٰهُ كُويُحِبُ كُلَّ مُغْمَا لِ فَخُورٍ اللَّهِ اللَّهِ كَا يُحِبُ كُلُّ مُغْمَا لِ فَخُورٍ إِنَّى اللَّهِ اللَّهِ كَا يُحِبُ كُلُّ مُغْمَا لِ فَخُورٍ إِنَّى اللَّهِ مِنْ يَتَكُولُ وَإِنَّ اللَّهُ مُولِكُ وَيَا الْمُونِيُ الْمُحِيدُ مِنْ اللَّهِ مُولِكُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِكُ وَاللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

د اُفِلی یا فرجی حادث کے درنما ہوئے سے پہنے ہی اپنے صابط تو انین ایس کی تلانی کا سامان رکھ دیا ہے۔ ہمارے نظام ربوستین میں اس تنم کی شق کا رکھا جانا 'بکھر می شکل مذتقا۔

ن سے كېدد كەلىندكانظام ان ئے شندى بىر وه اپنى برائىنى كارآن كى كىنان كى مدد كام آن كى كىنان كى مدد كام آن ئى تى مدد كام آن جىنى دەلىپنى آپ كو قابل جمد دستاش بنانے كے لئے اسپنى الدركانى توت كىران م

رسال المستقديم المنظمة المنظم الميان تنظام كياست كدوه مختلف اتوام كى طرف الميضولو كو واضح ولا تل يست كريم يجتلب اور هررسول اپنے ساتھ صابط توانین بھی لا تاہيں۔ وہ اسس

ض بط توانین کی روسے ایسامعاشرہ قائم کرنے ہیں جس ہیں ہم تعظمی مقبل مقبل کے لئے مرتب کرسے اور بول لوگ عدل وافصاف پرت مم رہیں۔ ہی معاشرہ کے ہے جس میں ہڑی ہیں۔ اس معاشرہ کے ہے جس میں ہڑی ہیں۔ اور جونک ہے ساتھ شمشیر خارہ سکاف د نولاد ہجی ، زل کی ہے جس میں ہڑی ہڑی سعتی ہوتی ہے۔ اور جونک ہے سندی عدل وافصاف کے نظام کے نظام ہونے کے بجائے بڑی صفاطت کے کام آئی ہے ہی اسے یہ بھی عالم رہوجا آ ہے کہ دہ کون سے وفاشعار بندے ہیں جواس سے میں موال ہے کہ دہ کون سے وفاشعار بندے ہیں جواس سے معاطب کے سولوں کے اعقول شعول ہوتی ہے۔ اور وہ اپنی جواس کے رہولوں کے اعقول شعول ہوتا ہے حالا تک اس کے دوکون سے وفاشعار بندے ہیں جواس کے رہولوں کے اعقول شعول ہوتا ہے حالا تک اس کے وہ کون سے وفاشعار بندے ہیں جواس کے دوکون سے وفاشعار بندے ہیں جواس کے رہولوں کے اعقول شعول ہوتا ہے حالا تک اس کے دوکون سے وفاشعار بندے ہیں جواسے میں اس کے سامنے نہیں آتے ہوتے اور وہ اپنے عالم کے اس کے اس کی خاطر برت کی کی دائیں کے اس کے دوکون سے با معرب کی دوکون سے کا مولوں کے باعقول شعول ہوتا ہے اور وہ اپنے ایک کی خالی کی خاطر برت کی خراج کی خاطر برت کی خاطر ب

یر متعادہ مفصد مخطیم سر سمے ہے ہم نے ختلف اندیار کو بھیجا تھا ۔۔۔ سٹلانوش اورائی تھے کو بھیجا' اوران کی نسل میں کہناب اور نہدّت کو جاری رکھا ۔۔۔ ان کی نسل میں سے **کھال** نوراہ راست پرآگئے اور مبہت سے قلط رہتول پر چیتے رہیے۔

بھر جم نے ان کے بعد ابنی کے نبی بڑا در دیمول بھی بھیجے، اور دسلسلۂ بنی اسرائیل میں ایک میں میں ہے۔ اور دسلسلۂ بنی اسرائیل میں اس کے بعد ابنی مربیم کو بھیجا اور اسے ابھیل دی ۔ جولوگ اس کی بیروی کرتے ہے۔ ان اور ایک دوسرے کے ساتھ مجت اور بمدروی کے جذبات پہلا ول میں مان خدا کے لئے شفقت 'اور ایک دوسرے کے ساتھ مجت اور بمدروی کے جذبات پہلا کردیئے دہتے دہتی میں اسلام میں بیات اجھے تم ایک تابید کا بہتری تابید کا بہتری تابید کا بہتری تابید کے بعد اور بمدروی کے جذبات بہتری تابید کا ایک دیسے بہتریت اور انتقا ہمیت ا بہتری تابید کا ایک دیسے بیاب کے انتقا ہمیت ایک تابید کا ایک دیسے بیاب کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے ساتھ میں میں کے دوسرے ک

كَانَّهُ الَّذِينَ امَنُوا النَّقُوا اللَّهُ وَامِنُوا بِرَسُونِهِ يُؤْذِكُ وَكُلْمَكُوْ مِنْ مَرَ حَمَتِهِ وَبَخْعَلُ لَكُوْ تُورُّ اتَّمْتُونَ بِهِ وَيَغْفِلُ لَكُ نِهِ وَاللَّهُ عَفُولُ رَجِ فَيْ أَنْ اللَّهُ عَلْوَا لَلْهُ عَفُولُ وَ الْايَقُلِ رُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآتَ الْفَضْلَ مِدِيلِ اللهِ يُؤْذِنِهِ مَنْ يَشَاءُ \*

## وَ اللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْرِ فَيَ

ان کے بال مرفر ن دیکھتے ہو تواسے انہول نے از فود دہنے کرلیا تھا ، ہمسف ان کے لئے اسے قربہیں کیا تھ دوئین رہبائیت سکھا نے کے سئے آنہ ہی نہیں ، انہوں نے سے برعم نوٹیش اسکی رہنا منڈ حاص کرنے کا ذراجہ بھی کرفتر اکبا تھا ، لیکن اسے بھی جیسا نہ سنا چاہئے تھا ، نہاہ نہ سکے ، (مینی ایکٹ تو دہ مسلک ہی ان کا فود وضع کردہ تھا ، فلا کا مقر کودہ نہیں تھا ، مجسل خوصع کر ہ مساک کو بھی نہاہ مذہبے ۔ مدے وہ سسک ایسا تھا ہی نہیں جے نہا باجا سکے ،۔

سون بن ہے جو وگ اب رسترآن بر، ایم ن لاچکے بیں ہم انسین ان کااجرعطاً کانے ۔ ایکن ان میں سے اکثر خلط اموں برحل میے ہیں ،

(یہ ہے ہم را وہ نظام ہوشرہ عصبے جد آباہے دہذا) لے جماعت مونین ایم توانین فددہ کی گردسے بہذا کے بہادت کروا میں کو اس کی طاعت کروا اس کی طاعت کروا اس کی طاعت کروا اس کی طاعت کروا اس طرح وہ تہمیں سالمان جمت وراہ میت کے وہ صرب ووسے صفر دسے گا زایک مشترہ کا اور دس اس طرح وہ تہمیں سالمان جمت وراہ میت کے وہ صرب ووسے صفر دسے گا زایک مشترہ کا اس طرح وہ تہمیں اور در مرا آفرت میں اور اور میت کے وہ میس طرح تم ہوتھ کی تباہی اور برباوی سے معفونا راجوں پر جمی جلوعے دور رہیں موقی جاتیں گئے۔ اور سوس طرح تم ہوتھ کی تباہی اور برباوی سے معفونا راجوں کے بیاری فرائی کی نشو و تماکا سامی و اور ہوتی کے دور ہوتی کہ اور سوسے معافلات اور زندگی کی نشو و تماکا سامی و اور ہوتی کو دور ہوتی کہ میں تباہ ہوں سے معافلات اور زندگی کی نشو و تماکا سامی و اور ہوتی وہ تباہ کی دور سے سمجھتے ہیں کر ٹین کے جاتی وہ تباہ کی اجاز دادی اس طرح خات ہوت کی دور سے سمجھتے ہیں کہ ٹین کے جاتی کی اجاز دادی کے اجاز دادی کے مطابق مال کر سے دور سام دور کی ہوت کی اجاز دادی کے مطابق مال کر سے دور سام دور کی ہوت کے دور سام دور کی ہوتی کی اجاز دادی کے مطابق مال کر سے دور صاحب دور میان میں کے تا اور دیکے مطابق مال کر سے اسے دور صاحب اے اس میں کے تا اور دیکے مطابق مال کر سے اے دور صاحب دور صاحب کو میں میں کے تا اور دیکے مطابق مال کر سے اے دور صاحب دور میں میں کا کہ میں کہ کا میں کر سے دور سام کر سے دور سام کر کا ہوت کے دور سے میں کے تا اور دیکے مطابق مال کر سے اسے دور صاحب دور سام کر کیا ہوت کے مطابق میں کہ کا میں کر کا کہ کروں کے دور سام کر کیا ہوت کے دور سام کر کیا ہوتے کے دور سام کروں کیا ہوتی کے دور سام کیا ہوتھ کیا ہوتھ کیا ہوتھ کے دور سام کروں کیا ہوتھ کے دور سام کروں کیا ہوتھ کیا ہ

O





## ميكورة الهجادلة

نِسْسِيواللهِ الرَّحْسِمُ الرَّجِسِمُ الرَّجِسِمُ الرَّجِسِمُ الرَّجِسِمُ الرَّجِسِمُ اللهُ وَقَلْ الْتِي عُمَادِ لُلْفَ فَيُ زُوْجِهَا وَتَشْتَكُنَّ وَتُنْسَكُنَ

إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ مُعَاوَّرٌ كُمَا أِنَ اللهَ عَيْعَ بَعِيْعُ بَصِيْرُ اللهِ اللهِ مَن يُظْهِمُ وَنَ مِنْكُومِنَ لِسَالَهُ وَمَا أَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن الْقَوْلِ وَزُورًا لَم النَّا اللهُ وَإِنَّ اللهُ مَن اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ واللَّذُا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

الندے س مورت کی بات من لی ہے۔ ہوتھ سے (ایے رسول !) اپنے فاوند کے باسے میں جائے رسول !) اپنے فاوند کے باسے میں جائے رہی ہے۔ اور بی مفیلہ یہ کے متعلق فدا دیدی میں استفاق دائر کیا تھا) - امتدیم دولوں کے سوال دیواب کوشن رہا تھا۔ وہ سب کھے سننے والا دیکھنے دالا ہے دائب ہیں ہرہے ہیں فدا کا فیصلہ میں لو) -

بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی برد وں کو (جہالت کی دجہ سے فقہ سے اگر) مال کہددیں ا دواس سے ان کی سچ بچ کی میں نہیں بن جائیں واس لئے محض ایسا کہدد ہے ہے انہیں ان برحام نہیں ہوجا ناچاہیے ؛ ان کی مائیں دہی ہیں جنہوں نے انہیں جُناہے ( عج ) جو لوگ عسر میں آکراس منتم کی بات کہد دیتے ہیں تو یہ مہردگی اور لغویت ہوئی ہے اور تقبقت کے اکل خلاف سواحدا کا قانون ہے کہ اس منتم کی لغوبات سے درگذر کیا جائے راسے حقیقت برجمول کھکے

۵

كَعُفُوْ عُفُونَ فَكُمُّ الْمُؤْنِ وَالْمَهُ وَالْمُؤْنَ وَهِ وَالْفَهُ مِنَا لِيَهُ وَمُونَ وَالْمَا الْمُؤْنَ وَهُ وَالْمُؤْنَ وَهُ وَالْمُؤْنَ وَهُ وَالْمُؤْنَ وَهُ وَالْمُؤْنَ وَهُ وَاللّهُ وَمَا لَكُونَ وَهُ وَاللّهُ وَمَا لَا وَاللّهُ وَمَا لَكُونَ وَهُ وَاللّهُ وَمَا لَا وَاللّهُ وَمَا لَا وَاللّهُ وَمَا لَالْمُؤْنَ وَمُ وَمَا لَا وَاللّهُ وَمَا لَا وَاللّهُ وَمَا لَا وَمَا اللّهُ وَمَا لَا وَمَنْ اللّهُ وَمَا لَكُونَ وَمَا لَا وَاللّهُ وَمَا لَا وَمَنْ اللّهُ وَمَا لَا وَمَنْ اللّهُ وَمَا لَا وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُوالِلْمُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

بیوی کو اس برحرام نقرار دید باجائے ، اوراس طرح اس مغربت کے تباہ کن تما کی ہے آئی بی خفوظ رکھا جائے۔

رسین آل کے بیعنی میں بہت کے معاشرہ بن التھم کی انو تیوں کو ما ابرو نے دیا جائے بخید ا وگوں کا معاشرہ ایسانہ بیں ہو کر ، - ہذا ) جو وگئے بی بیوی کو مال (یاا بیسے ہی کوئی اورا لفاظ ، کہ ۔ میٹھیں او ماس کے بعد نشیال ہوکر اپنی آئی میں بیودہ بات کو دلیس لینا چاہیں (تو آہیں کو جہانداداکرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے آپ پر فابور کھنا اسکھیں اور یو بھی جو جی ہیں آئے نشد سے ذکال دیا کریں وہ جمائیہ سے کہ اقبل آس کے کہ وہ بینٹیت میال ہوی ایک دوسرسے کے پاس جائیں ایک غلا آل دکریں ۔ یہ اس ما معاملات سے انجر ہے۔

خس کے پاس علام نہو یا غلام آناد کردینے کی استطاعت نہو (با آس ڈیانے کے خلاوں کے خلاوں کے خلاوں کے خلاوں کے خلاوں کے خلاوں کے ختم ہوجانے کے بعد جب نعلام یا تی ہی نہر ہیں تو ) اس صورت میں وہ تعد خات ز تاشو لی سے پہنے دویاہ کے متوا تردوزے رکھے۔ اور اگر اس کی طاقت نہر نہو توسائھ مختاجوں کو کھا نا کھلائے۔ یہ اس نظام خدا دندی کی صدافت پر تینی مسلم رکھوتو اس کے رسول کے اِنسون کل مدافت پر تینی مسلم رکھوتو اس کے رسول کے اِنسون کا ا

بیر قدا کی مقررکردہ عدود ہیں جن کے اندر رہنا خدری ہے۔ (گراس پاب ہیں ہو المطلق ہوجائے 'تو ہیں کے ازالہ کی تشکل دہ گفارہ ہے ہیں کا ذکرا دیر کیا گیا ہے۔ 'میکن ہو لوگ سرے سے ان عدد دہ ہی کا الکار کریں' تو دہ کا فرہیں) اور کا فروں کے لئے الم انگیز تباری ہے۔ ہولاگ اس طرح ' قطام خدا و ندی سے انگار' دراس کی فیالفت کرتے ہیں' دہ آخرا الا مر' ونسیل وخوار ہول گئے 'جس طرح وہ ہوگ ڈیسل دخوار ہوئے جوان سے پہلے اسی طرح ہی کی فیا کیا کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے قوانین دہ خوطور پر بیان کر دیتے ہیں۔ ، ن کی فیالفت کرنے و لول کیلئے وَلَكُوهِ إِنِّنَ عَلَاكِ مُنْهِ يُنَّ فَي يَوْمَ يَبْعَثُهُ هُو اللهُ جَهِيْعًا فَيْكَنِيَّ مُهُو يِمَا عَمِلُوا الْمَصْلَهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ذلت آمبزتبای ہے

6

المست المرجي المبعد المستحدة المستحدة

کیاانہوں نے اس برخور جہ کیاکہ کا مُنامند کی پہتیوں اور مبندیوں ہو کھے ہے خداکو اس کا علم ہے۔ اگر کہیں کوئی تین آدمی خفیہ شورہ کرتے ہیں توان میں چو تصافدا ہوتا ہے اور اگر کہیں پانچے آدمیوں ہیں کوئی مرکز سٹی ہوتی ہے نوان میں چھٹا خدا ہوتا ہے۔ (یہ اعداد تو محض شالا بیان کردیتے گئے ہیں۔ ورش) ان سے مجم ہوں یا ذیادہ - جہال کہیں اور جینے بھی دہ جول خدد ہریگان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھروہ ان اعمال کے تنائج کے طہور کے وقت انہیں ان سے

یا خرکر دیتاہے۔ یقیدنا خداکوہرات کاعلم ہوتاہے۔

دو پھر دیں کہ کرتے ہیں بعین دہ فعلہ جہتاں کے جہنیں تفیہ شہر ول سے روگاگیا تھا، لیکن دہ پھر دیں کہ کرتے ہیں بعین دہ فعلہ جہتم کے جائم کے از تکاب کے سے ضیہ شورے کرتے رہتے ہیں۔ ان میں ایسے جائم بھی ہوتے ہیں جن کا اثر دو سرول ہر بھی ہوتے ہیں جن کا اثر دو سرول ہر بھی ہڑتا ہے می کہ دہ نظام خداد ندی کے خلاف بھی ساز شیں کرتے ہہتے ہیں۔ رہیسب کو منافقت سے کرتے ہیں۔ ان کی کھفیت یہ ہے کی جب تیرے پاس آتے ہیں تو رہلی آداز میں مہم طور پر ایسے الفاظ میں تھے ہے دعا سلام کرتے ہیں جو الفاظ سلا کا در دُعما کے لئے خوار میں کہتے ہیں کہ (اگر انسرسب کچھ جانتا ہے تو ایک کا حرب ہیں مذاب کے بھر لینے دل میں کہتے ہیں کہ (اگر انسرسب کچھ جانتا ہے تو ایک کے لئے ایک کہتے ہیں کہ (اگر انسرسب کچھ جانتا ہے تو ایک کے لئے ایک کہتے ہیں کہ دوران کے لئے اور در کھی کے ایک اور در کھی کے ایک کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دوران کے مذاب کے مذاب کے سے کا تی ہے۔ وہ اس میں داخل کے جائیں گے (اور در کھی کے ایک کے جائیں گے (اور در کھی کے ایک کے جائیں گے دادر کے کھی کے ایک کے جائیں گے داور در کھی کے جائیں گے دادر کھی کہتے ہیں دوران کے مذاب کے مذاب کے مذاب کے میں کا فی ہے۔ وہ اس میں داخل کے جائیں گے دادر کی کھی کے دوران کے مذاب کے میں کا فی ہے۔ وہ اس میں داخل کے جائیں گے دادر کو کھی کے دوران کے مذاب کے

وَالْعُنْ وَانِ وَمَعْصِيتِ النَّالُهُ مِنَا لَقُولُ وَإِذَا كَامُّ وَكَ حَيَّوْكَ بِمَالَقَ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ وَكَافُونَ فَيَ اللهِ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّ

که)وه کیسا بُراٹھکانے۔

ا بے جماعت موشین: جب تم نے باہمی مشورے کرنے ہول فورائم کے آرکاب اور فطا ا ضاوندی کے خلاف سرش کے مشورے مت کرد جمیشہ بھلائی اور نبوے کے قابین خلاوندی کی جہت کے میں اسے سعات اموس مشورے کرد محقہ ایر کہ تم ہر معاملہ میں توانین خداوندی کی جہدا شت کرواال ہے کردی تمہاری تام سعی ومل کا مرکز اور تاک و تاز کا نبتی ہے۔ تمہاری گردش آئی تورے گرد ہوئی جا آئیں یا در کھوا منا نفتین تکھیشوروں کے گوک ان کے مفار پرستانہ جذبات ہوتے میں ہو آئیں مرکشی پر انجھارت سیت ہیں۔ مقصدان کا بیہ تو اس کے مفار پرستانہ چاہیت ہو میں آئی مقصان ہیں ہوجائے۔ میکن انہیں آئی کا علم نہیں کردہ آئیس (جامت ہوتا ہے اور جامت کو مشابق ہوتا ہے اور جامت ہوئین ان ہوجائے۔ اس استے کہ نفع یا نقصان قانون خداوندی کے مطابق ہوتا ہے اور جامت ہوئین آئی اسکتیں نہیں تو انہیں کا پورا پورا خیال کو تی ہے اس سے آئی سم کی حرکات ان کا کچرنہیں بگاڑ سکتیں نہیں قوانین کا پورا پورا خیال کو تی ہے اس سے آئی سم کی حرکات ان کا کچرنہیں بگاڑ سکتیں نہیں قوانین کا پورا پورا خیال کو تی ہے۔ اس سے آئی سم کی حرکات ان کا کچرنہیں بگاڑ سکتیں نہیں قوانین خدا و مذی کی محکوم سے برکال اعتماد ہے۔

(اے بھافت ہو آئے۔ ایک دوسرے کے ساتھ فیون ایستان فین بہت ہماری مجس میں آتے ہیں تو ایسی سرقورہ کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ فیون کر مبیقے ہیں۔ ابدا) جب تم سے کہاجائے کہ مجاس میں کشادہ ہوکہ بہیٹھ تو فور اایک دوسرے سے الگ ہو کر مبیقے میں ایک دوسرے سے مصلی بیٹھ تو فور اایک دوسرے سے الگ ہو کر مبیقے میں ایک دوسرے سے مصلی بیٹھ بیا ہی کسی کو بیت بہید انہیں ہو گاگاس میں جیسے کا عام ، ندازا یسا ہی ہو فاجائے اس ہو گاگاس سے اللہ تعالیٰ تبہارے کے فالات کو فی سرگ ہو فی ایس میں جیسے کا عام ، ندازا یسا ہی ہو فاجائے کہ اس نوالہ سے اللہ تعالیٰ تبہارے کے فیاس نواست ہو فی کی ایس کھول دے گا ۔ اورجب کہاجا ہے کے فیاس نواست ہو فی تبہاری ہو تے ہیں اس نیے کہا ہے کہ ایس نواست ہو فی تبہارے کے فیاس نواست ہو فی تبہارے کہا ہو تبہاری سے اللہ تاریخ کی ایس نواس کے ایس بولت کے درجات بلند کر ایس کے ایس کے درجات بلند کر کے کا باہدی سے اللہ ایس کے درجات بلند کر کے کا باہدی سے اللہ ایس کے درجات بلند کر کے گا

امَنُوَّ الِذَا فِيْلَكُنُّوْ تَفَسَّعُوْلِ فِي الْعَبْرِاسِ فَافْعَوْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْ وَافَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْم

خَيِيرٌ بِهِمَا تَعْمُلُوْنَ شَ

جودل سے ان باتوں کو صحیح اور تنجابا نتے ہیں ادر ن کی تکت وغابت کاعلم رکھنے ہیں۔ یا درکھو، خد بحادی افدوں کیا ڈارن تا ہے۔ مرتر امروع ال بر سروخی بیتا اسمیہ

کا مت انون مکا فات تہارے تمام اعمال سے بغیر رہتا ہے۔

استطاعت کو بات کرئی ہوتو پہلے اپنی
استطاعت کے مطاعت موسیا اگریم نے رسول سے ملیحدگی ہیں کوئی بات کرئی ہوتو پہلے اپنی
استطاعت کے مطابق منعنت عامد کے لئے کچے عطیہ و سے دیا کرو ، پہنچر تہارے لئے بڑی فید رہے گی اوراس ہے کئی غلط فہمیاں دُورہ جائیں گی۔ راس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بیرمنافقین جو گھڑی کو سول انتہ سے علیجدگی ہیں بات کرنے کا تقاصاً کرتے ہیں اس سے رک جائیں گی ایکن اگر تہارے ہیں اس سے رک جائیں گی انتہ کے دیا تہ ہوا گا سے بیبات کہد دیا کرو)۔

انٹہ کے فافون میں یسے موقع کے لئے رہا ایت رکھ دی گئی ہے۔ کیونکہ اس سے مقصد تہاری حفاظ ہو اور ترمیت ہے۔ رہم بیٹ کہ ایک حفاظ ہو اور ترمیت ہے۔ رہم ایک سے مقصد تہاری

ته بن است می است کرد است می است کرد است است به است کرد سے بید کو عصد در است کرد گھرازا نہیں جائے ہے است بہارے دول کا بہت سافیمتی وقت جے وگفنول باتواں میں است کرد گھرازا نہیں جائے ہے۔ باتی رہے وہ لوگ جن میں کھادا کرنے کی است طاعت نہیں ' تو )

ما اس کے لئے ہی جم میں پہلے ہی رعایت رکھ دی گئی ہے۔ ویسے مجی است می تدا ہر کی ضرورت مطاعت نہیں ' تو )

مظیم کے ابتدائی مراصل میں بڑتی ہے ، تم نظام صوارہ دست کم کرنے کے لئے بوری بوری جدوج در والے میں است کی نشو و بست میں بات کی است کی نشو و بست میں باتی مشوروں کا انداز ہی اور بونا ہے دہ ہے ) ورانسانیت کی نشو و بست میں باتی میں میں باتی مشوروں کا انداز ہی اور بونا ہے دہ ہے ) ورانسانیت کی نشو و بست میں باتی میں میں میں میں میں میں باتی میں میں میں باتی کی بار کی وری بوری بوری اور بھر ہی است کی احتمال کی اور بھر است کی احتمال کی اور بھر است کی میں میں باتی ہی باتی ہو ہے۔

اَلَوْتُرُ إِلَى الْمِنْ مِنَ وَقُوْا قَوْمًا عَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ أَمَاهُمْ مِنْ لَكُو وَكَا وَنَهُو وَ يَخْلِفُونَ عَلَى اللّهِ وَهُوْيَعْلَمُونَ ۞ اَعَلَى اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

(اس وقت ان آرابیری ضرورت آل لئے ہے کہ آہمارے المرام نافقین آگئے ہے آپہارکی فرد ت آل کے جائے ہار کی مالت ہے ہے کہ بدان لوگوں کے سہ تھو دو تی کے رشام کے لئے بیسے خطرے کا موجب ہیں ) ان کی مالت ہے ہے کہ بدان لوگوں کے سہ تھو دو تی کے رشیخے جڑے جڑے ہیں جونظام خدا و ندی کی مخالفت اور کرنی کی وجہ سے جھڑم اور مزلے کے ستی قرار پانچیس یہ مذہب نے میں اور نہی کھیل کرنہ ارسے نی لفین کے ساتھ وہ مجبوئی فتنویں کھیا گھا کرنمہ ہیں اپنے اضلاص اور صدافت کا یقین دلاتے ہیں وادر سب سب کھے دیدہ و دالت تکریتے ہیں۔ اور سب کے دیدہ و دالت تکریتے ہیں۔

ان کے لئے قانون خد دندی کی رُوسے سخت مزام نفر پہنے اس کئے کہ ان کی ہے رُوشے اس کے کہ ان کی ہے رُوش

نہایت مذموم ہے۔ یہ اپنی جمونی قسموں کو میرینا نے ہیں ' وران کے پیچیے پیاہ نے کر لوگوں کو نظام ضراوندی کی طریف آنے سے روکتے ہیں ' ان کے لئے ذکست آمیز سنرا ہوگی۔

یجیس مال و دولت کے مخمینی اور جن افراد قا مدان کے برتے پر میں کھی کرتے ہیں اضادا کے قانون مرکافات کے مقابلہ یں 'یہ ان کے ' ماہ ' آئیس آئیس گئے۔ یہ تب ہی اور بریادی کے جہتم میں وافل جوں گئے، در سی بس میں گئے۔

مبس دن الله ان سب کوست الکار دب نقاب کھڑاکردے گا تو ال وقت کھی یہ اس کے سامنے اس کا سب کوست کھائے ہے ۔ اس کے سامنے اس کا سامنے تسمیل کھائی گے حیس طبح آج تہمار ہے سامنے تسمیل کھائے ہیں اور وہ اپنی فریب دہی ہیں اور وہ اپنی فریب دہی میں بڑے کا میاب ہیں۔ دلیس کی تسمیل ان کا اعتما وقت ایم رکھتی ہیں اور وہ اپنی فریب دہی میں بڑے کا میاب ہیں۔ دلیس کے گی۔ اسس کا وقت فریب میکا فات دلول کے رہز تک سے واقعت ہوتا ہے )۔ بادر کھو! بہلوگ آول وقت کے جھوتے ہیں ،

اِسْتَعْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَالْسُمُورُ وَلَمَ اللهُ وَالْمِلْ وَلَيْكَ حِزْبُ الشَّيْطُنُ الْآلَانَ عِزْبَ الشَّيْطِي هُو الْخَيْرُ وَنَ فِي إِنَ الْمَا سَنَ عَكَادُونَ اللهُ وَرَسُولُكَ أُولِي الْآلِيْنَ فَلَا اللهُ لَا وَلِيْنَ الله وَرُسُولُهُ وَلَوْكَانُواْ الْمَاءُ هُواً وَابْنَاءُ هُواَ وَاجْوَالْهُوَا وَعَيْنِي اللهُ وَالْمَوْمِ الْوَجِي وَالْمَوْمِ وَالْمَا وَالْمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

بات یہ ہے کہ مفاد پرستیوں کے کرش جدبات ان پر بری طرح مسلط ہو چکے ہیں۔ دہ انہیں ہا کھتے چلے جائے ہیں۔ دہ انہیں ہا کھتے چلے جائے ہیں اور بیان کے ڈونڈ سے کے ڈورڈ اس روٹ پر چلے جو ہے ہیں۔ اسی وج سے انہوں نے ضابطہ خداد مذی کو بس پشت ڈال رکھا ہے۔ یہ لوگ شیطانی پارٹی کے افران ہیں۔ اوراسے چی طرح سمجھ رکھو کرشیطانی پارٹی جمینڈ خاسرونا مرادر بی ہے۔ اوراسے چی طرح سمجھ رکھو کرشیطانی پارٹی جمینڈ خاسرونا مرادر بی ہے۔

سوچ نوسبی کہ جو لوگ ال مسلم کے نظام خدا و ندی کی مقانعت کریں جو نوع انسان کی بہترہ کے لئے قائم ہور ا ہو وہ میں کا میاب ہوسکتے ہیں ؟ دہ آخر الامر سخت دبیل و خوار پوسلے ہیں۔

مادکافیصلہ (مت نون) بہت کرفت و باطل کی شہکش میں حق عالب آئے گااوی کے علیہ اسے گااوی کے علیہ اسے گااوی کے علیہ وار تعینی خدا کے بیون آخرالام معلفہ ومنصور ہموں کے بیر آس خدا کا فیصلہ ہے جہر قسیم کی قو تول اور غلبہ کا مالک ہے ۔ اسٹ سے بیر ونہیں سکتا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے تاثیوں کوٹ کست وے سے ۔



## رَضُوْاعَنْهُ أُولِي كَ حِزْبُ اللهِ الإِنْ مِنْ بَاللهِ هُوَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هُوَالْمُ اللَّهِ

رہیں گے۔ یہ ہے دمشیطان کی پارٹی کے مقابلہ میں، حندائی پارٹی -- بادر کھو! آخرالامر کامٹیابی اور کامرانی 'حنداکی پارٹی کے حصیب ہی آئی ہے تی غالب آگر رہتا ہے۔

---- asilis-----



سَبَقَرُ اللهِ مَا فِي السَّمَا وْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوا لَعَنَ الْهُوكِ لَيْهُ ﴿ هُوَ الْمَا فَى الْمُو مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَارِهِ وَلَا وَإِلَّهُ مُنْ مَا ظَنَانُهُمُ ۚ اللهِ الْكَتْبِ مِنْ دِيَارِهِ وَلا وَلَا لَهُ مُنَا لِمُنْ مُا ظَنَانُهُمُ ۚ اللهِ وَلَا مُنْ مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ مُنْ مَنْ اللهُ مُنْ مَنْ مَنْ لَوْ يَعْتَسِبُوا " وَقَالَ فَيْ قُلُونِهِمُ الرَّعْبَ يُغْرِأُهُ وَنَا اللهُ وَنَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللهُ وَنَ مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ وَنَ مَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

کائنات کی پستیوں اور بیندیوں ہو کھ ہے سب خدا کے تنعین کردہ پروگرام کی تکسیل کے بینے سرگرم عمل ہے ۔ سب مس من اکے پردگرام کی تکسیل کے سئے جو بٹری قو توں اور غلب کا مالک ہے۔ لیکن اُس کی قوت "الدھی فطرت" کی توت نہیں۔ وہ بکسر حکمت پرسنی ہے۔

آس نے متا نون مکافات کی توت اورغلب کے انار ہیں سے ایک واقعہ وہ ہے جو ان اہل کت اب رہبود کے ساتھ پنیں آیا ہے۔ ان لوگوں نے نظام خداو مدی کے خلا مکر شہی اختی رکی اور جبات کی نوبت آگئی۔ دانہیں اپنی قوت پر بڑانا رہ تھا الیک مو یہ کہ ابھی پہلا ہی شکر ان کے مفایلہ کے لئے گیا تھا کہ انہوں نے میدان جبور لایا رہ وقعہ دیا گیا کہ وہ فقہ و فساد سے بازآ کرا ہی اصلاح کرلیں۔ دان ہی انجی سے فعال کا دروائی نے گئی بجر سے کہ لیکور خطاما تعتقی انہیں ان کی شرک سے فعال کر دومری جبار آباد کر دیا گیا۔ منہیں ان کی شرک سے فعال کر دومری جبار آباد کر دیا گیا۔ منہیں ان کی شرک سے فعال کر دومری جبار آباد کر دیا گیا۔ منہیں ان کا خیال تھا کہ وہ اس آب نی سے فعروں کو جبار انہیں ان کی شرک سے بنے قعروں کو جبار انہیں ان کی شرک سے بنے قعروں کو جبار انہیں ان کی شرک سے بنے قعروں کو جبار انہیں ان کی شرک سے بنے قعروں کو جبار انہیں ان کی شرک سے بنے قعروں کو جبار انہیں ان کا خیال تا کہ جبی نہیں ہو سکتا کھا کہ وہ اس آس فی سے بنے قعروں کو جبار انہیں ان کا خیال تا کہ جبی نہیں ہو سکتا کھا کہ وہ اس آس فی سے بنے قعروں کو جبار انہیں ان کی تو ساتھ کا کھا کہ وہ اس آس فی سے بنے قعروں کو جبار انہیں ان کی سے بنے قعروں کو جبار انہیں ان کی تعلی ان کا کھا کہ دور ان کے خوال کی کھی نہیں ہو سکتا کھا کہ وہ ان آس کی تھی تا کی تو ان کھی تا کہ دور ان کے کہ کھی نہیں ہو سکتا کھا کہ دور ان کے کیا کھا کہ انہوں کے کہ دور ان کے کیا کہ دور ان کیا کہ دور ان کی تساد سے بنا کھا کہ دور ان کر دیا گیا کہ دور ان کی کھی کی کھی کے کہ دور ان کی کھی کی کو کھی کھی کی کھی کی کھی کے کہ دور ان کی کھی کی کھی کے کہ دور کیا گیا کہ دور ان کی کھی کی کھی کو کھی کی کھی کھی کی کھی کیا کہ دور ان کی کھی کے کہ دور کی کھی کی کھی کھی کے کہ دور کی کھی کے کہ دور کی کھی کھی کی کھی کھی کھی کے کہ دور کی کھی کے کہ دور کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ دور کی کھی کی کھی کھی کے کہ دور کی کھی کی کھی کے کہ دور کی کھی کے کی کھی کی کھی کے کہ دور کی کھی کے کہ دور کی کھی کی کھی کی کھی کھی کے کہ دور کی کے کہ دور کی کھی کی کھی کے کہ دور کی کھی کی کھی کے کہ دور کی کھی کی کھی کے کہ دور کی کھی کے کہ دور کی کھی کے کہ دور کی کھی کے ک

بِأَيْدِ مِنْ وَآيَدِي الْمُوْمِنِ بَنَ فَاعْتَبِرُوا بَأُولِي الْمُوْمَادِ وَاوْلَا اَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهُمُ الْجَفَا وَلَهُمْ فِي الْمُوعِ وَعَلَا النّاسِ وَلِكَ بَا مَهُمُ أَمَا قُوا اللّهُ وَرَسُولَ لَهُ وَمَن يُشَآقِ اللّهُ وَإِن اللّهُ وَإِن اللّهُ وَإِن اللّهُ وَإِن اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَا

دیں گے۔ خودانہیں بھی اپنے قلموں کی مضبوطی برٹرانازی انہیں فین بھاکہ وہ فلنے تہارے محدے اُن کی حفاظت کریں گئے میکن خدا کا فالون مکافات اُن پران را بول سے آگیا ہی اُنہیں سان گمان بھواکہ وہ خودائے انہیں سان گمان بھی ڈکھا۔ چنانچیائن کے دل بی تہا راایساڑ عب طاری ہواکہ وہ خودائے ہاتھوں سے اپنے تھروبران کرنے لگ گئے اور رجنہوں نے بھے مزاحمت کی، اُن کی خاندوبرانی تہارے ہاتھوں سے عمل میں آگئی۔

اے صاحبان عقل دیھیرٹ! تمہاں ہے گئے اس دا قدمیں ہوا دیاں ہے۔ تم نے رہی آئھوں سے دیکھ لیا کری کی الفت کا نتیج کیا جو اکر ناہے۔

آگران کے لئے ہی جلادطنی کا فیصلہ ندکیا جاتا توانہیں بٹری ہی سخت سزادی جی بید منزا نہیں ہی دنیا ہیں مِل جاتی۔ بائی رہی اُخردی زندگی سوال ہیں ان کے لئے بڑا تنسبا کان عداسب ہوگا۔

یہ اللہ کے کانہوں نے آل نظام خداد ندی کے خلاف مرکستی اختیار کی جے راوع اللہ کا کہ کانہ کا است کی خلاف مرکستی اختیار کی جے راوع اللہ کا کہ خلاف کے اس نظام احق واقعیا کے خلاف مرکشی اختیار کرئے کا خدا کے قد اون مکافیات کی ڈوسے آل کا ایکا مہرت ڈرا ہموگا یہ قانون جومین کا بھیا نہیں جھوڈ اکرتا۔

تم نے دی اعراض کے وفت بھٹی ضرور بات سے تخت ، ان کے جن کھور کے وتوں کوکائے الا یا جنہ بیان کی جڑوں پر کھڑار ہے دیا ' تو تمہت بیسب کچر ق نوب خداو ندی کے مطابق کیا جس کی رُو سے اس نے تنہیں بیسے تو گوں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی ہے ( ﷺ) مفصداس سے بہت کرچو کوگٹے لط را بھوں برجلیں وہ دیکے ہیں کہ اِس طرح انہیں کس فار ذاتہ یا مشانی پڑتی ہے۔ اور اس نشکرکشانی سمیس فیا عنین کا جو ستازو سان تمہمارے با کھ آیا ہے تو بیعنی مَّأَ وَأَنْ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى وَلَهُ وَالْمَهُ وَالْمَالُونِ وَلِمَا أَشَافُوا الْمَسْلِ وَالْمَالُونِ وَالْمَسْلِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَسْلِ وَالْمَالُونِ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالِمُ وَاللَّالِ اللَّا الللَّا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

جنگ کئے تہار بے تبضیر اگیاہے۔ ان کے لئے نتہ بن مگوڑے دوڑائے بیٹے نہ ونٹ اندا ہے قانون شینت کے مطابق اپنے رسولوں ایس سے جسے ہے۔ اس اطرح بھی مخالفین بیٹے بیٹ

فسلط عطاكر دياكرتاب الشرف برشف كالدانس عقر ركرتك بي وران براست إدرا بواكنترول

ما سی جید و بیشتن کا بوبال در سیاب اس طرح ابنیر حنگ کئے باتھ آجائے اس کی فوجیت عالیا منیمت سے ختلف وجود ہے ۔ یہ مال سب کلب انظام خداد ندی کی تو لیا ہیں رہنا جا تھا ۔ انظام خداد ندی کی تو لیا ہیں رہنا جا تھا ۔ انظام خداد ندی کی تو لیا ہیں رہنا جا تھا ۔ اندیکا آجائے والوں کے افزیار کے نے اینتی بول در معاشرہ میں ہے یار وحد دگار شہب موٹ اور کا آجائے والوں کے لئے ان کے ہے جن کا چلا ابراک گیا ہوں اسے آس طرح مہیں باتھ ناچا ہے کہ اندر کی گیا ہویا جہی دو ہے گا کا کا کے گا با در خوب این معافروں کے لئے ان کے ہے جوعد دکے شامی ہوں اسے آس طرح مہیں باتھ ناچا ہے کہ دو لا مرکز نظام خدادی کے تا ہے کہ شرح ارد کی تاریخ اسے آس کی تھی ہوں اسے آسے بول اندر خوب این خود یا تو زندگی کے اسے بطیب خاطرت بول کرو اور س مال سے جہیں رسول ان در کرنز نظام خداد دری کی تھی داشت کرو اور اس حقیقت کو جمیشہ پر نظام حکے اسے برسال میں تو این خداد ندی کی تھی داشت کرو اور اس حقیقت کو جمیشہ پر نظام کی خوادت ورزی پر محنت مواحد نہ جونا ہے ۔ می خوادت کی خوادت ورزی پر محنت مواحدہ جونا ہے ۔

ال مال بن ان ادار به البرین کامی مقد بینے بنین ان کے گروں سے نکال باہر ا گیا اور بن کامال دمتاع اور ساند رساند دستا مان سَب چین میا گیا۔ انہیں مَعاشی مہولتوں کی فنت صرورت ہے ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے دل میں تو انین خدا و ندی سے ہم آ ہنگ ہے ہے اور فطام خدا و ندی کی ہر ککن مدوکر نے کی آرز و کھی موجز ان ہے۔ یہ وہ لوگ ہی جنہوں نے اپنے ۅۜٲڷڔ۬ؽؘڹؙڹۜۼۜٷٞ النّارَوالإِيْمَانَ مِنْ قَيْلِهِ وَيُوجُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمُ وَكَا يَكُومُ وَكَا الْم حَلَجَةٌ قِتَا أَوْتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى الْفُسِهِ وَلَوْكَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ وْمَنْ يُوْنَى شُوخَ لَفُسِهُ فَاوَلَمِكَ هُوالْمُ فَلِمُونَ ۚ وَالْإِيْنَ جَاءُ وَمِنْ بَعْلِيرُهُمْ يَعُولُونَ كَرَبْنَا اغْسِفِرُ لَنَا وَكِرْخُوالِنَا الْمُؤْنَ سَبَقُونَا مِا لَا يُمَانِ وَلَا جَعْلُ فِي قَالُونِهَا غِلَا لِلْإِينَ مَسُولًا رَبْنَا إِقَافَ رَوْوَفَ نَجِيدُهُ ۚ الوَتَرَافَ الْمَانَ لَيْ

دعوے ایمان کو اپنی قربانبول سے تھ کرد کھایا۔ (اوراسی جرم کی پاد آٹ میں کالفین نے ان پر اس قدر سختیال کیس، ( ببائل )-

دوسری طرف وه لوگ می این دعوی این ای طرح بیخ بیر آب و انگلا کی بچرن سے پہلے کا این ایست کو کو ایستان کی ایستان کے لیے گار ان کے لیے گار بالکی تھی۔ ان انصار مدیث کی کیفیت ہیں ہے کہ جو موس بھی بچرت کر کے ان کے پاس آتا ہے 'یہ اُل سے بٹری عبت سے بیش آتے ہیں اور انہیں دہا تہ برین کو ہو کچر تھی دیاجائے اس کے متعان ان کے دل میں مجمی فری ال تک بھی ہیں گذر تا کہ یا نہیں ملناچ ہے تھا۔ یہ بھیشہ ان آئے والوں کی طرور بارت کو 'اپن صروریات پر ترجیح دیتے ہیں افواہ انہیں فود تنگی ہی سے گذارہ کیوں مذکر نایز ہے۔ دمہی سیتے موسنین کا شعارہے )۔

یادر کھو، جو لوگ ایشے اندرائی تبدیلی پیداکرلیں کداری پیاس بجبانے کے لئے دومروں کو دھرکا مے کر تود آگے نہ بڑھیں 'بلکہ اگر دکھیں کہ ان کی بیاس کی شدت تیادہ ہے تو خود چھے ہے تابیں اورانہیں آگے بڑھ کر پیاس بجہالینے دیں 'تو بہی لوگ ہی آن کی کھی تیاں سرسٹر ہوں گی ۔

راس میں شہر بہر ان کے بعد آسے اسا عدمالات ہی ججت کہ کہ آئے تھے ان کے درجات بہت بلندہیں۔ بیکن )جونوگ ان کے بعد آسے جہا (ان کا ایمان کھی بڑا محکم ہے) ان کی آرزو ہیں وہ تی ہے کہ اسے ہمارے نشوونما دینے والے : تو ہمارے لئے بھی سامان تفاظت عطا فرمادے اور ہمارے ان بھا بیول کے لئے بھی ، جو ایمت ان میں ہم پرسیفت نے گئے ہیں۔ فرمادے اور ہمارے دل میں کسی مون کے لئے ' ذرق محمر کیدورت نہیدا ہونے دے۔ توسب کے لئے ورہمارے دل میں کسی مون کے لئے ' ذرق محمر کیدورت نہیدا ہونے دے۔ توسب کے لئے صالات ہیں نرمی ہیدا کرنے والا ' اور سالمان نشوو نماعطا کرنے والا ہے۔

اید توسیقی مومنین کی صالت ہے۔ ان کے بیکس) تو نے سا فقین کی صالت پر مجی غوکا ہے ؟ و ذاہل کتاب میں سے اُن لوگوں کو جہوں نے نظام خداد ندی سے اُنکارا ورسے کشی

M

نَافَقُ المَيْ الْمُعْوَلُونَ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ مَنَاكُولُونَ وَالْهِ الْمُلَالِينَ الْمُؤْرِدُ وَاللهُ وَاللهُ

خدیارکر کھی ہے اور جن کے ساتھ انہوں نے بیشتہ انوت استوادکر رکھا ہے کہتے ہیں کہ اگر تہہ ہیں آئے کھور سے نکا لاگیا تو ہم بھی تہہارے ساتھ بہاں سے کل جائیں گئے اور تہا، ہے معاملہ میں جم کسی کھور سے نکا لاگیا تو ہم بھی تہہارے ساتھ بہاں سے کل جائیں گئے اور تہا، ہے معاملہ میں جم کسی کے تکم ورفیبصلہ کی پروانہ ہیں کریں گئے۔ اور تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تہہ رکی مدد کریں گئے۔ اور تم سے کہتے لوگ اپنی ان باتوں میں بھی جھوٹے جی واگرت لینے وعوائے ایمان میں بھی جھوٹے جی واگرت لینے وعوائے ایمان میں بھی سے تہیں تو تم ہارے خالفین کے ساتھ دوستداری کے جن تعلقات کا اظہار کہتے ہیں ان میں بھی سے تہیں )

اگران اہل کتاب کو گھروں سے لکا لاگیا تو سے گھردں کو تھیوڑ کران کے ساتھ نہیں جائیں گئی۔
اوراگران کے ساتھ تمہاری جنگ ہوئی تو بیہ بھی ان کی ہدین سے ماک کوٹرے اوراگر طوٹا وکر آبا ن کی مذک لئے جا میں گئے جھی تو جین لوٹر بی کے وقت مہدان سے بھاک کوٹرے ہموں گے۔ ابدا نیوائن کی کہ نہیں ہوگی وقت مہدان سے بھاک کوٹرے ہموں گئے۔ بہذا نیوائی ک

ان رفی هین میمود) کواشنے عرصہ مک خدا کے خانون مکا فات سے ڈرایا گیا ایکن ان کے دل میں آس سے اندا ڈر انہیں پریا ہوا تھا جتنا ڈر اب رتباری جمیت اور شکر کو دیکھ کر ایپ دا ہوا تھا جتنا ڈر اب رتباری جمیت اور شکر کو دیکھ کر ایپ دا ہوا تھا جو اسے بیان لئے کہ پرلوگ رصرف مسول درمرنی توسع سے مرعوب ہونے ہیں) فالون کی توسعہ منہیں سمھتے۔

(ان کے دل میں ہم ارارعب اس قدر ہے کہ) اگر بیسب کے سب ہم تعدہ محاذب کر کہ ہمی تھی تہارے مقابلے کے لئے نکل کھڑے ہوں او تھی کھنے میدان میں تمہارے مقابلے کے لئے نکل کھڑے ہوں او تھی کھنے میدان میں بھی کریا ہے اوٹ کی جات بہ بیا تو اپنی لیستیوں کے فلعول میں جیھ کریا شہر کی فصیل کی اوٹ میں اوائی کریں گئے۔ یہ اس لئے بھی کہ ان کی با ہمی مخالفات بڑی سخت ہے۔ یہ اگر جیسب انتھے دکھائی دیتے ہیں (اور معدم ہونا ہے کہ ان میں بڑا انحت اداور دیگائگت ہے) اسکن ان کے ل

ایک دوسرے سے الگ میں۔ اگر میہ ذر تھی عقل سے کا الیں (لوہ س حبقت کو بآسانی سمجھ ہیں کیاں جسم کا ٹمانسٹی آتی د کہ بھی کامیا تی کی را پہنیں دکھا یا کرتا جقبھی اتحاد دیوں کا اتحاد ہے اور وہ صرف ایمان نے نصب لعبین کی و صربت سے پیدا ہوسکت ہے ادراسی میں حقیقی فون کا مار مضمر

بوناہے)۔ ان کی کیفیت بھی انہی رہبود ) کی سے جنوبیں انجی ان کے کئے کی سزاملی ہے ( <del>19</del> ) ۔ سومی طرح انہیں لیم انجرعد ہیں مبتدلا ہونا پڑائھا ' اسی طرح ان کا بھی تشیرہ ہوگا۔

سوان دواؤل کا کام بیری و میگر سازی ایری از میتاری میتاری میتاری میتاری میتاری میتاری میتاری ایری میتاری میتاری ایری میتاری می

یسے دیووں بی می دریوں میں بیان کی است کی است کی است ہی نہو جائے ہی ہوالت ہی است کی است ہی نہو جائے ہی ہوالت ہی است کی است ہی نہو جائے ہی ہمیشا سی است کا تو نیون خداد مدی کی گرداشت کروا اور د نفرادی مفاد عاجلہ سے مرحت نظرکر کے ہمیشا سی بات کا خیار کی مورت میں ہو کے گاکتم ہم حال میں تو الیمن خد دندی کی کہ اشت کرو۔یا در کھو ، خدا کا فاقوں مکافات تم الست ہو کا کہ ہم خبر حال میں تو الیمن خدر دو کھی کھی کھیل کورائیگاں نہیں جسنے دبتیا ) ،

به ۱ (وه بنی سی حص تورمیبان میں جست دبیب) (ئتم بس حقیقت کویا در کھوکہ مقصود صیات صرف منسان کی جسی زیدگی کی بیر قدر تن بین آپ الْفُسِقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِينَ آحُمْ النَّارِ وَآحُمُ الْجَنَاةِ آصَمْ الْجَنَاةِ هُمَّدُ الْفَالِوْوَنَ ﴿ لَوَ اَنْزَلْنَا هٰ لَا الْقُوانَ عَلَ جَهِلِ لِرَا يَسْتَا خَاشِعًا مُّنَصَلِ عَامِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَيَلْكَ لَا مَثَالَ لَضِيرَهُ الْفَرِيهُ الْفَرْدُ وَيَلْكَ لَا مَثَالَ لَا ضَيْرِيهُ اللهُ وَيَلْكَ لَا مَثَالَ لَا مُعْرَالُهُ وَيَعْمُ وَالْفَصْلِ عَلَمُ الْفَيْدِ وَالفَّهَا لَا يَعْمُ الرَّحْمَلُ لَا اللهُ وَيَعْمُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

یا در کھو اِتر میت و آخکام ذات کانا اُج تبت کی زندگی کے اوراسے فراموں کردیا جہنم ہے۔ اور بینظا ہر ہے کہ جنت میں سہنے والے اور جہنی کہتی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوسکتے کلمیا بیا اور کامرانیاں صرف الل جنت کے مصرفین آئی ہیں۔

(اوریے بنت اُسی صورت میں حال ہو تھے کوئے آن تہارے دل کی گہرائیوں میں اُسر جائے اس میں اُسر جائے اس میں اُسر اُسے قلب کوہ میں اُسر اُسے آن کی اُسر اُسے قلب کوہ کے اندر رکھ دیتے (اوراً سے اصاس عطا کر دیتے) تو تو دیجہ تاکہ اس کی خلاف ورزی کے ہماں سے اندر رکھ دیتے (اوراً سے اصاس عطا کر دیتے) تو تو دیجہ تاکہ اس کی خلاف ورزی کے ہماں کے میال سے اس کا مبار شق ہوجاتا ، اس سے میں پر لیے تیاں کہ تے ہیں کہ لوگ عقل و کرسے گام لیں اور سوچیں کہ فیصر آن ہو جاتا ہوتے ہیں ؟

اوریدان فظمتول کامالک موکیول نه بی بیش خداتی کتاب ہے جس کے ہواکا کتات میں کسی اور کا اضتیارا ورافتذار نہیں ۔ اوراس کے ساتھ ہی دہ چانہ کام ہی رکھتا ہے۔ درہ ہوشے کے منعلق جانتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت کیا ہے اوراس کے صفر ممکنات کیا کہیا ؟ درہ ہوشے کے منعلق جانتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت کیا ہے ؟ وردہ حالت کیا احتیار اس کے فراد اس کے الدرکھی ہے ۔ یا در کھوا ہہ " فیرفی شہادت کا احتیار اس کی فروش کی برومندی افقط کی کا مصلاحیتوں کی برومندی افقط کی کا مصلاحیتوں کی برومندی

هُوَاللَّهُ الَّذِي كُلِّ إِلٰهَ إِلَاهُو الْمُلِكُ الْفُ لَوْسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَايُمِنُ الْعَنْ يُوْ الْجَنَارُ الْمُتَكَيْدُ الْمُعَنِيدُ اللَّهِ عَمَّا يُعْمَى كُونَ ﴿ هُوَاللَّهُ الْمُسَالِقُ الْمَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْمُنَاءُ الْمُتَكَيْدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَمَّا يُعْمَى كُونَ ﴿ هُوَاللَّهُ الْمُسَالِي الْمُنَامُ الْمُعَالِمُ الْمُ



یہ چیدا کی صفات ہیں ذاہب خواد ندی کی جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ورنہ ہم بان صفات این حسین ترین اور مکل ترین منگل میں اس کی ذات ہیں جینے ہیں۔ بیماس کا فظا کا یہ اسے کہا گئات کی بیتیوں اور بیندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے پروگرام کی تکمیل کے لئے سرگرم عمل ہے ۔ وہ ہم کے فلد کا مالکتے ' سکن اس کا فلہ برام جگست پڑئی ہے۔

(بیب وه ضا جس کی کذاب قرآن کریم ہے۔ نظا ہرہے کہ یو خداان صفات کا ملک ہوآں کی کتاب کی غلمتوں کی حال ہو گی اورجو قوم آل کتاب پڑھل کرے گی اس میں بیصفات خداوندی علیٰ حدِنشریت کسرم من وزیبا نی سے جودہ سنیا ہوں گی۔اوروہ نوع انسانی کے لئے کس ورج میں والائی کی ضامن ہوگی ! )



### بِسْمِ عِلْمُهِ لِرَّحْمِ مِن الرَّحِمِ مِنْ الرَحِمِ مِنْ الرَّحِمِ مِنْ الْحِمِي مِنْ الرَّحِمِ مِنْ الرَّحِمِ مِنْ الرَّحِمِ مِنْ الرَحِمِ مِنْ الْحِمْ الْحِمِ مِنْ الْحِمِ مِنْ الْحَمِي مِنْ الْحَمْ مِنْ مِنْ الْحِمِ مِنْ الْحَمِي مِنْ الْحَمْ مِنْ مِنْ الْحَمِي مِنْ الْحَمِي مِنْ الْحَمْ مِنْ مِنْ الْحَمِي مِنْ الْحَمِي مِنْ الْحَمِي مِنْ الْحَمِي مِنْ الْحَمِي مِنْ الْحَمْ مِنْ مِنْ الْح

نَائِهُ الذِيْنَ امَنُوْ الا تَغْفِرُ وَاعَلَّ وَيْ وَعَلَّ وَكُوْ اَوْلِيَاءَ ثُلُقُوْنَ الِيَهِ فَ الْمَوْدَةِ وَقَلْ كَفَرُوا مِمَا جَاءَ كُمْ مِنَ الْحَقِّ يَجُوْجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّا كُوْانَ ثُوْمِنُوا بِاللّهِ وَتَكُمُّ إِنْ كُنْت جِهَا دُانِ سِينِ فِي البَيْعَاءَ مَمْ ضَالِقَ ثُورَ أَنْ الْكُومُ بِالْمَوْدَةِ فَ وَاَنَا أَعْلَمُ بِمَا الْحَفْدِ فَيْ الْمُورَةِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ ولِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ واللّ

اَعْلَمْنُوْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُوْ فَقَلْ صَلَّى وَالْسَلِينِ إِنْ يَنْقَقُو لَوْ يَكُونُوالْكُوْ اَعْرَاءً وَيَبُسُطُوْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّ

نگاه میں ہے بسوتم میں ہے ہو کوئی ایسا کرنے گا وہ زیر گی کی سیدھی راہت یعنا۔ دیات کا ایسا کرنے گا وہ نیر گی کی سیدھی راہت یعنا۔ دیات کا این اگرینہ لوگ میں کہ بھی فارو پر لیس تو بھیرد بھیو گر ان کی دشتی کا کہانا کی ہے اور بہنہیں اپنی رہا ہوں سے اور باعضوں سے کس کس ستم کی اور بت پہنچائے ہیں۔ ان کی دلی تمثیان ہے کہ دو کسی

نیکی طرح نمهه بی ال دبن سنی خون کرک بیمرسے اپنے جبسا بنالیں۔ بیکٹیبٹ ہے کہ ان لوگوں کے سائند تمہارے نون کے رشنے ہیں سکن یا در کھو اٹھال کے ظہورت آئے کے وقت تمہارے رشنے دار حتی کہ تمہاری اولاد تک بی تمہدرے سی کا مہیں آسکے گی۔ اُس وقت تم میں اوران ہیں نمایاں بید ہوگا۔ تمہارے کام صرب نمہارے ممال آئیں گے حبتیں خدا بھی طرح دیجے تاہیے۔

ان وگوں نے اپن قوم کی قوت مسطوت کی پروانہ کرنے ہوئے ان سے اپنے تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اورلینے نشو و نما دینے والے (اللہ) سے کہدویا کہ تبریت قانون کی صدا اور محکیت پر ہمارا پورا بور اجو سیسے بہم ان سہے منہ و کر کڑے اصفہ تیرے توانین کا انہا کرتے ہیں اور مغرز ندگی ہیں ہمارا ہرت کم تیری ہی طرف کے گا۔ یہی ہمارا ننہی ہے ۔ اور مغرز ندگی ہیں ہمارا ہرت کم تیری ہی طرف کے گا۔ یہی ہمارا ننہی ہے ۔

اس کے ساتھ بی انہوں نے اپنے نشو و تمادینے والے سے بید در خواست بھی کی کا بسانہ ہوگا کہم ان لوگوں کا تختہ مشق بن جائیں ہوتیرے دین کا انکار کریہے ہیں اس لیئے تو ہیں سامان معتقا عطاقر ما ۔ توہ ایک پر غالب اور شری حکمتوں کا مالکٹ ہے۔

بیرتهاابرا بهم اطاس کے ساتھیوں کا دوطر فعل بن بس برائش صف کے لئے بیردی کا عمدہ منونہ ہے جوانشہاور آخرت پیقین رکھتا ہو جوشنص اس طرزعمل سے رُوگر انی اختیار کریے گا تو اس سے اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا ۔ خدا کا کھے نہیں بگر شے گا ۔ وہ اس سے بے نیاز ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ وہ اپنی ذات بیں جمارے دوصفات کا مالک ہے۔

میم جاری نگرو- ده البیمالات بیداکر بایدگردن لوگول کے ساتھال وقت تہاری شنی ہے ان میں اور تم میں مجت اور لیگانگون کے تعلقات بیدا ہوجا بکر لاین ده ایمان ہے آئیں اور اس طرح تمہارے دبی بھائی بن جائیں بیسب کچے خدا کے مقرک تھوئے اندازوں (قوانین) کے مطابق ہوتا ہے ۔ امنی اندازوں کے مطابق تہبیں سامان حفاظت اور متلاع نشود نماملتی ہے۔

ا آناا درواض کردیبا بھی ضروری ہے کہ) خدائمہیں ہیں ہات سے ہرگز نہیں وکتا کرجن وگوں نے تمہایت ساتھ' دین کے معاملہ میں' جنگ نہیں کیا درنہی انہوں نے تمہین کیا تَنَرُّوْهُ هُوَ وَتُغْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَ اللهَ بُعِبُ الْمُقْسِطِلْيَنَ ۞ إِنَّمَا يَنْهَمُ كُواللهُ عَنِ الْمَا يَنَهُ مُكُولُولُهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

گھوں سے ذکالایے نم ان سے (محض آل بنابر کہ وہ سلمان نہیں ہوئے )کشادہ طرفی کاسلوک کرو اور عدل وانصاف سے پین آؤ ، جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے ( چے ) عدل وانصاف تو ان ڈنمنوں تک بھی کیا جائے گا ہو نم ہارے خلاف جنگ کرنے کے لئے نکل آئیں ۔ آل لئے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو بیٹ کرنا ہے ۔ ( ہائی رہے وہ نہوں نے تمہا سے خلاف جنگ نہیں کی تو ان سے عدل وانصاف سے آگے بڑھ کر عبن سلوک سے بھی بیش آئی

قالون تنداوندی تنہیں جس بات سے روکتا ہے وہ صرف ہے کین لوگوں نے تہما ہے خلامندین کے معاملہ میں جنگ کی ہے ' یا جنہوں نے تمہیں نہمارے کھروں سے نکالا ہے 'یا ایسا کر نے والوں کی مدد کی ہے 'تم ان لوگوں سے محبت اور ریگانگٹ کے تعلق ت منت قائم کرو۔ جو لوگ ان سے دوستانہ تعلق ت فائم کریں گئے ' وہج معتداریا میں گے۔

اب ایک اور شن کی طون آؤ آن دقت بهت می مسلمان تورین مکسیے جرت کرکے تمہاری طون آری ہیں۔ جب بہت تہا اس کی اس کے حالات کی تحقیق کرلیا کرو ہے تو جائے اس کے ساتھ ان کے صالات کی تحقیق کرلیا کرو ہے تو جائے اس کے ساتھ انداری طرف آری ہیں اسکی تم تو تعقیق است کے ابنے کے اس کے اس کے اس کے اس کے مساتھ آری ہیں اسکی تم تو دہی تحقیق کرلوں ۔ اس تحقیق کے بعد اگر تم دیکھوکہ وہ واقعی ایمان کی بختی کے ساتھ آئی ہیں آؤٹھر انہیں کھنے تاریخ کے بعد اگر تم دیکھوکہ وہ واقعی ایمان کی بختی کے ساتھ آئی ہیں آؤٹھر انہیں کھنے اور ایک می تو دہی اور ایک می تو ہو ہو تھی ایمان کی بختی کے ساتھ آئی ہیں آؤٹھر انہیں کھنے میں ہوں کو رہ کے تکام میں ہیں ہیں رہ کی تاریخ ایک مورد کے ایک مورد کا کام تا گار اور نہیں وہیں ہوں کو رہ نے کا سوال ہیں اور نہیں وہیں کہ دینے کا سوال ہیں اور نہیں ہوتا ۔ البت انصاف کا تعام ایہ ہوئا دیا جائے اس کے بعد اس مور توں کے ساتھ شائدی کہا تھی ہوئی حرج نہیں کہا تھی کے سالمہ اس کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں کہا تھی کہا ہوئی حرج نہیں کہا تھی کہا ہوئی حرج نہیں کہا تھی کے سالمہ اس کے بعد اس کے بعد اس کی کوئی حرج نہیں کہا تھی کہا ہوئی حرج نہیں کہا تھی کے سالمہ اس کے کہا ہوئی حرج نہیں کہا تھی کہا ہوئی حرج نہیں کہا تھی کہا ہوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں کہا تھی کے سالمہ اس کے کہا ہوئی حرج نہیں کے سالمہ کی کوئی حرج نہیں کہا تھی کہا گا تھی کہا ہوئی حرج نہیں کہا تھی کہا کہا تھی کہا ہوئی حرج نہیں کہا کہا تھی کہا ہوئی حرج نہیں کے سالمہ کرتے کہا تھی کوئی حرج نہیں کہا تھی کہا تھی کہا ہوئی حربے نہیں کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کھی کوئی حربے نہیں کہا کہا تھی کہا تھی کہا ہوئی حربے نہیں کہا تھی کی کے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کوئی حربے نہیں کہا تھی کے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کے کہا تھی کی کے کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کی کوئی حربے نہیں کی کہا تھی کے کہا تھی کے کہا تھی کے کہا تھی کہا تھی کی کی کوئی کی کے کہا تھی کے کہا تھی کی کوئی کوئی کے کہا تھی کی کے کہا تھی کے کہا تھی کی کے کہا تھی کہا تھی کے کہا تھی کے کہا تھی کی کے کہا تھی کی کے کہا تھی کی کے کہا تھی کے کہا تھی کی کے کہا تھی کے کہا تھی کی کے کہا تھی کی کے کہا تھی کے کہا تھی کی کے کہا تھی کی کے کہا تھی کی کے کہا تھی کی کے کہا تھی

> کرنتم ان عورتوں سے ان کا قبراداکرینے کے بعد لکا ح کرلو۔ (ہیم) اسی بھرح مخداری ہوں ٹور میں سیرتواسیان نہیں الائس ا

اسی طرح ممبرای مورتون میں سے جواسلام نہیں لائیں انہیں اینیں ہے عقد لکاح یہ ت روکے رکھو -ان کے ساتھ منہ اوار دواجی رہند ہنتا ہوگیا- اس معالمہ کو یوں سے کر دکہ جو کھی تم نے اِن عور توں کے ساتھ شادی کرنے کے ساسلیس فرق کیا تھ اُس کا مطالبہ کفارت کرتو ادراً تکی جو عورتیں تم ماری طرحت آگئی ہیں ان کے سلسد میں جو کھے و جاللے داجو دہ انہیں دے دو۔

یه تمهارے کئے فراکا فیصلہ ہے۔۔۔ اُختاا فی معاملات کا فیصلہ کی کے احکام کے فکا ہوناچاہتے۔ اس کئے کہ اس کے فیصلے علم اور حکمت بڑمین ہوتے ہیں داور جو فیصلے تم خودکرتے ہوال

میں نتہا آے جذبات کی آئیز س کا بھی امکان ہوناہے)۔ اگرایسا ہوکہ تم ہیں سے جن نوگوں کی بیویاں کقار کے ہاں رہ گئی ہیں وہ کفارُان کے سلسلامیں واجب الا دارتم اواندکریں'یا س بس سے کچھ رکھ لیں۔ دتوس کا حساب رکھو) بیجر تنہاری ہاری آتے ' توجورتم تمہارے دے واجب الا داہو' اس ہیں سے وہ بقایار قتم وضع کرکے

ان عور تول كى سابقد مسلمان ) خاوندول كود مده و اولاس طرح حساب صافت كراود بأ ركهو! يه كيدانفرادى طور برنها بي جو كالبكه أيك فناع نظام كے نابع بهوگا )-

مَّ الْمِيْنِ الْمُعْدِينِ كَالْمُونِينِ كَيُولِ مُذَكِرِي الْمُ مِيشَدُّ السَّ خدا كُونُوا بَيْنِ كَى مُكِهِ النَّفْ كَرُوسِ مُمْ مِيشَدُّ السَّالَ خدا مُنْ اللَّهِ النَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّ

این بی اجرب ومن تورتی بجرت کریمی تهار سیاس آبیل قوتم (بیجی تبیت مرکز نظام خداو ندی ) ان سے اطاعت کا عبد دیا کرد- اوروہ یہ کدوہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر مائے انہیں کریں گی (طاعت صرف احکام خداوندی کی کریں گی، بوری نہیں کریں گی، زناکی مربحب نہیں 11

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ اَمَنُوْ الاَتَتُولُوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَلْ يَجِسُوا مِنَ الْأَخِرَةِ كَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحَبِ الْقُسَبُورِ ۞

٣٠٠ كى اپنى اولاد كوفتىل نېبىر كرى گى لۇ ، اوكىسى بۇرنى ايسا بېتان ئېيى بانەسى ئى ئىستەنبەك ئەتجان بوچۇكرا بېخى ئىستى گلىرلىيا جو اور قەلۇنى معاملات بېي تىرتى نافسانى مېيىلىرى كى دىينى ئىرتى داتى رىت كى بابندى ان برلادم نهيى بورگى بلكە جواحكام ئېرى طونت ئەيدىنىيىن مركز نظام فەردىدى ئافد جول گے ان كى امعامىيد لازىي بوگى ،

عمان الوركان مع بمدك الباكروا ورعبرنط المضاوندي كي طريب ال كي حفاظت كا النظام كرو تمام افراد معاشره كي حفاظت اورسنوونما أس ك ذه ها ي

اے جماعت مونین اکف رکے ساتھ تعلقات کے بارے بن ہمنے ابنا حکام کی دضائت کردی ہے۔ بہذا ہو ہوگ نظام خواوندی سے خالفت کی بنا پر مجرم نفر ریا جکے بین النہ سے دوستاری کے تعلقات من کی تابیر مجرم نفر ریا جکے بین النہ سے دوستاری استی بیس ہوگی کہ تہمارے نظام کی رگاہ بس وُخطَّ اور معتوب ہوں اور تم الن سے دوستانہ تعلقات رکھو! یا در کھو اکفرا ورایمان کا بنیا دی خیطِ امتیاز ورایمان کا بنیا دی خیطِ امتیاز ورایمان کا بنیا دی خیطِ استیاز ورایمان کا بنیا دی تحقیقات رکھو! یا در کھو اکفرا ورایمان کا بنیا دی خیطِ امتیاز کو خال النہ بنیا دی تحقیقات کو بنیا دی تحقیقات کو بنیا دی تحقیقات کو برول استیاری کے بنیا دی تقام کرنے کی تاکی کو بھی ان کا بھی انکار ہے جس کی وجہ سے است میں پہنچ ہے جی بی وجہ سے است است میں پہنچ ہے جی بی وجہ سے است است میں بہنچ ہے جی بی وجہ سے است میں بہنچ ہے جی بی دی تقام کرنے کی تاکید گئی ہے ،





#### أسمر والتوالر أغس أن الربي الربي الربي

سَبَعْدَ لِلْهِمَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضَ وَهُوَالْعَرَيْرُ الْعَيْلَةُ ۖ لَيَا يُهِا الَّذِينَ اَمَنُوْ الِمِنَقَوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۞ إِنَّ اللهَ يُعِيبُ الَّذِينَ يُقَالِبُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّالُكَا نَهُمُ مُ

کامنان کی بیتیوں اور بلندیوں ہی جو کچہ ہے۔ سب خدائے تعین کردہ پر دگرام کی تکمیل کیلئے سرگرم عمل ہے ، اس کا وٹ اون بڑے خلبہ د تسلط کا مالک ہے لیکن اس کا غلبہ طبغ ترین حکمت پڑتینی ہے۔ تمانون کا غلبہ و ناہی بُرحکت ہے۔

اے اعت ہومنین از ہو کچا دیر کہا گیا ہے۔ آپ برخور کر داور دیجو کہا گیا ہے آپ برخور کر داور دیجو کہ کا گنات کا بہا کہ معظیم تہدیں کی سے جہائی معظیم تہدیں کے آپ بین ہونے ہیں ہے جہائی ہے کہ اس سے جہائی ہے کہ اس سے فرائفن کمب برب لہذ ' تم بھی اپنے دعوا سے ایمان کا نبوت اپنے عمل سے جہیں کرو۔ ایسا کہ بھی ذکر وکہ ) زبان سے بڑے رخو سے کرنے دیموا در نہیں عملاً بورا کر کے دیگا۔ جو کچے زبان سے کہو سے عمل سے بورا کرے دیکھا و قول وقعل میں ہم آ منگی دعوات ابمان کا ضدا

قانون خداوندی گروستر بات بٹری مذموم اور فابل گرفت ہے کا ایسی بانیں کی جاب جنبیں کرے شروکھا باجائے۔

فداان لوگون کوب ندنہیں کرتا ہو فالی باتیں کرتے رہنے ہیں۔ وہ انہیں ببند کرتا ہے جود عندا بضورت انظام خدا وندی کے قتیا کا دہستھ کام کے لئے سرکیف میدین جنگ بین کل آئے

ېښادرئېپراس طرح صفوق مېرجم کرلات مېن گوياده ايک سپي د يوارې پښېسبه پلاکر سنحکم کرد پاکسا چو

بها دو قوم بنی بسرائیل می جسسان کے آخری بی بینے اب مرج کہا تھا کہیں ہیں۔ ایس تورات رکتب سابقہ بن کے آخری بی بینے ابن مرج کے کہا تھا کہیں ہیں ہماری طوف فعا کا فرستادہ ہوں اور ہو کچھ تہارے پاس تورات رکتب سابقہ بن آیا تھا 'آسے بھی کر دکھا نے کے لئے آیا ہوں۔ اور میں تہیں اللہ کے لیک اور مول کی تو تعفیر کہ اس کا نام احد مال ہوگا ، رسیان ہو بی اسرائیل فود موئی کے باصیت مصیب ہے دو آل نے دا کے مسابقہ دو تھے کے ساتھ دہ کچھ کیا جس کا ہوا کے وقال ہے دو آل نے دا کے ساتھ رسول پر کس طرح آسانی سے ایمان نے آئے ابنی ایسے بی اس کے بال کے بال اس کے بال کی بال کے بال کے بال کے بال کے بال کے بال کی بال کے بال کی بال کے بال کا کو بیاں کو بیا کی بال کے بال کی بال کے بال کے بال کی بال کے بال کے بال کے بال کے بال کے بال کے بال کی بال کے بال کی بال کے بال کی بال کے بال کی بال کے بال کے بال کی بال کے بال کی بال کی بال کے بال کے بال کے بال کے بال کی بال کے بال کے بال کی بال کے بال کی بال کے بال کی بال کے بال کے بال کے بال کی بال کے بال کی بال کی بال کی بال کے بال کے بال کی بال کے بال کی بال کے بال کے بال کی بال کی بال کے بال کی بال کے بال کی بال کی بال کے بال کی بال کی بال کی بال کے بال کی بال کے بال کی با

•

وَمَنَ اَظْلَهُ مِثْنِ افْتُرَى عَلَى اللهِ الْكُنْ بَ وَهُوَيُنْ عَى إِلَىٰ لَا سَلَامِ وَاللهُ لاَيَهُ مِن الفَوْرَا اللهِ الْكُنْ وَاللهُ لاَيَهُ مُرَدَّةُ وَوْرِهِ وَ لَوَكُرِهَ الْكُفْرُونَ ۞ هُوَ الْهَ عَلَى الْفَالِمُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَافْلُوهُ وَلَا لَهُ مُرَدَّةً وَوْرِهِ وَ لَوَكُرِهَ الْكُفْرُونَ ۞ هُوَ الْهَ عَلَى الْفَالِمُ وَلَا لَهُ مُرَدَّةً وَوْرِهِ وَ لَوَكُرِهَ الْكُفْرُونَ ۞ هُوَ الْهَ عَلَى الْمُولِدُ وَاللهُ مُرَدِّةً وَلَوْرَةً وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

1941 -

جموت ہے (جے ال فے ورجی رائل سیے)۔

بین سام یادر کھو! جن اوگوں کی روٹ یہ ہوکہ وہ کسی چیز کو اسس نے جمع مقام پر سہنے ہی ندیں انکے سامنے زندگی کیا جمع راہ کہی کشادہ نہیں ہواکرتی ۔ سامنے زندگی کیا جمع راہ کہی کشادہ نہیں ہواکرتی ۔

تم سیمتے ہوکہ تم اپنی اِن حرکتوں سے اِس فندیں آسمانی دستران ) کی روشتی کو مجبار قول تم پنے اِس اراد ہے ہیں مجبی کا میاب نہیں ہوسکو گئے۔ (فراسوچ کسسی کے میچوکسی مار نے سے ستورج کا چراغ بھی گل ہوسکتا ہے ، فعدا نے اِس اور کو مکمل کرتے ہوار دن مجبیلا کر حجوڑ ہے گا ثواہ ت بات دشیرو پٹم ) کفار برگتنی ہی گراں کہوں ڈگز ہے۔ (باللہ ) ۔

فُدادہ ہے بین آن نظام زندگی کو میں ایک نظام زندگی کو دیا ہے۔ بینی آن نظام زندگی کو دیسے کرچیچاہے بینی آن نظام زندگی کو دیسے کرچیکر میں مقالب آئے مواہ بسیات ان لوگوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نرگزیسے جوایک فدائے توانین کی اطاعت کے بجائے تھا فیضل کی اطاعت کر جائے تھا فیضل کی اطاعت کرتا جا ہے جہائے۔ دیا ہے)

اعن و منین! آوُنم بین دندگی کا ایک بلنداصول شابیس . دنیایس برخص ایسا کاروبارکرتاچا به تا ہے جس میں اسے فائدہ ہو۔ کوئی تحص اپنے

IF

نُوْعِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَلِّمِنُ وْنَ فِي السِّينِ اللهِ وَالْمُوالِلَّةِ وَالْفُسِلَةُ وَلِلْكُوْ عَلَالْكُوْرَانَ لَا اللّٰهِ وَالْفُسِلَةُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

### الْمُؤْمِنِيْنَ۞

ہوجائے۔ ان کے علاوہ ایک اور چیز بھی جیے ہم بہت پند کرتے ہو (بعنی دیار عرب ہمیں بہیں بہیں بہیں بہیں ہوجائے گی استی اس کے اللہ ویکھ مقامات ہیں بھی ہماری حکومت قائم ہوجائے گی استی ہا آئی کے بہت کا میا کے بہت کا میا کہ میں بناؤں میں ناون میں میں اور میں ہوگی حس سے کا میا کی راہیں کے بعدد گیرے مہار سامنے کھنٹی جائیں گی۔ کی راہیں کیے بعدد گیرے مہار سامنے کھنٹی جائیں گی۔ اے رسول ایم اپنے رفقار (جامعت میں میں کو بیٹردہ مہال فنراسنادہ۔ يَّا يَّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا كُوْنُوَ النَّمَارَ اللهِ كَمَاقَالَ عِينِسَى ابْنُ هَرْيَهَ لِلْحَوَادِيِّنَ مَنْ أَضَادِيَ إِلَى اللهِ فَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ مَا مُن

## الَّذِينَ أَمَنُوا عَلَى عَدُ وَهِيمُ فَأَضَعَتُوا ظَيْمِينَ فَكُ



سین 'بیکی خافود بخود نہیں کرنے گا۔ انسانوں کی دنیا ہیں اُس کا بردگرام فودانسانوں کی رفاقت سے ابنی کے باعفوں پوا ہونا ہے۔ اس سے 'اے جاء ہے ہونین انم اس نظام کے نیا اسے خار ہے کہ سے کیا جار ہے۔

کے لیے خدر کے دست وہار وہن جب و کی نیا مطالبہ نہیں ہوئم سے کیا جار ہے۔

اس سے بہلے ہی جہ ں جہاں اُسی کو ششیں ہوئی ہی انسانوں کے باعقوں ہی سے ہوئی ہیں۔
مثلاً 'عیلے اِن مرکم نے بھی لینے خص فقار سے یہی کہا تھا کہ نم بست و کہ تم میں کوئ ہیں۔
مثلاً 'عیلے اِن مرکم نے بھی لینے خص فقار سے یہی کہا تھا کہ نم بست و کہ تم میں کوئ ہیں۔
جونظام خداو ندی کے قیام ہیں میرامعاون و مددگار بنتے ہیں۔ ان کی ان کو ششیل کا نیجہ نے ان کہا ہا گائی ہی کو ششیل کا نیجہ نے ان کہاں کے تواب ہیں دوسراگر وہ آس کا فیت ہوگیا۔ (ان دونوں ہیک خدا می نوب ہوئی تو ) ہم نے 'ان لوگوں کوجو آس دین برا یمان لائے تھے ان ہوگیا۔ (ان دونوں ہیک خلاف ندوری اوروہ ان برغالب آگئے۔

کے دھمنوں کے خلاف ندوری اوروہ ان برغالس آگئے۔

(سیمی اس وقت مواقعا- بیماب بیوگا- نود ال توم مخالعتین کے اندسے ایک الیسی جمات تکل آئے گی جواس دین کے مخالفین کا مقابلہ کرکے خدا کے پروگرام کو کا میاب بندئے گی۔ خالون خدا دندی کی نامید دنصرت اس جماعت کے ساتھ ہوگی ،



### بِسُ مِواللهِ الرَّحْبِ مِن الرَّجِ بِيور

يُسَيِّمَةُ لِلْهِ عَالَى السَّمُونِ وَمَا فِي الْمَرَافِي الْمَرَافِ الْقُدُّ وَبِي الْعَنِ نِزِالْحَكِدِيُونَ رَسُوُلَافِهَ أَهُو يَتَلُوْا عَلِيَهِ هُوالْمِيْتِهِ وَمُزَلِّمَ هُووَيُعَلِّهِ مُهُوالْكِتُ وَالْحِسَدَ كُمَةٌ وَ اِنْ كَانُوْلِمِنْ قَبْلُ لَفِي صَلِل فَيهِ فِينَ

 وَّاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْعَقُوانِهِمْ وَهُوَ الْعَنْ يُزُالْعَكَيْمُ ۞ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْمِنِينَهِ مَنْ يَشَاَّعُ وَاللَّهُ زُوالْفَصّْلِ الْعَظِيْرِي مَثَلُ الَّذِيْنَ حُيِّتُلُواالثَّوْرْنَةَ ثُمَّاكَةً بِمُعْمِلُونَهَا كَمَثَلِ أَعِيَّرِ بَعُيْلُ ٱسْفَارًا \* عِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوُاوِ أَيْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا بَهْدِي الْقَوْمَ الظّلِمِينَ @

ك يم راسندير كامرن بوتى ،

· (اس سرول کی رسامت اس کی اولین مخاطب قوم تک محدود نبیس) ، بیران کی طرف بھی ا مینی عالمگرانسانیت کی مر*ب اسون اور* طرح رسوں ہے وان لوگوں کے بعد آنے والے ہیں موجودہ، درآئندہ تمام نسلوں کے لئے سول (مین دہ مقصد ہے جس کے لئے اس قرآن کو ہمیشکیلئے محقوظ رکھا گیاہے۔ اس سوائ کا ساسلة رسانت اس كى امت كى وساطنت سے قرآن كے درسات بدّ ك بالنسب كا إيسب كوفداك فلبا ورحكت كى بنايركيا كمياب

فداكى طرف سے دخى كاملنا الى كى موہبت ہے ال منصب جليل كے الى ت کے مطابق جیسے جاہت<u>ا ہے ج</u>ن لی<del>تا ہے</del> بیکن ا*ل کے ساتھ ایکھی حقیقت ہے کہ آپ دی کے ذریعے* لوگول کورٹ دوہ ایرن کامل حالا کھی خداکی عنایات میں سے ہے اس کادروار دہرا اُن حص کے سے کھیلا ہے جواسے بیناجا ہے رمین مداکی طرف سے وحی تو صرف اسب ٹرکوملنی تھی اسکی اس وحی کی روسے ر ہ نمانی ہڑمنص مصل کرسکتا تھا اُورکرسکتاہیے) یون راکی کتنی بڑی کرم گستری ہے کہ <del>اُس ک</del>ے دانسان کی جیسی زندگی کی صروریات سے لئے سامان رزق اس طرح خراجم کر دیا اوراس کی انسانی زندگی کی نشود نما کے ای دی کاسلسلہ بول قائم کردیا) - وہ و فعی صاحب بضار عظیم ہے۔

(سیکن ضرا کی آ*ل کتاب ہے۔ قبی لوگ فائدہ انتقاسکتے ہیں جواسے تھے سوچ کر ٹریصی*ل م اس برعمل كريس كماب كومفدس ملافول يس ليسيث كرائفات اعفات كيرك يركي الناب ہوسکتا بنی اسرائیل نے خدا کی کتا ہوں ہے ساتھ میں کھر کیا تھا سوان کی حالب کتہ اے سامنے ہے، انہیں تورات دی گئی اوران سے کہا گئیا کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ آس بیمل کریں میکن انہوں نے دکتاب کو تواہیے سرآنکھوں پراُکھا لمیا لیکن ، اس کی عاید کروہ وہ تدوار اور کو ساکھایا۔ ان کی مثال این محمو جینے کے مصر برٹری بڑی کتابیں اور دی جائیں اور وہ اتہیں انتخابے اُنٹائے بیرے رطا ہرنے کہ سے اُن گدھے کو کھے فائدہ نہیں پہنچ سکتا ) بہی شال آن ہوم کی ہے جو قوانین خدا وندی کی صدافت کا زبان سے افرار کریے دیکین عملا اس کی تکیذیب کرہے اس قوم كى حالت جس قدر زبول بروسى سب طا برسبد ابني يوگول كو ، بوخدا كى كتاب سائھ آل مم

قُلْ يَائِيُّهَا الَّذِينَ هَادُ وَ النَّ رَعَمْ تُتُوَاكُمُ الْمُؤْمِنُ وَلَيْ الْمُؤْمِنُ وَ إِللَّا الْمُؤَمَّ الْمُؤَمَّ الْمُؤْمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْفَلِيمِينَ وَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمَّ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ ال

کاسلوک کرین مجھی را ہنائی نہیں اسکتی۔ رکیا کبھی ایسا ہوسکتاہے کہ یک گدھ انحض آل لئے صحیح راستے برجیلاجائے کہ جوکتاب آل کی بیٹے پرلدی ہے ان میں صحیح راستے برجیلاجائے کہ جوکتاب آل کی بیٹے پرلدی ہے ان میں صحیح اور خصط راستے کوئٹینز کرے و کھایا گیا

م الت توان بنی اسرائیل کی پیمنی که خواکی کتات راه نمانی حال کرنے کے بجائے اسے اسے اسے معن انتقاع اسے اسے اسے ا معض انتقاع انتقاع بچونے نفے سیکن دعم باطس پر کہ سَارَی خدائی میں مرف بجری خدا کے بیارے بیں) - ان سے کہوکہ اگریم وافعی خدائے عزیز ترین دوست ہو' قدائی کی راہ میں مرف کی تمنا کرو بیجی تہا تہا کہ دعوے کی صدافت کی دہل ہوگی - (ہے) ۔

کیکن تم دیجو کے کہ یکھی رئے کی نمٹنا نہیں کریں گے۔ اس لئے کہ یہ جانتے ہیں کو ان کے ملک کیسے بہان کا نتیجا نہیں مرنے کے بعد بھیکنٹا پڑسے گا-امشدان سے مجرمین کے بل کی صلت بھی طرح وافقہے۔

ان ہے کہو کہ وہ موت جس سے تم اس طبع بھاگ سے بھوا لیٹ نہ ابک دن آکر رہے گی- اور تہبیں قدا کے دت نوان مکا فات کی طریف اوٹ نا ہوگا ۔۔۔۔۔ اس خدا کے فالوان مکا فات کی طریف جو محفی اور ظاہر سب کا پورا پر راضم رکھتا ہے ۔۔۔ وہ بتائے گا کہ جو کچھے تم کور مرمون بند بکا فنتے کہ ال سرج

(بہودیول کی آسی صالت کیول ہوگئی؟ آس نے کو انہوں نے دین خداد ندی کو ذہب میں شہریل کرلیا جس کا نتیجہ سے ہوا کہ ان کی اجتماعیت فیم ہوگئی اور دین نام رہ گیا خدا اور بینکہ کے درمیان پرائیکو بیٹ کا است جاعت مومنین ! متم کہیں ایسا نہ کرنا ایک جاعتی زندگی کوزندہ دیا تندہ کے منا کہ ہی دین کا تقاصن اسے اس کے لئے مشلاً ہے ہیں ہی اسلی اجتماعی مشلوہ کے لئے ادار دی جائے "وسر ب کا کا کا جھوڈ کر اس کے لئے اسٹا کہ جائے کا کا کا جھوڈ کر اس کی طرف کیا شکر آجا یا کر دناکہ تم اپنے

وَلَا اللَّهِ الصَّلُوةُ فَأَنْ تَوْمُ وَإِنِي أَلَارَضِ وَالْبَعَغُوْ امِنَ فَضْلِ اللَّهِ وَاذَكُمْ وَاللَّهُ كَوْنُو الْحَلَّكُوْ تُفْلِحُونَ فَضَلِ اللَّهِ وَاذْكُمْ وَاللَّهُ كُونُهُ وَالْمُعُونَ فَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

کانوں سے سن لوکہ وہ فوائین دہوایات خداو ندی کیا ہیں بن کے سئے تہیں بلایا گیا ہے، اور ب کیرطابی تمہدی کام کرنا ہے۔ اگر تم درائھی علمہ وصیرت سے کام لوگے تو بیخفیفت تمہار سے سلسنے آجائے گی کہ یہ اجتماعات بہنمارے لئے کس فدر منفعت بخبش ہیں۔

جب بہ اجتماع عَلُوہ ختم ہوجائے تو بھرجہاں جی چاہے جاؤا در ملاش مخال ب اگ جاؤ - لیکن بہ تھے لینا کہ فوانیون ضاوندی کا دائرہ صرف اس اجتماع تک محدود تھا۔ یہ فوانین تہمیں سُنائے اور بہائے ہی اس لئے گئے تھے کہم اپنی علی زندگی کے ہرگو نہے ہیں ان برکارب لا رجو - ہذا ، اب ہوئم کار دبار کے لئے تکلے ہوا تو ان تو انین کو ہروقت اپنے بیش نظر رکھو - اسی بی منہاری کا مدا بی کار از مضم ہے - دو وسرے لوگ بین کا میا بی کے لئے جو طریق جو بیں اختیارات کی میاری کا مدا بی کامیا بی کے ایم جو طریق جو بیں اختیارات کی میان میں مداوندی کا اتباع کرو بین کامیا بی حقیقی کامیا بی

پونکہ بیاوگ رہ سے نئے اسلا ایمیں دال ہوئے ہیں مہنوز تربیت ہیں نابخہ ہیں ' اس لئے ان کی حالت یہ ہے کہ ہجب دیکھتے ہیں کرسی اچھے کار وبار کا موقعہ ہے یا کوئی کھیں تمات ہے 'نو ( کے رسول ! ) تھے کھڑے کا کھڑا چھوڈ کر 'اس طوٹ اکھ دوڑتے ہیں انہیں جائو کہنہیں ہو کچے توانین خوادندی کی رفیسے ملے گا وہ اس تمام کاروبار سے زیادہ نفی بخش ادر کھیں تماشے سے زیادہ جو ذب ہے - یا در کھو! ہوسا ما اِن زبیست توانین خداوندی کے مطابق ملتا سے وہ بڑا ہی خوش گواراور منفعت بخش ہوتا ہے ۔



إِذَ اللّهَ الْمُنْفِقُونَ قَالُواْ اَنَهُ هِنَّ اِنَّكَ لَلَ سُولُ اللّهُ يَعْلَمُ الْكَالُولُكُ وَاللّهُ يَشْهَا لَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

4

1

وَإِذَارَا يَنَهُمْ وَلَهُمْ الْمُعَلَّمُ اللهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْعَلَّمُ الْمُعْلِقُولُهُ اللهُ الْمُعْلِقُولُهُ كَانَةً مُ اللهُ الْمُعْلَّمُ اللهُ الْمُعْلَّمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ

بي كداب ال مستعصر وجنة كى صلاحيت بى تبير ري

جب و تنبین دیکوندای و ان کی ظاہری وضع قطع بڑی نوس تنظر آئی ہے اور
وہ انسان کوجین میں ڈال دین ہے اور جب ہر ایس کرنے ہیں تواہیے معصوما نیا آر ہے کہ شخص
انہ بہری کان لگاکر سنے اور ہیج یا ورکر نے سکون ان کی اندرونی حالت ایسی ہے جیسے گھن کھائی ہوئی لکڑیاں حبنہیں دلوار کے سہمار سکھٹرا کر دیا ہو۔ نہ خوداعتی دی ندر ندگی کی توانائی —
بروئی لکڑیاں حبنہیں دلوار کے سہمار سکھٹرا کر دیا ہو۔ نہ خوداعتی دی ندر ندگی کی توانائی —
بردل ایسے کہ ہم برکوئی ، منت آئی۔ دل میں ہرد قت مفدخا کہ ہیں ہمارے خلاف کوئی سازی تونہیں ہودہی ؟

يەتتىلەت تىمن بىسونم ان سەبىسە محتاطرىيو ان پرخداكى مار انبول نىيىن كارى كاردانبول نىيىن م كى الىقى زون اختىيادكر كىجى بىد ؟

جبان سے کہاجاتاہے کئم آؤ (اوائی نفرنشوں اور کو ناجیوں کا افرار کرو) ناکہ خواکا سول تہائے گئے نظام نعاوندی سے سامان سائلت طلب کرسے قووہ آب سے اعرانی بیجے ہیں۔ ذرائہ کتے ہیں اور کھیر شکبرانیا نماز سے چل نہیتے ہیں

اے رسول: (ہم جائے ہیں کنیرادل در دسندجا ہت ہے کہ ہیں طرح تہا ہی اور بہادی سے بھا ہیں اس کے لئے سے بھا جائیں۔ اس کے لئے کے سے بھا اس کے لئے کی جائیں۔ اس کے لئے کی جائیں۔ اس کے لئے کی سے بھا نہیں کنیں اس کے لئے کہ کا اور دکھیں اس ہے کہ اور دکھیں اس کے لئے گئے گئے اس کے لئے ایک مطابق کی تباہ ہو کر رایں گے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ صحیح راستے کو جھو در کر علط راستے اختیار کہ ہی وادر اپنی روش بدانا نہا ہیں، انہر سُوائی کی ایک جی تباہ ہی مدد کرنا تو ایک طروت ) یہ دوشرے لوگوں اس کی حالت یہ ہے کہ دخو د نظام خدا دندی کی مدد کرنا تو ایک طروت ) یہ دوشرے لوگوں اس کی حالت یہ ہے کہ دخو د نظام خدا دندی کی مدد کرنا تو ایک طروت ) یہ دوشرے لوگوں

كَايِفُفَهُونِ فَهُوَلُونَ لَهِنْ رَجَدُ أَلِيَ الْمَهِ مِنْ وَيَنْ لَا عَلَيْهُ وَمِنَ الْاَيْنَ الْاَيْنَ الْاَيْدَ وَالْمَا الْاَيْنَ الْمَنْوَالِا تَالْهِ وَلَا الْمُوالِدَ وَقَالَمُونَ فَيَالِيْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<u>سے بھی کہتے دینے ہیں کہ جوگوگ ہیں تول کے ساتھ ہیں</u> تم نہیں کوئی مدنی دونہ دو اس طبع (جب یہ بھو کے مریب گے تو م نود ہی اس کا ساتھ جھوڑ کرئٹٹر ہٹر ہوجا بیس گئے اوراس طبعے اس کا شن ناکا کا رہ جائے گا

ان سیکہ وکہ خدا کے ہال کاسنات کی پہنیوں اور بلندادی بین رزق کئے ہ<u>ائے ہو ہے ہوگ</u> میں <u>اسئ</u>تہاری مدو کی صرورہ تاہیں دیکن بیمن فن ہی بات کو کیا جائیں ! پہنچ ہیں کہ ہیں مدینہ واہی بہنچ لیسنے دو بھر دیکھ تاکہ وہاں کے زورآ وراؤگ ال گزرَ اور ذلیل نسانوں کوس طبح وہاں سے نکال با ہزیبیں کرتے ؟

اورد میں مسانوں و س و و اس المسانوں و س کے دور کے دور کی جائے ہیں۔ ابنیں کیا معلوم کو عزت اور غلب سب کاسب نظام ضاد مذی کے ساتھ و آبگی ہیں ہے کہ ساتھ وہ مومنین کے لئے مختص ہے بیکن بیدنا فق اس تقیقت کو نہیں سمجھتے۔

(بهجال بین ان منافقین کی حالت اور بیری ان کے عزائم سو) اے جماعت و نین اور بیری ان کے عزائم سو) اے جماعت و نین ا دیکہ تا بخم ان کی بانوں میں شاہجا تا 'حس سے تنہ مری کیفیت بیر موجاتے کہ ( ن کی طرح ) مال وم دولت اورادلا دکی مجمعت تنہ میں تو ایمن خداوندی کے اتباع سے غافس کرنے ہو لوگ ایسا کریں گے دہ بادر کھیں کواس سے انہیں تخت مقصال بہنچے گا۔

الساميات واورووي رابت و موسع بن ليكن شاكا الل قانون يه ب كرجب سى كارت آجائة توجير أسه بهدسته بين الأكر في والت جوج تهبيل كن اب الن مين الجرمت كروى الله تمهارت به كام سے الجرب -



### بِسُـــيواللَّهِ الرَّحْــ مِن الرَّجِـ بِيهِ

يُسَيِنْهُ لِلْهِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَهَا فِي الْمَ رُضِ الْمُلْكُ وَكَهُ الْحَمْنُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَى وَ خَلَقَكُمْ وَهِي السَّمُونِ وَهَا فِي الْمُرْتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَا أَتَعْمَا لُونَ بَصِيْرً ۞

کائنات کی پنیوں اور بلندلوں ہیں ہو کچہ ہے۔ بفرائے تعین فرمودہ پردگرام کی کمیل کے سب خدائے تعین فرمودہ پردگرام کی کمیل کے سب خدائے مرکزم عمل ہے جلال اور جمال قرت اور جمد دونوں کا مرحتی آسی کے مطابق آس نے ہر شد کے علیا نے (قوانین) مقرد کررکھے ہیں جن پراست پورا پوراکفرول ہے مطابق آسے ہوا پر اکفرول ہے مطابق آسے ہوا پر اکست ہورا پر اکفرول ہے اس کے اس کا دارہ کی کا دارہ کا دارہ کی دارہ کی کے دارہ کا دارہ کا دارہ کی دارہ کی

اس فی تبین اشانی بیکره طاکیا (جس کی نصوصیت کری به ہے کہ تبین اختیار اور ہی کی منتعدادہ اس نے سے کہ تبین اختیار اور ہی کی منتعدادہ استعداد کا بنجر بہے کہ تم میں سے جس کا فرز فواج ہوا اور کی اس استعداد کا بنجر بہے کہ تم میں سے جس کا فرز فواج اور کی کے اسلیم ذکر نے والے اور لیم خوالے اور اس کا اختیار نہیں کہ وہ چاہے تو قوانین خداو ندی کی اطاعت کرے اور چاہے اور اسی سے بہ اپنے اعمال کا ذمہ در اس سے انکار کردے ۔ بیٹے صوصیت انسان ہی کے لئے ہاور اسی سے بہ اپنے اعمال کا ذمہ در قرابیا کہ برج ہے ہوئے کہ استان کی دیا گیا ہے کہ بیجا ہے تو صحیح راستاختیار کہ ہے اور اس سے بیادہ خلط راستے پرونر کے اور اس کی دیا گیا ہے کہ بیجا ہے تو صحیح راستاختی رکھ ہے اور اس کے خلالے انتہار نہیں کہ جلے نو خلط راستے پرونر کی کے اس کیا جمال کے متابی خدا کے خالون مکا فات کے مطابق مزب ہونے ہیں جو سب کی دیکھتا ہے۔

خَلَنَ السَّمْ وَتِ وَ الْأَرْضَ وَالْمَنَ وَصَوْرَ كُوْ فَالْحَسَنَ صُورَكُوْ وَالْيَهُ الْمَويَّمُ @ يَعْسلُومَ الْوَيَاتِكُوْ السَّمْ وَتِ وَ الْأَرْضِ وَيَعْلُومَ الْمِيْرُ وْنَ وَمَا فَتْلِنُونَ وَاللهُ عَبِلَيْوْ وَلَا الْمَعْرُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَبِلَيْوْ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَبِلَيْوْ وَاللّهُ عَلِيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اسف کا تناسک آغظیم کارگه کوهیقت کے طور پر بدلاکیا ہے۔ (یہ طفہ وہ فیال اُنہ کو المایا 'یا قواب نہیں ) اس کا تناسی آل ان نے نہیں ایک ابسا پہرے طاکہ اہم جس بیل نہیں اور المباب کے سال استیاب کے سائل استیاب کو سیاب کے سائل کا استیاب کو سیاب کا استان سمٹا کور کو دیا ہوں کا کہ البسا ہور ہاہے ایک فارجی معیار کی صورت ہے۔ یہ معیار فارجی خدا و فدی ہے تو صیاب ترین اور ممثل ترین صفات کی حال ہے تم آس معیار کو اپنے سائے رکھیوا درصفات خدا و فدی کو (بحرار میں میں ترین الرکہ کی کا انتہا ہے۔ استان کی کا انتہار ہے۔ استان کی کا انتہار ہے۔

کافالم پیزیزاب بین میتلاد کوئیں۔ ان کی طرف خوا کے دسول واضح دلائل اورقو اندن نے کرآئے سین انہوں نے نہا بیت مقارت سے ان کی طرف دیجھا اور کہا کہ کیا ہم داپنے جیسے انسالوں کی میڈرشپ قبول کریس ؟ رحالا نکہ موال یہ نہیں ہونا چاہئے تھا کٹاس بات کوئین کرنے والا انہی جیسا انسان ہے ' دیجھنے کی بات بہ بھی کہ تو کھے دہ تین کر زیاہے وہ کیسا ہے ؟ سیکن انہوں نے ہی پرینور کئے بغیر محض ٹونت اور مجرکی بنا پر ) اس سے انکار کردیا اور مُنہ بھیرکردوسری طرف جل لیہ نے رقواس سے انہوں تے اپنا ہی فقصان کہا ' انٹہ کا کچھنہ لگاڑا) - انتداس کا محتاج نہیں کر تو

رَعَوَ الْهَدُونَ كُفُرُ وَالْنَ لَنَ يُبَعَدُونَ قُلْ الْمُورَ إِنْ الْمُعَنَّنَ فُوَ التَّذَوُنَ بِمَاعَمِلْتُو وَذَلِكَ عَلَى اللهِ

يَسِيْرُ فَالْمِنُو الْمِالْمُونِ اللهُ وَالنَّوْرِ الْمَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وا

اش كى اطاعت كرين أو آل كے كام سنوري - آل كيسب كام دوسرول كى مدي بغير سنوري -

ہوئے ہیں۔
بدلوگ ہواں ضابط ہوایت سے انکاراور کرنٹی اختیار کرئے ہیں دلیتے ہیں ہوؤں کی طرق اس زعم باطل ہیں مبتدلا ہیں کہ یہ بڑی قو توں کے مالک ہیں اس سے انہیں راسنے سے ہٹا با ہی نہیں جاسکتا۔ ان سے کہ دوکر تم اس بھول ہیں مت رہو نم خدا کے نظام رہو ہیت کے راستے ہیں اول سنگ گرال بن کر بیٹے نہیں رہ سکتے۔ تہیں راستے سے ہٹا باجا کے گاٹا کہ افسانیت آگے بڑھ سکے آل دفت تہیں نظام انے گاکہ تم ارسام مال نے کیا نتائے براسکتے ساورا فدکے لئے ایساکر نا کہ بھی شکل نہیں۔ آس کے قانون مکافات کی روسے یہ کھی آسانی سے ہوجائے گا۔

(ان سے کہدد دکرتم ال تہا ہی سے بچیا جا ہے بوٹوال کے لئے ابھی وقت ہے) بم اللہ اوراس کے رسول پائیان لاؤ - بینی اس ضابطہ قوانین (قرآن ) پر جسے اللہ نے تمہاری عمل کی او نمائی کے لئے اس طرح رکھنی بناکر بھیجا ہے (جس طرح تمہاری آنکھ کے لئے سو رہ کی رقونی پیدا کی ہے)۔ تمہادے تام کا مولے توان ون مکافات کی لگاہ میں رہنتے ہیں۔

نیان گرفت ایساند کیا تو کیم اس شمک گاآخری فیصلهٔ میدان جگام بن ہوگا آس میں قریح موجا و کے وہ ارجبت کادن بوگا- اس نصادی سے یقیقت کھرکرسلے آجائے کی کس میں سن فدرکی رکی تھی جس کی دجہ سے دہ بارگیا- دہ جاءکت ہوتو ایمن خدا دندی کی صدا با کیان رکھتی ہے اوراس کے تعین کر دہ حصاحیت بن پرد گرام برعمل پراہنے ایس تھوڑی بہت کم دریاں رہ کئی ہمول کی ان کے سن عمل کی فولوں سے ان کی مدافعت ہوجائے گی۔ اوراس طرح (دہ البین محافین پر کامیا بی حاصل کر کے) ایسا جستی معاشرہ قائم کریں کے حس کی شادا بیوں میں کہے کا افغین برکامیا بی حاصل کر کے) ایسا جستی معاشرہ قائم کریں کے حس کی شادا بیوں میں کہے کی واقع کمیں ہوگی۔ دہ ال ایس ہمیشہ بیر کے العنی تنظیم کی دافع کمیں کے دھی تا کہ ایس کی میشہ بیر کے العنی تنظیم کی دافع کمیں ہوگی۔ دہ ال ایس ہمیشہ بیر کے دلین تنظیم



وه مَعَاشُره قَائمُ بِهِ گَاانېمِين جَنْت کي ي زندگی پيترسيه گی، دربيمېست بُری کامياني بهوگی -(بيي کيفيت اُخرد کازندگي مين جي بهوگي) -

ان كيريكس جولوگ الله المام كل صداقت ميدا فكاركر في اور جاك قوانبن كوهبتاً بين ان كي حضي مين تباهيان اور برباذيان جون كل --- زندگى كايه مآل كتنا بُراس !

ال تقبیقت کواچھی طرح ہمچے لیڈا چاہئے کہ کائنات ہیں جو داقعہ بھی رُونہ ہمو ہے خدا کے قانون کے مطابق ہمو تاہے • (بیران کوئی اِت بوہنی الل ہیٹ ہمیں ہوجہ اتی ۔ فاعدے اور الذوں کے مطابق میں دئیر مرام میں اور ایک مذاکب شدیماعلہ میں

قانون كيمطابق بموتى بأورية أل لئة كرفداكو برشت كاعِلم بني . بوضف ان فوائين كى صدافقت برئيس ركفتا بنياس كينش ونهم كواس منهم كى روشى مِل جائى بيح بس سے دہ ان اسباب وعلل كوسجە نيرانب جن كيمطابق توادث كائن ت دُونا بموتے بي - (اب خلا برہے كہ جس قوم كومعلوم ہو جائے كه كائنات ميں مختلف توادث كو ابن كيمطابق واقع ہوتے بين اوران كى نفئ بخشيوں سے بہوياب جو ليا دران كى مقرب أيران سيمغوظ رہنے كے كيا طريقي بين وہ قوم كس فدر كامياب بوگى )-

(اگریم مجی کینے اندر یکیفیت بیداکن اچاہتے یونو اس کاطریقہ بیہ کہ اس نظام حنداوندی کی اطاعت کر دہوا کہ جو سے است گرائی حنداوندی کی اطاعت کر دہوا کہ ہے دمول کے باعقول تشکل ہور ہاہے۔ اگریم است ڈگرائی کروگے تو (اسس سے خدف اُکا کھے گئے ہے گائیا سے کی دول کا۔ اس سے بہارا اپنا ہی نقصال ہوگا۔ اور اس نقصال کی ذمہ داری بھی تہار ہے ہی اوپر ہوگی۔ اس لئے کہ ہمار ہے رسول کی ذمہ اری لوئیس کے دوان تو انبن کو واضح طور پر بھتم تک پہنچا دے۔ ان کے مطابق عمل کرنا یا ذکر اتمہا را کام ہے۔

ریا در کھو اتم اس نظام سے روگردانی کرکے کھی کامیاب نہیں ہوسکتے۔ اس کی جہ یہ ہے کہ ) کائٹ ات میں صرف امتر کا نشا نون کا دستر ماہیے۔ اس کے سواکسی اور کا کوئی آفترار اورافندیا زنہیں۔ اوریہ فظام 'خد کے توانین پڑیٹی ہے ۔ جولوگ اس تقیقت پرتین سر کھتے ہیں۔ انہیں ان نوانین کی محکمیت پرورا بورا اعتمادا ور مجروسہ جوتا ہے۔

بنابری نمبائی می اور مال و دولت و دکتهالی برت سے تم کندن بنگری برت سے تم کندن بنگری برت سے تم کندن بنگری برت م مجی کل سکتے ہوا در ما کھ کا ڈھیر بھی ہوسکتے ہو کندن ال طرح بن سکتے ہوکہ ال تقیقت کو کبھی فرامون نذکر دکر تمهاری محدث کا دہی معادضہ تقیقی ادمیتے جمہرے ہو تہدیں توانین خدا دندی کے

مطابق ملے۔ (باقی رہایہ کھر کی زندگی میں آستم کی شکش کودور سر طرح کیاجاسکتا ہے ہے۔ ایئے تہیں ہوایات دی جاچی ہیں۔ اور وہ یہ کہنے دنیق حیات کے تفایک وقت تک کا خیال رکھو کٹم دولول میں نظریات اور خریالات کی ہم آ ہنگی ہوا ور کھڑا پنی اولا دکی تعدیم و ترمیت آل نیج سے کروکہ وہ بھی آئی گفتورات کی حال بن کر پڑوال چڑھے۔ اس قسم کے تھڑیں کے تشکشات یہ دانہ ہیں ہوگی۔ (نہوں)۔

ا بنا من اسکان مجرز وانین خداوندی کی نگرداشت کرد نظا اخداوندی کے احکام کو آتی اطرح سے سنواوران کی اطاعت کر وا دراین کی ای کورو میت عام کے مقال کھو- استخابی

# إِنْ تُقُرِيضُوا اللَّهَ قَرُّضًا حَسَنًا أَيْضُو سِفْهُ لَكُو وَيَغْفِي لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَسلِيدً ۖ ۞ غِلِمُ الْغَيْب

# وَالثَّهَادَ وَالْعَيٰيُرُ الْحَكِيَّهُ فَ

تهدری بھلانی ہے اس سے تنہاری نگاہ ہیں ایسی کشاد بہدا ہوجائے گی جس سے آگو۔ ق میں نہیں گئے رہوگے کہ دوسروں کو بھے دھکیل کر ٹو دائے بڑھ جا قادر س طرح سب کھیا ہے ہے سمیٹ ہو ۔۔۔ مفاد توشیس کی تنگ نظری انسان کو ہیں سکھانی ہے کہ کھیتی اس کی سربنر ہوتی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ان بڑھی ہیں ہو دوسروں کی شرورت کو ای خرورت ہی خرد ہوں ہے کہ کھیتیاں انہی کی بڑوان بڑھی ہیں ہو دوسروں کی خرورت کو ای خرورت برزجی دیں (جھ) درھیقت قرض ہے ہوئم خداکو دیتے ہو اگر تم اس فت م کا قرص حسن کا داندا نداز سے نظمیا فراوندی کو دو گئے تو وہ تہمیں اس سے بی گنازیا دہ داہیں دے گا اور تمہارے نے فقعانی خداوندی کو دو گئے تو وہ تہمیں اس سے بی گنازیا دہ داہیں دیے گا اور تمہارے نے فقعانی

من من الهراك كواس كى معنت كابحرى معادف ديباب ادرس كى جيوى مونى كوما يهوت درگزركر تاب اس نق كده مرام ديارادرو في الظريف دا قع جوام يونهى درا دراسى بات پرتيك

تنهيس الخضنا-

ا وه ناسب در مامز بوشیده اور نظاه رئیات کاعلم رکه ناسبد - اورابین قوانین براسد پراپر اغلیاصل در و غلبه و جکست برسبی به دهاند نی برنه مین





#### إِسْ وِاللّٰهِ الرَّحْ مِن الرَّجِ مِنْ الرَّجِ مِنْ الرَّجِ مِنْ الرَّجِ مِنْ الرَّجِ مِنْ الرَّجِ

نَائِهُ النَّيْقُ إِذَا طَلَقَتُهُ النِّسَاءَ فَطَلِقَوْهُنَ لِعِلَّيْهِ فَأَخْصُوا الْعِلَّةَ وَالْقُوا اللهَ رَبَّكُمُ وَالْحَصُوا الْعِلَّةَ وَالْقُوا اللهَ رَبَّكُمُ اللهُ وَعُنَ مِنْ بُيُونِهِ فَي وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا آنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَاءَ وَاللَّهَ عُرُادُهُ لَا اللهُ وَمَنْ يُنْفَقَلُ مُنَا اللهُ وَمَنْ يُنْفَقِلُ مَنْ اللهُ وَمَنْ يَنْفَقَلُ مَنْفَسَهُ اللهُ وَمَنْ يَنْفَقَلُ مَنْفَسَهُ اللهُ وَمَنْ يَنْفَقَلُ مَنْفَ اللهُ وَمَنْ يَنْفَعَلُ مَنْفَسَهُ اللهُ وَمَنْ يَنْفَقَلُ مَنْفَا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ يَعْفَلُهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ مَنْفَالُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اے رسول ؛ جب تم طدان کے مقدمات کا نبصلہ کروتو لوگوں سے کہد دوکہ اس کے بعد مقدمات کا نبصلہ کروتو لوگوں سے کہد دوکہ اس کے بعد مقدمات کا سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے سرور پوراکر ناچا ہیں ۔ اس کے بینے ضروری ہے کہ تم اس کا صحباب رکھوا دورا س شرح اپنے نشو و نما دینے دالے کے احکا کی بوری پوری بورا شت کرو۔ اورا س دوران یہ گھر بوران بین کھرون سے دوران یہ گھر بوران کے گھر بوران کے گھر بوران کے مرون سے دوران یہ گھر بوران کے اپنے گھر بی ۔ اس لئے نہ تم انہ یں ال گھرون سے دکا لو ) ندوہ فود ہی ربادہ ذرا دیاں سے لکاس ۔ بال اُر دو کسی کھی ہوئی ہے حیاتی کی مرکب ہوں رفی چرانہ یں گھر سے لکا لاجا سکتا ہے ایہ انڈی مقرد کر دہ حددد (قوانین ) بی بوخش ہوں رفی چرانہ یک کی مرکب بول رفی ہون ہے درکر تا ہے تو راس سے ہوں رفی ہون کو بہتے ہے وہ توایک مقرد کر دہ حددد (قوانین ) بی بوخش طرف رہا ) دہ فودا ہے اورکر تا ہے تو راس سے ہونہ قصال دو سروں کو بہتے ہے وہ توایک طرف رہا ) دہ فودا ہے آپ بر بھی زیادی گرتا ہے۔

اُنہیں (عَدِّت کے دوران) انہی محمد اس رکھنا اوران کا دہیں مہنا ال اُنے ترین مصلف ہے اَلرجہ وہ زماغ مدّت میں میاں بیوی نہیں رہتے دیکن ہوسکتا ہے کہ اس

ٱمُرِّانَ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَاهُنَ فَأَمْسِكُوْمُنَ بِمَعْرُونٍ أَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَاشْهِ لَوْاذَوَى عَنْ لِ مِّنْكُمْ وَآقِيْنُمُواالشَّهَا حَةَ اللَّهُ ذَلِكُمْ يُوعَ ظُرِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاِيْمِ أَوْمَنْ يَتَقَاللَّهَ يَجْعَلْ لَلْا مَخْرَجًا ﴿ وَ يَرْزُرُفُ سَلَّهُ صِنْحَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ فَ هُوَحَسُبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ ٱمْرِهِ ۚ قَدْ جَحَلَ الله لِكُلِّشَى وَقَدُرُّاكَ

مفارقت كي مل تجريه سے ايسے صالت بيدا جوج يس كدان بي با بى مو فقت كَنْ كَالْ كُل آئے (بشطريك يط الن اليي بوس بي موافقت كي تخالت مون ب) -

جسب عذمت کار مانه ختم مونے کو آئے توائی وقت ال معاملہ رکھی کھنڈے دل سے عور کرور اگریٹرا و کی صورت مکن دکھائی دیسے تا فواہ مخواہ علیمہ گی کیول اختر یارکرو ، قاعدے اور قالون كيه طابق سيال بوى كى زىد كى بسركر واليكن أكرنياه كى كونى صورت درب نو كيفرقا مدادً قانون محمطان ملیحده بوجاد واس آخری فیصله پراینه میں سے دوگواه تفریکرلو تو کسی کی م رماین نکرین اوراس فرنید خداوندی محرک گوایی برش دانف ب سے قائم رس به تاکیدیل شخص سے کی جاری ہے تو توا میں ت داویری اور مقتب کی رند کی پرائیا ان رکھتا ہے۔ ہوسکتان احکام کی ایندی میں تہیں کوئی مشکل سین آئے لیکن ا م بیشہ میں نظر رکھوکہ قانون کی یابندی کی دھ سے آگر کوئی مشکل بیٹیں آئی ہوا تو نظام اضلاد ملا

ان شكل كاكوني ندكوني مل تجريز كريس كا.

اس میں مفاشی مشکلات کھی پیش اسکتی ہیں کیکن تعظام جندا و ندی اس کا انتظاماً بعی بسیسے طریق سے کردے گا بس کی تہمیں تو نع تک نہ ہو۔ یا در کھو ابو شخص سی نطا مخدود م يرمعروس كراسين نوده نظام اس كال معرف كويورى طرح نبابتاب اسع وبني لثكتا تہیں چوٹدیتا' بلکہ آخرتک ان کاساتھ دیتا ہے۔ ان کئے کہ انتہ نے ہریات کے لئے پیما نے اور ازازے (نوائین جنوابط) مقررکرم کھے ہیں (اورج کام قاعدوں اورضا بطوں کے مطابق ہول ان من مدم يقين بوسكتاسية مدشوري )-

(طلان کافیصلہ دینے والی مدالت کے لئے ضروری ہے کہ وہ تمام متعلق امور کوئٹر نظر ركھے دراس فيصله سے بدا ہونے دالی وشوار بول اور پچيد آبول كامناسب التجريز كردے >

رجیساک ( مراسی این بیلیا جائیا ہے عدت کی مذت ما اصالات بین این جی کا زمانہ ہے۔

البکن ) جن عور تول کو صفن آنا بند ہو چکا ہو' اوراس دجہ سے یہ دشوار کا لاحق ہو کو اُن کا شرت کا شمار

کس طرح کیا جائے ' توان کے لئے بین جین کے جائے بین بہینے طقت کے شمار کرو بہی عدت

اُن عور تول کے ضن بین شمار کر دجنہیں کسی عارضہ کی دجہ سے جیض نہ آسکا ہو۔اور جالم عور قول

کی عدت وضع ممل نگ ہے ۔ (بیض طبائع کو شاید عدت کی بیدن بسی معلوم ہو کہونگ ا مدت میں انہیں مطلقہ ہوی کے اخراجات کا تھل ہو نا پڑے گا۔ ایکن ال میں خالف ہونے کی

مدت میں انہیں مطلقہ ہوی کے اخراجات کا تھل ہو نا پڑے گا۔ ایکن ال میں خالف ہونے کی

کوئی بات بہیں ) بی تو عنوس بی تا نون خدا و ندی کی گہر اِنشت کر سے گا انظام خلاوندی اس کے آسانیاں پر پراکر دے گا۔ (منعاقہ غیرالت کو آبی شکلیں بھی سامنے رکھنی جا ہتیں اوران کا صل

میں میں اور ان کا صل

برریور پی بید از این کا سیم به است تهماری طرف بهیجاید اور بوشفی فافون خداد ندی کی تجمدات کرتاب اور بوشفی فافون خداد ندی کی تجمدات کرتاب تو نظام خدا و ندی اس کی ده دستواریان دُورکر دیتا به بوای سامه کی ها کی نام داریون سیم بیدا به وقی بین ۱۰ در است آل کی دفت بین بیدا به وقی بین ۱۰ در است آل کی دفت بین

امغایّس) بهبت بڑاا بردنیاہے۔ انتخابی ان مطلقہ عورلوں کو دہیں چھوچہاں تم پرہتے ہوا اوراسی طرح دکھوجی طرح تم

\* خودرستیے ہو اورانہیں ننگ کرنے کی غرض سے کسی سم کی کلیف نہینچاؤ - اوراگرد ہ کل سے بین نو دخت عمل کے تو تمہیں ان کاخرج بہرحال برداشت کرناہے' آگر دخت عمل کے بعث وہ مذہباری خاط سخت کے میں میں ملائن را تعیفرنتر کو نی اوراقہ خااس کے وادر اسمی رونہ اور ری سمید

تنهارى خاطرى چۇدود مىلاتى (بىنى تىم كونى ادرانىظام ئەكردادر بالىمى رىغامندى سەيد

.

ڸؽڹ۫ڣؿؙڋؙۅٛڛۘۼڿۊؚڽٚڹڛۘۼؾ؋ۅػڹؙڣ۫ڕۯؘۼڮڹڔۯؙۊؙڬڣڵؽڹ۫ڣؿؙڔڡؠۜٵٞٲۺۿٳڵڬٷڵٳؿؙٷٚڡؙڵڞؙڵۿٵٚڵٳ ڝٵٞٲؿۿٵ۫ۺؘۼۼۘٵڶڵڬڎڹۼۛڹۼۺۼۺڕؿ۫ۺؙ؆؈ٷڬٲٷؽٚ؞ۺڽؙڟ۫ؠٛۼۼۺۼۺٙٵڝٞۯڣۿٵۅؙۯۺڸۼڲٵڛڹڹۿٵ ڿڛٵؙڹٵۺڽؽ؆ٷۼڷڹڹۿٵۼڵٵڰٛڴ؆ڰؙؙؙٛڴ؆۞ۏؘۯؘٵڡٞؿؙۅڹڵڶ؋۫ڕۿٵٷڮڶڹۼٳڣؿٵٞۺڕۿٵڞ۫ڗڰڰٵڝٚڹڶۿ

<u>طے پاجاتے کہ دہی بجنے کو دود صیلائیں تو) انہیں ان کی دُود صیلائی کی اجریت دو۔ ان اِمور کی</u> تفاصيل كوبا بمي مشوم سنة قاعد من فانون كم مطابق في كرلياكرو- او إكرتم مير سيسي ية أنتظام كران كزرية توتم كسي ووسري عورت كالتظام كراو توسيخ كودوده بالت مطلق كاخراج بإدوده بلانے كى أجرت كامعامل طيكر في سكسلسس الهات كرة فيظروهوك صاحب وسعت اين وسعت كمطابن فرج مط الأسركا بالتحتناك والرجو کے اللہ نے اسے دے رکھا ہے وہ س کے مطابق نے بادر کھو! ضاکا قانون کسی براس کی تیت سے زیادہ بوجہ نہیں ڈالنا۔ اگراس فالنوخری سے اس پر کیتے نگی آجائے تو قانون ضرا وندی کی روسيس كى ال منتى كوآسانى سيبدلاجاسكتاب، (عدالت مجار أل بات كالمجى خيال كه رية توانين تمهاري عائلي زندگي سيرتعلق بين انظريفا براسياد ڪهائي ديسے گاک پيوهي قران ہیں جن کا تعلق افراد معاشرہ کی اِئمویٹ رندگی سے بیے۔ قوم کی اختا کی زندگی بران کا کھ اثر بنیس پڑتا جہانچہ بیبی وہ طی نگاہ ہے جس کی روسے سیکو ارحکومتیں سختصی قوانین رکیسنل لاز) کوئمندنی قوانین (بیبکٹ لاز) سے الگ رکھتی ہیں بیکن پیٹری بھول ہے (زندگی لیک ناقا بالغ سيم وحدمت ب حبي عضى اورتمدني دوائر ميس الطي تعتيبهم بين كياجا سكتاك يدات كافرووسر مدائر مرية الرائرية ان معاملات كاقومول كى تدى زندكى يرير البرااترية السهد چنانخ النظ ما وراق ال برشابه بن كنتى بى قومبن البي تقين كانبول في المحدوال فِتَمْ مِي نَوْانِين مِيمَرُسَى بِرِنْ 'اور إل كرسولوں كى مخالفت كى توجائے قانون سكا فات نان کا منت محاسب کیا اوران یزانهی کی وجه سے تماہیاں اور بادیان آگئیں چانچانهول في اين فودساف، قوانين وضوابط كي تباكن شائع كامره تكما اور 4 ظاہرے کے جب انسان قوانین خداوندی کو چیور کران کی جگائے قوائن وٹنے کرنے لگے جائے تو اس كانتج تب بى ادرىر بادى كيسواا دركيا بوسكتاب

چنا پنی خدا کے قانون مکا فات کے مطابق ایسی قوموں پر بخت تباہی آجائی ہے۔ بہذا' اے مقل دخر دسے کام لینے دائو! لینی د ولوگو جو ایمان لائے ہو' تم ہم بیشہ ضا

لَهُوَّعَلَ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّقُوا اللَّهُ فِأُولِ الْأَلْبَاكِ أَوْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللِهُ ال

أَنَّ اللَّهُ قَالُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءِ عِلْمًا اللَّهُ اللَّهُ قَالُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّه

توانین کی نگیراشد کرو اس مقصد کے استان النام المان المون یہ ضابطہ توانین مارل کیا ہے ' اس سول کی در کا طاق سے جو تمہائے سامنے ن توانین ضاوری کو چین کر ہے جواپنے مطالب میں بالکل داشج میں مقصداس سے یہ ہے کہ وہ ان توگوں کو جوان توانین کی صف آرپر ایمان لا بین اور فدرا کے قرر کر وہ صداحیت بین پروگرام پر میل بیاروں ' زماد گی کی تاریجوں سے ایمان لا بین کی طور ن الے آتے۔

میں ترزوی کا میں است میں فوانین خلاد ندی کی صدافت پرتین رکھ کراس کے تعیین کردہ' میلاجہ سے بنٹ ٹروگرم پرٹیل ہرا ہوتا ہے خدا کا قانون مکافلت اسے ایسے بنی معاشرہ میں دہ بل کرتا ہے میں کی شادا بیوں میں توجہ کی جمیں آسکتی - وہ اس میں جمیشہ رہے گا۔ اس کے گئے حت ما حس کا داندا زاز سے سامان راہیت جہتیا کرنے گا۔ (اس دنیا میں بھی او آخرت میں بھی) ۔

برانظام رومت سفدای طرخت بوتات سندگانت کی فضاف سندگرد می ایستان کی فضاف است محدادی است کی فضاف است محدادی است ک کوپیاکیا اور برگیاری کے مقابلہ میں اس بسی بی کو قعال نمام اجرام فلکی میں اسپنے پروگرام کو نافذکر تاریب تاہیے داور یہ آی کے مطابق سرقرم عمل سبتے ہیں ۔

(اس نے ان تمام امورکو اس الے بیان کیا ہے) تاکیم سجھ لوک کا تناہ ہیں ہر شے آت کے مقر کر دھ، ندانہ سے اور پی النے وقانون اکے مطابق چل رہی ہے اور پر کہ کا تنات کی کو لی شے علم ضراوندی کے اصاطر سے اہر نہیں ۔ ضراوندی کے اصاطر سے اہر نہیں ۔



#### بِلْسُـــيولِلْهِ الرَّحْــي الرَّحِي

يَاتَهُا النَّبِيُّ لِيَوْتُعَرِّمُ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَأَفْتُبَعَى مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ عَفُوْرٌ سَّجِيْدٌ ۞ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْهُ تَعِلَّةَ أَيْمَا يَكُمُو ۗ وَاللَّهُ مَوْلِكُمُ ۗ وَهُوَ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّ

المنتي احب چيزكون الفتير العالة حلال فرار دياسية تواسط اين بيوبور كي صامتد كى خاطرنلەينے اور حرام كيوں مرّار ديناہي (يرتنبيك ل لَيْرَكُنَّيْ بِيرَك) ثم برخدا كى طرف سلان حفاظت فراوست كى كمى نىمو (جو مدال يزول كورام قرارت ييك كالارى تعجيب اسكى اہمیت اس کے بھی ہے کتیرے کے اللہ کا اٹرائیری بنی ذات تک محدود نہیں رہتا کم کسی چرکو محض طبیعت کی ناپ ندیدگی کی دجہ محصور دو' اور تیب منتبعین یہ مجانب کریہ جیزلی ذاتہ بُری باسلة وه مي اسليداديدم قرار دياس مهبي اسلة مي زيادة ميال كالرواية) وأكرتم نيال بانت بن كوني مستم كهالي بيئة تواس كالجحد ضائقة منيس قافوا على ادري نے اس می گفتمول کو تورد ینے کے لئے گفارہ تقرر کرر کھائیے۔ ( اللہ : عَلَيْهِ : عَلَيْهِ ) - انتر اللہ تابارا كارسازب (ال لية ال في اين قانون بس اس كى كفيائش ركى ب كدويانين مهود خط كى وجهت مرزد موجائي ان كالدارك أساني سيريسك وهانسان كي طبيعت كي كمزوري التي واقعت ہے ال النے آل نے اپنے فالون کو حکمت بر مہنی رکھا ہے۔ (بیرواقع کھی فابل ذکر ہے کہ) ہمارے جی نے کوئی بات اپنی کسی بیوی سے در شعیدہ

طور کیجی بھی اسیاں بیوی میں ایسی باتیں ہو فائر بتی ہیں، اُس کی بیوی نے اُس بات ک**امی** 

نَبَاتُ بِهِ وَاظْهُرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَةُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّانَتِهَ هَالَتُ مَنَ الْبَالَدِ هَذَا اللهُ فَقَلُ صَعَتْ قُلُو بُلُما وَإِنْ نَظْهُرَا عَلَيْهِ وَإِنْ اللهُ هُوَمَوْلَهُ قَالَ نَبَا فِي اللهُ هُوَمُولَهُ وَالْمَا اللهُ هُوَمُولَهُ وَالْمَا اللهُ هُومُولَهُ وَالْمَا اللهُ هُومُولَهُ وَالْمَا اللهُ هُومُولِكُ اللهُ هُومُولِكُ اللهُ هُومُولِكُ اللهُ هُومُولِكُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ اللهُ اللهُ هُومِنِينَ وَالْمَلْمُ لَهُ بَعْلَ وَلِكَ طَهِيْرٌ ۞ عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَالُ اللهُ اللهُ الْمُولِكُ اللهُ ال

اور مورت سے ڈکرکر دیار حالانگ اسے میسا نہیں کرنا چاہئے تھی ) خوانے آس بات کو اس مورکے ذریعے آئی پرظا پرکر دیا تو آس نے آس میں سے کچے حصا پنی آس بیوی کو جمتا دیا اور کچے حصہ سے اعراض برنا - رمینی بات بہا دی اور پہنیس بہا یا کہ اُسکس سے معلق او دئی ہے ) چنا کچے آس ایک بیوی نے ابنی سے پوچھا کہ آپ کو میر بات کس نے بہائی ہے ، اس نے کہا کہ تھے یہ بات آس ہور شیخے بہائی ہے بس بر تونے اس داز کو ، فشا کہ یا تھا اور و ہاس طرح اس سے اخر ہوگئی تھی۔

بتائی ہے ہیں پر تونے ہیں دارکو، فشاکیا تھا اورد ہائی طری اس ساجہ بوقوی تی۔ اس پر خلانے تھے دیا کہ اگر تم دونوں عور بس دار میں سشر بک ہو) خلاسے مائی مانگ دوتو چی یات ہے اس ہے کہ اس سے تبدا ہے دل جادہ اعتدال سے فراہت سے گئے تھے دیکن اگر تم ایک دسرے کی حلیف بن کرنٹی کی ٹھالفت کر دگی تویا در کھو؛ (تم اس کا کھی نہیں گار سکو گی۔ وہ چونکہ تن پر ہے اس سے بھا! اس کا قانون جو جریل کی دساطست سے نازل ہوتا ہے ' مؤنین صارعین کی جماعت اور ملائکہ اس کے ساتھ ہیں ہیں سب اس کے مدد گار ہوں گے۔

عيوبات انسان كوما المورير معلوم وجاتى من ياجن كاسلم وه عام طري كمطابي مال كرسكتاب النهيري بعض اوفان غدايي الم طون فسوب كرتاب مثلاً (علم ميس ديكيت شكارى كتون كوسرها ف كطراني كوخواف بخطون منسوب كياسي معالانكت عام علم انسانى كي ميزيد جي ترحض أص سيكيد مكتاب و آن فن كام براد ارنز علم و المسلم و المسلم المسانى كي ميزيد جي برحض أص سيكيد مكتاب و آن فن كام براد ارنز علم و المسلم و المسلم المسانية المناب و ميروكاجيد ما شير عاس بيان كيا أنياب - يَاتُهُا الَّذِينَ امْنُوا قُوَّا الْفُسُكُو وَا هَلِيْكُو نَارُا وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلِيكُو فَلَاظُ شِمَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَّا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ فَالْتُهَا الَّذِينَ لَفَرُوا لَا تَعْتَوْرُ واللَّيْوَمُ " إِمَّا أَبْغُورُنَ مَا لُائِمُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا يُعْتَوَلَ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِاللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ



ال صوصیات کی فال عورتیں اس کے عقد میں آنے کے لئے تیار ہوں گی خواہ دو مطلقہ

يابيوه بهون ا درخواه ناكتف!

ان لوگول سے جوال وقت میں کو آب رندگی پر ہیلئے کے دفت اس کی کا اس کو آب رندگی پر ہیلئے میں ان کو گول سے ان کا در کا میں کو ہوت اس کو دہی اپنیا بولدین کر تمہد اسے سامنے آخا ہیں گئے۔

ایے جماعت موشین انتم بھی اس کی احتیاط رکھوکہ اگرسفر زندگی میں تبدالوئی تا۔
سہوا غلط سمت کی طرف اسٹے جائے تو اِس رُوٹ سے بٹ کر نور اُصحیح راستے کی طرف جاؤ اور کھیراس طرح اِس راستے کی طرف جاؤ کہ اور کھیراس طرح اِس راستے کے سر کھند مسکٹ بوجاؤ کہ تبدارات تر دوبارہ خلط سمت کی طرف نہا ہے۔ اِس طرح خدا کا قانون سرکا فات تہاری غلط رُوٹ کے مضرا ترات کو ڈورکردے گا اور تہیں ایس بین بندی زندگی عطاکردے گاجیس کی شاوا بھل میں کھی فرن نہ آئے۔ اُس و نشد نجی اور اسکے

رفقاری جاعت کو کمبین میں نیچا تہیں دیجھنا پڑے گا ۔۔ انہیں ہرتیم کی سرفرری و ور سربانہ یاں نصیب ہوں گی۔ ان کا فریصیرت ان کے آگے ادر دیمی لا بابیں پہلا ہوگا۔ اس طرح ان کی زرگی کی تما کو ایس رون جوئی جائیں گی در وہ آگے ہی آگے بڑھتے جائیں گے۔ ان کی آرز دید ہو گی کے اسم دیسے سنتو و نیاد ہے دالے اسمارے نویسیت کو محل کر جے اور زندگی کے ہرتیم کے خطارت سے میں محفوظ رکھ میشاک میمال ہریات تیرے مقرر کردہ پیانوں اتو این کی مطابق واقع ہوئی ہے۔

سین کے بڑا انہیں باانے کہ تہاری ان آرز و وَل کے برآنے کاطراق بہتے کہ منایع کی ابید و و کی ایس اور کافار کی مزاحمتوں کے نمالات صوب جدو جہدر مہدا اور ان کے مقابلیں لینے آپ کوچٹان کی طرح مضبوط رکھو - ان پر بوری شترت سے فلبہ حال کر و - ہی الم جے مخالفین تیا ہیوں کے جنم میں پینچ جائیں گے اوران کا ایخت ابہت بی برا ہوگا۔

(قانون مکافات کے آس ہونے کے سلسامیں) اشان اوگوں کے لئے ہوال توانین سے انکارکرتے ہیں اور کو لئے اور لوظ کی ہیو یوں کی مثال پیٹیں کرتا ہے وہ ہمار سے نہایت صرالح بُندول کے نکاح میں تقییں میکن انہوں نے آن سے خیانت کی دھین ایمانی پی ان کا ساتھ نہ دیا ) توان کے شوہ ر خدا کے تا نون مکافات کے مقابلہ میں ان کے کسی کام نہ آسکے اور دہ عور تیں اتباہ ہونے والول کے ساتھ انتہاہ ہوگئیں۔ انھی فاوند کا بن مل ہوی کے ہمی کام نہ آسکا مول کے ساتھ انتہاہ ہوگئیں۔ انھی فاوند کا بن مل ہوی کے ہمی کام نہ آسکا مال نکہ ان دولوں کے ساتھ انتہاہ ہوگئیں۔ انھی فاوند کا بن

سن بوی سے بی ہ ارداسے حال ندان دونوں رصد بور کی مرب اور سب ان کے رسس اللہ موسین کے لئے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتاہے وہ ہمیشہ بیرڈ عاما آگا کرنی تحقی کہ اے میر سے نشو دنمان بینے والے اقدانی طرف سے میرے انہ جہت میں تقریبا دے اور تھے فرعون اوراس کے علط اعمال سے تجات ہے۔ بلکا سی ای عِنْلَكَ بَيْتًا فِي الْبَعَنَّةِ وَغَيِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَيَعِيْمُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَمَنَّمَ النَّنَاعِمُونَ الَّيْقَ اَحْصَدَتَ فَرْجَهَا فَنَفَغُنَا فِيهِمِنَ رُّوْجِهَا وَصَلَّ فَتُ بِكِلِمْتِ رَبِّهَا وَكُنْتِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقُنِيَّيْنَ ۖ

کی پرری قوم سے جس نے اس خطام وہتم پر کمریا ندھ رکھی ہے۔ (اس شال میں خاد ندیکئیے آمال بیوی کے ایمان پراٹرا نداز نہیں ہوئے )

> أتفائيسواللي. خنتعصيف



قرآن کریم کے سابقہ پاردن بن بالعق درآخری پارون بن الحصول ایک عظیم انقلاب کاذکرآنا ہے۔ سترآن نے فوڈ شہبن ہو پر بنہ بن با پار آن ہے کونسا انقلاب عصود ہے کین سفاقہ آیات پر غور و تر تربت ذہن بن ہم کے انقلابات کی طرف بنتقل جونا ہے۔ لیک غار جی کائنات میں انقلاب ہور میں القلاب ہور میں الفلاب ہور میں الفلاب ہور میں القلاب ہور میں الفلاب ہور میں القلاب ہور میں الفلاب ہور ہور میں الفلاب ہور میں الفلاب

گئے ہیں اوراس طی ان آیات کا مفہوم فود تعین کریں۔

ہری تفصیل کے ساتھ ٹین کیا گیا ہے۔ پھر حول جوں طالب علم آگے بڑھتا ہے حقائق زبادہ اور
بری تفصیل کے ساتھ ٹین کیا گیا ہے۔ پھر حول جوں طالب علم آگے بڑھتا ہے حقائق زبادہ اور
تفصیل کم ہوئی جانی ہے تا آئکہ آخری پاروں (بالفسوس نیسویں بارہ) میں حقائق بول اختصار
میں سمت گئے ہیں جیسے آئکہ کے بل میں آسمان وو دوین بین لفظوں کی آیات بہی تجینہ کہائی۔
بہار تکاز ان الفاظ کے مجازی معانی ہی سے کھل کرسامنے آسکتا ہے مفہوم القرآن میں بہی انداز
اختیار کیا گیا ہے۔

پروکیز





#### بسب والموالر فسنس الرجيب بمرا

#### تَبْرَكُ الَّذِي مِيهَ فِي الْمُعْلَقُهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْ وَقَدِيرُ مُنْ أَن

الَّذِي عَكَالُمُونَ وَالْعَيْوِةَ لِيَبْلُوَ لُوْ اَيْكُوْ أَحْسَنُ عَمَلًا وْهُوَ الْعَنِيْرُ الْعَقُورُ ﴿ الَّذِي عَلَقَ سَبْعَ سَمُوتٍ

4

طِهَاقًا أَ كَاتُرْى فِي ْخَلِقِ الرِّحْسِ مِنْ تَفَوْتُ فَ رَجِهِ الْبَصَرُّفُ لِيَّا مِنْ فُطُوْرٍ ۞ ثُوَّارَهِ والْبَصَرَ كُرْ تَكُونِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُخَاسِتًا وَهُو حَسِيْرٌ ۞ وَلَقَلْ زَيْنَا النَّمَاءَ الزُّنْمَ أَ مِصَاءِيْهِ وَجَعَلْهُا رَجُوْمًا إِللَّهُ يَطِينُو وَاعْتَرْ نَالَهُمُ عُمَابَ السَّعِيرُ ۞ وَلِلْنِ يَنَكُونُ وَابِرَ يَهِوَعَكَ ابْ الْبَصِيْرُ ۞ إِذَا ٱلْقُوافِيْهَا سَمِعُوالْهَا مَنْهِيْقًا وَ هِي تَقُورُ ۞ تَكَادُ تَسَكَيْرُمِنَ الْعَيْطِ الْكُلَّالَ إِلَى

رحمت و قدرت کسس وخوبی سے بیک زمان کا فرمان اوکائٹ کی ال نہم القدشینری پر فورکرو) اس نے نف کی بیٹا یُول میں نمی عن کرول کو اس طرح مایا ہے کہ دہ ایک دومرسے مطابقت مسکھتے ہیں۔ دان میں باجی تصادم نہیں ہوتہ)۔

جگهایمی موافقت پیدا به وجلت آی ، اور یم نے بی ضغا کو بوتم بیس ترمی نرنظر آری ہے درشندہ ستاروں سے مزین کر رکھا ہے۔ (بیم بی بمباری زمین کی خی خیا ہے اجام بیں دیکن) جولوگ جماسے فوائین کا علم بہیں کھتے اور قربی ن کی ناریکیوں میں زندگی بسرکر ہے ہیں وہ ان سناروں سے قبیاس آریک ل کے غیر کے حالات معلی کہلے کا دوکی کرتے ہیں بمیکن اب جو شرول قرآن کے بعد علم دیمقین کا دورا کیا ہے تو یہ کا بن اور یم می دی قرف فتم بروائیں گے۔ ان کی انگلیں ب کار بوکر وہ حالی گی۔ اور ان کا انجام جوابلاکت آمیز ہوگا۔ (جا و و سے اس ن انگلیں ب کار بوکر وہ حالی گی۔ اور ان کا

ادرایک بنبی بروتون بهیں جو توگ میں زندگی کے سی گوشے میں قوانین فدا دندی کی فعلا درزی کرتے ہیں ان کا انجام تساہی ، دربر با دی ہوتا ہے اور پر بہت تردائجام ہے۔ جب یہ توگ تیا ہیوں کے صنم میں ڈالیے جا میں نے تواس سے جیجے دیکار کی کر بہتیز

وِيهُمَا فَوْجُ سَالَهُمْ خَزَائَمُهُ أَلَوْ يَآتِكُمْ نَذِيْرٌ ۞ قَالُوا بَلَى قَنْجَآءَ نَانَنَيْرٌ هُ فَكَازَ بْنَاوَقُلْنَا فَانْزَلَ اللّهُ مِنْ مَنْ وَ حَزَائَمُ اللّهُ مِنْ مَنْ وَ حَزَائَمُ اللّهُ مِنْ مَنْ وَ حَزَائِهُ اللّهُ مِنْ مَنْ وَ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللْمُ الللّهُ الللللّ

وہ اس طرح عذاب کو پئ آنکھول کے سامنے دیکے کر اپنے جرائم کا استوار کرتھیں۔
ایکن اس سے کہا جاتا ہے؛ جو شخص دہبات کا وقعہ ختم ہوجائے کے بعد ) اپنے اتفال کے
اندائی کے اعتبار سے دوزخ بیں چلاگیا وہ زندگی کی ٹوٹ گوار پول سے محروم رہ گیا۔
ان کے برعکس جولوگ خوا کے فانون مکافات کی رُوست اپنے عمل کے اُن
دیکھے شائج کو اپنی نگا جول میں رکھتے ہیں اور غلطا عمال کے عواقب سے خالف سے ہے۔
ہیں ان کے لیتے ہرتم کی تباہیوں سے بچنے کا سامان ہے اوران کی محدوں کے ہمایت

شا زارنت ہے ہیں۔ میکن یرجیزاس طرح حال نہیں ہو کئی کیم زبان سے ن قوانین کا استرار کریے تو



اوردل میں ان کے فلامت پروگرم بنا نے رہو س اطرح تم فداکو دسوکا نہیں ہے سکتے۔ تم لینے اروں کو فل ہرکرو یا تعفی رکھو فدائے نز دیا ہے بیساں ہے۔ وہ تو دل کی گر بنیول میں گزینے ول لے فیالات تک ہے وافف ہے۔

فراسوچ کوس ن ایت تنہیں ہیا کہا ہے اگر وہ بھی تنہا ہے دل کی باتوں سے دانف نہیں تواور کون دانف ہوگا ؟ اس کی نگاہ ہڑتی ہا رکے بیں ہاد ۔ وہ ہریات سے ، خبرہے ۔

( أَن فَدَا لَهُ مِن وَفَا لَكِهِ مِن فَهُ وَمُمَا كُمْ لِمُعَ الْمَثَلَامِ كُرِ كُلَّهُ مِنَّ كُمْ مُرَثِيَّ مول (دُين) كونتها سَتَا لَيْ فَيْ بِهُ وِيا ہِ مِسُومْ سَ كَنْ مُول كُوفْنا عِن لَا سَتْ مَا سُ كُرو اولاس المرح اس كے مطاكروہ رزق كوا شِيْ استعمال مِين ماؤ،

سكن السنة به المولوكتم الن رزت كي برشيون كيده مالك بواس لمنة المبين جس طرح جي جائب اپني تصرف بين ركد سكته بوسيه المانيا متهاري تحربي بي يتي مكتم بينال مئة تنهيس برد قدت ال كاخيال رمهنا چاجيئي كرمته بين في الوان كاحساب دينا ہے (بيمي وه الماز گافت سي جس سے انسانيت كا تنجر خرز ل ديده از براؤ بهار سے جمكن الرجوسكة اسبے)-

رتم جورزق کے مرتبی ول کے واحد مالک بن جاتے ہوا ورس قصد کے لئے تعدا نے آئیل پیدائدیا ہے اسے نظر نداز کردیتے ہوتو کیا تم خلاکے مت اون مکا فات سے الکل بے فوف ہوجاتے چو ؟ ذراسو چوکہ آگر وہ ان معاشی ہوائوں کو ختم کرف نے زمین گرد و غیار (بنجر) بن کررہ جائے ( ﷺ و علیے ، خیش ) - یا خود متبیل زلز لدکے جیٹکے سے بین میں وصف اوے تو تم کیا کرلو؟ یاسوچوکہ آگرا ویر کے کسی کرنے میں ایسا اختلال واقع ہوجائے کہ و دل سے تھے رہے سے

نشروع ہوج بین تو تم ان تباہی ہے کس طرح بیج سکو؛ اس وقت تم ان بانوں کو یونہی فراق سمجے سے ہوں بین تہیں عنقریب عن**م ہوجائے گا** کہاری ان تبنیبات کامطلب کیا تھا ؟ دقوموں کی تباہیاں جسیمی توادث ہی سنے ہیں ہوا کریں ۔ یہ غلط فطاع تمدّن کا نتیج بھی ہوتی ہیں ) -

تم سے پہنے وگوں نے بھی اسی طرح ہاری سنبہان کوجبوٹا محصا تھا۔ سوتم تاریخ کے

ٱلْذِينَ مِنْ قَيْلِهُمْ فَكُيْفَ كَانَ كُلِيْرِ ۞ ٱوَلَوْيَرُوْ الْهَالْظَيْرِ فَوْ قَلْمُوضَافَهْ وَ يَقْوضَ أَنْ مَا يُنْسِكُمُونَ ﴿ لَا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ يُكِلِ مِنْ وَبِصِنْكِ ۞ اَمَّنْ هَٰذَا اللَّهِ مُ هُوَ جُنْزُكُلُوْ يَنْ صُرَّفَوْ ف إِنِ الْكُلِفُرُ وَنَ الْآلَا فِي عُرُودٍ ۞ اَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرَذُ قَلُهُ إِنْ اَمْسَافَ مِنْ فَقَ الْمَوْ الْوَعْمَةِ وَلَهُولِ ۗ إِنِ الْكَلِفُرُ وَنَ الْآلَا فِي عُرُودٍ ۞ اَمَنْ هَذَا الّذِي مَيْزُ قَلُهُ إِنْ اَمْسَافَ مِنْ فَقَ الْمَوْل اَوْ الْمُنْ يُنْسِّقُ مُئِكِنَا عَلَى وَجُهِمَ الْهُرْنَى اَمْنَ هِذَا اللّذِي مَنْ اللّذِي عَلَيْهِ إِلَيْ الْمُعَلِّمِ وَاللّذِي مَا اللّذِي الرَّعْمَالِي اللّذِي الْمُعَلِّمُ اللّذِي الْمُعَلِّمِ وَاللّهِ الْمُؤْمِنَ اللّذِي الْمُؤْمِنِ الرَّالَةُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا عَلْ وَجُوالِهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنَا عَلْ وَجُوالْمُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ

صغیات سے پوچپوکان کی اُن گذیب کانتیک طائی اور بادی کی سامنی آیا۔

(تمہیں فعدا کے کائنائی ت نون کا آزازہ ہی جہیں کہ دہ کس قدر عظیم نو توں کا مالک ہے۔

اُس کے لئے بٹرے دستے علم اور ترب کی ضورت ہے گئن آس کا میسری سالڈازہ لگانا ہوتو) ذرا
فضا کی بہنا بیوں میں اڑنے دائے پر ندوں کو دیکھو۔ (اننے وزن کی چیز ہوا میں علق نہیں اُنہو کئی
سکین وہ بیں کہ اُن میں آس بیری ہے اُڑے جا نہیں اس طرح فضا میں سوچ کہ در کرنے دوے ہیں ساوی کے اللہ کا کوئی اور شخصی ایسی کی بیری کی میں اس طرح فضا میں تھا ہے۔

کوئی اور شے بھی ایسی ہوگئی ہے جو انہیں اس طرح فضا میں تھا ہے در کرنے دوے ہیں تھی تھے۔

ب ہے کہ اُن کا قانون شنو فضا ہوشے کی مشروریا میں اور کھا تا ہوں۔

مَمْ بِيَادُكُ أَكُونِ لِكُمَّا فُون كَلَّ مُدْيِبِ اور عَالمن سيمَمْ بِرَسَابِي أَجِلتَ تووه كون سا

لشکیٹ جو آ*گ کے مقابع میں تمہاری مدد کرسکے گا*؟ حقیقت بیٹ کہ یہ لوگ ہوا قانون خداو ندی سے آل طرح ان کارکرتے اور کرشی بریشتی ہیں' وصو کے اور نو د فرجی میں مبتلا ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کاس کے قانون کو کوئی قوت تکست مناسط میں کوئ

ان سے پوچیوکداگرخدا زمین کی اس صلاحیت کوسلب کرمے جس کی رُوسے الی جس سے خوراک پریا ہو تی ہے۔ تو وہ کو ن ہے جو تہمیں رزق نے سکے ؟

توراک پریا ہوتی ہے ' تو وہ کو ن ہے جو تہمیں رزق نے سکے ؟

تیکن ان کی ہوری ہے بانس نہیں آسکتیں' اس لئے کہ اور گھنے ہوئے کی اور خورت کے جذبہ ا کی طفیا نیوں میں ہوج در موج ' بہتے جلے جارہے ہیں۔ (اور تھجنے موجینے کی بنیاد کا شرط بیسے کوانسان جذبات ہیں غرق نہو) '

ان سے پوچیو کہ جو شخص او ندھی ڈال کر عقل وکر سے کا کہ لئے بینز مذبات کی رؤیں بہے چلاجت ارباہو' وہ مہی ہی شخص کے برابر ہوسکت ہے جوز ندگی کے تو از ن بدوش ماسنے پر سیدھا جل رہا ہو؟

سبیعهاچل رباجو؟ ان<u>سه ک</u>روکه خوانه نیم بیمایی پیدا کمیانتها تو (جا نورو ب کی طرح نہیں بنادیا متعانی <del>ال ن</del>خ

رَجَهُ لَلْهُ وَاللّهُ عَرُوا كُلِبُ الرَّالَ فَإِلَا فَإِلَا فَالْمُلُونَ ﴿ قَالَ الْمُوالَّذِ فَ ذَرَاكُمْ فَالْاَرْضَ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ و

تنبین بسننے دیکینے اور سجینے موچنے کی ستوردی متی تاکیم آب سے کام ہے گزانسانوں کی طبح

زندگی بسرکر و بیکن تم سوچوک ان قو تول کوتم کس عدتک مشیک مشیک استعال کرتے ہو؟

اس خدائے تبییں 'مین ایس ہوطرف کچھیلا دیا ہے (اور سامان معیشت فراوائی ہے
عطاکر دیا ہے بدیکن س بھیلاقے سے یہ مطلب نہیں کہ تم آس کے قوان کے دائر سے سے اہر کی کے

ہو۔ بالکل نہیں ) تم ہوطرف سے ہنکا کواس کے قانون مکافات کی طرف لاستے جارہے ہو۔ (خدالہ برنت می کی طرف الانتے جارہے ہو۔ (خدالہ برنت می کی طرف الانتے جارہے ہو۔ (خدالہ برنت می اس کی طرف الانتے ہوں ہے ہو۔ (خدالہ برنت می کی طرف الانتے ہوں کے دائر ہے ہو۔ (خدالہ برنت می کی طرف الانتے ہوں ہے ۔ اس کے انہوں کے دائر ہے ہو۔ (خدالہ برنت می کی طرف الانتے ہوں ہوگئی ۔

(ان کے سلمنے جب بھی زانون سکا فات کا ذکر آتا ہے تو) یہ کہتے ہیں کہ اُلڑتم دانعی سی کے کہتے ہیں کہ اُلڑتم دانعی سی کہتے ہوئی۔ اِسے کی اِلے کہتے ہوئی۔ اِسے کی اِلے کہتے ہوئی۔ اِسے کی اِلے کہتے ہوئی۔ اِلے کہتے ہے کہتے ہوئی۔ اِلے کہتے ہے کہتے ہوئی۔ اِلے کہتے ہے کہت

ان ہے کہوکہ اس بات کا علم توفرا ہی کوہے کہ دہ تیا ہی گب آئے گی۔ نیکن میں تہمیں آنا بتا ویٹا جا ہتا ابدول کر تہر ری علط رُوش کا نیٹجہ بڑا ہی تیاہ کن ہوگا در میں تباہی آگر کیے گی۔ ( ہِس و فنت نویہ آس تباہی کے لئے اس قدر جلدی میار ہے ہیں ،سیکیں) جب یہ اُسے

رہاں وسے ویاں ہی ہے۔ اس کے میں اسے اس کے جہرے سیاہ ہوج میں گے۔ اُس و فات اِت سے بہاجائے گاکہ یہ ہے وہ سابی جے تم آدازیں ہے ہے کر بلایا کہتے تھے۔

منتمان سے کہوکہ اس سواں کو چیوٹرو کہ میراا ورمیرے ساتھتیوں کا انجام کیا ہوگاہ ہم شاہ ہوجائیں کے یاخدا کی رحمت اور ربو ہیت ہمارے شال حال ہے گی بتم بیتباؤ کرجب تمہار انکارا ویسٹرسٹی کی وجہ سے بتم ربیت ہی آئے گی تو تنہیں اس سے کون پٹاہ وسے گا؟ (متم ہماری ہب کرچیوٹر دارینا خیال کرو)۔

ان نے کہوکہ ہم جس ضابرایو ان لاتے ہیں دہ خدائے جمن ہے۔ بینی وہ جس نے کا رہا تھا۔ کی نشود نماکا ذہتہ ہے رکھاہے۔ اس کے قانون نشود نماکا دہتہ ہے رکھاہے۔ اس کے قانون نشود نماکی ہمار بورا بورا بھردسہ



# عُلْ أَسَ وَيُعْرِزُنُ أَصْبَهُ مِنَا وَكُوْ غُورًا فَكُنْ يَأْتِيْكُ مِيدًا وَمَعِينِ فَ

(اں لئے ہم کیمی تب ہی ہیں آسکتی) یتبین مقریب علوم ہوجائے گاکہ کون کھی ہونی گراہی میں ہے (اورکون صبیح راستے پرجل مباہد)۔

ربات جی متی اس سے کہ جم نے جرزت کے سرحیتے تمام انسانوں کی نشو و نمکے سے مصا کتے ہیں' انہیں اپنی ذاتی ملکیت بحد کر مد بہیڈ جاد آس سلسلائ فریں (ہمیں پھرا کے بات بھا کہ ان سے پوچھوکہ اس و قت خداکے قانون کا منات کے مطابق ' بیانی زمین سے اُس کر جہٹموں کے فدیعے اور کو اتا ہے۔ اگراس کا قانون میں جوجائے کہ بیانی اور کی طریب آنے کے بہائے زمین میں نیچے ہی نیچے چلاجائے تو بتا و کر ہے آپ رواں (جس بر نم ہماری زندگی کا دار و مدار ہے ) تہیں کون نے سکے گا ؟ (ہم بھے جات) ۔

رسوچینے والے کے لئے آتی سی بات بی کافی ہے کدنی فراکی موہبت ہے ال لئے ۔ سے خدا ہی کے قانون کے مطابق تقسیم ہو اسپلے ) ۔





#### إنسم الله الرئفسي التجسيفير

ڹٙۅٲڷڡٞڮؘؠۅڡؙٳؽٮ۫ڟؠ۠ۏڹ۞ڡۧٵٞۺؘڗڹۼۼۊؚڗؠؘڸٷؠۼۼۨۏ۫ؿ؈۞۫ۅڔڿؘڵڬ؆ڮۼڒٵۼؿۯڡٛڡ۫ڹؙۅٛڹ۞ۛۅڔؖؾٙڬڎؘڰڬ ڂڶؾؘۼڣۣؿؠ۞

اے ربول بیر فی نفین کہتے ہیں کہ تو دیوائہ ہے۔ ان سے کہوکہ ذر دولت اولیت میں اور تو کچھ اس سے لکھا جاتا ہے (بعین علم کی بالگاہ) سے پوچھوکہ کیا ولوانے اس سم کے بونے ہیں اور ایسی ہی تعلیم میں کیا کہتے ہیں ہیں تواس کتا ہے۔ مغلیم میں شیس کر رہاہی ؟

توخدا کے نضل وکرم سے بیش بہا نعمت انبوت اور ممکت اسے نوازاگیاہے۔ اس لئے بیری می دکاوش کاصلیا بیسا ملے گا و کمھی ختم نہیں ہوگا۔

اگریدلوگ دراعق دراعق در بوش سے کام کیتے توان پر بینقیت دافتے ہوجان کے تین کا کامراج اس قدراعتداں پر ہونجس کی سرت ہی قدر مبند ہون ہوسین اخلات کا ایسا آئی تمونہ پیس کررہ ہودہ کمبھی دلوانہ نہیں ہوسکتا - (ادرجیب عم ادر لوار کے مدیمے تعصین آسندن کی تشا

مله بن کے سنی تواری ہوتے ہیں۔ اس ، منہار سے " ق والعن نصر او انتخاب اور شمت براد دست آن " مجی ہوسکتے ہیں۔ مینی مت اور ان مندا و مدی اور توسیت العداد - میں و وجرس ہیں حن سے اسلامی مطابع ملکت قائم ہوند ہیں گا اوال است ا ملکت کی توت کی توانی کرنے والاک و صب مباصرت مرکی جائے ، اور توست ، مت اور ان حسند اور دی کی تران کرست والی کردی من

نَسَتُنْهِمُورَيْنُصِرُ وَنَ فِي مِالِمَ كُثُوالْمَ فَتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَا عَنُورُ مِنَ صَلَّعَنَ سَبِيدِيهِ `وَهُوَاعَلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ۞ وَلَوْمُولِمِ الْمُكَذِيبِيْنَ ۞ وَدُّوْالَوْ تُكْرِهِنَ فَيْرُهِنِنَ ۞ وَلَا تُطِعْرُ كُلَّ حَلَا فِي قَهِينٍ ۞

### هَمَّازِمَّشَّاءِ بِغَينِيرٍ أَنْ

جوجائے تومعاشرہ کانقٹ کیا ہوجائے گا؟) یہ توری نظری شبہادت. اس کی مٹی شبہادت کے لئے 'خوڑاساانتظارکرد 'تمہار مائم کردہ نظام کے درخشندہ نتا ہج خود ہجود شادیں گے کہ تم دولوں میں کون دیوانہ اور فسیب خوڈہ

ي لوگ الربوب براس من أن آسي كريوب بن كوال ما كي هوال المن الموسية بن كريوال ما كي هن و منع من الربي الاراس من الربي الموراس المناه الموراس المناه المال المناه المال المناه المال المناه المال المناه المال المناه المال المناه المن المناه الم

ا المرسول؛ ) جامت محالفین کے استمامدہ کی رحومفاہمت کی پین شس یکر آیا ہے ) یہ حالت ہے کہ یہ بٹرارتی الطبع میست ذمنیت کا مالک اور سخت جموثنا ہے۔ اسی لئے اپنی بات کو سے آبابت کر لے کے سئے تشمول بڑسمیاں کھائے جاما آب ہے۔

یہ چاہتا ہے کہ اپنی دسید کاریوں اور وسوٹ انگیزیوں سے تہاری جاعت میں خرقہ پیدا کر ہے۔ اس کی لگاہ کا زاویہ آس قدر بجرفی کا ہے کہ اسے کہیں بجی سس اور خیر نظر نہیں آتا۔ ہرگی شرائقص اور سنرانی دکھ تی دی ہے ہروقت سگائی بجھائی سیں مصروف رہتا ہے۔ اوھر کی بات اُدھراوراً دھر کی بات اوھرکرتا بھتر سے اورا بی باتوں میں بھوٹ سیجے سلاکڑ ہر جگہ فساد پیدا کہ نے کی کوشین کرتا رہت ہے۔

تو دیجی کوئی بھیے کا کام نہیں کر نا اور لوگوں کو بھی بھولائی کے کاموں سے دوکتار مبتا ہے۔ افسانیت کے صبیح قو لوپ میں مت سے سکرشی برتینے میں سب سے آگے اور منفعت بخش تعمیری کامول میں سب سے جھی مثالیہ ہے:

تعبری کامون میں سب سے چھے رہناہے . شعی القلب ہے در داسخت گیر حجاتا الوئم ردقت نیت یہ کدو گول کاسب کھی میٹ کر ہڑب کرجدئے ۔ یہ زندگی کی سر بزی ادر شاد ابی سے بیسر محرد مہیے اس التے بڑا ہی ذفعی لل در کی نام سر

یہ استم کی سیرت وکر دار کے باوجود اوگوں کا فیڈراس لئے بنا ہولہ کے بیسرماید دار سے اوراس کے بنا ہولہ کے بیسرماید دار سے اوراس کے قبیلے (افر دخاندان) کا جمعہ بہت بڑاہیں۔

دولت اور توت کا بہی ات ہے جس سے اس کی کیفیت بہ ہے کہ جب اس کے سامنے ہمارے توانین میں گئے جاتے ہیں تو یہ نہایت نفرت و حقارت اور غرور و تکبرسے کہ تاہے کہ یہ مب ایسانے تو اس کی فرسو دہ کہانیاں ہیں ، پیمض افسانے ہیں ۔

تم عنقرب دیجھو گئے کہ اس کا بیزم باطل کس طرح او شتا ہے اور پرجو آنی بڑی ناک ا منے بیسراہ نے وہ کس طرح سیج جو راہیے کے کمٹنی ہے۔

م سے ایسا بیٹا دیں گےجیسا (مشہورشال بن ) باخ والوں کو بیٹا ڈیا تھا۔ ان کا بہت بڑا باغ تفاجس کے درخت کھاول سے لدے ہوئے تھے۔ انہول نے بڑے دائوت سے کہاکہ ہم صبح ہونے ہی ان کا کھیں توٹرلیں گے۔

منہوں نے اس سے متابوں اور سکینوں کے لیے ذراسا حصہ بمی الگ کیائے کا ارادہ نہ کہا تھا۔

توجواید کرده امیمی سوجی رہے تھے کہ ایک بسی بلاستے ناگبانی (مثلاً نٹری دُل) آئی که ده ساری فصل چیٹ کرکئی۔

اوروبال سرب بزوش داب باغ (او ميسيول) كي جلك ميدل ميدان ره كيا-

حیان و چی مات مراست چیسته جب ده و چی بیننچ تو (باخ اور کھیتوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ بہم آج کہیں راست تو نہیں مجمول گئے ؟ بیر تو جارے باغات اور کھیت مسلوم نہیں جوتے

ر بیرویب ذراآ نگھیں ل کردیجھا تو معلوم ہواکہ وہ اپنے ہی باغات اور کھیتوں کے کتاریکی کتاریکی کتاریکی کتاریکی کا کتاریکی کتاریکی کتاریکی کا کتاریکی کا درجیلا ایکٹے کہ باتے ہم مارے گئے بہار کسب پانچاں گیا۔ مہم تباہ دہرباد ہوگئے' ہماری فٹرمٹ بھوٹ گئی۔

ال بن سے ایک میں نے میں ہے ایک میں ہے۔ عندان کا دمن ہاتھ سے نہیں جھوڑا تھا اکہا لکیا میں میں نے تابع رکھو تم نے میری میں نے تابع رکھو تم نے میری بات نہ مانی یہ آئی کا میچہ ہے۔

انبول نے کہا گہ آئی اس میں کوئی شبہ بین کہ ہم نے سکینوں اور خربیبوں کے حقوق کا قطعان النہ بین رکھا تھا۔ بیظلم تھا۔ اور ظلم کا نتجابیہ ہم اکرتا ہے (ور ندخدا کی شان ال سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کی محنت کو این بی ضائع کرتے ہے۔

م بعروہ اُیک دوسرے کو لگے است ملامت کرنے کہ تم نے ہی اسی پٹی پڑھائی تھی جس سے ہم قانون حنداوندی سے مرش ہوگئے۔ جس سے ہم قانون حنداوندی سے مرش ہوگئے۔

اب مم من انون خدا دندی کی طرف بچر رجوع کرتے ہیں-امبید ہے کہ خدا میں آل

رَ ثَيْنَا أَنْ يُبِيلِ لَمُنَاكَ يُوْا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَثِينَا سَرَغِيُونَ۞ كَنْ الْحَالَمَةُ وَكَعَلَ ابْ الْمِنْجِوَةِ آلْكُرُ كُوْ كَانُوْا يَعْسُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُثَّقِينَ وَعُنْدَرَةٍ مُجَنَّةِ اللَّعِيمِ ۞ ٱلْغَصُلُ الْمُسْلِلِينَ كَالْمُجُوفِينَ ۞ مَالكُنْ وَكُنَّهِ كَنُكُمُونَ ۞ ٱمُلِكُوْكِتُ فِيرِتَكُرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُوْنِيهِ لَمَا أَخَيْرُونَ ۞ لَمُ لَكُوْ آيْمَالٌ عَلَيْنَا بَالِعَةُ إِلْ يَوْمِ الْقِلِيمَةُ إِنَّ لَكُوْرُنَا مُعَكِّمُونَ ﴿ سَلْهُمْ اللَّهُ مُولِنَاكُ نَعِيْمٌ ﴿ أَمْ لَهُمُ أَنَّ الْمُؤْلِفِهُمَ كُلَّا إِنَّ كُلَّا أَوَّالِشَّهُ كُلَّا إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مُكَالًّا مُعْمَدُهُمْ كُلًّا وَاللَّهُ مُكَالًّا مُعْمَدُهُمْ كُلًّا وَاللَّهُ مُكَالًّا مُعْمَدُهُمْ كُلًّا وَاللَّهُ مُكَالًّا مِعْمُ اللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُكَالًّا مِعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُلَّاللَّهُ وَاللَّهُ مُلِّلًا وَاللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُلِّلًا وَاللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُلِّلًا وَاللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُلِّلًا وَاللَّهُ مُلِّلًا وَاللَّهُ مُلِّلًا وَاللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُ

ببترسامان رزق عطاكرسے گا

اے رسول اعتم ان مخالفت کرنے والوں کوشاد دکے نوانین خلاوتدی سے کرشے ہے۔ والون يراس طرح س ونياميس تباهى آياكرى بعداور آحضرت كى تبايى اس يحيابي بڑھ کر ہوئی اسے کاش! پیرسس اِت کو سمجھ بیتے۔

اس کے بطس اجولوگ جارے قانون روسیت کی مگراشت کرتے میں (اور اینی کمانی یں متابوں اور سکینوں کا من سب سے پہلے سمجتے ہیں ) انہیں ایک بنتی: ندتی ضبب ہو تی سرمیں میں میں اکٹیں ہوں گئے۔

يهس ليخك بيهرينبين سكتاكة ولوك مارات وأين كي اطاعت كرين وهان أوكوب جیسے ہوجا میں جوان سے مرکشی اختیار کرتے ہیں- (جب ان کے رستے محت عظم متوں کوج تے یں توان کی منزل یک کیسے ہوسکتی ہے ؟)

( يسمينة بي كرم جوي ميس آت كرت راب البيس كوني يو جين والانبيس الناس البوائمبين كياموكما بيجائم التمركم فيصلك كرتيهو؟

ممياتمهاب ياس كوني ايسا نوشنة خداوندي يبحبس بي سيلك يهاريش جوروش جابوافتيار كراو تا يج عنواس حسب يند تكك آبس ك ؟

ياتم في خدست الصبم كاكوني عبد في ركها ب كرتم زند كي كيمه ملات كي تعتق ب م مے فیصلے تہدارا ہی جا ہے کرتے حاد 'تہیں ہرصال میں فائدہ ہی نائدہ ہوگا ۔۔ پت بھی تهاری موتی اوربیت مجی تنهاری - او تعییفدانی استامها کهی بے کدوه تیاست تک اپناس

ان سے پوچھوکہ تم میں وہ کون ہے توجیاتی پر القدر کھ کرکیے کمیں نے خداسے اکتابم 100 كاعديد رك ياوران كوداكرا في كاس دمددار بون-

یان معامد میں ان کے کوئی اورشر مکے ہیں۔ اگرایید ہیے تو ن سے کہوکہ وہ ان

**(1)** 

خَاشِعَةُ أَبْصَارُهُمْ مِنْ هَفَّهُ وَذِلَّةٌ \* وَ قَنْ كَانُوايُنْ عَوْنَ إِلَى الشَّعِودِ وَهُوَ سُلِمُونَ 6 فَذَكُ فَيْ رَمَنْ ڰؙڴێؚ۫ؠؙڔۿڒٵڰؠۣؽؿؙؚۣ۫ڝٚڛٚؾڒڔڿۘۿؙۄٞۺؙۣڂؿڎؖڵٳؿۜڰڡۏٛڽ۞ۘۅٲۺ۫ڶۣڵۿؿٝٳڽؘۘڰڰۺڮڰڝؿؿؖ۞

شركاركوسائ التي اوراس طرح اسيف وموى كى صداقت كالنبوت وي (بيسب ن كي من محرّت بآير بن- خداكات نون مكافات من بن- ال قالون ں روسے ۔۔۔گنیم ازگٹ ہم بروید جُوزِ جَو ۔۔۔ ہدا ا) اب وہ وقت بہت قریب آربا ہےجب ان کی ہے۔ خلطرَ وس کے تباہ کن تمائج ان کے سامنے آجابیُں گئے۔ بٹر کے مشا كارُن يُرْبِي كَا م جاروب طرف سے شدّت كى شختىيا ں،مند كرآم يترن كى ، اُس وقت ُان مِي سے بعض ہمیں مندورہ دیر سے کہ وہ قانون خدا دندی کے سلمنے عیاف حالیں الیکن اس کا وقت گزرجیکا ہوگا۔ اُس وقت بہ بات اُن کے سی کی نہیں سے گی کہ کسی طرح اس تماہی سے سے جائیں- (طہورتا بچ کے وقت بہلت کا عرصیتم ہوجا لکہے)-

اس وقبت ڈست سے ان کی نگ ہیں جبی ہوں گی اور سوائی کی سیاہی ان کے چروں پرسلی ہوگی ، سے پہلے بہات کے عصد کے دوران انہیں کماجا آا تھاک وہ قانون مفداوندی کے سامنے تھجاک حامین ، اس وقت یہ بات ان کے بس میں منتی کہ اپنے آپ کو اس تر ہی سے بچا بہتے۔ ایکن انہوں نے اس کی برداہ نہ کی- اب یہ تباہی سے کیسینے سکتے ہیں؟ (سواہے میول ایم اپنے پر وگرام کی تکمیل میں مصروب عمل رہبو) اورا جا لوگوں كؤج بهارسے قانون ميكا فات كى صدا قىند كوجىشلانے پى، بھارسے والے كروو بىم اتبسىس، بتدريج أنستة تبتداتابي كي طرف لارجيب حتى كرنبين اس مقام كم يبنيادي تم جهاں انہیں ہیمجی نہیں جائے گاکہ وہ تت ہی آگیاں ہے گئی!

ہم نہیں اِس وقت ہلت دے رہے ہیں ، ہاری تدبیر ٹری محکم اور مضبوط ہوتی ہے **©** اس سنة بيراس كي كرفت سے إسرتهميں حاسكتے-

ذراسو يوكه به بو تجدس اس طرح كلبرار بعالب ، جاسبته بن توكيانوان سے كجد معافظة ما نَكُ بلب جي يدين التي التي القابل براشت جريان جويسين إلى المهير)-یا انہیں غیب سے پتاچی گیا ہے (سرد کھیتم کتے ہو وہ کہی و اقع نہیں ہوگا) در نہو

قَاصَيْرَ يَعْكُورَ بَوْ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ لَمُوْتِ أَوْ نَالْدَى وَهُو مَكَظُوْمٌ ﴿ لَا أَنْ مَنْ رَكَّهُ نِعْمَةٌ وَالْصَيْرِ عِلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الشَّلِيعِينَ ﴿ وَلَا تَكُنْ لَكُمَا مُومَى الْمُؤْمِنَ الشَّلِيعِينَ ﴾ وَلَا تَنْ رَكُهُ نِعْمَةً وَمِنْ الشَّلِيعِينَ ﴾ وَلَا نَهُ اللّهِ مَنْ الشَّلِيعِينَ ﴾ وَاللّهُ وَلَوْنَ إِنَّهُ لَلْمُعْمُونَ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

### لِلْعُلَمِينَ ۞

نے س فیب کی فبر کو مکھ کرنے پاس رکھ لیا ہے۔ اور س انتقان کی جرآئیں بدیاک ہور ہی

بین) توان کی سی بات کی پرداه نکر ، درا پنے شوونمائینے دالے کی تجزیز کرده پردگرام کی تحبیل میں تابت قدم ره اور محیلی دیے پینی پر این سی کی طرح جلد بازی ندکر (وه این قوم کی مخالفت سے گھراکر دقت سے پیملے ان ہے بجرت کر کے چولاگیا تھا ہے ہے نہ آتھ ) بس سے وہ تو وہ کا میں کھیٹس گیا ادر تم والم کی اس حالت میں اس نے بین منظر پاندیکارا۔

اگرائیے اس کمنے شاور نمادینے والے کی طریف سے ساما اِن آسانسٹ میسرز آجانا تووہ اُن سے ساما اِن آسانسٹ میسرز آجانا تووہ اسے ساما اِن آسانسٹ میسرز آجانا تورہ کی حالت بٹری خواب ہوجاتی- وہ وہاں سے درست میں اور اس

نکل ہی نہ کتا ہوں اس اس سے میں مصیب کفی جوال پڑاس کی اجتہادی علی کی وہے آگئی۔ وشر)

وہ حندا کے برگزیدہ اورصالح بن دول میں سے تھا' اور خدا کی نظرد ن میں ولیسائی رہا ۔

رہندا' تنم الے رسول احب لدیازی نہ کرنا' استقامت سے اپنے پروگرام پر مجرد مہنا اور آسی کے مطابق ہوت کم اختیا اس سے تم ہرخطوہ سے تھون طریح کے مطابق ہوت کم انتہاں ہوت کم انتہا اس سے تم ہرخطوہ سے تھون طریح کے ا

مطاب ہرسد اس اس اور کر سے اور کر سے اور کی سے قرآن نیس نوتہ ہیں المجھی) دیوا نہ کہہ ان کفار کی کوشش ہر متی ہے کوجب وہ تم سے قرآن نیس نوتہ ہیں اور کی جو اور کی سے رہے پڑھا وٴ دیں' را ورکبھی سے مقام سے سے سیاں جاؤ۔ اوراس طرح اپنے منقام سے سیاں جاؤ۔

ر الیکن تم اس سے مت گھبراؤ۔ اگر نہاری یہ قوم اس ضابط رندگی کواختیار نہاری کئی اس ضابط رندگی کواختیار نہاری کئی تو م اسے تو ندر سے ایسے دور کیائے نہیں آیا )۔ یہ نوتمام اقدام عالم کے لئے ضابط تیات ہرا یہ قوم اسے تو ندر سے نہیں کر ہے گی اور اس سے معاصب شرت ومجہ موجائے گی پیم انسانیت آی ضابط تھیات سے واب نتہ ہونے سے حاصل ہوگی جو قوم مجی جا ہے اسے ماس کے انسانیت آی ضابط تھیات سے واب نتہ ہونے سے حاصل ہوگی جو قوم مجی جا ہے اسے ماس کے سے اسے کا سے ماس



### ينسب والمتوالر فف من الرجيسي

آنيًا قَادُّ أَنْ مَا أَنْمَا قَدَّ أَوْ مَا أَدْرِ لِهَ مَالْحَافَّةُ ﴿ كَذَبُهُ ثَمُوْدُو مَا لَا بِالْقَارِ عَلَى فَالْمَا كَمُودُو فَا هَلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَامَّا عَادُّ فَا هُلِكُوْا مِر هِمِ صَمْ صَرِ عَائِبَةٍ ۞ مَثَّى هَا عَلَيْهِمْ سَبْءَ لَكِلْ وَتَّ سِنِيكَةَ أَتَا وَرُ بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَامَّا عَادُ فَا هُلِكُوْا مِر هِمِ صَمْ صَرِ عَائِبَةٍ ۞ مَثْنَى هَا عَلَيْهِمْ سَبْءَ لَكِلْ وَتَّ سِنِيكَةَ أَتَا وَرُ

ایک تقیقت تابته بن کرسات آنها نے دائی آبانی و اللا اور کون ہوسکتا ہے۔

سات مہم بتا نے بین کریا ہے ہاں کے تعانی تھے خالسے بنہ ترجیا نے والا اور کون ہوسکتا ہے۔ آا ہم بتا نے بین کریا ہے اور دہ کیوں آتے گی اسابقہ برجی یہ ہی تیا ہی ہے ہوائے تا اور نو کا کون میں کا تاب ہی ہے ہوائے تا اور نو کو تعلیم کی گئی تھی کہ آگر وہ اپنی غلط دوش سے بار نہسیں آتی رہی (مثلاً) عاد اور مؤود کو تعلیم کی گئی تھی کہ آگر وہ اپنی غلط دوش سے بار نہسیں آتی ہی توان پر کھڑ کھٹر او بینے والی تب ہی آجائے گی انہوں نے آس تنذیر کو جھٹلایا تواں کا نینچ کی اُنگر کی ساتھ کے سیبت ناک زلز لہ آیا جس نے نہیں تہاہ کہ کے کہ کا بینچ کی آنہوں نے نہیں تہاہ کہ کے کہ کہا۔

اور عآد کویے بناہ آندگی کے محکر نے ختم کردیا ، وہ آند می ان پرسدت رائیں اور آتھ دن سسسل ملتی رہی - اس نے ان کاٹا کونشا کے سادیا - تواگر و ہاں ہوتا تو دیکھتا کہ وہ س طرح اوند سے منڈ کرے پڑے ہیں - یو ل جیسے مجود کے تناور درخت جڑوں سے اکھٹر کر رکھ دینے گئے ہوں ، ( ایج چ ) - فَهَلْ تَرْى لَهُمْ فِي مَنْ بَاقِدَةٍ ۞ وَبَالَمَا طَغَالْمَا أَوْمَ وَمَنْ هَلَاهُ وَالْمُؤْ تَفِكُمْ وَالْمَؤْ تَفِكُمْ وَالْمَؤْ تَفِكُمْ وَالْمَؤْ تَفِكُمْ وَالْمَؤْ تَفِكُمْ وَالْمَؤْ تَفِكُمْ وَالْمَؤْ تَفِكُمْ وَالْمَؤْوَ وَالْمَؤْوَ وَالْمَؤْوَ وَالْمَؤْوَ وَالْمَؤْوَ وَالْمَؤْوَ وَالْمَؤْوَ وَالْمَؤْوَ وَالْمَؤْوَ وَالْمَؤُووَ وَالْمَؤُووَ وَالْمَؤُووَ وَالْمَؤُووَ وَلَوْمَ وَالْمِيَاةُ ﴿ وَالْمِيَاةُ فَي وَالْمَالُومُ وَالْمَؤُووَ وَالْمَلَامُ وَالْمَلَامُ وَلِي مَنْ وَالْمِيَاةُ ﴿ وَالْمِيلُةُ فَي وَالْمَلُومُ وَالْمِلُومُ وَالْمَلُومُ وَالْمَلُومُ وَالْمِلُومُ وَالْمَلُومُ وَالْمُنْ وَالْمُومُ وَالْمُنْ وَالْمُلُومُ وَالْمُلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَامُ وَالْمُلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَ

کیا توان میں ہے سی کو مجی یاتی دیجے تناہے وہ ہو ہی ہی ہے نبست و نابور ہوگئے۔ اسی طرح فرعون کا مجی مشربوا اور اگن دیج تو آم کا بھی ہو اس سے پہلے ہو گزر کا نیس اور (قوم لوط میکے) خطا کارول کا 'جن کی استیاں اُکٹ گئی تھیں۔

انہوں نے اپنے نشوہ نمادینے والے مقدد کے سولوں کی نافسرمانی کو اس کے اور سے فالون مکا فاحد نے اپنی سے این گرفت میں ہے لیا۔

ال المرواول كالمعطيت كرنے دائے نوال طرح تباہ دیر ادمو يكتے ليكن جن اوگول نے ان درسوول) كاساتھ ديا انہيں ہم نے تباہبول سے محفوظ در کھا۔ شلا جب طوفان قوج كے كے وقت ) بائى كى طغبانبا سامد سے جرد گئیں توہم نے دامے جاعت موشین ان تو كول كو جائد اللہ جساساك در كھتے تھے كشتى میں سور كراليا۔

رجم نے اقوام سَالِقہ کے یہ و تعان اس نئے میان کئے ہیں )کہ یہ تہارے گئے قانون مکافات کی تاریخی شہاد تور کا کام دیں اور گؤش نصبحت نیوش (معقول بات سننے والے) انہیں ایجی طرح سے یا درکھیں۔ ( اللہ )

اسی طرح کی تر ہی ان محاملین بریمی آنے والی ہے۔ جب اعلان جنگ کا نگل میسی ارکا یا جائے گا اور ٹبسے ٹرسے لیڈر وران کالدو

جب اعدری بست میاه کردینے جائیں گے۔ اوراکی ہی جملامیں اسرد رین قوم انگی سے شاہر اور کیا ورکیار کا مجرس انکال کررکھ ویاجائے گا۔

اُس دن یہ آنے والی تب ہی آئے گی۔ اُس وقت ہر سر سربند متنکبری قوت پاش پاسٹس ہوجائے گی' اور ہرستبدگی آفت اُر صیلی پڑجائے گی۔

اورکائٹ ای قونیں اسے ہوطریت سے تھھرے ہول گی۔ اور خدا کے نشام یوسیت کا مرکز تی کنٹرول آٹھ شعبوں میں بٹا ہوگا "

### كَاتَتِ الْقَاصِيَةَ صُمَّا ٱغْنَى عَنِيْ مَالِيَهُ ٥

ہے جو تمہنے سابقہ یا مہیں کئے گئے۔ میکن سس کا امیا النامہ نامسامات رکے ایش اِتھا میں دیاجائے گا وہ رہے جسرت

دیاس ) کیے گاکہ اے کامٹس ؛ مجھے پیسٹرنہ دیاجا آ۔ اور نہ ہی مجھے مسلوم ہوتا کرمبرے اٹھال کا حساب کہلہے۔

اے کامٹ ایکسی طرح موت میراقصة تمام کردی ۔ افسوس کددہ مال (حس بیرمیں اس قدرات تاتھا) مبرے سی کا اما آیا۔

(گذشته صفه کافیط فوٹ مله )ان آه م آیات میں اصافه کے جازی میں فائے کرائیس ہی نہاہی پینطبق کیا گیا ہے جوی میں آئی پرچاہت مومنین کے باعثوں آئی کئی ہے ہی لئے کہ است پہلیجن آفیہ سابقہ کا ذکر کیا گیاہے ان سب پرتیاہی ہی دنیا میں آگئی کئی۔ (مبذ ' ان آیات میں فرنیس کی بھی آئی آب ایک کا ذکر ہو ناچاہتے جوان پراس دنیا میں آئی گئی ) لیکن اگران احت اللے کوفیقی معانی سے مائیس توان آیات میں کسی ہے کا کٹائی انصر ہے کا ذکر ہے جسے ہم میں وقت میں کہ بھے سکتے کہ آئی کی کہا ہوگی میں سلسلیمیں یارہ کے شروع میں درج کروہ " ونساست کوئیش نظر رکھتے۔ هَلَكَ عَنِّى سُلْطِنِيَةُ فَى مُدُوْهُ وَفَعْلُوْهُ فَى ثُوَّا الْحَوِيْهُ وَصَافُوهُ فَا فَا مُوَاكَةُ وَعُواكَةُ وَالْمَالِمُوْفِي فَلَا الْحَالَا الْحَالِمُ وَالْمَالُونُ فَى الْمَالِمُونِ فَى الْمَالِمُونِ فَى الْمَالِمُونِ فَى الْمَالِمُونِ فَى الْمَالُمُونِ فَى الْمَالِمُونِ فَى الْمَالُمُونِ فَى اللّهُ الْمَالُمُونِ فَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللل

ادر براوه غلبه اورافتداد (جس کے بل بونے پرمیں نے بس قدر سوکتی افتیارکر کھی کھی اور کہا جائے گاک سے بچر میں دھکیل دو۔

اور دہارا سے ایک لمبری زمجے رسے جائے دو

یہ وہ ہے جوخدائے عظیم کے فانون مکافات پر نفین نہیں رکھتا تھا اوراسی لئے اس کی بیفیت ریمتی کریہ لوگوں کو اس کی ترغیب نہیں دیتا تھا کا یہ مانطا ا

قائم ہوجائے میں بہراس فض کوسامان رزق ملتارہ جس بی کمانے کی سکت شہری و (اس کی بیکیفیت اس انتے تھی کروہ بھتا تھا کشیرے اس آس قدر مال و والت ہے کر تھے کسی کی تعدائی جہری ہوگی اس انتے جھے کسی ایستہ نظام کی کیاضرورت ہے جس بی جی جس دوسرے کارٹ بین و دُساز ہوتا ہے۔ سیکن اُس وقت و و تود دیکھ لے گاکوانسان کورٹین و عنوار ووست کی کشی ضرورت ہوتی ہے لیکن اُس وقت اس کا کوئی دوست اور خوارج بی گا۔ اور کھولتے ہوئے بالی کے موارجس سے بیاس اور بھڑک انتظے کچے بینے کو جس مدے گا۔

اور کھولتے ہوئے یانی کے سوار جس سے بیاس اور بھٹرک انتھے) کچھ بینے کوئب میں ملے گا۔ ۔۔ یہ اُس کے اپنے ہی آنسو ڈل کے گھونٹ ہول گے۔

یه فذاصف خطاکارول کی جولی ہے۔ (ایے رسول بقم ان سے کہدوکہ جو کہ ہے کہ اجار اہد فنیاسات نہیں ہے آل خفائن بی آب کا وہ دافقات جو مسول کل بی نمہائے سلمنے آچکے بہنا اور دہ جو آئی کے بہنے آخفا بس بی شنا ہوئیں۔ ان بافوں کا کہنے وہ الار مینی بس کی زبان سے پڑتھ تک بہنچ سی بیں) جارام عزز بیٹیا میں ہے۔

سبهارے بی ارشادات میں بنہیں ہتر تک پہنچا راہے۔ بیمسی شاعر کے تخیلات بہیں ، نے بی سی کائین کے تیاسات ہیں ، ریفدای وجی ہے ،

### بِأَسْمِرَ بِكَ الْعَظِيمِ ۗ

میکن بهبت بخوشیت بی بوعقل وبصیریت سیکا که ایران حقائق پرغورکریتے اور از طرح ان کی صناقت برایمان لاکرانه میں بطورضا بطائحیات اینے سلامنے رکھتے ہیں۔

بَيْرِيْ خَدِا كَى طِيشْدَ سَيْحِيجا بَهُوالسَّرِ آن شَجِيجِ مِنَامُ انْوَامُ عَالَمُ كَانْشُوونْ دبينے دا ماہ (اور اس سے غصدیہ ہے کہ توگ ان نوانین کا انہا گرین ناکلان کی ذات کی شوونما ہوجا ہے)۔ میں جائز میں اور الذہ الدید کی زیجہ تعدید کی انہا ہے۔

ال وی حنداوندی میں انسانی خیالات کی ذرہ بھر آوپزی نہیں اگریہ سول ہی طر سے کوئی بین بناکراسے ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اسے دائیں ہاتھ کی محکم گرفت ہے بجڑتے۔ اس کے بروگرام کو کہی تھے نہ بڑھنے دیتے اور اس کے شیات و سنحکام کی قوتوں کو بے کار کر کے رکھ دیتے اس کی اسکیموں کو بے حال کردیتے۔

اور تم میں کونی ایس نه موتا جو میں ایس کرنے سے روک سکتا - (باطل پر مینی سیر گرام آخرالا مرنا کا ام ہو کرر میتا ہے) -

اَں تَدَوْ مُعْمَ صَاْئَ لَيْ بِعِيمَ مُوكَ اِن تَوَائِين كَى صِدا قَت بِإِيمَان بَهِينِ لِلاَيْةِ وَ اِن مِن يه اس لِيَّهُ )ان باتوں سے دہی لوگ نصیحت حال کرسکتے ہیں جوز تدگی کی تباہیوں سے جینا جاہتے ہیں۔

اورہم جانتے ہیں کرتم میں (جہاں ایسے لوگ میں ہی جو عور دست کر کے بعد آن مسئوان پر ایسے اور کی بین ہو عور دست کرکے بعد آن مسئوان پر ایسے اس کے بیان کے ایسے اس کا میں اور ایسے بھٹالائیں گئے۔

د سکن تمهارے جیسانے سے کیا ہو قائبے ؟ یہ آنے و لاانقلاب آکررہے گا ) اور جوالو اس سے ایکارکرتے ہیں' وہ ان کے دل میں سور حسیت بن کرانہیں جلد آرہے گا-

يه ايك بقيقت أبت م بوسلين آكيت كي به بالكل نفين بيزية ظن وقياس بين بير الكان في بيزية ظن وقياس بين بين ما الكان في بين بين ما ياس بين ما يون ما يون

اسلے راے سول جم ان لوگوں کی ان تم کی باتوں کی برواہ نذکرہ اور) پینفوائی بوسیقیے کے پیگرام کو تکمیل تک پنجی نے کمیلئے نرکزم عمل مہو ﴿اسکنٹرائے شاذیہ کے کہ بہارا بروی کی سطاح تعبیقت کی ج



### بِنْسَسِيهِ اللَّهِ الرَّحْسِينِ الرَّجِسِيْدِ

سَالَسَا ۚ إِلَّهُ عِلَا إِنَّا الْمُعْلِينَ لَهُ مَا فَعْرَى فِنَ اللَّهِ فِي الْمُعَادِينَ فَعُرُّ الْمَلْهِكَةُ وَ الرَّوْمُ إِلَيْهِ فِي مَعْمَالُوهُ خَمْسِيْنَ الْفَسَنَوْقَ

، ورجب و ه آئے گی تو دنیا کی کوئی طافت اسے ہٹا نہیں سکے گا۔ اس کے آنے میں وفت اس سے لگ رہا ہے کہ اُسے اُس خدا کے فا نونِ مکافات کے مطابق داقع ہونا ہے جو اپنی ہر کیم کوارتھائی مدارج (کی سیٹرصیاں) چڑھاکر تکمیل تک بینچا آئے۔ وہ اُسے اُس کے نقطہ آغاز سے کمیل نگ یک عند نہیں اے جانا۔ بہتدریج ایساکن اے۔

ا این آن کا اند زبیا ہے کہ وہ بنی اسکیم کا آغاز ٹس کے سبت ترین نقط سے کرتا ہے۔ پھر کا بُٹ تی قوننیں' (جو عالم خلق میں کا رہنسرائیں) اوراً گوہیائی تو اٹائی (جوعالم ہموں ٹرو معمل ہے ) اُس اسکیم کو تکمیل تک بے جانے اوپراٹھٹی ہیں۔ اوراس طرح اسے ارتقائی مدارج طے کراتی ہوتی' آگے بڑھائی ہیں۔ یہ مراحل بٹرسے طویں المبیعاد وقول

غَاصْدِرْصَ بْرًا جَمِيْلُوْ@اِنَّهُ وَيَرَوْنَهُ يَعِيْرًا أَنَ وَنَرْبُ كَرِيْكًا ﴿ يَوْمَ تَكُونُ النَّمَّآءُ كَالْمُهُلِ ۞وَتَكُونُ الْجِبَالَ كَالْعِمْنِ ۞ وَلَا يَسْعَلُ حَمِيْهِ حَيْنِيًّا ۖ يُبْصَرُّونَهُمَّ لِيُوَدُّ الْمُحْرُمُ لَوَيَفَ \*\* عَذَابِ الْكَالْعِمْنِ ۞ وَلَا يَسْعَلُ حَمِيْهِ حَيْنِيًّا ۖ يُبْصَرُّونَهُمَّ لِيُودُّ الْمُحْرُمُ لَوَيَفَ عَرَابٍ يَوْمِينَ بِبَنِيْهِ ﴿ وَصَلَحِبَنِهِ وَلَخِيْ فِي وَكَوْمُ لَوْمَ الَّذِي تُنْوِيْهِ ﴿ وَمَنْ فِي الْأَرْضَ تَحِيُّهُ كَا لَكُمَّ

### يُنْجِبُونُ كُلَا إِنَّهَا كُظْ فُ

میں طبہ وت ہیں جن کی مدت ہزار ہزار بلکہ بچئیاس بچاس ہزرسا ساکی ہوتی ہے۔ ( <del>مام</del> ز -( 學:於, 學:世

(بدا المتبين إن كان تقاصول مصطرب بين بون جائية) يمم البين بروكرام بي س كالانه منازسة ابت تدم رابوليداين وفت ريميل تك يبغيرًا-

بىسىخىتى كەدەب بى كېيىن بېت دُورىي.

ليكن بم است بهت قرب ويكه أبير بين.

ائس، وفعت اِن بغرے بٹرے فلک نشین سرداروں کی قوتیں بھیں کریائی ہوج بینگی تمام سرفرازیاں اور سرلبندیاں پست جوجائیں گی-ان کی تعکم گرفتیں ڈھیلی پڑجائیں گی دیجے۔

اور بيج اس وقت ببيار كي طرح مجي بوت نظر التي بين (وُصي بولي) أون كي طرح 9 فضامیں اڑتے دکھانی دیں گے۔ (ان ) اور شاخ شکستہ کی طرح خمیدہ ہوجائیں گے۔ م 

ورنعسانعسى كايدعالم بروكاك عريست عرس دوست كعى ايك دومس الواليات ر کدان پر کسیا ہیت رہی ہے)۔

عالاتكهوه ديجه رسيم بول تُحكه وهمس معيبت ميں مبتلا ہيں- اور مجرمين اسپينے 11 ان دو نول كوديكومي بول كے كدوہ ان كى كونى مدد بنيس كرتے-

ان میں سے برحب م چ ہے گاکدہ کسی اور کواپی جگہ فدیر کے طور پردے کر فودہ آ عَنْآبِ سے چھوٹ جائے --- اپنے بیٹے 'بیوی ' بھائی یا دیگر فولیس فیلے کے لوگوں كوجن كى خاطراً س في ديانت وامانت كرسب صول بالاسته ها ن ركه ديني عظ اورده اس كى يشت بناه بنيز كم رحى تقر

حتی که و ه ساری دنیه اکامال در واست دے کراس عزب میں چیوٹ جانے کی خواہش 17

سكن ده ال كر كورية جوت شعلول مديج الدين الكيكا-

نَزَاعَةُ لِلشَّوٰى فَنَ الْحُوْا مَنَ آدَبَرَ وَنُوَلَى فَوَجَمَعُ فَا وَعَى اِنَ الْإِنْسَانَ خُولَ هَا فَا فَ اِذَا مَشَهُ الشَّرِّ جُزُونَا فَصَوْلِوَا مَسْنُمَا الْحَدَّرُ مِنْوَقًا فَ لِآلَا الْمُصَلِّيْنَ فَا الْلِينَ مُ اللَّهِ مَا كَا الْمُصَلِّيْنَ فَاللَّهُ مَا عَلَى مَلَا يَهِمُ وَالْحَالِمُ وَنَ فَضَّ وَالْوَائِنَ فَيْ الْمُورِينَ فِي الْمُورِينَ فِي الْمُورِيقِ مَعْلَوْمٌ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَّ

ہے اور کھریاں کا مندا دیر ہے س کر اِند مد دبیاہے (ﷺ) - تجوریاں بھتریا چلاجا گئے۔ ( ذراعور کر وکرانسان جب وی کی راہ نمانی کو جھوڑ کر جیوانی سطح پر زندگی بسرکر تہ ہے تو ) وہ کس مدر تنگ دل بھو کا اور ہے صبرا ہوجا آہے۔

میں میں کا ایک مالے کا است تکلیف کینچ تو وا ویلا بچا ٹاشروع کردیتا ہے۔ تنگ ل ایسا کرسب کچے ہوتے ہوئے بھی " ہے نہیں۔ ہے نہیں "کی رٹ نگا تا رہتا ہے۔

آورنیدن کا مجمو کا ایسا کیجب سال و دولت با نفه آجائے، تو وه اس کی ضرورت سے کتنا ہی د افریوں نے ہوا اس میں سے ایک پائی کھی کسی ضرورت مندکو نہیں دیتا .

البنده الوگ ایسانبهبر کرنے جو صلی ہیں۔ بینی دہ لوگ جوابنے انفرادی معن ادکے پیچیے جیلنے کے بچاہتے تعدل کے نظام ترہو کے پیچیے جیلتے ہیں اوراس روش پر نہایت ہمت دیاستقلال اور لتزم ماور مداومت سے فائم ریننے ہیں۔

اور) رطح اپن تنگ می کوک ده طرفی سے بدل کر آن عقیقت کو سمجھ لینے ہیں کا اُن کا مال صوب اُن کے انفرادی مفاد کے سعے نہیں .

بعک ان بی ان او آن کا جن کی ضروریات ان کی کمانی سے بوری ندمونی جولی بیاجو کملنے کے قابل ندر میں اور الراح اپنی صروریات زندگی سے قرق رارہ حیابیں احق ہے۔ اور حق بھی دیسا جس کاسب کو علم ہے۔ اس سے دہ ان کا حق انہیں و مادیتے ہیں اور اپنی صروریات سے زائد اپنے پاس بھی کھتے ہی تہیں ۔ (۱۹۹۶) ۅؘڵڵٳؿۜ؞ؙڝؙڔٚۊؙٞۅؙ۫ڹؘؠؽۄٝڔٳڶڸ۫ؠؠؗ؈ۜٛۅؘٲڵٙڔڹؽۿؙۄ۫ۺؽٵ۫ڮڔڬۼۅۿ۫ۺٝڣڡؙؙۅ۫ڹۜ۞ٳڹۜٵ۫ڬٵۘ؋؞ؿۄٚڡۄؙۼؙڽۯؖ ڡٵٚڡؙۅؙؠ۞ۅؘٲڷڔٳؽڹڰۿؠؙٳڣؙڔٛۅٛڿؠؠؙڂڣڟۅؙڹ۞۞ٳڷٳٷٙڶۯ۫ۅٵڿۣؠؠؗۧٵۏ۠ڡٵڡؘػػڎٵؽٵڟۿٷڰڟۿ؞ۅ۫ۼؽۯ ڡڰۄٝؠؽڹ۞ٛڡؘڛؙڹٛۼٯ۫ۅٞۯٳٞٷۮڸػٷؖۅڷؠڮۿؙڝؙۏڮڰۿۅؙڶڡ۬ۯۏڹ۞ۅؘٲڷؠۯڹڰۿؙؠ۫ڮٳۿۏڹڟۄۅػۿڔٷؠٞڵڔڴٷؖٛٛ

يده لوگ بين جوحت ليكاف لوان مكافات بريحكم لقين ركيني بين واسينيال ايمان كوليني عمل سي ينج كرد كلات بين -

س ك كه ن سيكسى كوكهيس بياه ببين ال مكنى ال تيم كامعا شروس كانظام مندرجه الافطوطير

اس كے علم و أن لوگول كى او فيصوصيات بھى بيس- (ستملًا) يا بين عصمت كى حفاظت كرتے ہيں برد عورت و دولول بيسال طورين

رہے ہیں جرو موست دووں بیساں مور پر سیکن اس سے بیر مطلب نہیں کہ وہ تجرّ ذکی ایہ ہانے زندگی بسرکر تے ہیں۔ وہ جنسی تعلقا کوصد در خدا دندی کے مذر رکھتے ہیں۔ اس مقصد کے ہے اپنی منکوعہ بیوادی کے پاس جائے ہیں پاان لونڈ اویل کے پاس جواس سے پہلے (عرب کی عام مع شرت کے مطابق ) ان کے اِنھولگ میں اور مہمیں اب بیویوں کا دیجہ دے کر آن سے مبنی نعلقات کو فافو ناجائز قرار دیدیاگیا ہے ( سی البتہ اس کے بعد اس طرح لونڈیاں حاصل کرنے کا سال ایستم کردیا گیا ہے۔ (میں)۔ ہو تخص ہیں کے علاوہ منسی تعلق کی کوئی ادر صورت تدمین کرے تو وہ صورت کئی

ہے۔ (است اس جرم کی سزائی گی)۔

(اگرچہ مون عوز میں بھی لہنے قلب والگاہ کی عضت کو محفوظ کھیں گی لیکن جب مرد مذرجہ ہو ایا ہندایوں کو معنوظ رعیس گئے قوعور توں کی عصمت فود بخود محفوظ موجائے گی اس لئے تو عور توں کی عصمت فود بخود محفوظ موجائے گی اس لئے حفاظ ہ عصمت کے لئے مردوں کو بالخصوص ناطب کیا گیا ہے برعکس خصصت شرہ کے جس اس محفوظ موجائے گی اور این کی عصمت برزیادہ زور دیا جا آپ کی خفظ عصمت پرزیادہ زور دیا جا آپ کی جاتی ہے ورا نہی کی عصمت برزیادہ زور دیا جا آپ وار اپنی کی عصمت برزیادہ زور دیا جا آپ وار اپنی کی عصمت برزیادہ زور دیا جا آپ وار اپنی کی حصوصیت ہے ہے کہ ایر وہ جیزد آخل ہے جے انسان دوسرے کو دیدوں کا پویا پویا پویا پویا پر ایس رکھتے ہیں - (اسانت میں ہروہ چیزد آخل ہے جے انسان دوسرے کو سوئی کراپنے آپ کو این ہیں محسوس کر سے اور وعدوں میں انفرادی وحدوں سے لے کہ

وَالَّذِينَ هُوَيَةَ الْمُنْ وَمُ قَالِمُونَ صَوَالَذِينَ هُوعَلَّى الْفَهُو يُعَافِظُونَ الْوَالِمَ الْوَيْدُ وَمَالِ النَّنِ مُنَاكِفَهُ وَاقِبَلُكَ مُعْطِعِينَ صَعَى الْمَيْنِ وَعَي الشَّهُ الْعَرَافَ الْمَعْ كُلُّ الْم يُمْعَلُ جَنَّةَ نَعِيمُ صَكَلًا مُؤَلِّ المُعَلِقَةُ مُ مُعَلَّمُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْلِي يُمْعَلُ جَنَّةَ نَعِيمُ صَكَلًا مُؤلِّ المُعَلِقَةُ مُ مُعْمَلِكُ المُعْنَى الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْلِي المَعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمُ

### عَلَى أَنْ أَبِي لَ خَيْرًا مِنْهُو وَمَا تَحَوَّى بِمَسْمُوفِينَ ٢

مین الافوای معابدات تک سب شامل بین - اورتهام ذمته داریا رکبی) -اورجب کیجی سی معامله میں تنہا دت دیتے بین لوجمیشہ می دانصا صنابر قائم سبتے بین دان شہادات کا دائرہ علالت تک محدود نہیں - زندگی کے ہرگوشے میں انسانی شہادت سائٹے آسکتی ہے) -

مختصری کرید لوگ ضائے تعمین کردہ نظام صالوۃ کے محافظ ہوتے ہیں (خود اس برالنزاماً قائم رہتے ہیں اوراسے قائم اُدر چکم کہ کھنے سے اینے کوٹ ل دسسر کردال )-

برلوگ می جو باعزت منتی معاشره کے متحق تیں- ( است) ( اس دنیا میں بھی، درانخروی نندگی میں بھی)-

ان میں سے ہر مض بیچا ہی اسے کھن آسائٹوں اور نوسٹ گوار بول کا ہل جنت کے لئے ذکر کمیا جاتا ہے وہ اسے ہل جائیں بعنی دہ ہی روش میں تو کوئی تب ہی بیدا نکری اور دیسے ہی چاہیں کہ انہیں دہ مغمار چاہل ہوجائیں۔

ایکن بین طاهر بے کہ دہ جنتی زندگی اس طرح نہیں مل سکتی۔
انہیں اس کا چھ طرح سے علم ہے کان کی خلقت سے فقصودیہ تھا کہ بین فوادندی
سے مطابق زندگی بسرکریں ( ان ہے ) سروب یہ اس کے بیکس ان تو زین سے سرخشی اختیار کریں
توجیئر زندگی کی وسٹ گواریوں کے امید وار کیسے ہوسکتے ہیں ؟ (بعنی ہولی صنتی معاشرہ شکل کے
والے نظام کے قیام کی راہیں توسٹ گرال بن کرجائل ہول اور توقع یہ کھیں کاس کے ساش

خلاکی روسیت مرجوس کا منات کے شاران ومغارب یں کس فظم وضبط کے

فَرَرَهُمْ يَغُوضُوا وَيُلْعَبُوا حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَلُّونَ ﴿ يَوْمَ يَغُومُ جُونَ مِنَ الْكَجْ مَانِ سِرَاعًا كَا نَقِيْ إِلَى نُصِي يُوفِضُونَ ﴿ خَاشِعَةً أَنْصَارُ هُدُونَوَهَمُ هُولِكُ \* وَلِيكَ الْيَوْمُ

## الَّذِي كَالْوُا يُونَعَنَّهُونَ **۞**

سائة تسيلى بوئى ب اس طيفت پرشا برہے كه جولوگ انسانی معاشرہ میں اس نظام روبت كمار شني بس روك بن كر كھڑے بوطانين ميم اس بيغا ديبي كهم ان كى حاكم البيسے لوگوں كوتے آئی جوان سے بہتر جوں \_\_\_\_ بدخالفين نہ تو بائے جيظہ اقتدار سے باہر جائے ہيں اور نہى ہمار

اسکیموں کوناکام بنا سکتے ہیں سوتوان کی پرواہ مت کرا انہیں ان کی ہے تنی مضوبہ بدیوں اور ہے قصد کوششو بے منزل مفراور نظری میاحثوں ہیکا گفتگوؤں اور کھیل تماشوں ہیں شغول رہنے دسنے یہاں سے کہ دہ انقلاب ان کے سامنے آکھڑا ہوجس کا ان سے دعدہ کیاجیار باہد انہوں نے زندگی کونڈاق اور کارواین انسانیت کو بے نیزل ہجور کھا ہے۔ اس رُوش اور ڈہ نیسٹ کالیجہ

تباہی کے سواا درکیا ہوسکتا ہے۔ اُس دقت یہ اپنے اپنے کھٹکا نوں سے اس بیزی سے کل کھڑ ہے ہول کے جس طرح تبراپنے انشانے کی طرف سید صاحبا اسمید اور ایوں یہ کشال کٹ ال اپنے تباہی کے مقام پرجمینی ہو جائینگے۔ (جونوم کوئی ف العین تعبین طور پراپنے سامنے نہیں رکھتی اس کی کوششیں نحافت تنون میں بھرکر رانگاں جی جوئی ہیں دیکن اس کاروں کے جھرے ہوئے افراد بالاخراجی تباہی کے گھاٹ پراکھے ہوجاتے ہیں )۔

سین تا تعن و ندامت سے اُس وقت اُن کی عالت بیر بوتی ہے کہ نگاہیں زمین ہیں اسکان تا تعن و ندامت سے اُس وقت اُن کی عالت بیر بوتی ہے کہ نگاہیں زمین ہوگا جس اُنقلاب کادن جوگا جس کے متعلق ان سے بار بار کہاجا آ ہے کہ دہ آنے والا ہے۔ (اور جس کی باہت بیر نقاضے برنفت اِضا کے متعلق ان سے بار بار کہاجا آ ہے کہ دہ آنے والا ہے۔ (اور جس کی باہت بیر نقاضے برنفت اِضا کے رہے ہیں کہ وہ جلدی کیوں نہیں آتا۔ ( أ - ) -



#### يسم والموالر فسلم الرجم في

ٳٷٙٵۯڛڵڹٵؿڂٵٳڵۼۅ۫ڡؚؠ؋ٵڹٵؽؽۯٷ۫ۄۘڝڵڡؿڹڐڸڵڹ؆ٳٝؾۿۺۜۄؘٵڮڐڰۺۯٵڮؿؖۄ۞ٵؙڵؽۼؖۄ۞ٵؙڵؽۼؖۄٛٵڮٛٵڴڎ ٮؘڽؽڗ۫ڰؙ۫ۺؽؿ۫۞ٳؘڹڶۼؠؙۮۅٳٳڶۿۅٵؿڠۄؙٷڮڟۣؿڠۄ۠ڽ۞ؿڣڣؠۧڵڴۊڞؙۮؙٷڮڴۼۅؘۯڴٷڴۿۅؘڴڴٳڵؽٙٵڮڴڝؙڝۜڴ

ہم نے نوٹ کو اس کی توم کی طرف یہ کہ کر بھیجاکہ دہ انہیں ان کی ضطرر دات کے اس کی خصط روٹ کے میان کے سے آگاہ کردے میں اس کے کہ در دناک تماہی کا عذب ان کے سسرید آگاہ کردے

جنائج آن نے اپنی قوم ہے کہا کہ میں تنہیں کھلے کھیے الفاظ میں بتا دینا جا ہتا ہوں کہ تمہاری موجودہ رُوس تمہیں تیاہی کی طرف کسنے جارہی ہے۔

اگریم اس تباہی سے بیاجائے ہوتو اس کا ایک بی طراقیہ ہے اور وہ یہ کہتم توانین حندادندی کی محکومیت اختیار کرو۔ اس کے حکام کی پوری پوری نگرداشت کرو۔ اس کاعمل طراق بیسے کہتم اس نظام کی اطاعت کروجیے میں 'اُن توانین کے نفاذ کے لئے متشکل کررہا ہوں۔ (اور جیس کا اولین سربراہ میں ہوں)۔

 إِنَّ اَجَلَ اللهِ اذَاجَاءَ لَا يُؤَخَّفُونَ تَعْلَمُونَ ۞ قَالَ رَبِ إِنِّ دَعُوْتُ قَوْمِي لَيْلاَ وَمَالَكُ فَلَوْ يَزِدُهُمُ وَكَالَمُ وَاللّهُ عَلَمُ وَلَا فَيَ اللّهُ وَمَعَلَمُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

نہ کیا وروہ خاب تمہارے سربر آگیا تو بھرات کوئی نہیں ٹال کے گا۔ اسے کا ش! تم ضرا کے ہم قانونِ سکافات کو جھرکتے۔

روم نے اپنی قوم کی ہمسلاح کی پوری پوری کو کشش کی لیکن انہوں سے آس کی ایک دان مات کی پوری پوری کو کشش کی لیکن انہوں سے آس کی دائی۔ بالآخر، اس نے اپنے نشو دنما دینے والے سے کہا کہ میں آس فوم کو دان مات تیرے راستے کی طرف دعوت دیتا رہا۔

میں اس کی حالت ہے ہے کہ میں جول جول انہیں اس طرف بلا کا ہول ہو آ<del>ک</del>

ر نواح نے کہا ) میں نے ان کے نام مجمعوں سے بھی خطاب کیا ( درالگ الگ کی مسلم مجمعوں سے بھی خطاب کیا ( درالگ الگ میں میں ۔ انہیں اعدانیہ سمجھانے کی بھی کوشید گی میں بھی ۔ انہیں اعدانیہ سمجھانے کی بھی کوشید گی اور میحد کی میں بھی ۔ (غرضیک میں نے ضبحت کہنے کا کوئی طریق نہیں جھوڑا۔ میکن یہ ہیں کاٹ سے سنجس نہیں ہوتے ) ۔ میں نے ضبحت کی اور ایک کا کوئی طریق نہیں کرتے ہیں کا کہا گرتہ ہماری غلط کرش شریعے تباہ کن تناکج پیدا کر گئے۔ میں تاہی سے بچنے کا سامان ہیں۔ اگرون خدا

اور علاده اُخروی ژندگی کئیسے فراز بول کے وہ تہبیں اس دنیا کی زندگی میں بھی فرشش میں اور خوش گواریاں عطاکر سے گا) ۔ وہ اسپی بایرکت بارشش بریسا ہے گا جس

﴾ يُمُدِدُ كُوْيِامُوالِ وَبَهِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ حَنْتٍ وَيَصْلَ لَكُمْ ٱلْمُلَا الْهُمَا الْهَالُلُو لَ مَنْجُونَ لِنْهِ وَقَارًا اللَّهِ وَكَالًا خَلَقَكُمْ ٱطْوَارًا۞ٱلَةَ تَرَوْالَيْفَ حَلَقَاللهُ سَبْعَ سَوْتٍ طِبَاقًا ۚ۞ٓ جَمَـ لَٱلْقَدَرُ فِيرِنَ تَوَرًا وَجَمَلَ

### الشَّمْسُ بِرَلِجًا ﴿

سے تہاری بخرز مینس سراب بوجائیں۔

اس طرح وه متهارے ماں ورولت میں اف وکرے گا۔ تمبیارے : فرادخا الان میں نٹرت ہوگی متبارے ال سر بزرا مات اگیں تھے اور ان کی سیرانی سمے سنے یانی کی ندیال وال موں کی رجب معاشرہ صحیح فیطوط پڑنشکل موج سے تو اس کا مسین فیم دست ہرسہ کی فراوانیا

(میں حیان ہوں کی تتبیں کیا ہوگیا ہے ج*و سختی باوت ارز*ندگی کی *آرز*ونہیں رتے عقوالین مندادندی کے اتباع سے ال سمتی ہے۔ بعنی ایسی زند کی میں مقبراؤ ہو استحكام موا بخود فريدن موالي إوس يرتم كركفرك بوص ماموا محكيت مواتمات بوالدان ہو بونہی ایک ج<u>نگے سے بھریا بھ</u>ل جانا شہو۔

(اورس سے تمہاری دائے میں بھی ایسا سحکام بیدا ہوجائے کردہ موت کے بعد

گ زندگی میں بھی مزیدار تق فی سنازل مطے کرنے کے قابل ہوجائے ) بیاز ندگی کیسے صل ہوگی اس کے لئے تم خدا کے قانون خلیق کی کارٹ یانی پر فور کرد W جس ك مطابق تم يختلف خليقي مراحل طركرت بوت إنساني يكرتك يسخيمو- (ال تحييقي مراحل میں تب رامرت می آگے کی طرف بڑھ آگیا اورتم ادیر کی طرف اکھتے گئے۔ بیسب تہا سے اختياروارا ومك بغيرود اربا سكن جونبي بالعيمت رسيدا فتيار تك يجي متم في خلط استعاضيا كرية بس سئم بيني كي طرب گرتے يطب كيّے).

ائم ڈراغورگر دکہ توانین خدا و ندی کے مطابق <u>چلنے سے زندگی کا انداز کی</u>سامتوازات اور مین برومانا سے بہم د کھروکا شرف فضا کی سنا بھوٹ میں ان مختلف کروں کومیداکی ہے تو وہ ر هرح با به و کر کال موافقت ورام آسنگی سے چلتے رہتے ہیں، وہ اس قدر تیز کروش کے با وجود اپنے اینے معتام برمحکم اور قائم نیت ہیں ہی اس لئے کہ وہ افزادی زندگی بسٹر بیس کرتے۔ ان میں سنے یک کیشش دومرے کے تبات کاموجب بنتی ہے اوران طرح بیسارانظام فلکی فنریسی تصادم کیے مضروب عمل رہنا ہے ان کے بیکس تم اپنی زرگی تو دکھیوکاس میں دیم زرائی فسرے تصادم ہوتا ؟ بچرد بیموکد اس نے (انہی کروں میس ہے) حب ندکوکس طرح نورانی فت دیل Ţ ۗ وَاللّهُ ٱلْمَبَكَّدُةِ فِينَ أَلَا رَضِ نَبَانَا اللّهُ تُوَيَعِيدُ لَا فِيهَا وَيُغْرِجُكُمْ ۚ اِنْحَرَاجًا ۞ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُوْ الْأَرْضَ مِمَاطًا اللّهِ اِلمَّهُ لَكُوْ ا مِنْهَاسُبُلا فِهَاجًا ۞ قَالَ نُوْءَ وَرَبِوالْقَهُ وَعَصَوْ فِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَوْ يَوْدُهُ مَا لُهُ وَوَلَدُهُ

اورسورج کوچگا با چراغ بن او یا ہے (لیکن نماہی زندگی ودیکھوکہ وہ کسی بھیانگ بیکیوں میں گزر رہی ہے -اگریم بھی تواہین حند وندی کا اتب اع کر دنو نہ صرف بیر کریم ہماری ہی زندگی کی راہیں روشن ہوجائیں تم دوسروں کے لئے بھی قندیں داہ بن جاؤ)-

(تمہارا باجئ تواقال سے ہو اسے کہ مسب ہے آپ کو ایک دوسرے سے لگ سی ہے اس افقادی مفادیس تی کی تجرول نے تہیں جا اوراک ارفائے۔ جہیں۔ جالانک ) حضد انے تہیں جا اوراک تحدیث نہا تات کی طرح کی ہے (کہ زمین سے ایک تنا ویر کو اعترائے ہے کہا کہ سی کی بے شارت اخیس او حراد صرح ہیں جاتی ہیں۔ اس کے باوجو دان کا با ہمی تعلق اس فدر کہر ہوتا ہے کہ جراز میں سے جو فواک جامس کرتی ہے وہ اسے اپنے لئے سمیٹ کرتہ ہی رکھ لیتی۔ وہ اسے ہی ہی تک بقدر ضرورت بہنائی ہے۔ اوراگر سبیاں ہوا سے تنی اور حرارت جو ب کرتی ہیں تو وہ انہیں درخت کی رک رک تک بہنا ویتی ہیں۔ یوں پورے کا پورا درخت سی حرف ہیں۔ یوں پورے کا پورا درخت سی حرف ہیں۔ یوں پورے کا پورا درخت سی حرف ہیں۔ یوں پورے کی اورادرخت سی حرف ہیں کی تحت لیتی تھی ایک شیم بطیب کی طرح ہوئی ہے۔ وہ نظام میں کی طرح میدی کا راز ہو ہمی ربط وضبط اور استراک و تعاد ان میں ہے۔ یہی ہے وہ نظام میں کی طرح میدی کا راز ہو ہمی ربط وضبط اور استراک و تعاد ان میں ہے۔ یہی ہے دہ نظام میں کی طرح میدی کا راز ہو ہمی ربط وضبط اور استراک و تعاد ان میں ہے۔ یہی ہے دہ نظام میں کی طرح میدی کا راز ہو ہمی ربط وضبط اور استراک و تعاد ان میں ہے۔ یہی ہے دہ نظام میں کی طرح میدی کو رت دیت انہوں )۔

یوں بھی انسیان کی تخلیق کی اہت رام (نباآیات کی طسئرے) ہے جان مادہ سے بوئی ہے۔ کس کے بعد زندگی محمد مواص میں سے گزرتی گروشیں کرتی انسانی پیکرتک آئی ہے۔ زندگی کا بھی ارتقائی پردگرام نہوت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔

(اس نے تنہیں دنیائیں پراکیا تواس کے ساتھ ہی تہاری ربیت کے جیب م غرسیان ہمی پریاکردیتے مسب سے پہلے تواس کرتہ ارص پرغور کر وکہ آس نے اسے الول ہونے کے باوجود) ایساب پیط قطعہ بناویا کرتم اس کے کشا دہ داستول ایس جہال جی چاہے جل بھرسے تے ہو۔

﴿ وَضِيكَ اوْ حَنْ الْهِينِ فَالْفَ الْمَارِّتِ شَالِينِ فِي وَيَرْسِمِهَا يَالِينَ الْهُولِ فَ اللَّ كَا اللَّهِ مَا إِنْ آخُرُ اللَّهِ فَالْهِ فِي رَبِ سِيفِرْ بِالْهِ كَا وَرَكِها كُهِ ) المعير فِي الفت و في والع الوديجمة الله كميري تمام كوششول كم ما دجود اليه لوك برابر ميري مخالفت كما جارج بين اوراس شخص كه يجهيم لي رب بين الله محسواكوني فعصيت [لاختسارا ﴿ وَمَلَكُمْ وَمَلَكُمْ الْمُبَارَا ﴿ وَقَالُوا لَا لَا تَذَرُقُ الْهَتَلُو وَلَا تَذَرُقَ وَدَّا وَ لا سُواعًا فَوَ لا يَوْتُ وَلَا تَذَرُقُ وَلَا تَوْتُ وَلَا تَوْلَا الْمَالُونِ وَلَا الْمُوتُونِ وَقَالُوا لَا تَعْرَافُونِ إِلَا صَلَالُو ﴿ وَمِنَا خَطِيقَ عَيْهِ وَأَغِي وَا فَا وَجِلُوا يَعْرَفُونَ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَلَا تَوْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تَوْلُوا لَا مُوتُ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَهُونِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ وَمُونِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ وَمُونِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ وَمُونُ اللَّهُ مِنْ وَمُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَمُونُ اللَّهُ مِنْ وَمُونُ اللَّهُ مِنْ وَمُونُ اللَّهُ مِنْ وَمُونُونُ اللَّهُ مِنْ وَمُونُونُونُ وَاللَّهُ مُنْ وَمُونُونُونُ وَاللَّهُ مُونُونُونُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ وَمُونُونُونُ وَاللَّهُ مُنْ وَمُونُونُونُ وَاللَّهُ مُنْ وَمُونُونُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُلَّا لَا مُعَالِمُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُونُونُونُ وَلَّا لِمُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُعْلِقُونُ وَاللَّهُ وَالْمُونُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ

### اِنَكُ إِنَّ لَا يَكُوْمُ وَيُضِلُّو لِعِيَالُولَةَ وَلَا يَلِدُوْ الْكَافَاجِرًّا كَفَا مِرَّا كَفَا مَرًا كَ

نہیں کہ آس کے اس بہت می دولت ہے اورا فراو ف ندان کی کثرت --- حالانکائنی چیز در نے اُسٹے صبیح راسنے کی طریت آنے سے روک رکھ ہے، درا ک اطرح یہ 'اس کے راور س کے متعبن ) کے بی میں تباہی کا موجب بن رہی ہیں۔

یہ (میری آل دعوت کے خلات ) بڑی بٹری سازتشیں کرئیمے ہیں۔ اور ہوگوں سے کہدرہے ہیں کرتم انہے معبود ول کو بالکل نے چوڑ تا ۔ نہ ذکہ کو شہوع

کو الدینوت وبعوت کو اور نه بی السرکو -- (یمی اور بخیر کے تراشے بور کے بت در تقیقت ان فیر محسوس بنوں کے محسوس پر کی میں جوان کے قلب وومل نے کے بُت کدور ایس نصب

انبوں نے الطحت می قوم کوغلط راستے پر ڈال رکھا ہے ۔ اب تُوان سے رکشوں اور بیادی کی رفسار کو تیز ترکز ہے ۔

چناپخدده این غلط کا یوں ادرخطاکوشیوں کی جب سے غرق ہوگئے 'ادر کھی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگئے۔ سوانہوں نے دیکھالیا کرت لاکے سوااُن کا کوئی سردگان جیں مقاد (وہ جن بتوں کی پیستنٹ کیا کرتے تھے' نہ تو دہ ہی ان کی مُدد کو پہنچے'اور شہی دہ لیکٹر جن کا وہ انتہاع کرتے تھے )۔

وہ اور کی پوری قوم کس حدثاث سوسی کی بھر جگی گھی اور ان کے جرام کے جرام کے جرام کا اور ان کے جرام ایسے متعنی ہور ہے گئے کہ دوسر سے انسانوں ان کیا ٹرات سے بچانا نہا بہت خردی گھا۔ اس مفصد کے میں نظر ) نوع سے اپنے رب سے دعاکی تھی کہ ان سرکشوں میں سے سی ایک گھرائے کو بھی ملک میں بیسنے کے لئے باتی نہ چھوڑ۔
گھرائے کو بھی ملک میں بیسنے کے لئے باتی نہ چھوڑ۔

اس نے کہا کہ اگر تونے نہیں باتی چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو ٹیری طرح گمراہ کی سے اور کا کہ اور کا کہ اور کا کہ اور کا کہ اور کی اولاد ہی ان کے زیر ترمیت پر کوٹ کی اور کا فران کی اولاد ہی ان کے زیر ترمیت پر کوٹ کی کہ تر بردار ہوگی۔ لہذا ان کا سال این فتم کر ہے تو اچھا ہے (ناکدان کی جگدان سے کوئی بہتر

رَبِّ اغْفِرُ لِي وَلِو الدَيِّ وَلِكُنْ دَخَلَ بَيْتِي مُغْ مِنَا وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ \* وَكُلَّ تَزِدِ الظُّلِمِينَ

ٳڒؖڒؠۜٵڐ؈ٛ





#### بنسب جابته الرّخيب بالرّجيب يمير

قُلْ أُرْجِي إِلَيَّ أَنَهُ اسْتُمَّهُ نَفُرٌ مِنَ أَجِنَ فَقَالُوٓ الِنَّاسَمِ عَنَا قُرْ أَنَا عَجَبًا في يَقْدِي إِلَى الرُّشْرِ فَامْتَابِهُ وَكُنَّ تُشْرِكَ بِرَيْنَا آحَدُ الْ وَانْفَا لَعَلْ جَدُّرَ بِنَامَا أَغَفَرَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَمَّا ﴿ وَانْفَاكَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ﴿ وَانَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْحِنَّ عَلَى اللَّهِ كُنَّ إِنَّ اللَّهِ وَالْحِنَّ عَلَى اللَّهِ كُنَّ بَّ فَ

رك رسول ! )ان سے كيد دوكہ فيح بذريعيد دحى بتايا كياہے كہ بيك بيزمانوس باريہ نشین تبدید کی ایک جاعت سے دوسروں سے چھپ کر قرآن سناتو کہنے لگے کہ ہم نے ایک

عجیب وغرب چیزستی ہے (اپہم)۔ جو کچر ہم نے سنا ہے ہی کی فیت بیہ ہے کہ وہ ؛ لکل سید معے استے کی طرف راہ نمائ كرتائي سويم الربايان لاتيب الكايديم النائد أب كالمائة كسى كوشرك

ہما ریستو دنما دینے والے کی شان ہیت بلند ہے۔ اس کی نہ کونی ہیوی ہے نہ اولاد- (ہمارے بیعقاید تو ہم سے نی برمہنی تفیح بن سے ہم تا تب ہموتے ہیں ) -M

بهجهالت آميزعفا يزمم ميس سيكه بنوتون وكور نے اپنے دہن سے وقع كتے اور كيم انتهيں خداكى طرد يمنسوب كر ديا-

حالانکہ ہم (سادہ ہوج ) پرخیال کیاکرتے تھے کانستان نواہ شعبری ہوں کا

وَّا تَنهُ كَانَ بِجَالٌ قِنَ الْإِلْسِ يَعُودُوْنَ بِرِجَالٍ فَنَ الْجُونَ فَنَوَ ادُوْهُمْ وَهَفَّ أَفَاكُ وَالْمَاطَنَانُهُمُ أَنَّ لَكُمْ أَنَّ لَكُمْ الْمُعَنَّا النَّمَّاءُ فَوْجَدُ لَهَا مُرِبَعَتْ حَرِسًا شَيْرِيْرُ اوْ شُهْبًا فَ وَالْكُمْ النَّمَّاءُ فَوْجَدُ لَهَا مُرِبَعَتْ حَرِسًا شَيْرِيْرُ اوْ شُهْبًا فَ وَالْكُمْ الْمُعْلَامُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

اَمْ اَرَادَ عَهِمُ رَبِّهُمْ وَرَشَرُ الْ وَ اَنَّاصِنَا الصّراحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَيْكَ كَنَاطُ ابِقَ فِي دَاكَ صحـــاني مَم زَكَم فِهِ الى طرف علط بأنبي منسوب رَيْفَ كَاجِلْت نبيب كرسكته

لیکن ہوتا بیر باکہ شہری آبادی کے توگ ہمارے پاس آگریستے ورلوگوں کو کس تسم کی جب لت ہمیز پاتیں سکھاتے ریوں ان توہم برستیوں کا ہم میں بھی رواج ہوگیا اور تول جوں زمانہ گزر تاگیا ان میں اضافہ ہونا جلاگیا ) -

روہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ) یہ جو تنہا اعقبیدہ ہے کہ ال ملافہ (عرب) میں کوئی تھ وغیرہ نہیں آئے گا درست ہے۔ ہم الودینی عقیدہ ہے۔ (اس لتے ہمارے کا بن ہمارے

روبي مينيوا موسكتي من جو كهديمين است يج ماند جاسيك -

اس سے بیلے ہم یہ عقیدہ رکھتے تھے کہم مکھات میں ہیچے کرانسمانی ہا ہیں من کیتے ہیں۔ بیس اس کی بیٹے ہیں۔ بیس اب بوکوئی سینے کی کوشسوں کرتا ہے' اپنے سی منے (علم دریان کے) شعلے دکھتا ہے۔ البدل دیسے دلیستان سے بول ہمار سے ععت اید بدل دیسے ہیں۔ وہنے وہنے ہیں۔ وہ

منہ منہ میں کہ سیکنے کہ س انقلاب کانس کا پیاسب قرآن ہے روعمل کیا ہوگا۔ کی لوگ اس کی خاصت کرکے تیاہ وہرباد ہوں سے کیا یہ صبح راستے ہرآ کر خیرد برکمت سے

ہم کنار ہوں تے۔ ہم یہ اس سے کہتے ہیں کرسب ہوگ ایک ہی خیال اورطریق کے نہیں --- معف ہم سے نہا ہم اور معبض دوسرے ، نماز کے ہم سے ختاعت ہوگئے ہیں ' اس سے ان کار ڈعمل بھی مختلف ہوگا۔ (اس سے باہمی تصادم کا بھی اسکا ان ہے حس کا

وَّانَاطَانَتَأَ انَ أَنْ فَعِزَ الله فِي الْاَرْضِ وَكَنْ فَعِنَ الْهُمَّ كَالْمَا اللهُ مَنَ الْهُمَّ اللهُ فَكَ أَلْمَا اللهُ ال

تتبجي خول رينړي جو گا)۔

چائی آب ہم میں سے جس کو ان کا وق کے سات مرب ہم مرب ہیں۔ ایسے ہیں جو اپنی تک ہے انصائی کی راہ پر چلے جارہ ہیں بڑولوگ اس کے ساسنے جھکتے ہیں تو لیمی ہیں جورٹ دوہوا بیت کے حصول کے اپنے عزیمیت مندا نہ فضد کرنے ہیں۔ لیکن جو مس سے روگر دانی کر کے ظہم وسکشنی کی راہ اختدیارکرتے ہیں ادہ جہم کا

ايندهن بي-

ایبلان بیاد کا بیاد کا استان بادینشینوں نے جاکرائی توم سے کہاتھا) - اس کے بعد الاست ولاً استان توم سے کہا تھا) - اس کے بعد الاست تعلقے تو استان کے خوالے بتائے ہوئے طریقے پراست قامت سے بیتے رہے تو خدا بمتنبیں وسعت اور فزاوا نیوں کی مسرسنروشیا داب زیدگی عطاکر سے گا۔

یہ ہے وہ کھلاہوامعیا جس کے مطابق ہر داضح ہوجاتہ ہے کہ خدا کے داستے پر چلنے والے کون میں اس کے برعکس ہو شخص اپنے خدا کے قانون ربو ہمیت سے روگر دانی کرتا ہے' وہ سخت مصیبت میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ (۱۳۸۲)-

ہے وہ رہے میں میں اس اور اور ہوں ہے۔ (ان سے واضح طور پر کہہ دوکہ دین کی م اس دبنیا دہیہے کہ) طاعت و فرمال پذیری صرف قوانین خدا دندی کی جو سمتی ہے۔ جھکنا صرف اپنی قوانین کے سامنچا ہیے۔



كَكُنَاكُ وَأَنْ لَمُنَا وَامْ عَبْدُ مِنْهِ يَدَّعُوهُ كَأَدُّوْ لِيَكُوْ تُوْلَى عَلَيْهِ لِيهَ الْفَعْلُ إِنْهَا أَدْعُوْ ارَبِي وَكَا ٱلْشِرِلَةُ بِهَ ڵڂڒٞ۞ڣ۫ڶٳڎۣٙ؆ٙڷڡٚۑۮٛڒڴۏۻڗۧۊٙڰۯۺٛڰ۞ڡؙڶٳڋ۠ؿ؈ٛۼۣؠڗڿؿۄڹڶڣۣػڒڷۿ۫ۅڮ؆ۨ؋ٞۊڮڷڷۑٙڿػڝٝ دُوْنِهِ مُنْقَدَدًا ﴿ لَا بَلْقَالِمِنَ اللَّهِ وَرِسْمِيمٌ وَ مَنْ يَغْضِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ لَكَ رَجَعُهُ مَكَ خِيدِينَ فِيهَا

### ٱبُرَّا الْ حَثْمُ إِذَا رَاوُ امَا يُوْعَرُّ وَنَ فَسَيَعَلَمُوْنَ مَنْ أَضْعَفْ نَاصِرًا وَ أَفَلُّ عَلَمُّا

ال كسابية تمسى اوركة قانون كوشر مل نهبين كرناجيا بيتي تسبى وركى اطاعت اختت بير

(جوناتوبيرياجيًّ سكِن ال لوگول كى د نت ب بك فود خدا كرنوانين كرساخت O جھکت تو کیسے طیف) جب خدا کا کے بندہ (رسوں استر) اس دعوت کو ہے کراٹھا نویہ لوگ عالفتول مے بچم کے ساتھ اسس پر بور اسنڈ ٹرے گوراسے کیل ہی ڈالیں گے۔ ( ﷺ)

ان من كبدد وكزير الحبيم "س كيسواكي بي كيس خود كي خالص فوانين خداوند كانت عُكرًا ہول اور تنہ براہمی آی كى دعوت دينا ہول اور آل بي سى دوسمے كے ت انون ا درفیصلے کوٹنریک نہیں کتا۔

رانسان طاعت اسى كى احتماركزن سيتيس كي تعلق خيال بهوكروه استفع يأنقها M بهنچانے کا اختیار رکھتا ہے۔ وربہان بہ عالم ہے کہ اور تو اور میں خود میں کونی اختیار اور المتارنبين ركحتا كنهبي كسي انقط بانقضان ببنجاسكون وببسب صاك قالون کےمطابق ہو ہاہیے)۔

(كشى كونفغ بانقصەن بىنجانا نوا كەسلامەن كرمىي فودىھى حندا كے فا نون كى خلا ورزى كرول تو النودسيامين كونى قوت اليي المعجو مجاس كيفلات يناه دسي علا اورزی میں این کوشش سے کوئی بیناہ گاہ نلاشش کرسکوں گا۔ گر مجھے بیز ہمال سکتی ہے <u>توصرت فدر کے متا نون کے سائے میں اس کئی ہے۔</u>

(لهذا مبرايه دعيشة نبين كمين كسي تشم كي تونة اوراختيار ركحتا مول ميرا کام یہ ہے کہ میں فوانین حسند وندی کو --- بعنی ان قوانین واحکام کوجو کسسے ما و بان کی محالفت کرو دیکن انت اس رکھوکہ ، چوشعنص سی خدا کے سی نظام کی تھا کرے گار جیے ہیں کا سول اُس کے قوانین کے مطابق منشکل کریا ہے نو ) اُس کے لئے قبنم

ةُلْ إِنْ أَدُّرِيْنَ ٱقْرَيْبٌ مَّا أَتُوعَلُونَ آمَرْ يَجْعَلُ لَلاَرَ إِنْ آمَدُّا۞ شِوْ لَغَيْبِ فَلَا يُظْ<u>مِلُ عَــَــلَ</u> غَيْمِهِ أَحَدًّ ﴾ إِنَّا مَن ارْتُص مِنْ رَّسُولِ فَونَّهُ بِسَأَفُ مِنْ رَيْلِ بَرَيْدُو وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًّا ﴿ وَيَعْلَمُ أَنْ فَدُ الْبَعَوْدُ رِسْدِينَ وَهُوهُ وَأَحَاطَ عَالَمَ يَهُوهُ وَكَالَ مُنْ عَدُدُ فَ

كاعداب بوكاحس بس وه بميشه به كا-

( س وقت یا مخالفین اس رعم میں بیل کا ان کا جتھ میست شریعے اور اُن کے مقابله میں جاعت موتنین کی تعداد کھی کمہے اور ن کے جابتی بھی کمر درسے ہیں البین ج وہ تراہی جب کے متعلق اور کہا گیا ہے ان کے سائے تا کے توان پر برطبیقت است جوجاتے گی کیسس کے حابتی مگر دین اورسس کی جاعب کی تعدا دکم ہے ہ

(ينم سے يو چيت بي كريد عذاب ان برآئے گاكب؟ ) ان سےكبدد وكسي نبيس **2** حانت اکدده عذاب جلدی سے گا میرانشود نمادیت دالان کی زرت کو لمباکر دے گا (اوروه دېږمنس واقع ېوگا)-

مستنقبل كالم صرف فداكوم والسهدوه ال كمتعنى سى كوفرزمبي ديا.

السبنه وهبرنتفض كورسالت كميرك نتخب كراب است ستقبل كيمتعيق بثرير يت امقصود بونايد وي ك دريع بتادياب. دراس كى وى كى حفاظت كيات الك آم ورجه بي محافظ مقرر كردنيا ب- (يه وح فسراً ن كاندر بادرال كى حفاضت كاذمت

فُود خلاست کے رکھاہی۔ <del>کا ) ۔</del> یہ محت افظ اِس لیئے مقرر کئے جاتے ہیں تاکہ داشتے ہوجائے کان سولوں نے خرا کے مدا میں مصافظ اِس لیئے مقرر کئے جاتے ہیں تاکہ داشتے ہوجائے کان سولوں نے خرا کے بینیامات بحفاظت لوگول تک مینیادیتی بین - ( سولوگ کی ذمته داری اتنی بی ہے ، اِس کے بعد است و گول يرهيو رويا جالك ك ده قوانبن خدادندى كى اطاعت كرت بي يا ال سے سرت ى انفتباركمة تعين وه جونسارسته اختياركري تي ال كمطابل نتج مرنب بروجات كا) -اس کا نت اون مکا فات لوگوں کے نمام اعمال کو تحبیط ہے اوس نے ہر شے کو اینچ کھرح سے مفوظ رکھ چھوٹا ہے ۔ ( اس اپئے کسی کا کوئی عمل اس کے فانون مکا فات کے وائر ہے ہے بایرتیس ره سکتا) -

[ يون عرب كصح الشينون أك في قرآن كوسجها وراس يول كميا عن ]-



#### إِسْمِيرِاللَّهِ الرَّخْمِينِ لرَّجِمِينِ لرَّجِمِينِ

ؠۜٳؿۿٵڷؠؙڗؘٚڡڔؖڷ؈ٛۼ؞ۣٳڷؽڶٳٙڰٳۼٙڸؽڷٷۻێۻڡؘٛ؞ٛٙٲۅٳٮٛڡڞ۫ڔ؞۫ۿۊؘڸؽڰٷ۞ٲۏؙڔۮٸڵؽؽۅۜۯؾڸۣٲڵڠ۠ۯٲؽ ٮۜۯؾؽڵٷ۞ٳػٵڛٮؙڷۼؽؙػڮڮڰٷ

اسی میں نظم در تیب کے ساتھ تم اکس بڑھل کرتے جاؤ) -یہ اس بئے صروری ہے کہ اب ہم تھے پرایک بہت بڑی ذمہ داری عالمہ کرنے وا ٳڹۧڬڵۺٷڎؘٲڷؿڸ؈ؘٲۺڐ۫ۅڟٲۊۜٲڡٛۄۜؗۿۊؽڒؖٷ۞ٳڹۜڵڬ؋ۣٵٮٛڣۜٵڵڣۜۿٳڝ۫ڡ۠ٵڟۅ۫ؽڷٷ۞ۅڶۏٞڷڔڷڛۅڔٙؾٟڬۄۘۺڟ ٳؿڔٞڹؠ۠ؿؽڷٷ۞ڔؘڹؙڷٮؿ۫ڔڹۅؘٲڷٮۼ۫ڔؠڮڮٳڶڎٳڷٳۿۅؘڡؙٵۼٞۼٮڹؙ؋ۅڮؽٚڷٷ؈ۅٵڞۑۯؘڟٵؽڠ۠ۏڷۅؙڹۜۅؘٵڞٛؿ۠ۿۿ

ہیں- (ائے تسرآن کے ذریعے معاشرہ میں نقلاب برباکر کے نظام خدوندی کی می سال کامرے ایسامنے آتا ہے۔ یہ بڑا ہمت طلب اور میرآ زمام رصلہ ہے)-

(ہم نے جرکہا ہے کو پنے رفقار کی تعبیم ونز ہیت کاکام رات کے وقت کیا کرونوا کی
کئی وجو بات ہیں) - ایک نوید کر رات کے فیام ہے ان ای سمبل انگاری کے حبذبات پر قالد
بالیڈ اسے اوراس طرح اس کی نوت عمل میں خیتی آحب ان ہے - دوسرے یہ کہ رات کے سکوت
میں ان ان معاملات پر غور وہ نیکر بھی انچھ طسرح موسکتا ہے اور بات انجراور کھر سامنے آجاتی ہے۔

پھریچنی کو دن میں تھے نے الفتوں کے بچ م کامقابا کرنا پڑتاہے۔ آل سب المیں تیرے سے اننے کام ہوتے ہیں کہ تھیے سارب طادان مرکز وال رہنا اپٹر اہے۔ (لہذا ا جن امور کے لئے قدر سے سکوان کی ضرورت ہواان کے لئے دن میں دفت ہی نہیں ال سکتا )۔

اس الرح ون مات البنے نشود نمادینے والے کی صفات کو اپنے سامنے رکھ (کالم ہی صفات کو اپنے سامنے رکھ (کالم ہی صفات کو معاشرہ میں جمالا ناف ذکرنا مفصود ہے )۔ اور اپنی تمام تو تبہات کو دوسری الم اللہ اسے اس مقال اسے اس مقصد کے مصول کے لئے مصووب عمل رہ ۔ حصول کے لئے مصووب عمل رہ ۔

ادراپنے نالفنین کی کسی بات سے اثر پزیرمت ہو' بلکہ' ان کی طرف سے صوفیظ کر کے اپنے پر دگرام پر ثمبات اوراس تقامت سے جمے رہو- اورا پنے دائن کو ال خار دار جھاڑیو شے صن کارانہ انداز سے بجاتے جاؤ'۔ اوراس طرح ان لوگوں سے الگ جٹتے بھلے جا وجو هَجْرًاجَمِيْلُونَوَدَنْ فَوَالْمُثَلَّذِينِيْ أُولِي النَّعْمَةُ وَهُوَلَهُمْ قِلِيثٌلُانَ إِنَّ لَدَيْنَا الكَاكُو وَجَوَيُمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالْمُعْمَةُ وَهُو اللَّهُمْ قَلِيثُلُانَ إِنَّ الْمَثَالُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَمُو الْمُثَالُونِ الْمُعْمَالُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُوالِقُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُولِمُ اللْ

بات تك سنن كر لئي آماره ند بهول - ( 🚓 : هُرُ ) -

بیولوگ جو بی دوست کے تشمیس برمست بدهاد صدر بازے تو میں کی تحذیب کردو۔ اور فقور کی سی بہلت کردو۔ اور فقور کی سی بہلت و سے دو۔ بھارات انوان ال مرہا بیدواروں مصفور تبیث ہے گا۔

ان کے سئے ہم نے بیڑیاں و پنجنگڑیاں تت رکر کھی ہیں جوان کی بدلگامیوں کے بئے روک بن جائیں گی۔

بین.

المناف ال

فرعون نے موسی کے بیش کردہ تو اندی سے میکسٹی برنی تو ہمارے قانون مکافات نے اسے ایسی مختی ہے بیٹراکدہ اس کی گذشتہ سے تکل نہ سکا ۔

ان تے کہوکہ (جب فرمون جیسا ساصب فوت دہروت مستبد حکم این) جو رن گرفت
سے نہ بچ سکا تو تم ہی رے نوائین سے انکا اور سرکٹی برت کر کیسے بچ حاؤ کے جاتم بروہ نہا ہی
ہ تے گی جس کی ٹ تت اور خنتی بچوں کو بوڑھا کر دیا کرتی ہے۔ (نام مت انون کی موسے بچیپ نا
مائل عیس فرج ہوکرٹ باب تک بینچیا ہے اور بچر زواں شروع ہوجا آ ہے لیکن کسس
انقلاب کی دُوسے خلط نظام فوڑ امائل ہزوہ کی ہوجا ہے گا ، یہ جوان ہو نے ہی تنہیں پاسے کا
کہ ہی بربڑھا یا جھیا جا ہے تا کہا۔

السي عنى اجس مراسية مهان بعث برسية مباسي الله عن واقع بهوكر بهدكي.

الم جم جو كچه كبر برم بين ايك ماري حقيقت اور واضح بسيان به جوعبرت و موعظت كريزارت مان اين اندر ركه متاهد جس كاجی چاهد ان سے عبرت عامل كرك خداك انظام رو بریت كے طرف جانے والارات ذاختياركر ہے .

رجیاں ہے بہت ہی تھی ہم ہیں توب ہوائی کا کہ طون منعطف کرانا ہے ہتے ہیں۔ وہ بیکہ ) نیز انشو و نما دینے والا جا ت ہے کہ تو تھی دو تہائی رات گئے تک آن ہو گرا اس میں شغول رہن ہے کہ بھی آدھی دات تک - اور تھی ایک تہائی شب تک - اور تیرے نوا اس میں شغول رہن ہے تھی ترب ساتھ ہوتی ہے ۔ لیکن اشد نے رات اور دلن کے پہلے نے مفتر کر کے ہیں۔ رات کے وقت آرام کرنا بھی صروری ہوتا ہے ۔ ( است اس ) - وہ جانت کر کے ہیں۔ رات کے وقت آرام کرنا بھی صروری ہوتا ہے ۔ ( است اس ) - وہ جانت ہے کہ ( انہاں کی بیابی میں اور ولور شون کا تقاد نیا ہے کہ بیروگرام جلد ہے جند کمیں تک میں ہوتا ہے کہ اس میں کرتے ہیں کہ اس میں کہ اوگ آل کی کوئیا دہ دیر تک نمیا ہوتا ہے اس میں در آلام کا فطع اضال بنہیں کرتے ۔ میکن ) تم لوگ آل کی فریادہ دیر تک نمیا ہوتا ہے اس میں دور آلام کا فطع اضالات کی بات اور ہے ۔ الن میں زیادہ وقت میں دیا تھی دور آلام کا تا اور ہے ۔ الن میں زیادہ وقت کی اجازت نہیں دے سکتا ۔ ہنگا می حالات کی بات اور ہے ۔ الن میں زیادہ وقت

اَقِيهُ واالصَّلُوةَ وَالتَّواالزَّكُوةَ وَاقْرِضُوااللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا "وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُ مُيْنُ خَيْرِ خَوْرُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَخَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجُرًا "وَاسْتَغْفِرُ وااللَّهَ " إِنَّ اللَّهَ عَفُونُرُ تَجِيدُونَ



تھی دیاجاسکتاہے بہین عام الات بیں صدیے آئے نہیں بڑھنا جا ہتے۔ خواتہارے گئے آئاني يه بتاب لهذاتم مترآني تعليم كے جننے حصے كى اپنى جماعت كے فلب كى زمين ميں يها بي تخريبزي كرك كسف فابل نشوونما بناسكو كنفيمي راكتفا كرو- وه جانتا ہے ك تم میں سے معن کی صحبت کمرورہے اس سنے وہ اس طرح جلدی ہمارٹر جائش کے بعض ایسے بھی میں جنہیں تلاس معاس کی خاطر دوسرے مفامات کی طرب سفر کرنا پڑتا ہے۔ ادرا مہنی میں ا بسے لوگ بھی میں جنہیں اس نظام کی حفاظت کے لئے مبدان جنگ میں تجھی جانا ہو گاجس کے لئے عمدہ جست اور تنومٹ دی نہما بیت صروری ہے - اس سے تنمانت آن کے اتنے ہی حصب ہو سطرح دالهشين كراؤ ختناآت بي بيد بوسكة ادرس طرح آبهت آب نافطام صلوة كو وت ایم کرتے جاوَ اور یوع انسانی کی نشو دنما کا انتظام کرد- اوران مفاصد کے حصول مے لئے این دولت اس نظام کوبطورِ شرص سے دو جو تہیں کئی گنا ہو کروایس ال جائے گا بخفر ایون مجھوکہ (اس پروکرام کے ابتدائی دومیں) جو اچھا کا م بھی تم کرو<u>گئاسے</u> ہم تبرا*ے کھاتے میں جمع کرتے جا*ئیں گئے۔ آخرالامردہ سب کاسب تبہیں واپی ال جائے گا اور اس کا اجرعظیم الگ ہوگا- (یہ نظام تمہاری پائی یائی دائیں دے دلگا۔ اور تمہار ذات كي نشود نماس يرستزاد موكى) - بيب وهطراق حس مينم الني خلاسي؛ اك مغالعين كيطرف سي بيداكرده فطات سي طاطت كاسامان طلب كرية رجو وهمهين إن خطرات سے محفوظ بھی رکھے گا' اور بہاری نشود نما کے قراداں ہستا بہ بھی عطا فرائے گا۔



### بنسب واللو ارتخب من الرجسيم

## ۑؘٳؿۿٵڷؙؠڒۜڋڽؙٛۏؙۏؙڡؘٵ۫؞ۣ۫ۮؙڰٚۅۜڔۘؠۜڬڡ۫ڴڴؿۯ۞ٞۅؿٳڮڬڡؘڡٙڟؘؠؠٞ۞۫ۅٵڗؙڿڒۜؽۿؙؙ۫ڣؙۯ۞۫ۅٙڵٳؾؘٮٛۺؙۨڷؿػڴؽۯڰ

اے وہ کے حس کے ذہے عالم انسانیت کوسنوارکر ایک ہبان نوکو وجو دمیں لائے ' اور س طرح تن کے نظام کو جرنظام ، طل پر نمالب کرنے کا انقلابی پر وگرام ہے۔ اُٹھ ؛ اور خود فر بکوش انسانوں کو ، ن کی تماط روٹ زندگی کے تباہ کن نت ایج سے آگاہ کو۔

ا درخدا کے نظام ربوبیت کو آل طبح منمکن کردے کرکہ یا بی صرف اسی کے بیٹے ہوسرا کا سے خود تنہیں بھی دنیامیں بٹرائی عامل ہوجائے گی ۔ جاتھا)۔ \_\_\_

اس کے لئے صروری ہے کا پئی سیرت وکر دار (نعفیت) کونہایت پاکیزونہا، جائے'
ادمان دعوت وتخریک کوئیزتم کے بابسندیدہ عناصرے پاکے صاف رکھاجائے۔ لاان لئے کہ یہ
کوئی ایسا میکا کی نظام نہیں کئیں نے چاہ استے پلالیا۔ اس کے لئے فود اس دعوت کاصاف اور
شفاف رہتا' اوراس میں شامل فونے دالوں کے فعیف نگاہ کا پاکیزہ ہونا' بنیادی شرط ہے)۔
است می کے زقار کو اپنے ساتھ ہے (ﷺ) اوران کی اپنی تربیت کرکہ ن کی میریت بنگائی
بہا ہوجائے جس سے دہ اس باعظیم کوآسانی سے اُٹھاسکیں اوران کے پیتے متعلال میں کہ بہا

لغرش نرائے بلئے۔ دہ اس بوجہ کو سے کر اعظیں تو ن کی ٹائھیں او مکھڑانہ جائیں۔ اپنے دفقار کو یہ مجی سمجھادے کہ اس نظام کا بنیا دی صوں یہ ہے کہم اپنی محسنت کے

II

وَيُويَّتِكَ فَاصْمِنْ فَوَادَانُقِرَ فِالنَّاقُوْرِ فَالْمَانُوْمَ مِنْ الْمَانِوْمَ مِنْ الْمُوْمِينَ مَنْ الكَفِولِيَ فَالْمُوْمِينَ وَمَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللْلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ ال

م صل کود کوسرول کی نشود کا کے تکے کا ایکے کا ایکے کا ایکے کا ایکے کا ایکے کا ایک کے ایکے کا ایک کے بیات ہے۔

ہندیں کہ یہ ان پراحسان ہے جس کے بدائے ہیں اور ہندیں اس سے زیادہ لوٹاکر دیں گئے رہے۔

ہندی کر نہ ہے دہ نظام ربو ہیت جس کے قیام اور ہندیکا سکے لئے تنہیں تہا ہت شیات و

ہندی کرت سے سرگرم عمل رہنا اور اس سکون وظایمت ہے۔ آمادہ بنزل ہوت ہے کہ فہری کی تی کہیں ڈیکھی کے کہیں ڈیگھ کے کہیں ڈیگھ کے نہیں ۔

اس کے ساتھ ہی انہیں ہی ہی بت دوکہ اُگر ہے سی تصافی میں سی سی سی میں مشکلات کا منا جو گاسکین تمہارے لئے آجنہ الام نمام مشکلات آسان ہوجا بیس گی اور عنی نمہا کے مخالفین میں کے لئے ہوگی ۔ نم کامیاب ہوئے اور انہیں شکست ہوگی۔

(ال دوران میں بہارے خالفین کی ہوری ہوری کوشش بہوگی کہ وہ بہارا دھر وصرکی باتول میں الجھائے رکھیں اور کس طرح تہبیں بنے تبیری ببروگرام ہیں آگے نہ بڑھنے دی۔ لیکن تم ان سے الجھے تغیر اپنی راہ چلتے جا ا) ان سے جارا قانون مکانات ٹو دئیٹ لے گا۔ان مفاویرست فالفین کا سرفیدوہ ہے جسے جم نے بے سروسامات تنہا پیدا کیا تھا ہے تی پر بیدیں بی سے اپنے ساتھ وہ دولت اور توست نہیں لایا تھا جس کے بل ہوتے پر کسس قدر رکسٹی بریت راہیے۔

پیرم نے اسے بٹری کٹرت سے مال دوولت عطاکیا۔ (علیہ)۔ اورو مینٹے دیتے ہوب ہماری نی لفت میں اپناساراز درلگارہے ہیں۔ (النامیٹرادو کی حالت بیہ کریے گام کانے کے لئے کہیں باہر نہیں جاتے۔ ہروقت گھرمیں برکیار میٹے ال قتم کی سازشیں کرتے رہتے ہیں)۔

غرضيكَ بم فعاسك لئة زندگی كراسة بمواركريئ است بطرح كاسلان أسكش عطاكيا م سكن كسس بريمي اس كى برس يورى مذبونى - ده چابت ب كرم اسداورزياده قوت ؙڒڽؽ۞ؙڲؘڵؖٳٵؾٞڬػٲؽڸٳ۠ؠؾؚٮؘٵۼۑؠؙڒٵڞٮٵۯۿڣڬڞۼۏڎ۞ٳڹٙڬڬٙڷۯۏڣۜڒؘڔ۞ڡؘڣؾڷڴڬڎؘٷڒۘۯۿڣٛڗٚ ۼؿڷڲڣٛڎؘۮۜڒۯ۞ؙ؋ٛ؞ۜڟٙڗ۞؋ٛ۫ؠؘۜڡۺۜۅؘؠۺٷ۞ؿ۠ۊؘٲۮؘؠڗٷڛٛؾڴؠڔٛ۞ڡڟؘڷڔٳڽ۫؞ڒٲٳٙڵٳڿٷ؆ؿ۠ٷٛۺؙ؈ۣ۠ڶۿٵٙ ؆ۜٷٷڶڶؠۺڽؿۅۺڣۯ؈

ا در دولت دینے جاتیں (اوروہ ان کے بین بوت برحن کی می لفت میں سے بی آ گے بڑھنتا

سیک اب بسا برگزنهبی بوسکے گا- اس منے کرید: مارے فوائین سے مرکتنی برت رہا ہے۔ (اب اُس نقلاب کا زم نہ آر ہاہے سس میں ، اسے سی نت مشکلات کا سامنا کرن اؤ مصائب کی گھانی چڑھنا ہوگا ۔

جب یہ تقبارے پاس آیا تو تم نے سے آل کا نفی نقصان آجی طرح سمحادیا۔ سے بنادیا کہ آس کی غلط روش کا بیتے ہوں کا بنتی سے بنادیا کہ آس کی غلط روش کا بنتی کس قدر تباہ کوئی ہوگا۔ اور نوائیں حث اور عور کیا۔ دونوں رہی بسرکرینے سے کس قدر خوشگوار بیال حاصل دول گی۔ چنانچ )، س نے اس برعور کیا۔ دونوں رہیں کے باہمی مقابلہ کیا اور بھیراس بات کا اندازہ لگا یاکہ کوئ سی ماہ اس کے بیئے فی مُدہ مند ہے۔

اسٹ بابددگر اس دئوت پر تنقیدی نگاه ڈالی۔ ۱۳۱۱ کے سعند کرکشوکش کر تھو اس کرجہ سریمندان دیگئری دیسے سائیتو

اس کے سینے کی شعمش کے آثاراس کے چہر مے پر منودار ہو گئے) - اس انتیوری جڑھا ان بڑھا ان بھا ہوا۔ جڑھا ان بھت ہوا

اور نہما بیت سرشی اور بحرے ساتھ مند موٹر کریہ کہتا ہوا جل دیا کہ یہ فالوسی آباد اجل دیا کہ یہ فالوسی آباد ہوا جا کہ یہ آباد ہوا ہوں آباد ہوا ہوں آباد ہوں اور حندائی فیصد ہیں) ، بدرا بنی زمیانے کی دقیا آباد ہوں آباد ہیں۔ یہ دہی جبوت ہے جو صداول سے اسی طرح ، متو، ترجیلا آریا ہے۔

ایس باتیں آب مفاری کی چی دضے کردہ ہیں جہنیں جندائی وی کہ کرمیش کرتا ہیں۔

(مفادیست کروہ کا بہ سرخت نہ کھ کہ کرجیلا گیا۔ اور ال کے جیے جدا کے قانون مکا آباد

بیسب باتیں آل خفی کی پئی وضع کردہ ہیں اقبہ بین چندائی وی کہ کرمیش کرتا ہی۔

(مفاد ہست گروہ کا بہ سرخت نہ کھ کہ کرچلا گیا - اور ال کے چیچے خدا کے قانون مکافا
نے پکار کر کہا گئم و مجھو کے کہ) عمقریب اس کی دولت و شخت کا نام ونت ان کہ مت جاتے گا۔
اسے جھلسا دینے والی گے میں جبونک دیا جائے گا ہواں کی ساری بختی کو کچھلا کر رکھہ
دے گیا۔

Œ

ۅۜٵؖڐڔ۫ڮٙ؞ٵڛڡٙۯ۞ ٳ؆ۺڣۣۅؙۅٙڵ؆ڎڒۯ۞ڵۊٵڂڎٞڵؚڶڹۺۜڔ۞ڛؘؽڮٳۺٮۼڎۼۺ۞ڡٵڿڡٮ۫ڹٵۜڞڡؚٵڶؾٙٳٳڷڵ ڡڵؠ۫ڴڎ؆ۊٵۻڡڵڹٵۼڗٞ؆ؙؙ۫؋ٳڰٳڣؿڹڎٞڵڋؽڹڰٷۅٛٳڽؽڛ۫ڎؠڣڹڰۯؽؽٵڎۊؙٵڶڮۺڮٷڒڎٵڎٲڵڽؽٵ۫ڡؙٷٛٳؿۣٵٵڎٙڰٳؽ؆ؙ ٵڒڔڹڹڰڎۊؙٵڵڮۺؼٵڵؿٷٛڝٷڹٷٷڽڲٷڶٲڵۯؿڹٷؿٛٷڰڗؠ؋ٞڞؙڟۜۊٵڵؽۼڕؙۏڹڰڶڲۼڕؙۏڹڰٵۮٵٚڮؽٵڰڎۺڝٛڣڶٵڡٛڰ ڰڒٳڵڎؿۻؚڷؙ۩۫ؿؙڞؙؿؿٵؿؙۅؘؾۺ۫ؠؿڞٞڗؿؽٵؿٷڝؙؙۯٵؽۼڰٷڿٷ۫ۮڒؠٚڮٳٙڰۿۊ۫ۅٵۿۣٳڰۮٛڴؽڸڵۺؖۄ۞



ہے؟ وہ اِکوکاڈ عیرین دیاکرتی ہے۔ وہسی بیزکو نہیں جپوڑتی۔اورس تا پہنچ جائے اس میں سے کھیجی باتی نہیں رہنے دیاکرتی۔ وہ نام ونشان تک مٹادیاکرتی ہے۔

ال بن معرف الماري الميس رسط وي مرى مواه م الوث بن ما ماروه الماروه الماروه الماروه الماروه الماروه الماروه الم

ساری بساطاندے کرنقت مبدل دیا کرتی ہے) ادریہ ایک ہی تہا ہی نہیں جے بیان کیا گیا ہے - ال سم کی میں بور تہا صیاب

ہیں (ایک یہ اورانمیں) سیرستنراد)۔

یہ تباہیاں ہاری تعبین کردہ تو تیں ہی لائی ہیں۔ بربا بن کی تعداد کامت اللہ توایس محض تمثیلاً کہا گیا ہے۔ جولوگ قرآن پرایمان نہیں دکھتے وہ آس تیبلی بیان کو حقیقت پرجمول کرکے آس پراعتراضات کریں گے اور طرح طرح کی ذہبی کشعاش میں مبتلا ہوجا بیس گئے دیں ہن لوگوں کوت رآن کا بجت اور گہراعلم حالل ہے وہ سمجھ ایس گئے کہ آس بیت ایس کے کہ آس بیت ایس سے خواکا مقعمود کیا ہوتا ہے۔ ہوڈا انہیں اس سے ایس کے کہ آس بیت ایس کے دہ استاد جون کی علمی سطح اسپی ملیند یعین حاصل ہوگا (ہے) حتی کہ جماعت موسین کے دہ استاد جن کی علمی سطح اسپی ملیند بہیں اس سے ان کا بھی ایمان ہرجہ جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس ہے کہ آس ہے کہ آس ہی ایمان ہرجہ جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس ہے کہ آس ہے کہ آس کے تعلیم ایس کے دہ استان کا بھی ایمان ہرجہ جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس ہے کہ آس ہے کہ آس کے تعلیم ایمان ایک جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس ہے کہ آس کے تعلیم کی ایمان ہرجہ جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس ہے کہ آس ہے کہ آس کے تعلیم کی ایمان ہرجہ جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس ہے کہ آس کے تعلیم کی ایمان ہرجہ جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس کے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی ایمان ہرجہ جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس ہے کہ آس کے تعلیم کی ایمان ہرجہ جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس ہے کہ آس کے تعلیم کی تعل

سے قرآن کا بخت علم رکھنے والوں کی عام ہومنین کے دل میں کمجی شک اور خطراب پر انہیں ہوتا۔ سکن جولوگ نفسیانی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کا استرآن کے منجا نب اسٹر ہونے کا کھکے ہندوں اسکارکرتے ہیں وہ جسٹ سے اتراض کردیتے ہیں کہ ا قتصری شالوں سے بالآمنہ فعالی مقصود کیا ہے ؟ (ہیں)

الله والمحت المنظمة المركم في المراكبة المراكبة

## كَلَّوْوَالْفَقَىِ ﴿ وَالنَّيْلِ إِذْ اَدْيَرَ ﴿ وَالصَّبْعِ لِوَآ أَنْفَقَ ﴿ إِنَّآ آلِهُ وَكُلَّ لَا مُن كَلِّ مِنْكُمُ أَنْ يُبْتَقَدُ مَ أَوْيَتَ أَخْرَ فَكُنَّ نَفْسٍ مِمَا كُسَبَتَ رَوِيْنَ ۖ فَي

مكانىت كم مطابق في اعمال كى وجه سے غلط استے برجل نكليا ہے۔ ال كے سامنے صحيح راسته آنبیں سکتا۔ ورجوچا ہتا ہے کہ وہ مجھے راستے پر جائے اس کی راہ نمانی صحیح رہنے کی طرف ہو حتاتی ہے۔

حقیقت برہے کہ کائنات بیر کس مجمع کی تونیں کا بسنرماہی اورت ایکے شکرس س ازاز سے اس کے تعین کرد دیروگرام کی تکیل کے لئے سرگر عمل رینے ہیں اس کا یو ایدا علم فدا ہی کوہے وان امور کا تمثیلی بریان ال سے کرویا جا لکہے کا نسان عوروند سریسے کا ا لے اور قوانین خداوندی کونگا ہوں سے اوجیس نہ ہونے دہے۔

(به لوگ خيال كه ني كين كافا نوك مكافات كوني شيخيين وحي نفس ال سائبين مننه كياجا باسود ومفن وهمكى ب-ايسا بركز نبين ووانقلاب ايك حقيقت جودا قع بهوكريب كان سيكبوكريية ذرا كاركر كاستات كي تظم وسن يرا درب فالون فعاوند کے مائحت مظاہر فیطرت صروف فقل وحرکت میں اس پرٹورکری اور میرسوعیں کے ساخدا کی لا محدود توت یہ کھ کرری ہے اس کے لئے اس می کا انقلاب لانا کی اسکل ہے؟) جا كالبينه وقت برينود أربونا اور بميرخ من منازل سي كزرنا 'رات كي تاري كاصبح كي سيدي كي تبديل ہوناا در ميرروزرش كاسلىنے آجا با -- يىتمام تغيرت مخلا كے قانون قدرت كينتا ت ہاوات ہیں- اُس کے آی ت اون قدرت کے مطابق یوانقلاب آئے گا 'جواری خانسی كے عظیم واقعات میں سے ہے۔ (بیجی الذ كی طرح بت رمزیج بڑھے گا۔ ال كی صوفشِ انبول ہے وال کی تاریجیاں جھٹ حابتی تی اور تن کی سحب رزنشندہ منو دار ہوجائے گی)۔ ہم انہیں مطلع کئے دیتے ہیں کرایسا ہو کررہے گا · ہرشخص کو آل سے آگاہ

رمِناپط چئے. ) ں ہوفیصلہ خدا کے متنا نوبن مرکا فامنٹ کے مطابات ہونا ہے۔ قوموں کی مومنے ج حیات اندادی آگے بڑھناا در چھے رہ جاتا سب اُن کے اپنے اعمال کا نتیج بہو تاہے سوم کا جی جاہے آئے بڑھ جائے اور سن کاجی چاہے تھے رہ جائے (اس تمام روثر وہایت ، رُثِ مَاش مِي و باطل مے قصود یہ ہے کہ جو شخص طاہے اپنی کو شوش سے زیز کی کے رتعالی منازل میں آئے برصحات جو بیمیے بہنا چاہے بیمیے رہ جائے ) ۔ یا درکھو برخص اپنے ہی







ٳڵٳٵڞۼٮٵڵؽؠڹؖ؈ۿ۬ڣؙڿڟؾٟ<sup>ۺ</sup>ؠؽۜڵڐٷٛڒڿ۫ۼؠٲٚڣۿۄۺ۞ٵڛڵڴڴؠ۬ۏٛڝٷڰٵڷٷٳڵۄ۬ڬۮ ۺٵٞڡ۠ڝۜؽؠڹؖ؈ٛۅؘڮۯۮڟڣۄ۠ٵؽڛٮ۫ڮۺ۞ۅۘڴػۼٛٷڞڡٵٝۼٵٙڝۺ۞ۅؙڴػٵڬڴڕ۫ڝؙۺ؋ۣٵڷڗؽ؈ڰ ڂڣٙٵٚؽٵڷؽۊؚؽ۠ڽ۠ۿڣٵڷؿٚڡٛڰؠ۠ؿۺۜڣٵۼڎ۠ٵۺٝڣۼ؈ٛ۞ۿٵڵۿؙۮ؆ۣٳڶؿٙۮڮۯۊۺۼڕڿۺ۞ڰؙٵٛڹٞڎڂۺ

### مُّسْتَنْهِرَةٌ ﴿ فَرَّتُ مِنْ فَنُورَةٍ ﴿

ا نمال کے شکتے میں جکڑا ہوتا ہے اور اپنی کی وجبہ سے آس پر صیبتیں آتی ہیں تی طبع ا یہ غلط کاریوگ بھی مصیبتوں میں گرفتار ہوں گئے ۔

مین اعظیمین وسعادت صیبتول میں گرفتا نہیں ہوں تے وہ اپنے انگال صالح کے برسط مینند کی فوٹ گو رپور میں رہیں گے۔

وه كبيب كريها والجرمية تفاكيم ان لوكون بين شامل منه وي جبنول فظأ المصلوة وت المركماء

ادر مہمان و گول کے رزق کاسامان نہیں کرتے تھے جو کمانی کرنے کے فابل نہیں ریتے تھے۔

(اس کے بیکس) ہم ان لاگول ہیں شامیل تقے جو انبی بٹری بٹری بناتے تقے لیکن علاکھ نہیں کرتے تھے)۔

وريون بم فعالى قانون مكافات كى تكذيب كرت تف اورال بات كوجهالاتے عقے كاكب دن بمارے الحال كے شائج تنابى بن كر جارے سائنے ميں گے۔

من مهم آی رُوش پر قائم رہے گا آنکہ بیشا ہی حقیقت بن کرہا ہے سامنے آگئی۔ اس وقت (منے خوداک کی کوئی بیش جائے گی-اور) نہی ان کے حائیت بول کی حقامیت دور کے سی کام آئے گی۔

معلی بنیں کیب یہ مام حقائق ال طرح واضح طوز بران کے سامنے بین کر دیج جا اس معلی کر دیج جا اس معلی کر دیج جا ہیں تو جیرا نہیں کہ یا ہم جب الکہ کہ یہ اس سے یوں روگردانی کرتے ہیں؟ میں روگردانی ہی نہیں کرتے بلکہ اس طرح خوت زدہ ہوکر بھا گئے ہیں جس المح پد کے

بَلْ يُونِينَ كُلَّ افْرِيقِ مِنْهُمْ إِنْ تُؤْثِي تُحْمُقُا مُنَفِّهَ أَنْ كُلَّ "بَلْكَا بَغَافُونَ الْإِخِرَةَ ۞كَالَّ إِنَّهُ تَزُكِرَةٌ ﴿ فَمَنْ مُنَآ مُزَكَّرُهُ ﴿ وَمَا لِيَلْكُ رُونَ إِلَّا ۖ أَنْ يَشَآ ءَاللَّهُ \* هُوَاَ هُلُ النَّقُوٰى وَآهُلُ الْمَغْفِيَ الْإِنَّ

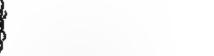

موتے گدھ شیرکودیکھ کر بھاگ اعقتے ہیں۔ (کہ وہ کہیں انہیں کھانہائے)-(بان ينهبيل كه يه حقائق ال كي سومين بنيس آتے يبھين تو آجاتے بين ليكن ان کی انفرادی مفادیر سنسیاں انہیں آس طرت آنے سے روکتی ہیں۔ نظام خداوند کا جماعی زندگی چاہتا ہے جس منین نمام افراد کے مفا دشترگ ہوں۔ بسیکن )ان میں سے ہر شخص ت چاہتا ہے کہ اس کی مفادیر تی کا کار دباری پروگرام الگ انگ بھیلا ہو اہو-ان کی تواہی بيب كالمحاشر وكسى جنباى نظروشن كماخن نهيد بكاحب كاجى جابية إيناس ماني كزناجائ اوراجاى مفادات انسانبت كيجاش بخص ابيضاف انفرادى مفادك

يجي لگاريخ يرس كنة كدان كى تكاه صرف مفادعا جدير ہے . بدند سنقبل كى زندگى يونىن كنة

مېن اورنزې ال کی نبامبیوں سے فوت کھاتے ہیں۔ (میکن اب ایسانہ میں ہوسکے گا) پیشران لیک کھلی ہوئی نصبیح ہے اور اُریخی تقیقتے سوس كاج جابيا سے اپنے سائنے دكھ كراس كے مطابق زندگی بسوكرے-سكن اساين مامندوي لوك ركاسكتيمي جوايين مقاصدا وراما دور كو فالولزا حذا وندى سے ہم آہنگ كرس بعيى جو آئ تيز كواپنا مطلوب مقصور قرار دي جوخدا كے تالون منيه كمعابق ويبي وكبي وتوانين فدادنكي تجداشت كرتي اورميي

جوتنا بهيون اوربرباديون معضوظ رستنعي و الما الما الم

<sup>.</sup> سله نظام سرمایدداری کی بنیادی (LAISSEZ - FAIRE) اور (LAISSEZ - FAIRE) ، پریجاتی ہے۔ مین اس میں افراد کو کھی جیتی ہوتی ہے کہ وہ میس طرح حیا ہیں اور میں قدرجا ہیں دولت سینے جائیں، ام بتماعی نظام حكومت ان محكا معياميس دخل الماز منيس بوگا. آيات بالاسيس اي نظام مكاطرت اشاره ي-



### بنسب واللو ارتخب من الرجسيم

## ۑؘٳؿۿٵڷؙؠڒۜڋڽؙٛۏؙۏؙڡؘٵ۫؞ۣ۫ۮؙڰٚۅۜڔۘؠۜڬڡ۫ڴڴؿۯ۞ٞۅؿٳڮڬڡؘڡٙڟؘؠؠٞ۞۫ۅٵڗؙڿڒۜؽۿؙؙ۫ڣؙۯ۞۫ۅٙڵٳؾؘٮٛۺؙۨڷؿػڴؽۯڰ

اے وہ کے حس کے ذہے عالم انسانیت کوسنوارکر ایک ہبان نوکو وجو دمیں لائے ' اور س طرح تن کے نظام کو جرنظام ، طل پر نمالب کرنے کا انقلابی پر وگرام ہے۔ اُٹھ ؛ اور خود فر بکوش انسانوں کو ، ن کی تماط روٹ زندگی کے تباہ کن نت ایج سے آگاہ کو۔

ا درخدا کے نظام ربوبیت کو آل طبح منمکن کردے کرکہ یا بی صرف اسی کے بیٹے ہوسرا کا سے خود تنہیں بھی دنیامیں بٹرائی عامل ہوجائے گی ۔ جاتھا)۔ \_\_\_

اس کے لئے صروری ہے کا پئی سیرت وکر دار (نعفیت) کونہایت پاکیزونہا، جائے'
ادمان دعوت وتخریک کوئیزتم کے بابسندیدہ عناصرے پاکے صاف رکھاجائے۔ لاان لئے کہ یہ
کوئی ایسا میکا کی نظام نہیں کئیں نے چاہ استے پلالیا۔ اس کے لئے فود اس دعوت کاصاف اور
شفاف رہتا' اوراس میں شامل فونے دالوں کے فعیف نگاہ کا پاکیزہ ہونا' بنیادی شرط ہے)۔
است می کے زقار کو اپنے ساتھ ہے (ﷺ) اوران کی اپنی تربیت کرکہ ن کی میریت بنگائی
بہا ہوجائے جس سے دہ اس باعظیم کوآسانی سے اُٹھاسکیں اوران کے پیتے متعلال میں کہ بہا

لغرش نرائے بلئے۔ دہ اس بوجہ کو سے کر اعظیں تو ن کی ٹائھیں او مکھڑانہ جائیں۔ اپنے دفقار کو یہ مجی سمجھادے کہ اس نظام کا بنیا دی صوں یہ ہے کہم اپنی محسنت کے

II

وَيُويَّتِكَ فَاصْمِنْ فَوَادَانُقِرَ فِالنَّاقُوْرِ فَالْمَانُوْمَ مِنْ الْمَانِوْمَ مِنْ الْمُوْمِينَ مَنْ الكَفِولِيَ فَالْمُوْمِينَ وَمَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللْلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ ال

م صل کود کوسرول کی نشود کا کے تکے کا ایکے کا ایکے کا ایکے کا ایکے کا ایکے کا ایک کے ایکے کا ایک کے بیات ہے۔

ہندیں کہ یہ ان پراحسان ہے جس کے بدائے ہیں اور ہندیں اس سے زیادہ لوٹاکر دیں گئے رہے۔

ہندی کر نہ ہے دہ نظام ربو ہیت جس کے قیام اور ہندیکا سکے لئے تنہیں تہا ہت شیات و

ہندی کرت سے سرگرم عمل رہنا اور اس سکون وظایمت ہے۔ آمادہ بنزل ہوت ہے کہ فہری کی تی کہیں ڈیکھی کے کہیں ڈیگھ کے کہیں ڈیگھ کے نہیں ۔

اس کے ساتھ ہی انہیں ہی ہی بت دوکہ اُگر ہے سی تصافی میں سی سی سی میں مشکلات کا منا جو گاسکین تمہارے لئے آجنہ الام نمام مشکلات آسان ہوجا بیس گی اور عنی نمہا کے مخالفین میں کے لئے ہوگی ۔ نم کامیاب ہوئے اور انہیں شکست ہوگی۔

(ال دوران میں بہارے خالفین کی ہوری ہوری کوشش بہوگی کہ وہ بہارا دھر وصرکی باتول میں الجھائے رکھیں اور کس طرح تہبیں بنے تبیری ببروگرام ہیں آگے نہ بڑھنے دی۔ لیکن تم ان سے الجھے تغیر اپنی راہ چلتے جا ا) ان سے جارا قانون مکانات ٹو دئیٹ لے گا۔ان مفاویرست فالفین کا سرفیدوہ ہے جسے جم نے بے سروسامات تنہا پیدا کیا تھا ہے تی پر بیدیں بی سے اپنے ساتھ وہ دولت اور توست نہیں لایا تھا جس کے بل ہوتے پر کسس قدر رکسٹی بریت راہیے۔

پیرم نے اسے بٹری کٹرت سے مال دوولت عطاکیا۔ (علیہ)۔ اورو مینٹے دیتے ہوب ہماری نی لفت میں اپناساراز درلگارہے ہیں۔ (النامیٹرادو کی حالت بیہ کریے گام کانے کے لئے کہیں باہر نہیں جاتے۔ ہروقت گھرمیں برکیار میٹے ال قتم کی سازشیں کرتے رہتے ہیں)۔

غرضيكَ بم فعاسك لئة زندگی كراسة بمواركريئ است بطرح كاسلان أسكش عطاكيا م سكن كسس بريمي اس كى برس يورى مذبونى - ده چابت ب كرم اسداورزياده قوت ؙڒڽؽ۞ؙڲؘڵؖٳٵؾٞڬػٲؽڸٳ۠ؠؾؚٮؘٵۼۑؠؙڒٵڞٮٵۯۿڣڬڞۼۏڎ۞ٳڹٙڬڬٙڷۯۏڣۜڒؘڔ۞ڡؘڣؾڷڴڬڎؘٷڒۘۯۿڣٛڗٚ ۼؿڷڲڣٛڎؘۮۜڒۯ۞ؙ؋ٛ؞ۜڟٙڗ۞؋ٛ۫ؠؘۜڡۺۜۅؘؠۺٷ۞ؿ۠ۊؘٲۮؘؠڗٷڛٛؾڴؠڔٛ۞ڡڟؘڷڔٳڽ۫؞ڒٲٳٙڵٳڿٷ؆ؿ۠ٷٛۺؙ؈ۣ۠ڶۿٵٙ ؆ۜٷٷڶڶؠۺڽؿۅۺڣۯ؈

ا در دولت دینے جاتیں (اوروہ ان کے بین بوت برحن کی می لفت میں سے بی آ گے بڑھنتا

سیک اب بسا برگزنهبی بوسکے گا- اس منے کرید: مارے فوائین سے مرکتنی برت رہا ہے۔ (اب اُس نقلاب کا زم نہ آر ہاہے سس میں ، اسے سی نت مشکلات کا سامنا کرن اؤ مصائب کی گھانی چڑھنا ہوگا ۔

جب یہ تقبارے پاس آیا تو تم نے سے آل کا نفی نقصان آجی طرح سمحادیا۔ سے بنادیا کہ آس کی غلط روش کا بیتے ہوں کا بنتی سے بنادیا کہ آس کی غلط روش کا بنتی کس قدر تباہ کوئی ہوگا۔ اور نوائیں حث اور عور کیا۔ دونوں رہی بسرکرینے سے کس قدر خوشگوار بیال حاصل دول گی۔ چنانچ )، س نے اس برعور کیا۔ دونوں رہیں کے باہمی مقابلہ کیا اور بھیراس بات کا اندازہ لگا یاکہ کوئ سی ماہ اس کے بیئے فی مُدہ مند ہے۔

اسٹ بابددگر اس دئوت پر تنقیدی نگاه ڈالی۔ ۱۳۱۱ کے سعند کرکشوکش کر تھو اس کرجہ سریمندان دیگئری دیسے سائیتو

اس کے سینے کی شعمش کے آثاراس کے چہر مے پر منودار ہو گئے) - اس انتیوری جڑھا ان بڑھا ان بھا ہوا۔ جڑھا ان بھت ہوا

اور نہما بیت سرشی اور بحرے ساتھ مند موٹر کریہ کہتا ہوا جل دیا کہ یہ فالوسی آباد اجل دیا کہ یہ فالوسی آباد ہوا جا کہ یہ آباد ہوا ہوں آباد ہوا ہوں آباد ہوں اور حندائی فیصد ہیں) ، بدرا بنی زمیانے کی دقیا آباد ہوں آباد ہیں۔ یہ دہی جبوت ہے جو صداول سے اسی طرح ، متو، ترجیلا آریا ہے۔

ایس باتیں آب مفاری کی چی دضے کردہ ہیں جہنیں جندائی وی کہ کرمیش کرتا ہیں۔

(مفادیست کروہ کا بہ سرخت نہ کھ کہ کرجیلا گیا۔ اور ال کے جیے جدا کے قانون مکا آباد

بیسب باتیں آل خفی کی پئی وضع کردہ ہیں اقبہ بین چندائی وی کہ کرمیش کرتا ہی۔

(مفاد ہست گروہ کا بہ سرخت نہ کھ کہ کرچلا گیا - اور ال کے چیچے خدا کے قانون مکافا
نے پکار کر کہا گئم و مجھو کے کہ) عمقریب اس کی دولت و شخت کا نام ونت ان کہ مت جاتے گا۔
اسے جھلسا دینے والی گے میں جبونک دیا جائے گا ہواں کی ساری بختی کو کچھلا کر رکھہ
دے گیا۔

Œ

ۅۜٵؖڐڔ۫ڮٙ؞ٵڛڡٙۯ۞ ٳ؆ۺڣۣۅؙۅٙڵ؆ڎڒۯ۞ڵۊٵڂڎٞڵؚڶڹۺۜڔ۞ڛؘؽڮٳۺٮۼڎۼۺ۞ڡٵڿڡٮ۫ڹٵۜڞڡؚٵڶؾٙٳٳڷڵ ڡڵؠ۫ڴڎ؆ۊٵۻڡڵڹٵۼڗٞ؆ؙؙ۫؋ٳڰٳڣؿڹڎٞڵڋؽڹڰٷۅٛٳڽؽڛ۫ڎؠڣڹڰۯؽؽٵڎۊؙٵڶڮۺڮٷڒڎٵڎٲڵڽؽٵ۫ڡؙٷٛٳؿۣٵٵڎٙڰٳؽ؆ؙ ٵڒڔڹڹڰڎۊؙٵڵڮۺؼٵڵؿٷٛڝٷڹٷٷڽڲٷڶٲڵۯؿڹٷؿٛٷڰڗؠ؋ٞڞؙڟۜۊٵڵؽۼڕؙۏڹڰڶڲۼڕؙۏڹڰٵۮٵٚڮؽٵڰڎۺڝٛڣڶٵڡٛڰ ڰڒٳڵڎؿۻؚڷؙ۩۫ؿؙڞؙؿؿٵؿؙۅؘؾۺ۫ؠؿڞٞڗؿؽٵؿٷڝؙؙۯٵؽۼڰٷڿٷ۫ۮڒؠٚڮٳٙڰۿۊ۫ۅٵۿۣٳڰۮٛڴؽڸڵۺؖۄ۞



ہے؟ وہ اِکوکاڈ عیرین دیاکرتی ہے۔ وہسی بیزکو نہیں جپوڑتی۔اورس تا پہنچ جائے اس میں سے کھیجی باتی نہیں رہنے دیاکرتی۔ وہ نام ونشان تک مٹادیاکرتی ہے۔

ال بن معرف الماري الميس رسط وي مرى مواه م الوث بن ما ماروه الماروه الماروه الماروه الماروه الماروه الماروه الم

ساری بساطاندے کرنقت مبدل دیا کرتی ہے) ادریہ ایک ہی تہا ہی نہیں جے بیان کیا گیا ہے - ال سم کی میں بور تہا صیاب

ہیں (ایک یہ اورانمیں) سیرستنراد)۔

یہ تباہیاں ہاری تعبین کردہ تو تیں ہی لائی ہیں۔ بربا بن کی تعداد کامت اللہ توایس محض تمثیلاً کہا گیا ہے۔ جولوگ قرآن پرایمان نہیں دکھتے وہ آس تیبلی بیان کو حقیقت پرجمول کرکے آس پراعتراضات کریں گے اور طرح طرح کی ذہبی کشعاش میں مبتلا ہوجا بیس گئے دیں ہن لوگوں کوت رآن کا بجت اور گہراعلم حالل ہے وہ سمجھ ایس گئے کہ آس بیت ایس کے کہ آس بیت ایس سے خواکا مقعمود کیا ہوتا ہے۔ ہوڈا انہیں اس سے ایس کے کہ آس بیت ایس کے دہ استاد جون کی علمی سطح اسپی ملیند یعین حاصل ہوگا (ہے) حتی کہ جماعت موسین کے دہ استاد جن کی علمی سطح اسپی ملیند بہیں اس سے ان کا بھی ایمان ہرجہ جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس ہے کہ آس ہے کہ آس ہی ایمان ہرجہ جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس ہے کہ آس ہے کہ آس کے تعلیم ایس کے دہ استان کا بھی ایمان ہرجہ جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس ہے کہ آس ہے کہ آس کے تعلیم ایمان ایک جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس ہے کہ آس کے تعلیم کی ایمان ہرجہ جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس ہے کہ آس ہے کہ آس کے تعلیم کی ایمان ہرجہ جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس ہے کہ آس کے تعلیم کی ایمان ہرجہ جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس کے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی ایمان ہرجہ جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس ہے کہ آس کے تعلیم کی ایمان ہرجہ جلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آس ہے کہ آس کے تعلیم کی تعل

سے قرآن کا بخت علم رکھنے والوں کی عام ہومنین کے دل میں کمجی شک اور خطراب پر انہیں ہوتا۔ سکن جولوگ نفسیانی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کا استرآن کے منجا نب اسٹر ہونے کا کھکے ہندوں اسکارکرتے ہیں وہ جسٹ سے اتراض کردیتے ہیں کہ ا قتصری شالوں سے بالآمنہ فعالی مقصود کیا ہے ؟ (ہیں)

الله والمحت المنظمة المركم في المراكبة المراكبة

## كَلَّوْوَالْفَقَىِ ﴿ وَالنَّيْلِ إِذْ اَدْيَرَ ﴿ وَالصَّبْعِ لِوَآ أَنْفَقَ ﴿ إِنَّآ آلِهُ وَكُلَّ لَا مُن كَلِّ مِنْكُمُ أَنْ يُبْتَقَدُ مَ أَوْيَتَ أَخْرَ فَكُنَّ نَفْسٍ مِمَا كُسَبَتَ رَوِيْنَ ۖ فَي

مكانىت كم مطابق في اعمال كى وجه سے غلط استے برجل نكليا ہے۔ ال كے سامنے صحيح راسته آنبیں سکتا۔ ورجوچا ہتا ہے کہ وہ مجھے راستے پر جائے اس کی راہ نمانی صحیح رہنے کی طرف ہو حتاتی ہے۔

حقیقت برہے کہ کائنات بیر کس مجمع کی تونیں کا بسنرماہی اورت ایکے شکرس س ازاز سے اس کے تعین کرد دیروگرام کی تکیل کے لئے سرگر عمل رینے ہیں اس کا یو ایدا علم فدا ہی کوہے وان امور کا تمثیلی بریان ال سے کرویا جا لکہے کا نسان عوروند سریسے کا ا لے اور قوانین خداوندی کونگا ہوں سے اوجیس نہ ہونے دہے۔

(به لوگ خيال كه ني كين كافا نوك مكافات كوني شيخيين وحي نفس ال سائبين مننه كياجا باسود ومفن دهمكي ب-ايسا بركز نبين ووانقلاب ايك حقيقت جودا قع بهوكريب كان سيكبوكريية ذرا كاركر كاستات كي تظم وسن يرا درب فالون فعاوند کے مائحت مظاہر فیطرت صروف فقل وحرکت میں اس پرٹورکری اور میرسوعیں کے ساخدا کی لا محدود توت یہ کھ کرری ہے اس کے لئے اس می کا انقلاب لانا کی اسکل ہے؟) جا كالبينه وقت برينود أربونا اور بميرخ من منازل سي كزرنا 'رات كي تاري كاصبح كي سيدي كي تبديل ہوناا در ميرروزرش كاسلىنے آجا با -- يىتمام تغيرت مخلا كے قانون قدرت كينتا ت ہاوات ہیں- اُس کے آی ت اون قدرت کے مطابق یوانقلاب آئے گا 'جواری خانسی كے عظیم واقعات میں سے ہے۔ (بیجی الذ كی طرح بت رمزیج بڑھے گا۔ ال كی صوفشِ انبول ہے وال کی تاریجیاں جھٹ حابتی تی اور تن کی سحب رزنشندہ منو دار ہوجائے گی)۔ ہم انہیں مطلع کئے دیتے ہیں کرایسا ہو کررہے گا · ہرشخص کو آل سے آگاہ

رمِناپط چئے. ) ں ہوفیصلہ خدا کے متنا نوبن مرکا فامنٹ کے مطابات ہونا ہے۔ قوموں کی مومنے ج حیات اندادی آگے بڑھناا در چھے رہ جاتا سب اُن کے اپنے اعمال کا نتیج بہو تاہے سوم کا جی جاہے آئے بڑھ جائے اور سن کاجی چاہے تھے رہ جائے (اس تمام روثر وہایت ، رُثِ مَاش مِي و باطل مے قصود یہ ہے کہ جو شخص طاہے اپنی کو شوش سے زیز کی کے رتعالی منازل میں آئے برصحات جو بیمیے بہنا چاہے بیمیے رہ جائے ) ۔ یا درکھو برخص اپنے ہی







ٳڵٳٵڞۼٮٵڵؽؠڹؖ؈ۿ۬ڣؙڿڟؾٟ<sup>ۺ</sup>ؠؽۜڵڐٷٛڒڿ۫ۼؠٲٚڣۿۄۺ۞ٵڛڵڴڴؠ۬ۏٛڝٷڰٵڷٷٳڵۄ۬ڬۮ ۺٵٞڡ۠ڝۜؽؠڹؖ؈ٛۅؘڮۯۮڟڣۄ۠ٵؽڛٮ۫ڮۺ۞ۅۘڴػۼٛٷڞڡٵٝۼٵٙڝۺ۞ۅؙڴػٵڬڴڕ۫ڝؙۺ؋ۣٵڷڗؽ؈ڰ ڂڣٙٵٚؽٵڷؽۊؚؽ۠ڽ۠ۿڣٵڷؿٚڡٛڰؠ۠ؿۺۜڣٵۼڎ۠ٵۺٝڣۼ؈ٛ۞ۿٵڵۿؙۮ؆ۣٳڶؿٙۮڮۯۊۺۼڕڿۺ۞ڰؙٵٛڹٞڎڂۺ

### مُّسْتَنْهِرَةٌ ﴿ فَرَّتُ مِنْ فَنُورَةٍ ﴿

ا نمال کے شکتے میں جکڑا ہوتا ہے اور اپنی کی وجبہ سے آس پر صیبتیں آتی ہیں تی طبع ا یہ غلط کاریوگ بھی مصیبتوں میں گرفتار ہوں گئے ۔

مین اعظیمین وسعادت صیبتول میں گرفتا نہیں ہوں تے وہ اپنے انگال صالح کے برسط مینند کی فوٹ گو رپور میں رہیں گے۔

وه كبيب كريها والجرمية تفاكيم ان لوكون بين شامل منه وي جبنول فظأ المصلوة وت المركماء

ادر مہمان و گول کے رزق کاسامان نہیں کرتے تھے جو کمانی کرنے کے فابل نہیں ریتے تھے۔

(اس کے بیکس) ہم ان لاگول ہیں شامیل تقے جو انبی بٹری بٹری بناتے تقے لیکن علاکھ نہیں کرتے تھے)۔

وربوں ہم فعالے قانون مکا فات کی تکذیب کرتے تھے اور ال بات کو جہٹالاتے عقے کا کیا دن ہمارے الحال کے شائج تناہی بن کر جارے سائنے ہیں گے۔

من مهم آی رُوش پر قائم رہے گا آنکہ بیشا ہی حقیقت بن کرہا ہے سامنے آگئی۔ اس وقت (منے خوداک کی کوئی بیش جائے گی-اور) نہی ان کے حائیت بول کی حقامیت دور کے سی کام آئے گی۔

معلی بنیں کیب یہ مام حقائق ال طرح واضح طوز بران کے سامنے بین کر دیج جا اس معلی کر دیج جا اس معلی کر دیج جا ہیں تو جیرا نہیں کہ یا ہم جب الکہ کہ یہ اس سے یوں روگردانی کرتے ہیں؟ میں روگردانی ہی نہیں کرتے بلکہ اس طرح خوت زدہ ہوکر بھا گئے ہیں جس المح پد کے

بَلْ يُونِينَ كُلَّ افْرِيقِ مِنْهُمْ إِنْ تُؤْثِي تُحْمُقُا مُنَفِّهَ أَنْ كُلَّ "بَلْكَا بَغَافُونَ الْإِخِرَةَ ۞كَالَّ إِنَّهُ تَزُكِرَةٌ ﴿ فَمَنْ مُنَآ مُزَكَّرُهُ ﴿ وَمَا لِيَلْكُ رُونَ إِلَّا ۖ أَنْ يَشَآ ءَاللَّهُ \* هُوَاَ هُلُ النَّقُوٰى وَآهُلُ الْمَغْفِيَ الْإِنَّ

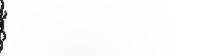

موتے گدھ شیرکودیکھ کر بھاگ اعقتے ہیں۔ (کہ وہ کہیں انہیں کھانہائے)-(بان ينهبيل كه يه حقائق ال كي سومين بنيس آتے يبھين تو آجاتے بين ليكن ان کی انفرادی مفادیر سنسیاں انہیں آس طرت آنے سے روکتی ہیں۔ نظام خداوند کا جماعی زندگی چاہتا ہے جس منین نمام افراد کے مفا دشترگ ہوں۔ بسیکن )ان میں سے ہر شخص ت چاہتا ہے کہ اس کی مفادیر تی کا کار دباری پروگرام الگ انگ بھیلا ہو اہو-ان کی تواہی بيب كالمحاشر وكسى جنباى نظروشن كماخن نهيد بكاحب كاجى جابية إيناس ماني كزناجائ اوراجاى مفادات انسانبت كيجاش بخص ابيضاف انفرادى مفادك

يجي لگاريخ يرس كنة كدان كى تكاه صرف مفادعا جدير ہے . بدند سنقبل كى زندگى يونىن كنة

مېن اورنزې ال کی نبامبیوں سے فوت کھاتے ہیں۔ (میکن اب ایسانہ میں ہوسکے گا) پیشران لیک کھلی ہوئی نصبیح ہے اور اُریخی تقیقتے سوس كاج جابيا سے اپنے سائنے دكھ كراس كے مطابق زندگی بسوكرے-سكن اساين مامندوي لوك ركاسكتيمي جوايين مقاصدا وراما دور كو فالولزا حذا وندى سے ہم آہنگ كرس بعيى جو آئ تيز كواپنا مطلوب مقصور قرار دي جوخدا كے تالون منيه كمعابق ويبي وكبي وتوانين فدادنكي تجداشت كرتي اورميي

جوتنا بهيون اوربرباديون معضوظ رستنعي و الما الما الم

<sup>.</sup> سله نظام سرمایدداری کی بنیادی (LAISSEZ - FAIRE) اور (LAISSEZ - FAIRE) ، پریجاتی ہے۔ مین اس میں افراد کو کھی جیتی ہوتی ہے کہ وہ میس طرح حیا ہیں اور میں قدرجا ہیں دولت سینے جائیں، ام بتماعی نظام حكومت ان محكا معياميس دخل الماز منيس بوگا. آيات بالاسيس اي نظام مكاطرت اشاره ي-



#### بِسُ وِاللَّهِ الرَّحْبُ مِن الرَّجِ بِيرِ

# كَا ٱلْمُورُورِيَةُ فِي الْفِيكُةِ فَ وَكَا ٱلْمُورُولِ النَّفْسِ اللَّوْ اللَّوْ اللَّهِ فَ أَجْمَدُ الْإِنْسَالُ آلَ فَجْمَعُ عِظَامَ وَ كُلَّا أَفْدِهُ مِن عَمْدًا لَهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

ان سے کہو کرنہیں' بات یوں نہیں جیسے تم خیال کئے بیٹے ہو (کے ہم جم طرح جیس آئے کرین ہمیں کوئی پوچینے والونہیں ، میں دورِ قیامت کوشہددت میں میٹی کرتا ہوں رجب اعمال کے ظہور تنائج کا دفنت آئے گا) ۔

ا درائ خص کو ال پر شاہر کھبرا کا ہوں ہو بنی فلطی کے ہساس سے ترم ہو ہو۔ ( مور ) ۔۔۔
کہ خوا کا قانون مکافلت ایک حقیقت شابتہ ہے ۔ انسان کا ہر عمل ایک نتیج برآ مدکر تاہیے خواہ وہ ہس
دنیامیں ال کے سلسنے آجائے نو ہ مرنے کے بعد ۔

کیااف ان اپنے دل ہیں بیٹیال کئے مبٹی ہے کرجب وہ مرم اکر ختم ہوجائے گاتو دوبارہ زندہ نہیں ہوگا؟ (ہتے زیہے) - (اوراس طرح وہ اپنے ضط اعمال کی پیرواش ہے جی جیائیگا۔

سه به چوکها جسالاسین که نسان کے افرایک قوت سیے چوخی در باطل کی نیز کردی ہے دلسے منیری آواز کہتے ہیں ، یہ ملاحیت انسان کے افد کوئی اُسی قوت نہیں جو طاق می در باطل میں زخود تیز کردے مطلق می ادر باطل کی تیز دمی حشدا و ندی کی رُوست ہوئی ہیں و بیسے کسی شخص سے سی ایسے فعد کا از تکاب ہوجائے جو ش بات کے قلامت ہو جسے دہ می سمحتا ہے تو آل سے سے احساس ندامت ہوتا ہے ۔ اے آپ ممیری آواز کہ سکتے ہیں ، یہ طروری تہیں کہ جسے دہ می بحصا ہے دہ فی الواقد می ہواور جے باطل بھت المہنے فی لوافد ہائیل ( نیزد کھنے ہے ،

## ؠؘڸۼ۫ڔڔؠ۫ڹۜٷٙڷؙٙڽ ۺٞۄٙؽؠۜڹٵؽڎ۞ؠڵؠٞڔؽڋٲڵٳٮ۬ٮٵڽؙڸؿڣۧۼٵؘڡٚٲڡ۬۞ؽۺؙڟٞڷٵؘؿٵؽٷٛؠؙؖ۩۬ڣۣؽڰؚ۞ۘۊؘڵڟ ؠٙڕؾ۩ٚؠڝٛۯ۞

كياوه جهنا بيكتس بنياد پرزندگی كارت سه توارمونی بيخ وه موت سيمننشز بوجاتی بيد اور بيم مبتن نهيس بوسكتی بيدان كافت ل خام بيد.

ہمارے نئے بساکرناکیا و شوارہے ؟ کہم س برقادر بی کہ بس کے ان تمام قولی کو درست دومری چروں درست دومری چروں درست دومری چروں کے نصرت برگرفت حاصل ہوجاتی ہے۔

اصل بہ بے کدان ن حیات، خودی ہے اس لئے انکا نہیں کر اکدہ اسٹاکن سمجھا ہے۔ حیات افردی پر قبین کرنے کا دری نتیج ہیں تو ناہے کا انسان اپنا ایک ایک قدا احتیاط سے اعتمائے۔ اپنی ذمتہ داریوں کا احساس کرنے ہوئے کوئی غلط کام مذکرے لیکن احتیاط سے اعتمالی نوجھا عقانے سے جی چرا نہیں۔ دہ چاہتا ہے ہے کہ س اطری اسس کی سابقہ زندگی (مینی جننی زندگی دہ گزار چکا ہے) غیر ذمہ دارانہ گزری ہے اسی طب سے ابنی ایسی میں گزرجائے۔ اپنی غیر ذمہ دارانہ گزری ہے اسی طب سے ابنی استان کے میں گزرجائے۔ اپنی غیرونی الیسی میں گزرجائے۔ اپنی غلط اعمال کے تمانے سے فرار کی خوا آلے کسی دری کی اس کا میں گزرجائے۔ اپنی غلط اعمال کے تمانے سے فرار کی خوا آلے کسی دری کی میں گزرجائے۔ اپنی غلط اعمال کے تمانے سے فرار کی خوا آلے کسی دریا ہے۔

طور پرجیات افز دی کے تصوّرا درامکان کی را میں مال ہوجاتی ہے۔ اسی لیے جب اس سے قیامت کے منعلق کہا جاتا ہے تواس کے دل میں جسٹا تراضا انجر نے لگتے میں اور وہ پرچینا ہے کہ بیتا و کر قیامت کب آئے گی ؟ (بیکس قدر فود فرجی ہے ؟ کیااٹ ن اپنے اعمال کے تمائے سے اس لئے بی حجاتیا

کرده حن ایمی منانو با مکافات پرایمان نهیں گفتا ؟ ده ایمیان رکھے اندر کھے اور کھے اندر کھے اور کھے اور اس کے اعمال کے ترکھے اسکے قانون ایناکام کرناجائے گا مربے تحریعد زندگی جوگی اور اس کے اعمال کے ترکیج اسکے سامنے آکر میں گئے خواہ بیس حقیقت سے کتنا ہی انکارکیوں نذکرے)اسلامنے آکر میں گئے خواہ بیس حقیقت سے کتنا ہی انکارکیوں نذکرے)(دفی ریا بیک فیامت کب آئے گی او اس کا علم توصرت ضربی کو ہے بسکین) . .

ده آئے گی توحالت یہ ہمو گی کہ مار سے چرن کے آنکھ بین نجیرہ ہموجائیں گی۔
(یا در ہے کہ ایک قبیاست اس دنیا میں بھی سامنے آجا نی ہیں جہ اہمال کے نزائج کا ظہور پیہاں ہوتا ہے۔ اورایک قبیاست مرنے کے بعدوا قع ہمونی ہے جس بین ہاں فلہور تربیاں ہوتا ہے۔ اورایک قبیاست مرنے کے بعدوا قع ہمونی ہے جس بین ہاں فلہورت کے ہموت جوت ہے۔ میں کی فیاست بالعموم قوموں (یہ فتاعت نظام ہمائے حیات) کے باہمی تصادم کی تعالیم کی تعالیم کی تعالیم کی اور کی تعالیم کی

11

 $oldsymbol{\Omega}$ 

وَخَسَعَ الْقَدُونِ وَ جَعِ الشَّسْ وَالْقَدُ فَي يَقُولُ لِإِنْسَانُ يَوْمَ بِإِلَّنَى الْمُعَدُّ فَ كَلَّا كَل وَنَهَ وَالْفَدُونِ يُؤَمِينِ الْسُّنَعَةُ ﴿ يُنَبِّوُا الْإِنْسَانَ يَوْمَهِ إِنِيَافَ لَهُ مَ وَالْفَرَ ﴿ مَلِ الْإِنْسَانُ عَلَ فَي بَعِيمَ يَوَقَ فَكُو الْفَ مَعَاذِيْزَةُ ﴿ لَا تُعَرِّاهُ بِمِ لِسَانَكَ لِتَحْفِلُ بِهِ ٥

حياند ماريك، ووجائيكا (جالميت عرب كانتراخم موجائيكا). چانداورسورج اکتے ہوجائیں گے۔ رعب اورایان کی توس مل کرایے ہوجائیں گیا،۔ (ظهورندا ﷺ کے دقت فواہ دہ اس دنیامیں ہویا آخرت میں )انسان انتہا گئ يريث في كے عالم ميں كم كاكواب بي كديھر كھيا كوں وركسال بياه لوں؟ أَسُ وفت كوني أسي حكم تهيس موكى جهال بعال كريناه لي جاسكي-يِّس وقدة انسان كالممكاة صوب عدالهن خداولدي بهوگا-أس كي تبرك يت بجال كانستان كبين نبيس جلسكيكاء اس دن انسان کے ایکے تھیے تام اعمال کے تتائج اس کے سلسنے آجائی گئے۔ Œ أس كے التے ناكسى خارجي كوا مكى حاجت موكى نه برونى تبوت كى صرورت انسان

اینے خلاف نووآپ دلیل ہوگا۔ ( اس کی ذات ' حس براس کے بڑمل کا اثر منقوش ہوتا چلا ماناب اس كااعال نام يوكى)-

إس وقت تواس كى عقل بهائساز اس كے فلط اعمال كے جواز سب بزاردالك بیس کردی اورال طرح معیقت پربیدے ڈالنے کی کوشین کرتی سہی سیکن آگ و أس مع مام اهمال ب نقاب بروكرسامنية حائيس محراوكسي مسم كاكوني مبدائكا است كا ا من من بها زسازي كرف واست كهدد بايات كاكتيبي كي طرح زبان تعليف کی کوئی صرورت منہیں۔ ہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا - توجامتا ہے کہ اس تیز کلای سیے موارد رفع دفع ہوجائے- ایسانہیں ہوسکتا- یہ معاملہ ال طرح ضم نہیں ہوجائیگا<del>۔</del>

ه جه بلیست وب مصیرت کانشان قرف ادرارای سلان تیجندے کانشانی ان آبات بس آفریس دتیا کی قبیاستوصغری کی مخر الله بي توال معدوده الفقال مي وخود المام معرب والميت اولوان كى سياسى زند كانس آف والانقاء عله آیات ما استار کو اگرسایت آیات کے ساتھ سلسل ابیاجائے تو مغود وہی ہوگاہوا ویردرج کیا گیاست میکن اگر بیمجاجات كه تربت ۱۷ سيرايك نياسنمون شروح بنواج توان آيات كامفيق صب ذيل بوگا - سر دبنيدنده نوب تصبيخ ريكتي

Ħ

Œ

۳

17

14

إِنَّ عَنْهِمَا جَعْمَهُ وَقُوْانَدُ ﴾ وَوَذَا قُرُالْمُهُ فَالَّيْمُوقُ إِنَّهُ فَيْ تُمْرَيَّ كَلَيْنَابِيكَ فَكُولُوبَلُ فِيعُولَ الْعَلَيْمَا فَي وَتَكُرُّونَ ٵؙڮڿؗۅؘڎؘ۞ڎؙڿؙڎ۠ڰڗۘڞۑڽڐڴڂؚڒڋٛ۞ٳڶۯڹڡٮٵۜڴڂؚڴڎ۠۞ۛۅۘۯڿٛۏٛڎؾٛۯؠؠڹۣڹڵڔۯڎ۞ٮٛڟؙڽۘٵۯؾؙۛڡڰٙڷڰڴ فَأَقِرُهُ ۞

11449

يركام نوديم فيابن ذم ليركهاب كإنسان كالطي يجيلة تأم احمال كواكتماك والت B

ادر تعراشين نهايت حفاظت معراضات سود اسان) جب بم نے تیرے عمال کی مطرح جمع ثبت کرکھا کر تو تھے اس طرح جمع شدہ مے بیچے سے جلتا ہوگا بین صرطون تبارے افال کے تنائج مے ابنی تنہیں آی طرون جسا ا -680

ال طرح مج منهارے اعال عن من مج كوظا مركيك ممارے سلمنے ميراكم -ئم جو صیات اُخردی سے س طرح برکتے ہوتو اس کی وجہ یہ سے کہ تم صرف مفادعات الم يرنگاه ريختي يو-نم سي دنيا كالسيعي يا حيواني زند في يحيمها دحاس كرين كومقص وحيات قرارد *ئیے ہوتے ہو*۔

مستقبل كازندگي كائتبين كويي خسال نبين-حالة نكسننقين كي نوشكوارياب مفادعا جله كي مقابله مين بهت زياده منتكفته وشادا میں جن بوگول کو وہ مال ہول کی ان کے جیرے ہشات بٹائ اور تروتازہ ہول گے۔ اوروه اینے نشو دنمادینے و سے کی میص کستری اورکرم فیواتی کا مطارہ کریسے ہوں گئے۔ ان مے برماس جن او کوں کو برکھ سیرز موگاان کے بہت اسردہ ادر تیمردہ مول تھے۔ س التي كمانيين به دعر كانكا مو كاكراب دومصيب آن والى يبير جان كي كمرور وكاكم ويكي

" الدرسول بخرك معلما مي منعلق عمل تذمي الشافية مين عجلت ميركا بالووال وقت تك النظار كروجة سیک اس معاملہ کے تنعلق بورا پر واکر آم بند بعید وی شاد سے وہ جائے ( <del>۱۱۱۱۱ ) اگری بیات و</del>آن نفور آخوا كريحانا زب بورباييه سيكن كتبيس سي متعنق فكركران كي صرورت نبيس س كاحمع كرنا اور كبغاطيت رکھنا جارے دے ہے۔ تب رہے دے اس کے احکام و توانین کا آب حکرناہے ۔ ات ح کرنے کر وہم وول ہے کہ آریکے مطاعب ٹریا بیت وضاحت سے ساسٹے آنیا بیس اس کا ڈیمجی جم سے فودی سے دکھاہے۔ بمہلک معسون كونم آهن. آيات مين باريا إلى تيمي اواس طعي بيرى وري فوطن كرديت مي - بيست قرق كم يعجف كالربق."

Z

ڮڴؚٳؘۮڹێۼؘؾڐؾ۫ڗٚٳؿٙ۞ٚٷؽؽڷ؆ڒۧ؆ؽ۞ۊڟؘؾٛٲڎٵڶڣڒؾ۫۞ۅٲڶؾۼ۫ؾٳڶؾؘٵؿ۠ؠٳڷۺؘؽ۞ٝٳڵۺٚڮۿٳڵ؈ۯؾڣ ؠؙۄۜڽڔ۬ؿۺػؿٞ۞۫ڡؘڰٳڝڒؾٷڰٳڝڵ۞ۅڮڮؽڴڎۜػٷؙٷؿٚ۞ؿ۠ڗۮؘڡۜڹڔڮۜٲڣڝڔۮڽڹڣۜڟ۞ٷٯڰڡ ۼٷؽ۞ٛۼؙٷۿ۞۫ٛۼۘٵٷڸڮڰٷٷؽ۞ڰۼۺڋٳڮڶڰڰڰڰؽؽ۞ڰڂۺڋٳۣٛڶۺڰۯڰؿ۫ۼٛڰڰۺڰؽ۞

(امدًا انبين نشل كى رندگى كيشغلق مرگزشك وتشبنهين كرن جاستے) حقيقت سيسے كرمس وقت افسان سكارت موت كى جيكياں بستاہے اورسانس گليميں انگ مسانی

اور ہر کہنے و لا بہی کہتا ہے کہ ہی و تت ہو کچھی بن پڑے کرلینا ہے ہیتے۔ (اگر دواد، رو سے فائدہ نہیں ہوتہ تن کسی جمار مجھونک ولیا کے بلالو شاید دہی ہی کی جان بچاہے،

اسے سرمینے والا سیجے لیت ہے کہ اب شن کا آخری وفقت آپہنچاہیے۔ اگری وقت اس کر اور میں کر میں ان گار کر بیننڈ کا در مصیدتیں زندر ترجمہ

اُل وقت اس کی اور ش کے سیماندگان کی سختیاں، در صینیتی توبرتوجیع ہونا شروع ہوجی ہونا شروع ہوتا ہوجی ہونا شروع ہ

ایس و قت انسان کو مبرطرت ہے ہٹا شمٹاکٹر عدالت خداوندی کی طرف اپنک کرلایا جانہ ہے۔ ( ن حقائق کی روشنی میں تنم اس خص سے کہو) جوہارے قانون مکافات کی تصدیق نہیں کڑڑا اور سسر مصراستے پر تنہیں جبتہ۔

بلکہ آس کی تحدیب کر ایسے وراسے گرین کی رامین انکالماہے۔ واپنی اس روٹ براترا آم موالیٹے رفقام کی طریب جاتا ہے۔

# ٱلَوْ يَكُ تُطْفَقَةً مِّنْ مِّنِي لِيْهَ فِي ثُمَّ كَالَّ عَلَقَةً ۖ فَخَنَقَ مَسْوَى ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ الذَّكُرُ وَالْمُ نَتْمُ ۗ ٱلَيْسُ وَٰوِكَ يِقْدِي عَلْى ٱنْ يُتْحِيُ الْمَوْقَىٰ الْمُوْقَىٰ الْمُوْقَىٰ

سے-اگردین اور دنیا ردح اور مادہ متنقل افدالور مورترین وسیاست کا اس طرح انتراج نه برونوانساني زندگي كامفصد حال نبير بهوسكن مستركي تعليم أيي كامتراج سكهاني بيادر ون انساني كوششور كونتيخسير نبادي سي،

اسيروبيناي بينيك دبيات انساني كنف ارتقاني مراحل كرف كربع دانساني بيبكر يك بيفي هيد ره ايك قطرة أب عقد جو يمس كرا إلى يا

كے ترکیبی انتراجات ہوئے۔ اورازاں بعد ان بس کھیک تھیک تناسب تبید ہوا۔

ا در ہن میں جنسی فریق سے مردا ور تورن کے بوڑے بتے۔ كياده فداجوية كي كرتاب اس برت درنبيل كدده مردول كوزنده كرك ورجه وسي کے بعد کی زیدگ**ی ک<sup>وت</sup> ای**م کرمیاجائے تو بھے **وت انون مکا فات** اور دھی کے پروگرام برایمان لائنگ<sup>ل</sup> نہیں ہونا۔ یہ س تام پروگرام کی بنیادی اینٹ ہے)-





#### بسب والموالر فسنس الرج بير

### هَلَ أَوْعَلَ الْإِنْسَالِيَ حِيْنَ فِي الدَّهُ إِنْهِ يَكُنْ ثَنِينًا مَنْ أَوْرًا ۞ إِنَّا خَلَفْنَا الْإِنْسَالَ مِنْ فُطْسَفَةَ الْمُشَالِمِ ۗ نَجْتَوِيْهِ فَحَمَلُنْهُ سَرِينِهُمَّا جَوِيْرًا ۞ زَنَاهُ النَّهِ بِثَلَ إِمَّا لَا أَوْرُاكَا لَا الْمُؤرُّا ۞

یہ حقیقت ہے کا نسان (ج آل وقت میکر نشریت میں موجود ہے) آل پرایک قت ایسا بھی گزراہے جب یہ کوئی ایسی شے نہ تھا جو از خود موجود موتی - (بھیرہم اے فقاعت مراصل ہے گزار تے ہوئے آبرستہ آبستہ آل مقام تک سے آئے ،

ان مراحل بیں ایک مرحل وہ تھاجب سے نطقہ سے پدیا کیا جو (دیکھنے میں تو ذراسا قطرة آپ تھا 'لیکن درخعیقت) گوناگول مخلوط مکنات کامجوعہ تھا - ہم نے ایسا انتفسام کیاکوان مفرصلامیتوں کی رفت رفتہ منود بوئی جائے - ہی کے بنتے 'رجم مادرمیں' ہی کے مختلف بہلو بدسے گئے' گا ککہ بیرصاحب بصیرت دسماعت انسان بن گیا۔

(اس کے اسی صاحب بھیرت وسماعت (سوچنے سیمینے کے قابل) ہونے کا بتجہ ہے کہ اسے دبگر کا کنات کی طرح ایک فاص راستے پر چلنے کے لئے جوزی بریا کیا گیا ابلا اسے دبگر کا کنات کی طرح ایک فاص راستے پر چلنے کے لئے جوزی بریا کیا گیا ابلا اسے زندگی کے فعماعت راستوں میں سے سی ایک کے نتھ نب کر بینے کا اختریار دیا گیا ہے اسی کی ساعت دبصارت اس کا فیصلہ توکر سکتی ہے کہ وہ کو نسارا سنداختیار کرئے سکن میں ماستے کا تعین ان کے بس کی بات نہیں یہ صوف دی خداوندی کرسکتی ہے۔ چاپنے می دانے

ٳؙڷٵٙڡؙٛڬؽٵڶؚڵڲۄڽؽڛۜڶڛڵٳٚۅؘٲڠڶڵٳۅٞڛۼؿڗؙ۞ڸؾۧٲڮٵۯؽؿ۫ۯؠؙۏڹ؈ڽؗڬٲڛػٲڹڕڗٵۻۿڵػٲٷ۫ۯٵ۞ۼؽؙؾ۠ؿؿٛۺ ۼٵۜۼؠڵڎؙ۩ڶڡؿؙۼۣؿؙؠؙۅ۫ڡؘۿٵ؆ڣۣ۫ۼۉٵ؈ؿؙۅؙٷڹڛٳڶڬۮڕۅؘڲٵٷؙڹڮۏٵڮٵڹۺؙۏڞۺڂۣؿڔٞ۞ۄۜؿڟ۫ۼؠؗۏڹ۩ڟٙڡٵۄؘػڸڂؾؚ؋

#### مِسْكِيْنَا وَيَنِهُا وَالسِيْرُا @

اسے اوجی کے ذریعے صبح راستہ بنادیا اور مجرات آزاد جیوٹر دیاکہ بیچا ہے تو اس مجیح راست کوافق یار کرنے اور چاہے اس سے الکار کرکے اپنے لئے دوسرا راستہ منتخب کرنے اس سے بہ اپنے اعمال کا ذرمہ دار قراریا گاہئے اور سنون بہزاوسزا۔

فلط است میں اُس کے ایک قدم قدم برطوق وسط سل در تباہیاں اور برا دیا گاہا۔ (اندھی تقلید کی رنجیری اور فیرایٹ کی محکومیت کے طوق جہنیں دور کریفے کے لئے یہ رسول آیا

ہے۔ ہو ا) اس کے بوکس صبح راستے پر جائے کا نتیجہ وسوت اورکٹ اد ہو گا۔ بیڑھ وصیت اس کے م پراہوتی ہے کا نسب اپنے جائز شتعل ہوجانے والیے جذبات کو دی کے تہ بع رکھ کرا ان میں بروت (مفنڈکٹ) اور سکون بریواکر ہے۔ (مؤن کی زندگی جِدّت اور برودت کے متد لا نا امتراج کا

ایٹ آئیٹروب اس نے سے مانا ہے جیے ضائے بندستا فود پنے دل کی گہرائیوں سے انکار القائے ہیں ' دربیان کے اضیار میں ہوتا ہے کہ اس شیطی نالیوں کا منے جدھرجی جا ہے کہ اس کے دیں دیں ان صلاحیتوں کو اپنی صوا بدید کے مطابق استعال کریں )۔

یه لوگ نوع ان فی عالمگر روبیت کی ذمه داری برصاً و غبت اپنیم ریایت این بریایت بین مربیایت بین اور خبت اپنیم ریایت بین اور پیراست نها بیت خنده پیتائی سے پورا کرتے ہیں انہیں ہروقت اس کا اصاب رہتا ہے کہ آلای اند کیا گیا تو معامت واسی شکل اختیار کے گاجس میں جاروں طابت میں میں ایک میں انداز میں میں انداز میں کے جنگاریاں اُرکر دور دورت کے بہتے جائیں گیا ۔

وه س عالمگرفها دکورو کے کے ایک طرائے نظام رہو بیت کوعام کردیتے ہی ہی بین ایسا انتظام کرتے ہی کہ جولوک کا کا کے کے قابل شریں 'یا جومع شرو بین تہا (ہے یارو اڈگار) رہ جہیں 'یا ج کسی اور مصیبت میں مبتلا ہوجائیں۔ انہیں سامان رزق بہم پنجیارہے' حالانکہ انفرادی مفادیر سی کا تفاضایہ ہوتا ہے کا انسان سب کھ سمیٹ کراینے ہی لینے رکھ ہے۔ ٳٮۜڡۜٵؙڡؙؙڟؚڡؚڡؙٮؙۮڶۄڂ؞ٳڶۺ۫ٳ؆ڔ۠ڔڋڝڹڴۼٷٳٞڎٷڮٳۺٛڴۊ۫ڗڰ؈ؚؠۜٵۼٵڎؙ؈؈ڗڹٵڸۏڰۺۄؙۺٵڣۜڡڟڕڗڰ؈ڣۅۜڡٙۿۄؙ ٳٮ۫ڞٵٞۿڂڽڡٵڶڽۅڿ؞ٷڡٞۿۿڟۯڎؙۏؙۺۯۅۯٳ؈ڹڿڒۿؿٷڞۺۯۄڶڿۜۼڎؙۏٛڿؽڔؖٳ؈ڞٙؿڮڕ۫ۯڮؽ؆ۼؽٵڒڒٙؠٟڮ

### كَلْيَرُونَ فِينَ مُسَمَّا وَكُلْرَ تُحَرِيزًا ﴿ وَهَانِينَةُ عَلَيْهِ فَظِلْهَا وَذُيْلَتْ فَعَلُوهُ مَا تَذَرِيلًا ٣

دهان جذبت كيفي ارخم دوسروس كي برويش كي من كريسفين.

وه جن کے سے سرکھ کرتے ہیں ان سے بعد سے ہی کہتم ہونہ جھو کا بسا کرنے سے ہم کہتا ہو کہ میں کہتے ہیں کہت

(اورجیساکدا دیرکهاگیانی) ہم ہوانتظام آل کیے کرتے ہیں کہ ہوائتے ہیں کہ اگر ایسا ندکیا کی تو ایسی فضا میدا ہوجائے کی جس میں زندگی کی شادا ہوا ہے جہاس کررہ جائی گ اور جرجیات اسردہ و بٹر مردہ ہوجائے گا' اور ہرطرت اسی مصیبتیں، وریرسٹانیا ں پیسیل جائیں گی جن ہے تو گول کے ماشخے پرشکنیس پڑھائیں ۔ اطبینا ن دمسترے کا ایم ونشان ک باقی ندرہے۔

اس کانتجریه ہوتا ہے کرمت اکا فالون ربوبہیت بنہیں ہوت سے و ورکی ہلاکت ساما یبول سے بچا بیت ہیں۔ ساما یبول سے بچا بیت ہیں۔ ساما یبول سے بچا بیت ہیں۔

یمنتی فضائیں ان کے استعمال داشقامت کا نیتجہ ہوتی ہیں۔ ہی میں وہ بڑی استعمال داشقامت کا نیتجہ ہوتی ہیں۔ ہی میں وہ بڑی سائٹ و ترکیت سائٹ و ترکیت فرانصنائیں۔ فرانصنائیں۔

اس میں وہ افتدار داختیا می مسند دل پر تکیدلگائے بیٹے ہول کے وہال نہ سخت کری ہوگی نہ سخت مردی - (جمیشہ مہار کاموسسے رہے گا ،

چروں طرف سے گھنے درختوں کے مدستے ان پر جھکے ہوں گئے اوران کی شاہیں کھیلوں سے لدی ہوں گئے۔ سامیان زیبیت وراحت کی کوئی شنے ان کی دسترسس سے باہر منہیں ہوگی۔ اسے حاصل کرنے گئے انبیں جال کاہ شقتیں نہیں اٹھانی پڑیننگی بلکہ وہ خودان کی طرف مجھک کراتھائی پڑیننگی۔ بلکہ وہ خودان کی طرف مجھک کراتھائی پڑیننگی۔ ۘٷڝؙڶڰؙٷڲؽۿ۪ۿڔۛؠۺۣۼۣؿؚڗ۬؞ڣۻۜۼ۪ٷؘٲڎ۫ؠڮڰڛۜٛڰٞٷٙڮؽڒٲ۞ٷٙۘٵ؞ۣؿڒؖٲڡڽؙۏڝۜٷٷػڒۜۯۄ۫ڡؘٲڟۜۄ۫ڔٛٵ۞ۅؘۺ۠ۿٙۯٷ۪؉ۣٞ ڮؙؙۺٵڰٵؽؿڒؙۻٵۯۼڝؽڵڎ۞ۼؽٮڰۏڹٵؙۺڝڣڛڛؠڋڰ۞ۅؘڝڟڔ۠ڡ۠؆ؽؘڿۿۅ۪ڶۮؽڰٛۼۺۜ؈ٛڶۧٳۏٵڒؽؠٙۿڂڛٮڎؠؙؿؙ ٷٛڰٵڰ؆ؽٷؙڰڰڰۮڰٷڰٷڮڰڰٷڮڒڰڰٷڮٵۯڮػٷٚڒڮؽڂۼٷڰٷڴڰڰڲؠۺ

میاندی کے برنوب میں کھانے بوری مجوروں مشروبات بیسب کچے ن کے آرد گردش کرس کئے۔

گریش کریں تئے۔ نودجیئاندی کی چیک ہوجیسی ہو گی! دربیب برتن ادر آبخورے تھیک تھیک اندازے ادر سمانے کے مطابق 'مٹائے گئے ہوں تھے۔

اندازے اور پیانے کے مطابی بنائے گئے ہوں گئے۔

دیاں ابنیں ایسا کچہ بینے کو سے گا جوزندگی خبنس تو نائیوں اور حرتوں سے

بھر در بردگا۔ ال سے دہ اس تابل ہوسکیں گے کرزندگی کی، رتفائی من زر طے کرتے ہوئے

اویر چراستے اور آگے بڑے ضفر جائیں۔ (ہے)، (اینی پک طریب بیر کیفیت کہ جذبات میں وراسا

است تاب پیدا ہونے گئے تو دی حنداوندی کی یہ بت ری ان میں تھنڈک بیدا کر کے مزاج

کواعد ال پر لے آتے (ہے) اور دوسری طریب یہ جاست کے حرکت وعمل میں ذرسی

سستی آنے بلگے تو بھر لوے ترارت و توانائی مل جائے،۔

یہ زندگی بخش مشروب یک ایسے جیتم سے گاہو اپٹر استہ دریا نست کہ آبازوا پیچھے سے چلاا تاہے اور سی طرح آئے مہے چد جائے گا (ش ) (بینی اسے انسانی میں میں سے انسانی میں میں تھی تا کہ اوراس میں زندگی کی میں تیری ہوتی آئے بڑھنی جی جا اوراس میں زندگی کی کشتی نئے نئے انکشافات وابھ وات کی زلار میں تیری ہوتی آئے بڑھنی جی جلے گئی )۔

النائے بچے بھی ڈیورات سے مزتن' الن کے اردگر دگھوم رہے ہوں گئے (ہے) ایسے بیش نشاش بشاش نر و آثارہ 'تندرست دتوان گو ہا ہونئیوں کے دلنے ہیں ہو مجھرسے پڑے ہیں۔ بینی الن کی صحت بھی فاہل رشک ہوگی 'اور شیخ تقییم و تربیت سے الن کی سیرت بھی گہر آبدار کی طرح پاکیزہ بینی انہیں صدون میں بند نہیں رکھا جائے گا بلامعاشر فی استشر کردیا جائے گا اور اسکے با وجود اوہ اپنی پاکبر گی کو ملوث نہیں ہونے دیں تھے۔ کو جود اوہ اپنی پاکبر گی کو ملوث نہیں ہونے دیں تھے۔

کردیاجائے کا افراسکے یا وجود وہ ایک یا لینرلی کو ملوث بہیں ہوئے دیں گئے۔ تو اس معاشرہ پراجب اور جدھرے بھی نگاہ ڈائے گا' اس میں آسو دگی اور آسان بھی دکھ کی دسے گی ، در قوت داقع دار مجی کی معاشرہ خلال وج ل کا میں تنرین مجبوعہ ہوگا۔ (جلال وج ل کا امتراج انسانی فیت کو بلندیوں کی طبر منہ جا تسہے) ،

B

ۼڸؽٲؗؗۼٞڔؿٳؙؙڋؙڛؙ۫ۯؾڂڞ۠ڗۊٞڸؚۺؾؘؠٛڗڐٛٷڝؙڷۊٵڛٵۅڔؿۏۻؾۄٚۅؘڛڣؠۨۼڔڣۿۊؙۺؙۯٵڟۄؙۯڗ۞ٳڹۿڬٲڰٲؽڷ ڂڒٵٞٷػڶڛؘڡ۫ؽڴڎڞؙڷڎۯٳۿٳۯٵڂؽؙڒڷؽٵڟؿڰٲڡڰٷ۫ڶؽؾؙڎؽڰ۞۫ڡٵۻڽؽڝ۫ڴۅڔڗڮػٷ؆ۼؙڟۼؠؠ۫ؠؙ؋ٳۺٵ ٷڴۿۯٵۿۅڒڎڴؽۺۄؘۯؠٚڰۺۺۅؘڒڽڎڹڰۯڎٷؘڝؽڵڒۿٙۅؽؽٵؿڸ؋ٵۻ۫ڒڶڬۅؘۺڿۿؙڬؽڵٷڟۄ۫ڴڰ۩ڹؘڎڰٙڰڒ

آسائشوں کی طرف جائے تو وہ باریک اور دہزرشی پاری تمیں ملبوں ہوئے۔
اورا قد آر کی طرف دیکھتے تو ان کے بائقول میں سئرد، ریوں کے منگل ہوں گئے۔
اند آن آسائشوں سے عیش کیری کی فرائشیں پیدا ہوں گئے اور نہ ہی جاہ واقت ارسے نشتہ
توت کی بوستیاں۔ انہیں' ان کا نشو ونما دینے والا' دہ کچے پینے کو دیے گاجس سے ان کے
قامب ذرگاہ میں پاکیزگی پیدا ہو (مین دی کی ماہ نمانی)۔

ان ہے کہا جائے گاگریہ سب کچے تنہاری این جدد جید کا نتجہ ہے واک ٹھڑا رہوکڑ تنہارے سامنے آگر ہاہے - ہم نے دیکھا کرتمہاری بحرث کس طرح مشکلے نگی ہے ؟

ریہ ہے ایے روال، وہ بنی معاشرہ مس کی تشکیل کیلئے ہم نے تھے پریہ ضابط وہ ہن کی تشکیل کیلئے کا بہم نے تھے پریہ ضابط وہ ہن کی تشکیل کیلئے کا بہا ہے ۔ بت دین کا الرائی الرائی الرائی کے ساتھ عمل ہوتا ہے۔

ال سے بچنے کاطریق ہے ہے کہ تو مجمع وت م ہردقت فراکی صفیت راہ میت کواپنے سلسنے مکھ اور آن کی رونی میں نظام ربو بہت کی شکیل میں سرگرم اعمل رہ دن ہو یارات ہمیشہ اس کے قوانین کے سامنے حُباک دراپنے پر دکرام کی ممیل کی نب کرمیں اپنی پوری دسعنوں کے ساتھ منہاک رہ - ( اسلام)

ہوئے ہیں ان کی زندگی کا مقصور دمنہ کی جی بیٹ نی کی افغادہ مفاد کے چھے بیت ہوئے ہیں ان کی زندگی کا مقصور دمنہ کی ہی طبیعی زندگی کے مفاوہیں اس لیے وہ

ابیعظیمات ن انقلاب کونظرانداز کریمیان (جوحال ادر تنقبل دونوں کی نوشگواریو کاهنامن سیدی «(<del>جیک</del>)

انبین آن پر بڑا ناز ہے کہ دہ بڑے صاحب قوت اور ضبوط ہوگئیں یہیں یہ اس بات کو بھول و گئیں ہے۔ انہیں پر کا کیا ہے آتھ کا اس بھول جائے ہیں کہ بہر کی انہیں پر کا کیا ہے اور ان کے بیکر و ل کا یہ ہے کا اور منہ کو بھار کے اور ان کے بیکر و ل کا یہ ہے کا اور منہ کریں گئے ہو جا کہ اور منہ کی مناطق تکریں گئے ہو جا کہ اور منہ کی مناطق بیا ہے گئے ہو جا کہ ان کی جا کہ ہو کہ کہ مناطق ان ان کی جا کہ کوئی دوسری قوم میں ہو گئی ہو ہ

یہ ایک واضع حقیقت ہے جے ان کے سامنے ہین کیا جارہا ہے سوس کا بی جا ہے اس سے عبرت حال کرکے وہ راہت اختیار کرنے جاسے فعا کے نظام روبریت کی طرف ایجائے ان سے کہدو کریے آسی صورت میں ہوسکے گا کہتم اسپنے اختیارواراوہ کو قانون خداد ند سے ہم آ ہنگ کرلو (متم ویسا ہی جہا ہوجیسا قانون جنداد ندی کا منشار ہے) اس لئے

کرتنداکا قانون علم دیکت پرسبن ہے۔ ( اور ان ان ان کے سامے تلے ہے آئے )
میم ایسا چاہو کے تو خوانم ہیں اپنی ٹیستوں کے سامے تلے ہے آئے گا۔ لیکن اگریم انے دہ کچے نہ چاہا ہو تک قادندی کا مندشار ہے تو نظلم دیکرشی ہوگی اور ایا در کھو!) ہو گئے اور ایا در کھو!) ہو گئے اور ایا در کھو!) ہو گئے اور ایا در کھو! اور کھو! اور کھا ہے گئے اور سے قانون مرکا فاحت نے تاہیوں اور ہربادیوں کا الم انگر غذا ہے نہار کر دکھا ہے۔
تہا ہیوں اور ہربادیوں کا الم انگر غذا ہے نہار کر دکھا ہے۔



### المسيواللوالزخ في الزّوسي

ڔٳڵؠۯؙڛڵؾؚٷٷڵ۞؞ؘٳڵڂڝۣۿؾؚۼڞڡٵ۞ڗؘٳڶؿ۫ؿۯؾؚؽؘڠٞڔ؆ؗ۞؞ٵڵۿڕۣڣؾؚڎٙٷٵ۞؞ٛٵڵؠڷڣۣؽؾۮۣٙڴۯڰۼ؊ۮ۫ؖؖڐ ٳٷؽؙۮ۫ٷ۞

> اس حقیقت پرشاید میں و دہ کا تناقی قوتنیں جنہیں بہم اور متواتر بھیجاجا آہے تاکہ وہ میں میں میں مائٹ میں میں میں اس میں شاخصہ میں میں میں

إن نظريات نفتوات اور نظامهائے زندگی کوجن بس بريسے اور ميل کی حالات ندمو ضرف خاشاک کی شرع اُلاکر رمگاه حيات دور بجينا تي اور يول دائے کو معموسے دی کوچاس، سے الگ کردیں

اوسی زمین (نظام) زندگی امین نشو و نماکی صلاحیت بھے اس بی سرمبری و شاو ابی کا سامان پیداکر کے اسے دُور دُور تک میسیلا دین (کارنیا بیر نبی نظام یاتی و سکتا ہے جونا) و عانسان کے لئیون فی میخٹ بروی تلوی کا

لئے منفسہ یخش ہو۔ ہے۔)۔ اور آل طرح تخذی اور تمبری تدکیج پدائر نے والے عنا کرکو ایک صرب سے الگر کمی تابیل ا اوران مقوس حقائق کو تاریخی شوا ہدکی تیٹیت پیش کرتی جائیں ' تاکنظا اکا کہ کا سات ہیں سنفی اور شبت قوقوں کی اس کا رضرانی کو دیکھ کر وریوں اتمام عجت ہوجانے کے بعید ﴿ نَعَمَا تُوْعَدُونَ وَالْفِرْفِ فَؤَدَ الْعُؤُمُ حَمِّمَتُ ۞ وَذَ السَّمَّةُ وُحِنْ ۞ وَذَ الْحِبَّرُ مُسِعَدُ ۞ وَإِذَا الرَّسُرُ الْفِئْتُ ۞ لَا تَعْدُونُ الْعَصْرِ ۞ وَيْنَ يَوْمَهُونِ لِنَمْ الْمُونِينَ ۞ أَوْمَعُودِ لَا عَنْ وَالْمَا ﴾ وَيُعْدِدِ لَا عَنْ مَا يَعْدُونُ ﴾ وَالْمَا الْمُعْدِدِ لَا عَنْ مَا يَعْدُونُ ﴾ وَالْمَا لَا فَوْلِيْنَ ۞ فَرَانُمُ مُعْمُ الله فِيلِي ۞

تومنداچاہے مٹ جائے اور و خطرت سے آگاہ ہوکران سے بیناچاہیے جائے۔ تدا برالسیکا یہ تمام نظر دشق اس حقیقت پرشابد ہے کی انقلاب کا تقہ سے دعب ہو کیا جا گاہیے وہ دوقع ہوکر رہے گا (اور عام حالات ہیں جرکھ کائٹ نی ٹوئٹی تنہا کرتی ہیں اور اس طرح صدیوں میں جا کہ ہیں ایک ارتقائی مرحلہ طبے جو تاہیت جماعت و منین کی رفت ا سے دہ مراحل دنول میں طبے ہوجائیں )

اُن دَنت نخالفین کے جیوٹے کی و بھولے گرو ہول کی قوت میڈیٹر جائے گی۔ اور ٹری بڑی بلندیوں کے حاصل سرداروں کی رفعت وشوکت کے پریخچار جو بن کے۔ اور بیباڑوں جیسی تھکم جماعتیں پر کاہ کی طرح اُٹر جائیں گی۔ یوک معصولویا انہیں تھیلنی میں جیب ن اور جیبائ میں پیشاک دیا جائے گا۔ جو باتی رہنے کے قابل ہوگی دہ باتی

جب تمام سیفیام مینوان دالول کاونت (بردگرام) مقرر کردیار نے گا دکدان میں سے کس نے کب اور کیا کام کرناہے)-

بدانقالب كس وقت كف كم المنظم المنوى كيا ألياس وقت كف من الكند الك

ران تكذيب كرف والوس بي وهيوكر) كيام من النسب ميلي كزيم مولى قومور كيام من النسب ميلي كزيم مولى قومور كو منبول في منبول من منبول منبول من منبول من منبول من منبول منبول من منبول منبول

پیمران کے بعد دوسری تومیں آئیں (اورجب انہوں نے بھی ویب ہی طرز عمل اختیار کی تو ان کا سخے ام بھی دلیسا ہی ہوًا)۔ ڴۮٳڸۮؾؘۿ۫ڡؙڷڔٳٲۼۼؙڔۣڡؠ۬ڕ۞ۅٞؽڸ۠ڗۊؘػؠ؞ٟۯۣڸڶڡؙڴؽٚڔۺ۞ڷڷٷۼؘڟڟؙٞ؋۫ڝٚٵٚۼۣڣٙؠؿڹ۞ۼؘڡؘڵۮؙؿٚٷٞڮؠٷٙڮٷڵؠ؈ٚڮ ٷۜ؞ڔۣڣٙۼڷؿۄ۞ڡٛڡٛۯڒ؆؆ٛڣۼۼۯ۩ڟڕڋۅ۫ڹ۞ٷڵڒؿٷؠؘؠڹٟڷڶۣڞڴڋڽؽڹ۞ٲڮۮ۫ۼۼڸڵٳۯۻڮڡٛٲڰ۠۞ڬؽڵٷۊ

### ٱمْوَاتًا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَالِينَ شَرِغَتِ وَٱسْفَيْنَكُمْ وَفَا يُعُواتًا فَوَاتًا

(بربات نیکسی فاص قوم ہے تفعق ہے نہ تاریخ کے سی فاص دورتک محدور) ہم آما ا مجرون کے ساتھ میں کچوکرتے ہیں - (ہمارا قانون مکافات ہر محرم فوم کے ساتھ ایک جدیسا برتا دَ کرتا ہے)-

ہے۔ اور اس دور میں بھی ان لوگوں کے لئے تباہی ہوگی جو ہمارے تو آئین کی ایس کی جو ہمارے تو آئین کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی جو ہمارے تو آئین کی جو آئین کی جو ہمارے تو آئین کی جو ہمارے تو آئین کی جو آئین کی جو

ان ہے کہوکہ) ذرائم اپنی پیدائش کےسل ارپخورکر وا در دیکھو کہ تم کن کن میں مواصل میں سے گذرہے ہو؟ ہم نے تنہیں اس ما دہ تولمپ دسے پیداکیا ہو بڑا حفیرسا تھا۔

کی تیمیراس ماره توسی وکورهم کے اندر مشرایا ہو وہاں ناده کے مبیضتی فرارگیر ہوگئیا۔ سام )-

اوروبان ایک مقرره بیملنے کے مطابق نشوونما پاکار ہا۔

اس طرح ہم نے تمام اس کے اندازے اور ہمانے مقرد کرر کھے ہیں اور ہمارے تقریر کا اور ہمارے تقریر کا اور ہمارے تقریر کا اسے تاریخ مرتب کرتے دہتے ہیں ۔

ابنی پیانوں کے مطابق انسانی اعمال بھی این مترب کرتے ہیں۔ اہداج اعمال سے ایک این مترب کرتے ہیں۔ اہداج اعمال کے کے طہور نتا بچ کا وقت آئے گا' تو یہ لوگ' جوہارے تو اثنین کی تکذیب کرتے ہیں اور کہایں گے کمان کے لیئے کس فار تساہی ہے۔

( بھڑ ان ہے کہوکہ آپ سے ہمٹ کر ذرا خاری کا کہ ت پر تورکری اور دیجیں کہم نے شلا ) زمین کو مبط سرم ایسا بنا دیا ہے کہ وہ جا ندار اور بے جان اشیار کو سمیٹے ہوئے ' کس بیزی سے بھی جارہی ہے ؟ (بہزمین کی شش نقل ہے میں سے ہرشے اس کی اس متدریز گردس کے باوجود اس سے الگ بہیں ہوتی )۔

کے فراس میں ایک طرف اسٹے انتے او کیفے بہاڑیں جوابئے اسٹے مقام برحکم کمٹرسٹریا دوسری طرف اسٹی سے پان کے شیری اور ٹوٹ گوار چیسے لکال دیکے ہیں ہوسلسل بہتے رہے ہیں۔

(2)

TH

د کیموا برسب کچیس طرح ہمارے لگے ہندھے قانون کے مطابق ہوریا ہے ۔ ہی طرح مکا فاہ عمل کا مت انون بھی ہے۔ بولوگ آئی قانون کی تکذیب کرتے ہیں 'ان کے لئے تماسی سے ۔

عب ظهور متنائج كا وقت آئے گا توان سے كم اجلئے گاكٹم أن نباہى كى طرف جلو

جيئم جشلا ياكرتي تق

المینی آنشیں دسوئی کے ال سامبان کی طرف چاوس کی بن ہڑی ہڑی شاخیں ہیں۔ دایک شاخ مرکھا وبر جیپائی ہوئی اور دو انسان کو آئے اور چیپے سے گھیرے ہوئے۔)۔ وہ سامبان کو ہے کیکن ایسا مہیں جو دصوب یا سفاوں کی تمیش سے بچاسکے۔ شعاول کی بیش سے بچانا تو ایک طرف وہ تو دسم ہر سے ہٹھوں جیسے شعاج ہیں کتا تا

سوچ کراس دن اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ لئے کس ت در تیا ہی ہوگی۔ اس دن اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ للزم بنی زبان سے ہت ارج م کرے تواسے مجم فرار دیا جائے۔ ( اس وقت جرائم اوران سے تمایج خود بخود بے نقاب ہوکر سامنے آجا تیں گے)۔ اور شری آئیس اس کی اجازت ہوگی کہ دہ کوئی عذر میں گرسکیں ( اس لئے کہ نیتا کے اس خدا کے قانون مرکا فات کی ژویسے مرتب ہوں کے جوجانتا ہے کسی جرم کے متعلق کس

کی ذمة داری سی حد تک ہے۔ اسی محصطابی نیتج مزنب ہوتا ہے)۔ اُس دن ان کذریب کرمنے والول کے منے بٹری نہائی ہوگی۔

ان سے کہاجائے گاکہ) یہ دہ فیصلہ کا دن ہے جس کے لئے ہم نے تم سب (اولین د آخرین ) واکٹھاکیا ہے۔

تم ہملے پر وگرام کے خلاف بٹری بٹری تدہری کیا کرتے تھے۔ اگران ہیں سے کوئی تدہریا کی کہاں ہوگی ؟)-تدہریا بی ہے تواسے می آزماد کھیو! (سیکن تدہریا تی کہاں ہوگی ؟)-اس دن مکذ بین کے لئے بٹری تباہی ہوگی ۔ كَ الْمُتَقِيْنَ فِي ظِلْ وَعُيُونِ ﴿ وَقَوَاكِهُ مِمَاكِشْتَهُونَ ۞ كُلُوّا وَشَرَبْوا مَيْنَاكِمَالَكُنْتُو تَعَاوُنَ ۞ وَقَوَاكِهُ مِمَاكُوْلِهُ غَيْرِى الْمُعْيِنِينَ ۞ وَيْلُ يَوْمَهِ إِلَّهُ كَذِينِ ۚ ۞ كُلُوّا وَتَمْتَعُوْ اَقَلِيُّهُ إِنَّلَا تَجْمِؤ وَلِذَاقِيْلُ لَهُ وَالْمُؤْلِلَ وَتُعَوِّنَ ۞ وَيْلُ تَوْمَهِ فِي الْمُنْكُونِينَ ۞ فَهَا مَنْ عَدِينِ بَعَدَهُ يُؤُونُونَ ۞ وَلِذَاقِيْلُ لَهُ وَالْمُؤْلِلَ وَتُعْوِنُونَ ۞ وَيْلُ تَوْمَهِ فِي الْمُنْكُونِينَ ۞ فَهَا مَنْ عَدِينٍ بَعَدَهُ يُؤُونُونَ ۞



اوران كے حسب ليسدميوے.

ان سے کہا جائے گاکہ یہ سب تہ رساعمال کے تمرات ہیں ، انہیں نہا بیت وشکواری سیکھ وَ۔

مان لوگول كو بوسس كالمارانداز مصانو زن زندگی بسركرین میسابی بدار داكریت و من زندگی بسركرین میسابی بدار داكریت

(ان کے لئے کسی میں کہ آبائی نہیں ہوگی )۔ نیابی ہوگی ان کے لئے تو ہمارے توانین کو چشلاتے تھے۔

ان سے کہوکہ (نم طبیعی زندگی کے مفاد کے پھیے پڑے ہے ہوا در اسی کو منہ بی و تقصور ہو ہے ہے ہوا در اسی کو منہ بی و تقصور ہو ہے ہو ہو سور اس است کے لئے کھائی لوا ادر ساں ان زلیست سے فائد ہ اسی لو ۔ سیکن ہو نکہ تم ہمارے توانین کی خلاف در زی کرنے ہو (اس لئے تم ہما را انجام بڑا خواب ہو گا ۔ طبیعی زندگی کو منہ تی و تقصود سمجھنے دالے جوانی سطح پر زندگی بسر کرنے میں جس میں کھانے پینے کے سواکوئی مقصد بر حالت ہی منہ میں ہر ۔ ا ، بیسی ہو ۔

حیات ہی نہیں ہوتا ۔ ﷺ ۔ جوسمی ہمارے توانین کی گذیب کہتے ہیں ان کا انجام خراب ہوتا ہیں۔ ان سے جب کہا جاتہ ہے کہتم ہمارے توانین کے سامنے جبک جاؤ ' توبیان کے سامنے کہی نہیں جیکئے ۔

بلکه اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس کا نیتے تب ابی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہم نے تمام امور نہا ہت دصاحت سے بیان کردیتے ہیں۔ اگر بیلوگ اس برمجی ایمان مہیں لا تھے قوال سے پوچھوک اس کے بعدا دہ کوشی بات ہوگی جس سے یہ ہمارے قواہن کی صدافت برا بیٹ ان لائیں گے ؟

انتبسوان بإرة مستم بوا



عَمَّى يَمَّسُكُ وَلُونَ أَنْ عَنِ النَّمَوَ الْمُوطِيدِ فَ الَّذِي هُمُومِيكِ مُغْتَلِلُونَ۞كَلَاسَيَعْلَمُونَ ﴿ ثُوَكَلا سَيَعْلَمُونَ ﴾ ثُوَكَلاً سَيَعْلَمُونَ ۞ أَمْ يَجْعَلُ أَلا رَضَ وَهٰدًا ۞

( ے رسول منہ بن علوم ہے کہ ابد لوگ ایک دو سرے سے اس جیز کے متعلق دیا

ب دريافت كريني بي أس مظيم واقعه كم متعلق حب كي بابت أن كي ذي لا يختلف

بیں ۔ کوئی کور کہتا ہے کوئی کھے۔ میکن ان کی یہ تذبیب اور اختالات کی کیفیت نیا دہ عرصہ کے نہیں ہے۔ ستعق جليعاوم بوجائ كاء

ميرشن ليصير كرجيتى اورتقيني بالت ب كرانبيس ال كينعان صديعام بهوجات كا-ان سے کہوکہ (آن تف والے انقاب کو سھنے کے بنتے ورافظام کا تنات برغور کریں اور جیس كاس برياداقانون كس وفونى سے كايسرمائي سب يسكنيد ذرا) ال زمين بريكا واليرمس ميں يہتے ہيں۔ (بيگول ہے اور نهايت نيزي سيكھوم ري ہے بيكن اس كيا وود)

14

10

14

14

وَالْجِيَالَ اَوْتَادًانُ وَخَلَقْفَدُ وَ أَوْدَاجًانُ وَجَعَلْنَا وَمَكُوْسُهَا تَأْنُ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِمِاسَّانَ وَجَعَلْنَا ۥڶؿٞۿٵۯڡۜڬٵۺڰٚۅٞڹٮٚؽؙٮٵڣٛۅٛۼۜڴؿڛؠۼٲڛٙۯٳڎ۞ۏٞۘڔؘڝۘڵؽٵڛۯٳڿٵۊۜۿٵڿڵ۞ٚۊٚٵڹۛۯڷٮٵڝۜٲڶٮڠڝؗڕڗ؞ڡٵۜ<sup>ۣ</sup> تَعَجَاجًا ﴾ لِنَحْرِبَجَرِيهُ حَبًّا وَّنَبَاتًا فَي وَجَثْتِ ٱلْفَاحَانُ ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَالَ مِيْقَالَّا ۗ

سم في است إن كي التي كبوارة آسائش بادياسي-، در بهارٌوں کو اس قدر محکم گویا وہ عنیں گڑی ہوئی ہیں " ( بيرن سے كہوكة تم س خارج كائنات سے بہث كر خودا بي دنيا كي طرف آد "اور ديج ان ہم نے تہیں کس طرح وڑے وڑے ہیا کیا ہے ۔ تعنی سراور مادہ جن سے تباری ل کا سل دائے برمالے - اورایک سے دوسرے کی تعیل ہوتی ہے-ميرات ورون كي فيرات رغوركرو ون ين تم تلاش مع ش (كاروبار)كريتي و-اس سے تھاک جدتے ہو' اورات کی ناری ایک ببط چا در بن کرفضا پر جیاجاتی ہے' اور تم ان یہ

جین کی نیندسونے ہو- اس طح نمهاری حرف شده توانا تبال لوث آئی ہیں اور تم دوستر ول يمركا كاج كرف كے قابل بوجاتے ہو-

ادرتهار مرئ نضائي بهذايون يس كيت تحكم اورمضبوط كرّب بهيلاديتي ب ال ميں ذراأس جُكاتے حاع كو ديجھو جس سورن كبام آرہے - اسے بم نے كس الى " برک وقت رونی اور حرارت کا محرث به سبادیا ہے۔

ادربادلول كود كيهو عمان سكس طرح موسلادهار بارت برساتي بي-تأكراس سے مختلف بتیم كی نصديس بيدا بهون - اتاج كی فصلين اورسيزيان

ترکاریاں۔ نیزیکھنے باغانت کریز (جب بِمَ دبکه ربیه بِوكه فارجى كائنان میں بمارے توانین كس طرح تقيك تقيك كأكريبين اورس طرح كيهون سكيون اورة عي بيدا موتائ توال معتمين مجى بيرليناها بينيك نود تهارى دنياميس يمي بهارمت اون مكافات اس طرح كارت ساس لبذن ) يبقيتي بات بي كدوه أنقلاب جو كهر اور كهو في كوالك الكردس كا - واقع ہوکررہے گا۔ تم اسے اپنے اعم ل کی فصل کا شنے کا دائ مجھو ، پھرس اطرح فصل کے کمینے کاایک وقت میتن ہو" اینے آی طرح اس کی تھی کے مقرت مقربہ ہے۔ وہ اپنے دفت بیٹر آئیگا

**ێؖۊؘؙػۄؙؿؙؙڡٛٛۊؙ۫ؽٲڡڞۅڔۿۜٵٞڷ**ۊٛڶؘٵڴۅٛڶڿۘٲ۞ۊٞڣۻؾٳڷۺٙٲۜڲٷػٳڶٮ۫ٙٵڹۅٞٳؠٞٳ۞ۊ۫ڛٙؿؚڔؘؾؚ۩ڸڝٵڷۿڮٳؽؿ سَرَا بَكُلُ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِسرُصَادًا أَنَّ لِنظَّاعِنْ مَا أَبِّلْ أَيْنِينَ فِيكَا آخَفَا أَنَّ صَرَصَادًا أَنَّ لِنظَّاعِنْ مَا أَبِّلْ أَنْ أَيْنِ مَا أَنَّا فَي لَا يَذُوْقُونَ فِيهَا بَرْمَا وَلَا شَرَابًا فِي أَلَا حَمِيًّا وَعَسَامًا فَي جَزَّتُونِنَانًا فَإِنَّمُ كَانُوْ الْرِيزُجُونَ حِسَابًا فِي وَلَكَ بُوْا مِأْنِينًا

كِذَاكُا أَنَّ وَكُلَّ مِّنْ وَأَنْصَائِنا مُرْكُلُ مِّنْ وَأَنْصَائِنا مُرْكِبًا أَنَّ

حس دن (جنگ كا) بكل بجيگا- اورتم فرج درفوج سيدان كارزارس آوسية 14 اصلت جاه ومثمت كى ركس جاعتول كى سربانديان كصله بوت بياتك كالمسرح چەپىشە برومايىل گى-( يافعنانى كرىسە ئىيىت جايىل گَے)-

اورميها رون جيسي تعكم سردارين توم كے ياؤں اكھر جائيں گئے اور وہ بالك م حقيقت ہوكررہ جائيں تھے۔ (يا يہااڑادينے جائيں گے )-(جُبُر ذاج اجْ اجْ اجْ)-

ادرجبنم ان سسر کشول کی تھات میں ہے۔ دی ان کا تھا ا ہوگا۔ FF FI وہ اس میں زیمان درار تک رہیں گئے۔

11 وه اس الراحة وآرام نهيل يابن كم حتى كه بيني كام كوني اليي حير نهيم اليكي 10 جس سيسكون حال مو-

ال كريجات ابنير باتو كحواثا مواياني ملے كاج بياس بجمانے كيجائے اسے اك 123 کھٹر کا دسنے اور بیا ایسا سیخ بستہ 'حس کی مھنڈ گٹن کردے ۔ '(یہ دونوں 'انسانی ابیٹول کھیتی کوچنسادی گے۔ <u>جھ</u>)-

اوريرسب ان كماين المال كابدله يوكا -- كفيك كفيك بدل-是 به لوگ بهارست فا نوان مكافات برنتین نهیس ر مصفی خشی توقع بی منبین تی که بوكيوه كرت بي البين الكانتو عملتنا يركار

ای لئے دہ ہاسے توانین کوٹری طرح جسٹراتے تھے۔ سكين جم الن كے ہرمل كومحذ ظ كتے جانے تھے- (اورا نہيں واضح طور بريتنبه كر ديا كيا تفا

له يهال سے آختك و ه انقظام معى مراويوسك بيرجيد رسول امثر كے خاصين في اپني الكھول كے ساستے ريكوفيا اور وه بھی جومرنے کے بعدانسان کے سامنے کے گیا جب خارجی کا مُن شہر کا نظام درمج برمج بروجائے گا ۔ ہس ساسان میں اُنٹیسی بإره كي بهت والي ومشاصين ويجيه يتر-

فَنُوقُوا فَأَنْ أَنْدِينَكُمُ الْأَعْذَ الْأَعْذَ الْأَصْلَانَ لِلْمُتَنْفِينَ مَفَاذًا ﴿ حَدَآ إِنَّ وَاعْدَالًا صَالَا الْحَافِقَ وَعَالَمًا **ۅۿۜٲڎٞٲ۞ٛڵٳۺۜٮۘۼۅ۫ٮٛڿٛۿٲڵۼٚۯٲۊٞڵٳڮڒ۫ؠٵٞ۞ۘجۜۯٳٚؿڽۨ**ڗڗڸڡۜۘۼڟۜٲڋڝٮٵؠٞڷ۞ڗڹؚٳۺڡٚۅؾۅٙٳؙڵٳۯۻ؞ۣۜڡۜٲؠؽٚۄؙڰٲ الرَّعْلِي لَا يَسْلِكُونَ مِنْهُ عِطَادِكُمْ يَوْمَ يَقُوْمُ الرَّوْمُ وَالْمَلَيْكَ يَعَمَقَانُ لَ الْمَتَكَلَّمُونَ إِلَامَنْ أَوْسَ لَمُالرَّعْنَ وَقَالَ

كدان اعسال كفتاريج ان كيسلمنة آكريس كير)-

۳۰ ال لیے (ان سے بہلجائے گاکہ) تم آج اپنے اندال کامرہ میکھو۔ یہ بذاب کم ہونے کے بحائي برحتابي جلاجائكا

**(1)** ال كير محس جولوك فوانين فعادندي كي نگهداشت كرتے ہيں ان كے ستے ہونم كي

كامياني وكامراني ب

یافات رہنے کو - انگوروں (جیسے عیل ) کی نے کو-ورفواتین مندرست داوانا شرف و محد کی پیسیکران میں مسدادر رفاست مے جنوا نہیں ہول کئے۔ وہ سب ہم مزاج اور م گل موں کی اس معاشرہ یں میاں بیوی کے تعلقاً من كال م آسكا ورك كلي كيون كرو اليد)-

ور (حيات عنب تواتا يول كا) يك اورصات سالب جيلكتا مواييا له وعمراني ۳۳ اورياكبزه زندگى كاضاس جوگا)-

آڻين تركوني بين من بات ٻوڻي نه غلط اور عبوني گفت گو-

1 (1 t بيسب ترسي لنتودنما دسينے والے كى طرف سے ال كے اعمال كانتيج جوگا الح

أس نشوونم اوسينے واسے كى طرف سے جس نے كائنات كى برشتے كے منهامان زیست عطاکردکھلیے - کسی سے ساتھ ہی وہ صاحب افت ارا بساہے کہ کا ثنانت کی سی شے کوہس کی بجسال تہیں کہ وہ اس کے کسی کا ہمیں دخل دیے سکے یا اس سے بازرس كريسك

ائس وَورمیں رہینی فلموزستا کے کے وقت) اُلوہباتی توا مَانی رجوعا بم مرمیں کا مِنسِما يه) ادركائناتى توتى (جوعالم خلق مين سرّرم عن بن) صعف بسته كوري برون كى زاكد وه انستانی اعمال کے شاتج ساستے لائیں ہا درکسی کویارا تے تکلم نہ ہوگا' دبات کریے کی مجال نہیں ہوگی انجز اس کے ج خسدائے وطن کے تفریکردہ قاعدے کے مطابق درست بات کہے۔

صَوَلِكُا اللَّهِ وَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَتَنَ شَكَّاءً الْتَفَن إلْ رَبِّهِ مَالْكُا اللَّهِ عَذَا لِأَقْرَبُنَا أَوْ يَهُ اللَّهِ وَمُ يَنْظُرُ الْمَرَّءُ مَا قَلْكُمْ تَسْلِحُ

## وَيُقُولُ الْكُوْرُ لِلْكُتِّنِيُ أَنْتُ تُرْبًا ﴿



بہ دُورایک حقیقت تا ہتہ ہے جس کے داقع ہونے میں کوئی شک وشینہیں۔ ہمنا' (ایمی دقت ہے کہ ) جس کا جی چلہے خدا کے نظام ریو بہت کو پنانصب العین قرار دے کر' اس کی طرف فذم بڑھ لئے۔

جم نهبی آگاه کئے دیتے ہی کہ داگرتم نے پراہ اختیار ندکی تو ہم بربہت جلد تباہی آجا نہ آگاہ کئے دیا ہے۔ آجا اور احتیار ندگی آس دفت انسان، بنے اعمال کے شائج ابنے سائٹے ہے نقاب دیکھ لے گا۔ اور جو شخص کے س دفت اُس کے واقع ہونے سے انکارکر تاہی وہ دائن نیا ہی کود کھی کر) بنیا با جی تے ایکے گا اور کہے گاکہ اے کاش! میں کرندگی اور شعور احساس اور ذمہ داری کا حال است کے گئے گا اور کہے گاکہ اے کاش و موتا ( تواس عذاب سے بچ جا آ۔ دبکن اُس و قت ہِ س جیجے و لیکار سے کہا ہوگا ہ )



### ينسب والموالة فسنن الرجيب فيو

# وَاللَّذِهُونِ عَرُقَالُ وَالنَّيْطِتِ مَشَطَّالُ وَالشِيحَتِ سَبَعًا النَّالِيفُوسَ مَعْقَالُ اللَّهُ وَالنَّ اَمُرُّالُ وَعَنَّ مَرُّالُ وَمُعَالِلًا حِمَالًا السَّالِ عَمَالًا السَّادِ فَاتُ اللَّهِ عَنْ الرَّاجِ مَالُ

10

مُّ لُوْبٌ يَوْمَ بِإِيزَاجِهَ فَهُ أَنْهُمَ لَهُمَّا خَاشِعَ فَأَنْ مَنْ فَوْلُونَ ءَالِنَّا لَسُرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ فَعَ الْخَا كُنَّاعِظَامًا لَهِيَ ۗ ﴿ فَالْوَاتِلُكَ إِذًا كَتَرَةً كَا إِسْ قُ ﴿ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةً وَلِحِدَةً كَا فَكُولَا هُدُ بِالشَّاهِرَةِ ﴿ مَلْ اَتَّلَكَ حَدِيثُ مُوسِى إِذْنَادُ لَهُ مَرَبُهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّدِينَ طُوكُ كُ

سے بنے کا طبقہ ابھر کرا ور آجائے گا' اورا دیروا لاطبقہ بنے حیلا جائے گا-اس دن ان مکرش اکامرین کے دل تیزی سے دھڑک بیے جول کے بین شاطری ميں ستلا ہوں گئے۔

ا ور (شکست د نامرادی کے صیاس سے ) ان کی نگا ہیں ندامین سے جبکی ہوئی ہوتی۔ ( ہِس وقت اِل مَرْضُرُور کا بہ عالمہیے کی جب ان سے قانون مکا فات کا ذکر کی جاتا ہے توبیہ س کا مذاق اڑاتے ہیں اور نہایت طنز آینرا مازے کہتے ہی کدراان کی شنتے! یہ كبدرين ميرك ) بيتمام توت ودولت اورجاه وتتمنت جيئم نه كمرورول سيجين ركهايخ سلب كرنى جليئ كَي ا درُتُم مِيرُسي حالت مير البيني حا وَكَي جِها ال تنم ال حاه وسمَّت سي يعليه

ادرتم كحوكهلي بريال ره جا دُكِيًّا كتيمين أكرابيها بروكميا اورهم بيرميهاى حالت كوجهج كني كني تويكروش بهت بري موكى المين توجم سراسرنقصال مين راي تي وده اين باتير التراكمة في ا ان سے كہوك ايساكرنا بهارے لئے ذرائعي شكل نبيں - وه أيك ونت آواز بوكى اورائك س بعدس میدان میں جول کے- (انی میدان جنگ میں بیسب میصد بوجائی ہے)-(يدانقالب كوني سياانقلاب مبيس جوكاريسك انوشروع سي جلاآر الب مستبد توتنس كمزورول كو وبا في ربي بين اصاببيا ركوام اوران كصدفقار كي جن عنتين ان كمزورون

ا درنا توانول كوابهاركرا ويرلاني ربي بي مهشلاً) مؤيًّا ورفرعون كي شهكش كويو-اور اس داسنان كالمحناز وبال مروجب ونتي اس مقاميس بيني ميكانها المقال

له ان آیات میں مُرنے مے بعد و دیارہ زندگی می مواد لی جاسکتی ہے - سکین بھائد آبیت تسطیع سے اس انقداب کا ذکر شرق جوّا ہے جو صفرت مونی اور شرون کی کشمکس کی صورت میں رُونما ہوا عمّا ' اس لئے جہائے ای دنیا ہیں سائے آ نیوا ہے انقلاب كمغبؤ كوترتيج دى ي

ٳڋڡۜڹٳٳڔڽؠؙۼؙۅ۫ڹٳڬڟڟڣ۠ڝٛۜڡؙڡؙؙڶڡڵڷڡٳڷٙٵ؈ؙڗڒڴ؈ٛۅۜٵۿؠؠڬٳڶڮڗؾٟڬڟٙڞ۠؈ٛ ٵڒڽڎٳڵٳؽڎ۩ڴڔ۠ؽ۞ڴڴڵڔۘۅؘۼڞڝ۞ٛٷٙڒٷؿۯۺڣ۞ٛۼؘۺؘػۿڶػۺٙۮػڶۮؽ۞ٛۏڡ؊ٵڶ؆ٵۮڹڰڰڠ

### الإعْلَى مَا مُعَنَهُ اللهُ تَكَالَ الْإِخِرَةِ وَالْأُولِي

تَجُراِنَ طرنِيَ كَلْمِي سِمافِتُول كُولْبِيتُ كَرِيكُهُ وَيَأْتِيا ثَمَّا الْوَرَالَ بِرِدَى كَ ذَرِيعِ بِلْوِرَاسِتُ أَكِينًا أَ خَالَنَ كَاسلِسالِ شَرْعِ بِوَكِيا ثَمَا \* (عَلَى) بِعِنْ جِبِ مِنْ كُونِبَوْت سِيمِ فِرِرْكِيالِياتِ - أَسَ وَمَنَ إِسْ كَوْنْشُوونِما دِينِهِ ول له في لسي فِكالا اوركِهاكِهِ)

تم فرعون کی طرف مباؤ-اس نے دھاندی مجارتھی ہے۔ دہ بٹراہی کیش بڑوگیا ہے۔ آن نے کمزوروں کو بری طرح دیا بکھا ہے۔

معرور الله المحاطرت من المحاسبة المحاس

ی بی حود میں بر بہت. اور بی تھے دہ استہ بتا دُن ہو تہیں خدا کی بو بہت عامہ کی طون کے جائے ۔۔ اُن سے پر کیر کیوں ہوسکتا ہے کہ اس سے ان کا اصباس بیدار ہوجائے اور وہ اپنی موجودہ زُون سے ہوا سے تیا ہوں کے بنی مرحودہ کے جائے ہی جواسے تیا ہوں کے بنی ام جست ہی جواسے تیا ہیوں کے جبنم کی طرف لئے جارہی ہے زک جائے۔ ( اس سے کم از کم انتمام جست ہی جوجائے گا)۔

سونتی اس کی طرف گیاا در تو نین ترادندی کاده ضابطهاس کے سفین کیا جس سه سه تصوری اللہ میں ایمنان اللہ کا اللہ ا

سے ہم تھ میکا انقلاب بریا ہونا تھا۔ ( اللہ )۔ ایک سیارہ نے وال نے اس کی سکڑیپ کی اور پرستورا پنی سرشی پراٹرار ا۔ اور مونے کی طرف سے مند مجھے کرا انٹا اس کوشش میں لگ گیا کہ اُسے سی طرح شکست

دیدی جائے۔ چنانچی سمنفصد کے لئے آب نے اپنی ملکت کے ٹمایڈ واراکین کوجن کیا۔ اوران سے کہاکہ تمہاری پرورٹ میں کرتا ہوں (کھانے پننے کومیں دیتا ہوں۔ میں بی ہالا "ان دآیا" ہوں) ہیں گئے تمہاماسپ سے شمارب میں ہی ہوں۔ زیہ جوموئی کہتا ہے کہ تمہالاً نشود نمادینے والا فعاہے' یہ فعلط ہے)۔

مور مارسیے والا مدیت میں میں استہار دی تو اضاف نون مکا فات نے اسے (جب اس نے اس طح اپنی مرضی میں انتہاکر دی تو اضا کے قانون مکا فات نے اسے



ارْسْمَانُ مَنَاكَالُوْرَ لِإِنْمَارِكُوْنُ

ار طع يجراك ال كاحال مجى تسباه جو كميا اور شقبل بحى برباد - ينتيج بقيا ال كاك أمامًا كابوك ف في موني كي تدريس مبيل كنه تقفي اورين كامتركب وه أس كي آمد كم بدر كار بوابط موسى اورتون كي فعكش كان الري فوشق مي برائ فض اورقوم ك ليما مرت سے وقد اسے متا اوان مکافات کی گرفت سے ڈرسے۔

دے سول اہم اپنی قوم سے سامنے تاریخی شہاد تیں بٹی کمنے کے بعد ایک دندان 7 بهركيوكرتم سلسلة كالنات ادفوداي بيزال برعوركرو ادربت اوك بديس كاعتبار سيم أيلة سخت اور تحكم مويايد فعنان كرس عندين م في باياب

خلان فظیم کرول کوفیزا کی بلندیون میں پیدا کہا۔ اور میران میں بیسااعتدال درفواز FA

ركددياكدده ابن ليف مقام مين نهايت الحكام كيسا تدمر كرم على إن ميراسى فصامير رات كواربك بنايا اوردن كودتت أس كى روشى كوموداركيا-P ميماس رمين كود كيبو- بداورد بجراجرام بيلاايك بي ميدول عقد أل في المايدي سے ارض (رین) کو الگ کرے یوں دور مجین کے بیاض طرح گوسیتے سے تھر محین کا حالیا ہی دائے۔ اس كے بعد اس سے بان كشيد كرے سمندروں كوالك كبيا را ورفيقى كے قطعت ۳

كوالك الجهران قطعات مين شايات كي مودجوني-اورا منجي ين بترسي برسي محكم بير رون كوامحارا-

ادراس تمام سلسلاكواس المأزييك تواركم اكرير تميا بسا ورتمها سي توثيون كم سنة سامان زميدت بديداكرس- ( زمين رزق بديداكرنے كا ذراجيست - اس سنة تنع بعبي فاكمة

سلع آیت روم ایس تعریر تریب کے لئے نہیں احبرام الکی تحقیق رئیب یہ ہے ہو بہاں بیان ہوئی ہے جمعر مار كاعلى أكشاف يسب كدولين جيون ( ١٥ ٥ ٥ ٨ ) كي تيزكروش عج جيت أرسه وه ان كرول كي شكل ين كروش كريب بين است سرآن شال كاسفوا محدين آسكتاب بين اس بيون سركرة السريون أوكرالك بماس العالما تیزی سے مکوسنے واری کویتے سے تکل کر بھیروہ رجا انسانا اور کھوستار بہناہیں۔

rq ~

M

44

ۅؙۜڵۏڮڹۜؿڹڽٳڟڴڵڰڎؙٵڷڴڋؽ۞ؖۑؙڗؙؠۜێڗؙڴۘۯٵٝۅڵؽٵؙڽؙۼؙٲڛۼ۞ۥٛۼٛڗؚ۫ۯڹٳڷڲؚٛ؊ؙؚؠؙؖڮڛؙۜۏؙؿٚۯؽ۞ڣٛٲڡۜٵ ڡڽؙڟ؈۬ؿۅؙٵٛۯڰؿڽۅڐؘٵڷڒ۫ؽڲ۞ۅٚٲڹٞٵۿۅؘٵڹ۩ڲڽؽۄٵڶؠٵٚۏؽ۞ۅؘٳڝٞٲڞؙۼٵڣؘڡڟؘڡۮڽۨؠٷڹۜڰؽٵڵڰڡٛٞڛ ۼؠٵؙؙؙؙؙٚ۫ڝڒؿ۞ۅؙۯؙڰۼڹڎۄٵڴؠٵۏؽ۞ؽؠ۫ٵۅٛڗڮۼؠڶۺٵۼٷٵؿٵؘؽؙڶ؞ؙڡؙڔڛؠٵ۞ۏڹؚۄٵٞۺؿ؈ٛۅؙڴؠٵڰ

ماص کیاجاسکتان طکیت نہیں بنائی جاسکتی)-(مین آگرامیدا غلط معاشرہ قائم ہوجائے کہ آن میں زمین کی پیداوار انسانوں کے لئے زمینت کاسابان بننے ہے بجائے کم وروں اور ناتوا توں کو الادستوں کے نجر باسنداڈیں جکو کاذر میں بن جائے تو مجروہ انقلاعظیم آجائے گا (حس کاذکرشروع کی آیات میں کیا آیا

ال وقت وه اجر رسال المسال الم

اور بین ریل سے بیر بی دہ می دو سی دو سی در ایک در اور بین ریافت کی نشو دنمازک جاتی ہے۔
ایک بی بوقف اس بات کا احساس رکھتا ہے کاس نے ایک بن عدالت خدا ویڈی بی کھڑے
جونا ہے دیسنی اس کے قمال کے شائع اس کے سیسے ترقیم بین اور اس احساس کے ماتحت وہ لینے

ان جذبات اور خواہشات کو میہ اکھونے سے دوکرا ہے جو توانین قدا وندی کے خلاف جائیں ا تو ہیوہ ہے جس کا مقام جنت ہے — آل دنیا ہیں بھی اورآخرت ہیں گئی ۔ (اس انقلاب کے متعلق میہ پھرسنے کے بعد ) یہ لوگ بختہ سے بوجھتے ہیں کہ بیانع تعللا مالآحت آئے گاکب ؟

بالاستراسة ومي. الدرسول إان م كرديد بير ير حصطة علم كى بات بنيس بيس بنيس حانت الدوه كب واقع مؤكاء ( جيه السبطة و المهم ) "

# أؤضعهاكم



ائی کے قانون شیت کے مطابق طیبول گی۔ ( <del>۳ ہے</del> )-



میرا فربیشه صرف بیسیے کہ چین عص خدا کے قانون مکا فات کا احساس رکھتا ہے اور زندگی کی تب میون سے ڈرتا ہے اسے بتا دوں کہ غلط روی کا متبجہ کہا ہوگا -

اس وقت بین انقلاب کے لئے اس قدرجلدی میار ہے بین کیکن جب وہ سراتی کیا توب*ية ه ديكاركرين مي ك*ريمبين بهلت كا دفعه ببيت كم ملا — يونهي ايك سيج يااي<sup>ت ا</sup>م جنسا – (ٱگرزیاده وقت ملتاتونهم اینی نَدُقُل بدل لیتے! نسیکن آن وقت آن آنسکایت یا تاکست کیا حال ہوگا ؟)





### يشه يولنوالوّف من الرّيب بير

## عَبُسُ وَتُوكِّى أَنْ جَلُوهُ الْأَعْمِ فَوَمَا يُنْ رِيُكَ تَعَلَّهُ يَرَّالَى فَا وَيَذَّذُ ثُوَفَتَنَفَعَهُ الذِكْرِي فَا قَامَن السَّنَعُني فَي فَاتْتَ لَذَ تَصَرَّى قَ

النا الفاراوندي كقيام كوسك مين براعتى الكيل كالتي الماري الماري

ۅۜڡٵڟؿڮڶٲ؇ٚڽڒٛڷؿڽۯٲػڽ؞ۼڵٳۮڛ۫ۼؽ؋ۄۜۿڔؿڠۺ؈ؘٲۺؘۼؿؙؿؙڶڋؿ۞ۘٚڂڰڰؚٳڣۿٵ؆ڶڮڰڰڰٳڣۿٵ؆ڶڮؠڎؖ**ٛ** ۮڛؙۜۺؙٳؖ؞ڒؘڴۯ؋۞ڹۣٛڞڡؙڣۣڞڰڐۯ؊ڿ۞ڡٞؠؙٛۏٛۼۊۣۺۘڟؠٙۯۊؚ۞ؠٳؘؽۮؚؽۘڛڡٞۯۄٙ۞ڮٳۄۣۺؚۯڎۊؚ۞ قُعِلُ **الإنْسَانُ مَّا ٱلْفَرَادُ فَي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَةُ هُ مِنْ تُطْفَةٍ خَلَقَتِهُ فَكَ** 

الرابية عف ك صلاح نربوسكة توتيدياس كيوالزام نبي آسكتا. الزام السات اللب كايشفس قرآن مجنے كے لئے بماكت بوابر سے پاس آئے اور اسے غلط رُوس زندگی محتباه کمن سائج کا خوت مجی جو --- وہ ان سے بحینا جا ہے اور تو اس مے میں کی بہتے ، ( 🛨 )-(قرآن كي تعلق ال حقيقت كواجي على مع ليناج لينة كه) بدابك واضع صحيفا وكولى جوني # كماب دايت ي حسريمل كرف سانسان كوشود ومجدهاصل موسكمات. سكين اس سے قائد و وي الشاك تاب جائيے ول كى مرسى سے اس كى طرف آئے۔ میمی وجسیے کہ ہم نے اسے جھیا کر نہیں رکھا المکہ نہایت باعرت ادرات میں مکھوا کم دےدیاہے(کہ س کاجی چاہے بڑھ کے اور اس نامذہ حاصل کرمے)-اس بى بىندى منكرادر باكير كئى جنالات كى تعليم دى كئى ب 11 14-14 اس كى لكين وال اور آئے بھيلانے والے ميمي نيو بيت الى احداق كے حامل اور صداقت وشرافت كمبلنزرن معيار بربور الترف داك ين كريم النفس اور اب سوچي كريونس ال يتم كى بلنداور ياكيزة معيم كومان ين الكاركوي الدر 12 تنہیں ہونکتی — اس سے زیادہ تباہ وہرباد ہونے والااورکون ہوسکتا ہے؟ A

الكاركرا السنة كراس كي ياس برى دولت اور قوت البياس من السيكسي كيرواه (اے اور کچیمنیں تو کم از کم این زندگی پری خور کرنا چلہ بینے کہ وہ کن کن مرص میں <del>س</del>ے تزرق باورم الكرائيس كراك مامان رست بهاكرة بي --- ده ديك ك

ال كى تحليق كا أعناز كس جيزت موا ایک قطرة آب (میآره تولید) سے اس انداز کے آغان کے بعد ہم نے خاص انداز 19 اوريميان كى مطابق اس كى شكىل كى .

ن (مچرلسے ذراً تع علم —— بصارت وساعت وغیرہ عطا کئے۔ نیز اس کے لئے ساما 14

رسيت بسياليا تاكر) أس يرزندكى كى البي آسان بهويائي-مكين ان ميں سے اكثر كى كيفيت يہ جونى ہے كروہ بصارت وساعت دفيرہ سے كا ايكى ميں ليتي اور تردول كى طرح قرستا أول مين برس ستة إي-لیکن بض ایسے میں ہوتے ہیں جوت اون خداوندی کی راہ اختیار کرکے زندگی کی توانائيال على كوينية بي اوران قبرستانول من أي كلري بوتي بي واي طرح ال كي طبیعی موت اورموت کے بعدمیات آخرت ہے) -(اول الذكر كروه - تعین مُرد وں كى سى زند كى بسركر نے دالوں) كى حالت پيج كانهين سمقصدكم القيدياكيا كباب وهاكمي يوانهي كرت ووه اينانفادى مفادير ستيون كم يتيم لكر بيتين أورعالمكرانسانيت كى رادبتيت ك تعلق تنجى سوتجة حالاتكه ده مر (كم ازكم ) اين خورك يري غوركوب (قوال نينجرير بيني حب ابن كهير سامان زمیست تمام انسانول کے لئے خداکی طرف سے میمزد ومعاد صدمالتاہے آل التے ال میں صبح رورت سب کاحقہ ہے۔ وہ ذراسوعیاں کہ إيش حب يديدا الكابنيادي الخصارية انسان كى اين بنرمندى سينبيل يت ہارے قانون کے مطابق برستی ہے (<del>۱۶ میں ۱۹۳۱)</del> ، پر (انسان زمین میں سیج ضرورڈ التاہیے سین) زمین کو پھاڑ کر ان میں سے کوئیل ہمارے ی وت نون کے مطابق بھوٹی ہے۔ اسان ان کے س کی بات جسیں کہ والے کوکوئیل میں تبدیل کرفتے ا-مجريهم واست فانون كمطابق موناب كداناج والى نصل سما ماج يبيا

کیا۔ اللہ میں بھر پیھی ہا۔ تا اول کے مطابق ہوتا ہے کہ آناج والی تصل سے آتا جا بہدا میر اور دوسری فصلوں سے دوسری چیزیں۔ دمثلآ) انگوراو تیرکاریاں۔ زبیون اور کھوری و گھنے باغات اور دیگر قتیم سے کھیل اور کوشیوں کے لئے چارہ و یسب تہرارے اور تیمارے موشیوں کے لئے سامان زبیدے کا کام ویتا ہے۔

No

M

ٷٙڬۼڲؖڗؿٵڵۺۜڵڬڐ۫۞ ڽۅؙڡۘڔؽۯؖٵڷؠۯٷڗؽٲڿؽؠۅ۞ۅٲۺ؋ۅٙٳٙڽؽۏ۞ۅۘ؊ڶڝڹڗ؞ۅۜؠڮؽۅڰٷڮڵٳڡٛؠڰ ڡؚڹؙڰڎڮۅؙڛٙڔۣڞٲڹؿۼ۫ڹؽڝ۞ؙۅؙڿۅؖڰ۫ؿؘۅٛڛؠڸۣڞٞڣٵڎ۞ۻٵڿڴڰڴڞۺڹۺ؆ڰٛ۞ۅۘٷڿۅڐؽۅؙڝ۪ۮ۪ٵڮڵڰٵ

غَبْرَةً أَنْ تَرْهَفُهَا قَتَرَةً أَنْ أَوْلِيكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَدَةُ فَي

(اسے اسی مصرف کے بئے رہنا چاہئے) ۔ (لیکن جولوگ حنداکی اس موہبت کو ذائی سلیبت بناکر نوع انسان کو اس کی پرکڈش سے حرق کردیں ادر مجھانے سے جھیں ہی نہیں نوان کے ساخد نصادم اور کراؤٹا گڑی۔ جہجانا ہے جنانچہ ہوب وہ تصادم کا وقت آئے گا تو اسلی کی جھٹکار سے کا نوں پڑی آواز شائی منہیں دے گی

اس و فرت ان کی تف افغنسی کابیا عالم ہو گاکہ بھائی ہے ٹی کوجپوڑ کر کھاگ جائے گا۔ اولاد' ماں باپ کوجپوڑج سے گی-میاں اپنی بیوی نک کو بھول جائے گااورماں باپ اولاد کوجپوڑجائیں گئے۔

من من من المسلمان دفعت المرشخصل بن این بن کرین اس قدر غیصال دیجایی ہو گاکد آسے کسی دوسرے کی طریف دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں ہوگی ۔

جب اس تصادم کا فیصلہ ہوگا توالگ گردہ رجس نے توانین خداو ندی کے مطابق میں است است خوانین خداو ندی کے مطابق میں ا اختیار کی بھی ) کامیابی د کامرانی کی دھتے نہا بت خول وخرم ہوگا۔ ان کے پہرتے ملفتاً کی شاد ابی سرح کے دیے ہول مسکمہ

ا در دیمراگروه ان اوگون کا جموگاجن کے جہداں پر ذکست کا گر دوغبارا ور رسوائیوں کی سیا ہیاں چھاری ہوں گی- (ہنہ)-

یه بهوگاان لوگون کا این می و آن وقت خدا کے دیئے بوتے سامان رزق پر (اپنی مفادیستیوں کے پر دے والے بی اور یوں خدا کی دی بونی تنمتوں کا انکارکرتے ہیں۔ اس سے انسان طبقات میں برٹ جانے ہی اور نوع انسانی میں انتشار پر ابوجا کا ہے جو عدالت خداوندی میں بہت بٹراچرم ہے (ہم جانے بیم بی کرتمام انسان آیک عالمگیر براوری کی ہے۔ سے رہی -ان میں بھوٹ نہیں ہے۔



### بيولانوالآخيب من الركيم

## إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ ٥ وَإِذَا النُّجُومُ انْكُنَّ رَتْ أَنْ وَإِذَا الْمُجُومُ انْكُنَّ رَتْ أَنْ إِلَا الْمُجَالُ سُيْرَتُ أَنْ وَإِذَا الْمِشَارَعُ طُلَّتَ أَنْ وَإِذَا

(سى آينوال دوين خيب انسانول كيخودساخته نظام تمذن دمد شرت كي حكم وسرآني نظام مع ليكاتوش وقت كى القلانى كيفيات كيم ماتى لول مجبوك ملوكيت كالنظأ إلى بيكم رکه دیلم کے گا۔

اوران كالإلى موالى رحيون جيوني رياسين سبجير كرنيج كرجاس كم-انكا

شیلزه کجمر جائے گا ان کی فوت ماند پڑجائے گی ۔ اور پہاڑوں جنبی محکم مرار اور رؤسائی آئی جگہ سے بل جائیں گئے ۔ ( ایک و سیخ

اور حن ذائع رسل ورسائل (مثلاً اونثول) کو ہن وقت آنی اہمیت دی جارہی ہے

الم نرون قرآن كے وقت منوكيت كى سب ست برى نما تده اور وون سے از يب ترا ملكت بيران كى تقى جس كے جن ترب كا نت ن مغرب مقار وص طرح تب ازاسل موب مرجه نشب كانشان قر" مقل آل آيد بيل نام تو عمس كاليا اليابيسكن إن معرادما وكيد كانفام يجيد مثاف ك الفرق آياتها والنفام كوني أكرم اورآب ك وعاول المسايا. ليكن وه يجرب مم جوكيا - ان آياس ميس كمسى اين آف واسه دوركا ذكرب صب سلوكيت كأنظاً ) يعرب كا الله دُوركا وَم روسرى نشانيان بناق كى بيروس سے ايسا ترشخ بوتا ہے جيسے يہ الرسيرى زمانے كا ذكر ہے - جوسكتا ہے كے مصر حافر كى بيديناه تبديديان مرانى نظام كم تديا كالبير أنيم وول

14

14

E

14

الوَحُونَى حَشِرَتُ فَى وَإِذَا الْعِعَارُ مُعِنَى فَنَى وَإِذَا النَّقَوْسَ رُوْجَتُ أَوْ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ أَسْهِلَت أَنْ مِأْقَ وَنَيْهِ فَتِكَتُ فَوَ وَإِذَا الشَّعَتُ فُرْسَ فَى وَإِذَا النَّعَاءُ كُوطَتُ الْوَالْجَنَةُ وَالْفَالِمَةَ ال وَيُولِفَ فَي عَلِمَتْ كَفْسَ فَا مَصْعَفَ فُرْسَ فَي وَاذَا النَّعَاءُ كُوطَتُ الْوَالْجَنَةُ الْمُعْتِودَة الزّلِفَ فَي عَلِمَتْ كَفْسَ فَا مَصْعَمَ فَي الْمَا الْمُعْتَى فَي الْمُنافِقِ اللهِ الْفَالِمِ الْمَا المُعْتَ

#### مورس عُنعُسُ كُ

وہ سب ہیکار ہوجائیں گئے اور دسٹی اور نامانو آ

اور وشنی اور نامانوس تومیں کہی آبتماعی زندگی کی طرف آئی جائیں گی۔ اور معمندرول میں آمد ورفت کاسلالہ آناد سنے ہوجائے گاکہ جروقت مجسرے بھرے وکھائی دیں گئے۔ اوران کے کنارول کی ابستیال کئی شری آباد ہوجائیں گی۔

اوراطراف داكناف عالم كي آبادياب ايك ددمر سيك سائقه ملتي حاييك . جب ان رئيموس كے تعمق جنبس معاشرہ رندہ درگوركر ديتا ہے ادران بجاريوں

کاپُرسان مال کوئی تنبیں ہوتا ' پوج اما سے گاکہ انبیس بالآخر سرج م کی پادا تُن بی فنج کیا جا تار ایسے ؟ (سین جب مورول کوان کے عوت دلاتے جامیں گے)-

اوراخبارات ورسائل مگر مگر مجسیل جائیں گئے۔ اوراجرام قلکی پر پڑے ہوئے پر دے ایک ایک کر کے انتخفے چلے جائیں گئے۔ (اُن کے حالات دریافت کئے جسٹن گئے )۔

( تو اُس وقت ضار کے قانون مکا فات کامل بھی تیز تر ہوجائے گا جمونکہ اُس وقت آخرالامروہ نظام منشکل ہوجائے گاجس میں ہرمعاملہ انصاف اور قانون کے مطابق طے بائے گا- لہذا ' اِس کی روسے ) مجرسین کمے لئے جہنم کے شعلے زیادہ تیزی سے مجر اعقاس گیر۔

ادراس نظام کی بابندی کونے والوں کے اعظیٰ مانشرہ قرب ترلایا جائے گا۔
مینی آل وقت برخص اینے اپنے اٹھال کے شائے اپنے سائٹ ہے نقاب دیکھ لے گا۔
(ہم یہ باتیں یو نہی نہیں کر رہے۔ اس صیعت برسلانظام کا کنات شاہد ہے) اس میں ایس وہ ستارے وطور ع ہونے کے بعد یہ پیاؤل آہستہ آہستہ جی ہے ہیں۔
برشاہ ہیں وہ ستارے وطور ع ہونے کے بعد یہ پیاؤل آہستہ آہستہ جی ہے۔
اور تیز خوام ستارے جوابی اپنی منزل طے کر کے چیٹ جت ہیں۔ (عہد نہیں۔

ا در رات بوخاموش سے آئی اور خاموت سے جلی جاتی ہے۔

**[**^

14

ۅؘٵڞؙؙؿۼڔٳۮؘٲؾۜڡؙٛڞؙ۞ٳڎۧڬڵڡۜٷڵۯڛؙۅڸڴڔؠ۠ؠۄ۞ڎؽ۠ۊٞۊۜۼڹ۫ڒڿؽڷڡۜۯؙۺڡؘڮؽڹ۞ڞٙڟٳ؏ؙڷڠؙٙٳڡؽٙڮ ۅؘڝٵڝڵڿڹؙڴۯڹؚڡؙۼؙڹؙۯ؈۞ۅؘڵڡۜۦۯڒٲڎؠٳڷٳٛڣؘؾٲٮۺؠؙڹ؈۞ۅۜڡٵۿۅؘۼڶڵڡٚؿؠڹۻۧۼڶٷۺ۫؞ۣۻۻڹۺ۠۞ۅؘڝٵۿۅ

### يِقُولِ اللهُ يُطْمِنُ رِّحِينُوكَ فَالْنَ اللهُ مُونَ ٢

اور ج بجب دہ تی زندگی کاپینام اے ریمودار مولی ہے

بیرسب مظاہر نیطرت اس حقیقت پرشاہر ہیں کہ توضحض یہ باتیں تم ہے کہدر ہاہے معالم معادد تا میں موالد نیال معامون نیں نام میں

وه بمالا بحيجاج واليغامبريك ادرنهاييت معزز سيغامبر

اسے اُں مُذَا کی طُرف سے دی کی ائید و تو ت حاصل ہے جو کا گنات کے مرکزی کونٹرول کواپنے ہاتھ میں گئے ہوئے ہے۔ ربعیٰ جس طرح وہ نوانین جو فررگ کا گنات میں کارسٹر ماہیں امشیائے کا گنات کے خودس ختہ نہیں طرا کے وضع کر دہ ہیں ' سی طرح' ان انی زندگی سے متعلق جو توانین یہ رسول کہنٹیں کر رہا ہے کہ بھی ہیں کے بینے وضع کر دہ نہیں۔ ضا کے متعین نند منہ

فرموده برب)-

یه رسول بیرای بل امتمادی- وه ای پیغام کے پینی نے میں کسی قسم کی فیرنت نہیں کتا ۔ پھڑوہ صرف پیغام کو پہنچا ہی نہیں اس کی عمی تشکیل کے لیتے ایک نظام قائم کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہیں کہ جو لوگ اس نظام کی صداقت پر تقیین رکھیں 'وہ آس کی بات ماثیں اور اس کے لیے ضروری ہیں کہ اطاعت کریں- (س کے بغیر کوئی نظام قائم ہی نہیں رہ سکت) ۔ اور اس کے فیصلول کی اطاعت کریں- (س کے بغیر کوئی نظام قائم ہی نہیں رہ سکت) ۔ اس کے مسئل اس کے مسئل میں کریں کریں کریں کریں کریں کہ کریں کہ کا میں کہ مسئل کے مسئل میں کہ مسئل کوئی کا مسئل کے مسئل کے مسئل کے مسئل کی مسئل کے مسئل کوئی کوئی کے مسئل کے مسئل کے مسئل کے مسئل کی مسئل کی مسئل کی مسئل کے مسئل کے مسئل کی مسئل کی مسئل کے مسئل کی مسئل کے مسئل کے مسئل کی مسئل کے مسئل کے مسئل کی مسئل کی مسئل کے مسئل کے مسئل کے مسئل کے مسئل کی مسئل کے مسئل کی مسئل کے مسئل کے مسئل کے مسئل کی مسئل کی مسئل کے مسئل کی مسئل کے مسئل کے

یادرکھو۔ تمہارا برنیق پاگل پن کی ہتیں نہیں کرنا ۔ جو کھو یہ کہہ رہاہے، وہ ہوکؤرگیا۔
اس مسئلہ اس فے اپنے آپ کو طم کے اس بلند ترین وروستا ترین مفام پر فائٹر پایا کہ جہاں انسان کو ضائی طرف سے دمی ملتی ہے۔ داس طرح یہ سول جو کھو کہتا ہے، گوراآ گھو با درکھی حسال کہتا ہے، وہیں ہے۔

میر خوکی اسے دی کے در بیجے ست ہے اسے اپنی ذات تک محدود تہیں رکھتا۔ وہ اسے منہایت کت وہ طرفی میں دومرول تک بھی مینجا آ ہے۔ سب کواں میں شرکے کر تاہیے۔

يكسى كي ترش منهات كى إنس تنهيس جومض قياسات برسني او يقيقت معيبت دور دون بن.

جب حقیقت یہ ہے تو پھر بناؤکہ تم اس مسم کے ضابطہ تو این کو چپوار کرکہ تھر ہے۔ جارہے ہو؟ إِنْ هُوَا لَا ذِكْرٌ الْعَلِمِينَ فَي لِمَنْ شَاءَ مِنْكُوْلَ يَتَنتِقِيهُ ﴿ وَمَا لَنَكُ أَوْلَ إِلَّا آنَ يَشَاءَ اللَّهُ

# كَنْ الْعُلْمِينَ ۞



ہے۔ اس کئے نوع انسان میں سے جو قوم بھی چاہیے اس کے ذریعے زندگی کی متوازن اور سیدهی راہ پرمیل سکتی ہے۔ (لیے)۔

سیکن اس کے ایئے ضروری ہے کہم اپنے ذاتی رجمان ت اورانفرادی مفادات کو ایک طر رکھ کر دہی کچھ جب ہوجو اس خدا کے متنا نون کا نقاصا ہے جس نے تمام، قوام عالم کی نشو دنمہا کا ذمہ لے رکھ ہے دلہذا' اس سے وہی قوم متفید ہوسکتی ہے جو تمام نوع انسانی کے لئے عالیر نظام رابو بہیت قائم کرنے کا تہتی کرے اور اس سے بی منشار کو حندالی منتیت کے ساتھ ہم آ ہنگ کردے۔ ( سکے ذہوںے) ۔





### يسم واللوالوكف في الرَّوس في

ٳڎؚٵڵؾؙۜڲٳ۫ٷڷڡٛڟؘڒڐٛ۞ٷٳڎٵڵڴڒٙڲڮٵڹؾڬۯۜؿ۞ۅٙٳۮٵڶۣڡٵٙۯۼ۬ڿ؆ؿ۞ۅٳڎٵڵڡؙڲؙڔؙڹۿڔۯؾ۞ ۼڸٮٮؙؿڎڞ۠ٷٵؘڠؘۯؘڝؿؙٷۼڠۯؿ۞ؠٚٳؿۿٵڵۅڹڛٵؽڝٵۼڗؘٳۮؠڔڗڿۣڲٵڴڮڕۿ۞ڷٙٳؽؽڂڰڰڰ

IA.

كَنْوَلْكَ هُمُّدُلُكَ فَ فِي آئِفَ مُوْرَوَمَ لَكَا مُرَكِّكِ فَكَا لَا لَهُ مُلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَالدَّالِينَ فَ وَ إِنَّ عَلَيْكُوْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الذانين يُورُ لا تَشْلِكُ نَفْشُ لِنَفْسِ شَيْئًا \* گذارا- ایک کے بعد دوسری گردشس دے دیجرحشو وز دایڈ کو اُلگ کیا ۔ اوریمہاری آسلاط و عناصرس نهابيت عمده توازن ادراعتدال پيداکرديا- (<del>هه</del>)-اوراس كم بعد اليف ت أون مثنيت كمعطابق النهيس مدسب بيكر عطاكريا ·(<del>43</del>) سوچ کرتم اس خدا کے متنا نون مکا فات کو جھٹنا تے ہو؟ (لیکن تنبراسے بھٹلا<sup>نے</sup> يكرامولت). ال في تم يرمي افظ مقرر كرد كهي سنهايت مزرا ووامين - يوكه تمكرتے ہوائميں اس سب كاعلم جوتاہے - وہ اسے ريكار دُكرتے رہتے ہيں - راسے ضاكات الون مكافات على كما حب أأب )-اس مت اون محمطا بن مولوگ ان بی دندگی میں وسعت اور کشادگی پیدا رقے میں آسائٹول میں رہی گئے۔ اورج عالم انسانيت اورخود اين ذات مين انتشار سيد اكريت بي ان كانشود كا ژک چکی ہوئی۔ (پ<del>تل</del>)-اوروة المورنت التي كون افي آب كوجهم بن براد كيس كم-10 بادر كموا وواب مجي جبنم كي لكا مول سه او كلي بنين وراه و اليو >-14 14

یادر کھو؛ دواب جی جہم کی لکا ہوں سے اوھیں ہہیں۔ (ہے وہی جہنے کہ اپنے )۔

(حب نم انہیں اِس وقت ہی ویکھ رہا ہے۔ اُس وقت و ہ بھی جہنے کو کھے

ایس سے۔ یہ کھے ہوگا سیو مدال دہیں ہیں۔ نعیسیٰ ظہورْت کے کے دور س) بہتے

عداکے سواکون بتا سکتاہے کہ بیو مدال دابن (ظہور نت کے کا دور) کیس ہوگا ؟

عقر اے سواکون بتا سکتا ہے کہ بیو مدال دابن (ظہور نت کے کا دور) کیس ہوگا ؟

عقر بین اُحت اِ کے سواکوئی تنہیں ہت اسکتا کہ اُس دَور کی کیفیت کیا ہوگی۔

یہ وہ دُور ہوگا جس ہیں ہوائسان اپنے اپنے اٹھال کو اپنے سامنے دیکھے گا ۔

کوئی کسی دوسرے کے دیم کھے تنہیں کرسے گا ۔ نہی کسی ان ان کوکسی دوسرے انسانی



# وَأَلَا مُرْ يَوْمَ إِن لِلْهِ أَنَّ

کسی مشم کا ختیار داقتدار موگا- اختیارات نمام کے تام قوانینِ حنداوندی کے بینے مختص بیکے حکومت صرف اُن قوانین کی ہوگی کسی اور کی نہیں ہوگی- (بعینی دہ دَرِحسب میں نہ کوئی انسان کسی ددمرے کامحکوم ہوگا نہ محت اج -اور نہی کوئی کسی مجسم کو اس سے جیمرم کی باداش سے چیمراسکے گا-یہ ہوگا یومال تاہیں - +)-



### ينْ بيوانليوالرّخ بين الرّج بيور

وَيْلْ لِلْمُطَوِّفِينِينَ فَالْلِائِنَ إِذَا كَ مَا لَوْاعَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ فَ وَإِذَا كَالُوَّهُمُ أَوْوَ زَنُوهُ هُمَّ يُخْصِرُ وْنَ فَ ٱلْإِيْفَانُ أُولِيَّانُ أَوْلَا الْمُعَلِّقُ أُولِيْكَ أَنْهُ وَأَمْبُعُوْفُونَ فَيَ

ڸؘۼؙۅ؞ؚۼڟۣؽؠٟ؈ٛؿٚۄؙؙٙؗٛٛؽۿؙۏؙؙؙؙؙؙؙۄؙٳڵڬٲۺڸڒؾۭٳڷۼڵۅؠؽڹ۞ڰڷٳٛٳڹٙڮڂڹۘٵڷۼؘۼٙٳڸٙۼؽ؆ۼڎڹ؈ٛۄۜٲ ٲڎڔڸڬڡٵؙڔۼۼؿؙڽ۞ڰۺڰڡٞؠؙۊؙٷۿ؈ٷڵڷڰػؠؠڹڵڶؽڴڵڔؽڹ؈ٛڷۮؽڹڰڵڒڹۘٷڹڛڿۄڸڷڗڶ؈ڞ ۅؙڡؙٳڲڵڒۺؠۿڒڰڰڰڷڞڠڗؠٵؽؠ۫ۄڞٳۮٵؿڟٷڲؿۄڶڸؿٵڴڶڝڵڮڋؙٵڵٳٚڎڰۯڵٳڴۊڸۺ۞ڰڰڰڵؙؙؙٚٚڎٚڎڶؽٷڰ

( تم بقینای معلوم کرنے کے لئے بتیاب ہو گئے کر آن کی یہ جگر بندیال کس میں کی دول گی، منہیں خوا کے سوااس حقیقت سے کوئی آگاہ نہیں کیا گیا۔ سینے

یے مستقانون سکا فات کے مطابق جوں گی جو (ہرایک کے مآل اورانجے کا کی) نشاندی کئے جاریا ہے۔

ادرین این اوگوں کے لئے ہوگی ہوت نوب مکا فات کی گذیب کتے ہیں۔

ادرین طاہر ہے کہ اس قانون کی گذیب دہی منص کرسکتا ہے جوہر سے جہر کی این اس کی گذیب کے جہر کی منص کرسکتا ہے جوہر سے کے جہر کی آب نہا ہے جہر ہوت کے جہر کی آب کہ این اور اس کی ای قان اس کی ای قان اس کی ای قان کی قان اس کی ای قان کی قان کی کہ کے دور جواور لیسے بھی جو متعدی جو ل۔ وہ حیث مائم بھی جو سکتی کے جذبات اس کی این اس کے دور ہوا کہ اور اسم کا لی جو در ایس اعض بیا کہ کرا ہے ہی کو فریب دے لیہ کا اس کا اس کے دیمی کیفیت اس کے ایس کی گوئے ہوں۔

کا ایس کو تی کی خوتی ہے۔

نقوال کی جو تی ہے۔

جب اس كے سامنے وہ تاریخی مقالی بیش كئے جائیں جن بہ بایا گیا ہوكہ ساتہ اقوام میں سے جنہوں نے اس سے کے جبرائم كئے وہ تباہ ورباد ہوكئیں 'تو وہ 'بجائے اسكے كابن شواہد ہے جبرت عامل كرسے 'يكركرانيے آپ كو فريب دے ليتا ہے كہ يصن عبد بارين كى داست نيس جن جمہرت التان كاكرا تعلق ؟ )"

ران ہے کہوکہ) ہات یہ نہیں۔ ہات ہے کدان کے غلط اعمال اس طرح زنگ کران کے خلط اعمال اس طرح زنگ بین کران کے خلط اعمال اس طرح زنگ بین کران کے دلول پر جم گئے ہیں کوان میں اب مجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں دہی۔ (یہ)

### تَعْمِنْ فِي وَجُوهِم مُنْفَهِ النَّعِيْمِ اللَّهِ النَّعِيْمِ

ال یا لوگ (اُن دورش جب عالمگیراف انبیت خدا کی ربومیت عامیک تیام کے اینے اُنھ کھڑی ہوگی ) ان دیم شاہت سے محروم رہ جائیں گئے۔ ان کی مزرع جسٹی زمین شور کی طرح بیگر وگیباہ رہ جائے گی (اس دنیا میں بھی ان کی بہی حالت رہے گی اورا خروی زندگی ہی ہی)۔ سینی اُن کی نشو و نمارک جائے گی (کیونکا اِن اِن دات کی نشو و نما تو ووسروں کی ربومیت سے ہوتی ہے ذکر ان کے حقوق تلف اوران کی محنت سلب کر لیسٹے سے )۔ یوں وہ جہنم میں دہل کئے جائیں گئے۔

وبال ان سے کہا جائے گاکہ بہہ ہمارے ان کا فات کی روسے تمہا ہے۔ اور ان کا فات کی روسے تمہا ہے۔ اور ان کا نیتو ہے تم ہوٹلا یا کہتے ہے۔

ان كريك ان او كول كامقام ، جوزند كى ميں وسعت اوركش دربياكرتيم بن البنايو يربيوگا ده زندگی كے ارتفت كى اگل مترل بس جول كے ۔ يربيوگا ده زندگی كے ارتفت كى اگل مترل بس جول كے ۔

کے جارہا ہے۔ اور جسے یہ تقرین اپنے سلسنے کھلا ہوا پائیں گئے ۔۔۔ بینی دہ لوگ جنہوں نے آج اندرصفاری خدا دندی کو زیارہ سے زیادہ تعکس کراسیا ہوگا ،

یہ ابرار ۔۔۔ بینی وسعتوں کے مالک ۔۔۔ زندگی کی راحتوں اور آساکشوں سے ہمرہ یاب ہوں مجے۔

معے بہرہ یاب ہوں ہے۔ اختیارات واقع ارات کے ختوں پر شمکن - ہمان کا آبی انگاہ میں کھے ہوئے -مینی جہاں بانی 'اور جہاں مینی' دونول خصوصیات کیے سالکٹ۔

مینی جهاں باتی 'اورجهاں بینی' دونوں خصوصیات کیے سالات۔ ان آئے اکتشوں اور طمانعیوں کی پیدا کر دہ شکھت گی وشا دابی کے آئازان کے جیزل سے نمہ ایاں ہوں گئے۔ ڲٮڡۜۼۜۅؙؙڽٷڽڽ۫؆ڿؠڹۜڰۼٛؿؙۅؙؠۣ۞ڿۼؖۿڝۺڰؖ؞ۅٛڎٝڒڮڬڶٙؽۺٵٛۺؙڷۺؙڷۺؙڗؙۻۏۘڽ۞ڎڔڒؘڮٛۺڝٚۺڣؖڰ ۘڲۺ۫ڴڲۺٞڔۘؿۿٵڶ۫ؠڡڒۜؿۅؘؽ۞ڶۣڗڵڒۺؙٵۼۯڡؖۊؗڰٵؿۊٳؿڹٵڵڹؽؽٵ۫ڡؿۏؽڝٚڴۏڹ۞ۅٳڎؚٵڡؠؙؙۅٞٳڽڝۄؖ

#### مردور ور ميد بمعامرون ف

انہیں (زندگی کی توانائیوں کے لئے) بادہ خالص پینے کو ملے گا جو ہزت کی آلائٹ ن آینرش سے پاک ہو گیا۔ مینی سزمیر آبگینوں میں بند

ان آبگینوں کی ہر ہی تقویت بش عناصرد مشک سے مرکب ہوں گی۔

یہ ہیں زندگی اور نو اتا فی کو شرصائے والے اسیاب وعناصری کے صول کے لئے

ہم ہمیں ایک دوسرے سے آئے میل جانے کی کوشین کر فی چا ہیں ورسے سے خسا

کاجذبہ برات ان کے افریہ جو بیکن کو تاہ ہیں افسان اس کے لئے میدان فعط منتق کی تا

میں فیصر طبیعی زندگی کے مفاد کے صول کے لئے ایک دوسر سے آئے بھی جانے کی

کوشین کرتا ہے اور اس کے لئے ہرتم کے جربے سنعال کرتا ہے۔ اس جذبہ کی کی سے آئے بھی جائے گے

لئے صیح میدان یہ ہے کہ تم نوع انسان کی ربوبیت کی جدد جہ بریں ایک دوسر سے آئے ہوں ہے آئے

بڑھنے کی کوشین کروہ اس سے تہیں دندگی جنس "یاد کی رصیق " سائے کا۔ ( جھو د ہنہ) ۔

بڑھنے کی کوشین کروہ اس سے تہیں دندگی جنس "یاد کی رصیق " سائے کا۔ ( جھو د ہنہ) ۔

اس "یادہ رحیق " میں اس جیسے کا آب بحداک وشیریں سلایا جائے گا جوشر دنہ انسانی سلایا جائے گا جوشر دنہ انسانی سلایا جائے گا جوشر دنہ انسانی سے باز تریں مقا کہ سے بچوٹ کو نکاتا ہے۔ اورانسا فی صلاحیتوں کی بھر و پرشونہ انسانی سے باز تریں مقا کہ سے بچوٹ کو نکاتا ہے۔ اورانسا فی صلاحیتوں کی بھر و پرشونہ انسانی سے باز تریں مقا کہ سے بچوٹ کو نکاتا ہے۔ اورانسا فی صلاحیتوں کی بھر و پرشونہ کے باز تریں مقا کہ سے بچوٹ کو نکاتا ہے۔ اورانسا فی صلاحیتوں کی بھر و پرشونہ کی باز تریں مقا کہ سے بچوٹ کو نکاتا ہے۔ اورانسا فی صلاحیتوں کی بھر و پرشونہ کی باز تریں مقا کہ سے بچوٹ کو نکاتا ہے۔ اورانسا فی صلاحیتوں کی بھر و پرشونہ کی باز تریں مقا کہ سے بچوٹ کو نکاتا ہے۔ اورانسا فی صلاحیتوں کی بھر و پرشونہ کی باز تریں مقا کہ سے باز تریں مقا کہ سے باز تریں مقا کہ سے باز ترین مقا کہ سے باز ترین مقا کے باز ترین مقا کے باز ترین مقا کے باز ترین سے باز کو سے باز ترین میں اس کے باز ترین کی باز ترین سے باز کر بھر کی ہو کو باز کر باز کی باز کر باز کے باز کر باز کر باز کی باز کر باز کی باز کر باز کر باز کی باز کر باز

میں مرد دمعاون ہوتاہے (<del>ہما)۔</del> یہ وہ شہرہے جس سے وہ لاگ ہوا پنے اندرصفات خلاوندی کو رکا خار آت ا منعکس کرلیں زید کی اور اس کی توانائیاں حاصل کرتے ہیں۔

جب وہ لوگ ہودوسروں کی محنت کے بیل توسی کھسوٹ کراپنے ال ہے آتے ہیں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں ہو فعلا کے نظام مربوبیت کی صدافت پرتقین رکھنے اور آل کے قی کہ کے لئے کوٹ ل رہتے ہیں تو ان پر ہنستے ہیں ذکہ ان ہو تو نوں کو دیکھو ہوجان ماکر مینت کرتے ہیں اور آس کے ماحصل ہیں سے بقدرا پی عزوریات کے لیکر اباقی سب بن کابول بالا اور دوسروں کی صروریات پوری کرتے کے لئے دیدیتے ہیں اور سمجتے ہیں کہ بہرا فائد سے کاسود لہے!)

ہے۔ یہ لوگ جیب اِن رہومنین <u>) کمپاس سے گزرتے ہیں</u> توایک دوسرے کوکنکھیو

وَإِذَا انْقَلَمُوا إِلَى هُلِهِمُ انْقَلَبُو افِّكِهِ لِينَ ﴿ وَإِذَا رَآؤُهُمْ قَالُوۤ الزَّهُوُ لَا ءِكَآ أَوْنَ هُو كَا أَرْسِلُوْ اعْلَيْهُمُ حيفظين ٥ قَالْيُؤَمَرَالَيْنِينَ أَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِيَضَعَكُونَ ﴿ عَلَى الْأَرَّا بِإِنِّينَظُمُ وُنَ ﴿ هَلَ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ



# مَا كَانُوْ ايَفْعَلُوْنَ أَنِ

سے اشارے کرتے ہیں (کہ یہیں وہ جن کی مقلول پر بیرو سے بڑ گئے ہیں)۔

اس کے بعد جب برلوٹ کراینے ہم خمیال نوسے کی طرحت جاتے ہیں توعجیب انداز سے

انتراتيمي اورجاعت ومنين ريجيتيال كستيبي-

غرضيكه وهجب بمبي أس جاعت كو ديجيتي بن تو كمتي ب كدر يحفوا به لوكس علطار آ

بر بطيع جارسيم بي بربالكل برك مي بير.

حالانکه انہیں ان (مومنین) برداروغه بنا کرنہیں تصحیاً گیا رکہ بیان کے اعمال

كامحاسبكريتيرسي)-

( اِس وقت جب یہ انقلابی پروگرام اپنے ابتدا فی مراحل میں سے گزر رہاہے ظاہر نگام وں کوابیساہی نظر<del>ا تاہی</del>ے کہ یہ دیوانوں کی جاءت ہ<u>ے جسے</u> اپنے نفع نقصان کاکوئی نی<sup>لیا</sup> نہیں۔ادرمی*ی وجہ ہے جو بی*وان پرینستے ہیں . نیکن )جب بیرپیروگرام این تکمییل کے کئے جلتے كا تومىي بمان والے ان لوگوں بر مبسبر كے جو بمارے قانون ربوبريت سے ألكار

یهٔ اختیارات واقتدارات کی مسندوں پر سیسے دیکھرے ہوں سے رکہ ن اوگول کا كياحشر موريا بيجوان كامذان الراياكرت تقي-

ان كى يه حالت خودان كے اپنے احمال كانتيج بهو كى حقيقت يه سے كر شخص كامل اوت كراش كى طرف آجا ما ہے (آى سے اس كى جنت اور جنبم مرتب بونى ہے)-



# يشم واللوالز من الرجيد في

ٳڎؘٵڵۺۜٵٞٷٷٛۺٛڰٛؾ۫۞ۅؘٲڿڹؙؾ۫ڸڔۜؾڣٵۅڂڣٞؾ۫۞ۅٙٳڎؘٵڵؙۘڮۯۻ۠ۿڒۜؾ۫۞ۅؘٵٛڬۼؾ۫ڡٵڣؽۿٵۘۅڰڬؖڰڰؖڰ۞ ۅؘٵڿؘٮۜؿٳڔۜڽۨۿٵۅڂڣۧؿ۞ؽۧؿ۫ۿٵڵٳڹ۫ڛٲڽؙٳػڶڡڰٵڿٷٳڶۮڔڮػڒڿڴڞؙۿڵڣؽڣ۞

جب نصامیں بھیلی ہوئی توانائیاں بھٹ جائیں گی — اوریہ کچھاں ضلاکے قانون کے مطابق ہوگا ہوتمام کا کنات کو نشوونما دنیا ہے — اس کے توانین کے تابع یہ تمام سلسلة کا کنات سرگرم عمل ہے۔ اس نے اسے بنایا ہی اس انداز سے ہے کہ ہرجاد شراس کے ہیروگرم ہیں بالکل رفر ہم مشتل ہے۔

بالکل فٹ بعیشتا ہے اور زمین میں دُوردُورتا کہ آبادیاں تھیں جائیں گی۔ اوروہ اپنی معدنیات اوردگیر فرخائر آگل دسے گی' اور اندرسے خالی ہوئی جائے گی• یہ تھی خدا کے قانون ہی کے مطابق ہوگئی۔ جس کی اطاعت ان اشیائے فطرت کا فرہینہ ہے۔ وہ بنائی ہی اس طرح گئی ہیں۔

ا سے انسان ؛ آسس بیس ستُ بہنیں کو اپنے تجربات ادم شا بران کی بنا پر بھی آخرالامرائس تظام خدا و ندی تک پہنچ جائے گا ہو عالمگیرانسا نیت کی ربومیت کا ضامی ہے لیکن ایسا 'بڑی جال کا مشقتوں اور آتنو ل شکن کھوکروں کے بعد ہوگا۔ (اسس کے بروکس وی کی رومنی نمانی میں اس نزل تک بلامشقت اور بڑے کم وقت بہر پہنچاہا سکتا ہے۔ دی کی رومنی ناکام تجارب کی تلخ کا میول ہے ہی محفوظ رکھتی ہے اور وقت کی طابی ہیں۔

م منتخری ہے،

عقب من من المراس كى زند كى كام المراح كرف والديك المال مين ومعادت كم عامل موت المراح في المراح

ارده این موادی و بی فوشی اور کراتا سے داشے این موسی کر آبا ہے داشے این موسی کر و ہم آبنگ احدراد کے ساخد مل جانے میں اکوئی دشواری نہیں جوتی بلکہ یرسب ایک دوسرے سے شادلی وفرجہ ال ملتے ہیں اور یول ایک حسین وشاداب عالمگر براوری وجود میں آنجانی ہے)-

ا میں پیش میں اسلامی پہری کی اندھی نقلید کی زکشش اختیار کرتاہیے جس سے اسے اپنا مجھلارات درماصنی ) تورکشن دکھائی دیتا ہے دورسائے کا راسند (ستقبل ہمائی۔ تو دہ تمامیوں کو بلا بلاکراپٹ انگے دکھا اسے اور یوں جہنم کے عذاب میں مبتلا جوجا تاہے۔

وه اس سے بیسند اپنے بم خیال لوگوں بن فوش فوش رہتا تھا 'اورا سے اس کا وہم وگمان تک بھی نہ تھاکر اس کی حالت میں تبدیلی آئے گئی۔ وہ جھتا تھاکہ اس طرح اپنی سانی کرتار ہے گا۔ اس کی توت وشوکت میں کہمی کی واقع نہیں بوگی۔

ر تاریخ و - اس توت و موست بی بهی و داشه بی بود و می است می این است معلوم نه تعالیمت را کا قانون مکافلت اس کی برخش و حرکت برنگاه رکھتا بین است مقبل اس کے اعمال کے نتائج کی روست مرتب ہوگا (غلط روشس پر میلئے والے کو کچے و فقت کے لئے تو مفاوعا جلہ حاصل ہوجا تے ہیں اسیکن اس کا مستقبل تاریک ہوجا تھے ہوجا تاہے ۔

اس ختیقت برتمام نظام کا کمانت مشاہدے ۔ مثلاً تم غور کر وکر شورج غوب ہوجا تاہے ۔

تر راس طرف بسنے والول کی نگا ہول سے اس کی روشنی ، وجمل ہوجانی ہے سیکن اسفت کی ک

مرقی کچرد برژکسان رہتی ہے۔ پھر فِنت رفتہ پرشری بھی ہے ہوجاتی ہے ادرات کی تاریکی کی سیار فصف پرجھاجاتی ہے جس کے اندر نمام چزیں سمسٹ کرآ حیاتی ہیں ﴿اسی ناریکی کی سیادرسے روشن سستاسے اور جیکتا ہوا ہے۔اند منووار ہوجاتے ہیں ﴾

具

10

وَالْقَتْسِ إِذَا الْمُسَقِّ فِي كَثُوزُكُمُنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَ فَمَالَهُ وَلَا يُؤْمِنُونَ فَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهُ وَالْقُرُانُ لَا يَتَجُدُونَ فَكُونَ مِنْ لَكُونِينَ كُلُكُرُوا يُكُلُونُهُونَ فَي وَلَقُدُا عَلَمُ بِهَا يُوْعُونَ فَي فَكَنِيلُمُ هُوبِعَذَابِ الدِهِ اللهِ



اورجاندا آبسته آبسته إيى منازل فيكت المكامل بن جانا ب بيكائناتي مظاهراس حقيقت كى شههادت ديني مبركة بمحد زمد كى كارتق ني منازيط رتے ہوئے یوں بلندبول کی طرف استے جاؤے کے دبب اس کی ایک نزل کے ساتھ مطابقت عاصن كراوي توال سے اللي منزل أي مهنجين كے قابل ہوجاؤ كيے يول تم منزل بمنزلُ آگے برد ادراوبرا علتے چلے جا دی ۔ (ادر سال دمرنے کے بعد مجی جاری سے گا)۔

حربت ہے کہ اس قدر واضح دلائل ویشوا برے باوجود یہ لوگ ناخدا کے قانون مکات ا برایمان لاتے بین ندحیاب اخردی پر جوزندگی کی مزیدار تعت نی منازل کا درمرانام ہے۔ اورجب ان تنصبا منے قرآن بیش کیاج ماہے تواں کے آگے اپنا سرایم تم نہیں کہتے بلكة إلى عبدا فتول سے أفكاركم تنے اوراس كے تو نين كو تھے تلانتے ہيں۔

(ادربیسیب اس سے کہ اس سے ان کے انفرادی مفاولت پرزومٹر نی ہے۔ سکین ) یہ بات خدایر خوب روشن میے کہ بر ہوگ کمیا جمع کرتے اور کیچرکس طرح اُسسے صرف اپنی ذات پرفشر نے کے لئے بھراول میں بندر کھتے ہیں ۔ رہنے ) ۔ (<del>ہ جنہ ہ</del>ا)

(لے رسول !) ونہیں مننبہ کردے کہ اس رَویْن زندگی کانیتجہ بڑا لم انگیز ہوتا ہے۔ 47

اں تباہی ہے دی لوگ بی سکیں گے جوخدا کے نوائین کی صدافت ربعتین رکھ کڑھا ہے انسانیت اور تودایی دات کوسنوار نے والے کا کریں گے اس طرز ندگی کا نینجراسی آسایس اورراحتين بول عن جن كاسك اختم بي شبيل بروكاً ( الميه و ميهاً ا صوي المهم موم) - اور یر کھی منہیں بطور احسان" (خیرات کے طوربر) نہیں سے گا بلکہ دہ اسے بطورا بینے تی کے حال



#### إنسواللوالكف بن الرّجب بير

وَالسَّمَا لَوَذَاتِ الْبُرُونِينِ أَوَ الْبَوَمِ الْمُوْعُودِ فَ وَشَالِهِي وَمَشَّهُوْدِ فَقِيلَ أَعْمُ الْا نُخْرُودِ فَ النَّالِيمَ ذَاتِ الْوَقُودِ فِي إِذْ هُمَّمَ عَلَيْهَا فَعُودُ فِي وَهُمْ عَلَى فَايَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِرِينَ شَهُودُ فَ وَمَالْظَمُوا

ال مقيقت پرشابري

فضاً كى بلنديول ميں فريال بوسے واليستارول كے واقع ادرستازل-

اوروه انقلاب جس مے آنے کا وعدہ (قرآن میں) بار بار مذکورہے۔

ا در بیر رسول جو اس انقلاب کی آمد کی شہادت دیما ہے اور فودوہ نظام س کے قیام

واستخکام کی شہاوت دی جاتی ہے۔

کید لوگ بواس نظام کی اس قدر مخالفت کرتے ہیں کہ اسے شانے کے سے جنگ تک کی سے میاروں میں فتنوں میں معروت رہتے ہیں۔ یہ این تدبیروں کی خدقیں کھودتے اور ان میں فتنوں کی آگ بھڑ کانے سیتے ہیں۔

ادراب السروكرام رجم كرسية ربت ب

اور ہو کچے دوسرے لوگ جا عسیت کو منین کے ضاحت کرتے ہیں یہ اسے بھی تر شا بھوکر و کچھتے رہتے ہیں۔

بیتهام اموراس امرکی شبهادت ویتے بیں کہ بینحانفین بالآخر تیا ہموکر زہر گئے۔ بیرلوگ جا صنب مومنیین سے محض ہی بات کا انتقام نیٹا جلہتے ہیں کہ وہ خدائے

حميد وعزيز بإيمان كيون لے آتے بين - ز<del>ھے</del> ; <del>بين</del>ي م

می خدا پرامیان که کائنات کی پینیوں اور بدندیوں سب اختدار اوراختیا آئی کا ہے - اور ہر شے ائی کی نگر انی کے اندر ہے ،

ا ن ہے کید دکہ) جولوگ مومن مرد دل ادرعور تول کو اُل طح ایڈادیتے ہیں اور اپنی آپ روش سے باز نہیں آتے ال کے اپنے سوزناک عذاب جوگا ۔۔۔۔ بیٹی وہ عذاب جوالی کا کے ساک ایک روسے مناور کا

سب كي جلاكر راكد كا دُجيريا في كا-

ان كے برعس جو لوگ توانين خاوندى كى صداقت برايمان لاكر أس كے تنعين كرده صلاحيت بنا اور آخرت ميں اس كے تنعين كرده صلاحيت بنتي بن ال كے لئے (ونيا اور آخرت ميں اس جنسكى زندگى ہے بن کی تازگى اورث دائى ميں كہمى نہيں آئے گا ۔۔۔۔ يہ ببعت بٹرى كاميا بى ديامرانى ہے۔

ر ان مخاصفین سے کہدو کہتم مجلوتہیں ہشائے جا فون مکافات کی گرہنت بٹری گئت مرد از سر

وه برشے کو اس کے نقطہ آغازے بیواکر ااور کھیا ہے گروشیں دتیا ہوا نختاہ ۔ ارتقائی ماحل میں سے گزار کر نقط تکسل تک سیفادیتا ہے ۔

ارتقانی ماحل میں سے گزار کر نقط تھیل کے بہنچاد تیائیے۔ اسکے سے نے دہ تخریبی عناصر سے شیائے کا کمان کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ؟ کہ نہوں نے جو کچے بنیا ہے بن جائیں (وہ اپنے پر وگرام کو کمبیل نک مینچایک ہے)۔

اس مفصد کے این این این ایس نے کا بھائے ایس نے کا بھائے کے مرکزی کنٹرول کو جو آبٹری تو تول اور عظمتوں کا حاصل ہے اینے ہاتھ میں رکھا ہے۔

الم جلكائنات بين صرف اس كاافتنياروارا دهكار مرماي- اور آس كايبي ده افتيار

**\*** 

44

## مَلْ الله المَدَودِينَ الْجُنُودِ فَ فِرْعَوْنَ وَنَعُسَوْدَ فَاللَّهِ مِنْ كَفَرُّو الْفَ تَكُونِيَ فَ وَاللَّهُ مِنْ

## وَرَا مِنْ مُعْمِينًا فَي بَلْ مُوكَمُنُ أَنَّ فَعِيدًا فَ لَوْجٍ مَّعْفُونِ فَا لَوْجٍ مَّعْفُونِ فَ

اراده ہے جس محمطابق وہ انسیائے کا کمنات کے لئے صروری توانین سرتب کرتا ہے۔ اس میں کوئی اور دخل نہیں دے سکتا۔ کس چنے کے فنسا قانون ہونا چا جیئے ' اس کا فیصلہ وہ خود ہی کرتا ہے۔ ران غیر متبدل قوانین کو جنہیں خلا عالم امر میں اپنے اختیار مطلق سے وضع کرتا ہے۔ ران غیر متبدل قوانین کو جنہیں خلا عالم امر میں اپنے اختیار مطلق سے وضع کرتا ہے خواکی مشیبت کہا جاتا ہے )۔

ر آئ کا قانون انسانی دنیایین مکافات ممل کی شکل میں کارسنر ماہے - آسس کی سے بات کے گئے ہیں جو بڑے ہیں کے سے بات کئے گئے ہیں جو بڑے ہیں کے سے بات کئے گئے ہیں جو بڑے ہیں کے سے بات کئے گئے ہیں جو بڑے ہیں کے سے بات کا قانون خوا دندی کی مخالفت کے لئے ہجوم کر کے آئے کئے۔

سین قوم فرعون اور توم متود کے لوگ --- (ان کا جو انجام ہوا وہ تاریخ کے اور تیم میں اور ان کا جو انجام ہوا وہ تاریخ کے اور ان پر شبت ہے)-

المدل بالمبارك المارسول) يولگ جواس وقت بهارك توانين سيمكرشي برتتے اوراسے مجھلاتے بين ان سيمكرشي برتتے اوراسے م مجھلاتے بين ان سے كهددوكه

خداکا و بی قانون انہیں چروں طرف سے گیرے ہوئے ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ جیس منابط کوندا وندی (فت آن ) کی مخالفت کررہے مہیں' وہ کتنے بڑے شرف ومجد کاحامل ہے۔

وه فیز می کے خارجی افزات سے محفوظ رہنے والی میں کرندہ ہے ( دہ تعیف کائٹ میں میں میں محفوظ ہے اور متر آن کے دراق میں میں ، اس لئے اسے کوئی مثانبیں سکت) ۔ میں میں محفوظ ہے اور متر آن کے دراق میں میں ، اس لئے اسے کوئی مثانبیں سکتان ( بھے ) ۔ ( خدا کے غیر متب ل قوانین ' فواہ وہ نظام فیطیت سے متعلق ہول اور خواہ انت ان کی تمدنی دنیا سے مجمعی مدے نہیں سکتے ۔ اول الذکر کو نوانین فصرت کہا جاتا ہے اور ٹائی الذکر کو متر آن کا ضا بطر جیات ۔ وہ مجمی محفوظ ہیں اور یہ مجمی محفوظ ۔ جھے ) "





#### إنسب واللوالزّف من الزّيد في

ۅٙالسَّمَّاهِ وَالطَّارِقِ فَ وَمَّا آدَرِهِ فَ مَا الطَّارِقُ فَ النَّاقِبُ فَ إِنْ كُلْ نَفْسِ لَمَنَا عَلَيْهَا مَا فِظْ فَ مَلْيَنْظُمِ الْإِلْسَانُ مِنَهُ خُولِيَ فَ

فضائی بلندیاں اور"طارق" ایک عظیم تقیقت پرشاہیں۔ تجے خدا کے سواکون بتا سکتاہ ہے کہ طہارت "کی شہادت سے کیا مقصود ہے بعنی اس نبایت رقت ستارے کی شبہادت سے جرات کی تاریکیوں میں قندیل نورانی

ز دہ نظرتو آتا ہے دات ہی کو۔ سیکن دن کے دقت بھی وہ مث جہیں جاگا' موجود رہتا ہے۔ صرف اس کی رفشنی ہماری نظروں سے پنہاں ہوئی ہے ،۔

رُمِي كَيفيت انسانى اعمال كَى بيد - انسان البينة آپ كوفريب دينے كم الم محمدًا بيك كراس كے بواعمال دوسرول كى نكاموں سے مفی رہتے ہیں ان كاو تو د باقی نہدیں رہنا اس اسے ان پر گرفت كيے ہو كئى ہے - بي خيال خاك ہد اعمال خوا ہ ظاہر ہوں يا بوت بد فر د كے اعمال كومحفوظ ركھنے كا انتظام مركوكا

ہے۔ ( وہ آئی طرح کہھی نیہاں ہوتے ہیں اور کہھی ظاہر حب طرح زندگی کمیسی ضرع قی ہے کہھی شنبود ۔ اگرانسان اس ایک نکمتہ پڑھور کرسے اقواس سے ہے بات کا سمھنا جند ہ خُونَ مِنْ قَالَودَ افِي فَ يَغُرُجُ مِنْ بَنِي الصَّلْبِ وَالثَّرَآبِ فَإِنَّا عَلَى رَجُوبَ لَقَالُونَ فَ يَوْمَ شُلْبَ وَالثَّمَا آبِ فَإِنَّا عَلَى رَجُوبَ لَقَالُونْ فَي يَوْمَ شُلْبَ فَا الشَّرَآبِ فَإِنَّا الْمَالُونِ فَالْتِ الصَّلْبَ فَي الشَّمَ آبِرُ فَ فَاللَّهُ مِنْ قُلُونَ وَ لَا نَاصِي فَ وَالشَّمَا وَذَاتِ الرَّبُونِ وَالْاَرْضِ وَالتَّالَ الصَّلْبِ فَي السَّمَ آبِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ فَقَوْ وَ لَا نَاصِي فَ وَالشَّمَا وَذَاتِ الرَّبُونِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَ لَا نَاصِي فَ وَالشَّمَا وَالشَّمَا وَالسَّمَا وَاللَّهُ الْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

مشکل ندرہے۔مثلاً) وہ ویکھے کہ آس کی بیراش کر طاح سے ہوتی ہے؟

اس کی ابت! اس مده تولید سے ہوئی ہے ہواتھ کرتم میں گرتاہے۔ یہ مادہ اہنے مقام نولید سے سیدھا عورت کے جم میں نہیں مااگرتا۔ وہ مرد کی بھیر اور پٹرد کی ہٹا تیوں کے دیسیان سے گذرت ہوا خارج ہوتا اور اپنے مستقرمیں بہنچ پاہے۔ واس مادہ تولید میں زیدگی مفرشکل میں ہوتی ہے۔ اور بھر رحم ماور میں مختلف مناز سے

گذركر و فرنسعبورشكل بين ساميا جاني بي)-

جولوگ کہتے ہیں کمرنے کے بعدان ان دوبارہ زیدہ نہیں ہوسکتا ان سے پوجیو کہ اس سے پوجیو کہ ان سے پوجیو کہ ان کے طبیعی موسے کہ ان کون کی ہے؛ اس دنیا میں زیدگی شہود ہو تی ہے طبیعی موسے شاہی فرق بیٹر تاہے کہ وہ مجیز ضمر ہوجت تی ہے توکیا دہ خداجس نے اسے اس سے پہلے مضمر سے شعبود نبایا تفا) اس پرت ادر نہیں کہ ایک بار تھیر ضمر کوشنہ ودکر ہے ؟ یقینا وہ اس مدر اللہ میں دون اور سرید

اُس دفت جس طے زندگی مضمر سے شہود ہوجائے گی' اِسی طرح انسانی اہمال کے پوٹ پدہ سے آجا ہے۔ پوٹ پدہ سّائے بھی ہے نقاب ہوکر میں ہے آجا تیں گے۔

السيخة المن وقدت كونى قوت الينى نهيس جودگى بوان مخفى نتائج كويے نقاب ہونے سے باذ ركھ يسكے اور نه بى افت ان كاكونى ايس مددگار موگا جواسے ان نت انج كى تب ہيوں بچاسكے ۔

اید تورآبا اخروی زندگی کا ماجرا اس سے بیپلئے یہاں بھی ایک عظیم انقلاب بربا ہو اللہ اللہ میں ایک عظیم انقلاب بربا ہو و لاہت اس سے سے اجرا انقلی کے نئے بیبلوجون کی گر دات کی وجہ سے سامنے آتے ہیں اوروہ زیرن تو بیج کو بیار کراس میں سے کوئیل نکالتی (، دراس طرح ' بیج کے انڈر مضمر ندگی کو

مشهود بنانے كا ذريد مني ب)

غرضيكمة تمام مفاه برفطرت من مبن نخزيب وتعمير كابيجمل مسسل جارى وسارتي



## وَمَا مُعَوِياً لَهُنَّ لِهِ إِنَّهُ وَيَكِيدُ وَنَ كَيْرًا فَوَالَّذِيدُ كَيْنًا فَضَاءَ إِلَا لَكُفِرِينَ أَفِيلُكُمُ رُوَيُمًّا فَ

اس حقیقت پرشا بربس که انسان کی تمدنی زندگی میں بھی اس انقلاب کاآجا نارحیں کا ماربار ذکر کمیا جاتا ہے)؛ یک طےت دہ بات ہے۔ ( اِس وفت اِس کا پہلا تخریبی مرحلہ سامنے ہے -اس کے بعدیہ دانہ بھیوٹ کرا کے نئے بودے کی شکل اختیار کرنے گاا در وہ اسنے وقت پر لہابانی کھیتی من صائے گی - (<del>ہیں</del>)

يەلىك طەشدە بات ہے كوئى لغۇدغولى يادلولىن كى شىنىس ،

به مخالفین اس کو رو کنے کی تدہرین کر رہے ہیں۔ (کدوہ داقعہ نہ ہونے پاتے)۔ لبكن بمارا قانون تهي اس سے غانل نہيں۔ وہ تھی اپنی تدابيرس مصرد ت ہے۔ بات صرف بهلت سمے و نفذ کی ہے ( تعینی وہ و تفہ تو بیچ کے نعمل بنینے تک کے لیئے نا گزیر ہوتا ہے ) یہ و تو ان مخالفین کو سردست ان کے حال پر چھوڑ نے سے ہاریے قانونِ ممکا فا

کے مطابق نہیں کھوڑی ہی دہاہت س رہ ہے۔ اس کے بعدان کی گرفت ہوگی-اوروہ انقلا

آثياستےگا-



14





#### يشم والمتوالر فسيرا الرتيب بير

سَيْعِيالُهُمْ دَيِكَ أَلَا عُلَى أَلَا يُحْدَكُنَّ فَكُونِي أَلَا يُحْدَلُنَّ فَكُونَ وَلَذِي فَرَرَ كَفِ مَن

( الترمور !) توابین نشوه نمادینی دارے کے بلندوبالانظام ربوبریت کونشکل ہے ۔ کیرینز سرکرم عمل رہ - ( ﷺ) -

كرائة سرَّرَم على ره - ( جَهُ ) -اس خدا كر نظام ربوسيت كونتشكل كرنے كر التے جو -

(1) ہرشے کو مختلف ایکٹر اجات اور تراکیب سے ایک بیئیت عطاکرتا ہے۔ (ii) بھیراں کے حشو در واید کو دور کر کئے اس میں ضاص تندسب و راعت وال میلا کو دیتا ہے۔

(۱۱۱) بچراسین بخص از اسد ورجیاند کے مطابات ایک صرتک برص بچولئے
چین کی مفت ہر کہتے ہیں ۔
چین کی صلاحت کے دیت ہے۔ (اسے اس شے کی تعت بر کہتے ہیں)۔
(۱۷) اس کے بعدا کے مدہ راستہ دکھا دیتا ہے جس بر چینے ہے وہ شے اپنے تکمیل تک بہنے سکی ہے ۔
دیرا ہنائی کا مُنات کی ہرشے کے ندر رکھ دی جی ہے سے سے سے کی نظرت یا حبات کہ اجاتا اس طرح کا مُنات کی ہرشے مدا کے قانون کے مطابق اسے نقط آغاز سے منزل مین ہی جی اتی ہے۔ ہی کونظام رہ بربت کہا جاتا ہے۔
منزل ہی جیس کے بینے جاتی ہے۔ ہی کونظام رہ بربت کہا جاتا ہے۔
(مثلاً ارتمین میں تخم ریزی کی جب تی ہے قودہ دانہ خدا کے قانون تعلیق کے مطا

ہرے بھرے جارہ کی سکل اختیار کرلینا ہے سب سے مؤٹیوں کی پرورس ہوتی ہے۔ سین

# مَجَعَلَهُ عُثَانَاءُ النَّوى فَهَ مَنْ فَي مُلْكَ فَلَا تَيْفُ فَى الْإِلَمَا مُثَاءَ اللَّهُ الْإِنْ فَعَلَمُ وَعَلَيْهُ فَى الْمُوالِحِهُمَ وَعَلَيْهُ فَى فَوَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

یمی جارہ بب حیات مناصرہ اپنارٹ تسقطع کرلیتا ہے یا اُس بھانے کی آخری صفاع کرلیتا ہے یا اُس بھانے کی آخری صفات کہ بہت ہو گئے ہما کہ میں آخری صفات کہ بہت و خاشاک میں شبدیں ہوجا کا ہے (اس کی یہ زندگی ' نمو اور بھرموت اسب ضدا کے قد نوان کے مطالب واقع ہوئی ہے جسے ہرشے کے اندر رکو دیا گیاہے )۔

اَنْدُكُّى انشودتما دیموت کامپی ت نون نودانسانی دنیه میں مجاکار فرماہے اسکن آن فوت کاعلم الشیاسے فیطرت کی طرح نی ان کے اندینہیں رکھ دیا گیا۔ یہ راہنمانی اُسے اس دحی کے فرسیعے ملتی ہے جو انبیا مکی دسامت سے نسانوں تاک بینچی ہے ۔ یہ وحی اے رسول اہم نے اس اہتمام ہے تھے دی ہے کہ) تو اس میں سے نہ کھی مجول سکتا ہے نہ ترک کرسکتا ہے۔

اگرفداکی شیت ہوئی تو اقر ہیں سے کھر بھول سکنا (اورٹرک کرسکتا) بھٹا۔ سکن (جیساکہ بہلے کہاجا چکاہے (ہیں) اس کی شیت اسی نہیں بھی اس لئے تو آت ہی سے کھر بھی ترک یا فوروش نہیں کرسکتا۔ یہتی بات ہے۔

یہ وجی اس من ای طرف سے دی تھنی ہے توجا نہ ہے کہ انسان ہی کہ ایکیا ممکنات زندگی مضمری اوران میں سے کس کس جو ہر کی منود کس اندان سے ہؤک تی ہے۔ ( ہس لئے ہاری بدوجی ہوطرت سے مکمل اور اس مقصد کے لئے کانی ہے جس کے لئے دی گئی ہے بینی انسانی زان کی نشوونرا کر ہے۔

ینی منہیں کہ سیجے وجی بھونے گی نہیں اس کے مطابق ایک معاشرہ منتقل کرنے کے لئے ہم تیرے سے آسانیا رکھی پیدائردیں گئے۔ اور یوں تو اوست آسسند س نظام کو کمیل تک یہ خوائے گا،

بن چست ب سولوال وحی کولوگوں کے سامنے پین کتے جا۔ لیکن جب تو دیکھے کے سی خص باگراہ کو توقعیوت کررہا ہے وہ آل سے ستفید ہونا ہی نہیں چاہنا ' تواٹسے جھوڑ دے (اور بیج ہوت اور نواٹیا کی اسپی جگرمزے کرجہا نے نیری تعلیم نتیج خمیز ہو۔ (عص) ورج ا) -

ال الن كراك سے وہي شخص فائدہ الحف سے گاجو ما قبت اندليش ہوگا۔ جسے اپنے افغہ نقصان كا خيال ہو گا۔ جسے اپنے افغہ نقصان كا خيال ہو گا۔ جو غدط روٹ كے تباہ كن نتائج سے بجينا چاہيے گا۔ ( ﴿ ) ،

11

117

14

7

14

وَيَعْجُدُ مِنْهَا الْاَسْفَى فَ الَّذِي يَصْلَ النَّارَ النَّكُةُ إِلَى شَاءً وَمَا وَلَا يَحْيَى فَ وَالْمُو النَّذِي فَي وَذَكَرُ النَّمَ رَبِهِ فَصَلَى فَي النَّارُ النَّهُ وَالْمُورَةَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



ال جۇشخىلىس سەكنارۇش ئىپ گاوە نىرلياكسى اوركا كچەنىبىل بىگارسەگا، وەنودې زىدگى كى خوشگەاريول سەھرەس رىپىگا اوريول برابدقىمىت بموكا-

ده تنباه بول کے اس جہم میں دہنل ہوگا جوسب کچے جلاکر اکھ کا ڈھیر ندیا ہے۔ اس میں انسان کی صالت یہ ہموتی ہے کہ نہ تو وہ مرتبہی ہے رکہ یوں اس عذب سے چنکا راحاصل ہوجلیتے ) اور نہ ہی اس کا شمار زیروں میں ہوتا ہے۔ ( ایہ نہ نہ ہے )۔

یا درکھو!) کھیتی ہی کی ہروان پڑھتی ہے جو (اپنے حبم کی پروش ہی کو نصالعین حیات قرار شدے ہے بلکہ س کے ساتھ) پی ذات کی نشوونمائی کرے۔

اورذات کی نشوونما آس کی ہوتی ہے جو خدا کی صفت رہو ہیت کو عملاً منتشکل کیا ' اور زندگی کے ہرگوشے میں اس کے قانون کے بھے بھے جلتا ہے۔

(اِن مَالفین سے کہوکہ اس کے برنگس تہاری یہ حالت ہے کہ) تم طبیعی زندگی کے مفاد کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ ستفیل کے مفاد ان سے کہیں مبہرجی ہیں اور فیرمتبدل بھی ر مفاد کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ ستفیل کے مفاد ان سے کہیں مبہرجی ہیں اور فیرمتبدل بھی ر دیبی جب جہم کے تقاضول اور شقل اقدار میں تصادم ہو او صحیح روش سے کہ مشقل قدا کے تعفظ کے لئے جسم کے تقاضوں کو مشرون کر دیا جائے۔ اس سے انسانی ذات کی نشوو مما موتی ہے : اور اور وی زندگی کا میاب)

به وه حقیقت بے جے (مشرآن میں) میں اربیان نہیں کیا گیا اسابقہ آسمانی کتہ بون میں کیا گیا اسابقہ آسمانی کتہ بون میں بہی پہنچ پر دی گئی محتی آس بر ہمی کی اس بر ہمی کہا تھا اور جو موسئے برنازل ہوئی محتی آس ہیں جو بہی کچھ کہا گیا تھا ، (۲۹ - ۲۹ - ۲۳) ، اور جو موسئے برنازل ہوئی محتی آس ہیں جو کہا گیا تھا ، (۲۹ - ۲۹ - ۲۳) ، اور جن کی اس و بنیا دشروع سے ایک ہی جی آر ہی ہے ) ۔

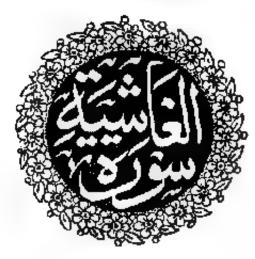

#### يسم والله والرَّف من الرَّج من عنه

## هَلَ ٱثْلُكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۞ وُجُوهُ يَوْمَهِ إِخَاشِعَتْ ۞ عَامِلَةٌ تَاصِبَةٌ ۞ تَصْلَحَ نَارًا حَامِيَةٌ ۞ تُشْفَى مِنْ عَيْنِ إِنِيَةٍ ۞ لَيْسُ لَهُوْطَعَامٌ لِأَلَامِنْ عَرِيْعٍ۞

ہم منہیں ائس علمگیانقداب کے تنعلق کچے تبا آجا ہے ہیں جوان تمام لوگول پر حیافیا گا (جواسے ناکام بنانے کی تدبیری کر رہے ہیں )-

اُس وقت لوگوں کے دوگر دہ ہموجا بیس گے۔ ایک گرمہ ان کاجن برانسرد گی ادر نیپرمزگی جھائی ُمدنی کرمہ گی ۔ فامل دخی مجرب وشرمسان

چانی ہوئی ہوگی ۔۔۔ ولیل وٹی رمجوب وشرمسان اں کی محنت و شقت کلسا حصل وائے کال اور اشمالال کے کچے نے رگا اس منے کانہوں نے فلط استداختیا کیا تھا' اور فلط رستے پر چلنے والے کے حصے میں ڈکان درانھلال کے سواکھ نہیں آسکتا - وہ نھکتا ہے' لیکن نیزل تک نہیں ہوئتا) -

سواکھ نہیں آسکنا-وہ نمک آئے دیکن مزل کے نہیں بہنچیا)-ان کی غلط رُوش نہیں تہا میوں کے بہنم میں اے جائے گی جس کے شعلے تیزی سے معترک دینے مول کئے ،

اس جہنی زندگی میں بنہیں ہنے کو کھو گئے ہوئے چنے کا دِی ملے گاجس سے پیا<sup>گ</sup> مجھنے کے بچاہتے اور پھٹرک ایکھے۔

اور کھانے کو وہ بدبود ہے۔ ٹریاں جنہیں سمندرکن رسے پر کھیائے دئیا ہے۔ انعین بٹری بٹری توموں کاپس افور دہ جبہیں وہ بھیک کے بحروں کی طرح ہیں ماندہ اقوام کی طنتر

٣٠ أَسْمِنُ وَلا يَغُونَ مِن مُورِهِ أَهِ وَمُورَةً تَوْمَهِ إِمَّا عَمَدُهُ فَ لِسَعْهِمَا رَاضِيَةً أَنْ فَيَ لاتَسْمُ فِيرُمًا لافِيدَةُ فَ فِيهَا عَبُنَّ الرِيَّةَ فَ فِيهَا سُرُّةً لَا فَيهَا مَنْ فَا لَا رَبَّمَ فَوْفَوَعَةً فَى وَلاَسْمَا وَيَهَا مُرَّالًا فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

پسینک دی بی و آت کی روئی ہی۔

جس سے جہم کا نشو و تم اص لی را آو ایک طرف بھوک بھی نہ ہے۔

ان کے رفکس اور سراگروہ ان لوگوں کا ہوگا جہنیں زیدگی کی آسات بیں حال ہولگا جہنیں نہ دگی کی آسات بیں حال ہولگا جہنیں نہ دگی کی آسات بیں حال ہولگا۔

وہ ایک ایسے جبتی معاشرہ بیں ہوں کے بوان کے مقام بلند کا آئینہ وار ہوگا و آس بی اس میں مقام بلند کا آئینہ وار ہوگا و آس بی اس میں اس میں اس میں ہول گی۔

آئیس وہ کوئی تنویات سنتے نہیں یا تیں گے۔

آئیس زندگی کی ہوئے رواں سے آب ویات پہنے کو سلے گا۔ (ان اس اس کے بلند و یا لامختول پر تمکن ہول گے۔

وہ اختیارات واقت اوان کے بلند و یا لامختول پر تمکن ہول گے۔

بینے کے لئے نہا ہے عمرہ گلاس قریبے سے رکھے ہوئے۔

ہینے کے لئے نہا ہے عمرہ گلاس قریبے سے رکھے ہوئے۔

ہینے کے لئے نہا ہے عمرہ گلاس قریبے سے رکھے ہوئے۔

ہینے کے لئے نہا ہے عمرہ گلاس قریبے سے رکھے ہوئے۔

ہینے کے لئے نہا ہے عمرہ گلاس قریبے سے رکھے ہوئے۔

ہینے کے لئے نہا ہے عمرہ گلاس قوانین خواوندی کے مطابی تشکل ہوگا وہ کس سن د قواب سے

(بیبات کی مقاشرہ توانین خداوندی کے مطابق تشکل ہوگا دہ کس دنوبی سے
اپنے زندگی میش سانگے پیداکرتا جائے اس کی سی سستی ہے جوب دیکھے کہ نظا کا کست سے
جوزہ این حداور دی کے مطابق سرگری مل ہے ۔۔۔ کس تمد کی سے تیل رہا ہے اور
کیسے تقیک تقیک تانگ پیداکر دہا ہے۔ اس مقصد کے لئے ) آئیس جا ہیں جا ہے کہ دیکھیں کہ
کیسے تقیک تقیاب تانگ پیداکر دہا ہے۔ اس مقصد کے لئے ) آئیس جا ہیں جائے کہ دیکھیں کہ
طرح صاف شفاون میتے پانی کے مشکر وائیس تبدیل ہوجا ماہ جو دوش ہواپر سوازاد جم

(ii) برعظیم الجش اجرام فلکی تحسل طرح فضا کی بلندلون بن علق ویطوف گرش آید : (iii) برائنے التنے بڑے پہاڑ کیسے سختم کھڑے ہیں (حالانکدر مین) اس تیزی سے

گردش کرری ہے)۔ (iv) اور فود ہے زمین کس سن و فونی سے بچھپا دی گئی ہے رکہ تہیں اس کے گول اور

M.

M

ta

77

## عَنَ كِنْ وَمَنْ اِثْمُهُ أَمَنَتُ مُنَكِّرٌ ۚ فَ كُنْتَ عَلِيْهِ فَرِيهُ تَصَيْطِي فَ إِلَّا مَنْ تَوَكَّى كُلُوكُ فَ فَيْعَالِ بُهُ اللَّهُ الْعَنَابَ الْأِكْبُونُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ فَي تُوَالَ عَلَيْنَاجِمَا بَهُمْ فَي



﴿ النَّهُ مُطَّا بِرُفِعِرِتِ كَيْ طُرِبِ تُومِهِ دِلا فِي كَيْعِينٍ فَوْانِ كَيْسِلْمِينِي لَا تَعْلِيمُ بَيْنِ كُرّ

اس ك كتيرامنصب الأنعيم كوميش كرناب

إسه إن سے زبر تی منوا منہیں توان بردار وغم تفرر کر کے ہیں صحاکیا! تواس قرآن کوان کے سامنے میں کروے اس کے بعد جوشخص ہیں ہے اواص برتے گا

اوراس كے مطابق علنے سے الكاركرسے كا

تووہ (خدا کے قانونِ مکافت کے مطابق) بہت بٹرے عذاب ہی بہترا ہوجائے گا۔ (بہزات فانون سے انکارکر<u>سینے س</u>نے آئی زوسے بیج نہیں سکتے ) ان کاہروٹ دم آئی کی

طرف أعظر باب يكسى دومرى طرف جابى نهيس سكة.

لبدًا \* ان كے نمام اعمال كأحساب أسى ت نون كے مطابق ہوگا - اورابيسا ہوكر رہے گا



#### يشم والله الرحف في الزّوس في

ۗ وَالْفَهُنِ ۞ وَلَيْ إِلَى عَشْمِ ۞ وَالنَّفْوِمِ وَالْوَرْقِ ﴾ وَالنَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۞ مَلْ فَيْ دَلِكَ تَسَوَّ لِإِنْ كَرَجُهُ وِ ۞ الْوَّرِّ كَلِيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞

(ج کا اجماع توج انسان کے لیم ہوئے معاملات کوسنوار نے کے لئے ایک فلیم تقریب کے طور پر تجریز کی گئی انسان کو لیم ہوئے معاملات کو دیم ہوکہ انہوں نے ال تقریب کے طور پر تجریز کی گئی المتالی کا اس ایماع کی ابتدائی دس را تول کور نگ لیال منانے کے لئے وقعہ کرر کھا ہے۔ انہوں نے اس ایماع کی ابتدائی دس را تول کور نگ لیال منانے ہے جو طاق اور جینت رپائشول) سے کھیدا جا آئے ہی راست ان کی عیش پرستیال انہا تک بہنی جائی ہیں۔ اور کھیز صبح کو اکھ کر جس طراق ہے۔ آخری راست ان کی عیش پرستیال انہا با بہت کی بھری تھوری تھوری ہوئی ہی جہری تھوری تھوری ہوئی ہی بہت ہوگر کے متولی سے بہت کی تقریب سناتے ہی وہ تھی بکی بہت ہوگر کے متولی سے بہت کا کہت ہیں۔ (یہ دولت کو س) طرح سے بہت ہوگر کے تعریب اور خرب اور کی کے متولی سے ان کے ارد گرد نے خرب دوئی کے متولی سے بہت ہوگر کہتے ہیں۔ (یہ دولت کو س) طرح سے بہت ہوگر کے تاب کی اس تھے پر پہنے جائے گا کہ ان وگوں کا اس کو ترستے ہیں)۔

ہیں۔ انجام بھی وبیسا ہی ہونے والا ہے جیسا انجام انہی ہے، قاقوم ہسابقہ کا ہوا تھا۔ (مثلاً) قوم عاد کا جوارم کی اولا ڈیس سے تھے۔ ٳڽؘڡۘڔؘڮٙٵ؆ٵڵۅڡٮۜڵۅ۞ٚٲڵؿؽؙڵؿ۫ؠٷ۫ڵؿۧ؞ۺ۫ڵۿٵڣۣٵڵۑڸؘڒۅ۞۫ۅؘػ۫ؿۅٛػٵڷڕٚؽڹؼٵؿڔٵڵۼڠٙۯؠٳڵۄٵۅ۞۫ۅؽ۬؆ٷۧؽ ڿؽڵ؇ٷٮؘڵۅ۞ٚٲڵڔؽڹۜڂۼٷٳڣۣٵڵؠؠڵڒۅ۞۠ٷؙڷڵڗؙٷٳڣۣۿٵڶۿڛؘڶۮ۞ٛڡٚڝۜػۼڵؽۿۄ۫ڔ؉ڽ۪۠ڲڛۅٝڟ ۼڒ؈ۣڞ۫ٳڹٞۯڔؘڮٚڰڵڮٳڵؠؠٞڝٵۅ۞ٷٵڡٞٵڵٳؽ۫ڛٲڽٳۮٵڝٵڹؙؾڶ؞ۿۯؿ۠ٷٷٵڴڔڝڟۅػۼػٷڡٚۼؿڠؙۊڷ

#### رَيْنَ ٱلْرَهِبِ ٥

انہیں قابلِ اعتماد سامان زمیست بٹری فرادانی سے حاص نفیا۔ (۱۳۳۳ م<del>ساما)</del>۔ وہ بٹری بٹری عمارات بنائے اوراینی بلندیا دگاریں تعمیر کرتے گئے۔ (۱<mark>۳۶</mark>۳)۔

انبين بين بم عصراقوم مين بينظير مقام حال مقاء

اور قوم ممود کا بوربها ژول کے گوشوں میں سنتھ مقلے بناتی تعنی ار کی نہوں ا اور بٹری محکم قو تول کے مالک فرعون کا بخام حس کے ملکت میں کھونے گڑے

ادر جوئے کھتے

10

ال المالي الموكور بين ملك بين ترشى منتياركر ركبى بحتى اور فسادا نتيزى مين حدود فراموث دو گئر تند.

ان برطرت طرح مركة على الما على الما المنظرة الما المنظرة الما المنظرة المن المنظرة على المنظرة المن المنظرة على المنظرة المنظ

اس این که ترک نافانون مکافات بر کیک گهاستین لگار مبتا ہے بسی کاکوئی مل اس کی نگاموں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا ، (ہذا بوانجام اُن لوگوں کا بھوا بھتا 'وہجا اُن سے داران عرب کا ہو گا جواتی بکرستیوں میں اس حاتک آگے برصے کے میں )۔

(اسل به به کوب انسان دی کی رفتی سیمند مور گیتا آور مقل و فکرسے کا البیت تھوڑ دیا ہے توت نون کا نصوری اس کی نگا ہوں سے وقبل ہوجا آہے ۔۔۔ قانون کا نصوری اس کی نگا ہوں سے وقبل ہوجا آہے ۔۔۔ قانون کا نصوری اس کی نگا ہوں سے وقبل ہوجا آہے ہوئی اہتا گی ہمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔۔۔ جس کے سامنے بیقیقت نہ ہو وہ بیمجھتا ہے کہ ہوگئے ہوتا ہے ہوئی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کی اس علط نگری کا نتیجہ ہے کہ شلا ) جب سے کی زندگی تون گوار مہلو بہتی ہوجا آ ہے۔ اس کی اس علط نگری کا نتیجہ ہے کہ شلا ) جب سے کی زندگی خوت گوار مہلو بہتی ہوجا آ ہے۔ اس کی اس علط نگری کا نتیجہ ہیں۔ وہ کہتا کہ یہ فوت گوار بال کوئی قاعدہ قانون مقر شہیں ۔ کھتا کہ یہ فوت اور آسائش عطا کر دیتا ہے ۔ '' (بینی اس کے کہ ''بہ فلا کا نصف ہے وہ جسے چا ہما ہے عزب اور آسائش عطا کر دیتا ہے۔ '' (بینی اس کے کہ ''بہ فلا کا نصف ہے وہ جسے چا ہما ہے عزب اور آسائش عطا کر دیتا ہے۔ '' (بینی اس کوئی قاعدہ قانون مقر شہیں )۔

M

77

## وَامْتَا إِذَا مِنَا ابْتُلْمُ فَقَلَدُو مُنْ وَقَدْهُ فَنَيْقُولَ مَرَاقَ آهَا نَنِ ۞ كَالْاَبُلْ لَا ثُكُر مُونَ الْبَكِيْمَ۞ وَلَا تَقَلَّمُونَ عَلَا طَفَاهِ الْمِسْكِنْيِ ۞ وَتَأْكُلُونَ الثّرَاكَ الْحَلَّا ۞ وَقُوجُونَ الْمَالَ حُتَاجَنَا ۞ كَالّا إِذَا ذُكْتِ الْارْضُ حَكًا يُرَكِّنُ وَكُنْ وَيَا كُلُونَ الثّرَاكَ الْمُلَاثَ مَلَّا صَفًا ۞

اورجب الى كى زندگى دوسرا ببهلوبدلتى ہے اوراس برمزق كى تنگى بوجائى ہے تو دہ يہ منہيں سوچيا كہ ہے كہ ضلاف مجم خواہ خواہ ناق المام بالمام بالمام والى كانتيج ہے۔ وہ چھنے چلانے لك جانك كانتيج ہے۔ خواہ مخواہ ناق الملام بواركرد با

ایساتیمنے والوں سے کہوکہ یہ غلط ہے۔ خداکسی کو یو نہی بلاد جد لیل و خوار نہیں کیا کرنا ہم جو ایوں ذلیل ہوئے ہو تو آس کی وجہ سے کئم نے ابساسعا شرو قائم کر رکھا تھا جس میں الن وگو کی حزیت و تو تیر نہیں ہوئی تعتی جو تہارہ جامیں - دی قابل عزیت بھی اجا اتھا جس کی پر دلی ٹی وردہ مضبوط ہو جس کا جقد طاقتور ہو۔

اور ہیں کے ساتھ ایسی ترا برکرتے رہنے کہ دوم ٹرن کا مال ہی ، وسرا اوسے سمت کرنے ہیں۔
ہیں اور ہی کے بنیادی طوف کھیج کر جلا آئے 'جر ہوج وادی کا تمام ہائی نشخب رہان کی طوف ہرکہ ہوا ہے۔ دیعیی ایسانظام سموا ہدواری جس سے چھو ہے چھو سے جھو سے سمولئے 'بڑے سرمایہ کے اندرجذب ہوئے جیلے جائیں اور اس طرح دولت چندا فراد کے پاس قرکز ہوکر رہ جے ۔ اس جم کا نظام کمیسی قائم مہیں رہ سکت ، یہ دجہ ہے کہم اس قدر فریل و نوا رہو گئے ہو جمارے ہا ہے عزت و تک کم نہ یو نہی اندرجا دست ہا ہے۔
عزت و تک کم نہ یو نہی اند ھا دستہ ہی ہے نہ اند ھا دھند جینی ہے۔ دو میں اف ان کے اپنے اعمال کا نتیج بیونہ ہو اور یہ بھی اس کی (بی کرنو تول کا انجا کہ)۔

البرزا ال شرواران فرنش سيكبه دوكه تها البرنظام سي معنفه بميتسه باقى المبين الماسي معنفه بميتسه باقى المبين موسكتا، ده دُورآ مينكا بهراكردى المبيني المدين المردى المبيني المردى المبيني المرتبيت كائت في قوتول كوضف درصف المسيخ الوسي الم

ۯؠۿٵؿٚ؞ؘؽٷؠؠۯڔڿۿڎؙۯٷؽٷؠڔۯؿؾؙڒؙڴۯٵ۠ڸٳڷٮٵؽۘٷٵڷ۬ڷۿڟڹٛڴۯؽۿؽڟ۠ڸؽڬ؊ؾڣ ڡؙڒؙڡٞۺؙڔۼؽڵڹٛۿڣٷؘؠؠۯڰؠؿڒؠۘٷڒٲڹٷۺػڴۿٷؘڵٳؿٷؿؙۅڴٲٷڰۮڞڰ ٵڵڞؙؠڹۜٷڰ۫۩ۯڿۼؖٛٳڸڮڒڸؙۅڒڣۻؙڎ۫ۼؙۿ۫ٷڰٳڿؿڰۿٷڵڎڂؚٛڶٷٙۼڶڰڰ

ز بین پرتنمکن ہوجائےگا۔ (معنی اس نظام میں نطرت کی تو توں کاماحصل کسی خاک گرہ یاخاص توم کی قوت اور دوست میں اضافہ کرنے کے بجائے مالگیران انبت کی نشود تما کی لئے وقف ہوگا )۔

ادره جبنم بو فلط معاشی نظام کافیطری نتیجه به در جیمانبول نیم از وقت این فرید کاریون ادر نبره بازیون سے موال کی نگابول سے اوجیل کررکھا ہے اُلجی کی است کا است کار کا است کا کا است کا کا است کا است کا است کا کا است کا کا کا است کا کا کا کا کا

السوقة السان بصدرت وياس بكار أمض كاكدات كاش ابي الحكام المعلى المستحال المستحال المستحال المستحال المستعمل المستحديد المستحد المستحديد المستحديد

اوراس کی طرف سے اسی سے اسی سنا سلے گئے جیس کی مثل کوئی سنا انہیں۔ اوراسس کی طرف سے اسی گرفت ہوگی جس کی تظیر کوئی گرفت نہیں۔ اس کے بریکس اور شخص جیس نے فالون حضاو ندی کے اتباع سے سکون گہر کی ط

اس کے بڑکس کو شخص جس نے فالون حشاد ندی کے اتباع سے سکون گہری طمح دل کا صحیح نشو د نما سے پراپرالوالوار اللہ اسے پراپرالوالوار اللہ کا موجود نشو د نما سے پراپرالوالوار سے مدا ہو جیکا ہوگا ( میلا ہو کا رہے کہا جائے گاکہ

(سیس اسے رسول، انہیں متنب کردد کہ جزانفزادی طور پر حاصل نہیں ہوتی آتبامی زندگی سے بوکتی ہے۔ اس کے این صروری ہے کہ جم ان لوگوں کی جماعت میں شال ہوجا ا



### وَالْدُخُولِي حَنَّيَةٍ ٥

جنہوں نے خداکی محکومیت اختیار کر رکھی ہے۔۔۔۔بینی جماعت مومنین میں ادر کس طرح آس فندی معاضرہ میں داخل ہو حیاۃ جرس کے قانون کے مطابق منشکل ہوا ہے۔ رامی دنی ابیں بھی جنتی زندگی اور آخرت بر بھی صنتی زندگی)۔







#### يشم واللوالزُّف من الرَّجِ في

كَوْا فَيْسِمُونِهِ فَاللَّهِ فَى وَانْتَحِلْ إِنْهَ الْمَلَونَى وَوَالِدٍ وَمَاوَلَدَ فَى لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ فِي الْمَاسَ فِي الْمُعْدَى وَالْدِي وَمَاوَلَدَ فَى لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ فِي اللَّهِ وَمَاوَلَدَ فَالْمَالَ فَي اللَّهُ وَاللَّهِ وَمَا وَلَدَ فَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

اے رسول؛ توان مغالفین سے بی تھے اس میں اس قدر تکا لیعت بہنجارہ ہے اس میں اس قدر تکا لیعت بہنجارہ ہے بین اور اس نظام کے تعلق میں اس کے بین اور اس نظام کے تعلق خیال نہیں کرنے کی دسے کہ دشم جومیر سے اور اس نظام کے تعلق خیال کئے بیٹھے ہوکہ بین اکا کار بین کا کار ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔

میں فودا س شہر مکر فی حربت کوشہادت میں بیش کرتا ہوں ، اور اس قانون توسید کوجس کی روسے برانی زندگی راپ) سے ایک نئی زندگی رسیٹے ، کی منود ہونی رہتی ہے کریمی سشہر آخرالام عمہارے باطل نظام کی جگہ صبح نظام خداوندی کامرکز بن کریسے گا۔

سے اس سے ہوا ہوں ہوں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا اس لئے کیا تھا کہ وہ روی کے تا ہے رہ کرا ایک متوازان زندگی بسرکرسے اور اس طرح ابنی ذات میں توازان و تناسب پیدا کرے۔ اسکین اس سیس جو بحد شکلات کامقہ بلد کرنا پڑتا ہے)

اس منے وہ بجائے اس کے کہ وقی کی عائد کر وہ پابندیاں اپنے اوپر عائد کرے اس رقم باطل میں مبتلار مہتاہے کہ اس کے اوپر کوئی قوت ہے ہی نہیں جس کے قوانین کی اطاعت آسے کرنی چاہیئے۔ وہ اپنے آپ کواقہ اراعلیٰ کا مالک سمجھ لیتا ہے۔ يَقُولُ الْمُلَكُنْتُ مَا لَا لَٰبِنَا ﴿ اَيَحْسَبُ اَنْ لَوْ يَرُو اَصَدْ ۞ الْوَجَعَلْ لَا عَيْنَانِ ۞ وَإِسَالُكَاوَ مَنْفَتَيْنِ ۞ وَهَنَيْنَا الْهُوَرِيْنِ ۚ وَلَا اقْتَعْمَ الْعَقَبَة ۞ وَمَا اَدْرلا هَ مَا الْعَقَبَة ۞ وَكُارَ مَبُهُ ۗ فِي

روه ال فرسيبون ميں مبتلام منا اور مارے نظام كى نخالفت ميں اپنى دولت صوت كرتار بہتاہے و الامرد بكيد ديتا ہے كوأن كى تدبيري س طرح ناكام روكتيں و الم وقت كعب افسوس من مواكم تاہے كرميں نے فواہ مؤاہ اس قدر مال ضائع كرديا و الم وقت كعب افسوس من مواكم تاہے كرميں نے فواہ مؤاہ اس بركسى كى نگاه بى نہيں ؟ كوئى ال

مديو مي والاينبي

یدال کی فلط نظمی ہے جم نے ایسے ذرائع علم عطار کئے ہیں -- دوآ نکھیں زبان اور دوج وسٹ کے وہ دنیاجہان کورٹی آنکھوں سے دیکھے اور بات چیت سے لینے شکوک وشبہ است رفع کرکے صحیح نتیج پر سنجنے کی کوششش کرے

اس محساقد می جمد نے اسے وی کے ذریعیے تصبیح اور غلطراست ابعادا وز کھارکر بتا دیئے ہیں- (انسانی ذرائع علم اور دی کی روشتی --- دونوں )-

اسے اس مراس کے اعمال کی ذمہ داری عابد موجاتی ہے۔ اور بہم مطلب ، بر کہنے کاکدا سے کوئی دیکھنے والا بھی ہے اور اس کرسی کو قدرت بھی حاصل ہے۔

ان دوراستول میں سے ایک راستہ ذاتی مفادیر تی کاہم بینی جس طریق ہے جی موسکے دوسروں کی محنت کا ماصل غصب کرلینا اوریوں تن آب نی اور میش پرستی کی دیدگی بسرکرتا — انسان کی مقل حیا نجو ہی ہے کہتی ہے کہ بیداستہ بڑا آسان ہے۔ اُسٹ ای کو اختیار کرنا چاہیتے۔

آس کے مقابلہ میں دوسرارات بڑا مینت طلب اوسبرآزر ہے۔ یون بھوگو در پہلا کی گھائی پر چڑصنا ہے حس میں قدم قدم پرائٹ ان کی سانس بھول جائی ہے۔ سیکن اس کے ساتھ ہی بیمبی حقیقت ہے کہ آس میں ہرقدم انسان کو بلندی کی طوت لے جا اسے یہ بہاڑی گھائی کاسارات کیا ہے ؟ اسسے تہیں خداہے بہرکون سمجھاسکہ لہے۔

ال سود یراسته به به کونی انسان صوف این فکری تذکرے برکه جہال و کیے کوئی انسانی گرون کسی دوسرے کے سکنچے میں حکرتری ہوتی ہے اگسے اس سے آزاد کرائے بینی سے پہلاکرنے کا کام یہ ہے کہ ایسانظام قائم کیہ جائے جس میں کوئی انسان کسی دوسرے کا محکومُ

ٱوْرِاطُعْتُ فِي يُوْمِ ذِيْ مَسْعَبَةٍ ۞ نَيْتِنَا خَامَقَ بَهُ فِي اَوْمِسْرِكُيْنَاذَا مَثَرَبَةٍ ۞ نُوَرَكَا مِنَ الْإِنْ اَنَ الْمَنْوَاوِ تَوَاصَوْاءِ الصَّبِي وَتَوَاصَوْاءِ الْمَرَةِ ۞ اُولِيكَ اَصْعَبُ الْمَيْمَنَة مِنْ الْإِنْ الْمَانَ الْمُنْوَاوَ تُواصَوْاءِ الصَّبِي وَتَوَاصَوْاءِ الْمَرْجَرَةِ ۞ اُولِيكَ اَصْعَبُ الْمَنْ مَنْ الْمِنْ الْمُؤْمِدُ وَا

مطیع اور زبیردست نه رہے۔ ہرایک گردن اعثاکر جلے ہرایک کومیانی 'ذہمی ادر تاہی آزادی <u>حا</u>صل ہو۔ رئیس پڑتوانین خدا ون**دی کے**سوائیسی کی یا بیندی نہرہو)۔

الم المسلم المراس المستروس مستبدقوتین رزن کے سرشپول کو ابن ملکیت میں گئر کے سرشپول کو ابن ملکیت میں گئر کو اس کے سرشپول کو ابن ملکیت میں گئر کے سرشپول کو ابن ملکیت میں گئر کے سرتوں کا کو اس کے رزن کی فکرکر ہے ہوں گاہو میں میں ہرار ماانسانوں کے قریب رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو شہاا در ہے یار وید دگار پائیں۔
یا ان لوگوں کے رزن کی جنہیں اس حالمت تک بہنچا دیا گیا ہو کہ دہ محض روئی کی خاطر شخصیں کہ لئے رہیں دینی سرمایہ داروں کے عمالے رہ کران کے لئے میت وشقت کے کام کرنے بہنی ۔
مرکبے رہیں دایون سرمایہ داروں کے عمالے رہ کران کے لئے میت وشقت کے کام کرنے بہنی ،

یه راسته براوشوارگذارا در بینزل بری کمفن بے بیکن اس برطی کزان آن کوگوں میں شامل ہوجانگ ہے جو ضلاکے نظام ربو ہریت برلقین رکھتے ہیں اور کیے دوسرے کو تاکید کرتے دہتے ہیں کہ وہ آس باب میں تاہت قدم رہی اور خدا کے عطاکر دہ سامان نسٹو وٹما میں دوسرد ل کو بھی شرکے کریں -

پراُن لوگوُل کاگرُوه ہے جوصاحب پُنن وسعادت ہیں-انہیں ہوشم کی برکان حال م ہوں گی-

بوں ہے۔ ان کے برکس بولوگ ہمارے توانین سے انکارکر کئے تن آسانی کاراستداختیا کرنے ہمارے توانین سے انکارکر کئے تن آسانی کاراستداختیا کرنے ہمارے توانی ہیں۔ بین اُن کے حضے میں ناکامیاں اور محرومیاں آتی ہیں۔

یہ سے بیک معاشرہ بن رہنے ہیں جس سے نکلنے کی کو بی راہ نہیں ہوتی ۔ راس دنیا میں بھی' ، ورآخرت میں بھی ا





#### إنسب جالته الرّخب من الرّج

وَالشَّمْسِ وَخُعْمَهَا ثُنُّ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَهَا ثُلُوا لَا لَهَا مِن إِذَا حَلْمَا أَثُّ وَالنَّمَا إِ وَمَا بَنْهَا ﴾ وَالْكِرْضِ وَمَا طَحْهَا فُونَفُس وَمَا سُوْعَا فَيُحُرِّهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا فَ

ال حيقت يرشا بدي-

آمناب جهال ناب اوراس كي ضياباريال-

جاندا اورال کارونی مستعار نینے کے ائے سورج کے چھے تھے پھرا-

دن اوراس كى جلوه فروت يال -رات اوراس كى طلمت أنكيزيال جوهرت كوا بنى ناريكى كى جادرس ليبيت بى بين -

فصاکی بدنداو اس اجرام فلکی اورس ازانت بنیس بنایا گیاہے۔

زمین اور گول بوسف مح باوجود اس کا اسالت بصید بمواا و کت اده بونا -

اور دخارجی کا سنات سے نیچ اُترکر او دانت نی داند اورس الدارے استفاداد

بناياً كياب. عيفراس كالدرجس الدائس اسركى صلاحيت ركدد كأنى بكريها بقو رفلط رُوش برط كر) اینے اندرانتشار پیدا کر لے اور جاہے اس انتشارے محفوظ رو کرمت تحکم قَلُ ٱلْكُمْ مَنْ زَكْمَ هَا ثُنَ كَابَ مَنْ دَشْهَا فَكَرَبُ عَنْ ذَيْطَةُ وَهَا ثَهُ مَنْ الْمُعَتَ تَسُودُ بِطَغُوهَا أَنَّ إِذِا نَّهُمَّتُ مَنْ اللهُ مَنْ زَكُمُ لَ أَنْ مَا أَنْ مُنْ اللهُ وَسُفَيْهَا فَ وَسُفَيْهِا فَ وَسُفَيْهَا فَا فَا مَا مُعَالِّهُ وَمِنْ مَا فَا مُعَالِّهُ وَمُ اللّهِ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

شے تعکم تربوتی حلی جائے۔

النفس وَآ مَا قَنْ مِن كارفرماية تمام جروگرام اس حقيقت پرشا بدي كه جسنه اپني فات كي نشوه نماكر لي وه كامياب وكامران جوگيا اس كي هيتي پروان پڙه گئي است زندگي قاضد حال جوگها

مال بوگیا۔ سین سس نے اسے مقادیر سیول کے بوجھ تلے دیا ہے رکھا اور آبھر نے مذریا' ہسس کی کشنب حب اسے مقادیر سیول کے بوجھ تلے دیا ہے رکھا اور آبھر نے اس کی انسانی صلاحیت نوابیدہ کی نوابیدہ رہائیں۔ وہ اس چھات کی طرح ہوگیا جس میں آتش افروزی کی صلاحیت نوم و سین اس کی چنگاری کی مزود زموسکے اور اس طرح وہ چفر کا پخفریہ جائے۔

الساخیقت برتاریخی واقدت بهی شاهریمی و مثلاً) نوم ممثود نے اپنی مگرشی کی وجہسے السافا نون کوجھٹلایا-

اور الى كى مخالفت كے لئے دہ شخص ال كے ليڈر كى جيتيب سے سلمنے آيا جوان ميں سب سے زيادہ شقى القلب اور بريخت تھا۔

ان کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ خوا کے عطا کردہ رزن کے رسیمی کو رہوبہ بنہ عامہ کے لئے کھا کہ بیٹ خوا کی نشانی ہو ہے کہ اس کے لئے کھا کہ ہے کہ اس کی نشانی ہو ہے کہ اس کی میٹی تاہم کی بیٹر بیت ہے کہ اس کی جنٹیت سے اس کی جائے۔ بیہ سے اور ان کی اس کی جائے ہوئے کہ اس کے اس کی جائے ہوئے کہ اس کی جائے۔ اور اس ان اس کا وحدہ تو کہ کہا اس کی جائے۔ اور اس اور ہوئے۔ اور اس اور ہوئے کی جائے۔ اور اس اور ہوئے۔ اور اس اور ہوئے۔ اور اس کی خاصف سے باز

نہیں آئیں گئے ۔ نوان کی اس روٹ کے نتیج میں خدا کے قانون سکا فات کا دمدمہ آیا اور انہیں تہیں نہیں کر کے رمین کے ساتھ ہموار کر کے رکھ دیا۔ ( نہیں ہیں کر شاک راہ گذر بنا دیا )۔



### وَ لَا يَخَافُ عُفُنْهَا أَنْ

اورایب کرنے وقت وہ اس بہت ہے، حساس سے فطعًا نہبس گھبرایا کہ آس کا انجباً کمیا ہوگا ؟ اس مئے کہ یہ بات ظلم اور ناانصافی کی نہبس تھی بلکہ ان کے، عمال کا فیطری نتیجہ تضا جوان کے سامنے آگیلہ لہذا قانون خلاوندی کے سئے اس میں تدبذب اضطراب یا تا شعث کی کوئی بات نہیں تھی۔ قانون عدل اس سے محصفہ بات سے بلند ہوتا ہے)۔



#### وَالْيُل إِذَا يَعْفَيْ فَ وَالنَّهَادِ إِذَا كَيْلُ فَوَرَمَا عَلَقَ الذُّكْرَ وَالْهُ تُنْيَ فَانَّ سَعْيَكُو لَشَتْمى فَخَاشَا

تم سلسائے کا مُنات برغور کرد ، دی استفرس بیتبیں متضاد صناصر کا جموہ لفرائیگا۔ مثلاً ایک طرف راست ہے کہ اس کی ارکی ہرشے بر برجے وال دیت ہے۔ تو

ووسری طرف ون بیخ سن کا آجالهٔ هریشے کو آجھار کرسا شف کے آتا ہے۔ جاندارول آس ایک طرف نسر ہیں تو دوسری طرف ساوہ جن کے طبیعی وظائف زندگی آف

میں۔ بیسب تضاد تفتیم می کے لئے ہے۔ ای تقیم علی کا نتیجہ ہے کہ تہاری تمدنی زندگی ن تہدی می وعمل کارم نمی مختلف متوں کی طرف میتا ہے۔ اس سے پیشینری بایں سن و فونی سرکیم

کار دہتی ہے۔

(لیکن اگر تم یہ مجدلوکہ اتف ہم مست فودا نسایندے مخالعہ المقات میں بہت جاتی ہے اور ایک ودوسر سے کو تعلق نہیں رہنا تو یہ تمہاری نگاہ کافریب ہے۔ اگر رات الا دن کے اضالات اور ایک ودوسر سے کو تعلق نہیں رہنا تو یہ تمہاری نگاہ کافریب ہے۔ اگر رات الا دن کے اضالات اور نیراور مادہ کے امتیاز کو سطی نظر سے دیکے امتیاز کو سطی نظر سطی ہے ذرائیج اُئر کر شاہدہ کر دکو تمہیں صاف نظر آجا ہے گاکھیں۔

ایک دوسرے سے مراوط ہیں سے یہ ایک ہی اصل کی شاخیں اور ایک ہی ختیفت کے ختلف بہا ہیں۔ ایک ووسرت ہے ا

مَنْ أَعْطَى وَ اثْغَلِي وَصَدَّقَ وَالْمُسْلَى فَ فَسَنَيْتِمُ مُولِلْيُسْرِي فَ وَامْدَامَنْ بَوْلَ وَاسْتَغْنَى ٥ وَكُذُبُ وَالْحَسْنِينَ فَالْمُسْمَانِينَ وَالْعُسْمَايِ فَي وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَا لُطَوْاذَا تَرَدِي فَ إِلَّ مَلَيْنَا لَلْهُما فِي فَيْ وَانَ لَنَالُلانِعُونَةُ وَالْأُولِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَالرَّالِكُونُ فَالرَّا لِللَّفْرِ فَ

لمنا يدركمو- توعف تام نوع انسان كويك دوري بيروش اختيارك البيكايي ۵ محنت کے ماصل کو دکسرول کی نشوو نما کے لئے دے اور اس طرح معاشرہ میں ، ہمواریاں سیا كرنے سے محتاطرہے - (١٩١١ مرا).

ا دراس كے توازن كوسن كارا شارزان قائم رك كاليف أس دعو س كوعملًا تَقَاكَرْهُما Y

دکتام انسان الک اعتبارے ایک ہیں۔ قوم اراف اون ربوست اسے زندگی کے مراص نہا ہت آسانی ہے طے کراتے جاتا ہے۔ 4 ميكن إس محريكس بوهن سب كه سميت كراسين بي القرك ليتاب اوري خیال کرایتا ہے کمیں خودمکتفی وردوسروں سے بے نیاز ہوں سمجے کسی کی کیا برواہ او

ادرال طرح معاشرہ کے توازان کی عملاً تکذیب کرے اُسے بگار آسے۔ 9 توجه را قانون مكافات زندگی كی آسان را جول كوال كے بينے دشوار بنا ديتاہے -اورجب وہ آل آگئے ' تما ہیوں کے گڑھے میں گرجا آباہے تو دہ سال دو دلت جس كيل بوقيدياس فابيات كودوسرول المتعنى سمهركما تقا اس كسىكا

نهیں آتا - ( ﷺ : الله) . (آل نے برات تنہاعقل کی روست اختیار کیا تقالیک علی انسانی اِس بیش یا 11 اقتاده الفرادي مفادكا حصول اور تحقظ كفان سيه السية التي وه جابي نهير عتى ا اس باب میں صحیح راہ نمانی صوف وجی کی روسے ساسکتی ہے۔

اس مئے کہ وی کے سامنے انسان کے بیش یا امتارہ مفاد عاجلہ تھی ہوتے ہیں'اڈس منتقبل كى نوشگواريال كىبى در ١٩٣٠).

لهذا جولوگ بارى دى كى راه نمائى قبول نهير كرتے دسلے درا !) توانيس آگاہ کروسے کہ ان کی رُوس انہیں اسپی تباہی کی طرف لیئے جار ہی ہے جس کی شعلہ لمانیا سب كهر ملاكر وأكه كالنصير بنادي كي.

؆ڔٛڝؙۜڶؠٵٞٳ؆ٚٲۘڒڟٙڴڟٙڲ۫۞ٲڵڹؽؗػؘڎۜڹۘۅؘٮٞٷڶ۞ۘڎڛؿۼۜڹٞؠٛٵڵڮڠٚؽ۞ٵڵڹؽؠ۠ٷٛڐ ڡٵڮڮڹٞٵٚؿ۞ۅؘڡٵڮٟٚڝڽٶٮ۫۫ۮٷ؈۠ڗۼڡڹۊؿڿڗٚؽ۞ٳ؆ٚٲؠڗۼٵٚٷڿۅڗڽڔڵڮڬڴ۞ ۅڬڛۘۅٛؽ؉ؚ۫ٵڰ۠۞ۅؘڡٵڮٚڝۄٮ۫ۮٷڞؚۯۨۼڡؠڿؿڿۯۻؽ۞



اس تباہی کے بہنم میں دہی گرتا ہے جہ ارسے قوانین سے کرشی اختیارکرتا ہے۔ بعنی جوان کی تحذیب کر کے گریز کی داہیں نکالتار مبتلہے۔ لیکن جو بھار سے قوانین کی نگہ داشت کرتا ہے وہ اس تباہی ہے دُور رکھا جا آہا ہے۔

کیلن چوبهارے قوالین کی تنجه راشت کتا ہے وہ آئ نبا ہی ہے دور رکھا جاتا، دہ بعبی وہ جوعندالضرورت اپناسب کچھ(م) - لهٰ) نوع انسان کی کشوونماک سے دیدتیا

ہے اوراس طرح خود اس کی اپنی ڈات کی تھی نشو دنما ہوجانی ہے۔ ( ہے)۔ وہ جرکھے دوسروں کے ہتے دیتا ہے تو اس لئے نہیں کہ آس پیسی کا احسال بحث اوّ

وہ جو چھے دوسروں نے معے دی<u>تا ہ</u>ے کو اس سے ہمیں کہاں بیر میں انسان میں ہو وہ آب آئ اصال کابدلیا کارلیا ہے۔ بالکل نہیں ۔ ( انہا)۔

وہ اسے صرف خدا کے متعین کردہ عالمگیرنظام ربوبیت کے نیام کا تحکام کے لیے ختر کرتاہے۔

اں سے اس کی محمقت اور کوشیش صحیح تمایج سے ہم آغوش ہوتی جلی جاتی ہے میں کا بہترین صلہ ہے جس سے اُسے صیفی مسترت حال ہوتی ہے۔



#### إنسرواللوالزخم من الرجم

ۄۜٵڟؙۼ۞ۅؘٲڷؽڸٳ۫ۏؘٵٮۼؽ۞ٮۧٲۅڎۜۼڮۯؽؙڮۅۜڡٵڡۜڶ۞ۅؘڵڵٳڿؚڔۜۊٞڂ؊۫ڗ۠ڵڮڝؚٵٝ؇ؗٷڸ۞ۅؙڵڛۅٝػ ؿڞؙڟۣؽ۠ڵڎٮۜڒؿؙڪ فکڙڟؿ۞ٲڵۏؠؘۼۣڗۿؿؿؚؠٞٵٚڬٳۏؽ۞ۅؘۅؘۜڿڒڵۮڝؘڵڴ؇ۿۿڒؽ۞

اس انقلاب کی آخری کامیہ فی میں جرتافیر ہوری ہے تواں سے اے رسول آتیے ہے دل میں ان انقلاب کی آخری کامیہ فی میں جرتافیر ہوری ہے تواں سے اے رسول آتیے ہے دل میں اس فتم کے خیالات ہیا ہور ہے ہیں کہ جسسے شاید کوئی آسی بات سرز دہوگئی ہے جس کی دجہ سے میرسے نشو و نماد ہینے والے نے ہیراسا تھ چھوڑ دیا ہے اور جھ سے ناراص ہوگیا ہے ہے۔ یہ بات بالکل نہیں کہیا تو نہیں دیکھتا کہ دن کی روشی منو دار ہونے سے پہلے رات کی تاریخی کس طرح ہرشے کو اپنے دامن ہیں لیبیٹ کرفضا کوساکن وصامت کردتی ہے۔ اور سکو فظلمت کا یہ عصر کہنا طویل ہوت ہے ہیں تھا تی اس پرشا ہدیں کہ،

تیرے بردگرام کے ابتدائی مراحل وشو رگذارا ورجست طلب ہوں گئے بلین آخوالامر بیتیرے لئے ہوشم کے فیرو برکت کاموجب ٹی بہت ہوگا۔

یر براست از باده وقت نبیس گزرس گاکتیرے نشوونمادینے والے کا قانون راہ میت تجھاتنا کے سرتھاجوں سرتہ ی تنام آری نبیش دری مدیر میں گر۔

کھ دے گاجس سے تیری تمام آر زوئی پوری موج میس گی۔ اس خمن میں 'تم' لے رسول'! ذراخو داپنی زندگی پرینورگر د کیایہ واقعہ نہیں کیوب پیار ومدد گارا در تنہارہ گیا تھ' کوخدافے تیرے نئے تفاضت اور بہاہ کا سامان پریواکر دیہ ہ مجرکیا یہ مجی واقعہ نہیں کہ تو تلاش حقیقت میں چرن ومرکر داں بھر رہا تھا' تواس سے'

## ۅۜۅۜڿڒڬ؆ٚڔٳڰٵۼؖڣؽۿڬٲڟٵڷۑڮؾؠٛٙۘؠڬڰؚٮؙڡٞۿؿ۞ڔٛٲڟٵۺٳڽڵ؋ڵٷػڹٛۿؿ۞ڔٛٲڡٞٳڽڹۿڗؘڒڿڰڰؾؽ<sup>ڰ</sup>

بذریجہ وی : ندگی کے صحیح راستے کی طرف تیری راہ نمانی کردی ؟

اوركيايه يمبى واتعمنهين كه خدا في تصحي صرورت منديايا تواتنا كجردياجس يسي توكسي كى كمر

كالمحتاج بذربوء

ریم بنی دیجها کرندگی میں برشکل مرحل کے بدک طرح کث وکا بہلوسا منے جاتا رہے ہیں گئے۔ دیجها کرندگی میں برشکل مرحل کے بدلا عمر نبات واستقلال کے ساتھ اس بیروگرم برچلتے جاتا ناکہ معاننہ وسی اسی صورت بریدا ہوجائے کہ جو فرد بے یارو مدرکار تنہارہ جائے 'اکے مونی دیا وروحت کارنہ سکے۔ مدرکار تنہارہ جائے 'اسے کونی دیا وروحت کارنہ سکے۔

اورنہ ہی کوئی صرورت من ایسا ہیں مجاجات کارباب ہروت کی جمر کیال اسے قابی نفریت مفام کے مینجا دیں - (ان کے اس مفارت آمیز سِلوک سے اسے فودا بی نا

یے نفریت پیدا ہوجائے )۔

11

اش مفضد کے لئے کہ ماشرہ میں ایس تبدیلی بیدا ہوجائے 'تم آل بات کا عام چرچا کرتے چلے جا وکہ خلافے زندگی کی جو آسائٹشیں اور مینٹیں پیدا کی جین' وہ آل لئے نہیں کالت پرایک گروہ قابض ہوکر مجھے جائے ، درعام انسانیت ان سے محروم رہ جائے ۔ ان کے درواز ہرضرور تمند کے لئے یکسال طور پر کھلے رہنے چا ہئیں ۔ ( بہ اس) پر وگرام کی بہلی اور نہمایت اہم کڑی ہے ) ۔



#### المسيوللوارة كأسان الرحسير

## ٱلْوَلْشَهُ وَلَكَ صَرُرَكَ فَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَنُهِ لَكُ فَ الَّذِي أَنْفَضَ طَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَالكَ

ر میراس بردگرام کے ابتدائی مراصل بین سختی منزل در تنهائی سفرے اساس اور در در اور تنهائی سفرکے اساس اور در در در در اور اس کے بوجے سے تمہاری مرثوث میں آنہد تد آنہد تد خدا نے تنها سے دفق کی ایک جماعت پیداکر دی اور اس طرح تمہارا وہ بوجر بھی بلکا ہوگیا۔

جماعت سیدالردی اور ال طرب مهاروه بوجه بی بره بهونیه (شروع شروع میں کیفیت بیمی که کوئی شفص سنجیدگی سے تہاری بات سننے کے ایئے آباد ہنہیں ہو تا بھا' اور ہرطروت سیطعن و شنیع کی دل نواس آ وازی سو باب رہے ہوتی مقبیں۔ رفتہ رفت رہیکیفیت پیدا ہوگئی کہ تیرانام بڑی عزت و تحکیم سے دیا جائے لگا ، تیر جرج

دُور دُورَ تَكَصِيلِ كِمَيا- توشرف وفيدانسانيه كي معراجٍ كبري كب يَنْ كَمَا بِسَرَآن كا بِيغَا المِسَنَدَ بمندَّرَ بهوَاكَميا . بمندِّرَ بهوَاكَميا .

به میر اور تنظیمی استانی شکالت کے بعد جرت کاپروگرام سائے آیا۔ اِسے اُن تُنگُلُا میں آسانیاں بیرا ہوگئیں جن کاسامنا متی زندگی میں کرنا پڑاتھا۔

اب مخالفین فی بنگ کاسل اشروع کردیا ہے جب شن کی مشکلات بید ہور ہی ہیں ہم دیجور ہی ہیں ہم دیجور ہی ہیں ہم دیجور گے کہ ان مشکلات کے بعد مجھی آسا نیاں پیدا ہوجائیں گی -- زندگی کا صول یہ ہے کہ جو شخص مشکلات کو بہت اور استقامت سے برداشت کرمیتا ہے اس کے لئے آسا نیال بیدا

ہون تی ہیں۔ لیکن ایک بات ایمی سے شن رکھو۔ تم یہ نہ تھے لوکہ جب تنہا انظام بیبان قائم ہوجائیگا اور سلطے موجودہ مشکلات کا دُور ختم ہوج سے گا' تو تم سینے فرائش سے فارغ ہوجاؤ کے ۔ تہیں۔ ایس نہیں ہوگا۔ اس کے فعدا یک بیم شوع ہوگی۔ اس انقلاب کو قومی سے بین الاقوامی بنشا ہے۔ اس لئے اس میں ساری دنیا کے ساتھ مق بلہ ہوگا۔ اس کے لئے بھی تہیں جم کرکھ فراسونا پڑے گا۔

بَدُوا بَعِبَ مُمْ يَعِلِي بَهِمِ مِن فارغ مِوجادٌ تو بَعِرْضِداك نظام راوبيت كو مزير وسنت لين كمان ايك تازه مِم كمان تيارموجاد -

سین اس سارے پروگرام میں ایک بدند حقیقت کو بہیشہ بیش نظر کھو۔ اور وہ یہ کہ ایسانہ وکیکا میا ہیوں کے بعد تنہاری توحیہ کسی اور طرف منطقت ہوجائے۔ زعام رافیا رمزی کیا کرتے ہیں، جب وہ اپنی دعوت کو لے کرا کھتے ہیں تو بڑے بند آہنگ ہول پیش کرتے میں میں میں بہین جب ہوائی مصل ہوجاتی ہے توان اصولوں کو بالاستے طاق رکھ کسی اور پی طوف جل شکلات ہوں یا کامیا بیال ، تمہارا ہر تو می طوف جل شکلات ہوں یا کامیا بیال ، تمہارا ہر تو می طوف جل شکلات ہوں یا کامیا بیال ، تمہارا ہر تو میں خوا کے متعین کر دہ ہر دگرام کی طرف میں خوا ہیں جب اس راست سے ذرا کھی او حراد خربیں بینا خوا ہے۔ اس راست سے ذرا کھی او حراد خربیں بینا جوا ہیں ہے۔ اس راست سے ذرا کھی او حراد خربیں بینا جوا ہیں۔ جب ہے۔ اس راست سے ذرا کھی او حراد خربیں بینا جوا ہیں۔ جب ہے۔ اس راست سے ذرا کھی او حراد خربیں بینا جوا ہیں۔ جب ہے۔ اس راست سے ذرا کھی اور حراد خربیں بینا جوا ہیں۔ در سے دلا ہے۔ در سے دلا ہے۔ در سے دلا ہے۔ در سے درا ہی اور مراد خربیں بینا ہو جا ہیں۔ در سے درا ہی اور مراد خربیں بینا ہو جا ہیں۔ در سے درا ہی اور مراد خربیں بینا ہو جا ہیں۔ در سے درا ہی ہے۔ در سے درا ہی اور مراد خربیں بینا ہو جا ہیں۔ در سے درا ہی اور مراد خربیں بینا ہو جا ہیں۔ در سے درا ہی ہیں۔ در سے درا ہی ہیں۔ درا ہی ہیں۔ درا ہو ہی اور درا ہیں اور درا ہے۔ در سے درا ہی ہیں۔ در سے درا ہی ہیں۔ درا ہی ہیں در سے درا ہیں۔ درا ہی ہیں در سے درا ہی ہیا ہی میاں میں میں در سے درا ہیں۔ در سے درا ہی درا ہی درا ہی درا ہی درا ہی درا ہی درا ہیں۔ در سے درا ہی درا ہیں۔ در سے درا ہی درا ہیں۔ در سے درا ہی درا ہیں۔ در سے درا ہی درا



#### المسيراللو الرئف أن الرئيس بيرا

وَالشِّيْنِ وَالنَّيْنُونِ أَنْ وَطُّوْرِ سِنْدِينَ فَ وَهُنَ الْبَلَدِ أَلَا مِنْنِ فَ لَقَنْ خَلَقْنَا أَلْإِنْسَانَ فِي آمُنْسَ تَعْوِيْنِ فَي كَنْ الْمُنَاسَفِلِيْنَ فَي الْمُنْسَفِلِينَ فَي الْمُنْسَفِلِينَ فَي الْمُنْسَفِلِينَ فَي الْمُ

میں۔ (آسانی انقلاب اسے ہوں ہے سے اعقاکر انسانیت کی بلندسطے پرلاناچاہتا ہے لیکن

# إِلَّا الَّذِينَ أَمَّ نُوْا وَعِمِلُوا الشَّلِطَةِ فَاللَّهُ وَالْحَرُّفَةُ وَهُوَ مُنْدُونِ فَ فَمَا يُكَنِّ بُلُا بَعْنَ بِالدِّينِينَ فَ اللَّالَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

حیوانی زندگی محال بست مقام ہے؛ انسانیت کی بلند سطح پرآنے کا طرفقہ یہ ہے کا نسا قوانین خدا دندی کی صدافت پراییان لاتے اور اس کے شعین کردہ صلاحیت بخبش پروگرام پڑل پرا ہو، جب تک کوئی توم اس پردگرام پرٹس پرارہے گی دہ اس کے انسانیت سازن آئے ہے بہروند مہوئی رہے گی۔ اور یہ کچھانہیں مبطوران کے تی کے ملے گا۔ خیرات کے طور پرنہیں سلے گا۔ (ملہ انہ)۔ مہوئی رہے گی۔ اور یہ کچھانہیں مبطوران کے تی کے ملے گا۔ خیرات کے طور پرنہیں سلے گا۔ (ملہ انہ)۔

ان ابدی حقائق اور تاریخی شوابد کے بعد وہ کون تی دسیل ہے جس کی بنابر کوئی ہمار

قانون مکافات کے بارسے بی تھے جسٹلاسکتاہے؟ اوریہ متنا نون مکافات اس خیفت پرشا ہرہے کہ افتدار الی خدا کے سواکسی کو حال نہیں ۔ آخری فیصلہ اسی کے تو آئین کے مطابق ہوتا ہے۔ ( اس ایئے قرآ نی نظام سے مراد اللہ ملکتی نظام ہے جس میں افتدار مطلق ( Sove Religny ) تو آئین خدا وندی ۔ قرآن کریم ۔۔۔ کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی ہے شرب انسانیت ق می رہنا اور انسان جو انیت کی بست سطح برگریہ نے سے نی سکتا ہے۔



#### إنسب وللاوالزمنس من الرتيب بيور

#### إِقْرَانِ إِنْ الذِي عَلَقَ أَن حَكَقَ لَإِنْسَانَ مِنْ عَلَق ﴿ إِفْرَا وَرَيُّكَ أَلَاكُمْ ﴿ الَّذِي عَلْمَ

اے رسول، تو ہم خواکی صفت راج بہیت کا عام اعلان کردیے جو تم م اسٹیائے کا کا تنات کا خالق ہے ۔۔۔ بیاعلان کردیے کے مسلون کو پیداکیا ہے اسی نیسان میں میں میں ایسان کی میں تعدید کیا ہے۔۔ اس میں کا تناو و نما کی میں تعدید کی میں کے میں کہ دی ہے۔

سیکن اشیائے کا نتات میں سے انسان کی کیفیت سب سے اللّب ہے۔ ایک طوت اس کی حالت بیسے کہ بیدرنی الطبع واقع ہواہیے۔ بعنی ہیں نے ایک دوسرے کے ساتھ ل گال کا رہن ہے۔ دوسری طرف آس کا بیر عالم ہے کہ راگریہ وی کی راہ نمائی اختیار ذکرے تو ہرفر دکی یہ کوشش ہوتی ہے کہ) وہ سامان رزن کے ساتھ جونک کی طرح چمٹ جائے اور دوسروں کا خوان توستار ہے دیا اور ہے۔

اس کھنٹش کو ڈورکر سنے کے لئے صروری ہے کہ تمام انسا نوب کو اس نقطر پر جن کہا جا گا کے خواہنے اس قدر فرادانی سے سامان زبیست پر پراہی اس ایٹ کریا ہے کہ اس سے تمام افراد کی نشوو تما ہو سکے اس لئے تمہارا تمدنی اور معاسی نفطام ایسا ہونا چاہیئے ہواس مقصد کو بوراکر ہے۔

اس مقصد کے لئے خوانے انسان کو آس کی استعداد کھی دی ہے کہ پیخریر کے ذریعے اپنے خیالات دور دُور دُور کہ بینچاکر اُبعدِ مکانی و زمانی کے ہوجود ایک ووسرے سے قریب

ہوتاجائے اور ال طرح وصدت انسانیت کے دئے راستے عموادکر تاچلاجائے۔ بھوٹس نے اسے (دی کے ذریعے ) ان حقائق کا علم مجی دیا ہے جہنیں یہ نہیں جانتا

سین انسان کی کیفیت بیسے کروہ اپنے آپ کو دی کی راہ نمانی سے تعنیٰ بھے کرا انفرادی مفاور ستیروں کا نظام دش کر ایتا ہے جس میں ہر دہ فرد ہوکسی طرح زیادہ سمیٹ ایتا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے ستعنیٰ سمجنے لگ جا آپ اور آس طرح وہ اور ج انسان کی عالیر ربوبریت کے تفور سے سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔

سین وه کتنی بی سرستی اختیار کیول نذکریئ است آخرالامراس نظام کی طرف آنا بشریگا - آل نیم کراس محسوایس کی مشکلات کا کوئی حل نہیں -

کیا تونے اس برتھی خورکہاہے کہ جوانسان وی سے سرکشی اختیار کرلیتاہے اس کی کینیت کیا بوجائی اس کی کینیت کیا بوجائی ہے وہ خصوت خود تو دتو نین خداد ندی سے ہے داہ روی اختیار کرتاہے ملکہ جو شخص اُن تو ایمن کے بیجے جاتا ہے اس کے راستین سنگ گران بن کرمائل ہو جاتا

ال- ال فراسو پوک آگر ایک شخص را پر است پرسل را ب اور دوسروں کوئی آئی را ستے برعین کی تلفین کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ تواثین خدا وندی کی تنجی داشت کریں را ور اس اللح عدل واحسان کا فطام قائم کریں ) توکسی کو کیاش حاصل ہے کہ است اس سے رو کے اور کوئی کو کیاش حاصل ہے کہ است اس سے رو کے اور کوئی کے اس شخص کا عالم کیر را بر بریت کا 'وجو اسے انگل جو ایسے اور آئن الی اس میں ہوا ہے نہ جو سکت ہے ۔ وگوں ہیں اس شم کا پروپر گذرہ کر سے اور آئن الی کی ترقی کی را ہیں مسدود کر کے امنیس رحوت پسندا نہ سلک اختیار کرنے کی تلفین کے اس کی ترقی کی را ہیں مسدود کر کے امنیس رحوت پسندا نہ سلک اختیار کرنے کی تلفین کے اس کی ہرتقال وحرکت پر لگاہ رکھتا

(كمياوه يستجيم بيما ب كروه أى طرح كرتا چلاجات كادركوني استروك والايى

4

19

# نَاصِيَةٍ كَاذِبَاتٍ خَاطِئَةٍ ۞ فَلْيَنَّءُ مَنَادِيَةَ ۞ سَنَى ۚ النَّرَبَانِيَـــةَ ۞ كَالَّا الْكَوْمَةُ وَالنَّجُنُ

# وَاقْتَرَبُ ۞

نہیں ہوگا ہی ہرگز جہیں: — آگر وہ اپنی اس کُرٹس سے باز نہ آیا تو فواہ وہ کیسا ہی صاحبہ قوت کیوں نہ ہو ہم اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے اس طی پر میں گے کہ وہ لِنہیں سکی کا یہ چھوٹ بولنے والا — نظام مربوبیت کے تصور کو جشلا نے والا — ہمارے تو این سے سکتنی افتیار کرنے والا نظاکار مجم - بدا پنے آپ کو بہت بڑا ہم مربا ہے۔

اس سے کہوکہ وہ (میدان ایس آئے۔ اور اپنے ساتھ) اپنے جمائیتیوں کو بھی بلالے۔ ووسری طرف ہم می منہیں آواز دیں گے ہوئی وصدافت کی مدافعت کے مدافیت کی مدافعت کے لئے ہم تا اور اپنے ساتھ کے اپنے جمائیت کے لئے ہم تا اور اپنے ساتھ کے اپنے ہم تا ہوئی کو تا اور اپنے ہم تا ہم کی مافعت کے لئے ہم تا کہ کا مقابلہ کرنے کو تیار بیٹیے ہی تاکہ وہ اِن مخالفین کو دھکیل کر پیچے ہمٹا دیں ۔ کہنا ہم اور اسے سی سی کی قطعًا ضرورت نہیں کہ توان لوگوں سے سی ہوتا۔ تر کے مقابمت کرے۔ (متضا دفظر بات زنہ کی میں مفاہمت کا سوال ہی ہیدا نہیں ہوتا۔ تر کے مقابمت کرنے و توانین فعدا و ندی کی دیا دہ سے زیا دہ اطاعت کئے جا۔ اس کی حالے کرنے کا کا ایمی ہم کے کہ و قوانین فعدا و ندی کی دیا دہ سے زیا دہ اطاعت کئے جا۔ اس کی حالے کرنے کا کا کہ بی کہن و قوانین فعدا و ندی کی دیا دہ سے زیا دہ اطاعت کئے جا۔ اس کی حالے کی نیا دی کہنا دیں کے کہا کہ تا کہنا کہ کہنا ہم کہنا کہ کہنا کی مقابمت کے کہا تھا کہ کہنا ہم کہنا ہم کہنا کہ کہنا کہ کہنا ہم کہنا کے کہنا کہ کہنا کہنا ہم کہنا کی کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کہنا کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کی کو کو کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کی کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کی کیا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہن

تيل رستم تحص مزل معودت مربب تركرتا جاست كا



#### يسب واللوالزخب من الرجسيم

# ٳٙٵ؆ٛۯؙڵڹۿڹۣٛٵؿٳڹۊٳڷڡٛڒڔڴٙٷٵۜۮڔڸڰٵڵؽڵؿٵڷڡۜڷڔ۞ ڵؽڵڎٲڷڡ۫ڔڔڞؙۼؽڗٞۺٟڹٛٲڣڽۼۧۿؠ۞ؘػڬڒٞڷ ٳٵ؆ٛۯؙڵڹۿڹۣٵؿٳڹۊٳڷڡٛڒڔڴٷٵۘڰۯڸڰٷٵڵؿڰٷۼٵڮٳۮ۫ڹ؆ڹۼۏۧۺؿڰڶۣۺٙ۞

جمه نے اس قرآن کو اُس دقت جبکہ ساری دنیا دی گی رقوی سے محروم ہوکر تیرو وَمَارِجُونِکی کُتُنی 'نئی اقدار اور نئے پہلے نے دیسے کر' نازل کیا۔ لہذا 'جس رات میں ہس کے ننرول کا آغاز ہوا ' وہ ایک جہان و کے منود کی رات تھی۔ (ھیڈا دیم اور سے اور اسلام نوار اور نئے بہانوں کی شب جس مجھے خدا سے بڑھ کراور کون بتا اسکتا ہے کہ بیٹری اقدار اور نئے بہانوں کی شب جس میں بیٹازل ہوا ہے کس قدر باعظمنت ہے۔

وی دو است در طبیقت نفتیب اور طائر پیش ترب میمی و در کی جونز دل مسترآن کے بعید بید راست در طبیقت نفتیب اور طائر پیش ترب میمی است آبستهٔ آبستهٔ آبستهٔ آبستهٔ آبستهٔ آبستهٔ آبستهٔ آبستهٔ آبستهٔ به در یکی خصوصیت بین جوتی کون خدادند کے مطابق کاکتائی توتیس دفیطرت کی توتیس) ادر دح کی خسلادندگی جم آبناً به می آبای کی

طه التروي ده الوجيان قوانان به وعالم أمرس تديرا مدكرات بن كوجيان والأن خلب بوئ بروى كاترول كم فَلَكَّ بن احتمارت فود وى كومى التروم كم الباب بن وجهت كرم في الفس عنون كم بين نظر كسى عبر الزوج فع الومياتي قوالان ماولى بها دكت حكة فود وى خداوندى مروكيت بيد و تريع وجهة المهينة و المهاج مدور المواز و فيه و بينها .



# سَلْوُ ۗ هِيَ حَتَّى مُطْلَعِ الْفَوْفِ

انسان فطرت کی فوتوں کو منحرکرتا جائےگا' اور نبتہ فستہ ان کا استعالٰ دی فداونکا کی رخینی میں انسانیت کی ربوبہیت مام کے لئے ہونے لگے گا ---- اور اس طرح' مساد انگیز لوں اور نوں ریز ہوں کی جگہ ' زندگی کے ہرگوشے میں امن وسلامتی کی دننساء م ہوتی جلتے گی۔

بعل العن دنیاسے مرتب کی تاریکیاں چیٹ جائیں گی اور آخرالامر زمین اپنے نشوونما دینے والے کے دار سے فریس اپنے نشوونما دینے دالے کے نورسے جگرگا ایکے گئے " (۳۹ ز ۳۹ )-



#### إنسسيانلوالرّخسين الرّجسير

لَوْيَكُونِ اللَّهِ مِنَ كَفَرُوْ امِنَ أَهُلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِ مِنْ مَنْفَرِكُمِنْ مَنْفَرِكُمِنَ مَنْفَرَكُمِنَ كُولَيْنَ مُنْفَرِكُمِنَ مَنْفَرَكُمِنَ كُونَ الْمَنْمِ وَالْمُشْرِكُمِنَ مُنْفَرِكُمِنَ مَنْفَرِكُمِنَ كَالْمُؤْمِنَ أَوْلُوا الْكِنْبَ لِلْا مِنْ يَعْمِوا اللَّهِ مَنْ يَعْمِوا اللَّهِ مِنْ يَعْمِوا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْ

یدوگ جانی آب کوال کاب کہتے ہیں الیکن درخیقت خوا کے دین کے منگرا اور
اپنے خود میافت ذہر سیا کے پیروا ہیں۔ اور پیٹ کواپن عرب کوسی آسانی کتاب کے مدعی ہی
نہیں الن زنجیروں سے معجی آزادی حال نہیں کر سکتے تھے جن میں ہے جکڑ ہے ہے آرہ
کھتے جب تک الن کی طرحت دائع طور بروگ خواد ندی مذا جائی۔ (یہ وگی اب قرآن کی شکل
میں آئی ہے اور اس کا مقصد ہی ہے کہ آنہیں الن زنجیروں سے آزاد کرا و سے جن النہو
سے اینے آپ کو حکر رکھا ہے۔ )۔ (ہے)۔

انہیں یہ وی اس رسول کی دساطت سے بل ہے جوان صحالف د قرآنی آبات میں کو اور میں اسے جوان صحالف د قرآنی آبات میں کو کو جوہرطرح کے نقائق اور عبوب سے پاک ہیں کو گوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔

ورس ہیں۔ سیکن ان اہل کتاب کی حالت یہ ہے کہ ریجائے اسکے کہ یہ ایسے واضح حقالت کے آجلے نے کے بعد (قرآن پرایمان لاکرو حدیث انسانبہ کی راہیں ہوارکہتے ) امہوں نے اللی تفرقہ مَلْجَاءَ نَهُمُ الْمَهُ يَنَاتُكُ وَمَا أَصِرُوَ لِالْالِيَعَبُ والله عَنْولِصِ فِينَ لَهُ النَّيْنَ هُ حَنَفَاءَ وَيُوسِيَمُوا الصَّلُوةَ وَيُوثُونُونَ النَّكُوةَ وَذُلُوكَ وَيَنَ الْقَيْمَةِ فَإِنَّ الْمَالِمَ وَالِمِنَ الْمَالِمَ وَالْمَ الْمُشْمِكُيْنَ فِي نَارِجُمُ مُنْ وَلِي إِنْ فِيهَا الْوَلِي فَيْمُ الْمُلِي فَيْ إِلَيْ الْمَالِمِي الْمَالِمَ الْمُنْفِيلُونِي وَيَا الشَّالِمِي الْمُنْفِيلُونِي وَيَا الشَّالِمِي الْمُنْفِيلُونِي وَيَعَالَمُ الْمُنْفِيلُونِي وَيَا الشَّالِمِي الْمُنْفِيلُونِي وَيَعَالَمُ الله وَلَيْ الْمُنْفِقِيلُ وَالْمَالُونَ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللّ

کی ماه اختیارکریی-

مالانکوقرآن میں آپ سے سواا ورکیا تعلیم پیٹ کی گئی ہے کہ لوگ اطاعت اور کھوٹیت مرحت قواتین خلاوندی کی اختیار کریں واس سے سواکسی اور کو اپناصا کم تسلیم بذکریں ور مورد سے ہدٹ کراس لیک نقط برجیج ہوجا تیں ۔ نظام صلاح تا کائم کریں اور نوع انسان کی نشوونم کا سامان ہم پہنچا ئیں بس میں وہ مسکم نظام زندگی ہے جواب بہت سے قیام کا ضامن ہو کتا

سین ابل کتاب نے اس باب میں مقاعت داستے اختیار کر ہے۔ بعض نے اس دین کو قبول کر لیا اور دوسروں نے اس سے انکار کر دیا۔ بی صورت شکرین نے بھی اختیار کی۔ سوان بی سے جنہوں نے اس نظام کی صداقت سے انکار کیا ہے ان کا انحب ام اسی تباہی ہوگا جس بیں سب کچے جل کر راکھ کا ڈھیر بوجائے گا۔ یہ اس بیس ہمیشہ رہیں گے (بین اس نباہی کا ساب ائمر نے کے جنوبی جاری ہے گا)۔

برزندگى يرسرن منالائن كى زندگى ب

ان کے بڑکس جو لوگ اس نظام کی صدافت کیفنین رکھتے ہیں اور خدا کے تعین کردہ تسد معش بیروگرام برممل بیار بہتے ہی ان کی زندگی مبترین خلال کی زندگی ہے۔

ان کے سن تم کی میں کے متابع خوا کے فالوں میکا فات کے مطابق ان کے سے آجائیں گے۔ وہ البیسے نبی معاشرہ میں رہے گئے جس کی شادا ہوں ہی کہی دافع نہیں ہوگی وہ اس ایں ہمیشہ وی گے۔ (کیونکہ ان کاسلسانہ وت کے ساتھ ختم نہیں ہوجائے گا) یہ ہی سے کہ انہوں نے تو این خداو ذری سے ہم آئی افتیار کر لی توان کے اعمال کے تنابع ان وعدس کے مطابق ترب ہوگئے جوان سمے خدانے ان سے کئے تھے۔

ہرے ہیں۔ اور بیسب ہیں ہے ہواکہ بیائی ٹریسے ماقبت نے دیشے نہیں ڈرٹھاکڈ کرانہوں نے توالیے خلاد ندی کے مطابات زیدگی بسرنہ کی توہن کا نتیج تہا ہی اور بریادی کے موالیج نہیں ہوگا۔



والنوائر فسينوا الروسي

ڸؚؚؚڮٵۺؙٳ۬ڔؘؾٵڰڒڞؙڔۣڶؾٵڷۿٵڽٷڂڞڗڿؾٵ۠ڴۯۻؙٲڠ۫ۘڠٵڷۿٵ؈ٛۊۘۘڠٵڶٲڵٳؽ۫ٮٵڽؙڡٵؖڷۿٵ۞ؠٮۘۊ۫ڡؖؠؠٟڹۣ ڴؿڹۣػؙٲڎ۫ڽٳۯۿٳۿؠٳڹۜۯڗؘڮٵٷڂؠڶڮٵڞڽۅٛۺؠڕ۪۬ؿۜڞڎ۠ۯڶڷٵۺٵۺٵڎٵ۠؋۠ڸؠ۠ۯۏٵؿڡٛؠٵڷۿؙڎ۞ڡؘۺ

#### يَعْمَلُ وَمُقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يُرَّةً فَ

جب وه افساب عظیم آئے گاجی ہے انسان کاموبوده علط تمذنی نظام و بالہ ہوجے گا۔

وه ستبر توہیں جوس وقت نیبن کی جہاتی پرسٹا کر ل بن کر بیعی بین نکال باہری جائی ہو انسان جس کے تصویر مجھی آت می کاانسلام نہیں آسکتا اور وہ خیال ہی نہیں کرسکتا کو ایسے صاحب توب وقر وست ستبدلوگول ور تومول کا ایسا تنظم ہوسکتا ہے جہان وشت در وہ جائے گاکو ایسا تغیر کسس طبع واقع جو گیا!

اس وقت تاریخ اپنے آپ کو دہوئے گی ۔ اقوام سالفہ کی سرگرشتیں و ندہ حقیقت بن کرسا مند آتھا ہیں گی۔

اور یہ سب کھے خول کے قانون کے بین مطابق ہوگا۔

اس وقت آبات نے نظام عدر کی دیساط سے گی۔ جوم اور شراعیت انسان الگالگ میں وہ جوم اور شراعیت انسان الگالگ میں وہ جوم اور شراعیت انسان الگالگ میں کہ وہ ایسا شیسا تھا تھی ہوگا۔

موجائیں گے۔ ( ایس ان السان الگالگ ہوگا۔ اس میں کی میساط سے گی کی جوم اور شراعیت انسان الگالگ ہوگا۔

جوذرته بربر بهي قالون ضاوندي كالتباع كرے گا اس تحسين عمل كا تونسگوار تيجب



# وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اس كيساية آجاسة كان

اورجوفرته برابروت انون کی خلاف ورزی کرسےگا' اس کی سزایا ہے گا۔ یبسب کچیوں دنیا میں بھی ہوگا جب قرآنی نظام فائم ہوگا (جیساکٹی اکرم کے زمانہ میں ہوائھا۔ اور اس کے بعد بھیرو میسا ہی ہوگا)۔ اور آخریت میں بھی' جب انسد ان کا ہڑسل' نتیج بن کرسائٹ آجائےگا۔





#### إ

### وَالْعَلِينِي خَبُعًا أَنْ وَلِيتِ قَنْ مَّاكُو وَلِيتِ قَنْ مَّاكُو فِي اللَّهِ مُولِتِ صَّبْهَمًا فَ فَاكْرَنَ بِهِ نَفْعًا فَ

ذرالن اور مارکر فی والے ڈاکو دَن اور قرآ قوں کو دیجھو۔ لوگ احلینان سے گہری ہو ۔ سور ہے ہوتے ہیں کہ بہاپنے گھوٹروں کو سرچ دوڑاتے ان پرجملہ آور ہوجاتے ہیں۔ گھوڑ وں کو اس تیزی سے دوڑاتے ہیں کہ ان کے ہمول سے آگ کی چیکاریان کلتی ہیں۔ معلوم نہیں یہ کتنی دُور سے آتے ہیں لیکن عبن ایک کے دفت جب سونے والوں پڑمنیار کا خلید زیارہ ہوتا ہے نہ توٹ مارا درقمل وغارت گری کے لئے آپہنچے ہیں۔

ما معبدیا روم ہوباہے ہوت ہور دو الروت میں است و حشت طاری ہوجائے اور کوئی چیز صاحت اورا بیما آگر دوغ بالاشتے ہیں کہ ہیں ہے و حشت طاری ہوجائے اور کوئی چیز صاحت دکھائی نددے۔

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًكُافِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَيْهِ لَكَ نُودُ فَى وَ اِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ كَشَهِيَّرُ فَوَ إِنَّهُ لِهُمُنِ الْخَيْرُ لِلشَّى يُرُّ فَاتَ لَا يَعْلَمُ إِنَّا ابْعُـرُ مَا فِي الْفُنْوَ وَحُقِلَ مَا فِي الضَّدُ وَرِقَ إِنَّ مَ بَهُمُ يَهِ هُ يَوْمَ عِنِ الْخَيدُرُ فَى الصَّدُورِ فَا إِنَّ مَ بَهُمُ يَهِ هُ يَوْمَ عِنِ الْخَيدُرُ فَ

اورا سطر ان سوف والول کی جمید کے اندرگس کرطوفان برپاکردیتی ہے۔
مال دو والد کی ہوت ہی دیوانہ وکرانسانیت کے تمام بین وضوا بط کو بالاسے طاق رکھ دیا اللہ کے طاق رکھ دیا اللہ کے دائی ہوت ہی دیوانہ وکرانسانیت کے تمام بین وضوا بط کو بالاسے طاق رکھ دیا ہے۔ یہ جائے ہی کے دائی قورت کا بین سے سامان رزق میں اصافہ کرے و در مرال کی ہمت کی کمائی اوٹ کر سب کچوا بنے سے سمیٹ ایمنا چاہتا ہے اور اس طح خد کے نظام رہو ہیت کی نافذرت ناسی کرتا ہا گئی اس فرہند نکا مجمی انتراف نہیں کرتا ہا گئی اور اس می اس کی تا قدرت اس کی نافذرت کی تمان کی شہادت دی ہے کہ وہ ایسا کیول کرتا ہے۔ وہ ہوں ذرکے لئے حالانکہ اس کی زیدگی خود آس کی شہادت دی ہے کہ وہ ایسا کیول کرتا ہے۔ وہ ہوں ذرکے لئے والساکرتا ہے۔ وہ ہوں شرکے کے ایساکرتا ہے۔

کیا آسان کاظم نہیں کہ ہارا قانون سکا فات ہوئی ہات کو کر برکر لکال لیہ اسے۔ وہ انسان کے دل میں گزرنے والے خیالات کے وہرت تمثر فی کل میں سامنے ہے آتا ہے۔ انسان لاکھ کہے کدوہ کیا مال کی مجست کی وجہ نے ہیں کہا تھا' بلکہ اس کا مقصد کہا ورکھا' میکن ہارات اول مکافات اس کے برطفی الادے کہ بے نقاب کر دے گا،

(عُوَشَدَ صَوْرَابَقِیدَ نُوعِ) صورت ہی ہے کہ ہاور قبال) کے ذریعے ان کی قوت کو تو ڈاجسنے ۔ می بدین کی جماحتیں اوران کے وفاکیش کھوڑے ہی مقصد کے بنے پورشیس کرتے اور چی جائی کی رواد ہے ہی ۔ گھوڑے ، ہے دوق دینے والے آخت ا کے ہم تذروف شعد اوران شاق اس تذریباٹ کرگذار ؛ یا صحب ،



#### 

ٱلْقَارِعَةُ أَنْ مَا الْقَارِعَةُ أَنْ وَمِنَا آدُرِيكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْسَنِتُونِ فَوَقَكُونَ الْجِبَالُ كَالْعِمْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿ فَامَتَامَنُ تَقُلَتُ مَوَانِينَكُ ﴿ فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ وَآقَامَنَ

بان؛ وه محتر کور ادینے والا انقلاب وه منگار خبر تصادم ( جوعنقریب روتمام و فیوالا

م متم كالرزه نكيز بيوگاده انقلاب ؟ (<del>الإ</del>-) إلى المستعمل المنهاب مداست بتراوركون بتناسيك كاكراس انقلاب بي كميا بوكا-أن وقت عوام كى توبيرهالدن موكى جيسي منتشريروان -

اور آن کے شب بڑے دیررول کا باء لم کو یا وہ دھی ہوئی آون یا رولی کے گانے

اس بو فضامیں اُررہے ہیں۔

سكن يه نقط بمص ايك بيتكامرا فسادنيس بوكاءيه مودوده باطل كانظام ك حكه عدل وانصاف كانفام قائم كريكا حبس بين بتحض كامقام آن كي إممال كيمطالق متعین ہوگا جبس شخص کے بھے اعمال کا پلرا بھاری موگا اس کی زندگی اس کی حیان آرزوول كيمطاب فوسس آئند بولك.

ميكن جس كا وه بليرا بلكا بوگا موه ذلمت كى پستيون بين ترجات كا ، جهال آكى



# حَقَتُ مَوَازِينَكُ فَ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿ وَمَا آذُرُهُ لَكُ مَاهِيَهُ ۞ نَارُّحَامِيَةٌ ۞

یه حالت ہوگی کہ ہی کادل و دماغ کچے کام نہیں دیسے گا، وروہ پریشال میال مارا مارا کھرلیگا یہ ذکت کی پستیال کیا ہول گی ؟ بسس یوں سجھو کہ شعلہ خیز آگ جو منابع انسانیت کورا کھ کا ڈھیر بناکر کھ دے دنسا کے مکرش اور بعیاک جذبات ہو وحی کے تابع نہ دیمی ایسا ہی نتیجہ پیداکر تے ہیں۔





#### يسم والموالقف بن الرج سنور

ٱلهٰ كُوُّ التَّكَاثُرُّ فَ حَمَّىٰ مُرُدُّهُ الْمُقَالِمَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُوَّكَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوَّ تَعْلَمُونَ عِلْمِ الْمَقَادِينِ ۞ لَتَرَّدُونَ الْمِحَدِيْدَ ۞

متہیں معلوم ہے کہ وہ کوشی چیز ہے ہوئتیں انسانیت کی صبیح منزلِ فضود کی طرف سے
سے سیے میں ایک دوسرے سے آگے
سے بنافل کر دیتی ہے ہو وہ چیز ہے مال و دولت اور جاہ و نصب میں ایک دوسرے سے آگے
تکل جانے کی ہوس - ربھ ، میوش )-

اگرتم این طلب کو این صروریات بورائر نے تک محدودرکھوتواں کی ایک عَدُمونی۔
اگرتم این طلب کو این صروریات بورائر نے تک محدودرکھوتواں کی ایک عَدُمونی ۔
ایکن جب جذبہ محرکہ ایک دوسر سے آئے نکل جانا ہو اتواں کی کوئی صری نہیں ہو گئی ۔
اس جذبہ کے مائحت کیفیت یہ ہوجائی ہے کہ جتنا حاس کرتے جا وُ آئی ہی ہوس بڑھی جاتی ہے۔
سے حتی کوازی ان قبر کے گرامے تک جا بینجیتا ہے۔

سے بات ایسی نہیں ہوسچے میں ماآسکے۔ اگر صفیات سے ہدٹ کر ذراعقل واہم ہے موجد اور از محتر میں مطارحان الوکہ سروس میں قدرتها وکن ہے۔



# تُوَّلَكُرُوْنَهُا عَيْنَ الْيَوْيُنِ۞ ثُوَّكَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِ نِعَنِ النَّحِيْدِ۞

مین تہاراا زاربتاریا ہے کہ تم ایسا نہیں کردگے۔ تم خوروف کرے کا منیں لوگے بلکہ از صاد صندا پنی موجودہ رُوش پر جلتے جاؤگے تا آنکہ تم اس جہنم کے اندر حاکر واور اس طرح اُسے تقین کی آنکھ سے دیکھ لو۔

سے بین است میں وقت تم سے پوجپاہا نے گاکرت اکی ان فمنوں کو بمینیں آل نے تمام نوع نسان کی پرورٹ کے سے طاکعیا تھا 'تم محض اپنی بہوس کی تسکین کی خاطر سینتے کبول جلے جاتے تھا۔ تم محض اپنی بہوس کی تسکین کی خاطر سینتے کبول جلے جاتے تھا۔ تم سے پوجپاہا نے گاکر تمہار سے قصر تعیش کی رنگینیوں میں کس کے قون کی شرقی شامل تھی۔ جو کھی تم بے سمیٹا تھا ور میں گئے تاکہ اس کی محدت کا میافت قا اور تمہیں اسے خصب کر بینے کا کیا تی حال است کا ماصل تھا اور تمہیں اسے خصب کر بینے کا کیا تی حال ا

—**3** 



#### يِسْــــــــــــاللهِ الرَّحِيهِ الرَّحِيهِ

# وَالْعَصْيَ إِنَّا الْإِلْمَالَ لَفِي حُنْمِ فَإِلَّا لَأَنْ إِنَّ أَعَدُواْ وَعَمِلُواالضَّالِخَةِ وَتُواصَوْا

زمانه — بینی از این کی تاریخ — اس حقیقت پرشا به بی که انسان كى كوشىشى جىشدناكام رى بى -سى مىنت اكارت كى بى - دە جريقاً پرخاسرونامرادر باب- ده این مقصد کومنی مندر اسکا-مین اس میں ایک استفار ہے لعین ایسے توک بھی ہیں جو کامیاب و کامرا<del>ن کا</del>

ې يون لوگ ې ؟

ده لوك جوضا ي طرف عصمطاكردة منشل قدارا ورفيز شبل صول حماس كالكيت يرتقين ريحتهي-

ميكن صرف يقين ہي نہيں ر<u>ڪنے معض بقين رڪ</u>تا تو کو ني نتجہ رپيدا نہيں كرسكة -- ان يرقين ركيته بي اور مجران كے مطابق ليسے كام كرتے ہي جوان نوب كي الجيم ويتم ما الات كوسنواردي اورمعاشره ميل بموارون بدياكردي جب س تام افراد كى مضم صلاحيتول كى نشود بما بوجات.

سین بیکام انفرادی طور پر نہیں کی جاسکتا۔ بہانتہا می طور بربی سالنجام پاسکتا ہے۔ اس اپنے یہ لوگ جماعتی زندگی سرکرتے ہیں ہیں ہر مزد پنا فرایف اتنا ہی ہمیں كروكام ال كي ذيت لكادياً كيا تفا اس في است يوراكرديا. وه ابين سائتنيول مي كمينا



# بِالصَّبْرِينَ ﴿ وَ

سبے کہ وہ بھی اپنا حق اوا کریں اور حیں قدر مشکلات ان کے داستے میں آئیں ان کا مقابلہ شہات اور استے میں آئیں ان کا مقابلہ شہات اور استقامت کی تلقین 'فود شہات اور استقامت کے ساتھ کریں۔ ان کی ایک دوسرے کو حق اور استقامت کی تلقین 'فود ان بس با ہمی ربط دخیہ طکا فرایعہ بن جاتی ہے۔ وہ سلسل وستوائز اس رُوٹس برگامزن رہتے ہیں' اور کہ س طرح ' آنے والی نسلول کے لئے ' زسانہ کی ریگ رُواں پراپنے نقو مِن متر میں ہیں۔ کرتے بیلے جاتے ہیں۔

یمی ده جماعت به بوکامیاب دکامران زندگی بسرگرنی به دوسهانسانول کی زندگی ناکامیول اورنامرادیول کی حسرت انگیزواستانول کے سواکھین سیاری کے اوراق اس پرشا ہدیں -





#### إنسيطفوالم فسلما التحسيف

وَيُلْ الْكُولُ مُنَا وَلَّكَ الْمَنْ مُجَمَّمُ الْاَوْمَالَكَ وَمُنَّكَ وَهُ يَخْسَبُ أَنَّ مَالَكَ آخُلَا وَكَ كَلَا لَيْنَا مُنَا لَكُوْ الْمُنْ الْفَالْفَ آخُلَا وَكُولَا لِمُنْكِنَا فَي الْمُنْفِقِ مُنَا لَكُولُو اللَّهُ وَمُنَا وَاللَّهُ وَمَن وَ فَي اللَّهُ وَمَن وَاللَّهُ وَمِن وَاللَّهُ وَمِن وَاللَّهُ وَمَن وَاللَّهُ وَمِن وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الدرسول المتحان الوكون سے برملاكبد دوك و و محض شهاه دير باد موكريت كاب كارندگي كامقص دي بيد موكريت كاب كارندگي كامقص دي بيد بوكرو دولت العني كرنار بيدا در كيرگذتا بي كراب كفنار و بيدي موكوب المعنى كرنار بيدا در كيرگذتا بي كراب كفنار و بيدي موليد الوس كي پيرس پيرول يرايد دارى كوفقام كي خلاف كيد كيد و مربا بيد دارى كوفقام كي خلاف كيد كيد و بيرا بيد دارى كوفقام كي خلاف كيد كيد و بيرا بيدارى كوفقام كي خلاف كيد كيد كيد و بيرا بيد دارى كوفقام كي خلاف كيد كيد كيد و بيرا بيد دارى كوفقام كي خلاف كيد كيد كيد كيد كيد كيد و بيرا كيد دارى كوفقام كي خلاف كي كيد و بيداري كي ما تقدول ميں ميدون بيداكر دے ديد كيد كيد كيد المراب كيد المراب كيد المراب كيد و بيداري كيد و بيداكر و بيداري كيد و بيداكر و بيداري كيداري كيدا

اس سے پوچپوککیاوہ یہ جمتا ہے کہ آس کامال اسے بہیشہ مسینوں سے جا کہ گا؟ اگروہ ایساسممتنا ہے تویہ آس کا زعم ہاطل ہے۔ اس کے اس مال کو' ناکارہ شیر کی طرح' اس تباہی کے جہنم میں جبونک دیاجائے گاجو اس کے نگریت نگریت کردے کی مدروں در کہ بہام کا نہیں میں مرکاہ (ایس)۔

اور یون و مسی کام کام بیس رہے گا- ( اور ہے)-تھے خداسے بڑھ کراورکون تبا سکت ہے کہ یہ نہائی کا جہنم کیا ہے ؟ یہ مندا کے قانون مکافات کی مجٹر کائی ہوئی وہ آگ ہے جس کے شعلے دِلوں کو



# ائْيًا عَلَيْهِ أَبْنُوسَكُ أَرْمِنْ عَلَيْ مُلَدَّدَةٍ ٥

این لپیٹ بیں نے لیتے ہیں۔

علط نگہی اور فود فریس سے بڑے ہیں۔
علط نگہی اور فود فریس سے زندگی کے مہارے اور حیات جا دید کے آسرے ہیں ہیں ہیں ہیں اور میات جا دید کے آسرے ہیں ہیں ہیں ہیں۔
(مینی ان کا سال ووولت میں برانہیں اس قدر کھروسہ ہے فود ہی وہ آگ ہے جو ان کی ستاج حیات کو جلا کر را کھ بیناد ہے گی آسمانی انقلاب ہی سرایہ دارول کی سباہی ان کی ستاج حیال ووولت کی وجہ سے ہوجاتی ہے جو جاتی ہیں جو ان نہیں چاہتے۔ وہ اپنی آئے سال و دولت کی وجہ سے ہوجاتی ہے جسے دہ جبور نانہیں چاہتے۔ وہ اپنی آئے ہیں آب جل کرمسم ہوجاتے ہیں)۔

------



#### إسم واللوالر فسمن الرج في

ٱلْوَتُكُرُّلُفَ مَعَلَى رَبُّكَ مِاصْمِ الْعِيْلِ ۞ ٱلْهُ يَجَعَلَ لَذِنَ مَمْ فِي تَعَشْلِيْلِ ۞ وَارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَامِيْلَ ۞ تَرْمِيْهِمْ يَجِهَارَةٍ مِّرْسِجِيْلِ ۞ فَعَمَلَهُ وَلِهِ ﴿

(اگریہ خالفین آس زعم طل پر ابتلا میں کہ ان بڑی تون کو کون شکست دے سکتا ہے توان سے کہوکہ کیا ہم نے اپنی آ چھوں سے نہیں دیکھا خفاکہ تہا اس نشود نما دینے والے نے اس انٹ کرکا کیا حشر کردیا تھا ہوئم پر ماجھتی نے کرجمد آور مجواتھا ؟

عنائي تم فيها ورجيه وكزان برسخت جهاؤكيا ادر ال المرح ال الشكر كو كلا أن وقط س كى طرح كرويا- رنسين ان كانج مزكال ديا ) -



و المستحدد المستحدد

ڮٳؠ۬ڵڣۼٞڔۜؽۺ۞ٳڶؚڣۿٟۮ؉ڂ؊ڵڠٙٵۺٞ؆ۜٛٳ؞ؚڮٵڞٙؠڣ۞ڡؘڵؽۼۘڹڋۯ۫ٳۯؼۜۿڹؘٵڷؠؽؠ۫ؾ۞ٲڵڒۣؽٙ ٵڟۼؠۜۿؙڎۺؚؽ؆ڟۼؠۜۿڎۺؚؽ۫ڿؙڎٟ؏ۿٷؘٳڡٮؘۿڎۺۣٚڿٷڿ۞



قراش کیے کے متولی بن اس لئے لوگوں کے دلوں بیں ان کی بٹری عزت وعظمت ہے۔ اسی عظمت واشرام کا نتیجہ میں اس لئے لوگوں کے دلوں بیں ان کی بٹری عزت وعظمت میں عظمت واشرام کا نتیجہ ہے کہ جسابہ فیائل اور ممالک نے ان سے عہدو بیمیان کرکھے بیں کہان کے قافلوں کو کوئی تنہیں لوسٹے گا۔ چنا پنج بیسردی اور کرمی سال بھڑ اسپنے نخبارتی قافلے سلسل اور واقد میں تھی جنہ بین اور وہ جمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔

کیسے کے متولی ہونے کی وجسے قریش کواس قدر فوائدہ صل ہیں ہیکن جس مقصد کے لئے انہیں اس کا متولی بنایا گیا تھا' انہوں نے اسے بس بیشت ڈال رکھا ہے۔
انہیں خدر انے محبوک اور خوف سے تجانت دلائی تھی ' ناکہ یہ اس طرح مامون اور طمئن ہوکڑ
کیے کو نظام خدا و ندی کا مرکزینا تیں — ( ایکن انہوں نے اسے اتراکا تیر کھ جناکر رکھ دیا اور طور سے دیا سے اتراکا تیر کھ جناکر رکھ دیا اور خوک سے جندت بن گئے )۔

یه غلط ہے۔ اُنہیں چاہیے کہ یہ اُس گھرکے مالک رہی خدا کے قوانین کی اطاعت کریں جس گھر کے ساتھ نسبت نے نہیں یہ مفام عطاکر رکھا ہے۔ (یہ کام اب ال بھٹ کے باعدول سرانجام یا سے گاجواس مقصد کے لئے منشکل کی حب رہی ہے)۔



#### إنسي والموالة فسين الرجسيور

# اَرَءَيْتَ الَّذِي يُكُلِّنُ بَيِالَهِ مِنْ فَلْ فَالْكُ الْكُولُ فَيْدُاءُ الْيَسْوَيْمُ الْ وَلَا يَعْضَ عَلَط عَامِر الْوسَكُونِ فَي فَرَيْلُ لِلْمُصَلِيْنَ فَي الْمُصَلِيْنَ فَي الْمُصَلِيْنَ فَي

کی ترفیب دیناہے۔ ۔ ہے : ہے : ہے ۔ کام فیاب کی اسے کرتا ہے میکن اپنے آپ کو " دیندار" ظاہر کرنے کے لئے نمازی بہت پڑھتا ہے۔ اسی تسم کے نمازی ہیں جن کی نمازی ان کی تباہی کا باعث بن حاتی ہیں اس لئے کہ یہ نمازیں پڑھ کراپنے آپ کو نمزیب دے بہتے ہیں (یادوسروں کو فریب دیتے ہیں)



# الَّذِينَ هُمْوَعَنْ صَلَا تِهِمُ سَاهُونَ فَ الَّذِينَ هُـمَ مُرَكِودً وَنَ فَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونِ فَ

کید بر سے سی پر میرواری۔
انہیں ہی کا بید ہی نہیں کے صلاٰۃ کا مفصد کیا ہے ؟ اس کا مقصد بھا ایک ایسے میا ایک السیا کی کا قدیم میں تمام افراد کو انہیں خواد ندی کا اتباع کریں اور حالمگیرانسانیت کو سلمان نشود میں مہم مینج یا در اسکے سوں ارکا اس میں اسلام مینج یا در اسکے سوں ارکا اس میں کہم فراغ نہ میں اور اسکے سوں ارکا اس میں کہم فراغ نہ فداوندی سے سبکدور کو کھے۔
در وی میں جود دونیرہ کی اوائیگ کے بعد مجھے لیتے ہیں کہم فراغ نہ فداوندی سے سبکدور کو کھے۔
در ہے ۔

ان کی اس نودستری کانتیجه ہے کہ بیابک طرف نمازی بھی پڑھتے ہیں اور دواہیں می طرف رزن کے آن سرشیروں پڑجنہیں بہتے ہائی کی طرح ہرایک کی ضرور بات کے معلان چاہیے' ہندانگاکز ان پراہنا قبصہ جالیتے ہیں اوراس طرح ضرور تمندوں کو سامان زارہ ہے ہے محروم کر دیتے ہیں۔ (بوں بہ مکذیب دین کرنے اور ننگ اسلام بنتے ہیں)۔



#### إنسيواللوالرمسين الرجيسيم

### إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْتُونُ فَصَلِّ لِرَيْتِكَ وَالْحَدُقُ

ا سے رسول ایم نے تھے ترآن جیسی فیست عطائی ہے جو بھر نے مہد دنیا بھر کی بھلا تیوں اور خوت گوار بول کا- اس بین حکمت اور بھلائی کی لاستنا ہی باتیں ہیں جو زمانے کے ساتھ ساتھ ابھرتی اور سامنے آئی جیسی جب ایس کی - اس فیر کشیر میں بھی کمی واقع نہیں ہوگی - ( مہر سیک میں ) ا ( میں) -

اب بیرے می موری میں کرتواں کی تعلیم کوٹیادہ سے ڈیا وہ کھیلاتے ال کے لئے
اب بیرے می خوری ہے کہ تواں کی تعلیم کوٹیادہ سے ڈیا وہ کچیلاتے ال کے لئے
اپ پروکر ای کئیل میں ہم بن مصروف مدہ فعدا کے نظام ربوبیت کے قیام کے لئے اپنے
فرانفن شعبی کو بوری طرح اواکر ان پرعلم وقل اور تقریبا ورشابدہ سے بوری طرح حاوی ہو۔
اور اس کے ساتھ ہی بین جامت کے تو کول کے کھانے بینے کا بھی انتظام کرا۔

ب نهراون ذرئ كرنے كو كيتے ہيں۔ عروب كے بال كھائے ہينے كا بہتري سامان ہى تھا۔ ہن بن آيا۔ اور كلته مى يوشيدہ ہے۔ يہوديوں كے بال اور خدى كا تقا، وحم طبح مندوؤل كے بال گلئے توام ہے)۔ ريني ميں يہوديوں كا جُوانوں كا الموانوں كے اللہ اللہ كار ميں كہ اللہ كار ميں كہ اللہ كار ميں كہ اللہ كار ميں كہ اللہ كار ميں كار ميں كار موانوں كے اللہ كار موانوں كے كار ميں كہ كار ميں كار موانوں كے كار ميں كار موانوں كار موانوں كے كار موانوں كے كار موانوں كے كار ميں كہ كار ميں كار موانوں كے كار



# اِنَّ شَانِعَكَ هُوَالْكَابْتُولُ

إل وقت توحالت به ہے كہ برى جاعت كمزدرى ہے ؛ اور فالفين بڑى قوت اور كثرت كى مالك - لىكن آمزالام تود كھے گاكة ولوگ نيرے نشام كى نخالفت كررہے ہي ان كا نام ونشان تك مدت جائے گا- اور مين نظام ' بوخير كثير كا مرث برہ ہے آگے جلے گا-

— م*نهون*ه —



#### بِنْ سِيرِاللهِ الرِّفْ سِنْ الرَّجِ سِيمِ

عُلْ يَا يَهُا الْكَفِيُ وَنَ أَنْ كَا اَعْبُرُ مَا اَعْبُرُ مَا اَعْبُرُ وَنَ ﴿ وَلَا اَنْتُوعْنِيرُ وَنَ مَا اَعْبُرُ ﴿ وَلَا اَنْتُوعْنِيرُ وَنَ مَا اَعْبُرُ وَنَ كَا اَنْتُوعْنِيرُ وَنَ مَا اَعْبُرُ وَنَ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْ

دارول المراد المراد المراد المراد المست برلان مرائ وقمت مرو المرديا و المراه المست برلان مرد المردي وقمت مرو المرديا و المراه المراج المردي ا

بہاری اور میری منزل بھی الگ ہے اور استے بھی جواجدا مقصود بھی الگئے اللہ ہے اور استے بھی جواجدا مقصود بھی الگئے اور استے بھی جواجدا الگئے ہم عباد "
اور اسے حاصل کرنے کے ذرائع بھی الگ - بہارے معبود الگ بین بیرامعبود الگ بہم عباد " سے کھا در خبری لیتے ہو میں کھی اور یہ تہمارے معبود کا تہما رہے ذہن کے ترات بدہ برامعبود منابق کا کنات ہے ۔ ہم اپنے معبود ول کی پر منتش کرتے ہو اس اپنے معبود کے احتکام دونوں کی پر منتش کرتے ہو اس اپنے معبود کے احتکام دونوں ایک نقط بری ہو ہی نہیں سکتے کی اطاعت کو اس کی عبادت بھی بدا نہیں ہوتا ۔

اس میں مقام من کا سوال ہی پر انہیں ہوتا ۔

اس میں مقام من کا سوال ہی پر انہیں ہوتا ۔

يرمجى مت غيال كرو كريمارا ورئمبارا خالات كوني منكامي اوروقتي اختلاف





# لَكُوْدِينَكُوْوَلِيَدِينِ أَنْ

کچه حرصہ کے بعد میر نود بخو دمت جاسے گا۔ قطفا نہیں۔ بہاضلات نہیا دی اور اصولی ہے۔ بہنہ اس دقت مت سکتا ہے نہ اس کے بعد کھی مٹے گا۔ تنہار سے مبودالگ ژبی گئے بیرامسبودالگ۔ تنہاری حدادت ان مبود دل کی برسندش ہوگی میری عبادت خدا کے توانین کی اطاعت اور محکومیت ۔۔۔۔ لہذا بیرانی افتالات انمٹ ہے۔

اس التي تنها البروگرام الگ ب أميرا بروگرام الگ يئة اين پردگرام پول بيران و مجمع ايني پردگرام پر چلنے دو۔ نت انج خود مجود تبادیں گے که آخرا لامرکامیا بی کس کے حصنے میں آئی ہے۔ ( ﷺ : ﷺ : ﷺ : ﷺ : ﴿ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ ﴾ -



#### بِيْسُ بِإِللَّهِ الرَّحْسُ مِن الرَّيْجِ فِي إِللَّهِ الرَّحْسُ فِي الرَّاجِ فِي اللَّهِ الرَّاجِ الرَّاجِ الرّ

إِذَاجَاءَ لَصَّمُ اللَّهِ وَالْفَتْمُ فَ وَمَرَايَتَ النَّالَسَ يَدُخُلُونَ فِي وِينِ اللَّهِ اَفُوكَ الْفَيْ يَحَمُو رَيْهَ فَالْمُنَاءُ فَاللَّهِ وَالْفَتْمُ فَي مَرَايَتُ النَّالَ مَن اللَّهِ فَالْهُ فَا اللهِ اللهِ ا

(ال اعلان كے بعد سن كا ذكر سابقه سورة ميں كيا كيا ہے مم ان سے الگ جوجا وَاذِ اپنے بروگرام كے اكلے عضي برقبل برابوجاؤ - اس كے بعد تم و كيو كے كراس كے تائج كنتى جلدى سك آجاتے ہیں - سكن اس بلب میں ایک بنیا دی نقط كو بھی طسرُح ذمن شین كرلو - اور وہ يہ كئى جب تا لون تنداو تدى كے مطابق " تجھے غلب ونصرت حاصل ہوجائے" اور ان لوگوں كى تا ختم ہوكر دان كے درواندے برطرف سے تعل جائيں -

اور آواین آنکھوں سے دیکھ لے کو گئیں گئی جوت دیوق اس نظام میں داخل ہے ہے ۔ چلے جارہے ہیں - (بلالہ) -

(قواس وقت بیرند مجالینا کوس ایمان تم بوگیا و مفصده اصل بوگیا بالکان بین آگ تمهاری ذمه داریال در مجی بشره جسایش کی ان سے جدہ برآ بو نے کے سے ضردری بوگیاکہ تم این نشود تمادینے والے کے نظام راہ بیت کو دجہ تمد وستانش بنائے کے لئے اور مجی شرف مرکزم ممل ربور (بیسال بیسال مرکزم عمل ربور (بیسال بیسال بیسال مرکزم عمل ربور (بیسال بیسال بیسال کرنے کے لئے بیری بشری سازشیں کرنے کی بہتیں ان کی مدافعت کے لئے خداسے



## اِنَّهُ كَانَ تُوَاكَّا اللَّهُ

سامان حفاظت طلب کرنام وگا- تم به کردگ توحند ای تا میدونضرت اور تیزی سے آگے بٹروه کر بمباری طرف آئے گی-

(یہ بینیام مہاری وساطت سے مہاری سادی امت کے لئے ہے ۔۔۔ ہوجودہ کے لئے ہے الی سے کہدد وکہ انہیں اس بیروگرام کے لئے بھی اور بعد میں آنے والی کے لئے بھی ۔۔۔ ان سے کہدد وکہ انہیں اس بیروگرام برالٹر الماکار بندر مہنا پڑھے گا والی سے جھوڑ دیا 'یا اس میں تساہل برتا 'توان کی حب کہ کوئی اور توم لے لیگ جو ان حسی نہیں ہوگی وان سے بہتر ہوگی جھبی تو دہ اِن کی حب کہ لے کے ۔ جہری ہوگی ۔ ان سے بہتر ہوگی جھبی تو دہ اِن کی حب کہ لے گی ۔ جہری کی دہ اِن کی حب کہ لے گی ۔ جہری کی دہ اِن کی حب کہ لے گی ۔ جہری )



#### بشر والمواتر في الراسي

# تَبَتْ يَكَا آلِي لَهُو وَتَبَ لَ مَا آغَفَى عَنْهُ مَا لَهُ وَمَا لَكُنَبُ فَ سَيَصْلِ كَارًا ذَاتَ لَهُو فَ وَمُرَاتَهُ حَمَّالُهُ الْحَطَوِقِ

وه دیجود جاهت مخالفین کاسب سے بڑا نماینده - قریش کی معاشری اور اقتصادی فرابیول کاسب سے بڑا نماینده - قریش کی معاشری اور اقتصادی فرابیول کاسب سے بڑا ذمتہ دار کسبہ کامتولی سال کے غلط نظام کاسب بڑا ہا کی الواہب سے بال کے غلط نظام کاسب بڑا ہا گی اور بری طرح تیاہ ہوگیا - (برتب بری کسی فرد کی تب اپسی نہیں - یہ در جفیقت اس نظام معاشرت دم تدن کی شدید میں میں نہیں - یہ در جفیقت اس نظام معاشرت دم تدن کی شدید میں کا بریم این دہ ہے ) -

اور اس کاوه مال وروست اورساز و بیازت حس کے بل بوتے پروه آئی خت کا کرتا تھا' اس کے سی کام ز آیا۔ (وہ اسٹ اِس تباہی سے نبچاسکا۔ فلط نظام ٔ دولت کے سبدارے کہی ت ایم نبدیں رہ سکت ایس کی بنیا دہیں جسرانی کی صورت مضم بودتی ہے۔ سبدارے کبھی ت ایم نبدیں رہ سکت ایس کی بنیا دہیں جسرانی کی صورت مضم بودتی ہے۔

المراه المستخدم و المهيد و ال

به بارین استی استاندی اس کی بوی بھی رحج اس کی ساز شون میں اس کی برابر کا کریا



# في حِيْدٍ هَا حَبُلُ مِّنْ مَّسَدِهِ ٥

محتی ) درجب گرمبکه الگانی بجمانی کرکے اس جہم کے ایندس کوا بی بیشت برلادے لانے 





#### 

#### قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُّ أَنْ اللَّهُ الضَّمَدُ أَنْ لَهُ إِلِّنْ لَا وَلَمْ يُولَدُ فَ

ا السلسلامين خوداپنے لوگوں پڑی اس بنیادی حقیقت کو دائع کرد بناچاہتے کھبار یہ فتح اور کامرانی محض فوجی طاقت سے بل بوتے برنہ ہیں۔ یہ کامیا بی درصل اس تعلیم کا بیتجہ ہے جے تم علم وبھیرت کی روشنی میں ہیں گرتے اور دلائی و برائین کی روستے نواستے ہو۔ اس میم میں بنیادی مکتہ خدا کے نصور کلہ ہے ۔ خدا ہے جس تصور کو تم پیش کرتے ہو ' بونہ ہیں سکتا کا انسان کا پر عقل وفکرسے خود کرسے اور اسے تسمیم کرسے سے انکار کر دسے ۔ دہ تصوری ہے کہ

" (۱) خدائے واحد اپنی ڈات اورصفات میں نیگانہ ہے۔ ان میں کوئی دوسسوائٹر کینہیں۔ ساری کا تنات میں آمی ، یک کا قانون کارفر پاہنے اور آسی ایک کے قانون کے تاہم تاہم آم اسانوں کوئٹھی رہنا چاہتے۔ اس طرح ان میں گئی وحدت ہیں اہوجائے گی۔ (وحدث خانون کے نصور کا لازی نتیجہ وحدث فانون اور وحدت انسانیت ہے)۔



# وَلَهْ يَكُنْ لَّهُ كُفُّو ٱلْحَرُّ ۞

میں پیدائر نے داے کا ابک حقہ مولود میں آجا تاہے' در اس طرح دالد — پیداکر نے دالا— خود ناقبس رہ جاتا ہے بخلیق میں ایسامنہیں ہوتا ) - نہ اس نے اس طرح کسی کو ہیدا کیا ہے' نہ دہ خود کسی کے عمیں تولید کانتیجہ ہے - اور



#### إنسيوالله الرّخب من الرّع بيار

# عُلْ اَعُودُ بِرَتِ الْفَكِي فَصِنَ ثَنِي مَلْخَلَقَ فَ وَ مِنْ شَرِعَالِيقِ إِذَا وَقَبَ فَ وَمِنْ شَرِ



# وَرُمِنْ شَرْحَاسِدٍ إِذَاحَسُكُ ٥

نف یا تی انزات سے ہمارے بخشارا دول میں کمزوری پیدا ہوجائے ہماری ہمتنیں بیست ہوجائیں ہمارے دلول میں لیسے شکوک وشبہان پیدا ہوجا ہیں جن سے ہمارے تقاین محکم میں تزلزل واقع ہوجائے جمیں ایسی جاعتوں اوران کی اس نشم کی حرکات سے بھی مختاط رینے کی ضرورت ہوگی ۔

کیس بیما میب نوگ بھی ہوں گے جربیاری کامیا بیوں سے جل کئیں جائیں اور ہم سے حدد کرنے لگیں جہیں ان حاسد ول سے بھی مختاط رہنے کی صرد رہند ہے۔ رید ہیں دہ تیخر ہی تو تنی جن سے جمہیں مختاط رہنے کی صرد رہن بہوگی ۔ اور اس کی مختاط ہے۔ مہوگی کہ ہم زیا دہ سے زیادہ تو انبین خدا و ندی کی اطاعت کریں ' اور ہس المرح اس کی حفاظ ہے۔ آخوش ہیں آجائیں )۔



#### إنك إلله الرّخ في الرّج في الرّج في

# عُلْ اَعْمُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَ مَلِلْهِ النَّاسِ فَي إِلْهِ النَّاسِ فِي مِنْ شَمَّ الْوَسُوَاسِ فَ الْخَتَاسُ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُرُولِ النَّاسِ فَي

(ال مقصد کے لئے جس کا ذکر سابقہ سورۃ میں کیا گیا ہے) جمیں اس فواکے قانون سے اور زیادہ فریب ہوجا تا چاہیئے جس کے بیٹر نظر رکسی فاص گروہ اجبید اجاعت یا تو کائی ہیں بلکہ پوری انسانیت کی نشو و تماہے ۔ وہ رہ القاس ہے ۔ ۱+ ا بلکہ پوری کی پوری انسانیت کی نشو و تماہے ۔ وہ رہ القاس ہے ۔ ۱+ ا بسی میں اس فراکے قانون سے قریب ترس کے سوائے ۔ کو حق صاصل جمی کو انسانو سے بی اطاعت کرائے ۔ ساری کائنات میں غلبہ واقتدار آئی کا ہے اور اس کے قوان کے گوت انسان کو اختیار کرنی جاہیے ۔ وہ ملک القاس ہے ۔

اوروتی ہے آب کا فانون حفاظت تمام نوع انسان کو بناہ دے سکتا ہے۔ ای سے انسانیت تمام خطرات سے محفوظ کرتھ ہے۔ دہ الزالقاس ہے۔

اس فدائے قواقمین کے ساتھ نیا دہ سے ذیا دہ متنتک رہ کر ہمیں متنا طار نہا ہوگا ان لوگوں کی دسوسہ انگیزلوں سے جود ہے پاؤں آتے ہیں اور چیکے ہی چیکے کا نول میں کچونکو کر چھیلے پاؤں لور ف جاتے ہیں اور اسس طرح لوگوں سے دلوں میں وساوس پیدا کر کے ان



## مِنَ الْعِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿

یہ کچہ جانے بہانے لوگوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اورا سے لوگوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اورا سے لوگوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اورا سے لوگوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور بیگائے ہوتے ہیں نیز ایسی مخفی قو توں (غیر محسوس برا بیگینڈ سے کے فنسیاتی اشرت کے فرسیم بھی جو بظا ہر نظر نہیں آئیں۔

(اسس نئی منزل میں داستال ہوتے وقت ان نمام تحزیبی تو توں کی شرائگیزیوں سے متاطر بہنا ہوگا۔ بہ احتماط آئی صورت میں ہو سے کہتم زیا دہ سے زیا دہ قواہی خلا مد کی اطاعت کرد)۔

\_\_\_\_\_

# يثولخ

" الله المراق المراق المراق المراق كرناهزدرى تبحمتا بول كه (ميري ديمي تصافيف كي السيرة) المعرف القرآن المراق المر

س - ادرآخرى دُعاييب كررَ يَبْنَا تَعْبَالُ مِنْنَا \* إِنَّاتَ النَّدِيمَةُ الْعَلِيمُ ( اللَّهِ الْعَلَيْمُ ( اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْمُ ( اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْمُ ( اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(ظ مُلاً احمد) پيروويز

۵۶/بی - گلگنظے - لاہور انگر منت قاء

عززة متشييليها ووالنوس